





ختم الله تا عظیم اس می بھی کوئی یہ شبدنہ کرے کہ جب تن تعالی نے خودان کے حواس کوخراب کر دیا تو پھر وہ معذور بول گئی بات یہ ب کہ اوپر بیان بو چکا ہے کہ انہوں نے شرارت وعنادا فقیار کر کے خودا پی استعداد برباد کر لی ہے سواس تباہی استعداد کے سب وہ خود ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تمام افعال کا خدا تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے جب بندہ کوئی اچھایا برا کام کرنا چا بتا افعال کا خدا تعالیٰ اس کام کو پورا کردیے ہیں۔ اس لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی استعداد اور نے اللی بدا کرنے کا بیان فر مایا ہے کہ جب انہوں نے اپنی استعداد اور قاب کو برباد کرنے کا تصد کر لیا ہم نے بھی بداستعدادی کی کیفیت ان کے قلوب وغیر ہا میں پیدا کردی بند لگانے ہے اس بداستعدادی کی کیفیت ان کے قلوب وغیر ہا میں پیدا کردی بند لگانے ہے اس بداستعدادی کا پیدا کرنا مراد قلوب وغیر ہا میں پیدا کردی بند لگانے ہے اس ختم کا سبب ہوا ' ختم اللی جاستعدادی کا سبب ہوا ہیں ان کا یہ فعل اور قصد اس ختم کا سبب ہوا ' ختم اللی جاستعدادی کا سبب ہوا ہیں ان کی معذوری کی کوئی وجنہیں۔

# وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ الْمَنَّا بِاللَّهِ

اوران اوگوں میں بعضا ہے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر

#### وَبِالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِهُؤُمِنِيْنَ ۞

حالانکہ و مبالکال ایمان والے نہیں جالبازی کرتے ہیں اللہ سے بوراُن لوگوں سے جوایمان ----

# يُخْدِعُونَ اللهَ وَ الَّذِيْنَ امْنُوا " وَمَا

يَخْلُ عُوْنَ إِلَّا انْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

كيماته بحى جالبازى نيس كرتے بجزائي ذات كادروواس كاشعور نيس ركھتے

ومن الناس تا وما كانوا مهتدين يعنى اس جالبازى كا انجام بد خوداين بى كوبمكتنايز كا-

ربط : نزول قرآن کے بعدلوگوں کی تمن قشمیں ہو تئیں ایک وہ جودل اور زبان ئے قرآن اور دین کو مانتے تھے۔ یہاں تک ان بی کا ذکر تھا۔ ووسرےوہ جونہ زبان سے مانتے تھےنہ ول سے ان کواصطلاح قرآن میں کافر کہا جاتا ہے اب ان کا ذکر شروع ہوتا ہے تیسرے وہ لوگ جو کسی مصلحت یاد باؤ کے سبب زبان سے مانتے تھے مگر دل سے بالکل نہ مانتے تے۔ ان کومنافق کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکرسب سے پیچے آئے گا۔ ان المذين تا لايؤ منون كوئى بيشيد ذكر س كدكافرتو بهت سايمان لے آتے میں بات یہ ہے کہ اس آیت میں سب کا فروں کا بیان نبیں بلکہ فاص ان کا فروں کا ذکر ہے جن کا ایمان نہ لا تا اور خاتمہ کفریر ہوناحق تعالیٰ کومعلوم ے۔ اوراس آیت کا بیمطلب نہیں کہ ان کوعذاب النی سے نہ ڈرایا جاوے اوراحکام سانے کی ضرورت نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آب ان کے ایمان کی فکرنہ کریں اوران کے ایمان نہلانے سے مغموم نہ ہوں ان کے ایمان کی امیدنبیں کوئی یوں نہ سمجھے کہ جب حق تعالیٰ نے ان کی نسبت یہ خبر دے دی کہ وہ ایمان نہ لا کمی مے اور خدا تعالیٰ کی خبر کے خلاف واقع ہونا محال ہے تو اب ایمان ندلانے میں ان کومعذور سجھنا جاہے' بات بیے کہ یہ فر مانا تواپیا ے جیسے طبیب حاذق کسی مریض جتلائے دق کی نسبت کیے کہ اس کی دق ورجہ جہارم میں پہنچ من ہے بیاب احجمانہ ہوگا سوظاہر ہے کہ وہ مرافض اس طبیب کے کہنے سے مدتو ت نہیں ہو گیا مدتوق تو اپنی کسی ہے احتیاطی کے سبب ملے سے برالبت طبیب کا پخبرد یناخوداس کے مقوق بونے کی وجد ہے ہوا ہے۔ ای طرح یہاں مجمنا ما ہے کہاس کافر کا نا قابل ایمان ہونا الله تعالی کی اس خبر دیے ہے نہیں ہوا بلکہ خود الله تعالیٰ کا پہ خبر دینا اس کا فر كے نا قابل ايمان مونے كى وجدے واقع موا۔ نا قابل ايمان مونے كى

# نِ قُاوُرِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مُرَضًا <sup>قَ</sup>

#### وَلَهُمْ عَنَ ابَّ ٱلِيُمُّ الْ

اوراُن کے لئے سزادر دناک ہے

فی قلوبھم موض تا یکذبون مرض میں ان کی بداعتقادی وحسد اور ہرونت کا اندیشہ وغیرہ سب آ گیا چونکہ اسلام کوروز افزوں ترتی تھی اس لئے لوگوں کے دلول میں ساتھ ساتھ سیام راض ترتی یاتے جاتے تھے۔

# بِمَا كَانُوْايُكُذِ بُوْنَ۞ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ

اس وجہ ہے کہ وہ جموٹ بولا کرتے تھے اور جب اُن ہے کہا جاتا ہے

#### لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لا قَانُوْا إِنَّمَا

که نساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم

نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ ٱلْآ اِنَّهُمْ هُمُ

او املان کرنے والے ہیں یاد رہو ہیلک ودور و د سرم واقع د بیس و وود س

الْهُفْسِدُ وَنَ وَلَكِنَ لَا يَشُعُرُونَ ﴿

بی لوگ منسد ہیں کیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے

الاانهم هم المفسلون تا لایشعرون یعنی بوجه اپی غباوت یا شرارت کشعور نبیس رکھتے ان لوگوں کی ایک جہالت تو اس معلوم ہوئی کہ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں۔ فساد کو اصلاح بتاتے ہیں آ کے دوسری جہالت کا بیان ہے کہ دوسروں کے ہنرکو جوالیمان خالص ہے بیلوگ عیب بتلاتے ہیں۔

#### وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِنُواكَهَا آمَنَ التَّاسُ

اورجب أن كماجا تا كتم بحى ايماى ايمان لے آؤجيما ايمان لائے بيں

#### قَالُوْٓ النُّوْمِنُ كَبَا امْنَ السُّفَهَاءُ ۗ

اورلوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لا وینکے جیساایمان لائے ہیں یہ بیرتوف

واذا قبل لھم تا لابعلمون بیشہ ندکیا جائے کہ منائقین تواپنے کفر کو چھپاتے تھے پھرائی کفر کی باتیں مسلمانوں سے کیونکر کر سکتے تھے۔ بات بیہ ہے کہ وہ الی بے باکانہ گفتگو غریب مسلمانوں کے سامنے کر گزرتے تھے جن سے ان کو پچھ اندیشہ نہ تھا' باوجاہت مسلمانوں کے سامنے تو وہی نفاق اورخوشامد کی باتیں کرتے رہتے تھے۔

# الآرانهم هم الشفهاء ولكن لآ

# يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ الْمَنُوْا قَالُوْا

نبیں رکھتے اور جب ملتے ہیں وومنافقین اُن لوگوں سے جوایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں

#### الْمَنَّا وَإِذَا خَلُوْالِى شَيْطِيْنِهُمْ وَالْوَالَ

ہم ایمان لے آئے بیں اور جب خلوت میں پہنچتے بیں اے شریر مرواروں کے پاس

#### اِتَّامَعَكُمْ اِتَّهَانَحُنُ مُسْتَهْ زِءُوْنَ @

تو کہتے ہیں کہم میشک تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں

وافالقو الذين تامستهزء ون يشبنه كيا جاوے كوئ تعالى في ان كاب قول كريم ايمان لي آئ بہلے بھی قل فرمايا ہوار بہاں پونقل فرمايا تو بحرار لازم آتا ہے۔ بات بيہ كي محرار تواسے كہتے ہيں جہاں اعادہ ميں كوئى ئى غرض يا نيا فاكدہ نہ ہوسو يہاں ايمانہ بي بہلے صرف ان كاعقيدہ بيان كرتام قصود تھا كہ وہ حقیقت میں بايمان ہيں كوزبان ہے دعوى ايمان كاكرتے ہيں اور يہاں ان كابرتا و جوسلمانوں كے ساتھ اور اپنی جماعت سے اتھ تھا بيان كرتام قصود ہے اور تمام قرآن ميں جہاں كرار معلوم بون ہے وہاں ضرور نيا فاكدہ يائى غرض ہوتی ہے صرف ظاہر ميں جہاں كرار معلوم بون ہے وہاں ضرور نيا فاكدہ يائى غرض ہوتی ہے صرف ظاہر ميں جہاں كرار معلوم بون ہے وہاں ضرور نيا فاكدہ يائى غرض ہوتی ہے صرف ظاہر ميں جہاں كرار معلوم بون ہے وہاں ضرور نيا فاكدہ يائى غرض ہوتی ہے صرف ظاہر ميں جہاں كرار معلوم بون ہے وہاں ضرور نيا فاكدہ يائى غرض ہوتی ہے صرف ظاہر ميں كرار ہوتا ہے۔ ورند حقیقت ميں كوئى كرار نيس ۔

# أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي

الله تعالیٰ بی استهزا وکررہے ہیں أیجے ساتھ اور ڈھیل دیتے جلے جاتے ہیں

#### طُغْيَانِهُمْ يَعْمَهُوْنَ۞

ا کوکہ وہ اپنی سرکشی میں حیران سر کر داں ہور ہے ہیں

وہ استہزاء یہی ہے کہ ان کومہلت دی گئی ہے کہ جب خوب کفر میں کامل ہو جا کیں اور جرم تعلین ہو جائے دفعۃ کچڑ لئے جا کیں اور جن تعالیٰ استہزاء سے پاک ہیں مگر چونکہ میں معالمہ ان کے استہزاء کے مقابلہ میں تعالیٰ اس لئے اس کوبھی استہزاء کہ دیا گیا

# أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الصَّلْلَةَ

یہ رو لوگ یں کہ انہوں نے مربی لے ل ہے بجائے باکھا کے ماریک فیکار بحث تیجارت می وکھا

ہدایت کے تو سود مند نہ ہوئی اُن کی بیہ تجارت اور نہ

#### 

منلهم تا لا يوجعون تو جس طرح بيعض اوراس كے ہمرای روخی كے بعد اندهر سے میں رو گئے ای طرح منافقین حق واضح ہونے كے بعد اندهر سے میں جا بھنے اور جس طرح اندهیر سے میں آگ جلانے والوں كى آئىميں اور زبان وكان سب بيكار ہو گئے ای طرح گرای میں بھنس كرمنافقین كى بدحالت ہوگئى كرحق سے بہت دور ہو گئے ان كان حق بات كہنے كے الله ندرى حق بات كہنے كے الله ندرى اور آئىميں حق و كھنے كے كام كى ندر ہیں سواب ان كے حق كى طرف رجوع ہونے كى كام كى ندر ہیں سواب ان كے حق كى طرف رجوع ہونے كى كام كى ندر ہیں سواب ان كے حق كى طرف رجوع ہونے كے كام كى ندر ہیں سواب ان كے حق كى طرف رجوع ہونے كے كام كى ندر ہیں ہواب ان كے حق كى طرف رجوع ہونے كے كام كى ندر ہیں ہواب ان كے حق كى طرف رجوع ہونے ہيں۔ ہوگئى ہونے ہیں ہمی ہونے ہیں ہمی ہی ہر دو ہوتا تھا اس كى خو بياں د كھ كر پچھادھر ميلان ہو جاتا ہم غلب اغرانس نفسانى سے وہ ميلان انكار سے بدل جاتا آگے ان كى مثال دیتے ہیں۔

صُرِّ بِكُورُعُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ الْمَا يَوْ يَعُوْنَ ﴿ الْمَا يَوْ يَكُو فُلُولُ اللّهُ الْمَا عَلَيْهِ طُلّمَا الْمَا عَلَيْهِ طُلّمَا الْمَا يَوْ يَكُو طُلّمَا الْمَا عَلَيْهِ طُلّمَا الْمَا يَوْ يَكُو طُلّمَا السّمَاءِ فَيْهِ طُلّمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللل

او محصیب تا فلدیو سوجس طرح بیالوگ طوفان باران میں جمی چلنے ہے رک جاتے ہیں بھی موقع پاکر آھے چلنے لگتے ہیں ای طرح یہ متر دومنافقین بھی نوراسلام کی جھلک و کھی کر ادھر کو ہڑھتے ہیں اور بھی خود غرضی کی ظلمت میں پڑ کرخق ہے رک جاتے ہیں۔ رابط: یبال تک تینوں قتم کی جماعت کا بیان ہو چکا۔ اب سب کو خطاب عام کر کے وہ کام ہتلاتے ہیں جس کے لئے یہ کتاب مقدس نازل کی گئی ہے جس کے دواصول ہیں تو حیدوتھد بی رسالت اول تو حید کی تعلیم فریاتے ہیں۔ دواصول ہیں تو حیدوتھد بی رسالت اول تو حید کی تعلیم فریاتے ہیں۔

بالهاالناس تا تعقون شابی محاوره من المجب الفظ وعده كموقع من الولاجاتا بدليط اس كے بعدرسالت كامسكديان فرمات بيں يہ بات قابل لحاظ به كرنبوت كى صاف اور بغباردليل مجزو مواكرتا ہے۔ چنانچ رسول مقبول

ملی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شام عجز ہے عطا ہوئے جن میں سب سے برام عجز و قرآن شریف ہے۔ اس کے معجز وہونے میں مخافعین پیشبہ کرتے تھے کہ شایداس کو مرسلی اللہ علیہ و کم منظم خور تصنیف کرلیا کرتے ہوں اس صورت میں اس کا معجز واور دلیل نبوت ہونا مشتبہ ہو کمیا اس لئے اللہ تعالی اگل آیت میں اس اشتباہ کو رفع فرماتے ہیں تا کہ اس کا معجز وہونا ثابت ہوجائے کھر نبوت پر قطعی دلیل بن سکے۔

# الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا

وہ ذات پاک الی ہے جس نے بنایا تمبارے لئے زمین کو فرش

#### وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً صُوَّانُزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اور آسان کو حبیت اور برسایا آسان سے پانی

#### فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّهُرُتِ رِزْقًا لَكُمْ عَ

م ر رو عدم سے نکالا بذرید اُس یانی کے میلوں کی غذا کو میر یہ در مودو کے میلوں کی غذا کو میر میر میرود میرود میر

فَلَا تَجْعَلُوا لِللهِ أَنْدَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

مُ لُوگُوں کے واسطاب تم مت منظمرا وَاللّٰہ کے مقابل اور تم جانے ہو جمعے ہو و اِن گنتم فی و کر میبِ مِنتها نَزُ لَنَا عَلَی عَبْدِ لِنَا

اورا گرئی کچر ظلجان میں ہوائس کتاب کی نسبت جوہم نے نازل فر مائی ہے

فَأَتُوا بِسُوْرَ لَا مِنْ مِثْلِهِ مَنْ مِثْلِهِ مَ

اہے بندۂ خاص پرتو اچھا پھرتم بنالا دُا یک محدود کھڑا جواس کا ہم پلّہ ہو

وان کست تا صدقین کونکه آخرتم بھی عربی زبان دان ہو بلکہ محمد صلی الله علیہ وسل مشاق ہو۔ جب باوجوداس مسلی الله علیہ وسلم تو مشاق ہمی تبین اور تم بزے مشاق ہو۔ جب باوجوداس کے بھی نہ بنا سکو مے تو بشرط انصاف بلا تا مل ثابت ہو جائے گا کہ قرآن مغانب الله مجزو ہے اور بلا شبر آپ سے پیفیر ہیں اور یکی مقصود ہے۔

# وَادْعُوْاشُهُكَ آءَكُمُ مِينَ دُوْنِ اللهِ

اور بلادُ این حلیق ل کو جو خدا سے الگ (تجویز کر رکھ) ہیں

إِنْ كُنْتُمُ صِيقِيْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ

تَفْعَلُوا وَكَنْ تَفْعَلُوا

يكام ندكر سكاور قيامت تك بحى ندكر سكو ح

ین کرکہ قیامت تک بھی نے کرسکو سے کیسا کھے ہوش نے آیا ہوگا اور کوئی دقیہ کوشش میں کیوں افعار کھا ہوگا ہم عاجز ہونے کی قطعی دلیل ہے اور یہ امر عادۃ عال ہے کہ کسی ہوا اور گم ہوگیا ہو کیونکہ حامیان قرآن کی تعداد مخالفان قرآن سے ہرز بانہ میں کم ربی ہے۔ مخالف ہمیشہ زیادہ رہے ہیں سو جب قرآن بعید محفوظ چلاآ رہا ہے وہ تحریر کیے ضائع ہو سکی تھی ہی سید اختال بالکل غلط ہے۔ ربط :اس آیت میں مشکرین قرآن کے لئے وعید فرکور تھی آگے والوں کو بشارت سناتے ہیں۔

# فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ

والحجارة المحارة المحارة المحارية المحارية وكرين وكريس وكريس وكريس وكريس وكريس وكريس وكريس والمحادد فو المحادد فو المحرى الما والمحرى الما والما والمحرى الما والما والمحرى الما والمحرى ا

الّذِينَ أَمُّنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ

اے بغیران او کو جوالیان لاے اور کام کرتے دے اضحال بات کی کے بینک اُن کے واسلے بینتھیں

تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ وكُلَّمَارُ زِقُوْ امِنْهَا

میں کے جاتی ہوں گی اُن کے نیچ سے نہریں جب بھی دیئے جادیں کے والوگ

مِنْ تُمَرَةٍ رِّزْقًا لا قَالُوا هٰذَا الَّذِي

اُن ہشتوں میں ہے کئی مجل کی غذا تو ہر ہار میں بھی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے

رُزِقْنَا مِن قَبْلُ الوَأْتُوابِهِ مُتَسَابِهًا الم

جوہم کو ملاتھااس سے پیشتر اور ملے گا بھی اُن کو دونوں بار کا کھل ملی جا

اور چونکہ وہ اعتر انس اس عنوان سے کرتے تھے کہ (توبہ توبہ ) محمد ( صلّی اللّه علیہ دسلم ) کے خداا کی چیزوں کے ذکر سے شر ماتے نہیں تو حق تعالیٰ نے بھی جواب اس عنوان سے دیا ہے۔

# وَلَهُمْ فِيهَا آزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ لَا وَهُمْ فِيهَا

اورا كے واسطان بيموں من بيبان بوئل مان پاک كى بو فَ اورو ولوك خولدُ وْ فَ @ إِنَّ اللهَ لا يَسْتَهُمَّ اَنْ يَضْرِبَ

ببشوں میں ہمیشہ بسنے والے ہو سکتے ہاں واقعی اللہ تعالی تو نبیس شر ماتے اس بات

#### مَثَلًا مَّابِعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا اللَّهِ

ے کدیان کریں کوئی مثال بھی خواہ مجھری ہوخواہ اس ہے بھی بڑھی ہوئی ہو

ان الله لا یستحی تا من ربهم وجدای کی ظاہر ہے کیونکہ مثال کو مناسبت اس چیز ہے ہونا چاہئے جس کی وہ مثال ہے نہ کہ مثال دینے والے ہوتر آن شریف میں جہاں کھی کڑی کا ذکر آیا وہاں بت پرتی کا لچر ہونا اور بتوں کا عاجز و کمز ورہونا بیان کیا گیا ہے سواس کی مثال میں حقیر و ضعیف چیز وں کا لانا مناسب ہوگا یا ہاتھی واونٹ کالانا زیبا ہوگا جس کو ذرا بھی عقل ہوگی اس کے نزویک سے بات بدیجی ہے۔

#### فَامَّاالَّذِينَ امَّنُوافَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ

س جولوگ ایمان لائے ہوئے میں خواہ بھر می موروق بغین کرینظ کر بیٹک پیمٹال قربت می موقع کی ہے اُستحدب

# مِنْ رَبِهِمْ وَامَّا الَّذِينَ كُفَّرُوْا فَيَقُولُوْنَ

ك جانب بالدرو كا والوك يوكافريو بيكوم باب بكوكى بوج الدوي كي بيتر بالدون مطب بوك

مَاذُآارَادَاللهُ مِهٰنَامَتُلاً مُيْضِلُ بِهِ كَتِنْيَرًا لا

جس كا تصدكي بوكاند فولى في ال حقير مثال ي مراه كرت بي الله تعالى الرسال إيد بي بين لك

واما الذين كفروا تا ويهدى به كنيرا بونكدوالوك حقيقت مثال وغرض مثال عناوالف نه تصاور بياعتراض مشرارت وتسخرك وجهدى مثال كالمحت نبيل وجهدى مثال كالحكمت نبيل بيان فر مائي كونكه وه تو بديري هي بلكه جواب مين دومرا طرز اختيار فر مايا جو السيان فر مائي كونكه وه تو بديري بلكه جواب مين دومرا طرز اختيار فر مايا جو السيادي معاندلوكوں كے مقابله مين مناسب ہے۔ جيكوئي مخص جان بوجه كر طبيب سے سوال كرے كه بينكين كن واسطے ركى جين ان سے كيا مطلب ہے اور وه كيم يوں جواب وے كه ان سے مقصود يہ ہے كہ تيرى مطلب ہے اور وه كيم يوں جواب وے كه ان سے مقصود يہ ہے كہ تيرى

ے آ کھنیں پھوٹی بلکہ دوشی ہی بردھتی ہے۔ مگر بیوتو ف ضدی کوکیا جواب دیا جائے اس طرح مقصود قر آن سے صرف ہدایت ہے اس سے کمرا ہی نہیں ہوتی مگر بیدد دسرا نتیجہ ان معاندوں کی ضدا در جہالت کا ہے۔

# وَيَهْدِى بِهِ كَتِيْرًا ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا

اور مدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہتوں کو اور مراہیس کرتے اللہ تعالی اس مثال سے

الفٰسِقِينَ ﴿

كسي كوكرمرف بحلى كرنوالول كو

کیونکہ بے ملمی کی تحوست ہے حق طلبی کی عادت نہیں رہتی ۔

الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللّهِ مِنْ بَعْدِمِيْنَاقِهُ

جوكة زترج بيس معام وكرجوالله تعالى كريك تصاس كالتحكام كبعد

اس عبد كا ذكر قرآن مجيد ميں دوسرى جگه آيا ہے كه آ دم عليه السلام كى پشت سے سب كونكال كرفهم وكويائى عطاكر كان سے تو حيد كا اقرار ليا۔

#### وَيَقَطَعُونَ مَا آمَرَاللهُ بِهَ أَنْ يُوْصَلَ

اور قطع كرتے بيں أن تعلقات كوكة تكم ويا ہالله نے أن كو وابسة ركھنے كا

اس میں تمام تعلقات شرعیہ داخل ہو مکئے خواہ خدااور بندہ کے درمیان ہوں ایا ہما قارب میں پانام الل اسلام یا بنی آ دم یا انہیا علیم السلام ہے ہوں۔

#### وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

اورفساد كرتے بيں زمين ميں

ظاہری فسادیمی کرتے تنظیم و ہے آ بروئی وحق ملی اور باطنی فسادیمی پنجیرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفڑ عداوت وحسد نومسلموں کو بہکا ناوغیرہ

#### أُولَيِكَ هُمُ الْخْسِرُونَ ۞

پس میں لوگ پورے خسارہ میں پڑنے والے ہیں

کیونکہ دنیا کی راحت اور آخرت کی نعت سب ہاتھ سے دے بیٹھے اس لئے کہ عداوت وحسد سے دنیا کا عیش بھی تلخ ہوجا تا ہے۔ رابط : یہاں تک کفار کے اعتراض کوجووہ قرآن پر کرتے تتے جواب مذکور سے خوب صاف کر دیا میااب پھر پہلے مضمون یعنی اثبات تو حید کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔

# كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا فَاحْيَا كُمْ

بملاكة كراباى كرت موالله كرماته ملا كمستة وكل بجان ( نفذى جان يزن سه يسل اسم كو

# ثُمَّ يُمِينَكُمْ تُمَّ يُحْيِنِكُمْ تُمَّ اليَّهِ تُرْجَعُونَ

ما ندار کیا مجرم کموت دین کے اندو کریں کے الینی قیامت کدن المجران می کے پاس لیوائے ماؤ کے

کیف تکفرون تا توجعون رابط: اس کے بعد فرماتے ہیں کہ محسن کاحق ماننا توطیعی امر ہے ہی سمجھ کرخدا کی طرف رجوع ہوجاؤاس کے این عام اور خاص نعمتوں کو یا دولاتے ہیں سوعام نعمت توبیہ ہے

#### هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِى الْأَرْضِ جَمِيْعًاتَ

ووذات پاک اسک بجس نے پیدا کیاتمبارے فاکدو کیلئے جو پکو مکن من عمر موجود ہے سب کا سب

هوالذی الغ خواه کی قائده ہو کھانے کا کہنے کا پہنے کا کہنے کا کا تھا کہ اللہ کا کہ بختے کا نفس یاروح کو حظ (مزه) دیے کا کسی چیز کود کھ کر خدا کا میجے علم حاصل ہوجانے کا ۔ پس اب کوئی چیز ایسی ندرہی جس جس کوئی فائدہ نہ ہوادر بالفرض اگر ہم کوفائدہ معلوم بھی نہ ہوتو کیا ہوا معلوم نہ ہونے سے فائدہ کا نہ ہونالا زم نہیں آتا ممکن ہے کہ ہم کو معلوم نہ ہوکی دوسر سے کو معلوم ہوا ورحمکن ہونالا زم نہیں آتا ممکن ہے کہ ہم کو معلوم نہ ہوکی دوسر سے کو معلوم ہوا ورحمکن ہونالا زم نہیں آتا ممکن ہے کہ ہم کو اس سے فائدہ پہنچار ہے ہوں ۔ رابط : جاننا جا ہے کہ نعمت دوشم کی ہوتی ہے ایک سے فائدہ پہنچار ہے ہوں۔ رابط : جاننا جا ہے کہ نعمت دوشم کی ہوتی ہے ایک ظاہری جسے کھانا پینا وغیرہ دوسری معنوی جسے عزت آبروعلم وغیرہ سویہاں تک نعمت فلے ہوں کہ ہم نے ہیں کہ ہم نے تک نعمت فلے ہوں کہ ہم نے تک نعمت فلے ہوں کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کودولت علم دی اور مجود طائکہ بنایا اورتم کوان کی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کودولت علم دی اور مجود طائکہ بنایا اورتم کوان کی

# اولادین ہونے کافخردیا س تقریب سے اس قصہ کو پورایان فرماتے ہیں۔ تُحَمِّ اسْتُوْسُ فَی الْکُ السَّمَاءِ فَسُوّ سُونَ فُی سُوّ سُونَ سُبْعَ

پرتوجفران اس کیلرف (مین ای کیل کالی کیلرف است کر سکولت و گو بگل شی ع علیم کورنی وال

کے بنادیئے اُن کوسات آ سان اوروہ توسب چیزوں کے جاننے والے ہیں

#### قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْلِكَةِ

اورجس وقت ارشا وفر مایا آپ کے رب نے فرشتوں سے

و اذقال ربک المخ تا کہوہ اپنی رائے ظاہر کریں ورنہ اللہ تعالیٰ تو باطن کو بھی جانے ہیں اور حقیقت میں ان سے مشورہ لینا نہ تھا اس کی حاجت ہی کیا تھی بلکہ اس کا تو احتمال بھی محال ہے۔

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً \* که ضرور میں بناؤں کا زمن میں ایک نائب

فرفتے کہنے لگے کہ آپ پیدا کریں گے دیمن عن ایسے لوگوں کو جوف لوکریں گے لوفوز بزیاں

الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسِيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

كري كاورم براركيع كرت رج مي بحد نشاور تقديس كرت رج مين آپك

مطلب یہ کہ ہم تو سب کے سب آپ کے فرما نبردار ہیں اور ان میں کوئی مغید وسفاک بھی ہوگا۔ اور یہ بات کسی طرت ان کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کرادی ہوگی سواگر یہ کام ہمارے سپردکیا جائے تو ہم سبل کراس کو انجام دیے والوں کی ایک جماعت موجود ہے تو ایک نی مخلوق کی کیا حاجت ہے اور یہ بطوراعتراض کے نیس کہا جگہ مقصودا نی فرما نبرداری اور جاں ناری کا اظہار تھا۔

#### قَالَ إِنِّي آعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

حق تعالی نے ارشاد فر بایا کہ میں جات ہوں اس بات کوجسکوتم نہیں جائے

یعنی جوا مرتمہار ہے نزد کیہ بنی آ دم کی خلافت کے لئے مانع ہے۔

یعنی ان میں ہے بعض کا مفسد وسفاک ہوتا وہی امر واقع میں باعث ان

کے پیدا کرنے کا ہے کیونکہ اجرائے احکام تو جب بی ہوسکتا ہے جب کوئی

اعتدال ہے تجاوز کرنے والا بھی ہوا ور اگر چہ یہ مادہ جنوں کے اندر بھی

موجود ہے گر ان میں مادہ شراس قدر بڑھا ہوا ہے کہ اصلاح کی تا بلیت

مرجود ہے گر ان میں مادہ شراس قدر بڑھا ہوا ہے کہ اصلاح کی تا بلیت

نہت ضعیف ہے۔ تو زیادہ حصہ اصلاح وسعی کا بیکار جاتا۔ انسان میں مادہ

فساد واصلاح دونوں مناسب طور پر موجود جیں اس لئے اس مقصود کی تکیل

انسان می کی پیدائش ہے ہوگی۔ رابط: تخلیق انسان کی حکمت بیان فرما کر

یہ بیٹا بت کرتے جیں کہ ان کی اصلاح بھی آ دمی ہی ہوسکت ہے کیونکہ صلح

یہٹا بت کرتے جیں کہ ان کی اصلاح بھی آ دمی ہی ہوسکت ہے کیونکہ صلح

یہٹا بت کرتے جیں کہ ان کی اصلاح بھی آ دمی ہی ہوسکت ہے کیونکہ صلح

وَعَلَّمَ ادْمُ الْاسْمَاءَ كُلُّهَا تُحْرَضُهُمْ عَلَى

اور علم دیدیا الله تعالی نے آدم کو (اُنگو پیدا کر کے)سب چیزوں کے اسامکا (مع

الْمُلَيِّكُةِ لَا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هُؤُلَاءِ أَن چِرِوں كِنُوسِ وَ عَلاكِ) مِروو چِزِينَ رَشْقِ كِدُورُوكُو يِنْ مِرْمِايا

اِنُ كُنْتُمْ طِيوِيْنَ ۞

کہ بتلا و مجھ کوا سامان چیزوں کے (لیعنی مع أیجے آثار وخواس کے )اگر تم سے ہو

یعنی اپن اس خیال میں کہ ہم اصلاح طبائع و انظام شرائع کی خدمت جس کے لئے ظیفہ کی تجویز ہورہی ہا ہم دے کیس مے بیشبدنہ کیا جائے کہ آ دم پر اس علم کا ظاہر فرمانا جس سے ان میں فلافت کی صلاحیت پیدا ہوگئی اور فرشتوں سے پوشیدہ کرنا آ دم کی ترجع کے لئے کائی نہیں کیونکہ ملائکہ کے لئے اس علم کا حصول بوجہ اس خاص استعداء کے نہ ہمونے کے جوآ دم میں تھی ای طرح نامکن ہے جیسے عنین ماورزادکولذت ہماع کاعلم اور جب بیلم ان کو حاصل نہیں ہوسکتا تو انسان کی اصلاح بھی جوظیفہ خداوندی کا کام نہاں کو حاصل نہیں ہوسکتا تو انسان کی اصلاح بھی جوظیفہ خداوندی کا کام نہاں کو حاصل نہیں ہوسکتا تو انسان کی اصلاح بھی کو اپنا عاجز ہونا تو مشاہد ہوگیا اب حق تعالیٰ کومنظور ہوا کہ آ دم میں اس علم خاص کی تو ت ومنا سبت کا ہونا ہمی ملائکہ عیا ناد کھے لیں۔

أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَآيِهِمْ

ای قدرتم علم عطافر مایا) حق تعالی نے ارشاد فرمایا کیائے دیم انگوان چیز دل کے اسام بتلادو

قال یآدم تا تکتمون بتلادیے سے بیمرادی کہان کے روبرو اس کا اظہار کر دوتو اگر چہوہ بوجہ مناسبت نہ ہونے کے بجھ نہ کیس مے مگر تقریرین کراجمالاً آ دم کاعالم ہوناتوان کومعلوم ہوجائے گا۔

فَلَمَّا ٱنْبَاهُمْ بِأَسْمَاءِمِ لِقَالَ ٱلمُ ٱقُلَ لَكُمْ

اِنِّهُ ٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ<sup>لا</sup>

مَرَيْمَ عَهَانَهُ عَاكَمِينِكُ مِي جَانَا مِونِ مَامِيثِدِهِ جِزِينَ الْوَنِ اورَ مِن كَ راد و و ما و دو و مرامود و مرامود و مردوود واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ﴿

اور جانتا ہوں جس بات کوتم ظاہر کردیتے ہواور جس بات کوتم ول میں دکھتے ہو

کیونکہ برخص کے حالات انہی دو میں مخصر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام حالات آفاقی وافعسی پر مجھ کواطلاع ہے۔ اس میں انبی اعلم تا لاتعلمون کی تفصیل ندکور ہوگئی۔ ربط جب آ دم کا شرف دونوں جماعتوں پر ظاہر ہو گیا تو اب حق تعالیٰ کومنظور ہوا کہ ان غیر کا ملوں ہے اس کامل کی کوئی الے تعظیم

كرائى جاوے جس علاً بھى ان كاكال مونا ظاہر موجادے۔

# وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَلِّكُةِ اسْجُكُ وَالْإِدَمَ فَسَجَدُ وَا

اورجس وتت عمر يابم فرشتول و (اورجنول كويمي ) كرجد عن كر جاد آ دم كرمائ

الدَّ اِبْلِيْنُ اَلْى وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ۞

سبجده على كريز برجر الجيس كأن كبنانها الدغرور عن آحميا اور بوكميا كافرول على ي

اس پر کفر کافتوی اس لئے دیا گیا کہ اس نے حکم النی کے مقابلہ میں تکبر اوراس کے قبول کرنے میں عار کیا اوراس کوخلاف مصلحت تھ ہرایا مسئلہ: جو شخص اس طرح حکم شرکی کے ساتھ ردوا نکار کے ساتھ جیش آ وے وہ کا فرہے۔

وَقُلْنَا يَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ

اورہم نے تھم دیا کہ اے آ دم رہا کروٹم اور تمہاری بی بی العنی حواجن کوخل تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے آ دم علیہ السلام کی پہلی سے کوئی مادہ لے کربنادیا تھا۔

الْجَنَّةَ وَكُلامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُهَا

بہشت میں پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس مگہ سے جا ہو

خدا جانے وہ کیا درخت تھا مگرا سکے کھانے سے منع فرما دیا اور آتا کو اختیار ہے کہ اپنی چیزوں میں سے غلام کو جس چیز کے چاہے برتنے کی اجازت دے جس کی جا ہے اجازت نہ دے۔

وَلا تَقْرَبًا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ الظَّلِمِينَ ۞

اور نزدیک نہ جاؤاس در خت کے درنے مجی اُن بی میں شار ہو جاؤگ

فَازَلَّهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا

جوا پنا نقصان کر می<u>ض</u>ے ہیں مجر لغزش دیدی آ دم دحوا کوشیطان نے اُس درخت کی

كانافييوس

وجہے سو برطرف کر کے رہا اُن کواس میش ہے جس میں وہ تھے

فازلهما تا حین بیلغزش آ دم علیه السلام سے خطاء اجتہادی کے طور پر ہوئی کیونکہ وہ بیسمجھ مھنے کہ ممانعت میری پہلی حالت کے ساتھ مخصوص تھی جب کہ میں ضعیف القویٰ تھا' اب جب کہ میرے تو گ سب کامل ہیں اب دہ ممانعت نہیں رہی جیسا کہ بیار کو بہت کی چیز وں سے بوجہ ضعف معدہ کے منع کر دیتے ہیں بعد صحت کے وہ ممانعت نہیں رہتی ادھر شیطان نے بھی بہکا نا شروع کیا کہ اس درخت کے کھانے سے حیات شیطان نے بھی بہکا نا شروع کیا کہ اس درخت کے کھانے سے حیات

ابدی یا قوت ملائکہ حاصل ہو جاتی ہے اوراس مضمون پراللہ کی قسمیں کھا گیا جس کے نام س کرمجت والے تو کھل تی جاتے ہیں غرض اسباب پچھا ہے جمع ہو گئے کہ اس درخت کے کھانے کواس وقت ممانعت سے خارج سمجھ گئے اور کھالیااس کا کھانا تھااور سب عیش وآ رام کارخصت ہونا تھا۔

#### وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ ٤

اور ہم نے کہا کہ نیجے اُتر وتم میں ہے بعض بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اللہ: العبر جار 1 جسن ایک برنیاتی خلام کی جو کی کر بران سے نیم

قلنا اهبطوا تا حین ایک سزاتو ظاہری ہوئی کہ یہاں ہے زمین پر جاؤ دوسری باطنی سزا ہے کہ بعضوں میں باہم عداوتیں بھی قائم رہیں گی جس سے لطف زندگی بہت کم ہوجائے گا اور اگر چہ خطاء اجتمادی اس قدر دارو کیر کے قابل نہیں ہوتی محرجس قدر فہم وخصوصیت زیادہ ہوتی ہے ای قدر طامت زیادہ ہوتی ہے۔مقرباں را بیش بود جیرانی تو یہ دارو کیر عین دلیل کمال آدم علیہ السلام اور ان کی مقبولیت کی ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوَّ مَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ ۞

اورتم کو زمین پر چندے تخبرنا ہے اور کام چلانا ایک معیاد معین تک لیعنی وہال بھی جا کر دوام نہ ملے گا۔ بعد چندے وہ کھر بھی چھوڑ نا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے یہ خطاب وعماب کب سے تھے۔ نہ ایسے سنگ دل

تھے۔ کہ سہار کر جاتے ۔ بے جین ہو گئے اور فور انبی معافی کی التجا کرنے لگے۔ ریریں انسان

فَتُلَقَى أَدُمُ مِنُ رَّتِهِ كُلِمْتٍ

بعدازاں عامل کر لئے آ دم نے اپنے رب سے چندالفاظ

فعلم ادم من ربه کلمات و وکلمات معذرت بھی تنالی بی نے تعلیم فرمائے تھے۔ جیسا کہ و نیاض و یکھا جاتا ہے کہ بعض و فعہ جب نوکرا پی خطاء پرنادم ہوکر ہاتھ جوز کر گردن جھکا کرآ قا کے سامنے فاموش کھڑا ہو جاتا ہے اور مارے ندامت و ایبت کے پھے بھی میں نہیں آتا کہ کیا کہا س وقت آقا رحم کھا کر خود کلمات معذرت کھنے کی کہ بھی میں اور ارکرو کہ جھے سے قصور ہوا کھم ایسانہ کروں گا۔ اس کے اس طرح کہد ہے ہے آقامعا ف کردیتا ہے۔

#### فَتَابَ عَلَيْهِ ﴿

توالله تعالى في رحت كيما تعاتوجة رائي أن ير (يعن توبة بول كرلى)

الحتاب علیه اور هفرت حواکی توبه کابیان سورهٔ اعراف میں ہے۔ الا دبنا ظلمنا المنع سووہ بھی توبہ میں آدم علیالسلام کے ساتھ شریک میں۔ محرچونکہ ان کے روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکتیں اور

مسلحتی مفتر تھیں۔ چنانچہ پیدا کرنے سے پہلے تھانی جاعل فی الارض الحق فرمایا کیا تھا اس لئے معافی کے بعد وہ تھم ہوط منسوخ نہیں ہوا البت طرزاس کا بدل کیا کہوہ پہلاتھم طرز حاکمانہ پرتھااوردوسراتھم تھیمانہ طرز پرہوا۔

#### إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞

مینک وی بی برے توبہ تبول کر نیوالے برے مہر مان

#### قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ

م نے تم زبار کر نے باز اس بست ہے سے ب ع ب قبتی هُدًى فَكَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خُوفُ

بر اگر آوے تہدے ہاں بری طرف سے کی حم کی جابت سو جو فنص

#### عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞

میروی کر سنگامیری اسبدایت کی وزیکها ندیشه و گان پراورندا بسیادگ ممکن مول کے

فلنا اهبطوا تا یعونوں تین قیامت کے روزیشروان کو ملے گا اور مطلب
اس کا یہ ہے کہ ہماری طرف ہے کوئی خوفتا کہ واقعدان کے ساتھ نہ ہوگا گو وہ بوجہا پی
سعادت مندی کے ہروتت ہم ہے فائف وتر سال رہیں۔ ولیط: یہال تک نعمت
عام معنویہ کا ذکر تھا اب آ مے نعمت فاصد کا ذکر فرماتے ہیں جو فاص اس وقت کے
علی ہو عطا ہ ہوئی تھی جن میں زیاد وتر بنی اسرائیل تھے۔ اس لئے ان بی کی طرف
متوجہ ہوتے ہیں اور دو نعمیں ان کو یا دولاتے ہیں تا کہ شرما کرایمان لئے آ ویں۔ اور
چونکہ یہا لی علم تھان کے ایمان لانے ہے جوام پراچھا اثر پڑے۔

# وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَكُذَّ بُوْابِالْتِنَّا ٱوْلَيْكَ ٱصْحٰبُ

اورجو کار کری مے اور تکذیب کریں مے ہمارے احکام کی بدلوگ ہوں مے

التَّارِّهُمُ فِيْهَا خَلِدُ وْنَ أَى لِبَنِي ٓ اِسْرَآءِيلَ

دوزخ والے دواس میں ہمیشہ کور ہیں مےاے بی اسرائیل (لیمی اولا دعفرت

اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِيِّ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

يعقوب عليه السلام كى ) يادكروتم مير ان احسانون كوجو كي مي في مير

یننی اسوائیل اذکووا النع تاکدایمان لاکراس لعت کاحق ادا کرنا آسان ہوجائے آ گے اس یادکرنے کی مراد ہتلاتے ہیں۔

وَٱوْفُوا بِعَهْدِي آُوْفِ بِعَهْدِكُمْ

اور پورا کروتم میرے عہد کو (۲) پورا کرونگا بی تمبارے عہدول کو

واوفوابعهدی لعنی تم نے جو محصے عہد کیا تھا توریت میں جس کا ذکراس آیت میں ہے۔ و لقد اخذالله میثاق بنی اسر الیل النے ساوف بعهد کم لعنی جو میں نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے پر چنانچاک آیت میں فرکور ہے۔

#### وَاِتَّاِيَ فَارْهَبُوْنِ ۞

اورمرف محمی سے ڈرو

لا کفرن عنکم سیناتکم الی قوله سواء السبیل وایای فاتقون این عنکم سیناتکم الی قوله سواء السبیل وایای فاتقون این عوام الناس معتقدول سے مت ڈروکدان کواعتقاد ندر ہے گا ان سے آمدنی بند ہو جاوے گی آ کے اس ایفائے عہد کا مطالبہ صاف لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔

# وَأَمِنُوا بِمَاۤ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ

ورايان غاوال كابريوش في زلك بالعلاة الدياك والت شرك وقد نوال باكتابك

وامنوابعا انزلت النع لین قرآن مجید پرایمان لاو اورتم کواس ے وحشت نہ ہوتا چاہئے کیونکہ وہ تو توریت کے ساب اللی ہونے کی تقمدیق کرتا ہے ہاں جس قدراس میں تحریف ہوئی ہے وہ خودتوریت اور انجیل ہونے ہی سے خارج ہے۔

#### وَلاَ تَكُوْنُوْا أَوَّلَ كَافِيرِ بِهِ صَ

جتهاد عاس بالعناوريت كابالى بوئل تعديل كآب

ولاتكونوا اول كافربه لين تمبارى ديكها ديكه عقف انكاركرت جاوي كان سب من اول بانى تم موكة و قيامت تك تمام كا وبال تمبارك نامدً اعمال من محى درج موتار كا-

#### وَلا تَشْتُرُوْا بِاللِّي

اورمت بنوتم سب سے ملے انکار کر نوالیاس قرآن کے

ثَمَنَّا قَلِيْلًا نَوَاتِيَاى فَاتَّقُونِ ۞ وَلَا تُلْبِسُوا

اورمت لوبمقابله برسادكام كمعاوض تقركواور فاص محصى سير عطور برأ رواور تكوط

الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُوْرَتَعْ لَمُوْنَ ۞

مت كرون كومان كي ساتعادر پيشده محكمت كرون كوجس مالت ش كيم جانے ہو

ولانشترواتا تعلمون خود غرض لوگ ادكام شرعيد تبديل دوطرح كيا كرتے بيں ايك توركرا كرقابو چلاتواس كوظا برى ند : و نے ديايد كتمان ہادر اگران كے چھيائے نہ چھپ سكاتو پھراس من خلط ملط كيا كرتے ہيں۔يہس

ہے جن تعالیٰ نے دونوں سے منع کردیا رابط: یہاں تک توایمان لانے اور کفری
باتیں جیموڑنے کا حکم تعاجو کہ نجملہ اصول ہے۔ اب عظیم الشان فروع اسلامیکا
تھم فرماتے ہیں۔ تاکہ مجموعہ سے تکیل اسلام کا مقصود ہونا حاصل ہوجائے۔

#### وَاقِينُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالَّزَّكُوةَ وَازْكَعُوا صَعَ

اورقائم كريتم لوك نمازكو (ليني مسلمان موكر )اوردوزكوة كوادرعاجزى كروعاجزى

#### الرُّكِعِيْنَ ۞

لرنے والوں کے ساتھ

واقیموا الصلوة تا الراکھین اعمال دوسم کے ہوتے ہیں ظاہری اور باطنی پر ظاہری کی دوسمیں ہیں عبادت بدنی عبادت مالی ان بینوں ہیں ہے ایک ایک کوذکر کردیا نماز عبادت بدنی ہزئوۃ عبادت مالی ہے خشو ک دنسوع عمل باطنی ہیں الجی تواضع کی معیت کو بڑا دخل ہے اور چونکہ تواضع باطنی ہیں الجی تواضع کی معیت کو بڑا دخل ہے اس لئے مع الحرا کھین کا بڑھانا نہایت برخل ہوا۔ ورابط : اب ممکن تھا کہ سی کو سورصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کا علم نہ ہوتو تہ دیال ہوکہ شاید خالم بھی کو حضور سی قالم ہونے ہوتا کا ہرفر ماتے ہیں وہ لوگ اپ بعض ا قارب کو خفیہ طور پر حضور کے اتباع کی ترغیب دیا کرتے ہیں وہ لوگ اپ بعض ا قارب کو خفیہ طور پر حضور کے اتباع کی ترغیب دیا کرتے ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور ملی اللہ علیہ مدتی دی سے ساف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور ملی اللہ علیہ مدتی دی سے ساف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور ملی اللہ علیہ مدتی دی ہوتا ہے۔

#### أَتُأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

كيا (غنب بك) كمت مواوراو كونيك كام كرفيكو نيك كام عدرادد سول المدملي الندماي

#### وَانْتُوْرَتُتُلُونَ الْكِتْبُ

وسلم برايمان ١١ ٢ ) اورا بي خرنبس لية حالا تكمم الاوت كرتير بع موكماب

تعنی توریت کی اوراس میں جا بجاا سے عالم بے مل کی ندمتیں ند کور ہیں۔

#### اَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞

تو پر کیاتم اتنا بھی نہیں سجھتے

کہ ہم بھی ان غرمتوں کے مصداق ہے جاتے ہیں۔ رابط: یہ بات ثابت ہوئی کدان کے پاس کوئی عذر معقول ایمان نہ لانے کے باب میں نہیں اور ایمان لا نا بلاشبدان پر فرض ہے مگر دو خصلتیں ان کو ایمان لانے سے مانع تھیں۔ ایک حب مال دوسرے حب جاواس لئے اس مشکل کے آسان ہوجانے کا طریقہ ہتلاتے ہیں۔ آ

#### واستعينوا بالصبروالصلوة

امراكرتم كوحب مال وجاه كے غلب سائلان لا مادشوار (معنوم بوقو ) مدولومبراور ترز سے

اس لئے کہ مبرے حب مال گھٹ جائے گی اور نمازے حب جاہ گھٹ جائے گی۔ چونکہ نماز کی قیو و بہت ہی گراں گزرتی ہیں اس لئے اس کی دشواری کا علاج بتلاتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

#### وَإِنَّهَا لَكِينِرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴿

ادر بینک در فراز شوار فردر برخرین کے قوب می خون بان ریک شوار نبی دو فائعین دول بی ماس بید ہے کہ انسان کا قلب تخیلات و تشکرات کا خوکر ہوتا ہے اس لئے اس کو نماز کی تقیید ات کراں گزرتی ہیں اور خیال وفکرا کی تقیید ات کراں گزرتی ہیں اور خیال وفکرا کی تقیید ات کراں گزرتی ہیں اور بے دخوع کے معنی سکون قلب ہی کے ہیں ۔ محر فلا ہر ہے کہ دفعۃ قلب سے تمام تفکرات کا قطع ہوتا بہت دشوار ہے۔ اس لئے اس کی صرف بید بیر ہے کہ قلب کو تمام تفکر کردیا جائے اس کی صرف بید بیر ہے کہ قلب کو قلب کو کری ایک خیال میں متعزق کردیا جائے تو دوسر سے خیالات از خود منعدم ہوجائے گی تو سکون قلب نعیب ہوجائے گی تو سکون قلب نعیب ہوجائے گی تو سکون قلب نعیب ہوگا ہی ہو جائے گی تو سکون قلب نعیب ہوگا ہو ہے۔ جس سے حرکت قلب منطع ہوجائے گی تو سکون قلب نعیب ہوگا ہو ہیں ہو جائے گا۔ اس لئے اس خیال کی تعیین خرماتے ہیں از مرکز جمہ ) رابط: یہ مضمون جس کا ذرا سے اس خیال کی تعیین فرماتے ہیں (آگر جمہ ) رابط: یہ مضمون جس کا نی اسرائیل کو مخاطب بنایا فرماتے ہیں (آگر جمہ ) رابط: یہ مضمون جس کا نی اسرائیل کو مخاطب بنایا

كياب يهان تك اجمالى ب- اب ال ومعمل بيان فرمات بير -الذي يُن يُظنون أنهم مُلقوا رَبِّهِمُ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ

جوخیال رکھتے ہیں اسکا کہ وہ بیشک کمنے والے ہیں اپنے رب سے اور اس بات کا بھی

رَجِعُونَ ﴿ لِبَنِي إِسْرَاءِ يُلُ اذْكُرُوْ الْعُمَتِي

خیال رکھتے ہیں کہ و دبیشک ہے رب کیلر ف واپس جانوالے ہیں (لیمنی) ساولاو

الَّتِينَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْرِ

يتقوب كى تم لوك ميرى أس نعت كوياد كروجو من تي تمكوانعام من دى تكى

يبنى اسوائيل المنع تاكة شكروا لماعت كي تحريك ہو

الَّذِيْنَ وَانِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ۞ وَاتَّقُوْا

اوراس (بات) کو یاد کروکہ میں نے تم کوتمام دنیاجہان والوں پر ضاص برتاؤ میں

يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

فوتيت دى تمى اورۇر متم ايسىدن سے كەندۇ كوڭى فخص كى قخص كىلر ف سے بچھ

وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

مطالبادا کرسکتا ہےاورنہ سی محض کیطر ف ئے کوئی ۔ غارش بول ہوسکتی ہے

یہ بھی ترجمہ ہوسکتا ہے کہ بٹس نے تم کو ایک بڑے دھے ذھین پرفو قیت دی
تھی مثلاً اس زمانہ کے لوگوں پراور زیادہ حصدان انعاموں کا مخاطبین کے باپ
دادا پر ہوا ہے لیکن باپ کے ساتھ جواحسان کیا جائے ایک گوندا نتفاع اس سے
اولا دکو ضرور ہوتا ہے چتانچہ مشاہدہ ہے آگی آیت بھی اطاعت نہ کرنے پر دھم کی
ہے۔ جب کہ خوداس مختص بھی ایمان نہ ہوجس کی سفارش کرتا ہے۔

# وَّلِا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ۞

ادرنہ کوفن کیلر نے کوئی مقاد ضرایا جا سکتا ہے درنا آن او کوں کی طرفداری جل سے گی و لایؤ خذ منها النح اور بدوں ایمان کے سفارش تبول نہ ہونے کی صورت دوسری آیات سے یہ معلوم ہوئی کہ کوئی ان کی سفارش بی نہ کرے گا جو تبول کی کوئی ان کی سفارش بی نہ کرے گا جو تبول کی کوئی ان کی سفارش بی نہ کرے گا جو تبول کی کوئی ان کی سفارش بی بدوں ایمان قبول کی کوئی کوئی کے جو سکتے جی بدوں ایمان

#### وَإِذْ نَجَّيْنَكُمُ

كوبال كجونه وكالب ببال عدورتك ان خاص برتاوك كاذكر جلاب

اور (ووز ماند یاد کرو) جبکه ر بالی وی جم نے تم کو

واذنجينكم الخ يعن تهاري إواجدادكو

مِّنَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمُ اللَّهِ وَالْعَذَابِ

معلقین فرعون سے جوفکر میں ملکے رہے تھے تبہاری بخت آ زاری کے ملکے

يُذَ بِّحُونَ أَبِنَاءَ كُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ الْ

کا نے تے تہاری اولا دذکور کے اور زندہ چھوڑ ویے تے تہاری مورتوں کو

ويستحيون نساء كم الغ نيخارُ كولكا كذنمه ده كريز كالورثمل بوجاكي

# وَفِي ذَٰلِكُوْ بَلاَّءُ مِن رَّتِكُوْ عَظِيْمٌ ۞

اس (واقعه) مس ایک امتحان تعالمهارے پروردگاری جانب سے برد اجماری

بلاء من ربکم الخ مراداس واقعہ سے یا تو ذرح قبل ہے اور مصیب میں مبر کا امتحان ہوتا ہے یار ہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے کی نے فرعون سے چیشین گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں اکتحان ہوتا ہے کس نے فرعون سے چیشین گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسالٹ کا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی اس لئے اس نے نوز ائید ولڑکوں کوئل کر تا شروع کیا اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اور ان سے خدمت لینا مدنظر تھا اس لئے ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔

# وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَكُمُ

اور (ومز ماندیاد کو) جبکرش کردیا ہم نے تمامل جسم یاے شرک کی ہم نے (او بنے سے)

16

#### تَشْكُرُ وْنَ۞

توقع پر کہم احسان مانو کے

قم عفونا عنكم قالعلكم تشكرون ال توقع كايرمطلب بيس كفوذ بالله فداتعالى كوشك تعابك مطلب يه بكرمعاف كردينااي چيز بيس مرديكه والله وتعشر كرارى كااحمال موسكتا ب

#### وَإِذْ الْيُنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَالْفُرْقَانَ

اور وہ (زمانہ یاد کرو) جب وی ہم نے موک کو کتاب (توریت)

#### لَعُلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞

اور فيصله كي چيزاس تو تع پر كه تم راه پر چلتے رہو

وادانیا تاتھتدون فیملدی چیزیاتوادکام شرعیدکوکہاجن ہے تمام عقلی واعتقادی اختلافات کا فیملد ہوجاتا ہے یا معجزوں کوجن سے کی اور مجموث کا فیملد ہوتا ہے۔ یا خودتوریت ہی کوفر مایا کراس میں کتاب:و نے کی مفت بھی ہے اور فیملہ ہونے کی مفت بھی۔

#### وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ

اوروو (زمانہ یادکرو)جب موگ نے فرمایا الی قوم سے کداے میری قوم بیشک

ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

مَ نَا بِنَا بِنَا الْمُعَانِ كِيَا الْمُعَالِدُ الْمِنِيُ كُرِيْ كُرِيْ كُرِيْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِدُ الْم فَوْ بُوْ الْمِلْ الْمُعْلِمُ فَاقْتُلُواْ انْفُسِكُمْ فَوْ بُوْ الْمُلْ بِالْرِبِكُمْ فَاقْتُلُواْ انْفُسِكُمْ

خالق كى طرف متوجه بوجاؤ كجر بعض آ دى بعض آ دميوں كولل كرو

فاقتلو اانفسکم لین جنہوں نے گوسالہ پرتی نبیں کی وہ کوسالہ یرتی کرنے والوں کو آل کریں ا

# ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْكَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ

یا مملورا مر) تمبارے لئے بہتر ہو گاتمبارے خالق کے زویک مجر (اس مل سے ) حق تعالی تربارے

#### عَلَيْكُمْ النَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞

مل پر (الح المان سے ) متب ہوئے چکسہ اللہ ایسی میں کا بقول کر لیتے ہیں اور واست فرمات ہی

سیمان ہاں طریق کا جواس گناہ کی توب کے لئے تجویز ہوا یعنی بحرم لوگ قتل کئے جاویں چنانچہ ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باد جود توب کے بھی تل مقرر ہے۔مثلاً ثبوت نہ تابالشہادۃ پر دجم کا تھم توب سے ساقط نیس ہوتا۔

# وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُ وْنَ۞

بجالیاتم کواور فرق کر دیا متعلقین فرون کو (مع فرون کے ) اور تم ایکا معائد کررہے تھے

واذ فرفنا تا تنظرون بوقصداس دقت ہواجب کے موٹی پیدا ہوکر پیفر بھی ہو گئے اور مدتوں فرعون کو مجماتے رہے جب کہ کسی طرح نہ مانا تو علم ہوا کہ نی اسرائیل کو خفیہ لے کر یہاں سے چلے جاؤرات بی سمندر طا اورای دقت فرعون لفکر لے کر چیھے ہے آ پہنچا حق تعالیٰ کے حکم سے دریا شق ہوگیا یہ تو پار ہو گئے اور فرعون کے پہنچنے تک دریاای طرح رہا وہ بھی تعاقب کرتا ہوا اندر کھس کیااس دقت سب طرف سے پانی سمن کر دریا تی حالت سابقہ پر ہوگیا اور فرعون اور فرعونی سب ختم ہو گئے۔

#### وَإِذْ وْعُدْنَامُوْسَى ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

اور (ووز ماند یاد کرو) جبکه وعد و کیا تھا ہم نے موٹ سے جالیس رات کا

وافو اعدما النع لیمن توریت دینے کے لئے پہلے میں رات کا وعدہ مواقعا۔ پھروس رات کا اضافہ ہوکر جالیس را تمل پوری ہوگئیں کیونکہ موئی نے مسواک کر کے بوئے وہمن زائل کروئ تھی۔

#### ثُمَّاتَّخَذْ تُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَٱنْتُمْ

پرتم لوگوں نے تجویز کرلیا (پرسش کیلئے) کوسالہ کوموی کے (جانے کے )بعد

#### ظلِمُوْنَ ۞

اورتم نے ظلم پر کمریا ندھ رکھی تھی

وانتم ظلمون المنح کرائی بجابات کوائل ہو گئے فرعون کے فرق کے بعد بنی اسرائیل نے موی علیہ السلام ہے عرض کیا کہ ہمارے لئے اگر کوئی شریعت مقرر ہوتو اس کو دستور العمل بنادیں موی علیہ السلام کے عرض کرنے ہے جن تعالی نے وعد ہ فر مایا کہتم ایک ماہ کوہ طور پر آ کر عبادت کروتو ہم تم کو کتاب دیں گے۔ موٹی نے ایسائی کیااور کتاب لگی گرمسواک کر لیفنے کی وجہ ہے دس دن روزہ رکھنے کا اور تھم ہوا (شریعت محمد یہ میں مواک کی روزہ میں اجازت ہے ) موٹی تو یہاں رہاں جی سامری نے چاندی یا سونے کی ایک بچرے کی مورت بنا کر اس جی سامری نے چاندی یا سونے کی ایک بچرے کی مورت بنا کر اس جی بیریل کے گھوڑے کے قدم کے بنچ کی مٹی ڈال دی جواس کے پاس تھی اس میں جان پڑی جہلا نے بنی اسرائیل نے اس کی پرسٹس شروع کردی۔

ثُمُّ عَفُوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ

مرجى بم نتهارى وبرك برد كذركياتم ن انى برى بات موئ يحياس

# وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَى لَنْ تَوْمِنَ لَكَ

اور جبتم لوگوں نے (یوں) کہا کاے مولی ہم برگز نمانیں محتبارے کہنے ہے

اس بات کوکہ سالتہ کا کلام ہے۔

#### حَتَّى نُرَى اللهَ جَهْرَةً فَاخَذَ تُكُمُ الصَّعِقَةُ

يهال تك كريم ( فود ) د كي ليس الشاتعالى كاعلاني طور پرسو (اس كمنا في پر ) آپزيم پركز اكدار يكل اور تم

#### وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۞

(ال) الما المحول عد كمد بي

یہ قصدا س طرح ہوا تھا کہ جب مویٰ نے توریت لا کر چیش کی کہ یہ
کتاب النی ہے تو بعض گتا خوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرمادیں
کہ یہ کتاب ہماری ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے مویٰ علیہ السلام
باذن النی سر آ دی ان میں سے لے کر کو ہ طور پر چلے وہاں انہوں نے کلام
النی خود سنا پھر کہنے گئے کہ خدا جانے کون بول رہا ہے۔ اگر خدا کود کھے لیس تو
بائی خود سنا پھر کہنے گئے کہ خدا جانے کون بول رہا ہے۔ اگر خدا کود کھے لیس تو
بران پر بی آ ن پڑی اور سب ہلاک ہو گئے۔

# تُم بَعَثْنَاكُور مِن ابعُدِ مُوتِكُور لَعَلَكُورُ تَشْكُرُون ١

پریم نے آکوز دہ کرانھایا (موٹی کو ماے) تہار سر جانے کے بعد الراق تع پر کرتم اصال او کے قصد یہ ہوا کہ موٹی نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل بدگمان قوم ہے ہوں سمجھیں کے کہ میں نے بی کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کر دیا مجھے اس بدگمانی ہے بچاہے تی تعالی نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔

# وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعُمَامُ وَانْزَلْنَاعَلَيْكُمُ الْمُنَّ

اورسالیکن کیاہم نے تم پرابرکو (میدان تیش )ادر (خزان غیب سے ) بہنجایا ہم

والسّلُوى مُكُلُوْ امِن طَيِّبْتِ مَارَزَ قُنْكُمْ الْ غِنْهِ رَبِي مِنْ جَيْنَ ادْ بِيْنِ مِنْ الْمِيْنِ فِي وَنِي عَلَيْهِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْرِدِينَ مِنْ الْمُ

مروهاس میں بھی خلاف بات کر ہیٹھے

# وَمَاظُلُمُوْنَاوُلُكِنَ كَانُوْآانُفْسُكُمْ يُظْلِمُوْنَ @

اور (اس سے )انہوں نے ماراکوئی نقصان بیس کیالیکن اپنای نقصان کرتے تھے

یددنوں قصے وادی تیمی ہوئے وہ ایک کھلا میدان تھانہ کمارت نہ مکان نی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو ایک باریک سفید ابر کا سایہ کر دیا گیا بھوک کی شکایت کی تو خدانے درختوں پر ترجیمین جو کہ ایک ٹیری لطیف غذا

ہے بکٹرت پیدا کردی بیاس کوجمع کر لیتے تھے اور بیڑی خودان کے پاس آ
جا تم بھا گی نہ تھیں بید دنوں با تم چونکہ خلاف عادت تھیں اس لئے خزانہ غیب سے قرار دی گئیں اور خلاف تھم خداوندی تھیں جوس کی وجہ سے وہ لوگ آ کندہ کے واسطے گوشت جمع کرنے لگے تو گوشت سڑنے لگا اب تک بھی ایسا نہ ہوا تھا ای کوفر مایا کہ اپنائی نقصان کرتے تھے وادی تیہ میں بیلوگ چالیس سال تک رہے وجہ یہ ہوا کہ اپنائی نقصان کرتے تھے وادی تیہ میں بیلوگ چالیس مواکہ اپنائی وطن ملک شام پر قبضہ کرواور تو م عمالقہ سے جواس وقت شام پر قابض تھے جہاد کرویہ لوگ مصر سے باراوہ جہاد چلے مگر اس میدان میں پہنچ کر تا میں اللہ تھی اللہ تھی کہ تحقیق تا بھی اللہ تھی کہ توقیق کہ ور تو ت کی با تمیں پریشان و مواک تھیں اللہ تھا کی میدان میں پریشان و ہوگہ تھیں اللہ تھا کہ میدان میں پریشان و ہوگہ تھیں اللہ تھا کہ میدان میں پریشان و ہوگہ تھیں اللہ تھا تھی جو کہ تھی بہنچنا نصیب نہ ہوا کا

#### وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْبَةَ فَكُلُوا

اور ایاد کرد) جبکہ ہم نے تھم کیا کرتم اوگ س آبادی کا عدد افل ہو پھر کھاؤہ س کی چیزوں میں

مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُواالْبَابَ

ے) جس جگرتم رغبت كروئىكفى سادر (يمى تكم دياك) حداز بي داخل بونا (عاج ك

سُجَّدًا وَقُوْلُواحِطَهُ نَغُفِرُلَكُمْ خَطْلِكُمْ

ے) تھے جھے اور (زبان سے یہ ) کتے جانا کا جہے (توبے) ہم معاف کردینے تہاری

#### وَسَنَزِنِكُ الْمُحْسِنِيْنَ @

( بچیل) خطائم امی اور ایمی ایمی سورد بران اوردی کول سے نیک کام کر خوالوں کو

اگریقسہ بھی زمانہ وادی تیکا ہے کہ جب من وسلویٰ کھاتے کھاتے
اکنا گئے اور معمولی کھانوں کی فرمائش کی تو ان کو بھی ہوا تھا ایک شہر میں
جانے کا کہ وہاں معمولی چیزیں کھانے پینے کی طبیس کی تو اس قول پر بہت
ہے بہت یہ کہنا پڑے گا کہ آ مے کا قصہ پیچھے اور پیچھے کا آ مے بیان ہوا سو
اس میں اشکال اس وقت ہوتا جب کہ قر آ ن مجید میں قصوں کا بیان بطور
تاریخ کے مقصود اصلی ہوتا اور جب کہ نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصہ کے
بہت سے اجزاء ہیں ہر جز و کا جدا نتیجہ ہوتو ان اجزاء میں بلحاظ آ ٹار کے کسی
کوموفر کسی کومقدم کرنے میں کوئی مضا لقہ نہیں اور دوسرے منسرین نے
اس تھم کو اس شہر کے متعلق سمجھا ہے جس پر جہاد کرنے کا تھم تھا اور بعدمویٰ
کے اس پر جہاد ہوا جب کہ پوشع نبی شے اور وہ لئے ہوا تو پھی بھی اشکال نہیں
اور ہرتول پر ہے معائی تو سب کہے والوں کے لئے عام ہوگی اور جوا خلاص
والے ہیں ان کا انعام اس کے علاوہ ہے۔

فَبُدَّ لَ الَّذِينَ ظُلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَالَّذِي كَقِيلً سو بدل ڈ الا ان طالموں نے ایک اور کلمہ جوخلا ف تعااس کلمہ کے جس (کے لَهُمْ فَٱنْزَلْنَاعَلَى الَّذِيْنَ ظُلَمُوْارِجُزًّا کنے ) کی اُن سے فرمائش کی گئی آس برہم نے نازل کی اُن طالموں برایک صِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ آفت اول اس وجه سے که وہ عدول علمی کرتے تھے اوروه کلمہ برتھا کہ حطة (بمعن توبہ) کی جگہ حبة فی شعیرہ کہا

یعنی غلہ درمیان جو کے اور وہ آسانی آفت طاعون تھا جو ہروئے احادیث نا فر مانوں کے لئے عذاب اور فر ما نبرداروں کے لئے رحمت ہے۔ اوراس طاعون ہے بہت ہے آ دمی فنا ہو گئے۔

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِبُ

اور (ووز ماندیاد کرو) جب (معزت) موٹ نے پال کی دعاما کی انجاقوم کے واسلے اس پرہم

بِّعُصَاكَ الْحَجَرُ ۗ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اتَٰنَتَاعَشُرَةً

نے (موی کو ) تھم دیا کدایے اس عصا کوفلاں پھر پر مارو (اس سے پانی نکل آ یکا) پس مار نے

عَيْنًا ۚ قُنْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشُرَبَهُمْ كُلُوْ

ک در تھی کے رااس سے محوث نظلے بارہ جسٹے (اور بارہ بی خاندان سے ی اسرائیل کے چنانچہ)

وَاشَٰرَبُوا مِنْ رِّزُقِ اللهِ وَلَا تَعْثُوا فِي

معلوم كركيا بر بر فخص في إلى چيخ كاموقع (اورجم في يفيحت ك كرك ) كعادًاور بواورالله

الأرض مُفسِدِين ٠

تعانے کے درق سے اور مد (احتدال ہے) مت نگلوفساد (وفتنہ) کرتے ہوئے سرز من میں

واذ استسقى تا مفسدين بيقصه وادى تيكا بادركهاني سيمراد من وسلوی ہے اور یمنے سے یہی یانی پینا اور فساد فتنہ سے ترک احکام و نافر مانی فاكره: قاضى بيضادى فرماتے بين كدايسے خوارق كا انكار كرنا برى غلطی ہے جب بعضے پھروں میں خلاف عقل لوہے کو جذب کرنے کی تا ثیر رکھی ہے تواگراس پھر میں بیتا ٹیمر پیدا کر دی ہو کہ زمین ہے یانی جذب کر لے اور اس سے یانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے ہمارے زبانہ کے عقلا کواس تقریر ہے متفع ہونا جا ہے اور یہ مثال بھی محض ظاہر بینوں کے لئے ہے ورنہ خوداگرای پھر کے اجزاء میں ہے یائی پیدا ہو گیا ہوتو کون سامحال لازم آتا

البقرة ہے جولوگ ایسے امورکومحال مجھتے ہیں وہ بخدامحال کی حقیقت بی نہیں سمجھے ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ لِيمُوْسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِر اور جبتم لوگوں نے (یوں،کہا کہا ہے موٹ (روز کے دوز) ہم ایک عاتم کے کھانے وَّاحِدٍ فَادُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا ر بھی نے دہیں گے ( بعنی من وسلویٰ پر ) آپ ہمارے واسطے اپنے پرورد کارے دیا تُنْبُتُ الْإِرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّا بِهَا کریں کہ دوہ مارے لئے ایسی چیزیں ہیدا کریں جوز مین میں اُ گا کرتی ہیں ساگ (ہوا ) وَفُوْمِهَا وَعَدُسِهَا وَبَصَلِهَا وَقَالَ لکزی (ہوئی) حمیہوں (ہوا) مسور (ہوئی) پیاز (بوئی) آپ نے فر مایا کیاتم عوض میں ٲؾۘٮؙؾڹۛۑؚڵۅؙؽٵڷۮؚؽۿۅؘٲۮ؈ٚٳڷۮؚؽۿۅؘ مِمَا جِائِے ہوا دنی چیز وں کوالی چیز کے مقابلہ میں جواعلی درجہ کی ہے کہ شہر میں (جاکر) خَيْرٌ ۥ اِهْبِطُوْامِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّاسَأَ لُـتُمْرُ ۗ

ذلت اور پستی ( که دومرول کی نگاه جس قدر اورخود اُن جس اولوالعزی ندری ) وضربت عليهم الغ ليمن الكالى كتا فيول سايك زمانه مي جا كر ذلت ومسكنت نقش كي طرح جم كئي ـ

اُرّ ہ (وہاں) البن*ۃ تم کووہ چیزیں ملینگی جن کی تم درخواستِ کرتے ہواور جم کی* اُن پر

وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ <sup>قَ</sup>

وَبَآءُوْ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اومستحق ہو محیے غضب الٰہی کے (اور ) یہاس وجہ ہے (ہوا ) کہ و ولوگ منکر كَا نُوْا يَكُفُرُ وْنَ بِالْيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ

ہوجاتے تھے احکام البیہ کے اور آل کردیا کرتے تھے بیٹمبروں کو ( کہ وو<del>آ</del>ل

النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ا

خوداً كخفرز كي بمي ) ناحق (بهوتا) تعا

و کانوا یعتدون بیقصہ بھی وادی تیا ہے من وسلوی سے اکتا کر تر کاریوں اور غلوں کی درخواست کی اور اس میدان کے قریب کوئی شہرتھا و ہاں جا کرر ہے کا حکم ہوا کہ بوؤ جوتو کماؤ کھاؤاور منجملہ ذلت ومسکنت کے يبمى بكرقرب قيامت تك يهود يون كالطنت چيمن لي من البت قرب قیامت کے د جال میبودی کا چالیس دن کے لئے بے ضابط لئیروں کی طرح اور انہیں حاصل قانون کے زور شور ہوگا اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہ سکتا اور انکوموٹی علیہ السلام کی مسلمان ہونے میں معرفت یہ بات بتلا دی گئی کہ اگر بے حکمی کرو کے تو ہمیشہ دوسری قوموں اخروی کا ہوگا اس کے حکوم رہو کے ادر میبود یوں کے ہاتھ سے مختلف اوقات میں بہت سے افروی کا ہوگا اس کے حکم ہوئے جس کو وہ خود بھی ناحق سمجھتے تھے لیکن عنا داور ضد نے اندھا بنا اور اس کے اس کے حسم کے اس میں میں بہت سے افرول ہیں ان کے طرح اس کے اس کے حسم کے اس کی میں میں بہت سے اندھا بنا اور اس کے اس کی میں بہت سے میں

رکھا تھا۔ ربط : یبود کی ان شرارتوں کا حال معلوم کر کے سامعین کو یا خودکسی یبودی کو یہ خیال گزرسکتا ہے کہ اب تو شاید معذرت کرنے کے بعد بھی

ذُلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوْا يَعْتَدُونَ ﴿

ا یمان مقبول نہ ہواس کے دفع کے لئے ایک قانون کلی ارشاد فرماتے ہیں ا

اور (نیز )وہ اس جیہ سے ( ہوا ) کمان لوگوں نے اطاعت نسکی اوردائر و ( اطاعت )

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَالَّذِيْنَ هَادُوْاوَالنَّصْلَى

ے نکل نکل جاتے تھے یہ تھی بات ہے کہ مسلمان اور میہودی اور نصاری

وَالصِّبِينَ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

اورفر قدّ صائبین (ان سب میں) جوفض یقین رکھتا ہواللہ تعالیٰ کی ذات و

الأخِر وعمِلَ صَالِحًا

مغات پراورروز قیامت پراورکارگذاری المچی کرے

ان الذين تا عمل صالحا موافق قانون شريعت ك

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ وَلَا خُوفَ

اليول كيلئے ان كاحق الخدمت بھى ہے أسكے برورد كاركے پاس اور (وہاں جا

عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿

کر )کسی طرح کا ندیشہ بھی نہیں اُن پرادر نہ دومغموم ہوں کے

و لا هم بعزنون ترجمه می و بان جاکری جوقید ہے اس سے وہ شہر رقع ہوگیا کہ مقبول بند ہے تو اکثر خانف و کمکین رہا کرتے تعے مطلب یہ ہے کہ وہاں جاکر بوجہ بشارت ملاکھ کے حزن و نم ندر ہے گا کواس سے پہلے ہواوراس قانون میں بظاہر مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو مسلمان ہیں ہی مگرا سے کلام میں بلاغت اور مضمون میں خاص وقعت پیدا ہوگئی اس کی الی مثال ہے جیسے بادشاہ یوں کیے کہ ہمارا قانون عام ہے خواہ کوئی موافق ہو یا مثال ہے جیسے بادشاہ یوں کیے کہ ہمارا قانون عام ہے خواہ کوئی موافق ہو یا مثال ہے جیسے بادشاہ یوں کے کہ ہمارا قانون عام ہے خواہ کوئی موافق ہو یا مفاقی جو اطاعت کرے گا وہ مورد عنایت ہوگا اب فلام ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے اس کا ذکر صرف اس نکتہ کے لئے کیا گیا کہ ہم کو جو موافقین سے تعلق ہے وہ ان کی اطاعت کی وجہ سے کوئی ذاتی خصوصیت

نہیں حاصل قانون کا ظاہر ہے کہ جو پوری اطاعت کرے گاخواہ پہلے کیسائی ہو وہ ہمارے بہاں مقبول ہے اور ظاہر ہے کہ بعد نزول قرآن کے بوری اطاعت مسلمان ہونے میں شخصر ہے مطلب یہ کہ جومسلمان ہوجائے گاستحق نجات اخروی کا ہوگا اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا اور صائبین کے متعلق مختلف اقوال ہیں ان کے طرز عمل اور معتقدات کا کسی کو بورا ہے نہیں لگا۔والنداعلم۔

# وَإِذْ أَخَذْ نَامِيْتَا قُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ

الد جب بم في معقل قرادلي ( كوراة رقل كرفيك ) لدبم في طور بها كوا في كرتبار عد أور

الطُّوْرُخْنُ وَامَا التَينَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُ وَا

( ماذات من ) معلق كريا ( اوركما ) كرملدى أبول كره جوكتاب م فيم كوى بمنبوطي

مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞

كيماتموادر يادر كموجو (احكام)اس كتاب عن بين جس عنة تع ب كرتم مثلى بن جاؤ

واذاخلفا قاتفون ال پر یہ شبہ نہ ہوکہ دین میں تو زبردی نہیں یہاں اکراہ کیے کیا گیا جواب نہایت واضح ہے کہ دین میں اکراہ نہ ہوئے کہ عنی یہ ہیں کہ عام کفار پر ابتداء تبول دین کیلئے اکراہ نہ کریں گے کہ یا ایمان لاؤور نہ مارڈ الیس گے اور یہاں تو یہ لوگ پہلے بخوشی ایمان لا چکے سے ایسے فض کو بجا آ وری احکام پر ضرور مجبور کیا جائے گا جس کی نفی پر کوئی دلیل عقلی یا نعلی قائم نہیں اور جہاد جو ہماری شریعت میں رکھا گیا ہے اس ہے مقصود قبول اسلام پر مجبور کر تانہیں ہے کوئکہ جہاد میں ایک جز و جزید کا جس کے تول اسلام پر مجبور کر تانہیں ہے کوئکہ جہاد میں ایک جز و جزید کا جس کے جس کے جس کے قبول کرنے سے جہاد رک جاتا ہے بلکہ مقصود اطاعت میں عدل شرک ہے جومونین و کھا رسب کے حق میں عام ہے۔

تُكْرِّ تُولِّيْنُهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ فَكُولًا

مجرتم اس آول وقر ار کے بعد مجی (اس سے) پھر کئے سواگرتم لوگوں پر خدانعالی کا

فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ

فضل اور رحم نه ہوتا ( تو اس عہد همنی کا مقتضا تو بیاتھا کہ ) ضرورتم ( فوراً )

الُخْسِرِيْنَ 💮

تباه (اور ہلاک) ہوجاتے

ستعاد کے تم ہونے کک مہلت و سرین مر ہماری عنایت و رحمت عامہ ہے کہ حیات مستعاد کے تم ہونے کک مہلت و سر کھی ہاور پر جمت عامد نیا میں موسوں و کافرسب پر ہے جس کا اثر عافیت وراحت د نعوی ہاور رحمت خاصہ جس کا اثر عافیت وراحت د نعوی ہاور رحمت خاصہ جس کا اثر عافیت وراحت د نعوی ہماور رحمت خاصہ جس کا اثر عافیت وراحت میں صرف مہمنوں کے لئے ہوگا اور اس

آیت کے کاطب بظاہرہ میں جوز مانے نبوی میں موجود تنے چونکہ حضور پر
ایمان ندلا تا بھی عہد میں ہے اس لئے ان کو بھی عہد شکنوں میں داخل کر کے فرمایا
میا کماس پر بھی ہم نے تم پرونیا میں کوئی ایساعذاب نازل نبیس کیا جسیا پہلے بے
ایمانوں پر ہوتارہا ہے میمن خداکی رحمت اور رسول النصلی الله علیه اسلم کی برکت
ہماس مضمون کی تا تمد کیلئے پہلے با ایمانوں کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ
اس کو مستجد نہ مجموا سیا ہو چکا ہے اور تم کو بھی خبر ہے (تر جمدد کھو)

وَلَقَدْ عَلِمُ ثُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوْامِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

ورم بائ ى بون اوكول كامل بخول يرم على عدا شريات الماء كي تعديد مدا أن م ي يو ايم بند كالمعلق عا

که وه اس روز مجمل کاشکارنه کریس ۱۳

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيِنَ ٥

سو ہم نے اکو کہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ چنانچہوہ بندروں کے قالب میں شنخ ہو گئے۔

فَجَعَلْنُهَانَكَالَّالِيمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا

مجريم نے ال كما كيسا واقع ) عبر سند كميز ) عاديان أوكول كيلے مى جوال أو م كے معاصر تصاوران أوكول ك

وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞

لے بھی جمایومذ ماند عمل آئے رہے اور انداس القداری ہوجب بھیست بنادیا (خواس کا ورف الدال کیلئے

یہ واقعہ نی اسرائیل کا داؤ دعلیہ السلام کے زمانہ میں ہوا یہ لوگ سمندر کے کنارہ پر آباد ہے اور مجھلی کے شکار کے شوقین تھے ہفتہ کا دن معظم اور عبادت کے لئے مخصوص تعالی ذن شکار ہے منع کیا گیا گر یہ لوگ باز نہ آئے اس لئے حق تعالیٰ نے ان کوسنح کر دیا اور تین دن چھے سب سر کئے اور اس منخ میں استحالہ کی کوئی بات نہیں جب فلا سفہ جدیدہ بندر کا ترقی کر کے آدی بن جانا ممکن کہتے ہیں تو آدی کا تنزل کر کے بندر بن جانا کیوں محال ہوگا نہ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِهِ إِنَّ اللَّهُ يَامُرُكُمْ

اور (وو زمانه یاد کرو) جب موی نے اپی قوم سے فرمایا کہ فق تعالی تم کو

<u>اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۚ ۚ </u>

عَلَم دیتے ہیں کہ تم ایک بل ذکر کرو

اكرلاش كوتل كابد لكانا جاجه

قَالُوَ الْتَتَخِذُ نَا هُزُوًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

كهان قاتل كي تحقيق كهان بيل كاذ ع كرنا ..

# قَالَ أَغُوٰذُ بِاللَّهِ آنَ أَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ۞

مویٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ جوجس ایسا جہالت والوں کا ساکام کروں

کادکام خداوندی میں سنو کرنے لگوں قصہ بیموا کہ تی اسرائیل میں ایک خون ہوگیا تھا جس کی دجہ بیاسی ہے کہ کسی نے اس مقتول کی بی سے نکاح کرنا چا تھا اس نے انکار کردیا تو اس نے اس کو مار ڈالا لوگوں کو قاتل کا پہتہ نہ چلا بی اسرائیل نے موی علیہ السلام سے عوض کیا کہ ہم چا ہج ہیں کہ قاتل کا پہتہ چل جائے آپ نے بچکم خداوندی ایک بتل کے ذکح کرنے کا تھم فرمایا جس سے قاتل کے سراغ ملنے کا طریقہ آئندہ آیت میں آتا ہے اس پر انہوں نے اپنی جبلت کے موافق جمتی نکالنی شروع کیس اور یہ قصہ زول قورا ق سے پہلے کا معلم معدام مان ہوتا ہے اس بر انہوں نے اپنی جبلت کے موافق جمتی نکالنی شروع کیس اور یہ قصہ زول قورا ق سے پہلے کا معلم موافق جمتی نکالنی شروع کیس اور یہ قصہ زول قورا ق سے پہلے کا معلم موافق جمتی نکالنی شروع کیس اور یہ قصہ زول قورا ق سے پہلے کا معلم موافق جمتی نکالنی شروع کیس اور یہ قصہ زول قورا ق سے پہلے کا معلم موافق جمتی نکالنی شروع کیس اور یہ قصہ زول قورا ق سے پہلے کا معلم موافق جمتی نکالنی شروع کیس اور یہ قصہ نے بارے میں نازل نہ موافق ۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنَ لَّنَا مَا هِيَ الْ

وولوگ کہنے گھے کہ آپ درخواست بھیج اپنے رب سے ہم سے بیان کردیں کراس

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ

(تل) کے کیااوصاف میں آپ نے فر مایا کہوہ (میری درخواست کے جواب میں)

وَّلَا بِكُرُّ عُوَاكً بَيْنَ ذَٰلِكُ فَافْعَكُوْا

فرماتے میں کدو والیا بھل ہوکہ نہ بالکل ہوڑ ھاہونہ بہت بچے ہو( بلکہ )، شما ہودونوں

مَا تُؤْمَرُونَ ۞

عرول كرد الوجوم كوم إبار إدا جمة مت كي بلك ) كرد الوجوم كومكم دياجا تاب

صدیث میں ہے کہ پیجس نہ کرتے تو اتن قیدیں ان کے ذمہ نہ ہوتم جو بیل ذیح کر ڈالتے کا فی ہوجا ۱۲۳

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا لَوْنُهَا \*

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ لاَ فَاقِعٌ

ركد كرابو) آب فرياك التح على التح المرات بن كده كدن مكد على المراد ا

لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِيْنَ ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ

زىدادك عظرين كفردت بخش اوكم يك كذاب كي بداير الملك خاطراب رب عصافت روج ك

یعنی اول بار کے سوال کا جواب ذراواضح فرما<sup>ک</sup>میں۔

#### يعنى مقتول كى لاش كو

# كَذَٰ لِكَ يُحِي اللهُ الْهُوْتَىٰ وَيُرِنِّكُمْ الْبِيهِ

الكالمرح فن تعالى (قيامت من ) مُروول كوزنده كرويظ الوالله تعالى البيغ فظائر (قدرت) تم

#### لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

كوكملات بيها كأفر فع يركم عقل سعكام لياكرد

چنانچے چھوانے سے دوزندہ ہو گیااور اپنے قائل کا نام مثلا کر پھرفور آمر میا آ کے اللہ تعالی بمقابلہ مکرین قیامت کے اس قصہ سے استدلال اور نظیر کے طور برفر ماتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

#### ثُمَّ فَسَتُ

ایسےایسے واقعات کے بعد

اورایک نظیرے دوسری نظیر کے انکارے باز آؤاور جو مخص مضغہ بے جان میں جان پڑنے کے طریق میں غور کر رہا کہ اس کی کل حقیقت ایک بخارلطیف کامضغہ سے جھوجانا اور متصل ہوجانا ہے وہ اس قصہ کوکسی طرح قدرت حق ہے مستبعد نہ سمجھے کا اور وونوں اتصالوں میں کوئی معقول فرق بیان نہ کر سکے گا اور اس سے بیانہ سمجھا جائے کہ مقول کا بیان تعیمین قاتل کے لئے کافی دلیل ہے کیونکہ اس خاص موقعہ پر وحی سے بیمعلوم ہو گیا تھا کہ مقتول کا بیان مطابق واقع کے ہوگا اور ترتیب قصہ بدلنے میں تکتہ یہ ہے کہ سنے والے سمجھ جائیں کہ قصہ کے دونوں جز ومقصود ہیں اگر دونوں مقصود نہ ہوتے تو ترتیب کیوں بدل جاتی اس واقعہ سے بنی اسرائیل کی وو بے عنوانیاں بیان کرنا جا ہے ہیں۔ایک اخفا واردات کی کوشش کرنا دوسرے احكام خداوندي من خواه مخواه مجتني نكالنا أكر قصه ترتيب واربيان كيا جاتا تو ممكن تعاكه ناظرين جزواول كومقصود يمجعة اورجزواني كومحض تتهدقصه كاخيال كرتے اوراكر جەحق تعالى كوقدرت تقى كەمقىق كوويسے بى زندوكردية يا خود قاتل کا پہتہ ہلا دیے مرحق تعالی کے ہرکام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی میں جن کا احاط دشوار ہے کسی حکست ہے انہوں نے ایسا ہی طریقہ اختیار کیا ہے صدیث ازمطرب دے کووراز وہرکم تر جو۔ کہ کس منکثو دو تکشاید تحکمت ایں معمارا۔ آ کے ان واقعات ہے متاثر نہ ہونے پر دیکا بت فرماتے ہیں۔ نم قست قلوبكم (ترجمه ديكمو) جائية قاكتهارد دل بالكل زماور الله تعالی کی عظمت سے برہوجاتے کیکن (آ مے ترجمه دیکھو)

قُلُوبُكُو مِن بعل ذَلِك فَهِي كَالْحِجَارَةِ

#### يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِي النَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا الْ

ہم سے میان کردیں کرا تحکوماف کیا کیا ہوں کیونک گائے ) دوئل عمر (قدرے) اعتباء ہے کے دوئتل عمر (قدرے) اعتباء ہے کے دوئتل معمولی ہوگا یا اور کوئی عجیب وغریب جس عمر محقیق قاتل کا خاص اثر ہو۔

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَهُهُتَدُونَ ۞ قَالَ

ادر ہم ضروران مانف تعالی (اب کی ) تھیک سمجھ جادیں مے مویٰ علیہ السلام نے جواب دیا کرت

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

تعالى (يور) فرماتے بين كده

کوئی عجیب وغریب جانورنہیں یہی معمولی ہے البیة عمدہ ہوتا جا ہے۔

بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُنِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى

نة الم عن جلا مواموجس سند عن جوتى جاد ساورناً سسندرا عدى آباتى كى جاد

الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيةً فِيهَا قَالُوا الْنَ

(غرض برحم عرب ے) سالم ہواوراس عل کوئی داغ ندو (یشن کر) کہنے لگے کہ (ہاں)

جِئْتَ بِالْحَقِّ

اب آپ نے پوری (اور صاف )بات فرمائی

القصدابيا جانور تلاش كركخ يدا

فَنَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَإِذْ

پراس کوذع کیااور ( اُکی حجتوں سے ظاہراً ) کرتے ہوئے معلوم ہوتے نہ تھاور ( و و

قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرُءْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ

زمانہ یاد کرو) جبتم لوگوں (على سے كلى) نے ايك آوى كاخون كرديا مجرا يك دمرے

مَّا كُنْتُمْ تَكُنُّهُونَ ۞

براسكود الني لكاورالله تعالى كواس امركاطا بركرنامنظور تعاجم تخلى ركهنا جاح تص

لعِیٰتم میں مجرم ومشتبرلوگ ۱۳

فقلنا

اسلئے ہم نے تھم دیا کہ اسکو

تعنی ذبح بقرہ کے بعد

اضْرِبُونُ بِبَعْضِهَا ﴿

اس (بقرہ) کے کوئی سے لکڑے سے چھوا دو

# أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً \*

بلکتی میں پتر ) ہے بھی زیاد و بخت

كهاجاوية ويباع زياده تختاس وجه كهاجاتاب كر(آ محرز جمده محمو)

#### وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُرُ \*

بعضے پھرتوا ہے ہیں جن ہے( یوی یوی) نہری پھوٹ رَجِلَی ہیں اور ان ی پھروں میں

#### وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ

بعضا سے میں جوش ہوجائے میں مجران سے (اگرزیاد فہیں او تعوز ای ) پانی نکل آ تا ہاور

#### وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

ان بی پھرول می بعضا ہے ہیں جواللہ تعالی کے خوف ساد پر سے بنچار حک آتے ہیں

اورتمبار ہے قلوب میں کسی شم کا اثرین نہیں : وتا۔

#### وَمَا اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞

اور الله تعالی تمبارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں

جو کقبی قساوت کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں بہت جلد تہہیں مزاکو پنچاویں
کے ہھروں کی ان تمن اقبام میں تر تیب نہایت اطیف اور بیان مقصور میں نہایت
بلیغ ہے یعنی بعض پھروں سے کلوق کو ہزانفع انہار کا ہنچتا ہاں کے قلوب ایسے
بھی نہیں بعض ہے کوئی کونفع نہیں پنچتا مگر خودان میں آوا یک اثر خوف کا ہے گران کے
میں بعض ہے کوئی کونفع نہیں بنچتا مگر خودان میں آوا یک اثر خوف کا ہے گران کے
قلوب میں آئی بھی صلاحیت نہیں سرحان اللہ کیا جمیب تر تیب ہاور یہ شہدند کیا
جائے کہ پھروں میں آو عقل نہیں ان میں خوف وخشیت خداد ندی کیے ہو گئی ہوا ہوا ہو جو سکتی ہے
جواب یہ ہے کہ خوف کیلئے عقل کی تو ضرورت نہیں کیونکہ آبوانات میں خوف کا
مشاہدہ کیا جاتا ہے حالانکہ وہ ہے عقل ہیں البتہ جس کی ضرورت ہے اور جمادات
میں جس نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ حس موقو ف ہے جیات پر تو ممکن ہے کہ
ان میں ایک حیات لطیفہ ہوجس کا ہم کوادراک نہ ہوتا ہوجیسا کہ جو ہر دماغ کے
اس میں کہ کی کوادراک نہیں بوتا مگر بہت سے عقلاء دائیل سے اس کے قائل
ہوئی قطام بھی قرآن ان ان دلائل طبیہ سے قوت میں کم نہیں ہے۔

ربط: ببود کے حالات دکھلا سنا کرمسلمانوں کو خطاب فرمائے ہیں کہ ان کے مومن بنانے کی فکر وکوشش میں جوتم کلفت برداشت کرتے :واب بیامید تطع کرو۔

#### أَفْتُطْمَعُونَ أَنْ يُتُوْمِنُوا لَكُمْر

(اے مسلمانو) کیا ہیں ارے قصے من کراب بھی تم تو تنی رکھتے ہو کہ رہے (میبودی) تمبارے کئے ہے ایمان لے آویں کے حالانکہ

ان سب ندکورہ تصول سے بڑھ کرایک اور بات بھی ان سے ہو چکل ہے دویہ کہ (آ مے ترجمہ)

#### وَقُلْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ

ان میں ہے کچھ لوگ ایسے گذرے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام سنتے تھے اور پھر

اللهِ ثُم يُحرِفُونَهُ مِنَ بَعْدِ مَا عَقَلُونُهُ

اسكو كچركا كوكرة التے تھ (اور) أسكو بجھنے كے بعد (ايماكرتے تھے)اور

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

(للنديب) كرجانة (بمي) تم

کہم براکررہے ہیں محض اغراض نفسانیاس کارروائی کا سبب ہوئی تھیں مطلب یہ کہ جولوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانیہ کے اسر ہوں ووکسی کے کہنے ہے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب سننے والے ہیں اور کوان میں سے بعض باتوں کا صدور ان یہود سے نہ ہوا ہو جوز مانہ نبوی میں تھے چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اٹھال پرانکار ونفرت ندر کھتے تھاس لئے حکماً یہ بھی و یہے ہی ہوئے۔

# وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ امْنُوا قَالُوْآ امْنَا عَ

اورب لمنے بیں (منافقین بہو)سمانوں ساق (اُن سنة) کتے بیں کربم ( بھی ) یمان لے

وَإِذَا خُلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

آے بیں اور جب بنہائی بھی جاتے ہیں بیعض منافق کامر سیعض طائے ) مہوایال کے پاس

واذا لقوا الغ توان سےان کی معیت اوران کے ہم مشرب ہونے اوران کے ہم مشرب ہونے

کادعویٰ کرتے ہیں۔

#### قَالُوْٓا اَتُحَدِّتُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ

تودوأن ے كہتے ميں كتم (يه) كيا غضب كرتے موكر سلمانوں كدوبا تمي مثلاتے موجوالقاتعاك

لِيُعَاجُّوْكُمْ بِهِ

نے (توریت عمل) تم پر منکشف کردی میں

ممرہم بمسلحت ان کو پوشید ورکھتے ہیں

# عِنْدُ رَتِكُوْ أَفَلَا تَعُقِلُوْنَ ۞ آوَلَا

نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو ججت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے کیاتم (آئی موٹی بات) نہیں بجھتے

#### يعلمون أن الله يعلم ما يسرون كيان واس كالم بيس بي كون تعالى وسبخر به أن چيزوں كى جى جن كورو

وَمَا يُعْلِنُونَ ۞

مخفی رکھتے ہیں اوراُ بھی جمن کا ووا ظہار کردیتے ہیں

منافقین بھی ایک آ دھ بات خوشاھ میں اپنا صدق ایمان جلانے کے لئے مسلمانوں سے کہدو ہے تھے کہ تورات میں رسول الندسلی الند علیہ وہلم کی بشارت یا قرآن مجید کی خبر موجود ہے دغیرہ وغیرہ اس پر دوسر ہے لوگ ملامت کرتے تھے مقصود یہ ہے کہ جولوگ ایسے چالاک اور چاند پرخاک ڈالنے والے میں وہ تمہاری کیا مانیں کے یہ شرنہ ہوکہ منافقین کا یہ تول پہلے بھی آ چکا ہے دوبارہ کیوں بیان کیا گیا جواب یہ ہے کہ وہاں انکا برتاد مسلمانوں کے ساتھ بتلانا منظور تھا یہاں ایمان کی امید قطع کرنامقصود ہے اختلاف مقصود سے تحرار کہاں رہا اورا کثر جگہ کررات قرآنی اس قبیل سے میں اورا کر کہیں مقصود ایک بھی ہو جب بھی تاکید خودا کہ نیامقصود اور بلاغت میں مہم بالثان چز ہے۔ رابط : اگلی آ یت میں الند تعالی ان منافقوں اور ان بلاغت میں مہم بالثان چز ہے۔ رابط : اگلی آ یت میں الند تعالی ان منافقوں اور ان کے ملامت کرنے والوں کی حافت خاہر فرماتے ہیں۔

او لا بعلمون توان منافقین نے اپنا کفر مسلمانوں سے چھپایا تو کیا اوران ملامت کروں نے حضور کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا حق تعالیٰ کو تو خبر ہے چنانچے تق تعالیٰ نے دونوں مضمونوں سے مسلمانوں کو جا بجامطلع فر مایا۔ رابط: ان آیات میں یہود کے خواندہ لوگوں کا ذکر ہو چکا اگلی آیت میں ناخواندوں کا ذکر ہو چکا اگلی آیت میں ناخواندوں کا ذکر فر ماتے ہیں۔

وَمِنْهُمُ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتْبَ

اوران (ببودیوں) میں بہت سے اخوا ندہ بھی ہیں جو کتابی علم بیں رکھتے لیکن (بلاسند)

اِلْآاَمَانِيَّ

دل خوش كن باتم (بهت ياد بس)

ومنھم امیون النج وجہ یہ ہے کہ پھوتوان کے علماء کی تعلیم ناتف اور گربرتھی اوپر سے ان کی فہم کم پھر بجز بے بنیاد خیالات کے سیچ حقائق کی محتقیق کہاں نصیب اور چونکہ ان کی اس تو ہم پری کا بڑا سبب ان کے علماء کی خیات تھی اس لئے آ گے ان کا بہ نسبت عوام کے زیادہ مستحق ملامت مونا بیان فرماتے ہیں کو پچھ حال ان کا ابھی آ چکا ہے۔

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞

و ولوگ اور کچونیس (ویسے بی بے بنیاد) خیالات یکا لیتے ہیں

جب عوام ندکورین قابل زجر کے ہیں اور اصلی سبب ان کے جہل کے پیملاء ہیں۔ (آ مے ترجمہ دیکھو)

# فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبَ

توبرى خراليا كى بوكى جولكمة بي (بدل بدل كر) كتاب (توريت) كواين اتمول ي

بِأَيْدِيْ هِمُ أَن تُحْ يَقُولُونَ هَذَا مِنَ

(عوام سے) كبدية بي كريد ( حكم ) خداكى طرف سے ( يون عن آيا ) ب ( اور ) غرض

عِنْدِاللهِ لِيَشْتَرُوْابِهِ ثَمَنَا قَلِيُلَّا فَوَيْلُ

(مرف) يدول ب كاس دريد يركي نقد قدر فيل دمول كريس موبرى خرابي (مين)

لَّهُمْ مِّمَّاكَتَبَتُ آيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ

آ و یک ان کواس کی بدولت ( بھی )جسکوان کے ہاتھوں نے لکھا تھااور بڑی خرالی ہوگی اُن کو

مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۞

أس (نقله) کی بدولت (بھی)جس کود دومول کرلیا کرتے تھے

میں ہے ہے۔ چونکہ لفظایا معنی توریت میں کھے تھیر پھار کر کے اپن نفسانی اغراض بوری کرتے رہتے تھے اس لئے اس آیت میں اس حرکت پروعید سنائی ہے۔

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَامًا

ادر مبود بول نے (یہ بھی) کہا کہ برگزیم کوآتشِ (دوزخ) مجوئے گی (بھی)نیس مگر (بہت)

مَّعُدُودَةً \* قُلُ ٱتَّخَذَتُمْ عِنْدَاللَّهِ

تمور عدوز جوالكيوں ير) شدكر لئے جاكيس آپ (ان سے) يول فرماد يجئے كياتم لوكوں فيحق

عَهِدًا فَكُنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَةُ أَمْر

تعالى سے (اس كے متعلق ) كوئى معاہرہ ليائے تسميس اللہ تعالى اپنے معاہدہ كے خلاف زكريں

تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

ع يا(ايسى) الله تعالى كذمه الى بات كات بوجى كاكول على سنداب بالمبير مركح

حاصل دعویٰ یہود کا یہ تھا کہ چونکہ دین موسوی ان کے زعم میں منسوخ نہیں اس لئے وہ مومن ہیں اور مومن اگر دوزخ میں کسی وجہ ہے ڈالے جائیں گی تو صرف چندروز کے لئے ڈالے جائیں گے اور چونکہ اس وعویٰ کی بنیاد ہی غلط ہے کیونکہ شریعت موسویہ منسوخ ہو چکی ہے اس لئے انکار نبوت مسیحیۃ ومحمد سے وہ کا فرہو مجھے اور کھار کے لئے بعد چندے نجات ہو جاناکسی کتاب ساوی میں نہیں جس کوخق تعالیٰ نے عہدے تعبیر فرمایا پس

ٹابت ہوا کہ دعویٰ بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے رابط: آ مے رو کے ساتھ ایک ضابطہ کا بیان ہوتا ٹابت ایک ضابطہ کا بیان ہوتا ٹابت ہو جائے گا اور جانتا جا ہے کہ یہ ضابطہ کا فراور موسن صالح کا بیان ہوا ہے موسن برعمل کا ضابطہ دوسری آیات واحادیث میں ہے کہ بیجہ ایمان کے محمی نہ بھی گناہوں کی سیز انجمگت کر بہشت میں واضل ہوگا۔

بَلَى مَنْ كُسَبَ سَيِّعَةً وَّ اَحَاطَتُ بِهِ كُونَ بِينَ مِنْ كُسَبَ سَيِّعَةً وَّ اَحَاطَتُ بِهِ كُونَ بِين كُونَ بِينَ جُونُ مِعْدِدُ كِيا ثِمَى كَرَارِ جِادِراً عُونَ كَانِ الرَّامِ وَمُورِ الطرح) خَطِيْعَتُهُ فَالُولِيِكَ اَضِّحُبُ النَّارِ قَمْمُ

احاط کرے (کہ میں نیکی کا اڑتک ندہے) سوایے لوگ الل دوزخ ہوتے

فِيْهَا خَلِدُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا

میں اور ووأس میں ہمیشہ ہمیشد ہیں کے اور جولوگ (الشدادر سول بر) ایمان

وعملوا الطلحت أوليك أضخب

لاویں اور نیک عمل کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں (اور )وواس میں

الْجَنَّةِ \* هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ وَإِذْ

ہمیشہ ہمیشد ہیں محاور(دوز مانہ یاد کرو)جب لیاہم نے (توریت میں) قول و مرید در مرد در مرد مرد مرد مرد در مرد در

ٱخَذْنَامِيْتَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيْلُ لَا تَعْبُدُونَ

قرار بن اسرائل سے کے عبادت مت کرنا (مسی کی ) بجزاللہ تعلیا کے اور مال

الدّ الله منوبالوالدين احسانًا وذي

باپ کام می طرح خدمت گذاری کرنادرالی قرابت ک می اور باب کے المالی کی المالی کی والمالی کی کی والمالی کی والمالی کی والمالی کی والمالی کی والمالی کی والمالی کی والمال

بچوں کی بھی اورغریب متاجوں کی بھی اور عام لوگوں ہے اچھی طرح ( خوش طلق

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِيْهُ وَالصَّلُوةَ وَاتُوا

ے ) بات کہنا اور پابندی رکھنا نماز کی اور ادا کرتے رہنا زکوہ مجرتم

الزَّكُوةَ الْمُرَّتُولَيْتُهُ إِلَّاقَلِيْلًا مِّنْكُمْ

( قول و قرار کر کے ) اُس سے مجر کئے بج معدودے چند کے

بلی من کسب سینة و احاطت به خطینته ....واذاخلانا میثاق المخ بیمعدود ے چندوہ لوگ ہیں جوتوریت کے بورے پابند

رے کہ توریت منسوخ ہونے سے پہلے شریعت موسویہ پر قائم رہاور بعد سنخ تورات کے شریعت محمد یہ کے تمع ہو محے۔

# وَانْتُمْ مُّغْرِضُونَ ﴿ وَإِذْ آخَذُنَا

اورتمبارى قدممولى عادت باقراركر كرمك من جاناور (ووزمان يادكرو) جب بم في تم ي

مِيْتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَا

یہ قول واقرار ( بھی ) لیا کہ ہاہم خوزیزی مت کرنا ادرایک دوسرے کو 9 میں میں

تُخْرِجُوْنَ

ترک ولمن مت کرانا

واذا حلنا میناقکم النع ترک وطن کرانے کی ممانعت کے بیمعنی ہیں کہ کسی کو آزار پہنچا کرا میا تک مت کرنا کہ وہ بے چارہ ترک وظن پر مجبور ہوجائے آگے اس حکم خاص سے ان کی عہد فکنی کاذ کرفر ماتے ہیں۔

ٱنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ

پرتم نے اقرار بھی کرلیااور (اقرار بھی ضمنانہیں بلکه ایسامری جیسے )

تُكْرِّ اَقْرُرْتُمُ وَانْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ

تم شہادت دیتے ہو پھر ( اس مرح اقرار کے بعد ) تم (جسے ہو ) ب

انْتُمْ هُؤُلاءِ تَقْتُلُونَ انْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ

(آ تھموں کے سامنے موجود ہی) ہو ( کہ ) کمل وقال بھی کرتے ہواور

فَرِنْقًا مِنْكُوْ مِنْ دِيَارِهِمْ نَظْهَرُوْنَ

ایک دوسرے کوتر ک وطن بھی کراتے ہو (اس طور پر کہ) اُن اپنوں کے مقابلہ

عَكَيْهِمُ بِالْإِنْمِرَوَالْعُدُوَانِ

میں ( أنجی مخالف قوموں کی )ایداوکرتے ہوگنا واورظلم کے ساتھ

نم انتم هولاء الغ (ان دونوں صموں کوتو یوں غارت کیااورا یک تیسراحکم جوہل معمواں کرتے ہو گا۔ معمواں کرنے کوخوب تیار رہتے ہو کہا گرکوئی قید ہوجائے تواس کور ہا کرادیا۔

وَإِنْ يَا تُؤْكُمُ السَّرَى تُفَدُّ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ

اورا گران لوگوں میں ہے کوئی گرفآر ہو کرتم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو پکھنز ی کرا کر

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ا

ر ہا کرادیتے ہوحالا کک دیے بات ( بھی معلوم ہے ) کہم کوأن کاتر ک وطن کرانا

اور آن تو اور بھی بدرجہاو ٹی ف مدینہ میں عرب کی دوتو میں رہتی تھیں۔ اوس وخزرج اورگرد ونواح هم يېود کې د وقو مېرستې تھيں بني قريظه اور بني نغیر۔ بی قریظہ کی اوس سے دوی تھی اور بی نغیر خزرج کے یار تھے اور اوس وخزرج ميں باہم عداوت تھی جب جمعی اوس وخزرج میں باہم قبل وقبال ہوتا تو بی قریظہ اوس کی طرف ہوتے اور بی نضیر خزرج کی حمایت کرتے تو جہاں اوس وفزرج مارے جاتے اور فانمال آ وارہ ہو جاتے ان کے دوستوں کو بھی پیمصیبت چیس آئی۔ نی قریظہ نی نفسیر کے ہاتھوں کل وہر باد ہوتے اور وہ ان کے ہاتھوں البتہ اگر بیبود بوں میں سے کوئی کس کے ہاتھہ می تید ہو جاتا تو ہرا یک فریق اینے دوستوں کو مال سے رامنی کر کے اس کو ر ہا کرا دیتا اور جوکوئی ہو جھتا تو کہتے کہ ہم براس کا رہا کرا دیتا واجب ہے اور جوکوئی اعتراض کرتا کہ پھران کے آل داخراج میں کیوں معین ہوتے ہو تو کہتے کیا کریں اینے دوستوں کا ساتھ ندویئے سے عار آتی ہے حق تعالی نے ای کی شکایت فرمائی ہے کہ تم کو تمن تھم دیئے گئے تھے ایک تل ندکرنا دوسرااخراج ندكرنا تيسرا قيدي كور باكراديناتم في علم اول ودوم كوتو ضائع کردیااورمرف تیسرے کا اہتمام کیا گناہ اورظلم دولفظ لانے میں اشارہ موسكما ہے كداس مي دوحق ضائع ہوئے ايك حق الله كر تكم اللي كالعمل ندى دوسرے من العباد كە محلوق كو بلاوجه آ زار پنجايا ـ

اَفَتُواْمِنُوْنَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكْفُرُوْنَ

نیز ممنوع ہے کیا تو (پس یوں کبوکہ) کتاب( توریت) کے بعض (احکام)

بِبَغْضٍ \* فَمَا جَزَّاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

برتم ایمان رکھتے ہواور بعض برایمان نہیں رکھتے سواور کیاسز اہونا ما ہے ایسے

مِنْكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ

منم كى جوم لوكون مى سے الى وكت كرے بجز (اس كے كه)رموائی ہو الْقِيلْمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى اَسُدِّ الْعَذَابِ طَ

وغوى زندگانى مى اورروز قيامت برائ يخت عذاب من دال ديئ جاوي

وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

اورالله تعالی کو بخرسی بی تهارے افعال (زشت) ہے

المتؤمنون ببعض الكتب النح ال جكد بعض احكام برهل ندكر في كوكفر تعبيركيا كيا ب حالانك جب تك حرام كوحرام مجهاس كارتكاب ، وى كافرنيس بوتا تو وجداس كى يه ب كرجوكناه بهت شديد بوت بين شركى محاوره بس

وسے ہیں کرتو بالکل چمار ہے حالانکہ خاطب بھیے ہمارے محاورے میں کہہ دیتے ہیں کرتو بالکل چمار ہے حالانکہ خاطب بھینا چمار ہیں مقصودا س کام سے نفرت دلانا ہوتا ہے ہی معنی ہیں ایس مدیثوں کے جیسے من تو ک الصلوة معدما فقد محفر اوراس جگہ دمزاؤں کا ذکر ہےا کیہ دندی مواس کا ظہوراس طرح ہوا کہ دسون الله علیہ ومزاؤں کا ذکر ہےا کیہ دندی مواس کا ظہوراس طرح ہوا کہ دسون الله علیہ ومزاؤں کا ذکر ہے ایک دنیو کی قریط کا محلے ہے اور نی نفیر ملک شام کی طرف جلاولمن کئے مجے نی قریط کا قصہ سورواحزاب میں اور نی نفیر کا سورہ حشر میں آئے گا ۱۲

# أُولَٰإِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ الْحَيْوِةَ الدُّنيَا

يده اوك يس كنبول في احكام كى فاللد كرك كومرى زندكاني ( كے هو ق ) كو ليا ب

بِالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا

بعوض (نجات) آخرت کے سونے و اُگل سزاعی ( کم ) تخفیف کی جاد کی اور نے کول

او آنک اللين الن اوروجال راكان كيك يه اكدا كر مديمو

هُمْ يُنْصَرُ وْنَ ۞

اُن کی طرفداری (پیروی) کرنے یاوے کا

ليعنى وكيل مختار بإدوست رشته دار

#### وَلَقَدُ الْكِيْنَا

اورہم نے (اے نی اسرائل)

ولقد البنا الغ تمباری مدایت کے لئے ہمیشے بڑے بڑے سامان کے سب سے اول (آگے ترجمہ)

مُوْسَى الْكِتْبَ وَقَفَّيْنَا مِنَ بَعْدِم

موی طیدالسلام کوکآب ( توریت )وی اور ایم )استے بعددمیان عی کے بعدد مگر سار برایر

بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَاعِيْسَى ابْنَ مَزْيَمَ الْبَيِّنْتِ

مخف) پنیبروں کو بیبیتے رہے اور (مگر) ہم نے میٹی بن مریم کو (نبوت کے) واضح ولائل البجیل ومعجزات

وَاتِّكُنَّهُ

عطافر مائے اور ہم نے أكورُوح القدى

لعنى جرائل عليه السلام

بِرُوْج

ے تا ئيددى

جوالگ بجائے خودا کی دلیل واضح تھے۔

#### الْقُدُسِ

کیا

تعبی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سر شی کرتے رہے قران وحدیث میں جابجا حضرت جرائیل علیہ السلام کوروح القدی کہا گیا ہے جسے قبل نول به روح القدس اور جسے یہ شعر حضرت حسان کا حدیث میں وجبویل رسول اللہ فیا و روح القدس لیس له محفاء اور جرائیل علیہ السلام کے داسطے ہے سی علیہ السلام کی تائید کی طور پر ہوئی اول پیدائش کے بعد مس شیطان ہے بچایا پھر ان کے دم کرنے ہے مسل جسوی قرار پایا پھر یہود کمشرت ہے آپ کے وشمن سے جرئیل حفاظت کے لئے ساتھ رہے تھے کہ اس تک کہ آخر میں ان بی کے ذریعہ سے آسان پر انھا گئے یہود نے یہاں تک کہ آخر میں ان بی کے ذریعہ سے آسان پر انھا گئے یہود نے یہاں تک کہ آخر میں ان بی کے ذریعہ سے آسان پر انھا گئے گئے یہود نے بہت پنیمروں کی تکذیب کی اور کی اور ذکر یا علیہ السلام کوئی بھی کیا۔

# أَفْكُلُّهَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ إِمَّا لَا تَهُوْتَى

جب بی (بی) وَلَ يَغْمِرْتهارے إِن الصاحكام لاۓ فِن وَتباراول نواہا المائی مِن وَتباراول نواہا المائی مِن وَقبار الله مِن الله مِ

تما (جب بی) تم نے تکبر کرنا شروع کردیا سوبعضوں کولو تم نے (نعوذ باللہ) جموثا

وَفَرِنَقًا تَفْتُلُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا

بتلایااوربعضوں کو بدھڑک کمل می کرڈالتے تھے اوروو ( بہودی افتخارہے )

عُلُفٌ'

كت بن كه مار علوب محفوظ بي

وقالواً قلوباً المنع ایسے کان میں خالف فدہب کا ذراار بی نہیں ہوتا تو جم این میں میں اللہ میں ہوتا تو جم این الم

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

(بکه ) أیکے تفر کے سب اُن پرخداکی مار ب

كاسلام جوندب حق إس فوراورندب منسوخ برمعرب

فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

سوبہت بی تعوز اساایمان رکھتے ہیں

اور تھوڑا ساایمان مقبول نہیں ہیں وہ کافر بی تفہرے اور اس تھوڑ ہے ایمان کولغت کے اعتبار ہے ایمان کہدویا کہ لغت میں ذرای تقید لیں کو بھی

ایمان کہ سکتے ہیں درنہ شرقی ایمان یہ ہے کہ جملہ احکام شرعیہ کا یقین کیا جائے ایک تھم کا انکار بھی ہوتو وہ ایمان نہیں کفر ہے تو یہ لوگ کوخدا کے قائل تھے اور قیامت کے قائل تھے اور اس کو تھوڑ اسا ایمان کہا گیا ہے مگر نبوت محمد بیا ورقر آن کے کتاب الٰہی ہونے کے منکر تھے اس لئے پوراایمان نہیں تھا بلکہ شرعاً وہ لوگ کا فرتھے۔

# وَلَمَّاجًاءَ هُمْ كِتُبُّصِّنَ عِنْدِاللهِ مُصَدِّقٌ

اور جب أكلواك الي كتاب مجنى (يعنى قرآن) جومنجانب الله ب (اور) أس

لِمَامَعَهُمْ لاؤكًا نُوْ امِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ

(كتاب) كى (بمى) تقديق كرنوال بجو (يبلغ سے) أكلے إس ب (يعنى

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿

توریت) حالانکائس کے بل خودبیان کیا کرتے تھے کفارے

ولما جاء هم الغ لينى مشركين عرب سے كدا يك نبى آنے والے اوراك كتاب لانے والے ہيں۔

# فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ زَ

مر پر بب وه چز آنچی جس کو وه ( جانے) بہانے بی

فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكُفِرِينَ ۞

أس كا (معاف) انكاركر بينهے سو (بس) خداكى مار بوايسے منكروں پر

جوجان ہو جو گرمخش تعصب کے سبب انکار کریں اور یہ شبدنہ کیا جائے کہ جب وہ قرآن کو اور رسول کو برخق جانے تھے تو ان کو مومن کہنا چا ہے پرکافر کیے کہا گیا جواب یہ ہے کہ جس طرح حق کو باطل جاننا کفر ہے و یے ہی باوجود حق جانئے کا انکار کرنا بھی کفر ہے دوسرے ان کا یہ علم اضطراری تماجس سے انکادل کراہت بھی کرتا تھا اس کا نام ایمان ہیں ایمان یہ ہے کہ باضیار خود بخوشی تقد دین کر کے تسلیم کیا جائے اور قرآن کو مصد ت قورات اس کے فرمایا کہ تو رات میں جو چیشین کو ئیاں بعث تھے یہ اور نزول قرآن کے متعلق تھیں نزول قرآن سے ان کا سچا ہوتا ظاہر ہو گیا ہی تو رات کا مائے والا قرآن وصاحب قرآن کی تکذیب کربی نہیں سکتا ۱۲ ارابط : آگے بیان فرماتے ہیں کہ جودہ جان ہو جو کرانکار کرتے ہیں اس کا سب حسد ہے۔

بِئْسَمَا اشْتَرُوْا بِهَ ٱنْفُسَهُمْ

وہ حالت (بہت ہی) بری ہےجسکوا ختیار کر کے و واپی جانوں کو

# اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ ۞

محل كرتے تصلفہ كے پنبرول كو بسليذ مان من اكرتم ( تورا آبر ) ايمان ركھنے والے تھے

بواسطه موی علیه السلام کے ۱۲

# وَلَقَدُ جَاءَكُمُ مُّوسَى بِالْبَيِّنْتِ ثُمَّ

ارد مزے موی عبداللام تم لوگوں کے ہی معاف معاف دلیس لاے (مَرَ) الربی اللہ اللہ مِن مِن بعد مِن الْمِعِدِ وَانْتُورُ الْمِعِجِلَ مِن بعد بِهِ وَانْتُورُ

تم لوگوں نے کوسالہ کو (معبود) تجویز کرلیا موی علیہ السلام کے (طور پرجانے کے )بعد

ظٰلِمُوْنَ ۞

ادرتم (ال تجويز مل) ستم ذهارب تص

یبود کے اس قول کاحق تعالی نے تمن طرح برر دفر مایا اول بیک جب اور كتابول كاحق مونائجى دليل قطعى سے ثابت ہے پھراس كے انكاركى كيا وجه ؟ دوسرے اور کتابیں مثلاً قرآن ہی جب تورات کی مصدق ہےتو اس کی تكذيب سے خودتورات كى تكذيب لازم آتى ہے جيسا كە انجى اس كابيان كزر جا ہے تیسرے تمہارے گردہ کے لوگوں نے جن کوتم مقتدااور پیشوا مانتے ہو انبیاء علیہم السلام کونٹل کیا اور انبیاء کونٹل کرنا تمام کتب سادیہ کی رو سے کفر ہے قاتل تو كافر بالتورات تنفي بي محرتم نے بھي جب ان سے بغض ندر كھااوران كو مقتدامانا توبراه راست تورات سے كفركيا غرض مرببلو سے تمبارا دعوىٰ ايمان بر توریت غلط ہے میہود کا بیقول کفرتو ہے، ی مگراس طرز کلام سے حسد بھی متر شح ہوتا ہے کہ جوہم پر نازل کی گئی اس کو مانیں کے آگے حق تعالی اس قول کو دوس طریقے سے روفر ماتے ہیں ولقد جاء کم الخ بینات سے مرادوہ ولیلیں میں جونزول تورات سے پہلے موک علیدالسلام کے صدق برقائم ہو چکی تحين جيب عصائيد بيضاا درفلق البحر وغيره ادر كوبية قصه كوساله يرتى وغيره كاليمليه بھی آ جا ہے مگر وہاں ان کے معاملات قبیحہ کا بتلا نامقصود تھا اور یہاں ان کے وعویٰ ایمان کی تکذیب مقصود ہے۔ فائدہ بدل جانے سے تکرار نہ رہا حاصل کلام یہ ہے کہ تم ایمان کے مدی ہو محر پیول تو صریح شرک تھا جس ہے موتی کی اورالله تعالى كى تكذيب صراحة لازم آئى اوركوساله يرتى وغيره كاخطاب يبودان ز مانہ نبوی سے یاس لئے ہے کہ وہ ان کے حامی تھے یا یہ مطلب ہے کہ جب تمہارے سلف ایسے تھے تو تم سے تفریحمد صلی اللہ علیہ وسلم چندال عجیب نہیں اا

وَإِذَا خَذَنَامِيْتَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

اوروو (زمانہ یادکرو) جب ہم نے تمبارا تول وقر ارلیا تھا اور طور کو تمبارے (سروں کے ) أو پرلا كمڑا

جرانا جاہے میں اور و معالت ) یا ب اکر کرتے میں اسک چیز کا جو تن تعالیٰ نے ناز ل فرمال

ایک سے پینمبر پر یعن قر آن اوروہ انکار بھی محض اس ضدیر (آ مے ترجمہ دیکمو)

بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى

تھن (ای) ضد پر کہ اللہ تعالے اپنے فضل سے جس بندہ پر

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ ﴾

أس كومنظور ہونازل فرماتے ہیں

یعن محرصلی الله علیه وسلم پر پچھ نازل فر مادے ۔اس حسد بالا ئے *کفر* ے (آ محے ترجمہ دیکھو) ۱۲

فَبَّآءُوْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ

تو بہلوگ غضب بالائے غضب کے مستحل ہو مجئے اوران کفر کر نیوالوں کوالی سز اہوگی

عَنَابٌ مُهِيْنٌ ۞

جس میں (علاوہ تکلیف کے ) ذات مجی ہے

اور عذاب میں ذلت کی قید سے کفار ہی کے ساتھ یہ عذاب خاص ہوگیا کیونکہ مومن گناہ گار کو جو عذاب ہوگا و محض گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لئے ہوگا ذلت مقصود نہ ہوگی رابط: آ کے ان کا ایک قول بیان فرماتے ہیں جس سے کفر بھی ٹابت ہوتا ہے اور حسد بھی متر شح ہوتا ہے

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ الْمِنُواْبِمَا ٱنْزَلَ اللهُ

اور جب أن سي كهاجا تا ب كرتم المان او (ان اتمام) كتابون برجوالله تعالى في (متعدد بين مبرون بر): ولفرما في بين

تو کہتے ہیں ہم قو (مرف) اُس (ی) کتاب پرایمان لا کیکے جوہم پرنازل کا کئی ہے

بِمَا وَرَاءَ اللَّهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا

العنی قرریت)اور جتنی أی محصلاوه بی أن سب كاانكاركرتے بین حالانك و بھی حق بین اور تعمد بق

لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ ٱنْبِياءَ

ر کرندالی می میں اُن کی جوائے یاس میں (لیخی آورا ق کی) آپ کہیے کہ (اچھاتو ) پھر کیوں

# الظُّوْرُ خُذُوامَ آاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا السَّعُوا السَّعُولِ السَّعُولُ السَّعُولُ اللَّهُ السَّعُولُ السَّمُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولِ السَّعُولِ السَّعُولِ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعِلَ السَّعِلِي السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعُولُ السَّعِلَ السَّامِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّمِ السَّمِ السَّامِ السَّعِلَ السَّمِ السَّ

كياق (اورهم دياكه) اوجو كر (احكام) جمتم كودية بن جمت (اور چكل ) كرماته اور شو

واذاخذنا ميثاقكم الخ الناحكام كوول \_

#### قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قَ

اُسونت انحوں نے زبان ہے (قر) کہددیا کہم نے سُن لیا قبول کرلیا محرچونکہ واقع میں یہ بات دل سے نہتی اس لئے کویا بزبان حال یوں بھی کہدر ہے تھے کہ (آگے ترجمہ)

#### وَالشَرِبُوْ افِي قُلُوْ بِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

ورم مل من مار واكرياك بي الحقوب في وي كماليوت بور فوا في مراسات ) كروب

اوروجهاس بدولی کی پیمی که (آ محترجمه)

#### قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهُ ۖ إِيْمَانُكُمْ

آپفر ماد یکے کریافعال بہت فرے ہیں جن کی تعلیم تمباراایمان تم کو کرر ہاہے جبکہ در یائے شورے اثر کرانہوں نے ایک بت قوم کود کھے کر درخواست

جبلہ دریائے سور سے اس سراہوں ہے ایک بت و م بود میں رور تواست کتھی کہ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی مجسم معبود تجویز کردیا جائے۔و کھولیا تم نے اپنے ایمان کی کرتو توں کو

#### إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞

اگر تم (اب مجمی) الل ایمان ہو

سین بیایان بیس ماسل ان اسباب کی ترتیب کا یہ ہوا کہ اول دریائے شور
سے از کران سے ایک کلم کفر صادر ہوا کھراس سے اگر چہ تو بہ کر کی گراعلی درجہ کی
توبہ نہ ہونے ہے اس کی کچوظلمت قلب میں باقی رہ کئی جو ترقی پاکر کو سالہ
پرتی کا سبب بن گئی جس سے بعض تو قبل ہی ہو گئے اور شاید بعض کی بلاقل
معافی ہوگئی ان کی توبہ بھی پھرضعیف ہوئی ہوگی اور جو کؤ سالہ پرتی ہے بچ
دیکہ انہوں نے ان کو سالہ پرتی سے اس قد رنفرت نہیں کی جنگی کہ
جا ہے جونکہ انہوں نے ان کو سالہ پرتی سے اس قد رنفرت نہیں کی جنگی کہ
جا ہے جونکہ انہوں نے ان کو سالہ پرتی سے اس قد رنفرت نہیں کی جنگی کہ
جا ہے جونکہ انہوں ان اسباب نے دلوں میں پھر بچی پیدا کی جس سے عہد کے
وقت رفع طور کی نوبرت آئی اور قبول کے وقت زبان ودل موافق نہ ہوئے بعض
بہودی دعوئی کرتے تھے کہ آخرت کی نعتیں خالص مارا ہی جق جی اس کے دد

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ اللَّ ازُ الْأَخِرَةُ اللَّ ازُ الْأَخِرَةُ اللَّهُ اللَّ الْأَخِرَةُ اللَّهُ اللَّ اللَّ الْأَخِرَةُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّلَّا الل

# عِنْدُ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ مَنْ مُهَارِ عِنْ لَكُنْ عَهِ الْمُرْكَ فِيرِ فَرِيْ النَّاسِ مَنْ مُهَارِ عِنْ لَكُنْ عَهِ المُرْكَ فِيرِ فَرِيْ (الري تقديق كيكِ فَتَمُنَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَلِي قِينَ ﴿ فَتَمُنُّو الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَلِي قِينَ ﴿

ذرا) موت کی تمنا کر (کے وکھلا) دو اگر تم (اس دعویٰ میں) ہے ہو

ہم ساتھ میں یہ می کہددیتے میں کد (آ گے ترجمہ)

# وَكُنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبِدًا أَبِمَا قَدَّمَتْ

ادرده برکز مجمی اس (موت) کی تمناند کریں مے بعید (خوف مزا) اُن اعمال ( کفریہ )

#### آيْدِيْمُ واللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ ۞

کی جوایے ماتھوں سمیٹے ہیں اور القد تعالی کوخوب اطلاع سے ان طالموں ( کے حال ) ک دعویٰ کرنے والے(آ کے ترجمہ) جب تاریخ مقدمہ کی آ میکی فرد جرم سنا کرسزا کانتھم سنادیا جائے گا بہود کا بیددعویٰ مختلف عنوا نات سے چندآیات میں ندکور ہے ایک عنوان بیتھا کہ اگر ہم دوزخ میں محکے بھی تو وہ جانا چندروز کے کئے ہوگا وقالوالن تعسنا الناد دوسرار کہ جنت میں صرف یہودہی جاتمیں کے وقالوالن یدخل الجنة النع تیسرایک ہم ضدا کی اولا داوراس کے محبوب بي وقالت اليهود والنصري نحن ابناء الله الخ عا*مل النسبكاي* ہے کہ جوہم میں تائب اور مرحوم یا مطبع ہیں وہ تو مثل اولا دواحیاء کے محبوب و مقرب ہیں اور جو کنھار ہیں ان کو چندے سزائے دوزخ مجکتنا پڑے گی ہے سب دعوے علاوہ عنوا تات کی قباحت کے فی نفسہ فلط میں کیونکہ ان کا سمجع ہونا موتوف اس برے کہ وہ دین حق برقائم ہوں مگر بوجہ شریعت موسویہ کے منسوخ ہوجانے کے وہ ہرگز دین حق پرنہیں تصالتہ تعالیٰ نے جابجا مختلف طریقوں ہےان کی تکذیب فرمائی ہےاس جگہا کی۔ طرز عجیب ہےان کاردفر مایا ہےوہ یک اگرتم دلاک سے فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایک طریق خرق عادت سے فیصلہ کراو وہ یہ کہ ہم پیشین کوئی کرتے ہیں کہ تم لوگ ہر گز زبان سے اتنائبیں کہہ کتے کہ ہم موت کے متمنی میں کیونکہ اینے حق پر ہونے کا خودان کو بھی یعین نہیں ورنہ اس کے راستہ کے افتیار کرنے ہے جومرف موت ہے ان کوتو حش نہ ہوتا گو موت الک نا گوار چیز ہے مگر جب طبعی وحشت پردوسرے مشتاق کرنے والے اسباب كاغليه موتا بي ووتوحش زائل موجاتا بهم دعوى كرتے ميں كه و البا نہیں مے چنانچہ و ایبانہ کمہ سکے اور مثل دیوار کے ساکت رو مے حقانیت

وَلَتَجِدَ لَهُمْ أَخْرُصَ التَّاسِ عَلَى حَلُوةٍ ا

اسلام کے لئے بیا یک زبردست مجز و بلغمیل بیان القرآن می دیمو

اورآب (لو) أن كوحيات (وغويه) كاحريص اور (عام) آ دميول سے

میں اُن کے اعمال (بد)

وہ لوگ موت کی تمنا تو خاک کرتے

قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْل

آب (اُن سے) یہ کئے کہ جو تھی جبر مل سے عداوت رکھے

ووجائے کیکن اس کر آن کے نہائے میں کیادخل کیونک اس میں او ووسفیر کھن ہیں اا

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قُلْبِكَ

سوا نموں نے بیقر آن آپ کے قلب تک پہنچادیا ہے

بِإِذْنِ اللهِ مُصَرِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ

والی (ساوی) کتابوں کی اور رہنمانی کررہا ہے اور خوشخبری سُنارہا ہے ایمان والوں کو

مَنْ كَانَ عَدُ وَاللَّهِ وَمُلْإِكُتِهِ وَرُسُلِهِ

جو( کوئی) مخص خدا کارشن ہوا در فرشتوں کا ( ہو )ا در پیفیبروں کا ( ہو )

وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكُلُلُ فَإِنَّ اللَّهُ عَكُوُّ

اور جبر مل کا (ہو )اور میکا ٹیل کا (ہو ) تو (ان سب کا وبال یہ ہے کہ )اللہ تعالی

<u>تِل</u>َكُ<u>فِرِين</u>

وتمن ہےا یسے کا فروں کا

ادر کتب اور کی بی شان ہوتی ہے ہی قرآن ہر حال میں آسانی کتاب قابل اتباع ہے ہم جر بل کی عدادت ہے اس کونہ مانتا بوری حمادت ہے رہا خود

مئله عداوت جرائل كاسواس كافيصله بيه كفرشتول يارسولون عداوت ر کھنا یا خود جرائیل ومیکائیل ہے وحمنی کرنا خدا ہے وحمنی کرنے کے ہم بلہ ہے حاصل تقرير كابيب كسفارت كصادق مون ك ليسفير من وصفتول كا ہونا کافی ہا کے مامور ہونادوسر سامین ہونا سوامین ہونے سے تو یہودکو طاہری انکارمھی نے تعاصرف مامور ہونے میں طاہر میں عناداً انکار کرتے تھے۔ اس لئے یہاں ان کے مامورمن اللہ ہونے کو بی ثابت کیا کیا نیز چونک عرفا مامور کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا آ مرتک متعدی ہوتا ہے تواس سے جبرائیل کی عدادت کا عداوت خداوندی کوستگزم ہونا خوب موکد ہو گیا اور دوسری آیت میں علی فلبک سے بدوسورنکیا جائے کہ جب قرآن دل برنازل ہوا ہے تو الفاظ قرآنی منزل من الله نبیس مرف معانی بی منزل بین جواب بیا ہے کہ قلب جس طرح معانی کا ادراک کرتا ہے الفاظ کا بھی ادراک کرتا ہے کان اور آ کھی تخص آلات میں جیے آ کھ کے سامنے عینک چونکہ خواب اور کشف میں جب کہ حواس ظاہری بالکل معطل ہوتے ہیں قلب میں الفاظ مجی آتے ہیں بلکہ بعض اوقات خواب میں ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے کان بھی آشنانہ تصاور ندان کے عنی معلوم تصنووى جس كى شان بهت ارفع ہادرنه بم لوگ اس كى يورى حقيقت سمجه کتے ہیں اس کے تعلق ایس ہات کو جونص سے ثابت ہو چک ہے تھن قیاس یاعدم ہم سے فی کرنا بڑی علطی ہے۔قرآن میں جا بجانزول کے ساتھ اسان عربی کی قید فکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیالفاظ عربی میں نازل ہوئے ہیں اس کئے اس دسوسے کی ہر کر مخوائش نہیں۔

# وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ايْتِم بَيِّنْتٍ وَمَا

اور بم نے تو آ پ کے پاس بہت سےدلاک واضحہ نازل کے میں اور ( قاعد و کلیے کہ )

يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفُسِقُونَ ۞

كوكى انكارنيس كياكرتا (ايسد لأل كا) مر مرف وى لوك جوعدول مكى كے عادى بي

ولقد انزك المنع بعض يبود نے حضور سے كہا تھا كرآپ بركوكى الى واضح دليل نازل نہ ہوئى جس كوہم بھى جانتے اس كے جواب ميں فرمايا جاتا ہے كہ دہ تو ايك وليل كو كہتے ہيں ہم نے آپ كے پاس دلائل واضح نازل كئے ہيں جن كو دہ بھى خوب جانتے پہچانتے ہيں بيا الكارمحض عدول تھى كى عادت كى دجہ ہے ۔ (آ محرّجہدد كيمو) ١٢

أَوَ كُلَّمَا عَهَلُ وَاعَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ

كياور جب بمى ان اوكول نے كوئى عبد كيا موكا ( ضرور ) أسكوأن من سے كي نہ كوئر بن نظرا عاز كر

# مِنْهُمْ بِلُ أَكْثَرُهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ ۞

دو بولا بلكدان على سے زود الله السے عالم سے اللہ بورے اس مبدكا ) يعني بي أيس ركتے

او کلما النح (بعض بہودکو جب وہ عہد یا دولا یا کیا جو حضور پرایمان لانے کی بابت ان سے تورات میں لیا کیا تھا تو اس نے عبد لئے جانے سے صاف انکار کر دیا اس کے متعلق ارشاد ہے۔ اس عبد لینے سے ان کو انکار ہے ادران کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلمہ وبدوں کو بھی بررانہیں کیا بلکہ (آ مے ترجمہ دیکھو)

# وَلَتَاجًاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ

اور جب أسكم باس ايك (عظيم الشان) يقبر آسة الله كيطرف يرقمد بل

مُصَدِّقٌ لِهَا مَعَهُمُ

مجى كررے بيں أس كتاب كى جوان لوگوں كے ياس ب (يعن توراق كى)

سومیل ندکرنا توفسق بی تھا یہ یقین ندکرنا اس سے بڑھ کر کفر ہا اورا یک جماعت اس کے کہا کہ بعض نے ان عبدوں کو پورا بھی کیا حتی کہا کہ بعض نے ان عبدوں کو پورا بھی کیا حتی کہا کہ خیر جناب رسول القصلی القد علیہ وسلم پر بھی ایمان کے آگے۔ خاص عبد شمنی کا ذکر فرماتے ہیں جس میں اس جگہ کلام تھا بعنی رسول القصلی القد علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا۔

نَبُنَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ الْ

ان الل كتاب من سے ايك فريق نے فود اس كتاب

كِتْبُ اللهِ وَرَاءَ طُهُو رِهِمُ كَأَنَّهُمُ لَا الله ى كوپس بشت ذال ديا جَيَّ أن كو كويا (أس كَ منمون كا)

يَعْلَمُوْنَ ۞

اصلاعكم بى تبيس

ولما جاء هم رسول كيونكهاس مين آپ كى نبوت كى نبر موجود باس حالت مين آپ پرايمان لا نابعينه تو رات پرهمل كرنا تحاجس كووه كتاب الله جانتے بين كمر (ترجمه ديكھو)

# وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى

اورانموں نے ایک چیز کا ( یعن مرکا) تام کیا جس کا چ جا کیا کرتے تھے تیا طین ( یعی ضیت جن )

مُلُكِ سُكَيْلُنَ

معرت سلیمان علیدالسلام کے (عبد )سلطنت میں

و اتبعوا ما تتلوا تا لو کانوا یعلمون یبودی ایسے بے عقل ہیں کہ کتاب اللہ کا آتاع چھوڑ کر (آ گے ترجمہ دیکھو)

# وَمَا كُفَّى سُلَيْمْنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ

اور حضرت سلیمان نے کفرنبیں کیا محر (باں) شیاطین (بیشک) کفر (سحر)

كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ التَّاسَ السِّخْرَة

لے تھاور حالت میمی کدآ دمیوں کو بھی (اس) سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے

بعضے بید ہو خصرت سلیمان علیہ السلام پر گمان بحرر کھتے تصاورہ ہے ہود تھے بالکل اغو بات ہے کیونکہ بحرتوا عتقاداً یا عملاً کفر ہےاور (آئے ترجمہ دیکھو)

وَمَا أُنْزِلُ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَايِلَ هَارُوْتَ

اوراس (سحر ) کابھی جو کہان دونوں فرشتوں پر نازل کیا کمیا تھا شہر ہابل میں

وَمَارُوْتُ وَمَا يُعَلِّمُن مِنْ أَحَدٍ حَتَّى

( جن کا نام ) ہاروت ماروت ( تھا ) اور وودونوں کی کونہ بتلاتے جب تک یہ

يَقُولُا إِنَّهَا نَحْنُ فِتُنَكُّ

(نه) کہددیتے کہ ماراد جود بھی ایک امتحان (خداد ندی) ہے

یبود میس سحرمتوارث چلا آر ہاہاس کا اتباع یہ یبودی بی کرتے ہیں ا

فَلاَ تَكُفُرُ ۚ فَيَتَعَكَّمُونَ مِنْهُمَا مَا

سوتو کہیں کا فرمت بن جائیو( کہ انمیں پمنس جائے) سو( بعضے ) لوگ اُن دونوں ہے

يُفَرِّ قُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ

اس م کا محر سکے لیتے تھے جسکے ذریعہ ہے (عمل کر کے ) کسی مرداوراً سکی بوی میں تغریق

کہ حاری زبان ہے بحر پرمطلع ہوکرکون پینتا ہے اور کون بچتا ہے ا

<u>ٷڒؘۏڿ</u>ؠ

پیدا کراد ہے تھے

ادراس سے کوئی وہم یا خوف میں نہ تھنے کیونکہ یہ بیتی بات ہے کہ
(آگے ترجمہ) فاکدہ:اس مقام پرایک مقدمہ بجھ لینا چاہئے تا کہ فہم تغییر
میں ہولت ہو وہ یہ کہ ایک زمانہ میں تمام دنیا بالخصوص بابل میں بحر کا براج چا
ہوگیا تھا جس سے جہلا ہ کو سحر اور معجزہ کی حقیقت میں اشتباہ ہونے لگا تو
جادوگروں پرنی ہونے کا شہر ہونے لگا حق تعالی نے اس شبہ کورفع کرنے
جادوگروں پرنی ہونے کا شہر ہونے لگا حق تعالی نے اس شبہ کورفع کرنے
کے لئے بابل میں دوفر شتے بھیجے کہ لوگوں کو سحراور شعیدہ کی حقیقت سے مطلع

کردیں تا کہ اشتباہ رقع ہواور ساحروں کے اتباع سے نج سکیں اور مخلوق پر ولائل سے ان کا فرشتہ ہونا واضح کردیا ممیا غرض انہوں نے بابل میں آ کر ا بنا کام شروع کیا سحر کے اصول و فروع ظاہر کر کے اس سے بیخے اور ساحرین ہےنفرت کرنے کی تا کید کی اورا حتیاطاً بدالتزام بھی کرلیا کے قبل از اطلاع كهدد ياكرت تن كدد مجموهارى اس اطلاع كذر بعد عداتعالى کو بندوں کا امتحان بھی مقصود ہے کہ دیکھیں اس ہے مطلع ہو کر کون اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے کہ شرے بے اور کون دین کوخراب کرتا ہے کہ مطلع ہوکراس برخودعمل کرنے لگے۔ دیکھوہم تم کونھیجت کرتے ہیں اچھی نیت ے حرک حقیقت دریافت کیجبو اباس کے بعد بھی اگر کوئی وعدوخلافی كركاية آپ فاجروكا فربخوه جانے اور ملائكه كى اس تعلیم كى بعینه اليي مثال ب جیے کہ علاء نے کتب فقہ میں اقوال کفریداس غرض سے بیان کر دیے میں کہ لوگ اس متم کے کلمات سے احر ازکریں اب اگر کوئی کم بخت ان کود کھے کران کا استعال بی کرنے کھے اور کا فربن جائے یہ اس کی حماقت ے علاء پر بیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے عوام کو کفر کی با تمی سکھادیں ای طرح فرشتوں کی اس تعلیم پر بھی کوئی اشکال نہیں ہوسکتا اور اس کام کے لے فرشتے اس لئے تجویز کئے گئے کہ اگر انبیاء سے پیکام لیا جاتا اور وہ خود سحر کے اصول وفر وع کوعوام کے سامنے بیان کرتے تو لوگوں کا اشتباہ اور بڑھ جاتا وہ سجھتے کہ انبیا علیہم السلام بھی ضرورساحر ہیں کہ اس کے اصول و فروع سے خوب واقف میں اور بیان کے منصب ہدایت کے لئے معز ہوتا اوراس خدمت وعميل كے بعد غالبًا ووفر شيخ آسان ير بلا لئے محمئے ہوں۔

وما هُمْ بِضارِينَ بِهِ مِنْ اَحْدِ اللهِ

بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَكَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ

ی کے (تقدیری) تھم ہے اورا کی چیزیں سکھ لیتے ہیں جو (خود) اُن کو میں میں اور اور ایس کا میں اور ایس کی کیتے ہیں جو (خود) اُن کو

وَلاَ يَنْفَعُهُمُ اللَّهِ وَلَقَلُ عَلِمُوْا لَكُنِ مَنْ سَنِّهُ عَلَيْمُوا لَكُنِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمُوا لَكُنِ

منرررسان بین اوراُن کونا نغ نبین بین اورمنروریه (بیبودی) بهی اتنا د مین در مین مین در در در مین مین در در در در در

اشْتَرْبُهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ

مانے بیں کہ جونف اس کو افتیار کرے ایسے مقمی کا آخرے میں کوئی حمہ خلاق تعنظ و کرنے میں کوئی حمہ کے دور اللہ کے کہ انفسہ کھوٹر کے کہ انفسہ کھوٹر کے کہ دور کے

( ہاقی ) نہیں اور بیشک پُری ہے وہ چیز ( نعنی سحر و کفر ) جس میں وولوگ

# اف گانوا یعکمون و کوائهم امنوا ان بان در در به بی کافران کوران کافران کوران کوران کافران کوران کوران کوران کافران کوران کوران

وَاسْمَعُوا ولِلْكَفِي يْنَ عَذَا اللَّهُ وَلِلْكَفِي يُنَ عَذَا اللَّهُ وَلِلْكَفِي يُنَ عَذَا اللَّهُ

کہ اس کے بھی بہی معنی ہیں کہ ہارے حال پر توجہ فریائے۔

اوراس (عم) کو (انجی طرح) من بیجید اور (ان) کافروں کو (قربیزائے دروناک ہو (ہی) گی جو حضور کی شان میں جالا کی ہے مستاخی کرتے ہیں کہ لفظ راعنا ہے آپ کو خطاب کرتے ہیں جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں برے ہیں اور عربی میں اچھے جس کے صادی مصلحہ ہیں کہ جاری مصلحہ ہیں کہ جاری مصلحہ کے دیکا حضوصلی میں کہ جاری مصلحہ ہیں کہ جاری مصلحہ کے دیکا حضوصلی مصلحہ کے دیکا حضوصلی مصلحہ کے دیکا حضوصلی

میں کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائے صحابہ اس شرارت کونہ بھے کر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وکار حضور صلی اللہ علیہ وکا کیا۔ اللہ علیہ وکا کیا۔

مَا يُودُّ الَّذِيْنَ كُفَرُ وَا مِنْ أَهْلِ

زرا بمی بند نیس کرتے کافر اوک (فراہ) ان الل الْکِتْبِ وَلَا الْمُشْرِکِیْنَ اُنْ یَـُنَوَّ لَ

کتاب میں سے (ہوں)اور (خواہ) مشرکین میں سے اس امر کو کہم کو کسی طرح

عَلَيْكُهُ مِنْ خَيْرِمِنْ زَبِكُهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مَنْ زَبِّكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّ

کی بہتری ( بھی )نصیب بوتمبارے پروردگاری طرف سے حالانک

(ان کے حسد ہے کچھ میں ہوتا)

فائدہ: مانسے من این تامن ولی ولا نصیر یہود نے تبلہ کا تھم بدل جانے پرجس کا ذکر عنقریب آتا ہے طعن کیا تھا اور مشرکین بھی بعض احکام کے منسوخ ہوجانے پر زبان ورازی کرتے ہے جی تعالی اس طعن واعتراض کا جواب دیے ہیں اا

والله يختص برخمته من يشاع ط الله تعالى الى رمت (وعنايت) كساته جس كومنظور بوتا يخصوس فرما لين بي

# وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْرِ ۞ مَانَنْسَخُ

دراللہ بر مضل (کرنے)والے ہیں ہم کی آیت کا تم جو موقو نے کردیے ہیں یا من ایکتے او نسسے کا نات

اس آیت (ق ) کو ( ز بنول سے ) فراموش کرد تے ہیں تو

ید کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے چنانچہ (آھے ترجمہ)

# بِخَيْرِمِنْهَا ٱوْمِثْلِهَا الْمُرْتَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ

جماس آیت ہے بہتریا اُس آیت می کی مثل کے آتے ہیں (اے معرض) کیا

#### عَلَى كُلِّ شَكْي عِ قَدِيْرٌ ۞

تحوكويه معلوم بين كرحل تعالى برشي برقدرت ركمت بين

پس ایسے قاور کور عایت مصالح کیامشکل ہے

# ٱلمُرْتَعُكُمْ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ

کیا تھے کو یہ معلوم بیس کرحل تعالی ایسے ہیں کہ خاص اُن علی ہے سلطنت آسانوں

#### والأرض

کی اورز مین کی

ب ان کی سلطنت وقدرت میں کوئی دوسرا شریک نبیں تو دوسرا تھم دے دیے میں کون مزاحمت کرسکتا ہے

# وَمَا لَكُوْمِنَ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلا

اور ( یہ بھی سمجھ رکھو کہ) تہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار

نَصِيْرٍ ۞

مدد کارجمی نبیس

پس جب وہ دوست ہیں تو احکام میں مصلحت کی ضرور رعایت کریں اے اور جب مددگار ہیں تو ان احکام میں مصلحت کی ضرور عایت کریں اے اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پڑھل کرنے کے وقت خالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے ہاں اگراس ضرر سے بڑھ کرکوئی نفع اخروی کھنے والا ہوتو ظاہراً خالف کا مسلط ہوجانا اور بات ہے۔

فائدہ: تھم ٹانی کامصلحت میں بہتر یامثل ہونا بھی باعتبار تواب کے ہوتا ہے کہ باعتبار آ سانی کے بھی دوسراتھم سے بھی ہوتا ہے کہ بالکل معاف کر دیا جائے میہ بھی ایک تھم ہے اگر صدیث سے کوئی تھم قرآنی منسوخ ہودہ بھی

خدائ کا تھم ہے خرض شنے کی سب قسمیں اس میں آسکیں فائدہ: تھم ٹانی کے لئے عقلاً یہ امور ضروری ہیں (۱) اس کا موافق مصلحت ہونا (۲) حاکم کا قادر ہونا (۳) حاکم کا تھو مین کے لئے خیر خواہ ہونا (۳) اگر کوئی ان میں سے مزاحت کرے تو ان کی امداد کرنا حق تعالی نے اس جگہ اس سب شرطوں کو بیان فرمادیا۔

فاکدہ قانون کابدلنا بھی اس لئے ہوتا ہے کہ بانی قانون سے فروگر اشت ہوئی تھی یہ تو احکام الہیے ہیں محل ہے گاہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ محکومین کی حالت بدلنے سے مسلحت بدل ٹی جیسے مریض کی حالت بدلنے پرنسخہ بدلا جاتا ہے ایسانٹے واقع ہے اوراس ہیں کوئی اشکال بیس۔ ام تو یلون ان تسئلوا المنح فاکدہ: بعض یہود نے حضور کی خدمت ہیں عزادا عرض کیا کہ جیسے موٹی علیہ السلام پر تو رات ایک علی دفعہ میں نازل ہوئی ای طرح آپ قرآن مجموعی طور پر لائے اس پرارشاد ہوتا ہے کہ ایک ورخواتیں جومرف رسول پراعتراض کرنے اور حکمت الہیہ میں مزاحمت کرنے کے لئے ہوں اورایمان لانے کا چربھی ارادہ نہ ہوئری کفری باغیں ہیں کیونکہ ہر تعلی میں تن اور کا کیا تعلی کی حکمتیں جدا ہوتی ہیں بندے کوان میں کوئی طریقہ میں کرنے کا کیا تعالیٰ کی حکمتیں جدا ہوتی ہیں بندے کوان میں کوئی طریقہ میں کرنے کا کیا تعالیٰ کی حکمتیں جدا ہوتی ہیں بندے کوان میں کوئی طریقہ میں کرز جمہ)

# آمْرُتُرِنْيُ وْنَ أَنْ تَسْعَلُوْا رَسُوْلَكُوْ

ال كياتم بيما جي موكدا يزرسول سے (عِلاعِها) ورخواسيس كروجيدا كداس كيل

# گهٔ اسپل مُوْسَى مِنْ قَبْلُ ا

حفرت موی علیالسلام ہے جی (ایک ایک) ورخواسیں کی جا چکی ہیں

مثلاتہارے بزرگوں نے خدا کے اعلانیدد کیمنے کی درخواست کی تھی و د کئیر قا بصیر بعض یہودشب دروز مختلف تدبیروں سے دوئی اور خیر خوابی کے بیرایہ جس مسلمانوں کو اسلام سے بھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اس برمتنب فرماتے ہیں

# وَمَنْ يَتَبَدُّ لِ الْكُفْرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَلْ ضَلَّ

اور جو تخص بجائے ایمان لانے کے تفری باتمی کرے بلاشک و مخص راہ

سَوَاءَ السّبِيلِ ﴿ وَدَّكُتِيْرُ مِنَ الْمُلِ

راست سے دور جایز اان اہل کماب (لیعنی یہود ) میں بہتیرے دل ہے ہے

الْكِتْ لُو يُردُّ وْنَكُورُمِّنْ بَعْنِ إِيْمَانِكُمْ الْكُورُمِّنْ بَعْنِ إِيمَانِكُمْ الْكُورُمِيْنَ بَعْنِ إِيمَانِكُمْ

گفارا مے حسگ من عنب انفس من خواق سے نیس بکد ) من حدی دور ان کے داوں ی

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ عَ

(جوش مارتا) ہے جن واضح ہونے بیچے

اب ال رمسلمانول كوان رخصة في كالل قعا سلية ارشاد مواع (آ يرز مر)

فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِاصْرِمْ ﴿

نير (اباله) معاف كردادرد كذره بب كك فل تعالى اس معالمه يم متعلق ابنا عم ( كانون مديد ) بيجير

اشارة بلادیا کدان کی شرارتوں کاعلاج قانون انظام امن عام بعن قرآ و جزید ہے ہم جلدی کرنے والے ہیں اس پر مسلمانوں کو اپناضعف و کم کر تعجب کاموقع تماس لئے فرماتے ہیں کہ تم تعجب کیوں کرتے ہو (ترجمہ دیکھو)

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۞ وَأَقِيْمُوا

بلاشک الله تعالی ہر چیز پر قادر ہیں اور (سر دست مرف)

الصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ \*

نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤاورز کو ہ و بے جاؤ

آور جب وہ قانون آئے گااس کو بھی اضافہ کر لینااور بینہ مجھوکہ جہادگا تھم آنے سے پہلے مرف نماز روز ہ سے پچھ ٹواب میں کی رہے گی نہیں' بلکہ (آئے ترجمہ دیکھو) ۱۲

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنَ خَيْرٍ

اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسلے جمع کرتے رہو کے

تَجِدُونُ عِنْدَاللَّهِ ﴿

حق تعالی کے پاس ( پہنچ کر ) اسکو یاؤ کے ( کیونکہ )

بورابورامع صلے پاؤے

اِتَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

الله تعالى تمهار يسب ك موع كامول كود كم بحال ربي

ان میں کا کیے ذرو بھی ضائع نہ ہوگا اس وقت کی حالت کا بھی مقتعنا تھا کہ جہاد نہ ہو پھر حق تعالی نے اس وعدہ کو پورا فر ما کر آیات جہاد تازل فر ما کیں جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہ قانون برتا کمیا اور ناشائستہ لوگوں ہے موافق ان کے فساد کے قبل یا اخراج وطن یا تقر رمحصول کا عملدر آید کیا کمیا اس مضمون میں

یبود کے ماتھ نساری کی ٹریک تھاں لئے ان کو می ذکر میں لے ایا گیا۔

و قالوا لئ یک خل الجنگ الآ مئ الا مئ اور یبوداور نساری (یوں) کہتے ہیں کہ بہت میں ہرگز کوئی نہ جانے بادیا بجر کان ہوگا

وقالوالن يدخل الجنة تا يحزنون يتويبودكا تول ٢

<u> آو نَصْرَی ا</u>

یا آن لوگوں کے جونفرانی ہوں

یہ نصاریٰ کا قول ہے آ مے دونوں کا ردفر ماتے ہیں کہ حقیقت واصل کچھ بھی نہیں بلکہ (ترجمہ دیکمو)

تِلْكَ امَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانُكُمْ

ید (خالی) ول ببلانے کی باتم میں آپ (اُن سے یو) کہتے کہ (اچھا)

إِنْ كُنْتُمْ صْدِقِيْنَ ۞

ا بِی دِلِل لا دَاگرم (اس دمویٰ میں) ہے ہو

سووہ تو کیادلیل لاویں کے کیونکہ دلیل ہے ہی ہیں اب ہم اس کے خلاف پردعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے بھی جاویں گے پھراس پردلیل لاتے ہیں کہ ہمارایہ قانون تمام کتب اویہ ہیں با تفاق ٹابت ہو چکاہے (ترجمہ دیکھو)

بَلَى مَنْ ٱسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

ضرورودسر كوك ماديكك كونكه )جوكونى مخص بحى ابنازخ الله تعالى كاطرف جمكاد

یعنی فر ما نبرداری اختیار کرے عقائد <del>میں بھی اٹمال میں بھی</del>

وَهُوَمُحْسِنٌ

اورد وخلص بعی ہو

کردل سے فر ما نبر داری اختیار کر مے محض طاہر داری نہ ہواس قید سے منافقین نکل محنے و و شرعا کا فرمستی نار ہیں ۱۱

فَلَةَ ٱجْرُهُ عِنْكُرَتِهِ صُولًا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ

توالیے خص کوأ کا وض ملاہے پروردگار کے پاس ( پینچ کر )اور نا سے لوگوں پر

وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ شَ

(قیامت میں) کو لی اندیشہ اور نا سے لوگ (أس روز) مغموم ہو غوالے ہیں

کونک فرشے ان کو بٹارات سنا کر بے فکر کردیں سے حاصل استدلال
کا یہ ہے کہ جب بیتا نون مسلم ہے قود کھ لوکہ یہ مضمون کس پر صادق ہے
فلا ہر ہے کہ قربا نبردار نہیں ہوکددین منسوخ پر اصرار کئے ہوئے ہواور تھم
ٹافی کونبیں مانے پوری تابعداری یہ ہے کہ جس دفت بھی تھم ہے اس کو مان
لیا جائے یہ شان مسلمانوں کی ہے کہ انہوں نے نبوت و شریعت محمہ یہ (صلی
الیہو دینا فید بختلفوں کیا ہیں بھی مستحق جنت کے بھی ہیں۔ و قالت
الیہو دینا فید بختلفوں ایک بار پچھ یہود پچھ نصرانی جمع ہوکر پچھ فرہی
مباد شکر نے گئے یہود نصاری کے دین کو اصل سے باطل بتلاتے تھے اور
نبوت عینی علیہ السلام اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے
نصاری بھی تعصب ہیں آ کر یہود کے دین کو ہاصل د باطل کہنے گے اور
موی علیہ السلام کی رسالت و تو راق کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے گئے
افر موی علیہ السلام کی رسالت و تو راق کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے گئے
افد تعالی اس قصہ کونٹل فرما کر دوکر تے ہیں (تر جہ دیکھو)

وقالت اليهود كيست النصرى على الديود كم الله المان (كاندب) كى باد روام)

شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ

نبیں اور (ای طرح) نصاری کہنے گئے کہ یہود کسی بنیاد پرنبیں حالانکہ

عَلَىٰ شَيْءٍ لا وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتُلُ

یہ سب (لوگ آ سالی) کتابیں ( مجمی) پڑھتے پڑ جاتے ہیں لوز ہے

یعنی بہودتوریت اور عیسائی انجیل کو پڑھتے دیکھتے ہیں اور دونوں میں دونوں رسولوں کی اور دونوں کتابوں کی تقید بین موجود ہے کو بوجہ منسوخ ہو جانے کے کوئی معمول بہند ہویاور بات ہے اٹل کتاب کو دیکھ کرمشر کین کو جوش ہواوہ کہتے ہیں کہ یہودونصار کی سب کا دین بے بنیاد ہے ہم ہی حق پر ہیں یہاں سب اٹی اٹی ہا تک لیس (ترجمہ دیکھو)

ای طرن یہ لوگ ( بی ) جو کہ ( محن ) ہے کم بین ان کا سا

قَوْلِهِمْ \* فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ

قول كني مكيسوالله تعالى ان سب كدرميان (عملى ) فيصله كردي مح قيامت

فِيْهَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿

کروزان تمام (مقدرات ) می جن می دوباهم اختلاف کررہے تھے

# وَمَنْ أَظُلُمُ مِنْ مَنْعَ مَسْجِدَ اللهِ

اور أس مخص سے زیادہ اور کون ظالم ہو گا جو ضدا تعالیٰ کی معجدوں میں

جس میں سب مجدیں آئٹی مکسک بھی مدین کی بھی اور بیت المقدی بھی ۱۲

#### أَنْ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْهُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴿

اُن کاذ کر (اور مبادت) کئے جانے سے بندش کر ساوراُن کے دیران ہونے (کے بارہ) میں

اُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوْهَا إِلَّا

كشش كرسان اوكول كو بمي بيت (اوريباك) بوكر ان عل قدم مى ند كهنا جاب قد

خَايِفِينَهُ

(بكرجب مات) ميت ادرادب عات

جب بے باک ہوکراندر تک جانے کا استحقاق نہیں تو ہتک حرمت کا تو کب حق حاصل ہاس کوظلم فر مایا ممیا۔

لَهُمْ فِي النَّهُ نَيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ

ان لوگوں کو دنیا میں بھی رُسوالی ( نصیب ) ہو گی اور (ان کو ) آخرت

عَنَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠

میں بھی سزائے عظیم ہوگ

دنیا میں تو رسوائی یہ ہوئی کہ یہ سب تو میں سلطنت اسلام کی رعایا اور باجگزار ہوئی اور آخرت میں بوجہ تفروسی ویرانی مساجد عذاب شدید ہوگا اور ویرانی مساجد کے قصہ ہے ان سب فرقوں کے دعویٰ حقانیت کا ایک گونہ رد ہوگیا کہ جن کے یہ کرتوت ہوں وہ اہل جن ہونے کا دعویٰ کریں شرم کی بات ہا اور جن نصاریٰ نے بیت المقدی کی بحرمتی میں حصہ لیا تقاوہ اگر چہاں وقت موجود نہ تنے گر وہ بھی ای نعل سے نفرت ظاہر نہ کرتے تنے بلکہ بوجہ ذات یہود کے اس سے خوش تنے اس لئے ان کو بھی ظالم کہا گیا جو بالکل بجا اور برحل ہے و لله الممشوق و المعرب النے کہود نے تبدیل قبلہ پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری بہت کی طرف کیوں بدل مجے اس کا جواب دیے ہیں۔

#### وَيِتْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

اورالله ی کیملوک ہیں (سبجہتیں)مشرق بھی اورمغرب بھی

جب وہ مالک ہیں تو جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں کیونکہ تعیمی قبلہ میں جو حکمت ہے مثلاً اتفاق ہیئت واجتماع خاطر وہ ہر جہت سے حاصل ہوئتی ہے البتہ اگر نعوذ باللہ معبود کی ذات کے لئے کوئی خاص جہت ہوتی تو بالضرور قبلہ عبادت ای میں مخصر ہونا زیبا تھا مگر وہ ذات پاکسکی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں کیونکہ (آگے ترجمہ)

# فَاينَهَا تُولِّوُا فَتُمَّ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهَ

كُونْكُمْ أُوكْ بْسِ طِرف مند كُرواُ وهر إلى الله تعالى (كى ذات ياك) رُخ ب

# وَاسِعٌ عَلِيْرٌ ۞

كونك الله تعالى (تمام جهات كو) محيط بي كال العلم بير .

جیسا کہ احاطہ ان کی شان کے لائق ہے ایسے مضامین میں زیادہ کھود

کریدنہ کرنا چاہئے کیونکہ جیسے خدا تعالیٰ کی ذات کا پورا ادراک بندہ سے
مکن نہیں ای طرح ان کی صفات کی حقیقت قہم سے باہر ہے اجمالاً ان پر
ایمان لاکر کام میں لگنا چاہئے ہیں باوجود محیط اور غیر محدود ہونے کے جہت
عبادت کواس لئے متعین فریادیا کہ وہ ہرشے کی بالخصوص تعیین قبلہ کی مصالح
کوخوب جانتے ہیں۔ (آگے ترجمہ دیکھو)

# وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّ السُّخْنَهُ مِنْ

اور بدلوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالی اولا در کھتا ہے بجان اللہ ( کیامبمل بات ہے ) بلکہ

ان کی تو اولا دہونا عقلا محال ہے کیونکہ اس کے لئے دوسرے ہم جنس کا ہونا ضروری ہے جس میں صفات کمال موجود ہوں آھے صفات کمال کا

حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا بیان فرماتے ہیں جس ہے ہم جنس کا امّناع اوراس سے بطور نتیجہ کے اولا د کا محال ہونا ٹابت ہوجائے گا۔

# تَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ

خاص الله تعالى كي مكوك بين جر بكر بهي آسانون اورز من من (موجودات) بين (اور) سب

#### فَنِتُوْنَ ﴿ بَدِيْعُ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ وَإِذَا

ا کے محکوم بھی میں (حق تعالی) موجد ( بھی) ہیں آ سالوں اور زمین کے اور جب کی کام کو پوراکن

# قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٠

ما ہے ہراؤس اس کام کی نسب (اتا) فرمادیے ہیں کہ وجایس دو (اسلر ح) ہوجاتا ہے

اور ملائکہ کا خاص خاص کا موں پر متعین فرما نا حکمت کیلئے ہے حاجت کیلئے نہیں۔ ا

#### وَقَالَ اتَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللهُ

اور (بیضے) جابل یوں کتے ہیں کہ (خود) ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالی کہ ہم کوخو وا دکام تعلیم فرمائیں یا کم از کم نہی کہد دیں کہ محمصلی اللہ علیہ

کہ ہم وعودا حکام ہم مرہا میں یا ہار ہے۔ ہی جہددیں۔ مسلم ہمارے رسول ہیں تو ہم ان کی اطاعت کرنے لگیس۔

#### <u>ٱوْتَأْتِيْنَاۤ الْيَهُ ْ </u>

یا مارے پاس کوئی اور بی دلیل آجاوے

حَلِّ تعالَىٰ اسْ قُولَ كا ولاَ ايك جاہلاً ندرتم ہونا بیان فر ماتے ہیں۔

# كَذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ مِّثُلَّ

ای طرح و و (جال ) لوگ بھی کہتے جلے آتے ہیں جو اُن سے پہلے ہو گذرے ہیں ان می کا

#### قولهم

سا(جاہلانہ)قول ہے

سومعلوم ہوا کہ یہ تول نہ باوقعت ہےنہ باریک بنی پربنی ہے یوں ہی ہا تک دیا جاتا ہے۔

# تَشَابِهَتُ قُلُوبُهُمْ قُدُ بَيَّنَا الْإِيْتِ

ان سب كے قلوب ( مج فبى من ) باہم ايك دوسرے كے مشابہ ہيں ہم نے تو

لِقَوْمِرِ يُّوْقِنُوْنَ ۞

بہت دلیس ماف ماف بیان کردی میں (محروہ) آتے لئے (نافع میں) جویقین ماس کرنا جاہے میں

رسالت محمریہ کے ثبوت میں ۱۳

# إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا

(اےدسول) ہم نے آ پکوایک جاوین د تکر بھیجا ہے کہ فوشخر ک شناتے رہے

# وَّلاَ تُسْئَلُ عَنْ أَصْحِبِ الْجَحِيْمِ ﴿

اور ڈراتے رہے اور آپ ہے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہوگی کدان لوگوں نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا اور دوزخ میں کیوں مجے

آپاناکام کرتے رہے آپ کوئی کے مانے نہ مانے کی کیا فکر

رلیط: بہاں تک بہودی چالیس قباحتیں جن جس بعض جس نصاری

بھی شریک تھے بیان فر مائی گئیں آگے یہ بتلانا منظور ہے کہ ایسے ہٹ دھرم

لوگوں سے امید ایمان نہ رکھنا چاہئے گویایہ ضمون تمام ماسبق کا بتیجہ ہے جس

سے ان کے قبائے نہ کورہ کے اور تاکید ہوگی اور اس جس رسول اللہ سلی اللہ علی اللہ علی وسلم کے فکر وقم کا ازالہ بھی ہے کہ جولوگ ایسے کے طبع ہیں ان کی بجی بہت کم

جاتی ہے لہذا آپ ان کے عام طور پر ایمان لانے سے نامید ہوجائے اور

کلفت کو دل سے دور سیجئے آپ کے اتباع کی ان کوتو کیا تو فیق ہوتی وہ تو کیا سے بلند پر وازی کرتے ہیں کو نعوذ باللہ آپ کوا پی راہ پر چلانے کی فکر

عمال جس جی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اول بعض جا تز امور

عمی الل تماب کی موافقت بغرض طاطفت و تالیف قلوب کے کر لیا گرتے ہیں الل تماب کی موافقت بغرض طاطفت و تالیف قلوب کے کر لیا گرتے ہیں سے جوآپ کی غرض ہے کہ تجوزم ہوکرا سلام لے آ ویں وہ بخیر ہے تا ہم اس سے جوآپ کی غرض ہے کہ تجوزم ہوکرا سلام لے آ ویں وہ بخیر ہے تا

وكن ترضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْلَى

اور می فوش نماو کے آپ سے بیر موں اور نے نساری مبتک کا پ فراغ است ) ان

# حَتَّى تَتَّبِعُ مِلْتَهُمْ

ك ند ب ك بالكل بيران اوجادي

ولن توضی عنک الیہو د النع اور یال ہے ہیں ان کاراضی ہونا ہمی کال ہوا دیمال اس لئے ہے کہ اس ستایک دوسرا محال لازم اس اسے دورو ہوا میں تو جے وہ انجانہ ہب کہتے ہیں وہ کھوتو منسوخ ہوجانے ہے اور کھوتر بیف ہے محض اب چند خیالات کا مجموعہ و کیا ہوا تا ہمی الی حالت میں کر آپ کے پال خیالات کا مجموعہ و کیا ہوا تا ہمی کہ تھے۔ قہر میں گرفتار ہونا لازم آ کے گا اور یہ کما و کی آپ کی خلا ہے کو کہ خدا کا ہمیشہ آپ سے داخی رہاں لازم کا اور بدول اتباع کی کال ہے اور بدول اتباع کی کال ہے اور بدول اتباع کے کان کاراضی ہونا غیر مکن تو ایس بات سے دل کو خالی کر لینا جا ہے۔

# قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى

أب (ساف) كهديج كرابيل ) هيقت عملة بالمتكادى واست معموضان (مايت كادات ) تماايات

اور دلائل سے ایسا راسته صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے کی راہ

مرایت و بی رما.

# وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَّاءَ هُمْ بَعْدُ الَّذِي جَاءَكَ

اوراكرآب اتباع كرن لكيس أفي غلط خيالات كاعلم ( تطعي ابت بالوحي )

مِنَ الْعِلْمِ مَالَكُ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلانصِيرِ فَ

آ کینے کے بعدتو آپ کا کوئی خداہے بچانے والانہ یاویں کے ندر گار

اور بدلازم محال ہے اس لئے اتباع مذکور بھی محال ہے رابط بہاں کے معاندین اہل کتاب کا ذکر تھا اب حسب عادت قرآن اہل کتاب کے منصفین کا بیان ہے جنہوں نے حق واضح ہونے کے بعدرسول النصلی الله علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع اختیار کیا۔

#### ٱلَّذِينَ الَّيْنَهُ مُ الْكِتْبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهُ الْكِتْبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهُ

جناوكوركوم ني كاب (قريت والجل الل خرطيل والكواليون المرين) كرت مي فرا كرادة كاف م

اللین اتیناهم الکتب النع کرمضامین بیجے میں اپی توت علمیہ کو صرف کیا اوراتباع حق کا پخت عزم کرنے میں قوت ارادی سے کام لیا رابط : اس مقام پر بنی اسرائیل کے متعلق جن مضامین خاصہ کا بیان کرنامقصود تھا بیان ہو کے اب خاتمہ پر آغازی تمبید کو پھر کرر لاتے ہیں جس سے ان مضامین کی تفصیل شروع ہوئی تھی تاکہ تفصیل کے بعد وہ مضمون اجمالی کرر ہوکر خوب ذہن شین ہوجائے اور بیطرز بلیغ محاورات میں اعلی درجہ کا سمجما جاتا ہے۔

# أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ فَأُولَيْكِ

ا يساوك (البدة كي )أس وين في برايمان لية ع بي الدجونف ندمان كا ( كس كانقسان

# هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ يَبَنِّي إِسْرَاءِيلَ

كريكا) فودى ايساوك خساره عمد بي محاسادلاد يعقوب الميالسلام ) ميرى أن نعمول أو

# اذْكُرُوْ انِعْمَتِي الَّذِي ٱلْعَهِ اللَّهِ الْكُونَ الْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَآتِي

یاد کردجن کا می نے تم پر ( وقافو قا) انعام کیااورا س کو ایمی ) کدمی نے تم کو ابہت ی باتوں

فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعَلِينِ ﴿ وَالْقُواْ يُومًا لَّا تَجْزِى

میں ) بہت او گوں رو قیت دی اور تم ڈروا یسیدن سے جس میں کو گا تحص کی گفرف نے کوئی

# نَفْسٌ عَنْ تَفْسِ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا

مطالب (حق واجب)اداكرنے باويكااورندكى كى طرف سےكوئى معاوضةول كيا جاويكا

#### عَدُلُ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ولاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞

اورنه کی کوکی سفارش (جبکه ایمان ندمو) مفید موگی اور ندان لوگول کوکوئی بچا سکے گا

اس کے متعلق ضروری امور پہلے اس آیت کی تغییر میں گزر چکے ہیں۔ وہاں ملاحظہ کر لئے جائیں۔

#### وَإِذِابُتُّكَى إِبْرُهِمَ رَبُّهُ بِكُلِّلْتٍ

اوجس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا أیکے پرورد گارنے چند ہاتوں میں

واذا ابتلی ابراهیم ربه الع ایناحکام مسے۔

#### فَاتَنْهُنَّ أَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿

اورده أكوبور علور يربجلائ (أسونت) في تعالى في أن عفر لما كريس م كوكول كامتعقاماة فا

نبوت دیکریاامت ب**زها**کر

# قَالَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِيْ قَالَ

انموں نے عرض کیااور میری اولا دیس ہے ہی ( کسی کسی کو نبوت دیجئے ) ارشاد ہوا کہ آ کی بیدرخواست منظور ہے مگراس کا ضابط سن کیجئے (آ کے ترجمدد کیمو)

#### لَاينَالُ عَهْدِى الظُّلِمِيْنَ 💮

ميرا(يه)عهد (نبوت) خلاف درزي ( قانون ) كرنيوالوں كونه طي كا

سوایسے لوگوں کو تو صاف جواب ہے البت اطاعت کرنے والوں ہیں سے
بعض کو نبوت دی جائے گی امتحان دوغرض سے ہوتا ہے بھی اس لئے کہ امتحان
لینے والداس محض کی حالت ولیافت دریافت کرنا چاہتا ہے ایرامتحان لینا ذات
میں محال ہے اس کو پہلے ہی سے سب کچے معلوم ہے اور بھی امتحان اس
لئے ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کی لیافت ظاہر ہوجائے تا کہ کی کورج جے
وغیرہ کی شکایت ندر ہے اور امتحان دینے والے کی عظمت ثابت ہوجائے ایسا
امتحان لینا خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں اور جہاں کہیں جن تعالیٰ کا امتحان
لینا فدکور ہے وہاں یہی دوسری قسم مراد ہے اور ان احکام کی نسبت کی ابول میں
مختلف اقوال لکھے ہیں جن میں ابر اہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا تھا اگر یہ امتحان
مختلف اقوال کھے ہیں جن میں ابر اہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا تھا اگر یہ امتحان
مختلف اقوال کھے ہیں جن میں ابر اہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا تھا اگر یہ امتحان
کام ہر دکیا جائے گا جو حاصل ہے نبوت کا اس قول پر اس وقت تو وقی نازل ہو
کام ہر دکیا جائے گا جو حاصل ہے نبوت کا اس قول پر اس وقت تو وقی نازل ہو
گائی تھی مگر ہنوز اس کی تبلغ کا اثر نہ ہوا تھا اور اگر یہ امتحان بعد تبلغ احکام شروع کر

دینے کے ہواتو امامت کے معنی نے ہوں گے کہ آپ کی امامت کوتر آپ کا اجرو کہ آپ کی شریعت آپ کا جرو گوا ہوگی یا ہے گواب بڑھتارے گا اور عہدہ نبوت ملنے کے لئے ظالم نہ ہونے کی قید حضرات انبیا ولیے ہم السلام کے معموم و بیکناہ ہونے کی دلیل ہے کوئکہ ہم گناہ شی ظاف ورزی ہے تھم کی اور بھی حقیقت ہے ظلم کی تو ہم گناہ ظلم ہوااور نبی کے لئے ظالم نہ ہونے کی شرط صراحة ارشاد ہو چی ہے ہیں جو حضرات نبوت سے مشرف ہو چی ہیں بقینا وہ گنہ گار نہ تھے نہ بل نبوت نہ بعد نبوت اور جن تصول میں گناہ کا شبہ ہوتا ہے اس کی موقع پر تفییر دیکھنے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ واقع میں گناہ شبہ ہوتا ہے اس کی موقع پر تفییر دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ واقع میں گناہ نہیں ہیں (مجاز اان کو کہیں معصیت سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدہ سلمہ ہے کہ جب حقیق معنی نہ بن سیس تو مجاز پر حمول کرنا واجب ہے اور معنی نہ بن سیس تو مجاز پر حمول کرنا واجب ہے اور معنی نہ بن سیس تو سیا خانہ ہو ہو گئا ہوت ہیں ۔ کے لئے قصد آ دم کی تغییر ملاحظ کرنا چا ہے جواد پر گزر چی والے : فضیلت بناذ کرفر ماتے ہیں۔

#### وَالْأَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلتَّاسِ وَأَمْنًا الْ

اور(دونت بی قائل ذکرے کے) جمہدت ہم نے فائد کو کو کو کا معدور مقام کن ہمد کیا ہے۔ واڈ جعلنا البیت النح آخر میں امت محمد یہ کو تھم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لئے (آگے ترجمہ)

# وَاتَّخِذُ وَامِنَ مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى وَعَمِدُنَّا

اورمقام براہیم کو بھی بھی ) نماز پر سے کی جکستالیا کرواورہم نے معزت ابراہیم اور معزت

# إِلَّى إِبْرَهُمْ وَإِسْلِعِيْلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّابِفِيْنَ

اساعل اطيالسام) كاطرف عم بعيجا كرمر اس كركونوب باك دكها كرويرون اور

# وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكِعِ السُّجُوْدِ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ

مقای لوگوں (کی عبادت) کے واسطے اور کو گا اور مجد و کرنے الوں کے واسطے اور جسوفت ایراجیم

#### رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا الْمِنَّا

نے ( وعاص ) عرض کیا کداے میرے پرورد گاراسکوا کی ( آباد ) شہر بناد بجئے اس وامان والا

مقام امن دووجہ سے فرمایا کہ ایک تو بیاس میں جج وعمرہ نماز وطواف اوا
کرنے سے عذاب دوزخ سے امن ہوتا ہے دوسرے بید کہ اگر کوئی خونی
حدود کعبہ یعنی حرم میں جا تھے تو وہاں اس کوئل نہ کیا جائے گا البتہ کھانا پینا
بند کر دیا جائے تا کہ باہرنگل آئے خونی کے سوا دوسرے مجرموں کا اور تھم
ہند کر دیا جائے تا کہ باہرنگل آئے خونی کے سوا دوسرے مجرموں کا اور تھم
ہند کردیا جائے تا کہ باہرنگل آئے ہیں بیرقانون بتلایا گیا کہ حرم مکہ میں

بدائن نه کرنا جاہے یہ معن نبیس کہ یہاں بدائن بھی نہ ہوگی اور مقام ابراہیم کی پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر آپ نے محارت کعبہ بنائی ہے۔

# وَّازُوْقُ اَهْلُهُ مِنَ التَّهُرَاتِ مَنْ الْمُنَ

اورأ سے اسے والوں کو کھوں کی (حم) ہے جی منابت کیج ، اور می ) اُکو ( کہتا ہوں) جو کان

### مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَال

عل سائد براوروز قامت برايان ركع بول (باليول) آب باخر) ال قدل فارشافر ما

اور میں خاص ان حرم میں بسنے والوں کو کہتا ہوں کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے اس لئے ثمرات سب کو دیں مے مومن کو بھی (آ مے ترجمہ)

# وَمَنْ كَفَرُ فَأُمَتِيعُهُ قَلِيْلًا تُحْرَ أَضْطَرُّهُ إِلَى

ادرأى مخص كوبعى كدكافرر بسواي تحص كقوز بدوزتو خوب آرام برتاؤ فكالجر

#### عَذَابِ التَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞

أسكوكشال كشال عذاب دوزخ على بينجادون اورايس بينج ك جدر ببت أرى ب

البة نجات آخرت كافر كونفيب نه موكى خداسب مومنوں كو بچائے۔

## وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

اور جبکہ انوا رہے تھے ابراہم علیہ السلام دیواری خانہ کعبہ ک و اسمعیل کرتبنا تقبل مِناط اِنک اُنت

ادراسمعیل طیالسلام محی (اور بیکت جاتے تھے) کا اے ہمارے پروردگارہم سے قبول

#### السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

فرائي باشبة پفوب شفوالي جان والي ي

وافد برفع ابراهیم النع الماری دعا کو سنتے ہیں الماری نیوں کو النے ہیں الری نیوں کو جانتے ہیں الری نیوں کو جانتے ہیں اور استعمل علیہ السلام کی شرکت دو طرح ہوسکتی ہے یا تو پھرگارا ا

#### رتينا

استمار سيروردكار

ر بنا و اجعلنا النع جم دونول يكي دعاكرتے بين كه (آكة جمه)

رَتَّبَا وَاجْعُلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنَ ذُرِّتَيْنِآ

بم كوا بنااورزياد ومطيح بناكيج اور مارى اولادهى عي كايك الى

#### أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكُ

جماحت (پیدا) کیجئے جمآ پ کی مطبع ہو

ریمی دعا کرتے میں کداس جماعت میں جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کرد ہے میں (آ کے ترجمہ)

# وَآرِنَا مَنَاسِكُنَا وَيُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ

ر نیز ) ہم کو ہمارے مج (و فیرو) کیا مام مجی اتلاد یجئے اور ہمارے مال پر (میر الی سے ) توجہ کجئے اور

# التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ

فى الحقيقت آپى ميں توجفر مانعا لے معربانى كرنواليات الارك برورد كاراورأس جماحت كاندر

# رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتُلُوْاعَلَيْهِمُ الْيَتِكُ وَيُعَلِّمُهُمُ

أن عي ش كالكياميا يغير محى مقرر كيم جوأن اوكول كوآ كي آيتن بزه بره كرستايا كر عاورأن كو

### الكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّنِهِمْ الْ

(آسانی) کتاب کی اور (أس می ) خوش فنی ( حاصل کرنے ) کی تعلیم دیا کریں اور اُن کو پاک کرویں

تلادت وتعلیم کے دریوے جہالات وخیالات دا ممال سے (آ محر جمہ)

### إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ

بلاشبرآب بى بي غالب القدرة

كەسب درخواسى بورى كر كى بى -

#### الْحُكِيْمُ 💮

كالل الانظام

کہ جوکام کرتے ہیں اس میں کوئی فروگذاشت نہیں ہوتی اور یہ جماعت
جس کا اس آیت میں ذکر ہے صرف بنو اساعیل ہیں کیونکہ یہ وعا دونوں
صاحبوں کی ہے تو وہی جماعت مراد ہوسکتی ہے جود ونوں کی اولا د ہو وہ جماعت
اولا داساعیل ہے جن میں جناب رسول النّصلی اللّه علیہ وسلم مبعوث ہوئات
واسطے محصے صدیث میں ارشاد ہے کہ میں ایٹ بابراہیم علیہ السلام کی دعا کا
ظہور ہوں اور ہر چند کہ امت مسلمہ تمام امت محمد یکا لقب ہے کیکن اولاد کی
تخصیص اس لئے ہے کہ اور لوگوں میں ان کی بدولت اسلام شائع ہوگا چنا نچہ
تنی اساعیل کی سعی بدنی اور تدبیر انظامی ہے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے اور
یہی حکمت ہے فلافت کی قریش کے ساتھ خاص ہوئی جو کہ اولا واساعیل ہیں
اور خوش نبی کا سلیقہ یہ ہے کہ اصل سے فرع کا حکم سمجھ لیں جس کو اجتہا داور تلقہ
اور خوش نبی کا سلیقہ یہ ہے کہ اصل سے فرع کا حکم سمجھ لیں جس کو اجتہا داور تلقہ
کہتے ہیں چنا نجے امت محمد یہ میں بہت اکا براس صفت سے متاز ہوئے اور ان

کی برکات ہے آج عامہ سلمین ونی نفع حاصل کررہے ہیں اور پیفیبر کے لئے جویے تعصیص کی کدان ہی میں سے ہوں اس میں بی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ برنسبت و مرے خاندانوں کے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے پغیبرکوزیادہ مجمیس مے اوران ہے اتباع کو دوسروں کے اطمینان ورفع خلجان میں زیادہ اثر اور خل ہوگا چنانچہ ایہ ای ہوا کہ عام عرب قریش کے ایمان کے منتظر تصان کی اطاعت کے بعدلوگ جوق در جوق اسلام می داخل ہونے لکے جس کی طرف سورہ نصر یعنی اذاجاء میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ رابط:ان آیات سے منمنا ابراہیم علید السلام کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام اور الماعت فل بحبياكه وجعلنا مسلمين من منعوص بالبحس زمانه كے لئے جواحكام البيبھى بول ان كا حجوز نا ملت ابرا بيمى سے مندموز نا ہے کیونکہ ان کے طریقہ کا حاصل صرف ہی ہے کہ احکام الہی کی اطاعت کی چائے اس مناسبت ہے آیت آئندہ میں ان لوگوں کی فلط کاری میان فرماتے جس جو باوجود دعویٰ اتباع لمت ابرامیمی کی جناب رسول النّدمیکی اللّه علیه وسلم کا ا تباع اختیار نبیس کرتے جب شہادت کتب سابقہ اور وصایا انبیا وسابقین و دلاکل عقلیہ بر ہانیہ سب ثبوت رسالت محمر یہ برمتنق ہیں تو ملت ابرا مبھی کی اطاعت یم تھی کہ حضور کا اتباع اختیار کیا جا تا اس کے بعد ہمی جب حضور کا اتباع نہ کیا تو ظاہر ہے کہ طریقہ ابراہی کی مخالفت لازم آعمی۔

سُفِهُ نفْسُهُ

ذات بی ہے احتی ہو

ایے بی کی ملت کے تارک کو کیونگراحمق نہ کہا جائے جس کی بیجان ہے ہوکہ کی بدولت ابراہیم علیہ السلام عہدہ رسالت کے لئے متحب کئے مجئے ہیں۔

وَلَقُدِ اصْطَفَيْتُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي

اور بم نے (أى كى بدولت تو) أن (ابرائيم) كو دنيا من متنب كيا اور (أى كى

الْإُخِرَةِ لَهِنَ الصَّلِحِينَ

بدولت )ووآ خرت میں برے لائی لوگوں میں شار کئے جاتے ہیں

جن کے لئے سب بی پچھ ہے اور بدانتخاب رسالت کے لئے اس وقت ہواتھا (آ گے ترجمہ)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ۖ ٱسْلِمُ لا

جب کدأن سے أن کے پروردگارنے

بطورالہام کے (آ محر جمہ)

# قَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

فرمایا کتم (خداک )اطا مت اختیار کرواُ تحوں نے وض کیا کہ میں نے اطا مت اختیار کی رب العالمین کی

پس اس اطاعت کے اختیار کرنے پر ہم نے ان کوشرف نبوت دیدیا

خواہ ای وقت یا بعد چندے

# وَوَصَّى بِهَآ اِبْرَهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُونُ ۗ

اورای (طت) کا حکم کرمے بی ایرا ہم علیہ السلام اپنے بیغی کوادر (ای طرح) یعقوب می اینے بیٹوں کو مضمون اس کا بیتھا کہ (آھے ترجمہ)

يْبَنِيّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الرِّيْنَ فَلَا

میرے بیٹو!اللہ تعالی نے اس دین اسلام کوتمہارے کئے منتخب فر مایا ہے سوتم

مرتے دم تک اس کونے چھوڑ نا

تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴿ أَمْ

بجز اسلام کے اور کی حالت پر جان نہ دینا کیا تم کر محمد مرافق میں دور میں دور

مسی سی اورمعترافل سے بدوی کرتے ہویا کد (آ مے ترجمه)

كُنْتُوشُهُكَ آءَ إِذْ حَضَى يَعْقُوْبَ الْمُوْتُ لا

خود (أس ونت)موجود تے جس ونت يعقوب عليه السلام كا آخرى ونت آيا (اور)

إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ

جس وقت أنحول في المنظم ميول سے

تجدید عبد کے لئے

مَا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ بَعْدِي ۚ قَالُوا نَعْبُدُ

یو چھا کہتم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیزی پرسٹن کرو کے اُنھوں نے

اِلْهَكَ وَاللهَ أَبَايِكَ اِبْرُهِمَ وَالسَّمْعِيْلَ

بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اُس کی پرسٹش کریں مے جسکی آب اور آپ کے

وَاسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴿ وَالْمَا وَاحِدًا ﴿ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ وَالْحَدُ لَهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا

بزرگ ( حضرت ) ابراہم واسامیل واسلی رئے آئے ہیں لین وی معبود جووصد وال شریک

مُسْلِمُوْنَ

ہےاورہم ای کی اطاعت پر (قائم )رہیں مے

ی نعتی دعوے کی صحت کے دوئی طریقے ہیں یافل سیحے یا مشاہدہ یہاں وونو نهيس تو وعوى محض بلا وليل بلكه خلاف دليل موا عقلا بهى نقلا مجمى عقلي دلیل کے خلاف تو اس لئے کہ یہودیت ونصرانیت حضرت مویٰ علیہ السلام ك وقت سي شروع موع اور حضرت ابراميم و يعقوب عليها السلام ان وونوں سے بہت پہلے ہیں یاہل الکتاب لم تحاجون الخ میں بھی یہ مضمون ہے اور تعلی دلیل کیخلاف اس لئے کہ خبر صادق یعنی قرآن کے بیا ظاف باورجوماوق كخلاف مووه كاذب ب قل عانتم اعلم ام الله الغ مس بھی بہی مضمون ہے اور بیشبہ ند کیا جاوے کہ ای طرح اسلام رسول النَّه ملی اللّٰہ علیہ وسلم ہے شروع ہوا ہے اور آپ ان حضرات ہے بہت ہیجیے میں محران کا ملت اسلام برہونا کیے ثابت ہوسکتا ہے جواب یہ ہے کہ اسلام کے معنی اطاعت حق کے ہیں اس ہے تمام انبیاء کا ملت اسلام بر ہونا ثابت ہے بخلاف بہودیت یا نصرانیت کے کہ وہ خاص ندہب تورات یا ندہب الجیل کانام ہے خوب سمجھ لوپس جوانبیاء پہلے نزول تورات والجیل ہے گزر چکے ہیں وہ یہودی یانصرانی کیونکر ہو سکتے ہیں۔رلط :او بران سب انہیا علیهم السلام كالمت اسلام يربهونااور يهود ونصاري كابيجيترك اتباع محمصلي الندمليه وسلم اس ملت ہے اعراض کرنا ثابت ہو چکا جس سے عنداللہ ان کا غیر مقبول ہونا لازم آ حمیا مگر ان لوگوں کو انبیاء کی اولاد ہونے یا ندہباً ان کی طرف منسوب ہونے برفخر تھااورای کونجات کے لئے کانی سمجھے ہوئے تنھاس لئے اس خیال کاغلط اور تحض نسبت کا نا کافی ہونا بیان فرماتے ہیں اا

رِلْكُ أُمَّةً قَلْ خَلْتَ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُمْ مَا يَا مِنْ الْكَارِمَا وَلَكُمْ مِمَّا الْكَارِمِينَ وَلَكُمْ مِمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كسبتر ولاتستاون عما كانوايعملون المستر ولاتستاون عما كانوايعملون المستركة ولاتستاون عما كانوايعملون

تلک امة فلدخلت النح خالی تذکرہ بھی تونہ ہوگائی ہے کہ کونع پہنچنا ایت ہو بری دور ہے مقبولین کے ساتھ انتساب ال مخص کے لئے نافع نہیں ہوتا جو عقا کد قطعیہ بین ان کے مخالف ہو یہود ونصاری ایسے ہی تھے کہ رسالت محمدی منظم یہ منکر تھے حالا نکہ ان کے انبیاء سابقین اس کے مصدق تھے اور اگر عقا کہ قطعیہ من منکر تھے حالا نکہ ان کے انبیاء سابقین اس کے مصدق تھے اور اگر عقا کہ قطعیہ منافعت نہ کی جائے تو کسی درجہ بیں انتساب مقبولین کا نافع ہوگا خواہ شفاعت سے خواہ مجبت سے یا بنا ہر معیت کے بیضوص صحیحہ سے تابت ہے حاصل بیک انتساب موسین کونافع ہوگانہ کہ کفار کواور اس معنی کے اعتبار سے نسب بھی نافع ہے انتساب موسین کونافع ہوگانہ کہ کفار کواور اس معنی کے اعتبار سے نسب بھی نافع ہے انساب موسین کونافع ہوگانہ کہ کفار کواور اس معنی کے اعتبار سے نسب کا آٹار کے اعتبار سے متفاوت ہونا بلاشہ مضمین مصالح کئیرہ ہے جن کا مشاہدہ بھی ہے لیکن اعتبار سے متفاوت ہونا بلاشہ مضمین مصالح کئیرہ ہے جن کا مشاہدہ بھی ہے لیکن

ابنا تفاخر اور دوسرے کی تحقیر حرام ہے۔ رابط اوپر ملت اسلام کا حق ہونا اور یہودیت اور میں اور یہودیت اور میں اور یہودیت اور میں اندین کی اور ہے اب یہودیت ونصرانیت کی طرف بلانے والوں کے تول کا جواب ارشاد ہے۔

### وَقَالُوا كُونُوا هُودًا

اور بید ( بهودی دنصر انی ) لوگ کہتے ہیں کہتم لوگ بہودی بوجا د

وقالوا كونوا هودا او نصارى الخ يديبود في كهاتما

## آۇ ئىطىرى

بإنصراني هوجاؤ

بینصاری نے کہاہے

#### تَهْتَدُوْا ﴿ قُلْ بَـٰلُ

تم بھی راہ (حق) پر پڑجاؤ گے آپ (جوابا) کہدہ بچئے کہ ہم تو یہودی نصرانی بھی نہ ہو نگے بلکہ (آ گے ترجمہ)

### مِلَّهُ أِبْرُهِمَ حَنِيْقًا ا

لمت ابراہیم بعنی اسلام پررہیں سے جس میں بجی کا تام بھی نہیں

#### وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 🕤

اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے

ای اخیر جملہ ہے یا تو یہ مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد خالص تصاور بہودیت ونصرانیت میں اب شرک کی آ میزش ہوگئ ہے یا اس جملہ ہے مشرکین عرب پر رد کرنامقصود ہے کہ تم چند کام موافق ملت ابراہیم کر کے اپنے آپ کو ملت ابراہیں کا تنبع سجھتے ہو حالا نکر تم میں اور ان میں زمین وآسان کا تفاوت ہے کہ وہ موحد تصاورتم مشرک ہو۔

# قُوْلُوْآ امْنَابِاللهِ وَمَآأُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآأُنْزِلَ

(مسلَّانو) كهدوكر بم ايمان ركع بي الله براومان (عم ) برجو بمارك باس بيجا كياوراس برجي جو

إِلَّى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونَ

( حفرت ) ابرامیم اور ( حفرت ) استعیل اور ( حفرت ) این اور ( حفرت ) بیقوب ( علیم السلام ) اور

وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوْسَى وَعِيْسَى

اولاد يتقوب (على جوني گذرے بين أن) كي طرف بعيجا كيالوراً س (متم وعجزه) پر بحى جو حضرت

# وَمَا أُوْتِي النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ "

موٹی اور معرت میں کودیا کیاوراس رجمی جر کھاورانیا ملیم السلام کودیا کیا اُسکے پروردگار کی الرف سے

سوہم ان سب پرایمان رکھتے ہیں اور ایمان بھی (آ گے ترجمہ)

# لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَلِامِنْهُمْ اللهِ

ال کفیت ہے کہمان (حفرات) میں ہے کی ایک می می تفریق ہیں کرتے ا کہ کمی پر ایمان رھیں کمی پر نہ رکھیں اخیر جملہ و نحن له

کہ کسی پر ایمان رھیں کسی پر نہ رھیں اخیر جملہ و نحن له سلمون میں اس ملت کے نام یعنی اسلام کی طرف اشارہ فرمادیا۔

#### وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنَّ الْمَنُوا

اورہم تواللہ تعالیٰ کے مطبع میں سواگر و مجمی ای طریق سے ایمان لے آویں جس

بِمِتْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِاهُتَكُوْا

طریق ہے تم (الل اسلام) ایمان لائے ہوتب تو وہ مجی راوحق برلگ جاویں

#### وَإِنْ تُوَكُّواْ

کے اورا کروہ زوگر والی کریں آو

تم ان کی روگر دانی سے پھے تعجب نہ کرو۔

# فَاِتُّهَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

تووہ لوگ تو (ہمیشہ سے ) برسرِ مخالفت ہیں ہی

اورا کران کی مخالفت سے پچھاند بیشہو۔

# فُسِيكُفِيْكُهُمُ اللهُ وَهُوَالسَّمِيعُ

تو ( مجواوك ) تهارى طرف سے منقريب على نمت ليس كان سے اللہ تعالى اور اللہ تعالى اللہ على اللہ على اللہ

تمہاری اوران کی ہاتیں۔

#### الْعَلِيْمُ ۞

جانتين

تہارے اوران کے برتا و تہارے فکروغم کی کوئی ضرورت نہیں چنانچہ تھوڑے دنوں میں یہود و نصاری اور بب کفار کو مغلوب کر دیا جیسا کہ تواریخ متواترہ میں بھی منقول ہے۔ رلط : اس دین حق کا لقب جو لمت ابراہی ہے اس میں ایک نبی کے نام کی طرف نسبت تھی آ کے اسلام کا مزید شرف ظاہر کرنے اور تو حید کا زیادہ اہتمام کرنے کے لئے اپ بی نام کی طرف اس کومنسوب فر ماتے ہیں۔ صبغة الله النح

ف: اے مسلمانو! کہددوکہ ہم نے جواو پرتم لوگوں کے جواب میں کہا ہے کہ ملت ابرا ہیں پر ہیں گے اس کی حقیقت یہ ہے کہ (آ گے ترجمہ) مصبحه کے اللہ ج

ہم (دین کی )اس حالت پر دہیں تے جس میں (ہم کو )اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے اور رنگ کی طرح ہمارے رنگ وریشہ میں اس کو بھر دیا ہے۔

وَمَنُ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْعَةً أَن

اور (دوسرا) کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالی سے خوب تر ہو جب کوئی دوسرااییا نہیں تو ہم نے اور کسی کا دین بھی اختیار نہیں کیا رابط: اوپر کی آخوں میں یہودونصاری پرپور سے طور سے ججت قائم ہو چکی ہجر بھی وہ لوگ برابرا ہے کوئی پراور مسلمانوں کو باطل پر بتلاتے رہے تی تعالی نے اول دفوں باتوں کی تحقیق خوب فر مادی اب دوسر سے طرز سے جواب تعلیم فرماتے ہیں۔

وَّنَحُنُ لَهُ عَبِدُ وَنَ۞ قُلُ ٱتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ

اور (ای لئے) ہم اس کی غلامی افقیار کئے ہوئے ہیں آپ (اُن سے) فرماد یجئے کرکیاتم لوگ ہم سے (اب بھی) جمت کئے جاتے ہوئی تعالی (کے معاملہ) میں

قل الحاجونا في الله تا عمالعملون كدوبهم كوتيامت شي الله تا عمالعملون كدوبهم كوتيامت شي المحتمل

وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ <sup>ع</sup>َ

حالانکہ وہ ہمارااور تمہارا ( سب کا ) رب ہے

سو مالک ہونے میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصی نہیں جیبا کہ تمہارے بعض دعاوی مفہوم ہوتا ہے جیسے نعن ابناء الله

وكنآ أغمالنا

اورجم كوجارا كيابوا في

يهال تك تو تمهار يزويك محم الممار الله تعالى كالشكر المرار عربر)

وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿

اورم كفياراكيابوا طالاريم فرمرف في تعالى (خوشووى) كيله ابدوي كالمرك فيرو عالم كردكاب

بخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے کہ علاوہ منسوخ ہونے کے خود شرک اس میں ملا ہوا ہے جب اس میں ہم کواللہ نے ترجے دی ہے پھر ہم کو نجات نہ ہونے کے کیامعنی

اُمر

الله ومَاالله بعَافِلِ عَمَّاتَعْمَانُونَ

الله مینی موادر (اے بل كتاب) الله تعالى تمهارے كئے موئے سے بے برنبيس بيں

پس جب بید حضرات بمبودونصاری ندشے سوتم دین میں ان کے موافق کب ہوئے گھرتمہارا حق پر مہونا بھی ثابت نہ ہوا اور اپنے کو مخلص کہنے ہے دعویٰ کمال مقصود نہیں بلکہ مناظرہ غذبی میں اپنے طریقہ دین کا اظہار منظور ہے جو ضروری امر ہدلیط: پہلے بہود کے ایک فخر وزعم کے جواب میں جو بی زادے ہوئے ک وجہ سے کرتے تھے آیت تلک امد گذر چکی ہے۔ چونکہ یہاں ان کا نخر وزعم دوبارہ فکورہوا اس لئے وہی آیت پھر محرد لائی جاتی ہے تر اس سے کہ وہ ابتدائی جواب تھا

تِلْكَ أُمَّةً قُلُ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كُسَبَتْ

یہ (اُن بزرگوں کی) ایک جماعت تھی جو گذر گئی ان کے کام ان کا کیا

وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلا تُسْتَكُونَ عَمَّا

ہوا آوے گا اور تمبارے کام تمبارا کیا ہوا اور تم سے اُن کے کئے

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 💮

ہوئے کی ہو چیم می تو نہ ہو گ

اور جب تذکرہ بھی نہ ہوگا تو اس ہے تم کونفع پنچنا تو در کناراس کے متعلق فائدہ او پرگزر چکا ہے۔

اب بھی اپی حقانیت ٹابت کرنے کو یمی (آگے ترجمہ)

تَقُوْلُوْنَ إِنَّ إِبْرُهِمَ وَالسَّمِعِيْلَ وَالسَّحْقَ

کے جاتے ہو کہ ابراہیم" اور اساعیل" اور ایخی "اور یعقوب

ويعقوب

اوراولا ويعقوب

<u>میں جوانبیا مگزرے ہیں وہ سب حضرات (ترجمہ )</u>

وَالْاَسْبَاطُ كَانُواْ هُوْدًا أَوْ نَصْرَى الْ

د اور ن**س**اریٰ <u>ت</u>ے

۔ اورتم اس موافقت کے واسطے سے اپنا حق پر ہونا ٹابت کرتے ہوسو س کے جواب میں اتن ایک مختصری بات (آ محے ترجمہ)

قُلُ ءَانْتُمْ أَعْلَمُ أَمِراللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

(امے محمل الله عليد ملم) كه ديجے كه (احجمالية تلاؤكه) ثم زياد دواتف ہويا حق تعالى

اور ظاہر ہے خدا ہی زیادہ واقف ہے اور وہ ان سب انبیاء کا ملت اسلام پر ہونا ٹابت کر چکے ہیں اور جانتے وہ بھی ہیں گر چھیاتے ہیں۔

وَمَنْ أَظُلُمُ مِنْ كُنَّمُ شُهَادًةً عِنْدُ لَا مِن

ادرا یے فض سے زیادہ طالم کون ہوگا جوالی شبادت کا اخفا کرے جواس کے پاس منجانب

الحديد بلے بارہ كى تفيرختم موئى



ربط: اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اعتراض تحویل قبلہ کا جواب چندا جزا و پر مان ہو چکا ہے کہ اعتراض تحویل قبلہ کا جواب چندا جزا و مشمل ہان جہاں میں ہے ایک جزوحا کمانہ جواب ہی ہے سودہ آ ہت آ کندہ میں نہ کور ہوتا ہے اور جواب کی تمہید میں ان کے جا ہلانہ قول کی بھی تصریح فر مادی ہے۔ سیفول نا مستقیم جب کعبہ قبلہ نماز مقرر ہوکر یہود کا قبلہ متروک ہوگیا تو بوجنا گوار ہونے کے (آگے ترجمہ)

### سَيَقُوْلُ السُّفَهَا ءُمِنَ التَّاسِ مَا وَلَهُمْ

ابة (ي) يرقه ف لوگ مرور كميس ع كران (سلمانون) كوان كرا سابق ست) تبل ب

كه بيت المقدى تما

# عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِتَّهِ

جس طرف بہلے متوجہ واکرتے تھے کس (بات) نے بدل دیا آپ فرماد ہے کہ

المشرق والمغرب

سب مشرق اور مغرب الله بي كى ملك من بي

خدا تعالی کو مالکاندا ختیار ہے جس ست کو جا ہیں مقرر فرمادیں کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے اور سید حاطریق احکام شرعیہ کے بارہ میں بہی اعتقاد ہے لیکن بعضوں کواس راہ کی تو فیق نہیں ہوتی خواہ مخواہ علیمیں ذھونڈ تے پھرتے ہیں البتہ اپنے فضل ہے (آ محرتر جمہ)

# يَهْدِي مُن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

جس کو خدا بی جاہیں (یہ ) سیدها طریق ہلا دیتے ہیں جس اعتقاد کواس جگہ صراط متنقیم کہا گیا ہے در حقیقت سلامتی اورائن اس راستہ میں ہے آج کل اکثر نو خیز طبائع نے اس صراط متنقیم کو چھوڑ دیا ہے اورا دکام کی علل تغییش کرنے میں لگ مجے ہیں جن میں بعض کی غرض تو نعوذ بالتدا حکام شرعیہ کی تو ہین یا بحذیب اوراس پراعتراض کرنا ہوتا ہے اور بعض کو اس بہانہ ہے مل کرنے سے جان جرانا مقصود ہوتی ہے اور بعض کی گوش فی سرنہیں ہوتی لیکن نہم عالی اور دیتی نہ ہونے سے تیجہ اس کا اکثر بدد نی اور بداعتقادی ہے مسلمان کوتو ایسا ہونا جا ہے

زبان تازہ کردن باقر ارتو نینگیغتن علی از کارتو

ربط: تبول احکام شرعیہ کے بارہ میں جس امر کوصراط متعقم فرمایا ہے
چونکہ جماعت محمد یہ نے اس کو بے چون و چراا فقیار کرلیاس لئے آیة آئندہ
کے شروع میں بطور جملہ معتر ضہ کے ان کی مدح وفعنیات بیان کر کے پھرامسل
مطلب کی طرف رجوع فرمائیں مے ۔و کذلک جعانکم قاشھیدا

# وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطًّا

ادرہم نے آ آوالی می ایک جماعت بنادی ہے جو (ہر پہلوے) نہا ہت احتدال پر ہے

اے متبعان محرصلی اللہ علیہ وسلم (آ محر جمہ) د نیا جس شرف وا تعیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت جس مجی تنہارا بڑا شرف فلا ہر ہوکہ ایک بڑے مقدمہ جس جس جس ایک فریق حضرات انہیا ہوں کے اور دوسرا فریق ان کی مخالف تو جس (آ محر جمہ)

#### لِتَكُونُوا شُهَدًاءَ عَلَى التَّاسِ

تا کرتم ( مخالف )لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو

<del>شرف بالائے شرف یہ ہوکہ (آ گے ترجمہ)</del>

## وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْكًا أَ

اورتمبارے لئے اوررسول (انٹوسلی الله علیه دسکم) کواہ ہوں

اور اس شہادت سے تمہاری شہادت معتبر قرار یائے محرتمہاری شہادت ہے معزات انبیاء کے حق میں فیصلہ ہوا اور مخالفین مجرم قراریا کر سزایاب ہوں اور اس کا اعلیٰ درجہ کی عزت ہوتا ظاہر ہے صدیثوں میں اس ک بھی تغییر آئی ہے کہ بہلی امتوں کے کا فرقت تعالیٰ ہے کہ دیں مے کہ ہم کوآ ب کے احکام ہی کی اطلاع نہیں ہوئی انہیا عدمویٰ کریں مے کہ ہم نے اطلاع دے دی تھی انبیا ہے گواہ لئے جائیں مے دوامت محمد بیکواپنا کواہ بتلائیں مے اس امت کو بلا کر یو جماجائے گا بیا نبیاء کے موافق کو ای دیں کے کہ ہم کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس واقعہ کا ثبوت دلائل قطعیہ سے پہنیا ہم کواس کئے واقفیت تھی مجرجرح مدعاعلیہ کو بند کرنے کے لئے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو بلا کران گواہوں کےمعتبر ہونے کی تقیدیق فرماویں مے اس براجلاس احکم الحاکمین سے فیصلہ کرویا جائے گا اس پر بیشبدنکیا جائے کدامت محمد بدانمیاع سے توزیادہ معترضیں ہے جوان ک سیائی ان کی کوائی سے ٹابت کی جائے جواب یہ ہے کہ جب کوئی اعلیٰ افركسي مقدمه من فريق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سے چھوٹے درجہ کے آ دمیوں کو گوابی میں چیش کرسکتا ہے اور فریق ٹانی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا کہ جب میں اعلیٰ افسر کو جموٹا مانیا ہوں تو اونیٰ درجہ کے کواہوں کی بات کیونکر مان لوں گا اس کو گوا ہوں پر بیے جرح کرنے کاحق نبیس کہ بیاد نیٰ درجہ کے بیں کوئی تعمل کواہوں کی عدالت میں نکالا جائے تو البت مسموع ہوگا اور امت محمد یہ نے اگر جدان واقعات کا مشاہر ہبیں کیا مگر چونکہ وی کے ذریعہ سے بورایقین ہاس کئے وہ شہادت دے سکتے ہیں جس کا

مداریقین پر ہےخواہ کی ذریعہ سے حاصل ہوا ہو

و

اور

اورامل میں تو شریعت محمدیہ کے لئے ہم نے تعبہ ی کوقبلہ تجویز کرر کھا تھا (آ گے ترجمد ویکھئے)

#### مَاجَعُلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

سست تبلد پرآپ رہ بچے ہیں (لعنی بیت المقدس) و وتو محض اس کے لئے تھا کہ ہم کو (نلا ہری طور پر بھی) معلوم ہو جائے کہ

اس كمقرر مونے بابد لئے سے بہوداور غير ببود ميں سے (آ محتر جمد)

### مَنْ يَكْبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً

كون تورسول دنسلى مندسيهم ) كا تباع الحقيار كرتا باوركون بيحي كو ثما جاتا ب

اورنفرت اور مخالفت کرتا ہے اس امتخان کے لئے اس عارمنی قبلہ کو مقرر کیا تھا مجراصلی قبلہ ہے اس کومنسوخ کردیا۔

### وَإِنْ كَانَتُ لَكِينِرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ

اور یہ قبلہ کا بدلنا (منحرف) لوگوں پر ہوا بر اُنقبل (ہاں) مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فریائی ہے

جس کابیان او پرگزرا کیا حکام البیکو بے چون و چراقبول کر لیناان کوذرا بھی لران نبیس گزرتا جیسا پہلے اس کو مکم خدا سمجھتے تھے بس ال

### وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِنْمَانَكُوْ

اور الله تعالى ايسے نبيس بيس كه تمبارے ايمان كو

یعن جواس کے متعلق اعمال ہیں جیسے کہ نمازاس کے ڈواب کو ضائع کرویں

## إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞

منائع (اور تانعس) کردیں (اور) واقعی الله تعالیٰ تو (ایسے) لوگوں پر بہت می شفیق (اور) مبریان میں

تو ایسے شغیق مہربان پر بیگان کب ہوسکتا ہے کیونکہ کسی قبلہ کا اصلی یا غیراصلی ہوں ہوں ہوں ہوں کہ ہوں گئے ہوں کہ اس غیراصلی ہونا تو ہم ہی جانتے ہیں تم نے دونوں کو ہمارا تھم بھے کر قبول کیا اس لئے تو اب بھی کسی کا کم نہ ہوگا

# قَدُنَرَى تَقَلُّ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ

مم آپ کے منہ کا (بیر بار بار آسان کی طرف اٹھناد کھے رہے ہیں

اورہم کوآ ب کی خوشی بوری کرنامنظور ہے ا

# فَلَنُولِيِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضُهَا "فَوَلِّ وَجُهَكَ شَكْرً

اس لئے ہم (وعدہ کرتے ہیں کہ )ہم آپ کوائ قبلہ کی طرف متبد کردیں مے جس کے لئے آپ کی مرض ہے (تو) چر (عکم )ی دیے دیتے ہیں کہ )ا پناچرہ و (نماز میں ) سجد

السجدالحرافر

حرام (کعبہ) کی لمرف کیا کیجئے۔

اور یکم تخصیصی نبیل بلک سب کے لئے عام ہے

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ

اورتم سب لوگ

پیمبربمی امتی بمی

## فَوَ لَوا وُجُوْهَكُمْ شَكْرَةً

جهال کمیں بھی موجود ہو

مدينه من يااور جكرحي كه خود بيت المقدس من مجي ١٢

# وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ

ا ہے چہروں کوای (مجدحرام) کی طرف کیا کرواور بیالل کتاب بھی بالعوم اپنی اپنی کتابوں کی چیٹین کوئی کی وجہ ہے اس قبلہ کے متعلق خوب واقعیت رکھتے ہیں کہ نبی آخرالز مان کا قبلہ اس طرح ہوگا

ليعلمون أنّه الحقّ مِن رَّبِّهِمْ ط

یقیناً جانے ہیں کہ یہ ( عظم ) بالکل ٹھیک ہے ( اور )ان کے پروردگاری کی طرف ہے ( ہے )

بلكه عنا دانهيس مانة ١٢

## وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَكُونَ ۞

اورالقد تعالی ان کی ان کارروائوں سے کھے بے خرمبیں ہیں

مامل عمت کا یہ واکہ مم وآپ کی خوشی منظور تھی اور آپ کی خوشی کھید کے قبل مقرر ہونے میں دیکھی اس لئے اس کو قبلہ مقرر کردیار ہا یہ کہ آپ کی خوشی اس میں کیوں تھی وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی علامات نبوت میں ایک علامت یہ ہی گئی گئا ہے کا قبلہ کعبہ وگا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نورانی قلب میں علامت یہ بی تھی گئی گئا ہے کا قبلہ کعبہ وگا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نورانی قلب میں اس کی خواہش پیدا کردی۔ رابط: او پر فرمایا ہے کہ اہل کتاب اس قبلہ کا منجا نب اللہ ہونا جانے ہیں آگان کے عناد کا بیان ہے۔ وائن اقبت النج

#### أبناء همرط

# وَإِنَّ فَرِنْقًا مِّنْهُمْ لَيُكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

ادربعضان میں سےامروائق کو باوجود یکہ خوب جانتے ہیں (مگر ) اخفا کرتے

#### يَعْلَمُوْنَ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَّتِكِ

ہیں(حالانکہ)یامروانعی منجانب اللہ ( ٹابت ہو چکا ) ہے

ایسے امر داتعی کی نسبت ہر محض کو کہا جاسکتا ہے کہ (آ مے ترجمہ)

## فَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُهُتَرِيْنَ شَ

سو ہر گزشک وشبہ کرنے والوں میں شارنہ ہونا

رسول الندسلی الندعلی و کا کرمراد صورت کا پیچان ہے تشبیہ دی ہاں کا مطلب بیان ہو چکا کرمراد صورت کا پیچانا ہے تواب وہ شبہ جاتا رہا کہ بینا کا اپنا بینا ہوتا تو بعض دفعہ مشبہ ہوجاتا ہے کونکہ اس میں بوی کی خیانت کا اختال ہوسکتا ہے تو یہ تشبیہ پوری نہ ہوئی جواب یہ ہے کہ تشبیہ میں بوی کی جینا کو دھی جینے کا بیشا ہونا کمح ظامیں بلکہ جئے کی صورت کموظ ہے سوچونکہ بینا کو دھی پرورش پاتا ہے ہر وقت آ دمی اس کو و کھتار ہتا ہے اس کی صورت میں عادة شہر نہیں ہوتا اس کئے بیوں کی معرفت سے تشبیہ نہیں دی کیونکہ عرفا بینا زیادہ پیارا ہوتا ہے باپ اس کو اپنے ساتھ زیادہ رکھتا ہا وراسی وجہ سے نہیں فر مایا کہ جیسے اپنے آپ کو جانے میں کیونکہ انسان پرایک زماندایسا آتا ہے کہ اس میں اپنی ذات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جیسے بالکل ہے ہوئی کا زمانہ بین ذات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جیسے بالکل ہے ہوئی کا زمانہ بخلاف اپنے بیٹے کے کہ وہاں یو بر بہیس آتی لکیل و جھۃ النے

# <u>وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيْهَا</u>

اور ہر غد مب والے تخص کے واسطے ایک ایک قبلدر ہاہے جس کی طرف وہ عبادت (میں) مندکرتار ہاہے

کہ دوسری حکمت تحویل قبلہ میں یہ ہے کہ عادۃ اللہ جاری ہے کہ چونکہ شریعت محمد یہ بھی ایک مستقل دین ہے اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہوگیا

فاستيقوا

# وَلَيِنَ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ اليَّةِ

اوراگرا پ(ان) الل كاب كرما من قام (ونيا بحركى) دليس بيش كروي جب محى يه

مَّاتَّبِعُوْا قِبْلَتَكَ عَ

( بمی) آپ کے تبلہ کو تیول نے کریں

باوجودان لوگوں کے سب بچھ بجھنے کے ان کی ضد کی بیر حالت ہے کہ ان کی صدی آب کا قبلہ بھی منسوخ ان کی موافقت کی امیداس کئے نہ رکھنا چاہئے کہ آپ کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والانبیں (آگے ترجمہ)

## وما أنت بِتَابِعٍ قِبْلَتُهُمُ

اورآ ب بھی ان کے قبلہ کو تبول نہیں کر کیتے (پھرموا فقت کی کیا صورت)

جیاان ال کتاب کوآپ سے ضد ہے انہیں باہم بھی موافقت نہیں

#### وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَانِي قِبْلَةً بَعْضٍ ﴿

اوران کا کوئی (فریق) بھی دوسرے (فریق) کے قبلہ کو تیو ل نہیں کرتا

مثلاً مبود نے بیت المقدی لے رکھا تھا اور نصاری نے مشرق کی سے مشرق کی سے کو بیا رکھا تھا اور نصاری نے مشرق کی سے کو بیا رکھا تھا اور خدانوں کے قبلہ کو لے بی نہیں سکتے کیونکہ اگر چہوہ اصل میں تھم خداوندی رہا ہولیکن اب بوجہ منسوخ ہونے کے اس برقائم رہنا محض نفسانی تعصب ہے سو (آ محرز جمہ)

# وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ أَهُواء هُمْ مِّن بَعْدِ مَاجًاء كَ

اوراگرآ پان کے (ان) نفسانی خیالات کوافتیار کرلیس (اور وہ بھی ) آپ کے

## مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ۞

پاس ملم (وی) آئے یکھے تو اقدیا آپ (نعوذ باللہ) کالموں میں شار ہونے گیں اور آپ کا ظالم ہونا ہو معصوم ہونے کے عمال ہاس لئے آپ کا ان کے خیالات کو تبول کرنا کہ مجملہ ان کے قبلہ کوئی ہے نیز محال ہے۔ البط : اوپر یہ بیان تقا کہ اہل کتاب مسلمانوں کے قبلہ کوئی جانے ہیں اور زبان سے نبیں مانے ہیں آگے یہ ذکر ہے کہ ای طرح صاحب قبلہ رسول الله سلم اللہ مائے میں حق جانے مگر زبان سے نبیں مانے ہیں اللہ بن اللہ بن مائے میں اللہ مائے میں اللہ بن اللہ بنارت بوجہ بشارت ہو بہ بسارت ہو بہ بسارت ہو بہ بشارت ہو بہ بسارت ہ

النَّنِينَ المَّيْنَ هُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ جناوكون كويم ن كتاب (توراة والجيل) دي عود لوك رسول الله سلى الله عليد علم اے مسلمانواس بحث کوچھوڑ دو محکت سب برظا ہر ہو چک ہے تم اینے \ بڑھتے ہیں اس محکت کے واسطے بھی ہم نے تحویل قبلہ کیا ہے۔ دین کے (آ کے ترجمہ)

# الْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْ آيَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴿

نك كامول من تكاوكرةم خواوكمين بوك الكين الله تعالى تم سبكوحاضركروي ك

اس وقت نیکیوں پر جزاءاورا عمال پرسزامرتب ہو کی

#### إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

باليقين الله تعالى برامر بربورى قدرت ركمت بي

اس حکمت کا تقاضا بھی ہی ہے کہ جس طرح حفز میں کعبہ کی طرف غ ہوتا ہےای طرح اگر مدینہ سے ی<u>ا</u>اور کہیں ہے ( آ محے ترجمہ )و مین

# وُمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

اورجس جکہ ہے ہمی ( کمبیں سفر میں ) آپ باہر جاویں تو ( بھی ) اپنا چیرو ( نماز میں )

المُسْجِدِ الْحُرَامِرُ وَإِنَّهُ لَلْحُقُّ مِنْ رَبِّكُ وَمَا

سجد حرام ( لعنی کعب ) کی طرف رکھا سیجئے اور یہ ( تھم مام قبلہ کا ) بالک حق ب( اور )

اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

منجانب الله (ب) اور الله تعالى كئے ہوئے كاموں سے اصلاً بے خرنبيں اور ( كرر پر كها جاتا ہے كه ) آپ جس جكدت بحى ( سفر ميں ) باہر جادي

اور حضر میں تو بدرجداولی کیونکہ تجویز قانون کے وقت آب مقیم ہی تصاا

# فُولَ وَجُهُكَ شَطْرَالْهُسْجِدِالْحَرَامِ وَ

ا پناچرو ( نمازیس ) معجد حرام کی طرف رکت ۔ اور

ای طرح سب مسلمان بھی من لیس

#### حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَ لَوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ لا

تم لوگ جہاں کہیں (موجود) ہوا پنا چبرہ (نماریس) اس کی طرف رکھا کرو

اوریقهماس کئے مقرر کیا جاتا ہے (آ گے ترجمہ)

#### لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ كُجَّةً لَا

تا كه (ان خالف ) لوكوں كوتمبارے مقابلہ من منتكو (كى مجال) ندر ہے کہ اگر محمہ وہی نبی موعود آخر الزمان ہوتے تو ان کی ایک علامت یہ ہمی ہے کہ ان کا اصلی قبلہ کعبہ ہوگا اور بیتو بیت المقدس کی طرف نماز

# <u> اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنْهُمُ قَ</u> (ہاں) کران میں جوکہ (بالکل بی) ہے انساف ہیں

وہ اب ہمی کٹ حجتی نکال لیں مے کہ یہ کیے نبی میں جو کہ اتنے انہیاء کے خلاف کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسے مہمل اعتراض ہے وین حق كوكو كى مغررتبيس بينج سكتا

توایسے لوگوں ہے (املاً) اندیشہ نہ کرو

اوران کے اعتراضوں کے جواب کی فکر میں مبت پڑو

اور جھے ذرتے رہو

كميراء حكام كامخالفت نهونے بائے كديدالبتة كم كومفر ب

ہم نے تم کوان احکام ندکورہ یکمل کرنے کی تو فیق بھی دی (آ سے ترجمہ)

لِأَيْمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ

تا کتم پرجو ( کچھ )میراانعام ہے اس کی تحیل کردوں

كه آخرت من ببشت من داخل كردون

## وَلَعَلَّكُمْ نَهُنَّكُ وَنَ فَيْ

اورتا که(ونیام )تم راه راست (حق) پرربو

جو کہ اسلام ہے جس پر تھیل نعمت مرتب ہوتی ہے۔ ف چونکہ قبلہ کا معامله نهايت مبتم بالشان تعااور نيز مخالفين كااس ميس شور وشغب بعمى زياده تها نیزبعض صورتوں کی تعیمین احکام میں تر ددہمی ہوسکتا تھااس لئے گئی کی پہلوؤں ے اس کو بیان کیا اور حکمتیں بھی کی ارشاد ہوئیں تھم حضر کی طرف الگ اشارہ كياسنر كي كم كى جداتمريح كى تاكه حفر من جويدينه والع جنوب كى طرف منہ کرتے ہیں کہ کعبوبال سے ای ست کو ہاس کی خصوصیت کا وہم نہ ہو جائے اورسفر کا موقعہ زیادہ شبہ کا تھا کہ شایدراہ کا حکم جدا ہومنزل کا جدا ہواس کو ا مررلائے لفظمن سے جوعرتی میں ابتداء کے لئے ہواضح ہوگیا کہ شروع سغرے بہی تھم ہےراہ اور منزل سب کا تھم معلوم ہو گیا پھر خطاب خاص حضور

کوالگ کیا خطاب عام مسلمانوں کوالگ کیاسنر کے متعلق بھی اور معنری بابت مجی اور اس حکم کے حق ہونے کی شروع میں آیت قلد موی کے اندر بھی تقريح كى مجرركوع كختم يردوباره تقريح كى مجرآ يت من حيث خوجت میں سہ بارہ تصریح کی اور اس تھم کے تبول کرنے والوں کوشروع میں بھی بالدايت فرمايايهدي من يشاء مساوراي يرقتم بحي فرمايالعلكم تهتدون ے اور لال بحدو هم من جھڑ سے اور نزاع سے محسواور بے تم ہونے کی طرف اشارہ فر ماکراس حکم کے عایت درجہ واضح ہونے پر بھی تنبیہ فر مادی ہے اس کے ممن میں یہ بھی تعلیم ہوگئی کہ جب معترض کا عنادقر آن سے معلوم ہو جائے تو مجراس کا جواب دینا لا حاصل ہے البت اگر کسی طالب حق کواس اعتراض سے شبہ ہو جائے اس کی اصلاح ضرور کر دی جائے۔ رابط: اس مضمون تحويل قبله كي ابتداء من ابراجيم باني كعبه كي دعاند كور موني تمي جس من رسول النَّه ملی الله علیه وسلم کے اولا دابراہیم میں ایک خاص شان کے ساتھ معوث ہونے کی درخواست تھی ای مضمون براس کو تم کرتے ہیں ہی آ غاز و انجام کے اتحاد ہے اشارہ ہو کیا کہ ان پینمبر کی شریعت میں کعبہ کا قبلہ مقرر ہونا جائے تعجب نہیں کونک کعب بنائے ابرامیم ہاور بدابن ابراہیم میں اوراس رسول کےمبعوث ہونے کی انہوں نے دعامجی کی تھی ہم نے ان کی دونوں دعائم بول كيس اور كعبه كوامت محمريكا قبله قيامت تك ك لئے مقرر كرديا جوتبول بناء کی بہت بڑی علامت ہے ہی ارشاد ہے کما ارسلنا فیکم النع لعنى بم نے كعب كوقبله مقرركر كابراسيم كى ايك دعا جوقبوليت كعب كے تعلق تمی اس طرح قبول کی (آھے ترجمہ)

3

جم طرح

ان کی دوسری د عا وجود و بار ہ بعثت محمد یہ کے تعمی قبول کی (آ گے ترجمہ)

ٱرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ

تم لوكوں يمى بم في ايك (عظيم الثان كرسول كو بعيجا (جوكتم ي يم سعد إلى الدوه ) مدى

النتِنا وَيُزَكِّنِكُمْ

آیات (دادکام ) برو برو کرم کوساتے میں اور جہالت سے انتہاری صفائی کرتے رہے میں

خیالات ورسوم جہالت ہے

ويعلِّمُكُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمْ الْمِرَابُ وَالْمُ

# مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۞

باتمی تعلیم کرتے رہے ہیں جن کی تم کوفر بھی نہمی

اورنہ کتب سابقہ کی صریح بیانات یا عقل ان کے لئے کائی تھی اورای شان کے رسول کے مبعوث ہونے کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی سواس کا ظہور ہو گیا رابیم علیہ السلام نے دعا کی تھی سواس کا ظہور ہو گیا رابط : چونکہ سابق آیات میں بڑی بڑی فعموں کا ذکر تھا اس لئے آیت آئندہ میں اپنے ذکر اور فعمت کے شکر کا تھی منہ ماکراس مضمون کی بوجہ انسن تحیل فرمائے ہیں فاذکر و نبی اللخ

<u>فَاذْكُرُوْنِيَّ</u>

ان(نعتوں)پر

بعجہ میرے منعم ہونے کے (آ محے ترجمہ)

اَذْكُرُكُرُ وَاشَكُرُ وَاللَّهُ كُولَا لَكُونُونِ هَا لَكُولُونِ هَا لَكُونُونِ هَا لَكُونُونِ هَا

مجھ کو یاد کرد میں تم کو (عنایت ہے) یادر کھوں گااور میری (نعمت کی) شکر گزاری کر واور میری ناسیاس مت کرو

انکارنعت یار کاطاعت کر کے الرابط : او پرایک خاص واقعہ میں مبر کی تعلیم اور صابرین کی فضیلت بیان ہوئی اب بعض دیگر واقعات خلاف طبع کی تفصیل اور ان میں صبر کی ترغیب اور فضیلت بیان فرماتے ہیں جس میں کفار کے ساتھ آل وقال کو مقدم فرماتے ہیں دوجہ سے ایک بوجہ اعظم ہونے کے کہ بڑی بات پر صبر کرنے والا چھوٹی پر بدرجہ اولی مبر کرے گادوسرے مناسبت مقام کی وجہ سے کیونکہ ان معترضین کے ساتھ یہ معالمہ چیش آتا تعاولا المخ

يَاتِهُا الَّذِينَ امْنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوِيِّ

ا ایان دالو (عم مکاکرنے کے لئے) مبراور نمازے سیارا (اور مدد) حاصل کرد

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَقُوْلُوا لِمَن يُقْتَلُ

بلاشبون تعالی (برطرح سے ) مبرکر نے والوں کے ساتھ رہتے ہیں (اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولی )اور جولوگ اللہ کی راہ میں لل کئے جاتے ہیں

بعنی دین کے واسطے

فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتُ بَلْ

ن کی نسبت یوں بھی مت کبوک وو (معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں بلک وہ تو

ایک متازحیات کے ساتھ (آگے ترجمہ)

ٱخْيَآءٌ وَّلْكِنُ

زنده بین کیکن تم

ان حوال سےال حیات کا (آ کے ترجمہ)

#### لْاَتَشْعُرُونَ ۞

ادراک نبیس کر کھتے

الياء مقتول كوشهيد كتي بي اوراس كانسبت كويد كبنا كدوه مركيا جائز ہے لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی طرح سمجمنامنع ہے دجہاس کی یہ بك المعض مرنے كى اكر جدعالم برزخ من برخض كى روت كو حيات حاصل ہوتی ہاورای سے جزاء وسزا کا اوراک ہوتا ہے لیکن شہید کواس حیات میں دوسرول سے کوندا تمیاز ہوہ یہ کہ اس کی حیات دوسروں کی حیات سے زیادہ توى موتى ہے حتى كراس كااثر روح سے متجاوز موكر بدن يرطام موتا ہے كماس کا بدن باوجود یکه مجموعه گوشت و پوست کا ہے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور مثل زندوں کے بیجے وسالم رہتاہے چنانچا حادیث دمشاہدات اس پر کواہ ہیں اورا گرکسی نے شہید کی لاش کو خاک خوردہ یایا ہوتو سمجھ لینا جا ہے کہ مکن ہے كاس كى نيت خالص نه وجس يرشهادت كادار بي كونكر صفل مون كا نام شہادت نبیں ہاور یمی حیات ہے جس میں انبیاء شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں کہ ہاو جود سلامتی جسم کے بعض احکام میں وہ مثل زندہ کے ہیں مثلاً بعد موت فلاہری کے ان کی ازواج کا نکاح کس ہے درست نہیں ا ہوتاان کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہوتااور بعض احادیث ہے معلوم **ہوتا ہے** کے بعض اولیاء و صالحین بھی اس فضیلت میں شہدا کے شریک ہیں سومجاہرہ ؑ نفس میں مرنے کو بھی معنی شہادت میں داخل مجھیں عے اور چونکہ عالم برزخ کا ادراک ظاہری حواس سے نہیں ہوتا اس لئے لاتشعرون فرمایا میا رلط : مواقع مبر من ہے بڑے واقعہ کو بیان کر کے جھوٹے واقعات کا ذکر فرماتے ہیں جس سے بیہمی معلوم ہو جائے گا کہ در بار خداوندی میں صبر کی اعلى مسمى كمرح اوني فتم كى بمى قدر بولنبلونكم تاهم المهتدون

### وَلَنْبُلُونَكُمْ

اور( دیکمو ) ہم تمہاراامتخان کریں گ

مفت رضا وتتليم من جوكه ايمان كا تقاضا ب

# بِثَى عِمِنَ الْخُوْفِ وَالْجُوْعِ

کسی قدرخوف اور فاقہ ہے

جو کہ بچوم مخالفین یا نزول حوادث وشدائدے بیش آئے۔

ونَقْضِ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّهُ رَبِّ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّهُ رَبِّ اللَّهُ وَالْكَانِفُ مِن الرَّافِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّهُ وَالنَّافُ وَالنَّالِ وَالنَّافُ وَالنَّالِ الْمُوالِقُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّالِقُ وَالنَّالِقُ وَالنَّافُ وَالنَّافُولُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّالِقُ وَالنَّافُ وَالنَّافُ وَالنَّالِ النَّالِ وَالْمُوالِي وَالنَّالِقُ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِي وَالْمُوالِقُ وَالْمُوالِقُولُ وَالنَّالِي وَالْمُوالِ

مثلاً مواثی مرکئے یا کوئی اور آ دمی مرکیا یا بیمار ہوگیا یا مجل اور کھیتی کی پیداوار ضائع ہوگئی اور جولوگ ان امتخانوں میں پورے پورے اتر آویں اور مستقل رہیں (آ کے ترجمہ)

# وَبُشِّرِالصَّبِرِيْنَ فَالَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ لا

امآپ بسمارين وبندت ناه بخير (بن كي مات ب ) كان پر ب كل معيت پال ب قَالُوْ آ اِنَّا يِلْهِ

تودو(ول سے ہیں) کہتے ہیں کہ ہم تو (مع مال داولاد هیئة ) اللہ تعالی کی ملک ہیں اور مالک حقیقی کواپی ملک میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے اس سے غلام کو تنگ ہونا کیامعنی

## وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞

اورہم سب دنیا سے اللہ تعالی کے پاس جانے والے ہیں

سویہاں کے نقصانات کا بدلہ وہاں جا کرٹل رہے گا اور وہ بشارت یہ ہے کہ (آ گے ترجمہ )۱۲

# أُولَإِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِن رَّبِهِمْ وَرُحْمَهُ فَ

ان لوگوں پر (جداجدا) فاص فاص رمتیں بھی اسکے پروردگار کی طرف سے ہوں کی

### وَأُولِيكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

اور (سب پر بالاشتراک) عام رحت بھی ہوگی اور پھی لوگ ہیں جن کی (حقیقت حال تک)رسائی ہوگئی۔

کری تعالیٰ کو ما لک اور نقصان کا تدارک کرنے والے بچھ کے ف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا جوامتحان ہوتا ہاں کی حقیقت و اذابنلی ابو اھیم دبعہ کی تغییر میں کر رچی ہاور واقعات کے آنے سے بہلے خبر دینے میں یہ فائدہ ہے کہ مبر آسان ہوجاتا ہے ورند دفعۃ صدمہ پڑنے سے زیادہ پر بیٹانی ہوتی ہے اور یہ خطاب ساری امت کو ہے تو سب کو بچھ لینا ویا ہے کہ دنیا دارائحن ہے یہاں کے حوادث کو بعید و بجیب بجھیں گے تو ب مبری نہ ہوگی اور چونکہ ہر صابر کا صر مقدار وخصوصیت صابر میں جدا ہوتا ہے اور جدا خاص عنا تحول کا ہم فعد و فر مایا جوسب کے لئے مشترک ہے اور جدا خاص عنا تحول کا ہم فعد و فر مایا۔

إِنَّ الصَّفَاوَ الْمُرْوَةُ مِنْ شَعَّا بِرِ اللَّهِ

تحقیقاً صفا و مروه ملجله یادگار (دین) خداوندی بی

ہوئے مضامین کو عام لوگوں پر ظاہر کردیں تا کہ سب کوا طلاع ہوجائے اور ان پر محمراہ کرنے کا الزام نہ آئے اور اظہار معتبریہ ہے کہ اسلام لے آوی کو نکہ اسلام نہ لانے میں نبوت محمدیہ کے متعلق عوام پر بھی حق محلی رہے گاوہ کی سمجمیس مے کہ اگر نبوت حق ہوتی تو یہ علاہ کتاب کیوں ایمان نہ لاتے ظامہ یہ کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہوجاویں (آگے ترجمہ)

#### فأوليك

توايسے لوگوں پر میں متوجہ ہوجاتا ہوں

اورا فی عنایت ہے ان کی خطامعاف کردیتا ہوں۔

اَتُونُ عَلَيْهِمْ وَانَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞

اور میری تو بمثرت عادت ہے توبہ قبول کرلیں آاور مہرانی فرمانا البیتہ جو اوگ (ان این این نین گفر وا و صافوا و همر گفار

مى = )اسلام دلادي ادراى حالت فيراسلام برمرجا كي اليه وكون بر اوليك عكي هم لعت الله والمكليكة

(وه) لعنت (غركوره) الله تعالى كى اورفَر شتوس كى اورآ وميوس كى بعى سب كى

والتَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ خُلِدِيْنَ فِيهَا عَ

(ایسے طور پر رہا کرے گی کہ )وہ بیشہ (بیشہ )ای (لعنت) میں رہیں کے

حاصل یہ کردہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو تھے اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے دائل ہوتھے اور ہمیشہ کا جہنم میں رہنے دالا ہمیشہ کی خاص رحمت سے دور رہا اور ہمیشہ کمعون رہنا کہی ہے۔

لاَيُخَفُّ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلاَهُمُ يُظُرُونَ ۞

ان سے عذاب بلکانہ ونے یاد سے گااورنہ (داخل ہونے کے بل) ان کومہلت دی جاد سے گ

کی میعاد تک کیونکہ مہلت اس وقت دی جاتی ہے جبکہ مقدمہ میں پھی می میاش ہواور گنجائش نہونے کے وقت اول بی پیشی میں تھی میں تاہو جاتا ہے ربط : آیت بالا میں کتمان حق پر جو وعید نہ کور ہوئی۔ ہر چند کہ لفظاوہ ہر امرحق کے بارہ میں عام ہے مرخصوصیت مقام کی وجہ نے زیادہ مقصود ہے۔ مسکلہ: رسالت محمد یہ ہے ہی اس لحاظ ہے آیت بالا میں مسکلہ رسالت کا اثبات ہوا اور چونکہ اعتقاد رسالت واعتقاد تج حید شریعت میں لازم طروم ہیں اس لے آیت آئدہ میں مسئلہ تو حید کی تقریر فرمائی جاتی ہے۔

اوران کے درمیان میں می کرناسیادگار کی تعظیم ہے
فکن حجے البیت اواغتمر فلاجناح علیہ
سرخص جمح کے بیت (اللہ) کایا(اس)کا) مروکر ہاں پرذراجی کناوئیں ہوتا
جسائم کوشہ ہوگیا

#### ٱنۡ يَّطُوَّفَ بِهِمَا ۗ

ان دونوں کے درمیان آ مدورفت کرنے میں (جس کا نام سی ہے)

اور گناہ کیا بلکہ تو آب ہوتا ہے کیونکہ یہ سمی شرعاً امر خیر ہے اور ہمارے یہاں کا ضابطہ ہے کہ آگے ترجمہ

وَمَنْ تَطُوّعَ خَيْرًا لافَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿

اور جو مخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے حق تعالی (اس کی بڑی) قدر دائی کرتے میں (اوراس خیر کرنے والے کی نیت وخلوص) خوب جانتے ہیں

پس اس منابط کی رو سے سعی کرنے والے کو بعدر خلوص تواب ہوگاان

للين تا ولاهم ينظرون

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنَّهُونَ مَا ٱنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنْتِ

جولوگ خفاء کرتے ہیں ان مضامین کا جن کوہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپلی ذات میں )

وَالْهُلْى مِنْ بَعْدِمَا بَيَّنَّهُ لِلتَّاسِ فِي

واضح میں اورو دمروں کو ) بادی میں بعداس کے کہم اس کو کتاب (الی تورا قواجیل)

الْكِتْبِ أُولَيْكَ يُلْعَنَّهُمُ اللَّهُ

می عام لوگوں پر ظاہر کر تھے ہوں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی بھی لعنت فرماتے ہیں

کہ اپنی رحمت خاص سے ان کودور کرد ہے ہیں

وَيُلْعِنْهُمُ اللِّعِنُونَ ۞

اوردوس ببتر لعنت كرنے والے بحى لعنت بيمج بي

یعنی جن کواس فعل سے نفرت ہے وہ ان پر بدد عا کرتے ہیں۔

اِلَّالَّذِيْنَ تَابُوا وَاصْلَحُوْا وَبِيَّنُوْا

مر جولوگ تو برکس اوراملاح کردیں اور (ان مضاین کو) ظاہر کردیں

یعن ان اخفاکر نے والوں میں سے جوا پی اس حرکت پر حق تعالیٰ کے روبر ومعذرت کرلیں اور جو پھھان کے اس فعل سے خرابی ہوئی تھی آئندہ کے لئے اس کی اصلاح کرلیں اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان بیان کئے

# والسَّحَابِ الْمُسَخُّرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ

اورابر (کے وجود) میں جوز مین وآسان کے درمیان مقید (اور معلق) رہتا ہے دلائل

## لَايْتٍ لِقَوْمٍ تَعْقِلُوْنَ ۞

(توحید کے موجود) میں ان لوگوں کے لئے جوعمل اسلیم )رکھتے میں

اس عقلی استدلال کا خلامہ ہے ہے کہ ان سب چیزوں کا وجودمکن ہے ضروری اور دائی نہیں کیونکہ بعض میں بیہ مشاہرہ ہے کہ وہ پہلے معدوم تھیں پھر موجود ہوئمیں اور بعض کے احوال بدلتے رہنے ہے اس کا پینہ چاتا ہے اور بعضی مرکب ہیں جوایئے اجزاء کی طرف مختاج ہیں ترکیب اجزاء سے پہلے معد دم تحمیں جب سب کاممکن ہونا معلوم ہو گیا توسمجھو کےممکن کا چونکہ وجود و عدم وولوں برابر ہوتے ہیں اس کواینے وجود کے لئے کسی مرجح کی ضرورت ہوتی ے وہ مرج اگر اس جیسا اگر کوئی ممکن ہے تو اس کے لئے پھر مرج ک ضرورت ہوگی تواس محال سلسلہ لامنائی کوقطع کرنے کے لئے مانا یزے گاکہ مرجح وجود کوئی ایسی ذات ہے جس کا وجود خانہ زاد ہو کہاس ہے بھی جدا نہ ہو سكتا مواى كودا جب الوجوداور خدا كہتے ميں توبيدوليل بيمستي ممانع عالم ك ر ہاس کا داحد ہونا اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ صالع عالم مثلاً دو ہیں تویا تو دونوں قا درمطلق ہیں یاان میں ہے کوئی عاجز بھی ہوسکتا ہے دوسری صورت تو غلط بے کیونکہ جو عاجز ہوگا وہ صافع عالم اور واجب الوجودنہیں ہوسکتا بہلی صورت که دونوں قا درمطلق ہوں سے مجی محال ہے کیونکہ اس صورت میں یہ سوال ہوگا کہ اگر ان میں ہے کسی نے ایک کام کا قصد کیا مثلاً زید کو پیدا كرنے كاتو دوسرااس كے خلاف كا قصد كرسكتا بي انہيں اكر كبوك خلاف كا تصدنبين كرسكتا توعاجز بونالازم آحميااورجوعاجز بهوده خداكب بوسكتا بادر اگر كبوكه خلاف كا قصد كرسكتا بي تواس مورت من يا تو دونو س كاراده بورا بوگا یا ایک کا اگر ایک کا اراده بورا هواایک کا نه هوا تو دوسرا قادرمطلق نه ریااوراگر دونوں کا ارادہ بورا ہوگا تو ضدین کا اجتماع ہوگا کہ زیدموجود بھی ہواہ رمعدوم مجی ہو یہ ال ہےاس لئے دو کا قادر مطلق ہونا خودمحال ہو کیا پس قادر مطلق ایک ہی ہوسکتا ہے یہی مقصور تھا خوب سمجھ لو۔ رابط :اسلام کے اصول بعنی توحيدورسالت عقلي بي لفظ يعقلون بس اس طرف اشاره إورسائل شرعیہ کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہاں بیضروری ہے کہ سی دلیل عقل قطعی کے خلاف نہ ہوں افسوس ہے ہے کہ آج کل نو خیز طبائع دونوں کوخلط کر کے جیب چکرمس بر جاتے ہیں جس کا خیرانجام بدد نی ہے خوب مجداور لط: آسانوں کا وجود ابت ہا اورنی کی کوئی دلیل کسی کے یاس نبیس ہاں ممکن بر كفام طلوع وغروب میں آسان کووخل نہ ہولیکن اس سے وجود کی تفی لازم نہیں آتی۔

#### وَالْهُكُوْ اللهُ وَاحِلُ ۚ لِآلِهُ اللهُ وَالْحَدِنُ اللهِ اللهِ هُوَ الرَّحْمِنُ اللهِ اللهِ هُوَ الرَّحْمِن اور الياسبور) جَمْ ب عبور بِنهَ المَّحْقِيمُ عَلَيْ عِدَةَ المِدَى مِبور (هَيْقَ عِ) الرَّحِيمُ ﴿

اس کے سواکوئی عبادت کے لائن مبیں (وی )رحمان ہے رحیم ہے

والهكم الله واحد النع دوسراكونى ان صفات من كالل نبين ادر بدون مفات من كالل نبين ادر بدون صفات كال نبين ادر بدون عبادت مفات كال كوئى معبود مونبين سكتا يس بجزمعبود هيق كوئى اورستحق عبادت نبين بوار فيط الل عرب كو جب آيت توحيدكى سنائى كن تو تعجب سے كہنے كيك كهين سارے جہان كا ايك معبود بھى موسكتا ہے۔ اگر يدوموئ صحح ہوتو كوئى دليل بيش كرنا جا ہے حق تعالى آھے دليل تو حيد بيان فرماتے ہيں۔

# إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ

بینک آ سانوں کے اور زمن کے بنانے میں اور کیے بعد دیگرے

# الَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّذِي تَجْرِي فِي

رات اور ون کے آنے عمل اور جبازوں عمل جو کہ

# الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا ٱنْزَلَ اللهُ

سمندر میں چلتے ہیں آ ومیوں کے نقع کی چیزیں (اور اسباب لے کر)

#### مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ

اور بارش کے پانی میں جس کوانقد تعالی نے آسان سے برسایا مجراس سے زمین

#### بَعْنَ مُوْتِهَا

كوروناز وكياس كے ختك موئے بيجھے

ن فی حلق السموات تا یعقلون لین نباتات پیدا کے اوران نباتات پیدا کے اوران نباتات سے (آگے جمہ)

### وَبَتَّ فِيْهَامِنْ كُلِّ دَابَّةٍ<sup>م</sup>

اور مرضم کے حیوانات اس میں پھیلادے

کونکہ حیوانات کی زندگی اور تو الدو تناسل ای غذائے نباتی کی بدولت ہے۔

#### وتصريفِ الرِّيحِ

اور ہواؤں کی (ممتیں اور کیفیتیں ) بدلنے میں

کہ بھی پروا ہے بھی پچھوا بھی گرم ہے بھی سرد

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَكَخِذُ مِنْ دُونِ

اور کھا دی وہ ( بھی ) ہیں جوعلاوہ خداتعالی کے اوروں کو بھی شریک

اللهِ أنْدَادًا

( فدالی) قرار دیے ہیں

ومن الناس ٢ شديد العذاب اوران كواينا كارساز بجمة بي

يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ اللهِ

ان سے الی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے (رکھنا ضروری) ہے

يتو حالت مشركين كى ہے

وَالَّذِينَ امْنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِتِلْهِ

اور جومومن ہیںان کو ( مرف )اللہ تعالی کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے

کونکداگر کسی مشرک کویہ بات ثابت ہوجائے کہ میرے معبود ہے مجھ پر کوئی ضرر پنچ کا تو فورا محبت منقطع ہوجائے اور مومن باوجود یکہ نافع وضار حق تعالیٰ ہی کواعتقاد کرتا ہے کیکن مجر بھی محبت اور رضااس کی باتی رہتی ہو اپنے اکثر مشرکیین سخت مصیبت کے وقت اپنے من گھڑت معبودوں کو جھوڑ نے دیتے اور مؤمنین جو واقعی مومن تھے مصیبت میں بھی خدا کو نہ چھوڑ نے دیتے اور مؤمنین جو واقعی مومن تھے مصیبت میں بھی خدا کو نہ چھوڑ نے تھے اور مؤمنین جو واقعی مومن تھے مصیبت میں بھی خدا کو نہ چھوڑ نے تھے اور مؤمنین جو واقعی مومن تھے مصیبت میں بھی صادت ہوتا ہے۔

وَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوۤ آلِذُيرُوْنَ الْعَذَابُ

اوركياخوب موتاكريد ظالم (مشركين)جب (ونيام كسي مصيب كود يمية تو

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيْعًا لا

(اس کے وقوع میں غور کر کے ) سجھ لیا کرتے کہ سب قوت حق تعالیٰ عی کو ہے

ووسرے سب اس کے سامنے عاجز میں چنا ٹچہ اس مصیبت کونہ کوئی روک سکانہ ٹال سکااور ندایسے وفت میں کوئی یا در ہا۔

وِّأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ الْعَدَابِ

اوریه (مجملیا کرتے) کہ اللہ تعالی کاعذاب (آخرت میں اور بھی) سخت ہوگا

تواس طرح خور کرنے سے تراشیدہ معبودوں کاعاجز ہونااور حق تعالی کی عظمت اور قادر مطلق ہونا منکشف ہو کر تو حیدوایمان نصیب ہوجانا خور کرنے کے واسطے جو مصیبت کے وقت کو خاص کیا گیااس کی وجہ یہ ہے کہ و ولوگ ایسے بی وقت میں غیر اللہ کو چھوڑ کر خدا تعالی کی طرف رجوع ہوجاتے تھاس لئے اس وقت کو یاددلا کر شنبہ فرماتے ہیں کہ جیے اس وقت کی قدر راو پر آجاتے ہواگر قدر نظر تی ہے

کام لوتواس وقت ضرورتو حید کاحق ہونا منکشف ہوجائے اورتو حید پر پچنگی نصیب ہو الط : او پرعذاب آخرت کو خت فر مایا ہے آ کے اس بخی کی کیفیت کابیان ہے۔

# إِذْ تُبَرَّا الَّذِينَ الَّبِعُوامِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوْا

جبکہ و ( ذی اثر لوگ ) جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تصان ( عام ) لوگوں سے صاف الگ ہوجا کیں کے جوان کے کہنے پر چلتے تصاور سب ( خاص و عام )

وَرَاوُاالْعَدَابَ

عذاب كامشابده كركيس محاور بابم ان من جوتعلقات تق

افلبرا اللين تا من النار ووخ تعذاب كاس وفت معلم موكى (آ كرجمه)

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۞

اس وقت سب تطع ہو جاویں

کہ ایک تابع تھا دوسرا متبوع تھا وغیرہ وغیرہ سب جاتے رہیں گے جیسا دنیا ہیں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک جرم میں سب متنق وشریک ہوتے میں اور تنقیح مقدمہ کے وقت سب الگ الگ بچنا جا ہے ہیں تن کہ باہمرگر شناخت تک کے منکر ہوجاتے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبِعُوْ الوُأَنَّ لَنَا كُمَّ لَا قَنْتَبُرًّا

اور (جب) بیتا بع لوگ (جعلاکر) بول کے کلیس مے۔ کی طرح ہم سب کوذرا ایک دفعہ ( دنیا میں ) جانا ل جائے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہوجا کیں جیسا

مِنْهُمْ كُمَا تُبَرَّءُ وُامِتَا الْ

كديتم سے (اس وقت ) صاف الگ موجيفے

لیمن جب اپنے سرداروں کی بید طوطا چشی دیکھیں کے تو بزے جسخطاویں کے اور تو پہونہ ہوسکے گاگر یوں کہیں گے کہ ہم دنیا میں ذرا جا کرا تنابدلہ تو ان سے لے لیس کرا تنابدلہ تو ان سے لے لیس کرا گریہ پھر ہم کواپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں تو ہم بھی ان کو نکا ساجواب دیکر کہددیں کہ جناب آپ وہی ہیں کہیں موقع پر دیدہ شوی کی تھی اب ہم سے کیا غرض اللہ تعالی فرماتے ہیں کہاں وقت ان تجویز وں اور سوج بچاروں سے کیا ہاتھ آئے گا (آگے ترجمہ)

كَنْ لِكَ يُرِيْهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرْتٍ

الله تعالى يونى ان كى بدا ماليول خالى ار مان (كي بيرايي من ) كركان كود كهلا

عكيهم وما هم بخرجين من التار الله وي كار التاري

کونکہ شرک کی سرا خلود فی الناریعنی ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا ہے اس عذاب میں کی طرح کی تخق ثابت ہو کی اول تو دوزخ کا عذاب سرا خود بہت خت ہے دوسرے ان متبوعین کے خشکہ جواب دے دیے ہاور تابعین کو بجر غیض و غضب اور تمنا کے انقام کے بچھ نہ بن پڑنے ہاور بالعین کو بجر غیض و غضب اور تمنا کے انقام کے بچھ نہ بن پڑنے ہاں ہے جی عذاب میں اندرونی شدت اور بڑھ گئی۔ رابط : او پر اہلی شرک کے عقیدہ کا عذاب میں اندرونی شدت اور بڑھ گئی۔ رابط : او پر اہلی شرک کے عقیدہ کا ابطال تھا آ کے ان کے بعض اعمال کے بطلان کا بیان ہے جے سے سائڈ کی تقطیم و غیر و بایھا النام سکلوا تا تعلمون بعض مشرکین بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور باعقادتھیم ان ہے مشعم ہونے کو حرام بجھتے تھے اور باعقادتھیم ان ہے مشعم ہونے کو حرام بجھتے تھے اور اپنے تار فعل کو تھم النی اور موجب رضا و قرب حق ہواسطہ شفاعت ان بتوں کے بحصے تھے اور اپنے تار فعل کو تھم النی اور موجب رضا و قرب حق ہوا ہے ہیں۔

آیاتھا النّاس گُلُوامِما فی الْارْضِ حَللاً اے در جریں دین می مرجود ہیں ان میں ہے (شرق) طال

طبِبًا ﴿

پاک چیزوں کو کھاؤ (برتو)

ان کی نبعت اجازت ہے اور اس نامز دکرنے سے ان کوحرام نہ کرو اور نہ اس تحریم بطریق تعظیم کو تھم حق اور نہ موجب قرب در ضاالہی اعتقاد کرو

وَّلَا تَتَبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطِيِّ إِنَّهُ لَكُمْ

اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو نی الواقع وہ تمہارا

عَدُوَّ مُّبِيْنَ 🕾

مرح دخمن ہے

كايساي خيالات وجهالات عم كوخسران ابدى مس كرفآركردكما ب\_

اِتَّمَا يَامُرُكُمْ بِالسُّوعِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا

ووقوتم کوان ی باتوں کی تعلیم کرے جو کہ (شرعاً) بری اور گندی میں اور پر بھی تعلیم

عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ 🕾

كرے كا) كەللە كے ذمەد وباغى لگاؤ جن كى تم سند تبحى نبيس ركھتے

مثلاً میں کرحق تعالی کا ہم کوای طرح تھم ہفت سانڈ وغیرہ جو بتوں کے نام چھوڑ دیئے جاتے ہے اور کوئی جانور براس ناکسی بزرگ یا اور کسی غیراللہ کے نام دکر دیا جائے اس کا حرام ہوناما اھل به لغیر الله کی تغییر

میں آئے گااس آ بت بابھا النامی میں ایسے جانور کے حرام ہونے کی نقی کرنا منظور نہیں جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا ہے بلکہ اس آ بت میں خاص طریق ہے اس کے حرام کر دینے کو منع کیا ہے بعنی الی حرکت ہی نہ کر و جس سے وہ حرام ہو جائے اور اس تحریم سے غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے ایسا مت کروندائ کمل کومو جب برکت وتقرب مجمو بلکہ اس کو اپنے حال پر کھ کہ کو بواور اگر اسی حرکت جہالت سے ہوجائے تو ایمان و تو ہو اصلاح کی نیت کے ذریعے سے اس تحریم کومر تفع کر دید مت مجمو کہ اب یہ حرمت کی طرح زائل نہیں ہو سکتی رابط : آ بت گذشتہ میں مشرکیوں کے طریق کا ابطال تھا آ گے ان کی دلیل کا ابطال تھا آ گے ان کی دلیل کا ابطال ہے۔

# وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ البَّبِعُوا مَا آئزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ

اور جب كوكى ان (مشرك) لوگوں سے كہتا ہے كمالله تعالى فے جو حكم (اپنے بي بيمبر كے ياس) بعيجا ہے اس پر جلوتو (جواب ميس) كہتے ہيں كرنبيس) بلك

# نَتَيِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَاطَ

ہم توای (طریقہ) پرجائی مے جس پرہم نے اپنے باپ داداکو پایا ہے

واذاقیل لھم نالا بھندون کیونکہ وہ لوگ اس طریق کو اختیار کرنے میں اللہ کی طرف سے مامور تھے حق تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہر حالت میں بیلوگ اپنے باپ دادائی کے طریقہ پرچلیں کے (آ کے ترجمہ)

# أَوْلُوْكَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا

كيااكر چدان كے باب دادا (دين كى )نه كي بحد كھتے ہوں اورنه ( محى آسانى

#### يَهْتَكُاوْنَ 🚳

كتاب كى ) بدايت ركعتے بول

مطلب یہ ہے کہ خودان کے باپ دادائی خدا کے تھم پرنہ چلتے تھے کونکہ
اس کی دوصور تیں ہیں یا تو کتاب النہی کے صرح الفاظ ہے تھم معلوم کیا جائے
جس کو ہدایت سے تعبیر کیا یا تھم کتاب کی علت سے بذریعہ تیاس کے جس کو
عقل سے تعبیر فرمایا سووہ دونوں سے خالی تھے پس ایسے خص کی تعلیہ کی کب
مخوائش ہے اس سے یہ بھی مغہوم ہو گیا کہ اگر کسی میں یہ دونوں با تیں موجود
ہوں کہ وہ صرح الفاظ کتاب النہی سے احکام مستنبط کر کے بیان کرتا ہے یا علت
تقم کتاب سے بواسط تیاس تھے کے تو اس کی تعلیہ کرتا ہے ہاں جس میں یہ
دونوں با تیں نہ ہوں وہ تعلیہ کے قابل نہیں پس تعلیہ آئمہ جہتہ ین کی خدمت
میں اس آیت کو بڑھ دینا تحض مے کل ہے بلکہ اس سے تو اور ان کی تعلیہ کی تائیہ
میں اس آیت کو بڑھ دینا تحض مے کل ہے بلکہ اس سے تو اور ان کی تعلیہ کی تائیہ
میں اس آیت کو بڑھ دینا تحض مے کل ہے بلکہ اس سے تو اور ان کی تعلیہ کی تائیہ

قبول كرفي كا أصلى بدنبي كى ايك مثال بيان فرمات بير

وَمُثُلُ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا

اوران کا فروں کی کیفیت ( تاکنبی میں )

و مثل المذین تالایعقلون یہ بھی ظاہری بات چیت توسنتے ہیں کیکن کام کی بات ہیں الکی بہرے ہیں گویا سائی نہیں کو نتے ہیں کہ بھی السی بات زبان پر می نبیس آتا جب سارے حوال محل می نبیس آتا جب سارے حوال محل ہیں (آگے ترجمہ) البط : او پرمشرکیین کی خلطی ظاہر فرما کراس کی اصلاح مقصود میں آگے تا جب البرائی کا مسلاح مقصود میں آگے تا جب البرائی کا مسلاح موافقت کرنے ہے ممانعت فرماتے ہیں اور اس امر میں اپناانعام ظاہر فرما کران کو اوائے شکر کا تھم فرماتے ہیں۔

كَمُثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً

اس (جانور کی) کیفیت کے مثل ہے کہ ایک مخص ہے وہ ایسے (جانور) کے پیچیے چلار ہاہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات

وَّنِدُاءً صُمَّ اللَّهُ عُنَيٌ فَكُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

سبیں سنتا (ای طرح) یہ کفار بہرے ہیں کو تھے ہیں اندھے ہیں ہو بچھتے ہجھیس

باایهاالذین تا تعبدون ماری طرف سے تم کواجازت ہادراس اجازت کیساتھ بیکم ہے کہ (آ گے ترجمہ)

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِبْتِ مَا

اے ایمان والوجو (شرع کی دوسے) پاک چزیں ہم نے تم کوم حت فر مائی ہیں ان ریز ہے جمہور کر میں موجود رزفن کی روانسکر واللہ

میں ہے (جوجا ہو) کماؤ (برتو)اور حق تعالی کی شکر گزاری کرو

زبان ہے بھی ہاتھ یاؤں سے ضدمت و طاعت بجالا کر اور دل ہے ان نعمتوں کو خدا کی طرف ہے سمجھ کر بھی۔

اِنْ كُنْتُمْ إِتَّاهُ تَعْبُكُ وْنَ ۞

اگرتم خاص ان کے ساتھ غلای ( کاتعلق رکھتے ہو )

اور یہ تعلق ہونامسلم اور ظاہر ہے ہیں شکر بھی واجب ہے رابط: او پر تو اس کا بیان تھا کہ حلال کو حرام مت کرو آگے بیہ فدکور ہے کہ حلال کو حرام مت بھی جتا تھے کہ مردار کواور غیراللہ کے نام مت بھوجیہا کہ شرکین اس میں بھی جتا تھے کہ مردار کواور غیراللہ کے نام پر ذیح کرنے کو حلال بچھتے تھے اور این جرام چیز دل کے بیان سے پہلے مضمون کی بھی تا ئید مقصود ہے کہ دیکھو حرام چیزیں یہ بیں اپی طرف سے حلال چیزوں کو حرام مت کرو۔

#### إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

الله تعالى في توتم رمرف حرام كيا ب

انما حوم تا رحيم ان چزوں كونديد كمتم الى طرف سے طلال چزوں كونديد كمتم الى طرف سے طلال چزوں كوترام كرلوجيدا كركزرا

#### المئتة

(مردار) جانوركو

جوکہ باوجود واجب الذی ہونے کے بلاوجہ شرقی مرجائے ہیں وہ حرام ہوجاتا ہے اورجس جانورہ ذی کرنا ضروری نہیں ہے وہ دو طرح کے جرام ہوجاتا ہے اورجس جانورہ ذی کرنا ضروری نہیں ہے وہ دو طرح کے جی ایک ٹڈی اور مجھلی دوسرے وحثی جانور جب کہ اس کے ذیح پر قدرت شہوجیے ہران وغیرہ تو اس کو دوری سے تیرسے یا کسی اور تیز ہتھیارے اگر بسم اللہ کہ کر ذخی کیا جائے اور زندہ نہ طے تو طال ہوجاتا ہے البتہ بندوق کا شکار بدون ذیح کے طال نہیں کوئی کونکہ اس جس دھار نہیں۔

#### والدّم

اورخون كوجو بهتامو

اور جوخون بیس بہتااس سے دو چزیں مراد ہیں طحال اور مکرید دونوں

طلال ہیں۔

# وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ

اور خزیرے کوشت کو (ای طرح اس کے سب اجزا و کو بھی )اور آیے جانو رکو جو (بقصد تقرب) غیراللہ کے نامز دکر دیا گیا ہو پھر بھی

ای طرح اس کے سب اجزا و گوشت و پوست داعصاب حرام بھی ہیں اور نایا ک بھی

#### فَكِنِ اضْطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ

جو تحض بھوک سے بہت تی ہے تاب ہوجائے (بشر طبیکہ) نہ تو کھانے میں طالب لذت ہواور نہ (قدرے حاجت سے) تجاوز کرنے والا ہو

اس میں آئ آ سانی رکھی ہے (آ کے ترجمہ)

# فَلآ إِنَّهُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

تو اس مخص پر کچھ کناہ نہیں ہوتا واقعی اللہ تعالی ہیں بڑے عفور رحیم

کرائی حالت میں ان حرام چیز وں کو کھا کمیں کر رحمت فر مائی کہ گناہ کی جیز وں کو کھا کمیں کہ رحمت فر مائی کہ گناہ کی چیز وں میں گناہ افعاد یا مسکلہ: جس جانور کو غیر اللہ کے نامز داس نیت سے کرویا ہوکہ وہ ہم سے خوش ہو تھے اور ہماری کارروائی کرویں مے جیسا

کہ اس نیت ہے بمرامر غاوغیرہ نامز دکرنے کی عام جاہلوں میں رسم ہےوہ حرام ہوجا تا ہے اگر چہذ نکے ہوقت اللہ تعالیٰ کا بی نام لیا جائے البیتہ اگر اس طرح نا مزد کرنے کے بعداس نیت ہے تو یہ کر لے پھروہ حلال ہوجا تا ہے تنبیہ اس مسئلہ میں بعض پڑھے تکھوں کو تلطی ہوگئی ہے اور وجفلطی کی دو میں اول یہ کہ پہلی آیت بابھاالناس کا شان نزول پر کھا ہے کہ جولوگ سانڈ وغیرہ کی تحریم کرتے تھےان کے رد میں بیآیت نازل ہوئی اس ہے معلوم ہوا کہ سانڈ وغیرہ کی تحریم پرردوا نکار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابیا کام کرنا جس سے طلال چیز حرام ہو جائے برا سے اور یہاں جواس کو حرام کہا میا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایس حرکت کر بگا تو بے شک حرمت کا حکم ثابت ہوجائے گا تواس تحریم میں جس کا یہاں انکار کیا گیا ہاوراس تحریم میں جس کو یہاں ٹابت کیا گیا ہے چندفرق ہیں اول یہ کہ اس جگہ تحریم کے بیمعنی ہیں کہ ایبانعل کرنا جس سے وہ حرام ہو جائے اور تحریم کو با عث قربت مجھناا دراس کو دائمی سمجھنا کہ اب وہ زائل ہی نہ ہو سکے غلط ہاور یہاں جوحرام کہا گیا ہاس کے معنیٰ یہ بیں کہ اس تعل کے بعد وہ حرام تو ہو جائے گی مگر بہ حرمت دائمی نہیں نیت کی درتی کے بعد حرمت جاتی رہے گی اور نیت کا درست کر لینا دا جب بھی ہے تو جس تحریم کا انکارکیا گیا ہے وہ اور ہے اور جس تحریم کو ثابت کیا گیا ہے وہ اور ہے ایک کے انکار ہے دوسر ہے کی نفی لا زمنہیں آتی دوسری وجیسطی کی ہے ہے کہ اکثر مفسرین نے مااهل به لغیرالله کی تغییر بیک سے کہ جس کوغیراللہ کے نام سے ذبح کیا جائے اس سے شبہ ہوگیا کہ غیراللہ کے نامزد کرنے سے حرام نہیں ہوتا بلکہ اس کا نام لے کر ذ نے کرنے ہے حرمت آتی ہے جواب یہ ہے کہ الفاظ قرآن دونوں کو عام ہیں نامز دکرنے کو بھی اور نام لے کرؤ بح كرنے كو مجى مغسرين نے صرف ايك صورت كى تغيير كر دى ہے دوسرى صورت سے سکوت کیا ہے اور سکوت کرنے سے بدلاز منبیں آتا کہ نامزو كرنا حرام نبيں اوراس سے جانور حرام نہ ہوگا سور وَ ما كدہ ميں حق تعالىٰ نے ما اهل المخ کے بعد ماذبح علی النصب بدافر مایا ہے جس سے صاف معلوم ہوا کہ جس ذبح ہے تقرب وتعظیم غیر اللّٰہ مقصود ہو وہ حرام ہو جاتا ہے جا ہے خدا کا نام لے کر ہی ذیح کوں نہ کیا جائے۔

ر نبط: او پر ظاہری محر مات کا بیان تھا آ کے باطنی محر مات کا ذکر ہے جو
کہ عادت تھی علاء و یہودکی کہ احکام غلط بیان کر کے عوام سے رشوت لیتے اور
کھاتے تھے نیز علاء امت محمد بیگواس میں تعلیم ہے کہ ہم نے جو پچھا حکام
بیان کئے ہیں کسی نفسانی غرض اور منفعت سے ان کے ظاہر کرنے اور
پہنچانے میں کو تا ہی نہ کرنا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ اس میں کوئی شبہیں کے جولوگ اللہ تعالیٰ کی جیجی ہوئی کتاب ( یے مضامین ) کا اخفا لَكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا لا رتے میں اور اس (خیانت) کے معاوضہ میں (ونیا کا) متاع قلیل دسول کرتے كَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا التَّارَ میں ایسے لوگ ادر کچھنیں اپنے شکم میں آئی (کے انگارے) بھر رہے ہیں وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلاَ اورالله تعالى ان سينيو قيامت من لطف كم ساتحه كلام كريس كاورز الناه يُزُكِيهِمْ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيُونَ الْوَلَيْكَ معاف کر کے )ان کی صفالی کریں مے اور ان کومزائے دروتاک ہوگی یہ ایسے اوّگ الَّذِيْنَ اشَّتَرُوُا الضَّلْلَةُ بِالْهُلْى وَالْعَذَابَ میں جنہوں نے (ونیامیں قو) ہدایت جھوڑ کرصلالت افعیار کی اور (آ فرے میں ) بِالْمُغُفِرَةِ ۚ فَمَا ٓ أَصُبُرُهُمُ عَلَى النَّارِ ۞ مغفرت جيموز كرعذاب (سر پرليا) سو (شاباش سان كو) دوزخ (ميس باب) ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزُّ لَ الْكِتْبِ بِالْجَقِّ طُ لئے کیے باہمت ہیں بی(ساری فدکور وسزائمی ان کو )اس دجہ سے جی کی ف وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتْبِ لَفِيْ تعالی نے اس کتاب کھیک ٹھیک ہمیجا تمااور جولوگ (اکس کتاب میں برای شِقَافِ بِعِيْدِ ۞ اختیار کریں وہ (ظاہرے کہ )بری دور کا ختااف میں متلا ہوں ک

ان الذين بكتمون تا بعيد الى ظاف ورزى پرضرورائى تخت مزادك كاستحقاق ہوگا۔ ربط: شروع سورت سے يہاں تك كرتقر يانسف سوره بقر ہے زياده روئ مخن منكرين كى طرف تقاضمنا كوئى خطاب مسلمانول كوم وجانا اور بات ہاب آيات آئده جي بقيد نصف بقره تك زياده مقسود مسلمانوں كوبعض اصول وفروع كى تعليم كرنا ہے كوضمنا كافروں كوبھى كوئى خطاب ہوجائے اور يمضمون خم سورت تك چلا كيا ہے جس كوشروع كيا كيا كيا ہے اور تمام ہون تم ہورت تك جلا كيا ہے جس كوشروع كيا كيا كيا ہے اور تمام ہون تم ہورت تك جوبمعنى خوبى اور نيكى كے ہور تمام

طاعت فاہری اور باطنی کوشامل ہے اور پہلی آیت ہیں جامع الفاظ کے ساتھ ایک قانون کلی کی تعلیم کی گئے ہے مشلا کتاب پر ایمان لا تا مال فرج کرتا عبد کو پورا کرتا مصیبت کے وقت مبر کرتا جو تمام احکام قرآ فی وانواع انفاق وعمو دو نکاح ومعاملات و جہاد وغیرہ سب کوشامل ہے پھر ای برکی تفصیل ہے جس میں بہت ہے احکام باقتضائے وقت ومقام مشل قصاص و وصیت وصیام و جہاد و جج وانفاق و حیض وایلا و سمین وطلاق و نکاح وعدت و مہر و کھرار ذکر و انفاق فی حیض معاملات نے وشراوشہادت بقدر ضرورت بیان فرما کر انفاق فی سبیل الله دبعض معاملات نے وشراوشہادت بقدر ضرورت بیان فرما کر بیان ہے جن سازت و وعدہ رحمت و مغفرت پر ختم فرماد یا سبحان الله کیا بلیغ تر تیب ہے بی بیارت و وعدہ رحمت و مغفرت پر ختم فرماد یا سبحان الله کیا بلیغ تر تیب ہے بی پر نکارات مضامین کا حاصل برکا بیان ہے اجمالاً و تفصیلاً اس کئے اگر اس مجموعہ کا قب ابواب البر تکھا جائے تو نہا یت زیبا ہے والله الموافق

كَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

کوسارا کمال ای مینبس(آ ممیا) کرتم اینامند شرق کوکراه یامنرب کولیکن (اسلی) کمال <del>آو</del>

وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنَ الْمَنَ بِاللَّهِ

یہ ہے کہ وَنَ فَخْصُ اللَّهُ تَعَالَى ( كى ذات وصفات ) پریقین مر مصاور (اى المرح) قیامت كے

وَالْيُومِ الْأَخِرِوَ الْمُلْكِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِينَ

ەن كەرتى نەر بى ) دەزىئتوں (كەجود) بېكى دىسبىت ( عاديا) بادر بىغىرون ب واتى المال على خستە دوى القربى فى والىتىنى

ادر (ووجنع) مال دیا بوالله کامیت می (اینه حاجتند)رشته دارون کواور نا دارتیمون کو

لیس البران تولُوا تا المعتقون کیمی جن بچول کوان کا باپ نابالغ چیوژکرمرگیاہو

وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السِّبِيْلِ وَالسَّابِلِيْنَ وَفِي

اور دوسرے غریب کتا جوں کو (اور بے خرج ) مسافروں کواور (لا جاری میں سوال کرنے والوں کواور (قیدی اور غلاموں کو )

الرِّقَابِ وَأَقَامُ الصَّلُوةَ وَالْقَ الزَّكُوةَ \*

گردن چیزانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہواور زکو ہ بھی ادا کرتا ہو سرچید میں جید میں جب سرچید کا میں ہو جاتا ہو

وَالْهُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عُهَدُوانَ

ادر جواشخاص (ان عقائد واعمال کے ساتھ بداخلاق بھی رکھتے ہوں کہ)
این عبد وں کو پورا کرنے والے ہوں جب کسی جائز امرکا) عبد کرلیں
اس صغت کوخصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہان مواقع میں (آ محر ترجمہ)

والضيرين في الباساء والضماء وحين اوروه لوك منقل مزاج رياد عدى من اورياري من اور الماري من اور الماري من اور الماري الماري في البائس ط

یعنی پریثان اور کم ہمت نہ ہوں

أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِّكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۞

(پس) یہ لوگ بیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف) ہیں اور بجی لوگ ہیں جو سچے تنق ( کم جا سکتے ہیں)

غرض اصلی مقاصداور کمالات و ین کے یہ جی نماز میں کسی سے کو منا کر ناا نہی کمالات ند کورہ جی سے ایک خاص کمال یعن نماز پڑھنے کی شرائط میں سے ہاں کی خوبی سے اس جی جس آ گیاور ندا گرنماز ند ہوتی تو میں سے ہاں کی خوبی سے اس جی عبادت ند ہوتا خاص سمتوں کا قصہ کسی خاص سمت کی طرف منہ کر تا بھی عبادت ند ہوتا خاص سمتوں کا قصہ یباں اس لئے ذکر ہواکہ تحویل قبلہ کے وقت تمام تربحث یہود و نصار کی کی اس جی رہوا کہ تو میں اس کے متنب فرمایا کہ اس سے بڑھ کر دوسرے کام کرنے کے جیں ان کا اہتمام کروف: شریعت میں کل احکام کا حاصل تمن چزیں جیں عقائد اعمال اخلاق باتی تمام جزئیات انہی تمام کلیات کے تحت میں واض جیں اور اس آ بیت میں ان تمنوں اقسام کے بڑے بڑے بڑے شہار نہ دفرمائے کئے اس اعتبار سے بیآ بت مجملہ جوامع کلم کے ہے فرمائے گئے اس اعتبار سے بیآ بت مجملہ جوامع کلم کے ہے

رلط: ان اصول بر کے بعد آ مے بحرفر و ع برلیعن احکام بزایے ایان بوتا ہے موافق ضروری واقعات کے جواس وقت پیش آئے تھے۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ اكْتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

ا اے ایمان دالوتم بر( قانون) قصاص فرض کیا جاتا ہے کہ مقتولین (بعل عمر )

فِي الْقَتْلَىٰ ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْلُ بِالْعَبْلِ

کے بارویس آزاد آوی آزاد آوی کے وض میں ( مل کیا جاوے )اور غلام غلام

وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَىٰ

کے عوض میں اور عورت محورت کے عوض میں

یابھاالذین تا تنقون اگریہ قاتلین بڑے درجہ کے اور مقولین چھوٹے درجہ کے ہول جب بھی سب کو برابر بجھ کرقصاص لیا جائے گا یعنی قاتل کو سڑا میں گل کیا جائے گا۔ قاتل کو سڑا میں گل کیا جائے گا۔

فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءً

ہل جس كود مر فريق كى طرف ہے كومعانى موجائے ) كر يورى معانى نامو اس سے سزائے آل ہے تو بری ہو کمپالیکن دیت بعنی خون بہا کے طور یر مال کی ایک متعین مقدار بذیمه قاتل دا جب ہوگی تو اس وقت فریقین کے ا مه دوباتوں کی رعایت ضروری ہے (آ محتر جمه )

فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُونِ

تورع كي د ممعقول طورير (خون بها) كا مطالبه كرنا

کہاس کوزیادہ تنگ نہ کرے

وأدآء اليه باخسان

اورقائل کے ذمہ ) خوبی کے ساتھ (مال کا)ان کے پاس جنجادیا (ضروری ہے)

كەمقدار میں كى نەكر بےخواہ مخواہ ٹالے ہیں

ذُلِكَ تَخْفِيْفُ مِنْ رَّتِبِكُمْ وَرَحْمَهُ ۗ

بی( قانون دیت وعنو) تمہارے پروردگار کی طرف سے (سرامی )<sup>7</sup> خیف اور (شاہانہ) ترقم ہے ورنہ بجزمزائے <del>ل</del>ل کے کوئی مخبائش ہی نہ ، و تی

فَكُنِ اعْتُلَاي بَعْدَ ذَلِكَ

<u>پر جوخص اس ( قانون ) کے بعد تعدی کا مرتکب ہو</u>

مثلاً تمسی برجمونا الزام آل کا لگادے یا شبہ سے دعویٰ کردے یا معاف کر کے پیرنس کی ہیروی کر ہے

فَلَهُ عَذَاكِ أَلِيمُ ۞ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ

تواس مخص کو(آخرت میں ) بڑا در دناک عذاب بوگاا درائے بہم **لوگو** (اس قانون) قصاص میں تمہاری جانوں کا ہزا بچاؤ ہے

کیونکہ اس قانون کے اجراء کے خوف سے لوگ ارتکاب قل سے ڈریں مے تو بہت ی جانیں بھیں گیاا

فاكده: اس مقام كے متعلق چند ضروري سائل بي مسكليہ جمل عديد ہے کہ ارادہ کر کے کسی کو آئنی ہتھیار یا کسی دھار دار چیز سے قل کیا جائے تصاص ای قل کے جرم میں خاص ہے مسکلہ ایے قل میں جیسے آزاد آدی کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے اس طرح مرد بھی عورت کے مقابلہ میں قتل کیا جاتا ہے مسئلہ اگر قتل عمد میں قاتل کو اوری معافی وے دی جائے مثلاً مقتول کے وارث اس کے دو بیٹے تھے دونوں نے اپناحق معاف کرویا

تو قاتل برکوئی مطالبه بیس ر بااورا کر بوری معافی نه مومثلاً صورت ند کوره میس ایک بیٹے نے معاف کیاایک نے نہیں کیا تو سزائے آل ہے تو قاتل بری ہو م کیالیکن معاف نہ کرنے والے کو آ وحی ویت دلائی جاوے گی ویت لیعنی خون بہا شرع میں سے سواونٹ یا ہزار وینار یادی ہزار درم ایک دیناروں درم کا ہوتا ہے اور درم کی مقد ارسکہ مروجہ حال ہے سوا جار آنداور ساڑھے جار آنه کے درمیان ہے اور اونوں کی عمریں وغیرہ کتب فقہ میں مفصلاً مٰدکور میں باقی مسائل بیان القرآن میں دیکھ لئے جائیں یہاں منجائش ہیں۔

# يْأُولِي الْإِلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُّونَ ۞

ہم امید کرتے ہیں کہتم لوگ ایسے قانون اس کی خلاف ورزی ہے بچو کے ) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَمَ أَحَدَكُمُ الْمُوْتُ إِنْ

م رفرض کیا جاتا ہے کہ جب می کوموت زویک آنے گئے بشر طیک کی ال بھی ترک میں جموز ابو

تَرُكَ خَيْرًا ﴿ إِلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

تو (اپنے )والمدین وا قارب کے لئے معقول طور پر ( کہ مجموعه ایک ملث ہے زیادہ نہ

بالمغروف

مو) کچھ کچھ بتلا جاد ے(اس کا نام) دمیت <sub>ہ</sub>ے

كتب عليكم تا رحيم شروع اسلام من جب تك كرميراث کے جعے مقرر نہ ہوئے تھے یہ تھم تھا کہ ترکہ کی ایک تہائی تک مرنے والا ا ہے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو جتنا جتنا مناسب سمجھے بتلا جاوے ا تنابی ان لوگوں کاحق تھااس آیت میں بیتھم فدکور ہے

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿ فَكُنَّ بَدُّ لَهُ بَعْدُ مَا

جن کوخدا کاخوف ہاں کے ذمہ مروری کیا جاتا ہے <u>بھر جو تحض (اس دصیت</u>

كوئ لينے كے بعد )اس (كے ضمون )كوتبد بل كرے كا

اور باہمی تقتیم اور فیصلہ کے وقت غلط اظہار دے گااوراس کے موافق فیملہ ہونے ہے کس کاحل تلف ہوجائے گا(آ کے ترجمہ)

فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُوْنَهُ ۖ

تو اس کا گناہ ان ہی لوگوں کو ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے

حاكم عدالت يا الث كوكناه نه موكا كيونكه (آ محرّ جمه)

# إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْرٌ ﴿

الله تعالى تو يقينا سنتے جانتے ہيں

تبدیل کرنے والے کے اظہار بھی سنتے ہیں اور حاکم کا بے خبر اور معذور موناتهمي جانتے ہيں۔

ایک طرح تبدیل کی اجازت بھی ہے وہ یہ کہ (آ کے ترجمہ)

# خَافَ مِنُ مُّوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا

جس مخف کوومیت کرنے والے کی جانب ہے کسی بےعنوانی کی یا سن جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہو کی ہو

یعنی بیمعلوم ہوا کہاس نے ومیت کے بارہ میں علطی سے بے عنوانی کی یا تصدا قانون ومیت کی خلاف ورزی کی اوراس بے ضابطہ وصیت ہے اس کے دارٹوں میں زاع کا ندیشہ ویا بیدا ہونے لکے (آ کے رجمہ)

#### فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ

بمرتیخص ان میں باہم مصالحت کرادے

محووہ مصالحت اس مضمون وصیت کے خلاف ہوجو ظاہر میں تبدیل وصبت ہے (آ محر جمہ)

# فَلا ٓ اِتْمُ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞

تواس برکوئی محنافہیں واقعی اللہ تعالی تو (خود محنا مول کے )معاف فرمانے والے میں اور میخص تو اس اصلاح میں مطبع حکم ہے تو اس برتو کیوں نہ رحمت ہوگی ف:اس حکم کے تمن جزو تھا یک ہے کہ بجز اولا دیکے دوسر سے درثاء کے حقوق اور حصمعین نہ ہونا یہ تو آیت میراث سے منسوخ ہے دوم ایسے اقارب کے لئے وصيت كاواجب مونابير حديث اوراجماع منسوخ باور وجوب كرساته جواز بھی منسوخ ہے اب وارث شری کے لئے وصیت مالیہ باطل ہے تیسرا جزو اب بھی باتی ہے تہائی ہے زائد میں وصیت بدوں رضائے ورثاء جائز تہیں۔

# الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

اوررحم فرمانے دالے ہیں اے ایمان والواقم پرروز وفرض کیا حمیا جس طرح

سلے (امتوں کے )لوگوں پر فرض کیا ممیا تھا (اس تو قع پر کہتم روز ہے

#### يايها اللين امنوا تا تعلمون كيونكه روزه ركف ي تفسكواس کے متعدد نقاضوں ہے رو کنے کی عادت پڑے گی اور اس عادت کی پختگی بنياد بتقويٰ کي ۔

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞

کی بدولت رفته رفته )متی بن جاو*ٔ* 

# أيَّامَّا مَّعْدُ وُدْتِ

تموڑ ہے دنوں روز ہ رکھ لیا کرو

ان تھوڑے دنوں سے مرا درمضان ہے جبیبا کہ آگی آیت میں آتا ہے

پر (اس میں بھی اتی آ سانی ہے کہ ) جو تفعی تم میں (ایسا) بیار ہو (جس میں روز ورکمنامشکل یامفرهو) یا (شری) سفرهی بهوتو

اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور بجائے ایام رمفیان کے (آگے ترجمہ)

# فَعِدَّةً مِّنَ أَيَّامِ إُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُونَهُ

دوسرےایام کاشار کر کےان میں روز ہر کھناان برواجب ہے )اور ( دوسری آسانی جوبعد می منسوخ موکی بہے کہ)جولوگ روزے کی طاقت رکھتے مول

اور پھر بھی نہ رکھنے کو دل جا ہے۔

ان کے در مدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے اور جو مخص خوشی سے (زیادہ) خیر

# فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ﴿ وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

ے ( کرزیادہ فدید ہے) توبیاس مخف کے لئے اور بھی بہتر ہا ورتمہاراروزہ

#### اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞

رکھنا(اس حال میں بھی) زیادہ بہترے اگرتم کچھ(روزے کی نشیلت کی) خبرر کھتے ہو

م من نے آسانی کے لئے ان حالتوں میں روز ہند کھنے کی بھی اجازت وے دی ہے ف پہلی امتوں میں سے نصاری برروز ہ فرض ہونے کا بیان ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ نصاری پر فقط ماہ رمضان کاروز وفرض ہوا تمان کا کوئی بادشاہ بیار ہوا تو اس کی قوم نے نذر مانی کہ اگر بادشاہ کوشفا ہو جائے تو ہم دس روزے اور اضافہ کر دینے مجراور کوئی بادشاہ بیار ہوا اس کی صحت یرسات دن کا ادراضا فہ ہوا بھر بادشاہ بیار ہوا اس نے تجویز کیا کہ

بچاس میں تین ہی کی کسررہ کئی ہے لاؤ تنین اور بڑھالیں اور سب روز ہایام ربع میں رکھ لیا کریں مے اور لعلکم تعقون میں روزہ کی حکمت کا ایک بیان ہے مرحکمت کاای میں انحصار نہیں ہو کمیا خدا جانے اور کیا کیا حکمتیں ہوں گی بس کسی کو یہ کہنے کی منجائش نہیں کہ جب روز ہ کا مقصد معلوم ہو کمیا تو یہ مقصور اگر دوس سے طریقہ سے حاصل ہو جائے تو روز ہے کی یا رمضان کی قید کی کیا ضرورت؟ جواب بیہ ہے کے ممکن ہے کہ دوز ہ میں کچھ خاص حاستیں اور ثمرات ایسے ہوں کہ وہ بدوں ان خاص قیود شرعیہ کے حاصل نہ ہوسکیں اور سب سے بڑھ کررضائے الی ہے وہ تو تھم کی بجا آوری ہی ہے حاصل ہو سکے گی اس کے بدون ہیں ہوسکتی اور یہاں چندمسائل ہیں جو بیان القرآن یا کتب فقہ میں دیکھنے جاہئیں ف شروع اسلام میں جبکہ لوگوں کوروز و کا خوکر بنانامقعود تھا ہے تھم ہو گیا تھا کہ اگر باوجودروز ہ کی طاقت کے روز ہلودل نہ جا ہے تو فعر یہ ديدي اب يحكم منسوخ بالبته جوخص بهت بوز هاياب بار بوكهاب صحت کی تو قع نہیں رہی ایسوں کے واسطے بیٹھم اب بھی ہے کہ فی روزہ یا تو ایک مسكين كودوونت پيپ بجر كركها نا كلا دي يا خنگ صنب دينا جا مي تو في روزه اس کی تول ہے ایک مسکین کو بونے دوسیر گیہوں دیدیا کریں اور اگراہے گیہوں دومسکین کو دیں گےتو درست نہیں یاا یک تاریخ میں ایک مسکین کو دو ون کا فدریددی محتب بھی درست نہیں۔

شَهُرُرمُضَانَ الَّذِي مَنْ أَنْزِلَ فِيْ الْقُرْانُ

(وہ تعوزے دن) اہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیاہے (جس کا

هُلًى لِلتَّاسِ وَبَتِنْتٍ مِّنَ الْهُدَى

ایک ومف یہ ہے کہ) لوگوں کے لئے ذریعہ جانت ہے والفرقان ج فکن شبھ کی مِنگُرُ الشَّهْرَ

اور (دہر اوصف)واضح الدلالة ہے مجملہ ان کتب کے جوکہ (زرید) ہوایت ( بھی) ہیں اور (حق وباطل میں) فیصلہ کرنے والی ( بھی) ہیں ہوجو محف اس او میں سوجو دہواس وضرور

فليصبه

اس میں روز ورکھنا حاہت

اور وہ فدیہ کی اجازت جواوپر نہ کورٹھی منسوخ وموتوف ہو کی البتہ سریض ومسافر کے لئے جواوپر قانون تھاوہ اب بھی ای طرح باتی ہے

وَمَنْ كَانَ مَرِنْضًا أَوْ عَلَى سَفِي فَعِدَّةً

اور جو محص بیار ہویا سفر میں ہوتو دوسرے ایام کا (اتنابی) شارکر کے (ان کا

مِن آتیامِ اُخر پرنیک الله بِکُمُ الْیُسْرَ روزه) رکمنا (اس پر واجب) ہے اللہ تعالیٰ کو تہار۔ ولا یونیک بِکُمُ الْعَسْرُ زَ

ساتھ (ادکام میں) آسانی کرنامنظور ہے

اس لئے ایسے احکام مقرر کئے جن کوتم آسانی سے بجالاسکو

وَلِتُكُولُواالْعِدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا

اور تمبارے ساتھ (احکام وقوانین مقرر کرنے میں) دشواری منظور نہیں اور تاکرتم لوگ ایام (ادایا قضاکی) شارکی تحیل کرلیا کرو (کرثواب میں کی ندرہے) اور تاکہ تم لوگ

هَلْ لَكُورُ وَلَعَلَّكُورُ تَشْكُرُ وَنَ ١

الله تعالى كى ثناء بزركى بيان كيا كرواس بركةم كورات بتلاد يااورتا كيم شكراوا كرو

یعن قضار کھنے کا تھم کر دیا جس ہے تم برکات وثمرات صیام رمضان ہے مروم ندر ہوگے۔

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنَّى قُرِيبٌ الْجِيبُ

اور جب آ ب سے میرے بندے میرے متعلق در یافت کریں آؤ میں آریب ہی ہوں (اور باشٹنا تا مناسب درخواست کے )منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے

دُعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دُعَانِ لاَ فُلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ

کی جبکہ وہ میرے حضور درخواست دے سوان کو جائے کہ میرے احکام کو قبول کیا کریں لعنی بجالا تھیں ورنہ اگریدا جازت نہ ہوئی تو سخت مشقت ہو تی

وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُ وْنَ ۞

اور مجھ پریقین رکھیں امید ہے کہ وہ رشد حاصل کرسکیں گے

یے جوفر مایا کہ جب ور یافت کریں تو صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے دریافت کیا تھا۔

اُحِلُ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَّ إِلَى نِسَايِكُمْ الرَّفَ الْحِيامِ الرَّفَ الْحِيامِ الرّ

روزہ کی شب میں اپنی بیبوں سے مشغول ہوتا طال کر دیا گیا

اور بملے جوممانعت تھی وہ ترک کی گئی

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ اللَّهُ لَاللَّهُ لَهُنَّ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُنَّ اللَّ

کونکہ وہتمبارے (بجائے )اوڑ منے بچھونے (کے ) ہیں اور تم ان کے (بجائے )

#### <u>وَلا تُبَاشِرُوْهُنَّ</u>

اوران بيبول سا پنابدن بمي مت ملندو

لاتباشروهن الغ تعنی بیمیوں کے بدن سے اپنا بدن شہوت کے ساتھ نہ لما وًا عتكاف كے ضروري مسائل كتب فقہ ميں معلوم كريں \_

وَانْتُمْ عٰكِفُونَ لا فِي الْمُسْجِدِ لا تِلْكَ

جس زمانہ میں کہتم لوگ اعتکاف کرنے والے ہومسجدوں میں بیسہ

حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقُرَّ بُوْهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبُ

خداوندی کے ضابطے ہیں سوان سے نکلنے کے نزد یک ہمی مت ہوناای طرح

الله البته لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقَوُّنَ ۞

الله تعالیٰ اینے (اور )احکام (بھی) لوگوں (کی اصلاح) کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ انوگ (مطلع ہو کر طلاف کرنے ہے ) پر ہیز رتھیر

تلک حدود اللّه تا پیتقون کیمی ان ضابطوں سے لکا تو کیا معنی نکنے کے پاس بھی نہ جاؤ اور سب احکام پریابندی کرومطلع ہوکران کے خلاف کرنے سے پر ہیزر کھوا در معلوم نہ ہوتو معلوم کرنا فرض ہے۔

وَلاَتَا كُلُوۡ ااَمُوالَكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِ

اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناخق (طوریر)

وَتُذَكُوْا بِهِا إِلَى الْحُكَامِ لِتَا كُلُوْافِي يُقًا

مت کھا دُاوران(کے جموٹے مقدمہ کو) حکام کے یہاں اس غرض ہے رجوع مت کروکہ (اس کے ذریعہ ہے)

مِّنُ أَمُوالِ التَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمُ

لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ (بطریق مناہ (بیعی ظلم) کے کھا جاوا ورتم کو

تَعْلَمُوْنَ شَيْسُكُلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ ا

(ایے جموٹ اور ظلم کا)علم بھی ہو۔ آپ ہے جاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں

بسلونك تا والحج كان كرميني م كفني رفض كافاكدوب

قُلُ هِي مُوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ الْمُعَالِقُ الْحَجَّ

آب فرماد بجئے كدو ما ندآ لدشنا خت اوقات بي لوكوں كے (الفتياري معاملات مثل عدت ومطالب حقوق کے ) کئے اور غیرا نقیاری عبادات مثل ) جج وزکوۃ وروز ووفیرہ ) کے لئے

مطلب یہ ہے کہ سورج کی شکل تو ہمیشدا یک حالت پر رہتی ہے کین وہ

## عَلِمَ اللَّهُ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ

ادر من بچونے (کے ) موخداتعالی کواس کی خبرتمی کرتم خیانت کر کے گناہ میں این کو

أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

مِلَاكررے تَصْرُ فِيراللهُ تعالٰى نِهُم يرعنايت فريائي ·

جبتم معندت سے پیش آئے۔

### وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْعَنَ بَاشِرُوْهُنَّ

اورتم نے گناہ کو دھودیا ۔ سواب ان سے ملوملاؤاور جو ( قانون ا جازت )

وَابْتَعُواْ مَا كُتَبَ اللَّهُ لَكُمُرُ صَ

تہارے لئے جویز کردیا ہے (بلاتکلف)اس کا سامان کرو

جس طرح شب صیام میں لی لی سے ہم بستری جائز ہے ای طرح اس کی جھی اجازت ہے کہ (آگے ترجمہ)

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

کھاؤ اور پیو (مجمی) اس وقت تک کہ آ

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

خط (یعنی نور)مبح (میادق)ہے

جب کہ وہ بالکل شروع ہی شروع میں طلوع ہوتی ہے

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِصَ

متمیز ہو جائے ساہ خط سے مراد تار کی کی حد فاضل ہے جو کہ خط نورضج سے ملا ہوامحسوس ہوتا ہے اور واقع میں وہ خطنبیں بلکہ ایک ہی خط ہے جوسطے نوروسطے ظلمت دونوں کا منتبااوردونوں میں مشترک ہے جبیسا کہ اہل ریاضی جانتے ہیں

ثُمَّ أَتِهُوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ عَ

پر ( می صادق ) سے رات تک روز و کو بورا کیا کرو

شروع اسلام میں بی تھم تھا کہ رات کوایک دفعہ نیند آجانے ہے آ کھ کھلنے کے بعد کھانا پیانی لی کے یاس جاتا حرام ہوجاتا تھا بعض صحابہ سے غلبہ میں اس تھم کی خلاف ورزی ہوئی انہوں نے نادم ہوکر حضور سے اس کی اطلاع کی ان کی ندامت وتو به پرانند تعالی نے رحمت فر مائی اوراس حکم کومنسوخ فر مادیا۔

امرخفی ہے کہ ایک مدت تک اس کا فرق ظاہر نہیں ہوتا اور کسوف نہ ہمیشہ ہوتا ے نہ تعین ہے بخلاف جاند کے کہ جلد جلداس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں پھر ہرمہینا یک ہی ضابطہ پر بدلتی ہیں اور وہ اختلاف ایسا بین ہے کہ ہر حیوٹا بڑا بتكلف اس كومسوس كرتاب اس لئے عام طور يرجيسا كر قمرى حساب سے اوقات کا انظام وانضاط ہر طبقہ کے آ دمیوں کے لئے سہل ہے متسی حساب ہے ممکن نہیں اور جنتریاں جیھنے کا اصول ہرز مانہ میں نہ تھا اور اس وقت بھی دیبات والے اس کونہیں جانتے اور نہ ان کا بنانا دفت ہے خالی ہے جو بناتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں اس کئے شریعت نے بالا صالة قمری حساب یرا دکام عبادات کا مدار رکھا ہے تا کہ سب کا اجتماع وا تفاق سبولت ہے ممکن ہو پھر بعض احکام میں تو اس حساب کو لازم کر دیا ہے کہ ان میں دوسرے حساب پر مدار رکھنا جائز ہی نہیں جیسے حج وروز ہ رمضان وعیدین وز کو 5 و عدت وطلاق وغیرہ اوربعض میں گوا ختیار دیا ہے جیسے کوئی چیزخریدی اور وعدہ تضبرا کہ اس وقت ہے ایک سال عشی گزرنے برزرشن ادا کریں گے اس مں شریعت نے مجوز نہیں کیا کہ سال قمری ہی برمطالبہ کاحق ہوجائے گالیکن اس میں کوئی شک نبیس کہ اگر سال قمری پر مدار رکھا جائے تو عام طور پر بہت سہولت ہے مسکلہ: چونکہ مداراحکام شرعیہ کا اکثر حساب قمری پر ہے اس لئے اس کامحفوظ ومنضبط رکھنا یقینا فرض علی الکفاییہ ہےاور مہل طریقہ انضباط کا یہ ہے کہ روز مرہ ای کا استعمال رکھا جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ فرض کفاہیہ عبادت ہے اور عبادت کی حفاظت کا طریقہ بھی یقینا ایک درجہ میں عبادت ہے ہیں حساب قمری کا استعمال اس درجہ میں شرعاً مطلوب ضرور ہے ہیں ہر چند که روزمره کی خط و کتابت وغیره میس کسی حساب کا استعمال شرعاً ناجائز نہیں گرمسلمان کی شان ہے بہت بعید ہے کہ مطلوب شرعی کو جھوز کرایک ایس چزکوافتیارکرے جوکس درجه میں اس کے مزاحم ہوخصوصا اس طور پرکہ مطلوب شرع ہے کوئی خاص تعلق اور دلچین بھی ندر ہے اور غیر مطلوب کورا ج قرار دینے لگے نیز بیبہ صحابہ وسلف صالحین کی وضع کے خلاف ہونے کے

شی حیاب کاس قدراستعال ناجائز نہیں تو ظاف اولی ضرور ہے۔

وکیس البر بات کی تاتوا البیدون اور اس میں کوئی نضیات نہیں کہ محروں میں ان کی بیٹ کی

مِنْ ظُهُوْرِهَا

طرف ہے آ ماکرو

لیس البرتا تفلحون بعض لوگ قبل اسلام کے حالت احرام حج میں اگرکسی ضرورت سے گھر جانا جا ہے تھے تو دروازہ سے جاناممنوع جانے تھے

اس لئے بشت کی دیوار میں نقب دے کراندر آتے تھے اور اس ممل کوفضیلت سجھتے تھے جن تعالیٰ ذکر جے کے بعد اس کے متعلق ارشاو فرماتے ہیں۔

# وَلٰكِنَّ الْبِرَّمَنِ التَّفَى وَاتُواالْبُيُونَ

ہاں کین نضیلت یہ ہے کہ کوئی محف حرام چیز دن سے بچے اور کھروں میں ان

# مِنْ ٱبْوَابِهَا صُواتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّمُ

ے در دازوں ہے آ و اور اصل الاصول توبیہ کے خدا تعالیٰ ہے ڈرتے رہو

#### تُفْلِحُونَ ۞

(اس سے البتہ )امید ہے کہتم (دارین میں ) کامیاب ہو

اس سے ایک بڑے کام کی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو شے شرعاً مبال و جائز ہواس کو طاعت و عبادت سجھنا اسی طرح مباح کو معصیت ومحل طامت اعتقاد کر لینا شرعاً ندموم اور داخل بدعت ہے جنانچہ گھروں میں درواز ہے ہے آ نا مباح تھا اس کو ان لوگوں نے معصیت سمجھا تھا اور درواز ہ چھوڑ کر کی اور طرف ہے آ نا بھی ٹی نفسہ جائز ہے اس کو ان لوگوں نے عبادت وفضیلت سمجھا تھا اس پر حق تعالیٰ نے ان پر دوفر ما یا اور تقویٰ کو واجب کہا اور ان کے اس اعتقاد کو خلاف تقویٰ فرما کر باطل کیا اور ضرور ہے کہ جو چیز واجب کے خلاف ہووہ گناہ ہے تو ان کے بیدونوں اعتقاد گناہ ہوئے اس قاعدہ سے ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا جو کہ عوام بلکہ خواص ہو کے اس قاعدہ سے خدا تعالیٰ رحم فرما کیوں۔

# وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ

اور بے تکلف تم بھی از واللہ کی راہ میں

و قاتلوا تا المعقین ذیقعده البحری میں حضور ادائے عمره کے تصد

کم معظم تشریف لے چلے اس وقت تک مکم معظم مشرکین کے قبضہ ادر
حکومت میں تھا ان لوگوں نے حضور اور آپ کے ہمراہیوں کو مکہ کے اندر
جانے ہے روک دیا اور عمره رو گیا آخر بڑی گفتگو کے بعدیہ قرار پایا کہ سال
آئندہ آکر عمرہ ادا فر مائیں چنانچہ ذیقعدہ کے ہجری میں پھر آپ ای قصد
سے تشریف لے چلے لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو اندیشہ ہواکہ شاید
مشرکین اپنا معاہدہ پورانہ کریں اور آمادہ مقابلہ و مقاتلہ: جائیں تو ایسی
حالت میں نہ تو سکوت مصلحت ہے اور اگر قبال کیا جائے تو ذیقعدہ میں ہوگا
حالانکہ اس وقت تک اس میں اور ذی الجدوم مورجب میں قبل وقبال ممنوئ تھا
اور اس لئے سے جارمینے اشہر حرم کہلاتے تھے مسلمان اس تردد سے بریشان تھے
اور اس لئے سے جارمینے اشہر حرم کہلاتے تھے مسلمان اس تردد سے بریشان تھے

حق تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ گودوسرے کفار کی طرح ان معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ بوجہ باہمی معاہدہ کے تم کواپی جانب سے ابتدا والآل کرنے والوں کے ساتھ بوجہ باہمی معاہدہ کے کم کرنے کی اجازت نہیں لیکن اگر وہ لوگ خود عہد شکنی کریں اور تم سے لڑنے کو آ مادہ ہوجا کی تواس وقت تم کسی طرح کا اندیشہ دل میں مت لاؤ۔

## الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمُ

ان لوگوں کے ساتھ جو (تعفی عبد کرکے ) تمبارے ساتھ لانے لیس

یعن اس نیت سے کہ بیلوگ دین کی مخاللت کر تے ہیں۔

#### وَلاَ تَعْتَدُوا الْ

اور(ازخود) حد(معاہدوسے )مت نکلو

### إِنَّ اللهَ كَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

وافعی اللہ تعالی مد (قانون شری ) نے نکلنے والوں کو پہند نبیس کرتے اور (جس

### وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُهُ وَهُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ

مالت میں وہ خودع پر فیمنی کریں اس وقت خواہ )ان کوئل کرو جہاں ان کو یا وَاور

#### مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ

( فراه) ان کو ( کمے ) نکال بابر کروجهال سے انہوں نے تم کو نکلنے رمجور کیا ہے

كه عبد فتكنى كرك لزنے لكو۔

# وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَسْلِ عَ

اور شرارت (ضرر می) مل ہے بھی سخت ز ہے

اورتمبادی آل واخراج کے بعد بھی الزام عقلاً ان بی پر ہے کیونکہ اس کی نو بت ان کی شرارت بی کی بدولت پیٹی ہے کہ نقص عہد کیا ہیں بیشرارت اصل اور قل واخراج اس کی فرع ہے۔ علاوہ معاہدے نے خوف ان سے قبال شروع کرنے میں ایک اور بات بھی مانع ہے وہ یہ کہ جرم شریف یعنی مکہ اوراس کے گردو جوانب ایک واجب الاحترام جگہ ہے اس میں قبال کرنااس کا حترام کے خلاف ہے اس وجہ سے بھی تھم ویا جاتا ہے کہ (آگے ترجمہ)

# وَلا تُقْتِلُوْهُمْ عِنْكَ الْهَسْجِدِ الْحَرَامِ

اوران کے ساتھ مجد حرام کے قرب ونواح می (کرح مکملاتاہے) قبال مت کرو

حَتَّى يُقْتِلُوْكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوْكُمْ

نب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے نہاؤیں۔ ہاں اگر وہ ( کفار ) خود ہی

# فَاقْتُ لُوْهُمُ وَكُنْ لِكَ جَزَاءُ الْكِفِرِينَ الْ الْكِفِرِينَ اللهِ الْكِفِرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# فَإِنِ انْتَهُوْ افَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْرٌ ۞

(جورم می از نے لکیس) ایسی بی سزاہے پھرا گرو ولوگ (اپنے تغریبے) باز آ جا تمیں (اوراسلام قبول کرلیس) تو اللہ تعالی بخش ویں مصاور مہر یانی فریائی میں مے۔

سیخی اگر قبال شروع ہونے کے بعد بھی وواسلام قبول کرلیں تو ان کا اسلام بے قد رنہ سمجھا جائے گا بلکہ اللہ تعالی ان کے گذشتہ گفر کو معاف فر ما کر علاوہ مغفرت کے تشم کی نعتیں عطافر ما کیں گے اورا گروہ لوگ اسلام ندلاویں تو اگر چہدو سرے گفار سے جزید یے کے اقر ار پر قبال سے دست کش ہونے کا تھم ہے گریہ گفار چونکہ اہل عرب ہیں ان کے لئے قانون جزید ہیں بلکہ اسلام ہے یا تی ۔

# وَقَٰتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةً

اوران کے ساتھ اس مد تک لڑو کہ ان میں نساد عقید و ( لیعنی شرک ) نہ دئے

وَّيَكُوْنَ الرِّيْنُ لِللهِ المَ

اوران کاوین (خالص )الله بی کا موجائے

اور دین و مذہب کا ان کے لئے خالص ہونا اسلام پرموقوف ہے تو حاصل یہوا کہ شرک مجموز کراسلام اختیار کرلیں۔

# فَإِنِ انْتَهَوا فَلَا عُلْ وَانَ إِلَّا عَلَى

اوراگر ده دولوگ ( كفرے ) بازآ جائي آو ( قانون په ہے كه ) تحق كمي رئيس موا

الظّٰلِينِينَ 🐨

كرتى بجز بانسانى كرنے والوں كے۔

جو براہ بے انسانی خدائی احسانات کو بھول کر گفر وشرک کرنے لگے اور جب بیاسلام لے آئے تو بے انصاف ندر ہے لہذا ان پر سزائے قانون کی بخی بھی ندری۔

# الشَّهُ الْحُرَامُ بِالشَّهُ رِالْحُرَامِ وَالْحُرُمْتُ

حرمت والامبينه بعوض حرمت والے مينے كے ہے اور يدح مثل تو عوض

قِصَاصُ

ومعاد ضے کی چزیں ہیں

جوتم سے ان کی رعایت کرے تم بھی رعایت رکھو

فَهِنَ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَكُوْ اعْلَيْهِ بِمِثْلِ

<u> موجوم پرزیادتی کرے تو تم بھی اس پرزیادتی کروجسی است تم پر</u> مااغتال ی عکینگیر م<mark>واتگواال</mark>له

زیاد کی ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے راو

کہان سب احکام مذکورہ میں ہے کسی امر میں صدق نون ہے تجاوز نہ

ہونے یاوے۔

#### وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٠٠

اور یقین کرلوک اللہ تعالی ان ڈرنے والوں کے ساتھ: • ت یں

ان آیوں کے متعلق چندسوال ہیں مسکلہ جن کفارے میں ہم ہوان سے ابتداء قبال شروع کرنا نا جائز ہے البت اگر معاہدہ رکھنا مسہت نہ ہوتو صاف اطلاع کردی جائے کہ ہم وہ معاہدہ باتی نہیں رکھتے یا وہ نودہ عاہدہ تو ژ ویں ان دونوں صورتوں میں ابتدا قبال کرنا درست ہے چنانچہ جن لوگوں کے بارے میں یہ آیتی نازل ہوئی میں جب انہوں نے تنفی عہد کیا تو ان سے یہاں تک قبل دقال ہوا کہ مکہ فتح ہوکر دارالاسلام بن گیااور آسماہ ونہ ہوتو ابتداء قبال کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ شرائط جوازموجود ہوں۔

مسکلہ جزیرہ عرب نے اندر بھی جرم بھی آھیا کہ روائی نانے کی امپازت نہیں اوراگر ہزور ہنا چاہیں قوحرم سے باہر تو قبال ہے بھی دفع کروینا جائز ہاور جرم کے اندر پہلے قبال نہ کریں کے بلکہ ان کو دوسری طرح تھ کیا جائز ہاور جس سے کہ خود جھوڑ دیں اور اگر کسی طرح نہ جھوڑیں اور دفع کرنے جاتے جس سے کہ خود جھوڑ دیں اور اگر کسی طرح نہ جھوڑیں اور دفع کرنے میں ہے آ مادہ قبال ہوں اس وقت قبال جائز ہاور یہی تھم ہے قبال کر سے جرم میں ان سے تعرض نہ کرنے کا تھم مغبوم ہوتا ہے تو اس وقت تک جزیرہ عرب میں کفار کے بسنے کی ممانعت نہ ہوئی تھی چرآ خریمیں ہے تھم مغررہ و کیا مسکلہ کفار کے بسنے کی ممانعت نہ ہوئی تھی چرآ خریمیں ہے تھم مغررہ و کیا مسکلہ جبور آئے ہے۔ کہ اشہر حرم میں قبل جائز ہے اور جن آبیات حرم میں ابتدا بالقبال نہ کی جائے مسئلہ کفار عرب اگر اسلام نہ اور جن آبو ان کو صرف تی کیا تا نون ہے کہ جسکلہ کفار عرب اگر اسلام نہ اور بی تو ان کو صرف تی کا قانون ہے اگر جزید دینا جا جی تی تو نہ لیا جائے گا۔

وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِ يَكُمْرُ اورِمْ لوك ( جان كِماتِم ال بي) فرج كياكروالله كاراه ( ين جباد ) ين اورا ب

#### إِلَى التَّهُلُكَةِ ﷺ

آپ کواپ باتھوں تبای میں مت ڈالو

سبیل الله تا المعصنین که ایسے مواقع میں جان و مال خرج کرنے سبیل الله تا المعصنین که ایسے مواقع میں جان و مال خرج کرنے سے بر دلی یا بخل کرنے لگوجس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کمزور ہو جاؤ کے اور خالف قوی اور یہ مین تابی ہے اور یہ جوفر مایا کہ 'ا ہے ہاتھوں' اس قید کا مطلب یہ ہے کہ باختیار خود کوئی کام خلاف تھم نہ کرو بلا تصد واختیار کے اگر پچھ ہو جائے تو و و معاف ہے۔

وأخسنواغ

اور( جو ) کام( کرو )انچمی طرح کیا کرو

مثلٰ ای موقع میں خرج کرنا ہے تو دل کھول کر نوٹی ہے انجھی نیت کے ساتھ خرج کرو۔

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱرْبَهُ وَالْحَجَّ

بالشياللة تعالى بسندكرت بي المجمى طرح كام كرف والون واور جب في وعمر وكرنا موتو

والعُمْرَةَ يِلْهِ ا

اس) حج ومرو کوانقد تعالی کے داسطے نورا بورا اوا کیا کرو

واتموا الحج والعمرة تا العقاب لعنی اس کوخوش کرنے کے کے کے کے افعال وشرا لط بھی سب بجالا ؤاور نیت بھی خالص تو اب کی ہو

فَإِنْ أُخْصِرْتُهُ

مجراگر ( سی دخمن یامرض کی وجہ سے )روک دیے جاؤ

جج وعمرہ کے بورا کرنے سے ( آ مے ترجمہ <u>)</u>

فَمَا اسْتَيْسَرُ مِنَ الْهَدْيِ

تو قربانی کا جانور جو کچیمیسر بو( ذیج کرو )

اور جج وتمرہ کی جو منع اختیار کر رکھی تھی موتو ف کرواس کواحرام کھولنا کہتے ہیں جس کاطریقہ شریعت میں سرمنڈ انا ہے اور بال کٹادیے میں بھی یہی اثر ہے۔

وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسكُور حَتَّى يَبْلُغَ الْهَلْيُ

اورا ہے سروں کواس وقت تک مت منڈ اؤ جب تک قربانی اپنے موقع پر نہ

مَحِلَّهُ ا

پہنچ جائے

الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ الله

حرام ( معنی کعبہ ) کے قریب میں ندر ہتے ہوں ( معنی میقات کے اندراس کا کمر نہر اور اللہ تعالی ہے اندراس کا کمر نہر اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو ( کہ کسی امر میں خلاف نہرو جائے ) ادر جان لو کہ بلاشبہ اللہ تعالی (بے باکی ادر مخالفت کرنے والوں کو )

## شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿

سزائے تخت دیتے ہیں

مسکلہ: جس تعلی کے پاس مکر کینے کا سامان اوراستظامت ہواس پر آئی اجرام کے ابتدائی فرض ہاور جس کواستظاعت نہ ہوادر وہ شروع کرد ہے ہیں اجرام باندھ لے اس پر ج کا پورا کرنا فرض ہوجاتا ہاور عمر وفرض دواجب ہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے البت شروع کرنے ہے اس کا بھی پورا کرنا واجب ہوجاتا ہاور ج وعمر وواجب ہوجاتا ہاور ج وعمر وواج البت شروع کرنے ہے اس کا بھی پورا کرنا واجب ہوجاتا مندانا حرام ہو دوم ف ایک ایک انگل بال کا ن ڈالے مسکلہ: اگر ج وعمر والد کر سے مشلاراہ میں بدائن ہوگئی یا بیاری نے مجور کردیا ایسے فنص کو چا ہے کہ کی معتبر آ دی ہے کہد ہے کہ للال تاریخ مدحرم میں بھی تھا اس تاریخ مدحرم میں بھی قران وقت میں (جن کا ذکر ابھی آ تا ہے) دو بحر یال ذک کردے اور موان وہنا چاہی ہوائی نے بہو ہی ہواور کمان موسکا وہ ہو ہی ہواور کمان سے بہلے ہی ہواور کمان موسکا جائے گو وہ ایام قربانی ہے بہلے ہی ہواور کمان موسکا جائے گو ہواس جے یا عمر و کی آ تندہ قضال زم ہوگی اور ذرخ کے لئے صد معین ہا دروزہ وصد قد جہاں چا ہے ادا کردے اور ایک مسکین کوایک جی معین ہا ہوگا۔ حرم معین ہا ور روزہ وصد قد جہاں چا ہے ادا کردے اور ایک مسکین کوایک تی حصد دینا چا ہے اگر دو حصد قد جہاں چا ہے ادا کردے اور ایک مسکین کوایک تی حصد دینا چا ہے اگر دو حصد قد جہاں چا ہے ادا کردے اور ایک مسکین کوایک بی حصد دینا چا ہے اگر دو حصد قد جہاں چا ہے ادا کردے اور ایک مسکین کوایک تی حصد دینا چا ہے اگر دو حصد قد جہاں چا ہے ادا کردے اور ایک مسکین کوایک تی حصد دینا چا ہے اگر دو حصور کے ایک آ دی کودے دے قوایک ہی شار ہوگا۔

ٱلْحَجُّ ٱشَّهُمُ مَعْلُوْمَتُ ۚ فَكَنْ فَرَضَ فِيْمِنَ

(زمانها فعال) فج چندميني مين جومعلوم مين (شوال ديقعده اوروس تاريكيس دي

الْخَجَّ فَلَارَفَتَ وَلَافُسُوْقُ وَلَاجِدَالَ

الحبر کی) سوجو مختص ان میں (اپنے ذمہ ) جم مقرر کر لیے قو **بھر (اس کو) نہ کو کی محش بات** 

فِي الْحَجِّ

(جائز) عادرنك كى بي كاردست ب كارد كى م كازال زياب

العج اشهر ١١٧لباب بكراس كوباي كربروت نيك عاكاس عمامار م

ومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ تَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتُرْوَدُوا

اورجونیک کام کرو کے خداتھالی کواس کی اطلاع ہولی ہے اور (جب عج کوجائے لگو)

ادروہ موقع حرم ہے مطلب یہ ہے کہ روک نوک کے ساتھ در آبی احرام کھولنا درست نہیں بلکہ ایک جانور کی معتبر مخص کے ہاتھ حرم میں بھیج دواوراس ہے کہ دوکہ فلال دن میں اس کوذ نج کردینا اس دن کے بعد سرمنڈ انا جا ہے۔

فَكُنْ كَانَ مِنْكُمْ مِّرِيْطًا أُوْبِهُ أَذَّى

(۱۰) البتة اگر كوئى تم من سے بيار ہويا اس كے سرميں مجھ تكليف ب

مِّنُ رَّالْسِهٖ فَفِدُيكٌ مِّنْ صِيَامِ ٱوْصَدَقَةٍ

جس سے مہلے سرمنڈوانے کی ضرورت پڑ جائے تو (ووسرمنڈ داکر ) فدیدیدے

أوْنسكِ فَإِذَ آمِنتُورُنَهُ فَمَن تَمَتَّعُ بِالْعُمْرِةِ

( ثین )روزے یا (چومکین کو ) خبرات دے دے یا ( ایک بکری ) ذیخ کردیے سے پھر جب من کی حالت میں ہوتو جو تحض عمر ہ کو جج کے یا تحد طاکر متنفع ہوا ہو

إِلَى الْحَجِّ فَهَا اسْتَيْسَرُمِنَ الْهَدْيِ فَهَنَ

( مین ایام ج می عروبی کیابو) تو جو کوقر بانی اے میسر بو ( ذیح کرے اور جس نے مرف عمرہ یا مرف ج کیا ہواس پر ج وغیرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں ) پھر جس

لَّهُ يَجِلُ

فخف كوقرباني كاجانورميسرنه بوتو

این جو تخص حج وعمرہ کو جمع کرتا ہے آگر وہ غریب ہویا کسی اور وجہ ہے۔ اس کو جانور نہ ملے (آگے ترجمہ)

فَصِيَامُ ثَلْثَةِ أَيَّامِ فِي الْحَجّ

اس کے ذمہ تمن ون کے روز ہے میں (ایام) فج میں

كة خران ايام كانوس تاريخ ذى الحبك بــــ

وسبعة إذارجعتم

اورسات میں جبکہ ( ج سے ) تمہار الو نے کا وقت آجاوے۔

مطلب یہ ہے کہ مج کر چکوخواہ لوٹنا ہویاو ہیں رہنا ہو۔

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ اللهُ

بير بورے دى ہوئے

اور یکی یادر کھوکہ فج وعمر و کا ملانا ہرا یک کودرست نبیس بلکہ (آ مے ترجمہ)

ذلك لمن لغريكن أهله حاضرى السنجير يه الله فض ك ك به جس ك الله (و ميال) مجم

#### فَانَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقُوٰى َ وَاتَّقُوْنِ يَاوِلِي زَىْ مَرِهِ لِيَاكِهِ كِوَكَدِ سِي يَرِي بِالتَّرِيْ مِي (كُوارُن عِي) بِيَا

#### الْوُلْبَابِ۞

بادراے فی عقل لو کو مجھ سے ڈرتے رہو

كَيْسَ عَكَيْكُمْ جَنَاحُ أَنْ تَبْتَعُوْ افْضَـلُا مَ كَوَاسِ مِن ذِرا بِي كُوا فِي كُوا مَ كَوَاسِ مِن ذِرا بِي كُوا فِي كُوا

مِّنُ رَّتِكُمُ الْ

تمبارے پروردگارکی طرف ہے ہے

لیس علیکم تا رحیم یہ بات بھی یادر کھوکر آر ایش نے جودسنور
نکال رکھا تھا کہ تمام حجاج تو عرفات ہوکر پھر وہاں سے مزدلفہ کو آت
ہوئ تھر تے تصاور یہ مزدلفہ ہی میں رہ جاتے تھے عرفات نہ جاتے تھے
کیونکہ وہ اپنے کو مجاور حرم سمجھتے تھے اور عرفات حرم سے باہر ہا اور مزدلفہ
حرم کے اندر تو جا کرنہیں بلکہ (آگے ترجمہ)

فَإِذْ آ أَفْضَ تُورِضَ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُوا لِمُ الْحُدُمُ وَاللَّهُ الْحُدُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله عن المشعر الحرام م ترسم الرام كان (مردندى شروق مرك) خدا تعالى كارور واذكر ولاكما هل كم وال كنتم ادراى قرن إدكر وم طرن تم كو تلاد كما ب (ديكاني دائي وال

اور حقیقت میں قبل اس کے تم محض علی ناوا تف تھے۔ بھرتم سب

خواەقریش ہوں یاغیرقریش۔

ج کے داسطے کمہ کوعرفات کو جا کرنویں کو دہاں تغیرتے ہیں راہ میں منی اور مزدلفہ بڑتے ہیں مجرای راہ کولو نے ہیں اور شب دہم کواول مزدلفہ ال ہے اس میں صبح کے تغیرتے ہیں اور یہاں مغرب وعشاء دونوں نمازیں عشاہ کے دقت انکھی پڑھتے ہیں اور یہ جمع کرنا واجب ہے آیت میں جو ذكر كاظم ہےاس میں بینمازی بھی شامل ہیں بس بیذ كرتو واجب ہےاور باق جو چھ ذکر کرے سب متحب ہاور یہ جوفر مایا کہ جس طرح بتاا رکھا ہاں طرح یاد کرواس سے بیافائدہ ہے کہ مثلاً ای جمع کرنے میں کوئی مخص قیاس کو دخل دینے لگتااس ہے روک دیا۔مثعر حرام مز دلفہ میں ایک یماڑی ہاں کے آ اس ماس ہے مراد سارا مزدلفہ ہے جہاں تھہر جا کیں ورست ہے باشٹنائے وادی محمر کے کہاس میں مغیرنا جائز نہیں اور تجارت ک اجازت تصریخااس کئے دی که اسلام سے میلے ان ایام میں تجارت کیا كرتے تھے بعد اسلام كےشبہ ہواكہ شايد كناه ہواس لئے بتلادياكه كناه مبیں مباح ہاب رہی ہے بات کدا خلاص کے خلاف تونبیں اس میں مثل و کرمیاحات کے تعصیل ہے اگر مقصود حج ہواور عبعاً تجارت کی جائے تو ا خلاص کے خلاف نہیں اور اگر مقصور تجارت ہے یا دونوں برابر درجہ میں میں تو بیشک اخلاص کے خلاف ہے اور تو اب حج کا کم ہو جائے گا۔

رلط : فاذافضیتم تا تحشرون جالمیت مین تو بعضوں کی بے حالت تھی کہ جج سے فارغ ہوکرمنی میں جمع ہوکرا ہے آ باو اجداد کے مفاخر وفضائل بیان کرتے جی تعالیٰ اس بے ہودو شغل کے بجائے اپنے ذکر کی تعلیم فرماتے ہیں۔

ٱفِيْضُوْامِنْ حَيْثُ أَفَاضَ التَّاسُ

کو ضرورے کواس جگہ ہوکروا پس آؤجہاں اورلوگ جاکرو بال سے واپس آتے ہیں

وَاسْتَغُفِرُوا اللهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُونً ﴾

اور (احکام نج میں پراین رسموں پر لل کرنے ہے) خداتعالی کے سامنے قوبر کرو ) یقینا اللہ تعالی

# رِّحِيْمُ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مِّنَاسِكُكُمُ

معان کردیں گاور مہانی فرمادیں کے بھر جب نمائے اعمال جج ہورے کر چکا کرد فاذکر والله گن کی کھر اب عکور

توحق تعالی کا ذکر کیا کروجس طرح تم این اباه (واجداد) کا ذکر کیا کرتے ہو

### <u>ٱوۡاشَتَ ذِكْرًا ۖ</u>

بلكه يدذكراس س (بدرجها) بره كربونا جائے

اور بعضوں کی عادت تھی کہ جج میں ذکر تو اللہ تعالی بی کا کرتے تھے لیکن چونکہ آخرت کے قائل نے قائل نے قائل نے تھے اس لئے تمام تر ذکر کا خلا مرصرف دنیا کے لئے دعا ما تکنا ہوتا تھا حق تعالی صرف دنیا طلبی ہے منع فر ماکر بجائے اس کے خیردارین طلب کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَافِ

سويعضة ولى (جوكافريس) يسيم جوكت بيل كداب يروردگار مارب بم كو (جو كيمدينابو)

التُنْيَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ

ونیایس دے دیجے اورا سے فعل کوآ خرت میں (بعدا نکارآ خرت کے ) کوئی

خَلَاقٍ 🕝

دعدنہ کے کا

جو کھ ملنا ہوگا دنیا ہی میں ال رہےگا۔

وَمِنْهُمْ مِّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي

اوربعضة وي (جوكه مومن ميس)ايسے ميں (جود عاص يوں) كہتے ميں كه

التُّنياحَسنةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنةً

اے ہارے پروردگارہم کودنیا میں بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی

وَقِنَا عَذَابَ التَّارِ ۞

بہتری دیجئے اور ہم کوعذاب دوزخ سے بچاہئے

سویاوگ بہا س کی طرح بے بہرہ نہیں

أُولَيِّكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَا كُسَبُوا الْمُ

### وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ 6

طلب دارین ) کے اور اللہ تعالی جلدی عی حساب لینے والے میں

کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا اور قیامت قریب آتی جاتی ہے ہیں کی بہتری کو ۔ معدلہ

و ہاں کی بہتری کومت بعولو۔

# وَاذْكُرُ وَاللَّهُ فِي آيَامِ مِنْ عُدُودَتٍ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

اور (منی میں خاص طریقہ ہے بھی) اللہ تعانی کا ذکر کرو کئی روز تک

اوروہ خاص طریقہ ہے کہ تین پھروں پر کنگریاں ماری جائیں ہر کنگری اور ہوت میں ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے اور کئی روز سے مراد وسویں گیارہویں بارہویں ذی الحجہ کی ہے تیرہویں بھی کہ اس میں کنگریاں مارنا مستحب ہے۔ حاصل یہ کہ بارہویں تاریخ تک تومنی کا قیام واجب ہے اگرکوئی بارہویں بی کو کنگریاں مار کر چلا آئے تو بچھ کناہ نہیں مگر تیرہویں تاریخ کی رقی کر کے آنازیادہ افضل ہے۔

# فَيِنَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ

پر جو تف ( روی کے بعد ) دودن میں ( کمواہی آنے میں ) تعبل کرے اس

ٳؿٚۄؘۼڮؠٷڡڹؾٲڿۜۯڣڵٳۧٳؿؙۄ

رِبِمی کچو کناونبیں اور جو تحص دودن میں (ایک دن کی )اورتا خیر کرے اس بر بھی

عَلَيْهِ لَا لِمِنِ اتَّفَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهُ

مرجه کناه نبیس بیسب اس محض کے واسطے (ہے) جو (خداسے) ڈرے اور اللہ

وَاعْلَمُوْآانَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۞

تعالی سے ڈرتے رہواورخوب یقین رکھوکہتم سب کوخدابی کے پاس جمع ہوتا ہے

اس آیت ہے آئ کل کے طالبان دنیا کوشہہو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالبان دنیا کی جب کہ وہ طالب آخرت بھی ہوں مدح کی ہاس معلوم ہوا کہ طلب دنیا بری چزنہیں مگریہ بری غلطی ہے کیونکہ آیت میں یہ فرمایا کیا ہے کہ بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں دبنا اتنا فی المدنبا حسنة کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں بہتری عنایت کیجئے تو اس میں دنیا کی طلب نہیں بلکہ حسنہ کی طلب ہے یعنی وہ حالت جو خدا تعالیٰ کے نزد کی پہند یہ واورای پرمرح کی کئی ہے اس سے اس دنیا طلب کہ اللہ کا میں دنیا مطلوب بالذات اور آخرت کو کھن برائے کہاں تکلی ہے جس میں دنیا مطلوب بالذات اور آخرت کو کھن برائے کہاں تھی ہے وہ حاشا وکلا اس کو آیت سے میں ہی نیں ہے دوسری بات

ہے کہ اگر طلب و نیا میں حلال وحرام کی پابندی کی جائے تو وہ مباح ہے مگر مباح ہونے سے شرکی مطلوب ہو نالاز منہیں آتا۔

# وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُولُهُ

ادربعضاآ دی ایا بھی ہے کہ آپ کواس کی گفتگو جو محض دیے ی فرض ہے ہوئی ہے

الم کی ایا بھی ہے کہ آپ میں دعا ما تکنے والوں کی دو تسمیس بتلائی تھیں ایک کافر کہ محکر آخرت ہے اس لئے صرف دنیا ما نگا ہے دوسرا مومن کہ معتقد آخرت ہے اس لئے دنیا کی بھلائی بھی ما نگم ہے اور آخرت کی بھلائی بھی انگم ہے اور آخرت کی بھلائی بھی انگم ہے اس لئے دنیا کی بھلائی بھی انگم ہے اخترار ہے تقسیم فرماتے ہیں کہ بعض منافق ہوتے ہیں اور بعض مخلص و من الناس تا المهاد ایک مخفی تھا ایک محفی تھا کو میں انداس تا المهاد ایک مخفی تھا کو میں بن شریق برافضی و بلیغ وہ حضور کی خدمت میں آگر تسمیس کھا کراسلام کا جمعوثاد ہوئی کیا کرتا تھا اور مجلس ہے اٹھ کرجاتا تو فساد و شرارت وایڈ ارسانی طلق میں لگ جاتا جن تھائی اس کے بارے میں فرماتے ہیں (دیکھوتر جمہ) کہ اظہار اسلام کر کے مسلمانوں کی طرح مقرب و خاص بنا رہوں گا۔ چنانچا کے مسلمان کا اس طرح نقصان کردیا تھا

# فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى

مزه دارمعلوم ہوتی ہےاور وہ القد تعالی کوحاضر ناظر بتا تا ہےا ہے

# مَا فِي قُلْبِهِ لا وَهُو اَلَدُ الْخِصَامِ نَ

ما فی الضمیر بر حالانکه وه (آپ بی) مخالفت میں نہایت شدید ہے

### وَإِذَا تُوكَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِكَ

اور جب پینے پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھر تار بتا ہے کہ شہر میں نساد

### فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُ \*

کردے اور (کمی کے) کمیت یا مواثی کو کمنی کردے کرنی اور اللہ اور کی آیت میں مخلص کی مدح کھی بعض اوقات مخطی سے اظامی میں غلواورافراط ہو جاتا بعن قصد تو ہوتا ہے زیادہ اطاعت کا گروہ اطاعت شریعت وسنت کی حدے متجاوز ہوکر داخل بدعت ہوجاتی ہے۔ حق تعالیٰ آئندہ آیت میں اس کی اصلاح کمی قدر اہتمام سے فرماتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جو پہلے علی ، یبود سے تھے اور اس فدہب میں ہفتہ کا دن معظم تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا ان صاحبوں کو بعدا سلام کے یہ خیال ہوا کہ شریعت موسویہ میں ہفتہ کی تعظیم واجب تھی اور می شریعت موسویہ میں ہفتہ کی تعظیم واجب تھی اور میں شریعت میں واجب تھی اور میں شریعت میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں ای طرح اس شریعت میں فریعت میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی جی بی اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی جی بی اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی جی بی اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی جی بی اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی جی بی اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں اس کی جی بی اس کی بے تعظیمی واجب نہیں ہے تعظیمی واجب نہیں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں ہے تعظیمیں کی بی تعظیمی واجب نہیں ہے تعظیمی کی تعظیمی کی تعظیمیں کی تعظیمی واجب نہیں ہے تعظیمیں کی تعظیمی کی دور بی تعظیمی کی تعظیمیں کی تعظیمی کی تعظیمیں کی تعلیمیں کی تعلیمیں کی تعلی

اون کا گوشت حرام تھا اور اس شریعت میں حرام نہیں تو کھا نافرض بھی نہیں سواگر ہم بدستور ہفتہ کی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کے گوشت کو اعتقادا طلال جھیں اور عملاً کھا نا جھوڑ دیں تو پہلی شریعت کی رعایت ہوجائے کی اور شریعت محمدیہ کے خلاف نے ہوگا اور اس میں تو خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت معلوم ہوتی ہالتہ اس خیال کی اصلاح فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ب کہ اسلام ہونا جبی ہے کہ جوام اسلام میں قابل رعایت نبیں دین جمھے کر اس کی رعایت نہ کی جائے اور ائی اسلام میں قابل رعایت نبیں دین جمھے کر اس کی رعایت نہ کی جائے اور ائی بات کو دین سمجھنا یہ شیطانی لغزش ہا در بہنست ظاہری گنا ہوں کے یہ سات کو دین سمجھنا یہ شیطانی لغزش ہا اور بہنست ظاہری گنا ہوں کے یہ سات کو دین سمجھنا یہ شیطانی لغزش ہا اور بہنست ظاہری گنا ہوں کے یہ سمت میں اس سے بچو۔

# وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ

اور الله تعالی فساد کو پند نہیں فرماتے اور جب اس سے کوئی کہتا ہے

# لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَ تُهُ الْعِنَّاةُ بِالْإِنْمِ

کہ خدا کا تو خوف کرتو نخوت اس کواس گناہ پر ( دونا ) آمادہ کر دیتی ہے

# فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ الْوَهَادُ ۞

سو ایسے مخص کی کانی سزا جہم ہے اور وہ بری بی آرام گاہ ہ

## وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ الْبَيغَاءَ

اور بعضا آ دی ایدا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا جو کی میں اپنی جان تک مرف کرؤالی ہے

### مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوْفُ إِلْعِبَادِ ١٠ يَا يَهُا

اور الله تعالی ایے بندوں کے حال پر نہایت مبریان ہے اے

## لَّذِيْنَ الْمَنُواادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَا فَهُ السِّلْمِ كَا فَهُ السِّلْمِ كَا فَهُ السِّلْمِ كَا فَهُ

<u>وَّلَا تَتَبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ " إِنَّهُ</u>

اور فاسد خیالات میں پڑکر) شیطان کے قدم بقدم ست چلو وائی

# لَكُمْ عَلُو عَبِينَ ۞

ووتمبارا کھلا دشمن ہے

کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو ادر فی الحقیقت وہ دین کے بالکل خلاف ہے۔

فَانْ زَلَلْتُمْرِضْ بَعْلِ مَا جَاءَتُكُمْ براگرة بعدال كرة كوراح ركيل بي بي بي بي بي رمراء سم ع) البيتنت فاعلمواات الله عزنيز البرت ناس فاعلمواات الله عزنيز الزن كرن لوويين كرر كوكري تعالى (برد) زردس بير-

حَكِيْمُ۞

حكمت دالے بيں

لینی وہتم کو بخت عذاب دیں گے اور اگر چندے سزانہ دیں تو دھو کہ سے کھاؤ کیونکہ کسی حکمت اور مصلحت ہے سزامیں بھی دیر بھی کر دیں گے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنَ تَالِيَهُمُ اللَّهُ

يِ عَرَاهِ) نُوكُ مُرِفُ إِنَّ الْمُعَمِّرُ (مَعْلِم بُوتِ) بِي رُفِّ تَعَالَى فِي الْمُلَيِّكُةُ مُ

اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس (سرادیے کے لئے)

وَ قُضِيَ الْأَمْرُ الْمُمْرُ

آ وی اورسارا تصه بی فتم موجاوے

معنی کیا اس وقت حت کو قبول کریں مے جس وقت کا قبول کرنا بھی مقبول نہ ہوگا۔

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿

اور بیمارے مقد مات اللہ تعالی بی کی طرف رجوع کئے جاویں مے

برعت ہے تو بہت کم نصیب ہوتی ہے کو نکہ جب دواس کو ستجہ ہمجھ رہا ہے تو تو بہ کوں کرے گا اگر اللہ تعالی اپنے طفیل ہے اس ممل ہے ہی نجات بخش دیں تو اور بات ہے کہ تو بنصیب ہوجائے افسوں ہے جہلائے صوفیا اس بلا بدعت میں بکٹر تہ جلا ہیں بہت ہے ان میں عابد زاہد تارک دنیا جسی جب جس محر برکات سنت ہے محروم جیں ۔ ف عبداللہ بن مسعود ہے ابن مردویہ نے روایت کیا ہے کہ تیا مت کے دن اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کو جمع فرما کیں گے اور سب خظر حساب و کتاب کے ہو نے اللہ تعالی ابر کے سائبانوں میں عرف ہے گی فرما کی ہو نے آئے اللہ تعالی ابر کے سائبانوں میں عرف ہے گی فرما کی ہو نے آئے ایک مطلب یہ ہے کہ کیا تیا مت کے خظر جیں پھراس وقت کیا ہوسکی اشارہ ہے مطلب یہ ہے کہ کیا تیا مت کے خظر جیں پھراس وقت کیا ہوسکی ہو نے اللہ تعالی کی ذات وصفات کی کئر کی کو معلوم نہیں ہو کی بلاتھیں کیفیت اجمالاً ایمان لے آئا چاہے۔

رلط: او پرفر مایا تھا کہ بعد دلائل واضحہ آ جانے کی حق کی مخالفت کرنا موجب سزا ہے آ مے اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل میں ہوا ہے بعض کوالی بی مخالفت پرسزادی گئی۔

سَلْ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ كُمْ اتَيْنَهُمْ

آب (علاه) بن اسرائل سے (زرا) یوچھے (تو سی) ہم نے

مِّنُ ايَةٍ بَيِّنَةٍ ا

ان کوکتنی واضح ولیلیس دی تعمیس

مل بنی اسراء یل تا شدید العقاب بین ان کے بزرگوں کو گرکیسی انہوں نے بجائے ہدایت کرنے کے النی گرائی پر کر باندی تو پھر کیسی سزائی بھکتیں تو رات کو تبول نہ کیا تو طور گرنے کی دھم کی دی گئی خدا تعالیٰ کا کلام من کر شہبات نکا لے آخر بجل سے ہلاک ہوئے دریا کوان کے لئے چیاڑا گیا احسان تو کیا مانے گوسالہ پری شروع کردی ہزاروں قبل کئے گئے من و سلویٰ عطا ہوا تو حرص کے مارے جمع کرنے گئے سودہ سرنے لگائی کے میں ماری قدری کی تو موقوف ہوگیا اور کھیتی کی مصیبت پڑی انجیا و کا سلسلہ ان جس جاری ماری کی تو موقوف ہوگیا اور کھیتی کی مصیبت پڑی انجیا و کا سلسلہ ان جس جاری رہا اے نئیمت بچھتے ان کو قبل کرنا شروع کر دیا تو بادشا ہے چھین کی گئی اور رہا اے نئیمت ہے واقعات ہوئے والحط : او پرمخالفت جن کا بیان تھا آگے اس کی اصلی علمت بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہے جس کے قاری سے الل دین کو حقیر سمجھتا ہی ہے کیونکہ جب محبت دنیا کا غلبہ ہوتا ہے دین کی طلب نہیں رہتی بلکہ جب دین ہے دنیا کا ظل دیکھتا ہے تو دین کو حجوز دیتا

ہادرالل دین پر ہنستا ہے کہ یہ کیے ملے کچلے رہتے ہیں کہ پاس ہیننے سے بھی عارآ تا ہے چنانچ بعض رؤسائے بی اسرائیل مثل جبلائے مشرکین کے غریب مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے تصان لوگوں کا بیان فرماتے ہیں۔

ومن يبكيل نعد كوبلة الله من بعن كالعد

مَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

تو يقيع فن تعالى عنت سزا ديت مي

زین لللین تا بغیر حسباب کیونکہ کفارجہم میں ہوں کے اور للمان جنت میں۔

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيْوةُ اللَّهُ نَيَا

د نیوی معاش کفارکوآ راسته پیراسته معلوم بوتی باور (ای وجه سے )ان

وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مُوالَّذِيْنَ

مسلمانوں ہے مسخرکرتے ہیں حالانکہ یہ (مسلمان) جو کفر دشرک سے بیجے

اتَّقُوافُوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ

ہیں ان کا فروں سے اعلیٰ درجہ میں ہوں کے تیامت کے روز اور روزی

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿

توالله تعالى جس كوجاتے ميں بانداز ووے ديتے ميں

پساس کامدار قسمت پر جہند کمال اور مقبولیت پرسوین رو تبیس کہ جوروزی میں بڑھا ہوا ہو وی القد کے نزدیک بھی معزز ہواور بڑی عزت بھی ہو پھر محض اس کی وجہ سے اپنے کو معزز اور دوسرے کواد ٹی جھنا ب وقو فی ہے۔ البط: او پر مخالفت حق کی علت حب دنیا ہٹا اگی تی ہےا ب ای مضمون کی تا کیوفر ماتے ہیں کہ تو رات ہے۔ بھی قصہ چلا آتا ہے کہ دلائل واضعہ دین حق پر قائم کرتے ہیں اور اہل دنیا بی دنیوی اغراض کے سبب سے اس سے خلاف کرتے ہیں۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدًا لَّهُ

(ایک زماند میں ) سب آ دمی ایک ی طراق کے تھے

کرایک عرمہ کے بعد بدا عمال واختلاف کی نوبت آگئ۔ مرمر کر اللہ النب ہن مبرشر رین و منبل رین اللہ النب ہن مبرشر رین و منبل رین

م الله تعالى نے پینمبرول کو بھیجا جو کہ خوشی (کے وعدے) سناتے تصاور ڈراتے

وَٱنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبِ الْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ

تصاوران کے ساتھ (آسانی) کیا ہیں بھی ٹھیک طور پر نازل فر مائیں اس

التَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا

غرض سے کاللہ تعالی لوگوں میں ان کے اسورا ختلا فید ( فدہی ) میں فیصلہ

کونکہ انبیاء و کتب کے ذریعہ ہے امر واقعی کا اظہار و تعین ہو کر غیر واقعی کا اظہار و تعین ہو کر غیر واقعی کا اظہار و تعین ہو کر غیر واقعی کا غلط ہونا معلوم ہوجاتا ہے ہی فیصلہ ہے تو جا ہے تھا کہ ان کر اختلاف مان کر اختلاف کر ناشروع کردیا۔

فِيُهُ وَمَا خُتُكُفَ فِيهُ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُونُهُ

فرماد یوین اوراس کتاب میں (یہ )اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مرصرف ان لوگوں نے جن کو (اولاً) وہ کتاب می تقی

یعن اہل علم واہل فہم نے اختلاف کیا کہ اول مخاطب وہی ہوتے ہیں عوام توان کے ساتھ لگ لیا کرتے ہیں۔

مِنْ بَعْدِمَاجَاءَتُهُمُ الْبِيِّنْتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

بعداس کے کدان کے پاس دلائل واضحہ پہنچ کی تھے باہم ضداضدی کی وجہ سے

لیمنی باوجود یکه دلاکل ان کے ذہمن شین ہو بیکے تھے گرمند کی وجہ ہے اختلاف کیا اوراصلی وجرمندا ضدی کی حب دنیا ہوتی ہے حب مال ہویا حب جاہ پس مدار مخالفت کا حب دنیا ہونا ظاہر ہے اورائی ضمون کا بیان کرنا تھا۔

فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ امِّنُو الْمِااخْتَكُفُوا

پھراللہ تعالیٰ نے (ہمیشہ )ایمان والوں کو وامرحق جس میں (مختلفین )اختاا ف

فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاذْ نِهُ ط

کیا کرتے تھے بفضلہ تعالی بتلادیا

لینی کفار کا اختلاف الل ایمان کوبھی مفزنیس ہوا بلکہ ان کورسولوں اور کتابوں پر ایمان لا نیکی بدولت ہمیشہ امرحق واضح ہوگیا رابط: او پر کی آیت میں کفار کا ہمیشہ سے انہیاء اور موشین کے ساتھ اختلاف و نخالفت کرتے رہنے کا ذکر تھا جس میں مسلمانوں کو گونہ تسلی وینا بھی مقصود تھی

کونکہ استہزاء کفار سے ان کو اذبت ہوتی تھی اب ان تکالیف وشدا کہ کا بیان فرماتے ہیں جو انبیا ومونین سابقین کو کفار سے پہنچیں اس سے بھی مسلمانوں کی تسلی کرنامنظور ہے کہ تم کو بھی کفار کی ایذاؤں پرمبر کرنا چاہئے کیونکہ آخرت کی کامل راحت سخت اذبت ہی اٹھانے سے ہے۔

# وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

اور الله تعالی جس کو جاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں

مُّسْتَقِيْمِ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَلْخُلُوا

(دوسری بات سنو) کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں (بے مشقت)

الُجَنَّةَ وَلَمَّا

جاداخل ہو کے؟ حالانکہ

ام حسنم تا قريب وي كيمشقت افعائي بغيرتبس كونكه (آ مير جمه)

يَأْتِكُمْ مَّتُلُ الَّذِيْنَ خَلُوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

تم كوبنوزان (مسلمان) لوكون كاساكوئي عجيب واقعه چين نبيس آياجوتم سے يميلے ہو

مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا

گزرے ہیںان پر ( مخالفین کے سبب )الی الی تکی اور تحق واقع ہو کی اور ( مصائب

حَتِّى يَقُوْلِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْل

ے )ان کو یہاں تک جنبشیں ہو کمی کہ (اس زمانے کے ) پیغبرتک اور جوان کے

مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ اللهِ

مراوالل ايمان تع بول المف كرالله تعالى كى الداد (موعود ) كب بوكى؟

پھران کی اس جواب ہے تسلی کی گئی ( آ مے ترجمہ )

#### ٱلآاِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِنْبُ ۞

یادر کھو بیٹک اللہ تعالی کی الداد (بہت) نزد کی ہے

انبیاءاورمونین کااس طرح کہنانعوذ باللہ شک کی وجہ سے نہ تھا بلکہ وجہ یہ کھی کہ ان کوا مداداور غلبہ کا وقت معین طور پر نہ بتلایا گیا تھااس ابہام کی وجہ سے خالفین کی زیادتیاں دن بدن و کھے کران کو جلدی ہی امداد کا انتظار ہوتا تھا جب انتظار سے تھک جاتے تو اس طرح عرض معروض کرنے تگتے کہ یا اللہ وہ امداد کب ہوگی اس سے ان کا مقصود الحاح وزاری کے ساتھ دعا کرنا تھا اور الحاج خلاف رضا و تسلیم نہیں بلکہ احاد ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا

میں الحاح کرنا حق تعالیٰ کو پند ہے تو الحاح تو عین رضا ہے البتہ رضا کے طلاف وہ دعا ہے جس کے قبول نہ ہونے سے دعا کرنے والا ناراض ہوسو معاذ اللہ انبیاء اور موسین کا طبین میں نہ اس کا جوت ہے نہ احمال اور یہ جو فرمایا ہے کہ کیا جنت میں ہے مشقت چلے جاؤ گے اس پر یہ شہدند کیا جائے کہ بعض گنہگار تو محض فضل سے جنت میں واخل ہوجا کیں محمان پر کوئی مشقت نہ ہوگی جواب یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑی بہت تو مشقت کرتا پڑی جو اوئی درجہ کی ہے مشقت کے درجات مختلف جیں جس کا درجہ اوئی نفس و شیطان سے مقابلہ اور خالفین دین کی خالفت کر کے اپ عقا کہ کا درست میطان سے مقابلہ اور خالفین دین کی خالفت کر کے اپ عقا کہ کا درست کرنا ہے اور یہ ہرمومن کو حاصل ہے آگے اوسط و اعلیٰ درجات جیں اس کے طرح جنت کے بھی مختلف مراتب ہیں جس درجہ کی مشقت ہوگی اسی درجہ کا حرج جنت ہوگی اسی درجہ کا مشقت ہوگی اسی درجہ کا حراب سے اور ہر ملمان کو ایسا بی ہونا چا ہے اس لئے ان درجات کا لیہ کے طالب تھے اور ہر مسلمان کو ایسا بی ہونا چا ہے اس لئے ان درجات کے لئے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلئے کوشرط کہا گیا آگے بھرسلسلہ ادکام کا شروع ہوتا ہے ۔

# يَسْعُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ أَهُ قُلْ مَآ

لوگ آ ب سے پوچھتے ہیں کہ کیا چرخرج کیا کریں؟ آپ فر مادیجے کہ جو

أَنْفُقْتُمْ مِنْ

تجحه مال تم كومرف كرنا هو

یسئلونک ماذاتا علیم اس کی مقدار مقرد کرناتو تمباری ہمت رہے مگر ہاں موقع ہم بتلادیتے ہیں کہ (آگے ترجمہ)

# خَيْرٍ فَلِلُوَ الِكَيْنِ

سومال باپ کاحق ہے

مسکلہ ماں باپ کوز کو قاور دوسرے صدقات واجبہ دینا درست نہیں اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے وہ ماں باپ کودینا بھی درست ہے۔

# وَالْاَقُرْبِيْنَ وَالْيَتْلَى وَالْمَلْكِيْنِ وَابْنِ

اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محاجوں کا اور مسافر

السّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ

کا اور جونانیک کام کرو کے سو اللہ تعالیٰ کو

بِهِ عَلِيْهُ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

اکی خوب خرے (وواس پر اواب میں کے )جہاد کرناتم پر فرض کیا گیا ہے اور وہم کو (طبعاً)

# وَصَالًا عَنْ سَبِيلِ اللهِ

اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا

کہ جواسلام لائے اسے تکلیفیں پہنچاتے ہیں تا کہ ڈرکے مارے لوگ

مسلمان نه ہوں۔

### وگفر به

اورالله تعالی کے ساتھ کفر کرنا

کہ وہاں بت رکھ جھوڑے ہیں اور بجائے خدا کی عبادت کے ان کی عبادت اور طواف کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کا معبد ہے۔

## وَالْكُنْجِي الْحَرَامِنَ وَإِخْرَاجُ الْهَلِهُ مِنْهُ

ا درمبجدحرا م ( یعنی کعبہ ) کے ساتھ اور جولوگ مبجدحرا م کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا

جس ہے ہجرت یعنی ترک وطن کی نوبت بینجی۔

## ٱكْبَرُعِنْكَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ ٱكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

جرم عظیم جی الله تعالی کے زو کے اورفتنہ پردازی کرنا(س) مل فاص) سے بدر جبابز در ک

کیونکہ اس آل ہے دین حق کوتو کوئی مضرت نہیں پینچی بہت ہے بہت اگر کوئی جان کراییا کر۔ برتو خود ہی گناہ گار ہو گا اور ان حرکتوں ہے تو دین حق کوضرر پہنچتا ہے کہ اس کی ترقی رکتی ہے۔

# وَلا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوْكُمْ

ادر یہ کفارتمبارے ساتھ ہمیشہ جنگ رقعیں <u>عم</u>اس *غرض سے کہا گر* ( خدانہ کرے )

عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ

قابو یاویں تو تم کوتمبارے دین (اسلام) ہے پھیردیں اور جو محص تم <u>میں ہے۔</u> معمد مصرف

يَّرُتُودُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتُ

اینے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں

وَهُوَ كَا فِرُ فَأُولَإِكَ حَبِطَتُ آغْمَالُهُمُ

م جادے تو ایے لوگوں کے (نیک) اعمال

فِي الثُّانيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَالْوِلْلِكَ أَصْحُبُ

ونیا اور آخرت میں سب غازت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ

#### وهو کرد کا گرم و علی اُن تکرهوا کران (معلوم ہوتا) ہے اور یہ بات مکن ہے کہ تم کی امر کو کراں مجمو

تَنْئًا وَهُو خَيْرًا كُمْ وَعَلَى أَنْ تُحِبُّوا

ادروہ تبارے تی میں خیر ہواور بیر البھی )مکن ہے کہ تم کسی امر کومرغوب مجھو

شَيْئًا وَهُوشَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

اور وہ تمہارے حق میں (باعث) خرابی ہو اور اللہ تعالی جانتے

لا تَعْلَمُونَ ﴿

اورتم نہیں جانتے

کتب علیکم تا الاتعلمون ای گئے اپی رفیت وکراہت پر بھی علی نے کر داور جو تھم ہو جائے ای کواجمالاً سمجھ کر اس پر کار بندر ہا کر واور طبعاً کی قیداس لئے عاکد کر دی کہ مسلمان کوا حکام شرعیہ میں عقالاً کر اہت بھی نہیں ہو گئی اوراس آیت ہے ہمار نے فیز فلسفیوں کو سبق لینا چا ہے کہ اس آیت کے مضمون سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر تھم کی مسلمت ہمارے اطاطعلی سے فارج ہے کو واقع میں ضرور ہوتی ہے بسئلو نک تا من القبل چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہوگیا اورایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا کیا اور جس ون یہ قصہ ہوار جب کی پہلی تاریخ کھی اور رجب اشہر حرم سے ہے جن میں قبل وقبال بیلمنع تھا کم صحابہ اس کو جمادی الاخری کی تمیں جمعتے تھے کفار نے مسلمانوں پر طعن کیا کہ مسلمانوں تھا کہ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور خضور سے بوچھا اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی صفور سے بوچھا اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی صافر ہوکر اعتر اضا سوال کیا اس پر ہے آیت نازل ہوئی ( آگے ترجمہ )

يسْعُلُونَكَ عَنِ الشَّهْمِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيْهِ

لوگ آپ سے شرحرام میں قال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ﴿

آپ فرماد ہے کہ اس میں خاص طور پر قال کرنا (یعن عمراً) جرم ظلم ہے گرمسلمانوں نے ایسانہیں کیا بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے سے علطی میں انہوں نے قال کیا یہ و تحقیق جواب تھا آ کے الزامی جواب دیے ہیں کہ کفار مشرکیین کا تو مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا منہ ی نہیں کیونکہ اگر چہ شہر حرام میں لا ناجرم ہے لیکن کفار کی جو حرکتیں ہیں وہ اس سے بدر جہابدتر ہیں۔

## التَّارِ ۚ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ۞

دوزنی ہوتے ہیں (اور) پیلوگ دوزخ میں ہیشہ رہیں کے
د نیا میں اعمال کا ضائع کرتا ہیہ ہے کہ اس کی بی بی نکاح سے لکل جاتی
ہے اور اگر کوئی اس کا مسلمان عزیز مرے تو مرقہ کومیراث کا حصہ نہیں ماتا
وغیرہ وغیرہ اور آخرت میں یہ ہے کہ عبادات کا تو اب نہیں ماتا اور ابدالآباد

كے لئے دوزخ ميں داخل ہوتا ہے۔

# إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

هیقة جولوگ ایمان لائے ہوں اور جن لو کول نے راو خدا میں ترک وطن کیا اس مرد و ورس

وَجَاهَدُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ الْأُولَاكِ يَرْجُونَ

ہو اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا ہوا سے لوگ تو رحمت خداد ندی کے

رَحْمَتَ اللَّهِ ﴿

امیدوارہوا کرتے ہیں

ربط: شهرحرام میں قبال کرنے کے بارے میں مسلمان کو جواب ندکور من کر گناہ نہ ہونے کا اطمینان ہو گیا تھا مگر اس خیال سے دل شکتہ تھے کہ تواب نہ ملا ہوگا اس میں ان کی تسلی کی گئی۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَسْئَلُونَكُ عَنِ

اورالله تعالیٰ (اس غلطی کو)معاف کردیں مے (اورتم پر)رحت کریں مے لوگ

الخبروالميسروقل فيهمآ إثمركيير

آپ ے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے میں آپ فرماد یکے کدان

وَّمَنَافِعُ لِلتَّاسِ زُوَاتُهُهُمَاۤ ٱكْبَرُونِ

دونوں (کے استعال) میں گناہ کی بڑی بڑی باتی بھی ہیں اور لوگوں کو (بعضے)

تَفْعِهِمَا ۗ

فاكد يجى بين اوروه كناه كى باتيس ان فاكدون ئيزياده برمى بهوكي بين

يسئلونك تا نفعهما اس كئ دونون قابل تركيس يملي يدونون چزیں طال تھیں سب ہے بہلی آیت شراب و تمار کے متعلق یہ نازل ہوئی اوراس کا مطلب بیبیس تھا کہان دونوں کا استعمال خود کناہ ہے بلکہ مطلب سے تھا کہان کے استعال ہے اکثر اوقات دوسری با تیں گناہ کی پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ شراب سے عقل جاتی رہتی ہے اور وہی سب کنا ہوں سے روکتی ہے تمار ے مال کی حرص برحتی ہے اور حرص سے چوری وغیرہ کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ تواس آیت ہان دونوں کی حرمت فی نفسہ کا بیان کر نامقعود نہیں تھا بلك بعض عوارض كى وجه سان كوجيمور نے كامشوره ديا تھا كدان مس تفع اتنا نہیں ہے جتنا نقصان ہو جاتا ہے شراب کا نفع نشہ لذت اور قمار کا نفع مخصیل مال عظمر سيفع فوري ساوراي بي آپ كو موتا ساور ضرر دريا با ساور دوسروں تک پہنچا ہے یہی وجہ تھی کہاس آیت کوئن کربعض نے تو فورا دونوں کو ترك كرديااوربعضول نے كہاكہ جب حرام نبيل توان مفاسد كا ہم كچوا تظام کر کے نفع حامل کرنے کو استعال کر سکتے ہیں۔ اگر بیعنوان آیت بیان حرمت کے لئے ہوتا تو اہل اسان بھٹرت اتی بڑی تلطی میں نہ پڑتے پھراس آیت کے بعد کس محانی نے شراب بی کرنماز پڑھی اور غلط پڑھی تو نماز کے اوقات میں بینا بالکل ممنوع ہو گیا بھر بعد چندے مطلقاً حرام کر دی تی اور یبی آخری حکم ہے جس نے بہلے ادکام کومنسوخ کردیا۔

وَيَسْتَكُونَكُ مَا ذَا يُنْفِقُونَ مُ قُلِ

اورلوگ آپ ہے دریافت کرتم میں کہ (خیر وخیرات میں) کتنا خرج کیا

العفوط

كرين آپ فرماد يجئے كه جتنا آسان ہو

یسنلونک ماذا تاوالاخوۃ کہاس کے خرق کی نے ہے خود پریٹان ہوکر دنیوی تکلیف میں یاکسی کاحق ضائع کر کے اخروی تکلیف میں نہ پڑجادے۔

كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ

الله تعالی ای مرح احکام کوصاف صاف بیان فرماتے ہیں

ان احکام کو جان لینے کے بعد ہر ممل سے پہلے ان کوسوج لیا کرواور سوچ کر ہرمعالمہ میں ان احکام کے موافق عمل کیا کرو۔

لَعُلَكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ فِي الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ اللَّهُ نَيَا وَالْأَخِرَةِ اللَّهُ نَيَا وَالْأَخِرَةِ

تاكه تم دنیا اور آ فرت كے معاملات میں سوج لیا كرو

پہلے بھی ایک آ بت میں اس میم کا سوال آ چکا ہے جس میں صنمنا یہ تھم بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جو بچھ ہمت ہو صرف کرواس میں یہ بات ہو تھنے کے قابل تھی کا گرجوش میں آ کرسب دے والنے کی ہمت ہوتو یہ ہمت معتبر ہے یا نہیں اس کا جواب یہاں دیا گیا ف خرج کرنے سے پہلے یہ سوج لینا چاہئے کہ موافق تھم النی بھی ہے یہ یہ اگر ہوا خرج کیا درنہ نہ کیا اوراس تھم کی تفصیل فقہ میں ہے۔ ق بسطونک عن البتامی تا حکیم چونکہ ابتدائے اسلام میں مثل ہندوستان بسطونک عن البتامی تا حکیم چونکہ ابتدائے اسلام میں مثل ہندوستان کے عرب میں بھی جیمیوں کا حق دینے میں پوری اصباط نہتی اس لئے وعید سنائی کی کہتیموں کا مال کھا تا الگ بی پاوار آئی احتیا کہ کھا تا تو کھا تا الگ بی پاوار آئی اور الگ بی دکھواتے اور الگ بی دکھواتے اور الگ بی دکھواتے اور انتی احتیا کی کھا تا تو کھا تا بچتا اور سر تا اور پھینکنا پڑتا اس کھواتے اور انتی احتیا کہ کھا تا تو کھا تا بچتا اور سر تا اور پھینکنا پڑتا اس کھورگ

ويسْعُلُونكُ عَنِ الْيَتِلَى قُلْ إِصْلاحُ

فدمت میں عرض کیا گیااس کے متعلق بیارشاد ہے( آ گے ترجمہ ) ·

اورلوگ آپ سے بیم بول کا عم ہو چھے ہیں آپ فرماد یجے کران کی معادت کی رعایت اس و و د میں ایک معادت کی رعایت اس و

<u>تَهُمُ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمُ فَإِخْوَانُكُمُ ۗ لَهُمُ خَالِطُوْهُمُ فَا خُوَانُكُمُ ۗ الْمُ</u>

ر کمناز یادہ بہتر ہے اور اگر تم ان کے ساتھ فرج شال رکھوتو وہ تبارے (وین ) بھائی ہیں۔ اور بھائی بھائی شامل ہی رہا کرتے ہیں کچھوڈ رک بات نہیں۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُصْلِحِ

اورالله مسلحت کے ضائع کرنے والے کواور مسلحت کی رعایت رکھنے والے کو (الگ الگ) جانتے میں

پس اس طرح ان کے مال کونہ ملانا جاہئے جس میں ان کی مسلحت صالع ہوجائے مثلاً تھوڑ اسابرائے نام اپنا ملادیا باقی سب ان ہی کا کھایا جوایہ اکرے کا اللہ تعالیٰ سے اس کی مدنی حجب نہیں سکتی اور چونکہ اس وقت اکثر مسلمانوں کے پاس مسلمان می ہتم تھے اس لئے احوانکم کی قید اتفاقی فرمادی ورنہ اگر

روس مند مب كابج بى الى تربيت من مواس كا بحى معيد بي عم ب-وكو شاء الله وكالم عنت كم إن الله عزير حركيم ا

اور اگر الله تعالی جا ہے تو تم کو مصیب میں ڈال دیتے (کیونکہ) اللہ تعالی زبروست ہیں حکمت والے ہیں

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ \*

اور نکاح مت کرو کا فرعورتوں کے ساتھ جب تک کہ و ومسلمان نہ ہو جائیں

# وَلاَمَةُ مُّؤْمِنَهُ خَيْرٌ مِنْ مُنْرِكَةٍ

اورمسلمان مورت (جاب) اوندى (كول نبوه و بزار درجه) ببتر بكافر مورت ت

و لا تنكحوا المشركات حتى تا يتلكوون جا بوه آزاد بي بى كون نه بوكر پر بهى بال يا جمال كيم كواچيى معلوم موكر پر بهى واقع مين مسلمان ورت بى اس سے المجمى ہے۔

#### وَّلُوْاعَجَبِتُكُمْ

محود وتم کوانچی بی معلوم بو

محر پھر بھی واقع میں مسلمان مرد ہی اس سے اچھا ہے اور وجہ ان کا فرول کے براہونے کی کہ اصلی بھی ہے سبب ان سے نکاح کی ممانعت کا بیہے کہ وہ کفر کی تحریک دیتے ہیں اور اس کا انجام دوز خ ہے۔

# وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا الْمُشْرِكِيْنَ

اور مورتوں کو کا فرمردوں کے نکاح میں متدو جب تک و مسلمان نہ ہوجاویں۔

وَلَعَبْنٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ

اورمسلمان مرد غلام بہتر ہے کافر مرد ہے کو وہ تم کو اچھا بی معلوم ہو

أَعْجَبُكُورُ أُولَيِكَ يَدُعُونَ إِلَى التَّارِيَّ

(كيونكه) يه لوگ دوزخ عن جانے كى تحريك ديت بي

وَاللَّهُ يَدُعُوٓ الَّى الْجَنَّةِ وَالْمَغُفِرَةِ بِاذْ نِهُ \*

اور الله تعالى جنت اور مغفرت كي تحريك ديت جير ـ ايخ محم ت

اس کے کفار کے بارے ہیں ہے جم مناسب صادر فر مایا کدان سے نکاح

نہ کیا جائے تا کدان کی تحریک کے اثر سے پوری حفاظت رہا وراس سے

محفوظ روکر جنت دمغفرت حاصل ہوجائے ف: اس آیت کے دو تھم ہیں

ایک یہ کہ مسلمان مرد کا نکاح کا فرعورت سے نہ کیا جائے اس تھم کے دوجر و بی ایک یہ کہ دوہ کا فرعورت کتابیہ ہو یعنی بہود یا نصار کی یہ جز وسورہ ما کدہ ک

ہیں ایک یہ کہ دو کا فرعورت کتابیہ ہو یعنی بہود یا نصار کی یہ جز وسورہ ما کدہ ک

درست ہے اس لئے اب بہودیہ یا نصرانیہ سے نکاح جائز ہے دوسرا جز و یہ

درست ہے اس لئے اب بہودیہ یا نصرانیہ سے نکاح جائز ہے دوسرا جز و یہ

ہوں اس کے اس لئے اب بہودیہ یا نصرانیہ سے فرکار کمتی ہواس جز و ہیں اس

ہوں اس کے اسلام لا نے نہیں ہوسکیا دوسرا تھم آیت کا یہ ہے کہ کا فرمردوں

ہدوں اس کے اسلام لا نے نہیں ہوسکیا دوسرا تھم آیت کا یہ ہے کہ کا فرمردوں

مردا گرنعوذ بالنہ کا فر ہوجائے اور اس کے نکاح ہیں پہلے کوئی مسلمان کورت تھی

تو نکاح فورا نوٹ جاوے کا اور یہ عورت عدت پوری کر کے دوسرے ہے نکاح کرسکتی ہے۔مسکلہ کو کتالی عورت سے نکاح درست ہے لیکن اچھانہیں صدیث میں دیندارعورت کے حاصل کرنے کا حکم ہے تو بددین عورت کا حاصل کرنااس درجہ میں نابسند ہوگااور اگر کتابیعورت کے نکاح ہے مسلمان مرد کے بگز جانے کا گمان غالب ہوتو شدت ہے منوع کہا جاوے گا۔مسکلیہ جوتوم ظاہر میں اہل کتاب جمی جاتی ہے مرجعتی کرنے سے ان کے عقا کداہل کتاب جیسے نہ ہوں اس قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں جیسے آج کل انكريزوں كوعام لوگ عيسائي سجھتے ہيں حالانكہ تحقیق ہے بعض کے عقائد بالكل لمحدانہ ثابت ہوئے ہیں کہ نہ خدا کے قائل نیسٹی کی نبوت کے معتقد نہ انجیل کو کتاب آسانی مانیں سوایسے لوگ عیسائی نہیں لوگ بردی غلطی کرتے ہیں ولایت ہے میمیں بیاہ لاتے ہیں۔مسکلہ ایسے ہی جومروطا ہری حالت ہے مسلمان مجما جائے لیکن عقائداس کے گفرتک مینے ہوں اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نبیس اور اگرنکاح کے بعد ایسے عقائد ہو جا تیں تو نکاح نوٹ جاتا ہے جیے آج کل بہت آ دمی اینے غرب سے ناواقف سائنس کے اثر سے اپنے عقا کد تباہ کر لیتے ہیں لڑکی والوں پر واجب ہے کہ پیغام آنے برمرد کے عقائد کی تحقیق کرالیا کریں جب اس کا اطمینان ہوجاوے تب زبان دیں اور عورتوں کو جائے کہ اگر بعد نکاح کے ایسے عقا کد شوہر کے ٹابت موں تواس سے کنارہ کریں اور جس طرح بن پڑے اس کوہم بستر نہ ہونے دیں اور سر برستوں کو اس حالت میں عورتوں کو طلاق دلوا ناوا جب ہے۔

ويُبَيِّنُ الْبِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَرُونَ شَ

اورالله تعالى اس واسطية وميول كوائ احكام بتلاوية بن تاكدو ولوك تفيحت يركم لكريس

وَيُنْئُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى لا

اورلوگ آپ سے حیض کا حکم پو چھتے ہیں آپ فر ماد بیجئے کہ وہ گندی چیز ہے

فَاغْتَرِ لُواالنِّسَاءَ فِي الْمُحِيْضِ ۗ وَلَا تَقُرُ بُوهُنَّ

توحیض میںتم عورتوں سے علیحد و زہا کرواوران ہے قربت مت کیا کرو

جب تک کردویاک ندموجادیں محرجب وواجھی طرح یاک موجادی آوان کے باس

حَيْثُ أَمُرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

آ دُ جِادُ جس جگہ ہے تم کوخدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے ( یعنی آ تھے ہے ) يقينا الله تعالى محبت ركعت بين توبكرن والول س

مثلًا الله تأياب احتيالي عالت يض من محبت كرميمًا بم متنب وكرتوبكرلى-

# وَيُحِبُ الْمُنَطَهِرِيْنَ ۞

اور محبت رکھتے ہیں یاک رہنے والوں سے

جو حالت حیض میں صحبت کرنے سے اوراسی طرح سب کنا ہوں ہے بیچے رہے ہیںاور حالت یا کی میں صحبت کی اجازت دینااووہ بھی اس طرح کہ آ یکے کی طرف ہو بیچھے کی طرف نہ ہواس کئے کہ آ مے ترجمہ

تمباری بیمیاں تمبارے لئے (بمزله) کھیت ( کے) ہیں

سوائے کھیت میں جس طرف سے ہوکر جا ہوآ ؤ۔

ای طرح بیبوں کی حالت یا کی میں ہر طرف ہے آنے کی اجازت سے خواہ كروث سے ہويا بي ا مح بين كر ہوياكس طرح بوكر آنا ہر حال من كھيت كاندر موكده صرف آمے كاموقع بي يحيى كاموقع كھيت كے مشابنيں اس مس محب منہو۔

وَقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمُ<sup>ْ</sup>

اورآ ئندہ کے داسطے (بھی) اپنے کئے پچھ کرتے رہو

اوران لذات میں مشغول ہو کرآ خرت کونہ بھولو

### وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوٓا ٱنَّكُمُ مَّلْقُولُا ۗ

اورالله تعالى سے ڈرتے رمواوريديقين ركھوكه بينك تم الله تعالى كے سامنے

رِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ

بیش ہونے والے ہواور (اے محمہ )ایمانداروں کوخوشی کی خبر سناد یہجئے اور اللہ تعالیٰ

کواٹی قسموں کے ذریعہ ہے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہتم نیک کے

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ التَّاسِ ﴿

اورتقویٰ کے اور اصلاح فیما بین خلق کے کام کرو

ولا تجعلوا الله تا عليهم لين الله كانام كريتم كماؤكهم بي کام نیک نہیں کریں گے۔

وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

اورالله تعالى سب مجم سنتے جانتے ہيں

توزبان سنجال كربات كرواورول من برے خيالات مت لاؤ ف-ف جس بات ہے آ دمی قتم کھالیتا ہے اس سے رک جاتا ہے اور نیک کام کا حیور نا بدوں شم کھائے بھی برا ہے تو جب اس نے ایک باتوں سے رکنے کے لئے اللہ کی متم کھائی تو محویا خدا کے نام کوان کاموں کے لئے حجاب بنایا حالانكه الله كانام ليكرتو كام نيك زياده كرنے جائيس نه كه ايساالنابرتاؤ كياجائي ال لئے الي بات رقتم كھانا بھى اورزيادہ براہوا۔

لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغَوِ فِي آيْمَا نِكُمَ

القد تعالی تم پر (آخرت میں ) دارو کمرنے فرماویں کے تبیاری قسموں میں بیبودہ قسم پر

وَلَكِنَ يُّؤَاخِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتُ قُلُونِكُمُ ا

کیکن دارو کیرفر ماویں سے اس (حجونی قتم ) برجس میں تمبارے دلوں نے

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ۞

( جموت بولنے کا )ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالی غور ہیں کیم ہیں

لايو اخذكم الله تا حليم غفور بونے كى مبسے الى بيہودہ مر دارو کیرنفر مائی اور طیم ہونے کی وجہ سے قصد اُجھوٹی تشم کھانے کی سز افورانبیں دیے بلکہ آخرت تک مہلت دیدی کہ ٹاید بھی تو ہے کر لے ف افوتم کے دومعنی ہیں ایک بیر کہ بھی گزری ہوئی بات برجھوٹی قتم بلاقصد نکل ٹن یانکلی توارادہ سے مگروہ اس کوایئے گمان میں سچی سمجھتا ہے یا آئندہ کے متعلق اس طرح فتم نکل منی کہ کہنا کچھ جا ہتا ہے اور بے ارادہ منہ ہے تم بی نکل کی اس میں گناہ ہیں ہوتا اس واسطے اس کولغو کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں جس قتم پر گناہ اور مواخذہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے یہ وہشم ہے جو قصداً جھونی سمجھ کر جان بوجھ کر کھائی ہواس کوغموں کہتے ہیں اس میں گناہ بخت ہوتا ہے مگر امام ابوحنیفہ کے نز دیک اس میں کفار ونہیں آتا اور پہلی صورت میں جس کو لغو کہا جاتا ہے نہ گناہ ہےنہ کفارہ اس آیت جس ان ہی دونوں کا ذکر ہے اور دوسر معنی لغو کے بیہ میں کہ جس میں کفارہ نہ ہواس معنی کے اعتبار سے نغو میں غموں بھی داخل ہے کیونکہ اس میں بھی کفارہ نہیں کو گناہ ہاوراس کے مقابلہ میں وہتم ہے جس میں کفارہ آتا ہے جس کومنعقدہ کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ آئندہ کے متعلق تصد کر کے بول شم کھائی کہ میں فلاں کام کروں گایا نہ کروں گااس میں تسم توزنے سے کفارہ لازم آتا ہاس کا بیان سورہ ما کدہ میں آئے گا۔

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ ۔ تشم کھا بیٹھے ہیں اپی بیبیوں (کے پاس جانے ) سے ا<u>ن کے لئے</u>

ٱرْبَعَةِ ٱشْهُرِ ۚ فَإِنْ فَآءُوْ فَإِنَّ اللَّهُ ہنے کی مہلت ہے۔ سواگر بیلوگ ( قسم تو ژ کرعورت کی طرف )رجوع کرلیں

نُوُرٌ رَّحِيْمٌ ۞وَإِنْ عَزَمُواالطَّلا قَ

۔ توانند تعالیٰ معاف کر دی<u>ں مے رحمت فریادیں مے اورا</u>گر بالکل جھوڑی

فَانَ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

وين كا يخة اراد وكرليا بي والله تعالى سنة من جانع من

للذين يؤلون تاعليم تنتع بينان كي تسمون كوادر مانت بين ان کے پخة ارادوں کوپس جار ماہ گزرتے بی قطعی طلاق بر جائے گ مسئلہ: اگر کوئی نتم کھائے کہ اپنی لی لی سے صحبت نہ کروں گا اس ک عارصورتیں ہیںا یک به که کوئی مدت معین نه کرے دوم به که جار ماہ کی مدت کی قیدلگادے تیسرے بیکہ جار ماہ سے زیادہ مدت کی قیدلگادے چوتھی یہ کہ جار ماہ ہے کم مدت کا نام لے پہلی اور دوسری اور تیسری صورت کو شریعت میں ایلاء کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چند ماہ کے اندرانی قتم تو ڑ ڈالی اور بیوی کے پاس چلا کیا توقشم کا کفارہ دے اور نکاح باتی ہے اور اگر جار ماه گزر گئے اور قتم نہ تو ڑی تو اس عورت بر طلاق بائن بڑ گئی تعنی بلانكاح رجوع نبیں ہوسكتاالبته اگر دونوں رضامندی ہے پھرنكاح كركيس تو درست ہےاور حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی اور چوتھی صورت ایلا نہیں اگر فتم توڑی کفارہ لازم ہوگا اور قتم بوری کردی جب بھی نکاح باقی ہے۔

وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْتُهَ

اورطلاق دی ہوئی عورتمیں اپنے آپ کو ( نکات سے ) رو کے رقعیں ہمن

والمطلقت تا عزيز حكيم جن من آئ صفتين بول كه فاوند فان ي صحبت خلوت صححمي موان كويض آتاموآ زادمون شرعى قاعده سے لوغرى ندمون ال كوعدت كہتے ميں عدت كاندردوسر السانكاح كرنادرست بيں۔

بِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَّ مَا خَلَقَ

اوران عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کھوان کے رحم میں پیدا

اللهُ فِي أَرْجَامِهِنَ

کیا ہو( خواہمل یاحیض )اس کو پوشیدہ کریں

کونکہ اس کے پوشیدہ کرنے سے عدت کا حساب غلط ہو جائے گا مطلقہ پراپنے حائضہ یا حالمہ ہونے کی حالت ظاہر کردینا واجب ہے تاکہ اس کے موافق عدت کا حساب ہو۔

## إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ

اگر وہ عورتمی اللہ تعالی پر اور یوم قیامت پر یقین رکمتی ہیں

#### وَبُعُوٰلِتُهُنَّ آحَقٌ بِرَدِّهِنَّ

اوران عورتوں کے شوہران کے (بلاتجدید نکاح) مجرلونا لینے کاحق رکھتے ہیں ا جب کہ ان کو طلاق رجعی کی ہوجس کا بیان آئے آتا ہے اور اس لوٹانے کورجعت کہتے ہیں۔

#### فِيُ ذَٰلِكَ إِنَ آرَادُ وَالصَّلَاحًا الْ

اس عدت کے اندر بشرطیکہ اصلاح کا تصدر کھتے ہول

ورنے تک کرنے کیلئے رجعت کرنالا حاصل ہے تاہم رجعت تو ہوی جاو کی۔

ولهن مِتَلَ الدِي عليكِن بِالمعروفِ

اور عور توں کے بھی حقوق ہیں جو کہ شک ان می حقوق کے ہیں جوان عور توں پر ہیں۔ است میں مصرف میں میں میں است

<u>وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ ۖ طُ</u>

قاعدہ (شرعی) کے موافق اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے

اس لئے مردوں کے حقوق باعتبار نوعیت کے عور توں کے حقوق ہے برھے ہوئے ہیں گولازم ہونے میں دونوں حق برابر ہیں۔

وَاللَّهُ عَزِيْزٌ

اورالله تعالى زبروست ( عامم ) بي

جوا حکام چاہیں مقرر کرنے کا حق رکھتے ہیں اور حکیم بھی ہیں کہ نہایت مصلحت کے ساتھ احکام مقرر فریاتے ہیں۔ ف مطلقات میں جواویر چند صفتوں کی قید لگائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں یہ صفات نہ ہوں گی ان کا حکم اور ہے۔ مسئلہ مرد کے اوپر خاص حقوق عورت کے یہ ہیں کہ سنت کے موافق اس کو کھانا کپڑائر ہے گا کھر وینا مہر وینا اس کو تک نہ کرنا عورت کے برمرد کے خاص حقوق یہ ہیں اس کی اطاعت کرے خدمت کرے۔

حُکِیم ش الطّلاق مرّتن فامساك مرتب ك مرفراه ركه اين قامده ك

# بِمعُرُوفِ أُوتُسْرِيْحُ بِالْحُسَانِ طَ

الطلاق مرتان ٢ باحسان اسطلاق كورجعي كتب مي كدومرته سے زیادہ نہ ہواور بیجھی شرط ہے کہ صاف لفظوں سے ہواور موافق قاعدہ کے دجعت کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کا طریقہ شریعت کے موافق ہووہ ید کہ عدت گزرنے سے پہلے زبان سے کہدوے کہ میں نے تھے سے ر جعت کرلی یااس ہے ہم بستری یا بوس و کنار کر ہے اس رجعت ہے بہلا ی نکاح رہتا ہے اور نیت بھی شرع کے موافق ہو یعنی رجعت سے بیقصد ہوکہاس کے حقوق ادا کئے جائیں مے اور بہ مقصود نہ ہوکہ بیوی رکھ کر تھ کرے گا اور خوش عنوانی ہے بھی جھوڑنے کا بھی مطلب ہے کہ اس کا طریقہ بھی شرع کے موافق ہوکہ یا تو اور طلاق نددی یہاں تک کہ عدت محزرجانے ہے وہ نکاح ہے باہر ہوجائے گی یا تمیسری طلاق طہر میں دے دے جب کہ دوطلاقوں کے بعد ایک حیض آ کروہ پاک ہو جائے اور دو طلاق مجمی ای طرح دینا جاہیے کہ مسلے ایک طلاق دی جب ایک حیض گزر کریاک ہوجاوے تو دوسری طلاق دی اور احیماس سے یہ ہے کہ ایک ی طلاق پراکتفا کرے عدت گزرنے کے بعدوہ نکاح سے نکل جائے گی دوطلاتوں کی کیا ضرورت ہاور نیز چھوڑنے سے نیت بھی اچھی ہونی عاہے کہ دفع نزاع کا قصد کر ہاس کی دل شکنی اور ذلیل کرنے کا قصدنہ

## وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا

كرےاس لئے نرمی وول جوئی كی رعايت ضروري ہے۔

اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا اَنْ يَخَافَآ اَلَا

کے میاں بیوی دونوں کواحثال ہو کہ انتہ تعالی کے ضابطوں کو قائم نہ کر عیس مجے سوا کر

يُقِيْمًا حُدُودَ اللهِ لا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

تم لوگوں کو بیاحتمال بوکرو وو دونوں ضابط ضداوندی کوقائم نے کرشیس کے قود دونوں پر کوئی گناہ نے موکا

فِيْمَا افْتَكَاتُ بِهُ ۚ تِلْكَ حُدُّوْدُ اللهِ

اس ( مال کے لینے دینے ) میں جس کو دے کرعورت اپنی جان چیٹرا لے۔

فلا تعتل وها جومن يتعل حكود

## اللهِ فَأُولَيِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

ے بابرنکل جاوے سوایے بی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں

و لا يعل لكم تا هم المظلمون عورت عثوب أو مال ليناجائز بيس بربايدك شو بركوعورت سے مال ليناظع يا طابا ق ميں جائز بيا نبيس بربايد كر شو بركوعورت سے مال ليناظع يا طاباق ميں جائز بيا نبيس اس ميں تفصيل بيہ ہے كہ ناموافقت ميں اگر قصور عود و كا ہا الينے ميں گناه نبوگا البتہ مبر سے زيادہ لينا مر وہ ہا اور اگر قصور مرد كا بن تو مال لينا بر حال ميں گناہ بر كر برابر ہويا كم مبر سے زيادہ بوتو وہ بدرجہ اولى ناجائز ہا اور عورت مال دينا ميں يا درخواست خلع كر نے ميں گناہ كار نہ بوگ اور اگر مردعورت كا قصور بجھتا ہا اور عورت مرد كا براك اپني رائي ميں دوسرے كو ظالم اپني كو مظلوم جانتا ہے تو عورت كو خل كی درخواست ميں دوسرے كو ظالم اپني كو مظلوم جانتا ہے تو عورت كو خل كی درخواست ميں گناہ بوگا اور نہ مردكو مال لينے ميں بشرطيك مبر سے زيادہ نہ بوكہ ذيادہ كر كی صورت ہا تھ كر دوسور توں كے احتمال سے مراداس آ بت ميں بھی مورت ہا تہ كی دوسور توں ميں تي و خوارت ميں گناہ ہوگا جو اپنے كو قصور وار جانتا ہے باتی خلع سب مور توں ميں تي و نافذ ہو جائے گا كوكمي صورت ميں گناہ كر ما تھ تھى۔

## فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ

بر الركوكي (تيسري) طلاق وعد عورت كوتو بمروه اس كے لئے طلال ندر م كى

بَعْلُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً \*

اس کے بعد یبال تک وہ اس کے سوا ایک اور فاوند کے ساتھ

فَإِنْ طُلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

(مدت کے بعد ) نکاح کرے پھرا کر بیاس کوطلاق دے دیتوان دونوں

آنُ يُتَرَاجَعَا إِنْ ظُلَّا أَنْ يُقِيمَا

یران میں کچھ گناونبیں کہ بدستور پھول جاویں بشرطیکہ دونوں غالب کمان رکھتے

حُنُ وَدَ اللَّهِ اللَّهِ

بول که (آ کنده) خداوندی ضابطوں کوقائم رخیس کے

فان طلقها تا يعلمون ورنه پهردوباره منازعت اورحق تلفی کے عناه میں مبتلا ہونا کیا فائدہ ۱۲

## وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبِيِّنُهُ الْفَوْمِ

اور بی خداوندی منابطے میں حق تعالی ان کو بیان فرماتے میں ایسے لوگوں کے

#### يَّعْلَمُوْنَ ۞

لئے جودانشمند میں

کونکہ دانشمند بی ممل کیا کرتے ہیں اور جو بیوتوفی ہے ممل نہیں کیا کرتے ان کے لئے یہ توانین النے ثبوت جرم کے دلائل بن جاتے ہیں ۔ ف اس کوحلالہ کہتے ہیں۔ جب کوئی مخض اپنی بیوی کو تمن طلاق دے دے خواہ تینوں صاف لفظوں ہے ہوں یا الفاظ کنایہ ہے ہوجن میں کہ عنداللہ نیت کی ضرورت ہے یا دورجعی ہوں تیسری بائن اوراس کا الٹااورییہ تیون طلاق ایک دفعہ دی ہوں یا کئی دفعہ کر کے ایک لفظ سے دی ہوں یا چند لفظول ہے سب صورتوں میں وہ عورت اس برحرام بحرمت غلیظہ ہو جائے كى اوراكراس سے مجرنكاح كرما جا ہے تو طاله كاطريقه بجالا كروہ حلال بو عتى بجوكدان آيول من فكورب ربط: اويرآية الطلاق مرتن میں مطلقہ کے بارے میں با قاعدہ رجعت یا خولی کے ساتھ الگ کرنے کا تھم فرمایا تھااس آیت میں اس کو مکرراس لئے ذکر فرماتے ہیں کہ ایام جالمیت میں اس میں بہت کوتا ہی کرتے تھے پس تکرار ہے اہتمام کا فائدہ نيا حاصل موا نيز اس جكه امساك بالمعروف وتسريح بالإحسان كا ذكر تبعاً تعا اصل مقصود طلاق رجعي كاعد دبتانا قطااوراس جكهاي كوبالقصد ابتمام وتاكيد ومبالغہ کے ساتھ ذکر فر ماتے ہیں اس لئے بھی تکرار لازم نہیں آیا کیونکہ یہ مضمون مستقل مجی ہاور سلے کی تاکید بھی ہے۔

## وَإِذَا طَلَّقْ ثُورُ النِّسَاءَ فَيلَغُنَ

اور جب تم نے عورتوں کو (رجعی ) طلاق دی ہو چرووا بی عدت گزرنے کے

أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَغُرُوْفٍ

قریب بنی جادی آو (یاتو)ان کوقاعدہ (رجعت ) کے موافق نکاح میں رہے دو مرب بنی جادیں آو (یاتو) ان کوقاعدہ (رجعت ) کے موافق نکاح میں رہے دو

ٱۅٛڛڗۣڂۅٛۿؙڹۧؠؚؠۼؗٷۏڣۣۜۊٙڒؿؠٚڛڴۅٛۿڹ

یا قاعدے کے موافق ان کور ہائی دواوران کو تکلیف پہنچانے کی غرض ہے

ضِرَامًا لِتَعْتَكُ وَالْ وَمَنْ يَفْعَلْ

ت رکھواس ارادے ہے کہ ان برظلم کیا کرد مے اور جو مخص ایسا (برتاؤ)

بمی چندمعاملات ہیں جن میں المی دل کی کوبھی سے مجماحاتے گااس تغییر يربيقكم بست وبشتم بالكل مستقل حكم هو جائيگا \_مسئليه: بزل اور خطا من فرق ہے ہزل تو یہ ہے کہ بات ارادہ اور قصد سے کہی جائے کی انسی کرنامقصور ہو اس کے موثر ہونے کا تصدنہ ہوسوطلاق اور چندمعاملات ایسے ہیں کہوواس مورت میں کلام کرتے ہی فوراً واقع ہوجاتے ہیں اور خطا کی صورت بیہ ملرح بے وقعت )مت مجمو كه كبنا كي اور تماز بان جل عن اور منه على الفظ طلاق نكل ميا فتح القدير من لكعاب كماس من عندالله طلاق نه بوكي ١٢

## وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَيَلَغُنَ

اور جبتم میں ایسے لوگ یائے جاوی کساوا ہی سبیوں کوطلاق دے دیں مجروہ مور میں

ا بی میعاد (عدت ) بھی بوری کرچکیں

واذا طلقتم تا لاتعلمون اورعدت يورى كركمى عنكاح کرنا جا میں خواہ پہلے ہی شو ہر سے یا کسی اور سے

## فَلَا تَعْضُلُوٰهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ أَنْ وَاجَهُنَّ

تو تم ان کواس امرے مت رو کو کہ وہ اپنے شو ہروں سے نکاح کرلیں جسہ

إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

باہم رضامند ہو جاویں قاعدہ کے موافق

ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس مخص کو جو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِطُ

تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو

لین مانے کی ان بی سے امید ہاور ہوں تو تقیحت سب بی کو ہے۔ ا

ذَٰلِكُمْ أَزُكُى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اس تعیمت کا تبول کرنا تمہارے لئے مفائی اور زیادہ یا کی کی بات ہے۔

وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ 🕣

اورالله تعالى جانع ميساورتم نبيس جانح

اس کئے اللہ تعالٰی کے احکام کے معاملہ میں دیر ہے مل مت کرو ف بعض جکہ تو خود شوہری طلاق دینے کے بعد جب وہ کہیں دوسری جکہ نکاح کرنا جاہتی تو اپنی ذلت سمجھ کرنکاح نہ کرنے دیتا اور بعض جگہ عورت

ذلك فَقَدُ ظُلَمَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَا تُتَّخِذُ وَا ے کا سود واپنائی نقصان کرے گااور حق تعالیٰ کے احکام کولبودلعب ( کی أيٰتِ اللهِ هُزُوًا زَ

واذا طلقتم النساء تاعليهم كدجس طرح جاباكرليااورجا بندكيا

وَاذْكُرُوا نِعْمُتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَّا أَنْزَلَ

اورحق تعالیٰ کی جوتم پرنعتیں ہیں ان کو یاد کرواور ( خصوصاً) اس کتاب

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ

اور (مضامین ) حکمت کوجوالقد تعالی نے تم براس حیثیت سے نازل فر مائی میں

کے آم کوان کے ذریعہ سے <u>تھیجت فرماتے ہیں</u>

اور یہ سب سے بری تعمت ہے ہیں ان تعمتوں کو یاد کرنے سے احکام منعم کی وقعت قلب میں ہوگی۔

وَاتَّفُوااللهَ وَاعْلَمُوۤاأَنَّ اللهَ بِكُلِّ

اور الله تعالی ہے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی ہر

شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

چیز کوخوب جانتے ہیں

جب یہ خوف اور یقین ہوگا تواحکام پر بھی مل ہوگا اور قاعدہ کے موافق ر کھے اور جیمور نے کا بیان الطلاق مرتن کی تغییر میں کر رچکا ہے۔ اوراس آیت میں احکام برعمل نہ کرنے کو مجاز الہو ولعب بنانا فرما دیا جو صرف معصيت ساكر جدشديد ب ورندهية أكركو أيمخص احكام البيد كساته تمسخرواستهزا وكريءه كافر موجاتا بإخواه عقيده بمى فاسدمو ياعقيده محج مو کیونکہ دین کی تحقیر تو دونوں حالتوں میں ہوئی اور یہی علت ہے کفر کی اور بعض مفسرین نے لات خلواایات الله هزوا کی تغیری کی ہے کہ جاہلیت م بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ طلاق دے دی اور پھر کہددیا کہ ہم نے یوں بى دل كى مِن كهدديا تعاياغلام آزادكرديا مجركهه ديا كه مِن تو المي كرتا تعاحق تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ بیا حکام استہزا کے کل نہیں ان کولہو ولعب اور دل کی نه بتاؤ اور حدیث میں اس کی اور زیادہ تغصیل ہے کہ اگر کوئی ہلسی دل کئی میں بھی طلاق دے دے گا تو بچے مجے طلاق پر جائے گی ای طرح اور

کے دوسرے عزیزوا قارب اپنی کسی د نیوی غرض ہے اس کو نکاح نہ کرنے دیے اور ایک جگدایہ ہوا کہ عورت مطلقہ اور اس کا پہلا شوہر دونوں نکاح کرنے پر چررضا مند ہو گئے تھے گرعورت کے بھائی نے غصہ میں آ کردوکا تھاس آ یت میں سب صور تمیں داخل ہیں اور ہرصورت میں روکنا ممنوع ہا اس آ یت میں سب صور تمیں داخل ہیں اور ہرصورت میں روکنا ممنوع ہا اور ہے واس کی عام وجہ تو یہ کہ داکام اللی کا ماننا بھیشہ سب ہوتا ہے گنا ہوں سے پاک صاف رہے کا اور خاص وجہ یہ ہوں پاکی اور صفائی اس میں ہے کہ نکاح ساف رہے کا اور طرف داغب ہوں پاکی اور صفائی اس میں ہے کہ نکاح سے نہ روکا جائے طرف راغب ہوں پاکی اور صفائی اس میں ہے کہ نکاح سے نہ روکا جائے ورنے رائی اور فتنا ورآ لودگی کا اندیشہ ہالبت آگر بے قاعد ہ : کاح ہواس سے روکنا نکاح سے در وکنا نکام سے در وکنا نکاح سے در وکنا نکام سے در وکنا نکام سے در وک

## وَالْوَالِلْ تُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ

ور ماکمي اين بچول کو دو سال کال دوده

كامِلَيْنِ

بلاياكري

والواللهات تا یوضعن خواہ نکاح باتی ہو یا طلاق ہو چکی ہو گرنکاح کی حالت میں اگر ماں معذور نہیں تو عندالغداس کے ذمددود یے بانا بدوں اجرت کے واجب ہوادراجرت لینا جائز نہیں اوراگر مانلے گی تو قضا بھی اس کودود ہانے پر مجور کیا جائے گاتو قضا بھی اس کودود ہانے پر مجور کیا جائے گاتا ہے۔ کہ طلاق دے دی گئی ہو گرعدت بوری نہیں ہوئی کیونکہ عدت بوری ہونے سے پہلے نکات کا دکام باتی رہتے ہیں اوراگر عدت طلاق ہو چکی تو بدوں اجرت کے ماں کے ذمدود دیا ناوا جب نہیں۔

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴿ وَعَلَى الْمَوْ لُوْدِ لَهُ

یدت اس کے لئے ہے جوکوئی شرخوارگی کی تھیل کرنا جا ہے، رجس کا بجہ ب ( یعنی باپ)

جوشر عانب کے اعتبارے باب ہو۔

رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اس کے ذمہ ہےان (ماؤں) کا کھانااور کیڑا قاعد و کے موافق

جب کہ وہ نکاح یا عدت میں ہوں اور زوجہ کے نان ونفقہ کے قاعدہ اوراس کے مسائل مشہور ہیں۔

لائكُكُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاّرُ وَالِدَاتُمُ

كسي خفس وكم مبيس دياجا تأكمراس كى برداشت تسيموافق كسى مال والكيف نه يهنجانا

بِوَلَٰدِهَا وَلَا مَوْلُوٰدٌ لَّهُ بِوَلَٰدِهِ تَ

ہا ہے اس کے بیک وجہ ساور نگی باپ و تکلیف دین چ بناس کے بیک وجہ سے

یعنی بچے کے ماں باب آپ میں کی بات پر ضدا ضدی نہ کریں مثال بال دورہ پلانے سے انکار کر ہے ہو جھا جا ہے کہ معذور ہوگی باب اس پر زبردی نہ کرے کہ آخراس کا بھی تو بچہ ہے جھک مارے گی اور پلاوے گی البت اگر بچہ کسی کا دورہ ہیں لیتا نہ اور پکا دورہ ہیتا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا ای طرح آگر مال دوردہ پلانا جا ہتی ہے اور اس کے دورہ ہیں کی تم کی تم ابی بھی نہیں ہے تو باپ کو جا تر نہیں کہ اس کو دورہ پلانے ہے روکے اور دوسری اناکا دورہ پلوائے البت اگر مال کے دورہ ہیں خرالی بہوتو جا تر ہے ای طرح آگر باپ مفلس ہواور مال معذور نہیں وہ پلانے ہے ہم کر انکار کرے کہ اس کا بھی تو بھی ہے تو وہ دورہ ہانکار کرے کہ اس کا بھی تو بہو جو کہ ارکار کرے کہ اس کا بھی تو بہو ہا تر نہیں البت اگر خورت کو طالات بے جو کہ مارے گی اور اتن بی اجرت پر دوسری ہے دورہ ہیا گئے اور دوسری ہے دورہ ہی پارائی کی راضی بوتی دوسری ہے دورہ ہی پارائی کی درخواست کرے۔ دورہ ہی بال اگر مال زیادہ اجرت ہی حراس ہے کہا جائے گا کہ مال کے پاس وہ کر دورہ ہی بال اگر مال زیادہ اجرت ہی دورہ ہی ہی اور دوسری اناس کے میر داخس بوتی دورہ ہی ہی ہی دورہ ہی بال اگر مال زیادہ اجرت ہی دورہ ہی ہی اس کی درخواست کرے۔ دورہ ہی ہی تو دورہ ہی ہی ہی دورہ ہیں ہی دورہ ہی ہی دورہ ہیں کہ دورہ ہی ہی دورہ ہیں دورہ ہی ہی دورہ ہی ہی دورہ ہی ہی ہی دورہ ہی دورہ ہی ہی ہی دورہ

## وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِن أَرَادَا

اورمثل طریق نہ کور کے اس کے ذمہ ہے جو دارث ہو پھرا کر دونوں دودھ

فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُي فَلا

حمرانا جایں اپی رضامندی ہے اور مشورو سے تو دونوں پر

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

تسي قتم كالممنا ونهيس

مثورہ کی اس لئے ضرورت ہے کہ بچہ کی مصلحت میں نظر کرلیں۔

<u> وان</u>

اوراگرتم لوگ

مال کے ہوتے ہوئے بھی کسی منروری مصلحت سے مثلاً یہ کہ مال کا دودھ اچھانبیں بچے کوضرر ہوگا (آ مے ترجمہ)

ٱردُتُّمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أُولادكُمُ فَلا جُنَاحَ

این بچوں کو کسی اور انا کادودھ پلوانا جاہوتب بھی تم پر کوئی گناہ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا الَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

نبیں جبکہ ان کے حوالہ کر دو جو کچھ ان کو دینا ہو قاعدو کے موافق

## وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا آنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور حق تعالی سے ڈرتے رہواور یعین رکھوکہ حق تعالی تبارے کئے ہوئے

#### ؠؘڝڹڗٛ؈

کامول کوخوب و کمدرہے ہیں

باپ کے ہوتے ہوئے بچی پرورش مرف باپ کے ذمہ ہے اور جب
باپ مرجائے آل میں تفصیل ہے اگر بچیکو میراث وغیرہ میں مال ملاہ تو ای
میں سے اس کا خرج ہوگا اور اگر اس کی ملیت میں مال نہیں تو اس کے مالدار
عزیزوں میں جواسکے مرم جیں اور شرعاً اسکے مرنے کے بعد میراث کے ستی جی
تو جس قدر حصہ جس کا میراث میں ہوگا اس قدر خرج اس بچیکا اس کے ذہ ہوگا۔

#### وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا

اور جولوگتم میں وفات یا جاتے ہیں اور بیمیاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بیمیاں

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُهِ هِنَّ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَّعَشَّرًا \*

ا ہے آ ب کو ( نکاح وغیرہ سے )رو کے رکھیں جار مسنے اور دس دن

#### فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ

پھر جب اپنی میعاد (عدت ) قتم کرلیں تو تم کو کچھ گناہ نہ ہوگا ایک بات میں کہ

فِيْمَافَعُلْنَ فِي ٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ

وه مورتمی این ذات کے کھیکارروائی ( نکاح کی ) کریں قاعدو کے موافق

البتہ آراولی بات خلاف قاعدہ شروع کریں اور تم باوجودروک سکنے کے ندر دکوتو تم بھی شریک گناہ ہو سے اس معلوم ہوا کہ اگر کو کی شخص خلاف شرع کام کرے تو اوروں پر بھی واجب ہوجاتا ہے کہ بشرط قدرت اس کو روکیس ورنہ یہ بھی گنگار ہوتے ہیں اور قاعدہ کے موافق سے بیمراد ہے کہ جو نکاح تجویز ہووہ شرعاً سمجے اور جائز ہوتمام شرا تکا صلت کے وہاں جمع ہوں۔

#### وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرُ

اورالله تعالى تمهار يتمام افعال كي خرر كمت بي-

جس کا خاوند مرجائے اس کوعدت کے اندرخوشبولا نا سنگھار کرنا سرمہ اور تیل بلاضرورت مرض کے لگانا مہندی لگانا کمین کپڑے بہننا ورست

نبیں اوردوسرے نکاح کی صاف بات چیت کرنا بھی عدت کے اندر ورست نبیں اور رات کو دوسرے کھر جی رہنا بھی درست نبیں اور ہے۔ ہاس عورت کا جس پر طلاق بائن پڑی ہوجس جی رجعت درست نبیں مگراس کوشو ہر کے کھر نے نکلنا بھی درست نبیں بخت مجوزی ہوتو خیر۔ مسئلہ: اگر خاوند کی وفات جاندرات کو ہوئی ہے تب تو یہ عدت جاند کے حساب سے پوری کی جائیگی ہر مہینہ جا ہے انتیس کا ہویا تمیں کا اور اگر

مسئلہ: اگر فاوند کی وفات چاندرات کو ہوئی ہے تب تو یہ عدت چاند کے حساب سے پوری کی جائے کی ہرمہینہ چاہے انتیس کا ہویا تمیں کا اور اگر چاندرات کے بعد وفات ہوئی ہے تو ایک سومیں دن پورے کئے جائیں کے ہرمہینۃ میں دن کالیا جائے گااس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں اور جس وقت وفات ہوئی تمی جب وہی ہے ہے گذر کرآئے گا تب عدت ختم ہوگی۔

#### وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ

اور تم پر کوئی گناه نه جو گا جه ان خدکوره عورتول کو

و لا جناح علیکم تا رحیم جو که عدت وقات پی اور یمی تھم ہے اس عورت کا جو طلاق بائن کی عدت پی ہو۔

#### مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

پیغام (نکاح) دیے کے بارہ میں کوئی بات اشار ہے کہو

مثلاً یہ کہ جھے کو ایک نیک عورت کی ضرورت ہے اور مثل آفس کے

#### ٱوْاكْنَنْتُمْ فِي اَنْفُسِكُمْ عَلِمُ اللهُ اَتَّكُمْ اللهُ اَتَّكُمْ اللهُ اَتَّكُمْ

یاا ہے دل میں اراد و نکاح کو ) پوجمید ورکھواللہ تعالی کویہ بات معلوم ہے کہتم

سىڭگرۇنىھى سىنلىگرۇنىھى

ان مورتوں کا ( ضرور )ذکر مذکور کرو مے

اس کئے اشارہ کنایہ کی اجازت دے دی تو خیراس طرح ذکر نہ کور کرو۔

#### وَلٰكِنَ لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرَّا إِلَّا أَن تَقُولُوا

کین ان سے نکاح کا وعدہ (اور منعنگو) مت کرو مگر یہ کہ کوئی بات

قَوْلًا مَّغُرُّوْقًاهُ

قاعد و کےموافق کبو

تواس كامضا كفريس اورقاعدو كموافق بات وى بكراشارو يكى جائے۔

وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ

اورتم تعلق نکاح ( فی الحال ) کااراد و بھی مت کرویہاں تک کہ عدت مقررہ

قَلَ مُهُ الْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى

كموافق باورتكدست كي فساس كى حشيت كيموافق بجوزاديا

الْمُحْسِنِينَ ۞

قاعدے کےموافق واجب ہے خوش معاملہ لو وں پر

سے کے وقت مہر مقرار نہ کیا جائے نکاح ہوجاتا ہے۔ مسئلہ: اگرالی عورت وقبل معاملی کا سب بی کو تکم ہے۔ ف: اگر محبت اور خلوت مجر مقرار نہ کیا جائے نکاح ہوجاتا ہے۔ مسئلہ: اگرالی عورت کو قبل محبت اور خلوت صححہ کے طلاق دے دی تو بچر مہر دیا نہیں پڑتا بلکہ ایک جوڑا تمین کپڑوں کا جس میں ایک کرتا ہوا یک سر بند اور ایک اتن بڑی چاور جس میں سر ہے پاؤں تک لیٹ سکے واجب ہوتا ہے اور شیح قول یہ ہے کہ اس جوڑا میں مرد کی حیثیت معتبر ہاورالی کورت کے لئے یہ جوڑا قائم مقام مبر کے ہے۔ مسئلہ: یہ جوڑا پائی معتبر ہاورالی کورت کے لئے یہ جوڑا قائم مقام مبر کے ہے۔ مسئلہ: یہ جوڑا پائی درم ہے کم قیمت کا نہ ہو۔ اور اس کورت کے خاندانی مبر کے نصف سے زیادہ نہ ہو۔

وَإِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَتَّوْهُنَّ وَالْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَتَّوْهُنّ

اور اگرتم ان بیمیوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ

وَقَلُ فَي ضَمَّ اللَّهُ اللَّهُ فَي يُضَدُّ فَي يُضَدُّ فَي ضَفْ

ادران کے لئے بچومبر بھی مقرر کر چکے تھے تو جتنا مبرتم نے مقرر کیا ہواس کا

مَافَى ضُنُّهُ ۚ إِلَّا

نصف (واجب) ہے محر

و ان طلقتموهن تابصیر دوصورتی اس سے متنتی بی ایک صورتی ایک مورت تویدکد (آگے جمد )۱۲

اَنْ يَعْفُونَ أُوْيَعْفُو ٱلنَّذِي بِيدِ ﴿ عُقُدُةً

یے کہ دہ عور تمیں (اپنانصف)معاف کردیں یا یہ کہ دہ مخص رعایت کردیے جس ئے

التِكَاحِ ۗ

ہاتھ میں نکاح کا تعلق (رکھنااورتوڑنا)ہے

ید دوسری صورت ہے کہ خاونداس کو پورا مبر دے دے اس صورت میں خاوند نے آ دھا معاف نبیس کرایا بلکہ سارا دیدیا اور پہلی صورت میں کچر بھی واجب نبیس رہاجب کہ عورت نے اپنا آ دھا بھی معاف کردیا۔

وَأَنْ تَعْفُواْ اقْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَلاَ تَنْسُوا

اورتمہارامعاف کردینا(بنبت وصول کرنے کے )تقوی سے زیاد قریب ہے اورآ ہی میں

الْكِنْبُ اَجَلَهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ الْكُنْبُ اللهَ يَعْلَمُ الْكُنْ اللهَ يَعْلَمُ الْفُرْمُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ

داوں کی بات کی سواللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو

اور نا جا نزامر کا دل میں ارادہ بھی مت کیا کرو

وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ

اوریقین رکھواس کا کہ اللہ تعالی معاف بھی کرنے والے ہیں

پس اگر کسی ناجائز امر کاارادہ کیا تھا پھر تو بہر لی تو معان کر دیں گے۔

حَلِيْمٌ ۞

ملیم جمی ہیں

سواگر توبد نرک نے والے کومروست سزانہ دیں تو اس کی وجھام مجھو
دھوکرمت کھاؤف یہاں عدت کے اندر چارفعل ندکور ہیں دوزبان کے
اور دو دل کے اور ہرایک کا تھم جدا ہے اول زبان سے سراحة پیغام نکاح
دینا پرحرام ہے لاتو اعد و ھن میں اس کا ذکر ہے دوم زبان سے
اشارة کہنا پرجائز ہے لا جناح علیہ کم اور قو لا معروفا میں اس کا ذکر
ہے سوم دل سے بیارادہ کرنا کہ امھی یعنی عدت کے اندر نکاح کرلیں کے
یہی حرام ہے کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے اور حرام کا ارادہ بھی
عرام ہے۔ لا تعزموا میں اس کا ذکر ہے چہارم دل سے بیارادہ کرتا کہ
عدت کے بعد نکاح کریں کے بیجائز ہے اسکتم فی انفسکم میں اس
کاذکر ہے جب وظلوت سے پہلے طلاق کی دوصور تیں ہیں یا تو نکاح کے
وقت مہر مقرر نہیں ہوایا ہوا ہے پہلی صورت کا تحکم اول بیان ہوتا ہے۔

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

تم بر (مبرکا) بچومواخذ ونبیں اگر بیبیوں کوائی حالت میں طابا ق دے دو کہند

مَالَمْ تَمَتُّوْهُنَّ أَوْتَفْرِضُوْ الْهُنَّ فَرِيْضَةً ﴿

ان کوئم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لئے کچے مبر مقرر کیا ہے

لا جناح علیکم تا علی المحسنین سواس صورت پس مهر خذمه تشمجمور

و میت و و گری علی الموسع قدر و کالی المقرر ادر (مرف)ان کوایک جوز ادے دوسا حب وسعت کے اساس کی دیثیت

الْفَضْلَ بَيْنَكُو إِنَّ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

احمان کرنے سے فغلت مت کر و بلاشہاللہ تعالی تمہارے سب کا موں کو فوب دیمتے ہیں تو اگرتم کسی کے سراتھ رعایت واحسان کرو مے اللہ تعالٰی اس کی جزائے خیرتم کودیں مے مسئلہ: جس عورت کا مبرنکاح کے وقت مقرر کیا ہوا ہواور اس کو قبل محبت وخلوت صحیحہ کے طلاق دے دی ہوتو مقرر کئے ہوئے مہرکا آ دھامرد کے ذمہ واجب ہوگا البت اگر عورت معاف کردے یا مرد بورامبردے دے تواخمیاری بات ہے۔ مسکلہ: کسی کے ساتھ رعایت سلوک واحسان کرنا یا ایناحق مهرمعاف کر دینا بهت احیما ہے اور اس کا مو جب تواب ہونا ظاہراورمعلوم ہے کیکن کسی خاص وجہ ہے بھی معاف نہ كرنااوررعايت ندكرنا بهتر موتا بمثلاب كدرعايت كرنے والا يا مهرمعاف کرنے والی خودمفلس ہے اور معاف کرنے والے کو تنکدی یرصبر نہ ہوسکے کا اور خودکسی معصیت سوال وغیرہ میں جتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے ایسی صورت میں رعایت کرنا اور معاف کرنا چائز نہیں عور تمی خصوصا اس مسئلہ ے بہت غافل ہیں ہرحالت میں مہرمعاف کردینے ہی کوثواب مجھتی ہیں۔ سی شے کانی نفسہ اجماہونا اور کسی عارض کی وجہ ہے اجمِعانہ رہنااس میں کچھتعارض نہیں۔رلط:اس ہے آ مجے چیچے طلاق وغیرہ کے احکام ہیں۔ درمیان میں نماز کے احکام بیان فرمانے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ اصلی مقصود حق تعالی کی طرف توجه کرنا ہے اور معاملات ومعاشرت کے احکام ہے بھی علاوہ دیم مصلحتوں کے اس توجہ کی حفاظت اور ترتی مقصود ہے کیونکہ ان احکام میں حقوق عباد ادا کرنے کی تعلیم ہے اور حقوق عبادت کف کرنے سے درگاہ النی سے دوری ہو جاتی ہے۔ اور دوری کا بدلازی نتیجہ ہے کہ خدا کی اور بندہ کی دونوں کی طرف سے بے توجہی ہوجائے کی چونکہ نماز میں یہ توجہ زیادہ ظاہر ہے اس لئے درمیان میں اس کے لانے ہے توجیحت کے اصلی مقصور ہونے برزیادہ دلالت ہوگئی۔

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى

حفاهت كروسب نمازون كي (عموماً) اور درميان والي نماز كي (خصوصاً) اور

وَقُوْمُوا لِلهِ قَنِيِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمُ

كمڑے ہوا كرواللہ كے سامنے عاج ہے ہوئے بحرا كرتم كواند بشرہو

حافظوا على الصلوات تا تعلمون با قاعده نماز پڑھنے کی صورت میں

فَرِجَالًا ٱوْرُكْبَانًا<sup>ع</sup>َ

تو کمزے کھڑے یاسواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو

جس طرح بھی بن سے خواہ قبلہ کی طرف منہ ہویانہ ہواور گورکوع و سجدہ مسرف اشارہ بی بن سے خواہ قبلہ کی طرف منہ ہویانہ ہواور گورکوع و سجدہ مسرف اشارہ بی نماز کونہ چھوڑ و کھڑے کھڑ ارہے اور سجدہ کا اشارہ ذرا زیادہ بست کرے اور ہیروں چلتے ہوئے نماز درست نہ ہوگی البتہ جب ایک جگہ تھر بائمکن نہ ہومشلا عین لڑ ائی کا وقت ہے تو نماز کو قضا کر دیا جائے گا دوسرے وقت بڑے لیس گے۔

# فَإِذًا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوااللّه كَمَاعَلَمُكُمْ فَإِذْكُ وَاللّه كَمَاعَلَمُكُمْ بِي عَلَمُكُمْ بِي عَلَمُكُمْ بِي عَلَمُ اللّهِ كَمَاعَلَمُكُمْ بِي عَلَمُكُمْ بِي عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

مَّالَهُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ۞

كروجوتم كوسكهلاياب جس كوتم نه جانتے تھے

کشرت سے ملاء کا بعض احادیث کی وجہ سے تول ہے ہے کہ بچے والی نماز سے کیونکہ اس کے ایک طرف دونمازیں دن کی ہیں فجر وظہر اور ایک طرف دو نمازیں رات کی ہیں مغرب و عشاء اس کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لئے فرمائی ہے کہ یہ وقت اکثر لوگوں کے لئے کام کی بھیٹر بھاڑ کا بوتا ہے اور عاجزی کی تغییر صدیث میں خاموثی آئی ہے کام کی بھیٹر بھاڑ کا بوتا ہے اور عاجزی کی تغییر صدیث میں خاموثی آئی ہے اس آئی اس سے نماز میں یا تیں کرنے کی ممانعت ہوئی پہلے درست تھا۔

#### وَالَّذِيْنَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ

اور جولوگ وفات یا جاتے ہیںتم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیمیوں کووہ

أزواجًا ﴿ وَصِيَّهُ لِآزُواجِهُمْ مَّتَاعًا

ومیت کرجایا کریں اپنی ان بیبیوں کے واسطے ایک سال تک متفع ہو<mark>ا</mark>نے کی

إلى الْحُوْلِ غَيْرُ اِخْرَاجٍ عَ

اس طور پر کہ وہ مگر سے نکالی نہ جاویں

والذين بتوفون تاحكيم چارمبيندى دن كے بعد ياومعمل كے بعدغرض عدت بورى كر كے وہ خود شوہر كے كرے جانا جا ہيں (آ محر جمد)

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ

تو تم كو كناه نبين ال تامده كى بات من جن كو النه في أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مُعُرُوفِ وَاللهُ عَزِيْرُ

باره هم كري اور الله تعالى زبروست مين

ان کے حکم کے خلاف مت کرواور حکمت دالے میں کہ تمام احکام میں تمهاري مسلحتي المحوظ ركمي بين كوتمهاري فهم من نه آسكيس ف جالميت من وفات زوج کی عدت ایک سال تھی اسلام میں بجائے ایک سال کے جار مبینه دس دن مقرر ہوئے جیسا کہ پہلے عنقریب گزر چکا ہے مگر إذ نکه اس وتت تك ميراث كاحكم نازل نه موا تعااور لي لي كاكو كي حسيه تمرر نه موا تعا بلكه ججزاولا دیےسب رشتہ داروں کے حقو**ق کا دارویدار** مرنیوالوں کی ومیت پر تھااس لئے عورت کی اتنی رعایت رکھی مٹی تھی کہ اگر وہ عدت کے بعد بھی خاوند کے کمر میں رہنا جا ہے تو سال مجر تک اس کور ہے کا حق حاصل ہے اور اس مت سے ای کے ترکہ سے ای کونان ونفقہ بھی دیا جائے اور خاوندوں کو تھم تھا کہ اس طرح کی دمیت کر جایا کریں اس آیت میں ای کا بیان ہے اور چونکہ بیجن عورت کا تھااس کوائے حق کے وصول کرنے نہ کرنے کا بورا اختیار حاصل تعااس لئے دارٹوں کو کھر سے نکالنا جائز نہ تحالیکن خودعورت کو جائز تھا کہ عدت بوری کر کے اس گھر میں ندر ہے اور اپنا حق ور تا کو جمور ا دے اور نکاح وغیرہ کر لے قاعدہ کی بات سے یہی مراد ہالبتہ عدت کے اندرنكلنااورنكاح وغيره كرناسب كناه تعالجر جب آيت ميراث نازل كأكني اور کمریارتر کہ میں ہے عورت کاخل ملنے لگا توبیر آیت منسوخ ہوگئی اب اگر وہ رہ ہوا ہے حصہ میں رہے اور اپنے ہی حصہ سے فری کرے ایک متاع کا بیان می وسوم ( ۳۳ ) میں ہوا ہے اور ایک متاع کا ی و پنجم میں اب دوسرے اقسام متاع کے اور باقی ہیں ان کا بیان فرماتے ہیں۔

حُكِيْرُ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقْتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُونِ \*

حكت دالے بي اورسب طلاق دى ہوئى عورتوں كے لئے بحد بجمافا كدہ بہنجانا

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿

قاعدہ کے موافق (یہ )مقرر ہوا ہاں پر جو (شرک دکفرے ) پر بیز کرتے ہیں

وللمطلقت مناع تا تعقلون مرادمسلمان لوگ بیں اور بیمقرر ہوناعام ہےخواہ و جوب کے درجہ چس ہویا استخباب کے درجہ میں

گن لِك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْبِيهِ لَعَلَّكُمُ الْبِيهِ لَعَلَّكُمْ الْبِيهِ لَعَلَّكُمْ اللهُ لَكُمُ النِيةِ المُعَلَّمُ اللهُ لَكُمْ النِيةِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

تَعْقِلُوْنَ 💩

کهٔ مجمو(ادرمل کرو)

مطلقات کی جارتشمیں ہیں ایک وہ جس کوتبل دخول کے طلاق وی مگی

ہواور مبر مقرر نہ ہواس کو جوڑا وینا واجب ہے دوسرے وہ جس کو طلاق قبل دخول کے دی گئی ہواور مبر مقرر ہواس کوآ دھامبر دینا واجب ہے ان دونوں کا ذکر او پر آ چکا ہے تبیسرے وہ جس کو دخول کے بعد طلاق دی گئی ہواور مبر مقرر ہواس کو پورا مبر جومقرر ہے دینا واجب ہے چوتھی وہ جس کو دخول کے بعد طلاق دی گئی ہواور مبر مقرر نہ ہواس کو خاندانی مبر پورادینا واجب ہے۔ بعد طلاق دی گئی ہواور مبر مقرر نہ ہواس کو خاندانی مبر پورادینا واجب ہے۔

## ٱلمُرتَر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

(اے مخاطب ) جھوکوان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو کہائے کمروں ہے

#### وَهُمُ أَلُونٌ حَذَرَ الْمُونِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ

نکل کئے تصاور و ولوگ ہزاروں بی تصموت سے بیچنے کے لئے سواللہ تعالی نے

مُوْتُواْ ثُمُّ آخياهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُوْفَضِلِ عَلَى

ان کے لئے (حکم) فرمایا کے مرجاؤ (سبسر مئے ) کم ان کوجلادیا۔ بیشک اللہ تی ل

التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ التَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞

برافعنل كرنے والے ميں لوگوں (كے حال) پر مكر اكثر لوگ شكرنبيں كرتے

یقصہ پہلی امتوں میں ہے کی کا ہے اور مشہور یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بنیا متوں میں ہے کی کا ہے اور مشہور یہ ہے کہ بنی اسروت کا ہے جو کسی ایسے حادثے ہے جما کے تھے جس میں موت کا اندیشہ تقان کو یہ بات دکھلا دی کہ موت وحیات سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہے چنانچیان کو ایک دم ہے موت آ می پھر حق تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضرت حزیل علیہ السلام پیفیر کی دعا کے بعد ان کو زندہ کردیا تا کہ بلاسب موت وحیات دونوں کا مشاہدہ کرلیں۔

## وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ

اس قصه من غور کرو) اورانشد کی راو مین قبال کرواوریقین کرر کھواس بات کا الله تعلی

سَيِيعٌ عَلِيْرُ

خوب سننے والے میں

جہاد کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کی باتیں سنتے ہیں اور ہرا یک کی نیت جانتے ہیں اور سب کو سزائے مناسب دیں گے۔

ی سیت جائے ہیں اور سب وسر اے مناسب دیں ہے۔ رلط: جہاد میں جان فرج کرنے کے ساتھ مال فرج کرنے کا بیان فرماتے ہیں اور گوانغاق کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے اور آئندہ بھی آئے کالیکن ہرجگہ بیان سے مقصود جدا گاندا مرہے چنانچیذ راغور سے معلوم ہوسکتا ہے۔

## مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَّنًا

کون مخص ہے (ایبا) جواللہ تعالیٰ کو قرض دے اجتھے طور پر قرض دینا

من ذاالدی يقرض تا ترجعون لين اخلاص كراته قرج کرے اور قرض مجاز آ فر ما دیا ور نہ حقیقت میں سب خدا ہی کی ملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا قرض کاعوض مغرور دیا جاتا ہے ای طرح تمہارے خرج كرف كاعوض بمى منرور ملے كا۔

#### فيضعِفهُ لَهُ أَضْعَافًا كَيْثِيرِيًّا ﴿ وَاللَّهُ

مرانشتعالی اس ( کے واب ) کو ہر ما کر بہت سے حصے کر دیوے اور اللہ اس کا اندیشرمت کرد کہ خرج کرنے سے مال کم ہوجائے گا کیونکہ یہ تو خدائی کے بعنہ میں ہے چھ خرج کرنے نہ کرنے براس کا مدار نہیں اور تو اب برصانے کا بیان ایک صدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک چھوارہ اللہ کی راہ میں خرج کیا جادے تو خدا تعالی اس کواتنا پڑھاتے ہیں کہ وہ احد بہاڑ سے بھی زیادہ ہوجاتا ہے اور ہر مخص جانتا ہے کہ احدیماڑ کے لکڑے خرما کے برابر کے جائیں تو بے شار ہوں مے اس حساب سے معلوم ہو گیا کہ تواب زیادہ ہونے کی مدسات سوتک نہیں رہی بلک اس سے بھی زیادہ ماس بشرطیک خلوص سے موشان زول سے بھی بی بات معلوم موتی ہے چنانجے صدیث میں ہے کہ جدوه منات سووالي آيت نازل موكى تو حضور صلى الشعليد وسلم في وعاكى كه اےدب میری امت کواورزیادہ دیجے اس پربیآ ہت نازل مولی۔

الط المعام يزياد معمور غيب آل عاديكا تصاى كى تميداورخرى لرنيكه ضمون اى كى تائديكى اب طالوت دجالوت كا قصياى كى تاكيد ب

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُر تے ہیں اور فرافی کرتے ہیں اور تم ای کی طرف (بعدم نے کے) لے

تُرَالَى الْمَلَامِنُ بَنِيُ السُرَاءِيُلُ مِنَ بَعَٰدِ

جائے جاؤ کراسے عاطب کھونی امرائی کی عاصت کا تصدوموں علیہ المالم

مُوْسَى إِذْ قَالُوْالِنَبِيُّ لَهُمُر

ك بعد موات تحقيق نبي مواجب كمان أوكول في أي ايك يفير عكما

الم ترالى الملاتا بالظلمين جبكران يرجالوت كافرعالب آ چا تھا اور ان کے کی صوبے انہوں نے دبالے تھے۔

ابْعَتْ لَنَامَلِكًا تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ مارے کئے ایک بادشاہ مقرر کرد بیجے کہم اللہ کی راہ میں (جالوت

#### قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ے) ٹال کریں۔ان پنجبر نے فرمایا کہ کیا پیا حمال ہے کہ اگر تم کو جہاد کا

ٱلاَّ تُقَاتِكُوْا ﴿ قَالُوا وَمَا لَنَا ٓ ٱلاَّ نُقَاتِلَ فِي

دیا جادے (اس دقت ) جہاد نہ کرو؟ و **ولوگ کنے لگے کہ ہمارے واسلے** ایسا

سَبِيْلِ اللهِ وَقَدُ

کون سب ہوگا کہ ہم اللہ کی راو میں جہاد نہ کریں مالانکہ

جہاد کے لئے ایک محرک تو ی بھی موجود ہے وہ یہ کہان کا فروں نے مارى بعض بستيال بمى دباليس اور مارى اولا دكو بمى دبالے مكتے۔

ٱخُرِجْنَامِنُ دِيَارِنَا وَٱبْنَا بِنَا فَلَمَّا كُتِبَ

ہم ایل بستیوں اور اپنے اپنے فرزندوں ہے بھی جدا کردیئے گئے ہیں پھر جب

عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تُولُوْ إِلاَّ قَلَيْ

ان لوگوں کو جہاد کا تھم موالو باسٹناا کے قلیل مقدار کے (باتی )سب پر مے

جیبا کہ جہاد کے واسلے با دشادہ مقرر ہونے کا اوران لوگوں کے پھر

جانے کابیان تغییلاً آتاہ۔

## وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِالظَّلِينِ ۞

اورالله تعالى طالمون كوخوب جانت بين

سبكومزادي كان لوكول في تعالى كاحكام كوچموز ديا تعا تو كفار عمالقدان برمسلط كرديئ محئة اس وقت ان لوكوں كواصلاح كى فكر مولی اوران بغیر کانام حضرت شموئیل علیدالسلام مشہور ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ بِعَثَ لَكُمْ

اور ان لوگوں سے ان کے پیٹیبر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم بر

طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا ٱنَّىٰ يَكُوْنُ لَهُ

طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ کہنے ملکے ان کو ہم بر حکرانی کا

الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

کیے حل مامل ہوسکا ہے مالاتکہ بدنبت ان کے ہم مکرانی کے

وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْهَالِ

زياده متحق بي اوران كوتو مجمه مالى وسعت بحى تبيس دى كى

و قال لهم نبیهم کیونکه طالوت غریب آدی تصاوراس انتخاب کی صلحوں کواللہ تعالی می خوب جانتے ہیں

#### قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْمَ عَلَيْكُمْ

ان بغیرنے (جواب میں ) فرمایا (اول) تو الله تعالی نے مقابلہ میں ان کو خوب مایا ہے

اور علم سیاست کی ہادشاہ ہونے کے لئے بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ کمکی انتظام پر قادر ہواور جسامت بھی ہایں وجہ مناسب ہے کہ موافق و مخالف ہرایک کے قلب میں وقعت و ہیبت رہے۔

#### وَزَادَة بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

اور (دوسرے) علم اور جمامت میں ان کو زیادتی دی ہے ان سے کی کو ہاتی سوال کرنے کا منصب نہیں۔

#### وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ \*

اور (تیسرے)اللہ تعالی اپنا ملک جس کو جاہیں دیں

توان کو مال دے دینا کیا مشکل ہے جس کی وجہے تم کوشبہ ہے اور بات والے ہیں کہ کون لیافت سلطنت کی رکھتا ہے۔

#### وَاللَّهُ وَالسِّعُ ۗ

اور (چوتھے) اللہ تعالی وسعت دینے والے میں

قال لھم نبیھم ان ایة تا مومنین جب کدان لوگول نے پیمبر سے یہ درخواست کی کداگر کوئی ظاہری جست بھی ان کے من جانب اللہ ہونکی ہم مشاہدہ کرلیں تواورزیادہ اطمینان ہوجائے۔

#### عَلِيْمُ ۞

مانے والے ہیں

یعن تورات اورتورات کامن جانب الله مونا طاہر ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِمَ آنَ ادران عاعَ بَنِهِ غِرْمَا كِلَا عَلَا عَالِهِ اللهُ الرَّادِ مِن كَا يِعَالَتَهُ يَا تِيكُمُ التَّا بُوْتُ فِيهِ سَكِينَةً مِنْ رَّيكُمْ

کرتمبارے پاس دومندوق آ جادی**گا**جس می تسکین اور (برکت کی چیز ہے تمبار سدب لیمنی ان معنرات کے میچی ملبوسات وغیر و

#### وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تُرك اللهُ مُوسَى وَاللهُ هُرُونَ

کی طرف ہے اور پکھ بگی ہوئی چزیں ہیں جن کو حضرت موک اور حضرت ہارون علیجا السلام چھوڑ مسے ہیں

ال صندوق من تمركات تع جالوت جب نی اسرائیل پرغالب آیا تھا تو یہ صندوق می تمركات تع جالوت جب نی اسرائیل پرغالب آیا تھا تو یہ صندوق می گے اللہ اللہ تعالی کواس کا پہنچا نامنظور ہوا تو یہ سامان کیا کہ جہال اس صندوق کور کھتے وہیں بخت بخت بلائیں نازل ہوتیں آخران لوگوں نے ایک گاڑی پراس کولاد کر بیلوں کو ہا تک دیا فرشتے ان کو ہا تکتے ہوئے یہاں پہنچا گئے جس سے تی اسرائیل کو بڑی خوشی ہوئی اور طالوت باد شاہ سلم ہو گئے۔

## تَحْمِلُهُ الْمُلْيِكُةُ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُهَ لَكُمُ

ال مندوق كفر شخة لے آویں محس می تم توگوں كواسلے بورى نشانى ہے

فلما فصل تا مع الصبرين نى اسرائل نے طالوت كوبادشاہ تسليم كيا اور جالوت كے معاملہ كے لئے لوگ جمع ہو گئے اور (آ گے ترجمہ)

#### إِنْ كُنْتُورُمُّ وُمِنِيْنَ ﴿

اگرتم یقین لانے والے ہو

جوراہ میں آئے گی اور شدت بھٹی کے وقت اس پر سے گزر ہوگا اور بہات ہمرائی بغیر کی دی سے معلوم ہوئی می اور اس استحان کی حکمت تغیر کے ذوق میں بہ معلوم ہوئی می اور اس استحان کی حکمت تغیر کے ذوق میں بھٹر ہوئی اور اس استحان کی حکمت ہوجایا کرتا ہے کین وقت پر جفے والے کم ہوتے ہیں اور اس وقت بر دلوں کا اکمر جاتا باتی لوگوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی کوا سے لوگوں کا علیمہ کرنا منظور تھا اس لئے یہ استحان شروع کیا گیا جو کہ نہایت ہی مناسب ہے کونکہ قبال میں ضرورت ہوئی ہے۔ استقلال و جفائش کی سوشدت بیاس کے وقت بے منت پانی ملنے پرضبط کر لین دلیل استقلال کی ہے اور ان معلی اولوں کی طرح جاگر نادلیل سے استقلال کی ہے اولوں کی طرح جاگر نادلیل سے استقلال کی ہے۔ استقلال کی ہے۔ استقلال کی ہے۔ اولوں کی طرح جاگر نادلیل سے استقلال کی ہے۔

#### فَكُتَّا فَصَلَ طَالُونَ بِالْجُنُودِ لِأَقَالَ إِنَّ

مرجب طالوت فوجوں کو لے کر (بیت المقدی سے القد کی طرف) مطبح و انہوں

الله مُبْتِلِيْكُمُ بِنَهَرِي عَلَى شَرِبَ مِنْهُ

نے کہا کرحن تعالی تمہاراامتحان کریں محاکمہ نم سے جو محض (افراط کے ساتھ)

فَكِيْسُ مِنِي وَمَنْ تَمْرِيظُعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

اس سے پانی ہوسکادہ تو میر سے ساتھوں میں میں اور جواس کوزبان رہمی ندر کے

إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً إِبِيلِ إِ

وه مير يساتميون من بيكن جوفض الني المحد سايك چلوبر ي

تواتی ا جازت ہے مگرامل تکم بی تھا کہ طلق نہ چکھویہ دخصت کے درجہ میں تعاغرض وہ نہر راستہ میں آئی بیاس کی تعی شدت (آ مے ترجمہ)

#### فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمُ ا

سو پھر سب نے اس سے (ب تماش ) ہنا شروع کدیا گر تھونے سا دیوں نے ان بھی سے امتیاط کی کسی نے جلو سے زیادہ نہ پیا ہوگا اور خرق مادت ہوا کہ نے دالے مادی المور پر بھی زیادہ ب کا راور ان کا روفتہ ہوگئے۔

## فَكَمَّاجَاوَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ قَالُوا

م جب طالوت اور جو و منین ان کے مراہ تھ نہرے یا ماتر کے کئے گئا ن قو ہم مراہ مرام مرام کے مراہ سے مراہ کے کہا تا قو ہم

لاطاقة لنااليوم بجائوت وجنوده قال

می جالوت درای کے فکر کے مقابلہ کی طاقت جس مطوم ہولی (یون کر ) سے لوگ

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْقُوااللَّهِ

جن كويد خيال تعاكده والله تعالى كدو برويش مونے والے بي كمنے لكے كركم ت

كُرْضُ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً

بہت ی مچونی جمونی جماعتیں بری بری جماعتوں پر خدا کے علم سے

بِاذِنِ اللهِ نابِ آئي بِي

اس قصہ میں جواحوال واقوال ندکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تین تمی تھے۔ ایک ناتھی الایمان جوامتحان میں پورے نہ اُترے دوسرے کامل الایمان جوامتحان میں پورے اترے مرا پی قلت کی فکر ہوئی اور تیسرے اکمل جن کو یہ کلر ہوئی اور تیسرے اکمل جن کو یہ کلر ہمی نہیں ہوئی۔

#### وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ 🕣

اورالله تعالى استقلال والول كاساته دية مي

ولما برزوالجالوت تا الكفرين ديارهالقهش ينجاور(آ كرجم)

وكتكا

اور جب

اس دعا کی ترتیب بڑی پاکیزہ ہے کہ اصل مقعود تو غلبہ تھا گرغلبہ کے لئے اس دعا کی اور ثبات قدی کے اس کی دعا کی اور ثبات قدی کا دار ہے ثبات قبلی پراس لئے سب سے پہلے اس کی دعا کی۔

## بُرُزُوْ الِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِ ﴾ قَالُوْا رَبَّنَا ٱفْرِغُ

جالوت اوران کی فوجوں کے سامنے میدان عمل آئے تو کہنے لگھا سے ہادے

عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُبِّتُ أَقُدُامُنَا وَانْصُرْنَا

روردگارہم پراستقلال (غیب ) نازل فرمائے اور ہمارے قدم جمائے

عَلَى الْقُوْمِ الْكُفِي أَيْنَ اللَّهِ

ر کھے اور ہم کواس کا فرقوم پر عالب سیجئے۔

فهزموهم باذن الله تا على العلمين جواس وتت لفكر طالوت من شخاوراس وتت تك نبوت وغيره ندلي تي \_

فَهُزُمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ نَكُ وَقَتَلَ دَاؤُدُ

مجرطالوت والول نے جالوت والوں کوخدا تعالی کے حکم سے ککست دی اور داؤ دعلیہ السلام نے

اورمظفرومنصورواليسآ ئے۔

## جَالُوْتَ

مِالُوتُ وَكُلِّ كُرِدُ الْأ

جیے بلا آلات کے زرو بنانا اور جانوروں کی بولی مجمنا اور حکمت سے مراداس جگہ نبوت ہے آگاس دا تعد کی صلحت جامع بیان فرماتے ہیں (آ گے ترجمہ)

والله الله الملك والجلمة وعلمة مِتا

اوران کو ( لعنی دا دُ دکو ) الله تعالی نے سلطنت اور حکمت عطافر ماکی اور بھی جو

يشاء

جومنظور مواان كوتعليم فرمايا

اس کے وقافو قااصلاح کرتے رہے ہیں اور بھی جواس کاعلم ہوجاتا ہے کے مفدلوگ الل حق پرغالب ہوجاتے ہیں اس میں پھے اور مسلحتیں ہوتی ہیں لیکن اصلی مقصود حق تعالٰی کا الل حق کو غالب کرنا ہوتا ہے چنانچہ آخرانجام اس پرقرار پاتا ہے جیسا کہ صدیث اور مشاہدہ دونوں شاہد ہیں۔ ف: اس قصہ میں بیسائیوں نے پچھ شہات کئے ہیں ان کا جواب مع تقریر شہات تغییر حقانی میں فدکور ہے۔ الحمد لندہ وسرے پارہ کی تغییر حقانی میں فدکور ہے۔

ربط: چونکر آن کے بڑے مقاصد کی ہے ایک مقمودا ثبات نبوت محد یہ جس ہے ایک مقمودا ثبات نبوت محد یہ جس ہے اس لئے اکثر جس جگہ کی مضمون کے ساتھ مناسب ہونے کی مجہ یہ ہوتا ہے دہاں اس کا اعادہ کیا جاتا ہے چنانچہ اس مقام پراس قصد کی محے خبرد بناا یسے طور پر کہ نہ آپ نے کہیں پڑھانہ سانہ آپ نے چشم خودد کھا بہد مجزہ ہونے کے صریح دلیل ہے صدق دعویٰ نبوت کی اس لئے اس آ یت میں رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت پر استدلال فرماتے ہیں (ترجمدد کھو) تلک ایت الله نظو ہا علیک اللح

## وَلَوْلاَدَفَعُ اللهِ التَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَغْضِ لا

اوراكريه بات ندموني كالقد تعالى بعضة ومول كوبعضول كذر يد يحدفع كرت

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُوْفَضْلِ

ر ہاکرتے میں آو سرز من (تمام تر) فسادے پر ہوجائی ولیکن اللہ تعالی برے فنل

عَلَى الْعُلَمِيْنَ۞ تِلْكَ أَيْتُ اللَّهِ نَتُلُوْهَا

والے بیں جہان والوں پر ساخد تعالی کی آیتی بیں۔ جو مجم محم طور پر بم تم کو پڑھ

عَكَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

تِلْكَ الرُّسُّلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مُ

يد معرات مركمين اي بي كريم فان على العضول كوبعضول رو تيت بخش ب

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّم اللهُ

(مثلاً) بعضان عمر عدد میں جوافد تعالی ہے ہم کام ہوئے میں (مینی موی علی الملام)

ربط: چنکداوپر کی آیت می ضمناً پنیبرون کا اجمالی طور پرذکرآ میا قماس کے اس آیت میں ان کے احوال و کمالات کی کی قدر تفصیل فدکور ہوتی ہے اور انبیا و کی مناسبت سے ان کی امتوں کی ایک فاص حالت کا بیان اور اس فاص حالت کے واقع ہونے میں جو مکتیں اور مصالح الہیں بین اور اس فاص حالت کے واقع ہونے میں جو مکتیں اور مصالح الہیں بین ان کی طرف اثار وفر ماتے ہیں تلک المرصول تا ما ہوید

حعرت موی علیالتام کے ماتھ ہم کلای کو بلاوا سطفرشت کے ہو کر بے جاب نہی ہی ہو موری کی اس آ ہت سے کھ تعارض نہیں جس معلیم ہوتا ہے کہ خدا تعالی بشر سے بے جاب کے کلام نہیں فرمات ۔ و ما کان لبشر ان یکلمه الله الاوحیاو من وراء حجاب البتہ بعد موت کے بہتر ان یکلمه الله الاوحیاو من وراء حجاب البتہ بعد موت کے بہتر ان یکلمه الله الاوحیاو من وراء حجاب البتہ بعد موت کے بہتر ان یکلمه الله الاوحیا و من وراء حجاب البتہ بعد موت کے بہتر ان یکلمه الله الاوحیا و ما کان ہے ہی دو آ ہت دنیا کی انتہار سے ہے۔

ورفع بعضهم درجت واتیناعیسی این مربی این مربی این مربی البینات المین می مرزاد کیاری این مربی البینات واید نه بروح الفارس البینات واید نه بروح الفارس طیماله کو کا کلال مطافرا عادی این من بعد المیم الفت کا الدین من بعد هم وکوشاء الله ما افتت کا الدین من بعد هم من بعد ما جاء تهم البینات ولین من بعد ما جاء تهم البینات ولین این من بعد ما جاء تهم البینات ولین المیم المیم البینات ولین المیم المیم المیم المیم البینات ولین المیم ال

چونکہ اللہ تعالیٰ کوبعض حکمتیں منظورتھیں اس لئے ان میں دیلی اتفاق پیدائبیں کیا۔ ایم میں میں مار میں میں میں اور میں ا

وكوشاً عَاللَهُ مَا اقْتَتَكُوْاتَ وَلَكِنَ اللهَ اورنوبت للوقال كَ مَجْعَى) اوراً كرالله كوعور موتاتو و الوك بايم للوقال نـ

يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞

کرتے لیکن اللہ تعالی جوما ہے ہیں کرتے ہیں

بھراس اختلاف میں نوبت بیل و قال بھی پنجی۔

احقر کے ذوق عن اس مضمون ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم کی ایک گونہ تنی کرنا منظور ہے کہ بعد اس کے کہ بوت آپ کی بہت دلائل ہے ٹابت ہوچکی گیر بھی مشکرانکاری کئے جاتے تھاس ہے آپ کورنی وکلفت ہونے کا کل تھااس لئے تی تعالی ہے پہلے اور بھی پینے برقتاف در جوں کے گزرے ہیں۔ لیکن ایمان عام کی کی است میں نہیں ہواکسی نے موافقت کی اور کسی نے کالفت اس لئے کسی کے ایمان نہ لانے ہواکسی نے موافقت کی اور کسی نے کالفت اس لئے کسی کے ایمان نہ لانے مشکست نہ ہوں گر برختاف ضروری ہے کہ کوئی تھست ضرور ہے۔ مشکشف نہ ہوں گر اتنا حقیدہ اجمالاً ضروری ہے کہ کوئی تھست ضرور ہے۔ ربط: عنقریب مضمون گز ہر چکا ہے کہ ابواب البرش ہے دوامر کا بیان زیادہ اہتمام ہے ہوا ہے ان حمن ہے ایک اللہ کی راہ جس خری کرنا بھی ہے چنا نچہ اہتمام ہے ہوا ہے ان حمن ہے ایک اللہ کی راہ جس خری کرنا بھی ہے چنا نچہ قدر ہے اس جگر ایک رکوئی کے بعد پھراس ہے آگائی کا بیان ہوا ہے گر

اور شفاعت کی مطلقاً نفی نیس ہوئی۔ چانچ الاخلاء یو منذ بعضهم لمعض عدو الاالمعقین ہے وہ وہ شفاعت خود منہوم ہوتا ہے گئن اس فلت و عندہ الا باذنہ ہے وجود شفاعت خود منہوم ہوتا ہے گئن اس فلت و شفاعت کے باوجود بھی اعمال صالحہ کی پھر بھی بہت مرورت ہوگی اقل درجہ شفاعت کے باوجود بھی اعمال صالحہ کی پھر بھی بہت مرورت ہوگی اقل درجہ کے ایمان درست ہوتا تو لازی ہے تقصوداً یت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال خیر کر کے شرات عاصل کر ناتبہاری قدرت ہے باہر ہوگا جو کرنا ہو تھی س کر لینا چائے اور بعض نے کہا ہے کہ مقصودا کی انفاق پروعید سانا ہے کو کو کا ان کی خور کہ انفاق سے ذکو قام اور ہے اور ترک فرض موجب وعید ہواد کر درک کو تو کو کا فرفر مانا بطریق زجر کے ہولیط: اوپر کی آیت میں جس خراجی کا بات ہوتا ہے ای طرح تیا معالی خیر پرفدرت نہوتا ہو گئی ہے کہ ان کا بات ہوتا ہے ای طرح تی تعالیٰ کی عقمت شان بھی منہوم ہوتی ہے کہ ان کے دوروک کو کوال دم زدن نہیں اس مناسبت سے اس آیت میں جس کوآیت انکری کہتے ہیں تو حید ذات و صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ عظمت شان کی انکری کہتے ہیں تو حید ذات و صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ عظمت شان کی انکری کہتے ہیں تو حید ذات و صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ عظمت شان کی انکری کہتے ہیں تو حید ذات و صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ عظمت شان کی انکری کہتے ہیں تو حید ذات و صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ عظمت شان کی انکری کہتے ہیں تو حید ذات و صفات کا ذکر فرماتے ہیں کہ عظمت شان کی

#### اللهُ لا إلهُ إلا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومُ الْمَاخُذُ لا تَأْخُذُ لا تُعْمِرُ اللَّهُ لا تَأْخُذُ لا تَأْخُذُ لا تَأْخُذُ لا تُعْمِرُ اللَّهُ لا تَأْخُذُ لا تَأْخُذُ لا تُعْمِرُ اللَّهُ لا تَأْخُذُ لا تُعْمِرُ اللَّهُ لا تَأْخُذُ لا تَأْخُذُ لا تُعْمِرُ لا تَأْخُذُ لا تَأْخُذُ لا تُعْمِرُ لا تَأْخُذُ لا تَأْخُذُ لا تَأْخُذُ لا تَأْخُذُ لا تُعْمِرُ لا تَأْخُذُ لا تُعْمِرُ لا تُعْمُوا لا تُعْمِلُوا لا تُعْمُونُ لا تُعْمِلْ لا تُعْمِلْ لا تُعْمُ لا تُعْمِلْ لا تُعْمِلْ لْ

خوب توضيح وتاكيه بوجائك لله تا العظيم

وقم ایے مت بو ) الله تعالى (ايا ب ) كداس كيسواكولى مبادت كا تالى نيس زنده ب

سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَيَ

سنبالندالا ب(تمام عالم) ناس كوا تحد باكت بالدنينداي كيملوك بيرب جو در و مرد در مرد بير

الأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشَفِّعُ عِنْكُ لَا الَّذِي

سفارش كر تكے بدول اس كى اجازت كے۔ووجانا بال موجدات كي مام اخروعائب

وَلَا يُحِيْظُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهُ إِلَّا

مالات کواورد و موجودات اس کے معلو مات بی سے کی چزکوائے اماطیکی عمل بیس لا سکتے مر

بِمَاشَاءً وَسِعَ كُرُسِتُهُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضَ

جس قدر (علم) وريناري) بإجاس كى كرى نے سبة الوں اور سبذي كواينا الدرك

وَلاَ يُؤْدُهُ وَفُظُهُما وَهُوالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞

ركما بادرانته تعالى كوان و دول كي حفاظت بكور النبس كررتي اورو وعاليشان عقيم الثان ب

مقعود ہرجگہ جدا ہے اس لئے تحرار کا شہبیں ہوسکیا چنانچہ یہاں طرز کام میں غور کرنے سے زیادہ مقعود جلدی خرج کرنے کی طرف رخبت دلانا ہے اور وقت و کم بار کا اللہ من امنوا تا ھم الطلمون وقت و کم بار کا اللہ من امنوا تا ھم الطلمون

يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُوَّا انْفِقُوْ امِمَّا رُزَّقُنْكُمْ

ا سایمان والواخرچ کروان چزوں سے جوہم نے تم کودی ہیں کل اس کے

مِّنُ قَبْلِ أَنْ يَأْلِيَ يُوْمُرُ

كدوودن (تامتكا) أمائي جس من

كوئى چيزاعال خركابدل ندموسكي كونكداس ش (آ محر جمه)

<u>لَا بَنْعٌ وْيُهِ</u>

نة خريد وفرو شت موكى

كركوكى جزد كراعمال خرخريدلو

<u>ۇلاخْلَة</u>ُ

اورندوتی موکی

کہ کوئی تم کودوی میں آ کراہے اعمال خیردے دہے۔

وَلا شَفَاعَهُ اللهُ

اورنه ( بلااذن الني كو كي سفارش ہو كي

جس سے اعمال خرکی تم کو حاجت بی ندر ہے۔

وَالْكُفِرُونَ هُمُ الظَّلِينُونَ ۞

اور کافر علی لوگ علم کرتے ہیں

کرا کال اور مال کو بے موقع استعال کرتے ہیں اس طرح کہ طاعت
بدنیہ و مالیہ کو چھوڑتے ہیں اور معصیت مالیہ و بدنیہ کو اختیار کرتے ہیں ف
مطلب آ ہت کا ہے کہ جوا کال خیر دنیا ہی فوت ہوجا کیں گے چر وہاں ان
کا بچو بھی تدارک قدرت سے خارج ہوجائے گا کیونکہ طریقہ تدارک کے
تحت القدرت ہونے کے لئے تمن ہا تمی ضروری ہیں ایک ہے کہ اس طریقہ کا
وجود تو ہودوسرے وہ عام ہو یعنی اس کا وجود بکر ت ہوتیسرے اپنے افتیار
میں ہواور یہاں جنے طریقے تدارک کے ہیں تینوں ہا تمی مجتمع کی ہیں ہیں
نے کا تو وہاں سرے سے وجود بی ہیں دوتی کا وجود ہوگا گرعام نہ ہوگا شفاعت
کسی کے افتیار میں ہیں ہے ہیں آخرت میں اپنی کوتا ہیوں کا تدارک کرنا ہر

قیامت جمی انجیا او اولیا ای تعالی کی مرضی پانے کے بعد شفاعت کریں کے اور کری ایک جسم ہے عرش سے چھوٹا اور آسانوں سے بڑا جیسا کہ روح المعانی جمی بروایت ابوذر فروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم سے کری کی نسبت پوچھا آپ نے فرمایا کہ اے ابوذر ساتوں آسانوں اور ساتوں زمین کری کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک چھلا ایک بڑے میدان میں پڑا ہواور عرش کری کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک چھلا ایک بڑے میدان میں پڑا ہواور عرش کری سے اتنا بڑا ہے جیسے وہ میدان اس چھلے سے بڑا ہوار سند دارقطنی وغیرہ ابن عباس سے سروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم ساسل کی تقالم کا فرمایا کہ عرش کی کوئی حدی نہیں بتلاسکتا ہے۔ وہمی گوٹو آپ نے کری کو بتلا کرفر مایا کہ عرش کی کوئی حدی نہیں بتلاسکتا ہے۔ وبھی تقالم کو سلین عمل اثبات رسالت اور آیت الکری میں تو حید حق سجانہ و تعالی نہ کور ہوئی ہے اور کہی دونوں اسلام کے اصل میں تو حید حق سجانہ و تعالی نہ کور ہوئی ہے اور کہی دونوں اسلام کے اصل الاسول ہیں ان کے اثبات سے لازی طور پردین اسلام کی تقانیت بھی ثابت میں ہوئی اس آ یت میں ای پر تفریع کر کے اسلام کا کل اگر اہ نہ ہوتا بیان فر باتے ہیں ہا کہ وہ کی المدین تا علیہ ہیں لاا کو اہ کھی اللہ بین تا علیہ جیں لاا کو اہ کھی اللہ بین تا علیہ جیں لاا کو اہ کھی اللہ بین تا علیہ جیں لاا کو اہ کھی اللہ بین تا علیہ جیں لاا کو اہ کھی اللہ بین تا علیہ

لا الكراكا في الترين فلا قال تبين الرشك الرشك رين من زردى (كانى المدكول موقع) أبين (كوكر) ما المستعما كراى من المعرى المعرى عن المعرى المعرى عن المعرى المع

یعن اسلام کی خوبی دلائل قطعیہ ہے ٹابت ہو چکی ہے ہی اسلام ایک کملی ہوئی چیز ہے وہ زیر دئی اور اکراہ کافی نفسہ کل نہیں۔ زیر دئی اس امر میں ہواکرتی ہے جس کی خوبی واضح نہ ہو۔

فَمِنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّهِ فَقَلِ مرجوض شيطان عبامقاده ادالله تعالى عاتم وفرا مقاده (ين استنهك بالعروة الوثقى لاانفصام لها استهدك بالعروة الوثقى لاانفصام لها اسلم تدل ري المرد عامنوه ملترقام بيد بري كولر النق والله سينع عليم ش

یعن ظاہری اور باطنی اقوال کوخوب سنتے اور جانتے ہیں سواگر کوئی مرف زبان سے اسلام لاوے کا اور دل میں کفرر کھے گاتو ہم سے چیپ نہیں سکتا ہم آپ بی اس کو بچھ لیس مے۔

ر الرسان الموسكي ) اور الله تعالى خوب من والله من اورخوب مان والله عن المرس

اللهُ وَإِنَّ الَّذِينَ امَنُوالا يُخْرِجُهُمْ الله تعالى سأتى بان اوكون كاجوايان لائان كور كفركى ) تاريكيون سے فكال كر (يا مِّنَ الظَّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِهُ وَالَّذِيْنَ بحاكر)نور(اسلام) كي المرف لا تا ب اورجولوك كافر بين ان كے ساتھي شياطين بين كُفُرُوْا أُوْلِيَّعُهُمُ الطَّاغُوْتُ لاَيُخِرِجُوْمُهُ (انگی یا جنی) و ان کوور (اسلام) سے نکال کریا بچا کر ( کفر کی) تاریکیوں کی طرف کے مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظَّلَمٰتِ أُولِيكَ أَصْحُبُ جاتے ہیں۔ایسےلوگ دوزخ می رہنے والے ہیں (اور) یالوگ اس میں بیشہ بمیشہ کو التَّامِ ۚ هُمْ فِيْهَا خِلِكُ وْنَ ﴿ ٱلْمُرْتَرَ ر میں کے (اے محاطب) تھے کواس مخص کا قصہ تحقیق نبیس ہوا (لیمی نمرود کا) جس نے إِلَى الَّذِي كَأَجُّ إِبْرُهِمَ فِي مَ يِبَّهُ معرت براہیم علیالسلام ہے مباحثہ کیا تھا ہے پرورد گار کے (وجود کے )بارو می اس آنُ اللهُ اللهُ الْمُلْكُ رَادُقَ الرَّالِ الْمُلْكُ وَادْفَ الرَّالِ الْمُلْكُ وَادْفَ الرَّالِ الْمُلْك وجے كەخداتعالى نے اس كوسللنت دى تى جب ابراميم عليالسلام فى رايا كرمرا رَ. بِيَ الَّذِي يُحْي وَيُبِينِتُ لا قَالَ أَنَا روردگارایا ہے کہ و وجلاتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا کہ مس بھی جلاتا ہوں أخي والمِيْتُ الْمِيْتُ الْمِيْتُ الْمُ

اور بارتا ہول

الم تو الى الذى تا الظلمين حفرت ابرائيم عليه السلام في اس عليه السلام في اس عليه السلام في الله ي في حضي بركه خدا كيما به خدا تعالى كي خاص مغات بيان كيس وه كوره مغز الله في ادر مار في كي حقيقت توسمجمانيين كيف لكاكه يدكام تو هم بحى كرسكا هول چنا ني جس كوچا هول قل سه معاف كردول يجلانا به ابرائيم عليه السلام في جب و يكما كه بالكل عي بحدى عقل كاب يجلانا به ابرائيم عليه السلام في جب و يكما كه بالكل عي بحدى عقل كاب كرتن كرفي اور في حداد كرفي المن كرفي و بعول المناه و مارنا بمحتاب حالا نكه جلاف في حدث و محود كرفي حداد مارنا بمحتاب حالا نكه جلاف و محود كرفي حداد مارنا بحتاب حالا نكه جلاف و محدد و كرفي و مدول الله و ساد في حقيقت يدب كداس كي جان الله و منان الله المناه الله كرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بخود بدول الله كرد نا الكرد ساور جان خود بدول الله كرد نا الكرد بالكرد ساور جان خود بدول الله كرد نا الكرد بدول الله كرد بدول الكرد الكرد بدول الكرد بدول الكرد بدول الكرد بدول الكرد بدول الكرد

اس کا اختیار ہوتا تو بیا فتیار بھی ہوتا جائے تھا کہ گردن الگ کردے اور جان نہ نگلنے دے جب قرائن سے معلوم ہوا کہ بیجلانے اور مارنے کی حقیقت تو سمجے گانہیں اس ضرورت سے دوسرے جواب کی طرف متوجہ ہوئے۔

## قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّهُسِ

ارا بم عليه السلام نے فرمایا که الله تعالی آناب کو (روز کے روز) مشرق مِن الْهُ تَعْمِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعْمِ فِي اللهِ تَعْمِ اللهِ تَعْمِي اللّهِ تَعْمِي اللّهُ تَعْمِي اللّهِ تَعْمِي اللّهِ تَعْمِي اللّهِ تَعْمِي اللّهِ تَعْمِي اللّهِ تَعْمِي اللّهُ تَعْمِي اللّهِ تَعْمِي أَعْمِي اللّهِ تَعْمِي اللّهِ اللّهِ تَعْمِي اللّهِ اللّهِ تَعْمِي اللّهِ اللّهِ تَعْمِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

ے نکالیا ہے تو (ایک بی دن) مغرب ہے نکال دے۔اس پر متحیررہ کیادہ

فَبُهِتَ الَّذِي كُفَّ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

كافر (ادر كجم جواب نه بن آیا)اورالله تعالى (كى عادت بىك )ايى

#### الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ

ب جاراه ر ملنے والول کو ہدایت نبیس فرماتے

بلكه عادت بيه ہے كداول كوئى اراد و قبول حق كا خودكرے پھروہ ہدايت كر دیتے ہیں اور اختیاری افعال میں اگر ارادہ نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس تعل کو پیدائبیں کرتے اگر بیشیہ ہوکہ ارادہ بھی تو ان بی کے پیدا کرنے برموتوف ہے جواب سے کہ ارادہ میں بندہ مجبور محض نبیں حق تعالی نے بندہ کو دونوں رائے دکھلا دیئے ہیں حق کا بھی باطل کا بھی اور اس کو اختیار دے دیا ہے کہ جس كوجاب لے لے اب اين اختيار سے وہ جس كا تصد كرے حق تعالى اں راہ براس کو جلا دیتا ہے۔ف بعض لوگوں کو بیشبہ ہوا ہے کہ نمر ددکو دوسری دلیل پر بیا کہنے کی مخوائش تھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی آ فقاب کومغرب سے نکال دے۔ دفع اس کا یہ ہے کہ اس وقت اس کے دل میں بلاا نعتیار یہ بات بر من من کہ خدا ضرور موجود ہاور مشرق سے آ فاب کا طلوع ہونا ای کا تعل ے اور وہ مغرب ہے بھی نکال سکتا ہے اور میخص بعنی ابرا ہیم علیہ السلام پینمبر میں ان کے کہنے ہے ضرور ایہا ہو جادے گا اور اگر ایہا ہو کیا تو عالم میں انقلاب عظیم پیدا ہو جائے گا کہیں اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں مثلاً اس معجز وكود كميركرسب لوك مجهرت منحرف موكران كي راه ير موليس ذراك بات مسلطنت جاتی رہے یہ جواب تواس کے نددیا اور دوسرا کوئی جواب تمایی نہیں اس لئے جران مندد کھ کررہ کیا۔ او کاللہ ی تا قلیر

اُوْ گَالَّذِي مُرَّعَلَى قَرْيَكِ وَهِي خَاوِيكُ اَوْ كَالَّذِي مُرَّعَلَى قَرْيَكِ وَهِي خَاوِيكُ ا

#### عَلَى عُرُوشِها عَقَالَ أَنَّى يُعْمِي هٰذِي وَاللَّهُ مالتِ من كزرها كدس كه كانت بي مِموّن رِكر ك من يَم كذاك كداشة ما ل

ال بستی (کے مردوں) کواس کے مرے بیچے کس کیفیت سے زندہ کریں گے۔

یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالی قیامت میں مردوں کو ضرور زندہ کریں مے مگر بوجاس کے مگر بوجاس کے مجر بوجاس کے مجرب ہوگئ کہ خدا جانے جداس کے مجرب ہوگئ کہ خدا جانے جلاتا کس صورت ہے ہوگا اللہ تعالی کومنظور ہوا کہ اس کا تماشاد نیائی میں اس کو دکھلادیں تا کہ ایک نظیروا تع ہوجانے ہوگوں کوزیادہ ہدایت ہو۔

#### فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ مِائَةً

سوالله تعالى في المحض كوريرى تك مرده ركما فيمراس كوزنده كرا فعايا (اور فيمر) يوجها

قَالَ كُمْ لَيِثْتُ \* قَالَ لَيِثْتُ يُوْمًا ٱ زُبَعْضَ

كيوكنى دى اس مالت يس رااس خص في جواب ديا كما يك دن رامول كايا

يَوْمِ وَال بَلْ تَبِثْتَ مِائَةَ عَامِ فَانْظُرْ

ایک دن سے بھی کم اللہ تعالی نے فرمایا کئیس بلک توسوبرس رہا ہے۔ تواہے کھانے

الى طعامِكُ وَشَرَابِكُ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ

(كى چز) در ين (كى چز) كود كم كى كى كى كى كى كى در (درمر سے) اپ

إلى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلُكَ أَيَّةً لِّلنَّاسِ

كدم كى طرف نظر كر اور تاك بم تحدكو ايك نظير لوگوں كے لئے بنا ديں۔

کہ اس کی نظیر ہے قیامت کے زندہ ہونے پراستدال کر عیس۔ روح المعانی میں حضرت علی وابن عباس وغیرہ ہے قال کیا ہے کہ یہ خص حضرت عزیر علیا السلام ہیں ای لئے احقر نے اس کی تصریح کردی کہ ان کوقیامت میں زندہ ہونے کا یقین تھا اور اس جیرت کی وجہ بھی طاہر کردی کہ چونکہ سیام بجیب تھا اس کی کیفیت خاص و معین ندکر سکے اور آخر میں جو کہا کہ میں اللہ تعالی ک قدرت کی کیفیت خاص و معین ندکر سکے اور آخر میں جو کہا کہ میں اللہ تعالی ک قدرت کو تازہ کیا جاتا ہے چانچہ ہمارے محاورات میں بھی سبحان اللہ و فیرہ وقدرت کو تازہ کیا جاتا ہے چنانچہ ہمارے محاورات میں بھی سبحان اللہ و فیرہ الہے موقع پر کہ المیتے ہیں حالانکہ اس کا پہلے ہے تقیدہ ہوتا ہے اور اس مجموی الہے موقع پر کہ المیتے ہیں حالانکہ اس کا جواب احقر کے ذوق میں اس طرح ہے کہ قیامت میں زندہ ہوتا چندہ جوہ ہوتا ہے اور اس محرک ہوتا ہے ان کی جمرت کا جواب احقر کے ذوق میں اس طرح ہے کہ قیامت میں زندہ ہوتا چندہ جوہ ہوتا ہے اور اس کیفیت سے زندہ کرتا چوہ سے اس کے بعد زندہ کرتا تھرے خاص کیفیت سے زندہ کرتا چوہ سے اس

مت ملدور کاباتی رکھنا پانچوی بعد زندہ ہونے کے برزخ میں رہنی مت معلوم نہ ہوتا۔ پہلی ہات خودان کوزندہ کر کے اوران کے گدھے میں جان ڈال کر ہتلادی کی دومری ہات تابت کرنے کے لئے ان کوسو برس تک مردہ رکھا تیمری بات کے لئے خود گدھاان کے سامنے زندہ کر کے دکھلا دیا چوتی بات کے لئے کو گدھاان کے سامنے زندہ کر کے دکھلا دیا چوتی بات کے لئے کھانے اور پینے کی چیزوں کا ہاتی رکھنا اور خودان کے بدن کا باتی رکھنا دکھلا دیا کیونکہ کھانا چینا بعد منامر کی ترکیب کے بنسبت روح کے زیادہ قابل کو مناور بانچوی ساور بانچوی ہات کے لئے خودان کا یہ کھنا کہ من ایک دن یا دودن رہا ہوں دلیل ہو کیا کہ ای طرح الل محشر بھی زمانے دراز کو بہت کم جمیس کے دم ہو گئے ۔ رہی ہے بات کہ دوران کے بہت جلد کی زندہ ہو گئے ۔ رہی ہے ہات کہ جب دومروں نے دیکھا نہیں تو لوگوں کے لئے دوند تدرت بیوا تھے کو کر ہوئے کے بول ہو گیا ۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ قرائن خار جیہ سے ان کوان کے بیان کے بی بات ہو نے کا یعتین بطور علم بدی کے ہوگیا تھا۔ والنداعلم ۔

وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِكَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ

وراس کوسے کا بنای کارف ظرکر ہمان کو کور کر ترکیب سے سے ہیں۔ مجران پ

نَكُنُوْهَا لَحْمًا ﴿ فَكَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ \* قَالَ

كشت إحائدية بن إلم دبسيب كيفيت الفع كالماضح موكلة كها فعاك على يقين وكما

اَعْلَمُ اَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

موں کے بلک مذفعالی برجز رہی قدرت د کتے میں مصر وقت کا بدکر جدا براہم ملیالل

وَإِذْقَالَ إِبْرُهِمُ رَبِّ آرِ نِي كَيْفَ تُحْيِ الْمُوْتَى "

فروش كاكارم بمعدا وكالم كالمكادي كأبرون كوكر كفيت سنفوكري كمد

واذ قال ابراهیم تا حکیم لیمی زنده کرنے کا تو یقین ہے گرعقلاً ال کی بہت ی صورتم ممکن ہیں ان میں سے معلوم نہیں کؤی کیفیت ہوگی اب چونک اس درخواست کا قصدین کراخمال تھا کہ کمی کم سمجھ کوا براہیم علیالسلام پرنعوذ باللہ یقین کامل ندر کھنے کا گمان ہوتا اس لئے حق تعالی نے خودان سے اس کا سوال کر کے اوران کا جواب نقل فرما کر اس کو صاف کردیا حق تعالی کا بیسوال اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ الندان کو بھی ابراہیم علیالسلام پرایسا شرقا۔

قَالَ أُولَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكُنْ وَلَكُنْ اللَّهِ وَلَكُنْ وَلَكُنْ اللَّهِ وَلَكُنْ اللَّهِ وَلَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لِيُطْمَرِنَ قَلْبِيُ

ے بدر فواست کرتا ہوں کے مرے قلب کوسکون ہو جادے۔

کہ ایک متعین کیفیت کا مشاہرہ کرنے سے بہت سے اخمالات ک طرف ذہن کو حرکت نہ ہو۔

## قَالَ فَخُذُ ٱرْبَعَهُ مِنَ الطَّيْرِفَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ

ارثاد ہوا کہ چھالوتم جار پرند ساو۔ محران کو (پال کر) اپنے لئے ہالو۔

تا کدان کی خوب شناخت ہو جائے پھرسب کو ذرج کر کے مع پر و استخوان وغیرہ کے ان کا خوب قیمہ سما کر کے کئی جھے کرواور چند پہاڑا پئی تبویز سے اختیار کرلو (آ گے ترجمہ)

## ثُمِّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزِّءًا

ایم هر بهاز پران می کاایک ایک مصدر کودو (اور) مجران سب کو بلا وُ( دیکمو )

ثُمَّرَادُ عُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ

تهارے پاس مبدور عدور علق آوی محاور خوب یعین رکھواس بات.

الله عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿

کا کرخی تعالی زبردست میں حکست دالے ہیں۔

معن حق تعالی زبردست قدرت والے ہیں سب کھے کر سکتے ہیں گر مجرجوبعضی با تمن نہیں کرتے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ حکمت والے بھی ہیں۔

مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالُهُمْ فِي سَبِيلِ

جولوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو ترج کرتے ہیں ان کے خرج کئے ہوئے

الله كَمُثَلِ حَبَّةِ أَنْبُدَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

مالوں کی حالت ایس ہے جیے ایک داندگی حالت ہس سے (فرض کرو)

فِي كُلِّ سُنْئِلُةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ ط

سات بالیال جمیس (اور) ہر بالی کا ندرسودانے ہوں۔

ای طرح خداتعالی ان کا تواب سات سوحصه تک برهاتے ہیں۔

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَسْأَءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

اورسافزوني خداتعالي جس كوجابتا بمطافر ماتاب اورالله تعالى بدى وسعت

عَلِيْمُ

والے جانے والے ہیں

ان کے یہاں کی چیز کی کی نہیں وہ سب کو بیافز و نی دے سکتے ہیں۔ مگر ساتھ بی جانے والے بھی ہیں ہیں لئے اخلاص نیت وغیرہ کود کھے کر مطافر ماتے ہیں۔

#### اَلَّنِ بِنَ يَبْفِقُونَ امُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ بولوگ انال الله كاره من فرج كرت بن مرفرج كرن ك بعدنة

اللهِ ثُمَّرَ لا يُتَبِعُونَ مَّا اَنْفَقُوْ امَنَّا وَلَاَ

(اس پر)احسان جلّاتے ہیں اورنہ (برتاؤے اس کو) آزار پھیاتے ہیں

اَذًى لا لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَارَتِهِمْ عَوْلاً

ان لوگوں کوان ( کے اعمال ) کا تو اب طے گاان کے پروردگار کے پاس اور

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُوْن ۞

نہ ان پر کوئی خطرہ ہو گا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔

برتاؤے آزار پہنچانا یہ کہ مثلا اپنے احسان کی بناء پراس کے ساتھ تحقیرے پیش آئیں اس سے دوسرافخص آزار پاتا ہے۔

ربط: اس میں احسان وایذ ارسانی کی ندمت بیان فرماتے ہیں۔ قول معروف تا حلیم ناداری کے دنت جواب میں معقول اور (آ محر جمه)

#### <u>ڠۘۅٛڷڡۜۼۯۏ؈ٛۊؖڡۼ۬ڣڒڰ</u>

مناسب بات کهددینااوردرگزرگرنا

ساکل ہے اگر وہ بدتمیزی ہے غصہ دلا وے یا اصرارے تک کرے۔

#### خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِيٌّ

(ہرار درجہ) بہتر ہے ایک خیرات (دینے) ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔اور اللہ تعالی غنی ہیں۔

کی کے مال کی ان کو حاجت نہیں جو کوئی خرج کرتا ہے اپ واسطے
کرتا ہے چرآ زار کی بنا پر پہنچایا جاتا ہے اور آ زار پہنچانے پر جو فوراً سزا
نہیں دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طیم بھی ہیں ناواری کی قیداس لئے لگائی
کہا ستطاعت کے وقت تو حاجت مندکی اعانت نہ کرنا خود برا ہے اس کو بہتر کیوں کہا جاتا البتہ ناداری کے وقت نرمی سے جواب دینا اور سائل کی
بہتر کیوں کہا جاتا البتہ ناداری کے وقت نرمی سے جواب دینا اور سائل کی
ختی کو فال دینا چونکہ موجب تو اب ہے اس لئے اس کو خیر فر مایا گیا اور آ زار
پہنچانا حرام اور موجب عذاب ہے احسان جبلانا بھی اس میں شامل ہے اور
چونکہ اس صدقہ میں جو دل آ زاری کے ساتھ دیا گیا ہو بظاہر آتی خیریت
معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ تو پایا گیا لیکن اس خیریت کی نفی فر مادی گئی کہ اس

میں کچھ بھلائی نہیں رابط: اب احسان وایذ ارسانی کا اور ان کے ساتھ ریا کا صدقہ کے تواب کو باطل کر دینا مع ایک مثال کے بیان فرماتے ہیں جس سے مقصود ان باتوں سے منع کرنا ہے بابھا اللین امنو اتا الکھوین

حَلِيْهُ ﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ الْمَنُو الْا تَبْطِلُوا ملم بن الالالوالويم احمان جلاكريا الذا يبنياكرا في خرات كو.

صَدَقْتِكُمْ بِالْمِنِ وَالْاذَى كَالَّذِي كَالَّذِي كُالَّذِي كُالَّذِي كُالَّذِي كُالَّذِي كُالَّذِي كُالَّذِي كُالَّذِي كَالَّذِي كُالَّذِي كَالَّذِي كُالَّذِي كُاللَّذِي كُلَّالِي كُنْ يُغْفِقُ مَالَكُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بربادمت كرد- جس طرح ووقع جوا بنامال خرج كرتاب ( معن ) لوكون كو

رِبًا عَالِنَاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ

و کھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر مراداس سے منافق ہے وہ خیرات کے اصل اواب بی کو بر باد کر دیتا ہے۔

فَمَثَلُهُ كُمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ

سوال مخص کی حالت الی ہے جیسے ایک چکنا پھرجس پر بچومٹی (آگئی) ہو

اوراس مني ميں بچھ کھاس بھوس جم آيا ہو

فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا الْ

مجراس پرزورکی بارش پڑجادے سواس کو بالکل صاف کردے

ای طرح منافق کے ہاتھ اللہ کی راہ میں پکھ خرج ہو گیا جو ظاہر میں اللہ نکے علیہ میں اللہ کی موتی ہے لیکن اس کے ایک نیک علم معلوم ہوتا ہے جس میں امید تو اب کی ہوتی ہے لیکن اس کے نفاق نے ویسائی کورا کا کورا تو اب سے خالی جموڑ دیا۔

لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَا كُسَبُوا الْ

ایے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ کھے گا۔

کونکہ کمائی سے مراد نیک عمل ہے اور اس کا ہاتھ لگنا تو اب کا ملنا ہے اور تو اب کی شرط ایمان اور اخلاص ہے اور ان لوگوں میں دونوں نہیں۔ کیونکہ ریا کاربھی ہیں اور کا فربھی۔

وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمُ الْكَفِرِيْنَ 😁

اور الله تعالى كافرول كو (جنت كا) راسته نه مطاوي م

کیونکہ کفر کی وجہ ہے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوا جس کا ثواب ذخیرہ ہوتا اور وہاں پہنچ کر اس کے صلہ میں جنت میں پہنچائے جاتے۔ ربط: صدقات باطلہ غیر مقبولہ کی مثال ہیان فر ماکراب صدقات مقبولہ کی

مثال بیان فرماتے ہیں۔ و مثل اللاین تا بصیر

#### ومَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ امُوالَهُمُ الْبِيغُاءَ

اوران اوگوں کے فرج کے ہوئے ہال کی حالت جوابے ہاوں کو فرج کرتے ہیں اللہ تعالی کی رضاج لی

#### مَرْضَاتِ اللهِ وَتَنْبِيْتًا مِنْ انْفُسِهِمْ

كَفْرَضْ على من فرض سائي خنول كول ال مل شاق كافركر ما كران ) على جنتل بيداكري

تا كەد دىرے اتال مالى سولت سے مادر ہواكريں توضيح اس كى بە ہے کہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہوئی ہے اور اہل سلوک کے برتاؤ میں ہے کہ جس کام میں نفس کو کسی قدر مشقت ہوای کے بار بار کرنے سے نفس کے اندر بوجہ عادت کے ایک پختہ ملکہ پیدا ہوجا تا ہے جس ہے وہ دوسرے اعمال میں بھی پس و پیش نہیں کرتااورنٹس کی مزاحمت مغلوب ہوجاتی ہے تو اس آیت می اس کی ترغیب ہے کہ بر مل میں بینیت می کر لیناا محاہےکہ اس سے دوسرے اعمال کے لئے بھی لنس میں آ مادگی بیدا ہواور یمی حاصل ہوتا ہے۔ مجابدہ کا اور صدقہ خیرات کا خلاصہ اس نیت کا یہ ہوا کہ اس وتت بھی اس عمل سے رضا الی حاصل ہواور الی عادت ہو جائے کہ آئندہ ہمی ہمیشہ رضا والنبی حاصل کیا کریں غرض دونو ں نیتوں سے مقصود رضا الٰہی کی طلب ہے اور اس تشبیہ میں جود وطرح کی بارش فرض کی کئی ہاس ہے مقصود تفاوت میان کرنا ہے مراتب اخلاص کا چونکہ بیفرج کرنا ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہےا حسان وایذ ارسانی ہے یاک ہےا خلاص اس میں موجود ہے تو ضرور مقبول ہو کر تو اب بزھنے کا باعث ہو گا خواہ اخلاص اعلیٰ درجہ کا ہو یااوسط درجہ کا یااد نیٰ درجہ کانفس تبول وزیادت ثواب کے لئے کا فی ہے کو تفادت مراتب اخلاص ہے مراتب تیول میں بھی تفاوت ہوگا۔

#### 

ملائم می ے لی کو یہ بات پند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو۔

#### مِّن نَّحِیْلِ وَاعْنَابِ تَجْرِی مِنْ تَحْیِها مجوروں کا اورا کوروں کا اس کے (درخوں کے) نیج نہریں جلتی ہوں۔ مذہبر نے دورون کا درخوں کے درخوں کے اپنے نہریں جلتی ہوں۔

الْأَنْهُولُالَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ التَّهُوٰتِ لا

اس مخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہر م کے (مناسب) میوے ہوں اور اس مخص

وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفًا وَيَهُ

کابرهایا آگیا مواوراس کال دعیال می مون جن ش ( کمانے کی ) قوت نبیس

فَاصَابِهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاخْتَرَقَتُ الْ

سواس باغ پرایک جول آوے جس میں آگ (کامادہ) ہو چروہ باغ جل جادے

ربط: اس مقام پرتمن تم کے صدقات کا بیان کرنا منظور ہے ایک وہ جس میں ایمان وا فلاص کے ساتھ احسان وایذاء سے بچنا بھی موجود ہواس کا بیان دو آ نیوں میں دو مثالوں کے ضمن میں ذکور ہوا کھٹل حبة اور کھٹل جنة بربوة دوسرے دہ جس میں ایمان و ا فلاص نہ پائے ما کمی خواہ دونوں نہ ہوں یا فقل ایک نہ ہواس کا بیان کا للہ ی بنفق ماله میں خواہ دونوں نہ ہوں یا فقل ایک نہ ہواس کا بیان کا للہ ی بنفق ماله میں اس مثال کے ساتھ ہوا کہ مثل صفو ان تیسرے دہ جس میں احسان و ایڈاء سے بچتانہ پایا جائے اس کا بیان اس آ بت میں ایک مثال کے ساتھ ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہے جہا ہم کی دومثالیس شاید اس لئے بیان کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہم کی دومثالیس شاید اس کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہوتا ہم کی دومثالیس شاید اس کی گئیں کہ دہ بید مقبول ہوتا ہم کی دومثالیس شاید اس کی دومثالیس شاید دی ہوتا ہم کی دومثالیس شاید کی گئیں کہ دومثالیس شاید کی گئیں کی دومثالیس شاید کی گئیں کی دومثالیس شاید کی گئیں کی دومثالیس شاید کی گئیں کے دومثالیس شاید کی گئیں کی دومثالیس شاید کی دومثال

ظاہر بات ہے کہ کی کواپ لئے یہ بات پندنیں آسکی ہراس کے مشابہ تو یہ بات بعن ہے کہ اول صدقہ دیا یا اور کوئی نیک کام کیا جس کے قیامت جمی کام آنے کی امید ہو کہ وہ عایت درجہ احتیاج کا وقت ہوگا بھر ایسے وقت جمی معلوم ہوگا کہ ہمارے سب صدقات بوجہ احسان وایڈ ارسانی کے غارت یا دیگر معاصی ہے ہماری طاعات ہے برکت ہوگی ہیں۔ اس وقت کیسی خت حسرت ہوگی ہیں۔ اس وقت کیسی خون ہوگا اس جبتم اس وقت کیسی خوارا کرتے ہو۔

كُنْ لِكُ يُبِينُ اللهُ لَكُمُ الْإِيْتِ لَعَلَّكُمُ الْإِيْتِ لَعَلَّكُمُ الْإِيْتِ لَعَلَّكُمُ الْأِيْتِ لَعَلَّكُمُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَمَ عِنْ فَرَاحَ فِي تَهَارِكَ لِيَ

تَتَفَكَّرُونَ 💮

روح المعاني من معرت ابن عبال سے ایک بات اس آیت کی تغییر

حَمِيثٌ ۞ تريف کلائن جي

یعن ذات وصفات پی کال بیں تو ان کے در بار پی بھی الی چیز پیش کرنا جا ہے جوعمہ و اور قابل تعریف ہوشان نزول سے طیب کے معنی عمرہ لئے گئے کو نکہ بعض لوگ خراب چیزیں لے آئے تھے اس پر بیا آئے تھا اس پر بیا آئے تھے اس پر بیا آئے تھے اس پر بیا آئے جبی ہوگی ہوں عمرہ خریب کی فیر طلال سے کی ہے کو نکہ پوری عمرہ جبی ہوگی جب طلال بھی ہو اور پہلی تغییر پر طلال ہونے کی شرط دوسرے دلائل سے ٹابت کی جائے گی اور یا در کھو کہ بیاس فیض کے لئے ہے جس کہ باس عمرہ چیز ہو پھر بری تھی چیز خرچ کر ساور جس کے پاس ایجی ہو بی خرج کی جائے گی اور یا در کھو کہ بیاس فیض کے لئے ہے جس بی خرج کر ساور جس کے پاس ایجی ہو بی خرج کر سے اس می افعال ہے کہ بی اور اس می افعات سے بری ہاس کی وہ بری چیز بی قبول ہے بی کہ ہم نے جوتم کوخرچ کرنے کی اور اس می عمرہ مال کی رعایت کرنے کی تر فیب دی ہاس جس شیطان بہکا یا کرتا ہے ہیں کہ ہم نے جوتم کوخرچ کرنے کی اور اس می عمرہ مال کی رعایت کرنے المشیطان یعد کھ تا اولو ا الالباب

اَلشَّيْطُنُ يَعِدُكُو الْفَقْرَ

شیطان تم کو محاتی سے ڈراتا ہے

كا كرخ ج كروك يا جمامال خرج كروك وحاح بوجاؤك\_

وَيَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ

اورم کو بریبات (لین بکل) کامٹورہ و با اے اور اللہ تعالی م سے وقد و کرتا ہے

مَّغُفِهَ مَّ مِّنْهُ وَفَضُلًا ﴿

الى المرف سے كناومواف كردينے كااور زياد و دينے كا

اگرتم اللہ کی راہ میں خرج کرواورا جمال خرج کروکی کی کہ نیک جگرج کرتا طاعت ہاور طاعت ہے گناہوں کا کفارہ ہوجا تا ہاور حق تعالی اس کا موض کسی کو مرف آخرت میں اور کسی کو دنیا میں میں بہتذیادہ دیا کرتے ہیں اا

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُ ﴿ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ

اورالله تعالى وسعت والي بين خوب جاننے والے بين وين كالم جس كو

مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقُلُ

واح بن دے دیے بن اور ( کی توبے کہ )جس کودین کالم ل جادے

<u>ٱوْنَىٰ خَيْرًا كَتِنْيُرًا ﴿ وَمَا يَذْ كُرُو الْآَ</u>

س کو ہوی خیر کی چیز ل کئی اور نصیحت و عی لوگ تبول کرتے ہیں جو مقتل والے

می منقول ہے جس کو مفرت عمر نے بھی پیند فر مایا کہ بیآ یت تمام طاعات کو عام ہے کہ جس طاعت کے بعد آ دمی گناموں میں منہک ہو جائے آو دو طاعت خراب ہو جائے گی اس کی محقیق جیسا کہ اوپر اجمالا میان کیا کیا ہے کے طاعات میں کچھ شرطیں الوار و برکات باقی رہنے کے لئے بھی ہوا کرتی ہیں دہ شرط یہ ہے کہ طاعت کے بعد عموماً سب گناہوں سے پر ہیز رکھے کیونکہ جب طاعت کے بعد معاصی میں مشغول ومنہک ہوتا ہے وان کے انواروبركات سلب موجاتے ہيں جس كااثر دنيا ميں توبير موتا ہے كہ قلب ميں جوطاوت طاعت سے پیدا ہوئی تھی وہ زائل ہو جاتی ہے اور ایک طاعت ے جودوسری طاعات کا سلسلہ چلاکرتا ہے اور ویسے بی سامان جمع ہونے لکتے ہیں جس کا نام تو نی ہے وہ تو نی بند ہو جاتی ہے بلکہ طاعات معمولہ مس بھی ناغداورستی اور کی ہونے لگتی ہے اور جو ٹمرات آخرت میں ان فوت شدہ اعمال پر ملتے وہاں اس سے محروم رے گابیاثر عالم آخرت میں ہوگا غرض اس نورو برکت کےسلب ہونے کو بھی کہیں آیات واحادیث میں حیط وغیرہ سے تعبیر فر مایا کمیا ہے مگراس سے مراد حیا بمعنی مشہور نہیں کہ خوداس طاعت كالجمي ثواب نه ملے اور وہ بالكل اكارت ہو جائے رابط: مال خرج كرنے ميں جن باتوں كى رعايت ضرورى ہان ميں سے بعض تو ذكر ہو چکیں جیے احسان وایذ اووریا ہے بچنا اور ایک بیمی شرط ہے کہ وہ چیزردی اور خراب نه مواب اس كوبيان فرمات بي يايها اللين امنوا تا حميد

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوْ النِّفْقُوْ امِنْ طَيِبْتِ

ا سامان والو (نك كام ش) خرج كياكر وعمده چيزكوا في كماكي ش ساور

مَا كُسَبْتُمْ وَمِتَّآ آخْرَجْنَا لَكُمْ مِن

اس میں سے جوکہ ہم نے تمہارے لئے زمن سے پیدا کیا ہے۔اوروی

الُارْضِ وَلا تَيتَنُواالْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

(t)رو)چزی طرف نیت مت لے جایا کروکداس میں سے فریع کردو۔

وَكَسْتُمْ بِالْحِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ \*

مالانکرتم ہی اس کے لینے والے بیس ۔ اِل محربیر کے جم ہوئی کر جاؤ ( تو اور

وَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ

بات ہے )اور یقین رکھو کہا اللہ تعالی کی کے جاج جہیں

جوالى ناكارە چزول سےخوش مولاا

## اُولُوا الْأَلْبَابِ 🕾

یں (لعنی جومل مجے رکھتے ہیں )

وما انفقتُم مِن تَفَقَعُ أُونَ ذَى مُ تُمُ

ادر تم لوگ جو کی تم کا فرج کرتے ہویا کی طرح کی خرمانے ہو مِسِنُ نَکْ اِی فَاِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُهُ طُومًا

سوانلہ تعالی کو سب کی مالیجا اطلاع ہے اور بے جا کام کرنے والوں

لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِم ۞

کا کوئی ہمراہی (اور حمایی) نہ ہو گا

ربط: او پرخرج کرنے کے بارہ میں جن شرائط کا عم فرمایا ہے اب
اس رعایت کی تاکیدایک خاص پیرایہ میں فرماتے ہیں کہ ہم کوسب خبررہا
کرتی ہے ہرکام کودرتی کے ساتھ کیا کرو و ما انفقت ما من انصار
کی تم کا خرج کرنے میں سب خرج داخل ہو گئے وہ بھی جن میں
شرائط ذکورہ کی رعایت ہواوروہ بھی جن میں سب شرائط کی یا بعض کی رعایت
نہ ہومشان نیک کام میں خرج نہ کیا ہویا ریا ہے کیا ہویا عمرہ مال نہ ہویا احسان
جالایا ہوایڈ ارسانی کی ہوائی طرح نذر کرنے میں سب نذری آئے سکی اور
مقصودای اطلاع سے یہ کہ ہم سب کی جزاو سزادیں گے اس سے خنے
والوں کوشرائط ذکورہ کی یا بندی کا شوق ہوگا اور خلاف کرنے سے ڈریں گے۔

ان تب والصّ قَتِ فَنِعِمَاهِی عَلَمَ فَا الْمُعَالِقِ اللّهِ الْمُعَالُونَ اللّهِ اللهُ ا

خبرد کھتے ہیں

امام حسن بعری کا قول ہے کہ یہ آ ہت فرض اور نظل سب صدقات کو شامل ہے اور سب میں اخفاء ہی افضل ہے اس میں دینی ود نیاوی سب طرح کے منافع میں ربط : اب یہ ہتلاتے ہیں کہ صدقہ خیرات دیے میں مسلمان کی تخصیص نہیں اگر کا فر بھی حاجت مند ہواس کے ساتھ احسان کرنے ہے در بغ مت کروبشر طیکہ ووائل اسلام کو ضرر پہنچانے کے لئے آ مادہ نہو۔

كَيْسَ عَكَيْكَ هُلْ لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ

ان ( كافروں) كوم ايت يركية تا مجمة ب كذمه (فرض داجب) نبيس دليس فعاتعالى

يَهْ لِي مُنْ يَتَشَاءُ طُومَا تُنْفِقُوُ امِنُ

جس كومايس مايت ركة ويراور (اعملمانو)جو كوم خرج كرت بواي

خَيْرِ فَلِا نَفُسِ كُمْ <sup>ط</sup>ُومَا تُنْفِقُونَ اللَّا

فا کدے کی فوض سے کرتے ہو۔اور تم اور کسی فوض سے قریج نیس کرتے بجز رضا جو ل

ابْتِغَاءً وَجُهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

ذات پاکستن تعالی کاور (نیز)جو کھمال فرج کردہے ہویہ سب (یعنی اس کا

خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞

تواب) بورا بورائم كول جاو سكاا در تمهار كے اس من ذرائبى كى نى كى جاو كى۔

ہی تم کوثو اب ہے مطلب رکھنا جا ہے اور یہ ثو اب ہر حال میں لے کا پھرتم کواس سے کیا بحث کہ ہمارا صدقہ مسلمان ہی کو لیے۔

الله المن المن المحصروا في سبيل المناه الله المن المحصروا في سبيل المناه الله المن المحصر الله المن المناه الله المن المناه الله المن المناه المناه الله المن المناه المن

مرورة جاتاب كوولوكوں عليث كرما تكتے بيس مرح

للفقراء اللين تاعليم جس كوكى ان كو حاجت مند سمجم مطلب بيه كدوه بالكل ما تكتے بى نبيس كيونكه جولوگ ما تكنے كے عادى بيس ووليك كري ما نكا كرتے ہيں۔

وما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ اللهِ بِهِ اللهِ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ اللهِ مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ اللهِ مِن خَرِب اللهِ مِن خَرِب عَلَيْمٌ فَيْ اللهِ عَلَيْمٌ فَيْ اللهِ عَلَيْمٌ فَيْ اللهِ عَلَيْمٌ فَيْ

اطلاع ہے

دوسروں کودیے سے فی ظہان کی خدمت کا تواب زیادہ ملے گا اور
فی نفسہ قیدلگانے کی وجرد بولی تقریر سے معلوم ہو چکی ہے۔ کہ اصل جی تو
زیادہ تواب ای جی ہے کہ خاد مان دین کودیا جائے کین کی عارض کی وجہ
سے دوسروں کودیے جی بھی زیادہ تواب ہونا ممکن ہے مثلاً دوسروں کوان
سے زیادہ حاجت ہویا ان کی خدمت کرنے والے ادر لوگ بھی جی اور
دوسرا کوئی بحاج ایسا ہے کہ اس کی خبر لینے والا کوئی نہیں جہاں یہ وارض نہ
ہوں وہاں یہ لوگ خدمت کے لئے زیادہ افضل جی اور جانا چاہئے کہ
جوطوم دید کی خدمت واشا حت جی مشخول جی اس بناہ پرسب سے اچھا
جوطوم دید کی خدمت واشا حت جی مشخول جی اس بناہ پرسب سے اچھا
معرف طالب علم تھیر سے اور ان پر جوبعض نا تجربہ کاروں کا یہ طعن ہے کہ کیا
ان سے کمایا نہیں جاتا اس کا جواب قرآن مجید جی دے دیا جی ہے جس کا

کے یاصرف ایک کے لئے پوری مشنولی کی ضرورت ہواور جس کو کم وین کا کہ بھی خداتی ہوگا وہ مشاہدہ ہے جو سکتا ہے کہ اس بھی عابت درجہ مشنولی وانہاک کی حاجت ہے اس کے ساتھ مال کمانے کا شخل جو نہیں ہوسکتا اور ایسا کرنے ہے ملم وین کی خدمت ناتمام رہ جاتی ہے چنانچہ اس کی ہزاروں نظائر چین نظر ہیں لیس تفاظت وین کے لئے ایک ایک جماعت کی منرورت ہے جو ای جس منہ کسر ہیں اور ان کی خدمت کرنا جماعت کی ضرورت ہے جو ای جس منہ کسر ہیں اور ان کی خدمت کرنا میں خرج کرنا جا ہے جی کہ نیک کام جس مرتب ہو اللہ ان ایک قدمین جب موقع ہو شرح کرنا جا ہے سے مرتب کرنا جا ہے ہیں کہ نیک کام خرج کرنا جا ہے سے مرتب مرتب موقع ہو خرج کرنا جا ہے سے مرتب مرتب موقع ہو خرج کرنا جا ہے سے مرتب مرتب مرتب کرج کرنا جا ہے سے مرتبول ہے۔ واللہ بن بنفقون تا یاسح نون

# الكُونِينَ يُنْفِقُونَ الْمُوالَّهُمْ بِالْكِيلِ

## وَالنَّهَارِ سِرَّاوَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ

اوردن من العني بالتخصيص اوقات ) پوشيده اورة شكارا ( يعني بالتخصيص

آجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهُمْ \* وَلَا خَوْفٌ

مالات) سوان لوگوں کو ان کا ٹواب کے گا ان کے رب کے پاس

عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞

اورندان پرکو کی خطرہ ہاورندو مغموم ہوں گے۔

اس آ بت معلوم ہوا کہ جب موقع ہوا ک وقت خرج کرنا چاہے اس سے سیجھ میں آگیا ہوگا کہ پوشدہ خرج کرنا ای وقت افغل ہے جبکہ فلا ہر کر کے دینے کی ضرورت نہ ہوا ور اگر مثلا جمع عام میں ایک فض کا بھوک سے دم نظلا جاتا ہے اور ہم اس کونفع پہنچا سکتے ہیں تو اب وہاں یہ انظار کرنا کہ جب سارے ہٹ جا کیں اس وقت اس کی خبر گیری کریں گے ای خل کا مصدات ہوگا کہ تا تریات از عراق آ وردہ شود مارگزیدہ مردہ شوداور یہ جو کہا گیا ہے کہ ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا ہیں اس سے یہ شبہ جاتا رہا کہ قیامت کے روز تو خاص بندے ہی ہونے والا ہیں اس سے یہ مشنول ہوں گے جواب یہ ہوا کہ گوخودان کو خطرہ ہوگر جس امرکا خطرہ ہواں کو خیا ہوں گے جواب یہ ہوا کہ گوخودان کو خطرہ ہوگر جس امرکا خطرہ ہے دو ان کو خیا ہوں گے جواب یہ ہوا کہ گوخودان کو خطرہ ہوگر جس امرکا خطرہ ہوا دو ان کو خیا ۔ انظام خبلہ ابواب البر کے بیان کے جاتے ہیں۔

اَلَّنِ بِنَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ (اور) بولاك برياني من الرياني من المراب عن المرا

## إِلَّا كُمَّا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ

مرجس طرح كغزاموتا بهايبالخف جس كوشيطان فبطى بناد بياب كر

#### مِنَ الْمُسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوْٓ النَّمَا الْبَيْعُ

(لعن جران ومدهوش) بدسزااس لئے ہوگی کدان لوگوں نے کہا تھا کہ چے بھی

#### مِثُلُ الرِّبُوامُ

تومثل سود کے ہے

یعنی سود کے حلال ہونے پراس طرح استدلال کرتے ہیں کہ سود سے بھی نفع حاصل کرنامقصود ہے اور بھے سے بھی جب بھے حلال ہے تو سود بھی جب بھے حلال ہونا جا ہے۔ جواس کے مثل ہے حلال ہونا جا ہے۔

#### وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواطْ

حالانكه الله تعالى في بيع كوحلال فرمايا باورسودكوترام كرديا ب

یعی دونوں میں کھلافرق ہے اس سے زیادہ اور کیا فرق ہوگا کہ ہم نے ایک کو جائز کیا ہے اور ایک کونا جائز اور بیہ جواب حاکمانہ ہے۔

## فَهُنْ جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى

پرجس ففس کواس کے بروردگاری طرف سے نصیحت بیٹی اور دوباز آ حمیا

سود لینے ہے بھی اور اس کو طال سجھنے ہے بھی لینی حرام سجھنے لگا اور لینا بھی چھوڑ دیا۔

#### فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

تو بو کھ پہلے (لیما) ہو چکا ہو وال کار ہا اور (بالمنی) معالمه اس کا خدا کے حوال دہا

يعن طابرشرع ميساس كي توقيول موچى اور ببلااليا بوامال اس كى ملك بـ

## وَمَنْ عَادَ فَأُولَيْكِ أَصْحَبُ التَّارِ

اور جو مخص پھر عود کرے تو بدلوگ دوزخ میں جاویں کے

یعنی جولوگ مسرف سود لیتے ہیں اور اس کو حلال نہیں کہتے وہ دوزخ میں سزا ہمکتنے کو جائمیں مے کیونکہ ان کا یفعل ممناہ کبیرہ ہے اور جولوگ اس کو حلال کہتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں مے کیونکہ ان کا یہ قول کفرہے۔

#### هُمْ فِيْهَا خُلِكُ وْنَ ۞ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی سود کو مناتے ہیں

#### وَيُرْبِي الصَّدَ قُتِ

اور صدقات کو بر حاتے ہیں

یعن اگر چہود لینے سے فی الحال مال بر حتا نظر آتا ہے مگر مآل کار بربادی ہے بھی تو دنیا عی میں سب برباد ہو جاتا ہے ورند آخرت میں بربادی بینی ہے کونکہ وہاں اس پرعذاب ہوگا بخلاف اس کے صدقہ دینے میں کوئی الحال مال مختا معلوم ہوتا ہے مگر مآل کار ترتی ہے بھی تو دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے ورند آخرت میں تو بینی ہے کیونکہ وہاں اس کا تو اب بہت زیادہ لے گا چتا نجے او پر بیان ہو چکا۔

#### وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ

ادرالله تعاتی پندنبیس کرتے کسی تفر کر نیوالے کو (اور ) کسی گناہ کے کام کر نیوالے کو

کفرے مراد وہ تول نہ کور ہے کہ ربوامثل بیج کے حلال ہے اور گناہ ہے مرادسود لینا ہے ف آخرت میں جنون کی می حالت ہونا قرآن سے تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ سود لینے اور اس کو حلال مجھنے کی وجہ سے ہوگی مگر صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرف سود لینے والے کی ہمی الی بی حالت ہوگی اگر چہ وہ طلال نہ بھی مجمعتا ہوروح المعانی میں عوف بن مالک سے مرفوعاً روایت نقل کی عِقراً ن من جوسود لینے والوں کی حالت کواس مخص کی حالت سے تثبیدوی من ہے جس کوشیطان نے لیٹ کرخیطی بنادیا ہواس سے معلوم ہوا کہ آسیب کا لیٹ جاناممکن امرے جس کی حقیقت سے کہ بعض جنات جو ضبیث ہوتے میں وہ آ دمی برمسلط ہو جاتے ہیں جس سے وہ بدحواس ہوجاتا ہے نیز ریکر آیات ہے بھی جنات کا ثبوت ہوتا ہاوران کے انگی لگانے کے اثرے بیکا رونا حدیث ہے ثابت ہاں گئے آیہ میں اس تاویل کی ضرورت نہیں کہ یہ تشبيه الل عرب عر كمان عصوافق بيان كردى كى ادرقر آن من ينبير كباعيا کہ بدحوای بمیشہ آسیب لگنے بی سے ہوتی ہے بلکہ آیت سے اتنامعلوم ہوا کہ جنات کے اثر سے بھی بدخوای ہوجاتی ہے تو اگر بھی مرض کی وجہ ہے بھی بدحواى موجائے تواس سے مس انكارنہيں ہے بس اس شبك كوئى منحائش نبيس کہ بدحوای اور جنون امراض کی قتم ہے ہم کہدیکتے ہیں کہ میشک مرض کی وجدے بھی بھی ایسا ہوتا ہے اور آسیب کی وجہ ہے بھی ہوناممکن ہے تواس میں کوئی وجدا شکال کی نبیس اس اس مستم کے آثار کا انکار کرنا نری و ہریت اور الحاد بعض لوكول كواس آيت سے وما كان لى عليكم من سلطان الاان دعوتكم الغ شبهوابكاس معلوم موتاب كدشيطاناس سازياده کونبیں کر سکتے کہ وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں تو آسیب کا کٹنا کوئی چیز نہیں

جواب یہ ہے کہ اس آ ہے کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جرا معصیت نہیں کرا

علے اس ہے اٹر کی جس میں یہاں مختکو ہے نئی نہیں ہوتی اس آ ہے میں
مرف معاصی کی بابت معر کے طور پر کہا گیا ہے کہ بجر ترغیب دینے کے اور
زیادہ دخل شیطان کو گمناہ کرانے می نہیں دومری باتوں کی اس نئی نہیں ہوتی
البتہ یہ اب تک ٹابت نہیں کہ مردوں کی روحی آ کرستاتی ہوں بلکہ ظاہرایہ
بات اس لئے غلط معلوم ہوتی ہے کہ اگروہ نیک روح ہوتو جنت کی آسائش
بات اس لئے غلط معلوم ہوتی ہے کہ اس کوآنے کی کیا ضرورت اور اگروہ روحی
میمور کریہاں ایذار سانی کے لئے اس کوآنے کی کیا ضرورت اور اگروہ روحی

اِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

بِكَ جَرَادُ ايَانَ لَا عَدَرَ انْبِنَ نَعْ يَكَ كَام كَ ادر

وَاقَامُوا الصَّلُوعُ وَاتُوا الرَّكُوعُ لَهُمْ

(بالنوس) لمازك بابندى كى ادر زكزة دى۔ ان كيا انكا ثواب هوكا

ٱجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَاخُونٌ عَلَيْهِمْ اَجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَاخُونٌ عَلَيْهِمْ

ان کے بروردگار کے زو کے اور (آخرت میں )ان برکوئی خطر وہیں ہوگا۔

وَلا هُمْ يَخْزُنُونَ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ امْنُوا

اور نہ وہ مغموم ہول گے۔ اے ایمان والو

اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا

اللہ سے ڈرو اور جو کھے سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو۔

إِنْ كُنْ تُمُومُ فُومِنِيْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا

الحرتم ایمان والے ہو۔ پھرا گرتم (اس پڑمل) نہ کرو کے تو اشتہار س لو جنگ کا

فَأَذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَ

الله كي طرف سے اور اس كے رسول كي طرف سے (ليعني تم پر جہاد ہوكا)

وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُ وْسُ آمُوالِكُمْ

ادر اگرتم توبہ کر لو مے تو تم کو تنہارے امنل اموال بل جادیں مے۔

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۞ لَا تُظْلَمُونَ ۞

يعنى زم امل مال سے زيادہ لينے پاؤ مے اور نديد موكا كرم كوامل مال

بھی نہ دلایا جائے گا آیت میں جو جہاد کے لئے فر مایا ہے اس کی تفصیل ہے
ہے کہ اگر سود کو طلال بحد کرنہ چھوڑ ہے قو وہ کا فر ہے جیسے کفار کے ساتھ جہاد
ہوتا ہے ای طرح اس مخفس پر ہوگا ادر اگر سود کو حرام سمجھے گر لینے سے ہاز نہ
آ د ہے تو اس پر جرکیا جاد ہے گا گر جردو چار پر تو چل سکتا ہے اگر دہ جرکونہ
مانے بلکہ جماعت بندی کر کے مقابلہ سے چیش آ و ہے تو ان پر بھی جہاد ہوا
کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر مسلمان کی خاص تھم شری کے چھوڑنے پر
انفاق کرلیں تو خواہ وہ سنت ہی کیوں نہ ہوان پر امام کو جہاد کرتا چاہے۔
انفاق کرلیس تو خواہ وہ سنت ہی کیوں نہ ہوان پر امام کو جہاد کرتا چاہئے۔

# وان كان دوعسر في فنظرة الى ميسر في فنظرة الى ميسر في طرة الى ميسر في طرة الى ميسر في طرة الى ميسر في طرة المار ميد ا

وَأَنْ يَصَدَّ قُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

معاف بی کردواورزیاده بهتر بهتمهارے لئے اگرتم کو (اس کے واب کی )خبر ہو۔

مفلس کومہلت دینا واجب ہے اور جب اس کو گنجائش ہوجائے گھر مطالبہ کرنا جائز ہے۔ رابط: چونکہ ان احکام میں کی قدر مالی نقصان ہے اس لئے کچھ بعید نہیں کہ لوگ ان میں کوتا ہی کریں اس لئے آئدہ آیت میں کوتا ہی کرنے پردھمکی دیتے ہیں۔ واتقو ایو ما تا لا بظلمون

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ فَيْ

اور اس دن سے ڈروجس میستم اللہ تعالی کی چیشی میں لائے جاؤ کے

تُمْرِ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْر

پر بر خص کواس کا کیا ہوا ( لیعنی اس کا بدلہ ) پورا پورا سلے **گا**اوران بر کس سم کا

<u>لَا يُظْلَبُونَ ۞</u>

ہے ہیشی کے لئے اپنی کارگز اری درست رکھواور کسی سم کی خلاف ورزی مت کرو۔

يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُو ٓ الدَّاتِكَ ايَنْتُمُ بِدُّنِّ

اے ایمان والو! جب معالمہ کرنے لگو اوحار کا

خواہ دام ادھار ہوں جیےرو پیے کی کیوں یا ہزار رو پید کا مکان خریدااور دام دینے کا وعدہ چومبینہ بعد مخبرایا جو چیز خریدتا ہو ادھار ہوجیے کی کوسور و پیدے دینے اور بیمعاہدہ مخبرا کہ چومبینہ کے بعد فلاں غلداس قدرلیس سے جس کو عام لوگ بدھنی اور شریعت میں بچ سلم کتے ہیں دونوں صور تمیں شرعاً جائز ہیں البتدان

کے لئے بہت کی شرطیں ہیں جو کتب فقہ میں ندکور ہیں مجملہ ان کے ایک شرط کی طرف آیت میں بھی اشارہ ہے کہ مدت میعاد ٹھیک طور سے معین کریں جس میں اختلاف کی مخوائش نہ ہو مثلاً رمضان کی پندرہ تاریخ اور یوں نہ کہے کہ جب فصل کننے گئے گئے کے کہ جب فصل کننے گئے گئے کے کہ جب فصل کننے گئے گئے کے کہ کا بتدا ہ وانتہا میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔

## اِلْ اَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴿ وَلَيَكُتُبُ

آپس میں (جر) کوئی لکھنے والا (ہووہ) انسان کے ساتھ لکھے۔

یعنی کی کی رعابت سے مضمون عمل کی بیشی نہ کر ہے اور بید کھنا تمام علاء کے زویک مستحب ہے اگر نہ لکھے لکھا و سے تو گئی انہیں صرف مصلحت ہے تاکہ اختلاف کا اختال ہالکل نہ رہے ای لئے بید لکھنا وین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اگر وونوں طرف سے لین وین نقذ ہو پھر بھی لکھنا مصلحت ہوتو مضا نقہ نہیں جسے کوئی گاؤں فرید ااور بھے نامہ لکھوالیا تاکہ آئندہ کوئی منکر نہ ہوجائے۔

## وَلَا يَابُ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَمَهُ

اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نے کرے جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کو ( لکھنا)

اللهُ فَلْيَكُنُّبُ عَلَيْكُنُّبُ

سكسلادياس كومائة كالكعدياك

کا تب کولکھنے کا تھم اورانکارے ممانعت یہ بھی احتباب کے لئے ہے۔ اس واسلے اگر کا تب لکھنے پراجرت لے تو جا تزہے۔

## وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

اور وہ مخص لکھوا دے جس کے ذمہ تن واجب ہو

کیونکہ دستادیز کا حاصل حق کا اقرار کرنا ہے تو جس کے ذرحق ہے ای کا اقرار ضروری مخمرا۔

## وَلْيَتَنِي اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ

ادراشتال عبراس كارورد كارع درار عادراس مى عنده مرامد من المنطقة المحقق المنطقة المحققة المنطقة المحققة المنطقة المحققة المنطقة المنطقة

(بتلائے میں ) کی نہ کرے۔ پھرجس تھی کے ذرحی واجب تعاوہ اگر

#### سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا ننيه الآمرون منية البرن الر

خفیف العقل سے مراد وہ ہے جس کی عقل خراب ہوخواہ مجنون ہو یا ہولا ہو وف اور مجنون و ہوتوں اور محنون ہو یا ہولا ہو الدن سے مراد تابالغ یا بوڑھا ہے ہیں تابالغ اور مجنون و ہوتو اس کی قادر الدو شرعا تا قابل اعتبار ہان کے معاملات اس سم کے بدون ولی شرگ کی اجازت کے درست نہیں ہو سکتے ولی یا تو خود معاصلہ کر ہے اور ان کے مال میں سے دام وغیرہ دے د ساورا کریہ خود معاملہ کر ہی آو اگر ولی مطلع ہوکر کہد ہے کہ میں اس معاملہ کو جائز رکھتا ہوں تب درست ہوگا اور ایراول جس کو ان کے مال میں تعرف کا حق حاصل ہو باپ ہے یا جس کو باپ نے جس کو ان کے مال میں تعرف کا حق حاصل ہو باپ ہے یا جس کو باپ نے وہیت کی یا حاکم شرگی اور بوڑھا اگر بدواس ہو جائے تب تو اس کا بھی ہی تحرف ہو دہ حوال کر مرکزی اور بوڑھا اگر بدواس ہو جائے تب تو اس کا بھی ہی تھم ہے ورنہ وہ خود معاملہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ا ہے قارام کے لئے کی کو مختار کا رکردے یہ بھی جائز ہے س کو وکیل کہتے ہیں۔

#### أوْلا يَسْتَطِيْعُ

یا خود لکھانے کی قدرت نے رکھتا ہو

مثلاً گونگا ہے اور لکھنے والا اس کا اشار ونہیں بھتایا دوسرے ملک کار ہے والا ہے والا ہے کہتے والا ہے کھنے والا ہے کہتے والا ہے والا جسے ترجمان کہتے ہیں کوئی معتبر آ دی ہونا جا ہے ا

آنُ يَيُلَ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ اللَّهِ الْعَدُلِ اللَّهِ الْعَدُلِ اللَّهِ الْعَدُلِ اللَّ

تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر تکسوا دے۔

پی قرآن می لفظ ولی بمعنے کارکن ولی شری اور وکیل اور تر جمان وغیروسب کوشال ہے۔

وَاسْتَشْهِلُوْا شَهِيْكَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ

اور دو مخصول کو این مردول عمل سے گواہ ( بھی) کر لیا کرو

یعن معالمددین پرعلاوہ دستاویز کھنے کے دوآ دمیوں کی گوای بھی کرا

لوتا كدمعالمه پخته وجائے۔

فَإِنْ لَمْ يَكُونَارُجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ

مراكروه دوكواهم د (ميسر)نه اول يوايك مردادردوور تي (كواه بناك

مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَ

جادی) ایے گوا ہوں میں ۔ ے جن کوتم پند کرتے ہوتا کدان دونوں مورتوں

#### اِخْدُى ھُمَافَتُنَ كِرَاخُدُ سُمَا الْأُخْرَى ۗ

میں سے کوئی ایک بھی بھول جاوے تو ان میں ایک دوسری کو یاود لاوے۔

سینی ایک مرد کی جگه دو عورتی اس لئے تجویز ہوئیں کہ عورتوں میں سہو زیادہ ہے ورنہ مضمون کو ناتمام بیان کرنے کا مرض تو سب میں ہے اس لئے شہادت کا وہ حصہ جوایک کے بیان سے چھوٹ جائے گادوسری پوراکر سنے گی۔

#### وَلَا يَانِ الشُّهُ لَآءُ إِذَا مَا دُعُوالًا

اور گواہ بھی انکارنہ کیا کریں جب ( گواہ بنے کے لئے ) بلائے جایا کریں

کراس میں اپنے بھائی کی اعانت ہے ہیں گواہ بنا تو مستحب ہے مگر بن جانے کے بعد بعض صورتوں میں فرض ہے جیسا کہ عنقریب بعد کی آیت میں آئے گا۔

#### وَلا تَسْتُمُوْاانَ تَكْتُبُوهُ صَعِيْرًا اوْكَبِيْرًا

ادرتم اس دین کے بار بار لکھنے سے اکتابامت کروخواود و (معاملہ ) جموعا ہو یابر ابو۔

#### إِلَى ٱجَلِهِ فَذَٰلِكُمُ ٱقْسَطُ عِنْدَاللَّهِ وَٱقُومُ

يلكه ليناانساف كازياده قائم ركف والا بالله كزر كاورشهادت كا

#### لِلشَّهَادَةِ وَٱدْنَى ٱلَّا تَرْتَابُوۤا اِلَّا ٱنُ

زياده درست ركمنے والا باورزياده مزاوار باس بات كاكرتم (معالمه

#### تَكُوْنَ يَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ

ے متعلق کی شبہ میں نہ پر وگر یہ کہ کوئی سودادست بدست ہوجس کو باہم لیتے

#### فَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ٱلَّا تَكْتُبُوْهَا الْ

دیتے ہو۔ تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں۔

مرادیہ ہے کہ دنیا کی کوئی مضرت نہیں ورنہ گناہ تو کسی معاملہ کے نہ

لکھنے جم بھی نہیں اور نقد لین دین جی لکھنے کا اجتمام نہ فر مانا اس لئے ہے

کہ ایسے معاملات بکٹر ت ہوتے ہیں اور دست بدست ہونے سے
اختلاف ونزائ کا بہت کم اندیشہ ہے تو لکھنے جس حرج اور بھی ہوگی اس ہے

یہ بھی متعبط ہوسکتا ہے کہ اگر کسی نقد لیمن وین جس بھی اس تیم کا احتمال ہو

مثلاً یہ کہ بہت بڑا معاملہ ہے جو نا در الوقوع ہے اور آ نندہ اختمال کا احتمال

ہے تو اس جس کتا بت مطلوب ہوگی چنانچے عادت بھی ہے کہ بڑے بڑے

معاملات کی دستاویزیں برابر ککھی جاتی ہیں گوادھار نہ ہو

#### وَأَشْهِلُ وَالِذَاتِبَا يَعْتُمُ صَ

اور (انتااس میں بھی منرور کمیا کروکہ )خرید دفرو قت کے وقت **گوا و**کر لیا کرو

شایدآ کنده کوئی بات نگل آوے مثلاً بائع کئے گئے کہ مجھ کودام بی وصول نہیں ہوئے یا کہ میں نے یہ چیز فروخت نہیں کی یاخریدار کہنے گئے کہ میں نے یہ چیز فروخت نہیں کی یاخریدار کہنے گئے کہ میں نے تو واپسی کا اختیار بھی لیا تھا یا یہ کہے کہ ابھی تک مجھے پوری میرے یاس نہیں پہنی۔

#### وَلا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلا شَهِيْنٌ م

اور کس کا تب کو تکلیف نه دی جائے اور نه کسی گواه کو

سین جس طرح ہم نے اوپر کا تب اور گواہ کو تھے کیا ہے کہ لکھنے سے اور گواہی دینے سے انکار نہ کریں ای طرح ہم تم کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف مت دومثلاً بیکما پی مسلحت کے لئے ان کی سی مسلحت میں خلل ڈالا جائے۔

#### وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُونٌ مِهِ لِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

اورا گرتم ایبا کرو کے تواس میں تم کو گناہ ہوگا اور خدا تعالی ہے ڈرواوراللہ

وَاتَّقُواالله ويُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ

تعالی کا (تم پراحسان ہے ) کہ تم کو علیم فریا تا ہے اور اللہ تعالی سب چیز وں

#### شَىءِعَلِيْمُ

کے ماننے والے ہیں

تو وہ مطیع اور عاصی کو بھی جانے ہیں ہرا یک کو مناسب جزادیں مے حق تعالی نے لکھنے میں تمن فائد ہے بتلائے ہیں اول یہ کہ ایک کا حق دوسرے کے پاس نہ جائے گاندر ہے گاتو حقوق العباد سے تفاظت دہے گی دوسرے کا حاصل یہ ہے کہ معاملہ حاصل یہ ہے کہ گواہوں کو آسانی ہوگی تیسرے کا حاصل یہ ہے کہ معاملہ والوں کا جی صاف رہے گی دوسرے سے قلب میں کدورت نہ ہوگی اوران فائدوں کو اس طرح بیان فرمانا قرینہ ہے کتابت اسمادت کے مستحب ہوئے کا البتہ کا تب اور گواہوں کو ضرر بہنچانا حرام نہ اسمادت کے مستحب ہوئے کا البتہ کا تب اور گواہوں کو ضرر بہنچانا حرام نہ اسمادت کے خرج کی ضرورت نو دورفت کے مشرور سے مستحب ہوئے واو کو آئد ورفت کے خرج کی ضرورت نو دورفت کے خرج کی صرورت نو دورفت کو دورفت کی دورفت کو دورفت کے دورفت کی دورفت کے خرج کی صرورت نو دورفت کو دورف

## وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِ وَ كَمْ تَجِدُ وَا كَاتِبًا

اورا کرتم کہیں سفر میں ہواور ( و ہاں ) کوئی کا تب نہ یاؤ سور بمن ر کھنے کی

فَرِهْنُ مُقْبُونَ مُ قَالُونَ الْمِنَ بَعُضُكُمْ

چزیں (میں) جو قبضہ میں دے دی جاویں اور اگرایک دوسرے کا انتہار کرتا

## بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْتُونَ آمَانَتَهُ

ہوتہ جس منمی کا امتبار کرلیا کیا ہے ( بعن مدیون ) اس کو جا ہے کہ دوسرے کا اللہ کا میں کا اللہ کا کرائے کیا تھا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا کا کا کا کا کا کا کا ک

حق (بورابورا)ادا کرد ہےاوراللہ تعالی ہے جو کہاس کا بروردگار ہے ڈرے

جہور علاء کا اتفاق ہے کہ جس طرح سفر میں رہن رکھنا جائز ہے۔
د مفر میں بھی جائز ہے آیت میں سفر کی تخصیص اس وجہ ہے کہ سفر میں
اس کی ضرورت زیادہ پڑے گی کیونکہ حضر میں اور بھی ذرائع اطمینان کے ل
سکتے ہیں۔ جیسے لکھنا گواہ کر دیتا جو سفر میں اکثر میسر نہیں ہوتے۔ ولا
تک تعموا المشھادة تا علیم اس کا بھی اقبل سے تعلق ظاہر ہے اور چونکہ
یہ تکم تمام معاملات مالی وغیر مالی کو عام ہے اس لئے احقر نے اس کو مضمون
سابق کے تابع نہیں کیا بلکہ مستقل تھم قرار دیا۔

#### وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ الْوَمَنُ يَكْتُمُهُا

اور شہادت کا اخفاء مت کرو اور جو مخض اس کا اخفا کرے گا

#### فَاِنَّهُ الْمِرْ قُلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اس كا قلب كناه كار بوكا اورالله تعالى تمهار ي كئے ہوئے كاموں كوخوب

عَلَيْمُ

مانے ہیں۔

اخفاء کرنے میں قلب کا بھی گناہ بتلایا گیا ہے آ کے اس مسئلہ کی تحقیق فرماتے ہیں کے دل کے بدنماافعال میں کس فعل پر گناہ ہوتا ہے اور کس فعل پر نہیں پہ مضمون و ان تبدوا سے شروع ہوکر ما اکت سبت پر فتم ہو گیااور لله ما فی السموات میں اس کی تمہید ہے اور آخیر میں بضمن دعااس ک تائید ہے۔ لله ما فی السموات تا قلدیر

## يله ما في السَّلوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

الله تعالی عی ملک بین سب جو مجمع انوں میں بین اور جو مجمد مین میں واق مید فود

میں۔اورجو ہا تمی تمہار نے نفسوں میں ہیں۔

مثلأعقا كدفاسده واخلاق ذميمه واراد ومعاصى

#### مَافِئَ ٱنْفُسِكُمُ

ان کوا گرتم ظا ہر کرو کے

مثلًا زبان ہے کلمہ کفر کہددیا یا تکبر کر کے کہددیا کہ میں فلانے سے احجما ہوں یا جس معصیت کا ارادہ تھا اسے کرڈ الا۔

#### ٱوْتَخْفُوهُ يُحَاسِنُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنَ اوْتَخْفُوهُ يُحَاسِنُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنَ

یاکہ پوشیدہ رکھو محتی تعالی تم ہے حساب لیس مے۔ پھر (بجر کفروشرک کے )

يَشَاءُ وَيُعَنِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى

جس کے لئے منظور ہوگا بخش دیکے اور جس کومنظور ہوگا سزادیں کے۔اور اللہ تعالی

#### كُلِّ شَىٰءِ قَدِيْرُ ۞

برشے پر پوری قدرت رکھنے والے میں

تودل کے اندر چہی ہوئی بات پرمطلع ہوکراس پرحساب لینا کوئی تجب
کی بات نہیں حاصل مسئلہ کا یہ ہوا کہ مراد ما فی انفسہ کم سے دل کی وہ
باتمیں ہیں جوا پنے اختیار ہیں ہیں ہیں جس طرح زبان اور تمام ظاہری
اعضاء کے افعال دوسم پر ہیں ایک اختیاری جسے ارادہ کر کے بولنا اور تصد ا
کسی کو مار تا اور ایک غیر اختیاری جسے کہ کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے بچھ
اور نکل گیا یار عشہ کی وجہ سے ہاتھ کو حرکت ہور ہی ہے اور ان میں افعال
اختیار یہ پر تو اب وعذاب ہوتا ہے اور غیر اختیاری پر نہیں ہوتا ہی حال قبی
افعال کا ہے کہ جو اختیاری ہیں جسے کفر کا عقیدہ جمانا یا قصد آ اپنے کو بڑا
افعال کا ہے کہ جو اختیاری ہیں جسے کفر کا عقیدہ جمانا یا قصد آ اپنے کو بڑا

الفتیاری ہیں جیسے برے برے وسوے کفرومعصیت کے بلاارادہ دل میں آ ویں ان برمواخذہ نہ ہوگا نیز جبیبا کہ ظاہری اتوال وافعال میں بجز کفر کے اور سب میں مغفرت یا عذاب غیروائی کا احتال ہے ای مرح قلبی افعال میں بھی بجز کفروشرک کے دونوں احمال میں ممر چونکہ آیت میں مراحة اختيار وغيرا فقياركي قيد نذكورنيتمي اس لئے محابہ ظاہري الفاظ كود كمير كر تحبرا محية اورية مجهے كه وساوس و خيالات بلااراده يرجمي مواخذه ہوگااس لے حضور ہے عرض کیا کہ بارسول اللہ اب تک جن افعال کا ہم کو تھم دیا گیا وہ ہماری طاقت وا نقیار میں تھے مگراب جو آیت نازل ہوئی ہے بیتو ہماری طاقت سے باہر ہے ہر چند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سمج مطلب جانے تھے لیکن غایت خوف وخشیت کی وجہ ہے آپ کی نظر بھی آیت کے عام الفاظ کی طرف پنجی اور بدوں وحی کے از خود اختیار وغیراختیار کی قید تنسير من ظاہرندفر مائی بلکه صحابہ کوادب وطاعت کی تعلیم کرتے ہوئے فرمایا كم عاج موكدالل كتاب كي طرح مسمعنا و عصينا كبوبلك يول كبنا ع المصير چاني المعنا و البك المصير چاني صحابہ نے یوں بی کہا مگر جومعنی وہ سمجھے ہوئے تتھاس کی بنا ویراطاعت کا عبد كرتے ہوئے زبان لا كمزاتى تھى اس برحق تعالى نے الكى دوآ يتي نازل فرمائیں ایک میں مسلمانوں کی مدح اور دوسری میں آیت ہالا کی تغییر ے۔ آمن الرسول تا الیک المصیر

اصن الرسول بها أنزل اليه من التعاديم التعادم التعاديم التعادم التعادم التعاديم التعاديم التع

رَّبِهُ وَالْمُؤْمِنُونَ \*

رب کی طرف ہے نازل کی گئی ہے اور مونین بھی

آ گے قرآن پراعتقادر کھنے کی تفصیل ہے کہ کن کن چیزوں کے مانے کوقرآن پراعتقادر کھنا کہا جاوے گا۔ ۱۳

كُلُّ امْنَ بِاللهِ وَمُ لَلْبِكَتِهِ وَكُنتُبِهِ وَرُسُلِهُ

سب کے سب عقید و رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پینبروں کے ساتھ

لاَنْفَرِقُ بَيْنَ ٱحَدِقِينَ رُسُلِهِ مَن

كه بم اس كے پیفبروں میں ہے كمي میں تفریق مبیں كرتے۔

یعنی رسول اور سب مسلمان الله کوموجود و واحداور ذات وصفات می*ل* 

کائل جانے ہیں اور فرشتوں کو موجود اور گناہوں سے پاک اور مختلف ضد مات پر مقرر مانے ہیں اور آسانی کتابوں کے دراصل ہے ہونے کا اور سب پینمبروں کی نبوت اور سپائی کا اعتقاد رکھتے ہیں بینیں کہ کسی کو پینمبر سب پینمبروں کی نبوت اور سپائی کا اعتقاد رکھتے ہیں بینیں کہ کسی کو پینمبر سبحمیں اور کسی کو نہ جمیس یہاں صرف مسلمانوں کی مدح فر مانا مقصود ہے محر تائید کے لئے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بھی شامل کرلیا جس محر تائید کے لئے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بھی شامل کرلیا جس سے صحابہ کے کمال ایمانی کی طرف اشارہ ہوگیا۔

## وَقَالُوْ اسْمِعْنَا وَٱطْعُنَا فَأَغُفْرَ انْكَ رَبَّنَا

اوران سبنے یوں کہا کہم نے (آپکاارشاد) سالورخوش سے ماناہم آپک

وَالَيْكَ الْمَصِيْرُ ۞

جھٹ جا ہے ہیںا سے امارے پرورد گاراور آپ ی کی طرف (ہم سب کو ) لوٹا ہے

یہ مدح تو جملہ معترضہ کے طور پر ہے آ مکے اس قانون کی تغییر وتو منبع استرجیں

لا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا

الله تعالى كسي خفس كوم كلف نبيس بناتا مكراى كاجواس كى طاقت (اورافقيار) من

كسبت

ہواس کوٹو اب می ای کا ہوتا ہے جوارادہ سے کرے۔

الرجوسعت ، بابر اس كامكف نبيل كيا كيلوبنا لا تواخلنا ٢ الكفرين

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ وَرَبُّنَا لَا ثُوَّا خِنْ نَآ

اوراس پرعذاب بھی ای کا ہوگا جوارادہ ہے کرے۔اے ہارے دب

إِنْ نَسِيْنَا آوُ آخُطَانَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ

پردار و کیرنے فرمائے اگر ہم بھول جا کیں یا چوک جا کیں اے ہمارے رب اور سرمر دم آن و میں معرض میں میں جس میں میں میں دیا ہے۔ و سے د

<u>عَبُرِنَا ۚ رَبِّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لَا طَاقَةً</u> قَبُلِنَا مَا لَا طَاقَةً

ہمارےرباورہم پرکوئی ایبابار (ونیایا آخرت کا)نے ڈالئے جس کی ہم کو

لَنَا بِهِ \* وَاعْفُ عَنَّاوَنَهُ وَاغْفِرْلُنَاوَنَهُ

مهارنه ہو۔اور درگذر کیج ہم سےاور بخش دیجئے ہم کو۔اور رحمت کیجئے ہم

#### وَارْحَمْنَا وَمَنْ أَنْتَ مُولِلْنَافَانْصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ

بر-آپ ہارے کارساز بین (اور کارساز طرفدار ہوتا ہے) ہوآ بہم کو

#### الْكُفِرِيْنَ ﴿

كافرلوكوں پرغالب شيجئے۔

اس آیت میں نسیان وخطا کامضمون تو او بر کے مضمون کا تمہ ہے کیونکہ نسيان وخطا برمواخذه نهونا اجمالا قاعده كليه يصمعلوم موج كاب اوريه جمله كم بركول خت عم نسيج تال معلوم بوتا بكديد لا بكلف الله ے معلوم ہو چکا ہے کہ طاقت سے باہر کوئی حکم حق تعالیٰ نیس دیے تو جو بخت احکام بہلی امتوں پر نازل کئے محتے تھے وہ یقینا ان کی طاقت ہے باہر نہ تھے جب پہلی امتوں جیسے بخت احکام نازل نہ کرنے کی دعا وسکھلائی گئی تو اس ہے بدرجہاولی ان امور کے مكلف نہ بنانے كى بھی دعا ہوكئ جوانسانی طاقت ہے باہر میں یہاں تک تو شرکی تکالیف واحکام کے متعلق د عامی آ مے کو بی تكاليف سے بيخے كى دعا ہے جس ميں دنيا و آخرت كے سب مصائب و عذاب داخل ہو مئے پھراینے ذاتی مصالح کے نتم کے بعدایے دشمنوں پر غلب کی دعا ہے جس برسب معاملات کی درسی مکمل ہوئنی یعنی محبوب کے ساتھ جتعلق ہے وہ بھی درست ہو گیااور دغمن کے ساتھ جومعاملہ ہے وہ بھی خاطرخواہ ہو گیا حدیث میں ہے کہ بیسب دعا تمیں تبول ہوئیں بعض میں تو ظاہر ہے اور بعض میں اگر شبہ ہوتو ہیں تھے لینا جا ہے کہ کسی وقت قبول نہ ہونے میں قبول سے زیادہ ظاہری اور باطنی مسلحتیں اور منافع ہوتے ہیں تو وہ قبول نهونا بمى قبول ب كيونك قبول خود مقصور نبيس بلك اصل مقصود مسلحت باور اجيب دعوة الداع كآفير بهى الاحكدل جائد

#### (٢) سُوْرَةُ الْغَيْرَانَ مَانَةَ أَنْ (٨٩)

سورة آل مران مدینے میں نازل ہوئی اوراس میں دوسوآ بیٹی اور بیس رکوع میں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْــمِ

شروع کر نا زون اللہ کے نام ہے جو بڑے مہریان نبایت رہم والے میں

القرر

71

سورة ال عمران مدنية و ايها مانتان ربط مير بزديك يتمام سورة جمله و الصرنا على القوم الكفرين تم تهط بي كونكه اس سورة كي زياره شي من كفار كساته جهادكر في كاذكر بي خواه زبان سے جوخواه كموا سے در چونكه منشاء جهادكا بي تفاكه وه تو حيدكونه مائتے تھے

اس لئے اس سورت کومضمون تو حید ہے شروع فر ماتے ہیں۔

بهم الله الرحمٰن الرحيم المّم الله السيم عن توالله بي كومعلوم بين الله الآاله

الأهوالحي القيوم

#### اللهُ لا إله إلا هُولا الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَ

الله تعالیٰ ایسے میں کہ ان کے سواکو کی قابل معبود بنانے کے نہیں ووزندہ ( جاوید ) ہیں سب چیزوں کے سنجالنے والے ہیں

حی و قیوم ان صفات کے لانے سے اشارۃ دلیل عقل سے
معبودان باطلہ کے معبود نہ ہونے کو ٹابت کردیا کیونکہ ان میں یہ مفتیں نہیں
ہیں اور جو چیز نہ ہمیشہ سے ہواور نہ ہمیشہ رہے اور اپنی حفاظت میں خود
دوسرے کے تحاج ہو وہ معبود بنے کے لائق نہیں ہوسکتی کیونکہ عبادت
غایت درجہ ذلیل بنے کو کہتے ہیں اور غایت درجہ ذلیل ای کے سامنے ہونا
جا ہے جے غایت درجہ کی عزت حاصل ہواور غایت درجہ کی عزت ای کو: و
علی ہے جو کہ غایت درجہ کا کامل ہواور جو حیات و بقامی خود دوسر ک

ربط: اب توحید کی دلیل نعتی ذکر فرماتے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ تمام کتب الہے واقوال انہاء جن کا نبی ہونام مجزات سے ٹابت ہے توحید برشفق ہیں اور اس دلیل کے شمن میں مؤل علیک الکتاب سے نبوت محمد یہ کی طرف بھی اشار وفرما دیا مؤل علیک تا الفوقان.

#### نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ

الله تعالى نے آپ كے باس قرآن بيجاب واقعيت كماتھاس كيفيت ي

#### يَكُيْهِ وَٱنْزَلَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿

کہ ووقعد میں کرتا ہان (آسانی) کتابوں کی جواس سے سیلے ہو چکی ہیں اور

#### مِنْ قَبْلُ هُدًا يَالِتَاسِ

(ای طرح) بھیجا تھا توریت اور انجیل کواس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے

اورای سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آ کیا کیونکہ جو ہدایت کا مصدق ہے وہ بھی ہدایت ہے۔

#### وَٱنْزَلَالُفْرْقَانَةُ

اورالله تعالی نے بھیج مجزات

انبیا علیم السلام کی تقدیق کے واسطے ربط: آ مے منکران

توحید کی شان میں وعید بیان فرماتے میں ان الذین کفروا تا انتقام

#### إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِايْتِ اللَّهِ

ب شک جولوگ منگر میں اللہ تعالی کی آ منوں کے

جوتوحید پرولالت کرتی میں ربط: اب تمداتوحید کا ذکر فرماتے میں اللہ لا یخفی تا الحکیم

## لَهُمْ عَذَا ابْ شَيِ يُكُ وَاللَّهُ عَزِيْزُذُو انْتِقَامِ فَ

ان کیلئے سزائے مخت ہے اور اللہ تعالی غلب (اور قدرت) والے میں بدلہ لینے والے میں ان کیلئے سزائے کامل ہے کی ان کاعلم بھی نہایت کامل ہے

ٳڽٙٵٮڷٚؗؗؗؖؖڡؘڒؽڂٛڣؙٚۼۘڲؽؙڡؚۺؽٷڣؚٳڵڒۯۻ

مِينك الله تعالى سے كوكى چزچمى بوكى نيس ب (ندكوكى چز) زين من من اورنه

وَلا فِي السَّمَاءِ فَ هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي

( کوئی چیز ) آ سان میں وہ الی ذات (پاک) ہے کہ تمباری صورت

الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

(شکل) بناتا ہے جس طرح وابتا ہے

سے خرض حیات اور تیومیت اور علم اور قدرت جو تمام صفات کا ملہ کی امسل المول جو تمام صفات کا ملہ کی اصل الاصول جیں جن تعالیٰ میں کا مل طور پر بلا شرکت غیرے موجود ہیں۔ ۱۳

#### لآالة إلا هُوَ الْعَزِيْزُ

كونى عبادت كالأن نبيس بجزاس كے ووغلبدوالے ميں۔

السلام جب خدا کے ہم جس نہیں ہو سکتے تو ان کو خدا کا بیٹا کہنا ہی غلط ہو گیا آ خیر میں وہ لوگ کہنے گئے کہا چھا آ بان کوروح النداور کلمۃ الندتو مائے ہیں کہنے گئے کہ بس ہم کوا تنائی کافی ہے اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو گیا اس کا جواب آگئی آ بت میں آ تا ہے۔ رابط: اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو گیا اس کا جواب آگئی آ بت میں آتا ہے۔ رابط: جب تو حید ثابت ہو چی جس سے شکیٹ کا بھی ابطال ہو گیا گر بعض مشران تو حید نے اپنے معاپر بطریقہ الزام ایسے کلمات سے استدلال کیا تھا جن کے معنی فی ہیں جیسے کلمۃ اللہ وروح اللہ وغیرہ آگئی آ بت میں اس شبر کا جواب ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ایسے کلمات سے جن کی مراد معلوم نہ ہو استدلال ورست نہیں بلکہ اعتقاد کا مدار وہ نصوص ہونے چا ہمیں جن کے معانی واضح ہوں اورخفی المراد پر جب کہ ان کی تغییر معلوم نہ ہوا جمالا ایمان لے آتا وا جب ہوں اورخفی المراد پر جب کہ ان کی تغییر معلوم نہ ہوا جمالا ایمان لے آتا وا جب ہون اور تغییش کی اجازت نہیں ہو الذی انول تا او لو الالباب

## الْحُكِيْمُ۞هُوالَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ

تحکت دالے ہیں وہ ایساہ جس نے نازل کیاتم پر کتاب کوجس میں کا ایک

مِنْهُ إِيتُ مُحْكَمِتُ

حصدوه آيتي بي جوكه اشتباه مراد معفوظ بي

یعن ان کامطلب ظاہرہ۔

#### هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ

اور بی آیتی اصلی مدار میں (اس) کتاب کا

یعنی جن نصوص کے معانی ظاہر نہیں ہیں ان کو بھی ان ہی کے موافق بنایا جاتا ہے جن کے معنے واضح ہیں۔

#### وَاُخَرُ مُتَشْبِهِكُ ط

اورد وسرى آيتس اليي بين جوكه مشتبه المرادين

یعنی ان کا مطلب خفی ہے یا تو بوجہ مجمل ہونے کے یا اس واسطے کہ وہ کسی واضح نص کے معارض ہے؟ا۔

فَامَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ

سوجن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو واس کے ای حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں سر اس میں اس میں وہ اور میں اور میں میں در اور میں اور میں

مَاتَشَابُهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

جومشتبالراد ہے۔(وین میں) شورش ذھونڈنے کی غرض سے اوراس کے

#### تأويٰلِهٖ٤

(غلد)مطلب دُموند نے کی فرض سے

تا کہائے غلط عقیدہ میں اس سے مدد حاصل کرے۔

#### وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَةَ إِلَّا اللَّهُ مَ

حالانکہ اس کا (صحیح ) مطلب بجر حق تعالی کے کوئی اور نبیں جانیا

مجرا کرکسی کا مطلب حق تعالی نے قرآن یا صدیث کے ذریعہ ہے مراحة یا اشارة بتلادیامعلوم ہو کیااور جس کی مرادبیس بتلائی تواس کی خبر کسی کونیس ہوسکتی ا

### وَالرِّسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ الْمُنَّابِهِ لا

اور جولوگ علم ( دین ) میں پخته کار (اورنبیم ) ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہاں پر ( اجمالاً ) یعین

#### كُلُّ مِّنُ عِنْدِ رَتِنِا ۗ

رکے میں (یہ)سب ادے پردردگاری طرف سے میں

بس ان کے جو کچے معنے اور مرادوا قع میں ہیں ووحق ہیں ا

#### وَمَا يَنَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ۞

اورنصیحت و بی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ انجل عمل ہیں

پی عقل کا مقعنا مجی ہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہوں فضول اور مفرقصہ میں نہ بڑیں۔

#### رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوٰبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتُنَا

اے ہمارے پرورد کارہارے دلوں کو کج نہ کیجئے بعداس کے کہ آپ ہم کو

#### وَهَبُ لَنَا مِنَ لَكُ نُكَ رَحْمَةً ؟

مدایت کر چکے میں اور ہم کواپنے پاس سے رحمت (خاصہ ) عطافر ماہئے۔

دورحت بدے کہ ہم راوستقیم پرقائم رہیں۔

#### اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۞ رَبَّبَآ

بلاشبہ آپ بڑے عطافر مانے والے ہیں۔اے ہمارے پروردگار ہم یہ دعالی د نوی غرض سے ہیں مانگتے بلکے محض آخرت کی نجات کی غرض سے کیونکہ ہماراعقیدہ ہے کہ (آگے ترجمہ)

#### اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبْبَ فِيهِ آبِادِمَا بَادِين الرَّبِ الْحَرْمِ ) فِي كَفَاكِ بِهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

مراد قیامت کا دن ہے اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالی نے وعد و فرمایا ہے۔

#### اِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ ﴿

(اور ) بلاشبه الله تعالی خلاف کرتے نبیس وعد و کو۔

اس کے قیامت کا آنا ضرور ہے اوراس واسطے ہم کواس کی فکر ہے۔ ان الذین کفروا تا ہنس المهاد

## إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ

بالقين جولوگ كفركرتے ميں مركز ان كے كامنيس آ كے ان كے مال

#### أَمُوا لَهُمْ وَلَا أُولادُهُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

( دولت )اورندان کی اولا دانند تعالی کے مقابلہ میں ذرہ برابر بھی۔

مقابلہ میں کام آنے کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی ضرورت نہ ہواس کے عوض صرف مال واولا د کافی ہو جائے دوسرے یہ کہ مال واولا د کے ذریعیہ سے خدا کا مقابلہ کر کے عذاب سے نیج جادیں مقابلہ کالفظ دونوں جگہ بولا جاتا ہے سوآیت میں دونوں کی نفی کردی گئی ہے۔

## وَأُولَيْكَ هُمْ وَقُودُ التَّارِثُ كُدَابِ اللَّهِ

اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہوں گے۔ جیہا معالمہ تما

#### فِرْعَوْنَ " وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُنَّ بُوْا

فرعون والوں كا اوران ہے ہملے والے (كافر) لوگوں كا كدانبوں نے ہمارى

بِالْيِنَا ۚ فَاحَنَّ هُمُ اللَّهُ بِنُ نُوْبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ

آ توں کوجمونا بتلایاس پراللہ تعالی نے ان پردارو کیرفر مائی ان کے کتابوں

#### شَدِيْكُ الْعِقَابِ ٠٠

کے سبب۔ اور اللہ تعالیٰ سخت سزادینے والے ہیں۔

ایبای معاملہ ان لوگوں نے کیا کہ انہوں نے بھی ہماری آیوں کی سکدیب کی سوان کو بھی ایسی ہی سراہوگی۔

## قُلْ لِلَّذِينَ كُفُّ واستُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ

آ پان كفركرنے والوں سے فرماد بجئے كه عنقريب تم (مسلمانوں كے ہاتھ سے) مغلوب كئے جاؤ مے اور (آخرت ميں) جنم كى طرف جمع كركے

## الى جَهَنَّرُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ @

لے جائے جاؤ مے اور وہ (جہنم ) ہے برا ٹھکانا۔

یعیٰ تم یہ نہ جمنا کہ یہ دارہ گیر صرف آخرت میں ہوگی بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگی اوران کافروں ہے مراد آیت میں خاص کافر ہیں جسے یہ خطاب ہوا تھا چنا نچان میں سے مشرکییں پر قبل وقید کی مصیبت اور یہود پر قبل وقید کے مساتھ جزیہ اور جلاو لمنی کی بھی عقوبت نازل ہوئی ہی ہی شہد نہ کرنا چاہئے کہ سب کفار تو ونیا میں مغلوب نہیں پائے جاتے۔ ربی مزائے آخرت وہ سب کفار کو عام ہے۔ رابط: اوپر کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی می تھی آ مے اس کی ایک کافی نظیر بطور دلیل کے ارشاد مولی کے ارشاد

## قَلْكُانَ لَكُمْ اللَّهُ فِي فِئْتَيْنِ الْتَقْتَا فِئَةً

مِلْكَ تَهاد ع لِي بِالْمُون بِدُور ومول (كواقد) على جوكه بالم الكه ومرع ب

#### تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ

مقابل ہوئے تصایک کروواللہ کی راو عمل اڑتے تص العین سلمان )اورو در اگرووکا فرلوگ

#### يَّرُونَهُمْ مِنْلَيْهِمْ رَأْى الْعَيْنِ

تے یکافرا پے کود کھد ہے تھے کان مسلمانوں سے کی مصر زیادہ) ہیں کھی آمھوں دیکنا۔ لینی دیکھنا بھی کچھوہم اور خیال سے نہیں بلکہ ایسا کہ اس کے واقع ہونے

ی و بھنا ہی چھودہ م اور خیال سے بیس بلداییا کہ اس کے واسے ہونے میں شبہ نہ تھار وایتوں میں آیا ہے کہ اس روز مسلمان تمن سوتیرہ تصاور کفارایک ہزار تھے کو یا مسلمانوں سے تمن جھے تھے گر پھر بھی انجام و کیولیا کہ مسلمان ہی غالب رہے۔ اس سے ہرعاقل منصف استدلال کرسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کو غالب کرنا جا ہے ہیں تو کفار کی کثر ت اور ٹروت اس کوروک نہیں سکتی غالب اور مغلوب کرنا محض قبضہ ضداوندی میں ہے۔ (آگے ترجمہ)

## وَاللَّهُ يُؤَيِّلُ بِنَصْرِم مَنْ يَشَاءُ الآقِ فِي

اورالله تعالیٰ الی امداد ہے جس کوچاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں۔ (سو)

## ذلك لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ۞

بلاشك اس مي برى عبرت ب(دانش) بينش واللوكون كو

سوروًا نفال میں یہ بھی ذکر ہے کہ اول حق تعالیٰ نے جناب رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی اللہ ملی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علی جرات بڑھے بھر جب دونوں کروہ اپنا خواب بیان فرمائیں تو مقالمہ کی جرات بڑھے بھر جب دونوں کروہ

مقابل ہوئے اس وقت مسلمانوں کو بھی کفار کم معلوم ہوئے تا کہ مقابلہ ہو جائے پھرانند تعانی نے مسلمانوں کو عالب کردیااس میں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم کا خواب خلاف واقعہ کیوں ہوا کیونکہ کفار تو کم نہ تھے۔ مسلمانوں نے بھی خلاف واقعہ کفار کو کم دیکھا وہ تو بہت زیادہ تھے۔ حقیق اس کی بیہ ہے کہ خلاف واقعہ دیکھنا کو کہتے ہیں کہ سامنے ہزار ہوں اور ان و کھنا نبیں پایا گیا کیونکہ غلاد کھنا اس کو کہتے ہیں کہ سامنے ہزار ہوں اور ان کو وہو ہجما جاوے اور اگر ہزار ہیں ہے دوسوسا سنے ہوں اور آئے تھے ہو پوشیدہ ہوں کو نظر نہ آویں تو اس کو خلاف واقعہ دیکھنا نہیں کہہ سکتے یہاں ایسا ہی ہوا کو وہو تھا نہیں کہہ سکتے یہاں ایسا ہی ہوا کی نظروں سے چھپا دیئے تھے اور سور ہوانال میں تو یہ فر ہایا ہے کہ کفار ان کی نظروں سے چھپا دیئے تھے اور سور ہوانا کہ کفارا پی جماعت کو مسلمانوں مسلمانوں کو تھے ذیادہ دیکھتے تھے۔ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے جب اپی مسلمانوں کی حصے زیادہ دیکھتا ہے۔ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے جب اپی جماعت کو مسلمانوں ہماعت کو نیادہ دیکھتا ہے۔ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے جب اپی جماعت کو مسلمانوں ہماعت کو زیادہ دیکھتا ہو ۔ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے جب اپی جماعت کو نیادہ دیکھتا ہوا ہے گا تو دوسری جماعت لائوالہ کم نظر آئے گی۔

ربط: او پراموال واولاد کا آخرت میں کام نہ آنا بیان فرمایا تھا جس
سے ان چیزوں کا بے قدر ہوتا لازم آیا تھا آگے اس بے قدری کو صراحة
بیان فرماتے ہیں اس کے بعد آخرت کی نعمتوں کا قابل قدر ولائق رغبت
ہوتا اور ان نعمتوں کا تقویٰ کی بدولت حاصل ہوتا بیان فرماتے ہیں اس کے
بعض شعبے مثل ایمان مناجات
بعد کسی قدر تقویٰ کی تفصیل اور اس کے بعض شعبے مثل ایمان مناجات
استغفار مبروغیر وذکر ہول کے۔ زین للناس تا حسن المعاب

## زُيِّنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاءِ

خوشما معلوم ہوتی ہے (آکم ) لوگوں کو محبت مرفوب چیزوں کی (مثلاً)

وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَظرَةِ مِنَ الذَّهبِ

عورتیں ہوئیں ہے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور جاندی کے نمبر

وَالْفِظَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ

( یعن نشان ) لکے ہوئے ۔ محور ہوئے (یادوسرے ) مواثی ہوئے اور

وَالْحَرْثِ ذَٰ لِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا "

زراعت ہوئی (لیکن) بیسب استعالی چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی۔اور

وَاللَّهُ عِنْدَاهُ حُسْنُ الْمَابِ ۞

انجام کار کی خوبی تو اللہ عی کے پاس ہے

100

جوبعدموت کے کام آ دے گی جس کی تفصیل آ کے آئی ہے اور یہ جو فر مایا کہ ان چیزوں کی محبت خوشما معلوم ہوتی ہے اس کا حاصل میرے ذوق میں یہ ہے کہ محبت اور میلان غالب حالت میں ڈر کی چیز ہے اس سے دین کا ضرر ہوتا ہے مگر اکثر لوگ اس کو ضرر کا سبب نہیں سجھتے بلکہ اس محبت ومیلان کو مطلقا احجما سجھتے ہیں وانٹداعلم اقل او سبنکم تا بالعباد

## قُلُ اَ وُنَيِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِيْنِ اتَّقَوْا

آ پ فرماد بیجئے کیا میں تم کوالی چیز ہلا دوں جو (بدر جبا) بہتر ہوان چیز ول سے فرماد ہون چیز ول سے (برتے ہیں سے اسے اوگوں کے لئے جو (اللہ) سے ارتے ہیں

#### عِنْكُ رَبِّهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ان کے مالک (حقیق) کے پاس ایسے ایسے باغ بیں جن کے پائیں جس

#### الْأَنْهُرُخُلِدِينَ فِيْهَا وَأَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ

نبری جاری ہیں ان عل بمیشہ بمیشکور میں محاور (ان کے لئے )الی

## <u>ۊۜڔۻؙۅٵڽٛۻٙٵ۩ٚڡٷٵڵۿڹڝؽڒٵؚڵۼؚؠٳۮ؈ٛ</u>

یبیاں ہیں جوصاف ستمری کی ہوئی ہیں اور (ان کے لئے )خوشنودی ہے اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے اور اللّٰہ تعالٰی خوب دیکھتے ( بھا لئے ) ہیں بندوں کو

اس کئے ڈرنے والوں کو یہ تعتیں دیں مے آ کے ان ڈرنے والوں کے بعض تفصیلی حالات واوصاف ذکر کئے جاتے ہیں۔

#### النَّذِينَ يَقُونُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا الْمَتَا

یا سے لوگ میں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارہم ایمان لے آئے

الذین یفولون تا بالاسحار بیاس وجه تکها که بدول ایمان کے مغفرت کے لئے مغفرت کے مغفرت کے ان میں ماصل بیہوا کہ کفر جو ہمیشہ کے لئے مغفرت سے مانع ہے اس کوتو ہم مرتفع کر چکے اب معاف کر د بجئے اب جا ہے بالکل معانی ہوجائے یا بچھ کنا ہول کی سزا بھٹنٹی پڑے۔

## فَاغُفِي لِنَادُنُو بِنَا وَقِنَاعَ نَا التَّارِينَ

سوآپ ہمارے گناہوں کومعاف کرد بجئے اور ہم کوعذاب وزغ سے بچا لیجئے۔ (اوردولوگ) مبر

## الصّبِرِيْنَ وَالصّدِقِيْنَ وَالْقَنِتِيْنَ

كرتے والے بيں اور واست باز بيں اور (الله كے سامنے ) فروتى كرنے والے بيں اور (مال)

## وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغُفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ<sup>©</sup>

خرج كرف والع بي اورافيرشب عى (الهانه كر) كن بول كى معافى جا بنوال بير

افیرشب کے تفصیص اس کے سے کواس وقت اٹھنے میں مشقت بھی جوادرہ ہوت ہمی قباری کے مناظرہ وہ مقابلہ میں تو حید کاا ثبات اور تثلیث کا ابطال کیا گیا ہے اور درمیان کے مفامین اس کی مناسبت سے لائے گئے تقاب پھرائی مضمون تو حید کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے بعد اسلام کے حق ہونے کی تقری اور کی مناسبت بھرائی مناسبت ہوت کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے بعد اسلام کے حق ہونے کی تقری اور اپلی تدرت کا ملہ ٹا بت کر کے اس کا جیما الل کتاب کے ماتھ کو کی تقریبی کوئی اور اپلی قدرت کا ملہ ٹا بت کر کے اس کا بعید نہ ہونا۔ پھر مسلمانوں کو کفار کی دوئی سے ممانعت پھر تو حید کا بدوں اتباع رسول کے معتبر نہ ہونا پھر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و محبو بیت کی تصری کے اس کا تائیہ میں چند مقبولین کے قصے یہ سب مضاحین نہ کور ہوں گے اور اس تقریر سے دورتک کا ربط معلوم ہوگیا۔ شہد اللہ تا المحکیم

## شَهِدَاللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّهُ وَلَا هُو لَا وَالْمَلَّبِكُهُ

گوای دی الله تعالی نے اس کی کہ بجزاس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں

#### وأوثوا العيلم

اور فرشتوں نے بھی اوراہل علم نے بھی

حق تعالی نے اپنی کتابوں میں گوائی دی اور فرشتوں نے اپنے ذکر و تشبیع میں کیونکہ ان کے اذکار تو حید ہے بھرے ہوئے میں اور اہل علم نے اپنی تقریرات وتحریرات میں اس کی گوائی دی ہے چنانچہ ظاہر ہے۔

#### قَايِمًا بِالْقِسُطِ الْ

اور معبود بھی وواس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھا تظام رکھنے والے ہیں۔

میصفت غالباس لئے بر حادی کہ وہ ایسے نبیں کے مرف ہنی عبادت وتعظیم ہی کراتے ہوں بلکہ وہ سب کے کام بھی بناتے ہیں اس لئے کچر دوبارہ کہاجاتا ہے کہ آ مجے ترجمہ

## لآوله الكفو العزيز الحكيم ٥

ا کے سواکوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زبر دست ہیں حکمت والے ہیں

بیشبند کیا جائے کہ بیددلیل تو نعلی ہے جواس کونبیں مانے ان پر کس طرح جست ہوگی جواب کی مقابلہ میں ہے وہ

دلیل نعلی کے منکر نہیں تصاور دلاکل عقلیہ دوسرے مواقع میں موجود ہیں

ربط: اورمعلوم بوچكا - ان الدين عندالله تا سريع الحساب

#### إِنَّ الرِّينَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامُ فَعُومًا

بلاشبددین (حق اور مقبول) الله تعالی کے زدیک صرف اسلام بی ہے اور

#### اخْتَلَفَ اتَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ الَّامِنُ الْحُتَلَفَ الَّذِينَ

الل كتاب نے جواختلاف كيا (كراسلام كوباطل كما) توالي حالت كے بعد

#### بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا 'بَيْنَهُمُ طَ

کہان کو دلیل بہنچ جکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سب سے

لینی اسلام کے حق ہونے میں ان کوکوئی وجہ شبہ کی پیش نہ آئی بلکہ ان میں دوسروں سے بڑا بننے کا مادہ ہے اور اسلام لانے میں بیسرواری جوان کواب عوام پر حاصل ہے فوت ہوتی تھی اس لئے اسلام کو تبول نہیں کیا بلکہ اور النااس کو باطل بتلانے گئے۔

## وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْيِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيْعٌ

اور جو خص الله تعالى كاحكام كاانكاركر عالق بالشبالله تعالى بهت جلداس

#### الحِسَابِ ٠

كاحساب لينے والے ہيں

اور طاہر ہے کہ ایسے خص کے حساب کا کیا انجام ہوگا۔عذاب رلط: آ مے ان منکرین اہل کتاب اور ان کے ساتھ مشرکین عرب کے انکار ومباحثہ کا جواب دیتے ہیں اور بیا نکار ومباحثہ ان کامحض عناد کی وجہ سے تھا۔ فان حاجو ک تا بالعباد اسلام کی حقانیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد (آمے ترجمہ)

#### فَان حَاجُوك فَقُلْ اَسلَمْتُ وَجُرِي بر می اگریاوگ آب ہے جمیں نالیں و آپ فرماد یجے کر تم انویاندانو)

يِلْهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ اللهِ

میں تو اپنارخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکا اور جو جو میرے ہیرو تھے وہ ہمی۔
اپنارخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکے مرادیہ ہے کہ ہم سب اسلام
اختیار کر چکے جس میں اعتقاد تو حید کی وجہ سے قلب کا رخ خاص اللہ ہی کی
طرف ہوتا ہے کیونکہ دوسرے ندا ہب میں پچھے پچھ شرک ل گیا تھا اور اس پر

یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ منکرین کے مقابلہ میں اتنا کہدوینا کب کائی ہوسکتا ہے کہتم مانویا نہ مانو میں تو مان گیا جواب یہ ہے کہ یہ ہر منکر کے مقابلہ میں نہیں فر مایا گیا بلکہ خاص ان منکرین کے مقابلہ میں جن کا انکار کسی شبہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ دلائل قائم ہونے کے بعد محض عنا دوعداوت سے تھا جب ان کوکوئی شبہ بیس تو ان کے سامنے مکر ددلائل بیان کرنا بیکار ہے اس وقت یہی آخری جواب ہے کہ خیر بھائی تم مت مانو ہم تو مان سے ہے۔

## وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوْتُواالُكِتُبَ وَالْأُمِّينَ

اور کہے اہل کماب سے اور (مشرکین)عرب سے کد کیاتم بھی اسلام لاتے ہو۔

#### ءَ ٱسۡلَمُتُو ۚ فَإِنۡ ٱسۡلَمُوۡافَقَدِاهُتَكُوۡا

سواگروہ لوگ اسلام لے آ ویں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جاویں مے اوراگروہ

#### وَإِنْ تُولُوا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ

لوگ روگردانی رهیں سوآپ کے ذمه صرف پہنچا وینا ہے اور اللہ تعالی

#### بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ أَ

خوب وکمچه (اورسجهه )لیں مے بندوں کو

آپ ہے کوئی باز پرس ندہوگی آپ اس کاغم نہ سیجئے۔

ربط: شروع سورت میں زیادہ روئے میں نصاری کی طرف تھا کھر آیت
بالا میں المذین او تو االکتب کاعنوان نصاری اور یہود دونوں کو شامل تھا اب
آیت آئدہ میں یہود کے بعض خاص حالات بیان فرماتے ہیں چنانچے روح
المعانی میں اس آیت کی تفییر میں خود حضور صلی الله علیہ وسلم سے روایت تقل کی
ہے کہ بنی اسرائیل نے تینتالیس نبیوں کو ایک وقت میں تی کیا۔ ان کی نصیحت
کے لئے ایک سوستر بزرگ کھڑ ہے ہوئے اس دن ان کا بھی کام تمام کیا فقط
اور بی اسرائیل اکثر یہودی تھے اال المذین یکفرون تا نصرین۔

## اِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِالْمِتِ اللهِ

بیشک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے

## <u>ۅۘۘۘؽڡٛؗؿؙڷۅؙٛؽٳڶڹۜٙؠؚؾۜڹؠۼؽڔڂٟۊۣٞ؆ۊۜؽڡٛ۬ؿؙڷۅٛؽ</u>

ساتھ اور قبل کرتے ہیں پیغیروں کو ناحق اور قبل کرتے ہیں

الكذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

یے فخصوں کو جو (افعال و اخلاق کے) اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں

فَبَشِّرُهُمْ يِعِذَابِ ٱلِيُمِ ﴿ الْإِكَالَّانِينَ

سوا پیے لوگوں کو خبر سناد بیجئے ایک سزائے در دناک کی ( اور ) یہ وہ لوگ ہیں کہ مصرف

حَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الثُّانْيَا وَ الْأَخِرَةِ

ان كىسب اعمال (مالى)غازت مو محقد دنيام ساورة خرت من اور

#### وَمَا لَهُمُ مِّنْ نُصِرِيْنَ ﴿

(سزا کے وقت )ان کا کوئی جای مددگار نہ ہوگا۔

دنیا میں غارت ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اہل اسلام کا سانہ ہوگا اور آخرت میں یہ کہ ان کی مغفرت نہ ہوگی اور ہر چند کہ محض نفیحت کرنے والوں کا قبل کفرنہیں ہے جس سے اعمال اکارت ہوں البتہ گناہ کمیرہ ہے مگر چونکہ تاصحین کے ساتھ انبیاء کا قبل بھی ان سے سرز د ہوا اس لئے مجموعہ پر حبط کا مرتب فرمانا صحیح ہوا اور چونکہ زمانہ نبویہ کے ببود اپنے پہلوں کے برے کا موں پرانکارنہ رکھتے تھے اس لئے ان پر الزام صحیح ہوا۔

ربط: آیات آئنده میں یہود کی ایک خاص حالت اور ایک خاص قول کی قباحت بیان فرماتے میں۔ الم تو المی الذین تا لا یظلمون

اَلَهُ تُرَالِي الَّذِينَ أُوْتُوانَصِيْبًامِّنَ الْكِتْبِ

(اے محم ) کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب (تورات) کا ایک (کافی) حصد یا کیا

ا كرم ايت ك طالب موت تووه حصال غرض كي تحيل كيل كافي تعار

يُدُعُونَ إِلَى كِتْ ِاللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ تُمَّ

اورای كماب الله كى طرف اس غرض سے ان كو بالا يا بھى جاتا ہے كدو دان

يَوْتَى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مَّعُرِضُونَ ﴿

کے درمیان فیصلہ کردے مجر ( بھی )ان جس ہے بعض لوگ انحراف کرتے

ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا

ہیں بے رخی کرتے ہوئے۔ (اور ) بیاس سب سے بے کہ وہ لوگ ہوں کہتے

أيَّامًا مُّغُدُودُتٍ ص

میں کہ ہم کو صرف گنتی کے تعوز ہے دنوں تک دوزخ کی آگ گئے گی۔ پھر مغفرت ہو جائے گی اور یہی ان کا اعتقاد بھی ہے۔

## وَعُرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ۞

اور ان کو وحوکہ میں ڈال رکھا ہے ان کی تراثی ہوئی باتوں نے

جیے ای تراشے ہوئے عقیدہ نے ان کو دھوکہ دیا اور کتاب اللہ ہے بے اعتمالی کرنے لگے۔

## فَكُيْفُ إِذَا جَمَعُنَاهُمُ لِيَوْمِ لِآرَيْبَ فِيُهُ

سوان کا کیا (برا) حال ہوگا جبکہ ہم ان کواس تاریخ میں جمع کرلیں مے جس

وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لِا

(كة ن من ذراشبنيس اوراس تاريخ ميس ) بورابورابدارل جاو على

يُظْلَبُونَ ۞

مرحض کوجو کچھاس نے ( دنیا میں ) کیا تھااوران فخصوں برظلم نہ کیا جادے گا۔

کہ بلاجرم یا جرم سے زیادہ سزا ہو جائے اور ان کے اس قول لن تمسنا الناد کی تحقیق پار وَالْمَ مِس گزر چکی ہے۔

## قُلِ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ

(اے محمر) آپ (اللہ تعالیٰ ہے) ہوں کہتے کداے اللہ مالک کآپ

تشاء وتنزع الملك مِمَّن تَشَاءُ وَتَعِزُّ

ملک جس کوچاہیں وے دیتے ہیں اور جس سے جاہیں ملک لے لیتے ہیں اور

مَنْ تَشَاءُ وَتُنِ لِنُ مَنْ تَشَاءُ بِيلِكَ

جس کوآپ جاہیں غالب کردیے ہیں اور جس کوآپ جاہیں بست کردیے ہیں

الُخَيْرُ

-آپ بی کے اختیار میں ہے سب بھلالگ۔

ربط: چونکداوپرکی آیتوں میں بعض میں محاجہ باللمان اور بعض میں محاجہ
بالسنان کی تقریر ہے آئندہ آیت میں اس کی مناسبت سے امت محمد یہ کے نفار
پر غالب آنے کی پیشین گوئی کی طرف دعاؤ مناجات کی تعلیم فرماتے ہوئے
اشارہ کرتے ہیں جیسا کہ شمان نزول سے ٹابت ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ
وسلم نے روم وفارس فتح ہوجانے کا وعدہ فرمایا تو منافقین و یہود نے استہزاء کیا
اوراس کو بعید سمجھا اس پرید آیت تازل ہوئی قل اللّهم تا بھیر حساب
فداکے افتیار میں تو برائی ہمی ہے گریہاں صرف فیرکواس لئے بیان کیا کہ
فداکے افتیار میں تو برائی ہمی ہے گریہاں صرف فیرکواس لئے بیان کیا کہ

اس جگہ متصود بھلائی مانگنا ہے تو ای کا ذکر مناسب ہے جیسے کوئی مخص نوکری کا امید دار ہوا در دہ حاکم سے کہے کہ نوکر رکھنا آپ کے اختیار میں ہے جس کو آپ حابی نوکر رکھ لیس اگر چہ نوکر کا موقوف کر دینا بھی حاکم کے اختیار میں ہے مگر امید داری کے دفت اس کوذکر نہیں کیا کرتے کہ بیاس کے ذکر کا موقع نہیں ا

## اِتَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ تُوْلِجُ الَّيْلَ

باشبة بهر چزیر بوری تدرت ر کھندالے ہیں۔ آپرات ( کے اجزاء) کودن می داخل

## فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ لَ

کردیے بی اور (بعض نعملوں میں )ون (کے اجرا) کورات می داخل کردیے بیں

مہلی صورت میں دن بڑا ہونے لگتا ہے اور یہ دوسری صورت میں رات بڑھے لگتی ہے۔

## وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّت

اور آپ جاندار چیزوں کو بے جان ہے نکال کیتے ہیں (جیسے بینہ ہے بچہ) او بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں)

## مِنَ الْحِيِّ وَتُرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞

جے پرندے بیند)اورآپ جس کوجاہتے ہیں بیٹاررزق عطافر ماتے ہیں

یعنی آپ کو ہرطرح کی قدرت ہے تو کمزوروں کو توت وسلطنت دے دیا کیا مشکل ہے اس دعا و جس مسلمانوں کی بادشاہت اور غلبہ کے ممکن ہونے پرایک شم کا استدلال ہو گیا اور کفار جواس کو بعید جانے تھے اس کو دفع کر دیا ربط اوپر کفار کی فدمت فہ کورتھی آ کے بطور تفریع کے ان کے ساتھ دوتی کرنے کی ممانعت بیان فر ماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ جب کفار کے فیج افعال معلوم ہو چکے جسے انکار آیات وعداوت خداور سول تو ایسے دشمنان خدا ورسول ہو ہے جسے انکار آیات وعداوت خداور سول تو ایسے دشمنان خدا ورسول ہو ہے جسے انکار آیا ہے۔ لابن خداتا الی اللّه المصیر

## لايتّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيّاءً

مسلمانوں کو جاہنے کہ کفار کو (ظاہراً یا باطناً) دوست نہ بناویں د و د ، ج ہ ج د مرج

مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

مسلمانوں(کی دوئ )ہے تجاوز کر کے۔

یہ تجاوز دوصورت ہے ہوتا ہے ایک بید کہ مسلمانوں سے بالکل دوتی نہ کریں دوسرے بید کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار ہے بھی دوتی رکھیں دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں تفصیل اس کی بیہ ہے کہ کفار کے ساتھ تمن قشم

کے معاملات ہوتے ہیں ایک موالات یعنی دوتی دوسرے مداراۃ یعنی ظاہری خوش طبقی تیسرے مواساۃ یعنی احسان ونفع رسانی ان میں ہے موالات یعنی دوتی تو کسی حال میں جائز نہیں اور مدارات یعنی ظاہری خوش اخلاتی تین حالتوں میں درست ہے دفع ضرر کے واسطے دوسرے اس کا فری و نی مصلحت کے واسطے کہ خوش اخلاتی ہے جایت کی تو قع ہوتیسرے اکرام ضیف یعنی مہمان نوازی کے طور پراس کی خاطر کرنا اگر کوئی کا فرخود مہمان بن جائے ان تینوں صورتوں کے علاوہ محض اپنی مصلحت اور منفعت مال یا جاہ کے لئے مدارات بھی جائز نہیں بالخصوص جب کہ دیئی مضرت کا بھی اندیشہ ہوتو جدرجہ اولی مدارات بھی جائز نہیں بالخصوص جب کہ دیئی مضرت کا بھی اندیشہ ہوتو جدرجہ اولی میل جول کرنا حرام ہوگا اور مواساۃ یعنی احسان ونظع رسانی کا تھم ہیہ کہ اہل محسل جول کرنا حرام ہوگا اور مواساۃ یعنی احسان ونظع رسانی کا تھم ہیہ کہ اہل مالیا جائز ہا در یکی تھم ہے فساتی کا اور اہل ہوعت کا کہ ان سے دوتی بالکل نا جائز ہا در یکی تھم ہے فساتی کا اور اہل بدعت کا کہ ان سے دوتی بالکل نا جائز ہا در ایک تھیل کے موافق جو بیان ہوئی جائز ہے۔

# وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِيْ اللّهِ فِيْ اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللهِ وَمُن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَ

#### شَيْءِ إِلَّا أَنْ تَتَّقُّوْ امِنْهُمْ تُقْلَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

شارم نبیں مرایی صورت میں کتم ان سے سی شم کا (قوی) اند بشرد کھتے ہو

قوی کی قیداس لئے لگائی کھن توہم اور خیال کا اعتبار نہیں چنا نچہ ایک آیہ ہیں بقولون ان تصیب دائر ہ سے اس پرانکار کیا گیا ہے کھن وہی اندیشر کی وجہ سے کفار سے میل جول نہ چا ہے البت تو کا ندیشہ ضرر کا ہو تواس صورت ہیں فلاہر کی دوتی یعنی مدارات جا کڑے بعضوں کواس آیت سے اس تقیہ کے جا کڑ ہونے کا شبہ ہوا ہے جوشیعہ ہیں متعارف ہے گراس آیت کواس تقیہ سے اصلا سنہیں کیونکہ اس جگہ خوف ضرر کے وقت دوی فلاہر کرنے اور دشمنی چھپانے کا ذکر ہے اور تقیہ متعارفہ ہیں کفر کا اظہار اور ایمان خا و کھی شیعہ جا کڑ بھے ہیں اور اکر او و جرکی صورت ہیں جوشریعت نے اظہار کفر واخفا والیمان جا کڑ کیا ہے تو اس میں ضرر کا شدید ہونا اور خوف کا قوی ہونا شرط ہے اور شیعہ تقیہ کے لئے خفیف ساضر راور و ہی خوف بھی کا ن کہ سبجھتے ہیں بلکہ تحصیل منفعت کے لئے بھی جا کڑ جانتے ہیں جہاں ضرر کا بھی اندیشے نہیں ہوتا کہی شیعہ کے تقیہ کو قر آ ن سے کوئی میں نہیں نہ اس آیت میں کفار سے نہیں ہوتا کہی شیعہ کے تقیہ کو قر آ ن سے کوئی میں نہیں نہ اس آیت میں کفار سے نہیں کراہ والی آیت میں کفار سے نہیں کراہ والی آیت میں اصلا جا کڑ نہیں اور بلا ضرورت خا ہری دوتی بھی جا کر دوتی تھی آگے اس ممانعت کو عام طور پر بیان فرماتے ہیں کو دل دوتی تھی کو دل کے اس ممانعت کو عام طور پر بیان فرماتے ہیں کو دل دوتی تھی کو دل کا خور تھی کی ممانعت تھی آگے اس ممانعت کو عام طور پر بیان فرماتے ہیں کو دل دوتی تھی کو در تھی کی مورت میں اصلا جا کڑ نہیں اور بلا ضرورت خا ہمی دوتی بھی جا کڑ دی کے دوتی کی مورت میں اصلا جا کڑ نہیں اور بلا ضرورت خا ہمی دوتی بھی جا کہ دوتی بھی جا کڑ دی کھی تھی کو دی کھی کو کر کھی کو کر کھی کو کر کھی کو کر کو کر کھی کو کر کو کر کھی کو کر کو کی کو کر کھی کو کر کھی کو کر کھی کو کر کو کر کھی کو کر کو کر کھی کو کر کھی کو کر کھی کو کر کو کر کھی کو کر کھی کھی کو کر کھی کے کھی کو کر کو کر کھی کے کہ کو کر کھی کے کھی کو کر کھی کر کو کر کھی کر کھی کو کر

نبیں اور اس مضمون کوایسے عام عنوان سے بیان فر مایا جس سے تمام طاہری وباطنی گناہوں سے تنبیہ ہوجائے قل ان تخفوا تا قدیر

#### وَيُحَذِّرُ رُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرُ

اورالله تعالی تم کوانی وات سے ڈراتا ہاور خدائی کی طرف اوٹ کرجانا ہے۔

#### قُلْ إِنْ تُخْفُوْ امَا فِي صُدُ وْرِكُمْ أَوْ تُبُدُّ وُهُ

أب فرماه يخيئ كداكرتم بوشيده ركهو تحيا بناماني الضمير ياس كوظا بركره محالله تعالى

#### يعْلَمْهُ اللهُ ويعْلَمُ مَا فِي السَّمْوْتِ وَمَا

اس کو (ہرحال میں ) جانتے ہیں اور وہ توسب کھے جانتے ہیں جو کھے کہ سانوں

#### فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

من ہاور جو بچوز من من من ہا ہاوراللہ تعالی ہر چز برقد رت بھی کامل رکھتے ہیں۔

مواگرتم کسی فتیج کام کا ارتکاب کرو گے خواہ ظاہری ہو یا باطنی اللہ تعالیٰتم کومزاد سے سکتے ہیں۔

ربط: آ مے مضمون بالا کی تاکید کے لئے تیامت کا آنا اوراس میں سب اعمال کا بلا تخصیص پیش نظر ہو جانا اور اس وقت گنهگاروں کا پچھتانا بیان فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس تا بالعباد

### يَوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتُ مِنْ خَيْرٍ

جسروز (ایابوگا) که مرحض این اجتمع کئے ہوئے کاموں کوسا منے لا یا ہوا پائے

#### مُّحُفَرًا ﴿ وَمَاعَمِلَتُ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّلُوْ

گا۔اورائے برے کے ہوئے کاموں کو بھی (اور)اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا

#### أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ آمَدًا أَبَعِيْدًا الْ

خوب ہوتا جوائ مخص کے اور اس روز کے درمیان دورور از سافت ( حاکل ہوتی )

تا کہاہنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا اور تم ہے مکرر کہا جاتا ہے کہ (آگے ترجمہ)

#### وَيُحَنِّ رُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ عَ

اوراللد تعالیٰ تم کوا چی ذات (عظیم الشان ) ہے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہایت مبریان ہیں بندوں پر

اس مہر مانی ہی کی وجہ سے تم کو ڈراتے ہیں اور بول جائے ہیں کہ تم

مزائ آخرت سے بچر بھواور نیخے کا طریقہ یہ بکدا کمال بدکوترک کردواور اکمال بدکا جھوڑ ناعادۃ بدول ڈرانے کے بوتانہیں اس لئے ڈراتے ہیں ہیں یہ ڈرانا عین شفقت ورحمت ہے۔ف جن لوگوں کے اکمال نیک اور بددونوں تم ڈرانا عین شفقت ورحمت ہے۔ف جن لوگوں کے اکمال نیک اور بددونوں تم بھور کے بھوں گے اس کی نہوں کے بھور کے اس کی نہوں کے کہا تا کہ بھوا گالی ایجھ بھی ہوں گے مگران کے بھوا تھال ایجھ بھی ہوں گے مگران کے بھونے کی ذراخوشی نہوگی اکمال بدسے غایت درجدرنج ہوگا توجس کے پاس شربی شربواس کا کہا ہو چھنا اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ جن کے باس شربی شربواس کا کہا ہو چھنا اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ جن کے اکمال سب نیک ہوں وہ بھی الی تمنا کریں گے دلیط: او پر تو حید کا واجب بونا اور کفار کا خموم ہونا فہ کور تھا آگے اعتقاد رسالت وا تباع رسول کا واجب بونا بتلاتے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ جس طرح انکار تو حید کفر ہے انکار رسالت بتلاتے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ جس طرح انکار تو حید کفر ہے انکار رسالت بھی کفر ہے۔ قل ان کتم تعجون اللّه تا لا یحب الکفرین

#### قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ

آپ فرماد بیجئے کہ اگرتم خدائے تعالی سے مجت رکھتے ہو۔

اور محبت رکھنے کیوجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے (آگے ترجمہ)

#### فَاتَّبِعُونِي<u>ُ</u>

توتم لوگ میراا تباع کرو

بعن اس مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ کیونکہ میں خاص ای تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔

#### يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبُكُمْ وَاللهُ

خدانعالیٰتم ہے محبت کرنے لگیں عے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کردیں

#### غَفُوْرٌ رِّحِيمٌ ۞ قُلْ اَطِيعُواالله وَالرَّسُولَ الْ

کے اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑی عنایت قرمانے والے ہیں۔ آپ (یہ بھی) فرماد ہے کئے کہم اطاعت کیا کرواللہ کی اور اس کے رسول کی۔

لعنی اصل مقصور تو الله تعالیٰ کی اطاعت ہے اور میری اطاعت اس حیثیت سے ضروری ہے کہ میں اس کا فرستادہ ہوں میری معرفت حق تعالیٰ اپنی اطاعت کا طریقہ بتلاتے ہیں۔

فَانُ

پمر(اس پربھی)اگروہ لوگ

آپ کی اطاعت ہے کہ ادنیٰ اس کا اعتقادر سالت ہے۔

#### تَوَ لَوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ ۞

اعراض کریں سو(ین رکھیں) کہ اللہ تعالی کا فروں ہے مجت نہیں کرتے

ادراس صورت جمل بدلوگ کافر ہول مے سوان کور کوئی محبت کرتا یا محبوب خدا ہونے
کی ہوس رکھنا محض حماقت ہے رابط: بعض معاندین مسئلہ رسالت جمل باوجود دلائل
عقلیہ واضح ہو چکنے کے استبعاد وانکار کرتے تھاس لئے آئندہ آیات جمل اس
مسئلہ کی تاکید کے لئے اولا چند مشہورا نبیاہ کا اجمالا مقبول وختف ہوتا بجر معزت میں علیہ
السلام و معزت ذکریا علیہ السلام و معزت کی علیہ السلام کا کسی قدر مفصل قصہ بیان
فرماتے جس تاکہ ان نظائر سے وہ استبعاد رفع ہوجائے اور ان معزات کی تحصیص کی
وجہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ حضور کے ذمانہ سے قریب کر راہے ان اللّه تا علیم

#### إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى أَدُمُ وَنُونُكُا وَ أَلَ إِبْرُهِمْ

مینک الله تعالی نے (نبوت کے لئے) منتخب فر مایا ہے ( حضرت) آ دم کو اور ( حضرت ) نوح کواور ( حضرت ) ابراہیم کی اولا د ( میں ہے بعضوں کو )

#### وَالَ عِمْرُنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ﴿

اورعمران کی اولا د ( میں سے بعضوں ) کوتمام جہان پر۔

جینے حضرت اساعیل علیہ السلام واسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیا و بنی اسرائیل جو کہ اولا دیعقوب علیہ السلام کی جیں اور ہمارے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم اساعیل علیہ السلام کی اولا دھیں جیں اور خودا براہیم علیہ السلام کی نبوت کاذکر اس لئے نبیں کیا کہ ان کی نبوت تمام آسانی ندا ہب جی مشہور ومسلم تھی۔

#### ذُرِيَّةً ابعضهامِن بعض والله سَمِيعُ عَلِيْرُ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيْرُ

بعضے ان میں ہے بعضوں کی اولاد ہیں اور الله تعالیٰ خوب سننے والے ہیں خوب مانے والے ہیں

کسب کے اقوال کو سنتے ہیں سب کے احوال کو جانتے ہیں ہی جن کے اقوال واحوال مناسب شان نبوت کے دیکھے ان کو نمی بنا دیا اخفالت امر اق عمر ان تا العلیم وہ وقت بھی یا دکرنے کے قابل ہے۔

### اِذْقَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِّ إِنِّيْ نَنَ رُتُ

جبر عمران (پدرمریم) کی بی بی نے (حالت حمل میں ) عرض کیا کہ اے میرے

لَكَ مَا فِي بَطْنِي

برمددگارش نے نذر مانی ہے آپ کے لئے اس بچکی جو میرے عم می ہے کہ وہ

تا كه خاص خانه خداكي خدمت كے لئے فار عج بو (آ محتر جمه)

#### محزرا

آ زاد کماجادےگا

اور میں اس کواینے کام میں نہ لا وُں کی

#### <u>ڣۘ</u>ؾۘڡؾۜڶڡؚڹۣؽ

سوآ پ جمھ سے (بعدولادت) قبول كر ليجئے۔

اس زمانہ میں لڑکوں کے لئے الی نذر مانتا جائز ممی انہوں نے اس ممان سے بینذر مانی تعی کہ شایدلاکا پیدا ہو۔

#### إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

بيتك آپ خوب سفن دالے خوب جانے والے ميں

كدميرى عرض كوس رب جي اور ميرى نيت كو جائے جي فلما

وضعتها تاالرجيم

#### فَلَتَا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِ إِنِّ وَضَعَتُهَا أَنْثَى

مرجبازی جن (صرت ے) کے کیس کاے برمداکاری نووو مل ازی جن

حق تعالی فرماتے ہیں کدووائے خیال سے حسرت کردی تھیں آ کے ترجمہ

#### وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ

عالانكه خداتعالى زياده جائے بيس اس كوجوانبول نے جنى اورو ولز كا (جوانبول

#### گا**لا**نڅئ

نے جا ہاتھا) اس اڑی کے برابرنیس۔

بلکہ بیلاکی بی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب ہوں گے بیار شاوبطور جملہ معترضہ کے تھا آھے پھران بی بی کا قول ہے

#### وَاتِيْ سَتَنْتُهَا مَرْبَعَ

اور میں نے اس لڑکی کا نام مرمم رکھا

جس کے معنی عابدہ کے ہیں اس نام کے جتلانے میں بیاشارہ ہے کہ میں ان اربھی قائم ہوں کہ اس لڑکی کو بھی مسجد کے لئے میں اپنی نذر برحتی الامكان اب بھی قائم ہوں کہ اس لڑکی کو بھی مسجد کے لئے فارغ كردوں كى اگر خدمت كے لئے نبیس تو عبادت عی کے لئے سمی۔

وَانِّيْ أُعِينُهُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ

اور میں اس کواور اس کی اولا د کو ( اگر مجمی اولا د ہو ) آپ کی پناہ میں و تی

#### الشيطن الرَّجِيْمِ ن

ہول شیطان مردود سے

چنانچان کی یہ عرض بھی قبول ہوئی جیسا کہ صدیث جن آیا ہے کہ ہر

پوکوولادت کے وقت شیطان چھٹرتا ہے اوراس کے چھٹر نے سے بچہ چلاتا
ہے بجر مریم علیہ السلام وعیلی علیہ السلام کے فقط اور چونکہ یہ دعا و ولادت
کے ساتھ تی معا ہوئی تھی اس لئے اس وقت تک شیطان میں کرنے نہ پایا
قااور صدیث جس مریم علیہ السلام وعیلی علیہ السلام کا ذکر خاص طور پراس
لئے ہوا کہ ان کی والدہ سے صراحة دعامنقول ہے حضور نے بھی صراحة اس
کے قبول ہونے کو ظاہر فر ما دیا ہی بیدلازم نہیں آتا کہ اورا نبیا وکوشیطان می
کرتا ہوا درشیطان کو جنتی قدرت دی گئی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کرسکا اس
لئے یہ شفول ہے کہ اگر شیطان کوالی قدرت ہوتو سب کو ہلاک کر دے
دوسرے ملاککہ بھی تو جمہان ہیں فیصلہ دیھا تا بغیر حساب

#### فَتَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ

پس ان (مریم علیباالسلام) کوان کے رب نے بید احسن قبول فرمالیا۔

جولیت کی ظاہری علامت میری کداس بجیب قرید میں جوبطور مجزہ کے تعالیٰ کی یہ کے تعالیٰ کی اس بھی کہ اس بجیب قرید میں جوبطور مجزہ کے تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ ذکر یا علیہ السلام کے پاس بیر جیں اور پلیس اس لئے قبولیت کواور ذکر یا علیہ السلام کی کفالت کوا جی طرف منسوب فرما یا کہ ہم نے ایسا کیا۔

#### حَسَنٍ وَٱنْكِتُهَا نَبَاتًا حَسَنَالاً

اور عمدہ طور پر ان کو نشوونما دیا۔

عمدہ طور پرنشو ونما دینے کے دومعنے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بچپین سے عبادت وطاعت میں مشغول رکھا دوسرے یہ کہ اور بچوں کے معمولی نشو ونما کے سان کا ظاہری نشو ونما زیادہ تھا۔

### وَّكُفَّالُهَا زُكْرِتًا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكْرِتًا

اور ( حفرت )زكرياكوان كاسر پرست بهايه (سو) جب بھي ذكريا طيالسلام )ان

الْبِحُرَابَ لاوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا عَالَ

کے پاس مدومکان ش آخر بف لاتے توان کے پاس کھ کھانے بنے کی چزیں پاتے

يُمريمُ أَنَّى لَكِ هَذَا

(اور) مول فرماتے کا عمر مم يدجزي تمبار عداسط كبال سا كى

اس پوچھنے کی وجہ بیٹی کہ اس مکان میں بجزان کے کوئی نہ آسکا تھا خود تھل لگا جاتے خود آ کر کھولتے دوسرے وہ چیزیں بھی بے نصل میوے ہوتے تھے اس لئے تعجب ہوتا تھا۔

### قَالَتُ هُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ

وہ کہتیں کہ اللہ تعالی کے پاس ہے آئیں۔ بیٹک اللہ تعالی جس کو جا ہے ہیں

#### مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِمَابٍ۞ هُنَا لِكَ

ے استحقاق رز ق عطافر ماتے ہیں۔ اس موقع پرو عاکی۔

موقعہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ذکر یا علیہ السلام نے بے فصل میوے
آتے ہوئے دیکھے تو سمجھے کہ اگر چہ جس اور میری بیوی بظاہراولا دی قابل
نہیں رہی لیکن ان بے موسم میووں کی طرح اگر میرے بھی خلاف عادت
اولا دہوجادے تو خداکی قدرت سے کیا جمید ہے۔

#### ۮؘٵۯڰڔؚؾٳۯؾٞڬ<sup>ٷ</sup>ۊٵڶۯؾؚۿڹؖڵؽڡؚؽ

( حضرت ) ذکر یاعلیه السلام نے اپ رب سے عرض کیا کدا ہے میرے رب

<u> </u> لَّهُ نُكُ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً عَ

عنایت کیجئے مجھ کوخاص اپنے پاس ہے کو کی انچمی اولا د

يعنى جوكه بابركت اورنيك كردارمو

#### إِنَّكَ سَمِيْعُ النَّعَاءِ اللَّهُ عَاءِ اللَّهُ الْمُلْلِكَةُ

جینک آپ بہت سفنے والے ہیں دعا کے ۔ پس پکار کے کہاان سے فرشتوں

وَهُوَ قَا بِمُ تُصَلِّىٰ فِي الْبِحْرَابِ<sup>لا</sup>

نے اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں

محراب ہے مقصدال جگہ عمرہ مكان ہے جس سے يا تو مراد بيت المقدس كى محراب ہے يادہ مكان ہے جس ميں حضرت مريم كوركھا كرتے تھے۔

#### أَنَّ اللَّهُ يُبُشِّرُكَ بِيَخْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ

کہ انٹد تعالیٰ آپ کو بٹارت دیتے ہیں کی کی جن کے احوال یہوں کے کہ انٹدی تقدیق کرنے دالے ہوں گے۔

کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیلی علیہ السلام میں کہ وہ محض خدا تعالیٰ کے تکم سے خلاف عادت بغیر باپ کے بیدا کئے محئے کچیٰ علیہ السلام ان کی تقد این کرنے والے تھے دونوں صاحب ایک ہی زمانہ میں تقے البتہ کی تقد میں کرنے والے تھے دونوں صاحب ایک ہی زمانہ میں تقے البتہ کی ت

علیدالسلام ان سے مجھ بڑے تھے۔

#### صِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا

ادرمقتداہوں کے اورائے نفس کو (لذات سے )بہت رو کنے والے ہول کے۔

لذات سےدو کئے میں سب جائز خواہشوں سے بچنادافل ہو گیا جو حفرت کی علیہ السلام کے مناسب حال تھا کیونکہ ان پر آخرت کا خیال اور خوف اس درجہ غالب تھا کہ وہ اہل وعیال کے حقوق اداکرنے کی طرف اصلا التفات نہ ہونے دیتا تھا ایسے ففس کے لئے بھی افضل ہے قال رب انبی تا و الا ہکار

#### وَنَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱلْى

اور نی بھی ہوں کے اور اعلیٰ ورجہ کے شائستہ ہوں کے ۔ زکر یا علیا السلام نے

#### يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَلَ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَانِيَ

عرض کیا کدا ہے میرے پروردگارمیرے لڑکا کس طرح ہوگا حالا نکہ جھے کو بڑھا یا

#### عاقِرُ

آ بہنچااورمیری بی بی بی بی جی جننے کے قابل نہیں ری ۔

باوجود کیہ قدرت خداوندی کے معتقد ہتے اور نمونہ قدرت کا مکرر مشاہدہ بھی کر بچے ہتے بھران کا یہ کہنا کہ لڑکا کس طرح ہوگا شک وشبہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ مقصود کیفیت دریافت کرتا تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بی بی اس طرح بوڑھے رہیں کے جیسے اب ہیں اور اس حال میں اولا دہوجائے گی یا ہماری حالت کچو تبدیل کی جائے گی جو اب کا حاصل سے ہوا کہ نہیں تم بوڑھے ہی رہو گے بھر بھی اولا دہوجائے گی اب اس میں کوئی اشکال نہیں رہاور کے بھر بھی اولا دہوجائے گی اب اس میں کوئی اشکال نہیں رہاور کے بی خرمعلوم ہوگیا تھا۔

#### قَالَ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ

الله تعالى في ارشادفر ما يا كه اى حالت عمل كاموجاو على كونكه الله تعالى جو كري اردوكري كروية بير انبول في عرض كيا

#### رَبِّ الجُعَلُ لِّيُ آيَةً ۗ

اے پر وردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کرد ہے۔

جس سے مجھ کومعلوم ہو جائے کہ اب حمل رہ کیا اور بید درخواست اس لئے کی تا کہ جلدی خوثی حاصل ہو جائے دوسرے تاکہ پہلے ہی سے شکر میں مشغول ہوں اور یہ جونشانی مقرر کی گئی کہ آ دمیوں کے ساتھ کلام کی قدرت ندر ہے گی اس میں لطافت یہ ہے کہ نشانی سے جوان کا مقصود تھا کہ

شکرادا کریں نشانی بھی الیی تجویز کی گئی کہ بجز اس مقصود کے دوسرے کام بی کے ندر ہیں نشانی کی نشانی ہوگئی اور مقصود کا مقصود حاصل ہو گیا۔

### قَالَ ايْنُكَ ٱلَّا تُكُلِّمُ النَّاسَ ثَلَثُهُ ٱيَّامِ

الله تعالى نے فرمایا كرتمبارى نشانى بى بى كرتم لوگوں سے تمن روز تك باتمى الله مرديم وطر

نه کرسکومے۔ بجزا شارے کے۔

ہاتھ سے یاسر سے جب بینشانی دیکھوتو سمجھ جانا کداب گھر میں امید ہے اور بیند بول سکنا اضطراری تھا کہ بات کری نہ کتے تھا نقیاری نہ تھا کہ کوکداس مورت میں نشانی کیوکر ظاہر ہوتی اور اس زمانہ میں آ دمیوں سے بات کرنے پر قدرت ندی تھی ذکر اللہ وغیرہ پر قادر تھاس لئے فرمایا (آ محر جمہ)

#### وَاذْكُرُ رَّبُّكَ كُنِيْرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِيّ

اورا پے رب کو( دل ہے ) بکٹر ت یاد سیجئے اور ( زبان ہے بھی ) سیج ( وتقتریس ) سیجئے دن ڈ مطلے کو بھی اور مسیح کو بھی۔

سیمی وشام سے مرادیاتو تمام اوقات ہیں یاصرف دن دن مراد ہے ہیں رات کو بوجہ نیندکا وقت ہوں یاصرف دن دن مراد ہے ہیں رات فر کو بوجہ نیندکا وقت ہونے کے تمام رات ذکر کا امر نہیں فر مایا ہوگا اور اس آ ہے ہیں تو تمن روت ہیں دونوں آ ہت میں دونوں آ ہتیں ہے جس و افقالت الملنکة تا مع الو ا کھین

#### وَالْإِنْكَارِ أَوْلَاذُ قَالَتِ الْمُلْلِكَةُ

کاس کی قدرت رہ کی اور (وودت مجمی قابل ذکر ہے) جبکہ فرشتوں نے کہا

فرشتوں کے کلام کرنے سے حضرت مریم کی نبوت کا شدنہ کیا جائے کیونکہ فرشتوں کا کلام کرنا نبوت کی خصوصیات سے نبیں چنا نچے مسلم میں حضرت عمران بن حصین کوفرشتوں کا سلام کرنا منقول ہے نبوت کا خاصدہ ملام ہے جوا یہ محفص سے کیا جائے جس کو بلنج احکام کا امر کیا گیا ہو۔

#### يْبَرْنِيمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلْكِ وَطَهَّرَكِ

اے مریم بلاشک الله تعالی نے تم کو متخب ( یعنی مقبول فرمایا ہے )اور پاک بنایا ہے

تمام ناپندید واخلاق واعمال سے

#### وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَاءِ الْعُلَمِينَ ۞

اور تمام جہان بحر کی بیبوں کے مقابلہ میں تم کو متحب فرمایا ہے

لفظ نساء عربی میں بالغہ جوان عورتوں کے ساتھ خاص ہے اس سے بظاہر بیمعلوم

ے کے فرشتوں کا یہ کلام حفرت مرتم کے جوان ہونے کے بعد ہوا تھا اس بنا پر ختب ہونے کا بیان دوبارہ اس بنا پر ختب ہوئے ہوئے بیان استخاب بھین میں ہو چکا تھا۔ مثلاً نذر میں ان کا مقبول ہوجانا بے تصل میووں کے آنے سے ان کی کرامت فلام ہونا وغیرہ اور دوسرا استخاب جوانی میں ہوا کے فرشتوں نے ان سے کلام کیا بے شوہر کے خدانے بچددے کران کی کرامت ملام کی مجران بچے ہی کی زبانی ان کی برات ٹابت کی وغیرہ و غیرہ

#### يْمُرْيَمُ اقْنُجِي لِرَبِكِ وَاسْجُدِي وَازْكَعِيْ

اے مریم اطاعت کرتی رہوائے پروردگار کی اور بجد وکیا کر واور رکوع کیا کروان

#### مَعُ الرِّكِعِيْنَ ۞

لوگول كے ماتھ جوركوع كرنے والے بيں۔

بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ بعض میہود نے نماز میں رکوع جموز دیا تعاجیے بیاری میں بعض لوگ تو مرجھوڑ دیتے ہیں اور بعضے رکوع کرتے تھے اس لئے حق تعالی نے حکم فرمایا کہ نماز کے طریقہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا جورکوع بھی کیا کرتے ہیں ہی مقصود رکوع کا اہتمام ہے۔

#### ذٰ لِكَ

ر تھے

جواد پر ندکور ہوئے جناب رسول القصلی القد علیہ وسلم کی حالت کے اختیار ہے مجملہ غیب کی خبروں کے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ظاہری ذریعہ ان کے معلوم کرنے کا نہ تھا اوپر کی آیت ابطور جملہ معترضہ کے تھی جو نبوت محمد ہے گابت کرنے کے لئے لائی گئی تھی آ مے پھر مصرت مربع کا قصہ ندکور ہوتا ہے جس میں زیادہ مقصود عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے۔ و افقالت الملئ کہ تنا من الصلحين

### مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْدِ النِّكُ مُومًا

المحمد فیب کی خروں کے ہیں۔ ہم ان کی وی سیج میں آپ کے پاس مرا بان لوگوں کے پاس

### كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ اللَّهُمُ النَّهُمُ

نة الروقت موجود تے جبکہ دو قرم کے طور پر ) اپ تلموں کو ( پانی شرا التے تھے کہ ان سب

يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

میں ہے کو قعمفی حضرت مریم علیها السلام کی کفالت کر ساور نیآ ہاں کے پاس اس وقت

يَخْتَصِمُونَ ﴿إِذْقَالَتِ الْمُلْيِكَةُ يُمَرْيَمُ

موجود تے جگر باہم الله اف كرر ب تھ (ال وقت كويادكر ) جكر فرشتوں نے (يكمى) كما

#### إِنَّ اللهَ يُبَيِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِّنْهُ ﴿

كا يمريم عليهالسلام ميتك الله تعالى م كوبشارت ويت بيل كيكلسك جومنا بالله موكار

لعنی ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جو بوجہ بےباپ کے پیدا ہوئے کے کلمة اللہ کہلا دے گا۔

#### اسْهُ الْمُسِيْحُ عِنْسَى ابْنُ مُرْيَمُ وَجِيْهًا

اس کا نام (و لقب) مسیح عینی بن مریم ہوگا۔ باآ برو ہوں کے

#### فِالتَّانُيَاوَالْأَخِرَةِوَمِنَالْمُقَرَّبِينَ

ونیا علی اور آخرت علی اور من جمله مقربین ہوں مے۔

لینی حق تعالی ان کو دنیا میں بھی آبرودیں کے کہ نبوت عطا ہوگی اور
آخرت میں بھی آبرو دیں گے کہ اپنی امت کے مومنوں کے واسطے
شفاعت کریں گے اور شفاعت قبول ہوگی اور علاوہ نبوت و شفاعت کے
جس کا تعلق دوسروں ہے بھی ہے ذاتی کمالانت کے ساتھ بھی موصوف
ہوں گے کے عنداللہ مقرب ہوں گے۔

### وَيُكِلِّمُ التَّاسَ فِي الْمَهْ لِوَكُهُلًا

اورآ دمیوں سے کلام کریں مے کمبوارہ میں اوز بڑی تمریش

یعنی دونوں حالتوں میں یکسال کلام کریں گے دونوں کلاموں میں تفادت نہ ہوگامطلب ہے کہ وہ صاحب معجز ہ ہی ہوں گے۔

#### وَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞

اورشائستالوكوں ميں ہے بول مے۔

اس شائعی کی حقیقت او پر یکی علیه السلام کے قصد میں گزر چکی ہے اور یہ بشارت وینا سورہ مریم میں جبرئیل علیہ السلام کی طرف بعنوان ویگر منسور ب کیا گیا ہے۔ اور یبال ملائکہ کی طرف اب یا تو یبال ملائکہ ہے مراد جبرائیل علیہ السلام بی بول کے اوران کو جمع کے لفظ ہے تعبیر کر ناایا ہوگا جیسا کہ ہمارامحاورہ ہے کہ علاء کا اس مسئلہ میں یہ قول ہے جا ہا کیک بی عالم سے سنا ہواور یہ بھی اختال ہے کہ جبر ئیل علیہ السلام کے ساتھ اور فر شیخ بھی اس بشارت و سے میں شریک ہوں اور عیسی علیہ السلام کی بین فرشتے بھی اس بشارت و سے میں شریک ہوں اور عیسی علیہ السلام کی بین میں بولناسورہ مریم میں آ ہے گا قالت رب انبی یکون تا فیکون

قالت رت الى يكون لى ولا وله وله يمسنى معرت مريط بالسام بولي المريم مري بوردكار كول وله وله يكون المديدة

#### اےمریم اس مولودمسعود کی میضیلتیں ہوں کی کہ آ مےترجمہ

#### آنِيْ ٱخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْ عَالَطُيْرِ

وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لئے گارے سے ایک شکل بنا تا ہوں جیسی پرندہ کی شکل مرکز در ورق

فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا الْإِذْ نِ اللَّهِ

موتی ہے مجراس کے اندر پھونک ماردیتا ہول جس سے وہ (جاندار) پرندہ بن جاتا

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى

ے۔ خدا کے حکم سے اور میں اچھا کر دیا ہوں مادرز اوا ندھے کو اور برص (جذام)

بِإِذْنِ اللهِ وَأُنْبِتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا

كے بياركواورزنده كرديا مول مردول كوخداكے حكم ساور من تم كو بتلاديا مول جو

تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ ۗ

مجمات محمروں میں کھایا کرتے ہواور جور کھآتے ہو۔ بلاشبان میں (میری

تَكُمْرُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا

نبوت کی ) کانی دلیل ہےتم لوگوں کے لئے اگرتم ایمان لا تا جا ہو۔اور میں اس

بَيْنَ يَدُى عَنَ التَّوْرِيةِ وَلِأُحِلَّ إِلَكُمْ

طور پرآیاہوں کو تقمد بق کرتاہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی لیعن تو رات کی

بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِالْيَةِ

اوراس لئے آیا ہوں کرتم لوگوں کے لئے بعضی ایسی چیزیں حلال کردوں جوتم پرحرام

مِّنُ رَّتِكُمُ فَ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيْعُونِ ۞

کردی گئی تھیںاور میں تبہارے پاس دلیل (نبوت) کے کرآیا ہوں۔حاصل میک تم

اِنَّ اللهَ رَبِيِّ وَرُبُّكُمُ فَاعْبُكُ وَهُ هُذَ اصِرَاظُ

لوگ اللّٰدتعالیٰ ہے ذرواور میرا کہنامانو۔ بیٹک اللّٰہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور

مُستَقِيمٌ ۞

تمبارے بھی رب ہیں۔ سوتم لوگ اس کی عبادت کروبس یہ ہواہ راست۔

جس میں عقائد واعمال دونوں کی تکمیل ہواس سے نجات اور وصول الی اللّٰہ میسر ہوتا ہے۔ مسکلہ: برِندہ کی شکل بنانا تصویر تھا جواس شریعت میں جائز

#### بشرط

#### مى بشرنے المانيس لگايا.

یعنی نہ جائز طریق سے نہ ناجائز طریق سے کوئی مرد مجھ سے ہمبستر نہیں ہوااور عادۃ بچہ بدوں مرد کے پیدائبیں ہوتا تو معلوم نہیں کہ بھے کو نکاح کا حکم کیا جائے گایاویسے ہی محض قدرت خداوندی سے بچے ہوجاوے گا۔

#### قَالَ كَذَٰ لِكِ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ

الله تعالى فرمايا كرويسي بى (بلامردك) موكا ( كونك ) الله تعالى جوجابي بيدا كروية بير \_

یعن کسی چیز کے پیدا ہونے کے لئے صرف ان کا جا ہنا ہی کا فی ہے کسی واسط اور خاص سبب کی ان کو حاجت نہیں اور ان کے جا ہنے کا طریقہ یہ ہے کہ (آھے ترجمہ)

#### ٳۮؘٳۊؘۻۜٵڡٚڗٳڣٳؖؾ۫ؠٵؽڡؙٛٷڵڮڰؽڣڲٷؽ۞

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبَوَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُلَةَ وَالْإِنْجِيْلَ اللَّهِ وَلَا نَجِيْلَ اللَّهِ

اورالله تعالی ان کفیلیم فرماویں کے (آسانی) کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور (بالخصوص)

وَرَسُوْلًا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ لَا إِنَّ قَلْجِئْتُكُمْ

توریت اورانجیل اوران کو بی اسرائیل کی طرف جھیجیں مے (بیغیبر بناکر) کہ

بِالْيَةِ مِنْ رَّتِكُمُولا

مِن تم لوگوں کے پاس (اپن نبوت پر ) کافی دلیل لے کرآ یا ہوں۔

تهاهاری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو کیا اب بنانا جائز نہیں اور اندھے مادرزادادرکوڑھی کا اچھا ہو جانا اگر ممکن بھی ہوتب بھی مجز واس دجہ سے تھا کہ بدوں اسباب طبعیہ کے اچھا کردیا فلما احس عیسی تا من الشہدین

#### فَلَتَّا آحَسَّ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفَّرَ قَالَ

موجب من علي السلام في ان سانكار وكماتو آب في ما يكول ايسة دى مى مي جو

#### مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

مر بددگار موجادی الله که اسطه حوارین بولے که بم میں مددکار الله ( کیدین ) کے مرحد دور کار الله ( کیدین ) کے مر

نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ أَمْتَا بِاللهِ وَاشْهَلَ

بم الشَّرْق الى برايمان لا عُلوماً باس ك كولوم بي كريم فرمانبرداري اعتمار ع

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ رَبَّنَآ الْمَتَّابِمَاۤ ٱ نُزَلْتَ

رب ہم ایمان کے سے ان چیزوں ( معنی احکام ) پرجو آپ نے ناز ل فرما کس اور پیروی

#### وَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَ فَاكْتُبْنَاصَعَ الشَّهِدِينَ۞

انقیار کی ہم نے (ان )رسول کی وہم کوان اوگوں کے ساتھ لکھد بچے بوقمد بی کرتے ہیں۔

یعنی مونین کالمین کے زمرہ میں ہارا مھی شارفر مائے یہاں ایک بات قائل تحقیق ہوہ یہ کہ ورسولا الی بنی اسر انیل سے معلوم ہوتا ہے کہ میسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث :وئے تھے اور اس آیت ہے معلوم ہوا کہ آپ نے حواریین کو بھی دعوت ایمان فر مالی اس ہے شبہ ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت ونبوت عام تھی کسی توم کے ساتھ خاص نہیں تھی حالانکہ بعثت عامہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ے آپ کے سواکس کی نبوت و دعوت عام ندھی جواب یہ ہے کہ اگر حواریین بھی بی اسرائیل میں ہے ہوں تب تو کیجہ اشکال بی نبیں اور آیات وحدیث سے بظاہر یمی معلوم ہوتا ہے چنانچہ سورہ صف میں حواریین کے ایمان لانے کا بیان کر کے حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فامنت طائفة من بني اسرائيل و كفرت طائفة يعنى بن اسرائيل میں سے ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت نے خرکیا اس سے بظاہر بی سمجما جاتا ہے کہ حوار بین جو کہ ایمان لائے تھے وہ بھی بنی اسرائیل میں ہے تھے اور ایک حدیث روح المعانی میں بروزیت ابوالتینے ابن عمال " ے منقول ہے جس کامضمون یہ ہے کیفیٹی علیہ السلام نے بی اسرائیل ے فرمایا کتمیں روزے رکھ کرانلہ تعالیٰ ہے جو درخواست کرو مے قبول ہو کی انہوں نے روزے رکھ کرآسان سے کھانے کا خوان یکا ہوا اترنے کی

ورخواست کی الخ اور قرآن میں صراحة بيه درخواست حواريين کی طرف منسوب کی ہےاس مجموعہ ہے معلوم ہوا کہ حوار بین نی اسرائیل میں ہے تصاس بنا و برتوا شکال کی اصل ہی منہدم ہوگئی اور اگر مان بھی لیا جائے کہ حوارمین بی اسرائیل میں ہے نہیں تھے تب ہمی عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت عامہ تابت نبیں کیونکہ جن انبیا علیہم السلام کی دعوت عام نبیں تھی ان کے ز مانہ میں علاوہ ان کی قوم کے باقی لوگوں پر مجی بشرطیکہ ان کوخبر پہنچ جائے اصول دین میں اس نبی کا اتباع واجب ہوتا تھا کیونکہ اصول تمام شرائع کے متحد ہیں اور فروعات میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ان بقایا آ دمیوں میں کوئی نی دوسرےمبعوث ہوئے ہوں تو ان بر فروعات میں صرف اینے نبی کا ا تباع واجب ہوتا تھااور جن کی طرف کوئی نبی مبعوث نہ ہوان پراس جدید نبي كا اتباع واجب تها پس حواريين كي طرف چونكه كوئي خاص نبي مبعوث نبیں ہوئے تھے اس لئے عینی علیہ السلام کا اتباع ان پرواجب تماس لئے ان کو وعوت دین فر مائی اس لئے عموم بعثت لا زمنہیں آیا کیونکہ عموم بعثت ے مرادیہ ہے کہ اصول وفروع سب میں کوئی مخف اس نبی کی وعوت ہے مستنی ندر ہےخواہ ان میں کوئی نبی خاص طور برآیا ہویا نہآیا ہوا کی دعوت عامد سوائے ہمارے حضور کے کسی کی نبیس ہوئی اور نوح علیہ السلام کے ز مانہ میں طوفان عام ہونے ہے عموم بعثت کا شبہ نہ کیا جائے کہ اگران کی نبوت عام ند ہوتی تو سارا عالم کیوں غرق ہوتا صرف ان کی تو م بیجه ان کی نا فرمانی کے غرق ہو تی جواب یہ ہے کہ انجمی بیان کیا گیا ہے کہ اصول میں مرى كا تباع واجب ہے اوراس وقت تمام لوگ تو حيد من خلاف كررت تھے جواصل الاصول ہیں اس لئے ان کواس کی سزادی گنی اس سے بیلازم نبيسآتا كرفرومات مين بعي تمام عالم برنوح عليه السلام كااتباع فرض قها بسان کی نبوت بھی عامہ نہی او مکروا و مکر اللّه ۲ تختلفون

#### وَمُكُرُوا

اوران لوگوں نے خفیہ تدبیر کی

کینی جولوگ بنی اسرائیل میں ہے آپ کی نبوت کے منکر اور آپ کی ضرر رسانی اور ہلاکت کے دریے تصانبوں نے محروحیلہ ہے آپ کو گرفتار کر کے سولی دینے کا اراد ہ کیا۔

#### ومكر الله

اورالله تعالى نے خفيه تد بير فرمائي۔

آ پ کے محفوظ رکھنے کے لئے جس کی حقیقت کا ان لوگوں کو پہتے ہمی نہ لگا کیونکہ حق تعالیٰ نے ایک اور محف کوئیس کی ہم شکل بنا دیا اور عیسیٰ کو آسان پرانھالیا جس سے وہ محفوظ رہے اور وہ ہم شکل سولی دیا میاان لوگوں

کوت تعالی کی تدبیر کاعلم بھی پہلے ہے نہ ہوسکااس کو د فع تو کیا کرتے

#### وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُركِرِيْنَ أَنْ

اورالله تعالى سب مد بيركرنے والوں سے اجمع بيں۔

کونکہ دوسروں کی تدبیریں کمزور ہوتی ہیں اور بھی بے دھنگی اور بے موقع بھی ہوتی ہیں اور حق تعالی کی تدبیریں قوی بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ خیر اور موافق حکمت کے ہوتی ہیں اور وہ تدبیر اللہ تعالی نے اس وقت فرمائی (آگے ترجمہ)

#### اِذْقَالَ اللَّهُ لِعِيْلَتَى اِنِّي مُتَوَقِّيْكَ

جبك الله تعالى ففر مايا بيسلى ( كوم فركو) بيك شراتم كووفات دي والا مول.

پی جب تمہارے کے طبعی موت مقدر ہے تو ظاہر ہے کدان دشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان دیے سے حفوظ رہو گے بید وعد واس وقت پورا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں علیہ السلام آسان سے زمین پرتشریف لاویں کے جبیبا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔

#### وَرَافِعُكَ إِلَىَّ

اور ( فی الحال ) میں تم کواچی طرف اٹھائے لیتا ہوں۔

لینی میں عالم بالا کی طرف تم کواٹھائے لیتا ہوں یہ وعدہ ای وقت پوراکیا کیا چنا نچہ سورہ نساہ میں اس کے پوراکر دینے کی خبر دی گئی ہے۔ بیل دفعہ الله الیہ اب وہ آسان پر زندہ موجود ہیں ادراگر چہ پہلا وعدہ وفات طبعی دینے کا بعد میں پورا ہوگا کیکن اس کو پہلے اس لئے ذکر کیا گیا کہ وہ دومرے وعدہ کے لئے یعنی عالم بالا کی طرف اٹھائے جانے کے لئے ایک کونہ دلیل ہے اور دلیل کا رتبہ مقدم ہوتا ہے۔ اور لفظ واوتر تیب کے لئے موضوع نہیں اس لئے اس تقدیم وتا خیر میں کوئی اشکال نہیں اس تقریم حان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوگئی جو آج کل دعویٰ اور کے باد کیل کرتے ہوگئی اور وہ مدفون ہو گئے اور باد کیل کرتے ہیں کے میسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگئی اور وہ مدفون ہو گئے اور قیامت کے قریب تشریف نہ لاویں کے مزید تفصیل بیان القرآن میں ملاحظہ ہو

### ومُطَهِرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا وَجَاعِلُ

اورتم کوان لوگوں ہے پاک کرنے والا ہوں جومنکر میں اور جولوگ تمبارا کہنا مانے

الَّذِيْنَ الَّبَعُوٰكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جوکہ (تمہارے) منکر ہیں

الى يوفرالقيلمة تُمَراكي مرجعكم فأحكم الى يوفرالقيلمة تُمَراكي مرجعكم فأحكم

بَيْنَكُوْ فِيْمَا كُنْتُو فِيهِ تَخْتَلِفُونَ @ (ملى) نِملاً ردوں كان امور من بن من م إنهم اختلاف كرتے تھے۔

كمنجلدان امور كے حضرت عيسى عليه السلام كامقدمه بمى ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كُفَرُوا فَأُعَدِّ بُهُمْ عَذَابًا

تغمیل (نیملدکی)یہ ہے کہ جولوگ (ان اختلاف کرنے والوں) میں کافر

شَدِيْدًا فِي التَّانِيَا وَالْإِخِرَةِ نَوْمَالَهُمْ

تعصوان کو یخت سزاد و ل گار د نیا ش بھی اور آخرت میں بھی ۔اوران لوگوں

مِّنُ تُصِرِيْنَ ﴿ وَامَّا الَّذِينَ الْمَنُو اوَعَمِلُوا

کاکوئی حای (طرفدار)نه بوگااور جولوگ مومن تصاورانبول نے نیک کام

الطّلِحْتِ فَيُوفِيْهِمْ أَجُوْرَهُمْ وَاللّهُ

کئے تھے سوان کواللہ تعالیٰ ان کے (ایمان اور نیک کاموں کے ) ثواب دیں

لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ۞

مے اور اللہ تعالی محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں سے

اور براظلم یہ ہے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کوشر یک کیا جائے ١٣

ذُلِكَ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالنِّكْرِ

يد مم كورو وروكر التي المراقي المراقي المنظمة المال الموت ك علام المراكم

الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَاللَّهِ

حكت أميزمفامين كے بي مشك عالت عميه (حفرت ) سي كل الله تعالى كنزوك

لینی ان کی تجویز از لی میں اور مطلب اس کا بیہ ہے کہ پیدا کرنے کے قبل علم الٰہی میں بوں ہی مقدر تھا کہ ان حضرات کی پیدائش اس خاص کیفیت ہے ہوگی ۱۲

كَمُثَلِ الْدَمَ عُخَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ

مثابه مالت عجيبه (حضرت) آوم كے بے كدان (كتالب)كوئى سے بنايا

قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞

پھران کو حکم دیا کہ (جاندار) ہوجاؤیں وو (جاندار) ہو گئے۔

حاصل تقریر کایہ ہوا کیسٹی علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہونا قدرت

خداوندی ہے کوئی بعید نہیں چنانچان ہے پہلے آدم علیہ السلام ہے باپ اور بال کے محض مٹی بی سے پیدا ہوئے پس عیسیٰ علیہ السلام کا صرف مال کے خون سے بنا اتنا عجیب نہیں جتنا آدم علیہ السلام کا مٹی سے بنا عجیب تر ہے گھر آدم علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کوئی نہیں مانیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر محض ہے پھر آدم علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کوئی نہیں مانیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر محض ہے بیدا ہونے سے بیشر کیونکر ہوسکتا ہے دلیط: آگے اس مضمون کے جن ہونے کوموکد کرتے ہیں المحق من دبک المخ

#### ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِكَ فَلا تَكُنُ مِنَ الْمُهُ تَرِيْنَ ۞

یامرواتعی آپ کے پروردگار کی طرف سے (بتلایا گیا ہے) سوآپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جئے۔

اس سے بہلازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ حضور میں شک وشہر کرنے کا احمال تھابات یہ ہے کہ کی مضمون کی تاکید بھی تواس لئے کیا کرتے ہیں کہ مخاطب کی جانب میں کوتائی کرنے کا احمال ہواور بھی مضمون کی تاکید محض اس لئے کرتے ہیں کہ اس مضمون کا مہتم بالثان ہونا ظاہر ہوجائے جیے کوئی بادشاہ سفر کا ارادہ کر بے توا ہے وفادار وزیر ہے کہتا ہے کہ دیکھو سب کا مائی طرح ہوتے رہیں گے ان میں کوتائی نہ کرنا تواس کام سے مقصودان کا موں کے مہتم بالثان ہونے کو جبالا نا ہا اور یہ وہ بھی جانتا ہے کہ وزیر ہے اگر نہ بھی ہوا تا ہے وہ ایسان کرنے گا اس میں کوتائی کرنے کا احمال بھی نہیں اس طرح یہاں مجھوکہ جن تعالی نے بیتا کید مخص کرنے کا احمال ہی نہیں اس طرح یہاں مجھوکہ جن تعالی نے بیتا کید مخص اس کے خوال کے بیتا کید خوال کے مائن کہ یہ ضمون خود قابل اہتمام کے بیدائی وجہ سے کہ معاذ میں اور بہت وحرم لوگوں کے ساکت التہ حضور میں کوتائی کا احمال ہے رابط: اور بہت وحرم لوگوں کے ساکت سمجھانے کے لئے تھی آگے معاندین اور بہت وحرم لوگوں کے ساکت سمجھانے کے لئے تھی آگے معاندین اور بہت وحرم لوگوں کے ساکت سمجھانے کے لئے تھی آگے معاندین اور بہت وحرم لوگوں کے ساکت سمجھانے کے لئے تھی آگے معاندین اور بہت وحرم لوگوں کے ساکت سمجھانے کے لئے تھی آگے معاندین اور بہت وحرم لوگوں کے ساکت سمجھانے کے لئے تھی آگے معاندین اور بہت وحرم لوگوں کے ساکت سمجھانے کے لئے تھی الکہ فین حاجم کی فیہ تا علی الکہ فین

### فَهُنْ خَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ

یں جو خص آپ ہے ہیں علیہ السلام کے باب میں ( اب بھی ) جمت کرے۔ یہ جو میں میں میں میں میں میں اسلام کے باب میں اسلام کے باب میں اسلام کے باب میں اسلام کے باب میں اسلام کے باب

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَكُ عُ أَبُنَاءً نَا آبَ يَا الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَكُ عُ أَبُنَاءً نَا

وَ إَنِنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءًكُمْ وَ أَنْفُسَنَا

لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہار ہے بیٹوں کو اور اپنی عور توں کو اور تمہاری عور توں کو اور

وَ ٱنْفُسَكُمْ مَن تُورِ نَبْتُهِلُ فَنَجْعَلْ لَعَنْتَ

خودا ہے تنوں کواور تمہارے تنول کو پھرہم ( سب ل کر ) خوب دل سے دعا

#### الله على الكذبين ٠

کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت جمیعیں ان پر جو ( اس بحث میں ) ناحق پر ہوں

خلاصہ یہ کداس طرح بدوعاء کریں کہ جمو نے پر خدا کا تہر نازل ہواس طرح پر بددعاء کرنے کومبللہ کہتے ہیں اس مقصود زبانی تفتیو کاختم کرنا موتا ہے اور اکثر اس کا اثر جلدی طاہر ہوجاتا ہے جس سے جمو نے اور سے ک تعیمن سب کے نزدیک واضح ہو جاتی ہے کہ جس پر قبر کا اثر ہو وی جمونا ہے اورا كربمى اثر ظاهرنه مو ياظهور من دير بوتو شبهنه كرنا جائي كونكه حق وباطل كا اصلی مدار دلائل شرعیه بین وه مبلهه برموتوف نبین مبلهه کی غرض صرف بحث و مباحثه كافتم كرنا ہےاوربس بيآيت اس وقت نازل ہو كي تھى كەحضور صلى الله عليه وسلم نے نجران كے نصاري كودعوت اسلام كا فرمان لكھا تھا خلا مبداس كا يہ تھا کہ یا اسلام کو قبول کرویا جزیددویا جہاد کے لئے آمادہ رہو۔انہوں نے مشور و کر کے چند آ دمیوں کو حضور کی خدمت میں بھیجاان لوگوں ہے آ پ ک ند بی تفتیکو بوئی۔ یبال تک کیسٹی علیہ السلام کے مقدمہ میں کلام کی نوبت آئی اس وقت یہ آیت مبللہ نازل ہوئی آپ نے ان کواس مضمون کی اطلاع دى اورخودمع حضرت فاطمهٌ وحضرت عليٌّ وامام حسنٌ وامام حسينُ تشريف الأكر مبللہ کے لئے مستعد ہوئے ان میں ایک مخص شرحبل تھاس نے یہ دکھ کر ایے ہمراہیوں سے کہاتم کوان کا نبی ہونا معلوم ہے نبی سے مبللہ کر کے فلاح نبیں ہوسکتی ہم سب بلاشبہ ہلاک ہوجادیں مے۔میری رائے یہ بے کہ ان سے ملح کرلو چنانج حضور سے عرض کیا آب نے ان پر جزیہ مقرر فر مادیا جس کوانبوں نے منظور کیا حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ لوگ مبللہ کر لیتے تو ان کے اموال اور اہل سب ہلاک ہوجاتے اور ایک روایت میں ہے کہ جل جاتے اور درالخار وغیرہ سےمعلوم :وتا ہے کہ مبللہ اب بھی بوقت حاجت جائز ب بشرطیکه مسائل قطعیه مین مواختلانی ظنی مسائل مین جائز نبیس ربط آ مے اہتمام کے لئے اس مضمون کاحق ہونا اور نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کا واحد بونابيان فرماتين ان هذا تا الحكيم

اِنَّ هٰذَ الْهُو الْقَصَصُ الْحَقَّ وَمَا مِنَ بِي اللهِ الْهُو الْقَصَصُ الْحَقَّ وَمَا مِنَ بِي اللهِ الْهُو الْقَصَصُ الْحَقَّ وَمَا مِن بِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الْحَكِيْمُ ۞

حکمت والے ہیں۔

یعنی اس کی ذات بھی واحد ہے **مغات** بھی ہے مثل ہیں تو حید ذاتی اور مغاتی دونوں اس کے لئے ثابت ہیں۔

#### فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ إِلْمُفْسِدِينَ ﴿

پر (بھی)اگرسرتانی کریں تو بیٹک اللہ تعالی خوب جانے والے ہیں فساد والوں کو آپ

#### قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةِ

فرماد بيح كدا سال كماب أوكك الحربات كي المرف جوكه بمار ساورتمبار عدرميان

#### سُوّا عِبِينَنَا وَبَيْنَكُمُ الْانْعَبُلَ اللّهَ

(مسلم ہونے میں )برابر ہے ہے کہ بجز اللہ تعالی کے ہم کسی اور کی عباوت نہ کریں اور اللہ

#### وَلَانُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا

تعالی کے ساتھ کی کوٹر یک نیخبرائی ۔ اور ہم میں سے کوئی کسی دوسر سے کورب نے آرار

#### بَعْظًا أَرْبَا بَاصِّ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَكُّوا

وے خداتعانی کوچھوڑ کر۔ پھرا گروولوگ (حق ہے)اعراض کریں آوتم لوگ کہدو کرتم

#### فَقُوْلُوا اللهِ مَا أَوَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞

(مارے)اس (اقرار) کے گواہ رہو کہ ہم تو مانے والے ہیں

رلط: آگے نساد وعناد والوں سے جواتی ججتوں کے بعد بھی نہ مانیں مفتلو کرنے سے باز رکھتے ہیں اور ان کا معاملہ اپنے حوالہ ہونا بتلاتے ہیں۔ فان تولو اتا ہالمفسدین

ربط: او پراہل کتاب ہے گفتگوتمی جس کوخو بی کے ساتھ ختم کر دیا گیا آ مے ملاطفت و نری کے ساتھ پھران کوخل کی طرف بلاتے ہیں اور او پر زیاد وروئے خن نصاری سے تھااب عام الفاظ میں یہود ونصاری دونوں کو شامل کرتے ہیں قل یا ھل الکتاب ۲ مسلمون

اگرتم نہ مانوتو تم جانواس مضمون کو مسلم اس لئے کہا گیا کہ تمام شرائع میں اس کی تعلیم ہوئی ہا اور اجمالاً بطور قاعدہ کلید کے اہل کتاب بھی اس کو مانتے تھے کہ تو حید فرض ہے اور شرک کفر ہے اور کسی مخلوق کورب قرار دینا شرک ہے لیکن باوجود اس کے خدا کی بعض خاص صفات میں جیسے کہ الوہیت ہے تیے اس علیہ السلام کو شریک کرتے تھے اس طرح علاء اور رامبین کی علی الاطلاق اطاعت کرتے تھے کہ جس چیز کو وہ طلال کہ دیں اس کو حلال اور جس کو حرام کہ دیں اس کو حرام جانے تھے حلال کہ دیں اس کو حرام جانے تھے جاتے تھے کہ دیں اس کو حلال اور جس کو حرام کہ دیں اس کو حرام جانے تھے جاتے تھے کہ دیں حالانکہ علی الاطلاق اطلاق ایک کہ دیں حالانکہ علی الاطلاق ا

اطاعت خدا تعالیٰ کے لئے خاص ہے وہ لوگ اس کوشرک نہ جمجھتے تھے حالانکہ شرک کی حقیقت یمی ہے کہ خدا تعالی کی خاص صفات کو محلوق کے کئے ٹابت کیا جائے اوراس کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے جو خدا کے ساتھ کرنا چاہیے تھاای لئے فر مایا کہ خدا کوچھوڑ کرراہبوں اورعلا مکورب نے قرار دو کیونکہ احبار اور رہبان کی الیم اطاعت میں خدا تعالیٰ کے احکام متروک ہوئے جاتے تھے طال وحرام کر دینا ان کے قبضہ میں ہو گیا تھا ہی اس تقریر میں لطف یہ ہوا کہ ان کوتواعد کلیہ مسلمہ یا دولا دیئے اس کے بعد ان باتوں کا اس میں داخل کرنا جس میں وہ مبتلا تھے اوران کوشرک نہ جمجھتے تھے ا سہل کام رہ کیا اور اس تقریر ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تقلید اماموں کی اب اہل اسلام میں شائع ہے وہ اس آیت کے مضمون میں واخل نہیں کیونکہ و وتعلید صریح مسائل میں نہیں ہوتی بلکے ظنی مسائل میں ہوتی ہے وہ بھی اس شرط سے کہ کسی نص قطعی یا صدیث یا اجماع کی مخالفت نہ ہو جائے۔ اہل کتاب تواہیے علاء کی ایس تقلید کرتے تھے کہ اگر وہ صریح جم خداوندي من بھي تصرف كرنا جا بين توان كوكوئي ندروكيا قعااس تقليد كومنع كيا میاہے کہ بیشرک ہوربط: او پرنصاری کے ان شبہات کا روتھا جومسی علیہ السلام کے بارہ میں ان کو بیش آ رہے تھے آ مے اس مفتکو کا رد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں انہوں نے حضور کے سامنے کی تصدیہ ہوا کرایک بارنصاری نجران اور کھ علمائے میں دحضور کے باس جمع تصاور ہر فریق ابراہیم علیہ السلام کوا ہے طریق پر بتلانے لگا جس ہے ان کے زعم میں رسالت محمر یہ برقدح لازم آتا تھااس لئے ان کی تروید فرماتے ہیں۔ پس بہلی مفتکو میں مسئلہ تو حید کا اثبات تھا اوراس مفتکو میں مسئلہ رسالت

#### آیا که الکتب المرتک الجون فی آب رهیم اے الی کتاب! کوں جے کرتے ہود حضرت )ابراہم کے باروش

كەد وطريق بېودىت پرتنے يانفرانيت پر

### وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا

مالانکہ نبیں نازل کی گئی تورات اور انجیل ممر ان کے مراب کو مراب کی میں ان کے مراب کی میں ان کے مراب کی میں ان کے مراب کی میں کا میں کی کا میں کی کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے میں کا میں کا

(زمانے کے بہت)بعد

اور بیددونوں طریق ان بی کتابوں سے ظاہر ہوئے پہلے سے ان کا وجود بھی نہ تھا پھرابرا ہیم علیہ السلام ان طریقوں پر کیسے ہو سکتے ہیں۔

### ٱفَلَاتَعْقِلُونَ۞هَانْتُمْهَؤُلاءَحَاجَجْتُمْ

كَا بِمِرْ بِحِيْثِينِ بِو - بِاللهِ الْحِيرِ الْحِيرِ الْحِيرِي عِلَيْ اللهِ الْحِيرِي عِلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

جس سے تم کوکسی قدرتو وا تغیت تھی۔ سوالی بات میں کیوں جب کرتے ہو

فِيْمَالَيْسَ لَكُمْ بِهِعِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

جس سے تم کو اصلاً واتفیت نہیں۔ اور اللہ تعالی جانتے ہیں

وَٱنْتُولَاتَعْلَمُون ﴿ مَاكَانُ إِبْرَهِيهُ

اور تم نبیں جانے۔ ابراہیم (ملیہ السلام) نہ تو

يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ

یبودی تھےاور نہ نصرانی تھے لیکن (البتہ )طریق متنقم والے (لیعنی)

حَنِيْفًا مُسْلِمًا ط

صاحب اسلام تھے۔

اس پریشربوگا کاسلام بھی تو ابراہیم طیدالسلام کے زمانہ ہموخر ہے پھروہ صاحب اسلام کیے ہوئے اس کا جواب سورۃ بقرویس ام کنتم شہداء کی تغییر میں گزر چکا ہے۔

#### وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَإِنَّ

اورمشركين ميں سے ( بھى ) نہ تھے۔ بلا شبسب آ دميوں ميں سے زياده

ٱوْلَى التَّاسِ بِالْبِرْهِيْمِ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ

خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم (طیدالسلام) کے ساتھ البتہ وہ

وَهٰنَا النَّبِيُّ

لوگ تھےجنبوں نے ان کا اتباع کیا تھااوریہ نبی ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہیں۔

حضور ملی الله علیه وسلم کی اور آپ کی امت کی زیاد وخصوصیت ابرا ہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اصول میں اور بہت سے فروع میں ان ہے موافقت رکھتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اور یا بمان والے۔اوراللہ تعالی حامی ہیں ایمان والوں کےول سے جا ہے

# وَدَّتَ طَابِفَهُ مِنَ الْهِلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّونَ كُمُ الْمُ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّونَ كُمُ الْمُ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّونَ مَا يَضِلُونَ مَا يُضِلُّونَ مَا يُضِلِّلُونَ مَا يُضِلِّ مَا يَضِلُّ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَضِلُّ مَا يَضِلُونَ مَا يَضِلُّ مَا يَصْلَيْنِ مَا يَضِلُّ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَضِلُّ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَعُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَقَالِقُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَعْمِلْكُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَصْلَقُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَالْمُعُلِّ مِنْ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمُلُونَ مِنْ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمُلُونَا مِنْ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمِلُونَ مَا يَعْمُونَ مَا يَعْمُونَ مِنْ مَا يَعْمُونَا مِنْ مَا يَعْمُونُ مِنْ مَا يَعْمُونَا مِنْ مَا يَعْمُونُ مِنْ مَا يَعْمُلُونَا مِنْ مِنْ مَا يَعْمُونُ مِنْ مَا يَعْمُلُونَ مَا يَعْمُونُ مِنْ مَا يَعْمُونَا مِنْ مَا يَعْمُونُ مَا مُعْمَلُونُ مِنْ مَا يَعْمُونُ مِنْ مُعْمُلُونُ مِنْ مَا يَعْمُونُ مِنْ مُعْمُلُونُ مُعْمُونُ مُو

دیں اور وہ کسی کو گمراہ نبیں کر کتے۔

نہ خاص صحابہ کواور نہ عام اہل اسلام کوعوام میں ہے کوئی خود کمراہ ہونا چاہے تو ہو جائے مگر کمراہ کر تاان کے اختیار وقد رت سے باہر ہے۔

#### إِلاَّ ٱنْفُسَهُمُ

مرخودا ہے آپ کو

اس کے وبال میں خود کو گرفتار کررہے ہیں ا

#### وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

اوراس کی اطلاع نبیس ر کھتے

اگراس جماعت سے مراد جہلا مہوں تب تواس میں کوئی اشکال نہیں کہ
ان کواپی کرتو توں کے انجام کی خبر نہیں اور علما مہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس
طرف التفات نہیں کرتے کیونکہ ان میں جو عالم تنے وہ اسلام کی حقائیت اور
گراہ کرنے کے وبال ہے آگاہ تنے گر التفات نہ کرنے کے سبب ان کا
جانامثل نہ جانے کے تعار لیط: آگے اس کمراہی اور کمراہ کرنے پران کو
طامت فرماتے میں یا ہل الکتب لم تیکفرون تا تعلمون

### يَاهُ لَ الْكِتْبِ لِمُ تَكُفُّرُونَ بِالْبِ اللهِ

اے الل كتاب! كيوں كفركرتے ہو۔ الله تعالى كى آيتوں كے ساتھ

جو کہ تو رات وانجیل میں نبوت محمہ یہ پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ان آیات کی تحملہ یب کرنا ہے اور آیات اللہ کی تحملہ یب کفرہے

#### وَٱنْتُمْ تَشْهَالُوْنَ ۞

حالانکہ تم اقرار کرتے ہو

زبان سے کہتے ہو کہ وہ آیات حق میں بیتو عمراہ ہونے پر طامت ہوئی آ مے ممراہ کرنے پر طامت فرماتے ہیں۔

آیا هنگ الکتب لیم تکلیسون الحق بالباطل اے الل کتاب! کون محلوط کرتے ہوداتی (مضمون یعی نبوت محمد یہ ) کوغیر

### وَتَكْتُنُونَ الْحَقِّ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥

والعى سے اور چمپاتے ہوواقعی بات كو حالانكه تم جانے ہو۔

کرت بات کوہم چھیارہے ہیں یہاں پیشرندکیا جائے کہ اگر کوئی جانتا نہ ہو یا اقرار نہ کرتا ہوتو اس کو کفر جائز ہے جواب بیہ ہے کہ کفرتو کسی حال میں جائز نہیں مگر اقرار وعلم کے بعد کفر کرنا بہت زیادہ فتیج اور زیادہ قابل ملامت ہے اس لئے و انتہ تشہدون و تعلمون زیادہ ملامت کرنے کے لئے بردھادیا راج : او پرذکر تھا کہ بعض اہل کتاب مسلمانوں کے کمراہ کرنے کی فکر میں ہیں آ محمان کی ایک جال کا ذکر ہے جوانہوں نے مسلمانوں کے بہانے کے لئے جلتی کی ایک جال کا ذکر ہے جوانہوں نے مسلمانوں کے بہانے کے لئے جلتی کی۔ و قالت طانفہ تا ذو الفضل العظیم

#### وَقَالَتَ طَآبِفَهُ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ امِنُوْا

اور بعضے لوگوں نے اہل كتاب من سے كہا كدا يمان كے آ واس پر جونازل كى

#### بِالَّذِينَ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امْنُوا وَجْهَ

منی ہے مسلمانوں پر (بعنی قرآن پر) شروع دن میں اور

#### النَّهَارِوَاكُفْرُوْآاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُوْنَ أَنَّ

پر انکار کر بینمو آخر دن میں (یعنی شام کو) عجب کیا وہ پھر جادیں۔

لعنی مسلمانوں کو بھی اسلام اور قرآن کے حق ہونے میں شبہ پڑ جائے اور بین مسلمانوں کو بھی اسلام اور قرآن کے حق ہونے میں شبہ پڑ جائے اور بیدخیال کریں کہ اہل کتاب علم والے ہیں اور بے تعصب بھی ہیں کہ اسلام قبول کر لیا اس پر بھی جووہ پھر مجھے تو ضرور اسلام کا ناحق ہوتا ان کو دلائل علمی سے ٹابت ہوگیا ہوگا اور اہل کتاب نے بیہ بھی باہم کہا کہ مسلمانوں کے دکھلانے کو صرف ظاہری ایمان لا نا (آگے ترجمہ)

### وَلا تُؤْمِنُوْ الرّلِكِ لَهِنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ا

اور(صدق دل ہے) کسی کے روبر داقر ارمت کرنا محرا یسے خص کے روبر د جوتمہار ہے دین کا ہیر د ہو

اس کے سامنے تواپنے قدیم وین کا قرار خلوص ول سے کرنا جاہئے باتی مسلمانوں کے سامنے ویسے ہی زبانی اسلام کا اقرار کر لینا حق تعالیٰ اس تدبیر کے لچر ہونے کو ظاہر فرماتے ہیں۔ (آگے ترجمہ)

> م قل

(اے محرصکی الله علیه وسلم ) آپ کہد د بیجئے۔

کہ ان جالا کیوں سے بچھ بیس ہوتا کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے

ہے تو جس کو وہ ہدایت پر قائم رکھنا جا ہیں اے کوئی ممراہ ہیں کرسکتا۔

### اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ اللهِ الْنُ يُّؤُنَّى

کہ یقیناً ہدایت ہدایت اللہ کی ہے ایسی با تیں اس لئے کرتے ہو کہ کسی اور کو

أَحَدُ مِّنْكُ مَا أُوْبِيتُمْ الْوُيْكِةُ وَكُمْ

بھی ایسی چیزل رہی ہے جیسی تم کو کی تھی یا دولوگ تم پر غالب آ جاویں۔

عِنْلَ رَبِّكُمْ

تمبارے رب کے نزد کی

خلاصہ یہ کہ تم کومسلمانوں پر بیدسد ہے کدان کوآ سانی کتاب کیوں لُ گئی ایدلوگ جم پر ند ہی مناظرہ میں کیوں غالب آ جاتے ہیں اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزل کی کوشش کرر ہے ہوآ گے اس حسد کارد ہے۔

قُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيرِ اللَّهِ مُؤْتِيْهِ مَنْ

(اے مسلی الله علی الله علی الله علی كر بيتك تفل او خدا كے تبضه من مدواس كوجے

يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ ﴿ يَتَخْتَصَ

جا ہیں عطافر مائیں اور اللہ تعالی بری وسعت والے ہیں خوب جانے والے ہیں۔خاص کر

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞

دیے بیں اپن رحمت (وضل) کے ساتھ جس کوچا ہیں اور اللہ تعالی برے فضل والے ہیں۔

پس اس دفت برعایت عکمت مسلمانوں پر نصل در حمت فرمادیا اس میں حسد کرنا فضول اور جہل ہے۔ ۱۱ رابط: او پر اہل کتاب کی دینی خیاتت کا ذکر تھا کہ خدا کی آیتوں کو چھپاتے اور ان میں خلط ملط کرتے ہیں آھے ان کی مالی خیانت کا ذکر ہے اور چونکہ بعضان میں امانت دار بھی تھاس لئے دونوں قسموں کا ذکر فرماتے ہیں۔ و من اہل الکتاب من ان تامنه تا ہم یعلمون .

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ

اورائل كتاب من سے بعض محص ايسا بے كـ (اے فاطب ) اگرتم س كے پاس انبار كاانبار

بِقِنْطَامِ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمُ مِّنَ إِنْ

مال بھی امانت رکھدوتووو ( مانگنے کے ساتھ تی )اس کوتمہارے پاس لار محصاوران بی میں

تَامَنُهُ بِدِينَا لِإِلَّا يُؤَدِّهُ إِلَيْك

بعض دو محف بكا كرتم اس كے پاس الك دينار بھى امانت ركد و و و بھى تم كواداندكرے

بلکه امانت رکھنے کا بھی اقرار نہ کرے۔

#### الأمادُمْتَ عَلَيْهِ قَايِمًا اللهِ

محرجب تک کتم اس کے مر پر کھڑے رہو

اس وقت تک تو خیرنبیں کرے گااور جہاں الگ ہوئے بھرادا کرنے کا تو کیا ذکر ہے سرے سے امانت ہی ہے کر جاوے۔

#### ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوْ النِّسَ عَكَيْنَا فِي الْأُمِّينَ

ید (امانت کااداند کرنا) اس سب سے ہے کہ ولوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیراہل کتاب کے

سَبِيْكُ

(مال کے )بارومی کسی طرح کا انرام نہیں

یعنی جواہل کتاب نہیں جیسے قریش وغیرہ ان کا مال چرالینا اور چھین لینا ب جائز ہے آ گے اللہ تعالی ان کے اس دعوے کی تکذیب فرماتے ہیں۔

#### وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥

اور د ولوگ الله تعالى بر جموت لكات بين اور ( دل مين ) د و بھي جانے بين

کاللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا محض من گھڑت دووی ہاس است داروں کی تعریف ہا گراس سے مرادوہ اہل کتاب ہیں جوبعض امانت داروں کی تعریف ہا کہ معالم میں ابن عباس نقل کیا ہے کہ اس سے مرادعبداللہ بن سلام صحابی ہیں کہ کسی نے ان کے پاس بارہ سو اوقیہ سونار کھا تھا اور انہوں نے بعیند اداکر دیا تب تو مدت میں کوئی اشکال نہیں اور اگر مطلقا اہل کتاب میں امانت داروں اور خاکوں کے ہونے کو ہتلانا اور اگر مطلقا اہل کتاب میں امانت داروں اور خاکوں کے ہونے کو ہتلانا مقصود ہے جا ہے وہ اسلام لائے ہوں یا نہیں تو مدت اس وجہ ہے نہیں کہ یہ عمل ان کا مقبول عنداللہ ہے اور اس کا وہاں تو اب ملے گا۔ کیونکہ تو اب کی مقبرہ نیک ملک پر بدوں ایمان کے نہیں ہوسکتا بلکہ مدت اس وجہ ہے ہوتا ہے اور آگر مقدر یا ہیں نیک نامی وغیرہ بات کو کا فرک ہوگی درجہ میں تو اچھی ہے جس کا اثر دنیا ہیں نیک نامی وغیرہ بات کو کا فرک ہوگی ورجہ میں تو اچھی ہے جس کا اثر دنیا ہیں نیک نامی وغیرہ اس تقدیر پر اسلام کی غایت بہتھی ہواں کے خلاف کے ہنر کی اس تقدیر پر اسلام کی غایت ہے تا اربط: اوپر ان کے دعویٰ کی تحکہ کہ میں ہور دو تھی داد دی جاتی ہو تا ہو جہدی کی فضیلت اور بدعہدی کی فید سے موراحة بیان فرماتے ہیں۔ بلیٰ من او فی تا و لھم عذاب الیم

#### بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ ٢

كـ ( فائن ير ) الزام كيول نه موكا ضرور موكا كيونكه جوفف اي عبدكو بوراكر \_

خواہ وہ عبداللہ تعالیٰ ہے ہو یا مخلوق ہے کوئی جائز عبد ہو کیونکہ اگر مخلوق ہے نا جائز عبد کیا تو اس کا پورا کرنا حرام ہے۔

#### وَاتَّفَى فَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞

اورالله تعالیٰ ہے ڈرے تو بیشک الله تعالی محبوب رکھتے ہیں (ایسے )متقبوں کو

يهال تك ايك قانون موادوسرا قانون يه ب (آ محر جمه)

#### اِتَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللهِ

يقيا جواوك معاوف حقير لے ليتے بين بمقابله اس عبد كے جواللہ تعالى سے (انبوں نے ) كيا ب

مثلاً انبیا علیم السلام پرایمان لانے کا عبد کیا تھا جس کواہل کتاب رسالت محدیکا انکار کر کے قور رہے ہیں ای طرح خدائی عبد میں سب حکام بھی آ گئے۔

#### وَآيِنُهَا رَمِهُ ثَلَمَنًا قَلِيُلاً

اور (بمقابله) این قسموں کے

مثلاً حقوق العباد ومعاملات مين تسم كما كراس كے خلاف كرنا

#### أوللِّكَ لَاخُلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ

ان لوگوں کو پچھ حصہ آخرت میں (وہاں کی نعت کا ) نہ ہے گا

آگریہ آیت کفار کے حق میں لی جادے خب تو یہ سب وعیدیں ابد الآ بادکے لئے ہیں اور اگر فساق کے لئے بھی عام مانی جاوی تو معنی یہ ہوں کے کہ ایک زمانہ تک وہ ان نعمتوں کے مستحق نہ ہوں گے اب جا ہے جق تعالیٰ بدوں استحقاق کے اپنے فضل سے فور آئی عطافر ماویں یا ایک مدت کے لئے ایسا ہوا ا

#### وَلا يُكِلِّهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

ے ) دیکھیں مے تیامت کے دوز اور ندان کو پاک کریں گے

یز کیھم کا ایک ترجمہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالی ان کی تعریف نہ
کریں کے جیے موسین کی کریں گے اور من او فی بھھدہ سے بیشبہ نہ
کیا جاوے کہ وفائے عہد پرحق تعالی نے اپنی محبت کی بشارت دی ہے اس
میں ایمان کی بھی شرط نہیں بات یہ ہے کہ عہد اللہ میں ایمان بھی وافل ہے
اور آ کے اتفیٰ کی قید ہے ایمان کا ضروری ہونا صراحة بیان فرما دیا کیونکہ
تقویٰ کا اونیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کفرے نیجے۔

### وَلَهُمْ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا

اوران کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔اور پیٹک ان میں بعضے ایسے ہیں

يِّلُوْنَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ

کہ نج کرتے ہیں پی زبانوں کو کتاب پڑھنے (میں)

ربط: اوپرخیانت کی ندمت کا ذکرتما آھے ان کی ایک خاص خیانت کی عادت بیان فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کو خاص طریقہ ہے تحریف کرتے تھے و ان منہم لفریفا تا و ہم یعلمون

یعن اس میں کوئی لفظ یا کوئی تغییر غلط ملادیتے ہیں اور غلط پڑھنا کج زبانی کہلاتا ہے یا یہ کہاتا ہے یا ہے کہ اس طرح بنابنا کے پڑھتے کہلاتا ہے یا یہ کہاتا ہے کہا ہائی کو بنا کر پڑھتے ہیں اور اس کا کج زبانی ہونا تو ظاہر ہے ا

لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ

تا كرتم لوگ اس ( ملا كَي بهو كُي چيز ) كو ( مجمى ) كمّاب كا جز ومجموحالا نكه و ه

الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ هُومِنْ عِنْدِاللّهِ

كتاب كاجز ونبيس اوركتے بيں كه يه (لفظ يامطلب) خداكے پاس سے ب

وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى

حالانکہ وو (مکی طرح) خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں

اللهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

اورالله تعالى برجموث بولتے ميں۔اورووجائے ميں

ممکن ہے کہ تو الفاظ بدلتے ہوں ایس صورت میں تو دعویٰ بیہوتا ہے کہ یہ ہوں یا پی طرف سے ملاتے ہوں ایس صورت میں تو دعویٰ بیہوتا ہے کہ یہ لفظ ہی خدا کے نازل کئے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ تغییر غلط بیان کرتے ہوں ایس صورت میں بید دعویٰ ہوتا ہے کہ بیغیر تو اعد شرعیہ سے ثابت ہے کہا مورت میں تو صراحة اپنے کلام کو خدا کا کلام بنایا دوسری صورت میں صراحة تو نہیں مردر پردوا پی تغییر کو خدا کا کلام بنایا دوسری صورت میں شرعیہ کے موافق فل ہر کیا اور تو اعد شرعیہ خدا کے کلام میں داخل کیا کہ اس کو تو اعد شرعیہ کے موافق فل ہر کیا اور تو اعد شرعیہ خدا کے خان ل کئے ہوئے تھے تو کو یا دونوں احتمالوں کی رعایت رکھی گئی بدد بنوں نے اس است میں بھی حدیث دونوں احتمالوں کی رعایت رکھی گئی بدد بنوں نے اس است میں بھی حدیث کے اندر تو لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف کی اور قرآن میں لفظی تحریف کے اندر تو لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف کی اور قرآن میں لفظی تحریف نے نہیں کر سکے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ حق تعالی نے فر مالیا ہے

البت معنوى تحريف قرآن مي مجى كى فداان كوبدايت و \_\_

ربط: او پر کی آینوں میں اہل کتاب کے اقوال وافعال پراعتراض تھا اگلی آیت میں ان کے ایک لغواعتراض کو باطل کرتے ہیں جو انہوں نے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم پر کیا تھا جیسا کہ لباب الحقول میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس کی خدمت میں ایک بار بہود اور نصاری نجران کے مجتمع تھے تو آپ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا تو ابورافع بہودی نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جیسا نصاری مخرت میں علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں آپ نے فر مایا معاذ اللہ اس پریہ آیت نازل ہوئی ماکان لمبشر تا مسلمون

ما كان لِبَشِرِ أَنْ يُؤْمِيكُ اللهُ الْكِتْبُ

والحكم والتبوة

ادرفهم اورنبوت عطافر ماويس

جن میں سے ہرایک کا مقتلنا کفروشرک سے منع کرنا ہے۔

ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًالِّي

مجر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاد<del>ً</del>

مِنُ دُونِ اللهِ

خدانعالي كوميموزكر

خلاصہ یہ کہ نبوت کے ساتھ شرک کا تھم دینا جمع نبیس ہوسکتا ۱۳

ۅٛڵڮڹٛڰؙڹٛٷٛٵڔؖۺڹ<u>ؠۜ</u>ڹٙؠٵػؙڹؿؗۄؿؙۼڸٙؠٷڹ

وَكِن كِهِ كُولَ الله والعابن جادَ بعد الله كَالْمَ الله والله الله والله وال

محاتے ہو۔ اور بیداس کے (کورجی اسکو) یزھتے ہواور نہ (ندہ بشرم موف بلاع ق)

يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَخِذُوا الْمَلْيِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ

یہ بات ملا دے کا کہ تم نرشتوں کو اور (یا دوسرے) نبوں کو اُرباباط آیا ہوگھر بالکھر بعد اِذ اُنتھر

رب قرارد ہے لو۔ کیا ( بھلا ) وہ تم کو کفر کی بات بتلادے گابعداس کے کہ تم

#### م مُسٰلِمُوْنَ۞

(واتعی یا بزعم خود )مسلمان ہو

شاید و معترض برا و عناداطاعت کوعبادت مجمتا تھاس کئے حضور صلی الله علیه وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله تعالی نے صراحة جواب میں ظاہر فر ما دیا کہ نبی کا خدا کے سواکسی دوسر ہے کی عبادت کا تحکم و بنا محال ہے۔

#### وَإِذَا خَذَا لِللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ

اور (وووقت بھی قابل ذکر ہے ) جبکہ اللہ تعالیٰ نے عبدلیا (حضرات) انبیام

مِنْ كِتْبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ

ے کہ جو پکھ میں تم کو کتاب اور علم (شریعت) دوں۔ پھر تبہارے پاس کوئی

مُصَدِّقٌ لِبَا مَعَكُمْ

اور پیٹیبرآئے جومصدق ہواس (علامت) کا جوتمبارے پاس ہے

لیعنی تمباری کماب اورشریعت میں جو علامات نبی اور رسول کی موجود بیں و داس میں پائی جاتی ہوں خلاصہ یہ کہ دلائل شرعیہ ہے اس کا رسول ہونا ٹابت ہو جائے۔

#### لَتُؤْمِثُ بِهِ وَلَدُّنْصُرْنَكُ اللَّهِ وَلَدُّنْصُرُنَّكُ اللَّهِ وَلَدُّنْصُرُنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَدُّنْصُرُنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَدُّنْصُرُنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَدُّنْصُرُنَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

توتم ضروراس (رسول) پر (ول سے )اعقاد بھی لاناوراس کی طرف داری

وَآخَنُ تُمْ عَلَى ذَٰلِكُمُ اصْرِي قَالُوْآ

مجى كرنا ( مجريعبد بيان كرك ) فرمايا كرة ياتم في اقراركيااوراس برميرا

أَقْرُرُنَا ۗ قَالَ فَاشْهَا وَا

عبد (اور حكم) تبول كيا\_و وبولے بم في اقرار كيا ارشادفر مايا تو كواور منا

مطلب بیکدا ہے اس اقرار پر گواہ کی طرح جے رہو کیونکہ گواہ اپنی گوای سے پھر جانے کو براسمجھتا ہے اور اقرار کرنے والا چونکہ صاحب غرض ہوتا ہے اس کا پھر جانا چنداں بعید نبیس ہوتا۔

#### وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ۞

اور می بھی اس پرتمبارے ساتھ کوا ہوں میں ہے ہوں

انبيا عليم السلام عنواس عبد كالياجانا صراحة اس آيت مي ندكور

ہے باتی ان کی امتوں سے ممکن ہے کہ اس وقت بھی لیا کمیا ہو ورنا نہا ہیہ ہم السلام کے ذریعہ سے تو ان سے عبد لیا جانا ظاہر ہے تمام کتابوں میں بہت متا کمد خدکور ہے کہ جس زمانہ میں جورسول آ و ہے اس کا اجاع کرنا جا ہے بہاں بھک کہ آخر میں جناب رسول الشملی الله علیہ وسلم اس کے مصدات ہوئے ای لئے اہل کتاب کو بہ عبد یا دولا یا کمیا کہ جب رسول الشملی الله علیہ دسلم کی رسالت دلائل سے تم کو ثابت ہو چی تو موافق اس عبد کے تم پر عقید آپ کی تھد بق اور نصرت فرض ہا اور بے عبد یا تو عالم ارواح میں بھی ایس کیا ہو اور یہ وسور نصول ہے کہ عالم ارواح کم کو کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کو کوئی بات یا دنہ کہ عالم ارواح کا عبد تو ہم کو یا دنیں بات یہ ہے کہ اگر ہم کوکوئی بات یا دنہ رہا اور کوئی معتبر محف ہیال کر دے کہ تم نے بی عبد کیا تھا گر تم مجول گئو تو اس کا بھی پورا کرنامشل اپنی یا د کے واجب ہوتا ہے چنانچہ یہ عبد دالائل قطعیہ سے بچی وتی اور سے رسول کی زبانی ہم کو یا دولا دیا گیار لیط : او پر عبد قطعیہ سے بچی وتی اور سے رسول کی زبانی ہم کو یا دولا دیا گیار لیط : او پر عبد کاذکر تعااب عبد عنی پر وعید فرماتے ہیں۔ فیصن تو لی تا ھیم الف فون کاذکر تعااب عبد عنی پر وعید فرماتے ہیں۔ فیصن تو لی تا ھیم الف فون کاذکر تعااب عبد عنی پر وعید فرماتے ہیں۔ فیصن تو لی تا ھیم الف فون کاذکر تعااب عبد عنی پر وعید فرماتے ہیں۔ فیصن تو لی تا ھیم الف فون کاذکر تعااب عبد عنی پر وعید فرماتے ہیں۔ فیصن تو لی تا ھیم الف فون

### فَكُنِّ تُوَكِّي بَعْدَ ذَلِكَ

سوجو مخص رو کردانی کرے کا بعداس کے

كانبياءتك عديمبدليا كيابامت واليوكس ثاريس بير

#### فَأُولَيِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞

تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں

چونکداس آیت میں انبیا ، کوخطاب نبیں اور روگر دانی کرنے والے بھی امت والے وہی لوگ تھے اس لئے آیت کو عام کرنے کی ضرورت نبیس بلکہ یہ وعید صرف امت والوں کے سنانے کے لئے ہے۔

ربط: اوپرعبداسلام کے توڑنے کی حرمت فدکورتھی آ سے اس عبد شکی پرز جرفر ماتے ہیں۔افعیر دین الله تا ہو جعون

#### اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهَ اَسْلَمَ

کیا چردین خداوندی کے سواا ور کسی طریقہ کو جا ہے ہیں مالانکہ جن تعالی کے سائے سب

مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرْهًا

سرا مكنده بي صفة مانون اورز من من بي بعضة خوشى بي بعض بانقيارى ي

لعنی حق تعالی کے حکم دوشم کے ہیں ایک تو دوجن کے آثار بندہ کے اختیار مین ہیں جیسے مارنا جلانا بیار کرنااس میں تو سب خدا کے مخر ہیں ہے اختیار ہیں اور

بیضا دکام کو پورا کرنا بندہ کے اختیار میں ہے جیے نماز پڑھناای طرح تمام شری احکام ان کو بھی بہت لوگ خوش ہے بجالاتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی عظمت نمایاں ہے اب بعضے لوگ جوا دکام شرعیہ میں مخالفت کرتے ہیں تو کیا کوئی دوسرا اس عظمت کا ہے جس کی موافقت کے لئے خدا کی مخالفت کرتے ہیں۔

#### وَّ اِلْكُ مِ يُرْجَعُوْنَ ۞

اورسب خدائ کی طرف لوٹائے جاویں مے

یعن اول توعظمت خدادندی بی کا بیمقضاتها کدکوئی ان کے عہدی کا افت ندگرے خاص کر جب آئندہ کی سزا کا بھی ڈر ہوکہ قیامت کے روز خالفین کو عذاب ہوگا رابط: اوپراسلام کی حقانیت کا بیان تھا آگے اس کی حقیقت ظاہر کردیے کا حضور کوارشاد ہے قل امنا باللہ تا مسلمون کی حقیقت ظاہر کردیے کا حضور کوارشاد ہے قل امنا باللہ تا مسلمون

#### قُلُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ

آ پ فرماد بچے کہم ایمان رکھتے ہیں۔اللہ پراورائی حکم پرجو ہارے پاس بھیجا کمیااوراس

أُنْزِلَ عَلَى إِبْرُهِ يُمِ وَإِسْمِعِيْلَ وَإِسْحُقَ

تحكم رجود هرات براجيم (عليه السلام) وراساعيل (عليه السلام) وراسحان (عليه السلام)

وَيَعْقُونَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ أَوْتِي مُوْسَى

ادر يعقوب (طب السلام) وراولا ديعقوب (طب السلام) من جوني موت ان كي طرف بعيجا كياور

وَعِينِلَى وَالتَّبِيُّوُنَ مِن رَبِّهِمُ الدَّنُفَرِقُ

اس پر بھی جوموی ( ظیدالسلام ) اور میسی ( ظیدالسلام ) اوردومرے میوں کودیا حمیا اسکے پروردگارکی

بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمُ<sup>ز</sup>

طرف ساس کیفیت ہے کہم ان میں سے کی ایک میں مجی تغریق کی ہیں کرتے۔

کے کی پرایمان دھیں کی پرندر کھیں۔

#### وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

اور ہم تو اللہ ی کے مطبع ہیں

خدانے ہم کو بید دین کا طریقہ بتلایا ہے ہم اس پر ہیں اسلام کی اس حقیقت ہی ہے اس کی خوبی ظاہر ہے پھراس کوچھوڑ ناسخت بدد کی اور بے انسانی ہے ایسے ہی ایک آیة الم کے آخررکوع میں آپکی ہے بقیہ فوا کدوہاں ملاحظہ کر لئے جا کیں رابط: آگے اسلام کے سواکسی طریقہ کاعنداللہ مقبول شہونا بتلاتے ہیں و من بینغ تا من المخسرین رابط: آگے ان لوگوں کا

بیان ہے جواسلام کو آبول کر کے پھراس سے پھر گئے ان بیں بھی دوطرح کے لوگ ہیں بعض تو کفر ہی پر قائم رہا اور بعضے پھر تائب ہو کر اسلام لے آئے دونوں کا بیان آتا ہے۔ کیف یہدی الله تا غفور رحیم اول ان مرتد ہونے والوں کا ذکر ہے جو کفر ہی پر قائم رہا ور کفر کو ہدایت بچھتے رہے چونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ خدا نے اب ہم کو ہدایت نصیب کی لہذا ان کی خدمت کے ساتھ اس دعویٰ کی بھی نفی کرتے ہیں کہ بھلا (آگے ترجمہ)

### وَمَنْ يَبْتُعْ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِنِيًّا فَكُنْ يُقْبَلَ

اور جو تعمل اسلام کے سوا سمی دوسرے وین کوطلب کر سے الووو (وین خدا کے ترویک) اس

مِنْهُ عُوهُو فِ الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ٥

معبول نبوكا اورو فحص أخرت ص بتاوكارول عن عصوكا ( يعن نجات نها ع كا ) الله

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قُومًا كَفَرُ وَابَعُدَ إِيْمَانِهُمْ

وَشَهِ كُوْ النَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّجًاءَهُمُ

الربعدائياس قرار كرزبان سے كدسول ع بي الربعداس كركان كور حقانية

الْبَيِّنْتُ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ۞

اسلام کے کواضح دلاک بنی مجے تصاور اللہ تعالی ایسے بیڈ منظے لوگوں کو بدایت نیس کرتے۔

سے مطلب نہیں کرایسوں کو بھی اسلام کی تو فتی نہیں دیے بلکہ مقصور یہ ہے کہ وہ جو کافر ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خدانے اب ہم کو ہدایت نصیب کی تو خدا تعالی اسی بے ڈھنگی ہدایت کیوں کرنے گئے بیتو شیطانی ہدایت ہے کہ وہ لوگ کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کر کے اپنے کو ہدایت پر ہدایت ہے ہوئے ہیں خدا تعالی کے زویک یا تیا گراہ ہیں پس اس تقریر سے موجاتی ہو ایک اس تقریر سے وہ اشکال جاتار ہا کہ مرتد ہونے کے بعد بھی بسا اوقات ہدایت ہوجاتی ہے جواب یہ ہوا کہ یہاں ہدایت کرنے کی فی نہیں بلکہ وہ لوگ جواب نے کو کفر کے بعد ہدایت پر بھے تھے ان کے ہدایت پر ہونے کی نفی ہے خوب بجولو۔

#### أُولَيِكَ جَزًا وُهُمُ انَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةً

ایے لوگوں کی سزایہ ہے کہ ان پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی

اللهِ وَالْمُلْيِكَةِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِينَ فَ

بھی اور بہتیرے آ دمیوں کی بھی غرض سب کی۔ اور وہ بیشہ ہمیشہ ای

کیونکہ گنا ہوں سے تو بہ کرنا ایک طاعت ہے اور کو کی طاعت بدون ایمان کے متبول نبیس

# وَأُولَيِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۞

اس توبہ کے بعد بھی وہ بدستور ویسے بی ہیں جب تک کہ اسلام نہ لائیں اور یہ تکم مرتد اور اصلی کا فر کے لئے کیساں ہے کہ گنا ہول سے توبہ بدون ایمان کے کئی مقبول نہیں ربط اوپر کی آیت میں جو یہ فر مایا تھا کہ کا فر ہونے کے بعد کفر میں بڑھتے رہایاس سے مرادیتھی کہ مرتے دم تک کا فررہ اگلی آیت میں اس مراد کوصاف میان فرماتے ہیں۔

#### اِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا وَمَا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ

بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مربعی مجئے حالت کفر بی میں

#### فَكُنُ يُقْبَلُ مِنُ أَحَدِهِمُ مِّلُ ءُ الْأَرْضِ

سو ان میں سے کسی کا زمین بجر سونا بھی نہ لیا جاوے کا

#### ذَهَبًا وَكُوافْتُلَى بِهُ ا

وواکر چەمعاوضه بس اس كادينا مجى جاب-

مطلب یہ کہ خود درخواست کر کے دیے میں ایک گونہ معذرت و خدامت ہی ہوتی ہے جملاف اس محارت ہی ہوتی ہے جملاف اس محارت کے کہ جریانہ کے طور پر جبرا لے لیا جادے تو جب درخواست کر محدیث کی صورت میں تبولیت کی امید نہیں تو جریانہ دے کرچھوٹ جائے کی تو کیا امید ہو گئی ہے دبط او پر یہ بیان تھا کہ کفار کے واسطے مال کا خری کرنا مفید نہیں آ مے بتلاتے ہیں کہ البتہ موسین اگر دنیا میں فی سمیل اللہ پجے خرچ کریں تو آ خرت میں ان کے لئے نافع ہوسکتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کفار اگر آ خرت میں اپنے مال سے منتفع ہونا چاہیں تو معلوم ہو گیا کہ کفار اگر آ خرت میں اپنے مال سے منتفع ہونا چاہیں تو مسلمان ہو کردنیا میں فی سبیل اللہ خرج کریں۔ لن تنالوا تا علیم مسلمان ہو کردنیا میں فی سبیل اللہ خرج کریں۔ لن تنالوا تا علیم

خٰلِدِيْنَ فِيهَا ۚ لَا يُحُنَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

مں رہیں کے ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گااور ندان کو

وَلاَ هُمْ يُنْظُرُ وْنَ ۞

مہلت ہی دی جاوے کی۔

آ محان كابيان ب جو چرمسلمان بو محيان كواس علم سيمتني فرماتي بي -

### اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْامِنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ

باں مر جو لوگ توبہ کر لیں اس کفر کے بعد اور اپنے ول کو واصل حواقف

سنواركيس

لین منافقانظور پرصرف زبان سے قبکا فی تبیس بلکہ ہے مسلمان ہوجاوی ربط او پر تو بکرنے والوں کے لئے مغفرت ورحمت کا وعدہ ہاور ظاہر ہے کہ اس تو بہ کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام لے آئے گرا حمال تھا کہ شاید کوئی مرحہ تو بہ کالفظائ کرصرفہ برے کاموں سے تو بہ کرنا سمجے جن کو کا فربھی برا سمجھے ہیں اور بدون اسلام لائے گنا ہوں سے تو بہ کرنا سمجھے اس لئے اسلام لائے گوئے تی تعجم اس لئے اسلام لائے گوئے تا ہوں سے تو بہ کرنا ہوں سے تو بہ کرنا ہوں سے تو بہ کرنا معلم اسلام کے محتل گنا ہوں سے تو بہ کرنا عند ان الله بن کفروا تا ہم المضالون

فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

موبيئك خداتعالى بخش دين والي (اور )رحت كرف والي بين يدينك جولوك كافر بوك

كَفَرُوْابِعُنَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْاكُفْرًا

ائے ایمان لائے کے بعد پر برھتے رہے کفر میں ( یعنی کفر پر دوام رکھا) ان کی توبہ

جوكداور كنامول سے كرتے بول

كَنْ تُقْبَلُ تُوْبِيُّهُمْ عَ

برگزمقبول نه ہوگی

الحددلله تيسرب بإره كي تفسير ختم موكى



### أُولَيِكَ لَهُمْ عَنَ ابُّ الِيُرُّوَّمَا لَهُمُ مِّنَ

ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی۔ اور ان کے کوئی طامی بھی

#### نْصِرِيْنَ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا الْبِرِّحَتَّى تُنْفِقُوا

نہوں کے متم خرکال کو بھی نہ حاصل کرسکو کے بہاں تک کدائی پیاری چزکو

#### مِمَّاتُحِبُّونَ ﴿ وَمَا تُنْفِقُو المِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

خرج نہ کرو کے اور جو میکی بھی خرج کرو کے اللہ تعالی اس کو بھی

#### الله بِهِ عَلِيْمُ ﴿

خوب جائے ہیں۔

لن تنالوا تا عليم م كي توثواب اس يرجمي دے ديں مے كيكن كامل تواب حاصل کرنے کا وی طریقہ ہے کہ محبوب چیز خرج کروآیت ہے معلوم ہوا کو اب تو ہرخرج کرنے سے ہوتا ہے جواللہ کی راہ میں کیا جائے مرزیادہ تواب محبوب چیز کے خرچ کرنے سے ہوتا ہے رابط :اوپر کی آ یوں میں اہل کتاب ہے تفتکو چلی آ رہی ہے آ کے بھی ایک خاص تفتکو کا بیان ہوتا ہے جس کا قصہ روح المعانی میں پیقل کیا ہے کہ جب حضور صلی الله عليه وسلم نے اپنے ملت ابراہيمي پر ہونا بيان فر مايا تو بيبود نے اعتراضاً كباكة باونك كاكوشت اوردوده كمات بي حالانكدابرا بيم عليه السلام يرحرام تعا (تواس كاجواب أكريديه بمي موسكنا تعاكد لمت ابراميع يربون کے معنی نہیں کہ جملہ احکام میں ہم ان کے تبع میں کیونکہ شریعت محمد یہ مستقل شریعت ہے اور گذشتہ شرائع کے لئے ناسخ بھی ہے بلکہ مطلب میہ ے کہ اصول میں تو بالکل اور فروع میں اکثر ہم ان کے موافق ہیں کیکن چونکدان کا بیاعتراض اصل ہی سے غلط تعااس لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کنہیں ان ہریہ حلال تھا بہود نے کہا کہ جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح وحضرت ابراہیم علیماالسلام کے وقت ے حرام جلی آتی میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ان کے اس قول کی تر دید فرماتيس كل الطعام تاهم الظلمون

#### كُلُّ الطَّعَامِ

<u> سکمانے کی چزیں</u>

جن میں گفتگو ہور ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہر گزحرام نہیں بلکہ (آ محرز جمہ)

### كان حِلَّ لِبَنِي إِسْرَاء يِلَ الْأَمَا حَرَّمَ زول تورات كبل باشناء اس كرجس كو يعقوب (عليه السلام) نے

ر معرار علی معلی معلیہ ہے۔ آپ نس پر جرام کر لیا تعا

ا یک خاص وجہ ہے وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام کوعرق النساء کا مرض تھا

آپ نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی اس سے شفادیں تو سب میں زیادہ جو
کمانا جھے کو بحبوب ہوا اس کو چھوڑ دوں گا ان کو شفا ہوگی اور سب میں زیادہ
محبوب ان کو اونٹ کا گوشت تھا اس کو چھوڑ دیا پھر ان کی اولا دھیں بھی جرام چلا
آیا اور یہی تحریم جونذر کی وجہ ہے ہوئی تھی بنی اسرائیل پر بھی بحکم وجی رہی اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں نذر کی وجہ سے واجب ہوجاتا
جاتی تھی جیسا کہ ہماری شریعت میں مباح کام نذر مانے سے واجب ہوجاتا
ہے کین اگر کوئی شخص حلال چیز کو اپنے او پر جرام کر لینے کی نذر مانے تو ہماری
شریعت میں بینذر جائز نہیں بلکہ اس نذر کا تو ڑتا اور کفارہ و بیا واجب ہے۔
شریعت میں بینذر جائز نہیں بلکہ اس نذر کا تو ڑتا اور کفارہ و بیا واجب ہے۔

#### مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرُيهُ مُ

ین اسرائیل پر ملال تعیس

پس ابراہیم علیہ السلام کے وقت ان کے حرام ہونے کا دعویٰ کب تیجے ہوسکتا ہے اور نزول تو راق کے بعد ہوسکتا ہے اور نزول تو راق کے بعد ان غہورہ حلال چیزوں میں ہے بھی بہت ی چیزیں حرام ہوگئ تھیں جن کی تفصیل سورؤ انعام میں آئے گی۔

#### قُلْ فَاتُوْا بِالتَّوْرِيةِ فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمُ

فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ پھر اس کو پڑھو۔ اگر تم

صْدِقِيْنَ ۞فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكُذِبَ

سے ہو سو جو مختص اس کے بعد اللہ پر جموث بات کی ا

مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

تبت لگائے تو ایسے لوگ بڑے بے انسان ہیں۔
کیونک نفتی مفتی میں شرعی دلیل کی ضرورت ہاور کوئی دلیل تو ایسی رہی نہیں جس کوتم مان لوصرف توریت باتی ہے سوای میں دکھا دو کہ اونٹ کا گوشت ہمیشہ ہے جرام ہے یاکسی خاص زمانہ سے چنانچاس میں بھی نہ دکھلا سکے تو ان کا

جمونا ہونا ثابت ہو کیااس پرارشادفر ماتے ہیں (آ کے ترجمہ) کد لیل سال دون کا جمونا ہونا اللہ خاص دوئی کا جمونا ہونا ثابت ہواجہ خاص دوئی کا جمونا ہونا ثابت ہوا۔ آئندو آیت میں قرآن کی طاب ہونا ثابت ہوا۔ آئندو آیت میں قرآن کی صداقت صاف و مراحة بیان کر کے ان کواسلام کی طرف بلاتے ہیں۔

#### قُلْ صَدَقَ اللهُ

آپ كهدو يخ كرانشتعالى نے ي كهدويا

ابتم كوجائ كرفقانيت قرآن ابت بونے كر بعد (آ كر جمه)

#### فَاتَّبِعُوْا مِلَّهُ إِبْرِهِ يُمْ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ

سوتم لمت ابراہیم (علیہ السلام) کا اتباع کروجس میں ذرا کجی نہیں

#### مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

اور و ومشرک ندیجے

بارہ المّ کا خرم مربحی الی آیت آ چک ہو ہال تغییر ما حقہ ہو

#### ٳؾؘٲۊٞڶؘؠؽؾؚ

یقیناً وہ مکان جوسب سے پہلے

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بیت المقدس سے بھی پہلے بنا ہے جاتا ہے۔ چنا نجے صدیث میں اس کی تصریح بھی ہے۔

### وُّضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِبُكَّةَ مُبْرَكًا وَّهُكَى

لوگوں کے داسطے مقرر کیا گیاد و مکان ہے جو کہ کمیش ہے جس کی حالت یہ ہے کہ دو

#### <u> لِلْعُلَمِينَ</u>

بركت والا إورجهان محرك لوكون كاربنما بـ

مطلب یہ ہے کہ حج وہاں ہوتا ہے اور نماز کا تواب وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو د بی برکت ہوئی اور جولوگ وہاں نہیں بیں ان کو کعبہ کے ذریعہ ہے نماز کارخ معلوم ہوتا ہے یہ رہنمائی ہوئی۔

#### فِيُواٰلِتُ بَيِّنْتُ

اس مِی کملی نشانیاں میں

مجونثانیاں شرق میں مجونطاہری میں جن سے اسکی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

مَّقَامُ اِبْرُهِ يُمَةً

منجلدان کے ایک مقام ابرا بیم ہے۔

مقام ابراہیم ایک پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر ابراہیم نے کعب کی تعیر کی تھی اور اس میں آپ کے قدموں کا نشان بن کیا۔ اب یہ پھر خانہ کعب سے ذرا فاصلہ پرایک محفوظ مکان میں رکھا ہے۔

#### وَمَنْ دَخُلُهُ كَانَ أَمِنَّا وَيَلْهِ عَلَى النَّاسِ

اور جو تخص اس من واخل موجائے وواس والا موجاتا باوراللہ كواسط لوكوں

#### حِجُّ الْبَيْتِ

کے خدا ک مکان کا ج کرنا ہے۔

گرسب کے ذرنبیں بلکہ خاص خاص لوگوں کے۔

#### مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وْمَنْ كَفَرَفَإِنَّ

یعن اس مخص کے ذر مرجو کہ طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کے سیل کی اور جو

#### الله عَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ

تو خداتعالی کا کیا ضرر ہے خوداس منکر ہی کا ضرر ہے کسی کے مانے براس كاكوئي كام اثكانبيس يراان نشانيوں ميں مقام ابراہيم كا تو كھلا ہوا نشان ہونا ظاہر ہے باتی جوشری نشانیاں بیان فرمائی میں وواکر چے محسوس نہیں مکر چونکہ ولیل قطعی سے ثابت ہیں اس لئے ان کوہمی کعبے کے نشان فضیلت بنانا ظاہر ہے نیز اگر چہ بیا حکام شری ہیں مر ظاہری اثر انکا ولوں پر ایسا تھا کہ جالمیت مس بھی ہے ا ارموجود تھے چنانچددوردراز سے جے کے لئے آ ناطواف كرنا مدحرم من امن قائم ركهنا قديم سے جلاآ رہا ہے خلاصہ دليل كابيہواك رنجمو بداحکام شرعیه ونشانات ظاہرہ خانہ کعبہ کے متعلق ہیں اور ایسے احکام بیت المقدی کے متعلق مشروع نہیں ہوئے ہیں کعبے کا انفل ہونا تابت ہو گیا ربط اور سے الل كتاب كارد جلاة تائے آ كان كايك تعلى برطامت ہےجس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک میبودی تھا شاس بن قیس مسلمانوں سے بہت کیندر کمتا تھااس نے ایک مجلس میں انصار کے دوقبیلوں اوس وخزرج کو باہم مجتنع وشفق دیکھا حسد کی وجہ ہے بخت نا گوار ہوااوران میں تفریق ڈ النے کی فکر میں لگا آخر بہ تجویز کیا کہ ایک مخص ہے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام ے سلے جواکی لاائی زمانہ دراز تک رہی ہادراس کے متعلق مرفریق کے فخريه أشعاري وه اشعاران كى مجلس من بره ويئ جائمي چنانچ اشعار كا یر هناتھا کے فوراایک آم سی بھڑک آھی اور آپس میں چناں چنیں ہونے لگی يبال تك كهموقع اور وقت لژائي كالمجرمقرر بوكميا \_حضور صلى الله عليه وسلم كوجو 174

خبر ہوئی آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیا اندھ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اور مسلمان ہو کر اور باہم متفق ہو جانے کے بعد واہیات کیاای کفری طرف ورکرتا چاہے ہو متنبہ ہوئے اور سجھے کہ یہ شیطانی حرکت تھی اورا کیک دوسرے کے مطلح لگ کر بہت روئے اور توجی اس واقعہ میں یہ آپتی تازل ہو کی یہ مضمون گی آ خول تک چلا گیا ہے جس میں اول تو ان اہل کتاب پر ملامت کی گئی ہے جن کی یہ کارروائی تھی اور یہ ملامت بدی ان اہل کتاب پر ملامت کی گئی ہے جن کی یہ کارروائی تھی اور یہ ملامت کی گئی ہے کہ اس فعلی میں اسلام لے آتے نہ یہ کہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ چا ہے تو یہ تھا کہ خور بھی اسلام لے آتے نہ یہ کہ المان کی جم کی اسلام لے آتے نہ یہ کہ اس کا دور وں کو بہائش کی گئی قبل المان وہ ہوئی اسلام کے آتے نہ یہ کہ المان النادوم وں کو بہائش کی گئی قبل المان النادوم وں کو بہائش کی گئی قبل المان الکتاب تا بعافل عما تعملون

قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمُ تَكْفُرُونَ بِالْيِ اللَّهِ اللَّهِ

آ پفر ماد یجئے کراسالل کتابتم کیوں انکارکرتے ہواللہ تعالی کے احکام کا

وَاللَّهُ شَهِيْكً عَلَى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ قُلْ آِيا هُلَ

حالانكهالله تعالى تمبار بسب كامول كى اطلاح ركعة بين - آپ فرماد يج

الْكِتْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَنْ

ا الى كتاب كيول بشا (ن كى كوشش كر)ت بو الله تعالى كى را و سايس

المَن تَبغُونَهَاعِوجًا

مخفس کو جوایمان لا چکااس طور پر کہ بھی ڈھونڈ ھتے ہواس راہ کے لئے

یعنی دین کے راستہ میں روڑ ہے انکاتے ہوجیبا کہ قصد ندکورہ میں
کوشش کی تھی کہ اس کارروائی ہے مسلمانوں کے دین میں خلل پڑجائے
کیونکہ نااتفاتی گناہ بھی ہے اور اس سے قوت وترتی بھی زائل ہوجاتی ہے
اور ان بھیٹروں میں پڑکروہ دین تی ہے دور پڑجاتے ہیں۔

وَانْتُمْ شُهُكَ آءٌ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ

مالانکرتم خود بھی اطلاع رکھتے ہواوراللہ تعالی تمبارے کاموں سے بے خبر بیس اگر چہ بیر آیتیں یہود کے بارہ میں تازل ہوئیں مگر الفاظ عام ہونے نہ ما بھی ہے مصریب عمر

ےنساری بھی اس میں آ مے

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوْالِنَ (وتَ مِين براس كى سزادي كے)اسے ايمان والوا كرتم كهنامانو كے كى

ایمان لائے بیچے **کا فرینادیں گے۔** 

خواہ اعتقاد أياعملا كيونك جنك وجدال اكر كفرنبيس تو كفركا كام ضرور ہے۔

ۅۘڲؽڣۘڗڴڣؙۯۏ<u>ڽ</u>

اور ( بھلا )تم كفركيے كر كے ہو

یعن تمبارے لئے *کفر کے کام کب*زیبا ہیں۔

وَانْتُورِيْتُلَى عَلَيْكُورَايْتُ اللّهِ وَفِيكُورُ سُولُهُ

مالا كرم كوالله تعالى كادكام يز مرسائ جات بي اور ( مر) تم مي الله كدمول موجود بي

اور بیدونوں ایمان پر قائم رہنے کے قوی ذریعہ ہیں۔

وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ

اور (یادر کھو) جو محص اللہ تعالیٰ کومضبوط پکڑتا ہے

خدا کومضبوط پکڑنا بی ہے کہ اس کی ذات وصفات کی تقیدیق کرے

اس کے احکام کوجائے۔

فَقَدُ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُنسَقِيْمٍ ٥

تو ضرور ایا مخص راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے

یعن وہ راہ راست پر ہوتا ہے اور راہ راست پر ہوتا ہر صلاح وفلاح کا اصلی مدار ہے۔ رابط او پر صلمانوں کو فہمائش تھی آ کے ای کا تمدیبان ہوتا ہے۔ یابھا المذین امنوا الله حق تا تھندوں کائل ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک اور کفرے نجے ہوای طرح تمام گنا ہوں ہے بچواہ ور بلا وجہ شرق لڑتا معصیت ہے تو اس ہے بھی بچنا فرض ہے ہی حق ڈرنے کا مطلب ینہیں ہے کہ جسیاح تعالی کی عظمت کاحق ہے کیونکہ یہ تو کس سے ہونہیں سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جشنا تعالی کی عظمت کاحق ہے کیونکہ یہ تو کس سے ہونہیں سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جشنا تمہارے فرم اور واجب ہے فلاصہ یہ ہے کہ اونی تعویٰ پر کفا مت نے کرو بلکہ تمہارے فرم کا کائل تقویٰ اختیار کروجس میں تمام کنا ہوں سے بچنا آ میا اور اونی درجہ یہ کہا کہ درجہ کا کائل تقویٰ اختیار کروجس میں تمام کنا ہوں سے بچنا آ میا اور اونی درجہ یہ کہا کہ درجہ کا کائل تقویٰ اختیار کروجس میں تمام کنا ہوں سے بچنا آ میا اور اونی درجہ یہ کہا کہ درجہ کا کائل تقویٰ اختیار کروجس میں تمام کنا ہوں سے بچنا آ میا اور اونی درجہ یہ کہا درکا کائل تقویٰ اختیار کروجس میں تمام کنا ہوں سے بچنا آ میا اور اونی درجہ کا کائل تقویٰ اختیار کروجس میں تمام کنا ہوں سے بچنا آ میا اور اونی درجہ کا کائل تھوئی اختیار ہوں میں جتمار ہوں ہے کہا تھوئی اور کو کائل تھوئی اختیار ہوں میں جتمار ہے۔

يَايِّهُ الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوااللهَ حَقَّ تُفْتِهِ

ے ایمان والو اللہ تعالیٰ ہے ڈرا کرو (جیسا) ڈرنے کاحق (ہے)

اسلام کال کا بھی وہی مطلب ہے جو کامل ڈرنے کا ہے۔ حاصل یہ بواک ای کا لی تقوی اور کامل ایمان پر مرتے دم تک قائم رہنا۔

#### وَلَا تُمُونُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۞

اور بجز اسلام (کال) کے اور کسی حالت پر جان مت دینا

یعنی اللہ کے دین کوجس میں سب اصول اوراحکام آ مئے۔

#### وَاعْتَصِهُوا بِحَبْلِ اللهِ

اورمضبوط بكر يربوالله تعالى كے سلسله كو

لیعنی اسلام سے پہلے چنانچہاوی وخزرت میں ایک مدت دراز سے منگ بھی اسلام سے پہلے عام طور پراہل عرب کی یہی حالت تھی۔

#### جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ

اسطور رك بابهم منق بحى رجواور بابهم يا تفاقى مت كرواورتم رجوالله تعالى كالعام (جوا) باس

#### عَلَيْكُمْ إِذْكُنْتُمْ أَغُلَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

كويادكروجبكيم (بابم)وثمن تعيس الله تعالى في تمبار في الوب من الفت وال وي سوتم خدا

#### فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهُ إِخُوانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا

تعانى كـ(اس)انعام كـ(اب) آئى بى بىل بعالى بعالى بوك ادرتم اوك دزخ كر مع

#### حُفْرَةٍ مِّنَ التَّارِفَأَنْقَذَكُمُ مِنْهَا لَ

ك كنارور تصوال عفداتعالى فيتمبارى جان بجائى (يعنى اسلام نعيب كيا

یانعام پہلے انعام کی بھی اصل ہے یعنی بوبہ کافر ہونے کے دوز خ سے است قریب سے کہ بس دوز خ میں جانے کے لئے سرف مرنے کی دیر مقی اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا کیا جس کے سبب دوز ن میں جانے ہے فی گئے بس ان انعاموں کی قدر کرنا چاہئے اور آبس کی جنگ وجدال ہے جو کر معصیت ہے ان انعاموں کو ضائع نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس جنگ و جدال سے باہمی الفت کی نعت تو بالکل بی زائل ہو جائے گی اور نعت اسلام میں بھی ظلل اور نقصان پیدا ہوجائے گا۔ کہ یہ بھی ایک گونہ اسلام کو ضائع کرنا ہے۔ رابط : او پر سلمانوں کو ہدایت پر قائم رہے کا حکم تھا آگے مقابل کافروں کو پہلے مراہ ہونے پر طامت کی تھی بجر دوسروں کو کمراہ مقابل کافروں کو پہلے مراہ ہونے پر طامت کی تھی بجر دوسروں کو کمراہ کرنے کی ممانعت کی تھی ولئکن منگم امة تا ھم المفلحون

كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمْ

ای طرح اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہے ہیں تاکہ تم کوگ

تَهْتَكُوْنَ ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَكُ عُوْنَ

راوراست برقائم ر بواورتم می ایک جماعت ایک بونا ضروری ہے کہ ( دوسروں

إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُ وْنَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَيَنْهَوْنَ

كر في خرى طرف بلاياكري اورنيك كاموس كرف كاكباكري اوربر

عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

كامول بروكاكرين اورايسے لوگ (آخرت من ) بورے كامياب مول كے۔

تفصیل اس مئلہ کی ہے کہ جو تحق نیک کام کی تھیجت کرنے اور برے کاموں سے رو کئے پر قادر ہولین قرینہ سے اس کو غالب کمان ہے ہوکہ اگر جی امر بالمعروف ونہی عن المئر کروں گاتو جھ کوکوئی براضررنہ بنجے گاتو اس برضروری احکام جی امر ونہی کرنا واجب ہے اور مستحب باتوں بیس مستحب ہے اور جو تحص اس طرح قادر نہ ہواس پر ضروری احکام میں بھی امر و نہی واجب نہیں البت اگر ہمت کرے تو ثو اب ہے پھر ضروری احکام میں بنی واجب نہیں البت اگر ہمت کرے تو ثو اب ہے پھر ضروری احکام میں بھی امر و قدرت رکھتا ہوں باتھ سے قدرت رکھتا ہوا والے کے لئے تفصیل ہے ہے کہ جہاں ہاتھ سے قدرت رکھتا ہوا ور ہو تفدرت رکھتا ہوا ہی ہے کہتا واجب ہے ۔ اور جو قدرت نہ رکھتا ہوا س کے لئے صرف اتنا زبان سے کہتا واجب ہے ۔ اور جو قدرت نہ رکھتا ہوا س کے لئے صرف اتنا میں کائی ہے کہ واجبات وفر اکفن چھوڑ نے والوں اور حرام کا ارتکاب کر نے والوں سے دل سے نفرت رکھے اور قدرت رکھنے والے کے لئے ایک ضروری شرط ہے ہے کہ اس امرے متعلق پوراحکم شرعی اس کو معلوم ہو۔

وَلَاتُكُونُوْا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَكَفُّوا

اورتم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہوجا تا جنہوں نے ( دین میں ) باہم تفریق کر گ

مِنْ بَعْلِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ الْ

اور (نفسانیت سے) اہم اختلاف کرلیان کے پاس احکام واضحہ بہنچنے کے بعد

اس آیت میں بی قید صاف بتلاری ہے کہ جس تفریق واختلاف کی فرمت ہے اس سے وہ تفریق مراد ہے جواصول غرب میں ہویاان فری مسائل میں جوکہ ایسے واضح ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہوتو ان میں اختلاف کی مسائل میں ہوتی۔ باتی ایسے مسائل جن میں کوئی صریح نص موجود نہیں یا

بظاہر نصوص میں تعارض ہے اور تطبیق کا طریقہ واضح نہیں ان میں اختلاف ہو جانا اس آیت میں داخل نہیں اور نہوہ غدوم ہے کیونکہ آیت میں اس اختلاف کی خدمت ہے جو واضح دلیل چہنچنے کے بعد ہو۔

وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ فَيَوْمَ

سرن اوکل کے کے زائے علم موگ ال مدر (مین قامت کسد) کا جم می ابینے میں دور ہے ۔ و و دور ہے کہ ایک ایک در کے موالی ایک در کے میں اللہ میں ایک در کے میں اللہ ایک در کے میں اللہ میں کے میں اللہ میں کے میں اللہ میں کے میں اللہ میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے

چرے سفید (اوروش ) ہوجادینے اور بعضے چرے سیاہ ہو تکے سوجنے چرے سیاہ ہو گئے ہوں

اسُودَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُمُ بَعْدًا إِيْمَانِكُمْ

كان كماجاد ككاكياتم (ى) اوك كافر موئے تصابيح ايمان لانے كے بعد منسرین کے اس جگہ مختلف اقوال ہیں کہ ان تغریق واختلاف کرنے والول سے کون لوگ مراد ہیں جامع اتوال بہے کہ کفرے مراداس جگہ عام معنی ہیں جوا نکارتو حیدورسالت واعتقاد بدعت سب کوشامل ہے۔ کہ بیسب اختلافات و دلائل واضح پہنچ جانے کے بعد ہوئے ہیں پس آیت میں کفارو منافقین وابل بدعت سب کاا ختلاف داخل ہےاور ہرایک کا گفراس کے درجہ كموافق موكا كفار ومنافقين كاكفراعتقادي باورابل بدعت كالفرهملي ب ایسے ہی عذاب بھی ہرایک کو بعقدراس کے کفر کے ہوگا اعتقادی کفر کی سزا ہمیشہ کے لئے جہنم ہےادر مملی کفر میں کسی وقت عذاب سے نجات ہوجائے گی الم معنى آيت كے بيہوئے كرا مسلمانوں تم ان اختلافات كرنے والوں کے مثابہ نہ ہو جاؤ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور عذاب کے مستحق ہوئے اتنا فرق ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف عملی مناہ ہے اور دوسروں کا اختلاف اعتقادی مناه تما مرتثبیه ومثیل کے لئے اتن عی مناسبت کافی ہوتی ہے بوری مناسبت ہوتا ضروری نبیں ۔ رابط : او براہل رحمت واہل غضب کی جزاد مزا كابيان تعا آميح تن تعالى اس خبر كالمحج هونااوراس جزاد سزا كامناسب مونا اورسب لوگوں كامملوك خدا وندى مونا اور كسى غير كا اختيار بالكل نه مونا بیان کرتے ہیں کیونکہ وعدہ و وعید کا باوقعت ہوتاان بن باتوں برموتوف ہوتا

ے چانچ فاہر ہے۔ تلک ابات الله تا ترجع الامور فَلُ وَقُو االْعَنَ ابِمِاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ۞

تواب مزاجگموبسب اپ کفر کے اور جن کے چرے سنید ہو گئے ہوں مے واما الّٰ بِین ابیضت وجو ھھے فیمی رحمہ

وو الله کی رحمت (لعنی جنت می (واقل) ہوں گے۔ (اور)

ہم تم كو پڑھ كرساتے ہيں۔

اس مضمون بالا كالمجيح موما معلوم موكميا\_

وَمَا اللهُ يُرِنِينُ ظُلْمًا لِلْعُلَمِينَ ۞

اور الله تعالى محلوقات پر ظلم كرنا نبيس جايج\_

یعن جس کوتم عقلاً وشرعا ظلم بیجسے ہوہم وہ بھی کرتا نہیں جاہے ورند تھیقت کے اعتبار ہے اگر دیکھا جائے تو حق تعالی جو پھو بھی کریں وہ قلم ہوئی نہیں سکا کیونکہ ظلم کہتے ہیں فیر کے تق میں دست اندازی کرنے کواور یہاں تو جو پھی ہے سب خدائی کا ہے وہ جو پھر بھی کریں اپنی ہی چیز وں میں تصرف ہوگا اورا بی چیز میں تعرف کرنے کا مالک کو ہر طرح اختیار ہوتا ہے تو حق تعالی اگر نیک آ دی کو جہم میں بھیج دیں یافائی کو جنت میں بھیج دیں ہرصورت میں اپنی چیز میں تعرف جہم میں بھیج دیں یافائی کو جنت میں بھیج دیں ہرصورت میں اپنی چیز میں تعرف ہے جس کو ہرگز ظلم نہیں کہا جا سکنا گراس جگہ ظلم کے حقیق معن مراد نہیں بلکہ مطلب ہے جس کو ہرگز ظلم نہیں کر ہی وہ کی صورت میں ظلم نہیں گر جس کو تم بظا ہر ظلم سے کہا کر یہ وہ کی صورت میں ظلم نہیں گر جس کو تم بظا ہر ظلم سیکھتے ہوہم وہ بھی نہیں کرنا چا ہے ہرفض کے لئے جو جز او مزامقرر کی گئی ہے سیکھتے ہوہم دہ بھی نہیں کرنا چا ہے ہرفض کے لئے جو جز او مزامقرر کی گئی ہے سیکھتے ہوہم دہ بھی نہیں کرنا چا ہے ہرفض کے لئے جو جز او مزامقرر کی گئی ہے سیکھتے ہوہم دہ بھی نہیں کرنا چا ہے ہرفض کے لئے جو جز او مزامقر کی گئی ہے سیکھتے ہوہم دہ بھی نہیں کرنا چا ہے جرفیض کے لئے جو جز او مزامقر کی گئی ہے الکل مناسب ہونا معلوم ہوگیا۔

وَيِتْهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور الله على كى ملك ہے جو كھ آ سانوں اور زمين ميں ہے ليس بيس ان كى ملكت بيس تو ان سب كے ذمه خداكى اطاعت واجب تقى اس سے ان كامملوك ہونا اور اطاعت كا واجب ہونا تا بت ہوكيا۔

وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

اورالله بى كى طرف سے سب مقد مات رجوع كے جاوي كے۔
کوئی دوسرا صاحب اختيار نہ ہوگا ربط :او بركى آ يتوں ميں مسلمانوں کو
ايمان پر ابت قدم رہنے اور امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كرنيكا تكم تما آ كے اى
كى تاكيد كے لئے ہتلاتے ہيں كران كاموں كى وجہ سے بھی تم سب امتوں سے
افضل ہوان ميں كى نہ آنے ياوے۔ كتم خير احد تا اكثر هم الف فون

كُنْتُمْ ِ

اے امت محمریہ) تم لوگ

تمام اللفاهب ع (آ محرجمه)

#### خَيْرُ أُمَّةٍ

المجمى جماعت ہو

یے خطاب تمام امت محمد یہ کو عام ہے مجران میں سے محاب اول کا طلب ہیں اور اس امت میں سب سے افضل ہیں ہیں اوس وخزرج کے تعد ہے محمی مناسبت ظاہر ہوگئی۔

#### ٱخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

كووجها عت (عام )لوكوں كے لئے ظاہر كى كئى ہے تم لوگ نيك كاموں كو بتلاتے ہو۔

یعن شریعت کے مکم کے موافق زیاد واہتمام کے ساتھ بتلاتے ہونہ

#### وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِوَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ

اور بری باتوں سے رو کتے ہواور (خودہمی )اللہ تعالیٰ پرایمان لاتے ہو۔

الله تعالى پرايمان لائے ميں سارى دين كى باتوں پرايمان لا تا داخل يے كيونكدوه سب الله كى بتلائى بوئى ہيں۔

#### وَلَوْ الْمَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ

اوراگراہل کتاب ( بھی تہاری طرح )ایمان لے آتے توان کے لئے

اس حالت موجودہ ہے جس کودہ برعم خودا مجھی بمجھتے ہیں (آ گے ترجمہ)

#### خَيْرًا لَهُمْر

زيادوا جمابوتا

کیونکہ بھروہ بھی ای بہترین امت میں داخل ہوئے مگر وای برحال ایٹاں کے سب مسلمان نہ ہوئے بلکہ (آھے ترجمہ)

#### مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ

ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں

وہ لوگ مراد ہیں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لے آئے تھے۔

#### وَٱكْثَرُهُمُ مُ الْفَسِقُونَ ٠

اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں۔

اورطرفديدكه جوبيجار مسلمان موشحة بين ان وبهكان كأكرمس بي

#### كَنْ يَّضُرُّ وْكُمْ إِلَّا اَذًى اللهِ

وهِ مَ كُو بِرَكْزِ كُو فَى صْرِرنْهِ بِهِ بِي سَمِي مِلْ مَعَمِرُ ذَرا خَفِيفَ مِي اذَيت

یعنی زبانی برا بھلا کہدکر دل دکھا ٹااس سے زیادہ ان کی ہمت نہ ہوگ اوراگراس سے زیادہ ہمت کریں تواس کا انجام آ کے ذکور ہے۔

#### وَإِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ يُولُوْكُمُ الْأَدْبَارَ فَ

ادراگروہ تم سے مقاتلہ کریں آو تم کو پینے دکھا کر بھاگ جا ئیں کے پھر (اس سے بڑھ کر

#### ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿

یدکہ )کی کی طرف سے ان کی جمایت بھی نسکی جاد ہے۔

بڑھ کراس کے کہا گیا کہ خالی جمایت وطرفداری کیا جاتا عالب آنے
ہے زیادہ آسان ہے کیونکہ غالب آنے کے لئے بڑے سامان کی
ضرورت ہے اور خالی جمایت کے لئے صرف زبان ہلا تا اور ذرادوڑ وحوب
کرلینا پڑتا ہے مگر جب زبانی بھی ان کا ساتھ کوئی نہیں دیتا تو غالب آتا تو
ہر دب اولی ممکن نہیں اس کی نفی تو خود ہی سمجھ میں آسکتی ہے۔ بیان کی بھی
ضرورت نہیں ضربت علیہم المذلة تا یعتدون

#### ضُرِبَتُ عَكَيْهِمُ النِّلَّهُ

جمادی من ان پر ( خاص ) بے قدری

تینی جان کی ہے امنی

#### أَيْنَ مَا تُقِفُوْآ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ

جہاں کبس بھی پائے جائی مے حر ہاں ایک تواسے ذریدے سب جواللہ کی طرف ہے ب

الله كی طرف كا ذر بعد بد ہے كدا كركوئى كتابى الله تعالى كى عبادت ميں اليامشغول ہوكہ مسلمانوں ہے لاتا بحزتانہ ہووہ جہاد میں قل نہيں كيا جاتا كو اس كى عبادت آخرت ميں تافع نہيں نيز يہمى كدا كر كتابى نابالغ ياعورت ہوت بھى اس كو قل نہيں كيا جاتا۔

#### وَحُبْلٍ مِنَ التَّاسِ

اورایک ایسے ذریعہ سے جوآ ومیوں کی طرف سے ہے

آ دمیوں کی طرف کا ذریعہ یہ ہے کہ مثلاً معاہدہ وسلح مسلمانوں ہے ہو جائے تو ذمی وغیرہ کوتل نہیں کیا جاتا۔ یا کسی قوم کا ان سے لانے کا قصد نہ ہوجسیا کہ بعض زبانوں میں واقع ہوایا آئندہ ایسا ہو یہ صورت بھی آ دمیوں کی طرف سے ان کے مامون ہونے کی ہے باتی اور کسی کوامن نہیں۔

#### وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ

اور مستحق ہو محے (یہ لوگ) غضب النی کے اور جمادی

#### عَكَيْهِمُ الْكَشْكُنَةُ \*

مئیان پر پستی

کہ ان کی طبائع بی میں اولوالعزمی نہ رہی نیز جزید ینا اور جلاوطن ہونا پہتی میں داخل ہے۔

#### ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِالْتِ اللهِ

یہ ( ذلت وغضب )اس وجہ ہے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہوجائے تصاحکام البیہ کے اور آل

وَيُقْتُلُونَ الْاَنْبِيّاءَ بِغَيْرِحَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا

كردياكرتے تقے بيغمبرولكو(اورووخودان كيزديك بھى تما)اور(نيز)ياس وج

#### عَصُوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ١

ے ہوا کہان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائر ہ ( اطاعت ہے ) نکل نکل جاتے تھے۔

روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے اس پیشین کوئی میں دیل ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ و کی فیر دیل ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ و کلم کی نبوت کی چنانچہ یہود نی قریظہ و نی نفیر و نیبر وغیر و مسلمانوں کے مقابلہ میں تاکام رہے اور پھر روز دروز دلیل ہی ہوا کئے ۔ رابط : او پر اہل کتاب کی ندمت فرماتے ہوئے اجمالا ان لوگوں کو مشتی کے ۔ رابط : او پر اہل کتاب کی ندمت فرماتے ہوئے اجمالا ان لوگوں کو مشتی کردیا تھا جوان میں سے مسلمان ہو گئے تھے جیسے کے عبداللہ بن سلام اور ان کے بھائی وغیرہ آگے ای اجمال کی تفصیل ہے اللہ سوا عبوا ما واعت بالمعقین

#### لَيْسُوْا سَوَآءً مُمِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ أُمَّةً

یہ (لوگ) سب برابز نبیں ( بلکہ )ان ( بی )اہل کتاب میں سے ایک جماعت

#### قَايِمَةٌ يَتْلُونَ الْبِيَ اللهِ الْأَوَانَاءَ الَّيْلِ

و وبھی ہے جود ین حق پر قائم ہیں اللہ کی آیتیں او قات شب میں پڑھتے ہیں

وَهُمْ يَسْجُكُ وْنَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ پر اور قیامت والے دن

وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

رِ ایمان رکھے ہیں اور نیک کام بلاتے ہیں و ایکن کھون میں المنگر ویسار عُون فی

اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اور نیک کاموں میں

#### الْخَيْرَتِ وَاولِيكِ مِنَ الصّلِحِينَ

دوڑتے ہیں اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ

اور بدلوگ جو نیک کام کریں سے اس سے محروم نہ کئے جاکیں سے

وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ

اورالله تعالى الل تقوى كوخوب جائة بير\_

پس محروم ہونے کا احمال ہی کب ہے کونکد بدلوگ اہل تقویٰ ہیں اور فدا کو ان کے اطلاع وا عمال کا بخو بی علم ہے اور تقویٰ اور ثواب واجر کا وعدہ علی ہے ہیں نہ بیا حتمال کہ خدا کو ان کی حالت کا علم نہ ہونہ بیا حتمال کہ وعدہ خلافی کریں اور اس مقام پر جتنی با تیں نہ کور ہیں بیضر ور نہیں کہ سب فرض ہی ہوں بلکہ ظاہر سیہ ہے کہ بعض با تیں ان میں سے فل بھی ہیں جیسے شب بیدار رہ کر قر آن کی تلاوت کرنا یا تہد پڑ ھنا اور فائدہ نو افل کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب وہ لوگ نقل تک کے بابند ہیں تو فرض اعمال وعقائد کو تو کیوں مائع کریں مے حاصل آیت کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان صفات کو اختمار کیا ہے جو اس امت کے سب امتح یں میں افضل ہونے میں وظل رکھتی ہے کیا ہے جو اس امت کے سب امتح یں میں افضل ہونے میں وظل رکھتی ہے اس لئے ایمان اور امر بالمعروف کو خاص طور پر بیان کیا ور نہ دین حق پر قائم ہونے کی صفت میں یہ بھی داخل ہو می تھے۔ رابط: اوپر مدح تھی ان اہل میں جونے کی صفت میں یہ بھی داخل ہو می تھے۔ رابط: اوپر مدح تھی ان اہل کتاب کی جو مسلمان نہو گئے تھے آگے خدمت ہے ان اہل کتاب کی جو مسلمان نہو گئے تھے آگے خدمت ہے ان اہل کتاب کی جو مسلمان نہو گئے۔ ان الذین کفروا تا خلدون

#### إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنْ تُغَنِّي عَنْهُمْ

جو اوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آویں مے

أَمُوالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيعًا اللهِ شَيعًا

ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ذرا مجمی

وَٱولَٰإِكَ ٱصْحَبُ النَّارِهُمُ فِيْهَا خَلِدُ وْنَ ١

اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ای میں رہیں گے۔

مجھی نجات نہ ہوگی اور چونکہ آیت کے الفاظ عام ہیں اس کئے سب کفار کا یہی تھم ہ**ے رابط: ابھی بیفر مایا ہے کہ کفار کے اسوال واولا دکام نہ** آویں گے چونکہ بعض کفار برعم خود طاعات میں بھی خرج کیا کرتے ہیں

مَثَلُمَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِ وِ الْحَيْوِ وَ التَّنْيَا

وہ جو بچے خرج کرتے ہیں اس و نیوی زندگانی میں۔اس کی حالت اس حالت

كَمَثُل رِنْج فِيْهَاصِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ

کے مثل ہے کدایک ہوا ہے جس میں تیز سردی ہو و ولگ جاوے ایے لوگوں

قَوْمٍ ظَلَمُوٓ ا أَنْفُسَهُمْ فَاهْلَكُتُهُ ۗ

کی کیتی کو چنہوں نے اپنا نقصان کرر کھا ہے ہیں وہ اس کو ہر باد کر ڈالے ای طرح ان لوگوں کا خرج کرنا آخرت میں سب ضائع ہے۔

وَمَاظُلُمُهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظُلِمُونَ ١٠٠٠

اوراندتعالی نے ان پر المنہ سی کیا گین وہ خود کی اپنے آپ وہ رہ بنجائے ہیں۔

کہ کفر جس جتما جی جو قبولیت سے مانع ہے نہ کفر کرتے نہ ان کے سارے خرج ضائع جاتے اوراس مثال جی جو یہ فر مایا کہ بالا لگ جائے ایسے لوگوں کی بھیتی کو جنہوں نے بدد پن سے اپنا نقصان کر رکھا ہواس پر بظاہر یہ شبہ ہوگا کہ پالے سے تو ہرایک کی کاشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے بظاہر یہ شبہ ہوگا کہ پالے سے تو ہرایک کی کاشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے چاہد یہ ندار ہی کیوں نہ ہو پھر بددین کی تخصیص کی کیا ضرورت تھی تو کئت اس قید جی ہے۔ یہ بہاں کا لی نقصان دکھلا تا مقصود ہے اور کا لی نقصان مال بالے سے یا کسی قسم کی آ فت سے بددین ہی کو ہوتا ہے کہ دنیا جی مال ضائع ہوگیا اور آ خرت جی بچھ بدلہ بھی نہ طےگا۔

آیای النی نین امنوالا تکخن و ایطانه ای این والوای امنوالا تکخن و ماب ضومیت مین دونکم

ے براد۔ ندمجت میں نہ برتاؤ میں نیز اس ممانعت میں ہمراز بنانا بھی داخل ہے

لَا يَاٰ لُونَكُمْ خَبَالًا ﴿ وَدُوامًا عَنِتُمْ ۚ

وواوگ تمبارے ساتھ فساد کرنے می کوئی و قیدا نھائیں رکھتے تمباری معزت کی تمنار کھتے ہیں۔

یعنی دین و د نعوی مفرررسانی کے در بے رہے ہیں۔

قَدُبِكَ تِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِمْ الْمُ

واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے

بات چیت وغیرہ میں چنانچے مشاہرہ ہے کہ جب دل میں بہت غبار ہوتا ہے کتنائی زبان کوسنجا لے مگر پچومنہ پرآئی جاتا ہے۔

وَمَا تُخْفِي صُلُ وَرُهُمُ آكْبُرُ قُلْ بَيَّنَا لَكُمُ

ادرجس قدران کے دلول میں ہے وہ تو بہت کھے ہے۔ ہم علامات

الْأِيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞

تبهارے سامنے ظاہر کر چکے اگرتم عقل رکھتے ہو

اوراس میں ان کی کتابیں بھی آسٹیں اور وہ تمباری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نبیں رکھتے مگر وہ تو باوجود تمبارے اس ایمان کے بھی تم سے محبت نبیں کرتے اور تم باوجود قرآن کی تکذیب کرنے کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو۔

هَانْتُمْ أُولاً عُجِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ

ہاں تم ایسے ہو کہان لوگوں سے محبت رکھتے ہواور بیلوگ تم سے اصلاً محبت نبیس

وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتْبِ كُلِّهٖ وَإِذَالَقُوْكُمْ

قَالُوْ ٓ الْمُنَّا ۗ

كبدوية بي كرجم ايمان في أ

تعنی صرف تمہارے دکھانے کو منافقانہ طور پر ایسا کہددیتے ہیں تم ان کاس ظاہری ایمان سے دھوکہ مت کھانا کدوہ بھی تمہاری کتاب کو مانتے ہیں۔ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوْ الْايضْرَكُوْكُيْ لَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### شَيْعًا

مررنه پنجائتگی۔

اگریہ خطاب خاص بی رکھا جائے تب تو کوئی اشکال نہیں کیونکہ یہ يبودي حضرات محابيكوكوئي منررنه پهنجا سکے اورا کریپه خطاب سب مسلمانوں کو عام سمجما جاوے اور بھی طاہر معلوم ہوتا ہے تب بھی کوئی اشکال نہیں کیونکہ وعده بدب كداكرتم مبروتقوى برمستقل رجوتوتم كوكوئي ضررنه ببنجا سكعكااور ا کثر جب مخالف کومسلمانوں برغلبہ ہوا صبر وتقویٰ کی کی کی وجہ ہے ہوا ہے اورا کرشاذ و نادر بھی ایا بھی ہوکہ باوجودات قلال وتقوی کے کفار کوغلبہو جائے توسمجھ لینا ما ہے کہ وہال حقیق ضررنہیں ہوتا صرف ظاہری ضرر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت حق تعالی اینے بندوں کی آ زمائش کیا کرتے ہیں جس میں بوجہ رضا وتو کل کے ان کے ول پریشان نہیں ہوتے بلکہ اللہ والے امتحان كى تمام تكاليف كوراحت مجمعة مين اور بزبان حال يون كهتم مين ـ نثود نصیب دغمن که شود ملاک تیفیت سر دوستال سلامت که تو تخبر آزمائی تکلیف دہ ہوتی ہے جس ہے قلب کوتشویش ہوا در دل کو جب راحت وخوثی نصیب ہوتو ظاہری تکلیف کا حقیقت کے مقابلہ میں اعتبار ند کیا عاوے گااس طاہری فکست میں مسلمانوں کو باطنی فنخ نصیب ہوتی ہےوہ ' ید کہ بھٹر ت نوحات اور غلبہ ہوتے رہے ہے بھی اپنی قوت برنظر ہوجاتی ہے اور خدا پر تو کل کم ہو جاتا ہے بھی فکست دے کرحق تعالی ان کے اخلاق مہذب کر دیتے ہیں جس سے تواب اور قرب ورضا میں ترتی ہو

#### رمنازیادہ ہوتو وہ ہزار نتے ہے بہتر ہے خوب بجو لو۔ اِنَّ اللّٰہَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیْظٌ شَ

جاتی ہے اورمسلمان کا اصلی مقصد یہی ہے اگر فکست میں خدا کا قرب و

باشبہ اللہ تعالی ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں ۔ یعنی کوئی عمل اس کے علم سے باہر نبیں اس لئے وہاں سزا سے بچنے کے ۔ لئے کسی حیلہ حوالہ کی منجائش نبیں۔

وَإِذْعُلُ وْتَ مِنَ الْهُلِكُ بُبُوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَكَيْكُمُ الْإِنَامِلَ

اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پرائی الکیاں کا ٹ کا ٹ کر کھاتے ہیں

مِنَ الْعَيْظِ الْعَيْظِ الْعَيْظِ الْعَيْظِ الْعَالِمِ الْعَلْمِ الْعَيْظِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْع

مارے غیظ کے

بدكنابي بخت غصرى حالت سے جب كرمجورى بحى مواور كي س نے المامو

#### قُلْ مُوْتُوا بِغَيْظِكُمْ اللَّهِ الْمُعْمِظِكُمْ اللَّهِ

آپ كرد يخ كرتم مرر موائ المعدي

مرادیہ کا گرتم مربحی جاد کے تب بھی تمہاری مراد پوری نہ ہوگی اس میں علم اخلاق کے ایک مسئلہ کی بھی تعلیم ہے جوا یک فائدہ عظیم ہے وہ یہ کہ جب کسی سے قطع تعلق کرنا کسی ضروری مصلحت کی وجہ سے واجب ہوتو کوئی دل خراش بات اس مخفس سے کہ دینا قطع تعلق میں نہایت موثر ہے اس سے دہ فخص مایوں ہوکر خودعلاقہ قطع کردیتا ہے مگریدا یذا وشرعی صدسے گزرنے نہ یاوے۔

#### إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ إِنَّ اتِالصُّدُورِ ﴿

جیک خدا تعالی خوب جانے ہیں دلوں کی باتوں کو اس کے الوں کو اس کے دلوں میں جورنج وحسد اور عداوت تمہاری طرف

#### اِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَهُ

اگرم کوکوئی اجھی حالت چیس آتی ہے

مثلاتم من باہم اتفاق ہویا غیروں برتم کوغلبہ ہوجائے۔

### تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُوا بِهَا

توان کیلئے موجب رنج ہوتی ہاورا گرتم کوکوئی تا گوار مالت چیش آتی ہے تواس سے خوش ہوتے ہیں

اس سے ان کی عداوت اور شات ثابت ہے ہیں جب ان کے یہ طالات ہیں تو وہ اس قابل کب ہیں کہ ان سے دوئی یا دوئی کا برتاؤ کیا جاوے۔ یہ تقریر مسلمانوں کے دل سے ان کی دوئی کا خیال نکالنے کے لئے کافی ہے کیکن ساتھ ہی ان کی مخالفت پر آگاہ ہو کرفکر میں پڑجانے کا اختال ہے کہ جب یہ ایسے دشمن ہیں تو کہیں ہم کو ضرر نہ پہنچاویں اس لئے احتال ہے کہ جب یہ ایسے دشمن ہیں تو کہیں ہم کو ضرر نہ پہنچاویں اس لئے آگے اس کے متعلق تعلی فرماتے ہیں۔

#### مَقَاعِكَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ فَ

لئے مقامات پر جمارے تھے اور اللہ تعالیٰ سب من رے تھے۔ ب جان رہے

#### إِذْ هَبَّتْ ظَآيِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا

تھے۔ جبتم میں سے دو جماعتوں (نی سلمہ ونی حارثہ ) نے دل میں خیال کیا

#### وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ

كه بمت باردين أورانله تعالى توان دونون جماعتون كاله دكار تعاله

ربط: یبال تک زبانی جباد تھااب آگے آلوار کے جباد کا ذکر ہوتا ہے جس کے خمن میں تمن قصول کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ احد اور زیادہ ای کا بیان ہے۔ غزوہ بدر غزوہ حمراء الاسد اور اس مضمون کو او برک آیت ہے خاص مناسب یہ ہے کہ او پر فرمایا ہے کہ اگرتم صبر وتقوی پر ستقل رہو گے تو کم کو کفار کچھ ضرر نہ بہنچا سکیس کے آئندہ یہ تمن قضے بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں کہ دکھی لو جہال تم نے صبر وتقوی پورا پورا کی ایسے جنگ بدرہ ہاں باوجود تمباری قلت اور کمزوری کے کفار تمبارا کچھ نہ بگاڑ سکے اور جہال اس باوجود کی احد میں وہال کفار غالب آگے بحر حمراء الاسد میں باوجود کی احد میں تازہ ذخم کھائے ہوئے تھے کی ضبر واستقلال وتقوی کے باوجود کی احد میں تازہ ذخم کھائے ہوئے ۔ اس سے مضمون بااا کی پوری تائید ہوگئے۔ بملا وہ ان کوکب بہت ہار نے دیتا چنا نچے خدا تھائی نے اس خیال پر ممل کرنے سے ان کوروک دیا اور حفوظ رکھا۔

#### وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

اور نی مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ بی پر احماد کرنا جاہے

#### وَلَقَلْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَلْ إِقَانَتُمْ أَذِلَّهُ ؟

اوریہ بات محق بر کرتی تعالی نے تم کو (غزوہ) بدی منصور فرمایاں انکرتم بر رسلمان تھے۔ کیونکہ مجمع بھی کفار کے مقابلہ میں کم تھاوہ ایک ہزار تھے اور مسلمان کل تین سوتیرہ تھے اور ہتھیاروغیرہ بھی بہت کم تھے۔

#### فَاتَّقُوا الله

سوالندتعالٰ ہے ڈرتے رہا کرو

کیونکہ بیمنصور ہونا بطور تفویٰ کے تھا جس میں صبر واستقلال بھی داخل ہے پس تم پرلازم ہے کہ آئندہ بھی تقویٰ اختیار کرو۔

#### لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

ناكةتم شكركزارهو

یعن تا کیتم اس نعت نفرت کاشکر پوری طرح ادا کرو ۔

#### اِذْ تَقُولُ

(ينفرت اس وقت مولًى ) جَبكه آپ

جبکہ وہ یہ خبرس کر کہ مشرکین کی اور مدد آرہی ہے پریشان ہور ہے تھے۔

#### لِلْهُ وَمِنْيْنَ ٱلنَّ يَكُفِيكُمُ أَنْ يَمِتَكُمُ رَبُّكُمُ

مسلمانوں سے بون فرمار بے تھے کہ کیاتم کو سامر کافی نبوگا کرتمبار اربتمباری

#### بِثَلْتُهِ الْفِ مِّنَ الْمُلْبِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿

الدادكر تين بزار فرشتول كے ساتھ جو (آسان سے )اتارے جاوی كے۔

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجہ کے فرشتے ہوں ہے ورنہ ہو فرشتے ہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجہ کے فرشتے ہوں ہے ورنہ ہو فرشتے ہیلے سے زمین پرموجود تھان سے بھی ہے کا ملا اقعاد رااس سے پہلے مسلمانوں کی دعا اور فریاد پر ایک ہزار فرشتے ہیں ہے کا وعدہ ہوا تھا جیسا کہ سورہ انفال میں ہے پھر جب مشرکیین کی امداد آنے کی خبرازی کہ کرز بین جابر محار بی مشرکیین کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس پرزیادہ آتھ لیا کے دقت کا مین جابر کا وعدہ ہوا پھر تقوئی واستقلال سے لا الی کے دقت کا مین برار کا وعدہ ہوا چو تقوئی واستقلال سے لا الی کے دقت کا میں سے تیمن وعدے ہوئے جن میں سے تیمر سے وعدے کا سبب تو خود قرآن میں صاف ندکور ہے کہ سبر و تقوئی ہے کا میں ہوا ور پہلے دو وعدوں کے سبب ظاہر میں دعا و بریثانی معلوم ہوتے ہیں محراصلی سبب ان کا بھی وہی تقوئی وصبر ہے ای کی برکت معلوم ہوتے ہیں محراصلی سبب ان کا بھی وہی تقوئی وصبر ہے ای کی برکت سے دعا بھی قبول ہوئی اور ای کی بدولت قدم قدم پر دختیں متوجہ ہوئیں۔

#### بَلَى الْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ

بال كيون بيس (كانى موكا) أكرمستقل رمو كاورمتى رموكاوره ولوكتم بر

#### **فَوْرِهِمْ**

ایک دم ہے (بھی) آپنجیں مے

کوایے وقت میں عادة محلوق ہے مدد پہنچنا دشوار ہوتا ہے گر جب بھی (آگے ترجمہ)

### هٰذَا يُمُلِ ذُكُورُ رُبُّكُورُ بِخَمْسَةِ الْفِ مِّنَ

تو تمبارا رب تمباری امداد فرمادے کا پانچ ہزار فرشتوں سے جو

#### الْمُلَيِّكُةِ مُسَوِّمِيْنَ الْمُلَيِّكُةِ

ایک فاص وضع بنائے ہوں گے۔

جیسا کہ طریقہ ہے کہ فوج کی کوئی خاص وردی ہوتی ہے ابن عبا*س* ے منقول ہے کہ ملائکہ کی وضع جنگ بدر میں سفید کما ہے تھے اس میں اشارہ ہے کہ وہ فرشتے خاص ای کام کے لئے بھیجے جائیں مے اور جو مخص خاص طور پرایک کام کے لئے آتا ہے عادۃ اس سے زیادہ امید کام کی ہوتی ہے اں غرض ہے پیخبر دی گئی پھراس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یانج ہزار کا وعد ہ بھی بورا ہوا یا کہ نبیں بعض نے کہا کہ بیس ہوا کیونکہ اس وعدہ کے لئے ایک شرط بھی تھی کہ کفار کی مدوآ جائے اور وہ امداد نبیس آئی تھی اس لئے فرشتے بھی یائج ہزار نبیں آئے صرف تمن ہزار آئے اس میں بھی اختلاف ہے کہ تین ہزار پہلے ایک ہزار کے علاوہ آئے ماان سمیت اور بعض کا تول ہے کہ تینوں وعدے بورے ہوئے اور قصدا حد کے درمیان میں قصہ بدر کا بیان کرنااس میں مقابلہ کے طور پراشارہ ہاس طرف کہ احد میں جوالداد نہیں ہوئی اس کا سبب تعویٰ میں کوتا ہی کرنا تھااور بیکوتا ہی لزائی ہے پہلے بھی ہوئی کہ غز وہ بدر میں کفار کوفدیہ لے کر چپوڑ دیا ممیا تھااس کی سزالمی اور لڑائی کے وقت بھی ہوئی کہ مورجہ سے حضور کے حکم کے خلاف ہٹ مجے اور جنگ احد میں ملائکہ کا نازل ہوناکسی قوی دلیل سے ٹابت نہیں اور ملائکہ کی الدادى نبت جوشبه كياميا باس كاجواب عنقريب آتاب دربط آكاس اداد ک حکمت کابیان ہے۔ و ماجعله الله الابشرى تا خانبين

#### وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَظْمَيِنَّ

اورالندتعالی نے بیام او محض اس لئے کی کر تمبارے لئے (اس کی ) بشارت ہواور

#### قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَاالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ

تا کرتمبار سیدلوں کو (اضطراب سے ) قرار ہوجائے اور نفرت (واقع میں )

#### الله العزيز

مرف الله ي كالمرف سے بوكدز بروست بي

کہ بدوں اسباب کے بھی غالب کر سکتے ہیں کیکن چونکہ طبیعا اسباب ظاہری ہے تسلی ہو جاتی ہے اس لئے اس سبب کا سامان کیا حمیا کیونکہ وہ

حکیم بھی ہیں جب جا ہیں اسباب پیدا کر کے غلبددے دیے ہیں یہ حکمت ہوئی ملائکدی امداد سینجنے کی جس میں غور کرنے سے کوئی شبہ باتی نہیں رہتا۔

### الْحَكِيْمِ ﴿ لِيَقْطَعُ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ

عیم بھی میں تا کہ کفار میں ہے ایک گروہ کو (جان ہے ) ہلاک کردے یاان

#### كَفَرُوْا أَوْيَكُبِتَهُمْ

کوذلیل وخوارکردے مجروہ تا کام لوٹ جاویں

لعنی تاکران میں کوئی نہ کوئی بات متر ورہو جائے اور اگر دونوں ہو جا ہمی تو بہت ہی اچیا چائی نگاست کھا کر دلیل ہوئے اور تیم کی بات اور ہوئی کے سے باقی فکاست کھا کر دلیل ہوئے اور تاکام واپس ہوئے اور تیمری بات اور ہوئی کے سر آ وی قید ہوئے دلیط: آ مے پھر خود ہے قصدا حد کی طرف اور سبب بزول اس کا یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں حضور کا دندان مبارک شہیداور چہرہ اقد س ذمی ہواتو آ پ نے جب غزوہ احد میں حضور کا دندان مبارک شہیداور چہرہ اقد س ذمی ہواتو آ پ نے یہ فرمایا کر ایس تھے ایسا برتاؤ کیا یہ فرمایا کر ایس تو میں بولیا رہا ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ نے بعض کے جق میں بود عالمی فرمائی اس پریہ آ بت تازل ہوئی اور وہ سب بعد میں اسلام لے آ ئے اور آ پ کا بدد عافر باتایا شکال لازم نہیں آ تا۔

بعد میں اسلام لے آ ئے اور آ پ کا بدد عافر باتایا شکال لازم نہیں آ تا۔

#### فَيَنْقَلِبُوا خَآبِبِيْنَ ۞

آ پکو(خود ) کوئی دخل نبیس

مسلمان ہونے یا کا فرر ہے میں نظم کا وخل کہ کون ہدایت پائے گا نہ قدرت کا وخل کہ آپ جس کو جا ہیں ہدایت کر دیں بلکہ بیسب خدا کے علم اور قبضہ میں سے ہے۔

#### لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَىءُ

یہاں تک کہ خداتعالی ان پریاتو (رحت سے )متوجہ وجاویں۔

تعنیان کواسلام کی توفیق دیدی آواس وقت مبرخوشی سے بدل جائے گا۔

#### آوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ

اوریاان کو( دنیای میں ) کوئی سزادیں

اس وقت قلب كوشفي بوجائ كى اورسزادينا كچھ بے جامجى بين (آ مے ترجمه)

ٱوْيُعَنِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوْنَ ۞

کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔

ظلم ہے مرا د کفر وٹرک ہے۔

وَيِلْهِ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اورالله ای کا ملک ہے جو چو بھی آ سانوں میں ہے اور جو چھ کے زمین میں

يَغْفِمُ لِمَنْ يَشَاءُ

ہے اورسب کو جا ہیں بخش ویں

یعنی اسلام نصیب کردیں جس سے مغفرت ہو جائے۔

وَيُعَنِّ بُ مَنْ يَشَاءُ الْمُ

لعنی اسلام نصیب کردیں جس معفرت ہوتی ہے)اور جس کو جا ہیں عذاب دیں

یعنی اسلام نصیب نه مواوراس وجه سے عذاب دائمی مو

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَ

اورالله تعالی برے مغفرت کرنے والے (اور )بری رحت کرنے والے ہیں

تو بخشے کا تو ذرا بھی تعجب نہیں کیونکہ ان کی رحمت تو خضب سے بڑھی ہوئی ہے رحمت تو بلا وجہ بھی کر دیتے ہیں اور عذاب بلا وجہ نہیں کرتے ای لئے عذاب دینے کی وجہ فانھم ظلمون سے بیان فر مائی اور رحمت کی وجہ کوئی نہیں بیان کی رابط : او پر بیان کیا ہے کہ احد میں المداد نہ ہونے کا سب تقویٰ میں کو تابی کر تا ہوئی تی ایک کو تابی واقعہ سے پہلے ایک عین واقعہ میں اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض دفعہ پہلے کناہ آئندہ طابات میں ظلل اندازی یا دوسرے گناہوں کے ارتکاب کا سب ہوجاتے ہیں چنا نچاس کا اندازی یا دوسرے گناہوں کے ارتکاب کا سب ہوجاتے ہیں چنا نچاس کا کہ جبھی ہے اور علاء نے کھا بھی ہاں گئے آگے تقویٰ کی تاکیداوراس کی بعض ضروری فروع کی تصریح فرماتے ہیں اور بعض بزے گناہوں سے جسے ربوا ہے بچنے کا تکم دیتے ہیں تاکہ پابند حدود شرعیدر ہیں تو آئندہ پھر کسی موقعہ پر معنرت ہیں نہ آئے جیاتا کہ پابند حدود شرعیدر ہیں تو آئندہ پھر

يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا

اے ایمان والو! سود مت کھاؤ (یعنی نہ لو اصل ہے)

أضعافًا مُطْعَفَةً

کی حصے زائد (کرکے)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ کی حصہ زائد ندلوتو سود جائز ہے۔ سود جاہے تھوڑا ہو جائز ہے۔ سود جاہے تھوڑا ہو جائز ہے۔ سود تھوڑا ہو جا ہے بہت سب حرام ہے بلکہ اس زمانہ کا دستوراس طرح تھا کہ سود بالائے سود لیا کرتے تھے اس لئے ان کے دستور کے موافق یہ قید

ا تفاتی ہودسری آیت میں و حوم الربوا مطلقاً بلاقید کے بیان ہو چکا ہودونوں کے ملانے سے بیمعلوم ہوا کہ سود بالکل حرام ہے جوصورت ان میں رائج تھی وہ بھی اور جتنی صورتمی اس کے سوا ہوں وہ بھی آج کل بعض ہوا پرست اس آیت سے عام مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالنا جا ہے ہیں۔

#### وَّاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

اور الله تعالی سے ڈرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ

وَاتَّقُوا النَّارَ

اوراس آ کے شروجو (دراصل)

یہ قیداس لئے بڑھائی کہ گناہوں کی وجہ سے بعض مسلمان بھی دوز ن میں جا کیں مے لیکن وہ ان کا اصلی ٹھکا نائیس کی وجہ ہے کہ سزائے بعد برکت ایمان کے اس نے نکل آ ویں مے رابط: آ مے بھی تمہ ہے مضمون سابق کا جس میں تقویٰ کی بعض صورتوں کے اختیار کرنیکی ترغیب مع وعدہ منفرت و جنت کے ہے ہیں اوپر دوز خ سے نیخے کوفر مایا تھا آ مے جنت لینے کوفر ماتے ہیں وساد عوا الی معفو ہ تا نعم اجر العنملین

#### الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكُلْفِرِينَ ﴿ وَأَطِيْعُوااللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کا فروں کے لئے تیاری گئی ہےاور خوثی ہے کہنا مانواللہ تعالیٰ کا اور رسول کا

وَالرَّسُولَ لَعَكَّكُمْ تُرْحَبُونَ ﴿ وَسَارِعُوْا

امید ہے کہتم رحم کئے جاؤ محے (قیامت میں )اور دوڑ وطرف مغفرت کے جو

إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَّبِكُمْ وَجَنَّهِ

تمہارے پروردگاری طرف سے (نعیب) بوادر طرف جنت کی

مطلب ید کدایسے نیک کام اختیار کروجس سے حق تعالی تمباری

مغفرت کردی اورتم کو جنت نصیب ہو۔

عَرْضُهَ السَّلُوتُ وَالْأَمْنُ صُ لا

جس کی وسعت ایسی (تو) ہے (عی) جیسے سب آسان اورز مین

اوراس سے زیادہ کی اس آیت میں نفی نبیس محروا قع میں اس سے زیادہ

أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

وہ تیاری من ہے خدا ہے ڈرنے والوں کے لئے (نبیس اعلیٰ درجہ کے مسلمان)

#### فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ ایسےلوگ (میں) جو کہ خرج کرتے میں فراغت میں اور بھی ) اور الَغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ غمد كے منبط كرنے والے اور لوكوں (كي تقعيمات) سے در كر ركرنے والے يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ﴿

اورالله تعالی ایسے نیکوکاروں کومجوب رکھتا ہے۔

یعنی جن میں میصلتیں ہوں ان کوحق تعالی بہت محبوب رکھتے ہیں اور عام محبت توحق تعالی کوسب مسلمانوں سے بیتواعلی درجہ کے ہیں ایک ان کے اعتبار سدوس سدرجہ کے میں ڈرنے والوں میں سب آ مکے (آ مگر جمه)

#### وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَكُوا فَاحِشُهُ ۗ أَوُ ظُلَمُوا

اور (بعضے )ایسےلوگ میں کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے میں جس میں (ومرول

#### أنفسهم ذكرواالله فاستغفروا

ر ) زیاد تی مویا بی دات پرنتصان افعاتے میں او (معاً ) انفرتعالی کو یاد کر لیتے میں

مرائع كنامول كل معانى مائل مائل ميات لكتي بير-

یعنی اس طریقہ ہے جومعانی کے لئے مقرر ہے کہ اگر دوسروں پر زیاد تی کی ہوتو ان ہے بھی حقوق معاف کرائے اور جو خاص اپنی ذات تک گناہ ہواس میں اس کی حاجت نہیں اور اللہ تعالیٰ ہے معاف کرانا دونوں صورتوں میں ضروری ہے۔

#### وَمَنْ يَغُفِرُ الذُّنُونِ اللَّهُ اللَّهُ فَقَ

اور ( واقعی )اللہ تعالی کے سوااور ہے کون جو گنا ہوں کو بخشا ہو

ر ہابندے جوایے حقوق معاف کرتے ہیں ان کے اختیار میں عذاب ے بیالینا تونہیں اور حقیقی مجشش یہی ہے۔ رابط: آ کے پر عود ہے غزوہ ا مدے قصدی طرف مسلمانوں کی تسلی کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے طریقہ اللی چلا آ رہا ہے کہ انجام کار کفار ہی مغلوب و ناکام ہوتے ہیں ہی اگر چہتم اس وقت اپن بے عنوانی ہے مغلوب ہو محے کیکن اگرتم ایمان کے مقتضی بر ا بت قدم اور تقوی برمستقل رہے تو اخیر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔ أقد خلت من قبلكم سنن تا مؤمنين

#### وَلَمْ يُصِرُّوْاعَلَى مَافَعَكُوْاوَهُمْ يَعْلَمُوْنَ@ اور(وولوگ)ا ہے تعل (بد) پرامرار (اور ہٹ)نبیں کرتے اور وہ جانے ٱۅڵؠڬ جَزَآؤُهُمْ مَغُفِرَةً ۚ مِنْ سَّ بِ میں۔ان او کوں کی جزا بخشش ہان کدب کی المرف سےاور (بہشت کے) رِجَنْتُ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ایے باغ میں کدان کے نیچ سے نہریں جلتی موں کی یہ بمیشہ ( بمیشہ )ان خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَيَعْمَ آجُرُ الْعَمِلِيْنَ ۞ بی میں رہیں کے اور (یہ ) اچھاحق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا۔

قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ لا بالتحقیق تم سے تبل مختلف المرق کے (لوگ) گزر مکے ہیں۔

جن مِن مسلمان بَمَى تَصِي كَافْرَبِمِي سِيعِ اوران مِن باہم جنگ وجدال بھی ہوالیکن انجام کارکفاری ہلاک ہوئے چنانچہ اگرتم آٹار کا مشاہدہ کرتا عامو(آ کے زجمہ)

#### فَسِيْرُ وَافِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ

تو تم روئے زمین پر چلو مجرو اور دیکھ لو کہ اخیر انجام

#### عَاقِبَةَ المُكَذِبِينَ۞ هٰذَا بَيَانٌ

محذیب کرنے والوں کا کیا ہوا۔ یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے

#### لِلتَّاسِوَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞

لئے اور مدایت اور نفیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والول کے لئے لعنی ہدایت دنفیحت بہی لوگ حامل کرتے ہیں ہدایت تو یہ کے حق و باطل کو مجمیں اور نفیحت یہ کہاس کے موافق عمل کریں اور بیان کافی سب کے لئے ہے اگر اس میں غور کریں سب عبرت حامل کر کتے ہیں رلط: آمے بھی سلی ہے دوسرے عنوان سے چنانجہ ترجمہ سے معلوم ہو جائكًا ان يمسكم قرح تا يمحق الكفرين

#### *ٚ*ۣتَهِنُوْا وَلاَ تَحُزَنُوْا وَٱنْتُمُّ الْأَعْلَوْنَ

ورتم ہمت مت ہارواور رنج مت کرواور (آخر ) کو غالب تم بی رہو گے۔اگر

### اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ اِنْ يَمْسَلُكُمْ

تم پرے مون رہے۔ اگر تم کو زفم (صدر) بیخ جادے قرح فقل مس الْقُوم قَرْحُ مِّنْلَهُ ا

(جیسا احد میں ہوا) تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنی چکا ہے۔

یعنی مجرانے کی کوئی بات بیں اس میں جمی حکمت یں چنا نچا کی حکمت تو

یہ کے کہ سال گذشتہ بدر میں تمبارے مقابلوں کوصد مہ پہنچا تھ اور ہمارا معمول ہے

کہ بھی ایک قوم کو غالب کرتے ہیں دوسری کو مغلوب بھی اس کے برعکس ای

معمولی کے موافق بارہ سال وہ مغلوب ہوئے تھے اس سال تم ہو گئے اس میں

معمولی کے موافق بارہ سال وہ مغلوب ہوئے تھے اس سال تم ہو گئے اس میں

بہت کی مصلحت ہیں بڑی مصلحت ایک بھی ہے کہ اس عالم میں لوگوں کا ابتلاء و

امتحان باتی رہے اگر مسلمان ہی ہمیشہ غالب ہوا کرتے تو یہ اس کی تھا نیت کا کھلا

مسلمان ہی خلب ہوا کرتا تو ضعیف الا ہمان لوگ بخت فتنہ میں پڑ جاتے اس لئے اکثر تو

مسلمان ہی غالب ہوتے میں مرجمی مغلوب بھی ہوجاتے ہیں۔

مسلمان ہی غالب ہوتے میں مرجمی مغلوب بھی ہوجاتے ہیں۔

#### وَيِلْكَ الْأَيَّامُ نُكَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

اور بم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان اولے بدلتے رہا کرتے ہیں

#### وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوْا

اور ( دوسری حکمت بیہ ہے ) تا کدانند تعالی ایمان والوں کو جان لیویں۔

یعن اس کا جانناسب کومعلوم ہو جاوے کیونکہ مصیبت کے وقت مخلص .

اور منافق کاامتحان ہوجاتا ہے۔

#### وَيُتَّخِنَ مِنْكُمْ شُهَكَاءً وَاللَّهُ لَا

اورتمسری حکمت بی ہے کہ )تم من سے بعضوں کو شہید بنا ناتھا۔ اوران تعالی

#### يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿

ظلم كرنے والول مے محبت نبيں ركھتے ۔

پس اس کا حمّال نه کیا جائے کہ شایدان کومجوب ہونے کی وجہ سے غالب کر دیا ہو ہر گزنبیں بہ کلام بطور جملہ معترضہ کے تعا آ کے بقیہ حکمتیں آتی جیں چوشی حکمت یہ ہے (آ محرّجمہ)

#### وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا

اورتا کہ( ممناہوں کے )میل کچیل ہےصاف کردے ایمان والوں کو

کیونکہ مصیبت ہے اخلاق واعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے پانچویں حکمت یہ ہے کہ (آمے ترجمہ)

#### وَيَهْحَقَ الْكُفِرِيْنَ @

اور منا دے کافروں کو

اس کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ غالب آجانے سے جرات بڑھے گی تو پھر مقابلہ میں آ ویں گے اور ہلاک ہوں گے دوسرے بید کے مسلمانوں ہر نے ہے گیا کہ کہ میں جاتا ہوکر تباہ ہوں گے۔ پڑھلم کرنے سے قبر خداوندی میں جاتا ہوکر تباہ ہوں گے۔

ریدی کہ خون ناحق پروانہ شمع را چنداں اماں نہ داد کہ شب را سحر کند ربط: اوپر کی آیوں میں گذشتہ مصائب پر سلی تھی آگلی آیت میں آئندہ کی مشقتوں کے حمل پر مسلمانوں کے دلوں میں توت پیدا کرتے

## ين- ام حسنم تا يعلم الصابرين المرحسبة من الصابرين المرحسبة من المركس المركس المركبة ال

ہاں (اورسنو ) کیاتم بید خیال کرتے ہو کہ جنت میں جاداخل ہو تھے۔

یعن خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے یابڑے در جوں میں پہنچ جاؤ تو یہ بدون مشقت کے نہیں ہوتا اور یوں جنت میں پہنچ جانا بلاخصوصیت کے تو ہرمومن کے لئے محض نصل وکرم ہے بھی ہوسکتا ہے۔

#### وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ

طالا نكه بنوز الله تعالى في ان لوكون كوتو و يكما ي نيس

يعنى خدا تعالى كا جانناسب كوظا برى طور پرمعلوم بيس موا\_

#### الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمُ

جنبول فے تم مل سے (خوب) جباد کیا ہو

خوب کی قیداس لئے بڑھادی کہ تعوز ابہت جہادتو غزوہ احد میں بھی ہوا گونا تمام رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہاری ثابت قدمی اور جہاد کا امتحان بہت باتی ہے آئندہ کے لئے اس میں کوشش کرنا ضروری ہے کیونکہ جنت کے عالی در جے بے مشقت نہیں ال سکتے۔ ربط :او پر نفیحت تھی آ مے لڑائی سے بھا گئے پرایک کونہ طامت ہے۔ و لقد کنتم تا تنظرون

### وَيَعْلَمُ الصِّبِرِيْنَ ﴿ وَلَقَلْكُنْتُمْ تَمُنَّوْنَ

اورندان کود یکھا جو تابت قدم رہنے والے ہوں اور تم تو (شبید ہوکر) مرنے ک

#### الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوْهُ فَعَلْ

(بری تمناکرد بے تھے ہوت کے سامنے آنے کے پہلے سے و (تمناکے بعد)

#### رَآيْتُمُوْهُ وَآنْتُورَ يَنْظُرُونَ ﴿

اس ( کے سامان ) کو کملی آ تھوں د کھے لیاتھا ( پھر کیوں بھا منے تھے )

شان نزول اس آیت کا بہ ہے کہ احد سے پہلے بعض محالیہ جنگ بدر می شہید ہوئے اوران کے بڑے بڑے نضائل صدیث وقر آن میں آئے تو بعض نے تمنا کی کہ کاش ہم کوہمی کوئی ایساموقع پیش آ وے کہ اس دولت شہادت ہے مشرف ہوں آخر غزوہ اصد کا واقع ہوا تو بہت سوں کے یاؤں ا کھڑ گئے اس پریہ آیت نازل ہوئی رابط: جب غزوہ احد میں جناب رسول النُّه صلى الله عليه وسلم كا دندان مبارك شهيد موا اورسر مبارك زخي موا اس وقت کسی وشمن نے بکارد یا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم قبل ہو محیے مسلمان ایک تولا ائی کارنگ بدل جانے سے بدحواس و پریشان ہوی رہے تھے اس خبر ے ربی سمی اور بھی کمرٹوٹ کئی کسی نے تو یہ تجویز کیا کہ اب کفارے امن لے لینا جا ہے بعضے ہمت ہار کر بیٹھ رہے ہاتھ یاؤں جمور ویے۔ بعضے بولے کہ جب آپ بی ندر ہے تو ہم رہ کر کیا کریں مے جس برآب نے جان دى مم كوبعى اى يرجان ديد ني جائة بات آب آل مو محة توكيا فدا توقل نبیں ہوابعضے بھاک کھڑے ہوئے بعضے منافق بولے کہ اگر محرصلی الله علیہ وسلمنبیں رہے تو بھرا پنا پہلا ہی وین کیوں نداختیار کرلیا جائے بعضے بولے کہ اگر نبی ہوتے تو کیوں قتل ہوتے اس پریشانی میں اول آپ کو مفرت کعب بن مالک نے دیکھا پہلے تا اور بکار کر کہا کہ مسلمانو یہ ہیں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم زنده سیح سلامت پھرسب مسلمان مجتمع ہوئے آ ب نے اس بھامنے ہر ملامت فر مائی عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وحشتا ک خبر ے مارے دل بینے کئے اس لئے یاؤں اکمر کئے وما محمد الارسول تا سنجزى الشكرين

#### وَمَامُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدُ خَلَتُ مِنْ

اورمحر (ملی الله علیه وسلم ) زے رسول بی تو بیں (خدا توسیس ) آ بے ہے

#### قَبْلِهِ الرُّسُلُ

بلے اور بھی بہت ہے رسول کر رہے ہیں۔

ای طرح آپ بھی ایک روز آخرگز رہی جائیں گے تو آپ کی موت یا قتل کی خبر کو عجیب سمجھ کر ایسے کیوں گھبرا مجے فائدہ: قلد حلت من قبلہ

الوسل سے سینی علیہ السلام کے انقال پراستدلال کرنامحس باطل ہے کیونکہ زندہ آسان پراٹھ جاتا بھی دنیا ہے گزر جاتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اگراس طرح بھی انھ جاتے تب محابہ کوموت ہی کا سامد مہوتا ہی تسلی میں مطلق گزرجانے کو بھی پورادخل ہے خواہ موت ہے ہویا بدوں موت کے۔

#### ٱفَايِنْ مَّاتَ ٱوْقُتِلُ انْقَلَبْتُمْ عَلَى ٱغْقَابِكُمْ

سواگرا پ كانتقال بوجائيا آپشبيدى بوجادي توكياتم لوگ (جهاديا اسلام سے) النے پھرجاؤ كے۔

بنانچہ اس واقعہ میں بعضے مسلمان میدان جنگ ہے بھاگ پڑے تصاور منافقین دین سے پھر جانے کی ترغیب دے رہے تھے۔

#### وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَضُرَّ

اور جو مخص الٹا بھر بھی جاوے گاتو خداتعاتی کا کوئی نقصان نہ کرے گا ( بلکہ اپنا ہی

### اللهُ شَيْعًا وسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِينَ ۞

کوروے کا)اور خدا تعالی جلدی ہی (نیک) عوض دے کاحق شناس لوگوں کو جوا سے مواقع میں حق تعالی کے انعامات کو یادر کو کراس کی اطاعت پر جے رہے ہیں

بوایے وہ سامن میں میں میں مصاف کا ہے ویادر قدر اس مان مصافی ہے۔ اور قیامت میں موض ملنا جلدی میں ملتاہے کیونکہ روزانہ وہ قریب علی ہوتی جاتی ہے۔

### وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ اللَّهِ بِاذْنِ اللهِ

ادر کی محف کو موت آنا ممکن نبیں بدول علم خدا کے خواہ طبعی موت ہویا قال سے ہولی کی کموت سے مجبرانا فعنول بات ہے پھر جب وہ خدا کے حکم سے ہے تو اس پر رامنی رہنا جاہے دوسرے یہ کہ جس کی موت آئی بھی ہے تو (آگے ترجمہ)

#### كِتْبًا مُّؤَجِّلًا ﴿

اس طورے کداس کی میعاد معین کھی ہو کی رہتی ہے

جس میں تقذیم و تا خیر نہیں ہو سکتی تو پھرار مان وحسرت تھن بیکار ہے وہ تو وقت پر ضرور ہوگی اور وقت سے پہلے ہرگز نہ ہوگی پھراس ہے متوحش ہوکر بھا گنے کا آخر نتیجہ کیا بجزاس کے کہ چندروز و زندگی کی ایک تد ہیر ہے سوالی تد بیر کا حال س لو (آگے ترجمہ)

### وَمَنْ يُرِدُتُ وَابَ الدُّنْيَ انُؤْتِهِ مِنْهَا الْ

العنزن

ا بی مثبت کے موافق ہمرآ خرت میں اس کے لئے کوئی مصنبیں۔ و من یکیرد شو اب

اور جو مخص اخروی تیجه حابها ہے

مثلًا جہاد میں اس کئے ٹابت قدم رہ کہ بیٹواب آخرت ملنے کی ایک

تربیرے۔ م

#### الْإخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشِّكِرِيْنَ

تو ہم اس کو آخرت کا حصر (یقیناً) دیں مے اور ہم بہت جلد (نیک عوض دیں مے (ایسے)حق شناسوں کو

جوائے انگال و تدابیر میں آخرت کی نعمت جا ہیں بہلی جگدا ممال نیک پر قائم رہنے کوشکر کہا تھا یہاں آخرت کی نیت کرنے کوشکر کہا گیا تو کلام میں تحرار نہیں۔

#### وَكَايِنَ مِنْ نَبِيٍّ قَتَلُ لا مَعَهُ رِبَيُّونَ

اور بہت نی ہو ملے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے ال کے ہیں۔

كَيْنِيرٌ ۚ فَهَا وَهَنُوا لِمَاۤ اَصَابَهُمُ فِي

سونہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وج سے جو ان پر اللہ کی

سَبِيْلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوُا "

راہ میں واقع ہوئی اور نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ ویے

ربط: آئے بھی ملامت کا تمتہ ہے پہلی امت کے خلصین کا حال یاد ولاتے میں کدد کھووہ کیے مستقل رہے تم کو بھی ایسا بی ہونا چاہئے تھا۔ و کاین من نبی تا یحب المعحسنین .

کدان سے عاجزی اورخوشامکی باتمی کرنے لکے ہوں۔

#### وَاللَّهُ يُحِبُّ الصِّبِرِيْنَ

اورالله تعالى كوايس متقل مزاجول سے مبت ب

جودین کے کام میں ایسے ثابت قدم رہیں اور ان کے انعال میں تو کیالغزش ہوتی ( آ گے ترجمہ )

وَمَا كَانَ قُولَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوْا رَبَّنَا

#### اغُفِرُلْنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا

کداے ہارے پروردگار ہارے گنا ہوں کو اور ہارے کا موں میں ہارے

#### وَثَيِّتُ أَقُدَا مَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

صدے نکل جانے کو بخش و بیجئے اور ہم کو ثابت قدم رکھنے اور ہم کو کا فراد گوں پر

#### الْكَفِينُ ۞ فَاتْهُمُ اللَّهُ ثُوَابَ

عالب کیجئے۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی

التُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ الْأَخِرَةِ \*

برد ريا اور آفرت كا مجى عمره برد. والله يُحِبُ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿

اور الله تعالی کو ایسے نیکو کاروں سے محبت ہے۔

اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ معیبت کے وقت ظاہری تدہیر کے ساتھ الفہ تعالیٰ سے دعا واستغفار بھی کرے کہ اکثر معیبت کا سبب گناہ ہوتا ہوتا ہوں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جنگ احد میں معیبت عدول تھی کی وجہ ہے ہوئی اور اگریا شکال ہو کہ صحابہ تو اللہ والے تھے بھر ان کے گناہ کیا ہوں گئے تو جواب ہیہ کہ اپنے اپنے مرتبہ کے موافق بھی نے کہ نہ کہ تو اللہ والے ہوئے میں اس کی اللہ والے ہوئے میں بھی ہوتا ہے گر ایسے اتفاقیات سے ان کے اللہ والے ہوئے ہیں اس کی وقت بھی فتح وظفر کی تدابیر میں سے ہیں اگر بھی میں بوتا خصوصا اس وجہ سے کہ وہ بہت جلد معذرت کر لیتے ہیں اور وعاء واستغفار وال بت قدی یہ بھی فتح وظفر کی تدابیر میں سے ہیں اگر بھی اور بھی فلست ہوتو بھی اشکال نہیں رابط: چونکہ لڑائی بھڑ نے وقت بعض منافقین مسلمانوں سے کہنے لگے تھے کہ جب حضور ہی نے رہے تو اپنا پہلا ہی دین کیوں نافقیار کرلیا جائے اس سے ان کی خبا فت و بدخواہی ظاہر ہے اس لئے اگلی آیت میں مسلمانوں کو کی بات میں ان کے مشورہ پڑئل کرنے سے ڈراتے ہیں جیسا کہ او پڑلھسین کے بات میں ان کے مشورہ پڑئل کرنے سے ڈراتے ہیں جیسا کہ او پڑلھسین کے اتباع کی رغبت دلائی تھی۔ یا پھااللہ بن امنوا ان تطبعوا تا حیر النصرین انتاع کی رغبت دلائی تھی۔ یا پھااللہ بن امنوا ان تطبعوا تا حیر النصرین انتاع کی رغبت دلائی تھی۔ یا پھااللہ بن امنوا ان تطبعوا تا حیر النصرین

### يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوْآ إِنْ تُطِيعُوا

اے ایان والو! اگر تم کہنا مانو کے الیّن کفروایردو کو کھڑ علی اعقابِکھر الیّن کفروایردو کھڑ علی اعقابِکھر

كافروں كا تو وہ تم كو النا چير ديں كے

یعن ان کااصل مطلب یمی ہے جس کو وہ مجمی تو صراحة ظاہر کر دیتے میں اور مجمی کوئی خیرخواعی کی بات سوجھاتے ہیں مگر اس میں بھی کوئی ایسا چج رکھتے ہیں کہ انجام اس کا آخر کفر ہوجائے۔

### فَتَنْقَلِبُوْا خْسِرِيْنَ ۞بَلِاللَّهُ مَوْلَلُكُمْ

پرتم ناکام ہو جاؤ کے بلک اللہ تعالی تمبارا دوست ہے

#### وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِيْنَ ۞

اورووسب سے بہتر مدوکرنے والا ہے۔

پس ای کی دوئی پراکتفا کرواورای کو مددگار مجموعالف آگر خیرخوای بسی طاہر کرے تو خلاف تحکم خداوندی عمل مت کرور بط: او پراللہ تعالیٰ کا مددگارومولی ہونا ندکور تھا آ کے ایک واقعہ سے اس کوٹا بت کرتے ہیں۔

سنلقى في قلوب الذين تا مثوى الظلمين

#### سَنُلُمِي فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ كُفَرُ واالرُّعُبَ

ہم اہمی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں چنانچاس کاظہوراس طرح ہوا کہ اول تو باوجود مسلمانوں کے فکست کھاجانے کے مشرکین بلاکی سبب ظاہری کے مکہ کولوث مجے ہجر جب کچھ راست قطع کر چھے تو اپ اس طرح چلے آنے پر بہت افسوس کیا کہ جب مسلمانوں میں بالکل وم ندر ہاتھا اس وقت بدون ان کی جڑکا نے واپس آنا کیا ضرور تھا پھر واپسی مدین کا ارادہ کیا مگر پچھے ایسا رعب چھایا کہ پھرن آ کیا ضرور تھا پھر واپسی مدین کا ارادہ کیا مگر پچھے ایسا رعب چھایا کہ پھرن آ کے بیاں وی سے ان کا ارادہ معلوم ہوگیا تو آپ ان کے تعاقب میں حمراء الاسمدا یک جگہ ہے۔

بِمَا ٱشُرَكُوا بِاللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ

بسبباس ككانبول في الله تعالى كار شريك اليي چيز كوهمرايا بحس بر

سُلُطنًا ع

کوئی دلیل الله تعالی نے نازل نہیں فرمائی۔

ندان کے پاس کوئی دلیل لفظی ہے چنانچاس کا نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ
سی آسانی کتاب میں شرک کی اجازت نہیں نہ کوئی دلیل معنوی ہے جس کو
عقلا یا شرعا معنی مانا جائے چنانچیشرک پر کوئی دلیل قطعی تھی بھی نہیں بلکہ دلیل
عقلی سے توشرک کا محال ہوتا ٹابت ہے رابط: آگے غزوہ احد میں مغلوب
ہوجانے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ولقد صدفکم تا علی المو منب

### وَمَا وْمِهُمُ النَّاسُ الْوَبِئُسَ مَنْوَى

# اور ان کی جگہ جہم ہے اور وہ بری جگہ ہے الظلم اللہ وعمل کے اللہ وعمل ک

بِ انصافوں کی۔ اور یعنیا اللہ تعالی نے تو تم ہے اپنے وید و کو ہے اگر د کھایا تھا۔ وج سے حرفر دیں وجہ سے اللہ میں اللہ می

ٳۮ۬ؾؘڂۺؖۏڹۿ<sub>ڞڔ</sub>ٳۮ۬ڹؚ؋<sup>ۼ</sup>

جس وقت كرتم ان كفاركو بحكم خداوندي قل كرر بے تھے۔

چنانچا بتدائے جنگ میں مسلمانوں ہی کوغلبہ حاصل تھااور بیبغلبہ وقتا فو قتا بردھتا کیا۔

#### حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ

يهال تك كرجكرةم خودى كزور موكئ \_

کہ جو تجویز رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مورچہ پر بچاس آ دمی اور ایک افسر برابر بیضے رہیں اس میں بعض نے قلط بہی سے خلاف رائے دی کہ اب وہ تھم ختم ہوگیا ہیں ہم کو بھی کفار کا تعاقب کرنا جا ہے۔

#### وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَّيْتُمْ مِنَ

اور باہم عم میں اختلاف کرنے گھے اور تم کہنے پرنہ بطے بعد اس کے بع

که تم کو تمباری دلخواه بات دکھلا دی تھی۔

كه آئمول سے اپن جماعت كاغلبزد كيور ہے تھے۔

#### مِنْكُمْ مِنْ يُرِيْدُ التَّانِيَا

كتم من بعض تو و وخص تھے جود نيا كو جا ہے تھے۔

سین کفار کا تعاقب کرکے مال غیمت جمع کرنا چاہتے تھے گراس سے
میرادنہیں کے غیمت جمع کرنے میں ان کوئوش دنیا ہی مقصود تھی کونکہ صحابہ ک
الی حالت نہ تھی جو حضرات ایسے مورد عمنایات ہوں وہ محض طالب دنیا نہیں
ہو کتے بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ حفاظت مورچہ کا تواب حاصل کر کے کفار
کے خانماں آ وار وکرنے کا بھی تواب لیس تو مقصوداس میں بھی آ خرت تھی
کے خانماں آ وار و کرنے کا بھی تواب لیس تو مقصوداس میں بھی آ خرت تھی
کے ذکہ اگر وہ غیمت کو جمع نہ بھی کرتے تب بھی حسب قانون شریعت وہ
غیمت کے بھینا مستحق تھے گرچونکہ اس میں ایک گونہ دنیا کی بھی شرکت تھی

اور بیطریقہ تواب کا حضور کے فرمان کے خلاف تھا اس لئے محمود نہ سمجھا حمیا مگریہ خطااجتہادی تھی اس لئے مخالفت کے مجرم نہ کہے جا کیں ہے۔

#### وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيْدُ الْأَخِرَةَ عَنْ تُرَيْدُ الْأَخِرَةَ عَنْ مُرْ

اوربعض تم من سے وہ تے جوآ خرت کے طلب گار تھے۔اس لئے اللہ تعالی

#### صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ

نة كندوك لي الى نعرت كوبندكرليا كمرتم كوان كفار سے مثاديا۔

اور باوجود یکہ بیمغلوبیت تمہارے لئے تعل کا تیجہ تھی مگر پھر بھی ہے بطور سزا کے بیں ہوئی بلکہ حکمت کی وجہ سے ایسا کیا گیا (آ گے ترجمہ)

#### لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُمْ اللَّهِ لِيَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تا كه خدا تعالى تبارى آزمائش فرماد سادر يعين مجموك الله تعالى في تم كومعاف كرديا\_

چنانچاس وقت منافقین کانفاق کمل کیااور خلصین کی قدر برده گئی۔

#### وَاللهُ ذُوْفَضُ لِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿

اورالله تعالیٰ برو نے فضل والے میں مسلمانوں ہر

اب آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا اس آیت سے حق تعالیٰ کی صحابہ کے حال پر بری عنایت معلوم ہوئی ہے کہ عمال میں ہمی ہور ب چند تسلیاں فرما کی ایک یہ کہ یہ کہ یہ کہ اس میں ہمی تمباری مصلحت تھی پھر ایک یہ کہ یہ کہ یہ کہ اس میں ہمی تمباری مصلحت تھی پھر مواخذہ آخرت سے بے فکر کر دیافضل وانعام کا امید وارکیا رابط: آ مے ہمی اسی مغلوبیت کے قصد کا تمد ہے افتصعدون تا ہما تعملون

### اِذْتُصْعِدُوْنَ وَلَاتَلُوْنَ عَلَى ٱحَدِ

وہ دقت یاد کرو جبکرتم پڑھے چلے جاتے تھے ادر کس کومز کر بھی نہ د کھتے تھے

#### <u>ۊؖٵڵڗۜڛؗٷڷؠۘۘڶٷػؙۻٚڣٛٱڂ۠ڔٮػؙۄٚ</u>

اور رسول تمبارے بیچے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے۔

کدادهر آؤادهر آؤگرتم نے سانہیں اور قصد کے سمن میں اوپر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کعب بن مالک نے مسلمانوں کو بکارااور سب جمع ہو مکئے اور آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکارااس میں کوئی تعارض نہیں اول حضور نے بکارا جو محابہ نے نہ سنا چرکعب بن مالک نے بکارااور سب جمع ہو گئے۔

#### <u>ڡٚٲؿؘٲڹڰؙۯؙۼۘؠؖٵؙؠؚۼٙڝۣ</u>ٚ

سوخداتعالی نے تم کو پاداش میں ثم دیابسب ثم دینے کے۔

کدرسول الله ملی الله علیه وسلم کے بکار نے پرندآ نے اورا سنقلال نہ الفتیار کیا کہ متوجہ ہوکر سنتے۔

#### لِّكُيْلِا تَخْزَنُوْاعَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا

تا كرتم مغموم نه بواكرونداس چيزېر جوتمبارے باتھ سے نكل جائے اور نداس

مَّا أَصَابُكُمُ ا

چز پر جوتم پرمصیبت پڑے۔

یعن اس مصیبت ہے میں پچتی ہوجائے گی اور مصائب کے عادی

موكراستقلال بيداموكا

#### وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ ثُمَّ أَنْزَلَ

اورالله تعالى سب خبرر كمت بي تمبار بسب كامون كي يمرالله تعالى في

عَكَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَكُ

اس فم کے بعدتم پر چین اور رحت بھیجی یعنی او کھ

جب کفارمیدان سے واپس ہو محصے مسلمانوں پرغیب سے او کھ مالب ہوگئی جس سے سبغم غلط ہوگیا۔

### نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِهَةً مِنْكُمْ لا وَطَآبِهَةً

كمتم من سے ايك جماعت برتو اس كا ظبر بوربا تھا اور ايك

قَنُ أَهُمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ

جماعت و ہتمی کدان کوا بی جان ہی کی فکر پڑی تمی د ولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ <u>۔</u>

غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿ يَقُولُونَ هَلْ

خلاف واقع خیالات کر رہے تھے جو کہ محض نمافت کا خیال تی وہ

لَّنَامِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيْءٍ

یوں کہدرے تھے کیا جارا کچھا فقیار جل ہے۔

لین اڑائی سے پہلے بیلوگ جہاد ہے جی چراتے تصاوراوروں کو بھی روکتے سے لڑائی کو وقت کہنے کے کہ ماری کی نے نہی خواہ خواہ مصیبت میں بھنے۔

#### قُل إِنَّ الْأَمْرَكُلَّهُ لِللَّهِ

آ پفر ماد یجے کرافقیارتوسباللہ عی کا ہے۔

مطلب یہ کہ اگر تمہاری رائے پڑھل بھی ہوتا جب بھی قضائے النی عالب ہوتی اور جرمعیبت آنے والی تھی آ کررہتی۔

#### يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَّالاً يُبْدُونَ لَكُ

وولوگ ہے داوں عمل کی بات پیشدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے فا برنیس کرتے۔

کیونکہ ظاہر میں تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا افقیار کچھ چلنا ہے جس کا یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ ایک تقدیراللی کے سامنے بندو کی کوئی تدبیر بیس چلتی می معنی تو عین ایمان میں محران کا یہ مطلب نہیں ان کی مراد کچھاور ہے (آ محر جمہ)

#### يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِشَى عُمَّاقُتِلْنَا

کتے میں کہ آگر ہارا مجمہ افتیار چلنا تو ہم یہاں مقول اور اط هدفت اط

نہ ہوتے۔

چونکہ ان کی بات کا مطلب یہ تھا آ سے مقصل جواب دیتے ہیں اور لطف یہ کہ ان کے قول سے جو ایک اچھے معنے پیدا ہو سکتے تھے او پر اجمالاً اس کی تقد بی کر دی گئی کہ بیٹک افقیار خدائی کا چلنا ہے محرتمباری یہ مراز نہیں اب اس مراد کو ظاہر کر کے نصیل میں اس کی تکذیب کرتے ہیں مراد نہیں اب اس مراد کو ظاہر کر کے نصیل میں اس کی تکذیب کرتے ہیں

#### قُلُ لَّوْكُنْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ لِبَرِزَالَّذِيْنَ كُتِبَ

آب فرماد بجئے کو اگر تم لوگ ہے کمروں عن بھی رہے تب بھی جن او کوں کے لئے آل مقدر ہو

#### عَكِيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ

چاتھادولوگ ن سقوات کی طرف نکل پڑتے جہاں دو کرے میں اور بیدی مجھ مواس کے ہوا تا کہ

اللهُ مَا فِي صُلُ وْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُونِكُمْ

النه تعالى تمبار ، بالمن كى بات كى آ ز ماكش كر ساورتا كرتمبار سعاول كى بات كوصاف كرو س

وساوی وخطرات ہے کیونکہ مصیبت کے وقت مسلمان کوغیر خدا کی طرف توجہ نہیں ہوتی اوراس سے ایمان وعقید و کا تصفیہ ہوجانا ظاہر ہے

وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ الصَّادُورِ

اورالله سب باطن کی باتوں کوخوب جانتے ہیں۔

ان کوآ زمائش کی حاجت نبیس مرتا کہ سب کوعام طور پراس کا انکشاف ہوجائے اس لئے ایسے امور داقع کردیتے ہیں۔

#### إِنَّ الَّذِيْنَ تُولَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَعَى

يقيناتم بمل جن لوگوں پشت پھيردي تحي جس روز كدونوں جماعتيں باہم

#### الْجَمْعُنِ لِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطُنُ

مقابل ہوئمیں اس کے سوااور کوئی بات نہیں ہوئی کدان کوشیطان نے لغزش

#### بِبَغْضِ مَاكُسُوُ

دے دی ان کے بعض المال کے سبب ہے۔

لیمن ان سے کچھ خطاوقصور ایسے ہو گئے تھے جس سے شیطان کو ان سے اور معصیت کراد ہے کی بھی طمع ہوئی اور اتفاق سے وہ طمع پوری بھی ہو منی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ بھی پیدا ہوجاتا ہے جیسا کہ ایک طاعت سے دوسری طاعت کی تو فق ہوتی ہے۔

#### وَلَقَلْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ

اوریقین مجموکهالله تعالی نے ان کومعاف فرمایا۔ واقعی الله تعالی بوے مغفرت

#### حَلِيْمُ

كرنے والے بيں بزے حلم والے بيں۔

کرآ خریس بخش دیااور خطاکرتے وقت کوئی سزائیس دی اوراس آزبائش دمعانی وغیرہ کا ذکراو پرمسلمانوں کی تسلی کے لئے ہوا تھا اور یہاں منافقین کے اس خیال کی تغلیط کے لئے ہواکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری رائے بڑمل نہ کرنے سے بہنقصان ہوا تو بتلادیا کہ نقصان ہیں اس قد رمنافع تھے رہافتی نقصان ہوگیا ہی خوش مختلف رہا تھی نقصان جو گناہ کے سبب سے ہوا وہ معاف ہوگیا ہی غرض مختلف ہوئی نقصان جو گناہ رہاور یہ شبہند کیا جائے کہ اس مصیبت کا سبب شیطانی لغزش کو بھی بتایا اور آزبائش وغیرہ کو بھی جواب یہ ہے کہ آزبائش وغیرہ سبب سبیس ہیں اور حکمت سیجھے ظاہر ہوا کرتی ہے اور سبب سیلے ہوا کرتا ہے ہیں یہ وہ بی بات ہوئی کہ

عدد شود سبب خیر کر خدا خواہد فاکدہ: بعض محابہ کے دشمنوں نے اس داقعہ سے محابہ پرخصوصاً حضرت عثمان پرطعن کیا ہے اور اس سے بیڈ کالا ہے کہ حضرت عثمان چونکہ لڑائی سے بھاگ مجئے تصفر ایک کناہ عظیم کے مرحکب ہوئے اس لئے وہ

ظافت کے قابل نہ تھے جواب یہ ہے کہ یکھن مہمل بات ہے جب خدا تعالیٰ نے معاف کردیا اوران کی اس خطاء میں بہت ک محسیں ہٹا دیں تو اب دوسروں کومواخذ وکرنے کا کب حق رہا۔ رہا قصہ خلافت تو اہل حق کے نزدیک خلافت کے لئے معموم ہونا ہی کب شرط ہے۔ پس شہر ساقط ہے۔

### يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوُّالِا تَكُوْنُوُّا كَالَّذِيْنَ

اے ایمان والوا تم ان لوگول کی طرح مت ہو جاتا۔جو کہ

#### گفَرُوْا

کافر ہیں۔

ربط: او پر منافقین کا قول ذکر کیا کیا ہے کہ آگر ہماری رائے پر گل کرتے توات آئے آئی ہماری رائے پر گل کرتے توات آئے آئی مقتول نہ ہوتے اور یہ صیبت نہ آئی آئے ہمی ای قتم کا قول آتا ہے ایسے اقوال کے سننے سے احتمال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایسے وساوس نہ پیدا ہونے گیس۔ اس لئے اللہ تعالی مسلمانوں کو آئندہ آیت میں ایسے اقوال سے ممانعت فرماتے ہیں۔ یا یہا الذین امنوا تا تحشرون

یعن تم ان لوگوں کی یا تیس مت کرنا گووہ ظاہر اَ اسلام کا دعویٰ کرتے میں مگر در پر دہ منافق میں۔

### وَقَالُوْ الِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُوْا فِي الْأَرْضِ

اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جبکہ وہ لوگ کسی سرز مین میں سفر کرتے ہیں

#### <u>ٱۅٝڰٵٮٚۏٛٵۼؙڗؓؽ</u>

یاد ولوگ کہیں غازی بنتے میں

اورسفر میں اتفا قامر جا کمیں یا جہاد میں قضاء آل ہو جا کمیں تو وہ منافق کہتے ہیں۔ (آ محے ترجمہ)

### لَوْ كَانُوْا عِنْدَ نَامَا مَا تُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۗ

كاكريادك مارے باس رجة ندم خادر ندارے بات لي الله فراك حسرة في فائو بهم الله فراك حسرة في فائو بهم

تاکہ اللہ تعالی اس بات کو ان کے قلوب میں موجب صرت کر دیں۔ لعنیٰ نتیجہ اس خیال کا جس کی بنا پروہ یہ با تمی کرتے ہیں بجز حسرت کے پچونیس ایسے خیال کا آ دمی ہمیشہ حسرت وافسوس ہی میں رہتا ہے جس

ک نظراسباب ظاہری بی پردہتی ہے

# وَاللَّهُ يُخْيِ وَيُمِينِكُ

اور مارتا جلاتا تو الله على ہے

خواہ سفر ہویا حضر خواہ لڑائی ہویا امن ہرونت میں موت ضدائی کے علم سے آتی ہے۔

### وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۞

اورالله تعالى جو بحرتم كرتے موسب كرد كور بي

سواگرتم بھی ایسی با تیس کرو مے بادل میں رکھو سے اللہ تعالی ہے کچھ مخلی ندر ہےگا۔

### وَلَيِنَ قُتِلْتُمْ فِي سِبِيْلِ اللهِ أَوْمُ تُمْ

اورا كرتم لوگ الله كى راه يس مارے جاؤ \_ يا كدمر جاؤ تو بالصرور الله تعالى ك

### لَمُغُفِرَةً مِنَ اللهِ وَرَحْمَهُ خَيْرٌ مِيمًا

پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ

#### يَجْمَعُونَ 🚳

جمع کررہے ہیں۔

اورای کی لا کچ میں زندگی کومجوب رکھتے ہیں۔

### وَلَيِنَ مُنْ تُمُوا وَقُتِلْتُمُ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞

اورا گرتم لوگ مرم کے بامارے محے تو بالضروراللہ بی کے پاس جمع کئے جاؤے۔

بی اول تو تضائلتی نہیں دوسر سے اللہ کے پاس جانے ہے سی حال میں بچے نہیں اور دین کی راہ میں مرنا یا مرا جانا مغفرت ورحت کا سبب ہو و یہ میں راہ میں جان دینا ہی بہتر ہوا ایسی با تمیں اور یہ خوالہ سے مرا نے ہے تو و ین کی راہ میں جان دینا ہی بہتر ہوا ایسی با تمیں اور یہ خالات محض بیکار دنیا میں موجب حسر سے اور آخرت میں موجب نار بیں اور میر سے نز دیک اس آیت میں سفر سے مرا دو بی کام میں سفر کرنا ہے چنا نچھ اس پر مغفرت ورحمت کا وعد وفر مانا اس کا قرید ہے تو منافقین کے قول کے اس جگہ دو جواب فدکور ہوئے ایک یہ کہ مارنا جلانا ضدا کے تبضہ میں ہے کوئی حالت اس کوروک نہیں کتی دوسر سے ضدا کی راہ میں سفر کر کے یا جہاد کر کے مرنا یا مارا جو انہم کے تر جمہ میں جو کے مرنا یا مارا جانا بڑے تو منافقین جی کے مرنا یا مارا جو انہم کے تر جمہ میں جو کہا گیا ہے کہ بم مشرب تو منافقین جی

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ

سوآ بان کومعاف کرد یجئے اور آب ان کے لئے استغفار کرد بیجئے۔

کونکہ خدا کے عظم میں ان سے کوتائی ہوئی اگر چہ معانی مل کئی مگر آپ کا استغفار زیادتی شفقت کی دلیل اور سبب ان کی زیادتی سل کا ہوگا

وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ

اوران سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا سیجئے۔

تا کدان کااوردونا جی خوش ہوکہ مشورہ میں بیہ ضام اڑ ہے

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ

مرجب آب رائ بخة كرليس وخداتعالى براعماد يجير.

خواه آپ کی رائے ان کے مشور و کے موافق ہویا مخالف ہو ضدا تعالی پرنظراور مجروسہ کر کے اس کو پورا کر د بچئے۔

اِنَّاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۞ اِنَ يَنْصُرُكُمُ

بینک اللہ تعالی ایسے اعتاد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر

اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخُدُ لَكُمْ فَمَنَ

حن تعالی تمباراساتھ دیں تب تو تم ہے کوئی نہیں جیت سکتا اور اگر تمباراساتھ

ذَاالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ إِنْ وَعَلَى اللَّهِ

نددی تواس کے بعدابیا کون ہے جوتمہار اساتھ دے اور صرف اللہ تعالی پر

فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

ا يمان والول كواعمًا دركهنا جا ہے

ربط: او پران حضرات کی سلی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند
باتوں کا حکم ہوا تھا جس سے حضور کی نا خوشی کا وغدغہ تو زائل ہو گیا لیکن
چونکہ صحابہ کو اس واقعہ مغلوبیت سے حسرت بھی تھی اس لئے آ ہے اس
حسرت کو اتارتے ہیں۔ ان بنصر کم تا فلیتو کل المعومنون
اس تقریر سے حسرت اس طرح زائل کی گئی کہ غالب ومغلوب کرنا
خدا کے قبغہ میں ہے یہ امر پوراپورا تمبارے قبغہ میں نہیں تو اس کے پیچھے
خدا کے قبغہ میں ہے یہ امر پوراپورا تمبارے قبغہ میں نہیں تو اس کے پیچھے
اپ جی کو نہ ڈالو جو ہو کیا ہو گیا اس میں جو آ فت گناہ کی وجہ سے آئی اس
سے تو بہ کرلو اور آ کندہ کے لئے خدا پر نظرر کھو یعنی اس سے گناہوں سے

اور ہم نسب مسلمان بھی تھے ہیں اگر بھائیوں سے مراد دوسری صورت ہے یعنی ہم نسب مسلمان تب توان کا سفر وغز وہ دین کے لئے ہونا اوراس پر وعدہ مغفرت ورحمت ظاہر ہالبتہ بداشکال ہوگا کدمسلمانوں کے مرنے یا مارے جانے سے منافقوں کوحسرت کیا ہوتی تو جواب یہ ہے کہ آخر قرابت سے کھامطرار تعلق تو ہوتا ہی ہے یا بیا کہ کواس خاص صورت میں دل سے حسرت نہ ہو مگر چونکہ ان کے بیر خیالات ہمیشہ ان کے لئے باعث حسرت ہوتے ہیں تو مسلمانوں برہمی منافقانہ طور پر حسرت ظاہر کیا کرتے تھے اوراگرہم مشرب بھائی مراد ہیں تو حسرت ہونے میں تو شبہیں مگر پھر پیشبہ ہوگا کہان کا سفر و جہاداللہ کے واسطے کہاں ہوتا تھااوراس پر وعد ومغفرت و رحمت کیسا اس کا جواب یہ ہے کہ مجمی وہ دیے دبائے وین کاموں میں شر یک ہوتے تھے اور اگر وہ نفاق جموز و بے تو ضرور تواب کے بھی مستق ہوتے اور ظاہر میں چونک وہ بھی ایمان کے مدعی تھے اس بنا ہ پر جواب دیا گیا له اگروہ اللہ کے رائے میں ایسے کام کرتے ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو پھریہ حسرت کیسی ان کومغفرت ورحمت کے مقابلہ میں ان مصائب کی برواہ نه کرنا جائے۔ رابط: اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ بعض مسلمانوں سے غزوہ احد مں نغزش صادر ہوئی تھی کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھایا تھا وبال سے بث مے اس قصہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوصد مہوا تھا کو آپ نے وسعت اخلاق کی بناء بران کے ساتھ کو کی تختی و ملامت کا معاملہ ہیں فرمایالیکن الله تعالی لومنظور ہوا کہ ان صاحبوں کی طرف ہے حضور کے مبارک قلب برہمی انقباض نہ رہے نیز ان کے دل ہے بھی پیکلفت دھل جائے اس لئے اول اپنی معافی کی بشارت سنا کرآئندہ آیت میں حضور کو چند ہاتوں کا امر فر ماتے ہیں جن سے ریغرض حاصل ہوجائے۔

فَبِمَارَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنِتَ لَهُمْ

بعداس کے خدابی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ زم رہے۔

حالانكمة بكوان كى لغزش پرخق ملامت حاصل تعابه

وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوٰ

ادر اگر آپ تند خو بخت طبیعت ہونے تو یہ آپ کے پاس سے سب و سرور مرص

مِنْ حَوْلِكٌ

منتشر ہوجاتے۔

مچران کویہ فیوض و برکات کیے میسر ہوتے۔

بحنے کی توفیق مانکواور پھر جومصیبت نازل ہواس کو کارساز عالم کی طرف ے مصلحت اور بہتر مجمو فقط رابط : او بر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مخالفت کا باعث وبال ہونا بتلایا تھا آ کے حضور کا غایت درجہ امین ہونا بالت بين اكديه بات ابت موجائ كرة ب جو بجه مكم فرمات بين اس من آب کی کوئی نفسانی غرض نبیس ہوتی کیونکہ بیا یک قتم کی خیانت ہے اور آپ خیانت ہے مبرا ہیں ہیں آپ کے تھم کی مخالفت ضرور قابل ندمت اورموجب وبال ہوگی اوراس آیت کا شان نزول ترندی کی روایت کے موافق اگر چہایک خاص واقعہ ہے مگر چونکہ الفاظ آیة کے عام ہیں اس لئے اوبر کی آیوں سے اس کا تعلق ہماری تقریر کے موافق بخوبی ظاہر ہو کمیاوہ واقعہ یہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک جا در مال ننیمت میں ہے تم ہوگئ بعض مستم سمجھ یا منافق لوگوں نے کہا کہ شایدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے لیے ل ہواگر بیقول منافقین کا تھا تب تو ان کی ہیہود گی تھی اورا کر کسی مسلمان کا تھا تو اس نے اس بناء پر کہد دیا ہوگا کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کواس تصرف کا اختیار حاصل ہے ) اس پرید آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ پیہ ے کہ بیکام حقیقت میں یا ظاہر میں خیانت ہے اور رسول کی شان ہرقتم کی خیانت ہے منزہ ہے وہ اپن غرض نفسانی ہے کوئی کام یا کوئی بات نہیں کر كح وماكان لنبي تا بما يعملون

وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنُ يَتَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ

اور نبی کی بیشان نبیس کہوہ خیانت کرے حالانکہ جو مختص خیانت کرے**گا**وہ

يَانتِ بِمَا غَـَلَّ يَـوْمَ الْقِيْمَةِ عَ

انی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔

تا كەسب خلائل مطلع ہوں اورسب كے روبر ونسيحت ہو

تُوْرَ يُونِي كُلُّ نَفْسِ مَاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا

بمر بر مخف کو اس کے کئے کا پورا عوض ملے گا اور ان بر

يُظْلَبُونَ 🕣

بالكل ظلم نه موكار

میں خوش خیانت کرنے والے پرغضب نازل ہوگااور وہ جہنم کاستحق ہو گااور انبیاء کیبم السلام قیامت میں بوجہ رضائے حق کے سربلند ہوں کے بس نبوت کے ساتھ خیانت کیونکر جمع ہو کتی ہے۔

# اَفَكُنِ اللَّهِ كُمُن بُاء بِسَخَطٍ

سوالیا فخص جو کے رضائے حق کا تابع ہو گیادہ اس فخص کے مثل ہوجادے گا جو کہ

### مِنَ اللهِ وَمَا وْمُهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ اللهِ وَمَا وْمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ

غضب الني كاستحق موادراس كالممكانادوزخ موادروه جانے كى برى جكه ب

پس برگز دونوں برابرنہیں ہو سکتے بلکدرضائے حق کا اتباع کرنے والے اورغضب النی کے مستحق ہونے والے (آمے ترجمہ)

### هُمْ دَرَجْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا

بيذكورين درجات مسمختلف موں محالله تعالی كنز ديك ادرالله تعالی خوب

#### يعْمُلُونَ۞

د کھتے ہیں ان کے اعمال کو

پس رضائے وقتی کا تمنع محبوب اورجنتی ہوگا اور خائن مغضوب اور دوزتی ہوگا اس سے انہیا علیم السفام کا المن ہوتا دلیل کے ساتھ ٹابت ہوگیا اور یہ جوفر مایا کہ خیانت کی چیز کو قیامت میں حاضر کر ہے گا تو اگر وہ چیز اجسام میں ہے ہے ہے کہ کی کوئی چیز لی تب تو وہ اس کی گردن پرلدی ہوگی جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہر یرہ سے مردی ہے کہ حضور نے ارشاد فر مایا دیکھو میں قیامت میں کی کوئی واس حال میں ندد کھوں کہ اس کی گردن پرایک اونٹ میں قیامت میں کواس حال میں ندد کھوں کہ اس کی گردن پرایک اورائر موابولتا ہواور میں صاف جواب دے دوں کہ میں چھنیں کرسکتا۔ اورائر وہ خیانت اجسام میں سے نہ ہوتو اس کے لانے کے معنے اس کی خبر الانے وہ خیانت اجسام میں ہوجیسا کہ وہ خیات اس کی خبر الانے اداد یہ ہوجیسا کہ ہو سکتے ہیں۔ یا اس کے لئے بھی کوئی صورت اس عالم میں ہوجیسا کہ احاد یہ سے نیک انجال کا حسین آ دی کی صورت اس عالم میں ہوجیسا کہ احاد یہ سے نیک انجال کا حسین آ دی کی صورت میں آ نا ٹابت ہے۔

#### لَقَدُمَنَّ اللهُ

حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پراحسان کیا

كه آپ ك ذريعه سان كوفلاح دارين نصيب مولى

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْكُمْ

جبکہ ان میں ان بی کی جس ہے

لینی نی آ دم می سے

رَسُولًا مِّنَ ٱنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَتِهِ

ایک ایسے پنیبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر

#### ] | **[**E

ويُركِّنِهِمْ ويُعِلِمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ ؟ عات بي اوران لوكوں كامغالى كرت رج بي اوران كوكتاب اور فهم

وَإِنْ كَانُوْامِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلِ مُّبِيْنٍ ﴿

کی با تمی بالاتے رہے ہیں اور بالیقین بدلوگ قبل سے مرت علمی میں

ٱوكتاً أصَابَتْكُمُ مُصِيْبَةٌ قَلُ أصَبْتُمُ مِثْلَيْهَا<sup>لا</sup>

تھے۔اور جب تمہاری الی ہار ہوئی جس سے دو عصے تم جیت مجے تھے۔

کیونکہ احد میں سر مسلمان شہید ہوئے قید کو کی نہیں ہوااور بدر میں سر کا فروں کو آل اور سر کو قید کیا تھا۔

قُلْتُمْ إِنَّى هٰ فَالْقُلُهُ وَمِنَ عِنْدِا نَفُسِكُمْ

کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ بیر کدھرے ہو گی۔ آپ فریا دیجئے یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہو گی

نەحضور كى رائے كے خلاف كرتے نه مارتے۔

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ وَمَآ

بیک الله تعالی کو ہر چیز پر بوری قدرت ہے۔ اور جومصیب تم پر پڑی جس

أصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعْنِ فَبِإِذْ نِ اللهِ

روز کے دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے سوخدا تعالی کی مشیت سے ہوئی۔

لیمن اگر بھی باوجود استقلال واطاعت احکام کے بھی مسلمانوں کو محکست ہوجائے تو شبہ نہ کرنا چاہئے بلکہ اس کو مشیت اللی سجمنا چاہئے جس محکست ہو چکا ہے اور یہاں بعض میں چند در چند مسلحتیں ہیں جن کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے اور یہاں بعض حکستیں فدکور ہوتی ہیں۔

وَلِيعُكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلِيعُكُمُ الَّذِينَ

اورتا كەللەتغالى مۇمنىن كويىمى دىكىدلىس اوران لوگوں كويىمى دىكىدلىس جنهوں

نَافَقُوٰا ﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ

نے نفاق کا برتاؤ کیااوران سے بوں کہا گیا

جب کے شروع جنگ کے وقت تین سوآ دمی ان میں ہے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کرا لگ ہو گئے ۔

### تَعَالُوْا قَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوِادُفَعُوْا لَمْ

کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفعیہ بن جانا کے وکھ کر چھرتو ان پررعب ہوگا اور ای سے شاید

### قَالُوْالُوْنَعُكُمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنْكُمُ ا

وہ بولے کراگر ہم کوئی ذھنگ کالزائی دیمنے تو ضرور تمہارے ساتھ ہولیتے۔
لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ مقابل تم سے تمن چار حصے زیادہ پھران کے
پاس سامان بھی زیادہ الی حالت میں لڑنا ہلاکت میں پڑنا ہے اس کولڑائی
نہیں کہتے جی تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں (آگے ترجمہ)

هُمُ لِلْكُفُرِيَوْمَ إِنَا قُرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيْمَانِ عَلَيْ الْمُعَانِ عَلَيْ الْمُعَانِ عَلَيْ الْمُعَانِ

يمنانقيناس دوز كفرت زوكي بربستاس حالت ككهوايمان ي

يَقُونُونَ بِأَفُو اهِهِمْ مِثَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ "

زو یک تھے۔ باوگ پنے منہ سے اسی باتمی کرتے میں جوان کول میں بیں

کونکہ پہلے بھی گووہ دل ہے مومن نہ تھے گرمسلمانوں کے ساتھ موافقت کی ہا تھی بناتے رہے تھے اس روزالی طوطا چشی غالب ہوئی کہ محلم کھلا مخالفت کی ہا تھی منہ ہے نظنے لگیس اور کفر سے زیادہ قریب اس لئے کہا کہ موافقت کی ہا تھی دل ہے نہ ہوتی تھیں اس لئے زوروار تہمیں اور یہ ہا تھی دل ہے تھیں اس لئے عبارت بھی زوردارتھی

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ۞

اورالله تعالى خوب جانتے ہيں جو پچھ بيا ہے ول ميں ركھتے ہيں۔

یعنی دل میں تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا بھی ساتھ نہ دیں ہے کولڑائی ڈھنگ ہی کیوں نہواس لئے الحکے اس آول کا غلط ہونا خدا کوخوب معلوم ہے۔

ٱلَّذِيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَلُ وَالُو

یا ہے لوگ ہیں کرا ہے ہما ہوں کا نبست بیضے ہوئے ہیں ہما تھے ہیں کدا کر اکھا عُونا کیا قیتلوا ہ

مارا كبنامان توقمل نه كئے جاتے۔

اس جگہ بھائیوں سے مرادمسلمان لوگ ہیں کیونکہمسلمان اکثر ان

### قُلْ فَادْرَءُ وَاعَنَ أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِنْ

آپ فرما دیجے کہ اچھا تو اپنے اور سے موت کو بٹاؤ

#### *ڴ*ڹٛؾؙؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛٛٛؽؙڟٮؚٳۊؽؽؘ۞

اگرتم سے ہو

کہ میدان میں جانے ہے ہی ہلاکت ہوتی ہے کیونکہ قتل ہے بینا تو موت بی سے بینے کے لئے ہوتا ہے جب کھر بیٹے بھی وقت معین برموت آ جاتی ہے توقق بھی جس کے مقدر میں ہے لئیس سکتا اور اس واقعہ میں جو عمّاب کے بعد صحابی جا بجاتسلی کی گئی اس سے نافر مانی کرنے والے دھوکہ ن کھائیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس میں خداکی حکمت اور مشیت ہوتی ہے بحرثم کی کوئی بات نبیں۔ بات یہ ہے کہ اولا تو صحابہ سے یہ کنا وقصدا نہ ہوا تھا خطاسے ایسا ہوا دوسرے ان برندامت اورقم کا بانتہا غلب ہوا جوتو یہ کا اعلیٰ درجہ ہےاس لئے ان کی تسلی کی تمثی اور جو مخص قصداً مناوکرے پھراس پر جرات بھی ہو وہ آلی کا مستحق نہیں بلکہ زجراور وعید کا مستحق ہے۔خوب سمجھ لو ر ربط : او بر منافقین کا قول بیان کیا گیا ہے کہ وہ شہدا ، کی نسبت کہتے تھے کہ اگروہ جارا کہنا مانتے تو بے فائدہ کتل نہ ہوتے اس ہے دو باتیں مفہوم ہوتی میں ایک تو یہ کہ گھروں میں بیٹھنا ہلاکت سے بیخے کا سب ہاس کا جواب تو دے دیا گیا کہ اگریمی بات ہے تو موت کوایے سے بنا دو دوسرے سے مجما میا کہ وہ ان شہداء کی موت کو ناکامی اور لذتوں ہے محرومی کا سب سجھتے تھے آ مے حق تعالی ان کی املی درجہ کی کامیا لی اور حقیق حیات اور وہاں کی لذتوں كاذكرفرماتي بين والاتحسين الذين قتلوا تا اجر المؤمنين

# وَلاَ تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ

اور (اے مخاطب ) جولوگ اللہ کی راہ میں آل کئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو

### أَمُواتًا مُلُ أَخْياءً عِنْدَرَ بِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿

بلکه وه لوگ زنده جی این پروردگار کے مقرب جی ان کورز ق بھی ملتا ہے اور

### فَرِحِيْنَ بِمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ لا

ووخوش میں اس چیز ہے جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے عطافر مائی ہے۔

مثلاً در جات قرب وغیره میعنی ان کورز ق ظاہری بھی ملتا ہے اوررز ق فرجھی بعین مسہ

# وَيُسْتَبُشِّرُوْنَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُّوْ ابِهِمْ مِّنَ

اور جولوگ ان کے پائنبیں منبچ ان سے چیچےرو مے ہیں ان کو بھی اس

### خَلْفِهِمْ لا أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ

حالت پرو وخوش ہوتے میں کدان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا

#### يَحْزَنُوْنَ ۞

نبیں اور نہ وہ عموم ہوں گے۔

یعنی اگر وہ بھی شہید ہو جا کیں تو ان کا ہمارے جیسا حال ہوگا غرنس ان کو دوخوشیاں ہیں اپنی بھی اور اپنے تعلق والوں کی بھی آ کے ان دونو خوشیوں کا سبب ہتلاتے ہیں۔

### يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لا

وو خوش ہوتے میں بوجہ نعمت و نصل خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ

### وَّأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

الله تعالی الل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔

بلکہ وہاں جا کر دیکھ لیا کہ جس درجہ کا تمل ہوتا ہے ای درجہ کا اجردیے میں پس شہادت جو افضل اعمال ہے اس پرسب سے بہتر اجر ملے گا جس کے لوازم میں یہ ہے کہ ذرا بھی خوف وغم نہ ہوگا شہداء کی حیات کی تحقیق سیقول کے شروع میں گزر چکی ہے اور رزق ملنے کی کیفیت سیح احادیث میں وارد ہے کہ ان کی رومیں عرش کی قندیلوں میں رہتی ہیں اور جنت کی

ٱجْرُّعَظِيْمٌ ﴿ أَيَّٰنِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ان كے لئے تواب عظيم بيا بيا وك بي كداوكوں نے ان سے كما كدان إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمُ لوگوں نے تمبارے لئے سامان جمع کیا ہے سوتم کوان سے اندیشرکر تا جا ہے سو فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا ﴿ وَقَالُوْ احْسُبُنَا اللَّهُ اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کرویا اور کہدویا کہ حق تعالی ہم کو کافی ہے وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ۞ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ قِنَ اور وبی سب کام سپر دکرنے کے لئے احجما ہے۔ پس بیلوگ خدا کی نعت اور الله وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوْءٌ لَوَّاتَّبَعُوْا فعل ہے بھرے ہوئے واپس آئے کدان کونا کواری ذراجیش نہ آئی اوروہ رِضُوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُوْفَضْلِ عَظِيْمٍ ۞ لوگ رمنائے حق کے تابع رہے۔ اور اللہ تعالی بڑا فضل والا ہے۔ إِنَّهَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَّاءَ اس سے زیادہ کوئی بات نبیس کریے شیطان ہے کوا بے دوستوں سے ڈراتا ہے سوتم ان ہےمت ڈرنااور مجھ ہی ہے ہی ڈرنااگرتم ایمان واٹے ہواور آپ کے لئے وَلَا يَحُزُنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ و ولوگ مو جب عم نہونے جائیں جوجلدی سے تفریس جاپڑتے ہیں۔ جیسے منافقین کہ ذرامسلمانوں کا پلیہ ہلکا دیکھا فورا ہی کفر کی ہاتیں ممکم کھلا کرنے لگے جبیبا کہان کے اقوال داحوال ہے پہلے معلوم ہوا۔

### اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْعًا ۗ

مالينا وولوگ الله تعالى كوزر وبرابر بمى ضررنبيس پېنچا كتے \_

اورآ پکوزیاد ورنج ای سے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی خالفت سے دین اسلام کی ترقی میں پکو خلل آ جائے ہیں جب یہ یقیناً معلوم ہوگیا کہ دین کواس سے پکھ ضرر نبیں ہوسکتا پھر آ پ کیوں رنج کریں اور اگر رنج کی یہ وجہ ہے کہ گوان سے دین

نہروں سے یاتی ہتے ہیں اوراس کے مجل کھاتی ہیں میں کہنا ہوں کہ یہ نہریں اور پھل جنت کے اندر ہوتا ضرور نہیں بلکہ ان کا تعلق جنت ہے ہوگا پس بیاشکال ندر ہا کہ جنت میں جانے کے بعدو ہاں ہے قیامت میں باہر کیے آویں کے ۔ رابط: غزوہُ احد کا تعد ذکر ہو چکا ہے آ گے ای کے متعلق ایک دوسرے غزوہ کا ذکر ہے جو حمراء الاسد کے نام ہے مشہور ہے جس كي طرف كيم اشاره آيت سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب من اور ہو چکا ہے وہ یہ کہ جب کفار میدان احد سے مکہ کووالی ہوئے تو راستہ میں ان کواس پر افسوس ہوا کہ ہم باوجود غالب ہونے کے ناحق لوث آئے اب چل کرسب کا استیصال کر دینا جا ہے ۔حضور کوان کا اراد ووی ہے معلوم ہو گیا آپ ان کے تعاقب میں حمرا والا سدتک بہنچ جو مدینہ ہے آئھ میل کے فاصلہ پر ہے وہاں آپ نے تمن روز کا'۱۸'۱۹ شوال ہیر منگل بدھ تک قیام فر مایا اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیاوہ پھر مکہ ہی کی طرف ہو لئے راستہ میں ان کی معید خزاعی ہے مقام روحاء میں ملاقات ہوئی جوحضور کی قیام گاہ ہے ہو کر مکہ کی طرف جا رے تھے کفار نے ان سے مسلمانوں کی خبر ہوچھی اگر چہ اس وقت تک مسلمان ندیتے مگر حضور کے خیر خواہ متھے انہوں نے مسلمانوں کی خداداد شان وشوكت كوعمره الفاظ من بيان كيا- اس سے كفار كے حوصلے بالكل پت ہو گئے اور بدستور کمہ جانے کا عزم پختہ کرلیاا ورچل دیئے۔

### ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَالرَّسُولِ

جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا

جب كد كفار كے تعاقب كے لئے ان كو بلايا مميا

### مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿ لِلَّذِينَ

بعد اس کے کہ ان کو زخم ل**گا تما** اور ان لوگوں <u>میں</u>

#### آخسنو امِنْهُمْ وَاتَّقُوا

جونيك اور متق ميں

اورواقع میں سببی ایسے ہیں مگراس سے مقصودان کے اوصاف کا طاہر کرنا اوراج عظیم کے متحق ہونے کی وجہ ہلانا ہے کدان باتوں کی وجہ سے ووثواب عظیم کے متحق ہوئے یہ مقصود نہیں کہ بعض ان میں سے اجھے کام کرنے والے یا تقویٰ کرنے والے نہیں بھی ہیں۔ والا یعوز نک اللہن تا عذاب المیم

کو ضرر نہیں مکر خودان کا تو ضرر ہے کہ بیا ایسے کام کیوں کرتے ہیں جس سےان کی عاقبت برباد ہوتو آب اس کا بھی رنج نہ کریں کیونکہ (آ گے ترجمہ)

### يُرِيْدُ اللهُ ٱلدِّيجُعَلَ لَهُمْ حَظَّافِ الْأَخِرَةِ

الله تعالی کو به منظور ہے کہ آخرت میں ان کو اصلاً بہرہ نہ دے

جب یام مقدر ہو چکاتو گھران سے موافقت کی امید بیار اور رنج امید کے فلاف ہونے سے ہوتا ہے جب امید ہی ندر کی جائے تو رنج بھی ندہوگا اس جگدا کر کسی کے ذہن میں مسئلہ تقدیر کے متعلق خلجان ہوتو شروع آتم میں ان الذین کفروا اور ختم الله علی قلوبھم کی تغییر دیکھے۔

### وَلَهُمْ عَنَ ابُّ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا

ادران لوکوں کو سزائے عظیم ہوگ ۔ یعیا جنے لوکوں نے ایمان کی جکہ الک گفر بالدی تیکا اور کہ کہ اللہ کا اللہ تَدِیاً اللہ کہ اللہ کا کا اللہ کا ا

کفر کوا ختیار کیا ہوا ہے بیلوگ اللہ تعالیٰ کو ذیرہ برا برنسر نہیں پینچا سکتے ۔اوران

عَذَابٌ الِيُمْ ۞ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا

کو دروناک سزا ہوگی اور جولوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں

ٱنَّهَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّانْفُسِهِمْ ۗ

ك الداراان كومهلت ويناان ك ك بترب بد

ربط: اوپرکی آیول میں کفار کو عذاب عظیم کا سخل فر مایا ہے چونکہ وہ اوک اس کے منکر معلا وریا استدلال کرتے ہے کہ جب ہم یہاں آرام و آسائش میں ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم سے اللہ تعالی ناخوش نہیں ہیں ہیں اگر آخرت کوئی چیز ہے تو ہم وہاں بھی آرام میں رہیں گے۔ ورنہ یہاں عذاب سے کیول چیوڑ ہے جاتے بیان کی دلیل قرآن میں بہت جگہ بیان کا اور اس کا ابطال کیا گیا ہے چنانچہ آگی آیت میں بہت جگہ بیان کی کئی ہے اور اس کا ابطال کیا گیا ہے چنانچہ آگی آیت میں بھی اس کی گئی ہے اور اس کا ابطال کیا گیا ہے چنانچہ آگی آیت میں بھی اس کی تردید ہے لایع سبن الذین کفروا تا عذاب مہین

### <u>اِنَّمَا نُمُلِيُ لَهُمُ لِيُزْدَادُ وْآاِتُمَّا ۚ</u>

اورمفیدے ہرگزنہیں بلکہ(آ محترجمہ)

ہم اکومرف اسلے مہلت دے دہے ہیں تا کہ جرم میں انکواور تی ہوجائے۔
اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کواس لئے مہلت دی ہے کہ دوزیادہ جرم کریت تو مجرزیادہ جرم کرنے سے عذاب کول ہوگا

جواب سے ہے کہ اس کلام کی اصل میمی کہ ہم ان کو اس لئے مہلت دے رہے ہیں تا کدان کوزیادہ عذاب ویں کیونکہ وہمہلت ویے سے اورزیادہ جرم کریں مے پس مہلت دینے کا اصلی سبب یہ ہے کہ عذاب زیادہ دینا منظور ہے مہلت وینے کا سبب بینیس که زیادہ جرم کریں بلکہ بیتو سبب کا سبب ہے جس کوسب کے قائم مقام بیان کیا کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ یہ کافرایے ناقدرے ہیں کہ جس قدران کومہلت کمتی ہے ای قدر جرم کرتے ہیں ۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ استاد ایک شوخ لڑ کے کوشرارت کرتے ہوئے دیکھے اور غصہ کو صبط کر کے کیے کہ ابھی چھنبیں کہتا تا کہتو خوب پیٹ بمرکرشرارتیں کر لے اب بیکون عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ استاد کامقصور یے ہے کہ شرارت زیادہ کرے اس کامقصود تو زیادہ سزادینا ہے مگراس مقصود کی جگہاس کی وجد کو بیان کر دیتے ہیں اور مہلت کا غیر نافع ہونا کفار ہے اس لئے مخصوص ہے کہ مسلمان کوجس قدر عمر ملتی ہے اس کے لئے نافع ہے کیونکہ بوجہ اسلام کے زیادہ اطاعت کا موقع ملے گا اور زیادہ درجات ملیں مے ہاں اگر اسلام کے موافق عمل ہی نہ کئے تو اور بات ہے اور کافر کے لئے بعبہ کفر کے زیادہ عمر ہوتا یا عث ضرر ہے ہاں اگرتا ئب ہوکرا یمان ہے مشرف ہوجائے تو اور بات ہے۔

### وَلَهُمْ عَذَابٌ مُعِينٌ ۞ مَا كَانَ اللهُ لِينَ رَ

اور ان کو تومین آمیز سزا ہوگی۔ انله تعالی مسلمانوں کو

الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ

اس مالت پرر كهنائبين جاجے جس برتم اب مو۔

كد منافقين وخلصين سب ملے جلے ہيں۔

حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثُ مِنَ الطَّيِّبِ

جب تک که ناپاک کو پاک سے متمز نے فرمائیں۔

اور بداممیاز بخت مصائب کے وقت ہوجاتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

اور الله تعالی ایسے امور غیبی پرتم کومطلع سیس کرتے۔

یعنی بوجہ خاص حکمت کے حق تعالیٰ تم کو بذریعہ وی کے یہ بتلا نائبیں چاہتے کہ کون کون منافق ہیں بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ مصائب و حوادث یا آثار سے تم کومعلوم ہوجائے۔

### ۅؙڶڮڹۧٳڗڰؠؘڿؾؘؠؽڡؚڹڗؙۺڸ؋ڡؘڹؾۺۜٳ<sup>ۄٛڡ</sup>

وليكن بال جس كوخود جابي اوروه الله تعالى كي يغبر بي ال كونتخب فرما ليت بي -

کیے الی مخلی باتوں کی اطلاع خاص طور پرصرف پیٹیبروں کو وے کے جیں۔ البتہ واقعات ایسے نازل کر دیتے ہیں جن سےتم استدلال کر کے جیں میں املیاز کرلو کے خلص کون ہے اور منافق کون ۔

# فَامِنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ

بس اب الله براوراس کے رسولوں پر

چونکہ حضور پرایمان لا ٹائی وقت سمجے ہوسکتا ہے جب کہ سب پغیروں پر ایمان لایا جائے اس لئے یہ فرمایا کہ سب رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولایحسن الذین یہ خلون تا ہما تعلمون خبیر

### وَإِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُّوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ @

ايمان في واوراكرتم ايمان في واور بربيز ركونو بحرتم كواج عظيم لي

# وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَّ اللَّهُمُ

اور برگز خیال ندکریں ایسے لوگ جوالی چیز میں بخل کرتے ہیں جواللہ تعالی نے ان

### اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَخَيْرًا لَّهُمْ اللهُ هُوَ

كواب فضل عدى ب كديه بات كهوان كے لئے الجي بوكى - بلكديه بات

### شَرُّ لَهُمْ سَيْطُوَّ قُوْنَ

ان کے لئے بہت بی بری ہودوگر تیامت کرد دوطوق بہنائے جادیں گے ماس کی کیفیت بخاری کی صدیث میں بیآ کی ہے کہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس کو ضدا تعالیٰ مال دے اور اس کی زکوۃ ندادا کر ہے وہ وہ مال قیامت کے دوز ایک زہر یلے سانپ کی شکل بنا کراس کے کلے میں ڈال دیا جائے گا دوسانپ اس فض کی با چیس پکڑ لے گا اور کہ گا میں ڈال دیا جائے گا دوسانپ اس فض کی با چیس پکڑ لے گا اور کہ گا کہ میں تیرا مال ہوں تیراسر مایہ ہوں پھر حضور نے بیآ یت پڑھی مگر اس صدیث میں زکوۃ کا بیان مثال کے طور پر ہے دوسری ایک حدیث میں ایک بی وعید رشتہ دار کو نہ دینے پر بھی آئی ہے کیونکہ صاحب وسعت پر ایک بی بی واجب ہے غرض جن ضروری موقعوں پر فریب رشتہ دار کی اعانت بھی واجب ہے غرض جن ضروری موقعوں پر شریعت نے خرج کرنے کی بی سزا ہے۔

### مَابَخِلُوابِ مِيُوْمَ الْقِيْمَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاتُ

اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور اخیر میں

السلوت والأرض

آسان اورزمين الله بي كاره جاوے كا۔

تو بخل کرنابڑی حماقت ہے جب ایک وقت مجبور ہوکر سارا مال خداہی کے قبضہ میں جھوڑ نا ہے تو اس وقت اپنے اختیار ہی سے خدا کی راہ میں خرچ کر دو تا کہ تو اب بھی ملے اس وقت کے چھوڑ نے سے پچھوٹو اب نہ ملے گا۔

### وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿

اورالله تعالى تبار سساعالى بورى فبرر كحت بير

پس جو خرج کر وخلوص ول ہے کرنا اور بیآ یت بظاہر عام معلوم ہوتی ہے جو کوئی بخل کر ہے خواہ مسلمان ہو یا کا فراس کی بہی سزا ہے جو یہاں بیان ہوئی مگر جوعلاء یہ کہتے ہیں کہ کفار بجز ایمان کے اور کسی حکم شرعی کے ملقف نہیں ہیں وہ اس آیت کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ بخل کا منشا قیامت سے انکار کرنا اور خدا کی آیوں کو جھٹلا تا ہے لبذا کفار کو بخل پر دھمکی وینا ہے کیونکہ اگر وہ کفر پر قائم رہ کرخرج بھی کرس تو عنداللہ تبول نہ ہوگا۔

### لَقَدُسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْآ

مینک الله تعالی نے س لیا ہا ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا

ربط: استمبید کے بعد آ مے یہود کی اس گتاخی پروعید فرماتے ہیں۔ لقد سمع الله قول الذین تا بظلام للعبید

بظاہر یہودکا عقادات تول کے مطابق نہ تھا بلکہ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ ان آ تیوں کا مضمون اگر سے جو تو اس سے خالق کا فقیر ہونا اور مخلوق کا غنی ہونا لازم آتا ہے اور یہ باطل ہے تو ان آتیوں کا مضمون بھی سے خسور می بھی تکذیب لازم آگئی چنانچہ قر آن کی تکذیب لازم آگئی چنانچہ آگے آیت فان کذیو ک اس کا قرید ہے لیکن انہوں نے یہ بات استہزاء آگئ کے طور پر کہی پس اول تو قر آن کی تکذیب کفر پھر اس کے ساتھ اور دل کئی کے طور پر کہی پس اول تو قر آن کی تکذیب کفر پھر اس کے ساتھ استہزاء کرنا یہ خود مستقل کفر کیونکہ بلا تکذیب کے بھی خدا کی آیات اورا دکام ستہزاء کرنا گفر ہے۔ پس دونوں کا جمع ہو جانا تو سخت کفر ہوا اس لئے سخت وعید کے مستحق ہوئے اور مناظرہ کے وقت اہل اسلام جو بھی یہود و نصار کی کے اعتقادات سے ان کے ذہب کے باطل ہونے پر استدلال کیا نصار کی کے اعتقادات سے ان کے ذہب کے باطل ہونے پر استدلال کیا

کرتے ہیںاس ہےان کامقصود محض اس لغواء تنادیراعتران یااستہزاء ہوتا ہے تو رات یا بجیل پراعتراض یا استہزاء مقصود نہیں ہوتا کیونکہ بید ونوں کتا ہیں ا جس طرح نازل ہوئی تھیں اہل اسلام کے نزویک حق بیں البت ان میں جو تحریف وتغیر کیا گیا ہے وہ ہمارے نز دیک غلط ہے ای پراعترانس ہمی کیا جاتا ے بس اہل اسلام کتاب النی پر مرکز اعتراض یا استہزا نبیس کرتے۔

### ِتَاللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحُنُ اغْنِيَاءُ سَنَكُتُبُ

كالله تعالى مفلس إاورهم مالدارين بهم ان ك كبرموع كولكه كر

#### مَاقَالُوا

حق تعالیٰ کواس کی احتیاج نہیں ہے بلکہ اس حکمت کی وجہ ہے ایسا کیا جاتا ہے کہ عاد<del>ہ</del> مجرم پر تحریر زیادہ جست ہولی ہے

### وَقَتْلَهُمُ الْأَنْكِياءَ بِغَيْرِحَقٍ لا

اور ان کا انبیاء کو ناحق قبل کرہ بھی

ا نبیا ، کے ل کامضمون بیان فر مانا بیبتلانے کے لئے ہے کہ بیلوگ تو جرائم میں ایسے بمباک ہیں کہ تکذیب ہے گزر کرانبیا ، تک کولل کر چکے ہیں بس اگرید حضور کی تکذیب یا استہزا وکریں تو کیا تعجب ہے۔

### وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوا عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۞

اور بم كبيل مے كد چكموآ م كاعذاب بيان المال ورب ب ب جوتم في

ذُلِكَ بِمَا قُدَّامَتُ أَيْدِي يُكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ

ا بنے لئے سینے ہیں اور بدام فابت بی ہے کہ القد تعالی بندوں پرظلم کرنے

يُسَ بِظُلَّا مِ لِلْعَبِيْدِ ۞ ٱلَّذِيْنَ قَالُوْا

والنبيس ـ و والساوك بين كه كتب بين كه الله تعالى في بم كوتكم فرمايا تعا

إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ اللَّيْتَ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ

كهم كى پنجبر پراعتاد نه لاوي جب تك كه جارت سام مجز ونذرو نياز حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴿

فداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آٹ کماجاوے۔

بعض انبیا ، کا بیم عجز ہ تھا کہ کوئی جانداریا غیر جاندار چیز اللہ کے نام کی نکال کرکسی میدان یا بہاڑیر رکھ دی غیب سے ایک آگ نمودار ہوئی اور اس کوجلا دیا تو به علامت تبولیت کی ہوتی تھی بہود کا به مطلب تھا کہ اگر آ ب ے معجز وظاہر ہوتا تو ہم آب برایمان لے آتے۔

آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے پیفیر مجھ سے پہلے بہت سے

زِبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمُ

ولائل لے کر آئے اور خود میں مجزو بھی جس کو تم کہہ رہے ہو

اِنُ كُنْتُمُ صُدِقِينَ ۞

سوم نے ان کو کیوں تل کیا تھا۔ اگرتم سے ہو۔

یبود کے دو دعویٰ تھے ایک تو یہ کرحق تعالیٰ نے ہم سے ایسا عبد کیا ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ بید عویٰ بلادلیل ہے اگروہ دل سے بیہ بات کہتے کہ اس معجز و کے دیکھنے برہم ایمان لے آئیں مے توبیہ عجز وہمی ظاہر ہوجا تابیان كادوسرادعوى تعاجس كاجواب فرمايا مياب كدجن بيفيبرون كاليمعجز وتحاان كى كلذيب كورى بلكول كرو الامعلوم مواكه بيسب بالتمس بى بالتمس بي با

فَإِنْ كُذَّ بُوْكَ فَقَلَ كُذِّبَ رُسُلٌ

ہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیفیروں کی جو

مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُ وُ بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرِ

آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جاچک ہے جو عجزات لے کرآئے

وَالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ۞

تصاور محفے لے كراورروش كتاب لے كر

جب دوسروں کی بھی بھذیب ہو چک ہے تو آپ کی بھذیب کو گُن نی بات نہیں پھرتم کیا۔ اور انبیا وعلیہم السلام میں سے بعض صرف معجزات لائے بعضوں کوچپوٹی کتاب دی گئی اور بعضوں کو بڑی کتاب جیسے تو رات و الجیل اور چونکہ آیة میں کتاب ہے بڑی کتاب مراد ہاس لئے اس کی مغت میں منیر جمعنی روشن بڑھا دیا گیا کہ اس کے مضامین اور اس کی شان دونوں واضح ہوتے ہیں ربط: او پر تکذیب کرنے والوں کا ذکر تھا آگے ا یک عام عنوان ہے سب ہر وعید ہے جس میں تصدیق کرنے والول کے تخت غصرة یا اور بهودی کے ایک طمانچہ مارااس پر بیا گل آ بت نازل ہوئی جس میں خبرد ہے دی ہے کہ ایک ایک بہت سنو کے کل کرنا چاہئے نیز کعب بن اثرف بیودی حضور صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کی شان میں بیود و اشعار کہتا تھا بعض نے اس کو بھی شان نزول میں بیان کیا ہے۔ غرض آگل آ بت میں بیود کی قباحتوں کا بیان ہے اور مسلمان کو تعلیم صبر اور مشرکین بھی اس ایڈ امی میں نیرود کی قباحتوں کا بیان ہے اور مسلمان کو تعلیم صبر اور مشرکین بھی اس ایڈ اور مسلمان کی ایرا و چونکہ صبر و کل ای ایڈ اور مسائی میں شریک سے ان کا ذکر بھی بڑھا دیا گیا اور چونکہ صبر و کل ای ایڈ اور کے ساتھ فاص نہیں بلکہ ہر حادث میں اس کا تھم ہے لہذا مالی و جانی نقصان کا بھی ذکر ملادیا گیا جس سے غزوہ احد کے نقصانات پر بھی اشار و ہو گیا کہ صبر کرنا چاہئے۔ لتبلون فی امو الکے تا من عزم الامود

#### لَتُبْلُونَ

البدة كاورة زمائ جاؤك

یعنے وقا فو قنا تم پرحوادث واقع ہوا کریں مے ای کومجاز آآز مانا کہد ویا ورند خداعالم الغیب ہے آز مانے کے اصلی معنی سے پاک ہے اور پہلے سے اس لئے خبر دے دی تاکہ آمادہ رہیں اور وقت پر پریشان نہوں۔

# فِي آمُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ وَلَتُسْمَعُنَ

ا پنے مالوں میں اورا پنی جانوں میں اور البتذ آ کے کو اور سنو کے بہت ی

### مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَمِنَ قَبْلِكُمْ

ہنمی دل آزاری کی توکوں نے جو تم نے پہلے وَمِنَ الَّذِی نِینَ اَشُرکُوْ ٓ اَدَّی کَشِیْرًا ۖ

كتاب ويئے مئے ہيں۔ اور ان لوگوں سے جو كه مشرك ہيں۔

### وَإِنُ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوُا

اورا مرمبر كرو محاور پر بيزر كمو مح

مبرکایہ مطلب نہیں کہ تد بیرند کروانقام کے موقعہ میں بدلہ نہ اوالی کے موقعہ میں بدلہ نہ اوالی کے موقعہ میں بدلہ نہ ہواور کے موقع میں لڑائی نہ کرو بلکہ یہ مطلب ہے کہ حوادث سے دل بھی کی جائے تقویٰ سے مرادیہ ہے کہ خلاف شرع کا موں سے بچو کو تد بیر بھی کی جائے ہیں حضرت صدیق اکبر کا غصہ کرنا اور مارنا بھی صبر کے خلاف نہیں تھا۔

فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۞

تو یہ تاکیدی اطام می سے ہے۔

كَبُارت بَى آئ ـ كل نفس ذائقة الموت تامتاع الغرور و من فَيْسِ ذُا يِقَكُ الْمُوْتِ \* وَإِنَّمَا كُلُّ نَفْسٍ ذُا يِقَكُ الْمُوْتِ \* وَإِنَّمَا

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش

تُوَفَّوْنَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ \*

تباری تیامت عی کے روز کے گی۔

سود نیا میں اگراس کا ظهورن مواتو کا فر مامون نه موں اورمسلمان مایوس نه موں۔

## فَمَن زُخْزِحَ عَنِ النَّارِوَالُدْخِلَ الْجَنَّةَ

تو جو فخص دوزخ ہے بچا لیا کیا اور جنت میں داخل کیا کیا فَکُلُ فَازُ

سوپورا کامیاب وه ہوا۔

ای طرح جو جنت سے جدار ہااور دوزخ میں بھیجا کیا پورا تا کام ہوا
کیونکہ بھی تکلیف سے نجات نہ ہوگی اور بھی راحت نعیب نہ ہوگی اور
جان لینا چاہئے کہ یہ جوفر مایا ہے کہ جوفض دوزخ سے بچالیا کیااس سے
مراد عام ہے خواہ بالکل بچالیا جائے یا کسی قد رسزا کے بعداس میں سب
مسلمان آ کے اوران کی پوری کا میابی کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ
کے لئے ہرطرح کی نعتیں یاویں کے ایسے بی اس کے مقابلہ ٹی جو جنت
سے جدار ہااس سے مراد یہ ہوگی کہ ہمیشہ کے لئے جدار ہااور ایسے لوگ

### وَمَاالُحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّامَتَاعُ الْغُرُورِ الْعُرُورِ الْعُرُورِ الْعُرُورِ

اور دنوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دموکہ کا سودا ہے

جس کی آب و تاب کود کھے کر خریدار پھنس جاتا ہے بعد چند ہے اس کی قلعی کھل جاتی ہے اس طرح دنیا کی چیک دیک ہے دھوکہ کھا کر آخرت ہے عافل ندہو جانا چاہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیوی زندگی سب کے لئے معنر ہے بلکداس تعید کا مطلب یہ ہے کہ دنیاا مسلی مقصود بنانے کے قابل نہیں بلکہ اگر کوئی یہ سودا عمدہ داموں کو خرید نے گئے تو اس سے محبت ندکرنا چاہئے بلکہ غیرت ہوگئی یہ سودا عمدہ داموں کو خرید نے گئے تو اس سے محبت ندکرنا چاہئے بنانچ الل عقل اس حل قادراس کی لذات کے فوش اللہ تعالی سے اعمال صالحہ اور جنت عالیہ لے لیتے ہیں۔ لیدائی کا بیان تھا جس کا قصداد پر آچکااس تصدیمی یہ میں ربعود کی محبت نے گئے دعرت ابو برصد این کے دوبرد کی تھی آپ کو ہوا کہ فوص یہ ودی نے یہ گئے دعرت ابو برصد این کے دوبرد کی تھی آپ کو ہوا کہ فوص یہ ودی نے یہ گفتگو حضرت ابو برصد این کے دوبرد کی تھی آپ کو

اورتاکیدی احکام پر کمل کرتا ہی اچھا ہے۔ ربط : آ مے بھی یہود کی ایک ایک تھا کہ اس کا ایک تھا کہ اس کو ایک تھا کھراس کو توڑدیا۔ واذا حذالله تا مایشترون

### وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا

اور جب کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے یہ عبد لیا کہ اس

### الكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ

كنابكوعام لوكوں كے روبروظا بركروينا اوراس كو

یہ قیداس کئے بڑھا دی کہ اگر کسی دقیق باریک منانہ کو کم سمجھ کے سامنے نہ ذکر کیا جاوے تاکہ اس کے لئے فتنہ کا سبب نہ وجائے اوراس کے فام کر کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتو یہ جائز بلکہ ضروری ہے اور جن مضامین کوامل کتاب چمپاتے تھے ان میں بڑا حصہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بابت پیشین کو ئیول اور بشارتوں کا تھا چونکہ ان کوخود ایمان لا نا منظور نہ تھا اس لئے اور وں سے بھی اخفاء کرتے تھے۔ رابط: چونکہ بدلوگ انی اس جبحی اخفاء کرتے تھے۔ رابط: چونکہ بدلوگ انی اس جبحی کرتے ہوئے کہ اس برد فیات کے الی مسرت اور فخر کیا کرتے تھے بجائے نہ اس دخیالت کے الی مسرت اور فخر کیا کرتے تھے بجائے نہ اس برد فیدے۔

# وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَنُ وَهُ وَرَآءَ ظُهُوْ رِهِمُ

پوشیدہ مت رکھنا سوان لوگوں نے اس کوا ہے اس پشت مجینک دیا۔

### وَاشْتَرَوْابِهِ ثَمَنَّا قَلِيُلَّا 'فَيِئْسَ مَا

اوراس کے مقابلہ میں کم حقیقت معاوضہ لے لیاسو بری چیز ہے جس کووو

# يَشْتَرُونَ۞لَاتَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَّحُونَ

لوگ لے رہے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار پر بھگآ **اگوا** 

خوش ہوتے ہیں۔

برا کام بمی کرخق بات کو چھیاتے تھے۔

وَّيُحِبُّوْنَ أَنْ يَّخْمَلُ وَا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا

اور جو کام نبیں کیا اس پر جاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو۔ جو کام نبیں کیا اس سے مراوا ظہار حق ہے جس کو وہ کرتے نہ تھے گر

دوسروں کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ ہم حق کو ظاہر کرتے ہیں چھپاتے ہیں تاکہ ان کا فریب معلوم نہ ہو چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے سامنے ہیں یہود نے یہ حرکت کی تھی نیز اکثر یہودی جو منافق تھے جہاد کے موقعہ پر جھوٹے عذر کر کے ایسا ہی فریب دیتا چاہتے تھے اور چونکہ آیت کے الفاظ عام ہیں اس لئے دوسروں کو بھی شامل ہے جوالی حرکت کرے مگر اس خوشی عام ہیں اس لئے دوسروں کو بھی شامل ہے جوالی حرکت کرے مگر اس خوشی عمراد گنا و پر خوشی کرنا ہے اور تعریف چاہئے سے مراد اس کا اہتمام کرنا ہے بہی اگر نیک کام کر کے طبعی طور پر جی خوش ہوا سی طرح کسی کے تعریف کرنا نیک کام میں بھی فرموم ہے۔ کرنا نیک کام میں بھی فرموم ہے۔

### فَلَا تَحْسَبُنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ

### وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ۞ وَيِتْهِ مُلْكُ

بچاؤمیں رہیں مے ۔اوران کودرد ناک سزاہوگی اوراللہ بی کے لئے ہے سلطنت

### السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

آ سانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ بر

### شَيءِ قَرِيْرُ

فے پر بوری قدرت رکھتے ہیں۔

رابط: او پراہل کفر کی سزا کا ذکر تھا چونکہ سزادیے کے لئے اختیا راور قدرت لازم ہاں گئے آئے اس کو ٹابت کرتے ہیں۔ وللّٰہ نا فلدیر تو چونکہ وہ سلطان حقیقی ہیں سب پر ان کا حکم ماننا ضروری ہے اور نافر مانی جرم ہے اور پونکہ وہ قادر ہیں اس لئے جرم کی سزاد سے سکتے ہیں اور چونکہ نافر مانی جراس سے ضرور سزادیں مجاور چونکہ پونکہ ان مان کے سرار کی فردی ہوئے وان مفات میں ان کے برابر کوئی نہیں اس لئے ان کے سزاد ہے ہوئے کو کوئی بیانہیں سکتا۔ ان مقد مات سے او بر کے مضمون کی تاکید ہوگئی۔

# اِنَّ فِي خُلُقِ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ

بلاشبہ آ سانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور کیے بعد دیگرے

اليُّلِ وَالنَّهَامِ لَايْتِ لِرُولِي الْأَلْبَابِ فَ

رات کے اور دن کے آنے جانے میں دلائل میں اہل عقل کے لئے

مراد اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے اپنے زمانہ والوں کو بلا واسط اور بعد والوں کو بواسط قر آن کے ایمان کی طرف بلایا۔

يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ الْمِنُوْ ابِرَ تِكُمْ

سنا کہ دہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کرر ہے ہیں کہتم اپنے پر ور دگار پر

فَا مُنَّا فِي

ایمان لاؤسوہم ایمان لے آئے۔

غرض ہم نے عقلی طور پر بھی تو حید کو ما نا اور نعلی طور پر رسول کے کہنے سے بھی مانا اس کلام سے رسالت کا اعتقاد بھی سمجھا گیا بس ایمان کے دونوں جزوتو حیدواعتقاد رسالت کامل ہوگئے۔

مَ بَّنَا فَاغُفِرُلُنَاذُنُوْ بَنَا وَكُفِّرُ عَنَّا

اے ہمارے پروردگار پھر ہمارے گنا ہوں کو بھی معاف فرماد یجئے اور ہماری

سَيِّاٰتِنَا

بدیوں کو بھی ہم سے زائل کرد ہے۔

تاكه عذاب سے بالكل بچے رہيں آمے فاتمه اچھا ہونے كى

درخواست ہے جس پرسارا مدارہے

وَتُوَفَّنَا صَعَ الْأَبْرَايِ فَ

اور ہم کونیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔

یعنی نیکی پر خاتمہ ہوتا کہ نیک بندوں میں شامل ہوں۔

رَبِّنَا وَاتِنَا مَا وَعَلْ تَّنَا عَلَى رُسُلِكَ

اے ہمارے پروردگار ہم کووہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیفیمروں کی معرفت آپ نے وعد وفر مایا ہے۔

او پرمھنرتوں ہے محفوظ رہنے کی دعائقی جیسے دوزخ اور رسوائی اور ذنوب وسیئات اب منافع کی دعاء کرتے ہیں کہ ہم کو جنت نصیب سیجئے جس کا رسولوں کی معرفت نیک بندوں کے لئے وعدہ کیا گیا ہے اوراگر چہ اس جگہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کافی تھا گر سب رسولوں کا ذکر اس لئے کیا گیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ اس وعدہ میں سب انبیا ہتنی بیں اور ہرز مانہ میں اس وعدہ کی تجد یہ ہوتی رہی تو بڑا پختہ وعدہ ہے۔

الَّذِيْنَ يَنْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا

جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے

وعلى جُنُوبِهِمُ

ہمی لیے ہمی۔

غرض ہرحال میں دل ہے بھی اور زبان ہے بھی

ويَتَفَكَّرُ وْنَ فِي خُلْقِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْمُ ضِ

اور آ انول اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔

ا بی توت عقلیہ سے خدا کی قدرت پراستدلال کرتے ہیں

رَبُّنَامَا خَلَقْتَ هٰنَا بَاطِلًا \*

کداے ہارے پروردگارآ ب نے اس کولا یعنی پیدائیس کیا۔

بلکہ ان میں بہت ی مستیں ہیں جن میں سے ایک بڑی عکمت یہ ہے کہ اس محلوق سے خالق کی ہستی اور قدرت براستدلال کیا جائے۔

سُيْحٰنَكَ فَقِنَا عَنَ ابَ التَّاسِ

ہم آپ کومنزہ سمجھتے ہیں سوہم کوعذاب دوزخ سے بجا لیجئے۔

کیونکہ ہم نے محلوقات برنظر کر کے آپ کی تو حید براستدلال پکز اادر مومن ہو گئے۔

رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُلُخِلِ النَّارَ

اے ہارے پروردگار بے شبہ آب جس کو دوزخ میں داخل کریں

فَقَلُ ٱخُزَيْتَكُ<sup>ا</sup>

اس کوواتعی رسوای کرویا۔

مراداس سے کافر ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے رسوانہ کرنے کا اور

الدادكاوعده ہے۔

وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَايِ ا

اور ایسے یے انصافوں کا کوئی مجی ساتھ دینے والانہیں۔

جن کی اصلی جزادوزخ تجویز کی جائے۔

رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

اے ہارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو

### <u>ۅؙڮڗؙڂؙڒۣڹٵؽۅ۫ڡۧٵڵڡٙۜؠؠٙۊ</u>

اور ہم کو قیامت کے روز رسوانہ کیجئے۔

لیعنی جنت ہم کواس طرح دیجئے کہاس سے پہلے کچھ بھی رسوائی نہ ہو جیسا کہ بعض او کوں کو پہلے سزا ہوگی پھر جنت میں جاویں مے مطلب یہ کہ اول بی ہے جنت میں داخل کر دیجئے۔

#### إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۞

يقيناً آپ وعده خلافي نبيس كرتيـ

کی بناہ پر یہ وعدہ ہے کہ خدانخواست ہم ان صفات ہیں کوتا ہی کر جا تیں ہی بناہ پر یہ وعدہ ہے کھرہم اس وعدہ کے سختی ندر ہیں اس لئے ہم آ ب سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم کوالیا ہی کرد ہیئے جس ہے ہم اس وعدہ کے بورے مسختی ہوجا کیں ف : ان دعاؤں کا مضمون تمام مقاصد کو جامع ہے کیو کہ تمام مقاصد کا منتی دو با تیں ہیں۔ جنت ملنا دوزخ ہے بچنا اور ان دونوں کے مقاصد کا منتی دو با تیں ہیں۔ جنت ملنا دوزخ ہے بچنا وران دونوں کے دو شرطیس ہیں۔ طاعات کا ہونا۔ معاصی ہے بچنا چاروں کی درخواست میاں موجود ہے۔ رابط : آ کے فاست جاب لھم میں ان دعاؤں کا تبول ہونا اور انبی لا اصبع میں تبول ہونا کا سبب بطور قاعدہ کلیے کے بتا ہے ہیں پھراس قاعدہ پر ایک دوسرامضمون مرتب فرماتے ہیں جواس سورة کے مقصود ہے مناسب رکھتا ہے۔ واس سورة کے مقصود ہے مناسب رکھتا ہے۔ واست جاب لھم تا حسن المثواب

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ

سومنظور کرلیاان کی درخواست کوان کے دب نے اس وجہ سے کہ میں کسی مخص کے

عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمُ

کام کوجوکہ تم میں سے کام کرنے والا ہوا کارت نبیس کرتا۔

کہ اس کا صلہ نہ دوں بلکہ میری ہمیشہ سے عادت یہ ہے کہ میں ہر نیک عمل کی قدر کرتا ہوں اور اس پر جزادیتا ہوں۔

# مِّنْ ذَكْرِ ٱوْأُنْتَى بَعْضُكُومِنْ بَعْضِ

خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہوتم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو۔

اس لئے وونوں کے لئے کمیاں قانون اور تھم بھی ایک سا ہے ہیں ان لوگوں نے ایمان لا کر جو کہ ایک نیک عمل ہے اس کے شمرات کی ورخواست کی تو میں نے اپنی عاوت کے موافق اس کو منظور کر لیا اور جب مسرف ایمان کی جمارے یہاں آئی قدر ہے (آگے ترجمہ)

### فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَٱخْرِجُوْا مِنْ دِيَّارِهِمْ

سوجن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے مئے۔

یعیٰ ہمی خوشی سروساحت کے شوق میں کھروں نہیں نکلے بلکہ کفار نے ان کووطن میں پریشان کیا تو آزادی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کے لئے بردیس کونکل کھڑے ہوئے۔

### وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَفَتَكُوا وَقُتِكُوا

اورتکلفیں دیے مجے میری راہ میں اور جباد کیا اور شہید ہو مئے۔

۔ اور آخر دم تک جہاد ہے نہ ہے غرض ان لوگوں نے علاوہ ایمان کے بہت میں مشقت کے مل کئے تو ایسے اعمال پر میں ثمرات کیوں نہ دوں گا۔

### كُرُكُفِّرَتَّ عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمُ

منروران لوگول کی تمام خطائمیں معاف کر دوں **گا۔** 

یعنی جومیرے حقوق کے متعلق ہوں کیونکہ حدیث سے حق العباد کا اس وقت تک معاف نہ ہوتا معلوم ہوتا ہے جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ ہوتا ہے جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ کر دے یا حق اداکر دیا جائے البتہ جباد و بجرت وشہادت ہے۔ قل اللہ کے متعلق جس قدر گناہ ہوں سب معاف ہوجاتے ہیں اور تو ہوا ستغفار سے بھی ایسے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں چنانچہاو پر تمام گناہوں کی معافی کی درخواست تھی اور اس آیت ہے اس کا قبول ہوتا معلوم ہوا۔

# وَلَادُخِلَنَّاهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا

اور مرور ان کو ایے باغوں میں داخل کردوں کا جن کے نے اللہ فہا ہے اور مندور اللہ کا اللہ فی اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا کہ کا

نہریں جاری ہوں گے۔ یوض لے کا اللہ کے پاس سے اور اللہ

حُسنُ التَّوابِ ۞

ی کے پاس اجماعوض ہے

یعنی ان کے بعنہ قدرت میں ہے تو وہ ان لوگوں کو عطافر ماکیں گے ربط: او پرمسلمانوں کی کلفتوں کا بیان اور ان کا نیک انجام فد کور تھا آ کے کفار کا عیش وآ رام اور اس کا بدانجام فد کور ہے تا کہ مسلمان ان کے عیش و آ رام کی طرف اصلا التفات نہ کریں پھراس انجام بدکومعلوم کر کے کفار میں سے اگر کوئی تو بہ کرے اور کفر ومعاصی ہے باز آ جائے تو اس کو بھی نیک انجام

نميب، وجانا ماته كماته بيان فراد يالا بعر لك عبر للابرار لا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِي يُنَ كُفُرُوْ افِي الْبِلَادِ ﴿

تحد کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا مجرنا مغالطہ میں نہ ڈال دے۔ میتاع گلندگی قف

چندروز وبهار ہے

مرتے بی اس کا نام ونشان بھی ندرہے گا پس اس حالت کی پچھے وقعت نہ کرناان کا انجام ہدہے کہ (آگے ترجمہ)

تُحْرَمَا وْهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۞لٰكِنِ

مچران کا نمکانه دوزخ بوگااوروه برای آرامگاه بے بین جولوگ خداے ڈری<u>ں</u>

الَّذِينَ اتَّقُوْ ارَبَّهُ مُلَهُمْ جَنْتُ تَجْرِي

ان کے لئے باغات ہیں جن کے یع نہریں جاری ہوں گی۔ ووان میں ہمیشہ

مِنْ تَحْيِتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيْهَا نُزُلَّا

بمیشدر بیں مے بیمبمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اورجو چزیں خدا کے پاس

مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ

میں وہ نیک بندوں کے لئے بدر جہابہتر ہیں اور بالیقین بعضادگ اہل کتاب

لِّلْاَ بُرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ لَهُنْ

مں سے ایسے بعی ضرور ہیں جواللہ تعالی کے ساتھ اعتقادر کھتے ہیں اوراس

يُؤُمِنُ بِاللهِ وَمَآاُ نُزِلِ إِلَيْكُمْ وَمَآاُ نُزِل

كتاب كے ساتھ بھى جوتمبارے ياس بھيجى كئى اوراس كتاب كے ساتھ بھى جو

<u>ٳڮؠٚڰؠؙڂۺؚۼؠ۬ڹؘڔۺ</u>ٚۅ

ان کے پاس میجی می اس طور پر کدانشہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔

کفارکد نعوی پش وآ رام ہے مقدار میں بہت ذیادہ اور کیفیت میں بھی بہت عمہ ا رلط: وعاء کی آ یتوں سے پہلے ان کے متصل ہی اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر تھا چونکہ بعضے ان میں سے اسلام لاکر اجھے ہو گئے تھے اس لئے حسب عادت ان کی خدمت کے بعد ان کی مدح فرماتے ہیں۔ چنانچہ

پہلے ہی آ بت لیسوا سواء میں ایسے لوگوں کی مرح آ بھی ہے گروہ آ بت بودی نومسلم نصاریٰ کے بارہ میں تھی اور اگلی آ بت نومسلم نصاریٰ کے بارہ میں تھی اور اگلی آ بت نومسلم نصاریٰ کے بارہ میں تھی اور اگلی آ بت نومسلم نصاریٰ کے دونوں سے زیادہ رو یخن تھا اور اگر دونوں آ بھوں کا مصداتی ایک بی جماعت ہوتب ہی عنوان بدل جانے کی جب تحرار نہ ہوگا۔ و ان من اہل الکتب تا سریع المحساب اس لئے اس اعتقاد میں صدود شرکی سے تجاوز نہیں کرتے جیسا کہ دوسر ساہل کتاب نعوذ باللہ خدا پر اولاد کی تہمت لگاتے ہیں کہیں احکام میں افتر اہ کرتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں کرتے یہ لوگ ایسے نہیں ای طرح دوسر سے اہل کتاب تو رات اور انجیل کے معاوضہ میں دنیا کماتے تھے یہ ایسا نہیں کرتے بدایسا کرتے ہیں کہر آ گے ترجمہ کہ نہیں کرتے بدایسا کہ تو راق وانجیل پراس طرح اعتقادر کھتے ہیں کہ (آ گے ترجمہ )

٧ يَشْتَرُوْنَ بِالْتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اللهِ

الله تعالى كى آيات كے مقابد من كم حققت معادمة نبيل ليخ وَ لَيْكِ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمْ عُولِنَّ اُولَيْكَ لَهُمُ اَجُرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ عُولِنَّ

ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے بروردگار کے پاس۔ بلاشبہ

الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ @

الله تعالى جلدى عى حساب كردي م

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں ہے بھی حماب کتاب ضرور ہوگا کیونکہ صدیث سے بہت مقبول بندوں کا بلاحساب جنت میں جانا معلوم ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جوجلدی حماب کتاب کر دیتا ہے وہ جلدی عی لینا دیتا بھی بیباق کر دیتا ہے تو سمجھ لوکہ ایمان واعمال صالحہ کا عوص بھی جلدی عی ال جائے گا۔

يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُوااصِيرُوُا وَصَابِرُوْا

اے ایمان والوا خود مبر کرو اور مقابلہ میں مبر کرو اور مقابلہ کے لئے

وَرَابِطُوْآ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

مستعدرہواور الله تعالی ہے ڈرتے رہوتا کہتم پورے کامیاب ہو۔

آ خرت میں تو ضرور بی کامیا بی ہوگی اوران احکام کی بجا آ وری ہے۔ اکثر دنیا میں بھی کامیا بی ساتھ ساتھ رہتی ہے۔

سورة النساء بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ ربط اوپر كی سورة تقوی كے تھم پر فتم ہوئی تھی اس سورت كو اس مضمون سے شروع كيا جاتا ہے \_ يا يھا النامس اتقو اربكم تا رفيبا

#### ٩

سورهٔ نسامدین عن نازل ہوئی اوراس عن ایک سوسر آیش اور چومی رکوع میں

#### بِش\_حِراللهِ الرِّحَلْنِ الرَّحِنْدِ مِن

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مهريان برے رقم والے بي

#### يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا

ا بالوگو!اپنے پروردگارے ڈرو

یعنی دوسروں سے کہتے ہو کہ خدا کے واسطے خدا کا خوف کر کے میراحق سے دے سوجب دوسروں کوخدا کی مخالفت سے ڈراتے ہوتو تم خور بھی تو ڈرو۔

### رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنُ نَّفْسٍ

جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے

### وَّاحِدُةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ

اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے

### مِنْهُمَا بِي جَالًا كُتِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا

بہت سے مرد اور عورتمی پھیلائیں اورتم خدا تعالی سے ڈرو

#### 

جس کے نام سے ایک دومرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو

لینی یوں تو تمام احکام الہیہ میں مخالفت سے بچنا اور ڈر ناضروری ہے گراس مقام پر بیتکم خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ قرابت کے حقوق ضائع مت کرو۔

### وَالْرُزْحَامِرُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

اور قرابت ہے بھی ڈرو۔ بالیقین اللہ تعالی تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں

اگر خالفت کرو مے سزا کے متحق ہو گے اور جانا جا ہے کہ اس آیت میں پیدائش کی تمن صورتوں کا بیان ہے ایک تو جاندار کا ب جان سے پیدا کرنا۔
کیونکہ آدم علیہ السلام کومٹی سے پیدا کیا گیا دوسرے جاندار کا جاندار سے مشہور طریقہ کے خلاف بیدا ہونا کیونکہ حواعلیہ السلام آدم ملیہ السلام کی پہلی

ے پیدا ہوئی جیسا کہ حدیث سمجع میں دارد ہے تیسرے جاندار کا جاندارے مشہور طریقنہ پر بیدا ہونا جیسا کہ آ دم وحوا سے اور آ دمی اس وتت تک بیدا ہوتے آ رہے ہیں۔اورسب طریقے فی نغب بجیب ہونے میں برابر ہیں محر قدرت کے زویک کوئی بھی عجیب نہیں ہی دلیل سے ثابت ہونے کے بعد مسمی صورت کامحض تو ہم برتی کی بناہ پر انکار کرنا جبیبا کہ بعض لوگ حواعلیہا السلام كےطریقہ پیدائش كے محر بین نهایت ظلم ہے اگروہ پہ كہتے ہیں كہل ے بیداہوناعقل منہیں آتاتو ہم یو جمتے ہیں کہ نطفہ سے بی انسان کا پیدا ہوتا کب عقل میں آتا ہے کر چونکہ قدرت کے سامنے سب آسان ہاس کئے اس کا انکارنبیں کرتے تو مجرادرصورتوں کا کیوں انکار کیا جاوے رہا یہ سوال کہ مجراس خاص صورت کے افتیار کرنے میں کہ پلی ہے ان کو پیدا کیا کیافا کدو ہوااس کا جواب بیہ کہ میلے تم اس طریقہ پیدائش کی بابت جو کہ متعارف ہے بیان کرود کہاس میں کیااسرار وفوائد ہیں جب بیتم کومعلوم نہیں وہ بھی نے سمی نیز ممکن ہے کہ بی حکست بھی ہو کہ اللہ تعالی کی ہر طریقہ بر پیدا کرنے کی قدرت محقق ہو جائے اور بدھکت واسرار بیان کرنے کے نہ ہم مرقی نهاس کی ضرورت کیونکه به کوئی لازمی بات نبیس که اگر کسی بات کی حکمت نه معلوم ہوتو وہ غلط عی ہوحق تعالیٰ کے افعال کے اسرار کا کون ا حاط کرسکتا ہے اوراس سے بیلاز منبیس آتا کہ آ دم علیہ السلام کی ایک بڈی پہلی کی کم ہوئی ہو کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے کسی خاص جز وکوامس قراردے کرحق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو بردھا کر خاص صورت بنادی ہواور اگر مان بھی لیا جاوے کدایک پیلی آ دم علیدالسلام کے بدن ہے کم ہوئی تھی تواس میں استحال کیا ہے یا یہ کہاس کونکا لنے ہے آ دم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہوگی محض طغلانہ وہم ہے حق تعالی کو ہرطرح قدرت ہے اور میے محم حفاظت رحم کا خاص طور براس کئے بان کیا گیا کہ آ کے اس میم کا حکام آتے ہی کو یابیاس کی تمبید برلط: اویرتقویٰ کا حکم تعااوراس همن میں حقوق رحم وتعلقات انسانیه کی رعایت کرنیکا تھی تھا آ مے ان حقوق کوجن کی بابت تقویٰ کا تھی دیا کیا ہے تفصیل

### وَاتُوا الْيَتْلَى أَمُوَالُهُمُ

اورجن بچوں کا باپ مرجاوے ان کے مال ان تک پہنچاتے رہو

ا معنی ان بی کے خرج میں لگاتے رہو۔

### وَلَاتَتَبَكَّ ثُوا الْخَبِيْتَ بِالطَّيِّبِ"

اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو۔ کدان کی اچھی چیز تکال لواور بری طادو

# وَلَا تُنْ كُلُوْآ اَمُوالَهُمْ إِلَّى آمُوالِكُمْ اللَّهِ أَمُوالِكُمْ

اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں (کے رہنے) کک

البة جبتمهارے پاس ندر بتو بقدرت الخدمت لے سکتے ہو۔

### اِتَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۞

الی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے

چونکہ جاہلیت میں بیموں کے حقوق ضائع کئے جاتے تھے اس کئے ان کی سخت ممانعت کی گئی۔

### وَإِنْ خِفْتُمْ الْآتُفُسِطُوا فِي الْيَتْلَى

اوراگرتم کواس بات کا احمال ہوکہ تم میٹیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر

#### فَانْكِحُوامًا طَابَ لَكُمْ

سکو مے تو اور عور توں ہے جوتم کو بہند ہوں نکاح کرلو

کیونکہ وہ مجبور نہیں ہیں آ زادی ہے اپن خوشی نا خوشی بتاسکتی ہیں کیکن میتم اڑکیاں تمہارے اثر کی وجہ ہے کچھ نہ کہے تمیں گی۔

### مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُبُعَ

اور دو دوعورتوں سے اور تمن تمن عورتوں سے اور چار چارعورتوں سے

عارے زیادہ ایک مرد کو جائز نہیں۔

### فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعُدِلُوْا

یس اگرتم کو احبال اس کا ہوکہ عدل نہ رکھو کے

بلكى بىبال كرنے سے كسى كواجب حقوق ضائع ہوں مے (آ كے ترجمه)

### فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ

تو پھرا یک ہی لی بی پربس کرویا جولونڈی تمہاری ملک میں ہووہی سہی

لعنی اگرایک کے حقوق بھی ندادا کرسکوتو باندی پر کفایت کرو کیونکه اس دیته ترکم

کے حقوق کم ہوتے ہیں۔

### ذلك أذن آلاً تَعُولُوا ﴿ وَاتُّو النِّسَاءَ

اس امر مذکور میں زیادتی نہونے کی تو قع قریب تر ہے۔ اور تم لوگ بیبوں کو

صَدُ قَٰتِهِنَّ نِحُلَةً "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ

ان کے مہر خوشد لی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگروہ ببیاں خوشد لی سے جمور ا

### عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْ عَامَرِنَا ۞

دیتم کواس مبر میں کا کوئی جزوتو تم اس کو کھاؤ سزہ دازاور خوشکوار سمجھ کر

مئلاً گر ورتمی مہر لے کر پھروا ہی کردی تو ہہ ہاورا کر بے لئے معاف کردی تو ہہ ہاورا کر بے لئے معاف کردی تو ابراء ہے۔ دونوں جائز ہیں رابط: او پڑھم اول ہیں تیموں کے مال کی حفاظت کا حکم تعااب یہ بتلاتے ہیں کہ ان کے مال کب ان کے سپرد کئے جا کیں نیز سپردکرنے کی تاکید بھی فرماتے ہیں۔ والا تؤتو االسفھاء تا اموالھم

### وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ

اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت وو مطلب بیرے کہ اگر بالغ بھی ہوجا کیں کیکن ابھی تک سلیقہ اور انظام خرج کرنے میں پیدانہ ہوا ہوتو ابھی مال ان کے سپر دمت کرو کیونکہ وہ بے قدری کرکے اڑا دیں محے حالانکہ مال قدر کرنے کی چیز ہے۔

الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيمًا وَّارُزُقُوهُمْ

جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے مایہ زندگی بنایا ہے اور ان مالوں میں

### فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا

ان کو کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے معقول

#### م مُعرُوفًا ۞

بات كېتے رہو\_

یعنی ان کی تسلی کرتے رہوکہ مال تمہارا ہی ہے مگرتمہاری خیرخواہی کی وجہ ہے اس کی تمہارے خیرخواہی کی وجہ ہے اس کی کا میں کودے دیا جائے گا۔

#### وابتكوا اليتلى

اور تم تیموں کو آزما لیا کرو

لیمنی بالغ ہونے سے پہلے ان کی آ زمائش کرتے رہا کروان کے ہاتھ سے خرید وفر وخت کرتے ہیں اس سے خرید وفر وخت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ کی بیع وشراء ولی کی اجازت سے جائز ہے کیونکہ بالغ ہونے کا وقت تو مال بر دکرنے کا وقت ہوئے ۔ کا وقت تو مال بر دکرنے کا وقت ہے تو آ زمائش بلوغ سے پہلے ہونا جا ہے۔

حَتِّى إِذَا بِلَغُوا النِّكَاحَ "

یہاں تک کہ وہ نکاح کو پہنچ جاکیں

لین بالغ ہوجا کم کونکہ نکاح کی پوری قابلت بلوغ ہی ہے ہوتی ہے۔ فار است مرض کھٹر رشک افاد فعو آ پر اگر ان میں ایک کونہ تمیز دیمو تو ان کے

اليهم أموالهم الموالهم الموالهم المواليم الموال

ایک گونه تمیزے وہی مراد ہے کہ این مصلحت وحفاظت مال کا سلیقہ و انظام پیدا ہوجائے اگرایبا سلقہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس میں پیدانہ ہوا ہوتو کچھ عرصے تک اور حوالے نہ کیا جائے جس کی حدامام ابو حنیفہ کے ا نزدیک ۲۵ سال تک ہے۲۵ سال کی عمر کے بعد مال اس کےحوالہ کر دیا جائے گا جاہے سلیقہ وانتظام پیدا ہوا ہو یانہ ہوا ہو۔ اور پیشبہ ندکیا جاوے کہ حق تعالی نے تو تمیز وسلیقہ پر مدار رکھا ہے ہیں اگر بچیس سال کے بعد بھی اس مسلقهند بدامواتو حامة كمسارى عراس كومال ندديا جائ دامام ما دب نے کپیں سال کی حد کیے مقرر کر دی جواب یہ ہے کہ اس جگہ سفاہت اور بے تمیزی سے مراد وہ کم عقلی ہے جو بحیین کا اثر ہوتی ہے اور ۲۵ سال میں آ دمی دادا بن سکتا ہے اس عمر میں لڑکین کی بیوتونی باقی نہیں رہا کرتی اتنابزا ہوکرہمی اگرا تظام وسلیقہ ہے مال خریج نہ کرے توسمجھا جائے گا کہ وہ عمراً بدسلیقہ بنا ہوا ہے اب اس کی اصلاح نہیں ہوسکتی ۔ پچیس سال کی عمرت رشدوعقل مندى كازمانه ہاب اس كومال دے ديا جائے گاوواينے نفع ونقصان کوخود سمجے سکتا ہے۔ البتہ اگر سفاہت وکم عقلی لڑکین کے اثر ہے نہیں بلکہاس کی عقل میں فتور ہے جس کو جنون یا عبتہ کہتے ہیں تواس کوساری عمر مال نہ دیا جاوے گا اور تمام عمراس کا تھم نا بالغ کے شل ہے اور جس کی عقل مں فتورنہیں کمراز کین کے اثر ہے ابھی اس میں سلقہ وانتظام کا مادہ نہیں اس کا حکم بعد بلوغ کے نامالغوں جیسانہیں اس کے تمام وہ معاملات جوز بالی تمام ہوجاتے ہیں مثل بعے وشرا و نکاح وطلاق وغیرہ دلی کی اجازت کے بغیر مجى نافذ اور هيم موجاتے ہيں مر ٢٥ سال تک چونکداس کو مال نہيں ديا جاتا اس لئے ولی کواس کے معاملات کی تھیل کا حکم کیا جاد ہے گا۔مثلاً بیج وشراء **می زرخمن ادا کرنا اور نکاح میں مہر ونفقہ دینا پیسب ولی کے ذمہ ہوگا البتہ ہبہ** 

مدة وغيروسند كے لئے بمی بدوں ولى كى اجازت كے فيح نبيں۔ وَلَا تُا كُلُوْهَا إِسْرَافًا وَّ بِكَ اسَّا اَنْ

اوران اموال کو ضرورت ہے ذائدا تھا کراوراس خیال ہے کہ یہ بالغ ہوجاویں

#### <u>تِّ</u>كُبَرُوٰا ۗ

مح جلدي جلدي اڑا كرمت كھا ڈالو۔

پس اسراف تو کمی مال میں جائز نبیں اورا کرتموڑ اسا فرج کرنا چاہیں

تواس كاحكم آئے تاہے۔

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغِفِفٌ وَمَنْ

اور جو مخض مستغنی ہو سو وہ اپنے کو بالکل بچائے اور جو مخض

كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کما لے۔

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ آمُوَ الَهُمْ فَالتَّهِ لُوْا

مجر جب ان كاموال ال كحواك كرف لكوتو ان بركواه بمى كرايا كرو

عَكَيْهِمْ وْكُفَّى بِاللهِ حَسِيْبًا ۞

اور الله تعالیٰ عی حساب لینے والے کافی میں

مواہوں کا ہونا صرف ظاہری مصلحت کے لئے متحب ہے ورنداگر خیانت ندکی تو مواہوں کا نہونا بھی معزبیں۔

لِلرِّجَالِ

مردول کے لئے بھی

خواہ جموٹے ہوں یابزے۔

نَصِيْبٌ مِّمَا تَركُ الْوَالِلْنِ

حصہ ہاس چیز عل ہے جس کو والدین اور بہت برد کی کے قرابت دار

ۉٵڵٳؘڰ۬ڒؠؙٷ<u>ٛڹ</u>ؘ

مپوڑ جاویں

خواه حمونی ہوں یابزی

وَلِلنِّسَاءِ

اور مورتوں کے لئے

ذوالغروض كيلئے تو سہام مقرر ہيں اور عصبات اور ذوى الارحام كے لئے تو اعدمقرر ہيں ہيں اسلام ميں تعا۔ تو اعدمقرر ہيں ہيں اب مورث كاد پر دارنہيں جيسا شروع اسلام ميں تعا۔

# نَصِيْبٌ مِتَاتَرَكَ الْوَالِلُانِ

صه به اس جزیم جم کومان باپ اور بهت زدید عقرابت دار و الا فر بون مِها قَلْ مِنْ هُ اوْ

حپمور جاوی خواه وه چیز قلیل هو

كَثُرُ نُصِيْبًا مَّفُرُ وْضًا۞

كثير موحصة طعى -

تطعی ہے مرادیہ ہے کہ کمل کے اعتبار سے طعی ہے کو نکہ عصبات فوی الارحام کے حقوق حدیث سے ثابت ہیں اور ذوی الفروض کے قرآن سے تو ثبوت سب کا قطعی اور واجب ہے اور نزد کی مقرر کردی ہے قرابت سے مرادیہ ہے کہ شریعت نے جو تر تیب وارثوں کی مقرر کردی ہے اس کے اعتبار سے نزد یک ہو پھر جہاں شریعت نے سب کونزد یک سمجھا ہے کوزیادہ کم کا فرق ہو وہاں سب کو وارث بنایا ہے اور جہاں کسی کونزد یک سی کو دور کا رشتہ دار سمجھا ہے دور کو دور کا رشتہ دار سمجھا ہے دور کے در شریعت نے سام فرائض سے معلوم ہو سمجھا ہے دور کے درشتہ دار کو نبیس تفصیل علم فرائض سے معلوم ہو سمجی ہے۔

رلط: اوپرورشک استحقاق کابیان تفاصم بفتم میں بہتلاتے ہیں کہ جوستی میراث کے نہیں ان کے ساتھ بھی رعایت کرنا مستحب ہے۔ واذا حضر القسمة تا قولا معروفا.

وَإِذَا حَضَرَا لُقِسْمَةً أُولُوا الْقُرْبِي

اور جب (وارثوں میں ترکہ کے ) تقسیم ہونے کے وقت آ موجود ہول رشتہ دار

وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنُ

(دور کے) اور تیم اور غریب لوگ

تریب دیشم تو خیر خیرات کی تو تع ہے آ دیں مے کہ شاید ہم کو بھی مل جاوے اور دور کے دشتہ دارممکن ہے کہ استحقاق کے گمان سے آ ویں۔

فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْالَهُمْ قَوْلًا

توان كو بكى اس (تركم ) من (جس قدر بالغول كالبهاس من سے بجمد مدواوران

*مَّغ*ُرُوْقًا⊙

كساته خولي عبات كرو

شتہ داروں کوتو یہ مجھا دو کہ تمہارا حصہ شریعت ہے اس میں نہیں ہم زیدہ دینے سے معذور ہیں اور دوسروں کو دے کر احسان نہ جبلاؤ اور

بالغوں کی قیداس کئے لگائی ہے کہ نابالغوں کے مصد میں سے خیر خیرات یا کسی کی مراعات بالکل جائز نہیں اور بیٹھم واجب نہیں صرف متحب ہے اورا گرشروع اسلام میں واجب ہوا ہوتو اب وجوب منسوخ ہے۔

اورہ رحروں مل میں وہ بعب ہو، وواب وہ وب وں ہے۔ رابط: یہاں تک اصل مضمون بیموں کو ضرر نہ پہنچانے کا تھا دوسرے مضامین اس کی مناسبت سے درمیان میں ذکر ہوئے آ مے اس اصل مضمون کی تاکید کے لئے ایک دنیوی واقعہ فرض کرتے ہیں جس سے بیموں کی ہمدردی پیدا ہواور آ خرت کے متعلق ایک واقعہ کا یقین دلاتے ہیں تاکہ خوف پیدا ہواور دونوں واقعوں میں غور کر کے بیموں کو ضرر ہنچانے کی جرات نہ کریں۔ولین شالذین تا صعیوا

وَلْيَخْسُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُّوْا مِنْ

اور ایسے لوگوں کو ڈرانا جائے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے

خَلْفِهِ مُذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوْا

چپوژ جاوی تو (ان کی) ان کو

عَلَيْهِمْ ص

فكربو

کہ دیکھئے ان کوکو کی آ زار نہ پہنچائے تو ایسا بی دوسرے کے بچوں کے لئے بھی خیال کرنا جا ہے آنچہ برخود نہ پہندی بردیگراں میسند۔

<u>فَلْيَتَّقُوا اللهَ</u>

سوان لوگوں كو جا ہے كەخدا تعالى سے دري

لیعنی اس بات کوسوچ کریتای کےمعاملہ میں حکم خداوندی کی مخالفت نہ کریں اپنے کسی نعل سے ان کوآ زار وضرر نہ پہنچاویں۔

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ۞

اور موقع کی بات کہیں

لیمن قول میں بھی ان کی آمل و دلجوئی کی رعایت رکھیں اور تعلیم و تا دیب میں اگر بقد رضر ورت تشد د کر تا پڑے وہ جائز ہے الی نری کرنے کا حکم نہیں جس سے وہ مجڑ جاوے مگر تشد دمیں اپنے غصہ اور دل کی بھڑ اس نکا لنے کا قصد نہ جائے مرخی ونرمی میں اس کی مصلحت پر نظر کرنا جا ہے۔

اِتَ الَّذِيْنَ يَا كُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتْلَى

ئے۔ جو لوگ تیموں کا مال بلااستحقاق کھاتے

#### ظلمًا

(برتے)میں

بلااستحقاق کی قیداس کے لگائی کہ استحقاق سے کھانے کی بات پہلے آ چکی ہے اور جیسے بیٹیم کا مال خود کھانا حرام ہے کسی کو کھلا نا بھی حرام ہے کو بطور فیر فیرات ہی کے کیوں نہ ہواور کسی تھم ہر نابالغ کا ہے کو بیٹیم نہ ہو۔ خوب یادر کھواس میں بہت بے پروائی کی جائی ہے۔ رابط : او بر ور شکا استحقاق میراث میں اجمالاً فذکور ہوا ہے آ کے ان حصوں کی کچھ تفصیل میں کئی قشم کے ور شکا حصہ بیان فر مایا ہے اور ان کا خاص طور سے ذکر کرنے کی بیوجہ ہے کہ حضور سے اولا داور بھائی بہنوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔

### اِتَّمَايًا كُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ نَامًا الْ

اور بھے نہیں آپ عم میں آگ بر رہے ہیں وکسیصلون سعینران یوصیگر

اور عنقریب جلتی آگ میں واخل ہوں کے۔ اللہ تعالیٰ تم کو تھم

اللهُ فِي آولادِكُمْ لِللَّاكرِمِثُلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ عَلَيْ اللَّهُ فِي آولادِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ویتا ہے تہاری اولاو کے باپ میں لڑ کے کا حصد دولز کیوں کے حصد کے

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فُوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُتًا

برابرادرا كرمرف لزكيال عى بول كودو سازياده بول أوان لزكول كودوتها في المحكا

مَا تُركَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ \*

اس مال کا جو که مورث مجمور مراب اورا گرایک بی لزگی بوتواس کونصف ملے گا

اولاد کے دارث ہونے کی جارصور تمی خکور ہیں۔ ایک بید کہ لاکے لڑکیاں سب ہوں دوسرے بید کہ صرف دو لڑکیاں سب ہوں دوسرے بید کہ صرف دو لڑکیاں ہوں چو تھے بید کہ دولڑکیوں سے زیادہ ہوں۔

وَلِا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّكُسُ

اور ماں باپ کے لئے لینی دونوں میں سے ہرایک کے لئے میت کر کہ

مِتَاتَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَنَّ عَ

مس سے چھٹا چھٹا حصہ ہے۔اگرمیت کے کچھاوالا دبو

خواہ لڑکی ہو یالڑ کا ایک ہو یا زیادہ اور بقیہ میراث اولا دکواور دوسرے خاص خاص ور ٹہ کو ملے کی مجربھی ہج جاوے تو مجرسب کو دی جاوے گی۔

### فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَكَّ وَوَرِثُهُ آبُوهُ

اوراگراس میت کے چھاولا دنہ ہوتوس کے مال باپ تی اس کے وارث مول۔

معن بمائی بمن بھی نہ ہوں کونلہ اس مورت کا حكم آ كے آتا ہے۔

### فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ عَ

تواس کی مال کا ایک تمالی ہے

اور ہاتی دوتہائی باپ کو ملے گا چونکہ اس صورت میں یہ ہات طاہر تھی اس لئے تصریح کی ضرورت نہ ہوئی۔

#### فَإِنْ كَانَ لَكَ إِخُومًا

ادرا کرمیت کے ایک سے زیادہ بھالی یا بمن موں

خواہ کی متم کے ہوں بینی لیتن ماں باپ شریک یا علاقی کہ باپ ایک اور ماں الگ الگ ہو با الیک اور ماں الگ الگ ہو خرضکہ کسی طرح کے جمائی بہن ایک سے زیادہ ہوں اور ماں ہاپ ہوں اور میت کے اولا دنہ ہو (آ گے ترجمہ)

### فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

تواس کی ماں کو چمنا حصہ لے گا

اس مورت میں بھائی بہنوں کی وجہ سے ماں کا حصہ بجائے تہائی کے چھنارہ کمیا کمر بھائی بہن کو پھو بھی نہ لے گا کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے یہ سب محروم ہیں ہاتی سب باپ کول جائے گا۔

### مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِي بِهَاۤ اَوْدَيْنٍ \*

اور ہاتی ہاپ کو ملے گا) وصیت نکال لینے کے بعد کرمیت اسکی ومیت کر جائے یادین کے بعد

من بعد وصبة النع لينى يرسب حصوصت ودين اداكر نے كے بعد تقسيم ہوں كے اگر ميت نے كچه دين چھوڑا ہنو يا وصيت كى ہو بشرطيك وصيت موافق شرع كے ہولينى كى وارث كے لئے وصيت ندكى ہوورنداس كا اعتبار نہ ہوگا اى طرح بعد جمينر وتلفين وادائے دين كے جو مال كچ وصيت اس كى تہائى سے زياده كى نہ ہوغرض سب سے مقدم جمينر وتلفين ب گھرادائے دين پھر وصيت اس كے بعد جو نچ وہ ور شہر مستقيم ہوگا۔ اور قرآن ميس جو وصيت كودين سے مقدم كيا كيا ہے حالانك اداكر نے ميں وہ قرآن ميں جو وصيت كودين سے مقدم كيا كيا ہے حالانك اداكر نے ميں وہ تي ہے وہ دري وہ خودي وصول كرليس كے اس ميں كوتاى كا احتمال كم ہوادر وہ دري وہ خودي وصول كرليس ميں كوتاى كا احتمال كم ہوادر وہ دري وہ خودي وصول كرليس ميں كوتاى كا احتمال كم ہوادر وہ دري وہ خودي وصول كرليس ميں كوتاى كا احتمال كم ہوادر وہ دري وہ خودي وصول كرليس ميں كوتاى كا احتمال كم ہوادر

ومیت چونکہ درامل تمرع اور بہہ ہے اس میں کوتائی کا زیادہ اخمال ہے اس لئے اہتمام وتا کید کے لئے اس کاذکر پہلے کیا گیا۔

ربط: آ کے اس کی حکمت بالاتے ہیں کہ میراث کا تصدمیت کی رائے بہیں رکھا گیا بلکہ خود حق تعالی نے سب قواعد مقرر فر مادیے۔

### ابًا وُكُمْ وَ ابْنَا وُكُو لَا تَكُرُ رُونَ آيُّهُمْ آفْرَبُ

تمبارےامول وفروع جو جی تم پورے طور پرینبیں جان سکتے ہوکہ ان جس مرح و مرج سال ط

کا کونسا مخص تم کونفع پہنچانے میں نزدیک ترہے۔

یعن تم کویقی طور پرمعلوم نہیں ہوسکا کہ دنوی یا افروی نفع کی تو تع کس سے زیادہ ہے ہیں اگر میراث کا قصہ تمہاری رائے پر جمور دیا جاتا تو عالب اوقات تقسیم میں تم ایک کو دوسرے پر ترجع نفع رسانی کی تو تع پر دیے مثلاً دنعوی نفع رسانی کی تو تع پر کہ فلال آ دمی ہماری خوب ضدمت کرے گالیکن اکثر اوقات وہ دعادے جاتا ہے۔ اور دوسر الخلص محن تو اب بجو کر یا مجت ہے اکثر اوقات وہ دعادے جاتا ہے۔ اور دوسر الخلص محن تو اب بخشے گایا آخرت نیادہ ضدمت کرتا ہے یا افروی نفع کی تو تع پر کہ یہ ہم کو تو اب بخشے گایا آخرت میں شفاعت کرے گا جمی اس کے بھی خلاف ہوتا ہے جب اس کے یقین کا تمہارے پاس کوئی ذریعے نہیں تو اس پر مدار مضمرانا سمجھ نہیں۔ اس کے دوسری مصلحتوں پر کو وہ تمہارے ذہن میں شا ویں مدار مشہرایا گیا اور (آگے ترجمہ)

# فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا

یہ تھم منجانب اللہ مقرر کر ویا حمیا بالیقین اللہ تعالی ہوے علم

#### حَكِيْمًا۞

اور حکمت والے ہیں۔

اس لئے جو حکمتیں خدانے اپنے علم سے اس میں رکھی ہیں وہی قابل اعتبار ہیں بعض بددینوں نے مسئلہ میراث میں کچھ دینوی معزیوں کا وعویٰ کیا ہے جو بے دلیل اور محض خرافات ہیں۔

### وَلَكُمْ نِصِفُ مَا تَركَ أَزُوا جُكُمْ إِنْ لَمْ

اورتم کو آ دها ملے گا اس تر که کا جو تنہاری دیمیاں چھوڑ جاوی اگر

يَكُنْ لَهُنَّ وَلَثُ<sup>عَ</sup>

ان کے چھاولا دنہو۔

نەلژكى نەلژ كاندا يك نەزيادە

### فَانْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

اورا کران بیبول کے پچھاولادہو

خواہتم سے ہویا سلے شوہر سے

### فَلَكُمُ الرَّبِعُ مِمَّا تُركُنَ

توتم کوان کے ترکہ ہے ایک چوتھائی طے گا۔

بیکل دومورش ہوئی اور دونوں صورتوں میں بقید دوسرے وارثوں کو ملے گالیکن ہرصورت میں (آ کے ترجمہ)

### مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَاۤ ٱوْدَيْنٍ

ومیت نکالنے کے بعد کہ و واس کی ومیت کر جائیں یادین کے بعد اوران

### وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّمُ

بيبول كوچوتماني في اس تركه جس كوتم چيوژ جاؤ۔

خواوا يك بول ياكى بول و چوتمالى سب من برابر بانث ديا جائك

### إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَكُ

اگر تمہارے کھے اولاد نہ ہو

نه لا كانه لا كى ندايك ندزياده

#### فَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَكُ

اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو

خواوان بی بیبوں ہے ہو یااور کس عورت ہے

### فَكُهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تُركُنُّمُ مِنْ بَعْدِ

توان کوتمہارے ترکہ میں ہے آ محوال حصہ ملے گا۔ وصیت نکالنے کے

وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَاۤ ٱوۡدَيْنٍ

بعد کہ تم اس کی ومیت کر جاؤ یا دین کے بعد

عورت کا مہر میراث سے جدا ہو ہ قرض میں داخل ہاں کے اداکر نے کے بعد میراث کا حقیم حکیم کے بعد میراث کا حقیم حکیم

وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُؤْرَثُ كَلْلَةً أَوِ امْرَاةً وَلَهَ

اورا گرکوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ و ہ مر دمیت ہو یاعورت ایسا ہوجس کے نہاصول ہوں

لیعنی باپ دادااور یتنسیرا مام ابوضیفہ کے ند بہب پر ہان کے زدیک دادا سے بھی سب طرح کے بہن بھائی میراث سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے آئمہ کا اس میں اختلاف ہے اور یہ سئلہ صحابہ میں بھی مختلف فیہ تھا۔

#### آخُ آواُخْتُ

نەفروغ

يعنے اولا داور مٹے کی اولا و

#### فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

اوراس کے ایک بھائی یا ایک بمن ہو

اس پرامت کا اجماع ہے کہ اس جگہ بھائی بہن اخیاتی مراد ہیں ایعنی جن کی ماں ایک ہواور باپ الگ الگ) اور آیت میں بھی اس کا قرینہ موجود ہے کہ ان بھائی بہنوں کا حصہ وی تغیر ایا ہے جواو پر ماں کا گزر چکا ہے ۔ یعنی تہائی اور چھٹا اور حقیقی وعلاتی بھائی بہنوں کا تحکم مورة کے تم پر آ کے گا اور بعض صحاب اس آیت میں ولمہ اخ او اخت کے بعد من الام بھی بردھاتے تھے۔ یعنی وہ بھائی بہن ماں شریک بوں تو یہ تغیر انہوں نے رسول الدھلی الشد علیہ وسلم سے سی ہوگی۔

### مِنْهُمَا التُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْ ٱكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ

توان دونوں میں ہے ہرایک کو چھٹا حصہ ملے گاادرا کریاوگ ایک سے زیادہ ہوں

### فَهُمُ شُرِكًاءُ فِي الثُّلُثِ

توووسبتهائی می شریک بول مے۔

حیاہے دو ہوں یا زیادہ اوراخیاتی بہن بھائی میں کسی کا دو ہرایا اکھر ا حصہ نہیں ہوتا مرد وعورت سب کا حصہ برابر ہے باقی میراث دوسرے ورثہ کواورا گرکوئی دوسرانہ ہوتو ان ہی کودی جائے گی۔

# مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْضَى بِهَاۤ اَوْدَيْنِ

ومیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کردی جائے یادین کے بعد بشر طیکہ کی

#### غَيْرَمُضَايِرٌ

کوضررنه پہنچاوے۔

نه ظاہر میں ندارادہ میں ظاہر میں توبید کہ مثلاً تہائی سے زیادہ وصیت کرے توبید وصیت میراث پر مقدم نہ ہوگی ارادہ میں بید کہ وصیت تو تبائی کی کرے لیکن نیت بید وکہ وارثوں کو کم ملے بیدوصیت نافذ توکی جائے گی لیکن گناہ ہوگا۔

### وَصِيَّهُ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمُ حَلِيْمٌ صَ

يريم كيا كما ب خداتعالى كالمرف ساورالله تعالى خوب جائے والے بين مليم بين -

کے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا اور نہ ماننے والوں کو جوفوراً سزانہیں

دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جلیم بھی ہیں۔

### تِلْكَ حُكُوْدُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ

يرسب احكام ندكوره ضداوندي ضابطي بين اورجوفض الشداوررسول كي يورى اطاعت

#### وَمَ سُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ

کر سے گا اللہ تعالی اس کوفر را اسی پیشتوں میں وافل کرویں ہے۔

ربط: ان احکام کو بیان کر کآ گے ان پراعقاد و کمل کرنے کی تاکید اور فضیلت اور نہ ماننے پر وعید ارشاد فرماتے ہیں۔ تلک حدود الله تا علاب مهین (۱) فوراً کے معنے یہ ہیں کہ بلا عذاب کے جنت میں جائے گاکیونکہ پوری اطاعت کرنے والوں کوعذاب بالکل نہیں ہوگا۔

### تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ

جن کے نیج نہریں جاری ہوں گ۔ ہیشہ ہیشہ

فِيْهَا وْذَٰلِكَ الْفَوْسُ الْعَظِيْمُ ۞

ان می رہی کے اور یہ بڑی کامالی ہے۔ وَمَنْ یَغْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَ بِنَعَٰ لَا

اور جو مخص الله اور رسول کا کبتا نه مانے گا اور بالکل عل

### حُكُوْدَةً يُكْخِلْهُ

اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا

لینی پابندی ادکام کوضروری بھی نہ سمجھے اور یہ حالت کفری ہے تو جو لوگ ادکام شرع پر اعتقاد رکھیں کے مرحمل میں کوتا بی کریں کے وہ شرق ضابطوں سے بالکل خارج نہیں کونکہ اعتقاد بھی تو ایک ضابط ہے جس کووہ سلم کئے ہوئے ہیں پس بالکلیہ نکل جاتا کا فروں بی پر صاوق آسکتا ہے۔

### نَامًّا خَالِكًا فِيْهَا سُولُهُ عَنَابُ

اس کوآ ک بیس داخل کریں گے اس طورے کدوواس بیس بمیشر ہے گااور

مُّهِينٌ ﴿

اس کوالی سراموکی جس می ذات مجی ہے

اس آیة می دوسم کے لوگوں کا ذکر ہے ایک کال مطبع دوسرے کال تافر مان ایک سم کاس می ذکرنبیس جواعتقادے تابعدار مواور مل می قصور وار مواس کا عظم دوسری آ بھوں میں موجود ہے کہ چھیسزا کا مستحق ہے کیکن اخیر میں نجات ہو جائے گی اور یہال بھی غور کرنے سے اس کا عکم معلوم ہوسکتا ہے كونكه جبال كى مالت بن بن بن بوج جزابمي ج بج موكى يعنى كوعذاب كحوثواب اور ظاہر بكريداحال تو مونيس سكاكر يملے جنت ميں جائے بھر جہنم میں کیونکہ جنت میں جا کر پھر لکلناممکن نہیں ہی بہی صورت متعین ہوگی کہ پہلے عذاب ہو پھر آخر من نجات ہوا کر کوئی یہ کے ان تمن کے علاوہ چوتھا احمال يم في توب كه وفي عمل كرے اعتقاد نه كرے اس كو بحوثواب بجوعذاب ہونا جائے۔ جواب یہ ہے کہ یہ احتمال باطل ہے کیونکہ عمل قبول ہونے کے کئے اعتقاد شرط ہے جب اعتقاد نبیں تو وہ مل بھی کچونبیں اس لئے یہ بھی بالکل نافرمان ہے۔ ربط جس طرح جالمیت میں تیموں اور میراث کے معاملات میں بہت سی ہے اعتدالیاں تھیں ای طرح عورتوں کے معاملہ میں بھی طرح طرح کی بےعنوانیال تھیں مثلا ان کواذیتیں پہنیاتے تک کرتے تھے جن سے نکاح حرام ہان سے نکاح کرلیا کرتے تھے۔ابان معاملات کی اصلاح فرمات بي اور جوخطا وقصور شرعاً معتبر مواس براصلاح اورتاديب كي اجازت ویتے ہیں۔ الرجال قوامون تک بیضمون چلا کیا ہے۔ تادیب بی سے شروع موااورتاديب بى يرختم موار والتى يالين الفاحشة تا توابا رحيماً

وَالْمِي يَأْتِينَ الْفَاحِسَةَ مِنْ نِسَايِكُمْ

اور جو عورتی بے حیائی کا کام کریں تہاری بیبوں می سے

فَاسْتَشْهِلُ وَاعْلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ

سوتم لوگ ان عورتوں پر چار آ دی اپنوں میں سے گواہ کر لو۔

تاکدان کی گوائی پر حاکم آئندہ سزا جاری کرےاس ہے معلوم ہوا

کہ حاکم کے سواکسی دوسرے کوسزا دینے کا اختیار نہیں کیونکہ گواہ بنانے کی
ضرورت تو حکام بی کی اطلاع کے لئے ہے درنہ شو ہرکوا کرافتیار ہوتا تو اس
کے معائنے کے بعد گوا ہوں کی کیا حاجت تھی۔

فَانَ شَهِلُ وَ أَفَا مُسِكُونُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

سواکر وہ گوائی دے دیں تو تم ان کو سیائے گھروں کے اندر مقید رکھو۔
سیائے کی قید بڑھانے سے بیشبہ جاتا رہا کہ گھروں میں مقید رکھنا تو
شوہر کاحق ہے بیسزاکیا ہوئی جواب بیہ ہے کہ شوہر تعلق ومحبت کی وجہ سے

مقید کرتا ہے اور یہ مقیدر کھنا سزا کے طور پر ہے۔

حَتَّى يَتُوفَ هُنَّ الْهُوْتُ أُوجِعُلَ اللَّهُ يهال تك كرموت ان كا فاتركر دے يا الله تعالى ان كے لئے كول

> *ڰ* ڰؙڽۜڛؚؽؙؚڰؚ۞

> > اورراه جويز فرمائي \_

چنانچ بعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدارشادفر مايا كه الله تعالى في بدارشادفر مايا كه الله تعالى في بعد و مسلل بتلا دى ہے تم لوگ سجولو يادكرلوك ناكفداك لئے سودر اوركنداك كئے سنگسارى بس اس آيت كا تعم منسوخ موكيا۔

وَالَّذَنِّ يَأْتِينِهَا مِنْكُمْ

اورجون سے دو مخص بھی بے حیائی کا کام کریں تم میں سے

لین عاقل بالغ مسلمانوں میں سے پس منکوحہ مورت بی کی اس میں ہے۔ پس منکوحہ مورت بی کی اس میں ہے۔ پہر منکوحہ مورت اور لکاح و بین میں بلکہ بینکم سب کے لئے عام ہے غیر منکوحہ مورت اور لکاح و بین کاح والا مردسب اس میں آھے۔

فَاذُوْهُمَا<sup>ع</sup>

توان دونول کواذیت پہنچاؤ۔

محرمنکو دعورتوں کے لئے تو اذہت کا طریقہ بھی ہٹلا دیا گیا کہ مقید رکھو ہاتیوں کے لئے طریقہ بیان بیں فرمایا ظاہریہ ہے کہ حکام کی رائے پر ہوگا کہ جس طریقہ سے مناسب سمجمیں ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچا کیں پھریے تھم منسوخ ہوگیا

فَإِنْ تَابَا

پراگره ه دونون تو په کرلین \_

بعنی اذیت پہنچانے کے بعد

وأضلحا

اوراملاح كركيس

لینی آئندہ مجران سے ایمانعل سرزونہ ہو

فَأَغْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ

توان دونول ہے پکھ تعرض نہ کرو

اس کا بیرمطلب نہیں کہ مزانہ دو کیونکہ بیتو بھم سزا کے بعد نہ کور ہے بلکہ

مرادیہ ہے کہ اگر تو ہر کیس تو پھر سزا کے بعد ملامت نہ کرواور زیادہ سزاندوواور تو ہارہ اگرایا ہو ہوار کے بعد ملامت نہ کرواور نیادہ و ہارہ اگراییا کریں تو بھردو ہارہ سزا ہے۔ رابط :او پر کی آبیت میں تو بے کا ذکر تھا آ گے تو بہ کریں تو بھرا و بندہ و نے کی صور تیں نہ کور ہیں۔ انعما النوبة تا الیعاً

### إِنَّ اللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رُّحِيْمًا ﴿ إِنَّهَا

بلاشبالله تعالى توبقول كرنے والے بين رحمت والے بين يوب بس

### التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

تبول كرناالله تعالى كے دمہ بووتوان عى كى بجوحماتت سے

گناہ ہمیشہ حمالت ہی ہے ہوتا ہے جس کواپنے تفع ونقصان کی پر واہ نہ ہواں ہے ہوتا ہے جس کواپنے تفع ونقصان کی پر واہ نہ ہواں ہواں کی جو گناہ مواس ہوتا ہی نہیں کے وکلہ بدوں حمالت کے گناہ ہوتا ہی نہیں مات ہے عالم کرے یا حالل۔

# التُّوْءَبِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيبٍ

کوئی مناه کر جیٹے ہیں۔ پھر قریب عی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں

بعن موت آنے سے پہلے

# فَأُولَنِ لِكَ يَتُونُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ

سو اليون ير تو خدا تعالى توجه فرمات بين اور الله تعالى

#### اللهُ عَلِيْمًا

خوب جانتے میر

کے مل نے ول سے تو ہے گی ہے اور ول سے تو ہے کرنے والے کو اکثر فضیحت نہیں کرتے کیونکہ (آھے ترجمہ)

### حَكِيْمًا ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ

حکمت والے ہیں۔ اور ایسے لوگول کی توبہ نہیں سرد سرفرد سر 11 سے ال س

جو گناہ کرتے رہے ہیں

اس کا پیمطلب نہیں کہ بار بار کرتے رہے ہیں بلکہ اگر ایک بار بھی مناہ کر کے اس سے تو بہ نہ کی تو برابر ممناہ ہوتا رہے کا کیونکہ معصیت پر اصرار دوسرا ممناہ ہے۔

### حَنَّى إِذَا حَضَرَا حَكَ هُمُ الْمُوْتُ

یہاں تک کہ جب ان میں سے کی کے سامنے موت بی آ کمزی ہو موت آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے عالم کی چیزیں ان کونظر آنے لگیس۔

### قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُنَّ

كنخ لكا كدعم اب توبركرتا يول

پس ايسوس کي توبة بول نه موگي ـ

### وَلَا الَّذِينَ يَهُونُونَ وَهُمْ كُفًّا مُ

اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے۔

اس ونت اگروہ كفر سے توب كر كے ايمان لانا جا بيں تو قبول نہ ہوگا۔

يايها الذين امنوا تا خيراكثيرا

### أُولَيِّكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَا بَا ٱلِيْمًا ۞

ان لوگوں کے لئے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکی ہے

يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُو الرِّيحِلُّ لَكُمْ اَنْ

اے ایمان والوا تم کو یہ ہات طال نہیں کہ عورتوں کے ترثواالنساء گرھا

جرأما لك بوجادً

جان کا ما لک ہونا اس طرح ہے کہ مردہ کی عورت کواپنی میراث بیجے
تھے۔ یہ تو ہر حال میں جرہے چاہے عورت راضی بھی ہو جائے اس ہے وہ
پی بی اس کی میراث اور ملک نہیں ہو سکتی کیونکہ آزاد آدی کواپنی ملک بنانا
چاہے اس کی خوش ہے ہویا ناخوش ہے مرح ظلم اور تعدی ہے اور مال کا
مالک ہونا اس کی تمن صور تمیں جیں ایک یہ کہ عورت کا جو حق شرعاً میراث
میں ہے اس کوند دیا جائے خود لے لیا جاوے دوسرے اس کونکاح نہ کرنے
میں ہے اس کوند دیا جائے خود لے لیا جاوے دوسرے اس کونکاح نہ کرنے
دیا جائے یہاں تک کہ وہ اپنا مال دے دی یا مرجائے تو اس کا مال لے
لیس تیسرے یہ کہ شوہر ہوی کو بے وجہ مجبور کرے کہ کھی مال دے تب اس کو
چیوڑے ان سب صور توں میں جرے مال لینا حرام ہے۔ اور اگر عورت
کی خوشی ہوتو جائز اور طلال ہے مگر خوشی کا پوری طرح یعین ہونا چاہے جس
کی خوشی ہوتو جائز اور طلال ہے مگر خوشی کا پوری طرح یعین ہونا چاہے جس
کی صورت یہ ہے کہ مال پہلے اس کودے دیا جائے تصرف کا اس کو افتیار دیا

جائے پھروہ خوشی ہے دے دی قو طلل ہےا در نکاح سے جرار دکنا حرام ہے اگروہ اپی خوشی ہے نہ کری تو ان لوگوں کو گناہ نہیں۔

#### وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَنْ هَبُوْا بِبَعْضِ

اوران مورتوں کواس غرض سے مقیدمت کرو کہ جو پچھتم لوگوں نے ان کودیا ہے

یعن خودتم نے یا تمہارے عزیز نے دیا ہے پس میے تھم شوہراور وارث دونوں کوشامل ہے۔

#### مَّا اتَّيْتُمُوْهُنَّ

اس بى كاكوئى حصەدمول كرلو\_

اس مضمون میں وہ تینوں مسور تیں داخل ہیں جو مال کے مالک ہونے کی او پر بیان کی میں ہیں۔

### 

مريدكه ومورتس كوئي مرح ناشائسة حركت كري

پس اس صورت علی ان سے مال لینا یا ان کومقید کرنا جائز ہے مثلاً
عورت کی ناشا سُت حرکت شوہر کی نافر مانی یا بدخلتی ہوتو خاوند کو جائز ہے کہ
اس کو بدوں مال لئے ہوئے طلاق ندد ب بشرطیکہ وہ مال مہر سے زیادہ نہ ہو یا ناشا سُت حرکت زنا ہوتو شروع اسلام عی خاوند کو جائز تھا کہ اس جرمانہ علی اس سے اپنا دیا ہوا مال والیس لے کراس کو نکال دے مگر اب یہ تھم منسوخ ہے زنا سے مہر کا وجوب ساقط ہیں ہوتا اگر دے چکا ہوتو والیس لینا اب جائز ہیں اور ندد یا ہوتو و بنا واجب ہے نیز زنا کی صورت علی خاوند کو اور دوسر ب ورش کو ابتدا ماسلام عی بطور سرنا کے بحکم حاکم عورتوں کو گھر وں عیل مقیدر کھنا جائز تھا گھر یہ کہ ہوتا ہوئے ہوگیا اب صدقائم کی جائے گی مقید نہ کیا جائے گا آ گے شوہروں کو کھم ہوتا ہے (ترجمہد کھمو)

### وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ \*

اوران مورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔

یعنے خوش اخلاقی اور تان ونفقہ کی خبر کیری ہے برتا و کرو۔

#### فَإِنُ كَرِ**هٰتُنُوٰه**ُنَّ

اوراكروهتم كونا يهندمون

خواہ تمہاری طبیعت کوان ہے رغبت نہ ہویا کوئی ہات ان کی طرف سے ناپندیدگی کی موجب ظاہر ہو۔

### فَعُسَى أَنُ تَكُرُهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

تومکن ہے کہ تم ایک شے کو تا پند کرواور اللہ تعالی اس کے اندر کوئی بری

#### خَيْرًا كَيْثِيْرًا ۞

منفعت رکھ اے۔

مثلاً وہ تہاری خدمت گزاراور ہدرد ہوید دنیا کی منفعت ہے یا اس سے اولاد صالح پیدا ہو جوذ خیرہ آخرت ہوجائے یا آقل درجہ ناپند چیز پرمبر کرنے کی فضیلت تو ضرور ہی لے گی ل بط : او پر کی آیت ہے معلوم ہو چکا ہے کہ اگر عورت کی طرف ہے کوئی خرابی بدخلتی وغیرہ کی فاہر ہوتو چھوڑ نے کے دائر عورت کی طرف ہے کوئی خرابی بدخلتی وغیرہ کی فاہر ہوتو چھوڑ نے کے دقت اس سے مال لے لیما جائز ہے اس کے بغیر جائز نہیں بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ پہلی ہوئی سے دشہت ندر ہی دوسری سے نکاح کرنا چاہا تو اس کومبرد ہے کی بہتجویز سو چی کہ پہلی ہوئی سے دیا ہوار و پید کی طرح وصول کر کی میان کرا کر وہی رو پید دوسری کو دے دیں اس غرض کے مامل کرنے کے لئے بھی تو پہلی ہوئی پر پہلی ہوئی کہ چی تا کہ اپنی جان چھڑا نے کے لئے رو پید سے دے یا معاف کر دے آئی جان چھڑا نے کے لئے رو پید سے دے یا معاف کر دے آئی جان چھڑا نے کے لئے رو پید سے دے یا معاف کر دے آئی جان چھڑا نے کے لئے رو پید سے دے یا معاف کر دے آئی جان کی ممانعت ہے تو یہ ضمون کو یا ماقبل کا تمہ ہے۔

# وَإِنَ اَرَدُتُو السِّنِبُكَ الَ زُوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ الْأَ

اور اگر تم بجائے ایک بوی کے دوسری بوی کرنا جاہو وَاٰتَیْتُمْ اِحْدَا اَهُنَّ وَنْطَارًا

اورتم اس کوایک انبار کا انبار مال دے چکے ہو۔

خواہ مہر میں یا ویسے بی بطور مبدکاس کے ہاتھ میں دے چکے ہویا بوجہ مہر بندھ جانے کے معاہدہ کر چکے ہو۔

#### فَلَاتَأْخُنُ وَامِنْهُ شَيْئًا ۗ

توتم اس میں ہے چھ بھی مت او۔

اور عورت کونٹک کر کے معاف کرانا بھی واپس لینے کے حکم میں ہے۔

#### ٱتَاخُنُوْنَهُ يُهْتَانًا

كياتم اس كوليت موببتان ركوكر

اس کی ذات پر نافر مانی کا یا بدکاری کا صریح بہتان ہو یا زبان ہے کھے نہ کہا ورمبروا پس لے لیے اور مبروا پس لے لیے کھے نہ کی بہتان لگانے کے کھی نہتان لگانے کے کھی میں ہے۔

### <u>وَّاِثْمًا مُّبِ</u>يْنًا ۞

اور صریح ممناہ کے مرتکب ہوکر

مہر کا واپس لینا یا جرا معاف کرانا تو صریح ظلم ہاس کے علاوہ اگر کچھ بہد کیا تھااس کو واپس لینا بھی ظلم ہے کیونکہ بیوی سے بہد کر کے واپس

### وَكَيْفَ تَأْخُنُ وْنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى

اور تم اس کو کیے لیتے ہو مالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے مرد م

حابانی<sup>ل</sup> چکے ہو

کینی علاوہ بہتان وظلم کے یہ بھی مانع ہے کہ وہ اپنی ذات کوتمہاری لذات کے کے اور مہرای کا معاوضہ ہے تو مدعا پورا کر کے معاوضہ واپس لے لینایا ندوینا ہالکل عقل کے خلاف ہے۔

#### وَّاخَنُنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقًا غَلِيْظًا ۞

اوروه مورتمي تم سے ايك كا زهاا قرار لے بيكى بي

بددوسرا مانع ہے کہ تم نے نکاح کے وقت اپنے ذ مدمبرر کھا تھا تو عہد کے خلاف لازم آتا ہے۔

ربط : منجملہ جاہیت کی رسوم قبید کے ایک رسم یقی کہ بعضے لوگ حرام عورتوں سے نکاح کرلیا کرتے تھے مثلاً اپنی سوتی ماں یعنی ہاپ کی بیوی سے یاایک بہن کے اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے اور بعض لوگ طال عورتوں کو حرام سجھتے جیے متبنی ( یعنی منہ ہولے بیٹے ) کی بیوی آئے کے مال عورتوں کو حرام سجھتے جی میں اور مناسب مقام سے دوسر سے کرمات کی تفصیل بھی کی جائے گی۔ نیز بعض طال عورتوں میں مسلمانوں کو شبہ ہوا تھا جیسے وہ شری باندی جس کا خاوند دارالحرب میں زندہ موجود ہواس کی صلت بھی بیان ہوگی۔ نیز نکاح کے بعض شرائط اور متعلقات مثل مہرو نیرہ کی حلت بھی ندکورہوں گے۔ و لائے محووا مانکے تا ساء سبیلا

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكُحَ الْبَاوُكُومِنَ النِّسَاءِ إِلَّا

اورتم ان مورتوں سے نکاح مت کروجس سے تہارے باپ (دادانانا) نے نکاح کیا ہو مگرجو

مَاقَلُ سَلَفُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَمَقْتًا اللَّهِ مُاكَانًا فَاحِشَهُ وَّمَقْتًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

بات گزرگی۔ میکک بید( عرفالور عقلاً بھی بزی بے حیالی ہے ورنہایت نفرت کی بات ہے

جاہلیت میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے گرشائستہ لوگ اس زمانہ میں ہمی اس کو برا جانے تھے اور جواولا داس مجمی اس کو برا جانے تھے اور اس کو نکاح مقت کہتے تھے اور جواولا داس نکاح سے پیدا ہوتی اس کومقتی کہا کرتے تھے اس لئے احقر نے اس میں عرفا کالفظ بڑھا دیا اورشرعاً وعقلاً بے حیائی اور براطریقہ ہوتا تو ظاہر ہے۔

### وَسَاءَ سَبِيْلًا ﴿

اور (شرعاً بھی)براطریقے

حتی کا گرکوئی ایجاب تیول بھی کر لے وہ نکاح منعقدی نہ ہوگا تحض باطل ہے اور دوسری محر مات کا نکاح بھی باطل ہے گراس کی اعلیٰ درجہ کی قباحت فلا ہر کرنے کے لئے اس کی غدمت کی وجوہ الگ بیان فرما ئیں۔ مسئلہ: جس طرح باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے گو باپ نے اس سے معبت بھی نہ کی ہوا کی طرح اگر کسی عورت سے باپ نے بلا نکاح معبت کی ہواس سے بدرجہ اولیٰ نکاح حرام ہوگا امام ابوضیفہ کا بھی غد بہب ہاں کم موجہ کی وجہ سے بھیشہ کی حرمت ثابت ہوجاتی ہے نکاح کر اس سے بعد اس کی مال سے بعد اس کی مال سے نکاح حرام ہوجا تا ہے اس طرح کسی عورت سے اگر زنا کیا تو اس کی مال سے نکاح حرام ہوجا تا ہے اس طرح کسی عورت سے اگر زنا کیا تو اس کی مال سے نکاح حرام ہوجا تا ہے اس طرح بھی زنا کے تھم میں ہے۔ تفصیل کتب فقہ میں خکور ہے حر مت علیکم امھاتکم تا کتب اللّٰه علیکم

#### حُرِّمَتْ عَكَيْكُوْ

تم پرحرام کی گئیں

کیونی ان سے نکاح کرنا حرام اور باطل ہے اور ان کی کئی قسمیں ہیں اول محر مات نسبیہ وہ یہ ہیں (ترجمہ دیکھو)

#### ميرورور سرورور أمهتكم وبنتكم

تهارى مائيس اورتمباري بينيان

ان میں سب اصول وفروع خواہ بواسطہ ہوں یا بلا واسط تمام داخل ہیں۔

<u>وَٱخَوٰتُكُمْ </u>

اورتمهاري ببنيس

خواه تقيقي مون ياعلاني يااخياني

وعتتكم

اورتمباري مجويهميان

ۮڂؘڵؾؙؗۯؠؚڡۣؾ<sup>ۜ</sup>ڒ

جن كے ساتھ تم نے معبت كى مو

لین کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح یا تنہائی کرنے سے اس کی لڑکی حرام نہیں ہو جائے تب لڑکی حرام ہو آب ہے ہو جائے تب لڑکی حرام ہو آب ہے اس کے مثل ہے۔ ہو آب ہے اس کے مثل ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوْ ادْخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

اور اگرتم نے ان بیوں سے محبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی

عَلَيْكُمْ<sup>ز</sup>

مناوبيس

الی یوی کی لاکی کے ساتھ نکاح کرنے میں۔

وَحَلاَ بِلُ اَبْنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنَ اَصْلابِكُمْ لا

ادر تہاری ان بیوں کی بیلیاں جو کہ تہاری نسل ہے ہوں نسل کی قیدکا یہ مطلب نہیں کہ رضائی بینے کی بیدی طال ہے بلک اس قید سے حتیٰیٰ یعنی مند ہولے بیخ کوجس کو لے پالک کہتے ہیں فارج کرنا منظور ہے کہ اس کی بیوی سے بعد موت یا طلاق کے نکاح درست ہے چونکہ الل حرب کے زد یک اس سے نکاح حرام تھااس لئے یہ قید ہو حادی من باتی رضائی بینے کی بہو سے اجماعاً نکاح حرام ہے

وَأَنْ تَجْمَعُوا

اوريه كرتم دو بهنول كو

خواہ رضائ ہوں یانسی این لکاح میں (آ مے ترجمہ)

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَلْ سَلَفَ ﴿ إِنَّ

ایک ساتھ نہ رکمو لیکن جو پہلے ہو چکا ۔ بیٹک

الله كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

الله تعالى بوے بخشے والے بوے رحمت والے ہیں۔

کے رحمت ہے گنا و معاف کردیتے ہیں۔

المدلله چوتے پاره كي تغيير فتم موكى

اس میں ہاپ دادا اور جتنے اصول مرد ہیں سب کی بہنیں تینوں تم کی آخریکی۔ سریا ، اوسرقو د

اورتمهاري خالاتي

خواہ ماں کی بہن ہو یا تانی کی بہن اور جتنی عور تیں اصول کی جانب میں ہیں سب کی تینوں تسم کی بہنیں آئٹئیں۔

وَبَنْتُ الْأَخِ

اورمبنيجيال

اس میں تینوں مسم کے بھائیوں کی اولا و بواسطہوں یا بلا واسطہ سب وافعل ہیں۔

وكنت

ادر بمانجیاں

اس میں تینوں قتم کی بہنوں کی اولا د بواسطہ ہوں یا بلا واسطہ سب آئیں یشم دوم محر مات رضا عیدو ویہ ہیں (تر جمدد کیمو)

الْدُخْتِ وَأُمَّهُ مُعْدُمُ الْمِي آرضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ

اور تمہاری وہ ماکی جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری

مِّنَ الرَّضَاعَةِ

وو بیس جودودھ پنے کی وجے ہیں

تعنی تم نے ان کی حقیق مال یارضائی ماں کا دورہ پیاہے یا اس نے تمہاری حقیق مال یارضائی ماں کا دورہ پیاہے یا اس نے تمہاری حقیق یارضائی ماں کا دورہ بیاہے گوئنگف زمانہ س پیابوٹسم سوم محرمات بالمصابرہ بعنی جونکاح کی دجہ سے حرام ہوجاتی ہیں وہ یہ ہیں (ترجمد کیمو)

وأمها نسايكم

اورتمهاری بیبیوں کی مائیں

اس میں زوجہ کی ماں اس کی ماں کی ماں سب مؤنث اصول آسٹیں۔

<u>وَرَبَّا يِبُكُمُ</u>

اورتمهاري بيبيون كى بينيان

اس میں زوجہ کی سب مو نث فروع بواسطہ یا بلا واسطہ داخل ہیں۔

الْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَايِكُمُ الْتِي

جو کہ تہاری پرورش میں رہتی ہوں ان بیبوں سے کہ

#### وَّالْمُحُصَّنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ

اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہوں مگر جو کہ تمباری مملوک

#### أيهانكم

<u> ہوجاویں</u>

تواگر چان کے کافر شوہر دارالحرب ہیں زندہ موجود ہوں وہ بعد آیک حیض آ جانے یا وضع مل کے طال ہیں پس شوہر دالیوں ہیں ہے ہے مستی کے ہاتی سب حرام ہیں اوران محر مات کے سواجو کور تمی حرام ہیں وہ اکثر ان بی ہیں داخل ہیں جس کا بیان پوجد دقتی ہونے کئیس کیا گیا اور بعض کی حرمت احاد یہ و آ ٹار ہے ٹابت ہے اور بعض کی حرمت پر اجتماع امت ہے۔ پس پر اشکال ندر ہا کہ آ بیت ہیں تو ان کے ماسوا سب کو طال کہا گیا ہے جواب ہے ہے جیسا کہ و احل لکم ماور اء ذلکھم ہے معلوم ہوتا ہے جواب ہے ہے دائل کے ماسوا جو ٹور تمیں حرام ہیں اکثر کی حرمت تو ان سے بی مجمی گئی وہ ب فیک ماسوا میں داخل ہیں گئی وہ ب فیک ماسوا میں داخل میں کی اور ایسا بمشرت ہوتا ہے کہ ایک لفظ بالکلیے عام نہ ہوگا باکہ بعض صور تمی دیکر صور تمیں کی اور ایسا بمشرت ہوتا ہے کہ صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض صور تمیں اس میں ہوتا ہے مگر صدیت یا اجماع کی وجہ سے بعض

### كِتْبُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِّا وَرَاءً

الله تعالى في ان احكام وم برفرض كرديا باوران مورتوں كيسوااور مورتين تمبارے لئے

### ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ

حلال کی من میں بعن بیرکتم ان کواہے مالوں کے ذریعہ سے جا ہو۔

اس معلوم موا كه نكاح من مبر مونا ضروري مادر و بهي مال مونا جاسة

### مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسْفِحِينَ ا

ال طرح سے كەتم بيوكى بناؤمرف مىتى بى نكالنانه بور

اس آ سے سعد کی حرمت ابت ہے کہ اس عمر صرف متی نکا انار نظر ہوتا ہے۔

### فَهَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ

پرجس طریق ہے تم ان مورتوں ہے متلع ہوئے ہو

یعن نکاح کے بعدتم نے ان کے ساتھ ان طریقوں سے جو کہ شریعت

میں معتبر میں جیسے خلوت میج یاموب انتفاع حاصل کیا ہو (آ گے ترجمہ)

# فَاتُوْهُنَّ اجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً <sup>\*</sup>

سوان کو ان کے مہر دو جو کچے مقرر کر چکے ہو

اس آیت میں مہمعین کے وجوب کی دوشرطیں بیان فرمائیں ایک مقرر ہوتا دوسر سے انتفاع حاصل کرنا ہی اگرا یک شرط بھی نے موقو مہمعین واجب نے موگا۔

# وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْهَا تُرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ

ادر مقرر ہوئے بعد بھی جس پرتم باہم رضامند ہو جاد اس میں اور مقرر ہوئے ہو اور اس میں الفرریضہ کے ا

تم پرکوئی مناونبیں

مثلًا خاوندم بربرهاوے باعورت كم كروے ياسب معاف كردے برطرح درست ٢١١

# إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حُكِيْمًا ﴿ وَمَنْ لَّهُ

بلاشبه الله تعالى بزے جاننے والے ہیں بزے حکست والے ہیں۔اور جوفض

يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحُ الْمُحْصَنْتِ

تم من بورى مقدرت اور كنجائش ندر كمتابوة زادمسلمان عورتول سے نكاح

الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ مَّامَلَكُتُ أَيْمَانُكُوْمِنْ

کرنے کی تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہتم لوگوں

فتيلتكم المؤمنت

کی مملوکہ ہیں نکاح کر لے۔

كمكن بكردين كالمبارسوة م بي الفنل مول كونكددين كامدارايمان برب-

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِنْهَانِكُمُ

اورتمبارے ایمان کی بوری حالت اللہ بی کومعلوم ہے

ر ہادنیا کی روے عار ہونا تواس کا سبب زیادہ ترنسب کا تفاوت ہے سوسب کے سب آ دم وحوا کی اولا دہیں اس اعتبارے (آگے ترجمہ)

بَعْضُكُوْمِنَ بَعْضٍ

تم سب آلی می ایک دوسرے کے برابرہو

اس لئے ضرورت کے وقت اس سے عارنہ کرنا جا ہے۔

معلوم ہوا کہ غلام اور باندی کے لئے بعد نکاح کے سنگ ارکی کا تھم نہیں کونکہ سنگ ارکی کا تھم نہیں کونکہ سنگ ارکی کی انتہاموت ہاں کی تنصیف نامکن ہے۔ رابط: آ کے پھر عود ہے باندیوں کے نکاح کے تھم کی طرف ذلک لمن خشی تا مخفود د جیم دلک لمن خشی تا مخفود د جیم دلک لمن خشی تا مخفود د جیم دلک کے لک

یعن باند ہوں سے نکاح کرنا۔

### لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ

ال مخف كے لئے ہے جوتم من زناكا نديشدر كمتا ہو

بوجہ غلبہ شہوت کے اور آزاد منکوحہ میسر نہ ہونے کے پس جس کو یہ اندیشہ نہ ہواس کے لئے مناسب نہیں۔

### وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْرٌ \*

اورتمهارا منبط كرنازياده بهترب

باندى كى ماته نكاح كرنے ساكرانديشكى مالت من مى اي اللى يا او بو

### وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ

اورالله تعالی بزے بخشے والے میں بزے رحمت والے میں

اگر کراہت کی صورت میں بھی نکاح کر آیا تو ہم مواخذہ نہ کریں ہے۔
اور ہر کمروہ تنزیبی کا بھی تھم ہے کہ اس میں مواخذہ نہ ہونے کا وعدہ ہے۔
البتہ مقربین کی شان کے ضرور خلاف ہے پس با ندی کے نکاح میں اس قید
کی رعایت کرنا بھی اولی ہے کہ اگر زنامیں پڑجانے کا اندیشہ ہوتو کیا جائے
ورنہ بوجہ ان مصلحوں کے جو او پر خدکور ہوئیں بلا ضرورت مکروہ ہے غرض
اللہ تعالیٰ نے ہماری مصلحت کے واسطے یہ شورہ و یا ہے جس کو اصطلاح فقہ
میں امرارشادی کہتے ہیں اور ایام شافعی کے نزدیک ان سب قیدوں کی
رعایت واجب ہے بدوں ان تیود کے نکاح جائز نہ ہوگا۔

ربط: اوپر خاص احکام کی تفصیل تھی آ مے اپناانعام واحسان اوران احکام میں ہماری مصلحتوں اور منافع کی پوری رعایت رکھنا ہلاتے ہیں۔

# يُرِيْكُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَّنَ

الله تعالی کو به منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم سے پہلے

لوگوں کے احوال تم کو ہتلا دے۔

# فَانْكِوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُّوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ

موان سے تکاح کرلیا کروان کے مالکوں کی اجازت ہے اوران کوان کے

# بِالْمَعْرُونِ مُحْصَنْتٍ غَيْرَمُسْفِحْتٍ وَلا

مبرقاعدہ کے موافق دیے دیا کرواس طور پر کدو ومنکوحہ بنائی جائیں نہ تو علانیہ

### مُتَّخِذُتِ أَخْدَانٍ<sup>ع</sup>

بدكارى كرف والى مول اور نه خفيدة شناكى كرف والى مول

یعنی وہ مہر بمقابلہ نکار کے ہونا چاہئے۔ بطور اجرت زنا مال دینے

ہوہ مہر بمقابلہ نکار کے ہونا چاہئے۔ بطور اجرت زنا مال دینے

آ گان کے متعلق ایک تھم سائی زنا کی بابت بتلاتے ہیں اور اگر چہہے

غلام اور منکوحہ باندی سب کے لئے ہے گر یہاں منکوحہ کے خاص طور

پر اس لئے بیان فر مایا تا کہ معلوم ہو جائے کہ باندیوں سے نکار کرنا

اگر چہ جائز ہے گر بلاضرورت اس ہیں نہ پڑنا چاہئے چنا نچائی لئے او پردو

قیدیں بیان کی گئی ہیں آ زاد مسلمان سے نکار کرنے کی مخبائش نہ ہونا اور

باندی کا مسلمان ہونا ای غرض کے لئے تاکہ بلاضرورت ہاندی کی بابت یہاں بیان

فر مایا جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بہ نبیت آ زاد عورت کے

باندی سے اس امر کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بہ نبیت آ زاد عورت کے

فر مایا جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بہ نبیت آ زاد عورت کے

فدمت مولی کے لئے بازار وغیرہ میں پھرنا ایسے امور ہیں جن سے اس

فعل کے وقوع کا احتال ہو سکتا ہے جو غیرت مند کے لئے کوفت کا سب

فعل کے وقوع کا احتال ہو سکتا ہے جو غیرت مند کے لئے کوفت کا سب

فعل کے وقوع کا احتال ہو سکتا ہے جو غیرت مند کے لئے کوفت کا سب

# فَإِذَ آا حُصِنَ فَإِن أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ

پر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنالی جاویں پھراگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں

#### نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَذَابِ

توان پراس سزاے نصف سزاہو کی جوکہ آ زادعورتوں پر ہوتی ہے

فاذا احصن تامن العلاب آزاد ورت اورآزادمرد کے لئے نکاح سے
پہلے سودر ہے ہیں جس کا ذکر سورہ نور میں ہے اور نکاح کے بعد چندد گرشرا نکا
کے ساتھ آزادمردو ورت کے لئے سنگساری ہے جو تو اتر کے ساتھ احاد ہے میں
ثابت ہے اور غلام اور باندی چاہے نکاح والے ہوں یا بے نکاح دونوں صورتوں
میں ان کی سزا پچاس درے ہیں اس جگ اگر چے صرف منکوحہ باندی کا تھم فدور
ہے کی تھم غلام کے لئے اجماع سے ثابت ہے اور نصف فرمانے سے ہی ک

وَلَا تَقْتُلُوْاۤ اَنْفُسَكُمْ النَّ اللهَ كَانَ

اور تم ایک دوسرے کو ممل مجمی ست کرو بلاشبہ اللہ تعالی تم پر

بِكُوْرُجِينًا ۞

بر مربان میں

اس کے ضرررسانی کی صورتوں سے منع فرمادیا خصوصا جس میں میہی اثر ہوکد دوسر افخص پھرتم کو ضرر پہنچائے گا اور چونکہ آل ان صورتوں میں زیادہ سخت ہاس کے اس پران کو ہالخصوص بخت وعید سناتے ہیں (آ کے ترجمہ)

وَمَنْ يَنْفَعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا

اور جو خفس ایسانعل کرے گااس طور پر که صدے گزر جاوے۔

مروہ صد ہے گزرتا خطا اور بھول چوک نے نہ ہو کیونکہ اس میں زیادہ کناہ نہیں اگر خطارائے میں ہوجائے مثلاً حاکم یا قاضی کے پاس نقیح مقدمہ کے بعد کی فخض پر جرم کا جوت ہو گیا اور گوا ہوں کو اپنے نزدیک معتبر سمجھا اور واقع میں وہ معتبر نہ تھے اور بحرم کے لئے آل کا حکم دیدیا اس صورت میں آو حاکم پر پہری کا فہیں اورا کر خطافعلی ہے آل ہوجائے مثلاً شکار کو گولی ہے مار تا جا ہتا تھا اور کی آ دی کے لگ گی اس صورت میں پھر گناہ ہوگا زیادہ نہیں جس کا کفارہ آ گے آئے گا۔ یہ وعید جو یہاں فدکور ہے اس قاتل کے نہیں جس کا کفارہ آ گے آئے گا۔ یہ وعید جو یہاں فدکور ہے اس قاتل کے لئے ہے جوا سے خفص کو جو یہاں بوجہ حقیقت حال معلوم ہوجانے کے اس کے نزدیکے آل کا صحیح نہیں قصد اظلم سے مارڈا لے (آ گے تر جمہ ) ا

وَّظُلُمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَاسًا وَكَانَ

اوراس طور پر کے قلم کرے تو ہم عنقریب اس کو آمک میں واقل کریں مے

ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ۞

اور سامر خداتعالی کوآسان ہے

محمی سم کے ہتمام اور سامان کی ضرور تنہیں غرض عدوان اور قلم جب دونوں جمع ہوجاوی اس وقت یہ وعید ہے عدوان کے معنی یہ جی کہ جو تحف واقع میں آل کا مستحق نہ ہواں گول کیا جائے اور قلم سے مرادیہ ہے کہ جس کا حال معلوم ہے کہ بیل کا مستحق نہیں اس کوعم آمار ڈالنا ہیں اگر کوئی فخص واقع میں و قبل کا مستحق نہیں محر حاکم کا مستحق نہیں اس کوعم آمار ڈالنا ہیں اگر کوئی فخص واقع میں و قبل کا مستحق نہیں محر حاکم کے پاس بوجہ ہوت بھی جانے کے مجرم ہوگیا یا کسی نے قصد انہیں مارا خطا ہے قبل ہو میں یہ موسور تی تو عدوان میں داخل جی محر موگیا یا کہ جو خص واقع نہیں اس لئے ان پر یہ وعید مرتب نہ ہوگی اور عدوان کی قید سے یہ معلوم ہوگیا کہ جو خص واقع کی کا مستحق ہواں کا

تاكرتم كواتباع كى رغبت اورمخالفت سے خوف ہو۔

وَيَتُونِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَاللَّهُ

اورتم پرتوجه فرماوے اوراللہ تعالی ہوئے کم والے ہیں ہوے حکمت والے ہیں و رو و رو ہے چود سے مکر کرو ہو وہ وہ ماہی در پر دیل ان بیتوب عکر کم قف و پر دیل اگن کین

اور الله تعالی کو تمہارے مال پر توجہ فرمانا منظور ہے اور جو لوگ

يَتَبِعُونَ الشَّهَوٰتِ

كه ثموت يرست مي

تعنى كفاروفساق

أَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۞

وه يول ما ہے بيں كرتم بوى بعارى كى ميں پر جاؤ۔

اور ان بی جیسے ہو جاؤ براہ لوگ اوروں کو بھی بے راہ کرنا جاہا

کرتے ہیں۔

يُرِيْدُاللّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

الله تعالى كوتمهار بساته تخفيف منظورب

لین احکام می آسانی بھی منظرے

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا۞

اور آدمی کزور پیدا کیا گیا ہے

لعن آ دی بدن اور ہمت دونوں میں بنسبت جن اور ملائکہ کے کمزور ہاس لئے اس کے منوف کی بھی رعایت کی گئی۔

يَايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَأْكُوْ آمُوالَكُمْ

اے ایمان والو! آپی میں ایک دوسرے کے مال

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً

ناحق طور پر مت کھاؤ لیکن کوئی تجارت ہو جو ہاہی رضامندی

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ نَعَ

سے ہوتو مضا تقریبیں

بشرطیکهاس میں اور بھی سب شرا نطاشرعیه موجود ہوں۔

الله جائز ہے۔ چنانچ ولی مقول کوئی قصاص ہاوراس کی ورخواست پر ماکم کے ذمرقائل ہے قصاص لیماواجب ہے دلیط : او پرجن گنا ہوں کا ذکر ہاں میں اکثر کنا ہوں کا ذکر ہاں تک تو ان کے کرنے پر عذاب کی معنرت سے ڈرایا آ گان کے سے نیخ داب کی معنرت سے ڈرایا آ گان کے سے نیخ کا ایک نفع بتاتے ہیں کہ اگر کہائز سے نیخ رہو کے تو تمہاری طاعات سے خفیف خفیف گنا ہوں کا کفارہ کر دینگے اور چونکہ سب کبائز کیساں ہیں اس لئے خفیف خفیف گنا ہوں کا کفارہ کر دینگے اور چونکہ سب کبائز کیساں ہیں اس لئے آ یہ میں عام لفظ سے تمام کبائز کوائل تھم میں شامل کیا گیا۔

### ٳڹۼۘؾڹڹٛٷٳڲؠؙٳؠؚۯ

جن كامول عنم كونع كياجاتا بان من جو بعارى بعارى كناه بي ان من المناه بي ان من المناه بي ان من المناه المنا

ان تجهوا کائو تا مدخلا کویما یکی بزے بزے کناه اور کناه اور کناه کریم کناه کروئی وعید ہو یا حدمقرر کناه کیره کی تغییر میں جامع ترقول ہے کہ جس گناه پرکوئی وعید ہو یا اس برلعنت آئی ہو یا اس میں ایسانی مفیدہ ہے جیسا کہ اس گناه میں ہے جس پر وعید یا حد یا لعنت آئی ہے خواہ برابر ہو یازیادہ یا وہ گناہ بوجہ دین کی بے بروائی کے صادر ہوا ہودہ کیرہ ہے اور اس کے مقابل صغیرہ ہے۔

#### مَا يُنْهُونَ عَنْهُ

اگرتم ان ہے بچتے رہو

ضرورت ہے کہ کبیرہ سے بچے اور اطاعت ضروریہ کا پابند ہوتب وعدہ ہے کہ صغائر معاف ہوجا کیں گے کیونکہ اگر طاعات ضروریہ کی پابندی نہ کی تو کبائر سے بچنا کہاں پایا گیا۔

#### <sup></sup> 'نگفِّرْعَنْگُمُ

توجم تمهاري خفيف برائيال

لعنی جھوٹے جھوٹے گناہ جودوزخ میں لے جاسکتے ہیں۔

### سَيِّاتِكُمْ وَنُكْخِلْكُمْ مُّلْخَلِّاكُمْ مُّلْخَلِّا كَرِنْيِّانَ

تم ہے دور فر ہائیں مے۔ اور ہم تم کوایک معزز جگہ میں داخل کردیں مے سے سب مردوں اور عور توں کو ہوتا ہے کہ جو فضا کل محض وہبی ہیں کہ کمی

كِمُلُ كُوانِ مِن دَخْلُ نِينِ ( آ مُحْرَرَ جمه )

# وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى

اورتم ایسے کسی امری تمنامت کیا کروجس میں اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں

بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُّوْا

رفوقیت بخش ہے۔مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ تابت ہے

اوراگر کسی ایسی نفسیلت کی تمنا ہو جواگر چہوہی ہے مگرا عمال کو بھی اس میں دخل ہے تو اس کی تمنا کا مضا نقہ نیس۔

# وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّتَا اكْتُسَبْنُ وَسْعُلُوا

اورمورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصر ثابت ہے۔ اور الله تعالی سے اس

#### الله مِنْ فَضْلِهِ

کے فنل کی درخواست کیا کرو

اور بہالتم کے دہی فضائل کی جن جس مل کو بالکل دخل نہ ہود عاما نگرنا بھی نا جا تز ہے۔

# اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ۞ وَلِكُلِّ

بلاشبالله تعالی ہر چیز کوخوب جانے ہیں اور ہرا سے مال کے لئے جس کو

جَعَلْنَامُوَالِيَ مِمَّاتِّرَكَ الْوَالِلْنِ وَالْأَقْرَبُونَ

والدین اور شدوارلوگ چموڑ دیں ہم نے وارث مقرر کردیئے ہیں۔اور جن

وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ

لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے جیں ان کو ان کا حصہ دے دو۔

جن دو خصوں میں باہم اس طرح قول دقر ارہوجائے کہ ہم ایک دوسر اس کے مدکار میں کے کہ اگر ایک خص کے ذ سکوئی دیت لازم آ و سے قو دوسرااس کو اگر ایک مرجائے تو دوسرااس کی میراث لے بی عہد عقد موالا ق کہلاتا ہے اوران میں سے ہرایک کومولی الموالا ق کہا جاتا ہے۔ رابط : عور توں کے متعلق جواحکام او پر آ بچے ہیں ان میں عور توں کے حقوق تلف کرنے کی ممانعت اور بے حیائی کا کام کریں تو سزاکی اجازت تھی اب آ گے مردوں کے حقوق ہیں جوعور توں پر بتلاتے ہیں اور اگر عور تمیں ان کوادانہ کریں تو ادب دینے کی اجازت فرماتے ہیں۔ نیز اس کے ممن میں مردوں کی فضیلت صاف صاف کی اجازت فرماتے ہیں۔ نیز اس کے ممن میں مردوں کی فضیلت صاف صاف کی اجازت فرماتے ہیں۔ نیز اس کے ممن میں مردوں کی فضیلت صاف صاف کی دوچند ہونے کی بابت ایک خیال کی تردید میں او پر بیان کیا گیا ہے ہیں مصل کی آخوں سے بھی اس کو خاص ارتباط ہے۔

### اِتَ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿

بيَك الله تعالى بر جز بر مطع بير-ألرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ

مرد حاکم میں عورتوں پر اس سب سے کہ اللہ تعالیٰ نے

یعن پرزیادتی کرنے کے لئے موقع نہ نکالو۔

### إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۞

بلاشبدالله تعالى بزرر نعت اورعظمت والع بي

تو خداے ڈرنا جا ہے اس کے حقوق بہت بڑے ہیں اگرتم ایسا کرو کے تو پھرتم پر بھی عور تمیں اپنے حقوق کے متعلق ہزار الزام قائم کرسکتی ہیں۔

### وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

اورا گرتم او پروالوں کوان دونوں میاں بیوی بیس کشاکشی کا اندیشہ ہو

جس کو ہاہم وہ نہ سلحما تکیں۔

#### فَانِعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

توتم لوگ ایک آ دی جوتصفید کرنے کی لیافت دکھتا ہومرد کے خاندان سے اور ایک

#### مِّنُ أَهْلِهَا ا

آ دی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہو مورت کے خاندان کی طرف سے بھیجو۔

اس کشاکش کے رفع کرنے کے لئے تاکہ وہ جا کر تحقیق حال کریں۔ اور جو بیرای پر ہویا دونوں کا کھی کھے تصور ہوتو سمجمادیں۔

### إِنْ يُرِيْدُا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا

الماكران داوى آدم ل كواصلاح على موكرا والشرقعاني النهيال بيول عمرا تفاق فرمادي ك

### اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَّا ٱنْفَقُوْا

بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اوراس سبب سے کہ مردول نے

#### مِنْ أَمُوالِهِمْ

این ال فرچ کئے ہیں۔

الرجال قوامون على النساء تا تحبيرا عورتوں كاورمهر مل اور نان نفقه من اور قاعدہ ہے كہ خرج كرنے والے كا ہاتھ اون اور بہتر ہوتا ہاں ہے جس پرخرج كيا جائے بہلى فضيلت من تو مردوں كوخود وقل نہيں محض خدا كا عطيہ ہے اور يہ فضيلت ان كے مل ادركسب سے معلق ہے۔

#### فالظلحت

موجومورتمل نيك بي

وومرد کے ان حقوق وفضائل کی وجہ ہے ( آ کے ترجمہ )

### فَنِتْتُ حُفِظتٌ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللهُ لَ

طاعت کرتی ہیں مرد کی عدم موجود گی میں بحفاظت البی تمبداشت کرتی ہیں لعمز میرکی مدمر دی مصرف میں است کردند کی آبید

تعنی مردکی عدم موجود کی میں اس کے مال وآ بروک تفاظت کرتی ہیں۔

### وَالَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُّوْزَهُنَّ

اور جوعورتمى الى مول كرتم كوان كى بدد ما فى كا حمّال مو

یعن قرائن سے اس کا قوی احمال ہوجائے

#### فَعِظُوْهُنَّ

توان كوز باني تقيحت كرو

اگراس ہے بھی نہ ما نیس تو (آ گے ترجمہ)

#### وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ

اور ان کو ان کے لینے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو

لیعن ان کے پاس مت لینو۔

### وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنَ اَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا

اور ان کو مارد پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں

عَكَيْهِنَّ سَبِيْلًا ﴿

توان پر بهانهمت دُموندُ و

140

موجود ہاور جولوگ ان حقوق کوادائیں کرتے اکثر اس کے ٹی سبب
ہیں یا تو ان کے مزاج میں تکبر ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور یا ان
کی طبیعت میں بخل غالب ہے کہ کسی کو دیتے دلاتے جان تکاتی ہے اور یا
ان کورسول کا اعتقاد نہیں کہ آپ کے احکام اور حقوق ادا کرنے یا نہ
کرنے پر تو اب وعذاب کو سمح نہیں سمجھتے ۔ یہ نفر ہے یا ان کی عادت نام
آ دری کی ہے جہاں نام ہو چاہے تن نہ ہوخری کرتے ہیں اور جہاں نام
نہ ہو وہاں ہمت نہیں ہوتی ۔ اگر چہ تن ہو یا ان کو سرے سے خدائی کے
ساتھ احتقاد نہیں یا تیا مت کے قائل نہیں ۔ اور یہ می کفر ہے اس لئے ان
لوگوں کا بھی حال من لو۔ (ترجمہ دیکھو)

# اِنَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالِاً فَخُورَانَ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

کرتے ہوں جو کہ کُل کرتے ہوں اور دہم بوگوں کو می کُل کُ تعلیم کرتے ہوں خواہ زبان سے یا اس طرح کہ ان کود کھے کر دوسر ہے بھی سکھتے ہیں اور بھل سے مراداس جگہ عام ہے خواہ مال ودولت بھی بکل ہویا حق ہات ظاہر کرنے بھی بکل ہوشان زول اس آیت کے متعدد ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ علاء میود توریت کے مضامین ظاہر کرنے بھی بکل کرتے مضامین خاہر کرنے بھی بکل کرتے سے دی ہے اس پر بیآیت نازل ہوئی ایک روایت بھی ہے کہ بعض لوگ انصار کو خرج کرنے سے دو کتے اور سمجھاتے ہے۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

### وَيُكْتُمُونَ مَآاتُهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ

اوروہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جواللہ تعالی نے ان کواپے صل سے دی ہے خواہ مال ودولت کو بلاکسی مصلحت کے صفل بخل کی وجہ سے چمپاوے تاکہ اہل جن تو تع بی نہ کریں یاعلم دین کو چمپاد سے جیسا کہ یہود حضور کی خبروں کو چمپات تھے ہیں اس میں بخیلوں اور منکرین رسالت دونوں کی خدمت ہوگئ۔

### وَأَعْتُكُنَا لِلْكُفِرِيْنَ

ادرہم نے ایے ناسیاسوں کے لئے

جونعت مال يانعت رسالت محمر يرگاحق نه يهنچانيس\_

عَنَ ابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ

المانت آميز سزا تيار كر ركمي ہے اور وہ لوگ كم اپنے

اِنَّاللهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيرًا ۞ وَاعْبُدُوا اللهَ

بلاشبالله تعالى برے علم اور برے خبروالے ہیں۔اورتم الله تعالى كى عبادت المتيار كرو

اس میں تو حید بھی آھئی۔

### وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا

اوراس کے ساتھ کی چیز کوشر یک مت کرو

خواه انسان ہویاغیرانسان

وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرُ بِي

اور والدین کے ساتھ اچھا معالمہ کرو اور الل قرابت کے ساتھ بھی

وَالْيَتْلَىٰ

اور تیموں کے ساتھ بھی۔

تیموں کا ذکریہاں دوبار وفر مانے سے اہتمام مقصود ہے۔

وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ

اور غریب غرباء کے ساتھ بھی اور پاس دالے پڑوی کے ساتھ بھی اور دور دالے دو و ج

یز وی کے ساتھ بھی

یال حقوق اگر کا فر ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان کرے البتہ سلمان کاحق زائد ہوگا۔

### والصّاحِبِ بِالْجَنْبِ

اورہم مجلس کے ساتھ بھی

خواه و و مجلس دائی ہوجیہ کیے سنری رفاقت یا کسی جائز کام کی شرکت اعارضی ہوجیہ تعور سے سنر کی رفاقت یا اتفاقی جلسہ میں شرکت

وَابْنِ السَّبِيْلِ لا

اورراه كمركه ساتع بمي

خواه وه خاص تمهارامهمان مویانه مو\_

وَمَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُوْ

اوران کے ساتھ مجی جوتمہارے مالکانہ تبضہ میں

غرض ان سب سے عمرہ معاملہ کروجس کی تفصیل کتب فقہ میں

النساءة

مالک جو کچوبھی جاہے کرے اس کو ہر طرح حق ہے آ گے اپنی رحمت کالمہ کو متلاتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

### وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا

اوراگرایک نیکی ہوگی تو اس کوئی گنا کردیں ہے۔

جیما کدوسری آنوں میں وعدہ ہو چکاہے۔

### وَيُؤْتِ مِنْ لَكُنْهُ

اورائے پاس سے

ال واب موجود ك علاوه بلامعاد ضمل كيمض الني فعنل وانعام \_\_

#### ٱجْرًاعَظِيْمًا۞

اوراج عقيم دي مے

ادر بیاج تظیم باوجود کمد مقررہ تواب کے علاوہ ہوگا گر پھر بھی اس کواجراس کے علاوہ ہوگا گر پھر بھی اس کواجراس کے کہا کہ کو وہ مل کے مقابلہ میں نہیں گر عمل ہی کی وجہ سے ہے کیونکہ عاد ہ انعام بھی عمل کرنے والے کوئی ملیا ہے۔ رابط :اوپر جن امور کی ترغیب تھی آ گان کے نہ کرنے پروعید بیان فرماتے ہیں ہیں یہ بھی اقبل کا تمہ ہوا۔

### فَكُيْفَ إِذَا جِئْنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ 'بِشَهِيْلٍ

سو اس وقت بھی کیا مال ہو گا جبکہ ہم ہر ہر امت میں سے

وَّجِئُنَا بِكَ عَلَى

ایک ایک گواہ کو ما مرکزیں مے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر

فكيف اذا جينامن كل امة تا حديثا جنكاآب سرابقه را ي-

هَوُ لُاءِ شَهِيْدًا أَ

گوائی دیے کے لئے حاضر لا ویں گے۔

سین جن لوگوں نے خدائی ادکام نہ مانے ہوں گے ان کے مقدمہ کی جی تی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انہیا ہا ہم السلام کے اظہار سے جا کیں گے۔ جو جو معاملات انہیا ہلیم السلام کی موجودگی میں چیش آئے تھے وہ سب طاہر کر دیں گے اس کے بعدی افغین پر جرم ثابت ہو کر سزادی جائے گی او پر فر مایا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا آ گے اس حال کا خود بیان فرماتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

يَوْمَ إِنِ يَوَدُّ الَّذِي يُنَ كُفُرُوْا وَعَصُوُا

اس روز جن لوگوں نے كفر كيا ہوگا اور رسول كا كہنا نه مانا ہوگا وہ اس

أَمُوالَهُمْ رِئًاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ

مالوں کولوگوں کے وکھلانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر

بِاللهِ وَلا بِالْيُومِ الْأَخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْظِنُ

اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے اور شیطان۔

لَهُ قُرِيْنًا فَسَاءً قَرِيْنًا ۞

جس کامعاحب ہواس کابرامعاحب ب

کیونکہ و واپیامشور و دیتا ہے جس میں انجام کا ریخت ضرر ہو۔

البط: آگے فدا پراور آخرت پرایمان لانے گی اور فرج کرنے گر تخیب دیتے

ہیں اور اگر چلفظا مرف ایمان بالند کا ذکر ہے مگر خدا پرایمان الا نارسول پرایمان لانے

کر بھی سٹزم ہے اور فرج کرنے ہے مراولوجا اللہ فرج کرنا ہے جوریا کے مقابل ہاور

اس میں کبرکا بھی علاج ہے۔ کیونکہ کبر میں طلب جاہ ہوتی ہے وہلادیا کہ ہرکام میں
خداکی ذات مطلوب ہوئی جائے نہ کہ جاوو غیرہ کیونکہ طالب جاوطالب خدا نہیں ہوگا

اس میضمون پہلے مضمون کا تمد ہے۔ وہاں انکار تو حید وانکار قیامت و بخل و کبروریا

وغیرہ کی خدمت وممانعت تھی یہاں ان کی اضداد کی ترغیب ہے۔

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

اوران بركيامصيبت نازل موجائ كاكرو ولوك الله براورة خرى ون برايمان

الْإخِرِوَانْفَقُوامِمَارَزَقَهُمُ اللهُ ا

لے آویں اور اللہ نے جوان کودیا ہاس میں سے خرج کرتے رہا کریں

وماذا علیهم لوامنوا بالله تا اجراً عظیماً اظام وظوم کے ساتھ یعنی اس میں کچھ می ضرربیں برطرح نفع بی ۔۔

وكان اللهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۞ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ

اورالله تعالى ان كوخوب جائة بي بلاشيرالله تعالى ايك ذره برابر بمي ظلم ند

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَ

کریں مے

کیکی کا ثواب مارلیس یا بے وجہ عذاب دیے لکیس جو ظاہرا ظلم ہے اور ظاہرا اس واسطے کیا گروہ ایسا بھی کریں آو واقع میں وہ بھی ظلم نہوتا کیونک وہ الک ہیں۔ ہرچہ آل خسرو کند شیریں بود

# الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّى بِهِمُ الْأَرْضُ الْ

بات کی آرزوکریں کے کیکاش ہم زمین کے پیوند ہوجاویں۔

تا کہ اس دفت کی رسوائی اور آفت سے محفوظ رہیں اور گوائی کے علاوہ خود اقر اری مجرم بھی ہوں گے جو پکھے دنیا بیں ان سے صادر ہوا ہوگا خدا کے سامنے سب کا اقر ارکرلیس مے (ترجمہ دیکھو)

### وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِينَا هُ

اورالله تعالی ہے کسی بات کا اخفا نہ کرسکیں مے

پس دونوں طریقوں ہے ان پر جرم ثابت ہوجائے **گا**اور جانتا جا ہے کہ ایک آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ کفارا پنے جرم کا اقرار کرلیں سمے محر دوسري جكه بيآ چكا ب قالوا والله ربناها كنا مشر كين كريه اول اول ہوگا بھر جب اللہ تعالی ان کے منہ برخاموثی کی مہرلگا کر ہاتھوں اور ان کے پیروں کو بولنے کا حکم دیکھاس وفت سب اپنا کیا کہہ ڈالیں مے بیاقر ارکرنا اورا خفانہ کرسکنااس وفت کے اعتبار سے فرمایا پس دونوں میں کوئی تعارض نبیں حضرت ابن عباس ہے بھی بعینہ یمی مضمون منقول ہے ادر جو جرائم انبیاء علیم السلام کے چھیے یا ان کی وفات کے بعد ہوئے ہیں ان کے آ ٹا بت کرنے کے لئے اگرانہا می گوائی نہ ہوئی تو مقصود فوت نہ ہوگا کیونکہ دوسرے طریقوں سے ان کو ٹابت کیا جائے گا اور یہ آیت بظاہر کفار کے بارے میں ہے ہیں دوسرے کناہ بکل دریا و تکبر وغیرہ جواویر ندکور تھی ان پر مواس درجہ وغیر نہیں ہوگی مرعاقل مخص ای سےان کی بھی وعید سمجھ سکتا ہے جس قدر کی ان ہے ممانعت ہے اس درجہ کی وعیدان برجمی ہے مر چونکہ اس وقت بیمعاصی بھی زیادہ تر کفار ہی جس تھی اس لئے وعید خاص طور پر کفار كے حق ميں بيان كى كئي رابط: شروع سورة ميں بيان ہو چكا ہے كه اس سورة من تمن قتم كا حكام من تقوى كاحكم كيا كيا ب-

### يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ

اے ایمان والوا تم نماز کے پاس بھی ایک حالت میں

لعنی اس حالت می*س نمازمت پر حو*۔

# وَٱنْتُهُ سُكَارًى حَتَّى تَعْلَمُوْامَا تَقُوْلُوْنَ

يه علم شروع اسلام من تعا جب شراب طلال تعی بعنی جب کیسل فرض ہو۔

وَلَاجُنْبًا

اورحالت جنابت مسبحي

#### یعن بب ک<sup>ی</sup>سل فرض ہو

# ٳڵؖٳٵڹڔؽڛڹؽڸٟڂؿٚؾؙۼؙؾٙڛڶٛۏ<sup>ٳڟ</sup>

باشتنا وتمهار بسافر مونے كى مالت من يهال كك كر شل كراو

یعیٰ جابت کے بعد عمل کرنا صحت نماز کے لئے شرط ہے۔

### وَإِنْ كُنْتُمُ مِّرُضَى

اوراكرتم يحاربو

اور پائی کا استعال معزب جبیها که آ مح آتا ہے۔

أۇغلى سَفَرِ

<u>يا حالت سنرم مي ۽</u>

اور یانی شیس ملتا

#### آؤجّاءَ آحَدُ

ياتم عن سے كوئى فخص

جوكه ندم ين بندسافر

### مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ ٱوْللْسَنَّمُ النِّسَاءَ

اشنے سے آیا ہو۔ یا تم نے ببیوں سے قربت کی ہو استی سے دخواؤٹ جاتا ہے اور قربت کرنے سے سل ٹوٹ جاتا ہے پس ہر حالت میں جب مجمی دخوادر شل کی ضرورت ہو۔

فَلَمْ تَجِكُوْا پرتركوبان د لے

ندکور وموانع کی وجہ ہے

### مَآءً فَتَيَتَّهُوْاصَعِيْدًا طَيِّبًا

تو تم پاک زمین ہے تیم کر لیا کرو

ياك زمن پردوبار ماته ماركر

### فَامْسَحُوابِوُجُوْهِكُمْ وَآيْدِيكُمْ اِنَّ

يعني اپنے چروں اور ہاتھوں پر پھیر ليا كرو بلاشيہ

الله كان عَفُوًّا غَفُوْرًا

الله تعالى برے معاف كرنے والے بخشے والے بي

اس لئے بيآ سان محم دے كرتم كوتكليف سے بجاليا۔

ٱكُمْتُرَالَى الَّذِيْنَ

كياتون ان لوكون كنيس ويكها

یعنی دیکھنے کے قابل ہیں دیکھوتو تعجب کرو۔

أُوْتُوْا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ

جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے

يعنى توريت كاعلم ركفتے بيں۔

يَشْتَرُونَ الضَّلْلَةَ وَيُرِنِيُ وُنَ أَنْ

وہ لوگ ممرای کو اختیار کر رہے میں اور یوں جاہے ہیں

تَضِتُواالسَّبِيْلُ ﴿

كةتم راه سے بداہ ہوجاؤ۔

اس كاذكر باره تلك الرسل - ولن تنالوا مي بمي آ چكا ہے۔

والله أغلم بأعد الميكم

اورالله تعالى تمهار ، وشمنول كوخوب جانتے بيں

تم کواگران کی اب تک خبر نہ ہوتو کیا ہوا خدائے تم کو بتلا دیا سوتم

ان سے بچتے رہو۔ -

وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِتَّانًا

اورالله تعالى كافى رفت ب

بِس تم ان کی مخالفت کا حال سن کر زیادہ فکر میں بھی نہ پڑ جانا ہم

تمہاری مسلخوں کی رعایت رکھیں گے۔

وَّكُفَى بِاللهِ نَصِيْرًا ۞

اورالله تعالى كافى حاى ب

ان کی معزوں ہے تمباری حفاظت کریں گے۔

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ

یے لوگ میبودیوں میں سے میں کلام کو اس کے مواقع سے

#### عَنْ مُوَاضِعِهِ

دوسري طرف بيميردية بير\_

ایک گرای توان کی یہوئی آ مے ایک دوسری گمرای بتاتے ہیں جس میں دھوکہ ہے سادہ ذبن آ دمی کا بھنس جانا بھی ممکن ہے (ترجمہ دیکمو)

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ

اور به کلمات کتے میں سمعنا و عصینا اور اسمع غیر

مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا

مسمع أور راعنا

. لعنی رسول الله ملی الله علیه وسلم سے بات چیت کرتے وقت ایسے الفاظ ہو لتے ہیں جن ہے معنی اچھے برے دونوں نکل کتے ہیں اور یہ لوگ برے ہی معنی کا قصد کرتے تھے مگر دوسروں پراجھے مطلب کو طاہر کرتے تھے اس ہے کسی مسلمان کا دھوکہ میں آ کرا یسے الغاظ ہے کس وتت حضور کو خطاب کر دینا مچھے بعید نہ تھا۔ پس بیمجی ان کا ایک طرخ مسلمانوں کو تمرای میں ڈالنا تھا کو صرف کفتلوں ہی میں سہی۔ای کئے سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو لفظ راعنا ہولنے کی ممانعت فریا دی گئی۔ معنا وعصينا كالرجمدية كهم ني كالإاور مانانبين اجما مطلب تویہ ہے کہ آپ کے قول کوہم نے مان لیا اور آپ کے مخالف کی بات نہیں مانے اور برامطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کوئ تو لیا مرمل نہ كري كے۔ اسمع غير مسمع كاتر جمديد بكر بمارى بات كوسنے اور خدا کرے تم کوکوئی بات سائی نہ جائے اجھا مطلب تو یہ ہے کہ خدا كرے آب كورنج كى بات بمى ند سائى جائے سب آپ كى بات كو منظور بی کریں اور برا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے بھی آ ب کوخوش کی بات ندسائی جائے اور راعنا کے اجھے معنی تو پیر ہیں کہ ہمارے حال پر توجفر مائے اور برے معنی لغت یہود میں گالی کے ہیں۔

لَيًّا ٰ بِٱلۡسِنَتِهِمۡ

اس طور پر که این زبانوں کو پھیر کر

یعن تحقیر کے لبجہ سے تعظیم کے لبجہ کی طرف زبان کو پھیرتے ہیں جس نے ظاہر میں کسی کو تحقیر کا شبہ نہ ہو مگر دل میں چور گھسا ہوا ہے۔

وكطغنا في الرين

اوروین مس طعنزنی کی نیت سے

نَزُّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ

فرمایا ہاکی مالت پر کہوہ تھ ہتلاتی ہاس کتاب کوجوتمبارے پاس ہاس

بستم كواس برايمان لانے سے وحشت ند ہوتا جا ہے۔

تَّطْمِسَ وُجُوْهًا

ے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں

يعنى ان كِنْقَشْ ونْكَاراً نَكُهُ مَا كُ وغيره

فَنُرُدَّهَا عَلَى أَذْبَارِهَا آوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا

اور ان کو ان کی الثی جانب کی طرح بنا دیں یا ان پر ہم الی لعنت

لعَنَّآ أَصْحٰبَ السَّبْتِ ﴿

کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی

جويبود من پملے گزر ڪي ہيں۔

وَكَانَ أَصْرُاللهِ مَفْعُولًا ۞

اورالله تعالى كاعكم بورابوكري ربتاب

پس تم كوذر نااوراس پرايمان لا نا جا ہے ـ

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ

بیشک الله تعالی اس بات کونه بخشی مے۔

بلكدمزائ دائي ميس ركميس مي

آنُ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ

کہ ان کے ساتھ کسی کوشریک قرار دیا جائے اور اس کے سواجتنے گناہ ہیں

خواه مغيره موں يا كبيره

ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

جس کے لئے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں مے

یعنی اگر منظور ہوگا تو بلاسز ا کے بھی بخش دیں ہے۔ کیونکہ سز ا کے بعد تو بر مومن کے گنا ہوں کا بخشا جانا بقینی ہے جس کا وعدہ ہو چکا ہے پس یہاں جو یقین کے ساتھ وعدہ نبیں فر مایا بیاس کی دلیل ہے کہ بدوں سز ا کے بخشا مراد ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہرایک کے لئے نہیں بیہ مشیت ایز دی پر ہے کہ وبديه كدى كے ساتھ طعن واستهزا ماعيندوين خدا كے ساتھ طعن وتسخر سے اا

وَلَوْا نَهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا

اور اگر نیے لوگ بیے کلمات کہتے مسمعنا و اطعنا

جس کے معنی یہ ہیں کہم نے س لیااور مان لیااور مسمعنا و عصینا نہ کہتے۔

واسكغ

اور اسمع

جس كم عن مرف يديس كما بن ليج اور اسمع غير مسمع ندكت .

وانظرنا

اور انظرنا

جس کے معنی یہ جس کے ماری طرف توجفر مائے اسرراعنانہ کہتے غرض بجائے ذو تنیین الفاظ کے بیکلمات جن کے معنی شرارت سے پاک ہیں کہتے (آ گے ترجمہ)

لَكَانَ خَيْرًا تَهُمْ وَٱقْوَمَ لا

تویہ بات ان کے لئے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تمی۔

ان لوگوں نے نفع اور موقع کی بات بھی نہ کمی بلکہ وہی ناشائت بہودہ بات بکتے رہے اس لئے ان کو بیمضرت پنچی کہ (آسٹے ترجمہ)

وَلَكِنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمَ

اور مر ان کو خدا تعالی نے ان کے کفر کے سبب

جس ميس يكلمات بعى آ محة اورد يكرافعال واقوال كفريهمي داخل مو محة \_

فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ

ا پی رحمت سے دور بھینک دیا اب و دا بمان نہ لا ویں مے

ریان کی نبست فرمایا حمیا ہے جوعلم اللی میں کفر پر مرنے والے تھے ہی نو سلموں کے ایمان لانے سے بیشبہیں ہوسکتا کہ بیا بمان کیسے لے آئے۔

اِلَّا قَلِيْلُا<del>ن</del>

ہاں مرتموزے سے آ دی

جوالی حرکتوں ہے دورر ہے وہ خاص رحمت ہے بھی دورنبیں ہیں اا

يَا يُهَاالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ الْمِنُوا بِمَا

ے وولو کو جو کتاب دیے گئے ہوتم اس کتاب پرامیان لاؤجس کوہم نے نازل

جس کو چاہیں بدوں عذاب کے بھی سب گناہ بخش دیں۔

وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا

اور جو مخص الله تعالیٰ کے ساتھ شریک تھبراتا ہے وہ بڑے جرم

عَظِيْمًا۞

كا مرتكب بوا

ای وجہ سے کہ وہ جرم عظیم ہے قابل مغفرت نہیں اور قرآن و صدیث واجماع ہے شریعت کا مضروری مسئلہ ہے کہ شرک اور کفر وہ نوں کی کبھی مغفرت نہ ہوگی اور ہر چند کہ اس آیت میں صرف شرک کا ذکر فرمایا ہے گر دوسری آیوں ہے کفر کا بھی بہت کم ٹابت ہو چکا ہے۔ کہ اس کی بھی مغفرت نہ ہوگی اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ شرک کے دومعنی ہیں ایک معنی کے مغفرت نہ ہوگی اور یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ شرک کے دومعنی مام ہیں جس میں اعتبار ہے تو شرک اور کفر دو چیزیں ہیں اور دوسرے معنی ما و ہیں جو کفر کو بھی کفر بھی داخل ہے اور اس جگہ شرک کے دوسرے معنی مراد ہیں جو کفر کو بھی شام ہیں بس دونوں کا ایک عظم ای آیت ہے معلوم ہو جائے گا روح شاملی ہیں جو کا روح کا ایک علم ای آیت ہے معلوم ہو جائے گا روح رابط ناور یہ بہودکا کفر اور اس پر وعید بیان ہوئی تھی جونکہ یہودا ہے کو اللہ کا رابط ناور اس پر وعید بیان ہوئی تھی جونکہ یہودا ہے کو اللہ کا مقبول و مجبوب اور خالص مومن ہوتا بتلا تے ہے جیسیا کہ ان کا قول نصف میات ہیں۔ الم تو المی اللہ و احبانہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آگے اس کا رد ابناء الملہ و احبانہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آگے اس کا رد فرماتے ہیں۔ الم تو المی اللہ ین یو کون تا کھی به اشما مینا

ٱلَمْ تَرُ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ ٱنْفُسَهُمْ اللَّهِ مُرْكُونَ ٱنْفُسَهُمْ

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بنا تے ہیں

ان کے بٹلانے سے کیا ہوتا ہے۔

بَلِ اللهُ يُزَكِّيُ مَن يَّشَاءُ

بلكه الله تعالى جس كوجايين مقدس بتلادي

یالبتہ قابل اعتبار ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کومقد س بتلایا ہے ہیں وہی مقدی ہوگانہ کہ کفر کرنے والے جیسے یہود وغیرہ اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ نے مقدی بتلایا ہے تو پھراگر کوئی اپ آپ کو یا دوسر ہے کو سن ظن کی وجہ سے مقدی کے تو شریعت میں اس کی ممانعت کیوں ہے جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت تمن وجہ سے ہاک تو یہ کہ اکثر اپنی مدح کا منشا کبر ہوتا ہے تو حقیقت میں کبر سے ممانعت ہوئی۔ دوسرے خاتمہ کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ تقدی پر خاتمہ ہوگا یا نہیں اس لئے

مطلقاً یہ دعویٰ کرنا خوف کے خلاف ہے تیسرے یہ کداکشر اوقات سنے والے کواس دعویٰ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بالکل تمام عیوب و نقائص سے پاک ہا اور بہمہ وجوہ عنداللہ مقبول ہے حالا نکداکشر بندہ دوسری گندگیوں میں گرفتار ہوتا ہے اور ای قدراس کے قرب وقبولیت میں عنداللہ کی ہوتی ہے۔ بس جس دعو ہے ایسا وہم پیدا ہووہ جھوٹ ہے اور دوسرے کومقدس کہنے میں بھی اس کو عجب بھی ہوتا ہے اگر یہ با تمیں نہ ہوں تو خداکی نعمت میں بیان کرنے کی نبیت سے ایسا کہنا جائز ہے آگے بتلاتے ہیں کہ قیامت میں بیود کو اس جھوٹے دعویٰ کی جس کا منشا و کفر کوایمان سمجھنا ہے سر اہوگی ۱۱ میں بہود کواس جھوٹے دعویٰ کی جس کا منشا و کفر کوایمان سمجھنا ہے سر اہوگی ۱۱

# <u>وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلًا ۞</u>

اور ان پر تا کے برابر بھی ظلم نہ ہو گا

یعنی وہ سرزاان کے جرم سے زیادہ نہیں ہے۔

أَنْظُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ

د کھے تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تبہت لگاتے ہیں

کیونکہ باوجود کفر کے خدا کے مقبول ہونے کا دعویٰ کرنا خدا پر کفر کے پندیدہ ہونے کی تہمت لگانا ہے۔

وَكُفَى بِهِ إِنَّهًا مُّبِينًا ﴿

اور یمی بات صریح مجرم ہونے کے لئے کافی ہے

كه خدار اتهام لكايا جائد

ٱلمُرَّرُ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيْبًا مِّنَ

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک

النُصِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ

حصہ ملا ہے وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں

. جومشرکین کے دین کی تصدیق کرنے سے لازم آتا ہے۔

وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كُفَّرُوْا هَوُلًا عِ

اور وہ لوگ کفار کی نبت کہتے ہیں کہ

آهُـلى مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا سَبِيْلًا @

یہ لوگ بہ نبیت ان سلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں

ية انبول في مراحة بي كهاتما

<u> اُولَٰئِكَ</u>

ىيەلوك

جنبوں نے کفروشرک کے طریقہ کواسلام سے بہتر کہا۔

الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۗ

وہ میں جن کوخداتعالی نے معون بنادیا ہے

یے ہے باک ای لعنت کا اثر ہے۔

وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ﴿

اور خدا تعالی جس کو ملعون بنا وے اس کا کوئی حامی نہ یاؤ کے

یعنی اس حرکت بران کودارین می سخت سزاموگی۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا

باں کیا ان کے پاس کوئی حد ہے سلطنت کا۔ سوالی حالت میں تو وہ

يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ آمُ

اورلوگول کوذرای چیز مجمی نددیں۔ یا دوسرے آ دمیوں سے

جيےرسول الله ملى الله عليه وسلم ي

يَحْسُدُونَ التَّاسَ عَلَى مَآاتُهُ مُراللَّهُ

ان چیزوں پر طلتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کواپنے فضل سے عطافر ما کی ہیں۔

مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَقَدُ الْتَيْنَ ٓ ٱلْ اِبْرَهِيْمَ

سوہم نے معرت ابراہم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب ہمی وی ہے

الكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنَهُ مُومُّلُكًا عَظِيْمًا ۞

اورعلم بھی ویا ہے اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے

سوآپ کوالی چزیں جانا کوئی نئی بات نہیں بی اسرائیل میں بھی بہت سے سلاطین ہوئے ہیں جے معفرت بیسف و حضرت داؤد حضرت سلیمان ملیم السلام اور حضرت داؤد و سلیمان علیماالسلام کے بیمیاں بھی بہت تھیں اور بیسب اور بیسب اور آپ بھی ان بی کی اولا دھیں ہیں آواگر آپ کو اولا دھیں ہیں آواگر آپ کو ایفتیں اور عطیات بل گئے تو تعجب کی کیا بات ہے پس اگر دہ اس بات پر حسد میں میں اور تعجب کی کیا بات ہے پس اگر دہ اس بات پر حسد

کرتے ہیں کدان کی سلطنت مسلمانوں ہیں شامل ہوگئ تب تو خدانے ان کو شعکانے ہی ہے رکھا کہ سلطنت نددی درندیکی کوایک کوڑی بھی نددیے ادراگر اس بات پر حسد ہے کدان کو کیوں مل گئی ان کوسلطنت سے کیا علاقہ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بھی شامی خاندان سے ہیں کی اجنبی جگہ سلطنت نہیں آئی سو اس حسد کے نامعقول ہونے کی دوعقی وجہ بتا کیں ایک حسد کے ذکر سے پہلے اس حسد کے نامعقول ہونے کی دوعقی وجہ بتا کیں ایک حسد کے ذکر سے پہلے ایک چھے رابط : چونکہ حسد سے طبعا محسود کورنج ہوتا ہے اس لئے آگئی آیت میں رسول الندعلیہ وسلم کی سلی فریاتے ہیں۔

فَبِنْهُمْ مِنَ الْمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَلَّعَنْهُ الْمُ

موان می سے بعضے قواس پرامیان لائے اور بعضے اسے تھے کداس سے دوگرواں می رہے

فعنہم من امن تا سعیوا پس اگر آپ کی رسالت پر بھی آپ کے زمانے کے بعض لوگ ایمان نہ لاویں تو کوئی رنج کی بات نہیں کیونکہ پہلے انہیاء کے ساتھ بھی ان کے زمانہ کے آ دمیوں کا بھی معاملہ رہاہے۔

وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ١

اوردوزخ کی آتش سوزال کافی ہے

سواگران اعتراض کرنے والوں اور کا فروں کو دنیا میں سزا کم بھی ہو یانہ ہوتو کیا ہوا آخرت کی سزاجی بہت کا فی ہے۔

ربط: اوپر خاص بی اسرائیل کے مومنوں اور کا فروں کا ذکر تھا۔ آ مے قاعدہ کلیے کے طور پر ہرمومن و کا فرکی جز اوسز اارشاد فریاتے ہیں۔

اِتَاتَّذِيْنَ كُفَرُ وَابِالْيِنَاسُوْفَ نُصْلِيْهِمْ

بلاشک جولوگ ہماری آیات کے منکر ہوئے ہم ان کو عنقریب ایک سخت میں میں وس میں میں میں میں ہوتے ہم ان کو عنقریب ایک سخت

نَارًا و كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمُ بَدَّ لَنَهُمُ

آ ک میں داخل کریں سے جب ایک دفعدان کی کھال جل بچے کی تو ہم اس بہلی

جُلُوْدًا غَيْرَهَا

کھال کی جگے فوراد وسری کھال پیدا کرویں ہے۔

ان الذین کفروا بایتنا تا ظلاً ظلیلا غرض وہاں ان کی برابر کی صالت رہےگی۔

لِيَنُ وَقُواالْعَنَ ابُ

تاكەعذاب ى بىتكتىتے دىي

بہلی کھال جلنے کے بعد بیشبہ ہوسکتا تھا کہ شاید ان میں اوراک نہ ہے بے بعد بیشبہ ہوسکتا تھا کہ شاید ان میں اوراک نہ ہے بے جس اور من ہوجائے اس لئے شبہ طع کرنے کے لئے بیات کہی۔

# إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا

بلاشك الله تعالى زبروست بين

کدالی سزادے کتے ہیں۔

#### حکیمًا

، حکمت والے میں

اس کئے باوجود مکہ جلی ہوئی کھال کو بھی تکلیف پنچانے پر ان کو لدرت ہے مرکسی حکمت کی وجہ ہے اس کو بدل دیں گے۔

#### وَالَّذِينَ الْمُنُوْاوَعِلُواالصَّلِحْتِ سَنُدُ خِلُهُمْ

اور جولوگ ایمان لاے اورا جھے کام سے ہم ان کو منقریب ایسے باغوں میں واخل کریں مے

یعنی دنیا کا ساسایہ نہ ہوگا کہ خود سایہ کے اندر بھی دھوپ چھنتی ہے بلکہ وہ بالکلمتصل سایہ ہےاور پیشیہ نہ کیا جائے کہ جب و ہاں آ فآب وغیرہ نہ ہو كاتوسايد ك كيامعن؟ مطلب يدب كدسايدكا وجود دهوب برموتوف تبين اگر چہماس کو بدوں دھوپ کے سمجھ عیس سایہ کے لئے کی جسم نورانی کا ہونا کانی ہے مکن ہے کہ کسی تیزنور کولطیف بنایا جائے جیسے ابتاب پر ریش بادل آ جاتا ہے یاوہ سامیخود بھی نور ہوجیہے کو ہرن شچر اخ کا سابیہ یا یوں کہا جائے کہ خالص سایہ ہو مکراس میں ظلمت نہ ہوجیے سے بعد طلوع آ فآب سے سلے كاسال بوتا عدايك آيت الم توالى ربك كيف مدالظل عن مشبورتغیر کے موافق اس کوسایہ ہے تعبیر کیا گیائے۔ رابط بہود کے قبائح كے بيان سے يملے احكام كابيان جلاآ روائے تجمله باہمى معاملات كا حكام کے ایک تھم یہ ہے کہ حکام محکومین سے عدل وامانت کا برتاؤ کریں اور محکومین حکام کی امورمشر و عدمیں اطاعت کریں مجر دونوں کواللہ ورسول کے حکم کواصل منجمنے کا تھم دیا آ مے ان ہی مضامین کا ذکر ہے اس کے متصل منافقین کی ندمت ذکر فرمائی کہ وہ اللہ ورسول کے احکام کو دل ہے پسندنہیں کرتے اور اس مضمون کومتصل مضمون ہے بھی ربط ہے کیونکہ بہود کے عوام وخواص کا دین میں خیانت کرنااور ہوا پرتی کرنا قبائح کے حمن میں او پرمعلوم ہو چکا ہے۔

جَنْتٍ تَجْرِی مِن تَحْیِها الْا نَها وَخَلِدِیْنَ کان کے نیج نہریں باری ہوں گان می بیشہ بیشریں کے ان کے

فِيْهَا أَبِكَ الْهُمْ فِيْهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَالْحَ مُطَهَّرَةٌ وَالْحَ مُطَهَّرَةً وَالْحَ مُطَهَّرَةً والخان مِن باك مان يبيال بول كي اور بم ان كونها يت كنجان ما يم من المحادث من في المحمد في الم

داخل کریں مے (اے اہل حکومت)

جوتمہارے ذمہ ہیں۔

#### وَإِذَا حَكَمُنَتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

اور یہ کہ جب لوگوں کا تصغیہ کیا کرو

ایے حقوق میں جوان میں باہم ایک دوسرے کے ذمہ ہیں۔

# أَنْ تَحْكُمُواْ بِالْعَدُلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

تو عدل سے تصفیہ کیا کر و بیشک اللہ تعالی جس بات کی تم کو نفیعت کرتے ہیں

يعِظكُمْ بِهُ

ووبات بہت انچی ہے

دنیا کے اعتبار سے بھی کداس میں بقائے حکومت ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کدمو جب قرب وثو اب ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا ا

بلا شك الله تعالى خوب سنة ميس

تمهار ہے اقوال کو جوامانت اور تصفیہ کے بابت تم سے صادر ہوتے ہیں۔

بَصِيْرًا۞

خوب و کھتے ہیں

تمہارے افعال کو جواس بارہ میں تم ہے واقع ہوتی ہیں تو اگر کوتا ہی کرو کے تو ہم سزادیں کے بیخطاب تو دکام کوہوا آ مے محکومین کوخطاب فرماتے ہیں۔

# يَايَّهُا الَّذِينَ أَمَنُوْ آاطِيْعُوا اللهَ

اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو

یے محم تو حکام ومحکومین سب کے لئے عام ہے۔

# وَ ٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَالْولِي الْإِمْرِمِنْكُمْ

اور رسول کا کبتا مانو اور تم میں جو لوگ الل حکومت بیں ان کا بھی

کہنا مانو اور یہ تھم محکومین کے ساتھ خاص ہے تو جن احکام کی بابت محکوم و حاکم دونوں کا اتفاق ہوکہ بیداللہ ورسول کے خلاف نبیس ان میں تو حکام کی اطاعت کی جائے گی (آگے ترجمہ)

## فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

بجراكركسي امرمين تم بابهم اختلاف كرنے لكو

کہ پیچکم اللہ ورسول کے فر مان کے خلاف ہے یانہیں۔

فَرُدُّوْهُ

تواس امركو

حضور ملی الله علیہ وسلم کی حیات میں تو آپ سے پوچھ کر اور بعد پ کی وفات کے ائمہ مجتبدین وعلما ودین سے (آگے ترجمہ)

إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ

اللهاوررسول كيحوالهكردياكرو

اورجسیاان حضرات سے فتویٰ ملے اس پرسب حکام و محکومین عمل کریں۔

إن كُنْ تُمْرُتُو مِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ الْمَالِيَةِ مِلْ الْأَخِرِ الْمَالِيَةِ مِلْ الْأَخِرِ

اگرتم الله پر اور يوم تيامت پر ايمان رکھتے ہو۔

ذلك

بيامور

جونہ کور ہوئے بین اللہ ورسول کی اور حکام کی اطاعت اور امور متناز عہ کو کتاب وسنت کی طرف حوالہ کرنا۔

خَيْرٌ وَآخْسَنُ تَأْوِيْلًا هُ

سب مبتر میں اور ان کا انجام خوشتر ہے

دنیا میں امن وراحت اور آخرت میں نجات و سعادت اور جانا
چاہے کہ اس آبت کا شان نزول اگر چاہے خاص واقعہ ہوہ ہے کہ حضور
صلی الشعلیہ وسلم نے فتح کمہ کے روز عثمان بن ابی طلحہ کلید بروار کعبہ ہے
کعبہ کی تنجی کی تنجی حضرت عباس نے ورخواست کی کہ بیاب مجھ کو و ہے دی
جائے اس پر نیآ بت نازل ہوئی گریاس دعویٰ کے منافی نہیں کہ اس کے
خاطب دکام میں کیونکہ آبت ہے معنی عام میں جس میں بیخاص واقعہ مجی
داخل ہے دوسری سبل تربات ہے کہ اس وقت رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم
بوجہ حاکم ہونے کے اس کے ناطب تھے اور امانات سب حقوق کو شامل ہے
اطاعت خداور سول کا تھم فر ما یا اور دکام کو نہیں فر ما یا کیونکہ جب دکام کو
ادائے امانات کا تھم دیا گیا اور امانات حقوق خداوندی کو بھی شامل ہے
اطاعت اللہ ورسول کا تھم دیا گیا اور امانات حقوق خداوندی کو بھی شامل ہے
اطاعت اللہ ورسول کا تعم دیا گیا اور امانات حقوق خداوندی کو بھی شامل ہے تو
اطاعت اللہ ورسول کا مضمون بھی اس میں ادا ہو گیا۔

# ٱلهُرَرِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ٱنَّهُمُ امَّنُوْا

كياة ب فان او كول كنيس ديكهاجود وي كرت بي كيده اس كتاب ربعي ايمان ركم

بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

میں جوآپ کی طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر بھی جوآپ سے پہلے نازل کی گئ

تعنی **ت**و ریت

يُرِيْدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوْآ إِلَى الطَّاغُوْتِ

اپ مقدے شیطان کے پائ لے جانا چاہتے ہیں

غیرشرع کے پاس جانا کو یاشیطان کے پاس جانا ہے۔

ر <u>ر</u> د وقل

حالانكيه

اس سے مانع موجود ہیں

أُمِرُوْا أَنْ يَكُفُرُوْا

ان کو بیتکم ہواہے کہاس کونہ مانیں

نداعتقاد میں نمل میں

بِه ﴿ وَيُرِيْكُ الشَّيْظِنُ أَنْ يُضِلُّهُ مُ ضَلَاً

اور شیطان ان کو بعثکا کر بہت دور لے جاتا

#### بَعِيْدًا ۞

حابتا ہے

یعنی بڑا بدخوا ورشمن ہے۔

#### وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى

اورجبان سے كہاجاتا ہے كة واس حكم كى طرف

كرة ب حكم اللي كيموافق فيعله فرمادي .

#### مَّ ٱنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

جو الله تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف تو آپ

الْمُنْفِقِيْنَ يُصُلُّونَ عَنْكَ صُلُودًا ﴿

منافقوں کی بے حالت ویکھیں مے کہ آپ سے پہلو تمی کرتے ہیں

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ إِبْمَا

پرکسی جان کونتی ہے جب ان پرکوئی مصیب پزتی ہان کی اس حرکت کی

قَتَّامَتُ أَيْدِيْهِمُ

بدولت جو کچھوہ پہلے کر چکے تھے۔

اس حرکت سے مراد شریعت کوچھوڑ کر دوسری جگه مقدمہ لے جانا ہے اور مصیبت سے مراد شریعت کوچھوڑ کر دوسری جگه مقدمہ لے جانا ہے اور مصیبت سے مراد آل ہوتا یا خیانت و نفاق کا کھل جانا اور باز پرس ، ونا یعنی اس وقت سوچ پڑتی ہے کہ اس حرکت کی کیا تاویل کریں جس سے سرخروئی نصیب ہو۔

# ثُمَّ جَاءُوْكَ يَخْلِفُونَ مَيْ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا

مرآب کے پاس آتے ہیں خدا کی تسمیس کھاتے ہوئے کہ ہمارااور پر مقصور

اِلْآاِحْسَانَاوَّ تَوْفِيْقًا۞

نة تماسوااس ككولى بعلائى نكل أو اور باجم موافقت بوجاوى

مطلب یہ کہ ہم دوسری جگہ قانون شرع کو ناحق ہمچھ کرنبیں مسے تھے بلکہ بات یہ ہے کہ قانونی فیصلہ میں تو حاکم صاحب حق کورعایت کرنے کے لئے تونبیں کہ سکتا اور باہمی فیصلہ میں اکثر رعایت کرادی جاتی ہے۔ یہ دبیتی ہماری دوسری جگہ جانے کی کو یا اس قصہ تل میں اس مقتول کی اور اپنی براہ ت ظاہر کر کے اس کا ناحق مقتول ہونا بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تاویل کی تکذیب فرماتے ہیں (ترجہ دیکھو)

# ٱۅڵؠۣڬٵڷٙڔ۬ؽڹۘؽۼڷمُٳٮڷهؙڡٵڣٚڠؙٷٛڹؚۿؚ<sub>ٛ</sub>ۥٛ

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے جو پچھوان کے دلوں میں ہے

یعنی کفرونفاق ہیں بیلوگ دوسری جگداس کئے مقد مات لے جانا چاہتے ہیں کہ بیشریعت کے تھم سے راضی نہیں ہیں تو وقت معین پراس کی سزایا کیں گے۔

#### فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ

سوآپان سے تغافل کر جایا سیجئے

كجهموا فذونفر مايئ مواخذه خداوندي كوكاني سجيح

وعظهم

اوران کونفیحت فرماتے رہے

کہ ان حرکتوں کو چپوڑ دو کیونکہ نفیحت کرنا تو آ پ کے منصب متند :

رسالت کامفتضی ہے.

# وَقُلْ لَّهُمْ فِي ٓ أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ۞

اور ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون کہد دیجئے

تا کہ ان پر جمت النی تمام ہوجائے گھر بھی نہ مانیں تو وہ جانیں اور
اس تعافل میں مصلحت بیتی کہ منافقین کا کفرتو لوگوں کو معلوم تھانہیں بلکہ
ظاہر میں مثل اور صحابہ کے خاصے مسلمان معلوم ہوتے تھے اگر ان کے
ساتھ جباد وغیرہ اسی طرح کیا جاتا جیسے کہ عام کفار کے ساتھ ہوتا ہے تو دور
والے جن کوان کی خفیہ شرارتوں کی اطلاع نہیں تھی بیتل و غارت س کر بہ کتے کہ اسلام میں بہت مخق اور بدھی ہے۔ کہ اپ آ دمیوں کو بھی قبل
کرتے ہیں اس خیال ہے ایک گونہ اسلام ہے تو حش ہوتا اور ترقی اسلام
کرتے ہیں اس خیال ہے ایک گونہ اسلام ہے تو حش ہوتا اور ترقی اسلام
درک جاتی ایک حدیث میں حضور نے اس مصلحت کو ظاہر فر مایا ہے مگر اس
میں وہ کافری تھا اس لئے اس کا خون بدر ہوگیا قصاص یا دیت یا تا وان
معنی وہ کافری تھا اس لئے اس کا خون بدر ہوگیا قصاص یا دیت یا تا وان
مور اس واقعہ میں تھی تو اسلام کی بدنا می اور اس ہے تو حش کا احتمال ہو سکتا
میں میں خاص واقعہ کو مشین کر دیں اور جو حکمت عام قانون ہیں تھی اس

کتے ہیں کے منافق چونکہ ظاہر میں مسلمان تھا اور اس کا معاملہ ایک بجاہر کافر
کے ساتھ تھا اس میں منافق کو بیسز ادی گئی اور اس کا خون معاف کیا گیا تو
وہ یبودی اپنے ہم مشر بول میں اس قصہ کو بیان کرے گا تو اہل عقل
انصاف والے اسلام کی حق پرتی کی اعلیٰ درجہ کی واددیں ہے۔ کہ غیر تو موں
کے مقابلہ میں بھی اپنی تو م کوحق قبول کرنے پر ایسا مجبور کرتے ہیں کہ نہ
مانے پران کی رعایت نہیں کرتے والند اعلم

ربط: اوپر منافقین کے عذر نامعقول کا غلط ہوتا بیان فرمایا ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بجائے اس تاویل باطل کے اگر استغفار و ندامت مع شرائط کے اختیار کرتے تو البتہ اس جرم کی تلانی ہوجاتی۔

# وَمَّآ ٱرْسَلْنَامِن رَّسُوْلِ الرَّالْيُطَاعَ

اورہم نے تمام پنیبروں کوخاص اس واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان

بِاِذُنِاسُهُ

کی اطاعت کی جاوے

پس اول تو شروع بی ہے ان لوگوں پراطاعت کرنا واجب تھی۔

وَلُوْ

اوراكر

شامت نفس سے حماقت ہی ہوئی تھی تو (آ کے ترجمہ)

#### ٱنَّهُمُ إِذْظُلُمُوْآ ٱنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ

جس وقت اپنانقصان کر جینے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو

#### فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

جاتے پر اللہ تعالی ہے معانی جا ہے اور رسول بھی ان کے لئے اللہ تعالی سے

الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْبًا ۞

معانی جا ہے تو ضرور اللہ تعالی کو قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے

يعنى الله تعالى الى رحت سے توبہ قبول فرما ليتے۔

فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

مرفتم ہے آپ کے رب کی کہ بدلوگ ایما غدار نہ ہوں گے۔

یعنی ان کاایمان متبول نه مو**ک**ا ۔

# حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَاشَجَرَ

جب تک یہ بات ندموک ان کے پس میں جوجمکڑ اوا قع ہواس میں یاوگ آپ ہے

اورا کرآپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت ہے۔

# بَيْنَهُ مُثُمَّلًا يَجِكُوْ افِي ٓ أَنْفُسِهُمْ حَرَجًا

تعنیہ کرادیں پر اس آپ کے تعنیہ سے اپنے دلوں میں علی

مِمَّا قَضَیْتَ ویُسَرِّمُوْا تَسُلِیْمًا اَ اِن اور بورے طور ہور تنام کر ایس

اس آیت می حکیم سے مرادمقدمدلانا ہے۔

وَلَوْ آتَّا كُتُبْنَا عَلَيْهِمْ

اوراگر بم لوگوں پر یہ بات فرض کرد ہے

یعنی اصل احکام کی طرح ان کوبھی مقصود بنادیتے۔

أنِ اقْتُلُوْ آنْفُسَكُمْ أواخْرُجُو امِن

كة تم خود كشى كيا كرويا الني وطن سے بے وطن ہو جايا كرو تو بجز

دِيَارِكُمْ مِنَافَعَلُوْهُ

معدودے چندلوگوں کے

جوموس کامل ہوتے اس میں تمام صحابہ اور مومنین کاملین داخل ہیں جو کفار و منافقین و فاسقین کے مقابلہ میں تھوڑ ہے ہی ہیں اور یہ مطلب نہیں کہ اس وقت کے مونین میں ایسے لوگ دو جار ہوتے کیونکہ دلائل سے ٹابت ہے کہ صحابہ سب ایسے ہی جال نثار تھے۔

# ٳ؆ؖ قَلِيْلٌ مِنْهُمْ

اس حكم كوكو كى بعى نه بجالا تا

اس سے ثابت ہوا کہ کامل اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں جس سے ایک گونہ حضور کو سلی بھی دی گئی کہ منافقین کی حالت سے فم زوونہ ہوں۔

وَلُوْاَنَّهُمْ فَعَلُوْا

اور، کریدلوگ جو پکھان کونصیحت کی جاتی ہے

بعنی جان ووں سے اللہ ورسول کی اطاعت کرنے کی۔

**IVA** 

فَأُولَٰ إِكَ مَعَ الَّذِينَ

تواليے اشخاص بحی ان معزات كے ساتھ موں كے

ساتھ ہونے سے نہ تو بیر مراد ہے کہ ان ہی کے در جوں میں بہنچ جائیں گے کونکہ فرق مراجب ضرور ہوگا اور نہ صرف بیرمراد ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ اس سے کوئی بڑی نفسیلت نہیں نگلتی حالا نکہ بیہ مقام مہ ت میں فر مایا گیا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے نیچے کے در جول سے ان کے بلند مرجوں میں جاکران کی زیارت و برکات سے مشرف ہواکریں گے۔

اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ

جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے تعیٰ انہیاء والصّ بِی نِقِیْنَ

اورميديقين

جو کہ انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبہ کے ہوتے ہیں۔ جن میں کمال بالمنی بھی ہوتا ہے ان کوعرف میں اولیاء کتے ہیں۔

والتهكاع

اورشهدا و

جنہوں نے دین کی مجت میں اپنی جان تک دیدی والضیلجین ع

اورمسلخاء

جوشریعت کے پورے تمبع ہوتے ہیں واجبات میں بھی مستحبات میں بھی جن کونیک بخت دیندار کہا جاتا ہے۔

وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيْقًا ﴿

اور یہ حفرات بہت ایجے رفی ہیں

ذٰلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللهِ

یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے

یعنی ان حضرات کی رفاقت ومعیت یکمل کا بدانہیں کیونکم مل کا مقتفاتو یقا کہ جس درجہ کاعمل ہووہاں ہے آ کے نہ جاسکے ہی یہ بطور انعام کے ب مَايُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

اس پر بھل کیا کرتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا

کیونکہ دنیا میں تواب کے ستحق ہوتے۔

وَاشَدَّ تَشِينتًا ۞

اورا يمان كوزياده بخدكرن والابوتا

کونکہ تجربے ٹابت ہواہے کہ دین کے کام کرنے سے اعتقاد ویقین کور تی ہوتی ہے جب دنیا میں مل کی برکت سے تو اب کے مستحق ہوجاتے اوریقین پختہ ہوجا تا تو آخرت کی فلاح نصیب ہوتی۔ (ترجمہ دیکمو)

وَّاِدًّا لَّاٰتَیٰنٰهُمْمِّنٰ ثَلُنَّا اَجُرًّاعَظِیْمًا فَ

اوراس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجرعظیم عنایت فرماتے

وَّلَهَكَ يَنْهُمُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيًا ۞

اور ہم ان کو سیدھا راستہ بتلا دیتے

کہ بے روک نوک جنت میں جادافل ہوتے جو کہ اج عظیم ملنے کی جگہ ہے ۔ رابط: او پراطاعت پر خاص مخاطبین سے اجر کا وعدہ تھا آ کے بطور قاعدہ کلیے کے عام وعدہ ہے۔ عمل میں اجرعظیم کی تغییر ہوجائے گی جس کا ذکر او پر آیا ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّاسُولَ

اور جو محتص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا

ومن بطع الله والرسول تا علیما یعنی چاہے ضروری ادکام بی میں سی گوزیادہ طاعت کر کے کمال حاصل نہ کر سکے اور ضروری ادکام میں اطاعت کرنے کے بھی مختلف مرتبے ہیں اونی ورجہ وہ ہے جس سے آدی مومن ہوجاتا ہے اس سے اعلی وہ ہے جس سے عاصی کے لقب سے فی جاتا ہے اس جگہ کی دو در ہے اطاعت کے مراد ہیں جس درجہ کی اطاعت ہے اس کے موافق انبیاء کیم السلام وغیرہم کی معیت ہوگی اس سے اعلی درجہ یہ ہے کہ طاہری و باطنی سخبات کو بھی بجالائے یہ درجہ صدیقین واولیاء درجہ یہ ہوتا ہے آیت نیس اطاعت کا یہ درجہ اس کے مراد ہیں کی معیت کی اس سے ماد ہیں کو انبیاء و صدیقین و اولیاء کی معیت کی اس میں اطاعت کرنے والوں کو انبیاء و صدیقین و اولیاء کی معیت کی بیارت دی گئی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت کا وہ درجہ مراد ہمراد بیارت دی گئی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت کا وہ درجہ مراد

رابط: اوپر معاملات مخالفین میں ہے ایک معاملہ کا ذکر ہوا ہے بعنی کفار کی قبار حق اللہ اللہ کا خرب اللہ کے الل ایمان قباد توں کا ظہار کئی رکوع ہے چلا آتا ہے جج بچ میں مقابلہ کے لئے اہل ایمان کی فضیلت کا بھی ذکر ہو گیا منجملہ معاملات مخالفین کے ایک جہاد بھی ہے آگے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے اور دور تک ای کے متعلقات مطے کئے ہیں۔

# وَكُفَى بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ

اور الله تعالی کانی جائے والے ہیں۔ اے المود و قود دی گرمور المحدد المود المحدد المحدد

ايمان والو! الى تواحتياط ركمو

بالیهالذین امنوا تا اجو ا عظیما لینی ان کے داؤ گھات ہے ہمی بوشیار رہواور لڑائی کے دفت سامان ہتھیارڈ ھال کموار ہے ہمی درست رہو اس جگہ اصل مقصود تو جہاد کا تھم دیتا ہے مگر پہلے تفاظت واحتیاط کا تھم دیا جو رحمت وشفقت النہیے کی دلیل ہے۔

فَانْفِرُوْاتُّبَاتٍ أَوِانْفِرُوْ اجَمِيْعًا ۞ وَإِنَّ مِنْكُمْ

پھر متغرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو اور تبہارے مجمع میں

جس کے اندربعضے منافقین بھی شامل ہور ہے ہیں۔

ڶؠؘؽؙڷؽؠؙڟؚئؘؾٙ

بعضابعضافخص ايباب

مرادمنافق ہے۔

فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُّصِينِكٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ

جو جہاد سے بنتا ہے پھر اگرتم کو کوئی حادث پہنچ گیا تو کہتا ہے بیشک

اللهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمُ شَهِيدًا ۞

الله تعالى نے مجھ پر برانفل كيا كه ميں ان لوگوں كے ساتھ ماضرتبيں ہوا

نہیں تو مجھے بھی مصیبت آئی یعنی اپنے نہ جانے پرخوش ہوتا ہے اا

ر می اللہ تعالی کا فعنل ہو جاتا ہے تو ایسے طور پر کہ کویا تم

كَانْ لَمْرَكُنْ بِينَكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَّةً يُلْيُتَنِّي

میں اور اس میں کچھ تعلق می نبیں کہتا ہے بائے کیا خوب ہوتا

# كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۞

كه يس بحى ان لوكول كا شريك حال موتا تو محدكو بحى برى كاميالي موتى

اور یہ بات محض خود غرضی سے صرف مال کے فوت ہو جانے کے افسوں سے کہتا ہے جس سے بعلق طاہر ہے ورنہ جس سے تعلق ہوتا ہو اس کی کا میابی پر تو خوش ہوتے ہیں نہ کہ اپنا افسوس کرنے ہیئے جاوے اور اسکی خوشی کا نام بھی نہ لے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بڑی کا میابی مفت مفت نہیں گئی اگراس کا طالب ہو۔ (ترجمہ دیکھو)

#### فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

تو ہاں اس مخص کو جا ہے کہ اللہ کی راہ میں

یعنی خدا کا بول بالا کرنے کے لئے اور بیزیت ایمان واخلاص کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی تو حاصل بیہوا کہ مسلمان اور مخلص بن کر

الَّذِينَ يُنَ يَشُرُونَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَابِالْأَخِرَةِ الْكَنْيَابِالْأَخِرَةِ

ان ٹوگوں سے لڑے جو آ خرت کے بد لے د نیوی زندگی کوافقیار کئے ہوئے ہیں

یعن اس محض کوا گرفوز عظیم (بڑی کا میابی) کا شوق ہے تو ول درست
کرے ہاتھ پاؤں ہلائے مشقت جھیلے تنے و سنال کے سامنے سید سپر ہو
دیکموفوز عظیم ہاتھ آتا ہے یا نہیں اور یوں کوئی دل کی ہے پھر جو مخف اتی
مصیبت سے بچی کا میابی اس کی ہے کیونکہ و نیا کی کا میابی اول تو حقیر پھر بھی
ہے بھی نہیں اور آخرت کی کا میابی جس کا تلص مومن کے لئے وعدہ ہے عظیم
بھی ہے پھر ہر حالت میں ہے کیونکہ اس کا قانون سے ہے (ترجمہ دیکھو)
بھی ہے پھر ہر حالت میں ہے کیونکہ اس کا قانون سے ہے (ترجمہ دیکھو)

وَمَنْ يُقَامِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَايُقْمَلُ أَوْ

اور جو مخص الله کی راہ میں لڑے گا پھر خواہ جان سے مارا جاوے یا

يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ ٱجْرًاعَظِيًّا ۞

غالب آ جاوے۔ ہم اس کو اجر عظیم دیں مے

جوکہ بری کامیابی کہنے کے لائل ہے اور و نیاو آخرت کی کامیابی علی
یہ بھی فرق ہے کہ بہلی کا وعدہ نہیں اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہائی وجہ
سے وہ بوجہ بینی ہونے کے مشابہ اجرت ہے۔ رابط: آگے بھی محرد بیان
سے جہاد کی تاکید کرتے ہیں اور اس کا ایک وائی بیان کرتے ہیں اور وہ
وائی کمزور مسلمانوں کا ستم رسیدہ ہونا ہے۔ اور وعدہ امداد کی طرف بھی
اشار وفر ماتے ہیں ہیں یہ مضمون ماقبل کا تمہ ہے۔

#### كَفَرُوْ ا يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوْتِ كافر بي وو شيطان كي راو مي لاتے بير

اور ظاہر ہے کہان دونوں میں اللہ کی نصرت ایما نداروں کے ساتھ ہوگی۔ فَقَاتِلُوْا أَوْلِيّاءَ الشَّيْطِنِ عَ

توتم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو

کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ کی امداد ہے اور کا فروں کے ساتھ نہیں اگر چہوہ بھی غلبہ کی تدبیریں کرتے ہیں۔

ٳڽۜڲؽ۫ۮٳڶۺۧؽڟڹۣڰٳڹؘۻۼؽڣٞٳۻ

واقع من شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے

كونكماس من غيبي الدارنبيس موتى اوركا مے غلبه موجانا بداستدرات ہے تیبی امداد کا وہ تد ہیریں کیا مقابلہ کرسکتی ہیں خلاصہ یہ کہ جہاد کا داعی بھی موجود ہے اور امداد کا وعدہ بھی ہے چرکیا عذر ہے؟ مکہ میں ایسے کزور مسلمان روم کئے تھے جوا پے ضعف جسمانی وکم سامانی کی وجہ ہے ہجرت نہ کر سکے پھر کا فروں نے بھی جانے نبدیااوران کو بہت ستاتے تھے آخرح تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی بعضوں کی رہائی کا تو سلے ہی سامان ہو کمیا پھر مکہ معظمہ فتح ہو کیا جس ہے سب کو امن اور اعز از حاصل ہو کیا اور ان کی دیا تبول ہونے کے بعد مسلمانوں کو جہاد کا حکم اس کے نبیس دیا میا کہ خدا کوان کے جہاد کی ضرورت تھی بدوں اس کے ان کی رہائی نہ ہو عتی تھی بلکہ صرف اس کئے حکم دیا حمیا تا کہ مسلمان مغت کی دولت حاصل کرلیں کیونکہ عالم اسباب میں حق تعالی شانہ کوئی طاہری سبب مجی پیدا کردیتے ہیں۔ تو ببرحال ان کمزوروں کی حمایت کے لئے کسی کومقررفر مایا جاتا اول مسلمانوں کو تھم دیا اگر وہ ستی کرتے تو کسی دوسرے کواس کام پر کھڑا کردیتے چنانچہ دوسرى آيت من بوان تولوايستبدل قوما غيركم اكرتم پرجاذ کے تو ہم کسی دوسری قوم کوتمہاری جگہ قائم کر دیں سے اور حامی و مددگار کا معداق رسول التُصلى التُدعلية وسلم مِن يبي ظاهر ب يا وه محالي جن كوحضور صلی الله علیه وآله وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کا حاکم بنایا کیونکہ انہوں نے سبكوببت آرام ببنياياان كانام عماب بن اسيدرض الله تعالى عناقا ربط: ہجرت سے پہلے جب مکدیس بہت سےمسلمان تھے اور کفار کی

ایدارسانی این آمجموں ہے دیکھتے تھے تو ان کطبعی جوش ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باصرارا جازت جہاد کی جائے شے مگراس وقت درگز رکرنے اور

# وَمَا لَكُمْ لَا ثُقَاتِلُوْنَ

اورتمبارے پاس كياعدر بكرتم جباد ناكرو

ومالكم لا تقاتلون تا ضعيفا باوجود يكهاس كاقوى داعى موجود ہاک تو یہ کہ جہاد (آ محتر جمدد کھو)

فِي سَبِيْلِ اللهِ

الله كي راوض

یعنی خدا کا نام بلند کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔جس کا اہتمام بہت نروری ہے دوسرادا کی آ کے بیان فرماتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

والنستضعفين

اور کمزوروں کی خاطرے

بھی لڑنا ضروری ہے تا کہ وہ پنجئہ کفار کے ستم سے رہائی یا تمیں تو اعلائے کلمۃ اللہ کے آٹار میں ہے میاص ضرورت بھی ورپیش ہے۔

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ

جن میں کھ مرد میں اور کھ عورتمی میں اور کھ بچے میں

الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخُرِجْنَا مِنْ

جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہادے پروردگار ہم کو

هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ آهُلُهَا وَاجْعَلْ

اس بستی ہے باہر نکال جس کے رہے والے خت طالم میں اور ہمارے لئے

لَّنَا مِنُ لَّكُنَّكَ وَلِيَّا لِا وَّاجْعَلْ لَّنَا

غیب سے کی دوست کو کھڑا میجئے اور ہمارے لئے غیب سے مِنْ لَّٰكُ نُكَ نَصِيْرًا ۞ أَتَّذِيُنَ اٰمُنُوْا

کسی حامی کو سمجیئے۔ جو لوگ کچے ایماندار ہیں وہ تو

ان احکام کوئ کر (تر جمدد کممو )۱۲

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ وَاتَّذِيْنَ الله كى راه عن جباد كرتے بين اور جو لوگ

مبرکرنے کا تھم تھا چر جرت کے بعد جوان کوامن چین نصیب ہواتو بعضوں کو اتنا جوش ندرہا کیونکہ قاعدہ ہے کہ آ تھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہواد کیوکر زیادہ جوش ہوتا ہواد آ تھا وجھل پہاڑا وجھل پھر جو جہاد کا تھم نازل ہواتو طبعاً بعض کو دشوار معلوم ہوا اس پر آئندہ آ ہت میں ایک لطف آ میز شکایت فرمائی گئی جو تو بخ اور دھمکی نہیں ہے کیونکہ ان پر گرانی ایک طبعی قاعدہ کی بناء پر ہوئی تھی جیسا کہ ہم نے ابھی بتلایا ہے انکار یا اعتراض کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی تو تا اس شکایت کے ساتھ دنیا کی تا پائیداری اور آخرت کا باتی رہنا اور موت سے اس شکایت کے ساتھ دنیا کی تا پائیداری اور آخرت کا باتی رہنا اور موت سے کسی حال میں نہ بی سکتا بیان فرماتے ہیں اور ان باتوں کا ترغیب میں پوراڈ فل

٣٠١ كا برب الم ترالى اللين قبل لهم تالا تظلمون فيلا اَكُمْ تُرَالَى الَّذِنِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوْاً اَيْلِ يَكُمْ

كياتون ان لوكول كونيس و يكها كدان كويدكها كياتها كدائ المتحول كوتعاس

وَاقِيْهُواالصَّلُولَةَ وَاتُواالزَّكُولَةَ \*

ر ہوا ورنماز وں کی پابندی رکھواورز کو ہ و ہے رہو

یعنی یا تو جہاد کا تھم آنے سے پہلے ایسا تقاضا تھا کہ ہم کورو کئے کی ضرورت پڑی اور بیکہا گیا کہ جوجو تھم تم کواس وقت تک دیئے گئے ہیں بس ان میں گئے رہوا بھی جہاد نہ کرو (آگے ترجمہ)

فَكُتًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقُ

برجبان پر جہاد کرنافرض کردیا عمیا تو قصہ کیا ہوا کہان میں سے بعض

مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ

بعض آدی لوگوں سے ایبا ڈرنے کے جیبا کوئی اللہ تعالی سے

ٱۅٚٲۺؙڷ<del>ۜ</del>ڂٙۺ۫ؽة

ورتا ہو بلکہ اس ہے بھی زیادہ ڈرنا

چونکد بیخوف طبعی تعااس کے منافہیں ہوا۔

وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ عَ

اور بوں کئے گلے کدا سے ہمارے پروردگارآ پ نے ہم پر جہاد کیوں فرض

لَوْلَآ ٱخَّرْتَنَّآ إِلَّى ٱجَلِّي قَرِيْبٍ \*

فرمادیا۔ ہم کواور تموزی دے مہلت دے دی ہوتی

كدذرااوربيلكرى سدوليت

# قُلُ مُتَاعُ اللَّهُ نُيَا

آپ فرماد بچئے كدونيا كاتمتع

اورآ رام جس کی وجہ ہے تم التواء جہاد کی تمنا کرتے ہو۔

قَلِيْلٌ وَالْإِخِرَةُ خَيْرٌ

محض چندروز و باورآ خرت برطرح سے بہتر ہے

جس کے حصول کا اعلیٰ ذریعیہ جہاد ہے۔

لِّهُنِ اتَّقَٰىٰ فَعَ

اس مخص کے لئے جواللہ تعالی کی مخالفت ہے بیج

نخالفت اگر کفر تک پہنچ گئی تب تو بالکل بی محرومی ہے اور اگر معصیت کی صد تک ہے تو تمتع کے اعلیٰ درجہ ہے محروم رہے گا۔

وَلاَ تُظْلَمُونَ فَيِيْلًا<u>۞</u>

اورتم پرتا مے برابر بھی ظلم ندکیا جادے گا

بلكه حسب اعمال بورا بوراثواب ملحكا

أَيْنَ مَا تَكُونُوْا يُدُرِكُكُمُ الْمُوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ

تم جاہے کہیں بھی ہو وہاں عی تم کو موت آ دبادے گی

فِي بُرُوجٍ مُشَيّدً وَا

اگر چەتم قلعى چونە كے قلعوں بى مىں ہو

کیونکہ ہوت ہرایک کے داسلے مقدراور مقرر ہو چکی ہےا ہے دتت پر ضرور آئے گی کہیں بھی ہو

وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوْ اهْنِ الْمِنْ

اور اگر ان منافقوں کو کو کی انجمی حالت بیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ

عِنْدِاللهِ عَ

يەمنجانب اللەموكى

یعنی ان منافقوں کا اور عجیب حال سنواگر تدبیرلژائی کی درست ہوئی اور فتح ہوگی اور نغیمت کا مال ہاتھ آھیا تو کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے

بيعن الفاتى بات موكى ـ

# وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّعُهُ

اورا گران کوکوئی بری حالت پیش آتی بت

لعنی اگر تدبیر بگر جاتی اور ہزیمت اور نقصان پیش آتا تو الزام نعوذ باللہ رسول اللہ کی تدبیر پر رکھ دیتے۔

#### يَقُوْلُوا هَٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ

كتے بيں كرية ب كے بب ت ب

ورندچین ہے گھرول میں بیٹے رہتے تو کیوں اس مصیبت میں پڑتے۔ ور فل فل

آپ فرماد یجئے

میرا تواس میں ذراہمی دخل نہیں۔

#### كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ

كرسب كحواللدى كالمرف س

نعت تو با واسط اور مصیبت بواسط کونک نعت تو محض ان کے فضل سے
ہا کال کواس میں وظل نہیں کونکہ جس عمل کواس کا سبب سمجھا جائے اس
سے پہلے بھی حق تعالیٰ کی اس قد زعتیں ہوں گی کہ ان بی کی مکافات اس عمل سے نہیں ہوسکتی چہ جائیکہ وہ وہ دوسری نعت کا سبب بن اور مصیبت حق تعالیٰ کے عدل کی وجہ سے بسبب گنا ہوں کے آتی ہے ہی تم جومصیبت میں میرا رفل بھی تہ ہو حقیقت میں لوگوں کے گنا ہوں کواس میں وفل ہے جسیا کہ غزوہ و جوہ گزر کے بیان میں خل ہے جسیا کہ غزوہ کے بیان میں خل ہے وجوہ گزر کے جن اور یہ بات نہایت بی ظاہر ہا گرآ دی ذرا بھی غور کرے تو خوش حالی سے پہلے کوئی عمل اس درجہ کا نہ باوے کی جواس کا سبب بن سے محصل فضل بی معلوم ہوگا اور بدحال سے پہلے مفرور کوئی عمل بد ہوگا جمہ اس کی سیارہ بروگا وہ ہوگا رہے جو کی زیادہ بوگا (تر جمہ دیکھو) ضرور کوئی عمل بد ہوگا جمہ کی کی زیادہ بوئی (تر جمہ دیکھو)

فَهَالِ هَوُلاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ

تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات مجھنے کے پاس کو

حَدِيْتُان

بمى نبيس نكلت

سمجھیں مے تو کیا ہوگا آ مے اس اجمالی جواب کی جواو پر دیا گیا ہے تفصیل فرماتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

# مَّا اَصَابَكُ مِنْ حَسنَةٍ فَيِنَ اللهِ وَمَا

اے انسان تھے کو جو کو لی خوشحالی چیش آتی ہے و و محض اللہ کی جانب ہے ہے

أَصَابُكُ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُ \*

اور جوکوئی بد حالی چیش آوے وہ تیرے بی سب سے ب

پس اس بدعالی کورسول کی طرف یا تھم شری کی طرف نسبت کرنا پوری جہالت ہے جیبا کہ منافقین حضور کی طرف اور جہاد کی طرف نسبت کرتے تھے اس تقریر ہے معلوم ہو کیا کہ اس جگہ محض عدل اور فضل کا بیان کرنا مقصود ہے مسکلہ: خلق افعال ہے آیت کو کوئی بھی تعلق نہیں بعض بدرین مستحجے میں کہاس آیت ہے معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا خالق خدا ہے اور بدا عمال کا خالق خودانسان ہے آیت میں خالق ہونے نہ ہونے کا کو کی ذکر نہیں مقصود صرف اتنا ہے کے نعمت محص فضل خداوندی کی وجہ ہے ہوتی ہے اورمعیبت بھی خدا خود ہی جمیح میں مرانسان کے گناہوں کے سب سے اور یہ بھی جان لینا جا ہے کہ یہ تھم سب کے لئے نہیں بلکہ بھل آ دی کے کئے ہے باقی نیک بندوں پر جوحوادث و بلیات آتے ہیں وہ خودرجت اور تربیت ہے کو ظاہر میں مصیبت معلوم ہوا دربعض جگہ جو خوشحالی وغیرہ کو ا مُمَال حسنه كاعوض فرمايا حميا ہے وہ محض صورۃ ہے ورنہ حقیقت میں اصلی سب محف فضل ہے۔ رابط: منافقین کے اس قول سے کہ وہ بدحالی کونعوذ بالله حضور كي طرف نبعت كرتے تھے رسالت كا انكار بھى لازم آتا تھا۔ آ مے رسالت کا اثبات ولیل کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے فریاتے ہیں اس سے ان کے قول کا دوسرے طور پر بھی رد ہو جائے گا۔

وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ

اور ہم نے آپ کوتمام لوگوں کی طرف

وارسلنک للناس رسولا الن اس می جن وانس سب راخل بی کیونکدلفظ الناس کا اطلاق سب پرآتا ہے پس اس میں حضور کی نبوت عام مونے کابیان ہے جوقر آن وحدیث میں اور جگہ بھی ندکور ہے اور قطعی عقید و ہے اا

ڒڛٛٷڰ؇

پنیبر بنا کر بعیجا ہے

سی کا فر کے انکار سے نبوت کی دلیل کی کب نفی ہو عتی ہے۔

#### وَكُفَى بِاللهِ شَهِينَكَ ا

اور الله تعالى كواه كاني مي

حق تعالی نے تول اور نعل دونوں سے اس کی شہادت دی ہے۔

#### مَنْ يَنْظِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ عَ

جس مخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالی کی اطاعت کی

اورجس نے آپ کی نافر مانی کی خدا تعالی کی نافر مانی کی۔

## وَمَنْ تُولِّي فَهُ آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿

اور جو تحض روگردانی کرے سوہم نے آپ کوان کا محران کر کے نبیں بھیجا

كه آب ان كوكفرنه كرنے وي

#### وَيَقُولُوْنَ طَاعَةً ﴿ فَإِذَا بَرَزُوْا مِنَ

اور بدلوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کا م اطاعت کرنا ہے پھر جب آپ کے پاس سے

#### عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ

باہر جاتے ہیں توشب کے وقت مشورے کرتی ہان میں کی ایک جماعت

تعنی سرداروں کی جماعت

# غَيْرَاتَّذِي تَقُوْلُ وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ عَلَيْكُ مُا يُبَيِّنُونَ

برخلاف اس کے جو کچھز بان سے کہد چکے تصاور اللہ تعالی لکھتے جاتے ہیں جو

# فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى

ؠؚٳۺ۬ۅۘٷڮؽ۬ڰؚ۞

القد تعالى كي حواله يجيئ اورالله تعالى كال كارسازين

وہ خودمناسب طور پراس کا دفعیہ فریاویں <u>گے۔</u>

أَفَلاَ يَتَكَبَّرُوْنَ الْقُنُ أَنَ الْمُ

تو کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے

حالانكهاس كااعجاز وكمحدب ميں۔

# وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُ وَافِيْهِ

اور اگر یہ اللہ کے سوا کی اور کی طرف سے ہوتا

اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۞

تواس میں بمثرت تفاوت یاتے

کیونکہاس کے اندرمضامن بہت زیادہ ہیں آ دمی کا ہر ہرمضمون ایک ایک حالت کےمطابق ہوتا ہے جن میں اختلاف اور تفاوت بھی ہوتا ہے تو اتے مضامین میں بہت زیادہ اختلاف ہدا ہوجاتا ہے حالانکہ قرآن کے ایک مضمون میں بھی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے تفاوت نہیں نہ کسی تیبی خرمی واقعیت سے اختلاف ہے ہی لامحالہ بیغیراللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے خلاصہ دلیل کا بہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی طرح سے اعجاز موجود ہےا یک تواس کا فصاحت و بلاغت میں بے مثل و بے نظیر ہونا جس کا مبوت تمام فعماء وبلغاء كے عاجز ہونے سے طاہر ہوچكا ہے اكريہ غيرالله كا كلام ہوتا تو اس طرح تمام بلغا جو بلاغت وشاعری میں شہروً آ فاق تنے اس کے مقابلہ سے عاجز نہ ہوتے مجرانسان کا سارا کلام کیسان نہیں ہوسکتا ہمی تو کوئی مضمون فصاحت و بلاغت سے ضرور کرا ہوا ہوتا ہے مگر قرآن باوجود کیداتی بری کتاب ہے کہیں کوئی آیت اس کی صداعیاز سے کری ہوئی نبیں کسی آیت کامثل دنظیر کو کی مخص نہیں لاسکتا تو مخالفین میں جومشرک ہیں ان کے لئے پیفساحت و بلاغت کا اعجاز قرآن کے کلام البی ہونے پر بردی دلیل ہے اور جوامل کتاب ہیں اور اکثر منافقین ہمی ان میں بی سے تھے ان کے لئے قرآن کی مقانیت برکافی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں غیب کی خبریں بکثرت موجود ہیں اور رسول النصلی الله علیه وسلم کے پاس ان برمطلع مونے كاكوئى ذريعه ندتها ندآب نے كوئى كتاب يرجى ندامل كتاب كى محبت ميں رہے بھر بدوں دحی الٰبی کے کیونکر اس کثرت سے قرآن میں مہلی خبریں بیان کی تنمیں اس کوہمی جانے دومنافقین اوران کے سردار جوآپس میں خفیہ مشورہ کیا کرتے تھے سب کی اطلاع اوران کے دلوں کی اطلاع اور بعیدوں کااظہار قرآن میں بکثرت کیا گیا ہے نیز آئندو کی نسبت بہت ہی چیثین موئیاں کی من ہیں اگر بہ کلام کسی انسان کا ہوتا تو کوئی خبرتو واقعیت ہے ہی ا ہوئی ہوتی بلکہ آئی زیادہ خبروں میں تو واقعیت سے زیادہ اختلاف ہوتا مگر قرآن میں زیاد وتو کیاا یک خبر کوہمی واقعیت کے خلاف کو کی نہ ٹابت کر سکا الل كتاب بمي مان محنے كه جتني خبريں يہلے زمانه كي قرآن ميں ہيں سب سيج میں منافقین کے دلوں کے بھید جب قرآن میں کھولے مجئے سب سرتموں ہو

کئے اور حیران تھے کہ ہمار ہے خفیہ مشور ہے اور د کی راز قر آن میں کیسے ہو بہو ظاہر کر دیئے جاتے ہیں باتی کرتے ہوئے ڈرنے لگے اور آئندو کی پیشین کوئیاں توبعینہ سی ہوتی ہوئی دنیانے دکھے لیس اگر کوئی یہ کیے کہ ممکن ہے کہ حضور کو کسی فن کی مثل ہوجس سے البط : آب کو کشف وغیرہ ہوتا ہوتو جواب یہ ہے کہ آ ب کے زمانہ میں مخالفین مکثر ت موجود تھے اگر ایہا ہوتا تو ضرورکوئی دعویٰ کر کے اس کو ثابت کرتا دوسرے کیے بی کوئی ماہرفن ہوغیب کی خبریں اس کثرت ہے تھے جدیہ نہیں بیان کرسکتا کہ کوئی بات بھی واقعیت ے نہ ہے علاوہ ازیں اگر کوئی ایسے فن کا ماہر بھی ہوتو مجمونا دعویٰ نبوت كرنے كے بعداس كى سارى مہارت جاتى رہتى ہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمُ آمُرُقِنَ الْأَمْنِ أَوِالْخَوْفِ

اور جب ان لوگوں کوئسی امر کی خبر منہتی ہے خواہ امن ہویا خوف تو اس کومشہور

أذاعُواية

جوا تظامی مصالح کے خلاف ہے۔

وَلَوْرَدُّ وَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَّى أُولِي الْأَمْرِ

اورا کریدلوگ اس کورسول کے اور جوان میں ایسے امور کو بھتے ہیں ان کے او برحوالہ

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْ بِطُوْنَهُ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهُمْ

ر کھتے تواس کووہ حضرات تو بیجان می لیتے جوان میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے

تعنی حضور کی اورا کا برصحابہ کی رائے پر جھوڑ دیتے و داس کوخود سمجھ لیتے .

وَلَوْلَا فَضَلَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اور اگرتم لوگوں ہر خدا کا فضل اور رحمت

يعن قرآن كاعطامونااور يغمبر كامبعوث بونايه

لَا تَبَعْثُمُ الشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا ۞

نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے بیرو ہوجائے بج تعوزے سے آ وموں کے

جوبدولت عقل خداداد کے اس مے مخفوظ رہے۔ فَقَالِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ

بسآبالله كاراه من قال يجئ

کیونکه جہاد کی ضرورت معلوم ہو چکی ۔

لا تُكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

آپ کو بجزآپ کے ذاتی فعل کے کوئی تھم نہیں

دوسروں کے افعال آپ کے ذریبیں۔

وُحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

اورمسلمانوں کوٹر غیب دے دیجئے

اورائے فرض سے بری الذمہ موجائے۔

عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْ

الله تعالی سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں کے

اور کفار کومغلوب کرویں مے۔

وَاللَّهُ الشُّكُّ مُأْسًا

اورالله تعالى زور جنك من زياده شديدي

اس سے مرا وقدرت اور قوت البیہ ہے۔

وَٱشَٰتُ تَنْكِيْلًا ۞

اور بخت سزادیتے ہیں

ممكن بكال مرائة خرت مراد موادر يبلي جمله سيزائ د نيون

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً

جو مخف انجی سفارش کرے

یعن مقصود بھی جائز ہواور طریقہ سفارش کا بھی موافق شریعت کے ہو

يَّكُنُ لَّهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشُفَعُ

اس کو اس کی وجہ سے حصہ کے گا اور جو فخص بری

شَفَاعَةً

سفارش کر ہے

جس کی غرض یا طریقه نا جائز ہو۔

سَيِّعَةً يَكُن لَهُ كِفُلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ

اس کو اس کی وجہ سے حصہ کے گا اور اللہ تعالی

# عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۞ وَإِذَا حُيِينَتُمْ

ہر چز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور جبتم کوکوئی (مشروع طور پر)

یعن جائز طریقه پر کیونکه اگر ناجائز طریقه پرسلام کرے مثلاً پاخانه پیٹاب کرنے والے یا نماز و تلاوت کرنے والے کوتو اس کا جواب دیتا واجب نبیں محربعض جگہ جواب دینا مکروہ ہے

#### بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ

سلام كري توتم اس (سلام) ساج محالفاظ مس سلام كرو

یعنی جواب دواور جواب دینا واجب علی الکفایہ ہے کہ اگر جماعت میں ہے ایک بھی جواب دے دیتو سب کے ذمہ ہے اتر جائے گا اور مطلق جواب دینا تو واجب ہے باتی ویسے ہی الفاظ یا اس سے کم یا زیادہ اس کا اختیار ہے ادنی لفظ تو السلام علیم درحمۃ اللہ اس سے زیادہ السلام علیم و رحمۃ اللہ و برکا شای طرح جواب میں بھی وعلیم السلام سے تو کم نہ ہوآ کے اختیار ہے اگر کا فرسلام کر ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں البتہ جائز ہے اور وہ جو صدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب اگر سلام کریں تو صرف علیم کہد دیا کر دیہ جب ہے کہ اس کے شرارت سے سلام کرنے کا احتمال ہو ورنہ جواب دینا جائز ہے بلکہ ضرورت کے وقت پہلے کرنا بھی جائز ہے۔ کر لیط : آگے ان سب احکام کی تاکید واہتمام کے لئے اپنی عظمت اور روز قیامت کا ذکر فریاتے ہیں تاکہ حاکم کی عظمت سے اور ان کے دربار میں حاضری کے خوف سے ممل کا اہتمام زیادہ ہو۔

# آوْرُدُّوْهَا اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

یا ویے عی الفاظ کہ دو۔ باشہ اللہ تعالی ہر چز بر کسینبا الله لآراله را هو لیجمعتگر

نساب لیں محاللہ ایسے ہیں کہ ان محسود ہونے کے قابل نہیں

<u>ٳڵۑۘٷؖڔٳڵڡؚٙؽؠػؚٙڒڒؽڹۏؽٷۅڡٛؽ</u>

وہ ضرورتم سب کوجمع کریں مے قیامت کے دن جس اس میں کوئی شبہیں

ٱصۡدَقُ مِنَ اللهِ حَدِينَا اللهِ

اور خدا تعالی سے زیادہ کس کی بات مجی ہوگی

الله لا الله الا هو تا حديث لعن محلوق كى بات ضدار إده كي

نہیں ہو عنی اور محاورہ ہیں اس سے یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ برابر ہمی نہیں ہو

عنی اور یہ ظاہر ہے کیونکہ مخلوق کو علم غیب چونکہ نہیں وہ اس پر مطلع نہیں ہو

سکتے کہ واقع کے مطابق کونی بات ہے کونی نہیں اور سچائی کا مدار یہی ہے نیز

کیونکہ مخلوق کو قدرت کا ملہ نہیں وہ اپ وعدہ کو پورا کر دیے پر بھی قادر نہیں

مگر یہ کہ خدا تعالیٰ ہملا دیں یا قدرت دیں تو اور بات ہے تو چونکہ تن تعالیٰ

مگر یہ کہ خدا تعالیٰ ہملا دیں یا قدرت دیں تو اور بات ہے تو چونکہ تن تعالیٰ

میں یہ دونوں با تمیں ہیں اس لئے ان کی ہر خبر بھی صادق ہے اور وعدہ بھی

سے بخلاف تن تعالیٰ کے کلام کے لئے صدق الی صفت نہیں کہ بھی جدانہ ہو

کے کلام کے لئے صدق ہمیشہ لازم ہے جدانہیں ہوسکتا یہ اور بات ہے کہ

کذب پر بھی خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کیونکہ جب کلام پر قدرت ہے تو ہر قسم

کے کلام پر قدرت ہوگی مگر کذب کا وقوع نہیں ہوسکتا۔

رابط : او پر جہاد کے احکام خدکور تھے آگے بھی کفار کے بعض حالات کے اعتبار سے خاص خاص احکام خدکور ہیں شان نزول ان آ یوں کا جو پورا ایک رکوع ہے چند واقعات ہیں اول یہ کہ بعض مشرکین کہ سے مدید آئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہوکر آئے ہیں چر مرقد ہو گئے اور حضور سے اسباب تجارت لانے کا بہانہ کر کے پھر کمہ چل دیئے اور واپس نذ آئے ان کے بارہ ہیں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوگی کسی نے کہا یہ کافر ہیں بعض نے حسن ظن کی بناء پر کہا کہ موسی ہیں اور ان کے مکہ چلے جانے ہیں تاویل کی ہوگی کہ جرت ایک فرض ہے اور فرض کا تارک فاسق ہوتا ہوتا کہ فرض ہے اور فرض کا تارک فاسق ہوتا ہوتا کہ خوان نے ملائے اس وقت مشل اقر اد کے بدوں ہجرت کے اسلام متصور نہ ہوسکیا تھائی نے فعالکم النے میں ان کا منافق اور واجب القتل ہوتا ہوتا بیان فر مادیا۔ کیا ہوا) جب تم ان مرتدین کی حالت دیکھ رہے ہو۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ

پھرتم کوکیا ہوا کہ ان منافقین کے باب میں تم دوگروہ ہو گئے

یعن اختلاف رائے کرنے لگے۔

وَاللَّهُ ٱزْكُسَهُمْ بِمَاكُسَبُوْا

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوالٹا پھیردیان کے مل کے سبب

یعنی علانیہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔

ٱتُرِيْكُونَ

کیاتم لوگ

جودارالسلام سے چلے جانے کو کفر کی علامت نہیں بجھتے۔

# أَنْ تُهْدُ وَامَنْ أَضَلَّ اللَّهُ \*

اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کر وجن کو انڈ تعالی نے گرائی میں ڈال رکھا ہے

جب که انہوں نے خود محرابی اختیار کی۔

# وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

اورجس کواللہ تعالی ممرای میں ڈال دیں اس کے لئے کوئی سیل نہ یاؤ مے

يس ان لوكون كومومن نه كهنا جا ہے۔

# وَدُّوْالُوْتَكُفُرُوْنَكُمَاكُفُرُوْافَتَكُوْنُوْنَ

و ه اس تمناهی میں کہ جیسے و و کا فر ہیں تم بھی کا فربن جا وَ جس ہیں تم اور و و

# سَوَاءً فَلا تَتَّخِنُ وَامِنْهُمْ أَوْلِيّاء

سب ایک طرح کے ہوجاؤ سوان میں سے کسی کود وست مت بنا تا

كيونكددوس جائز ہونے كے لئے اسلام شرط بـ

# حَتَّى يُهَاجِرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ طُ

جب تک که وه الله کی راه می جرت نه کریں

یعی بھیل اسلام کے لئے ہجرت کریں۔

# فَإِنْ تَوَكَّوْا فَخُنَّ وُهُمْ

اور اگر وہ اعراض کریں تو ان کو بکڑو

يكر نائل كے لئے باغلام بنانے كے لئے۔

# وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجُلُ تُمُوهُمْ وَلاَ

اور قبل کرو جس جگه ان کو باؤ اور نه

ان میں ہے کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ

مطلب بیہ ہے کہ نہ امن کی حالت میں ان سے دوئی کرواور نہ خوف کے وقت ان سے ایرادلو۔ بالکل الگ تصلگ رہوسراقہ بن مالک مدلجی نے بعد واقعہ بدر واحد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر

درخواست کی کہ ہماری تو م بنی مدلج سے صلح کر لیجئے آپ نے حضرت خالد کو بخیل صلح کے لئے وہاں بھیج ویا مضمون سلح بیقا کہ ہم رسول اللہ طلبہ ویا معلمہ وی کے اور قریش مسلمان ہو جا کیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جا ویں گے اور جو تو میں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدہ میں ہماری شریک ہیں اس پریدآ بیتیں نازل ہوئیں۔

# اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بِينَكُمْ

مر جولوگ ایے ہیں جو کہ ایے لوگوں سے جالطتے ہیں کہ تمہارے

وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ

اوران کے درمیان عہد ہے

الی الذین یصلون الی قوم تا سبیلا جیما که بی مدلج نے مسلمانوں سے سلح کی تھی تو جتنی تو جس ان کی دوست اور ہم عہد ہوں گی وہ مسلمانوں سے سلح کی تقلیمی اور بی مدلج تو بدرجہ اولی بیتو بواسطہ کی صورت میان فرماتے ہیں۔
صورت تھی آ مے بلا واسطہ کی صورت بیان فرماتے ہیں۔

#### صورت می آ کے بلاواسط کے کی صورت بیان فرماتے ہیں۔ او جاء و کور حصورت صل و رہم آن او جاء و کور حصورت صل و رہم آن

یا خودتمبارے پاس اس حالت ہے آویں کہ ان کا دل تمبارے ساتھ

يُقَاتِلُوْكُمْ أَوْيُقَاتِلُوْ اقَوْمَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل

اور نیز اپی قوم کے ساتھ لڑنے سے منقبض ہو

اس لئے نہ تواپی توم کے ساتھ ہوکرتم سے لڑیں اور نہ تہارے ساتھ ہوکر تم سے لڑیں اور نہ تہارے ساتھ ہوکر تم اپنی قوم سے لڑیں بلکہ ان سے بھی سلح کھیں اور تم سے بھی دونوں طریقوں میں سے جس طریق سے کوئی مصالحت کرے وہ آل وغیرہ کے تھم سے مشتیٰ ہے۔

وَلُوْشَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطُهُ مُعَلَيْكُمْ فَلَقْتَالُوْكُمْ

اور اگر الله تعالی جا بتا تو ان کوتم پر مسلط کردیتا پھروہ تم سے لانے لکتے

تو خدا کا احسان مانو کہ ان کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دی اور خود صلح کی درخواست کرنے آئے اور خدانے تم کو پریشانی ہے بچالیا۔

فَانِاغَتَزَنُوٰكُمُ فَلَمْ يُقَاتِلُوٰكُمْ وَالْقَوْا

پر اگر وہ تم ہے کنارہ کش رہیں بینی تم ہے النیکم السّلَم لافہا جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ

نہ لایں اور تم سے سلامت روی رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے

# السَّلَمَ وَيَكُفُّوا آيْدِيهُمْ

سلامت روی رخمی اور نهایخ باتموں کوروکیں

سب كا حاصل يه ب كمن تو ژوي

# فَحَنُ وَهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ الْفَتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ الْفَتَالُوهُمْ

تو تم ان کو بکرو اور تمل کرو جہاں کہیں ان کو باؤ و اولیاکھ جعلنالکھ عکیہ کم سلطنا تعبینا ا

اور بم نے تم کو ان پر صاف جحت دی ہے

يعنى ان كاخون مباح ہو گيا

# وَمَا كَانَ لِبُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطًا "

اور کسی مومن کی شان نبیس کہ وہ کسی مومن کوفش کرے لیکن غلطی ہے

#### وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً

اور جو مخف کسی مومن کونکھی ہے آل کرد ہے

و ما کان لمؤمن تا و کان الله علیما حکیما خواه ظلمی اراده اور گمان میں ہومثلاً کسی مسلمان کوکا فرحر بی سمجھ کوتل کر دیایا نعل میں خلطی ہوکہ مارنا چا ہا تھا شکار کوآ دی کے جالگایا آ دی کوارادہ سے مارا مگر دھار دار ہتھیار سے نہیں مارالا تھی وغیرہ سے مارا اور وہ جان سے مرکبایہ صورت بھی تمل خطا میں داخل ہے اس کو شبہ عمر کہتے ہیں کیونکہ لاتھی وغیرہ سے اکثر جان سے مارنا مقصونہیں ہوتا تو کو یا یہ تی بھی خطا سے واقع ہوگیا اگر چے تصدای مارا ہو۔

# فَتَحْرِيْرُ رَفَبَهِ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيكُ مُّسَلَّمَكُ

تواس پرایک مسلمان غلام یالونڈی کا آزاد کرنا ہے اورخون بہاہے

قبل خطا کی سب صورتوں ہیں گناہ بھی ہاور دیت بھی لیکن اگر دیت مناہ بھی ہاور دیت بھی لیکن اگر دیت نفتہ ہال ہے دی جائے تب تو ہر صورت ہیں ایک ہزار دینار شرکی یا دی ہزار درم شرکی ہیں اور اگر اونٹوں ہے دی جائے تو سواونٹ ہیں مگر شبہ عمر ہیں اور دوسری صورتوں ہیں اونٹوں کی قسمیں مختلف ہوں گی جس کی تفصیل فقہ میں ذکور ہادر گناہ شبہ عمر میں زیادہ ہے کو فکہ ارادہ سے آن کیا اور دوسری صورت میں اس سے کم ہے صرف بے احتیاطی کی وجہ سے گناہ ہوگا اور یہ مقدار دیت میں اس سے کم ہے صرف بے احتیاطی کی وجہ سے گناہ ہوگا اور یہ مقدار دیت کی مرد کے لئے ہے اگر عورت کو آل کیا ہو تو اس کی دیت مرد سے آدمی ہے۔

#### عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۞

تم کوان پرکوئی راونیس دی

یعنی اجازت نہیں دی روح المعانی میں حضرت ابن عباس نے قتل کیا بكريكم ملح كاسوره براءتك آيت فاذا انسلخ الاشهر الحرم ي منسوخ ہاس پریہ شبہ ہوتا ہے کہ ملح والوں سے تو جنگ نہ کرنے کا اب بھی تھم باتی ہے پھر لنخ کا کیا مطلب جواب سے ہے کہ اس وقت خواہان ملح کی درخواست منظور کرنا واجب ہوتا تھااب بدوجوب منسوخ ہے۔امام کوافتیار ے کوسلح مناسب سمجھے کرے ورنہ نہ کرے اور ممکن ہے کہ اس وقت بھی سلح قبول کرنے کا اختیار ہی ہوئیکن بہمی تھم ہے کہ اگر کسی وقت صلح کا باتی رکھنا مصلحت نه ہوتوصلح کر نیوالوں کواطلاع کردی جائے کہ ہم مصالحت تو ڑتے میں چنانچے سورہ براءت میں بہی صورت ندکور ہے کہ بعداشہر حرم کے کسی سے ملح ہاتی نہ رہے گی تو ابن عباس نے اس اعلان نقض ملح کو ظاہرا ننخ کہد دیا ورنے حقیقت میں بیر نئے نہیں خوب مجھ لو۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ اسداور غطفان کےلوگ مدینہ میں آ کر بظاہراسلام کا دعویٰ کرتے اورا بنی قوم سے جا كركتے كہ ہم تو بندراور بچھو برايمان لائے ہيں اورمسلمانوں ہے آ كر كہتے كهم توتمبارے دين برجي اور يبي حالت قبيله بن عبدالدار كي تعي - احقر كہتا ے کداس تیسرے فرقہ کی حالت سلے فرقہ کی مثل ہے کیونکہ دلیل سے انکا یہلے ہی ہے مسلمان نہ ہونا ٹابت ہوگیااس لئے انکا تھم مثل عام کفار کے ہے یعنی اگر ملح ہوجائے توان سے لڑائی نہ کی جائے اور ملکے نہ ہوتو قبال کیا جائے۔

سَتَجِكُوْنَ الْخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ

بعض ایے بھی تم کوضر ور ملیں مے کہ وہ جا ہے ہیں کہتم سے بے خطر ہو کر

يَّاٰمَنُوْكُمْ وَيَاٰمَنُوْا قَوْمَهُمْ

ر میں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں

كة من كوا پناسمجھوا وران كى قوم بھى اپناسمجھے۔

كُلَّمَا رُدُّ وْ الْ الْفِتْنَةِ ٱرْكِسُوا فِيْهَا عَلَيْهَا وَيُهَا عَلَيْهَا وَلَيْهَا عَلَيْهَا

جب بمی ان کوشرارت کی طرف متوجه کیا جاتا ہے تو اس میں جاگرتے ہیں

یعنی جنگ اور نقض عہد پر تیار ہوجاتے ہیں۔

فَإِنْ لَكُمْ يَغْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْآ إِلَيْكُمْ

اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے

#### إِلَّى ٱهْلِهُ

جواس کے فائدان والوں کوحوالہ کردی جائے

بعنی ان میں جو دارث ہیں ان کو بقدر حصہ میراث کے دیا جائے اور نس کے دارث نہ ہوں بیت المال قائم مقام در نئے ہے۔

#### إِلَّانَ يَضَدَّفُوا ۗ

محريه كه وه الوك معاف كردي

خواہ پوری یا کچے معاف کریں آئی بی معاف ہوجاء کی۔

#### فَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمِ عَدُ وِلَكُمْ

اورا کرووالی قوم ہے ہوجوتمبارے خالف ہیں

یعنی کا فرحر بی میں اور وہ مسلمان کسی وجہ ہے ان بی میں رہتا تھا۔

#### وَهُوهُ وَمُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَّبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

اور وو مخص خودمومن بي توايك غلام يالوند ي مسلمان كا آزاد كرنا

اوراس صورت میں دیت نہیں خواہ دارالحرب میں مقتول کے ورثہ

مسلمان موجود ہوں یا نہ ہوں۔

# وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بِنِيكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقُ

اور اگر وہ الی قوم سے ہو کہتم میں اور ان میں معاہرہ ہو

خواه معابدوسلح كابوياذ مه كاخلاصه بيكم تقول ذي يامصالح يامستامن بو

#### فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى آهٰلِهِ

تو خون بہاہے جواس کے خاندان والوں کو حوالہ کر دی جائے

یعنی جوان میں وارث ہیں کیونکہ کافر کا فر کا وارث ہوتا ہےاور دیت سلمان اور ذمی کی برابر ہے۔

#### وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَنَنَ

اورا یک غلام یالونڈی مسلمان کا آ زاد کرنا پھرجس فخص کو

اور ندائے دام ہوں کہ خرید سکے۔

ڷۜۄؗٛڽڿؚۮۏٙڝؚؽٵڡٛۺۿۯؽڹۣڡ۠ڡۜؾٵؠؚۼؽڹ<sup>ٛ</sup>

نہ کے تو متواتر دو ماہ کے روزے ہیں

یعنی جن صورتوں جس غلام لونڈی کا آ زاد کر تاواجب ہے اگر غلام لونڈی
دستیاب نہ ہوں جیسا کہ ہندوستان جس نہیں ال کتے تو اس کے ذہہ بجائے
آ زاد کرنے کے لگا تار دو ماہ کے روزے واجب جیں اگر بچ جی کی وجہ
سلسلیٹوٹ جائے تو پھراز سرنور کھنا پڑیں ہے البت اگر تورت یفن ونفاس کی وجہ
سلسلیٹوٹ جائے تو پھراز سرنور کھنا پڑیں ہے البت اگر تورت یفن ونفاس کی وجہ
نے نہ رکھے تو اس سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اور اگر کسی عذر سے روز وں پر
قدرت نہ ہوتو بعقدرام کان خوب تو ہر کہ اور تی میں کفارہ نہیں ہے۔ صرف
قدرت نہ ہوتو بعقدرام کان خوب تو ہر کہ کفارہ تو تا تل کے ذمہ خود واجب ہے کہ
غلام آ زاد کر سے یاروز سے دکھا وردیت قاتل کے خاندان پر ہے جس کو شرع
میں عاقلہ کہتے جیں وہ چندہ کر کے اوا کریں اور چندہ جس قاتل کو بھی شریک کیا
جائے گا کیونکہ تل خطا جس جسے قاتل کی ہے احتیاطی ہے ان لوگوں کی بھی
غفلت ہے کیونکہ انسان اپنے مددگاروں کے زور بی پرائی ہے احتیاطی کیا کرتا
ہے تو آئی بڑی رقم تنہا قاتل کے ذمہ نہیں ڈالی گئی خاندان والے بھی چندہ کر
ہے تو آئی بڑی رقم تنہا قاتل کے ذمہ نہیں ڈالی گئی خاندان والے بھی چندہ کر
ہے تی تا کہ آئی مندوا ہے آ ومیوں کی حفاظت کریں۔

#### تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞

بطریق توبے کے جواللہ کی طرف سے مقرر ہوئی اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑے حکمت والے بیں

ا بے علم و حکمت سے مناسب احکام مقرر فرماتے ہیں۔

## وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا قُتُعَيِّدًا فَجَزًا وَمُ جَهَنَّمُ

اور جو خص کسی مسلمان کو قصد اقتل کرڈا لے تواس کی سزاجہتم ہے کہ بمیشہ

#### خَالِدًا فِيُهَا

بميشدكواس مس ريكا

مکر خدا کے فضل سے ببرکت ایمان پیاصلی سزا جاری نہ ہوگی اور آخر کونجات ہوجائے گی۔

# وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّلُهُ عَذَابًا

اوراس پراللہ تعالی غضبناک ہوں محےاوراس کواپنی رحمت ہے دورکریں کے

عَظِيْمًا ۞ يَاكَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْآ إِذَا ضَرَبْتُمْ

اوراس کے لئے بری سزا کا سامان کریں مےاے ایمان والو! جبتم اللہ کی

في سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا

راہ میں سفر کیا کروتو ہر کام کھھیٹ کر کے کیا کرو

خواهل ہو یا پچھاور ہو

وَلَا تَقُوْلُوالِمَنَ ٱلْفَي إِلَيْكُمُ السَّلْمُ لِسُتُمُومِنَّا

اورا يفخض كوجوكة تباريهما مضاطاعت خابركر يدغوى زندكى كيهاما كي خوابش ش

جيے كله برصنايا مسلمانوں كے طرز برسلام كرنا۔

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوِةِ التَّانْيَانِ

یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو مسلمان نبیں

محض جان بچانے کوجموث موث اسلام ظاہر کرتا ہے۔

فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِهُ كَثِيْرَةً \*

کیونکہ خدا کے یاس بہت غنیمت کے مال ہیں

لینی خدا کے علم وقدرت میں ہیں جوتم کو جائز طریقہ سے لمیں کے پس ایسے وقت میں مال کا خیال نہ کرو

كَنْ لِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ

بہلےتم بھی ایسے بی تھے

کرتمہارے سلام کے قبول کا مدار صرف تمہارا دعویٰ ہی دعویٰ تعااب تمہاراا سلام عندالله اورعندالناس مشہور ہو گیااول توایسے نہ تنے

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

مرالقدتعالى فيتم يراحسان كيا

كه اس ظاهرى اسلام براكتفا كيا كميا أورتفتيش باطن برتو قف نه كيا كميا-

فَتَبِيَّنُوْا أِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيُرًا۞

سوغور کرو بینک اللہ تعالی تہارے اعمال کی بوری خبر رکھتے ہیں

کہ بعداس میم کے وُن اس پڑل کرتا ہے کون نبیں کرتا۔ ربط: اوپر جہاد کی نفسیلت نہ کورتھی آ مے یہ ہٹلاتے ہیں کہ کو جہاد فی نفسہ فرض میں نبیس اس لئے اگر بعضے نہ جاویں تو ممناونہیں لیکن پھر بھی اس

کے جو خاص فضائل ہیں وہ کرنے بی پرموتو ف ہیں۔

لايستوى القعد ون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے

لایستوی القاعدون تا غفوراً رحیما بیتیدال لئے ہے کہ

صدیوں میں معرح ہے کہ اگر نیک کام کاعزم ہواور کی عذر کی وجہ ہے نہ کر سکے تو اس نیت کرنے والے کے برابر تو اب ملا کر سکے تو اس نیت کرنے والے کو بھی کرنے والے کے برابر تو اب ملا ہے۔ کو بیمکن ہے کہ کیفیت میں پچھ تفاوت ہو۔

غَيْرُاوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُ وَنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

كم مِن بينے ربي اور وہ لوگ جو اللہ كى راہ مِن بِأَمُوالِهِمْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُجْهِلِيْنَ

اہے الوں اور جانوں سے جہاد کریں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ورجہ بہت

بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ

زیادہ بنایا ہے جوابے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسب کھر میں

دَرَجَةً ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

بینے رہے والوں کے اورسب سے اللہ تعالی نے اجھے کھر کا وعد و کر رکھا ہے

یعنی بوجہ فرض مین نہ ہونے کے ان جیٹھنے والوں پر گناہ نبیں بلکہ بوجہ ایمان اور دوسر نے فرائنس کے بجالانے کے بیممی جنت میں جا کمیں مجے۔ آ مے مجاہرین کے بڑے در جول کی تفصیل بیان فرماتے ہیں ۱۳

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ

اورالله تعالى في عابدين كوبمقابله كمري بيضف والول كروا اجمعظيم وياب

ٱجْرًاعَظِيًا ﴿ دَرَجْتٍ مِنْهُ

یعنی بہت ہے در ہے جو خدا کی طرف ہے ملیس سے

کونکہ مجام سے متعدد افعال تواب کے صادر ہوتے ہیں جن کی تفصیل سورہ براء ق کی اس آیت میں ذلک ہانھم لا بصیبھم ظما ولا نصب میں فرکور ہے یعنی وہ اللہ کی راہ میں بموک پیاس محمکن وغیرہ برداشت کرتے ہیں تو ان کو ہرقدم پر کھوڑے کی ہر ثاب پر نیکی ملتی ہے مدیث میں تفصیل تواب کی موجود ہے۔

ومغفرة

اورمغفرت

کونکہ جب اس سے اعمال عظیمہ صادر ہوئے تو محناہ بھی زیادہ معاف ہوئے بلکہ کیا عجب ہے کہ دین کے سواسب معاف ہو جادیں

کونکہ قاعدہ کلیہ ہے۔ ان المحسنات یذھبن السینات نیک کاموں ہے گناہ دور ہوجاتے ہیں۔ رابط: اوپر جہاد کے واجب ہونے کا حکم تھا آ مے بجرت کا واجب ہونا ندکور ہوتا ہے اور دونوں ہیں مناسبت ظاہر ہے کونکہ مقصود دونوں سے کفار کے شرکو وقع کرنا ہے جہاد میں عام مسلمانوں ہے کفار کے شرکو وقع کرنا ہے جہاد میں عام مسلمانوں ہے کفار کے شرکو وقع کیا جاتا ہے اور بجرت میں فاص اپنی ذات سے دفع کیا جاتا ہے۔ ان الذین تو فاہم الملنکة تا عفو أغفور ا

# وَّى حُمَةً ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

اور رحمت اور الله تعالى بوے مغفرت والے بوے رحمت والے ہیں۔

# إِنَّ الَّذِيْنَ تُوَفَّهُمُ الْمَلْيِكَةُ ظَالِمِيَّ

بیشک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو

#### أنفسيهم

مناه كاركرركماتما

کہ باوجود ہجرت کر کنے کے پھر بھی اس کوٹر ک کیا

#### قَالُوْا فِيْمَكُنْتُمُ

ووان سے کہتے ہیں کہتم کس کام میں تھے

یعنی دین کے کیا کیا ضروری احکام بجالاتے <u>تھے۔</u>

#### قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْإَرْضِ

وو کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے

اس لئے ضروریات دین پڑمل نہ کر سکتے تھے بعنی ان فرائض کے اُک میںمعذور تھے۔

# قَالُوْآاكُوْرَاكُوْرَاكُوْرَاكُوْرَاكُوْرَاكُورُالِعَةً

رہ کتے ہیں کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نے تھی کہ تم کو ترک فاتھا ۔ فَتُهَاجِرُوْا فِیْهَا ا

وطن كر كاس من جلاجانا جائة تعا

یعن اگراس جگه نه کر سکتے تصفو دوسری جگه جا کر فرائض کوادا کر سکتے سے اور جرم ان کا ثابت ہو جائے گا ابتدائے اسلام میں بجرت کا فرض ہونا گزر چکا ہے اور بید جمکی اور عذاب ای

فرض کے چھوڑنے کی وجہ ہے ہے اور جاننا جائے کہ روح قبض کرنا کی جگہ حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ الله بتو فی الانفس اور بعض جگہ طک الموت کی طرف منسوب کیا گیا ہے قل بتو فکم ملک الموت اور اس آیت میں فرشتوں کی طرف منسوب فرمایا ہے تو فتہ رسانا سوطیق اس طرح ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جان قبض کرتے ہیں اور ظاہر میں ملک الموت اس کام پرمقرر ہیں اور دوسر فرشتے ان کے معین و مددگار ہیں۔ الموت اس کام پرمقرر ہیں اور دوسر فرشتے ان کے معین و مددگار ہیں۔

# فَاولْلِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ \*وَسَاءَتُ

مو ان لوگوں کا مُمَانہ جہم ہے اور جانے کے لئے وہ بری مصیرًا ﴿ اِلْهُ الْهُ مُتَضَعَفِيْنَ مِنَ

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْ لَانِ

اور عورتمل اور بح

بعض مفسرین نے کہاہے کہ بچوں کوشامل کرنے کی دجہ یہ ہے کہاس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بچوں کی طرح عاجز ہوں تب معذور شار ہوں گے درنہ بچوں کے ذکر کی ضرورت بظاہر نہ تھی کیونکہ وہ تو گنہگار نہیں ہو سکتے۔

# <u>ڒۘؠؘ</u>ڛؾٙڟؚؽٚڠؙۏؗڹٙڿؽڵةٞۊۜٙڒؽۿؾۘٙ۠ڷۏٛڹ

قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر کئے ہیں اور نہ راست سے

سَبِيْلُوكُ فَأُولَيِكَ عَسَى اللهُ أَنْ

واقف ہیں ہو ان کے لئے امید ہے کہ اللہ تعالی سے و جو مرمے وجو وط

معاف کردیں

یہاں دوشیح ہوا کرتے ہیں ایک بیکہ جب بیلوگ مشتیٰ ہیں تو عمناہ گار ہی نہیں پھر معافی کے کیا معنی دوسرے معافی ہیں امید کیسی جس سے تر ددمترشح ہوتا ہے پہلے شبہ کا جواب بیہ ہے کہ بجرت نہ کرنا فی نفسہ تو عمناہ ہے کو کسی خاص فحص کے حق میں بوجہ عذر کے گناہ نہ لکھا جاد ہے تو اس گناہ نہ لکھنے کو کسی خاص فحص کے حق میں بوجہ عذر کے گناہ نہ لکھا جاد ہونا کے لفظ نہ لکھنے کو کسی جگہ گناہ نہ ونا جلا دیا اس تقریر سے وہ شبہ بھی رفع ہو کیا جو سے فی نفسہ اس کا گناہ ہونا بتلا دیا اس تقریر سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو بچوں کو تو گناہ نہیں ہوتا ان کی بچوں کے تو گناہ نہیں ہوتا ان کی بچوں کے تو گناہ نہیں ہوتا ان کی

معانی کی اس کا بھی بھی جواب ہے کہ گناہ تو ان کوئیں ہوتا گرصورت گناہ کی ہے نیز یہ بھی کہ کے جی جوائی ہوتا گرصورت گناہ کی ہے نیز یہ بھی کہ کے جیں کہ بجرت چھوڑ تا چونکہ بڑا گناہ تھا اس لئے باوجود عذر چھوڑ نے اور گناہ نہ ہوئے اور گناہ نہ ہو گیا اور دوسر ہے شبکا جواب بیہ ہے کہ کریم کا امید دلا تا بھی وعدہ ہوتا ہے شاہی محاوروں جی امید وار باشید ہزاروں قسموں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ البط :او پر ترک بجرت پر وعیدتی آگے تسموں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ البط :او پر ترک بجرت پر وعیدتی آگے بھرت کی ترغیب اوراس پر سعادت وارین کا وعدہ ہے۔

وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَمَنْ

اورالله تعالى بر معاف كرنوالي برم مغفرت كرف والي بي اورجوفس

ومن بھاجر فی سبیل الله تا غفودا دحیما ان لوگوں میں سے بن کے لئے ہجرت مشروع ہے۔

<u>یُهاجِرُ</u>

الشدتعاني كي راومي

یعنی دین کے لئے

فی سبیل الله یجل فی الرائض الرائض الرائض الرائض الرائض الله یجت کرے کا تا اس کو روئے زمن پر جانے ک مرغما گیٹ اگرٹ اوسعک اللہ میں کا میں میں کا میں کے کا میں کا میں کے کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں

ے کی پس اگر ایس جگہ پہنچ کیا تب تو دنیا میں بھی اس سفر کی کامیا بی ظاہر ہے اور اگر اتفاق سے دنیا میں بیکامیا بی نصیب نہ ہوئی تب بھی آخرت کی کامیا بی میں تو کوئی تر دونہیں کیونکہ اس کا قانون آگے ہتلاتے ہیں۔

وَمَنُ يَخُرُجُ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اللهِ وَمَن يَنْ عَلَى اللهِ مُهَاجِرًا اللهِ وَلَا اللهِ وَرَسُولِهِ مُعَا يَنْ عَلَى اللهُوتُ اللهُوتُ كَا اللهُ وَلَا اللهُوتُ كَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ ل

آ پکڑے تب بھی اس کا تواب ثابت ہو کیا اللہ تعالیٰ کے ذمہ

لیمنی بوجہ وعد و کے دواہیا ہے گویا خدا کے ذمہ ہے اگر چدا بھی اس سفر کو ہجرت نہیں کہ سکتے لیکن صرف اچھی نیت سے اس کے شروع کر دینے پر پوراصلہ عطا ہو گیا۔

#### وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا

اورالله تعالی براے مغفرت کرنے والے میں

اں بھرت کی دہدے کودہ تاتمام تل رہے بہت سے گنادمواف فر مادیں گے جیسا کہ صدیث میں آیا ہے کہ بھرت سے تمام میلے گنادمواف ہوجاتے ہیں 18

ڗۘڿؽؠٵڝٙ۠

بر سے رحمت والے ہیں

کے حسن نیت کی جہے عمل شروع کرنے کو واب میں کمال عمل کے برابر

کردیاروح المعانی میں بجرت کی فضیلت کامنسوخ ہونائقل کیا ہے البتہ مستحب

اب بھی ہے مسلم کی ایک حدیث ہے بھی اس کی تا سیب ہوتی ہے کہ حضور نے ایک

اعرابی کو جس نے بجرت کی اجازت جا بی تھی پیفر مایان شان المهجو ہو لشلبید

کہ بجرت کرتا بڑا بخت کام ہے۔ آسان نہیں آپ نے اس کو وطن میں رہے کا

حکم فر مایا اور اس کے ارادہ بجرت می بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دارالماسلام میں

نہ تھا البت شروع اسلام میں جرت فرض تھی بلکہ ظاہر ااسلام کا جوت اس پر موقوف

تعاوروہ اسلام کا ایک لازی شعارتی صرف عذر کی حالت میں اس کی فرضیت اور

شعاریت ساقط ہو جاتی تھی۔ رابط: او پر جہاد و بجرت کا ذکر تھا چونکہ غالب

احوال میں جہاداور بجرت کے لئے سفر کرتا پڑتا ہے اور نیز ایسے سفر میں خالفین کی

طرف سے اندیش بھی اکثر ہوتا ہے اس لئے خوف اور سفر کی رعایت سے جو بعض

طرف سے اندیش بھی اکثر ہوتا ہے اس لئے خوف اور سفر کی رعایت سے جو بعض

سراتیں نماز میں گی ہیں ان کاذکر فرماتے ہیں اا

# وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسَ

الصَّلُووَ وَ وَانْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ

اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریٹان گفرواط

کریں مجے

واذا ضربتم فی الارض تا عدواً مبینا اوراس اندیشہ کے ا کر تملہ کر بیٹے گا۔ بب سے ایک مکرزیادہ دیر تک تھبرنا خلاف مصلحت مجھا جاوے

إِنَّ الْكُفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَكُوًّا

مسلد: جوسنرتین منزل ہے کم ہواس سنر میں نماز پوری پڑھی جاتی ے آیت محمل ہے مدیث ہے اس کی تغییر ہوگئی ہے مسکلہ: قعر کے معنی یہ میں کہ جاررکعت والی نماز فرض کو دورکعت پڑھنا پس مغرب اور فجر اور تمام سنتوں اور وتر میں قصرنہیں ہوا کرتا اور سغر کی حالت میں قصروا جب ہے۔ قرآن میں جواس طرح فرمایا کیا ہے کہ تم کو گناہ نہ ہوگا جس سے شبہ ہوتا ے کہ نہ کرنا مجمی جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بوری نماز کی جگہ آ دھی یر صنے سے ظاہرا دسوسہ کناہ کا ہوسکتا تھااس لئے گناہ کی نفی فر ما دی سویہ وجوب کی منافی نبیں جو کہ دوسری ولیل سے ابت ہے۔مسکلہ: وریا کا سغر بھی زمین ہی کا سغر ہے اس میں بھی سفر ہوتا ہے معتدل ہوا کی حالت مِن مَن دن مِن مُثنِّي جَننا سغر كر منكے اس كا انتبار ہوگا۔ **رابط: ا**ور جو تقر رربط کی گزر چکی ہاس سے وجہ مناسبت معلوم ہو چکی۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمُ

اور جب آب ان مي تشريف ركمتے مول

واذاكنت فيهم فاقمت تا عذاباً مهينا اوراى طرح آپ ك بعداور جوامام ہواس کے لئے بھی بہی تھم ہے حضور کی تحصیص اس وقت کی مالت کے اعتبارے ہے کہ آپ تشریف رکھتے تھے اب جوامام ہووہ اس من آپ کا قائم مقام ہاور بیصورت ملوٰ ۃ الخوف کی اس وقت ہے جبکہ سب لوگ ایک بی امام کے چھے نماز پر صناحا ہیں ۱۰ رعب نبیس کے حضور کے تشریف فرما ہونے کی قید میں ہمی اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جب امام ایا ہوکہ جس کے پیھے نماز بر مناسب کو عبوب ہوجیا کہ حضور کی شان تھی ورنہ دونوں جماعتیں دواماموں کے پیچیا لگ الگ پوری نماز پڑھ لیں۔

فَأُقَبِٰتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ

مجرآب ان كونماز برهانا جاجي

اوراندیشہ ہوکہ اگر سب نماز میں لگ جائمیں سے تو کوئی وثمن موقع یا

# فَلْتَقُمُ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَلَى

تو یول جائے کدان میں سے ایک کرووتو آپ کے ساتھ کھڑ ہے ہوجادیں

۔ تعنی جماعت کے دو حصے کر لئے ج<sup>ائم</sup>ی ایک نماز میں شریک ہو

جائے دوسرانماز میں کھڑا ہوجائے۔

#### وَلْيَاخُذُ وَآلُسِلِحَتَّهُمْ فَ

اور وہ لوگ ہتھیار لے لیس

كەشايدىمقابلەكى ضرورت برجائے۔

#### <u>فَاذَا سَجَهُ وُا</u>

بمرجب بدلوك بحده كرجكيس

بعنی ایک رکعت بوری کرلیں۔

# فَلْيَكُوْنُوا مِنْ قَرَآبِكُمْ

توبيلوگ تمبارے پیچے ہوجاویں

یعنی یہ جماعت جس نے ایک رکعت پڑھ لی ہے۔

# وَلْتَأْتِ طَآبِفُهُ ۗ أُخُرِي لَمْ يُصَــَّأُوْافَلْيُصَـَّلُوْا

اوردوسرا کروہ جنبوں نے ابھی نمازنبیں پڑھی آجاوے اور آپ کے ساتھ

يعنى باقيما ندوايك ركعت من شريك موجاكين \_

#### وَلْيَاخُنُ وُاحِنُ رَهُمْ وَٱسْلِحَتَهُمْ

اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے کیر

وَدَّا لَّذِينَ كُفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ

کا فر لوگ بوں جاہتے ہیں کہ اگرتم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں ہے

ٱسْلِحَتِكُمْ وَٱمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ

# اِنَّ الصَّلُوعُ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ یقیا ناز سلاناں پر نزش ہے اور وقت کے کِٹبًامُّوقُونًا ﴿

پی فرض ہونے کی وجہ ہے اس کا اداکر نا ضرور اور وقت مقرر ہونے کی وجہ ہے دقت ہی پر پڑھنا ضروراس لئے پچھ پچھاس کی ہیئت میں تخفیف کے وجہ لیے ہوگی ورنہ مقصود ہے اصلی ہیئت ہی ہے تو جب عارض زائل ہو جائے اصلی ہیئت کی حفاظت واجب ہوگی اور عین لڑائی کے دقت چونکہ کوئی صورت نماز کی عادۃ ممکن نہیں ہوتی اس لئے اس دقت نماز کے موخر کرنے کا تھم ہے اگر کوئی ہے کہ کہ عین لڑائی کے دقت کے لئے ایک آسان صورت تماز کی حارت نماز کی عادۃ ممکن نہیں ہوتی اس لئے اس دقت نماز کے موخر کرنے کا تجویز کردی جاتی کہ اس دقت بھی ہو کئی تو جواب ہے کہ اس دقت نماز کی ادر کی خالی ذکر کا خالی ذکر کا جاتی اس لئے جو آسان صورت لڑائی کے وقت نماز کے لئے تجویز کر موسکتا ہے گر خالی ذکر کا خالی ذکر کا جاتی اس لئے جو آسان صورت لڑائی کے وقت نماز کے لئے تجویز کی جاتی اس کو نماز نہیں اس لئے جو آسان صورت لڑائی کے وقت نماز کے لئے تجویز کی جاتی ہو کی جاتی اس کو نماز نہ کہ سکتے اور نماز کے ارکان کی پچھ بھی رعایت کی جاتی تو دوعادۃ ایسے دفت میں مشکل ہوتی اس لئے مؤخر کی گئی۔

رلط: او پراصل مقصود جہاد کا ذکر تھاد وسرے مضامین اس کی مناسبت سے ندکور ہو گئے تھے۔ آگے پھر جہاد ہی کے متعلق ارشاد ہے کہ جہاد میں سستی ناجائز ہے اور روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے نزول غزوہ حمراء الاسد میں ہوا تھا جس کا قصد آل عمران میں آچکا ہے۔

# وَلَاتَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ الْنُ تَكُوْنُوْا

اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں اگر تم الم مرج ہم و د س

رسيده بو

ولاتهنوا فی ابتخاء القوم تا علیما حکیما تووه تم سےزیادہ تو تنہیں رکھتے چرکاہے کوڈرتے ہو بلکتم میں ایک بات ان سےزیادہ ہے۔ (ترجمہدیمو)

# فَاِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ

تووه بھی تو الم رسیدہ میں جیسے تم الم رسیدہ ہواور تم اللہ تعالی سے ایسی ایسی چیزوں

مِنَ اللهِ مَالا يَرْجُونَ اللهِ مَالا يَرْجُونَ

کی امیدر کھتے ہوکہ دولوگ امیدنہیں رکھتے

عَلَيْكُوْ مِّيْلُهُ وَاحِلُهُ وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُوْ علا كر بينس ادر ارتز كر بارن ان كان كان بكورادًى مِّن مَطرادُ ك جو ع تكيف بو يا تم يار بو كُنْ تُومِّ مُرضَى ان تَضَعُوْ السلحتكُوْ وَخُنْ وُاحِنْ رَكُورُ اللّه اعْلَى لِلْكُورِيْنَ ادرانا بجادَ له و بافرالله تعالى نافروں كالحرابات عَنَ ابًا مَّهِيْنًا فَ

پس کفار کی عداوت کا آخرت میں اس سے بڑھ کرعلاج ہوگا۔

# فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُواالله

پر جب تم اس نماز کو ادا کر چکو تو الله تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ

# قِيَامًا وَ قُعُودًا وَعَلَى جُنُونِكُمْ

کھڑے بھی اور بیٹے بھی اور لینے بھی

فاذا فصیتم الصلوة تا سخبا موفوتا تعنی ہر حالت میں حتی کہ عین تقال کے وقت بھی دل ہے اوراحکام کے اتباع سے کہ وہ بھی ذکر ہے خدا کو یاد رکھو چنانچ لڑائی میں خلاف شرع کوئی کارروائی کرنانا جائز ہے خرض نماز توختم ہوئی ذکر بے حساب ضروری ہے۔ ذکر ختم نہیں ہوتا نماز میں و تخفیف ہوئی تھی کیکن ذکر بے حساب ضروری ہے۔

فَإِذَا اطْمَأْنَنُتُمُ

بمرجبتم مطمئن موجاؤ

یعنی سفرختم کر کے مقیم ہوجاؤیا خوف زاکل ہونے کے بعد مامون ہوجاؤ۔

فَأُقِيْمُوا الصَّلْوةَ \*

تونماز کوقاعدہ کے موافق پڑھنے لگو

یعنی اب قصر کرنا اور نماز میں چلنا پھرنا جھوڑ دویہ باتیں ایک عارض کی ہونہ ہے جائز کی گئے تھیں کیونکہ (آ محر جمہ)

یعنے تواب دغیرہ تو دل کی قوت میں تم ان سے زیادہ ہواور ضعف بدن میں دونوں برابر ہو پس تم کوزیادہ مستعد ہونا جا ہئے ۔

#### وكان اللهُ عَلِيْمًا

اورانشة تعانى بزے علم والے بي

ان کو کفار کے ضعف قلب وضعیف بدن کا حال معلوم ہے۔

#### حَكِيْمًا ﴿

بوے حکمت والے ہیں

تمبارے عل سے زیادہ تھم نہیں فرمایا رابط: او پر کفار کے معاملات کے من میں چند جکہ منافقین کا ذکر آیا ہے آئے بھی منافقین کے ایک خاص قصہ کے متعلق مضمون ندکور ہوتا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بنوا بیرق ایک خاندان تھا اس میں ہے بشیرنام ایک منافق نے حضرت رفاعه صحالی کی بخاري من نقب دے كر كچھ آٹا كچھ ہتھار جواس من ركھے تھے چرا لئے مج کو باس بڑوی میں تلاش کیااوربعض **توی قر**ائن ہے بشیرمنافق پرشبہ ہوا بنو ابرق نے جواس کے شریک حال تھے اپنی براءت کے لئے مفرت لبید کا نام لے دیا حضرت رفاعہ نے اپنے سبتیج حضرت آباد ہ کوحضور ملی اللہ علیہ ` وسلم کی خدمت میں بھیج کراس واقعہ کی اطلاع کی آپ نے جمقیق کا وعدہ فرمایا بنوابیرق کوجویه خبر بهوئی توایک مخص بشیرنام جوای خاندان کا تعااس کے باس مشورہ کے لئے جمع ہوئے اور مع بعض اہل خانہ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت رفاعہ وقمادہ کی شکایت کی کہ بدول گواہوں کے ایک مسلمان ویندار کھرانے پر چوری کی تہت ل**گا**تے ہیں ان کومقصود بیتھا کہاس مقدمہ میں حضوران کی طرفداری کریں آپ نے بید تونہیں کیا مکرا تنا ہوا کہ قادہ جو پھرحضور کے یاس حاضر ہوئے تو آب نے ان سے فرمایا کہتم ایسے لوگوں پر بے سند کیوں تہت لگاتے ہوانہوں نے آ ا کراینے چیا حضرت رفاعہ سے کہا وہ اللہ پر بھروسہ کرئے خاموش ہو گئے اس پر بیاللی آیتیں نازل ہو کمی غرض چوری ثابت ہو کی اور مالک برآ 🛦 موااور مال کو دلا یا حمیااس پر بشیر نا خوش موکر تعلم کھلا مرتد ہو کیا اور مکہ جا کر مشركوں سے جا ملااس يرآ خيركى آيتي ومن يشافق الرسول الخ تازل ہوکیں۔ انا انزانا الیک الکتب تا ساء ت مصیرا

# إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ

بینک بم نے آپ کے پاس یوشت بھیجا ہے واقعہ کے موافق

یعن اس سے واقع کے مطابق حال معلوم ہوگا۔

# لِتَحْكُم بَيْنَ التَّاسِ بِمَا ٱلْالْكَاللَّهُ \*

ا كما بان اوكول كورميان اسكيموافق فيعلدكرين جوك الشقالي في الجويقادياب

یعن وی کے ذریعے اس واقعہ کا اصل حال آپ کو ہٹلادیا ہے وہ یہ کہ بشیر منافق واقع میں چور ہے اور بنوا ہر ق جواس کے حامی ہیں جموئے ہیں۔

# وَلا تَكُنُ لِلْخَالِنِينَ خَصِيْمًا فَ

اور آپ ان فائوں کی طرفداری کی بات نہ سیجے
حضور نے اس واقعہ میں ان کی طرفداری نہیں کی محی مران کی خوابش
یقی کہ آپ ان کی حمایت کریں اس لئے آئندہ کے انظام کے لئے یہ
ممانعت نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ جیہا کہ اب تک آپ نے طرفداری
نہیں گی آئندہ بھی نہ سیجئے۔ چنانچہ آیت و لو لا فضل الله علیک
النے ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی طرف داری نہیں گ۔

# وَّاسْتَغُفِرِاللهُ \*

اورآ پاستغفار فرمائے

كيّاب بنواير ل وديندار جمينے كے باعث دفاعات فن عدست فن ہو كئے تھے۔

# اِنَّ اللهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَلَا يُحَادِلُ

بلاشبالندتعالی بزے مغفرت کرنے والے بزے رحت والے ہیں اور آپ

# عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ

ان لوگوں کی طرف ہے کوئی جواب دی کی بات نہ سیجے

جیبا کہ وہلوگ آپ سے چاہتے تھے۔ -

#### ردور و . . انفسهم

جوکدا پنای نقصان کررہے ہیں

كداوكوں كے مال من خيانت كر كے اپنادين كھوتے ہيں۔

# إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا

بلاشبەللىدىغالى ايسے مخف كۈنبىن جا جے جو برا خيانت كرنے والا برا كناو مبر و بريس لاج

أنينمان

كرنے والا ہو

بلكاس كومبغوض ركمتے بيں۔

يَّسْتَخْفُون مِن التَّاسِ وَلاَ

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمْ

نیں شراتے طالاتکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہے

جيسا كه مروفت پاس بى ہيں۔

اِذْ يُنْبَيِّتُوْنَ مَالَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ \*

جبکہ وہ خلاف مرضی الی منظو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں

چنانچے بشرکے پاس جمع موکرمشورہ کیا کیا تھا کہ حضورے یوں گفتگوکریں گے۔

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَغْمَلُونَ مُحِيْطًا ۞

اور الله تعالی ان کے سب اعمال کو اپنے احاط میں لئے ہوئے ہیں

وولوگ بن لیس کے جوبشروغیرو کی حمایت میں جمع ہوکرا ئے تھے کہ (آ مے ترجمہ)

هَانْتُمْ هَؤُلُاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي

ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنوی زندگی میں تو ان کی طرف سے

الْحَيْوةِ التَّنْيَافَ فَكَنْ يَّجَادِلُ اللهَ

جواب دی کی باتمی کر لیں سو خدا تعالیٰ کے رورو عنہ مریومر القیامی آمرمین یکون

تیامت کے روزان کی طرف ہے کون جواب دی کرے گایاد و کون مخص مو کا

عَكَيْهِمْ وَكِيْلًا 🛈

جوان کا کام بتانے والا ہوگا

یعنی نہ کوئی زبانی جوابد ہی کر سکے گانہ کوئی مقدمہ کی ملی درتی کر سکے گا آ مے بتلاتے میں کہ بین خامنین اگر آب موافق قاعدہ شرعیہ کے تو برکر لیتے تو معانی ہوئی ہوتی کیونکہ ہمارا قانون بیہ ہے کہ (ترجمہ دیکھو)

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً الْوَيْظُلِمْ نَفْسَهُ

اور جو مخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے کینی ایما گناہ کر کے کان تک محدود ہے۔ کینی ایما گناہ کر کے محدود ہے۔

ثُمِّيسَتَغُفِراللهُ

بمراننه تعالی ہے معانی جاہے

یعنی قاعدہ شرعیہ کے موافق مثلاً حقوق العباد میں حق کوادا کرنا یا ان ہے معافی جا ہنا بھی ضروری ہے۔

يَجِدِاللهُ غَفُوْرًا رَجِيمًا ۞ وَمَنْ يَكْسِبُ إِنَّمًا

تو و والله تعالى كوبرى مغفرت والابرى رحمت والايابي ع كاور جوخص كناه

<u>ڣٙٳٮٚۘٚؠٵؽػڛؚٮؙۿٷڶؽڡؙڛ؋</u>

کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات پراس کا اثر پہنچا تا ہے

جب مناہ کے کام کا انجام یہ ہے تو گنہگاروں کوتو بہ کی ضرور کوشش کرنی جاہئے۔اوروہ اثر ممناہ دسزاہے۔

وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١٠

اورالله تعالى بزے علم والے بيں بزے حكمت والے بيں

سب گناہ کی ان کوخبر ہے اور مناسب مناسب سزا تجویز فرماتے ہیں بیتو خود گناہ کرنے کا انجام ہوا اور جوفض خود گناہ کرے اور دوسروں کے ذمہ لگاہ ہے اس کا حال سنو (آئے ترجمہ دیکھو)

وَمَنْ يُكْسِبْ خَطِينَكُ أَوْ اِثْمًا

اور جو مخض کوئی جمیونا ممناہ کرے یا برا ممناہ

تُحْرَيْرُمِ بِهِ بَرِنَيَّافَقَدِ اخْتَمَلَ بُهْتَانًا

مراس کی تبت کسی بے گناہ پر لگاد ہے تو اس نے تو برا بھاری بہتان

وَّا ثُمَّامُّ بِيْنَانُ

اورمرع حمناها ہے اوپرلا دا

جیما بشرمنافق نے کیا کہ چوری تو خود کی اورا یک نیک بخت بزرگ آ دمی حضرت لبید کے ذرر کھودی۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ

اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا

جوكه بميشة ب ك شامل حال رہتا ہے۔

# لَهَنَّتُ ظَايِفَةً مِّنْهُمْ أَنْ يَّضِلُّوٰكَ "

توان لوكوں من ساككرو و في قو آپ كفلطى عن من دال دين كاراد وكرديا تما

سے ان کی رنگ آمیز باتوں کا آپ پرکوئی اثر نبیں ہوااور آئندہ بھی نہ ہوگا چنانچے فرماتے ہیں (ترجمہ دیکھو)۱۲'۱۲

# وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ

ادر نظمی مین نین دال کے نیکن بی جانوں کواور آپ کوذرہ برابر ضرر نبیں میں میں میں میں الکے تابیک اللہ علیہ کا تابیک اللہ تابیک تابی

ر من منگی رو اگر کی الله صلیک الکوریک بہنچا کتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ

اورعلم کی یا تیس نازل فرمائیس اور آپ کو وہ وہ یا تیس بتلائی ہیں

فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۞

جوآپ نہ جانے تھے اور آپ پر اللہ کا بر افضل ب

محرالله كفل كساتهك كابوچل سكتاب-

لَاخَيْرَ فِي كَيْنِيرٍ مِّنْ تَجُولَهُمْ

عام لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر نبیں ہوتی

جیہا کہ بثیر کے پاس جمع ہوکر خفیہ مشورہ کیا <sup>ع</sup>یا ہے۔

إِلَّا مَنْ اَمَرُ بِصَدَقَةٍ إَوْمَعُرُوْفٍ أَوْ

ہاں مرجو ہوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کس نیک کام یا ہو کوں میں ہاہم **اِصْلاَیج ، بین الن**ّاسِ ط

املاح کردیے کی ترغیب دیے ہیں

ادراس تعلیم وترغیب کی تکیل وانظام کے لئے نفیہ تد بیریں اور مشور ہے کرتے ہیں یا خودصدقہ وغیرہ کی دوسروں کو خفیہ ترغیب دیتے ہیں مشور ہے کرتے ہیں یا خودصدقہ وغیرہ کی دوسروں کو خفیہ ترغیب دیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات خطیہ ہی کہنا مصلحت ہوتا ہے ان کے مشوروں میں البت تو اب اور ہر چند کہ نیک کام میں وہ سب با تیں واضل ہیں جو نافع ہوں خواہ دین میں یاد نیا میں بشر طیکہ جائز بھی ہوں اور صدقہ اور سلم بھی ان میں آگئے تھے کمر چند وجوہ سے ان دونوں کو صراحة فر کر فرمایا وہ ہیے کہ

صدق نفس پرزیادہ شاق ہوتا ہے اس کئے زیادہ اہتمام فرمایا نیز خاص اس مقام میں اس کا ذکر اس کئے بھی بہت مناسب ہوا کہ یہاں چوری کا داقعہ فرکور تھا کہ ایک منافق نے غیر کا مال لے لیا تھا۔ اس کے مقابلہ میں اپنا مال غیروں کے لئے دید ہے کی فضیلت بیان فرما دی اور چونکہ ناا تفاقی مفرت عظیمہ کا سب ہوتی ہے اور مسلح کراد ہے ہے اس کا انسداد ہوتا ہے اس لئے صلح کو صراحة ذکر فرمایا غرض صدق ہے منافع عظیمہ حاصل ہوتے ہیں اور بری بری مفرض دفع ہوتی ہیں اس لئے ان دونوں کوجد اذکر فرمایا۔

# وَمَنُ يَّفْعَلُ ذَلِكَ ابْرِعَاءَ مَرْضَاتِ الرَّعَاءَ مَرْضَاتِ الرَّعَ فَي رَفَا مِنَ عَلَى مَن عَلْمَ عَلَى مَن عَلَى مَا عَلَى مَن عَلَى مَلْ عَلْمَ عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَن عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَ

واسطے سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرماویں کے

یعن آخرت میں اور چونکہ ان خائنوں کے مشور ےایسے نہیں ہیں اس

لئے وہ تاپیندیدہ ہیں۔

# وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا

اور جو مخض رسول کی مخاللت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو

تَبَيّنَ لَهُ الْهُلَاى وَيَتّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ

امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ جمھوڑ کر 1 وعظم میں میں

دوسر براسته جوليا

جیسا کہ بیر مرتم ہوگیا حالانکہ اسلام کائن ہونا اور نیز اس واقعہ خاص میں آنخصرت سلی الله علیہ وسلم کے فیصلہ کاخن ہونا خوداس کے معائز میں ہمی آن چکا ہے پھر بھی بدختی نے گھیرا اور مخالفت رسول کاذکر کر کے یہ جو فر مایا کہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہولیا مخالفت رسول کی تفسیر ہے۔ یعنی رسول کی مخالفت یہ ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ دے کوئکہ خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے طریقہ کو مشاہدہ ہے معلوم کرنا ہر وقت ممکن نہیں خود آ ہی حیاست میں بہت سے خاسین نے خود آ ہی کا طریقہ مشابدہ سے معلوم نہیں کیا اور وفات کے بعد تو سب کو دشوار ہوگیا ہی آ ہی موافقت و اتباع و عدم اتباع کا مدار مسلمانوں کے طریقہ کے موافقت و کی دلیل ہے جھوڑ نے پر ہوااس آ بہت میں اجماع کے معتبر ہونے کی دلیل ہے

ربط: اوپر جہاد میں کوسب خافین وافل میں محر حالات زیادہ تر میہوداور منافقین کے ندکور ہوئے میں خافین میں ایک جماعت منافقین کی سب سے بڑی تھی آئے کچوان کے عقائد کی حالت اور طریقہ کی ندمت اوران کی سزاکا ذکر ہے اوپراس سارتی کے مرتبہ ہونے کا بھی ذکر تھا پس اس مضمون سے اس کی دائی سزاکا حال معلوم ہوگیا نیز اوپر تو بھی ترخیب تھی یہاں شراب و کفر کے ساتھ مراب کا حال معلوم ہوگیا نیز اوپر تو بھی ترخیب تھی یہاں شراب و کفر کے ساتھ مراب کا حال معلوم ہوگیا نیز اوپر تو بھی ترخیب تھی یہاں شراب و کفر کے ساتھ مراب کا حال معلوم ہوگیا نیز اوپر تو بھی ترخیب تھی۔

# نُولِهِ مَا تُولِي وَنُصْلِهِ جَهَلَّم وْسَاءَت

تو بماس کوجو کھود کرتا ہے کرنے ویں سے اوراس کوجنم عی داخل کریں سے اوروری جگہے

# مَصِيْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

جانے کی۔ بیک اللہ تعالی ال بات کونہ بخش مے کدان کے ساتھ کی کٹر یک قرارد یا جائے

ان الله لا يغفر تا لا يجلون عنها بلكراكى مزاص جمار كيس ما

#### وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ

اوراس کے سوااور صبنے گناہ ہیں جس کے لئے منظور ہوگاوہ کناہ بخش دیں مے

البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہوجاد ہے تو پھرمشرک ہی ندر ہااب وہ مزائے دائی بھی ندر ہے گی آئے شرک کے نہ بخشنے کی دجہ بتلاتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

# وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلْلًا بُعِيْدًا ١٠

ادر جو مخص الله تعالی کے ساتھ شریک مشہراتا ہے وہ بڑی دورکی مرابی میں جاپڑا

کونکہ اس نے امری کو چھوڑ دیا اور وہ تو حید ہے جوعقلا بھی واجب
ہے کونکہ تعظیم صانع کے حقوق جی سے وہ ایک بڑائی ہے ہیں مشرک نے حضرت صانع کی اہانت کی اس لئے ایسی ہی سزا کا مستحق ہے اور جوعلت شرک کے نہ بخشے جانے کی ہے وہ گفر ہیں بھی مشترک ہے کیونکہ اس میں بھی حق تعالٰی کی سی بتلائی ہوئی چیز کا انکار ہوتا ہے تو وہ اس کی صفت صدق کی نفی کرتا ہے اور بعض کا فرخو د ذات کے بھی منکر ہیں اور ذات وصفات کی نفی کرتا ہے اور بعض کا فرخو د ذات کے بھی منکر ہیں اور ذات وصفات میں ہے جس کی بھی نفی ہوتو حید کا انکار اس سے لازم آتا ہے بس کفر و شرک دونوں کی منفرت نہ ہوگی بخلاف دوسرے گنا ہوں کے کہ گو ان ہیں بھی دونوں کی منفرت نہ ہوگی بخلاف دوسرے گنا ہوں کے کہ گو ان ہیں بھی بھی گر تو حید کا ان میں انکار نہیں ہوتا آگے مشرکیوں کی حماقت ہیں جو ان میں جی انکار نہیں ہوتا آگے مشرکیوں کی حماقت بیں جو ان کے ذہبی طریقہ میں فلا ہر ہوتی ہے۔

اِنْ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهُ إِلَّا إِنْتًا ا

بہلوگ خداتعانی کوچھوڑ کرمسرف چندز نانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں

ز نانی چیزوں سے مراد بعضے بت ہیں جن کے نام اور صور تمی عورتوں کی تھیں اوران کوزیور بھی بہناتے تھے حسن سے منقول ہے کہ ہر قبیلہ میں ا پے بت تھے اور ان کوانٹی بن فلال کے لقب سے مشہور کرتے تھے اور اس کا مطلب بینبیں کہ ان کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے جنانچہ بعضے بت نام اور شکل میں مردوں کی طرح بھی تصاور آ مے جو پیفر مایا ہے کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں بدان کے سب معبودوں کو شامل ہے كونكهاس كا مطلب يد ب كه شيطان كے كہنے سے غير الله كى عبادت کرتے ہیں تو محویاای کی عبادت کرتے ہیں ان میں سب بتوں کی عبادت آ منی خواه عورتوں کی شکل میں ہوں یا مردوں کی مگر زنانی عورتوں کا ذکر صراحة فرمانا ان کی زیادہ حمالت ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ ایسی تاقص الاوصاف کی بھی عبادت کرتے ہیں آ مے شیطان کی چند مفتیں مقصود کی تاكيد كے لئے بيان فرماتے ہيں يعنی ايسے شيطان كی عبادت كرتے ہيں جواولاً تو سرکش ہے پھرسرشی کی وجہ سے ملعون ہے تیسرے انسان کا وشمن ے پھراس کی دشمنی ظاہر کرنے کے لئے اس کے چند قول بیان فر مائے مگر بیضرورنبیں کہ جتنی باتنی یہاں فاکور ہیں وہ سب کفروشرک ہی ہوں بلکہ بعض ان میں سے صرف فسق اور عصیت ہیں۔

# وَإِنْ يَّدُ عُوْنَ إِ رَشَيْظِنَّا مَّرِيْكًا اللهِ

اورمرف شیطان کی عبادت کرنے ہیں جو کہ تھم سے باہر ہے جس کو خداتعالی

#### تَعَنَّهُ اللهُ وَقَالَ لَا تَحْذَنَ مِنْ

نے اپی رحت ہے دور ڈال رکھا ہے اور جس نے بوں کہا تھا کہ میں ضرور

#### عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوْضًا ﴿

تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا

اس بات ہے اس کی عدادت صاف متر شح ہے۔ آ مے اس حصہ کی تفصیل ہے۔

# <u>ۊۘٙڒٷۻڷٙؾۜۿؗۄ۫ۅؘڒؙڡؾؚٚؽؾۿۄ۫</u>

اور بی ان کو گمراه کردون گااور بین ان کو ہوسیں ولا وُں گا

جس سے معامی کی طرف میلان ہواوراس کی معنرت نظر میں ندر ہے۔

ولامرتهم

اور میں ان کوتعلیم دوں گا

ا مُال بد کی جن میں بعض کفر ہیں اور بعض فسق ہیں ۔

فَلَيْبَتِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَامِر

جس سے وہ جاریایوں کے کانوں کوتر اشاکریں مے

یعنی بتوں کے نام پراور بیا عمال کفرید میں سے ہے۔

وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ا

اور می ان کوتعلیم دوں گا جس سے والقد تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں مے

اور بیا عمال نسقیہ میں ہے ہے جیسے داڑھی منڈ انا بدن کودنا وغیرہ اور یہاں تغیر و تبدیل کی منت نہیں بلکہ جس تغیر سے خرابی پیدا ہواور مورت مجر جائے اس کی ممانعت ہے۔

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْظِنَ وَلِيًّا

اور جوخص خداتعالی کوچپوژ کرشیطان کواپنار فق بناوے کا

یعنی انٹہ تعالٰی کی اطاعت نہ کرےا در شیطان کی اطاعت کرے۔

مِّنَ دُونِ اللهِ فَقَلُ خَسِرَخُسُرانًا قُبِينًا ۞ نقصان مير واقع

شيطان ان لوگول سے وعدے کیا کرتا ہے

کہ تم بے فکرر ہونہ کہیں صاب ہے نہ کتاب <u>وَمَا يَعِنُ هُمُ </u>

اوران كوبوسي دلاتاب

تعنی خیالات وغیره می<u>ں</u>

الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ۞

اورشیطان ان سے صرف جموٹے وعدے کرتا ہے

کیونکہ واقع میں حساب و کتاب سب حق ہے۔

أُولَٰئِكَ مَأُوْبِهُمْ جَهَنَّمُ

ایے لوگوں کا فحکانا جنم ہے

اوروہ مرع نقصان میں ہے۔

اور اس سے تمبیں بیخے کی مجکہ نہ یاویں کے اور جو لوگ

المَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ سَنُكْخِلُهُمْ

ایمان لائے اور اچھے کام کئے ہم ان کو عقریب ایے

جنت تجرئ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خِلْدِينَ

باغوں میں داخل کریں مے کہان کے نیچ نبریں جاری ہوں گی وواس میں

فِيْهَا أَبِكَ الْوَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ

ہیشہ ہیشہ رہیں کے ۔ خدا تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور

أَصْلَ قُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴿

سچاو عده فرمایا ہے اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا سمجے ہوگا

نصف باره ير من اصدق من الله حديث من جو كي لكما كيا \_ یہاں بھی ملاحظہ کرلیا جائے رابط: اوپر ہوسنا کی کے خیالات کا شیطانی دھوکہ اور نا قابل اعتبار ہونا اورا بمان واعمال صالح کا قابل اعتبار ہونا نہ کور تھا آ مے بھی بہی دومضمون ہیں پہلی آیت میں پہلامضمون اور بعد کی آ یتوں میں دوسرامضمون اوراہل کتاب کا ذکراسمضمون میں اس کئے آیا کهایک باران میں اور اہل اسلام میں دین کی بابت تفاخر ہوا تھا۔

لَيْسَ بِأَمَانِتِكُمْ وَلا آمَانِي آهُلِ الْكِتْبِ

نہ تمباری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ الل کتاب کی تمناؤں سے

لیس بامانیکم تابکل شی محیطا کرفالی فول زبان ے ایے فضائل بیان کیا کریں بلکہ اصل مدارا طاعت پر ہے۔

جوفع كوئى براكام كرے كا

بعن اطاعت میں کی کرے گاخواہ وہ کی عقا کہ میں ہویا اٹھال میں

سُوَّءًا يُّجُزَّبُهُ <sup>لا</sup>

وہ اس کے عوض میں سزادیا جاوے گا

اگر دہ برائی عقیدہ کفر تک ہے تب تو سزائے دائی اور حتی ہوگی اور اس ہے کم ہے تو سزائے غیر دائی ہے دہ بھی اگر تو بہ نہ کی ہویا حق تعالی معاف نہ فرمائیں ورنہ اگر تو بہ کرلی یا حق تعالی کافعنل ہوگیا تو کفروشرک کے سوا سب کی سزاموقو ف ہوسکتی ہے۔

# وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِتَّاوَّلًا

اور ای فض کو خدا کے مواند کوئی بار لے کا اور نہ نصب برا ای وقت یعمل مِن الصلحت

مدوگار لیے گا اور جو مختص کوئی نیک کام کرے گا

مِنْ ذَكْرِاوْ أُنْثَى وَهُوَمُ وَمُؤْمِنٌ فَأُولَاكِ

خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو سو ایے لوگ

يَلُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۞

جنت میں داخل ہوں کے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہو گا

کدان کی کوئی نیکی ضائع کردی جائے اور اوپر جومومن کی قیدلگائی ہے اس کا مصداق ہر فرقہ نیسی بلکے مرف وہ فرقہ ہے جس کا دین خدا تعانی کے نزد یک مقبول ہونے میں سب سے اچھا ہواور ایسا فرقہ صرف الل اسلام ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں بیر مغات ہیں بوری اطاعت اضلاص اور ملت ابراہیم کا اتباع

# ومن أحسن دِينًا مِن أَسْلَم وجهه ولله

اورا یے فض سے زیادہ اجھاکس کا دین ہوگا جو کہ اپنارخ اللہ کی طرف جمکادے

تعن فرما نبرداری اختیار کرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی۔

وَهُوَمُحْسِنُ

اوروه مخلص بھی ہو

كدول عفر ما نبردارى اختيارى موخالى مصلحت وظاهردارى ندمو

وَاتَّبُّعُ مِلَّهَ إِبْرُهِ نِمْ حَنِيْفًا وَاتَّخَذَاللَّهُ

اورو وملت ابراہیم کا اتباع كرے جس مس بحى كانا مبيس اور الله تعالى نے

ٳڹڒۿؽۄؘڂٙڸؽڷؖٳ؈

ابراميم كواپناخالص دوست بناياتما

لی طمت ابرائی ضرور قابل اتباع ہے کوئکہ ظاہر ہے کہ دوست کے طریقہ پر چلنے والا بھی محبوب و مقبول ہوگا ہی طریقہ اسلام مقبول ہوا اور اہل اسلام ہی لقب مومن کے مصداق تھہرے اور دوسرے فرقوں نے اتباع ابرائیی چھوڑ دیا کہ اسلام نہ لائے جس پر سارے کام کا مدار ہے تو بس نری تمناؤں پروہ مطمئن ہوئے اور مسلمان ہی ایسے ثابت ہوئے کہ ان کا بحروسہ متناؤں پروہ مطمئن ہوئے اور مسلمان ہی ایسے ثابت ہوئے کہ ان کا بحروسہ محض تمناؤں اور ہوسوں برنہیں بلکہ اطاعت گزار ہیں ہی کام بھی ان ہی کا چھوٹ مناؤں اور ہوسوں برنہیں بلکہ اطاعت گزار ہیں ہی کام بھی ان ہی کا چھوٹ اور مسلمانوں کاس کا تمبع ہونا آئم میں گزر چکا ہے۔ فی ضلیل ہونا اعلیٰ درجہ کا قرب ہاور صدیث میں ہے کہ ہمارے حضور مسلمانی انڈ علیہ و کام کو بھی جق تعالیٰ نے ابرائیم علیہ السلام کی طرح ضلیل بنایا ہے مسلمی انڈ علیہ و کم ہوئے تو تعالیٰ نے ابرائیم علیہ السلام کی طرح ضلیل بنایا ہے اور اس سے بردھ کر ہے کہ آ ہے کو صبیب بھی بنایا ہے آ مے حق تعالیٰ اپنی کائل ادر اس سے بردھ کر ہے کہ آ ہی کو صبیب بھی بنایا ہے آ مے حق تعالیٰ اپنی کائل اطاعت کے ضروری ہونے کو بیان فرماتے ہیں کہ ہماری سلطنت اور خبرداری اطاعت کے خور در کیا مور مدار ہیں وجو ب اطاعت کے۔

# وَيِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اورالله تعالی بی کی ملک ہے جو پھی ہمی آسانوں میں ہے اور جو پھوز مین میں ہے

بيتو كمال سلطنت موا

# وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿

اور الله تعالى تمام چيزوں كو احاطه فرمائے ہوئے ہيں

سیکال علم ہوا رابط: شروع سورۃ میں تیبیوں اور عورتوں کے احکام میں ان کے حقق آ اداکر نے کا حکم تھا کیونکہ جالمیت میں بعضان کی میراث بی نہ دیتے تیے بعضان کا مال جو میراث میں یا کسی اور طور پران کو ہما کھا جاتے بعضے ان سے نکاح کر کے ان کو پورا مہر نہ دیتے او پر ان سب کی ممانعت کی مخی میں پر مختلف واقعات چی آ ئے بعض کو یہ خیال ہوا کہ عور تمیں اور بچ حقیقت میں میراث کے سخی نہیں کی مصلحت سے برائے چور تمیں اور بچ حقیقت میں میراث کے سخی نہیں کی مصلحت سے برائے چند سے بی محمد دیا گیا ہے پھر منسوخ ہو جائے گا چند سے اس کے ختظر رب جب نخ نہ ہوا تو حاضر ہو کر پوچھا اور بعض کو یہ اتفاق ہوا کہ ان کی پر ورش میں برصورتی کی وجہ سے تو خود نکاح نہیں کیا اور دوسر سے سے اس لئے نہ کیا کہ مال بھی اس کے ساتھ جائے گا اس بارہ میں دوسر سے سوال کیا غالب نم خرض سوال سے یہ ہوگی کہ آسان حکم کوئی آ جائے مشان بی کہ اس محض کو حق پر ورش میں کچھ حصہ مال کا اس جائے گا اس پر یہ مشان کی کہ اس محض کو حق پر ورش میں کچھ حصہ مال کا اس جائے گا اس پر یہ مشان کی کہ اس محض کو حق پر ورش میں کچھ حصہ مال کا اس جائے گا اس پر یہ فاسد کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کیا کرتے تو ان سے مرخوب و زیبا فاسد کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کیا کرتے تو ان کے مرخوب و زیبا فاسد کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کیا کرتے تو ان کے مرخوب و زیبا فاسد کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کیا کرتے تو ان کے مرخوب و زیبا فاسد کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کیا کرتے تو ان کے مرخوب و زیبا

ہونے کی صورت میں بھی کیوں نکاح کرتے ہو ہاں پورا مہر دوتو مضا کقہ نہیں غرض مقصود یہ ہے کہ اول تھم اب بھی بحالہ باتی ہے منسوخ نہیں کیا جائے گا تو اس آیت کا ربط شروع سورۃ ہے ہو درمیان میں مختلف مضامین آتے گئے تغییر کبیر میں ہے کہ بہ طرز نہایت موثر اور قلوب میں بہت وقعت رکھتا ہے کہ بہ تھم ذکر کر دیا چروعدہ وعید کا ذکر آگیا ہم عظمت اللہ کا ذکر ہونے لگا اس میں ساتھ ساتھ خوف و رغبت اور حاکم حقیق کا مراقبہ بھی ہوتا رہتا ہے تر آن مجید کا یہی طرز ہے ا۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ \* قُلِ الله

ادر لؤک آپ ے عرزوں کے بارے می عم دریانت کرتے ہیں۔ و فیت کو فیدھی لا و ما ایتلی عکی گور فی

آپ فرماد بجئے كەاللەتغالى ان كى بارە مى تھم دىتى بىل اوروه آيات بىمى

الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَاءِ الْمِيْ لَا تُؤْتُونَهُنَّ

جو كرقر آن كاندرتم كو يزه كرسال جايا كرتى بين جوكدان يتم عورتوں كے

مَا كُنِبَ لَهُنَّ

باب میں میں جن کو جوان کا حق مقرر ہے نبیں دیے ہو

بستفتونک فی النساء تا علیما یعنی اگر وه صاحب مال و ما حب جمال موکی تو ان سے نکاح کرتے ہوگر پورا مبرنیس دیے اور اگر مالدار ہوں صاحب جمال نہوں تو خود نکاح سے نفرت کرتے ہواور مال باتھ سے جانے کے خیال سے دومروں سے بھی نہیں کرتے ا

وَتُرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

اور ان کیاتھ نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو اور کزور

مِنَ الْوِلْكَانِ لا وَأَنْ تَقُوْمُوْالِلْيَتْنِي

بچوں کے باب میں اور اس باب میں کہ قیموں کی کارگز اری انصاف کے ا

بِالُقِسُطِ

ساتھاكرو

بیمضمون ہے آیات سابقہ کا پس وہ آیتیں اپنامضمون اب بھی واجب کررہی ہیں اور ان کا تھم بعید باتی ہے کوئی جدید تھم نہیں دیا جاتاتم

ان ي يروان من رود و من خير فان الله كان به

اور جو نیک کام کرو کے سو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کو

عَلِيْمًا ۞

خوب جانتے ہیں

تم کواس کی جزائے خیردیں محاور جانتے ہیں خیر کے سوا کو بھی لیکن یہاں چونکہ ترغیب خیر کی دینا منظور ہے اس لئے ای کا ذکر فر مایا۔ رلیط : او پراحکام سابقہ کی طرف رجوع کیا جس میں عورتوں کے احکام بھی تھے آئے بھی عورتوں کے بعض احکام کی طرف رجوع ہے جواز واج کے متعلق ہیں جس کا بیان پہلے بھی بعنوان اصلاح آج کا ہے ہیں گویا کہ بیاس کا تمرہ ہے۔

وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَانْشُوزًا

اور اگر کسی عورت کو اینے شوہر سے غالب اخمال بدومائی

آوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ آنَ

یا ہے پروائی کا ہوسو دونوں کو اس امر میں کوئی عناونیس کے دونوں

يُّصْلِحَابَيْنَهُمَا صُلْحًا \*

بابم ایک خاص طور برسلح کرلیں

وان امراہ خافت تا خبیرا لینی اگر عورت ایک ایسے شوہ کے پاس رہنا چاہے جواس کے حقوق پورے ادائیس کرتا اس لئے اس کو بھوڑ نا چاہتا ہے تو عورت کو جائز ہے کہ اپنے پچھ حقوق مثلاً نان ونفقہ معاف کر دے یا کم کردے یا بی باری معاف کردے تا کہ وہ جھوڑ نے بیس اور شوہر کو بھی جائز ہے کہ اس معافی کو تیول کر لے۔

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ

اور یہ ملح بہتر ہے اور نفوی کو حرص کے ساتھ 11 شریط ط

اقتران ہوتا ہے

اس لئے الی ملح ہوتا کھ بعید نہیں کیونکہ جب حص پوری ہو جاتی ہے۔ اضی ہوجاتا ہے۔

# وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَقُوا

اوراكرتم احجمابرتاؤر كهواورا حنياط ركهو

یعنیان سے حقوق معاف کرانے کے خواہاں نہو

# فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٢

تو باشہ من تعانی تہارے اعال کی بوری خر رکھتے ہیں وکن تستطیعُوا اُن تعدی کوابین النساءِ

اورتم سے بیاتو مجھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیبوں میں برابری رکھو

حی کر خبت قلبی می بھی منبیں ہوسکا۔

#### وكؤحرصتم

گوتمبارا کتنائی تی **جا**ہے

میلان قلب اگر چ غیرانتیاری ہے مرحمل توانتیارے باہر نیں فکر تیمیلواکل المیل فت اروها گالمعلّقہ ط ترتم بالکلة ایک کالم نامل جاؤ جس سے سی کوی اکردہ میے کوئی اوم می لگی ہو

# وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ

اورا کرا صلاح کرلواورا حتیاط رکھوتو بلاشبداللہ تعالی بزی مغفرت والے بزی

#### غَفُوْرًا رَحِيْمًا ۞ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ

رجمت والے میں اور اگر دونوں میاں کی بی جدا ہو جاویں

## اللهُ كُلُّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَالسِعًا

توالله تعالى الى وسعت سے برا يك كو باصياح كرو كااورالله تعالى يوى

#### حكِيْمًا۞

وسعت والاوربزي حكمت والع بي

ا پی حکمت سے ہرایک کے لئے مناسب سبیل نکال دیں مے کوئی یوں نہ سمجھے کہ بدوں میرے کسی دوسرے کا کام بی نہ چلے گا۔ رابط: یہاں تک کہ منتلف احکام بیان فرما کر آئے خاص اہتمام سے ان کی بجا آوری کی تا کیدفرماتے ہیں۔

# وَيِتْهِ مَافِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْوَرْضِ

اورالله تعالی کی ملک بیں جو چزیں کی سانوں میں بیںاورجو چزیں کرنے مین میں بیں

ولله ما فی السموت تا بصیرا توایی الک کادکام مانابهت ی ضروری بین آ کے بتلاتے بین کرادکام کی بجا آ وری کا حکم فقط تم بی کوئیس ہوا۔

وَلَقَلُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَمِنَ

اور واتی ہم نے ان لوگوں کو بھی علم دیا تھا جن کوئم ہے قبیلے گھڑ واتا گھڑان اتھوا اللہ م

بہلے کتاب لی تھی اورتم کوہمی کدانلد تعالی ہے ڈرو

ای کا نام تقوی ہے جس میں تمام احکام کی موافقت واخل ہے اس کے اس سورت کو تقوی سے شروع کر کے اس کی تفصیل میں مختلف احکام لائے کیونکہ تقوی تمام احکام کی بجا آوری کا نام ہے۔

وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ يِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ

اوراگر ناسایی کرو مے تواللہ تعالیٰ کی ملک میں جو چیزیں که آسانوں میں ہیں

وَمَا فِي الْأَرْضِ

اورجو چزیں کے زمین میں میں

ایے بڑے سلطان کا کسی کی مخالفت سے کیا ضرر ہوسکتا ہے خود مخالف کرنے والے کا ضرر ہے۔

وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِيْكًا ۞

اورالله تعالی کے حاجت مندنہیں خودایلی ذات میں محمود ہیں

کامل الصفات ہیں کسی کی مخالفت ہے ان کی صفات میں کوئی تقص لازم نہیں آتا۔

وَيِتْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اورالله ی کی ملک میں جو چیزیں کرآ سانوں میں ہیں اور جو چیزیں کرز مین

وَكُفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا

مِن بِن اور الله تعالى كالي كارساز بين

پس ان کی کارسازی کے ہوتے ان کی اطاعت کرنے والوں کوکون

مرر پہنچا سکتا ہے ہی خدا کے سواکس سے ندؤ رنا جا ہے اور اللہ تعالی جوتم کو وین کے کام بتلار ہے ہیں تو تمباری بی سعادت کے لئے ورنہ وہدوسروں سے بھی کام لے سکتے ہیں آگے اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں۔

# إِنْ يَشَا يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ

اگر ان کومنظور ہوتو اے لوگو! تم سب کو فنا کر دیں اور دوسروں کو

#### بِالْخَرِيْنَ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيْرُانَ

موجود کر دیں اور اللہ تعالی اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں

پھر جوابیانہیں کیابیان کی عنایت ہے اس لئے بجا آوری ادکام کو غنیمت سمجھ کر سعادت حاصل کروآ کے بتلاتے ہیں کہ اعمال کا اصلی ثمرو آخرت میں ہے دنیامیں نہ لمنے سے بددل نہ ہونا۔

# مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثُوابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ

جو مخض دنیا کا معاوضہ جاہتا ہے تو

اللهِ ثُوَابُ التُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ مُ

الله تعالی کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ ہے

جب ان کواعلی واونی دونوں پر قدرت ہے تو اونی کا ما تکنا بزی علمی ہے اعلیٰ چیز بی کیوں نہ ما تکی جائے ہیں آخرت بی کی نیت اور درخواست کرنا چاہیے عبادت میں دنیا کے تمرات کا قصد نہ کرنا چاہیے البتہ متقل طور پر دنیا کی حاجات ما تکنے کا مضا کہ نہیں عبادات میں ان کی نیت نہ کرے۔ پر دنیا کی حاجات ما تکنے کا مضا کہ نہیں عبادات میں ان کی نیت نہ کرے۔ وابع : اوپر مختلف احکام کا ذکر ہوا جن میں بعض معاملات میں صاحب معاملہ کواور دوسروں کواگر اختا نہ پر نے قوفیملہ کرنے والے کوعدل کی رعایت اور دوسرے جواس کی حقیقت پر صطلع ہوں کو ابی میں اظہار حق کا کیا ظاخر ورکی ہے اس کے آگے تیام بالعدل واظہار حق کو واجب فرماتے ہیں ہیں یہ مضمون کو یا تمام احکام سابقہ کا کمل اور موکد ہے اس کو قبیوں اور تورقوں کے احکام ہے بھی تعلق ہے اور قصہ بنی ابیرق میں بعض نوگوں کی ناحق طرف داری کا ذکر ہوا ہے اس سے بھی خاص منا سبت ہے۔

وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا بُصِيْرًا ﴿ يَا يَهُا

اور الله تعالى بزے سننے والے بزے ديمھنے والے ہيں۔اے

الَّذِيْنَ الْمُنُواكُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ

ایمان والو! انساف پر خوب قائم ربنے والے اور اللہ کے لئے

شُهِلَ أَءُ يِتْهِ

موای دیے والے رہو

بایھااللین امنوا تا حبیرا تعنی معاملات کے بیان کرنے اور فیصلہ کرنے کونت انصاف سے کام لواور اقرار یا کوائی کی نوبت آئے تو سچا ظہار دو۔

وَلَوْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ

اگر چدا پی ذات بی پر ہویا کے والدین اور دوسر سے دشتہ داروں کے مقابلہ میں ہو

اور گوئی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گوائی دے رہے ہیں یہ امیر ہاس کو نفع پہنچانا چاہئے تا کہ اس سے بے مروتی نہ ہویا یہ کہ و وغریب ہے اس کا کیسے نقصان کر دیں تم کسی کی امارت وغربت کونے دیکھو۔

اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا ٱوْفَقِيْرًا فَاللَّهُ ٱوْلَى بِهِمَامَهُ

و فخص الرامير بي و اورغريب بي و دونوس كساته الله تعالى كوزياد وتعلق ب

ا تا تعلق م كونيس كونكة تمهار اتعلق بحى جس قدر ب خداى كاديا بواب ان كوج وتعلق ب وه كى كاديا بوانيس فيرجب بادجوداس آوى تعلق كالند تعالى في ان كوج وتعلق ب كردت بات كى جائز و ئ تعلق كالند تعالى في ان كى مسلحت اى ميس ركمى ب كردت بات كى جائز و تم اين كر و تعلق بران كى عارضى مسلحت كاكول خيال كرت بور ليط: او پرزياده حصر فرى بران كى عارضى مسلحت كاكول خيال كرت مور ليط: او پرزياده حصر فرى احك مضامين كبيس كبيس كافيين كه احكام كابيان بواب اورايمان و كفرك بحث كرمضامين كبيس كبيس كافيين كم معاطات كيمن ميس آهي بيس - آه مي مضامين قدرت تفصيل سي فركور معاطات كيمن بيس اول ايمان معتبر عندالشرع كاذكر به بيم كفارك مختلف فرقول كي عقائد واعمال كى فدمت ب

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوْيِ أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلُوْآ

رَمْ فُوا مِنْ فَسَ كَا اَتِاعَ مَتَ كَرَا بَكُي مَ فَنْ عَمِثَ جَاوَادرا كُرَمْ كَيَالَ اَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

كرو مے يا پېلوحى كرو كو باشبه الله تعالى تنهار ك سب المال كى

خَبِيْرًا ۞يٓا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوْآ

پوری خبر رکھتے ہیں اے ایمان والو

یایهاالذین امنوا تا معیدا لیعنی جولوگ اجمالی طور پرایمان لا کرمسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو چکے ہیں وہ عقا کد ضرور ریکی تفصیل س کیس۔

# المِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ

ساتھ جواس نے اپنے رسول پر یا ز ل فر مائی اوران کتابوں کے ساتھ جو کہ

ٱنْزَلِ مِنْ قَبْلُ

يبلے نازل ہو چکی ہیں

اور رسول الندسلى الله عليه وسلم اور كتب سابقه پر ايمان لانے على الله عليه وسلم اور كتب سابقه پر ايمان لانے على الله كادور باقى انبيا عليهم السلام اور يوم قيامت پر ايمان ركھنا بھى واخل ہو كيا دول خاركى فدمت اجمالاً فدكور ہوكى ہے آ مے تفصيل ہے سوان ميں سے ایک فرقہ مرتم ین كا ہے جس كا اول بیان ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْإِكْتِهِ وَكُتُ بِهِ وَرُسُلِهِ

اور جو مخص الله تعالی کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا

وَالْيَوْمِ الْأَخِرِفَقَلْ ضَلَّ صَلاًّ ابَعِيْلًا ١٠

اوراس کےرسولوں کا اورر وزر تیامت کا تو و مخف مرابی میں بری دور جابرا

إِنَّ الَّذِينَ امْنُواتُمَّ كُفَرُوْا تُمَّ امْنُوا

بلاشبه جولوگ مسلمان ہوئے مجر کافر ہو محے مجر مسلمان ہوئے

ان الذين المنوا قا مهيلا اوراس بارجمي اسلام برقائم ندرب ورند بها كناه مرة مون كامعاف موجاتا

تُحرِّكُفُرُوْ

بجركا فربو محيحة

اس کے بعد مسلمان نہ ہوئے بلکہ مرتے دم تک کفر ہی پر قائم رہے ورنہ پھر بھی ایمان مقبول ہوجاتا۔

مد بار اگر توبہ کلتی باز آ چرازدادواگفرالمریکن الله لیغفر کھم تھ ازدادواگفرالمریکن الله لیغفر کھم پر کفر می برجے ملے کے اللہ تعالی ایسوں کو ہرگز نہ بنٹی کے

يشبن كياجائ كداكراتي مرتبه مرقد نهوا موبلك ايك بى بارمرقد مو

کرکافر مرجائے اس کی مغفرت ہو جائے گی ہات یہ ہے کہ یہاں ہار بار ارقد اوکا ذکر بطور قید کے بیس بلکہ جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے ایسا بی کیا تھا تو یہ قید صرف حکایت کے طور پر ہے ورنہ ایک بار مرقد ہوکر کفر پر مرجانے کا بھی ہی تھم ہے۔

# وَلَا لِيَهُٰ إِيهُمْ مُسَبِيلًا ﴿

اورندان کو(منزل مقعود بعنی ببشت کا)راسته دکھائمیں کے

كيونك مغفرت اور جنت كے لئے ايمان پرمرنا شرط ٢٦١

# بَشِّرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَنَا الَّالِيْمَا الْ

منافقین کوخوشخبری سناد بجئے اس امرکی کدان کے واسطے بڑی درونا ک سزا ہے

لِلَّذِيْنَ يَتَّخِذُ وْنَ الْكَفِرِيْنَ ٱوْلِيَّاءً

جن کی یہ مات ہے کہ کافروں کو دوست بناتے ہیں مِن دُونِ الْہُوْمِنِیْنَ آیبتغون عِنْلَ هُمُ

مسلمانوں کو چیوڑ کر کیا ان کے پاس معزز رہنا جاہے ہیں

الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيْعًا ﴿

سو اعزاز تو سارا خدا تعاتی کے تبضہ میں ہے

رلط اورمر مین کاذکر قدا کے منافقین کاذکر ہوہ کی اہل کفر کا ایک فرق قد میں اسٹر المعنفقین تا جعیعا وہ جس کو چاہیں عزت دیں ہی اگر خدا تعالی ان کو یا جس سے جا جا کر دوئی کرتے ہیں ان کو اعزاز نہ دیں تو کہاں سے معزز بن جا کیں گے چنانچا اند تعالی نے جلدی ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سب کو ذلیل وخوار کر دیا منافقین کا کفار سے ملنااس غرض سے تھا کہ ان کو مسلمانوں کے اس طرح غالب آنے کی تو تع نہی یہ و چتے تھے کہ ہمیشہ رہ نا تو یہود و مشرکیین کے ساتھ ہوگا ہجران سے کیوں بگاڑ کیا رابط : او پر کی آیت میں منافقین کا کفار سے دوئی کرنا نہ کور تھا آگے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوئی رکھنے سے مطلقا اوران کے تفریات کے مشغلہ کے وقت ظاہری مجالت ماتھ دوئی رکھنے سے معلی خرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ منافقین کے قبائح کا اظہار بھی فرماتے جیں جس سے مقصود مقام زیادہ موکد ہو جائے ۔ وقعد نول علیکم قا سبیلا اے مسلمانو دیکھوٹم منافقوں کی طرح کفار کے ساتھ خصوصیت مت رکھنا خاص کر جب کہ وہ کفریات کا کی طرح کفار کے ساتھ خصوصیت مت رکھنا خاص کر جب کہ وہ کفریات کا کی طرح کفار کے ساتھ خصوصیت مت رکھنا خاص کر جب کہ وہ کفریات کا کھر کے کا خوال سے بیانچ اس سورہ مدنیہ سے پہلے بھی سورہ انعام ہی کہ وہ کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ کہ ہیں جو کہ فریات کا گھر کے بیانی جاس ہوں ہوں جانے ہیں جو کہ فریات کا کو کو کو کہ کہ دہ کہ کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ کہ دہ کہ دہ کہ دہ کہ کی کہ دہ کہ کو کہ کو کو کھر کے کہ کہ دہ کہ کہ دہ کہ کہ دہ کہ کہ دی کہ کو کو کھر کے کا کھر کے کا کو کہ کو کھر کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کہ کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کہ کو کھر کو کہ کو کھر کو کہ کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کہ کو کھر کو کھر کو کہ کو کھر کھر کے کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کے کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر

مِن ازلَ مُولَى جِاسَ عِمَانعت كَي جَاجِكَ جِهِ (رَجْمِهُ وَ عَمُو) وَقَالَ نُولِكَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا

اور الله تعالی تہارے ہی یہ فرمان بھی جا ہے کہ جب سرفعتی آلیت اللہ ویکفریها ویستهزا

احکام البیہ کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہوا سنو

بِهَافَلا تَقْعُلُ وَامْعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹو جب تک کہ وہ کوئی

في حَرِيْتٍ غَيْرِةً ﴿

اوربات شروع ندكردي

بیاستہزاءکرنے والے کم میں مشرکین تصاور مدید میں مہووتو علائیاور منافقین صرف فریب اور کمزور مسلمانوں کے سامنے بس جیسے کم میں مشرکین کے پاس ایسے وقت جینے کی ممانعت تھی ای طرح مدید میں مہوداور منافقین کے اختلاط سے ممانعت ہوئی اس باطل کے ساتھ میں جول اور مجالست کی چندصور تمیں جیں۔ ان کے فریات پر راضی ہوکر ملنا یک فریات کے ماتھ بلاعذر ملنا یوس ہے۔ کسی ضرورت و نعوی کے وقت کراہت کے ساتھ بلاعذر ملنا یوس ہے۔ کسی ضرورت و نعوی کے واسطے یہ مبارح ہے۔ تبلیغ احکام کے لئے یہ عبادت ہے۔ مجبوری اور بے واسطے یہ مبارح ہے۔ تبلیغ احکام کے لئے یہ عبادت ہے۔ مجبوری اور بے اختیاری کے ساتھ اس میں معدور ہے آ میں ممانعت کی وجہ بتلاتے ہیں الا

ٳڹۜڴۄ۬ٳڐۘٳڡؚٚؿؙڷۿؙؠ۠

که اس حالت میستم بحی ان بی جیسے ہو جاؤ کے

مودونوں گناہوں کی نوعیت میں فرق ہو کہ ایک گناہ کفر کا ہے اور
دوسرافت کا آ کے بتلاتے ہیں کہ اس ممانعت میں منافقین اور کھلے کافر
سب برابر ہیں کیونکہ علت دونوں جگہ موجود ہے کہ وہ کفریات بکتے ہیں
جس کا منشا کفر ہے اور اس میں دونوں برابر ہیں چنانچی سزا میں بھی دونوں
برابر ہو نگے کہ جہنم کا کندہ بنیں گے۔

إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَفِرِيْنَ

يقينا الله تعالى منافقول كو ادر كافرول كو

فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿ إِلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُونَ

ب كودوزخ من جمع كروي ك\_ وه ايسے بين كرتم پر افاد پرنے

#### بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ اللّهِ قَالُوْآ كِخْ رَجْ بِي بِرَاكِرَتِهِارِي ثَمْ بَابِ اللّهِ مِرَكُ وَبِا بَى بِنَا عَ بِي كِرَ المُرْزُكُنْ مُعَكِّمْ رَبِي

کیا ہم تہارے ساتھ نہ تھے

کیونکہ نام چارہ کوتو مسلمانوں میں تھے ہی رہتے تھے مطلب یہ کہ ہم کوبھی ننیمت کا حصد دو۔

وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۗ قَالُوْآ

اور اگر کافروں کو چھے حصد ل حمیا تو باتھ بناتے ہیں کہ کیا

ٱلَوْنَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُوْر

بممم بي غالب ندآ نے لکے تھے

مرہم نے قصد آتمہارے غالب کرنے کے لئے مسلمانوں کی مدو نہ کی اور ایس تد بیر کی کہ لڑائی مجرمنی ۔

وَنَهْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

اور کیا ہم نے تم کومسلمان ہے بچانبیں لیا

جبتم مغلوب ہونے لکے تصنو ہم نے ان کی مدد نہ کی اور تدبیر سے لڑ ائی بگاڑ دی مطلب سے کہ ہمارا احسان مانو اور جو پھی تمہارے ہاتھ آیا ہے ہم کوبھی پچی دلواؤ غرض دونوں طرف ہاتھ مارتے ہیں۔

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَرُمُ الْقِيمَةِ

سوالله تعالی تمبارااور ان کا قیامت می عملی فیصله فرمائی مے

اس قید سے بیشہ رفع ہو گیا کہ دنیا میں تو کفار گا ہے مسلمانوں پر غالب ہوجاتے ہیں اور اس کو فیصلہ اس کئے فرمایا (حالانکہ فیصلہ انسان کی صورت ہوا کر ج ہے ) کہ منافقین کے عقا کداور ان کا مسلک تو مختلف تھا ہی اگر چہ بوجہ نفاق کے ظاہر مخالف نہ معلوم ہوتے اور ان کو اپنے مسلک پر اس کئے ناز تھا کہ جسے دنیا میں امن سے رہے یہ بھے تھے کہ آخرت میں نجات پالیس مے مگر وہاں اس کا عملی فیصلہ ہوجائے گا اور عملی اس کئے کہا کہ دلاکل سے تو دنیا میں حق و باطل کا فیصلہ ہور ہا ہے۔

وَلَنْ يَجْعَلُ اللهُ لِلْكُورِيْنَ عَلَى

اور (اس فیمله مین) برگز الله تعالی کافروں کو

# فَكُنْ تَجِكُلُهُ سَبِيلًا ﴿

مطلب یہ کدان منافقین کے راہ پر آنے کی امید مت رکھو۔اس میں منافقین کی تشنیق کی ہے اور مونین کی آسلی کہ ان کی شرار توں سے رنج نہ کریں منافقین کی شنیق کی ہمانعت کا کہ اور ہے آئے ہے۔ کفار سے خصوصیت وتعلق رکھنے کی ممانعت کا کہ ایک آیت میں اوپر یہ مضمون نہ کور ہوا ہے۔

# آیاً یُھا الّٰنِ نِنَ الْمُنُوُّالَا تَتَخِلُوا

الْكِفِرِيْنَ ٱوْلِيَاءَمِنُ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ \* الْكِفِرِيْنَ ٱوْلِيَاءَمِنُ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

کافروں کو دوست مت بناؤ

یابهاالذین امنوا تا سلطنامینا جیها که منافقین کا شیوه ہے کیونکہ تم کوان کی عدادت اور کفر کی حالت معلوم ہو چکی۔

# ٱتُرِنْدُونَ أَنْ تَجْعَلُوْ اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنّا

کیا تم یوں جاجے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جمت

مُبنِنًا

صريح قائم كرلو

یعنی اپ آب کو مجرم اور مستحق عذاب بنالوا و رصرتی جمت ہی ہے کہ ہم نے جب منع کر دیا تھا پھرایا کوں کیا کفار کے ساتھ دوتی اور مدارات کی تحقیق آل عمران میں گزر چی ربط : او پر منافقین کے قبائح کا بیان مقصود تھا اور ضمنا ای مضمون میں ان کا جبنی ہوتا بھی فدکور ہوا تھا آ مے مستقل طور پر ان کی سزا کا بیان مقصود ہے اور چونکہ سزا کے بیان کا اثر فی نفسہ یہ ہے کہ سلیم الطبع آدی کو خوف پیدا ہوتا ہے جو تو ہے کا سب ہوجا تا ہے اس لئے تو بہ کرنے والے کو سزا ہے اس لئے تو بہ کرنے والے کو سزا ہے اس کے تو بہ کرنے والے کو سزا ہے اس کے تو بہ کرنے والے کو سزا ہے اس کے تو بہ کرنے والے کو سزا ہے اس کے تو بہ کرنے والے کو سزا ہے اس کے تو بہ کرنے والے کو سزا ہے سے کہ کا بھی بیان فر ہایا۔

اِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي اللَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ باشِرِ مَانِين دوزخ كرب مے ننج كے بقد میں باویں كے داري الحري الله من ورت الله الله وي الله الله وي الله الله وي الله

النَّارِ وَلَنْ تَجِلَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ الْكَارِ اللَّالِينَ الْكَالِينَ الْكَالِينَ الْمَارِينَ اللَّالِينَ اللَّلِينَ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالِي اللَّالِلْمُ الللْحُلْمُ اللَّالِي الللْحُلْمُ اللَّهُ الللْمُ

المؤونين سيبلا الا المنفوني المنفوني المنفوني سيبلا الا المنفوني المنفوني المنفوني المنفوني كي بائد منافق لوك وخلاع في الله وهو خلاع في الله والمنافية الله وهو خلاع في الله الله الله الله المنافية الم

ربط: آ مے بھی منافقین کے قبائح کا تھہے۔

ان المعنفقین تا مبیلا کیونکدول ش ایمان تو بنیس اس کے نماز کونہ فرض مجمیس نداس میں تو اب کا اعتقاد رکھیں اور ظاہر ہے کہ نشاط تو اعتقاد اور امید سے پیدا ہوتا ہے اور جس کسل کی بیماں غمت ہے وہ اعتقاد کی کسل ہے کہ دل میں اس کی وقعت وحرمت نہ ہواورا کر باد جودا عقاد کے کہ ظاہری کا بلی ہووہ اس سے فارج ہے گھرا کر کسی عذر مرض وتعب یا غلب نیند کی وجہ سے ہوتب تو تا تل ملامت ہی نہیں اورا کر بلا عذر ہوتو تا تل ملامت ہے۔

# يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَنْ كُرُونَ النَّاسَ وَلَا يَنْ كُرُونَ اللَّهَ

كمز بهوت بي صرف آ دميون كود كلات بين اورالله تعالى كاذكر بمي

#### <u> اِلَّا قَلِيْلًا شُّ</u>

نہیں کرتے محر بہت بی مختصر

یعنی محض نماز کی صورت بنا لیتے ہیں کہ نماز کا نام ہو جائے اور عجب نہیں کہ صرف افسنا بینسنا ہی ہوتا ہو کیونکہ جبر کی ضرورت تو بعض نماز وں میں امام کو ہوتی ہے امامت تو ان کو کہاں نصیب ہوتی مقتدی بن کراگر کوئی بالکل بھی نہ پڑھے لب بی مامت تو ان کو کہاں خبر ہوتو ایسے بداعت وں سے کیا بعید ہے کہ ذبان بھی نہاتی ہو۔ ہلاتار ہے تو کسی کو کیا خبر ہوتو ایسے بداعت وں سے کیا بعید ہے کہ ذبان بھی نہاتی ہو۔

# مُنَ بُذَيِنَ بَيْنَ ذَلِكَ اللَّهُ وَالْلَهُ وَكُرُوا لَى هَوُّ أَرِّا

معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان مین اوم وَلاّ إِلَىٰ هَوُلاّءً وَمَنْ يَصْلِلِ اللّهُ

نه ادهر اور جس کو الله تعالی ممرای می وال وی

جیما کدان کی عادت ہے کدانسان جس کام کا قصد کرتا ہے وہ اس کو پورا کرویتے ہیں۔

# فَأُولَيْكِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَ

يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ۞

الله تعالی اجر عظیم عطا فرماوی کے (اور اے منافقو)

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَ ابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ

الله تعالی تم کو سزا وے کر کیا کریں مے اگر تم سپاس گزاری کرو اور

امنتُهُ وكان الله شَاكِرًا عَلِيْمًا ١

ایمان لے آوراللہ تعالی بری قدر کرنے والے خوب جانے والے ہیں۔

یعن تمہیں عذاب کرنے پر خدا کا کوئی کام انکانہیں پڑا جوخواہ تخواہ تم کوسزادیں بلکہ صرف تہاراا کڑعمل جو بخت درجہ کفران نعمت ہے عذاب کا سبب ہور ہاہے۔اگراس کوچھوڑ دو پھر رحمت ہی رحمت ہے۔

#### تَابُوْاوَاصلَحُوْاوَاعْتَصَمُوْابِاللهِ وَٱخْلَصُوْا

اور اصلاح کرلیس اور الله تعالی پر وثوق رکھیں اور اپنے دین کو خالص

دِيْنَهُمْ يِلْهِ

الله ي ك لي كياكري

ان المعنفقین تا شاکر اعلیما یعنی نفاق ہے تو بر کیس اور مسلمانوں کے ساتھ جوایڈ ارسانی کے معاملات تھان کی اصلاح کر کے پھرائی ہاتھ نہ کریں اور کفار ہے جو بخرض ان کی پناہ میں رہنے کے دوئی کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر سب اعمال اللہ کی رضا کے واسطے کیا کریں خوا رہ مقائد و معاملات واخلاق باطنی واعمال طاہری سب کی درئی کر لیں اس تفسیر پرتو یہ قیدیں مونین کی معیت کا ملہ کے لئے ہیں کیونکہ ان میں کوتائی کرنے ہی کونکہ ان مطلب یہ لیا جائے کہ ایمان لے آوی تو معیت تاقی ہوجائے کی اور اگر ان سب کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایمان لے آوی تو میت تاقی ہوجائے کی اور اگر ان سب کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایمان لے آوی تو یہ قیدیں نے اس کی اور اگر ان سب کا موجائے کہ ایمان سے آوی تو یہ قیدیں نے ات کے لئے موتوف علیہ ہوں کی اور مطلق معیت کا سبب بنیں گی۔

#### الحمد لله بانجوي بإره كي تغسير ختم موكى



#### كَيُعِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقُوْلِ إِلَّا

الله تعالی بری بات زبان پرلانے کو (مسی کے لئے ) پندنبیس کرتے بجز

#### من ظلِمُ

مظلوم کے

ربط: او پرمنانقین و کفار کے احوال میں ان کامسلمانوں سے عداوت
کرنا خدکور تھا۔ چونکہ عداوت میں اکثر ایذ ارسانی کی بھی نوبت آتی ہے اور
جس کو ایذ انہیجی ہے اکثر اس کی زبان سے شکایت و حکایت بھی نکل جاتی
ہے۔ اس مناسبت ہے آگے شکایت کے جواز و تاجواز کی تحقیق مع نضیلت
عفو کے بیان فرماتے ہیں۔ لا یعب الله الجهر تا عفو اً قدیر ا

کہ اپنے فالم کی نبعت کچے دکا یت شکایت کرنے گئے تو وہ کناہ ہیں۔
فلاصہ یہ ہے کہ بلامسلحت وضرورت کے اور کسی کی عیب کوئی جائز نہیں۔
اور یہ مطلب نہیں کہ فالم کے سوا مطلقا کسی کی شکایت جائز نہیں کیونکہ اگر
کسی ہے کوئی وینی یا دنیوی مفترت چنچنے کا اندیشہ ہواس کے حال ہے
لوگوں کو مطلع کرنا درست ہے بلکہ واجب ہے پس یہاں حصر حقیق نہیں۔

# وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا صَانَ عُنْكُ وَا

اورالله تعالى خوب سنت جانت مين اكرنيك كام علانيد كرويا اس كوخفيه كرو

# خَيْرًا أُوْتُخْفُوْهُ أَوْتَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَإِنَّ

(بالخصوص) كسى (كى )برائى كومعاف كروتوالله تعالى (بمى) يز معاف

#### الله كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

كرنے والے بس (باوجود كيم ) بورى قدرت والے بس

کر ہے جرموں سے ہرطرح انقام لے سکتے ہیں۔ گر پھر بھی اکثر معاف بی کر دیتے ہیں۔ گر پھر بھی اکثر معاف بی کر دیتے ہیں ہیں اگرتم بھی ایسا کر وتو اول تو اخلاق خداوندی کا اتباع ہو دوسرے پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا بی معاطر نے کی امید ہوگ۔ ربط : یہاں تک منافقین کا بیان ہو چکا کفار میں ایک فرقہ یہود کا ہے آ گے اس کا بیان ہے یہود کی چند تباحتوں کا اس جگہ ذکر ہوتا ہے ان الذین یکفرون تا د حیم

#### اِتَ اتَّنِ يُنَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ

جولوگ تفركرتے بين الله تعالى كے ساتھ

جيها كان كعقيده وتولآ ئنده عصاف لإزم آتاب.

#### ورُسُلِهِ

اوراس کے رسولوں کے ساتھ

لعن بغض کیساتھ تو صراحة کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے اور کل کے ساتھ ای سے کفر لازم آ میا۔

وَيُرِنِٰذُوۡنَانَ يُّفَرِقُوۡابَيۡنَ اللهِ

اور يول جائب بي كمانشاوراس كدسواول كورميان من فرق وهي اوركتي بي

وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكُفُرُ بِبَغْضٍ لا

کے ہم ( پغیروں میں سے )بعضوں رِتوایمان لاتے ہیں اور بعضول کے منکر ہیں

ای قول اور عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کفر لازم آ میا اور سب رسولوں کے ساتھ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور ہررسول نے سب رسولوں کو رسول کہا ہے جب بعض کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ اور بقیہ رسولوں کی بھی کفذیب ہوئی جوایمان کی ضد ہے۔

وَّيُرِنْيُ وُنَ اَنْ يَتَّخِنُ وَا بَيْنَ ذَلِكَ

اور يوں چاہے ہيں كہ بين بين ايك راو

ڛؘؠؽؙڷٳ۞

تجويز كري

کدندسب پرایمان ہے جیے مسلمان سب پرایمان رکھتے ہیں اور نہ سب کا نکار ہے جیے مشرکین کرتے تھے۔

اوللِّكَ هُمُ الْكُفِرُونَ حَقًّا الْمُ

بلكه ندسب پرايمان بوئدسب كاانكار\_ايسےلوگ ياتينا كافر بي

کیونکہ بعض کے ساتھ کفر کرتا بھی کفر ہے اور ایمان و کفر کے درمیان میں کوئی واسط نہیں ہے کہ اس کو آ دھا ایمان اور آ دھا کفر کہا جائے بلکہ جب سب پرایمان نہ ہوا تو وہ کفر ہی ہوا ۱۲

وَاعْتَكُنَا لِلْكُوْرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا @

اور کافروں کیلئے ہم نے المانت آمیز سزا مقرر کر رکھی ہے

فَقَلُ

موانبوں نے

یعنی اس فرقہ کے جولوگ اس وقت موجود تصانبوں نے

سَأَنُوا مُوْسَى آكْبَرَمِنَ ذَٰ لِكَ فَقَا لُوْآ

موی (علیالسلام) سے اس سے بھی بڑی بات کی درخواست کی تھی۔اور بوں کبا

آرِنَا اللهَ جَهْرَةً

تماكه بم كوالله تعالى كوتعلم كحلا دكهلا دو

دیدارالی کی درخواست اس سے بڑھ کراس کئے ہے کہ خدا کی کتابیں تو دنیا میں انسانوں پر تازل ہو سکتی ہیں اگر چہ بجز انبیا علیم السلام کے کسی اور پر تازل نبیس ہوئیں جیسا کہ وہ جا ہے تھے گردیدارالی تو دنیا میں کسی کو بھی واقع ہوای نبیس:۔

فَاخَنَ تُهُمُ الصِّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَنُوا

جس پران کی مستاخی کے سبب ان پرکڑک (بجلی) آپڑی۔ پھراس سے بڑھ کر

العِجْلَ

(بیکه )انبول نے گوسالہ کو (معبود) تجویز کیا تھا

کوسالہ کی عبادت اس سے بڑھ کر ہے کہ دیدارالہی کو دنیا میں کس کو نہیں ہوا گر آخرت میں تو بعض کو ہوگالیکن غیر خدا کا معبود بننے کے قابل ہونا یہ وعقل محال ہے کہ کس زمانہ میں کس جگہ میں ہوئی نہیں سکتا اور کوسالہ کی پرسٹش کا قصہ مشہور روایات میں درخواست دیدار سے پہلے ہو چکا تھا پس یہاں لفظ فم جس کا ترجمہ پھر ہے اس سے مرادز مانہ کے اعتبار سے موفر ہونا نہیں ہے بلکہ یہ تطانا ہے کہ یہ حرکت پہلے سے بھی بڑھ کر ہے جنانچہ مونانیوں ہے بلکہ یہ تطانا ہے کہ یہ حرکت پہلے سے بھی بڑھ کر ہے جنانچہ ترجمہ میں اس کی طرف اشار و کیا گیا ہے۔

مِنْ بَعْدِ مَاجًاءً تَهُمُ الْبَيِّنْتُ

بعداس کے کہ بہت ہے دلائل ان کو پہنچ چکے تھے

جن سے حق و باطل کی تعیین ہو چکی تھی اور ان دلائل سے مرادمویٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جن میں سے فرعون کے غرق ہوئے تک بہتوں کا مشاہدہ ہو چکا تھا

فَعَفُونَاعَنَ ذٰلِكَ وَاتَيْنَامُوسَى سُلَطْنًا

چرہم نے اس سے درگذر کرویا تھا اور موی (علیہ السلام) کو ہم نے

وَالَّذِينَ الْمُنُوابِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ

اور جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں

يُفَرِّقُوْا بَيْنَ أَحَيِ مِّنْهُمْ

پہی اوران میں ہے کسی میں فرق نبیس کرتے

یعنی ایمان لانے میں می می فرق نبیس کرتے بلکہ سب پرایمان رکھتے ہیں۔

أُولَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِنِهُمُ أَجُوْرَهُمْ وَكَانَ

ان لوگوں کو اللہ تعالی ضرور تواب دیں مے اور اللہ تعالی بری

اللهُ غَفُوْرًا

مغفرت والے ہیں

اس لئے ایمان سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں سب بخش دیں محاا

ڗۜڿؠؠؖٵۿ

اور بر ےرحم والے ہیں

اس کے ایمان کی برکت ہے ان کی نیکیوں کو بڑھا کرخوب تو اب دیں مے ۔ف بعض مغسرین نے اس آیت کو بہود ونصاری دونوں کی شان میں کہا ہے کیونکہ نصاری بھی رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کونبیں مانے لیکن آھے پیچھے بہود کا ذکر ہوتا ہی جا ہتا ہے کہ اس آیت کا بہود کی شان میں ہوتا زیادہ مہتم بالشان ہو کو تبعاً نصاری بھی آیت کے عام الفاظ میں داخل ہوجا کیں ا ربط :اویر بہود کی خدمت تھی آ مے اور خدمت ہے۔ یہ نلک تا سلطنا میا

يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ

آپ سے اہل کتاب (مبود) بدورخواست کرتے بیں کہ آپ ان کے پاس

كِتْبًامِّنَ السَّمَاءِ

ایک خاص نوشته آسان سے منگوادیں

یبود نے رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے براہ عنادید دخواست کی کہاب
ہم آپ سے جب بیعت کریں مے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ایک
نوشتہ اس مضمون کا آ وے کہاز جانب خدا تعالیٰ بنام فلال یبودی آ کہ محمہ
مسلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اس طرح ہر ہریبودی کے نام یہ خطوط ہول
اللہ تعالیٰ نے حضور کی تملی فر مائی کہ یہ لوگ ہمیشہ سے ایسی درخواسیس جہالت
کی کرتے آتے ہیں آپ اس کو عجیب بات نہ جھیس اوردل شکتہ نہ ہول۔

#### مُّيِنِنَّا ۞

بزادعب دياتما

مگراس رعب پراور ہاری عنایات و درگذر پر بھی ان لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ ندعنایت سے متاثر ہوتے تھے ندرعب سے

ربط: اوپر مبود کی بعض جہالات وعناد کا بیان کر کے آ مے بعض دیگر جہالات کا بیان کر کے آ مے بعض دیگر جہالات کا بیان فر ماتے ہیں جس سے ان کی تشنیع بھی مقصود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ تسلی منظور ہے اور اس سے زیادہ فائدہ کی وجہ سے ان قصول میں تکرار نہ رہا۔ و دفعنا تا لا قلیلا

# وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ التَّطُورُ بِينِيْنَا قِهِمُ وَقُلْنَا

اور ہم نے ان لوگوں ہے تول وقر ار لینے کے واسطے کو وطور کو اٹھا کران کے اوپر

#### نَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُلْنَا لَهُمْ

ستعین کردیا تعااور ہم نے ان کو یہ تھم دیا تھا کدرواز ویس عاجزی سے داخل ہوتا

#### لاتعنا وافي التنبت

اورہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہوم ہفت کے بارو میں تجاوز مت کرنا

تعنی جو حکم کیم کوملاہ کاس میں شکارنہ کرواس میں حد شرع سے آ کے ندیر صنا۔

#### وَٱخَنْ نَامِنْهُمْ مِّنِيثًا قُا غَلِيْظًا

اوراس کے علاو واور بھی ہم نے ان سے قول وقر ارنہایت شدید لئے۔

جس کا بیان و اذا خذنا میثاق بنی اسر انیل میں مرکور ہے لیکن ان لوگوں نے باوجوداس قدراہتمام کے پھرا ہے عہدوں کوتو ڑ ڈالا۔

#### فَبِمَا نَقْضِهِمْ

موہم نے سزاجی جلا کیا

یعنی ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے لعنت وغضب ولذت وسنے وغیرہ میں ہم نے ان کو گرفتار کیا۔

# مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِالْبِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ

ان کی عہد عملی کی جدے اور ان کے تغری جدے احکام البیہ کے ساتھ اور ان کے لّی کرنے وہر کردم سے میں میں جدید کے بیٹ سے میں دیا ہے۔ دیا ہے وہر دوسیا جرا ہے کہ

ک دبدے انبیاء کو ناخل امران کے اس متولد کی دبدے کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں

کہ ان میں مخالف ند بہ کا یعنی اسلام کا اثر بی نہیں ہوتا تو اپنے فد بہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالی فر تاتے ہیں کہ بیم مغبوطی اور پچتلی نہیں بلکہ خدا کی مار ہے؟!

# بَلُ طَبِعُ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ

بلکان کے مفر کے سبب ان قلوب پر الله تعالی نے بند نگادیا ہے

کے جن بات کی ان میں تا تیم بیس ہوئی۔

#### <u>فَلَايُؤُمِنُوْنَ اِلْآقَلِيْلَاهُ</u>

موان میں سے ایمان نبیس لائیں مے مرفدر تے میل

اور قد رقلیلِ ایمان مقبول نبیس پس کا فر بی تفہرے

ف: عبد فنی میں بعد کے سب مضامین آگئے تے کین زیادہ شنج کے سب معاملات کوالگ الگ بھی بیان فرمادیا کہ اللہ تعاملات کوالگ الگ بھی بیان فرمادیا کہ اللہ تعاملات کو الگ الگ بھی بیان فرمادیا کہ اللہ کے ساتھ سے برتاؤ ہے معاملہ ہے کہ درکران کول کرتے تھے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بیم عالمہ ہے کہ آپ کے سامنے اپنے فی پر ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور بیس کفر ہی کی اقسام ہیں اور ان سب قصوں کی تفصیل یعنی دیدار النہی کی درخواست کرنا ' موسالہ کی عبادت کرنا اس طرح طور کا اٹھایا جانا اور سبت کے دن میں زیادتی کرنا وغیرہ بادہ اللہ مادر مربح علیہ السلام کے متعلق ان کے اقوال کا اجمالی ذکر سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے ۔ اور کہ تفصیل آ می آجادے کی کہو دجوہ بیان فرمائی ہیں۔ بعض دجبیں آ می ذکور ہیں۔ و بمکفر ہم تا شہیدا بیان فرمائی ہیں۔ بعض دجبیں آ می ذکور ہیں۔ و بمکفر ہم تا شہیدا

# وَّبِكُفُرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مُرْيَمَ يُهْتَانًا عَظِيْمًا فَ

اورائے کفری وبسے اور معزت مرم (علیالسلام) پرائے براجماری بہتان وحرنے کی وبدے

لین ہم نے ان کومزائے لعنت وغیرہ میں ان وجوہ ہے ہمی مبتلا کیا ف: مریم علیماالسلام پر بہتان لگانے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تحکفہ یب بھی لازم آتی ہے۔ کیونکہ و واپنے معجز و سے ان کی برا وت فلا ہر فر ماچکے ہیں اور معجز و بھی تھا کہ پیدا ہونے کے بعد بی کلام کیا۔

# وَّقُوْلِهِمُ إِنَّا قَتُلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ

اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عین ابن مریم کو جو کہ

مَرْنِيمَرَرُسُوْلَ اللهِ عَ

رسول میں اللہ تعالی کے قل کرویا

النياء

وہ لوگ بطور تفاخر کے بیہ بات کہتے تضاور بیکبنادلیل ہے عداوت کی اور انبیاء کے ساتھ عداوت کرنا کفر ہے نیز اس میں قبل کا دعویٰ ہے اور نبی کا متل کا دعویٰ ہے اور نبی کا متل کرنا بھی کفر ہے اور عیسیٰ علیا السلام کے متاتھ جو لفظ رسول اللہ آیا ہے بیا بہود کا قول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے برصا دیا ہے کہ زیکھوا سے کی نسبت ایسا کہتے ہیں پھر یہ دعویٰ علاوہ کفر بروے واقع میں فلط بھی ہے چنانچہ آگے بیان فرماتے ہیں۔

#### وَمَاقَتَانُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ

حالانكمانبوں نے ندان كول كيااورندان كوسولى پرچ حاياليكن ان كواشتباه بوكيا

#### وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوْ افِيهِ لَفِي شَكٍّ

اور جولوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں۔ان

# مِّنْهُ مَالَهُمْ بِهِمِنْ عِلْمِ الدَّاتِبَاعَ الطَّنِ

كے پاس اس بركوكى دليل نبيس بجر تخمينى باتوں برعمل كرنے كاورانبوں نے

#### وَمَاقَتَانُونُهُ يَقِيْنَا هُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

ان کونین بات ہے کہ ل نہیں کیا بلک ان کو ضدا تعالی نے اپن طرف انعالیا

لعنی آسان پراشالیااورایک دوسرے آدمی کوان کا ہم شکل بنادیااس کو سولی دی گئی و مقتول ہواای وجہ سے یہود کا اشتباہ ہو گیاا در اشتباہ سے اہل کتاب میں اختلاف پیدا ہو گیا۔

#### وكان الله عزير احكيما

اورالله تعالی بزے زبردست حکمت والے میں

کہ اپنی قدرت و حکمت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچالیا اور آسان پراٹھا لیا اور یہود کو اشتباہ کی وجہ سے پیتہ بھی نہ لگا آ گے ہتلاتے ہیں کہ یہود کو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار میں اور کمل کے دعویٰ میں اپنا جھوٹا ہونا بہت جار نہ ای میں ناامہ معروا ہاں میں

# وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ

اوركو كافخص الل كتاب سے نبيس رہتا مكر و عيسىٰ عليه السلام كى اپنے مرنے سے

قَبْلُمُوْتِهٖ<sup>ع</sup>

پہلے منرور تقعد بی کر لیتا ہے

جب كه عالم برزخ نظرة في الكتاب كواس وقت كي تقديق نافع نبيس

مران کا جھوٹ ظاہر ہونے کے لئے تو کافی ہے تو اس سے اگر انجسی ایمان لے آویں تو نافع ہوجائے۔

# وَيُوْمُ الْقِيلَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيلًا ا

اور قیامت کے روز ووان پر کوائ ویں کے

یعنی جب دنیا اور برزخ دونوں ختم ہوجائیں گے اور قیامت آجائے گاس وقت میسیٰ علیہ السلام ان محرین کے انکار پر گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے میری نبوت کوتشایم نہ کیا تھا۔ ف: عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے متعلق بحث اور اہل کتاب کے مختلف اقوال تلک الموسل میں اور انبیاء کا گواہی ویناو المعحصنات سے ذرا پہلے نہ کور ہو چکا ہے۔ ضرور ملاحظہ کیا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وموت کے بحث میں کتاب سیف چشتیہ قابل مطالعہ ہے لبط : آ مے بھی یہود کی بعض بحث میں کتاب سیف چشتیہ قابل مطالعہ ہے لبط : آ مے بھی یہود کی بعض شرارتوں کا ذکر مع ان سراوں کے جوان پر شری احکام میں ختی کر کے اور بعض پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر کے دنیا میں واقع ہو کمیں نیز آخر ت کی بعض باکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر کے دنیا میں واقع ہو کمیں نیز آخر ت کی سخت سراکا بیان فرماتے ہیں۔ فیظلم تا الیما

# فَيْظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوْاحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

سویبود کے ان بی بڑے بڑے جرائم کے سببہم نے بہت ی پاکیزہ چیزیں

يعنى حلال اورنا فع اورلذيذ چيزيں

#### كليبلتٍ

جوان کے لئے طال تھیں

چنانچ آیت کل الطعام کان حلالبنی اسر انبل میں بیان ہو چکا ہے کہ پہلے سب طیبات یہود کے لئے بھی طال تھیں پھر تورات نازل ہونے ہے تعض اچھی چیزیں بھی بوجان کی نافر مانی کے ان پرحرام کردی گئیں۔

#### أُحِلَّتُ لَهُمْ

ان پرحرام کردی

ان چیزوں کا بیان سور و انعام کی آیت و علی الذین هادو احر منا
کل ذی ظفر النج میں ہے اور وہاں بھی بین کور ہے کہ ان کی سرش ک
وجہ سے ان طیبات کو حرام کیا گیا تھا ذلک جزینہم ببغیہم وانا
لصد قون آ کے بتلاتے ہیں کہ شریعت موسویہ کی حرام کردہ چیزیں دیگر
انبیاء کے زمانہ میں بھی وہ سب حرام ہی رہیں کوئی طال نہیں ہوئی کیونکہ وہ
آئندہ بھی ایس حرکتوں سے بازنہ آئے۔

# وَبِصَدِّ هِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَتِيْرًا اللهِ

اوربسبب اس کے کہ وہ بہت آ دمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے مانع بن جاتے تھے

کیونگ احکام میں تحریف اورا خفا م کرنے سے عوام کوخواہ کو اور ین حق میں خلط والتباس ہوجا تا تھا کو طلب صادق اور بوری تحقیق سے وہ التباس رفع ہوسکیا تھا۔

#### وَّاخْذِهِمُ الرِّبُواوَقَلُ نَهُوْاعَنْهُ وَٱكْلِهِمُ

ادربسبباس کے کدوہ سودلیا کرتے تھے حالا نکدان کواس سے ممانعت کی می کاور

#### أفوال التاس بالباطل

بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقہ سے کھا جاتے تھے

# وَاعْتَكُنَا لِلْكُورِيْنَ مِنْهُمْ عَنَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اورہم نے ان لوگوں کیلئے جوان میں سے کافر ہیں در دناک سزا کا سامان کردکھا ہے۔
البتہ جو موافق قاعدہ شریعت کے ایمان لے آئے اس کی چھپلی بنایتیں سب معاف ہوجا کیں گی ربط: اوپر کفار یہود کا ذکر تھا آگے ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے۔ ان کا بیان ہے گو پچھ پہلے بھی ان کا بیان آچکا ہے لیکن یہاں دوسم سے عنوان سے اور کمی قدر مفصل ہے لکن بیان آچکا ہے لیکن الواسنحون تا عظیما.

# لْكِنِ الرِّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ

ليكن ان (يبود) ميس جولوگ علم (دين ) ميس پخته ميس

یعن اس کے موافق عمل کرنے پر مضبوط ہیں اور اس پچھی نے ان پر حق کو واضح اور حق بات قبول کر لینے کو آسان کر دیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن سلام واسید و تعلیم اور جوان کی مثل ہیں مراد ہیں۔

# وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

اورجو (ان من )ایمان لے آنے والے میں کداس ( کتاب) پر بھی ایمان لاتے میں جو

#### أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلْوةَ

آ ب کے پاس بھیجی گن اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں) جو آ پ سے پہلے بھی گئی تھی اور جو

#### <u>ۅَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ</u>

(ان من ) نماز کی پابندی کرنے والے میں اور خو (ان من ) زکو ق دینے والے میں

ان کاموں پر آیت میں تواب کامل کومعلق کیا گیا ہے ورنہ مطلق تواب اورمطلق نجات صرف عقا کد ضروریہ کی تضیح پرموتو ف ہے۔

# وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أُولَيِّكَ

اور جو (ان من )الله تعالى براور تيامت كدن براعتقادر كمنے والے بي (سو)ايے

# سَنُوْتِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيًا ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

لوگوں کو ہم ضرور (آخرت میں ) تواب عظیم عطافر مادیں مے۔ہم نے آپ کے پاس دی

#### كَمَآأُوْحَيْنَآ إِلَى نُوْجٍ وَالنَّبِينَ مِنَ ابَعْدِهِ

جمیحی ہے جمیعے نوح علیالسلام کے پاس جمیحی اوران کے بعداور پیفمبروں کے پاس

ربط: اوپر یہود کے ایک سوال کا جو یہ نلک اہل الکتاب میں منقول ہے ذکر تھا اور وہاں اس کا منشاء جہالت اور عناد ہتلایا گیا تھا اور اس کے ثابت کرنے کے لئے بعد کے مضامین تھے آھے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شوت نبوت کے لئے یہ درخواست محض لغو ہے کیونکہ محمصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی ا نبیاء علیم السلام گزرے جن کی نبوت تمہار ہزو یک بھی مسلم ہے اگر شوت نبوت اس پر موقوف ہے کہ ہرفض کے پاس خدا کا لکھا ہوا تھم پہنچا کرے کہ فلاں فخص موقوف ہے کہ ہرفض کے پاس خدا کا لکھا ہوا تھم پہنچا کرے کہ فلاں فخص مارارسول ہے تو سب انبیاء میں اس کا ثابت کر تالازم ہوگا حالانکہ ایسا بھی

نہیں ہوا تو اس پر نبوت کا موقوف ہوتا ہی غلط ہے سوجیسی دلیل سے دوسروں کی نبوت ثابت ہے ویسی ہی دلیل یہاں بھی موجود ہے لیعنی معجزات پھرائی فرمائش عناونیس تو کیا ہے افا او حیاالیک تا تکلیما جن میں ہے بعضوں کے نام بھی بتلائے دیے ہیں۔

#### وَٱوْحَيْنَا إِلَّى إِبْرَهِيْمَ وَالسَّمْعِيْلَ وَالسَّحْقَ

اورہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام

#### وَيَعْقُوْبَ وَالْإَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَآيُّوْبَ

ادر يعقوب عليه السلام ادراولا ويعقوب عليه السلام اورعيسي عليه السلام ادرازوب عليه السلام

#### وَيُونُسُ وَهُرُونَ وَسُلَيْهُنَ وَالْتَيْنَا

اور بونس علیدالسلام اور بارون علیدالسلام اورسلیمان علیدالسلام کے پاس وحی

#### دَاؤْدَ زَبُوْرًا ﴿ وَرُسُلًا قَلْ قَصَصْنَهُمْ

بھیجی تھی اور ہم نے داؤ دکوز بور دی تھی اورا یسے پیفیبروں کوصاحب وحی بنایا

#### عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ

جن کا حال اس تے بل ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں

جیبا کہ سورۃ انعام وغیرہ کی سورتوں میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے غرض ہم نے کچھ آپ کو انو کھا اور نیا رسول نہیں بنایا جو ایسی واہی تباہی فرمائشیں بیلوگ کرتے ہیں اا

ربط: آ مےرسولوں کے بیمجنے کی حکمت اور اس کے ختم پر مقصود کی تصریح ایمی نبوت محمد میگا اثبات فرماتے ہیں جو کہ خلاصہ کلام و نتیجہ مقام ہا اس کے بعد ان لوگوں کی بدحالی فدکور ہے جو باوجود دلائل قائم ہونے اور حق واضح ہو جانے کے بھی انگار ہی کرتے ہیں۔ دسلا مبشرین تا علی اللّٰہ یسیر ا

# وَمُسُلًّا لَّمْ نَقْصُفُهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ

اور ایسے پیفیروں کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا

اللهُ مُوسَى تَكْلِيْمًا ﴿ رُسُلًا مُّبَيِّرِيْنَ

ادرموی علیالسلام سے اللہ تعالی نے خاص طور پر کلام فر مایا۔ ان سب کو خوشخری

وَمُنْذِرِنِنَ اِئِلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى

ا ہے والے اور خوف سنانے والے پیفمبر بنا کراس لئے بھیجا تا کہ لوگوں کے پاس

# اللهِ حُجَّةً بَعْنَ الرَّسُلِ

الله تعالی کے سامنے ان پینمبروں کے بعد کوئی عذر باتی ندر ہے۔

یعنی ظاہر بھی کوئی عذر نہ کرسکیں ورنہ قیامت میں یوں کہتے کہ بہت ی چیزوں کا اچھا برا ہوناعقل سے معلوم نہ ہوسکتا تھا بھر ہماری کیا خطا

#### وكانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

اورالله تعالی بورے زوروالے میں بوی حکمت دالے میں

لیعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کو ہر طرح اختیار اور زور ہے کہ وہ بدوں رسولوں کے بیجینے کے بھی سزاد سے سکتے تھے اور بوجہ اس کے کہ وہ مالک حقیق ہونے میں بکتا ہیں کو کی ظلم بھی نہ ہوتا مالک کو ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے ہیں حقیقت میں کو بھی عذر کا حق نہ ہوتا لیکن چونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں اس لئے حکمت ای کو مقتضی ہوئی کہ رسول بھیج جا میں تا کہ ظاہری عذر بھی کسی کو نہ رہے۔ رسولوں کے بھیج کی حکمت بیان کر کے آگے نبوت محمد یہ کو ثابت فر ماکے جو ایکن کر کے آگے نبوت محمد یہ کو ثابت فر ماکے ہیں۔

# لْكِنِ اللهُ يَشْهَلُ بِمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ

لیکن الله تعالی بذر بعداس کتاب کے جس کوآپ کے پاس بھیجا ہے اور بھیجا بھی اپنے

#### يعلمه

علمی کمال کے ساتھ شہادت دے رہے ہیں

یعنی اگر بہلوگ باہ جودا ہے اس شبہ کے رفع ہوجانے بھی آپ کی نبوت کوتسلیم نہ کریں تو کیا ہواوا تع میں تو وہ ثابت ہاہ راس کے ثبوت پر دلیل سیح قائم ہے چنانچہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعہ ہے جس کوانہوں نے اپنے علمی کمال کے ساتھ ٹازل فر مایا ہے جس سے وہ کتاب ایک بہت بڑا معجزہ بن گئی جو کہ ثبوت نبوت کے لئے قطعی دلیل ہے ایس کتاب کے ذریعہ ہے آپ کی نبوت پر دلیل قائم کررہے ہیں پس واقع میں معجزہ اور ولیل ہے تبوت کا ہوچکار ہائی کا مانتانہ مانتاس کا خیال ہی کیا۔

# وَالْمُلْيِكَةُ يَشْهَا وُنَ

اور فرشتے تقدیق کررہے ہیں

کین اول تو کسی کے ماننے نہ ماننے کا خیال ہی کیا اور اگر طبیعا اس کو بھی جی جا ہتا ہوتو ان سے بہتر مخلوق یعنی فرشتے آپ کی نبوت کی تصدیق کررہے ہیں اور مسلمانوں کی تصدیق تو مشاہد ہی ہے ہیں اگر چنداحقوں نے نہ مانانہ تھی۔

#### وَكُفَّى بِاللَّهِ شَهِيْدًا شَ

اور الله تعالى على شهادت كافى ب

میں اسل بات تو بی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دلیل قائم کردیے کے بعد کسی کی تقدیق کوسلیم کرنے کی آپ کو جاجت نہیں۔

# إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْا وَصَلَّا وَاعَنْ

جو لوگ منکر ہیں اور خدائی دین سے مانع ہوتے ہیں

سَبِيْلِ اللهِ قَدُ ضَتُّوا ضَلَا أَبْعِيْكَ السَّ

بری دور کی عمرابی میں جا پڑے ہیں۔

بیتود نیایس ان کے ند بہب کا حاصل ہے اور اس کا ثمر و آخرت میں جو وگا آھے سنو۔

# إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَّمُوْا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ

بلاشيه جولوگ منكر بين اور دوسرون كالجمى نقصان كررہے بين الله تعالى

لِيَغُوْرَلَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿

ان کو مجمی نہ بخشی کے اور نہ اُن کو سواجہم کی راہ کے کوئی راہ

إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيْهَا ٱبْدًا الْ

وکھاویں مے اس طرح پر کہ اس میں ہیشہ ہیشہ کو رہا کریں مے

وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ۞ يَا يَثُهَا

اور الله تعالیٰ کے نزدیک یه سزا معمولی بات ہے اے

التَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ

تمام لوگوتمبارے پاس بدرسول سچی بات لے کر تمبارے پروردگار کی

مِن رَبِكُمْ فَالْمِنُوْا

طرف ہےتشریف لائے ہیں سوتم یقین رکھو

ربط: اوپر بہود کے ایک شبر کا جواب جونبوت محمد مید کے متعلق تھا نہایت بلاغت و وضاحت سے فدکور ہو چکا آ کے عام خطاب سے سب پر آپ کی نبوت کی تقد بی واجب نر ماتے ہیں یا یھا الناس تا علیما حکیما بعنی اس سے دعوے اور نجی دلیل کا تو مقضایہ ہے کہ تم ان پراور جواحکام

بہتلائمی سب پریقین رکھوجو پہلے سے یقین لائے ہوئے ہیں وہ اس پر قائم رہیں اور جوہیں لائے وہ اب اختیار کرلیس کیونکہ نجات اس سے ہوگی۔ ا

# خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تُكُفُّرُ وَا فَإِنَّ لِلَّهِ

ية تمبارے لئے بہتر ہوگا اور اگرتم منكر رہے تو خدا تعالى كى ملك ہے

#### مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ طُ

بيسب جو بچھ آسانوں ميں ہے اورز من ميں ہے

یعنی اگرانکار کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نبیس کیونکہ ایسے بڑے عظیم الثان مالک وقادر کوئم کیا نقصان پنجا سکتے ہو مگرا بی خیر منالو۱۲

#### وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

اورالله تعالى بورى اطلاع ركمتے بي كامل حكمت والے بي

یعنی دنیامی جو پوری سزائم کوئیس دیتے تو وجداس کی یہ ہے کہ خداکی حکمت ای کو فطاب تھا آ کے نصاری کو خطاب ہے۔ یا الک الکتاب تا و کیلا

# يَاهُلَ الْكِتْبِ لَاتَّغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا

اے الل كتاب! تم اپنے دين ميں صد سے مت نكلو

#### تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ اللهِ اللهِ الْحَقَّ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَقَّ اللهِ اللهِ الم

اور خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو

مثلاً یہ کرنعوذ باللہ اللہ صاحب اولاد ہے جیسا کہ بعض کہتے تھے المسبح ابن الله کرمی اللہ کرمی اللہ کا بیٹے ہیں یا یہ کہ خدا تمین معبودون میں کا ایک ہے جیسا کہ بعض کہتے تھے ان الله ثالث ثلثة اور بقیہ دومعبود ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اور ایک حضرت جریل کو اور بعضے حضرت مریم کو کہتے تھے اور ایک حضرت مریم کو کہتے تھے۔ ان مضرت مریم کو کہتے تھے یا یہ کہ خدا عین کرج ہے جیسا کہ بعض کہتے تھے۔ ان الله هو المسبح بن مو بم غرض بیرسب عقیدے باطل ہیں۔

# إِنَّمَا الْمُسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمُ رَسُولُ

مسیح عینی بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور

الله وكلمتُهُ

الله تعالى كا يك كلمه بي

لعن ایک کلمے بدا ہوئے ہیں۔

# ٱلفَّهَآ إِلَى مَرْبِيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ زَ

جس کوانشد تعالی نے مریم تک پہنچایا تھااورانشد کی طرف ہے ایک جان ہیں

کداس جان کو حضرت مریم کے جسم میں حضرت چر بل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعہ ہے ہنچایا گیا تھا باتی نہ وہ خدا کے بینے نہ خود خدا ہیں نہ تمن میں کے ایک ہیں جیسا کہ عقا کہ نہ کورہ سے لازم آتا ہے روح المعانی میں میں نصاری کے اقوال مع رد کے خوب تفصیل سے لکھے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ان اقوال میں سے بعض کا اس وقت کے نصاری کے انکار ہے سویا تو جن لوگوں کا بہتول ہے وہ جونزول قرآن کے وقت ہوں گے آگے سلسلہ ان کا منقطع ہو گیا یا یہ مراد ہے کہ ان کے اقوال سے یہ عقا کہ لازم سلسلہ ان کا منقطع ہو گیا یا یہ مراد ہے کہ ان کے اقوال سے یہ عقا کہ لازم آتے ہیں اور جو بات مراحة لازم آئے وہ بھی مثل عقیدہ کے ہوتی ہے آتے ہیں اور جو بات مراحة لازم آئے وہ بھی مثل عقیدہ کے ہوتی ہے

# فَامِنُوْابِاللهِ وَمُ سُلِهِ <sup>مَ</sup>

سوالله پراوراس کےسب رسولوں پرایمان لاؤ

اورایمان موقوف ہے تو حید پر ہی تو حید کا عقیدہ رکھواوران سب غلط عقیدوں سے تو بہ کرو۔

#### **ٚٷڵٲڡؙٛٷؙڵۏٳؾؘڵؿؘ**ڰ۠ڟ

اور يول مت كبوكه تمن بي

مقعود شرک ہے منع کرنا ہے اور شرک تمام اتو ال فد کورہ میں مشترک ہے تو مطلب میہ ہوا کہ شرک مت کرو۔

### اِنْتَهُوْاخَيْرًالِّكُمْ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اِن آبادُ تبارے کے بہر ہو کا ۔ معود حقق وَّاحِلُ سُبْحنکَ آن یَکُون کَهٔ وَلَلُّمُ

تو ایک عی معبود ہے وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے

۔ اور خدا کا تمام میبوں سے پاک ہونا اور علی الاطلاق سب کا مالک ہونا تو حید کی دلیل ہے جس کی تقریر سور و بقر و چس گزر چکی ہے اور ایک دلیل آئے آتی ہے تا

#### لَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \*

جو کھے آ سانوں اور زعن میں موجودات ہیں سب اس کی ملک ہیں اوران کے سواسب کے سب کارسازی میں ناکافی اور دوسرے کے

مختاج میں اور ایک صدیر جا کر عاجز میں حالانکہ کارسازی میں کافی ہونا بڑی کامل صفت ہے اور خدا میں کامل صفات ہونا ضروری میں سوجب خدا کے سوا کسی میں میصفت نہیں تو دوسرا کوئی معبود نہیں ہوسکتا پس تو حید ثابت ہے۔

#### <u>ٷڰڡ۬ؠٳۺٚۅۅٙۘڮؽؚڰڗۿ</u>

اورالله تعالی کارساز ہونے میں کافی میں

ربط: او پر ق تعالی کی پا کی کا اثبات اور عیسیٰ علیہ السلام کی ضدائی کا ابطال کیا کیا ہے آھے اس مضمون کی تاکید کے لئے خور عیسیٰ علیہ السلام اور طائکہ کا اقرار ذکر فرماتے ہیں کہ جن کو خدائی ہیں شریک کرتے ہوہ ہی اپلی عبدیت اور غلامی کا اقرار کرتے ہیں اس کیساتھ مشکرین کے لئے وعد ہیان فرماتے ہیں۔ لن یستنکف المسبح نا اور موسین کے لئے وعد ہیان فرماتے ہیں۔ لن یستنکف المسبح نا نصیر احضرت عیسیٰ علیہ السلام خداکا بندہ ہونے سے عار نہیں کریں کے بیمی نصار کی خواہ مخواہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدایا خداکا بیٹا بنا رہ ہیں حالانکہ خود حضرت سے کی یہ کیفیت ہے کہ زمین میں رہنے کی حالت میں تو ہوئے کا اقرار ان سے مشہوری ہے جس سے خدائی کا ابطال خود بخو د ہوتا ہے کین اب آسان میں رہنے کی حالت میں ہوتا ہے کین اب آسان میں رہنے کی حالت میں ہوتا ہے کین اب آسان میں رہنے کی حالت میں ہوتا ہے کین اب آسان میں رہنے کی حالت میں ہی جوز مین میں رہنے کی حالت میں ہوتا ہے کین اب آسان میں رہنے کی حالت میں ہوتا ہے کہا ان الل ہو جود کھے اس حالت میں ہی یا قیامت تک مسلما ہے اب ہی ان سے کوئی ہو چود کھے اس حالت میں ہی یا قیامت تک میں حالت میں ہوں خدا کا بندہ منے سے بھی عار نہ کریں گے۔

# كَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِتَهِ

کے برگز فدا کے بندے بنے سے عار نہیں کریں کے

یعنی دو بھی خدا کی بندگی ہے بھی عار نہ کریں گے جن جی حضرت جرائیل بھی داخل ہیں جن کو تین خدا وک میں کا ایک خدا کہتے ہیں ۔خود ان سے کوئی ہو چھ دیکھے اور بیلوگ بندگی ہے عارکیے کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے عارکرنے کا تو بہت براانجام ہے چنانچہ وہ انجام س لو۔

# وَلَا الْمُلَيِّكُةُ الْمُقَرَّبُونَ \*

اورنه مقرب فرشخ

لعنی خدا کے بندے ہے رہے ہوں مے کیونکہ عبدیت اور بندگی کا صاصل یہی ایمان اور اعمال صالحہ ہیں ا

وَمَنْ يُسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ

اور جو مخص خدا تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے کا اور تحبر کرے کا

وہ ذات مبارک رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

وَٱنْزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُوْمًا مُّبِيْنًا ۞

اور ہم نے تہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے جو کہ قرآن مجید ہے ہی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعہ سے جو کھی تم کو ہتلایا جاتا ہے وہ سب حق ہے جن میں بیر مضامین

ندکوره بھی داخل ہیں۔

777

فَامَاالَّذِينَ الْمَنُوابِاللهِ

سوجولوگ الله برايمان لائے

اورایمان کے لئے خدا کی تو حیداور تنزیبہ کا عقادلازم ہے۔

واغتصموابه

اورانہوں نے اللہ کومضبوط پکڑا

اوراس کے لئے رسول اور قرآن کی تصدیق لازم ہے

فَسَيُنْ خِلْهُمْ فِي مَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ لا

سوابیوں کواللہ تعالی اپی رحمت میں واخل *کریں گے*اورا پیے فضل میں

کی میں اپنانشل ان کے شامل حال کریں مے غرض دخول جنت کے علاوہ اور بھی ہڑی بڑی نعتیں دیں ہے جن میں دیدار الہی بھی داخل ہے۔

وَيَهُدِينِهِمُ إِلَيْهِ صِرَاتًا الْمُسْتَقِيْمًا الْ

اور این کل سیدها راستہ بتلادیں کے

نعن دنیا میں ان کوائی خوشنودی کے طریقہ پرقائم رکھیں ہے آگر کسی کو یہ شہرہ کو کہ وہ فوشنودی کا طریقہ نوائم رکھیں ہے آگر کسی کو یہ شہرہ کو کہ وہ فوشنودی کا طریقہ تو ہیں ایمان اورا عمال مسالحہ بی ہیں ہمراس کے کیا معنی کہ ایمان واعمال بی پرقائم رکھیں ہے بیتو تحصیل حاصل ہے کہ ایک بی چیز کے سبب سے وہ بی چیز حاصل ہوئی جواب یہ ہے کہ گذشتہ ایمان واعمال سبب میں اور آئندہ ایمان واعمال اس کا تمرہ ہے حاصل ہے کہ اطاعت کی برکت سے اس یہ جے دیا کی قونیق عطا ہوتی ہے۔

يُسْتَفْتُونَكُ قُلِ اللهُ يُفْتِنِكُمْ فِ الْكَلَّةِ الْكَلِّهِ

اوك آب عظم در افت كرت بن آب فراد يخ كالشعالي وكالدك إب بن عم مع ياب

ربط: شروع سورت کے ذرابعد میں میراث کے احکام فہ کور تھے گھر وہاں سے تقریبا ایک پارہ کے بعد تھم میراث کی طرف گھرر جوع فرمایا تھا فَسَيَحْشُرُهُمْ النَّهِ جَمِيْعًا ۞ فَأَمَّا

تو خداتعاتی منرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ پھر

الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

جولوگ ایمان لائے ہوں مے اور انہوں نے اجھے کام کے ہوں کے

بظاہر شہرہوگا کہ ان لوگوں کو ضدائی عبادت سے تو عارہ کہرنہ تھا بلکہ خود قرآن کے منجانب اللہ ہونے اور حضور کے رسول ہونے میں کلام تھا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے مجموعی حالات سے یہ ٹابت ہے کہ ان پر حق واضح ہو گیا تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوائی اولا دسے زیادہ پہچائے تھے بعد فون ابناء ھم محر حضور کا اتباع ان کونا گوار تھا اور آپ کا اتباع فرض ہے اور ہر فرض عبادت ہے ہی آپ کے اتباع سے عار ہونا بھینا عبادت الی سے عار ہے۔ ولیط :او پر نصاری کے عقائد کا باشل ہونا مع ہز اوس اے ذکور ہو چکا آگے عام خطاب سے ان مضاحمن کا بازر ان کی تعلیم فرمانے والے رسول اور قرآن کا سیا ہونا اور موشین کی فضیلت بیان فرماتے ہیں جیسا کہ یہود کے ساتھ گفتگوفر ما کرتم پراس طور پر عام خطاب فرمایا تھا۔ یابھا الناس تامستقیما

فَيُوَقِيْهِمْ أَجُوْرَهُمْ وَيَزِيْكُ هُوْمِنَ

تو ان کو تو ان کا پورا تواب دیں مے اور ان کو اپنے فعل سے اور

زیادہ دیں مے اور جن لوگوں نے عار کیا ہو گا اور تکبر کیا ہو گا

فَيُعَنِّ بُهُمْ عَنَابًا ٱلِيُمَّاهُ وَلَا يَجِنُ وْنَ

لو ان کو سخت دردناک سزا دیں کے اور وہ لوگ کمی غیر

لَهُمُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ۞

الله کو اہا یار اورددگار نہ ہاویں کے آیا گھا النگاس قال جَاءَ کے مُربُرهان

اے لوگو! یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے

مِّنُ رَّ بِكُمْر

ايك دليل آچكى ہے

اب ختم سورت پر پھرای کی طرف رجوع ہے۔ اور شاید تمن جگہ متفرق
بیان کرنے میں بید حکمت ہو کہ اسلام سے پہلے میراث کے بارہ میں بہت
ظلم ہوتا تھا بی سورت کے اول اور بچ میں اور اخیر میں اس کے ذکر فر مانے
سے سننے والوں کومعلوم ہو جاوے گا کہ اس کا بہت اجتمام کرنامقعود ہے
اور شان نزول اس کا حضرت جابر بن عبداللہ کا استفتاء ہے کہ اس وقت
صرف ان کی بہنیں وارث تھیں تو انہوں نے اپنی میراث کا تھم دریافت کیا
تھا۔ یہ عفو مک تا حظ الانشین

کلالہ وہ ہے جس کے نہ ماں باپ ہوں نداولا دہو۔

# إِنِ امْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَكَّ وَلَكَّ وَلَكَّ وَلَكَّ

اگر کوئی مخص مرجاوے جس کے اولا دنہ ہو (اور نہ ماں باب )اور اس کے

#### أُخُتُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ عَ

ا کیے ( نینی یا علا تی ) بہن ہوتو اس کوتمام تر کہ کا نصف ملے گا

تعنی بعدادائے قرض و وصیت وخرج تجہیز وتکفین کے آ دھا ملے گا اور بقیدا گرکوئی عصبہ ہواس کو ملے گا ورنہ پھراسی کوئل جائے گا۔

#### وَهُوَ يَرِثُهُآ إِنۡ لَّمُرِيُّكُنۡ لَّهَا وَلَنَّا

اوروه مخص اس (اپنی بهن) كادارث بوگاا كر (وه بهن مرجاو سادر )اسكی اولادنه بو

یعی اگریہ بہن مرجائے تو بھائی اس کے کل تر کہ کا دارث ہوگا اگراس

کے اولا داور ماں باپ ندہوں۔

# فَإِنْ كَانْتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّكُثْنِ مِمَّا تُرَكُّ

اور والدین بھی نہ ہوں)اورا گر بہنیں دو ہوں (یازیارہ) تو ان کواس کے کل تر کہ میں سے دو تبالی کمیس کے

اورایک تہائی عصبہ کو ورنہ پھروا پس ہوکران ہی کول جاوے گا۔

#### <u>ۅٞٳڹۘػٵڹٛۅٛٚٳڂۘۅؘؖۊٞؾؚۜۜ</u>ۘۼٵڰڗۊٚڹڝۜآ<u>ء</u>ٞ

اور اگر وارث چند بھائی بہن ہوں مرد اور عورت لیمن کے نداولاد ہے اور ندوالدین خواہ میت کے کہ جس کے نداولاد ہے اور ندوالدین خواہ میت مرد ہویا عورت ایک سے زیادہ بھائی بہن وارث ہول۔

#### فَلِللَّ كُرِمِثُ لُ حَظِّ

توایک مردکود وعورتوں کے حصہ کے برابر

یعنی اس صورت میں ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ بھائی کودو ہرااور بہن
کوا کہرائیکن حقیقی بھائی سے علاتی بھائی بہن سب ساقط ہوجاتے ہیں اور
حقیقی بہن ہے بھی وہ ساقط ہوجاتے ہیں اور بھی ان کا حصہ کم ہوجاتا ہے
تفصیل کتب فرائض میں ہے۔ رلیط: چونکہ اس سورت میں بہت ہے
اصول اور فروع کی تفصیل ہے اس لئے ایک مجمل عنوان سے تمام تفصیل کو
یاو دلا کر ان احکام کے بیان کرنے میں اپنی منت واحسان اور حکمت کی
رعایت کرنے کاذکر فرما کرسورۃ کوختم فرماتے ہیں۔ یبین اللّٰہ تنا علیہ

# الْأُنْتَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ال

الله تعالی تم ہے(دین کی باتمی)اس لئے بیان کرتے ہیں کہ تم کمرای میں نہ پرو

اس میں تو یادد ہانی ہے اور اپنے احسان کا ذکر ہے

#### وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿

اور الله تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں

پس حق تعالیٰ احکام کی مصلحتوں پر بھی مطلع ہیں اور احکام میں ان کی رعایت کی جاتی ہے بیے حکمت کا بیان ہے۔

#### (٥) سُورَةُ المَاتَاتِكَ عَمَانَتَ بَهُ (١١٢)

سورة ما كده مدينه ين بازل مولى اوراس من ايكسويس آيتي بين اورسول ركوع بين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبر سے مبر بان نہايت رحم والے ميں

#### يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُوْآا وَفُوْا بِالْعُقُودِة

اے ایمان والو! عبدول کو پورا کرو

ربط: اوپر کی سورت کے ختم پر فر مایا تھا کہ ہم احکام شرعیہ کوتم ہے بیان کرتے ہیں اس سورة کے شروع میں اس کا امر ہے کہ تم ہمارے ان بیان کئے ہوئے احکام کی پوری پوری بجا آ وری کرویہ مناسبت تو دونوں سورتوں کے انجام و آغاز میں ہے باتی مجموعی حیثیت ہے بھی مناسبت فلاہر ہے کیونکہ دونوں سورتوں میں احکام شرعیہ بکشرت بیان کئے ہیں اور خوداس سورت کے اجزاء میں بھی ایک عجیب ارتباط ہو ہ یہ کہ اس کی بہلی قوداس سورت کے اجزاء میں بھی ایک عجیب ارتباط ہو ہ یہ کہ اس کی بہلی آ یت بمزلہ متن کے ہے اور تمام سورت اس کی شرح ہے کیونکہ لفظ عقود بقول ابن عباس تمام معاملات اور احکام شرعیہ کو عام ہے اور سورت میں امن کی کونکہ لفظ عقود ان کی کونکہ لفظ عقود میں امن کی کونکہ لفظ عقود دور کر ماتے ہیں۔ یا بھا الذین امنو ااو فوا بالعقود

وَلَا الْقَلَابِدَ

اور ندان جانوروں کی جن کے ملے میں بٹے پڑے ہوں

اس نشانی کے لئے کہ بیاللہ کی نیاز ہیں۔

وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يُبْتَغُونَ فَضَلًّا

اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں

مِّنُ رَّبِومُ وُرِضُوانًا الله

ا پے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں

بزعم خودا كرچه حقيقت من كريم تجي نبيس

وَإِذَا حَلَكُمُ أَنَّ فَاصْطَادُوا اللَّهُ وَالْمُ

اورجس وقت تم احرام سے باہر آجاؤ تو شکار کیا کرو

بشرطیکه وه شکار حرم میں نه موں۔

وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّ وَكُمْ عَنِ

ادرایانہ ہوکہ تم کوسی قوم سے جوای سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو

الكنجيالكرام

مجدحرام سےروک دیا تھا

مراد كفارقريش بين

<u>آنُ تَعْتَكُوْا مُ</u>

وہ تمہارے لئے اس کا باعث ہوجائے کہتم حدے نکل جاؤ

یعنی احکام ندکورہ کےخلاف کر ہیٹھو۔

وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا

اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت کرو اور محناہ اور

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو

مثلاً یمی احکام ہیں ان میں دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو اورا گرکوئی ان کے خلاف کرنے گئے تم اس کی اعانت مت کرو۔ یعنی جبتم ایمان لے آئے ہوتو تمہارے ایمان کا مقتعنا یہ ہے کہ تم نے ایمان کے خمن میں جوعہد اللہ تعالی سے کئے بیں ان کو پورا کرواور احکام شرعیہ کو بجالا و کیونکہ ایمان لانے سے تم نے سب احکام اپنے اوپر لازم کر لئے اور التزام کا مقتصنا یہ ہے کہ اس کو پورا بھی کیا جائے۔

ربط: اوپراجمالی اورکلی عنوان ہے تمام احکام کی بجا آوری کا امرتما

آ مے احکام کی جزئیات کی تنصیل ہے۔ اس میں میں میں ہے۔

أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ

تمبارے لئے تمام چو پائے جومشارانعام (معنی اوٹ بری گائے) کے بول

جن کی حلت اس ہے قبل سور وَ انعام میں فر مادی منی ہے۔

اِلْأَمَايُتُلِّي عَلَيْكُمُ

طال کے گئے ہیں مرجن کاذکر آ گے آتا ہے

كدوه باوجود ببيمة الانعام مين داخل ہونے كے حرام ہيں۔

غَيْرُمُ حِلِّي الصَّيْلِ وَانْتُمْ حُرُمٌ الْعَيْلِ وَانْتُمْ حُرُمٌ الْعَيْلِ وَانْتُمْ حُرُمٌ الْ

ليكن شكاركوطال نه مجمنا جس حالت ميس كدتم احرام ميس ہو

مثلًا حج وعمره كااحرام باندھے ہوئے ہو۔

اِنَّ اللهَ يَجْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۞

بينك الله تعالى جو جابي عم كري

یعن اس کا حکم ہیشہ معلمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

لَا يَهُا الَّذِينَ امْنُوالِا تُحِلُّوا شَعَايِرَ اللهِ

اے ایمان والوا بے حمتی نہ کرو خدا تعالیٰ کی نشانوں کی

مثلًا يه كداس مين شكار كميلنے لكو\_

وَلَا الشَّهُ رَالُحَرَامَ

اور نه حرمت والے مہینہ کی

باد بی کروکهاس می کفار سے از نے لگو۔

وَلَا الْهَادُي

اورندرم ش قربانی مونے والے جانور کی

باولی کروکہاس سے بری طرح بین آؤ۔

#### وَاتَّقُوااللَّهُ ۗ

اورالله تعالى سے ذراكرو

کاس سے سباحکام کی پابندی سبل ہوجاتی ہے۔

ربط: اوپر الا ما يتلى عليكم من اجمالاً بعض بهائم كا استنافر ما ياكدوه طلال نبيس آكمان كي تفسيل برحمت عليكم المينة تا ذلكم فسق

# إِنَّ اللَّهُ شَرِينُ الْعِقَابِ ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ

بلاشبہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والے میں تم پر حرام

البيتة

کئے محتے ہیں مردار

جوبدوں ذبح کے حلال نہ ہوسکتا ہواور بلاذبح شری مرجاد ہے۔

#### وَالنَّامُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ

اور خون اور خزیر کا موشت

ای طرح اس کے تمام اجزا م بھی ٹایاک وحرام ہیں۔

#### وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

اورجو جانور کے غیراللہ کے تامزد کردیا کیا ہو

مااهل لغير الله به كمتعلق سائل پارهسيقول مين ذكور بو كي

میں ملاحظے فرمالیا جاوے۔

#### وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُونَةُ وَالْمُتَرَدِيَّةُ

اورجو گلا کھنے سے مرجاد ساور جو کی ضرب سے مرجاد ساور جواد نے سے کر کر مرجاد سے

# وَالنَّطِيْحَةُ وَمَّا أَكُلُ السَّبْعُ إِلَّا مَاذَكَيْتُمْ فَ

اور جوکسی کی تکرے مرجاہ ساور جس کوکوئی در ندہ کھانے سکے لیکن جس کو ذیح کرڈ الو

یعن المنعنقة سے مااکل السبع تک جن کا ذکر ہان میں سے کی کودم نکلنے سے پہلے قاعدہ شرعیہ کے موافق ذکے کرلیاجاد بے قو وہ اس حرمت سے متنی ہو وہ طلال ہوجائے گا اور بعد ان صد مات کے دم نکلنے سے پہلے ذکے کرنے سے اس وقت طلال ہوگا جب کہ علامات سے اس کی حیات معلوم ہوجائے ان علامات کی تفصیل اور شرکی قاعدہ کے موافق ذکے حیات معلوم ہوجائے ان علامات کی تفصیل اور شرکی قاعدہ کے موافق ذکے کرنے کی تفصیل کتب نتہ میں ہے اور ہر چند کہ ان صد مات سے مرنے والے جانور بھی مردار میں داخل متے مران کو جدا اس لئے بیان کیا گیا کہ

زماندجا لميت من ان كمان كادت تحى عادت تحى

# وَمَاذُ بِحَ عَلَى النَّصُبِ

اورجو جانور پرسش كابول پرذي كياجاوے

و و بھی حرام ہے گوز بان سے غیر اللہ کے نامز دنہ کرے کیونکہ حرمت کا مدار نیت خبیثہ پر ہے اس کا ظہور بھی قول سے ہوتا ہے کہ زبان سے نامز دکر دے بھی فعل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذریح کراد ہے۔

#### وَٱنۡ تَسۡتَقۡسِمُوۡا بِالْاَزُلَامِرۡ

اور یہ گفتیم کروبذر بعد قرعہ کے تیروں کے

به بمی اس وقت ایک رسم تھی کہ شرکت میں مثلاً ایک اونٹ خرید کر ذ<sup>رج</sup>ک کیالیکن اس کے گوشت کو داموں کی نسبت سے تقسیم نہ کرتے تھے بلکہ دس عدد تیراس غرض مے مقرر تھے کہ ان میں سے سات پر لکیریں مجمد بنی ہوئی تھیں بعضے ساوہ تھے اور اس کے متعلق کچھ اصطلاح تغیرا رکھی تھی کہ جس کے نام پرمثلاً سادہ تیرنکل آوے وہ محروم ہے اور جس کے نام پر لکیروں والا تیرنگل آ و ہے تو اس اصطلاح کے موافق جس قدراس کا حصہ ہوا آنا موشت اس کودے دیاای طرح سب شرکا ہ کے واسطے بی ممل کرتے تھے چونکه بیصورت تماری تمی اس لئے اس کی ممانعت کی تمار کی حرمت سور و بقرہ میں گزرچکی ہے اور آج کل جوچنھی ڈالنے کی رسم ہے وہ مجی اسی میں واخل ہے اس کئے ناجائز ہے اور قریہ جوشریعت میں ثابت ہے وواس صوت میں ہے کہ جہاں بدول قرعہ کے بھی اس پر باہم اتفاق کر لینا جائز ہو جیے مکان تقیم کر کے یہ جائز ہے کہ دونوں اپنی رضامندی ہے ایک شريك ايك طرف كاحمه لے لے دوسرا دوسرى طرف كالے لے تواس مں قرع بھی جائز ہے۔ تنبیہ ہر چند کہ اوپر ذکر بہائم کا ہے لیکن گلا گھونے ہوئے جانور وغیرہ کی حرمت بہائم کے ساتھ خاص نبیں بلکہ گلا محوثا ہوا یرند و بھی حرام ہے کیونکہ اس اشٹناء میں جو یابیہ ہونے کی صفت کو دخل نہیں بلکہ ساسٹنا واس علت کی وجہ ہے ہے کہ ان صورتوں میں بدوں ذیج شری کے گلا گھونے وغیرہ سے موت ہو کی ہے۔

# ذَٰلِكُمْ فِسُقُ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا

یہ سب مناہ میں آج کے دن ناامید ہو مے کافر لوگ

مِن دِيْنِكُهُرُ

تمہارے دین ہے

کہ وہ مغلوب یا تم ہوجاوے۔

#### <u>ڣؘ</u>ڒڗڿؙۺؙۅۿؖۿ

سوان ہے مت ڈرنا

کے تمہار ہے دین کو وہم کرسکیں ہر کرنہیں۔

#### وَاخْتُونِ

اور جھے ڈرتے رہنا

اورمير احكام كى مخالفت نه كرنا ـ

#### ٱلْيُوْمِ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَهُتُ

آج كون تبارك لئة تبارك وين كوم في كامل كرديا

قوت میں بھی اورا حکام وقواعد میں بھی <u>۔</u>

#### عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

اور می نے تم پراہاانعام تام کردیا

د نی اور و نیوی دونوں جہت سے

#### وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴿

اور میں نے اسلام کوتمہارادین بنے کے لئے پسند کرلیا

اب دوسرادین جمویز نه **برگا** 

#### فُمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ

پس جو مخص شدت کی بھوک میں بے تاب ہو جاد سے

اوراس وجدسےان حرام چیزوں کو کھالے۔

#### عَيْرُمْتَجَانِفٍ لِإِثْمِرِ لَ

بشر ملیکه تسی کناه کی طرف اس کا میلان نه ہو

لینی ندلد رضرورت سے زیادہ کھائے اور ندلذت مقمود ہو۔

#### فَاِنَ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

تويقياً الله تعالى معاف كرنے والے بيں رحمت والے بيس

كداكى حالت من اجازت دے دى۔

#### يَنْئُلُونَكَ مَاذًا أُجِلَّ لَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

لوگ آ پ ے بو جھتے میں کدکیا کیا جانوران کے لئے طال کے محتے میں

یعن کے اور باز کے ذریعہ سے حلال جانوروں کا شکار جائز ہے یانہیں۔

# قُلُ احِلَ لَكُمُ الطَّيِبْ وَمَا عَكُنَّهُمْ مِنَ الْجَوَارِجِ

آپ فر اد بجئے كرتمارے كے كل حلال جانور طلال د كے بي اور جن شكارى جانوروں كو

یعنی جو جانورازتم شکار پہلے سے حلال ہیں و وسب کتے اور ہاز کے ذریعہ سے شکار کرنے کے بعد بھی حلال رہے ہیں بیاتو سوال کے ایک جزو کا جواب ہو گیا آ گے دوسرے جزو کا جواب ہے کہ صلت کے لئے اس صورت میں چند شرطیں ہیں (ترجمہ دیکھو)

#### مُكِلِّبِيْنَ

م تعلیم دو

جن مِس كمّااور باز وغيره بهي آھئے۔

یعن فاص طور پرجس کابیان آ کے آتاہے بیا کی شرط ہے

ور ور برو پر تعلیونهن

اورتم ان كوجيموز وبمي

تعنی شکار پر چموڑ ناید وسری شرط ہے۔

#### مِمَّاعَلَمُكُورُاللَّهُ

اوران کواس طریقے ہے تعلیم دو جوتم کوانشہ تعالی نے تعلیم دیا ہے

وہ طریقہ یہ ہے کہ کتے کو یہ تعلیم دی جاوے کہ شکار کو پکڑ کر کھاوے نہیں اور ہاز کو تعلیم دی جاوے کہ جب اس کو بلاؤ گوشکار کے پیچھے جار ہا ہو فوراً چلا آ وے۔احاد یث میں بیاطریقہ نذکور ہے۔

#### فَكُلُوْامِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ

توایے شکاری جانورجس شکارکوتمبارے لئے پکڑیں اس کو کھاؤ

ستیسری شرط ہے سواگر کتااس شکار کو کھانے لگے یاباز بلانے سے نہ آئے توسمجھا جائے گا کہ جب وہ مالک کے کہنے جس نہیں تو اس نے شکار بھی اس کے لئے جس نہیں تو اس نے شکار بھی اس کے لئے نہیں پڑا بلکہ اپنے لئے پکڑا ہے۔

#### وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

اوراس پرانند کا نام بھی کیا کرو

یہ چوتی شرط ہے بعن جب شکار پر جانور چھوڑ نے لکوتو چھوڑ نے کے وقت بھم اللہ کہ کرچھوڑ و

المآبدةد

# وَاتَّقُوااللهَ اللهَ

اورالله عدرت رباكرو

منہ کاموں جی احکام خداوندی کا خیال رکھو مثلاً شکار میں ایسے منہ کہ نہ ہو کہ نماز وغیرہ سے غافل ہو جاؤیا آئی حرص مت کرو کہ طال ہو نے کی شرطیں نہ پائی جاویں جب بھی شکار کو کھا جاؤ مسئلہ ایک پانچویں شرطام ابوصنیفہ کے نزدیک ریجی ہے کہ وہ جانوراس شکار کوزئی بھی کرد سے شرطام ابوصنیفہ کے نزدیک ریا ہے جس کا مادہ جرح ہے بمعنی زخی کرنا۔ قرآن میں لفظ جوارح اس کی دلیل ہے جس کا مادہ جرح ہے بمعنی زخی کرنا۔ مسئلہ ایک طریقہ شکار کا تیریا بہالہ وغیرہ سے ہاس کا شکار بھی شرائط کے مال نہیں اور یہاں ذکر ماتھ حلال ہے اور بندون کا شکار بدوں ذرئے کے حلال نہیں اور یہاں ذکر صرف وحثی جانوروں کا ہے جوحلال جانوروحثی نہیں ہیں وہ بدوں ذرئے کے مطال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کچڑ نے کے بعد ذرئے کی مہلت ملی حل نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کچڑ نے کے بعد ذرئے کی مہلت ملی وہ بھی بدوں ذرئے کے مطال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کچڑ نے کے بعد ذرئے کی مہلت ملی وہ بھی بدوں ذرئے کے حلال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کچڑ نے کے بعد ذرئے کی مہلت ملی وہ بھی بدوں ذرئے کے حلال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کچڑ نے کے بعد ذرئے کی مہلت میل وہ بھی بدوں ذرئے کے حلال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کچڑ نے کے بعد ذرئے کی مہلت ملی وہ بھی بدوں ذرئے کے حلال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کچڑ نے کے بعد ذرئے کی مہلت میں وہ بھی بدوں ذرئے کے حلال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کچڑ نے کے بعد ذرئے کی مہلت میں وہ بھی بدوں ذرئے کے حلال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کھوں کے حلال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کھوں کے حلال نہیں ہوتے اس طرح آگر وحشی شکار کھوں کے حلال نہیں ہوتے اس طرح کے حلال نہیں ہوتے کے حلیا کے حلیا کی خواد کے حلیا ک

إِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ

بيك الله تعالى جلدى حساب لينے والے بين آج تمبارے لئے حال چيزين

الطّينتُ

حلال رنمی حسیر ۔

ربط: او برشکاری جانورول کے شکار کا طلال ہونا فہ کور تھا آ گے اہل کتاب نے ذبیحہ کے طلال ہونے کا تھم فرماتے ہیں اور ساتھ ہیں ایک دوسراتھم بھی اہل کتاب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ کتابیہ عورت سے مسلمان کا نکاح درست ہے المیوم احل لکم تنا من المخسرین یعنی جو چیزیں پہلے ہے طلال کردی تمی ہیں دہ ہمیشہ کے لئے طلال رجس گی بھی منسوخ نہ ہول گی۔

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حِلَّ لَكُوْ

اور جو لوگ کتاب دیئے گئے ان کا ذبیعہ تم کو طال ہے کتابی کا فبیع مولال ہے دوشرط سے ایک بید کراسکی کتابی ہولیتنی مرقد نہ ہو وہاں اگر کوئی غیر مسلم ہندو وغیرہ نصرانی ہو جائے تو اس کا حکم نصرانی کے مثل ہے اور دومری شرط بیہ ہے کہ ذرئے کے وقت اللہ کے سواکسی اور کا نام نہ لے درنہ حرام ہوجائے گا۔ (درمختار) اور یا در کھنا جا ہے کہ ہمارے زمانہ جس اکثر نصار کی برائے تام عیسائی ہیں ایسوں کا حکم نصار کی کا سانہیں اور یہی تقریر نکاح کے بارے میں بھی مجھوا دو یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ جب اور یہی تقریر نکاح کے بارے میں بھی مجھوا دو یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ جب

اہل کتاب کا ذبیحہ تک درست ہے اور ذبیحہ کے سوااور کھانے دوسرے کفار کے بھی جائز ہیں تو کفار کے ساتھ مل کر کھانے پینے سے کیوں منع کیا جاتا ہے سواس کی وجہ دوسرے مفاسد کا پیدا ہوجانا ہے۔

# وَطَعَامُكُورِ حِلْ لَكُمْ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ

اور تمبارا ذبیحہ ان کو طال ہے

الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا

اور پارساعور تمی بمی جوسلمان ہوں اور پارساعور تمی ان توکوں میں ہے بمی الْکِتْبُ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَّ الْتَيْسَمُوهُنَّ اَجُورُهُنَّ الْجُورُهُنَّ

جوتم سے پہلے کتاب دیئے مکئے ہیں جبکہ تم ان کو ان کا معاوضہ دے دو

مُخْصِنِينَ

اس طرح ہے کہتم بیوی بناؤ

تعنی نکاح میں لاؤ۔

غَيْرَمُلْفِحِيْنَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانٍ

نه تو علانیه بدکاری کرو اور نه نفیه آشنائی کرو

۔ ان احکام شرعیہ پرایمان لا نا فرض ہے اور جو مخص ایمان (لانے کی چیزوں) کے ساتھ کفر کرے گا۔

وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ

اور جو محض ایمان کے ساتھ کفر کرے گا

مثلاً حلال قطعی کی حلت اور حرام تعلقی کی حرمت ہے انکار کرے۔

فَقَنْ حَبِطَ عَمَلُهُ ( وَهُو فِي الْأَخِرَةِ مِنَ

تو اس مخض کا عمل عارت ہو جاوے گا اور وہ مخض آخرت میں

الْخْسِرِيْنَ۞

بالكل زيال كارموكا

توبس حلال كوحلال مجموا ورحرام كوحرام مجموبه

يَايُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوْآ إِذَا قُمْتُمْ

اے ایمان والو! جب تم نماز کو اٹھنے لگو

يعنى نماز برصنے كااراده كرو\_

# إِلَى الصَّالُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ

<u>بَعِ بِرِنَّ بِرِنَّ الْمِرَافِقِ</u> وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

ادر این باتمول کو بھی کہنوں سیت

وضویس بیچار چیزیں فرض ہیں باقی اور مسنون ومتحب ہیں جن کی تفصیل فقہ میں ہے اور فرضیت وضو کا بیان تھا آ کے فرضیت مسل کا بیان تھا آ کے فرضیت عسل کا بیان ہے۔ و ان کنتم جنافاطهروا

# وَامْسَحُوا بِرْءُ وُسِكُمْ وَ ارْجُلَكُمْ إِلَى

اور اپ سروں پر ہاتھ بھیرو اور اپ بیروں کو بھی گنوں سمیت الگعبیان و اِن گنتمر جنبا فاظھر واط

اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو

لیعن نماز سے پہلے اور اس کے مسائل بھی کتب فقہ میں ہیں ماری خرب عنسا سردی سے مربیہ سم حمر سروں

رلط : وضواور خسل کا ذکر ہو چکا آ ہے تیم کا بیان ہے۔ وان کنتم مرضیٰ تا ایدیکم منه

# وَإِنْ كُنْتُمُ قَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَي

اور اگر تم يمار ہو يا حالت سنر عمل ہو

اور پانی نہیں ملاجیہا کہ آگے آتا ہے بیتو عذر کی حالت ہوئی اوراگر عذر سفر ومرض کا نہ بھی ہو بلکہ ویسے ہی وضو یاغشل ٹوٹ جائے اس کا تھم آگے آتا ہے یاتم میں ہے کوئی مخص اشتیجے ہے آیا ہو

#### أُوْجَاءً أَحَلُّ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ

ياتم من سے كو كى مخص التنبے سے آيا ہو

یعن پیشاب یا پاخانے ارغ ہوا ہوجس سے وضوثوث جاتا ہے۔

أوللستم النسآء

یاتم نے بیبوں سے قربت کی ہو

جس مے شل نوٹ میا ہو۔

#### فَكُمُ تَجِكُوْا

بجرتم كوپانى نەلىلے

بین ان سب صورتوں میں پائی کے استعمال کا موقعہ نہ طے خواہ بوجہ ضرر کے یا یانی نہ طنے کے

# مَاءً فَتَيَتَّهُ وَاصَعِيْدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا

نو نم پاک زمن ہے تیم کر لیا کرو یعیٰ آپے چروں وہ وہ مرقو ہے ہوں نہائے ہوں ہے ہوں ہے ہوں بوجو ہے کم و آپر ایس نے کم مین کے ط

اور ہاتھوں پر ہاتھ کھیر لیا کرو اس زمین میں سے

اس کی تغییراور مسائل سور و نساه میں گزر چکے ہیں یہاں دوبارہ شاید اس کئے ذکر فرمادیا ہوکہ طہارت کی سب اقسام وضو و شل و تیم ایک جگہ جمع ہوجاویں تاکہ آئندہ جواحسان طاہر کیا جاتا ہے اس کی قدر ہو کیونکہ منت بقدر نعمت ہوتی ہے۔ رابط :او پر طہارت کے احکام ندکور ہیں جن میں بندوں کی مصلحت و سہولت کی رعایت کی گئی ہے آ گے اس پر منت ظاہر فرماتے ہیں اور مشکر کی تحریک ما یو یداللّه لیجعل علیکم تا تشکرون

# مَايُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

الله تعالیٰ کو به منظور نبیس که تم پر کوئی شکی دالیس

تعنی ان احکام کے مقرر کرنے سے منظور یہ ہے کہ تم پر کوئی تنگی ندر ہے چنا نچان احکام ندکورہ میں خصوصاً اور تمام احکام شرعیہ میں عمو یا سہولت و مسلحت کی رعایت ظاہر ہے اور تنگی ند ہونے کی ایک صورت یہ جس تھی کہ کوئی تکم نازل ند ہوتا۔ (ترجمہ دیکھو)

# وَّلٰكِنۡ يُرِبُ لِيُطَهِّرَكُمُ

کیکن الله تعالی کوید منظور ہے کہتم کو پاک صاف رکھے

اس لئے طہارت کے قواعداور طریقے مقرر کئے بدن کی طہارت تو فاص ان ہی احکام وضوو عسل وغیرہ سے ہوتی ہے اور قلوب کی طہارت تمام طاعات بیس غام ہے ہیں اگر بیاحکام نہ ہوتے تو کوئی کی طہارت حاصل نہ ہو عتی اس لئے بیصورت اختیار نہیں کی گئی کہ احکام ہی نازل نہ ہوتے کیونکہ اس میں بندوں کا ضررتھا وہ طہارت ظاہری و باطنی سے محروم رہتے بلکہ بیصورت اختیار کی کہ احکام نازل فرمائے اور ان میں مہولت کی بہت رعایت فرمائی۔

#### وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فرمائے

اس لئے احکام کی سخیل فر مائی تا کہ ہر حال میں طہارت بدنی وقلی حاصل کرسکو۔جس کاثمر ورضا وقریب ہے جوسب سے بڑی نعمت ہے۔

#### لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُوْنَ ۞

تا كهتم شكرادا كرو

ہماری اس عنایت کا اور شکر میں بجا آوری ادکام بھی داخل ہے۔ ربط :اوپرمتعدداحکام کامشروع ہونااوران کا نعمت ہونا نہ کورتھا آ کےان کی بجا آوری کی تاکید چندطریقوں سے فرماتے ہیں نعمت کی یادد بانی مخاطبین کوان کا عہد یادولانا مخالفت سے ڈراناو اذکر و انعمة الله تا بذات الصدور

#### وَاذْكُرُوْانِعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ

اورتم لوگ الله تعالی کے انعام کو جوتم پر ہوا ہے یا د کر و

جس میں بڑاانعام یہ ہے کہ تمباری فلاح کے طریقے تمبارے لئے شروع کردیئے۔

# وَمِيْتَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمْ بِهَ لا إِذْ

اور اس کے اس عبد کو بھی جس کا تم سے معابدہ کیا ہے

# قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا

جكرتم نے كہا تھا كرہم نے سنااور مان ليا

کیونکداسلام لانے کے وقت ہر مخص ای مضمون کا عبد کرتا ہے۔

# وَاتَّقُوا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ

اور الله تعالی ہے ڈرو ۔ بلاشبہ اللہ تعالی دلوں تک کی باتوں ک

الصُّلُورِ۞

بوری خبرر کھتے ہیں

اس لئے جوکام کرواس میں اخلاص واعتقاد بھی ہوتا چاہے صرف منافقانہ بھا وری کافی نہیں مطلب یہ کدان احکام میں اول تو تمہارا بی نفع ہے پھرتم نے اپنے سربھی رکھ لیا ہے پھر مخالفت میں ضرر کا خوف ہان وجوہ ہے ہا وری ضروری ہوئی اور وہ بھی دل سے ہوئی چاہئے ورند کا لعدم ہے۔ رابط: یہاں تک وہ احکام فدکور ہوئے ہیں جن کا تعلق ہر خص کی ذات

خاص سے ہے آ مے ایسائھم ندکور ہوتا ہے جس میں غیروں سے بھی تعلق ہے چنانچہ شہادت و عدل کا تعلق غیر سے فلاہر ہے پس عبادات و معاملات دونوں جمع کردیے گئے یابھا الذین امنوا تا ہما تعملون

# <u>يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَثُوْ الْكُوْنُوْ اقَوْمِ نِنَ</u>

اے ایمان والو! الله تعالی کے لئے پوری یا بندی کرنے والے انصاف کے

# يِتْهِشُهَكَ آءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہواور کمی خاص لوگوں کی عدادت تم کو

# شَنَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلَّاتَعُدِلُوْا ۚ إِغْدِلُوْا ۗ

اس پر باعث نه ہو جائے کہ تم عدل ند کرو ۔ عدل کیا کرو ک

#### هُوَ ٱقُرَبُ لِلتَّقُوٰى لَا الْمُوا

وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔

کینی عدل کرنے ہے آ دی متل کہلاتا ہا اور تقوی اضیار کرناتم پرفرض ہوتا ہے جانچ میں ہوتا ہے۔ (ترجمہ دیکمو)

# وَاتَّقُوااللَّهُ \*

اورانشەتغالى سے ڈرو

بی تعویٰ کی حقیقت ہے ہی عدل بھی جس پر تعق کی مرقو ف ہے فرض ہوگا۔

#### إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞

بلاشبہ الله تعالی کو تمبارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے

الی بی آیت والحصنت کے تم پرجمی آ چی ہے اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہے اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہے انسانی کی وجد دو چیزیں ہوئی ہیں یا تو ایک فریق کی رعایت یا کی فریق کی عداوت وہاں پہلا سبب فدکور ہے یہاں دوسرا سبب چنانچہ آیوں کے الفاظ میں فور کرنے ہواضح ہے بس اس فرق کے بعد محرار ندر ہا۔

رلیط: او پرادکام فدکور تھے۔ آ کے بجالانے والوں کے لئے وعد واور خلاف کرنے والوں کے لئے وعد وادر خلاف کرنے والوں کو عمد مالے میں۔ و عدالله اللین تا اصحب الجمعیم

#### وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُواوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ

الله تعالى في ايسالوكول سے جوايمان لائے اور انہوں نے اجمع كام كے

ڵۿؗۿۜڴۼ۬ڣڒڐؙۜۊۜٲڂڒۘۼڟؚؽۿ۞ۅؘٳڷٙڹؚؽ<u>ڹ</u>

وعدو کیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور ثواب عظیم ب

# كُفُرُوْا وَكَنَّ بُوْا بِالْلِيْنَا ٱولَيْكَ

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہارے احکام کو مجمونا ہلایا

#### أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ۞

ایےلوگ دوز خ میں رہے والے میں

اس آیت میں پوری مخالفت کرنے والوں کا حال ہے اور جوتھوڑا خلاف کرنے والے ہیں یعنی ایما ندار ہیں محرعمل اجھے نہیں ان کا حال دوسری نصوص میں ہے۔ رابط: اوپر تمن چار آ بھوں میں احکام شرعیہ کا فعمت ہوتا بیان کر کے بچا آ وری کے لئے اس نعمت کی یادد ہائی فر مائی تھی جو کدد نی فعمت تھی آ کے ایک و نیوی نعمت کی یادد ہائی فرمائے ہیں اس سے کور نعمت تھی آ کے ایک و نیوی نعمت کی یادد ہائی فرمائے ہیں اس سے بھی مقصود و بی بچا آ وری احکام کی تاکید ہے کیونکہ نعمت کا خیال کر نامنعم کی اطاعت کا محرک ہوتا ہے۔ یا بھا اللہ بن امنو اتا فلیتو کل المو منو ن

#### يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوااذُكُرُوْانِعُمَّتَ يَايَتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوااذُكُرُوْانِعُمَتَ

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو

اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوۤا

یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ

اِلَيْكُمْ أَيْلِيَهُمْ

تم پروست درازی کریں

اس طرح کے تمہارا خاتمہ بی کردیں۔

#### فَكُفَّ أَيْلِيَهُمْ عَنْكُمْ

سوالله تعالى في ان كا قابوتم يرنه يلخ ديا

لعنی جیسا ده چاہتے تھے اس قدر قابو نہ دیا گو پچھ پچھ مفرتیں بہنچ جاتی نعیں اور آخر میں مسلمانوں کو غالب کردیا پس اس نعت کو یا دکرو۔

وَاتَّقُوااللَّهُ ۗ

اورالله تعالی ہے ڈرو

ا د کام کو بجالا و کہ اس نعت کاشکریمی ہے۔

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

جس نے پہلے تہارے سب کام بنائے ہیں آئدہ بھی آخرت تک ای ہے امیدر کھو القوا الله میں خوف دلایا اور تو کل کا تھم دے کرامید دلائی اور بجا آوری ادکام کا مدارای ہیم ورجا پر ہے۔ شروع سورت سے بہاں تک اکثر آتوں میں قرنے کا تھم فرمایا ہے کہ لفظ خشیت سے باتی جگہ لفظ تقویٰ سے سے معلم ہوتا ہے کہ خوف کوا دکام بجالا نے میں زیادہ والی ہے چنانچے ظاہر ہے۔

# وَلَقَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ عَاقَ بُنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ

اور ہم نے ان می سے بارہ سردار مقرر کئے

ربط: او پر آیت و الا کروا نعمة الله علیکم و میناقه می مراح اور مابعد کی آیوں میں ولالة معاہدہ خداوندی کے ایفاء اور احکام شرعیہ کے جواس معاہدہ میں داخل ہیں بجالانے کا حکم فرمایا ہے آگے زیادہ اہتمام کے لئے بنی اسرائیل سے معاہدہ لینے اور نقض عہد سے جوان کو وبال پنچاس کی حکایت فرماتے ہیں تا کہ اطاعت کی رفیت اور معصیت سے خوف زیادہ ہو۔ ولقد احلالله تا صواء السبیل

ان کے قبائل کے عدد کے موافق تا کہ ہر ہر قبیلہ پرایک ایک سردار رہے جو اے آخو س کو ہمیشدایفائے عہد کی تا کید کرتار ہے اور عہد کا مضمون آتا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مُعَكُّمُ ا

اورالله تعالى في يول فرماد يا كه من تمبار عاته مول

یہ بات مزید تاکید عبد کے لئے فر مائی کہ تمبارے سب بھلے برے کی جھے خبرر ہے گی غرض عبد لیا اوراس کی تاکید در تاکید فر مائی۔ آھے اس عبد کا خلاصہ مضمون بیان فر ماتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

# لَيِنَ أَقَهُ ثُمُّ الصَّلُوةَ وَالْيَنْثُمُ

اگر تم نماز کی پابندی رکمو کے اور زکوۃ ادا النہ کو ق والمنتور

كرتے رہو مے اور ميرے سب رسولوں پر

جو آئدہ بھی نے نے آتے رہیں گے چونکہ نی اسرائیل میں معزت مولیٰ علیہ اسلام کے بعد بھی بہت انبیاء ہونے والے تھاس لئے امنت ہوسلی خصوصیت کے ساتھ عہد میں ذکر کیا گیا۔

# بِرُسُلِي وَعَزِرْتُمُوْهُمُ

ایمان لاتے رہو کے اور ان کی مدوکرتے رہوئے

ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں

لا يحب الله

# وَ اقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا

اور الله تعالی کو ایجھے طور پر قرض دیے رہو کے

تعنی علاوہ زکوۃ کے اور مصارف خیر میں بھی اخلاص کے ساتھ صرف کرتے رہو مے خیرات میں صرف کرنے کو مجاز آقرض اس لئے فرمادیا کہ جس طرح قرض لازم الاداء ہوتا ہے ای طرح اللہ تعالی اس کا بدلہ ضرور دیں ہے۔

# <u>ڒؙؖٛػؙڣۧۜؠۜڽٙۼڹٛڰۄٛڛؾٟٳؾڴۄٚۅؘڵٳڎڿڶؾۜڰۄٛ</u>

توجس ضرورتمبارے كناوتم سے دوركر دول كااور ضرورتم كوا يے باغول جس

جَنْتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُفَّمَنَ

داخل کردوں گاجن کے نیچ کونہری جاری ہوں گی اور جو مخص اس کے بعد بھی

یعنی اس عہد و بیان لینے کے بعد بھی۔

# كَفَرَبَعْ لَذَ لِكَ مِنْكُمْ فَقَلُ ضَلَّ

کفر کرے گا تو وہ بیشک راہ راست سے

#### سَوَآءَ السّبيلِ ٠

دورجايزا

اور یہاں اس مخص کا حال بیان نہیں فر مایا جو کفرنہ کرے اور اعمال کی پوری پابندی بھی نہ کرے اور آن مجید کا بھی طرز ہے کہ زیادہ ذکر پوری اطاعت کرنے والوں کا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بین بین کا حال طرفین کے حال سے عقلا ،کوخود قیاس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بچ بچ میں ہے اس کی نہ جزاالی ہوگی نہ سراالی ہوگی پھر حاتا ہے کہ جو بچ بچ میں ہے اس کی نہ جزاالی ہوگی نہ سراالی ہوگی پھر مدیوں سے پوری تفصیل معلوم ہوگئی رابط: اوپر بنی اسرائیل کے عہد کا بیان تھا آ کے ان کے نقض عہد اور اس کے وہال کا بیان ہے۔ بھما

نقضهم ميثاقهم تا يحب المحسنين

# فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْنَا قَهُمْ لَعَنْهُمْ

تو صرف ان کی عہد محتیٰ کی وجہ ہے ہم نے ان کواپی رحمت سے دور کردیا لیعنی نی اسرائیل نے عہد نہ کور کوتو ڑ ڈالا اور تو ڑ نے کے بعد طرح

طرح کے عذابوں میں جیسے اور ذلت وغیرہ گرفآر ہوئے ہی عنایات و الطاف اللی سے بیدوری اس وجہ سے ہوئی اور لعنت کی حقیقت بہی ہے۔

#### وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَسِيَةً ؟

ہم نے ان کے قلوب کو سخت کر دیا

يمي اى اعنت كة عارض سے بيكون بات كان براثر ي نبيس موتا ـ

# يُحَرِّفُوْنَ الْكِلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ لا

وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں

بیخت دلی کے آثار میں سے ہے کدان کے علما وتوریت کے الفاظ و مطالب میں تحریف لفظی یا تحریف معنوی کرتے ہیں

#### <u>وَنَسُوْاحَظًّا مِّتَا ذُكِّرُوْا بِهِ ۚ </u>

اورو ولوگ جو پکھان کونسیعت کی گئی اس میں سے ایک برا دھے فوت کر بینے

کین تریف کااثر یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے تفع سے جوان کوتوریت پر عمل کرنے سے نفیسب ہوتا کھو بیٹھے کیونکہ ان کی اس تحریف کی زیادہ مشق ان مضامین پرتھی جوتھ ہدیں رسالت محمہ یہ سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھے تو حضور پر ایمان لانے سے محروم رہ اور ظاہر ہے کہ ایمان سے زیادہ بڑا نفع کیا ہوگا غرض نقض عہد پر لعنت ہوئی اور لعنت سے قساوت قلبی وغیرہ پیدا ہوئی اور تحریف پریائر مرتب ہوا کہ پیدا ہوئی اور تحریف پریائر مرتب ہوا کہ بڑے فائدہ سے محروم رہ مسلم کی گریہ میں کہ جتنا کر چکے ای پرس کریں بڑے فائدہ سے محروم رہ مسلم کی گریہ میں کہ جتنا کر چکے ای پرس کریں بلکہ دن بدن ان کی شرارت ترتی پر ہے۔ (ترجمہ دیکھو)

# وَلَا تَزَالُ تُظَلِّعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ

اورآ پوآ ئےدن کی نہ کی خیانت کی اطلاع ہوتی رہتی ہے جوان سے صادر ہوتی ہے

لین ہمیشہ دین کے بارہ میں نئی خیانتیں کرتے رہے ہیں مثالا ایک باررجم کا تھم جوتو رات میں موجود تھا چمپالیا ایک بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پرتو رات کا ایک مضمون غلط بیان کر دیا اور اونٹ وغیرہ کی حرمت قدیم ہونے کا ایک بار غلط دعویٰ کیا اور ان کی تمام وہ غلط بیانیاں جوقر آن مجید میں جابجا مع ان کی تر دید وابطال کے فدکور ہیں اس میں وافل ہیں جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو چند دن سے زیادہ دوز خ ک آگ نہ جمو سکے گی اور جنت میں یہود کے سواکوئی نہ جائے گا اور کہتے تھے کہ ہم الندگی اولا داور محبوب ہیں وغیرہ وغیرہ و

# ٳ؆ۘۜۊٙڸؽؗۘڰ۠ڗ۫ۿؙؠؙ

بجزان میں کے معدووے چند مخصول کے

جوكه سلمان ہو مئے تھے۔

#### فَاغُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ ﴿

سوآ پان کومعاف کرد بجئے اوران سے درگز رہیجے۔

لعنی بلاضرورت شری \_

#### إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

بلاشبہ اللہ تعالی خوش معالمہ لوگوں سے محبت کرتا ہے

اور بلاضرورت فضیحت نہ کرنا بھی خوش معاملکی ہے۔

# وَمِنَ الَّـٰ إِنِّنَ قَالُوْآ إِنَّا نَصْرَى

ر ۾ نو*گ کھے بن کہ ہم نماری بن* آخَانُ زَامِیْتَاقَهُمْ فَانْسُوْاحَظَّامِّہَا

ہم نے ان ہے بھی ان کا عہد لیا تھا سودہ بھی جو پکھان کونھیجت کی گئی اس

ذُكِّرُوْا بِه<sup>ِ ص</sup>

میں سے اپناایک براحصہ نوت کر بیٹے

یعنی ایک برد انفع جوممل کی بدولت ان کو حاصل ہوتا

# فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

نہ ہم نے ان بیں بہم قامت تک کے لئے بنن الی یکومرالقیامیة ط

وعدادت ذال ديا

کے خودان کے باطل مذہب کے بھی ان میں اختلاف ڈال کر کلڑے کردیئے۔ رلط: اوپر یہودونصاریٰ کا الگ الگ ذکر تھا آ کے دونوں کو جمع کر کے نصیحت کا خطاب فرماتے ہیں۔ یا هل الکتب قد جاء کیم

نا صراط مستقيم

وَسُوْفَ يُنَدِّعُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَ انُوْا اللهُ عِلَا اللهُ ان كا كيا ہوا

یصنعون آیاه کالونی بنا رین کے اے الل کتاب

قَّلْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ

تہارے پاس ہارے بدرسول آئے ہیں۔ کتاب میں سے جن امور کاتم

كَتِّبُرًّا مِّمًّا كُنْ تُمْ تُخْفُوْنَ

اخفاء کرتے ہو ان میں سے بہت ی باتوں کو تمہارے سامنے

مِنَ الْكِتْبِ

صاف صاف کھول دیتے ہیں

یعن آپ کے علم کی بیشان ہے کہ باوجود ظاہر الحصیل علوم نہ فرمانے کے مطلع ہو کر تہاری بہت کی علمی باتوں کوجن کوتم چمپاتے ہو ظاہر کردیتے ہیں جب کدان کے اظہار میں کوئی شرع مصلحت بھی ہوتی ہے

وَيَغْفُوا عَنْ كَتِيْرٍ هُ

اور بہت ہےامور کو واگذاشت کردیتے ہیں

کین آپ کی خوش اخلاقی کی بیرحالت ہے کہ جن امور کاتم اخفاء کرتے ہوا گران کے ظاہر کرنے میں کوئی شرعی مصلحت نہیں ہوتی صرف تمہاری فضح اور رسوائی ہی ہوتو ہا وجود اطلاع کے ان کو ظاہر نہیں فرماتے اور ظاہر ہے کہ ایساعلم نبوت کی دلیل ہے اور ایسی خوش اخلاقی جو لطافت تو ق عملیہ کا شعبہ ایساعلم نبوت کی دلیل ہے اور ایسی خوش اخلاقی جو لطافت تو ق عملیہ کا شعبہ ہے اس دلیل کی موکد ہے خرض تمہاری دینی خیانتوں ہی کے متعلق جو آپ کا برتاؤ ہے وہی نبوت کی دلیل کافی ہے پھر ضرور تصدیق کرنا جا ہے۔

قَلْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُوْسٌ

تمبارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روش چز آئی ہے

وَّكِتْبُ مُّبِنِيُّ ۞

ادر ایک کتاب واضح

اوصاف نے موصوف ہے جو آ کے ذکور ہیں (تر جمدد کھو)

يَّهْ بِي بِهِ اللهُ مَنِ التَّهُ مَنِ التَّبَعَ

کہ اس کے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے مخصوں کو جو

# رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ

رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی رامیں بتلاتے ہیں

یعنی جنت میں جانے کے طریقے کہ خاص عقائد وا <del>کمال میں تعلی</del>م فرماتے ہیں کیونکہ بوری سلامتی روح اور بدن کی جنت ہی میں جا کر نعیب ہوگی اور سلامتی کے رائے قرآن مجید کے ذریعہ سے ہتلا ناسب کے لئے عام ہے مریهاں طالبان رضائے حق کا ذکر خاص طور براس لئے کیا گیا کہ اس ہے متفع وی لوگ ہوتے ہیں۔

# وَيُخْرِجُهُمْ مِن الثَّطُلُمْتِ إِلَى النُّورِ

اور ان کو اپنی تونیل سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی

إذنه ويهديهم إلى صراط

طرف لے آتے ہیں اور ان کو راہ

مُّسْتَقِيْمٍ ۞ لَقَّلُ كَفَرَ الَّذِينَ

راست پر قائم رکھتے ہیں۔ بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو ہوں

قَالُوْآ اِتَّاللَّهُ هُوَالْمُسِينِّعُ ابْنُ مَرْيِمَ ا

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مین کسی ابن مریم ہیں

یعنی دونوں میں اتحاد کے قائل میں وجہ کفر کی طاہر ہے کہ تو حید کا انکار

# قُلْ فَكُنْ يَكْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا

آب يوں يو مميّے كه كرايسا بيتوية تلاؤ كه اكرالله تعالى حفرت في ابن مريم كواوران كي والمدوكو

بظاہر حضرت مریم کی ذکر کی اس جگہ دو وجہ ہوشکتی میں یا تو عیسیٰ کی کزوری کی تا کید ہے کہ وہ نہاہنے کو بچا سکتے ہیں نہانی ماں کوجن کی ہر طرح خدمت اور حفاظت کرتے تھے اور ماں کی حمایت طبعی امر بھی ہے دوسری میجمی وجہ ہوسکتی ہے کہ بعض ان کوجمی تمین خداؤں میں کا ایک مانتے تھے ان کا ذکر برد مانے ہے ان کے قول کی بھی نفی ہوگئی رہا ہے کہ حضرت مریم کی موت تو واقع ہو چکی گھراس کے فرض کر لینے کے کیامعنی جواب میہ ہے کہ اس سے مضمون کو موکد کرنامقصود ہے کہ جن چیزوں کی ہلاکت فرض کی گئی ہے جب ان میں ہے ایک کی ہلا کت کا واقع ہو چکنا معلوم ہوگا توسنے والے بھے جائیں مے کہ جیسے اس برموت مسلط کر چکے ہیں ای طرح الله تعالى بقايار بمي موت مسلط كريكتي بين \_

#### إنْ أَرَادَانُ

اور بلكه صّنے زمن من (آباد) ميں

سب الل زمن کے ذکر کی دو وجہ ہوسکتی میں ایک تو یہ کھیسیٰ علیہ السلام كے بحرك اور تاكيد ہو جائے كدوه اور تمام عالم عاجز ہونے ميں برابر ميں مجمع تفاوت نبیس دوسرے بیاکہ تمام عالم جن میں باطل معبود وغیرہ سب واخل ہیں سب عاجز ہیں۔

# يُهْ لِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْبَيْمَ وَأُمَّهُ

ان سب کو ہلاک کرنا جا ہیں تو کوئی مخص ایسا ہے

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا الْ

جو ضدا تعالی سے ان کو ذرا بھی بیا سکے

تعنی اس کوتم بھی مانے ہو کہ ایسا کو کی نہیں اور بیا ظاہر ہے کہ ضداوہ ہو سکتا ہے جس پر دوسرے کی قدرت کا تعلق نہ ہو پھراس کا فنا واور ہلاکت کیماتھ موموف ہونا محال ہوا ورمیسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ کوقد رت ہے ووان کوفنا و ہلاک کر سکتے ہیں پس سے کی خدائی باطل ہے بیتوان کی شان ہاب خدا کی شان دیکموآ محترجمہ

# ويته مُلْكُ السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

اور الله تعالى عى كے لئے خاص بے حكومت آسانوں پر اور زمن پر

بَيْنَهُمَا ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿

اورجتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان پرادرجس چیز کوچاہیں پیدا کردیں

بیاس کئے برحاویا کہ نصاری کوعینی علیہ السلام کے بے باب پیدا ہونے سے ان کے خدا ہونے کا شبہ ہوا تھا بتلا دیا کہ خدا تعالی جس چیز کو جس طرح ما میں پیدا کردیں ان کوسب قدرت ہے تو سیسی علیہ السام کے ب باب پیدا ہونے سے یا مردول کے زندہ کرنے اور برندہ مٹی سے بنا کر زندہ کردیے سے ان کی خدائی کا شبہ نہ کرنا جائے بیرسب صورتمی خدا ہی کے پیدا کرنے کی ہیں وی پیدا کرتا ہے میسیٰ علیہ السلام صرف واسط تھے۔

# وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

اور الله تعالی کو ہر چنز پر پوری قدرت ہے

اور بیمفات کمال خدائی کےخواص میں سے بیں ہی حق تعالی کی فدائی ثابت ہے اور سے علیہ السلام کی خدائی پہلے ہی باطل ہو چکی تھی اس مجموعہ

ے توحید ثابت ہوگی رابط: اوپر یہودونساری کے بعض قبائے الگ الگ ندکور تھ آ گے ایک اور قباحت ذکر فرماتے ہیں جودونوں کروہ میں مشترک تھی یعنی دونوں فریق باوجود کفرومعصیت کے اپنے مقرب ومقبول عنداللہ ہونے کے مرکی تھے۔اس کا ابطال فرماتے ہیں و قالت الیہو دتا الیہ المصیر

# وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ أَبْنُوا

اور یبود اور نصاری (دونوں فریق) دعوی کرتے ہیں کہ

#### الله وأحِبًا وُهُ ا

ہم اللہ کے بینے اوراس کے مجوب میں

یعی مثل اولا داور معثوتوں کے مقبول ہیں مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو بوجہ اس کے کہ ہم انبیاء کی اولا داور ان کی خاص جماعت ہیں بہنست دوسر بے لوگوں کے گودہ ہمارے بی فد مب کے کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیزیادہ خصوصیت ہے کہ ہم سے باوجود نافر مانی کے دوسروں کے برابر مانی شردوسروں کے برابر غصر ہیں باخوش نہیں ہوتے جسے باپ کواولا دکی نافر مانی پردوسروں کے برابر غصر ہیں آ تا اللہ تعالیٰ اس کاردفر ماتے ہیں کہ اے میں کی اللہ علیہ وسلم (آ مے ترجمہ)

# قُلْ فَلِمَ يُ**ع**َنِّ بُكُمْ بِنُ نُوْبِكُمْ

آپ یہ ہوچے کا مجا تہ ہوری کوتہارے کناہوں کے وضافراب کوں دیں کے جس کے مجی قال ہو یہود کا قول تھا ان تحسنا النار الا ایاما معلودة اور حضرت سے کا ارشاد اس آیت میں منقول ہے وقال المسیح یا بنی اسر انیل انه من بشرک بالله فقد حوم الله علیه المجنة و ماواہ النار کہ جوکوئی شرک کرے گا خدانے اس پر جنت کوترام کر دیا اور اس کا فیمانا جہم ہوتو پھر ہے یہ قول نصاری بھی تسلیم کرتے ہیں فرض یہ کہ اگرتم اولا داور مجبوب ہوتو پھر دونوں فرقوں کو عذاب کیوں ہوگا کیونکہ باپ بینے کو اور عاش معثوق کو عذاب نمیں کیا کرتا اور آ خرت میں یا حتمال می نہیں کہ تادیب کے لئے سرادی جائے کہ اس کی کرتا دیب کا یہ فاکدہ ہوتا ہے کہ پھر ایسانہ کرے۔ آ خرت میں پھر کرنے کا کہ خواب ہوگی لامحالہ تعذیب تی احتمال نمین ہو کہ اس خواب ہوگی لامحالہ تعذیب تی احتمال نمین ہور اموگی لامحالہ تعذیب تی احتمال نمین بہورہ ہے کہ کم کو دہم وال کی نبیت کوئی اخیاز اور خصوصیت نہیں۔ دوکوئ میں بیودہ ہے کہ تم کو دہم وال کی نبیت کوئی اخیاز اور خصوصیت نہیں۔

<u>ؠڵٲڹؿؗۄ۫ڔۘۺۯڡؚۜؠۜڹٷڞ۪ۜؠڹ</u>ڂػق

بكرتم بمى مجمله اور كلوقات كايك معمولي آدى مو

جيسے اور بي

#### ڽۼؗڣؚۯؙڸؠڹۘؾؘۺ<u>ٵٷٷۼ</u>ڹؚۜٞٞۨٛٞ۠ٷؽۼڹٙ

الله تعالی جس کوچا ہیں مے بخشیں کے اور جس کوچا ہیں مے سزادیں کے

اور آسانی کتابوں سے مغفرت کے لئے ایمان کا شرط ہونا ثابت ہے اور تم صاحب ایمان نہیں ہوتو ہمیشہ معذب رہو گے۔

# وَيِتُّهِ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ مُلَكُ السَّمْوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

اوراللہ بی کی ہے سب حکومت آسانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو پکھان کے درمیان میں ہان میں بھی

توان کوعذاب دیے سے کون روک سکتا ہے۔

#### وَالَيْهِ الْمَصِيْرُ ۞

اورالله ی کی طرف سب کولوث کرجاتا ہے

کسی سفارش وغیر ہ کی کوئی بناہ بھی نہیں جو چ تکیس۔

# يَاهُلَ الْكِتْبِ قُلْجَاءَكُمْ رَسُوْلُنَايُهُيِّنُ

ا الل كابتهار ياس الار يدول آئيج جوكم كو (احكام) ماف

لَكُمْ عَلَى فَتُرَةِ مِّنَ الرَّسُلِ

مان الآتے میں ایسے وقت می کر سولوں کا سلسلہ (مت سے ) موقوف تھا

اور مہلی شریعتیں سب مم ہوچکی تھیں۔

#### أَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءً نَامِنُ بَشِيْرٍ

اکرتم تیاست میں یوں نہ کہے لگو کہ ہارے پاس کوئی بیر و کر نگر فرز

> ۔ اورند رئیس اورند رئیس

> > کہ وہ ہم کو ہدایت کرتاہے

#### فَقَلُ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ الْ

سوتبارے پاس بشراور ندیرآ کھے ہیں

ابعذر کی منجائش نبیں

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

اوراند تعالی مرچز بربوری قدرت رکھتے میں

جس کواور جب جا ہیں پیفمبر بنا کر بھیج دیں

#### وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ

اوروه وقت بھی ذکر کے قاتل ہے جب موی علیہ السلام نے اپن قوم سے فرمایا

یہ مضمون اول ترغیب جہاد کی تمبید کے طور پر فر مایا

#### يْقَوْمِ اذْكُرُوْانِعْمَةً اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَعَلَ

كاميرى قومتم الله تعالى كانعام كوجوكة مربواب يادكر وجبكه الله تعالى

#### فِيُكُمُ أَنْكِياً ءَ

نے تم میں بہت سے پیفبر بنائے

جيے حضرت يعقوب مضرت يوسف حضرت موتل وغير جم

#### وَجَعَلَكُمْ مُثُلُوْكًا ﷺ

اور تم کو صاحب ملک بنایا

چانچ فرعون کے ملک پراہمی قابض ہو چکے تھے۔

#### وَّالْتُكُومُ المُرْيُونُ تِأَحَدًا قِنَ الْعَلَمِينَ ۞

اورتم کو وہ چیزیں دیں جو دنیا جبان والوں میں ہے کسی کو نبیس دیں

جیے دریامیں راستہ دیناد تمن کو عجیب طور پرغرق کر دیناوغیرہ

#### يٰقَوۡمِ

ا\_ميري قوم

ان نعمتوں اور احسانات کا مقتضی ہے ہے کہتم کو جواس جہاد کے متعلق عظم خداوندی ہواہے اس پر آماد ور ہو۔

#### ادُخُلُوا الْأَرْضَ

اس متبرك ملك مي داخل:و

یعنی جباد کر کے مُنالقہ کے قبضہ ہے جود ہاں تشمران ہیں نکال لو۔

#### الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُتَبَ اللهُ لَكُمُ

كه اس كو الله تعالى في تمبارك حصر من لكه ويا ب

اس لئے تصد کرتے ہی فتح نصیب ہوگی بیشبہ نہ ہو کہ ان لو کوں کوتو وہ ملک نبیں ملاتو اس سے وعدہ خداوندی کا خلاف ہو نالا زم آتا ہے جواب بیہ ہے کہ اس کے مخاطب اگر خاص وہی لوگ لئے جائیں تو بیہ وعدہ جہاد کی

شرط کے ساتھ تھا جب شرط نہ پائی گئی وعدہ مجمی پورا نہ ہواا درا گر مخاطب قوم کو کہا جائے تو ان کی اولا دہمی توم میں داخل ہے ان کو وہ ملک عنایت ہو گیا پس خلاف وعدہ کسی صورت میں لازم نہیں۔

# وَلَا تَرْتَتُ وَاعَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا

اور چیجے واپس مت چلو کہ پھر بالکل خمارے

خسِرِيْنَ ۞

می پرجاؤکے

ونیا میں تو یہ خسارہ کہ تو سیع ملک ہے محروم رہو مگے اور آخرت میں یہ کہ ترک جہاد ہے گنہگار ہوگے۔

# قَالُوْايِمُوْسَى إِنَّ فِيْهَا قُوْمًا جَبَّارِيْنَ فَيَ

كنے لكے كداے موئ وہاں تو برے برے زبروست آدى يى

وَإِنَّا لَنْ نَّدُخُلُهَا حَتَّى يَخُرُجُوْامِنْهَا عَ

اورہم تو وہاں ہر گز قدم ندر میں سے جب تک کدو ووہاں سے نکل نہ جا تیں

فَإِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا ذَخِلُوْنَ ۞ قَالَ

ہاں اگر و و و ہاں ہے کہیں اور مطبے جائمی تو ہم بیٹک جائے کو تیار ہیں کہاان

رَجُلْنِ مِنَ الَّـٰذِيْنَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ

دو مخصوں نے جو کہ ڈرنے والوں میں سے تھے جن پراللہ تعالی نے فضل کیا

اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ

مَن كَدِيمَ الله بِ دروازه عَدِي تَو جَلِو فَإِذَا دَخَلْتُمُونُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ مَ

سوجس وقت تم درواز وجس قدم رکھو مے اس وقت غالب آ جاؤ کے۔

مطلب یہ کہ جلدی فتح ہو جائے گا خواہ تو رعب سے بھاگ جا کمیں یا

تموز ابیمقابله کرنا پڑے۔

# وَعَلَى اللَّهِ فَتُوكَّا أُوْ آاِن كُنْتُمْ مُّ وُمِنِينَ ۞

اور الله پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو یعنی ان کی تنومندی پرنظرمت کروگران لوگوں پرکسی کی فیمائش کا

اصلاً اثر نہ ہوا ان دو ہزرگوں کوتو انہوں نے قابل خطاب بھی نہ سمجھا بلکہ مویٰ علیہ السلام سے نہایت محتا فی کے ساتھ مختلوکی۔

# قَالُوْا يَهُوْسَى إِنَّا لَنْ نَدْ خُلَهَا آبَدًا مَّا

کنے گلے کدا مرح کی ہم تو ہر گزیمی وہاں قدم نہ میں مے جب تک وولوگ

#### دَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا

وہاں موجود میں (اگرابیان لڑنا ضروری ہے) تو آپ اور آپ کے اللہ میاں

#### إِنَّاهُهُنَا قَعِدُونَ ۞

علے جائے اور دونو ل او بحر لیجئے ہم تو یہاں سے سر کتے نہیں

بن اسرائیل کے اس قول میں اگر تاویل نہی جائے تو کفر ہے اور اگر اس تاویل نہی جائے تو کفر ہے اور اگر اس تاویل ہے کہا ہوکہ آپ لا ہے کہا ہوکہ آپ لا ہے اور حق تعالی آپ کی مددکریں اور مجاز المددکر نے کوخدا کا جا تا اور لڑنا کہد ویا تو کفر نہیں البت معصیت طاہر ہے کہ خالات تھم کی کی گئی اور ہر حال میں غالب ان سے تو بہ بھی کر ائی گئی ہوگی کو ذکور نہیں باتی اس شریعت کے واعد واحکام کا بور اا حاط نہیں کہ اس کے موافق کیا تھم ہوگا۔

#### قَالَ

موی دعا کرنے لکے

ا ٹی قوم کے اس جواب کوئ کرنہایت زیج اور پریشان ہوئے اور نگ آ کر کہنے لگے (ترجمہ دیکھو)

#### رَتِ إِنِّيْ

کہاہے میرے پروردگار

من کیا کروںان پر بچر بس نبیں چلنا ہاں (تر جمہ دیکھو) م

#### لا آمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي

مس الى جان پراورا ب بمائى پرالبته (پورا) اختيار ركمتا موں

مویٰ علیالسلام نے صرف اپنے کواورا پنے بھائی کو دعاء میں مشکیٰ فرمایا حالانکہ وہ دو بزرگ بھی جوعہد پر قائم رہے تھے آپ کے پورے مطبع تھے ان کو مشکیٰ نفر مایاس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ یہ کلام تک ولی میں آپ نے فرمایا اورا سے وقت اکثر الفاظ تک اور خضر ہوتے ہیں یا یہ کہ ہارون علیالسلام تو بیجہ ہی ہونے کے پورا مجروسہ تھا کیونکہ نمی کے لئے عصمت ضروری ہا دران دوصاحبوں پر بعجہ معصوم نہ ہونے کا س قدر داؤ تی نہ تھا اس لئے ان کا ذکر نفر مایا۔

# فَافْرُقُ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفْسِقِينَ

سوآپہم دونوں کےاوراس بے حکم قوم کے درمیان (مناسب)فیصلہ فرماد بیجئے تعین حسر کے مال سرید مقتصل میں سے ایر تیمی فرمان ہے۔

یعن جس کی حالت کا جومعتعیٰ ہو ہرا یک کے لئے تجویز فرماد یجئے میرائی کی ایک اور میں مربی کا دیکر دو ہوں تریس مربی ہے

قَالَ فَا نَّهَا مُحَرَّمَهُ عَلَيْهِمُ ارْبَعِيْنَ سَنَةً 3

ارشاد ہوا (بہتر) تو یہ ملک ان کے ہاتھ جالیس برس تک نہ لگے گا

اور كمرجانا بمى نصيب نه موكارات بى نه طع كا١٢

يَتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۗ

یوں ی زمین میں سر مارتے پھرتے رہیں مے

بعض لوگوں کو یہ بات قیاس سے بعید معلوم ہوتی ہے کہ دن ہی سور ج رات کوستار سے زہن پر در خت اور پہاڑ ان نشانوں کے ہوتے ہوئے ہی وہ اس جنگل سے نگلنے کی راہ نہ پاسکے جواب یہ ہے کہ علامات جب کام دیتی ہیں جب حواس درست ہوں سواگر قبر خداوندی سے ان کے حواس ہی خبط ہو گئے ہوں تو کیا کی تعجب ہے۔ موٹی علیہ السلام نے جو یہ فیصلہ سنا جس کا گمان نہ تھا کہ کوئی معمولی تنبیہ ہو جائے گی تو طبعا مغموم ہونے گئے ارشاد ہوا کہ اے موٹی جب ان سرکشوں کے لئے ہم نے یہ تجویز کیا تو ہی مناسب ہے

# فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ ﴿

سوآپاس بے حکم قوم (کی اس حالت زار) پر (زرا)غم نہ بیجئے

چنانچہ چالیس برس تک ای ایک محدود حصہ زیمن میں جیران و پریشان
پہلے ہارون علیہ السلام بھی ای وادی تیہ میں انقال فرما محے اس مدت میں جو
اولادان لوگوں کی پیدا ہوئی تھی ان کور ہائی حاصل ہوئی اور حفزت ہوئی جن کا
ولادان لوگوں کی پیدا ہوئی تھی ان کور ہائی حاصل ہوئی اور حفزت ہوئی جن کا
ذکراو پر آپی کا ہے بغیر ہوئے ان کی معرفت بی اسرائیل کی ای بی نسل کو ملک
شام کے فتح کرنے کا تھم ہوا چنانچہ سب نے ان کی ہمراہ جہاد کیا اور جانا
چاہئے کہ بی اسرائیل کا اس میدان میں رہنا تو بطور سزا کے تھا اور موئی علیہ
السلام اور ہارون علیہ السلام کا رہنا بطور سزا کے نہ تھا بلکہ ان حضرات کا وہاں
تشریف رکھنا قوم کی اصلاح و ہدایت کے لئے تھا جوان کا منصبی کام اور بین
سرمایہ راحت تھا جیسے دوزخ کے اندر دوز خیوں کا ہونا اور طور پر ہے اور ملا ککہ
عذاب کا ہونا اور طرح ہے اصل عقوبت دل کی تنگی اور پریشانی تھی یہ بی اسرائیل بی کوتھی دونوں حضرات انبیاء اس سے محفوظ تھے۔ رابط: اوپ بی
اسرائیل بی کوتھی دونوں حضرات انبیاء اس سے محفوظ تھے۔ رابط: اوپ بی
اسرائیل بی کوتھی دونوں حضرات انبیاء اس سے محفوظ تھے۔ رابط: اوپ بی

اس کےمحبوب ہیں جس کا منشاہ سے تھا کہ وہ انہیاء کی اولا د ہونے کی وجہ سے فخر کرتے تھے حق تعالی اس محمنڈ کے توڑنے کے لئے آئے بائیل وقائیل کا قصه بیان فرماتے ہیں کہ وہ دونوں آ دم علیہ السلام کے سلبی ہے ہونے میں ان لوكوں ہے بڑھ كر تھے كران من بھي وي مقبول ہوا جو تھم الي كامطيع ر بالعني ُ بائل اور دوسرے نے عدول حکمی کی مردود ہو گیااور آ دم کا بیٹا ہوتا کچھے کام نہ آیا خلاصدقصدید ہے کہ آدم علیہ السلام کے جولز کا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک اوک بمی پیدا ہوتی تھی اورایک بطن کالز کا دوسر منظن کی لزگ سے اور دوسر منظن کا لرکا پہلےبطن کی لڑکی سے بیاہ دیا جاتا تھا اس وقت بھبد ضرورت بطون کا اختلاف بمزله اختلاف نسب کے قرار دیا میا تھاای سلسلہ میں دولا کے پیدا ہوئے ایک کا نام ہائیل رکھا اور دوسرے کا قائیل اور دونوں کے ساتھ ایک ایک لڑکی پیدا ہوئی اور حسب قاعدہ ہائیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا ہائل کی بہن ہے تجویز ہوا قائل کی بہن زیادہ حسین تھی وہ اپنی بہن کا خواستگار ہوا حضرت آ دم نے سمجمایا محراس منے نہ مانا آ خر کار آ دم علیہ السلام نے بیہ فیصله فرمایا که دونوں اللہ کے نام کی نیاز کروجس کی نیاز قبول ہوجائے گی ووائر کی اس کودی جائے کی غرض ہائل کی نیاز مقبول ہوئی کداس کو ایک آگ آ ے آ کر کما گئی قابل ارکراس کی جان کا دعمن موااور موقعہ یا کراس کو مارڈالا

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنَى ادَمَ بِإِلْحَقِّ

اورآ بان الل كتاب كوآدم كود ميون ( ابتل وقائل ) كا تصميح طور يريز ه كرسناد يجئ

تا كهان كواولا دانبيا ه بونے كاعمند ندر بـ

إِذْ قَرَّبًا قُرُبًانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا

جكدواول في ايك ايك ناز چيلى كاوران من سايك كى ( يعنى اللي ) تو

<u>ۅؘۘڷ؞ٚؽؾۘڡٞؾۜڶڡؚڹۘٳڵڂؘڔۣڟ</u>

مقبول ہوگئ اوردوسرے کی ( بعنی کا نیل کی )مقبول نہ ہوئی

کاس کی نیاز کوآ کے نے مس نہ کیا

قَالَ لَاقْتُلَنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ

وودوسرا كمن الكي كم من تحدوم ورقل كرون كاس ايك في جواب ديا كه فدا تعالى

مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۞

شفیوں بی کامل تبول کرتے ہیں

توائے ناحق ہونے کی وجدے مارا۔

لَمِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكُ لِتَقْتُلَنِي مَا الْرَوْ بَوْ بِرِيرِ فِلْ كَرِيْ كَ لِيُ وَمِتْ دَوَانِ كَرْبِ كَ لِي الْمِيلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَبُ الْعُلَمِينِ ﴿ وَاللّهُ وَبُ الْعُلَمِينِ ﴿ وَاللّهُ وَبُ الْعُلَمِينِ ﴿ وَاللّهُ وَبُ الْعُلَمِينِ ﴾ والله والل

سبیں کونکہ میں تو خدائے پردردگار عالم سے ذرتا ہوں العنی باوجود کید بظاہر تیرے قبل کا مجھ کوخی ہے کیونکہ تو میرے قبل کے دریے ہے گر میں صرح تکم نہ ہونے کی وجہ سے احتیاط کرتا اور خدا سے ڈرتا ہوں۔

اِنِّي ٱرِنْدُ أَنْ تَبُوْءً أَبِالُّهُيْ وَاتَّبِكَ

میں بوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گنا ہ اور اپنے گنا ہ سب اپنے سرر کھ لے

کیونکہ مظلوم کے گمناہ طالم کے سرڈ الے جاتے ہیں۔

فَتَكُونَ مِنْ أَضْحُبِ التَّارِ \*

مجر تو دوزنیوں میں شامل ہو جائے

كه عذاب دارين كامستوجب موكيا\_

وَذَٰلِكَ جَزِّوُا الظّلِيئِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ

اور یمی سزا ہوتی ہے قلم کرنے والوں کی سواس کے جی نے اس کوا ہے بھائی

نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيْهِ فَقَتَّلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ

ع لَيْ يِرا ماده كرديا بجراس كُول عى كرد الاجس سے برے تقصان اضانے

الخسِرِينَ ﴿ فَبَعَتَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَتُ

والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر القد تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا کہ وہ (چونج اور بنجوں

ڣۣ الْأَرْضِ لِيُرِيَةُ كَيْفَيُوَارِيْ سَوْءَةً

ے ) زمین کو کھود تا تھا تا کہ و واس کو تعلیم کرد ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس

أَخِيُهِ \* قَالَ يُونِيكُنَّ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ

الريق ہے چمپائے كہ كا افسوس ميرى حالت بركيا ميں اس سے بحى كيا

#### مِتْلَ هٰذَاالُغُرَابِ فَأَوَارِيَ سَوْءَةً أَخِيْ<sup>ع</sup>َ فكأنها قتل التاس جييعًا الم

گزرا کداس کوے تی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چمپادجا

#### فَأَصْبَحَ مِنَ النَّهِ مِنْ أَنْ

سو (ای بدهالی پر) برا شرمنده موار

به ندامت بقول مفسر مين لل برنبيس هي تا كه توبه كا شبه مو بلكه قل يرجو معنرتمی چیں آئیں جیسے تعش کے دنن میں جیران رہنا اور کوے کی تعلیم کا محاج ہوتا بدن کا ساہ ہو جانا جیسا کہ بعض نے لکھا ہے اور بدحواس ہو جاتا وغیرواس برنادم موااوراحقر کہتاہے کہ امرحمل ہی برندامت ہوتب بھی تو پہکا شبنیں ہوسکتا کیونکہ ہرندامت تو بنہیں ہوسکتی بلکہ جس ندامت کے بعد معذرت واکساراور تدارک کی فکرمجی ہووہ توبہ ہے بیندامت طبعی تھی جو عقل سے پیدا ہو جاتی ہے اس می شرع اور تقویٰ کا کچھ وخل نہیں رلط : اویر کے قصہ ہے ایک توبیہ بات معلوم ہوئی کہ قابل ہاوجود یکہ نی زادہ تمام کریانساب اس کے بچھ کام نہ آیااں اعتبارے توبی قصہ مالیل کے مضمون کی دلیل ہے کہ بزرگوں اور پیفیبروں کے انتساب برقناعت کر لیما بیبوده بات ہے ایک بات بیمعلوم ہوئی کہناجی خون کرنا براجرم ب جس سے قابل کیے کیے نقصانات میں جتلا ہوااس کی مناسبت سے آئدہ ایک مضمون بیان فر ماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ناحق کم آ کرنا نہایت معر چرے اس لئے ہم نے اس کی ممانعت تمام شریعوں میں بہت اہتمام ے کی ہے۔ من اجل ذالک کتبنا تا لمسرفون

مِنُ أَجُلِ ذَلِكُ عَ

ای (واقعدکی) وجہ ہے

جس سے قل ناحق کے مفاسد بخو بی ثابت ہو گئے

كَتُبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ ن (تمام ملكفين برعمو أادر) في اسرائيل بر (خصوصاً) يلكود باكر وفض كم فخص

اُبِغَيْرِنَفُسِ أَوْفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

کو بلامعا دفسر در مے تھی کے باہدول کی فساد کے جوز مین عمل اس سے پھیلا ہو

یددوقیدیں س لئے لگائیں کہ قصاص میں آل کرنا جائز ہے۔ای طرح اوربعض وجوہ ہے ہمی قتل جائز ہے جس میں ہے ڈاکہ زنی کا ذکر آ گے آتا ہاور کا فرحر لی کے قبل کا تھم جہاد کے بیان میں آچا ہے۔

(خواه مخواه) عمل كرد اليو كوياس نے تمام آ دميوں كولل كرد الا

یعن بعض اعتبارات ہے ایک کافل کرنا اور سب کافل کرنا برابر ہے کیونکه مناه پر جرات خداکی نافر مانی خدا تعالی کی نارامنی دنیا میں قصاص واجب ہونا آخرت میں دوزخ کامستی ہونا۔ با تمی ایک کے قل میں بھی میں اور ہزار کے قل میں بھی کوشدت واشدیت کا تفاوت ہوگا۔

#### وَمَنُ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهُمَّ أَخْيَا النَّاسَ جَبِيْعًا ا

اور جو مخص كى محض كو بچا ليوے تو كويا اس نے تمام آ دميوں كو بچا ليا

یعیٰ ہم نے بیمی لکھ دیا تھا کہ جیسا ناحق قل کرنا جرم عظیم ہے ای طرح کسی کوناحت آل ہے بھالینے میں تواب بھی بہت بڑا ہے اور ناحق کی قید اس کئے لگائی کہ جس مخص کا قتل شرعاً واجب ہواس کی امدادیا سفارش حرام ا اور بیشبنہ ہوکداس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا بچانے والا اور ہزار کا بچانے والا برابر ہوجواب یہ ہے کہ جب ایک کے بچانے والے کوتمام عالم کے بچانے والے کا ثواب ملاہے توممکن ہے کہ ہزار کے بچانے والے کو ہزار مرتبہ تمام عالم کے بچانے کا ثواب کے کونکہ نیک کے بڑھنے ہے کوئی دلیل مانع نبیس ہاں شرعا محناہ میں زیاد تی نبیس ہوسکتی جتنا جرم ہوگا اتتا ی گناہ ہوگا ای لئے اور جو کہا گیا تھا کہ ایک کا خون کرنا کو یا تمام عالم کا خون کرنا ہے وہاں بتلا دیا کمیا کہ بیعض اعتبارات کی بناء برفر مایا کمیا ہے ورنه گناه دونوں کا شرعاً برابرنہیں ہوسکتا۔اوریہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں كيونكه ايك فخص كے بيانے والے كواكر تمام عالم كے بيانے كا تواب ال جائے تواس میں کیا ہرج ہے بیضدا کافضل ہے جس میں کوئی کی نہیں۔

وَلَقَلْ جَاءَ تُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ لَأَتَّالِ الْبَيِّنْتِ لَأَتَّالِ الْبَيِّنْتِ لَأَمَّالِ الْ

اور فی اسرائل کے باس مارے بہت سے پغیر بھی دلائل واضحہ (نبوت کے ) لے كرآئے

اوروقا فو قااس مضمون کی تائید کرتے رہے۔

كَتِنْيِرًا مِنْهُمْ بَعْلَ ذَٰ لِكَ فِي الْأَمْنِ

م اس کے بعد ہی بہترے ان میں سے دنیا می

زیادتی کرنے والے عی رہے

اوران بر کھاٹر نہ ہوائی کہ بعض نے خودا نبیاع ی کول کردیا۔

# اِنْمَا جَزُوُّا الَّذِينَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهُ عِرَا اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللهُ عَلَى اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ربط: او پرناحق قبل کی قباحت بیان فر مائی تھی آئے یہ ہلاتے ہیں کہ فساد پھیلانے اور جنایت کرنے والوں کا قبل کرنا یا سزادینا جائز ہے بلکہ شریعت میں مطلوب ہے اس لئے اول قطاع الطریق کا پھرسارق کا تھم مذکور ہوتا ہے اور درمیان میں بعض مضامین خاص مناسبت ہے لائے گئے ہیں۔ اندما جزاء الذین یعجار ہون تا غفور رحیم

مراداس نے ڈاکہ ڈالنا ہے ایسے فض کی جان و مال پرجس کو قانون شری سے امن دیا میا ہوئی مسلمان اور ذمی پرای لئے اس کواللہ ورسول سے لڑنا کہا میا کیونکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے امن کو تو ڈااور چونکہ احکام خداوندی کا ظہور رسول کے ذریعہ سے ہوتا ہے اس لئے رسول کا تعلق بھی بڑھا دیا میا غرض اللہ ورسول سے لڑتے کا مطلب سے کے خلاف قانون شری طک میں بدائنی پھیلاتے ہیں۔

#### أَن يُقَتَّلُوْآ

ان کی میں مزاہے کیل کئے جائیں

یداس مورت میں جب کرر ہزنوں نے صرف قل بی کیا ہواور مال لینے ک نوبت ندآ کی ہو۔

#### <u>اُؤْيُصِلَّبُوْا</u>

یاسولی دیئے جا کمیں

جبکہ انہوں نے مال بھی لیا ہوا ور آئی بھی کیا ہواس صورت میں امام کو انہیں آئی کیا ہواس صورت میں امام کو انہیں آئی کر دینے کا بھی افقیار ہے اور یہ بھی افقیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ث کرسولی دے یا آئی کرے بیا فقیارات و میر دلائل ہے ٹابت ہیں اور سولی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ زندہ دار پر کھینچا جائے اور برجھی سے پیٹ چاک کیا جائے یہاں تک کے مرجاوے۔

#### اُو تَقَطَّعُ آيلِ يَهِم وَارْجُلُهُم مِّنْ خِلافِ يا ان ك الم اور ياوَل خالف جاب ع كاف دي جاكي

یداس صورت میں ہے کہ صرف مال لیا ہو آل نہ کیا ہواور داہانا ہاتھ گئے پر سے اور بایاں پیر نخنے پر سے کاٹا جائے پھراس کو دالح دے دیا جائے تاکہ بدن کا ساراخون نہ نکل جائے

# أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَسْضِ

یا زمن پر سے نکال دیۓ جاکمی

یے میں حالت میں ہے کہ نہ مال لیا ہوند آل کیا ہو بلکہ ڈاکہ ڈالنے کا قصد کیا تھا کہ اس کے بعد بی گرفآر ہو مجئے ہوں اور ان چاروں حالتوں کی سزائیں حق اللہ جیں اور حدود جیں اگر مالک مال یاولی مقتول معاف بھی کر دے تو معاف نہیں ہو سکتیں۔

# ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي النَّانْيَا وَلَهُمْ

یہ ان کے لئے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو

# فِ الْأَخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ إِلَّا

آ فرت می عذاب عظیم ہو گا۔ ہاں ہو ۔ ہو ہو ہو ہو ۔ ہاں ہو ہو ہو ہو ۔ ہو ہو ہو ۔ ہو ہو ہو ۔ ہو ہو ہو ہو ہو ۔ ہو ہ

الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْا

عمر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو مرفار کرو

عَلَيْهُمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓ ٱنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۖ

توبركيس توجان لوكه بيشك الله تعالى بخش دي محمهر باني فرمادي ك

مطلب یہ ہے کہ اگر گرفتاری کے بیل ان لوگوں کا تائب ہوتا جا بت ہو جو کہ تن اللہ ہے کہ اگر موجائے گی البتہ تن العبد باتی رہے گا۔ پس اگر مال لیا ہوگا اس کا صان و بتا پڑے گا اور اگرفتل کیا ہوگا تو قصاص لیا جا و ہے گا لیکن اس صنان و قصاص کے معاف کرنے کا حق صاحب مال اور ولی متعقول کو حاصل ہوگا مسئلہ اس حد کے باتی حد و جیے حدز تا حد تہمت حد شراب خواری حد مرقد تو بہ سے ساقط بیس ہوتے مسئلہ اگر نہ مال لیا ہو نہ تن گراب خواری محدم تو جو نکہ یہ صورت حد کی چاروں صورتوں سے خارج ہا ساکہ کی جا سے گا جس کا تھم مثل عام زخموں کے ہے کہ زخم کی و بت ولائی جائے گی جس کے معاف کرنے کا بھی زخمی کو تن حاصل ہے اور اگر زخمی بھی کیا مال بھی لیا تو حد جو تن اللہ جاری کی جا کے معاف کرنے کا بھی زخمی کو تن حاصل ہے اور اگر زخمی بھی کیا مال بھی لیا تو حد جو تن اللہ ہے جاری کی جائے گی اور زخموں کا قصاص لیا جا و ہے گا۔

يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

میں اللہ علی ہے ڈرو بے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو

#### وابتعنو الكيه الوسيكة

اور خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو

تعنی طاعات ضرور بیکے پابندر ہو۔

# وَجَاهِ لُوا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ

اور الله کی راہ میں جہاد کیا کرو امید ہے کہ تم

تُفْلِحُوْنَ۞

کامیاب ہوجاؤ کے

وہ کامیابی خداکی رضاحاصل ہوتا اور عذاب سے نجات یا تاہے۔

#### اِتَّ اتَّذِيْنَ كَفُرُوْالُوْاتَّ لَهُمْ

یقینا جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی

مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ

چزیں ہوں اور ان چزوں کے ساتھ اتی چزیں اور بھی ہوں تا کہ

لِيَفْتَكُوا بِهِ مِنْ عَنَابِ يُومِ الْقِيْمَةِ

وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے جھوٹ جاویں

مَاتُقُيِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَا اللهُ اللهُ مُعَنَا اللهُ اللهُ مُعَنَا اللهُ اللهُ مُعَنَا الله

تب ہمی وہ چیزیں ہرگزان ہے قبول ندکی جادیں گی اوران کودرد ناک عذاب

يُرِنِكُ وْنَ أَنْ يَخْرُجُوْا مِنَ التَّارِ

ہو گا۔اس بات کی خواہش کریں مے کہ دوزخ سے نکل آویں

وَمَا هُمْ بِخْرِجِيْنَ مِنْهَا ﴿ وَلَهُمْ

رہ اس سے بی نہ

عَنَابٌ مُونِيرُ۞

اوران كوعذاب دائى موكا

یعن کی تدبیرے نہ مزالے گی نہ مزا کا دوام کے گا ربط: دوآیة میں او پر قطع طریق کا بیان تھا جو سرقہ کبری کہلاتا ہے آ مے سرقہ صغریٰ یعن حصب کرچوری کرنے کا اور اس کی سزا کا بیان ہے۔ والسار ق والسار فقہ تنا عزیز حکیم

# وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوْا أَيْدِيهُما

اور جومر وچوری کرے اور جوعورت چوری کرے سوان دونوں کے ( داہنے ) ہاتھ

جَزَآءً بِمَاكُسَبَانُكَالَاقِنَاللَّهِ وَاللَّهُ

( محثے پر سے ) کاٹ ڈالوان کے کردار کے عوض میں بطور مزاکے اللہ کی طرف ہے

عَزِيْزُ حَكِيْمُ

اورالله تعالی قوت والے میں (جوسزا جا ہیں مقرر فرمائیں) بڑے حکمت والے ہیں

مسئلہ: کم از کم مقدار مال کی جس میں ہاتھ کا ٹا جاتا ہے وی درہم
مسئلہ: چورکا داہنا ہاتھ کئے پر سے کا ٹا جاتا ہے پھراس کو داغ دے
دیتے ہیں تا کہ سارے بدن کا خون نہ نکل جاوے۔ مسئلہ: یہ سزا صد ہے
اس میں معانی نہیں ہو عتی اور لفظ کن اللہ میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔
مسئلہ: اگر دوبارہ چوری کر ہے تو بایاں پاؤں شخنے سے قطع کیا جادے گا
اگر پھر چوری کر ہے تو اب بقیہ ہاتھ پاؤل قطع نہ کریں گے بلکہ جب تک
توبہ نہ کر ہے جس کا سچا ہونا قرائن سے معلوم ہو جائے قید خانہ میں رکھیں
گوبہ نہ کر ہے جس کا سچا ہونا قرائن سے معلوم ہو جائے قید خانہ میں رکھیں
جوری کی سزائے دنیوی کا بیان تھا آ کے توبہ سے سزائے آخرت سے نیکی جوری کی سزائے دنیوی کا بیان تھا آ کے توبہ سے سزائے آخرت سے نیکی جوری کی درائے دنیوی کا بیان تھا آ کے توبہ سے سزائے آخرت سے نیکی جوری کی درائے دنیوی کا بیان قطاح طریق میں بھی بعد بیان سزا کے توب کا ذکر قرماتے ہیں جیسا کہ قطع طریق میں بھی بعد بیان سزا کے توب

فَكُنُ تَابَ

جوکه مناسب بی سزامقر رفر ماتے ہیں ) پھر جو مخص توب کرے

یعنی قاعدہ شریعت کے موافق مثلاً جو چیز چرائی ہے مالک کو والیس کر وے اور اگر تلف ہوگئی ہوضان دے اگر ضان نددے سکے معاف کرائے کہ رہمی تکمیل تو بہ کی شرائط میں ہے ہے۔

مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

ا پی اس زیادتی کرنے کے بعداورا عمال کی درتی رکھے

لعنی چوری وغیرہ نہ کرے اپی تو بد پر قائم رہے

فَإِنَّ اللَّهُ يَتُونُ عُكَيْهِ \*

تو بیشک اللہ تعالی اس پر توجہ فرمائیں کے

کہ تو ہہ ہے بچھلے گناہ معاف فرما دیں مے اور آئندہ تو ہہ پر قائم رہنے کی تو نیق مزید عنایت فرما دیں مے رابط :اوپر قطع طریق اور سرقہ کی

سزامی جول اورقطع اعضا و کا تھی دیا گیا ہے تو قبل اس کے حکمت میں نظر کرنے کے بظاہر نوع انسان کی شرافت سے گونہ مستبعد معلوم ہوتا تھا اس لئے آگے حق تعالی اپنا مالک حقیقی ہوتا اور قاور ہوتا بیان فرماتے ہیں اور درمیان میں عذاب و منفرت کا ذکر فرما کرا ہے حکیم ہونے کی طرف بھی اشار و فرماتے ہیں کہ ہم صرف عذاب ہی نہیں کرتے بلکہ معاف بھی کر دیے ہیں کہ ہم صرف عذاب ہی نہیں کرتے بلکہ معاف بھی کر دیے ہیں گر جوجس کے لائق ہوا ور لیافت کا حال ان لوگوں کی حالت ہیں خور کرنے سعلوم ہوسکتا ہے الم تعلیم تا قدیو

# إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ ٱلمُرتَعْلَمُ

مینک خداتعالی بڑے مغفرت والے بیں ( کراس کا گناو معاف کردیا) بڑے

#### أَنَّ الله

ر مت والے بیں ( کرآ کندو بھی مزید عنایت کی ) کیاتم نبیں جانتے کہ

لعنی سب جانتے ہیں

# لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْرَرْضِ يُعَنِّ بُعَنِّ بُعَنْ

کہ اللہ بی کے لئے ٹابت ہے حکومت سب آسالوں کی اور زمین کی وہ جس

# يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

کوچاہیں سزادی اورجس کوچاہیں معاف کردیں اور اللہ تعالیٰ کوہر چیز پر

#### ۺؙؽۦؚؚۊٙڔؽڒٛ۞

بورى قدرت ب

چنانچ چوری اور ڈیمی کی سزاد نیا میں بھی دی اور اگر اس پر آصر اربہا
تو آخرت میں بھی ہوگی اور تو بہ کرنے ہے آخرت میں دونوں کی معافی ہو
جائے گی اور ڈیمین میں تو قبل قید ہونے کے تو بہ کرنے ہے دنیا میں بھی
معافی ہوجاتی ہے لابط : او پر تیسر ہے رکوع سے اہل کتاب کا ذکر چلا آربا
قادر میان میں بعض مضامین خاص مناسبت ہے آگئے تھے اب آگے بھر
اہل کتاب کے ذکر کی طرف عود ہوتا ہے۔ اور ان آیات آئدہ کے سبب
نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ میہود مدینے کی ایک جماعت میں ہے کسی کے ہاتھ
موافق خون بہا کم دیتا چاہا دوسری جماعت نے دستور قدیم کے
موافق خون بہا کم دیتا چاہا دوسری جماعت نے خون بہا کم لینے سے انکار
کیا کیونکہ وہ معاہرہ بنوری کی وجہ سے مانتا پڑتا تھا اب بوجہ سلطنت اسلام
کے وہ مجوری رفع ہوگئ تو متقول کے فریق نے حضور کی طرف رجوع کیا
چونکہ قاتل کا فریق جانتا تھا کہ آپ حق فیصلہ کریں گے اس لئے اس

دوخواست کے منظور کرنے سے پہلے چند منافقوں کو حضور کی خدمت میں تجسس خیالات کے لئے بھیجا کہ اگرا ہے موافق ہوئے تو فیصلہ کرالیس مے ورنہ بیں اور بیچر کات حضور کورنج دینے والی تھیں۔

#### لَا يَهُا الرَّسُولُ

ا برسول ! جولوگ كفر من دوز دوز كركرت ميں

تعنی رغبت سے ان باتوں کو کرتے ہیں۔

# لَا يَخُزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ

آپ کو مغموم نہ کریں خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں

# مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ الْمَنَّا بِالْفُواهِمِمْ

جو اینے منہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اسے وہ وہ دور د

وَلَمْ تُؤْمِنُ قُالُو بُهُمْ عَ

اور ان کے ول یقین لائے نہیں

تيخى منافقين

#### وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوْا الْمَادُوْا الْمَادُوا الْمَادُوا الْمَادُوا الْمَادُوا الْمَادُوا اللَّهِ

جیہا کہ یبود حاضر ہوئے ایک مجرم زنا کولے کر کہ اگر اصل تھم رجم دیا ئے توعمل نہ کریں۔

#### سَتْعُوْنَ لِلْكَذِبِ

بدلوگ للد باتوں کے سننے کے عادی میں

جوان کے علم نے محرفین ان کوسناتے تھے۔

# سَمَّعُوْنَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ لالَمْ يَأْتُوْكَ \*

آپی با تمی دوسری قوم کی خاطرے کان دھردھر کرنتے ہیں ) جس قوم کے بیالات ہیں کہ وہ آپ کے پائ نہیں آتے

فرط تكبرس بلكه ومرول كوبعيجا

# يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مُواضِعِهُ \*

کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں بھی لفظا بھی معنا بھی دونوں طرح غرض وہ پہلے سے کلام النی کو محرف لَهُمْ فِي النَّهُ نَيَا خِزْئُ ﷺ وَ لَهُمْ فِي النَّهُ نَيَا خِزْئُ ﷺ وَ لَهُمْ فِي النَّهُ اللَّهُ اللَّ

الْأُخِرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۞

اورآ خرت میں ان کے لئے سزائے علیم ہے

چانچ منالقین کی رسوائی تو یہ ہوئی کدان کا نفاق کمل کیا اور نظر ذات

د کھے گئے اور یہود کا آل وقید وجلا وطن ہونا روایات میں مشہور ہا وا عذاب آخرت فلا ہری ہے غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے واقعہ میں رجم کا تھم دیا چنانچہ اس تھم کے بعد وہ رجم کیا گیا اور یہ تھم آپ نے ان تو رات کے موافق دیا کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے دریافت فر مایا کر قر رات میں اس کی بابت کیا تھم ہے علما و یہود نے اپنا گر ابواتھم بیان کردیا۔ حضور نے ان سے مناظر وفر مایا اور ان کے مدرسہ میں بھی تشریف لے گئے تو ریت منگائی گئی تو اس میں رجم کا تھم موجود تھا میں بھی تشریف لے گئے تو ریت منگائی گئی تو اس میں رجم کا تھم موجود تھا کیونکہ رجم کے لئے تھے نے وہی تھم دیا ور نہ شریعت تھے یہ میں زنا سے کا فرکور جم نہیں کیا جاتا کیونکہ رجم کے لئے تھے من اور اجماع سے مؤید ہے ہی یہ فیصلہ ان بی کی مسلمہ شریعت کے موافق کیا گیا اس وقت آپ کو بھی تھا ہوا ہوگا کہ تو ریت کے موافق کیا گیا اس وقت آپ کو بھی تھے ہوا ہوگا کہ تو ریت کے موافق کیا گیا اس وقت آپ کو بھی تھے ہوا ہوگا کہ تو ریت کے موافق کیا گیا اس وقت آپ کو بھی تھے ہوا ہوگا کہ تو ریت کھو میت ہو۔

رلط : او پران قوموں نے دو وصف بیان کئے گئے تھے ایک تو آنے والی قوم کا بیہودہ یا تی سننے کا عادی ہوتا دوسرے کلام الی می تحریف کرنا۔

سَتْعُوْنَ لِلْكَذِبِ

براوك الملد باتول كے سننے كے عادى بي

جيرا بملية چكا

أَكُلُونَ لِلسُّخْتِ السُّخْتِ السُّ

بر حرام ككمان واليي

حرص نے ان کوا حکام میں فلط بیانی کا جس کے عوض کچھ نذرانہ وغیرہ

لماے خوکر کردیا۔

فَإِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْاَغُرِضْ

تواگریاوگ آپ کے پاس آویں تو خواہ آپ ان میں فیصلہ کرد بیجئے یا ان کو مرد 2 مرد 2 م

عنهم

تال وتبجئ

کرنے کے عادی ہیں چنانچہای عادت کے موافق خون بہااور رجم کے حکم کو بھی اپی ایجاد کردہ رسم سے بدل دیا گھراس رسم کے لئے سہارا ڈھونڈنے کو اپنے جاسوس کو یہاں بھیجا کہ شاید شریعت محمد سے ساس رسم کی تائید ہوجائے۔

يَقُوْلُوْنَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَٰ نَا فَخُنَّا فَخُنَّا وَهُ

كتے بيں كہ اگر تم كو يہ تھم لے تب تو اس كو تول كر لين

وَإِنْ لَمْ تُؤْتُونًا فَاحْذَرُوا الْ

ادر اگرتم کو یہ تھم نہ لیے تو احتیاط رکھنا

لیعن پر بی نہیں کہ اپنی ایجاد کی ہوئی رسم کی موافقت تلاش کرنے پر بس
کرتے بلکہ جانے والوں کو بھی جن قبول کرنے ہے رو کتے ہیں کہ اگر ہمارے
موافق تھم طے تب تو اس کے موافق عمل درآ مد کرنے کا اقرار کر لیما ورنہ مت
قبول کرنا پس اس بیعینے والی تو م میں چند خرابیاں ہوئیں اول تکبر وعداوت جس
کی وجہ سے خور نہیں آئے دوسرے طلب جن نہونا بلکہ جن کو بدل کراس کی تائید
وحوی خرابی اس کی قبول جن سے رو کنا یہاں تک تو آنے والوں
اور بیمینے والوں کی الگ الگ فرمت تھی آگے ان سب کی فرمت ہے۔

وَمَنْ يُردِ اللهُ فِتُنْتَهُ

اور جس کا خراب ہونا خدائی کو منظور ہو

اورخداکی بیمنظوری جب بی ہوتی ہے جب کہ گراہ خود گر اوہونے کا عزم اور قصد کر ہے تو حق تعالیٰ بھی حسب عادت جب کوئی قصد کرتا ہے اس کو ویبائی کردیتے ہیں۔

فَكُنْ تَمُلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا الْوَلَيْكِ

تواس کے لئے اللہ سے تیرا کھے زورنبیں چل سکتا۔ بدلوگ آیے ہیں

الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُّطَهِّرَقُلُوْبَهُمْ اللهُ

کہ خدا تعالی کو ان کے دلوں کا پاک کرنا منگور نہیں ہوتا کیونکہ بیخود پاک ہونے کا قصد نہیں کرتے اس لئے حق تعالی نے بھی ان میں پاکی پیدا نہیں فرمائی خلاصہ بیکہ جب وہ خود خراب رہنے کا قصدر کھتے ہیں تو حسب عادت حق تعالی نے بھی ان میں گرائی پیدا کردی پی اب کو بدایت نہیں کرسکتا پھران کے راہ پر آنے کی کیا تو تع ہے۔ اس مضمون میں حضور صلی انفد علیہ وسلم کوزیادہ تسلی ہے جس سے کلام شروع بھی ہوا تھا آگے ان اعمال کا شروبیان فرماتے ہیں۔

يانديشن يجيئ كرشايدنا خوش موكر عداوت نكالس

# وَإِنْ تُغْرِضُ عَنْهُمْ فَكُنْ يَضُرُّونَ فَكُنْ تَعْرُفُونَ شَيْعًا الْ

اورا كرة بان كونال عدديل وان كى مجال عن بيس كمة بكوذ را بعى ضرر يبني كسي

كونكه الله تعالى آب ك تكبهان مي

# وَإِنْ حَكُمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

اور اگر آپ فیملہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیملہ سیجے

#### إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞

مینک الله تعالی عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں

اور وہ عدل اب منحصر ہو گیا ہے قانون اسلام میں بس وہی لوگ بوب ہوں مے جواس قانون کے موافق فیصلہ کریں

# وكيف يُحكِمُونك وعِنك هُمُ التَّوْرِيةُ

اوروہ آپ سے کیے فیملہ کراتے ہیں مالانکدان کے پاس توریت ہے

#### فِيْهَاكُكُمُ اللهِ

جس مي الله كاحكم ب

جس کے مانے کاان کودعویٰ ہے

# تُحرَّيتُولَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اللَّ

پھر اس کے بعد ہٹ جاتے ہیں

یعن اول تواس حالت می فیصله لانے بی سے تبجب بوتا تھالیکن اس احتمال سے رفع بوسکیا تھا کہ شاید آپ کاحق پر بونا ان پر واضح ہوگیا ہواس لئے آگئے ہول کیکن جب اس فیصلہ کونہ مانا تو وہ تعجب بھرتازہ ہوگیا کہ اب تو وہ احتمال بھی ندر ہا بھر کیا بات ہوگی جس کے واسطے یہ فیصلہ لائے ہیں۔

# وَمَا أُولَيْكِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ جَ

اور یہ لوگ برگز اعقاد دالے نہیں لیکن ای سے ہر عاقل کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں اعقاد ہے نہیں آئے اپنی ای سے ہر عاقل کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں اعقاد سے نہی معلوم ہوا کہ جسے ان کو حضور سے اعتقاد نہیں کونکہ آپ کے فیصلہ کو نہ مانا ای طرح تورات ہے بھی بورااعتقاد نہیں ورنداس کو چھوڑ کر کیوں آئے غرض دونوں تورات ہے بھی بورااعتقاد نہیں ورنداس کو چھوڑ کر کیوں آئے غرض دونوں

طرف سے گئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے ربط : اوپر بہت ی
آ بھوں میں اہل کتاب کا احکام وعمود دالہد کوچھوڑ وینا اور نقض عبد کرتا مع
ندمت کے فدکور ہوا ہے آ گے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان احکام الہد پر ہر
زمانہ میں ممل کرتا واجب ہے جو بھی تو رات کے واسط سے ظاہر ہوئے بھی
انجیل کے اور اب قرآن مجید کے واسط سے ظاہر ہور ہے ہیں اور تو رات و
انجیل پر ممل کرنے کا اس لئے حکم فرمایا تاکہ وہ رسالت محمد یہ کی تقد بی کا
سب ہوجائے کیونکہ ان دونوں کتابوں میں آ پ کی بشارت موجود ہے اور
تو رات کے ذکر میں بعض احکام تصاص کے شاید اس لئے ذکر فرما دیے
تو رات کے ذکر میں بعض احکام تصاص کے شاید اس لئے ذکر فرما دیے
ہوں کہ اوپر کی آ بھوں کا سبب نزول ایک واقعہ قصاص کا بھی تھا جس کو یہود
نے بدل دیا تھاانا افز لنا التو راۃ تاہم الکفرون

# ٳٵۜٞٲڹٛڒؘؽٚٵڵؾۧۅ۫ڒؠڰٙڣۣؽۿٵۿؙڴؽٷۜڹٛۅ۠ڒۜ

ہم نے توریت نازل فرمائی تھی جس میں بدایت تھی اور وضوح تن

يَحْكُمُ بِهَاالنَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَهُوْا

انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطبع تھے اس کے موافق بہور کو تھم دیا

لِتَّنِيْنَ هَادُوْا وَالرَّجْنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ

كرتے تھے اور الل اللہ اور علماء بھى

بِمَا اسْتُحْفِظُوْامِنَ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوْا

بوجہ اس کے کہ ان کو اس کتاب کی محمداشت کا تکم دیا عمیا تھا اور وو

عَلَيْهِ شُهُكَاءً عَ

اس کے اقراری ہو گئے تھے۔

لینی چونکان کواس کا تھم ہوا تھا اور انہوں نے اس تھم کا اقر ارکر لیا تھا
اس لئے ہیشہ اس کے پابندر ہے آ مے زمانہ نبوی کے رؤسا وعلاء یہود کو
خطاب فرماتے ہیں کہ جب ہمیشہ سے تمہارے سب مقتدا تو رات کو مائے
آئے ہیں تو رسالت محمد یہ کی تھمد لیل کے بارہ میں جس کا تھم تو رات میں
موجود ہے آ مے ترجمہ دیکھو)

#### فَلا تَخْشُوا التَّاسَ

سوتم بھی لوگوں سے اندیشہ مت کرو

که اگر ہم محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تقیدیق کرلیں ہے تو عام لوگوں ک

نظروں میں ہماری جاہ کم ہو جاوے گی۔

#### واختون

اور جھے ڈرو

كالقعديق ندكرن يرسزادون كار

# وَلا تَشُتَرُوا بِالْتِي ثَمَنًا قَلِيْلًا

ار مرے اعام کے برلے می عاع عبل مت تو وَمَنْ لَكُمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ

ادر جو خص خداتعالی کے نازل کئے ہوئے کے موافق علم نہ کرے

بلکے تھم شری کے خلاف کو تصد اُ تھم شری ہتلا کراس کے موافق تھم کرے۔

#### فَالُولَيِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ۞

سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں

جیا کہ اے یہودتم کر رہے ہو کہ عقائد میں بھی تحریف کی جیسے رسالت محمد یہ کے عقیدہ میں اورا عمال میں بھی جیسے حکم رجم وغیرہ میں کہا تی مسالت محمد یہ ہوئی ہاتوں کو حکم الہی بتلا کرخود بھی محراہ ہوئے دوسرول کو بھی محراہ کیا۔و کتبنا علیہم فیہا ان النفس تا هم الظلمون

# وَكُتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيُهَا آَنَّ النَّفْسَ

اور ہم نے ان پراس میں یہ بات فرض کی تھی کہ مان بدلے جان کے

بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ

اور آ کھ بدلے آ کھ کے اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے

بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ

کان کے اوردانت بدلے دانت کے

بِالسِّنِ لَوَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَهَنَ

اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے پھر جو مخص

تَصَدَّقَ بِهِ

اس کومعاف کردے

یعن قصاص کامستی ہوکر پھر بھی بدلہ نہ لے۔

#### فَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تووواس کے لئے کفار و بوجائے گا

یعنی معاف کرنا موجب تواب ہاس سے معاف کرنے والے کے گناہ دور ہوجاویں کے چونکہ یہود نے ان احکام کوچھوڑ رکھا تھا اس لئے کرروعید سناتے ہیں۔ (ترجمہ دیکھو)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَالُولِيكَ

اور جو مخص خدا تعالی کے نازل کئے ہوئے کے موافق علم ند کرے

هُمُ الظُّلِمُونَ ۞

سوايسے لوگ بالكل ستم ذهار بي بين

یعنی بہت براکام کررے میں مسکلہ: چونکدامول فقہ میں بہقا عدہ ثابت ہو چکا ہے کہ مہلی شریعتوں کے احکام جب قرآن و صدیث میں بلاا نکار کے ندکور ہوں تو وہ ہمارے لئے بھی ججت ہیں اس لئے بیمضمون ہاری شریعت کا ہمی تھم ہے باتی اس میں بعض صورتوں میں تغمیل ہے جو کتب فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے چند ضروری باتمی یہاں لکمی جاتی ہیں۔ تصام اس من ب جب کہ ناحق ہواور عمراً ہو ورنہ حق سر من کرنا درست ہاور خطامی دیت ہے جس کے مسائل سور و نسامی گزر مکے اور جان بدلے جان کے اس میں آ زاداورغلام مسلمان اور کافر ذمی اور مردو عورت بچه بزا شریف رذیل رعیت بادشاه سب داخل میں \_البتہ خودا ہے غلام اور ابنی اولاد کے تصاص میں آتا اور باپ کا نہ مارا جاتا اجماع و مدیث سے ٹابت ہے اس مورت میں دیت آتی ہے۔قطع اعضاء اور زخموں میں مرد وعورت اور آزاد وغلام میں ناتعس سے کامل کا قصاص لیا جادے گا اور کامل سے ناقص کا قصاص نہیں لیا جاوے گا بلکہ دیت اور معاوضه دلایا جاوے کا البتہ مسلمان اور کا فرذی اس صورت میں بھی برابر میں قصاص ہرایک سے لیا جاوے کا خاص زخموں سے مرادوہ ہیں جن میں برابری کے ساتھ بدلہ لیناممکن ہوور نہ معاوضہ دلایا جاوے گا ای طرح اگر آ دھا ناک کان کا ٹا جاد ہے اس میں بھی قصاص نہیں ہے معاوضہ ہے آگر ولى مقول كى محص بول اورايك معاف كردي تو تصاص ساقط بوجائك بقیہ اولیا واگر جا ہیں ویت لے سکتے ہیں۔

وَقَقَيْنَا عَلَى الْأَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

اور ہم نے ان کے چیجے عین ابن مریم کو

# وَٱنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا

ارہم نے یک آب کے پان مجی ہے جونود می مدن کے ماتھ مون ہون ہے۔ بَیْنَ یَکُ یُمِوْنَ الْکِتْنِ وَصُّهَیْمِنَّا عَلَیْهِ

اس سے پہلے جو کتابیں ہیںان کی بھی تقدیق کرتی ہاوران کتابوں کی محافظ ہے

کونکہ قرآن قیامت تک محفوظ ومعمول رہے گا اور اس میں ان کتابوں کی تعمد این موجود ہے کہ وہ بھی خدا کی طرف سے نازل : و کی تھیں اس لئے قرآن ہمیشہ کے لئے ان کا بھی محافظ ہے جب قرآن ایس کتاب ہے (آ مے ترجمہ دیکھو)

فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ

توان کے باہمی معاملات بی اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلے فرمایا سیجے اور

أهُوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

یہ جو کی کتاب آپ کولی ہے اس سےدور ہوکران کی خواہشوں پر مملدر آ مدنہ کیے جی کتاب آب کے جی کتاب کہ اب تک بھی آپ نے جی کیا چنانچہ باوجود ان کے درخواست والتماس کے آپ نے صاف انکار فرما دیا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیرائے نہایت ہی درست ہے ای پر ہمیشہ قائم رہے آگال ایک بیرائے نہایت ہی درست ہے ای پر ہمیشہ قائم رہے آگال کتاب کو خطاب ہے کہ تم کو قرآن کے حق مانے سے کیوں انکار ہے کیا نے دین کا آنا کی تعجب کی بات ہے۔ آخر (آگے ترجمہ دیکھو)

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ

تم مں ہے برایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت جویز کی تھی۔

مثلاً يبود كي توراة اورنصاري كي انجيل

وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدًا يَّ وَلَكِنَ

اورا گرانند تعالی کومنظور ہوتا تو تم سب کوایک ہی امت کردیتے لیکن ایسانہیں کیا

<u>تِيَبُلُوَكُمُ فِي مَآاتُكُمُ</u>

تا كه جوجودين تم كوديا باس من تم سب كاامتحان فرماوي

كيونك طبى امر بك مع طريقه عدد حشت اور خالفت كي طرف حركت بول ب

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ

تومنید باتوں کی *طر*ف دوڑو

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ ص

اں مات می بیجا کہ دو اپنے ہے بیل کی تنب بین توریت کی وائیدنے الرائجیل فیہ میگی کی و نوش کا

تقددیق فرماتے تھے۔اورہم نے ان کو انجیل دی جس میں بدایت تھی اوروضوح تھا

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيةِ

اورووا ہے تے ل کی کتاب یعن توریت کی تقعد بی کرتی تھی اور وہ سراسر

وَهُدَّى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَلَيْخَكُمْ

مدایت اورنفیحت تقی خدا ہے ڈرنے والوں کے لئے اور انجیل والوں کو جاہتے

ٱۿڷؙٵڵٳڹ۫ڿؽڸؚؠؠۜٙٵٞڹٛڒؘڶٳۺ<u>۠؋ڣؽۊ</u>

كالشتعالى في جو بجواس من نازل فرمايا باس كرموا في تحم كياكرين

ربط: اوپرتوریت کا این زماندی واجب العمل اور جحت بونا فد کورتما آگانجیل کی کی صفت فد کور ہو قفینا علی آثار هم تا هم الفسقون آگ زماند نبوی اور اس کے بعد کے نصاری کو خطاب ہے کہ اے

اس زمانه کے نصاری من رکھو (آ محے ترجمہ)

وَمَنْ لَمْ يَخْكُمُ بِيماً أَنْزَلَ اللهُ فَالْوِلَيْكِ

اور جو تخص خداتعالی کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ

هُمُ الْفُسِقُونَ ۞

بالكل ب على كرف والي بي

اورائجیل رسالت محمد یہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خبردی ہے ہیں تم اس کے خلاف کیوں جل رہے ہورلیط : او پرتوریت وانجیل کا اپنے اپنے دوریس خلاف کیوں جل رہے ہورلیط : او پرتوریت وانجیل کا اپنے دوریس جوکہ واجب العمل ہوتا بیان فر مایا تھا آ کے قرآن مجید کا اپنے دوریس جوکہ نازل ہونے کے وقت سے قیامت آ نے کہ رہے گا واجب العمل ہوتا بیان فر ماتے ہیں اور اس کے خمن میں اشارۃ ایک تسد ہے بھی تعرض ہے کہ ایک بار چندعلاء ورؤسا یہود حضور صلی التہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو سے کہو مقدمہ ہے اگر آ پ ہمارے موافق فیصلہ فرماویں تو ہم آپ کا اجاع اختیار کریس مے آپ نے صاف انکار فرما دیا جس پر آپ کی تصویب رائے کے لئے آیت وان احکم انکار فرمادیا جس پر آپ کی تصویب رائے کے لئے آیت وان احکم انکار فرمادیا جس پر آپ کی تصویب رائے کے لئے آیت وان احکم انکار فرمادیا جس پر آپ کی تصویب رائے کے لئے آیت وان احکم انکار فرمادیا جس پر آپ کی تصویب رائے کے لئے آیت وان احکم انکار فرمادیا جس پر آپ کی تصویب رائے کے لئے آیت وان احکم انگر نازل ہوئی۔ وانز لنا الیک الکت بالحق تا لقوم یو قنون

تعنی ایمان لا وُ۔ ا

# إلى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تم سب کو خدا بی کے پاس جانا ہے چر وہ تم سب کو جلا دے گا۔

#### فِيُهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿

جس مِن تم اختلاف كياكرتے تھے

اس لئے بے جااختا ف کوچیور کردن کو جو کہ اب قر آن میں منحصر ہوگیا ہے قبول کر اواور چو کہ ان الل کتاب نے الی فتنہ پردازی کی تھی کہ آپ سے اپ موافق مقدمہ طے کرنے کی درخواست کی جہال اس کا احتال بھی نہیں ہوسکتا اس لئے آئندہ مضمون سنا کران کے حوصلے بست اور ہمیشہ کے لئے ان کونا امید کرتے ہیں۔

# وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِينَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ

موافق فیصلفر مایا سیجئے اوران کی خواہشوں پرعملدرة مدنه سیجئے اوران سے بعنی ان کی اس

#### بَعْضِ مَآ أَنْزَلُ اللهُ إِلَيْكُ

بات ساطیاط رکھے کہ وہ آپ کوخدا تعالی ہے بھیج ہوئے کی حکم ہے بھی بچادیں ایسی کو بیجہ معصوم ہونے کے اس کا تبھی احتمال نہیں لیکن اس کا قصد بھی رہے تو موجب ثواب بھی ہے۔

# فَانَ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ

پر کوا کر بےلوگ اعراض کریں تو بہ یقین کر لیجئے کہ بس خدای کومنظور ہے کہ

# بِبَعْضِ دُنُوبِهُمْ ا

ان کے بعضے جرموں پران کومزادیں

ادر وہ بعض جرم فیصلہ کونہ مانتا ہے جورعیت ہونے کے خلاف ہے اس کی سزاد نیابی میں ہوتی ہے اور حقانیت قرآن کانہ مانتا کفر ہے۔ اور کفر کی پوری سزا آخرت میں ہوگی چنانچہ یہود کی سرکشی اور عہد قفنی جب حد سے گزرگئی توان کوسزائے قبل وقید واخراج وطن کی دی گئی۔

وَإِنَّ كُنِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ اَفَحُكُمُ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ اَفْحُكُمُ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ اَفْحُكُمُ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ اَفْحُكُمُ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ الْحَالَمُ الْمُعَلِينَ النَّالِ اللَّهِ الْمُعَلِينَ النَّالِ اللَّهِ الْمُعَلِينَ النَّالِ اللَّهِ الْمُعَلِينَ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّلِمُ اللللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللل

الجاهِلِيّةِ يَبْغُونَ

جالميت كافيعله جاست بن

لیمن فیصله قرآنی کوچیوژ کرجو که مین عدل ہے اپنی محترع باتوں کے موافق فیصلہ چاہتے ہیں جن کا ذکر اوپر کی آیوں میں دو واقعوں میں آچکا ہے حالانکہ دہ سراسر عدل وعقل کے خلاف ہے اہل علم ہو کرعلم سے اعراض کرنا اور جہل کی طرف جھکنا عجب در عجب ہے۔

#### ومَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ

اور فیملے کرنے میں اللہ سے کون احما ہوگا

بلکہ کوئی خدا کے برابر بھی نہیں ہوسکتا پس خدائی فیصلہ کو چپوڑ کر دوسرے فیصلہ کا طالب ہونا عین جہل نہیں تو کیا ہے۔

#### ڰٛڬؠۘٵڵؚڡٙۜۅٛ<u>ڡۭ؆ۘؿؗۅٛڡٙٷٛ</u>ڽؘٛ

یقین رکھنے والوں کے نز ویک

کیونکہ اس کا سمجھنا بھی عقل کی سلامتی برموقوف ہے اور کفاراس سے بن البط: اور بہود و نصاریٰ کے قبائے ندکور ہیں اور بعض منانقین ان ہے بعض وہمی مصلحتوں کی وجہ سے دوتی رکھتے تھے کیونکہ غزوؤ احد میں جب اہل اسلام کو بظاہر شکست ہوئی تو منافقین سخت اندیشہ میں یڑے اور باہم مشورے کرنے لکے کہ مسلمانوں کے غالب آنے کی تو مجھے امیدنبیں رہی این کہیں پناہ لگائے رکھنا جائے چنانچیکی نے کسی بہودی ہے کسی نے کسی نصرانی ہے بناہ لے لی کہ وقت براس کی امداد کرے اور عبدالله بن الى رئيس المنافقين نے يهود في قينقاع يے ساز كرليا اور جب وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے برآ مادہ ہوئے تو ان کی حمایت میں کھڑا ہوا حضرت عبادہ بن صامت بھی اس قوم کے حلیف اور ہم عہد تھے مگر جب انہوں نےمسلمانوں ہےلڑنے کاارادہ کیا توانہوں نے صاف قطع علاقہ کر لیاعبداللہ بن الی نے کہا کہ جھے کوز مانہ کی گردش کا اندیشہ ہے میں ان سے قطع تعلق نہیں کرسکتا آ مے حق تعالیٰ مسلمانوں کوان کی دوئی ہے منع فرماتے ہیں اوران منافقین کی ندمت فرماتے ہیں اوران مصلحتوں کو باطل کرتے ہیں جن کی بنا پر وہ یہود وغیرہ ہے دوئی کرتے تھےاورانجام کاران کا ندامت ا ثمانا بطور پیشین کوئی کے ذکر فرماتے ہیں سابھا الذین امنو اتا حسرین

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْ الْاتَتَّخِنُ وَالْيَهُوْدَ

اے ایمان والو! تم یمبود و نصاریٰ کو

جس میں مسلمانوں کی کوشش کا بھی دخل ہوگا۔

#### أَوْأَمُرِقِنْ عِنْدِهِ

یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف ہے

یعنی یاوی کے ذریعہ سے ان کا نفاق صاف میان کردیں جس میں مسلمانوں کی تدبیر کا پچھوٹل نہیں مطلب یہ کہ مسلمانوں کی فتح اور ان کی پردودری دونوں باتی قریب ہونے والی ہیں۔

# فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا آسَرُّوا فِي آنَفُسِهُمْ

خيالات

پوشیده دلی

نْرِمِيْنَ ﴿

نادم ہوں کے

کہم تو سمجھے تھے کہ کفار غالب ہوں گے اور یہ کیا برنکس معاملہ ہوگیا یہ تو طبعی ندامت نفاق کے کھلنے یہ تو طبعی ندامت نفاق کے کھلنے پر جس کی بدولت رسوا ہوئے تیسری ندامت کفار سے دوئی کرنے پر کہ رائیگاں ہی گئی اور مسلمانوں ہے بھی برے ہے۔

#### وَيَقُولُ الَّذِينَ الْمَنُوْآ الْهَؤُلَّاءِ الَّذِينَ

اورمسلمان لوگ کہیں مے ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ بڑے مبالغہ ہے

أَقْسَهُوْا بِاللهِ جَهْلَ أَيْمَانِهِمْ النَّهُمْ لَمَعَكُمْ

فتمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تہارے ساتھ ہیں

یہ تو کچھاور بی ثابت ہوا کیونکہ زبانہ فتح میں ان لو کوں کا نفاق بھی کھل جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

#### حَيِظْتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوْا خَسِرِيْنَ ۞

ان لوگوں کی ساری کارروائیاں غارت محمیس جس سے ناکام رہے

کیونکہ کفار تو خود مغلوب ہو گئے ان کا ساتھ وینامحض بے کار اور مسلمانوں کے سامنے قلعی کھل کئی ان سے اب بھلا بنا وشوار دی مشل ہوگئ ان سے اب بھلا بنا وشوار دی مشل ہوگئ ان مولی کی کما گئی ان سے اب بھلا بنا وشوار دی مشل ہوگئ ان موافقوں کی رحود کی گئی ہوگی ان منافقوں کی زیادہ دوئتی مدینے میں داور مکہ کے مشرکین سے تھی مکہ فتح ہوگیا اور میہود خت خراب ہوئے یوں تو اکثر واقعات میں ان کا نفاق کھلٹار ہتا تھا مگر فتو حات کے بعد صراحة معین طور پر معلوم ہوگیا اور بیشہ نہ کیا جائے کہ جب وہ لوگ اپنی بعد صراحة معین طور پر معلوم ہوگیا اور بیشہ نہ کیا جائے کہ جب وہ لوگ اپنی

# وَالنَّصٰرَى أَوْلِيّاءً مَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيّاءُ بَعْضٍ

دوست مت بنانا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں

نعنی ببودی ببودی باهم اور تعرانی نعرانی باهم دوست بی مطلب به که دوی بوتی

ہمناسبت سے سوان میں اوباہم مناسبت ہے مرتم میں اوران میں کیا مناسبت

#### وَمَنْ يَتُولُهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

اور جو تحفی تم میں سے ان کے ساتھ دوئ کرے گا بیشک و وان بی میں سے ہوگا

یعنی جب معلوم ہو کمیا کہ دوتی مناسبت سے ہوتی ہے تو جوان سے دوتی کرے گااس کو ضروران سے کوئی خاص مناسبت ہوگی جس کے اعتبار سے وہ کو یاان بی میں ہے ہے کوکا فرنہ بھی ہو۔

#### إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ۞

يقيع الله تعالى مجمنيس وية ان لوكول كوجوابنا نقصان كررب بي

یعی دوی می منهمک مونے کی وجہ سے یہ بات ان کی تجھ میں ہیں آتی۔

# فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُونَ

ای لئے تم ایسے لوگوں کو کہ جن کے ول میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر

فِيْهُمُ

ان می کھتے ہیں

اورا گرگوئی طامت کرے تو حیلہ بازی ہے کہتے ہیں کہ حاراان ہے ملنادل نبیں دل سے تو تمہارے ساتھ ہیں بلکہ صرف ایک مصلحت سے ان کے ساتھ ملتے ہیں وہ یہ کہ (ترجمہ دیکمو)

# يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيْبَنَا دُآيِرَةً ۗ

کتے میں کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی مادی پر جائے

جیے قط اور تنگ دی وغیرہ اور یہودی ہمارے سا ہوکار ہیں ان سے قرض او حارل جاتا ہے اگر ان سے میل جول قطع کردیں تو وقت پرہم کو دقت پڑے گئی ہوتا تھا ول میں حادث پڑ جانے کا یہ مطلب لیتے تھے کہ شاید آخر میں مسلمانوں پر کفار غالب آجادیں تو چرہم کوان کی احتیاج پڑے اس لئے ان سے دوئی رکھنا جا ہے۔

#### فَعَسَى اللهُ أَنْ يَالِنَ بِالْفَتْحِ

سوقریب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح کا ظبور فرما دے

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿

والے بیں بڑے علم والے بیں

چنانچہ بعضے لوگ مرتد ہو مکئے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی اس پیشین کوئی کے موافق مخلص مسلمانوں کے ہاتھ سے زمانہ خلافت مدیق میں ان کا قلع قمع کردیا اوربعض نے توبہ کرلی تھی بہرحال اسلام کوکوئی ضعف یا ضررتبیں پہنچااور بیشبہ نہ کیا جائے کہ ارتداد سے ایک صورت میں اسلام کو منرر چنج سکتا ہے وہ یہ کہ سب مرتد ہو جاویں جواب یہ ہے کہ اول تو ایس مورت کادوسری نصوص سے حال معلوم ہو چکا ہے کہ محال ہے قیامت تک اس دین کی حمایت کرنے والے رہیں گے دوسرے اگر ایسا ہو بھی جائے تب ہمی اسلام کا کوئی ضرر نہیں کیونکہ اسلام کی مثال فن طب جیسی ہے اگر تمام مریض ا تفاق کر کے دوا جیموڑ دیں تو دوا کا یافن طب کا کیا ضرر ہے اس کا جو کمال ہے کہ اس کے استعمال سے شفا اور تفع ہوتا ہے ہر حالت میں باقی ہے ای طرح اسلام کا کمال فی نفسہ بہے کہ جواس برعمل کرے اس کو نجات ہو پس بعض کے یاکل کے چھوڑ دینے سے خود چھوڑنے والوں کی نجات میں خلل بڑے گا اسلام کا کیا مجڑ جائے گا۔ رابط: اوپر کفار ہے دوی کرنے کی ممانعت مجرمرتدین کے ذکر ہے اس کی تائید بھی آ مے اللہ ورسول ومومنین ہے دوتی کا علاقہ رکھنے کا حکم اور اس کی نفسیلت و برکت يان فرائي سي - انما وليكم الله و رسوله ٦ هم الغلبون

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِي نَنَ الْمَنُوا

تہارے دوست تو اللہ تعالی اور اس کے رسول اور ایماندار

الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ

لوگ میں جو کہ اس حالت سے نماز کی پابندی رکھتے ہیں

الزَّكُوةَ وَهُمْرِكِعُوْنَ۞

اورز کو ق دیے میں کہان س خشوع موتا ہے

یعنی عقائدوا خلاق واعمال بدنی و مالی سب کے جامع ہیں۔

وَمَنْ يَتُولُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا

اور جو خص الله تعالى سے دوى ركھ كااوراس كدسول سے اورايماندارلوكوں سے وہ الله كے كروہ ميں داخل ہو كيا۔

فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ۞

سو الله کا مروہ بلاشک غالب ہے

حرکات پر نادم ہوئے تو ندامت تو ہے اور تو ہے کرنے والے پر طامت نہیں ہوتی تو پھر آ کے حیط اعمال وخسران کا ذکر کر کے ان پر طامت کیوں گئی جواب یہ ہے کہ ہر ندامت تو ہنہیں ہوتی تائب ہوتے تو ہے دل سے مسلمان نہ ہوجاتے تو ہوہ ندامت ہوتی ہے جس کے بعد معذرت خطا کا اقرار اور تلافی مافات کی کوشش ہو یہ ندامت طبعی اور بعجہ رسوائی کے تھی۔ مراد بعجہ رسوائی کے تھی۔ کا ضرر ہے اسلام کو پچو ضرر نہیں آ مے مبالغہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ دوتی تو در کنارا گرکوئی اسلام کو پچو ضرر نہیں ہوجائے تب بھی اسلام کو پچو ضرر نہیں خود

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْا

اككومرر موكا \_ يايها الذين امنوا من يولد لا و اسع عليم

اے ایمان والو

یعنی جولوگ کداس آیت کے ناز ل ہونے کے وقت ایمان والے ہیں

مَنْ يَرْتُكُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

جو من سے اپنے دین سے مجرجائے

اسلام کا کوئی نقصان نبیس کیونکہ اسلامی خدیات انجام دینے کے لئے حق تعالیٰ دوسراسا مان کردیں مے وہ یہ کہ (آمے ترجمہ)

فَسَوْفَ يَا نِي اللهُ بِقَوْمِ تِيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لا

توالله تعالى ببت جلد اكر قوم بيداكرو كاجن سالله تعالى كومبت موكى اور

ٱۮؚڷٙۊٟٵٙؽٵڶؠٷٛڡڹؽڹٲعڒۧۊٟٵؽٵڶڮڣڕؽڹ

ان کوانٹہ ہے محبت ہوگی ۔مہریان ہوں مے وہ مسلمانوں پر تیز ہوں مے کا فروں

يُجَاهِدُ وْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ

ر جہاد کرتے ہوں مے اللہ کی راو میں اوروولوگ کی طامت کرنے والے ک

لَوْمَةَ لَا يِمْ

للامت كاانديشه ندكري م

جیما کرمنافقین کا حال ہے کہ د ب د بائے جہاد میں جاتے تھے گر اندیشدنگار ہتا تھا کہ وہ کفار جن ہے دل میں دوتی ہے ملامت کریں گے۔

ذلك فَضُلُ اللهِ يُؤْمِنُ يَشَاءُ وَاللَّهُ

یاللہ تعالی کافضل ہے جس کو چاہیں عطافر مائمیں اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت

10. اور کفار مغلوب ہیں اور غالب کومغلوب سے ساز کرنا اور دوتی کرنا تخض نازيبا ہے اگر کسی کوشبہ ہوکہ ہم تو بعض اوقات مسلمانوں کو جواللہ کا گروہ ہے کفار سے مغلوب یاتے ہیں جواب یہ ہے کداس حکم کا مدار اللہ ورسول ت تعلق ولایت حاصل کرنے پر ہے اگر کہیں ای تعلق میں کی ہومثلا اللہ و رسول کی کوئی معصیت سرز دہوئی یا امام کی مخالفت کی ہوادرا کثر میں ہوتا ہے تواس صورت می غلبه کا وعده بی نبیس اور جبال به نه بواس کا جواب به ہے کہ یہاں عادت کابیان ہے اور عادت میں اکثر ای طرح ہوتا کافی ہے اور اس کا انکارنہیں ہوسکتا تھی اگراس کے خلاف ہوتا ہے تو اس میں مسلحتیں موتی ہیں جن کا بیان واقعہ احد کے قصہ میں کھے ہو چکا ہے اور یہ مجی کہہ سکتے میں کداس جکہ بے بات بتلانی مقصود ہے کہ واقع میں مسلمان ارفع میں اور کفار بست ہیں کیونکہ دلیل ہے مسلمان حق پر ہیں اور کفار باطل پر ہیں کوکسی وقت دنیا میں خاص مدت تک وہ آٹار رفعت کے بھی خاص حکمت کی وجہ ے ظاہر نہ ہوں مراس ہے ان کی واقعی رفعت زائل نہیں ہوسکتی دوسرے وتت يرمثلاً آخرت من جوكماملي وتت اور بعد چندے و نيام محى وه رفعت ظاہر ہو جاوے گی اگر کسی بڑے حاکم پر سفر میں کوئی ذلیل ڈاکولوٹ مار کرنے ملکے تو اس عارضی غلبہ ہے اس ڈاکوکو جا کم ادر جا کم کومکوم نہیں کہہ

حکومت ورفعت ظاہر ہو جائے گی ای طرح یبال مجھو۔ يايتها الذين أمنؤ الاتتخب والتذين

سکتے بلکہ اس مغلوبیت میں ہمی حاکم معزز اور ڈاکو ذکیل ہی ہے کوحاکم کی

رفعت اس وقت بعج کسی عارض کے ظاہر نہیں ہو گی جب وہ افسراینے خاص

دارالحكومت منجے كا اس رېزن كو كرفار كر كے سزادے كا اس وقت اس كى

اے ایمان والو! جن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب مل چکی ہے جو ایسے ہیں

اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمُ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ

کے انہوں نے تمبارے دین کو بنی اور کھیل

بِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْإ

وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً عَ

ربط : اویر بہود ونصاریٰ ہے دوئتی کی ممانعت اس علت کی وجہ ہے گ تھی کہتم میں اور ان میں مناسبت نہیں بچے میں منافقین اور مرتدین کا ذکر

آ کیا تھا آ مے مناسبت نہ ہونے کی ایک خاص دلیل بیان فرماتے ہیں کہ یالوگ تمہارے دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ بابھا الذین امنوا لالتخذو االذين اتخذوا تا لايعقلون

کیونکہ املی علب تو دوتی ہے منع کرنے کی گفر و تکذیب ہے وہ سب

# وَاتَّقُوا اللهَ إِن كُنْتُمْ مُّؤُمِنِيْنَ @

اور الله تعالی ہے ڈرو اگر تم ایماندار ہو

تعنی ایما ندارتو موی پس جس چیز سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اس کومت کرو۔

اور جب تم نماز کے لئے اعلان کرتے ہوتو وہ لوگ اس کے ساتھ اس میں اذ ان اور نماز دونوں داخل ہو تنئیں غرض عقا کدا سلام کے

ساتھ بھی بنی کرتے ہیں اور عبادات واحکام کے ساتھ بھی۔

# ڗؖڵۼؚؠٞٵڎ۬ڵؚڬؠؚٲٮۜٞۿؗۯۊؖ<u>ۏؗڡٛڒۜڒؠۼڡؚٙڵۏؗ؈</u>ٙ

المی اور کھیل کرتے ہیں بیاس سب ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالک عمل نہیں رکھتے ورندامرحق کو مجھتے اوراس کے ساتھ ملمی نہ کرتے ہید دقصوں کی طرف اشارہ ہایک بیکہ جب اذان ہوتی اورمسلمان نماز میں کھڑے ہوتے تو یبود کتے کہ خدا کرے بھی کھڑا ہونا نعیب نہ ہود دہرا قعیہ یہ ہے کہ مدینہ مِس ایک نفرانی تماجب اذان می اشهد ان محمداً رسول الله سنتا توبيكها كه خدا كرے جمونا جل جاوے ايك رات كوابيا اتفاق ہوا كه وہ اور اس کے سب اہل وعیال سورہے تھے کوئی خادم کھر میں آگ لے کر کمیا ایک چنگاری کریزی اورالی کھریس کی کہوہ اوراس کا کھراور کھروالے سب جل محے۔ ربط :اور اہل کتاب کا اسلامی طریقہ ہے استہزاء کرنا مذکور ہے آ مے ان کے محرے ہوئے محرف مذہب میں اور اسلامی طریقہ میں موازنہ کر کے بتلاتے ہیں کہ استہزاء کے لائق کون ساطریقہ

- قل ياهل الكتب تا سواء السبيل بتٰبِ هَـلُ تَنْقِمُوْنَ

آپ کیے کہ اے اہل کتاب تم ہم کوئی بات معبوب پاتے ہو مِنَّا إِلَّا أَنُ الْمُتَّابِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا

براس کے کہ ہم ایمان لائے میں اللہ پراوراس پر جو ہارے پاس مجمعی کی

# وَمَاۤ ٱنۡزِلَ مِنۡ قَبْلُ <sup>٧</sup>ۅٙٱنَّ ٱڬۡثَرَكُمُ

ہاوراس پرجو بہلے بھی جا چک ہے باوجوداس کے کہتم میں اکثر لوگ ایمان

#### ڡ۬ؗٮؚڡؙؙٞۅ۬ؽؘ؈

ے خارج ہیر

نہ قرآن پر تمہارا ایمان ہے چنانچے ظاہر ہے اور نہ تورات والجیل پر
کیونکہ ان میں خود قرآن کی تقید بی موجود ہے پس قرآن کی محمد یب کرنا
خودان کی محمد یب کرنا ہے تو ہا وجود تمہار ہے کسی کتاب پر ایمان نہ د کھنے کے
ہم جوسب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے ہم کو ہنتے ہو حالا نکہ واقع میں
ہے جو ہماری خو بی اور تمہارا عیب ہے اورا ہے مصلی انشد علیہ وسلم (آھے ترجمہ)

قُلْ هَلُ أُنَدِّئُكُمْ بِشَرِّقِنْ ذَلِكَ

آب کیے کہ کیا میں تم کواریا طریقہ بتلاؤں جواس ہے بھی

جس کوتم براسمجورہے

مَثُوْبِهُ عِنْكَ اللَّهِ مَنْ لَعَنْهُ اللَّهُ وَعُضِبَ

خدا کے بہاں پاداش ملنے میں زیادہ براہودہ ان اشخاص کا طریقہ ہے جن کو

عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ

الغدتعالى في رحمت عدد وركره يامواوران برخضب فرمايا مواوران كوبندر

وعبك الطّاغُونَ السَّاعُونَ السَّاعُونَ السَّا

اورسور بنادیا ہواورانہوں نے شیطان کی پرسش کی ہو

وہ جس میں غیراللہ کی عبادت ہوادراس پرید وہال نازل ہوں یاوہ طریقہ جو سراسر تو حیداور نبوت انبیاء کی تقسد بی سے بھرا ہو یقیناً موازنہ کا انتیجہ یکی ہوگا کہ (آ محیر جمہ)

اُولَيْكِ شَرَّمَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ

ا ہے اشخاص مکان کے اعتبار ہے بھی بہت برے ہیں اور راور است ہے

السَّبِيْلِ ۞

مجمی بہت دور ہیں

اورتم بھی ان بی کے طریقہ پر چل رہے ہو پھر کیامنہ لے کر ہنتے ہواور یہ مالتیں یہود ونصاریٰ ہیں ہو چکی ہیں گوسالہ پرتی یہود میں واقع ہوئی نصاریٰ

نے شیطان کے بہکانے سے احبار ور بہان وسیح علیہ السلام کو خدا ہتایا اور بہود میں اصحاب سبت بند رہوئے اور نصاری میں آسانی دستر خوان کی درخواست کرنے والے کفران نعمت کی وجہ سے سور ہوئے اور ان کا ملعون و مغضوب ہوتا جا بجا آیات واحاد ہے میں موجود ہے۔ البط: جن سے دوئی کرنے کی ممانعت تھی ان میں سے بعض منافق تنے جو کفار کے ممن میں او پر خدکور بھی ہو چکے آگے ان کی خاص حالت ذکر فرماتے ہیں و الحجاؤ کم قالو المنا تا یک حمون

#### وَإِذَاجَاءُوْكُمُ

اور جب بدلوگ تم لوگوں کے پاس

یعن رسول انتصلی انتدعلیدوسلم کی مجلس میں جہاں مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے۔ دبط: یبود کے کچر حالات دوسر فرقوں کے ساتھ اوپر خدکور ہوئے ہیں کچھ حالات آ کے بیان فرماتے ہیں۔وتوی کٹیو اُ منہم یسادعون تا یصنعون

قَالُوْآ الْمُنَّا وَقَلْدَّخُلُوْا بِالْكُفْرِوهُمْ

آتے میں تو کہتے میں ۔ کہم ایمان لے آئے حالانکہ دہ کفری کو لے کرآئے

قَلْ خَرَجُوْا بِهِ وَاللَّهُ آعُكُمُ بِمَا كَانُوْا

تے اور کفری کولے کر چلے گئے اور اللہ تعالی تو خوب جانتے ہیں جس کو بیہ

يَكْتُهُوْنَ ۞وَتَرْى كَتِيْرًامِنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ

پوشده رکھتے ہیں اور آپ ان میں بہت آ دمی ایسے دیکھتے ہیں جودوڑ دوڑ کر

فِي الْاِثْمِ وَالْعُلُوانِ وَاكْلِهِمُ السُّحْتُ

مناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر مرتے ہیں

لَيِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

واقعی ان کے یہ کام برے میں

یہاں تک تو عوام کا حال تھا آ کے خواص کا حال بیان فر ماتے ہیں کہ باوجود مسئلہ جانے اور واقعہ کی اطلاع ہونے کے ان کونہیں رو کتے ربط : آ گے بھی یہود کے بعض خاص حالات فہ کور ہیں جن کا قصہ یہ ہوا تھا کہ نباش بن قیس اور لحاص رئیس یہود نے حق تعالیٰ کی جناب میں مستا خانہ الفاظ کے شعے کے نعوذ باللہ خدا بخیل ہے۔

ان کو مثاع اور علاء کناه کی بات کنے ہے

# قَوْلِهِمُ الْاِتُمَوَا كُلِهِمُ الشُّحْتُ لَيِئْسَ

اور حرام مال کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے واقعی ان کی مَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ

یے عادت بری ہے اور یبود نے کبا یکاللہ مغلولہ طفلت آید یہم

الله تعالى كا باتھ بند ہو كيا ہے ان بى كے باتھ بند بي

یعنی خوداس مرض میں جتلا ہیں چنانجے مبود کا بخل تمام عالم میں مشہور ہے۔

وَلُعِنُوْابِهَا قَالُوْا ۗ

اورائے اس کہنے سے پرحمت سےدورکرد یے کئے

مور کلمدا عقاد سے نہ ہو مرکلمہ کفر پھر بھی کفر ہی ہے۔

بُلْ يَكُ لُا مُبْسُوطُتُنِ لَا

بلكان كے تو دونوں ہاتھ كملے ہوئے ہيں

تعنی بڑے جوادا ور کریم ہیں

يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

جس طرح جائے ہیں فرج کرتے ہیں

یں بہود بریکی کی علت حکمت ہے کہ ان کو کفر کا و بال چکھا کیں۔

وَلَيُزِنِيُكَ ثَا كُتِنْيُرًا مِنْهُمُ مِّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ

ورجومضمون آب کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا جاتا ہےوہ

مِنْ رِّبِكُ طُغْيَانًا وَّكُفُرًا \*

ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور كفر كى ترقى كاسب بوجاتا ہے

كه بجائة وبكرنے كاس كالجى انكاركرنے لكتے ہيں۔

والقينابينهم العكاوة والبغضآء إلى

اوربغض ڈال دیا

چنانچان مس مختلف فرقے بی اور برفرقہ دوسرے کا دشمن سے

#### كُلَّمَا آوْقَالُ وْإِنَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللهُ لا

جب بمی از انک کی آگ مجر کا ناجا ہے ہیں توحق تعالیٰ اس کوفر وکر دیتے ہیں۔

اور بجمادیتے ہیں یا تو لڑ کر مرعوب ہو جاتے ہیں یا آپس کے اختلاف کی وجہ سے اتفاق کی نوبت ہی نہیں آتی اور جاننا جا ہے ہیں کہ اس جگہ کافر ولمعون ہونے کے جوآ ٹاربیان کئے گئے ہیں ذکیل وقید ہونا اتفاق نہ ہونا لڑائی میں ناکام رہنا ہے بطور واقعات کے بیں آیت میں بیدعویٰ تبیس کہ کفرو لعنت کے واسلے یہ باتمی لازم ہیں نہ یہ دعویٰ ہے کہ بیآ ٹار کفار بی ک ساتھ خاص ہیں غیر کفار میں نہیں ہو سکتے پس اگر کفار پر بھی یہ آٹار مرتب نه ہوں یاغیر کفار میں ہمی ہمی یائے جائیں تو کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔

#### وَيُسْعَوُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا الْ

اور ملک میں فساد کرتے گھرتے ہیں

جیسے نومسلموں کو بہکا نا لگائی بچھائی کرنا' عوام کوتورات کے محرف

مضامین سنا کراسلام سےروکنا۔

# وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ

اور الله تعالی فساد کرتے والوں کو محبوب نہیں رکھتے اور اگر یہ

أهُلَ الْكِتْبِ الْمُنْوُاوَاتَّقَوْالْكَفَّرْنَاعَنْهُمُ

الل كتاب ايمان لے آتے اور تعوى افتيار كرتے تو جم ضروران كى تمام

برائيال معاف كردية

ربط :ادیرامل کتاب کے اقوال کفریہ مذکور میں آ مے دونوں فرقوں کو ایمان کی د نیوی واخروی برکات سنا کرایمان کی ترغیب دیتے میں اوراس كمن من يكى رزق كسب ير عنبيكرت بي جس كى وجه عدالله معلولة كيني كنوبت آئى كراس كاسبب احكام البي كالجيور ناب ولوان اهل الكتب امنوا واتقواتا ساء ما يعملون

اس میں کفراورشرک اورمعاصی سب داخل ہیں جن میں تمام اقوال و احوال آھئے۔

وَلاَدْخُلْنَهُ مُرجَنَّتِ النَّعِيْمِ ٠

اور ضروران کوچین کے بائے میں داخل کردیتے

یہ و آخرت کی برکتیں ہوئیں آ مے ایمان وتقویٰ ندکور کی و نعوی برکتیں بیان فرماتے ہیں۔

# وَكُوْاَتُهُمُ اَقَامُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَآ

اوراگر بیلوگ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے

#### ٱنُزِلَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِهِمْ

ان کے پاس بیجی کی ہے س کی ہوری یابندی کرتے

لین ان کتابوں میں جس جس بات پھل کرنے کولکھا ہے سب پر پورا عمل کرتے اس میں رسالت محمد میں اللہ علیہ وسلم کی تعمد بی بھی آگی اور منسوخ و محرف احکام اس سے نکل مسے کیونکہ یہ سب کتابیں ان پھل کرنے ہو کیا کہ اب بھی پوری کرنے سے روکق ہیں اس تقریر سے یہ شبہ دفع ہو گیا کہ اب بھی پوری توریت واجیل واجب العمل ہیں اور اس جگہ اگر چیسرف قرآن کا ذکر کائی تاریخ ہو تا کہ اہل کتاب کو ہتلادیا تھا گرتو رات واجیل کا ذکر اس لئے بڑھا دیا گیا تا کہ اہل کتاب کو ہتلادیا جائے کہ محمل اللہ علیہ وسلم کی تحمد یب سے توریت واجیل پر بھی ممل فوت موتا ہے اور آپ کی تصدیق کرنا ان دونوں پھل کرنا ہے۔

#### لَا كُلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

تو یہ لوگ اوپر سے اور نیچ سے خوب فراغت سے کھاتے کے کوکہ اوپر سے بعنی آسان سے یائی برستااور نیچے سے بعنی زمین سے

کونکہ اوپر سے بعن آسان سے پائی برستااور نیچ سے بعنی زمین سے پیداوار ہوتی بیابیان کی د نیوی برکات کا ذکر ہوااور یہاں بھی مثل بہا آیت کے د نیوی برکات بصورت واقعہ بیان کی گئی ہیں۔ بیدوگری نہیں کہ بیہ با تمی ایمان وا عمال صالحہ بی کے ساتھ حاص ہیں بدوں ایمان کے کی کوعطانہ ہوں گی نہید وکوئی سے کہ ہرایمان والے کو ہمیشہ بیہ با تمی حاصل ہوتا ضروری ہیں پی اگر کوئی مسلم تکی میں ہو یا کوئی کا فروسعت میں ہوتو کوئی اشکال لازم نہیں آگر کوئی مسلم تکی میں ہو یا کوئی کا فروسعت میں ہوتو کوئی اشکال لازم نہیں آتا گر اہل کتاب کفر پر مصرر ہے اس لیے تکی میں پڑے جس پر بعض نے حق تعالٰی کی شان میں گئے تھی گئی میں پڑے جس پر بعض نے حق تعالٰی کی شان میں گئے تکی می کر پھر بھی سب بر ابر نہیں بلکہ (تر جمد دیکھو)

#### مِنْهُمْ أُمَّهُ مُّفَتَّصِكُةً ۗ

ان می ایک جماعت را وراست پر ملنے والی ہے

جیے یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ہمرابی اور نصاری میں حضرت نجاثی اور ان کی جماعت کیکن ایسے تعوثرے ہیں ہیں۔

# وَكُثِيْرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴿

اورزیاد وان میں سے ایسے میں کدان کے کردار بہت برے میں

کونک کفروعناد سے بدتر کیا کام ہوگا۔ رابط : اوپر کفار کی فدمت دور
سے چلی آ ریل ہے چونکہ کفار کی کشرت تھی اس لئے ان کی علی الاعلان
فدمت کرنا بالخصوص ان کے منہ پر کرنا ( کیونکہ بعض آ یات میں حضور کو ہی
خکم ہوا ہے) بعض اوقات موجب خطرو محمل ضربہ وسکتا ہے اس لئے آ کے
جناب رسول اند علیہ وسلم کو تبلیغ کے امر کے ساتھ اس ضرر سے ب
خطر کرتے ہیں۔ یا یہاالم سول ہلغ تا الکفرین

# يَّاكِيُّهُ الرَّسُولُ بَلِغُ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

الدولُ! هِ بَمَا بِ كَدب كَالرف عنازل كِا كِيا جَابِ بِهِ إِلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ويجيئ اوراكرآ پ بياندكري كوآپ في الله تعالى كالك پيغام بحى نبيس بنجايا

کیونکہ اس مجموعہ کا پہنچا نا فرض ہے تو جیسا کل کے اخفا ہے یہ فرض فوت ہوتا ہے ای طرح بعض کے اخفاء ہے بھی و و فرض فوت ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

اورالله تعالى آب كولوكول محفوظ ركعكا

یعنی مقابل ہوکرکوئی آپ کوئل و ہلاک نہ کر سکے گا۔ ہس تبلیغ کے بارے میں کفارکا کچھ خوف نہ سیجئے۔

#### إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ۞

الله الله تعالى ان كافر لوكول كو راه نه دي كـ

کراس طرح مقابل ہوکرآپ کول وہلاک کرسیس چنانچہ یہ وعدوای طرح صادق ہوا کو بعض لڑائیوں میں آپ زخی ہوئے اور یہود نے نامردول کی طرح آپ کوز ہردیا محرجتا ومقابل ہوکرکوئی لل وہلاک نہ کر سکااوراس پیشین کوئی کا سچا ہونا آپ کا مجز واوردلیل نبوت ہا ور تر ندی میں ہے کہ پہلے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا پہرودیا جا تھا جب یہ آیت تازل ہوئی آپ نے میری حفاظت کرلی یہ بھی نبوت کی دلیل ہے کوئکہ ایسااعتا و بدول وی کے نبیس ہوسکیا۔

ربط: ایک آیت میں او پر اہل کتاب کو اسلام کی ترغیب تھی آ مے ان کے موجود وطریقہ کا خدا کے نزدیک ناکار واور نجات میں ناکائی ہوتا اور نجات کا اسلام پر موقوف ہوتا بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد بھی کفر پر اصرار کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی الفد علیہ وسلم کوسلی و ہے ہیں قبل یا ہل الکٹ لستم تا الکفرین

# قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ

آپ کیئے کہ اے اہل کتاب! تم کمی راہ پر بھی نہیں کیونکہ غیر مقبول راہ پر ہونامٹل بے راہی کے ہے

#### حَتَّى تُقِينُهُواالتَّوْرْبِةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ

جب تک کوریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب

#### ٲؙڹؙڒۣڶٳڵؽڰؙۯڡؚۧؽڗۜڲؙۉ۫

ک طرف ہے جیجی گئی ہے اس کی بھی پوری یا بندی نہ کرو کے

آس کے معنی اور ترغیب اور بر کات او پر ندکور ہو چکے ہیں آ مے حضور کو خطاب فرماتے ہیں کہ چونکہ ان میں اکثر لوگ تعصب بے جامیں مبتلا ہیں اس لئے (ترجمہ دیکمو)

#### وَلَيْزِيْدَنَّ كَتِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

اور ضرور جومضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بعیجا جاتا ہے

مِنْ رَبِكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا "

دوان میں ہے بہتوں کی سرکٹی اور کفر کی ترقی کا سب ہوجاتا ہے جس مے مکن ہے کہ آپ کورنج وقم ہولیکن جب یہ معلوم ہو کیا کہ یہ وگ متعصب ہیں (ترجمہ دیکھو)

# فَلَا تَاسَ عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ إِنَّ

تَوَ آبِ ان كَافَرُ لُوكُوں بِنَمْ نَهُ كِيا يَجِهُ ـ يَـ تَجِيَةِ بِاتَ ہِـ الْكِيْنِ الْمُنْوَاوَ النَّيِمُونَ الَّذِنِ يُنَ الْمُنُواوَالَّذِنِ يُنَ هَادُواوَ الصَّبِمُونَ

که مسلمان اور یبودی اور فرقه معانبین

وَالنَّصٰرَى مَن امن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِر

اور نصاری جو مخص یعین رکھیا ہو اللہ تعالی پر اور روز تیامت

وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَاخُونٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ

پر اور کارگز اری اچھی کرے ایسوں پر ندیمی طرح کا اندیشہ ہے اور نہ وہ

ؠۼۯؘڹٷڹ؈

مغموم ہوں سے۔

ربط: او پرالل کتاب کواسلام کی ترغیب تھی آ مے بھی ایک عام قانون ہے جوالل کتاب وغیرہ سب کوشائل ہے۔ اس کی ترغیب ہے۔
ایک بی ایک آیة سور وَ بقرہ میں مع اس کے ضروری مضامین کے گزر چکل ہے وہاں دیکھ کی جائے کا ذکر چلا چک ہے وہاں دیکھ کی جائے کا ذکر چلا آ رہا تھا آ مے پھراک کی طرف رجوع فر ماتے ہیں اول یہود کا ذکر ہے کہ اس قوم کی تو بھیشہ ہے ایس بی عادت چلی آتی ہے پھرنصاری کا ذکر ہے۔ اس قوم کی تو بھیشہ ہے ایس بی عادت چلی آتی ہے پھرنصاری کا ذکر ہے۔ ولقد اخلانا تا بصیر بھا بھملون

#### لَقَنُ اَخَذُ نَامِيْتَاقَ

ہم نے نی اسرائل سے عبدلیا

اول توریت میں کہ تمام پیٹمبروں کی تقید تیں واطاعت کریں۔

#### بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِنْكِمْ رُسُلًا كُلَّمَا

اور ہم نے ان کے پاس بہت سے پینبر بھیج جب بھی ان کے

جَاءَهُمْ رَسُوْلُ بِمَالِا تَهُوْى أَنْفُسُهُمْ لا

پاس کوئی پینیبر ایسا تھم لایا جس کو ان کا می نہ جاہتا تھا

تب بی ان کے ساتھ مخالفت سے چیش آئے ادران رسولوں میں جن کی شریعت یا بعض احکام جدید تھے ان کا خلاف خواہش ہونا تو اعتقاد کے اعتبار سے بھی ممکن ہے کیونکہ نئی بات سے اکثر وحشت ہوتی ہے اور جو رسول صرف توریت کے احکام کی بعید تعلیم کرتے تھے ان کا خلاف خواہش ہونا بوجمل کی تا گواری کے تھا جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں نکاح بیوہ کا حال ہے کہ اعتقاد اسب جائز جمعتے ہیں محرعمل نا گوار ہور ہا ہے۔

# فَرِنْقًاكُنَّ بُوْا وَفَرِنْقًا يَقْتُلُوْنَ ۞ وَحَسِبُوْآ

سوبعضوں کو مجمونا بتلایااور بعضوں کو آب ہی کرڈ التے تھے۔اور یہی گمان کیا کہ

#### ٱلَّا تَكُوٰنَ فِتُنَةً فَعَمُوٰ اوَصَّتُوٰا

کچومزانہ ہوگی اس ہے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے

كەندانىيا مى مىداقت كى دلىل كودىكھاندان كے كلام كوسا۔

ثُمَّ تَابَ اللهُ عَكَيْهِمُ

مرالله تعالى فان يرتوجفر ماك

يعني اوركسي پنيبركوبيم كداب بحي راه پرآ وي محر ( ترجمه ديمو )

# تُرْعَمُوا وَصَمُّوا كَنِيْرُمِّنَهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرًا

مرجى اند صاور برے بنے رہے یعن ان مس کے بہتر ساور اللہ تعالی

#### بِمَا يَعْمَلُوْنَ۞

ان کے اعمال کوخوب د کھنے والے میں

لين ان كايد كمان فلاتها چنانچ وقافو قا ان كومز الجمي موتى رى بحى طاعون بهى ذلت بهى قل بهى منخ وغير و كران كا بجى شيوه رباحتى كداب آب كماته بحى اى طرح محذيب و كاللت كابرتاد كيالقد كفر الذين قالو ١ ان الله تا و الله غفور رحيم

#### لَقَنُ كُفُرَاتُذِينَ قَانُوْآاِتَ اللهَ هُوَالْمَسِيْحُ

بینک وہ لوگ کافر ہو بچے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ عین مسیح ادف سرد میں ط ابن صریم

این مریم ہے

تعنی دونوں میں اتحاد ہے

# وَقَالَ الْمُسِيْحُ لِبُنِي إِسْرَاءِيْلَ اعْبُدُوا

حالا نکمسے نے خود فرمایا کہاہے نی اسرائیل!تم اللہ تعالی کی عبادت کروجو

#### اللهَ رَبِيٰ وَرَتَبُكُمْ ۗ

میرانجی رب ہاور تہارانجی رب ہے

اس قول میں علیہ السلام نے اپنے بندہ ہونے کی تقریع کردی پھر بھی ان کومعبود کہناوہ ی بات ہے کہ مدعی ست گواہ چست

# إِنَّهُ مَنْ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

بیشک جو مخص الله تعانی کے ساتھ شریک قرار دے گا سواس پر اللہ تعالی

الْجَنَّةَ وَمَأُوْبِهُ النَّارُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِن

جنت کوحرام کردے گااوراس کا ممکاند دوزخ ہے اورایسے ظالموں کا کوئی

أنصارٍ ۞

بددگارنه ہوگا۔

کہ دوزخ ہے بچا کران کو جنت میں پہنچا سکے اور جیسے اتحاد کا عقیدہ لفر ہے ای طرح - ٹلیٹ کا عقیدہ بھی کفر ہے ہیں آ محرز جمہ

#### 

ایک ہے حالانکہ بجزایک معبود کے اور کوئی معبور نبیں

نه دواور نه تمن جب به عقیده مجمی کفر ہے تو اوپر جو سزاند کور ہے وہ اس ربھی مرتب ہوگی۔

#### وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ

اور اگر یہ لوگ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَنَابٌ ٱلِيْمُ ﴿ وَأَمِنْهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمْ ﴿ وَأَفَلًا

ان می کافر رہیں کے ان پر دردناک عذاب واقع ہوگا کیا پھر ہمی

لیعنی ان مضامین تو حبید و وعیدگوس کر بھی اپنے عقائد و اقوال باطلہ ہے آھے ترجمہ

يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغُورُ وَنَهُ وَاللهُ

خداتعالی کے سامنے تو نبیس کرتے اوراس سے معالی نبیس جا ہے حال انگ اللہ تعالی

ۼڣۅڒڗڿؠؠٛ؈

بڑی مغفرت کرنے والے بڑی رحمت فرمانے والے ہیں

اس سورة کے تیسر برکوع کی تغییر میں ان فرقوں کی تعیین کردی کئی ہے اور جملہ انه من بیشوک باللّه اور ماللظلمین من انصار ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے کلام کا تتر ہوا ور موجوده انجیلوں میں منقول نہ ہو یا بقول مفسر حقائی محفوظ ندر ہا ہو یا انقہ تعالیٰ کا کلام ہوجو بقول مفسر حقائی انجیل کے بھی دوسر بر مواضع سے ٹابت ہے۔ رابط : او پر عیسیٰ علیہ السلام کی معبود یت کا عام صفحون سے ابطال فر مایا تھا آ کے ایک خاص دلیل سے باطل کرتے ہیں۔ ماالمسیح ابن مو یہ الارسول تا انبی یو فکون باطل کرتے ہیں۔ ماالمسیح ابن مو یہ الارسول تا انبی یو فکون

# مَا الْهَدِيْحُ ابْنُ مَرْيُمُ إِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلْتُ

سے ابن مریم کھ مجی نہیں مرف ایک پیغبر ہیں جن سے پہلے

مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ "

اور بھی پیفیرگزر کھے ہیں۔

جن کوئیسائی خدانہیں مانتے ہیں اگر پیغیبری یا معجزات خدائی کی ولیل میں تو سب کوخدا ماننا جا ہے اور اگر بیخدائی کی دلیل نہیں تو حضرت سیح کو کیوں خدا کہا جاوے جب اوروں کوخدانہیں کہتے تو تھیٹی علیہ السلام کوہمی مت کہو۔

#### وَأُمُّهُ صِيِّ يُقَهُ<sup>ّ</sup> ْ

اوران کی والد وایک ولی بی بی

بیجیاں ولی ہوچگی ہیں ان کوہمی خدا یا خدا کا جزو کہنا سراسر محاقت ہے آگے ان دونوں حضرات کے خدا نہ ہونے کی ایک مہل دلیل ہیان فرماتے ہیں۔

# كَانَايًاكُلْنِ الطَّعَامَرُ

دونوں کھانا کھایا کرتے تھے

اور جوص کھانا کھاتا ہے وہ اس کاغذا میں یا تلذذ میں تحاج ہوتا ہے اور حاج خدائیس ہوسکا دوسرے کھانا کھانا مادی چیز وں کی خاصیت ہوتا ہوں علیہ السلام مادی ہوئے اور مادی شے مکن ہوتی ہے کہ اس کے لئے وجود لازی نہیں ہوتا معدوم بھی ہوسکتی ہوادر یہ خدائی کے منافی ہے کوئکہ خداکا واجب الوجود ہونا ضروری ہے کہ اس کا وجود بھی فنا نہ ہو سکے پس خداکا واجب الوجود ہونا ضروری ہے کہ اس کا وجود بھی فنا نہ ہو سکے پس غیر علی السلام کی خدائی باطل ہے اور ای دلیل سے روٹ القدس کی باطل خدائی بھی باطل ہوگئی کیونکہ ان کا چانا گھر تا آ نا جانا مسلم ہواور یہ بھی مادی چیز وں کے خواص میں سے جی تو وہ بھی مادی ہوئے اور مادی شے کے لئے وجود لازم نہیں ہوتا جوخدائی کے منافی ہواور چونکہ ان لوگوں سے ان کئے وجود لازم نہیں ہوتا جوخدائی کے منافی ہواور چونکہ ان لوگوں سے ان عیمی کلام تھا اس لئے غیر مادی چیز وں کے خدا نہ ہونے کے متعلق استدلال بیان کرنا یہاں ضروری نہ تھا ووسری آ تیوں میں عام طور پر مادی اور غیر مادی سب کی خدائی کے ابطال پر استدلال نہ کور ہے۔

ربط : مسح عليه السلام كى خدائى باطل كركة سي ان لوكوں پرومكى عبدالله على العبدون تا هو السميع العليم

# أنظركيف ببين لهمُ الزيتِ تُمَّ انظراني

و مکھنے تو ہم کیونکر دلائل ان سے بیان کررہے ہیں پھر و کیھئے وہ النے کد حرجا

يُؤْفَكُونَ ۞قُلْ أَتَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ

رے بیں آپ فرائے کیا خدا کے مواایے کی عبادت کرتے ہو جو کہ اللہ مالا یمیلٹ لگھرضرؓ اوّلاً نفعًاط اللہ مالا یمیلٹ لگھرضرؓ اوّلاً نفعًاط

تم كون كو فى منرر پنجان كا اصيار ركمتا مواور نفع پنجان كا

اور ظاہر ہے کہ عاجز ہونا خودالوہیت کے منافی ہے تو عاجز ول کی عبادت کرناکتنی ہوئی حمالت ہے۔ بینصاری یا تو عیسیٰ علیدالسلام کی بھی پرسٹس کرتے ہول کے یا یہ کہ عبادت میں سب سے بڑا درجہ خدائی کے اعتقاد کا ہے جب وہ عیسیٰ علیدالسلام کی خدائی کے معتقد ہوئے ویقیمتا ان کی عبادت کی۔

#### وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

حالانكهالله تعالى سب سنت بي سب جانت مي

پھر بھی تم خدا ہے ہیں ڈرتے اور اپنے کفروشرک سے باز نہیں آتے۔ رابط: چونکہ ایسے عقائد میں اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے اسلاف کے طریقہ سے دلیل لایا کرتے ہیں اس لئے آئے اس سے منع فرماتے ہیں۔ قبل یاہل الکتب تا المسیل

#### قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ

آپ فرمائے کہ اے الل کتاب! تم اپن وین میں

غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْآ اَهُوَآءَ قُوْمِ

ناحق کا نیلومت کر واوران لوگوں کے خیالات پرمت چلوجو پہلے خور بھی خلطی

#### قَلْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَتِيْرًا

من پر کھیے میں اور بہتوں کو غلطی میں ڈال کھیے میں

وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ شَ

اور وہ لوگ راہ راست سے دور بو کئے تھے

جبان کی فلطی دلائل سے ثابت ہوئی محران کا اتباع کیوں نہیں جیوز تے۔

لْعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ

نی اسرائیل مین جو لوگ کافر نتے ان پر لعنت کی منی تھی سیال دیسا سرد کرس سرد سرد در سرد سیاط

عَلَى لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْبَعَرُ

داؤڈ اور سین بن مرقم کی زبان ہے

رلط: او پرنصاریٰ کے ذکر ہے پہلے یہودکا ذکر تھا آ کے پھران ہی کا ذکر ہے اس کے بعد یہود کے خت تعصب کے مقابلہ میں نصاریٰ کاعمو ما کم تعصب والا ہو تا اوران میں ہے ایک خاص نومسلم جماعت کا خصوصاً حق کا منقاد ہوتا بیان فرما کر اس بحث کو اس مقام پرختم فرما کر دوسرے احکام متعلقہ بیان فرما تر ما جس کی منتقلہ تا ہیں پھر نصاریٰ کے ساتھ کچھ بقیہ گفتگو آخر سور ہ میں

لاوي كے لعن الذين تا يفعلون

یعنی زبوروانجیل میں کا فروں پرلعنت کی مختمی جیسا کے قرآن مجید میں بھی ہے چونکہ یہ کتابیں ان حضرات پر نازل ہوئی تھیں اس لئے یہ مضمون ان کی زبان سے ظاہر ہوا۔

#### ذلك بِمَا عَصُوْا وَ كَانُوْا يَعْتَكُوْنَ ۞

یلعنت اس سب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی ادر صدیے نکل مے کے العنی کفر بھی تھا کہ اس کو العنی کفر بھی تھا کہ اس کو

دائم وقائم ركھا چنانچيآ محتر جمه

# كَانُوْالْاِيْتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرِفَعَكُوْهُ ﴿

جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آئے تھے۔

بلکہ ای کفر پر جے رہے ہی ان کے شدید و مدید کفز کے سبب ان پر لعنت ہوئی۔ ربط : او پر اسلاف یہود کا ذکر تھا آ گے ان کے اضلاف یعنی موجودہ یہود یوں کا ذکر ہے اس ترتیب میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوسلی وینا بھی ہے کہ آ ب ان کی مخالفت کاغم نہ سیجئے اس قوم کا شیوہ مدت سے بہی چلاآ تا ہے۔ نری کھیرا منہم نا فسقون

# لَبِئُسَمَاكَانُوْايَفْعَلُوْنَ۞تَرٰىكَثِيْرًا

واتعی ان کا نعل بیشک برا تھا۔ آپ ان میں بہت آ دمی ریکھیں مے

#### مِنْهُمْ يَتُوَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوْا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كُفَرُوْا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ ال

ک کافروں ہے و وی کرتے ہیں

چنانچ یہودیدینداورمشرکین مکہ میں باہم خوب سازگاری تھی جس کا منشا و بیرتھا کے مسلمانوں ہے سب کوعداوت تھی ۔

#### لَبِئْسَ مَا قُدَّمَتُ لَهُمْ

جوكام انہوں نے آ مے كے لئے كيا ہوہ بيشك براب

یعنی کفر کہ وہی سبب تھا کفار کی دوتی کا ادرمسلمانوں سے عداوت کا۔ مرد ہ مرد میں جب تھا کھار کی دوتی کا ادرمسلمانوں سے عداوت کا۔

# أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي

كه الله تعالى ان پر ناخش ہوا اور يه لوگ الْعَدَابِ هُمْ خُلِلُ وْنَ ۞

عذاب میں دائم رہیں کے

ياى داكى ناخوشى كاثمره ب

# وَلَوْكَانُوْا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيّ

اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور پیغیر پر

یعنی مویٰ علیہ السلام پرائیان رکھتے جس کاان کو دعویٰ ہے۔

#### وَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيّاءً

اوراس کی کتاب پر جوان کے پاس بھیجی گئی تھی تو ان کو بھی دوست نہ بناتے

کیونکہ اگران کوا ہے نبی پرسچا ایمان ہوتا تو رسول القصلی القدعلیہ وسلم سے دوئی کرتے کیونکہ آپ کو موئی علیہ السلام سے نبوت وغیرہ میں مناسبت ہے اور یہود کے نزد یک بھی آپ کی نبوت ثابت ہے۔ نہ یہ مشرکیین سے محض اس مناسبت سے دوئی کا علاقہ رکھیں کہ ان کو بھی اہل مشرکیین سے محض اس مناسبت سے دوئی کا علاقہ رکھیں کہ ان کو بھی اہل اور مسلام اور اسلام سے عداوت ہے اس سے ثابت ہوا کہ ان کو موئی علیہ السلام اور توریت پر بھی ایمان نبیس کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک نبی کا بھی انکار کیا تو اللہ تعالی اور مسب انبیا اور تمام خدائی کتابوں کے ساتھ کفر ہوگیا۔

#### وَلٰكِنَّ كَتِٰيُرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۞

لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارج بی ہیں

ای گئے مشرکین کے ساتھ ان کو دوئی اور تعلق بطریق ندکور ہور ہا ہے اور زیادہ کی قیدا ر کے ہے کہ ان میں سے ایمان بھی لے آئے تھے جیسا کئی بارذ کر ہو چکا۔

رفیط: اوپر بیبود کا مشرکین ہے دوئی کرنا خدکور تھا اکے ان کا مشرکین کی طرح مسلمانوں ہے تخت عداوت رکھنا خدکور ہے کہ وہی اصل میں مشرکین ہے دوئی کا سبب ہاور کفر کا اثر ہاس کے بعدا یک خاص جماعت نصار کی میں بہنست ان بیبود کے تعصب کم ہونا بتلاتے ہیں کیونکہ ہر مضمون ہیں انصاف وعدل رکھنا قرآن مجید کے لوازم ذات ہیں ہے ہاس لئے بیبود کے تعصب کا ذکر کر کے اس کے مقابلہ میں نصار کی کی اس خاص جماعت کی بہتھ بہن کا ذکر بھی کر دیا میا اور ان میں ہے جنہوں نے حق کو قبول کر لیا تھا ان کا متحق تعریف و شاء وحس جزا ہونا بھی کو جب کہ جرت مدینہ ہے جیٹے وہ صند کے نصاری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جب کہ جرت مدینہ ہی ایسا ہی ہو وہ صند چلے میں جاخل ہے اور ان میں دی اور جونفر انی اب بھی ایسا ہی ہو وہ حکما ان ہی میں داخل ہے اور ان میں کے حضور صلی اللہ میں بھی قرآن میں کر روئے اور مسلمان ہو می کے گھر تمیں آدمی حضور صلی اللہ میں بھی قرآن میں کر روئے اور مسلمان ہو می کے گھر تمیں آدمی حضور صلی اللہ میں بھی قرآن میں کر روئے اور مسلمان ہو می کے گھر تمیں آدمی حضور صلی اللہ میں بھی قرآن میں کر روئے اور مسلمان ہو می کے گھر تمیں آدمی حضور صلی اللہ میں بھی قرآن میں کر روئے اور مسلمان ہو می کے گھر تمیں آدمی حضور صلی اللہ میں بھی قرآن میں کر روئے اور مسلمان ہو می کے گھر تمیں آدمی حضور صلی اللہ میں بھی قرآن میں کر روئے اور مسلمان ہو می کھر تمیں آدمی حضور صلی اللہ میں بھی قرآن میں کر روئے اور مسلمان ہو می کھر تمیں آدمی حضور صلی اللہ کھی تمیں دیا کی حضور صلی اللہ کھیں تھیں کی کھر تمیں کی دیا کہ کو حصور کی کھر تمیں کی دیا کی کھر تمیں کو حصور کیا کھر تمیں کو کھر کی کھر تمیں کی کھر تمیں کی کھر تمیں کے کو حصور کی کھر کی کھر تمیں کی کھر تمیں کی کھر تمیں کی کھر تمیں کو کھر کھر تمیں کی کھر تمیں کی کھر تمیں کھر تمیں کی کھر تمیں کی کھر تمیں کی کھر تمیں کو کھر کھر تمیں کی کھر تمیں کے کھر تمیں کے کھر تمیں کی کھر تمیں کھر تمیں کی کھر تمیں کھر تمیں کھر تمیں کی کھر تمیں کھر تمیں کی کھر تمیں کی کھر تمیں کی کھر تمیں ک

علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور قرآن س کرروئے اور اسلام قبول کیا اس موقعہ پر اس آیت کا نزول ہوا تھا لنجدن اشد الناس تا لا یستکبرون

# لَتَجِدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ

تام آدیوں نے زیادہ سلمانوں نے عدادت رکھے دالے الم الدی ہود کا آپ نین ایٹ رکوزاج

آپ ان يبود اور مشركين كو پادير م

الذین اشو کو اصیغہ ماضی ہے اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ یہ معلوم ہوا کہ یہ مقام زمانوں کے اور ہر جگہ کے مشرکوں پر جاری ہونا ضروری نہیں اور یہود کا الفت رکھنا اب تک نہیں سنا کیا اور اگر کہیں پائے جائیں تب بھی اشکال نہیں کیونکہ یہاں خاص یہود کا ذکر ہے عام کا نہیں دائے تہ ہمتہ اللہ میں میں اسکال نہیں کیونکہ یہاں خاص یہود کا ذکر ہے عام کا نہیں دائے تہ میں اللہ میں میں اسکال نہیں کیونکہ یہاں خاص میں دو کا ذکر ہے عام کا نہیں دائے تہ میں اللہ میں میں اسکال نہیں کیونکہ یہاں خاص میں دو کا ذکر ہے تا ہمیں دو کا دو اس میں دو کا دو کر دو کر دو کا دو کر دو کا دو کر دو کر دو کر دو کا دو کر دو کر

چانچرز جمه عالم جه على المارة المارة

اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوئی رکھنے کے قریب

الْمَنُواالَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّا نَصْرَى ﴿

تر تو ان لوگوں کو بائے گا جو اپنے کو نصاری کہتے ہیں

یہاں قالوا میخد امنی کائے توزمانہ مابعد کے نفرانی اس سے فارج رہیں گے۔

ذٰلِكَ

یعنی دوئی کے قریب اور عداوت میں کم ہونا

بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا

اس سب ہے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت ہے تارک الدینا درویش ہیں

جب کسی قوم میں ایسے لوگ بمثر ت ہوتے ہیں تو عوام میں بھی حق کے ساتھ دزیا وہ عنادنہیں رہتا۔

<u>وَّٱنَّهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۞</u>

اور اس سب سے ہے کہ یہ لوگ متکبر نبیں جی اور امرحق کے سامنے زم ہوجانا تو اضع کا خاصہ ہے۔

الحمدلله جهي ياره كي تفسير ختم موكى



محابے نے گوشت اور چکنائی اور بعض نے عورتوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کا قصد کیا تھا۔ یا یہا الذین امنو الاتحرمو اتا انتم به مومنون

فَاتَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوْاجَنَّتِ تَجْرِي

سوان کو اللہ تعالی ان کے قول کی پاداش میں ایسے باغ ویں مے جن کے

مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذَٰلِكَ

ینچے نہریں جاری ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں مے

جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

اور نیوکاروں کی بی باداش ہے اور جو لوگ کافر رہے اور و کرگن گوا بالیتنا اولیاک اصحب الجرچیوری

ماری آیات کو جمونا کہتے رہے وہ لوگ دوزخ والے میں

يَايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَّنُوٰ إِلَا تُحَرِّمُوْ اطَيِّبْتِ

اے ایمان والو! اللہ تعالی نے جو چزیں تمہارے واسطے طال کی ہیں

خواہ کھانے کی سم سے ہوں یا بہنے کی یا منکوحات کی سم سے ہوں۔

مَآاحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَ لُ وَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ

ان میں لذیذ چیزوں کو حرام مت کرواور صدود ہے آ مے مت نکلو بیٹک اللہ تعالیٰ

<u>لَايُحِبُ الْمُغْتَدِيْنَ۞وَكُلُوْامِمَّارَزَقَكُمُ</u>

مدے نکلنے والوں کو پندئیس کرتے اور خدا تعالی نے جو چزیں تم

اللهُ حَللًا طَيِّبًا صُوَّاتًا قُوا اللهَ الَّذِي

کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤاور اللہ تعالیٰ سے ڈرو

اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۞ لَا يُؤَاخِنُاكُمُ اللهُ

جس پرتم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالی تم سے مواخذہ نہیں

یعنی خلال چیز کوحرام کرنارضائے حق کے خلاف ہے ہی خداہے ڈرو اوراہیامت کر ویا پیمطلب ہو کہ ضروری بات تو حرام اور معصیت ہے بچنا ہے کہ یہ تقویٰ ہے ان ہے بچو حلال چیزوں سے بچنا ضروری نہیں اس پر تقویٰ موقوف نہیں۔اور جاننا جا ہے کہ حلال کوحرام کرنا تمن طرح ہے ایک تو اعتقاداً کہ اس کوعقیدہ میں حرام سمجھے اس کا تھم یہ ہے کہ اگروہ یقینا قطعی طور پر حلال وَإِذَا سَبِعُوا مَا آنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ

اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف ہمیجا ممیا ہے

تُرْبَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا

تو آب ان کی آ تھیں آنسو ہے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سب ہے

عَرَفُوْامِنَ الْحَقِّ

كانبول فيحق كوبيجان ليا

ربط: اوپرنساری میں ہے ایک خاص اوصاف کی جماعت کاذکر تھا آ کے ان کاذکر ہے جوان میں مسلمان ہوگئے تھے۔ واذا سمعواتا اصحب الجحیم مطلب یہ کہ جن کوئن کرمتاثر ہوتے ہیں۔

يَقُولُونَ رَبّنا أُمّنا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّهِدِينَ ١٠٠٠

یوں کتے ہیں کداے ہمارے رب ہم مسلمان ہو مھے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جوتقیدیق کرتے ہیں

محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قر آن کے حق ہونے کی تعنی ہم کو بھی سلمانوں میں شار کر لیجئے۔

وَمَالَنَالَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَنَامِنَ

اور ہمارے پاس کونسا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جوحق ہم کو پہنچا ہے

الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُنْ خِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ

اس پرایمان ندلاوی اوراس بات کی امیدر تھیں کہ ہمارارب ہم کونیک

الصّلحين

لوگوں کی معیت میں داخل کردےگا

بلکہ یہ امیداسلام پر موقوف ہے اس کئے مسلمان ہونا ضروری ہے

رلیط: یہاں تک اہل کتاب کے متعلق تفکوشی آگے بھر رجوع ہے

ادکام فرعیہ کی طرف جن کاذکر پچھٹر وع سورۃ میں اور پچھ درمیان میں بھی ہوا

ہے اور او پر کی آیوں ہے ایک خاص تعلق یہ ہے کہ او پر رہانیت کاذکر مدح

کے موقعہ میں آیا ہے گو وہ مدح رہانیت کے صرف ایک جزوخاص یعنی ترک

حب دنیا کی ہے گین یہ بھی اختال ہوسکتا ہے کہ اس کی تمام خصوصیات کے

اعتبار ہے کوئی مدح سجھ جائے اس کئے اس مقام پر اس تحریم طلال کی ممانعت

زیادہ مناسب ہوئی کہ خدا کی طلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کر وجیسا کہ بعض

ہے تواس تح ہم ہے کافر ہوجادے گا دوسرے یہ کے صرف تول ہے جرام کے دل ہے اس کو حلال سمجھے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر الفاظ تم کے ہوں تو قسم ہو جادے گی اور بلا ضرورت الی تشم کھا نا معصیت ہے اس کو تو ڈکر کفارہ دے اور اگرفتم کے الفاظ نہیں تو لغو ہے اس کا پھھا ٹرنہیں اگر کوئی فض یوں کہے کہ فلال چیز بھھ پر حرام ہے یا اس کو جس اپ او پر حرام کرتا ہوں یہ تم ہوجائے گی اور اگر یوں کے کہ فلال چیز کھاؤں یا فلال کام کروں تو سور کھاؤں یا حرام کھاؤں اس کا حکم اور تھاؤں یا حرام کھاؤں اس کا حکم یہ ہے کہ جہال اس طرح قسم کھانے کارواج نہ ہووہاں قسم نے دہوگی اور جہال رواج ہووہاں فقہا وکا اختلاف ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ خرتو اب بھی کر بھیشہ کو کسی طال چیز کے نہ بر عمل اور جہال رواج ہو جات اور مہانیت ہے اس کے خلاف کرنا واجب ہے اور تیسری طال چیز کے یہ برعمین آتا اور اگر تو اب بھی کرنہ پر بریز کر لے یہ برعمت اور رہانیت ہے اس کے خلاف کرنا واجب ہے اور اس سے کفارہ نہیں آتا اور اگر تو اب بھی کرنہ پر بریز کر ہے بلکہ بطور معالجہ اور اس سے کفارہ نہیں آتا اور اگر تو اب بھی کرنہ پر بریز کر ہے بلکہ بطور معالجہ اور اس سے کفارہ نہیں آتا اور اگر تو اب بھی کرنہ پر بریز کر ہے بلکہ بطور معالجہ اور اس سے کفارہ نہیں آتا اور اگر تو اب بھی کرنہ پر بریز کر ہے بلکہ بطور معالجہ

بِالتَّغُو

معالجامراض نفس کے لئے ایسا کرتے تصان براعتراض نا جائز ہے ا

بدن یاننس کے کسی عارضی مرض ہے مرض رہنے تک جھوڑ دیتو وہ تحریم نہیں

یہ جائز ہےاور بزرگوں سے جومجا ہوات منقول ہیں ووای قبیل سے ہیں اور

فرمات

ربط: اوپرطال چیزوں کے حرام کرنے کا ذکرتھا چونکہ بعض اوقات اس سے قتم لازم ہو جاتی ہے اس لئے آ مے قتم کا تھم نذکور ہے۔ لایؤ اخذکہ اللّٰہ باللغو تا تشکرون

یعن کفارہ واجب نہیں کرتے۔

فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِنُكُمْ

تمباری قسموں میں لغومتم پر لیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں

بِمَاعَقَّلُ تُعُمُّ الْأَيْمَانَ

که تم قسمول کو معتکم کر دو

فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ

م ال کا کفاره دل مخابول کو کمانا دیا اوسط درجه کا جو اُوسطِ مَا تُطعِمون اُهلِیگُر اُوکِسو تھر

یے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو یا ان کو کپڑا دینا

# <u>ٱۏ۫ؾۘڂڔؽۯۯڡٞؠةٟ</u>ڟ

ياايك غلام يالوغرى كاآ زادكرنا

یعن تیوں میں جس کو جا ہے افتیار کر لے۔

# فَكُنْ لَّمْ يَجِنُ فَصِيامُ ثَلْثَةِ آيًامِ وَلَكَ

ادر جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں یہ گفارہ ایکمانگر اِذَاحکفتُر واحفظوْآ

کفارہ ہے تمباری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا لو اور اپی قسموں کا جبکہ تم مل

خيال رکھا کرو

بھی ایسانہ ہوکہ میں کوتو ڑ دواور کفارہ نہ دواور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تھا ہے۔ کا متحالی ہے ہے۔ کا متحالی ہے ایک تعلق ہے۔ کا متحالی ہے کہ تعلق ہے۔ کا متحالی ہے کہ متحالی ہے کہ متحالی ہے۔ کا متحالی ہے کہ ہے۔ کا متحالی ہے

كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمْ

ای طرح الله تعالی تمبارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ

تَشْكُرُ وْنَ ۞

تم شکر کرو

لغو کہتے ہیں باٹر کواس کے دومعنی ہیں ایک دوجس پر گناہ مرتب نہ ہوااس کا تھم مع تغییر معنی کے سور ہ بقرہ میں ہو چکا ہے دوسرے دوجس پر کفارہ نہ آ ہواس آ بت میں لغو سے بہی مراد ہے قرینہ ہے کہ اس قتم کے مقابلہ میں نہ کورہوئی ہے جس میں کفارہ آتا ہے جو منعقدہ کہلاتی ہے حقیقت اس کی ہے ہے کہ آئندہ کے لئے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی اس کی ہے ہے کہ آئندہ کے لئے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی اس کے بین منعقدہ کے کہے معلوم ہوگئی کہ جوالی نہ ہو وہ لغو ہے اب چند مسائل ہیں منعقدہ کے کہے جاتے ہیں مسکلہ: قسم تو زنے سے پہلے کفارہ ادائیس ہوسکنا۔ مسکلہ: کھانا دینے میں اختیار ہے خواہ صدقہ فطر کے برابر مسکین کو ہوسکنا۔ مسکلہ: کمانا دینے میں انہ ہو جو قریب بلوغ کے بھی نہ ہو یا شکم سیر ہوا ور یہ سیاکین ایسے ہوں جن کوز کو قورینا درست ہے ادراگر کپڑا دی تو اس سیسماکین ایسے ہوں جن کوز کو قورینا درست ہے ادراگر کپڑا دی تو اس مسکلہ: اگر ایک کر تا ایک کر تا ایک کر تا ایک بانجامہ یا ایک نکا ہوئی کے بارہ والحصنت میں گزر کے ہیں۔ مسکلہ: اگر مسائل غلام لونڈی کے بارہ والحصنت میں گزر کے ہیں۔ مسکلہ: اگر مسائل غلام لونڈی کے بارہ والحصنت میں گزر کے ہیں۔ مسکلہ: اگر مسائل غلام لونڈی کے بارہ والحصنت میں گزر کے ہیں۔ مسکلہ: اگر مسائل غلام لونڈی کے بارہ والحصنت میں گزر کے ہیں۔ مسکلہ: اگر مسائل غلام لونڈی کے بارہ والحصنت میں گزر کے ہیں۔ مسکلہ: اگر

روزے رکھے تو متواتر رکھنے چاہئیں اوراگردوروزے رکھنے کے بعد ہمی کھانا یا کپڑاد سے کا مقدور ہوگیا تو روزہ سے کفارہ ہیں ہوا۔ مسکلہ: خواہ تم جان کر توڑے یا مجول کر ٹوٹ جائے دونوں میں کفارہ واجب ہے مسکلہ: مقدور سے مرادصا حب نصاب ہونا ہولط: او پرطال چیزوں کے ایک خاص طریقہ پر چھوڑنے کی ممانعت تھی آ کے بعض حرام چیزوں کے استعال سے ممانعت ہے یا بھا الذین امنوا انعا النعمر تاهل انتم منتھون

#### يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمُّنُوْآ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

اے ایمان والوا بات بی ہے کہ غراب اور جوا وَالْاَ نُصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب محدی باتمی

الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَّفْلِحُوْنَ ۞

شیطانی کام ہیں سوان سے بالکل الگ رہوتا کہ تم کو فلاح ہو

کہ ان کی مفترتوں سے بچے رہو کے اور و مفترتیں دین بھی ہیں اور د نیوی بھی جن کا بیان بیہ ہے کہ (ترجمہ دیکھو)

المَّايْرِيْدُ الشَّيْطُ فَ أَن يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ اوَةَ

شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمبارے

والبغضاء في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

آپس میں عداوت اور بغض واقع کر وے

چنانچے فلاہر ہے کہ شراب میں تو عقل نہیں رہتی گالی گلوج ونگا فساد ہو جاتا ہے جس سے بعد میں بھی کدورت ہاتی رہتی ہے۔ اور جوئے میں جو ہارتا ہے اس کو جیتنے والے پر طبیعًا غیظ ہوتا ہے کہ میرا مال لے لیا جب اس کو رنج ہوگا تو دوسرے پر بھی اس کا اثر پنچے گا تو یہ د نیوی نقصان ہوا۔

#### وَيَصُٰتَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

اورالله تعالى كى يادى اور نمازى

جوكدالله كى يادكا افضل المريقة ب-

وعن الصَّلُوةِ \*

تم کوبازر کھے

چنانچ بیمی ظاہر ہے کہ کونکہ شراب میں تواس کے ہوش بی بجانبیں

#### فَهَلُ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ @

س اب مجی باز آؤ کے؟

صدیث میں ہے کہ اس آیت کوئ کر صحابہ نے کہاانتھیا لینی ہم ہاز آے اور جس قدرشرابی اس وقت موجود تھیں سب بھینک دیں۔

#### وَأَطِيْعُوااللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْنَارُوْا الرَّسُولَ وَاحْنَارُوْا الرَّسُولَ وَاحْنَارُوْا

اورتم الله تعالى كى اطاعت كرتے ربواور رسول كى اطاعت كرتے رہو

#### فَإِنْ تُولَّيْنُهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا

اورا حتیاط رکھوا دراگراعراض کرد کے توبیجان رکھوکہ ہمارے دسول کے ذمہ

الْبَلْغُ الْمُبِينُ

مرك ماك ماك (حمك) بنجادياتما

ربط: اوپرایک فاص محم کے بجالانے کا امرفر مایا ہے آ مے تمام احکام میں اطاعت کرنے کا امر ہے۔ واطبعو الله واطبعو الرسول تا المعبین اور وہ اس کو بخو لی انجام دے چکے اور تم کواحکام پہنچا چکے اب تمہارے پاس کسی عذر کی مخوائش نہیں ری ۔ ربط: اوپر کی آ سے میں شراب و تمار کی حرمت نازل ہو چکی تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بہت ہے آ دی جوشراب پینے تصاور جوئے کا مال کھاتے تھا س تحریم سے پہلے مرمے اب معلوم ہوا کہ

ووحرام ہے تو ان کا کیا حال ہوگا اس پر آیت آئندہ نازل ہوئی جس میں ان پر گناہ نہ ہوتا فہ کورے۔ لیس علی الذین امنوا تا یحب المحسنین

#### لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

ایسے لوگوں پر جو کدا میان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں

#### جُنَاحٌ فِيهَاطُعِمُوۤآ

كوكى مخناه بيس جس كوده كهات يية بول

اوراس وقت و وحلال ہو جو کہ بعد میں حرام ہو جاوے۔

#### إذامااتَّقُوْا

جبكه وولوك بربيز ركحتے بول

لینی ان لوگوں کو گناہ کیے ہوسکتا ہے جبکہ گناہ کا کوئی سبب ان میں نہیں بلکہ ان میں گناہ سے رو کنے والی ایک صفت موجود ہے وہ یہ کہ وہ لوگ خدا کے خوف سے اس وقت کی تمام چیز وں سے پر بییز کرتے تھے۔

#### وَّامَنُوْا

اورا میان رکھتے ہوں

بیان کے خوف خداکی دلیل ہے کیونکہ ایمان خداے ڈرنے کا سب ہے

#### وعجلواالضلخت

اورنیک کام کرتے ہوں

یہ خوف خدا کی علامت ہے جس پروہ عمر بھر قائم رہے

#### تُمرَّاتَّقَوْا

مربہ بیز کرنے لگتے ہوں

لین آگروہ طلال چیز جس کووہ پہلے کھاتے پتے تھے بھی آھے چل کر حرام ہوجائے تو خوف خدا کے سبب اس سے بھی پر ہیز کرنے لگے آگے اس خوف کی دلیل میں بھی ایمان کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ اعمال صالح کو مقتضی ہوتا ہے ہیں جو کہ اعمال صالح کو مقتضی ہوتا ہے ہیں جو کہ اعمال صالح کو مقتضی ہوتا ہے ہیں یہاں بھی خوف خدا کا سبب اوراس کی علامت دونوں موجود ہیں۔

#### وَّامَنُوانُمُ التَّقُواوَا حَسَنُوا

اورایمان رکتے ہوں پھر پر بیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک مل کرتے ہوں کی لیکن اگر پھرکوئی طلل چیز حرام ہوجائے تو ای خوف کی وجہ سے اس سے بھی پر بیز کرنے لگے اور اس وقت بھی خوف خدا کی دلیل اور علامت وہی ایمان ہوتا ہے کیونکہ نیک اعمال ایمان عی پر موقوف ہیں مطلب سے ہے کہ ان لوگوں کی سے

مالت می که جب کسی چیزی فرمت نازل ہوتی فورانس سے رک جاتے۔ واللہ می بیال کمیسینیں ہ

اورالله تعالى البي نيكوكارول مع مجت ركعة مي

یعنی ان لوگوں کی حالت بیگنا ہی ہے محبوبیت تک بینچ گنی۔

#### يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوْ الْيَبْلُو تَكُمُّ اللهُ بِشَىءَ

اے ایمان والو اللہ تعالی قدرے شکار سے تمبارا امتحان کرے کا

#### قِنَ الصَّيْلِ تَنَالُهُ أَيْلِ يُكُورُ وَرِمَا حُكُورُ

جن تک تمبارے ہاتھ اورتمبارے نیزے پینی کیس کے

یعن حالت احرام میں شکار کرنے کوتم پرحرام کیا جائے گا۔

#### لِيَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ

تا كەلىندىتعالى معلوم كركے كمەكون فخص اس سے بن و كيميے ارتاب

آ مے مراحظ بھی حرمت کا ذکر ہے۔

#### فَمَنِ اغْتَلَى بَعْلَ ذَلِكَ فَلَهُ عَنَ ابْ اَلِيْمُ ®

سوجونف اس حرمت ) کے بعد (حدثری ) سے نظے گاس کے داسطے درونا ک سرا ب

چنانچہوجش جانورا س پاس بھرتے تعصحاباس امتحان میں بورے اترے۔

#### يَايَهُا الَّذِينَ امْنُوالا تَفْتُلُوا

ا الامان والووحش شكار كوتل مت كرو

مرجس كوشرع في متنى كردياب

#### الصَّيْلُ وَأَنَّمُ حُرْمٌ حُرْمٌ

جبكرتم حالت احرام ميس بو

ای طرح جب کدوه شکارز مین حرم میں ہو کوشکاری حرم سے باہر ہو۔

# وَمَنْ قَتِلَهُ مِنْكُوْمُتَعَيِّدًا فَجَزًا وُمِنْ أَوْمِنْ لَ مَا

اور جو تخف تم من اس كوجان بوجه كرقل كر عاس ير باداش واجب موكى جوك

قتل مِن النَّعَمِ

ماوی ہوگی اس جانور کے جس کواس نے لل کیا ہے

یعنی باعتبار قیت کے مساوی ہوگ ۔

# يَخْكُمُ بِهِ ذَوَاعَلَ إِلَى مِنْكُمُ

جس کا فیصلہ (تخمینہ سے )تم میں ہے دومعتبر آ دی کرویں

جود بنداری میں بھی قاتل اعتبار ہوں اور تجرب وبصیرت میں بھی اور وہ مخصوں کا تخمید کرنا افضل ہا ور یہ کی جا کرنے کہ ایک بی عادل فض ہے کرالیا جا سے اور یہ تخمید ای وقت اور ای جگہ ہونا چاہئے جہاں وہ شکار مارا کیا ہا وراگر وہ جگہ ہنا ہے اور ایک جنمید کیا ہے تو جو آبادی اس سے قریب ہو وہاں کے اعتبار سے تخمید کیا جاوے کا پھر تخمید قیمت کے بعد قاتل کو چند ہاتوں کا اختیار ہے (ترجمدد کیمو) جاوے کا پھر تخمید قیمت کے بعد قاتل کو چند ہاتوں کا اختیار ہے (ترجمدد کیمو)

#### هَنُيًا لِلغَ الْكَعْبَةِ

خواہ وہ یا داش خاص چو پایوں سے ہو

یعن اونٹ گائے بھینس بھیڑ بگری نر ہویا مادہ ان میں ہے اس قیمت کا کوئی جانور فریدے۔

#### آوُگفارةً

بشرطيكه نياز كيطور بركعبة تك

یعن کعبے پاس تک زمن حرم کے اندر

#### طَعَامُ مَسْكِيْنَ

بنجال جائے اورخوا و كفار ومساكين كوديديا جائے

سیخی خواه آس قیمت کے برابر غلہ مساکین کودے دیا جائے آیک مسلین کو معدقہ فطری مقدارے کم نددیا جائے البتہ آگر فی مسکین نصف مساع دے کر اخیر میں نصف مساع ہے کم بچے تو وہ بقیہ آیک مسکین کو دیدے یا نددے اور اس کی جگہ آیک روزہ رکھ لے اور تخمینہ ندکورہ میں جتنے مساکین کا حصہ قرار یاوے اگران کو دووقت پیٹ بحرے کھانا کھلاوے تب بھی جائز ہے۔

#### آوْعَدُلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا

اورخواواس ( علمه ) کے برابرروزے رکھ لئے جاوی

فلر کی برابرروز سے کھنے کی صوت ہے ہے کہ بحساب فی مسکین نصف صاع کے جتنے ساکیس کو وہ فلر پہنچ سکتا ہے اسٹے شار سے روز سے کھ لے اور تقسیم فلر اور را کر جانور کی قیمت آئی کم ہے کہ دندھ میں میں بیس خریدا جا سکتا تو افقیار ہے کہ یا تو وہی نصف صاع سے کم ایک میں کو یہ سے یاس کی جگہا کی روز ورکھ لے۔

ڷؚؽڽؙٛۏٛ*ڰٙ*ۅؘؘۘؠؘٲڶٲڡٛڕ؋<sup>ڟ</sup>

تا کہ اپنے کئے کی شامت کا مزو تھے

اوراگر جان ہو جو کرنہیں مارا بلکہ خلطی ہےا بیا ہوا تو پھر بھی اگر چہ ہی جزاء داجب ہے مگر د داس فعل کی سز انہیں بلکہ صرف اس شکار کے محترم ہو جانے کی وجہ ہے اس کا ضمان ہے خواہ بوجہ شکار حرم ہونے کے محترم ہویا شکار کی کے محرم ہونے کی وجہ ہے محترم ہوگیا ہو۔

#### عَفَا اللهُ عَبّاسكفً

اورالله تعالى في كذشته كومعاف كرويا

یعن اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بی حرم اور احرام کی حرمت چونکہ معلوم تھی اس لئے گناہ ہوسکتا تھا محر مرت تکھم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے معاف فر ما دیالیکن مرت تکھم کے بعد جوالیا کر ساس کا تھم آھے آتا ہے (ترجمہ دیکھو)

#### وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴿

اور جوفن پھرایی بی حرکت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے انقام لیں مے
کیونکہ دوبارہ کرنے میں اکثر ایک گونہ جرأت ہوتی ہے اس لئے
علاوہ جزائے ندکورہ کے کہ وہ تو شکار کی جان کاعوش یااس کے تعلیٰ کا تاوان
ہے آخرت میں بھی اس جرأت کا بدلہ پائے گا البت اگر تو بہ کر لے تو چونکہ
جراُت نہیں رہی انتقام آخرت بھی نہ ہوگا۔

#### وَاللَّهُ عَزِيْزُذُوانْتِقَامِ

اورالله تعالى زبروست بين انقام لے سكتے بين

اس میں چندمسائل ہیں۔

مسئلہ: حرم کا شکار اگر غیرمحرم ممل کرے تو اس کے لئے کفارہ میں روزے کافی نہوں مے۔

مسئلہ: جس طرح تل جی جزا ہای طرح زخی کرنے ہے بھی جتنی قیت کم ہوگئی ہوتخینہ کراکراس مقدار قیمت جی پھروئی تمن صورتیں جاری ہوگی۔ مسئلہ: جس شکار کا حرم اور احرام جی قبل کرنا حرام ہے وہ عام ہے خواہ اس کا کھانا حلال ہویا نہ ہوالبتہ جو دلیل ہے مسٹنی ہو گئے ہیں ان کو پکڑ کر قبل کرنا جا کز ہے جسے دریائی شکار اور بعضے خطکی کے خاص جانور جیسے کوا چیل بھڑیا سانپ بچھوکا نے والا کتاای طرح جو درندہ حملہ کرے اس کا قبل بھی جا کز ہے ا

#### أُحِلَّ لَكُمْ صَيْنُ الْبَحْرِ

تبارے لئے دریا کا شکار پکڑنا

دریائی جانوره و ہے کداس کی پیدائش اور سکونت دونوں پانی میں ہوں

#### وكطعامه

اوراس كا كمانا طلال كيا كما ب

توان کے فرمان کے خلاف مت کرواورا کر ہوگیا ہوتو توبہ کرلو۔

#### مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّالْبَلْغُ الْ

رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے

سوده خوب پنجا مجاب تهارے پاس کوئی عذرو حلے نبیں رہا۔ والله یعکم ماتب و و و رکز ماتکتمون ﴿

اورالله تعالى سب جائع بي جو يحوتم ظامركرت بواورجو يحمد بوشيد وركمت بو

سوتم کوظاہر و باطن دونوں ہے اطاعت کرنی جا ہے۔ ۱۲

قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

آپ فرما دیجئے کہ ناپاک ادر پاک برابر نبیں ایعنی مناہ اور اطاعت کرنے والا برابر

بین کناہ اور اطاعت یا کناہ کرنے والا اور اطاعت کرنے والا برابر نہیں بلکہ ضبیث مبغوض اور طیب مقبول ہے پس اطاعت کر کے مقبول بنا چاہئے معصیت سے مبغوض نے ہونا جا ہے ۱۲

وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثُرَةُ الْخَبِيْتِ

مو تحد کونایاک کی کثرت تعجب میں ذالتی ہو

کہ باوجود ناپندیدہ ہونے کے گناہ وغیرہ ضبیث چیزوں کا وجود کیوں زیادہ ہے جبیا کہ دنیا میں اکثر یہی واقع ہوتا ہے مرسمے لوکہ زیادہ ہوتا اچھے ہونے کی دلیل نہیں وہ کسی حکمت کی وجہ سے ہاس پر نظرمت كروجب خدا كحكم وعقاب يرمطكع بوصحئے اور جان ليا كه كثرت يرخولي كا مدارنبیں ( ترجمہ دیکمو ) رابط: اوپر نازل شدوا حکام میں مخاللت اور تسامل کی ممانعت تھی آ مے غیر منروری امور کی بلاضرورت تغییش اور کھود کریدکرنے کی ممانعت ہے جس میں غیر نازل شدہ احکام بھی داخل ہیں پس اس مجموعہ ہے اعتدال کے ساتھ اطاعت کرنے کا تھم نکل آیا کہ نہ اس قدر کوتای کرو کہ جن امور کا حکم ہو چکا ہے ان میں کوتا ہی کرنے لگونداس قدرصد سے بڑھو کہ جن امور کا حکم نہیں ہوااور کوئی معقول وجہ شبہ کی بھی نہ ہو ان کے بیجے برو میے بعض لوگوں کی اب بھی عادت ہے کہ دوراز کار سوالات تراش تراش کر تلاش کر کے فرض کر کے علما وے یو جیما کرتے ہیں سبب نزول اس آیت کا معیمین میں چند واقعات میں کہ بعض نے آپ ے یو میما کہ میرا باب کون ہے اس مخص کے نسب میں او کوں کوشہ تھا۔ کس نے ہو مما کہ میری اوفق مم ہوگئ ہے کہاں ہے۔ جب حضور نے جج ک فرضیت بیان فر مائی تو ایک مخص نے یو جہا کیا ہرسال مج کرنا فرض ہے ظاہرآ يت من اس عمراد مجلى ب

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

تببارے انتفاع کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور ننگلی کا شکار پکڑنا

صَيْنُ الْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ

تبارے لئے دام کیا کیا ہے جب تک تم عالت ادام میں رہو الگینی آلیہ تُحُسَرُون ﴿ جَعَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

اور الله تعالى سے ڈروجس كے پاس جمع كئے جاؤ كے اللہ تعالى نے

الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَيْمًا لِلنَّاسِ

کعبہ کو جو کداد ب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قر اردے دیا

لعنی اس میں دیں اور دنیاوی بر کات رکھیں ۔

وَالشَّهُرَالُحُرَامَ وَالْهَلَى وَالْقَلَابِلَ

اور عزت والے مبینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانو رکو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں ہے پڑے ہوئے ہوں

اس نشانی کے لئے کہ بیاللہ کی نیاز ہیں۔

ذُلِكَ لِتَعْلَمُ وَآانَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ

باس لئے تا كم أس بات كاليقين كراوك ميشك الله تعالى تمام آسانوں اور

وَمَا فِي الْأَرْضِ

زمین کے اندر کی چیزوں کاعلم رکھتے ہیں

كرة ئنده كفوائد كاظ احاحكام مقررفر ماتے بي

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

اور میک الله تعالی سب چیز ون کوخوب جانتے میں

اوران کاعلم ذاتی ہے۔

اَعْكَمُوْآانَ اللهَ شَدِيْكُ الْعِقَابِ وَآنَ اللهَ

تم یقین جان لوکه الله تعالی سزانجمی سخت دینے والے میں اور الله تعالی بزی

غَفُورُ رَّحِيمُ

مغفرت اوررحمت واليمجي بين

حضور نے تین بارسکوت فرما کرارشادفرمایا کداگر میں ہاں کردیاتو ہرسال فرض ہوجاتا پھر ہونہ سکتا پہلے لوگ ہوں ہی ہلاک ہوئے کہا ہے پیفیبروں سے ہوچہ پاچھ زیادہ کی پھران کے خلاف کیا میں جو بتلا دوں کرلیا کرواور جس چیز ہے منع کردوں بازر ہاکرولیعن جس امر میں کوئی وجہ شبہ کی نہ ہواس کومت ہوچھا کرو ۔ یا بھا اللہ ین امنو الاستلواعن اشیاء تا کفرین

فَاتَّقُوااللَّهُ يَالُولِي الْإِلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَ

تو الله تعالى سے ذرتے رہو اے عملندو! تاكه تم كامياب ہو

<u>يَاتِهُا الَّذِينَ الْمَنُوْالْاتَسْعُلُوْا عَنْ</u>

اے ایمان والو! ایمی باتمی مت پوچھو کہ اگرتم سے ظاہر کر دی ا ایک میکاء اِن تبیل لکھ تساؤ کھر

جاوی تو تهاری ناگواری کا سب مو

کین ان کے جواب میں نا گوارگر رنے کا اخبال ہومثلاً جوا مور متعلق طال وحرام کے جی ان میں مطابق صدیث گذشتہ کے جواب میں تحریم کا یا فرضیت کا اخبال ہے جس سے گرانی ہو سکتی ہے اور جوا مور واقعات کی قبیل سے ہیں ان میں خلاف مرضی جواب آنے کا اخبال ہے جیسے سوال نسب میں کہ میرا باپ کون ہے مکن ہے کہ جواب خلاف مرضی ملیا تو رسوائی ہوتی ہجر اس سوال پر ندامت اور جواب سے تا گواری ہوتی اور واقعات میں ایسے سوالات سے اطاعت اور اوب میں بھی کی ہوجاتی ہوتی اور حضور کے بعد علما و سے ایسے ایسے ایسے سوالات سے سوالات سے ممانعت کی وجو وقت کا ضائع کرنا اور جوب کونی میں ڈالنا ہے۔

وَإِنْ تَسْعَلُواْعَنُهَا حِيْنَ يُنَرِّلُ الْقُرْانُ

اور اگرتم زمانہ نزول قرآن میں ان ہاتوں کو پوچھو تو تم سے ملاہر

نيل لكمر

کردی جاو ک<u>ر</u>

جومعاملات شرع سے متعلق ہوں۔ مصالمات شرع سے متعلق ہوں۔

عَفَا اللهُ عَنْهَا \*

سوالات كذشة الله تعالى في معاف كردي

محرآ ئندواييامت كرنابه

وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيْمٌ ۞ قَدُ سَالَهَا قُومٌ

اورالله تعالی بوی مغفرت والے ہیں بوے ملم والے ہیں ایسی باتھی تم ہے

مِن قَبْلِكُمْ تُمَّ أَصْبَحُوْ أَبِهَا كُفِرِيْنَ ﴿ يَبِلِي اور لوكوں نے بمی پرجی تمیں پر ان باتوں کا فق نہ بجا لائے

یعنی ان برمل نه کیا اور ان سے متاثر نه ہوئے

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةِ وَلا سَآيِبَةٍ

الله تعالی نے نه بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نه سائبہ کو

ۊٞڵڒۅؘڝؽڵ؋ۣٙۊۧڵٳڂٵڡ*ٟ*ڵ

اور نه وصیله کو اور نه حامی کو

بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے اور سائبہ وہ جانور جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیں اور وصیلہ وہ اونٹن جو پہلی اور دوسری بار مادہ جنے اور حامی وہ نرادنٹ جو کہ خاص شار تک جفتی کر چکا ہو ان سب کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔

<u>ۊٞڶؚڮڹۜٵڷٙڹؚؠؗڹػؘڡؙۯؙۅٛٳؽڡؙ۬ؾٙۯ۠ۅٛڹۜٷ</u>

<u>۔ عام میں وہ اللہ عالی ۔</u> الله الگذب

مبوٹ لگاتے ہیں

كەخداتعالى ان اعمال سےخوش ہیں۔

وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞

اور اکثر کافر عمل نبیں رکھتے

لعنیاس سے کامنیس کیتے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا إِلَى مَآانُزَلَ اللَّهُ

اورجب ان ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَنْ نَا

جوادكام نازل فرمائے ميں ان كى طرف اوررسول كى طرف رجوع كرولو كہتے ميں

عَلَيْهِ أَبَاءَنَا ﴿ أُولُوْكَانَ أَبَا وُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

کہ ہم کووی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بروں کودیکھا ہے کیا اگر جدان کے

شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞

بوے نہ کھ مجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں

ایی بی ایک آیت سیقول می گزرچی ہے جس میں ائر مجتدین کی تقلید کی تحقیق ہے ملاحظہ کر لی جائے دلیل : اوپر کفار کی رسم پرتی اور جہالت کا ذکر تھا جس کوس کرمسلمانوں کورنج وافسوس بوسکیا ہے آگے موشین کواس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کیوں تم میں پڑے تم کوا پی اصلاح کا اور دوسرے کی اصلاح میں بقدر وسعت کوشش کرنے کا تھم ہے باتی کوشش پر ٹر و مرتب ہونا افتیار سے باہر ہاس کے کارخود کن کار بیگانہ مکن یا بھاللہ بن امنو اعلیکم تا تعملون

#### يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا

اے ایمان والوالی فکر کرو

کرامل کام تمبارے ذمہ یمی ہے باقی دوسروں کی اصلاح کے متعلق یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف ہے بتو تع نفع بقدرطانت کوشش کرر ہے بروگر دوسرے براژنبیں ہوتا تو تم نتیجہ مرتب نہونے کی فکر میں نہ یز دکیونکہ (ترجمہ دیکھو)

#### عَلَيْكُورَ أَنْفُسِكُورُ

جبتم راور چل رہے ہو

اور واجبات وین کواس طرح ادا کر رہے ہوکہ اپنی بھی اصلاح کر ہے ہوا در دوسروں کی اصلاح میں بھی کوشش کر رہے ہو۔

لَا يَضُرُّكُمْ

توجومختم

تہاری کوشش اصلاح کے بعد بھی۔

#### مِّنْ صَلَّ إِذَا اهْتَكَ يُتُمُّمُ

عمراه رہے تواس ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں

اورجیسا کہ دوسروں کی اصلاح میں حدسے زیادہ غور وفکر کرنے سے منع کیا جاتا ہے اس طرح ہدایت سے ناامید ہونے کے وقت غصہ میں آ کریڈ تمامت کرنا کہ دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل ہوکر حق و باطل کا آ خری فیصلہ ہوجائے کیونکہ بیآ خرت میں ہوگا چنانچہ (ترجمہ دیکھو)

الى الله مرجع عُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

الله ى كے پائم سبكوجانا ہے پھرووتم سبكوجتلادي مے جوجو پوقم

تَعْمَلُون 💮

مب کیا کرتے تھے

مجرحت برثواب اور باطل برعذاب كاحكم نافذفر ماويں محاس آيت کا صرف ترجمہ دیکھنے سے بیشبہ ہوتا ہے کہ جو محف خود دین برعمل کرتا رہے اس کے ذمہ دوسروں کو نیک کام کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا واجب نہیں لیکن جوتقر رتفسیر کی من ہاس سے آیت کا مطلب واضح ہوگیا اور یہ شبدوفع ہو گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ضرر نہ ہونا اس شرط پر موتوف ے كدراوير چلتے رہيں اور راوير چلنے ميں يہ بھى داخل ہے كدامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں کیونکہ محدثین نے حضرت صدیق کا خطبہ اس مضمون کانقل کیا ہے کہتم لوگ اس آیت کے معنی پچھاور سجھتے ہو حالانک میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے امر بالمعروف ونہی عن المنكر كى تاکیدسی ہے اور اس کے چھوڑنے پر آپ نے وعید فرمائی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فر مایا کہتم امر ونہی کرتے رہو بہاں تک کہ جب حرص وخود رائی وغیرہ کا غلبہ ہو جائے تو عوام کو چھوڑ کرائی اصلات کے محفل میں لگ جاؤمعلوم ہوا کہ دوسروں کے ممراہ رہنے ہے اس وقت ضرر نہیں ہوتا جب کہ اصلاح کی کوشش کے بعد بھی اس براٹر نہ ہور لیط : او پر مصالح دین کے متعلق احکام تھے آ مے دنیا کی مصلحتوں کے متعلق بعض احکام بیں اور ان دونوں کو ساتھ ساتھ لانے سے دو باتوں پر اشارہ ہو گیا ایک بیا کہ دونوں قتم کے احکام عمل کے واجب ہونے میں برابر میں دوسرے یہ کہ حق تعالی اپی رحمت ہے مثل اصلاح آ فرت کے این بندوں کی معاش کی جمی اصلاح فرماتے ہیں۔

#### يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُواسَّهَا دَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا

اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو مخفس وسی ہونا مناسب ہے

#### حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ

جبكة من سے كى كوموت آنے كھے جب وميت كرنے كاوقت ہو۔ وودو

اتُنْنِ ذَوَاعُلُ لِي مِنْكُمُ أَوْاخَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ

بخص ایسے ہوں کے دیندار ہوں اورتم میں سے ہوں یا غیرقوم کے دوخص

إِنْ أَنْتُوْضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمْ

ہوں اگرتم کہیں سفر میں محتے ہو پھرتم پر واقعہ موت کا پڑجادے اگرتم کوشہ بوتو

مُصِيبَهُ الْمُوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَامِنَ بَعْيِ

ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں خدا کی تسم کھاویں کے ہم اس تسم کے

آیت میں قیامت کی ہول وہیت کو یاد دلاتے ہیں تا کہ اطاعت کا زیادہ باعث اور خالفت سے زیادہ مائع ہواور اکثر قرآن مجید کا یکی طرز ہے۔

#### يُوْمُ يَجْمَعُ اللهُ الرَّسُلَ

جس روزالله تعالی تمام پنیبروں کو (مع ان کی امتوں کے ) جمع کریں مے

يوم يجمع الله الرسل تا علام الغيوب مطلب يرك ايك ايادن ہوگا جس میں اعمال واحوال کی تفتیش ہوگی اس لئے تم کومخالفت ومعصیت ے ڈرتے رہنا جائے۔ اور بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہا علیم السلام امتوں کے احوال برگوائی دیں مے بیآ یت ان کے معارض نہیں کیونکہ یباں دل کی باتوں کے متعلق مفتکونہ کرنا فہ کور ہے وہاں ظاہری باتوں بر کوای ویناندکور ہےاور جو کفارا نبیا ہ کے زمانہ کے بعد ہوں محےان پر ملا تکہ اور نامیہ ا اعمال اور خود ان کے ہاتھ یاؤں کوائی دیں کے اور انہاء سے بیر تفکی تنهاروں كےسانے كواسطے بوكى تاكدان برممكي فاہر ہو۔

رلط : او بر چندآ بنوں میں اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اب ختم سورہ برای مضمون کی طرف رجوع کر کے نصاری کوعیسی علیہ السلام کے متعلق بعض مضامین سناتے ہیں جن سے ان کی بندگی کا اثبات اور خدائی کا ابطال ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی کی طرف سے ان پر انعامات ہوتا اور تمام تصرفات ميں خدا كامحتاج ہونا بالخصوص حفاظت جان ميں اورتو حيد كي طرف دعوت کرنا اور آسان ہے نزول ما ئدہ کی التجام وسوال کرنا اورخود اپنی خدائی ہے تیری کرنا یہ سب ان کی بندگی کے ثبوت اور خدائی کے ابطال کے لئے دلیل قطعی ہیں اورعیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تفتی و قیامت میں ہوگی اس وقت اس کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہود ونصاریٰ کی علظی افراط و تغريط من ظاہر مو جائے يبودان كورسول بمي نه مانتے تھے مالاتكداس مضمون میں علیہ السلام کے جومعجزات ذکر کئے مکئے ہیں وہ ان کی رسالت کی بڑی دلیل ہیں اور قیامت میں بھی اس تفظیو ہے ان ہی د**ولوں** فرَّوَں کَعُلَطَی ظَاہِر کرنامقعود ہوگی۔ اذقال اللّٰہ یغیسی تا من العلمین

پھرارشادفرہا کیں صح

اورای روزمینی علیدالسلام سے ایک خاص تفتگوہوگی (آ مے ترجمه)

مَاذُآ ٱجِبْتُمْ \* قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا \* إِنَّكَ أَنْتَ

یم کوان امتوں کی طرف ہے ) کیا جواب لما تعادہ وخ صرکریں مے کہ طاہری جواب ہ ہم کو معلوم

الصَّلُوةِ فَيُقُسِلُنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبُتُمُ لَا عوض کو کی نفع نہیں لینا جا ہے اگر چہ کو کی قرابتدار بھی ہوتااورانٹد کی بات کوہم نَشُتَرِيْ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِلِأُولَا پوشیدہ نہ کریں مے ہم اس حالت میں بخت کنام گار ہوں مے پیرا کراس کی نَكُنُّمُ مُنَهَادَةَ اللهِ الْآلِذَالَيْنَ الْإِنْفِينَ @ اطلاع بوكه وه دونوں وصى كى مناه كے مرتكب ہوئے ميں توان لوكوں ميں فَإِنْ عُثِرَعَلَى أَنَّهُ مَا اسْتَحَقَّا اِثْمَّا فَاخَرْنِ ہے جن کے مقابلہ میں گناہ کاار تکاب ہوا تھااور دفخص جوسب میں قریب تر يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقُّ میں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے بید دانوں کھڑے ہوں مجرد ونوں خدا عَلَيَهِمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمْنِ بِاللَّهِ لَتُهَادُّنَّنَّا ک قتم کماوی که بالیقین هاری پیشم ان دونوں کی اس تتم سے زیاد وراست حَقُّ مِنْ شَهَادَ بِهِمَا وَمَا اعْتَلَ يُنَاصِ إِنَّا اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ورنہ إِذًا تَبِنَ الظَّلِمِينَ۞ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوْا اس حالت میں بخت ظالم ہوں مے بیقریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وولوگ بِالشُّهَادُةِ عَلَى وَجُهِهَا أُوْيَخَافُوْا أَنْ تُرَدُّ واقعد وفعيك طور برطا مركري إاس بات عة رجائي كدان عصميس أيمان بغد أيمانهم واتَّقُوا الله واسمَعُوا لینے کے بعد تشمیں متوجہ کی جائمیں گی اور اللہ تعالی سے ڈرو اور سنو اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ فَ

ربط : او پر مختلف احکام کا ذکر ہوا ہے درمیان میں ان کی بجا آ ورکی کی ترغیب اور خالات پرتر ہیب فرمائی منی ہے اس کی تاکید کے لئے آئندہ

الله تعالى فاس لوگوں كو رہنمائى نه كريں كے۔

# اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيّنَةِ فَقَالَ الَّذِينَ فَيَ الْبَالِينِ فَقَالَ الَّذِينَ فَي الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَالِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينِ الْمُرافِقِ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمُراكِينَ الْمِينَ الْمُراكِينَ الْمُرْتِينَ الْمُراكِينَ الْمُراكِينَ الْمُراكِينَ الْمُراكِينِ الْمُلْمِينَ الْمُراكِينَ الْمُراكِينَ الْمُراكِينَا الْمُراكِينَ الْم

کھلے جادو کے اور پھی جمین اور جبکہ میں نے حوار بین کو تھم دیا کہ تم جمیادر

بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوْ ٓ الْمَتَا وَاشْهَدُ

مير برسول پرايمان لاؤرانبول نے كہاكه بم ايمان لائے اور آپشابد

بِٱنَّنَا مُسْلِمُوْنَ @

رہے کہ ہم پورے فر ما نبروار ہیں

ان سب باتوں کا عیسی علیہ السلام پر انعام ہونا ظاہر ہے اور حضرت مریم علیبا السلام پر انعام ہونا اس طرح ہے کہ ان سے آپ کا نبی ہونا اس طرح ہے کہ ان سے آپ کا نبی ہونا البت ہواتو الی اولا وعطا ہونا خودا کی انعام ہے پھر آپ نے اپنی والدہ کی بیان کی اور نبی کی سب خبریں تجی ہوتی ہیں پس ان کی پاکدامنی خابت ہوگئی ہے برا انعام ہے ہاتی اجزاء کی تحقیق مع ایک بحث متعلق خوارین کے سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ کر لی جائے۔

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ

روونت قابل یاد ہے کہ جب دوار مین نے عرض کیا کہ اے میٹ ابن مریم هل یستطیع ریک اُن یک تِرِّل

مریم! کیا آپ کے رب ایبا کر علتے ہیں کہ مریم! کیا آپ کے رب ایبا کر علتے ہیں کہ

عَلَيْنَا مَآيِلًا قُنِ السَّمَآءِ \*

ہم پر آسان سے پھر کھانا نازل فرمادیں

ایعنی کوئی ہات مثل خلاف عکست ہونے وغیرہ کے اس سے مانع تو

نہیں۔ورنہ خداکی قدرت میں ان کوشبہ نہ تھا کیونکہ حوار بین مومن تھے۔

قَالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مِّؤُمِنِينَ ﴿

آپ نے فرمایا کہ فدا سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو

عَلَّامُ الْغُيُونِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَى

ب يكن الحكول كى بم كو يكوفبرنيس (اس كوآب عن جانة بين كيونكه ) آب بيشك إيشيده باتول

ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرُ نِعْمَتِي

ك بور ، جان والي بس جبك الله تعالى ارشافر ما كميك كما ي في ابن مريم مراانعام يادكره

مختلف اوقات من مم مكاانعام موا بادرياد وباني كى يدوب كدلذت تازه مواا

عَكَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ مَ اِذُا يَتُ ثُلُكَ

جوتم پر اور تمباری والدہ پر ہوا ہے جبکہ میں نے تم کو ۔ و دے اوج و پروج القاب س

روح القدس سے تائیددی

روح القدس کی تا ئید کی تغییر سورہ بقرہ وسورہ نساہ میں گز رچکی ہے

تُكِيِّمُ التَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا "

تم آ دمیوں سے کلام کرتے تھے کود میں بھی اور بردی عربیں بھی

دونوں حالتوں میں یکسال کلام ہوتا تھاد دنوں میں کچھ تفاوت نہ تھا ۱۳

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيةَ

اور جبکہ میں نے تم کو کتابی اور سجھ کی باتیں اور توریت

وَالْإِنْجِيْلُ ۚ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ

اور انجیل تعلیم کیں۔ اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنْفُحُ فِيْهَا

مے بدو کی علی ہوتی ہے ہر ہے ہے ہر تم اس کے اندر ہو کہ ار فَتَ کُونُ طَلْمِرًا بِالْذِینَ وَتُبْرِیُ الْاکْمَةُ

ریتے تھے جس سے دہ پرندہ بن جاتا تھامیرے تھم سے ادرتم اچھا کردیتے

وَالْأِبْرَصَ بِالَّذِينَ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُونَى بِاذْنِي ۚ

تھے بادر زاد اندھے کو اور برص کے بھاروں کو میرے تھم سے اور جبکہ

وَإِذْ كُفَفْتُ بَنِي إِسْرَآءِ يْلُ عَنْكُ

تم مردوں کونکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے تھم سے اور جکہ میں نے تی

مطلب یہ کہتم تو ایماندار ہواس لئے خدا سے ڈروادر معجزات کی فرمائش سے جو کہ بے ضرورت ہونے سے خلاف ادب ہے بچو۔

#### قَالُوْ

و و پولے

کہ ہمارا مقصود بے ضرورت فرمائش کر تائیں ہے جو کہ خلاف اوب ہے

بلکہ چند مسلحوں سے اس کی درخواست کرتے ہیں آ مے مسلحوں کا بیان ہے

اور باوجود دیگر معجزات جسے اندھے کوڑھی وغیرہ کو اچھا کرنا مردوں کو جلانا
گارے سے پرندہ بھونک مار کرزندہ کر دینا وغیرہ مشاہدہ کرنے کے اس کی

درخواست کرنا شاید زیادہ قوت و ہرکت ایمان حاصل کرنے اور زیادہ معجزات
درخواست کرنا شاید زیادہ قوت و ہرکت ایمان حاصل کرنے اور زیادہ معجزات

#### نُرِيْدُأَنُ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَظْمَرِ نَّ قُلُوٰبُنَا

كبم بيجا ہے ہيں كاس من سے كھائيں اور ہمار يدلوں كو بورااطمينان ہوجائے

آ کے اطمینان کا مطلب نے کور ہے کہ یقین زیادہ ہوجائے ا

#### وَ نَعْلَمُ أَنْ قَدُ صَدَقْتَنَا

اور ہمارا یہ یعین اور بڑھ جاوے کہ آپ تے ہم سے مجے بولا ہے

كيونكه جس قدرد لاكل بزهت جاتي بي وعوى كايفين بزهما جا الإياا

# وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿

اور ہم گوائی دینے والوں میں سے ہو جاویں کے بیعیٰ دوسروں کے سامنے جنہوں نے بیم بجز ونہیں دیکھا گوائی دیں کہ ہم نے ایسام بجز ودیکھا ہے تاکہ ان کے سامنے رسالت کا اثبات کر سکیں اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جادے

# قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْسَمَ

عین ابن مریم نے

جب، يكما كاس درخواست ميسان كي غرض سيح بتوحق تعالى سے (آ محرز جمه)

# اللَّهُ مَّرَبُّنَّا أَنْزِلْ عَلَيْنَامًا بِلَا مَّ مِنْ السَّمَّاءِ

وعاكى كراسالشاك برارك برور كاراجم بآسان كماناناز لفرائي كووبرار

تَكُونُ لَنَاعِيْدًا لِإِ وَلِنَا وَأَخِرِنَا

لے یعنی ہم می جواول میں اور بعد میں سب کے لئے ایک فوٹی کی بات ہوجاوے

حاضرین کی خوشی تو کھانے سے اور عرض قبول ہونے سے اور بعد والوں کی خوشی اپنے سلف پر ایساانعام ہونے سے اور بیا کا کہ وقو مومنین کے ساتھ خاص ہے ا

#### وَايِهُ مِنْكَ عَ

اورآ پی طرف سے ایک نشان ہوجاوے

کے موسین کومیری پنیمبری کا یقین بڑھ جائے اور منکرین حاضرین و غائبین پر جحت ہوجائے بیغایت مومن وغیرمومن سب کے لئے عام ہے۔

#### وَارْزُقْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ﴿

اورآپ ہم کوعطافر مادیجے اورآپ سبعطا کرنے والوں سے اچھے ہیں

کیونکہ اور سب تو اپنے نفع کے لئے دیتے ہیں اور آپ کا دینا بندوں بی کے نفع کے لئے ہے اس لئے ہم اپنے منافع کو چیش کر کے آپ سے مائد وکی درخواست کرتے ہیں

#### قالالله

حن تعالی نے ارشاد فرمایا که

آب میری طرف سان در فواست کرنے والوں سے کمد ایجئے کد آ محر جمد)

# اِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْ بَعْنُ مِنْكُمْ

میں وہ کھاناتم پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو مخص تم میں سے اس کے بعد ناق شنای کرے گا

سیحتی اس کے حقوق کو جوعقل وشرع سے واجب ہیں ادانہ کرے گا مثلا ایک حق یہ ہے کہ اس پرشکر کیا جائے یہ تو عقلا بھی واجب ہے اور اس میں خیانت نہ کریں اور اسکلے دن کے لئے اٹھانہ رکھیں اس کا شرعا ان کو تھم ہوا تھا چنا نچہ ٹرندی کی صدیث میں ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک خوان آسان سے نازل ہوااس میں روثی و کوشت تھا۔

# فَانِي أُعَذِبُهُ عَنَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ

تو میں اس کو ایس سزا دول کا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے

#### الْعٰلَمِينَ۞

لسي كونه و و ن كا

صدیث میں ہے کہان لوگوں نے بعنی ان میں سے بعض نے خیانت کی اورا مطلے دن کے لئے اٹھا کر رکھا ہیں بندراور خزیر کی شکل میں سنے ہو

منى \_نعوذ بالثدمن غضب الله

#### وَإِذْ قَالَ اللهُ

اوروه وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ

ربط: وافقال الله یعیسی الن کی تمبید میں اگلی آیہ کا الله یعیسی الن کی تمبید میں اگلی آیہ کا النظام النظام

قامت می معرت میلی علیالسلام سے نصاری کے سانے کیلئے (آ مے ترجمه)

#### يعِيْسَى أَبْنَ مَرْيَمَ

فرمائم مح كدا عين ابن مريم

ان نصاری میں جو تلیث کا عقیدہ تھا مثلاً بعضے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کواور تمہاری والدہ مریم علیہا السلام کوشریک خدائی مانے تصاس کا سب کیا ہوا۔

#### ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلتَّاسِ اتَّخِذُ وْنِي وَأُقِي الْهَيْنِ

کیاتم نے ان لوگوں ہے کہد یا تھا کہ جھے کو اور میری ماں کو بھی ملاوہ خدا کے

#### مِنْ دُونِ اللَّهِ

معبودقرارد پلو

اس سوال میں تقریحاً تو صدور تول کی بابت سوال ہے کہ تم نے یہ بات کی یا بہت سوال ہے کہ تم نے یہ بات کی یا بہت سوال ہمی متر شح ہوتا ہے کہ اس شلیث کے عقیدہ کا سبب کیا ہواای لئے عیلی علیہ السلام اول جواب میں اپنی براءت کا ہرکریں مے پھران کی حالت کے متعلق عرض کریں مے پھران کی حالت کے متعلق عرض کریں مے پھران کی حالت کے متعلق عرض کریں مے ہا

#### قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ

تومین علیاللام مرص کرینے کر توبتوب ) می آو آ بچو (شریک ہے) مزوجمتا ہوں جیسا کہ آپ واقع میں بھی اس سے منز واور یاک ہیں تو ایسی حالت

من(آ کے ترجمہ)

# ٱقُوْلَ مَالَيْسَ لِيُ تَجَقِّ

جھ کوکسی طرح زیبانہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا جھے کوکوئی حق نہیں

نه عقیدہ کے اعتبارے کیونکہ میں موصد ہوں نہ واقع کے اعتبارے کیونکہ آپ در حقیقت واحد میں آ گےاہئے نہ کہنے کی دلیل بیان فرماتے ہیں۔

#### إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ عَلِيْتَهُ "

ا كريس نے كہا ہو كا تو آ بكواس كاعلم موكا

مرجب آپ کے علم میں بھی یہی ہے کہ میں نے نبیں کہا تو یہ بچے ہے

كمي البات سے برى بول ـ

#### تَعْلَمُومًا فِي نَفْسِي

آ پ تومیرے دل کے اندر کی بات مجمی جانتے ہیں

توجوبات زبان ے كہتااس كاعلم تو آپ كوكسے نہوتا۔

#### وَلِا ٱعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

اور میں آپ کے لم میں جو کچھ ہے اس کوئیں جانیا

لیعنی اس بارہ میں مثل دیگر مخلوقات کے میں بھی اس قدر عاجز ہوں کہ برون آ کچے ہتلائے ہوئے آ کچے علوم کونبیں جان سکتانیں (آ محیر جمہ)

#### إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ ٠٠

تمام <u>نع</u>وں کے جاننے والے آپ ہیں

سو جب اپنااس قدر عاجز ہونا اور آپ کا اس قدر کامل ہونا مجھ کو معلوم ہے قو شرکت خدائی کا میں کیونکر دعویٰ کرسکتا تھا یہاں تک تو اس بات کے کہنے کی نفی ہوئی آگے بیعرض کرتے ہیں کہ میں نے تو اس کے خلاف اپنے بندہ ہونے کا ان کے سامنے اقر ارکیا تھا درصرف آپ کی عبادت کا ان کو تھم دیا تھا ا

#### مَاقُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآا مُرْتَنِي بِهَ أَنِ اعْبُلُ وا

الله رَبِي وَرَبُّكُمْ ،

فر مایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کر وجومیر اہمی رب ہے اور تہارا بھی رب ہے

یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام اپنی براُت کر کے ان لوگوں کی حالت کے متعلق عرض کرتے ہیں متعلق عرض کرتے ہیں

#### وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِينًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ

اور عمل ان پر مطلع رہا جب کک ان عمل رہا

اس وقت تک کا حال آو میں نے مشاہر و کیا ہے اسکے متعلق عرض کرسکتا ہوں

#### فَلَمَّا تُوَقَّيْنَتِي كُنْتَ

بحرجبآب في محكوا عماليا

تعنی مبلی بارتو آسان کی طرف زنده اشعایا دوسری بارطبی موت کے طور برا شعابا۔

#### أنت الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ۗ

تو آپ ان پرمطلع رہے

اس وقت کی مجھ کو پچھ خبر نہیں کہ ان کی گمرا ہی کا سبب کیا ہوا اور کیوں کر ہوا۔

#### وَٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٠

اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں

یہاں تک اپنا اور اِن کا معالمہ عرض کر کے آگے ان کے اور حق تعالیٰ کے معالمہ کی بابت عرض کرتے ہیں کیونکہ اس سوال سے کہ کیا تم نے نصاریٰ سے کہ دیا تھا کہ تم کو اور تمہاری والدہ کو معبود بنا کیں طبعاً سامعین کا ذہن اس طرف خطل ہوسکتا ہے کہ اس صورت ہیں امت الزام سے بری ہوگی ہیں اس سوال سے یہ بات بھی متر قیح ہوسکتی ہے الزام سے بری ہوگی ہیں اس سوال سے یہ بات بھی متر قیح ہوسکتی ہے کہ کہ کیا آپ کے نزو کے یہ لوگ رہائی کے قابل ہیں ہیں اس بارہ ہیں ہوسکتی کہ کہ کی آپ ہیں اس بارہ ہیں کو کر جمہ کے دیں عرض کریں می (آگے ترجمہ)

#### <u>ٳڹؿۘٷڔٚڣۿۯڡٙٳؾۜۿۯۼؠٵۮڮ</u>

اگرآ پان کوسزادی توبیآ پ کے بندے ہیں

اور آپ ان کے مالک ہیں اور مالک کوئی ہے کہ بندوں کو ان کے جرائم پرسز ادے اس لئے آپ اس کے آئی مختار ہیں۔

وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ

اوراگرآپان کومعاف فرمادی تو آپ زبردست میں

قدرت والے ہیں معانی پر بھی آپ قادر ہیں اس لئے اس کے بھی پیخار ہیں۔

#### الْحَكِيْمُ ﴿

محمت والے میں

تو آپ کی معانی بھی حکمت کے موافق ہوگی اس لئے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہوسکتی مطلب ہے کہ آپ دونوں حالت میں مختار ہیں میں کچے دخل نہیں دیتا غرض میسٹی علیہ السلام اول تلیث کے عقیدہ اوراس کی تعلیم ہے اپنی برات فلاہر کریں مے پھران کے اس عقیدہ کا مفصل سبب جانے ہے پھران کے بارہ میں کسی متم کی کوئی تحریک کرنے ہے تیمرکی فلا ہر کریں مے بارہ میں کسی متم کی کوئی تحریک کرنے ہے تیمرکی فلا ہر کریں مے اور حق تعالی کا اس گفتگو ہے بہی مقصود ہوگا کہ ان کفار کوا بی نا دانی پر پوری تو بح ہوجائے اور ناکا می پر کامل حسرت ہو۔

قَالَ اللهُ هٰنَ ايَوْمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِينَ

الله تعالى ارشاد فرماوي كريده ودن برجولوك عج تے

يعنى يح راسته پرتھے

صِلْ قُهُمْ لَهُمْ جَنْتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْإِنْهُرُ

ان کاسچا ہو تاان کے کام آ و ہے گاان کو باقے کمیں مے جن کے نیچ نہریں

خْلِدِيْنَ فِيْهَا أَبْدًا 'رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

جاری ہوں گی جن میں وہ بمیشہ بمیشہ کور بیں کے اور اللہ تعالی ان سے رامنی

عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

اورخوش اور بیانتد تعالی ہے رامنی اور خوش ہیں یہ بری جماری کا میابی ہے

کہ دنیا میں کوئی کا میابی اس کے برابزہیں ہوسکتی۔

يِتْهِ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْرَضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُو

الله على بيسلطنت آسانوس كى اورز عن كى اوران چروس كى جوان عى

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿

موجود بي اوروه برشے پر پوري قدرت رکھتے بي

ان کی قدرت ذاتی ہےان کو ہرشے میں ہرتفرف کا اختیار ہے۔

تیوں آ یوں میں مقصود مشترک تو حید ٹابت کرنا ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے جس میں مصفات ہوں کہ تمہاری ذات اور تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہواور فلاہر و باطن کا جانے والا ہواور آخر کی دوآ تحول میں قیامت کی خبراوراس کے استحالہ کا دفعیہ ہے اور اعمال پر حساب ہونے کی تنبیہ ہے جس سے شرک پر وعید ٹابت ہوگئی البط: او پر تو حید کے دلائل ندکور تھے آگے کفار کا مطلقا آیات اللی سے اعراض کرنا مع وعید کے ذکور تھے آگے کفار کا مطلقا آیات اللی سے اعراض کرنا مع وعید کے ذکور

عوماتاتيهم من ايدُنا قرنا اعرين وَمَا تَأْرِيْهُمْ مِنَ أَيْهِ مِنَ أَيْهِ مِنَ أَيْتِ رَبِّهِمْ إِلَّا

اوران کے پی وَلَ نشانَ بَی ان کرب کی نشاغوں میں نے بیں آتی مروو کا نُواعَنُها مُعْرِضِیْنَ ﴿ فَقَلُ كُنَّ بُوْا بِالْحَقِّ

اس سے اعراض بی کیا کرتے ہیں سوانبوں نے اس تھی کتاب کو بھی جمونا بتلایا

کونکہ بیان کاشیوہ ہوگیا ہے ہی ان کی بینکذیب خالی نہ جائے گی ا

لَمَّاجًاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيْكُمْ أَنْكُواْ مَاكَانُوا

جبکہ و وان کے پاس پنجی سوجلدی عی ان کوخبر مل جاوے گی اس چیز کی جس

بِهٖ يَسْتَهۡزِءُوۡنَ۞

كے ساتھ بيلوگ استہزا وكيا كرتے تھے

مراداس سے عذاب ہے جس کی خبر قرآن میں من کر ہنتے تھے مطلب سے ہے مطلب سے کہ جب عذاب نازل ہوگا اس وقت اس کی خبرآ تھوں ہے و کھے لیس کے اوراگروہ عذاب کو بعید بجھتے ہیں توبیان کی خلطی ہے (آ محرز جمہ )

ٱلمُرِيرُوْاكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْبٍ

کیاانہوں نے ویکھانبیں کہم ان سے پہلے گئی جماعتوں کو ہلاک کر بھی

مَّكُّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمُكِّنْ لَكُمْ

ہیں جن کوہم نے دنیا عمل الی توت دی تھی کہتم کو دو توت نبیں دن۔ میں جن کوہم نے دنیا عمل الی توت دی تھی کہتم کو دو توت نبیس دن۔

وَأَرْسَلْنَا السَّمَّاءَ عَلَيْهِمْ مِّنُ رَازًا صُوَّجَعَلْنَا

اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی اور ہم نے ان کے نیچ سے

الأنهر تَجْرِي مِن تَحْيَدِم

نهریں جاری کیں

(٢) سُرُونُو الْأَنْعُ فَلِمُ كِنَّتُهُ (٥٥)

سورهانعام مكه من نازل بولى اوراس عن ايك سوينسندة يتس اوربس ركوع بي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ و

شروع الله كے نام سے جوكه نهايت مهربان بزے رقم والے بي

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ

تمام تعریقیں اللہ بی کے لائق میں جس نے آ مانوں کو

وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُلْتِ وَالنُّوزَةُ ثُمَّ

اور زخمن کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا پھر

الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۞ هُوَ

بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں وو

اتَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ طِيْنٍ

این ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا

کعنی آ دم علیه السلام کوشی سے پیدا کیااورا کے داسطہ سے سب کو پیدا کیا۔

تُحرَّقَضَى أَجَلَّا وَأَجَلُ مُّسَمِّى عِنْكَاهُ

نچرا کیا وقت معین لیااورد وسرامعین وقت خانس الله بن کے نز و کیا ہے

حق تعالیٰ نے دوسرے وقت کواپ ساتھ مخصوص فر مایا کیونکہ پہلا وقت ایعنی موت کاعلم ظنی طور پر علامات ہے مخلوق کوبھی معلوم ہوسکتا ہے کو بقینی طور پرنہ تھی ادر قیامت کاعلم کسی طرح بھی نہیں ہوسکتا

ثُمَّانُهُمْ تَمُثَرُونَ ۞

پھر بھی تم شک رکھتے ہو

کددوبارہ زندہ ہونے کومحال سمجھتے ہوجالانکہ جس نے پہلی مارحیات دی اس کودوبارہ دینا کیامشکل ہے۔

وَهُوَاللَّهُ فِي السَّمْوْتِ وَفِي الْأَرْضِ الْمَرْضِ

اور وی ہے معبود برحق آ سانوں میں بھی اور زمین میں بھی

یعنی باتی اور سب معبود باطل ہیں۔

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞

د و تباری پوشید واحوال کو بھی اور تبهارے ظاہرا حوال کو بھی جانتے ہیں اور تم جو پچھٹل کرتے ہواس کو جانتے ہیں

جس سے زراعت اور پہلوں کی خوب ترتی ہو کی اور ثروت ہے گزر کرتے تھے مگر باد جوداس قدر توت وسامان کے تا (آ کے ترجمہ)

#### فَاهْلَكُنْهُمْ بِنُ نُوْرِهِمْ وَأَنْشَانَامِنَ بَعْدِهِمْ

مجرہم نے ان کوان کے گنا ہول کے سبب ہلاک کر ڈالا اوران کے بعد

#### قَرُنَّا الْخَرِيْنَ ۞

دومري جماعتوں کو پیدا کردیا

ان کے ہلاک کرنے سے حقیقت جم آو ہمارا کیا نقصان ہوتا ظاہر جم ہم گو آو ہمارا کیا نقصان ہوتا ظاہر جم ہم گو آو ہمار کے ہمارے ملک جم کوئی کی نہیں آئی کہ و نیاو کی بی ربی ای طرح آگر تم پر عذاب باک ہونے والی جماعتوں سے عادو خمود وغیرہ مراد جس کو شم سے مقابوں سے ہلاک کئے گئے اوران کی ہلاکت کے آثار نمایاں تھے ۔ ان آثار کے دیکھنے کو ہلاکت کا دیکھنا فرما دیا۔ اور جس عذاب سے کفار موجود ین کوڈرایا گیا ہے مراواس سے یا تو د نعوی عذاب ہو چنا نچیل وقید کئے گئے یا عذاب آخرت مراوہ کو کہ وہ بھی قریب ہے کیونکہ موت کے ساتھ بی اس کا سلسلہ عذاب آخرت مراوہ کو کہ وہ بھی قریب ہے کیونکہ موت کے ساتھ بی اس کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے لیط : کفار کے اعراض و کھذیب کو بیان فرما کر آگاں کھذیب بران کے الفراد کا قرماتے ہیں جو کہ تو حیدو آیات النی کے ساتھ رسالت کے بارے جس تھی تھا اور یہ تمینوں مضمون جس تر تیب کے ماتھ بیان کئے گئے ہیں واقع میں جی ان جس کی تر تیب ہے کیونکہ کھذیب تو اعراض سے خت ہے اور عزاو کا علیک کھنا المیسون

#### وَلُوْنُزُّ لِنَاعَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ

اورا كربم كاغذ برككها بواكوئي نوشته آب برنازل فرمات

جیسا کہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں۔ تنزل علینا کتبا نفرؤہ کہ ہمارے پاس ایس کتاب لاؤجس کوہم پڑھلیں

#### فَلَمَسُوْهُ بِأَيْدِيْهِمْ

بمراس کویداوگ این باتھوں سے چھوبھی لیتے

جس مین نظر بندی کا احتال بھی نه ہوسکتا۔

# لَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَّهُ وْآاِنَ هٰذَآاِلَّاسِخُرُ

تب بھی یہ کافر لوگ ببی کہتے کہ یہ پچھ بھی نہیں مگر

مُّبِيْنُ۞

صریح جادو ہے

کونکہ جب دل می ارادہ ماننے کانبیں ہوتا تو ہردلیل میں انسان کوئی نہ کوئی ہات نکال لیتا ہے

#### وَقَالُوْالُوْلُا أُنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكُ الْ

اور بدلوگ یوں کہتے ہیں کدان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا کیا جس جس کوہم دیکھیں اور اس کی با تیں سنیں اور ان کی بیدورخواست بہت ی

ں ہوں ہیں ہیان کی گئی ہے جی تعالی جواب میں فرماتے ہیں (ترجمہ دیکھو) آتے توں میں بیان کی گئی ہے جی تعالی جواب میں فرماتے ہیں (ترجمہ دیکھو)

#### وَلُوْ أَنْزُلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْأَمْرُثُمَّ لَا

اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ بی قتم ہو جاتا پھران کو ذرا

#### يُنْظَرُونَ ۞

مهلت نددی جاتی

بلکہ جب اس کونہ مانے جیسا کہ ان کی حالت ہے بھی یقین ہے تو فوراً
عذاب نازل ہوجاتا کیونکہ زبردست نشان پھردہ بھی فرمائش سے نازل ہونے
کے بعد حسب عادت اللی اس کا نہ ماننا فوری ہلاکت کا موجب ہوتا ہا وراب
بھی گونہ مانے سے گوعذاب ہوگا مگر چندے مہلت تو ہے جس میں اگر تو ہے کرنا
جا جی تو ممکن ہا وراگر کسی کو یہ احتمال ہوکہ شاید فرشتہ کود کھنے اور اس کی با تمی
سننے کے بعد یہ مان بی لیتے تو آ کے اس احتمال کا غلط ہونا بیان فرماتے ہیں۔

#### وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا

اورا كربم اس كوفرشتة تجويز كرتة توجم اس كوة وي بي بنات

یعن آ دی بی کی شکل میں اس کو بھیجے کیونک اگر اصلی صورت میں بھیجے تو آ دی اپنے ان حواس ہے فرشتہ کو اصلی صورت میں بھیجے تو آ دی اپنے ان حواس سے فرشتہ کو اصلی صورت میں ندد کھے سکتے۔

# وَّلَكِبُسُنَا عَكَيْهِمْ مَّايَلْبِسُوْنَ ۞

اور ہمارے اس تعلی سے پھران پر وہی اشکال ہوتا جواب اشکال کررہے ہیں کے وکلہ جب وہ فرشتہ آدی کی شکل پر ہوتا تو اس کو بشر بجھ کر پھر بہی اعتراض کرتے کہ ہمازے پاس فرشتہ کورسول بنا کر کیوں نہ بھیجا گیا۔ غرض فرشتہ کے رسول بنے ہے ان کا نفع تو پھی نہ ہوتا کو فکہ پھر بھی اشتباہ وہی قائم رہتا اور ضرریہ ہوتا کہ نہ مانے سے فوراً ہلاک کردیئے جاتے اس لئے ہم نے ایب نہیں کیا خلاصہ یہ کہ مض عناد کی وجہ سے اسکی باتیں نکالے ہیں جو ہدایت اور جن واضح ہونے کا طریقہ نہیں اور جو اس کا طریقہ ہے کہ موجودہ آیا ہے ورخی اس کے عرفر کریں اس سے یہ کا منہیں لیتے ۱۲ موجودہ آیا ہے ورکریں اس سے یہ کا منہیں لیتے ۱۲

لین اپی عقل ونظر مج کوبر بادکرلیاب

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

سوو وایمان نه لاوی<u>ں کے</u>

کیونکہ ہرمطلوب کو حاصل کرنے کے لئے قوت فکریہ ہے کام لیمنا ضروری ہے اور بیاس سے کام لیمن نہیں چاہتے بھرا یمان کیونکر لاویں گے آ گے اثبات تو حید کے لئے مکر دارشاد فرماتے ہیں تا کہ ثماید ہدا ہے ہوجائے ورنہ جحت انجھی طرح قائم ہوجائے کہ آ بیان سے یوں بھی کہتے کہ (آ گے ترجمہ)

وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴿

اورالله ي كي ملك بي جو كحدرات من اوردن من رج بي

سب كا عامل يه اوا كرمتني چزي كى مكان يازمان من مين سب

الله کی مملوک ہیں

وَهُوَالسِّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ قُلُ اعْيُرَاللَّهِ

اوروی ہے بڑا خنے والا براجانے والا آپ کہے کہ کیا اللہ کے سواجو کہ

أَتَّخِنُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ

آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو کہ کھانے کو دیتے ہیں

وَهُوَ يُطْعِمُ

اوران کوکوئی کھانے کوئیس دیتا

کونکہ وہ اس سے مستغنی ہیں جیسا کہ اوپر مالک الکل ہونے سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہی رزاق ہیں اور صفات کمال ثابت ہوجانے کے بعد نقصان وعیب کی نفی خود ہوجاتی ہے اور کھانے پینے کامختاج ہونا عیب ہے تو صفات ندکورہ سے اس کی بھی نفی ہوئی ۱۳

وَلا يُطْعَمُ اللهُ

سمى كومعبود قراردول \_ آپ فرماد يجئے

کہ میں اللہ کے سواکسی کو معبود کیسے بنا سکتا ہوں کہ اول تو یہ دایال عقلیہ کے خلاف ہے دوسرے دلیل نعلی کے بھی خلاف ہے (ترجمہ دیکھو)

إِنِّيْ أَمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ

ك جمل كو يد حكم موا ب ك سب سے يبلے ميں اسلام قبول كروں

یعنی جتنے لوگوں کو تر آن کے ذریعہ سے توحید پنچے گی ان می سب سے

وَكُفِّدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبُلِكَ

اورواقعی آپ ہے پہلے جو پیمبرہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا ہے

فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُ وَامِنْهُمْ مَّا كَانُوا

پرجن لوگوں نے ان سے مسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ تھیرا

بِهٖ يَسْتَهُزِءُونَ ۞

جس كاتمسخرازاتے تھے

تواس سے پیغبروں کا نقصان نہیں ہوا بلکہ ان کوئی اس کا انجام بھکتنا پڑا۔

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُ وَاكَيْفَ

آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ ١٠

کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا

کہ آٹار کے ہوتے ہوئے انکار مشکل ہے

قُل تِمَن مَّا فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ

آب كيے كہ جو كھ آسانوں اورزين من موجود بيسب كى ملك ب

وہ خود بی اس پر خدا کی تو حید کے اظہار پر مجبور ہوں گے

قُلْ تِلْهُ كُتَبَ عَلَى

آپ كود يج كرسبالله ى كى مك جالله تعالى فى مهريانى

یعنی تو ہے بعد مہر بانی فر مانے کا وعدہ ہے۔

نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ الْيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ

فرمانا اپنے او پرلازم فرمالیا ہے تم کو خدا تعالی قیامت کے روز جمع کریں مے

اورسب كاحساب ليس مح

<u>لارنب فيه</u> ط

اس میں کوئی شک نبیس

كەپدوندۇ قيامت تق ہے

ٱتَّذِيْنَ خَسِرُ وَا ٱنْفُسَهُمُ

جن لوگوں نے اپنے کو منائع کر لیا ہے

# وَإِنْ يَبْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اور اگر تھے کو کوئی نفع پنجا ویں تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت

قَ<u>ٰٰں</u> نِرُّ۞

ر کھنے والے ہیں

ان کے مقابلہ میں کی کوقد رت نہیں اس کئے ان کے ارادہ کوکوئی نہیں ہٹا سکیا آھے ای مضمون کی تاکید ہے

#### وَهُوَالْقَاهِرُفُونَ عِبَادِهِ وَهُوَالْحَكِنِيمُ

اوروبی الله تعالی اینے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں اور وہی برجی مکست

الْخَبِيْرُ۞

والاور بورى خرر كمن والي بي

پی مم سے سبکا حال جانے ہیں اور قدرت سے سبکوتم کرلیں مے اور حکمت سے مناسب جزاومزادیں مے اس لئے اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔

#### قُلُ أَيُّ شَيْءً أَكْبَرُ شَهَادَةً \*

آپ کمے کسب سے بڑھ کرچیز گوای دینے کے لئے کون ہے

رلیط: او پرتو حید و رسالت کے بارہ میں جدا جدا کلام ہوا ہے آگے دونوں میں ایک ساتھ کلام ہوا رس کا شان نزول بھی دووا تھے ہیں جو دونوں مسلوں کے متعلق تھے ایک بار کفار کھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کرکہا خدا تعالیٰ کو آپ کے سواکوئی رسول نہیں بلا ہم تو نہیں ہو بچھتے کہ آپ کے دعویٰ کی کوئی تعمد بی کرسکا ہے ہم نے تو یہود و نصاریٰ سے بو چھرکرد کھے لیا وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر ہی نہیں سوہم کوکوئی ہلائے جو اس بات کی گوائی دے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں سوہم کوکوئی ہلائے جو اس بات کی گوائی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر یہ آسین نازل ہوئیں اور ایک بار چند لوگوں نے آپ کی خدمت میں آکر کہا کہ کیا آپ کے علم میں اللہ تعمالی کے سواکوئی معبود نہیں نفدمت میں آگر کہا کہ کیا آپ کے علم میں اللہ تعمالی کے سواکوئی معبود نہیں میں تو بھی دے کہ بھی اور ای کی دعوت کرتا ہوں اس پر ہی آ یت نازل ہوئی قبل ای شہیء اکبر شہادہ تا لا بفلح المظلمون بھی گوائی پر کسی اختلافی مسئلہ کا فیصلہ ہوجائے اس کا جواب ظاہر جس کی گوائی پر کسی اختلافی مسئلہ کا فیصلہ ہوجائے اس کا جواب ظاہر جس کی گوائی پر کسی اختلافی مسئلہ کا فیصلہ ہوجائے اس کا جواب ظاہر جس کی گوائی پر کسی اختلافی مسئلہ کا فیصلہ ہوجائے اس کا جواب ظاہر جس کی گوائی پر کسی اختلافی مسئلہ کا فیصلہ ہوجائے اس کا جواب ظاہر جس کی گوائی پر کسی اختلافی مسئلہ کا فیصلہ ہوجائے اس کا جواب ظاہر جس کی گوائی پر کسی اختلافی مسئلہ کا فیصلہ ہوجائے اس کا جواب ظاہر جس کی گوائی پر کسی اختلافی مسئلہ کو فیصل ہوگا کہ انگر تھائی مسئلہ کی ہوگر ہیں آا

# يها بحد كواسلام كام ول اور فرو ما الناط كاعم به بن مي او حد بحي وافل بهد و كل تكون ت من المنظر كي ني ش

ادر تم مشرکین میں سے برگز نہ ہوتا

یے میکم دوسروں کو سنانے کے لئے ہا کہ تنبیہ ہو کہ جب نی معصوم کو جس سے شرک کے واقع ہونے کا احمال بھی نہیں ہو بیتھم کیا گیا ہے تو دوسرے جومعصوم نہیں اور ان میں شرک کا احمال بھی ہے اور وجود بھی ہے ان کوئو کیوئکر بیتھم نہ ہوگا۔

# قُلُ إِنِّي ٓ اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي

آپ که ویجئے کہ جس اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں

عَنَابَ يُوْمِ عَظِيْمٍ ۞

تومی ایک بزے دن کے عذاب سے ڈرتا ہول

مطلب یہ کہاہے آپ او پرر کھ کران کو شرک کا عذاب سناد ہیجئے کہی مطلب یہ ہے کہ جولوگ خدا کا کہنانہیں مانے ان کو سخت عذاب ہوگا۔

#### مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِدٍ فَقَلْ رَحِمَهُ الْ

جس محض سے اس روز عذاب مثاویا جاوے کا تواس پراللہ تعالی نے برارم کیا

ادریدو وقی موگاجو کہ اسلام قبول کرنے میں اور شرک سے بیختے میں خدا کا کہنا مانے

#### وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ @

اور وہ صریح کامیابی ہے

عذاب كى اس كيفيت سے اس رحمت كى تفصيل ہوگئ جس كا وعدہ تو حيد قبول كرنے والوں كے لئے پہلے كيا كيا ہے آھے اپنى قدرت كالم فاہر فرماتے جيں تاكدوعدہ رحمت ودعيد عذاب جس كى كى مزاحمت اور مقابل كا احمال ندر ہے

#### وَإِنْ يَنْسُكُ اللهُ بِضُرِّ فَكُلَّ كَاشِفَ

اورا گرانشەتعالى تھەكوكوئى تكليف پہنچاوي تواس كادوركرنے والاسواالشەتعالى

لَهُ إِلَّا هُوَا

کے اور کوئی نبیں

وه جا بیں دورکریں یانہ کریں خواہ در بیس کریں یا جلدی کریں

# قُلِ اللهُ مَنْ شَهِينٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ

آپ كىچ كەمىر ئىمبار ئەدىميان القدىعالى واوب

جس کی گوائی سب سے بڑھ کر ہے آگے بتلاتے ہیں کہ خداکی گوائی کیا ہے (تر جمدد کیمو)

#### وَأُوْحِيَ إِلَى هٰذَاالْقُرْانُ

اورمیرے پاس بقر آن بطوروی کے بعیجا گیاہے

جس کا اعلیٰ درجہ کا معجز وہو تا خلا ہر ہو چکا پس قر آن اپنے اعجاز کی وجہ ہے میرے منجانب القدرسول ہونے کی دلیل ہے

# لِانْنِورَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

ہ کہ میں اس قرآن کے ذریعہ ہے تم کواور جس جس کویڈر آن بینے ان سب کوڈراؤں کے پہلے قرآن بینے ان سب کوڈراؤں کے پس قرآن کے معجزہ ہونے سے اللہ کی ظاہری گوائی اور اس کے مضامین سے شرکی گوائی ثابت ہوگئی اور اس آیت میں حضور کی رسالت کا تمام مخلوق کے لئے عام ہونا نہ کور ہے چنانچے ترجمہ سے ظاہر ہے

# أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَلُ وْنَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَا

کیا تم کی کی بی گوائی وو کے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کچھ اور

أخزى

معبود بھی ہیں

اگرائ شہادت کبریٰ کے بعد بھی ہٹ دھری ہے وہ یہی کہیں کہ ہاں ہم تو یہی گواہی دیں مے تو اس وقت ان ہے بحث کرنا لا حاصل ہے بلکہ صرف اپنے عقیدہ کوظا ہر کرد ہجئے۔

# قُلْ آلَا أَشْهَلُ قُلْ إِنَّمَاهُو الدُّوَّاحِلٌ وَّاحِلٌ وَّالِّنِي

آ ب كهدد يجيّ كه مِن تو كواى نبيس دينا آب فرماد يجيّ كه بس وه توايك بي

بَرِئْءٌ مِّهَا تُشْرِكُونَ ۞

معبود ہاور بیشک میں تمہارے شرک سے بیزار موں

اور رسالت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے بیبود ونصاریٰ سے یو چھکرد کھے لیا تو اس بار وہی تحقیق ہے ہے کہ (ترجمہ دیکھو)

اَلَّذِينَ الْكِنْكُمُ الْكِنْبُ يَعْرِفُونَهُ كُمَا الْكِنْبُ يَعْرِفُونَهُ كُمَا الْكِنْبُ يَعْرِفُونَهُ كُمَا

#### يغرفون أبناءهم

اہے بیوں کو پیچانے ہیں

کہ جئے کی صورت و کھے کرعادۃ کبھی شبہیں ہوتا کہ یہ کون تخص ہے
ای طرح وہ حضور کو دل سے بلاشک وشبہ خوب پہچانے ہیں کہ بدرسول
برخق ہیں گوزبان سے انکار واخفاء کریں لیکن جب شہادت کبریٰ قرآن
مجید وو مجرم عجزات موجود ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کی شہادت پر مدار بی
نہیں تواس کے نہونے سے کیوں استدلال کیا جائے۔

#### ٱلَّذِيْنَ خَسِرُ وۤٳٱنْفُسَهُمُ

جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کرلیا ہے

کہ ایسی شہادت کبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی اپنی عقل کو اس میں سیجے طور پرنظر کرنے ہے معطل کرلیا ہے خواہ وہ اہل کتاب ہوں یاان کے غیر

#### فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

سووہ ایمان نہ لاویں کے

اور رسالت کونہ مانیں مے آھے بتلاتے ہیں کہ یہ منکرین توحید و رسالت کے مسئلہ میں مقلا بھی نہایت ہانسانی سے کام لے دہے ہیں۔

#### وَمَنُ أَظُلُمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا

ادراس سے زیادہ اور کون بانساف ہوگا جواللہ تعالی پرجموٹ بہتان یا ندھے

مثلاً خدا کے ساتھ شریک قرار دے جیسا کہ مشرکین کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو دوسرے غلط اوصاف سے بدل ڈ الے جیسا کہ اہل کتاب کرتے تھے۔

#### ٱۅ۠ڰؙۮؘؘۜٙۘۘۘڹٳٳٚؽؾؚ؋

یااللہ تعالی کی آیات کو جمونا بتلاوے

حاصل یہ ہے کہ جن چیزوں کی خدااور رسول آئی کرنا جا ہے تھے ان کو یہ لوگ ٹابت کرتے ہیں اور جن چیزوں کو ماننا جا ہے تھا ان کا انکار کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں صرح ظلم اور بے انصافی ہے۔

#### إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُوْنَ ۞

ایے بے انسانوں کو رستگاری نہ ہو گ

بلکہ دائی عذاب میں جالار ہیں کے اور الذین خسروا النع یہ مضمون او پر بھی قریب آیا ہے مگر وہاں توحید کے بارہ میں تھا اور یہاں

رسالت کے بارہ میں ہے ہیں تکرار ندر ہا کوتا کید کے لئے بھی دوبارہ ایک مضمون کولا نامستحسن ہے اور بالل کتاب کے رسول اللہ کو بہجانے کی بعض ضروری تحقیقات سیقول میں گزر چکی ہیں ملاحظہ کرلی جائیں۔
دربط: اوپر کفار کا فلاح نہ یانا نہ کور ہے آگے اس فلاح نہ یانے کی

كي كفيت ندكور ٢- ويوم نحشرهم جميعا تا يفترون

#### وَيُومُ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا تُمَّ نَقُولُ لِلَّذِي نُنَ

اوروووقت بھی یادکرنے کے قابل ہے جس روز بم ان تمام خلائق کوجمع کریں مے

#### ٱشۡرُكُۅٛٚٱ

پھر ہم مشرکین سے (بواسط یابلاداسط تو بخ کے طور پر ) کہیں مے

اس جگہ یہ شبہ ہوسکتا تھا کہ آیت سے خدا تعالیٰ کا کفار کے ساتھ کلام فرمانا معلوم ہوتا ہے حالا نکہ دوسری آیت میں لایکلمهم اللّه آیا ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے کلام نفر مائیں گے۔ ترجمہ میں تو بی کی قید بڑھا کراس کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔

# ٱيْنَ شُرِكًا وَّكُمُ الَّانِيْنَ كُنْتُمُ تَزْعُمُونَ ۞

كـ (بتلاؤ) تمبار عدو شركاء جن كے معبود ہونے كائم دعوىٰ كرتے تھے كبال محتے

یعنی ابتمباری سفارش کیون نہیں کرتے جس پرتم کو بھروسہ تھا۔

#### تُم لَمُ تَكُنُ فِتُنَتَّهُمُ إِلا آنَ قَالُوْا وَاللهِ

مجران کے شرک کا انجام اس کے سوااور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ

#### رتبِامَاكُتَامُشُرِكِيْنَ ۞

فسم الله کی اپنے پر وردگار کی ہم مشرک نہ تھے

لین کوئی ان کے کام نہ آئے گا اور بیشہند کیا جائے کہ قیامت میں تو بسب حقائق منکشف ہو جائیں گے وہاں مشرکین جھوٹ کیے بولیں گے جواب بیہ ہے کہ غایت جیرت و دہشت سے اور پچھ نہ بن پڑے گا شرک سے نفرت و بیزاری طاہر کرتے ہوئے بدحوای سے جھوٹ بول دیں گے اور یہ بھی شہند کیا جائے کہ اس آ بت میں شرک کا انجام اس قول میں مخصر کر دیا گیا ہے کہ بس شرک کا انجام ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے حالانکہ دوز خ میں جانا بھی شرک کا انجام ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے حالانکہ دوز خ میں جانا بھی شرک کا انجام ہوگا کہ وہ ایوں کہیں گے حالانکہ دوز خ میں جانا بھی شرک کا انجام ہوگا کہ وہ ایوں کہیں گے حالانکہ دوز خ میں جانا بھی شرک کا انجام ہے جواب بیہ کہ اس کا انکار ہی کہ جی بیت اس کے سوا بین پڑے گا ہی اس جگہ اقوال کے اعتبار سے حصر ہے کہ بات اس کے سوا بی خرکی رہیں ہے ہوائی ہے جواب سے حصر ہے کہ بات اس کے سوا بی خرکی رہیں ہے ہوائی ہے حصر مقصور نہیں۔

#### أَنْظُرُكَيْفَكَذَبُوْاعَلَىٓ أَنْفُسِهُمْ وَضَلَّ

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَّنَ

موٹ تر اٹنا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئیں اور ان میں بعض ایسے ہیں

يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

كرة بى طرفكان لكاتي

ربط: اور ہو حیدورسالت کے انکار کی خمت اور جزا کا بیان تھا آگے قرآن کے انکار کی قباحت فہ کور ہے و منہم من یستمع تا یشعرون لیعنی آپ کے قرآن پڑھنے کے وقت اس کو سنتے ہیں مگر چونکہ وہ سنا طلب حق کے لئے نہیں ہوتا اس لئے قرآن سے مشفع نہیں ہوتے۔

#### وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً

اورہم نے ان کے دلول پر جاب ڈال رکھے ہیں

بیمثال کے طور پر فر مایا کیا ہے اور بیشبنیں ہوسکتا کہ جب خدانے ان کے دلوں پر پر دہ ڈال دیا ہے تو وہ معذور ہوئے جواب بیہ کہ بیہ حجاب اس وقت پڑا جب کہ انہوں نے بااختیار قرآن سے اعراض کیا اور عناوا ختیار کیا اس کی تحقیق پارہ آلم میں گزر چکی ہے

#### أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَ فِي أَذَانِهِمْ وَقُرًا

اس ہے کہ وہ اس کو مجھیں اور ان کے کا نوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے یہ تو ان کے دلوں اور کا نوں کی حالت ہے آگے نگا ہوں کا حال

بتلاتے ہیں ا

# وَإِنْ يَرُواكُلُ ايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴿

اوراگر و ه لوگ تمام دلائل کود کیمه لیس ان پر بھی ایمان نه لا ویس

تعنی غایت درجہ کے معاند ہیں اور بیشہ ندکیا جائے کہ سورہ شعراء کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعضی نشانیوں پر ضرور ایمان لا تا پڑے ان نشاننزل علیہ من السماء این فظلت اعناقہم لھا خاضعین کداگرہم چاہیں تو آسان سے ایسی نشانی بھیج ویں جس کے سامنے ان کی گردنیں جمک جائیں اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کی دلیل پر ایمان نہلا ویں مجے جواب یہ ہے کہ اس جگہ بے اختیاری ایمان کا ذکر ہے جومقبول نہیں اور یہ ان اختیاری ایمان کا ذکر ہے جومقبول نہیں اور یہ ان اختیاری ایمان کا ذکر ہے جومقبول نہیں اور یہ ان اختیاری ایمان کی نفی کی گئی ہے جوشرع میں مطلوب جومقبول نہیں اور یہ ان اختیاری ایمان کی نفی کی گئی ہے جوشرع میں مطلوب

ہے مطلب یہ ہے کہ این افتیار سے بدلوگ بھی ایمان نہ قبول کریں کے ۔اور بیآیت خاص لوگوں کے بارہ میں ہے جن کا خاتمہ علم النبی میں *کفر* یر ہونے والا تھا آ کے ان کے عناد کی انتہا بتلاتے ہیں ا

# حَتَّى إِذَاجَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ

یہاں تک کہ جب بدلوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خوا وکو او جھکڑتے ہیں بیلوگ جو کا فریس یوں کہتے ہیں

#### كَفَرُ وْآاِنْ هَٰذُ آاِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْا وَّلِيْنَ ۞

مية مركم محربيس مرف بسند بالمن بي جو ببلول سے جلى آ ربى بي لعِیٰ تمام ادیان والے ایس بی ہاتمی کرتے جلے آئے ہیں کہ معبود ایک ہے بشر بھی نبی ہوسکتا ہے قیامت میں مجرزندہ ہونا مطلب یہ ہے کہ عنادی وجہ سے انکار ہے گزر کرمباحثہ اور جدال تک ان کی نوبت پہنچی ہے

# پرای نے گزرکردوسروں کوہمی گمراه کرنے کی نگریس ہیں۔ وَهُوْرِینْهُوْنَ عَنْهُ وَیَنْتُوْنَ عَنْهُ وَاِنْ

اور پلوگ اس سے اوروں کو بھی رو کتے ہیں اور خود بھی اس سے دورر ہے

#### يُّهُلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

میں اور بیلوگ ایے ہی کو تباہ کررہے ہیں <sup>ہ</sup>

ندرسول کا کوئی نقصان بنقر آن کارسول کورسالت کا تواب برطال من ملے گا کیونکہ وہ تو اپنا کام کر میکے قرآن کا نور ہدایت کامل ہو کرر ہےگا۔ ليظهره على الدين كله رابط: جيما كداويرتوحيدورسالت كانكارير ان کی سزا کابیان تھاای طرح قر آن کےا نکار پرسزا کابیان فر ماتے ہیں۔

# وَمَايَشُعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرْى إِذَ وُقِفُوا عَلَى

اور پھ خبر نبیں رکھتے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہدوز خ کے پاس

کھڑے کئے جاویں کے

تو برد اہولناک منظر سامنے ہوگا۔

#### فَقَانُوْا لِلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَنَّ بَالْبِ

تو کہیں گے ہائے کیا چی بات ہوکہ ہم چرواپس جینج دیئے جادیں اورا گراہیا ہو

رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۞

ئتوجم اسيخ ربكي آيات كوجمونا ندبتاه ين اورجم ايمان والول سع موجاوين

ونیامی جا کرایمان لانے کی تمناس لئے ہوگی کونیا کا ایمان عی اعث نجات ہے بَلُ بَدَانَهُمُ

بلك جس چزكواس كفل دباياكرت ت

اوراس کاا قرارنہ کرتے تھے۔

مَّاكَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ<sup>\*</sup>

وو ان کے سامنے آ می ہے

اور جان بچانے کو بیسارے وعدے ہورہے ہیں۔

وَلُوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُواعَنُهُ

ادراگر بہلوگ مجروا پس بھی جیج دیئے جادیں تب بھی ہے وی کام کریں جس ہاں کونع کیا گیا تھا

لعين كفروتكذيب وانكاروغيره

<u>وَاِنَّهُمْ لَكُذِبُوْنَ ۞</u>

اور علينايه بالكل مجموفي بي

نهاس وقت ایفا کا قصد ہے نه دنیا میں جا کر ایفا کرتے رابط : اوبر توحید ورسالت وقر آن کے انکار برسزاؤں کا بیان تما آ مے قیامت کے انکاراوراس کی سزاکابیان ہے۔ وقالوا ان هی تا تکفرون

وَقَالُوْآ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا النُّ نَيَا وَمَا

اوریه کتے میں کہ جینااور کہیں نبیں صرف بھی فی الحال جینا ہے اور ہم زندہ نہ

نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ۞ وَلَوْتَزَى إِذْ

کیے جاویں کے اور اگر آپ اس وقت ریکھیں جبکہ یہ اپنے

ۇقِفۇاغلى رَبْهِمْ \*

رب کے سامنے کمڑے کئے جاویں مے

تو برا عجیب واقعه نظراً و ہاور مہلی آیت میں فر مایا ہے کہ دور خ کے پاس کھڑے کئے جاویں مے اس میں اور اس میں پچھ تعارض نہیں کیونکہ بیدحساب کے لئے خدا کے سامنے کھڑا کیا جانا دوزخ ہی کے پاس ہوگا اور وہیں بید دنوں واقعے ہوں گے۔

قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلَى

اور الله تعالی فرماوے کا کہ کیا ہے امر واقعی نہیں ہے۔

#### إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُوُّ ا

ولعب کے

یعنی وہ دنیوی زندگی جس میں کفار نے حیات کو مخصر بھے رکھا ہے اس کے اشغال وا کال چونکہ نافع اور باقی رہنے والے نہیں اس لئے وہ لہو ولعب کہنا کے سوا پچونہیں اس تقریر سے معلوم ہوگیا کہ خود حیات و نیا کولہو ولعب کہنا مقصود نہیں بلکہ اس کے ان اشغال وا کال کو جو کہ نہ آخرت کے لئے مقرر جیں نہاس میں اعانت کرتے ہیں لہو ولعب کہا گیا ہے تو اس قید سے طاعات اور وہ مباحات جو طاعات میں معین ہیں سب اس سے نکل می اور لا یعنی مباحات اور معاصی سب اس میں واخل رہ گئا رکے ہوا اسے میں گناہ نہ وہ کہا گیا ہے تو ال کفرید فہور ہیں مباحات اور معاصی سب اس میں واخل رہ گئے گوا سے مباحات میں گناہ نہ وہ کے گوا سے مباحات میں گناہ نہ ہو گئار کے بعض اقو ال کفرید فہور ہیں بہن فانی اور ہے کہا کہ ہم آپ کو جمونا نہیں بچھتے ہیں کو جمونا نہیں بچھتے ہیں کو جمونا نہیں بچھتے ہیں اس کو جمونا نہیں بھتے لیکن جو دین اور کہا ہے ہیں اس کو جمونا سی جسے اس کی بہنچا اس پر حق تعالی نے آگی آیات ناز ل اس سے بھی آپ کو بہت رہ نی پہنچا اس پر حق تعالی نے آگی آیات ناز ل فرما کیں جن میں آپ کی بہنچا اس پر حق تعالی نے آگی آیات ناز ل فرما کیں جن میں آپ کی بہنچا اس پر حق تعالی نے آگی آیات ناز ل فرما کیں جن میں آپ کی بہنچا اس پر حق تعالی نے آگی آیات ناز ل فرما کیں جن میں آپ کی بہنچا اس پر حق تعالی نے آگی آیات ناز ل فرما کیں جن میں آپ کی آپ کی تو بہت رہ نے ہیں قلد نعلم اند تا نبائی المور سلین

وَلَلْتَ ارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الْمُ

ادر کچلا کم منیوں کے لئے ہم ہے کیا تم سوچے افکار تعقولون وقال نعلم انته لیکوزنگ

مجھتے نہیں ہو۔ہم خوب جانے ہیں کہ آپ کو ا

الَّذِي يَقُوْلُونَ فَانَّهُمُ لَا يُكُذِّ بُونَكَ

ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں سو یہ لوگ آپ کو جمعوثا نہیں کہتے

وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِالْيَالَةِ اللهِ يَجْحَكُ وْنَ ۞

لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آنیوں کا انکار کرتے ہیں ادارہ کرتے ہیں ادارہ کی انگر اور کرام ا

اوراس سے اگر چہ آپ کی تکذیب بھی لازم آئی ہے کیکن ان کا اصل مقصود اللہ کی آئی ہے کیکن ان کا اصل مقصود اللہ کی آئی ہوا سوہم خود ہی ان کو بجھے لیں گے آپ اس غم میں کیوں پڑے ان کا معاملہ اللہ کے سپر د سیان کو بجھے اور یہ کوئی نئی بات آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ (ترجمہ دیکھو)

وَلَقَلُكُنِّ بَتُ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا

اور بہت سے پیفبر جوآپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکفہ یب کی جا چک ہے سوانہوں نے اس پرمبر ہی کیا کہ ان کی تحفہ یب کی گئی

# وَرَبِّنَا فَالَ فَنُ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا

رو کہیں کے بیک قم آپ رب کی اللہ تعالی فراوے کا گود ہو دیک فرون ج قَلْ خَسِرُ الَّذِنِ نِينَ

تواب اپنے کفرے عوض عذاب چکھو ہیٹک خسارے میں پڑے و ولوگ

كَنَّ بُوْابِلِقًاءِ اللهِ \*

جنہوں نے اللہ سے ملنے کی محقد یب کی

رلط : اوپر قیامت کے مکروں پر وعید تھی آ مے بھی ای کا تقریبے۔ قد خسر الذین تا یزرون

یعنی قیامت میں زندہ ہو کر خدا کے روبرہ پیش ہونے کا انکار کیا اور خسارہ کا بیان او پر بھی آ چکا ہے اور آ کے بھی آتا ہے اور یہ کلفہ یب تعوژے بی دنوں رہے گی۔

#### حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

يهال مك كه جب وومعين وقت ان پر وفعه آ بيني كا\_

اس وقت سارے دعوے ختم ہو جاویں گے اور یہ تکذیب آگر چہ مرتے ہی ختم ہو جاویں گے اور یہ تکذیب آگر چہ مرتے ہی ختم ہو جات کی لیکن قیامت کو منتی اس لئے قرار دیا کہ اس وقت پوراا کمشاف ہو جائے گا اور صاحب کشاف نے یہ کہا ہے کہ موت کا وقت بھی قیامت میں داخل ہے۔ بھی قیامت میں داخل ہے۔

#### قَالُوْ الْحَسْرَتَنَا عَلَى مَافَرَطْنَا فِيْهَالا

کہ کہ ہائے انسوں ہاری کو تائی پر جواس کے بارے میں ہوئی وہ کو تائی سے کہ قیامت کو جمثلا یا جس سے اس کے حقوق ضائع ہوئے رابط: او پر کفار کا بی قول نقل فرما یا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حیات دنیا کے سواکوئی زندگی نہیں حق تعالی اس کا جواب دے کرآ گے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ جو چھے ہے حیات آخرت ہی ہا سے مقابلہ میں حیات دنیا پچھے ہیں کہ جو چھے ہے حیات آخرت ہی ہاس کے مقابلہ میں حیات دنیا پچھے ہیں کہ جو پہلے میں دیات دنیا پچھے ہیں کہ جو پہلے میں العیو ق الدنیا تا افلا تعقلون

#### وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْ رِهِمْ <sup>ط</sup>َ

اور مالت ان ك يهوك كدووا بي بارا في كريداد يهول ك فوب تن لو الرساء ما يزرون و ما الحيوة التانيآ

که بری ہوگی وہ چیز جس کولا ویں سے اور دینوی زندگانی تو سیحر بھی نبیس بجزابو

#### عَلَىمَاكُنِّ بُواوَ أُودُ وَاحَتَّى ٱتَّهُمُ نَصُرُنَا عَلَىمَاكُنِّ بُواوَ أُودُ وَاحَتَّى ٱتَّهُمُ وَتَصُرُنَا

اور ان کو ایدائمی پہنچائی محتمیں بیباں تک کہ جاری امداد ان کو پینچی۔

جس ہوہ غالب اور ان کے خالفین مغلوب یا ہلاک ہو مے ای طرح آپ بھی صبر سیجے۔ ایک وقت میں آپ کو بھی ایداد اللی پنچے گی۔ کیونکہ رسولوں کی ایداد کا وعدہ ہو چکا ہے۔ سخب الله لا غلبن اناور سلی خدا نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں ہے ا

# وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِ اللهِ وَلَقَدُ جَاءَكَ

اور الله تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والانہیں اور آپ کے پاس

#### مِنْ تَبَأْئُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

بعض پنج بَی ا

جن سے اس بات کی تقد ہت ہو چک ہے کہ ان کے پاس خدائی المداد

ہنجی ہیں یہ ضمون ہرطر ہ تحقق ہے خلاصہ یہ کہ یہ لوگ جو آپ کی تکذیب

کرتے ہیں تو چونکہ آپ خداکی طرف سے پہنچائے والے ہیں اس لئے در
حقیقت یہ خدا تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں اپنے معاملہ میں خدا تعالیٰ خود

مجھ لیس گے اور رسولوں کی بابت خداکی یہ عادت چلی آ ربی ہے کہ تن کو

دنیا و آخرت میں غالب اور باطل کو مغلوب کرتے ہیں اب بھی اس کا وعدہ

ہنا و رہی حضور کا مقصود تھا اس لئے پوری تسلی ہوئی تو اس سے یہ لازم نہیں

آتا کہ حضور کو جو پہلی قو موں کی ہلاکت کی خبر سن کرتی ہوئی تو آپ بھی اپنی

قوم کی بلاکت جا ہے تھے اگر چہ اس کا مضا اُقد بھی نہیں گر پھر بھی آپ پر

شفقت ہی غالب تھی آپ صرف و بن حق کا غلبہ جا ہے۔

شفقت ہی غالب تھی آپ صرف و بن حق کا غلبہ جا ہے۔

شفقت ہی غالب تھی آپ سے صرف و بن حق کا غلبہ جا ہے۔

شفقت ہی غالب تھی آپ صرف و بن حق کا غلبہ جا ہے۔

#### وَإِنْ كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ

اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں کررتا ہے

ربط: او پرحضورکوکفار کے معاملات میں صبر کا امرتھا چونکہ آپ کو کمال شفقت سے ان کے ایمان لانے کی غایت درجہ حرص تھی اس لئے آپ چاہتے ہے کہ اگر موجود و مجزات پر باوجود یکہ وہ کائی ہیں بیالوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے فرمائشی مجزات ہی واقع ہو جا کمیں شاید ایمان لے آپ آپ آپ آپ سے تو ان کے فرمائش مجزات ہی واقع ہو جا کمیں شاید ایمان لے آپ آ ہیں آ می حق تعالی ان فرمائشوں کا پورانہ ہونا سا کر سبر کی تاکید فرماتے ہیں۔ نیزیہ کے درسالت کا جوت ان فرمائشوں کے پورا ہونے پر موقوف نبیس وان کان کہرتا لا بعلمون

اس لئے جی جا ہتا ہے کہ ان کے فر مائٹی معجزات ہی واقع ہوجا کمیں

# فَانِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَعِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَ الْرَابِ لَوْ يَهِ مَدِرت ہے کہ زمن میں کوئی سرگ

# <u>ٱۅۡسُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاٰتِيَهُمْ بِاليَةٍ ۚ</u>

يا آسان ميں كوئى سير حى ذهوند ھالو بمركوئى معجز وليے آؤتو كرو

لیعن ہم تو ان کی یفر ماکشیں بوجہ بے ضرورت ہونے کے نیز بوجہ معنر ہونے کے پوری ہیں کہ تے ہیں کہ کے پوری ہیں کہ کے پوری ہیں کہ کے پوری ہیں کہ کے پوری ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ سلمان ہی ہوجا کیں آو آپ اس کا انتظام کر لیجئے۔

#### وَلُوْشًاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُلَاي

اوراً كرالله تعالى كومنظور هوتا توان سب كوراه مدايت پرجمع كرويتا

كيكن چونكه يه خودى ابنا بهلائبين جائبة الله تعالى كوبهى يه منظور نبير

ہوا پھرآ ب کے جائے سے کیا ہوتا ہے۔

# فَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ۞

سو آپ نادانوں کس سے نہ ہو جے

اوراس فکرکوچھوڑ ہے اور بیارشادنصیحت و محبت کے طور پر ہے جیسا کہ ہمارے محاورہ میں بھی محبوب کو کسی ضد پر کہدویا کرتے ہیں کہ بس زیادہ نادان نہ بنوضد کو جانے دواور چونکہ جہالت کا لفظ ہمارے محاورہ میں بے اولی کا موہم سمایں لئے ایسے لفظ ہے ترجمہ مناسب نہیں۔

#### اد له کاموہم ہے اس کے ایسے لفظ سے ترجمہ مناسب نہیں۔ ایم ایست جیب الیٰ بین یسمعون ا

وی لوگ قبول کرتے ہیں جو ننے ہیں

یعن حق ہات کوطلب حق کے ارادہ سے سنتے ہیں اور چونکہ انہوں نے ایسانبیں کیا چر ہدایت کہاں ہو۔ آ کے بتلاتے ہیں کہ اگر اس اعراض و ایسانبیں کیا چر مراان کودنیا میں نہ لی تو کیا ہوا۔

# وَالْهُوْتَى يَبْعَتُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهِ يُرْجَعُونَ ۞

اورمردول کوالندتوالی زنده کر کے افغادی کے پھرسب اللہ ی کی طرف لائے جادیں کے

ال وتت سبحقیقت کمل جادے گی اور پوری سزاتجویز ہوجادے گا۔ وَقَالُوْ الْوُلِا نُوِّلُ عُلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

اور پہلوگ کہتے ہیں کدان پر کوئی مجز و کیوں نبیں نازل کیا گیا آپ فر ماد یجئے

# إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلُ آيَةً وَلَكِنَّ

که الله تعالی کو بیشک پوری قدرت ہےاس پر که وہ مجز و نازل فر ماویں لیکن

#### ٱكْنُرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

ان میں اکثر بے خبر میں

انجام کونیس بیجھے اس کے یہ درخواست کررہے ہیں وہ انجام یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لاویں سے تو سب ہلاک کر دیئے جا کیں سے حاصل یہ ہے کہ ضرورت تو اس لئے نہیں کہ پہلے مجزات کافی ہیں اور ہم جانے ہیں کہ جیےان پر ایمان نہیں لائے فر مائٹی مجز ہ بھی پورا ہونے کے بعد بھی نہ لا کو رائی صورت ہیں ہخت ضرر ہے اس لئے حکمت بھی بعد بھی نہ لاکٹی مجزات تازل نہوں کر لیط : او پر مبروت کی تاکید ہوئے کہ ان کے فر مائٹی مجزات تازل نہوں کر لیط : او پر مبروت کی تاکید کے ضمن میں سزائے کفری طرف اشار وکرتے ہوئے قیامت میں مبعوث ہوتا کہ نے کہ ان روں کا مبعوث ہوتا ہوئے کا ذکر فر مایا تھا آگے ای کی تاکید کے لئے جانوروں کا مبعوث ہوتا در کرف ای تاکید کے لئے جانوروں کا مبعوث ہوتا در کرف ای تاکید کے لئے جانوروں کا مبعوث ہوتا در کرف ای تاکید کے لئے جانوروں کا مبعوث ہوتا در کرف ای تاکید کے لئے جانوروں کا مبعوث ہوتا در کرف سے ب

# وَمَامِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَيْرِ تَطِيْرُ

ادر جتے تتم کے جاندارز من پر جلنے دانے ہیں ادر جتے تتم کے پرند جانور ہیں کیا ہے دونوں

بِجِنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَدُّ أَمْدُ أَمْتَا لُكُورٌ

بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی متم اسی نبیس جو تمباری المرح کے گروہ نہوں

ل<u>عنی دو باره زنده مو</u>نے میں

#### مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ

ہم نے دفتر (لوح محفوظ) میں کوئی چیز نبیس جیسوزی

اگر چیم قدیم بی کافی تھا گرلکھ لینے سے سب اشیاء کا منطبط ہونا جلد مجھ میں آجاتا ہے اس لئے ایسا کیا گیا

# ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مُحُسَّرُون ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا

(سب کولکھ دیا ہے) مجرسبا ہے پروردگار کے پاس جمع کئے جادیں مے اور جولوگ ہماری آنتوں کی محمذیب کرتے ہیں

بِايْتِنَاصُمُّ وَّبُكُمُّ فِي الطَّلُمْتِ

تو وہ ببرے ادر کو تکے ہور ہے ہیں طرح طرح کی ظلمتوں میں ہیں کیونکہ ہر کفرایک ظلمت ہے

# مَنْ يَشَاِاللَّهُ يُضْلِلْهُ \*

الله تعالى جس كوج بي بداه كروي

مطلب یہ کرتی بات مانے کے لئے تو سنے اور دی کھنے کی ضرورت ہے اوران کا یہ حال ہے جومعلوم ہو چکا تو ان کے راہ پر آنے کی کیا تو قع ہے یہ تو لامحال طلمتوں میں گرفتار ہیں چر جب کوئی حق سے اعراض بی کرتار ہے تو حق تعالیٰ بھی اس کو کمرابی میں رکھتے ہیں اس کا حالت میں ان کی فکر میں پڑتا ہے سود ہے ان کوحوالہ بہ خدا کرنا جا ہے۔

# وَمَنْ يَشَا يَجُعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞

ادر دو جم كو جايب سيمى داو په لكا دير۔ قُلْ أَرْءُ يُتِكُمْ إِنْ أَتْلُكُمْ عَنَا اللَّهِ أَوْ

تم پر قیامت بی آ پنچ تو کیا خدا کے سواکسی اورکو پکارو کے اگر

ۻڔۊٙؽڹۘ۞

تم سيح ہو

رابط : او پرشروع سورت میں تو حید کا اثبات اور شرک کا ابطال تھا آگے پھرای کی طرف خاص طور پر رجوع ہے کہ خود مشرکین سے پھے سوالات کئے جاتے ہیں جن کے جواب سے شرک کا ابطال ہوجائے گا۔ قل اد ء ینکم تا تشر کون

تواس دقت بھی غیراللہ کو پکارنا چاہئے تھالیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا اور یہ شہدنہ کیا جائے کہ مناظرہ جس یہ ضروری ہے کہ دلیل کے سب مقد مات مسلمہ ہوں۔ یہ مشرکین قیامت بی کے کب قائل تھے جواب یہ ہے کہ استدلال قیامت کے آنے ہے بیس کیا گیا بلکہ اس کے آنے کوفرض کیا گیا ہا بلکہ اس کے آنے کوفرض کیا گیا ہا جا درفرض کرنا ہر چیز کامکن ہے اوران کا دعویٰ باطل کرنے کے لئے یہ فرض کرنا ہمی کافی ہے کیونکہ جب وہ روزانہ کی ہلکی آفتوں میں خدا بی کو فرض کرنا ہمی کافی ہے کیونکہ جب وہ روزانہ کی ہلکی آفتوں میں خدا بی کو بیار تے تھے تو اس سوال کا وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ ہاں قیامت کی مصیبتوں میں ہم غیراللہ بی کو بیاریں مے۔

بَلِ إِيَّاهُ تَلْ عُوْنَ فَيَكُشِفُ مَاتَكُ عُوْنَ

#### إليه إن شاء

اس کو ہٹا بھی دے

وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ الْسَلْنَا ٓ إِلَّ

اورجن جن کوتم شریک تفہراتے ہوسب کو بھول بھال جاؤ۔ اور ہم نے اور

أُمِّمِ مِنْ قَبْلِكَ

امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے ہو چکے ہیں پنیمبر بھیجے تھے گرانہوں نے ان پنیمبروں کونہ مانا

فَأَخَنُ نَهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ

سو ہم نے ان کو تک وی اور بیاری سے پکڑا تاکہ وہ وصلے

<u>ي</u>تَضَرَّعُوْنَ۞

يز جاوي

اورا ہے کفرو تکذیب ہے تو بہ کرلیں۔

فَكُوْلِ آِذْ جَاءَ هُمْ بِأَسْنَا تَضَرَّعُوْ اَوْلُكِنَ مو جب ان كو مارى سزا بَيْنَ مَى وه دُصِلِ يَوْل نه بزي ليَن

قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُّ الشَّيْظُنُ مَا

ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں

كَانُوْايَعْمَلُوْنَ۞فَكَمَّا نَسُوْامَا ذُكِّرُوْابِهِ

آ راسترك و كملاتار الم بعر جب و ولوگ ان چيز و ل كوبمول رہے جن كى ان

#### فَتَحْنَاعَكَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ \*

کونفیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کردیئے

لعنی ہر سم کے اسباب عیش وعشرت اور خوب نعمت وٹر وت دی۔

#### حَتَّى إِذَافَرِحُوابِمَّا أُوْتُوْآاخَنْ نَهُمْ بَغْتَهُ

یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہان کو کی تھیں وہ خوب اثر اسکتے ہم نے

#### فَإِذَا هُمُ مُّبُلِسُونَ ۞

ان کودفی پکڑلیا مجرتووہ بالکل جرت زوہ رہ کئے

کہ یہ کیا ہوگیا جیسا کہ قرآن میں اور جگہ ان قصول کی تفصیل ندکور
ہمطلب یہ کہ ای طرح یہ شرکین اپنی حالت پر مغرور و بے فکر ندر ہیں
حق تعالیٰ کی بہی عادت ہے کہ اول کفر ومعصیت پر کسی قدر عذاب ، زل
فرماتے ہیں تا کہ تضرع وزاری کریں اگر اس سے متنب نہ ہوا تو ڈھیل دینے
کے لئے نعتیں نازل فرماتے ہیں پھر جب کفر ومعصیت کی خوب ترتی ہو
جاتی ہے اس وقت بخت عذاب دفعۂ نازل فرماتے ہیں پس بعض بلاؤں
کے ٹل جاس وقت بخت عذاب دفعۂ نازل فرماتے ہیں پس بعض بلاؤں

# فَقُطِعَ دَابِرُ الْقُوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْ

ظالم لوگوں کی جز کٹ مخی

#### وَالْحَمْنُ لِلهِ مَنْ الْعٰلَمِينَ ۞

اور الله كا شكر ہے جو كه تمام عالم كا پروردگار ہے

کہ ایسے ظالموں کا پاپ کٹاجن کے دہنے سے تحوست ہی پھیلتی رابط:
پر شرک کا ابطال ای طرز سے کیا جاتا ہے کہ شرکین سے پچھ سوالات کرتے
ہیںجن کے جواب سے توحید ثابت ہوجائے گی۔ قبل ارایتم تا یصد فون

# قُلُ أَرَء يُنْمُ إِنْ أَخْذَاللَّهُ سَمْعَكُمْ

آپ کہے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری شنوائی

وَٱبْصَارُكُمْ وَخَتَّمَ عَلَى قُلُوْ بِكُمْ مِّنِ إِلَّهُ

اور بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مبر کرد سے تو اللہ تعالیٰ کے سوا

غَيْرُاللهِ يَأْتِنِكُمْ بِهُ

اوركو كى معبود ب كديةم كو چرديد ب

جب تمہارے اقرارے بھی خدا کے سواکوئی ایسانبیں تو پھر کسی کوعبادت کاستحق کے بیجھتے ہو۔

# أَنْظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيْتِ تُحَمَّ هُمُ

آپ دیکھئے تو ہم کس مگر آ دلاکل کومختلف پہلوؤں ہے چیش کررہے ہیں پھر

#### يَصْدِفُوْنَ ۞

بھی بیاعتراض کرتے ہیں

اوران دلاکل میں فکرکر کے ان کے تیجہ کوتسلیم ہیں کرتے

رابط: او پر بہلی امتوں کی ہلاکت کابیان کفار کی تنبیہ کے ہوا ہے آگے

بطور سوال وجواب کے اس ہلاکت کی علت ہتلاتے ہیں کہ صرف کفروشرک بی

تقی جس کوظلم کے عنوان ہے تعبیر کیا گیا ہے نیز اس پر بھی تنبیہ ہے کہ یہ علت

تہرار کے اندر بھی موجود ہے اس لئے اگر عذاب آئے گا تو صرف تمہارے بی

او پر آئے گا اس خیال سے خوش مت ہوتا کہ عذاب آئے گا تو سب بی ہلاک

ہوں کے مسلمان بھی اور ہم بھی پھر کیا تم قل اواء یہ کے تا الظلمون

ہوں کے مسلمان بھی اور ہم بھی پھر کیا تم قل اواء یہ کے تا الظلمون

# قُلُ أَرَءً يُتَكُمْ إِنْ أَتُكُمْ عَذَا اللهِ

آپ کیے کہ یہ خلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب بغتہ اوجھرا گال یہ الکا النظوم

آ برزے خوا و بخبری میں یا خبر داری می تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی

#### الظُّلِمُونَ۞

#### ہلاک کیا جادے کا

یعنی کوئی نہیں کونکہ عذاب ظلم کی وجہ ہے آئے گا جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی ای وجہ ہے آیا تھا سولامحالہ فالموں بی کے ساتھ فاص ہوگا اور فالم تم ہو کر شرک و کفر کرتے ہوتو فاص تمہارے بی او پر آئے گا اور مسلمان نے رہیں گے سوتم کو متنبہ ہونا چاہئے اور مرک انبوہ جشنے دارد کا سہارا بھی چھوڑ دینا چاہئے رابط : او پر کفار کے فر ماکشی مجزات کے پورا کرنے کا بے ضرورت ہونا بیا ہے موجودہ مجزات کی بورا کرنے کا بے ضرورت ہونا بیا ہے موجودہ مجزات کا اثبات بھی کردیا گیا تھا کہ اس کے موجودہ مجزات کا فی بی جوان کوئیس مانے وہ دوسروں کو بھی نہا نیں گئے موجودہ مجزات کا فی جی کہ رسالت کے جو دوسروں پر بیلنے لازم ہے گئے آگے بتلاتے ہیں کہ رسالت کے جو ت کے بعدرسول پر بیلنے لازم ہے سے فرمائشوں کا پورا کرنا لازم نہیں اس سے تمام مضمون کی کمی قدر تفصیل سے فرمائشوں کا پورا کرنا لازم نہیں اس سے تمام مضمون کی کمی قدر تفصیل مقصود ہے۔ و مانو سل المو سلین قالعلم یعقون

# وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ

اور جم پیغبروں کومرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں سرو د • دسیج • کسند از لا • )

اورڈ راویں

یعی مطعی دلاک سے بیفیری کا ثبوت ہو جانے کے بعدر سولوں کا کام

یہ ہے کہ ایمان واطاعت بجالانے والوں کو رضائے الی کی بشارت دین
اور کفر دمعصیت کرنے والوں کو خدا کی ناخوش سے ڈراویں جس پر بھی دنیا
میں بھی اور آخرت میں تو ہمیشہ عذاب ہوتا ہے پیفیروں کواس واسطے نہیں
بھیجا جاتا کہ جو پچو بھی ان سے وابی تبائی فر مائشیں کی جاویں وہ سب کو پورا
کریں جیسا کہ یہ مکرین محض عزاد کی وجہ سے درخواست کرتے ہیں۔

#### فَهَنُ الْمَنَ وَأَصْلَحَ

محر جو خص ایمان لے آوے اور در تی کرلے

تعنی ایے عقا کدوا ممال کی حالت سنوار لے۔

#### فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمُ

سوان لوگوں پر کوئی اندیشنیں

کو یالوگ با تقنائے ایمان خدا تعالیٰ سے ہمیشہ خوف کیا کرتے ہیں

وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞وَالَّذِيْنَ كَتَّ بُوْا

اور نہ وہ مغموم ہوں کے اور جو لوگ ہاری آ یتوں کو جمونا ہٹاویں

بِالْدِيْنَايَمَشُّهُمُ الْعَنَابُ بِمَاكَانُوْا

ان کو عذاب کتا ہے بعبہ اس کے کہ دو دائرے ہے ۔ یور و ورک ہے قال کر افول لکھرعنیںی فیسقون ہوتان کی انسان کی انسان کی انسان کی معندی کی انسان کی معندی کی انسان

نگلتے ہیں آپ کہ و بیج کرنہ تو میں تم سے بدکہتا ہوں کہ مرسے یاس

خَزُآيِنُ اللهِ

خداتعالی کفزانے میں

کے جب جمعے کو کی فر ماکش کی جائے اس کوا فی قدرت سے بیما کردوں۔ مر بہت بروج ہو وج مرو

وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

اورند شي تمام غيو س كوجا بما موس

جیما کہ مجھ عناد کی وجہ ہے اس قتم کی باتمیں مجھ سے پوچھتے ہوکہ آیامت کب آ وے گی۔

#### وَلا ٓ ا قُولُ لَكُمْ اِنِّي مُلَكُ

اورند میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں

جیما کہ بھی براوعنادیہ کہتے ہوکہ یہ کیے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں ادر بازاروں میں چلتے بھرتے ہیں سومیں رسالت کے ساتھ فرشتہ ہونے کا تو مدکی نہیں ہوں۔

# إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مُايُوْنِي إِنَّ الْ

میں تو سرف جو کھے میرے پاس دی آتی ہے اس کا بتاع کر لیتا ہوں

خود بھی ممل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی بلغ کرتا ہوں جیسا کہ پہلے

بغیبروں کا بھی بھی قاعدہ تھا پھر بھوت رسالت کے بعد جس کے لئے بہت

ے دلائل قائم ہو چکے ہیں یہ مہمل فرمائش میرے سامنے کیوں چش کی

جاتی ہیں اور یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ تم جود وراز کارفر مائش کر کے میری

رسالت کی تکذیب کرتے ہویے تھا کی خزانوں کا مالک ہونا عالم الغیب ہوتا یا

فریب بات کا دعویٰ کرتا جیسے ضدائی خزانوں کا مالک ہونا عالم الغیب ہوتا یا

فرشتہ ہونا جب تو تم کوان دور و دراز فرمائشوں کا حق بھی ہوتا رسالت جس کا

میں مدی ہوں وہ تو کوئی مجیب وغریب بات نہیں جواس کو مستجد مجھ کرالی فرمائشوں سے اس کی تکذیب کرتے ہوتا ا

# قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ

آپ کیے کہ اندما اور بینا کبیں برابر ہو سکتا ہے افکار نیفکرون

سوکیاتم غورنبیں کرتے

اور آئھوں سے دیکھنائیں چاہتے تاکہ تن واضح ہو جائے ورنہ یاد رکھوکہ اندھے بی ہے رہو گے آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس پر بھی بہلوگ عناد سے بازنہ آویں تو ان سے گفتگوموقوف سیجئے اور اس کی فکر میں نہ پڑیے اور جورسالے کا اصلی کام ہے یعنی تبلیغ اس میں مشغول ہو جے ۱۲

وَٱنْذِرْبِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ

اوراليالوكول كوذرائ جواس بات سے انديشر كمتے ہيں

خواہ اعتقادی طور پر یا احبال کے طور پر کیونکہ قیامت کے متعلق تمن طرح کے آدی ہیں ایک تو ہ جو یقین کے ساتھ اس کے متحر ہیں ان لو وہ جو یقین کے ساتھ اس کے معتقد ہیں کا اس آیت میں ذکر نہیں دوسرے وہ جو یقین کے ساتھ اس کے معتقد ہیں تمیسرے وہ جن کور دد ہے آیت میں ان بی دو تسموں کا ذکر ہے کیونکہ ان کو ڈرانا نافع ہے اور آیت میں مطلق ڈرانا مقصود ہے جس کا نفع بھی ہواور نفع ان بی دو تسم کے لوگوں کو ہوتا ہے اس لئے یہ قید برحمائی گئی کہ ایسے لوگوں کو ڈرائے النے اور پہلی تسم کے لوگوں کو بھی اگر چہ تبلیغ کی جاتی ہے جس کا دوسری آیوں میں مراحة تھم ہے مگر وہ تحض جست پوراکرنے کے لئے ان کے حال پرزیادہ توجہ بیں کی جاتی کیونکہ بوجہ عبار کے دوسری آیوں میں مراحة تھم ہے مگر وہ تحض عباد کے وہ اس قابل نہیں ہیں۔

#### أَنْ يَكْنُمُ وُ آلِلْ رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ

كرائي رب كے پاس الى مالت ميں جمع كے جاوي ك

دُوْنِهِ وَإِنَّ وَلا شَفِيْعُ لَعَلَهُمْ

کہ جتنے غیر اللہ میں نہ ان کا کوئی مددگار ہو گا اور نہ کوئی شفیع ہو گا

يَتُقُونَ ﴿ وَلَا تَظُرُدِ الَّذِينَ

اس امید پر که وه در جاوی \_ اور ان لوگول کو نه نکالے

ربط: اوپر کی آیت جی قیامت ہے ڈرنے والوں کو خاص طور پر ڈرانے کا تھم تھااوران جی دوسرے وہ جن کو تھا کہ جن کو گیامت کا بقین ہے دوسرے وہ جن کور دو ہے آ کے تھم ہوتا ہے کہ جن کو قیامت کا بقین ہوتا ہے کہ وہ بائے ہیں معاندین کے لئے تو عام جلنے ہوئی جیسا کہ قبل انہی نہیت جی آ گے آتا ہے کہ ان سے تو حید ورسالت کے مضامین صرف زبانی کہد دینا کائی جی اور تر ود والوں کے لئے خاص جلنے اور طالبین کے لئے اخص الخاص توجہ ہوئی سجان اندکیا کے لئے خاص جلنے اور طالبین کے لئے اخص الخاص توجہ ہوئی سجان اندکیا قریش نے بعض غریب محابہ کی نبست حضور سے درخواست کی تھی کہ جس قریش نے بعض غریب محابہ کی نبست حضور سے درخواست کی تھی کہ جس وقت ہوگی اس وقت یہ لوگ اٹھ جایا کریں جب ہم چلے جاویں اس وقت یہ لوگ اٹھ جایا کریں جب ہم چلے جاویں اس وقت یہ لوگ اٹھ جایا کریں جب ہم چلے جاویں اس اتباع کرلیں ایک روایت جس ہے کہ مضرت عرش نے عرض کیا کہ یارسول انڈ انباع کرلیں ایک روایت جس ہے کہ مضرت عرش نے عرض کیا کہ یارسول انڈ ایسا بھی کر دکھلا ہے دیکھیں ان کا کیامقصود ہے راہ پر آ تے جی یا نہیں آ پ ایسا بھی کر دکھلا ہے دیکھیں ان کا کیامقصود ہے راہ پر آ تے جی یا نہیں آ پ ایسا بھی کر دکھلا ہے دیکھیں ان کا کیامقصود ہے راہ پر آ تے جی یا نہیں آ پ ایسا کی کر دکھا ہے دیکھیں ان کا کیامقصود ہے راہ پر آ تے جیں یا نہیں آ پ نے اس درخواست کو تیول فر مالیا محمول نہیں ہونے یا یا کہ یہ آئیش اس سے نہیں اس سے کہ دوارت کی ایسا کی دور اسے کو تول فر مالیا محمول نہیں ہونے یا یا کہ یہ آئیش اس سے کے اس کو تھا کہ کو تھا ہے گئی کی اس کیامقصود ہے راہ کو اس کی کی کو کیا گئی کی کو کی کا کیامقصود ہے راہ کیا کی کو کی کی کیت کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو

ممانعت کرنے کے لئے نازل ہوئیں حضرت عمر نے اپنی رائے سے معذرت کی اس پر واذا جاء ک الذین اللح کا نزول ہوا جس میں تو بہ قبول ہونے کی بٹارت ہے حضور نے ان غرباء کو بلایا جب حاضر ہوئے تو فر مایا سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه المر حمة اوراس منظوری نے آپ کی شان عصمت پر کوئی حرف نہیں آیا کیونکہ آپ کی منظوری غرباء کی تحقیر کی بناء پر نہیں بلکے صرف بامید ہوا بت ان رؤسا کی تالیف قلب منظور کی تحقیر کی بناء پر نہیں بلکے صرف بامید ہوا بت ان کو دل تھی ہمی نہی غرض کی تھی اور خود صحابہ کو بھی ہے بات معلوم تھی اس لئے ان کی دل تھی بھی نہی خوش می اس لئے ان کی دل تھی بھی نہی خوش می اس لئے ان کی دل تھی بھی نہی کوئکہ سے آپ کا اجتہا دتھا جس پر کمل کرنے کی حق تعالی نے اجازت نہیں دی کیونکہ سے آپ کا اجتہا دتھا جس پر کمل کرنے کی حق تعالی نے اجازت نہیں دی کیونکہ

ضدا تعالیٰ کوعلم غیب سے اس تدبیر کا نافع نہ ہونا معلوم تعا۱۲ موآپ کی نیت بینہ ہوگر رؤسا کفار کی ایسی درخواستوں پر توجہ کرنا محمی مثل نکالنے کے ہے۔

يَدُعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَثِيِّ

جو صبح و شام این پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص و د و د سر د کرتے ہیں جس سے خاص پریک ون وجھ کے

اس کی رضای کا تصدر کھتے ہیں

لعنی ان میں بوراا خلاص ہے۔

مَاعَكَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْعٍ

ان کا حساب ذرا ہمی آپ کے متعلق نہیں

وَّمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

اور آپ کا حباب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں فیکٹ و کے و فیکٹ رکھی

که آپ ان کونکال دیں

لینی ان کی غربت تو اخراج کا سبب نہیں ہو عتی اور قلبی حال کی نہ ۔

آ پ کوخبر نیآ پاس کے ذمہ دار

فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا

اورآب نامناسب کام کرنے والول میں ہوجائیں مے اورای طور پرہم نے ایک سرد بر و رہ سرد کا میں ہوجائیں ہے۔

بعضهم ببغض ليقولوا أهولاً عمن ودوس عن ربيه عة زائش من ال ركاع تاكديال كماكرين كري

اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الْ

لوگ بیں کہم سب میں سےان پرالندتعالی نے فضل کیا ہے

تعنی اس میں کفار کا امتحان ہے۔

اَكَيْسَ اللهُ بِاعْكُمُ بِالشَّكِرِيْنَ ﴿

رزم اجب و ب اصل میں میں میں میں میں میں ہے۔ جب آپ کے ہاں آ ویں جو کہ ماری آ نیوں پرایمان رکھتے ہیں تو یوں کہ

فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى

و بچئے کہ تم پر سلامتی ہے تہارے رب نے مہرانی فرمانا اپنے

نَفْسِهِ الرِّحْمَةُ لِأَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ

سُوِّءً ا بِجَهَالَةٍ

بیٹے جہالت سے

یہاں ملی جہالت مراد ہے ربط: اوپر قیامت سے ڈرنے والوں کے لئے جلنے فاص اورمونین کے لئے فاص الخالص توجہ کا تھم ہوا ہے آ محے عناد والوں کے لئے عام بلنے یعنی مرف زبانی تو حیدورسالت کامضمون بہنجانے کا تھم ہے۔ قبل انبی نہیت تا بالظلمین

تُمْرَتَابَمِنَ بَعْدِهٖ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ

مجروه اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بڑے

عَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَكَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْإِيْتِ

مغفرت کرنے والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں اور ای طرح ہم آیات کی

وَلِتَنْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تا کہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہوجاوے

اور به بھی ظاہر کر دیجئے کہ تمہارا طریقہ شرک محض ممرای اور باطل

خیالات کا اتباع ہے۔

قُلُ إِنِّي نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدُ الَّذِي نِنَ تَدُعُونَ

آب كهدو بيخ كر جي كواس ممانعت كائن بكران كاعبادت كرول جن كي تم

# مِن دُونِ اللهِ قُلْ لَا آتَبِعُ أَهُوَاءَكُمْ لا

لوگ اللہ کو چھوڈ کرعبادت کرتے ہو۔ آپ کمدد بیجے کے شی تمبارے خیالات کا اتباع

#### قَنْ ضَلَلْتُ إِذًا وَّمَّا أَنَامِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞

نكرول كاكونكساس مالت على أو بعاه موجاوك كالورداه ير ملني والول على ندمول كا

اس مضمون كا زياد وتعلق توحيد على آم كامضمون زياد ورسالت كامتحلق با

#### قُلُ إِنَّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رَّبِّ

آب کود ہے کہ مرے ہاں واک دلیل ہے میرے دب کی طرف ہے العنی دین اسلام کے حق ہونے پر جھے کو کافی دلیل کی ہے تعنی قرآن

مجید جو کہ میرام مجزہ ہے جس سے میری تقید بیں ہوتی ہے ا

#### وگڏبٽمرية وگڏبٽمرية

اورتم اس کی محکذیب کرتے ہو

یعنی بلا وجداس سیح ولیل اور کانی معجز و پراکتفانبیس کرتے اوراس کی حقانیت معلوم کرنے ہوکداگر حقانیت معلوم کرنے ہوکداگر یہ کتاب منجانب اللہ ہاور ہم اس کونبیس مانے تو ہمارے او پرآسان سے پھرکیوں نہیں برستے۔

# مَاعِنْدِي مَاتَّتُعْجِلُوْنَ بِهُ

جس چیز کاتم نقاضا کررہے ہودہ میرے پائنبیں

یعن عذاب نازل کرنامیری قدرت مین بیس <sub>-</sub>

#### إنِالْحُكُمُ إِلَّا يِتَّهِ الْحُكُمُ اللَّا يِتَّهِ الْحُكُمُ اللَّا يِتَّلَّهِ الْحَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ

محكم كى كانبيس بجزالله تعالى ك

اوران کا حکم عذاب نازل کرنے کے لئے ابھی نہیں ہوا پھر میں کس طرح عذاب دکھلا دوں ہاں جو دلیل منجانب اللہ نازل ہو چک ہے بعنی قرآن میں اس کودکھلا سکتا ہوں۔

#### يَقُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفُصِلِينَ @

الله تعالی واقعی بات کو بتلادیتا ہے اورسب سے اجھا فیملے کرنے والاوی ہے کہ موافق حکمت کے فیملے کرتا ہے چونکہ ابھی نزول عذاب میں حکمت نبیس دیکھی اور ندا ثبات رسالت کے لئے اس کی عاجت کیونکہ محج

دلیل تو ایک بھی کافی ہوتی ہے ورنہ بھی دلائل کا خاتمہ ہی نہ ہواس کئے نزول عذاب سے ابھی فیصلہ بیس فرمایا۔

# قُلْ لَوْأَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَغْجِلُوْنَ بِهُ

آپ که دیج کداگر میرے پان ۱۰۰ چیز ہوتی جس کاتم تنامنا کر دے لَقُضِی الْاَصْرُ بَدِینِی وَ بَدِینَکُورُ ا

ہو تو میرا اور تمہارا باہی قصہ فیمل ہو چکا ہوتا

نداس کئے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کوان کا ہلاک ہونا خود مقسود مقا بلکہ اس کئے کہ ان لوگوں کے نزدیک رسالت کا ثابت ہونا اس پر موقوف ہو چکا تھا کہ اس لئے عذاب نازل کردیا جاتا۔

# وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ @

اور ظالموں کو اللہ تعالی خو ب جانیا ہے

ان کے علم میں جب مناسب ہوگا عذاب نازل کر دیں گے چنا نچہ دنیا میں بھی بدر وغیرہ میں ہلاک کئے گئے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی غرض مجھ کو نداس کی قدرت ہے نداس کا مناسب وقت معلوم ہے نداس کی حاجت ہے۔

#### وَعِنْدَاهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ

اورالله عل كے پاس من خزائے كامخلى اشياء كے

#### لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُو وَيَعْلَمُمَا فِي الْبَرِّو الْبَحْرِ

ان کوکو کی نہیں جانتا بجزاللہ تعالی کے اور ووقمام چیز وں کوجانتا ہے جو کچھ نیکی

وَمَا تَسْقُطُ

من بين اورجو كهدورياؤن من بين

مافی البو و البحو تمام عالم ظاہر کوشائل ہے تو پہلا اور دوسرا جملال کر ٹابت ہوگیا کہ خدا کاعلم عالم غیب و عالم ظاہر دونوں کو محیط ہے پھر برگ ودانہ کا ذکر مبالفہ کے لئے کیا گیا کہ یہ چیزیں حقیر وصغیر ہیں الی چیزیں بھی خدا کے علم سے غائب نہیں پھر رطب ویابس کا ذکر دوبار واس بات کے بتلانے کولایا کیا کہ حق تعالی کاعلم ہر چھوٹی بڑی چیز کو عام ہے۔

#### مِنْ قَرَقَةِ

اورکوئی پیتانسی کرتا

صرف کرنے کی حالت اس لئے ذکر کی گئی کہ یہ اس شے کی انہا اُل حالت ہمطلب یہ کہ اخر تک کا حال جانتے ہیں

#### الدَّيَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُتِ الْأَرْضِ

مروواس کوہمی جانتا ہے اور کوئی دانے زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا

# وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينٍ ٥

اورندکوئی تر اور خنک چر کرتی ہے محربیس کتاب میں بین میں ہیں

یعنی او حمحفوظ میں ہر چیز جو آیا مت تک ہونے والی ہے کمی ہے اور فاہر ہے کہ بدوں کم کے لکھنا ممکن نہیں ہیں حاصل یہ ہوا کہ سب چیز وں کو فلا ہی خدا کاعلم محیط ہے اور یہ نہ مجھو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام معلومات اوح محفوظ ہی میں مخصر ہیں بلکہ اس کی تو کہیں انہا ہی نہیں رابط: قدرت کا ملہ وا حاطمی کو ابت کر کے قیامت و آخرت کا ذکر فرماتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا قدرت اور علم کے ساتھ علی تعالی ہے نیز او پر تو حید ورسالت کا ذکر تھا اور اکثر قیامت کا ذکر ان کے ساتھ ساتھ تمام قرآن میں خصوصاً اس سورت میں ہور ہا ہے ذکر ان کے ساتھ ساتھ تمام قرآن میں خصوصاً اس سورت میں ہور ہا ہے ذکر ان کے ساتھ ساتھ تمام قرآن میں خصوصاً اس سورت میں ہور ہا ہے

# وَهُوَالَّذِي يَتُوفَى كُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ

اورو وابيا ہے كدرات مى تمهارى روح كواكك كونة بف كرديتا ہے اور جو كرم تم

#### بِالنَّهَارِتُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ

دن میں کرتے ہواس کو جانتا ہے چرتم کو جگا افعا تا ہے

سونے کے وقت روح نفسانی جس سے احساس وادراک وتمیز ہوتی ہے ایک گونہ قبض ہو جاتی ہے بعنی کچھ دیر کے لئے معطل ہو جاتی ہے اور روح حیوانی جس کے نکلنے ہے موت آ جاتی ہے وہ سوتے ہوئے قبض نہیں ہوتی بلکہ جسم میں رہتی ہے وہ موت کے وقت نکلتی ہے اور قرآن میں دونوں کونفس بی ہے تعبیر کیا گیا ہے ابن عباس نے روح نفسانی کونفس تمیز اور روح حیوانی

کونس حیا ق کہا ہے ہی قرآن میں لفظ نفس کی ہرمقام کے مناسب تغییر کی جائے گی اور سونے کے وقت ہر مقام کے مناسب تغییر کی جائے کے وقت ہر واپس دیدیے ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پرایک نظیر قائم کردی جس سے اس کا استبعاد دفع ہوگیا چونکہ جوروح نفسانی کوبی کرکے پھر لوٹا دیتا ہے دہ دور ح حیوانی کوبی قبض کر کے پھر لوٹا دیتا ہے دہ دور ح حیوانی کوبی قبض کر کے پھر دوبارہ بدن میں ڈال سکتا ہے۔

# لِيُقْضَى أَجُلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ اللهِ مَرْجِعُكُمْ تُمَّ

تا كەمىعادىمىن تمام كردى جاوے كراى كى طرف تم كوجانا بے كرتم كو بتلا

يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ وَهُوَالْقَاهِرُ

دے گا جو پکھتم کیا کرتے تھے اور وی اپنے بندوں کے اوپر عالب

#### فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً \*

یں برتر میں اور تم پر محمداشت رکھنے والے بھیج میں

ربط: اوپر قیامت میں زندہ ہونے کا امکان ندکور تھا آ مے ہمی ای کی تفصیل کے لئے اول قدرت کا مجرموت کا مجر قیامت میں زندہ کرنے کا مجر حساب کا ذکر ہے و هو القاهر تا اسرع المحاسبین

#### حَتَّى إِذَاجًاءَاحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلْنَا

يهال الك كدوب تم مل كى كورت آئينى عالى كى دوح اماد ي بيج اوك

وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ۞

تبض كركيت بي اورده ذراكاتا ي نيس كرت

بلکہ جس وقت اور جس طرح قبض روح کا تھم ہوتا ہے اس طرح بجالاتے ہیں غرض موت نہیں ٹلتی ۔

تُحْرُدُونَ إلى اللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ

مرسب اپن مالک حقیق کے پاس لائے جاویں کے

اس آیت سےمعلوم ہوا کہ حق تعالیٰ سب سےمولی میں اور دوسری آیت میں کفار کے لئے فر مایا ہے ولامولی لمھم کدان کا کوئی مولی نہیں تو وہاں مولیٰ کے معنی مددگار کے ہیں اور یہاں مالک کے جیں بس کوئی اشکال نہیں مالک سب کے ہیں مدد **گار کا فروں کے نہیں۔ رابط : اوپر قیامت کا** ذکرتھا آ مے موافق طرزقر آن کے پھرتو حیدی طرف رجوع ہے فل من

ينجيكم تا سوف تعلمون

ٱلالهُ الْحُكْمُ وَهُوَ ٱسْرَعُ الْخَيِيِينَ ﴿ قُلُ

خوب س او کہ فیصلہ اللہ علی کا ہوگا اوروہ بہت جلد حساب لے لے گا آپ کہے

نُ يُنَجِّنِكُمُ مِنْ ظُلُمُتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

کہ و وکون ہے جوتم کو خشکی اور دریا کی ظلمات ہے اس حالت میں نجات دیے

تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَٰكِنَ أَنَّكِنَا

ویتا ہے کہ آس کو پکارتے ہو قدلل ظاہر کر کے اور چینے چینے کہ اگر آب ہم کو

مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞

ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور فق شنای والوں سے ہوجا میں

یعن پھر ہمیشہ تو حید کے قائل رہیں اور شرک سے باز آ جا تھیں کہ بری حق شناسی بہی ہے اور چونکہ اس سوال کا جواب متعین ہے اور وہ لوگ بھی کوئی دوسراجواب نہ دیتے اس کئے فرماتے ہیں (ترجمہ دیلمو) ۱۲

آپ كبدو يجئ كالله بى تم كوان سے نجات دينا إدر مرحم سے

یعنی جب بھی نجات ملتی ہے ضدائی کی طرف سے ہوتی ہے ان بی معائب کی کیانخصیص ہے

تُورَ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۞

تم پھر بھی شرک کرنے تکتے ہو

جو کہ اعلی ورجہ کی ناحق شنای ہے غرض یہ کہ مصیبت کے وقت تمہارے ى اقرار يو حيد كاحل مونا ثابت موجاتا ب محرانكار سے كيا موتا ہے۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَابًا پ کہیے کہ اس پر بھی وی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب

### مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ

تمبارے اور سے بھیج دے یا تمبارے پاؤں کے نیچ سے

مثلًا زلزله آجائے یاز من محت جائے بیتوالیے اسباب ہیں جوان کے افتیار سے باہر ہیں آ گے ایسے عذاب کو ہلاتے ہیں جس کے سامان ان کے ہاتھوں سے ہوجا کیں ا

### ٱۉٚؽڵؠؚڛۜڴؙۄ۫ۺؚؽڰٵۊۜؽ۠ۮؚؽؘۣ؈ؘؠۼڞڴۄ۫ڔٵؗڛٙ

یا کہم کوگروہ کروہ کر کے سب کو بحز او ساور تمہار ساکسکودوسر مے کی لزائی

بَعْضِ ٱنْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَعَآهُمْ

چکماوے۔آپ دیکھےتوسی ہم کس طرح ولائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرت

ىَ<u>ف</u>ْقَهُوٰنَ۞وَكَنَّ بَبِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ الْ

میں شایدوہ مجموعاویں۔اورآپ کی قوم اس کی تحذیب کرتی ہے مالاتک وہ بھی ہے۔

عذاب شامل ہے اخروی کوبھی اور د نیوی کوبھی جس میں جہاد بھی داخل ے چانچہدوسری آیت میں ہے قاتلو هم يعذبهم الله بايديكم ان ے جہاد کروخداتمہارے ہاتھوں ان کوعذاب دے دے **گا۔** 

### قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ۞

آب كهدو يح كري تم يرتعينات نبيس كيا كيابون

یعنی اس کے بعدا گروہ یہ یوچھیں کہ عذاب کب بوگا تو فرماد بیجئے کہ میں عذاب لانے کے لئے متعین نہیں کیا کیا ہول کہ مجھ کو مقصل اطلاع ہویا میرے اختیار میں ہو۔

### كُلِّ نَبَا مِنْ مُعَدِّرُ وَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿

ہر چیز کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلدی بی تم کومعلوم ہو جاد ے گا

اوریہ شبہ ند کیا جائے کہ جب جباد کا علم ہو گیا تو اس وقت آ بان پر تعینات ہو محے تو یہ آ بت منسوخ مانتا ہر ہے کی جواب یہ ہے کہ جہاد کو کفار کے حق میں عذاب النبی ہو تکرمسلمانوں کوتو کفار کے عذاب دینے کی غرض ے اس کا حکم نہیں اس وجہ ہے اگر کفار جزید دینا قبول کرلیں تو جہاد موقوف ہوجاتا ہے مسلمانوں کوتو جہاد کا حکم محض اعلاء کلمة الله کے لئے ہے تو حکم جہاد کے بعد بھی آب ان کے عذاب پر مسلط وتعینات نہیں ہوئے۔ دوس عداب کے اور بھی بہت سے طریقے جہاد کے علاوہ میں جو حضور کے علم وافتیار ہے باہر ہیں پس مجموعہ عذاب کوآ پ کے علم واختیار ہے۔ خارج کہنا ہروفت سیحے ہے۔

### وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ التَّانيا

رکھاہاورد نعوی زندگی نے ان کودھوکہ علی ڈال رکھاہے

کہ اس کی لذات میں مشغول ہیں اور آخرت کے منکر ہیں اور جس دین اسلام کا مانتاان کے ذمہ فرض تھا اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اس لئے تمسخر کا انجام نظر نہیں آتا آگے فرماتے ہیں کہ اس کنارہ کشی اور ترک تعلقات کے ساتھ تبلیغ بھی کرتے رہو۔

# وُذُكِّرْبِهِ أَنْ تُبْسَلُ نَفْسٌ بِمَا كُسَبَتُ فَأَكْيِسَ

اوراس قرآن کے دربعہ سے تعبی کرتاروتا کے کوئی مخص اپنے کردار کے

لَهَامِنْ دُوْنِ اللهِ وَإِنَّ وَلِا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ

سبباس طرح ندمجنس جائے كدكوئى غيرالله اس كاندد كار مواور ندسفارشى مواور

ڰؙڷؘۘۘۼۮٳۣڷڒؽٷؙڂؘۮ۬

بيكفيت بوكما كردنيا بحركا معادض بمى دے دالے تب بمى اس سے زليا جادے

۔ غرض نفیحت سے بیافا کدہ ہے کہا عمال بد کے انجام پر تنبہ ہو جاتا ہے آگے مانتانہ مانتاد وسراجانے

# مِنْهَا الْوَلَيْكِ الَّذِينَ أَبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا

یہ ایے بی بی کہ اپنے کردار کے سب مجنس کے
کونکر نفیحت نہ مائی آ کے بتلاتے ہیں کہ آخرت میں عذاب کاظہور
کس طرح ہوگا رلیط: بعض روایات میں ہے کہ مشرکیین نے مسلمانوں
ہے ترک اسلام کی درخواست کی تھی اگلی آ یت میں اس کا جواب ہواور
ماقبل سے اس کوقو کی مناسبت ہوگئ کیونکہ اوپر تھم تھا کہ مشرکیین کو اسلام کی
طرف بلاویں یہاں ان کے ترک اسلام کی طرف بلانے کا جواب ہے جس
مستقل طور پر تو حید کا اثبات وابطال شرک نہ کور ہے اور جیعا قیامت کا ذکر

مِي بِ قل اندعوامن دون الله تا هوالحكيم النعبير بود يرا عن من حَيِيم وَعَلَى الله الميم بِما كانوا الهم شراب مِن حَيِيمٍ وَعَلَى ابِ النِّيم بِما كانوا

ان کے لئے نہایت تیز پانی منے کے لئے ہوگا اور دروناکس اہوگی اپنے کے لئے ہوگا اور دروناکس اہوگی اپنے مرد فرہ و مرع

-رو<u>ت ن</u>

رے جب یعنی سب مسلمانوں کی طرف ہے ان مشرکوں کو فر ماد ہجئے۔

# وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِي آيٰتِنَا

ادر جب تو ان لوگول کو دیکھے جو ہماری آیات میں

فَاعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُونُونُوا فِي حَدِيْتٍ

عب جوئى كررے بي توان لوگوں ہے كنار وكش بوجاؤيهاں تك كرو وكى غير كاط و إصّا ينسينتك الشيط فكر تفعل بعد

اور بات میں لگ جاوی اور اگر تھے کوشیطان بھلاوے تو یاد آنے کے بعد

الذِّكُرى مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَمَا عَلَى

پر ایے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹے اور جو لوگ

الَّذِينَ

احتياط ركمتي

رلط: اوپر کفار کی تکذیب کا ذکر اور ان کو بلخ احکام کا تھم تھا آ مے بلا ضرورت بلغ کے ان کی مجالس میں جانے اور بیضنے سے منع فرماتے ہیں وا ذار ایت الذین تا یکفرون

جن میں ایسی مجالس میں بلاضرورت جانا بھی داخل ہے حاصل ہے کہ جولوگ بلاضرورت نہ جائی میں ان پرکوئی گناہ نہ ہو گا اور بطنر ورت ان مجالس میں جانے کی میصور تمیں ہوتی تھیں مثلاً مجد حرام میں طواف ونماز کے لئے صحنے اور وہاں کفار بھی بیبودہ شغل کررہے تھے یاان کو وعظ سنانے محنے اور وہان خرافات میں مشغول تھے۔

يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ

ان پر ان کی بازیرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا ولیکن

ذِكُرٰي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوُنَ <u>۞</u>

ان کے ذمہ نصیحت کر دیتا ہے شایدوہ بھی احتیاط کرنے لگیس

یا تو اسلام قبول کرنے کی وجہ ہے یا ان تھیجت کرنے والوں کے لحاظ ہے ان خرافات ہے ورند یہ بھی ذرنہ یہ میں اور یہ تھی خرافات ہے باز آ جا کیں اور یہ تھیجت بشرط قدرت ہے ورند یہ بھی ذرنہ یہ اس کی تخصیص نہیں۔ آ گے بتلاتے ہیں کہ پچھ تکذیب کرنے والوں ہی کی مجالس کی تخصیص نہیں۔

وَذَرِالَّذِينَ اتَّخَنُّ وَادِيْنَهُمْ لَعِبًّا وَّلَهْوًا

ادرا پیےلوگوں ہے بالکل کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے دین کولہوولعب بنا

# قُلْ أَنَّنُ عُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا

آ پ کہدد بچئے کہ کیا ہم اللہ کے سواالی چیز کی عبادت کریں کہ وہ نہم کو نقع پہنچاوے

### ۅؘڰٳۑؘڞؙڗ۠ڹٵ

اورندوه مم كونقصان ببنجادے

لیمن عبادت کرنے کی صورت میں تفع اور نہ کرنے کی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتے اور معبود میں کم از کم اپنے موافق اور نالف کو نفع وضرر پہنچانے کی تو قدرت ہوئی چاہئے مراداس سے باطل معبود ہیں کہ بعضوں کو تواصلا قدرت نہیں اور جن کو پچھ ہے وہ خود نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی ہے تو کیا ہم کفار کی مرضی کے موافق ایسوں کی عبادت کریں۔

### وَنُرَدُّ عَلَى أَغْقَابِنَا بَعُنَ اِذْ هَدْ مَا

اور کیا ہم النے پر جاوی بعداس کے کہم کوخداتعالی نے ہدایت کروی ہے

یعنی اول تو معاذ الله شرک خود بی بری چیز ہے خصوصاً طریق ہدایت یعنی دین اسلام کے اختیار کرنے کے بعد تو اور بھی زیادہ فتیج ہے اس حالت میں تو ہماری وہ مثال ہوجائے گی (ترجمہ دیکھو)

### اللهُ كَاتَّذِي السَّهُوتُهُ الشَّيْطِيْنُ فِي الْأَرْضِ

جيے و كى فض موكداس كوشيطانوں نے كہيں جنگل مى بداوكرديا بو اوروہ بعثكما بحرتا مو

محروہ غایت جیرت سے نہ جھتا ہے نہ آتا ہے تو جیسا پیخف راہ پر تھا لیکن اپنے راستہ جانے والے رفیقوں سے جدا ہو کرغولان بیابانی کے پنجہ میں گرفتار ہو کرراہ سے جراہ ہو گیا اور وہ رفقاء اب بھی اس کوراہ پر لاتے جی مگر وہ نہیں آتا ایسی ہی ہماری حالت ہوجائے کہ راہ اسلام پر ہوکرا پنے بادی پیفیر سے جدا ہوں اور گمراہ کرنے والوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوکر گمراہ بادی پیفیر سے جدا ہوں اور گمراہ کرنے والوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوکر گمراہ

مراہی کو نہ چھوڑیں تو کیا تمہاری مرضی پڑھل کر کے ہم اپنی ایسی مثال بنا لیس تنبیہ اس مثال میں جو شیطانوں کا راہ بھلا وینا ندکور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیاطین اور ضبیث جن بعض اوقات ایسے تصرفات وا فعال کر

ہوجاویں اور وہ ہادی چربھی خیرخوائی سے دعوت اسلام کرتے رہیں اور ہم

سکتے ہیں ہیں آیت میں تاویلات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی تحقیق سور ہ بقر ہ میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ سیجئے۔

### قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُدَى

آپ کہدو بیجے کہ بینی بات ہے کدراہ راست وہ خاص اللہ بی کی راہ ہے

لیمی جب اس مثال ہے معلوم ہو گیا کدراہ سے براہ ہونا براہ اور ماقعیٰ خدا کا بتلایا ہوا راستہ دین اسلام ہے پس اس کا چھوڑ نا قطعاً بے رائی ہے پھرہم اے کب چھوڑ سکتے ہیں۔

### وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

اورہم کو بیتھم ہواہے کہ پورے مطبع ہوجائیں پروردگارعالم کے

اور پوری اطاعت کا طریقه اسلام ی می مخصر ہے تو ہم ترک کو کر کر سکتے ہیں۔

### وَأَنَ أَقِيْمُوا الصَّلْوة

اورىيكەنمازى بابندى كرو

جس میں ملی طور پرتو حید پر دلالت خوب ظاہر ہے۔

### وَاتَّقُونُهُ وَهُوالَّذِي آلِيْهِ تُحْتَرُونَ ۞

اورای سے ڈرواور وی ہے جس کے پاس تم سبجع کے جاؤ کے

و ہاں مشرکین کوایے شرک کاخمیاز ہ بھکتنا پڑے گا۔

### وَهُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

اور وہی ہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو بافا کدہ پیدا کیا

جس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے خالق کے وجود اور تو حید پر استدلال کیا جاتا ہے پس یہ بھی تو حید کی ایک دلیل ہے آگے بتلاتے ہیں کہ حشر کومستعدنہ جمو کیونکہ قدرت کے سامنے سب آسان ہے

# وَيُوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ

اورجس وتت الله تعالى اتنا كهد عكاكر (حشر) تو موجالي وه مويز عكاس كاكبنا

### الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ

بااثر ہادر جب کے صور میں پھو تک اری جاد کی ساری حکومت خاص ای کی ہوگ۔
لیعنی اس دن حقیقۂ بھی اور ظاہر آ بھی التدہی کی حکومت ہوگی وہ اپنی حکومت
سے موحدین ومشرکین کا فیصلہ فرمادیں کے اور اس پھو تک مار نے سے فرشتہ کا

درى بار پوك مارنامراد ب جس عتمام عالم بحرزنده بوجائكا ١٢ علىم الغيب والشهادي وهو الحكيم الخبير النهادي وهو الحكيم الخبير

وہ جانے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے بردی حکت

### وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ يُمْرُ لِا بِيهِ ازْرَا تَتَكَّذِنَّ

والا پورى خرر كنے والا ـ اور و وقت بحى ياد كرنے كالى جب ابراہم اُصْنَامًا الْهَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ

عليه السلام نے اپن باپ آزرے فرمايا كه كيا تو بتوں كومعبود قرار ويتاہے۔

### فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ۞

بيشك من تخفيكواور تيري ساري قوم كومريح غلطي مين ديمتا مون

رلط: اوبرشرك كا ابطال اورتوحيد كا اثبات مذكور تما آ محاى كى تائيد من حضرت ابراہم علیہ السلام کا قصد توحید کی طرف بلانے کا بیان فرماتے میں اور چونکہ الل عرب ابرامیم علیہ السلام کو مانتے تھے اس لئے اس مضمون کی تائيد من زياده توت موكى نيزاس قصه من رسالت كى بمى تائيد بك كه نبوت کوئی نئ بات نہیں سلے بھی انہا مہوئے ہیں اور یہاں چند باتمی معلوم کر لینا تغیرے بہلے ضروری ہیں اول یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حالات سے جوقر آن میں ذکور ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بت برتی بھی کرتے تھے اں واسطے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرات میں دونوں پر محفظو ہے دوسرے ی کہ ابراہیم علیہ السلام ہوش سنجالنے ہی کے وقت سے تو حید کے محقق و عارف تعے بال ایک عرصہ تک مناظر و کا اتفاق نبیں ہوا تھا مجریا تو نبوت سے بہلے یا نبوت کے بعد قوم سے مناظر وفر مایاس سے بیمی معلوم ہوا کہ جس رات کی آ مکااس جگہ ذکر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس کے پہلے انہوں نے بوجہ غار میں برورش یانے کے کوئی رات نہ دیکھی تھی بلک سے غار کامشہور قصہ خود ٹابت نہیں تیسرے یہ کہ آپ کی قوم خدا کی قائل تھی یانہیں دونوں احمال ہیں البتہ نمرود کے طرز گفتگو سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود خالق ہی کامنکر تعالیکن بیکہا جاسکتا ہے کہاس نے عناداور سرمشی کی وجہ سے ایسی تفتگو کی ہواور واقع میں خالق کا قائل ہو چنانچے شاہ عبدالقادرصاحب اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ان کی قوم خدا کی قائل تھی اس احمال برآیات مناظرہ کی تغییر زياده سل بوجائك واذقال ابراهيم تا ماأنا من المشركين

زیادہ ہل ہوجائے گ۔ وادفال اہر اهیم تا ماانا من المشر کین جو کہ اس اعتقاد میں تیرے شریک ہیں یہ گفتگوتو بتوں کے متعلق تمی ستاروں کے متعلق گفتگو آئے آئی ہدرمیان میں ابراہیم علیه السلام کی صحت نظر کی تعریفیں فرماتے ہیں کہ اقبل اور مابعد دونوں ہے اس کا تعلق ہے ا

وَكُنْ لِكَ نُونِي إِبْرَهِ يُمْ مَلَكُونَ

اورہم نے ایسے بی طور پر ابراہیم علیہ السلام کوآسانوں اورز من کی مخلوقات

### السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ

دكملائمي تاكده وعارف موجائمي

لیمن خالق کی ذات وصفات کی معرفت حاصل ہوجائے اور معرفت کی ترقی ہے درجہ یقین پر پہنچ جائیں۔ آ محے ستاروں کے متعلق مفتکو ہے جومنا ظرو کا تتمہ ہے۔

### وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ ۞ فَلَمَّا

اور تاکہ کامل یعین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ پھر جب

جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ

رات کی تار کی ان پر چماگی

لعنی ای طرح تمام عالم پرتار کی جمائی کیونکدرات کی تاریکی توسب بی برآتی آتی سب بی توسب بی آتی سب برآتی می اور سیداد می اور

رَا كُوْكُبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّي ۚ

توانبول فے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کدیم رارب ہے

کین تہارے خیال کے موافق بیمبرااور تہاراسب کارب ہے اور سب
کے حالات میں تعرف کرتا ہے بہت اچھا ابھی تعوزی دیر میں حقیقت معلوم
ہو کی جاتی ہے چنانچے تعوزے عرصہ کے بعد دوافق میں جاچھیا آ گے ترجمہ

### فَكُتَّا أَفَلَ قَالَ لِآ أُحِبُ الْإِفِلِينَ ۞

سوجب و فروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ عمل فروب ہوجانے والوں سے مجت نہیں رکھتا

اورخدائی کے اعتقاد کے ساتھ محبت لازمی ہے تو حاصل بیہوا کہ میں رہنیں ہمتنا کیونکہ اس کے غروب ہوجانے کی صفت جو کہ متغیراور بدلنے والی حالت ہے خود بتلاتی ہے کہ وہ حادث ہے اس کا وجود ایک حال پر قائم نہیں تو وہ خود کسی خالق کا محتاج ہے ا

### فَكَتَارَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَارَ آلُهُ

پر جب جاند کو دیکھا چکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے

بہتراب تموڑی دریس اس کی کیفیت بھی دیکمنا چنا نچہوہ بھی غروب ہو گیااوریہ جاند کا قصد ممکن ہے کہ ستارہ ہی کی شب کا ہویا دوسری شب کا ہواا

فَكُتَّا أَفَلَ قَالَ لَإِنْ لَّمْ يَهْ لِإِنْ مَرِيَّهُ

و جب ووغروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت

لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ ۞ فَلَمَّا

نہ کرتا رہے تو میں محراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر جب

رأالشنس

آ فآب کود یکھا

بدوا قعات دویا تمن شب کے ہیں۔

بَازِغَةً قَالَ هٰنَا رَبِّيُ هٰنَ ٓ ٱكْبَرُ<sup>ع</sup>َ

چکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے یہ تو سب میں برا ہے بس اس پر گفتگو کا خاتمہ ہوجائے گا۔

فَلَتَّآ أَفَلَتْ قَالَ يْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ عُ

سوجب و وغروب ہو کیا آپ نے فر مایا ہے میری قوم بیٹک میں تمبارے

مِّتَا تُشُرِكُونَ ۞

شرک سے بیزار ہوں

تعنی بیزاری ظاہر کرتا ہوں کیونکہ اعتقاد اُتو ہمیشہ ہے بی بیزار تھے

إِنِي وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوٰتِ

مں اپنارخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسانوں اور زمین کو بیدائیا

وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَآ أَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔اوران سے ان کی تو م نے جت

وَحَاجَهُ قُومُهُ \*

کرناشروع کی۔

رلط : آ گاویر کقصه کاتمه عو حاجه قومه نا مهندون وہ یہ کہ بتوں کی پرسٹش رسم قدیم ہے وجدنا آباء نا لھا عبدین ہمارے آباؤ اجداد ان کی پرسٹش کرتے آئے ہیں اور یہ بھی کہا کہتم جو ہمار ہے معبودوں کا انکار کرتے ہوہمیں خوف ہے کہ بھی تم کو بیسی آفت میں نہ بجنساویں پہلی بات کا تو آپ نے بیہ جواب دیا (ترجمہ دیکھو)

قَالَ أَتُحَاجُّوْنِي فِي اللهِ وَقَدْهَلُانِ طُ

آب نے فرمایا کہ کیاتم اللہ کے معاملہ میں مجھے ہے جت کرتے ہو حالانکداس نے مجھ کو طریقہ ہتلا و یا ہے۔

جس کومیں تبہارے روبرو پیش کر چکا ہوں تو محض رسم قدیم ہونا اس دلیل کا جواب نبیں ہوسکتا اس لئے اب اس میں ججت کرنا برکاراور نا قابل النفات بدوسرى بات كے جواب من يفر مايا (ترجمد كيمو)

### وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهُ

اور میں ان چیز وں سے جن کوتم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئیس ڈرتا

وه مجھ کوکو کی صدمہ نہیں بہنیا سکتے کیونکہ ان میں خود قدرت ہی کی صفت نہیں اور اگر کمی میں ہوہمی تومستقل قدرت نہیں خداکی عطا کردہ ہے۔

اِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبِيْ شَيْعًا <sup>لا</sup>

ہاں کیکن اگر میرا پروردگار علی کوئی امر جاہے

تو وہ دوسری بات ہے وہ بوری ہو جائے گی کیکن اس سے ان باطل معبودوں کی قدرت کا ثبوت یاان سے ڈرنے کی ضرورت کب لازم آئی اور یہ بات آ ب نے اس کئے فرما دی کہ آخرتو آ دمی تھے انسان پر حوادث بھی آئے رہے ہیں تو شاید ٠٠ بى ان كالف سے استدلال كرتے كه يہ حارے معبودوں کو برا لہنے کا تعجہ ہے اس کئے چیش بندی فرما دی کہ ان حوادث سے استدلال باطل ہے کیونکہ وہ ضدا کی طرف ہے واقع ہوں گے۔

### وَسِعَ مَ إِنَّ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿

مرا پروردگار ہر چز کوائے علم میں تمیرے ہوئے ہے

یعی جس طرح اس کا قادر مطلق ہوتا معلوم ہاس سے معلوم ہوا کدوہ اكر جائب تكليف بعيج دے اى طرح اس كاعلم بمي كامل بيغرض قدرت وعلم دونوں ای کے ساتھ خاص ہیں تمہارے معبودوں کونہ قدرت ہے نظم۔

### افلاتتن كرون كيام بمرخيال سيركرت

آ مے ہلاتے ہیں کہ جس طرح میرے نہ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے معبود علم وقدرت ہے بالکل خالی ہیں ای طرح پیمی وجہ ہے کہ میں نے کوئی ڈرکا کام بھی تونبیں کیا۔

وَكُيْفَ أَخَافُ مَآ أَشُرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ

اور میں ان چیزوں سے کیے ذرول جن کوتم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس

أَتَّكُمْ أَشُرَّكُتُمُ بِاللَّهِ مَالُمُ يُنْزِّلُ بِهِ

ت ہے ہیں ڈرتے کہتم نے اللہ تعالی کے ساتھ السی چیز وں کوشر یک تغمبرا

### عَكَيْكُوْرُ سُلْطُنَّا طُ

ہے جن پراللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی

مطلب یہ کہ ڈرنا تو تم کو چاہے تھا دووجہ سے اول تو تم نے ڈرکا کام کیا ہے جو کہ شرک و کفر ہے جس پر عذاب مرتب ہوتا ہے دومرے خدا کا عالم و قادر ہونا معلوم ہو چکا ہے گرتم الٹا مجھ کو ڈراتے ہو ذرا انصاف سے سوچو کہ مشرکین اور موحدین میں سے ڈرناکس کو جاہئے۔

### فَأَى الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ

سوان دو جماعتوں میں سے امن کا زیاد و مستحق کون ہے

یعنی بے خوف وخطر ہونے کے قابل کون ہے اور خوف بھی وہ جو واقع میں اعتبار کے قابل ہے یعنی آخرت کا خوف ۱۲۔

# إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ اللَّهِ بِنَ الْمَنُوا وَلَمْ

اگر تم خرر کھتے ہو۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں دو ہے۔ دیں سرہ دور فرود جات سرم ہوہ

يُلْبِسُوْآ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَيِكَ لَهُمُ

اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے۔ در و ر و د و د ر و د ر ع الا من وهمرمهتلون

اليوں بي كے لئے امن ہاوروبى راه پر جل رہے ہيں

نبوت پہلے سے چلی آ رہی ہے پھراس کومستبعد کیوں سمجھا جاتا ہے اوراس تمام تذکرہ سے ابراہیم علیہ السلام کی جمت کی تقویت بھی ہو جائے گی۔ وللک حجت اللا ذکری للعلمین

# وَتِلْكَ مُجَّتُنَا الْيُنْهَا إِبْرَهِيْمَ عَلَى قَوْمِهُ

اور بیرہاری جست تھی دہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کوان کی قوم کے مقابلہ میں

# نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنْ نَشَاءُ <sup>ط</sup>

دى تقى يهم جس كوچاہے ہيں مرتبوں ميں برد هاديتے ہيں

چنانچەسپەانبيا وكويەرفعت عطافر ماڭى ـ

### اِنَّ رَبُكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿

بيشك آپ كارب براحكمت والابراعلم والاب

کہ ہرایک کا حال اور استعداد جانتا ہے۔ اور ہرایک کے مناسب

اس کو کمال عطافر ما تا ہے۔

# وَوَهُنَالُهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ كُلِّاهُ مَا يُنَا<sup>ع</sup>َ

اورہم نے ان کو (ایک بیٹا) اسحاق علیہ السلام دیا اور (ایک ہوتا) یعقوب علیہ السلام دیا ہرایک کو (طریق حق کی) ہم نے ہدا ہے کی

غرض جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ذاتی علم عمل دیا گیا ای طرح یہ فضیلت بھی دی گئی کہ ان کے اصول دفر وع میں بہتوں کو کمال نبوت عطا کیا گیا اور اسحاق ولیعقو بطیم السلام کے ذکر ہے دوسری اولا دکی نفی نبیس ہوتی چنانچہ اسا عمل علیہ السلام بھی ان کی اولا دبلا واسطہ ہیں ان کا ذکر آگے آتا ہے غرض جب یہ سب برایت پر جلے تو ضدانے ان کو جزائے خیر بھی دی جیسے تو اب اور ذیا دہ قرب۔

### وَنُوْحًاهَ كَانِنَامِنُ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّتَيتِهِ

اور (ابراہیم علیدالسلام سے) پہلے زمانہ میں ہم نے نوح علیدالسلام کو ہدایت کی اور ان (ابراہیم علید السلام) کی اولاد میں سے

# دَاؤدَ وَسُلَيْهِنَ وَآيُّوْبَ وَيُوْسُفَ

واؤ دعليه السلام كوادرسليمان عليه السلام كواورا بوب عليه السلام كواور بوسف عليه السلام كو

# وَمُوْسَى وَهُرُونَ ۚ وَكُذَالِكَ نَجْزِي

اورمویٰ علیہ السلام کواور ہارون علیہ السلام کو (طریق حق کی ہدا ہے۔ کی ) اور ای طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزیا دیا کرتے ہیں

# اُولَيِكَ الَّذِينَ الْيَنْهُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ

اور یہ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب (آسانی) اور حکمت (کے علوم)

وَالنُّبُوَّةَ عَ

اورنبوت عطا كأتمى

پی نبوت کوئی عجیب چیز نبیس جو بیا فرلوگ آپ کے منکر ہور ہے میں کیونکہ اس کی بہت می نظائر موجود ہیں۔

فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا

سواگر بےلوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لئے ایسے بہت لوگ

قَوْمًا لَيْسُوابِهَا بِكُفِرِيْنَ۞

مقرر کر دیے ہی جو اس کے مطرفہیں ہیں

جيمهاجرين وانعماري آپ جيم نديج اورمبريج كونكرب

انبیاعلیم السلام نے ایسای کیا ہے ا

أُولِيْكَ النَّذِيْنَ هَلَى اللَّهُ فَيِهُ لَا لَهُمُ

يد معزات ايسے تے جن كواللہ تعالى فے (مبركى) بدايت كي تعي سوآب مى

اقتكياه

انی کے طریق پر چلئے۔

آ پ کوبھی ای کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ ان لوگوں سے نہ آپ کو کو نکہ ان لوگوں سے نہ آپ کو کو کی نفع نہ کوئی ضرر جس کی وجہ سے ہم اور بے صبری ہوا ا

قُلُ لا آسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ا

آپ کہ دیجے کہ میں تم ہے اس (تبلغ قرآن) پرکوئی معاد ضربیں جا ہتا جس کے ملنے سے فع اور نہ ملنے سے ضرر مو بلکہ بے غرض فصیحت کرتا ہوں۔

اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ أَ

یہ (قرآن) تو مرف تمام جهان والوں کے واسلے ایک تعیمت ہے

جس کے مانے ہے تہارای نفع اور نہ مانے ہے تہارای نقصان ہے رابط : او پرمقصودا تو حید کا ذکر تھا کو ضمنا رسالت کی بھی تا سُد تھی آ کے مسئلہ رسالت کا مقصوداً ذکر ہے اور سبب اس کے نزول کا یہ ہوا تھا کہ ایک یہودی مالک بن الصیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہو کر کھی خاتی کی اور جوش جس آ کر اس قدر مبالغہ کیا کہ کہنے لگا اللہ

### الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكْرِيَّا وَيَحْيِي وَعِيْسِي

اور نیز ذکر یا علیه السلام کو اور یجیٰ علیه السلام کو اور عیسیٰ علیه السلام کو

وَإِنْيَاسٌ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَإِسْمَعِيْلَ

اور الیاس علیه السلام کو (اوریه) سب (حضرات) بورے شائستہ لوگوں میں تھے اور نیز (ہم نے طریق حق کی جدایت کی) اساعیل علیه السلام کو

وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَصَّلْنَا عَلَى

اور یسع علیالسلام کواور یونس علیالسلام کواورلوط علیالسلام کواور (ان می ے) ہرایک کو (ان زبانوں کے) تمام جہانون والوں پر (نبوت سے)

الْعْلَمِيْنَ ﴿ وَمِنْ الْبَايِهِمْ وَذُرِّيْتِهِمْ

ہم نے نسلیت دی اور نیز ان کے پچھ باپ دادوں کو اور پچھ اولا دکو اور پچھ بھائیوں کو (طریق حق کی ہم نے ہدایت کی )

وَاخْوَانِهُمْ وَاجْتَبُيْنَهُمْ

اورہم نے ان (مب ) کومقبول منایا

آ کے بتلاتے ہیں کہ وہ مدایت جس کا مجملاً ذکراو پر آیا ہے وہ کیا چر تھی ا۔

وَهَكَ يُنْهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞

اورہم نے ان کوراوراست کی ہدایت کی ۔انٹھ کی ہدایت وہ یکی دین ہے

ذُلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي نِهِ مَنْ يَشَاءُ

اینے بندول می سے جس کو جاہے اس کو ہدایت کرتا ہے

سینی جس کو جاہتے ہیں اس تک پہنچادیے ہیں باتی ہدایت جمعنی راستہ بتا دینا و وسب کو ہوئی ہے مگر بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ کر شرک اختیار کر

المَا تَى اللهُ ا

اورا گرفرضاً بيد معزات بحى شرك كرتے توجو بكى بيا عمال كياكرتے تصان

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

ے سب اکارت ہوجاتے

تو جب شرک کرنے کی صورت میں انبیاء سے یہ معاملہ ہوتا تو غیر انبیاءتو کس شار میں ہیں آ مے سئلہ نبوت کی طرف اشارہ ہے۔

تعالی نے کسی بشر برکوئی کتاب نازل نہیں کی اور ایک روایت میں ہے کہ مبود نے کہا کہ واللہ آسان سے خدانے کوئی کتاب نازل بیس کی اس بریہ آ يت نازل بموكى وما قدروا الله حق قدره تا يحافظون

### وَمَا قُدُرُوا اللهَ حَقَّ قُدُرِ ﴿ إِذْ قَالُوا مَا

اوران لوكوں نے اللہ تعالی كی مبسى قدر جاننا واجب تنى و كى قدر نه پيجانی

### ٱنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِقِنْ شَيْءِ ا

جبدیوں کہدویا کاللہ تعالی نے کسی بشریرکوئی چیز بھی نازل نہیں کی

اوراس بات میں ناقدرشنای اس لئے ہے کداس سے مسلہ نبوت کا انکارلازم آتا ہے اور نبوت کا محر خدا کی محمد یب کرتا ہے اور طاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی محتاخی اور بے قدری ہے جن تعالی کی تعمد بی واجب ہے مئر نوت اس واجب کوفوت کرتا ہے اس تحقیق جواب کے بعد حضور کو الزامی جواب دینے کا حکم فرماتے ہیں جوسکت جواب ہے (ترجمہ)

### قَلْ مَنَ أَنْزُلُ الْكِتْبُ الَّذِي جَاءَيِهِ مُوسَى

آب كيےكدوكابكس في ازل كى بركموك طيالماملائے تے جس كى يكفيت

### نُوْرًا وَّهُدًى لِلتَّاسِ تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ

ے کہ واور ہاور کول کے لئے وہ جایت ہے جس کتم نے متفرق اوراق على د كا جھوڑا ہے

اس کےدومعنی ہو کتے ہیں طاہراتو میں معلوم ہوتا ہے کہ ہرمضمون کےاوراق جدا کرد کھے تصاور بعض کا ایسا کر لینا تعجب نہیں اور غرض یکی کہ جب ہرمضمون کے اوراق جدا ہوں کے تو ساری کتاب کے مضامین برلوگوں کواطلاع ندہوگی جو جا ہیں مے جمیالیں مے اور مجازا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہائے ذہن میں تورات کے مضاهن كي مختلف حص تبويز كرر كم تف بعض مضامين كوجيب نعت محرصلي الته عليه وسلم کو چھیاتے تصاوراس کی دوسری طرح تاویلیس کرتے تھے۔

### <u>تُبْدُ وْنَهَا وَتُخْفُونَ كَتِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّالَمْ </u>

جن کوظا ہر کر دیتے ہواور بہت ی ہاتوں کو چمیاتے ہواور تم کو بہت ی الی

تَعْلَمُوْ آنْتُمْ وَلا آبَا وُكُمْ اللهُ

باتم تعلیم کی تئیں جن کوئے مانے تھاور نہ تمہارے بزے

مطلب ید کہ جس تورات کی بیر حالت ہے کہ اس کو اولائم مانتے ہو دوسرے بیجہ نور و ہدایت ہونے کے ماننے کے قابل بھی ہے تیسرے ہر وقت تمہارے استعال میں ہے کووہ استعال شرمناک طریقہ ہے کیکن اس

کی دیدے انکار کی تو مخوائش نہیں جو تھے تبارے حق میں وہ بڑی تعت ہے كداى كى بدولت آج عالم بيخ بيشے ہواس دجہ ہے بھی اس میں الكاركى منجائش نبیں تویہ بتلاؤ کہ اس کوکس نے نازل کیا ہے اگر خدانے کوئی کتاب نازل نبیں کی تو یہ کہاں ہے آمنی چونکہ اس سوال کا جواب ایسامتعین ہے كدو الوك بعى اس كے سواكوئى جواب نبيس دے سكتے اس لئے حضور كوخود بی جواب دینے کے لئے علم ہے۔(ترجمہ)

# قُلِ اللهُ لا تُعْرَدُ رُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞

آب كهدد يح كدالله تعالى في نازل فرمايا ب محران كوان ك مشغلم بيهودكى كماتحدلكار بدويج

كيونكية بكامنعبي كام فتم موكياس برجمي نه ما نيس تو آب فكر من نه یوی ہم خودی مجھ لیں گے آ مے فرماتے ہیں کہ جس طرح تورات ماری نازل کی ہوئی کتاب ہے ای طرح قرآن مجی ہے اور یہود کا اس بیہودہ دعویٰ سے مقصور بھی ای کی تکذیب کرنا ہے۔

# وَهٰذَا كِتُبُ أَنْزَلْنَهُ مُبْرَكُ مُصِدِّقُ

اور یمی اسی عی کتاب ہے جس کوہم نے نازل کیا ہے جویزی برکت والى باين بيلى كتابول كى تقىدىق كرنے والى ب

یعن ہم نے قرآن کونفع خلائق اور تقیدیق کتب الہیے کے لئے نازل فر ما یا اس پرایمان لا نااور عمل کرنامو جب فلاح دارین ہے۔

# الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرْى

اور تاکہ آپ کمہ والوں کو اور اس کے آس پاس ومن حولها

والول كوفر رائمي

تعنی ان لوگوں کوخصومیت کے ساتھ اس عذاب الی سے ڈراوی جو مخالفت برنازل ہوگا کیونکہ پغیر کوایے خاندان وقوم کی اصلاح کااول علم ہوتا ہے اور بول عام طور پرتوسب كة رائكا آپ كومكم تعالىكون للعلمين نليوا

# وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ

اور جولوگ آخرت کا یعین رکھتے میں ایسے لوگ اس پر ایمان لے

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿

آتے میں اور وہ اپی نماز پر مداومت رکھتے میں

لیمن آپ کے ڈرانے کے بعد گوسب لوگ ایمان نہ لادیں گر جن کو آخرت کا یعین ہاور عذاب سے اندیشہ ہاوراس ہے: یخے کا فکر اور ہمیشہ نجات کا طریقہ معلوم کرنے اور راہ جن طلب کرنے کی دھن ہے ایسے لوگ منرور قرآن کو مانتے ہیں اور ایمان واعتقاد کے ساتھ اس کے اعمال کے بھی بابند ہوتے ہیں چنانچ نماز جسی عبادت پر جو کہ دن میں پانچ بار کر رہونے کی وجہ سے بہت گرال ہے مداوست کرتے ہیں قو دوسری عبادات جو گاہ کا ور بہل ہیں ان کے بعروجہ اولی پابند ہول کے حاصل یہ کہی کے مانے نہ مانے کی فکر بین ان کے بعروجہ اولی پابند ہول کے حاصل یہ کہی کے مانے نہ مانے کی فکر نہ ہے جو برا پنا بھلا چاہیں کے مان لیس کے جونہ چاہیں کے نہ مانے کی فکر اپنے کہی کو کی دو گائی اور سے کی اور سے کے اس کے نہ وہ تھے کہ صرف آپ کی نبوت کا انکار وہمی تھے ہیں سے دو ہو تھے کہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے دو سے جو اپنی میں کہی خود نبوت کے مدی تھے جیسے مسیلہ کذاب وغیرہ تبسرے وہ جو آن کے مدی تھے جیسے مسیلہ کذاب وغیرہ تبسرے وہ جو آن کے مدی تھے جیسے مسیلہ کذاب وغیرہ تبسرے وہ جو آن کے مدی تھے جیسے مسیلہ کذاب وغیرہ تبسرے وہ وہ تو آپ کی نہوں کی خود ہونے کا نوان کے مدی تھے جیسے نظر بن حارث وغیرہ آپ کے ان کے دو لقد جند مونا ہی میں کہا تھا کہ اگر جھے کو عذاب ہونے لگا تو لات وغری کی شفاعت کردیں گے اس کئے و لقد جند مونا ہی ہونے لگا تو لات وغری کی شفاعت کردیں گے اس کئے و لقد جند مونا ہی ہونے لگا تو لات وغری شفاعت کردیں گے اس کئے و لقد جند مونا ہی

الكاجواب مى به ومن اظلم الزعمون ومن اظلم الزعمون ومن اظلم مِن الْفَكَرِي عَلَى اللهِ كَذِياً الْوُ

اس مخص سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جموث تبہت لگائے یا

قَالَ أُوْحِى إِلَى وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ

یوں کے کہ جمھ پردی آئی ہے مالانک اس کے پاس کی بات کی بھی دی نیس آئی اور جو

قَالَ سَائْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ \*

مخف کہ بین کیے کہ جیسا کام اللہ تعالی نے تازل کیا ہا کاطرح کامی می التاموں حضور مسلی اللہ علیہ جموت تہمت لگانے والے وولوگ میں جو خاص حضور مسلی اللہ علیہ

يه سب لوگ بڑے فالم بي آ مے فالموں كا حال بتلاتے بير\_

وَلُوْتُرْكَ إِذِ الظَّلِمُونَ فِي غَمَرْتِ الْمُوْتِ

اوراگرآپاس وقت دیکھیں جبکہ بیظ الم لوگ موت کی ختیوں میں ہوں مے الم مرات کی تفییر روحانی تختیوں سے اس لئے کی گئی کہ نزع کی ظاہری

شدت ند کفار کے لئے ہمیشدلازم ہے نمان کے ساتھ خاص ہے بلکہ مسلمانوں کو تھی ہوگئی ہوائی تختی کفار ہی کے لئے خاص ہے مسلمان اکثر موت کے وقت خدا تعالیٰ سے ملنے کا مشاق ہو جاتا ہے اس اشتیاق میں اس کوالی محویت ہوتی ہے کہ ظاہری شدت بزع کی روح کوخر بھی نہیں ہوتی ۱۲

# وَالْمُلَيِّكُهُ بَاسِطُوْآايُدِي يُهِمْ أَخْرِجُوْآانُفْسَكُمْ

اور فرشتے اپنے ہاتھ برھا رہے ہوں کے ہاں اپی جائیں نکالو

ٱلْيُوْمُ تُجْزُونَ عَنَابَ الْهُوْنِ

آج تم کوذلت کی سزادی جائے گی اس سب

۔ یہ کیفیت تو موت کے وقت ہوگی اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے (ترجمہ دیکمو)

عِمَاكُنْهُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْهُمْ

کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ مجمولی ہاتمیں بجتے تھے اور تم عَنْ الْیَتِهِ تَسْتَکْکِبِرُون ﴿

الله کی آیات ہے تکبر کرتے تھے

الل محشر كابر مند بإبر مند بدن ہونا اصحاح ميں آتا ہواور بعض روايات ميں جوموسين كاكپڑ ابہنا آيا ہوہ اس كے معارض نبيس بر بنكي اصلى حالت ہو كى اورلباس اس كے بعد ملے كاخوا ہ قبرے نكلنے كے بعد ملے يا پہلے واللہ اعلم

وَلَقَنْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ

اورتم مارے پاس تھا تھا آ مے جس طرح ہم نے اول بارتم کو پیدا کیا تھا

### فَالِقُ الْإِصْبَاحِ<sup>3</sup>

وو(الله تعالى) مع كانكالخ والاب

یعن منع کورات سے نکالتا ہےرات فتم ہوجاتی ہے اور منع صادق فلاہر وتی ہے۔

### وَجَعَلَ الَّيْلُ سُكُنًّا

اوراس نے رات کوراحت کی چیز منایا ہے

كرسب تفكي تعكائ سوكرة رام ياتے مين ا

### وَّالشَّهُ مُن وَالْقُمْرَ حُسْبَانًا الْ

اورسورج اورجاند ( کارفآر ) کوحساب سےرکھاہے

یعن ان کی رفآرمضبوط ہے جس سے اوقات کے انصباط میں ہوات ہو

### ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ وَهُوَاتَّذِي لَ

ير شهراني مونى بات بالى ذات كى جوكة ورب برائي مونى بات ما والا باوروه

جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوْمَ لِتَهْتَكُوْا بِهَا فِي ظُلُّمْتِ

(الله) ایباہے جس نے تمہارے (فائدو کے ) لئے ستاروں کو پیدا کیا تا کہ تم ان کے ذریعہ سے اند میروں میں

### الْبَرِّوَالْبَحْرِ فَلْفَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ

خیکی میں اور دریامی بھی راستہ معلوم کرسکو بیٹک ہم نے (یہ) ولاکل خوب کھول کھول کر بیان کردیئے ہیں ان لوگوں کے لئے

### تَعْلَمُوْنَ۞

جوخرر کھتے ہیں

لینی بددلائل اگر چہ پنچیں کے سب کو مرمغید انہی لوگوں کے لئے موں کے کوئکہ خوروفکرا سے بی لوگ کیا کرتے ہیں ا

### وَهُوَالَّذِيْ نَ اَنْشَا كُمْ مِنْ تَفْسِ وَّاحِدَةٍ وَهُوَالَّذِيْ نَ اَنْشَا كُمْ مِنْ تَفْسِ وَّاحِدَةٍ

ادرده (الله) ایا ہے جس نے تم (ب) کو (اسل می) ایک فض ہے پیدا کیا محود کے جاتا ہے ہود کا در کا طاقہ فہست قرق فسستو دع طا

مرایک جگرزیاده ریخ کی ہادرایک جگرچندے دینے کی

لین مجرة دم علیالسلام نوالدوتاس کا سلسله ای طرح چلا آراب که بر

# مَرَّةٍ وَّتَرَكْثُمْ مِّاحَوَّلْنَكُمْ وَرَآء ظُهُوْرِكُمْ

اور جو کھے ہم نے تم کو دیا تھااس کو اپنے بیچے بی جموز آئے

مطلب ہے کہ مال و دولت کے بھر دسہ مت رہنا ہے سبیں رہ جائے گاو ہاں کچھے نہ لے جاسکو گے۔

# وَمَانَزِي مَعَكُمْ شُفَعًاءً كُمُ الَّذِينَ زَعَبْتُمْ

اوربم تو تبهارے مراوتمهارےان شفاعت كرنے والوں كوبيس د كھتے جن كى نسبت تم وموى

### أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركُوا الْقَانَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ

رکتے تے کا وتبارے معالمہ می اثریک میں وائی تبارے آپس می اوقطع تعلق ہو کیا

کرآج تم ان سے بیزارہ ہتم سے بیزارشفاعت کیا خاک کریں گے ہیں تعطفہ تعلق سے یاتو بھی مراد ہے کہ شفاعت نے کریں گے گوسیا کی جائی رہے یا خطاعت نے کریں گے گوسیا کی جائی رہے یا خطاع میں تاریخ کا مراد ہے کہ معلم میں ا

### فاہر می می میکوری مائے جیا کہ فزیانا بینھم ے معلوم ہوتا ہے۔ عنگیر میا کون تعریر عمون شرات الله

اور وہ تمبارا وعویٰ تم سب سے حمیا حزرا ہوا۔ بیٹک اللہ تعالی

### فْلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْيُ

محاز نے والا ہے دانہ کواور مفلیوں کو

رابط : او پرمسکدرسالت کی تحقیق مع اس کے متعلقات کے تھی اوراس سے پہلے مسکلہ تو حید ند کورتھا آ کے ہر تو حید کی طرف رجوع ہا اوراستدلال میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اپنامنعم ہونا ٹابت کرتے ہیں جس سے شرک کا طبعی طور پر ہمی جبی ہونا ظاہر ہو جاوے گا۔ ان الله فالق الحب تا لقوم ہو منون میں ذمن میں وہانے کے بعد جودانہ یا تشمل ہمؤتی ہے یا تندی کا کام ہے۔

### يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْهَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْهَيِّتِ

وه جاندار (چز) کو بے جان (چز) سے نکال لاتا ہے (جیے نطف ہے آدی پیدا ہوتا ہے) اور وہ بے جان (چز) کو جاندار (چز) سے نکالنے والا ہے

# مِنَ الْحِيِّ ذَٰلِكُمُ اللهُ فَاتَّى تُوْفَكُونَ ۞

(جیے آ دی کے بدن سے نطفہ ظاہر ہوتا ہے) اللہ یہ ہے (جس کی الیک قدرت ہے) تو تم کہاں النے چلے جارہے ہو

یعن جس الله کی الی قدرت ہے اس کوچھوڑ کر غیر الله کی عبادت کی طرف کہاں جارہے ہو۔

فخض کا ادوا کے جگرز بادہ دنوں تک رہتا ہے یعنی ماں کے دم میں اورا کی جگہ چندون رہتا ہے یعنی باپ کی پشت میں مجراس بے جان مادہ میں دم کے ندر جان پڑ جاتی ہے اور بچہ پیدا ہوجا تا ہے تو اس کام سے بعضر جو المعمی المنح کی تفصیل ہوگئ۔

### قَدُ فَصَّلْنَا الْإِلْتِ لِقَوْمِ يَّفْقَهُوْنَ ۞ وَهُوَ

بينك بم نے دلاك (توحيدوانعام كے ) خوب كمول كمول كربيان كرد يئ ان لوكوں

اللَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً \* فَاخْرَجْنَا

ك لئے جو بجم بوجود كمتے بيں۔اوروو(الله )اياہےجس نے آسان (كالمرف)

### بِهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

ے پانی برسایا۔ چرہم نے اس کے در بعدے برتم کے نبا تات کو تکالا

اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ آیک علی پانی سے مختلف نبا تات پیدا ہو جاتے ہیں سبب واحدا ورمسبب مختلف ۱۲

### فآخرجنامنه

پرہم نے اس سے

یعن نبات کے اول نمودار ہونے والے جصے سے 'جو کہ اول زمین سے نکاتا ہے جس کو بعض غلات میں سوئی یا کھوٹی کہتے ہیں اور رنگ میں زرد ہوتی ہے 'سبزشاخ نکالی۔

# خَضِرًا تَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّثَرَاكِبًا عَ

سبزشاخ نکالی کداس ہم اوپر کے دانے کی ھے ہوئ نکالے ہیں ۔ یہ تو غلوں کی کیفیت ہے اس کلام سے فائق المحب کی تعمیل ہوگئ ا آ کے میووں اور پہلوں کا بیان آتا ہے جن کا ذکر اجمالاً و النوی میں آیا تھا اس کی تعمیل ہوجائے گی۔

# وَمِنَ النَّخُلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ

اور مجور کے درختوں سے لیمنی ان کے مہم عمل سے خوشے ہیں جو (مار سے بوجھ کے )

وَّجَنَّتٍ مِّنُ أَعْنَابٍ وَّالزَّنْيُونَ وَالرُّمَّانَ

نیچ کو لئکے جاتے ہیں اور (ای پانی ہے ہم نے) انگوروں کے باغ اور زیمون اور انار و قوم کی کار

(كدرنت بداك جوك )اكدومر عصلة طنة موت بي

بعضے انار اور زیمون کے پہلی صورت وشکل ومقدار اور رنگ ومز وہل باہم مشابہ ہوتے ہیں اور بعضے مشابہ ہیں ہوتے بلکہ مختلف ہوتے ہیں یہ بھی خداکی قدرت ہے کہ ایک درخت ہیں مختلف رنگ اور مزے پیدا کردیئے۔

# وَّغَيْرَ مُتَشَابِهِ \* أَنْظُرُ وْآ اللَّ ثَمَرُ ﴿ إِذًا

اور (بعنے )ایک درمرے سے لیے جلے نہیں ہوتے ( ذرابرایک کے محل کود کھو

### ٲؾؙؠڒۅؘؽڹ<u>۫ۼ</u>؋<sup>ڐ</sup>

جب وہ پھلتا ہے ( پھر )اس کے کھنے کود کھو

معلتے وقت ہالکل کیا بدمزہ نا قابل انتفاع ہوتا ہے اور کینے کے بعد سب اوصاف میں کیما کامل ہو کیا ہے بھی خدا کی قدرت کا ظہور ہے اوران مضامن مس ایک مجیب ترتیب کی رعایت فرمائی ہوو بیک بہال تمن قتم كى كائنات متاكى مين كائنات زمين يعنى سفليات كائنات آسان يعنى علويات اور كائتات ورميان جن كو كائتات جوكبتي بي اول سفليات كا ذكر كيا کہ دہ ہم سے زیادہ قریب ہیں مجراس کے دو حصے کی ایک نیا تات کا بیان دومرے انسانی پدائش کا بیان نباتات کا بیان ملے کیا کونک نطف کی حالت بدلنا اور اس کے تمام انقلابات کاعلم اطہاء کے ساتھ مخصوص ہے بخلاف نباتات کے کہان کے انقلابات کا عام طور سے مشاہرہ ہے چرکا تنات جو کو بیان فرمایا بعنی رات اور مبع مجرعلویات کوذکر کیا آفتاب جاندستارے مجر چونکے زمین کی چیزوں کا زیادہ مشاہرہ ہوتا ہاس کو مرر لا کراس پر بیان ختم کردیا تمریملے انکاذ کرا جمالاً تھا دوبار تغمیل ہے ذکر کئے محے کیکن تغمیل کے وقت ترتیب بدل دی مئی اورانسانی پیدائش کا ذکر مقدم کیا حمیا شایداس کئے کہ اس وقت اظہار نعمت کاعنوان افتیار کیا میا ہے اور انعام میں مقصود انسان عی ہے اور ہارش کا ذکر ورمیان میں آتا اس میں ایک لطیفہ ہے کہ بارش میں کی جہتیں ہیں مبداء کے اعتبار سے تو علوی ہے کہ آسان کی طرف ے شروع ہوتی ہاورانہا کا عمبارے ہے سفلی ہے کہ زمین برچنجی ہے اور سافت کے اعتبار سے کا نات جو میں سے کیونکہ آسان زمین کے درمیان موکرآتی ہے۔ رابط: او پرتوحید کے دلائل مذکور تھے آ مے صراحة توحيدكا اثبات اورشرك كالبطال بوجعلو الله تا الخبير

### إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَاٰيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

ان میں (بھی) دلائل (توحید کے موجود (بیں ان کو لوگوں کے لئے جو ایمان (لانے کی فکر) رکھتے ہیں اور لوگوں نے شیاطین کو

### وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكًا ءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ

الله كاشر يك قرارد بركما ب حالا كدان لوكوں كو خدان بيدا كيا ہے۔ اوراس كا خودان كو بھى اقرار ب جب خالق كوكى اور نبيس تو معبود بھى

كو كى اور نەجو تا چاہئے۔

# وَخَرَقُوْ الْهُ بَنِيْنَ وَبَنْتِم بِغَيْرِعِلْمِ ط

اوران لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور پیٹیاں محض بلاسند تر اش رکھی ہیں

جیے نصاریٰ حضرت سے کوادربعض یہود حضرت عزیر کوخدا کا بیٹااور شرکین عرب فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

### سُبُحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَبَّا يَصِفُونَ ﴿ بَدِيْعُ

وہ پاک اور برتر میں ان باتوں سے جن کو بیلوگ بیان کرتے میں وہ

### السلوت والأرض

آسانول اورز من كاموجد

نیست ہے ہست کرنے والا ہے دوسر اکوئی موجد نیس ہیں معبود بھی اور کوئی نیس ہوگا اس سے قوشر کیے کی نفی ہوئی اور اولاد نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اولا دہونے کی دلیل یے کہ اولا دہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی بی بی ہواور دولوں کے اجتماع سے تیسری جاندار چیز پیدا ہوا ول تو اس صورت میں خدا کامختاج ہوتا لازم آتا ہے جومحال ہے دوسر سے اس کی کوئی بی بی تو نہیں جس پراولا دکا ہوتا موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ موقوف علیہ کی نفی سے موقوف کی نفی ہے موقوف کی نفی ہوجاتی ہوجاتی ہے قو خدا کے لئے اولا دنیس ہو سکتی۔

# أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَنَّ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ مَا كُنْ لَهُ صَاحِبَهُ \*

اللہ کے اولاد کہاں ہوسکتی ہے حالانکہ اس کے کوئی بی بی تو ہے تبیں مرم مراوی ہے در میں دہ کا م

وَخُلُقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ اللهُ اور وه بر چر كو جدا كيا اور وه بر چر كو خوب جانا ب

اوراس وصف میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور خالق ہونا بدون علم کے ہونہیں سکتا اس سے بھی ٹابت ہوا کہ اور کوئی خالق نہیں۔

ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لِآلِهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَخُالِقُ

يے الله تنبارارباس كسواكوكى عبادت كالكن نيس مرچزكا پيدا

# كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُكُ وَلَا ۚ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

كرنے والا ہے لو تم لوگ اى كى عبادت كرو اور وہ ہر چر كا

ۊ<u>ۜ</u>ڮؽؙ۬ؖٙ۠ٛڰ

کارساز (حقیق)ہے

دوسرا کوئی کارساز بھی نہیں ہیں خدا کی عبادت کرو کے تو وہ تم کو نقع حقیق پہنچادےگا۔اور دوسرا کیا دے دےگا۔غرض خالق بھی وہی ہے تلیم بھی وہی ہے دکیل بھی وہی ان سب سے لازم آیا کہ معبود بھی وہی ہوآ کے اینے علم کے یکمآ ہونے کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔

### <u>لَاتُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ نَ</u>

اس کوتر کسی کی لگاہ محیدانیس موسکتی

د نیا میں تو اس طرح کہ کوئی اس کود کھیری نہیں سکتا اور آخرے میں اس طرح كہ الل جنت كواس كو ديكھيں ہے محرا حاطہ جب بھی محال رہے گا اور جب نگاہ ہے اس کے ظاہر کا اماط محال ہے وعقل سے اس کی حقیقت پالمنی کا احاطه بدرجداولى محال موكا كونك ظاهر كمقابله مس حقيقت بدرجها خفي تر ے اور نگاہ کے مقابلہ می عقلی ادراک بدر جہاغلطی کوزیادہ محمل ہے ف خدا تعالی کے سواجتنی چزیں نظر آسکتی ہیں خواہ و و کتنی بی بڑی موں نگاہ ان کا ا حاط کر عتی ہے مرخدا تعالی کے ظاہر کا احاط کسی طرح نہیں کر عتی اور یہاں ادراک سے مرادا حاط ہی ہے ف: معتزلے نے اس آیت سے دیدار الل جنت کانی کی ہے مرز جمدے فاہرے کہاس مطلق دیدار کانی ہیں ہو سكتى بلك احاط كي موتى إورة تمدلخة في ادراك كمعنى احاط مان کئے میں اور ابن عباس نے اس مکدادراک کی تغییرا ماطبی سے کی ہے اور بہت ہے دلائل شرعیہ ہے الل جنت کو خدا کا دیدار ہونا ثابت ہے جن کا الکار نبیں ہوسکتاف: ونامی خداتعالی کا دیدارعقلاً تومکن ہے جیا کہ موقی کی درخواست ارنی سے ظاہر ہے مرشرعاً محال ہے جیسا کہ جواب لن تو الی اور نیز دیکراحادیث سے صراحة ثابت باورشب معراج می حضور صلی الله عليه وسلم كاخداكود يكمناعالم آخرت من مواب كونك يحف اكبررهمة الله تعالى آ سالوں کواوران کے مافوق کو دنیا ہے خارج مانے ہیں ہی پہنیں کہد سکتے ك دخنور في دنيا على خداكود بكما باور جب حضور سيسوال كيا كيا كما ب نے خداکود کھا ہے تو آپ سے دو جواب منقول میں ایک یہ کہ وہ تو ایک لور ہے میں اس کو کہاں و کھے سکتا ہوں اس جواب میں احاطہ مراد ہے یعنی میں اس کا ماطدکہاں کرسکتا ہوں اور دوسرا جواب آپ نے بیدیا کہ میں نے ایک

نورد یکھا یہاں مطلق دیدار مراد ہے۔ غرض آپ نے خداکود یکھا محرا حاطر نہ کر سکے یہی حال جنت میں ہوگا۔ رابط : دلاک اثبات تو حید وابطال شرک کے بعد رسالت کے بعد رسالت کی بعد رسالت کی معتقبی تا ہے ہے اس کا بہنچا نا اور عبدیت کے اعتبار سے خود مل پر مستقبی رہنا ہے نہ کہ ان کے فکر وقم میں پڑجانا قلد جاء کم تا ہو کیل .

# وَهُوَ يُنْ رِكُ الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ الْتَطِيفُ

ادروه سبنگا مول كوميط موجاتا مادروه يى برابار يك بي باخر ماب بلاشيد

الْخَبِيْرُ قَلْ جَاءَكُمْ بَصَابٍرُ مِنْ

تبارے اِئتبارے دبی مابے تن بی کے دائی بی بھی ہو جو تن ریکھ فہن ابصر فیلنفسیه و من

د کمیے لے گا دوا پنافا کدوکر سے گا اور جو محض اندھار ہے گا دوا پنا نقصان کر سے گا اور میں

عَمِى فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَّ آنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۞

تمبارا محران نبیں ہوں اور ہم اس طور پر دلائل کومختلف پبلوؤں ہے بیان کرتے ہیں

وَكُنْ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُوْ ادَرَسْتَ

تاكدسكو پنجادي اور تاكديد يول كبيل كدة ب في سي يزوليا ب

مطلب یہ ہے کہ ان پر اور زیادہ الزام قائم ہوکہ ہم تو اس طرح حق کو ابت کرتے تھے کیونکہ یہ کہنا ان کا بت کرتے تھے کیونکہ یہ کہنا ان کا محص عناد سے تھاور نہ اس کا غلط ہونا خود ظاہر ہے۔

# وَلِنُبَيِّنَهُ لِقُوْمٍ يَعْلَمُوْنَ۞

اورتا کہ ہم اس کو وانشمندوں کے لئے خوب ظا ہر کرویں

غرض قر آن کے نازل کرنے کے تین فائدے ہیں ایک بیدکہ آپ کو تبلیغ کا تواب ملے دوسرے بید کہ منکرین پرزیادہ جرم قائم ہو تیسرے بید کہ دانشمندو طالبان من کومن ظاہر ہوجائے پس بیندد کھئے کہون مانیا ہے کون نہیں مانیا ۱۲

اِتَّبِعُ مَآ أُوْحِى إِلَيْكُ مِنْ رَّبِكِ ۚ لَآ اِللَّهُ

آپ خوداس طریقہ پر چلتے رہے جس کی دئی آپ کے رب کی طرف سے

اِلْاهُو َ وَاغْرِضَ عَنِ الْمُثْرِكِيْنَ صَ

آپ کے پاس آئی ہاللہ کے سواکوئی لائق عبادت نبیس اور مشرکین کی

### وَلُوْشًا ءَاللَّهُ مَا آشُرَكُوْا ﴿

طرف خیال نه میجیئ اورا گرانند تعالی کومنگور موتا توبیشرک نه کرت

کیکن ان لوگوں کی بدعنوانیوں ہے اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ ان کوسزا دیں اس لئے ویسا بی سامان جمع کردیا پھران کو آپ کب مسلمان بنا سکتے میں پس بیافسوس نہ سیجئے کہ انہوں نے قبول کیوں نہ کیا۔

# وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا آنْتَ

اور ہم نے آپ کو ان کا محمرال نبیس بنایا اور نہ

### عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ۞

آ پان پرمخار بی

کہ ارکی طرف سے ان پر عذاب نازل کردیں جب آپ کے متعلق ندان کے جرائم کی تفتیش ہے اور ندان کی سزا کا حکم دیا گیا ہے پھر آپ کو تشویش کیوں ہے۔ اور تبلغ کا حکم تھا آ مے تبلغ کے صدودقائم کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر تو م سے مناظر و کرنا تو تبلغ میں داخل ہے لیکن دشنا می یا دخراش الفاظ ان کے باطل معبود وں اور معظم لوگول کی نسبت نہ کہو کیونکہ پھروہ تم بارے معبود یا رسول یا معظم لوگول کی شبت نہ کہو کیونکہ پھروہ تم باوے اس و جس کے باعث کو یاتم ہو گال وجہ یا معظم لوگول کی شان میں گستاخی کریں مے جس کے باعث کو یاتم ہو گال وجہ سے سے اس کی ممانعت کی جاتی ہے۔ والاسبوا تا بعلمون

# وَلَا تَسْتُوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ

اوردشنام مت دوان کوجن کی بیلوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہیں پھروہ

### اللهِ فَيَسَبُّوا اللهَ عَنُ وَا بِغَيْرِعِلْمِ

براہ جبل مدے گزرگراللہ تعالی کی شان میں گستا خی کریں کے

کینی خصہ میں آ کراہیا کر جیٹمیں مے آھے اس تعجب کا جواب ہے کہ پھرا سے لوگوں کوساتھ کے ساتھ سزا کیوں نہیں مل جاتی۔

# گذٰلِكَ زَيَّنَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ <sup>ص</sup>

ہم نے ای طرح ہرطریقہ والوں کوان کاعمل مرغوب بنار کھا ہے ۔ لیجنی اسساسیلہ جمع ہورہا ترجی کے مراکہ کوامناطریق سند ہوتا سا

لعنی ایسے سباب جمع ہوجاتے ہیں کہ ہرایک کواپنا طریقہ پسند ہوتا ہاں معلوم ہوا کہ بیعالم اصل میں امتحان کی جگہ ہے ہیں اس میں مزاضر ورنہیں۔

تُحُرِّ إِلَى رَبِهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنْبِئُهُمْ بِهَا

مراہے رب بی کے پاس ان کو جاتا ہے سووو ان کو جلل دے گا

ے وہ تمیں کھانے گے کہ ہاں کریں گے آپ وعام کے واسطے کھڑے
ہوگئے دعزت جرئیل دی لے آئے کہ اگر آپ چا جی او سارے پہاڑ سونا ہو
جا تیں لیکن اگر ایمان نہ لائ تو جی ان پرعذاب نازل کردوں گا اب چا ہے
اس کو افتیار کیجئے اور چا ہے دیجے جس کی قسمت جی ایمان ہوگا وہ بقیہ مجزات کو کائی سجھ کرایمان لے آئے گا آپ نے فرمایا تو پھر یوں عی رہنے دیا جا اس پریہ آیت بجھلون تک نازل ہوئی۔

# وَٱقْسَهُوْ الِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيِنَ

اوران (منکر )لوگوں نے قسموں میں برداز وردگا کرانشک ممالی کدا کران کے

جَاءَ تُهُمُ ايَهُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا فَكُلُ إِنَّمَا

( معن ہمارے) پاس کوئی نشانی آ جادے تو وہ ( معن ہم ) ضرور بی اس پرایمان

الْإِيْتُ عِنْدَاللَّهِ وَمَايُشُعِيُّ كُمُلا

لے آوی کے آپ (جواب میں ) کہد بچئے کے نشانیاں سب خداتعالی کے بعنہ

ٱنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ

میں ہیں اور تم کواس کی کیا خر (بلکہ ہم کوخرے) کدون انیاں جس وقت آجاویں

أَفِي تَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا

گی پیلوگ جب بھی ایمان نہ لاویں کے اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی

بِهَ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَنَ رُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

نگاہوں کو پھیردی کے جیسا یاوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نیس لائے اور ہم ان کو

يَعِهُوْنَ 💮

ان کی سرکشی می جران رہندیں مے۔

### گانُوٰ**ا يَعْمَلُوْنَ**۞

جو چھ بھی وہ کیا کرتے تھے

اس وقت مجر من كومز او عدى جائے كى بيال ايك بات قابل سجمنے کے ہوہ یہ کہ جن آیات میں اثبات تو حید ورسالت وابطال شرک و کفر کے مضامین ندکور ہیں بعض اوقات کفاران پر بھی حق تعالیٰ کی جناب میں مستاخی اورحضور کی شان میں مکذیب کے کلمات کہتے تھے چنانج بعض مقامات میں وہ منقول میں کیکن ان مضاھن کا بیان کرناممنوع نہیں ہوا اور بتوں کے برا بھلا کہنے ہے جودہ گتاخی کرتے تھے تو بتوں کی دشنام ہے منع کیا گیافرق کی وجہ یہ ہے کہ بتوں کو دشنام دینااور برا کہنا کوئی فرض واجب کام نہ تھاصرف جائز اورمباح تعابه جب مباح كام ايك حرام كاذر بعد بن كيابعني خدااور رسول كي محسّا خی کا تو اس ہے منع کیا گیااورتو حیدورسالت وابطال شرک کےمضامین بان كرنا واجب اورشر بعت من مطلوب تعااس يرمفاسد مرتب مونے سے اس کومنع نہیں کیا گیا۔اس ہے دوقاعد نے تعبی حاصل ہوئے کہ اگر مباح کام رمفاسدمرتب ہونے لکیں تواس مباح ہے منع کیا جائے گااور فرض وواجب کام ہے مفاسد پیدا ہوں تواس کوترک نہ کیا جائے گاان دونوں کے فرق میں علم عظیم ہے بے شارمسائل کا حکم اور فیصلہ ان سے معلوم ہوسکتا ہے اور قرآن من بعض جك جومعبودان باطله ك تحقير فذكور ب وهنقصد شب وشتم نبيس بلكهاس مے مقصود کی محقیق اور خصم کوالزام دینامنظور ہے جومناظر و کا قاعدہ ہادر قرائن ہے مخاطب کوفرق معلوم ہوجاتا ہے کہ محقیق مقصود ہے یا تحقیراول جائز ے دوسرا ناجائز رابط: اوپر ندکور ہوا ہے کہ شرکین آیات و معجزات ہے متعم نہیں ہوتے آ مے مشرکین کا براہ نساد بعض معجزات کی فرمائش کرنا مع جواب کے ندکور ہے شان نزول ان آیات کا بہے کہ ایک بارحصور نے قریش سے اسلام لانے کے متعلق مفتکو کی وہ بولے کہ جیسے معجزات انبیاء سابقین کے بیان فرمائے ہیں ویسامعجز ہ کوئی لائے آپ نے معجز ہ کی تعیین ہوجھی انہوں نے کہا کہ صفایماز کوسونا بناد بچئے آپ نے بوجھا کہ اس پرتم میراا تباع کرو

الحمدللدساتوس بإره كاتفسيرختم موكى



### وَكُوْ أَنَّنَا نَزُّ لُنَّا إِلَيْهِمُ الْمَلَّيِّكَةَ وَكُلَّمُهُمُ

ادراکر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیے اور ان سے مردے ہاتیں النہو ٹی و کسٹرنا عکیہ ہے مرکب شکی عِ قَبْلًا

كرنے لكتے اور بم تمام موجودات فيبير)كوان كے باس ان كى آمكھوں كے

### مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْآ

رد برولا كرجع كردية تب محى بدلوك ايمان ندلات

واقسموا ہاللہ تا بجھلون وما بشعر کم سے بجھلون کک مسلمانوں کوخطاب اور فہمائش ہے کیونکدان کوخیال تھا کہ اگرینشان طاہر ہو جائیں تو خوب ہوشاید ایمان لے آویں بتلا دیا کہ ایک نشان کیا بڑے بڑے گئی گئنشان بھی ظاہر کردیتے جب بھی یاوگ مانے والے نہیں ا

### إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ

اگر خدا جا ہے تو اور بات ہے

مر چونکان لوگوں کا خودی ایمان لانے کا ارادہ نہیں اس کے خدا تعالی فی سے بھی ان کی تقدیر کونہ پلٹا ہی جب ان کے عنادادر شرارت کی یہ کیفیت ہے اور خود بھی جانے ہیں کہ ہماری نیت کسی وقت ایمان لانے کی نیس تو ان کو نے معزات کی فرمائش بھی نہ کرنی ما ہے تھی کیونکہ کھن بے کارہے۔

### وَلَاكِنَّ أَكُنَّرُهُمْ يَجْهَلُوْنَ ۞

وسيكن ان من زياد ولوك جهالت كى باتم كرتے ميں

کدایمان لانے کا تو قصد نہیں پرخواہ کو اہ کی فرمائش کھی جہالت ہے رہا یہ سوال کداگران کی بیفر مائش پوری ہو جاتی تو کیا ضرر تھا اس ضرر کا بیان دوسری آ بھوں ہیں آ چکا ہے اور یہاں بھی تقریر ربط ہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس صورت ہیں ایمان نہ لانے سے فوری عذاب نازل ہوتا حاصل جواب کا یہ ہوا کہ رسول مدتی نبوت ہے اور قاعدہ عقلیہ کے موافق مدتی کے فرم مطلق کسی دلیل کا قائم کرنا ضروری ہے کسی خاص دلیل کا معین کرنا ضروری ہے کسی خاص دلیل کا معین کرنا مفروری ہے کسی خاص دلیل کا معین کرنا مفروری نبیس اس لئے منکرین کو نے مجزات کی فرمائش کا کوئی حق حاصل نہ تھا کیونکہ بہت ہے جزات خارتی عادت ظاہر ہو چکے تھے۔ ہاں ان دلائل پرجرح قدح کریں تو اس کا جواب بے شک مدتی یا اس کے نائب کے فرم ضروری ہوگا جس کے لئے حقانیت اسلام کا ہر مدتی اب بھی آ مادہ ہو کی خصر مقدمہ ہیں مدتی کے ذمہ گواہ لا نا ضروری ہواں کا جروب ہونا ثابت کر سے لئے نائس کو یہ اضار نہیں کہ ہلا وجہ بدوں گواہوں کا مجروح ہونا ثابت کر سے لیکن اس کو یہ اختیار نہیں کہ ہلا وجہ بدوں

کسی جرح کے یہ کہنے گئے کہ میں تو فلاں فلاں مخصوں کی گوائی کو مانوں گا ان گواہوں کونبیں مانیا حاکم عدالت اس بے ہودہ عذر کو ہر گزنبیں س سکی رابط: اوپر کفار کے عزاد وعدادت کا ذکر تھا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی سلی کی جاتی ہے کہ اسی عدادت پہلے انہیاء ہے بھی ہوتی آئی ہے اور اس برایسے آٹار مرتب ہوتے رہے ہیں۔ و کل لک جعلنا تا مقتر فون

# وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيْطِينَ

اورای طرح ہم نے ہرنی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے تھے کھا وی

الإنسِ

اور کھے جن

بین اہلیس اور اس کی اولاد پس یہاں شیطان سے مجاز آعام معنے مراد
لئے گئے جوانسان وجن دونوں کوشائل ہیں گراس جگہ مجازی معنی مراد لینے
سے بیلازم نہیں آتا کہ ہر جگہ شیطان سے بہی معنی مراد ہوں یہاں تک کہ
اصلی شیطان کا انکار کیا جائے دوسر سے اس جگہ شیطان کی ایک قسم جن بھی
ہتلائی گئی ہے پس اس سے تو حقیقی شیطان کا وجود خود ٹابت ہو گیا تو اس
مجازی معنی سے جنوں کے وجود کے انکار کی مخبائش نہیں ہوسکتی۔

وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ

جن می بیضد دسر بعضول کومکنی چیزی باتول کا دسورا التے رہے تھے

اوروه كافراس كے وسوسول كى طرف ميلان اوران كا تصدكر ك أن يومل كرتے ہيں ور شخص وسوسدا كراس پر چمل كرتے ہيں ور شخص وسوسدا كراس پر قصد ند بيدا ہومعزنبيں البتہ وسوسہ ڈالنے والے كوتو ہر حالت ميں كناہ ہوگا كيونكداس كے كمراه كرنے كااراده كرنى ليا۔

### الْقَوْلِ غُرُّوْرًا الْ

تا كدان كودهو كه يش دُّ ال دي

مرادان سے اغرو خالفت کی ہاتیں ہیں کہ ظاہر میں گفس کو بھلی معلوم ہوتی ہیں اور حقیقت میں مہلک ہیں یہی دھو کہ ہے تو جب یہ کوئی نئی بات نہیں تو آپ اس کاغم نہ سیجئے اصل یہ ہے کہ اس میں بعض صحتیں ہیں اس وجہ سے ان کوایسے امور پر قدرت بھی ہوگئ ہے۔

وَكُوْشًاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَنَ زَهُمْ وَمَا

اور اگر الله تعالى جابتا تو ايے كام نه كر كے سوان لوگوں كو اور جو كچم

يَفْتَرُونَ ۞ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ ٱفْكِدَةُ الَّذِيْنَ

بیافتر اپردازی کرد ہے ہیں اس کوآب رہے دیجئے ۔اور تاکداس کی طرف ان

### لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ

لوكول كے قلوب ماكل ہوجاويں جو آخرت پريفين نبيس ركھتے

مراد کافرلوگ ہیں اگر چدائل کتاب ہی ہوں کیونکہ قیامت پرجیسا
یقین چاہئے ان کوبھی نہ تھا ورندا نکار نبوت پر جرات نہ کرتے جس کی وجہ
ہوں مراہ کو گیا۔ چونکہ کالفت سے نیخے میں خوف عذاب کوزیادہ دخل
ہے اس لئے آخرت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کیونکہ اگر کوئی خدا کا قائل ہو
گر آخرت کا مکر ہوتو اس کو گمناہ سے بچتا بہت مشکل ہولیا ۔ او پر ہٹلایا
گیا ہے کہ نبوت پرجد ید دلائل قائم کرنے کی ضرورت نبیس آگے اس دلیل
کو ہٹلاتے ہیں جو کہ اس بارہ میں کائی ہے یعنی مجز ہ قرآن اور اس کے
مانے والوں کی حالت بیان فرماتے ہیں۔ افھیر اللّه تا بالمهددین

# وَلِيَرْضُوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْامَاهُمُمَّقْتَرِفُوْنَ ·

اور تا کہ اس کو پہند کرلیں اور تا کہ مرِ تکب ہو جا ویں ان ا مور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تتے ۔

### ٱفَعَيْرَاللهِ ٱبْتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَالَّذِي ٓ ٱنْزُلَ

تو کیا اللہ کے سواکس اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وو ایبا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمبارے پاس بھیج وی ہے

### النكمُ الْكِتْبُ مُفَصَّلًا ﴿ وَالَّذِينَ النَّيْنَ الْكَنَّا لَكُمُ الْكِتُبُ مُفَصَّلًا ﴿ وَالَّذِينَ النَّهُمُ

٣ كى ماك يب كراس كے مغامی خوب مان ماف بيان كے تھے بير الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزِلٌ مِّنْ رَبِّكَ

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وواس بات کو یقین کے ساتھ جانتے میں کہ بیر (قرآن) آپ کے رب کی طرف سے واقنیت کے ساتھ

### بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُهُتَرِيْنَ ﴿

بیجا کیا ہے ہو آپ شرکرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَتَدَّتُ كُلِدَتُ كِلَدِّتُ رَبِّكِ صِلْ قًا وَعَلَ لِاً \*

ادرآپ کےرب کا کلام والفیت اور اعتدال کے اعتبارے کامل ہے

یعنی اس میں واقعی علوم اور سے عقائد ہیں اور اعمال ظاہری اور باطنی میں اعتدال کی رعایت ہے یہاں تک قرآن کے پانچ وصف بیان ہوئے ایک یہ کہ دوہ کالل کتاب ہے اپنے اعجاز بلاغت کی وجہ سے نبوت کی کائی دلیل ہے دوسر سے خداکی تازل کی ہوئی ہے تیسر سے دین کی ضروری ہا تیں اس میں صاف میان ہوئی ہیں چوتھی ہید کہ کتب سابقہ میں اس کی خبر دکی ہے جواہل کتاب راست کو تھے انہوں نے ظاہر بھی کر دیا پانچویں ہے کہ کہ اس میں واقعیت اور اعتدال کی پوری رعایت ہے چھٹا وصف ہے ہے کہ کتاب موری عارف نے اور تغیر سے خدااس کا حافظ اور تمہان ہے (ترجمہ دیکھو)

### لَامُبَدِّلَ لِكِلبَةِ عَوَّهُ وَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ @ لَكُولِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

اس ككام كاكولى بدلنے والانبيل اور و وخوب من رب ميں خوب جان رب ميں

### وَإِنْ تُطِعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِتُونَ

اورد نیامی زیاد ولوگ ایسے میں کدا کر آپ ان کا کہنا مانے لکیس تو وہ آپ کو

### عَنْ سَبِينِ لِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الله کی راوے براہ کرویں

كونكه خود كمراه بي اور جاننا جائي كاس جكه جوحضور كوخطاب فرمايا حميا ے کہ اگر آ ب ان کا کہنا مانے لکیس ای طرح پہلے جوفر مایا گیا ہے کہ آ پ شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں اس ہے دوسروں کو سنانا منظور ہے اور حضور کو خطاب فرمانے سے مبالغہ ہو گیا کہ جب آپ کواپیا کہا گیا حالا نکہ آپ میں اس تسم کااحمال بھی نبیس تو دوسروں کی کیا ہستی ہے ای طرح او پر کہا گیا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوااور کسی فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں وہاں بھی مقصود ہے ہے کہ کیاتم اللہ کے سواکسی دوسرے کا فیصلہ جائے ہو مگر مناظرہ میں الی باتوں کوائی طرف نبت کرنے سے مخاطب برزیادہ اثر ہوتا ہے اس لئے الماطفت كے طور بر ظاہراً آپ كى طرف اسادكر دى كئى رابط: اور مراہوں کے اتباع سے مطلقاً منع کیا کیا ہے آ کے ایک فاص واقعہ کی وجہ سے فاص امر میں اتباع کرنے ہے منع فرماتے ہیں واقعہ بہے کہ کفارنے مسلمانوں کو شبہ میں ڈالنا جایا تھا کہتم اللہ کے بارے میں جانورکو (جو بدوں ذرج کئے مر جائے) تو کھاتے نہیں ہواورا ہے مارے ہوئے جانورکو (جس کوتم ذرج کرو) کماتے ہوبعض مسلمانوں نے بیشبہ حضور کی خدمت میں نقل کیا اس پر بیہ آيتي مشركون تك نازل بوكي فكلوامماتالمشركون اورجب اوپر کفار کے اتباع کا فرموم ہونامعلوم ہو کیا (آ کے ترجمہ) کے صراحہ جواب نہیں دیا ممیا مگر پھر بھی جواب کی طرف اشارہ کر دیا ممیا ہے كيونك جس برالله كانام لياميا مواس حلال اورجس برالله كانام ندليا كيابوات حرام بتلایا پس جواب کا حاصل بیہوا کہ حلال ہونے کا مدار دوباتوں پر ہے ایک تو ذیج کرنا کیونکہ بدول ذیج کے نایاک خون بدن میں سے نہیں نکل سکتا دوسر ہے الله كانام ليناجوكه مفيد بركت باى وجه عضون والع جانورول كحطال ہونے کے لئے ذبح کے وقت خدا کا نام لینا شرط ہاس لئے فد بوحہ حلال ہے اور غیر غه بوحه حرام ہے ہاں جن حلال جانوروں میں خون نبیس چونکہ وہ تایا کی ہے خالی میں وہ بدوں ذبح کے بھی حلال میں جیسے مجھلی ٹڈی وغیرہ ۱۲ جن کوتم پرحرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو بخت ضرورت پڑ جاد ہے تو حلال ہے نَّ كَتِٰيُرًا لَيُضِلُّونَ بِالْهُوَآيِهِمُ يقن بات ب كربهت سا وى اب غلافيالات بر بلاكى سند كم اوكرت بي بُرِعِلْمِ النَّرَبَك هُوَ أَعْلَمُ اس میں کوئی شبہیں کرانلہ تعالی صدے نکل جانے والوں کوخوب جانتا ہے بِالْمُعْتَابِينَ ۞ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِنْمِ اور تم ظاہری مناہ کو بھی جیموڑو اور باطنی مناہ کو وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ بھی جھوڑو۔ بلاشبہ جو لوگ مناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے يُجْزُوْنَ بِمَاكَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ۞ وَلَا تُأْكُلُوْامِمَّا لَمُرُيُّكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جانوروں میں سےمت کھاؤجن پرانند کا نام نہ لیا گیا ہواور بیام بے ملی ہے اور یقینا شیاطین این وستول کو تعلیم کر رہے ہیں تاک يَبِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَإِنَ أَطَعَتُمُوْهُمُ

ے (بیکار) جدال کریں اورا کر ( خدانخواستہ )تم ان لوگوں کی اطاعت

إِنُ يَتَبِعُونَ إِلَّا النَّظَنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا وو محض بے امل خیالات پر جلتے ہیں اور بالکل تیای باتمیں رُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ تے ہیں بالیقین آپ کارب ان کوخوب جانتا ہے جواس کی راہ ہے بےراہ عَنْ سَبِيْلِهِ \* وَهُو اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ @ جاتا ہے اور وہ ان کو بھی فوب جانا ہے فَكُلُوا مِتَاذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ جواس کی راہ پر چلتے ہیں سوجس جانور پر اللہ کا نام لیا جادے اس میں سے کھاؤ باليته مُؤمِنِينَ اگرتم اس کے احکام پرایمان رکھتے ہو

<u> بعنی اس کومیاح اور حلال متمجمو کیونکه حلال کوحرام جاننا خلاف ایمان ہے</u>

وَمَا لَكُمْ أَرَّا تُأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ اسْمُ اللهِ

اورتم کوکون امراس کا باعث موسکتا ہے کہم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤجس پر

عَلَيْهِ وَقَلُ فَصَّلَ

النَّهُ كَانَام لِيا كَيَامُومَالا نكراللَّه تعالى في ان سب جانورون كَتَفْعِيل بتلادي ب اوراس تفصیل میں وہ جانورجس پر ذبح کرتے وقت خدا تعالی کا نام بلا شرکت لیا گیا ہو داخل نہیں پھراس کے کھانے میں اعتقادا کیوں انقباض ہو حاصل جواب كابد الم كرتم مسلمان موالله كاحكام كومائ والع بواور ضداني حرام وطلال کی تفصیل بتلادی ہاس بر چلتے رہوحرام برحایال: و نے کا اور حلال برحرام ہونے کاشیدمت کر واور مشرکین کے دسادس کی طرف التفات نہ کر وان کو محض جھکڑنای مقصود ہے طلب حق منظور نبیں (تحقیق) اس جگه شرکین کے شبہ کا جواب صراحة فدكورنبيس وجديد ب كداصول فرب ابت كرنے كے لئے تو ولائل عقلیہ کی مرورت ہوتی ہے۔ اور اصول ثابت ہو جانے کے بعد فرعی مسائل میں صرف دلاک نقلبیہ کافی ہوتے ہی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ا البتة كوئى طالب ق ہوتواس كى تىلى كرنے كے لئے فرى مسائل مى بھى اطمينان بخش جواب دے دیے کا مضما نقت بیس یا کوئی مخالف کسی اسلامی فری مسئلہ کاعقلی دلیل قطعی سے مخالف ہونا ٹابت کرے تو مری حق کے ذمہ اس کا جواب دینا ضروری ہوگا مگر یہاں مشرکین کے شبہ میں دونوں باتوں کا حمّال نبیں ہوسکتا اس

# اِتَكُمْ لَكُثُمْ كُونَ ﴿ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا

(عقائدوافعال می) کرنے لکو تو بعیائم شرک ہوجاؤ۔ ایمامنس جو کہ پہلے فاحیدینه و جعلنا که نوس ایمائیسی به

مردہ تھا چرہم نے اس کوزندہ کردیا اورہم نے ایک ایسانوردے دیا کہ وہ اس

فِ النَّاسِ

كولئے ہوئے آدموں من چلا چرتاب

ربط: تقریحات بالا سے اوپر فرمائٹی معجزات کا غیر ضروری ہوتا ٹابت کر کے معجز وقر آن کا اثبات رسالت کے لئے کافی ہوتا فہ کور تھا نیز تقید بی د محکذیب کرنے والوں کا حال بھی بیان ہوا تھا آ گے ای مضمون کی زیاد و توضیح ہے او من کان تا بعملون

یعن وہ نور ہروقت اس کے ساتھ رہتا ہے جس کے سب وہ گمراہی وغیرہ کی تمام معزرتوں سے محفوظ ہے ہیں زندہ سے مراد مسلمان محفوظ ہے ہیں زندہ سے مراد مسلمان کا نور ہے۔

كَمَنْ مَّتُلُهُ فِي الظُّلُلْتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ

کیاا پیافخض اس مخف کی طرح ہوسکتا ہے جس کی حالت بیہو کہ وہ تاریکیوں

قِنْهَا

م ہاں ہے نکلنے ی نہیں پاتا

مرادوہ مخص ہے جومسلمان نہیں ہوا آ مے اس تعجب کا جواب ہے کہ وہ کفر پر باوجود کید وہ ظلمت کی چیز ہے کیوں قائم رہا وجہ یہ کہ جس طرح مسلمان کوایمان احجمامعلوم ہوتا ہے (آمے ترجمہ)

كَنْ لِكُ زُيِّنَ لِلْكُورِيْنَ مَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ۞

ای طرح کافروں کو ان کے اعمال متحن معلوم ہوا کرتے ہیں

چنانچای وجہ سے بیروئسا مکہ جوآپ سے مہمل فر مائش اور شبہات پیش کرتے رہے ہیں اپنے کفر کو اچھا سمجھ کر ہی اس پر جے ہوئے ہیں آگے بتلاتے ہیں کہ بیکوئی ٹی بات نہیں (ترجمہ دیکھو)

وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ ٱكْبِرَ

اورای طرح ہم نے ہرستی میں وہاں کے رئیسوں بی کوجرائم کا مرتکب بتایا پھران کے اثر ہے اورعوام ان میں ل مجئے۔

### مُجْرِمِيْهَا لِيَهُكُرُوْا فِيْهَا الْ

تاکہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کیا کریں انبیاہ کو ضرر پہنچانے کے لئے جن ہے ان کا مستحق عذاب ہونا خوب

ثابت ہوجائے۔

### وَمَا يَهُكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمُ

اوروہ لوگ اپنے عی ساتھ شرارت کرد ہے ہیں

م کواپنے خیال میں دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں لیکن واقع میں اس کا و بال تو ان ہی کو بھکتنا پڑے گا۔

وَمَا يَشَعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ ايَكُ

اوران کوذ راخرنبیں۔اور جبان کوکو کی آیت چینی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ

قَالُوْا لَنَ تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ

ہم ہر گز ایمان نہ لاویں کے جب تک کہ ہم کو بھی الی بی چیز نہ دی جاوے

أُوْتِيَ رُسُلُ اللهِ }

جواللہ کےرسولوں کودی جاتی ہے

یعن ہمارے پاس بھی دحی اور کتاب آئے جس میں ان کوامیان لانے کا عظم ہوتب امیان لاویں کے اور اس قول کا جرم عظیم ہونا ظاہر ہے کہ تکذیب اور عنا داور ککبراور گتاخی سب کا جامع ہے آگے تی تعالی اس کا روفر ماتے ہیں

الله أغلم حيث يجعل رسلته

اس موقع کوتو خدا بی خوب جانتا ہے جہاں و واپنا پیغام بھیجتا ہے کیابر کس وناکس اس شرف کے قابل ہو گیا آ گےاس جرم کی سزا کابیان ہے۔

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْ اصْغَارُ عِنْكَ اللهِ

عنقریب ان لوگوں کو جنبوں نے بیچرم کیا ہے خدا کے پاس پہنچ کر ذات ہنچے کی جیسا کہ ان لوگوں نے نمی کے مقابلہ میں اپنے کواعز از نبوت کاسٹی سمجھا تھا۔

وَعَنَابٌ شَٰٰٰ يِنُ الْبِمَاكَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ۞

اور مزائے عنت ان کی شرارتوں کے عالمہ می۔ فہن تیرد الله آئ تھیں یہ یشرخ

سوجس مخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا جاہتے ہیں اس کے سینہ کو

# صَنْرَةُ لِلْإِسْلَامِ

اسلام کے لئے کشادہ کردیتے ہیں

کہ اسلام تبول کرنے میں پس و پیش نبیس کرتا اور نور ایمان ای کشادگی کا نام ہے۔

وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدُرَهُ

اور جس کو بے راو رکھنا جاتے ہیں اس کے سینہ کو تف بہت تک کر

ضَيِّقًا

دیے ہیں

کاس کواسلام لا نا بخت معیبت نظر آتا ہے آگے اس کی مثال ہے۔

حَرَجًا كَاتَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ لَ

جیے کوئی آسان میں چڑھتا ہے

محر چڑ ھانہیں جاتا اور جی تنگ ہوتا ہے مصیب کا سامنا ہوتا ہے یہی حالت ان کی اسلام لانے کے لئے ہوتی ہے کہ جیسا اس سے چڑ ھانہیں جاتا ایسے ہی خدا کی بھٹکار کی وجہ سے ان سے ایمان نیس لایا جاتا۔

كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ

ای طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر پیشکار

لايُؤُمِنُونَ ﴿ وَهٰذَا صِرَاطُرَتِكَ

والآ ہے اور کی تیرے رب کا سیدھا رات ہے

مُسْتَقِيْمًا فَنُ فَصَّلْنَا الْإِيْتِ لِقَوْمِ

ہم نے نفیجت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو

تَيَنَّكُ كُنُّ وُنَ 💮

ماف صاف بيان كرديا

تاک اس مجزؤ قرآنی کی تقد بق کریں پھراس کے مضامین بھل کر کے بخات ماصل کریں بھی تقد بق کریں پھراس کے مضامین بھل کر کے بخات ماصل کریں بھی تقد بی اور قمل کامل صراط متقیم ہے اور جن لوگوں کو نصیحت ماصل کرنے کی فکر بی نہیں ان کو نہ یہ مجزہ کانی نہ دوسرے ولائل کافی آھے ان نصیحت مانے والوں کی جزا کا ذکر ہے جسیا کہ نہ مانے والوں کی سزا کا ذکر او برآچا ہے۔ ربط : او برحق مانے والوں اور نہ مانے والوں کی سزا کا ذکر او برآچا ہے۔ ربط : او برحق مانے والوں اور نہ مانے والوں کی

جزاوسزا کاذکرکیا گیاہے آ گےاس کا وقت اوراس کی بعض کیفیات اور بعنوان ویکرای کی تاکیدندکور ہے۔ ویوم یحشر هم تالا یفلح الظلمون

# لَهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْكَرَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُمْ

ان کے واسطیان کے دب کے پاس سلامتی کا کھر ہاور انتدان سے حبت رکھتا ہے

بِمَا كَانُوْايَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ

ان کے اعمال کی وجہ سے اور جس روز اللہ تعالی تمام ظائل کو

جَمِيْعًا ع

مع کریں کے

اوران میں ہے کفار کو حاضر کر کے شیاطین الجن ہے دھمکی کے طور پر پیکہا جائے گا(آ گے ترجمہ)

يْمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُثَّرْتُمْ

اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں ( کے تمراہ کرنے ) میں براحصہ لیا

اور ان کوخوب بہکایا ای طرح انسانوں سے پوچھا جائے گا الم اعہد البکم یننی ادم کہا ہے بی آ دم کیا میں نے تم کو یہ وصیت نہ ک تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بلکہ میری عبادت کرنا غرض شیاطین الجن بھی اقر ارکریں مے اور کافرانسان بھی اپنی غلطی کا اقر ارکریں ہے۔

مِنَ الْإِنْسُ وَقَالَ أَوْلِينَ عُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ

جوانسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وو( اقر ار آ) کہیں سے کہا۔ ہمارے پر وردگارہم میں ایک نے دوسرے سے فائد و حاصل کیا تھا

یعنی گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے میں ہرایک کواپنا نفسانی فائدہ مدنظر تھا چنانچہ گمراہ انسانوں کواپنے عقائد کفریہ میں لذت آتی ہے اور گمراہ کرنے والے شیاطین کواس سے حظ ہوتا ہے کہ بھارا قابوچل گیا۔

رَبِّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَا آجَلَنَا

اورہم اپن اس معین میعاد تک آپنج جوآپ نے ہمارے لئے متعین فرمائی تمی

لعنی فی الحقیقت ہم ان کے بہکانے سے قیامت کے منکر تھے لیکن وہ انکار فلط ثابت ہوا چنانچہ قیامت آئمی۔

الَّذِي آجُلُتَ لَنَا فَالَ النَّارُمَثُونَكُمْ

( یعن قیامت ) الله تعالی ( سب کفارجن وانس سے ) فرماوی سے تم سب کا محکانہ

# اللهُ اللهُ القَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا قَالُوْاللَّهِ لَنَا

خردیا کرتے تھے وہ سب عرض کریں مے کہ ہم اپنے اوپر (جرم کا)

### عَلَى ٱنْفُسِنَا

قرار کرتے ہیں

ہارے پاس کوئی وجہ عذر اور براء ت کی نہیں آ مے اللہ تعالیٰ اس صیبت کے پیش آنے کا سبب بتلاتے ہیں

# وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ التَّنْيَا وَشَهِدُ وَالْحَالِقُ التَّانِيَا وَشَهِدُ وَا

اور ان کو دغوی زندگانی نے بھول میں ڈال رکھا ہے اور یہ لوگ

# عَلَى ٱنْفُرِهِمْ ٱنَّهُمْ كَانُوْ الْفِرِينَ ﴿

مقرر ہوں کے کہ وہ کافر تھے

یعنی د نیوی لذات کو بزامقصود سمجھ رکھا ہے آخرت کی فکری نہیں وہاں اپنی اس غلطی کا قرار کریں گے مگر اس وقت کے اقرار سے کیا ہوتا ہے اگر دنیا میں ذراغفلت دور کریں تو اس روز بد کا سامنا ہی کیوں ہو آ گے حق تعالی رسولوں کے بھیجنے میں اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں۔

### ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَّبُكُ مُهْلِكَ الْقُرْي

يداس وجه ے بے كه آپ كا رب كى بستى والوں كو الى حالت مى

### بِظُلْمٍ وَ آهُلُهَا غُفِلُوْنَ ۞

الماكنيس كراكراس بستى كرب والي بخرمول

بوجر سولوں کے نہ آنے کے احکام الہی کی ان کوخر نہ ہو جب دنیا میں بدوں رسول بھیجے عذا بنیں ہوسکتا تو آخرت کا عذا ب جو بہت خت ہے بغیر رسولوں کے بھیج کوئر ہوسکتا ہے اس لئے بغیروں کو بھیجے ہیں تا کہ ان کو اطلاع ہوجائے اس کے بعد جس کوعذا ب ہوگا استحقاق کی وجہ ہے ہوگا اوراگر کوئی یوں کیے کہ رسولوں کے بھیجنے سے بڑھ کر رحمت تو یہ تھی کہ احکام کا پابند می نہ کرتے جواب یہ ہے کہ پھر باہم جس قد رفساد ہوتا اس کے انسداد کی کوئی صورت نہ تھی چنا نجے سلاطین دنیا بھی قانون ہی سے انظام کرتے۔

# وَلِكُلِّ دَرَجْكٌ مِّمَّا عَمِلُوا ﴿ وَمَا

اور ہرایک کے لئے درج ملیس مے ان کے اعمال کے سبب اور آپ کا

### خلِدِينَ فِيهَآ الرَّمَاشَآءَ اللهُ ط

ووزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشکور ہو مے ال اگر ضدائی کومنظور بوتو ووسری بات ہے

کین یہ بھنی ہے کہ خدابھی نکالنانہ جا ہے گااس لئے ہمیشہ رہو گے۔

### اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَكُنْ لِكَ

بیشک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑاعلم والا ہے۔ اور ای طرح

### نُورِّنُ بَعْضَ الظَّلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا

ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں ہے

### كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ أَ

ان کے اٹمال کے سبب

تعنی جس طرح دنیا میں گمراہی میں سب میں تعلق وقرب تھاای طرح دوزخ میں بھی سب استھے رہیں گے یہ خطاب تو انسانوں اور جنوں کی مجموی حالت کے متعلق تھا آگے ہرا یک کوان کی ذاتی حالت کے متعلق خطاب ہے (ترجمہ دیکھو)

### يمعشر الجن والإنس ألم يأتكم

اے جماعت جنات اور انسانوں کے کیا تمہارے پاس تم بی میں کے

### رُسُّلٌ مِّنْكُمْ

پنیبرہیں آئے تھے

یے جوفر مایا ہے کہ تہمیں میں کے پیمبرتواگر جنات میں بھی رسول ان بی کی جنس ہے آئے ہوں جب تو مطلب سہل ہے اور اگر انسانوں بی کے رسولوں کا اتباع جنوں پر بھی واجب ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم دونوں کے مجموعہ میں سے رسول کا آنااس وقت میں صادق ہے کہ فقط انسانوں ہی میں سے رسول آئے ہوں رہا یہ سوال کہ پھر جنوں کو ان سے فیض لینا کیوں کرممکن ہوگا اس کا جواب سور و آل کے بھر ان کو ان سے فیض لینا کیوں کرممکن ہوگا اس کا جواب سور و آل کو عمران میں گزر چکا ہے کہ انسان طبیعت ملائکہ اور طبیعت جن دونوں کا جامع ہوں کے جامع نہیں۔ واس سے ہرایک کو فیض ہوسکتا ہے مگر انسان کو بجز انسان کے جامع نہیں۔

يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ الْبِينَ وَيُنْذِرُونَكُمُ

جوتم سے میرے احکام بیان کیا کرتے تھے اور تم کواس آج کے دن کی

رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ

رب ان کے اعمال ہے بے فرنہیں ہے اور آپ کا رب الْعَیٰی ذُو الرَّحْمَةِ طَ

بالكل غنى برحت والاب

کینی حق تعالی رسولوں کو اس وجہ سے نہیں ہیں جیسے کے اندو وہ کسی کی عبادت کے عتاج میں بلکہ اس کئے ہیں کہ رسولوں کا آنا بندوں کے کے رحمت ہے ان کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنے نفع نقصان کی خبر ہوتی ہے اس میں بندوں بی کا نفع ہے آگے اپنی شان استغنابیان فرماتے ہیں۔

إِنْ يَشَا يُدُ هِبُكُمُ وَيُسْتَخُلِفُ مِنَ

اگر وہ جا ہے تو تم سب کو افعالیوے اور تمبارے بعد جس کو جا ہے

بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كُمَّ ٱنْشَاكُمْ

تمباری جگہ آباد کر ہے جیبا کہ تم کو ایک دوسری

مِّنُ ذُرِّتِهِ قَوْمِ الْخَرِيْنَ ٥

توم کی نسل سے پیدا کیا ہے

جن کا کہیں پہنیں اور تم ان کی جگہ موجود ہوائی طرح سلسلہ چلا آر ہا ہے لیکن اگر ہم چا ہیں تو دفعۃ اس سلسلہ کو بند کر دیں اور از سرنو دوسرا سلسلہ کو بند کر دیں اور از سرنو دوسرا سلسلہ کا تم کر دیں کیونکہ کس کے ہونے نہ ہونے سے ہمارا کوئی کام انکائبیں پڑا پس رسولوں کا جمیجتا ہماری ضرورت کی وجہ سے نہیں تمہاری احتیاج کی وجہ سے نہیں تمہاری احتیاج کی وجہ سے تم کو چا ہے کہ ان کی تھمدیت اور اتباع کر کے سعادت حاصل کرو

اور كفروانكار كے ضررے بجور اِنَّ مَا تُوعَكُ وِنَ لَا تِ اِلَّا وَاَ اَنْ تُعُرِ

جس چرکاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔وہ بیشک آئے والی چر ہے اورتم

بِبُعُجِزِيْنَ 🕣

عاجزنبين كريجيتے

لیمی بیمت خیال کرنا کرا گرقیامت آئے گرتو ہم کمیں بھاگ جائیں کے ہاتھ نہ آئیں مے جیسا کہ دکام دنیا کے ساتھ مجرم ایسا کیا کرتے ہیں یادر کھوتم خدا ہے کہیں نہیں بھاگ سکتے آئے فرماتے ہیں کہ باوجود ولاکل بیان کردینے کے اور فق متعین ہوجانے کے اب بھی اگر کوئی کفری کو اچھا

سمجے اور اسلام کو برا کے اور قیامت کا انکار کرے تو ایسے لوگوں کے جواب میں آخری بات سناد بجئے۔ ربط : او پر شرکین کی اعتقادی جہالتوں شرک اور کفر کی باتوں کا ذکر تھا آ کے ان کی بعض عملی جہالتوں کا بیان ہے جن کا منشاء بھی شرک اور کفر ہے۔ و جعلو اللّٰہ تا کانو ا مہتدون

# قُلْ لِقُوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ اِنِّي

آپ فراد بج كرا برى قوم اتم افى ماك رئى كرت ربويم بى عامِل في قسوف تعليون لا من تكون

عمل کرر ہاہوں۔سواب جلدی تم کومعلوم ہوا جاتا ہے کداس عالم کا انجام کار

لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ۞

كس كيلئے نافع ہوكا۔ ييلين بات ب كردن تلقى كرنے والوں كو بھى فلاح نہ ہوكى

وَجَعَلُوْا لِللهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ

اور الله تعالى نے جر تمین اور مواثی پیدا کے جر و آلُانعام رنصینیا فقالواله نا

ان لوگوں نے ان میں سے کھے حصہ اللہ کا مقرر کیا اور

يتلو بِزَعْمِهِمْ

برعم خود کہتے ہیں کہ بیتو اللہ کا ہے

جو کے مہمانوں اور مسافر وغیرہ عام مصارف میں صرف ہوتا ہے۔

وَهٰ ذَا لِشُرَكَآبِنَا ۚ فَمَاكَانَ

ادر یہ ہارے معودوں کا ہے پھر جو چیز ان کے معودوں ک لِشُوکاً بِھِے فکلا یک لُلے اللّٰہے <sup>ج</sup>

ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پنجی

بكياكراتفا قأبحى خداكمتام كے حصہ من ل جائے تو فورا نكال لى جاتى ہے۔

وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَ يُصِلُ إِلَى

اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پینے

شُرَكَآبِهِمْ سَآءَمَا يَحْكُمُونَ ۞

جاتی ہے انبوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے

<u>ۊَحَرْتُ حِجُرٌ ۚ لَا يَظْعَمُهَاۤ اِلْاَمَنَ</u> ہیں جن کا استعمال برخص کو جائز نہیں ان کوکوئی نہیں کھا سکتا سواان کے جن کوہم تنشآء بزغيهم وأنعام كرخرمت چا بیں اور ( کہتے ہیں کہ یخصوص ) مواثی ہیں جن پرسواری یابار برداری حرام طُهُوْرُهَا وَٱنْعَامُّ لَايَنْكُرُوْنَ اسْمَ كروى كى باور (مخصوص) مواثى بين جن پريدلوك الله كانام بيس ليت (يد الله عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَخْزِيُهِمُ سب باتم ) محض الله برافتراء باند صنے کے طور پر ( کہتے ہیں ) ابھی اللہ تعالیٰ بِمَا كَانُوْا يَفَتَرُونَ ۞ وَقَالُوا مَا فِي ان کوان کے افتر اکی سزاد یے دیتا ہے اور وہ ( یوں بھی ) کہتے ہیں کہ جو چیز ان بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّنَ كُوْرِ مَا مواثی کے بیٹ میں ( سے تکلتی ) ہے وہ خالص ہمار سے مردوں کے لئے ہے اور وَمُحَرِّمُ عَلَى أَزُواجِنَا ۚ وَإِنْ يَكُنُ ہماری مورتوں پرحرام ہاورا کروہ (پید کا نظاموا بچہ )مردہ ہے اس يُنتَهَ فَهُمْ فِيْهِ شُرَكًا وُ سُيجَزِيُ متعع ہونے کے جواز ہیں (مردوعورت) سب برابر ہیں ابھی اللہ تعالی ان کو وَصْفَهُمْ النَّهُ حَكِيْمٌ ان کی فلط بیانی کی سزاد ئے دیتا ہے بلاشبدہ ویزا حکست والا افترا اماس لئے تھا کہ وہ ان امور کوحق تعالیٰ کی خوشنو دی کا سبب سمجھتے تعے اور انجمی سزادینااس لئے فرمایا کہ قیامت جو آنے والی ہے دور نہیں اور کھے کھیزاتو مرتے ہی شروع ہوجائے گی۔ بعض حکمتوں کی جہے مہلت دے تھی ہے۔ جلدی سراندیے کی جہ بیہ

بزاعلم والاہے

آ مے بطورخلا صداورانجام کے ارشادفر ماتے ہیں ( دیمموتر جمہ )

ابھی سزانہ دینے ہے کوئی بہنہ سمجھے کہ اس کو خبر نہیں اس کوسپ خبر ہے

جاتاتواس کو ملارہے دیتے اور برعس صورت میں اس کونکال کر پھر بتوں کے حصد من ما دیتے اور بہانہ بیکرتے کاللہ تعالی عن ہے اور بت محتاج ہیں۔ بحيره اورسائبكو بتول كے نام يرجيمور ديتے دختري اولا دکول كر ڈالتے تھے بجھ کھیت بتوں کے نام پروتف کردیتے اور کہتے کداس کا اصل مصرف مرد ہیں اور عورتول کودینا ہاری رائے برہے ورندہ واس کامعرف نبیں ای طرح جانوروں کے بارے میں بھی ان کاعمل تھا جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان برسواری اور بار برداری کو جائز نه بھتے تنے بعض جانور مخصوص تنے کہ ان بر مجمى الله كانام ندليت تح ندذ ع كرت وقت نددوده نكالته موع نسوار ہوتے ہوئے بحیرہ اور سائبے پید میں سے ذریح کرتے وقت جو بحے نظاما کر زندہ ہوتا تو اس کوہمی ذبح کر لیتے اور مردوں کے واسطے حلال اور عورتوں کے نے حرام بجمتے تھے اگر مردہ ہوتا تو سب کے لئے طال سجمتے تھے بعض جانوروں کے دورھ کوبھی مردوں کیلئے حلال اورعورتوں کے لئے حرام سمجھتے تھے بجیرہ اور سائیہ اور وصیلہ اور حامی کی عمادت اور دائی حرمت کے قائل تھے۔ اورای طرح بہت ہے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد قَتْلُ أُوْلَادِ هِمْ شُرَكَا وَّهُمُ کے قبل کرنے کو متحسن بنار کھا ہے تا کہ وہ ان کو ہر باد کریں اور تا کہ ان کے طریقہ يُرْدُوْهُمُ وَلِيَلْبِسُوْاعَلَيْهِمُ دِيْنَهُمْ ا كونجو لاكردير اورا كرالله تعانى كومنظور موتاتوبيابيا كام ندكرتي توآب ان كو وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا فَعَكُوْهُ فَذَرُهُمْ اور جو کھو يد للط باتمى بتار ہے جي يونمي رہے ديجے ۔اورووات خيال وَمَايَفْتُرُونَ@وَقَالُوُاهْذِهِ آنَعَامٌ

(باطل) پریمی کہتے ہیں کہ بیا (مخصوص) مواثی ہیں اور (مخصوص) کھیت

كونكداول توسب الله كاپيداكيا مواب پيداكرنے مس كوئى شريك بيس أو

دوسرے کا نام کول لیاجائے دوسرے مجر جتنا اللہ کا حصہ نکالا ہاس میں سے

مجمى كمناديا جائے اور يه كہا جائے كه الله توغنى باورسب عماج بين توعماج مان

كرمعبود مجمة اورزياده حماقت بيبال جن رسمول كارد بوه چندرمين

میں۔ غلم اور پھل میں سے چھ حصد اللہ کے نام کا نکالتے اور پھی بتوں اور

جنات کے نام کا پھراگرا تفا قاللہ کے حصہ میں سے پچھ بنوں کے حصہ میں ل

# ٱتْكُرُ وَاتُواحَقَّهُ يُوْمُ حَصَادِهِ ﴿

اس کے کافنے (توڑنے) کے دن (مکینوں کو) دیا کرو

یہاں جس جن شری کا بیان ہاس عشر مراد نیس جو کہ زمین کی زکو ہ معمی کیونکہ زکو ہدید میں فرض ہوئی ہاور بیآ یت مکہ میں تازل ہوئی بلک یہ حق زکو ہے علاوہ تھا چر جب زکو ہ وعشر واجب ہو گئے بیتی منسوخ ہوگیا۔

### <u>وَلاَ تُسْرِفُوْا</u> ْ

اور حدے مت گزرو

کینی مسکینوں کوریے میں بھی شرقی اجازت سے آھے نہ بر حولیفن اتنا مت دو کہ اپنے او پر اور اہل وعیال پر تنگی اور پر بیٹانی ہو باتی مطلب نہیں کہ جس قدر واجب ہے اس سے زیادہ نہ دو کیونکہ واجب سے زیادہ دینا جب تک کہ تنگی وغیرہ نہ ہواسراف نہیں۔

### اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿

يقيناً ووصد سے گزرنے والوں کونا پند کرتے ہیں

آ مے ہلاتے ہیں کہ جس طرح باغ اور کھیت حق تعالی نے بیدا کئے ہیں ای طرح حیوانات بھی ای نے بیدا کئے ہیں۔

### وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَفَرْشًا مُكُلُوْا

اور مواثی جو اونجے تد کے اور چھوٹے تد کے

### مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ

جو کھالند تعالی نے تم کودیا ہے کماؤ

یعن انے بارہ میں بھی مثل باغ اور کھیت کے تم کواجازت ہے کہ جوشریعت سے حال ہاں کو کھاؤ اورا بی الحرف ہے حرمت کا حکام مت تراشو۔

### وَلاتَتَبِعُواخُطُوٰتِ الشَّيْظِنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

اور شیطان کے قدم بعدم مت چلو بلاشک وہ تمہارا صریح وشمن ب

عَدُوَّ مُّبِينٌ ﴿ ثَلْمِنِيهَ ٱزُوَاحٍ عَ

(اور بدمواشی) آ تھ نر و مادو (پیدا کئے) تعنی بھیز (اور دنبہ) میں

مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ

روتتم (زوماده) اور بكرى مى دوقتم (زوماده) آپ (ان سے)

### قَلُ خَسِرَالَّذِينَ قَتَلُوْآا وُلَادَهُمْ سَفَهَّا

واقعی خرابی میں پڑ گئے وولوگ جنہوں نے اپن اولاد کو محض براہ حمالت بلاکس سند کے

# بِغَيْرِعِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَارَزَقَهُمُ اللهُ

مَلَ كَرِدُ الا اور جو ( حلال ) چيزين ان كوالله تعالى نے كھائے ہے كودي تعميل

### افُتِرَآءً عَلَى اللهِ قَدْضَتُوْ أَوْمَا

ان وحرام كرليامحض الله برافتر إباند من كطور بريشك ياوك كمراي من بر

### كَانُوْا مُهْتَدِينَ ﴿

مے اور بھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے ۔ ع

تو یہ گمرای جدید نہیں بلک قدیم سے ہے ہیں اس آیت میں ان کے طریقہ کا خلاصہ بھی فہور ہے کہ گمرای میں پڑھئے اور انجام بدکا خلاصہ بھی فہور ہے کہ گمرای میں پڑھئے اور انجام بدکا خلاصہ بھی فہور ہے کہ خرائی میں پڑھئے عذاب بھتیں ہے۔ رابط: او پرمشرکین کا کھیتی اور جانوروں میں حلال وحرام کرنے کا تصرف مع رد کے فہور تھا۔ آھے بھی ای رد کی فہور تھا۔ آھے بھی ای رد کی فہور تھا۔ آھے بھی ای رد کی کہ تو تفصیل ہے۔ و هو الذی قالا بہدی القوم الظلمین

# وَهُوَالَّذِي أَنْشَاجَنَّتٍ مَّعُرُوشتٍ

اوروی (الله پاک) ہے جس نے باغات پیدا کئے ووجھی جوننو س پرچ معائے

### ۊ*ؙۼؽ۬ۯڡٞۼ*ۯۏۺ۬ؾؚ

جاتے ہیں (جیسے انگور) اور وہ مجی جوٹنوں پڑنیں چڑھائے جاتے

یا تواس لئے کہ بیلدارہیں جیسے تندوار درخت یا باوجود بیلدار ہونے کے ٹیو ل پران کے چڑھانے کی عادت نہیں جیسے خربوز و تر بوز وغیرہ۔

### وَّالتَّخْلَ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا الْكُلُهُ

اور مجور کے در خت اور کھی جن میں کھانے کی چیزی مختلف طور کی ہوتی ہیں

### وَ الزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَسَابِهًا

اورز تون اورانارجو(انارانار) باہم (زغون زغون باہم )ایک دوسرے کے مشابہ

### وَّغَيْرَمُتَشَابِهِ مُكُنُّوا مِنْ تُمَرِهُ إِذَا

بھی ہوتے ہیںاور (مجمی ایک دوسرے کے مشابنیں بھی ہوتے ان سب کی بیداوار کھاؤ جب وونکل آ وےاوراس میں جوحق (شرع سے )واجب ہےوہ

# قُلْءَ النَّكُريْنِ حَرَّمَ أَمِرا أَلُانْتَيَيْنِ

کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کوحرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو مرمی کی جہرم میں در سرم در مرم در کا ہو جو جو جیسر در مرم

أَمَّا اشْتُملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَيْنِ الْمُ

یاس (بچه ) کوجس کو دونوں مادہ (اپنے) پیٹ میں لئے ہوئے ہوں العنی تم جومختلف مسور توں سے تحریم کا دعویٰ کرتے ہوتو کیاحق تعالیٰ نے

ان میں ہے کسی کوحرام کیا ہے اگر خدا کی طرف نسبت کرتے ہوتو بتلاؤ کہ ان میں سے کسی کے میں ا

ان میں ہے کس کوحرام کیا ہے۔

# نَبِّ وُنِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِينَ ﴿

تم جھے کو کی دلیل سے تو بتلاؤ اگر ہے ہو

یة چھوٹے قد والول کے متعلق بیان ہوا آ کے بڑے قد والول کا

بیان ہے۔

# وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ

اوراونت میں دوسم اور کائے بھینس) میں دوسم آپ کہے کہ کیا القد تعالیٰ نے

# قُلْءَ الذَّكُرِيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ الْأُنْتَيَيْنِ

ان دونوں نروں کوحرام کہاہے یا دونوں مادہ کو یااس (بچیکوجس کودونوں مادہ

### أمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ "

(آئے) پید می لئے ہوئے ہوں۔ کیا تم (اس وقت) مامر تے روزود ہور ہو ہو کا ای از وضیکم اللّٰه بھانا ا

بن وتت الله تعالى نے تم كو اس (تحريم و تحليل) كا تكم ديا

اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ تم جو مختلف صور توں سے تحریم کے مدی ہو
تو کیا یہ تحریم اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اگر ایسا ہے تو اس پر دلیل قائم کرنا
چاہئے جس کے دوطریقے ہیں ایک تو یہ کسی رسول وفرشتے کے واسط ہے ہو
اس کو تو تم اختیار کربی نہیں سکتے کیونکہ تم کو مسئلہ نبوت اور وحی سے انکار بی
ہے پس اس دعویٰ کے ثابت کرنے کی ایک بی صورت رہ کی ہے کہ خود خدا
تعالی نے بلا واسط تم کو بیا حکام بتلائے ہوں سویہ بھی غلط (ترجمہ دیکمو)
تعالی نے بلا واسط تم کو بیا حکام بتلائے ہوں سویہ بھی غلط (ترجمہ دیکمو)

فَهُنَ أَظْلَمُ مِثْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا

تو اس سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر بلادلیل جموت

# لِيُضِلَّ التَّاسَ بِغَيْرِعِلْمٍ " إِنَّ اللهَ

نهمت لگائے تا كەلوگوں كوڭمراه كرے۔ يقيناً الله تعالى خالم لوگوں كو ( جنت كا

# لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ قُلُ لَا آ

راستہ آخرت میں )ندد کھلاویں ہے۔ آپ کہدد یکئے کے جو پچھاد کام بذریعہ وجی

### أَجِدُ فِي مَا أَوْجِي إِلَى مُحَرَّمًا

ميرے پاس آئے ہيں ان من تو من كوئى حرام غذا يا تانبيں

اور ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ بھی نہیں ہوسکتا ہیں تابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں حاصل جواب کا یہ ہوا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جی تو نہیں کہ ان چیز وں کو ہوئی جیں تو جس طرح اللہ کے سواکسی کے لئے یہ حق نہیں کہ ان چیز وں کو عبادت کے طور پر اس کے نام زدکیا جائے جیسا کہ مشرکییں بتوں کے نام پر کھیت اور جانور چھوڑتے تھے اس طرح ان کے حلال وحرام کرنے کا اختیار بھی اللہ کے سواکسی کو نہ ہوگا اور حق تعالیٰ نے ان سے ہر شم کی نفع سواری لینے اور کھانے چیز کا جائز کیا ہے ہیں جرمت کسی طرح ممکن نہیں کے ونکہ تبارا جرام کرنا شرعا غیر ممکن اور خدا نے حرام کرنا شرعا غیر ممکن اور خدا نے حرام کیا نہیں اور اگر کیا ہے تو دلیل لاؤ جب دلیل نہیں لا سکتے تو حرمت کا دعویٰ کرنا خدا پر افتر ام ہا نہ ھمنا ہے۔

ربط: آ مے ہی مضمون سابق ہی کی تائیہ ہے کہ جن حیوانات میں کلام ہور ہا ہان میں حرام تو فلاں فلاں چیزیں جی تم اپنی طرف سے ختر اع کیوں کرتے ہو نیز اس میں ان کی ایک دوسری محرابی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ بہتے ہوئے خون اور غیر خدا کے نام پر ذ نے کئے ہوئے جانور کو بھی کھاتے تھے تو او پر طال کو حرام کرنے کا ذکر تھا آ مے حرام کو طال کرنے کا ذکر ہے قل لاا جدیدا غفور رحیم

### عَلَى طَاعِمِ تَيْظُعُمُهُ أَ

س کھانے والے کے لئے جواس کو کھاوے

یعنی ان جانوروں میں ہے جن میں کلام ہور ہا ہے بجز ان کے اور کوئی حرام نہیں تو اس قید ہے میشہ جاتار ہا کہ کیا بجز ان چار چیز وں کے اور کوئی چیز حرام نہیں حالانکہ احادیث میں اور حیوانات کی بھی حرمت آئی ہے۔

### إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهُ أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا

مر یه که وه مردار (جانور) مو یا به که بهتا موا خون مو

ٱۅٛڷڂۿڂؚڹ۫ڒۣؽڔٟڣٙٳؾۜۿڔۻۺ

یا خنزر کا محوشت ہو کیونکہ وہ بالکل تاپاک ہے

ای لئے اس کے سب اجزاء نجس ہیں بال بھی کھال بھی ہڑی بھی گوشت بھی ایسے نایاک کونجس العین کہتے ہیں۔

# ٱۅ۫ڣۣڛ۫قًاٱهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عَفَّىنِ

یاجو (جانور) شرک کا در بعیہ وک غیراللہ کے نامز دکر دیا گیا ہو۔ پھر جوفض

### اضُطُرَّعَيْرَ بَاغِ وَ لَا عَادٍ

ہے تا ب ہو جاوے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہوا ور نہ تجاوز کرنے والا ہو

اس حالت میں ان حرام چیزوں کے کھانے میں بھی اس مخفی کو گناہ نہیں ہوتا ایک ہی ایک آیت سیقول میں گزری ہے وہاں تغییر طاحظہ کی جائے ربط: اوپر جومضمون فدکورتھا آ گے اس کے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے شبہ یہ ہے کہ اس جگہ سوائے چند چیزوں کے جن کو اسٹنا ، کیا گیا ہے باتی ہے شبہ یہ ہے کہ اس جگہ سوائے چند چیزوں کے جن کو اسٹنا ، کیا گیا ہے باتی سب کھانے کی چیزوں کو طال فر مایا ہے حالا نکہ بعض اہل کتاب ہے معلوم ہوا ہے کہ بعضے اور حیوانات بھی حرام میں جواب یہ ہے کہ وہ حرمت مرف ہوا ہے کہ بعضے اور حیوانات بھی حرام میں جواب یہ ہے کہ وہ حرمت مرف یہود کے واسطے بوجان کی شرارت کے عارضی طور پر ہوئی تھی جواب منسوخ ہوگئی ہی دول کے ذکورہ بالکل میچے اور اعتراض غلط ہے و علی المذین میں دوئی نہ کورہ بالکل میچے اور اعتراض غلط ہے و علی المذین

# فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رِّحِيْمٌ ﴿ وَعَلَى

(قدرضرورت سے) تو واقعی آپ کارب غفورر حیم ہے اور یہود پرہم نے

### الَّذِيْنَ هَادُوْا

تمام ناخن واليے جانور

مرادوہ جانور ہیں جن کے کہری موتی ہے۔

# حَرَّمْنَاكُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ

حرام کر دیے تے اور کائے اور بحری (کے اجراء) می سے

### وَالْغَنُورِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَّآ

ان رون کی جیاں ان پر ہم نے دام کر ری تمیں الآک ما حکمکت ظھورھما آوالحوایا

محر وه جو ان کی پشت پر یا انتزیوں میں گلی ہو باتی سب چر بی حرام تھی تونی نفسہ ان چیز وں کا حرام کرنامقصود نہ تھا بلکہ (ترجمہ دیکھو)

### 

ان کو بیه سزا دی تقی اور ہم یافینا سے بیں

آیة کل الطعام کان حلا النع اور آیت فیظلم من الذین هادوا مین قدر استخریم کابیان مع ال کے سبب کرر چکا ہاور اونٹ نی اسرائیل پرنزول توریت سے پہلے حرام تھا پھر بعد میں طال ہوگیا تھا ربط: آگے بھی ای مضمون کے متعلق ایک دوسرے شبہ کا جواب ہے شہریہ ہے کہ اگر مشرکین کا پہلے طریقہ اللہ تعالی کے نزویک باطل ہے تو باوجود قدرت خداوندی کے ان کوسر اکیوں نہیں ہوتی اس سے تو نعوذ باللہ رسول کی جانب کذب کا شبہ ہوتا ہے۔

### فَإِنْ كَنَّ بُوْكَ

مراكرية پوكاذب<sup>ك</sup>ېس

فان كذبوك تا المجرمين مرف ال جدك ان يرعذابيس آتا

### فَقُلُ رَّبُكُمُ ذُوْرَحُمَةٍ وَّاسِعَةٍ عَ

تو آپ فرما و بیجئے کہ تمہارا رب بری وسع رحمت والا ہے

# وَلَا يُرَدُّ بَالسَّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

اور اس کا عذاب بجرم لوگوں سے نہ کے کا

یہ تو تحقیقی جواب ہے اوراس کا ایک الزامی جواب بھی ظاہر ہے وہ یہ
کہ اگر جلدی عذاب نہ ہونا حق ہونے کی دلیل ہے تو اس دلیل ہے تو
مسلمانوں کا بھی حق پر ہونالازم آھیا کیونکہ وہ کو نسے عذاب میں گرفتار ہیں
تو اس دلیل سے لازم آتا ہے کہ ایک شی کاحق ہونا بھی سیحے ہواور باطل ہونا
بھی سیحے ہواوراجتاع تقیط میں محال ہے معلوم ہوا کہ یہ دلیل بیہودہ ہے دلیل ،
تھی ہے ہواوراجتاع تقیط میں محال ہے معلوم ہوا کہ یہ دلیل بیہودہ ہے دلیل ہے ہے ایک مضمون کے متعلق ایک تیسر ہے شہرکا جواب ہے وہ شبہ عقلی ہے ہے

کمشرکین اپنطریقد کے جائز اومتحن ہونے پر یوں استدلال کرتے سے کہ مشرکین اپند ہوتا تو سے کہم جو پھیشرک وتح یم وغیرہ کررہے ہیں اگر بیاللہ تعالی کو ناپند ہوتا تو ہم کواپی مرضی کیخلاف بیکام کیوں کرنے ویتا معلوم ہوا کہ خدا کو بیا تیں ناپند نہیں۔سیقول اللین تا یعدلون

# سَيَقُوْلُ الَّذِينَ ٱشْرَكُوْ الوَّشَاءَ اللهُ مَآ

یے مشرک یوں کہنے کو جیں کہ اگر اللہ تعالی کومنظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے مرود مرمد میں مرمہ استاقوں مرم میں مرمد و میں در اور میں

ٱشْرَكْنَا وَلَآ الْبَاوِّنَا وَلَاحَرَّمْنَامِنْ شَيْءٍ

اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کی چیز کو حرام کر سکتے
اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اس شرک اور تحریم سے ناراض نہیں اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ بیددلیل باطل ہے کیونکہ اس سے رسولوں کا جموٹا ہونالازم آتا ہے حالانکہ رسولوں کا سچا ہونا قطعی دلائل سے ٹابت ہو چکا ہے اور بیکوئی نی بات نہیں رسولوں کی تکذیب قدیم سے چلی آ رہی ہے (آ مے ترجمہ)

# كَذَٰ لِكَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى

ای طرح جو (کافر) لوگ ان ہے پہلے ہو بچے ہیں نہوں نے بھی (رسولوں ک)

اقوا باسٹاط

تکذیب کی تمی بہال تک کانہوں نے مارے عذاب کامرہ چکھا

خواہ دنیای میں جیسا کہ اکثر کفار و منافقین پر دنیا میں عذاب نازل ہوا

ہ یامر نے کے بعد وہ تو ظاہر ہا وراس میں اس طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ
ان لوگوں سے کفریات کے مقابلہ میں صرف تو لی جواب پر اکتفانہ کیا جائے گا
بلکہ کفار سابقین کی طرح ان کو کملی سزا بھی دی جائے گی غرض اس جگہ تی تعالیٰ
نے اس شبہ کے دو جواب فرمائے ہیں پہلا جواب کلالک کلاب اللاین
میں اشار ق ندکور ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ بید لیل باطل ہے کیونکہ اس سے
میرک اور تحریم مخترع کا حق ہونا لازم آتا ہے حالا نکہ رسول ہمیش اس کو باطل
ہ تاتے رہے اور ان کا سچا ہونا لائل قطعیہ ہے تابت ہاں کا جموثا ہونا کال
وہ خود کال اور غلط ہے دوسرا جواب ھل عند کیم من علم میں آگے آتا
ہ اس کا حاصل یہ ہے کہ کی کام کے کرنے پرعذاب ندآنے کو خدا تعالیٰ کی
خوثی اور خداکی رضاکی دلیل بنانا یہ خود ایک دعویٰ ہے اس پردلیل قائم کرنا
چا ہے اگر کوئی دلیل ہوتو بیان کر واور اس جواب کی وضاحت الزامی طور پر اس
طرح ہو عتی ہونے کی دلیل ہوا

کرے تواس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں جس قدر کام ہورہے ہیں سب حق ہوجا کمیں حالانکہ بیمری اجتماع تقیمین ہے پھران دونوں جوابوں کے بعد ترقی کر کے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہ ہوتو نعلی عی دلیل لے آؤ۔ قل هلم شهداء کم میں ای طرف اشارہ ہے۔

# قُلْ هَلْ عِنْلَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُونًا

آب كئے كركياتمبارے پاس كوئى دليل باتواس كو جمارے روبروظام كرو

لَنَا ﴿ إِنْ تَكْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ

ئَ لُوكُ مُمْنُ خَالُ بِاتِنَ بِي بِلِيِّ ہُو اور تم اَنْتُمُو إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴿ قُلُ فَلِلْهِ

بالکل انگل ہے ہاتمی مناتے ہو آپ کیے کہ پس پری الحجی البالغہ میں البالغہ

مجت الله على كرى

لینی دونوں جوابوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی جمت مضبوط ہے اور تہاری جمت باطل ہوگئ تہارے یاس کوئی دلیل نہیں۔

# فَلُوْشًاءَ لَهَالْ لَكُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞

مجر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا

مر چونکہ تم راہ پر آنائبیں جا ہے اس کئے خدا نے بھی تو فق نہیں دی اوراس میں اس کی حکمت ہے کسی کوتو فیق دی کسی کوئبیں دی البیتہ فق سب کے سامنے کر دیا اوراراد ہوا ختیار سب کو دیدیا ہے آ مے عقلی دلیل کا مطالبہ ف تروی

# قُلْ هَـ لُمْ شُهُدًاء كُمُ الَّذِينَ يَشُهُدُونَ

آپ کئے کرا ہے گوا ہوں کولا و جواس بات پر (با قاعدہ) شہادت دیں ۔ لغنی آئی دلیل عقلی کا حال آوتم کومعلوم ہو گیااب کوئی دلیل ملی سیم بیش کر و

اور ہا قاعدہ شہادت وہ ہے جس سے مشاہدہ کے برابریفین حاصل ہوجائے۔

أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هٰذَا عَفَانَ شَهِدُوْا

کداللہ تعالی نے ان (خدکورہ) چیزوں کوجرام کردیا ہے پھرا گروہ کوائی وسدیں کیے اللہ تعنی اگر اتفاق سے کسی کوجموٹے گواہ بتا کر لے آئیں لوچونکہ وہ شہادت یقینا بے قاعدہ اور محض بخن سازی ہوگی کیونکہ ندان کومشاہدہ ہوا

ئِدِمثامِه، كَبرابريقين الله كَيْره وكواى خنے كَ قابل نبيل ـ فكر تَشْهَلُ مَعَهُمْ وَلَا تَشْبِعُ أَهُوا ءَ

تَوَةَ بِ النَّهَادَة كَ مَا مَتَ نِفُرِهَا عِيَّادِ (الْفِيَّابِ) اِيَادَوَ ولَ كَ بِالْلِيَّةِ اللَّهِ فِي ك اللَّيْ يُن كُنَّ بُولَ بِالْمِينَا وَالَّذِيْنِ لِلْا

يُؤُمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۞

یر ایمان نبیس رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو تفسراتے ہیں

قُلْ تَعَالُوْاا تُلُمَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

آپ (ان ہے) کہے کہ آؤٹس تم کووہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کوتمبارے رب نے تم پرحرام فر مایا ہے وہ یہ کہ

ٱلْاتُشْرِكُوْ ابِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

القدتعالي كے ساتھ كسى چيز كوشر كيك مت مفسراؤ - ١١١ مال ب ب كے ساتھ

اِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوْا

احسان کیا کرو۔اورا بی اولا دکوافلاس کے سبب

ربط: او پرشرکین کی خودا یجاد کرده تحریم پرانکارتها آگ دانعی حرام چیزول
کو بیان فرماتے ہیں جن میں وہ جابل جتا ہے اور دونوں کا موں کے مجموعہ
سے ان کی حالت پرتعریض ہوئی کہ عجب بات ب جوامور واقع میں حرام ہیں
ان میں تو جتا ہیں اور جو چیزیں واقع میں حلال ہیں ان میں جرمت ایجاد کرتے
ہیں اس طرز سے گفتگو کرنا حکیم کا طریقہ ہے۔ قبل تعالوا نا تعقلون
کیونکہ جا ہمیت میں اکثر اسی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کی

یونلہ جاہمیت ہیں اسران وجہ ہے ریوں و عادت تھی اور بعضے خوف عار سے ایسا کرتے تھے۔

ٱۅٛڵٳۮڰۿؗڞؚڶٳڡ۫ڵٳڡۣٙٵڹڂڽؙڹۯۏٛڰڰۿ

قتل مت کیا کرو ہم ان کو اور تم کو رزق (مقدر) میم ایس ایچ دج

وس محے

وہ تہاری قسمت کی روزی میں شریک نہیں ہیں پھر کیوں قبل کرتے ہو یس ان کا قبل کرنا بالکل حرام ہوا۔

# و لا تقریواالفواجش ماظهر مِنها وما اور به الفواده والماند

بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

بواورخواه پوشیده بو۔اورجس کا خون کر نااللہ تعالی نے حرام کردیا ہے اس کو

ٳڒؖڔٳڶڂقۣٙ

قل مت کرو ہاں محرحق پر

یعن حق شرکی پرلل جائز ہے مثلاً قصاص میں یار جم میں پس خون ناحق المحد مد

بالكل حرام ہوا۔

ذٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿ وَلَا

اس كاتم كو تاكيدى حكم ويا ب تاكه تم سمجمور اوريتيم ك مال ك

تَقْرَ بُوْامَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحب ب

تعنی اس تصرف کی اجازت ہے جوشر عابیندیدہ ہے مثال اس کے مال کوائی کے کام میں لگا نااس کی حفاظت کرنا نیز بعض اولیا ، کو میتم کے لئے اس میں تجارت بھی کرنا جائز ہے یعنی دادا کواور قاضی کو یا باپ دادا کے وصی کوان کے سواکسی کو میتم کے مال میں تجارت کی اجازت نہیں اور کچوا اکام مال میتم کے سور وُنسا ، میں گزر چکے ہیں مال میتم کے سور وُنسا ، میں گزر چکے ہیں

### حَتَّى يَبْلُغُ أَشُكَّاهُ عَ

يبال تک كه د و اپنى بلوغ كو تيني جائے

مجراس کا مال اس کودے دیا جائے گا بشرطیکہ بے وقوف اور بھوا انہ: و غرض نا جائز تصرف بیٹیم کے مال میں حرام ہے

وَٱوْفُواالْكَيْلُ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

اور ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ

کرسی کاحق اپنے پاس ندرہاورندآ وے بس اس میں دغا کرناحرام ہوا اور بیاد کام کی دشوار نبیس میں میں گھران میں کوتا ہی کیوں کی جائے (آھے ترجمہ)

لَانُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ

ہم کی مخص کواس کے امکان سے زیادہ تکلیف نبیں دیتے اور جب تم بات کیا

### 

اوررهنمائي مواوررحمت مو

لیعنی سب کے لئے رہنما ہواور ماننے والوں کے لئے سبب رحمت ہو کہاس پڑھل کر کے ثواب وقر ب حاصل کریں۔

### لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِرَتِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿

تاكہ وہ لوگ اپ رب كے ملنے پر يقين لاويں

تعنی ہم نے ایس کتاب اس لئے دی کہ خدا تعالیٰ سے ملنے کا اعتقاد کر کے سب احکام بجالا ئیں گے آ گے بتلاتے ہیں کہ جب تو رات کا اور اس کے تمہ انجیل کا دورہ ختم ہوگیا تو ہم نے قر آن نازل کیا۔

### وَهٰذَا كِتُبُ أَنْزَلْنَهُ مُلِرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ

اور یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جس کوہم نے بھیجا بری خیرو برکت والی

### وَاتَّقُوْالْعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿

سواس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو

آ گے قرآن کے نازل کرنے کی وجہ ہلاتے ہیں کہ اگر بینازل نہ ہوتا اور اس صورت میں تم کو کفروشرک پر قیامت کے دن عذاب ہوتا تو (آ گے ترجمہ)

# أَنْ تَقُوْلُوْآ إِنَّهَا أُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى

بھی تم یوں کہنے لگتے کہ کتاب تو صرف مرب میں د مرد میں مراحد مرد در مرد اللہ

ہم سے پہلے جود وفرقے تھان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے

### دِرَاسَتِهِمْ لَغْفِلِيْنَ فَ

پڑھانے ہے محض بے خبر تھے

اس لئے ہم کوتو حیدی تحقیق نہ ہوئی اور بے خبری کی وجہ بینیں ہو عتی اللہ عربی ہو کہ توراۃ انجیل عربی میں نہ تھی کیونکہ ترجمہ کے ذریعہ سے مضامین کی اطلاع ممکن بلکہ واقع تھی بے خبری کی وجہ بیتھی کہ اہل کتاب نے اہل عرب کوتو حید تعلیم کرنے کا بھی اہتمام نہیں کیا اور اتفاقا کسی مضمون کا کان میں پڑ جانا عاد تا تنبیہ میں کم موثر ہوتا ہے اگر چہ اس قد رتنبیہ پر بھی طلب اور تامل واجب ہوجاتا ہے اور ای بناء پر تو حید کے چھوڑ نے پر عذاب ممکن تھا اور اس سے حضرت موٹی ویسٹی علیم السلام کی نبوت کا عام ہونالازم نہیں آتا

### فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنَى عَ

کرونوانصاف ہے کہا کروگودہ فخص قرابت دار ہی ہو

جس کے مقابلہ میں وہ بات کہدرہے ہوئی خلاف عدل حرام ہوا۔

### وَبِعَهُ بِاللَّهِ الْوَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

اورالله تعالى سے جوعبد كياكرواس كو پوراكياكروان (سب )كالله تعالى في كاكيدى حكم ديا

### تَنَكَرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا

ے تاکتم یادر کھو(اور کمل کرو) اور پی( بھی کہد ہے) کہ یدین برادات ہے جو کہ متقم ہے

لیعنی کچھان ہی احکام کی تخصیص نہیں بلکہ اسلام اور تمام احکام جن کی طرف میں باذن النبی تم کو بلاتا ہوں سیدھارات ہے۔

ربط: او پرمشرکین کے عقائد شرکیداور تحلیل و تحریم کاردنہایت بسط ہے فرمایا گیا ہے آگے مسئلہ نبوت پر بحث ہے جو کہ قل تعالوا اور ھذا صر اطبی ہے منہوم ہو چکا ہے حاصل بحث کا یہ ہے کہ نبوت کوئی عجیب چیز نہیں ہے پہلے اور اور انبیاء ہوئے جن میں موکی علیدالسلام مشہور ومعروف ہیں اخیر میں آپ صاحب وی ہو گئے تواس کا کیوں انکار کیا جاتا ہے۔

### فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

سواس راہ پر چلوا ور دوسری را ہوں پر ملت چلو۔ کہ وہ را بیں تم کوانٹہ کی راہ ہے

بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

جدا کردی گی اس کاتم کواللہ تعالی نے تاکیدی تھم دیا ہے تاکہ تم (اس راو کے

تَنَّقُوٰنَ۞ثُكُّرُ

خلاف کرنے ہے )احتیاط رکھو پھر

ابطال شرک کے بعد اہم مسئلہ نبوت میں کلام کرتے ہیں کہ ہم نے صرف آپ کو اکیلا نی نہیں بنایا جس پریدلوگ اس قدر شور وغل مچار ہے ہیں بلکہ آپ سے پہلے ہم نے موتیٰ کو بھی پیٹیسر بنایا تھا۔

# اتيناً مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى

ہم نے موئی کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے

الَّذِي آخسَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ

والول پر نعمت بوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جاوے

کیونکہ نبوت عام ہونے کا مطلب سے ہے کہ تمام انسول وفروع میں اتباع واجب ہوالی عام نبوت صرف ہمارے حضورصلی اللہ طبیہ وسلم ہی کے لئے فاص ہے اور اصول میں تو تمام انبیا و کا اتباع ساری مخلوق ہر واجب ہے اس بنا و برعذا ب سيح موتاليكن بيعذر ظا برنظر ميں بيش كيا جا سكتا تعااب اس ک بھی منجائش ہاتی نہ رہی اور ججت اللہ تام ہوگئی۔

# أَوْ تَقَوُلُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْكُ

یا یوں کہتے کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم

لَكُنَّآ آهُلٰى مِنْهُمْ ۗ

ان سے بھی زیاد وراو پر ہوتے

اورعقائد واعمال میں ان سب سے زیادہ کمال حاصل کر کے تواب کے متحق ہوتے۔

الاستمبارے ہال تمبارے دب کے پاس سے ایک کتاب واضی اور دہنمائی کا ذریعہ

اوررحمت آ چکی ہے

ابتمبارے یاس کوئی ظاہری عذر بھی نہیں اور اہل فتر ت کے متعلق لعنی جولوگ نزول قرآن ہے میلے مرچکے ہیں۔ ایک سوال وجواب سورہ ما كدوكة بمر روع من كزر چكا به لاحظه كرليا جائـ

### فَمَنُ أَظُلُمُ مِمْنُ كُنَّابِ بِالْيُتِ اللهِ

سواس مخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آینوں کوجموٹا ہملاوے

وَصَلَ فَ عَنْهَا ﴿ سَنَجُزِي الَّذِينَ

اور اس سے روکے ہم ابھی ان لوگوں کو جو کہ ماری

يصُدِ فُونَ عَنُ الْإِتِنَا سُوْءَ الْعَدَابِ

آتیوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے

بِمَا كَانُوا يُصُدِ فُوُنَ ۞

سب سخت سزا دیں ہے۔ سزامی سختی اس رو کنے کی وجہ سے بڑھی ورنہ صرف تکذیب کرنا بھی یزا کی موجب ہے۔

ربط: او ير تكذيب كرنے والوں كا ظالم اور مستحق عذاب ہونا بيان فر مایا ہے آ مے ہمی ان کے ایمان ندلانے پرتو بخ اور دھم کی ہے۔

### هل ينظرُ وَن إِلَّا أَن

یاوک مرف اس حکم کے منتظر (معلوم ہوتے ) ہیں

هل ینظرون تا منتظرون تعنی به لوگ قرآن شریف نازل ہو جانے اور کھلے مجزات و کم لینے اور حق واضح ہو جانے کے بعد بھی ایمان لانے میں ایسا تو قف کرر ہے ہیں جیسے کوئی کسی بڑی بات کا انتظار کرر ہا :و۔

### تَاٰتِيَهُمُ الْمُلَيِّكَةُ أَوْيَاٰتِي رَبُّكَ

كدان كے پاس فرشت آوي ياان كے پاس آپكارب آوے

جیما کہ قیامت میں حساب کے وقت ایسا ہوگا۔

### أَوْيَائِيَ بَعْضُ الْيْتِ رَبِّكُ \*

یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ وے

مراداس بڑی نشانی ہے آ فآب کا مغرب سے طلوع ہوتا ہے یہ تنسیر بہت ی محے احادیث میں وارد ہے اور اس کی کیفیت ایک روایت میں اس طرت آئی ہے کہ اس روز بعد غروب کے آفتاب بھم خدادندی النی حرکت کرے گا اس لئے مغرب سے طلوع ہوگا اور حضرت کعب سے اس طرح منقول ہے کہ قطب کی طرف محوم کرنقط مغرب برآ جائے کا الی حرکت سے بیمعن بھی مراد ہو سکتے ہیں اورایک روایت میں ہی کرمغرب سے طلوع ہوکر جب وسط آسان تک پہنچ کا پرمغرب ی کی طرف لوٹ کرادھ غروب ہوجائے گا پھر بدستور مشرق ہے نکلنے کیے کا اور اہل ہیئت اور سائنس والے جن قواعد واصول کی بناء یراس کومحال کہتے ہیں اب تک خوداس برکوئی دلیل قائم نہیں کر سکے کہ بیتواند لازم بی بہت ہے بہت یہ کہ کتے ہیں کاب تک ان تواعد کے خلاف نہیں ہوا مگراس سے بیکونکرلازم آسمیا کان تواعد کے خلاف ہونا محال بھی ہے۔

# يوم ياتي بغض ايت رتك لا يَنْفَعُ نَفْسًا

جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آپنچ کی کسی ایسے مخص کا ایمان اس إِنْهَانُهَا لَهُ تَكُنُّ الْمُنْتُ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ

ككام ندة ع كاجو يبلي سايمان نبيس ركمتاياس في ايمان مسكولً

فُ إِيْمَانِهَا خَيْرًا \*

نيك عمل نه كيابو

بعبد ایمان بالغیب ند ہونے کے بید ایمان اور توبہ مقبول نہیں ۱۳ ربط: بہاں تک زیادہ حصہ مشرکین کے بارے میں تھا آ کے عام عنوان سے دوسرے کمراہوں کا حق سے دوراور مستحق وعید ہوتا بیان فرماتے ہیں جس میں تمام کفار ومشرکین والل کتاب و جملہ الل ہوا و بدعت والے جفاوت مراتب داخل ہو محے ان اللذین فحر فحوا تا یفعلون.

# قُلِ انْتَظِرُوْآ إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿ إِنَّ

آپ فرہ ویجے کہ تم نظر رہو ہم بھی نظر ہیں۔ بیک الگرِین فکر فوا دینہ مر

جن لوگوں نے اپنے دین کوجدا جدا کردیا

یعنی جن کے وہ مکلف تھے اس دین کو پورا قبول نہیں کیا یا تو سب کو پھوڑ دیا اور طریقے شرک اور کفراور بدعت کے اختیار کئے۔

وَكَانُوْ اشِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَي عِ

اور مروہ مروہ بن مے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں

یعن آپ ان سے بری ہیں آپ پرکوئی الزام نہیں۔

إِنَّهُ آَمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ

بس ان كامعالمه الله كحواله ب

وولوگ خودا ہے نیک و بد کے ذمدوار ہیں اور اللہ تعالی دیکھ بھال رہے ہیں۔

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۞

پر ان کا کیا ہوا ان کو جلّا دیں کے

اور جحت قائم کر کے ان کا سخن عذاب ہونا جہلادیں گے ان جماعتوں
سے ابن عباس کے قول میں یہود ونصاری کا مراد ہونا اور حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث سے آبال بدعات کا مراد ہونا اور حسن سے تمام مشرکین کا مراد ہونا اور حسن سے تمام مشرکین کا مراد ہونا منقول ہے کہ ان میں بت پرست و کواکب پرست وغیرہ بہت سے فرقے تھے کر چونکہ آیت کے الفاظ عام ہیں اس لئے عام بی مراد لین مناسب ہے البتہ عذاب کے مراتب متفاوت ہوئے یعنی کفار کو دائی مناسب ہے البتہ عذاب کے مراتب متفاوت ہوئے یعنی کفار کو دائی عذاب ہوگا اور مبتد ہیں عقائد فاسدہ کی وجہ سے چندے عذاب کے سختی ہوں کے پھرایمان کی وجہ سے خد سے خداب کے سختی ہوں کے پھرایمان کی وجہ سے خداب کے سختی کہ مراتب ہو جائے گی اور حدیث میں جوآیا ہے کہ کے مداب ہو کی مراس کی باتی باتی ہو تا کے مراس کی بیش کے لئے عذاب ہو کا کہ کے مذاب ہو کا کے مذاب ہو کا کے عذاب ہو

گا کیونکہ مسلمان کے لئے دائی عذاب نہیں اور نہ یہ مطلب ہے کہ فرقہ ناتی ملک کو کچو بھی عذاب نہ ہوگا کیونکہ بعض اہل سنت کو بھی گناہوں کے سبب عذاب ہوگا املہ مطلب یہ ہے کہ فرقہ ناتی ہیں کسی کو فساد عقیدہ کے سبب عذاب ہوگا اور ہاتی سب فرقوں کو فساد عقیدہ کا بھی عذاب ہوگا اور عملی عذاب ہوگا اور عملی گناہوں کا عذاب فساد عقیدہ کے عذاب ہوگا اور عملی کم ہوگا ہاتی جس طرح یہ ممکن ہے جن تعالی عملی گناہوں کو بدوں عذاب بی کم موگا ہاتی جس طرح یہ ممکن ہے کہ فساد عقیدہ کے گناہوں کو بدوں عذاب بی کے معاف فرمادیں یہ بھی ممکن ہے کہ فساد عقیدہ کے گناہوں کو بھی و سے بی کہ معاف فرمادیں یہ بھی ممکن ہے کہ فساد عقیدہ کے گناہوں کو بھی و سے بی معاف فرمادیں فیار تھیں ہوگا ۔ اوپر قیامت کی جزاء کا بیان تھا آ کے اس کا عام قانون نہ کور ہے اور شایداس بات سے کہ نیکوں کا ثواب بہت زیادہ طبح گا کفار کوایمان کی ترغیب دینا مقصود ہو کہ اگر کھر چھوڑ کرایمان کے آ و تو کسی قدر نفع ہو کہ تھوڑ اکام کرواور طبح بہت من جاء بالمحسنة تا لا یظلمون

### مَنْ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَتْمُ أَمْتَالِهَا \*

جوفض نیک کام کرے گااس کواس کے دس جھے (اقل درجہ) لمیں مے کیے کیے کی خوب اس کے دس جھے اور جتنا تو اب ایک کیے کی دس بار کی اور جتنا تو اب ایک نیکی پر ملتا اب دس جھے ویسے ہی تو اب کے لمیس مے اور اقل درجہ کی قید لگائی دوسری نصوص ہے بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ملنام صرح ہے

وَمَنْ جَآءً بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْنَاهَا

اور جو مخص برے کام کرے گا سواس کو اس کے برابر بی سزالطے گی

وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞

اوران لوگوں پر ظلم نه ہو**گا** 

یعن ظاہری ظلم بھی نہ ہوگا کہ کوئی نیکی درج نہ ہویا کوئی بدی زیادہ کر کے لکھ دی جائے اور حقیقت میں تو کسی حال میں بھی خدا کے کسی خل کوظلم نہیں کہ سکتے دہ جو بچھ بھی کریں عین عدل ہے دہ مالک ہیں اور مالک کوسب اختیار ہے۔

قُلُ إِنَّ بِي هَلَ مِنْ رَبِّي ٓ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَ

آپ كهدد بيخ كه جحكومير سارب في ايكسيدهارات بتلاويا ب كدوه

دِيْنَاقِيمًا مِلَّهُ إِبْرَهِنِيمَ حَنِيْفًا

ایک دین ہے معلی طریقہ ہے ابراہیم کا جس میں ذرائجی نہیں صنیف کی قید ہے تمام طرق بدعت کار دہو گیا۔

### وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي

اوروہ شرک کرنے والوں می ہے نہ تھے۔ آپ فرماد بجے کہ بالیمین میری نماز و فوجی و محیای و مہاتی و تلورتِ الْعلیدین ﴿

اورمیری ساری عبادت اور میراجینا اور میرامرتابیسب خالص الله ی کا ہے جو

الاشرنك له وبذلك أمرت وأنا أوّل

مالک ہے سارے جہان کااس کا کوئی شریک نبیں اور مجھ کوای کا تھم ہوا ہے اور

الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ ٱبْغِي رَبَّا وَّهُو

مسب مانے والوں سے بہلا موں آپ فرماد یکے کوئیا میں خدا تعالی کے سوا

رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا

نسی اور کورب بنانے کے لئے تلاش کروں حالانکدووما لک ہے ہر چیز کا اور جو

عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً ۚ وِزَرَا خُرَى ۚ

مخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ ای پر دہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نے اٹھا و سے گا لیعنی تمہارا میکہنا کہ تمہارے گناہ بھی ہمارے ہی سر پر دہے تفض لغوہے۔ رابط: سورے ختم پر آئی اس تمام سورت میں دین حق کی تحقیق تفصیل

کے ساتھ ہے اب اخیر میں اپنے دوانعام بیان فرماتے ہیں ایک میں تو سب برابر ہیں دوسرے میں کی بیشی بھی ہے اس سے اپنی اطاعت کی تر غیب اور مخالفت سے ڈرانامقصود ہے پھر آیت کو اپنے دو دہفوں برنتم فرماتے ہیں جو

کا سے سے دورہ مرد ہے، رویہ والے میں اس انتہارے خاتمہ کوتمام سورت کور غیب وتر ہیب کے مناسب ہیں پس اس انتہارے خاتمہ کوتمام سورت آمادہ میں

ئے علق ہو کیا ہے ی خاتر کو من نقام کہتے ہیں۔ و هو الذی تا رحیم و میں الی ریکھ مرجع کم فین بنتگ کھر بیما گنتم فیلم تھر الی ریکھ مرجع کم فین بنتگ کھر بیما گنتم فیلم

برتمبوب درب کے باس جانا ہوگا بروہ تم کو جنادی مے جس جس تختی فون و کو کا آن کی جعلکو خلاف

چزیم آنتان کرتے تے اور ووالیا ہے جس نے تم کوزین می ماحب

الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ

اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر (بعض چیزوں میں) رتبہ بردهایا بہای نعمت میں تو سب برابر میں اور دوسری میں کی بیشی ہے اور جن

میں عام طور پر کی بیشی رکھی ہے وہ غیرا ختیاری بیں جیسے عقل و جاہ ورز آل و
حسن و جمال وصحت وقوت وغیرہ اس تفاوت میں حکمت ہونا تو ظاہر ہے
اور نعمت ہونا بھی اس محض کے لئے جس میں عمدہ اوصاف بیں ظاہر ہاور
جس میں کمتر اوصاف بیں اس کے لئے وہ بھی نعمت بیں کیونکہ برنقصان و
مصیبت میں کوئی نہ کوئی نفع د نعوی یا اخر دی ہوتا ہے جیسے کسی بڑے و بال
سے بچالینا اور رفع درجات و کفارہ سیئات وغیرہ چنا نچہ واقعات و آیات
میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

# لِيَبُلُوكُمُ فِي مَا أَتُكُمُ إِنَّ رَبُّك سَرِيْعُ الْعِقَابِ إِلَّهِ

تاکہ ظاہراً تم کو آزماوے ان چیزوں میں جوتم کو دی ہیں آزمانا یہ کو وی ہیں آزمانا یہ کو وی استفاد کرتا ہے اور کون ہیں ہیں جو تم کو دی ہیں ہیں کہ تا ہے اور کون ہیں کہ اللہ کا جائے گا۔

### وَاِنَّهُ لَغُفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿

بالیقین آپ کارب جلدسزادیے والا (بھی) ہے اور بالیقین و وواقعی بڑی مغفرت کرنے والامہر بانی کرنے والا (بھی) ہے۔

نافر مانوں کے لئے عذاب اور فرما نبرداروں کے لئے رحمت اور نافر مانی سے تابعداری کی طرف آنے والوں کے لئے مغفرت ہے ہیں بندوں پر ضرور ہوا کہ دین حق کے موافق اطاعت افتیار کریں اور طریق باطل اور کالفت سے باز آوی ابست الله الموحمن الموحیم سورة الاعراف مکیة الالمانی آیات من قوله و اسالهم الی فوله و اذ نتفنا

ربط: اس سورت کے آغاز کو پہلی سورت کے اخیر سے بیمناسبت ب
کراس کے اخیر میں قبل اننی ھدنی میں دین تن کو معین فرمایا تھا کہ دہ
اسلام ہے اس کے بعد تواب وعذاب کی رغبت اور خوف دلایا تھا اور اس
سورت کے شروع میں اس دین کی تبلغ کا تھم ہے اور آخرت کے معاملات
سوال اور وزن اعمال و جزاء و سزا کا بیان ہے اور ان مضامین میں باہم
مناسبت ظاہر ہے اور اس سورت کے مضامین اس میں بھی باہم متناسب بیل
کیونکہ تمام سورت پرنظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذیادہ مضامین آپس میں
آخرت اور نبوت کے منعلق ہیں سوسب سے اول تذکرون تک قرآن کا
تن اور واجب الا تباع ہوتا بیان فرماتے ہیں۔ پھرو کم من قرینة سے اس
کے انکارونخ الفت پرد نبوی اور اخروی سزاسے ڈراتے ہیں۔

سوال بہ ہوگا کہتم نے پنیمبروں کو مانا پانہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد عمادا اجتم الموسلين كيم في رسولون كوكيا جواب ويا تعار وكنسكات الموسلين و الأورس الموسلين في المعرس المعرس الموسلين في المعرس الموسلين في المعرس المع

اورہم پنیبرول سے ضرور ہوچیں مے

كةتبارى امتول ن كبنامانا مانين جيساك يبلية چكاب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم اوردونون سوالون علماريرهمكى مقصود بوكى

فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ۞

مچر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرہ بیان کرویں مے وَالُوزِٰنُ يَوْمَبِنِ الْحَقَّ

اورہم کچھ بے خبر نہ تھے۔اوراس روز وزن بھی واقع ہوگا

تا کہ عام طور پر ہرایک کی حالت ظاہر ہو جائے اور وزن عقائد و اعمال سب كاموكا\_

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنْيُهُ فَاولَلِكَ هُمُ

پر جس فخص کا پله بعاری ہوگا سو ایسے لوگ

الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ

کامیاب ہوں کے اور جس فخص کا پلہ بلکا ہو گا

فَأُولَٰإِكَ الَّذِينَ خَسِرُ وْا أَنْفُسَهُمْ بِمَا

سویہ وہ لوگ ہوں سے جنہوںنے اپنا نقصان کر لیا بسبب

كَانُوابِايْتِنَا يَظْلِمُونَ ۞

اس کے کہ ہماری آ تیوں کی حق تلفی کرنے تھے

چونکہ اکٹرظلم کااطلاق قرآن میں کفریر ہوتا ہے اس لئے اس اخیرآیة کو کفار کے بارہ میں سمجھا گیا اور مقابلہ کی دجہ سے پلیہ جھاری ہونے کی تغییر ایمان سے کئی تنی کیونکہ سورہ مومن میں ملکے لیے والوں کے بارہ میں فرمایا ے فی جہنم خلدون کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں مے معلوم ہوا کہ ملکے لے والے كافريس اور بھارى لے والے مومن بيں مراس سے بين سمجما جائے کہ بجز ایمان و کفر کے باقی اعمال حسنہ یاسینہ کا وزن نہ ہوگا کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات ہے اوراحادیث کثیرہ سے اعمال کا موزون ہوتا معلوم ہوتا ہے غرض اس میزان میں ایمان و كفر كا بھی وزن كيا جائے گا اور

(٤) بُرُورَةُ الْأَعْرَافِ مِكَتَّمًا (٢٩)

سورة اعراف مكه يش تازل ببوكي

حرالله الرّخين الرّحين مر

وٹ کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جونہایت مہریان بڑے رحم والے ہیں

تَصْ ﴿ كِتُبُ أُنُرُ لِ إِنَّيْكَ فَلَا يَكُنَّ

ا یک کتاب ہے جوآب کے پاس اس لئے بھیجی کی ہے کہ آپ اس کے

فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَبِهِ وَذِكْرَى

ذریعے سے ڈرائیس سوآپ کے ول میں اس سے بالکل بھی نے ہوتا جا ہے اور یہ

لِلَهُ وَمِنِينَ ۞ إِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ

ت ہے ایمان والوں کے لئے تم لوگ اس کا اتباع کر وجوتمہارے پاس

بِنُ رَّ بِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهَ

تبارے رب کی طرف ہے آئی ہاور خدا کوجموز کردوس مے دفیق کا

ٱۏڵؚۑٵء ۗ قَلِيٰلًا مَّاتَنَكَرُونَ۞وَكُمْمِن

ا تباع مت کر واورتم لوگ بہت ہی کم نفیحت مانتے ہواور بہت بستیوں کوہم

قَرْيَكِ آهْلَكُنْهَا فَجَآءَهَا بَأُسُنَا بِيَاتًا

نے تباہ کر دیا اوران پر ہمارا عذاب رات کے دفت پہنچایا ایک حالت میں

ٱوْهُمْ قَآيِلُوْنَ ۞ فِهَا كَانَ دَغُوْ هُمْ

کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے سو جس وقت اِذْجَاءَ هُمْ بَاسْنَآلِلَّ أَنْ قَائُوۤا إِنَّاكُنَّا

ان پر عذاب آیااس وقت ان کے منہ سے بجزاس کے اور کوئی بات ناکلتی

ظلمين

مممی کہ واقعی ہم ظالم تھے

لعنی اس وقت این جرم کا اقرار کیاج ب که اقرار کا وقت گزرگیا به تو د نوی عذاب ہوا آ مے بتلاتے ہیں کاس کے بعد عذاب اخروی کا سامان ہوگا۔

فَلَنْسُئُلُنَّ الَّذِينِ أُرُسِلُ إِلَيْهِمْ

پرہم ان لوگوں سے ضرور ہوچھیں مے جن کے پاس پنبر بھیجے تھے

اس دزن میں ایک بلہ خالی رہے گا ایک بلہ میں اگر وہ مومن ہے تو ایمان اورا کر وه كافر بتو كفرركها جائے كاس سے معلوم ہوكيا كه كافر كالميان كاجو بلكا ہو کا تواس کی وجدا بیان کی می نہیں بلکہ سرے سے ایمان کا نہ ہونا ہے بعنی جویلہ ایمان کے رکھنے کے واسلے مخصوص ہے وہ خالی ہوگا اور دوسرے پلید میں کغر ہوگا تولا محاله خالى يله مجرع يله كے مقابله من بلكا موكا جب اس تول سے مومن و كافرمتميز ہوجاديں مے تو مجرخاص مونين كے لئے ايك بله ميں ان كے حسنات اور دوسرے ملہ میں ان کے سیئات رکھ کر ائلال کا وزن ہوگا مجرا کر حسنات غالب ہوئے توجنت اورا کر سیکات غالب ہوئے تو دوزخ اور دونوں برابر ہوئے تو اعراف تجویز ہوگی پھرخواہ شفاعت ہے سزا کے پہلے ہی یا سزا کے بعد دوزخ واعراف والے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے گی اب بحمداللہ سمى آية اور حديث من كوئي اشكال ندر بارى به بات كه المال تواجسام نبيس ان کا وزن کیے ہوگا اس کا جواب سے ہے کہ وزن کے لئے جسمیت کا شرط ہوتا اس عالم کے ساتھ مخصوص ہے عالم آخرت میں غیراجسام کا بھی وزن ہوسکتا ہے یا پید کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ نامہ اعمال کا وزن ہوگا اس برتو اشکال بی نبیں اس بعض لوگوں نے یہ جوصورت جواب کی اختیار کی ہے کہ میزان ہی من اویل کردی اس سے تراز ومراد ہی نہیں لی پیطا ہر منصوب کے پالکل خلاف ا الماديث من ال ك لئے ملے مونااور كا ناہوناممرت بيس الى تاوىل جو بلاضرورت ہواوردوایات کوتو زنے والی ہو ہر گزمغبول نبیں کوکیسابی بر المخص کے۔ ربط: اویر عذاب کی یاد د مانی کر کے انکار حق سے ڈرایا تھا آ کے نعتوں کو یا دولا کر تبول حق کی رغبت دلاتے ہیں اول تربیت کی نعمت ند کور ے۔ مکنکم میں پھر پیدا کرنے کی نعمت ذکور ہے۔ خلفنکم میں مجر فلنا للملنكة من نعت اكرام ذكور باور تيسرى نعت كمن میں ابلیس کے انکار حق کا قصہ اور اس کی محرومی اور نا کا می کا ذکر ہے تا کہ مخالفت اور نافر مانی کا نتیجه بدمعلوم ہوجس سے اس طرف بھی اشار ہو مکما کہ ان منکروں کوالجیس محراہ کررہاہے۔

وَلَقَنْ مَكَتَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا

اور پینک ہم نے تم کوز مین پررہنے کہ جند دی اور ہم نے تمہارے لئے

لَكُمْ فِيْهَامَعَايِشُ قَلِيْلًامَّا تَشْكُرُونَ ۖ

اس میں سامان زندگی بیدا کیا۔ تم لوگ بہت بی کم شکر کرتے ہواور ہم

وَلَقَالُ خَلَقُنْكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنْكُمْ ثُمَّ قُلْنَا

نے تم کو پیدا کیا ہے چرہم نے بی تہاری صورت بنائی پرہم نے فرشتوں

# المكليكة الشجان والإدرة المرائع فيجان والآر المرائع فيجان والآر المرائع في ا

فاک سے پیدا کیا ہے

یددلیل کا پہلامقدمہ ہے دوسرامقدمہ یہ ہے کہ آگ بوجہ نورانیت کے فاک تیرہ سے افغل ہے تیسرا مقدمہ ہے ہے کہ افغل کی فرع ہمی غیر افضل کی فرع سے افغل ہے چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ افضل کا ادنیٰ کو بجدہ کرنا نامناسب ہاس کئے میں نے بدونہیں کیا بہلامقدمہ تو بایں معن سیجے ب کہ انسان میں غالب جزوخاک ہے باقی مقد ہے سب باطل ہیں دوسرے مقدمه من غلطی بیہ ہے کہ عناصر میں کسی کود دسرے برکلی فضیلت نہیں اگرا یک عضر میں ایک فضیلت ہے تو دوسرے میں دوسری فضیلت ہے اور جزوی فغیلت دعویٰ کے لئے مغیر نہیں اور تیسرا مقدمداس لئے غلط ہے کہ بعض اوقات مومن کی اولا د کا فراور کا فرکی اولا دمومن شریف کی اولا د تالائق رذیل کی اولا دلائق ہوتی ہے تو یہ کچھ ضرور نہیں کہ آگ ک اگر خاک ہے کسی بات مں انعمل ہوتو اس سے بننے والی چیزیں بھی خاک سے بنی ہوئی چیز وں سے افضل ہوں اور چوتھا مقدمہ اس کئے غلط ہے کہ مکن ہواونیٰ کی تعظیم اعلیٰ ے کرانے میں کوئی حکمت ہومثلا میں کہ اعلیٰ کانفس مہذب ہو جائے اس من توامنع بيدا موجب سب مقدمات باطل مين تو تتيج بمي غلط إاورجن لوگوں نے اس قصہ سے فقہی قیاس کو باطل کیا ہے بخت ملطی سے کیونکہ شیطان کا قیاس صریح تھم کے مقابل اور اس کوتو ز کرنے والا ہے اور فقہی قیاص نصوص کے مقابل نہیں ہوتا بلکہ ان کی مراد کو طاہر کرتا ہے اور المیس جو كافر ہوااس كى وجديد بي بكداس نے تكبركى وجدسے حق تعالى كے قلم بر اعتراض کیا جو کفر ہے درنہ اگر براہ حقیق کسی حکم کی حکمت کا سوال کیا جاوے وه كغربيس ربط تمرتصد قال فاهبط تا تخرجون

# قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَهَا يُكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَّبَّرُ فِيْهَا

حق تعالى ففر ما يالوة سان سار تحدكوك فق مامل بش كدة تكركراءة سان عن مدرك

جهال سب فر ما نبر داری فر ما نبر دار جمع <u>ی</u>

### فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ ۞

سو نکل بیک تو ذلیلوں میں شار ہونے لگا

اورآ سان عزت والول کے رہنے کی جکہ ہاں گئے یہاں سے آبا بن۔ درمنٹور میں تقل کیا ہے کہ ایک بار طاکلہ سے جتات کوان کی نافر مانی کی سزا دلائی می چتانچہ بہت سے جنات آل ہوئے یہ الجیس بچہ ساتھا اس کو آ سان پر لاکررکھا کیا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا اور اب آ سان سے نگلنے کا حکم ہوا اور فلا ہریہ ہے کہ بیسب گفتگو بلا واسطہ ہوئی تھی رہا یہ کہ الجیس کو یہ جزات کیے ہوئی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے عظمت وجلال کی جمل فلا ہر نہیں کی می ادھر شیطان میں بے حیائی اور تکبر سے جزائت بیدا ہوئی۔

### قَالَ اَنْظِرْنِي ٓ إِلَى يَوْمِرُ يُبْعَثُونَ۞قَالَ إِنَّكَ

وو كني لكاكر محدكومهلت ويحيئ قيامت كون تك رالله تعالى ففرمايا

### مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ @

كر تحد كومهلت دى كن

بظاہر مہلت کا وی وقت منظور کیا گیا ہے جواس نے درخواست میں الی ہوم الوقت المعلوم آیا ہے دونوں سے ایک بی مراد ہے پھر شیطان کے مرنے کے دقت میں کلام ہوا ہے کہ سیالات کے مرنے کے دقت میں کلام ہوا ہے کہ سیالات کی مرنے کے دقت میں کلام ہوا ہے کہ سیالات المبار سے خاص ہوم حشر میں اس کا مرنا منقول ہے رہا ہے افکال کہ دو ہونے کا دن ہے بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے کمکن ہے کہ اس کے اول حصر میں مار کر پھر زندہ کیا جائے اور حاکم نے عبداللہ بن کہ اس کو اول حصر میں مار کر پھر زندہ کیا جائے اور حاکم نے عبدالله بن اس آیت کو بھی ای پر محمول کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شیطان کی درخواست منظور ہوئی اس نے قیامت تک مہلت ما گی تھی محرقرب قیامت تک معلوم ہوا کہ وگی قید نے دور ہوئی جس قید کے حذف کرنے سے مقصود کے خلاف کا دہم ہواس کا حذف کرنا خلاف مقتضی حال ہوات آس ہوا کہ کا فرکی دعا بھی گا ہے مقبول ہو جاتی ہے محراس سے اکرام اور معلوم ہوا کہ کا فرکی دعا بھی گا ہے مقبول ہو جاتی ہے محراس سے اکرام اور محبت لازم نہیں آتی بھی عارت کرم ہے دشن کی ہات بھی پوری کردی جاتی محبت لازم نہیں آتی بھی عارت کرم ہے دشن کی ہات بھی پوری کردی جاتی محبت لازم نہیں آتی بھی عارت کرم ہے دشن کی ہات بھی پوری کردی جاتی ہوت کے دیکھوں کو جاتی ہے مقبول ہو جاتی ہے کہ کردی جاتی ہوت کردی جاتی ہوت کی ہوت

ہاں ہے وہ دوست نہیں ہو جاتا اور و مادعاء الکھوین الالی صلال ہے معلوم ہوتا ہے کہ کا فروں کی دعا ہے کار ہائی مطلب یہ ہے کہ قرت میں مقبول نہ ہوگی رہایہ وال کہ شیطان کومہلت کیوں دی گئی اس کا جواب تقیق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حکمتوں کا احاطیبیں ہوسکی اور فلا ہری حکمتیں تو فلا ہر ہیں اور جانتا چاہئے کہ یہ قصہ قرآن میں کئی جگہ مختف عبارتوں ہے آیا ہوا ہو اتحالی میں کئی جگہ مختف عبارتوں ہے آیا ہوا ہولیکن محت کی کیا صورت ہے اصل ہے کہ واقعہ کو خاص طور پر ہوا تھا چرسب کی صحت کی کیا صورت ہے اصل ہے کہ واقعہ کو خاص طور پر واقع ہوا ہولیکن اس کی حکامت بلفظ ضروری نہیں بلکہ فلس مضمون محفوظ رہتا چاہے لفظی تجیر ہر مقام کے مناسب مختف طور سے ہو عتی ہے۔

### قَالَ فَيِمَّا أَغُونِتُنِي

كن لكابسب ال ك كما ب في جوكوكراه كياب

اور بیکہنا خودایک مرای ہے۔

### لاَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمُ ﴿ ثُمَّ الْمُسْتَقِيْمُ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ الْمُسْتَقِيْمُ ﴿ ثُمَّ

تملہ کروں گاان کے آگے ہے بھی اوران کے پیچے ہے بھی اوران کی دائن

أيُمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَآبِلِهِمْ طُ

جانب ہے بھی اوران کی بائیں جانب ہے بھی

یعن ان کے بہکانے میں خوب میں خوب کوشش کروں گا۔

وَلا تَجِدُ ٱكْثَرَهُمْ شَكِرِيْنَ @

اورآپان من اکثروں کواحسان مانے والانہ پائے گا

شیطان کوقر ائن سےمعلوم ہو گیا ہوگا

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَنْ وَوْمًا مَّنْ حُورًا ا

الله تعالى نے فرمایا كه يهال سے ذليل وخوار موكرلكل

اور بہکااس میں ہارا کیا ضرر ہے۔

لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لِأَمْلَكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

جو فض ان میں سے تیرا کہنا مانے کا میں ضرورتم سے جہنم کو مجردوں گااور ہم

تفصیل ہے ہو چکی ہے اور چونکہ دموسہ ایک نفسانی تصرف ہے جس میں مکان کی دوری حاکن نبیں ہوتی اس لئے بیٹا بت کرنے کی حاجت نبیں کہ شیطان نے بالتھا بل بات کی ہواوران صاحبوں سے ملا ہو بلکہ مکن ہے کہ زمین ہی پررہ کردموسہ ڈالا ہواور آ دم علیا السلام کوشیطانی دموسہ ونا بھی معلوم نہوا ہو

### فَلَتَاذَاقَاالتَّجَرَةَ بِدَتَ لَهُمَاسُواتُهُمَا وَطَفِقًا

پس ان دونوں نے جو در خت کو چکھا دونوں کا پر دہ کا بدن ایک دوسرے کے

يَخْصِفْنِ عَلَيْهِامِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وْنَادْلُهُمَا

رو بروب پرده ہوگیااور دونوں اپناو پر جنت کے بے جوڑ جوڑ کرر کنے

رَبُّهُا النَّهُ الْهُ الْهُ الْمُعَنَّ تِلْكُهَا الشَّجَرَةِ وَاقَلَ

مگےاوران کےرب نے ان کو بکارا کیا بھی تم دونوں کواس در خت ہے ممانعت

تَكُمُّا إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمَّا عَدُ وُّمُّ بِينٌ ۞

نہ کر چکا تھا اور بیانہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشن ہے دونوں کئے میں وہم مرم مرم مرم مرم مرم ہوجہ ہوجوم مرم است:

قَالَارَ بَنَاظَلَمُنَآ أَنْفُسَنَا عَنَ

لكے كدا سے اوار سے درب ہم نے اپنابر انقصال كيا

کہ بوری احتیاط اور تامل سے کام نہ لیا

### وَإِنْ لَمُ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَتَ

اور اگر آپ ہاری مغفرت نہ کریں کے تو واقعی ہارا برا

مِنَ الْخُيرِيْنَ ﴿

نقصان ہوجادے کا

کیونکہ ترقی نہ ہونا ہمی نقصان ہے یا ممکن ہے کہ تو اضعاً ایسے الفاظ کے ہوں اور اس کی تحقیق کہ آ دم علیہ السلام کا یقل گناہ نہ تھا اور باوجود گناہ نہ ہونے کے یہ عماب ہواجس پر انہوں نے تو بہ کی سب سورہ بقرہ میں گزر کی کے ایمان ہمی ترجمہ میں غور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے۔ چکا ہے اور یہاں بھی ترجمہ میں غور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے۔

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

حق تعالی نے فرمایا کہ نیجالی حالت میں جاؤ کرتم باہم بعضو دمرے بعضوں

فِي الْإِرْضِ مُسْتَقَرٌّ

کے وشمن ہو مے اور تہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے

اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَيَادُمُ السَّكُنُ أَنْتَ وَزُوجُكَ نَهُم داكاتِ وَمُ آورتهارى لِي لِاحت مِي ربو بمرض مَد عليه الْجَنَّةُ قَكْلا مِنْ حَيْثُ شِنْتُما وَلا تَقْرَبا هٰنِ وَ

وونوں آ دی کھاؤاوراس ور فت کے پاس مت جاؤمجی ان لوگوں کے شار

التَّجَرَةَ فَتَكُوْنَامِنَ الظَّلِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ

میں آ جاؤجن سے نامناسب کام ہوجایا کرتا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں

لَهُمَا الشَّيْظِنُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا

کے دل میں وسوسے ڈالاتا کہ ان کا پر دہ کا بدن جوا یک دوسرے سے پوشیدہ تھا

مِنْسُوالِتِهِمَا

ددنول کےروبروبے پردوکردے

ممکن ہے کہ اس درخت کے کھانے میں بی خاصیت ہو کہ کھانے والا بے یردہ ہوجائے یاممانعت کی وجہ سے بیتا شیرر کھ دی گئی ہو۔

وَقَالَ مَا نَهْكُمُ ارْبُكُمُ اعْنُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّهُ

اور کہنا گاتمہار سدب نے تم دونول کواس ددخت سے ادر کی سب سے منع نبیس افر مایا مر

اَنْ تَكُوْنَامَلُكُيْنِ أَوْتَكُوْنَامِنَ الْخَلِدِيْنَ ۞

محن ال وجد الداول كبيل فرشة موجادً ياكبيل بميث نده رب الول عام جاد

اور ممانعت کے دفت آپ کیلئے بیصفات مناسب حال نہ تصاوراب حالت میں رقم میں اور میں اس می

وَقَاسَمُهُمَّ [ نِي لَكُمَّ البِّن النَّصِحِينَ ﴿

اوران دونوں کے دوبروتم کھائی کہ یقین جانے میں آپ دونوں کا خیرخواہ ہوں۔

فَكُلُّهُمَا بِغُرُورٍ

سوان دونول كفريب سے ينج لے آيا۔

سین ایک با تمل بنابنا کر حالت اور رائے کے اعتبارے بھی اور مکان کے اعتبارے بھی اور مکان کے اعتبارے بھی یا در مکان کے اعتبارے بھی یا ہے ایک وجیور کر اعتبارے بھی یا ہے گا وہی گا ہے کہ اور جنت عالی سے زمین کی پستی میں اتارے کے طرف میلان کیا اور جنت عالی سے زمین کی پستی میں اتارے میے اور اس دموکہ دینے کی تو جیا اور حقیق سورہ بقرہ کے شروع میں بہت

مطلب یہ ہے کہ عادت کے طور پراملی جگدر ہے کی زمین ہے اور اگر خرق عادت ہو جائے جس سے کوئی آسان پررہے لگے اس کی اس آ بت ے نفی نہیں ہوتی پس اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسان پر جانے اور رہے کانفی پراستدلال کرنامحض باطل ہے ربط: اوپراہلیس کی ممرای اور یٰ آ دم ہے اس کی عداوت مذکور تھی آ مے اس سے تمام کاموں میں نیجنے اوراحتیاط کرنے کی تاکید ہے خاص کربعض علمی اور عملی باتوں میں جوان آیات کاسباب زول ہیں۔ قد انوانا علیکم لباسا یہ آیت قریش اورد میر قبائل عرب کے بارہ میں نازل ہوئی کہ دہ گوشت نہ کھاتے تھے نیز بجز قریش کے دوسرے قبائل ہر ہنہ طواف کرتے تھے ابن عباس سے منقول ہے کہ عورتمیں برہنہ طواف کرتمیں اس ہریہ آیتیں نازل ہوئمیں حلوا زينتكم اور قل من حرم زينة الله اوربعض الل جالميت ايام ج من کماناسدرمتی کماتے اور چکنائی جموز دیتے تھے بعض مسلمانوں کواییا خیال ہوااس بر کلواو اشربوا النع نازل ہوااوران امور کے بیان کومقام ے خاص تعلق یہ ہے کہ او پر شیطان کی عداوت کا اثر آ دم علیہ السلام کے ساتھ طعام ولباس میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ درخت کھلا کر باقی کھانوں ے محروم کر دیا اور لباس بھی اتر وا دیا ہی اثر ان کی اولا دیے ساتھ ظاہر ہوا کہ عقائد فاسدہ میں ان کو جتلا کر کے لباس اور طعام ہے محروم کرتا ہے نیز اویرانعامات کاذکر ہے لباس اور طعام مجی نعمت ہیں آ کے ان کاذکر فرماتے إميرقد انزك عليكم لباسأ

وَّمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ ۞ قَالَ فِيهَا تَخْيَوْنَ

اورنفع حاصل کرناایک وقت تک فرمایا کهتم کوو پاں بی زندگی بسر کرنا

وَفِيْهَا تُمُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللهِ

ہاوروہاں بی مرنا ہاورای میں سے مجر پیدا ہونا ہے۔اے اولاد

لِبَنِي الْمُوقَلُ الْزُلْنَاعَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي

آ دم کی ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پر دہ دار بدن

سَوْاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِيَاسُ التَّقُوٰى ذَلِكَ

کوبھی چمپا تا ہےاورمو جب زینت بھی ہےاورتقو کی کالباس بیاس

خير

ے بڑھ کر ہے

یعن اس ظاہری لباس کے علاوہ ایک معنوی لباس بھی تمبارے لئے

تجویز کیا ہے وہ تقویٰ ہے یہ ظاہری لباس ہے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ظاہری لباس کا بھی شرعاً ضروری ہونا ای تقویٰ کی فرع ہے ہس اصل مقصود جو ہر حال میں ضروری ہے وہ یہ لباس ہے۔

### امل مقمود جو ہر مال می مغروری ہوہ یاباس ہے۔ ذلک مین الیت الله کعکه حریب گرون

بالله تعالى ك نشاغول من سے ب تاكه يوك يادر كميس اے اولا وآوم كى

# لِبَنِي الْدَمْ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ

شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے۔

لینی جبتم کوتفوی کا داجب ہونا آوراس سے پہلے شیطان کا دشمن ہونا معلوم ہو چکا ہے تو اس بات کا ذرا خیال رکھنا کہ شیطان تم سے تقویٰ ادردین کے خلاف کوئی کام نہ کراوے۔

### كُما آخْرَجُ أَبُونِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا

جیا کہاس نے تمہارے دا دا دادگی کو جنت سے باہر کرا دیا الی حالت سے

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَاسُوْاتِهِمَا النَّهُ يَزِيكُمُ

کران کالباس بھی ان سے اتر وادیا تا کدان کوان کا پروہ کا بدن و کھلائی دیے

هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونَهُمْ

لکے وہ اوراس کالشکرتم کوایسے طور پر دیکھتا ہے کہتم ان کوعاد و نہیں دیکھتے ہو

اور ظاہر ہے کہ ایسے دیمن سے پھر دیمن بھی قدیم بہت ہی بچنا چاہئے اور بچنے کا طریقہ بی ہے کہ تفویٰ اور ایمان کا مل اختیار کرلوز جمہ میں اس حکہ عادۃ کا لفظ بڑھانے سے معلوم ہو گیا کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا جنا ہے کود کھنا عام عادت کے خلاف ہے باتی قطعی طور پر دیکھنے کی نفی نہیں ہے ہی بعض اوقات انبیاء علیم السلام یا انبیاء کے سوا دوسرے خواص یا عوام کا جنات کود کھے لینااس آیت کے خلاف نہیں۔

# إِنَّاجَعُلْنَا الشَّيْطِيْنَ ٱوْلِيَّاءَ لِلَّذِيْنَ لَا

ہم شیطانوں کو انہیں لوگوں کا رفیق ہونے دیے ہیں جو ایمان

يُؤْمِنُونَ۞

نبیں لاتے

اگر بالکل ایمان نہیں ہے تو کامل رفاقت اور قدرت ہوتی ہے اور پررا ایمان کامل نہیں ہے تو ناتمام رفاقت اور قدرت ہوتی ہے اور مومن

کائل پراس کا اصلاً قابونیس چلا انه لیس لک سلطن علی اللین امنوا و علی ربهم پتو کلون جولوگ فدا پر ( کائل ) ایمان اور بجروس رکھتے ہیں ان پرشیطان کا قابونیس چلا۔

# وَإِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَنْ نَا عَلَيْهَا

اور دولوگ جب کوئی فخش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے

# انباءً نَا وَاللَّهُ أَصَرَنَا بِهَا "

باب دادا کوای طریق پر پایا ہاورانقد تعالی نے بھی ہم کو بی بتلایا ہے

اور فلا ہر ہے کہ اس سے بڑھ کراور کیا قابو چلے گا کہ شرک اور کفر میں جا کر رکھا ہے کہ عقا کہ میں بنائل ورجہ کی بے حیائی ہا ورا عمال میں نکھے طواف کر ناپوری بے شرمی ہے آ کے جواب کی تعلیم ہے۔

# قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِإِلْفَحْشَاءً أَتَقُونُونَ

آ پ کهدد یجئے کدانلہ تعالی فحش بات کی تعلیم نبیں دیتا۔ کیا خدا کے ذیے الی

# عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

مات لگاتے ہوجس کی تم سندہیں رکھتے

اس سے ان کی بات کا جواب نظل آیا کیونکہ کسی کوتقلیداس مسئلہ میں جائز ہے جس میں شرق سندادرا جازت تقلید کے لئے ہوادراس کے لئے سب شرا لکط کا پایا جانا منروری ہے ایک شرط سے ہے کہ وہ مسئلہ نص قطعی کے خلاف نہ ہوادر یہاں خود حکم قطعی کی مخالفت کی وجہ سے شرا لکا معدوم جی اللہ تعالی مرکز ایسی باتوں کی اجازت نہیں ویے پس ایسی تقلید ہے جت کرنا خود باطل ہے۔

# قُل آمر رَبِيْ

آپ کهدد بچے که میرے دب نے حکم دیا ب

یعن جن باتوں کوتم خدا کی طرف منسوب کرتے ہو وہ تو فلط تھہریں اب وہ باتیں سنوجن کا تھم کرنا واقعی خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے وہ تو ایسی اچھی اچھی باتوں کا تھم دیتے ہیں مثلاً (ترجمہ دیجیو)

# بِالْقِسْطِ فَ وَاقِيبُوا وَجُوْهَكُمْ عِنْلَ

انعاف کرنے کا اور یہ کہ تم ہر مجدو کے وقت اپنا رخ

ڴڷؚڡؘڛ۫ڿؚؠٟ

سيدهاركماكرو

یعنی ہرعبادت کے وقت اپنے ول کواللہ کی طرف جھکاؤ بت وغیرہ کو سجدہ اوران کی کوئی عبادت مت کرو۔

# وَّادُعُوٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّيْنَ هُ

اورالله تعالی کی عبادت اس طور پر کرو که اس عبادت کوخانص الله بی محدوا سطید کھا کرو

لعنی شرک کا عقید و مت رکھوان احکام میں سب اصول شریعت آ گئے انساف میں حقوق العباد اور رخ سیدها کرنے میں تمام اعمال وطاعت اور خالص رکھنے میں تمام عقا کدغرض اللہ تعالیٰ کے توبیا حکام ہیں ان کو مانو کیونکہ صرف تھم دے کرتم کونہیں چھوڑ دیا جائے گا بلکہ ایک وقت حساب و کتاب کا بھی آنے والا ہے بینی تیامت

# كَمَا بِكَ أَكُمْ تَعُوْدُونَ ۞

تم کوانشدتعالی نے جس طرح پیدا کیا تھاای طرح پرتم دوبارہ پیدا ہو گے

قدرت خدادندی پرنظر کرتے ہوئے اس کومستبعد مجمنا لغو ہے جب دوبارہ پیدا ہو گے اس وقت جزاوسزا ملے گی آ مے اس کی تفصیل ہلاتے ہیں۔

# فَرِيْقًاهَا لَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَاكَةُ الْمَالِكَةُ الْمَالِكَةُ الْمَالِكَةُ الْمَالِكَةُ

بعض لوگوں کواللہ تعالی نے مدایت کی اور بعض پر کمرای کا ثبوت ہو چکا ہے

غرض ہرایک کو وقت پرمناسب جزاوسزا ملے گی آ مےان لوگوں کے مگراہ ہونے کی وجہ ہتلاتے ہیں۔آ

# إِنَّهُمُ اتَّخَذُ وِ الشَّيْطِينَ ٱوْلِيّاءً مِنْ

ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنا لیا اللہ تعالی کو جمہور کر

# دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّاهُمْ مُّهُمَّكُونَ وَنَ

اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں

راہ راست پر ہونے کا خیال یا تو اس کئے ہے کہ بڑعم خود اپنے دین کو جس بھتے ہیں یا جن تو نہیں سمجھتے محرکی مصلحت کی وجہ سے باطل پر جے ہوئے ہیں اور اپنے نز دیک اس مصلحت کی رعایت کو ضرور کی مجھ کر باوجود باطل پر ہونے کے اپنے کوراہ پر بجھتے ہیں ۔ صورت اول ہیں اگر کسی کو شبہ ہو کہ جب ایک فض واقع میں اپنے کوئی سمجھتا ہے اگر چہ تلطی عی پر ہواس پر کیا الزام وہ تو معذور ہونا جا ہے کیونکہ اس کو اپنی تلطی کی اطلاع بی نہیں جو اب ہے کہ معذور اس لئے نہیں کہ باوجود دلائل میجہ تو یہ قائم ہونے جو اب یہ ہونے کاس نے تامل کوں نہیں کیا کونکہ ایسے دلائل سے طبعا اضطراری طور پر کے اس نے تامل کوں نہیں کیا کونکہ ایسے دلائل سے طبعا اضطراری طور پر

جانب خالف کاتر دواوراخمال بیدا ہوجاتا ہے اور آیت میں جن لوگوں کی خدمت ہے وہ ایسے بی تھے بلکہ اکثر تو اپنے طریقہ کو باطل بجھنے والے تھے اس پراگر بیشبہ ہو کہ جب وہ حق کوحق اور باطل کو باطل بجھنا ہے تو مون ہونا چاہئے پھراس کو کفار میں کیول شار کیا گیا اس کا جواب بیہ ہے کہ جیسے دل سے تکذیب کرنا کفر ہے اس طرح زبان سے تکذیب اور برناؤ سے اخبیاء کی مخالفت و عداوت کرنا بھی کفر ہے البتہ جو شخص طلب حق میں اپنی بواس کی نظر سے البتہ جو شخص طلب حق میں اپنی پوری کوشش خرج کر چکا ہواور پھر بھی اس کی نظر سے کہ خدا کے حوالہ کیا جائے۔

نسبت بعض علماء کی زم رائے ہے مگر اسلم بیہے کہ خدا کے حوالہ کیا جائے۔

نسبت بعض علماء کی زم رائے ہے مگر اسلم بیہے کہ خدا کے حوالہ کیا جائے۔

لِبَنِي ٓ الْأُمْخُنُ وَا زِنْيَتَكُمْ عِنْدًا كُلِّ مَسْجِدٍ

اے اولا و آ وم کی تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو

مسجد کی حاضری کی قیدا تفاتی ہے کیونکہ وہ لوگ طواف وغیرہ بی کے وقت برہنہ ہواکرتے تھے نیز اس وقت بی لباس پہننازیادہ موکد ہے اور یوں تو ہر وقت ستر کا چھپانا واجب ہے آ کے بتلاتے ہیں کہ اس طرح کھانے ہینے کی حلال چیزوں کوحرام سمجھ کر چھوڑ دینا جیسا کہ شرکیین کرتے تھے یہ بھی شیطانی کمرابی ہے اس ہے بھی باز آؤ۔

وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلا يُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ

اورخوب کھاؤاور پرواور صدے مت نگلو۔ بیشک اللہ تعالی پیند میس کرتے حدے نکل جانے

الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِنْنَةَ اللَّهِ الَّذِي

والول کو۔آپ فرمائے کاللہ تعالی کے پیدا کے ہوئے کیروں کوجن کواس نے اپ

أخرج لعباده والطيبت

بندول کے واسلے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس مخف نے حرام کیا ہے

قُلْ هِي لِلَّنِ بِنَ الْمَثُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيا آب كدد يج كديدا ثياه اس طور بركد قيامت كروز بمي خالص ريس د نعى

خَالِصَةً يُوْمُ الْقِيمَةِ \*

زندگی میں خاص الی ایمان بی کیلئے ہیں

یعنی فقط استعال کی اجازت مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہاں جس استعال ۔
کے بعد کوئی وبال نہ ہووہ البتہ مقبولیت کی دلیل ہے سواییا استعال خاص اہل ایمان کا حصہ ہے بخلاف کفار کے کہ یہاں کو تعم میں ہیں مگر چونکہ ان نعمتوں کا حق اوانہیں کیا بلکہ کفروشرک میں جتلارہاں لئے وہاں یہ حتیں ان کے لئے وہال جان بن جا کیں اور سب کھایا ہیا تاک کی راؤنکل جاوےگا۔

كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞

ہم ای طرح تمام آیات کو بحصد اروں کے داسطے صاف میان کیا کرتے جی در مرم مرم مرم سرم مدار وں کے داسطے صاف میان کیا کرتے

قُلُ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا

ہیں۔آپ فرمائے کہ البتہ میرے دب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کوان مرمہ مرمہ

وَمَابُطُنَ

مِس جوعلانيه بيس وه بھي اوران مِس جو پوشيده بيس وه بھي

یعن جن چیزوں کوئم نے بلا دلیل حرام اعتقاد کر کے چھوڑ رکھا ہے اور بعض اوقات ان کی حرمت کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہوان کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا خدا نے تو ان چیزوں کو حرام کیا ہے جن میں تم اکثر متلا ہوعلانے گناہ جیسے بر ہنے طواف کرنا اور پوشیدہ جیسی بدکاری وغیرہ

وَالْإِثْمُ وَالْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا

اور ہر گناہ کی بات کواور ناحق کسی برظلم کرنے کواوراس بات کو کہ تم اللہ تعالی کے

بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنًا

ساتھ کی ایک چیز کوشر کے مغمراؤجس کی انٹد تعالی نے کوئی سند ناز ل نہیں فرمائی

ندکلی طور پرنہ جزئی طور پر پس اس میں تمام دلاک شرعید داخل ہو گئیں کے موکنیں کے موکنیں کے موکنیں کے موکنیں کے د کیونکہ نازل شدہ نصوص سے ان کا بھی معتبر ہونا معلوم ہو چکا ہے۔

وَّأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

اوراس بات کو کرتم لوگ الله تعالی کے ذمرالی بات لگا دوجس کی تم سندندر کھو

لیعنی جودا قع میں حلال ہیں ان کو تم نے حرام سمجھااور جودا قع میں حرام ہیں ان کو حلال سمجھا عجب جہل میں گرفتار ہواور جس طرح قل امر دمی ہالقسط میں

تمام مامورات وافل تصای طرح بهال انعا حوم می تمام ممنوعات وافل بی ناخ ظلم می سب معالمات آگے اور شرک اور بسند باتوں میں تمام عقا کدفاسده اور گناه می تمام عقا کدفاسده اور گناه می تمام عمال و معاصی آگے جن میں سے بے دیائی کے گناہوں کوفاس طور پر اہتمام کے لئے ذکر کر دیا گیا۔ لابط: او پر عقا کدوا عمال میں المیس کی اتباع و موافقت وادکام البید کی افاقات سے منع کیا گیا تھا آگے بتلاتے بیں کہ اس مضمون کا خطاب تم کو جدید نیس بلک عالم ادواح میں بیوجد لے لیا گیا تعااور وعده وعید نا و سے گئے تصاورات میں وسالت ومعاد کا اثبات بھی ہوگیا۔ ینی ادم تاخللون و سے گئے تصاورات میں درالت ومعاد کا اثبات بھی ہوگیا۔ ینی ادم تاخللون

# وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا

اور ہر گروو کے لئے ایک میعاد عین ہے سوجس وقت ان کی میعاد عین آ جاوے

يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ۞

گی اس وقت ایک ساعت نہ چیچے ہت سکیس گے اور نہ آ کے بڑھ کیس کے۔

ہم نے عالم ارواح بی میں کہددیا تھا (آ کے ترجمہ) ربط: او پرعہد فذکور میں جنت دوزخ کا اجمالا بیان تھا آ کے کسی قدر مفصل ذکر ہے اول دوزخ والوں کا پھر جنت والوں کا۔

# لِبَنِي الْمُ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

اے اولا وآ وٹم کی اگر تنہارے پاس پیفیبرآ ویں جوتم ہی میں ہے ہو تکے جو

عَكَيْكُمْ الْمِيْ لِأَفْهَنِ اتَّتَفِّي وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفٌ

مرے اعلم مے بیان کریں مے موجونس پربیزر کے اور دری کرے مو علیہ وکر همری خرنون ﴿ وَالَّذِيْنَ كُنْ بُوا

ان لوگوں پرنہ کھوا ندیشہ ہے اور نہ وہ ملین ہوں کے۔ اور جولوگ ہمارے

بِالْتِنَا وَاسْتُكْبُرُوْاعُنُهَا أُولِلِّكِ أَضَّحُ التَّارِ \*

ان احکام کوجموٹا ہلا دیں محاوران سے تکبر کریں مے و ولوگ دوزخ والے

هُمُ فِيْهَا خُلِدُ وْنَ۞ فَمَنُ أَظْلُمُ مِتَّنِ

ہوں مے دواس میں ہمیشہ ہمیشہ میں مے سواس مخص سے زیادہ طالم کون

افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِبًّا ٱوْكُذَّبَ بِالْلِيِّهِ \*

موگا جواللہ تعالی پر جموٹ باند مے یااس کی آئوں کو جموٹا بتلادے

فمن اظلم تا بما كتم تعملون لعنى جوبات فدائے كى شہواك كو

خدا کی طرف منسوب کرے اور جو خدانے کی ہواس کو ہے کی ہتلائے ہی جب تکذیب کرنے والوں کا بخت وعید کا سخق ہونا معلوم ہو گیااب تنصیل سنو اور کیائے بنا لھر نصیب ہور قرن الرب تنب ان لوگوں کے نمیب کا جو بچھ ہے وہ ان کو بل جاوے کا

ان تولوں کے تعیب کا جو چھ ہے وہ ان لو کل جاوے کا لیکن آ خرت میں مصیبت ہے آ گان کی موت کی حالت بتلاتے ہیں کہ عالم برزخ میں قیامت سے پہلے بی ان کومصیبت کا سامنا ہوگا۔

# حَتَّى إِذَا جَاءً تُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ لا

یہال کک کے جبان کے ہاں مارے بیسے ہوئے فرشے ان کی جان بغن کرنے

قَالُوْ آيْنَ مَاكُنْتُمْ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

آوی کے تو کہیں مے کہ و کہاں مے جن کی تم خداکو چھوڈ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اس مصیبت میں کو ن تبیں کام آتے۔

قَالُوْاضَلُوْاعَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَى أَنْفُسِهِمْ

وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا

اَنَّهُمْ كَانُوْاكِفِرِيْنَ۞

اقرار کرنے کیس مے

کیکناس وقت کا قرار بے کار ہے اور بعض آیات میں ایسے ہی سوال وجواب کا قیامت میں ہونا بھی نہ کور ہے سودولوں موقعوں پر ہوناممکن ہے آگے ان کا قیامت کا حال ہلاتے ہیں۔

قَالَ ادْخُلُوْا فِي آمْمِ قَدْخُلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ

الله تعالی فرماوے کا کہ جوفر قے تم سب سے پہلے کزر چکے ہیں جنات میں

مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي التَّارِّ

ہے بھی اور آ ومیوں میں بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ

چنانچة کے چیچے سب كفاراس من داخل ہوں محة مح واخله ك

كيفيت ہلاتے ہيں۔

### كُلِّمَا دُخِلَتُ أُمَّةً

جس وقت بمی کوئی ( کفارک) جماعت داخل (دوزخ) ہوگی اپی جیسی دہری جماعت کو

جوان می جیے کا فرہوں مے اوران سے پہلے دوز خ میں جا چکے ہول کے۔

لعنت أختها

لعنت کرے **ی** 

یعنی باہم ہدردی نہوگی بلکہ ہر مخص دوسرے کو بری نظرے دیمے گا اور برا کے گاکیونکہ سب حقائق اس وقت منکشف ہو یکے ہوں گے۔

حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا

يهال تك كه جب اس من سب جمع موجاوي مي تو بي الوك

جو بعد میں داخل ہوئے ہوں مے اور كفر میں دوسروں كے تابع ہوئے تھے

جَمِيعًا

ببلے لوگوں کی نبعت

بعنی ان لوگوں کی نسبت جو بوجہ پیشوائے کفر ہونے کے دوزخ میں م

سلے داخل ہو چکے ہوں گے۔

قَالَتُ أُخْرِبِهُمْ لِأُولِهُمْ رَبِّنَا هَؤُلاَّءِ

كيس كے كہ اے مارے پروردگار بم كو ان لوگول نے

أَضَلُّونَا فَالِهِمْ عَنَابًاضِعْفًا مِّنَ التَّارِهُ

مراه کیا تعاسوان کودوزخ کاعذاب (ہم سے )دوگناد ہے ۔اللہ تعالی

<u>قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ</u>

فرماوی مے کرسب عی کا دو گناہ ہے

یعنی ان کو دو گنا ہونے ہے تم کو کوئی تسلی اور راحت ہو جائے گی بلکہ تمہاراعذاب بھی آ نافا نابڑ حتاجائے گا اس لئے وہ ان کے دو گئے جیسا ہو گیا ابھی تو عذاب کی ابتدا ہی ہے بڑھنے کوئیس دیکھا اس لئے الی باتیں بنا رہے ہوجن ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو دو گناعذاب ہونا تمہاری تسلی

اورغمہ بجنے کا سب ہوسکتا ہے تعوزی دیر میں سب باتیں بمول جاؤے۔ وَ لَكِنْ لِلَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتُ أُولَ هُمْ

لیکن (اہمی) تم کو (پوری) خرنبیں۔ وہ پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے

لِأُخْرِبِهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضْلٍ

کہیں مے کہ بس پر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں

یعی ق تعالی کاس جواب کوئ کروہ پہلے دافل ہونے والے بولیں کے کہ جب سزاک یہ صالت ہے کہ آ فافا برحتی جائے گی ق تخفیف عذاب می تم کوئم کو چیچے بیٹے رہو۔
می تم کو جارے اور بحون نسلت نہیں تخفیف نہ تم کوئم کو چیچے بیٹے رہو۔
می تم کو جو اور کرون ایک ایک کوئم کوئم کو چیچے بیٹے رہو۔
فی و قو العی ایک بہا گنتہ م تکسیلوں ج

سوتم بھی اپنے کردار کے مقابلہ میں عذاب کا عزہ محکمتے رہو بیتو کفار کے جنم میں جانے کی حالت ہوئی اب جنت سے محرومی ک

كيفيت سنو ـ

اِتَ الَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْكِنَا وَاسْتَكُبُرُوْا

جولوگ ہماری آتوں کوجمونا ہتلاتے ہیں اوران (کے ماننے) سے تکبر کرتے

عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ

جی ان کے لئے آ سان کے وروازے نہ کھولے جا کی عے

تعنی ان کی رومیں آسانوں میں نہ چڑھ کیس کی بیتو حالت مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہوگی آ کے قیامت کا حال سنو

وَلاَ يَلُ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ

اورو ولوگ بھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کداونٹ سوئی کے ناکے

فِي سَقِر الْخِيَاطِ \*

کے اندر سے نہ چلا جاوے

اور بیمال ہے پس ایسے ہی ان کا جنت میں جاتا بھی محال ہے۔

وكذالك

اوربم بحرم لوكوں كو

یعن ہم کوان ہے کوئی عداوت نہمی جیسا کیا دیبا بھگانہ جرائم کا

ارتكاب كرتے نديه مزامكتنا پرتی۔

نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ۞لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمُ

اکی عی سزا دیے ہیں۔ ان کے لئے آتش دوزخ کا

مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ

بچونا ہو گا اور ان کے اوپر ای کا اور صنا ہو گا

غرض دوآ م چېارطرف سان کوميط بوگی که کې طرف سان کورا دت ند لے۔

وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ ۞ وَالَّذِينَ

م ایے خالوں کو ایم علی مزا دیے بیں اور جو لوگ اُمنوا و عَمِلُوا الصّلِحٰتِ لا نُكِلِّفُ نَفْسًا إلَّا

ایمان لائے اورانہوں نے نیک کام کئے ہم کمی مخص کواس کی قدرت ہے

وُسْعَهَا

زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے

ید کلام بطور جملہ معتر ضد کے ہے جس سے بیہ بتلا نامقصود ہے کہ نیک کام چندال مشکل بھی نہیں کیونکہ جماری عادت ہے کہ دععت سے زیادہ کسی پر بارنہیں ڈالتے۔

اُولَيِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ فَهُمْ فِيْهَا خَلِدُ وْنَ

الیے لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں کے

وَنُزَعْنَامَا فِي صُدُ وَرِهِمْ مِنْ غِلِّ

اور جو کچھان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کود در کردیں مے

یعنی دوزخ والوں جیسا حال نہ ہوگا کہ وہاں بھی لعنت و بھٹکار اور بغض وعداوت ہی رہے بلکہ ان کے برعکس جنت والوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کسی معالمہ میں طبعی اقتضا کی وجہ سے دنیا میں کچھرنج وغبار ہوگیا ہوگا وہاں سب نکل جائے گا اور باہم خوب الفت ہے رہیں گے

تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْلُ

ان کے نیج نہریں جاری ہوں گی اور وہ الوگ کہیں کے کہ اللہ کالا کھلا کھ لِلّٰهِ الَّیْنِ کُی هَلْ سُالِهِازُ الْعَنْ وَمَا کُنّا لِنَهْتُ مِی کَ

احسان ہے جس نے ہم کواس مقام تک پہنچا یا اور ہماری بھی رسائی نہ ہوتی

كُوْلِا آنْ هَدْ مَا اللَّهُ ؟

ا گرانند تعالی ہم کون پہنچاتے

سیمنجانے میں میمی آ ممیا کہ وہاں تک چینچنے کا جوطریقہ تھا وہ بتلا دیا یعنی ایمان اورا عمال صالحہ اوران پر چلنے کی ہم کوتو فیق دی۔

# لَقَلُ جَاءً تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

واقعی ہمارے رب کے پنجبر کچی باتمی لے کرآئے تھے

چنانچانہوں نے جن اعمال پر جنت کا دعدہ کیا تھاوہ سچا ثابت ہوا و د و چنر ہر د در مروق دیر سرو و در دوو در مراس

وَنُوْدُوْا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّهُ أُوْرِتُنَّهُ وَالْحَامِ

اور ان سے پکار کر کہا جاوے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے

ڪُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

تہارے المال کے بدلے

اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ اعمال کے سبب کوئی جنت میں نہ جائے گا بلکہ رحمت اللی کی وجہ سے جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ آیت میں ظاہری سبب مراد ہے اور اعمال ظاہری سبب تو جنت میں جانے کا ہے اور حدیث میں جانے کا ہے اور حدیث میں جانے کا حقیقی سبب مراد ہے اور بلا شبا اعمال جنت میں جانے کا حقیقی سبب بھی رحمت اللی ہے ہی کوئی تعارض نہ رہا اور یہ نداء کرنے والا ایک فرشتہ ہو گا جیہا کہ حدیث میں ہے فید هب نداء کرنے والا ایک فرشتہ ہو گا جیہا کہ حدیث میں ہے فید هب المملک فیقول سلم علیکم تلک المجنة اور تنموها بما کنتم تعملون کہ فرشتہ جاکر جنتوں سے کے گاکہ السلام علیکم آپ کا المال صالحہ کے سبب اس جنت کے وارث بنائے گئے رابط: او پر اہل بنت واہل نار کی جزاو مزاکی تعمیل تھی آگے بطور تمہ کے ان میں جو باہم بات چیت ہوگی اس کا بیان ہے اور ان کے ساتھ اہل اعراف کی بھی ہجھ بات چیت ہوگی اس کا بیان ہے اور ان کے ساتھ اہل اعراف کی بھی ہجھ باتہ چیت ہوگی اس کا بیان ہے اور ان کے ساتھ اہل اعراف کی بھی ہجھ باتہ ہیں بین ہوگی۔

وَنَاذَى أَصْحَبُ الْجَنَّةِ آصْحَبُ النَّارِ إَنْ قَدْ

اورالل جنت الل دوزخ كويكاري كريم سے جو مارے رب نے وعد و فر ما يا تھا

و نادی اصحب الجنة تا كانوا يجحدون كرايمان وا كمال صالح اختياركرنے سے جنت ديں كے

وَجَنْ نَامَا وَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهُلْ وَجَنْ تُمْر

ہم نے تواس کوواقع کےمطابق پایا۔ سوتم نے جوتمہارے رب نے وعد و کیا

مَّا وَعَدُرُبُّكُمْ حَقَّا ا

تماتم نے بھی اس کومطابق واقع کے پایا

یعن تم ہے جو کہا گیا کہ کفر کے سبب دوزخ میں پڑو سے اب تو اللہ درسول کے سبب دوزخ میں پڑو سے اب تو اللہ درسول کے سبح ہونے کی اور اپنی مراہی کی حقیقت معلوم ہوئی ہوگی اور اہل جنت کا یہ

ایارنا بی مالت برخوشی فا برکرنے اوران کی حسرت برد مانے کوہوگا۔ میں افراد میں دج

و کہیں سے ہاں

يعن واقعى الله ورسول كى سب بالتمن تعيك تكليس \_

فَاذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَاهُمُ أَنْ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى

مجرایک بکارنے والا دونوں کے درمیان میں بکارے کا کرانٹہ تعالی کی مار ہو

الظّلِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ

ان نالوں پر جو اللہ کی راہ ہے اعراض کیا کرتے تے سیدیل اللہ ویبغونها عوجًا وهم بالدخرة

اور اس من مجی طاش کرتے رہے تے اور وہ لوگ آخرت کے

<u> كۈرۈن ۿ</u>

بمی منفر تھے

جس کا نتیجہ آج بھکت رہے ہیں بید کلام تو اہل جنت کا اور ان کی تائید میں اس سر کاری منادی کا نہ کور ہوا آ مے اعراف والوں کا ذکر ہے۔

وبينهماججاث

اوران دونوں کے درمیان ایک آ رہوگی

لین ایک د بوار ہوگی جس کا ذکر ایک آیہ میں سورہ صدیدگی ہے ہسور له
باب اس د بوار کا خاصہ یہ ہوگا کہ جنت کا اثر دوزخ تک اور دوزخ کا اثر جنت

تک نہ جانے دےگی رہا یہ کہ پھر گفتگو کو کر ہوئی سومکن ہے کہ اس د بوار میں جو
دروازہ ہوگا اس میں سے یہ گفتگو ہو یا و ہے ہی آ واز پہنچ جائے اور اس د بوار کا یا اس
کے بالائی حصہ کا تام اعراف ہے اس پر سے جنتی اور دوزخی سب نظر آ ویں گے۔

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيلَهُمْ

ادراعراف کے اوپر بہت ہے آ دمی ہو تھے وولوگ ہرا یک کوان کے قیافہ

وَنَادُوْا أَصْحُبُ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَمٌ عَكَيْكُمْ فَ

ہے بہچانیں کے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں کے السلام علیکم انجی پیالل اعراف

لَمْ يَكُ خُلُوْهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ۞

جنت میں واخل نہیں ہوئے ہوں مے اور اس کے امید وار ہول مے۔

چنانچے صدیثوں میں آیا ہے کہ ان کی امید پوری کردی جائے گی اور جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا نیز جب وہ گنہگار جن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں مے جنم سے نکال کر جنت میں داخل کئے جا کیں مے تو اہل اعراف جن کے سیکات و حسنات برابر ہوں کے بدرجہ اولی جنت میں جانے جائیس دلالہ العم بھی اس کو مقتضی ہے۔

# وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءً أَصْحَبِ النَّارِ ا

اور جب ان کی نگایں الل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی جوکہ کافر ہوں گے اور کافروں گی تصیفی عالباس لئے گی گئی کہ انجی تک دوزخ میں گنہگار مسلمان بھی ہوں گے قرینداس کا یہ ہے کہ جب الل اعراف ہنوز جنت کی امیدی میں ہیں اس میں داخل نہیں ہوئے ہوگار مسلمان جن کے گناہ والی اعراف کے گناہوں سے زیادہ ہیں اوراس لئے وہ دوزخ ہیں عرب اللی عول کے اس لئے یہ وہ دوزخ ہیں عرب سے آدمیوں کو ایک کے یہ قید بڑھائی گئی کہ بہت سے آدمیوں کو (یعنی کافروں کو) پکاریں کے کونکہ اس گنے ہوں گے کہ کہ بہت سے آدمیوں کو (یعنی کافروں کو) پکاریں کے کونکہ اس گنے کے درجہ اولی دوزخ سے انہگار مسلمان نہ ہوں گے۔

قَالُوْارَتَبْالِا تَجْعَلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظّلِينِينَ فَ

تو كبيل كے اے ہمارے رب ہم كوان ظالم لوگوں كے ساتھ شال نہ يجي

وَنَادَى اَضَحٰبُ الْاعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَكُمُ

اورالل اعراف بہت ہے دمیوں کوجن کوکدان کے قیافہ سے پہنچانیں مے

کیونکہ کافروں کے چہرہ پرظلمت وکدورت ہوگی چنانچہ دنیا ہیں ہمی اہل بصیرت صورت دیکھ کرمسلمان وکا فرکا امّیاز کر لیتے ہیں گوشکل ولباس وغیرہ میں کیسے ہی مشابہ ہوں اور آخرت میں تو کا فرومسلم میں نمایاں فرق ظاہر ہوگا جس کو ہرفخص پہچان لےگا۔

# بِسِيهُ هُمْ قَالُوْا مَآا عَنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا

پکاری کے کہیں کے تہاری جماعت اور تمہارا

گُنتُورُ تَسْتَكُبِرُونَ۞

اہے کو بڑا مجسنا تہارے کچھکام نہ آیا

م ای تکبری وجہ ہے مسلمانوں کو حقیر سمجھ کریہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ بے چارے خدا کے فضل وکرم کے کیامتحق ہوتے : اہؤلاء من جاتے کیکن کفار ومعاندین کی قساوت اس درجہ بڑھی ہے کہ عذاب آنے ہے پہلے نہ مانیس مے مگراس وقت ماننا کام نہ آئے گا۔

# فَالْيَوْمَ نَنْسُهُمْ كُمَّانَسُوْالِقَاءَ يَوْمِهِمْ

سوہم بھی آج کے دوزان کا نام نے لیس مے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نے لیا۔

هٰذَا ٧ وَمَا كَانُوْا بِالْتِنَايَجُحُدُوْنَ۞

اورجیایماری آ تول کا نکار کرتے تھاورہم نے ان لوگوں کے پاس ایک

وَلَقَلُ جِئُنْهُمْ بِكِتْبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى

الك كماب بنجادي بجس كوہم نے استے علم كال سے بہت بى واضح كركے

عِلْمِ هُلًى وَرَخْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

بیان کردیا ہے در بعد ہدایت اور رحمت ان او گوں کے لئے جوایمان لے تے ہیں

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيْلَهُ \*

ان او کون کواور کسی بات کا انظار نیس مرف اس کے خبر تیجی کا تظار ہے

لیمن پہلوگ جو باو جودا تمام جحت کے ایمان نبیس لاتے تو ان کی حالت سے ایمامتر شح ہوتا ہے کہ کو یا خودعذاب کا واقع ہوجانا جا ہتے ہیں۔

يَوْمَ يَأْتِي تَأُويُكُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوْهُ

جس دوزاس كااخير نتيجه چين آوسكاس روزجولوك س كوپيلے سے بحولے ہوئے

مِنْ قَبْلُ قُلْ جَاءَتُ مُ سُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ

تعے یوں کہنے کیس مے کہ واقعی ہارے دب کے پیغیر کی تجی با تیس لائے تھے۔

محرہم سے حماقت ہوئی کہ باوجود دلائل دیکھ لینے کے بھی ان کو

فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعًاءً فَيَشَفَعُوا لَنَا آوُنُرِدُ

سواب کیا کوئی ماراسفارش ہے کہ وہ ماری سفارش کردے یا کیا ہم پھر

فَنَعْبُلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمُلُ قَلْخُسِرُوْا

واپس بیجے جا کتے ہیں تا کہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کوہم کیا کرتے

انفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون

تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں میٹک ان لوگوں نے اپنے کوخسار و

الله عليهم من بيننا توان مسلمانوں كواب تو ديكھو۔

اَهُوُّلُاءِ الَّذِينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لَهُمُ اللهُ

الله تعالى رحمت نه كر عكا ان كو يون علم موكيا كه جاؤ جنت من تم يرنه كم

ردور گردر ور انتمرتحزنون⊕

اندیشه ہاورنے تم مغموم ہو کے

توان پرتواتی بڑی رحمت ہو کی اوریہ جو گفتگو باہمی ہوگی اس میں دواحمال میں یا تو کیف مااتفتی بعض کی بعض ہے ہو یا ضاص جان پہچان والوں ہے ہو۔

وَنَاذَى اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ اَفِيضُوا

اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے او پر تھوڑ اپانی بی ڈ ال

عَكَيْنَامِنَ الْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ

دویا اور بی کھے دے دو جو اللہ تعالی نے تم کو دے رکھا ہے

کونکہ ہم مجوک اور پیاس اور بخت گری کے مارے بے دم ہوئے جاتے ہیں خدا کے واسطے پچے دے دوشاید کسی قدرتسکین ہو جائے اوراس مختلو سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ امید کر کے مائلیں گے بلکہ غائت اضطراب میں بعیداز تو تع با تمس بھی منہ سے نکلا کرتی ہیں۔

قَالُوْآ اِنَّ اللهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكُفِرِيْنَ فَ

جنت والے کہیں مے کہ اللہ تعالیٰ نے وونوں چیز وں کی کا فروں کے لئے

الَّذِيْنَ اتَّخَذُ وَادِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَّغَرَّتُهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَّغَرَّتُهُمُ

بندش کرر کمی ہے۔ جنہوں نے و نیاجی اپنے وین کولہو ولعب بنار کھا تھا اور جن

الْحَيْوةُ اللَّهُ نَيا "

کو نوی زندگانی نے دھو کے میں ڈال رکھا تی

اس کئے دین کی مجمع پرواہ ہی نہ کی اوریہ تو دارالجزاء ہے جب دین ہی نہیں تو اس کئے دین کی جب و بن ہی نہیں تواب کہ اس جواب کی تعدیق فراتے ہیں۔ کی تعمدیق فرماتے ہیں۔

کی تعمد بی فرماتے ہیں۔ ربط : اوپر جزاوسزا کی تفصیل تھی آ مے بیفر ماتے ہیں کہ اس واشگاف بیان کا اور نیز دیمرمضامین قرآنیے کا تو یہ مقتصیٰ تھا کہ کفر ومخالفت سے باز آ

إن رتبكم الله النبي خلق السهوت من دال ديادريد جرجوبا تمن راشة تعدب كم بوكيا وكل تهارا

وَالْأَرْضَ فِي سِتَّهِ أَيَّامِ رَثُمَّ الْسَوْى عَلَى

رب الله على ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا کیا وج سرد منہ فقف

بروش رقائم موا\_

ربط: او پر چند ہاتمی ندکورتھیں ایک تو معاد کی تفصیل تھی چونکہ شرکین دوہارہ وزندہ ہونے کود توار بھتے تھاں لئے آگا ٹی تدرت اور کامل تعرف کو بیان کرتے ہیں جو آسان وزمین کی پیدائش کے بیان سے شروع ہو کر بارش کے ذکر پرختم ہوا چونکہ بارش سے مردہ زمین کو حیات ماصل ہوتی ہاس لئے کدلک نخوج المعولی سے صراح معاد کا امکان ثابت کیا کہ ای طرح ہم مردوں کوزندہ کردیں گے دوسرے او پرمعلوم ہو چکا ہے کہ بت وغیرہ وہاں کام ندا میں گے اس سے شرک کا ابطال ہو چکا تھا اس مناسبت سے آگے تو حید کا بیان فرمایا تمیسرے او پر بیان کیا تھا کہ قرآن سے صرف مونین بی تو حید کا بیان فرمایا تمیسرے او پر بیان کیا تھا کہ قرآن سے صرف مونین بی منتبع ہوتے ہیں اگر چراس کا خطاب عام ہے آگے و البلد الطیب ہیں اس کی مثال بیان فرماتے ہیں جس کا حاصل ہیں۔

بارال که در لطافت هبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس ان ربكم الله تا يشكرون تعنى تخت شاى يرقائم بوكرز من وآسان میں احکام جاری کرنے لگا (اگر چہ استوی علی العوش کی تغییر میں موافق نداق سلف کاسلم یہ ہے کہ سکوت کیا جائے اور یہی جمارا بھی نداق ہے مگر جب متاخرین نے تاویل کا دروازہ کھول دیا تو بہتاویل جواس جکہ کی ٹئی ہے نہایت لطيف ب جس كا حاصل بيب كه محاورات مي تخت تشين مونا اجرا واحكام ومدبير وانظام کرنے کے معنے میں بولا جاتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلال بادشاہ کے ابعد فلان مخص تخت نشين موا ما باس كوتخت ير بين كى نوبت بمى نه آئى مو مطلب بمی ہوتا ہے کہ اس کے بعدوہ حاکم ہوا اس نے انتظام سلطنت اینے ہاتھ میں لیا ہی محاورہ قرآن میں استعال کیا گیا ہے جس سے مراد صرف ہی ے کہ خدا تعالی آسان وزمین وغیرہ پیدا کرنے کے بعدان میں احکام جاری كرنے لكے اور تربيروا تظام كرنے لكے چنانچ ايك آيت من استوى على العوش کے بعد یہ پد برالامر بھی موجود ہے جس کو استویٰ علی العوش کی تغییر کہا جادے تو اس تاویل کی اس سے تائید ہوجاتی ہے اور اگر اس جگہمی استوى على العرش كے بعد معشى الليل النهار مستد بيروا تظام كاذكر ساب

یا اشکال نہیں ہوسکا کہ خدا تعالی تو تخت پر بیٹنے سے پاک ہے اور استوی علی العرش موافق العرش سے اس کا شبہ ہوتا ہے جواب یہ ہوا کہ استوی علی العوش موافق محاورات کے بولا گیا ہے جس سے تہ ہیر وانظام کرنا مراد ہے کہ بھی معنے تخت کشین کے لفظ سے عرفا مجھے جاتے ہیں ہیں متاخرین نے جہال اور تاویلیس کی ہیں وہاں اس کو بھی جگد ہے دو کہ انشا واللہ ریسب سے لطیف تاویل ہے۔

# يُغْتِنِي اللَّهُ النَّهَارَيطُلُبُهُ حَثِيْتًا لا

چمپادیتا شب ہے دن کوایسے طور پر کہ دہ شب اس دن کوجلدی ہے آگتی ہے

یعن دن آنافا کا کررتامعلوم ہوتا ہے جی کدوفعہ رات آجاتی ہے۔

# وَّالشَّيْسَ وَالْقَبْرُ وَالنَّجُوْمُ مُسَخَّرْتِ

اورسورج اورجا نداورد وسرے ستاروں کو پیدا کیاا یسے طور پر کہ سب اس کے عظم

# بِاَمْرِه \* أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْكَمْرُ \* تَبْرَكَ

كتابع بس\_يادر كموالله ك لئ فاص ب فالق بونااور ماكم بونابرى خورول ك

# اللهُ رَبُ الْعٰلَمِينَ ﴿ الْدُعُوارَتَكُمْ تَضَرُّعًا

مرے ہوئے ہیں اللہ تعالی جو تمام عالم کے پرورد گار ہیں تم لوگ اپنے پرورد گار

# وَّخْفَيَةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فَ

ے دعا کیا کرو آنل طاہر کر کے اور چیکے چیکے بھی (البتہ یہ بات) واقعی (ہے کہ )اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپند کرتے ہیں جوصدے نکل جاویں

مثلاً جو چیزی عقلاً یا شرعاً محال میں یاعاد فی مستبعد میں یا ممناہ یا بیکار میں ان کو ما تکنے کئے مثلاً نبوت یا فرشتوں پر حکومت یا اجنبی عورت ہے۔ وصال ادراس کے مثل کوئی چیز ما تکنے لگے بیرسب ادب کے خلاف ہے۔

# وَلَا تُفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا

اور ونیا میں بعد اس کے کہ اس کی درتی کر دی من نساد مت پھیلاؤ

لینی تو حیداور نبوت کے ماننے سے اور اجرا واحکام شرعیہ سے جن کی او پتھلیم کی منی ہے عالم میں امن قائم ہوتا ہے تم تعلیم فدکور کو چھوڑ کر نفض امن مت کرو آگے دعا کے علاوہ بقیہ عبادات کا تھم ہے۔

# وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

اورتم الله تعالى كى عبادت كيا كرو فدا تعالى ساؤرت موئ اوراميدوارد بح موئ العرف التعنى عبادت كى ترغيب ب-

قَرِنْكِ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي

بینک الله تعالی کر مت زدید بنیک کام کرنے دالوں ہے اور وو (الله) ود رو الرائع فوج کی کام کرنے دالوں ہے اور وو (الله) پر سول الرّبع بسراً بین یک می رحمت ب

الياب كما في باران رحمت بيلي مواؤل كويميجاب كدوه خوش كردتي ميل

حَتِّي إِذَّ آ أَقَلَتْ سَحَابًا

يهال تك كه جب وه مواكي محارى باولول كوا فعالتي مي

اشانے کا مطلب یہ ہے کہ بادلوں کے اجزاء کو ہوا باہم ملادی ہے نیز ہوا کی وجہ سے بادل معلق رہے ہیں ورندمرکز کی طرف ماکل ہوجاتے نیز ہوا کی وجہ سے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ چنچے ہیں اور بارش سے پہلے ہوا کا آتا جو ہلایا ہے یہ باعتبارا کھر ادقات کے ہے ہیں ہمی ایک کا بدول دوسرے کے ہوناموجب اشکال نہیں۔

ثِقَالًا سُفُنْهُ لِبُكَدٍ مَيِّتٍ فَٱنْزَلْنَابِهِ

توہم اس بادل کو کی ختک سرز مین کی طرف ہا تک نے جاتے ہیں پھراس

الْهَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّهُرْتِ

باول سے پانی برساتے میں مجراس پانی سے برتسم کے مجل نکالتے میں

جس سے علاوہ ان تصرفات کے ہماری تو حید بھی ٹابت ہوئی اور دوبارہ زندہ کرنے پرقدرت بھی معلوم ہوئی۔

كَنْ لِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ @

یونی بم مردوں کو نکال کمڑا کر دیں سے تاکہ تم سمجھو

کہ جوان باتوں پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے آ مے فرملتے ہیں کہ یہ کلام اللی ہدایت کے لئے ٹی نفسہ بہت کافی ہے لیکن قابل اور نا قابل کے تفاوت کی وجہ سے کوئی مشقع ہوتا ہے کوئی نہیں اس کی مثال بارش عی کے آٹار میں غور کر تے بجھالو۔

وَالْبِكُو الطِّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رُبِّهِ

اور جوستمری سرز من ہوتی ہاس کی بیداوارتو خدا کے علم سے خوب تکلتی ہے

<u>ۅٛٳڷۜڹؠؙؗڂۘڹؙٷڒؠؘڂ۫ۯ۠ڿؖٳڷڒڹڮٮؖٳؖؖ</u>

اور جوخراب ہاس کی بیداواراور (اگرنگلی بھی تو) بہت کم نگلتی ہے

ایے بی ہم نے قدرت کا نمونہ تہارے سامنے ظاہر کردیا جو قیامت کے امکان کے لئے کائی دلیل ہے اس میں غور کر کے قیامت کا قائل ہو جانا چاہئے اور خدا تعالیٰ کے کمالات ذاتی وصفات معلوم کر کے کسی کواس کی عبادت وغیرہ میں شریک نہ کرنا چاہئے اس کائی بیان ہے بھی اگر کوئی منتقع نہ ہوا وران کونہ مانے تو مثل خراب اور شور زمین کے اس کی نا قابلیت ہے۔

# كَنْ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ تَشُكُرُونَ هَ

ای طرح ہم ( ہیشہ )ولاک کوطرح طرح سے بیان کرتے دہے ہیں ان لوگوں کے لئے

<u>لَقَدُ ٱرْسَلْنَانُوْ عَا إِلَىٰ قَوْمِهٖ فَقَالَ لِقَوْمِ</u>

جوقدركرتے بي ہم فيوخ كوان كي قوم كى المرف بقيجا سوانبون في مايا ميرى قومتم

اعْبُنُ واللهُ مَالَكُمُ مِنَ إِلْهِ عَيْرُهُ \*

(مرف)النمك عبادت كرواس كي واكوئي تمبارامعبود (بون كالل) نبيس

ربط: شروع سورت سے بہاں تک نبوت اور معاداورتو حید کا انبات ہوادا تباع کی ترغیب اور مخالفت سے تربیب اور الجیس کے گراہ کرنے کا بیان تھا جیسا کہ عنوا تات سے فلہ ہے آگے ان عی مضامین کے مناسب چند تھے انبیاء کی ماسلام اور ان کی امتوں کے خدکور ہوتے ہیں نبوت سے تو ان قصوں کو مناسبت فلا ہر ہے کہ جب اور انبیاء ہمی ہوئے ہیں پھر آپ کی نبوت پرکیا تعجب ہے نیز پچھلے قصوں کا صحیح طور پر بلانقل ستقل کے بیان کروینامد گی رسالت کے لئے خود ایک معجز واور نبوت کی بڑی دلیل ہو حید سے مناسبت رسالت کے لئے خود ایک معجز واور نبوت کی بڑی دلیل ہو حید سے مناسبت اس طرح ہے کہ یہ سب حضرات انبیاء تو حید کی تعلیم کرتے آئے اور پچپلی امتوں پر جوعذاب نازل ہوئے ان کے ذکر سے ترغیب و تربیب بیدا ہوگ اگر وہ انبیاء کا اتباع کرتے تو ان عذا بوں سے تحفوظ رہتے اگر ہم بھی ان جیسا طریقہ اختیار کریں گے تو عذاب کا ہمارے لئے بھی اندیشہ ہاور ان سب طریقہ اختیار کریں و لقد ار سانا نو حا تا عظیم

ہے۔ پس بت پری جیموڑ دواوران کے بتوں کے نام سور ونوح میں ہیں ود اور سواع اور بیغوث اور بیعوق اور نسر۔

# اِنَّ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيْمٍ ۞

جھ كوتبارے لئے ايك برے (سخت )دن كے عذاب كا انديشہ ب

وواند بیٹہ قیامت کے دن کا ہے یا طوفان کے دن کا جس مورت میں کہ وہ کہنا نہ مانیں اورا طاعت نہ کریں۔

# قَالَ الْمُلَامِنُ قَوْمِهُ إِنَّا لَنُزيكَ ان کی قوم کے آبرو دار لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو

فِي ضَلْلِ مَبِينٍ

مري غلطي مي (جلا) ديميت بي

بهار علر يقد كے خلاف تو حيد كي تعليم كرد به مواور عذاب كا ذراواد كھلار ب بو۔

قَالَ يْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی خلطی نہیں لیکن میں

مِنُ رَبِّ الْعَلَمِينَ @

يرور د كارعالم كارسول مون

انبوں نے مجھ کو حدیہ بیانے کا حکم کیا ہاس لئے اپنام معبی کام کرتا ہوں۔

أُبُلِّغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّنُ وَأَنْصُحُ لَكُمْ

تم کواپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواع کرتا ہوں كونكه توحيد من تباراي تفع إس تبلغ من ميرى كوئى و نوى غرض میں ہے بلکہ تھش تمہاری خبر خوابی ہے۔

وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

اور می خدا کی طرف سے ان امور کی خبرر کمتا ہوں جن کی تم کو خبر نبیں

اس لئے تم جوعذاب عظیم سے تعب كرتے ہويہ تمہارى علمى سے كونك الله تعالى نے مجھ کو ہتلا دیا ہے کہ ایمان نہ لانے سے عذاب عظیم واقع ہوگا۔

أوْغِبِبُتُمْ أَنْ جَآءً كُمْ ذِكْرٌ مِنْ شَرِيكُمْ

اور کیاتم اس بات سے تعب کرتے موکر تمہارے بروردگار کی طرف سے تمہارے پاس

ایک بیے فض کی معرفت جوتمباری ع منس کا ہے کوئی تعیمت کی بات آسمی

لعنی تم کومیرے رسول ہونے ہر بوجہ بشر ہونے کے تعجب کیوں ہے نبوت اوربشریت میں پچےمنا فات نہیں۔

يُنْنِ رُكُورُ وَلِتَتَقُوْ ا<u>وَلَعَلَّكُمُ تُرْحَبُونَ</u> ۞ تاكه و مخص تم كوڈرائے اور تاكة تم ڈر جاؤاور تاكة تم بررتم كيا جاد سے سود ولوگ

# فَكُنَّ بُوْهُ فَٱنْجَيْنَهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ان کی کندیب عی کرتے رہے تو ہم نے نوح کواور جوادگ ان کے ساتھ کشتی میں وَأَغَرَقَنَا الَّذِينَ كُنَّ بُوا بِالْيِتِنَا \*

تے بچالیااور جن لوگوں نے ہماری آجوں کو جمٹلا یا تھاان کوہم نے غرق کردیا

تی کا قصہ اور نیز طوفان میں بجز تحشی والوں کے سب کا غرق ہو جانا سورہ نوح اورسورہ ہود میں آ وے گا ادراس ہے نوح علیہم السلام کی نوبت كا عام مونالازم نبيس آتاس كي تحقيق سوره آل عمران من آچك ب ادرایک قصہ کامختلف الغاظ ہے قرآن میں آنااس کی بھی محتیق ای سور آ کے شروع میں آ چکی ہے نیزیہ محمیمکن ہے کہ انبیا علیہم السلام نے بیسب یا تمی مختلف اوقات ومختلف مجالس میں اپنی اقوام سے کی موں اور قوم میں ہے کی نے چھ کہا ہو کسی نے چھ کہا ہو۔

# اِنَّهُمْ كَانُوْا قُوْمًا عَمِيْنَ ﴿ وَإِلَّى عَادٍ

بیشک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے اور ہم نے قوم عاد کی طرف

والیٰ عاد تا۔ ماکانوا مؤمنین عادامل میں ایک مخص کا نام ہے مجراس کی اولا دکوبھی عاد کہنے گئے۔اور بیلوگ بڑے تو می الجیثہ ہوتے تھے۔

### اخاهم هُودًا ا

ان کے بھائی ہود

ابل نب کے نز دیک مشہور یمی ہے کہ ہودعلیا اسلام قوم عاد کے سبی بمائی ہیں اور قوم عاد ہی میں سے ہیں اور کھے لوگ ان کو دوسری قوم کا بتلاتے ہیں اور قرآن میں جوان کو عاد کا بھائی کہا گیا ہے اس میں تاویل کرتے ہیں کہ شرکت وطن کی وجہ سے بھائی کہددیا گیا

قَالَ يْقُوْمِ اعْبُنُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَّهِ

كوبعيجاانبول فيفرمايا المدميري قومتم الله كى عبادت كرواس كسواكوكي

غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَفَوُنَ۞

تہارامعبودلبیں سوکیاتم نہیں ڈرتے

یعن ایے بڑے جم عظیم شرک میں جلا ہو کر بھی خدا کا خوف نہیں کرتے۔

قَالَ الْمُلَا الَّذِينَ كُفَّرُوا مِنْ قُومِهُ

ان کی قوم میں جو آبرد دار لوگ کافر تھے

# إِنَّا لَنُرْبِكَ فِي سَفَاهَةٍ

انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقلی میں و کیھتے ہیں

كة حيد كي تعليم كررب موجو مارے قديم طريقة كے خلاف ب

# وَ إِنَّا لَنَظُنُّكُ مِنَ الْكَذِيثِينَ ۞

اور ہم بینک تم کوجموٹے لوگوں میں سے بجھتے ہیں

لعنی نعوذ بالله نه تو حید محج مسئلہ ہے نہ عذاب کا آ نا تیج ہے۔

# قَالَ يْقُوْمِلَيْسَ بِنُ سَفَاهَ مُ وَلَكِنِي

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی

# رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

نبير كيكن من پرورد كارعالم كالبيجاموا پيمبرمون

انہوں نے محصور حید ک تعلیم اور عذاب سے ڈرانے کا حکم کیا ہاں لئے اپنامنعبی کام کرتا ہوں۔

# بِيِّغُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ

ب پرورد گار کے پیغام بہنچا تا ہوں اور مستمبارات خیر خواہ بول ۔ اور کیاتم

أَمِيْنُ ۞ أُوعِجِبُتُمُ أَنْ جَآءً كُمْ ذِكُرٌ مِنْ

س بات کا تعجب کرتے ہوکہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمبارے پاس ایک

ڗٞؾؚڴ*ۮؙۘۘۼ*ڵؽڔڂڮٳڡؚۣٙڬڴۄؗ

الي فخص كى معرفت جوتمهارى بى جنس كا (بشر) بيكوكي نصيحت كى بات آخمى لیمی تم جومیرے بشر ہونے ہے میری نبوت کا انکار کرتے ہوتو یہ کوئی

تعب کی بات نہیں کیا نبوت اور بشریت میں کو کی منافات ہے۔

لِينْذِرْكُمُرْ الْمُرْا

اوپر افلانتقون میں تر ہیب اور دھم کی تھی آ کے خدا ک تعتیں یا دولا کرا طاعت کی ترغیب دلاتے ہیں۔

وَاذْكُرُوْآ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفًاءً مِنْ بَعْدِ اورتم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو قوم نوخ کے بعد

# قَوْمِ نُوْجٍ وَّ سَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ؟ آباد کیا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا

يه لوك بزي قد آوراورتوى الجيه موت تهي زاد كم لمي الخلق

# فَاذْكُرُوْا الْآءَ اللهِ

سوخدانعالی کی (ان ) نعتوں کو یا دکر د

یعنی <u>با</u>د کر کے خدا کا احسان مانواورا طاعت کرو۔

# لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۞قَالُوۡۤٱلْجِئْتَنَالِنَعْبُ٨

# الله و المرابع المربع المربع

ئے ہوں مے کہ ہم صرف الشری کی عبادت کیا کریں اور جن کو ہار \_

اْيَا ُّوْنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِنْ كُنْتَ

باپ دادا بوجے تھے۔ہم ان کوچھوڑ دیں اورہم کوجس عذاب کی دھمکی

# مِنَ الصِّدِقِيْنَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ

دیتے ہواس کو ہمارے پاس منگوا دواگرتم ہے ہو۔انہوں نے فر مایا کہ

عكيكُمْ قِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبُ الْ

بس ابتم پر خدا کی طرف سے عذاب اور غضب آیا بی جاہتا ہے

کس عذاب کے شبہ کا جواب تو اس وقت معلوم ہو جائے گار ہا تو حیدیر بیشبہ ہے کہ ان بتوں کوتم معبود کہتے ہوجن کا نام معبودر کھ لیا ہے کیکن واقع میں ان کے معبود ہونے کی کوئی مجمی دلیل نہیں اس کا جواب سنو (ترجمہ دیکھو)

# ٱتُجَادِلُوْنَنِي فِي ٱسْمَاءِ سَتَيْتُمُوْهَا

کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھڑتے ہو لعنی ان کے حض نام ہی نام ہیں اس کے سواان میں کچھنیں۔

جن کئم نے اور تمہارے باپ دادوں نے آپ می تم مرالیا ہان کے معبود ہونے

كى خداتعالى نے كوئى دلى (عقلى أُعلَى ) نبين بيني

یعن بحث میں مل کے درولیل بیان کرنا ہادر مقامل کی دلیل کا جواب دینا سو تم ندلیل قائم کر سکتے ہوند میری دلیل کا جواب دے سکتے ہو پھر بحث کے کیا معنے۔

فَانْتَظِرُوْآ إِنَّ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞

سوتم ختظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ایعنی بس اب بحث محتم کرواور عذاب الی کے انتظار میں رہو

فَٱنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا

غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحت سے بچا لیا

وَقَطَعْنَا دَابِرَ

اوران لوگوں کی جڑ ( کم ) کاٹ دی

یعنی بالکل ہلاک کر دیا بعض نے کہا ہے کہ ان کی سل بالکل منقطع ہو گئ اور بعض نے کہا ہے کہ کفار بالکل ہلاک ہو سکتے اور موسین باقی ر ہے اورمکن ہے کہ کفار کی حجبوثی اولا دہمی رومنی ہوان کی نسل آ کے برمی ہوان کو عاداخری کہتے ہیں اور پہلے ہلاک ہونے والوں کو عاداولی اوربعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان عاد میں سے بعضے لوگ جو اس وتت اطراف کمہ میں مکئے ہوئے تھے فکے رہے تھے ان کو عاد اخری کہتے میں اور لفظ عا دارم جوسور و فجر میں آیا ہے بعض نے کہا ہے کہ ارم قوم عاد کے اجداد میں کسی کا نام ہے اس قبیلہ کے دونوں لقب ہیں عاد بھی اور ارم بھی اور بعض نے کہا ہے کہ ارم قوم عاد میں سے ایک شاخ کا لقب ے اور مشہور یہ ہے کہ ارم کے دو بیٹے تھے ایک عوص اس کے بیٹے کا نام عاد ہے توم عاداولی ای کی اولا د ہے اور ارم کے دوسرے بیٹے جو اس کا بیٹا خموداس کی اولا د کالقب عاد ٹانی ہے اور عذاب اس قوم کا سخت ہواسمی جس سے وہ ہلاک ہوئے اور سورہ فصلت میں جولفظ صاعقہ آیا ہےاس ہے مطلق عذاب مراد ہےاوربعض مفسرین قائل ہوئے ہیں کہ ان پر ہوا کا عذاب بھی آیا تھا اور سخت آواز کا بھی جس ہے دل بھٹ کئے ہیں میا عقہ کے معنے کڑک کے ہوں مے داللہ اعلم اور اس قوم کامسکن ا حقاف ہے جو بقول اہل سیر ایک رقمتان کا نام ہے جوعمان اور مفر

موت کے درمیان ہے۔ والی نمود تا النصعین الّیٰ اِیْن کُنّ اُوْا بِالْیِنَا وَمَا کَانُوْا

جنہوں نے ہاری آ تول کو جبٹلایا تھا اور وو

مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ تُمُوْدَا خَاهُمْ صَلِحًا مُ ایمان والے نہ تے اور ہم نے فرور کی طرف ان کے بعالی مدالع کو بھیجا۔ قال یقوم اغبال والله مالکم مِن اللهِ انہوں نے فرمایا کہ اے بیری قوم آنشہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی

معبودبيس

اس کے بعد انہوں نے ایک خاص مجز وکی درخواست کی کہ اس پھر سے ایک اوشی پیدا ہوتو ہم ایمان لاویں چنانچیآپ کی دعاہے ایسا ہی ہوا کہ وہ پھر پسٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی اوشی نکلی آ گے اس کا بیان ہے۔

قَلْ جًاءً تُكُمْ بَيِّنَهُ مِنْ رَّبِّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ رَّبِّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تمہارے پائ تمہارے پروردگار کی مگرف سے ایک داشے ولیل آ چک ہے

هٰنِ ﴾ نَاقَهُ اللهِ لَكُمْ الْيَهُ فَنَارُوْهَا

چونلہ و واوی قدرت انہی ہی دیم سی آئی گئے القد می اوی کہلائی اور علاوہ اس کے کہ وہ صالح علیہ السلام کی رسالت پر دلیل تھی اس کے پچھے۔

حقوق بھی تھے جن کا آ کے ذکر ہے۔

تَّالْثُلُ فِي اللهِ

زین میں کماتی پرا کرے

اس کا یہ مطلب نیس کہ چاہوں کا کمیت کھائی پھراکرے تب ہمی پکونہ کہا جادے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کھاس کا کھانا مباح ہاس کے ج نے بھی اس سے تعرض نہ کیا جائے ای طرح اپنی باری کے دن میں یانی چتی دے جیسا کہ دمری آیت میں ہے۔

وَلَا تَمْتُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ

اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا مجمی تم کو دردناک

ٱلِيُمْ ﴿ وَاذْكُرُ وَالْذَكُرُ وَالْذَجْعَلَكُمْ خُلَفًا ءَ

عذاب آ پکڑے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالی نے

مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّ أَكُمْ فِي الْأَرْضِ

م کو عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زھن پر

اور وہ تھم النی اعتقاد تو حید اور تقدیق رسالت کے بارہ میں تھا آگان کی بے باکی کابیان ہے۔

# وَقَالُوْا يُصْلِحُ ائْتِنَا

اور کہنے لگے کدا ے صالح جس کی آب ہم کور حمکی و ہے تھے

جیسا کداوپر لاتعسو ہا ہیں آپکا ہے کداس اون کی کے ساتھ برائی اسے چیش ندآ نا ورند عذاب آجائے گا اور دوسری آیت ہی کفر کرنے پر عذاب کی وسم کی فرکر ہے ہا کہ عذاب کی وسم کی فرکور ہے الا تعقون اور جس نے اون کی گیاس کا نام قدار آیا ہے اور آیت میں جو سب کی طرف تل کی نسبت کی گئی ہداس لئے کہ درامنی سب تھے اور وجداس تل کی اہل سیر نے یہ کمسی ہے کہ چونکہ اون کی بہت بڑی تھی اس لئے جس جنگل میں وہ جرتی تھی دوسر سے مواثی اس سے ڈرکر بھاگ جاتے اور جس کنویں میں پانی کی باری مقرر ہوتی تھی وہ اپنی بی باری مقرر ہوتی تھی وہ اپنی بی باری مقرر ہوتی تھی وہ اپنی باری مقرر ہوتی تھی وہ اپنی باری میں کنویں میں کویں میں بانی پی جاتی اس روز دوسر سے مواثی باری میں کنویں میں کردن ڈال کرتمام پانی پی جاتی اس روز دوسر سے مواثی کو وہاں یانی نہ میں اس سے وہ لوگ تھی لہ ہوئے اور اس کوتل کرڈالا

# بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الله مراعد الراب المرسلين المرسل

روسری آیت میں صیحہ یعنی فرشتے کے نعرہ سے ہلاک ہونا آیا ہے بعض نے کہا ہے کہ اوپر سے صیحہ اور نیچے سے زلزلد آیا تھا اور بعض نے رہا ہے دل کا ہلنا مرادلیا ہے زمین کا ہلنا مراد نہیں لیا فرشتے کی آواز سے ان کے دل دلل محملے تھے۔

# فَاخْنُ ثَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

سو اپنے کمر میں اوندھے کے اوندھے بڑے ۔رو کئے

جْرِّمِيْنَ ۞فَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ

اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لکے

ظاہر آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام یہاں ہے قوم ک ہلاکت کے بعد تشریف لے گئے اور بیہ خطاب مردول کو فرضی طور پر محض حسرت وافسوس ظاہر کرنے کے لئے فرمایا اور بعض نے کہا کہ عذاب کے آٹارد کی کرزندوں کو یہ خطاب کر کے چلے محکے تو آیت بیس تقدیم و تا خیر ہو تَتَخِنُ وَنَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُومًا رَخِ كُو سَاءَ رَا كَد زَم زَعِنَ بِ كُلِ عَاتَ اللهِ وَ تَنْجِتُونَ الْجِبَالُ بِيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُ وَا

اور پاڑوں کو تراش تراش کر ان می کمر بناتے ہو سو خدا تعالی الکو اللہ وکل تعمیرین فلسیدین فلسیدین فلسیدین فلسیدین

ا رحوال کو یاد کرو اور زین می ضاد ست پمیلاد

بعنی ایمان لے آ و اور کفر و شرک کر کے فسادنہ پھیلاؤ کمر باوجوداس قدر فہمائش کے بھی ایمان لائے اور ان میں اور رئیسوں میں میں تفتی و بوگی (ترجمہ)

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وَامِنَ

ان کی قوم میں جو متکبر سردار تنے انہوں نے میں در سے در میں ہے۔ میں در ایک در سے درجو جو جادی اسرد

خو مرب رسور ہیں است میں ایمان کے آئے تھے ہو چھا ،

امنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صَلِحًا

كركيا تم كو الله بات كا ينين به كر ماع الج رب ك هُرُسُكُ مِنْ رَّ بِهِ \* قَالُوْا إِنَّا بِمَا

طرف سے بیم ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹک ہم اس پر

أُثْرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ @قَالَ الَّذِيْنَ

ہرا یتین رکتے ہیں جو ان کو دے کر بیما کیا ہے۔ استگیرو اتا بالکی کی اعمنت کر یہ

و منظر لوگ کہنے گئے کہ تم جس چز پر یقین لائے ہوئے ہوہم تواس کے

كْفِرُوْنَ ۞

منکریں۔

پیندمالی علیاللام پرایمان لا عادر نداونی کے حقوق ادا کئے۔ فعقی والناقل وعنواعن اصر رتبھ م غرض اس اذنی کو مار ذالا ادر اپ پردروگار کے عم سے سرکٹی ک

کی پربعض نے شام کوجا نابعض نے کمدجا نانقل کیا ہے۔

يْقُوْمِ لَقَالُ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالُهُ رُبِيْ

کداے میری قوم میں نے تو تم کواپنے پروردگار کا حکم پنچا ویا تما جس پر مل کر ناموجب فلاح تعاب

# وَنَصَحْتُ لَكُمْ

اور می نے تمہاری خیرخواہی کی

كركس طرح شفقت سيمجمايا

# وَلٰكِنُ لَا تُحِبُّونَ النَّصِحِيْنَ ۞

لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پہندی نہیں کرتے تھے

اس لئے افسوں ہے کہتم نے میری ایک ندی اور آخرروز بددیکھا

ولوطا تاعاقبة المجرمين

# وكوظا

اورہم نےلوط کوبھیجا

آب چند بستیوں کی طرف پینیبر بنا کر بھیجے گئے تھے الی سیرنے کہا ے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیج ہیں بائل سے ان ہی کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے ابراہیم فلسطین میں مقیم ہوئے اورلوط علیہ السلام کوسدوم میں رہنے کا اور اس شہراور اس کے گروو نواح کے شہر دالوں کی ہدایت کا حکم ہوا بھی ابراہیم علیہ السلام بھی جا کر نصیحت فریاتے تھے وہ لوگ لواطت کے عادی تھے جس کا ارتکاب بقول عمر بن دیناران سے سلے کسی نے بیس کیا۔

إِذَ قَالَ لِقُوْمِهُ أَتَا تُؤْنَ الْفَاحِشَةُ مَا

جبکہ انہوں نے اپی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام

سَبُقَكُمْ بِهَامِنُ أَحَدِمِنَ الْعَلَمِينَ ۞

تے ہو جس کو تم سے پہلے کمی نے دنیا جہان والوں میں

اِتَّكُمْ لِتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ

ے نہیں کیا (یعن) تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے

دُوْنِ النِّسَاءِ بُلُ انْتُمْ قُوْمُ مُّسْرِفُوْنَ ۞

ہو عورتوں کو چھوڑ کر ۔ بلکہ تم حد (انسانیت) ہی ہے گزر کئے ہو

لینی اس باره میں بینبیں کہتم کوکوئی دھوکہ ہو گیا ہوجیہا کہ بعض مناہوں میں آباء واجداد کی تعلید ہے دھوکہ ہوجاتا ہے اس میں توبیعی نہیں کونکہ تم سے پہلے کی نے بیکا نہیں کیا اور بعض آ توں میں جو تجهلون آیاہ جس میں ان کوجائل کہا کیا ہاس سے بیشبدنہ ہوکدان کواس فعل بدکی قباحت معلوم نہ تھی کیونکہ وہاں جہل سے مرادیہ ہے کہتم کو آ اس كاانجام بديعني عذاب معلوم نبيس كه كتناسخت عذاب موكا ـ

# وَمَا كَانَ جُوابَ قُوْمِهُ إِلَّا أَنْ

اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس

# قَالُوْآ ٱخْرِجُوْهُمْ قِنْ قَرْيَتِكُمْ عَ

میں کہنے گھے کہ ان لوگوں کو تم اپلی بستی سے نکال دو۔

اِنَّهُ مُ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ ۞

یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں اور ہم کو گندہ بتلاتے ہیں چر گندوں میں پاکوں کا کیا کام یہ بات انہوں نے آپس میں شنخراور ہے ہودگی ہے کہی تھی

فأنجننه

سوہم نے لوط کواوران کے تعلقین کو

یعنی ان کے گھر والوں اور دوسرے ایمان والوں کو بھی

وأهلة

کے دہاں ہے نکل جانے کا پہلے ہی تھم ہوگیا۔

إلَّا امْرَأَتُهُ ﴿ كَانَتُ

بجزان کی بیوی کے کہوہ ن بی لوگوں میں رہی

کیونکہ یہ بیوی کا فروتھی جب لوط علیہ السلام کوعذاب سے پہلے ہتی ے نکل جانے کا حکم ہوابعض نے تو کہاہے کہ یہ بیوی ساتھ ہی نہیں گئی اور بعض نے کہا ہے کہ ساتھ چلی تھی مچرلوٹے لگی اور ہلاک کر دی تنی اورلوط علیہ السلام پر مضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے اگر شبہ ہوکہ عورتوں برعذاب کیوں نازل ہوجواب یہ ہے کہ عذاب کا ایک سبب کفر بھی تھا جوسب میں مشترک تھا اور بعض روایات میں ہے کہ آپس میں ان کی عورتم بھی مساحقت کرتی تھیں اس صورت میں شبہ ہی ساقط ہو گیا۔

# صَ الْغَبِرِيْنَ ۞وَٱمْطُرُنَاعَكَيْهِمْ مَ

جوعذاب میں رو مکئے تھے اور ہم نے ان پر ایک نی طرح کا مینہ برسایا فَانْظُرْكَيْفَكَانَعَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِيْنَ

( که وه پترول کاتما) سو د کی توسی ان مجرمول کا انجام کیا ہوا۔

مرد یکھنے والا تعجب کرے گا اور پھروں کا مینہ برسنا دوسری آیات میں آیا ہے اور دوسری آیات می ان بستیول کا الث دینا مجی آیا ہے جس کا بیان ان آیات كافير كماتحانثاءالله بوكاروالى مدين اخاهم شعيبا تا قوم كفرين

# وَإِلَّى مَنْ يَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ا

اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی فعیت کو بھیجا

قرآن من ان كاامل مدين اورامحاب ايكه كي طرف مبعوث مونا آيا ہادرالل مدین برکہیں میحد ( سخت آواز ) کہیں رہد (زلزلہ ) کاعذاب اور اصحاب ایکه برخله (آگ کے سائبان) کاعذاب ہونا ندکور ہے بعض نے تو دونوں قوموں کوایک بی کہا ہے اور بعض نے الگ الگ کہا ہے کہ ایک قوم یعنی اہل مدین کے ہلاک ہونے کے بعداصحاب ایکہ کی طرف جو مدین ہی کے قریب رہے تھے اور قرب کی وجہ ہے ان میں بھی کم تو لنے نانے کا مرض تھا مبعوث ہوئے اورا کٹر کا تول بہی ہاور دویا تمن عذابوں کا جمع ہو جانا کچھ مستبعد نہیں جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ان پر بخت گری مسلط ہوئی کہ محمر میں بھی چین نہ آ تا تھااس میں ایک بدلی آئی جس میں سے سرد ہوانگلی اوراس کے سابی میں سب میدان میں جمع ہو گئے اس وقت اس میں سے آ گ بری اور زمین کومجمی زلزله آیاسب جل کرمر محیے اس صورت میں لفظ دار ے جوکہ آیت می آتا ہے زمین مراد ہے جیسا کدوار الاسلام وارالحرب میں وار کا طلاق مطلق زمن بر ہوتا ہا وران کفار کے بلاک ہونے کے بعد آپ کمه میں آ رہے تھے اور وہاں ہی آ ب کی وفات ہوئی اور مدین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام ہے۔ محرقبیلہ اورشبر پر اطلاق ہونے لكاجوان كى اولاد تنے ياس اولا وكامسكن تعابيسب الل سير في كلما بـــ

قَالَ يُقَوْمِ اعْبُكُوا اللهَ مَا لَكُمُ

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی مِنَ إِلَٰ عِنْدُوهُ \* قُلُ جًاءً ثُكُمُ

عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارامعبونبیں تمہارے یاس تمہارے پروردگار

بَيِّنَهُ مِن رَّبِكُمْ فَأُوْفُوا الْكَيْلُ ک طرف ہے واضح ولیل آ چک ہے تو تم ناپ اور تول والبيزان

بوری کیا کرو

یعن جب تمہارے پاس میرے نی ہونے پر واضح دلیل آ چکی جو کوئی معجز ہ ہےاور میری نبوت ثابت ہو چکی تو احکام شرعیہ میں میرا کہنا مانو جنانچه می تم کوناپ تول بوری طرح کرنے کاامر کرنا ہوں۔

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ ٱشْــيَّآءَ هُمْ وَلَا

اور لوگوں كا ان كى چيزوں من نقصان مت كيا كرو اور روئے زمين

تُفْسِدُ وَا فِي الْأَمْ ضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا الْ

میں بعد اس کے کہ اس کی درتی کر دی منی فساد مت پھیلاؤ

یعنی تو حید کی تعلیم اور بعثت انبیاء اور عدل واجب کرنے اور ناپ تول کے حقوق مقرر کرنے ہے زمین کی درتی کر دی گئی اب ان احکام کی نخالفت نەكروكەمو جب فساد <u>ب</u>

یہ تمبارے کئے نافع ہے اگر تم تعدیق کرو

جس پردلیل قائم ہے اور تعمد بی کر کے مل کروتو امور ندکورہ دار بن میں نافع ہیں آخرت میں تو ظاہر ہے کہ نجات ہوگی اور و نیا میں عمل بالشرع ے امن وانظام قائم رہتا ہے خاص کر پورا ناپنے تو لئے میں بوجہ انتہار بڑھنے کے تجارت کور تی ہوتی ہے۔

وَلَا تَقْعُلُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ

اور تم سرکوں پر اس غرض سے مت بینا کرو کہ اللہ پر ایمان وتصدون عن سَبِيلِ اللهِ مَنْ

لانے والوں کورهمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو

اَمَنَ بِهِ وَتُبْغُونَهَا عِوَجًا

اور اس عمل مجی کی علاش عمل لکے رہو

کہ بے جااعتراض سوچ سوچ کرلوگوں کو بہکا ؤیدلوگ منلال نہ کور

# وَطَآيِفَةٌ لَّمُ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا

بعضے ایمان نہیں اے ہیں تو ذرا تغیر جاؤ ۔

کینی اگرتم کو عذاب نہ آنے کا اس سے شہر ہوتا ہو کہ ایمان لانے والے اور نہ لانے والے اور نہ لانے والے دونوں ابھی تک ایک ہی حالت میں ہیں ایمان نہ لانے والوں پر ابھی تک عذاب تازل نہیں ہوااس ہے تم سجھتے ہو کہ عذاب سے ڈراتا ہے اصل ہے تو اسکا جواب سے ہے کہ فورا عذاب نہ آنے سے سے گروزا عذاب نہ آنے سے سے کہ معلوم ہوگیا کہ عذاب بھی نہ آ ویگاذرا مبر کرو (آگر جمہ)

# حَتَّى يَحُكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا ؟

یہاں تک کہ ہمارے درمیان میں انفد تعالی فیصلہ کئے دیتے ہیں لعنی عذاب نازل کر کے مونین کونجات دیں مجے اور کفار کو ہلاک کریں ہے۔

# وَهُوَ خَيْرُ الْخَكِمِينَ ۞

کان کا فصادرہ الکاسی فیما کرنے والوں ہے بہتر ہیں کان کا فیمار الکار الکامیار میں الانا کا سے بہتر ہیں سابق کے ساتھ اس اصلال میں بھی جتلا تنے کہ سر کوں پر بیٹھ کر آنے والوں کو بہکاتے کہ شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لا نانہیں تو ہم تم کو مار ڈالیں مے۔ آمے تذکیر نعمت ہے ترغیب اور تذکیر نعمت ہے تہ ہیب ہے۔

# وَاذْكُرُوْآلِذْكُنْتُمْ قَلِيْلًافَكُثَّرَكُمْ

اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے پھر اللہ تعالی نے تم

وَانْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ۗ

کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیما انجام ہوا دورو د دیر سرمد دیرا سرم بسیار ہوا

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ طَآيِفَهُ ۗ

ناد کرنے والوں کا اور اگرتم میں ہے بعضے اس تھم پر جس کو دے مین کرم استوا یا گینی آر سیلت یہ ہے۔ مین کرم استوا یا گینی آر سیلت یہ

كر مجھ كو بھيجا كيا ہے ايمان لے آئے ہيں اور

الحمد للدآ مهوي بإره كي تفسير ختم هو كي



کے کلام کے مقابلہ کے طور پر فر ما دیا کہ وہ عود کر آنے کو کہتے تھے یا فرض محال کے طور پران کے گمان کو فرض کر کے کلام کیا یا دوسروں کواپنے ساتھ شامل کر کے ان کی وجہ سے عود کالفظ اطلاق کر دیا ۱۲

# ومايكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء اورجم عمن نبيل كرتهار عند مب من مرة جاوي كين بال يكالله ي

نے جو ہارا ما لک ہے ہارے لئے مقدر کیا ہو

جَسِى مُصلحت ان بى عظم مِين ہے تو خیر بیادر بات ہے ا وَسِعَ رَبِّنَا كُلِّ شَكَى عِلِمُا طَكِي اللهِ تَو كَلْنَا ا

ہمارے رب کاعلم ہر چیز کو محیط ہے ہم اللہ ہی پر بھردسہ رکھتے ہیں اور بھر دسہ کرتے ہیں کہ وہ ہم کو دین حق پر ٹابت رکھے اور اس سے بیشبہ نہ کیا جاوے کہ ان کوا پنے خاتمہ بالخیر کا یقین نہ تھا انبیاء کو بیقین دیا جاتا ہے بلکہ مقصود اظہار بھز اور تفویض الی المالک ہے جو کہ لوازم کمال نبوت سے ہاور دوسرے موضین کے اعتبار سے لیا جاوے تو کوئی اشکال ہی نبیس یہ جواب دے کر جب دیکھا کہ ان سے خطاب کرنا بالکل موڑ نبیس اور ان کے ایمان لانے کی بالکل امیر نبیس ان سے خطاب براکل موڑ نبیس اور ان کے ایمان لانے کی بالکل امیر نبیس ان سے خطاب ترک کرکے حق تعالی سے دعا کی ا

# رَتَّبَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ

اے مارے پروردگار مارے اور ماری (اس) قوم کے درمیان فیصلہ کر

وَٱنْتَ خَيْرُ الْفَتِحِيْنَ ۞ وَقَالَ الْمَلَا

و بح حق کے موافق اور آ ب سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں اور ان کی

الَّذِيْنَ كَفُرُوْامِنْ قَوْمِهِ لَيِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا

قوم کے (ان بی ندکور) کا فرسرداروں نے کہا کدا گرتم شعیب کی راہ پر چلنے

اِتَّكُمُ إِذَّا لَّخْسِرُ وْنَ ۞

لگو محےتو بیٹک بزانقصان اٹھاؤ کے

دین کابھی کیونکہ ہمارا نمہب حق ہے حق کوچھوڑنا خسارہ ہے اور دنیا کا بھی اس لئے کہ پورانا پے تو لنے میں بحث کم ہوگی غرض وہ سب اپنے کفرو ظلم پر جے رہے اب عذاب کی آ مدہوئی ۱۳

# قَالَ الْهَلَا الَّذِينَ اسْتَكُبُرُ وَامِنَ

ان ک توم کے عجر مرداروں نے کہا کہ قومہ لنگورجتگ یشعیب والگن نِن

اے فعب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ امبود امتعالی مِن قَدریتِنَا آو کَتَعُودُ قَ فِی

ایمان دالے بیں ان کوا پی ستی سے نکال دیں کے یابیہ وکہتم ہمارے ذہب

مِلَتِناط

مِس كِيراً وُ

تواس صورت میں البتہ کچھ نہ کہیں گے اور پہلے مذہب میں پھر آجانا مومنین کی نبیت تو اس لئے کہا کہ وہ لوگ قبل ایمان کے اس طریقہ کفر پ تھے لیکن شعیب علیہ السلام کے حق میں باوجود یکہ انبیاء ہے بھی کفر صادر نہیں ہوتا اس لئے کہا کہ نبوت ہے پہلے ان کے سکوت اور خاموثی ہے وہ بہی سجھتے تھے کہ ان کا عقاد بھی ہم ہی جیسا ہوگا ۱۲

# قَالَ أَوْلُونُكُنَّا كُرِهِيْنَ ۞ قَدِافْتُرَيْنَا

شعیب نے جواب دیا کہ ہم تمہارے ند ہب میں آ جاویں گے تو گوہم اس کو (بدلیل وبصیرت) مکروہ ہی سجھتے ہوں

یعن جب اس کے باطل ہونے پر دلیل قائم ہوتو ہم کیے اس کو

ختیار کریں ۱۴

# عَلَى اللهِ كَانِ بَالِنَ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَا إِذْ

ہم توالله برجھوٹی تہت لگانے والے ہوجادیں اگر (خدانہ کرے)ہم تمہارے

تجننا الله منها

ندہب میں آ جاوی (خصوصاً) بعداس کے کہم کواللہ تعالی نے اس سے بجات دی ہو

کونکہ اول تو ہر حالت میں کفر کو دین حق مجھنا یہی اللہ پرتہمت لگانا ہے کہ معاذ اللہ خدا کو بید دین بیند ہے خصوصاً مومن کا مرتہ ہوکر کا فر ہو جانا چونکہ دلیل حق معلوم کرنے اور قبول کر لینے کے بعد ، وگا بیاور زیادہ تہمت ہے ایک تو وہی پہلی تہمت کہ دین کفر کوخدا کا بیند یدہ جھنا دوسری بیتہمت کہ خدا نے جو جھے کو دلیل کاعلم دیا تھا جس کو میں حق سمجھتا تھا وہ علم غلط دیا تھا اور شعیب علیہ السلام نے اپنی نسبت جوعود کا لفظ استعمال کیا ہے یا تو ان

فِيُ قُرْيَةِ مِّنُ نَّبِيٍّ إِلَّا ٱخَذُنَاۤ ٱهْلَهَا کوئی نی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے بالباساء والضراء

محتاجی اور بیاری میں نہ پکڑا ہو

یعنی ہمیشہان کواول نبی کے نہ ماننے پر تنبیہ کی گئی اور **طرح طر**ح کے مصائب میں کرفآر کیا کمیا جسے تک دس بیاری وغیرو۱۲

ڵۘعڷۿۯؠۜڝۧٚڗۜٷ<u>ٛؽٙ۞</u>

تاكه وو زهلے پر جاوي

اورایخ کفرو بکذیب سے توبیکریں کھر جب اس سے متنبہ نہ ہوئے تو ڈھیل دینے کے لئے یاا*س غرض سے کہ مصیبت کے بعد جونعت ہو*تی ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور نعت دینے دالے کی اطاعت انسان طبعًا كرنے لكتا بان كومصيبت سے نجات دى ١٣

ثُمَّ بُدَّالْنَامُكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسْنَةُ حَتَّى

مرسم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی بہاں تک کدان کوخوب ترقی

عَفُوا وَقَالُوا قُلُ مَسَّ

مولیٰ اور (اس ونت براہ کج مبنی) کہنے لگے کہ

وہ مہلی مصیبت ہم پر کفر و تکذیب کے سبب سے نہ تھی ورنہ پھرخوشحالی كيول موتى بلكه بياتفا قات زمانه سي ا

الْمَاءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ

مارے آباؤا جداد کو بھی تھی اور راحت پیش آئی تھیں.

ای طرح ہم پرہمی پیا حالتیں گزر حمیٰ ۱۳

فَاخَنْنَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُ وْنَ ۞

تو ہم نے ان کو دفعہ کی لیا اور ان کو خبر ہمی نہ تھی

یعن اگر چهان کوانبیا علیهم السلام نے خبر کی تھی مگر چونکه و واس خبر کو غلط بجھتے تھے اور عیش و آرام میں بھولے رہے تھے اس لئے ان کوعذاب کا مان بھی نہ تھا آ کے بتلاتے ہیں کہ ہم نے جوان کو عذاب مہلک میں مرفآركيااس كاسب مرف ان كى مخالفت اور كفرتما ١٣

فَاخَنَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمُ پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا سوایے محریس اوندھے کے اوندھے جْتِمِيْنَ ﴿ الَّذِينَ كُذَّ بُوْاشُعَيْبًا كَانَ لَمْ ےرہ مئے جنہوں نے شعیب کی تھندیب کی تھی ان کی بے حالت ہوتی جیے يَغْنُوا فِيهَا ۚ أَلَّٰنِ بِنَ كُنَّ بُوْا شُعَيْبًا كَانُوا ان گروں می ہمی سے بی نہ تھے جنہوں نے شعیب کی تھندیب کی تھی هُمُ الْخيرِينَ ۞ وی خسارہ میں پڑھیے

اوران کے اتباع کرنے والوں کو خاسرونا کام بتاتے تھے۔ ۱۳

فَتُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ ٱبْلَغْتُكُمْ

وقت فعیب ان سے مندموز کر چلے اور فرمانے سکے کدا سے میری قوم میں نے

رِسلتِ ربي

تم کواپ پروردگار کے حکام پنجاد کے تھے۔

جن برعمل كرنا برطرح كى فلاح اوركامياني كاسبب تعا١٦

ونصحت لكف

اور می نے تہاری خرخوای کی

کے کس طرح سمجما یا محرتم نے نہ مانا اور بیدوز بدد یکھااس کے بعد پھر ان کے عناد و کفر وغیرہ کو یاد کر کے فرمانے کگے کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں بیمصیبت خریدی توالی میسی میں جائیں جیسا کیا ویسا بھگنا ( ترجمہ و کھو) ١٢ را را ط : او يرجن تو مول كا قصد فدكور موات چونكداور تو مول كے بھى ایسے قصے داقع ہوئے ہیں آ مے عام عنوان سے اجمالا ان سب کے جرم کی حالت اورجرم برجمی اول مہلت ملنا پھرجمی نہ جھنے برسزا جاری ہونا فدکور ہے اس کے بعد اولم بھدالن سے اس حکایت کی غرض پر تنبیفر مائی کئی کہ اس مقصود عبرت دلاتا ب و ما ارسلنا في قرية تا لفسقين

فَكُيْفَ اللَّى عَلَى قُوْمِ كُفِرِيْنَ ﴿ وَمَ آأَرُسُلْنَا ر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رہج کروں اور ہم نے کسی بہتی ہیں

# لَوْ أَنَّ اَهُلَ الْقُرْنَى الْمُنُو اوَاتَّقَوْ الْغَتَحْنَا اللَّهِ إِلَّا الْمُ

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پر بیز گاری

# عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَسْضِ

كرتے تو ہم ان پر آسان اور زمين كى بركتي كھول ديتے

یعنی آسان سے بارش اور زمین سے پیداوار برکت کے ساتھ عطا فرماتے اور گو ہلاکت سے پہلے ان کوایک مدت کے لئے خوشحالی دی گئی تھی لیکن اس خوشحالی میں برکت اس لئے نہ تھی کہ آخر میں وہ و ہال جان ہوگئ بخلاف ان نعمتوں کے جوابیان واطاعت کے ساتھ کمتی میں ان میں یہ خیرو برکت ہوتی ہے کہ وہ بھی و ہال نہیں ہوتیں نہ و نیامیں نہ آخرت میں حاصل یہ کہ اگر وہ ایمان و تقوی فی افتیار کرتے تو ان کو بھی یہ برکتیں و سے

# وَلٰكِنْ كُذَّ بُوا فَاخَذُ نَهُمْ بِمَاكَانُوْا

يكن نهول نے تو ( پغيروں كى ) تكذيب كى تو ہم نے ( تبعی ) الحكا عمال (بد )

# يَكْسِبُوْنَ ؈

کی وجہ ہےان کو پکزلیا

جس کواوپر دفعۂ کھڑنے ہے تعبیر کیا گیا ہے آ مے کفار موجودین کو بسرت دلاتے ہیں۔۱۲

# أَفَامِنَ أَهُلُ الْقُرْبَى

كيا پر بھى ان بىتيوں كے رہے والے

جورسول التدملي القدعليه وسلم كےدورة نبوت ميں رہے ہيں۔

# أَنْ يَانِيَهُمْ بِأَسْنَا بَيَاتًا وَهُمْ

اں بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کیان پر اماراعذاب شب کے دنت آپڑے جس دنت

نَايِمُوْنَ ﴿ أَوَ أَمِنَ أَهُ لُ الْقُكْرَى

وموتے ہوں اور کیاان (موجودہ) بستیوں کد ہے والیاس بات سے بے فکر ہو گئے

ٳؘڽؗؾۣٳ۫ؠٙؿۿؙۿڔٵؙڛؙڹٳڞؙڴۜۊۜۿڝٝڔؽڶۘۼڹؙۏ<u>ڹ؈</u>

مِي كَان بِهَارَاعِدَابِدِن وَ بِيرِعَ يَرْبِ فِي وَتَدَكَدُوا بِيَالِمِينَ مِن مِي اَفَا مِنْ وُ امْكُرُ اللَّهِ قَلَا يَا هُنُ مُكُرُ

مشغول ہوں۔ ہاں تو کیا اللہ تعالی کی اس (نا کہانی) کمڑے بے فکر ہو گئے (سمجھ رکھو

# اللهِ إلا الْقُوْمُ الْخُسِرُونَ ﴿

کہ) خدانعالی کی کیڑے بجزان کے جن ک شامت می آئی ہواورکوئی بے فکن ہیں ہوتا

اس آیت ہے استنباط کیا گیا ہے کہ عذاب النمی سے بےخوف ہونا کفر ہے کیونکہ محاورات قرآنیہ میں لفظ خاسر کا اطلاق اکثر کا فری پر ہوتا ہے اور سورة يوسف كآ يت لايياس من روح الله الاالقوم الكفرون س اس مسئلہ کا دوسرا جز و ٹابت کیا حمیا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوی مجمی کفر ہے اور روح المعانی میں شافعیہ کا غد بہ نقل کیا ہے کہ ان وونوں لفظوں ے عام طور پر جومعنی مراد لئے جاتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں کفرنہیں اس کے بعد بعض محققین کا یہ فیصله قل کیا ہے کہ عذاب سے بے فکری بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ کوانقام پر قادر نه سمجھےاور مایوی بایں معنی کهانند تعالیٰ کوففل وانجام پر تا در نہ جانے کفر ہے اور یاس کے جومعنی مشہور ہیں کہ ممنا ہوں کی کثر ت اورعظمت کی وجہ ہے معافی کو وشوار میجھے کہ بس اب کیا ممنا ہ معاف ہوں مے جس سے طاعات اور توبہ ترک ہو جاویں نیز بے فکری کے جومعنی مشہور میں کہ امید کا ایبا غلبہ ہوجس ہے گنا ہوں پر جرات ہوجائے اس معنی کے اعتبار ہے دونوں گناہ کبیرہ ہیں عاجز کہتا ہے کہ طعی وعید کے بعد بے خوف ہونا جبیبا کہان کا فروں کی حالت تھی اور قطعی وعدہ کے بعد مایوس ہونا مثلاً نی کی بشارت کے بعد ایسامن و پاس کفرے اور آیات قرآنی میں یہی معانی مراد ہوتے ہیں آ کے اس کی علمت بتلاتے ہیں کہ ان موجودہ کا فروں کو عذاب ہے کیوں ڈرنا جائے وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ای جرم میں مِتلا ہیں جس میں پہلی امتیں مِتلا *تھیں یعنی گفر* جب دونوں ایک جرم میں شریک ہیں تو ان کوڈرنا حاہے کہ جو حال ان کا ہواوہ ہمارا نہ ہو جائے۔

# <u>ٱۅؙڷمۡرِيَهٰ لِللَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ</u>

اوران کفشتہ زمین پررہنےوالوں کے بعد جولوگ (اب) زمین پر بجائے ان

مِنْ بَعْدِا هُلِهَ آنَ تَوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُمْ

ؠؚۯؙڹٷٛؠؚڡؚۣڡ۫

ہم جا ہے تو ان کوان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے

کیونکہ پہلی امتیں ان بی جرائم کے سبب ہلاک کی کئیں آئے بتلاتے میں کہ واقعی بیہ واقعات ایسے میں کہ ان سے سبق لینا چاہئے تھالیکن ان کے دل بی سخت ہو گئے۔

# وَنَظْبَعُ عَلَى قَانُوبِهِمْ فَهُمْ لِا يُسْمَعُونَ ۞

اور ہم ان کے دلوں پر بندلگائے ہوئے ہیں اس سے وہ سنتے ہمی نہیں

اور مانناتو در کنارر ہا پس اس بندلگانے سے ان کی سخت دلی اور بڑھ گئی کہ ایسے واقعات عبرت خیز ہے بھی عبرت نہیں ہوتی اور اس بندلگانے کا سبب ابتداء میں ان بی کا کفر کرنا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے طبع الله علیها محفو هم خداتعالی نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر کردی آ مے شایدرسول الله علیہ وسلم کی تسلی کے لئے مضمون خدور کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں۔

# تِلْكَ الْقُرْى نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَايِهَا \*

ان (ندکورو) بستیوں کے پکی پکی قصے ہم آپ سے بیان کررہے ہیں اوران

# وَلَقَالُ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ

سب کے پاس ان کے پنجبر معرات لے لے کرآئے تھے

# فَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوْا بِمَا كُذَّ بُوْامِنَ قَبُلُ "

مرجس چز کوانبوں نے اول (وہلہ ) میں (ایکبار) جموٹا کہددیایہ بات نہ

# كُذَ لِكَ يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُونِ الْكَفِرِيْنَ ۞

ہوئی کہ پھر اس کو مان کیتے اللہ تعالی اس طرح کافروں کے ولوں

وَمَاوَجُهُ نَا لِأَكْثَرِهِمُ مِّنَ عَهْدٍ \*

پر بندلگادیے بیں اور اکثر لوگوں بیں ہم نے وفائے عبد ندد یکھا لعنی زوال مصیبت کے بعد پھرویے کے ویسے ہی ہوجاتے تھے اور

اکثر کی قیداس کے فرمائی کہ بعض لوگ مسلمان بھی ہوجات تھے یا یہ کہ
مصیبت کے وقت سارے عہد ہی نہ کرتے تھے اورا کثر لوگ عہد کر لیے
تھے بھروہ بھی اے پورا نہ کرتے تھے اور بعض لوگوں نے عہد کی تغییر روز
الست ہے کی ہے کہ اکثر لوگ روز ازل کے عہد پر قائم نہ رہے بعضے
مسلمان ہو گئے اوراس عہد پرمتنقم رہے۔

# وَإِنْ وَّجَدُنَّا أَكْثَرُهُمْ لَفْسِقِيْنَ ۞

اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے مکم بی پایا

یعنی باو جودرسولوں کے آنے اور مجزات کے ظاہر ہونے اور بلائیں نازل ہونے اور بلاؤں کے وقت پختہ عہد کر لینے کے بھی اکثر نافر مان تی رہے ہی کفار ہمیشہ ہے ایسے ہوتے رہے ہیں آپ بھی غم نہ سیجئے ربط : یہ چھٹا قصہ حضرت مولی علیہ السلام کا بی جوقبطیوں اور یہودیوں کے ساتھ آپ کو چیش آیا اور یہ قصہ یہاں بھی اور قر آن مجید کے دوسرے مواقع میں بھی بنسبت دوسرے قصوں کے مفصل بیان ہوا ہے چانچہ اس مقام پر نصف پارہ تک چلا گیا ہے اور اس قصہ کے بار بار مفصل ذکر کرنے میں ریکتہ نصف پارہ تک چلا گیا ہے اور اس قصہ کے بار بار مفصل ذکر کرنے میں ریکتہ کھا ہے کہ مولی علیہ السلام کے مجزات بھی بہت بڑے جیں اور فرعونےوں کا کفر بھی بہت بڑے جیں اور فرعونےوں کا دور وہ سے اس قصہ کو کر رتفصیل کیساتھ بیان کیا گیا ہے۔

# تُمْ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِ هِمُرَّمُّوْسَى بِالْلِيَّنَآ

میر اس کے بعد ہم نے موٹ کو اپنے ولائل وے کر

آیات ہے مرادیا تو ہی دو مجز ہے ہیں عصا اور ید بیضا اور میخہ ہما ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ بیدو و مجز ہے کو یا بہت ہے مجزات کے برابر ہیں یا وہ سب مجزات مراد ہوں جو آگے تیسرے رکوع میں و لقد اخذ نا ال فوعون النج میں ندکور ہیں گروہ سب ای وقت واقع نہیں ہوئے بلکہ مختلف اوقات میں ان کا ظہور ہوا ہی یہاں اجمال میں مجموعہ اوقات کا اعتبار کیا جا وہ کا۔

# إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَاْيِهِ

فرعون کے اوراس کے امراء کے پاس جمیجا

تا کہ ان کو ہدایت اور تبلیخ احکام کریں اور یہاں سرداروں کی تحصیص اس لئے کی گئی کہ وہ سر کروہ تھے باتی لوگ ان کے تالع تھے اور بنی اسرائیل کی طرف آب کا مبعوث ہونا دوسری آ تیوں میں فدکور ہے۔ پس موک دوتو موں کی طرف بھیجے گئے تھے گمراس سے نبوت کا عام ہونالازم نہیں آتا

كيونكه تمام عالم كي آ دمي دوتوموں من منحصر نه تھے۔ ( چنانچ موى عليه السلام ہی کے زمانہ میں شعیب علیہ السلام اہل مدین وغیرہ کے نبی تھے ) اوردوسری آیات میں بارون علیه السلام کامجی موی کے ہم اہ ہونا فدکور ہے شاید الع مونے کی وجہ سے یہاں ان کا ذکرنہ کیا ہو۔

سوان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادانہ کیا

كونكان كاحل اورمقتضاية تماكرايمان لي آت.

# نْظُرْكَيْفَكَانَعَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۞

جیسا کہ اور جگدان کا غرق اور ہلاک ہونا ندکورے بہتو تمام قصہ کا اجمال تعا آئے تفصیل ہے۔

# وَقَالَ مُوْسَى يَفِرْعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ

اور موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر (بھکم البی) فرمایا کہ میں

رب العالمين كى طرف سے يغير مول

اور جو مجھ کو جموٹا ہتلا و ہے اس کی علطی ہے آ سے علطی کی دلیل ہے۔

# حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَآ أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا

ے لئے میں شایان ہے کہ بجر بچ کے خداکی طرف ون بات منسوب نہ کروں

# الْحَقُّ \* قُلْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ زَتْكُمْ

من تبارے باس تبارے دب کی طرف سے ایک بری دلیل بھی لایابوں

نیعن میں رسالت کا خالی وعویٰ ہی نہیں کرتا بلکہ ایک بڑی ولیل یعنی معجزات اینے ساتھ لایا ہوں جوطلب کرنے کے وقت وکھلا سکتا ہوں جب میں دلیل کے ساتھ نبی ہوں تو میں جو کچھ کہوں اس کی اطاعت کرو چنانچہ

آ مے بعض احکام بیان فرمائے۔

# فَأُرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَاءِيْلَ ۞

سو تو بی امرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے

مین ان کوائی فدمت اور بیگار سے خلاصی دے کرمیرے ساتھ ملک شام کوجوان کااصلی وطن ہے جیج وے اور بعض مفسرین نے یتفسیری ہے کہان کو

فدمت کی قیدے دہا کروے ملک شام میں جانے کاس میں اعتبار نبیس کیا ۱۲ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيْةٍ فَأَتِ بِهَا إِنْ فرعون نے کہا کہ اگر آپ کوئی معجز و لے کر آئے میں تو اس کواب پیش كُنْتُ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ۞فَأَنْقَى عَصَاهُ فَإِذَا

تیجئے اگر آپ ہے ہیں بس آپ نے ( فور آ ) اپنا عصا ڈال دیا سو

هِي نَعْبَانٌ مَّبِيْنُ <del>صَ</del>

د فعة وه صاف ايك اثر و بابن كيا

جس کے ازد ہاہونے میں کوئی شک نہیں ہوسکیا تعالفظ مین فرمانے ہے معلوم موتا ہے کہ اس کی حقیقت تبدیل موجاتی تھی خیالی تصدید تعاا گر خیالی تصد موناتو خودموی علیالسلام کواس سےخوف بیداند مونا حالانکددوسری آیتول سے معلیم ہوتا ہے کہان کو بھی سلے بہل اس سے خوف پیدا ہوا تھا اور حقیقت کے انقلاب كامحال ہونا جوفلاسفہ میں مشہور ہے اس كامطلب بدہے كممكن اور واجب اوممتنعان تنول میں ہے کسی کی حقیقت دوسرے کی طرف متقلب نہیں ہو عتی۔

وَنَزَعَ يِدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضًاءُ لِلتَّظِرِيْنَ ﴿

ادرا پنام تعد بابرنكال لياسوده ديكا كيسب و كيف والوس كيلي روبروببت عي چكتابوابوكيا

یه دوسرام فجزو ظاہر فرمایا رابط: جب موی علیه السلام کے بیم عجزات عظیمہ ظاہر ہوئے تو فرعون نے اہل در بار ہے کہا کہ بیخص بڑا جاد وگر ہے اس کااصل مطلب یہ ہے کہا ہے جادو ہے تم لوگوں پر غالب آ کر یبال کا رئیس ہو جائے اورتم کو یہاں ندر ہنے دے سواس بارہ میں تمہارا کیا مشورہ ے (سورہ شعراء میں فرعون کا بی قول فدکور ہے )اس کوئن کر جیسا کے سلاطین کے مصاحبوں کی عادت ہوتی ہے سب اس کی بال میں بال ملانے سکے آ مے ان کے قول ومشورہ کا ذکر ہے۔ قال الملاء تا تو فنامسلمین.

قال الملامِنَ قُومِرِفِرَعُونَ إِنَّ هٰذَا

قوم فرعون میں جوسر دارلوگ تصانبوں نے کہا کہ واقعی میخص بزا ماہر جاد وگر

ب(ضرور)یا(ی) جابتا ہے کہ کم کوتمباری (اس) سرز مین سے باہر کرد سے

رْضِكُمْ ۚ فَهَا ذَا تَأْمُرُ وْنَ ۞ قَالُوْٓا أَرْجِهُ

لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔انہوں نے کہا کہ آ پان کواوران کے **بما**لی ( ہارون )

اختیارہ یا تھا کہ جاہے آپ مبلے ڈالیس یا ہم موٹی علیہ السلام نے پہلی ش افتیار فرمائی کہ جبتم مقابلہ کے لئے تیاری ہو گئے مواور یقینا اپنا کرتب ظاہر کرو مے تو پہلے تم ہی کر دکھاؤاور بیمسورت آ ب نے اس لئے اختیار فر مائی کہ اس پر اظهار حق موقوف تعار كيونكه أكرآب بهلي عصا ذالتے توبس اس كاساني بنا ظاہر موتالیکن ان برغلبو ظاہر نہ موتا اس لئے اول ان کوا جازت دی کہ میلے تم ہی اپنا کمال ظاہر کر لو جب لوگوں کے دلوں میں ان کے سحر کی وقعت ہوگئی اپنا عصا ڈال دیااس نے سب کونگل لیاجس سے بوراغلب ظاہر ہو گیاا کرآ یہ پہلے والتے تب بھی عصاان کونگل جا تالیکن جواثر بعد میں ڈالنے سے ہوا کہان کے سحر کا قلوب پر جب خوب اثر ہو گیا فورا ہی اس کو ملیا میٹ کر دیا وہ اثر پہلے ڈالنے میں نہ ہوتا غرض آپ نے مطلق مقابلہ کی ان کواجازت نہیں دی (بلکہ حره طٰهُ)كُ آيت قال لهم موسىٰ ويلكم لاتفترواعلى الله كلماً فیسحتکم بعذاب و قدخاب من الحتری ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے ان کومقابلہ ہے بہت روکا اور اس نصیحت ہے ان میں اختلاف رائے بھی پیدا ہوا مگر پھرمشور ہ کر کے جب مقابلہ ہی کی تھبرائی اورمویٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پیغیرمقابلہ کئے بازنہ آئیں مے) حب آپ نے کال طور پر غلیجن ظاہر کرنے کے لئے میصورت افتیاری کداول وہ ایناز ورفحتم کر دیں پھرسارا کھیل بگاڑ دیا جائے گاجس سے بخوبی حق کاغلبہ موجائے گا ا

# فَلَتَّا ٱلْقَوْا سَحَرُوْا ٱغَيُّنَ الْتَاسِ

پس جب انہوں نے (اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو) ڈالاتو لوگوں کی نظر بندی کر دی

# وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُ وُبِينِي عَظِيمٍ ٠

اوران پر بیبت غالب کردی اورا یک طرح کابر اجاد وکرد کھلایا اور ہم نے موکیٰ علیاللام کو

وَأُوْحَيْنًا إِلَى مُوْسَى أَنْ أَنْقِ عَصَاكَ قَاذًا

(وی کے ذریعہ سے ) حکم دیا کہ آب اپناعصا ڈال دیجے سوعصا کا ڈالنا تھا کہ

# هِي تَلْقَفُ مَا يُأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعُ الْحَقُّ وَبَطَلَ

اس نے (اڑد ہابن کر )ان کے سارے بنائے ہوئے کھیل کو لگنا شروع کیا۔

مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ أَنْ فَعُلِبُوْا هُنَا لِكَ

پس اس وقت حق ( کاحق موما) ظاہر ہو گیااور انہوں نے جو پھھے بتایا و نایا تھاسب

وَانْقَلَبُوْاصْغِرِيْنَ شَ

آ تاجاتار ہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار مئے اور خوب ذلیل ہوئے

# وَأَخَاهُ وَ أَرْسِلُ فِي الْمَدَ آبِنِ خُشِيرِيْنَ فِي

كوچندے مهلت دیجے اور شہوں میں چہڑاسیوں کو بھی دیجے كدوہ سب اہر یا تولی بگل ساجر علیہ میں وجاء السّحری

جادوگروں کوآپ کے پاس لا کرحاضر کروی (چنانچ ایسانی کیا گیا)اوروہ جادوگر

فِرْعَوْنَ قَالُوْآ إِنَّ لَنَالِاَجُرَّا إِنْ كُنَّا نَحْنُ

فرعون کے پاس حاضر ہوئے کہنے تھے اگرہم غالب آئے تو ( کیا) ہم کوکوئی برا

الْعْلِيِيْنَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لِكِنَ

صله مطح كافرعون في كهام الربراانعام مطح كا اور (مزيد برآس) تم

الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿

(مارے)مقرب لوگوں میں داخل ہوجاؤ کے

غرض موی علیه السلام کوفرعون کی جانب ہے اس کی اطلاع دی گئی اور مقابلہ کے لئے تاریخ مقرر ہوئی اور تاریخ پرسب ایک میدان میں جمع ہوئے۔

قَالُوْا لِيهُوْسَى إِمَّا آنَ تُلْقِي

ساحروں نے عرض کیا کداے موثیٰ خواوآ پ ڈالئے

یعنی ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ خواہ اول اپنا عصاجس کو معجزہ بتلاتے ہوآپ میدان میں ڈالئے۔

وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَكُنُ الْمُلْقِينَ ﴿

يا جم بى ۋالىس

يعنى يا كرة ب كبيس توجم الني رسيان اورلا ميان يهليميدان من داليس

قَالَ ٱلْقُوٰا ۚ

مویٰ نے فرمایا کہ (پہلے)تم می ڈالو

اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ سحر سے مجزہ کا مقابلہ کرنا جوان ساحروں کا کام تھا یہ کفرے کی علیہ السلام نے کفر کی کیسے اجازت دی حالانکہ کفر کی اجازت وینا نبی سے تو کیا مومن سے بھی ممکن نبیں جواب یہ ہے کہ موک علیہ السلام نے اپنے مقابلہ کی ان کواجازت نبیں دی کیونکہ مقابلہ تو وہ کرتے ہی چاہے آپ القوافر ماتے یا نہ فر ماتے اور نہ مقابلہ کی اجازت لینے کی ان کوموی علیہ السلام سے ضرورت تھی بلکہ ان لوگوں نے موی علیہ السلام کو کی ان کوموی علیہ السلام کو کہ اس کا موری علیہ السلام کو کہ اس کوموی علیہ السلام کو کہ اس کوموی علیہ السلام کو کہ کی ان کوموی علیہ السلام کو کہ کو کہ کو کہ کہ اس کوموی علیہ السلام کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ اس کوموی علیہ السلام کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ

یعن فرعون اوراس کی قوم ایناسا منه لے کررہ گئی۔۱۲

وَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينِ ﴿ قَالُوْ آامَنَّا

اور وہ جو ساحر تھے بجدہ میں گر کئے (اور بکار بکار کر) کہنے گئے کہ ہم بِر بِّ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ﴿

ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے

یہ قیداس لئے بڑھائی کہ فرعون اپنے کورب انکی بتلا تا تھا تو رب العالمین کا مصداق کہیں سننے والے اُس کو نہ بچھتے اس لئے رب مویٰ و ہارون بڑھا کرا پی مراد متعین کردی کہوہ رب العالمین جس کومویٰ وہارون رب کہتے ہیں اا

قَالَ فِرْعَوْنُ الْمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ آنُ اذَنَ

فرعون کھنے لگا کہ ہال تم موثل پرایمان لائے ہو بدوں اس کے کہ میں تم کواجازت

لَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَ الْمَكُرُّ مُكُرْتُهُوْهُ فِي الْمَدِينَةِ

دول \_ بينك بدايك كارروا كي تمي جس پرتهاراعملدرآ بد مواج اس شهريس

یعنی خفیہ سازش ہوگئ ہے کہ تم یوں کرنا ہم یوں کریں گے پھراس طرح ہار جبت ظاہر کریں گے تو یہ کارروائی سب ملی بھگت ہے اور فرعون کا اس کہنے ہے چھن اپنی بات بنانا منظور تھا جس کے لئے کسی منظاء اشتباہ کا ہونا ضروری نہیں اور بعض نے ایک منظا بھی ذکر کیا ہے کہ مقابلہ سے پہلے موئی علیہ اسلام اور جادوگروں کے افسر میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ موئی علیہ السلام نے اس سے فر مایا کہ اگر میں غالب آگیاتو کیا تو ایمان لے آو ب کا اس نے جواب دیا کہ میرے حر پر غلبہ مکن نہیں اور اگر بالفرض آپ غالب آگئے تو میں ضرو را ہمان لے آوں گا اور فرعون نے اس گفتگو کا عالب آگیاتو کیا تھا اس لئے اس نے کہا کہ تم نے سازش کی حالانکہ اس کا سازش مشاہدہ کیا تھا اس لئے اس نے کہا کہ تم نے سازش کی حالانکہ اس کا سازش میں اور اگر آپ جس مونا محرور ایمان نے اور مقابلہ میں ایسی گفتگو ہوا کرتی ہے جس ہونا محض لغویات ہے مناظرہ اور مقابلہ میں ایسی گفتگو ہوا کرتی ہے جس سے دوسرا فریق اور زیادہ اینے غلبہ کی کوشش کیا کرتا ہے۔

لِتُخْرِجُوْامِنْهَا ٱهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿

ناكةً سباس شرے يهاں كر خوالوں كو بابرنكال دو - وكداب أم كو روية مري برد ربرود ربردور رود و لا قطعت أيل يكم وارجلكم قين خِلا في تعر

قیقت معلوم ہو کی جاتی ہے جس تہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف

# كُصُلِبُنَّكُمْ أَجْبَعِيْنَ ۞ قَانُوْآ إِنَّا إِلَى

کے پاؤں کا ٹول گا۔ پھرتم سب کوسولی پرٹا تگ دوں گا۔ انہوں نے جواب

رُبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ

دیا کہ ( کچھ پروانبیں ) ہم مرکزا ہے مالک کے پاس بی جاویں گے

مسی برے ٹھکانے تو نہیں جادیں سے وہاں تو ہر طرح امن وراحت .

مصومارا نقصان ہی کیا ہے۔

# وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا آنُ امْنَابِالْتِ مَرَبِّنَا

اور تونے ہم میں کونساعیب ویکھا ہے بجزاس کے کہ ہم اپنے رب کے اعکام لکتا جاء کینا ط

يرا يمان لے آئے

یعن ہم نے کونساعیب کا کام کیا ہے جس پراس قدر شور وغل کرتا ہے ہم نے صرف بیکام کیا ہے کہ خدا پرایمان لے آئے سوید کوئی عیب کی بات نہیں پھر فرعون سے اعراض کر کے انہوں نے حق تعالیٰ سے دعا کی (ترجمہ دیکھو)

# رَبُّنَّآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿

اے بھارے دب ہمارے او پر صبر کا فیضان فریااور ہماری جان حالت اسلام پرنکالیے

یعنی ہم کواستقلال عطافر ہا کہ اگر بیخی کریں تو مستقل رہیں اوراس
کیخی سے پریشان ہوکر ہم ہے کوئی بات ایمان کے خلاف نہ ہو جائے
سجان اللہ کیسا کامل ایمان نصیب ہوا اب اس ہیں اختلاف ہے کہ فرعون
نے ان نومسلموں کو بیر سزا دی یا نہیں بعض نے کہا ہے کہ بیر سزا دی تھی اور
بعض نے اس وجہ سے انکار کیا ہے کوئی تعالی نے موئی علیہ السلام سے وعدہ
کیا تھاانتہا و من اتبعکھا الفلیون کہتم اور تمہار سے ساتھی غالب رہو
کے جب وہ ایمان لے آئے تو وہ بھی موئی علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے ان
برفرعون کا کیسے غلبہ ہوسکیا ہے گراس کا جواب یہ ہوسکتیا ہے کہ بعض آ دمیوں کا
مزمون کا کیسے غلبہ ہوسکتا ہے گراس کا جواب یہ ہوسکتیا ہے کہ بعض آ دمیوں کا
مزاد ہو جانا غلبہ کے منافی نہیں چنانچہ لڑا ئیوں میں ایک فریق کو آخر میں
غالب کہتے ہیں حالانکہ ان میں بھی مقتول ہوتے ہیں یا یہ کہا جائے کہ غلب
غالب کہتے ہیں حالانکہ ان میں بھی مقتول ہوتے ہیں یا یہ کہا جائے کہ غلب
نے مراد ججت اور دلیل کے ساتھ غالب ہونا ہے۔ چنانچہ وہ ہو چکا اور بعض
کے اس سے مراد اعین المناس سے اس جگہ یہ شبہ ہوا ہے کہ بس تحرکی انتہا
کہی ہے کہ نظر بندی ہو جاتی ہا ہوات یہ ہو اب یہ ہے کہ بیا یک خاص واقعہ
کہا سے یہ لازم نہیں آتا کہ تحرکا اثر اس سے ذیادہ نہیں ہوسکتی بلکہ بعض

عورتوں کے بڑھنے ہے کوئی اندیشہیں نیز ہم کواینے کاروبار خدمت کے لئے بھی ضرورت ہان کوزندہ چھوڑ دیا جائے۔

وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَهِمُ وَهُونُ ١٠

اورہم کو ہرطرح کاان پرزور ہے اس انظام میں کوئی دشواری نہ ہوگی اس مجلس کی گفتگو کی خبر جو بنی اسرائیل کو پنجی تو بزے گھبرائے اورمویٰ علیہ السلام ہے جارہ جو کی کی ۱۳

قَالَ مُوْسَى لِقُوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللَّهِ

موی علیالسلام نے اپی قوم سے فرمایا کہ خدا تعالی کا سہار ارکھوا ورستعل

وَاصْبِرُوُا ۚ إِنَّ الْأَمْنُ ضَ يِتَّهِ مِنْكُ يُوْرِثُهَا

ر مور محمراؤمت) بيز من الله تعالى كى ب جس كوچا ب ما لك ( حاكم ) بنا

مَنْ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ \* وَالْعَاقِبَةُ لِ

دیں اپنے بندوں میں سے اور اخبر کا میابی ان بی کی ہوتی ہے جو خداتعالی

تعنی سے ملک فرعون کے یاس چندروز ہے آخر کارمتقیوں کوغلبہ ہوگا سو تم ایمان وتقوی برقائم رہوانشاءاللہ بیسلطنت تم ہی کول جائے گی تعوژے ونوں انتظار کی ضرورت ہے۔ ا

قَالُوْآ أُوْذِيْنَا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَأْتِينَا

قوم كاوك كب كك كريم تو بميشه معيبت عي مس رسية ب كي تشريف

ومِنُ بَعْدِ مَاجِئْتُنَا ﴿

آ وری کے بل بھی اور آپ کی تشریف آ وری کے بعد بھی

موی علیه السلام کی قوم نے غایت حسرت اور قم وحزن سے کہااوراس حالت کاظبعی اقتضا ہوتا ہے کہ بار بار ظالم کی شکایت کی جائے کہ فرعون آپ ے سلے بھی بھار لیتا اور مدتوں ہارے لڑکوں کو آس کرتار ہااوراب بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جارہ میں کہ دوبارہ پھر آل اولا دی تجویز تغیری ہے۔

قَالَ عَسْى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُ وَكُمْ

موی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تعالی تمہارے وحمن کو

قتم کے جادو سے حقیقت کا بدلنا بھی ممکن ہے کوئی دلیل عقلی مانعتی اس کے امتاع برقائم نہیں اگر بیشبہ ہوکہ حق تعالی نے اس سحر کوسح عظیم فر مایا ہے عظیم ے زیادہ ترکوئی چیز نہیں معلوم ہوا کہ ادر قسمیں سحرکی اس سے بھی کم ہیں جواب رہے کے عظیم سے زیادہ اعظم ہے پھرعظیم میں بھی تو مختلف در جے ہو سکتے ہیںممکن ہے کے تحظیم کا ایک درجہ وہ بھی ہوجس میں حقیقت کا تغیر و تبدل موجائ ربط: جب موی علیه السلام کابیه برام عجز و منظرعام برطا بر موااور جادوگرا يمان لے آئے اور بعضاورلوگ بھي آپ كے تابع ہو كئے اس وقت فرعون کے اعیان سلطنت بیدد کھ کر گھبرائے کہ لوگ مسلمان ہو چلے تو انہوں نے فرعون سے تفکی آ مے اس کا ذکر ہے۔ وقال الملاء تا تعملون

وَقَالَ الْمُلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ

اورقوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو اور ان کی قوم

مُؤسَّى وَقُوْمَهُ

کو یونمی رہے دیں مے

یعن مطلق العنان آ زاداور مخلی بالطبع چھوڑ دو کے کہ جو جا ہیں کریں۔

لِيُفْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ

کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں

فسادید کدا پنا مجمع برهادی جس کے آخیر میں اندیشہ بغاوت ہے۔

وَيَذَرُكَ وَالِهَتَكُ

اوروہ آپ کواور آپ کے معبودوں کوڑک کے رہیں

یعنی ان کے معبود ہونے کے منکرر ہیں اور مویٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بھی ہارے معبودوں کا انکار کرتی رہے مطلب یہ کہ آ ہے اس کا انظام کریں فرعون نے پچھ بت بنوا کرتقیم کردیئے تھے کہ ان کو ہمارا نائب سمجه کران کی عبادت کرواورایک تغییر میں نظر ہے گزرا ہے کہ اپنی تصویر کے بت بنوا کردیئے تھے واللہ اعلم ١٦

قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ

فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کولل کرنا شروع کر ویں مے اوران کی عورتوں کوزندہ رہنے دیں مے

یعنی فرعون نے کہا کہ سردست تو بیا نظام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لڑکوں کو تل کیا جاوے تا کہ ان کا زور نہ بڑھنے یائے اور چونکہ

# اَلآ إِنَّمَا ظَيِرُهُمْ عِنْدَاللَّهِ

یاد رکھو کہ ان کی تحوست اللہ کے علم میں ہے

یعنی ان کے اعمال کفریہ تو اللہ کومعلوم ہیں بینحوست ان بی کے

اممال کی سزاہے۔

# وَلٰكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا

نیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور یوں کہتے (خواہ) کیسی ہی

مَهْمَا تَأْتِنَا بِهُ مِنَ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَالا

عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کراس کے ذریعہ ہے ہم پر جادو چلاؤ جب

فَهَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا

بحی ہم تمباری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے

عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ

ان پر طوفان بمیجا اور نذیاں اور محمن کا کیڑا

وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ

اور مینڈک اور خون

سینی قط سانی اور کم پیداواری کے علاوہ یہ بلائیں مسلط کیس کہ ان پر بارش کا طوفان بھیجا جس ہے جان و مال کف ہونے کا اندیشہ ہواس ہے گھیرائے تو مولیٰ علیہ السلام ہے عہدو بیان کیا کہ ہم ہے یہ بلا دور کرائے تو ہم ایمان لے آویں جب وہ بلا دور ہوئی اور غلہ وغیرہ ولخواہ نکلا پھر ب فکر ہو گئے کہ اب تو جان بھی فی ال بھی خوب پیدا ہوگا بہ ستورائے کفر و کرتا پر اڑے کہ اب تو جان بھی فی ال بھی خوب پیدا ہوگا بہ ستورائے کفر و کو تاہ موتے دیکھا تو گھیتوں پر ٹڈیاں مسلط کیس جب پھر کھیتوں کو تباہ ہوتے دیکھا تو گھیرا کر ویسے ہی عہد و بیان کئے پھر جب آپ کی دعا ہے وہ بلا دور ہوئی اور غلہ اپ کھر لے آئے پھر نے فکر ہو گئے اور کفر و کا افر موتے اور کفر و کئے اور کفر و کئے اور کفر و کئے اور کفر و کئی اور مطمئن ہو گئے کہ اب کوٹ پیس کر کھا وی بیا کہ کھا ویں ب کھا ویں بویں کے کھانے کو یوں ب کھا ویں بویے کہ ان پر مینڈک ہجوم کر کے کھانے کے برتنوں بھی گرتا شروئ ہوئے دیا اور خون بنا ہوئے جس سے سب کھانا غارت ہوا اور گھر میں بیٹھنا بھی مشکل ہوگیا اور پینایوں بولطف کردیا کہ پانی مند میں خون ہوجا تا مند میں لیا اور خون بنا پر جب بیا کہی مسلط ہو گیں جو شار میں کہ جیں اور ید وعصا کو طاکر یہ پینایوں بولطف کردیا کہ پانی مند میں خون ہوجا تا مند میں لیا اور خون بنا غارت ہو اور کی جی اور ید وعصا کو طاکر یہ بیٹایوں بوجا تا مند میں ایا ور عوا تا مند میں لیا اور خون بنا خوال کی بینا اور ید وعصا کو طاکر یہ بینا ہوں کی جو میں جو شار میں کے جیں اور ید وعصا کو طاکر یہ بینا ہوں بی جو شار میں کر جی اور ید وعصا کو طاکر یہ بینا ہو کی کھوں کو بینا کھیں ہوئے کا میں کو بین اور ید وعصا کو طاکر یہ بینا ہو کیا کھیں کو بینا کی کھیں کو بینا کھیں کہ بینا اور کو میں کو بینا کور کی کھی کھیں کو بینا کھیں کے بینا کو کی کھیں کو بینا کھیں کھیں کو بینا کھیں کھیں کو بینا کھیں کو بینا کھیں کو بینا کھیں کو بینا کھیں کھیں کہ بینا کور کی کھیں کے بینا کھیں کے بینا کھیں کے بینا کھیں کے بینا کور کے کھی کے بینا کی کور کی کھیں کے بینا کھی کھیں کے بینا کور کی کھیں کے بینا کھیں کے بینا کور کیا کھیں کے بینا کھی کور کے کور کے کھیں کے بینا کھی کھیں کے بینا کور کیا کھیں کے بینا کے کہ کی کے بین کی کور کیا کی کے بین کی کور کی کور کیا کی کور کے کور کیا کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کے کور کی کور کیا

# وَيُسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ

اللك كروي م اور بجائے ان كے تم كواس سرز من كا مالك

كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿

بناویں مے پھرتمبارا طرزمل دیمیس مے

کرتم شکر وقدر واطاعت سے پیش آئے ہویا بوقدری اور غفلت و معصیت سے ذراوا ہے۔ معصیت سے ذراوا ہے۔ و لقد اخذنا تا غافلین

# وَلَقَدُ أَخَذُنَّا أَلَ فِرْعَوْنَ

اور ہم نے فرعون والوں کو جتلا کیا

لیمنی جب فرعون اوراس کے تابعین نے انکار و مخالفت پر کمر باندهی تو حسب عادت الہیان کو بلیات میں جتلا کیا۔

بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصِ مِّنَ الشَّهَرَٰتِ

قید سالی میں اور میلوں کی کم پیداداری میں تاکہ وہ

لَعَلَّهُمْ يَنَّ كَرُّونَ ۞ فَاذَاجًاءَ تُهُمُ

(حق بات کو) سجم جاویر۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی

الْحَسَنَةُ قَالُوْالْنَاهَٰ إِنَّ الْمَافِعُ وَ

تو كتے كدية مارے كئے مونائ ما ب

یعنی ہم مبارک طالع ہیں یہ ہماری خوش بختی کا اثر ہے یہ نہ ہوا کہ اس کو فعدا کی نعمت سمجھ کرشکر بجالاتے اورا طاعت اختیار کرتے غرض حق کو پھر بھی ندسمجھے وہی کیفیت رہی

# وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَظَيَّرُ وَا بِهُوْسَى

اور اگر ان کو کوئی بدمالی چیش آتی تو موی علیه السلام اور ان کے

وُمِّنْ مَعَهُ الْ

ساتمیوں کی نحوست ہلاتے

کہ بیان کی خوست سے ہوا بینہ کیا کہ اس کوا ہے اعمال بداور کفرو کند یب کی شامت اور سز اسمجھ کرتا ئب ہوجاتے حالانکہ بیسب ان کے بی اعمال کی شامت تھی ۔

آيات تسعه كبلاتي جي يعني نوم عزات جي ١١

الْتِ مُفَصَّلْتِ فَ فَاسْتَكْبَرُ وَا وَكَانُوْا

کہ یہ سب کیلے کیلے معجزے تھے۔ سو تکبر کرتے رہے اور

قُوْمًا مُجْرِمِيْنَ 🕝

و ولوگ کچھ تھے بی جرائم پیشہ

مین چاہیے تھا کہ ان مجزات اور آیات قبر کود کھے کر ڈھلے پڑجاتے مگر دوا پے جرائم پیشہ تھے کہ آئ تی پر بھی بازنہ آتے تھے۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُقَا لُوْ الْهُوْسَى

اور جبان پرکوئی عذاب واقع موتاتو بول کہتے کاے موتل مارے لئے اپنے

ادْعُ لَنَارَبُّكَ بِمَاعَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَيِنَ

رب سے اس بات کی دعا کرد بیجے جس کاس نے آپ سے عہد کرد کھا ہا گر

كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَكَنُوْمِنَنَ لَكَ

آ پاس عذاب کوہم سے ہٹادیں آؤ ہم ضرور آ پ کے کہنے سے ایمان لے آ ویں

وَلَنُرُسِكَنَّ مَعَكَ بَنِي ٓ اِسْرَآءِيلَ شَ

ے اور ہم نی امرائل کوئی رہا کرئے آپ کے ہمراہ کردیں گے۔ پھر جب ان فکمتا گیشفنا

ساس عذاب كوايك وقت خاص تك

فاص وقت ہے مراد دوسری بلا کے آنے سے پہلے کا وقت ہے کہ اس وقت تک وہ بلا ہیں جتلا ہوجاتے اور پہلے پہل اس وقت تک وہ بلا میں جتلا ہوجاتے اور پہلے پہل ان بلا وُں کوموی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہتلاتے تھے کیونکہ ان کومعمولی خیال کرتے تھے جب بار بارمتوا تر سخت مصیبت میں یڑنے گئے تب آ کر دعا واورعہد و پہان کرتے کراتے۔

عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجْلِ هُمُ بِلِغُوْلُا إِذَا كُواسَ عَدَ ان كُو پَنِهَا مَا مَ مِنْ دِيةٍ وْ وَوَرَا عَ مِدِ فَنَ هُمْ يَنْكُنُونَ ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔

# فَاغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَحِرِبِ اللَّهُمْ كُنَّ بُوْا

یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سب سے کہ وہ ہماری آجوں کو

بِالْيِنَا وَكَانُوْا عَنْهَاغُفِلِينَ۞وَٱوْرَثْنَا

جمثلاتے تھے اور ان سے بالکل بی بہتو جمی کرتے تھے اور ہم نے

الْقُوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقً

ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کئے جاتے تھے اس سرز مین کے

الأرض ومعاربها

پورب اور پچتم کاما لک بناوی<u>ا</u>

واور ثنا القوم الذين تابعوشون ال ش اختلاف ہوا ہے کہ الا مرز مین سے معرمراد ہے یا شام یا دونوں بعض نے اس جگہ اور اور ان الارض لله میں بھی معرمرادلیا ہے اور ایک آیت میں اور ثناها بنی السر انیل میں تعری ہے کہ بیلوگ معر کے ملک ہوئے اور اور اس کی فلاہری برکت تو فلاہر ہے اور باطنی برکت بھی بایں معنی ہوسکتی ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کا جمد مبارک وہاں مدفون تھا اور ایک عرصہ تک مرز مین میں برسریر حکومت رونتی افر وزر ہے اور شام مراوہ وتو اس کی برکت تو کھی ہوئی ہے کہ السلام کا مرز مین میں برسریر حکومت رونتی افر وزر ہے اور شام مراوہ وتو اس کی برکت تو کھی ہوئی ہے کہ انبیا و لیہ مرادہ وتو اس کی برکت تو کھی ہوئی ہے کہ انبیا و لیہ مراد بوتو اس میں اس جگہ اور اوپر کی آیت میں السلام کا ممن و مؤن رہا ہے اور بغوی نے اس جگہ اور اوپر کی آیت میں ہوایا طور مکونت کے جیسا کہ ملک شام میں ہوایا بطور ملک تا عام رہے گا خواہ بطور سکونت کے جیسا کہ ملک شام میں ہوایا بطور ملک تا عام رہے گا خواہ بطور سکونت کے جیسا کہ ملک شام میں ہوایا اسرائیل وہاں آنایا نہ آنا ثابت ہوجائے ۱۱۱

# الگی برگنافیها و تکت کلمت رتب کا برگنافیها و تکت کلمت کرتب کا برکت رکن می اور آپ کے رب کا دور آپ کے دور آپ کا دور آپ کے دور آپ کا دو

الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يْلُ لِأَبِهَا

نیک وعدہ نی امرائل کے فق میں ان کے مبری وجہ سے پورا ہو کیا صبر وا و د قرناما گان یصنع فرعون

اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرواختہ کارخانوں کو

وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُوْا يَغْرِشُوْنَ ۞

اور جو پھھود واو فجی او نجی ممارتیں بنواتے تنے سب کودرہم برہم کردیا

ہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ یہاں فرعون کے کار فانوں اور کھارت کا درہم بہم ہونا معلوم ہوتا ہے اور سورہ شعراء کی آیت فاخو جنا ھم من جنات و قولہ واور شنا ھا بنی اسر انبل ہے معلوم ہوتا ہے کہ کار فانے اور کھارات مجے و سالم نی اسرائیل کے ہاتھ لگیں اس کا جواب احتر کے زدیک ہیے کہ تبعنہ ہیں تو بعید آئے لیکن چونکہ دوسری سلطنت کا دقتہ بیٹ ہیل سلطنت کے انتظامات کو متغیر و متبدل کر دیتی ہاں لئے مادة ہیشہ پہلی سلطنت کے انتظامات کو متغیر و متبدل کر دیتی ہاں لئے درہم برہم کرنا فر مایا اور بیے جواب میری نظر سے نیں اسرائیل کا صابر ہوتا ہوتا ہے کہ اس جگہ صبو و افر مایا ہے جس سے نی اسرائیل کا صابر ہوتا معلوم ہوتا ہے حالا نکہ اور قالو ااو ذینا سے ان کا غیر صابر ہونا مترشح ہوتا ہے جواب اس کا ای جگہ اشارہ آئ دیا جا چکا ہے کہ وہ شکایت نہیں بلکہ اظہار غمری اور جہالت کی حکایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وہ کی ایک گونہ تل بھی ہے ان معاملات میں جو آپ کو این زبانہ کے یہود کے ماتھ پیش آتے سے کہ بیتو ہیشہ سے احسان فراموش ہوتے چلے آئے ساتھ پیش آتے سے کہ بیتو ہیشہ سے احسان فراموش ہوتے چلے آئے میں آپ غم نہ تیجو کو زبا بنی اصر انبل تا عظیم آیا

وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يْلِ الْبَحْرَفَا تُوْا

اورہم نے بن اسرائل کو دریاہے پارا تاردیا ہی ان لوگوں کا ایک توم

عَلَىٰ قَوْمِ يَغَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ

پرگزر ہوا جوا ہے چند بتوں کو لگے بیٹے تھے کہنے لگے اے مویٰ ہارے

قَالُوْالِمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلْهًا كَهَا لَهُمْ

لئے بھی ایک (جسم) معبود ایبابی مقرر کردیجئے جیسے ان کے بیمعبود

الِهَةُ \* قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿

میں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بزی جبالت ہے

بغوی نے ان کی اس بیبودہ درخواست کی وجہ بیاسی ہے کہ ان کوتو حید میں شک نہ ہوا تھا بلکہ اپنے غایت جہل سے یہ سمجھے کہ اگر غائب معبود کی طرف متوجہ ہونے کے لئے حاضر کو ذریعہ بنایا جائے تو یہ امر ایمان اور وینداری کے خلاف نہیں بلکہ اس میں خداکی تعظیم اور تقرب زیادہ ہے اور

چونکہ بید خیال بھی نقل وعقلاً فلط ہے اس لئے اس کو جہل فرمایا پھراس جہل کا انجام بیہ ہوا کہ گوسالہ پرتی ہیں جتلا ہو گئے۔

# إِنَّ هَؤُلًاءِ مُتَبَّرُهُاهُمْ فِيهِ وَبطِلٌ مَّا

ياوك جس كام مس لك جس يه (منجانب الله بمي ) تباه كيا جاد ع كااور

# كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

(نی نفسیمی)ان کا بیکام تحض بنیاد ہے

منجانب الله تبای توبہ ہے کہ عادۃ الله ہمیشہ سے جاری ہے کہ حق کو باطل پرغالب کر کے اس کو درہم برہم کردیتے ہیں اور فی نفسہ بے بنیاد ہونا اس لئے کہ طریقہ شک کا باطل ہونا تھینی اور بدیمی ہے۔

# قَالَ أَغَيْرَ اللهِ ٱبْغِيْكُمْ إِلْهًا

اور فرما یا کیاالله تعالی کے سواکسی اور کومعبود تجویز کر دوں حالا تک

دلائل تو حید کے علاوہ وہ تمہارامحسن ومنعم بھی ہے۔ ۱۳

# وَّهُوَ فَطَّلَكُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ۞

اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے

الله تعالی نے مویٰ علیہ السلام کے قول کی تائید کے لئے ارشاد فر مایا (آھے ترجمہ) دیکھو) ۱۲

# وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ

اوروہ دفت یاد کر وجب ہم نے تم کفر عون دالوں (کے ظلم دایذ ا) ہے بچالیا جوتم کو

سُوْءَ الْعَذَابِ وَيُقَتِّلُونَ ٱبْنَاءَكُمْ

بزی بخت تکلیفیں پنجاتے تھے تبارے میوں کو ( بکٹرت) لل کرڈالتے تھے۔ مرمدہ مرمدہ میں میں اس مرد کا میں نور کر مرد میں میں اس

وَيُسْتَخِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءً

اورتمباری مورتوں کو (اپن بریکاراور خدمت کے لئے ) زندہ چموڑ ویتے تھاوراس

مِن رَّ بِكُمْ عَظِيْمٌ ﴿

(واقعہ) من تبارے پروردگاری طرف ہے بڑی بھاری آ ز اکش تمی

اور بھی بہت سے احسان ہیں کیکن اگر یہی ایک یا در کھوتو احسان مانے کو بہت ہے تم نے کیا اچھا احسان مانا کہ شرک پر آ مادہ ہو گئے۔ ربط: جب بی اسرائیل سب پریشانیوں سے مطمئن ہو گئے تو موی علیہ السلام سے

درخواست کی کداب ہم کوکوئی شریعت ملے تو اس پر بغراغ خاطر عمل کریں۔ موکیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی وعدہ ہوا کہ طور پر آ کر تمیں دن معتلف ہوتو تم کوشریعت کی کتاب توریت دی جائے پھرتوریت دے کر دس را تمیں ان میں اور بڑھادیں جس کی وجہ سور و بقرہ میں گزر چکی ہے آ گے بی قصہ بیان فرماتے ہیں۔ وو عدنا موسیٰ تا کانوا بعملون.

وَوْعَدُنَامُوسَى ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَّٱتَّهُمْنَهَا

ار ہم نے مرق ہے تمی فب کا رسو کیا بعشر فتم مِیقات رَبِّم آربعین

اوردس شب کوان میں شب کا تمریما یا۔ سوان کے پروردگار کا وقت پورے جالیس

لَيْلَةً \* وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيْهِ هُرُونَ

شب ہو کیا اور موثل نے اپنے بھائی ہارون سے کہد دیا تھا

اخْلُفْنِي فِي قُورِمِي

كدمير بعدان لوكون كانتظام ركمنا

موی علیدالسلام نے ہارون علیدالسلام سے جوید بات فرمائی کہ میر سے بعد تم میرے جانشین ہواس سے نبوت میں خلیفہ کرنا مراد نہ تھا بلکہ ہارون علیدالسلام تو خود نبی تھے لیکن وہ حاکم اور سلطان نہ تھے اس وقت اس خاص مفت میں خلیفہ کرنا منظور تھا کہ میر سے بعد حکومت و انتظام کا کام بھی

وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَبِعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

اورا صلاح کرتے رہنااور بنظم لوگوں کی رائے پڑھل مت کرنااور جب موی علیالسلام امارے

وَلَمَّاجُآءَ مُوْسَى لِبِيْقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ <sup>لا</sup>

وقت (موثود) پرآئے اوران کے دب نے ان سے بہت می (لطف وعنایت کی) باتم کیس۔

توشدت انبساط سے دیدار کا اشتیاق پیدا ہوا (ترجمہ دیکھو)

قَالَ رَبِ ٱرِنِيۡ ٱنْظُرُ اِلَيْكُ ۚ قَالَ لَنَ

توعرض کیا کداے میرے پروردگارا پنادیدار جھکود کھلا و بیجے کہ میں آپ کو

تَرْىنِيْ وَلَكِنِ انْظُرْ

ایک نظرد کمیلوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ( دنیا میں ) ہر گزنہیں دکھے کیتے

کونکہ یہ آکھیں تاب جمال نہیں لاسکتیں جیسا کہ حدیث میں ہے لاحرفت سبحات و جہد ما انتھیٰ الیہ بصرہ کیا گراللہ تعالی (دنیامیں) جمل فرمادیں آوانوار وجہ ہما انتھیٰ الیہ بصرہ کی نظر بہتی ہے سب جل جادی (اور فاہر ہے کہتی تعالیٰ کی نظر تمام عالم کومحیط ہے تو سب دنیا جل جائے باتی عالم آخرت چونکہ دنیا سے زیادہ اس میں آوت ہے اس لئے وہیں جلے گا)

# إِلَى الْجَبَلِ

کین تم اس پہاڑی طرف و کمنے رہو

یعی ہم تمباری شفی کے لئے یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہم اس پہاڑ پرایک جملک ڈالتے ہیں اور پہاڑ پر جلی ہونے کے معنے والتداعلم یہ بجھ ہیں آتے ہیں کرحق تعالیٰ شانہ کا خاص نور بارادہ اللی خلائق سے مجوب ہواور جن واسطوں سے مجوب ہے وہ تجابات اور موانع ہیں تعیین ان کی اللہ کو معلوم پس عالبا ان تجابات میں سے بعض تجاب اٹھا دیئے مجے ہوں اور چونکہ تعوزے سے تجاب مرفوع ہوئے تتے اس لئے ترفدی کی مرفوع صدیث میں تمثیل کے طور پران کی قلت کو چھوٹی انگل کے پور سے تشبید دی گئی ورنہ مسات الہیم تعدار اور اجزاء سے پاک ہیں اور چونکہ خدا تعالی کے افعال ما اور دیکم خلائق کے دوہ تجاب پہاڑ کے اعتبار سے اٹھ مسلے اختیاری ہیں اس لئے ممکن ہے کہ وہ تجاب پہاڑ کے اعتبار سے اٹھ مسلے موں اور مونی علیہ السلام اور دیکم خلائق کے واسطے مرتفع نہ ہوئے ہوں ۱۲

فَانِ اسْتَقَرُّمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْسِيْ

واكريابى عدر برترار رہاتو (فير) تم بى ديم عو مے بى فَكَتَا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَكُمًّا وَخُرَّ

ان كرب نے جواس پر جلى فرمائى۔ جلى نے اس (پہاڑ) كے پر فچے

مُوۡسٰىصَعِقًا ۚ

اڑاد یے اورموی علیاللام بہوش ہوکر کر پڑے

موی علیہ السلام کی بیبوتی اس وجہ سے نہ تھی کہ خود ان پر جی ہوئی کیونکہ بظاہر جمل ہے معلیم ہوتا ہے کہ جی الی خاص بہاڑ کے جی معلیم ہوتا ہے کہ جی الی خاص بہاڑ کے جی معلیم ہوتا ہے کہ جی اللی خاص بہاڑ کے بیر خال ہوئی بھی کہ کے ساتھ اتصال اور تعلق ہونے سے بیہ بہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو جی ہوجی ہوجی ہوجی ہوجی ہوجی کہ جی ہوجانے سے دیدار کا ہوتا لازم ہیں آتا جی کے جی گودوسرے کواس کا اور خال مربوتا ہے گر آشوب جھم والا اس کونیوں و کھے سکما موئی علیہ السلام کی آتا ہے دواست ویدارے دیا ہے سال کا عقل مکن ہوتا اور حق تعالی کے جواب سے شرعاً ورخواست ویدارے دیا ہے سال کا عقل مکن ہوتا اور حق تعالی کے جواب سے شرعاً ورخواست ویدارے دیا ہے سال کا عقل مکن ہوتا اور حق تعالی کے جواب سے شرعاً ورخواست ویدارے دیا ہے سال کا عقل مکن ہوتا اور حق تعالی کے جواب سے شرعاً

محل ہونا معلوم ہونا ہے ہیں فرب ہاللہ منت و جماعت کا اور موکی علیہ السلام کے ساتھ جوجی تعالیٰ نے کلام فرمایا اس کی تقیقت انقد ہی کومعلوم ہالبتہ قرآن مجید کے الفاظ سے اتنا ضرور معلوم ہونا ہے کہ اس کلام کو بنب ست اس کلام کے جوکہ عطائے نبوت کے وقت مولی علیہ السلام سے ہوا تھا کچھ زیادہ خصوصیت جن تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ بہاں محلمہ ربع فرمایا ہے کہ ان سے ضدانے کلام کیا اور وہاں یہ فرمایا ہے کہ دور فت سے مبارک جگہ میں ان کو نما ہوئی اور خالباس زیادہ خصوصیت نکی وجہ سے بیکام استیاق و یداد کا سب بن کیا جوہ سی ہواوالنہ اعلی

فَلَتَّآافَاقَ قَالَ سُبُحٰنَكَ

پر جب افاقہ میں آئے تو عرض کیا میشک آپ کی ذات منزہ (اورر فیع ) ہے

لعنی آپ کی ذات ان آجموں کی برداشت سے پاک ہے اا

تُبْتُ إِلَيْك

من آپ کی جناب می معذرت کرتا ہوں

يعنى اس مشاقاندرخواست كى معافى حابتا بول ـ

وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں

لعن حضور کا جوارشاد ہے لن تو انی کہ تم مجھ کوئیں د کھ سکتے سب

ہے پہلے میں اس پریفین کرتا ہوں ا

قَالَ يُمُونِهِ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى

ارشاد ہوا کہ اے موٹ ( میں بہت ہے کہ ) میں نے پینمبری اور اپل

التَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكُلَامِي ﴿ فَخُذُ مَّا

بمكل مى سے اورلوگوں برتم كوا تمياز ويا ہے۔ تو (اب) جو پجوتم كويس

اتيتُكُ وَكُنْ مِنَ الشِّكِرِيْنَ ﴿ وَكُتَبْنَا

نے عطاکیا ہے اس کولوا ورشکر کروا ورہم نے چند تختیوں پر ہرتتم کی

لَهُ فِي الْأِنُواجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظُهُ

( منروری) نصیحت اور ( ا حکام منروریه کے متعلق ) ہرچیز کی تفصیل ان کو

ۊۜؾۘڡؙ۬ڝؽؚڵڒؚؾڴڸۺؽ؞<sup>ۣٷ</sup>ڣؘۮؙۿٵ

لکھ کر دی تو ان کوکوشش کے ساتھ (خودہمی )عمل میں لا وُاورا کی قوم کو

# بِقُوَّةٍ وَّامُرْقُومَكَ يَاخُذُ وَا بِأَحْسَنِهَا \*

( بھی) تھم کروکدان کے اجھے اجھے احکام پڑھل کریں میں اب بہت

سَأُورِنْكُمُ دَارَ الْفُسِقِيْنَ @

جلدتم لوگوں کوان بے حکموں کا مقام دکھلا تا ہوں

اس مقام سے مرادیا مصر ہے یا شام اور فاسفین یا فرعون کی تو م ہے۔

یا ممالقہ جوشام پر مسلط تھاس احتمال کی وجہ یہ ہے کہ نی اسرائیل کا مصر
میں واپس آنا یا نہ آنا اس میں اقوال مختلف میں غرض مقصود اس سے
اطاعت کی ترغیب دینا ہے کہ اس کی برکت سے دشمنوں کے ملک پر
عنقریب تسلط ہو جائیگا ۱۲

سَاَصْرِفُ عَنُ الْنِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ

می ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ بی رکھوں گا جو دنیا میں تھر

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

كرتے ہيں جس كا ان كوكوئى حق حاصل نبيں

كيونك اپنے كو برا المجمناحق اس كا ب جوواقع من برا بواوروه ايك

خدا کی ذات ہے۔ -

وَإِنْ تَكُولًا كُلَّ اللَّهِ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ

اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیس تب ہمی ان پر ایمان نہ لاویں اور اگر

ؾۘڒۏٳڛٙؠؽڶٳڷڗؙۺ۫ۅؚڵٳؘؾۜڂؚڹٛۏؗٷڛؠؽڵڒ

مِايت كا رائت رَيْمِين تو اس كو ابنا طريقه نه بنادين و إن يَرُوْاسَ بِينِ الْغَيِّ يَتَّخِ لُوْكُاسَ بِيلًا ﴿

اور اگر تمرای کا رائه دیم کیم لیس تو اس کو اپنا طریقه بنا لیس

ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ كُذَّ بُوْا بِالْيِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا

یاں سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آ بھوں کوجموٹا بتلایا اوران ہے

غْفِلِيْنَ۞

غافلرہے

ان کی حقیقت میں غور نبیں کیا بیسزا تو دنیا میں ہوئی کہ ہدایت ہے

رومرب آ كرائ فرت المان و الأجرة و الأجرة و النون كن بوالا المجرة الرحوة الأجرة و النول المرائ المول المرائ المول المرائ المول المرائ المول المرائ المول المحبط المحبط المحبط المحبط المحبط المحبط المحبط المرائ الموري من ادى جاور كرائي و المحب كام عارت كے اور ان كو وى مزادى جاور كى جو بكو ما كا نوا يعتم كون شي و المحن و كرائي و المرائ المون المرائ المون عليه اللام كى قرم نا المون عليه المون كولية كولية المون كولية المون كولية المون كولية المون كولية المون ك

ان کے بعد ایخ (مقبونہ) زیوروں کا واتخدقوم موسی تا پر هبون لینی و مقبوضہ زیور جوقبطیوں سے

و النحذ فوم موسى تا يوهبون لينى وهم تبوضه زيور جوفبطيول مرے نكلتے وقت شادى كے بہانہ سے ما تك لياتھا

# عِجْلاًجَسَدًا لَهُ خُوَارٌ

ايك بجمر الفهرالياجوكدايك قالب تعاجس مس ايك أوازتمى

یعن صرف اتی حقیقت رکھتا تھا اور اس میں کوئی کمال نہ تھا جس سے
کی عاقل کو اس کی معبودیت کا شبہ ہو سکے اس بچھڑے کے بارے میں
سلف کے دوقول ہیں ایک بید کہ وہ بچ کا بچھڑا ہو گیا تھا ایک بید کہ وہ
چاندی سونے ہی کار ہا اور بعقدر آ واز کرنے کے اس میں حیات آ گئی تھی
اور دونوں با تمیں قدرت خدا میں داخل ہیں اس لئے بید کہنا بلادلیل ہے بیہ
آ واز الی تھی۔ جیسے ٹی کے کھلونوں میں صنعت سے ہوتی ہے ا

# ٱلمُيرَوْاآتَ الايكلِّمُهُمْ وَلَا

کیا نہوں نے بیندد کھا کہووان سے بات تکنیس کرتا تھااورنہ

ؠۿؙۑؽۿۣڡٝڛؘؽؚڵؖڒؙۘ

ان كوكو كى را و بتلا تا تعا

یعن اس میں تو آ دی کے برابر بھی قدرت نہ تھی خدا کی مات تو اس میں کیا ہوتمی ۱۲

اِتَّخَنُوهُ وَكَانُوْا ظَلِمِيْنَ ۞

اس کوانہوں نے معبود قرار دیا تھااور بڑا ہے ڈھنگا کام کیا

اور ہمارا (یہ) مناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل کے گزرے چنانچہ فاص طریقہ ہے ان کو تحیل تو ہم ہواجس کا قصہ سورہ بقرہ آ ہے موک علیہ السلام کے متنبہ آ ہے موک علیہ السلام کے متنبہ

وَلَمَّا رَجَعٌ مُوْسَى إِلَى قُوْمِهِ غَضْبَانَ

فرمانے کا قصہ ہے ا

اور جب موتیٰ اپی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں

أسِفًالا

جرے ہوئے

کونکدان کو وجی سے بیمعلوم ہو گیا تھا سور وَ طُرُ مِن ہے قال فانا قدفتنا الغ تواول قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔

قَالَ بِئُسَمًا خَلَفْتُمُوْ نِي مِن بَعْدِي

توفر مایا کرتم نے میرے بعدیہ بری نامعقول حرکت کی کیا اپنے رب کے عظم

ٱعجِلْتُمْ ٱمْرَرَتِكُمْ

(آن) \_ بلے ی تم نے جلد بازی کرلی

میں تواحکام ہی لینے کیا تھااس کا انتظار تو کیا ہوتا پھر حضرت ہارون غلیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔

وَأَنْقَى الْإِنْوَاحَ

اورجلدی تختیاں ایک طرف رحمی

اورجلدی میں ایسے زور سے رخیس کدد یکھنے والے کو اگرغور نہ کرے تو شہرہوکہ جیسے پنگ دی ہوں اور چونکہ مویٰ علیہ السلام کا غصر لللہ تھا اس کی

ایی مثال ہے جیے کی مباح چیز کے استعال سے نشہ ہوگیا ہوکہ اس میں انسان مکلف نبیں رہتااس پردوسروں کے غصر کو جونٹس کے واسطے ہوتیاں نبیں کرسکتے بلکہ دوسرول کے غصر کی مثال ایسی ہے جیسے حرام چیز کے استعال سے نشہ ہوگیا ہوکہ اس میں وہ شرعاً مکلف رہتا ہے چنا نچ شراب کے نشہ میں اگر طلاق دے دیو شرعاً واقع ہوجائے گی نیز عادة ممکن ہے کہ شدت مشغولی میں خیال ندر ہاہوکہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور بھائی سے دارو کیرکرنے کے میں خیال ندر ہاہوکہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور بھائی سے دارو کیرکرنے کے لئے ہاتھ خالی کرنا ہواس لئے تو رات کی تختیاں ڈال دی ہوں جیسے اکثر بات چیت میں یہ کہ خیال کے غلبہ میں اکثر ایسے واقعات پیش آ جاتے جیں اور بعض نے کہ بیں خیال کے غلبہ میں اکثر ایسے واقعات پیش آ جاتے جیں اور بعض نے کہ بیں جنانچ ترجمہ میں ای کوافقیار کیا گیا ہے۔

وأخذ برأس أخيه يجره الكيه

اور این جمالی کا سر پکر کر این طرف تحسینے کے

بعنی کیوں تم نے بوراا تظام نے کیااور چونکہ غلب غضب میں آیک کونہ بے افتیاری ہوگئ تھی اور غضب بھی دین کے لئے تھااس لئے اس با افتیاری کو معتبر قرار دیا جاویگا۔

قَالَ ابْنَ أُمِّرِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي

ہارون نے کہا کداے میرے ماں جائے ( جمائی )ان لوگوں نے مجھ کو بے

وَ كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِي ﴿ فَكُلِ تُشْمِتِ بِيَ الْإَعْدَاءَ

حقیقت سمجما اور قریب تھا کہ مجھ کونٹل کر ڈالیس تم مجھ پر ( بخق کر کے )

وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقُوْمِ الظَّلِينِينَ

دشمنوں کومت ہناؤاور مجھ کوان ظالموں کے ذیل میں مت شار کرو

یعنی میں نے اپنی کوشش بھران کو بہت روکا مگرانہوں نے میری نصیحت نہ مانی تو میرے ساتھ وہ پختی کا برتا وُ نہ کر وجوان کے ساتھ کرنا جا ہے۔

قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِيْ

مویٰ علیدالسلام نے کہا کدا ہے میرے دب میری خطا معاف فرمادے اور میرے بھائی کی بھی

کہ شایدان مشرکین کے ساتھ قطع تعلق اور علیحدگی اختیار کرنے میں کی جوان سے کوتائی ہوگئی ہوجیہا اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ ما منعک افران سے معلوا ان لا تنبعن المخ کہ جباے ہارون تم نے ان کو گمراہ

ہوتے دیکماتوان سے علیحدہ ہوکر میرے پیچے کوں نہ طے آئے۔ واک خِلنا فی رحمت کے دوانت ارحم اور ہم دونوں کواٹی رحمت میں دافل فرمائے اور آپ سبر حم کرنے والوں اگر جو بین ش

ے زیاد ورحم کرنے والے ہیں

اس کئے ہم کو تبول دعا کی امید ہے پھر حق تعالیٰ نے ان کوسالہ پرستوں کے بارہ میں مویٰ علیہ السلام سے فرمایا (ترجمہ دیکھو)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُ وَاالْعِجْلَ سَيِّنَا لَهُمْ

بینک جن لوگوں نے کوسالہ پرتی کی ہے ان پر بہت جلدان کے رب کی

غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنياطُ

طرف سے غضب اور ذلت اس وغوی زندگی بی میں پڑے کی

وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ۞

اورجم افتر اردازوں کوائی عی سزادیا کرتے ہیں

کے دنیا میں بی ان پر غضب اور ذلت نازل کرتے ہیں کو کسی عارض کی وجہ ہے کہمی اس ذلت کا ظہور نہ ہویا دیر میں ہو چنانچے سامری نے جب تو بہ نہ کی اس پر غضب اور ذلت کا نزول ہوا جس کا قصد سورہ طرمیں ہے

وَالَّذِيْنَ عَلُوا السِّيِّاتِ ثُمَّ تَابُوْامِنَ بَعْدِهَا

اورجن لوگوں نے گناہ کے کام کئے مجروہ اسکے بعدتوبر کرلیں اورایمان لے آویں تو

وَأُمُنُوْآ لِنَ رَبُّكُ مِنَ بَعْدِهَا لَعُفُورٌ رَّحِيْمُ

تمبارارب اس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا اور رحت کرنوالا ب

مو تھیل تو ہہ کے لئے اقتلو اانف سکم کا بھی تھم ہوا کہ کو سالہ پر ستوں کو تل کیا جاوے کیونکہ بیر حمت کے منافی نہیں اصل رحمت آخرت کی ہے چنانچے تو ہرنے والوں کی خطاای طرح معاف ہوگئی ا

وُلْتَاسَكَتَ عَنْ مُوْسَى الْغَضَبُ أَخَذَ

اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے

# لِلَّذِنِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞

ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت متمی

لین وہ احکام تھے جن پر مل کرنے سے انسان ہدایت کے ساتھ موصوف اور رحمت کے ساتھ موصوف اور رحمت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے رابط: جب کوسالہ کا قصہ تمام ہواتو موی علیہ السلام نے اطمیعان سے تو راق کے احکام سنائے ان لوگوں کی عادت شبہات نکا لئے کے لئے تھی بی چنانچہ اس میں بھی شبه نکالا کہ ہم کو کی عادت شبہات نکا لئے کے لئے تھی بی چنانچہ اس میں بھی شبه نکالا کہ ہم کو کیے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالی خود فر ماویں تو لیتین کیا جاوے آپ نے حق تعالی سے عرض کیا وہاں سے تھم ہوا کہ ان میں سے بھی آ دی جن کو یہ لوگ معتبر بھیتے ہیں ختب کر کے طور پر لے آ و ہم ان سے خود کہ دیں کے کہ یہ امار سے احکام ہیں اور اس کے لئے ایک ان سے خود کہ دیں گے کہ یہ امار سے احکام ہیں اور اس کے لئے ایک وقت معین کیا گیا و اختیاد مو صدر قادہ مین د

وتت مین کیا کیا واحنار موسی تا یومنون واختارموسی قومه سبعین رجلا رقبیقایتا ع

ادرموق نے سرآ دی افخ و میں ہے ہمارے وقت میں (پرلانے) کیلے ختب کئے
چتا نچہ وہاں بہنج کر انہوں نے اللہ تعالی کا کلام ساتو ان میں بیشاخ نکالی
کے خدا جانے کون بول رہا ہوگا ہم تو جب یقین لا ویں کہ خدا تعالی کو کھلم کھلا اپنی
آ کھے ہے و کھے لیس خدا تعالی نے اس گستاخی کی سزا دی نیچ سے زلزلے شدید
شروع ہوااوراویر سے الی کڑک بحل کی ہوئی کہ سب وہیں کے وہیں رہ گے تا

فَلَتَّا أَخَذَ ثَهُمُ الرَّجْفَةُ

سوجبان كوزلزله (وغيره) في كرا

تومویٰ ڈرے کہ بن اسرائیل جائل اور بدگمان تو جی بی یوں مجھیں گے کہیں لے جاکر کسی طریق سے ان کا کامتمام کردیا ہے۔ (آگے ترجمہ) ۱۲

قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ ٱهْلَكُنَّهُمْ مِّنْ قَبْلُ

تومویٰ علیالسلام عرض کرنے لکے کیا ہے میرے پروردگارا کرآ پ کویہ منظور

واتاي

ہوتا تو آ پاس كے لل بى ان كواور جھ كو بلاك كرد يے

کونکدان کا اس وقت ہلاک ہوتا تی اسرائیل کے ہاتھوں میرائی ہلاک ہوتا تی اسرائیل کے ہاتھوں میرائی ہلاک ہوتا ہے ہلاک ہوتا ہے ہیں آ پالیا کر سکتے تھے گر بب ایبانبیں کیا تو جھے کو یقین ہے کہ ان لوگوں کو محض سزا دینا منظور ہے فاص ہلاک کرنامقصود نبیں کیونکہ اس سے میری ہلاکت بھی ہواور بدنا می ہمی اور بدنا می ہمی اور بدنا می ہمی اور آپ سے امید ہے کہ جھے کو بدنا م نہ کریں گے۔

# أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا "

کیا آپ ہم میں کے چند بیوتو نوں کی حرکت پرسب کو ہلاک کردیں ہے ک' بیوتونی تو کریں بیلوگ کہ بیالی گناخی کی فرماکشیں کریں اور ساتھ میں نیاسرائیل کے ہاتھوں ہلاک ہوں مجھے بھی آپ سے امید ہے کیا بیان کریں گے تا

إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتُنْتُكُ تُضِلُّ بِهَامُنْ تَشَاءُ

برداند محض آپ کی طرف سا کی استان ایسا مخابات بر سر کو آپ و تھال می مکن کشاء م

جا ہیں گرائی میں ڈال دیں ادر جس کوآپ جا ہیں ہدایت پر قائم رکھیں جوا ہیں ہدایت پر قائم رکھیں جوا ہے۔ جوالیے امتحان سے خداکی شکایت ادر ناشکری کرنے لگے وہ گراہ اور جو

اس کی حکمتوں اور مسلحتوں کو مجمعتا ہے دوہدایت پر قائم ہے سویس آپ کے فضل وکرم سے آپ کے فضل مرکمتا ہوں لہذا اس امتحان میں مطمئن ہوں

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ

آ پ بی او مهار بر کیرال بی جم پرمغفرت اور دهمت فر ماین اورآ پ سب

الْغْفِرِيْنَ۞

معانی دین والوں سے زیادہ بہتر میں

سوان کی محتاخی بھی معاف کر دیجئے چنانچہ وہ لوگ بھی وسالم اٹھ کھڑے ہوئے سورۃ بقرہ معاملہ ہفتم وہشتم ملاحظہ ہوآ گے اس دعاء کے ساتھ رحمت کی تفصیل کرتے ہوئے آپ نے اور دعاء کی ۱۲

وَاكْتُبُ لِنَا فِي هٰذِهِ الثَّانِيَا حَسَنَةً

اورہم لوگوں کے نام و نیا میں بھی نیک حالی لکھ و بچئے اور آخرت میں بھی۔

وَّ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّاهُدُنَاۤ اِلْيُكُ ۗ

ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی نے

موی علیہ السلام کی دعا قبول فر مائی اور ارشاد فر مایا کہ اے موی میری
رحمت تو مطلقا غضب پر سبقت رکھتی ہے اگر چہ سختی عذاب کا ہر تافر مان
ہے لیکن پھر بھی سب پر واقع نہیں کرتا بلکہ ان جس سے فاص فاص متمر داور
سرکشوں پر واقع کرتا ہوں اور باوجود یکہ ان جس سے بہت می محلوق جو
سرکش ومعاند ہیں رحمت کے سختی نہیں مگر ان پہی ایک کوندرحمت ہے کو
دنیا جس ہی کرتا ہیں اور ہا ا

# الّذِي يَجِلُ وَنَهُ مُكُتُّوبًا عِنْلُهُمْ فِي اللّهِ عَنْ اللّهُمْ فِي اللّهِ عَنْلُهُمْ فِي اللّهِ عَنْ اللّهُمْ فَي اللّهِ عَنْ اللّهُمْ وَاللّهِ عَنْ اللّهُمُ وَفِي اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَفِي اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

کو وہ کہلی شریعتوں جس حرام تھیں حاصل یہ ہے کہ یہود پر بعض

ہزیں ضبیف ہونے کی وجہ ہے حرام نہ تھیں بلکہ شرارت وسرکٹی کی وجہ ہے

حرام ہوگئی تھیں آپ کی شریعت میں پھران کے طیب ہونے کے موافق معملدرآ مہ ہوااورا می کے معنے یہ ہیں کہ جیسے آ دمی ماں کے پیٹ سے بیدا ہوتا ہے کہ کسی کا شاگر دئیں ہوتا ای طرح آپ نے عربحرکی کی شاگر دی ہوتا ہے کہ کسی کا شاگر دئیں ہوتا ای طرح آپ نے عربحرکی کی شاگر دی پڑھنے میں نہیں کی پھر یہ علوم عالیہ اور باریک حقائق ظاہر فرما کی یہ کتنا بڑا کمال ہے اور موجودہ توریت اور انجیل باوجود محرف ہونے کے کتنا بڑا کمال ہے اور موجودہ توریت اور انجیل باوجود محرف ہونے کے اشارات اور علامات کانی نہیں بلکہ تصریح نام کی حاجت ہے تواس وقت نام اشارات اور علامات کانی نہیں بلکہ تصریح نام کی حاجت ہے تواس وقت نام کی موجانا دیل صری ہے کہ اس وقت نام کسی ہوگا ورنہ وہ لوگ معارضہ کرتے اور وہ معارضہ تواریخ میں منقول ہوتا کسی ہوگا ورنہ وہ لوگ معارضہ کرتے اور وہ معارضہ تواریخ میں منقول ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت وانجیل کی تحریفیں بڑھتی گئیں۔ احد تنه من فیسے المعنان اور توریت وانجیل کی تحصیص اس لئے کی گئی کہ وہ کتب میں جو جاتی تھیں ورنہ آپ کی بٹارت زبور میں ہی تھی۔ ۱۲ میں مرادہ آپ کی بٹارت زبور میں ہی تھی۔ ۱۲ میں میں ورنہ آپ کی بٹارت زبور میں ہی تھی۔ ۱۲ میں مرادہ آپ کی بٹارت زبور میں ہی تھی۔ ۱۲

# 

لعِن الساحكام بخت بحت جو بمل تع آب كى شريعت مى منسوخ بو

قَالَ عَنَا إِنَّ أُصِيبُ بِهِ مَنَ أَشَاءٌ وَرَحْمَقِيَ فَرَاءِ مِنَ اللَّا الْحَالِينَ أُصِيبُ بِهِ مَنَ اللَّا الْحَلَقِينَ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْمُعِلَّ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

میں اور جو کہ حاری آ تحوں پر ایمان لاتے میں

كيونكه بيلوك بعبدا طاعت كحسب وعده البيدحت كي مستحق بمي میں اور نمونہ کے طور پر ہرتئم کی اطاعت کا ایک عمل بیان فر مادیا ہے چنانچہ خدا ے ڈرنامجملہ اعمال قلب سے ہاورز کو قودینا اعمال جوارح سے ہاور ایمان لا تاعقا کد کی متم میں سے ہے غرض جس درجہ اطاعت ہوگی ای درجہ کی رحت ہوگی تو ایسے لوگ تو پہلے ہے تی مستحق رحمت ہیں کومویٰ علیہ السلام درخواست بھی نہ کرتے اوراب تو آپ درخواست بھی کررہے ہیں ہی اس می تبول دعا کی بشارت ہے کہ آپ تو رحمت کے مستحق ہیں ہی آپ کی قوم مس بھی جومور درحت بنا جا ہے وہ ایسے بی ادصاف اختیار کرے تا کہ سخق رحمت ہوجاوے ربط: آھے بطور جملہ معترضہ کے جناب رسول اللہ صلی الله علیه وملم کے زبانہ مبارک کے اہل کتاب کو سنانے کے لئے ارشاد فرماتے میں کہ بیتو معلوم ہو کیا کہ رحمت کالمہ کا استحقاق ای کو ہے جو اطاعت كالمدكر باوراب دوره نبوت محمر بيسلى الله عليه وتهم مي اطاعت كالمه كاممداق وبى لوك بي جوآب كى اطاعت كرتے بي بالخصوص جب کہ علاوہ دیگر دلائل نبوت کے توریت وانجیل میں آپ کی پیشین کوئی بھی موجود یاتے ہیں تب تو اہل کتاب کواطاعت نہ کرنے میں کوئی بھی عذر نہیں اس کے بعد قل یا بھا الناس میں تمام لوگوں کو عام خطاب فرما کر سب کے اویر آپ کی اطاعت کا واجب ہونا مجمی بتلایا ہے بھر ومن فوم موسی مں ان اہل کتاب کی مرح ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سے اس كے بعد محرقصه موسوركي تميم ب اللين يتبعون تابه يعدلون.

اَ یَنِ نِیْنَ یَتَبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْأُرْقِیَّ الْأُرْقِیَّ الْأُرْقِیَّ الْأُرْقِیَّ اللَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُرْقِیَّ اللَّهُ اللَّ

جاتے ہیں۔

# فَالَّذِينَ الْمُنُوْابِ ٩ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ

م جولوك من بي (موموف) برايمان لا تيمين ان كرمايت كرت بي اوران و التبعو النور الذي أنزل معكة لا أوليك

ک درکرتے ہیں اور اس اور کا اجاع کرتے ہیں جوان کے ساتھ بھیجا کیا ہےا ہے

هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَي قُلْ يَا يَهُمَا النَّاسُ

لوگ بوری فلاح پانے والے ہیں۔آپ کہد بیجے کداے(ونیاجہان کے )لوگو

اس آیت ہے آپ کی عموم نبوت ٹابت ہوئی آپ کی نبوت کا عام ہونا دلاک قطعیہ سے ٹابت ہاورلفظ یا بھا الناس میں عرف کی اعتبار سے جن بھی داخل میں جسے فی صدور الناس من الجنة و الناس میں کہا کیا ہے۔

اِنِّيُ رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَبِيْعَا وَالَّذِي

میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا (پیغیبر) ہوں جس کی بادشاہی میں مدد تھی میں میں اللہ کا بھیجا ہوا (پیغیبر) ہوں جس کی بادشاہی

لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَآ اللَّهُ

ہے تمام آ سانوں اور زمین میں۔اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں

إِلَّاهُوَ يُحْمَى وَيُمِينَتُ مَنْ فَامِنُوْا بِاللَّهِ

و بی زندگی و بتاہے اور و بی موت و بتاہے سو ( ایسے ) اللہ پر ایمان لاؤ

وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُرْقِيّ

اوراس کے (ایسے) نی ای پر (مجمی)

رسول اور نبی میں چند فرق بیان کئے گئے ہیں احقر آیات قرآنیہ سے یہ بھتا ہے کہ نبی صرف نوع بشر کے ساتھ خاص ہے اور رسول ملائکہ کو بھی عام ہے دو صفتیں آپ کی بیان فرمانے سے تاکید مقصود ہے کہ آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔

# الآنِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكُلِهْتِهِ

جوكد فود )الله براوراس كاحكام برايمان ركمت بي

یعنی باوجوداتنے بڑے رتبہ کے بھی ان کواللہ پراورسب رسولوں اور کتابوں پرایمان لانے سے عاربیس تو تم کواللہ درسول پرایمان لانے سے کیوں انکار ہے۔

# وَاتَّبِعُوْهُ لَعُلَّكُمْ تَهُنَّكُ وْنَ ۞

اوران (نبی) کا اتباع کروتا کهتم راه (راست) پرآ جاؤ

آ مے ہلاتے ہیں کہ کوبعض لوگوں نے آپ کی مخالفت کی کیکن اہل کتاب میں جومنصف تصانہوں نے آپ کا اتباع اختیار کیا۔

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى أُمَّهُ يَهُدُ وَيَ

اور قوم موی میں ایک جماعت الی مجی ہے جو (دین) حق کے موافق

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ لُوْنَ ۞

ہدایت کرتے ہیں اور ای کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں

یعنے اپنے اور غیروں کے معاملات میں اسلام کے موافق ممل کرتے ہیں مراداس سے عبداللہ بن سلام وغیرہ علاء اہل کتاب ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کی نبوت جیسے دلائل و مجزات سے ثابت ہے اس طرح اہل علم کی شہادت ہے بھی اس کی تا ئید ہو چکی ہے۔ رابط: اوپر پچھ قصہ موک علیہ السلام کا ذکور تھا درمیان میں ایک دوسراضروری مضمون مناسب مقام آسمیا تھا آسمے پھر قصہ ذکورہ کا تتمہ ہے۔ و قطعنہ میں یظلمون

وقطعنهم النكئ عشرة أسباطا أمسا

اورہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی

بنی اسرائیل پرایک انعام ہم نے بیکیا کدان کی اصلاح اور انظام کے لئے ہرخاندان پرایک سردار مگرانی کے لئے مقرر کر دیا آ مے دوسرے انعام کاذکر ہے۔

وَ ٱوْحَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوْسَّى إِذِ اسْتَسْقُنَّهُ

اور (ایک انعام بدکیا که) ہم نے موی علیدالسلام کو علم دیا جبکدان کی قوم

قَوْمُهُ آنِ اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پھر پر مارو موٹ میں موٹ علیہ السلام نے جب پانی کے لئے دعا کی اس وقت میں ہوا کہ عصا کو پھر پر مارواس سے پانی نکل آ وےگا۔

فَانْبُجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَشّْرَةً عَيْنًا "

بس (مارنے کی دریتی فورا اس سے بارہ چشے پھوٹ لکلے ان ہی بارہ خاندانوں کے عدد کے موافق بارہ چشمے جاری ہو گئے۔

# قَلُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشُرَبَهُمْ الْ

(چنانچه) بر بر مخص نے اپنے پانی منے کا موقع معلوم کرلیا

آ کے میرے اور چوشے انعام کا ذکر ہے

# وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا

اور(ایک انعام بیکیا که ) ہم نے ان پر ابرکوسا بیا آگلن کیا اور ( ایک انعام بیہ

# عَكِيْهِ مُالْمَنَّ وَالسَّلُوٰى ﴿ كُلُوْا مِنُ

کیا که )ان کوتر مجبین اور بثیریں پہنچا ئیں ( اوراجازت دی که ) کما دُنفیس

# طَيِّبْتِ مَارَزَقْنْكُمْ ا

چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کودی بیں

کیکن و ولوگ اس میں بھی ایک بات خلا ف حکم کر بینچے ۱۲

# وَمَاظِلَمُونَا وَلَكِنَ كَانُوْآ ٱنْفُسَهُمُ

اور انہوں نے ہارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان

يَظْلِمُوْنَ 🏵

یہ واقعات وادی تیہ کے ہیں ان کی تفصیل سورۃ بقر و میں گزر چکی

واذقيل لهم ٢ بماكانوا يظلمون.

# وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَـنِ لِالْقَرْيَةَ

اور ( وه ز مانه یا دکرو ) جب ان کوتکم دی کیا که یم لوگ اس آبادی میں جا

# وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا

کرر ہوا ور کھا وُاس ہے ? س جگرتم ، نبت کروا دِرز بان ہے یہ کہتے جانا

حِطَّهُ وَّاذْخُلُواالْبَابَ سُجَّدًا نَّغُفِرُ

كرتوبه ب ( توب ب ) اور ( عاجزى س ) جطك بوئ درواز ويس داخل

لَكُمْ خَطِيْئِتِكُمْ السَّنَزِيْكُ الْمُحْسِنِيْنَ الْكُمْ خَطِيْئِينَ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُحْسِنِيْنَ

ہونا ہم تمہاری (مجھلی) خطائمیں معاف کردیں گے (بیتو سب کیلئے ہوگا

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُ مُ قَوْلًا

اور) جولوگ نیک کام کریں گےان کومزید برآ ں اور دینگے سوبدل ڈالا

# غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا

ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جوخلاف تھااس کلمہ کے جس کی ان ہے

# عَكَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا

فر مائش کی مخی تھی۔اس پر ہم نے ان پرایک آفت ساوی بھیجی اس وجہ ہے

# <u>ڪَانُوٰ ايَظٰلِمُوْنَ هَ</u>

کہ وہ تھم کو ضائع کرتے تھے

اس کی تفصیل ہمی سورہ بقرہ میں گزرچکی ہے وہاں ملاحظہ سیجے البط کے بہاں تک موٹ علیہ البلام کے زمانہ کے بنی اسرائیل کے قصے نہ کور ہوئے اور آئند درکوئ کی آئیہ ہی آئیہ ہی کے اور آئند درکوئ کی آئیہ ہی آئیہ ہی کے زمانہ کا قصہ نہ کور ہوئے درمیان میں دوسرے اوقات کے حالات اورافعال بنی اسرائیل کے نہ کور ہوئے ہیں۔ وسئلھم تا خاسنین

# وَسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّيِّي كَانَتُ

اورآپان (اپنے ہم عصر يبودي)لوگوں ہے (بطور تنبيه )اس بستي والول

# حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مُ

كاجوكدوريات شورك قريب آبادت

وہاں یہودی رہتے تھے اور اس بستی کا نام اکثر نے الم لکھا ہے دریا کے قرب کی وجہ سے بیلوگ مجھلی کے شکار کے شوقین تھے اور ہفتہ کے روز ان کو شکار کرناممنوع تھا ا

# إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ

اس وقت کا حال ہو جھنے جبکہ وہ ہفتہ کے بارہ میں صد (شرعی ) نے نگل رہے تھے

وولوگ ایک حیلہ سے شکار کرتے تھے اور جوحیلہ انہوں نے انحتیار کیا تھااس میں مفسرین کے اقوال مختلف میں اس کے متعلق پچھ مباحث سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں۔

# اِذْ تَأْتِيْهِ مُحِيْتًا نُهُمْ يُوْمُ سَبْتِهِمُ

جبکان کے ہفتے کے روز توان (کے دریا) کی محیلیاں طاہر ہو ہوکران کے

ۺؙڗۜٵۊۘؽۏؗۘٛؗٛ۫ۄڒڒؽڛ۫ؠؚؿؙۏٛ؆ڒؾؙٲڗؚؽۿؚڡٝ

سامنے آتی تھیں اور جب ہنتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں

ہفتہ کے دوزمجیلیاں پانی سے سرنکال نکال کر دریا کی سطح پر آجا تیں اور دوسرے دنوں میں وہاں ہے کہیں دور چلی جاتی تھیں آ محیاس کی دجہ بتلاتے ہیں۔

# كَالِكَ ۚ نَبُلُوْهُمُ

ہم ان کی اس طرح پر (شدید) آ زمائش کرتے تھے

کے کون تھم پر ابت قدم رہتا ہے اور کون نہیں رہتا آ گے آ زمائش

کیوجہ بتلاتے ہیں۔

# بِمَا كَانُوْا يَفُسُقُونَ ۞

اس سبب ہے کہ وہ (پہلے ہے) بے حکمی کیا کرتے تھے۔

اس کئے ایسے شخت تھم سے ان کی آ زمائش کی ورنداہل طاعت کی آ زمائش میں لطف اور تو فیق اور تا ئید بھی ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہے۔

### وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً مِّنْهُمْ

اور (اس وقت كاحال يو جهيئه) جبكهان من سايك جماعت في يول كها

یدلوگ اپی قوم کونفیحت کرتے کرتے تفع اور اثر سے مایوں ہو مکے تھے انہوں نے دوسری جماعت سے جواب بھی نفیحت کئے جاتے تھے اور نفع سے بالکل مایوس نہ ہوئے تھے یہ گفتگو کی

# لِمُ تَعِظُونَ قَوْمَا لِوَاللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

كةم السياوكوں كو كيوں نفيحت كئے جاتے ہوجن كواللہ تعالى بالكل ہلاك

# مُعَذِّبُهُمْ عَنَابًا شَرِينًا الْ

کرنے والے ہیں یاان کو سخت سزادینے والے ہیں

یعنی جب ان ہے قبول کی پچھامید نہیں اور اس وجہ ہے غالبًا خدا تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں یا ہلاک بھی نہ کیا تو کوئی اور طرح کی سخت سزادیں ایسوں کے ساتھ کیوں د ماغ خالی کرتے ہو۔

# قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ۞

انہوں نے جواب ویا کے تمہارے (اوراپنے)رب کے روبروعذر کرنے کے لئے اور (نیز)اس لئے کہ ثبایدیہ ڈرجاویں

جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم دو وجہ سے ان کونھیجت کرتے ہیں اولاً اس کئے کہ اللہ کی رو ہرویہ کہ سکیس کہ اے اللہ ہم نے تو کہا گرانہوں نے نہ سنا ہم معذور ہیں دوسرے شاید ہیمان جائیں اور عمل کرنے لگیس مگروہ کب عمل کرنے والے تھے ا

# فَكُمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُ وُالِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ

سو(آخر)جب وہ اس امرے تارک ہی رہے جوان کو مجمایا جاتا تھا ( یعنی نہ

# يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّؤْءِ

مانا) توہم نے ان لوگوں تو بچالیا جواس بری بات سے منع کیا کرتے تھے

خواہ برابر منع کرتے رہے یا تا مید ہوکر مایوی کی وجہ سے خاموش بیٹے رہے دونوں تیم کے لوگوں کو نجات ہوئی ف. جب نصیحت کے اثر ہونے کی بالکل امید نہ ہوتو نصیحت کرنا واجب نہیں رہتا کو عالی ہمتی ضرور ہے ہیں جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہوائخ انہوں نے بیجہ نامیدی کے ای پڑمل کیا کہ نصیحت کرتا واجب نہیں اور دوسرے جو برابر نصیحت کرتے رہے ان کو یا تو ناامیدی نہیں ہوئی جیسا کہ ان کے قول نصیحت کرتے رہے ان کو یا تو ناامیدی نہیں ہوئی جیسا کہ ان کے قول نصیحت کرتے رہے ان کو یا تو ناامیدی نہیں ہوئی جیسا کہ ان کے قول نصیحت کرتے رہے اور حضر ہوتا ہے کہ شاید بیلوگ ڈر جائیں یا عالی ہمتی کی شمت کو انہوں نے اختیار کیا ہوغرض دونوں فریق جن پرتے اور حضر ہوتا ہی خرمہ نے دونوں کے نجات پانے کو اس آیت سے استعباط کیا ہے اور حضر ہوتا بین عباس نے ان کی بات کو پہند کر کے ان کو انعام بھی دیا کہ ان کا الدرا کمنٹور

# وَأَخَذُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَا إِبْرِيْسٍ

اوران کوجوزیادتی کرتے تھا کی سخت عذاب میں پکڑلیابسباس کے کہ

# بِمَاكَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ فَكُمَّا عَتُوْاعَنُ

وہ بے مکمی کیا کرتے تھے لینی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا

# مَّانُّهُواعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُو اقِرَدَةً

میا تھا حد سے نکل مے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل

# خٰسِینن

بن جاوً

بیاس بخت عذاب کی تغییر ہوئی اور در منٹور میں دوآ یتیں قب کی ہیں کہ یہ بندر تمن دن کے بعد سب مرکے ان کی سل نہیں چلی رابط : او پر بنی اسرائیل کی مندر تمن دن کے بعد سب مرکے ان کی سل نہیں چلی رابط : او پر بنی اسرائیل کی حکایات میں ان کی بہت کی قباحتوں کا ذکر بھی ہوا ہے آگے ان قبائے کا انجام بد جو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ظاہر ہوا ہے ذکور ہے اور جولوگ ان میں سے ان قباحتوں کے مرتکب نہ تھے ان کوآ بیت و قطعند ہم النع میں اسٹناء کردیا گیا گھر آ بیت فحلف میں ان یہود یوں کی حالت فدکور ہے جو ہوار سے حضور صلی انڈ علیہ وسلم کے زبانہ میں موجود تھے اور ان میں سے بھی اطاعت کرنے والوں انڈ علیہ وسلم کے زبانہ میں موجود تھے اور ان میں سے بھی اطاعت کرنے والوں

كااك طرح استناءكردياكيا وافتاذن تااجر المصلحين

اور وہ وقت یاد کرنا مائے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بال وی کہ دوان یہود پر قیامت (کے قریب) تک ایسے (کسی نہ کسی) مخفس کو

#### الْقِيْهُ وَمُنْ يُسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَدَابِ

ضرورمسلط كرتار ب كاجوان كومزائ شديدكي تكليف ببنيا تار ج كا

انبیاه نی اسرائیل کی معرفت میہ بات بتلا دی گئی تھی کہ یہود کی عمتاخیوں اور ټافر مانیوں کی سزا میں کوئی نہ کوئی ان کو ذلت وخواری و محکومیت کی تکلیف دینارے کا چنانج مدت سے یہودی کس نہ کی سلطنت کے محکوم ومقبور بی طبے آتے ہیں اور اس کے متعلق نسروری حمیق یارہ الم کے نصف کے قریب کزر چی ہے۔

#### إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ ۗ

بلاشبة بكارب وأتى (جب ما ب) جلدى بى مزاديديتا باور بلاشده (وأتى

ا گر کوئی باز آجائے ) تو بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے اور ہم نے ونیا میں ان

#### مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ا

کی متغرق جماعتیں کرویں بعضان میں نیک تصادر بعضان میں اور المرح کے

#### وبكونهم بالحسنت والسيات كعكهم

( بھی) تھے (بعنی بد) اور ہم ان کوخوشحالیوں (صحت اورغنا) وربدحالیوں ( بیاری سو و و م

#### يرجعون 🌚

ونقر) سے آزماتے رہے کے شاید باز آجادیں

لعنی ہم نے ان بدول کو بھی اپنی عنایت اور تربیت واصلاح کے سامان جمع ف كالميث موقعة ما مهل نبيل حيور الميث داحت اور تكيف سان كور زمات رے کیونکہ بھی داحت سے نیک کامول کی رغبت ہوئی ہے گاہے معیبت میں برے کاموں سے خوف ہیا ہوجاتا ہان واقعات کود کھے کر دوسرے لوگ مجی ہے بھتے تھے کے شایداب یہ بازآ جادیں مگر دمبازآ نے دالے کب تھے۔

#### فخلف مِن بعي هِمْ خَلَفٌ وَرِتُوا الْكِتْبُ

اران کے بعدایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب ( تورات ) کوان ہے

#### يَاْخُذُ وْنَ عَرَضَ هٰذَاالْأَدُنْ

مامل کیااس ونیائے ونی کامال ومتاع لے لیتے ہیں

لعنی اس کے ساتھ ہی حرام خورا سے میں کدا حکام الی کے بدلے اگر مچھ مال ومتاع ملے تو بے تکلف لے لیتے ہیں اور بیماک ایسے ہیں کہ اس مناه کونقر بھتے ہیں۔ ریرود وریر روز ہوگائے ویقولون سیغفرک

اور (اس مناه کوحقیر سجه کر) کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم اللہ کی اولا داور اس کےمحبوب ہیں ہماری مقبولیت کے سامنے ایسے گناہ کیا چیز ہیں۔

#### <u>وَإِنْ يَاٰ يَهِمُ عَرَضٌ مِّثَلُهُ يَاٰ خُنُ وَهُ ۚ </u>

مالانکداگران کے یاس (پر) ایسے ی مال ومتاع (وین فروشی کے عوض) آنے کھے تواس کو لے لیتے ہیں

غرض اپنی بیبا کی براور گناہ کو بلکا سمجھنے پر جمے ہوئے میں اور گناہ کو بلکا سمحمنا خود کفرےجس پرمغفرت کااحمال ی نہیں یقین تو کیا چیز ہے جنانچہ آ مے جمعی ارشاد ہے اا

## ٱلمُريُونِ خَنْ عَلَيْهِمْ مِينَاقُ الْكِتْبِ أَنْ لَا

كيا ان سے اس (كتاب) كا عبدنبيں ليا ميا كه خداكى الرف

#### يَقُونُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ

بجرجن بات كاوركمي بات كي نسبت ندكري

مجراس مضمون بر کیوں نہیں عمل کیا جا تااور خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات کیوں منسوب کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی آسانی کتاب کو جب مانا جاتا ہے تو اس کے معنے بیہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے سب مضامین کو مانیں مے اور بیعبد کوئی اجمالانہیں لیا کمیا بلکہ تفصیلی عبد لیا کمیاتھا۔

#### ودرسوامافيه

اورانبوں نے اس کتاب میں جو کھے تھااس کو بڑھ ( بھی ) لیا

جس ہے یہ اختال مجی جاتا رہا کہ شاید ان کو اس خاص مضمون کا تورات میں ہونامعلوم نہ ہو پھر بھی بیالی بڑی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ باوجودمعصیت کو بلکا سجمنے کے مغفرت کا اعتقاد کئے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالی بر محض تبهت ہے اور انہوں نے بیسب قصدد نیا کے واسطے کیا

#### وَالدَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلا

ادرآ خرت والا کمران لوگوں کے لئے (اس دنیا ہے) بہتر ہے جو (ان عقائدہ اعمال قبیر ہے) پربیز رکھتے میں کیا پھر (اے یبود) تعقیلون شوالگی ٹین یکسٹی کون بالکرتیں

تر مرت فی رہ مرب ہے۔ جو لوگ کتاب کے پابند ہیں ہے۔ تم نہیں بھے اور (ان میں ہے) جو لوگ کتاب کے پابند ہیں

جس میں رسول الله ملی الله علیه وسلم پرایمان لانے کا بھی تھم ہے پس تورات کی پابندی بھی ہے کہ مسلمان ہو گئے اور عقا کہ وا عمال اسلام کی تعلیم کے موافق دوست کر لئے رابط: او پر زیادہ حصہ مویٰ علیہ السلام کے زمانہ کے قصہ کا نہ کور ہو چکا آگے بقیہ نہ کور ہے والذنت قنا تا تتقون.

#### وَاقَامُواالصَّلُوةَ ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ آجُرَ

اور نمازی پابندی کرتے ہیں۔ ہم ایسے اوگوں کو جواصلاح کریں اواب سائع نہریں

الْمُصْلِحِيْنَ ۞ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

کے۔اوروووت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کوافعا کر جہت کی طرح

حجت کے ساتھ تغییہ سر کے اوپر ہونے میں دی ہے معلق ہونے میں نہیں اورائی ہی آ یہ سورہ بقر و معالمہ چہار دہم میں گزرچکی ہے وہال تغصیل ملاحظہ ہورلیل : اوپر انبیا علیم السلام اور پہلی امتوں کے قصوں سے برا انقصود مسئلہ نبوت ٹابت کر تا تھا اوراس کے خمن میں مسئلہ تو حید بھی ٹابت ہوگیا کیونکہ انبیا علیہم السلام کی دعوت کا عظیم الشان حصہ یہی تو حید ہے آ کے عالم ارواح کا عہد بیان فرماتے ہیں جس سے برا انقصود تو حید کا ٹابت کر تا ہے کہ تم ساس کا عہد بھی لیا گیا تھا اوراس کے خمن میں مسئلہ رسالت بھی ٹابت کر تا ہے کہ تم ساس کے خمن میں مسئلہ رسالت بھی ٹابت کر تا ہے کہ تم ساس کا خبر رسول ہی کے ذریعہ سے ہوئی اوراس عہد میں کہد یا گیا تھا کہ میر سے رسول خبر رسول ہی کے ذریعہ سے ہوئی اوراس عہد میں کہد یا گیا تھا کہ میر سے رسول

مَ كُويِ مُهِدِيادِ لِلهُمِي كَـواذا خنوبك تا يرجعون. كَانَتُهُ طُلِّهُ وَّظَنَّوْآاَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُلُوا

ان کے او پر معلق کردیا اوران کو یعین ہوا کہ اب ان پر کر ااور کہا کہ (جلدی)

مَا اتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْامَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ

تبول کراوجو کتاب ہم تم کودی ہے ( یعنی تورات ) مضبوطی کے ساتھ اوریاد مرسر ہوں مسلم کر رویب سریوں مسرور ہوتا ہے۔

تَتَقُونَ إِذْ أَخَذَ رَّبُكَ مِنَ بَنِي

كروجواحكام اس ميس جس سے توقع ہے كه تم متلى بن جاؤ۔

#### الدَمَمِنَ ظُهُوْ رِهِمْ ذُيْرَيَّتُهُمُ

اورجبكة ب كرب في اولادة وم كى پشت سے ان كى اولا وكولكالا

اوراس ہے خود بیسمجما کیا کہ آ دم علیہ السلام کی پشت ہے بھی ان کی اولا دکونکالا کیونکہ جب تک وہ نہ نکا لے گئے ہوں ان کی اولا دان کی پشت ہے کو کرنگلتی اور یہ واقعہ عالم ارواح میں ہوا حدیث میں آیا ہے کہ بہت تعنی تعنی چیونٹیوں کی طرح نکا لے محتے اوران کوعقل بھی دی **مئی پس ب**یشبہ جاتار ہا کدائے آ دی کھڑے کہاں ہوئے ہوں مےر ہایہ شبہ کداتے ننے جہم میں عقل کیے ہوگی اس کا جواب سے ہے کہ جیسے چیونٹی کوا بی ضروریات ک مجھ ہوتی ہے رہا یہ کہ اس عہد کا فائدہ کیا ہوا اس کا ایک جواب توبہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی حکمتوں کے احاطہ کا دعویٰ نہیں کرتے کوئی حکمت ہوگی جس کی تعین جارے ذ مد ضروری نہیں دوسرے میمی کہنامکن ہے کہ اب جوعقل کے نزدیک توحیدایک فطری امرہے کہ ذرا انصاف سے تال کیا جائے توسمجھ میں آ جاتی ہے نیز ہر مخص کے دل میں حق تعالی کی طرف ایک فطری میلان ہے۔ ممکن ہے کہ بیای عہد کا اثر ہوا کروہ عہد نہ ہوتا تو شاید السي سہولت نہ ہوتی جیسے کوئی حساب سیکھ کر بھول جائے اور دو ہار وسیکھنے جس آ سانی بہت ہوتی ہے پھراس عہد پراکتفاونہیں کیا حمیا بلکہ رسولوں کے ذر بعد سے اس کی یادو ہائی ہوتی رہی چنانجے صدیث میں آتا ہے کہ میرے رسول تم کو بیعبد یادلاتے رہیں کے اور گواب وہ عہد یاد نبیس رہا مکراس کا مضمون فطری ہو گیا ہے پھرانمیاء نے اس کی یادد ہانی کردی ہے اس مجموعہ ے عذرفتم کرنے کے لئے وہ کانی ججت ہے رہایہ کداس عبد میں تو حیدی کول تخصیص کی منی تو شایداس کی به وجه بهو که تو حید کا تعلق ایک ذات غائب سے ہاس کئے اس کا فطرت کے قریب بتانا ضروری تھا حضرت ذوالنون معری ہے کس فے سوال کیا کہ عبد الست آپ کو یاد ہے فر مایا کانه الأن في اذنى كرايباياو بكوياس وتتكان من وازآ ربى بــ الست ازازل بمجنال شال مجوش بغریاد قالوا بکن در خروش

وَاشْهَا هُمْ عَلْ انْفُسِهُمْ ۗ ٱلسَّتْ بِرَبِّكُمْ ۗ

اوران سے انہیں کے متعلق اقر ارلیا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں سب نے میں اور ان سے انہیں ہوں سب نے

**قَالُوْا بَكِي** جواب ديا كه كيون نبي<u>ن</u>

واتعى آب مارےدب ميں اس وقت حق تعالى في وال منف طائك اور محلوقات

عاضر تصب كوكواه كر كے سبكى طرف سے فرمایا كه بم اسك كواه بيں۔

شَهِهُ نَا<sup>ڠ</sup>

ہم سب (اس واقعہ کے ) گواہ بنتے ہیں

آ مے اس اقر ارا در کوائی کا سب ہتلاتے ہیں۔

أَنْ تَقُولُوا

تا كەتم لوگ

یعیٰ جوتم میں تو حیدکوترک کرنے اورشرک افتیار کرنے پرسزایا کیں ا

يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هٰذَاغْفِلِيْنَ ﴿

قیامت کے روزیوں نہ کہنے لگو کہ ہم تواس ( توحید ) ہے محض بے خبر تھے۔

أَوْتَقُونُوْ آلِنَّهَ آلَشُرَكَ ابْآؤْنَا مِنْ قَبْلُ

یا یوں کہنے گھے کہ (امل) شرک تو ہارے بروں نے کیا تھا

وَكُنَّا ذُرِّتِيةً مِّنُ بَعْدِهِمْ

اورہم توان کے بعدان کی نسل میں ،وے

اور عادة عقائد وخیالات میں نسل پی اصل کے تابع ہوتی ہے اس کے جہ ہوتی ہے اس کے جم بے خطا ہیں ہمارا کوئی فعل نہیں پس اگر ہم کوسز اہو گی تو لازم آتا ہے کہ دوسروں کی خطا میں ہم ماخوذ ہوں ۱۳

اَفَتُهٰلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۞

سوکیاان غلط راو( نکالنے )والوں کے قعل پرآپ ہم کو بلائت میں ڈالے دیتے ہیں

سواب اس اقرار اور گوائی کے بعدتم بیندر پیش نبیس کرسکتے اس کے بعد میں بیفیروں کے ذریعہ سے یاد بعد سب سے وعدہ کیا گیا کہ بیعہدتم کو دنیا میں بیفیروں کے ذریعہ سے یاد دلا یا جائے گا چنا نجے حضور کو بھی اس واقعہ کے ذکر کا تمکم ہوا۔

وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْإِيْتِ

ہم ای طرح آیات کوصاف صاف بیان کرتے ہیں

لیمن آخریس پھراس یادد ہانی کو جنال تے بیں تا کہ ان کواس عہد کا ہوتا معلوم ہوجائے اور معلوم ہونے کے بعد شرک وغیرہ نہ کریں ارابط: او پر عالم ارواح کا عہد بیان کر کے تمام آ دمیوں کا عمو ما تو حید کے ساتھ مامور ہوتا ظاہر کر دیا محیا آ محیلم کے بعد اس کے خلاف کرنے والے کی مثال بیان فرماتے ہیں۔وائل علیہم تا یظلمون

#### وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

اور تا کہ وہ باز آ جاویں اور ان لوگوں کو اس مخص کا حال پڑھ کر سائے

نَبَا الَّذِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ ال

كداس كوجم في الي آيتي دي

یعنی احکام کاعلم دیا اور درمنٹور میں اس محفق کی تعیین میں کئی قول لکھے ہیں ایک سے کے دو ہلتم ہا عور ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے اور بعض نے امیہ بن صلت اور بعض نے ابن الراہب معروف بدا بو عامر جس کے لئے معجد ضرار کئی کہا ہے اور آبادہ کا قول سے ہے کہ کوئی خاص محفق مراد نیاں بلکہ جو دین حق کوچھوڑ نے والا ہو وہی مراد ہے اور میر ہے نزد کیان اتو ال میں کچھ تعارض نہیں عام اور خاص سب کا مراد لین صحیح ہے اور اس مضمون میں دونوں طرح کے آ دمی داخل ہیں جنہوں نے حق قبول نہیں کیا وہ بھی اور جو قبول کر کے پھر محمے وہ بھی

#### فَانْسَلَحُ مِنْهَا فَٱتْبِعَهُ الشَّيْظِنُ

پرووان سے بالکل بی نکل گیا پر شیطان اس کے بیچے لگ گیا

یہاں تمن با تمی مذکور ہیں ایک انسلاخ من آلایات (لیمن ادکام سے نکل جانا) دوسرے اتباع شیطان شیطان کے چیچے لگ جانا) تمیسرے فوایت (گمرای ) بظاہر تر تیب کا مقتمنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے چیچے لگ جانا گمرای اور انسلاخ من اللآیات پر مقدم ہوتا کیونکہ اول شیطان چیچے پڑتا گمرای ادکام سے پھر اس سے گمرای شروع ہوتی ہے پھر بڑھتے بڑھتے بالکل ادکام سے نکل جاتا ہے گمر یہاں اتبعہ سے مطلق چیچے پڑتا مراز نبیں اور ظاہر ہے کہ یہ درجہ (یعنی شیطان کا جمیشہ کے لئے در ہے ہوتا) انسلاخ سے موخر ہے

#### فَكَانَ مِنَ الْغُولِينَ ۞وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعُنَهُ

سوده ممراه لوكول يس داخل موكيااورا كربم جاتية تواس كوان آيول كى بدولت بلندم تبكر

بِهَاوَلَاكِنَّهُ ٱخْلَدَ إِلَى الْكَرْضِ وَاتَّبَعُ هَوْلُهُ \*

دیے لیکن و او دنیا کی المرف مائل ہو کمیااورا بی نفسانی خواہش کی بیروی کرنے لگا

اورآيات واحكام برهمل كرنا حجوز ديا

فَهُ تُلُهُ كُمُتُلِ الْكُلْبِ وَإِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ

سواس کی حالت کتے کی می ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے

#### يُلْهَتُ أُوْتَتُرُكُهُ يَلُهَتُ ا

تب ہمی ہانے یااس کوچھوڑ ہے تب ہمی ہانے

غرض کمی حالت میں اس کوراحت نہیں ہوتی۔

#### ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْدِينَا "

يمي حالت (عام طور بر) ان لوكول كى بجنبول نے مارى آ يتول كوجمثلا يا

اوران برائمان ندلائے۔

#### فَاقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞

سوآپاں حال کو بیان کرد ہیجئے شایدو ولوگ پچیسوچیس (حقیقت میں )

سَاءَ مَثَلاْ وِالْقَوْمُ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْلِينَا

ان لوگوں کی مالت بھی بری ہے جو ہماری آیات کو جمٹلاتے ہیں اور (اس

وَ اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُونَ ۞مَنْ يَهْدِ

محذیب ہے )وواپنا (بی) نقصان کرتے ہیں جس کواللہ تعالی موایت کرتا

#### اللهُ فَهُوَ الْمُهُتَابِي عَ وَمَنَ يَضُلِلُ

ہے سوہدایت پانے والاوی ہوتا ہے اورجس کووہ مراہ کردے سوایسے بی

#### فَأُولَيِكَ هُمُ الْخُيرُ وْنَ ۞

لوگ (ابدی) خسارہ میں پڑجاتے ہیں

پران سے ہدایت کی توقع کرنا اور ہدایت نہ ہونے سے مغموم ہونا بکار ہے جب و ولوگ اپنی قوت عقلیہ سے کام بی نہیں لیتے تو ہدایت کہاں سے ہوان کے نصیب میں تو دوزخ بی ہے۔

## وَلَقَانُ ذَرُأْنَا لِجَهَنَّمَ كُنِّيْرًا مِّنَ الْجِنّ

اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے

#### ۅؘٳڵٳڹؙڛ<sup>ڝ</sup>

پداکئے ہیں

یشبند کیا جائے کہ ماخلفت المجن والانس الالبعبدون سے آو معلوم ہوتا ہے کہ سب عبادت کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعضے دوز خ کے لئے پیدا ہوئے ہیں جس کا سب عبادت نہ کرنا ہے جواب یہ ہے کہ تشریعاً سب عبادت ہی کے لئے پیدا ہوئے ہیں

البت تكويل طور ربعض جہم كے لئے بھى پيدا ہوئے بيں پس وہاں شرى مقصود كابيان ہے بہال تكويل غرض كابيان ہے اب بجو تعارض نبيس اور مئلہ تقدير كى جحقيق سورة بقرہ ميں مخضرطور پر فدكور ہو چكى

## لَهُمْ قُلُونُ إِلَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيِنَ لِا

جن کے دل ایے ہیں جن ہے نیں بچتے اور جن کی آنکمیں ای ہیں وہ وہ وہ کی ہے۔ وہ وہ وہ کی بھانو کھم اذات الایسمعوں بھا

جن نے بیں و محمتے اور جن کے کان ایسے بیں جن سے بیں سنتے بیاوگ

أُولَيِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ \*

چو پايون کي طرح بين بلكه بياوك زياده (براه) بين

اس کے کہ چو پایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف تو نہیں بنایا گیا سوجہ نہ ہو بایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف کیا گیا ہے گھر بھی بے تو جہی کرتے ہیں اس اغتبار سے بیالوگ چو پایوں سے بھی بدتر ہیں کونکہ باوجود توجہ دلانے کے بھی آخرت سے بخبر ہیں۔ رابط :او پر کفار کی خدمت باوجود توجہ دلانے کے بھی آخرت سے بخبر ہیں۔ رابط :او پر کفار کی خدمت نکور ہے ان میں ایک شم مشرکییں بھی ہے جن کو تمن بڑے مسئلوں میں اختلاف تھا۔ تو حید درسالت تیا مت آ مے فتم سورة تک ان ہی تمن مسئلوں سے بحث ہے۔ اور درمیان میں بعض خاص مناسبات سے بچھ بچھ اور مختصر مضمون ہیں۔ و لله الاسماء تا یعملون

## اُولَٰذِكَ هُمُ الْغُفِلُونَ ۞ وَيِتْهِ الْأَسْمَاءُ

یہ لوگ غافل میں اور اجھے اجھے نام اللہ عل دوورا الحسنی

کے لئے ہیں

مخصوص ناموں سے مرادوہ نام ہیں جن کا اللہ تعالی کے ساتھ فاص ہونا دلیل شری سے ثابت ہے۔

فَادُعُوٰهُ بِهَا<sup>ص</sup>

سوان نامول سے اللہ بی کوموسوم کیا کرو

اور دوسرول پران ناموں کااطلاق مت کیا کرو۔

وَذَرُوالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَايِهِ

اورا سے لوگوں سے تعلق بھی ندر کھو جواس کے ناموں سے مجے روی کرتے ہیں

ای طرح سے کہ خدا کے سواد دمروں پران ناموں کا اطلاق کرتے میں جیسا کہ مشرکین بتوں کواپنے اعتقاد سے معبود وغیرہ کہتے تھے رابط: اوپر کفار کا ذکر تھا آ محے حسب عادت قرآنی بطور اشٹناء کے مسلمانوں کا ذکر ہے و معن خلفنا تا یعدلون

## سَيُجْزُونَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَمِتَنَ

ان لوگول کوان کے کئے کی ضرور سزاملے کی اور ہماری مخلوق جن وانس میں

## خُلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١

ایک جماعت الی بھی ہے جوئق (لینی اسلام) کے موافق ہدایت کرتے ہیں اورای کے موافق انساف بھی کرتے ہیں

لیمنی سب گراہ نہیں بلکہ بہت ہے ایسے بھی ہیں جوائے اور غیروں کے معاملات میں شریعت کے موافق عمل کرتے ہیں۔ رابط: او پرمشرکین کے لئے سزا کا ذکر ہوا تھا چونکہ وہ سزااس وقت تک واقع نہ ہوئی تھی اس سے واقع نہ ہونے کا شبہ ہوسکیا تھا آ مے سزا میں دیر ہونے کا سبب ہتلا کر اس شبہ کو دفع کرتے ہیں۔ واللین کذہوا تا منین

## وَالَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْيِنَاسَنَسْتَدُرِجُهُمْ

اور جولوگ ہماری آیات کو جمٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدری کئے جارہے ہیں حاصل یہ ہے کہ ہم کو ان کی شرار توں پر سخت سزا دینا منظور ہے اس

حاصل یہ ہے کہ ہم کوان کی شرارتوں پر بخت سزادینا منظور ہے اس لئے اس کی یہ تدبیر کی گئی کہ یہاں پورامواخذہ نہیں کیا در نہ سب شرارتیں اس حدید نے دوسزادی جائے اس حدید نے دوسزادی جائے پس ان کو نازونع میں ان کے حال پر چھوڑ کرمہلت دید دی تا کہ بتدریج شرارتیں برحتی جا کمیں جن سے دن بدن بخت عذاب کے مستحق ہوجاویں شرارتیں برحتی جا کمیں جن سے دن بدن بخت عذاب کے مستحق ہوجاویں پس دن بدن گناہوں کا برد حمنایہ استدراج ہے ادرمہلت دیتا یہ امہال ہے اس حادی عذاب نہ آنے کی وجمعلوم ہوگئی۔

## مِنْ حَيثُ لايعلمون ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ

ای طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں اور ان کو مہلت دیتا ہوں
کیونکہ دواس مہلت سے اپ طریقہ کوئی بچھتے ہیں اور اپی نسبت محبوب
وتقبول فداہونے کا گمان کرتے ہیں حالانکہ دوجہنم تک کی مسافت تطع کر ہے ہیں۔
رلیط: او پرتو حید کا بیان ہوا تھا آ مے رسالت کا ذکر ہے جس کا شان
نزول یہ ہے کہ آپ نے ایک بارکوہ صفا پر کھڑے ہوکرایک ایک قبیلہ کو پکار
کرعذاب آخرت سے ڈرایا اس پر بعضوں نے کہا کہ ان کوتو جنون ہوگیا

## اِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ ﴿ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا عَمَا

بیشک میری مدبیر بری مضبوط ب کیاان لوگوں نے اس بات می خورند کیا کہ

## بِصَاحِبِهِم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ الْأِنْدِيرُ مَّبِينٌ ١٠

ان کا جن سے سابقہ ہے انگوذ را بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک مساف مساف (عذاب سے ) ڈرانے والے ہیں

جو کہ دراصل پیمبرکا کام ہوتا ہے حاصل یہ ہے کہ اگر آپ کی مجموی حالت میں غور کریں تو آپ کا پیمبر ہونا سمجھ میں آ جائے کیونکہ آپ کے معجزات تو خارق عادت ہیں ہی لیکن آپ کے اخلاق و عادات بھی خود معجز و ہیں کہ دوسرا ہرگز ان میں برابری نہیں کرسکنا کر کے دیکھنے ہے معلوم ہو

ر لیط : او پر مسئلہ رسالت میں غور کرنے کوفر مایا تھا آ مے مسئلہ تو حید میں غور کرنے کوفر ماتے ہیں کیونکہ او پر محض دعویٰ کی صورت میں ذکر ہوا تھا اور ساتھ میں ان کو موت یاد ولاتے ہیں جس پر عذاب نہ کور شروع ہوجاوے گا۔ او لم ینظروا تا یؤ منون

## أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّمْوْتِ وَالْرَضِ

ادر کیاان لوگوں نے غورنبیں کیا آسانوں اور زمین کے عالم میں اور (نیز )

#### وَمَاخَلُقَ اللهُ مِنْ شَيْ اللهُ عِنْ

دوسری چیزوں میں جواللہ تعالی نے پیدا کی ہیں

تا کہ ان کوتو حید کاعلم دلیل ہے حاصل ہو جاتا اور مصنوعات ہے ممانع کی تو حید پراستدلال کرنے کی تقریر سیقول میں گزر چکی ہے۔

#### وَّانْ عَسَى اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اقْتُرَبَ اَجَلُهُمْ

اوراس بات می (بھی فورنیس کیا) کمکن ہان کی اجل قریب بی آپنی ہو

تاکہ عذاب کے اختال سے ڈرنے اوراس سے نیچنے کی فکر کرتے
اور اس فکر سے دین حق مل جاتا اور موت کے قریب ہونے کا ہر وقت
امکان ہے غرض نے دلیل کی فکر ہے جس سے دین حق طے اور نہ موت کا خیال ہے جس سے دین حق طے اور نہ موت کا خیال ہے جس سے قریب میں مدد طے ۱۲۔
خیال ہے جس سے فکر جس مدد طے ۱۲۔

## فَبِاً يِّ حَدِيْتِم بِعُدَه لِأُوْمِنُونَ ٢

پر قرآن کے بعد کوئی بات پریدلوگ ایمان لاویں مے

جب قرآن جیے موثر کلام سے ان کی فکر کو حرکت نہیں ہوتی تو پھر کس

بات سے مانیں کے رابط: اوپر کفار کا صدے زیادہ کفر میں بڑھا ہوا ہوتا مذکور تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورنج پیدا ہونے کا احمال تھا آ کے آپ کی سلم کا مضمون ہے جوا کی بار پہلے بھی آپکا ہے۔ شایدزیادہ اہتمام کے لئے کررلایا گیا ہو۔ من بصلل تا بعمھون

مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَيَذَارُهُمْ فِي

جس كوالله تعالى مراه كراء كراء برنيس لاسكا ( پرغم لا حاصل ب)

ڟۼؙؽٳڹڰؚؠٛؽۼؠۿٷ<u>ٛ</u>ڽؘ۞

اورالله تعالی ان کواکی مرای مس بستکتے ہوئے جمور ویتا ہے

تا كدايك على دفعه بورى سزاديدے۔

ربط: آ مے مجملہ تین ساکل کے قیامت کی بحث فدکور ہے جس کا شان نزول یہ ہے کہ قریش نے اور یہود نے آپ سے قیامت کی بابت سوال کیا تھا۔ یسئلونک تا لا یعلمون

يُسْتُلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا فَكُلَّ

يلوك آپ سے تيامت كے تعلق سوال كرتے بيل كداس كاد قوع كب موكا ــ

اِتَّهَاعِلْهُهَاعِنْكَ رَبِّنَ ۗ

آپ فر ماد بیجئے کواس کاعلم مرف میرے دب بی کے پاس ہے

یعنی بیہ بات کہ وہ کب واقع ہوگی خدا ہی کومعلوم ہے دوسرے کسی کو اس کی اطلاع نہیں۔

لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوٓۗ أَ

اس کے وقت براس کوسوااللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا

وہ خود وقت پر ظاہر کر دے گا تعنی واقع کر دیگا اس وقت سب کو پوری اطلاع ہوجائے گی اس کے بل ہتلانے کے طور پر بھی اس کو ظاہرنہ کیا جاد سے گا۔

ثَقُلُتُ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمُ

وہ آسان اورزین میں برا بھاری مادشہوگا (اس کئے )دہ تم پر محض اما کے

ٳڒؠۼؾڎۜ

آيزےگي

تاكى جس طرح و واجسام كو پاره پاره كردي من بعارى ہاك طرح دلوں يہ جاك طرح دلوں يہ جي اس كارى ہواور يہلے سے بتلاد يے ميں سے بات ندر ہتى۔

#### يسْعُلُونك كَانَكَ حَفَيٌّ عَنْهَا

ووآپ سے اس طرح ہو جہتے ہیں جیسے کو یا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں اور کو یا تحقیقات کے بعد آپ کو اس کا پوراعلم ہو گیا ہے بینی ان کا بوچمنا بھی تو معمولی طور پرنہیں بڑے اصرار اور مبالغہ سے بوچھتے ہیں۔

قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ

آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ بی کے پاس ہے لیکن اکثر

ڒؠۼٛڵؠؙٷٛڹٛ؈

لوگ نبی<u>ں جانتے</u>

قُلُ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِىٰ نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّا

آپ کہد بیجئے کہ میں خودا پی ذات خاص کے لئے کسی نفع ( کھو بی کے حاصل کرنے ) کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر ( کھو بی کے رفع کرنے ) کا محراتنا

<u>مَاشًاءَ اللهُ </u>

ى جنا خداتعالى نے مام

لینی جس میں حق تعالیٰ ہی نے اختیار دیا ہے اس میں تو اختیار ہے اور جس میں اختیار نہیں دیاان میں بعض اوقات منافع فوت ہوجاتے ہیں

اورنقصانات واقع ہوجاتے ہیں۔

## وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثُرْتُ مِنَ

ادر اگر می فیب کی باتی جانا ہوتا تو میں بہت ہے منافع الْحَیْرِ شِنْے وَمَامَسَ بِی السَّوْءُ ۚ

ماصل کرلیا کرتااورکو کی معنرت بی مجھ پر دا قع نه ہوتی

کیونکہ علم غیب کے سبب مجھ کومعلوم ہو جاتا کہ فلاں امر میرے لئے يقيماً نافع ہوگااس كواختيار كرليا كرتا اور فلال امرميرے لئے يقيماً معنر ہوگا اس سے احتر از کرتا اور اب چونک علم غیب نبیں اس لئے بعض اوقات نافع کا علم نبیں ہوتا کہ اس کو اختیار کر دں اور اس طرح مصر کاعلم نبیں ہوتا کہ اس ہے بچوں بلکہ بھی برعکس نافع کومعنرا درمعنرکو نافع سجھ لیا جاتا ہے اوراس جگہ نفع وضرر سے دنیاوی نفع وضرر مراد ہاس میں مفتکو ہور ہی ہے کہ اس کا علم كلي طورير آپ كونبيس ديا ميا شرع نفع وضرر ميں كلام نبيس كيونكه اس كاعلم کامل آپ کوعطا کیا گیا ہے اس لئے ترجمہ میں نفع وضرر کے ساتھ تکو بی کی تید برد حالی من اور یہاں ایک شبدوا قع ہوتا ہے وہ یہ کداس آیت میں کہا گیا ے کدا کر می غیب کی باتمی جاناتو بہت سے نفعے ماصل کرلیا کرتا اور کوئی مضرت مجھ بروا تع نہ ہوتی حالانکہ منافع حاصل کرنے اور مضرت سے بھنے کے لئے محض جان لینا کافی نہیں بلکہ قدرت کی بھی ضرورت ہے اور علم حامل ہوجانے ہے قدرت کا حامل ہوجا نا ضروری نہیں جواب بیے کہ غیب کی باتوں سے مرادیہاں وہ امور ہیں جن میں اختیار دیا گیا ہے اور ا فتیاری امور می قدرت ہوتی ہے تو مطلب بیہوا کہ جوامورا فتیاری ہیں ان کے متعلق اگر مجھ کو علم غیب ہوتا تو منافع حاصل کرلیا کر تااور کوئی معنرت مجھ ہرواقع نہ ہوسکتی اب کوئی اشکال نہیں حاصل دلیل کا یہ ہوا کہ علم غیب کے لئے نفع وضرر کا مالک ہونا ضروری ہاور میں نفع وضرر کا مالک نہیں تو مجه کوئلم غیب بھی نہیں غرض میں ایسے امور کاعلم نہیں رکھتا

## ٳڹٵؘٵٳٙڰڹڔؽڒۊۘڹۺؽڒ

می تو محض (احکام شرعید ہتلا کر تواب کی ) بشارت : نے والا اور (عذاب ہے ) ڈرانے والا ہوں

خلاصہ یہ کہ نبوت کا اصلی مقصود یہ بیس کہ عالم کی تمام ہونے والی باتوں کا نمی کو اصلی ہونے والی باتوں کا نمی ماصل ہونا جن بیل قیامت کا خاص وقت بھی واخل ہے نبی کوضر دری نبیس البتہ نبوت کا اصلی مقصود شری امور کا پوراعلم ہونا ہے سووہ محصکو حاصل ہے

#### <u>لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞</u>

ان لوگول كوجوا يمان ركھتے ہيں

اور ایمان رکھنے والوں کی تخصیص اس لئے کی کہ منتقع وہی لوگ ہوئے ورند آپ کا بشیرونذ بر ہونا تمام ملکفین کے لئے عام ہولیط: او پر دو جگہ تو حید کا مختصر ختصر ذکر ہوا ہے آگے پھر تو حیداور اس کے ساتھ ابطال شرک کا کسی قدر تفصیل سے ذکر ہوتا ہے۔ ہو الذی قالا یبصرون

## هُوَاتَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنَ تَفْسِ وَاحِدَةٍ

وہ اللہ ایسا (قادرومنعم) ہے جس نے تم کوایک تن واحد (آ دم ) سے بیدا کیااورای سے

#### وَّجَعَلَ مِنْهَازُوْجَهَالِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ

اس کا جوڑا بنایا (معنی حوق) تا کدووای (اپنے جوڑے) سے انس حاصل کرے

پس جب وہ خالق بھی ہے اور محس بھی ہے تو عبادت اس کا حق ہے پھر آ گے آ دم وحوا کی اولا دیر محی اور ان جس بھی میاں بی بی ہوئے آ کے ان کی حالت بیان فرماتے ہیں۔

#### فَلَمَّا تَغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمُلًا

مرجب میاں نے بی بی سے قربت کی تواس کو مل رو کیا

بعض تفاسیر می اس جگدا یک قصد آدم وجواعلیجاالسلام کا بیان کیا ہے کدان
کے ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام عبدالحارث رکھا چونکہ ترفری نے اس حدیث کی
تحسین اور حاکم نے مجے کی ہاس لئے اس قصد کا انکار دشوار ہے کین اس قصد کا ان آیت کی تغییر ہونا حدیث ہے تابت نہیں اور بعض سلف نے جواس کو تغییر بنایا ہے یہ
ان کی رائے ہے جو جمت نہیں اور در منثور میں عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا
ہے۔ مااشر ک ادم ان اولھا شکرو اخر ھا منل ضربه الله لمن بعده

خَفِيْفًا فَهُرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّ ٓ ٱ ثُقَلَتْ

بلكاساسود واس كولئے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب د و بوجمل ہوگئ

اوریقین ہوگیا کہ واقعی حمل ہے۔

## دَّعُوااللهُ رَبُّهُمَا لَيِنَ اتَّيْتَنَا صَالِحًا

تودونوں میاں بی بی اللہ ہے جوان کا مالک ہے دعا کرنے لکے کرا گر آپ

لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشِّكِرِيْنَ @

نے ہم کو میچ سالم اولا دویدی تو ہم خوب شکر گزاری کریں ہے

جیسا کہ عادت ہے کہ مصیبت کے وقت خداتعالی سے عہدو بیان ہوا کرتے ہیں۔ مصرور قد در شدہ مصیب

فَلَتَّا أَتْهُمَاصَالِحًاجَعَلَالَهُ شُركًاء

سو جب الله تعالىٰ نے اَن دونوں کو تیج سالم اولا دو پدی تو الله کی دی ہوئی چیز

فِيْمَآاتُهُمَا

میں وودونوں اللہ کے شریک قراردیے مے

کہ بیاولا دفلال کی دی ہوئی ہے وغیرہ

فَتَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٠

سوالله باک ہان کے شرک سے

اب مغات خداوندی کے بعد باطل معبودوں کے نقائص کابیان ہے۔

ٱيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ بِيَخْلَقُونَ اللَّهِ

کیاالیول کوٹر یک تغمراتے ہیں جو کسی چیز کونہ بتا تکیس اور (بلکہ )و وخود میں بتائے جاتے ہوں

تعنی تراشے جاتے ہیں۔

<u>ۅؙۘ</u>ڒؽڛٚؾؘڟؚؽٷؽڷۿؗۄ۫ڹؘڞڗٞٳۊٞڵٳؔٲڹڡٛۺۿۄؗ

اوروہ ان کو کی تتم کی مدد ( بھی ) نبیس دے سکتے اور ( اس سے بڑھ کریہ کہ )وہ

<u>ؠ</u>ؙڹؙڞؙڒؙۏ۬<u>ڹ</u>ؘ؈

خودا بی بھی مدنبیں کر کے

ا كركو كى ان كوتو ژنے كھے۔

وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُلَايِ لَا يَتَّبِعُوْكُمْ "

ا در ( اس ہے بھی بڑ ھاکرسنو کہ ) اگرتم ان کوکو ئی بات بتلانے کو پکار وتو تمہارے کہنے پر نہ چلیں

مجبور محض ہونے کی وجہ ہے۔

سَوَاء عَلَيْكُمُ ادَعُوتُهُوْهُمْ آمُ أَنْتُمْ

(ببرحال) تمبارے المبارے دونوں امر برابر میں خواہ تم ان کو پکارو

صَامِتُوْنَ 🕾

اورياتم خاموش رہو

وه کسی حال مین نبیس من سکتے۔

اِنَّ الَّذِينَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَّالًا لُكُمْرُ عِبَادٌ المُتَالُكُمْرُ

تم ی جیے بندے ہیں

بعن تم سے بڑھ کرنبیں خواہ تھٹے ہوئے ہوں۔

فَادْعُوْهُمْ فَلْيُسْتَجِيْبُوْ الْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

سوتم ان کو پکارد (اور) پھر ان کو جائے کہ تمہارا کہنا کردیں

صْرِقِيْنَ ٠

اگرتم سچ ہو

لیمنی تم جوان کو معبود سیحتے ہوہم اس اعتقاد میں جب سیا جانیں کہوہ تمہارا کہنا کر دیں اور وہ بیچار ہے تمہارا کہنا تو کیا کریں گے کہنا ماننے کے اسباب ہی ان کے پاس نہیں و کیولو۔

ٱلهُمْ ٱرْجُلُ يَّمْشُونَ بِهَا ۗ اَمْ لَهُمْ ٱيْلٍ

کیاان کے پاؤل ہیں جن ہے وہ چلتے ہوں یاان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی مرود و ویر سرمت مرود میرود و مردود کر اور مردود میر

تَبْطِسُونَ بِهَآنَ أَمْرُلُهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ

چز کو قام کیں یا ان کے آئمیں ہیں جن ہے وہ دیمتے پھآذ امر لھم اذان یسمعون

موں یا ان کے کان میں جن سے وہ سنتے ہوں

بتوں کے عاجز ہونے میں جو یہ ہتا یا گیا ہے کہ ان کے پاس اسباب
وآلات بی نہیں اس سے یہ مقصود نہیں کہ معبود میں یہ اسباب اوراعضاء ہوتا
ضروری بیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے بلکہ مرادان سے کمالات
قدرت بیں کہ معبود میں قدرت اور تا ثیر کے کمالات ہوتا چاہمیں لیکن جسم
والی چیزوں میں وہ کمالات اعضاء اور اسباب پر موقوف ہیں اس لئے اس
عنوان کو اختیار کیا گیا کہ جب ان میں تا ثیر کرنے کے اسباب بی نہیں تو
کوئی فعل ان سے کیا صادر ہوگا کیونکہ یہ جسم رکھتے ہیں اور جسم والا بغیر
اعضاء واسباب کے پچھ نہیں کر سکتا اور معبود برحق میں یہ کمالات قدرت
بدوں اعضاء واسباب کے پچھ نہیں کر سکتا اور معبود برحق میں یہ کمالات قدرت
بدوں اعضاء وار یہ نقائص امنام میں بہت ظاہر سے پھر اتنا اہتمام

بیان جل کیول کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ تا کہ مشرکین کی پوری جماقت فلا ہر ہو۔ سوال مشرکین بتوں کو خدا کے برابر نہ کہتے تھے پھراس گفتگو ہے ان پر کیا الزام ہواوہ کہہ سکتے ہیں کہ ہال ان جی یہ نقائص ہیں ای لئے ہم ان کو خدا کے برابر نہیں مانے جواب مقصود گفتگو کا یہ ہے کہ معبود ہونا خواہ کی درجہ جس ہوان صفات کمال پر موقو ف ہے کیونکہ عبادت غایت ذلت کا نام ہے اور غایت درجہ عز ت والا ہو۔ اور غایت درجہ عز ت والا ہو۔ اور غایت درجہ عزت ان کمالات پر موقو ف ہے جو غایت درجہ عز ت والا ہو۔ اور غایت ہیں تو وہ کی درجہ جس بھی معبود ہونے کے لائن نہیں آگے بتلاتے ہیں کہ وہ ہیں ہوں کو فع پہنچانے سے عاجز ہیں ای طرح اپنے علی طرح اپنے معتقدوں کو فع پہنچانے سے عاجز ہیں ای طرح اپنے کا لغوں کو ضرر بھی نہیں ہینچا ہے جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہمارے بتوں کی خواد بی نہ کیا کہ وہ درنہ وہ تم پر آ فت نازل کردیں گے۔

بِهَا ۚ قُلِ ادْعُوا شُرَكًا ءَكُمْ تُثَمَّكِيْ وُنِ

آپ (يېمى) كېدد يېخ كه تم اپنے سب شركا وكو بلالو پېر ميرې ضرر رساني كى

فَلَا تُنْظِرُ وْنِ ۞

تدبير كرو بحر محوكوذ رامهلت مت دو

بلکہ فوراً پی تد بیرکونافذ کردود میموں کیا ہوتا ہے اور خاک بھی نہ ہوگا کیونکہ اصنام تو محض ممل میں ررو گئے تم سوتم جو پچھ ہاتھ یاؤں چلا سکتے ہو تم بھی میرا پچونیس کر سکتے وہ آ گے ہتلاتے ہیں۔

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتْبَ مِنْ

يعياميرامد كارالله تعالى بجس فيدكاب نازل فرمائي

جوکہ برکت والی اور دارین کی بھلائی کو جامع ہے یہ اس کے مددگار اور رفق ہونے کے بیاس کے مددگار اور فق ہونے ہوئے کا کھلا ہوت ہے اگر وہ میرار فیق معین نہ ہوتا تو آئی بڑی نعمت کیوں عطافر ما تا اس خاص دلیل کے علاوہ ایک عام قاعدہ بھی سن لوجس سے اس کا میرے لئے معین ہونا معلوم ہوتا ہے۔

وَهُو يَتُو لَى الصَّلِحِيْنَ ٠

اوروو (عموماً) نیک بندول کی د دکیا کرتا ہے

اور ظاہر ہے کہ نیک بندوں میں انبیاء فرد کامل ہیں اور میں نی ہوں تو میرا بھی ضرور مددگار ہوگا غرض جن کے ضرر سے ڈراتے ہو وہ تو عاجز ہیں اور جومیرا مددگار ہے وہ قادر ہے پھراندیشہ کا ہے کا آ کے بتوں کا عاجز ہونا بالقصد بیان فرماتے ہیں کیونکہ او پرگوان کے بجز کا بیان ہواہے مگر

پی جس طرحان کے پاس سنے کا آلہ بیں دی کھنے کا آلہ بھی نہیں کو کہ ان کی تصویروں میں جوآ تھیں بنادی جاتی ہیں وہ محض نام کی ہوتی ہیں کام ک نہیں ای پر دوسر اعضاء ہاتھ اور پاؤں کو سجھ لینا چاہتے ہیں ایسے عاجز کا کیا ڈراوا دکھلاتے ہور لیط: اوپر جہلائے مشرکین سے بلغ مباحث تھا چونکہ اس کے باوجود بھی وولوگ عایت عناد سے اپنی جہالت پر جےر ہے تھے جس پر حضور کو خصہ آنے کا احتمال ہے اس لئے آگے آپ کونری اور ملاطفت کا حکم ہوائی رہنے کا بیان ہے جس سے پوری ناامیدی ہو جائے کہ چرغصہ بی نہ آوے۔ خذالعفو تا لایقصرون

کہ کو یاد و آ ب کود کھر ہے ہیں اور وہ کچھ بھی نبیں و کھتے

خُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ وَأَغْرِضَ عَنِ

سرسری برتاؤ کو تبول کرلیا سیجئے اور نیک کام کی تعلیم کردیا سیجئے اور جاماوں

الُجْهِلِيْنَ ۞

ے ایک کنارہ ہوجایا کیجئے

لین ظاہری نظر میں سرسری طور پر جوکام کی ہے اچھا ہو جائے اس کو بھلائی پرمحمول سیجے حقیقت اور ہے کی خلاش نہ سیجے باطن کا حال خدا کے ہرد سیجے یہ بہت کو تواجھے کا موں میں ہے اور جو کا م ظاہر نظر میں بھی برے ہوں ان کے بارو میں نیک ہدایت سیجے اور جو اس کے بعد بھی ممل نہ کرے یانہ مانے ان کے بہت در بے نہ ہو جے خلا صدیہ کہ لوگوں سے ایسا برتا و رکھیے کہ ان معاشرت میں مہولت ہوتشد دنہ ہوتا ا

والماينزعتك من الشيطن نزع

یعن اگرا تفا قاان کی جہالت پراحمال ہو کہ کوئی خلاف مصلحت کے نصوران

#### فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ﴿ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

توالله کی پناه ما مک لیا سیمی بلاشه ده خوب سننے والا خوب جانے والا ہے دوآب کے استعاذ ہ کوسنتا ہے مقصود کو جانتا ہے دوآپ کواس سے

رواب سے اسعادہ و صابے سودو جاتا ہے دواب وال ہے ہا دواب کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے آپ کے ساتھ بھی تفاگر دوآپ کو بری رائے نہ دیا تھا چانچ حضور نے فر مایا ہے کہ فلا یامونی الا بعجیر کہ دو مجھے نہ دیا تھا چانچ حضور نے فر مایا ہے کہ فلا یامونی الا بعجیر کہ دو مجھے اچھائی مشورہ دیا ہے اس لئے آیت میں شیطان سے مشہور شیطان مرادلیا جائے گا جس کا بھی بھی آپ کے پاس آ جانا محال نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک بارآگ کا شعلہ لے کرآپ کو تکلیف پہنچانے آیا تھا رہا میں ہے کہ ایک مضمون یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں کیونکہ جس طرح کی کافرانسان کا نبی کے سامنے کفر کی بات کہدد بینا شان نبوت کے خلاف نبیں کافرانسان کا نبی کے سامنے کفر کی بات کہدد بینا شان نبوت کے خلاف نبیں ای طرح کافر جن کو بھی سیجھے عصمت کا حاصل ہے ہے کہ شیطان نبی سے گناہ نبیں کراسکا رنبیں کہ گناہ کی رائے بھی نبیس دے سکا۔

## إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الذَّا مَسَّهُمْ ظَيِفٌ مِّنَ

یلینا جولوگ خدا ترس میں جب ان کوکوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ

#### الشَّيْظِنِ تَنُكُرُّوُا

جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں

جیے استعاذہ و دعا و اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور عذاب و تو اب کو یا د کرنا ہی جس طرح استعاذہ آپ کے لئے نافع ہے ای طرح سب خدا سے ڈرنے والوں کے لئے نافع ہے۔

#### ے ڈرنے والوں کے لئے تائع ہے۔ فَاذَ اهُمُ مَّنْصِرُونَ ﴿

سويكا يك ان كى آكسيس كمل جاتى ج<sub>ي</sub>

اور حقیقت امران پر منکشف ہوجاتی ہے جس سے وہ خطروا ترنبیس کرسکیا۔

وَإِخْوَانْهُمْ يَهُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ تُحَرِّلًا

اور جوشیاطین کے تابع میں وہ ان کو مرائی میں تھنچ بطے جاتے ہیں

يُقْصِرُ وْنَ 💬

یں ووباز مبیں آتے

ندوه خدا کی طرف رجوع ہوں نہ گمرائی سے محفوظ رہیں سویہ شرکین تو شیطان کے تابع ہیں یہ کب باز آ ویں مجاس کئے ان کے فم وضعہ میں پڑتا بیکار ہے۔ رابط: او پر او لم یہ یعفکر وا میں مجملہ تمن مسائل کے رسالت کا مسئلہ ذکور تھا آ مجب می دوسر عنوان سے اس کا ذکر ہے وہاں رسالت کے بہانے کا طریقہ تلایا تھا کہ غور وقکر سے کام لو یہاں رسالت کے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے وہاں استدلال تھا یہاں دفع اشکال ہے اور مدعا کا ثابت کرناان عی دویا توں پر موقوف ہے۔ وا ذالم قاتھم تا یو منون

#### وإذاكم

اور جب آپ کوئی معزه

ان کے فرمائشی مجزات میں ہے جن کی فرمائش وولوگ براومناوکرتے تقے ا

#### تَأْتِهِمُ بِالْيَهِ

ان کے ساسنے کا ہرنیں کرتے

کیونکہ حق تعالیٰ اس معجز ہ کو کسی حکمت کی وجہ سے پیدائبیں کرتے۔

#### قَالُوْالُوْلَا اجْتَبِيْتُهَا ۗ

تو د ولوگ کہتے ہیں کہ یہ مجز ہ کیوں نہ لائے

لینی بقصد انکاررسالت یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہماری فرمائش کے موافق معجز و کیوں نہیں لاتے ۱۲

#### قُلُ إِنَّهُ ٱلَّبِعُ مَا يُوخَى إِلَىَّ مِنْ رِّبِيِّ

آپ فر ادیجے کی اس کا تبل کرتا ہوں جو جو پر مرے دب کی طرف سے تم میجا کیا ہے تعن تبلغ

#### هٰذَا بَصَآبِرُمِنُ زَّتِكُمُ

ید ( کویا) بہت ی دلیس میں تہارے دب کی طرف سے

جوا ثبات تو حيد كے لئے كائى ميں۔

## وَهُدًى وَرَخْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں

ان کود کھ کران کے ایمان کوتر تی ہوتی ہے۔

#### وَإِذَا قُرِئُ الْقُرُانُ

اور جب قرآن پرما جایا کرے

مثل جب منوملی الله علیه وسلم اس کی تبلیغ فرمائیں۔ فاستی معوا که وانصنوا

تواس کی طرف کان لگاه یا کرواورخاموش ر با کرو

تاكر بخوبي بجه مين آجائـ

لَعُلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ۞

امید ہے کہ تم پر رحت ہو

جديديامزيد\_

وَاذْكُرْرَتِكَ

اور (آپ ہر خص سے بیمی کہدو بیجے کہ )اے خص اپ رب کی یاد کیا کر

قر آن ہے ی<sup>ا مبیج</sup> وغیرہ ہے۔

فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَجِيفَهُ وَدُونَ الْجَهْرِ

ہے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آ واز کی نسبت

مِنَ الْقُوٰلِ

کم آ داز کے ساتھ

حاصل بدكه عاجزى الموظار بـ

وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْغُفِلِينَ ۞

مبع اور شام ( یعنی علی الدوام ) اور اہل غفلت میں شار مت ہوتا

کہ ضروری اذکار کو بھی ترک کردو۔ رابط: سورہ ختم پرآئی مجموعہ سورۃ میں طاعت کا تھم تھا کہ میں قد حید در سالت وقیامت کے متعلق عقا کہ صحیح کرنے کا امر تھا اور پچھے حصہ میں بعض اعمال کا جواعضاء ظاہری اور زبان کے متعلق جیں بیان تھا اب خاتمہ کی آیت میں سارے مضمون کی تاب میں سارے مضمون کی تابید وتا ئید ہے کہ جب بڑے بڑے بڑے ملائکہ مقر بین کو ان طاعات سے عار نبیس تو تم کو کیا انکار ہے۔ ان الذین تا یہ جدون

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَرَتِكِ لَا يَسْتَكُبِرُ وُنَ عَنْ

یقیناً جو( ملائکہ ) تیرے رب کے نز دیک (مقرب ) ہیں و واس کی عبادت ہے ( جس میں اصل عقائمہ ہیں ) تکبرنبیں کرتے اوراس کی پاکی بیان کرتے

عِبَادَتِهِ وَيُسِبِحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۞

میں (جو کے طاعت کیانی ہے)اوراس کو تجدہ کرتے ہیں (جو کے اعمال جوارح میں)

سیمبرنہ کرنے میں عقیدہ کی عبادت فدکور ہے اور پاکی بیان کرنے میں زبان کی طاعت ہے اور ہجدہ کرنے میں طاہری اعضا می عبادت ہے ہیں خاتمہ کا حسن اظہر من الفنس ہے۔

سورة الانفال مدنية. الاواذيمكربك الأيات السبع كية وايهاست و سبعون كذافي البيضاوي والجلالين

فمكية وايهاست و سبعون كذافي البيضاوي والجلالين رلیل: او برکی سورہ میں زیادہ ترمشر کین کے جہل وعناد کا اور کسی قدر اہل کتاب کے کفروفساد کا ذکر تھااس سورۃ میں اس وبال کا ذکر ہے جو بدر مں مشرکین براور دیجربعض واقعات میں اہل کتاب برنازل ہوااور چونکہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں دنیاوآ خرت کی کامیالی کا بڑا مدارلگہیت و ا تفاق ہر ہے اس لئے سورۃ کوتغویٰ واصلاح واطاعت اللہ ورسول کے حکم ے شروع کیا کہ للہیت وا تفاق کوان ہی ہے توت ہوتی ہے اور تقسیم غنائم کے متعلق ایک خفیف بات جواس وقت ہیں آئمٹی اور کمال اتفاق و للبیت ہے بعید تھی اس کا بھی فیصلہ مضمون سابق کے حمن میں کر دیا گیا جس کا قصہ ابن عباس سے اس طرح منقول ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا تھا کہ جو محص کسی کوئل یا قید کرے اس کو اتناا تناانعام ملے کا سو بوڑھے تو مبنڈوں کے نیچے رہے اور جوان لوگ آل و ننیمت کی طرف دوڑے بوڑموں نے ان جوانوں سے کہا کہ ہم کو بھی اس میں شریک کروہم تمہارے مددگار تھے اورا گرتم پرکوئی حادثہ پڑتا تو تم ہاری می یناہ لیتے اس میں تفتگو ہوگئی آ پ تک مقدمہ آیا اس پر بیرآیت نازل مولىً \_ يسئلونك عن الانفال الغ چناني آب نے بوڑھے جوانوں سب کو برابرتقتیم کردیااور حضرت سعد سے روایت ہے کہ میں بدر کے روز ایک تکوار لایا اور حضور سے عرض کیا کہ بیتکوار مجھ کو ہبہ کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ بیندمیری ہے نہ تیری ہے۔ جھ کورنج ہوا بھر آ ب نے بلا کرفر مایا کہ اس وقت تو میری نہ تھی اب وہ میری ہے اور میں تجھ کو دیتا ہوں۔ يكلونك تارزق كريم

#### (٨) سُورَةُ الْإِنْفَالِنَ عَلَيْتَكُمُ (٨٨)

سور وَانغال مدینے شن نازل ہوئی اوراس شن می می کھتر (۷۵) آیتیں اور دس (۱۰) رکوع میں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ و

یوگ آپ ے ( فاص میموں کاعم دریافت کرتے ہیں آپ فر ماہ بیے کہ ریابی و دوں ج ریابی و السی سول ج

> -غیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں

نیعن الله کی ملک ہیں ووان کے بارو میں جوچا ہیں تھم کریں اور رسول کی معرفت وواحکام نازل کریں مے پس ان کا فیصلہ تمہاری رائے اور تجویز رنہیں بلکہ شرع تھم پر ہے۔

#### <u>فَاتَّقُواالله</u>

سوتم الله ہے ڈرو

اورد نیا کی حرص مت کرو بلکه آخرت کے طالب رہو۔

#### وَأَصِلِحُواذَاتَ بَيْنِكُمْرُ<sup>ص</sup>َ

اوراہے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو

که باهم حسداور بغض نه مو ـ

#### وَ أَطِيْعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ٠

اورالله کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواگرتم ایمان والے ہو۔ ( کیونکہ )

#### إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

بس ایمان والے تواہے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے )اللہ تعالی کا

وَجِلَتْ قُلُونِهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ الْمِتْهُ

زکرآ تا ہے توان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر مرام دو و درو مرایس کا مرام دو سرم کے دو سطے تا مرام دورو درام کا ان کا کا کا کہ مرام کے کا دری کے دوران

سنائی جاتی میں تو دوآ یتیں ان کے ایمان اور زیادہ (مضبوط) کردیتی ہیں اور

#### الَّذِيْنَ يُقِيْهُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِثَارَزَقَنْهُمْ وول الحِرب بِرَوَكَ رَحِينِ (اور) وَكُذِنَادَى بِنِدَى رَحِينِ مِنْفِقُونَ ﴿ أُولِيكَ هُمُ الْهُؤُمِنُونَ يَنْفِقُونَ ﴿ أُولِيكَ هُمُ الْهُؤُمِنُونَ

اورہم نے ان کوجو کھودیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں (بس) ہے

حَقًّا لَهُمْ دُرَجْتُ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً

ا بان والے بوگ ہیں۔ان کے لئے بوے درجے ہیں ان کے رب کے

<u>ۊۜڔۣۯ۬ڨڰڔؽۿ</u>۞

پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی روزی

اس آیت بیس سب احکام آسے اس طرح سے احکام کی دو تسمیل ہیں حقوق العباد کا ذکر حقوق العباد کی اصلاح بیس حقوق العباد کا ذکر ہوگیا اور حقوق العباد کی دو تسمیل ہیں خاہری اور باطنی اور ظاہری کی مجرد و تسمیل ہیں مالی اور بدنی نے نماز کی پابندی کرنا طاعت بدنی ہے اور خرج کرنا مالی طاعت ہے ای طرح باطنی کی بھی دو تسمیل ہیں خقا کداور اخلاق ہیں ایمان مضبوط کرنے میں عقا کد آ کے اور تو کل میں اخلاق اور ان سب کا مدار خوف اللی پر ہے تقوی و غیرہ میں اس کا ذکر ہوگیا اور شایدای وجہ ہے اس کا ذکر کمرد کیا گیا ہیں اطاعت اللہ ورسول کی سب صور تیں اس جگہ ذکور ہوگئیں ۔ اور غنیمت کے مسائل کتب فقہ میں اور بقدر جاجت بیان القرآن میں ذکور ہیں ۔

ربط: اوپرمقابلہ کفار میں کامیاب ہونے کا جوبر اندار ہے اس کابیان قماآ مے کامیابی کے بعض واقعات ذکر کرے اپنے انعامات یاددلاتے ہیں۔

## كَمُآ أَخْرَجِكَ رَبُّكُ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحُقِّ

جيهاكة ب كرب نية ب كر (ادربستي) علمت كماتهة ب

<u>ۅٙٳؾۜڡؘڔؽڡۜٞٳڡؚۜڹؘٵڵؠٷؙڡؚڹؽ۬ڽؘڵڮڔۿۏڹ۞</u>

اس میں آپ کی روائی بدر کا قصہ ہے اجمالی بیان اس کا یہ ہے کہ
ایک مختصر قافلہ کمہ کے تاجروں کا شام سے کمہ جار ہا تھا جس کے ساتھ مال
اور اسباب بہت تھا آپ نے بذریعہ وہی کے صحابہ گوخبر دی چونکہ قافلہ میں
آ دمی کم اور مال بہت تھا اس لئے صحابہ کوغیمت کا خیال ہوا اور اس ارادہ
سے مدینہ سے چلے یہ خبر جو کمہ پنجی تو ابوجہل وہاں کے رؤسا اور لشکروں
سمیت قافلہ کی حفاظت کے لئے نکلا اور قافلہ سمندر کے کنارے کنارے

ی کر ہولیا ابوجہل مع نشکر کے بدر میں آ کر تغبرااس وقت حضور ملی اللہ علیہ وسلم وادی وجران می تشریف رکھتے تھے آ پ کووجی ہے بیسارا قصد معلوم ہو گیا اور آپ سے خدا کا وعدہ ہوا کہ لشکر اور قافلہ میں ہے آپ کوایک ہر غلبہ ہوگا (جس کو چاہوا فتیار کرلو) آپ نے سحابہ سے مشورہ کیا چونکہ وہ للكركے مقابلہ كے لئے ندآئے تھے اس لئے سامان حرب كافي ساتھ نہ تھا نیزآ دی بھی تمن سو ہے کچھاو پر تھاور لشکرایک ہزار کا تعااس کے بعض کو طبعی طور پر پس و چیش ہوا اورمشور و کے طور پر مرض کیا کہ اس کشکر کا مقابلہ نہ سیجئے بلکہ قافلہ کا تعاقب مناسب ہے۔ آپ رنجیدہ ہوئے تو اس وقت حضرت ابو بكر وعمر ومقداد بن عمرو وسعد بن معاذ رمنی الله عنهم نے اطاعت کی تقریریں کیس تب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے بس حق تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح بدر میں اس لشکر کا مقابلہ بعض لوگوں کوگراں تھا مگراس کا انجام احیما ہواا سلام غالب اور كغرمغلوب ہو كيا اوريه بات قافلہ كے لوشنے میں کب حاصل ہوتی ای طرح یفیہوں کی تقسیم بیجہ مرضی موافق نہ ہونے ، کے کوبعض لوگوں کوطبغا کرال کزری ہو مکر بیجہ بہت ی مصلحوں کے یہی خیر ہےاورصحابہ کولٹکر کے مقابلہ کی محرانی بیجہ بےسر دسامانی و غالب اندیشہ قتل کے طبعی تقی عقلی میااع قادی نہتی ہیں کوئی اشکال نہیں اور ایک جماعت اس لئے کہا کہ بعض حضرات کوتر ددنہ ہوا تھا۔

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْلَ مَا تَبَيِّنَ كَانَهَا

(اور) و واس مصلحت (کے کام) میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا (اینے بچاؤ کے لئے ) آپ سے (بطورمشور ہے) اس طرح جھڑر ہے تھے کہ

يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿

کو یا کوئی ان کوموت کی طرف مائے لئے جار با ہاورد و کھور ہے ہیں

ظہور کا مطلب ہیہے کہ اس کا بہتر ہونا ادر اس میں وعدہ ظفر ہونا آ کے ارشاد سے معلوم ہو گیا تھا۔

رابط: اوپرایک انعام ندکور ہوا آگے دوسرا ندکور ہے واذیعد کم الله تا کرہ المجرمون

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِخْدَى الطَّايِفَتَيْنِ

اورتم لوگ مروت كور و در كالفتال تم الدور ما عول مى ايك كاوعده انتهالكم و تودون ان غيرد ات الشوكة

کرتے تھے کہ و تمہارے ہاتھ آ جادے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر سلح جماعت

## تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ

( معن قافلہ ) تمبارے اتھ آ جادے اور اللہ تعالی کو یہ منظور تھا کیا ہے احکام سے حق کا

## بِكَلِمْتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ فَ

حق مونا (عملاً ثابت كروك) اوران كافرول كى بنياد (اورقوت) كوطع كروك

اوپر جوقصہ فدکور ہوا ہے وہ اس آیت کی توضیح کے لئے بھی کافی ہے اور اس واقعہ کو تھے ہیں وائد کو تھا ہیں واقعہ خیاد فر مایا حالا نکہ تمام کفار قریش اس میں ہلاک نہ ہوئے تھے وجہ اس کی ہے ہے کہ اس واقعہ سے ان کی تو ت بالکل فنا ہوگئ تھی کیونکہ ان کے بڑے بڑے رئیس سر قبل اور سر قید ہوئے تھے اس طرح وہ کو یا سب ہی ختم ہو محکے اور کلمات کی تغییر جوا دکام سے کی گئی ہے اس سے یا تو شری احکام مراد میں کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدر کی طرف چلنے کے لئے فر مایا میں کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدر کی طرف چلنے کے لئے فر مایا میں کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدر کی طرف چلنے کے لئے فر مایا میں احکام مراد میں کہ دن تحالی نے تقدیر میں اس طرح مقدر کیا تھا کہ مسلمان بدر میں جادیں اور لڑیں اور کفار مغلوب اور قیداور ہلاک ہوں۔

## لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ

تا كەنتى كانتى بونااور باطل كا باطل بونا (عملاً ثابت كردے) كويه مجرم لوگ

#### الْهُجُرِمُونَ۞

ناپىندى كرىي

یہاں بعق المحق می کرار نہیں کیونکہ اوپر بلاواسط حق ٹابت کرنا مراد ہے اور یہاں قطع بنیاد کے ذریعہ سے حق ٹابت کرنامقصود ہے اوراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی کا ہلاک کرناکسی خیر کی وجہ سے مقصود موتا ہے جیسا کہ اس جگہ کفار کی ہلاکت سے حق کا ٹابت کرنامقصود تھا۔

ركط : آ كيمي بعض انعامات كاذكر بـ اذتستغيثون تا حكيم

#### <u>اِذْتَسْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُمْ</u>

اس وقت کویا و کر و جب تم اپ رب سے فریا د کر رہے تھے

کونکدائی قلت اور کفار کی کثر ت دیکھ کر گمبرار ہے تصاوراس واقعہ شی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و کم کا فتح و نصرت کے لئے وعاکرنا صحاح میں فدکور ہے اور ظاہر آیت ہے
مسلمانوں کا دعاکرنا بھی معلوم ہوتا ہے وربعض نے یہ کہا ہے کہ بستا ہون می حضوری کو
خطاب ہے اور صیفہ جمع تنظیماً لایا گیا ہے قومسلمانوں کا دعا وکرنا آیت ہے معلوم نہوگا۔

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمُ مِاكُورُ مِلْكُورًا فِي

مجرالله تعالى في تمبارى من لى كه يمن تم كوايك بزار فرشتون سے مدددوں كا

الانفال،

مِّنَ الْمُلَلِّكُةِ مُرْدِفِيْنَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ

جوسلسلہ دار ملے آوی مے اور اللہ تعالی نے بیاد ادمحض اس ( حکمت کے ) اللهُ إِلَّا يُشَـرِي

(لئے کی کہ ( غلبہ کی )بثارت ہو

یعنی غلبہ کی تو قع سے خوشی ہو جائے۔

اورتا کہتمہارے دلوں کو (اضطراب سے ) قرار ہوجاوے

لعنی چونکہ ظاہری اسباب سے علی ہوتی ہے اس لئے ایسا کیا ۱۲ ربط: آ مربحى بعض انعامات مركور بين اذيعشيكم تا به الاقدام

#### ومَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ

اور (واقع میں ) تو نصرت (اور خلبه ) صرف الله بی کی طرف سے ہے جو کہ

يِزْ حَكِيْمٌ أَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ

ز بردست حكست والے ميں راس وقت كو يادكر وجبكرالله تعالى تم پراو كليكو

أمَنَهُ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّهَاءِ

طاری کرر ہاتھاا بی طرف سے چین دینے کے لئے اور (اس کے قبل )تم بر

مُآءً لِيُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنْكُمْ

آسان سے بائی برسار ہاتھا تا کہ اس بائی کے ذریعہ ہے تم کو ( حدث اکبرو

رِجْزَالشَّيْظِنِ وَلِيَرْبِطِعَلَى قُلُوْبِكُمْ

امغرے) پاک کردے اور تم سے شیطانی وسوسہ کود فع کردے اور تمبارے

ويتبيت به الأقدام

دلوں کومضبوط کردے اور تمہارے یاؤں جمادے

اس میں ایک قصد کی طرف اشارہ ہے اجمالی بیان اس کا بدے کہ بدر مں مشرکین پہلے جا پہنچے تصاور یانی پر قبضہ کرلیامسلمان بعد میں بہنچے اور ایک خنک رئمتان می ازے جہال یائی نہونے سے بیاس کی بھی شدت اور نماز کے وقت وضوا و طسل سے عاجز کیونکہ تیم کا حکم اب تک نہ ہوا تھا ادھرر مگستان میں چلنا محربا مصیبت کہاس میں یاؤں دھنے جاتے تھےان وجوہ سے قلب بہت پریشان ہوااو پر سے شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ اگرتم اللہ کے

نزدیک مقبول ہوتے تواس پریشانی میں کیوں سمنے حالانکہ بدوسور محنس بے بنياد تما مكر بريشاني بزهانے كوكافي تماحق تعالى في اول باران رحمت نازل كيا جس سے یانی کی افراط ہوگئی پیا بھی وضوو عسل بھی کیا اور اس ہے رہتا جم کیا دہن جاتی رہی اس کے برعکس کفار چونکہ نرم زمین میں تھے وہاں کیچڑ ہوئی چلنے مجرنے میں دفت ہونے کی غرض سب دساوی اورتشویشات دفع ہوجائے اس ے بعدمسلمانوں یراد کھ کا غلبہ ہوا جس سے بوری راحت ہوگی اورسب ب چینی جاتی رہی قرآدہ ہے مروی ہے کہ نیند کا غلبہ دولڑا ئیوں میں ہواا یک بدر میں (جس کا ذکر یہاں ہے) دوسرا جنگ احدیش (جس کا ذکر جوتھے یارویش ے)اور حفرت علی سے منقول ہے کہ ہم سب بر نیند کا غلب ہوا مگررسول الدملي الله عليه وسلم مبح تك نماز يزحن من مشغول رب احقر كبتا ب كه بدا وكوكا غلبه یریشانی کا علاج تعاصفور غایت توکل اوراطمینان کی وجہ سے بریشان ہی نہ موے تصال لئے آب براس کا غلبدنہ وا۔

رلط : آ مے بھی بعض انعامات کاؤکر اذیو حی تا بنان

## إِذْ يُوْجِي رَبُّكَ إِلَى الْمُلْبِكَةِ ٱبِّنِ مُعَكُّمُ

اس وقت كويا وكر وجبكة بكارب ال فرشتون كوهم دينا تعاكد من تهاراساتني

فَتُبِّتُو اللَّذِينَ الْمَنُوا السَّالُقِي فِي قَلُوبِ

(وید دگار ہوں) سو( مجھ کوید دگار سمجھ کر )تم ایمان دالوں کی ہمت بڑھاؤ میں

الَّذِيْنَ كَفُرُوا الرُّغُبُ

ممى كفار كے قلوب ميں رعب ڈ الے ديتا ہوں

اس میں بیان ہو کیااس بات کا جواد پر فر مائی تھی کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اا

فاضربوا فوق الأغناق واضربوا مِنْهُمُ

( کفار کی محرونوں پر مارو اور ان کے

اں میں بیان ہو گیا موشین کی ہمت بڑھنے کا حاصل اس انعام کا یہ ے کہ فرشتوں کومسلمانوں کامعین بنایا حمیا اور خلابر آیت ہے بیمعلوم ہوتا ے کہ ملائکہ نے بھی قبل وقبال کیا ہے در منثور میں اس کی مویدروایات بھی میں اور بعض نے اس آیت کی تغییراس طرح کی ہے کہ ملائکہ کو تھم ہوا کہ مسلمانوں کی ہمت بر حاد کینی ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دو کہ کفار ا بھی مرعوب ہوئے جاتے ہیںتم ان کی گردنوں ادر پوروں پرہتھیار مارو

اس صورت میں طائکہ کالڑنا آیت سے ٹابت نہ ہوگا اور بات یہ ہے کہ اصلی مقصود فرشتوں کے آنے ہے مسلمانوں کی ہمت بڑھانا اوران کے قدم جمانا تھا جو بدوں لڑے مسلمانوں کی ہمت بڑھانا اوران کے قدم روح المعانی میں تقل کیا ہے۔ وللملک فوق الفاء المحیر فی الفلب المنح کے فرشتوں کو نیک بات کسی کے دل میں القاکر نے کی قوت ہے اور کسی کو جو طائکہ نے تل کیا وہ اس لئے تا کہ مسلمانوں کو فرشتوں کے نازل ہونے کا یقین ہوجائے یہ مضمون پارہ لن تنالوا میں بھی گزر چکا ہے لیا کہ اور کا کام ہونا نہ کورتھا جو مسلمانوں کے تن میں انعام اور کفار کا تی میں مزاوانتھام ہے اب تک اس کا ذکر انعام بی کے عنوان سے ہوتا ہے۔ اور کفار کے ختوان سے ہوتا ہے۔

ذُلِكَ بِاللَّهُ مُرشًا قُوااللَّهَ وَرَسُولُهُ \*

یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَ لَهُ فَإِنَّ

مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو

الله شَدِينُ الْعِقَابِ

الله تعالی (اس کو) سخت سزادیتے ہیں

ذلک بانہم تا عذاب النار خواہ و نیامی سی حکمت سے یا مرف آخرت میں یادونوں جکہ

ذُلِكُمْ فَنُ وْقُوْهُ وَأَنَّ لِلْكُلِفِرِيْنَ عَذَابَ

س یہ سزا چکمو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جنم کا عذاب

التَّارِ۞

مقرر بی ہے

سیعنی اس مخالفت کی سر دست تو بیرمزائے گمراس ہے آخرت کا عذاب مل نہیں گیا کیونکہ اصلی سزا تو وہی ہے ا

ر کیل : اوپر لمانکہ کو مسلمانوں کے تابت قدم کرنے کا تھم تھا آ مے مسلمانوں کو تابت قدم کرنے کا تھم تھا آ مے مسلمانوں کو تابت قدم رہنے کا تھم ہے اور چونکہ اس تھم کو ہر جہاد کے ساتھ متعلق کرنا مقصود ہے اس لئے عام عنوان سے اس کا ذکر فرما یا ایھا اللّذین احدوا نا بنس المصیر

يَايَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنُوْآ اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ

اے ایمان والو! جبتم کا فروں ہے ( جہاد میں ) دو بدومقابل ہو مباؤ

وَمَنْ يُورِتِهِمْ يَوْمَبِنٍ دُبُرَةَ إِلَّامُتَحَرِّفًا

ے وقت ) پشت پھیرے گا تھر ہاں جولز ائی کے لئے پینتر ابداتا ہویا

لِقِتَالِ ٱوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ

ا بی جماعت کی طرف بناہ لینے آتا ہو و استنیٰ ہے باتی اور جوالیا

بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَا وْمَهُ جَهَنَّهُ<sup> ط</sup>َ

كرے كا و واللہ كے غضب ميں آجادے كا اوراس كا فعكا نا دوزخ ہوگا

وَبِئُسُ الْمَصِيْرُ ۞

اوروہ بہت ہی بری جگہ ہے

جہاد ہے ہما گنا حرام ہے ہاں اگر کافر دونے سے زیادہ ہوں تو بھی ہوستا کہ آگے آتا ہے اور جب دونے سے زیادہ نہ ہوں تب بھی دوسور تمیں جواز کی ہیں جن کوآیت ہیں متنٹی کیا گیا ہے ایک یے کہ دھو کہ دینے کے لئے سامنے سے بھا گئا کہ حریف غافل ہوجائے پھر دفعۃ لوٹ کراس پر حملہ کرے دوسرے یہ کہ اصلی مقصود بھا گنا نہ ہو بلکہ بوجہ بے سروسا مانی وغیرہ کے اپنی جماعت میں اس غرض سے آلے کہ ان سے قوت اور مدد لے کر پھر مقابل ہوگا اس میں بعض نے اس جماعت کے قریب ہونے کی شرط لگائی مقابل ہوگا اس میں بعض نے اس جماعت کے قریب ہونے کی شرط لگائی ہے بعض نے عام کہا ہے اور جنگ بدر میں باوجود کیہ کفار دونے سے زیادہ سے پھر بھی بھا گنا جائز نہ تھا جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت تک وہ شم جس میں دوحمہ کی قید ہے نازل نہ ہوا تھا اس اعتبار سے بعض نے اس تھے پھر بھی دوحمہ کی قید ہے نازل نہ ہوا تھا اس اعتبار سے بعض نے اس تیں دوحمہ کی قید ہے نازل نہ ہوا تھا اس اعتبار سے بعض نے اس تیں مطلب ہے۔

رلط: اور امداد نیبی کا بیان تما آ کے بتلاتے ہیں کہ بدخلبہ ہماری قدرت اور مشیت کا اثر ہے۔ کوظا ہرا ایک خاص حکمت کی وجہ سے تہارے فعل سے ظاہر ہو (فلم تقتلو هم تا کیدالکفرین.

فَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ

سوتم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کو قتل کیا

یعنی جب فرشتوں کا امداد کے لئے آتا وغیرہ ایسے عجیب دا تعات جو کرتمہارے اختیارے بالکل خارج ہی ظہور میں آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس غلبہ میں حقیق تا میرتمہاری نہتی بلکہ مورد حقیقی خداکی قدرت ہے۔

#### وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَفِّي

اورآپ نے خاک کم شمیر میں میں جس وقت آپ نے میں کئی کیاں ملتہ تعالی نے وہ میں کئی

اس میں ہیں ایک قصد کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ حضور نے بدر کے روز
ایک مٹی کنگر بول کی افعا کر کافروں کی طرف پھیٹی جس کے ریز ہے سب کی
آ تکھوں میں جا گر ہے اور ان کو فکست ہوئی اور اس کی بابت ہجی فرماتے ہیں
کہ اس میں حقیق تا فیر آپ کی نہ تھی بلکہ مور حقیق خدا کی قدرت تھی اور
باوجود یکہ مور حقیق قدرت جن ہے پھر جول وغیرہ کے آٹار مسلمانوں کے
ہاوجود کے مور حقیق قدرت جن ہے پھر جول وغیرہ کے آٹار مسلمانوں کے
ہاتھ سے ظاہر ہوئے اس میں کیا حکمت تھی اس کا آگے بیان ہے ا

#### وَلِيْبُلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بِلاَءً حَسَنًا

اور تاکر مسلمانوں کو اپنی طرف ہے ان کی محنت کا خوب عوض دے اور ظاہر ہے کہ محنت ای وقت پائی جائے گی جب کہ بندہ کے ارادہ و افتیار ہے نعل صا در ہوائی لئے ظاہرا میں غلبہ کومسلمانوں کی محنت پر مرتب کیا ممیا تا کہ ان کوثو اب لئے۔

## إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكُمْ وَأَنَّ

بلاشباللہ تعالی (ان مومنین کے اقوال کے )خوب سننے والے (اوران کے افعال واحوال کے )خوب جاننے والے ہیں ایک بات تویہ ہوئی اور دوسری

#### الله مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَفِرِيْنَ ۞

بات به به کدانشد تعالی کو کا فرول کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا

اورزیادہ کروری اُس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے برابر والے بلکہ
اپنے ہے کرورے ہاتھوں مغلوب ہوجائے اور بیاس پرموتوف تھا کہ غلبہ
کآ ٹارسلمانوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوں درنہ کفار کہہ سکتے سے کہ تدبیر تو
ہماری قوی تھی لیکن تدبیر اللی کے سامنے نہ چل سکی کیونکہ خدا کی تدبیر سب
ہماری قوی ہے تواس ہے آئدہ سلمانوں کے مقابلہ میں ان کا حوصلہ پست نہ
ہوتا کیونکہ ان کوتو ضعیف ہی سجھتے اور شمی فاک بھینئے کا قصہ کی بار ہوا بدر میں
اصد میں حنین میں لیکن یہاں سیات کلام سے بدر کا واقعہ مراد لیا غالب ہے۔
رابط: اور واقعات بدر میں سلمانوں کو بطور نعمتوں کی یادد ہائی کے خطاب تھا
آ کے کفار کو بطور عذاب کی یادد ہائی کے ایک فاص مضمون کا خطاب ہے جس کا
اللہ آ کے کفار کو بطور عذاب کی یادد ہائی کے ایک فاص مضمون کا خطاب ہے جس کا
اللہ آ تے ہمارا اور محمد (صلعم) کا فیملہ کرد ہے جو حق پر ہموآ جاس کو غالب کر

## إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَلُ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

اكرتم فيعله عاج موتو ده فيعله تو تمهارے سامنے آ موجود موا

کہ جوحق پر تھا اس کو غلبہ ہو گیا اب حق واضح ہو جانے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آؤ۔

## وَإِنْ تَنْتَهُوْا فَهُو خَيْرُلُّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوْا

اوراگر بازآ جاؤ تویتمبارے لئے نہاہت بہتر ہےاورا گرتم پھروی کام کرو سرو د ج

#### کے تو ہم بھی پھروہ ی کام کریں کے

یعنی اب بھی اگرتم مخالفت سے بازند آئے تو ہم پھرتم کومغلوب اور مسلمانوں کوغالب کردیں مے اور اگرتم کواپی جمعیت کا محمنڈ ہوکہ اب کی باراس سے زیادہ لشکر جمع کرلیں مے تو اس کو بھی سن لو۔

#### وَكَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْكَثُرُتُ<sup>لا</sup>

اورتباری جمعیت تبارے ذرابھی کام نہ آوے کی اور کوئٹی بی زیادہ ہواور واقعی

#### وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أَن

بات يه ب كرالله تعالى (اصل من )ايمان والول كرساته ب

لین دراصل غلبہ کے لائت ہی جی اس کے مارض کی وجہ سے ان کے غلبہ کا ظہور نہ ہو لیکن دراصل غلبہ کے لائت ہی جی اس کے ان سے مقابلہ کر تا اپنا نقصان کرتا ہے۔

ر ابط: او پر اللہ ورسول کی مخالفت کرنے والے کفار کی خدمت تھی آئے موضین کو اللہ ورسول کی اطاعت و موافقت کا حکم اور مخالفت کی ممانعت اور اس کی تا کید کے لئے کفار کے ساتھ تھے کرنے کی ممانعت اور کفار کی خدمت اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ ورسول کے تا بعد اربنانے کی کوشش کرنے کا امر فریاتے ہیں۔ یا یہا اللہ ین احدو اللہ اکو ین

## يَا يَهُ الَّذِينَ الْمُنُوِّ الْطِيعُو اللهُ وَرَسُولَهُ

اے ایمان والواللہ کا کہنا مانواوراس کے رسول کا اوراس کا کہنا مانے ہے

## وَلا تُولُواعَنْهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿

روگردانی مت کرو اور تم (اعتقاد ہے) من تو لیتے بی ہو لینی جیسااعتقاد ہے من لیتے ہوالیا ای مل می کیا کرو۔

## وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا

اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے

#### وَهُمْ لِا يُسْمَعُونَ ۞

تن لیا حالانکه وه سنتے ساتے کچھ نہیں

یعنی ترک اطاعت میں کفار و منافقین کی طرح نہ ہونا کہ کفار کا نوں

سے سننے کا اور منافقین اعتقاد کے ساتھ سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگران
میں نہم واعتقاد دونوں نہیں اوراعتقاد سے سننے کا ثمر و ممل ہے جب ممل نہ ہوا
تو و و سننا ایسا ہی ہے کہ کو یا عقاد سے سنا ہی نہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ
اعتقاد سے من کر ممل نہ کرنے والے اور بدوں اعتقاد کے سننے والے (جو
مشابہ نہ سننے کے ہے) برے ہونے میں متفاوت نشرور ہیں کیونکہ کا فراور
گریکا رمسلمان برا برنہیں۔

## إِنَّ شَرَّالِ وَآبِ عِنْدَاللهِ الصَّمَّر

بیشک بدترین خلائق اللہ کے نزویک دو لوگ ہیں جو

#### الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞

بہرے میں گونے میں جو کہ ذرا نہیں بجھتے

یعنی جولوگ حق بات اعتقاد سے سنتے ہی نہیں اور حق بات زبان سے کہتے ہی نہیں اور اس کو ذرا بھی نہیں سیجھتے ہے سب سے بدتر ہیں اور جن سے باو جودا عتقاد کے للے میں کوتا ہی ہوجاتی ہوجاتی ہو دہ بدتر نہیں ہیں گو بر سے ضرور ہیں گرانسان کو بد بھی نہ ہوتا جا ہے آگے بتلاتے ہیں کہ اعتقاد سے نہ سننے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی خولی کی سر ہوہ وہ یہ کہ ان میں طلب حق نہیں کیونکہ اعتقاد طلب اور تلاش ہی سے حاصل ہوتا ہے ظلب کی برکت سے حق واضح ہوجا تا اور تر دور فع ہوکر اعتقاد پیدا ہوجا تا ہے اور اس پر سننے کے قاد کے وراسی پر سننے کے قاد کے وراسی پر سننے کا فاکہ و موقو ف ہے ہو کہ ان میں نہیں ہے۔

#### وَكُوْعَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا

اورا كرالله تعالى ان من كوكى خولى و يكفية

مطلب یہ کہ اگر وہ خوبی موجود ہوتی کیونکہ اس کے موجود ہونے پر خدا کو اس کا علم ضرور ہوتا تو جب خدا تعالی ان میں وہ خوبی نہیں پاتے تو واقع میں وہ ہے بی نہیں اور چونکہ اس خوبی پرنجات موقوف ہے تو جب یہ ان میں نہیں تو گویا کوئی بھی خوبی نہیں۔

#### لاستعالم

توان کو منے کی توفق دیے

جیا کہ اور ندکور ہوا کہ طلب سے اعتقاد پیدا ہوجاتا ہے۔

ولواستعهم

اوراگران کواب سنادیں

کان میں اللب حق تو ہے ہیں ایسے بی طاہری کانوں ہے بھی کچھی لیتے ہیں۔

لَتُوَتُّوْا وَّهُمْ مَّعُرِضُونَ ۞

تو منرور روگردانی کریں مے بیرخی کرتے ہوئے

لعنی ان کی روگردانی کا سبب بینبیں ہے کہ تامل اورغور کے بعد کوئی غلطی ظاہر ہوئی ہو کیونکہ یہاں غلطی کا نام ونشان ہی نبیس بلکہ غضب یہ ہے کہادھر توجہ ہی نبیس کرتے۔

يَا يَهُا الَّذِينَ امْنُوا اسْتَجِيْبُوْالِلَّهِ

اے ایمان والوا تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالایا کرو

<u>ۅٞڸڵڗۜڛٛۏڸٳۮؘٳۮٵػؙڡٛڒڸؠٵؽڂۑؚؽػؙڞ</u>

جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں

یعنی دین کی طرف جوابدی حیات کاسب ہے۔

وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ

اورجان رکھوکہ اللہ تعالی آ زبن جایا کرتا ہے آ دمی کے اور اس کے قلب کے

وَقُلْبِهِ

ورميان

مومن کے قلب کو دوام طاعت کی برکت سے کفر سے محفوظ رکھتے

میں ایسے می کا فرکوا ہمان سے۔

وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞

اور بلاشبتم سب كوخداى كے پاس جع مونا ہے

اس وقت جزاوسزادی جائے گی۔

وَاتَّقُوا فِتُنَّةً لَّا تُصِينَ الَّذِينَ

اورتم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انمی لوگوں پر واقع نہ ہو گا

#### ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ؟

جوتم میں ان کنا ہول کے مرتکب ہوئے ہیں

بلکان کود کھ کرجن لوگوں نے ماست کی وہ بھی اس میں شریک ہیں۔

#### وَاعْلَمُوْآانَ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اس لئے ان کے عظم کے خلاف کرنے سے بچو۔

## وَاذْكُرُوْآاِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ

اوراس مالت کو یا دکر وجبکه تم فلیل تصر زمین میں کمز ورشار کئے جاتے تھے

#### فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ

اس اندیشه میں رہے تھے کہتم کو (مخالف) لوگ نوج مکسوٹ نہیں سو

#### النَّاسُ فَاوْلَكُمْ وَآيِّكَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَّقَكُمْ

(الي حالت من )الله في كو (مريخ من )ربني جدوى اورم كوا في

#### مِّنَ الطَّيِبْتِ لَعَلَكُمْ تَشُكُرُ وُنَ @

نفرت ہے و ت دی اور تم کونیس نفیس چیزیں عطافر مائیں تاکہ تم شکر کرو
اور بڑاشکریہ ہے کہ اطاعت کر واور یہ قلت اور کمزوری بجرت ہے پہلے تی
اجرت کے بعد خدا تعالی نے توت دی سامان ہے بھی اور جمعیت بڑھانے میں
بھی جس سے وہ کی اور کمزوری اور شمنوں کا خوف سب زائل ہوگیا بھر مرف ہی
نہیں کہ مصیبت کو دور کر دیا بلکہ اعلیٰ درجہ کی خوشحالی بھی عطافر مائی کہ دشمنوں پر
غلبدد کے کرفتو حات کی کثر ت سے بہت کا سامان عطافر مایا آگے بتلاتے ہیں
غلبدد کے کرفتو حات کی کثر ت سے بہت کا سامان عطافر مایا آگے بتلاتے ہیں
کہ جم نحالفت اور معصیت سے اس لئے منع کرتے ہیں کہ تم پر اللہ ورسول کے
کہ حقوق ہیں جن کا نفع تم باری ہی طرف لوٹنا ہے اور گنا ہوں سے ان حقوق
می خلل پڑتا ہے جس سے واقع میں تمہارے بی نفع میں خلل پڑتا ہے۔

## يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْالِا يَخُونُوا اللهَ

اے ایمان والوا تم اللہ اور رسول کے حقوق میں

#### وَالرَّ<u>سُّوْل</u>

خلل مت ڈالو

اوروہ قابل حفاظت چیزیں تہارے منافع ہیں جوائلال سے حاصل ہوتے ہیں تو اللہ ورسول کے حقوق کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے اپنے منافع کا ضائع کرنا ہے۔

#### وَتَخُونُوْآامُنْتِكُمُ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞

اورائی قابل حفاظت چیزوں میں خلل مت ذالواورتم تو (اس کامسر ہونا) جانے ہو اور چونکہ اُکٹر اوقات مال واولا دکی محبت طاعت میں مخل ہوجاتی ہے

اس لئے آ مے اس پرمتنب فرماتے ہیں۔

#### وَاعْلَمُوْآ أَنَّهَا آمُوالْكُمْ وَأُولُادُكُمْ

اورتم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولا وایک امتحان کی

فِتْنَةٌ لا

<u> ج بر</u>

کددیکھیں کون ان کی محبت کوتر جیج دیتا ہاور کون اللہ تعالی کی محبت کوسوتم ان کی محبت کوتر جیج مت دینا

#### وَّأَنَّ اللَّهُ عِنْكُ أَ أَجُرُّ عَظِيْمٌ ﴿

اوراس بات کومجی جان رکھو کہ اللہ تعالی کے پاس بر ابھاری اجر (موجود) ہے

ان لوگوں کے لئے جواللہ کی محبت کور جے دیتے ہیں اور اس اجر کے سامنے یہ فنا ہونے والی مفتنیں محض ہے ہیں اور بعض مفسرین نے اس آیت و اعلمو النما امو الکم النع کو حضرت ابولبا بہ کی شان میں کہا ہے کہ یہود نی قریظہ نے سابق تعلق کی بناء پر ان سے مشورہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہمارے بارے میں کیا ہے؟ چونکہ ان کے اہل وعیال اور اموال وغیرہ ان ہی لوگوں کے پاس تنے اس لئے انہوں نے خیرخوائی اور اموال وغیرہ ان ہی لوگوں کے پاس تنے اس لئے انہوں نے خیرخوائی کے طور پر اشارہ سے راز ظامر کردیا کہ گلے پر ہاتھ کھیر کر ہتلا دیا کہ ذرج کئے جاؤے کی اور وہ قبول بھی ہوئی ا

## يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ اِنْ تَتَّقُوا اللهَ

اے ایمان والو اگرتم اللہ سے ڈرتے رہو کے تو اللہ تعالی

يَجْعَلُ لَكُمْ فُرُقَانًا

تم کوایک فیصله کی چیزدے گا

فیصلہ میں ہدایت اورنور قلب ہمی داخل ہے جس سے حق و ہاطل میں علمی فیصلہ ہوتا ہے اور دشمنوں پر غلبا ور آخرت کی نجات بھی داخل ہے جس سے حق و ہاطل ہے۔ سے حق و ہاطل میں مملی فیصلہ ہوتا ہے۔

وَّيُكُفِّرْعَنْكُمْ سَيِّا يَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ "

اور تم سے تمہارے کناہ دور کر دے گا

#### وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞

اورتم كو بخش د عكا ورالله تعالى بز فضل والاب

خداجانے اپنے فضل سے اور کیا کیاد ہے دیں جو تیاس مگمان میں بھی نہ تا ہوا ا

#### وَإِذْ يَهْكُرُ بِكَ اتَّذِينَ كَفَرُوْ الِيُتْبِتُوْكَ

اوراس واقعه کامجی ذکر میجیخ جبکه کافرلوگ آپ کی نسبت (بزی بزی) تدبیری

#### ٱۅ۫ؽڤٚؾؙڷۏڮٲۅ۫ؽۼٝڔڿۏڮٝۅؽؠٚػۯۏڹ

موج رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کرلیس یا آپ کو تل کر ڈالیس یا آپ کو خارج وطن کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کررہے تھے اور انند (میاں)

#### وَيَهْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْهٰكِرِيْنَ ۞

الى قدير كررے تے اور سب سے زياده متحكم قدير والا اللہ ہے

جس کے سامنے ان کی ساری تدہیریں گاؤ خورد ہو گئیں اور ان کی آ نجر رائے تل پر شہری تھی آ پ کو وقی ہے معلوم ہو گیا آ پ پوشیدہ نکل کر غارتور میں جا چھپے اور بال بال محفوظ رہے اور سیح سالم بفراغ خاطر مدینہ طیبہ آ پنجے چونکہ آپ کا اس طرح پہنج جانا مسلمانوں کے حق میں بہت بڑی نعمت تھی اس لئے اس واقعہ کے ذکر کا تھم فریایا۔

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْيَتُنَا قَالُوْا قَلْسَمِعْنَا

اور جبان کے سامنے ماری آیٹی پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہم نے

<u>ئۇنشاء ئۇلئام ئىلىھ ئى آلال ھى ئى آ</u>

س لیااگرہم اراد وکریں تو اس کے برابرہم بھی کہددیں یہ تو کچی بھی نبیں مرف

اِلاَّ ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞

بسند باتم بي جوببلون منقول جلي آري بي

کہ پہلے ذہب والے بھی یہی دعویٰ تو حید وقیامت کا کرتے آئے ہیں ان بی کے مضامین آپ نقل کررہے ہیں اور پینضر بن حارث کا قول تھا ۱۳

وَإِذْقَالُوااللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَاهُوَالُحَقَّ

اورجبكان لوكول في كها كدا الله اكرية رآن آپ كى طرف سے واقعى

## مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَكَيْنَاجِجَارَةً

ے تو ہم ہر آمان ہے پھر برمائے قرن السّکاء اوائتنابعذاب الدّم

یا ہم پر (اور کوئی) وروناک عذاب واقع کر دیجئے

جو خلاف عادت ہونے میں پھروں کی بارش کے مشابہ ہواور یہ تو آ نضر یا ابوجہل کا تعامگر چونکہ اورلوگ بھی راضی تھے اس لئے سب کی طرف نسبت کی منی اور جب ایسے عذاب واقع نہ ہوئے تو اپنی حقانیت پر ناز کرنے گئے اور یہ نہ سمجھے کہ باوجودان کے ناحق پر ہونے کے خاص موانع کی وجہ سے ایسے عذاب نازل نہیں ہوتے آ کے ان موانع کا بیان ہے۔

#### وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا

اورالله تعالی ایسانه کریں مے کدان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو (ایسا)

كَانَاللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُوْنَ ۞

عذاب دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ( ایسا ) عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ و واستغفار بھی کرتے رہے ہیں

#### وَمَا لَهُمْ أَزُّ يُعَنِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ

اور (نیز) ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالی (بالکل ہی معمولی)

يَصُدُّ وْنَعَنِ الْسَيْجِدِ الْحَرَامِر

سزا بھی نہ دے حالانکہ وہ لوگ معجد حرام سے روکتے ہیں

729

کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے اور طواف کرنے نہیں دیتے چنانچہ صدیب کے واقعہ میں تو تھلم کھلا روکا جس کا قصہ سور و بقرہ میں گزر چکا اور قیام مکہ کے زمانہ میں بھی اس طرح روکا ادراس قدر تک کیا کہ بجرت کی ضرورت ہوئی۔

#### وَمَا كَانُوْآا وُلِيّاءَةُ

طالانکہ وہ لوگ اس معجد کے متولی (بننے کے بھی لائق )نہیں

پھرعبادت کرنے والول کورو کنا تو بہت دورر ہاجس کا اختیار خود متولی کی بہیں ہوتا۔ کی نہیں ہوتا۔

#### إِنُ أَوْلِيَا وُكُمَ إِلَّا الْمُتَّقُّونَ وَلَكِنَّ

اس کے متولی تو سوامتقیوں کے اور کوئی مجمی اشخاص نہیں لیکن ان میں

#### اَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

اكثر لوك (افي نالاتق كا) علم نبيس ركھتے۔

یا تو ان کوئلم بی نہ ہویا ہے کہ جب اس علم پڑھل نہ کیا تو وہ علم نہ ہونے کے مثابہ ہے اور متقین سے مراد اہل ایمان ہیں غرض جو نمازی تھان کو تو اس طرح مسجد سے روکا اور خود اس کا کیساحق ادا کیا اور اس میں کیسی اچھی نماز پڑھی اس کا آگے بیان ہے۔

## وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا

اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ متھی سیٹیاں

#### مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴿

بجانا اور نالیاں بجانا

سین بجائے نماز کے ان کی یہ نامعقول حرکات ہوتی تھیں جن کا ضرور یہ تفتفا ہے کہ ان پرکوئی نہ کوئی عذاب نازل کیا جاوے کو وہ معمولی بی عذاب ہوخلاف عادت نہ ہواس تقریر سے دونوں آیوں میں تعارض کا شہر نہ رہا کہ پہلے تو کہا تھا کہ ہم ان کوعذاب نہ کریں گے اور اب فر مایا کہ ان کو کیوں عذاب نہ دیا جائے جواب فلا ہر ہے کہ او پر خلاف عادت عذاب کی نفی تھی اور یہاں معمولی عذاب کی دھمکی ہے

## فَنُ وْقُواالْعَ نَابَ بِمَاكُنُ تُمْرِّكُ فُكُونَ۞

سو اس عذاب کا مزہ چکمو اپنے کفر کے سبب اور بیا آوال وافعال جواویر ندکور ہوئے ہیں اس کفر کے آثار ہیں

## ٳؾۜٳؾٚڹؽػڣڒۏٳؽڹڣڡؙۏؽٲڡٚۅٵڰۿؗؗؗۿ

بائد یہ کافر لوگ اپ مالوں کو اس کے فرج لیکھی فواعن سبیل اللہ

كر رہے ہيں كہ اللہ كى راہ سے روكيں

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ اور مخالفت میں جوخرج ہوتا ہے ظاہر تھا کہ اس میں بہی غرض تھی کہ لوگوں کودین حق سے روکا جائے۔ ا

## فَسَيْنُفِقُونَهَا تُحَرِّ تُكُونُ عَكَيْهِمُ

سویلوگ تواپنے مالوں کوخرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر ) پھروہ مال ان کے حق

#### حَسْرَةً ثُمَّرَيْغُلَبُوْنَ هُ

میں باعث حسرت ہوجائیں سے پھر (آخر) مغلوب (بھی) ہوجائیں سے گھر (آخر) مغلوب (بھی) ہوجائیں سے گھر (آخر) مغلوب سے کے قوافسوں کریں گئے کہ خواہ مخواہ خرج کیا اور مغلوبیت کے وقت دو ہری حسرت ہوگی مال ضائع ہونے کی الگ۔اوراس آیت میں سب کفار مراد نہیں بلکہ جنگ بدر میں جنہوں نے مقابلہ کیا اور مال وغیرہ خرج کیا وہ مراد ہیں پس اگر کسی کا فرکا مال خرج کرنا دنیا میں کا رآ مد ہوجائے تو

آیت براشکال نبین ہوسکنا کیونکہ اس کا مصداق خاص مجمع تعا۔ والکن این گفر و آل لی جھنگر میخشرون ﴿

اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جادے گا

لِيمِيْزَاللهُ الْخَبِيْتُ مِنَ الطّيِّبِ

تا كەلىنى تعالى ئاپاك (لوكون) كوپاك (لوكون) سے الگ كرد \_

کیونکہ جب دوز خیوں کودوزخ کی طرف لاویں مے تو ظاہر ہے کہ اہل جنت ان سے علیحد ہ رہ جا کیں مے۔

وَيَجْعَلَ الْخَبِيْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ

اور (ان سے الگ کر کے ) ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے تعنی

فَيَرْكُمُهُ جَمِيْعًافَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ الْ

ان سب کومتعل کر کے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے

حشر کے معنی جمع کر نااورر کم کے معنی ملا دینا۔ مطلب یہ ہوا کہ جہنم کی طرف کفار کے لیے جانے سے دو با تیں مقصود ہوں گی ایک تو ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کرنا۔ دوسرے ناپاکوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں جمونک دینا۔ رابط: او پر کفار کے کفریہ اقوال وافعال کا بیان تھا اس کے سننے کے بعد کفار کی دوحالتیں ہو سکتی جیں اسلام لے آٹا ور کفر پر قائم رہنا اس لئے آگے ان دونوں حالتوں کے متعلق احکام بیان پر قائم رہنا اس لئے آگے ان دونوں حالتوں کے متعلق احکام بیان

زاتى الله الله الله الله الكورانا نعم المصبر المولك المحموا المحسورة والمحسورة المحسورة المح

ایے ی اوگ پرے خارہ میں ہیں آپ ان کافروں ہے لِّلَّانِ اِیْنَ گُفُرُوْآ اِنْ یَکْنَتُهُوْا یَغْفُر لَهُمْ

کہ و بیجئے کہ اگر میلوگ (اپنے کفرے) باز آجاویں گے توان کے سارے

مَّا قُنْ سَلَفً تَ

گناہ جو(اسلام) سے پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کردیئے جاویں گے

کفار سے اسلام لانے پرگذشتہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے خواہ وہ اصلی کا فر ہوں یا مرتد لیکن حقوق العباد زواجر اور حدود وغیرہ کی معانی نہیں ہوتی جس کی تفصیل کتب فقہ میں ندکور ہے جو گناہ محض گناہ ہی ہیں

ان کی مغفرت کا وعدہ ہے میشم تو حالت اسلام کا ہوا

وَإِنْ يَعُودُوا فَقَلَ مَضَتْ سُنَّتُ

اوراگراپی وہی ( کفرکی )عادت رکھیں مےتو ( ان کوسناد بیجے کہ ) کفار

الْأُولِيْنَ ۞

سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے

کہ دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب ہے وہی تمہارے لئے ہوگا چنانچی آل سے ہلاک ہوئے اور عرب کے سوا دوسرے کفار کا ذمی ہونا بھی ہلاکت ہی ہے پھراس کا فررہنے کی صورت میں آ مے مسلمانوں کو تھم فرماتے ہیں۔

## وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَّيَكُونَ

اورتم ان ( كفار عرب ) ہے اس حد تك لڑ وكدان ميں فساد عقيده ( ليحن شرك )

الرِّينُ كُلُّهُ لِلهِ عَ

ندر ہے اور دین (خالص) اللہ بی کا ہوجاوے

اور کسی کے دین کا خاتف اللہ ہی کے لئے ہو جانا اسلام قبول کرنے پرموقو ف ہے تو حاصل بیہوا کہ تفروشرک جھوڑ کراسلام اختیار کریں خلاصہ یہ کہ اگر اسلام نہ لاویں تو ان سے لڑو جب تک کہ اسلام نہ لاویں کیونکہ کفار عرب سے جزیہ بیس لیا جاتا اور یہ نسیرا مام ابو صنیفہ کے فد ہب پر ہے اور جن آئمہ کے نزویک کفار عرب سے بھی جزیہ لیا جاتا ہے ان کے نزویک نفار عرب سے بھی جزیہ لیا جاتا ہے ان کے نزویک نفار عرب سے بھی جزیہ لیا جاتا ہے ان کے نزویک فیادو جنگ ہے اور ان انتہوا کے یہ معنے ہیں کہ جنگ نزویک فیر بیار ہیں۔ سے باز آجاویں اور رعیت بنا قبول کریں حربی نہ رہیں۔

فَإِنِ انْتَهَوْ افَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

پھر اگر یہ کفر سے باز آجادیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو

ؠؘڝؚؽڗٛ؈

خوب و مکھتے ہیں

یعن تم ان کے ظاہری اسلام کو تبول کرودل کا حال مت نٹولو کیونکہ اگر بیدل سے ایمان نہ لاویں محی تو حق تعالیٰ آپ سجھ لیس مے اور دوسرے آئمہ کے نزد کیک بیتغییر ہوگی کہ ذمی بننے میں بیلوگ دھوکہ دیں محی تو حق تعالیٰ خودد کھے لیس محیم کوذمی بنانے سے انکار کرنے کاحق نہیں۔

وَإِنْ تُولُّوا فَاعْلَمُوْ آاتَ اللهُ مُولَاكُمُ

اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالی تمہارا رفیق ہے

نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۞

وہ بہت اچھا رقیق ہے اور بہت اچھا مدگار ہے اور بہت اچھا مدگار ہے اور کو ایکا اللہ کے مقابلہ ہے مت جنودہ تمہاری رفاقت اور مدرکر یکا ال

الحمد للدنوس بإره كي تفسير ختم مولى



ربط: اوپرآیت و قاتلوهم می آل کا حکم تما چونکه جمی الزال می فنیمت بھی حاصل ہوتی ہے اس لئے آ کے اس کا حکم بیان فرماتے ہیں اور اگران آ تحول کا نزول فزوہ بدر کے بارے میں ہوجیسا کدا کثر کا قول ہے تو بیآ ہے۔ شرع سورة کی آیت قل الانفال لله والرسول کی فی الجملة تغییر ہوجائے گی۔ واعملوا تا قدیر

#### وَاعْلَمُوْآ النَّهَاعَنِهُ تُمْرِينَ شَكَى عِ فَأَنَّ

اوراس بات کو جان لو کہ جو شے ( کفار سے ) بطور ننیمت تم کو ماصل ہوتواس

#### بِلْهِ حُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ

كاظم يه ب كوكل كا بانجوال حصد الله كااوراس كرسول كاب

یعنی اس کے پانچ مصے کئے جادیں جن میں سے چار مصے تو لانے والوں کا حق ہوا ہوں ہیں سے چار مصے تو لانے والوں کا حق ہوا ہوں میں سے ایک تورسول الله ملی الله علیہ والم کے مطابق ہوگا آپ کو دیا ایسا ہے جیسا حق تعالی کے مضور چیش کردیا الله کے لئے ہونے کا کمی مطلب ہے کہ اسے دسول کی ضدمت میں چیش کیا جاوے۔

#### وَلِذِي الْقُرْلَ وَالْيَتَكَيْنِ وَالْمَسْكِيْنِ

اورایک حصرات کقرابت دارون کا ہاور (ایک حصر) تیموں کا ایک اور (ایک

#### وَابْنِ السَّبِيلِ اِن كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللهِ

حدد) غریون کا ہادر (ایک حد) مسافرون کا ہا گرتم اللہ پریفین رکھتے ہواور

#### وَمَآانُزُنُنَاعَلِي عَبْدِنَايَوْمَ الْفُرُقَانِ

اس چز پرجسکوم نے اپنے بندہ (محم ) پر فیملہ کے دن میں جس دن کہ (بدر میں )

#### يؤمرانتقى الجمعي

د دنوں جماعتیں (مونین و کفار ) باہم مقابل ہوئی تھیں نازل فرمایا تھا

مراداس سے وہ امداد غیبی ہے جوفر شنوں کے ذریعہ سے بدر میں ہوئی بعنی
اگر ہم پراور دمار سے غیبی الطاف پر یقین رکھتے ہوتو اس تھم کو جان لواور اس پڑل کرواور یہ ہے لیں کہ بیساری
کرواور یہ اس لئے بڑھا دیا کشس نکالنا گرال نہ ہواور یہ بجھ لیں کہ بیساری
غنیمت اللہ می کی اعداد سے تو ہاتھ آئی پھراگر ہم کو پانچواں مصدنہ لما تو کیا ہواوہ
جار جھے بھی تو ہماری قدرت سے باہر تھے عن قدرت الی سے حاصل ہوئے۔

#### وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

اورالله تعالی (عل) ہرشے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں

پھرہمارااتحقاق توا تا بھی نہ تھا۔ بھی بہت ال کیا اور فیصلہ کون ہے مراد بدرکادن ہے جس میں تق وباطل کا عملی فیصلہ ظاہرہو گیا سئلہ چونکہ جتاب رسول الله صلی الله علیہ و باحث فرما چھاس لئے آپ کا حصہ نہیں رہا اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ اس لئے تھا کہ انہوں نے قدیم ہے آپ کی مدداور حمایت کی اور حضور کی وفات کے بعد وہ حمایت باتی نہیں رہی لہذا یہ حصہ بھی ساقط ہو گیا اب یٹیس تھن حصوں پڑھیے ہو کرایک بیمیوں کو ایک مساکیون کواور مساکیون مقدم ہوں کے کا اورا یک مسافروں مساکیون میں حضور کی قرابت کے مساکیون مقدم ہوں کے کا اورا یک مسافروں کو طے گا۔ رابط: اوپر کی آیت میں بدر کا ذکر تھا آگے اس کی صورت کا طب کو طے گا۔ رابط: اوپر کی آیت میں بدر کا ذکر تھا آگے اس کی صورت کا طب کی چیش نظر کر کے اس کے بعض واقعات کی حکمت اور اس کی حمن میں اپنی نفر کر آیات کے اس کی حمن میں اپنی نفر کر آیات کے بیں اس اعتبار سے کو یا بیان انعامات کی تحمیل ہے جن کا ذکر آیات کے ما احر جب سے شروع ہوا تھا ۱۱

#### إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الثَّانْيَا

یہ دووقت تھا کہ تم اس میدان کے اوحروالے کناروپر تھے

ادھروالے کنارہ سے مراد مدینہ کے نزدیک کا موقع اور ادھروالے سے مراد مدینہ سے دور کا موقع ہے یعنی مدینہ سے نزدیک اور کفار ذرا فاصلہ پر تھے۔

#### وَهُمْ بِالْعُدُ وَقِ الْقُصُوٰى وَالرَّكْبُ

اوروہ لوگ ( تعنی کفار )اس میدان کے ادھروالے کنارہ پر تھے اوروہ قافلہ

#### أَسْفُلَ مِنْكُمْرُ ا

(قريش كاتم ينج كى طرف كو ( بجابوا ) تما

لیمن سمندر کے کنارے کنارے جارہا تھا حاصل یہ کہ پورے جوش کا سامان جمع تھاایک تو دونوں آپس میں آ ہے آ سے تھے کہ ہرایک دوسرے کود کچے کر جوش میں آ وے ادھر قافلہ راستہ ہی میں تھا جس کی وجہ سے کھار کو اس کے بچانے کی فکر تھی اس سے اور جوش بڑھا: دا تھا غرض ایسا سخت وقت تھا پھر بھی جن تعالیٰ نے تم پر نیمی امداد نازل کی۔

#### وَلُوْتُواعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْبِيعْلِ لا

ادرا گرتم اورد وکوئی بات مخبرات تو ضروراس تقرر کے بارہ میں تم میں اختلاف موتا

لیمنی دہ تو مصلحت یہ ہوئی کہ اتفاقاً مقابلہ ہوگیا ورنداگر پہلے ہے حسب قاعدہ لڑائی کے لئے کوئی بات تھمرائی جاتی کہ فلال وقت لڑیں گے تو موجودہ حالت کا مقتضا یہ تھا کہ کوئی بات قرار نہ پاتی بلکہ یا تو مسلمانوں میں باہم اختلاف ہوتا کہ بے سروسامانی کی وجہ ہے کوئی پچھ کہتا کوئی پچھ یا کفار کے اختلاف ہوتا کہ بے سروسامانی کی وجہ ہے کوئی پچھ کہتا کوئی پچھ یا کفار کے

ساتھ اختلاف ہوتا کہ مسلمان بے سروسامانی کی دجہ ہے رکتے اور وہ مسلمانوں کے دعب کی دجہ سے دکتے اور وہ مسلمانوں کے دعب کی دجہ سے جرات نہ کرتے غرض ہر طرح اس جنگ کی نوبت نہ آتی تو جوفا کد سے اس میں طاہر ہوئے وہ ظہور میں نہ آتے جن کا آگے بیان ہے ا

#### وَلَكِنَ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لا

کین تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تحمیل کر دے

یعن الله تعالی نے ایسا سامان کر دیا کہ ان قصوں کی نوبت ہی نہ آگی وفعہ بلاقصد کے لڑائی چھڑ گئی۔

#### لِيُهْلِكُ مَنْ هَلَكُ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى

یعن تا کہ جس کو بر باد ( ممراہ ) ہونا ہے وہ نشان آئے چیچے بر باد ہواور جس کو

#### مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً إِ

زنده (مایت یافت) بونا ہے وہ (بھی) نشان آئے بیجے زندہ ہو

یعنی خدا کو بیمنظورتھا کہ لڑائی ہوتا کہ ایک خاص طریقہ ہے اسلام کا حق ہونا خلام ہوتا کہ ایک خاص طریقہ ہے اسلام کا حق ہونا خلام ہو جائے کہ تھوڑی جمعیت اور کم سامان پرمسلمان غالب آئے جو کہ خلاف عادت ہے جس ہے معلوم ہوا کہ اسلام حق ہونے کے بعد جو کمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد ہوگا دہ حق واضح ہونے کے بعد ہوگا جس میں عذر کی مخبائش ہی نہیں رہی اور عذاب کا پورامستحق ہوگا اور جس کے نصیب میں ہدایت ہوگا وہ دلیل دیکھ کرحق کو قبول کر لے گا خلاصہ حکمت کا بیہوا کہ حق واضح ہوجائے۔

#### وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ فَ

اور بلاشبهالغدتعالی خوب سننے والےخوب جاننے والے ہیں

کے حق واضح ہونے کے بعد زبان اور دل ہے کون کفر کرتا ہے ورکون ایمان لاتا ہے۔

#### إِذْ يُرِيْكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيُلًا اللهُ

و المحى قابل ذكر ب ك جب الله تعالى في آب ك خواب من آب كود داوك م دكملات

چنانچة ب خصحابه کواس خواب کی خبر کی ان کے دل خوب تو ی ہو گئے اا مرمر دیا ایک میں دیور دیور کا دیا ہوتھ و وکو اربیک کی کہ بال افتیالیہ ولی نیاز علیہ

اورا گرانشه تعالی آپ کوه ولوگ زیاده دکھلا دیتے تو تمہاری استیں ہار جاتیں اور

فِ الْأُمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ "إِنَّهُ عَلِيْمٌ"

اس امر من تم من باہم (نزاع) واختلاف ہوجا تالیکن اللہ تعالیٰ نے (اس کم

#### بِذَاتِ الصُّدُ وُرِ ۞

ممتی داختلاف سے ) بچالیا۔ بیشک دودلوں کی باتوں کوخوب جانتا ہے

اس کومعلوم تھا کہ زیادہ دکھانے سے دلول میں ضعف پیدا ہوگا اور کم دکھانے سے قوت اس لئے ایسی تدبیر کی اور اس کم دکھانے کی تحقیق سورہ آلعمران رکوع دوم میں گزر چکی ہے۔

## وَإِذْ يُرِنِيُهُوْهُمْ إِذِ الْتَقَيْثُمْ فِي آعُيُنِكُمُ

اوراس ونت کو یاد کرو جب که الله تعالی تم کوجبکه تم مقابل موے و ولوگ تمباری نظر میں

#### قَلِيُلاَّ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي ٓ اَعْيُزِهِمْ

کم کر کے دکھلارہے تصاور (ای طرح)ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلارہے تھے

یعنی صرف خواب ہی میں کم دکھلانے پر کفایت نہیں کی بلکہ حکمت پوری کرنے کے لئے بیداری میں مقابلہ کے وقت مسلمانوں کی نظر میں بھی کفار کم دکھلائی دیئے اوراس کے برعکس بھی ہوا کہ کفار کی نظر میں مسلمان کم دکھلائی دیئے جوواقع کے موافق تھا۔

#### لِيَقْضِىَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اللهِ

تا کہ جو بات اللہ تعالی کو کرنا تھا اس کی پھیل کر دے اور سب مقدمے

#### وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿

خداتعالی بی کی طرف رجوع کئے جاویں مے

بھروہ گمراہ ور ہدایت پانے والوں کوسر اوجزادیں گے۔ رابط: اوپر بدر کے واقعات ندکور تھے آ گے مسلمانوں کولڑائی کے مواتع کے آ داب ظاہری و باطنی کی تعلیم فر ماتے ہیں۔ یا بھاالذین امنوا تا محیط

## يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْآ إِذَا لَقِيْتُمُ فِئَهُ

اے ایمان والو جبتم کو کسی جماعت ے (جہادیش)مقابلہ کا اتفاق ہوا کر نے تو

#### فَاتُبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَتِيرًا

(ان آ داب کالحاظ رکھوایک ہیکہ ) ٹابت قدم رہواوراللہ کا خوب کثر ت سے ذکر کرو

کہ ذکرے قلب میں قوت ہوتی ہے۔

#### لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاد

کیونکہ جب مقابلہ کیونٹ ٹابت قدمی اور ول کی چھٹی جمع ہو جائے تو کامیا بی غالب ہے۔

## وأطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ

اوراننداوراس کےرسول کی اطاعت (کالحاظ) کیا کرو کےلڑائی کے متعلق کوئی کارروائی خلاف شرع نہ ہوا ا

#### وَلاتنَازَعُوافَتَفْشَلُواوَتَنْهَبَرِيْحُكُمْ

اورنزاع مت کرو (نداین امام سے ندآ پس میں )ورند کم ہمت ہوجاؤ کے اور تمہاری ہواا کھڑ جائے گی

کیونکہ باہمی تا تفاقی ہے تو تیں منتشر ہو جا کیں گی ایک کودوسرے پر اعتاد نہ ہوگا اور اکیلا آ دمی کیا کرسکتا ہے اور دوسروں کو جب اس تا اتفاقی کی اطلاع ہوگی تو مخالف کے دل میں رعب نہ رہے گا چنا نچہ تا اتفاق کے لئے بدر عمی لازم ہے ہواا کھڑنے ہے کہی مراد ہے۔

#### وَاصْبِرُوْا اللهَ مَعَ الصّبِرِيْنَ ﴿

اور مبر کرو بے شک اللہ تعالی مبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی اور خدا کا ساتھ ہونا غلبہ کا سبب ہے۔

## وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ

اور ان کافر لوگوں کے مشابہ مت ہونا جو (ای واقعہ بدر میں)

#### دِيَارِهِمْ بَطُرًا وَرِئَاءَ التَّاسِ

ا ہے کھروں سے اتراتے ہوئے اورلوگوں کو دکھلاتے ہوئے لکلے

په تم نیت خالص د کموتفاخراورنمائش کا قصدنه کردجیسا که کفاد کرتے ہیں۔ سر سر تو بیچو د سر میر د سر در او یا ط

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

اور لوگوں کو اللہ کے رائے (دین) سے روکتے تھے

تعنی نخرور یا کے ساتھ کفار کی یہ بھی نیت تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کوزک دینے مطلے تھے جس کا اثر عام طبائع پر یہی ہوتا کہ دین سے دور ہوجاتے۔

#### وَاللَّهُ بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيِّظُ ۞

اورالله تعالی ان کے اعمال کو (اپنام میں ) احاطه میں گئے ہوئے ہے۔ الله تعالی ان کو پوری سزاوے گا اور ورمنٹور میں گفار قریش کے فخرید

اقوال واعمال منقول ہیں لیکن آخر کوساری فیخی خاک میں لگی ۱۲ رابط: اوپر کفار کے اترانے اور لخر کرنے کا ذکر تھا آگے اس کی وجہ ہتلاتے ہیں کہ بیشیطان کی ملمع کاری تھی۔وا ذذین تا شدید العقاب

## وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ أَعْمَالُهُمْ

اوراس وتت کاان سے ذکر سیجے جبکہ شیطان نے ان ( کفار ) کوان کے

## وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ النَّاسِ

اعمال خوشما كرك دكملائ اوركها كراوكون من سات ج كوكَي تم يرعال آن

#### 

والأنبين اور بين تمهارا حامي مون

یعن اول تو ان کے دلوں میں وسوسرڈ الا جس سے رسول القد ملی اللہ علیہ علیہ و کلے کا اللہ علیہ کا عداوت و مخالفت اور کفریہ باتوں کو وولوگ اچھا بجھنے گئے گھر اس سے بڑھ کریہ کیا کہ آج تم کو وقوت وشوکت ہے کہ تمہار سے خالف تم پر غالب نہیں آ سکتے ۔ نہ باہر کے دشمنوں سے ڈرونہ اندرونی دشمنوں کا اندیشہ کر واوریہ قصداس طرح ہوا تھا کہ قریش اور بنی کنانہ میں مجھورن چلا آتا تھا جب کفار قریش مکہ سے مسلمانوں کے مقابلہ کو چلنے گئے تو بنی کنانہ کی طرف سے میں فلاہر کو چلنے گئے تو بنی کنانہ کی طرف سے تمہارا و مہوار بیش کرنے گئے اس وقت البیس سراقہ سروار بنی کنانہ کی صورت میں فلاہر ہوا اور کہا کہ تم اندیشہ مت کرویش بنی کنانہ کی طرف سے تمہارا و مہوار ہوں سب بجی سبحے کہ یہ سراقہ ہوسا اطمینان سے بدر میں پہنچ جب ہوں سب بجی سبحے کہ یہ سراقہ ہو سب اطمینان سے بدر میں پہنچ جب اگرائی کا وقت آیا اور فرشتے آتا شروع ہوئے اس وقت اس کا ہاتھ ھارث کے ہاتھ میں تھا ہاتھ چھڑا کر بھا گا ھا وارث نے پوچھا کہ کہاں چلاتو جواب دیا انبی بوی النے میں تم سے بالکل بیزار ہوں غرض لوگوں میں سراقہ کی برنا ہوں خرابیں جا تھی برنا کہ می کو تو بھی جو تھی جرائی کی برنا کہ کی کو جا ہوااس نے یہ می تر تم کے باتھ میں تھا ہاتھ جھڑا کر بھا گا ھا ورث نے پوچھا کہ کہاں چلاتو جواب دیا انبی بوی النے میں تم سے بالکل بیزار ہوں غرض لوگوں میں سراقہ کی برنا ہوں خرابیں۔ دیا برنی کا جرچا ہوااس نے یہ بین کرتم کھائی کہ جھی تو تھی جمعی خرنہیں۔

## فَلَمَّا تُراءَتِ الْفِئَتْنِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ

مجرجب دونوں جماعتیں ( کفاروسلمین کی )ایک دوسرے کی مقابل ہوئیں

وَقَالَ إِنَّى بَرِئَ ءٌ مِّنْكُمْ

توووالنے پاؤں بھا گااور بہ کہا کہ میرائم ہے کوئی واسط نہیں

میں حامی مددگار کی خبیں بنآ کیونکہ اس نے ملائکہ کو آسان سے اترتے ہوئے دکھ لیا تھا۔

## اِ نِّيْ آرِٰى مَالَا تُرَوْنَ اِنِّيۡ ٱخَافُ اللهُ \*

<u>مں ان چیز وں کو د کھے رہا ہوں جوتم کونظر نہیں آئیں (مرادفر شتے ) میں تو خدا</u>

#### وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿

ے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ تعالی سخت عذاب دیے والے ہیں

کہیں کی فرفتے کے ذریعے سے دنیای میں میری فرندلواد سے اور چونکہ سراکا خوف بدوں ایمان کے مقبول نہیں اس لئے شیطان کا خدا سے ڈرنا اگر واقعی بھی ہوتب بھی کچھ اشکال نہیں رابط: او پر اس گمان کی فلطمی کا بیان تھا کہ کفار کے غالب آنے کی امید تھی اور وہ مغلوب ہوئے آگے اس گمان کی غلطمی کا بیان ہے کہ مسلمان مغلوب نظر آتے تھے اور وہ توکل کی برکت سے غالب آئے۔ اذیقول تا حکیم.

## إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي

اوروہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین اور جن کے دلوں میں (شک)

#### قُالُوْ بِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهْ وُلاَّءَ دِينُهُمْ ا

کی بیاری تھی یوں کہتے تھے کہان کے دین نے ان کو بھول میں ڈال رکھا

کمدوالوں میں بیعض لوگ لڑائی میں شریک ہونے سے رکتے تھے گر شرماشری وہ بھی بدر میں آئے تھے یہاں آ کر جب فریقین کی حالت کا موازنہ کیا اور مسلمانوں کو بے سروسامانی کے ساتھ کفار کے مقابلہ میں آتے و یکھاتو یہ بات کمی کہ یہ لوگ کیسے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے دین کے تق ہونے کے بھرو سے ایسے خطرہ میں آپڑے ۔اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔

## وُمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ

اور جو مخص الله تعالى ير بعروسه كرتا بي تو بلاشبه الله تعالى زبردست

جواس پر بھروسہ کرتا ہے اس کو اکثر غالب ہی کر دیتے ہیں۔ اور اگر کہ مسلحت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعلق اللہ علی اللہ علی ہے کے ونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں غرض طاہری سامان اور بے سامانی پر مدار نہیں قادر کوئی اور ہی ہے۔

ربط: اوپر کفار کا دنیا ہیں مقتول ومغلوب ہونا ندکور تھا آ گے آخرت اور برزخ کے عذاب کا بیان ہے اور اس کی علت بھی ہلاتے ہیں کہ وہ حق کی مخالفت ہے و لو توی تا ظلمین

#### حَكِيْمٌ ۞ وَلَوْ تَزْتَى

(اور) حکمت دالے (بھی) ہیں۔اوراگر آپ (اس وقت کا موقعہ) دیکھیں

توعجيب منظر نظراً و\_\_\_

## اِذْ يَتُوَفِّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا الْمُلَيِّكَةُ

جبكة فرشية ان (موجوده) كافرول كى جان قبض كرنے جاتے ہيں (اور)

## يَضْرِبُونَ وُجُوْهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ

ان کے مند پراوران کی پشوں پر مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ

#### وَذُوْقُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا

(اہمی کیا ہے آ مے چل کر) آگ کی سزاجمیلنا (اور) پیعذاب ان اعمال

#### قَتَّمَتُ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ

( كفريه ) كى وجد ، جوتم نے اپنے باتھوں سينے ہيں اور بيا مر ثابت ہى

لِلْعَبِيْدِ ۞

بك الله تعالى بندول رظلم كرن والنبي

سوالله تعالیٰ نے بے جرم سر انہیں دی\_

## كَدُ أَبِ الْلِ فِرْعَوْنَ لَا وَالَّذِيْنَ مِنْ

ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی اوران سے پہلے کے ( کافر )

## قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِالْتِ اللهِ فَاخَذَهُمُ اللهُ

بِنُ نُوْبِهِمْ ۗ

کے گناہوں پران کو پکڑلیا

ای طرح بدلوگ بھی کفر کی وجہ سے سزایاب ہوئے تو کفر پرسزا پانے

میں بیان کے مشابہ ہیں۔

#### إِنَّ اللهُ قُوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

بلاشبه الله تعالى برى قوت والے سخت سزا دينے والے بي

الحكمقابله ميس كوئي السي قوت بيس ركهتا كدا فكعذاب كومثا سكة ال

## ظلِمِينَ ۞ إِنَّ شُرَّاللَّ وَآتِ عِنْدَاللَّهِ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمُ لِا يُؤْمِنُونَ ٥

یہ کافر لوگ میں تو یہ ایمان نہ لادیں کے

پہلے ایک اس بی آیت مشرکین کے بارہ میں آچک ہے چونکہ تمام کفار پردوسرے کنمگاروں سے بدتر ہوناصادق آتا ہے اس لئے دونوں آتوں میں پردوسر نے نہار مطلب یہ ہے کہ کفار (خواہ مشرک ہوں یا اہل کتاب) تمام کنمگار مخلوق سے بدتر ہیں اور یہ جو فر مایا کہ وہ ایمان نہ لاویں مے یہ پیشین محولی ان بی کے بارہ میں ہے جو علم النی میں عمر بحر کا فرر ہے والے تھے۔

ٱلَّذِيْنَ عَاهَدُتَّ مِنْهُمْ ثُكَّرَيْنَقُضُونَ

جن کی ریفیت ہے کہ آپ ان سے (کی بار) عبد لے میکے ہیں (مگر) پھر

عَهْدُهُمْ فِي كُلِّ مُرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ۞

( بھی )وہ اپنا عہد تو ڑ ڈالتے ہیں اوروہ ( عہد تھنی ہے ) ڈریے نہیں ۔ سواگر

فَامَّا تَنْقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ

آب لڑائی میں ان لوگوں برقابو پائیں تو ان (برحملہ کر کے اس) کے در بعد

مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّاهُمْ يَنَّ كُرُّونَ ۞

ے اورلوگوں کو جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کردیں تا کہ وہ لوگ سجھ جاویں

کہ عہد محکیٰ کا بید و بال ہوتا ہے تو وہ ایسا نہ کریں بیر حکم تو اس وقت ہے کہ جب ان لوگوں نے علانہ عہد تو ڑ دیا ہو آ گے اس صورت کا حکم بتلاتے ہیں جب کہ علانہ عہد نہ تو ڑا ہولیکن ان کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو۔

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبُنُ إِلَّهُمْ

ادراكرآ پوكسي قوم عنانت (يعنى عبد فكن) كانديشهوتو آپ وه عبدان كو

عَلَى سَوَآءٍ \*

اس طرح داپس کرد بیخے کہ آپ اوروہ (اس اطلاع میں) برابر ہوجا کمی کہ جس طرح آپ کے نزدیک عہد ہاتی نہیں رہائی طرح وہ بھی سمجھ جا کمیں کہ عبد نہیں رہا کیونکہ بدوں الی صاف اطلاع کے لڑنا خیانت ہے اور عہد تو ڑنے میں جوخوف خیانت کی قیدلگائی گئی ہے یہ اکثر حالت کے ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ بَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً

ٱنْعَهَاعَلَى قَوْمِرِ حَتَّى يُغَيِّرُوْامَابِٱنْفُسِهِمْ لِ

مونيس بدلتے جب مک كه دو قوم اسے ذاتى اعمال كونيس بدل ۋالتے

جب ہمارای قاعدہ کلیہ مقرر ہے اور بلا جرم سزاندہ یتا بھی اس قاعدہ شی داخل ہے تو بینیں ہوسکتا کہ ہم بے جرم کے سزادے ویں سوان موجودہ کا فروں نے اپنی بیرحالت بدلی کہ پہلے ہا وجود کفر کے ان میں ایمان لانے کی تعور کی بہت قابلیت تھی پھرانہوں نے انکار و کالفت کرکر کے اس کودور کر ڈالا پس ہم نے بھی اپنی بینست کہ اب تک ان کومہلت و برکمی تھی بدل دی اور سزامی پکڑلینا اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ پہلے انہوں نے اپنی حالت کو بدلا

وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿

اور بیامر ٹابت ی ہے کہ اللہ تعالی بڑے سننے والے بوے جانے والے ہیں۔

ہیں و دان کے اقوال وافعال کے تغیر کو سنتے ہیں اور جانے ہیں ا

كَدُأْبِ الْيِ فِرْعُونَ لَا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّهِ

ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے

لعنی ای حالت کے بد کے میں کہی پاوگ پہلے کافروں کے مشابہ ہیں ال تقریرے پیشبہ جاتارہا کہ کلاب ال فوعون الی میں کمرارے جواب فاہرے کہ پہلے پر مقصود تھا کہ کفر پر سزایا نے میں پروگ ان کے مشابہ ہیں اور بہال پر مقصود ہے کہ اپنی حالت بد لئے میں بھی بیان کے مشابہ ہیں پس مقصود بد لئے سے حمرار نہ رہار لیط: یہاں تک مشرکیین کی حالت اور ان کے ساتھ قبال کا بیان تھا آ کے الل کتاب کے حالات اور قبال کا بیان ہے اور شان بزدل اس کا یہوں تی قرط کی جد شکی ہے کہ انہوں نے حضور سلی اللہ علم سے عہد کیا تھا کہ ہم آ ب کے خاصی کو عدنہ دیں گے اور پھر بھی خود والے اللہ میں شرکیوں کو عدد دی اور بھی چنالہ ایسا ہو چکا تھا ہر دیں گے اور پھر بھی خود والے اللہ میں شرکیوں کو عدد دی اور بھی چنالہ ایسا ہو چکا تھا ہر دیں گے اور پھر بھی خود والے اللہ میں شرکیوں کو عدد دی اور بھی چنالہ ایسا ہو چکا تھا ہر دیار میں کہ دیتے تھے کہ ہم جول گئے پھر تازہ عہد کرتے تھے پھر عہد تو ڑتے تھا ال

رِن آيُون مِن آپُون ڪِ مَا يُولَّلُكُا عَمَهُ مِنَا ان شُرِ اللوب نا البعث نِن البعث المُعْمَدِ اللهُ اللهُ

كدانبوں نے اپنے رب كى آيات كو جمثلاياس برجم نے ان كوان كے

وَاغْرَقْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوْا

کناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور فرعون والوں کو غرق کر دیا اور وہ

اعتبارے ہے کہ اکثر ایک حالت می عہدتو ڑنے کی زیادہ حاجت ہو کے ورنہ بدول خیانت کے اندیشہ کے بھی اگر عہدتو ڑنے می مسلحت ہو جائز ہے ادراس آیت کے الفاظ فالبلاالیهم و اجنع لهم میں اشارہ ہے کہ عہد کا تو ڑتا یا باند صناامام کی رائے پر ہے جوام کواس میں وظل نہ ویتا چاہئے رابط: او پر لڑائی کا بیان تھا چونکہ لڑائی میں بعضے نے بھی جاتے ہیں آ مے ان کی نبست فرماتے ہیں کہ خدا سے نبیس نے سکیس مے ۱۳

## إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَابِدِينَ ﴿ وَلَا

بلاشبہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پند نہیں کرتے اور کافر

يَحْسَبُنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۗ الَّهِمُ

لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ نکا کئے۔ یقینا وہ لوگ ( خدا تعالیٰ کو )

لَا يُعْجِزُونَ ۞

عاجزنبين كريجتے

کداس کے ہاتھ نہ آوی یا تو دنیا ہی میں جاتائے عذاب کردے گا ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔ رابط: اوپر قبال کا حکم تھا آ مے لڑائی کا سامان مہیار کھنے کا حکم ہے۔ واعدوا تا لا تظلمون

## وَأَعِنَّ وَالْهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّ كَا

اوران کافروں کے لئے جس قدرتم ہے ہو سکے بھیارے اور بے ہوئے و میں آر باط النخیدل ترقیبوں بہ عد ق

محوزوں ہے سامان درست رکھواوراس کے ذریعہ ہے تم ( اپنا )رعب جمائے

اللهِ وَعَنُ وَكُمْ

ر کھوان پر جو کہ ( کفر کی وجہ ہے )اللہ کے دشمن ہیں اور تمبارے دشمن ہیں

خدا کے دشمن کفر کی وجہ سے اور تمہارے دشمن اس وجہ سے کہ رات ون تمہاری فکر میں رہے ہیں اور ہمیشہ تم کوان سے سابقہ پڑتار ہتا ہے۔

وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ

اوران کےعلاوہ دوسروں پر بھی جن کوتم (بالقین نبیس) نبیس جانتے ان کو

الله يعلمهم

الله على جانبا ہے

جیے فارس اور روم وغیرہ کے کفار جن سے اس وقت تک سابقہ نہیں پڑا تعالیکن صحابہ کا ساز وسامان وفن سے کری ہے اپنے وقت میں تیار رہنا ان کے مقابلہ میں بھی کام آیا ان پر بھی رعب جما بعضے مقابل ہو کرمغلوب ہوئے بعض نے جزیہ تجول کیا کہ یہ بھی رعب کا اثر ہے اا

## وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ

اور الله کی راہ میں جو کھی جی خرج کرو مے وہ تم کو پورا پورا

يُوَقَّ إِلَيْكُمْ

يدياجاو ڪا

الله کی راہ میں جہاد بھی داخل ہے اور خرج میں وہ خرج بھی آ گیا جو
ساز و براق درست کرنے میں صرف کیا جائے حدیثوں میں تیرا ندازی کی
مثل اور گھوڑ وں کے رکھنے اور سواری سیکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اب
بندوق اور توپ تیر کے قائم مقام ہیں اور قوت میں بیسب اور ورزش وغیرہ
بھی داخل ہے۔ رلبط: اوپر کفار کوڈرانے کا حکم تھااس کے بعد بھی کفار کی
طرف ہے ملح کی درخواست ہوسکتی ہے اس لئے آ کے اس کا حکم بیان
فرماتے ہیں اور چونکہ ملح میں بعض اوقات بیا حتال ہوتا ہے کہ شاید کفار
نے فریب کیا ہواس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ
کی حفاظت کا وعدہ اور اس وعدہ کی تاکید کے لئے اپنی مہلی تعمیں یا ودلات
ہیں وان جنعوا تا من المعؤمنین

## وَٱنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ

اورتمبارے لئے پچھکی نہوگی اوراگروہ) ( کفار )صلح کی طرف جھکیس تو

فَاجْنَحُ لَهَا

آ پہمی اس طرف جمک جائیں

یعن اگراس میں مسلمت دیکھیں تو آپ کو بھی سلم کر لینا جائز ہے۔اور مسلمت وجواز کی قید سے اس امر کا اختیار کی ہونا معلوم ہو گیا ہیں اس آیت کا منسوخ ہونا لازم نہیں آیا جیسا کہ بعض نے سمجھا ہے کہ مسلم کرنا اب تو واجب نہیں ہے اوراس آیت سے واجب ہونا معلوم ہوتا ہے تو یہ منسوخ ہے جواب یہ ہے کہ آیت میں تھم وجوب کے لئے نہیں بلکہ اختیار پرمحمول ہے۔

وَتُوكُّلُ عَلَى اللهِ الله

اور الله ير مجروسه ركي

بعن اگر ہا وجود ملے میں مصلحت ہونے کے بیا خال ہو کہ بیان کی جال نہ ہوتو ایسے اختمالوں سے اندیشہ نہ سیجئے۔

#### اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ @

بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے

ان کے اقوال واحوال کوسنتا جان کا خودا تظام کردےگا۔

#### وَإِنْ يُرِيْدُوْآانَ يَخْدَعُونَ

اور اگر وہ لوگ آپ کو وجوکہ دینا جاہیں

يعن اكروا فع من وواحمال مح بهواورد ولوك يح كي آپ وهوك دينا جا بي \_

#### فَإِنَّ حُسْبَكَ اللَّهُ \*

توالله تعالى آب كے لئے كانى ب

وہ آپ کی مدد اور حفاظت کریں ہے جیبا کہ اس سے پہلے بھی حفاظت فرماتے تصاور چونکہ یہ حفاظت کا وعدہ حضور کے ساتھ خاص ہے تو اس سے یہ شبہ رفع ہو گیا کہ بعض دفعہ کفار کی چال مسلمانوں کے مقابلہ میں بھی کا جواب یہ ہے کہ حضور کے مقابلہ میں بھی کفار کی چال کا کا میاب ہوتا اس آیت کے خوال کے بعد ٹابت نہیں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں چل جائے تو آیت میں سب کے لئے وعدہ نہیں۔

## هُوَ الَّذِي آيَدُكَ بِنَصْرِهُ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿

اوروی ہے جس نے آپ کواچی (غیبی) امداد (طائکہ) سے اور (ظاہری امداد)

#### وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ الْ

مسلمانوں مے قوت دی اوران کے قلوب میں اتفاق پیدا کردیا

تا کہ دواہداد کا ذریعہ بن عیس کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر باہم اتفاق نہ ہوتو کوئی کامل کنہیں کر سکتے خاص کردین کام

## لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا ٓ أَلَّفْتَ

اور اگر آپ ونیا بجر کا مال خرج کرتے تب بھی ان کے قلوب میں

#### بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

اتفاق بيدانه كريحت

سعنی ان میں بوجہ حب ریاست اور بغض و عدادت غالب ہونے کے اتفاق ہوناایساد شوارتھا کہ آپ باوجود یکے عقل وقد بیر میں کامل ہیں اگراس کے

مكت دالے بيں

جو جا ہیں اپنی قدرت ہے کردیں اور جس طریق سے مناسب جانیں ای کام کوکردیں ۱۲

يَايُهُا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبُعَكَ

اے نی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور جن موسین نے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

آپ كا تباغ كيا بوه وكاني مي

یعنی جب بیمعلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی نیبی امداداور مونین سے ظاہری نفرت فرمائی ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے لئے حقیقت میں حق تعالی اور ظاہر میں بیر سلمان کا فی ہیں۔

ربط: اورسلم کے متعلق ایک مضمون تھا آ مے لڑائی کے متعلق ایک قانون ہے مایھا النبی تا مع الصبرین

يَّا يُهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْهُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ لَ

اے پینبر آپ مونین کو جہاد کی ترغیب دیجئے

إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ

اگرتم میں کے بین آدی ثابت قدم رہنے والے ہوں مے تو دوسو

يَغْلِبُوْامِائَتَيْنِ ۗ وَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ

مِّائَةٌ يَعْلِبُوْآا لُفًامِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

تو ایک ہزار کفار پر غالب آجادیں کے اس وجہ سے کہ

بِٱنَّهُمْ قُوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۞

وو ایے لوگ ہیں جو (وین کو) کچھ نہیں سجھتے

اوراس وجہ سے کفر پر جے ہوئے ہیں اس لئے ان کو غیبی الدادہیں المجتبی تو و و مغلوب ہوجاتے ہیں بس تم پر واجب ہے کہ اپنے سے دس کونہ کے مقابلہ سے بھی ہی چھپے نہ ہواول سے تھم نازل ہوا تھا اور بعض سلف سے منقول ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں سے تھم تھا پھر جب صحابہ پر بیشات ہوا تو عرض کیا پھر ایک مدت کے بعدد وسری آ یت جس سے سے تم منسوخ ہوگیا نازل ہوئی وہ آ یت آ گے ہے۔

## ٱلْئِنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ

اب الله تعالی نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں

ضُعُفًا

مت کی کی ہے

اس ضعف کی وجداحقر کے زویک ہے ہے کہ یہ قاعدہ طبعی ہے کہ جب
کام کرنے والے کم ہوتے ہیں اور کام ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس وقت
ہمت زیادہ ہوتی ہے ہر خص سے جانتا ہے کہ میرے ہی کرنے ہے ہوگا اور
بحب کام کرنے والے بڑھ جاتے ہیں تو ہرا یک کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا مجھ
ہی پر کام اٹکا ہوا ہے اور بھی تو کرنے والے ہیں سب مل کر کیوں نہیں
کرتے اس لئے سرگری اور جوش میں کی ہو جاتی ہے اس لئے شروع
اسلام میں ہمت کی اور حالت تھی جب ماشاء اللہ مردم شاری بڑھی تو طبیعت
اور ہمت کارنگ بدل کیا اور بیا کیک امر طبعی ہے اس لئے سے ہوگیا جواب
ہوسکنا کہ ان کی باطنی تو تمیں تو روز اند ترتی پرتھیں یہ تنزل کیے ہوگیا جواب
ہوسکنا کہ ان کی باطنی تو تمیں تو روز اند ترتی پرتھیں یہ تنزل کیے ہوگیا جواب
ہوسکنا کہ ان کی باطنی تو تمیں تو روز اند ترتی پرتھیں سے تنزل کیے ہوگیا جواب
ہوسکنا کہ ان کی باطنی تو تمیں تو روز اند ترتی پرتھیں سے تنزل کیے ہوگیا جواب

فَانَ يَكُنُ مِنْكُمْ مِّاتُهُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا

سواگرتم میں کے سوآ دی ثابت قدم رہنے والے ہوں محے تو دوسو پر غالب

مِائْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ الْفُ يَغْلِبُوْآ

آ جادیں گے اوراگرتم میں کے ہزار ہوں مجے تو دس ہزار پرانتہ کے تکم سے

اَلْفَيْنِ بِاذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الطّبِرِينَ ۞

غالب آ جادیں کے اور اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہیں۔

یعنی جوول ہے اور قدم ہے ٹابت رہیں جق تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اس لئے صبر کی قید لگائی گئی اور یہاں اگر چہ بظاہر الفاظ خبر کے ہیں کہ ایخ آ دمی اینے کا فروں پر غالب آ جا کیں مے لیکن مقصود خبر دینانہیں بلکہ حکم کرنامقصود ہے کہ اینے سے دگنوں کے مقابلہ میں جمنا وا جب اور بھا گنا

حرام ہے ہیں یہ شبیس ہوسکنا کہ گوبعض اوقات ہم تو غلبہ نہیں و کیھتے تو اس خبر کا غلط ہو نالازم آتا ہے جواب ظاہر ہے کہ یہاں خبر مقصود ہی نہیں بلکہ یہ تو ایک علم ہے دوسرے ہم ہے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ خبر بھی ہو تب بھی کی وقت غلبہ نہ ہونے ہے اس خبر کا جموٹا ہو نالازم نہیں آتا کیونکہ یہاں باذن الله کی قید بھی تو ہے ہیں اگر بھی کسی حکمت سے خدا کا اذن ہی نہ ہوتو غلبہ الله کی قید بھی تو ہے ہیں اگر بھی کسی حکمت سے خدا کا اذن ہی نہ ہوتو غلبہ بھی نہ ہوگا۔ تیسرے یہاں صابرین کی بھی قید ہے اور اکثر جب مسلمان مغلوب ہوتے ہیں صبر واستقلال وتو کل میں ضرور کی ہوتی ہے )

## مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَّى

نی کی شان کے لائن نہیں کدان کے قیدی باتی رہیں ( بلک قبل کردیے جائیں) جب تک

يُتْخِنَ فِي الْأَرْضِ

که وه زمین میں احمیی طرح ( کفار کی ) خوزیزی نه کرلیں

یعنی اے مسلمانو **ت**م نے پیجامشورہ دیا۔

تُرِيْدُ وْنَ عَرَضَ اللَّهُ نَيَا اللَّهُ

تم تو دنیا کا مال و اسباب حایت ہو

اس لئے تم نے فدید کی رائے دی۔

والله يُرِيْدُ الْأَخِرَةُ ا

اورالله تعالی آخرت ( کی صلحت ) کوچاہتے ہیں

تم كوبحى آخرت كولخوظ اورمقدم ركمنا جائے۔

## وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ۞

اورالله تعالى بزيز بردست بزى حكمت والي بي

وہم کوکفار پرغالب کرتے اور فتو ماجہ کی کثرت ہے ہے۔ کو لا کِتَب مِین اللّٰہِ سَبق کہتا کو فیہا آ

اگر خدا تعالی کا ایک نوشته (مقدر) نه مو چکتا تو جوامرتم نے اختیار کیا ہے

أَخُذُ تُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

اس کے بارہ میں تم پر کوئی بوی سزا واقع ہوتی

یعنی جو قعل تم سے واقع ہوا ہے وہ ایسا ناپندیدہ ہے کہ اگر ایک بات مقدرنه ہوچکتی وہ یہ کہان قیدیوں میں بعض لوگ مسلمان ہوجاویں مے جس ے فساد کا اندیشہ واقع نہ ہوگا اگر بینہ ہوتا تو تم کواس رائے پر بڑی سزا ہوتی لیکن چونکہ اتفاق سے تمہاری رائے صائب نکل آئی کہ قیدی اسلام لے آئے اور کوئی فساد نہ ہوااس لئے تم سزا ہے نج محئے اس کے بعد بعض محابہ نے حضور کوروتے ہوئے دیکھا ہو جھا تو آب نے فرمایا کہ عذاب کے آثار قریب آ کئے تھے محراللہ تعالی کا نصل ہوا کہ نازل نہیں ہوا اور آ ب کا رونا غایت ہیت کی وجہ سے تعایا صحابہ کی محبت کی وجہ سے کدان کوضرر پنجا اور بعض روایات میں جوآیا ہے کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو کوئی نہ بچتااس سے مرادیہ . ہے کہ محابہ میں کوئی نہ بچتا ہے ہیں کہ میں بھی نہ بچتا اور اہل بدر کا مغفور ہونا مدیث میں اس سے زیادہ صریح الفاظ میں آیا ہے اور صحابہ کی لغزش کی محقیق اس واقعہ میں یہ ہے کہ اس رائے کا مبنی ایک و نیاوی مصلحت بھی تھی یعنی مال ليناجس كالمشاءحب دنيا تفااوراس كاندموم مونا يهلي عدمعلوم تفااور كواس میں ایک دین مصلحت بھی مل می تھی تعنی قید یوں کے اسلام لانے کا اخمال اور صحابه يه مجهج كه جس امر مين صرف خواهش دنيا بي مطلوب هو ده تو برا ہے اور جس میں دین اور دنیاوی وونول مصلحین ہوں اس کا مضا كقة نبير ليكن حقیقت بیہ ہے کہ دین میں دنیامل جانے سے اخلاص اور تواب فوت ہوجاتا ہے تو جس کام میں وین وونیا دونوں ملے ہوئے ہون وہ مجموعہ احیمانہیں ہوتا اس لئے ان برعماب ہوا رہا ہے شبہ کہ مجرحضور نے اس رائے میں ان کی موافقت کول کی اس کا جواب ہے کہ جومنشا صحابہ کے لئے خدموم تعاوہ آب کے لئے محودتھا کیونکہ محابہ کامقصود مال لینے سے اپنے آپ کونفع مینجانا تھااور بيرص إدرآب كالمقصود وسرول كوليني محابكونفع ببجانا تعابي مذموم نبيل بلكمحمودتها كيونكدريشفقت اورجودوكرم بدوسرى وجدعماب كى بدب كدمحاب كوجوا ختيار ديا كياتها كه ياقيد يول وكآل كرويا فديه لي كرج عورٌ دويه حقيقت

میں ان کا امتحان تھا اختیار دینا منظور ندتھا کیونکہ اختیار دوجائز کا موں میں ہوا
کرتا ہے اور یہاں فدید لینے کی صورت ناجائز تھی کیونکہ اس کا غالب فشاد نیا
کی خواہش تھی نیز اس صورت میں سر صحابہ کا مارا جانا وہی سے بتلا دیا گیا تھا
لیکن صحابہ ظاہر کی الفاظ ہے ہی سمجھے کہ ہم کو اختیار دیا گیا ہے تال سے کام نہ
لیا اگر تامل سے کام لیتے تو فدید لینے کی صورت میں جوفدیہ بتلایا گیا تھا اس
سے پچھ بجھ سکتے تھے کہ یہ صورت خدا کو پہندیدہ نہیں لیس کو ظاہر میں ہم کو
دونوں صورتوں میں اختیار دیا گیا ہے مگر واقع میں امتحان مقصود ہے۔

رووں وروں میں میں رویا ہی ہے روس میں ہو ہے۔
مسئلہ: حنفیہ کے نزدیک فدیہ لے کرقیدیوں کوچھوڑ نایا و پہے ہی بطور
احسان کے چھوڑ نا جس کومن کہتے ہیں دونوں جائز ہیں گراس آیت کی وجہ
سے نہیں کیونکہ سورۃ انفال کے بعد سورۃ محمہ نازل ہوئی ہے اس میں ان
دونوں کی اجازت ہے پھراسکے بعد سورہ براءت نازل ہوئی جس میں فاقتلوا
المشر کین المنے موجود ہے۔اس آیت نے من وفداء کومنسوخ کردیا۔

#### فَكُلُوْامِ مَّاغَنِهُ تُمُرْحَلِلاً طَيِّبًا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ \*

سوجو پچھتم نے لیا ہاس کو حلال پاک سمجھ کر کھا دُ اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو اور آئندہ کواحتیاط رکھو

#### اِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿

بيك القد تعالى: ي بخشف والع برى رحمت والع بي

تهارا كناه معاف كرديا ورفديه كوبعي حلال كرديا\_

#### يَايَّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِمِنْ فِي آيْدِيْكُمْ مِنَ

اے پینبرآپ کے تعند میں جوقیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ

الْأَسْرَى لِأِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوْ بِكُمْ

اگر اللہ تعالی کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہو گا

تعنی اگرتم ول نے مسلمان ہوئے ہو کے

#### خَيْرًا يُّؤُتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا ٱلْخِنَ مِنْكُمُ

توجو کھم سے (فدید میں) لیا گیا ہے (دنیامیں) اس سے بہترتم کودے دے گا

اور سيوعده بوراجو چڪا

## وَيَغُفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَإِنْ

اُور (آ ترت میں )تم کو بخش دے گااور اللہ تعالیٰ بڑی معفرت والے بڑی رحمت والے ہیں اور اگر بالفرض بیلوگ آپ مے ساتھ خیانت (نقص عبد)

#### يُرِيْكُ وَاخِيَانَتُكَ

كرنے كااراد وركمتے ہوں

یعن اگر معدق دل سے ایمان ندلائے ہوں

#### فَقَلُ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴿

تو ( کی فکرنہ سیجے )اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی چراللہ تعالی نے ان کو گرفتار کروادیا

ای طرح اگراب خیانت کریں سے پھراییا ہی ہوگا

#### وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ امَّنُوا

اورالله تعالی خوب جانے والے بیں بری حکمت والے بیں بیشک جولوگ

#### وَهَاجُرُوا وَجَاهَلُ وَابِا مُوَالِهُمْ وَانْفُسِهِمْ فِي

ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اینے مال اور جان

#### سبييلالله

ے اللہ کے رائے میں جہاد بھی کیا

جہاد کا ذکراس وجہ سے کیا کہ جمرت کے بعداس کا واقع بوناعاد فالازم ہے۔

#### وَالَّذِيْنَ الْوَوْا وَّنْصَرُوْآ

اورجن لوگول نے رہنے کوجکہ بھی دی اور مدد ک

اوراس جماعت کوانصار کہتے ہیں۔

## اُولَٰلِكَ بَعُضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ

یہلوگ باہم ایک دوسرے کے دارث ہوں کے اور جولوگ ایمان تو اور ور سر سرم و مرا میں 2 ور مرام مرح 2 سے 2 میں مرح 2

امنوا ولريها جرواما لكرمن ولايتهم لائه اور جرت نيس كى تهارا ان سے ميراث كا كوئى تعلق نيس

ڡؚؖڹؙۺؙؽ<u>ء</u>ٟڂؾٝ۬ؽؽۿٳڿؚڒٛۏٳ<sup>ؾ</sup>

جب کک که وه جمرت نه کری<u>ن</u>

ان ہے کو کی علاقہ میراث وغیرہ کا نہوگا

وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ

اوراگر دہتم ہے دین کے کام میں مدد جا ہیں تو تمہارے ذرمہ درکر تا واجب

## النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بِنِينَكُمْ وَبِيْنَهُمْ وَبِيْنَهُمْ وَبِيْنَاقٌ اللَّهِ

ہے مگراس قوم کے مقابلہ میں نہیں کہتم میں اوران میں باہم عہد (صلح کا) ہو ملتے گومیراث کا تعلق ان ہے نہیں مگر کفار کے مقابلہ میں حد شرعی میں

رہ کران کی امدادواجب ہے۔

## وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

اورالله تعالى تمبار بسب كامول كود فيمت بي

پس ان کے مقررہ احکام میں خلل ڈ ال کرنا خوجی کے مستحق نہ ہونا

#### وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَّاءُ بَعْضٍ

اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں

نةم ان كے وارث ندوه تمہارے وارث\_

## إِلَّا تَفْعَلُونُهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِي الْأَرْضِ

اگر ای (عم نکوره) پر تو دیایی برا نتنه وفسادگیدی

اور بردا فساد تعليكا

لیمن اگر باوجود و نی مخالفت کے محض قرابت کی وجہ سے مسلمان و کا فر میں میراث کا علاقہ قائم رہے گا تو سب ایک جماعت مجھی جائے گی۔ اور بدوں جماعت کے جدا ہوئے اسلام کوقوت اور شوکت حاصل نہیں ہو سکتی اوراسلام کی کمزوری تمام فتنہ وفساد عالم کا سبب ہے۔

#### وَالَّذِينَ الْمُنُوا وَهَاجَرُ وَاوَجَاهَكُ وَافِي

اور جولوگ اول مسلمان ہوئے اور انہوں نے (ہجرِت نبویہ کے زمانہ میں) ہجرت

سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوْ وَاوَّنَصُرُ وَ الْوَلَلِكَ

ک اورالله کی راه جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے (ان مهاجرین کو) اپنے

#### هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿

یہاں ممبرایا اوران کی مدد کی بیلوگ ایمان کا بوراحق اوا کرنے والے ہیں

پس مہاجرین و انصار میں میراث جاری ہونے کا حکم اگر چہ سب مہاجرین کے لئے برابر ہے خواہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے زبانہ میں ہجرت کی ہویا بعد میں لیکن فضیلت و مرتبہ میں باہم تفاوت

ہے جنہوں نے پہلے ہجرت کی وہ ایمان کا پور احق ادا کرنے والے ہیں کے جنہوں کے جات کی وہ ایمان کا پور احق ادا کرنے والے ہیں کے خطاس کا حق کے ماس کے قبول کرنے میں جلدی کرے۔

## نَهُمْ مَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كُرِيْمٌ ﴿ وَالَّذِينَ

ان کیے (آفرت می) بری مغرت اور (بنت می) بری مزردوزی ہے اور جولوگ آمرود و مردو مردو مردو اوجا هل و استعمر المنوام معکم

بھرت نبویہ کے ) بعد زمانہ میں ایمان لائے اور بھرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا

#### فَأُولَيِكَ مِنْكُمْ ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِعُضَّهُمْ

سویدلوگ ( موفضیلت بی تنبارے ساتھ برابرنبیں کیکن تاہم ) تنہارے بی شار میں ہیں اور جولوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے

#### أوْلْ بِبَغْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ اللهِ

(کی میراث) کے زیادہ حقدار میں

یعنی جولوگ بعد میں بجرت کرنے والے میں ووا کرمہاجرین سابقین کے رشتہ دار ہوں تو میراث کے حکم میں وہ غیر رشتہ داروں سے مقدم ہیں اگر چہ یہ لوگ فضل و رتبہ میں کم ہوں اور غیر رشتہ دار فضیلت میں ہوں کے ونکہ شرقی احکام میں اعمال کے کم ومیش ہونے سے تفاوت نہیں ہوتا۔

## إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ فَ

بینک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں حاصل اس کے ہروت کی مسلمت کے مناسب علم مقرر فرماتے ہیں حاصل تقسیم اورادکام کا یہ ہے کہ مکلف دوحال سے خالی ہیں یا مومن ہے یا کافر کا تھم یہ ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں کے مسلمان ان کا وارث نہ ہوگا نہ وہ مسلمان کے وارث ہوں گے اور بیتھم اب بھی باتی ہا وہ مومن دوسم کے ہیں ایک مہا جرجنہوں نے فتح کہ سے پہلے ہدیدگی طرف بجرت کی کیونکہ فتح کہ کے بعد تو عرب وارالاسلام ہوگیا تھا پجرسب طرف بجرت کی کیونکہ فتح کہ کے بعد تو عرب وارالاسلام ہوگیا تھا پجرسب جگہ رہنا برابر تھا اور دوسری فتم غیر مہا جر ۔ مہا جرکا یہ تھم تھا کہ ان میں اور افسار میں جنہوں نے ان کو رکھا فیکانا دیا اور خدمت وغیرہ کی کیونکہ مہاجرین کے اکثر اعز واسلام سے اس وقت تک مشرف نہ ہوئے تھے تو مہا جرین وانصار میں مثل ا تارب کے میراث جاری ہوتی تھی اوراس تھم میں سب مہاجرین وانصار برابر تھے خواہ مہا جرین سابھین ہوں جنہوں نے حضور کے بجرت کے زمانہ میں بجرت کی تھی یا بعد والے ہوں البتان میں باعتبار فضیلت کے باہم نفاوت ہوگا۔

اوریکم بعد فتح کم منسوخ ہوگیا اور غیرمہا جرکا یکم تھا کہ اس میں اور
اس کے رشتہ دار میں باہم تو ارث نہ ہوتا تھا اور یہ کم بھی اب منسوخ ہے
اب دارالاسلام اور دارالحرب میں رہنے ہے اہل اسلام کی میراث پرکوئی
ار نہیں ہوتا اور باوجود وارث نہ ہونے کے اس غیرمہا جرکا یہ کم بھی تھا کہ
اگر وہ کفار کے مقابلہ میں مہا جر سے کسی فہ بی لڑائی میں احداد کا طالب ہوتو
اس کی احداد واجب ہے کیکن اگر الی تو م کے مقابلہ میں طالب احداد ہوجن
سے مہا جرین کا عہد و بیان ہے تو عہد باتی رہنے تک اس کو حدد نہ جائے
بال اگر عہد تو رہ یا جائے تو پھر حدد جائز ہے بلکہ اب بشرط قدرت وہ محد تو رہا اور اپنے بھائی مسلمانوں کی حدد کرنا واجب ہے۔ صورة ہواء قد مدنیة و قبل الاایتین من اخو ھا کہ الحی البیضاوی

رلط: اس سورت میں چندغز وات اور چندوا تعات کہ وہ بھی غز وات کے حکم میں ہیں فہ کور ہیں قبائل عرب کے ساتھ عہد ٹوٹ جانے کا اعلان اللہ فتح مکم میں ہیں فہ کور ہیں قبائل عرب کے ساتھ عہد ٹوٹ جانے کا اعلان اللہ فتح مکم اس غز وہ تنین اللہ حرم ہے کفار نکال دینے کا حکم ۵ غز وہ تنوک اور ان میں آتھوں کے حتم میں جعا اجرت کا واقعہ فہ کور ہے اور پہلی سورت میں زیادہ تر بدر کے اور پہلی سورت میں زیادہ تر بدر کے اور پہلی سورت میں زیادہ تر بدر کے اور پہلی سورت میں اللہ ہے۔

فائده اول: ان داقعات ندکوره میں فتح کمه داقع ہواسنہ ۸ ہجری میں پھرغز ووحنین سنہ∧ھ میں پھرغز وہ تبوک سنہ۹ ھ میں پھرمعا ہدوتو ژنے کااور کفار کے حرم سے نکال دینے کا اعلان ۔ ذی المجیسنہ و میں اور نزول آیات ک رتب یہ ہے اول فنح کمہ کے متعلق آیتیں فنح کمہ سے میلے نازل ہو کمیں پھرغز وؤ حنین کے متعلق آیتیں حنین کے بعد پھرغز وہ تبوک کی ترغیب دینے والی آیتیں تبوک سے پہلے مجر غزوہ تبوک سے پیچے رہ جانے والوں پر المامت کی آبتیں غزوہ تبوک کے بعد پھرشروع کی آبتیں جن میں تقفل معاہدہ کا اعلان ہے جو کہ شوال مجھ میں نازل ہوئیں اور یہ جو بعض روایات من آیا ہے کہ بیسورت بوری ایک دفعہ نازل ہوئی اس کا مطلب بیا ے کہ زیادہ حصد ایک دفعہ میں نازل ہوا۔ فاکدہ دوم معاہدہ اور تعمل معاہدہ کے متعلق جومضامین اس میں ندکور ہیں ان کا خلاصہ سے کے ۲۰ میں جب حضور نے عمرہ کا قصد فر مایا ورقریش نے مکہ میں نہ جانے دیا اور حدیب میں ان مصلح ہوئی اس ملح کی مدت دس سال تھی اور مکہ میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل بھی تھے توصلح کے وقت سے بات قرار یائی کہ جس کا جی ع ا ب اس ملح میں رسول الله ملی الله علیه وسلم کے ذیل میں واقل ہوجائے اورجس کا جی جائے قریش کے ذیل میں آجاوے چنانچ خزاع تو حضور ملی الندعليه دسلم كي طرف موضحئة اور بنو بكر قريش كي طرف سال بعر تك كو كي بات نہیں ہوئی چنانچہ ے ہجری میں ملح کی ایک شرط کےموافق حضور ملی اللہ علیہ

وسلم مکه تشریف لائے اور اس فوت شدہ عمرہ کی قضاء کر کے واپس تشریف لے گئے اس کے بعد یانچ ماہ گزرے تھے کہ بنو برنے خزامہ بررات کے ونت دفعۃ مملہ کردیا۔ قریش نے سے مجھا کہ اول تو حضور دور بہت ہیں آپ کو کیا خبر ہوگی مجررات کے وقت کون و کھتا ہے سیجھ کر بنو بکر کو ہتھیار وغیرہ بھی دیئے اوران کی ساتھ ہو کر خزاعہ سے لڑے بھی جس سے حسب قانون دہ سلح جو قریش کی حضور کے ساتھ تھی ٹوٹ گئی خزاعہ نے آپ کواطلاع دی آب نے ایسے طور پر کے قریش کواطلاع نہ ہوائٹکر کی تیاری کر کے ۸ بجری میں ان يرج صائى كى اور كمد فتح كرليا اوربهت يدوسا قريش اس مسلمان بھی ہو گئے ہیں جن جماعتوں کا شروع سورت میں ذکر ہے ان میں ہے ایک جماعت میں قریش ہیں جنہوں نے خودعہد تو ڈاان کا حکم فتح کمہے يهلے بيفر مايا كه جب تك بيعهد برقائم رئيں تم بھى قائم رہو جب بيعهد تو ژ دیتم بھیلزائی کر دا درسور ہو براہ ہ تازل ہونے کے بعد چونکہ انہوں نے خود عبدتو ژویا تھااوراس لئے وہ کسی مہلت کے ستحق نہیں رے تھےاوراس کا منتضابيقها كدان سيفورأاعلان جنك كرديا جاتاليكن وه زبانه اشهرهم كاتعا جن میں یا تولزائی حرام تھی یااس مصلحت کی بنا میر جوتفسیر میں آھے مذکور ہے لزائی ہے منع کیا گیا اور پیچم فرمایا کہ اشہر حرم گزر جادیں توان ہے لڑنے کی اجازت - فاذا انسلخ الاشهر الحرم مل يمضمون --

(٩) سُورَةُ النِّوْنَ تِيمَا كَنْتَيْنُ (١١٣)

سورهٔ توبیدینه پین نازل ہوئی اوراس میں ایک سوانتیس آیات اور سولہ رکوع ہیں ریاست موجود میں کا مریر ہے جائے۔

بَرَآءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ

الله کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکیین (کے عبد) ہے

عَاهَدُ تُحْرُمِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ الْمُشْرِكِينَ أَنْ

وست برداری ہے جن ہے تم نے (بلانعین مدت) عبد کرر کھا تھا

یکم تیسری جماعت کا ہے یعنی وہ عام قبائل عرب جن سے بلائعین مدت عہد ہوا تھا۔

فَسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَهُ ٱشَهُرِ وَاعْلَمُوْآ

وم لوگ اس مرزمین میں جار مینے جل بھر او اور یہ (بھی) ریرہ وہ وہ وہ و انگھرغیر معیج زی الله ولا

جان رکھوکہتم خدا تعالیٰ کوعا جزنبیں کر کیتے

یعیٰ خدا کے قبضہ ہے نہیں نکل کتے۔

#### وَأَنَّ اللهَ مُخْزِى الْكَفِرِيْنَ ۞

اوریہ ( بھی جان رکھو ) کہ بیشک اللہ تعالی کافروں کو ( آخرے میں )رسوا کریں کے

لینی عذاب دیں گے۔

## وَادَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى التَّاسِ يَوْمَ

وونوں وست بردار ہوتے ہیں ان مشرکین (کو امن وینے) سے

جنہوں نے عہدتو ژا۔مراد جماعت اول ہے۔

وَرَسُولُهُ فَإِنْ تَبِتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ

مجر اگرتم ( كفر سے توتوب كر او تو تمہارے لئے بہتر ب

دونوں جہان میں۔

وَإِنْ تُولِّيْتُمْ فَاعْلَمُوْآانَكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي

اور اگرتم نے (اسلام ہے) اعراض کیا تو یہ بھے رکھو کہتم خدا کو عاجز

الله وَبَسِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوْابِعَنَ ابِ الْيُمِرِ فَ

نہیں کرسکو مے ۔اور ان کافِروں کو ایک درد ناک سزا کی خبر سنا دیجئے

جوآ خرت میں واقع ہوگی۔

الرَّالَّذِيْنَ عَاهَلُ تَتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ہاں تمر وہ شرکین مثنیٰ ہیں جن ے تم نے عهد ایا محمد کر دردہ وہ ورمود کر شیگا و کر میظا ہروا تحمد کر پنقصوکی شیگا و کے پیظا ہروا

کھر انہوں نے تہارے ساتھ ذرا کی نبیں کی اور نہ تہارے مقابلہ

عَلَيْكُمُ إَحَدًا

میں کسی کی مدو کی

مراددوسری جماعت ہے۔

فَاتِبُوْ آلِيُهِمْ عَهْ مَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُرَالًى مُتَاتِهِمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

سوان کےمعاہدہ کوان کی مدت (مقررہ) تک پورا کردوواتعی اللہ تعالیٰ

#### إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞

(بدعمدی سے ) احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں

پس اگرا حتیا ط رکھو کے تو تم بھی پہندیدہ حق ہوجاؤ کے۔

#### فَإِذَا انْسَلَحُ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا

ر بب اشر م مزر مائي تو (ال وتت) المشيركين حيث وجل تموهم و حل وهم

ن مغرکین کو جان جاء ارو کزو بازمو واحصروهم واقعان والهمرگل مرصیا

اور داؤ کمات کے موقعہ پر ان کی تاک میں بینمو

کعنی لڑائی میں جو کچھ ہوتا ہے سب کی اجازت ہے اور اس جماعت اول کے ذکر میں دست برداری کے اعلان کے ساتھ حیار مبینے کی مدت ذکر نہ کرنا اس کا قرینہ ہے کہ ان کے لئے کوئی مدت مہلت کی نہیں مجراس آیت میں بیہ بتلا دیا کہ ان لوگوں کے واسطے کوئی میعادامن کی نبیس محراشبر حرم کی وجہ ہے ابھی لڑائی کی اجازت نہیں یا تواس لئے کہ اس وقت تک ان مهینوں میں لڑائی حرام تھی پھریہ جرمت منسوخ ہوگئی گومعین طور پرہم کو ناسخ معلوم نہ ہولیکن ننخ پر اجماع ہونا اس کی دلیل ہے کہ کوئی تاسخ ضرور ہوگا جس کی دجہ ہے سب گا اجماع منعقد ہو کیا کیونکہ غلط بات پر اجماع ہو جانا شرعاً محال ہے یا یہ کدان مبینوں کی حرمت اس وقت بھی باقی نہ ہومگر اس مصلحت سے کہ قریش میں بلکہ تمام عرب میں ان کی حرمت پہلے سے مشہور بھی اور عنقریب کفار کا حدود حرم ہے نکال دیا جانا تجویز ہو ہی چکا تھا تو تھوڑے دنوں کے لئے مسلمان کیوں بدنام کئے جاتیں اس لئے ان مبینوں کے ختم ہونے کا انظار کیا میااوراس مانع کے دور ہوتے کے بعد جو دو حكم اس جماعت كے لئے بيان كئے محتے بيں كدان كا قيدكر نا اور ال كرنا جائزے اور اسلام لے آئیں تو ان کا رستہ چھوڑ ویٹا واجب ہے بیتھم بقیہ جماعتوں میں بھی مشترک ہے جیسا کہ دوسری اور تیسری آیت میں غیر معجزي الله ہےاں طرف اثارہ کیا کیا ہے کہتم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے مدت ختم ہوجانے کے بعد وہتم کوسزاد ہے سکتا ہے۔

فَإِنْ تَأْبُوْا وَأَقَامُوا الْصَّلُوةَ وَأَتُو الرَّكُوةَ

پر اگر ( کفرے ) توبہ کرلیں اور نماز پڑھنے لکیں اور زکوۃ دیے لکیں لیعنی اسلام کے کام کرنے لکیس اور ہر چند کہ ذکوۃ دینا اور نماز پڑھنا

تولیت اسلام کی شرطنبیں لیکن اس سے مراد اسلام کا ظاہر کرنا ہے کونکہ دنیا میں ای پرادکام کا مدار ہے اور نماز اور زکو ق کی تخصیص مثال کے طور پر ہے۔

## فَخَنُّوُا سَبِيْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

توان کارات چھوڑ دو۔ واقعی القد تعالی بری مغفرت کرنے والے بری رحمت کرنےوالے جیرہ

اس داسطے ایسے خص کا تفریخش دیا اوراس کی جان بچالی اور بہی تھم بقیہ۔
جماعتوں کا ہوگا ان کی میعادیں گزرجانے کے بعد اور یہاں جزیہ کا ذکراس
لئے نہیں کیا گیا کہ گفار عرب سے جزیہ نہیں لیا جاتا وہ اگر اسلام نہ لاویں تو
ان کے لئے صرف کل کا تھم ہے ہیں اس جگہ پکڑنے اور باند صنے سے غلام
بنانا مراد نہیں کیونکہ گفار عرب کو غلام بھی نہیں بنایا جاتا البتہ ووسرے گفار کے
لئے غلام بنانے کا تھم و میر دلائل شرعیہ سے صاف صاف ثابت ہے۔

#### وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ

اور اگر کوئی مخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ کا طالب ہو

یعنی امن کی مت ختم ہونے کے بعد جب مشرکین کائل جائز ہوائ وقت اگر کو کی شخص تو بدواسلام کے برکات وفوا کدی کرائی طرف را غب ہو اور اسلام کی حقیقت و حقانیت معلوم کرنے کی غرض سے آپ سے پناہ مانتے تا کہ اطمینان سے من سکے اور سمجھ سکے (آگے ترجمہ)

#### فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمُ اللهِ

توآباس کو پناور بچئاتا کدوه کلام النی سن لے

مراددین حق کے مطلق دلائل ہیں۔

#### تُعَرَّا بُلِعُهُ مَامَنَهُ \*

مجراس کواس کے امن کی جگہ پہنچاد ہے

یعن پہنچنے دیجئے تا کہ دہ سوج سمجھ کرا ہی رائے قائم کر لے

#### ذَلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْلَمُونَ ۞

یے میں کہ پوری خرنہیں رکھتے

اس لئے ان کوقدرے مہلت دینے کی ضرورت ہے اور میکم کدان کو پناہ دواورامن کی جگہ کینے دوعلماء کے زویک اب منسوخ ہے جیسا کدروح المعانی میں سعید بن الی عروب کا یہی قول منقول ہے۔ احتر کہتا ہے کہ اس کی تائید حق تعالیٰ کے ارشاد ذلک ہانھم قوم لا بعلمون سے ہوتی ہے کیونک اس میں اس دینے کی وجہ یہ تلائی ہے کہ یہ لوگ اسلام سے بخبر ہیں اور اب مضامین اس دینے کی وجہ یہ تلائی ہے کہ یہ لوگ اسلام سے بخبر ہیں اور اب مضامین

اسلام کی خبر عام ہوگئ ہے اس لئے مہلت دینے کی ضرورت نبیں محرمہلت دینا مستحب ہے اور اس کی مقدار امام کی رائے پر ہے۔

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ

ان مشرکین (قریش) کا عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے

الله وَعِنْدَ رَسُولِةٍ

زدیک کیے (قابل رعایت) رے کا

کیف یکون تا ہما تعلمون کیونکہ رعایت تو اس عہد کی ہوتی ہے جس کودوسر افخص خود نہ تو ڑے اور اگر وہی تو ڑ دے تو رعایت ہاتی نہیں رہتی مطلب یہ کہ یہ لوگ عہد تو ڑ دیں گے ادر خود اس کی رعایت نہ کریں گے ہیں جماعت اول نے جوعہد تو ڑا تھا حق تعالیٰ نے پہلے ہی ہان کے عہد تو ڑ نے کے ہیں جماعت اول میشین کوئی کے اس آیہ میں خبردے دی ۱۳

اِلْا الَّذِينَ عَهَدُ تُمْعِنُ ٱلْمُسْجِدِ

مر بن نوکوں نے تم ہے مجد درم کے زدیک الحرام

عهدلياب

مراددوسری جماعت ہے مینی ان سے امید ہے کہ بیعبد کوقائم رمیں کے اور میں جماعت ہے۔ کے اور میں جماعت کے اور میں جما

فَهَا اسْتَقَامُوالَكُمْ فَاسْتَقِيهُوالَهُمْ

موجب تک بدلوگ تم سے سدحی طرح رہیں تم بھی ان سے سدحی طرح رہو

ادرعہد کی مت بوری کرو چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے وقت اس مت مین مینے باتی تھے اور بیجہ ان کے عہد نہ تو ڑنے کے بیا مت بوری کی گئی ا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞

بلاشبالله تعالى (بدعمدى سے )احتياط ركھنے والوں كو پسندكرتے ميں

پستم بھی اس میں احتیاط رکھنے سے خدا کے پیندیدہ اور مقبول ہو جاؤ گے۔اس کے بعد پھر پہلی جماعت کے متعلق مضمون ارشاد ہوتا ہے۔

كَيْفَوْإِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا

كيران كاعمدة بل رعايت رجكا) حالانكدان كى حالت يبكراكرومم ير

#### فِيْكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

کہیں غلبہ پاجا کی او تمہارے بارے میں نقر ابت کا پاس کریں اور نقول وقر ارکا کیونک مصلح مجبوری اور جہاد کے خوف سے ہے دل سے نہیں۔

يُرْضُونَكُمْ بِأَفُواهِ هِمْ وَتَابِى قُلُوبُهُمْ

یہ لوگ تم کو اپنی زبانی با تو ں سے رامنی کرر ہے ہیں اوران کے ول (ان با تو ں کو ) نبیں مانتے

پس جب دل سے اس عہد کے پورا کرنے کا ارادہ نبیس ہے تو کیا فاک بورا ہوگا ۱۲

#### وَٱكْثَرُهُمُ فَسِقُونَ ۞

اور ان می زیاده آدی شرر میں

کے عہد پوراکر نائبیں جا ہے اوراگرایک آ دھ پوراکر نابھی جا ہتا ہوتو زیادہ کے سامنے ایک دوکی کب جاتی ہے آ گے ان کے شریر ہونیکی وجہ ہتلاتے ہیں۔

اِشْتَرَوْا بِالْتِ اللهِ تُمنَّا قَلِيْلًا

انہوں نے احکام البیہ کے وض میں (دنیا کی) متاع ناپائیدار کو افتیار کرر کھا ہے جبیبا کہ کفار کی حالت ہوئی ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہیں جب دنیازیادہ محبوب ہے تو اگر کسی وقت عہد تو ژنے میں دندی

غرض حاصل ہوتی نظر آئے گی تو اس میں پچھ باک نے ہوگا اور جو تحف دین کو دنیا پرتر جی دیتا ہے وہ احکام خداوندی کا اور دفائے عبد وغیرہ کا یا بند ہوگا۔

فَصَّتُّ وُاعَنْ سَبِيلِهِ ۗ

سويدلوگ الله كرائے سے بوئے ہيں

جس میں وفائے عہد بھی داخل ہے۔

اِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَا

اور مانعینا یہ ان کا عمل بہت ہی برا ہے یہ لوگ کسی مسلمان کے

يَرْقَبُوْنَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً \*

بارے میں (جمی ) نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا لیعنی او پر جو کہا گیا ہے کہ آگر بیلوگتم پر قابو پائیں تو قرابت وغیرہ کا ذرا پاس نہ کریں اس میں کچھ تمہاری خصوصیت نہیں بلکہ ہرمسلمان کے ساتھ ان کی بہی حالت ہے۔

## وَ أُولِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُّ وْنَ ۞

اور یہ لوگ بہت عی زیادتی کر رہے میں جب ان کے عہد پراعتما دا دراطمینان نبیں ہے بلکے عہد تو زنے کامجی احمال ہاس لئے آ محان کے بارے میں معمل بیان فرماتے ہیں۔

#### فَانُ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا

سو اگر یہ لوگ ( کفر ہے) توبہ کر لیں اور نماز بڑھنے لگیں

#### الزَّكُوةَ

اورز كو و وي ليس

مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوجائیں اور اسلام کو ظاہر بھی کردیں جیسا کہ نماز پڑھنااورز کو ہ دیناوغیرواس کی ایک علامت ہے

#### فَاخُوانُكُمْ فِي السِّينِينَ \*

تووہ تمہارے دیل بھائی ہوجا کیں گئے

یعنے پھران کے عہدتو ڑنے وغیرہ یر بالکل نظرنہ ہو کی خواہ انہوں نے کھری کیا ہوا سلام لانے سے پچھلا کیا ہواسب معاف ہوجائے گا۔

## وَنُفَصِّلُ الَّالَايْتِ لِقُوْمِ تَيْعُلَمُونَ ۞

اور ہم سمجھ دار لوگوں کے لئے احکام کو خوب تغمیل سے

### وَإِنْ تَكُثُوْا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعُدِعَهُ لِهِمْ

بیان کرتے ہیں۔اورا گرو ولوگ عبد کرنے کے بعدا بی قسموں کوتو ڑ ڈالیں

جیما کدان کی حالت سے غالب احمال کم ہے۔

#### وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْرُ

اورتمبارے دین (اسلام) پر طعن کریں

مطلب به كه عهدتو زكرايمان بمي ندلائي بلكداية كغريرقائم ربي

# بى كايك ازيه كاسلام براعزاض كرير. فَقَاتِلُوْ الْبِهِ قَالِكُفُرِ لا إِنْهُ مُرْلَا ٱيْمَانَ

توتم اس تصدے کہ یہ بازآ جائمیں ان چیٹوایان کفرے (خوب) لاو

لَهُمْ لِعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۞

( كوكلهاس صورت من )ان كاتسيس (باتى )نبيس ربي

اوریہاں جزیہ کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ یہ کلام کفار عرب کے بارے میں ہےادران کے لئے جزیہ کا حکم نہیں بلکہ صرف دوی صورتمی میں یا اسلام لاویں یا قتل کئے جائیں یہاں تک عہد توڑنے سے پہلے پیٹین کوئی تھی آ مے عبدتو ڑنے کے بعد قال اور جہاد کی ترغیب ہے ا

## ٱلَا ثُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكُثُوْ آيْمَانَهُمْ

تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں او تے جنہوں نے اپلی قسموں کولو ( والا

اور بی بحرکی بمقابله فزاعه کے مددکی

#### وَ هُنَّوُ إِبِاخِرَاجِ الرَّسُولِ

اورسول کے جلاوطن کردینے کی جمویز کی

کفار قریش نے صرف جلاوطن کرنے ہی کی تجویز نہ کی تھی بلکہ آخیر مں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے لگ کرنے بررائے قرار یا کی تھی محران ہاتوں کو اس کئے ذکرنہیں کیا کہ جلاوطن کرنا سب سے ہلکی بات تھی جب رہمی خدا تعالی کونا کوار ہے تو جواس سے زیادہ سخت بات ہے ووتو زیادہ نا کوار ہوگی۔

#### وَهُمْ بِلَاءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّاقًا لِي مَرَّاقًا إِلَّا

اور انہوں نے تم سے خود پہلے چمیز نکالی

تہباری طرف ہے و فائے عہد میں کوئی کی نہیں ہوئی انہوں نے بیٹھے بنمائے خودا کی شوشہ محموز ایس ایسے لوگوں سے کیوں نداز و

كياان ع (الزنے من) درتے رمو

کان کے پاس سامان اور جعیت زیادہ ہے۔

#### اللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوْهُ إِنْ كُنْتُمُ

سو الله تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق میں کہتم ان سے ڈرو اگر

· تم ایمان رکھتے ہو

اورالله تعالیٰ ہے ڈرنے کا مقتصیٰ یہ ہے کہ ان کے حکم کے خلاف مت کرواوروہ تم کو جہاد کا حکم دیتے ہیں بس تم ضرور جہاد کرواا

قَاتِلُوْهُمْ يُعَنِّ بُهُمُ اللهُ بِأَيْدِ يُكُمُّ

ان سے لڑواللہ تعالی ( کا وعدہ ہے کہ )ان کوتمہارے ہاتھوں مزادے **گا**اور

بُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ

ان کوذ کیل (وخوار ) کرے گااور تم کوان پر غالب کرے گااور بہت ہے

صُ<u>٥ُوْرَقُوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُنْهِبُ غَيْظ</u>

(ایسے)مسلمانوں کے قلوب کوشفادے کا اوران کے قلوب کے غیظ

قُلُوٰبِهِمْ ۗ

( وغضب ) كودوركر ك

یعن ان کی سراے اور تمہارے غلبہ سے وہ مسلمان جوخود مقابلہ کی طاقت نہیں ۔ کے اور کفار کی حرکات کود کھ کردل ہی ول میں مکھتے ہیں خوش ہوجا کیں گے۔

وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

اورجس پرمنظور ہوگا اللہ تعالی توجہ (مجمی) فریادے گا

یعنی ان کفار میں سے بعضول کومسلمان ہونے کی تو نیق دے دے گا۔ چنانچے فتح کمہیں بعضے از سے اور ذکیل ومقتول ہوئے اور بعضے مسلمان ہو گئے۔

وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۞

اورالله تعالی بزے علم والے بزی حکمت والے میں

کہا ہے علم سے ہرایک کا انجام جانتے ہیں کہ کون اسلام لائے گا اور کون کا فرر ہے گا اور ای لئے اپنی حکمت سے مناسب احکام مقرر فرماتے ہیں اور بعض لوگ لڑنے سے بھی جی جی جی اتے تھے آ گے ان کو خطاب ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ يُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ

كياتم يدخيال كرت موكرتم يون عي مجمور ويئه جاؤك عالانكه بنوز الله تعالى

الَّذِيْنَ جَهَدُ وَامِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَامِنْ

نے ( ظاہر طور پر )ان لوگوں کوتو دیکھائی نہیں جنہوں نے تم میں ہے ( ایسے

دُوْنِ اللهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ

موقع پر ) جہاد کیا ہواوراللہ تعالی اور رسول اور مومنین کے سواکسی کوخصومیت من

وَلِيْجَةً ا

كادوست نه بنايامو

ادراس کے ظاہر ہونے کا اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ایسے موقعہ پر جہاد کرنے کا تھم دیا جائے جہاں اپنے اعزاء ادرا قارب سے مقابلہ ہو کہ اس

#### 

اورالله تعانى كوسب خبرب تبهار سسب كامول كى

پی اگر جہاد میں چستی کرو مے یاستی کرد مے ای کے موافق تم کو جزاد یگا۔

رابط: او پر مشرکین کی برائیاں فدکور تھیں چونکہ ان کو اپ بعض
افعال پر ناز وافتخار بھی تھا جسے مجدحرام اور کعبہ کی خدمت اور تجان کو پانی
پلانا وغیرواس لئے آئے اس ناز وافتخار کا چند آ بھوں بھی جواب دیتے ہیں
اور اس کے حمن بھی مسلمانوں کے ایک اختلائی مسئلہ کا بھی جس بیں اس
وقت گفتگو ہوئی تھی جواب دیتے ہیں وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایمان کے بعد تمام
اعمال بھی افضل کون ساممل ہے آ یا مسجد حرام کی خدمت کر نا افضل ہے یا
حجاج کو یانی بلانا یا جہاد کرنا۔ ماسکان للمشر کین تا اجو عظیم

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُ وَامْسَجِلَ

مشرکین کی یہ لیانت بی نہیں کہ وہ اللہ کی

الله

مبجدول كو

جن میں مسجد حرام بھی داخل ہے؟ا

شْهِدِيْنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

آباد کریں جس حالت میں کے وہ خودا ہے اوپر کفر (کی باتوں) کا اقرار کررہے ہیں

چنانچہ وہ خود اپنا ند ہب بیان کرتے ہوئے ایسے عقائد کا اقر ارکرتے ہوئے ایسے عقائد کا اقر ارکرتے ہوئے جو واقع میں گفر ہیں ہیں مطلب سے ہے کہ سجدوں کی خدمت کرنا اگر چہ عمل محمود ہے لیکن شرک اور گفر کے ساتھ ان میں اس عمل کی قابلیت بی نہیں اس لئے ان کے بیا عمال سب بیکار ہیں پھر فخر کی کیا مخوائش ہے اس آفسیز پر آ یت کا حاصل صرف سے ہے کہ ان کے بیا عمال مقبول نہیں ۔ رہی ہے بات کہ اگر کوئی کا فرمسجد بنائے یا اس کی خدمت وغیرہ کر ہے تو اس کو اجازت وی جائے گی یا نہیں اس مسئلہ ہے آ یت بھی تعرض نے ہوگا۔ باقی دوسر ب دلائل جائے گی یا نہیں اس مسئلہ ہے آ یت بھی تعرض نے ہوگا۔ باقی دوسر ب دلائل ہے اس مسئلہ کی تحقیق ہے ہے کہ اگر وہ کا فرا پنے ند ہب کی رو ہے اس کو ثو اب سے میں ہمی اگر سے تو اجازت و ہے دی جائے گی ور نہیں البتہ اس صورت ہیں ہمی اگر سے تو اجازت و ہے دی جائے گی ور نہیں البتہ اس صورت ہیں ہمی اگر اجازت و بیاکسی اسلامی مصلحت کے خلاف ہوتو اجازت نہ ہوگی۔ اجازت و بیاکسی اسلامی مصلحت کے خلاف ہوتو اجازت نہ ہوگی۔ اجازت و بیاکسی اسلامی مصلحت کے خلاف ہوتو اجازت نہ ہوگی۔

اوللِّكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ عَ

ان لوگوں کے سب اعمال اکارت ہیں

بوجداس کے کدان کے مقبول ہونے کی شرط نہیں پائی جاتی اور بیکار مل رفخر ہی کیا ۱۲

#### و فِي النَّارِهُمُ خَلِدٌ وْنَ ۞

اور دوزخ می وہ لوگ بیشہ رہیں کے

كيونكه جومكل نجات كاسبب تعاوه تو ضائع عي هوكيا تعا

#### إنَّهَايَعُبُرُمُسْجِكَ اللَّهِ

بالسلكم مجدول كوآبادكرناان لوكول كاكام ب

یعن کامل طور پر بیمل ان لوگوں سے مقبول ہوتا ہے (آ کے ترجمہ)

#### مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرُوا قَامَر

جو اللہ پر اور تیامت کے دن پر ایمان لادیں اور

#### الصُّلُوةَ وَالَّى الزَّكُوةَ

نماز کی یابندی کریں اور زکوہ ویں

یعنی اپنے اعضاء ہے ایمان کو ظاہر بھی کریں جس کا ایک بڑا طریقہ نمازیر صنااورز کو ق وینا ہے اا

#### وَلَمْ يَخْسُ إِلَّا اللَّهُ

اور بجزاللہ کے کسی سے نہ ڈریں

يعنى الله بربورا بحروسدر كمحت مول\_

#### فَعُنَّى أُولَإِكَ أَنْ يَكُونُوا

سوا پیے لوگوں کی نسبت تو قع ( یعنی دعد ہ) ہے کہ اپ مقعود

یعنی جنت اور *خبات*۔

#### مِنَ الْهُهُتَالِينَ ٨

تک پہنچ جاویں کے

کونکدان کاعمل بعجه ایمان کے مقبول ہوگا اس لئے آخرت میں ان کونفع ہوگا اور مشرکین اس شرط سے محروم ہیں پس ثو اب سے بھی محروم ہیں اور جس عمل کا کوئی نتیجہ نہ ہواس پر فخر کرنالا حاصل ہے؟ ا

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةُ الْحَاجِ وَعِمَارَةُ الْمَسْجِلِ كَاثَمُ لُوكُون نِ قِبَاحَ كُو بِانْ لِمَا نِي كُوادر مُجَدِرام كَ آبادر كَفْ كُوال فَنَّى

### الْحَرَامِكُكُنُ الْمُنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِر

کے برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو وَجَاهُكُ فِي سَبِيثِلِ اللّهِ أَ

اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو

لعنی بیا عمال ایمان اور جہاد کے برابرہیں۔

#### لاينتؤن عِنْدَاللَّهِ

بدلوگ برابرنبیس الله کے نزو یک

یعنی جب بیا کال برابرنبیں تو کمل کرنے والے بھی برابرنبیں ہیں مقصود یہ ہے کہ ایمان اور جہاد ہرایک افضل ہے مجدوں کی خدمت ہے بھی اور جاج کو پانی پلانے ہے بھی لیعنی ایمان بھی ان دونوں سے افضل ہے تو اس سے مشرکین کا جواب ہوگیا کیونکہ ان جس ایمان بی نہ تعااور جہاد بھی دونوں سے افضل ہے اس سے ان مسلمانوں کا جواب ہوگیا جوایمان کے بعد مجدی خدمت اور جاج کے یانی پلانے کو جہاد پر فضیلت دیتے تھے۔

والله

اورجولوك بانساف بي

مرادمشرک ہیں۔

#### لاَيَهُٰدِي الْقَوْمَ الظَّلِينِينَ ۞

الله تعالى ان كو سجه نبيس ويتا

لیمن یہ بات بہت بی ظاہر ہے مگر کا فروں کو مجھ نہیں اس کئے وہ اس کو نہیں مانے بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اس حقیق کوفورا مان مجئے۔ آھے ان کے برابر نہ ہونے کو مراحة بیان فرماتے ہیں۔

#### أَتَّذِيْنَ أُمَّنُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا فِي

جو لوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے) انہوں نے ترک

سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُو الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لا أَعْظَمُ

وطن کیا اور اللہ کی راہ عل اپ مال اور جان سے جہاد کیا درجہ عل اللہ کے

دَرَجَةً عِنْكَ اللَّهِ

نزد یک بہت بڑے ہیں

بمقابلدان لوگوں کے جومبحدول کی خدمت کرتے اور تجاج کو پائی پلاتے ہیں کیونکدان میں اگر ایمان نہ ہوتب تو ان کے واسطے پھو بھی بردائی نہیں اور اگران میں ایمان ہوتو اگر چہوہ بھی بردے ہیں مگر جہاد اور ہجرت کرنے والے ان سے زیادہ برے ہیں

#### وَالْوِلَاكِ هُمُ الْفَايِزُونَ ۞

اور کی لوگ پورے کامیاب میں

کیونکہ ان کے مقابل لوگوں جس آگرایمان نہ ہوتب تو ان کے واسطے کی کھی کامیانی نہیں اورا گرایمان ہوتو کامیاب سب ہیں گران کی کامیاب ان سے اعلیٰ ہے آ گے اس درجہ اور کامیابی کا بیان ہے۔ رابط: اوپر ججرت کا ذکر تھا جس میں وطن اور عزیز وا قارب اور مال و جائیداد وغیرہ سے قطع تعلق کرتا پڑتا ہے جو کہ طبعاً گراں ہوتا ہے اور کی وقت ججرت نہ کرنے کا سب ہوسکتا ہے اس لئے آ گے ان تعلقات کو غالب کرنے کی خدمت مان فر از کرتے ہوں مان فرا اللہ مدی مافہ موالفہ والفہ ہے۔

بيان فرمات بي يايها الذين امنوا تا لايهدى القوم الفسقين ورَبِي و و در و در و و در و د

ان کارب ان کوبٹارت و بتا ہے اپنی طرف سے بوی رحمت اور بوی

وَّجَنَّتٍ لَهُمُ فِيهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿

ر منا مندی کی اور ( جنت میں ) ایسے باغوں کی کدان کے لئے ان

خُلِدِينَ فِيهَا آبُكُ الْإِنَّ اللهُ عِنْدُهُ

( باغوں میں ) دائی نعمت ہوگی اوران میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کور میں کے

اَجْرُعَظِيْمُ ۞ آياتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا

بلاشباللہ کے پاس بڑا جر ہے اے ایمان والو! اپنے بابوں کواور اپنے

لاتَتَخِنُ وْآابًا ءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ أَوْلِيّاءً

بما ئیوں کوا بنار فیق مت بنا وُ اگر و ہلوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے ( ایسا )

إنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَعَلَى الْإِيْمَانِ

عزیز رکھیں ( کدان کے ایمان لانے کی امید نے رہاور جو مخص تم میں

وَمَنْ يَتُولَهُمْ مِنْ نُكُمْ فَأُولَلِكَ هُمُ الظَّلِيهُونَ ۞

ے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سوایے لوگ بڑے نافر مان ہیں

مطلب یہ کہ بڑا مانع ہجرت ہے ان لوگوں کا تعلق ہے اور خودوہی جائز نہیں کھر ہجرت میں کیا دشواری ہے آھے ای مضمون کی زیادہ تفصیل ہے۔

#### قُلُ إِنْ كَانَ الْبَا وُكُمْ وَ ٱبْنَا وُكُمْ

آپ کہ ریخ کہ اگر تہارے باپ اور تہارے بخ و اِخوا نگم وازواجگم و عشیرتگم

اور تمہارے بھائی اور تمہاری دیمیاں اور تمہارا کنیہ

وَٱصُوالُ إِلْقُتَرَفْتُهُوْهَا وَتِجَارَةً

اور وہ مال جوتم نے کائے اور وہ تجارت جس میں نکای تُخْشُون گسادھا و مسکِن تُرضُونها

نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پند کرتے ہو

ہجرت ہے یہی اندیشے ہوتے تھے کہ عزیز حصف جاویں مے اموال اور جائیداد وغیرہ پریثان اور تکف ہو جائیں مے تجارت کا انتظام اور سلسلہ مجڑ جاوے کا بیآرام کے کھر جن میں رہتے ہیں جیٹ جاویں ہے۔

أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے

علیے خداورسول کے احکام سے جن میں ہجرت بھی داخل ہے۔

وَجِهَادٍ فِيُ سَبِيْلِهِ

اوراس کی راہ میں جہاد کرنے سے

جہاد کو صراحة بیان فرمانے سے مبالغہ مقصود ہے کہ بھرت تو پھر بھی آسان ہے شریعت کا مطلوب تو یہ ہے کہ جباد کو بھی ان چیزوں پرتر جے دی جائے جس میں بھی اپنی جانوں اور بھی اپنے عزیزوں کی جانوں کو ب لدر اور اپنے سمحمنا پڑتا ہے اگر کسی وقت عزیزوں سے مقابلہ ہوجائے۔

#### فترتصوا

زياده پيارے ہوں

مراداس نے وہ محبت ہے جواحکام الہید پڑھل کرنے سے بازر کھے طبعی میلان مراد نہیں ہے اور جس کا فر کے اسلام کی امید ہواور ای مصلحت ہے اس سے تعلق رکھے جائز ہے۔

#### حَتَّى يَا يِنَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى

توتم منتظر ہو یہاں تک کہاللہ تعالی اپناتھ (سزائے ترک ہجرت کا) ہمیج دیں قریب ویں ایک دیسر ع

#### الْقَوْمَ الْفْسِقِينَ ﴿

اوراللدتعالى بي حكى كرف والول كوان كمقصود ككنبيل ببنجاتا

یعنے ان کامقصود تھاان چیزوں سے نفع حاصل کرناوہ بہت جلدان کی تو قع کے خلاف موت آجانے سے منقطع ہوجاتا ہے۔

رلط: اوبر فتح مكماور كفار ب برأت كاذكر تما آ محفز ووحنين كاذكر ہے اور ان میں باہم مناسبت ظاہر ہے۔ نیز اوپر خدا کے ماسوا و علائق قطع کرنے کابیان تھااور قصہ خنین ہے اس کی تا ئید بھی ہوتی ہے کہ غیراللہ برنظر کرنے سے ضرر ہوااوراللہ تعالی کا تعلق کافی اور نافع ہوا۔قصہ غز ووخنین۔ حنین کمداور طائف کے درمیان میں ایک مقام ہے یہاں قبیلہ ہوازن اور ثقیف ہے گتح کمہ کے دو ہفتہ بعد لڑائی ہوئی تھی مسلمان بارہ ہزار اور مشركين جار بزار بعض مسلمان ابنا مجمع وكيدكرايس طور بركداس سے عب اور بندار نیکنا تھا کہنے لگے کہ ہم آج کسی طرح مغلوب نبیں ہو سکتے۔ جنانچہ اول مقابلہ میں کفار کو فکست ہوئی اس وقت بعضے مسلمان غنیمت جمع کرنے کگے تو مجر کفار مجرلوث پڑے۔اور وہ بڑے تیرانداز تھے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کئے اس محبراہٹ میں مسلمانوں کے یاؤں اکمر محیّے صرف رسول الله ملى الله عليه وسلم مع چند صحاب كے ميدان من ره محة - آب نے حضرت عماس ہے مسلمانوں کو آواز دلوائی مجرسب لوٹ کران ہے دوبارہ مقابل ہوئے اور آسان سے فرشتوں کی مدد آئی۔ آخر کفار بھا مے اور بہت ے آل اور بہت سے قید ہوئے پھران قبیلوں کے بہت آ دمی آ پ کی خدمت میں ماضر ہوکراسلام ہے مشرف ہوئے اور آب نے ان کے الل و عمال جو پکڑے مئے تھے سبان کووالی کردیئے کذافی الروح والدر

و صعبع البخارى لقد نصركم الله تا غفور رحيم لك كَتُنْكُرُ وَ اللهُ فَي مُواطِنَ كَتُنْكُرُ وَ لا لَكُ لُو اللهُ فِي مُواطِنَ كِتُنْكُرُ وَ لا

تم کوخدائے تعالی نے (لڑائی کے )بہت موقعوں میں ( کفار پر ) غلبویا

جسے بدروغیرہ مساا

<u>ٷۜؽۅؙڡۘڒۘڂٛڹؽؙڹۣ؇</u>

اور حنین کے دن بھی

تم کوغلبدد یا جس کا تصریجیب وغریب ہے۔

#### إِذْ أَعْجَبُتُكُورُ كُثْرِتُكُور

جبرتم كواب جمع كى كثرت مفره موكياتها

اس پر بیشبه نه کیا جاوے کے غرو ہونے سے تو مغلوبیت ہوئی گر غلبہ کا تعلق صرف ای تعلق مرف ای مغلوبیت ہوئی گر غلبہ کا تعلق صرف ای مغمون کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے قصہ سے اس کا تعلق ہے اور مجموعہ تصدیمی غلبہ کا ہونا بیٹنی ہے۔

فَكُمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَكَيْكُمْ

پروه کشرت تهارے کارآ مدنہ ہو کی اورتم پرز مین باوجودا پی فراخی کے تکل

الْأَرْضُ كريزي

کونکہ کفار کے تیر برسانے سے تم کو بہت پریشانی ہوئی۔

بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْنَهُمْ مُّدُيرِيْنَ ﴿

پر(آخ) تم پنے دے کر بھاگ کمڑے ہوئے اس کے

ثُمِّ أَنْ زَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

بعدالله تعالی نے اپ رسول (کے قلب) پراورمومنین کے (قلوب) پر

وعكى المؤفينين

(اپی طرف ہے) تسلی نازل فرما کی

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سلى اور صحابه كى سلى مي فرق ب حضور پر فاص سم كى سلى از ل ہوئى اور جو صحابة ب كے ساتھ ابت قدم رہاں بازل ہونے جس سے علب كى اميد قريب ہوئى اور جو صحابة ب كے ساتھ جے دہاور جو ہث مرے ان پر سلى نازل ہونے كے معنے يہ جس كہ وہ آپ كے ساتھ جے دہاور جو ہث مركة تصان پر سلى نازل ہونے كے معنے يہ جس كہ وہ مجرميدان جس آ محية ا

وَأَنْزَلَ جُنُودًالَّهُ تَرَوْهَا

اور (امداد کیلئے )ایسے لئنگر نازل فرمائے جن کوتم نے نہیں ویکھا

مرادفر شتے ہیں جن کے آنے کے بعدتم پھراڑائی پرمستعد ہو گئے ادر غالب آئے اوریہ جوفر مایا کہ تم نے فرشتوں کو دیکھانہیں ہیں اگر اتفاقاً ایک آ دھ کادیکھنا ٹابت ہوجائے تو پچھاشکال نہیں۔

وَعَنَّ بَ الَّذِينَ كَفُرُوا اللَّهِ مِنْ كَفُرُوا اللَّهِ مِنْ كَفُرُوا اللَّهِ مِنْ كَفُرُوا اللَّهِ

اور کافروں کو سزا دی

کہ ان پڑتل اور قید اور فکست کی مصیبت پڑی مگر اس کا بیہ مطلب نہیں کہ کفار کے لئے اس سزا کا واقع ہونا ضروری ہے بلکہ مطلب میہ ہے کہ اگر یہ مصیبت کہیں ان پرواقع ہوتو وہ سزا کے طور پر ہے

# وذلك جراء الكفرين المتمرية والمعارف المراء الكفرين المراء الكفرين المراء المراء المراء الله المراء الله من يتساء الله يتساء الله من يتساء الله من يتساء الله من يتساء الله من يتساء الل

چانچ بہت ہے مسلمان ہو گئے۔

#### وَاللَّهُ غَفُونُ رَّحِيْمٌ ۞

اورالله تعالى برى مغفرت والع برى رحمت كرف والع بي

بہ کہ جو مخص ان میں ہے مسلمان ہوااس کے سب بچھلے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا مستحق بنادیا

رلط: او پرشروع سورت میں براءت کا علان تھا آ کے ای اعلان کا تھر فہ کور ہے کہ سال کے اندر اندر مشرکین کو صدود حرم سے خارج کر دیا جائے اوراس تھم سے مسلمانوں کو جو تر دو ہوا تھا کہ مال کی آ مد بند ہوجاوے کی ساتھ ہی اس بارہ میں سلم بھی ہے یا بھا الذین امنو اتا حکیم

#### يَايُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَّا إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ

اے ایمان والومشرک لوگ (بوبه مقائد خبیثه) زے تاپاک میں

بیجہ ضبیت عقا کہ کے پس نا پاکی سے عقا کہ کی نا پاکی مراو ہے جسم کی
نا پاکی نہیں اور اس بارے میں کفار اہل کتاب کا حکم بھی مشرکین کے مثل
ہے اور جن روایات میں مشرک سے مصافحہ کر کے باتھہ کا دھونا آیا ہے وہ
و مسکی کے طور پر ہے کیونکہ سنن الی واؤد کتاب الخراج میں وفد تقیف کو مجد

میں مخبرانے کی روایت موجود ہے اور وہ شرک تھے۔

#### 

باس ندآنے باویں

یعن اس ناپاک پر جواحکام متفرع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ب

ہے کہ یہ لوگ حرم کے اندر داخل نہ ہوں اور اصل مقصود یہاں ای تھم کا
بیان کرتا ہے اور انعا المعشو کون نجس میں اس کی ایک تکست بتلا
دی کہ ایسے مقدس مقام میں ایسے ایسے ناپاک دل والوں کا کیا کام اور مجد
حرام سے سارا حرم مراد ہونا در منثور ہیں مؤطا سے منقول ہے اور احادیث
سے ثابت ہے کہ تمام جزیرہ عرب کا بہی تھم ہے مشرکین کے لئے بھی اور
یہودونساری کے لئے بھی چنا نچ حضور کی وصیت کے مطابق حضرت عرق کی در ان نانہ میں تمام جزیرہ عرب میں بی قانون نافذ ہوگیا اور کفار وہاں سے نکال
د میں بطور سکونت یا غلبہ کے نہ داخل ہوں اور نہ رہ کی کے کہ کفار جزیرہ عرب میں سافرانہ طور پرامام کی اجازت سے آتا اگر امام کے خزد یک خلاف مسلمت
مسافرانہ طور پرامام کی اجازت سے آتا اگر امام کے خزد یک خلاف مسلمت
خرام بھی ای تھم میں ہے البتہ جج اور عرم کی کفار کوا جازت دینا جائز ہے تو محبد
حرام بھی ای تھم میں ہے البتہ جج اور عرم کی کفار کوا جازت نہیں بوجہ حدیث
الالا یہ حجن بعد العام مشور ک

### وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً

اوراكرتم كوهلسي كاانديشه

مینی کفارکوم سے نکالتے ہوئے یہ خیال ہو کہ لین دین زیادہ تر انہی متعلق ہے جب بیدندر ہیں محتو کیے کام چلے گا

#### فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهَ

تو (تم خدا پر توکل رکھو) خداتم کو اپنے فضل سے آگ جا ہے گا

اس کا بیمطلب نہیں کہ وعدہ پورا ہونے میں پچھ شک یا دہر ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس وعدہ کے پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو پچھ لربا چوڑا سامان کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ارادہ کرنا کافی ہے خوب سجی لو۔

#### إنْ شَاءَ

(ان کا کتاح ندر کھے گا

چنانچہ بیدوعدہ اللہ تعالی نے اس طرح پورا کر دیا کہ تا جر تو موں کو مسلمان کردیاوہ ہرطرح کا مال مکہ میں لانے لگے۔

#### اِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

بيتك القد تعالى خوب جاننے والا براحكمت والا ب

یعنی احکام کی مصلحتوں کو جانتے ہیں اور ان کی تھیل حکمت ہے کر دیتے ہیں۔ چنانچے بیتھم مقرر کیا اور تمہارے افلاس کا بھی سامان کر دیا۔

رلط: اوپر براوت اور فتح کمداور غزوہ خین میں مشرکین سے آلال کرنے کا بیان تھا آگے الل کتاب سے آلال کا بیان ہے کویا کہ بیغزوہ تبوک کی تمہید ہے جس کا تعلق الل کتاب سے تھا۔ قاتلو اللین تا صاغرون

#### قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا

الل كتاب جوكه نه خدا رر (بورا بورا) ايمان ركهت بين اور نه قيامت

#### بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا

ك رن پر اور نه ان جزوں كو حرام مجمعة بي جن كو حَرَّمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلاَ يَكِي يَنُونَ

خداتعالی نے اوراس کے رسول نے حرام بتلایا ہے اور نہ ہے وین (اسلام)

#### دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ

کو تبول کرتے ہیں ان سے یہاں کک لاو کہ وہ ماتحت

#### حَتَّى يُعُطُّوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ

و کر اور رعیت ہو کر جربے دیے

طغِرُوْنَ 🗟

منظور کریں

یہاں جربے میں اہل کتاب کی تحصیص تمام کفار کے مقابلہ میں تہیں بلکہ مشرکین عرب جن کا ذکر او پر تھا ان کے مقابلہ میں یہ تحصیص ہے کوئکہ ان ہے جزیب لیا جا تا اسلام ہے یا تھوار البتہ جن کے لل کی اجازت نہیں بھیے عور تیں اور حدیثوں ہے تاب در حول اللہ ملکی اللہ علیہ وکلم نے جموس ہے بھی جزید لیا ہے اور مشرکین تجم مثل جوس کے ہیں بلکہ آیے میں فور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین سے بدرجہ اولی جزید لیا جاوے گا کیونکہ جزید لینے کی وجہ آیت مشرکین سے بدرجہ اولی جزید لیا جاوے گا کیونکہ جزید لینے کی وجہ آیت مشرکین سے بدرجہ اولی جزید لیا جاوے گا کیونکہ جزید لینے کی وجہ آیت الایو منون میں فہ کور ہے ہیں جزید کا مدار ایمان ندلا نامخم ااور طاہر ہے کہ یہ مشرکین میں اہل کتاب سے زیادہ پائی جاتی وہ فلطیوں کا ارتکاب تو حیداور قیامت کا اعتقاد تور کھتے ہیں گواس میں بھی وہ فلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور مشرکین تو خودان عقائد کے اصل ہی میں خالف ہیں ہی ان پر جزید بدرجہ اولی ہوگا البتہ شرکین عرب خاص دلیل کی وجہ ہے اس کم معاوضہ ہیں جیسا کہ بعض معرضین نے نام کمان کیا ہے اور پھراعتر اض کیا ہے کہ تھوڑ ہے دام لے کر کفر پرقائم فلط کمان کیا ہے اور پھراعتر اض کیا ہے کہ تھوڑ ہے دام لے کر کفر پرقائم

ر ہے اور اسلام نہ لانے کی اجازت کوں دی گئی یہ تو اسلام کی عظمت کے خلاف ہے سویہ اعتراض معترض کے غلط گمان کی بناء پر ہے بلکہ جزید ل کا معاوضہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی جان نج گئی اور اس میں اسلام کی غایت درجہ عزت وعظمت ہے کہ اس نے جان کی اس قدر رعایت کی اور کئی وجہ ہے کہ جولوگ جہاد میں آئی بیس کے جاتے جیے عور تمی اور نچاور بہت بوڑھے اور اپانج اور راہب اور تارکان دنیا ان پر جزیہ بیس لی اگر جزیہ کر بی آئر ہے کہ بین اور ان پر بھی ضرور ہوتا کو نکہ کھر میں تو یہ لوگ بھی شریع ہیں اور ان پر بھی ضرور ہوتا کو نکہ کھر میں تو یہ لوگ بھی شریع ہیں اور تنام جزیہ اور اس کی مقدار کی کتب فقہ میں لوگ بھی شریع ہیں اور تنام جزیہ اور اس کی مقدار کی کتب فقہ میں ہوئے کی تفصیل دکام جزیہ اور ایل کتاب کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ خدا اور قیامت کے دن پر پورا پورا پورا ایمان نہیں رکھتے آگے ان کے ہا ایمان ہونے کی تفصیل دن پر پورا پورا پورا ایمان نہیں رکھتے آگے ان کے ہا ایمان ہونے کی تفصیل دی ہے۔ وقالت الیہو د تا کہ ہ المشر ہیون

#### م- وقالت البهود ما كره المشركون وقالت البهود عرير إن الله

اور يبود (من سے بعض) نے كہا كه عزير فدا كے بيتے ميں

#### وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ

نساری (می ہے اکثر) نے کہا کہ سطح خدا کے بینے میں

ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِٱفْوَاهِهِمْ

یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا

جس کا دا قع میں کہیں تام ونشان نہیں۔

#### يُضَاهِئُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُوامِنَ

یہ بھی ان لوگوں کی می باتیں کرنے کے جو ان سے پہلے کافر پیروں کا

ہو تھے ہیں

مرادمشر کین عرب ہیں جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے مطلب یہ بے کہان کو تو یہ بھی کا فریجھتے ہیں اور بھی کی کی کفریات بکتے ہیں اور مشرکین کا پہلے ہونااس وجہ سے بے کہان کی گمرابی قد می تھی ا

#### قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ﴾ أَنَّى يُؤُفِّكُونَ ۞

خدا ان کو غارت کرے یہ کدهر النے جا رہے ہیں

کے خدا پرا یے بہتان باند منے ہیں بیتوان کے تفریدا توال کا بیان تھا آگے تفریدا فعال کا بیان ہے۔

## اِتَّخُ لُ وَ الْحَبَارُهُمْ وَ رُهْبَا نَهُمْ الْمُهُمْ وَ رُهْبَا نَهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمْ الْمُ

#### أرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

رب بنار کھا ہے

کہ جائز و تا جائز اور حلال وحرام بتانے میں ان کی اطاعت خداکی برابر کرتے ہیں کہ خدا کے صرح تک تھم پر بھی ان کے قول کو ترجے ویے ہیں اور ایسی اطاعت بالک عبادت ہے ہیں اس اعتبارے وہ کو یاان کی عبادت کرتے ہیں

#### وَالْسَيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ

اور سطح این مریخ کو بھی

ایک اعتبارے خدا بنار کھا ہے کہ ان کوخدا کا بیٹا کتے ہیں جس کے

وا<u>سطے خدائی لا زم ہے۔</u>

#### وَمَا آمِرُوْا إِلَّا لِيَغْنُكُ وَالِهًا

حالانکه ان کو صرف به تکم کیا حمیا که فقط ایک معبود برخق

#### وَّاحِدًا الْكَالِكَ الْكُفُولُ السُبْحُنَةُ

ک عبادت کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں

#### عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

ووان کے شرک سے پاک ب

الل كتاب كوانكار نبوت كى وجه ہے كافرادر المين كو خدا كا بينا سجھے اور را ہوں كى اطاعت خداكى برابر كرنے كى وجه ہے مشرك فرما يا يہ تواس كا بيان تھاكه بيلوگ باطل اور غلط راستہ كے بيرو ميں آگ يہ بتلاتے ہيں كه و دلوگ دين حق كور دكرتے ہيں اور يمى كفر ہے۔

#### يُرِيْكُونَ أَنْ يُظْفِئُوا نُوْرَ اللهِ

وہ لوگ یوں جاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (یعنی وین اسلام) کو

#### بِأَفُواهِهِمُ

اہے منہ ہے جمادیں

لین این منہ سے تر دید اور اعتراض کی باتنس اس غرض سے کرتے بیں کہ دین اسلام کوفر وغ نہ ہو

#### وَيَ أَنِي اللَّهُ إِلَّا آنَ يُتَّكِّمُ نُوْرُهُ

طالانکہ اللہ تعالیٰ بدوں اس کے کہا ہے نورکو کمال تک بہنچاد نے مانے گانبیس کمال تک بہنچانے کی کی صورتیں میں ایک تو دلائل سے اس کو ثابت اور تو ی کرنا

کمال تک پیچا ہے کی کی صور میں ہیں ایک و دلال سے اس کو قابت اور ہوگ رہا ایر اسلام کے لئے ہرز ماند ہیں عام ہوادا کی ہداس کے ساتھ سلطنت بھی ہوا س کے لئے بیشرط ہے کہ الل اسلام میں دین اور صلاحیت غالب ہواور ایک صورت بیا ہے کہ دوسرے فداہب بالکل مث جا میں اور اسلام ہی اسلام رہے اس کا ظہور حضرت میں علیہ السلام کے ذمانہ میں ہوگا۔ ولیط: اوپر یہود و نصاری کی تفریات میں علاء اور راہوں کی بعض حالتیں جن سے علاء اور راہوں کی بعض حالتیں جن سے علاء اور راہوں کی بعض حالتیں جن سے عوام میں مرائی ہیلی ہے بیان فریاتے ہیں اور اس صفحون کا مخاطب مسلمانوں کو شاید اس کے بنایا میں اور کی بیاروں کی میں اور اس کا مذکریں یابھا الله ن تا تکوون

#### وَلُوْكُرِهُ الْكُفِرُونَ ۞ هُوَاتَّذِيْ

کو کافر لوگ کیے ی ناخوش ہوں (چنانچذ) وہ اللہ ایا ہے

#### اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَامِ وَدِيْنِ الْحَقِ

کهاس نے اپنے رسول کو ہدایت ( کا سامان یعنی قر آن) اور سچادین دے

#### لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ لَا وَلَوْ كَرِهَ

کے بھیجا ہے تا کہ اس کو تمام (بقیہ) دینوں پر غالب کر دے گومشرک

#### الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَايَتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا

کیے عی ناخوش ہوں اے ایمان والوا

#### إِنَّ كُثِيْرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ

وكثر احباز اور رببان

یعنی میبود ونصاری کے علما واورمشائخ

#### لَيَ أَكُلُوْنَ أَمُوالَ التَّاسِ بِالْبَاطِلِ

لوگوں کے مال نامشروع طریقہ سے کھاتے ہیں اللہ المحتی احکام کو چھپا کرعوام کی مرضی کے موافق فتوے دے کران سے نذرانے لیتے ہیں ال

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

اور الله کی راہ ہے باز رکھتے ہیں

ک بعض دوسری کفریات اور جہالات کا بیان ہے تا کہ جہاد کا حکم مؤکد ہو جائے اور ساتھ میں جہاد کا تھم بھی ہے اور ان جہالات سے بہلے وین حق کومعین فرماتے ہیں کہ وہ کونسا دین ہے تا کہ جواس کے خلاف ہواس کا غلط اور جہالت ہونا ظاہر ہو جائے اور اس جہالت کا امل یہ ہے کہ مشرکین ان احکام کو بدلا کرتے تھے جوزمانہ کے متعلق ہیں جس کی ہے صورتین حمیں ۔ اشہر حرم (لینی ذیقعدہ و ذی الحبہ ومحرم ورجب) میں وہ لوگ بھی شریعت ابراہیمیہ کے اعتقاد کی وجہ سے کمل و غارت کو براسمجھتے تھے کیکن اگر بھی اپنی نفسانی اغراض ہے ان میں لڑ ائی کرنے کی ضرورت برتی یالائے لائے محترم مبینہ آ جا تا تو کہتے کہ اس سال میں مبینہ حرام ہیں ہوا دوسرامبیند حرام ہوگا مثلاً محرم آسمیا تو کہتے ہیں کہ اب کے مفرحرام ہو کا دراگرمغر میں بھی منرورت ہوئی تو کہتے کے رہے الاول حرام ہوگا غرض سال بمرمیں جار مبینے کا عدوتو پورا کرویتے لیکن مخصیص کالحاظ نہ کرتے کہ واقع میں کونسام مید بی محترم تھااور ہم نے کس کو قرار دے دیا اور اگر کسی سال مں برابر دس مبینہ تک اڑائی کی ضرورت ہوئی یا ٹالتے ٹالتے دس مہیئے گزر کئے اور آ کے دوی مینے رو کئے تو ایسے موقعہ پر سال کے مینے بڑھا لیتے يعنى يول كتے كه بيسال جوده مينے كا موكيا جس من حارمينيا شرحرم بي اوراس کئے اس کا حج مختلف مبینوں میں واقع ہوتا چنانچہ ۹ ہجری میں جب حضرت صدیق اکبڑنے حج کیا ہے جس میں سورؤ براوت کا اعلان کیا ممیا وہ مہینے سے تو ذی المجہ تقام کران کے حساب میں ذیقعدہ تعااور مشرکین اس سال ذیقعد میں حج کرنے اس لئے آھے کہ وہ بارہ مبینوں یں ہے ہرمہینہ میں دو برس تک حج کیا کرتے تھے سواس سال ان کے حساب سے ذیقعد میں حج کرنے کی باری تھی اور اس قاعد و کے موافق ا گلے سال ان کے حیّاب ہے ذی الحجہ میں حج کرنے کا نمبر تھا اور وہ واقع میں بھی اوران کے حساب ہے بھی ذی الحجہ بی تھا اس سال حضور نے حج فر مایا ۱۳ اوربعض رویات میں بیمی ہے کہم م کومفر کرویتے تھے جس کے دومعنے ہیں ایک یہ کہ اس سال مفریملے آئمیا اس میں لڑنا درست ہے محرم چھے آ وے گااس میں لڑائی نہ کریں گے دوسرے پیے کہ ا اس سال محرم صفر کے حکم میں ہے یعنی محتر منہیں ریااور مفرمحرم کے مثل ہے بعنی و وحرام ہو گیا۔ یہ حاصل تھاان کی جہالتوں کا پس آیات آئندہ میں اس کی نفی ہےاوراس کے شروع میں مہینوں کا عدد ہتلا دیا کہوہ بارہ میں اس ہے کم یا زا کدنہیں ہو سکتے اور آ مے بیہ بتلا دیا کہ کوئی مہینہ مقدم مؤ خرنبیں ہوسکتا ندایک مبینہ کا تھم دوسرے مبینہ کے لئے ٹابت ہوسکتا

کیونکدان جموئے فتووں کے دھوکہ میں آ کردہ مراہی میں مینے رہے میں اور حت کو تبول تو کیا طلب بھی نہیں کرتے اور غایت حرص کی وجہ ہے وہ علماء ببودونصاری مال مجی جمع کرتے ہیں جس کی نسبت آھے بخت وعمد ہے۔ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ النَّهَ هَبَ وَالْفِضَةَ اور (غایت رص سے) جو لوگ سونا اور جاندی جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَ افِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَتِيرُهُمْ اور الله كى راو من خرج نبيس كرتے سو آپ ان كو بِعِذَابٍ ٱلِيُورِ ﴿ يَوْمَرِيحُلَى عَلَيْهَا ایک در د تاک سزا کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ فِيُ نَارِجُهُنَّمُ فَتُكُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ ک آم سی (اول) تبایا جاوے کا مجر ان سے ان لوگوں کی وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ الْهَا مَا پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جاوے گا یہ ہے عَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْامَا وہ چیز جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا گنُتُمُ *تَكُ*نِزُونَ ۞ سواب این جمع کرنے کا مزہ چکمو

اگر کسی کو یہ شبہ ہوکہ جس تخص کے پاس لا کھوں کروڑوں رو پیہ ہوگا اس
کے بدن کو کس طرح داغ کیا جائے گا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ایک دم
سے سب کا داغ دیا جاوے گا اس صورت میں اس کے جسم پر آئی جگہ نہیں کہ
لاکھوں کروڑوں کا داغ ایک ساتھ دیا جا سکے یا آ گے چیچے دیا جاوے گا اس
صورت میں تھوڑ ہے رو بے دالا اور زیادہ رو بے والا برابر ہو جائے گا کیونکہ
نے رو بے کا داغ دینا اور پہلے رو بے کا بار بارداغ دینا برابر ہے جواب یہ ہے
کہ بہلی صورت میں ممکن ہے کہ اس کا جسم وسیع کردیا جائے اور دو سری صورت
میں یمکن ہے کہ ہر رو بید کا داغ ایک بار ہو پس تھوڑ ہے مال والے کا داغنا
جلدی ختم ہو جائے گا اور زیادہ مال والے کا دریتک رہے گا۔

رابط: او بر اہل کتاب کے ذکر سے پہلے مشرکین کے ساتھ لڑ ائی

کرنے کا بیان تھا کیونکہ وہ کا فراور عبد کے تو ڑنے والے تھے آ گے ان

ہےجس ہےان تینوں صورتوں کی نفی ہوگئ۔

کواپناشعار رکھواور کی ہےمت ڈروآ مےمشرکین کی جہالت کابیان ہے۔ إِنَّهَا النَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ

یہ ممینوں کا ہٹا دیا کفر میں اور ترقی ہے

کیونکداس سے حلال مینے کا حرام کرنا اور حرام کا طلال بنانا لازم آتا

ہاورتحریم حلال کفرہے۔

يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوُنَهُ

سے عام) کفار کراہ کئے جاتے ہیں کہ واس حرام مینے کو کس سال ( نفسانی

عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُواطِئُوا عِتَّاةً

غرض ہے) حلال کر لیتے ہیں اور کس سال (جب کوئی غرض نہ ہو) حرام بجھتے ہیں

مَاحَرَّمُ اللهُ

تا كالله تعالى في جومبيغ حرام كي بي (مرف )ان كالني يورى كريس

اور تخصیص تعیمین کالحاظ نبیس کرتے کہ جس مبینے کو خدانے حرام کیا

ہای کوحرام مجمیس دوسر رے کواس کی جگہ حرام نہ مجمیس۔

فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمُ اللَّهُ \* زُيِّنَ لَهُ مُرْسُوِّءُ

مجر الله تعالى كے حرام كئے ہوئے مينے كو طال كہتے ہيں ان كى

أغْمَا لِهِمْ وَاللهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ

بدا ممالیاں ان کوستحسن معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے کا فروں کو ہدایت

الكفرين 🗟

( کی تو میں )نبیس دیا

کونکہ وہ خودراہ برآ تانبیں جا ہے ہی ان کے کا فرر ہے برغم کرنا بے سود ہے ف: لوند کا مہینہ جوموسم کا حساب سیج کرنے کے لئے بارہ مہینوں پر بڑھالیا جاتا ہے وہ اس آیۃ کی مخالفت میں داخل نہیں ای طرح دوسرے حسابوں کی بھی اس میں نفی نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کیونکہ ان حسابوں سے احکام شرعیہ میں خلل اور فرق نہیں یڑ تا اور اس آیت میں اس حساب کا باطل کرنامقصود ہے جس سے احکام شرعیہ میں خلل اور نقصان یا غلطی ہونے کے جبیا کہ جہلائے مشرکین کی عادت کا بیان کیا میا البت چونکہ احکام شرعیہ کا مدار حساب قمری برے اس کئے اس کی ا حفاظت فرض علی الکفایہ ہے ہیں اگر سارے مسلمان دوسرے حساب کو إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْرِ، عِنْكَ اللهِ اثْنَا یعیا شارمبیوں کا (جوکہ) کتاب الی میں اللہ کے نزدیک

عَشَرَشُهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خُلُقَ

(معتربین) باره مینے (قری) بین جس روز الله تعالی نے آسان

السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ

اورز من پیدا کئے تھے (ای روز ہے اور

ان عدة الشهور تا الكفرين يعنى بدبات كهمآج سينيس بلكه

مِنْهَا ٱرْبَعُهُ حُرْمُ الْ

اوران میں سے جارفاص مہنے ادب کے میں

ذيقعد ذى الحبه محرم رجب

ذُلِكَ الرِّينُ الْقَيِّمُ لا

یمی (امر ندکور) دین متقم ہے ۔ لیعنی مبینوں کا بارہ ہونا اور خاص طور پر جار کا ان میں محترم ہونا ہی وین ہے اور جالمیت کی عادت بددین ہے کہ وہ بھی سال کے مہينے برها ویتے ہیں بھی اشہر حرم کی جگہ دوسر مے مہینوں کو کر دیتے تھے ا

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِ قَ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا

سوتم ان سب مبنول کے بارے میں (وین کے خلاف کر کے ) اپنا نقصان

الْمُشُرِكِيْنَ كَآفَةً

مت کرنااوران مشرکین ہے سب سے لڑنا

جبكه و وافي كفريات كونه جموري جن من بيغاص عادت بعي داخل ٢

كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كُافَّةً \*

جیما کہ وہم سب سے لڑتے ہیں

تعنی مسلمان سے ازنے کو ہروقت تیار رہے ہیں ا

وَاعْلَمُواانَ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللهُ صَعَ الْمُتَّقِينَ

اور یے جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقبول کا ساتھی ہے

بعن آگرتم کوان کی جمعیت اور سامان سے اندیشہ ہوتو تم ایمان اور تقوی

استعال کرنے لکیں جس سے حساب قری ضائع ہوجائے تو سب کناہ گار ہوں کے اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے کیکن سنت سلف کے خلاف منرور ہے اور حساب قمری کا برتنا بیجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے یعنیا افضل واحسن ہے اور اشہر حرم کی حرمت بمعنے برکت ونعنیلت کے اب ہمی باتی ہے اور ان میں لڑائی کی حرمت ابنیس ہے۔ رابط: اور بعض غزوات کا مع ان کے متعلقات کے ذکر ہوا تھا آ مے غزوہ تبوک کا بیان ہے۔ قصہ غزوہ تبوک ۔ تبوک ملک شام میں ایک مقام ہے جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم جب فتح مکه اور غز ووحنین وغیرہ سے فارغ ہوئے آ ب کومعلوم ہوا کہروم کا نصرانی بادشاہ مدینہ پر فوج بھیجنا جا ہتا ہے اور وہ فوج تبوک میں جو کہ اس کی عملداری کے اندر ہے جمع کی جادے گی آب نے خود بی سفر کا قصد مقابلہ کے لئے فر مایا اور مسلمانوں میں اس کاعام اعلان کردیا چونکہ وہ زبانہ گرمی کی شدت کا تھااور مسلمانوں کے باس سامان بہت کم تھااور سغر بھی دور دراز کا تھااس لئے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا پس ان آ بیوں میں اس کی بہت ترغیب دی کنی اور چونکه منافقین نے ایمان وخلوص نہ ہونے کی وجہ ہے اس مس طرح طرح کے بہانے نکالے اور ان کی بہت کچھ خیاشتیں ظاہر ہوئیں اس کئے ان آ یول میں ان برہمی بہت طعن وشنیع ہوئی ہے غرض آ ب تبوک تک تشریف لے جا کرا یک عرصہ تک نصرانی لفکر کے منتظرر ہے مگر دہ اليے مرقوب ہوئے كه ان كا حوصله نه ير ااور حضور بخير و عافيت مدينه منور و تشریف لے آئے اور بیاؤاقعہ رجب ۹ ھیں ہوا ہی اول اس غزوہ کی ترغیب دلاتے ہیں کا ہلی پر ملامت اور غزوہ میں نہ جانے پر سخت وعید بیان فرمات بين بعررسول التُصلّى التُدعلية وسلم كي نيبي الداداور خدائي نصرت كاكسي کے جہادمیں جانے یانہ جانے برموقوف ندہونا ہلاتے ہیں پرغزوہ کا حکم اور اس كى فعيلت بال تے موے وعده اور ترغيب بيايها الذين تا تعلمون يَّا يَهُا الَّذِي نِنَ آمَنُوْامَا لَكُمُرْ إِذَا قِبِلَ

اے ایمان والو! تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ جب تم سے

لَكُمُ انْفِرُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّا قَلْتُكُمُ

كما جاتا ہے كہ اللہ كى راه مى (جماد كے لئے ) كلو تو تم المالأرض

زمین کو لکے جاتے ہو

#### لیعنی اٹھتے اور طلتے نہیں۔ يُضِينتُهُ إِلْحَيْوةِ الثَّانيَامِنَ الْأَخِرَةِ " كياتم في خرت كوض د غوى زندكى برقناعت كرلى سود غوى زندكى كا فَهَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنيَا فِي الْإِخِرَةِ إِلَّا تمتع توآ خرت کے مقابلہ میں پر مجم نہیں بہت تموڑ اے اگرتم نہ لکاو کے تو ڵٛ۞ٳڒؖڒؾۘڹٚڣؚڒؙۏٳؽؙۼۮؚٙڹڰؙڡؗۯۼۮؘٵڹٵٲڸؽؠٵ<sup>ۨ</sup> الله تعالى تم كو خت عذاب د على ( يعنى تم كو بلاك كرد على ) اورتمهار ي تَبْدِالُ قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلا تَضُرُّوُهُ بدلے دوسری قوم کو پیدا کردے گا (اوران سے اپنا کام لے گا) اور تم اللہ

( کے دین ) کو کچو ضررت بہنچ اسکو سے اور اللہ کو ہر چیز پر بوری قدرت ہے یبال سے آخرسورت تک آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کهاس غزوه کے متعلق لوگوں کی مختلف حالتیں ہوگئ تعیں۔

ا-وہ جو بلاتر دوحضور کے ساتھ ہو گئے۔

۲-جوتر دو کے بعد ساتھ ہو گئے۔

٣- جوعذركي وجدسے نه جاسكے۔

س- وومسلمان جوباوجود عذرنه ہونے کے کابل کی وجہ سے نہ ماسکے۔ ۵-اکثر منافقین جو باوجود عذر نه ہونے کے نفاق کے سب نہیں مکئے ۲-بعض منافقین جو جاسوی اورشرارت کے لئے ساتھ ہو لئے تھے

بِن آیة ندکوره می بظاہردوسری شم کے لوگوں کا ذکر ہے اا اِلْا تَنْصُرُوْهُ فَقَالُ نُصَـرُهُ اللّهُ إِذْ أَ

ا كرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مدونه كرو محنة الله تعالى آب كي مدواس

خَرْجُهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

وقت كر چكا ہے جبكة بكوكا فروں نے جلاوطن كرديا تما

کداس وتت اس سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کا وقت تما

ثاني اثنين

جبكه دوآ دميول من ايك آب تے

اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند آپ کے ساتھ تھے۔

#### إِذْ هُمَافِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ

جی وقت کردونوں غار میں تے جب کرآپ ہے ہمرای سے فرمار ہے لا تک حوز ن ان اللہ معنا

تے کہتم ( میچو ) غم نہ کرویقینا اللہ تعالیٰ جارے ہمراہ ہے

یعنی اس کی مدد دارے ساتھ ہے

#### فَأَنْزُلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

سوالله تعالی نے آپ ( کے قلب ) پرالی تسلی نازل فر مائی

اوران طرح اینے رسول کی مدد کی سودہ خداا بھی آپ کی مدد کر ریگا۔

#### وَأَيِّكَ لَا بِجُنُودٍ لَّكُرْ تَرُوهَا

اورآ ب كوايسے شكروں سے توت دى كرتم لوكوں في نبيس ديكھا

مرادفرشتوں کالشکر ہے جوکہ سکین (یعن سلی) کے آرا ئے تھے
ف: اس میں قصہ بجرت کی طرف اشارہ ہاور دینر سا اور معظمہ سے
قریب ہے جس کانام غارثور ہے اس میں آب اور دھنر سا ابو بکر صدیق تمن
روز تک چھے رہے کفار آپ کو ڈھوند تے ڈھونڈ نے ایک قیافہ شناس کے
ہٹلانے سے جوکہ نشان قدم دیکھ کر پتہ ہٹلاد یتا تھا اس غار تک پنچاس وقت
مصرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فکر ہوئی آپ نے
ان کی تمل کی لا نعون ان اللہ معنا چونکہ اس غار پر مکرئی نے جالا بتالیا تھا
اس لئے کفار کو شربیس ہوا سب لوٹ مئے اور اس قیافہ شناس کو بے وقوف
بنایا بھروہاں سے آپ نکل کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور سے الم پہنچ مئے۔
بنایا بھروہاں سے آپ نکل کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور سے الم پہنچ مئے۔

#### وَجَعَلَ كُلِمَةً الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفَلَى "

اور الله تعالینے کافروں کی بات (اور تدبیر) نیجی کر دی

وَكِلِمَهُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا الْعُلْيَا الْعُلْيَا الْعُلْيَا الْعُلْيَا الْعُلْيَا الْعُلْيَا ا

( كدوه نا كام رب ) اورانشدى كابول بالاربا

كەنداكى تەبىرادرىغا عت غالب رى والله عزيز كريىم

اورالله زبروست حكمت والاب

اس لئے ای کی بات اور حکمت غالب ربی

#### ٳڹؙڣؚۯؙۉٳڂؚڣٵڡٞٵۊۜۛؿٙڡٵڷۜٛۊؘۘڿٵۿؚٮ۠ۉٳ

نکل پڑوخواو تھوڑے سامان ہے (ہو) اور خواہ زیادہ سامان ہے (ہو)

#### بِأَمُوا لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ

اور الله كى راه من اين مال اور جان سے جہاد كرو ية تمبارے كئ

#### خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ @

بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو (تو در مت کرو)

آ خرت کی بہتری یعنی تو اب اور قرب ہونا یہ تو یقینی ہے اور بھی دنیا کی بہتری بھی ہوتا ہے تو یقینی ہے اور بھی دنیا کی بہتری بھی ہوتا ہے

مہر من ہوں ہے ہیں، دور است اور رہے ویرو اللہ اور است کے آخر رابط: اوپر اس غزوہ کے متعلق مسلمانوں کو خطاب تھا آگے آخر سورت تک منافقین کے احوال واقوال ندکور ہیں جو باوجود عذر نہ ہونے کے نفاق کے سبب غزوہ میں شریک نہیں ہوئے اور درمیان میں پجھاور مناسب مضامین بھی آگئے ہیں لو گان عوضاً تا لیکذہون

#### لَوْ كَانَ عَرَضًا قُرِيْبًا وَسَفَرًا

اگر کچھ لکتے ہاتھ کھنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا

#### قَاصِدًا لَا تَبَعُوٰكَ وَلَكِنَ بَعُدُت

تو یہ (منافق) لوگ منرور آپ کے ساتھ ہو کیتے لیکن ان کوتو مسافت

#### عَلَيْهِمُ الشَّقَّهُ ﴿

ی دور دراز معلوم ہونے لکی

اس لئے یہاں ہی رہ مجئے کیونکہ ان کا ساتھ چلنا دو ہا توں پرموتو ف تھاا سنر کے معمولی ہونے پر آگئے ہاتھ کچھ مال و متاع مل جانے پر اور مسافت دراز ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ سنر معمولی نہ رہا اور مال نئیمت کے بھی جلدی ملنے کی تو قع نہ رہی اور اگر مال و متاع ملنے کی جلدی تو قع ہوتی بھی جب بھی و وساتھ نہ چلتے کیونکہ سنر تو ہر حالت میں معمولی نہ تھااوران کا ساتھ چلنا اس پر بھی موقوف تھا کہ سنر نز دیک ہوا ا

#### وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِاسْتَطَعْنَا

اور اہمی خدا کی تشمیں کھاجاویں مے کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی

لَخُرَجْنَامَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنْفُسُهُ مُ

تو ہم ضرور تمہارے ساتھ طلتے۔ بیالوگ (مجموٹ بول بول) کر اپنے

#### وَاللَّهُ يَعُلُمُ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴿

آپ کو تاہ کر رہے ہیں اور اللہ جانا ہے کہ یہ لوگ یقینا جموئے ہیں اللہ بان کوکوئی عذر نہ تھا اور ساتھ جانے پر قادر تھے اور پھر آئیں گئے اس کئے یہ عذاب کے سختی ہیں۔ ربط: اوپر جن منافقین کاذکر ہے انہوں نے آپ کی روائل کے وقت جموثے جموثے عذر تر اش کر سنر میں ساتھ نہ جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لئم تھی اور آپ نے اجازت وے دی تھی آگے اللہ تعالی اس اجازت کا نامناسب ہوتا اور ان کا بیجہ نفاق کے اجازت طلب کرنا بیان فرماتے ہیں۔ عفا اللہ عنک تا بئر ددون

#### عَفَا اللهُ عَنْكَ الْمَ أَذِنْتَ لَهُمْ

اللہ تعالیٰ نے آپ کومعاف (تو) کرویا (لیکن) آپ نے ان کو (الی جلدی) اجازت کیوں دیدی

اس میں گذشتین پر عماب معصور نہیں بلکہ اصل معصور آئندہ کے لئے اس میں گذشتین پر عماب اور معانی جس طرح کناہ کی ہوتی ہے ایسے بی نامناسب بات کی بھی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اجازت دینا نامناسب ہوا پس اس سے کناہ کا شبہ نہ کیا جائے اور اس نصیحت سے یہ غرض نہیں ہے کہ منافقین آپ کی اجازت سے رہ گئے ور نہ ضرور ساتھ چلتے اور ان کا جانا مصلحت منافقین آپ کی اجازت سے رہ گئے ور نہ ضرور ساتھ چلتے اور ان کا جانا مصلحت منافقین آپ کی اجازت سے رہ گئے کی خرابیاں خود ہی فہ کور ہ وتی ہیں اور اگر آپ اجازت نہ دیتے تب بھی ان کی نیت جانے کی نہ تھی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجازت نہ دی ہوئی یہ نہ ہوتی اور اگر اجازت نہ دی اجازت نہ دی ہوئی یہ نہ ہوتی اور اگر اجازت نہ دی ہوتی اور اگر اجازت نہ دی حالی ہوجائی۔ اجانی اور یہ جب کہ جوانی کو بیان کی خبا شت تو تھلم کھلا طاہر ہوجائی۔

حَتِّي يَتُبَيِّنَ لَكَ الَّذِيثَ صَدَقُوْا

جب تک کہ آپ کے سامنے سے لوگ ظاہر نہ ہوتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ منافقوں میں سے لوگ بھی تنے بلکہ یہ مطلب کے دجو سے مسلمان در حقیقت معذور تنصان سے انگی حالت ممتاز ہوجاتی

وَتَعْلَمُ الْكُنْ بِيْنَ ۞

اور حبوثوں کو معلوم نه کر لیتے

پس جو ہے تھے ان کوا جازت دی جاتی اور جموٹوں کوا جازت نہ دی جاتی تا کہ وہ خوش تو نہ ہونے یاتے کہ ہم نے آپ کو دھو کہ دے دیا ا

لايستأذِنك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ

ہو لوگ اللہ پر اور آیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں

#### وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أَنْ يُتُجَاهِلُوْ

اور این مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے بی رفصت

#### بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ وْ

نه ماتکمیں (بلکہ و و تھم کے ساتھ دوڑ پڑیں مے )

یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ سور ہ نور کے آخیر میں آیۃ لم یلھوا حتی

بستاذ ہوہ میں تو مسلمانوں کی صفت ہے، تلائی گئی ہے کہ وہ اجازت مانگا

کرتے ہیں اور یہاں یہ فر مایا ہے کہ سے مسلمان اجازت نہیں مانگتے جواب

یہ ہے کہ وہاں عذر کی وجہ سے اجازت مانگنا نم کور ہے اور یہاں یہ مراد ہے کہ

با عذر کے اجازت نہیں مانگتے ہیں دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

ربط: او پر منافقین کا پیچے رہ جانا اور جمونا عذر کرنا فہ کورتھا آ گے اس عذر کے جموث ہونے کا قرید بیان فرماتے ہیں اور ان کے پیچے رہنے پڑم نہ کرنے کے لئے اس کی حکمت بتلاتے ہیں کہ ان کا ساتھ نہ جانا ہی بہتر ہوا اگر یہ ساتھ جاتے تو فہاد ہی کرتے اور اس کی تائید گذشتہ واقعات سے بیان کرتے۔ولو ارا دو اتا ہم سکار ہون

#### وَاللَّهُ عَلِيْمٌ مِالْمُتَّقِيْنَ ﴿ إِنَّمَايَسْتَأْذِنُكَ

اورالله تعالی ان متقبوں کوخوب جانتا ہے البتہ و ولوگ (جہاد میں نہ جانے

#### النَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

ے ) آپ سے رخصت ما تکتے ہیں جواللہ پراور قیامت کے دن پر

#### الأخِرِوَارْتِابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ

ایمان نبیں رکھتے اوران کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سود واپنے

#### <u>ڣٛڒؽڽؚڰؚؠؗؽ</u>ؾٞڒڐۮۏڹٙ۞ۅؘڬۏٲڒٳۮۅٳ

شکوک میں پڑے ہوئے حیران ہیں اورا گرو **ولوگ ( غز وہ میں ) چلنے کا** 

الخُرُوْجَ

ارادہ کرتے تو

جیسا کہ وہ اپنے عذر کے وقت ظاہر کرتے ہیں کہ چلنے کا تو اراد وقعاً لیکن کیا کیا جاوے فلال ضرورت ہیش آھئی۔

#### الأعَثُ وَاللَّهُ عُدَّاةً

اس کا چھرسامان تو درست کرتے

جیسا کہ عادۃ سفر کے ارادہ کے وقت ہمیشہ کیا کرتے ہیں مگر انہوں نے تو شروع سے ارادہ ہی نہیں کیا

#### وَّلٰكِنْ كَرِهُ اللهُ انْبُعَاتُهُمُ

ليكن (خرموكى)الله تعالى في ان كے جائے كو پندنيس كياس لئے ان كوتو في نيس دى

#### فَتُبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُ وَامْعَ الْقَعِدِينَ ۞

اور ( بھکم بھوین ) یوں کہد یا گیا کہ اپانچ لوگوں کے ساتھ تم بھی بیباں بی دھرے دہو

آ مےان کے جانے میں خرنہ ہونے کی وجہ بیان فر ماتے ہیں۔

#### لُوْخَرَجُوْا فِيْكُمْ مِثَا سَادُوْكُمْ

اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سوا اس کے کہ

#### الكخبالاوّلا أوضعواخلككم

اور دونا فساد کرتے اور کیا ہوتا اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے

#### يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ

فكريس دوز بدوز بي محرت

تیمن لگائی بجھائی کر کے آپس میں تفریق ڈلواتے اور جھوٹی خبریں اڑا کر پریشان کرتے۔ دشمن کا رعب تمہارے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتے اس لئے ان کا نہ جانا ہی اچھا ہوا ۱۳

#### وَفِيْكُمْ سَتْعُونَ لَهُمْ اللَّهُمُ

اور (اب بھی)تم میں ان کے کچھ جاسوں موجود ہیں

بعض مفسرین نے ان کومنافق کہا ہے مگر چونکہ بدلوگ اہل الرائے نہ تھے
اس لئے ان سے جاسوی کے سوا اور کسی فساد کا خوف نہ تھا بلکہ اس میں بعض مصلحتیں پوشیدہ تھیں کہ مسلمانوں کا غلب اور استقلال اور کفار کاضعیف اور مرعوب ہونا دیکھ کرا ہے سرداروں کو خبردیں تو وہ اور زیادہ جلیس مریں اور ان کے حوصلے ہمیشہ کو بہت ہوجا کمیں اس لئے ان کا ساتھ جانا حکمت کے خلاف نہ تھا۔

#### وَاللَّهُ عَلِيْمٌ وَالظَّلِمِينَ ۞

اور ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھے گا

آ کے ہلاتے ہیں کدان کی فتنہ پردازی پچھآج نی نہیں۔

#### لَقَدِ ابْتَعُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبُلُ

انہوں نے تو پہلے (جنگ احد دغیرہ میں ) بھی فتنہ پر دازی کی تقی

که لزائی میں ساتھ ہوکر عین وقت پرا لگ ہو گئے تا کہ مسلمان ہمت ہار دیں اوراس کا قصہ سور وَ آل عمران میں گز رچکا ہے تا

#### وَقَلَبُوالكَ الْأُمُورَحَتَّى جَاءَ الْحَقُّ

اورآپ کے لئے کارروائیوں کی الٹ چھیر کرتے ہی رہے بہاں تک کہ جا

#### وَظَهَرَ آمُرُ اللهِ وَهُمُ كُرِهُونَ ۞

وعده آعيااور (اس كا آناييكه )الله كاحكم غالب ربااوران كونا كواري كررتار با

ای طرح آئنده بھی ان کی مدبیریں ناکام ہی رہیں گی بالکل سلی رکھئے اور پچوفکرنہ سیجئے ۱۲

#### وَمِنْهُمْ مِّنْ يَقُولُ اعْنَانُ لِيَّ وَلَا

اور (ان منافقین کلفین ) میں ہے بعضافخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کوا جازت ۔

تَفْتِنِي ۗ

دے دیجئے اور مجھ کوخرالی میں ندو الیے

رلط: او پرمنافقین کی عام حالت ندکورتھی آ کے کئی آینوں میں جن کے شروع میں لفظ منھم ہے بعض خاص لوگوں کے احوال واقوال ذکور بیں اور درمیان درمیان میں عام حالات کا بھی بیان ہے۔ و منھم من بقول انذن لی تا متربصون

اس مخفس کا نام جد بن قیس تھااس نے یہ بہانہ تراشا کہ میں عورتوں پر مغتون ہو جاتا ہوں اور رومی عور تیس بہت حسین ہیں پس تبوک جانے میں میراد بی ضرر ہے اس لئے رخصت کا خواستگار ہوں ۱۲

#### ألاف الفِتْنَةِ سَقَطُوا اللهِ الله

خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑئی چکے

کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی اور کفر سے بڑھ کر اور کون می خرابی ہوگی۔

#### وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُ خِيطَهُ إِللَّا لِكُفِرِينَ ۞

اور یقینا دوزخ (آخرت میس)ان کافروں کو گھیرے گی۔ (اگرآپ کوکوئی

إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَهُ تُسُوُّهُمْ وَإِنْ

المجمی حالت چین آتی ہے تو وہ ان کے لئے موجب غم ہوتی ہے اور آپ پر

تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَلُ إَخَلُنَّا

کوئی حادثہ آپڑتا ہے تو (وہ خوش ہوکر) کہتے ہیں کہ ہم نے تو (ای لئے ) محمد میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

أَمْرَنَامِنُ قَبُلُ

بہلے سے اپناا صیاط کا پہلوا فقیار کرایا تھا

کہان کے ساتھاڑا کی وغیرہ میں نہ گئے تھے

وَيَتُوَلَّوُا وَّهُمُ<u>مُ</u>فَرِحُونَ ۞قُلُ لَّنَ

ادر (یہ کہ) وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں آپ فرما و بچئے کہ ہم

يُصِيْبَنَا إِلَّا كُتَبَ اللَّهُ لَنَا "

پر کوئی حادث نہیں پڑسکنا مگروہی جواللہ تعالیٰ نے ہارے لئے مقدر فرمایا ہے

هُوَمُوْلِكُنَا عَ

وه بماراما لک ہے

اور ما لك حقيق كو مرطرح تصرف كااختيار بوه جوتجويز كرے غلام كو

اس پرراضی رہنا جاہئے۔

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

اور الله کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سرد رکھنے جاہئیں

قُلُ هَلُ تُرَبُّصُونَ بِنَاۤ اِلْآ اِحْدَى

آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہارے حق میں دو بہتر یوں میں سے ایک مود حور میرم ج<sub>ر م</sub>ط

بہتری بی کے منتظرر ہے ہو

کیونکہ ہمارے لئے جس طرح خوشحالی بہتر ہے ہیے ہی حوادث اور مصائب بھی انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں کہ ان میں درجات کی بلندی اور مناہوں کی معافی ہوتی ہے۔۱۲

<u>ۅۢڹػؗڹٛڹۘڗۺڞڔؚڮؙؗۿ۫ٲڹؾؙڝؚؽڹڰۿؙ</u>

اورہم تمہارے تن میں اس کے ختھر مہاکرتے ہیں کہ خداتعالی تم پرکوئی عذاب

• 7 • • • •

#### جب کے آپ کفر کو ملم کلا ظاہر کردوہ تم بھی دوسرے کفار کی طرح تل کئے جاؤ۔ فیک سے حرج و ایک ایک ایک کے جائے۔ فیک سے میں آپ کا مرج کے میں سے میں ایک دی

سوتم (اپ طور پر) انظار کرواور ہم تہارے ساتھ (اپ طور پر) انظار میں ہیں پہلے جواب کا حاصل ہے ہے کہ اللہ مالک اور حاکم ہیں حاکم ہونے کی حثیت ہے ان کو ہر تصرف کا اختیار ہے اس لئے ہم راضی ہیں اور دوسرے جواب کا حاصل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں اس مصیب میں بھی دوسرے جواب کا حاصل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں اس مصیب میں بھی ہمارے فائدہ کی رعایت کرتے ہیں اس لئے ہم ہر حال میں فائدہ میں ہیں۔ بخلاف تمہارے کہ تمہاری خوشحالی کا انجام بھی و بال اور نکال ہے اگر دنیا میں ہیں تو آخرت میں ضرور ہے۔

رلط: اوپرجس منافق کا یہ آو آیا ہے لا تفت کی مجھ کوخرابی میں نہ دائے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خودتو نہ جاؤں گالیکن مال ہے آپ کی اعانت کردوں گا۔ آگے حق تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ ہے مالی امداد مقبول نہیں کیونکہ طاعات کے قبول کے لئے ایمان شرط ہے۔ قبل انفقو اسطوعاً تا کفرون

#### قُلُ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهًا

آب فرماد یجئے کہ خواہ خوثی سے خرج کرویا ناخوثی سے

یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین خوثی ہے بھی خرج کرتے تھے اور آئندہ آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بمیشہ نا گواری کے ساتھ خرج کرتے تھے ہیں دونوں میں تعارض ہوا جواب یہ ہے کہ اس جگہ خوثی اور ناخوثی دونوں کا ذکر بطور فرض کے ہے کہ اگر بالفرض تم خوثی ہے بھی خرچ کر و تب بھی ایمان نہ ہونے کی وجہ ہے مقبول نہیں اور آگے ان کی اصلی حالت کا بیان ہے کہ وہ خوثی ہے کہ خرچ کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ نا گواری ہے کرتے ہیں اور نا گواری کے ساتھ مسلمان کا خرچ کرنا ہمیشہ نا گواری ہے کرتے ہیں اور نا گواری کے ساتھ مسلمان کا خرچ کرنا ہمی قبول نہیں کا فریج کرنا کے جمعی قبول نہیں کا فریج کرنا کے جمعی قبول نہیں کا فرکا خرچ کرنا کیے قبول ہوسکتا ہے۔

لَّنَ يُتَقَبِّلَ مِنْكُمُ ۖ الْكُمْ كُنْ تُمُ

م ہے کی طرح (خدا کے زویک) مقبول نہیں ( کیونکہ) بلاشیم عدول

قُوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿

حکمی کرنے والےلوگ ہو

اس جگه عدول تھی ہے كفر مراد ہے جيسا كه آ مح آتا ہے۔

### ومامنعهم أن تُقبل مِنهُمُ نَفَقتُهُمْ

اوران کے خرخرات تبول ہونے سے اور کوئی چیز بجراس کے مانع نبیس کہ

#### اِلْآانَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

انبوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا

ای کواد پرعدول حکمی کہا تھااور کا فرکا کوئی عمل مقبول نہیں آھے اس کفر اطنی کی ظاہری علامات بیان فرمائے ہیں۔

#### وَلاَيانُونَ الصَّلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسُالًى

اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر بارے جی ہے

#### وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ۞

اور خرج نبیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ

کیونکہ دل میں تو ایمان ہے نہیں جس سے تو آب کی امید ہواوراس امید سے نیک کاموں کی رغبت ہو بلکہ جو پچھ کرتے میں خس بدنا می سے بیخے کے لئے کرتے ہیں۔

#### فَلَا تُعْجِبُكَ آمُوالُهُمْ وَلَآ أُوْلَادُهُمْ

سو ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ زالیں کے مردودوں کو میں مسلم رح عطا ہوئیں حقیقت یہ ہے کہ مینعمت

نبیں بلکہ عذاب ہے کیونکہ (آ محترجمہ)

#### اِتَّمَا يُرِنُدُ اللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ بِهَا فِي

الله كوصرف يمنظور م كدان ( فدكوره ) چيزول كي وجه يد ذوى زندكي يس

#### الُحَيْوةِ الثُّانيَا

( ممى)ان كوكرفآر عذاب ركے كا

دنیا میں مال واولا دکا عذاب ہونا حب دنیا کے لئے لازم ہاول تواس کے تحصیل اور تمنا میں کیسی جسمانی اور روحانی کوفت اٹھانا پڑتی ہے چر حصول کے بعد ذرانقصان ہوگیا یا ذرامرض ہوگیا تو بس ایک غم کا بباڑ سر پر سوار ہاور اگر سب حالتیں مرضی موافق بھی ہول تو اس کا اندیشہ کوئی بات نا کوار چیش نہ آ جائے چرمفارقت کے وقت کس بلاکی حسرت اور صدمہ کوفدا کی پناہ۔

#### وتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفِرُونَ ۞

اور ان کی جان کفر بی کی حالت میں نکل جاوے

جس ہے آخرت میں بھی گرفتار عذاب دہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ کافر پر جتنی د نبوی نعتیں زیادہ ہول گی اس کا کفر دونا بڑھے گا جس پر عذاب بھی دونا ہوگا ہیں جس مال واولا د کا بیانجام ہووہ انبعام کباں پھراس پر تعجب کیوں ہواا رابط: او پران کے کافر ہونے کا ذکر تھا آگے ہتلاتے ہیں کہ بیلوگ نفاق اور تقیہ کی وجہ سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں و یحلفون تا یہ محون

#### وَيَخْلِفُونَ بِاللهِ اللهِ وَلَهُمُ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ

اوریه (منافقین )لوگ الله کی قسمیس کھاتے ہیں کہووتم میں کے ہیں حالا نکہ

#### مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞

(واقع میں )وہتم میں کے نبیل کیکن (بات یہ ہے کہ )وہ ڈر پوک لوگ ہیں

اس وجہ سے ڈر کے مارے کہ ہمارے کفر ظاہر ہونے پر ہمارے ساتھ دوسرے کفار کا سابر تاؤنہ ہونے لگے اپنے کفر کو جھوٹی فتسمیں کھا کر چھیاتے ہیں اور کہیں دوسری جگہ ٹھکا نائبیں جوآ زادی ہے جارہے ہیں اا

#### كُوْيَجِدُونَ مَلْجًا إَوْمَعْرَتِ اَوْمُ تَاخَلًا

ان نوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی تو یا غار یا کوئی ممس

#### تُولُوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْبَحُونَ ۞

بیضنے کی ذرای جگہ بیر ضرور مند افعا کر ادھر چل دیتے

اور اظہار ایمان نہ کرتے مگر اب کیا کریں بیچارے مجبور ہیں نا چار محموثی تسمول سے کارروائی کرتے ہیں؟ ا

رلط: آیت و منهم من یقول انذن لی کی تمبید می گذر چکا و منهم من یلمزک تا راغبون

#### وَمِنْهُمُ مِّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقْتِ

اوران می بعض و اوگ بیں جومدقات (تقسیم کرنے ) کے باروش آپ برطعن کرتے ہیں کے داروش آپ برطعن کرتے ہیں کے داروش کی گئی۔

#### فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ تَمْ يُعُطُوا

سوا کران صدقات میں ہے (ان کی خوا ش کے موافق )ان کول جاتا ہے تو

#### مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ۞

وہ رامنی ہوجاتے ہیں اور اگر ان صدقات میں ہے ان کو ( ان کی خواہش کے موافق )نبیں ملیا تو وہ ناراض ہوجاتے ہیں

جس معلوم ہوتا ہے کہ اصل منشاان کے اعتر اص کامحض حرص اور خود غرض ہے ہا اسے اعتر اص کا باطل ہوتا ظاہر ہے ا

#### وَلُوْانَهُمْ رَضُوْامًا اللهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ لا

ادران کے لئے بہتر ہوتا اگر و ولوگ اس پردامنی رہتے جو پھواللہ اوراس کے

#### وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ

رسول نے دیا تھااور یوں کہتے کہ ہم کوانشکافی ہے آئد والشدتعالی اپنافسل

#### مِنُ فَضْلِهٖ وَرَسُولُهُ لا

ہے ہم کواورد سے اوراس کے رسول دینے

لیعن جس قدران کو دیا تھا اس کو مناسب سجھتے اور یوں خیال کرتے کہ ہمارے لئے اس میں خیرو برکت ہوگی اوراگر پھر حاجت چیش آوے کی اوراگر پھر حاجت چیش آوے کی اورمسلم ہم کوامداددے دیں م

#### اِنَّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ فَ

ہم(اول ہے)اللہ ہی کہ طرف انکہ باتیں

اورالله بی سے سب امید یں المحتے ہیں آئر کی وشر بو الدائی آیے
معلوم بوتا ہے کے صدقات میں سے منافقین کوجی ما کرتا تھا حالا نکدوہ تو
کافر ہے جواب یہ ہے کہ اگر یہ صدقہ نفل تھا تب تو کوئی اشکال بی نہیں
کیونکہ نفل صدقہ کا فرکو بھی دے کئے ہیں اور اگر قرض معدقہ تھا تو اس کی
دجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اس وقت منافقین کے ساتھ تمام احکام میں مسلمانوں کا
سابرتا وکیا جا تا تھا اس میں بھی ایسائی کیا گیا۔

ربط: او پرمدقات کے بارے میں معرضین کے اعتراض کا جواب دیا تھا آگے ای جواب کی تائید کے لئے صدقات کے مستحقی کا بیان فرماتے ہیں جس سے مقصور یہ ہے کہ صدقات کا مدار خاص اوصاف پر ہے پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کسی کو دینے اور کسی کو ند دینے اور کم یا زیادہ دینے میں ان اوصاف کا لحاظ رکھتے ہیں معرض بے سمجے اعتراض کرتا ہے اور اگر چہ آگے بیان صدقات فرض کا ہے اور او پر کی آیة میں صدقات کا اور اگر چہ آگے بیان صدقات فرض کا ہے اور او پر کی آیة میں صدقات کا فرض ہوتا تا بت نہیں لیکن اس سے قل صدقات کا حال ہمی معلوم ہوسکتا ہے فرض ہوتا تا اور مصالح پر ہے ای کے جس طرح صدقات فرض کا مدار خاص اوصاف اور مصالح پر ہے ای طرح صدقات لفل ہیں بھی بعض خاص مصلحوں کی رعایت کی جاتی ہے طرح صدقات لفل ہیں بھی بعض خاص مصلحوں کی رعایت کی جاتی ہے قاسم امین صلی الله علیہ وسلم ان کو پیش نظر رکھتے ہیں پس صدقات فرض کی

تخصيص بطور مثال كنهوى - انعا الصدقات نا عليم حكيم - إِنَّهَا الصَّلَ قُتُ لِلْفُقَدِ آءِ وَالْهَلْكِيْنِ

صدقات تو صرف حق ہے غریوں کا اور مخاجوں کا فقیراور سکین کی تغییر میں گواختلاف کیا گیا ہے کہ ایک کے معنے یہ بیں کہ جس کے پاس پچھنہ ہوا درا کیا ہے معنی یہ بیں جس کے پاس نصاب ہے کہ ہوئین زکو قالی کے معنی یہ بیں جس کے پاس نصاب کے ہوئین زکو قالی جس میں پچھا ختلاف نوس اور زکو قاوصد قات وصول کرنے والوں کے سواباتی جس قدر اقسام آئے ندکور بیں ان سب میں زکو قاد ہے کہ شرورت سے زیادہ مقدار نصاب مال کے وہ مالک اور قابض نہ ہوں اور اس بناء پر صرف فقراء کہ دوینا کافی معلوم ہوتا تھا گئین دوسرے عنوانات کے لانے سے یہ مقصود ہے کہ ان میں علاوہ فقر و مسکنت کے دوسرے اسباب بھی ایسے موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ دیکیری

اورامدادے متحق ہیںاور سلمان ہوناسب کے لئے شرط ہے۔ والعملین عکیها

اور جوكاركن ان صدقات برمتعين بي

جوکہ سلطان اسلام کی طرف ہے صدقات اور زکو قوصول کرنے پر مقرر میں کہ ان کو باوجودغنی ہونے کے بھی اسی زکو قامیں سے بطور اجرت اور تخواہ کے دیتا جائز ہے۔

وَالْهُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

اورجن کی دلجوئی کرنا (منظور) ہے

جناب رسول النمسلى النه عليه وسلم كذا النه جل بعض كافرول كوزكو قدى المائة من اكر چده وسلمان نه تصحر اسلام لان كاميدهمي يا محض ان كفتنده شرارت سے بحف كے لئے محموز كوق من سے دے دیا جاتا تھا اور بعضے نو مسلمول كو بحى اگر چدوہ غریب نه ہول محض اسلام سے محبت پیدا كرنے كے الئے زكوق دى جاتى تھى اور ان لوكوں كوم وكفة القلوب كہا جاتا تھا محرص ابدك وقت من اجماع ہوكیا كداب ان كازكوق من كوئى حق نبیس جس سے معلوم ہو ميں اجماع ہوكیا كداب ان كازكوق من كوئى حق نبیس جس سے معلوم ہو كیا كداب وہ پہلاتكم منسوخ ہے البت اگركوئى نومسلم غریب ہواور دل جوئى كی منرورت ہوتو اس كوغريوں من وافل كركے ذكوق دى جاوے كے۔

وَفِي الرِّفَابِ

اورغلامول کی گردن چیزاتے رہے

مردن چیزانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلام کواس کے آ قانے مید کمد

دیا ہو کہ تو اتنا روپیہ مجھ کو دے دے مجرتو آزاد ہے اس غلام کو زکو ۃ دی 📗 آپ کی شان میں ایس باتیں کہتے ہیں کہ من کرآپ کو تکلیف ہو۔ جائے تا کہاہے آتا کوروپید سے کرآ زاد ہوجائے۔

اورقرض داروں کے قرضہ میں

مسکلہ: اگر کسی کے باس دس ہزار موجود ہوا دراس سے زیادہ کا مثلاً میاره بزار کا قرضدار مواس کوز کو ة دینا درست ۱۳

#### و فِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

اور جہاد میں اور مسافروں میں

مسكله: مجابداي كمريس مال اورسامان ركهتا عيم كمر سي جدا عداور یہاں سامان بیں اس کوز کو ہ و بنا درست ہے اور بہی تھم ہے ہر سافر کا۔ مسكله:ابسب لوكون كوزكوة ديني من يشرط ب كهجس كوزكوة دى جائے اس كو مالك كرديا جائے بدون مالك بنائے زكو ة ادانہ ہوگى۔ سکلہ بیسب احکام صدقہ فرض کے ہیں نفل میں بیقیدی نہیں۔ بیسب

#### فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

يظم الله كى طرف مع مقرر باورالله تعالى بزي علم والع بزى حكمت والع بين مناسب اور تامناسب كوجائے بي اور مناسب احكام مقرر كرتے ہيں۔

رلط: اورآية ومنهم من يقول كى تمبيديس ندكور بوچكا إور شان نزول ان آیوں کا یہ ہے کہ بعض منافقین نے جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كي شان ميں كوئي نازيا بات كهي سي دوسر منافق نے كہا كه ایبامت کروکہیں آپ کوخبرنہ ہوجائے مجرہاری خبرلیں وہخف بولا کہیں مح فکرنیں آپ ہر بات کان دے کرین لیتے ہیں اور برایک کے دھوکہ میں آ جاتے ہیں کچھ تحقیق نہیں کرتے اگر ایسا ہوا ہم جا کر یا تمیں بنادیں ے اور دھوکہ دے کر بری ہوجاوی کے رومنہم الذین یو ذون تا الیم

#### وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ

اوران (منافقین) می سے بعضایے ہیں کہ بی کواید اکی پہنچاتے ہیں اور

كتے ميں كرآب بربات كان دے كرى ليتے ميں

آب کوجموث بول کردهو که دینا آسان ہاس کئے کچھ فکرنبیس غرض

## قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ

آب فرماد یجئے کہوہ نبی کان دیکر تووی بات سنتے ہیں جوتمہارے فق میں خیر (عی خیر ) ہے

اورجن باتوں میں خیرنہیں ہوتی ان کو کان دے کرنہیں سنتے ہاں اپنی طبعی خوش اخلاقی اور کرم کی بناء پر ان کو ٹال دیتے ہیں کہ باتیں بنانے والے یر دارو میر ہیں کرتے کہ اس کو تھلم کھلا جھٹلاتے۔ جس سے تم کو یہ دهوکه ہوا که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفخص کی بات کوسیاسمجھ لیتے ہیں آ کے ان الحیمی باتوں کا بیان ہے جن کوآ پ کان دے کر سنتے ہیں۔

كدوه الله برايمان لاتے بي

جودی کے ذریعیا کے ومعلوم ہوتی ہیں اور ان کی تقیدیق کا تمام عالم کے لئے خبر ہونا ظاہر ہے کیونک تعلیم اور عدل کا پورا مداران کے سی سیجھنے ہی پر ہے۔

#### وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ

اور مومنین کا یقین کرتے ہیں

بشرطیکہ وہ ایمان اورا خلاص کے ساتھ بیان کریں اور بیشرط اس کئے بڑھائی گئی کہ ہرمومن کی ہر بات کا سیاسمجھنا ضروری نہیں جب تک کہ وہ تواعد شرعیہ کے موافق ایمان اورا خلاص کے ساتھ بیان نہ کرے اور اس کا خیر ہونا بھی ظاہر ہے کیونکہ عدل وانصاف اس برموتوف ہے کہ حالات ک صحیح اطلاع ہواوراس کا ذریعہ ہے مسلمان ہی ہیں غرض کان دے کراور سچا تمجھ کرتو آ پ اللہ کی اور ہے مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں اور منافقین کی شرارت آميز باتم جون ليت بي اس كى وجد آك آنى ب-

#### وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْكُمْ الْ

اورآ بان لوگوں کے حال پرمبر مانی فرماتے ہیں جوتم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں

گوان کے دل میں ایمان نہ ہوپس منافقین کی یا تمی خوش اخلاقی اور مہر بانی کی وجہ ہے من لیتے ہیں اور باوجود حقیقت سمجھ جانے کے درگز راور خاموثی برتے ہیں خلاصہ بد کرتم بد بجھتے ہو کدحفرت حقیقت کونہیں سجھتے حالانکہ حقیقت کوتم ہی نہیں سمجھتے کیونکہ کسی بات کوس لینا مجمی تصدیق کے طور پر ہوتا ہے کہ دل ہے بھی اس کو صحیح سمجھیں اور بھی مہر بانی اورا خلاق کی وجدے ہوتا ہے مراس کا بیمطلب نہیں کے منافقین کی مکاری بھی آ ب ہے

مخفی نہیں رہی بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے من لینے اور خاموش ہو جائے کی وجہ ہمیشہ ہی نہیں رابط: اوپر منافقین کے بعض خاص احوال واقوال کا بیان تھا آگے پھر بقیہ مشترک حالتوں کا بیان ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ اغراض فاسدہ کی وجہ سے جموثی قسمیں کھاتے تھے۔ یہ حلفون باللّٰہ لکم تا ذلک المحزی العظیم.

#### وَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ رَسُوْلَ اللَّهِ لَهُمْ

اور جولوگ رسول الشدكوايذ النمي پنجاتے بين ان لوگوں كے لئے دردناك سزامو

#### عَذَابٌ ٱلِيُمُّ وَيَخْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ

کی یہ لوگ تہارے سامنے (جمونی) عشمیں کماتے ہیں

کہم نے فلاں بات بیں کی یاہم جہادی فلاں عذر کی وجہ سے بیس جاسکے۔

#### لِيُرْضُوْكُمْ ا

تا كرتم كورامني كرليس

جس سے جان اور مال محفوظ رہے اور یہاں بیشہ نہ کیا جائے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین تو جموثی تسمیں اس لئے کھاتے سے تاکہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم ان سے صاف رہیں اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقعود مسلمانوں کوراضی کرنا تھا حضور کوراضی کرنا نہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقعود مسلمانوں کوراضی کرنا تھا حضور کوراضی کرتا ہے تو اس طرح ہے کہ آپ ان کے جان و مال سے پھے ترض نہ کریں اس اعتبار سے تو آپ کی رضا مندی اور دوسرے دل سے راضی ہونا ہے اور دوسرے دل سے راضی ہونا ہو یا الله تعالیٰ کا راضی ہونا کو یا الله تعالیٰ کا راضی ہونا ہو الله تعالیٰ کا راضی ہونا ہو یا الله تعالیٰ کی راضی موان کا مقعود آپ کو دل سے راضی کرنا نہ تھا تا کہ خدا تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہو جو کہ اصل مطلوب ہے بلکہ محض جان و مال بچانے کے لئے ظاہری طور پرآپ کو اور سب مسلمانوں کوراضی رکھنا چا ہے تھے۔

#### وَاللَّهُ وَسَ سُولُهُ آحَقُ أَن يُرْضُونُهُ

( جس میں مال و جان محفوظ رہے ) حالانکہ الله اوراس کارسول زیادہ حق رکھتے

#### اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ 🐨

میں کدا گریدلوگ سے مسلمان میں اوان کورامنی کریں

اوریہ مقوف ہا ہمان اور اخلاص پر رابط : او پر منافقین کی بعض مشترک حالتوں کا بیان تھا ایک ان جس سے یہ ہوہ خدا ورسول کے ساتھ استہزاء کرتے تھے آگے اس کا بیان ہے جس کا قصہ کرتے تھے آگے اس کا بیان ہے جس کا قصہ

یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں بعض ایس باتیں کیں جس میں وین کے ساتھ استہزا ماور دل کی تھی پھراس وجہ سے کہ ان کی بہت ی راز کی باتوں کی اطلاع حضور کو وہی کے ذریعہ ہے ہوجاتی تھی ان کو بید خیال ہوا کہ کہیں یہ بھی ظاہر نہ ہو جائے چنا نچہ وہ فلا ہر ہوگئی اور آپ نے بلا کر پوچھا تو انہوں نے یہ بات بنائی کہ ہم تو بحض مشغل اور خوش طبی کرد ہے تھے۔ یہ حفو المنطقون تا مجر مین

#### ٱلَمْ يَعْلَمُوْاآتُهُ مَنْ يُحَادِدِ الله

کیا ان کوخرنبیں کہ جو مخص اللہ کی اور اس کے دسول کی مخالفت کرے گا

وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاسَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

( جیسا یہ لوگ کررہے ہیں ) تو یہ بات تقبر چکی ہے کدا یے تخص کودوزخ کا

فِيهًا ولِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَحْنَارُ

عذاب الطور پرنصیب ہوگی کدواس میں ہمیشد ہے گا(اور) یہ بزی رسوائی ہے

الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزُّلُ عَلَيْهِمُ سُوْمَ اللَّهُ

منافق لوگ اس ساندیشرکت میں کر مسلمانوں پرکوئی الیک مورت (مثلایا آیة )

تُنَبِّئُهُمْ بِمَافِيْ قُلُوْبِهِمْ ﴿

نازل نہ وجادے جوان کوان کے مانی الضمیر پراطلاع دے دے

سینی انہوں نے جو استہزاء اور ول کلی کی باتنیں چمپا کر کی ہیں جو مسلمانوں کے اعتبار سے الی جیں جا مسلمانوں کے اعتبار سے الی جی جیسے دل میں راز پوشیدہ ہوتا ہے کہیں مسلمانوں کو دحی کے ذریعہ سے ان کی خبر نہ ہوجائے۔

#### قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۖ

آ پ فرماد یجئے کدا چھاتم استہزا کرتے رہو

اس میں یہ جتلاد یا کہ ہم کوتمہارے استہزاء کی اطلاع ہے چنانچہ آگے

خودارشاد ہے۔

#### اِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿

بينك الله تعالى اس چيز كوطا بركر كد ب كاجس (كاظهار) عم انديشر ت تے

چنانچ استهزاء و افر ما کر ظاہر کردیا کہتم دل کی اور استہزاء کردے تھے۔

وَلَيِنُ سَالُتُهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّهَ النَّالَخُونُ

اورا کرآپان سے پوچمے تو کہدویں کے کہم تو محض مشغلداورخوش طبی کر

#### وَ نَلْعُبُ

رے تھے

#### قُلْ أَبِاللَّهِ وَالْمِيَّةِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ

آب(ان سے) كبدو يجئ كاكركياالله كے ساتھ اوراس كى آيوں كے ساتھ

#### تَسْتَهْزِءُ وْنَ 🕣

اوراس کے رسول کے ساتھ تم السی کرتے تھے

استہزاء کرتے ہووہ کیسی غرض ہویہ تو دیکھوکہ جس کے ساتھ تم دل لی اور استہزاء کرتے ہووہ کیسی چیزیں ہیں کدان کے ساتھ استہزاء کرنا کسی غرض سے جائز نہیں ۱۲ مسکلہ: دین کے ساتھ قصدا استہزاء کرنا کفر ہے خواہ بداعتقادی ہے ہو۔

#### لَا تَعْتَ نِي رُوْا

تواب(په بیبوده)عذرمت کرو

مطلب میدکه بین تخدر مقبول نبیس اوراس عذر ہے دین کے ساتھ استہزاء مائز نبیس ہوجا تا۔

#### قَلُ كُفُرْتُمُ بِعُلَ إِيْمَانِكُمُ ا

م تو اپنے کو موکن کہہ کر کفر کرنے کے

کیونکہ دین کے ساتھ استہزاء مطلقاً کفر ہے گوان کے دل میں تو پہلے بھی ایمان نہ تھا مگراب کفر ظاہر ہو گیا

#### إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآيِفَةً مِنْكُمْ

اگر ہم تم میں سے بعض کو چیوز ہی دیں

اس وجہ سے کہ وہ ہے مسلمان ہو جائمیں گے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مصداق محشی بن حمیر ہیں جو بعد میں ول سے مسلمان ہو محکے ۱۲

#### نُعَنِّبُ طَايِفَةً بِأَنَّهُ مُكَانُوا مُجْرِمِينَ ۞

تاہم بعض کو (ضروری) سزادی مے۔ بسباس کے کدوو (عمراز فی می ایجر سے کے کو کا کہ اور کی میں اور کی میں سے کی میں حاصل یہ جوا کہ اگر کوئی ول سے

توبہ کر لے اور موکن مخلص بن جائے تو وہ البتہ کفر اور عذاب کفر ہے جھوٹ جاوے کالیکن اس کی تو نی بھی سب کو نہ ہوگی ہاں بعض مسلمان ہوجاویں کے اور وہ معاف کر دیئے جائیں گے رابط: اوپر منافقین کی چند قبائے فکور ہوئی ہیں آ گے فرماتے ہیں کہ سب آپس میں بھی اور پہلے کفار کے ماتھ بھی ان باتوں میں مشابہ ہیں پھران قبائے پر وعیدا ور پہلی امتوں کے ماتھ بھی ان باتوں میں مشابہ ہیں پھران قبائے پر وعیدا ور پہلی امتوں کے قصوں کی طرف اشارہ کر کے اس وعید کی تاکید کرتے ہیں۔ المنفقون

## والمنفقة تا انفهم يظلمون المنفقة عن الفيقة من المنفقة من المنفقة من المنفقة المنفقة من المنفقة من المنفقة من المنفقة من المنفقة من المنفقة ال

منافق مرداورمنافق عورتم سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات (یعنی کفر)

بَغْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِوَيَنْهُونَ

مخالفت اسلام) كى تعلىم دية بين اوراجهي بات ( يعني ايمان واتباع نبوي)

عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ الْ

ے منع کرتے ہیں اور اپنے باتھوں کو بند رکھتے ہیں

الله كى راه من خرج كرنے سے

#### نَسُوا اللهُ فَنَسِيَهُمُ اللهُ

انہوں نے فدا کا خیال نہ کیا

<u> يعنی اطاعت نه کی ۱۲</u>

#### إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞

بلاشبہ یہ منافق بڑے بی سرکش ہیں

#### وعكالله المنفقين والمنفقت

الله تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں

#### وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا الْ

اور (علانيه) كفركر غوالول سعدوزخ كي آمكاعبدكردكما بجس مي وه بميث

#### مى حسبهم ولعنهم الله وكهم

ر ہیں مے دوان کے لئے (سزائے ) کافی ہے اوراللہ تعالیٰ ان کواپی رحمت

عَنَابٌ مُّقِيْمٌ ۞

ے دور کردے گا اوران کوعذاب دائی ہوگا

11

یعنے ان پرخاص رحمت نہ کی ۱۲ رس بیع و س

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(اے منافقو) تمباری حالت ان لوگوں کی ہے جوتم سے پہلے ہو چکے ہیں لیمنی تم بھی ان کی طرح کا فر ہوا ورسز ائے کفر کے ستحق ہو

كَانُوْآاشَكُم قُوَّةً وَّ ٱكْثَرَ

جو شدت توت میں اور کثرت اموال

ٱمْوَالُاوَّٱوْلَادًا ۚ فَالسَّتَهٰتَعُوْابِخَلَاقِهِمُ

واولاد می تم سے بھی زیاد و تھے تو انہوں نے اپنے (دنیوی) حصہ سے خوب

فَاسْتَهْتَعْتُمْ بِخَلْاقِكُمْ كَهَا اسْتَهْتَعَ

فائدہ حاصل کیا سوتم نے بھی اپنے ( و نیوی ) حصہ سے خوب فائد و حاصل کیا

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ

وَخُضْتُهُ كُالَّذِي خَاضُوا ۗ أُولَلِكَ حَبِطَتُ

باتوں میں ایسے ہی ممسے جیہا وہ لوگ ممسے تنے اور ان

أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ عَ

لوگوں کے اعمال ( حسنہ ) دنیا اور آخرت میں منائع کئے

كه دنيا ميں ان اعمال پر ثواب كى بشارت نبيس اور آخرت ميں ثواب نبيس ١٣

وَأُولَيْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞

اور وو لوگ بڑے نقصان میں بیں

کہ دونوں جبان میں خوشی اور راحت سے محروم ہیں پس ای طرح تم بھی کفر کرتے ہوا ور انہیں کی طرح ناکام ہو گے اور جسیا کہ ان کے مال و اولا دکام نہ آئے تم تو ان چیزوں میں ان سے کم ہوتمبارے بدرجہ اولی یہ کام نہ آئیں گے بیضرر تو آخرت کا ہے آگے د نیوی ضرر کے احتمال سے بھی متند کرتے ہیں اا

اکم یا تھے نبا الین من قبلهم قوم کیا ان لوگوں کو (ان ) کے عذاب و ہلاک کی خرنبیں بنجی

نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُهُوْدُ لا وَقَوْمِ إِبْرَهِ يُمَ

جوان سے پہلے ہوئے ہیں جیسے قوم نوح اور عاد اور خمود اور قوم ابراہیم سے د ا سر د سر سر می چوٹی میں ا

واصحبِ مَلْ بَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ \*

اور ابل مدین اور النی ہوئی بستی<u>اں</u>

مرادقو ملوط کی بستیاں ہیں ۱۲

اتَتَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِنْتِ عَلَمًا كَانَ اللهُ

کہان کے پاس ان کے پغیر صاف نشانیاں (حق کی) لے کرآئے (کیکن

لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآانُفُسُكُمْ

نه مانے سے بر باد ہوئے ) سو (اس بر بادی میں )اللہ تعالی نے توان بر ظلم

يَظْلِبُونَ۞

نبیں کیالیکن وہ خودی اپی جانوں پڑھلم کرتے تھے

ای طرح ان منافقین کوبھی ڈرنا چاہئے ااف: اور قوموں کے قصص تو پارہ و لو انسا کے آخیر کے رکوئوں میں گزر بچے ہیں قوم اہراہیم کا قصہ یہ ہے کہ نمرود کے وماغ میں مجھم کھس گیا تھا اور سر پر مار پڑنے ہے کچھ سکون ہوتا تھا اور اس نے ایک عالیثان عمارت بنائی تھی اس کے گرنے ہے اس قوم کے لوگ بہت دب کر مرمے کے کا الحد المندور ہوتا تھا اور اس منمون کو زیادہ لرابط: اوپر منافقین کی قباحتیں فہ کور تھیں آ کے اس منمون کو زیادہ واضح کرنے کے کے مسلمانوں کی بعض خوبیاں اور ان کے لئے بشارت بیان فرماتے ہیں کیونکہ الادہاء تعرف ماصدادھا ہر چیز اس کی ضد بیان فرماتے ہیں کیونکہ الادہاء تعرف ماصدادھا ہر چیز اس کی ضد بیان فرماتے ہیں کیونکہ الادہاء تعرف ماصدادھا ہر چیز اس کی ضد

وَالْهُؤُمِنُونَ وَالْهُؤُمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيّاءُ

اورمسلمان مرداورمسلمان عور تیس آپس میں ایک دوسرے کے (وین) رفیق مسلمان مرداورمسلمان عور تیس آپس میں ایک دوسرے کے (وین) رفیق

بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

یں نک باتوں کی تعلیم دیے یں اور بری باتوں ہے عَنِ اَلْمُنْ کُرِ وَ يُورِیمُونَ الصَّلُوعَ

روکتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں

#### جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ

كفار سے (بالسان) اور منافقین سے (باللسان) جہاد ميج

اس ترجمہ سے میاشکال رفع ہو گیا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین سے بھی جہاد ( یعنی آل واقال) کرو حالا نکہ یہ ہات خلاف واقع ہے کہ کیونکہ منافقین خلا ہری اسلام کی وجہ سے آل نہ کئے جاتے تھے جواب خلابر ہے کہ منافقین کے ساتھ جہاد کرنے سے زبانی بحث ومباحث مراد ہے۔

#### وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وْبِهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئُسَ

اوران پڑتی کیجئے دنیا میں توبیاس کے ستحق ہیںاور ( آخرت میں )ان کا

الْمَصِيْرُ۞

المكانددوزخ بادروه برى جكدب

اکلی آیة کے متعلق مخضرا قصہ یہ ہے کہ تبوک سے واپسی میں چند منافقین نے جن کی تعداد بارہ تک منقول ہے ایک رات بیملاح کی کہ فلاں کمانی میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سواری گزر ہے گی سب ال کر آپ کودهکیل دیں پھرلل کر دیں غرض وہ سب اینامنہ لپیٹ کرجمع ہوکر دفعۃ اس موقع برآ بہنچ مرآب نے ان کود کھے کرڈ انٹااور معزت حذیفہ ومعزت عمارات ہے ساتھ تھے انہوں نے ان کو ہٹایا مکر اس وقت پہلے نے نہیں مئے کہ کون کون لوگ تھے بعد میں آپ کو وحی سے ان کے تام معلوم ہوئے تو آپ نے منزل پر پہنچ کران لوگوں کو بلا کر بوجیما کہتم نے ایسامشور ہ اور ابیااراده کیا تھاوہ سب قسمیں کھا گئے کہ نداییا مشورہ ہوا ندارا دہ ہوااور یہ وہ لوگ تھے کہ جن میں سے بعضوں کے ساتھ آب نے خاص طور مالی الداد بھی فر مائی تھی چنانچہ جلاسؓ نامی ایک مخص کا کہ وہ بھی ان میں شریک تھا۔ حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک بہت بڑا قرضہ ادا کیا تھااور ویسے بھی آ ب کی تشریف آ وری ہے پہلے بیاوگ اکثر مختاج نتھے بھر علیمتوں کی کثر ت ہوئی توان کوہمی ظاہری میل جول کی دجہ ہے کچھ نہ کچھ ملیا ہی تھااس تصہ میں بیآیت نازل ہوئی اوراس کے نازل ہونے کے بعد جلائ نے صدق واظام ساسلام قبول كيا كذافي الدر المنثور وغيره

يَخْلِفُونَ بِاللهِ مَاقَالُوٰٱ

وولوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کی مثلاً بیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئل کرویں۔

### وِيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهِ

اور زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ اور الل کے

وَسَ سُوْلَهُ \* أُولَيِّكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ \*

رسول کا کہنا مانتے ہیں ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالی رحت کرے گا

جس كالفعيل آ كوعدالله المومنين من آ تى ب

إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ

بلاشبالله تعالى قادر (مطلق) ب

کہ بوری جزادے سکتاہے

حکیمٌ ٥

حكمت والا ہے

كمناسب جزاديتا إب اس جزاكا آكے بيان بوتا ب

وعكالله المؤمنين والمؤمنت

الله تعالی نے مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں ہے ایسے باغوں کا وعدہ کر

جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ

ر کھا ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں کی جن میں وہ بمیشہ رہیں گے اور

خٰلِرِيْنَ فِيْهَا وَمُلْكِنَ طُيِّبَةً فِي جُنْتِ

نفیں مکانوں کا جو کہان کی ہملیکی باغوں میں ہوں کے ( ان سب نعمتوں کے

عَدْنِ ورضُوانٌ مِن اللهِ أَكْبُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ساتھ ) اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب (نعمتوں) سے بڑی چیز ہے

اورجنتیوں سے ضداکی رضامندی ہمیشہ ہمیشہ رہی رابط: اوپرمونین کے ذکر ہے پہلے منافقین کا ذکر تھا آ مے پھران بی کا خاص طور پر ذکر ہے اوران کی حرکتوں کی بتاء پر سے تھم ہے کہ منافقین کے ساتھ زبانی جہاد اور دوسرے کفار سے کموار کا جہاد کیجئے اوران کے جہنمی ہونے کی بھی خبردی کئی ہواور مضاحین کی تائید کے طور پر دوسرے مضاحین بھی ذکور جیں بیابھا النبی نا و لا نصیر

ذلك هُوالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَا يَهُا النَّبِي لَا كَالِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَا يَهُا النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### مِنُ وَرَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ۞

يارب ندر كار

جو کہ عذاب ہے بچالے اور جب دنیا ہی میں کوئی یارو مدد گار نہیں جہاں اکثر مدد ہوجاتی ہے تو آخرت میں بدرجہاد لی کوئی نہوگا۔

ربط: اور گرر چکا اور آگلی آ بتوں کا مختمر قصہ یہ ہے کہ تعلیہ بن حاطب نامی ایک مختص نے حضور سے مال زیادہ ہونے کی وعا مکرائی آ پ نے سمجھایا کہ مصلحت نہیں اس نے کہا کہ میں نیک کاموں میں صرف کیا کروں گا غرض آ پ کی دعا ہے وہ مال دار جو کیا جب زکو ق کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اس میں اور جزیہ میں کیا فرق ہے اور زکو ق نہ دی اس پر یہ تو کہنے لگا کہ اس میں اور جزیہ میں کیا فرق ہے اور زکو ق نہ دی اس پر یہ تو کہنے لگا کہ اس میں اور جزیہ میں کیا فرق ہے اور زکو ق نہ دی اس پر یہ تو کہنے لگا کہ اس میں اور جزیہ میں کیا فرق ہے اور زکو ق نہ دی اس پر یہ تا اللہ میں اور جزیہ میں کیا تا اللہ میں اور جن اللہ میں اور جزیہ میں کیا تو کہنے لگا کہ اس میں اور جزیہ میں کیا تھی ہے۔

#### آيت ازل بوئي ومنهم من ۱ الغيوب. وَمِنْهُ هُمْ مَّنَ عُهِدًا اللهُ

اوران (منافقین) می بعض آ دی ایسے بین که خدا تعالی ہے عہد کرتے بیں
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتا اور خدا سے عہد کرتا
برابر ہے اورا کر چہ یہ قصدا کی شخص کا ہے مرضمیر جمع کی اس کئے لائی گئی کہ
دوسرے منافقین بھی کسی قدر اس میں شریک تھے کہ وہ اس کے احوال
واقوال کو پہند کرتے تھے اور یہ بھی ویکھا جاتا ہے کہ ایک شخص کے مالدار
ہونے سے اس کے ہم خیال لوگوں کو بھی نفع پہنچتا ہے۔

لَيِنُ الْمُنَامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَدَّ قَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ

که اگرامغه تعالی بهم کوای نفسل سے (بہت سامال)عطافر مادی تو بهم خوب خیرات کریں اور بهم

مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ فَلَمَّا اللَّهُمْ مِنْ فَضَلِهِ

(اس كذريد ) خوب نيك نيك كام كياكري موجب الشرقعالي في الأكوائ ففل س

بَخِلُوابِهٖ وَتُولُوا وَهُمْ مُعُرِضُونَ ۞

(بہت مابال)دیدیا تووہ سیم کفل کرنے لگی کن کو قندی) اور اطاعت ہے)

فَاغْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْ بِهِمْ إِلَى يَوْمِر

روكواني كرنے لكا اور الوكرواني كرك إلى الى عادى جي موالله تعالى نے الى ك

كِلْقَوْنَهُ

سزائل ان كيلول من خال ( قائم )كدياجونداكي إس جائك كدن تكديكا اس معلوم موتاب كه جس طرح طاعات سايمان كي درانيت

#### وَلَقَنُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِوكَفُرُوا بَعْدَ

اور (وہ بات کمد کر) اینے اسلام (ظاہری) کے بعد (ظاہر میں بھی)

#### إسلامهم

كافربومجة

کیونکہ آپ کے آل کے بارے میں گفتگو کرنا کھلا ہوا کفر ہے کیونکہ کو انہوں نے بیہ مشورہ اپنے بی مجمع میں کیا مگر اس کی خبر مسلمانوں کو بھی ہوگئی اور اس سے عام طور پران کا کفر ظاہر ہو گیا۔

#### وَهُمُّوابِمَا لَمْ يَنَا لُوا ا

اورانہوں نے ایس بات کا اراد و کیا تھا جوان کے ہاتھ نہ گی

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مل کا اراد و کیا تھا مکر تا کام رہے ا

وَمَا نَقَمُوْآ إِلَّا آنَ آغَنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

اور بیانبوں نے صرف اس بات کا بدلید یا تھا کدان کوانقہ نے اوراس کے رسول

مِنْ فَضُلِه ،

نے رزق خداوندی سے مال دار کرویا

اس احسان کا بدلدان کے نزدیک یمی ہوگا کہ برائی کریں اوریہ بات الی ہے جیسا ہمارے محاورہ میں کہتے ہیں کہ جھے سے بین خطا تو ہوگئ تھی کہ وقت پراس کے کام آگیا تھا۔

#### فَإِنْ يَتُوْبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ

سواکر (اس کے بعد بھی) توبر کرلیں توان کے لئے (دولوں جہانوں میں) بہتر ہوگا

چنانچه جلاس کونوبه کی تو نتی ہوگئ۔

وَإِنْ يَتُولُوا يُعَذِّ بَهُمُ اللَّهُ عَذَا بًا ٱلِيُمَّا لا

اورا كرروكرواني ن توالله تعالى ان كود نيااورة خرت عن دردناك مزاد عك

چنانچ عربجر بدنام اور پریشان اور ڈرتے رہنا اور مرتے وقت مصیبت دیکھنا بیونیا کاعذاب ہے اور آخرت میں دوزخ کاعذاب ظاہر تی ہے۔

فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الْأَرْضِ الدُّرْضِ الدُّرُضِ الدُّرُضِ الدُّرُضِ الدُّرُضِ الدُّرُضِ الدُّرُ اللَّ

بڑھتی ہے اس طرح کنا ہوں سے کفر کی ظلمت بھی بڑھتی ہے ہیں اس کے جموث ہو لئے سے اور وعدہ خلافی کرنے سے پہلے کفر میں اس قدرزیادتی ہوگئی کدمرتے وقت تک باتی رہا۔

### بِمَآ ٱخۡلَفُوااللهُ مَاوَعَدُوٰهُ وَبِمَا

السبب كانبول في خداتعالى سائة وعده من خلاف كيااوراس سبب

#### كَانُوْا يُكُذِبُوْنَ ۞

ے کدو (اس دعد و میں شروع عل سے ) جموث بولتے تھے

لیعنی وعدہ پورا کرنے کی نیت اس وقت بھی نہتی ہی نفاق تو اس وقت بھی ہی نفاق تو اس وقت بھی دی ہے نوادہ وقت بھی دل میں تھا اس جموث ہو لئے اور وعدہ خلائی کرنے سے زیادہ غضب کاستحق ہوا کہ وہ پہلا نفاق پڑتے ہوگیا کہ تو بہمی نصیب نہ ہوگی اس حالت پر مرکز ابدالا باد تک جہنم میں رہنا نصیب ہوگا آ کے فریاتے ہیں کہ یہ لوگ جو باوجود دل میں کفر چھپانے کے پھراسلام ظاہر کرتے ہیں کیا خدا کومعاذ اللہ بے خبر بجھتے ہیں ا

#### ٱلمُرْبَعْلَمُوْآانَ اللهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز اور ان کی

#### وَ نَجُوْهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَلَّامُ الْغُيُونِ ٥

سر کوشی سب معلوم ہے اور یہ کہ اللہ تعالی تمام غیب کی باتوں کوخوب جانتے ہیں

اس کے وہ ظاہری اسلام واطاعت توان کے کام نیس آسکا بالخفوص آخرت میں تو کچھکام نے آئے گا پس جہنم کی سزاضروری ہے فی نہاتی قصہ یہ ہے کہ ان آ یوں کے نازل ہونے کی خبر س کروہ خض زو ق کے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فر بایا کہ النہ تعالی نے بچھ کو تیری زو ق لینے خدمت میں حاضر ہوا آپ نے برت ہائے واویلا کی محر آپ نے تبول نہ کیاا حقر کہتا ہے کہ اس کا زکو ق لا نا اور نہ لینے پر واویلا کی محر آپ نے تبول نہ کیاا حقر اور بدنا کی دفع کرنے کے لئے تھا کیونکہ اعقبہم نفاقاً سے اس کا مرت وم کے کافرر ہنا معلوم ہو چکا ہے پھر ظوم کا احتال کب ہوا و کیا اس کا مرت وم کے کافرر ہنا معلوم ہو چکا ہے پھر ظوم کا احتال کب ہوا و کیا اس کو یہ اللہ بعلموا میں ای کا اشارہ ہو کہ یہ خض جو زکو ق لایا ہے تو کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ول کا حال خوب جانتا ہے جب دل میں ایمان نہیں تو اس کا صدقہ کے لئے ایمان شرط ہو در سے اگر اس میں خلوم ہوتا تو خود ہی تو سا کین کو دے سکا تھا مگر ہو جو کہ یہ مقول نہیں ہے کہ اس نے خود مساکین کوزکو ق و دے دی ہوجس کی جگہ یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے خود مساکین کوزکو ق و دے دی ہوجس

ے فاہر کی ہے کہیں دی سویہ کی خلوص نہ ہونے کا ایک قرید ہے اوراس
جگہ یہ شبہ ہوسکا ہے کہ اعقبہم نفاقا ہیں تو جع کی خمیر ہے جس کا بظاہر
مقتمنا یہ ہے کہ اور منافقین کے ساتھ بھی کہی معالمہ کیا جائے جواب یہ ہے
کہ شایداوروں کی تعیین نہ معلوم ہوئی ہو کہ کون کون منافق ہیں اس لئے ان
سے ایسا برتاؤنہ کیا گیا ہویا یہ تھم اس فعص کے لئے مخصوص ہو کیونکہ وہ اس
قصہ کا بانی تھا چنا نچ بعض احکام مخصوص ہو جایا کرتے ہیں پھر وہ حضور کے
وسال کے بعد معزت عمر اور معنوص ہو جایا کرتے ہیں پھر وہ حضور کے
قول نہ کی ای طرح معنرت عمر اور معنرت عمان نے بھی قبول نہ کی یہاں
تک کہ معنرت عمان کے زمانہ میں وہ مرکبیا اور معنرات خلفا وراشد مین کا
تبول نہ کی ای طرح معنرت عمر اور معنوم ہی اور معنوات خلفا وراشد مین کا
قبول نہ کرنا حضور کے قبول نہ فرمانے کی وجہ سے تھا اور اب چونکہ کی کا دل
میں کا فر ہونا بھی طور پر معلوم نہیں ہوسکی اس لئے اب اسلام ظاہر کرنے
والے کے ساتھ مسلمان کا سامعا لمہ کیا جاوے گا۔

ربط: او پرمنائقین کے بعض حالات کا ذکر تھا آگے پھر بعض مشترک حالتوں کا بیان ہے جیسا کہ پہلے ہے ای طرح سلسلہ چلاآ تا ہے اوراس آیت کے متعلق خلاصہ قصہ کا یہ ہے کہ ایک بار آپ نے صدقہ کی ترغیب دی تو ایک صحابی بہت سا مال لے آئے منافقین نے کہا کہ یہ دیا کار ہے دوسری صحابی غریب تھے بہت کم لائے منافقین نے کہا کہ یہ میان اس لئے لائے ہیں کہ میرا بھی نام ہوجائے اس پر سیآ یہ نازل ہوئی الذین یلمزون تا عذاب البع

#### ٱلَّذِيْنَ يَلُوزُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ

یہ (منانقین) ایسے ہیں کہ نقل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر

#### الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقْتِ

مدقات کے بارے می طعن کرتے ہیں

یبال نظل صدقہ کی تخصیص واقعہ کے انتہارے ہے ورنہ طعن اور تسخر اگر فرض صدقہ میں بھی ہوتب بھی یہی سزا ہے بلکہ بدرجہ اولی کیونکہ فرض نظل ہے افضل ہے؟!

### وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُمُ

اور (خصوص ان لوگول پر (اورزیاده) جن کو بجز مزدوری (کیآ مدنی) کے اور کچھ میسرنبیں ہوتا

اور وہ بیچارے اس میں بھی ہمت کر کے حاضر کر دیتے ہیں ان پر زیادہ طعن کرتے ہیں۔ زیادہ طعن کرتے ہیں۔

ربط: اورمنافقین کے لئے عذاب ایم کی دمکی ہے آ مے اس کی

تا کید ہے کہ بیعذاب نبی کی دعااوراستغفار ہے بھی نہیں ٹل سکتا باوجود بکہ وہ بڑا وسیلہ نجات کا ہے کیونکہ ان میں نجات کی اصل شرط یعنی ایمان نہیں

### عِ الْطَوْلِهِ الْمُلَّمِّةِ الْمُلَّالِيِّةِ اللَّهِ الْمُلْمِنِّةُ اللَّهِ الْمُلْمِنِّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِنِّةُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِنِّةُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِنِّةُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِنِّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِنِّةُ اللَّهِ الْمُلْمِلُولِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي اللَّهِ الْمُلْمِلِي اللَّهِ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلِمِلْمِلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلْمِلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِ

یعنیان سے مسنو کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کواس مسنو کا ( تو خاص ) بدلسد سے گا

#### وَلَهُمْ عَنَ الْ الْكِ أَلِيهُ السَّعْفِوزُلُهُمْ

اور (مطلق طعن كايه بدله لي على كاك كدان كے لئے (آخرت من )وروناك

#### ٱۅؙڵٲۺؾۼ<u>۫ڣڒڷۿؖ؞</u>

سر اہوگی۔آپ خواوان (منافقین) کے لئے استغفار کریں

نقع نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں چنانچددوسری جگدار شاد ہے سواء علیهم استعفرت لهم ام لم تستعفرلهم النع آکے اس نقع نہ ہونے کابیان ہے

### إِنْ تَسْتَغُوْرُلُهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَكُنْ يَغُوْرُ

اوراگرآپان کے لئے ستر بار مجی استغفار کریں مے تب بھی اللہ تعالی ان کو

#### اللهُ لَهُمُ

نديخضكا

آپ نے زیادہ استغفار نہیں کیا چنانجہ در منثور میں بخاری کی روایت ہے آپ کا بہ تول مروی ہے فلو اعلم انی ان زدت علی السبعین غفرله لزدت عليها تواس جمله شرطيه كوبعض رواجول من جمله خبريه ك مورت میں بیان کردیا اور عبداللہ بن الی کے جناز و کی نماز آب نے اس کئے بر حادی حالانکہاس میں استغفاری صورت می کہ آ بت می آ ب کو استغفار ہے منع نہیں کیا حمیا تعاصرف اس کا آخرت میں ہے سود ہونا ہملایا میا تھا؛ دراس میں آپ کو بچھاسلامی مسلحتیں مرنظر تھیں کہاس بات کود کھے کر کہ اینے بدخوا ہوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی ایسی مہر پانی اور شفقت کا برتاؤ کیا جاتا ہے ایک ہزار ہے زیادہ آ دمی مسلمان ہوجائیں مے چنانچہ ابوالينح كىروايت مس حضور كابيار شادمروى بوما بغنى عنه قميصى والله الى لارجوان يسلم به اكثر من الف من بني الخزرج اس حکمت برنظر فر ماکرآپ نے میں مجما کہ میرااستغفار کرنااور جناز وکی نماز را منااس منافق کے لئے آخرت میں اگر چہ بے سود ہے مگر دنیا میں ب سودنیں اس تقریر ہے مداشکال رفع ہو کیا کہ اس آیة میں اگر استغفار کی ممانعت مرادتمي جبيها كه حفرت عربهمجه تنع وحضوراس مرادكو كيوں نه سمجھ اوراكرا فقياره ياميا تغاجيها كه حضورتهمج تتيتو حفرت عرصاحب زبان ہوکراس سے ممانعت کیونکر سمجھ مجے جواب طاہر ہے کہ دراصل آیہ میں استغفار کی ممانعت نقمی بلکداس کا نافع نه مونا بتلایا میا تھا۔ حضرت عرف حضور میے حکیم کی شان کے لحاظ ہے نضول کام کوہمی ممنوع سمجما اوراس مصلحت یران کی نظرنہ گئی جس پرحضور کی نظر تھی اس لئے نہ حضرت عمر پر ا شکال ہے اور نہ حضور پر بیا شکال ہوسکتا ہے کہ آپ نے فضول کام کیوں کیااس کئے کہ آپ کو چند صلحتی اس میں معلوم ہوتی تھیں اا

#### ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ كُفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ

بیاس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالی

#### لايهُدِى الْقُوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴿

الي مركش لوكول كوبدايت نبس كياكرنا

جو کہ بھی ایمان اور دن کی طلب ہی نہ کریں پس میے مربعر کفر پر ہی قائم رہےاورای برختم ہو مجئے۔

ربط: اوپرے منافقین کا ذکر چلا آرہا ہے ان میں سے خاص ان لوگوں کے متعلق بعض مضامین فدکور ہیں جوغز وہ تبوک میں نہیں گئے اور ح المخلفون تا مع المخالفین میں محض خوشامہ سے اور پچھلا الزام دفع کرنے کے لئے کیونکہ دل میں اللہ میں ا

#### فَقُلُ لَّنُ تَخْرُجُوْا مَعِي آبَدًا وَكُنْ

تو آپ یوں کہ و بیجئے کہتم مجھی بھی میرے ساتھ نہ چلو کے اور نہ

#### تُقَاتِلُوا مَعِي عَنْ وَا

میرے ہمراہ ہوکرکسی دشمن ہے لڑو مے

جو کہ ساتھ چلنے ہے اسلی مقصود ہے اگر چہتم اس دفت با تیں بنارہے ہولیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کی بات بتلا دی ہے اس لئے میں نہایت دروق سے کہتا ہوں کہتم کچھ بھی نہ کرو گے۔

#### ٳڹۜػٛۯڔۻؽؿؗۯؠٳڵڡؙ<del>ٛٷٛۮؚٳۊۜٙ</del>ڶڡڗؖۊ

تم نے پہلے بھی بیٹے رہے کو پند کیا تھا

اوراب بھی وہی ارادہ ہے پھرخواہ مخواہ جھوٹی باتیں کیوں بناتے ہو۔

#### فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِفِينَ ۞

توان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہوجو واقعی چیچے رو جانے کے لائق ہیں

عذركي وجهس جيعورتم اوريح اور بوزه

#### فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ

پیچیے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے جانے کے بعد

#### اللهِ وَكُرِهُوْ آنَ يُجَاهِدُ وَابِأَمُو الِهِمْ

ا ہے بیٹھے رہنے پراوران کواللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان

#### وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ

کے ساتھ جہا دکر نا نامحوار ہوا

د ووجہ ہے ایک گفر د وسرے آرام طلی کی وجہ ہے

#### وَقَالُوْ الْاتَنْفِرُوْ افِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ

١٠١ ( دوسرول ہے بھی ) کہنے لگے کہتم محرمی میں مت نظو آپ کہد د بھے کہ

#### أشدكك

جہنم کی آگ (اس ہے بھی) زیادہ گرم ہے

سوتعب ہے کہ اس کرمی سے تو بچتے ہواور جہنم میں جانے کا خود سامان کرر ہے ہو کہ کفرونخالفت کونہیں چھوڑتے۔

#### لَوْكَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۞ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيُلَّا

ية خوب بوتاا مروه بجحتے \_سوتھوڑ \_ دنوں ( دنیا میں ) ہنس لیں اور بہت

#### وَّلْيَبُكُوْا كَثِيْرًا ۚ

دنوں (آخرے میں)روتے رہیں

یعنی ہنسنا کھیلنا تھوڑے دنوں کاہے چھررونا ہمیشہ ہمیشہ کا ہے اا

#### جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ۞ فَإِنْ رَّجَعَكَ

ان کاموں کے بدلہ میں جو کچھ ( کفرونفاق وخلاف) کیا کرتے تصرفوا گرخداتعالیٰ

#### اللهُ إلى طَآيِفَةٍ مِنْهُمُ

آپو(اس سزے مدینہ کو جی سالم)ان کے سی گردہ کی طرف واپس لائے ایکر وہ اس لئے کہا کو مکن ہے کہ بعضے اس وقت تک مزجاویں یا کوئی کہیں چلاجاوے

#### فَاسْتُأْذَنُّولَكَ لِلْخُرُّوجِ

پریادگ (کسی جهادیس) چلنے کی اجازت مانگیس

نماز پڑھی اس پریہ آیہ و لاتصل علی احدمنهم النع نازل ہوئی پھر بھی آب نے کی منافق کے جنازہ پر نماز ہیں پڑھی اور اس کے متعلق اشکال کا جواب آیہ استعفو لھم کی تغییر جس گزر چکا ہے اور وہاں یہ بھی ہتلا دیا گیا ہے کہ آپ نے بعض مسلحوں کی وجہ سے اس کی نماز پڑھی تھی لیکن ممانعت کی وجہ یہ ہوئی کہ گواس جس وہ مسلحین ضرور تھیں گر آئندہ مفاسد پیدا ہوتے مثلا یہ کہ کا نفین کو تنبید نہ ہوتی اور موافقین کا ول نہ بڑھتا کہ یہاں تو سب کے ساتھ ایک بی برتا و کیا جاتا ہے وغیرہ و فیرہ و لاتصل تا فسقون سب کے ساتھ ایک بی برتا و کیا جاتا ہے وغیرہ و فیرہ و لاتصل تا فسقون

#### وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ قِنْهُمْ مِنَاتَ أَبِكًا

اوران میں سے کوئی مرجائے تواس (کے جنازہ) پر بھی نماز نہ پڑھے

مسکلہ: کا فرکے جناز و پرنماز اور ا<del>س کے لئے استغفار جائز نہیں۔</del>

#### وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۗ

اورنہ (فن کے لئے )اس کی تبر بر کمزے ہوجائے

مسئلہ: کافری قبر پر کھڑا ہونا بطور تعظیم کے حرام ہے خواہ زیارت کے لئے کھڑا ہویا فن کے لئے اور اگر عبرت اور موت یاد کرنے کے لئے یا ضرورت کی وجہ ہے ہوجیے کی مسلمان کا کوئی کا فررشتہ دار مرجائے اور اس کا انتظام اس کے متعلق آپڑے تو ہدایہ جس ہے کہ اس کو طریقہ سنت کی رعایت کئے بغیر مسل و کفن دے کر فن کرد ہے تو اس طرح کھڑا ہونا درست ہے گئی اگر عبرت کے لئے کھڑا ہونے جس بھی کوئی دیلی مفسدہ ہوتو جا ترنہیں اگر عبرت کے لئے کھڑا ہونے جس منافقین کا خدا کے نزد یک مردود ہونا معلوم ہوا ہوا ہے تا کے متلاتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال واولا د ہے ان کے مودود ہونا ہونے ہونے کی وجہ سے یہ بھی ان کے مردود وردود ور

مونے کا ٹرو ہے والا تعجب کا کفرون اِنْھُمُرگُفُرُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُولِہٖ وَمَاتُوْا

کونک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے

وَهُمْ فُسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوالُهُمْ

اور وہ حالت کفر علی عمل مرے ہیں اور ان کے اموال

وأولادهمر

اوراولا دآپ كرتعب من ندواليس

كرايسے مردودوں پر ينعتيں كيے ہوئي سوواقع من بيان كے لئے

نعتین بیل بلد عذاب کاذر بعد بین ۱۱ ایس اور در و از وی در وی تروو بها فی ال ایسیا اند کو مرف یه منفور به که ان (دکوره) چزون کی وجه سے

وَتَزْهَقَ ٱنْفُسُّهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ۞

ان کو گرفتار عذاب ر محےاوران کا دم حالت کفری بی ش لکل جادے

جس سے آخرت میں بھی عذاب میں جتلار ہیں اور اسک ایک آیت جار رکوئ پہلے بھی آ چی ہے لیکن وہاں اس کا تعلق زندگی کی ایک حالت سے تھا کدان کے معدقات مقبول نہیں اور یہاں موت کی ایک حالت سے اس کا تعلق ہے کدان چیزوں کے سبب ان کونجات نہیں ہو گئی ہی تحرار ندر ہا رلیط: اوپر غزوہ جوک کے متعلق منافقین کا پیچھے رہ جانا اور جھوٹے بہائے کر کے اجازت مانگنا فدکور تھا آ کے ہتلاتے ہیں کہ بیحالت ان کی دائی ہانے کر کے اجازت مانگنا فدکور تھا آ کے ہتلاتے ہیں کہ بیحالت ان کی دائی اوران کی نصنیلت کا بیان ہے۔ و اذا افز لت سور ہ تا ذلک الفوز العظیم

وَإِذًا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ أَنْ الْمِنُوا بِاللَّهِ

اور جب كولى كلزاقر آن كاس مضمون عن نازل كياجا تاب كرتم ( خلوص ول سے )الله يرايمان

وَجَاهِلُ وَامْعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا

لاؤامراس كدسول كمراه موكر جهادكراتوان كمقدروالية ب عد خصت ما تكتي مين

الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَانَكُنْ مَعَ الْفَعِدِينَ ۞

اور کتے ہیں کہ ہم کو اجازت و بیخ کہ ہم بھی یہاں تغمرے والوں کے ساتھ رہ جادیں

جب مقدور والول كايد حال بتو بمقدور والتوسيمي كي موس محد پس مقدور والول كى خصوصيت مقصود نبيس بلكددوسرول كا حال اس سے بدرجہ اولی معلوم ہو کیا اور ایمان وا خلاص كے دعویٰ میں چونک پی کر نائبیں پڑتا اس لئے اس كے بہت لہے چوڑے دعویٰ كرتے تھے كہ ہم تو مخلص ہيں ١٢

رَضُوْابِانَ يَكُوْنُوْامَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ

وولوگ (غایت بے محتی ہے) فاند شین مورتوں کے ساتھ رہنے پردامنی ہو

عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞

گئے اوران کے دلوں پرمبرلگ کئی جس ہے وہ (حمیت بے متی کو ) بیجھتے ہی

منافق جموئے عذ منافق جموئے عذ میں۔ ہاں کین رسول اور آپ کی ہمرای میں جو سلمان جی انبوں نے اپنے دعویٰ کو پھر تق حاصل اور اس عمر کو مانا اور ) منافقوں کی وقتم منافقوں کی وقتم

باوجود یکه رسول الندسلی الله علیه وآله وسلم کی اس میں کوئی حاجت نبیں لیکن اس سے مقصود مسلمانوں کی مدح ہے کہ جہاد میں ان کا خلوص بھی کامل ہے۔ جبیبا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا بہت زیادہ کامل ہے۔

ربط: اوپر مدیند کے منافقوں کا ذکر تھا آ گے دیہات کے منافقوں کا ذکر ہے۔ وجاء المعذرون تا المیم

بِٱمُوَالِهِمْ وَٱنْفُرِهِمْ ﴿ وَأُولَيْكَ لَهُمُ

ا بے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور ان بی کے لئے ساری

الْخَيْراتُ وَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

خوبیاں ہیں اور بھی لوگ کا میاب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے

اَعَدُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا

ا سے باغ مبیا کرر کھے ہیں جن کے نیچ سے نہریں جاری ہیں اور 2002ء میں میں میں جن کے نیچ سے نہریں جاری ہیں اور

الْأَنْهُرُخْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْرُ

و و ان میں ہمیشہ رہیں کے ( اور ) یہ بڑی کا میا لی ہے اور کچھ بہانہ

الْعَظِيْمُ ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ

بازلوگ دیباتیں میں ہے آئے تاکہ ان کو ( کمر رہے کی )

الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَّنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ

ا جازت ل جائے اور (ان دیہا تیوں میں ہے) جنبوں نے خدا

كَنُهُوا اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ سَيُصِيْبُ الَّذِي نِنَ

اوراس کے رسول ہے ( وعویٰ ایمان میں ) بالکل بی جموٹ یولا تھا

ڪفرُوا

و و بالکل ی بیندر ہے

جمونے عذر کرنے بھی نہ آئے پس یوں تو دعویٰ ایمان میں سب بی منافق جموئے تنے مر جوعذر کرنے آئے تنے انہوں نے ظاہر داری میں اپنے دعویٰ کو پچھ تو ناہا اور بعضے ایسے بے باک مغرور تنے جنہوں نے ظاہر داری بھی نہ برتی تو وہ جیسے دل میں جموئے تنے ظاہر میں بھی ان کا جموٹ داری بھی نہ برتی تو وہ جیسے دل میں جموثے تنے ظاہر میں بھی ان کا جموٹ مکل کیا بالکل جموث ہو لئے کا بی مطلب ہے اس طور پر ان دیہاتی منافقوں کی دو تسمیس ہو گئیں۔ رابط: اوپر جموئے عذر والوں کا اور ان کے عذر قبول نہ ہونے کا بیان تھا آگے ہے عذر والوں کا اور ان کے عذر قبول نہ ہونے کا بیان تھا آگے ہے عذر والوں کا اور ان کے عذر قبول ہونے کا بیان تھا آگے ہے عذر والوں کا اور ان کے عذر قبول ہونے کا بیان تھا آگے ہے عذر والوں کا اور ان کے عذر قبول ہونے کا بیان تھا آگے ہے عذر والوں کا اور ان کے عذر قبول ہونے کا بیان ہو ہے۔ لیس علی الضعفاء تا طہم یعلمون

مِنْهُمْ عَنَا اللَّهُ الْنِيْرُ ۞ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ

ان میں جو (آخر تک کافرر بیں مے )ان کودرد تاک عذاب ہوگا کم

وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لِا

طافت لوگوں پرکوئی مخناہ نبیں اور نہ بیاروں پر اور نہان لوگوں پر جمن کوخرج

يَجِكُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْ اللهِ

کرنے کومیسر نبیس جب کہ بیا**وگ** اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ (اور

ورسوله ماعلى المحسنين من سبيل

ا حکام میں ) خلوص رکھیں اور کلوکاروں پر کسی قتم کا الزام ( عائد ) نہیں

کیونکہ اللہ تعالی طاقت ہے زیادہ تکلیف نبیس دیتے۔

وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿

اورالله تعالی بری مغفرت والے بری رحمت والے ہیں

کہ اگریہ لوگ اپنے علم ہیں معذور ہوں اور اپنی طرف سے خلوص و اطاعت ہیں کوشش کریں اور واقع ہیں کی روجائے تو معاف کر دیں گے۔

وَّلَاعَلَى الَّذِيْنَ إِذَامَاۤ الْتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ

اور نان اوگوں پر ( کوئی گناه والزام ہے ) کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے

قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا آخِيلُكُمْ عَلَيْهِ مَ تُوَكُّوا

جي كما پانكهوار كوسيدي اورا پكوية جي كرير عال او چيزيس مي

وَّاعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا

رِيم م كهواركردون أو دو ( i كام ) ال حالت عدالي جلي جائے بين كدان كي أنكمون

#### ٱلَّا يَجِكُ وَامَا يُنْفِقُونَ شَ

ے آنورواں ہوتے ہیں اس فم عمر کر افسوں ) ان کوفری کرنے کو کھی سرنیں اخور کا کہ کا کہ کا مواخذ وہیں ان معذور لوگوں پر کوئی مواخذ وہیں ان معذور لوگوں پر کوئی مواخذ وہیں

نه ودجو چ را ہے۔ دور میں جو ایس میں ان معدور و وں پروں موامدہ ہے۔ اور در منٹور میں چندروایتی کھی ہیں جن میں ان سواری اسکنے والوں کا نام ندکور ہے۔

اِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّبِينِينَ يَسْتَأْذِنُّونَكَ

پس الزام (اورمواخذه) تو مرف ان لوگوں پر ہے جو باوجودالل سامان اور

وَهُمْ أَغُنِيّا ءُ ۚ رَضُوا بِأَنُ يَكُونُوا

توت (ہونے کے ) گھر رہنے کی اجازت جا جے بین وولوگ (غایت بے

مَعُ الْخُوالِفِ لا

حمیتی ہے ) خانہ شین مور توں کے ساتھ رہنے پر رامنی ہو گئے

بیمضمون پہلے ہی آیا ہے گر وہاں مطلق جہاد کے متعلق ان کی اس حالت کابیان تعااور یہاں خاص غز وہ تبوک کی بابت ذکر ہے ہی تحرار ندرہا رابط : او پران منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے روا تی تبوک کے وقت عذر تراثے تھے آگے ان کا ذکر ہے جنہوں نے واپسی کے وقت بہانے تعنیف کئے کہ ہم برابر تصد کرتے رہے گر فلاں عوارض مانع ہو گئے۔ یہ اگلی آیتیں واپسی سے پہلے نازل ہوئیں جن میں ان کی بہانہ ہازی کے متعلق پیشین کوئی ہے کہ یہ لوگ محض دنوی اغراض اور مخلوق کے راضی کرنے بہانے بازی کے متعلق پیشین کوئی ہے کہ یہ لوگ محض دنوی اغراض اور مخلوق کے راضی کرنے انہیں مقصود نہیں۔ کرنے کے لئے بہانے بنائیں می محال کو راضی کرنا انہیں مقصود نہیں۔ یعتذرون الیکم تا عن القوم الفسقین

وطبع الله على فلويهم فهم لايعلمون الهور المعلمون الله على فلويهم فهم لايعلمون الهور المادة الموات عن المرالة في المادة المراكة المراك

الحمد منتددسوي بإره كي تفسير ختم هو ئي



#### يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ

یونگ تمہارے )سب کے )سامنے عذر پیش کریں کے جبتم ان کے پاس واپس جاؤ کے (سوائے میگر) آپ (سب کی طرف سے معاف)

#### اِلَيْهِمُ فَكُلُ لَا تَعْتَذِرُوا لَنَ نُؤْمِنَ

كهدويجي كه يعذر بيش مت كروبهم بمحل تم كوسي نستجميس ك ( كوفكه )الله تعالى

#### لَكُمْ قُلُ نَبَّ أَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَا رِكُمْ الله

ہم کوتمہاری (واقعی حالت کی ) خبروے کیے ہیں ( کرتم کو کوئی عذر سمج نہ تھا)

#### وسيرى الله عملكم ورسوله

اورآ اندو مجی الله تعالی اوراس کارسول تمباری کارگزاری دیکھ لیس مے

معلوم ہوجائے کا کہتم اپنے دعویٰ کے موافق کتے تا بعدار اور خلص ہو جرجے میروں جو سرا استار کی ایسان کی التقام کے التقام کی استار کی التقام کی کارگرام کی کارگرام کی التقام کی کارگرام کارگرام کی کارگرام کی کارگرام کی کارگرام کی کارگرام کی کارگرام کارگرام کی کارگرام کی کارگرام کی کارگرام کی کارگرام کی کارگرام کارگرام کی کارگرام ک

مرایے کے پاس لونائے جاؤ مے جو بوشید واور خلابر سب کا جانے والا ہے

جس ہے تبہارا کوئی اعتقاد کوئی مل مخفی نہیں۔

#### فَيُنَيِّئُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞

م ووتم كو بملارے كا جو جو بكر تم كرتے تھے

اوراس كابدله وسعكا

#### سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ

ہاں دواب تمہارے سامنے اللہ کی تنمیں کھاجادیں کے ( کہم معذور تھے )

#### اِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ \*

جبتم ان کے پاس واپس جاؤ کے تاکتم ان کوان کی مالت پرچموڑ دو

ادر ملامت وغيره نهكرو\_

#### فَاعْرِضُواعَنْهُمْ النَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاوْلِهُمْ

سوتم ان کوان کی صالت پر چموڑ دوو ولوگ بالکل گندے ہیں اور ( اخیر میں ) ان کا

جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءً بِمَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞

ممكاندوزخ بان كامول كے بدلے مل جو كھو و ( نفاق وخلاف ) كياكرتے تھے اس كا بھى مقعنا يمي بے كدان كوان كے حال پر چموز ويا جائے كونكہ تعرض

معصودا ملاح ہوتی ہادران کی خیاشت کی دجہ سے اس کی امید نہیں ا

#### يَخْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضُوْا عَنْهُمْ "

(نیز)باس لئے تسمیں کمائی مے کہم ان سے راضی ہوجاؤ

محراول توتم ان دشمنان خدا برامني كيوں مونے كية كر جمه

#### فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى

سواكر (بالغرض)تم ان سے رامنى بھى ہوجاؤ تو (ان كوكيا نفع كيونكه)

#### عَنِ الْقُوْمِ الْفْسِقِينَ ۞

الله تعالى تواسي شريرلوكون سدرامني نبيس موتا

اور خالق کی رضا کے بغیر محلوق کی رضامحض ہے۔ و ہے ف عذر ہیش کرنے اورمتم کھانے میں منافقین کی دوغرضیں بیان فرمائی ہیں ااعراش ( كدان كو كبلي حالت برج مورد وياجاو ب ٢ رضا ( كدمسلمان ان ي خوش ہو جاویں ) سوان کے جمع ہونے کی صورت یہ ہے کہ بعض کی غرض اعراض ہوگی اوربعض کی رضایا سب کی غرض بیے ہو کہ ظاہر میں ہم کو پہلی حالت پر جیوز د یا جاوے اور دل ہے رامنی ہو جائیں یا اصلی غرض رمنیا مندی ہوگی اور آخیر درجہ یہ کہ اعراض بی کیا جاوے اور قصہ رفت و گذشت ہو جائے اور مسلمانوں کوان کے متعلق تین حکم ہوئے ہیں ایک لا تعمدر و العنی ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بہائے مت کرو۔ دوسرا اعرضو ا کہ ان کو پہلی حالت عی برجمور دو تمسراراضی نه مونا جوکه فان نوضو است مجه من آتا ہان تیوں احکام کے جمع ہونے کی صورت یہ ہے کہ دل ہے تو رامنی نہ ہو اور زبان ہے اول یہ کہدو کرتم بہانے مت کروہم تم کو بیانہ مجمیں کے اور اس کے بعد اعراض کیا جائے اور میں مطلب ہوسکتا ہے اس حدیث کا قبل علانیتهم و کل سرائرهم الی الله ( کرخضور نے ان کی ظاہری باتیں قبول کرلیں اور باطن کا حال خدا پر چموز دیا) کہ آ ب نے اول یہ کہد یا کہ تم بہانے مت کرو پھراپیا کیا جو کہ اعراض کا حاصل ہے ١٢ ربط: اوپر ویباتی منافقوں کا ذکر آیا ہے آ مے بھی ان کی ندمت ہاور جود یہاتی سے مومن تصال كدح بالاعراب اشد كفراً قا غفور رحيم

ٱلْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَ نِفَاقًا وَ أَجُدَرُ ٱلَّا

(ان منافقين من جو )ويهاني لوگ (ميروه) كفراورنغاق من بهت خت مي اوران كا (حال)

يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا آنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ "

الياموناي وإب كان كوان احكام كالم ندموج الفرتعالى في اليدرول بإزل فرمائي

کیونکہ وہ علاء ہے دور رہتے ہیں اور جب جانے والوں ہے دور رہیں گے تو ان کا جائل رہنا اس کا لازی نتیجہ ہے اور ای وجہ ہے ان کے مزاج میں ختی ہے اور ای وجہ ہے ان کے مزاج میں ختی ہے اور ان تمام ہا توں ہے کفرونغات میں زیادتی ہوگی اور اس تقریر سے بیشبہ جاتا رہا کہ علاء سے دور رہنا اور سخت مزاج ہوتا یہ صفات تو مسلمان دیہا توں میں بھی ہوں گی جواب یہ ہے کہ وہ خود علاء کے ہاں آتے رہے ہیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے اور علم سے خشوع اور عاجزی ہیدا ہوکر ایمان کا مل ہوجاتا ہے۔

#### وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

اورالله تعالی برے علم والے بری مکست والے بیں

ان سب باتوں براطلاع رکھتے ہیں اور حکمت سے مناسب سزادیں محا

#### وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَعِذِنُ

اور ان دیہاتوں میں سے بعض بعض ایا ہے

کہ علاوہ کفر و نغاق و جہالت کے بخل اور عدادت کے ساتھ بھی

موصوف ہے

#### مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا

كرجو كوفري كرتاب الكوجر مانه جمتاب

یہ و بخل کا بیان ہوا کہ جہاداورز کو ق وغیرہ کے موتھوں میں سلمانوں کی شرماشری جو بھوخرج کرتے ہیں اس کوجر ما نداورڈ انڈ بھے ہیں اس پر بیشبند

کیا جائے کہ بدوں طیب فاطر کے کسی کا مال لین طال نہیں ہوتا اور جرمانہ

حجمنا طیب فاطر کے خلاف ہے پھر ایسا مال منافقوں کا کیوں لیا جاتا تھا۔

جواب یہ ہے کہ اول تو یہ سلم نہیں کہ ایسا مال لیا جاتا تھا۔ چنا نچہ دوح المعانی

میں آیۃ انفقوا طوعاً او کوھا لن بعقبل منکع النح کی تغییر میں ایک

قول نقل کیا ہے کہ قبول نہ کرنے ہے مرادیہ ہے کہ ان کے صدقہ کا مال نہیں لیا

وائے گا دوسرے وہ لوگ تقیہ کے طور پر مصلحت کی وجہ سے ایسے مواقع میں

خرج کیا کرتے ہے جس کے منافع طبی طور پر ان کو مطلوب اور مرغوب تھے

اگر چہاعتادا اس کو جرمانہ بچھتے تھے کیونکہ وہ اور اب کے معتقد نہ تھے ہیں ان کا

خرج کرنا طبعاً طیب فاطر سے تھا جیسا کہ بعض لوگ زیادہ فخر کے لئے خوشی

خرج کرنا طبعاً طیب فاطر سے تھا جیسا کہ بعض لوگ زیادہ فخر کے لئے خوشی

والے کی ریا کاری سے لینے والے کو اس مال کا لینا خرا م نہیں ہوتا۔ تیسر سے یہ مکن ہے کہ منافقین اپنے طور پر خرج کرتے ہوں اور لینے والے کو ان کی جداور کے اور کو ان کی عداور کے کا بیان ہے۔

مراہت اورنا کو اری کی خبر نہ ہوتی ہو۔ آھے ان کی عداوت کا بیان ہے۔

کراہت اورنا کو اری کی خبر نہ ہوتی ہو۔ آھے ان کی عداوت کا بیان ہے۔

### وَّيَتُرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَّايِرَ \*

اورتم مسلمانوں کے واسلے (زمانسکی) گروشوں کا ختھر ہتا ہے

كهمين ان پركوكي حادثه پر جائے تو ان كا خاتمه مو

#### عَلَيْهِمْ دُآيِرَةُ السَّوْءِ \*

براوقت ان بی (منافقین ) پر پڑنے والا ہے

چتانچے فتو حات کی کثرت ہوئی اور کفار ذکیل ہوئے اور منافقوں کی۔ ساری حسر تیس دل ہی ہیں رہ گئیں اور تمام عمر رنج اور خوف ہیں گئی۔

#### وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْرٌ ۞

اورالله تعالى عنة بين جائة بين

یعنی ان کے کفراور نفاق کی ہا تھی سنتے ہیں اور ان کے دلی خیالات کو جانتے ہیں پس سب کی سزادیں مے ۱۲

#### وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

اور بعض الل ديهات ايے بھي جي جوالله پراور قيامت كےدن پر (بورابورا)

#### الإخروكيّخ فأماينفِق قربي

ایمان رکھتے ہیں اور جو کھو (نیک کاموں میں ) خرچ کرتے ہیں اس کو

#### عِنْدُ اللهِ وَصَلُوْتِ الرَّسُولِ \*

عندالله قرب ماصل مونے كاذر بعداوررسول كى دعا كاذر بعد متاتے ميں

کونک آپ کی عادت شریف تھی کہ ایسے مواقع پرخرج کرنے والوں کو

دعاد ہے جیسا کہ احادیث م<u>س ہے اا</u>

#### ٱلآاِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُلُ خِلْهُمُ

یادر کموکدان کایفرچ کرنا بیشک ان کے لئے موجب قربت ہے ضروران کوالشتعالی

#### اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِهِ فِي اللهُ عَاللهُ عَفُورٌ رَّحِهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ

الى رمت عى داخل كرلس كالله تعالى يوى مغفرت دالي يوى رحت دال يوى

پس ان کی لفزشیں معاف کر کیا پئی رحمت میں لیس مے۔ ربط: اور دیہاتی مسلمانوں کا ذکر تھا آ مے تمام مسلمانوں کا ذکر ہے جن میں بڑے درجہ والوں کو چھوٹے درجہ والوں سے مقدم کیا گیا ہے۔ والسنبقون تا العظیم

#### وَالسَّيِقُوْنَ الْأَوْلُوْنَ مِنَ الْهُ خِرِيْنَ

اور جومها جرین اورانسار (ایمان لانے مسسب سے )سابق اور مقدم ہیں

ان میں سب مہاجرین اور انصار داخل ہیں ا

### وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاحْسَانٍ الْمُعُوْهُمْ بِاحْسَانٍ الْمُعُوِّهُمْ بِاحْسَانٍ

اور (بقید امت میں) منے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے بیرو ہیں

#### رضى الله عنهم

الشدان سب فيدرامني بوا

کهان کاایمان قبول کیاجس برثواب ملے گا۔

#### ورضواعنه

اورووسباس (الله) ہوئے

کاس کی اطاعت افتیار کی جس کے تواب سے بیرضا مندی اورزا کد ہوگی۔

#### واعد لهم جنت تجرى تختها الأنهر

جاری موں کی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں کے (اور) یہ بری کا میابی ہے

#### وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْإِعْرَابِ مُنْفِقُونَ \*

اور جو پھی تنہارے گردو پیش والول میں اور پھی مدینہ والوں میں ایسے منافق ہیں کہ

وَمِنَ أَهْلِ الْهَدِينَةِ مَثَّا مُرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ مَعْ

نغاق کی مد کمال پر پنجے ہوئے ہیں ( کہ ) آپ ( بھی )ان کوئیس جائے

لاتعلمهم نخن تعلمهم سنعتر بهم

( كريدمنافق بي بس)ان كوبم على جانت بي بم ان كو (اورمنافقين \_

ڡٞڗڗؖؽڹ

آخرت ہے پہلے ) دوہری سزادیں مے

ربط :اوپر بہت آ بحوں میں ان منافقوں کا ذکر آیا تھا جن کا منافق ہوتا ان کے افعال واتوال معلوم ہو کیا تھا آ مے ان منافقوں کا ذکر بجن كامنافق مونا بمى حضور ملى الله عليه وسلم كومعلوم نه تعارو معن حولكم تا عظیم ان کودو ہری سزااس کئے ہے کہ بینفاق کی صفت میں ایسے برھے ہوئے ہیں کہ باوجود یکہرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ذکاوت اور فطانت میں تمام جہان سے زیادہ ہیں مرانہوں نے آپ کو بھی پند نددیااور آخرت سے یملے دنیا میں تو ان کو دوسرے منافقوں سے دونا عذاب اس طرح ہوسکتا ہے کان کوایے نفاق کے چمیانے کی فکران لوگوں سے زیادہ می جن کا پہتالگ چکا تھا اور قبر میں بھی ان کو دوسروں سے دونا عذاب ہے اور قبر بھی آخرت ے پہلے ہے۔ رابط: یا یہا الذین امنوا مالکم اذا قیل لکم کی تمہید **مں بیان ہوا ہے کہ غزوہ تبوک میں ان لوگوں کی چندستمیں ہوگئ تعی**ں او پر ا كثر آيات من يانچويں جماعت يعني منافقين كا زيادہ ذكر ہوات آ كے چوتھی جماعت یعنی ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو کا بلی ہے چیمیےرو مئے تھے مگر بہانے نہیں تراشے تھے پھران میں دونشمیں ہوگئی تھیں پہلی تسم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی تشریف آوری کومن کراینے کومسجد کے ستونوں سے باندھ دیا کہ آ ب اگر کھولیں کے تو خیرورنہ یوں ی ختم ہو جاویں گے۔ آیت واخرون اعترفوا المح من ال الوكون كاذكر ب جب بيآيت نازل بوكى تو آب نے ان کو کھول دیا مجروہ آپ کی خدمت میں مجمع مال لائے کہ مارى طرف سے نيك راوم ص صرف فرماد يجئ اس يرآية حدمن امو الهم تازل ہوئی چنانچہ آپ نے وہ مال قبول فرمالیا۔ دوسری متم وہ لوگ ہیں جنبوں نے ندعذرتر اشااور نداینے کو باندھا بلکہ حاضر ہوکر کچ کچ بات عرض كروى \_ اخرون مرجون لامرالله الخ ص الكا فكر إاوران ك

توبة بول ہونے کا ذکر لقد ثاب الله النع میں آئندہ رکوع کے فتم پرے۔ واخرون اعتر فوا تا علیم حکیم

#### تُعْرَيُرُدُّوْنَ إِلَى عَنَابٍ عَظِيْمٍ ﴿

ایک نفاق کی دوسر کال نفاق کی مجر (آخرے میں )وو برے جماری

#### وَاخْرُوْنَ اغْتَرَفُوا بِنُ نُوْ بِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا

عذاب کی طرف بیسج جائیں مےاور پھھاورلوگ ہیں جوا پی خطا کے مقر میرین میں وسر کا مصر میں میں ہوا

#### صَالِحًا وَاخْرَسَيِّئًا ا

ہو گئے جنہوں نے ملے جلے آل کئے تھے چھے بھلے اور پھو برے

اجھے کام تو یہ کہا ہے تصور کا اقرار کیا جس کا مثناہ ندامت ہے اور یمی تو ہے اور یمی تو ہے اور یمی کے بہت کے دو است میں بھی میالوگ شریک ہو چکے تصفی فرض میں تو اجھے کام کئے اور چکے بروجاتا

#### عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

(سو)الله عاميد بكان (كمال) روحت كماته اتوبرادي

#### ۼؘڡؙؙۅؗڒڗۜڿؠ۫ۄۨ۞

ر معنی توبتیول کرلیس) بلاشبالله تعالی بری مغفرت والے بری رحمت والے بیں

جب اس آیت سے توبہ تبول ہو چکی اور وہ حضرات ستونوں سے کمل چکے تو اپنامال آپ کی خدمت میں لے کر آئے اور درخواست کی کہ اس کو اللہ کی راومی صرف کیا جاد ہے تو ارشاد ہوا کہ آگے ترجمہ دیمو۔

#### خُنُ مِنَ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

آپان کے مالوں می سے مدقہ (جس کو سلائے میں) لے لیج جس کے

#### وَتُزَرِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ا

(لینے کے ) فریدے آپان کو ( گناہ کے قارے ) پاکسان کردیں کے
یہاں چند با تمی قابل تحقیق ہیں۔ یہ جب توب ہے گناہ معاف ہو
گیا تو صدقہ کے ذریعہ ہے پاک صاف کرنے کے کیا معنے جواب یہ ہے
گرتوب کناہ تو معاف ہوجا تا ہے لیکن بھی اس کی ظلمت اور کدورت کا
اثر باتی رہ جاتا ہے اور اگر چہ اس پر مواخذہ نہیں لیکن اس سے آ کندہ
دوسرے گناہوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ہی توب کے بعد نیک
اٹھال سے عمو با اور صدقہ سے خصوصاً ہے طلمت اور کدورت رفع ہوجاتی ہے

کونکہ صدیث میں ہے۔ الصدقة تطفی غضب الرب (مدقہ خدا تعالیٰ کے غصر کجادیا ہے کہ جب جہادفرض کفایہ ہے تو جولوگ کا بل سے نہ سے ان کو گناہ کیوں ہو کیونکہ فرض کفایہ تو بعض کے بجالانے سے نہ سے ان کو گناہ کیوں ہو کیونکہ فرض کفایہ تب کہ جہادتی نفسہ فرض کفایہ ہے گر جب آپ نے سب کو چلنے کا تھم فرمایا تو اب فرض میں ہو گیا تھا (جس کا بجالا نا ہر فنص کو ضروری ہوتا ہے ) ای طرح جب کوئی خلیفہ اسلام عام تھم و سے دے تو ہی تھم ہوگا 11

#### إِنَّ صَلُوتُكَ سُكُنُّ لَهُمْ

اوران کے دعا میجے بلاشبا بی دعاان کیلیے موجب الممینان (قلب) ہے

جس کے پاس صدقہ لایا جا، سے خواوا مام ہویا اور کوئی ہواس کو مستحب
ہے کہ لانے والے کو دعاء دی مر لفظ صلوٰ ق سے نہ ہو بینی ای طرح نہ
کیے۔ اللهم صل علی زید کیونکہ عرف میں بیافظ انہیاء کے لئے
مخصوص ہے اور حضور صلی اللہ علیہ و کلم سے جواس طرح دعا دینا منقول ہے
وہ لغوی معنے کے اعتبار سے ہے اور اس وقت تک عرف میں بیافظ انہیاء
کے لئے مخصوص نہ ہوا تھا۔

#### وَاللَّهُ سَرِيعٌ عَلِيْمٌ ۞

اورالله تعالى ان كاعتراف كو) خوب سنتے بين اوراكى ندامت كو) خوب جانتے بيں اورائى ندامت كو) خوب جانتے بيں اس كئے ان كے اضاص كود كيدكر آپ كوبيا حكام ديئے گئے آگے نيك

ا مال کی ترغیب ہے اور گنا ہوں سے ڈراتے ہیں۔

#### ٱلمُرْبَعِلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

کیا ان کو یہ خرمبیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ تبول کرتا ہے اور وہی

#### عَنْ عِبَادِم وَيَاخُنُ الصَّدَقْتِ وَأَنَّ

مدقات کوتبول فرماتا ہے اور ( کیاان کو ) یہ (خرنبیں ) کہ اللہ عی تو بہتول

#### الله هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ <u>۞</u>

كرف (كمفت من اوروحت كرف (كمفت من) كال ب

اس لئے ان کی توبہ تبول کی اورا پی رحمت سے مال تبول کرنے اوران کے لئے دعا کرنے کا تھم فر مایا پس آئندہ بھی خطا وقصور ہوجانے پر توبہ کرلیا کریں اور اگر تو نیق ہوتو کھے خیر خیرات بھی کیا کریں آگے گنا ہول سے ڈرانے کامضمون ہے۔

#### وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلُوا فَسَيرَى اللهُ عَمَلَكُمْ

اورآپ کہدو یجئے کہ (جوجا ہو)عمل کئے جاؤسوابھی دیکھے لیتا ہے تہارے

#### <u>وَرَسُولُهُ وَالْبُؤُمِنُونَ</u> ﴿

عمل کوانشه تعالی اوراس کارسول اورابل ایمان

پس برے مل پرونیای میں ذلت اور رسوائی ہوجاتی ہے ا

#### وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالتَّهَادَةِ

اور ( پھر آ خرت میں ) ضرورتم کوایسے (اللہ ) کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی

#### فَيُنتِئِكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

اور محلی چیزوں کا جانے والا ہے سوووم کو تمبارا سب کیا ہوا ہتلادے کا

پس برے مل ہے جیسا کہ جباد میں بیجیے رہ جانا وغیرہ آئندہ کے لئے احتیاط رکھویہ پہلی شم کا بیان تھا آ مے دوسری شم کا ذکر ہے۔

#### واخرون مرجون إكمرالله إمايعة بهم

اور کھاورلوگ ہیں جن کا معاملہ ضدا کے حکم آنے تک لمتوی ہے کہ ان کوسزا

#### وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهُمْ ا

دے کا یاان کی توبہ تبول کرے کا

یعن اگرتوبا فلاص ہے ہوئی تو تبول ہوگی درنہ سزادی جائے گی ادر توبہ تبول کرنے دالوں میں بیدداختال تبول توبہ یا عذاب کے اس لئے ہیں کہ توبہ کمی شرائط کے موافق نہیں ہوتی کہی جن آیات میں ہرتوبہ کے تبول ہونے کا ذکر ہے ان سے کوئی تعارض ندر ہا کیونکہ ان کا بھی بہی مطلب ہے کہ جب وہ شرائط کے موافق ہواس وقت ضرور تبول ہوگی۔

#### وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

اورالله تعالى خوب جانے والا ب( اور ) حكمت والا ب

یعن ان کے خلوص اور عدم خلوص کا حال جانتا ہے ہیں موافق حکمت کے خلوص کی تو بہ کو تبول کرتا ہے اور بغیر خلوص کے تبول نہیں کرتا اور اگر مجمی بلاتو بہ کے معاف کرنے میں حکمت ہوتو ایسا بھی کردیتا ہے ہیں اس سے یہ شبہ دفع ہو ممیا کہ بدوں تو بہ کے معافی نہیں ہوتی کیونکہ مجمی بلاتو بہ کے معاف کردیتا بھی حکمت کے موافق ہوتا ہے۔

#### والني ين اتخن وا مسجدًا ضرارًا اور بعضايي بي جنهول نے ان افراض كے لئے مجد بنائى بي دراسام كه ) مزر

### وَّكُفُرًا وَّتَفُرِنُقًا ٰبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

پنچاوی اور (اس میں بیٹے کر) کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں آخرین ڈالیس

ربط: اویر بار بارمنافقین کا ذکر ہوا ہے آ مے ان کے ایک مسجد بنانے کا اوراس کے متعلق بعض ہاتوں کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ کے قریب قباایک محلہ ہے جب رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدین تشریف لائے ہیں تواول ای محلّم میں قیام فرمایا تھا پھرشہر میں تشریف لائے تو آپ نے اس وقت جس جگہ برقبامی نماز پر می وہاں اس محلّہ کے سے مسلمانوں نے ایک معجد بنالی اور اس میں نمازیر ها کرت اس کا نام مجد قبامشہور ہے منافقین ایک مخص ابو عامر نامی ہے میل رکھتے تھے جو اسلام کا سخت وشمن تھا باہم بیصلاح تفہری کہ ایک مکان مسجد کے نام سے الگ بنایا جائے اس میں سب جمع ہوکر اسلام کوضرر پہنیائے کے لئے مشورے کیا کریں اور سارے مجمع کا سردار ابو عامر ہو جب وہ مدینة یا کرتے تو ای مکان میں تغیرا کرتے ابوعامرنے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہرقل شاہ روم سے ل كراسلام كے مقابلہ كے لئے لفكر لاؤں كا جس سے اسلام مٹ جاوے کا جب وہ مکان مبجد کی شکل پر تیار ہوا تو منافقین نے حضور ے درخواست کی کہ آپ وہاں چل کرنماز یوجہ کیجئے تو پھروہاں جماعت ہونے لکے گی آب نے الگ مجد بنانے کی وجہ ہوچھی کہنے لگے کہ ہماری نیت بالکل نیک ہے محض مسلمانوں کی آ سائش کی غرض سے بنائی ہے اور محمصلحتی جموث موث بیان کردی آب نے حسن ظن کی بناء بران کوسیا سمجما اور وعدہ کرلیا کہ تبوک ہے واپس آ کراس میں نماز پڑھوں گا اللہ تعالی نے اگلی آ نتوں میں آپ کوحقیقت حال کی اطلاع کر دی اور وہاں نماز بڑھنے ہے منع فرمادیا چنانچہ آپ نے محابہ دہمیج کراس کو آ گ لکوادی اور منہدم کرادیا کیونکہ وومسجد کی نیت سے نہ بنائی من تھی اور اس سے بہت مفاسد پیدا ہونے کا خطرو تھااس معجد کالقب معجد ضرارمشہور ہان آیات میں اس معید کا اور اس کے مقابلہ میں معید قیا کا جو کہ مسلمانوں کی معید ہے بان بـ والذين الخلوا تا عليم حكيم

کونکہ جب دوسری معجد بنتی ہے اور بیا طاہر کیا جائے کہ اچھی نیت سے بنائی گئی ہے تو ضرور ہے کہ بہلی معجد کا مجمع سیجھ منتشر ہوہی جاتا ہے۔

ورسول کا مخالف ہے

مرادا بوعامررا ہب ہے

#### وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَّا إِلَّا الْحُسْنَى "

اور (پوچھوتو) تشمیں کھا جاویں کے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیے نہیں جو اور ہماری کھونیے نہیں جمراد جیدا کی ایک دفعہ بھی پوچھنے پر تشمیس کھا چکے ہیں اور بھلائی سے مراد آسائن اور مجلائی ہے مار اور محال کی ہے مار کا سائن ہوجائے گ۔

#### وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لِكُنِّ بُوْنَ ۞ لَا

اورانغه کواه ہے کہ وہ بالکل جموٹے ہیں آپ اس میں بھی (نماز کیلئے)

تَقُمُ فِيُهِ أَبَدًا

کھڑے نہ ہوں

کیونکہ داقع میں و ومسجد ہی نہیں بلکہ اسلام کومعزے

لَهُ مُعِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ

البة جس مجدى بنياداول دن تقوى پرر كمي كى ب (مرادم جدقباب)وه

يُوْمِرِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهِ \*

(واقعی)اس لائق ہے کہ آپ اس میں (نماز کے لئے) کھڑے ہوں

چنانچ بھی بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے ١٣

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَكَطَّهَرُوْا

اس میں ایسے آ دی میں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پند کرتے میں

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ ۞

اورالله تعالى خوب ياك مونے والوں كو يستدكرتا ہے

جب بيآية نازل ہوئی تو آپ نے مجد قبا والوں سے ہو جھا کہ تم کیا پاکی کرتے ہوجس پرتمہاری تعریف کی گی انہوں نے کہا کہ ہم استجاء دھلے سے کر کے پانی بھی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کی بات ہاس حدیث سے اور نیز قرید سیال سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اسس علی التقویٰ

ے مرادقبا کی معجد ہے اس پر یہ شبہ ہوگا کہ پھراس مدیث کے کیا معنی کہ دو
صحابیوں کی اس میں گفتگو ہوئی ( کہ یہ تحریف کس معجد کی ہے ایک نے کہا
معجد قبا کی اور دوسر سے نے کہا کہ معجد نبوی کی ) اس پر آ پ نے قرمایا کہ اس
سے مراد میری یہ معجد یعنی معجد نبوی ہے جواب یہ ہے کہ حدیث کا یہ مطلب
نبیس کہ معجد قبااس سے مراد نبیس بلکہ یہ مطلب ہے کہ معجد نبوی بھی مراد ہے
اور مقصود اس جواب سے یہ ہے کہ معجد قبابی کے ساتھ اس تعریف کو خاص
کرنا معجونہیں کیونکہ جب محابہ کے بنانے سے وہ معجد قابل تعریف ہوگی تو
کرنا معجونہیں کیونکہ جب محابہ کے بنانے سے وہ معجد قابل تعریف ہوگی تو
جس معجد کے بانی خود جناب رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کے وہ ظاہر
ہم معجد ہے گرد لالہ النس کی مستحق ہوگی ( پس آ یہ کا شان نزول اگر چہ قبا کی
معجد ہے کرد لالہ النس کی مستحق ہوگی ( پس آ یہ کا شان نزول اگر چہ قبا کی
معجد ہے کرد لالہ النس سے معجد نبوی بھی اس میں داخل ہے) ۱۲

#### اَفَمَنُ السَّى بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللَّهِ

مرآ یاایا فض بهتر بجس نے اپی عارت ( یعنی مجد) کی بنیاد ضدا ہے

وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَمْمَّنُ أَسَّسُ بُنْيَانَهُ عَلَى

ڈرنے پراورخدا کی خوشنودی پررنمی ہویادہ مخص جس نے اپنی ممارت کی بنیاد

شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ "

سن کمانی ( یعنی غار ) کے کنارہ پر جو کہ کرنے ہی کو ہے رکمی ہو پھروہ ( عمارت )اس ( بانی ) کو لے کرآتش دوزخ میں کر پڑے

اغراض باطلہ کفریہ کو تا پائیداری میں اس ممارت سے تشبیہ دی ممی جو
کسی غار کے کنارہ پر بنائی جاو ہے تو وہ کنارا جب پانی سے کٹ کرگر ہے گا
وہ ممارت گر ہے گی اور بنانے والا چونکہ اس میں رہتا تھاوہ بھی کر ہے گا اور
چونکہ اس جگہ کنارہ سے خیالات کفریہ مراد ہیں جوجہنم میں لے جاتے ہیں
اس لئے یہ فرمایا کہ وہ جہنم میں لے کراس کو جا گرااا

#### وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞

اور الله تعالی ایسے ظالموں کو (دین کی) سمجھ عی نہیں دیتا

کدمکان تو بنایا مسجد کے نام سے جو کہ شعار اسلام ہے اوراس میں اغراض کیسی فاسد پیدا کرلیں۔

لايزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوْا رِيْبَةً فِي

ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے جمیشہ ان کے

#### <u>قُلُوٰ بِهِمۡ</u>

ولوں میں ( کا نئاسا ) تھنگتی رہے گی

کیونکہ جس غرض ہے بنائی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور قلعی کھل گئی سوالگ اور پھراو پر سے منہدم کر دی گئی غرض کوئی ار مان نہ نکلا اس لئے ساری عمر اس کا افسوس اور ار مان باتی رہے گا۔

#### إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ اللَّهِ

ہاں محران کے (وہ) دل عی اگر فنا ہوجادی تو خیر

وہ اربان بھی اس وقت ختم ہو جاوے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت
کے بعدراحت ہو جاوے گی بلکہ محاورات میں ایسے کلام کا مطلب یہ ہوتا
ہے کہ ہمیشہ حسرت بی رہے گی اور یہ بھی کہد کتے میں کہ اصل میں جس چیز
کا نام دل ہے (روح) اس کوموت نہیں آئی تو مطلب یہ ہوا کہ ندان کے
دل فتا ہوں کے نہ یہ اربان ختم ہوگا ۲۱

#### وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ صَ

اورالله تعالى بزے علم والے بزى حكمت والے بي

ان کی حالت کوجانے ہیں اور ای کے مناسب سزادیں گے۔
مسکلہ: اس قصہ ہے بعض علما و نے یہ مجما ہے کہ جو مجد نخر وریا کے
واسطے بنائی جائے وہ مجدی نہیں مجھ کواس میں کلام ہے کیونکہ منافقین نے
تو مجد بنانے کی نیت ہی نہ کی تھی اس لئے ان کے اعتقاد میں مسجد بنانا
ثو اب کا کا منہیں تھا۔ بخلاف اس صورت کے کرایک مسلمان مسجد بنائے
اوراس میں نیت فاسد ہو کیونکہ وہ اپ اعتقاد میں اس کو تو اب کا کام مجمتا
ہے پس نیت کی خرابی کوعقیدہ کی خرابی پر قیاس کرنا صحیح نہیں اس لئے وہ
ظاہری احکام میں مسجد ہے کوعند اللہ مقبول نہ ہو۔

#### 

#### ۇيۇنىڭۇن <sup>تىن</sup>

کرتے ہیں اور کل کئے جاتے ہیں

ربط: اور جہادے بیچےرہے والول کی خدمت کی آ مے کہادین کی فضیلت ہے گاران میں سے جولوگ کال ہیں جن میں جہاد کے سوا ووسرے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں ان کی آخریف ہے ان الله اشتری تا بیشر العومنین

جان بیجے سے مراد جہاد کرنا ہے خواہ اس میں قاتل ہونے کی نوبت آئے یا مقتول ہونے کی پس پیشہ جاتار ہا کہ جان تو مرنے کے بعد بھی باتی رہتی ہے پھر جان دینے کا کیامطلب جواب طاہر ہے کہ جان دینے سے مرادلڑ ائی کرنا ہے۔

#### وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِ بِهِ وَالْإِنْجِيْلِ

اس پر ( جنت کا) سچاو عده کیا گیا ہے توریت میں ( بھی )اورانجیل میں ( بھی )

وَالْقُرُانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ

اورقر آن می ( بھی )اور (بیسلم ہے کہ )اللہ سے زیاد واپنے عہد کو کون پورا

اللهِ فَاسْتَبْشِرُ وَابِبَيْعِكُمُ الَّذِي

كرنے والا بوقم لوگ إلى اس تع برجس كاتم نے (اللہ تعالى سے)

بَايَعُتُمُ بِهِ ۗ

معامله يفهرايا بخوشي مناؤ

کیونکداس پرتم کوحسب دعد و جنت لیے گی۔

#### وَذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١٠

اور یہ بری کامیالی ہے

تو ضرورتم کو بیسودا کرنا جائے آئے فرماتے ہیں کہ بیرتجابدین ایسے ہیں کہ دوسرے کمال کے ساتھ بھی موصوف ہیں ۱۲

اَلتَّابِبُوْنَ الْعَبِدُونَ الْحَبِدُونَ الْخَمِدُونَ

ووایسے ہیں جو ( مناہوں سے ) توبکرنے والے ہیں (اوراللہ کی ) عبادت

السَّآيِحُونَ الرُّكِعُونَ السَّجِدُونَ

كرنے والے (اور) حمرك والے روز ور كھنے والے دكوع اور كجد وكرنے

الْأُمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ

والے (میں بعنی نماز پر معتے میں اور ) نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری

#### الْمُنْكَرِ وَالْحْفِظُونَ لِحُدُّوْدِ اللهِ

باتوں سے بازر کھنےوالے اور اللہ کی حدول کا ( تعنی احکام کا ) خیال رکھنےوالے

#### وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

میں اور ایسے موضین کو (جن میں جہاد اور بیصفات ہوں) آپ خوشخری سناد بیجئے

کہ ان سے جنت کا وعدہ ہے اور ان اوصاف کے بڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ بدول ان صفات کے جہاد کا تواب نہیں ہا کیونکہ بہت ک نصوص میں صرف جہاد پر بھی بٹارٹی ہیں البت ایمان کی شرط ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ ان سب اوصاف کے جمع ہوجانے سے تواب اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ ان سب اوصاف کے جمع ہوجانے سے تواب اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ ان سب اوصاف کے جمع ہوجانے ہے تواب اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ ان عباد اس جہاد کا تھم نہیں ہے پھر انجیل میں اس وعد ہے کہ ہونے کا کیا معنے سومکن ہے کہ اس میں امت محمد بیکا ذکر ہوکہ وہ جہاد کر ہی کہ اور اگر اب اس جی اور اگر اب اس جی یہ مضافین وہ جہاد کر ہو کہ تو اب نہ کور ہوجس میں جہاد بھی واطل ہے اور اگر اب اس جی یہ مضافین شواب نہ کور ہوجس میں جہاد بھی واطل ہے اور اگر اب اس جی یہ مضافین شواب نہ کور ہوجس میں جہاد بھی واطل ہے اور اگر اب اس جی یہ مضافین شہول تو شہدنہ کیا جاو ہے کونکہ جہاں کیا جی اصلی کم ہوگئی ہیں۔

#### مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ الْمُنْوَاأَنَ

بیغیر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نبیں کہ

#### يَّسْتَغُفِمُ وَالِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوۤ الْولِيُ

شرکین کے لئے منفرت کی رما ہمیں اگرچہ رو قربی مِن بعدِ ما تبین کھر آتھو

رشتہ دار ی (کوں نہ) ہوں اس امر کے ظاہر ہوجانے کے

#### أصحبُ الْجَحِيْمِ ﴿

بعد كه بيلوگ دوزخي جي

ربط: اس سورت کے زیادہ حصہ میں کفار سے بیزاری ظاہری گئی ہے چانچیشروع میں براہت کا اعلان ہے پھر جہاد کا تھم ہے بیسب معاملات تو زندگی کے متعلق تھے آگے اس بیزاری کی تاکید کے لئے کفار کے واسطے استعفار کرنے کی ممانعت ہے جس کا تعلق مابعد موت ہے کہ اس میں غیر ضروری تعلقات کا بالکل بی قطع ہے اور وجہ اس ممانعت کی یہ ہوئی کہ ابوطالب کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بحک مجھ کو ممانعت نہ ہوگی اس خور کی استعفار کروں گا اس پر مسلمانوں نے بھی اس خور کی اپنے مشرک ہوگی ان کے لئے استعفار کروں گا اس پر مسلمانوں نے بھی اپنے مشرک

مردوں کے لئے استغفار شروع کیا تو آیت ماکان للنبی الم جم اس کی مما ثعت آئی بعض کوشہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لئے استغفار کیا تھا اس کا جواب و ما کان استغفار ابراھیم المخ میں نازل ہواما کان للنبی تا اواہ حلیم.

اس وجہ سے کہ وہ کا فر ہوکر مرے ہیں اور اگر ابراہیم علیہ السلام کے قصنہ سے بیشبہ ہوکہ انہوں نے اپنے ہاپ کے لئے دعا ومغفرت کی تھی تو اس کا جواب بھی من لو (ترجمہ)

#### وَمَاكَانَ اسْتِغُفَارُ اِبْرُهِ يُمَ

اورابرائم كانباب ك لئے دعائے مغفرت الكناده مرف وعده ك لله الله عن مَوْعِلَ لِي وَعَلَ هَا آيالُهُ ؟

سبب عقاجوانبول نے اس سے وعد و کرلیا تھا۔ پھر جب ان پر بیات

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوَّ لِلهِ

ظاہر ہوئی کدوہ خدا کا دشمن ہے ( یعنی کا فرہوکرمرا ) تو وہ اس سے تحض بے

تَبَرَّا مِنْهُ ﴿

تعلق ہو مے

خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے استغفاد اس کی زندگی میں کیا تھا اور اس وقت تک اس کا دوز ٹی ہوتا خاہر نہ ہوا تھا اور زندگی میں کافر کے لئے دعائے مغفرت کے یہ عنی ہو سکتے ہیں کہ اس کو ہدایت کی توفیق ہوجائے کیونکہ توفیق ہدایت کے لئے مغفرت لازم ہے غرضکہ ان کا استغفار ہوجائے کیونکہ توفیق ہدایت کے لئے مغفرت لازم ہے غرضکہ ان کا استغفار جائز تو اس لئے تھا کہ اس کا دوز تی ہونا خاہر نہونے کے ہر بھر ہی نہ کہ آپ کہ اس کے کہ اس جب ان کو معلوم ہوگیا کہ وہ کافر مراہے پھر بالکل استغفار نہیں کیا بخلاف جب ان کو معلوم ہو چکا ہے اور احداد کام شرعیہ میں ایسا مشاہدہ کائی ہے پھر تم اس کے استغفار کہ وہ کافر مراہے ہی ہر بالکل استغفار نہیں کیا بخلاف تہمارے کہ تم مشرکین کے مرنے کے بعداستغفار کر رہے ہوجن کا کفر کی حالت پر مرنا مشاہدہ سے معلوم ہو چکا ہے اور احکام شرعیہ میں ایسا مشاہدہ کائی ہے پھر تم السلام نے وعدہ کیوں کرلیا تھا اس کی وجہ آگے تال کر سکتے ہور ہا یہ موال کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیوں کرلیا تھا اس کی وجہ آگے تال تے ہیں۔

#### اِنَّ اِبْرِهِ يُمَرُّلُا وَّالُّا حَلِيْمُ

واقعى ابراميم بزررتيم المزاج طيم اللن تع

کہ باوجود مکر آپ نے ان کوکیسی سخت با تمس کہیں مرحم ل سے کام لیا اور اس سے بڑھ کرید کہ شفقت کے جوش میں استغفار کا وعد، کرلیا اور

جب تك نفع كا احمال رياس وعده كو يورا كيا جب نااميدي موكن باركر حمور ويا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی ہے۔ واغفرلابی (کرمیرے باپ کی مغفرت کردیجئے)اس کے معنی یہ بیں کہ ال كومدايت كرويجة اورايك آية من يولوالدى يوم يقوم الحساب ( كه قيامت كون مير بوالدين كوبخش ديجئ )اس كيمي يمي معنع بي کران کو ہدایت کر د بیجئے تا کہ قیامت میں بخشے جادیں اور بخاری کی حدیث من جوآیا ہے کدابراہیم علیدالسلام قیامت میں حق تعالی سے عرض کریں مے كرآب نے محص وعد وكيا ہے كہ قيامت ميں محد كورسوانہ كيا جائے كااور اس سے زیادہ کیارسوائی ہے کہ میرابات جہنمی ہے اور اس کا بیمطلب نہیں کہ اس وقت آب اس کی مغفرت جاہیں مے بلکہ مطلب یہ ،وکا کہ سی طرح مجھ کو رسوائی سے بچاہئے کیونکہ اس میں بھی ایک گونہ رسوائی ہے کہ میرا باب اس حالت میں ہواور حق تعالی کے جواب کا پیماصل ہوگا کے رسوائی سے بچانے کا بيطريقة تونبيس موسكما كداس كى مغفرت كردى جائے بهم دوسرى صورت تجويز كرتے بيں كه اس كى صورت مسخ كئے ديتے بيں تا كه كوئى اس كو پہيانے نبيں اورتم كوشرمندگى نه بو چنانچهاس كو بجوكى شكل بين سنخ كرديا جائے كا ـ رابط: اویر مشرکین کے لئے استغفار کرنے کو ناجائز فرمایا تھا چونکہ ناجائز افعالے ؟ خامدیہ ہے کدان کے کرنے سے دل سیاہ ہوجا تا ہے اور بار بار کرنے سے دہ سابی بڑھ جاتی ہےاس لئے مسلمانوں کو وہم ہوسکتا تھا کہ اس ناج ئز استغفار ہے کہیں مررہم کونہ بہنجا ہواس کے متعلق آ کے سلی فر ماتے ہیں کہ بیار کسی تعل سے اس وقت ہوتا ہے جبکہ ممانعت کے بعد اس کو کیا جائے کیونکہ ممانعت کے بعدی وہ ناجائز ہوتا ہے۔اس سے پہلے جائز رہتا ہے تو بیضرر مجی اس سے نبیس ہوتا اور تسلی کے بعد تاکید کے لئے اپنی صفات کمال بیان

#### فرماتے بیں۔وما کان الله تا ولا نصير وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا 'بَعْدَ الْذُ

اورالله تعالی ایانبی کرنا که کی قوم کو بدایت کے بیچے گراه کردے جب تک

# هُلُاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّايَتَّقُونَ

کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ ہلا دے جن سے وہ بچتے رہیں توجب ہم نے تم کو ہدایت کی اور اس سے پہلے مشرکین کے لئے استعفار كاناجائز مونا بتلايانة تعاتواس كرف سيتم كويد رانبس دى جادك كرتم مس مرای کا ارادہ پیدا کردیا جائے اور کفارکوجو ہدایت سے پہلے مراہی ہوتی ے دو بھی حق واضح کردیے کے بعد ہوتی ہے جیا کہ حق تعالی فرماتے ہیں

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً كبهمكن (قوم) كورسول بميخ \_ میلے عذاب نبیں کرتے ہیں ہے کم مسلمانوں بی کے لئے خاص نبیں۔

# إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

بیشک الله تعالی ہر چیز کو خو ب جانے ہیں

تو وہ یبھی جانتے ہیں کہ بدوں ہارے بتلائے ایسے احکام کوکو کی نہیں جان سكتاس كئ ان افعال سے نقصان بھی نہيں كہناتے۔

# إِنَّ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ "

اور بلاشبہ اللہ می کی سلطنت ہے آ سانوں اور زمین میں وی جلاتا ہے وقعی سرح د جے ط پینسی ویدیت

یعیٰ قدرت اور حکومت ہر طرح کی ای کے لئے خاص ہے اس لئے جوجا ہے مکم دے سکتا ہاورجس نقصان سے جا ہے بیاسکتا ہے۔

# وَمَا لَكُمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِن وَرِلِيَ

اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ب

### وَّلَا نَصِيْرِ ۞

بلکہ دہی یارو مددگار ہے اس کئے ممانعت سے پہلے وہتم کونقصان سے بچاتا ہے اور اگرتم نے ممانعت کے بعد اطاعت نہ کی تو کوئی اور بچانے والا نئیں خوب سمجولو **رابط** اوپر بہت ی آیتیں قصہ تبوک کے متعلق تھیں آھے مجمی ای قصہ کے متعلق غزوہ میں شریک ہونے والوں کی اورشریک نہونے والول میں سیج ہو لنے والوں اور تو بہ کرنے والوں کی مدح اور ان کا مقبول ہونا بيان فرماتے بين اور اخرون موجون لامر اللّه الغ مِن جن ثمن حضرات کامعالم تھم ٹانی تک لمتوی کیا گیا تھاس آیت میں ان کی توبہ قبول ہونے کی بثارت دی گئی ہےاور وہ تمین بزرگ تھے کعب بن مالک مرارۃ بن الربیع' المال بن اميان كا تصد بخارى من آيا بكر آب في ان سار شادفر ماياك جاؤ اللّٰد كا جوتكم تمهارے بارے ميں ہوگا كيا جادے گا اورآ پ نے ان كے ساتھ کلام کرنے ہے مسلمانوں کومنع فرمادیا اوراس حالت میں ان پریجاس ون کزر محے حتیٰ کہ عابت ہر بیٹانی ہے تمام عالم ان کی نظروں میں تنگ و اركك نظرة في لكارة خربية بت نازل بولى معمل تصدحديث من ب-اور برى وتعت اوراثر كا تمد بـ لقد تاب الله تا هو التواب الرحيم ساسام

# كَ مَن تَا اللهُ عَلَى التَّهِ عِلَى التَّهِ

الله تعالى في تغير (صلى الله عليه وسلم) كے حال پر توجه فر ماك

كه آپ كونبوت اورا مامت جها داورتمام خوبيال عطافر ما كيس\_

### وَالْمُهٰجِرِنْينَ وَالْأَنْصَارِ

اورمهاجرين اورانصار كے حال يرجمي

توجفر مائی کدان کوالی مشقت کے جہاد میں متنقیم رکھا ۱۲

### الَّذِيْنَ اتَّبَعُونُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

جنہوں نے اکی تنگی کے وقت میں پینمبر کا ساتھ دیا

تنگی اور مصیبت کا وقت اس کے فرمایا کہ وہ زبانہ خت کری کا تھا اور سفر درازتھا اور مقابلہ قواعد دان لئکر ہے تھا سواری کی بھی بہت کی تھی کھانے پینے کا سامان رسد بھی اس درجہ کم تھا کہ بعض دفعہ ایک چھوارے کو آئے پیچھے ٹی کی آدی چوستے تھے سواری کے اونٹ ذبح کرنے پڑے ان کی آلائش کو نجو کر بینا پڑا اور اس مقام پر جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا ذکر تبرکا ہے نیز صحابہ کا جی خوش کرنے کے کہ وہ یہ بھی کرخوش ہوں کہ ہم بھی اس نیز صحابہ کا جی خوش کرنے کے کہ وہ یہ بھی کرخوش ہوں کہ ہم بھی اس خواص عنایت سے محروم ندر ہیں مے جو آپ کی مقدس ذات کے ساتھ ہے۔

### مِنْ بَعْدِمَا كَادَيَزِيْعُ قَالُوْبُ

بعداس کے کہان میں ہے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلاتھا

كه جهاد م جانے سے ہمت مارنے كوتھ۔

# فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ الْ

پمر اللہ نے ان (اگروہ) کے حال پر توجہ فرمائی

كەان كوسنجال لىاادرة خرساتھ ہونى كئے۔

# ٳؾٞ؋ؠۿؚۿۯٷٛڨڗۜڿؽۿۨ

بلاشبہ اللہ تعالی ان سب پر بہت می شفق مہرب<u>ان ہے</u>

کا پی مبر بانی سے ہرا یک کے حال پر کس کس طرح توجہ فر مائی۔

# وَعَلَى التَّلْتَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا لَّحَتَّى

اوران فخصوں کے حال برجمی (توجفر مال) جن کامعالمہ لتوی جمور دیا گیا تھا یہاں تک کہ

#### إذا ضاقت عليهم الأرض بمارحبت بد (ان كريناني كي نوبت بني كه) زين باوجودا في فرافي كان بني

# وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْ ا أَنْ

كرنے كى اور وہ خود اپن جان سے تك آ كئے اور انہوں نے سمجھ ليا

# لَامَلْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ

كەخدا (كى كرفت) كىلى بناەنبىن لىكتى بجزاس كے كداى كى طرف

### عَلَيْهِمُ لِيَتُوْبُوْا

رجوع کیاجاوے(اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے) پھران کے حال پر ( بھی خاص) توجہ فر مائی تا کہ وہ آئندہ بھی (اللہ کی طرف)رجوع رہا کریں

(۱) اور مصیبت و معصیت کے موقعہ پر اس طرح تو بہ کیا کریں
مسئلہ: کسی فیض کو خلاف شرع کام کرنے پر بیسزادیتا کہ اس سے سلام و
کلام ترک کر دیا جائے جائز ہے اور حدیث میں جو ممانعت آئی ہے کہ تین دن
سے زیادہ بات چیت بندنہ کرے اس سے مراد وہ صورت ہے جس کا سبب کوئی
د نیوی رنج ہوواللہ افرابط: او پرمجا ہدین اور تو بہ کرنے والول کی درح اور مقبولیت
خرکورتی چونکہ یہ مقبولیت تقوی کی اور صدق وا خلاص کی بدولت ہے اس لئے آگے
عام سلمانوں کو بھی اس کا حکم فرماتے ہیں جا بھا اللہ بن امنو اتا مع الصد قین

### إِنَّ اللَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

مِینک الله تعالی بهت توجه فرمانے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔

# يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُوااتُّقُوااللَّهُ وَكُونُوا

اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور (عمل میں)

### مُعَ الصَّدِقِينَ ١٠

ہجوں کےساتھ رہو

یعنی جولوگ نیت آور بات کے سے ہیں ان کی راہ پر چلو کہتم ہمی سپائی افتیار کرو رابط : اوپر جہاد سے بیچے رہے والوں پر ملامت اور مجامدین کی فضیلت الگ الگ فدور تھی آ گے دونوں کو ملا کر بیان فرماتے ہیں تا کہ جہاد سے بیچے رہے کی برائی پراستدلال ہوجاد ہے۔ ماکان تا ماکانو ایعملون سے بیچے رہے کی برائی پراستدلال ہوجاد ہے۔ ماکان تا ماکانو ایعملون

# مَاكُانَ لِاَهْلِ الْهَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ

مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیماتی ان کے گرد و پیش (رہے ہیں)

### لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ آخْسَنَ مَا كَانُوُا

(نیکیوں میں )لکھا گیا تا کہ اللہ تعالیٰ ان کوان کے (ان سب) کاموں کا

#### يَعُمُلُونَ 🐨

ا چھے سے اچھا بدلہ دے

کونکہ جب تو اب لکھا گیا تو بدلہ ملے گا ربط: اوپر جو یہے رہے والوں کے بارہ میں ملامت کے مضامین نازل ہوئے ہیں اس سے آئندہ کے لئے شبہ ہوسکنا تھا کہ ہمیشہ سب کے ذمہ جہاد میں جانا ضروری ہوگا اس لئے آئے بتل تے ہیں کہ ہمیشہ ہمخص کا جانا ضروری نہیں اور تبوک میں جو سب حاضرین کے ذمہ جانا فرض تھا اس کی وجہاد پر گزر چکی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تھم عام دیا تھا ہیں دونوں آئیوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جہاد نی نفسہ تو فرض کھا یہ ہے گرا مام کے تھم سے ہر مخاطب پر فرض ہیں ہو جائے گا (جن کو وہ تھم کر دے) و ما سکان تا یہ حذرون

### وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً \*

اور (ہمیشہ کیلئے )مسلمانوں کویہ (مبھی )نہ جاہئے کہ (جہاد کے واسطے ) سب کے سب (بی )نکل کھڑے ہون

کهاس میں بھی بعض اوقات مسلمانوں کا ضرر ہے

# فَكُوْلَانَفُرَمِنُ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِفَةٌ

سواییا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں ہے ایک ایک حجو ٹی جماعت (جہاد میں ) جایا کرے

اور کچھا ہے وطن میں رہ جایا کریں۔

### لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ

تا کہ (یہ ) باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھے بوجھ حاصل کرتے رہیں

اگررسول الله صلی الله علیه وسلم شهر میں ہوں تو آپ سے اور آپ کے پیچھے شہر کے دوسرے علماء سے دین کے احکام معلوم کریں کیونکہ دی تعلیم زیاد و تر شہر میں مقیم روکر ہی ہوسکتی ہے۔

### وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ

تا كەپەلوگ بى (اس) قوم كو

جوكہ جہاديس كئے ہوئے ہيں

#### مِن الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوْاعَن رَّسُولِ بین ان کو یه زیا نه تما که رسول الله کا ساتھ نه دین ویل سری سوبود و مادیم

اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ تَفْسِهِ

اور نہ یہ (زیبا تھا) کہ اپی جان کو ان کی جان ہے عزیر مجمیں اور یہ آرام میں بیٹھے رہیں بلکہ آپ کے ہمراہ

جاناضروری تھا۔

# ذٰلِكَ بِاللَّهُ مُرِلَّا يُصِينِهُ مُرْظَمًا وَلَا نَصَبُّ

(اور) یہ (ساتھ جانے کا ضروری ہونا) اس سبب سے ہے

# وَّلَامَخْمُصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَطَّوُنَ

که ان کو الله کی راه میں جو پیاس کلی اور جو ماندگی سپنجی اور جو بھوک کلی

### مَوْطِئًا يَغِيُظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ

اور جو چلنا چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو

# عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ \*

مجھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا حمیا

یعنی مجاہدین کوساتھ جانے میں علاوہ رسول الندسلی النہ علیہ وسلم کی محبت کا حق اداکر نے کے بات بات پر قواب حاصل ہوا ہے حالا نکہ ان میں بعض امورا یسے بھی میں جوانعتیار سے باہر ہیں مگر یہ مقبولیت اور محبوبیت کا مقتضا ہے کہ غیر انعتیاری امور بھی اختیاری اعمال کی طرح موجب تواب قرار دیئے مجے آئے محرف استے ہیں کہ یہ وعدہ خلاف نہیں ہوسکتا ا

### إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿

یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ مخل کر ایک کر نہا ہے۔ ایک نہیں کرتے

مخلصین کی قیداس کے بڑھائی کہ اظلام کے بدوں آؤٹو اب ہمائی ہیں۔ ولا یہ فقون نفقہ صغیر ہ ولاگی کی برائی

اور(نیز) جو کچھ مچیوٹا بڑا انہوں نے فرج کیا اور جتنے

وَّلَا يُقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام

### <u>اِذَا رَجَعُوۤا اِلْيُهِمُ</u>

جبكدووان كے پاس آويں ڈراويں

یعن دین کی ہاتمی سنا کران کوخدا کی نافر مانی ہے ڈراویں

### لَعَلَّاهُمْ يَحْنَارُوْنَ ﴿

تا كدووان سے دين كى باتيس من كربرے كاموں سے احتياط ركھيں

باقی ماندہ لوگوں کے رہ جانے میں جو صلحتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی مسلحت کو جو کہ دین مسلحت ہے بیان فرماد یا اوراس کے علاوہ دنیا کی مسلحت ہیں جو بوجہ طاہر ہونے کھتاج ذکر نہ میں مثلاً سب کے چلے جس مسلحتیں ہیں جو بوجہ طاہر ہونے کھتاج ذکر نہ میں مثلاً سب کے چلے جانے میں خود دارالاسلام کا قبضہ سے نکل جانا بعید نہیں۔ رابط: او پر چند آ تھوں میں جہاد کی تر غیب می آ کے اس کی تر تیب بیان فرماتے ہیں کہ سلے کن لوگوں پر جہاد کی تر غیب می آ کے اس کی تر تیب بیان فرماتے ہیں کہ سلے کن لوگوں پر جہاد کرنا جا سے جابی اللذین امنوا تا مع المعقبن

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ

اے ایمان والو ان کفار ہے لاو جو تمبارے آس پاس

# يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا

رہے ہیں) اور ان کو تمبارے

### فِيْكُمْ غِلْظَةً ۗ

اندرختي پانا چاہئے

یعنے جہاد کے وقت بھی مضبوط رہنا جا ہے اور ویسے بھی جس وقت ملح

نه ہوان سے دُ میلا پن نه برتا جا ہے۔

#### 

پس ان ہے ڈرویا و بومت اور حاصل اس ترتیب کا ظاہر ہے کہ اول
پاس دالوں سے نبتا چاہئے پھر باتی لوگوں میں جوسب سے پاس کے ہوں
ای طرح تمام کفار سے قرب و بعد کا لحاظ کر کے لڑنا چاہئے اور اس ترتیب
کے فلاف کرنے میں جو مفاسد ہیں ظاہر ہیں چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو غزوات با فقیار خود کئے اور صحابہ نے بھی سب میں ای ترتیب کا لحاظ
رُفا کیا۔ ربط : او پر بہت ی آیتوں میں منافقین کی شرار تیں نہ کور ہوئی ہیں

آ گے اس کا بیان ہمع جواب وعماب کے واذا ماانزلت تا لا يفقهون.

# وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُوْمَ لَا قَمِنْهُمُ

كى ان عدد دوروس ) دورج كى سورة (جديد) نازل كى جاتى جاتى جاتى جاتى المنافقين (غرباء

### مَّنُ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَٰذِ ﴾ [يُمَانًا الله

مسلمین سے بطور تسنر) کہتے ہیں کد (کبو) اس مرة نے تم عمل سے کس کے ایمان عمر آلی ول

آ مے حق تعالی ارشافر ماتے ہیں کئم جواب جائے ہو (آ کے ترجمد یکمو) ۱۲

### فَامَّاالَّذِيْنَ الْمُنُوْافَزَادَتُهُمُ إِنْهَانًا

سو(سنو)جولوگ ایماندار میں اس سورت نے ان کے ( تو ) ایمان میں ترقی

# <u>وَّهُمْ رَيْسُ تَبْشِرُوْنَ ۞</u>

دی ہاوروہ (اس تی کادراک ہے) خوش ہور ہے ہیں

مر چونکہ وہ خوشی امرقلبی ہے اور تم کونصیب نہیں اس لئے تم کواس کا ادراک بھی نہیں اور بے سمجھے ہی تسنحرکر رہے ہو۔

# وَامْتَا الَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مَّرَضٌ

اور جن کے ولوں میں (نفاق) کا آزار ہے اس سورت نے

### فَزَادَتُهُمْ مِي جُسَّا إِلَى مِ جُسِهِمْ

ان میں ان کو (پینی) کندگی کے ساتھ اور (نی) کندگی بوها دی

کیونکہ پہلے قرآن کے جتنے حصہ کا انکار کیا تھااب اس نی سورت کا اس مندارہ میں ا

### وَمَا تُوا وَهُمْ كُلُفِرُونَ ١

اور وه حالت كفر بى مي مر . محة

سینی جوان میں مریکے ہیں وہ کافر مرے اور جوای نفاق پر جے رہیں کے وہ کافر مریں کے خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ قرآن میں ایمان کوتر آل دینے کی بیٹک خاصیت ہے لیکن دل میں قابلیت بھی تو ہواور اگر کسی میں پہلے سے خباشت پختہ ہو چکی ہے تواس کی خباشت اور معتملم ہوجائے گی۔

#### رباغ لاله روید ورر فرره بم قرراا اَوَلا یکروْنَ اَنْهُمْ یُفْتَنُوْنَ فِیْ کُلِّ

اور کیا ان کو نبیس دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک

### عَامِ مُرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ

بار یادد بارکی ندکی آفت میں سینے رہے ہیں

اس ہے کوئی خاص عدد مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بھی ایک بار بھی متعدد دفعہ ایسا ہو جاتا ہے اوران آفتوں سے یا تو عام حوادث مراد ہیں جن سے متغیبہ ہو کرعقل مند آ دمی اپنی اصلاح کر لیتا ہے یا خاص وہ واقعات مراد ہیں جو ان کے نفاق کی وجہ ہے ہیں آتے تھے مثلاً بھی ان کی منافقانہ با تمل کھل گئیں اس پریشانی اور باز پرس کے اندیشہ ہیں جتا ام و سے بھی ان کے دوست کفار مغلوب ہو گئے کہ ان سے عبرت پکڑتا خصوصیت کے ساتھ ضروری تھا۔

### تُحْرَلاَيتُوْبُوْنَ وَلَاهُمْ يَذَّكُّ كُرُوْنَ ۞

( مر) پر بھی (اپن حرکات شنیعہ ہے) باز نہیں آتے اور نہ وہ کھے بھے ہیں (جس سے باز آنے کی آئندہ امید ہو)

غرض کدان دوادث سے عبرت حاصل کر کے ان کوا پی اصلاح کر ا جا ہے بھی ۔ یہ تو ان کے مسخر کا بیان ہوا جوا بی مجلسوں میں کرتے تھے آ گے قر آن سے نفرت کرنے کا بیان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان سے خام ہوتی تھی۔

### وَإِذَامَا أُنْزِلَتُ سُورَةً نَظَرَبَعُضُهُمْ

اور جب کوئی سورة (جدید) نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کود کیسنے لکتے

#### ٳڵ۬ؠؘۼؙۺٟؗ۫

میں (اوراشاروے باقی کے بیں) کرتم کوکوئی (مسلمان) ویکھاتونیس

كهم كوا ثعثا مواد كي كرحضورت جالكائے ـ

# هَلْ يَرْكُمُ مِنْ أَحَدٍ

بحرجل دیے میں

ثُمَّرُ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ

(بيلوگ مجلس نبوي ئے كيا چرے) خداتعانى نے ان كادل ( عن ايمان ت ) مجمير ديا

بِٱنَّهُمُوَّوْمُرُّلَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿ لَكُنَّا لَا اللَّهُ مُقَاوِنً ﴿ لَكُنَّا لَا اللَّهُ اللَّ

ہاں وجہ سے کہ وقعش ہے بچھاوگ میں ( کراپے نفع سے بھا گتے میں ) (اے

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ

لوگو) تہارے ہاں ایک ایسے بغیرتشریف لائے ہیں جوتہاری جنس (بشر ) ہے ہیں

ربط: چونکہ بیسورت قرآن کی آخری سورتوں میں سے ہاس کے اس کے ختم پر ججت قائم کرنے اور دعوت تمام کرنے کے لئے آپ کی رسالت اور بعض خاص کمالات کا واضح طور پر بیان کردینا مناسب ہوا اور نہ مانے کی صورت میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے تو کل اور تو حید کو ظاہر کر کے آپ کی قوت کا بتلا نا بہت بی عمدہ ہوا بالخصوص اس سورة کے ساتھ بیمضمون آپ کی قوت کا بتلا نا بہت بی عمدہ ہوا بالخصوص اس سورة کے ساتھ بیمضمون اس وجہ سے زیادہ چہاں ہے کہ اس میں کفار سے براء ت اور بیزاری ظاہر کر کے کہ بھی ججت تمام کردی گئی ہے۔ لقلہ جاء کم تا رب العوش العظیم کرتم کو فع حاصل کرنا آسان ہو

### عَزِيْزُعَكَيْهِ

جن کوتمباری معزت کی بات نہایت گرال گزرتی ہے

به جا ہے میں کہ تم کوکوئی ضررنہ ہنچے

# مَاعَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

جوتمبارى منفعت كے بڑے خواہ شمندر ہتے ہيں (بي حالت توسب كے ساتھ ہے

### رءُوْفُ رِّحِنِمُ ۞

بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے بی شفیق اور مبریان ہیں

ا سے رسول ہے نفع نہ حاصل کر نابڑی محرومی ہے۔

### فَإِنْ تُولُوا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

مجراگر (اس پربمی) پردوگردانی کریں و آپ کہد بیجے (میراکیا نقصان ہے) کے میرے

#### اِلْهُ اِلْاَهُوْ

لے (تواللہ تعالی مافظ ونامر) کافی ہاس کے سواکوئی معبود ہونے کے لائن نبیں

جب معبود ہونے کی صفت اس کے لئے خاص ہے تو لامحالہ سارے کمالات علم وقدرت وغیرہ اس میں بے مثل ہوں مے پھر مجھے کسی کی مخالفت ہے کیاا ندیشہ

# عَكَيْهِ تُوَكَّلْتُ وَهُوَ مَ بُ

میں نے ای پر مجروسہ کر لیا اور وہ بڑے

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْ

مارى عرش كاما لك ب

عرش كابر ابوناس عظامر بكرة فأب زمين عدديرهم وحصه

زياده برا ہے اور وہ آسان ميں کتني ذراسي جگه ميں موجود ہے تو وہ آسان کتنا بڑا ہوا پھریہ آسان دوسرے آسان کے اندر ہے وہ کتنا بڑا ہوگا پھر تیسرا کس قدر بردا ہوگاعلی ہزاالقیاس مجرساتوں آسان کری کے سامنے ایسے ہیں جیسے بڑے ڈھال میں سات درہم ڈال دیئے جادیں پھر کری عرش كسامناكى بى جمونى باس ساندازه كرليا جائ كدابل رصدجس کو فلک الا فلاک کہتے ہیں زمین ہے اس کی اندرونی سطح تک دس کروڑ یا کچ لا کھتہتر ہزار آ ٹھ سوستا کیس کوس کا فاصلہ بتاتے ہیں اوراویر کی سطح تک کا فاصله ان کومعلوم نبیس اور نه وه میر ایت کرسکے که فلک الا فلاک سے او بر سے خمیس اور احادیث ہے یہ ٹابت ہے کہ عرش ہے ادبر سیجھ نہیں کس اگر فلک الا فلاک عرش کے علاوہ کوئی چیز ہے تو عرش اس ہے بھی او یہ ہوگا اس ك عظمت كاكيا حساب موسكما بوالله اعلم غرض جوخدا عرش كاما لك بوه دوسری چیزوں کا بدرجہاولی مالک ہوگا پس اس برجروسہ کرنے کے بعد مجھ کوکوئی اندیشنبیں البیتم اپنی فکر کرلوکہ حق کا انکار کر کے کہاں رہو گے۔ ر لبط: اس تمام تر سورت كا حاصل چندمضامين ميں اول اثبات توحيد الى اثبات رسالت تبسر اثبات قرآن چو تصاثبات معاديانجوي لعض تصوں سے دھمکی اور ان کے شمن میں ابطال شرک اور رسالت کے متعلق بعض شبهات كاجواب اورقر آن كى تكذيب كارداور جزاء فناء عالم كابيان اور بعض شبہات متعلق عذاب آخرت کا جواب اور آپ کی تسلی اور ان سب مضامین میں کفار کے ساتھ مباحثہ ہے اور پہلی سورت میں ان سے تفطُّونھی محروبان مکوار ہے تھی یہاں زبانی ہے نیز وہاں سب کفار کے ساتھ کلام تھا اوراس میں صرف مشرکین سے ساتھ ہیں باہم دونوں سورتوں میں بھی اور اس كسورة كاجزاء مس بهى تناسب معلوم بوكيا \_الوتا معور مين

(١٠) سَيُوْزَقُ يُوْلَئِينَ مُكِيِّتُهُ (١٥)

كلماتفاا ٢٨١حروفها ٢٢٣٢

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابون مي الله كے نام سے جونها يت مهريان برے رحم والے بيس

الزفن تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ()

الُّو يه پر حکمت کتّاب (لیعن قرآن) کی آیتی ہیں

جو بوجد حق ہونے کے قابل جاننے اور ماننے کے ہیں اور چونکہ جن پر اس کا نزول ہوا ہے ان کی نبوت کا کفار انکار کرتے ہیں اس لئے آگے جواب دیتے ہیں۔

# أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمُ

کیاان ( مکہ کے ) لوگوں کواس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک فخص کے پاس وتی بھیج دی

جو کہ اُن کے مثل بشر ہے مشر کین کی تیجمی ایک جہالت بھی کہ بلا دلیل نبوت اور بشریت منافاۃ سبجھتے تھے کہ نبوت بشر کے لئے نہیں ہو سکتی ۱۳

# أَنُ أَنْذِرِ التَّاسَ وَبَيِّرِ الَّذِينَ الْمَنْوَ التَّاسَ وَبَيِّرِ الَّذِينَ الْمَنْوَ الْتَ

کان سب آمیوں کو (احکام خداوندی کے خلاف کرنے پر ) ڈرایئے اور جوایمان لے ٠٠

### لَهُمْ قَلَ مُ صِلُ قِي عِنْلُ رَبِهِمُ اللَّهِ

آئے ان کو یہ خوشخبری سنا ہے کہ ان کورب کے پاس ( پہنچ کر ) ان کو پورا مرتبہ کے گا

یعن اگرایامضمون کمی بشر پروی کے ذریعہ سے نازل ہو جائے تو کوئی تعجب کی وجنبیں رابط: اوپر قرآن ورسالت کا ذکر تھا آ گے تو حید کا اس کے بعد معاد کا ذکر ہے پھر تو حید کی طرف رجوع ہے اس کے بعد معاد کا دوبارہ ذکر ہے ان ربکم اللّٰہ تا الحمد للّٰہ رب العلمین

# قَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَلْكِرُمُّ إِنَّ هَا لَلْكِرُمُّ إِنَّ شَاكِلُورُمُّ إِنَّ هَا لَلْكِ

كافركنے لكے كـ (نعوذ باللہ) وفض تو بلا شبصر يح جاد وكر ب بلا شبرتمبارا

### اِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ

رب (حقیق )اللہ بی ہے جس نے آسانوں کواورز مین کو چھروز ( کی

### وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى

مقدار ) میں پیدا کردیا (پس اعلیٰ درجہ کا قادرہے ) پھرعرش ( یعن تخت

العرش

شاعی) پر قائم ہوا

کینی آسان وزمین میں احکام جاری کرنے لگا پس وہ خالق بھی ہے حاکم بھی ہے تکیم بھی ہے اا

# يُكَبِّرُ الْأَمْرُ مُامِنُ شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعْدِ

ده برکام کی (مناسب) تدبیر کرتاب (س کے سامنے) کوئی سفارش کرنے والا (سفارش)

اس لئے مناسب یہ ہے کہ برسوں کی منتی کا بیان آ فآب کے متعلق کہا جادے اوراس ہے چھوٹے حیاب کوقمر کے متعلق کہا جاد ہے اورای واسطے عددالسنين كے بعدلفظ حساب بر حايا مياا مَاخَلُقَ اللهُ ذَٰ لِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْإِيْتِ الله تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدائیں یہ دلائل ان لوگوں کوسا ف ِقُوْمِ تَعُكُمُونَ۞ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ النَّـٰلِ صاف ہتلارے میں جودانش رکھتے ہیں بلاشبدرات اور دن کے کیے بعد والتَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمُوٰتِ و كرے آنے من اور اللہ نے جو كھو آسانوں اور زمين من بيدا كيا بان وَالْأَرْضِ لَا يَتِ لِقُوْمِ تَيْتَفُونَ ۞ إِنَّ ب میں ان لوگوں کے واسطے (تو حید کے ) دلاکل میں جو (خدا کا ) زر الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقًاءَ نَا وَ رَضُوا مانتے ہیں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھنکائبیں ہےاوروہ دنیوی زندگج بالحيوة التُنْيَاوَا طَهَانَتُوابِهَا وَالَّذِيْنَ برراضی ہو محے میں (آ خرت کی طلب اصلانبیں کرتے ) اور اس میں جی لگا هُمْ عَنِ الْمِينَا غَفِلُونَ ﴾ أُولَيْكُ مَا وَلَهُمُ ہنمتے ہیں( آئندوکی کچوخرنبیں )اور جولوگ ہماری آینوں سے بالکل نافل التَّارُبِمَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ۞ إِنَّ میں ایسے لوگوں کا ٹھکا ناان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے ( اور ) یقینا جو الذين امنؤاوع ملواالصلحت يهي يهي لوگ ایمان الے اورانبوں نے نیک کام کئے ان کارب ان کو بوجان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد (لیعنی جنت) تک مبنیادے کا ان کے الْإَنْهٰرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ دَعُوٰهُمُ سکن کے ) نیچ نہریں جاری ہوں کی چین کے باغوں میں ان کے منہ

تَلُكُرُون ﴿ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَعِيعًا طُّ عبادت كردادر ثرك مت كرد) كياتم (ان دلائل غنے كبعد) بر بمي نبى بجعة يتم ب وعد الله حقاظ اتك يب والد كرا الخلق تحر كوالله ي إس بانا به الله ف (اس كا) بهاد مدر كماب بيك دي بيك بي بي المائوا وعملوا يعين الم ليجزى الذين المؤوا وعملوا بيدا كرنا به بحروى دوباره كل (قيامت) وبيدا كر كانا كيا يولوں كوجوكيا يمان الضياحت بوالقي مطط المضلحت بوالقي مطط الا كادرانه بي فردا كي ندكر عياكم كانسان كي مائد (برن برن برن برن برن برن برن برن برد س

اوراس می ذرای ندارے بلکہ بہت پھذیادودے دے۔
والزین گفروالھ مرشم اب قن حبید مرقعن اب قاب اورجن لوکون نے کفروالھ مرشم اب قن کرنے ہور قاب ان کے واسطے (آفرے میں) مولتا ہوا پانی ہے کو الیک مرفور ان کے کفرون کی محوالی کی کو الیک مرفور ان کے کفرون کی محوالی کی کا اور در ذناک عذاب ہوگاان کے کفرون کی جہ ہے وہ انڈا یہا ہے جس نے کما الشہر سی ضیاع قالقہر نور اقوق آری کے تا ہوا بنایا اور جا ندکو ( بھی ) نور انی بنایا اور اس ( کی جال) کے مرکز ایک کا در ایک با اللہ میں خیا ہے گا اور در جا کہ کا در جا ندکو ( بھی ) نور انی بنایا اور اس ( کی جال) کے مرکز ایک کا در کا بالیک کے مرکز ایک کا در ایک اللہ میں خیا ہو گا در ایک کا در ایک کے در ایک کا در

<u>۔</u> لئےمنزلیںمقررکیں

کہ ہرروزایک منزل قطع کرتا ہے اور منزل سے مرادہ و مسافت ہے جس کو کی ستارہ شب وروز میں قطع کر لے اس معنے کا مقبار سے آفاب کے لئے بھی منزلیں ہیں نیکن چونکہ چاند کی چال بہ نسبت سورٹ کے تیز ہے اور اس کا منازل کو طے کرنا ہرا کی کومسوس ہوتا ہے اس لئے ای کے واسطے منزلیس خاص طور سے بیان کی گئیس اور اس اعتبار سے چاند کی منزلیس انتیس یا تمیں ہو تیں گر چونکہ اٹنا کی مشہور ۲۸ منزلیس ہیں۔

لِتَعُلَمُوا عَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ

تاکہ تم برسوں کی سنتی اور حساب معلوم کرلیا کرو ہر چند کہ آ فآب اور چاند دونوں سے برسوں کی گنتی اور ہرقتم کے حساب کا کام چلنا ہے لیکن چونکہ آ فتاب کا دور وا یک سال میں شتم ہوتا ہے

فِيُهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ

ے یہ بات لکے کی کہ بحان اللہ

سے جس وقت وہ جنت میں جائیں گے اور عجا ئبات کا دفعۃ معائنہ کریں گے اس وقت ہے ساختہ سجان اللہ منہ سے لکلے گا اور جب ایک دوسرے کودیکھیں گے تو سلام علیم کہیں گے۔

و تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَاخِرُدُعُولِهُمُ

ادران کا با ہمی سلام بیر ہوگا السلام علیکم اور ان کی ( اس وقت کی ان با توں

أَنِ الْحَدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلِيدِينَ خَ

مِس) اخير بات بيهوكي كه المدينة رب العالمين

بعن بدب اطمینان سے دہاں جا بیٹیس کے اور اپنے پرانے مصائب و کالف کا اس وقت کے دائی عیش وراحت سے موازند کریں گے تو اس وقت کی باتوں میں آخیر بات یہ ہوگی اس تقریر پریشر نہیں رہا کہ کیا اس کے بعد وہ کوئی اور بات نہ کریں گے۔ رابط: اوپر کفار کا آخرت میں معذب ہوتا بیان فر مایا ہے ایسے مضامین پر کفاریہ کہا کرتے ہے کہ ہم تو عذاب کوئی جب جانیں کہ ہم پر دنیا بی میں عذاب نازل ہوجادے اس عذاب کوئی جب جانیں کہ ہم پر دنیا بی میں عذاب نازل ہوجادے اس عذاب نازل نہ ہونے سے یہ شبہ ہوسکیا تھا کہ آخرت میں بھی عذاب نازل نہ ہونے سے یہ شبہ ہوسکیا تھا کہ آخرت میں بھی عذاب نازل نہ ہونے سے یہ شبہ ہوسکیا تھا کہ آخرت میں بھی عذاب نہ ہوگا۔ آگے جواب ارشاد ہے ولو بعجل اللّه تا یعمہون

وَلُوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلتَّاسِ الشَّرِّ اسْتِغْجَالُهُمْ

اورا کراندتعالی لوگوں پر (ان کے جلدی میانے کے موافق) جلدی سے نقصان

بِالْخَيْرِ

واقع كروياكرتاجس طرح ووفائدوك ليح جلدي ميات بي

ادراس كروائق فق تعالى جلدى وه فاكده واقع كردية بي كونكداهل مقتمنائ رحمت كى بكر خير جلدى واقع بهوتى باورشر جلدى واقع بهوتى باورشر جلدى واقع بين بهوتى كونكر المحل موجائد وه اور بات ب نيز بمى الركمى عارض كى وجه ال كاعم بهوجائد وه اور بات ب نيز بمى اليا بوتا به كر جوشر يا نقصان واقع بوا باس مي كى دومر اليا خير بوتى بهوتى بهوتى بوتا باس مي كوئى شربحى پوشيده بهوتى بها براس شركا واقع بوتا حياس مي كوئى شربحى پوشيده بهوتى بها براس شركا واقع بوتا حقيقت مي خير كا واقع بوتا به كوئد تمهار دواسطا كر وه شرب تو دومرول سى لئے خير باوراس خير مي تو تف بوتا حقيقت ميں شرح وقت بوتا به كردومرول كے لئے اس ميں ضرر ب بس يه شبه جاتا رہاك

بعض دفعہ ہم تو اس کے خلاف پاتے ہیں کہ شرجلدی واقع ہوجاتا ہے اور خیر کے لئے دعائیں کرتے ہیں اس کاظہور بہت دیر میں ہوتا ہے۔

# لَقُضِي إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ "

توان کا دعده (عذاب) مجمی کاپور ہو چکا ہوتا

ليكن مارى حكمت اس كو مقعنى نبيس بيدناني حكمت كابيان آكم تاب

### فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقًاءَ نَا فِي

سو(اس سے)ان لوگوں کو ہارے ہاں آنے کا کھٹائیں ہان کے حال

### طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُوْنَ 🕦

پر(بلاعذاب چندروز) جموز سر کھتے ہیں کہ اپی سرکٹی ہیں ہمنگتے رہیں
اورزیادہ عذاب کے سخق ہوجا کیں کی حکمت ہے جلدی عذاب نہ آنے کے ہیں (گریہ حکمت بدبختوں کے واسطے ہے ور نہ جلدی عذاب نہ آنے ہیں کہ حکمت ہے کہ اگر اب نہیں سمجھے تو شاید آئدہ سمجھ جادی چنانی جن کی قسمت میں تھاوہ بعد میں ایمان لے آئے یہ حکمت سعادت مندوں کے لئے ہے میں تھاوہ بعد میں ایمان لے آئے یہ حکمت سعادت مندوں کے لئے ہے فرماتے ہیں وہ یہ کہ مصیبت میں خود مشرکین بھی خدا کے سواسب کو جھوڑ فرماتے ہیں وہ یہ کہ مصیبت میں خود مشرکین بھی خدا کے سواسب کو جھوڑ میں جس طرح کہ واقع میں شرک باطل ہے ان عقیدہ والوں کے طرز عمل سے بھی وہ لیجر ٹابت ہوتا ہے۔ وافدامس الانسان تا یعملون کے مطرز عمل سے بھی وہ لیجر ٹابت ہوتا ہے۔ وافدامس الانسان تا یعملون

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجُنْبِةَ

اور جب انسان کوکو کی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو پکار نے لگتا ہے لیے بھی میضے

ٱوۡقَاعِدَّاٱوۡقَابِہَا ۚ فَلَهَا كَشَفْنَاعَنٰهُ

مجى كمزے بھى پھرہم جب اس كى وہ تكليف اس سے ہٹاد يتے ہيں تو پھراپي

ضُرَّة مُرَّكًانُ لَمْ بِيَدْ عُنَّآ إِلَى ضُرِّقَتَه الله

الله مالت برآ جاتا ہے کہ کو یا جو تکلیف اس کو پنی تھی اس کے ہنانے کے

كَنْ لِكَ زُتِينَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا

لے جمی ہم کو پکارای نہ تھاان صدے تکلنے والوں کے اعمال (بد)ان کوای

يَعُمُلُوْنَ ﴿

مرح متحن معلوم ہوتے ہیں

اس آیة کامضمون چند آنوں میں مختلف الفاظ ہے آیا ہے جن کا فلاصہ یہ ہے کہ راحت کے وقت انسان میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اعراض (خداے مندموڑ تا) نسیان (نعتوں کو بحول جاتا مصائب کو بحول جاتا) دعاء چھوڑ ویٹا اتراتا 'فخر کرتا 'ان سب باتوں کا جمع ہوسکنا ظاہر ہے اور مصیبت میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تامیدی 'ناشکری 'دعااس میں بظاہر شبہ ہوسکتا ہے کہ ناامیدی اور دعاء کا جمع ہوتا بظاہر شکل ہے کہ وند دعاء امید ہی میں کی جاتی ہے سویاتو ہوں کہا جائے کہ زبان سے دعا کرتا ہے گر چندے مایوں ہوتی ہے یوئی ہوا جاوں کہا جا ہے کہ زبان سے دعاء کرتا ہے گر چندے مایوں ہو کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور لیسام الانسان من دعاء کہ النجیو میں جوارشاد ہوا ہے کہ انسان بھلائی کی دعاء سے بھی نہیں گھراتا کہ النجیو میں جوارشاد ہوا ہے کہ انسان بھلائی کی دعاء سے بھی نہیں گھراتا دیاں دعا ہے مراد کھن تمنا آروز اور حرص ہے یہ با تمی تو ہر حالت میں تازہ رہتی ہیں خواہ راحت کا وقت ہویا نامیدی کا اس کا خواہش مند تو انسان ہر حال میں ہوتا ہے گوراحت و ناامیدی کے وقت دعانیس کرتا

ربط: اوپرکفارکامتی عذاب ہونا بیان فرمایا ہے۔ آگاس کی تاکید کے لئے اجمالا کفار سابقین کا طرح طرح کے عذاب سے ہلاک ہونا بیان فرماتے ہیں تاکہ تنبیہ ہوجائے کہ یہ بھی عذاب کے متی ہیں محربعض حکمتوں سے دنیا میں شخت عذاب رک رہا ہے۔ ولقد اہلکنا تاکیف تعملون

وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ

جس طرح ہم نے بھی بیان کیا ہے )اور ہم نے تم ہے پہلے بہت ہے گروہوں کو بسرو سرو بر 9 و و و و مسر سرائی ہے 9 و 9 9 9 9

لَتَاظَلَهُوا لاوَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ

(انواع عذاب سے) ہلاک کردیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا ( یعنی کفروشرک )

بِالْبَيِّنْتِ وَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوْ الْكَالِكَ

مالانکدان کے پاس ان کے پیفیر بھی ولائل لے کرآئے اور وہ (بیوبہ غایت عناو

نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجُرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ

کے )ایے کب تنے کہ ایمان لے آتے ہم مجرم لوگوں کوالی ہی سزادیا کرتے سرسلا سریٹ وجرم میں جم مرد در مرد چورس

خُلَيْف فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعُدِ هِمُ لِننَظَرُ

میں (جیباہم نے اہمی بیان کیا ہے) پھران کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان

كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۞

کے تم کوآ بادکیا تا کہ ( ظاہری طور پر ) ہم د کھے لیس کرتم سطرے کام کرتے ہو

آیا و بیابی کفروشرک کرتے ہویا ایمان لاتے ہواور ظاہری طور پراس لئے کہا گیا کہ خدا تعالی کوتو وقوع ہے پہلے بھی علم ہے۔

ربط اور توحید و معاد کے متعلق مفتگونتی آھے قرآن ورسالت کے صدق و حقانیت کا بیان ہے جو شروع میں بھی آیا ہے۔ و اذا تعلیٰ تا

لايفلح المجرمون

# وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ الْيَاتُنَا بَيِّنْتٍ لا قَالَ

اور جب ان کے سامنے ہاری آیتی پڑمی جاتی ہیں جو بالکل مساف مساف ہیں تو یہ

الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقًا ءَنَا ائْتِ بِقُرْانِ

لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹائیس ہے (آپ سے بوں کہتے ہیں کداس کے

غيرها

سواكوني (بورا)ودمراقر آن (عي)لائے يا (كم كم )اس من كور ميم كرد يجئ ـ

یعنی یااییا قرآن لاؤجس میں ہمارے طریقہ کے خلاف مضامین نہ ہوں یا کم از کم اس قرآن میں ہے وہ مضامین حذف کردو جو ہمارے مسلک کے خلاف ہیں اس بات ہے مغہوم ہوا کہ وہ قرآن کو کلام محمد ی سمجھتے تھے آگے اس کا جواب بتلاتے ہیں

قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أُبَدِّلُهُ مِنْ

آپ یوں کہہ دیجئے کہ جھے سے بینیں ہوسکا کہ میں اپی طرف سے

ڗؚڵڡؙؖٵؖؠؙٙؽؘڡؙٚڛؚؽ<sup>ۗ</sup>

اس میں ترمیم کردوں

اور جب کچھ کا حذف کرنا بھی ممکن نہیں تو سارے کا حذف کرنا بدرجہ اولی ناممکن ہے کیونکہ وہ میرا کلام تو ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو وی کے ذریعہ ہے آیا ہے اا

إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَى ۚ إِنِّ آخَافُ

یں میں آوای کا تباع کروں گا جومیرے پاس دی کے ذریعہ پہنچا ہے اگر میں ( بالفرض )

إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

ا بن رب کی نافر مانی کرول و میں ایک برے جماری دن کے عذاب کا اندیشر کھتا ہوں

جو گنامگاروں کے لئے مخصوص ہے اور وہ تمہارے ہی نصیب میں ہے میں اس عذاب پریااس کے سبب پر جو کہ معصیت ہے جرات نہیں رکھتا۔

# قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَكُوْتُهُ عَكَيْكُمْ وَلاَّ

آب بول كهدو بيخ كدا كرخدانعالى كومنظور موتالوش ندتم كويي كلام) پزهركر

#### أذربكم

سنا تا اور نسالله تعالى تم كواس كى اطلاع ويتا

مطلب ہیہ کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ آن تو مجزہ ہے کوئی بشر اس پرقاد رہیں ہوسکا خواہ میں ہوں یاتم تو اگر خدا کو یہ منظور ہوتا کہ میں یہ کلام مجز نماتم کونہ ساؤں تو اس کلام مجز نماتم کونہ ساؤں تو اس کلام مجز نماتم کونہ اللہ کام مجز نماتم کو بال کی خدانے اس کو مجھ پر نازل فر مایا ہے تو ضروراس خریجی نددی جاتی مگر جب خدانے اس کو مجھ پر نازل فر مایا ہے تو ضروراس کو ساؤں گا خواہ تمہار ہے مسلک کے خلاف ہو یا موافق میں اس میں ترمیم نہیں کر سکنا کیونکہ یہ خدا کی طرف سے بذر بعدو تی میرے پاس پہنچا ہے جس کی پوری دلیل یہ ہے کہ اگرتم ہے ہو سکے اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو جب کوئی بشراس پرقادر نہیں تو اس کے منجا نب اللہ ہونے میں کیا شبہ ہوسکا جب اب شاید کوئی یہ احتمال بعید لکالٹا کر مکمن ہے عام لوگ اس پرقادر نہ ہوں آ گے اس کا جواب دیتے ہیں جس کا حاصل یہ ہوں آ ہے اس پرقادر ہوں آ گے اس کا جواب دیتے ہیں جس کا حاصل یہ ہوں آ ہے اور مجرہ واس کو بولے ہیں جوعاد ق محال مول طویل ہیں کر رینامشنع ہا ور مجرہ واس کو بولے ہیں جوعاد ق محال ہو۔

# بِهِ ﴿ فَقُلْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ \*

کونکداس سے پہلے ہمی تو ایک بڑے حصہ عربک تم میں رہ چکا ہوں پس آگر یہ میرا کلام ہے تو یہ کیا کہ اتن مدت تک تو ایک جملہ محی میری زبان سے اس طرز کا نہ نکلا یا اب اتن بڑی بات عجیب وغریب بنالی یہ تو بالک عقل کے خلاف ہے۔

# ٱفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَكُنْ ٱظْلَمُ مِتَنِ

پر کیاتم اتی عقل نبیں رکھتے سواس مخف سے زیادہ ظالم کون ہوگا جواللہ پر جموث دیے دسر برب در مرم دیا ہم میں بر درم میں میں ا

افْتَرٰىعَكَى اللهِ كِذِبًا ٱوْكُنَّابَ بِالْمِتِهِ ط

باند مع یاس ک آ خوں کوجمونا ہلاد مع قیا ایے بحر موں کو اصلافلاح نہ ہوگی اللہ جور محون اللہ عبر محون کو ریعب کون

بلك معذب ابدى مول مع )اور ياوك الله (كي توحيد) كوچموز كراكى چيزول

# مِنُ دُوْنِ اللهِ مَا لايضر هُمُ وَلا يَنْفَعُهُمُ

کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ لفع پہنچا سکیں
اگر ضرر و نفع حقیقی مراد لیا جائے تب تو ظاہر ہے کہ خدا کے سواکوئی بھی نہیں
پہنچا سکیا نہ جا ندار نہ ہے جان اور اگر ظاہری مراد لیا جائے جب بھی امنام لیعنی
بت تو یہ بھی نہیں کر سکتے کی فکہ محض بے جان ہیں اور مکہ والے ان کو معبود سمجھتے تھے
اور زندہ آ ومی اگر بظاہر نفع وضرر پہنچا بھی دے واس کا معبود ہوتا اس سے لازم نہیں

#### آ كَا كُونَدُ فُودَاسِ مِن يِقْدَرَتَ نِيسِ بِلَدُ فَدَاكُ مِرْفَ عِنْ فَا مِنْ فَا عِنْ فَا اللّهِ طَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ لَاءِ شَفْعًا وَنَاعِنْ فَا اللّهِ طَ

اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس مارے سفاری ہیں اس لئے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اس دلیل کے جواب دو ہیں ایک یہ کہ تہارا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہ سفارشی ہیں وہ ہرگز خدا تعالیٰ کے یہاں تہاری شفاعت نہ کر عیس مے دوسرے یہ کہ شفاعت کرنے والے یہاں تہاری شفاعت کرنے والے کے لئے معبود ہونا کب لازم ہے ان دونوں جوابوں کی طرف اگلی آیت

تبنون الله مى اشاره بها الكيم الماره بها الكيم الماره بها الكيم الماره في الله يما الكيم في الله المارة الله المارة الما

آ پ كهدد يج كركياتم فداتعالى كواكى چيزى خروي بهوجوفداتعالى كومعلوم

السَّمُوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ الْمَالِينِ

نبین نه آسانون می اور نه زهن می

یعنی خدا تعالی کوتو ان چیزوں کاشفیج یا معبود برخق ہونا معلوم نہیں اور خدا
تعالیٰ کاعلم تمام اشیاء کو محیط ہے جب خدا کو ان کاعلم نہیں تو معلوم ہوا کہ ان
کشفیج یا معبود ہونے کا نہ کہیں وجود ہے ندا مکان بلکہ حق یہ ہے کہ محال ہے
اس سے عقیدہ شرک کا ابطال ہو گیا اور مشرکین دنیا میں تو بتوں کو حقیقۂ شفیح
مانے تھے کہ مصیبت کے دفع کرنے میں ان کو دخیل جانے تھے اور آخرت
میں بطور فرض کے ان کوشفیج سمجھتے تھے کہ اگر بالغرض قیامت کوئی چیز ہے تو یہ
میں بطور فرض کے ان کوشفیج سمجھتے تھے کہ اگر بالغرض قیامت کوئی چیز ہے تو یہ

سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞

وو پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اور تمام آدی

وَمَا كَانَ النَّاسُ

ایک ی طریقے کے تنے

یعنی بیطریقہ شرک علاوہ عقلا وشرعا باطل ہونے کے قدیم بھی تو نہیں کے وکلہ پہلے تو سب موحد تھے پھر عرصہ کیونکہ پہلے تو سب موحد تھے پھر عرصہ تک ان کی اولا دان ہی کے طریقہ پر رہی سب موحد ہے۔

# اللَّ أُمَّةً وَّاحِدُهُ فَاخْتَكُفُوا ولولا

محر(انی تجرالی سے )انہوں نے اختلاف پیداکیااوراگرایک بات نہوتی

# كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّ بِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ

جوآب کے رب کی طرف سے پہلے تفہر چک ہے تو جس چیز میں بدلوگ

#### فِيْهَا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

اخلاف کررے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ( دنیا بی میں ) ہو چکا ہوتا

یعنی اگریہ بات نہ ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لئے پورا عذاب آ خرت میں مقدر کیا ہے تو دنیا ہی میں وہ عذاب بھیج دیا جاتا جس سے ملی فیصلہ پہیں ہوجاتا۔

رلط: اوربعض آیات میں رسالت کا مسئلہ آ چکاتھا پھرای کی طرف عود ہے ویقو لون تا من المنتظرین

### وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلا آنُزِلَ عَلَيْهِ الْهَ

اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں مین رکتہ ہے

تازل ہوا

لیعنی باوجود کثرت سے معجزات ظاہر ہو جگنے کے خصوص قرآن شریف کے اثبات نبوت کے لئے کافی دلیل ہے پھر بھی براہ عناد یوں بی کم جاتے ہیں کہ ہماری فرمائش کے موافق کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا

# فَقُلُ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِللَّهِ فَانْتَظِرُوا الْعَيْبُ لِللَّهِ فَانْتَظِرُوا الْعَالَى الْعَالِمُ الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالِمُ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سوآپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف خدا کو ہے (جمع کونیس)

# إنِّي مُعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ خَ

سوتم بھی خنظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ خنظر ہوں

خلاصہ یہ کہ مجزہ سے مقصود نبوت کا تابت کرنا ہوتا ہے اور یہ ہر معجزہ سے حاصل ہے اس لئے ان فرمائٹوں کی ضرورت تو باقی ربی نبیس البت امکان دونوں طرف ہے کہ یہ فرمائٹیں پوری ہوتی ہیں یانبیس سویدا یک علم نیسی ہے اس کومنصب

رسالت سے نکوائی تعلق نہ جی جا تا ہوں نہ مجھ کوکوئی دخل اصل مقصود کے تابت

کرنے کے لئے البتہ جی ہروقت آ مادہ وں اور ثابت کر بھی چکا ہوں۔

رابط: اوپر کفار کا قول نقل فرمایا ہے آ گے اس اعتراض کی علت بیان

فرماتے جیں کہ اس اعتراض کی علت اعراض ہے اور اعراض کی علت تعم ہے

کہ داحت ہے بسر کر دہے جیں اگر مصیبت آ پڑے تو سب اعتراض بحول

جا کیں نیزید آ یت فلما کشفنا عنه صرہ النے کے مضمون کا تتہ بھی ہے

اور آ کندہ آیت فلما انجاهم کی تمبید بھی ہے واذا اذف اتنا تمکوون

# وَإِذْ آاذَ قَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ

اور جب ہم ان لوگوں کو بعداس کے کدان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کی نعمت کامزہ

### مَسَّتُهُمُ إِذَا لَهُمُ مَّكُرٌ فِي آيَاتِنَا الْمُ

چکھادیے ہیں او فورائی ہماری آجوں کے بارہ می شرارت کرنے لگتے ہیں

لین ان سے اعراض کرتے ہیں اور تکذیب واستہزاء سے پیش آتے ہیں اور تکذیب واستہزاء سے پیش آتے ہیں اور تکذیب واستہزاء سے پیش آتے ہیں اور محض عناد و اعتراض سے دوسرے معزات کی فرمائش کرتے ہیں اور مصیبت گذشتہ سے عبرت نہیں پکڑتے آگے اس پر وعید فرماتے ہیں لائے اور توحید کامضمون مکررآ چکاہے آگے بحراس کی طرف رجوع ہے

جس م في مقتل والزام دونول سے كام ليا كيا ہے۔ وهو الله ي تا تعملون

# قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مُكُرًّا وَآنَ رُسُلُنَا يُكُتِّيُونَ مَا

آپ كو يج كافت تعالى ال شرارت كى مزابهت جلدد كا باليقين ادار فر تے تمبارى

# تَهُكُرُون ﴿ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبُرِّوالْبُحْرِ الْبُرِّوالْبُحْرِ الْبَرِّوالْبُحْرِ

سبٹرارتوں کو کھدے ہیں اور (اللہ )ایا ہے کہ آ کو نظی اور دریا میں لئے لئے مجرتاب یعنی جن آلات واسباب ہے آم طلتے مجرتے ہو وہ سب اللہ عی کے

# حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ

مال تک کہ جب (بعض اوقات) تم مشق میں (سوار) ہوتے ہواورو و کشتیاں لوگوں

# بِرِيْجَ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهَاجَاءَ تُهَارِيْحٌ

كرموافق ہواكيذريعيہ لے كرجلتی ميں اورو ولوگ ان (كى رفآر) نے خوش

عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمُوجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

موتے ہیں(اس مالت میں دفعة )ان برا يك جموكا ( كالف ) مواكا آ ٢ سماور بر

يعنى سزوت خوشمامعلوم ہونے كى \_ وَظَنَّ اَهُلُهَاۤ اَنَّهُمُ قَٰدِرُوۡنَ عَلَيْهَاۤ اَنَّهُمُ قَٰدِرُوۡنَ عَلَيْهَاۤ لَا اَتُهَاۤ اوراس (زمن) کے مالکوں نے مجدلیا کہ بمہس پر بالکل قابض ہو میکنو (ایک حالت آمُرُنَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيْلًا م )ون می یارات می اس پر ماری طرف ہے کوئی مادھ پڑا ( میے یالا یا تھی یا كُانْ تُمْرِتُغُنَ بِالْأَمْسِ اور کھ )سوبم نے اس کوالیا صاف کردیا کے کو یاکل ( یہاں )و موجودی نقی پس اس نباتات ی کی مثل و نیوی زندگی ہے۔ ػڹٝڸڬڹؙڡؘؙڞؚڷؙٳڶٳۑ<u>ؾڸڡۜٙۅؗٛڡؚڔؾۜؾؘڡؙػڗؖٷٛؽؖؖ</u> ہمای طرح آیات کوماف ماف بان کرتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے جوسو سے ہیں پس د نیا تو دارالز وال مفبری\_ وَاللَّهُ يَدُ عُوْآ إِلَى دَارِ السَّلْمِ وَيَهْدِي مَنْ اور الله تعالى دارالبقاء كى طرف تم كو بلاتا ہے اور جس كو جا ہتا ہے راو يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُنْتَقِيْمِ ۞ راست بر ملنے کی تو نق دے دیاہے

جس ہے دارالبقاء تک رسائی ہو عتی ہے آ مے جزاء دسزا کا بیان ہے اا۔ لِلَّذِيْنَ ٱخْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا جن اوكول نے يكى كى بال كواسطے خولى (يعنى جنت) باور مريد برآ ل فواكاديدار مجی ) اوران کے چہروں پرنے کدورت (مم کی ) جماوے کی اور نیذلت ۔ بیلوگ جنت میں الْجَتَّةِ عُمُمُ فِيْهَا خَلِدٌ وْنَ۞وَالَّذِينَ كَسَبُوا بنوالے میں وواس میں بمیشد میں کیاورجن او کول نے بدکام کے ان کی بدی کی سزا السَّيِّاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةٍ بِبِثُلِهَا لاَوَتَرْهَقُهُمُ س كے برابر ملے كى اوران كوذلت مجمالے كى ان كواللہ (كعذاب) سے كوكى نہ بيا سكا

وَّظَنُّوْا اَنْهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ لاَدْعُوْا اللهُ مُخْلِصِيْنَ ن سان برمومیں المتی ملی آتی ہیں ادارہ سمجھتے ہیں کہ (برے) آ محمرے (اس لَهُ الرِّينَ وَ لَئِنَ أَنْجَيْتُنَامِنَ هَٰذِهِ دتت)سب فالعما عقادكر كالله ى كويكارف لكت بي (كاسمالله) أكرآب لَنَكُوٰنَتُ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ ہم کواس (مصیبت سے بحالیس آو ہم ضرور حق شناس (موحد ) بن جاویں لعنی جیسااس وقت بو حید کااعتقاد ہو گیا ہاس برقائم رہیں ہدلیل الزامی ہے ربط: اویر فرمایا تھا کہ یہ گفرومعاصی کے ساتھ تمباری راحت و کا مرائی چندروز و ہے آ گے دنیا کا فائی ہونا اور آخرت کی جزاء سزا کا پاتی موناتفصيل كرساته فدكور ب انما مثل المحيوة لا خلدون . فَكُتَّا ٱنْجُهُمُ إِذَاهُمُ يَبْغُونَ فِي الْأ الله تعالی ان کو (اس مبلک ہے) بی ایتا ہے تو فورانی وو (اطراف و بغَيْرِالْحَقِّ يَآيِّهَا التَّاسُ إِنَّهَا يَغْيُكُمُ عَلَى اقطار)زمین می ناحق کی مرشی کرنے لکتے ہیں۔اےلوگو(سنلو) پرتمہاری كُمُ تَتَناعُ الْحَيْوةِ الدَّنْيَا لَهُ وَإِلَيْنَا رکشی تمبارے لئے وبال (جان ) ہونے والی ہے (بس) دنیوی زندگی میں بِعُكُمْ فَنُنَيِّنُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ يَعْمَلُونَ ۞ (چندے س سے) مطافحارہ ہو مجرہ ارے پاس تم کوآنا ہے مجرہم س إِنَّهَا مَثَلُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاكُمَّاءِ ٱنْزَنْنَهُ تمبارا کیاہواتم کو جتلادیں مے (اوراس کی سزادینکے ) پس دنیادی زندگی کی مِنَ السَّهَاءِ فَاخْتَلُطُ بِهِ نَهَاتُ الْإِرْضِ مالت واکی ہے جمعے ہم نے آسان سے پائی برسایا محراس (بائی) سے دمن کی مِمَّا يَّا كُلُ التَّاسُ وَالْأَنْعَامُرْ حَتَّى إِذَا نباتات جن كوآ دى اورچويائے كماتے بي خوب منجان موكر لكلے۔ يهال تك أخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفُهَا وَازَّتَيْتُ جب دوز مین ای رونق کا بورا حصه لے چکی اور اس کی خوب زیائش ہوگی

لَهُ ﴿ مَا لَهُمُومِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَأَنَّهُ ٱ (ان کے چمروں کی کدورت کی الی حالت ہوگی کہ ) کو یاان کے چمروں پراند جمری رات شِيتُ وُجُوهُهُمْ وَطِعًا مِنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا کے پرت کے پرت لپیٹ دیئے گئے ہیں۔ بیلوگ دوزخ ش رہے دالے ہیں وہ اس میں وَلَيْكَ أَضُخُبُ التَّارِ ۚ هُمُوفِيُهَا خَلِدُ وْنَ۞ ہیشہ رہیں گے اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان س ۅۜۘؽۏؗۄڒؘڂۺؙۯۿؗۯجؠؽڰٵؿؙڗۘڹڡؙٷڷٛڵڷۮؚؽ<u>ڹ</u> ( خلائق ) کو( میدان قیامت میں ) جمع کریں ہے پھر شرکین ہے کہیں مے ٱشُركُوْ امكانكُمْ کہتم اورتمہارے شریک رابط: اورشركين كحق من فرماياتها كدان كوندا كفضب عكوتى نه بچا سکے گا چونکہ دو لوگ اپ معبودوں کو اپنا شفیع کتے تصال لئے آ کے ان کا قیامت میں ان میادت کرنے والوں سے بنعلقی ظاہر کرنابیان فرماتے ہیں جس ے بیات لازم آمنی کوہ کھی نہیں دے سکتو یوم نحشر هم تا یفترون

انتُمْرُوشُرُكَا وَكُمْ

( ذرا ) الى جكه تغبرو

تا کہتم کوتمہارے عقیدہ کی حقیقت معلوم کرائی جائے۔

جن کوتم عبادت میں خدا کا شریک تھبراتے تھے۔

زَيْلُنَا بِيْنَهُمْ وَقَالَ ثُنَّرَكًا وُّهُمْ مَّا كُنْتُمْ

ہرہم ان(عابدین ومعبودین) کی آپس میں پھوٹ ڈالیں محےاوران کے

اِتَانَا تَعْبُدُ وْنَ۞فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْكًا

وہ شرکا م(ان سے خطاب کر کے ) کہیں مے کہتم ہماری عباوت نبیس کر

بُيْنَنَا وَ بِيْنَكُمْ إِنْ كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ

تصوبهار تربهار درمیان خدا کافی گواه برجم کوتمباری عبادت کی

لغفلين ٠

یعنی عبادت سے متصور معبود کا راضی کرنا ہوتا ہے ہم کوتو اس کی خبر بھی نہمی راضی ہوناتو در کنارالبت شیاطین کی تعلیم تھی اور وہی راضی تھے یس اس احتبار ہے تم ان کی رستش کرتے تھے جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہے بل کانوا یعدون المجن كدية جنول كي عبادت كرتے تھا كركى كوبيشيہ وكد كيابت بعى بولس كے جواب سے کہاس میں کوئی محال میں اور ان کا غافل ہوتا ان کی عمادت سے طاہر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں بتوں کواپیا شعور نہیں ہے اور اگر بیمضمون دوسرے معبودین ملاکک وغیره کوممی عام لیا جائے توان کا عافل ہونا ہمی سیحے ہے کیونک ملاکک وغيره كالملم سب باتول كومي البيس سب اين اين كام من لكے بوئے ہیں۔

# هُنَا لِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ ٱسْكَفَتْ

اس مقام پر برخص این ایلے کئے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا

كه آياوا قع من ساعمال نافع تتع يانهين جنانجيان شركين كوبعي حقيقت مکل جادے کی کہ جن کی شفاعت کے بعروسہ ہم ان کو یو جتے تھے انہوں نے مجمی الثی ہمارے خلاف شہادت دی تغ کی تو کیاامیدرتھی جائے اور یہ جوفر مایا کہ اس دفت امتحان کر لے گا۔مطلب سے ہے کہ اس دفت انچھی طرح علم ہو جائے گاورنہ مطلق علم تو مرنے کے ساتھ ہی نیز قبر میں حاصل ہوجائے گا۔

رلط: اور کی آغوں میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال ہے آ مے پھر بہی مضمون ہے۔ قل من یوز فکم تا یفعلون

ۅٙڒڐؙۏٚٳٳ<u>ڶ</u>ٙٵۺٚۄؚڡٙۅٝڵۿؙؗۿؙٳڶؙڂقۣٙۅؘۻڷ

اور پاوگ (الله كے عذاب) كى طرف جوان كاما لك تقیق باونائے جائيں كا درجو

عَنْهُمْ مِنَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿ قُلُ مَنْ

کھ معبود تراش رکھے تھے سبان سے قائب (اور کم ) بوجا کیں گے۔ آب (ان

يَّرْزُقُكُمُ مِنَ السَّهَآءِ وَالْأَرْضِ

مشركين سے ) كيےكر بالاؤ)ووك بجوتم كوآسان اورزمن سورز بنجا اب

لیعنی آسان ہے بارش برساتا ہےاورز مین سے نباتات پیدا کرتا ہے

جس مے تہارارزق تیار ہوتا ہے ا

أَمَّنْ يَهْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ

یا (یہ بتلاؤ وہ کون ہے جو (تمبارے) کانوں اور آ جموں

الحقمين الهييت

بر بوراا التيارر كمتاب

توان برآفت ميج ويتابا

# وَيُخْرِجُ الْهِيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُكَيِّرُ الْإِمْرَ

اور وہ کون ہے جو جاندار (چیز) کو بے جان (چیز ) سے نکالیا ہے

### فَسَيقُولُونَ اللهُ فَقُلُ أَفَلًا تَتَقُونُ ۞

اور بے جان (چز) کو جاندار ہے نکا آیا ہے اوروہ کون ہے جوتمبارے کا موں کی تدبیر کرتا ہے سود و ضرور می کہیں مے کہاللہ توان سے کہیے کہ مجر شرک ہے

# فَذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۗ فَمَاذَا بِعَنَ الْحَقِّ

کول نبیں پر ہیز کرتے سویہ ہاللہ جوتمہارارب حقیق ہاور جب امرحق ٹابت ہوا) پھر(امر)حق کے بعداور کیارہ کیا بجز کمرائل کے پھر(حق کو

### الرَّالصَّالُ الصَّالُ الصَّالِ الصَّالُ الصَّالُ الصَّالُ الصَّالِ الصَّالُ الصَّالُ الصَّالُ الصَّالِ الصَّالُ الصَّالُ الصَّالِ الصَّالِ الصَّالِ الصَّالُ الصَّالِ الصّلْ المَالِي الصَّالِ الْمَالِي الصَّالِ الصَّالِي الصَّالِي الصَّالِي الصَّالِ الصَّالِ الصَّالِ الصَّالِ الصَّالِ الصَّالِ الصَّالِي السَلَّ المَالِي الصَالِي الصَّالِي المَالِي السَلَّ ا

جیوزکر) کہاں (باطل کی طرف) پرے جاتے ہو

آ مے تسلی ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان لوگوں کی باطل پری پرآب مغموم ہوا کرتے تھے۔

# كَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ

ای طرح آپ کے دب کی پر (ازلی) بات کدیدا میمان ندلاویں محتمام

# فَسَقُوْا أَنَّهُمْ لِأَيْوُمِنُونَ ۞

مترد (سرکش) لوگوں کے قل میں ثابت ہو چکی ہے

لین جس طرح بیلوگ ایمان نبیس لاتے ای طرح ہمیشہ سے سرکشوں کا بھی حال ہے چرآ پ مغموم کوں ہوں ا

# قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكًا بِكُمْ مِنْ يَبْنَ وُا

آب (ان سے )یوں ( بھی ) کئے کہ کی تمبارے ( تجویز کے ہوئے ) شرکاء میں کوئی

#### الْخَلْقَ تُمْ يُعِيْلُهُ \*

ابیاہ جرمیل بار مجی (محلوق) کو ہدا کرے مجر (قیامت میں) دوبارہ مجی ہدا کردے مشركين سے جو يه سوال ہوا حالا تكه وه خود دوباره زنده ہونے كے قائل نه تے وجاس کی یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے پر چونکہ دلاک قطعی قائم ہو سے میں اس لئے اس کومسلمات میں سے قراردے کریے تفتیو کی گئی آ مے بتلاتے ہیں کیا گروہ اس وجہ ہے کہ ان کے شرکا م کی تو بین ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان جس

کہ پیدا بھی ای نے کیا اور حفاظت بھی وی کرتا ہے اور اگر جا ہتا ہے کوئی ایسانبیں اس لئے وہ جواب میں تامل کریں آو خود جواب دید بچے ا قُلِ اللهُ يَبْدَ وُا الْحَلْقَ تُحْرِيعِيْدُهُ فَاتَىٰ آپ که دیجئے که الله علی بار مجی پیدا کرتا ہے مجروی دوبار و مجی پیدا تُوْفَكُوْنَ ۞ قُلُ هَلُ مِنْ شُرَكًا يَكُمُ مَّنْ ے گا پھرتم کبال پھرے جاتے ہو۔ آپ کینے کہ کیا تمہارے شرکا میں يَّهُٰدِئَ إِلَى الْحَقِّ فَيْلِ اللهُ يَهُدِيُ كونى ايا ہے كدامرحق كارات بتلاتا ہوآب كبدد يجئ كدالله بى امرحق كا راست ( بھی بالاتا ہے)

چتانچاس نے عقل دی انبیا علیهم السلام بیمیج بخلاف شیاطین کے کہ اولاً تووہ ان افعال پر قادر نہیں اور جس کی قیدرت بھی ان کودی گئی ہے یعنی تعلیم دینااس کووہ مراہ کرنے اور بہکانے میں مرف کرتے ہیں۔

أَفْهَنْ يَهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبِّعُ

تو بھرآیا جخف امرحق کارات بتلا تا ہووہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یاوہ خف

ٱڞؙؙڷٳۑڡڐؚؽؖٳڒؖٵؙ؈۫ؿؙۿۮؽ

جس کو بے بتلائے ہوئے فود عی راستہ نہ سوجھے

اوران سے برھ کر یہ کہ وجمانے پر محی اس برنہ بطے جیے شیاطین میں کمان کو جایت كاراسة خودوكيامعلىم بركا بتلان يرجى اس رنبيس طية اليافخص اتباع كقابل كب مو سكا ب مرجب يا تباع ك محى لا أن نبير أو عبادت كلا أن توكب موسكة بين ١١

#### فَيَالَكُمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

تواے مشرکین تم کوکیا ہو گیاتم کیسی تجویزیں کرتے ہو

کے تو حید کو چیوز کرشرک کو اختیار کرتے ہوا در تماشا پیکدانی اس تجویز ادر عقیده پر بیلوگ دلیل بھی کوئی نبیس رکھتے۔

رلط: اوربعض آیات میں حقانیت قرآن کا بیان تما آ کے مجروی مصمون بوماكان هذا القران تا اعلم بالمفدين

وَمَايَتَّبِعُ ٱكْثَرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغَنِّي

اوران میں سے کشر لوگ مرف بامل خیالات پر چل رہے ہیں اور یقینا بامل

کوئی معجز ہ دلیل اعجاز ندر ہے گا۔ خصوصیت نہ ہوئی بلا ہوئی اگرغور کیا جادے تو معلوم ہوگا کہ کلام میں تمام بلغا وکو عاجز کر دینا بڑا اعجاز ہے کیونکہ بات کرنا ہرا کیے کوآسان ہے دوسرے کام ہرا کیے کوہل نہیں۔

### بَلْكَذَّبُوْا بِمَالَمْ يُحِيْظُوْا بِعِلْمِهِ

بلکدایی چیز کی تکذیب کرنے تگے جس (تصحیح وتقیم ہونے) کواپنے احاط علمی میں نبیس لائے

اوراس کی حالت بجھنے کا ارادہ نہیں کیا گھرایسوں سے بجھنے کی کیا امید کی جائے جوغور بھی نہیں کرنا چاہتے مطلب یہ ہے کہ آ دمی جس امر میں مختگو کرے پہلے اس کی تحقیق تو کر لے تحقیق کے بعد جو کلام کرنا ہو کرے آ مے ان کی بے فکری اور بے ہروائی کی وجہ بتلاتے ہیں اا

### وكتايا تهم تأويله

اور ہنوزان کواس (قرآن کی محلہ یب) کااخیر تیجہ بس ملا

یعنی عذاب نبیس آیاورنه سارانشه برن ہوجا تااور آسمیس کمل جاتیں حق و باطل کا امّیاز ہوجا تالیکن مجمی تو وہ نتیجہ پیش آنے والا ہے بی محراس وقت ایمان نافع نه ہوگا ۱۲

### كَذَٰ لِكَكُنَّ بَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْظُرُ

جو ( کافر ) لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ای طرح انہوں نے بھی امور حقہ کو )

### كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الظَّلِينِ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ

جبلایا تماسود کمه لیجئے که ان ظالموں کا انجام کیسا (برا) ہوا (ای طرح ان کا ہو

#### يُؤمِنُ بِهِ

كا)اوران مى سے بعض اسے بيں جواس (قرآن) پرايمان في أوي ك

اس کے جوانجام بدبتلایا کیا ہے وہ سب کے لئے نہیں۔ رابط: اوپر ان لوگوں کی محذیب اور قل فاتو اللغ میں اس محذیب کا مناظرانہ جواب ندکور تھا آ کے ان کی ضد اور ہٹ کا جواب اعراض کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان کی ہدایت سے مایوں کر کے آب کی سلی فرماتے ہیں و ان کلبوک تا یظلمون

# وَمِنْهُمْ مِنْ لِأَيْوُمِنَ بِهِ وَرَيُّكَ اعْلَمُ

اور بعض ایسے ہیں کماس پرامیان نہلاویں محماور آپ کارب (ان) مفسدوں کوخوب

# مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ مِا يَفْعَلُونَ ۞

خالات امراق ( كا ثبات ) من دراجى مفيدس (خير ) يدو كوكرد بي يعيا الله كو

### وَمَا كَانَ هٰنَ االْقُرُانُ آنَ يُفْتَرَى مِنَ

سب خرے (وقت پرسزادے دے ) اور قرآن افترا مکیا ہوائیں ہے کہ غیراللہ

# دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ

صادر ہوا ہو بلک یہ ان کتابوں کی تقسد میں کرنے والا ہے جواس کے بل (نازل ) ہو چکی ہیں

### يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتْبِ لِارْيْبَ فِيْهِ مِنْ

اورادكام ضروريه (البيه) كي تفعيل بيان كرف والا ب(اور)اس مي وكي بات شك

#### رَّبِ الْعٰلَمِينَ ﴿ الْمُنْفُونُونَ افْتَرْبُهُ قُلْ

(وشبر) کنبیں (اوروہ)رب العالمین کی طرف سے (نازل ہوا) ہے۔ کیا یوگ ہوں

### فَأْتُوا بِسُورَةً مِتْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

كتي بن كما ب ن س كوافتر اوكرليا ب آب كهد بيخ كلة بمرتم ال يمثل يك المهورة

### مِنَ دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمُرْضِدِ قِيْنَ ۞

(یا) لاو کور (ا کینے بس) جن جن غیر الندکو بلا کوان کور مدے لئے ) بالوا کرتم سے ہو

کونوو باللہ اس کو میں نے تصنیف کر لیا ہے تو تم بھی ایا تک کلام
تصنیف کر لاؤ آ خرتم بھی تو عربی اوراعلی در جے کے ضبح و بلیغ ہو جب آئی
غیرت دلانے پر بھی اس کے مثل کلام ندلا سکے اس وقت تو چاہے تھا کہ مان
جاتے کہ یہ کلام منجا ب اللہ نازل ہوا ہے گرمشکل تو یہ ہے کہ اس حتم کہ
دلاک ہے وہ ستفید ہوتا ہے جو بھمنا بھی چاہے گر ان لوگوں نے تو بھی بھمنا
دلاک ہے وہ ستفید ہوتا ہے جو بھمنا بھی چاہے گر ان لوگوں نے تو بھی بھمنا
میں نہ چاہا بعض وہمع س نے فاتو ابسود ق المنع میں بیشبر نکالا ہے کہ بعض
میں کوئی خصوصیت الی ہوتی ہے کہ دوسر سے میں نہیں ہوتی پس
دوسروں کا قر آ ن کے مثل نہ بنا سکناد لیل اعجاز کی نہیں ہوسکتی جواب اس کا یہ
دوسر سے چالیس سال کے بعد وہ خصوصیت ہوتی تو آ پ کے ہر کلام میں ہوتی
ہزار خصوصیت ہولیکن دوسر سے بلغاء کوشش کر کے تھوڑ ا بہت کلام تو و لیا کر
شیر کے جی یہاں ایسا کیوں نہ ہوسکا چو تھے خصوصیت والا قیا مت تک کا دعویٰ
میر و میں آ پ نکالیس کے کہ نیا اہرفن کی خصوصیت ہوتی ہی ہے جو پر کمکی نی کا بھی

# بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنْ كُذَّ بُولِكَ فَقُلْ لِّي

مانا ہادر(ان دلاک کے بعد بھی) اگر آ مجوشلاتے رہیں آو (بس آخر بات) یہ کہد

# عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۗ أَنْ تُمْ بَرِيْعُونَ

دیجئے کہ (اچھاصاحب)میراکیا ہوا جھکو لے گااور تبہاراکیا ہواتم کو لے گاتم تو میرے

### مِمَّا أَغْمَلُ وَأَنَا بَرِئَ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞

كتے ہوئے كے جوابدة بيس ہو۔اور من تمہارے كتے ہوئے كاجوابد وبيس مول

جس طریقه پر چاہور ہوخود عی معلوم ہوجائے گا آ مے فرماتے ہیں کہ آ بان کے ایمان کی توقع جھوڑ دیجے ۱۲۔

# وَمِنْهُمْ مِّنْ يَسْتَمِعُونَ الدِّكُ أَفَانْتَ

اورآ بان کے ایمان کی تو قع جمور دیجے کونکدان میں (مو) بعض ایسے

#### تُسْبِعُ الصُّمَّر

( بھی)ہیں جو ( ظاہر میں ) آپ کی طرف کان لگالگا ہفتے ہیں

سیکن دل میں اراد و ایمان اور حق طلی کانبیں ہے ہیں اس اعتبار سے ان کاسننا نے سننا برابر ہے ہیں ان کی حالت بہروں کی سی ہوئی ۱۳

#### 

کیا آپ بہروں کوسنا ( کران سے مانے کا انتظار کرتے ہیں گوان کو بھی جم می ندہو

ہاں اگر سمجھ ہوتی تو بہرے بن میں بھی کام چل جا ١٣١

#### وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكُ

اور (ای طرح)ان میں بعض ایسے ہیں کہ ( ظاہراً) آپ کو (معمعجزات و کمالات) و کمورے ہیں

لیکن طلب حق نمونے سے ان کی حالت مثل اندھوں کے ہے (ترجمہ)

### اَفَانْتَ تَهْدِي الْعُمْيُ وَلَوْ كَانُوْ الْأَيْنِصِرُونَ ۞

پھر کیا آپ اندموں کو راستہ دکھلا تا جا ہے ہیں گوان کو بصیرت بھی نہ ہو

ہاں اگر بصیرت ہوتی تو اندھے بن میں بھی کام جل جا ٦٢١

#### إِنَّ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا

یہ بینی بات ہے کہ اللہ تعالی لوگوں پرظلم نہیں کرتا بینی ان کی عقلیں جواس طرح تباہ ہو کئیں تو خدانے ان پرظلم نہیں کیا

كەن كومدايت كى قابلىت ندى مواور برموا خذ وفر ماوے (ترجمه)
ق كُلُونَ النَّاسَ أَنْفُسَهُ مُر يُظْلِمُونَ ۞

لین لوگ خود بی اپنے آپ کو جاہ کرتے ہیں لیے۔

کر قابلیت جوعطا ہوئی می اس کو ضائع کرتے ہیں اوراس سے کام ہیں لیے۔

رلیط او پر کفر و مکذیب پرعذاب کی وعید فرمائی ہے آگے اس عذاب کے دنیا میں واقع نہ ہونے سے کفار جوشہات کرتے تھے ان کا جواب ہو اور نج میں معاد کی حقیق بھی ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ کو بھی دنیا میں بھی عذاب واقع ہو جائے لیکن اصلی وقت اس کا یوم حشر ہے ای لئے دنیا میں منا ہے کہ حصہ فاہر ہوتا ہے کامل طور پرای وقت ہوگا ہی دنیا میں واقع نہ ہوتا نہ معرب نہ میر سے افتیار میں ہے اور نہ تمہارے لئے مصلحت ہوتا نہ معنر ہے نہ میر سے افتیار میں ہے اور نہ تمہارے لئے مصلحت ہوتا نہ معنر ہے نہ میر سے افتیار میں ہے اور نہ تمہارے لئے مصلحت ہوتا نے معالم ہوتا ہے کہ ویوم

وَيُوْمُ بِيحْتُ مُوهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبِنُوْ الرَّاسَاعَةُ

اوران کووہ دن یاددلائے جس میں اللہ تعالی ان کواس کیفیت سے جمع کرے کا کہ وہ ایسا سمجسیں کے ) کو یا وہ ( دنیا یا برزخ میں ) سارے دن کی ( ایک

مِنَ النَّهَارِ

آ دھ کھڑی رہے ہوں ہے۔

کیونکہ وہ دن دراز بھی ہوگا اور سخت بھی اس لئے دنیا اور برزخ کی مدت اور تکلیف سب بھول کراہیا سمجھیں گے کہ وہ زیانہ بہت جلد گزر گیا

بَيْعَارِفُونَ بَيْنَهُمْرُ

اورآ بس می ایک دوسرے و بیجانیں مے ( بھی)

کیکن اس سے اور زیادہ صدمہ ہوگا کہ پیجان کر بھی ایک دوسرے کی مددنہ کر سکیں مے کیونکہ شناساؤں سے نفع کی توقع ہوا کرتی ہے

قَلْ خَسِرَالَّذِيْنَ كُذَّ بُوْا بِلِقًاءِ اللهِ وَمَا كَانُوْا

واتعی (اس وقت بخت) خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس

مُهْتُرِينَ۞

جانے کو جمثلا یا اور و و ( و نیا می مجی ) ہدایت پانے والے نہ تھے۔

اس کئے قیامت کے دوز خسارہ میں پڑے بس ان کے عذاب کا اصلی وقت تو وودن ہے دہاد نیا میں ان پرعذاب واقع ہونااس کی نسبت آ مے فرماتے ہیں ا

# وَاِمَّانُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمُ اَوْ

توجس (عذاب) کاان ہے ہم وعدہ کررہے ہیں اس میں ہے پکوتموڑ اسا (عذاب)اگر ہم آپ کود کھلا دیں یا (اس کے نزول کے بل ہی ہم آپ کو

### نَتُوَقِّينَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ

وفات دیدیسومارے پاس توان کوآنای ہے

ظامہ یہ کہ دنیا میں عذاب ہونے کی دوصور تیں ہیں یا تو آپ کے سامنے ہویا آپ کے سامنے ہویا آپ کے سامنے ہویا آپ کے سامنے نہ ہوان دونوں صور توں میں ہے کوئی کی شق ضروری نہیں ممکن ہے کہ نازل ہوجائے یا نہ بھی ہو گران کوتو کسی حال میں ہے فکر نہ ہونا چا ہے کیونکہ اگر یہاں بہج بھی رہے تو کیا ہوا کسی دن تو خدا کے سامنے جانا ہوگا اور خدا کوان کے افعال کی پوری طرح خبر ہے تو وہاں تو کے سامنے جانا ہوگا اور خدا کوان کے افعال کی پوری طرح خبر ہے تو وہاں تو یہنا سزا ہوگی خواہ دنیا میں ہویا نہ ہوا صلی موقعہ پرنہیں نے سکتے

#### ثُمَّ اللهُ شَهِيْكُ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ ۞

پر (سب کومعلوم ہے کہ )اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے

آ کے بتلاتے ہیں کہ بیمزاجوان کے لئے تجویز ہوئی ہے پوری طرح جست تمام کرنے اور عذر ذاکل کرنے کے بعد ہونی ہے اوران کی کیا تخصیص ہے بلکہ ہمیشہ سے ہماری عادت رہی ہے کہ ہرامت کے لئے عذاب کی تجویزاور فیعلہ رسول آنے کے بعداور جست تمام کرنے کے بعد ہوا ہے تا

# وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ

اور بربرامت کے لئے ایک علم پنجانے والا (ہوا) ہے سوجب ان کاوورسول

# قَضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞

(ان کے پاس)آ چکا ہان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جا تا ہادران پر (ذرا)ظلم میں

### وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰذَا الْوَعُدُ إِن كُنْتُمْ

كياجاتا ادريلوك كتي بي كـ (ا ي في اورا مسلمانو) بياعدو (عذاب كا) كب واقع) بوكا اكرتم

### صْدِقِيْنَ ﴿ قُلُ لَا آَمُلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا

سیچے ہوتو واقع کیوں نہیں کرادیتے )۔ آپ فر مادیجئے کہ میں (خود )اپی ذات خاص کے لئے تو کمی نفع ( کے حاصل کرنے ) کاادر کسی ضرر ( کے دفع

#### وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ \*

كرنے) كا افتيار ركمتا بى نبيں مكر جتنا (افتيار) خدا كومنظور ہو

ا تنااختیار البیتہ حاصل ہے ہیں جب خاص اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کے نفع ونقصان کا مالک ہوں گا ہی عذاب واقع کرنا میر سے اختیار میں نہیں ہے رہا ہے کہ پھر کب واقع ہوگا اس کا جواب آ کے ہیں ا

# لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَلَا

مرامت ك (عذاب ك ) لئے (اللہ كے زويك) ايك وقت معين ب وجب ان كاو معين

#### يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۞

وتت أبنچا على الته الكها عت زيجي بث على إن ادرنا محمرك على بي

بلکہ فورا عذاب واقع ہو جاتا ہے ای طرح تمہارے عذاب کا بھی وقت معین ہے اس وقت آ جائے گا اور وہ جو فر مائش کرتے تھے کہ جو کچھ ہونا ہے جلدی ہوجائے جیسا کہ اس آ یت اور دوسری آ نیوں سے مفہوم ہوتا ہے اس سے ان کی مراد محض تکذیب تھی جس کا آ مے جواب آتا ہے۔

### قُلْ أَرْءَ يُنْكُورُ إِنْ أَتْكُوعُذَا بُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا

۔ آپاس کے متعلق (ان سے ) فریاد ہیجئے کہ بیتو بتلاؤ کرا گرتم پر خدا کا عذاب رات کو آ

#### مَّاذَايسْتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجُرِمُونَ ۞

پڑے یادن کو وعذاب میں کون چیزا کی ہے کہ جم اوگ اس کو جلدی ما تک ہے ہیں۔
لیعنی عذاب تو سخت چیز ہے اور بناہ ما تکنے کی چیز ہے نہ کہ جلدی ما تکنے کی خدم کے خداب کو کیا سمجھا ہے جو یوں بے دھڑک جلدی مجارہے ہوا ا

### أتُم وَإِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِمُ

کیا پر جب دہ (امل موجود آئی پڑے گا)اس دنت )اس کی تقمد بی کرد کے جس دقت کہا جاوے گا کہ جس دقت کہا جاوے گا کہ

آ محرجمة

# ٱكْنَ وَقَلْكُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۞ ثُمَّ

الاسبانا مالانك ( يبلے سے )تم (بقصد كلذيب)اس كى جلدى كايا كرتے تھے۔

قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواذُ وْقُواعَدَابَ الْخُلْدِ

<u>پ</u>ر ظالموں ( یعنی مشرکوں ) ہے کہا جاد سے گا کہ ہمیشہ کاعذاب چکھوتم کود تمہارے ہی

هَلْ تُجْزُونَ إِلَّا بِهَا كُنْتُهُ مِتَكْسِبُونَ ۞

كے كابدله الله عاور وو ( غايت تعب وا تكارے ) آپ سے دريافت كرتے ميں كركيا

فنیلت کے پروئل مضمون ہے نیز اس سے اوپر ڈراکر دھوت دی گئتی آ گے ترغیب کے ساتھ دھوت ہے یابھا الناس تا بجمعون

وَالِيهِ ثُرْجَعُونَ ۞ آَيُكُمُ النَّاسُ قَدْجًا عَتُكُمْ

اورتم سبای کے پاک لائے جاد کے اے او کتبارے دب کی افرف سے ایک چزائی آئی

مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفًا وُلِّمَا فِي الصَّدُورِةِ

ب(بربر عامول عداك كے لئے) همت جادراول مى بو( ير عامول ع)

ۇھۇگى ۋۇر<del>خى</del>ھ

روك (١٩ مات) ين ال ك لئ شفا عاور بنمال كرف والى عاور حت ب

لیمن اگراس پرعلم کر کے برے کاموں سے بھیں تو دلوں کی بیاریاں جاتی رہیں ان سے شفا حاصل ہواور نیک کاموں کی ہدایت ہواور نیک کاموں کوانقیار کریں تو رحمت اور ثواب نازل ہواا

لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞

ایمان والون کے لئے

نعنی ان سب برکات سے ایمان والوں بی کونفع ہوتا ہے کیونکہ وہی

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَ اللَّهِ

آپ(ان سے) کہدو بیجے کہ جب قرآن الی چز ہے ہی لوگوں کوفدا کے اس انعام اور دحت پرخوش ہونا جا ہے

اوراس کودولت عظیمہ سمجھ کر لینا جا ہے

فَلْيَفْرُحُوا هُو خَيْرُمِّتَا يَجْمَعُونَ ۞

ووای (دنیا) ہے بدرجها بہتر ہے جس کوجع کر رہے ہیں

کونکردنیا کانفع کی اور قرآن کانفع بهت زیاده ہاور باقی رہے

والا اور قرآن کے بارے میں جوموعظت (نصیحت) اور شفاہ اور ہایت

ورحمت کے الفاظ فرمائے میئے ہیں ان کا فرق ترجمہی سے ظاہر ہاور میرے

زدیک للمومنین کی قید سب کے ساتھ ہے یعنی یہ باتی قرآن ہے مسلمان

می حاصل کرتے ہیں چنانچ دوسری آ تول میں ہرصفت کے ساتھ مونین کی قید

فرکور ہے قل ھولللین امنوا ھدی و شفاء و ننزل من القران ماھو
شفاء و رحمة للمومنین و ھذا بیان للناس و ھدی و موعظة للمتقین

سبآ توں می قرآن کو ہوایت اور شفا اور دحمت و موعظت مسلمانوں می کے

سبآ توں می قرآن کو ہوایت اور شفا اور دحمت و موعظت مسلمانوں می کے

سبآ توں می قرآن کو ہوایت اور شفا اور دحمت و موعظت مسلمانوں می کے

وَيَسْتَنْبِؤُونَكَ أَحَقُّ هُو ۖ قُلُ إِي وَرَبِّي ٓ إِنَّهُ

مذاب آل امر ب آبن الربيخ كهان مير ب ب كدور آل امر ب الربي المرب الربي المرب ا

كى طرح خداكوعا برنبس كريكتے اوراگر بر برمشرك فض كے باس اننا (مال) ہوك

ظَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ

ساری دین می بحر جادے تب بھی اس کود یکرائی جان بچانے لگے

اگرچنده بال خزانه هوگا که دے سیکھانہ لیاجاوے کالیکن شدت عذاب ک

اس درجہ ہوگی کے اگر ساری دنیا کا مال بھی ہوتا توسب دینے پر رامنی ہوجاتا۔

وأسرر واالتكامة لتتاراؤاالعذاب

اور جب بنذاب دیکسیں مے تو (مزید نضیحت کے خوف ہے ) پشیمال کو (اپنے دل عی میں ) پوشید ورکمیں مے

سے قول وقعل سے ندامت کے آثار ظاہر نہ ہونے دیں مے تاکہ دیکھنے والے نہ جسیں اور زیاد وفضیحت نہ ہوئیکن آخر جس میمبروقمل بھی اس شدت عذاب کی وجہ سے جاتار ہے گااا

وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لِأَيْظَلَمُوْنَ ۞

اوران کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ( ذرا ) علم نہ ہوگا یا در کھو کہ جتنی

ٱلآاِنَ بِنهِ مَا فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ

چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ عی کی ملک ہیں <u>ہیں</u>

ان میں حق تعالیٰ جس طرح چاہیں تعرف کریں اور یہ بھی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی جس طرح چاہیے کر سکتے تھے مگر ان پر کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے گی فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاوے گا ۱۲ ا

ٱلآاِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لِا

یادر کھو کہ اللہ کا وعد و سچاہے ( پس قیامت ضرور آ وے کی لیکن بہت ہے آ دی

يَعْلَمُونَ ۞هُوَيُخِي وَيُبِيْتُ

یقین بی نبیس کرتے وی جان ڈالٹا ہے وی جان نکالٹا ہے

پس دوبارہ پیدا کرنااس کو کیامشکل ہے۔

ربط: بعض آیات می قرآن کی حقانیت کابیان تما آ مے مع بیان

حق می فرمایا گیاہے آگر چہزول کے انتباد ہے سب کے لئے یہ باتنی عام میں مرا تفاع کے لحاظ ہے مسلمانوں می کے لئے خاص میں۔

ربط: اوپر چندآیات می شرک کا ابطال کیا گیا ہے اور شرک کی رسموں میں سے ایک طال کا حرام محمنا بھی ہے آگے اس کی قباحت ذکور ہے قبل ادایتم تا یشکرون

# قُلُ أَرْءُ يُتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ

آپ كهد يج كرية بتلاؤ كالندتعالى في تهار النفاع كى لئے جو كورز ق

#### فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَّحَلْلًا "

بعیجاتما پرم سے (اپی گفزت سے )اس کا مجد حصر امادر کے حال آرارد سے لیا

حالانکداس حرام مجھنے کی کوئی دلیل تمبارے پاس نبیس ۱۲

### قُلْ اللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ۞

آب (ان سے) پوچھے کہ کیاتم کوخدانے تھم دیا ہے یا (محض) اللہ پراچی طرف سے افتراءی کرتے ہو

چونکے شق اول کا احمال ہی نہیں بلکہ دوسری شق متعین ہے کہ و واللہ پر بہتان ہی باند ھتے ہیں اس لئے آ مجے اس پر وعید فریاتے ہیں ا

# وَمَاظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ

اور جو لوگ الله پر جموت افترا باند من بین ان کا تیامت کی

#### يؤمرالقيلية

نبت کیا گمان ہے

جو ہاکل نہیں ڈرتے کیا ہے بچھتے ہیں کہ قیامت نہیں آ وے گیا آ وے گی تو ہم سے باز پرس نہوگی ۱۲

### إِنَّ اللهَ لَذُ وُفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فسل ہے

کرے والوں کی ہم دونوں جہاں میں حفاظت کرتے ہیں اور تدرت کا الم

مرف ہم کوئل حاصل ہے اور کسی کوئیس ہی علم وقدرت کا اعتقاداور حفاظت کا وعدہ تلی کے لئے کافی ہے۔ و ماند کون کسی شان تا ین خرصون ۱۲

# وَلٰكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تُكُونَ

نيكن اكثرة دى بفدر مين (ورنه توبر ليخ )اورة پ (خواه)كس حال

# فِي شَانِ وَمَا تَتُلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْانٍ وَلا

می ہوں اور مجملہ ان احوال کے آپ کہیں ہے قر آن پڑھتے ہوں اور (ای

# تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوْدًا

طرح اورلوگ بھی جتے ہوں )تم جو کام بھی کرتے ہوہم کوسب کی خرر بتی

إِذْ يُفْنِضُونَ فِيْهِ وَمَا يَعُزُبُ عَنْ رَبِّكَ

بج جبتم اسكام كوكر ناشروع كرتے مواورة ب كرب ( كفلم سے )كوئى

مِنْ مِثْقَالِ ذَمَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

چز در وبرابر بھی عائب نیس ناز من عل اورن آسان می ( بلکسب اس کے

السَّمَاءِ وَلاَّ اَصْغُرُمِنْ ذَٰلِكُ وَلاَّ ٱكْبُرَ

لم میں حاضر ہیں اور نہ کوئی چیز اس (مقدار نہ کورے) چھوٹی ہے اور نہ کوئی

#### ٳڒٙڒڣٚڮؾ۬ڛٟڡؙٞۑؽ؈

چزبری ہے مگریہ سب کتاب میں (یعنی لوح محفوظ) میں ہے یہ تو علم الّٰہی کا بیان ہوا آ کے اپنی اطاعت کرنے والوں کی حفاظت کا عد وفر ماتے ہیں ا۔

# الرّ إِنَّ اوْلِيّاءَ اللهِ لاَخُوْفٌ عَلَيْهِمْ

یادر کھوانٹہ کے دوستوں پرنہ کوئی اندیشہ (ناک واقعہ پڑنے والا) ہے اور نہ

# وَلاهُمْرِيَخْزَنُونَ ﴿

وو ( کسی مطلوب کے فوت ہونے پر )مغموم ہوتے ہیں

خوف سے ضدا کا خوف اور عم سے آخرت کا عم مراذ ہیں ہے بلکہ دنیوی خوف وغم کی نفی کرنا مقصود ہے جس کا احتمال دشمنوں کی مخالفت سے ہوسکتا ہے بیدخوف موسنین کاملین کوئیس ہوتا ان کا ہر دفت اللہ پراعماد ہوتا ہے ہر واقعہ کی حکمت کا اعتقاد رکھتے ہیں اس میں مصلحت سمجھتے ہیں جس کی بٹارت قرآن وحدیث میں دی گئی ہے اور بیہ بٹارت سب مسلمانوں کے

لئے عام ہے جس میں رویا وصالحہ وغیر وسب داخل ہیں اور اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا آپ کوان کے مجراہ ہونے کاغم تھا ایسا بی بھی ان کی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا آپ کوان کے مجراہ ہونے کاغم تھا الیہ ایک بھی ان کی خالفت اور ضرر رسانی کے احتمال ہے بھی تر دو ہوا کرتا تھا واللہ اعلم غرض اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خوفتاک اور غمناک حوادث سے بچاتا ہے آگے ان کی صفات ندکور ہیں کہ وہ اللہ کے دوست کون ہیں تا

# ٱتَّذِيْنَ الْمُنُوا وَكَانُوْا يَتَّقُونَ شَ

ووالله کےدوست )وہ ہیں جوامان لائے اور (معاصی سے ) پر میزر کھتے ہیں

یعنے ایمان وتقویٰ ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے آ کے خوف وحزن سے ان کے تحفوظ رہنے کی وجہ بتلاتے ہیں۔

# لَهُمُ الْبُشَرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي

ان کے لئے د نوی زندگی میں می اور آخرت میں می (منجانب اللہ خوف وجزن سے

#### الْأُخِرَةِ \* لَا تَبْدِيلُ لِكَلِمْتِ اللهِ \*

بيخ كى) خوشخرى ب(اور)الله كى باتول من (يعنى وعدول من) كرفرق موانبيس كرتا

پس جب بشارت میں ان سے وعدہ ہو کمیا اور وعدہ ہمیشہ یح ہوتا ہوتا خوف اورغم نہ ہونالا زم ہے۔

# ذٰلِكَ هُوَالْفَوْسُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلَا

یہ (بشارت جو ندکور ہوئی) بری کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی

### يخزنك قؤلهم

باتمن فم من نه دُ الين

یعنے جب آپ نے مقبول بندوں کامحفوظ ہوناس لیا تو ان کی کفریات ہے آپ مغموم نہ ہوں اا

### ٳؾۘٳڵۼؚڒۧۊؘڛٙؗۅڿؠؽؚۘؖٵۨ

تمام تر غلب (اور قدرت بھی خدائل کے لئے ( ابت ) ہے

یعنے علم اور وعدہ حفاظت کے ساتھ قدرت کا ملہ بھی خدا ہی کو ہے وہ ابنی قدرت سے حسب وعدہ آپ کی حفاظت کرے گا

# هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ أَلاَّ إِنَّ بِلَّهِ

ووان کی باتم ) سنتاہ (اوران کی حالت ) جانتا ہے۔ یادر کھوکہ جتنے کچھ آسانوں میں

# مَنْ فِي السَّهُوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

میں اور متنے زمن میں میں یعنی جن والس اور فرشتے یہ سب اللہ ہی کے مملوک ہیں

پس خدا کی حفاظت اور خدا کے انتقام کوکوئی روک نہیں سکتا اس لئے پوری طرح تسلی رکھنا چاہئے اب اس شبہ کو دفع فر ماتے ہیں کہ کسی کو خیال ہو کہ شاید بیہ باطل معبود مزاحمت کر سکیس تو آ گے ان کی حقیقت ہتلاتے ہیں ا

# وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ

اور جولوگ اللہ کوچھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کررہے میں (خداجانے)

### اللهِ شُرَكًاء ان يَتَبِعُونَ إِلَّالظَّنَّ

کس چز کا اجاع کر رہے ہیں محض بے سند خیال کا اجاع کر رہے

### وَإِنْ هُمْ اِلْآيِخُرُصُونَ ۞

ہیں اور محض تیای باتیں کر رہے ہیں

یعنی مشرکین کے پاس اس عقیدہ کی دلیل پچوبھی نہیں ان کے شرکاء میں نظم ہے نہ قدرت محض بے سند قیاسی خیال ہے پھران میں مزاحمت کے احمال کی کب منجائش ہے۔

رلط: اوپرکی آیوں ہے جس طرح تسلی مقصود ہے ای طرح تو حید بھی ان ہے جس کی اور پہلے بھی تو حید کے بارہ میں آیات آپکی ہیں آگے بھی تو حید کے بارہ میں آیات آپکی ہیں آگے بھی تو حید کامضمون ہے۔ هو اللذی جعل لکم تا یک فرون.

# هُوَاتَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلُ لِتَسْكُنُوْا

وه (الله )ايما بجس في تمهار على رات بنائي تاكيم اس من آرام كرواوردن

### فِيْهِ وَالنَّهَارُمُنْصِرًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ

بھی اس طور پر بنایا کہ (بعبدروش ہونے کید کھنے بھالنے کا ذریعہ ہاس (بنانے )

# لَايْتٍ لِقَوْمِ تَيْسَمَعُوْنَ ۞

میں دلاک و حید ہیں ان لوگوں کے لئے جو (قد بر کے ساتھ ان مضامین کو ) سنتے ہیں مسلم میں مسلم ہیں مسلم میں مسلم ہیں جنانجہ آگے ان کے شرکیدا قوال کا بیان ہے۔

# قَالُوااتَّخُنَاللَّهُ وَلَدًا شُبُحْنَهُ وَلَوْ السُّبُحْنَهُ وَهُو

وہ کہتے ہیں کہ ( نعوذ باللہ )اللہ تعالی اولا در کھتا ہے سجان اللہ ( کیسی بخت

# الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّهُوْتِ وَمَا فِي

بات کمی )و و تو کسی کامختاج نبیس ای کی ملک ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور

الْأَرْضِ

جو کھے زمن میں ہے

توسباس کے مملوک ہوئے اور وہ مالک ہوا پس ٹابت ہوا کہ کمالات میں کوئی اس کا شریک اور ہم جس نہیں تو اگر اولا وہم جس ہوئی تو خدا کا ہم جس ہونا تو باطل ہو چکا اور اگر ناجنس اولا وہوئی تو ایس اولا دہونا خودعیب ہاور خدا تعالٰی عیوب سے پاک ہے جیسا کہ سجانہ میں اس طرف اشارہ بھی ہے خدا تعالٰی عیوب سے پاک ہے جیسا کہ سجانہ میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ منے جو کس خدا کے لئے اولا وہوئی کیا تھا اس پرہم نے تو دلیل قائم کر دی اب جولوگ اولا دہونے کا دعوئی کیا تھا اس پرہم نے تو دلیل قائم کر دی اب جولوگ اولا دہونے کا دعوئی کر تے ہیں وہ دلیل بیان کریں ان کا حال سنو اولا دہونے کا دعوئی کرتے ہیں وہ دلیل بیان کریں ان کا حال سنو

# إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلُطْنٍ بِهَا الْ

تمبارے پاس ( بجز بہود و دوئ کے )اس (وقوے) پرکوئی دلیل (معی) نیس (تو) کیااللہ

ٱتَقُوْلُوٰنَعَلَىٰ اللهِ مَالاَتَعْلَمُوْنَ ۞قُلُ

كذ ماكى بات كات بوجس كاتم (كى دليل سے) علم بيس ركھتے۔ آپ كهو يج

یعنی ان کامفتری ہونا ٹابت کر کے اس افتر اوک وعید ساد ہجئے۔

# <u>اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُّوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ</u>

کہ جولوگ اللہ پرجموٹ افتر اءکرتے ہیں (جسے مشرکین )وہ (مجمعی )

لَا يُفْلِحُونَ ۞

کامیاب نہ ہوں مے

ا کرکسی کوشہ ہوکہ ہم تو ان لوگوں کو دنیا میں خوب کا میاب اور مشغول عظم پاتے ہیں آھے اس کا جواب ہے۔

ربط: اوپر چندمفاین ندکور بوئے میں آ مے بعض قصول ہے۔

گ تا ئید فرماتے ہیں تو حید کی اس طرح کہ انبیا ، پہلے ہے تو حید کی دعوت

کرتے آئے اور رسالت کی اس طرح کہ پہلے بھی رسول گزرے ہیں اور
دمکی اور وعید کی تا ئیداس طرح کہ پہلی امتوں پر عذاب نازل ہو چکا ہے تو
یہ دمکی فضول نہیں اور آپ کی تسلی اس طرح کہ پہلے لوگ بھی تحمذیب
کرتے آئے آخر میں انبیا موغلیہ حاصل ہوا پس اول نوح علیہ السلام کا
قصہ شروع ہوتا ہے۔ والل علیہ م تا عاقبة المنذرین

# مَتَاعٌ فِي اللَّهُ نُيَاتُهُمَّ إِلَيْنَامُرُجِعُهُمْ

ید نیامی (چندروزه) تمور اساعیش ب (جوبهت طِدنتم مواجا تأب) مجر (مرکر)

تُحْرُنُدِيْ يُقَهُمُ الْعَدَابَ الشِّدِيْ لَا بِمَا

مارے بی پاس ان کوآ تاہے میر (آخرے میں) ہم ان کوان کے کفر کے بدلہ

كَانُوْا يَكُفُرُونَ أَنْ وَاتَّلُ عَلَيْهُمْ نَبَّا

سزائے بخت ( کامزہ) چکھادیں محساور آپان کووح (علیالسلام) کا قصہ

نُوْجٍ مُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنْ كَانَ كُبُرَ

رِ حكر سنائے۔ جو كداس وقت واقع ہوا تھا) جبكہ انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا ك

عكَيْكُمْ مُقَامِى وَتَنْكِيْرِى بِالْتِ اللهِ

ميرى قوم اكرم كويرار بنا (يعنى وعظ كوئى)كى حالت عنى )اوراحكام خداوندى

فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ

کی نمیعت کرنا بھاری (اورنا گوار) معلوم ہوتا ہے قو میرا تو ضدائی پر بھروسہ ب

لعِیٰم کونا کوار ہوا کرے تم میرا کھیٹیں بگاڑ کتے

فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرِكًا ءَكُمْ

وتم ابی تدبیر مع اینے شرکاہ کے پند کر لو

يعىم اورتمبار معبودس لكرميرى ضرررساني مي ابناار مان بوراكراو

تُمرَّلُا يَكُنُ ٱمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُبَّةً

پرتمباری وہ تدبیر تمباری ممنن (اوردل بھی) کا باعث نہ بونا جائے لیمن اکثر خفیہ تدبیر سے طبیعت مکنا کرتی ہے سو خفیہ تدبیر کی

منرورت نہیں جو پچھ تہ ہیر کرودل کھول کر علانیہ کرومیرالحاظ پاس نہ کرواور نہ میرے چلے جانے نکل جانے کا اندیشہ کرو کیونکہ اسنے آدمیوں کے بہرے میں ہے ایک آدمی کا نکل جانا بھی مستبعد ہے مچراخفا ء کی کیا ضرورت ہے اا

ئُمَّاقُضُّوْا إِلَىّٰ وَلا تُنْظِرُونِ @

برميرے ساتھ (جو کھ کرناہے) کر گزردادر جھ کومہلت نددد

صاصل یہ کہ میں تہاری ان باتوں سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ بلغ ہے رک سکتا ہوں یہاں تک تو نفی خوف کی فر مائی آ مے نفی طمع کی فر ماتے ہیں ا

فَإِنْ تُولِّيْنُ مُ فَهَاسًا لُتُكُمُ مِنْ أَجْرِ الْ

پرہمی اگرتم اعراض بی کئے جاؤتو (میں جھوکہ ) میں نے تم ہے کوئی معاوضہ تو

آجُرِیَ اِلَّا عَلَی اللهِ لا

نہیں مانگامیرامعاوضہ تو صرف اللہ بی کے ذیہ ہے

غرض ندتم سے ڈرتا ہوں نہ چھے خواہش رکھتا ہوں ا

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿

اور چونکہ مجھ کو تھم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں اس لئے بلیغ میں تھم کی تعمیل کرتا ہوں اگرتم نہ مانو مے میرا کیا نقصان ہے تا۔

فَكُذَّ بُوْهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

سود ولوگ ان کوجمٹلاتے رہے ہیں (اس پرعذاب طوفان کا مسلط ہوااور ) ہم

وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَٱغْرَقْنَا الَّذِينَ

نے (اس عذاب سے )ان کواور جوان کے ساتھ مشتی میں تصان کونجات دی اور

كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا ۚ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ۗ

ان کو (زیمن برآ باد کیااور (باتی جولوگ رہے تھے) جنہوں نے ہماری آتوں کو جمٹلایا تھاان کو (اس طوفان میں ) غرق کردیا سود کھنا جا ہے کیسا (برا) انجام ہوا

المُنْنُ رِيْنَ ۞

ان لوگوں كاجو (عذاب اللي سے ) ذرائے جا مجے تھے

یعنی بے جری میں ہلاک نہیں کئے گئے پہلے کہددیا سمجھادیانہ مانا سزا پائی۔
یہال بعضول کوشہ ہوجا تا ہے کہ جب طوفان کے بعد معدود ہے چندآ دگی نئی
گئے تو عالم میں وہی رہاورنوح علیہ السلام کی دعوت اور نبوت ان سب کے
لئے عام تھی تو نبوت عامہ حضورصلی اللہ علیہ وہلم کے لئے خاص نہ رہی جواب یہ
ہے کہ نبوت عامہ کا آپ کے ساتھ مخصوص ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
مختلف امتیں موجود ہوں اس وقت بھی آپ کی بعثت سب کی طرف ہوگی اور
مختلف امتیں موجود ہوں اس وقت بھی آپ کی بعثت سب کی طرف ہوگی اور
مورت میں طوفان کے بعد مختلف تو میں ہی نہ دہی تھیں بلکہ نوح علیہ السلام
مورت میں طوفان کے بعد مختلف تو میں ہی نہ دہی تھیں بلکہ نوح علیہ السلام
می کی قوم کے معدود سے چند آ دمی رہ مگئے تھے ان کے نبی آپ پہلے ہے بھی
تھے تو طوفان کے بعد ان کی نبوت عام کہاں ہوئی خوب بجھاو
د لیے نوح علیہ السلام کی تو م کا قصہ تھا آگے عاد و خمود وغیر ہم کا

تصدا بمالاً ذکورے ثم بعثنا تا قلوب المعتدین. رلط: آگے مولیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ خکور ہوتا ہے ثم بعثنا من بعد هم تا کرہ المجرمون

تُحْرَبَعُثْنَامِنَ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قُومِهِمْ

پر نوٹے کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بعیجا

فَجَاءُ وُهُمْ بِالْبَيِّنَةِ فَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوْا

سودہ ان کے پاس مجزات لے کرآئے (مگر) پھر (بھی ان کی ضد اور ہٹ دھری کی کیفیت بیتی کہ)جس چیز کو انہوں نے اول (وہلہ) میں (ایکبار)

بِمَاكُذُّ بُوْابِهِ مِنْ قَبْلُ "كُذٰلِكَ نَظْبَعُ

جموٹا کہددیایہ نہ ہوا کہ مجراس کو مان لیتے (اور جیسے بدلوگ دل کے بخت تھے)

عَلَى قُلُونِ الْمُعْتَدِينَ ۞ تُعْرَبَعَثُنَا مِنَ

الله تعالیٰ ای طرح کا فروں کے دلوں پر بندلگاد ہے ہیں پھران ( مذکورین ) پر

بَعْدِ هِمْ مُّوْسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعُونَ

بینمبرون کے بعدہم نے مویٰ اور ہارون (علیماالسلام) کوفرعون اوراس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات (عصاع) اور ید بیضاد کیر بھیجاسوانہوں نے )

وَمَلَاْ يِهِ بِالْنِينَا فَاسْتُكْبُرُوْا

دعویٰ کے ساتھ ہی ان کی تعدیق کرنے ہے ) تکبر کیا

اورطلب حق کے لئے غور بھی تو نہ کیا ۱۲

وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجُرِمِيْنَ ۞ فَلَتَاجَاءَهُمُ

اورد ولوگ جرائم کے فوگر تھے مجر جب (بعدد موئ کے )ان کو ہمارے ہاس سے (نوت

الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوٓ النَّ هٰذَالسِحْرٌ

مهویه پر) سیح دلیل پنجی تو د الوگ کہنے لگے کہ یا میتا بیمری جادد ہے۔ موک (علیہ میری و کو د مر و کو میں ا

مُّ بِنُنُّ ۞ قَالَ مُوْسَى ٱتَّقُوْلُونَ لِلْحَقِّ

السلام) نے فرمایا کیاتم اس محیح دلیل کی نسبت جبکہ وہتمہارے پاس پینجی ایک بات کتے

لَتَاجَاءَكُمْ السِحْرُهٰنَا وكِرِيُفُلِحُ السَّحِرُونَ ۞

ہو( کہ یہ جادو ہے) کیا یہ جادو ہے۔ حالانکہ جادوگر کا میاب نبیس ہوا کرتے

یعنے جادوگر جب کہ دعویٰ نبوت کریں اس دقت کوئی خارق عادت ظاہر کرنے میں کامیاب نبیس ہوا کرتے اس تقریرے یہ شہ جاتار ہا کہ ہم تو بعض دفعہ ساحروں کوکامیاب پاتے ہیں حاصل جواب کا یہ ہوا کہ جوساحر مرکی نبوت کا ہواس کے ہاتھ یہ جم ونبیس ظاہر ہوسکتا اس کی کامیا بی شرعا محال ہے۔

### قَالُوْ الجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ

وراوك كف نفي كام مار بيان الكان الكرية عن الكرية عن المرافق الكرية المرافق الكرية المرافق الكريق ال

بم نے اپنے بزرگوں کودیکھا ہے اور (اس لئے آئے ہوکہ) تم دونوں کو دنیا میں ریاست (اور سرداری) مل جائے اور (تم خوب سمجھ لوکہ)

وَمَانَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ @وَقَالَ فِرْعَوْنُ

ہم تم دونوں کو بھی نہ مانیں ہے۔اور فرعون نے (اپنے سر داروں ہے ) کہا

ائْتُونِ بِكُلِّ سُحِرِ عَلِيْمٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ

کے میرے پاس تمام ماہر جاد وگروں کو (جو ہماری قلم و میں ہیں ) حاضر کرو

التَّحَرَّةُ قَالَ لَهُمْ مُّونَى الْقُوامَّ اَنْتُمْ

(چنانچ جمع کئے مکئے سوجب وہ آئے (اورمول علیہ السلام سے مقابلہ ہوا) مول (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالوجو کھی تم کو (میدان میں) ڈالنا

مُّلْقُونَ۞ فَلَتَّآأَ لْقَوْاقَالَ مُوسَى مَاجِئُتُمْ

ہے موجب انہوں نے (اپنا جاد و کا سامان ) ڈالاتو مویٰ (علیہ السلام ) نے

بِهِ السِّخُرُ اللَّهُ اللَّهُ سَيُبُطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا

فر مایا کریج و مجمم (بناکر)لائے ہوجادہ بیقنی بات بے کاللہ تعالی اس (جادہ) کو

يُصْلِحُ عَبَلَ الْمُفْسِدِينَ 💮

ابھی درہم برہم کئے دیتا ہے ( کیونکہ )اللہ تعالی ایسے فسادیوں کا کام بنے نبیر ویتا

جومجزہ کے ساتھ مقابلہ ہے چیش آ دیں یہاں بھی مفسد ہے مرادوہ مفسد ہے جومجزہ کا مقابلہ کر ہاں کی کا میابی بھی شرعا محال ہے ای طرح سورہ طلا میں جو آیا ہے و لایفلح المساحو حیث اتنی کہ جادوگر جب مجرہ کی آ وے کا میاب نیس ہوسکتا۔ اس ہے بھی ہی مراد ہے کہ جب مجزہ کا مقابلہ کرتے ہوئے آئے اس وقت کا میاب نیس ہوتا کیونکہ عادة اللہ بھی جاری ہے کہ نی کے مقابلہ میں جموٹا کا میاب نیس ہوسکتا اس طرح اگرکوئی جاری ہے کہ نی کے مقابلہ میں جموٹا کا میاب نیس ہوسکتا اس طرح اگرکوئی

نبوت کا دعوی جمونا کردے اس کے ہاتھ سے بھی معجز وظا ہرنبیں ہوسکتا ۱۲ ربط: اوپر سے موکی علیہ السلام کا قصہ چلا آتا ہے آ مے اس کا تمتہ ہے۔ فیما امن لموسی تا بیشر المومین

# وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقِّ بِكُلِمْتِهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۞

اور الله تعالی دلیل سمج (یعنی معجز و) کو اپنے وعدوں کے موافق ٹابت کر دیتا ہے گومجرم (اور کافر) لوگ کیسا بی نامحوار سمجھیں پس

### فَهَا آمَنَ لِمُوْسَى إِلَّا ذُرِّتِهُ مِنْ قُومِهِ

(جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو) موی (علیہ السلام) پر )شروع شروع میں) ان کی قوم میں سے صرف قدر سے قلیل آ دمی ایمان لائے

اس مقام پربعض کو پیشبہ ہو جا تا ہے کہ نی اسرائیل چونکہ فرعون کے ہاتھوں سب کے سب مصیبتوں میں جتلا تھے اس لئے موکی علیہ السلام ہے کوئی بھی مخالف ند تھا بھراس کے کیامعنے کہ تعور ہے آ دمی ایمان لائے اور ایے سرداروں سے ڈرنے کی کیا وجہ نیز سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مویٰ علیالسلام فی اسرائیل کو لے کرمعرے علے بیں تو آپ کے ساتھ لا کھوں تھے جس ہے معلوم ہوا کہ بہت لوگ ایمان لائے تھے جواب یہ ہے کے مخالف نہ ہوتا اور ساتھ ہو لینا اس ہے بیدلا زمنہیں آتا کہ سب ایمان بھی لے آئے تھے بلکہ دل میں بیقصد ہوگا کہ اہمی ہے مسلمان ہوکر کون بریشانی میں بڑے موقع پر ایمان لے آویں مے ہاں ان میں جو سے طالب خداتے ان ہے بے بروائی اور تاخیر نہ ہوسکی وہ قاعدہ کے موافق جبعی ایمان لے آئے کواس کا عام اعلان نہ کیا اور قبطیوں کے خوف ہے اینے ایمان کو جمعیائے رکھا ہیں سرداروں سے مراد قبطی لوگ ہیں کہ وہی حکام تھے قبائل بی اسرائیل کے سردار مراز نہیں کیونکہ ان سے خوف بچھ نہ تھا اور یہ قصہ شروع شروع کا ہے پھر کچھ ہمت برمتی منی اور مسلمان برھتے مے ۔ تغییر مدارک میں اس جگہ اول الامر کی قید صراحة نذکور ہے لیعنی تموزے آ دمیوں کا ایمان لانا اور ڈرتے ڈرتے ایمان لانا پیشروع کی مالت بابسب شبهات رقع موميح اخلاصة البيان

# عَلَىٰ خُوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يِهِمْ أَنْ

تكليف (نه) پېنچاد ساورواقع مي ( دُرناان كاب جانه تما كونكه ) فرعون اس ملك

# وَإِنَّهُ لَهِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۞

من دور (سلطنت) رکھا تھااور بی بات تھی کدو مد (انساف) ہے باہر ہوجا تا تھا اور ظلم کرنے لگنا تھا بھر جو تعمل مکومت کے ساتھ طلم کرتا ہواس سے ڈر لگنا بی ہے ا

وَقُالُ مُوْسَى

اورموی نے فرمایا

یعنی جب موی علیه السلام نے ان کوخا نف دیکھا تب فرمایا

يْقُوْمِ إِنْ كُنْتُمْ الْمُنْتُمْ بِإِللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكَّلُوْا

كا \_مرى قوم اكرتم ( يجول \_ ) الله برايمان ركمة بوتو ( سوج بجار

اِنُ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ۞ فَقَالُوْا عَلَى اللهِ

مت کرو بلکہ )ای برتو کل کرواگرتم (اس کی)اطاعت کرنے والے ہو

تُوكِّلْنَا<sup>ع</sup>

انبوں نے (جواب میں ) عرض کیا کہ ہم نے اللہ بی پرتو کل کیا

اس کے بعد دعا می آھے دعا ء کا ذکر ہے

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَهُ لِلْقُوْمِ الظَّلِمِينَ فَ

ے ہارے پروروگار ہم کو ان ظالموں کا تختہ مثل نہ بنا

وَنَجِنَا بِرَخْمَتِكَ مِنَ الْقُوْمِ الْكَفِرِيْنَ ۞

اور ہم کو اپنی رحمت کا معدقہ ان کافرول سے نجات وے

یعنی جب تک ہم پران کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے یا ویں اور پھر ہم کوان کی حکومت کے دائر وہی ہے نکال دیجئے ۱۳۔

وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى وَأَخِيْدِ أَنْ تَبُوّا

اورموی (علیه السلام) اوران کے بھائی ہارون (علیه السلام) کے پاس وی

لِقَوْمِكُمًا بِمِصْرَ بُيُوْتًا

جیجی کہتم دونوں اپنے ان لوگوں کے لئے (بدستور)معرض کمر برقر ارر کھو

یعنی وه دُر کر گھرنہ چیوڑیں ہم ان کے محافظ ہیں ۱۲

وَّاجُعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً

اور ( نماز کے اوقات میں ) سب اپنان می کمروں کونماز پڑھنے کی جگے قرارو سے لو

یعن خوف کی وجہ سے مساجد کی حاضری معاف ہے حاصل یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بجز مساجد کے ادر جگہ نماز نہ ہوتی تھی مگر خوف میں ان کو اجازت دی مئی کہ گھر بی میں نماز پڑھ لیس بھراس میں بھی گھر کے ہر مصہ میں درست نہ ہوتی تھی بلکہ موقع متعین کرنا پڑتا تھا اس بناء پر بھر بھی امت جمہ سااس خصوصیت میں ان سے متازر بی کہ ان کے لئے اس تعین کی بھی حاجت نہیں اا

#### وَّاُقِيْهُوا الصَّلُوةُ \*

اور (بیمروری ہے کہ نماز کے بابندر ہو

کفازی برکت سے اللہ تعالی جلدی اس معیبت سے چھڑاد سے اور شاید نمازی پابندی کا تھم اس طور سے ہوا ہوجیہا کہ دوسری آیت جس ہے واستعبوا بالصبو و الصلو ق کر نماز اور صبر سے احداد واعانت حاصل کر دیباں نمازی تاکید ای فرض سے فرمائی کی ہوکہ اس کی برکت سے احداد واعانت حاصل ہوگی اس بتاء پریہ آیت تفعیل ہوجائے گی اس قول کی و فال لقومہ استعبوا باللّه و اصبر وا موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قومہ استعبوا باللّه و اصبر وا موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قومہ استعبوا باللّه و اصبر وا موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قومہ استعبوا باللّه و اصبر وا موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تقوم الله سے مدد ما تھنے کا بھی مطلب ہوجائے گا اور بیسب کرنماز پڑھتے رہوا ور اس کی برکت سے جلدی حدوثی جائے گی اور بیسب منرکی تشویش سے بچالیا اور نمازیں گھروں جی پڑھنے کی اجازت دے منزکی تشویش سے بچالیا اور نمازیں گھروں جی پڑھنے کی اجازت دے دی باہر نگانا معاف کر دیا کہ اس سے اظہار ہوتا اور پابندی نماز کی تاکید سے نجات کی تہ بیر بتلادی آگے بشارت سانے کا تھم آتا ہے کہ نی امرائیل کوخو شخبری سادواس جی نجات دینے کا وعدہ کرلیا اور ان سب جی اسرائیل کوخو شخبری سادواس جی نجات دینے کا وعدہ کرلیا اور ان سب جی دیا قبول ہونے کے قار ظاہر ہیں تا

### وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اور (اے موتی ) آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں

كراب جلدى معيبت ختم موجائ كي \_

ر بط : او بر کی طرح آ کے بھی موی علید السلام کے قصد کا تمد ہے

رقال موسى تا لايعلمون وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَآ إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ

اورموی (علیاللام) نے (دعاء عمل) عرض کیا کیا سے مارسدب (جم کویہ بات مطم ہوگی

وَمَلاَ لاَ نِينَةً وَامُوالاً فِي الْحَيْوةِ الدَّنْيَالا

كى) آپ نے فرمون كواوراس كىرواروں كوسامان فيل اور طرح كى ال وغوى د نعكى

رَبَّنَالِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ عَ

عل اے مار عدب ای واسطید یے ہیں کدو آپ کی راوے (لوگول کو) مراو کردیں

پس جب ہدایت ان کے مقدر میں نہیں اور یہ تھمت تھی وہ حاصل ہو چکی تواب ان کے اموال ونفوس کو کیوں باتی رکھا جاوے ہیں (آگے ترجمہ)

رَبِّنَا اطْبِسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدُ

اے ہمارے رب ان کے مالوں کونیست و تابود کرد بھے اور ان کے دلون کو

عَلَىٰ قُلُوْ بِهِمْ

(زیادہ) مخت کردیجئے

ا کینی ان کے دل بخت کر کے ان کی جانوں کی بلاکت کا سامان فرما کے دل بخت ہو جا کیں گے دارہ مستحق ہو جا کیں گے

فَلَا يُؤُمِنُوا

جس ہے ہلاکت کے ستحق ہوجادیں ) سویدا بمان نہ لانے یاویں

بلكدروز بروزان كاكفر برحتابي رب يبال يشبندكيا جائ كدموي عليه السلام توبدایت کے لئے آئے تھے اور بددعا کرنے لگے برایت نہ ہونے کی اصل یہ ہے کہ ہوایت کے واسطے آنے کو یہ معنے میں کدان کوراہ دین کی طرف بلاتے رہیں سویہ تو بدرعا کے بعد مجمی کرتے رہے بدرعا میں اور ہدایت کرنے میں کوئی منافات نبیس اور وراصل بدوعاء ہے ان کی ممرای کی بدوعا کرتا مقصود بھی کیونکہ بیتوان کو بھنی طور برمعلوم ہو گیا تھاا تکشاف سے اور دحی سے کہ بیاب ایمان ندلاویں محتویقین کے بعداس کے واسطے بددعا وکرنے کی کیا ضرورت رہی بلکان کا اصل مقصودان کی ہلاکت کی بدد عاکر تا تھااورا یمان ندلانے کی بددعا صرف تقدیر کی موافقت کے لئے کر دی کہ جب مرضی الی ي بي سے كه يايان ندلاوي كو من بحى اس كى موافقت كرتا ہوں اس لئے اس میں اشکال ندر ہاجیہا کے نوح علیہ السلام نے جب وحی ہے معلوم کرلیا کہ اب میری قوم میں ہے کوئی ایمان ندلائے گا تو ان کی ہلاکت کی بددعا کی اور تقدر كى موافقت كے لئے واشدد على فلوبهم بھى فرماد يا يعنى جب تقدر مس می ہے کہ بیا میان ندلاویں محتومی مجی موافقت کرتا ہوں بس الن کے ول اور سخت کرد بیجئے رہا ہیں وال کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت مراہ کرنے اور مراہ ہونے کے لئے کوں دیاس کا جواب سے کہ حکیم کانعل حکت سے فالنبيس موتا كوئي حكمت موكى أكرجه بم بالعبين بيان نه كرسكيس باقي بيضرور ہے کہان لوگوں نے جب خود ہی ممراہی کا قصد کیا ای کو اختیار کیا اس وقت خدا

تعالی نے بھی اس کے سامان کردیئے جیسا کدان کی عادت ہے کہ جو تحص جیسا قصد کرتا ہے ویسائی سامان کردیتے ہیں اس لئے مگر اہ کرنے کے واسطے مال و دولت دینے سے وہ معذور نہیں ہو کتے۔

### حَتَّى يَرُوا الْعَدَابَ الْأَلِيْمُ ۞

یهال تک که عذاب ایم ( کے مستحق ہوکراس) کود کم لیس

اورعذاب و کھنے کے بعد ایمان مقبول نہیں ہوتا موی علیہ السلام نے بدد عاکی اور ہارون علیہ السلام آ مین کہتے رہے اس لئے آ مے بیفر مایا ہے کہ تم دونوں کی دعا تبول کرلی کئی کیونکہ آ مین کہتا ہمی دعا میں شریک ہوتا ہے۔ ربط : اوپر کی طرح آ مے ہمی تنہ ہے تصدم ہو یکا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو موی علیہ السلام کو تھم دیا کہ تی اسرائیل کو مصرے باہر نکل لے جائے چنا نچہ دہ سب کو لے کر چلے اور راستہ میں دریائے شور حاک ہوا اور موی علیہ السلام کی دعاء سے اس میں داستہ ہوگیا و جاوز فا قا لغفلون

### قَالَ قَدُ أُجِيْبَتْ دَّغُوتُكُمُا فَاسْتَقِيْمَا

حق تعالی نے فرمایا کہتم دونوں کی د عاقبول کر لی می سوتم (اینے منعبی کام یعنی

وَلا تَتَبِعَٰنِ سَبِيْل الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

تبلغ پر )متقتم رہواوران لوگوں کی راوپر نہ چلنا جن کو ملم بیں اور ہم نے بی

وَجَاوُزْنَابِبَنِي إِسْرَاءِيْلِ الْبَخْرَفَاتْبِعَ هُمُ

آرائیل کو (اس) دریا ہے بارکز یا پھران کے بیچے بیچے فرون مع اے لئیر فرعون و جنودہ میٹیا قاعل وا

ك ظلم اور زيادتى كے ارادہ سے (دريا ميس) جلا

كدريات فكل كران في وقم الكركيس ووريات بارنه وسكاما

حَتَّى إِذْ آادْرُكُهُ الْغُرَقُ لِا قَالَ امْنُتُ أَنَّهُ

يهال تك كه جب ذوب لكا (اور لما كله عذاب كے نظر آنے لكے) تو

لآوله إلاالَّذِي أَمنت بِه بَنُوْ السُرّاء يُل

(سراسمہ موکر) کہنے لگا عمل ایمان لاتا ہوں کہ بجزائ کے کہ جس پری اسرائل

وَأَنَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

ایمان لائے ہیں کوئی معبود بیس اور میں مسلمانوں میں دامل ہوتا ہوں

سوجه کواس غرق سے اور عذاب آخرت سے نجات دی جائے اور اس كنے سے كە يس مسلمانوں ميں داخل ہوتا ہوں موی عليه السلام كى رسالت كى بمی تقدیق ہوئی مر چونکہ بیا ہمان معائنہ فرت کے وقت تھا کہ عالم آخرت منكشف موجكا تماس لئ معبول نبيس مواجسيا كدارشاد مواطلم يك ينفعهم ابمانهم لما راؤ اباسنا كه جب ماراعذاب وكمولياس وقت ان كوايمان نے تفع نددیار ہار شبہ کہ جب اس حالت میں یعینا ایمان مقبول نہیں ہوسکتا تو صدیث میں جوآتا ہے کہ جرئیل علیدالسلام فرماتے میں کہ میں اس وقت فرعون کے مندمس کیچڑ معونستا تھا کہ مبادا کہیں اس پر رحمت نہ ہوجائے اورایک روایت میں ہے کہ میں مغفرت نہ ہو جائے اس کے کیامعنے ہوں مے جب يقينا رحمت ومغفرت اس وتت نبيس موسكتي تواس فعل كي كيا ضرورت تمي جواب يه ب كه جريل عليه السلام كقول من رحمت ومغفرت و نيوى مراد باخروى مرادنیں مامل یہ کہ کوان الفاظ سے بعبہ شرعی ایمان محقق نہ ہونے کے آخرت مى تواس كو يجونفع نه ہوتاليكن شايد جس لمرح منافقين كا ايمان آخرت م نافع نبیں مرجان و مال بچانے کے لئے دنیا میں کافی ہوجاتا ہے ای طرح وہ شايدان الفاظ كى بدولت غرق سے نج جا ١٢ اوراس كار منافساد عالم كا سبب موتا اس لئے منہ بند کرتے تھے کہ مجربیالفاظ نہ کلیں اور بعض اکابرے جوفرعون کے ایمان کا سیح ہونامنقول ہے وہ کسی نے ان کی تصنیف میں لاحق کر دیا ہے چنانچالیواتیت والجواہر میں اس کی تفصیل موجود ہے آ مے فرشتہ کا جواب نہ کور ہے جوجی تعالی کی طرف سے اس نے فرعون کوسایا۔

أَكْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ

جواب دیا گیا کداب ایمان لاتا ہاور (معائزة فرت کے ) پہلے سے سر کثی

الْمُفْسِدِيْنَ ۞ فَالْيَوْمَ نُنَجِيْكَ بِبَدَيْكَ

کرتار ہااورمفسدوں میں داخل رہا (اب نجات ماہتاہے) سو (بجائے نجات مطلوبہ کے ) آج ہم تیری لاش کو (ہانی میں نشین ہونے سے ) نجات دیں

لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيَّهُ \*

مے تا کہ توان کے لئے موجب عبرت ہوجو تیرے بعد (موجود) ہیں

کہ تیری بدحالی اور تابی و کھے کر مخالفت احکام البیہ سے ڈریں لاش
کے بچا لینے اور پانی پر تیرآ نے کو نجات فرمانا بطور شرمندہ کرنے اور مایوں
کردینے کے ہے کہ الی نجات ہوگی جو تیرے لئے زیادہ موجب رسوائی
ہوجیا کہ معرکہ جنگ میں بعضوں کی لاش یا سراس لئے محفوظ رکھا جا تا ہے
تا کہ اس کی تشہیر کی جائے اور بعض نے یہ وجہ بھی نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل

کوفر عون کے غرق ہونے میں اس کی غایت عظمت و ہیبت کی وجہ سے شہر تھا ان کو بھی یقین آ گیا۔ رابط: اوپر نی اسرائیل پر انعام عظیم کا ذکر تھا کہ کسے بڑے موذی سے ان کو نجات دی آ کے بقیہ نعمت کی حکایت اور ان کی سرکٹی کی شکایت ارشاد ہے۔ولقد ہو انا تا للیہ یا ختلفون

# وَإِنَّ كُنِيْرًا مِّنَ التَّاسِ عَنْ أَيْدِنَا

ادر حقیقت یے کے ( پھر بھی ) بہت ہے اول جاری (اسک السی عبرتوں سے عافل میں (اور

لَغْفِلُونَ ﴿ وَلَقَلْ بَوَّ أَنَا بَنِّي إِسْرَاءِيلَ

فاللت احام البيانين ورتي) اورجم في ( فرق فرون كي بعد ) في امرائيل كوبهت

مُبُوّاً صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبْتِ

ا چھانمکاند بنے کودیااور ہم نے ان کونیس چزیں (نعمائ جنات دعیون وفیرو) کھانے کودیں

معریم بھی باغ اور چشے تھے اور شام کی نسبت بار کنا طبھا آیا ہے کہ ہم نے اس میں برکت رکھی ہے چنانچہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی برکت وہاں ہے اور اجھے ٹھ کانے کی تغییر معراور شام بی کے ساتھ در منثور میں منقول ہے۔

### فَهَا اخْتَكَفُواحَتَى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

سوانہوں نے (جہل کی وجہ ے) اختلاف نبیس کیا یہاں تک کہ ان کے پاس (احکام کا) علم پہنچ حمیا

پھراخلاف کیاادراخلاف کےدومعنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ باوجود نبوت
کی تعمدیق کے انہیاء کے احکام میں طرح طرح کے حیلے اور جمیں نکا لئے تھے
دوسرے یہ کہ بعض انہیاء کو مانتے تھے بعض کونہ مانتے تھے جس میں مہود کا
مارے حضرت کونہ مانا بھی داخل ہے۔ اولیط : اوپر بہود کادین میں اختلاف
کرنا فہ کورتھا چونکہ مشرکییں بھی اس اختلاف میں ان کے شریک بلکہ ان سے
برھے ہوئے تھے اس لئے قرآن کی حقانیت سے خاص طرز پر اسلام کی
حقانیت ٹابت فرماتے ہیں۔ فان محت فی شک تا من العظام یون

### اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيْمَةِ فِيْمَا

سينى بات يە بى كەربان (اختلاف كرنے والوں) كے درميان

كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞ فَالِنَ كُنْتَ فِي

تیامت کے دن ان امور می نیمله (عملی) کرے کا جن می دواختلاف کیا

شَكِي مِتَا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَيْعَلِ الَّذِيْنَ

کرتے تنے پھراگر (بالفرض) آپ اس کتاب) کی طرف سے ٹک (اورشب) میں موں جس کوہم نے آپ کے ہاس بھیجائے آپ ان لوگوں سے پوٹیود کھئے جوآپ

يَقْرَءُ وْنَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكَ

ہے میلی کتابوں کو پڑھتے ہیں مرادوریت واقبیل ہیں تو وقر آن کو ی بتلا کمیں مے

سین آگر دہ لوگ توریت اور انجیل کو بعید پڑھ دیں اور اس میں دعا اور خیات نہ کریں تو ان کے پڑھ دیے سے قرآن کی آمیدین ہوجائے گی کیونکہ ان میں قرآن کی چیشین کوئی موجود ہاس تقریرے یہ شبہ جاتارہا کہ الل کتاب تو خود تکمذیب کرتے تھے بھران سے بوجیمنا کیے بتلادیا کیا حاصل جواب کا یہ ہے کہ جب وہ اصل مضمون پڑھ دیں آو اخفا نہیں :وسکتا سننے والاخود بجھ جائے گا گودہ جھٹلاتے رہیں اا

لَقَلُ جُآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ

بیک آپ کے پاس آپ کے دب کی طرف سے بی تاب آئی ہے آپ

مِنَ الْمُهُتَرِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ

برگزشک کرنے والوں میں نہ ہوں اور (نہشک کرنے والوں سے بڑھ کر)

الَّذِيْنَ كُذَّ بُوْا بِالْتِ اللهِ فَتَكُوْنَ مِنَ

ان لوگوں میں موں دہنہوں نے اللہ کی آ بھوں کوجینا! یا کہیں آ ب( نعوذ

الخسرئين ۞

بالله ) تباه نه بهوجادی

ظاہر میں خطاب آپ کو ہے گرمقصود ووروں کو خطاب کرنا ہے آپ کو خطاب کرنے میں اس دلیل کے کانی ہونے پر تاکید اور مبالغہ ہوگیا کہ جب میا حب وی کو جو کہ بلاواسط حق تعالیٰ ہے موم ماسل کرتا ہے یا فرشتوں کی یا تھی سنتا ہے ابل علم سے پوچھنا قرآن کی تقیدین کے لئے کانی ہوسکتا ہے تو دو مروں کے لئے کیے کافی نہوگاای طرح آخیر میں جو فرمایا کہ شک کرنے والوں میں نہ ہوں اور تباہ نہ ہو جا میں ان میں ہمی مقصود دو مروں کو سنانا ہے آپ کو خطاب کرنے ہے مبالغہ ہوگیا کہ جس فرمایا کہ شک وغیرہ کا احتمال ہمی نہیں ہوسکتا جب اس کو روکا جاتا ہے تو جس میں احتمال ہے اس کو بدرجہ اولی روکنا چا ہے تو جہ کو جس میں احتمال ہے اس کو بدرجہ اولی روکنا چا ہے کے کے مقصود مجھ کو جو کے وقت آپ نے یہ بات خاہر کرنے کے لئے کے مقصود مجھ کو جو نے کے وقت آپ نے یہ بات خاہر کرنے کے لئے کے مقصود مجھ کو

# إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِ مُركِلِمَتُ رَبِّكَ

یقینا جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی (بیاز کی ) بات( کیا بمان نہ لاویں

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجًا ءَثُهُمْ كُلُّ ايْدِ حَتَّى

کے ) ٹابت ہو چکی ہوو (مجمی )انیان نہ لاویں کے وان کے پاس تمام دلاکل

يَرُوُاالْعَذَابَ الْرَلِيْمَ۞ فَكُوْلَا كَانَتُ

( ثبوت حق کے ) پہنچ جا کم جب تک کہ عذاب دروناک کوند و کم لیس ( محراس

قَرْيَةٌ امْنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا

وتت ایمان نافع نبیس موتا) کوئی بستی ایمان نه لا کی که ایمان لا ناس کونا فع موتا

یعیٰ جن بستیوں پرعذاب آ چکاہان میں سے کوئی بھی عذاب آنے سے پہلے ایمان نہ لائی کہ ایمان سے ان کونفع ہوتا کیونکہ ان سے ایمان کی بابت مشیت متعلق نہ ہوئی تھی نہ انہوں نے خود جا ہانے خدانے جا ہا۔

### ٳ؆ڰؘۅٛۄۘڲۏۺٛ

ہاں محریونس ( علیہ السلام ) کی قوم

کانہوں نے عذاب کے آنے سے پہلے ہی صرف آٹارد کھ کرفی تعالیٰ ک جناب میں گریدوزاری شروع کی اورا یمان لے آئے تو وہ عذاب بل گیاان کو آٹار سے معلوم ہو گیا تھا یا عذاب آگیا تھا گرا بھی فرشتے نظرند آئے تھے۔ نہا کم آخرت منکشف ہوا تھا کہ ایمان لے آئے۔ پس فلم یک ینفعہم ایمانہم لمار او اباسنا کے یہ ظلاف نہیں کو کہ آیت کا مطلب یہ کہ عذاب آ جانے اور عالم آخرت دکھے لینے کے بعدا یمان نافع نہیں ہوتا اور یہ لوگ پہلے ہی ایمان لے آئے تھے خض ان لوگوں میں صلاحیت تھی جلدی ایمان لے آئے خدا کی مشیت بھی ان کے ارادہ کے موافق متعلق ہوئی ۱۲ کے خدا کی مشیت بھی ان کے ارادہ کے موافق متعلق ہوئی ۱۲

لَتَآ أَمَنُوا كُتُفُنَاعَنُهُمْ عَنَابَ الْخِزْيِ فِي

جب دوا بمان لے آ ہے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو وغوی زندگی میں ان پر سے ال دیا

# الْحَيْوةِ اللَّهُ نُيَا وَمُتَّعُنَّاهُمُ إِلَى حِيْنٍ ۞

اوران کوایک وقت خاص ( بعنی وقت موت ) تک (خیروخو بی کے ساتھ ) بیش ویا

عیش کے ساتھ ترجمہ میں فیروخوبی کی جو قید لگائی گئی ہے اس کا مطلب سے کہ الیا عیش دیا جو آخر میں باعث وبال نہ تھا جیسا کہ اتنا فی المدنیا حسنة کی تغییر میں گزرا ہے دلیل اس کی سورہ بود کی آیۃ ہے یہ متعکم مناعا حسنا المی اجل مسمی یعنی خدا پر ایمان لاؤ تو فیرو نوبی کے ساتھ خاص مت تک یعنی موت تک عیش دیں گے وہاں یہی مراد ہے کہ ایمان واعمال صالحہ کے ساتھ جو عیش ہووہ انجام کاروبال جان نہیں ہوتا ہی بہ جاتا رہا کہ عیش دنیا تو کفار کو بھی عام ہے پھر ایمان پر اے کوں مرتب فرمایا ؟ جواب سے ہے کہ کفار کا عیش فیروخو بی کے ساتھ نہیں کوں مرتب فرمایا ؟ جواب سے ہے کہ کفار کا عیش فیروخو بی کے ساتھ نہیں اس کا انجام وبال جان ہوا ہوتا تی ہے اور حیوۃ و نیا کی تخصیص مبالفہ کے لئے ہے۔ لیعنی آخرے میں تو ایمان تا فع ہوتا تی ہے ان کو ایمان کی بدولت دنیا میں بعنی عیش دیا گیا آ گے فرماتے ہیں کہ قوم یونس ہی کی کیا تخصیص ہے آگر بھی عیش دیا گیا آ گے فرماتے ہیں کہ قوم یونس ہی کی کیا تخصیص ہے آگر بھی عیش دیا گیا آ گے فرماتے ہیں کہ قوم یونس ہی کی کیا تخصیص ہے آگر بھی عیش دیا گیا آ گے فرماتے ہیں کہ قوم یونس ہی کی کیا تخصیص ہے آگر بھی عیش دیا گیا آ گے فرماتے ہیں کہ قوم یونس ہی کی کیا تخصیص ہے آگر بھی عیش دیا گیا آ گے فرماتے ہیں کہ قوم یونس ہی کی کیا تخصیص ہے آگر بھی عیش دیا گیا آ گے فرماتے ہیں کہ قوم یونس ہی کی کیا تخصیص ہے آگر بھی عیش دیا گیا آ گے فرماتے ہیں کہ قوم یونس ہی کی کیا تخصیص ہے آگر ہیں۔

# وَلُوْشًاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْرَضِ

اوران اتوام وقرى كى كياتخصيص باكرة پكارب جا بتاتو تمام روئے زمين

#### وه و . کاهم جربیعا

كاوك سب كرسب ايمان لي آت

محربعض حکمتوں کی وجہ سے نہ جا ہاس لئے سب ایمان نہیں لائے۔

# اَفَانْتَ تُكْرِكُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ۞

ایمان بی لے آویں حالانکہ سی محف کا ایمان لا نابدوں خدا کے حکم (بعنی مثیت)

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الْكَذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ۞

کے ممکن نہیں اور اللہ تعالی بے عقل لوگوں پر ( کفری ) گندگی واقع کرویتا ہے

یعنی ان کی تقدیر میں ایمان نہ ہونے کی وجدان کا جبل اور نادانی ہے کہ وہ خود حق کونبیں سمجھنا جا ہے اس لئے کفر میں مبتلا ہیں گوجبل کا سلسلہ مجمی مشیت و حکمت ہی تک پہنچتا ہے اا

رابط: پہلے کچھ اوپر ایمان نہ لانے والوں کا ذکر تھا آ گے ہتلاتے ہیں کہ باوجود عناد کے اور ایمان سے ناامیدی کے پھر بھی دائر ہ تکلیف سے ہاہر نہیں اور عناد پران کا مستحق وعمید ہونا نہ کورے قبل انظر و اتا ننج المؤمنین

قُلِ انْظُرُ وَا مَاذَا فِي السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ

آب كهديجي تم غوركرو (اورديكمو) كدكيا كيا چزي بي آسانون مي اورز من مي

آ سانوں میں ستارے دغیرہ اور زمین میں بے انتہا محلوق نظر آتی ہیں ۔ یعنی ان میں غور کرنے ہے تو حید کی دلیل عقلی حاصل ہوگی یہ بیان ہواان کے مکلف ہونے کا ۱۲

# وَمَا تُغَنِى الْإِلَيْ وَالنَّذُرُّعَنَّ قُومِ لَّا

اور جو لوگ (عنادأ) ایمان نبیس لاتے ان کو دلائل اور و همکیاں کچھ

يُؤْمِنُونَ 🕝

فاكدهبين بهبجاني

آ مے بتلاتے ہیں کہ ان کی حالت سے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ وہ باد جود دلائل اور دعیدوں کے جوایمان نہیں لاتے تو ان کی حالت اس مخص کے مشابہ ہے جوایسے عذاب کا منتظر ہو جو کہ پہلی قو موں پر آیا تھا۔

فَهُلُ يُنْتَظِرُ وْنَ إِلَّامِثُلُ أَيَّامِ الَّذِينَ

(بیان ہواان کے عنادکا) سود ولوگ (بدلالت حال) مرف ان لوگوں کے سے واقعات کا

خَكُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُ وْ الْنِي مَعَكُمْ

انظار کردے میں جوان سے پہلے گزد ہے میں آپ فرماد یجے کیا چھاتو تم (تواس کے)

مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞

انظار می رہومی بھی تمبارے ساتھ (اس کے )انظار کرنے والوں میں ہول

آئے پھر پہلی امتوں کا حال بیان فر ماتے ہیں کہ ہم جب پہلی امتوں پرعذاب داقع کرتے تھے تو وہ عذاب صرف کا فروں پر آتا تھا۔

تُمْ نُنجِي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ امْنُوْاكُذَ لِكَ

پرہم (اس عذاب نے )اپنے پیغیبروں کواورا یمان والوں کو بچالیتے تھے (جس طرح ان مومنین کوہم نے نجات دی تھی ہم ای طرح سب ایمان

حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

والول کونجات دیا کرتے ہیں بیر حسب وعدہ) ہمارے ذمہے۔

ای طرح اگران کفار پرکوئی افتاد پڑی تو مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے مسلمانوں کا آخرت کے عذاب سے بچناتو ظاہر ہاور پہلے عذابوں ہیں دنیوی عذاب سے بھی بچنا ظاہر ہاوراس امت کے کفار پر جوعذاب دنیوی آتا ہے بعن قبل وغیرہ اس سے مسلمانوں کا بچنا اس طرت ہے کہ مسلمانوں کے حق میں قبل وغیرہ عذاب نہیں ہوتا بلک ان کے لئے اس میں بڑا تو اب اور بڑے درجات ہیں خوب بجھ لو۔ اولی کفار کی تمذیب کا ذکر تھا آھے اسلام کے رکن اعظم یعنی تو حید کا ذکر ہے تا کہ اس کی حقیقت میں غور کر اسلام کی حقانیت کا علم ہو سکے قل یا ایھا الناس تا ہو العقور الرحیم

قُلْ يَا يُتُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ

آپ کہدد بیجئے کہ اے لوگو اگرتم میرے دین کی طرف شک اور تر دو)

مِّنُ دِيْنِيُ

م ميونو

یہاں بیسوال ہوسکتا ہے کہ کفارتو پورے منکر تھے مومن کی بابت شک اور آردد کیوں فر مایا جواب بیہ ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دین میں تو شک بھی نہ ہونا جا ہے چہ جائیکہ انکار و تکذیب آ گے دین اسلام کی حقیقت بتلاتے ہیں اا

فَلا ٓ اعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُونِ

من ان معبودوں کی عباوت نبیس کرتاجن کی تم خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے :ولیکن ہال اس

اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهُ الَّذِي يَتُوَفَّكُمْ اللهُ الَّذِي يَتُوَفَّكُمْ اللهُ

معبود کی عباوت کرتابول جوتمباری جان قبض کرتا ہاور مجھ کو (منجا ب الله ) بی حکم بواہے که

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

من ايمان لانے والوں من سے بول اور يدك النظام أب وال وين فدكور او حيد خالص)

وَأَنْ اَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلا

كاطرف الطرح متوجد كمنا كرسب طريقول عليحده: وجادًاور (مجود يقم بواب كه)

تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَكُعُ مِنْ

مجمی مشرک مت بنا)ادر(بینکم بواکه خدا( کی توحید) کوچموز کرایی چیز کی مبادت مت

دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُ وَلا يَضُرُّكُ

كرناجو تجھۇكونە (عبادت كرنے كى حالت مىس) كوئى نفع پېنچا سكے درنه ( ترك عبادت كى

فَإِنْ فَعُلْتَ فَإِنَّا اللهِ عِلَمُ النَّهِ الْمِنَ الظّلِيدِينَ الْمُلْلِيدِينَ الْمُلْلِيدِينَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا كَاشِفَ وَانْ يَتُمْسُسُكُ اللهُ وِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَا اللهُ وِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا كَاشِفَ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا كَاشِفَ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا

جس پرچا ہیں مبغہ ول فر ماویں اور وہ بڑی مغفرت دالے اور بڑی رحمت دالے ہیں

اور رحمت ومغفرت میں تصل واحسان کے بھی تمام افراد داخل ہیں جب حق تعالیٰ رحمت ومغفرت عظیمہ کمیسا تحد موصوف ہیں پس لامحالہ وہ صاحب فضل بھی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ میرادین تو یہ ہے جس میں کسی کوشک نہ ہونا جا ہے۔

یں دستیہ دیرویں دیہ من من من مندروں ہو ہے۔ رابط: اوپروین اسلام کی حقانیت ظاہر کی گئے ہے آگے بتلاتے ہیں کاس بیان سے جست تمام ہوگئ قل یاایھاالناس تا ہو کیل

قُلْ يَايَّهُا النَّاسُ قَلُ جَاءَكُمُ الْحَقَّ مِن

آ پ(یبھی) کہدد بیجئے کہا ہے لوگوتمہارے پاس(وین) حق تمہارے رب کی طرف ہے(بدلیل) پہنچ چکا ہے سو(اس کے پہنچ جانے کے بعد)

ڗۜؾؚڰٛ<sub>ۯ</sub>۫ ؘڡٚؠؘڹٳۿؾڵؽڣؘٳڹۜؠٵؽۿؾؘڔؽ

لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا "

گاور جو خص (اب بھی) بداہ رہے گاتواں کا بداہ ہونا (یعنی اس کا و بال

وَمُآانَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ٥

بھی)ای بربزے گااور مستم پر ( کھی بطور ذمداری کے )مسلطنہیں کیا حمیا

کہ تمہاری بدائی کی باز پرس مجھ سے ہونے لگے تو میراکیا نقصان ہے اا رابط: اوپر دعوت کامل اور حجت تمام کر چکے چونکہ اس کے بعد بھی

بعضے مکررے جوآپ کورنج دومعالمہ تھااس گئے آپ کی سلی پرسورت کوختم فرماتے ہیں۔ واتبع ما يو حي تا خير الحكمين

وَاتَّبِعُ مَا يُونِي إِلَيْكَ وَاصْبِرْعَتَّى يَعْكُمُ

اورآپاں کا تباع کرتے رہے جو کھآپ کے پاس دی بھیجی جاتی ہے اور ۱۹ صلے اللّٰ کے ع

مرجيح يهال تك كرائدتعالى (ان كا)فيعلد كردي م

ا تباع وحی میں سب ا ممال کے ساتھ تبلیغ بھی آئمی یعنی مل بھی کرتے رہے اور تبلیغ اور فیصلہ خواہ و نیا میں ہوکہ خالفین ہلاک کر دیے جا کیں یا آخرت میں عذاب کے ساتھ ہومطلب یہ کہ آپ اپنے ذاتی اور منصی کام میں گے رہے ان کی فکر نہ سیجے ۱۲

وَهُوَخَيْرُ الْحٰكِمِينَ ﴿

اوروه سب فيمل كرنے والوں من اجما (فيمل كرنے والا) ب

ایی گفتگواورای طرح اس سے پہلے آیت کی گفتگو عادۃ کلام اور مناظرہ کے بالکل آخیر میں ہوا کرتی ہے ہی ان پرسورۃ کاختم کرنانہایت لطیف حسن ختام ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود مكية الاقوله تعالى و اقم الصلوة الآية .....عند قتادة

رلط: اس سورت کا آغاز اور سورة سابقه کا انجام ہمرتن متحد ہے کہ دونوں میں توحیہ درسالت کا اثبات ہے اور بقیہ مضامین میں ہاہم تناسب اور سورة سابقه کے مضامین میں ہاہم تناسب اور سورة سابقه کے مضامین میں سے نقار ب ظاہر ہے اول قرآن کا مزل من الله ہونا اور توحیہ پر مشتل ہونا اور حضور مسلی الله علیہ وسلم کا بشیر و نذیر بحث رسول ہونا تو ہواستغفار جے ایمان کا حکم اور اس پر بشارت پھرتو حید ثابت کرنے کے لئے علم وقد رت اور روزی ویتا پیدا کرنا اور پیدائش کی شنة ایام حکمت کا بیان و ھو الذی خلق المسموات و الارض فی سنة ایام حکمت کا بیان و ھو الذی خلق المسموات و الارض فی سنة ایام حکمت کا بیان و حسن عملا

(١١) سُوُرُوا هُو إِن مَكِيَّتُهُ اللهِ (١٥)

كلماتها ١٩٣٧ حروفها ٢٩٢٣

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ و

شروع كرنابول مى الله كنام عجونها عند مهر بان بوعرم والي بي الا قف كذا في المحكمة المينة المناه تتم فصلت من

الر ( کے معنے تواللہ کومعلوم ) یہ ( قر آن ایک ایک کتاب ہے کہ اس کی آیتی ( ولائل ہے ) محکم کی تی ہیں ہم ( اس کے ساتھ ) صاف صاف ( بھی )

لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ أَلَّا تَعْبُدُ وَالِلَّا اللهُ

بیان کی کی میں ایک علیم باخر ( یعن الله تعالی ) کی طرف ہے رہے کہ اللہ کے سوا

ٳٮۜ*ڹؽٚؽ*ؙڵػؙۯٚڡؚڹ۫ۿؙڹڔؽڒٷۜؠۺؽڒٛ۞ٚۊٲڹ

سن کی عبادت مت کرو میں تم کوانٹہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بیشارت و یے

استَغْفِرُوْارِ تَبَكُمُ تُحْرَبُو بُوْآ اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمُ مِّتَاعًا

والا ہوں اور یہ ( بھی ہے ) کہتم لوگ اپنے ممناہ (شرک و کفروغیرہ) اپنے رب سے معاف کراؤ بھر (ایمان لاکر) اس کی طرف (عبادت ہے )

حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي

متوجہ ربود ہتم کودت مقرر ( یعنی دت موت ) تک ( دنیا میں ) خوش پیشی دے

فَضْلِ فَضُلَهُ \*

گاور (آخرے میں ) پھرزیادہ عمل کرنے والے کوزیادہ تواب وے کا

یہ کہنا بھی بمزار بشرکنے کے ہے۔

وَإِنْ تُولُواْ فَإِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

اورا گرایمان لانے ہے) تم لوگ اعراض (عی) کرتے رہے تو جھے کو (اس

ڰؚؽؠ۫ڕٟ۞

مورت مي) تمبارے لئے ايك برے دن كي داب كانديشب

يكمنا بمنزل نذير كمنے عاور عذاب كوستبعدمت مجموكونك (آ محر جمه)

إلى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ۞

تم (سب) کواللہ بی کے پاس جانا ہے اور وہ برشے پر پوری قدرت رکھتا ہے

پس عذاب کودشوار بھنے کی کوئی وجنہیں البتہ اگر وہاں حاضری نہ ہوتی یا اس کوقد رت نہ ہوتی تو عذاب واقع نہ ہوتا ہیں ایک حالت میں ایمان اور تو حید سے اعراض نہ جا ہے اور قد رت ثابت کرنے کا تعلق تو حید ہے بھی ہے آ گے اپنے علم کو ٹابت فرماتے میں کہ اس کو بھی جزا ا کے واقع ہونے سے اور تو حید سے دونوں سے تعلق ہے۔

# ٱلآرانهم يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيسْتَخْفُوْا مِنْهُ الْ

یادر کھود ولوگ دو ہرا کے دیے ہیں اے سینوں کو اکرا ٹی با تم ضعامے جمیا کیس

یے اسلام ادر مسلمانوں کے خلاف جو با تیس کرتے ہیں تو اس ہیئت ہے کہ کس کو خبر نہ ہو جائے اور جس کو بیا عقاد ہو کہ حق تعالیٰ کو ضرور خبر ہوتی ہے اور رسول کا صاحب وحی ہونا ولاکل سے ٹابت ہے وہ اخفا مکی بیتہ ہیر بھی نہ کرے گا۔ پس بید ہیر کرنا کو یا بدلالت حال اللہ ہے پوشیدہ رہنے کی کوشش کرنا ہے۔

ٱلاَحِيْنَ يَسْتَغُشُّوْنَ ثِيَابِهُمْ لِيعْلَمُمَا

جانا ہے جو کھے چیکے چیکے باتی کرتے ہیں اور جو کھے وہ باتی فاہر کرتے

الصُّدُورِ۞

میں (کیونکہ )بالیقین وہ (تو) دلوں کے اندر کی ہاتیں جانا ہے تو زبان سے کہی ہوئی ہاتوں کوتو یوں نہ جانے گا آ گے تو حید کے متعلق روزی دینے کا بیان ہے جس سے مسئلے کم کی بھی تا ئید ہوتی ہے ا۔

الحمد لله گياروس ياره كي تغسيرختم بهو كي



# وَمَامِنَ دُآتِةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

اوركوكي (رزق كمانے والا) جاندارروئے زمين پر چلنے والا ايمانيس كراس

# عَلَى اللهِ رِزْقَهُا

کی روزی اللہ کے ذمہ نہو

اور روزی رسانی کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے آ مے اپنے علم کا اِن فرماتے ہیں ۱۲

# وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتُوْدَعَهَا "كُلُّ

اورده برایک کی زیاده وربے نے کی جگہ کواور چندروز وربے کی جگہ کو جانا ہے سب

# فِيُ كِتْبٍ مُبِيْنٍ ۞

چزیں کماب مین ( یعنی لوح محفوظ ) میں ( مجمی منضبط ومندرج ) ہیں

غرض واقعات ہرطرح محفوظ میں علم الٰہی میں بھی اور لوح محفوظ میں بمی درج بین اورزیاده رینے کی جکه مال کارخم سے اور چندروز ورینے کی جکه باپ کی پشت ہاور کوسب جانداروں کے لئے اس تغییر برمتعقر ومستودع عام نبیں لیکن ان جانداروں کو جو مال کے رحم اور باپ کی پشت میں ہوتے میں حق تعالی جانے اور وہیں غذا پہنچاتے ہیں توجن جانوروں کی پیدائش رم وغیرہ من بیں ہوتی ان کے ساتھ بدرجداولی علم اللی متعلق ہوگا کیونکہ ان کا وجودتو کھلا ہوا ظاہر ہوتا ہے جب پوشیدہ چیزوں کو جانے اور روزی پہنچاتے ہیں ظاہر چیزوں کو کیوں نہ جانیں گے۔ بس الفاظ قرآن سے فق تعالیٰ کے علم کا تمام چیزوں کے ساتھ عام طور برمتعلق ہونا سمجھا کمیااور ھا من دابة كتغيير من رزق كمانے والا جانداراس لئے كہا كربعضے بے كمائے ے مرجاتے ہیں تو شبہ ہوسکتا ہے کہ ایسوں کورزق کہاں بہنچا ہے جواب یہ ہے کہ یبال خاص وہی جاندار مراو میں جورزق کھاتے ہیں ان کے بارے من فرمایا گیا ہے کہ ان کی روزی ہمارے ذمہ ہے۔ آگے پیدائش عالم کا مع اس کی حکمتوں کے بیان فرماتے ہیں جس سے دوبارہ زندہ ہونے کی بھی تائد ہوتی ہے جس کا آئے ذکر آتا ہے کیونکہ مہلی بارپیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے کی اوراس پر قاور ہونے کی دلیل ہے۔

# وَهُوَ اتَّذِي خَلَقَ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ

اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ سب آ سان اور زمین کو جھے دن( کی مفدار )

# فِي سِتَّةِ ٱتَّامِرةً كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَخْسَى عَمَلًا \*

تا كرتم كوآ زباد \_ كر (ويكمين) تم من احجماعل كرف والاكون ب

مطلب بید کرز مین و آسان کو پیدا کیاتمبارے حوائے دمنافع اس میں پیدا کئے تاکہ کا کو دید پراستدلال کرواوران سے منتقع ہوکر منعم کاشکراور خدمت کے عبادت ہے مل صالح ہے۔ بجالا و سربعض نے ایسا کیا بعض نے ندکیا۔

وَلَيِنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبُعُونَوْنَ مِنْ بَعْدِ

اوراكرة ب(لوكول م) كتب مي كه يقيناتم لوك مرف كر بعد (قيامت

الْمُوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِنَ

كون دوباره) زنده ك جاد كو (ان عن)جولوك كافريس وه (قرآن كي

هٰنَ ٱلرَّرِ سِحُرُّمُّبِيْنُ۞

نسبت جس می بعث کی خبر ہے ) کہتے ہیں کدیتو نراصاف جادو ہے

ربط: اوپرایمان لانے پرتواب کا دعدہ اور ایمان نہ لانے پرعذاب کی وعیدتھی اور یہ سب بعث کے بعد ہوگا اس لئے آ مے بعث کے متعلق مضمون ہے۔ ولنس قلت انکم تا یستھزء ون.

جادو چونکہ مؤثر ہوتا ہے اور باطل۔ اس کے قرآن کو جادو کہتے تھے کہ اس کے مضامین کا موثر ہوتا بھی مشاہدہ کرتے تھے اور مایت عناد سے نعوذ باللہ اس کو باطل سجھتے تھے اور مقصود اس سے قیامت کا انکار تھا آگے ان کے انکار کے منشا ء کا جواب ارشاد ہے۔

وَلَيِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَى أُمَّةٍ

اورا گرتھوڑے دنوں تک (مرادد نوی زندگ ہے) ہم ان سے عذاب (موجود)

مَّعُدُ وُدَةٍ لِّيقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ ﴿

کو ملتوی رکھتے ہیں ( کداس میں حکمتیں ہیں ) تو (بطورانکارواستہزاء کے ) کہنے تکتے ہیں کداس عذاب کوکون چیزروک ربی ہے

لیعن اگر کوئی چیز ہوئی تواب تک آ چکٹا کیونکہ ہم تمبارے زویک عذاب کے

مراداس ہے مومنین ہیں کیونکہ برمسلمان میں کم وہیش استقلال پسند اور نیک اعمال ہوتے ہیں۔

#### أوليك

ووایسے بیں ہوتے

بلکہ زوال نعت کے وقت مبر سے کام لیتے ہیں اور عطائے نعمت کے وقت شکروطاعت بجالاتے ہیں جو کہ حاصل ہے اعمال صالحہ کا

### <u>ٚلَهُمُ مَّغُفِرَةً ۚ وَّاجُرُّ كَبِيْرٌ ۞</u>

ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑاا جر ہے

خلامہ یہ کہ بجزمومنین کے اکثر آ دمی ایسے بی بیں کہ ذرای میں نذر ہو جا کمیں ذرای میں ناامید ہو جاویں اس لئے یہ لوگ تا خیر عذاب کے سبب بے خوف ادر منکر ہو گئے 11

دلیط: شروع سورت میں رسالت اور تو حید کا بیان تھا آ کے بھی رسالت کے متعلق اس ترتیب ہے بحث ہے کہ اول آپ کی تنگ ولی کی جوان کے استہزاء ہے پیدا ہوتی تھی تیلی ہے بھر قر آن کی حقانیت پران کے شبہ کا جواب ہے بھر صراحة اس کی حقانیت کا اثبات اور بحث رسالت کے ساتھ تو حید کا بیان ہے جو کہ رسالت کے ساتھ تو حید کا بیان ہے جو کہ رسالت سے مقصود اعظم ہے۔ فلعلک تارک تا انتہ مسلمون

# فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ

سوشایدآپ (نگ بوکر)ان ادکام میں ہے جوآپ کے پاس وی کے ذریعہ ہے جاتے ہیں بعض کو (کہ وہ تبلغ ہے) چھوڑ دینا جا ہے ہیں لیس کے لیس کی ایسا کمکن ہے کہ آپ تبلغ ترک کر دیں سو ظاہر ہے کہ ایسا اراد وتو آپ کرنیس کتے پھرنگ ہونے ہے کیا فاکد ۱۳

# وَضَايِقٌ بِهِ صَدُرُكَ أَنْ يَقُوْلُوْا لَوْلاَ

اورآ بكادل اس بات سے تك بوتا بكده وكتے بيل كد (اگريني بيل و (ان بركوئي

# أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجًاءً مَعَهُ مَلَكُ "

خزانه كون نيس نازل موايان كے بمراوكو كى فرشته (جو بم سے بھی بدلنا جاتا) كون نيس آيا

ائی ہاتوں ہے آپ ننگ نہ ہوجائے اا مریب مرد مرمہ

#### إِنَّهُ آ أَنْتَ نَذِيرٌ \*

آپ تومرف ذرانے والے بیں

ستحق ہیں جب نبیس آتا تو معلوم ہوا کہ پھر بھی نبیس حق تعالیٰ جواب دیے ہیں اا

# ٱلايؤم يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَضَرُوْفًا عَنْهُمُ

یادر کھوجس دن (وقت مومود پر )وو (عذاب)ان پرآ پڑے گاتو پھر کی کے ٹالے

# وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ ۞

نه نظما اورجس عذاب کے ساتھ دواستہزا وکرد ہے تھے دوان کوآ تھیرےگا

مطلب میرکہ باوجودا سخقاق کے میرتا خیراس لئے ہے کہ بعض حکمتوں سےاس کاونت معین ہے پھراس ونت ساری سرنکل جائے گی اا

ربط: اورتا خرعذاب کی وجہ ان کا عذاب اور تیامت سے انکار کردیا فہ کورتھا آ کے اس کی تائید کے لئے انسان کا ایک خاصدا کثریہ فہ کور ہولئن اذفنا الانسان تا اجر کبیر

### وَلَيِنُ أَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَخْمَةً ثُمَّ

اوراگر ہم انسان کواپی مبریانی کامزہ چکھا کراس ہے چھین لیتے ہیں تووہ ناامید

# نَزُعْنُهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيُؤُسُّ كُفُورٌ ۞ وَلَيِنَ

اور ناشکر ہوجاتا ہے۔اوراگراس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہاس پرواقع ہوئی ہو

#### أَذَ قُنْهُ نَعْمًا ء بَعْلَ ضَرًّا ء مَسَّتُهُ لَيَقُولَتَ

كى نعت كامره چكى يا دايداراتا بكر) كين لكتاب كديراسب د كدرو

# ذَهُبَ السَّيِّاتُ عَنِي ۗ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۗ

رخصت ہوا (اب مجمی نے ہوگا ہیں) وہ اتر انے لگتا ہے شیخی بکھارنے لگتا ہے

جب انسان کی بیر حالت ہے کہ ایک مضرت واقع ہونے کے بعد اگر زائل ہو جائے تو اس کے دوبارہ آ جانے کا احتمال بھی بھلا ویتا ہے اور قیامت کی مضرت تو ابھی واقع بھی نہیں ہوئی اس کا انکار کیا عجب ہاور بظاہر مقصوداس مقام کا صرف ای مضمون سے حاصل ہے باتی پہلامضمون لیعن نعمت کے زائل ہو جانے پریاس اور ناامیدی ہو جانا غالباً وہ اس کی تاکید کے لئے لایا کیا ہے کوئکہ مشادونوں کا ایک ہے وہ مشایہ ہے کہ جو چیز انسان کونی الحال در چش ہواس کے زائل نہ ہونے کا بیتین کر لیتا ہے اور چیز انسان کونی الحال در چش ہواس کے زائل نہ ہونے کا بیتین کر لیتا ہے اور آئے کندہ چیش آئے والی چیز وں کا احتمال اور خیال بھی نہیں کر ایتا

الدالذين صَبَرُوْاوَعَمِلُواالصِّلِحْتِ

مر جو لوگ منتقل مزاج بی اور نیک کام کرتے ہیں

یعنی پیغیبر ہیں اور پیغیبر کے لئے مطلق کسی ایک معجز و کی ضرورت ہوا کرتی ہے خاص معجز و کی ضرورت نہیں۔

### وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿

اور پورا افتیار رکھنے والا ہر شے پر

آپنبیں ہیں جب یہ بات ہے کہ ان خوار آن کا ظاہر کرنا آپ کے افتیار سے باہر ہے ہمراس کی فکر اور اس فکر سے دل تکی کیوں ہواور چونکہ پیفیبر کے لئے مطلق خارتی کی ضرورت ہے اور آپ کا بڑا خارتی قرآن ہے تواس کونہ مانے کی کیا وجہ۔

# امُريَقُولُونَ افْتَرْبَهُ وَكُلُّ فَأَتُّوا بِعَشْرِ

الله عى بيكا (اس كى نسبت) يول كهتے جي كر (نعوذ بالله) آپ نے اس كو (اپن طرف سے ) خود بناليا ہے آپ (جواب ميس ) فرماد يجئے كه

#### سُوَيِ مِّنْلِهِ مُفْتَرَبِي

(اگريد ميرابنايا بواب) تو (اچها) تم بھي اس جيسي وس سور تم لے آؤ

سورہ بینس اور سورہ بقرہ میں ایک سورۃ لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہاں دی سورۃ وں کا پہلے مطالبہ اور اس سے عاجز ہونے کے بعدا یک سورۃ سے معارضہ مناسب ہے اور سورہ بینس اگر مدنی ہے جیسا کہ ایک ہول ہے جب آور اس کی بھی بہی تو جیہ ہے اور اگر کی ہوا ور سورہ ہود سے مقدم ہوجیسا کہ انقان میں یہ ہول بھی ہے تو میر نے زو کی اس کی تو جیہ ہے کہ ایک سورۃ کا مطالبہ تو قر آن کے فی نفسہ اعجاز کے اعتبار سے ہاور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم قر آن کے شامل کام کہ سکتے ہیں لونشاء لقلنا مثل ھذا کرتے تھے کہ ہم قر آن کے مثل کام کہ سکتے ہیں لونشاء لقلنا مثل ھذا اس دعویٰ کی وجہ سے دی سورتوں کا مطالبہ کیا گیا کہ جب تم ایسا کلام کہ پ

# وَّادُعُوْامَنِ الْسَتَطَعْتُمُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ

اورجن جن غیراللہ کو بلاسکو بلالوا گرتم ہے ہو۔ پھرید کفارا گرتم لوگوں کا کہنا

# اِنْ كُنْتُمُ صُدِ قِيْنَ۞ فَالْتَمْ يَسْتَجِيْبُوْا

(كەس كى شلىداد) ئەرغىس قى تىم (ان ئے كېددوكداب قى) كى كى قاغلى قائماً أنزل بعلى الله

یقین کرلوکہ یقر آن اللہ بی کے علم (اور قدرت ہے) اتر اہے اس میں اور کسی کے علم وقدرت کا ڈلٹ نہیں اا

### وَأَنْ لِآ إِلٰهُ إِلَّا هُو ا

اوریہ (مجمی یقین کرلو) کہ اللہ کے سواکو کی اور معبور تنہیں

کیونکہ معبود تمام صفات کمال میں پورا ہوتا ہے ہیں اگر اور کو کی معبود ہوتا تو اس کی قدرت بھی پوری ہوتی اور اس قدرت سے تمباری مددکرتا کیونکہ حقیق دین کاموقع اس کو مقتضی تھا کہ وہ تمباری امداد کرتا اور تم اس کے مثل کلام بنالاتے ہیں قرآن کا مثل نہ لا سکنے سے دسالت اور تو حید دانوں ٹابت ہو گئے ۔ اا

ربط: اوربعض آیات میں ان مکروں کوعذاب کی وعید سائی می تھی اس پر وہ کہ سکتے تھے کہ ہم تو بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں جیسے مہمانداری غریب پروری صلدحم وغیرہ تو اگر قیامت کوئی چیز ہے تو ہم کو تو اب ملنا جائے نہ کہ عذاب اس لئے آگے اس ممان باطل کی تردید فرماتے ہیں من کان تا یعملون

# فَهَلُ أَنْتُمُ مُّسْلِمُونَ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِنِيلُ

تو پراب بھی مسلمان ہوتے ہو (یانہیں) جو خص (اینے اعمال خیرے) محض حیات

### الْحَيْوةَ التَّانَيَا وَزِيْنَتُهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ

د نعدی ( کی منفعت )اوراس کی رونق جا ہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال ان کو دنیا عی

### أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لِايْبَغَسُوْنَ ۞

من بورے طورے بھکتا دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں پھر کی نبیس ہوتی

یعنی دنیای میں ان اعمال کے وض نیک نامی اور صحت و فراغ و میش و غیرہ عطاکر دیا جاتا ہے بشرطیکہ یہ اعمال دوسرے بداعمال پر غالب ہوں اور اگر بداعمال غالب ہوں تو پھر بیدا ثر مرتب نہیں ہوتا پس بیداشکال ندر ہا کہ بعض اوقات دنیا میں بھی بھی ہونی سلما کیونکہ اس تقریرے معلوم ہوگیا کہ نیک اعمال اور بداعمال کی خصوصیت کے آثار مختلف ہیں دونوں کے جموعہ میں اعمال اور بداعمال کی خصوصیت کے آثار مختلف ہیں دونوں کے جموعہ میں نے جو غالب ہوگا ای کا اثر مرتب ہوگا اور اس آیة کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کی نیت بجر دنیا کے پھونہیں ہوتی بلکہ مطلب سے ہے کہ ان میں سے جو بجر دنیا کے پھونہیں کرتے اس آیت میں ان کا بیان ہے جسیا کہ بعض اوقات بعض مضرین کے بہر بیس کرتے اس آیت میں ان کا بیان ہے جو بال کے بعض مضرین کے اس آیة کو عام کہا ہے گر اولی سے ہے کہ اس کو کفار کے ساتھ دخاص کیا جائے کیونکہ یہاں فر مایا ہے کہ ان کے لئے جہنم کے سوا پھونہیں گوتاویل کرکے عام کہ ہے تیں مگر تاویل بعید ہے دوسرے مسلمانوں کے لئے معافی کا بھی عام کہ ہے تیں مگر تاویل بعید ہے دوسرے مسلمانوں کے لئے معافی کا بھی احتال ہے در ریا کے اس کے بارے میں احاد یہ بہت ہیں۔

### أُولَيِّكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا يا يَكُولُ بِن كَان كَ لِمُ آخِت مِن بَرُدورُ خُرَادُ وَاب النَّارُ وَ

وغيره)نبيس

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو نیک اعمال سے آخرت میں پھوٹھ نہ ہوگا اگر چان کی نیت ٹواب آخرت ہی حاصل کرنے کی ہو کیونکہ تبول اعمال کے لئے ایمان شرط ہے اور بعض احادیث سے جوابوطالب کے لئے عذاب کی تخفیف معلوم ہوتی ہے تو میر سے نزدیک اس کا مطلب سے ہے کہ بعض لوگوں کو ابتداء ہی سے عذاب ہاکا شروع ہوگا لیکن جس درجہ کا عذاب ہوگا پھراس سے کم نہ ہوگا بلکہ ذدناہم عذابا فوق العذاب سے معلوم ہوتا ہے کہ بجائے کی کے آئندہ زیادتی ہوتی رہے گر لیکن جس کا عذاب شروع سے ہلکا ہوگا وہ زیادتی ہوتی رہے گر لیکن جس کا عذاب شروع سے ہلکا ہوگا وہ زیادتی کے بعد بھی ان سے کم رہے گا جن کو ابتدا ہی سے خت عذاب شروع ہوگا اس اعتبار سے ابوطالب کا عذاب ہمیشہ سب سے بخت عذاب شروع ہوگا اس اعتبار سے ابوطالب کا عذاب ہمیشہ سب سے کم بی رہے گا۔ جس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر امت ہے تا

وَحَبِطُ مَاصَنَعُوا فِيْهَا وَبْطِلٌ مَّا كَانُوْا

اورانہوں نے جو بچھ کیا تھاوہ آخرت میں سب ( کا سب ) نا کارہ ( ثابت )

يغْمَلُوْنَ 🕤

ہوگااور(واقع میں تو)جو پچھ کررہے ہیں وہ (اب بھی) بے اثر ہے

کونکہ نیت فاسد ہے اگر چہ ظاہری صورت سے کچھ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے گرآ خرت میں ظاہری صورت کا بھی اعتبار نہ ہوگا ربط: اوپر کفار کا قرآن کی تکذیب کرنا نہ کور تھا آ گے سلمانوں کا اس کی تقید تی کرنا مع دلیل حقانیت کے نہ کور ہے۔افعن کان تا لایؤ منون

أَفَهُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِّنْ رَّتِهِ وَيَتُلُونُهُ

كيام عرقر آن ايسي خفى كى برابرى كرسكتا بجوقر آن برقائم بوجوك اس كدب

شَاهِدٌ قِنْهُ

کی طرف ہے آیا ہاوراس (قرآن) کے ساتھا کیک کواہ توای میں موجود ہے

یعنی اس کامعجزہ ہونا جو کہ دلیل عقلی ہے آ گے نقلی دلیل کا بیان ہے غرض قر آن کے صدق وصحت پر دونوں دلیلیں موجود ہیں۔

#### وُمِن قَبْلِهِ كِتْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْبَهُ وَ اورایک فن س عیلاین مون کا تب عدرانا مظافے کا تبارے اولیائے یؤمِنُون یہ ومن یکفر یہ مِن ام جادر مت جاہے اوک ارتم آن برایان رکے ہیں اور کا زمال ہے کہ ) جو الرکخزاب قالتا رُموعِ کُوکُ ؟

محض دوسر نے قول میں سے اس آن کا انکار کر سے کا تو دوز خ س کے دعد و کی جگہ ہے

پھر قرآن کا مانے والا اور نہ مانے والا برابر کب ہوسکتا ہے۔

ربط: اوپرکی آیت ہے مانے والوں اور نہ مانے والوں کی حالت کا برابر نہ ہونا مع ایک مثال کے فدکور ہے و من اطلع تنا افلائنڈ کرون

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ فَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

مو(اے فاطب) تم قرآن کی طرف ہے شک میں مت پڑنا۔ بلاشک و

رَّ تِكَ وَلَكِنَّ أَكُنَّرُ التَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

شبدہ کی کتاب ہے تمبارے رب کے پاس سے (آئی ہے) کیکن (باوجود مرب درور کو ہم ہیں ۔ وقت الم مرک ویل میں نام اط

وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اللهِ كَذِبًا

ان دلائل کے غضب ہے کہ ) بہت ہے آ دی ایمان نہیں لاتے ا درا یسے خض سے زیاد ہ کون ظالم ہو گا جواللہ پر جموٹ باند ھے

کہ خدا کی تو حید کا رسول کی رسالت کا اس کے کلام کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرے تا

أُولَيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ

ایےلوگ (قیامت کےروز) اپنے رب کے سامنے بیش کئے جادیکے

یعنی بالوگ بجرم اور مفتری ہونے کی حیثیت سے وہاں پیش ہوں سے ۱۲

<u>وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَوُّ لَا ءِالَّذِيْنَ كَنَا بُوْا</u>

اور (اعمال کے) کواہ فرشتے (علی الاعلان) یوں کہیں مے کہ بیلوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نسبت جموثی باتمی لگائی تھیں

عَلَى رَبِهِمْ ٱلْالَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿

ب ن لوكها يسے ظالموں پر خداك ( زياد ه )لعنت ب جوكه (اپنے كغروظم كيساتھ )

# يُبْصِرُون ﴿ أُولَلِكَ الَّذِينَ خَسِرُ وَا

كو)و كميت تصيده الوك بي جوكها بيئة بكوير بادكر بيضاور جومعبودانهول ني

ٱنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ قَاكَانُوْ ايَفْتَرُوْنَ ۞

رَاش رکے تے (آج)ان ہے سب فائب (اور کم) ہو گئے (کو لی بھی و کام نا یا

الإجرم انهم في الأخِرة هُمُ الْأَخْسُرُون ۞

بس)لازي بات بكرة فرت على سب سے زياده خساره على كي لوگ موں كے

یہ توانجام ہوگا کا فروں کا آ کے مسلمانوں کا انجام خدکور ہے۔ اا

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمُّنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَخْبَتُوْا

ب شك جولوگ ايمان لائ اورانبول في الجمع الجمع كام كاور (ول

إلى رتيم لا

ے )اپ رب کی طرف جھے

بعنی اطاعت اور خشوع اپنے دل میں پیدا کیا اس میں اشارہ ہوگیا کہ تمام عقائدوا عمال وکیفیات نفسانی کی المرف کہ سب میں وہ خداتعالی کے تابعد ارہے۔

اُولَلِكَاصُحْبُ الْجَنَّةِ مُمْرِفِيهَا خَلِدُونَ

ایے لوگ الل جنت میں (اور) وہ اس میں بیشہ رہا کریں کے

یہ دونوں کے انجام کا تفاوت کا بیان ہو گیا آ مے دونوں کی حالت کا تفاوت بتلاتے ہیں جس کی وجہ ہے انجام کا تفاوت مرتب ہوا۔

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاعْلَى وَالْأَصَيّر

و ذول فریق ( ذکورین مینی موسی و کافر ) کی حالت ایس بیسیایک فنص بواندها بھی اور ببرا بھی

جونہ عبارت کو ہے اور نہ اشارے کو دیکھے تو اس کے سبھنے کی عاد ۃ کو کی صورت ہی نبیں ۱۲

وَالْبُصِيْرِوَالسِّمِيْعِ هُلُ يَسْتُويْنِ مُتَلَّادً السِّمِيْعِ هُلُ يَسْتُويْنِ مُتَلَّادً الْ

اورا یک فخص بوکه دیگها بھی بواور سنتا بھی بو(اس کو بھستابہت آسان) کیا بید دنوں فخص حالت میں برابر ہیں

مرکز نبیں میں حالت کا فراور مسلمان کی ہے کہ وہ ہدایت سے بہت دور ہا ایت کے ساتھ موصوف ہے ا

الآنِ يْنَ يَصْلُ وْنَ عَنْ سَرِيلِ اللهِ دوروں کوئی نداک راه (مین دین) عدد کے تعادر (اس راه می) کی ویبغونها عوجًا طوهم بالاخرة هم کفرون ٠٠

(ادرشبهات) نکالنے کی تلاش (اورفکر) میں رہا کرتے تھے (تا کدوسروں کو محراوکریں)اوروہ آخرت کے بھی منکر تھے

یے فرشتوں کے اعلان کا مضمون تھا آ گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ (آ گے ترجمہ دیکھو)

ٱؙۅڵؠٟٙڮڬۄٚؽڰۏٛڹ۠ۊؗٳڡٛۼڿؚڔڹؽڣۣٳڵٳۯۻ

یاوگ ( تمام ) زین ( کے تختہ ) پر ( بھی ) خدا تعالیٰ کوعا جزنبیں کر کئے تھے

كركبس جاجيعية اور ضدا تعالى كے ہاتھ ندآ تے ١٢

وَمَا كَانَ لَهُ مُرْمِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءً

اورندان کا خدا کے سواکوئی مددگار ہوا ( کہ بعد گرفتاری کے چیز الیتا) ایسوں

يُضعَفُ لَهُمُ الْعَنَابُ

کو(اوروں سے )دونی سزاہوگی

ایک اپن کافر ہونے کی اور ایک دومروں کو کافر بتانے کی کوشش کرنے کی اور بیمزادومروں کے اختبار ہے دونی ہوگی خودان کے مل ہے زیادہ مزا نہ ہوگی خودان کے مل ہے زیادہ مزا کے بدا بر ہوگی چنانچہ ترجمہ میں اوروں ہے کی قید بڑھا کر اس بات کو ظاہر کر دیا گیا ہیں اب بیا شکال ندر ہا کے قرآن میں تو گناہوں کی سزا کا مل کے برابر ہوتا بتلایا گیا ہے من جاء بالسینة فلا یعجزی الاحظها اور اس آیت ہے دونی سزامعلوم ہوتی ہے جواب ظاہر ہے کہ سزامل می کے برابر ہوگی مگر اوروں سے زیادہ ہوگی کو کران ہی دوسروں کے گناہوں سے زیادہ ہوگی کو کی اوروں کو بھی دوسروں کے گناہوں سے زیادہ بول کے کہ اوروں کو بھی دین حق ہور کے تصاورا کریصلون کے معنے رو کئے تے اورا کریصلون کے معنے رو کئے کے نہوں بلکہ اعراض کے معنے لئے جا کیں جس میں دوسروں کو گراہ کی ہوئے کرناہ خوز نہیں تو اس صورت میں دونی سزاکی بیوجہ تو گناہ کی ہوئے بلکہ بیوجہ ہوگی کہ گناہ کی ہوئے بلکہ بیوجہ ہوگی کہ حق کے برابر ہی ہوگی خوب بجولوا ا

مَاكَانُوْا يَسْتَطِيعُوْنَ السَّمْعُ وَمَا كَانُوْا

يوك (مار نفرت كا حكام اليكو) من نه كت تصاور نه غايت عناد سداوتن

# اَفُلَاتُذَكِّرُونَ ﴿

كياتم (اس تفاوت كوبيس تجمعة )

یعن اس میں تر درہونے کی مخبائش ہی ہیں بہت بدیری ہے اا در لبط: یہاں تک جومضا مین نہ کور ہو چکے ہیں تو حید درسالت اور وعید کا واقع ہوتا نیز موسین کی فلاح اور کفار کی تاکامی ان سب کی تائید کے لئے آگے چند قصے نہ کور ہوتے ہیں۔ولقد ارسلنا نوحاً تا البه تو جعون

# وُلُقُدُ أَرْسُلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴿ إِنِّي لَكُمْ

اورہم نے نوخ کوان کی قوم کے پاس رسول بنا کر (یہ پیغام دیمر) ہمجا بن دور ہو و و کلا کر دیکر ہے دووو ہو نگر یکر تقبیلین ﴿ اَنْ لِا تَعْبِلُ وَا

كه تم الله كے سواكس اوركى عبادت مت كرو

اور جو بت تم نے قرار دے رکھے ہیں وداورسوائ اور یغوث اور یعوق اور نسران کو جیوڑ دو چنانچ حضرت نوح علیه السلام نے جا کران ہے فرمایا کہ (آ کے ترجمہ دیمو)

# إِلَّا اللهُ \* إِنِّ آخَافُ عَكَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

می م کو (ورصورت عبادت غیراللہ کے ) صاف صاف ڈراتا ہوں می تمبارے حق

ٱلِيْمِ ۞ فَقَالَ الْمُلَاُّ الَّذِيْنَ كُفُرُّ وَامِنَ

می ایک بزے تکلیف دینے والے کے دن کے عذاب کا اندیشر کرتا ہوں سوان کی آوم

قَوْمِهِ مَانَزىكَ إِنَّا بَشَرًا مِثْلَنَا

من جو کافرسردار متصده جواب من کہنے لگے کہ جم تم کواپنائی جسیا آ دی د کھتے ہیں

لعنی تم جو نبوت کے مدمی ہوجیسا کہاہے آپ کو نذیر بہین بتلاتے ہو یہ بات حارے جی کونبیں لگتی حارے اور تمہارے میں کو کی فرق نبیں ا

### وَمَا نَرْبُكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ

اور بم و کھتے میں کر تمہار التباع ان عی او گوں نے کیا ہے جو بم میں بالکل رویل میں

آرَاذِ لُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ

(جن کی عقل اکثر خفیف ہوتی ہے پھر)وہ (اتباع) بھی محض سرسری رائے ہے ۔ یعنی اول تو ان کی عقل ہی صائب نہیں غور کے بعد بھی خلطی کرتے ۔ دوسرے پھرغور بھی نہیں کیا اس لئے ایسے لوگوں کا تم کو نی سمجھ لیمنا یہ کوئی

جمت نہیں بلکہ بالعکس ہمارے اتباع ہے مانع ہے کیونکہ شرفا ہ کورذیلوں کی موافقت ہے عار آتی ہے نیز اکثر ایسے کم حوصلے لوگوں کی اغراض بھی حصول مال یااس کی توقع ہوا کرتی ہے سویہ لوگ بھی دل ہے ایمان نہیں لائے ۱۲

### وَمَانَزِى لَكُمْ عَلَيْنَامِنَ فَضْلِ

ادرہم تم لوگوں میں ( بعنی تم میں اور مسلمانوں میں ) کو لی بات اینے سے زیادہ بھی نہیں یاتے

یعنی اگریہ کہا جائے کہ باوجود رذیل ہونے کے ان لوگوں کو کسی خاص وجہ سے ہم پرنفنیلت ہے جس کے اعتبار سے ان کی رائے آپ کے اتباع میں صائب ہے تو وہ بات بتلاؤ ہم تو کوئی بات زیادہ نہیں پاتے اس لئے ہم مسلمانوں کی رائے کو تیجے نہیں سجھتے 17

## بَلْ نَظْنُكُوْ كُذِ بِيْنَ ۞ قَالَ لِقَوْمِ أَرَءُ يُتُمْ

بلك بم تم كو (بالك) جمونا بجهة بير نوح (عليه السلام) في فرما يا كدا ميرى أوم بعلا

إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ سَّرِيِّنَ وَاتَّنْيَ

یہ و بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ( قائم ) ہوں (جس سے میری نبوت ثابت ہوئی ہے )اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے

# رَحْمَةً وِّنْ عِنْدِ بِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُوْ

رحمت ( تعنی نبوت ) مطافر مائی ہو پھروہ نبوت یا اس کی ججت ) تم کو نہ سوجھتی ہوتو ( میں کیا کروں مجبور ہوں ) کیا ہم اس کوتمبارے مگلے

أَنْكُرُ مُكُمُّوْهَا وَٱنْتُمْ لَهَا كُيْ هُوْنَ ۞

مطلب یہ کہ تہارا یہ کہنا کہ نبوت ہمارے ہی کونبیں لگی اس کا منشایہ اسے کہتم نبوت اور بشریت کامجتم ہونا محال بجھتے ہواوراس کی تہارے پاس کوئی دلیل نبیس اور میرے پاس دونوں کے مجتمع ہونے پر دلیل موجود ہے لیعنی معجز و رہا مسلمانوں کا اتباع میں اس کو حجت قرار نبیس دیتا میری نبوت کے لئے معجز و کافی دلیل ہے لیکن معجز و اور دلیل ہے نتیجہ پر پہنچ جانا نظر و تامل پر موقوف ہے اور تم نظر نبیس کرتے تو یہ میرے بس ہے باہر ہاس تقریر سے کفار کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ رذیل مسلمانوں کا اتباع تقریر سے کفار کی اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ رذیل مسلمانوں کا اتباع جست نبیس اور کفار نے مسلمانوں کو رذیل اس لئے کہا کہ وہ اکثر غریب لوگ تھے اور چشے بھی ایسے بی کرتے تھے جوعر فاحقیر ہوتے ہیں اور کفار

نے جوان کی رائے کو کمزور کہا اور ان کی فضیلت کی تی کی تو چونکہ نبوت کا عابت ہوتا اس کے جواب سے تعرض نہیں کا بت ہوتا اس کے جواب سے تعرض نہیں کیا گیا نیز اس کا جواب بدیم بھی ہو وہ یہ کرحق بات قبول کرنے کے بارہ میں خاصۃ یہ دعویٰ کفار کا بالشاہرہ باطل ہے ایسے لوگ حق کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں کیونکہ غربا میں کروغیرہ جوحق سے مانع ہیں نہیں ہوتے پھر۔ اس سے بڑھ کرسلامت رائے اور فضیلت کیا ہوگی۔

### وَيْقُوْمِ لِآ ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالًا

ادرا \_ میری قوم میں تم ہے ای (تبلغ) پر کچھ مال نہیں مانگنا
لیعنی یہ تو سوچو کہ اگر میں نبوت کا غلط دعویٰ کرتا تو آخراس میں میرا کچھ
مطلب تو ہوتا مثلاً بی کہ اس کے ذریعہ سے خوب مال کماؤں گاسوتم کومعلوم
ہے کہ میں تم ہے کچھنیں مانگلاای طرح اوراغراض بھی اگرغور کرو گے تو ہرگز
نہ یاؤ کے جب کوئی غرض نہیں بھر مجھ کو جھوٹ ہولئے سے کیا فائدہ تھا۔
نہ یاؤ کے جب کوئی غرض نہیں بھر مجھ کو جھوٹ ہولئے سے کیا فائدہ تھا۔

### إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ

ميرامعا وضيتو صرف الله كي ذمه

میں اس ہے آخرت میں اس کا طالب ہوں خلاصہ یہ کہ میرے دعوے کے جھوٹا ہونے کوکوئی امر مقتضی نہیں اور صدق دعویٰ پر دلیل قائم میں بہر نہیں نہیں کہتم جور ذیلوں کے ابناع کوا ہے اتباع کوا ہے انع سجھتے ہواور صراحة یا دلالة یہ جا ہے ہوکہ میں ان کوا ہے یا سے نکال دوں سوینیں ہوسکتا ۱۲

# وَمَآانَا بِطَارِدِ الَّذِينَ امْنُوْ النَّهُمْ مُّلْقُوْا

اور میں توامیان والوں کونکالتانبیں ( کیونکمہ ) پیلوگ اپنے رب کے پاس

رتِهِمْ

(عزت ومتبولیت کے ساتھ ) جانے والے میں

اور بھلا کوئی مخص مقربان شاہی کونکالا کرتا ہے اور اس سے اس کا بھی جواب ہوگیا کہ بیادگ دل سے ایمان نہیں لائے ۱۳

# وَلَكِينَ ٱرْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۞ وَلِقَوْمِ

ليكن داقعي مين تم لوگول كود يكميا مول كه جهالت كرد ب مواور (بالغرض دالتقدير)

مَنْ يَنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُ تَهُمْ

اگر میں ان کونکال بھی دوں آو (یہ بتلاؤ) مجھ کوخدا کی گرفت ہے کون بچالے گا

#### کیاتم میں آئی ہمت ہے کہ جوا ہے بیبودہ مشورے دے رہو افلا تن کرون ﴿

كياتم اتى بات بمى نبيس بجية

اس تقریر سے ان کے تمام شبہات کا جواب ہو گیا آگے تند کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب میری نبوت دلیل سے ثابت ہے تو تمہارااس کو بعید سجمنا محف فضول ہے کیونکہ دلیل کے سامنے استبعاد کوئی چیز نبیس پھریے کہ وہ کوئی مستبعد بات بھی تو نبیس اگر میں کسی جمیب وغریب چیز کا دمویٰ کرتا تو تمہارا انکار و استبعاد چندال برانہ تھا گو دلیل کے بعد وہ پھر بھی مسموع ہونے کے قابل نے تھالیکن میں تو کسی ایسے امر عجیب کا دعویٰ بی نبیس کرتا۔

وَلا ٓ اقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنُ اللهِ وَلاَّ

اور می تم سے بیس کہنا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں اور نیس (بیکہنا

ٱغْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا ٱقُولُ إِنِّي مَلَكُ

موں کدمیں ) تمام غیب کی با تمیں جانتا ہوں اور نہ بیکتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں

اگر میں ان باتوں کا دعویٰ کرتا تو تمہاراا نکار معتبر ہوسکتا تھا کیونکہ یہ
باتیں بینک انسان کے لئے ٹابت نہیں ہوسکتیں لیکن نبوت تو کوئی محال و
مستبعد چیز نہیں جوانسان کے لئے ٹابت نہ ہو سکے اس کا انکار دلیل قائم
ہوجانے کے بعد ہرگز قابل ساعت نہیں ف: بعض امور جومحض عقل سے
معلوم نہیں ہو سکتے ہوں وہ مستبعد ہوتے ہیں لیکن فی نفسہ ممکن ہونے ک
وجہ سے جب مخبرصادت کی خبر سے اس کا وقوع معلوم ہو گیا ہوتو وقوع کوتر جم
ہوجائے گی البت اگر دلیل عقلی یا شری سے اس کا ممتنع ومحال ہونا ٹابت ہو
جائے تو اس کو مستبعد سمجھنا مجمع بلکہ اس سے ہیں حدکر استحالہ قائل ہونا واجب
جائے تو اس کو مستبعد سمجھنا مجمع بلکہ اس سے ہیں حدکر استحالہ قائل ہونا واجب

وَّلَا اَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي اَعْيُنْكُمْ لَنْ

ادرجولوگ تباری نگاموں می ذکیل بول می ان کی نسبت (تباری طرح) بیس کرسکا که

يُؤْتِيهُ مُ اللهُ خَيْرًا ﴿ اللهُ اعْلَمْ بِهَا فِي انْفُسِهِ مُ

الله تعالى بركز ان كوثر ابد عكان كول على جو كم مواس كوالله (ع خوب مات ب

یعن مکن ہے کہ ان لوگوں کے دلوں بی اخلاص ہوتو پھر بیں کو کر کہہ دوں کہ بیلوگ دل سے ایمان نہیں لائے اس لئے ان کو پھی تو اب بھی نہ ملے گا۔ نوح علیہ السلام نے پہلے انہم ملاقو اربہم بیں ان کامخلص ہونا

ا بت کیا اور اس جگہ پر آئی بات پر اکتفا کیا کہ ان کے غیر مخلص ہونے پر کوئی دلیا نہیں میڈنی ہونے پر کوئی دلیل نہیں میزی اور ملاطفت کی تفتی ہونے اگرتم ان کے مخلص ہونے کے بھی معتقد نہ بنو۔ مونے کے بھی معتقد نہ بنو۔

## انِّنَ إِذَّ الَّهِنَ الظُّلِمِينَ ۞

**م تواگرایی بات کهدون تواس صورت میستم بی کرون** 

کیونکہ بے دلیل دعویٰ کرنا مناہ ہے جب نوح علیہ السلام نے سب باتوں کا پورا بورا جواب دے ویا جس کا پھران سے پچھے جواب نہ بن پڑا تو عاجز ہوکر جو بات انہوں نے کہی اس کا آئے بیان ہے۔

### قَالُوْالِنُوْحُ قَلْ جَلَلْتَنَافًا كُثَرْتَ جِدَالْنَا

وو كنے لكے كدانوح تم بم ے بحث كر چكے بحر بحث بحى بہت كر چكے سو (اب

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِنْ كُنْتَ مِنَ

ہم بحث وحث نبیل کرتے )جس چیزے تم ہم کودهمکایا کرتے ہو ( کے عذاب آ

الصِّوقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِنِكُمْ بِهِ اللَّهُ

جاوے گا) دو ہمارے سامنے لاؤ۔ انبوں نے فرمایا کداس کو انتہ تعالی بشر طبیک اس

إنْ شَاءُ

کومنظور ہوتمہارے سامنے لاوے گا۔

اس کولانے والا میں کون ہوں مجھ کوتو پہنچاد ہے اور سنا دینے کا حکم بسومیں بجالا چکا۔

# وَمُآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞

اور (اس وقت مجر)تم اس کوعاجز نه کرسکو مے

کرتن تعالیٰ عذاب داقع کرنا چاہیں اورتم نہ ہونے دوآ مے فرماتے ہیں کہ جومیرا کام تھا سنا دینا اور پہنچا دینا اس میں میں نے تمہاری بہت خیرخواہی کی لیکن تم نے میری دل سوزی کی قدر نہ کی ۱۱

وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصُحِي إِنْ اَرِدْتُ اَنْ اَنْصَحَ

ادر مری خرخوای تبارے کام نیس آعتی کو می تباری کیسی ی کرور ان کان الله پریک آن یعویکمر

خیرخوای کرنا جابول جبکه الله بی کو تمبارا ممراه کرنا منظور ہو

جس کی وجہتمہارا عنادادر تکبر ہے مطلب یہ کہ جب تم ہی اپنی برقستی ہے اپنے لئے نفع حاصل کرنا اور نقصان ہے بچنا نہ چا ہوتو میرے چا ہنے ہے کیا ہوسکتا ہے؟!ا

#### هُورتِكُمُ فَفَ

وى تمباراما لك ب

ادرتم اس کے غلام مملوک ہوتم پراس کے تمام حقوق واجب ہیں اور تم ان کو براہ عناد ضائع کر کے مجرم ہور ہے ہواا

#### وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

اورای کے پاس تم کوجانا ہے

وہ تہارے اس سارے تفروعنا دی کسرنکال وے گا۔ ربط: او پرنوح علیالسلام کی تفتکوا ٹی قوم سے فدکور ہے چونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار قریش بحث مباحث کیا کرتے تھاس لئے قصہ فدکورہ کے درمیان میں جعااس کے متعلق ایک آیت آگی ام یقولون تا تجومون

# اَمْ يَقُولُونَ افْتُرْبُهُ قُلُ إِنِ افْتُرْبَيُّهُ فَعَلَى

كيار لوگ كہتے ميں كرمحم (معلى الله عليه وسلم) في ( تعوذ بالله ) يرتر آن تراش ليا ہے۔ آپ (جواب ميں ) فرماد بيجئے كدا كر (بالفرض) ميں نے

## الجرامي وأنابريء مِتاتَجرمُون ﴿

تراشاہوگاتو میرایہ جرم بھے پر (عاکد) ہوگا (اورتم میرے جرم سے بری الذمہ ہو کے ) اور می تنبار سے اس جرم سے بری الذمدر ہوں گا

لین اگرتم نے یہ دعویٰ جموث راشا ہوگا تو تمہارایہ جرم تم پر عاکد ہوگا
میں اس سے بری ہوں گایہ آخر درجہ کا جواب ہا دراصل جواب وہ ہے
جوای سورت کے دوسرے رکوع میں دیا گیا ہے قبل فاتو ابعشو صور
المنح کہ اگریہ قرآن میرا بنایا ہوا ہے تو اس جیسی چندسور تیں تم بھی بنالا وُ
المنح کہ اگریہ قرآن میرا بنایا ہوا ہے تو اس جیسی چندسور تیں تم بھی بنالا وُ
اس جواب سے ان کے اس افتر اوکا افتر ا ہونا ٹا بت کر دیا گیا تھا لیکن جو
فض نہ دلیل میں اعتراض کر سکے اور نہ قل بات کو تسلیم کرے اس سے
قض نہ دلیل میں اعتراض کر سکے اور نہ قل بات کو تسلیم کرے اس سے
قبر درجہ بھی کہا جاتا ہے کہ خیر بھائی جیسا میں نے کیا ہوگا میں بھی تو گے۔
جیساتم کر رہے ہوتم بھی تو گے۔

ربط: آ کے ہرتصہ ذکورہ کا تمہ ہواو حی الی نوح تا من المعوفین و اور حی آلی نوج کا من المعوفین و اور حی آلی کی تیو میں میں میں اللہ میں اللہ

قَوْمِكَ إِزَّا مَنْ قَدُامَى فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا

میں اور کوئی (نیا) مخص تمہاری قوم میں سے ایمان ندلا و سے کا سوجو کچھ بےلوگ

كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ 👸

( كفروايذ اواستهزاه ) كرر بي بي اس بر كوفم نـكرو

کونکٹم تو خلاف تو تع ہے ہوتا ہے جب ان سے بجز مخالفت کے وکی تو تع بی نہیں پھر کیوں غم کیا جائے آ مے فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارا ارادہ اب ان کے غرق کرنے کا ہے اور اس لئے طوفان آنے کو ہے پس تم اس سے نیجنے کا سامان کرو۔

وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِاعْيُنِنَا

اورتم اس طوفان سے بینے کے لئے ) ہماری محرانی میں اور ہمارے محم سے مشتی تیار کرلو

کراس کے ذریعہ ہے تم اور مومنین طوفان سے محفوظ رہو مے اور ستی کے بنانے میں دوقول ہیں ایک یہ کہ حق تعالی کی تعلیم سے خودنوح علیہ السلام نے بنائی اور ایک یہ کہ کار میروں سے بنوائی ۱۲

وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا "

اور (بین لوکه) مجھے کا فرول (کی نجات) کے بارو میں کچھ تعظومت

اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ 🕤

كرنا( كونك ) ووسب غرق كئے جاوي كے۔

سعن ان کے لئے یہ قطی طور پر تجویز ہو چکا ہے تو ان کی سفارش بیکار ہو
کی (اوران آیات ہے بعض خیال پرستوں کے اس قول کی غلطی بخو بی ظاہر ہوگئی جس کوا کے کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام میں نعوذ باشد شفقت و رحم کا مادہ بی نہ تھا ای وجہ ہے انہوں نے یہ دعا کی یار ب لاکلو علی الارض من المکفوین دیار ا اے القذر مین پر کسی کافر کو بستا ہوا نہ چھوڑ ہے بدوں حقیقت معلوم کئے ایک نبی کی شان میں یہ بات کہنا کتی بڑی گستا فی ہے ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بری گستا فی ہے ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اس بددعا کا مشایہ نہ تھا کہ معاذ الندان میں شفقت و رحمت کا مادہ نہ تھا بلکہ ان کو تھے ناان بری عذاب البی کا خواریقے ناان بری عذاب البی کا زل ہونے والا ہے تو ارادہ البی کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے انہوں نے بھی دشمنان خدا پر اپنا خصہ اور ناراضی کا ظاہر کرنا ہوئے اور دشمنان خدا پر اپنا خصہ اور ناراضی کا ظاہر کرنا

منظورتھانیزاس بدوعا ویس ان لوگول کی ہلاکت کی مصالح بیان کر کے بیمی فاہر کردیا کہ جس اس عذاب کو جوان پر تازل ہونے والا ہے حکمت اور عدل کے مطابق مجمت ہوں اگر نوح علیہ السلام جس شفقت ورحمت کا بادہ نہ ہوتا تو لا بہت سی بھا گانو ایفعلون ان کو نہ فر بایا جاتا کہ جو پکھ یہ کررہے ہیں اس پرغم نہ کرونیز یہ بھی نفر بایا جاتا و لا تحاطبنی فی الملین ظلموا کہ جھے ان کا فرون کے بارے جس پکھ گفتگونہ کرتا علاوہ ازیں اگر نوح علیہ السلام کی بدوعا کا نعوذ بالتہ بہی خشا تھا کہ ان جس کھ گفتگونہ کرتا علاوہ ازیں اگر نوح علیہ السلام کی بدوعا کا نعوذ بالتہ بہی خشا تھا کہ ان جس جرم کا مادہ نہ تھا تو بیا تو کیا حق تعالی پر بھی بہی الزام لگایا جائے گا استغفر اللہ بلکہ خدا تعالی کے اس بددعا و کو بول کر لینے بہی الزام لگایا جائے گا استغفر اللہ بلکہ خدا تعالی کے اس بددعا و کو بول کر لینے سے صاف معلوم ہوگیا کہ وہ بدوعا ورحمت و حکمت و عدل کے ہرگز خلاف نہ سے صاف معلوم ہوگیا کہ وہ بدوعا ورحمت و حکمت و عدل کے ہرگز خلاف نہ نہیں ہیں اماد یث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ملی النہ علیہ کی بعض وعا کیں مقبل میں بوتا ہے کہ حضور ملی النہ علیہ کی بعض وعا کی مقبل میا ہوگیا کے معلی و خل بی بیا ہوگیا کی مفات جمیدہ جمتاح ہوتی ہیں بیاور بات ہے کہ کسی میں بھکم الی ایک مفت کا زیادہ طہور وغلب موالی میں دوری کا باق کسی صفحت میدہ سے خالی کوئی نی نہیں ہوا) ال

وَيَضْنَعُ الْفُلْكُ فَ وَكُلَّمَا مُرَّعَكِيْهِ مَلَا مِنْ

اورو و مشی تیار کرنے کے اور (اثناء تیاری میں)جب بھی ان کی قوم میں

قۇمە سخۇروامنة

ے کی رئیس گروہ کا ان پرگزرہوتا تو ان سے المی کرتے

کدد محمویانی کاکبیں نام ونشان بیں مفت مصیبت جمیل رہے ہیں ا

قَالَ إِنْ تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ لَهُمَا

آپ فرماتے کہ اگرتم ہم پر ہنتے ہوتو ہم تم پر ہنتے ہیں جیما

تَسْغُرُونَ ۞

تم ہم پر ہنتے ہو

كرعذاب بيازديك بنجا بعادم لأي وجدى بمهر بهنت بي

فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ لَامْنَ يَأْتِيهِ عَدَابٌ

سوابھی تم کومعلوم ہوا جاتا ہے کدو وکون فض ہے جس پر (ونیامس) ایا

يُّخْزِنْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا الْمُقْفِيْرُ

عذاب آیا جا ہتا ہے جواس کورسوا کردےگا اور (بعدمرک) اس پردائی عذاب

# حَتِّى إِذَا جَاءً أَمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا

نازل ہوتا ہے بہال تک کہ جب ہماراتھم (عذاب کا قریب) آپنچااور زمین میں سے پانی المناشروع ہواہم نے (نوح علیدالسلام) سے فرمایا کہ

# اَخْمِلُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ

برنتم (کے جانوروں) میں ہے

جوکہ انسان کے کارآ مد ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ہر جانور کا جوڑا رکھ لیا کشتی میں جس کی سل وئی مقدرتھی اور شہر والوں میں ہے جس پر بات پڑ چکی ایک بیٹا کنعان اور اس کی ماں سووہ ڈو ب اور تین بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلق ہے اور تنور تھا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں طوفان کا نشان بتا رکھا تھا کہ جب اس تنور ہے پانی البے تب اس کشتی میں موار ہوجاؤ المخص

### زُوْجَيْنِ اتَّنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ

ایک ایک نراورایک ایک ماده لینی دوعد داس کشتی میں جز هالواد را پنے گھر والوں

### عَكَيْهِ الْقُولُ وَمَنَ الْمَنَ الْمَنَ

كوبعى (چ مالو) باشتناس كے جس پر (غرق ہونے كا) تكم نافذ ہو چكا ہے

لیمن ان میں جو کا فر ہوجس کی نسبت انہم مغر قون کہددیا گیا ہے رکوسوارمت کرنا ۱۲

### وَمُآاامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ وَقَالَ

اور و مرے ایمان والوں کو بھی اور بجر قلیل آ ومیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایمان

# ازكبوا فيها بِسُمِ اللهِ مَجْرَبَهَا وَمُرْسُهَا

ندلایا تھااورنوح نے فرمایا کہ (آؤ)اس کشتی میں سوار ہوجاؤ (اور پھھاندیشہ مت کروکیونکہ )اس کا چلنااوراس کا تھہرنا (سب)القدی کے نام سے ہے

اوروبی اس کے محافظ میں چھرا ندیشہ کیوں کیا جائے ا

### اِنَّ رَ. تِن لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

باليقيين ميرار بغفور برحيم ب

یعنی اگر چہ بندوں کے گناہ سب کے غرق کو مقتضی ہیں مگر وہ اپنی رحمت سے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور حفاظت بھی فرما تا ہے غرض سب کشتی پر سوار ہو مکتے اور اس اثناء ہیں یانی بڑھ کیا ۱۲

### وهی تَجْرِی بِهِمْ فِی مُوْجِ کَالْجِبَالِ قَنْ ادروه کُشّ ان کونے کر بہاڑ جیسی موجوں میں جلے کی ادرنوح (علیه السلام) و نکا ذی نوح ن ابنے کا

نے اپنے (ایک سکے یاسو تیلے ) بیٹے کو پکارا

جس کا نام کنعان تھا اور وہ باوجود فہمائش کے ایمان نہ لایا اور بوجہ
ایمان نہ لانے کے کشتی پرسوار نہ کیا گیا تھا اور اس وقت کشتی کنارہ کے
قریب ہی تھی اور وہ کنارہ پرموجود تھا اور کنعان کو بعض نے کہا ہے کہ نوح
علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا اور بعض نے کہا کہ ان کا ربیب تھا یعنی بیوی کا بیٹا تھا
اور چونکہ بعض اہل سیر نے ان کی بی بی کا بھی کشتی بیس ہوناروایت کیا ہے
اور چونکہ بعض اہل سیر نے ان کی بی بی کا بھی کشتی بیس ہوناروایت کیا ہے
اور قرآن میں ان کی بی بی کا کافرہ ہونا اور کا فرکا نجات نہ پانا نہ کور ہے اس
لئے بعض علماء قائل ہوئے ہیں کہ ان کی ایک بی بی مومنہ تھی اور ایک کا فرہ

# وَكَانَ فِي مَغْزِلٍ يَبْنَى ارْكَبْ مَعْنَا

ادروہ (کشتی ہے) علیحہ ومقام پر تھا کہ اے میرے بیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہوجا لیعنی کشتی میں سوار ہونے کی جوشر طے بیعنی ایمان اس کو بحالا کر جلد ک

ہمار نے ساتھ ہوجا

### وَلَا تُكُنُ مَعَ الْكَفِرِيْنَ @

اور (عقیدے میں ) کا فروں کے ساتھ مت ہو

لینی کفرکو چیوڑ دے کہ غرق ہے بھی نیج جاوے ۱۲

قَالَ سَا وِي إِلَى جَبَلٍ يَعْضِمُنِي مِنَ

ده کینے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے اوں گا جو جھے کو پانی (می*س غر*ق

الهاء

ہونے) ہے بچالے گا

کیونکہ وہ دفت ابتدا وطوفان کا تھا پہاڑوں کے اوپر پانی نہ پہنچا تھا ۱۲

قَالَ لَاعَاصِمُ الْيَوْمُ مِنْ أَمْرِاللَّهِ إِلَّا

نوح (عليه السلام) في فرمايا كمآج الله تحقير الكوئي بجاني والأنبيل ليكن

مَنْ رَّحِم<u>َ</u>

جس بروی رحم کرے

تواس کوخود ہی بچالے غرض کنعان اس وقت بھی ایمان نہ لا یا اور پانی زوروشور کے ساتھ اس طرف سے بڑھ گیا ۱۲

# وَحَالَ بِينَهُمَا الْمُوْجُ قَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۞

اوردونوں باپ (بیٹوں) کے پچ میں ایک موج حائل ہوگئی پس د ہ ( بھی مثل دوسرے کا فروں کے ) غرق ہوگیا

ہر چند کہ بعض لوگ اس طوفان کے عام نہ ہونے کے قائل ہوئے ہیں لیکن ظاہر آیات سے عام ہوتا ہی معلوم ہوتا ہے جن میں تاویل کرنا بعید - قال تعالى يارب الاتذرعلى الارض من الكفرين ديارا وجعلنا فريته هم الباقين لعنى طوفان كي بعد صرف نوح عليه السلام بى كى اولادے سل باقی رہی اور طوفان عام ہونے پر جواشکالات پڑتے ہیں سب کے جواب قریب قریب موجود ہیں مثلا یہ کہ ایک کشتی میں تمام اقسام کے حیوانات کیے سامکتے ہیں جواب یہ ہے کہ جو یانی میں رہ سکتے ہیں وہ یقینا سوار نہیں ہوئے اور جو بدوں تناسل کے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی خارج ہیں رہاوراقسام سومکن ہے کہ وہی سوار کئے مکتے ہوں جن سے انسانی حاجت متعلق ہے جیسے کھانے اور سواری کے قابل اور لا دنے وغیرہ کے لائق جانور سوایسے جانور بہت کم ہیں ہرا یک کاایک ایک جوڑ ارکھنا کچھ مشکل نہیں اور جن ے حاجت متعلق نہیں جیسے درندے وغیرہ وہ سوار نہ کئے مجے ہوں اور ان کو حن تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کردیا ہو یا بطورخرق عادت کے کشتی میں ان کی جگہ مجى ہوگئ ہواورمثلا بداشكال كمنا بالغ بيح كيے غرق كئے محئے جواب بدے كم ممکن ہے کہ چندروز پہلے توالدو تناسل بند ہو گیا ہوپس پرانے نابالغ بالغ ہو محے ہوں اور نے پیدانہ ہوئے ہوں جیسا کدروح المعانی میں نقل ہمی کیا ہے کہ جالیس سال پہلے توالد و تناسل بند ہو گیا تھایا یہ کہ وہ بیجے بڑے ہو کر کا فر ہوتے جیسا کہ لمن یو من ہے مغہوم ہوتا ہے کس ان کاغرق ہوجاناان کے لئے رحمت ہوا کہ گفر سے اور اس کے وبال سے بچ محکے اور جانوروں کے لئے وہ طوفان بمنز لطبعی موت کے تھا جو ہرروز واقع ہوا کرتی ہے اس لئے بیسوال نہیں ہوسکتا کہ بہائم نے کیا خطا کی تھی طبعی موت کے لئے خطا وار ہونے کی کیا ضرورت ہاں کے حق میں وہ عذاب تعور ای تھا۔ رابط: طاہر ہے۔

وقِيل آرض ابلعي ماء ك ويسماء الماء ا

اَقُلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقَضِى الْأَمْرُ

ر موجود ہے ) نگل جااورائ آسان (برہے ہے ) تھم جا (چٹانچیدونوں امرواقع

وَاسْتُوتَ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بِعَدًا لِلْقَوْمِ الْجُودِيّ وَقِيلَ بِعَدًا لِلْقَوْمِ مِن اللَّهُ وَمِر موكة) در بان كمن كيادر تصديم مواادر كثق (كوه) جودى برآ منهرى ادركهديا

# الظّلِمِيْنَ

عمیا کیکافرلوگ رحمت ہے دور

اس معلوم ہوا کہ طوفان کا پانی پہاڑ سے او نچاتھا اور قصد قم ہونے میں سب با تمی آگئی نوح علیہ السلام کی نجات کا فروں کا غرق اور طوفان کا فاتمہ اور بعد آللقوم الطلمین یعنی کا فرلوگ رحمت سے دوریہ شایداس لئے فرمایا گیا کہ عبرت تازہ ہوجائے کہ تفرکا وبال یہ ہے تاکہ آ کندہ زبانہ والے اس سے نے رہیں رابط: فاہر ہے و نادی تا من المخسوین

وَنَاذَى نُوْحٌ

اورنوخ نے اپنے رب کو پکارا

جبنوح علیه السلام نے کنعان کوایمان لانے کے لئے فر مایا اوراس نے نہا تو اس کے فرق ہونے سے نہا تو اس کے فرق ہونے سے پہلے اس امید پر کہ شاید حق تعالی اپنی قدرت سے اس کے دل میں ایمان القا فر مادیں اور بیایمان لے آ و صفدا کو پیکارا

رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ

ادرعوض کیا کداے میرے دب میرایہ بیٹامیرے محروالوں میں سے ہےاور

وعُدُكُ الْحَقُّ

آ پ کاوعدہ بالکل سچاہے

کے گھر والوں میں جوایمان والے ہیںان کو بچالوں **گا** 

#### وَأَنْتَ أَخْكُمُ الْخِكِينِينَ ۞

اورآپ اظم الحاكمين (اور بزى قدرت والے) ميں

یعنی گویہ سردست ایمان والا اور نجات کا مستحق نہیں کیکن آپ کی بڑی قدرت ہے اگر آپ چاہیں تو اس کومومن بنادیں تا کہ یہ بھی اس سچے وعدہ کا مستحق بن جائے خلاصہ اس عرض کا اس کے مومن ہونے کے لئے وعا کرنا تھا یہ مقصود نہ تھا کہ باوجود کا فر ہونے کے صرف اس وجہ سے کہ وہ میرے اہل وعیال میں داخل ہے اس کونجات دے دی جائے۔

قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ عَمَلٌ

الله تعالی نے ارشاد فرمایا که اے نوح میخف (ہمارے علم از لی میں)تمہارے (ان) کمروالوں میں نبیس (جوایمان لا کرنجات یا دیں مے بلکہ) یہ (خاتمہ

#### غَيْرُصَالِحِ رَبِي فَكُلِ تَسْعُلُنِ مَا لَيْسَ عَد) جاه كار (مين كافر به والا) به وجور الدي جزر كور فواست مت لك به عِلْمُرْ

كروجس كأثم كوخرنبيل

بات بہے کہ نوح علیدالسلام سے بیفر مایا کیا تھا کہ ایے محروالوں کو مشتی برسوار کرلو بجزان لوگوں کے جن کی نسبت غرق کا تھم نافذ ہو چکا ہے اس سے نوح علیہ السلام بیسمجے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفریر ہونے والا ہے ان کو نجات نہ ہوگی اور ایسے بی لوگوں کی بابت بی تھم ہمی ہے۔ لا تحاطبنی فی اللین ظلموا کہ ظالموں کے بارہ میں جھے سے کوئی مفتکونہ کرنالیکن عیمین کے طور پر آپ کو بیانہ بتلایا حمیاتھا کہ گفریر خاتمہ کس کا ہونے والا ہے اس لئے ان کوا خال ہوا کہ شاید میرے بئے کے لئے کفریر خاتمہ مقدر نہ ہوا ہو اگر چہاس وقت تک وہ کا فرہے اس احتمال براس مے واسطے دعا کر دی کہ اس کو ابمان عطاكره ياجائي مخرج ذكهاس ميل سياحمال بعي قعا كدشا يداس كيلي علم النبي می كغريري خاتمه مقدر موادريه بمي ان لوگون مين داخل موجن كي نسبت دعاء و سفارش سے منع کیا گیا ہے اس احمال پرنظر نہ کرنے کی جہ سے تی تعالی نے ان کو تنبیفرمائی که جس چیزی تم کو بوری خبرتبیں ہے حض ایک احمال کی بناء برتم نے کیوں دعا کی اور ووسر ے احتمال پر نظر کیوں نہ کی اور بیشبہ نہ کیا جائے کہ لن يومن من قومك المخ يتوبتلاويا كما تعاكداب اوركوني ايمان ندلائكا مجرنوح عليه السلام كوكنعان كي نسبت ايمان كا حمال كور مواجواب يهب كدده تحكم قوم كے اعتبارے ہے الی وعمال کے اعتبارے ہونا تابت نبیں پس نوح عليه السلام كي عصمت يراس دعا و يكوني اشكال لازمنيس آ ١٠ ـ

ربط: جب جودی پر متی مغرف کے بعد چندروز میں پانی بالکل الر میا اس وقت نوح علیه السلام سے للله تعالی فے خود یا کسی فرشتے کے ذریعہ سے ارشادفر مایافیل یا نوح تا الیم

# النَّ أَعِظُكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ۞

مِنْ مَ كُولِيهِ مِن كُمْ الْمُنْ مِن اللهِ مِن ال

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ٱعُوْذُ بِكَ ٱنْ ٱسْتَلَكَ مَا

اے میرے دب میں اس امرے آپ کی ہناہ ما تکتا ہوں کہ (آئندہ) آپ ہے۔ موسد دور میں اس امریکی میں جورہ وروز میں در میں

لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتُرْحَمُنِي

اليسامر كى درخواست كرول جس كى جحد كوخبرنه بواور ( گذشته معاف كرد بيجئ كيونك )

#### اَ كُنْ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ الْهِيطُ اكرة بِيرى مغرت نفر مادي كادر بحد پردم نفر مادي كو مي الكل بتادي

# بِسَلْمِ مِّنَا وَبُرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمِ

موجاؤں گا۔ کما کیا کا سنوح (اب جودی پرے ذعن پراتر و بماری طرف سے سلام

#### مِّبِتُنْ مَعَكُ الْمُ

اور بركتس كے كرجوتم پرنازل موں كى اوران جماعتوں پر كرتمبارے ساتھ ميں

کونکہ ساتھ والے سب مسلمان تھے اور اس علت میں شریک ہونے کی وجہ سے قیامت تک کے مسلمانوں پہمی سلام و برکات کا نازل ہونا معلوم ہو گیا اور چونکہ بعدوالوں میں بعض کا فربھی ہوں مے اس لئے ان کا حال بھی بیان فرماتے ہیں۔ بعدوالوں میں بعض کا فربھی ہوں مے اس کے فوا کہ کے دو ربط : قصہ نوح علیہ السلام کوختم کر کے مجملہ اس کے فوا کہ کے دو

رابط: قصدنوح عليه السلام كوختم كر كے منجله اس كے فواكد كے دو فاكدے بيان فرماتے بيں ايك نبوت محمد به پردليل قائم بونا دوسرے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سلى للك من قالله حقين

### وَأَمُمُ سَنَهُ يَعْهُمُ ثُمَّ يَهِسَّهُمُ مِّتًا

اوربہت ی ایک جماعتیں محی ہوں گی کہ ہم ان کو (ونیایس) چندروز میش وینکے پھر

# عَنَابٌ الِيُمْ ﴿ وَلِلْكِ مِنْ اَنْبُاءِ الْغَيْبِ

(آخرت می )ان پر ہماری طرف سے سزائے بخت واقع ہوگی بیقصہ (آپ کے

### نُوْجِيْهَ ۚ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ

المبارے) مجملہ اخبار خیب کے بس کوہم وی کے دربعہ سے آپ کو پہنچاتے ہیں

### وَلا قَوْمُكُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا الله

اس (قصہ) کوس (حارے تلانے) کے لل نما ب جانے تصاور نما پ کی آوم

اس وجہ سے یہ قصدا خبار غیب میں سے ہے اور وقی کے سواد وسرے ذرائع اس کے معلوم ہونے کے ماتعنا نہیں ہیں پس ٹابت ہو گیا کہ آپ کو وقی کے ذریعہ سے یہ معلوم ہوا ہے اس کا نام نبوت ہے لیکن کفار ثبوت نبوت کے بعد بھی آپ سے مخالفت کرتے ہیں۔

#### فاصيرة

مومبر شيجئ

جیاای تعدین نوح علیه السلام کا مبرآپ کومعلوم مواہ۔

# إِنَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

بنینا نیک انجای متعبول بل کے لئے ب

جیبانوح علیالسلام کے تصدیمی معلوم ہوا کہ کفار کا انجام برا ہے اور مسلمانوں کا انجام اچھا ہوا ہی فار کا چندروز وزوروشور ہے پھر مسلمانوں کا انجام اچھا ہوا ای طرح ان کفار کا چندروز وزوروشور ہے پھر آخیر میں غلبے تن ہی کو ہوگا۔

رابط: نوح علیدالسلام کے بعد حضرت ہود علیدالسلام اور قوم عاد کا قصم آتا ہے۔ والی عاد تا قوم هود

### وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُوْدًا ﴿ قَالَ لِقَوْمِ

اورہم نے (قوم عاد کی طرف ان کے (برادری یاطن کے ) جمالی (حضرت) بود) علیدالسلام ) کو ( پغیبر بناکر ) بھیجاانہوں نے (اپلی قوم سے )فر مایا اے

اعْبُدُ واللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ ﴿ إِنَّ

میری تومتم (صرف) الله کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمبار اسعبود ( ہونے

#### اَنْتُمْ إِلَّامُفْتَرُونَ۞

ے قابل) نہیں تم محض مفتری ہو

لعنی بت پرتی کے اعتقاد میں تم خدا پر افتر اءکرتے ہو کیونکہ اس کا افتر اء ہونادلیل سے ثابت ہے۔

### يْقُوْمِلْ ٱسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا

اے میری قوم میں تم ہے اس (تبلیغ) پر چھے معاوضہ نہیں مانگا

یعنی علاوہ ولیل ہے تابت ہونے کے میری نبوت کی اس ہے بھی تائید ہوتی ہے کہ تم ہے میں کچھ مانگرانہیں ہوں کیونکہ اکثر جموئے دعوے کرنے والے خود غرض ہواکرتے ہیں چنانچہ مشاہد ہے جس کوکوئی بھی غرض نہ ہووہ ضرور سے ہوگا ۱۲

# إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَ نِنْ "

میرامعاوضة مرف اس (الله) کے ذمہ جس نے مجھ کو (عدم محض ہے)

اَفَلَا تَعُقِلُونَ۞

پداکیا مرکیاتم (اس کو)نیں بھتے

کہ میری نبوت کے مجمع ہونے پر دلیل موجود اور خود غرضی جو مانع نبوت ہے مفتود ہے پھر نبوت میں شبدکی کیا دجہ

# وَيْقُوْمِ اسْتَغُفِرُوْا رَبُّكُمُ تُحْرِبُونُوْ اللَّهِ

ادراے میری قوم تم اے کناہ ( کفروٹرک و فیرہ) اے ربے معاف کراؤ ( لین مورسیل السکہاء عکنے کھر پیرسیل السکہاء عکنے کھر

ایمان لا وُادر ) پمر (ایمان لا کر )اس کی طرف متوجه به دوه تم پرخوب بارشیں برساو عظم

یعن ایمان و مل صالح کی برکت ہے تم کوفراخی نصیب ہوگی درمنثور میں ہے کہ عاد پر تین سال متواتر قبط ہوا تھا اور بارش آقو دیسے بھی مطلوب ہی ہے۔

# مِّدُرَارًا وَيُرِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوْتِكُمُ وَلا

ادرایمان مل کی برکت سے )م کوادرتوت دیرتمہاری توت (موجوده) عربر تی

تَتُوَتُوا مُجْرِمِيْنَ ﴿ قَالُوا يَهُوْدُ مَا

ا سكا (بس ايمان لي و) اور محرم روكرايمان ساعراض مت كروان لوكون

جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ

نے جواب دیا کداے بودآپ نے ہمارے سامنے کو کی دلیل آو پیش کی نہیں

جس ہے تمہارارسول من اللہ ہونا معلوم ہواور یہ قول قوم عاد کا محض عناداً تھا کیونکہ مجزو سے کوئی ہی خالی ہیں ہوا کواس کی تعیین ہم کونہ پنجی ہو چنا نچہ صدیث میں ہے ما من نبی الاقلداعطی من الأبات ما مثله امن علیه البشر کہ کوئی نی ایسانیس ہوا جس کوکوئی نشانی الی ندوی کی ہو ہوجس پرانسان ان کی تعمد بی کرنے گیس اا۔

# وَّمَا نَعْنُ بِتَارِكِيَّ الْهِدِنَا عَنْ قُولِكَ

اورہم آپ کے (مجرد) کہنے ہے تواہے معبودوں (کی عبادت) کو چھوڑنے

وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ تَقُولُ اللَّهِ مِنْ فَوْلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْ اللَّهِ وَالْ ا

والے میں نبیں اور ہم کی طرح آپ کا یقین کر نوالے نبیں۔ (اور) ہمارا تول او یہ ہے

إِلَّا اغْتَرْبُكَ بَعْضُ الْهَتِنَابِسُوَّا الْ

کہ ہمارے معبودوں میں ہے کی نے آپ کو کی خرالی میں (مثل جنون وغیرہ کے ) جٹلا کردیا ہے

چونکہ آپ نے ان کی شان میں ممتاخی کی انہوں نے باولا کر دیا اس لئے بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کہ ضدا ایک ہے میں نبی ہوں۔

# قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُ وَالَّهِدُ وَالَّذِي بَرِي ءً

ہود (علیہ السلام) نے فرمایا کہ میں (علی الاعلان) اللہ کو کو او کرتا ہوں اور تم میں کا سندو اور کا ہوں اور تم میں کی میں ان چیز وں سے (بالکل) بیز ار ہوں جن کوتم

### مِبَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿

خداکے سواشر یک (عبادت) قرار دیے ہو

پستم جو کہتے ہو کہ کسی بت نے جھے کو باولا کر دیا ہے تو میری عداوت ان کے ساتھ پہلے ہے بھی ظاہر ہے اور اب اس تبری ہے اور زیادہ مؤکد ہوگئ تو اگران بتوں میں کچھ توت ہے تو دکھلا دیں ۱۲

# مِنْ دُونِهٖ فَكِيْدُونِي جَبِيْعًا تُمْرَلَ تُنْظِرُونِ ۞

سوتم (اوروہ)سبل کرمیرے ساتھ (برطرت کا) داؤ کھات کرلو (اور) چھرز را جھے کومہلت نہ دو

اور کوئی کمرنہ چموڑ و دیکھوں توسی میراکیا کر کیس مے اور جب وہ تہمارے ساتھول کر کچھوٹیں کر سکتے تو اسکیے تو کیا خاک کریں مے اس تقریرے تو حید کا وجوب بھی ٹابت ہوگیا اور ان کاس شبہ کا بھی جواب ہوگیا کہ بتوں نے ان کو باولا کردیا ہے۔

# اِنِيْ تُوَكِّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِيْ وَرَتِكُمْ مَامِنَ

م ن الله برتوكل كرليا ب جوميرا بمي ما لك ب اورتبارا بمي ما لك ب

### دُ أَبَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخِذٌ إِنَّا صِيَتِهَا الْ

معنی روئ زمین پر چلے والے ہیں سب کی پونی اس نے پکرر کمی ہے ایعی میں یہ دعویٰ اس لئے دل کھول کر کر رہا ہوں کہ تمہارے بت تو کھن عاجز ہیں ان ہے تو اس لئے نہیں ڈرتا رہ گئے تم سواگر چہتم کو پچھ قدرت ہے لیکن میں تم ہے بھی نہیں ڈرتا کیونکہ میرا ضدا پر بھر وسہ ہیں کے قبعنہ میں اضدا پر بھر وسہ ہیں ہاسکیا اور اس کے قبعنہ میں سب ہیں ہاس کے قلم کے کوئی کان نہیں ہلاسکیا اور اس تقریر میں ایک نیام بھر وہمی ملا ہر ہوگیا کہ ایک فیص تن نہا جس میں مقابلہ کی فاہر کی قوت پچھ نہیں ایس ہے ہوئے کا کہ نہیں ہلا سکیا افاد اس کا ایک فیص تی نہا جس میں مقابلہ کی فاہر کی قوت پچھ نہیں ایس ہے کوئی دل کے اس کی کا لفانہ میں جو اب ہوگیا کہ ماجنے ابید کہ کم کوئی دلیل مجز اس کے اس قوی دو سرا مجز وسا بھی جو اب ہوگیا کہ ماجنے ابید کہ کم کوئی دلیل مجز مادے ہیں نبوت پر دلیل قائم ہوگی اور اس وقت اگر چند مسلمان بھی ان کے بہی نبوت پر دلیل قائم ہوگی اور اس وقت اگر چند مسلمان بھی ان کے بہی نبوت پر دلیل قائم ہوگی اور اس وقت اگر چند مسلمان بھی ان کے بہی نبوت پر دلیل قائم ہوگی اور اس وقت اگر چند مسلمان بھی ان کے بہی نبوت پر دلیل قائم ہوگی اور اس وقت اگر چند مسلمان بھی ان کے بہی نبوت پر دلیل قائم ہوگی اور اس وقت اگر چند مسلمان بھی ان کے بہی نبوت پر دلیل قائم ہوگی اور اس وقت اگر چند مسلمان بھی ان کے

ساتھ ہوں تب بھی ان سے ہود علیہ السلام کو ظاہری توت کچھ نہ تھی استے
ز بردست کشر التعداد مخالفوں کے مقابلہ بیں شمی بحر مسلمان کیا شار میں آ
سکتے ہیں پس تو حید و نبوت ثابت ہو جانے کے بعد ان کا یہ کہنا مانعین
بتار کی المهننا کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں باطل ہو کیا اور
صراط متقیم واضح ہو گیا۔

## إِنَّ رَبِّنُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

یقینا میرا رب مراطمتنم پر (طنے سے ما) ہے

بس تم بمی اس مراطمشقیم کواختیار کردتا که مقبول دمقرب ہو جاؤ

# فَإِنْ تُولُواْ فَقُنُ ٱبْلَغْتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهَ

مجراگراس بیان بلغ کے بعد بھی) تم (راہ جن ہے) پھر سد ہو گئو میں آو (معذور اس ور مو وط السکھ

معماجاؤل کا کونک )جو پیام دے کرجھ کوبھیجا کیا تعاوم کو پہنچاچکا ہول

لیکن تمباری کم بختی آ وے کی کہتم کوانقہ تعالی ہلاک کردے گا۔

### ۅؘۘؽڛؾڂٛڵؚڣۘۯؾۣٚ)قَوْمًاغَيْر گُمْ<sup>؞</sup>

اورتمباری جکے میرارب دوسر ےلوگوں کوز مین میں آباد کردے گا

سوتم اس اعراض و کفر میں اپنا ہی نقصان کرر ہے ہو

# وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعًا ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ

اوراس کاتم کچونتصان نبیس کررہے ہو بالقین میرارب ہر شے کی

### شَىءِ حَفِيظً

ممبداشت كرتاب

بعن اس ہلاکت میں اگر کسی کو بیشبہ ہوکہ خدا تعالی کو کیا خبر کہ کون کر رہاہے تو خوب مجھلوکہ اس کوسب خبر ہے غرض ان تمام جبتوں پر بھی ان لوگوں نے نہ ما تا

#### وكتاجآء أفرنا

اور (سامان عذاب شروع ہواسو جب حاراتھم (عذاب کے لئے ) بہنچا

اور بادمرمر کاعذاب نازل ہوالدرسورہ مومنون کے تیسرے رکوع میں جس توم کا ذکر ہے بعض نے اس کو بھی قوم عاد پرمحمول کیا ہے وہاں میسے (لعنی سخت آ واز) کا عذاب ذکور ہے سومکن ہے کہ یہ بھی ہوا ہوفقط والسلام ا

نَجَيْنَاهُوْدًا وَاتَّانِينَ امْنُوْامَعُهُ بِرَحْمَةٍ

مَ نَهِ دو (عباللام) كواور جواع مراه الم ايمان شاكوا في مناب عداب عداب عداب مراه الم ايمان شاكوا في مناب مراه الم المراب المراه المراب المراب

ے بچالیاادران کو کسی چزے بچالیا)ایک بہت می خت عذاب سے بچالیااور یا جن کا

عَادُن جَحَدُ وَا بِالْبِ رَبِّهِمْ وَعَصُوا رُسُلَهُ

ذكر بوا) توم عاد في جنهوں نے اپنے رب كي آيات كا انكاركيا اور اس كے دسولوں كا كہنا نہانا

یے جوفر مایا کہ عاد نے رسول کا کہنانہ مانا حالانکہ ان کے پاس صرف ہود علیہ السلام کا تشریف لانا ٹابت ہے وجہ اس کی ہے ہے کہ پیفیبر مسئلہ تو حید میں سب منقق میں جب ہود علیہ السلام کا کہنانہ مانا تو صفے پیفیبر جوان سے پہلے گزرے تھے بلکہ جوآ کندہ بھی ہوئے ان سب ہی کی مخالفت ہوئی۔

وَاتَّبَعُوْااَمُرَكُٰلِّ جَبَّارِعَنِيْدٍ ۞وَٱنْبِعُوْا فِيْ

ادرتمام ترایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جوظالم (اور )ضدی تصاور (ان افعال کا

هٰذِو التَّانيَالَعُنَةً وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ طُ

نتیدیه واکه )ای دنیاهی محم اعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کون می

لیمنی آخرت میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہے گی چنانچے دنیا میں اس کا اثر عذاب ہلاکت تھا اور آخرت میں عذاب داکی ہوگا۔ ربط: قصہ عاد کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم خمود کا قصر آتا ہے والی شعود تا بعد اُکٹھودہ

ٱلاَّانَّ عَادًا كَفَرُوْارَتُهُمُ ۗ أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ

خوب من لوقوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خوب من لور حمت سے دوری ہوئی ( دونوں جہاں میں ) عاد کو جو کہ ہود ( علیہ السلام ) کی قوم تھی

قَوْمِ هُوْدٍ ﴿ وَإِلَىٰ تَهُوْدَ أَخَاهُمُ صُلِحًامُ

ادرہم نے (قوم) ثمود کے پاس ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو پیفیبر بناکر

قَالَ يْقُوْمِ اعْبُدُ وااللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَيْرُهُ ال

هُوَانْشَاكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَالْسَعْمَرُكُمْ فِيْهَا

اس نے تم کوز مین (کے مادہ) سے بیدا کیا اور تم کواس (زمین) میں آباد کیا۔

یعنی اس کاتم پریدانعام ہے کہ پیدا بھی کیا بھروجود کے بعدلعت بقاء بھی عطا وفر مائی جس میں سب لعتیں آئٹئیں۔

#### قَاسَّتَغُفِرُوْهُ

توتم الني كناه (شرك وكفرو غيره) اس معاف كراؤ

یعن جب وہ ایسامنعم ہے تو اس کی اطاعت ا**ضی**ار کرو\_

### تُمْ تُوبُوْا إِلَيْهِ \*

یعن ایمان لا ؤ پھرایمان لا کر (اس کی طرف) عبادت ہے متوجہ ہو ع

یعن<sup>ع</sup>مل صالح کر ۱۲

### اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ

بينك مرارب قريب ب تبول كرنے والا ب

یعنی جواس کی طرف متوجہ ہواس کے قریب ہے اور جواس سے گناہ معاف کرائے اس کی عرض کو قبول کرنے والا ہے ا

قَائُوٰ الْطِلِحُ قَنُكُنْتَ فِيْنَا مَرُجُوًّا قَبْلَ

وہ لوگ کہنے گئے کہ اے صالح تم تو اس کے قبل ہم میں ہونہار

#### هٰنَّٱأَتَنْهٰنَآ

(معلوم ہوتے ) تھے

لیمی ہم کوئم سے امید تھی کہ اپنی لیافت و وجاہت سے فخرقوم اور ہمارے لئے مایہ ناز اور ہمار سے سر پرست بنو مے افسوس اس وقت جو با تیس کرر ہے ہواس ہے تو ساری امیدیں خاک میں کمتی نظر آتی ہیں ۱۲

أَنْ تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ أَبَا وَأَنَّا كُولِتَنَا لَغِي شَكٍّ

کیاتم ہم کوان چیز وں کے عباوت سے منع کرتے ہوجن کی عباوت ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں (لینی تم اس سے منع مت کرو)

مِّهَا تَنْ عُوْنَآ (لَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿

اورجس دین کی طرف تم ہم کو بلارہے ہو ( معنی تو حید ) واقعی ہم تو اس کی طرف ہے ( بعاری ) شبہ میں ہیں جس نے ہم کور دو میں ڈال رکھا ہے

كەسئلەتو حىدىمار \_ خيال بى مىنبىس آتا\_

قَالَ يْقُوْمِ أَرْءُ يُتَّمُّرُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ

آ پ نے (جواب میں ) فر مایا ہے میری قوم بھلا یہ جنا او کیا گر میں اپنے رب کی

# رَّزِنَّ وَالْتُعِنِي مِنْهُ رَّحْمَةً

جانب سدلیل پر( قائم ) ہوں اوراس نے محمدوا نی المرف سے رحمت ( یعنی نبوت)عطافر مائی ہو

ليمنية جو كتة بوكه من توحيدكي دعوت اوربت بري كي مخالفت نه کروں تو یہ کیونکر ہوسکتا ہے خدا نے جھے کو دلیل دی ہے جس ہے تو حید البت بنوت عطا كى بجس سے وحدى دعوت كاميل مامور مول ـ

### فَهُنَ يَنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَفَ

سو (اس حالت میں) اگر میں خدا کا کہنا نہ مانوں اوردموت توحيدكورك كردول جيهاتم كتير بو\_

### فَهَا تَزِيْكُ وْنَنِي غَيْرَ تَخْسِيُرٍ ۞

تو(بيةلاؤكه) مجرمحه كوفدا كے عذاب سے كون بيالے كا توتم سراسرمیرانقصان بی کررہے ہو

تعنی اگر خدانخواسته قبول کرلوں تو بجز نقصان کے اور کیا ہاتھ آئے اور چونکہ انہوں نے معجز و کی بھی ثبوت رسالت کے لئے درخواست کی تھی اس لے آپ نے فر مایا (آ کے ترجمہ دیکھو)

### وَيْقُوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ اٰيَةً

اورا مرس قوم بيادنني إن الله كى جوتبهار ك لئ وليل ب

لعنی تم جومعجز و جا ہے ہوتو بیا ونمی دلیل بنا کر طاہر ک<sup>ی گ</sup>ی ہے اور چونکہ وہ اللہ کی دلیل تھی اس لئے اللہ کی اوٹنی کہلائی اور علاوہ اس کے کہ بوجہ عجز ہ ہونے کے وودلیل رسالت تھی خوداس کے بھی کچھ حقوق تھے منجملہ ان کے بعضے آ مے مذکور ہیں۔

### فَنَارُوْهَا تُأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ

سواس کوچپوڑ دو کہ اللہ کی زین میں کھاتی بھرا کرے

ای طرح ای باری کے دن بالی جی رہ جیسا کہ دوسری آیت میں سے ا وَلَا تَهُتُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَنَابٌ

اوراس کو برائی (اور تکلیف دی) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگا تا مجی تم کوفوری

قَرِيْكِ ﴿ فَعَقَرُ وُهَا

عذاب آ پکڑے ( کدریمی نے لکے ) سوانبوں نے اس (افغی) کو مارڈ الا

ادر باوجوداس قدراتمام جحت کے پر بھی سرشی سے بازندآئ

# فَقَالَ تَمُتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْتُهَ أَيَّامٍ ﴿

توصالح (عليه السلام) في فرمايا (خير) تم اين كمرول من تمن دن اوربسر كراو

تمن دن کے بعد عذاب آناہے۔

### ذُلِكَ وَعُنَّ غَيْرُمَكُنُ وَبِ

یہ الیا وعدہ ہے جس میں ذرا جموٹ نہیں

کونکر منجانب اللہ ہے چانچ تمن کے بعدائیا ہوا۔

### فَلَمَّا جُآءً أَمُرُنَا نَجَّيْنَا صِلِحًا وَاتَّنِينِ

و جب ہاراتھم (عذاب كيلئے) آپنجا توجم نے صالح (عليه السلام)

# المُنُوْامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِتَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِينٍ

کواور جوان کے ہمراہ الل ایمان تھے ان کوالی عنایت ہے (اس عذاب ے ) بحالیا اور اس دن کی برسی رسوائی ہے بحالیا

کیونکہ قبرالی میں متلا ہونے سے بردھ کر کیارسوائی ہوگی ا

### إِنَّ مَ تَكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۞

ب شک آپ کا رب عی قوت والا غلبه والا ہے

جس کو جا ہے سزادے دے جس کو جا ہے بچالے۔

### وَاخْذَالَّذِينَ ظَلَمُواالصَّيْحَةُ

اور ان ظالمول کو ایک نعرہ نے آدبایا کدوہ آ واز تھی جبریل علیہ السلام کی بیرقصہ پارہ جشتم کے آخر میں آیا ے اور وہاں رہنے یعنی زلزلہ کا عذاب نہ کورے وجہ تطبیق ای جگہ نہ کور ہو چکی نے و کمی کیجے ا

### فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ خِيْدِينَ ﴿ كَأَنُ لَّهُمُ

جس ہے وہ اپنے کھروں میں اوندھے پڑے رہ محے (اور بیعالت ہوگی) جیسے

يَغْنُوا فِيهَا ﴿ ٱلْآلِنَّ تُبُودُا كُفُرُوا رَبَّهُمْ اللَّالِّي لَيْ اللَّهِ مُرْ

ان کمروں میں بھی ہے بی نہ تھے۔خوب من لو( قوم ) شمود نے اپنے رب کے

الا بُعْدًا لِتُمُود ﴿

ماتد كفركياخوب ن او كفركار خميازه بواكه )رحت مي حمودكودورى بوكى

بظاہر فرود کے حال ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو حد کے بالکل مکر تھے پھر جو اسکونک ہے تعبیر کیا تو مراوشک ہے مطلق انکار ہے اگر چہ یقین بی کیما تھ ہو در لیا جا اور آخر مقود کا قصد ذکر ہوا ہے اور اکثر مقامات پر اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام کا قصد ندکور ہوا ہے بی قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں بھی زیادہ مقصود قوم لوط بی کا قصد بیان کرنا ہے اور بچ میں حضرت ابراہم علیہ السلام کا قصہ بعض خاص وجوہ ہے آگیا ہے ایک تو دونوں میں خاص تعلق دالم کا قصہ بعض خاص وجوہ ہے آگیا ہے ایک تو دونوں میں خاص تعلق دار بھی ہیں اور مسکن بھی دونوں کا قریب تھا اور ان کے بارہ میں ابراہم علیہ دار بھی ہیں اور مسکن بھی دونوں کا قریب تھا اور ان کے بارہ میں ابراہم علیہ السلام نے کلام بھی کیا تھا چنانچہ فیما حطب کم کے موال وجواب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصود اعظم ان فرشتوں کا تو م لوط پر عذاب نازل کرنا تھا معلوم ہوتا ہے کہ مقصود اعظم ان فرشتوں کا تو م لوط پر عذاب نازل کرنا تھا کوط علیہ السلام ان کی طرف سے بطور نیا بت کے تھا اس لئے اول عذاب کی خبر ابراہیم علیہ السلام کو دیے آئے ہیں ایک قصہ دوسرے کے لئے متم

جولقد جاء ت رسلنا تاغير مردود وَلَقَلُ جَاءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرُهِ بِيْمَ بِالْبُشْرِي

اور ہارے بیمج ہوئے فرفتے (بشکل بشر) ابراہیم (علیا اللام) کے یاس بشارت لے کرآئے

کہ آپ کی کی فرزندا سی میں اور سے پیدا ہوں کے کو تقسودا عظم ان کے آئے مال کے کا تو مالوں کے کو تقسودا عظم ان کے آئے اور کی اتحاج سے معلم ہوتا ہے۔

قَالُوْا سَلْمًا ﴿ قَالَ سَلَمُ

اور (آنے کوقت) انبوں نے سلام کیا۔ ابراہیم (علیالسلام) نے بھی سلام کیا اور (آنے کے وقت ) انبوں نے سلام کیا اور پیچانے نبیس کہ یہ فرشتے ہیں کیونکہ وہ بشکل آدی تھے بلکہ معمولی

مہمان سمجے جیے کہ قوم منکرون سے معلوم ہوتا ہے۔

فَهَالَبِتَ أَنْ جَاءً بِعِجْلِ خَنِيْنٍ ١٠

م ورنبس لگائی که ایک علا بوا (فرب) بچمزا لائے

اوران كرسامن ركاد ياية فراشت من كول كمان كلياا

فَلَتَّارًا آيْدِيهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ

سوجب ابراہیم (علیہ السلام) نے ویکھا کدان کے ہاتھواس کھانے تک نبیس

<u>ۅٞٲۉۘٚڿڛؘڡؚڹۿؗۯڿؽڣؘۿ</u>

برصتے توان ہے متوحش ہوئے اوران سے دل میں خوف زوہ ہوئے

کہ یہ مہمان تونبیں ہیں کوئی مخالف نہ ہوں کہ بارادہ فاسد آئے ہوں اور میں گھر میں ہوں احباب اصحاب پاس نہیں یہاں تک کہ بے تکلفی سے اس کوزبان سے بھی ظاہر کردیالقول تعالی قال انا منکم و جلون ۱۲

#### قَانُوْالَا تَخَفُ

دوفر شيخ كيخ لكي ذرومت

ہم آدی نہیں فرشے ہیں آپ کی بشارت کے کرآئے ہیں کہ آپ کے ایک فرزند پیدا ہوگا اوراس کے بیچے ایک فرزند ہوگا یعقوب اور بشارت اس کے بیچے ایک فرزند ہوگا یعقوب اور بشارت اس کے کہا کہ اول تو اولا دخوتی کی چیز ہے پھر ابراہیم علیہ السلام اوران کی بیوی بوڑھی ہوگئ تھیں امید اولا دکی نہ رہی تھی لقولہ تعالی انا لبشر ک بھلام النے آپ نے نور نبوت سے توجہ کر کے پیچان لیا کہ واقعی فرشتے ہیں لیکن فراست نبوت سے یہ معلوم ہوگیا کہ اس کے سوال در بھی کسی بڑے کام فراست نبوت سے یہ معلوم ہوگیا کہ اس کے سوال کیا لقولہ تعالی قال فلما خطب کم النے اس وقت انہوں نے کہا کہ (آگر جمہ) خطب کم النے اس وقت انہوں نے کہا کہ (آگر جمہ)

## إِنَّآ ٱرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِرُ لُوْطٍ ٥

ہم قوم لوط کی طرف بھیج گئے ہیں

تا کہ ان کو سزائے کفر میں ہلاک کردیں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نہ کھانے سے جوخوف ہوا دہ ما ہیں اسباب کے اعتبار سے طبی خوف تھا کو استے مجمع کے مقابلہ کے لئے آپ کے خادم موجود تھے لیکن خاص کھر میں تو کوئی نہ تھا بھر ان کو فرشتہ یقین کر لیمنا صرف ان کے دعویٰ پرنہ تھا بلکہ اپنی تو تہ سے دولانو جہ نہ فر مائی تھی تو تہ سے داولا توجہ نہ فر مائی تھی

### وَامْرَاتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ

اورابراہیم(علیہالسلام) کی فی فی (حضرت سارا کہیں) کمڑی (سنری تعمیں پس ہنسیں

اوراولاد کی خرس کر بولی پکارتی آئیس کیونکہ ان کو اساعیل علیہ
السلام کیطن ہاجرہ سے پیدا ہونے کے بعداولاد کی تمنائتی اور تعجب سے
ماتھے پر ہاتھ مارا جیسا کہ فصکت و جھھا سے معلوم ہوتا ہے اور سارہ
علیماالسلام پہلے اس جگہ نہ تھیں شاید پردہ میں ہوں پھر جب معلوم ہوگیا کہ
یفرشتے ہیں ان سے کیا پردہ سامنے چلی آئیں جیسا فاقبلت امو الله فی
صرف سے معلوم ہوتا ہے اور بنسنا یہ ورتوں کا طبعی امر ہے کہ بعض خوشی کی
بات مردوں کو چا ہے آئی نہ آئے ورتوں کو آئی ہے۔

فَبَشَّرْنُهَا بِالسِّحْقَ لَا وَمِنْ وَرَآءِ السَّحْقَ

سوہم نے ان کو ( مکرر ) بشارت دی اسحاق ( کے پیدا ہونے ) کی اور اسحاق

يَعْقُونِ

ے بیجے یعنوب ک

جو کہ اسحاق کے فرزند ہوں گے جس سے معلوم ہو گیا کہ تمہارے فرزند ہوگا اورزند در ہے گا یہاں تک کہ وہ بھی صاحب اولاد ہوگا۔

قَالَتُ لِوَيْكُتَى ءَ اللَّهُ وَأَنَّا عَجُوْزٌ وَهٰذَا بَعْلِي

کے لگیں ہائے فاک پڑے اب میں بچ جنوں کی بڑھیا ہو کر اور یہ مرے میاں

شَيْخًا ﴿ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ قَالُوْآ

(بیٹے) ہیں بالکل بوز معداتی یہ بھی جیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیاتم

ٱتَعْجَبِيْنَ مِنَ ٱمْرِاللّهِ رَحْمَتُ اللهِ

خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو (اورخصوصاً)اے خاندان کے لوگوتم پرتواللہ کی

وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ

( خاص )رصت اوراس کی ( مشمقهم کی ) برکتیں ( نازل ہوتی رہتی ہیں )

لیعنی خاندان نبوت میں رہ کر اور ہمیشہ معجزات وخوارق اور عجیب معاملات دیکھ دیکھ کر پھر تعجب کیسا۔

ٳؾٞۿڂؠؽڒٛڡٞڿؚؽڒٛ۞

بینک · · (الله تعالی) تعریف کےلائق (اور ) بزی شان والا ہے

وہ بڑے سے بڑا کام کرسکتا ہے ہیں بجائے تعجب سے اس کی تعریف اور شکر میں مشغول ہو۔

فَلَتَاذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِنِيرَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ

مجرجب ابراہیم (علیالسلام) کاووخوف زائل ہو کیاادران کوخوشی کی خبر می ( کراولاد

الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ ۞

پیداہوگی) تو ہم سے لوط (علیہ السلام) کی قوم کے بارہ میں جدال کرنا شروع کیا ۔
یعنی جب فرشتوں نے یہ کبددیا کہ ڈرونبیں اورخود بھی ان کا فرشتہ ہوتا معلوم کرلیا تو ادھر سے بے فکر ہو کر قوم لوظ کی حالت کی طرف متوجہ ہوئے اوران کے ہلاک نہ کرنے کے لئے اصرار ومبالغہ کے ساتھ سفارش کی اصرار

کی وجہ ہے وہ سفارش ظاہراً جدال اور مباحثہ کی صورت تھی جس کی تنصیل دوسری آیت جس ہے کہ آپ نے فر مایا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود جیں اس لئے عذاب نہ بھیجا جاوے کہ ان کو گزند پہنچے گا مطلب یہ ہوگا کہ اس بہانہ ہے توم نی جائے اور شاید ابرا ہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان لانے کی امید تھی اور یہ تفتی و جائے اور شاید ابرا ہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان لانے کی امید تھی اور یہ تفتی و جائے اور شاید ابرا ہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان لانے کی امید تھی اور یہ تفتی و جائے اور شاید ابرا ہی کو فرشتوں سے ہوئی تھی گرمقمود جن تعالی ہے عرض کرنا تھا اس لئے بمجادل افر مایا کہ ہم سے جدال شروع کیا۔

اس لئے سفارش جی مبالغہ کیا آ کے جن تعالی کا ارشاد ہے۔

اِنَّ اِبْرِهِ نِمْ لَحَلِيْمُ أَوَّاهُ مُّنِيْبٌ ۞

واقعی ابراہم بزے علیم الطبع رحم المزاج رقیق القلب سے المعنی کوبظاہرلوط علیہ السلام کابہائے ہے کمراصلی مطلب معلوم ہوگیا کے مقصود

قوم کی سفارش ہے سود وا میان نہلاویں میس کئے تمہاری سفارش بے سود ہے

يَّالِبُرْهِ يُمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا عَ

اے ابراہیم اس بات کو جانے دو

اس لئے اس باب میں کہنا سنا بے کار بے رہالوط علیہ السلام کاوہال ہونا سو ان کو اور سب اہل ایمان کو وہال سے علیحدہ کر دیا جائے گا اس کے بعد عذاب آ وےگا تا کہ اِن کوگزندنہ مہنچے چنانچے اس پر بات ختم ہوگئ و لمعا جاء ت تا بعید

اِنَّهُ قُلْ جَاءً أَمْرُرَ بِكَ ۚ وَانَّهُمُ الِّيهِمُ

تبارے رب كا حكم (اس كے متعلق) آچكا ہے اور (اس كے سب سے )ان

عَنَابٌ غَيْرُ مَرْدُ وَ ﴿ ۞

پرضرورابیاعذاب آنے والا ہے جو کسی طرح بنے والانہیں

کیونکہ وہ بہت حسین نو جوان کی شکل میں آئے تھے ادر لوط علیہ السلام نے ان کوآ دمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال کیا۔

وَلَمَّاجًا ءَتُ رُسُلُنَا نُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ

اور جب الارے و وفرشتے لوط علیہ السلام) کے پاس آئے تو لوط (علیہ السلام) ان (کے آئے) کی وجہے مغموم ہوئے

کدان کی توالی صورتی اورقوم کی بیر کتیس اور میں تن تنباد کھے کیا ہوتا ہے۔

وضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ قَالَ هَذَا يُؤَمُّ عَصِيبٌ ٥

اور (اس وجدے )ان کے (آنے کے ) سبب تکدل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے

کونکہ ان کو یہ خبرال کئی تھی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں حسین نو جوان لڑکے آئے ہیں اس لئے برے ارادہ سے ان کے پاس آئے۔

### وَجَاءَةُ قُوْمُهُ يُهْمَ عُوْنَ إِلَيْهِ

اور ان کی قوم ان کے پاس اڑی ہوئی آئی

مجازاً بیٹیوں ہے امت کی عورتمی مراد ہیں جوان کے گھروں میں موجود متعیں کیونکہ نبی امت کی عورتمی مراد ہیں جوان کے گھروں میں موجود متعیں کیونکہ نبی امت کے لئے بجائے باپ ہے ہوتا ہواد حقیقی معنے لیعنی خود لوط علیالسلام کی بیٹیاں اس ہے مراد نبیس ہوسکتیں کہ آ پ کے دویا تمین بیٹیاں متھیں سوکس کس سے ان کا زکاح کردیتے وہ تو سارے ای مرض میں جتلاتھے۔

# وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَغْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ

اور پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا بی کرتے تھے لوظ فرمانے لگے

#### قَالَ يُقَوْمِ هَؤُولاء بَنَاتِي هُنَ

کہ اے میری قوم یہ میری (بہو) بنیاں

لیعن مردوں پرنظر کرنے کے بارہ میں عذاب خداوندی ہے ڈرو۔

#### ٱڟۿڒؙڵػؙمٚۏٵتٞڡؙؖۅٳٳڷۿۅٙڒؾؙڂٚۯؙۏڹ

موجود ہیں وہ تبہارے (نفس کی کامرانی کے )لئے (انچمی) خاصیٰ ہیں۔ سو

#### ڔ؈۬ڞؽڣؽ۬

الله سے ذرو۔ اور میرے مہمانوں میں مجھ کونضیحت مت کرو

لین ان مہمانوں کو کچھ کہنا مجھ کوشرمندہ اور رسوا کرنا ہے اگر ان کی رعایت نہیں کرتے کہ مسافر ہیں تو میرا خیال تو کروکہ تم میں رہتا سہتا ہوں افسوس اور تعجب ہے۔

### ٱكَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۞

كياتم مِن كو كَي بَعِي ( معقول آ وي اور ) بھلامانس نبيس

کهاس بات کو مجھے اور اور وں کو سمجھائے۔

# قَالُوْالْقَدُ عَلِمْتَ مَالنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ خُوِّقَ

وولوگ کہنے ملے کہ پر کومعلوم ہے کہ ہم کوآپ کاان (بو) بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں

کیونکہ عور توں ہے ہم کورغبت ہی نبیں۔

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ

اورآ پ کو معلوم ب ( یہاں آنے سے )جو ہارامطلب ہے۔ لوطفر مانے لکے کیا خوب

لِيُ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ الْوِيْ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيْدٍ ۞

ہوتا اگر میرائم پر کھے زور چلنا ( کے فورتمبارے شرکو دفع کرتا یا کس مضبوط پایے کی بناہ پڑتا

مرادیہ کہ میراکوئی کنب قبیلہ ہوتا کہ میری مدد کرتا اور یہ بات آپ نے طبعی اقتضاء سے فر مائی کیونکہ تقاضائے طبعی کے درجہ میں اسباب ظاہری کی طرف خیال جایا کرتا ہے تر ندی کی حدیث میں ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد سب انبیاء جتھے والے ہوئے تاکہ پریشانی نہونے پائے فرشتوں نے جو آپ کا اس قد راضطراب دیکھا تو عرض کیا۔

## قَانُوْايِكُوْطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ

فرشتے کہے لگے کو اے لوط ہم تو آپ کے دب کے بیسیجے ہوئے (فرشتے) ہیں ہم آ دی نہیں جو آپ اس قد رکھبراتے ہیں بدلوگ ہمارا تو کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے لئے بھی اندیشہ نہ کریں۔

#### كَنْ تُصِلُوۤ الِيُكَ

آ پ تک ( بھی ) ہرگز ان کی رسا لیٰ نبیں ہوگی

کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکیس اور ہم ان پر عذاب نازل کرنے

آئےیں۔

# فَأُسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الَّيْلِ وَلَا

سوآبرات کے کسی حصر میں اپنے کھر والوں کو لے کر ( یہاں سے باہر )

يُلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَلًا

بلے جائے۔ اورتم میں سے کوئی بیجیا پر کرندو کھے

سب جلدی چلے جاویں۔

## إِلَّا امْرَأَتُكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهُا مَّا ٱصَابَهُمْ ۗ

ال كرآب يوى (بوبمسلمان نمونے كے) نبطوك ال ربعى كى آفت آنے

إِنَّ مَوْعِلَ هُمُ الصَّبْحُ ا

والی ہے جواورلوگوں برآ وسیک ان کے عذاب کے )وعدہ کاوت ہے

یعن ہم رات کے وقت نکل جانے کواس لئے آپ سے کہتے ہیں کہ ان پر عذاب مجم ہوتے ہی آئے گا۔ چونکہ لوط علیہ السلام اپنی قوم نے بہت وق ہوگئے تھے فرمانے لگے کہ جو کچھ ہونا ہو ابھی ہو جائے آگے فرشتوں کا جواب ہے۔

# اَكِيْسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ ۞

کیا مبع کا وقت قریب نہیں

یعن فرشتوں نے کہا کہ آپ گمبرای نہیں منے بھی اہمی آیا جا ہت ہے غرض لوط علیہ السلام راتوں رات دورلکل مے ادر صبح ہوتے ہی عذاب کا سامان شروع ہوا۔

# فَلَمَّا جُآءَ آمُرُنَا جَعَلْنَاعًا لِيَهَاسَافِلَهَا

سوجب الماراتكم (عذاب كے لئے) آئينجالوجم فياس زمين كوالث كراس كا

وَأَمْظُنْ نَاعَلَيْهَا حِجَارَةً

او پر کا تختہ تو نیچ کر دیا اوراس زمن پر منظر کے پھر برسانا شروع کئے

ممتکرے مراد ممانوہ ہے جو پک کرمٹل پھر کے بخت ہوجا تا ہے۔

مِنْ سِجِيْلِ الْمَنْفُودِ ﴿ مُسَوَّمَةً

جولگا تارگرد ہے تھے جن رآ ب کے دب کے پاس ( یعنی عالم غیب میں )

عِنْدُرَتِكُ

خاص نشان بمی تعا

جس سے دوسر سے پھروں سے وہ پھر ممتاز سے درمنثور کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہان پر خاص رنگ اور جیت کے نقوش ہے ہوئے سے جود نیا کے پھروں جس نہیں دیکھے جاتے اور یہاں دوعذابوں کا ذکر ہے تخت الن جا نااور پھر برسنا سوبعض نے تو کہا ہے کہ اول زمین او پر اٹھا کر لوث دی گئی جب وہ نیچ کوگر ہے تو او پر سے پھراؤ کیا اور بہی تول زیادہ ظاہر ہے کیا اور بہی تول زیادہ ظاہر ہے کیا اور بہی تول زیادہ کیا ہوک لیا ہوگا ہے کہ ایک کہ زمین کو اٹھا کر تھوزی دیراو پر دوک لیا کیا ہوگا ہے گئی اس صورت میں یہ باننا پڑھے گئے کہ در مین کو اٹھا کر تھوزی دی گئی ہوتو نقل کی وجہ سے کی کوئک اگر زمین بھی ان کے ساتھ ہی چھوز دی گئی ہوتو نقل کی وجہ سے نیچ کر اور دہ لوگ اس سے لگے لیٹے رہے ہوں گئو کو بی تی مول البت اگر زمین کے اس طبعی تقاضے کو باتی نہ سمجھا جا و ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جوستی میں شے وہ الث دیے کے اور جو باہر گئے ہوئے تھا ان پر پھر بر سے اور ایک آ یت میں ان پر صیحہ کیا اور جو باہر گئے ہوئے تھا ان پر پھر بر سے اور ایک آ یت میں ان پر صیحہ کیا ہو چنا نجے ای کا عذا ب آیا ہے سومکن ہے کہ اول صیحہ ہوا ہو پھر الٹ دیا گئے اور جو باہر گئے ہوئے فیجھلنا پر حرف فاآ نے سے بہلے معلوم ہوتا ہے۔ گیا ہو چنا نجے ای کا عذا ب آیا ہے سومکن ہے کہ اول صیحہ ہوا ہو پھر الٹ دیا گیا ہو چنا نجے ای کیا ہو چنا نجے ای کہا جو حلنا پر حرف فاآ نے سے بہلے معلوم ہوتا ہے۔ گیا ہو چنا نجے ای کہا کہ حجھلنا پر حرف فاآ نے سے بہلے معلوم ہوتا ہے۔ گیا ہو چنا نجے ای کہا کہا کہ خوصلنا پر حرف فاآ نے سے بہلے معلوم ہوتا ہے۔

# وَمَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿

اور یہ بستیال (قوم لوط کی) ان ظالموں سے کھے دورنبیس میں

ہیں اہل مکہ کو جائے کہ اس قصہ سے عبرت پکڑیں کیونکہ بمیشہ ملک شام کوآتے جاتے ان کی بربادی کے آٹارد کیمتے ہیں ہیں ان کواللہ ورسول کی مخالفت سے ڈرنا جائے۔

رلط: کاہرے والی مدین اخاهم تا بعدت ثمو د

# وَ إِلَى مَدُينَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا وَ قَالَ لِقَوْمِ

اور ہم نے مدین (والوں) کی طرف ان کے بھالی قعیب کو بھیجا انہوں نے (الل مدین سے) فرمایا کہ اے میری قوم تم (صرف ) اللہ تعالی کی

اعبُكُ واالله مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ عَنْرُهُ الْمُ

عبادت کرو اس کے سوا کوئی تہار اسعبود ( منے کے قابل ) نبیں

معاملات کے متعلق ان کے مناسب حال تعادوسراتھم معاملات کے متعلق ان کے مناسب آ مے بیان فرماتے ہیں۔

## وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ

اور تم ناپ اور تول میں کی مت کیا کرو (کیونکہ) میں

## ٳڹٚٞٲڒٮڪؙٛؗۿڔٮؚۼڹڔ

تم کوفر اغت کی حالت بیس و کیمیا ہوں

پھرتم کو ناپ تول میں کی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے اور حقیقت میں تو کسی کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور علاوہ اس کے کہ ناپ تول میں کی نہ کرنا خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا مقتضا ہے خود اس سے جو ضرر کا خوف ہے وہ بھی اس کو مقتضی ہے کہ اس میں کی نہ کی جائے آئے ضرر کا بیان ہے۔

### وَّا نِنَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ۞

ادر جھ کوئم پراندیشہ ہا ہے دن کے عذاب کا جوانواع مصائب کا جامع ہوگا

# وَيْقَوْمِ ٱوْفُواالْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ

ادر اے میری قرم نم عب اور قول بوری بوری کیا کرو بالقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النّاسَ اَشْیَاءُهُمُ

اور لوگوں کا ان کی چیزوں عمل نقصان مت کیا کرو

جیما کہ تمہاری عادت ہے اور ہر چند کہ کی کی مخالفت سے پوراناپ تول کرنے کا تھم خود لازم آ میا تھا گرتا کید کے لئے اس کی ممانعت کے بعداس کی بھی تصریح فرمادی۔

# وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

اور (شرک اور نقص حقوق کر کے ) زیمن جمی فساد کرتے ہوئے مد ( تو حیدو عدل ) ہے مت نکلو۔ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ (طلال مال ) نج جائے وہ تمہارے

### بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ

لے (اس حرام کمائی سے ) بدر جہا بہتر ہے

لیمنی لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد جو حلال مال بچے وہی تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ حرام کمائی ہیں اگر چہ وہ بہت ہی ہو برکت نہیں ہوتی اور اس کا انجام جہنم ہے اور حلال ہیں کو وہ قلیل ہی ہو برکت ہوتی ہے اورانجام اس کارضائے حق ہے۔

# إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ \$ وَمَا أَنَاعَلَيْكُمْ

اگرتم کو یقین آوے (تو مان لو) اور میں تمہارا پہرہ وینے والا

#### بِحَفِيْظٍ 🕾

تو ہوں نہیں

یعن اگریفین نه آ وے تو تم جانو می تم ہے جرا تو یہ افعال جہڑانے ی سے رہا جیسا کرو مے جنگتو گے۔

# قَالُوْالِشُعَيْبُ اصَلُوتُكَ تَامُوُكَ أَنْ

وولوگ (یقام نصائح س کر) کہنے لکے کا مصعیب کیا تہارا (مصنوفی اوروہمی)

تَنْرُكَ مَا يَعْبُكُ ابْآؤُنَّا ٱوْانَ نَفْعَلَ

تقدیم کو (الی الی باتو ل کی تعلیم کرر ہاہے کہ ہمان چیز وں (پرسش) کو چھوڑ دیں

فِي آمُوالِنَامَانَشُوُّ الْإِنَّكَ لَانْتَ الْحَلِّيْمُ

جن کی پسٹ ادے بوے کرتے آئے ہیں یاس بات کوچھوڑوی کے ہمائے مال

#### الرَّشِيْلُ ۞

میں جو چاہیں تمرف کریں واقعی آپ ہیں بڑے تھنددین پر چلے والے لیعنی جن باتوں ہے ہم کومنع کرتے ہو دونوں میں کوئی برائی نہیں کیونکہ ایک کی دلیل نعلی ہے کہ ہمارے بڑوں ہے بت پرتی ہوتی آئی ہے

دوسرے کی دلیل عقل ہے کہ اپنا مال ہے اس میں ہر طرح کا افقیار ہے ہیں ہم کومنع کرنا نہ جا ہے اور حلیم رشید تشخر سے کہا جیسا بدوینوں کی عادت ہوتی ہے دینداروں کے ساتھ اور ملی و مقلی دلیل کا فساد بد کی ہے۔

# قَالَ يْقُوْمِ أَرَء يُتُمْرُ إِنْ كُنْتُ عَلَى

معب (طياللام) غرمايا كوات مرئة م بملاية بلاد كرمى غرب المياللام) غرمايا كوات مرافقي منه ورزقًا المين منه ورزقًا

ک جانب ہے دلیل پر (قائم) ہوں اور اس نے جھے کو اپنی طرف سے ایک

#### حسناه

عمه و دولت ( یعنی نبوت ) دی ہوتو پھر کیسے بلغ نہ کروں

لین تم جو جھ ہے کہتے ہوکہ میں تم کوتو حیدوعدل کی تھیجت نہ کروں
تو یہ تو نہیں ہوسکنا کیونکہ میرے پاس خدا کی طرف ہے دلیل موجود ہے
جس سے تو حیدوعدل ثابت ہے دوسرے خدا نے جھے کو نبوت دی ہے
جس سے جھے پران احکام کی تبلیغ واجب ہے تو جب تو حیدوعدل کا حق
ہونا بھی ثابت اور میرے او پر ان کی تبلیغ بھی واجب تو پھر کیونکر نہ
پہنچاؤں آگے یہ تلاتے ہیں کہ جس طرح ان باتوں کی ہی تم کوتعلیم کرتا
ہوں خود بھی تو ان پڑلل کرتا ہوں۔

## وَمَّا أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَّآ

اور میں یہیں جا ہتا ہوں کرتمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن ہے

#### أنهنكم عنه ا

تم كومنع كرتابول

برخلاف ہے ہی مراد ہے کہ تم کواور راہ بتلاؤں خوداور چلوں مطلب یہ کہ میری تھیجت محض خیرخواہی وول سوزی ہے ہے کہ میں وہی ہا تمیں بتلاتا ہوں۔ میں وہی ہا تمیں بتلاتا ہوں جوایے نفس کے لئے بھی پسند کرتا ہوں۔

# إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

میں آو اصلاح جا ہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے اور جھ کوجو

وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ \*

كر عل واصلاح كى ) توفيق بوجاتى بمرف الله بى كى مدد ي

ورنه کیا میں اور کیا میراارادہ

### عَكَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالَيْهِ أُنِيْبُ ۞

ای پریس بحروسد که امول اورای کی طرف (تمام اموریس) رجوع کرتابول

خلاصہ یہ کہ عدل وتو حید کے واجب ہونے پر دلائل بھی قائم ہیں اور خدائی کے تھم سے اس کی تبلیغ ہور ہی ہے اور ناصح بھی ایبادل سوز اور مصلح موجود ہے پھر بھی تم نہیں مانے بلکہ الٹی بچھ سے یہ امیدر کھتے ہو کہ میں کہنا می چھوڑ دوں اس سے زیادہ کیا بہنتی ہوگی اور چونکہ اس تقریر میں دل سوزی اور اصلاح کو اپنی طرف منسوب کیا تھا اس لئے ماتو فیقی بھی فرما ویا یعنی میں خود کی جو نہیں ہوں یہ سب خدا کی تو نیق سے سے بیاں تک تو ان کے والے کے والے کے والے کے والے کے اس تک تو ان کے والے کے والے کے والے کے والے کے والے کے والے ہیں۔

# وَيْقُوْمِ لِا يَجْرِمُنَّكُمْ شِقَاقِيَّ أَنْ يَصِيْبَكُمْ

اوراے میری قوم میری ضد (اور عداوت ) تمبارے لئے اس کا باعث ندہو

### مِّثُلُ مَا آصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُوْدٍ

جاوے کہتم پر بھی (ای طرح کی مصبتیں آپڑیں جیسے تو منو تایا قوم ہودیا

### ٱوْقُوْمُ طَلِح وَمَاقُوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمُ

قوم صالح پر پڑی تھیں اور قوم لوط تو (اہمی)تم ہے (بہت) دور (زمانہ

#### ؠؚۼؽؙٳؚ؈

م )نبیں ہوئی

تعنی ان قوموں کا قصہ پرانا ہو چکا ہے اس کے اُن سے متاثر نہیں ہوتے تو قوم لوط کا زمانہ تو ان کی نسبت بہت می نزدیک گزرا ہے ای کے قضہ سے عبرت حاصل کرویہ تو تر ہیب کا مضمون تھا آ گر غیب ہے

### وَاسْتَغُفِهُ وَارَبَّكُمْ

اورتم اپنے رب سے اپنے گناہ (لیٹنیٹرک دللم) ماف کراؤ

یعنے ایمان لاؤ کیونکہ ایمان ہے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں کو

حقوق ادا کرنے پڑیں۔

# 

پر (اطاعت وعبادت کے ساتھ )اس کی طرف توجہ ہو۔ بلاشک میرارب برامبر بان بری محبت والا ہے

وو كناه كومعاف كرديتا باوراطاعت كوتبول كرتاب

## قَالُوٰ الشَّعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَتِيْرًا مِّمَّا تَقُولُ

وولوگ کہنے گئے کدا مے فعیت بہت ی باتی تباری کی ہوئی ماری بجو می نہیں آتیں

سال جواب ولآ ویز تقریری کرمعقول جواب سے عاجز ہوکر براہ جبالت سے بات بیہودہ بنال جس کا خشا و یا تو ہے کہ انچھی طرح توجہ سے شعیب علیہ السلام کی باتنس نہ تی ہول یا تحقیر کے طور پر کہا ہو کہ نعوذ باللہ سے باتنس نہ یان ہیں بچھنے کے قابل نہیں چنانچہ بدد بنوں سے سرسب اموروا تع ہوتے ہیں۔

### وَإِتَّالَنَرْبِكَ فِيْنَاضَعِيْفًا وَلَوْ لَارَهُ طُكَ

اور ہم تم کواپنے ( مجمع) میں کزور دیکھ رہے ہیں اور اگر تمہارے خاندان کا ( کہ جارے ہم غربب ہیں ہم کو ) پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو ( مجمع کا )

### لرَجَهُنْكَ نَوَمَآ أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْرٍ ®

سنگیار کر بیچے ہوتے اور ہاری نظر میں تمہاری تو مجھے تو قیری نہیں مگر حسر سال اور ہے ۔ رات سے متعلق میں متعلق کا متعلق ک

کیکن جس کا لحاظ ہوتا ہے اس کے سبب اس کے رشتہ دار کی بھی رعایت ہوتی ہے مطلب ان کا بیرتھا کہتم ہم کو بیرمضامین مت سناؤ ورنہ تمہاری جان کا خطرو ہے پہلے تسنحر کے طور پر تبلیغ سے روکا تھاا صلو نک تا موک المنے اوراب دھمگی دے کرروکا۔

## قَالَ يْقَوْمِ ٱرْهُطِيَّ أَعَزُّ عَكَيْكُمْ مِّنَ

شعیب (علیالسلام) نے (جواب میں ) فرمایا کواے میری قوم کیا میرا خاندان

### الله واتَّخَذُتُهُونُهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا الله

تمہارے نز دیک (نعوذ باللہ) اللہ ہے بھی زیادہ باتو قیر ہے اور اس کو (یعنی اللہ تعالیٰ کو) تم نے پس پشت ڈ ال دیا

کینی افسوں اور تعجب ہے کہ میری نسبت جواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ میں اس کا نبی ہوں وہ تو میرے بلاک کرنے ہے تم کو مانع نہ ہوئی اور جونسبت میری خاندان کے ساتھ ہوئے تواس میری خاندان کے ساتھ ہے کہ ان کارشتہ دار ہوں وہ اس سے مانع ہوئے تواس کا تو یہ مطلب ہوا کہ تم خاندان کالحاظ اللہ ہے بھی زیادہ کرتے ہو کہ خاندان کالحاظ اللہ ہے بھی زیادہ کرتے ہو کہ خاندان کالحق یاس نہ کیا سواس کا خمیازہ عنقریب بھی تو گے۔

### إِنَّ رَزِينُ بِهَا تَعْمُلُونَ مُحِيِّطٌ ﴿ وَيُقَوْمِ

یقینا میراربتمبارے سباعال کواپے علم میں (احاطہ کئے ہوئے ہے۔اور

اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّ عَامِلٌ سُوْفَ

اے میری قوم تم اپنی حالت رقمل کرتے رہو میں بھی (اپ طور پر )عمل کررہا

# تَعْلَمُوْنَ لَامَنْ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ

موں۔(سو)اب جلدی تم کومعلوم ہوا جاتا ہے کدو وکون مخص ہے جس پراپیا

<u>ۅؘۜڡؘؽۿۅؘڲٵۮؚڰ۪ٵ</u>

عذاب آیا جا ہتا ہے جواس کورسوا کردے گا اور وہ کون مخص ہے جوجمونا تھا

یعنی اگرتم کو عذاب کا بھی یقین نہیں آتا اور تم مجھ کودعوی نبوت میں جمونا ہی

معلوم ہوا

معلوم ہوا
جاتا ہے کہ جموٹ کے جرم کا مرتکب اور سزائے ذلت کا مستحق کون ہے تم یا میں۔

وَازْتَقِبُوْ الِنَّ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۞

اورتم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں

یعنے ہم بھی دلیمعیں مے کہ عذاب واقع ہوتا ہے جبیا کہ بیں کہتا ہوں<sub>۔</sub> یانہیں واقع ہوتا جیسا کہتم مگمان کررہے ہوغرض ایک زمانہ کے بعد عذاب کا سامان شروع ہوا۔

### وَلَمَّاجًاءً أَمُرُنَانَجَّ يُنَاشُعَيْبًا وَّالَّذِينَ

اور جب بماراتهم (عذاب كے لئے) آ يہني (تو) ہم نے (اس عذاب سے) شعيب

امَنُوْامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا ۚ وَٱخَذَتِ اللَّذِينَ

(عليالسلام) كواورجوان كى بمراى من اللهايمان تصان كواني منايت ( خاص ) يا

ظَلَمُواالصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ

لیااوران طالموں کوایک بخت آواز نے (کنعرہ جرئیل تما) آ پکڑاسوائے مگروں کیا ندر

اوند معے کرے دو محے (اورمر محے ) جیے بھی ان کھرون میں بے بی نہ تھے۔خوب من لو

بُعُدًّا لِبَدُينَ كَمَا بَعِدَتُ تَـُمُوْدُ ۞

(اورعبرت بكرلو) مين كورحت عدوري بوئي جيسا شمودرجت عدور بوے تقے

شروع پارہ تم میں الل مدین کا عذاب رضد (زلزلہ ) فدکور ہاں سخت آ واز اور بیبال دونوں کا اجتماع ممکن ہے چنانچہ ابھی قوم خمود کے بارہ میں بعینہ بی مضمون واقع ہوا ہے کہ بیبال بخت آ واز کاذکر ہاور وہاں زلزلہ کا پس زلزلہ اور سخت آ واز کے عذابوں میں دونوں قو میں مجتمع ہیں مفسرین نے کہا ہے کہ قوم مدین کی حالت کو اللہ تعالی نے کہا بعدت شعود میں خمود کی حالت کا اللہ عذاب ایک طرح کا تھا۔

#### ربط: ظاہر عولقد ارسانا موسی تا بنس الرفدالمرفود و لَقَلُ ٱرسُلْنَا هُوسَى بِالْيِنَا وَ سُلُطْنِ

اور ہم نے موی علیہ السلام کو ( بھی ) اپنے معجز ات اور دلیل روشن دے کر

مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَاتَّبَعُوْآ

فرعون اوراس کے سرداروں کے پاس بھیجاسود ولوگ ( بھی) فرعون (عی)

<u>ٱ</u>مۡرَفِرْعَوۡنَ ۚ

کی رائے پر طنے رہے

نه فرعون بی نے مانا اور نداس کے سرداروں نے مانا بلکہ فرعون بھی

اوروہ بھی اپنے کفر پر ہی رہے۔

وَمَا آَمُرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۞ يَقُدُمُ قَوْمَهُ

اور فرعون کی رائے بچھتھے نہتی وہ ( فرعون ) قیامت کے دن اپنی قوم ہے آ مے

يَوْمُ الْقِيلَةِ فَأَوْرَدَهُمُ التَّارَ وَبِئْسَ

آ کے بوگا مجران (سب) کودوزخ میں جااتارے گااوروہ دوزخ بہت ہی

الْوِرْدُ الْهُوْرُودُ ۞ وَٱتْبِعُوا فِي هَٰذِ ٢

بری جکہ ہے اتر نے کی جس میں بیلوگ اتارے جاویں مجاوراس و نیامیں

لغنة ويوم القيلة

مجی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے د**ن بھی** 

ان کے ساتھ ساتھ رہے گی چنانچہ یہاں قبر سے غرق ہوئے اور مینینہ میں میں

و ہاں دوزخ نعیب ہوگا۔

# بِئُسَ الرِّفْلُ الْمَرْفُوْدُ ۞

برا انعام ہے جو ان کو دیا جمیا

سلطان مین سے مراد یا تو عصا اور ید بیضا ہے جو مجملہ نوم بجزات کے موسویہ کے بڑے مجزے ہیں اور یا موی علیہ السلام کی وہ بلیغ تقریر مراد ہے جو آپ نے تو حید کے بارہ میں فرعون کے سامنے فر مائی تھی رابط: اوپر کئی قصے فدکور ہوئے ہیں آ مے مجملہ ان کے فوائد کے ایک فائدے پر متنب فرماتے ہیں کہ ان سے دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے سننے والوں کو تہدید اور دھمکی منظور ہے اور ضمنا مقابلہ کے طور پر موسین کا کامیاب اور

فائزالرام ہونا مجی ذکر فرماتے ہیں ذلک من انباء القری تاغیر منقوص ذلک مِنْ آنگاءِ القری نقصهٔ عکی ک

بیان (غارت شده) بستیوں کے بعض حالات تھے جس کوہم آپ ہے بیان

مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيْكُ ۞

کرتے میں (سو)بعضی بستیاں توان میں (اب بھی) قائم میں

جيےمعركه بعد بلاكت فرعون كي آبادر با

وماظكنهم

اوربعض كابالكل خاتمہ ہوگیااورہم نے ان پرظلم نیس کیا

یعنی ہم نے ان کو بیسز ائیں بلاتصور نہیں دیں جو کے صور قطم ہے اور ھیتا تو سکی ہم ظلم نہیں۔ ھیتا تو سکی ہم ظلم نہیں۔

وَلٰكِنْ ظَلَمُوْآانُفُ لَهُمُ

لیکن انبوں نے خو دہی اپنے او پرظلم کیا

کہ الکی حرکتیں کیں جن ہے سزا کے سخل ہوئے۔

فَهَا اغْنَتْ عَنْهُمْ الْهَتُّهُمُ الَّتِي يَنْ عُوْنَ

مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ

رَ تِكُ وَمَا زَادُ وَهُمُ غَيْرَ تَتَبِيْبٍ ۞

بي ليتے) اور النا ان كو نقصان پنجايا

لیعنی فائدہ تو کیا پہنچاتے اور نقصان کے سبب ہوئے کہ ان کی پرستش کی بدولت سزایائی۔

وَكَذَٰ لِكَ اَخُذُ رَبِّكَ إِذًا آَخُذُ الْقُرْى وَهِي

اورآپ کے دب کی دارو گیرالی عل (سخت) ہے جب وہ کمی بستی والوں پر دارو گیر کرتا ہے

طَالِمَةُ ﴿ إِنَّ أَخْذَهُ ٱلِيُمُّ شَدِيْكُ ۞

جبك والملم (وكفر) كياكرت مول بلاشباك كوارو كيربزى الم رسال (اور) بخت ب

کہاس سے بخت تکلیف مینچی ہے اور کوئی اس سے پی نہیں مکتا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ

ان دا تعات می اس مخف کے لئے بڑی عبرت ہے جوآ خرت کے عذاب مجل و مرحد ا

الأجرة

ےذرناہو

مجہ عبرت ظاہر ہے کہ جب دنیا کا عذاب ایسا سخت ہے حالانکہ یہ دارالجزا نہیں تو آخرت کا جو کہ دارالجزا ہے کیسا سخت ہوگا۔

ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعُ لَا لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ

وہ (آ خرت کا دن )ابیاہوگا کہ اس میں تمام آ دمی جمع کئے جا کیں گے اور وہ

يَوْمُ مَّتُنَّهُوْدٌ ﴿ وَمَا نُؤَجِّرُهُ إِلَّا لِا جَلِّ

ب کی حاضری کا دن ہے اور ہم اس کو صرف تعوزی مدت کے لئے ( بعض

مَّعُدُ وَ ﴿

معلَّحوں سے ) ملوی کے ہوئے میں

یعنے گووہ دن اب تک آیا نہیں کیکن اس سے کوئی اس کے آنے میں شک نہ کرے آوے گاضرور۔

يَوْمَ يَاٰتِ لَاتَكُلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِاذْنِهٖ ۚ

( پھر ) جس وقت ووون آ وے گا کو کی مختص بدوں ضدا کی اجازت کے بات تک ( بھی ) نہ کر سکے گا

لیمنی ارے ہیبت کا بیا حال ہوگا ہاں جب اجازت ہوگی اور جواب طلب کیا جائے گااس وقت البتہ منہ ہے بات نکلے کی خواہ وہ بات مقبول نہ ہواس تقریر سے ان تمام آیات میں جواس مضمون کے متعلق میں کوئی شبنیس رہا جن سے کسی کا نہ بولنا ٹابت ہے وہ اجازت سے پہلے کی حالت ہے اور جن سے بولنا اور جواب دینا اور آپس میں گفتگو کرنا ٹابت ہے وہ اجازت کے بعد کی حالت ہے ہو اس حالت میں آوسی الل محشر شریک ہیں آگان کا فرق بتلاتے ہیں۔

فَبِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْكُ ۞ فَامَّا الَّذِينَ

مر (آ کے )ان می (یفرق ہوگا کہ ) بعض توشق (یعن کافر) ہوں مے

شَقُوا فَفِي التَّارِلَهُمْ فِيهَازَ فِيْرُّ وَشَهِيقٌ ﴿

اور بعض سعید (لیمن مومن) ہوں کے سوجولوگ شقی ہیں دوتو دوزخ میں ایسے مال سے ہوں کے کہ اس میں ان کی جیخ و بکار پڑی رہے گی (ادر)

خلِدِيْنَ فِيْهَامَا دَامَتِ السَّاوْتُ وَالْأَرْضُ

ہیشہ (ہیشہ) کو اس میں رہیں مے جب تک آسان و زمین قائم ہیں یہ عادرے ہیشگی اوردوام بیان کرنے کے لئے یعنی کوئی سبیل نظنے کی ہمی نہموگی چنانچداب میں محاورہ میں بولا جاتا ہے کہ یہ بات قیامت تک نہیں ہو کئی ہیئے کمی نہیں ہو کئی ہیئے کمی نہیں ہو کئی ہیئے کمی نہیں ہو کئی ہے مطلب نہیں کہ قیامت کے بعد ہوجاوے گ

اِلْامَاشَآءُ رَبُّكُ إِنَّ رَبُّكَ فَعًالٌ لِّمَا

ہاں اگر خدائی کو ( نکالنا ) منظور ہوتو دوسری بات ہے ( کیونکہ ) آپ کارب

ؠُڔٟٮٛۮؗ۞

جو کھے جا ہے اس کو پورے طورے کرسکتا ہے

مرباوجودقدرت کے یہ بات بیتی ہے کہ خدا تعالیٰ یہ بات نہ جاہیں کے اس لئے نکانا مجمی نصیب نہ ہوگا ہیں الامان اور بک سے یہ بات ہوگا ہیں الامان و ربک سے یہ بات ہوگا ہیں الامان و ربک سے یہ بات ہمان کے خلاف کرنے ہمان کی مقادر ہیں اگر جہ سے عاجز نہیں ہوجاتے وہ اس قانون کے تو ژور دینے پر بھی قادر ہیں اگر چہ بیتی ہے کہ تو ژیں مے بھی نہیں۔

وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَا فَفِي الْجَنَّةِ

اوررہ گئے وہ لوگ جوسعید ہیں سودہ جنت میں ہوں مے (اور )وہ اس میں

خلِينَ فِيْهَا مَا دَامَتِ

(داخل ہونے کے بعد) ہمیشہ (ہمیشہ) کور ہیں گے

موجنت میں جانے کے بل کچوسز اجمکتی ہووہ بھی جنت ہے بھی نہ نگلیں مے۔

السَّمُونُ وَالْرَضُ إِلَّامَاشًاءُ رَبُّكُ السَّمُونُ وَالْرَضُ إِلَّامَاشًاءُ رَبُّكُ اللَّهُ

جب تک آ سان در شن قائم ہیں ہاں اگر خدائی کو ( نکالنا ) منظور ہوتو دوسری بات ہے ۔ محر بیقینی ہے کہ خدایہ بات بھی نہ جا ہے گا ہی نکلنا بھی بھی نہ ہوگا

مریة کی ہے کہ خدایہ بات بھی نہ جا ہے ان کرمال پر محمثہ انعام سے مگا۔

بلکہان کے حال پر ہمیشہانعام رہےگا۔ مریر <del>کے سردمر می</del>

عَطَاءً غَيْرَمَجْنُ وَ ﴿ ٥

ووغير منقطع عطيه بوكا

آ کے بتلاتے میں کہ جب او پر کی آنوں سے تفر کا و بال معلوم ہو چکا تواس سے ہمیشہ بیجے رہنا جا ہے۔

#### فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ

سو(اے کاطب) جس چزی یہ پرسش کرتے ہیں اس کے بارے میں ذراشہند کرنا بلکہ یعین رکھنا کہ کفار کا یکمل موجب سزا ہے بیجہ باطل ہونے کے آگے باطل ہونے کی دلیل ہے۔

مِّمَّا يَعْبُلُ هَوُّلُاءً مَا يَعْبُلُ وْنَ الْرَكْمَا

بيلوگ بھي اي طرح (بلادليل بلكه خلاف دليل) عبادت ( فيرالله كي ) كر

يَعْبُلُ ابَا وُهُمُ مِنْ قَبُلُ ا

رہے ہیں جس طرح ان کے بل ان کے باپ دادا عبادت کرتے ہے ۔ پس بج تھلید آباء کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور جوامر دلیل سیج کے

وَ إِنَّالَهُوفُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ فَ

اورہم بھینا (قیامت کوان کا حصر عذاب کا )ان کو پوراپورا بے کم وکاست پنچاویں مے

وَلَقَدُانَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ الْمِ

اورہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو کتاب (مینی توریت) دی تھی سواس میں (مجمی مثل قرآن کے ) اختلاف کیا گیا

کرکس نے ماناکس نے نہ مانا یہ کوئی آپ کے لئے نئی بات نہیں ہوئی پس آپ مغموم نہ ہوں آ گے ہتلاتے ہیں کہ یہ منظر مین عذاب کے مستحق ہو کھے ہیں محرا یک بات کی وجہ سے عذاب میں تاخیر ہور بی ہے۔

وُلُوْلِا كِلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِكِ لَقُضِى

اورا کرایک بات نہ ہوتی جوآب کے رب کی طرف سے پہلے تمبر چک ہے تو

بينهمر

ان کا (تعلی) نیمله (دنیای ش) موچکا موتا

یعنی اگریه بات مقدر نه ہو چکی ہوتی که ان کو پوراعذاب آخرت میں دول گا تواب تک ان پرعذاب واقع ہو چکا ہوتا۔

## وَانَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيْبٍ ٠٠٠

اور پہلوگ اس کی طرف ہے ایسے شک میں (پڑے ) ہیں جس نے ان کور دو میں ڈال رکھا ہے

لین باوجود براہین قائم ہو جانے کے انجمی اس فیصلہ تطعی بینی عذاب کا ان کو یعین بی نہیں آتا انکار بی کئے جائے ہیں شک کا بمی مطلب ہے آگے ہتلاتے ہیں کہ کسی کے شک وانکار ہے بیامذاب کے کانہیں۔

## وَإِنَّ كُلَّالَيُو قِينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ

اور بالیقین سب کے سب ایسے بی جی که آپ کارب ان کوان کے اعمال میں میں دور میں اور میں میں دور میں میں دور میں می

اِتَّهُ بِهَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ فَاسْتَقِمْ

( کی جزا) کاپور پورا حصددے گاوہ بالیقین ان کے سب افعال کی پوری خبر رکھتا ہے تو آب جس طرح کرآب کو تھم ہوائے (راودین بر) متقم رہے

كَمَّا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا الْ

اوروہ لوگ بھی (مستقیم رہیں)جو كفر سے توبر كة بكى بمرابى ميں ہيں

اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

اوردائر و(وین) ہے ذرامت نکلویقینا دوقم سب کے اٹمال کوخوب و کھتا ہے

کین جب ان کی سزا کا معاملہ آپ سے بیجے سروکا رسیں رکھتا تو آپ اور آپ کے مبعین اپنے کام میں لگے رہیں اور وہ کام یہ بیں کہ راہ دین پر متعقم رہنے اور دین کے دائر ہے ذیرامت نکلو۔

### وَلا تَرُكُنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَّمُوْا

اورا ب مسلمانوان طالموں کی طرف مت بمکو

ا جوال واعمال میں شرکت مت کرو۔

# فَتُهُمُّ كُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ

مجمی تم کودوزخ کی آگ گگ جائے اور (اس وقت) خدا کے سواتمبارا کوئی

مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّرَ لَا تُنْصَرُونَ @

رفاقت كرنے والا نه ہو پھر حمايت تو تمباري ذرابھي نه ہو

کونکہ رفاقت تو تمایت ہے زیادہ سل ہے جب رفاقت بی نہ ہوتو حمایت کا کب احمال ہوسکتا ہے۔

# وَأَقِمِ الصَّلْوِةَ طَرَفَى النَّهَارِ

اور (اے محرسلی اللہ علیہ وسلم) آپنمازی پابندی رکھیدن کے دنوں سروں پر

دن کے دوسرول ہے مراد بعض کے نز دیک فجر اور عصر ہے اور بعض کے نز دیک دو جھے مراد ہیں ایک اول کا ایک آخر کا اول کے حصہ میں صبح کی نماز ہے آخر کے حصہ میں ظہر وعصر۔

### وَزُلُفًا مِنَ الَّيْلِ الْمَالِ

(لیعنی اول وآخر میس) اور رات کے کھے حصوں میں

رات کے حصول سے مراد مغرب اور عشاء کا وقت ہے ہیں ایک قول پر اس آ بت میں پانچوں نمازی مراد ہیں اور ایک قول پر بجز ظهر کے چار نمازی مراد ہیں اور ایک قول پر بجز ظهر کے چار نمازی مراد ہیں اور ایک قول پر بجز ظهر کے چار نمازی مراد ہیں اور ظہر دو مری آ ہے میں ذکور ہے سوروں وم میں وحین تظہر ون اور شاید چار نمازوں کی تخصیص ذکر میں اس جگہ خاص اہتمام کے لئے ہو کیونکہ فجر اور عشا نیند کا وقت کھانے اور گھر میں آنے کا بخلاف ظہر کے وقت کے کہ بالکل فراغت کا ہوتا ہے اور چونکہ اصل میں ان احکام کا سنا نا دو سروں کو تقصود ہے اس لئے ان کی حالت کے اعتبار سے سے تخصیص ہوئی ہو ور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلم سے تخصیص ہوئی ہو ور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلم سے تحقیق میں ہوئی ہو ور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلم سے تحقیق موثل ہو ور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلم سے تحقیق میں ہوئی ہو ور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلیہ علیہ میں کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلیہ کا دو تا ہو کا دو تا کی کا دو تا کہ کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلیہ کی کھیں کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلیہ کی کھیں کو تو سب او تا ت برابر سے واللہ اعلیہ کی کھیں کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلیہ کی کھیں کی کھیں کے دو تا کی کھیں کو تو سب او قات برابر سے واللہ اعلیہ کی کھیں کی کھیں کے دو تا کہ کو تا کے دو تو تک کے دو تا کہ کی کا کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تا کہ کی کھیں کا کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تا کہ کی کھیں کی کھیں کی کو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تا کھیں کی کھیں کے دو تا کھیں کی کھیں کے دو تا کہ کی کھیں کی کھیں کے دو تا کے دو تا کھیں کے دو تا کے دو تا کھیں کی کھیں کے دو تا کے دو تا کے دو تا کہ کھیں کے دو تا ک

## إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ

میشک نیک کام (ناسا عمال سے) منادیتے میں برے کاموں کو

برے کاموں سے مراد کناہ صغیرہ بیں کہ نیکیوں سے وہ معاف ہو جاتے ہیں اور جحقیق اس مسئلہ کی شروع پارہ بنجم آیة ان تنجسوا اللح کے تحت میں گزر چکی ہے۔

## ذُلِكَ ذِكْرًى لِللَّهُ كِرِيْنَ ﴿

يه بات ايك (جامع) تعيمت بفيحت مان والول كے لئے

کونکداس قاعدہ کلیہ میں کہ نیکیوں سے گمناہ معاف ہوجاتے ہیں ہر
نیکی داخل ہے ہیں اس سے ہر نیکی کی رغبت ہونا چاہئے آگے ہتلاتے ہیں
کہ ان مخالفوں کی طرف سے جومعا ملات چیں آئے ہیں ان پرمبر سیجے
کیونکہ صبر بھی اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے اس کا پوراا جر لیے گا۔
ربط: او پر ہلاک شدہ امتوں کے قصوں میں ان کے وبال و نکال کا حال

ندکور تھا آ کے اس وہال کا سبب تریب کہ ان کی نافر مانی ہے سبب بعید کہ شیت افران کے بیان سے اپنار جم وکرم اور دوسرے کے افران کی تابی کے القال کی ان کا منظور ہے۔ مللو لا کان تا اجمعین کے بیان سے منظور ہے۔ مللو لا کان تا اجمعین کے بیان سے منظور ہے۔ مللو لا کان تا اجمعین کے بیان سے منظور ہے۔ مللو لا کان تا اجمعین کے بیان سے منظور ہے۔ مللو لا کان تا اجمعین کے بیان سے منظور ہے۔ مللو لا کان تا اجمعین کے بیان سے منظور ہے۔ مللو لا کان تا اجمعین کے بیان سے منظور ہے۔ مللو لا کان تا اجمعین کے بیان سے منظور ہے۔ منظور ہے منظور ہے۔ منظ

# وَاصْبِرْفَانَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَهُ خُسِنِينَ ١

اورمبر کیا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کاروں کا جرمنا تعنبیں کرتے تو جوامتیں تم ہے

### فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ

بلے ہوگزری میں ان میں ایسے مجھدارلوگ نہوئے جوکہ (دوسروں کو ) ملک

# أُولُوْ الْفِيَّةِ يَنْهُ وْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

مین فساد (یعنی کفر و شرک) پھیلانے ہے منع کرتے لیعنی اوپر جو ہلاک شدہ امتوں کے قصے ندکور ہوئے ہیں ان کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ ان میں فساد ہے روکنے والے بہت کم ہوئے اور اہل الرائے کی تخصیص اس لئے کی کہ جب انہوں نے منع نہ کیا تو دوسروں کو منع نہ کرنا تو بدرجہ اولی سمجما گیا۔

### ٳڒؖۊؘڸؽؚڒۺۜٞٵڹٛڿؽڹٳڡؚڹۿؗؗۄٚ

بجز چندآ دموں کے کہ جن کوان میں ہے ہم نے (عذاب ہے) بچالیا تھا کہ وہ تو البتہ جیسے خود کفر وشرک ہے تا ئب ہو گئے تنے دوسر دل کو بھی منع کرتے رہے تھے اور ان ہی دونوں عمل کی برکت ہے وہ عذاب ہے نج محے

تے باتی اورلوگ چونکہ خود بی تفریمیں مبتلاتھے انہوں نے اوروں کومنع بھی نہ کیا۔ مربیع سرمر میں قد سر میں موجد مرہ ج بھے جود مرہ د

وَاتَّبِعُ الَّذِينَ طَلَهُوا مَا أَثَرِفُوا قِيْدِ

اور جو لوگ نافرمان تھے وہ جس نازونعت میں تھے

وَكَانُوْ اِمْجُرِمِينَ @

ای کے بیچے پڑے رہاور جرائم کے فوگر ہو گئے

کداس سے بازی ندآئے حاصل مطلب یہ ہوا کہ نافر مائی تو ان میں عام طور پر رہی اور منع کرنے والا کوئی ہوا نہیں اس لئے سب ایک ہی عذاب میں جتلا ہوئے ورنہ گفر کا عذاب عام ہوتا اور فساد کا خاص اب بیجہ منع نہ کرنے کے غیر مفسد ہونے میں شریک قرار دیئے گئے اس لئے جوعذاب مجموعہ گفر وفساد پر نازل ہوا وہ بھی عام رہا۔ پس اس آیت پر جوشہ ظاہر میں ہوتا ہے کہ اصل وجہ ہلاک کرنے کی تو کفر تھانہ کہ فساد سے منع نہ کرنا اس کا جواب اس تقریر سے ہو گیا کہ فساد سے منع نہ کرنا مطلق

مذاب كا سبنين بكدفاص عذاب كا سبب -وما كان رقبك ليهلك القرى يظلير اورة بكارب ايانين كرستون كوكتر كسبب الماكرد عادران ك قراه لها مضلحون

ربنے والے (اپنی اور دوسرول کی اصلاح میں لکے ہوں

بلکہ جب بجائے اصلاح کے فساد کریں آور فساد کرنے والوں کو منع نہ کریں اس وقت عذاب خاص کے متحق ہوجاتے ہیں

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً

اور الله کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک عل

<u>ۊؖٳڿؚۘۘۘؗؗڴ</u>

طريقه كابناديتا

کینی سب کومون کردیتالیکن بعض حکمتوں کی وجہ سے ایبا منظور نہ ہوا اس لئے دین حق کے خلاف مختلف طریقوں پر ہو گئے۔

ۊۜڒڽڒؘٵٮؙٷؽٙڡٛڂؾڶڣؽؽؗۺٳ۬ڒۜڡڽڗڿۘۘۘڝ

اور (آئدہ بھی) بیشہ اختلاف( بی) کرتے رہیں مے مر مواسم

جس پرآب کے رب کی رحمت ہو

و و دین کے خلاف طریقہ اختیار نہ کرے گا۔ آ مے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہیں کہ آپ اس اختلاف کاغم یاافسوں و تعجب نہ سیجئے۔

رَبُّكُ وَلِنَ لِكَ خَلَقَهُمْ

اورالله تعالى نے ان لوگوں كواى واسطے پيدا كيا ہے

کہ ان میں اختلاف رہے آ مے اختلاف کے واسطے پیدا کرنے کی

وجہ ہلاتے ہیں۔

وَتَمَّتْ كُلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْكَنَّ جَهُنَّمُ مِنَ

اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جبنم کو جنات سے

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ٠

اور انسانوں سے رنوں سے مجردوں گا

اور خوداس بات کی حکمت ہے کہ جس طرح اہل جنت میں صفت رہمت کا ظہور ہوا اہل جہنم میں فضب کی صفت طاہر ہو پھراس ظہور کی حکمت اور حکمت کی حکمت ہے اللہ بی کو معلوم ہے خرض اس ظہور کی حکمت ہے بعضوں کا جہنم میں جانے کے لئے کفار کا عالم میں ہونا ضرور کی اور جہنم میں جانے کے لئے کفار کا عالم میں ہونا ضرور کی اور کفار کے وجود ہے اختلاف لازم ہے جہ جہ سب کے مسلمان نہ ہونے کی (باقی اس سے کفار کا مجبور ہونالازم نہیں آتا ارادہ اور افقیار سب کو دیا گیا ہے اور وعدہ ہے کہ جوجسیا ارادہ کرے گائی کو پورا کر دیا جائے گا) اور اس اختلاف سے مرادوہ اختلاف ہے جوا تفاق کے بعد پیدا ہو کیونکہ پہلے تو مراد وہ اختلاف ہے جوا تفاق کے بعد پیدا ہو کیونکہ پہلے تو مراد ہو مان کی خرا تفاق کے بعد پیدا ہو کیونکہ پہلے تو مراد ہو مان کا خرا تفاق کا خران الناس المہ و احدہ سے اس آیت کا نہان ور خیا نہان کا نہان اور ہے

رلط: اوپر واقعات اورتقص کی علت اور حکمت ندکورتھی آ مے ان قسوں کے بیان کرنے کی حکمت ندکور ہے۔ و کلا نقص تا للمو منین

# وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبًاء الرُّسُلِ مَا

اور پغیروں کے قسول میں ہے ہم بیسارے ( فدكور ہ ) تھے آ ب ہے بیان

# نُتُبِتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

كرتے ہيں جن كے ذريعہ ہے ہم آپ كے دل كوتفو بت ديتے ہيں

ایک فائدہ توان قصوں کے بیان کا یہواجس کا حاصل آپ کوسل دینا ہے۔

# وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرًى

اوران قصوں میں آپ کے پاس ایسامضمون پہنچاہے جوخود ہی راست (اور

#### لِلْمُؤُمِنِينَ

واقعی) ہاورمسلمانوں کے لئے نصیحت ہاور یادد ہانی ہے

یعن برے کاموں ہے رکنے گی تھیجت کرتے ہیں اور ایٹھے کام کرنے کی یادد ہانی کرتے ہیں بیدوسرا فائدہ ہواتھوں کے بیان کرنے میں ایک فائدہ نبی کے لئے دوسراامت کے لئے اور حق ہونا بیتو ان آیات قرآنیک ذاتی صغت ہے جن میں تقصص ذکور ہیں اور نصیحت ویادد ہانی ہونا بیاضا فی

مفت ہے جن میں سے ایک زاجر ہے اور ایک آ مرہے۔

رابط: مجموع سورت می تو حیدور سالت و بعثت اور حقائیت قرآن وعده وعید کوئی سرکے دو وت تمام اور جحت لازم کرنے کا حق کافی طور پرادا کردیا گیااب جولوگ اس کو بھی ندما نیس ان سے آخری کلام کرکے سورة کوئم کیا جاتا ہے۔وقل لللین لایو منون تا نعملون

# وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَالُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ

اور جولوگ (باوجودان عج قاطعہ کے (بھی)ایمان نبیس لاتے ان سے کہد یجے

# اِتَاعْبِلُوْنَ ﴿ وَانْتَظِرُوْا ۚ إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿

کہ ( میں تم ہے الجمتانیس ) تم اپنی حالت پڑل کرتے رہوہم بھی ( اپن طور پر عمل کرد ہے ہیں اور ( ان اعمال کے نتیجہ کے ) تم بھی منتظر رہہ ہم بھی منتظر ہیں

یعنی جولوگ فطعی دلاک کے بعد بھی نہیں ماننے ان سے کہہ و بیجئے کہ میں تم سے الجمتانہیں ہر ایک اپنے اعمال کے نتیجہ کا انتظار کرتا رہے سو عنقریب حق و ہاطل کھل جائے گا۔

### وَيِثْهِ عَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ

عنقریب حق و باطل کمل جائے گا) اور آسانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کاعلم خدائی کو ہے

تو بندوں کے اعمال تو غیب بھی نہیں ہیں کھلے ہوئے ہیں ان کاعلم تو بدرجہ اولی حق تعالی کو ہے۔

# وَالَّيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ

اورسبامورای کی طرف رجوع ہول مے

لیعن علم اور اختیار کی دونوں صفتیں حق تعالیٰ میں ہیں پھراس کو کیا مشکل ہے اگرا عمال کی جزاوسزاد ہے دے۔

### فَاعْبُلُهُ وَتُوكِلُ عَلَيْهِ

تو (اے محصلی اللہ علیہ وسلم) آپ ای کی عبادت سیجئے (جس میں تبلیغ بھی داخل ہے) اور ای پر بعروسدر کھیئے

یعنی جب خدا کوابیاعلم وافتیار ہے تو آپ ای پرنظرر کھئے اگر تبلیغ احکام میں کسی اذیت کا احمال ہوتو اندیشہ نہ سیجئے یہ خطاب ج میں آپ کو فرما کر پھر پہلے مضمون کوتمام فرماتے ہیں۔

# وَمَارَبُكَ بِغَافِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿

اورآ پکاربان باتوں سے بخرنبیں جو کھٹم لوگ کررہے ہو

چنانچداو پر عالم الغیب ہونے سے اعمال کا بدرجداولی خدا کومعلوم ہونا ثابت ہو چکا ہے اور اس آیت پرسور ق کاحسن خیام ظاہر ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

(١٢) سَيُورَةُ يُولِيكِ فَي مِلْكِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ الل

حروفها أأمم

کلماتها ۱۸۰۸

بِسُـمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْدِ مِن

شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام ہے جونہایت مہریان بزے رحم والے ہیں

الرَّن تِلْكَ الْيُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ ثَنَّ

الر يه آيتي جي ايک کتاب واضح کي

جس کے الفاظ ہدیمی اور معانی بہت **سا**ف ہیں۔ <del>مصدور قدیدہ کا میں میں مصرور میں م</del>

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَعَكَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحِسَنَ الْقَصَصِ

مجمو (اورتبارے واسلے ساورلوگ مجمیں) ہم نے جویڈر آن آپ کے پاس

بِلَّ ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَاالْقُرُانَ ﴿

بعجابال ( كربعين ) كذريد على آب سايك براعم العديان كرت

## وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعُفِلِيْنَ ۞

میں اوراس (مارے بیان کرنے) کے بل آپ (اسے) تمن بغر تھے۔

کونکرندکوئی کتاب آپ نے پڑھی کھی اور نہ کسی صاحب کتاب سے
ساتھااور نہ کوام میں ایسی کامل صحت کے ساتھ مشہور تھا ہیں اس سے ثابت
ہوا کہ یہ قرآن وق ہے رہا یہ کہ اس قصہ کواحس انقصص بڑا عمدہ قصہ کیوں
فرمایا اس کی وجہ روح المعانی میں مختصر الفاظ میں بیکسی ہے کہ یہ قصہ آئی
باتوں پرمشمل ہے حاسدہ محسود مالک ومملوک شاہدہ مشہود عاشق ومعثوتی قید
ورہائی قحط اور سرسزی کناہ اور معانی فراق ووصال بیماری وصحت اقامت و
سفر اور ذات وعزت نیز ان نتائج کو مفید ہے کہ قضا وقد رکا کوئی واقع اور
مانع نہیں جس کو خدا کوئی چیز و بیا جا ہیں کوئی نہیں روک سکتا حسد سے حاسد
مانع نہیں جس کو خدا کوئی چیز و بیا جا ہیں کوئی نہیں روک سکتا حسد سے حاسد
می کونقصان اور رسوائی پہنچتی ہے۔ مبرتمام راحت کی کئی ہے تہ ہیر کر تا عقل
کی بات ہے امور معاش کی درتی ہیں عقل کام کی چیز ہے۔ وغیر ہوڈ لک

## إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَابَتِ إِنِّي رَأَيْتُ

(وودقت قابل ذكر ب) جب كه يوسف (عليدالسلام في الميخوالد يعقوب

آحَدَ عَشَرَكُوْكُبًا وَالشَّهُسَ وَالْقَبَرَ

عليه السلام سے كهاكدابا مل في (خواب من ) كيار وستار سياورسورج اور جاند

رَآيْتُهُمْ لِيُ سَجِدِيْنَ ۞ قَالَ لِبُنَى لَا

وکھے ہیںان کواپنے روبر و بحد و کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے (جواب

تَقْصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوَيِكَ

من فرمایا که بیناای اس خواب کوای بهائیول کروبروبیان مت کرنا

اذ قال یوسف تا علیم حکیم کونکہ بوجہ خاندان نبوت میں ہونے کے وہ اس کی تعبیر جانے ہیں گوتنینا ہی سی کہ گیارہ ستارے گیارہ بھائی ہیں اور سورج ہاپ کونکہ وہ درجہ میں بڑا ہا اور جاند ماں کہ وہ درجہ میں کم ہے یا بوجہ لفظ کے ذکر ومونٹ ہونے کے اس کے برحس کہ شمل عربی میں مونث ہاں سے ماں مراد ہوا ور قمر ذکر ہاس سے باپ مراد ہوا ور مجدہ سے اسلی مراد اطاعت و انقیاد ہا ور غالباید و کمنا خواب میں تھا کیونکہ لفظ رویا کا اکثر اطلاق خواب پر آتا ہا اور یکل بارہ بھائی ہے دوقیق بوسف اور بنیا میں اور دس علاتی (باپ شریک) اور بھائیوں کے بشکل ستارہ ہونے سے بنیا میں اور کی نبوت ثابت نبیس ہوتی کیونکہ نورانیت محالی ہونے سے بھی ہوتی ہے دیا نجی آخیر میں وہ تائب ہوگی ہوتی ہے اس کی نبوت ثابت نبیس ہوتی کونکہ نورانیت محالی ہونے سے بھی ہوتی ہے دیا نجی آخیر میں وہ تائب ہوگر کال محالی شے اور بھائیوں کی تعبیر خواب بھی چنانچی آخیر میں وہ تائب ہوگر کال محالی شے اور بھائیوں کی تعبیر خواب بھی

کینے سے سالاز منہیں آتا کہ مجز ہ تعبیر خواب میں وہ بھی یوسف علیہ السلام کے برابر تھے اس سے بھی ان کا نبی ہونالاز منہیں آتا کیونکہ بیتو خاندان نبوت سے مناسبت ہونے کی وجہ سے ہوانیز وہ لوگ گمان کے طور پر سمجھے۔

#### فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيْدًا الْ

يس (يېجوكر)ووتمبارے (ايذارسانى كے) لئے كوئى خاص تم بيركريں مے

لیعنی ان میں کے اکثر جو کہ دس بھائی علاقی ہیں ان سے آیڈ اکا اندیشہ ہے اور حقیق بھائی سے اور حقیق بھائی سے اور حقیق بھائی سے اور حقیق بھائی سے ضرر کا اندیشہ کو نہیں کیا خرص سے ہونا ضرور نہیں کہ یہ تعبیر واقع نہ ہو بلکہ بیتو وہ بھی جانیں گے کہ تعبیر ضرور واقع ہوگی محر حسد سے ایڈ ادیں گے۔

# إِنَّ الشَّيْظِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿

بلاشبہ شیطان آ دمی کا صریح وثمن ہے

اس کئے بھائیوں کے دلوں میں وسوے ڈالے گا۔

# وَكُذَٰ لِكَ يَجْتُبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ

اورای طرح تمبارارب تم کونتخب کرے کا اور (تم کوعلوم و تیقه بھی وے گا

### مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْتُ

مثلاً )تم كوخوا بول كى تعبير كاعلم دے كا

بین جس طرح خداتم کو بیرس ت دے گا کہ سب تمبارے مطبع ومنقاد موں گے ای طرح دوسری عزت ہے گا کہ تم کو نبوت کے لئے منتخب کر کے باریک علوم عطافر مائے گا جیسے علم تعبیر و غیر داور یہ بٹارتیں جو لیعقوب علیہ السلام نے دیں یا تو ای خواب سے سمجھے یادتی ہے۔

# وَيُتِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْ يَعْقُوبَ

اور (اورنعتیں دیکر بھی)تم پراور بعقوب کے خاندان پراپناانعام کامل کرے

### كُمَّا أَتُمَّهَا عَلَى آبُونِكَ مِنْ قَبْلُ

**کا جیسااس کے بل تمبار ہے داوارز دادالعنی ابرا ہیم داسحاق (علیماالسلام ) پر** 

# إِبْرْهِيْمُ وَالسَّحْقُ اِنَّ رَبِّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿

ابنا انعام کال کر چکا ہے واقعی تمہارا رب بڑا علم و حکمت والا ہے کہ ہرایک کے مناسب فیض عطافر ماتا ہے اور آل یعقوب برنعیت تمام کرنے ہے جسی یالزم نہیں آتا کہ یعقوب طیدالسلام کے سب منے نبی تھے

کونکہ نعمت نبوت کے سوا دوسری باتوں کو بھی عام ہے ہی نعمت میں سب شریک ہیں آ مے جس کے جسے مل و کی نعمت میں سب گر شریک ہیں آ مے جس کے جسے مل و کی نعمت برایری سب کی ضروری نہیں اورا گر نعمت سے نبوت ہی مراد ہو تکی اور اگر نعمت سے نبوت ہی مراد ہو تکی ہوئے اور یعقوب علیہ السلام نے اتمام نعمت میں اپناذ کر تو اضعا نہیں فر مایالقد کان فی یوسف تا من الو اهدین میں میں الو احدین میں الو احدین میں الو احدین الو احداد الو احدین الو احداد الو احداد

# لَقُلُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَيَهُ اللَّهُ

یوسف (علیالسلام)اوران کے (علاقی) بھائیوں کے قصیص ولاً لی موجود ہیں

جس سے خدا کی قدرت اور آپ کی نبوت ٹابت ہوتی ہے کونکہ
یوسف علیہ السلام کوالی ہے کسی اور بے بسی سے اس سلطنت ورفعت پر پہنچا
وینا پی خدا ہی کا کام تھا اس سے مسلمانوں کوعبرت اور تو ت ایمان حاسل ہو
گی اور یہود کو کہ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ قصہ پوچھا تھا آپ کی
نبوت کی دلیل ل سکتی ہے اگر خور کریں۔

#### لِّلْتَا بِلِيْنَ۞

ان لوگوں کے لئے جو (آب سےان کا تصر) پو جہتے ہیں

درمنٹور میں ابن عبائ سے اس سورۃ کا شان نزول بیمروی ہے کہ سحابہ
نے عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ ہم کوکوئی قصد سنادی ہو خوب ہواس پر بیہ
قصہ نازل ہوااور خازن میں ابن عبائ بی سے مروی ہے کہ یہود نے آپ
سے (امتحانا) یہ قصہ بو چھا تھا اور چونکہ یہ قصد صحابہ کی درخواست پر نازل ہوا
اس لئے بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تا کہ ان کامقصود حاصل ہو جائے
اورا حاطہ سے ان کوراحت و سیری ہوا در میر سے نزد یک ای وجہ سے اس قصہ کو
مرزمیں لائے کہ اس کو استیعاب کے ساتھ ایک جگہ مع سب فوا کہ کے بیان
کر دیا گیا ہے اور دوسر سے قصول میں چونکہ استیعاب نہیں اس لئے ہر مقام
کر دیا گیا ہے اور دوسر سے قصول میں چونکہ استیعاب نہیں اس لئے ہر مقام

### اِذْقَالُوْالِيُوْسُفُ وَاخُوْهُ آحَبُ إِلَى آبِينَا

وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ آن (علاقی ) بھائیوں نے (باہم بطور مشور و کے ) مینعتگوکی کہ (بیکیا بات ہے کہ ) یوسٹ اور ان کا بھائی (بنیا مین) ہمارے

### مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَهُ ۗ

باپ کوہم سے زیادہ بیار ہے ہیں حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں الکہ ہم ایک جماعت ہیں کر سکتے اور ہم ایک یعنی وہ دونوں بوجہ کم عمری کے ان کا کارخدمت بھی نہیں کر سکتے اور ہم بوجہ اپنی قوت اور کٹر ت کے ان کی ہرطرح کی خدمت بھی کرتے ہیں تو ہم

زیادہ عزیز ہونے جائیس اور بوسف علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ عبت ہونے کی وجہ قریب تریہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام الی فراست نبوت ہے ان کو ہونہار و کھتے تھے اور خواب سننے کے بعد یہ امر زیادہ موکد ہوگیا جیسیا کہ ان کے ارشادو کلالک یجنب کا النج سے مترقع ہوتا ہے۔

ٳؾۜٲؠۜٲٮؘٵ<u>ؘڰٷۻؙڵٟڡؙٞؠؠ۫ڹ</u>

واقعی حارے باپ (اس مقدمہ میں) تعلی علی میں بیں

یا ہوگ ہوں سمجھتے تھے کہ ہوسف علیہ السلام کی نسبت ایسا خیال یہ بعقوب علیہ السلام کا اجتہاد ہے اور نبی سے اجتہاد میں غلطی ہونا نبوت کے منافی نہیں ہیں ضلال سے مراد اجتہاد کی غلطی ہے ورنہ گراہی کا اعتقاد نبی کی نسبت کفر ہے اور یہ سب بھائی مومن یقینا تھے کو نبی ہونا ٹابت نہیں فرض انہوں نے مضورہ کیا کہ ہوسف علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تو امید رکھوکہ تم زیادہ عزیز ہوسکو گے اور بنیا مین سے جو محبت ہے وہ صرف اس وجہ ہے کہ ہوست کے حقیق بھائی ہیں اصل میں زیادہ خاطر ہوست ہی کی مقصود سے اور زیادہ محبوب اصل میں وہی ہیں تو ان کو کسی تد ہیر سے باب کے پاس سے ہٹانا جا ہے آ گے اس کی صورت بیان کی۔

إِقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِاطْرَحُوْهُ أَرْضًا يَّخُلُ

یا تو پوسف کونگی کرڈ الو یاان کوکسی ( دور دراز ) سرز مین میں ڈ ال آؤ تو ( پھر )

لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ

تمهارے بار بہ کارخ خالص تمہاری طرف ہوجادے کا اور تمہارے سب کام

قَوْمًا صلِحِينَ ۞ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمُ

بن جاوی گے ان بی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ پوسف کولل مت کرو

قل کرنا بہت بری بات ہے ہاں دوسری شق کا مضا کقہ بیں۔

لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُولُا فِي غَيْبَتِ الْجُبِ

(اور)(اس کی صورت بیہے کہ)ان کو کسی اندمیرے کنویں میں ڈال دو

جس میں پانی بھی زیادہ نہ ہو کہ ڈو ہے کا ڈر ہوور نہ وہ تو تش بی ہے اور ایکا یک کسی کواطلاع بھی نہ ہو کیونکہ اند حیرا کنواں ہے اور ربگزر سے بھی بہت دور نہ ہو۔

يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ

تاکہ ان کو کوئی راہ چلنا نکال لے جائے۔ اگر تم کو

فعِلِيْنَ۞

(یکام) کرناہے

تواس طرح کرواس صورت میں وہ باپ سے جدا ہو جاویں مے اور قتل کے گناہ ہے بھی بچو مے غرض اس پرسب کا اتفاق رائے ہو گیا۔

قَالُوْا يَا بَانَامَا لَكَ لَا تَا مَنَّا عَلَى يُوسُفَ

سب نے ( ٹل کر باپ سے ) کہا کہ اباس کی کیا ہدہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہاراا عبار نہیں کرتے

اور مجھی ان کو ہارے ساتھ کہیں نہیں ہیجتے۔

وَإِنَّالَهُ لَنْصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَاً

مالانکہ ہم ان کے (ول و جان ) سے خیرخواہ ہیں۔ آپ ان کوکل کے دوز

يَّرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ﴿

مارے ساتھ (جنگل کو) سیجئے کہذرادہ کھادی کھیلیں اور ہم ان کی پوری

قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي آَنَ تَذَهُ هَبُوايِهِ

عافظت رکھیں مے۔ یعقوب (علیه السلام) نے فرمایا کہ مجھکویہ بات مم میں

وَاخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ النِّرِئُبُ وَٱنْتُمْ عَنْهُ

ڈالتی ہے کہ اس کوتم لے جا دُاور (خوف میر کہ ) میں بیا ندیشہ کرتا ہوں کہ اس

غْفِلُون ﴿

کوکوئی بھیٹریا کھاجاوے اورتم (اپنے مشاغل میں)اس سے بے خبرر ہو

حاصل جواب کا یہ ہے کہ مجھ کوان کے بھیجنے ہے دوامر مانع ہیں ایک تو غم کہ مجھے ان کی جدائی اور اپنی آئکھوں کے سامنے سے علیحدگی کوارانہیں ہوتی دوسرے خوف کیونکہ اس جنگل میں بھیٹر ہے بہت ہیں مبادا کہیں ان کی جان پرکوئی آفت نہ آجائے۔

قَالُوْالَيِنَ أَكُلُهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ

وہ بولے کہ اگر ان کو بھیڑیا کھا جادے ادر ہم ایک جماعت کی جماعت

عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخْسِرُونَ ۞

(موجود) ہوں تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے

مطلب یہ کہ جماعت کی توت بھی زیادہ ہوتی ہا اور کی آ دمیوں میں جمرانی بھی ہمل ہاس لئے یہ اندیشہ فضول ہے غرض یعقو ب علیہ السلام ہے کہ من کران کو لے کر چلے رہا یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے لہو ولعب کو جائز رکھا حالانکہ عبث کا موں کی تجویز انبیاء میہم السلام کی شان کے خلاف ہا کر رکھا حالانکہ عبث کا موں کی تجویز انبیاء میہم السلام کی شان کے خلاف ہے سواصل یہ ہے کہ بیلہو ولعب عبث اس لئے نہیں کہ اس سے مراد دوڑ نا اور تیراندازی وغیرہ کرنا ہے جو کہ مفید کام بیں مشہور جواب تو یہ ہے اوراحقر کہتا ہے کہ نشاط بڑھا نا بھی فوا کہ مقصودہ میں سے ہے جو کہ بچوں کے لئے مغروری ہوتا ہے فوا کہ مقصودہ میں میں جو کہ بچوں کے لئے امرکا مقدمہ بھی ضروری ہوتا ہے خوب بجھا و۔

# فَكُمَّا ذَهُبُوابِهِ وَ أَجْمَعُوْا أَنْ يَجْعَلُونُهُ

سوجب ان کو لے محے اورسب نے پخت عزم کرلیا کدان کو کسی اند میرے

### فُغَيْبَتِ الْجُبِّ

کنویں میں ڈال دیں

یعنی ان کو جنگل میں اپنے ساتھ لے گئے اور حسب مشورہ سابق جو
کچھ تجویز کیا تھااس کے مطابق عمل درآ مدکیا اور ایک اندھیرے کویں میں
ان کو ڈال دیا اور جو معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں
نے کیا اس میں تاویل دشوار ہے اس لئے ظاہرا دہ گناہ ضرور تھالیکن آخر
میں ان کا استعفار اور معذرت کرنا قرآن سے صراحة ثابت ہے اور توبہ یقینا گناہوں سے یاک کرنے والی ہے

# وَٱوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَتِِّكُنَّهُمْ بِٱمْرِهِمْ هٰذَا

اورہم نے ان کے پاس وی مجیجی کر (ایک دن وہ موگا کہ )تم ان لوگوں کو بد

# وَهُمُولَا يَشْعُرُونَ ۞

بات جلّا وُ محاوروه م كو پنجانيں مے بھی نبیں

لین ہم نے یوسف علی السلام سے کہلا بھیجا کہ تم مغموم مت ہوہم تم کو یہاں سے خلاصی دے کر بڑے رہے۔ رہے ہر پہنچادیں گے اور تم ان لوگوں کو ان کے افعال پر متنبہ کرو گے اور وہ تم کو بوجہ تمہاری بلند حالت کے پہچائیں گے بھی نہیں چنا نچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور یوسٹ نے ایک وقت ہیں ان سے فرمایا کہ ہل علمتم مافعلتم ہیوسف اللح تم کہ کھی خبر ہے کہ تم نے نوسٹ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ف: اہل سیر کا انفاق ہے کہ کویں میں ڈالے بوسٹ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ف: اہل سیر کا انفاق ہے کہ کویں میں ڈالے جانے کے وقت یوسٹ علیہ السلام صغیر الن تھاس وقت آپ کے پاس

وی آئی پس چالیس برس کے بعد وحی نازل ہونا یہ قاعدہ اکثر کے اعتبار سے ہے کلی قاعدہ نہیں غرض پوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا۔

# وَجَاءُوْ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۞ قَالُوا

اور (ادھر) دولوگ پناپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے منبج کہنے لگے

يعنى جب يعقوب عليالسلام نے رونے كاسب بوجهاتو يوں كويا موئے۔

### <u>يَابَانَآ إِنَّاذَهُبْنَانَسُتِيقُ</u>

كراباجم سبق آئى مى دوز نے مى لگ كے

كرديكسيسكون آ مي نكليا بـ

### وتركنا يؤشف عند متاعنا

اور بوسٹ کوہم نے اپن چیز بست کے پاس چھوڑ ویا

الی جگہ جہاں بھیڑیئے کے آنے کا گمان بھی نہ تھا۔

## فَاكَلُهُ الذِّبُ ثُبُّ وَمَآانَت بِمُؤْمِنٍ

بس (اتفاقاً) ایک بھیڑیا (آیااور) ان کو کھا گیااور آپ تو ہمارا کا ہے کو یقین

## تَنَا وَلَوْكُنَّا صَٰدِ قِيْنَ۞ وَجَاءُ وْعَلَى

كرنے كي كوہم كيے عى سيح (كول نه) مول اور يوسف كي قيم ب

#### قَبِيْصِهِ

جموث موث كاخون بحى لكالائ تم

جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے لگے تو کوئی بحری یا ہرن ذکح کی اور اس کے خون میں یوسف علیہ السلام کا قمیض آلودہ کیا اور و قمیص اینے قول کی سند میں چیش کیا۔

# بِدَهِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سُوَّلَتُ لَكُمْ

بات بنالی ہے

یوسٹ کو بھیڑئے نے ہرگزنہیں کھایا مشہور تول یہ ہے کہ اس تمیس کو مسلم دیکھنے ہے کہ اس تمیس کو مسلم دیکھنے ہے کہ اس کی بات کا فاط ہونا معلوم کیا لیکن اگر بیروایت ٹابت نہ ہوتو ذوق اجتہاد درشہادت

قلب سے بچولیا ہوگا کیونکہ انبیا ولیہم السلام کےدل کی شہادت اکثر تو واقع کے مطابق بی ہو جاتی ہے دنا نچہ کے مطابق بی ہو جاتی ہے دنا نچہ بنیا مین کے مطابق بی ہو جاتی ہے دنا نچہ بنیا مین کے ماخوذ ہونے کے قصہ میں بھی یعقوب علیه السلام نے کہی بات فرمائی ہے حالانکہ اس میں بظاہران لوگوں نے کوئی بناوٹ نہ کی تھی۔

## فَصَبْرُجُوبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

سو (خیر ) مبری کروں گاجس میں شکایت کانام نہ ہوگا اور جو باتیں تم

#### تَصِفُوْنَ 🐼

بتاتے ہوان میں اللہ عی مدد کرے

کال وقت جھو ہوسف کی جدائی کی سہار ہواور آئندہ تمہارا جعوث ظاہر ہو خواہر ہوغرض یعقو بعلیہ السلام رو پیٹ کر بیشر ہے یہاں بظاہر بیاشکال ہوتا ہے کہ جب یعقو بعلیہ السلام کو برا دران ہوسف کے بیان کا غلط ہوتا بھیا یا گمان عالب ہے معلوم ہوگیا تھا تو بھر ہوسف علیہ السلام کو تلاش کو ن نہیں کیاا سے مبر میں تو دوسر کی جان تلف ہونے کا اندیشہ ہوجواب یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو وی سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ وہ تلف نہ ہوں کے کیکن میری قسمت علیہ السلام کو وی سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ وہ تلف نہ ہوں کے کیکن میری قسمت میں مفارقت دراز مقدر ہے میری تلاش سے نہیں گے اب کوئی اشکال ندر ہا دھر ہوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا کہ اتفاق سے ایک قافلہ بنجا۔

# وَجَاءَتُ سَيّارَةٌ فَارْسُلُوْا وَارِدَهُمْ فَادُلَى

اورایک قاظر آلکا (جرممرکوجاتاتها) اورانهوں نے اپنا آوی پانی لانے کے

#### د لوه

واسطے ( بہال كنوي برجميجااوراس في اپناؤول والا

اور بوسف عليه السلام في اس كو پكر ليا جب و ول بابر آيا تو اس في ايس اور بوسف عليه السلام كود يكها برا خوش موار

### قَالَ يٰبُشَرٰى هٰذَاغُلُمُ الْ

کے لگا کارے بری خوشی کی بات ہے بیتو براا چمالز کانکل آیا

غرض قافلہ دالوں کو خبر ہوئی دہ بھی بڑے خوش ہوئے اور یہ خیال کیا کہ معر میں لے جاکر کسی بڑے آ دمی کے ہاتھ اس کو پچ کرخوب نفع کمائیں ہے۔

### وَٱسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ﴿

اوران کو مال (تجارت) قرار دے کر چمپالیا

كەمباداكوئى آكران كادعويدارند بوجائ

### وَاللَّهُ عَلِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞

اور الله كو ان سب كى كاركزاريان معلوم تمين

کہ بھائی ان کو بے وطن اور قاظہ والے ذریعی تمن ہتارہے تھے اوراللہ ان کوشاہ ذرکن بتار ہا تھا اور وہ بھائی بھی آس پاس خبر کیلئے گئے ہوئے تھے اور وقتا فو قتا کنویں میں دیکھ آتے تھے کھا تا بھی پہنچاد ہے تھے ہوں چا ہے تھے کہ دیسف کنویں میں ویکھ آتے تھے کھا تا بھی پہنچاد ہے تھے ہوں چا ہے تھے کہ بوسف کنویں میں ہلاک بھی نہ ہوں کوئی ان کوئکال لے لیکن کہیں دوسری جگہ لے جائے اور یعقوب علیہ السلام بک خبر نہ پہنچ فرض اس روز جو کنویں میں نہ پایا اور قافلہ کو اثر امواد کھا تو بحس کرتے کرتے ہوسف علیہ السلام تک جا پہنچ اور قافلہ والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے ہماگ کیا تھا اب ہم اس کور کھنا نہیں جا ہے۔

# ٷۺؙڒۘۏٛڰؙڹؚؾ۫ؠؘڹۣؠؙڿ۬ڛۮڒٳۿؚڡ*ۯڡۘۼ*۠ڰؙۉۮٷ۪<sup>ٚٷ</sup>

اور ( بھائیوں نے )ان کو بہت تل کم قیت کو پچ ڈ الا یعن گنتی کے چند در ہم

# وَكَانُوْ افِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِ إِنَّ خَ

ے موض اور وہ لوگ مجمان کے قدر دان تو تھے بی نبیں

کنفیس مال کی طرح ان کوکیر دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے کیونکہ ان کو کیار دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے کیونکہ ان کو کہاں سے ٹالنامقعود تھا اور یوسف علیہ السلام ڈرکے مارے خاموش رہے کہ مارنے ڈالیس اوراک کوفئیمت سمجھا غرض قافلہ والول نے یوسف علیہ السلام کو بھا کیوں سے خرید کرمعرض لاکر عزیزمعرکے ہاتھ فروخت کیاو قال اللین اشتر اہ تا من المخطئین.

### وَقَالَ الَّذِى اشْتَرْبُهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَاتِهَ

ادرجم فنص نے مقرض ان کوریداتھا (معنی مزیدمعر) اس نے اپنی ہوئ سے کہا

یعنی ان کوا ہے گھر لاکرا پی بیوی کے پردکیا اوراس عورت کا نام بعض نے راعیل کہا ہے اورمشہور زلیخا ہے فتح زاو کسر لام سے یا بضم زاو فتح لام سے اوراس کا شوہر عزیز سے اور اس کا شوہر عزیز کے لقب ہے اور اس کا شوہر عزیز کے لقب سے مشہور تھا اور سلطنت مصر کے حدار المہام کا مجی لقب ہوتا تھا اور نام اس مخص کا قطفیر ہے والنداعلم

# ٱكْرِرِي مَثُولِهُ عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَّا

کراس کو فاطرے رکھنا کیا عجب ہے کہ (براہوکر) ہمارے کام آوے جبیما کہ بروردہ لوگ اینے کام آیا کرتے ہیں۔

### ٱۅ۫نَتَّخِنَاهُ وَلَدًا<sup>ا</sup>

ياجم اس كوبينا بناليس

مشہوریہ ہے کہ اس کے اولادنہ تھی اس لئے یہ بات کہی۔

### وَكُذَالِكَ مُكُنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ

اورہم نے ای طرح یوسف (علیالسلام) کواس سرز مین (مصر) می خوب توت دی

مراداس سے سلطنت ہے یعنی جس طرح ہم نے ان کواپی خاص عنایت سے اس جاہ تاریک سے نجات دی ای طرح ان کوقوت سلطنت عطافر مائی۔

### وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأُويْلِ الْأَحَادِيْتِ

(مراداس سے سلطنت ہے )اور تا کہ ہم ان کوخوابوں کی تعبیر دیا بتلادیں

تعنی جس طرح سلطنت دینے کی غرض سے ان کو نجات دی ای طرح میغرض بھی تھی کہ ان کو علم تعبیر عطافر ماویں مطلب یہ کہ نجات دینے سے مقصود یہ تھا کہ ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال کریں۔

### وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلٰكِتَ آكْتُرَ

اورالله تعالى ايز واب بوئ ) كام يرغالب (اورقادر) برجوياب

### التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

كرے)ليكن اكثرة دى (اس بات كو) جانے نبيں

کونکہ ایمان ویقین والے تو کم ہی ہیں یہ بات قصہ کے درمیان میں جملہ متر ضہ کے طور پرلائی کی ہےتا کہ نئے وشراء کے قصہ کے ساتھ اول ی ہے سامعین کو معلوم ہو جائے کہ کو بوسف علیہ السلام اس وقت فلا ہرا ایک نا کوار حالت میں ہیں مگر ہم نے ان کواصل میں سلطنت اور علوم رفیعہ کے لئے بچایا ہے اور یہ حالتیں عارضی اور اصلی مقاصد کے لئے چش خیمہ ہیں کیونکہ ترتی سلطنت کا زید عزیز کے گھر آ ناجی ہواای طرح علوم اور قبلی واردات کے لئے مصیبتیں اور مشقتیں سبب ہو جایا کرتی جی اس اس اغتبار سے فیضان علوم میں ہمی ان کو دخل ہوا اور عام طور پر امراء کے گھر روزش پانا سلیقہ اور تجربہ ہمی بڑھا تا ہے جس کی ضرورت سلطنت اور علوم روزش ہی تا سلطنت اور علوم وزوں میں ہے بالحضوم علم تعبیر میں تو اس کی بہت ضرورت سلطنت اور علوم وزوں میں ہے بالحضوم علم تعبیر میں تو اس کی بہت ضرورت سلطنت اور علوم وزوں میں ہے بالحضوم علم تعبیر میں تو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔

### وَلَبَّابِكُعُ اشْدُهُ الْكِينَةُ حُكُمًا وَعِلْمًا طُ

اور جب ووائی جوانی کو بہنچ ہم نے ان کو حکمت ادر علم عطا فر مایا جوانی سے مرادی بلوغ یا کمال شاب ہاس جملہ میں بھی پہلے ہے

یہ بتلا نامقصود ہے کہ جو بچھ آ مے قصہ میں بعض با تمیں آپ کی نسبت تہمت کی آ آ دیں گی وہ سب غلط ہوں گی کیونکہ وہ صاحب حکمت تصاور حکمت علم نافع کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم بھی کال ہواوران باتوں کا صادر ہونا حکمت کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔ خلاف ہے۔

### وَكُذُ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

اور ہم نیک لوگوں کو ای طرح بدلہ دیا کرتے ہیں

جس طرح بوسف عليه السلام كوشر بعت برعمل كرنے كى بدولت بدله ديا كدان كى علم وحكمت ميں روزاندترتى فرماتے رہے آ محقصه آتا ہے كہ وہاں نازونعم ميں رہے رہاس درميان ميں ايك ابتلا واورامتحان كاواقعہ چيش آيا۔

### وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ

اورجس عورت کے محرجس بوسف (علیه السلام) رہنے تھے وو(ان پرمغتون

### وَعُلَّقَتِ الْإِبُوابَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكُ

ہوگی اور )ان ہے اپنا مطلب حاصل کرنے کوان کو پیسلانے کی اور ( کھر کے ) سارے در واز بے بند کر دیئے اور ( ان ہے ) کہنے گئی کہ

### قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّنَ آخْسَنَ مَثَّوَّايُ اللهِ إِنَّهُ رَبِّنَ آخْسَنَ مَثُّوَّايُ ا

آ جا وَ تَمْ بَی ہے کہتی ہوں ۔ یوسٹ نے کہا اللہ بچائے وہ ( لیخن تیرا شو ہر ) میرا مر بی ( اورمحن ) ہے کہ مجھ کوکیسی اچھی طرح رکھا

مطلب یہ کہ اول تو یہ کام خود ہزا ہماری گناہ ہے ضدا پناہ جس رکھ دوسرے
تیراشو ہرمیرائحس ہے تو کیا ہیں ای کے ناموں ہیں خلل اندازی کروں ہیں زنا
اگر چہ ہر حالت ہیں تیجے ہے لیکن پوسف علیہ السلام نے دو وجہ ہے عزیز کے حسن
ہونے کو یاد دلا یا ایک تو یہ کہ اس صورت میں زنا بہت ہی زیادہ قبیجے ہے چنانچہ
صدیث ہیں ہمی ہڑوی کی ہوی ہے اس فعل کے ارتکاب میں زیادہ وعید آئی ہے
دوسرے یہ کرمخاطب اس وقت زلیخاتھی اور وہ شرقی قباحت کو تو مطلق نہ جھتی تھی
اور علی باریک دلیل کو بھی نہ بھتی اس لئے اسی عقلی قباحت بیان فرمائی جس سے
اور عقل باریک دلیل کو بھی نہ بھتی اس لئے اسی عقلی قباحت بیان فرمائی جس سے
اس بر ججت قائم ہوجائے اور جس کو دو بھی خوب سمجھ لے۔

## اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ۞

ایے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی

بلکہ اکثر تو دنیا بی میں ایسے لوگ خوار اور پریشان ہوتے ہیں ورنہ آخرے میں تورسوائی کا سامنا ہے ہی۔

## <u>وَلَقَالُ هَنَّتُ بِهِ ۚ وَهُمَّ بِهِا </u>

اوراس مورت کے دل میں تو ان کا خیال ( عزم کے درجہ میں ) جم بی رہا تھا اوران کو بھی اس مورت کا میکھ خیال ہو چلا تھا

جوكدام طبعي كددجه نس تعاجوكما فتيارس بإبر ب جبيا كرمي كدوزه مں یانی کود کھ کراس کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے مرروز و تو زنے کا وسوستک بمی نبیس ہوتاای طرح جوان تندرست سیح المر اج کوتنہائی میں کسی حسین مورت کے پاس بیٹنے سے خود بخو د بلاا نعمیار رفبت اور بیجان شہوت ہوجا تا ہے کو تعل جیج کادسوسہ می دل میں نہ آئے اور بعض محققین نے هم بھا کی تغییر اور طرح کی ے کہ هم بھاکولولاان رابرهان ربه کے ساتھ ملایا ہے جس سے بیمعن مامل ہوئے کہ یوسف علیالسلام بھی خیال کر لیتے اگر خداکی بر بان کوندد مجمتے مراب خیال بھی نہ ہوا تفسیر بھی نہایت لطیف ہے مراحقر نے تغییر سابق کواس لئے اختیار کیا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا کمال زیادہ ہے کہ باوجود رغبت کے جس کا خشا طبیعت کی قوت بدن کی صحت اور مزاج کا اعتدال اور تو ی کی سلامتی تھی مجررک مے اس میں مبرادر مجاہدہ زیادہ ہے جس کور فبت ہی نہ ہوتی ہو وہ اگر زنا ہے رک جائے تو کیا کمال ہے نامرد کا زنا ہے رکنا مجو بھی کمال نہیں بساس جكه جواشكال يرتاب وواس طرح دفع مواكه زليخا كاقصداور تم كاب وه باا فقیارخودز نا کاارتکاب جائمتی اور بوسف علیه السلام کا خیال اور طرح کا ہے کہ بوجہ کامل مرد ہونے کے رغبت اور شہوت کو بے اختیار ہیجان ہوا تھا ارادہ و اختبار سے فعل بدكان كو وسوسة محى ندتها يمى كال عفت اور عصمت إدراس تغیر کا قرید خود الفاظ قرآن می موجود بزلنا کے قصد کوئ تعالی نے لام اور قد ہے موکد فرمایا ہے جس سے پچتل معلوم ہوتی ہے۔

### نَوْلاً أَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهُ ۗ

اگرا ہے رب کی دلیل کوانہوں نے ندد یکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جاتا عجب نہ تھا کیونکہ دوا گل اوراسباب ایسے ہی قو می تھے۔

# كَنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْسَّاءُ

( مر ) ہم نے ای طرح ان کو کلم دیا تا کہ ہم ان سے سغیرہ اور کبیرہ گناہوں کودورر تھیں

یعنی اراد و اور نعل دونوں سے بچایا۔

### إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿

وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے اور برگزیدہ بھی اعلیٰ ورجہ کے

## واستبقا الباب وقرت قييصه من دبر

اوردولوں آ کے بیٹی درواز و کی طرف کودوڑ سےاوراس مورت نے ان کا کرتہ بیجے سے بھاڑ ڈالا

بحريوسف عليالسلام دروازه عبابر موكة اوروه مورت ما تعدما تحكى \_

### وَّ ٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَكَ الْبَابِ

اوردونوں نے (اتفاقاً)اس مورت کے شوہر کودروازے کے پاس ( کھڑا) پایا

توبات بنائے کی۔

### قَالَتُ مَاجَزًاءُ مَنْ آرَادَ بِآهُلِكَ سُوَّءًا

عورت بولی کرجوشف تیری بی بی کے ساتھ بدکاری کااراده کرے اس کی سزا بجزاس

### اِلْآانَ يُسْجَنَ اَوْعَدَابُ اَلِيْمُ®

كادركيا ( موسكتى ) بكرده جيل خان بعيجاجاد ، يااوركوني وروناك مزامو يوسف

### قَالَ هِي رَاوَدَ تُنِي عَنْ تَفْسِي

(عليالسلام) نے كہا كى مجھے پنامطلب نكالنے وجھ كو بھسلاتی تقی

اورمعالمه برعس بیان کرتی ہے۔

## وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا \*

اور (اس موقعہ پر )اس مورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دی

یا یک شیرخواہ بچے تھا جو آپ کے معجزہ سے بولا۔

# إِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُدَّمِنَ قُبُلِ فَصَدَقَتُ

كدان كاكرته (ديكموكبال سے پيٹا ہے) اگر آ مے سے پيٹا ہے

وَهُوَمِنَ الْكَذِيثِينَ ۞

تو عورت کی ادر یہ جموئے

لیمن اگر چہ بیطلامت عادۃ میقین نہیں کیونکہ اس میں بھی احتال ہے کہ دونوں مقابل ہوں اورعورت دامن کھینچتی ہوگر ہم تیرعاً مانے لیتے ہیں کہ اس صورت میں یوسف علیہ السلام نعوذ باللّٰدحتی پر نہ ہوں۔

وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُرَّ مِنْ دُبُرٍ

ور اگر وہ کرتہ بیجھے سے پھٹا ہے تو (عادۃٔ تیجیٰ ہے

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

فَكُذَ بَتُ وَهُومِنَ الصَّا قِيْنَ ۞

اس میں و آپ کے ناحق مونے کا احمال ہے بی نہیں۔

فَكَتَّارًا قَبِيضَهُ قُدَّمِنُ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ

سو جب (عزیزنے )ان کا کرتہ ہیجے سے پعٹا ہواد یکھا (عورت سے ) کہنے لگا کہ

مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿

يتم مورتوں كى جالاكى ہے بيتك تمبارى جالاكياں بمى غضب بى كى بوتى بي

کہ جلدی سے لیسی بات بنادی۔

يُوسُفُ أغْرِضُ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغُورِي

اے بوسف س بات کو جانے دو (اس کا چر جامت کیجیے )اور (عورت سے کہا کہ)

لِذَنْبِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْخُطِيدِينَ فَى

تو (بیسف سے) اے تصور کی معانی ما تک۔ بیٹک سرتاسرتوی تصوروار ب

ان آیات می غلقت الابواب سےدروازوں کامتعدد ہونامعلوم ہوتا ہے اور واستبقاالباب سے اس دروازہ کا ایک ہونا معلوم ہوتا ہے جس كى طرف يوسف عليه السلام دور عض اور الفياسيدها لدى الباب سے اس درواز و کا کھلا ہوا ہونا معلوم ہوتا ہے جبال عزیز کو کھڑا یا یا سوغالب یہ ہے کہ یہ چند دروازے ایسے تھے جیسے امراء کے مکانات میں ا کے ایک کمرہ میں کئی کئی درواز مے مختلف جوانب میں ہوا کرتے ہیں ان کا آ مے پیچے ہونا ضروری نہیں جیسا کمشہور ہے بھر بوسف علیہ السلام ان دروازوں میں ہے کسی ایک کی طرف دوڑ ہے ہوں کے اور اس کو جلدی ہے کھول کر باہر ہو گئے ہوں مے جیسا کہ عمونی طور برصرف کنڈی لگا کر بند کرلیا جاتا ہے اور کنڈی کھولنے سے درواز وکھل جاتا ہے باتی مشہور كيفيت كے لئے دليل كى حاجت ہے واللہ اعلم اور اس بحد كو يوسف عليه السلام کے لئے شاہر کہنا باوجود کیداس کے فیصلہ میں ہرایک کے سیا ہونے كا احمال تعااس لئے ہے كه آخر ميں اس كے فيصله كا نفع حضرت يوسف علیه السلام بی کے حق میں تھا ہیں کو یا مقصودان بی کی شہادت دیا تھی اور يوسف عليه السلام اكراس وقت ني نه بول تواس خارق عادت كواصطلاح من بجائے معزو کے ارباص کہیں مے وقال نسوۃ تا حتی حین.

وَقَالَ نِسُولًا فِي الْهَدِينِكَةِ الْمُرَاتُ

ادر چندمورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں ہے بات کمی کہ عزیز کی بی بی اپنے وور میں دیا جو میں اور دیا ہے اور ایسان میں در میں در میں در

الْعَزِيْزِتُرَاوِدُ فَتْهَاعَنْ نَفْسِهِ

غلام کواس سے اپنا ( تا جائز ) مطلب حاصل کرنے کے واسطے پھلاتی ہے

بعن کیسی پست طبیعت ہے کہ غلام پر گرتی ہے۔

قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا ﴿ إِنَّا لَنَالِهَا فِي ضَلْلِ

اس کاعشق اس کے ول میں جگہ کر کیا ہے ہم آ۔ اس کومرح عظمی میں ویکھتے

مُّبِيْنٍ ﴿ فَلَمَّاسَبِعَتْ بِمُكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ

میں سوجب اس مورت نے ان مورتوں کی بد کوئی ( کی خبر ) سی تو کس کے

اِلَيْهِنَّ وَٱعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَّالْتَ كُلَّ

ہاتھ ان کو بلا بھیجا ( کے تمہاری دعوت ہے ) اور ان کے واسطے مسند تکمی لگا یا اور

وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيْنًا

مرایک کوان میں سے ایک ایک جاتو ( بھی) دیدیا

لین جب وہ آئیں تو ان کے روبر و مختلف کھانے اور میو ہے حاضر کے جن میں سے بعضی چیزیں چاتو ہے تر اش کر کھانے کی تھیں اس لئے بر ایک کو چاتو بھی وے ویا جس کے لئے فلا ہر میں تو ان چیز وں کا بہانہ تھا کہ چاتو ہے تر اش کر ان کو کھا وُ اور اصلی غرض وہ تھی جو آگے آتی ہے کہ حواس باختہ ہو کران چاتو وں سے اینے ہاتھوں کو زخمی کرلیں گی۔

وَّقَالَتِ الْخُرْجُ عَلَيْهِنَ ۚ

اوركها كدذ راان كيسامضوآ جاد

لیمنی بیسب سامان درست کر کے بوسٹ کو جو کسی دوسرے مکان میں تھے بلایاان کوخبر نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے اور مجھے کیوں بلاتی ہے ہے ہجھ کر کہ کوئی سیح غرض ہوگی باہرآ مجئے۔

فَلْتَارَأَيْنَهُ آكْبُرْنَهُ وَقَطَّعُنَ آيْدِيهُنَّ

سومورتوں نے جوان کو دیکھاتو (ان کے جمال سے ) حمران روکئیں اور (اس حمرت عمل )اپنے ہاتھ کاٹ لئے

یعن جس دنت یہ باہرآئے وہ عور تمل کوئی چیز نارنگی وغیرہ تراش ربی

تھیں ان کود کھ کرا کی بدحواس جمائی کہاس بے خبری میں جاتھ پرچل گیا جیسا کہ اکثر دوسری طرف خیال بٹ جانے ہے ایسا اتفاق ہوجا تا ہے۔

وَقُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا هَذَا بَشَرًا ﴿ إِنْ هَٰذَا

اور کہنے گلیں حاش مللہ یہ مخص آدمی ہرگز نہیں یہ

ٳڒؙۜٙڡؙڵڮؙڰڔؽڴ۞

تو کوئی بزرگ فرشتہ

ينى ايساحسن وجمال آوى مى كب محاف فرشت البسة السيفوراني موت بير

قَالَتُ فَذَٰ لِكُنَّ الَّذِي لُنُتُنَّذِي فِيُهِ وَلَقَدُ

وہ عورت بولی آو ( و کھیلو ) وہ خص بی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی

رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمُ وَلَيِنْ

تمی (کاپنلام کوچاہت ہے) اور واقع میں نے اس سے بنامطلب مامل گریفعل میآ امرہ کیسجنت وکیکو نامِن

كرنے كى خواہش كى تحى محربه ياك صاف د ہاادراكر آئنده كومير اكبتان كرے كا

الصّغِرِيْنَ 🕣

(جيبااب تكنبين كيا) توبيثك جيل خان بميجاجاد ميكااور بيعزت بحي موكا

یہ بات یوسف علیہ السلام کے سنانے اور دھمکانے کو کمی پھر وہ سب
عور تیں بھی ان سے کہنے گئیں کہ تم کواپئی محسنہ سے ایس ہے اعتما کی مناسب
نہیں جو یہ کہ تم کو ماننا چاہئے۔ یوسف علیہ السلام نے جو یہ با تمی سیں
اور دیکھا کہ یہ عورت تو بے ڈھب چھچے پڑی ہے اور سب اس کی ہاں میں
ہاں ملاتی ہیں تو حق تعالی سے التجاکی۔

قَالَ رَبِ السِّجْنُ آحَبُ إِلَىَّ مِتَايِدُ عُونَنِيْ

یسف (علیالسلام) نے دعا کی کیاہے میرے دب جس (واہیات) کام کی طرف مروج

<u>اليو</u>

يورش مجھكو بلارى بىل سے توجيل خاندى جاناى محكوزيان بسندے

اس میں قید کی درخواست نہیں بلکہ صرف اس تعلی کا قید سے زیادہ نا گوار ہونا بیان کیا ہی قید خانہ میں جانا مقبولیت دعا کا بتیجہ نہیں تھا جیسا کہ مشہور ہے کہ قید کی دعا کی تھی اس لئے قید خانہ میں گئے۔

# وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ

اوراكرآبان ورتول كداؤج كوجهے دفع ندكري كي توان كى (ملاح

وَأَكُنُ مِّنَ الْجِهِلِيْنَ @

کی)طرف ماکل ہوجاؤں <mark>گااور نا دانی کا کام کر بیٹھوں گا</mark>

یوسف علیہ السلام کا یفر مانا عصمت کے منائی نہیں کی ونکہ عصمت بھی تو فدائی حفاظت ہی کی بدولت ہے چونکہ انبیاء علیم السلام کی نظرمو ترحقیقی کی طرف ہوتی ہے اس لئے ان کو اپنی عصمت پر اعتاد اور تازنبیں ہوتا اور یوسف علیہ السلام کا یفر مانا کہ اگر آ پ ان کے داؤیج کو دفع نہ کریں گے اگر مقصوداس ہے ہے کہ ان عورتوں کے حیلہ کو جھے ہے دفع فر ماد بجے تو ان الفاظ ہے دعامقصود تھی ای لئے اس کے بعداستجاب فر مایا کہ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور قبولیت دعا کا بیان خود قر آ ن میں ہے ۔ فصر ف ان کی دعا قبول کی اور قبولیت دعا کا بیان خود قر آ ن میں ہے ۔ فصر ف عند النے کہ خدا نے مورتوں کے داؤیج ان نے دفع کرد ہے پھراس بارہ عمل کوئی ان پر کوشش نہ کرسکی ۔ قید خانہ میں جانا قبولیت دعا و کا اثر نہ تھا ہی میں کوئی ان پر کوشش نہ کرسکی ۔ قید خانہ میں جانا قبولیت دعا و کا اثر نہ تھا ہی مستقل کلام ہے قبولیت دعا کا تیم نہیں ہے۔

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَ هُنَّ إِنَّهُ

سوان کی دعاان کےدب نے تبول کی اور ان عور توں کےداؤج کوان سےدورر کھا

هُوَالسِّيعُ الْعَلِيمُ ۞ تُحرُّ بِكَ الْهُمْ مِنْ بَعْدِ

بینک وہ (دعاؤں کا) بڑا سفنے والا (اوران کے احوال کا) خوب جاننے والا ہے پھر مختلف نشانیاں دیمنے کے بعدان لوگوں کو (بعنی عزیز اوراس کے متعلقین کو) بھی

مَارَاوُ الْإِيْتِ لَيَسْجُنَّنَّهُ حَتَّى حِيْنِ ﴿

مسلحت معلوم ہوا کہ ان کو ایک وقت (خاص) تک قید میں رحمیں کین بوسف علیہ السلام کی پاکدائنی کی نشانیاں و کھی کرعزیز وغیرہ کوخودتو ان کی براءت کا بقین آھی گیا تھا گرعوام میں سے جرح اتطع کرنے کی غرض سے ان کی براءت کا بقین آھی گیا تھا گرعوام میں سے جرح اتطع کرنے کی غرض سے

ان ی براءت کا بین اسیا محامر توام سے بہ چا سے کرتے ی حراد شیر ان کو خاص مدت تک قید خانہ میں رکھنا مصلحت سمجھا اور نشانیوں سے مراد شیر خوار بچہ کے بوٹ ہوتا جو خوار بچہ کے بوٹ ہوتا جو الیل ہے اور قیص کا بیچے سے بھٹا ہوتا جو دلیل ہے اور قیص کا بیچے سے بھٹا ہوتا جو دلیل عادی ہے اور زلیخا کا سب مورتوں کے سامنے اقر ارکرتا انا راو دله عن نفسه فاست سے کہ میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش نفسه فاست سے کہ میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش

کی تھی گریہ پاک صاف رہااور یہ آفر ارعزیز تک بھنج کیا تھا۔ نہاں کے ماند آں رازے کزو سازند محفلہا بیدلیل شرق ہاں سب سے نزاہت بوسف علیہ السلام معلوم ہو چکی تھی۔

# وَدَخُلَ مُعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ

اور بوسف (علیدالسلام) کے ساتھ (بعنی ای زماندیس) اور بھی دوغلام (بادشاہ کے) جیل خاندیس داخل ہوئے

جن میں ایک ساتی تھادوسرا خباز (باور چی) اوران کے قید ہونے کا سبب بیہ ہوا تھا کہ ان کی نسبت شبہ ہوا تھا کہ انہوں نے کھانے میں اور شراب میں زہر ملاکر بادشاہ کو دیا ہے سومقد مدز برخفیق تھا اور یہ دونوں قید میں بھیج دیئے گئے تھے انہوں نے جو حصرت یوسف علیہ السلام میں بزرگ کے آٹاریا ئے تو (آگے ترجمہ دیکھو)

### قَالَ ٱحَدُهُمَّا إِنَّ ٱرْسِينَ ٱغْصِرُ خَمْرًا \*

ان می سے ایک نے کہا کہ میں اپنے کوخواب میں (کیا) دیکھتا ہوں کہ (جیے شراب نجوز رہا ہوں

یعنی شراب بنانے کے لئے انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کووہ ساملار باہوں۔۔

# وَقَالَ الْأَخُرُ إِنِّي أَرْسِي آخِيلٌ فَوْقَ رَأْسِي

دومرے نے کہا کہ میں اپنے کوای طرح و یک آبوں کہ (جیسے )اپنے سر پررونیاں لئے

جُبُزًا تَأَكُّلُ الطَّيْرُمِنْهُ \* نَتِئْنَا بِتَأْوِيْلِهِ \*

جاتا ہوں (اور )اس میں سے پرندے (نوج نوج کر) کھاتے ہیں ہم کواس خواب کی

إِنَّا نَرْبِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا

تعبیر بتلائے۔ آ بہم کونیک آ دی معلوم ہوتے ہیں حضرت یوسف (علیا اسلام)

يُأْتِنِكُمُاطَعَامُّ تُرْزَقْنِهَ إِلَّانَتُا تُكْمَابِتَا ويله

نے فرمایا کہ (ویکھو)جو کھانا تمبارے پاس آتا ہے جو کتم کو کھانے کے لئے (جیل

قَبْلَ أَنْ يَاٰتِيكُما الْ

فان) میں ملائے میں اس کے آنے ہیلے اس کی تقیقت تم کو بتلادیا کرتا ہوں کے فالد فائی جیز آ و کے اورائی الی ہوگی یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ جب میر ہے معتقد ہیں تو اول ان کو دعوت ایمان کرنا چاہئے اس لئے اول ایک مجز ہ سے اپنا نبی ہونا ٹابت کیا اور شاید بیاض مجز ہ اس وجہ سے بیان فر مایا ہو کہ جس واقعہ میں انہوں نے آب سے رجوع کیا تھا وہ بھی

کھانے کے متعلق تھا تو ہے مجز وان کے حال کے زیادہ مناسب ہوا۔

ذٰلِكُمُامِتًاعَكُمَنِيُ رَبِّيْ

یہ ہلادینا اس علم کی بدوات ہے جو جھے کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے

یعنی جھے کو وتی ہے معلوم ہوجاتا ہے ہی یہ عجز ہ میری نبوت کی ولیل
ہے اب نبوت ٹابت کرنے کے بعد تو حید ٹابت فرماتے ہیں یعنی جب
میری نبوت اور میرا کمال دلیل سے ٹابت ہو چکا تو جس طریق کو میں
اختیار کروں اور میج بتلاؤں وہ تق ہوگا اور دہ یہ ہے کہ (آگے ترجمہ)

# اِنْ تَرَكْتُ مِلَّهُ قُوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

می نے توان لوگوں کا فدہب ( پہلے ہی ہے) جمور رکھا ہے جواللہ پر ایمان نہیں

وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْكُفِرُونَ @وَاتَّبَعْتُ

لاتے اور و ولوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔اور میں نے اپنے ان (بزرگوار)

مِلَّهُ أَبَاءِئَ إِبْرَهِنِيمَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونَ الْمُ

باب دادوں كاند بب اختيار كرر كھا ہے ابرائيم اوراسحاق كااور يعقوب كا

سب پرخدا کا سلام نازل ہوآ گےاس ندہب کارکن اعظم جو کہ تو حید ہے بیان فرماتے ہیں۔

مَاكَانَ لَنَا آنَ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

اور بم کو کی طرح زیانبیس کداللہ کے ساتھ کی ٹی کوٹر یک (عبادت) قراردی (ادر) یہ

ذٰلِكَ مِنْ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّاسِ

(عقید ہو حید) ہم پراور ( دوسرے ) کو کو ل پر ( مجمی ) خدا تعالی کا ایک فضل ہے ( کیاس کی

وَلٰكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَشْكُرُ وُنَ@

بدولت د نیاادرآ خرت کی فلاح ہے) لیکن اکثر لوگ (اس نعت کا) شکر (ادا) نبیس کرتے

یعنے تو حید کی قدر کر کے اس کوا ختیار نہیں کرتے۔

يصَاحِبِي السِّجْنِ ءَ ٱرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ

اے قید خانہ کے رفیقو! کیا متفرق معبود اجھے یا ایک معبود

آمِ اللهُ الواحِدُ الْقَهَّامُ ۞

برحق جوسب سے زبردست ہے وہ احجما

یعنی ذراسوچ کر بتلاؤ که عبادت ایک معبود کی انچھی یا بہت سوں کی جواب اس کا ظاہر ہے کہ غلامی ایک ہی آتا کی انچھی ہوتی ہے۔

مَا تَعْبُلُ وَنَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ اسْمَاءً تم ندا کو جوزکر مرف چد بے حتیت عاص ک سیکنیدہ م

عمادت کرتے ہو

يىن ان كى من المامى المي من منتقت ان كى بمر بمنس. انتمر و ايا و كور ها آنزل الله يها مِن

جن كم نه ورتبار بابدون ن (آپى) مراليا بندا تعالى ن وان (ك سُلُطِي وَ إِن الْحُكُمُ اللَّهِ الْمُوا الْحَالَةِ الْمَرَ الْرَ

معبود ہونے) کی کوئی دلیل (نعلی یاعقلی) نبیں ہمیجی (اور) تھم (دینے کا اختیار مرف) خدا

تَعُبُكُ وَالِّدُ إِيَّاهُ ﴿ ذَٰلِكَ الرِّيْنُ الْقَيِّمُ

ى كاب (اور) اس نے يتحمويا ب كر بجزاس كاوركى كى مبادت مت كرو( اس اى حكم

وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

رمل کرنا جائے) بی (توحیہ) سیدها طریقہ ہے۔ لیکن کثر لوگ نبیں جائے اوراس طریقہ کو افقیار نہیں کرتے۔ ایمان کی بلیغ کر کے اب ان کے

خواب کی تعبیر ہلاتے ہیں (ترجمہد کیمو)

يصَاحِبِ السِّجْنِ أَمَّا أَحُدُ كُمُافَيسْقِي

اے قید خانہ کے رفیقوتم میں ایک تو (جرم سے بری ہوکر) اپنے آتا کو

رَبَّهُ خَبْرًا ۚ وَآمَّا الْأَخَرُ فَيُصلَبُ

(بدستور)شراب پلایا کرے گااور دوسرا (مجرم قرار پاکر) سولی دیا جائے گا

فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِه فَضِي

اور اس کے سر کورندے (نوج نوج) کھاویں مے جس

الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينِ ۞

بارے میں تم پوچھتے تھے وہ ای طرح مقدر ہو چکا

یعن یوں بی ہوگا چنانچہ بعد تنقیح مقدمہ ایک بری ثابت ہوااور دوسرا مجرم اور دونوں قید خانہ ہے ۔ ایک رہائی کے لئے دوسراسزاکے لئے۔

#### وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ۱درجم من پرمان کا کمان قااس ہے بسف (عیداللام) نفر بایک اذکر نِی عِنْلَ رَبِكَ ذ

ا ہے آ قاکے سامنے میراہمی تذکرہ کرنا

یعنی جب وہ لوگ قید خانہ ہے جانے گئے تو آپ نے ایک ہے جو کہ ساقی تھا یہ فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ بھی کرنا کہ ایک فخص قید خانہ میں بے قصور مقید کیا گیا ہے اس نے وعدہ کرلیا اور چونکہ تدبیر کرنا اور فائہ میں استعال کرنا جائز ہے۔ اس لئے اس امر میں یوسف علیہ السلام یرکوئی شبنیں ہوسکتا۔

## فَأنْسُهُ الشَّيْظِنُ ذِكْرَرَتِهِ فَكَبِتَ

بمراس كوائة قاس (يوسف علي السلام) كاتذكر وكرنا شيطان في بملا

فِ السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿

دیاتو (اس دجہ سے ) تید خانہ میں اور مجمی چند سال ان کار ہنا ہوا

یہ جوفر مایا کہ چند سال اور بھی رہنا ہوا یہ بطور عمّاب کے نہیں ہے بلکہ اس فخص کے بعول جائے ہوئی ہے بلکہ اس فخص کے بعول جائے ہوئی سامان ان کے نکلنے کا نہ ہوا خوب سمجولو۔ اور لفظ بضع کا اطلاق عربی میں تمن سے دس تک آتا ہے ہیں اس کے درمیان میں جتنے عدد ہیں ہرعد دکا آیت میں احمال ہے۔ وقال الملک تا بعصرون

#### وَقَالَ الْمَلِكُ

اور بادشاہ (معر)نے کہا

یعنی اس درمیان میں بادشاہ مصرنے بھی ایک خواب دیکھااور ارکان دولت کوجع کر کے ان سے کہا (آ مے ترجمہ)

اِنَّنْ آئرى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانٍ

كه مى (فواب مى كيا) ويكما مول كه مات كائيال فربه بي يُا كُلُهُ نَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنْبُلْتِ

جن كوسات لافر كائي كما عمين اور سات باليس سزي اور ان

# خُضُرٍ وَّا أُخَرَ يٰبِسْتٍ ۗ

کے علاوہ سات اور ہیں جو کہ خشک ہیں

اوران خنگ بالوں نے ای طرح ان سبر یوں پرلیٹ کران کو خنگ کرد یا اور خواب میں گایوں اور بالوں دونوں کا نظر آنا شاید اس لئے ہوکہ قط کا اثر حیوانات اور نباتات ہی پر ہوتا ہے۔

# يَا يَهُا الْهُلَا أَفْتُونِ فِي رُءْيَاى إِنْ

اے دربار والو اگرتم (خواب کی) تعبیر دے کتے ہوتو میری

#### كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعُ بُرُونَ ۞

اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو

ظاہراً بِمعلوم ہوتا ہے کہ بیاعیان سلطنت فن تعبیر سے ناواقف تھے ای لئے بادشاہ کے کلام میں بھی شک پایا جاتا ہے کہ اگرتم تعبیر دے سکتے ہوائخ اور خود انہوں نے بھی اپنی واقفیت کی نفی کی مانحن بتاویل الاحلام بعالمین کہم لوگ خوابوں کی تعبیر کاعلم نہیں رکھتے۔

# قَالُوْآ اَضْغَاثُ أَخْلَامٍ ۚ وَمَانَحْنُ بِتَأْوِيْلِ

وہلوگ کہنے لگے کہ یونمی پریشان خیالات ہیں اور (دوسرے) ہم لوگ ( کہ

#### الْكَخْلَامِ بِغِلِمِيْنَ ۞

صرف امورسلطنت میں ماہر ہیں ) خوابوں کی تعبیر کاعلم بھی نبیس رکھتے

دو جواب اس لئے دیے کہ اول جواب سے بادشاہ کے دل سے پریٹانی اور وسواس دور کرتامقصود ہے کہ یکوئی خواب نہیں جس ہے آپ فکر میں پڑیں اور دوسرے جواب سے اپنا عذر ظاہر کرنامقصود ہے خلاصہ ہے کہ اول تو ایسی خواب قابل تعبیر نہیں دوسرے ہم اس فن سے واقف نہیں پس اب یہ شرنیس ہوسکتا کہ جب وہ تعبیر نہ جانے تھے تو صرف دوسرا ہملہ کہد ینا کافی قطا در ان کا اصفا ن اطلام کہنا کہ ہوں ہی پریٹان خیالات ہیں یہ تعبیر عان ہوانے کی دلیل نہیں بلکہ مطلب ہے ہے کہ تنصیلاً تو ہم جانے نہیں گرخوابوں جانے کی دلیل نہیں بلکہ مطلب ہے ہے کہ تنصیلاً تو ہم جانے نہیں گرخوابوں کی جیسی شان ہوتی ہے اس سے اجمالاً اتنا کہہ کے ہیں کہ یہ خواب نہیں محض خیال ہے تو اتنا جمالی علم مہارت فن کی دلیل نہیں ہو بھتی اور چونکہ ان لوگوں کا یہ جو اب تعبیر جو ہوسف نے دی وہی واقع ہوئی ور نہ جیسا صدیت ہیں آیا ہے کہ اول ہی علیہ اللام نے دی وہی واقع ہوئی ور نہ جیسا صدیت ہیں آیا ہے کہ اول ہی تعبیر واقع ہوا کرتی ہے بشرطیکہ اصول تعبیر کے موافق وہ خواب اس تعبیر کا تعبیر واقع ہوا کرتی ہے بشرطیکہ اصول تعبیر کے موافق وہ خواب اس تعبیر کا تعبیر واقع ہوا کرتی ہے بشرطیکہ اصول تعبیر کے موافق وہ خواب اس تعبیر کا تعبیر واقع ہوا کرتی ہے بشرطیکہ اصول تعبیر کے موافق وہ خواب اس تعبیر کا تعبیر واقع ہوا کرتی ہے بشرطیکہ اصول تعبیر کے موافق وہ خواب اس تعبیر کا تعبیر کے موافق وہ خواب اس تعبیر کا کھور کی دو تعبیر کیا کہ کہ کو کور کے موافق وہ خواب اس تعبیر کا کھور کیا کہ کا کھور کیا کہ کا کھور کیا کہ کور کے کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کے کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور

اخمال بھی رکھتا ہوا وراگر قاعدے کے موافق وہ خواب اس تعبیر کوخمل نہ ہوتو واقع ہونا ضروری نہیں پس جہاں کہیں دو تعبیروں میں سے دوسری واقع ہو اور پہلی نہ ہومعلوم کرلوکہ تعبیراول موافق قاعدے کے نہتھی۔اور قواعداس کے چونکہ بہت دقیق ہیں لہذاا حاطہ ان کا کسی قدرد شوارہے۔

## وَقَالَ اتَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَادَّكُرُ بَعْدَ أُمَّةٍ

اوران ( مذکورہ ) دوقید ہوں میں سے جور ہاہوگیا تھا ( و مجلس میں حاضر تھا ) اس نے کہااور مدت کے بعداس کو خیال آیا

یعن بوسف علیه السلام کی وصیت کے بعد مدت یا دآئی۔

### اَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَارْسِلُونِ

میں اس کی تعبیر کی خبرلائے دیتا ہوں آپ لوگ جھے کوذراجانے کی اجازت دیجئے
اس ہے بھی معلوم ہوا کہ دہ لوگ تعبیر کے عالم نہ تنے در نہ علما تعبیر کے
فیصلہ کے بعداعیان سلطنت کے روبروائی جرات نہ ہوتی اس سے معلوم ہوا
کہ دہ لوگ خود بھی تعبیر صحیح کے مشاق اور ختظر تھے چنانچہ دربار سے اجازت
ہوئی اور وہ قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کرعوض کیا۔

## يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ

اے یوسف اے صدق مجسم آپ ہم لوگوں کواس (خواب) کا جواب (لیمنی

# بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَّاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

تعبیر) دیجئے کہ سات گائیاں موٹی ہیں ان کوسات دیلی گائیں کھا گئیں اور

# وَّسَبْعِ سُنْبُلْتٍ خُضْرٍ وَّانْخَرَ لِبِسْتٍ

سات بالیں ہری ہیں اور اس کے علاوہ (سات) خنگ بھی ہیں کا دان خنگ مجل ہیں کے علاوہ (سات) خنگ بھی ہیں کے النے کے ا

#### تَعَلِّنَ ٱرْجِعُ إِلَى التَّاسِ

تا كه ي ان لوكول ك باس لوث كرجاؤل

اورجنہوں نے مجھ کو بھیجاہان سے بیان کروں۔

#### لَعَتَّهُمْ يَعْلَبُونَ ۞

تا کہان کوجمی معلوم ہوجائے

تعبیر بھی اوراس ہے آپ کا حال بھی ان کومعلوم ہوتعبیر کے موافق عمل درآ مدکریں اور آپ کی خلاصی کی کوئی صورت نکلے۔

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعُ سِنِيْنَ دَابًا ٥

آپ نے فرمایا کرتم سات سال متواتر (خوب) غلہ بونا

یعنی ان سات فربرگایوں اور سات سبر بالوں سے پیداوار اور بارش کے سات سال مراد ہیں ہیں ان میں تم خوب زراعت کرنا۔

فَهَاحَصُدُ تُمْ فَذَرُوْهُ فِي سُنَيْلِهِ إِلَّا قَلِيْلًا

پر جونمل کا نواس کو بالوں میں رہنے دینا ( تا کی کمن نہ لگ جائے ) ہاں اگر

مِتَاتُاكُلُونَ۞

تموز اساجوتمبارے کھانے میں آوے

کہ وہ تو بالوں سے نکالا ہی جاوے گا باتی کو بالوں سے مت نکالنا۔

تُوريا تِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كُانَ

مجراس (سات برس) کے بعدسات برس اورایسے بخت (اور قبط کے ) آویں

مَا قَدَّ مُتُمْرُلُهُنَّ إِلَّا قَلِيْلَامِيتَا تُحْصِنُونَ ۞

مے جو کہاس (تمام تر) ذخیرہ کو کھا جادیں تھے جس کوتم نے ان برسوں کے داسطے جن کر کے رکھا ہوگا ہاں مگر تھوڑ اساجو (جنج کے داسطے ) رکھ چھوڑ و مے

وہ البتہ نج جاوے گا اور ان خشک بالوں اور دہلی گایوں ہے ان ہی سات سال کی طرف اشارہ ہے جن میں قبط پڑے گا۔

تُحرِّياً تِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيْدِيْعَاتُ

مچراس (سات برس) کے بعدا یک برس ایسا آ و سے گا جس میں لوگوں کے

التَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴿

کے خوب بارش ہوگی اور اس میں شیر ہمی نچوڑیں کے

کیونکہ انگور بکٹر ت پھیلیں گے اور شیرہ نچوٹر کر بکٹر تشراب ہویں گے اور غالبًا یہ آ پ نے اس سے سمجھا کہ جب سات لاغرگا ہوں اور خٹک بالوں سے قبط کے سات برس مراد ہیں تو لامحالہ ان سات سالوں کے بعد شدت نہ رہے گی ہی بارش وغیرہ خوب ہوگی واللہ اعلم غرض وہ مخص تعبیر لے کر دربار میں بہنجا اور جا کر بیان کیاو قال المملک انتونی به تا بتقون

وَقَالَ الْمَلِكُ اثْنُونِي بِهِ \*

اورشرابیں ہویے )اور بادشاہ نے محم دیا کدان کومیرے پاس لاؤ

کونکہاں نے جوتعبیر کو سنا تو آپ کے علم وفضل کا معتقد ہوااس لئے اپنے پاس بلانا چاہا چنانچہ یہاں سے قاصد چلا

# فَكُتَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ

چنانچہ یہاں سے قاصد چلا) پھر جبان کے پاس (وہ) قاصد پنجا (اور پیغام دیا

فَسْعَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّذِي قَطَّعُنَ

( کچیتم کوخرب )ان مورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے

مطلب بیتھا کہ ان کو بلا کرمیرے حال کی اس واقعہ کے متعلق تغیش کی جائے جس میں مجھ کوقید کی گئی جب تک میرااس تہمت سے بری ہونا اور بے قصور ہونا ٹابت نہ ہوجائے گا میں نہ آؤں گا اور ان عورتوں کے حال سے مراد یوسف علیہ السلام کے حال سے ان کا واقف یا ناواقف ہونا ہا در خاص ان عورتوں کا ذکر شاید اس لئے کیا ہو کہ ان کے سامنے زلیخا نے یہ اقرار کیا تھا۔ و لقد راو دتہ عن نفسه فاستعصم کہ میں نے بیا قرار کیا تھا۔ و لقد راو دتہ عن نفسه فاستعصم کہ میں نے بیئک یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی گروہ یاک صاف رہا۔

### اِتَّ رَ لِنَ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْرُ

میرارب ان مورتوں کے فرقہ کے فریب کوخوب جانتا ہے

یعنی اللہ کوتو معلوم ہی ہے کہ زلیخانے بھے پرتہمت لگا کر ایک چال چلی ہے مگر لوگوں کے سامنے بھی اس چال فریب کی تنقیح ہو جانا مناسب ہے چنانچہ بادشاہ نے ان مورتوں کو حاضر کیا۔

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدُتُّنَّ يُوسُفَعَنُ

کہا کہ تمہارا کیاوا تعہ جب تم نے یوسف (علیہ السلام) سے اپنے مطلب

تَفْسِهُ

کی خواہش کی

لیمنی ایک نے خواہش کی تھی اور بقیہ نے اس کی اعانت کی تحرچونکہ کسی کام میں اعانت کرنا خود اس کے کرنے کے مثل ہے اس لئے تو یا سب نے خواہش کی اور شاید بادشاہ نے اس عنوان سے .....اس لئے پوچھا تا کہ مجرم سن لے کہ بادشاہ کوخواہش طلب کرنے کی اطلاع ہے تو

اس کواس کی بھی اطلاع ہوگی کہ کس نے خواہش طلب کی ادراس حالت میں انکار نہ چل سکے گاتو اس طرح مجرم صاف صاف اقر ارکر لے۔

#### قُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَاعَلِمُنَاعَلَيْهِ مِنْ سُوعٍ

وہ توبالکل پاکساف ہیں اور شایدز لیخا کا وہ اقر اراس کے ظاہر نہ کیا مولی اور شایدز لیخا کا وہ اقر اراس کے ظاہر نہ کیا ہوکہ وہ تو بالکل پاک صاف ہیں اور شایدز لیخا کا وہ اقر اراس کے ظاہر نہ کیا ہوکہ وہ زیادہ مقصود ہوسف علیہ السلام کی پاکی اور صفائی کا ثابت کرتا تمجی ہوں اور یہ تقصود آئی بات سے حاصل ہو جمیا زیادہ کہنے کی کیا ضرورت یا زیادہ کہنے کی کیا ضرورت یا زیادہ کہنے کی کیا ضرورت یا زیادہ کے دو ہر وہونے کی وجہ سے اس کی بات بیان کرنے سے حیامانع ہوئی ہو یا عدادت پیدا ہوجانے کا احتمال ہوا ہو۔

# قَالَتِ افْرَاتُ الْعَرِيْزِ الْنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا

عزیز کی لی لی (جو که حاضرتمی) کینے ملی کداب تو حق بات (سب پر) ظاہر

#### رَاوُدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَئِنَ الصَّدِقِينَ ﴿

بی ہوگی (اب اخفاء بیکار ہے تھے ہی ہے کہ) میں نے بی ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی اور میشک وہی سے ہیں

سے بین میں نے جواول عزیز سے کہدویا تھا کہ جوشن تیری بی بی کے ساتھ بفعلی کا ارادہ کر سے اس کی سزا کیا ہوسکتی ہے، النے سے بات غلط اور محض ایک حیال تھی اور یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا تھی داو دہنی عن نفسی کہ ای نے محص سے اپنے مطلب کی خواہش کی ہوہ اس بات میں نفسی کہ ای نے محص نے ان کو پھسلانا جا ہا تھا اور غالبا ایسی بات کا اقر ارکر لینا مجوری ہی کی حالت میں زلیجا کو چیش آیا غرض تمام صورت مقدمہ اور سب کے اظہارات اور یوسٹ کی براءت و نزاہت کا سارابیان ان کے پاس کہلا کر بھیجا اس وقت یوسف علیہ السلام قید خانہ سے نکلنے برآ مادہ ہوئے۔

## ذٰلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَخُنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ

یوسف (علیه السلام) نے فر مایا کہ بیتمام اہتمام (جوجی نے کیا) محض اس ہجہ ہے۔ تا کہ عزیز کو (زائد) یعین کے ساتھ معلوم ہوجائے کہ جس نے اس کی عدم

#### الله لا يَهُدِي كَيْدُ الْخَابِنِينَ @

موجودگی میں اس کی آبرومی دست اندازی نبیس کی اور بیار بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلئے بیس دیتا

چنانچہ زلیخانے عزیز کی حرمت میں خیانت کی تھی کہ دوسرے پر نگاہ والى خدائے اس كى قلعى كھول دى بس ميرى يبى غرض تقى - يوسف عليه السلام کے اس اہتمام براءت ہے معلوم ہوا کہ رفع تہمت میں سعی کرنا ضروری ہے۔ صدیثوں میں بھی اس کا مطلوب ہونا وارد ہے مجملہ اس کے فوائد کے یہ بھی ہے کہ لوگ غیبت سے بھیں مےاپنا قلب بھی تشویش ہے محفوظ رے کا ادر گوعزیز کوآپ کی برا وت پہلے ہے معلوم تھی مگراس کے یقین کو پختہ کرنا نیز عوام میں ہے بدنا می رفع کرنا ہیتھی مصلحت رہی ہے بات کہ بیصورت برا، ت ثابت کرنے کی رہائی کے بعد بھی توممکن تھی پھررہائی سے پہلے ہی اس کا اہتمام کیوں کیااس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ جتنا یقین لوگوں کواس تر تیب میں ہوسکتا ہے اس کے خلاف میں نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ دلائل کے ساتھ اگر چہ ہر وتت براءت ثابت كرناممكن تعالىكين اس خاص صورت مي اتن بات زياده ے کہ بادشاہ اور عزیز سمجھ سکتے ہیں کہ جب بدون ثبوت براء ت کے یہ رہا ہونانہیں جاہتے حالانکہ ایسی حالت میں رہائی بہت زیادہ مطلوب اور ہر چیز ے زیادہ مرغوب ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کواپنی نزاہت و براءت کا پورایقین ہےاوراس کے **ٹابت ہو جانے کا بورااطمینان** ہے بقول مشہور آ ں را كدحساب ياك ست ازمحاسم چه باك اور ظاهر هے كدايسا كامل يفين صرف بری کو ہوسکتا ہے ملوث کونبیں ہوسکتا آ مے بتلاتے ہیں کہ اس اہتمام براءت سے مجھے اپنا تقترس جللا نامقصودن تھا۔

الحمدلله باروس بإره كي تفسير ختم موكى



# وَمُاۤ ابُرِئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَاتًا ۗ

اور (بال) من الني نفس كو (بالذات) برى (اورياك) نبيس بتلاتا ( كوكك ) نفس أو

#### بِالسُّوْءِ اِلْامَارَحِمَ رَبِنَ

(ہرایک) بری بی بات ہاتا ہے براس (بعض) کے جس پرمبرارب رم کرے

یعن اس میں برے کا موں کے حکم کرنے کا مادہ ندر کھے جیسا کہ انہیا علیم السلام کے نفول مطمئتہ ہوتے ہیں جن میں یوسف علیہ السلام کانفس بھی داخل ہے خلاصہ یہ ہوا کہ میری نزاہت وعصمت میرے لاس کا ذاتی کمال نہیں جس میں خلاف ہونا محال ہو بلکہ رحمت وعنایت الی کا اثر ہے کہ میرانفس بری ہاتوں کا تھم نہیں کرتا درنہ جیسے اوروں کے نفوس ہیں ویسائی میرا بھی ہوتا

#### اِتَ رَبِّنُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

باشبمرارب برى مغفرت والابزى رحت والاب

یعنی او پر جونفس کی دوتسمیں معلوم ہوئی ہیں امارہ جو بری ہاتوں کا تحکم
کرتا ہے دوسرامطمئنہ جس میں بری ہاتوں کا ماد وہیں ہوتا۔ سوامارہ اگر تو بہ کرتا ہے دوسرامطمئنہ جس میں بری ہاتوں کا ماد وہیں ہوتا۔ سوامارہ اگر تو بہ کے مرتبہ میں اس کولوا مہا جاتا
ہے (کیونکہ دہ اپ آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے) اور جونفس مطمئنہ ہے
اس کا یہ ذاتی کمال نہیں بلکہ عنایت و رحمت خداد ندی کا اثر ہے اپس امارہ
جب تو بہ کر لے اس میں صفت غنور کا ظہور ہوتا ہے اور مطمئنہ میں صفت رحیم
کا ظہور ہوتا ہے یہ تمام تر یوسف علیہ السلام کی تقریر کا مضمون ہوا۔

# وَقَالَ الْمُلِكُ انْتُونِ إِنَّهِ ٱسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۗ

اور (یین کر) بادشاہ نے کہا کہان کومیرے پاس لاؤ میں ان کو خاص اپنے ( کام کے ) لئے رکھوں گا

یعن بادشاہ نے جو بیرساری باتمی سنیں تو ہوسٹ سے ملنے کا زیادہ مشآق ہوااور کہا کہ میں ان کوعزیز سے لےلوں گا اب اس کے ماتحت نہ رہیں کے چنانچہ لوگ ان کو ہادشاہ کے پاس لائے۔

# فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمُ لِكَيْنَامُكِينً

پس جب بادشاہ نے ان سے ہاتمی کیس تو بادشاہ نے (ان سے) کہا کہ تم

#### آمِينُ ۞

ہارے زو کی آج (سے )بوے معزز اور معترو

آپ ہے ہا تمی کر کے اور بھی زیادہ فضل و کمال آپ کا ظاہر ہوااس

کے بعداس خواب کی تعبیر کا ذکر آیا اور بادشاہ نے کہا کہ استے بڑے قطاکا اہتمام بڑا بھاری کام ہے۔ بیا تظام کس کے سپر دکیا جائے۔

# قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَايِنِ الْأَرْضَ إِنِّي

بوسف (علیه السلام) نے فرمایا کہ کمی خزانوں پر جھے کو مامور کردو میں (ان کی)

#### حَفِيْظُ عَلِيْرٌ۞

حفاظت ( مجمی )رکھوں گا (اور )خوب دا قف ہوں

کینی میں آمد وخرج کا انظام اور اس کے حساب و کتاب کا طریقہ می خوب جانتا ہوں چنانچ بجائے اس کے کہ بوسف علیہ السلام کوکوئی خاص منعب دیاجا تا بادشاہ نے مثل اپنے پورے افقیارات ہرشم کے ان کودے دیئے ۔ کویا حقیقت میں بادشاہ یہی ہو گئے کو برائے نام بادشاہ وہ رہا اور بوسف علیہ السلام عہدہ عزیز سے مشہور ہوئے اور بوسٹ کی اس ورخواست یوسف علیہ السلام عہدہ عزیز سے مشہور ہوئے اور بوسٹ کی اس ورخواست سے معلوم ہوا کہ جب کی کام کی لیافت اپنے اندر مخصر معلوم ہوتو خوداس کی درخواست جائز ہے گرمقعود نوع رسانی ہوئس پروری نہ ہو۔

# وَكَنْ لِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبُوَّا

اورجم نے ایسے (عجیب) طور پر بوسف (علیدالسلام) کو ملک می باافتیار بتا

#### مِنْهَاحَيْثُ يَشَاءُ

ويا كداس من جهال جا بين رميس كيس

جیسا کہ بادشاہوں کو اجازت ہوتی ہے بینی یا تو وہ وقت تھا کہ کنویں میں محبوس تھے پھرعزیز کی ماتحتی میں مقیدر ہے پھر قید خانہ میں بندر ہے اور یا آج بینخود مختاری اور آزادی عنایت ہوئی۔

# نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ آجَرَ

ہم جس پر جا ہیں اپنی منابت متوجہ کر دیں اور ہم نیک کرنے والوں کا اجر

## الْهُخُسِنِينَ۞

منائع نبیں کرتے

التنے دنیا میں ہمی نیکی کا اجر ملتا ہے کہ حیات طیب اور پا کیزہ زندگی عطا ہوتی ہے خواہ تو گھری کے ساتھ نعیب ہوجیسا کہ پوسف علیہ السلام کے لئے ہوا خواہ تک دئی اور فقر کے ساتھ قتاعت ورضا حاصل ہوجس سے لئے بیش میسر ہوتا ہے ہی بعضوں کو دنیوی ٹروت نہ طنے سے اشکال لازم نہیں آتا ہیا جرتو دنیا بھی ہوا۔

## وَلَاجُرُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ امَّنُوْا

اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان

#### وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿

اورتغویٰ والوں کے لئے

درمنثور می منقول ہے کہ عزیز ای زمانہ میں مرکبااور زلیجا ہے پوسف عليدالسلام كانكاح موكيا فرض يوسف عليدالسلام في بالنسيار موكر غله كاشت کرانا اورجمع کرانا شروع کیا اورسات برس کے بعد قحط شروع ہوا یہاں تک کہدور دور سے بی خبر من کر کہ معربی سلطنت کی طرف سے غله فروخت ہوتا بِ بُولَ بُولَ مَا تُرُوعُ مُوعَ وَجَاءَ الْحُوةَ يُوسَفَ لَا لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءُ إِخُولَةً يُوسِفَ وَجَاءُ إِخُولَةً يُوسِف

اور ( کنعان مس بھی قط ہواتو ) ہوسف کے بمالی آئے

وہ بھی غلہ لینے کے لئے معرمیں آئے مگر بنیامین کوئیں لائے۔

#### فَى خَلُوْاعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ ۞

ا میر بوسف کے باس مینی بوبسٹ نے ان کو بیجان لیااور انہوں نے بوسٹ کونیس بیجا ؟ کیونکان میں تغیر کم ہوا تھا نیز پوسف علیہ السلام کوان کے آنے کا

خیال اور قوی احمال مجمی تھا چرنو وارد سے یو چھ بھی لیتے ہیں اور شناسا لوگوں کوتھوڑے بیتا ہے اکثر پیجان بھی لیتے ہیں بخلاف بوسف علیہ السلام کے ان کی چونکہ مفارقت کے وقت بہت کم عمرتھی تغیر بھی زیادہ ہو میا تعااوران کو بوسف علیه السلام کے ہونے کا احمال بھی نہ تھا پھر حکام ے کوئی یو جیم مہیں سکنا کہ آ ب کون ہیں ۔ بوسف علیہ السلام کامعمول تما کہ برخض کے ہاتھ غلمرف بقدر حاجت فروخت کرتے تھے چنانچہ ان كوم بعي جب في آ دى ايك ايك اونث غله دامول كي وض طف لكا تو انہوں نے کہا کہ ہماراایک علاقی (بایٹریک) بھائی اور ہے اس کو باپ نے اس وجہ سے کہ ان کا ایک بیٹا کم ہو گیا تھا اپن تسل کے لئے رکھ لیا ہے اس کے حصہ کا بھی ایک اونٹ غلیزیا وہ مول دے دیا جائے بوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ قانون کے خلاف ہے اگراس کا حصہ لیما ہے وہ خود آ كرلے جادے غرض ان كے حصد كا غلمان كو دلوا ديا۔

ور جب بوسٹ نے ان کا سامان (غلمکا) تیار کردیا تو ( چلتے وقت ) فرمایا کیا ہے

# تَكُمُ مِنْ أَبِنِكُمُ الْا تَرُونَ أَنِي أَوْ فِي

علاقی بھائی کوئمی (ساتھ )لانا(تا کہاس کا حصہ می دیاجا سکے )تم دیکھتے نہیں :و

#### الْكَيْلُ وَأَنَاخَيْرُ الْمُنْزِلِينَ۞

كهي يورانا پكرويتا بول اور من سب سے زياد ومېمان نوازى كرتابول

پس اگرتمہارا وہ بھائی آ وے گا تو اس کوبھی پورا حصہ دے دوں گا اور اس کی خوب خاطر داشت کروں گا جیہاتم نے اپنے ساتھ دیکھا غرض آنے میں نفع ہی نفع ہے۔

## فَإِنْ تَمْ تُأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي

اورا كرتم ( دوبار وآئے اور اسكومير بياس ندلائے تو ندمير سياس

#### وَلَا تَقَرَبُونِ **۞**

تمبارے نام کا غلہ ہوگا اور نہم میرے پاس آنا

كونكه من مجمول كاكرتم محه كود توكه دے كر غله زياده لينا جاہتے ہتے تواس کے ندلانے میں پنقصان ہوگا کرتمہارے حصہ کا غلہ بھی سوخت ہو جادے گا۔ بعض كتابول من المعاب كهال مرتبه يوسف عليه السلام في بنيامن كالمحى حصه وعديا تعامرة مح كے لئے روك ديا تعاكد بدوں بنيامين كفلد لينے مت آنا۔

## قَالُوْا سَنُرَا وِدُعَنْهُ آيَاهُ وَإِنَّا لَفْعِلُوْنَ ۞

ووبولے (ویکھتے) ہم (اینے حدامکان تک و)اس کے باب سے اس و مانکمیں مے اور ہم اس کام کو ضرور کریں ہے۔

لعنی کوشش اور درخواست کریں گے۔

#### وَقَالَ لِفِتُلْنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ

اور بوسف (علیدالسلام) نے اپ نوکروں سے کبددیا کدان کی جن بوئی جس کے عوض انہوں نے غلہ مول کیا ہے۔

# فِي رِحَالِهِمْ لَعَاَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا

ان(ی) کے اسباب میں (جمعیا کر)رکھ دونا کہ جب ایے گھر جاویں تواس

إِلَّى ٱهْ اِلْهِ مُرْلِعَتَّهُ مُرْ يُرْجِعُونَ ﴿

کو پیچان کیس شاید که (بیاحسان و کرم دیکوکر) مجرد و باره آویس

اورآنے میں ان کوکوئی مائع ندرہے۔

## فَكُمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا آياً بَانَا

غرض جب لوٹ کرائے باپ ( بعقو بطیالسلام ) کے پاس پنچے کہنے گھا سابا ہماری بڑی خاطر ہوئی مگر بنیا مین کے حصہ کا غلیبیں ملا۔

#### مُنعَ مِنَّا الْكَيْلُ

ادے لئے (مطلقاً)غلی بندش کردی می ہے

یعن بلاان کوساتھ لے جائے ہوئے آئندہ ہم کوہمی نہ مے گا۔

#### فَأَرْسِلُ مَعَنَّا آخَانَا نَكْتُلُ

سوآ پ ہارے بھائی (بنیامین) کوہارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم ( پھر ) غلدلا عیس

اور جوامر مانع ہے مرتفع ہوجائے۔

#### وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞

اورہم ان کی بوری حفاظت رکھیں کے

آپاندیشهٔ ندکری۔

#### قَالَ هَلُ أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّ آمِنْتُكُمْ

یقوب (علیالسلام) نے فرمایا کہ بس (رہےدو) میں اس کے بارہ میں بھی تمہارا

#### عَلَى أَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حُفِظًا صَ

ویے ی اختبار کرتا ہوں جیسااس سے پہلے اس کے بھائی ( یوسٹ ) کے بارے میں تمہاراا عتبار کر چکا ہوں سو( اللہ کے سروہ ہے ) وی سب سے بڑھ کرنگہبان ہے

یعنی دل تو گوائی نبیس دیتا کہتم اس کی حفاظت کرو مے محرتم کہتے ہو کہ بدوں اس کے جائے غلہ نہ ملے گااس لئے مجبوری ہے۔

#### وَّهُوَ ٱرْحَمُ الرِّحِبِيْنَ ﴿

اورووسب ممرانوں سے زیادہ مبریان ہے

مرى مبت اور شفقت سے كيا موتا ہے۔

#### وَلَتَافَتَحُوْ امْتَاعَهُمْ وَجَدُو ابِضَاعَتُهُمْ

اوراس كفكوك بعد جب انبول نے ابنا اسباب كمولاتو (اس من )ان كوان ودكت الدهم طقالوا آيا بانا صائب في هن م

ک جمع پرنجی (بھی) لمی کدان می کودا پس کردی گئی کہنے لگے کداے ابا ( لیجئے )

#### بِضَاعَتُنَا رُدِّتُ إِلَيْنَا ۗ

اور ہم کوکیا جا ہے یہ ادری جمع پولی بھی تو ہم عی کولونا دی گئ

ایبا کریم بادشاہ ہے اور اس سے زیادہ کس عنایت کا انتظار کریں ہے۔ عنایت بس ہے اس کامقتفنی بھی بھی ہی ہے کہ ایسے کریم بادشاہ کے پاس پھر جاویں اور وہ موقوف ہے بھائی کے ساتھ لے جانے پراس لئے اجازت بی دے دیجئے ان کوساتھ لے جاویں گے۔

## وَنَهِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانًا وَنَزْدَادُ

اورائے کمروالوں کے واسطے (اور )رسدلاوی کے اورائے بھالی کی خوب تفاقت

كَيْلَ بَعِيْرِ ۚ ذٰلِكَ كَيْلُ يَسِيْرُ۞

كري كادرا كمادن كابوجو فلهاورزياده لاوي مكرية تعوز اسا فلسب

تعن جس قد راب لائے ہیں یہ تموز اے جلدی قتم ہوجاوے کا پھراور ضرورت ہوگی اور آئندہ غلہ ملنا نبیا مین کے لیے جانے پرموتوف ہے۔

#### قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ

يعقوب(عليه السلام)نے فرمايا

كفرال حالت من بعيخ سا الكرنين ليكن ايك بات بدا ترجم ديمو)

## مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِنَ اللهِ

اس ونت تک برگز اس کوتمهار ، مراه ندیمیجون کا جب تک که الله کی متم کھا

لَتَأْتُنِّينَ بِهَ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَكُمَّا الْوُهُ

کر مجھ کو پکا قول ندد کے کہتم اس کو ضرور لے بی آ دیے ہاں اگر کمیں گھر ہی جا دُ تو مجوری ہے (چنانچ سب نے اس پر شم کھائی ) سوجب وہ شم کھا کرا ہے باپ

مَوْتِفَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيلٌ ﴿

کو قول دے مچکے توانہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ جو پکھ ہات چیت کردہے میں بیرسب اللہ ہی کے حوالے ہے

یعنی خدای ہمار ہے تول وقر ارکا کواہ ہے وہ من رہا ہے اور وہی اس قول کو پورا کرسکتا ہے ہیں اس کہنے ہے دوغرض ہوئی اول ان کوا ہے قول کے خیال رکھنے کی ترغیب اور تنبیہ کہ اللہ کو حاضر ناظر بچھتے رہیں دوسرے اپنی اس تدبیر کا منتی تقذیر کو قرار دیا کہ اگر خدا تعالی کو منظور ہوگا تب بی قول وقر اردیا کہ اگر خدا تعالی کو منظور ہوگا تب بی قول وقر اردیا کہ اگر خدا تعالی کو منظور ہوگا تب بی قول وقر اردیا کہ اس کے بعد بنیا میں کو ہمراہ جانے کی پورا ہوسکتا ہے ہی تو کل کا حاصل ہے اس کے بعد بنیا میں کو ہمراہ جانے کی

اجازت دے دی غرض دوبار ہ معرکے سنرکومعہ بنیا میں سب تیار ہوئے۔

وَقَالَ لِبَنِي لَا تَنْ خُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

اور ( ملتے دقت ) يعقوب (علي السلام ) في (ان سے )فر مايا كدا مير بيۋ

وَّادُخُلُوا مِنَ ٱبُو ابِ مُّتَفَرِقَةٍ ا

سب کے سب ایک بی درواز ہے مت جانا بلکہ علیحہ وعلیحہ وررواز وں ہے جانا کے علی جب معرفی بہنچوتو ایک ساتھ سب لی کر داخل مت ہونا کیونکہ یہ سب وجیہ وکلیل تھے اس لئے نظر جد کا اور حسد کا اور بہت ی چیز وں کا ان پر احتال ہوا یہاں ایک سوال یہ ہوسکتا ہے کہ پہلی بار جب یہ لوگ غلہ لینے گئے تھاس وقت یہ وصیت کیوں نہیں فرمائی اس کے دوجواب دیے گئے ہیں ایک یہ کہاں وقت معروا لے ان کو پہلیا نے نہ تھے کی نے التفات بھی نہ کیا تھا اور یہ بار جانے ہے جو بوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ عنایت کا خاص برتاؤ کیا تو ان پرنظری پڑنے لگیں اس لئے نظر جدوحہ وغیرہ کا اندیشہ ہوا برتاؤ کیا تو ان پرنظری پڑنے لگیں اس لئے نظر جدوحہ وغیرہ کا اندیشہ ہوا دوسرے یہ کہ زیادہ مقصود بنیا مین کی حفاظت تھی اور پہلی باردہ ساتھ نہ تھے۔

وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ

اور ضدا کے علم کوتم پر سے نہیں ٹال سکتا تھم تو بس اللہ بی کا (چال) ہے

إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَّكَّلْتُ وَ

(باوجود اس تدبیر ظاہری کے دل ہے) ای پر بحروسہ رکھتا ہوں ایعقوب علیہ السلام نے وصیت کر کے فر مایا کہ بیخض ایک ظاہری کہ بیر ہے نظر بدوغیرہ سے بیخے کی باتی باوجوداس تدبیر ظاہری کے میں دل سے خدا پر بھی بحروسہ دکھتا ہوں کہ بی عین توکل ہے۔

وَعَكَيْهِ فَلْيَتُوكَكِي انْهُتَوَكِّلُونَ ۞

اور ای پر اور مجروسہ کرنے والوں کو مجروسہ رکھنا جاہے

لعن تم مجی ای ربحرد سه کرنا قد بیر رنظرمت کرناغرض سبد خصت بوکر ہلے۔ مرمین سر مرود و سرد جرم سرم و دم و و درام ا

وكتادخانوامن حيث أمرهم أبوهم ما

ورجب (معری کر می مرح ان کے باپ نے کہا تما (ای مرح شرکے) گان یعنی عنہ مرقب الله من شکی ا

اندردافل ہوئے تو باپ کاار مان پورابو کیا (باتی )ان کے باپ کو ان سے (بیتد بیر بتلاکر ) خدا کا تھم ٹالنامقمود نہ تھا

تا کہان بر کی قتم کا اعتراض یا اس تدبیر کے نافع نہونے سے ان بر کوئی شبہلازم آئے کیونکہ تو کل کیساتھ تمہ بیر کرنا شان نبوت کے منافی نہیں البيته اكرنظر بدكوئي چيز نه ہوتی تب بھی شبه کی منجائش تھی ليکن دليل نعتی ادر تجربه سے اس کا مؤثر ہونا خود ثابت ہے اس لئے شبد کی اصلامخبائش نہیں ری رہایے شبرکہ بظاہرالفاظ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی تدبیر تا فعنبیں ہوئی جیسا کہ ماکان یفنی عنہم سے مغموم ہوتا ہے حالانک یقیناً حسداورنظر بدوغیر وجن کوجمع ہوکر داخل ہونے اورا لگ الگ داخل ہونے سے تعلق ہے بیاموروا قع نہیں ہوئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تد ہیر تاقع ہو کی تواس صورت میں تعارض ہوگا جواب اس کا یہ ہے کہ ا اصل مقصود لعقوب عليه السلام كابيرتها كه ان بركو كي مجمى حادثه جيش نه آئے میجے سد ونظر بدکی تخصیص نہتی لیکن ان کے ذہن میں وہ امور آئے جو واقع ہونے والے نہ تھے اور ان ہی کی تدبیر بتلا دی اور جو امور مقدر تھے وہ ان کے ذہن میں بھی نہ آئے اور واقع ہوئے اس اصل مقصود کے اعتبار ہے تدبیر کا نافع نہ ہونا سیح ہوا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر کے بیان کرنے ہے احقر کے ذوق میں غالبًا خود اس قول کا نقل کرنا یا ایس تدبیروں کی ترغیب دینامقصورنبیں ہے بلکہاس مشہور حکایت پر ظاہر میں جو شبہ ہوتا تھا کہ بیتر بیرشان نبوت کے خلاف ہے اس کا جواب دینامقعود ہے کہ خلاف شان جب ہوتی جب کہ اس کومؤ ٹر حقیقی سمجھتے اور خدا پر مجروسدر کھ کرتہ بیر کرنامنانی شان نبیں ہے۔

اِلْاَحَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضْهَا الْ

لیکن بعقوب (علیه السلام) کے تی میں (ورجہ مدبیر میں) ایک ار مان (آیا) تماجس

وَإِنَّهُ لَنَّ وُعِلْمِ لِّمَا عَتَّمُنْهُ

كوانبول نے ظاہر كرويا اوروه بلاشر بزے عالم تھے بايں وجدكہ بم نے ان كولم ديا تعا

پی وہ اپنے علم کے خلاف تدبیر کے مؤثر حقیقی ہونے کا کب اعتقاد کر سکتے تھے ان کے اس قول کی وجہ صرف ایک عملی تدبیر ہتلانا اور طاہری انظام کرنا تھا جو کہ جائز اور محمود ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ويما النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ويمن النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ويمن النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنْ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ويمن النَّاسِ لَا يَعْلَمُ فَيْنِ الْأَلْفِي النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ويمن النَّاسِ لَا يعْلَمُ فِي النَّاسِ لَا يعْلَمُ فَيْنِ النَّاسِ لَا يعْلَمُ فَيْنِ النَّاسِ لَا يعْلَمُ فَيْنِ الْمُعْلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْنِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ النَّاسِ لَا يعْلَمُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّاسِ لَا يعْلَمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُلِلْ اللَّلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُ

بلك جبل كى وجه على بيركومور حقيق اعتقاد كركيت مين ولماد خلوا على يوسف تا اذالظلمون

# وَكَمَّا دَخُلُوْا عَلَى يُوْسُفَ الْوَى إِلَيْهِ

مجب يۇك (باھان بهت) بهف (طياللام) كې بى پېنچ (ق) نهون اَخَاكُ قَالَ إِنِّيْ أَنَا اَحُوْكَ فَلَا تَبْتَيْرِسُ

نے اپنے بھائی کواپے ساتھ طالیا (اور تنہائی عملان سے ) کہا کہ عمل تمرا بھائی ہوت

بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

مول موراوگ جو کھا بدسلوکی) کرتے ہے ہیں سکارنج مت کنا

فَلَتَّاجَهَّزَهُمْ بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ

پر جب بوسف (علیه السلام) نے ان کاسامان تیار کردیا تو پائی چنے کا برتن

<u>ِفْ رَحْلِ آخِيْهِ</u>

اہے ہمائی کے اسباب میں رکھ دیا

خود یا کسی معتمد ذریعہ سے آبیا کیا حمیا اور میں برتن غلددینے کا پیانہ تھا جب بیلوگ لاد مچاند کر خوشی خوشی چلے تو بوسف علیہ السلام کے تھم سے چھے ہے منادی ہوئی۔

ثُمْ اَذِّنَ مُؤَدِّنُ آیتھا الْعِیْرُ اِنَّکُمْ پر ایک بارنے دالے نے بادا کہ اے قالمہ دالو تم

#### كَسْرِقُونَ ۞

منرور چورہو

ظاہریہ کا علان ہوسف علیہ السلام کے تکم سے ہوا تو اس بات کے تک ہونے کی کیا تو جیہ ہا حقر کے زدیک بیاتوریہ جس کی حقیقت یہ کہ دالے کی مراد پکھ ہواور سننے یہ کہ الکی بات کمی جائے جس سے کہنے والے کی مراد پکھ ہواور سننے والا دوسرے معنے سمجھے اور توریہ ہوتت ضرورت جائز ہے ہی ہوسف علیہ السلام کی مرادان کو چور کہنے سے بیٹی کہ ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کی مرادان کو چور کہنے سے بیٹی کہ ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیانہ شائی کے چور کہی ہیں۔

# قَالُوْا وَاقْبِكُوا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُ وْنَ ۞

وہ ان (حلاش كرنے والوں) كى طرف متوجه بوكر كمنے كي كمتمهارى كيا چيز

قَالُوْا نَفْقِلُ صُوَاعَ الْهَلِكِ وَلِهَنَ

مم موکی ہےانبوں نے کہا کہ ہم کو بادشائ کا پیانیس ملا (ووغائب ہے)

جَاءً بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ

اور جو خص اس کولا کر حاضر کرے اس کوایک بارشتر غلہ لے گا

یایہ مطلب ہوکیا گرخود چور بھی مال دے دینومعانی کے بعد انعام یا پیگا۔

وَّٱنَابِهٖ زَعِيْمٌ ۞

اور مس اس ( کے دلوانے ) کا ذمد دار ہوں

غالبًا بياعلان اوريه وعده انعام يوسف عليه السلام كيحكم سے ہوا تھا۔

قَانُوْا تَاللَّهِ لَقَدُ عَلِيْنَكُمُ مَّاجِئُنَا لِنُفْسِدَ

فِي الْأَمْنُ ضِ

بعيلان بس

اور چوری بھی فساد میں داخل ہے۔

وَمَاكُنَّا سُرِقِيْنَ ۞

ادرہم لوگ چوری کرنے والے بیں

لعن مارايشيونبيس ب\_

## قَالُوْا فَهَاجَزُآ وُهُ إِنْ كُنْتُمُ كَذِبِيْنَ @

ان ڈھوٹڑنے والے ) لوگوں نے کہا اچھا اگرتم مجوٹے <u>لکلے</u>

اورتم میں سے کی پر چوری ٹابت ہوگئے۔

# قَالُوْاجَزُآؤُهُ مَنْ وَجِلَ فِي رَخْلِهِ فَهُوَ

تواس (چرر) کی کیاسزا؟ انہوں نے جواب ویا کداس کی سزایہ ہے کدوہ

#### جراؤه ط جراؤه ط

جس فض کے اسباب میں لیے ہیں وی فض اپنی سزا

بین چوری کے عوض میں خوداس کی ذات کومیا حب مال اپناغلام بنا لے۔ یہ جواب ان حضرات نے بیعقوب علیہ السلام کی شریعت کے موافق دیا۔

## گذالك نَجْرِى الظّلبِيْنَ ۞

ہم لوگ ظالموں ( یعن چوروں ) کواکی بی سزاد یا کرتے ہیں

لینی چوری کی سزاہاری شریعت میں بہی ہے اور ای مسئلہ کے موافق مملدر آیہ ہے۔ غرض بیامر ہاہم قرار یانے کے بعد اسباب اتر وادیا کیا۔

# فَبُدَا بِالْوعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ آخِيْهِ

مربسف (علیالسلام) نے اپنی بھائی (کے اسباب) کے تھیلے سے لِل اللّٰی

#### تُمْ اسْتَخْرَجُهَا مِنْ قِعَاءَ أَخِيْهِ

کی ابتدااول دوسرے بھائیوں کے (اسباب کے )تعیلوں سے کی پھر (آخر میں )اس (برتن )کواہنے بھائی (کے اسباب ) کے تصلیے سے برآ مدکرلیا

وہ برتن پائی چنے کا فاص متاز برتن تھا اس کو غلہ نا پنے کے لئے تجویز کیا تھا جس کی شاید بیدوجہ ہوکہ لینے والوں کا اعزاز اکرام ظاہر ہو بھیک ما تھنے والوں کی طرح ذکیل نہ سجھے جاوی نیز غلہ تھوڑ اتھوڑ ابقد رضر ورت دیا جاتا تھا اس لئے چھوٹا برتن پائی چنے کا تجویز کیا گیا چونکہ اس سے بادشائ کام ہوتا تھا اس لئے اس کا لقب صواع الملک (شائی بیانہ) ہوگیا تھا بی ضرور نہیں کہ خاص بادشاہ کے چنے کا برتن ہوا ور نہ بیضر وری ہے کہ بادشاہ سے مراد یوسف علیہ السلام ہوں اور اس فیصلہ میں صرف برتن کے اسباب میں پائے جانے کوموجب سزا قرار دیا محیا حالا تکہ اس میں بھی انتمال ہوسکا تھا کہ کسی اور نے رکھ دیا ہوجواب اس کا یہ ہے کہ جب وہ مہتم بیا حقال چیش نہ کہ کی اور نے رکھ دیا ہوجواب اس کا یہ ہے کہ جب وہ مہتم بیا حقال چیش نہ کے سرامر تب کی گئے۔

#### كَنْ لِكَ كِنْ نَا لِيُوْسُفَ

ہم نے بوسٹ کی فاطرے اس طرح تدبیر فرمائی

آ کے اس تر بیر کی وجہ ہلاتے ہیں۔

#### مَاكَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ

بیسف اپنیمالی کواس بادشاہ (معر) کے قانون کے دو سے نبیں لے سکتے تھے

کیونکہاس کے قانون میں چوری کی سزا کچھتادیب اور جر مانیمی۔

#### إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ \*

مريب كالفائل كومظورتها

ال لئے بوسف علی السلام کول میں بیتد بیر آئی اور ان لوگوں کے منہ سے خود بینوی نکلا اس طرح تدبیر راست آگی اور بنیا مین بوسف علیہ السلام کے پاس رہاور چونکہ هنیقة ان کوغلام نہ بنایا گیا تھا بلکہ بنیا مین کی خوش سے غلامی کی محض صورت بی صورت تھی اس لئے بیشہ لازم نبیس آتا کہ آزاد تحض کو غلام کیے بنالیا آگے بتلاتے ہیں کہ بوسف علیہ السلام کو بڑے عالم وعاقل تھے محر پھر بھی ہمارے جبلاتے ہیں کہ بوسف علیہ السلام کو بڑے عالم وعاقل تھے محر پھر بھی ہمارے جبلانے کے تاج کونکہ کسی کاعلم ذاتی اور محیط نہیں ہے۔

#### نَرْفَعُ دُرَجْتٍ مِّنْ نَتُنَاءُ <sup>م</sup>ُ

ہم جس کو جاہے ہیں (علم میں) خاص درجوں تک بوڑ حادیے ہیں

پس سب کاعکم خدا بی کا عطیہ ہے اور ایک درجہ تک محدود ہے۔

#### وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۞

اور تمام علم والول سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے

لین اللہ تعالیٰ کہ اس کاعلم کسی کا دیا ہوانبیں اور تمام چیزوں کو محیط بھی ہے۔ اس میں یہ دونوں کمال ہیں ہیں جب مخلوق کاعلم ناتف تفہر ااور حالق کاعلم کامل تو لامحالہ مخلوق اپنے علم اور تدبیر میں خدا تعالیٰ کی تعلیم و تلقین کے مختاج ہیں حاصل یہ کہ جب بنیا مین کے اسباب سے وہ برتن برآ مہوا اور وہ روک لئے گئے تو وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے۔

# قَالُوْآ اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْسَرَقَ أَحْ تَهُ مِنْ

كنے ككے كر ماحب) اگراس نے چورى كي تو ( تعجب سي كونكه ) ايك

قَبِلُ

مِعالَى ( تعاده ) مجمى (اى طرح )اس سے بسلے چورى كر چكا ب

جس کا قصدرمنٹور ش اس طرح لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے لیتا

پھوپھی نے پرورش کیا تھا جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب نلیہ السلام نے لیتا

چاہاوہ ان کو بہت چاہتی تھیں ان کو اپنے پاس رکھنا چاہاس لئے انہوں نے ان
کی کمر میں ایک پڑکا کپڑوں کے اندر با ندھ کرمشہور کر دیا کہ پڑکا کم ہوگیا اور
سب کی حلاقی کی تو ان کی کمر میں نکلا اور اس شریعت کے موافق ان کو پھوپھی
کے قبضہ میں رہنا پڑا یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی اس وقت
یعقوب علیہ السلام کی رضامندی ہے ہوئی ہواس لئے یہاں بھی آ زاد کا غلام
یوسف علیہ السلام کی رضامندی ہے ہوئی ہواس لئے یہاں بھی آ زاد کا غلام
بنانا لازم نہیں آتا اور ہر چند کہ بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے اطلاق نیز
میگر قر ائن میں تائل کرنے ہائوں کو یوسف علیہ السلام کے اطلاق نیز
میگر قر ائن میں تائل کرنے ہائوں کو یوسف علیہ السلام کے اطلاق نیز
میگر قر ائن میں تائل کرنے ہائوں کو یوسف علیہ السلام کے اطلاق نیز
میگر قر ائن میں تائل کرنے ہائوں کو یوسف علیہ السلام کے اطلاق نیز
میگر قر ائن میں تائل کرنے ہائوں کو یوسف علیہ السلام کے اطلاق نیز

فَأَسُرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَكُمْ يُبُدِهَا

الله يوست في السبات كو (جوا كرا قل م ) الني دل على يوشده و كما اور

لَهُمْ ۚ قَالَ ٱنْتُمْ شَرُّمَّكُمْ مَّا لَّا مَّا اللَّهُمْ ۗ فَالَّا اللَّهُمْ مُ اللَّهُمْ مُ اللَّهُ

اس کوان کے سامنے ( زبان سے طاہر نہیں کیا یعنی ( دل میں ) یوں کہا کہاس (چوری کے ) درجہ میں تو تم ( اور بھی زیادہ) برے ہو

ہاں تو سرقہ کی صرف صورت ہی تھی اور تم نے سرقہ ہے بھی بڑھ کر کام کیا کہ آ دمی کو بی غائب کردیا۔

وَاللَّهُ أَعْكُمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞

اور جو کچرتم بیان کرر ہے ہواس کی حقیقت کااللہ بی کوخوب علم ہے

كدواقع من بم چورئيس بي-

قَالُوٰا يَالَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ أَبًا

كنے لكے اعريزاس (بمامن) كالك بهت بودهاب ب

ادروواس كوبهت جابتا ہے۔

شَيْعًا كَبِيُرًّا فَخُنُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ عَ

سوآپ (ایما میجے) اس کی جگہ ہم میں ہے ایک کور کھ لیجے (اوراپنا

<u>اِتَّا نَزِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞</u>

مملوک منا لیجے) ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں امید ہے کہ آپ اس درخواست کومنظور فرمالیں گے۔

#### قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَاخُذَ اللهِ مَنْ قُجَلْنَا

بوسف (علیدالسلام) نے کہا کہ اکی (بانسانی کی) بات سے خدا بچادے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چزیائی ہے اس کے سواد وسرے فض کو پکڑ کے

مَتَاعَنَاعِنْكُ فَالِّأُ الْأَالَّا لَظْلِمُوْنَ فَ

ر کولیں اس حالت میں توہم بڑے بانصاف سمجے جاوی مے

كونكه دوسرے كو بلاوجه غلام منالينا حرام بيد بم ايسانه كريں مے

فلما استيشسوالا الاالقوم الكفرون

فَلَهَا اسْتَيْعُسُوْا

بر جب ان کو بوست سے تو بالکل امید ندری ( کر بنیا مین کود یکھے

كونكرووماف جوابوے مطے تھے۔

مِنْهُ خَلَصُوْانَجِيًّا ﴿

تو (اس جكم على على و موكر بابم مثور وكرنے لكے

کد کیا کرنا جائے پھرزیادہ کی بیرائے ہوئی کہ مجبوری ہے سب کو

والیں چلنا جائے۔

قَالَ كَبِيْرُهُمْ ٱلْمُرْتَعْلَمُوْا أَنَّ ٱباكُمْ

ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ

قَلْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللهِ

تہارے باپتم سے خدا ک فتم کملا کر پکا قول لے مجلے ہیں

یعنی تم جوسب کے سب واپس چلنے کی صلاح کررہے ہوتو کچھ اپ قول وقر ارکی بھی خبرہے کہ باپ سے تسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ ان کو اپ ہمراہ واپس لائیں مے ہاں اگر سب ہی گھر جا کیں تو مجبوری ہے سو ہم سب کے سب تو گھر نہیں کہ تہ ہیرکی مخبائش ہی نہ رہتی اس لیے حتیٰ الا مکان پچھ تہ ہیرکرنا چاہئے۔

وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُهُ فِي يُوْسُفَ

اوراس سے پہلے بوسٹ کے بارے میں کس قدرکوتا بی کر بی مجے ہو

کہ ان کے ساتھ جو برتا دُ ہوااس سے ماپ کے حقوق بالکل ضائع ہوئے سودہ پر انی شرمندگی عی کیا کم ہے جوا یک ٹی شرمندگی لے کرجائیں۔

# فَكُنُ ٱبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِلْ آيِنَ

سومی تواس زمین سے ٹلمانہیں تا وقتیکہ میرے باپ بھے کو ( ماضری کی )

#### اَوْيَحُكُمُ اللهُ لِيُ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِينَ ۞

اجازت نددي ياالله تعالى اس مشكل كوسلجمائ اوروى خوب سلحمان والاب

لیعن کمی تد ہیرے بنیا مین جموٹ جائے غرض میں تو یا اس کو لے کر جاؤں گایا بلایا ہوا جاؤں گا مجھ کوتو نہیں جموڑ و۔

# اِرْجِعُوْا إِلَى ٱبِيٰكُمْ فَقُوْلُوا يَا بَانَا إِنَّ

تم والبن ابْ باب كے پاس جاؤاور (جاكران سے) كبوكرا سابا آ كم صاحبزاد ب

#### ابْنَكَ سَرَقَ عَوْمَا شَهِدُنَّا إِلَّا بِهَا

(بنیامن)نے چوری کی (اس لے گرفآرہوئے)اورہم توونی بیان کرتے ہیں جوہم کو

#### عَلِمْنَا وَمَا حَيْنَا لِلْغَيْبِ خَفِظِينَ ۞

(مثامرہ سے ) معلوم ہوا ہے اور ہم غیب کی باتوں کے تو حافظ تھے نبیں

لیمیٰ قول وقر ار دینے کے وقت ہم کو یہ کیا خبرتھی کہ یہ چوری کرے گا در نہم بمبی قول نہ دیتے ۔

#### وَسُعَلِ الْقَرْيَةَ

اوراس بستى (يعنى معر) والول سے بوچھ ليج

یعن اگر ہمارے کہنے کا یقین نہ ہوتو کسی معتمد دمعتبر آ دی کے ہاتھ مصر والوں ہے پچھوا لیجئے۔

#### ٱلَّتِي كُنَّا فِيْهَا

جہاں ہم (اس وقت ) موجود تھے

جب چورى برآ مەمولى \_

#### وَالْعِيْرَ الَّتِيِّ ٱقْبَلْنَا فِيْهَا الْ

اوراس قافلے والوں سے بوچھ لیجئے جن می ہم شامل ہوکر (یہاں) آئے ہیں

معلوم ہوتا ہے کہ کنعان کے یا آس پاس کے اور لوگ بھی غلہ لینے محے ہوں مے۔

#### وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ۞

اور یقین جانے ہم بالکل بچ کہتے ہیں

چنانچان سب نے بڑے کو جس جھوڑ ااور خود آ کرسارا ماجرابیان کیا۔

#### قَالَ بَلْ سَوَّكَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمُوًّا وَأَنْفُسُكُمْ أَمُرًّا الْ

یعقوب فرمانے کے بلکتم نے این ول سے ایک بات بنالی

لعِن بنيامِن چوري مِس ماخوذنبيس موابدسب باتيس بنائي موئي مِس چونک یعقوب علیہ السلام پوسف علیہ السلام کے واقعہ کے سبب ان سے غیرمطمئن ہو چکے تھےاس لئے پہلے کی طرح اس دقت بھی ای قیاس پریہ بات فرمائی اوراس واقعہ میں اگر چہ سے بات بظاہر واقع کے مطابق مہیں معلوم ہوتی کیونکہ اس واقعہ میں انہوں نے کچھ بناوٹ ندکی تھی لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اجتہاد ہے یہ بات فرمائی اور اجتہاد میں خطا ہوجاناعصمت نبوت کےخلاف نہیں اس لئے کوئی اشکال نہیں اورا کریہ شبہ ہوکداجتہادے کی برتہت لگانا کب جائز ہواس کا جواب یہ ہے کہ جو فخص يبليے ے متم يا مشتبه مواس كو كمان سے مہتم اور مشتبه مجمعا موجب معصیت نبیں کہ اس میں آ دی طبغا مجبور بھی ہوتا ہے البتہ یقین کرنا جائز نہیں اور اس جگہ یعقوب علیہ السلام کا یقین کے ساتھ متبم سمجھنامنقول نہیں اوربل سولت لكم انفسكم امراكتم في اين ول حاكب بات بنالی ہان الفاظ ہے اگر چہ بظاہر یقین معلوم ہوتا ہے کیکن ممکن ہے کہان کامقصوداس سے واقعہ کی تنقیح اور تفتیش کرنا ہوجسیا کیفتیش کے موقعہ پریہ عادت ہے کہا یسے الفاظ بولا کرتے ہیں جن سے دوسرا پیسمجھے کہان کو پوری خبر ہےاوراس وجہ ہےا نکارنہ کر سکے پس یعقوب علیہالسلام کی ان الفاظ ے بیمرادنہ می کمیں یقین کرتا ہوں کہتم نے بیہ بات بنائی ہے بلکہ مقصود یہ تھا کہ اس طریقہ ہے گفتگو کر کے واقعہ کی تفتیش ہو جائے گی۔ دوسرے اگرغور ہے دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام کی بیہ بات واقعہ کے مطابق مجی ہے کیونکہ حقیقت میں بنیامین نے سرقہ نہ کیا تھا تو حقیقت کے لحاظ سے بنیامین کی نسبت چوری کا الزام بالکل غلط تھا اور ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کونورانیت قلب سے بیہ بات منکشف ہوگئ ہوکہ بنیا مین برسرقہ کا الزام غلط ہے اور اجمالاً اتنا معلوم ہوا ہو کہ بیکارروائی میری اولا وہی میں ہے کی نے کی ہے مرکشف میں آئی کی رہی کہ عین طور پر بیانہ معلوم ہوسکا كه به كارروائي كس كى ہےاس لئے اجمالاً بيفر ماديا كه بيد بات تمہار كفس کی بنائی ہوئی ہے اور مراد سے کی کہ جس نے بیکارروائی کی ہے اس کے نفس نے یہ بات بنائی ہے ہیں اب کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

فَصَبُرُجُهِيلُ عَسَى اللهُ أَنْ يَا تِينِي

سومبری کروں کا جس جس شکایت کا نام ندہوگا ( جھے کو ) انتدے امید ہے کہ

ؠؚۿؚؗۿڔڿؠۣؽڰٵ

ان سب كو جمع تك ينجاد \_ كا

یعنی بوسف اور بنیامین اور جو بڑا بھائی اب مصر میں رہ کیا ہے ان مینوں کو پہنچادے گااس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بقیداولاد کے ساتھ بھی آپ کومجت تھی اور اس کا مشامکن ہے کہ بوسف علیدالسلام کا خواب ہوجس کو وہ سچا اور بچے بچھتے تھے اور جانتے تھے کہ اس کا ظہور ضرور ہوگا اور اس کا واقع ہوتا اس پرموقوف تھا کہ بوسف علیدالسلام بھی زندہ ہوں اور دوسرے بھی مسیح وسالم مع بعقوب علیدالسلام اور ان کی بیوی کے ایک جگہ جمع ہوں۔

اِنَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞

( كيونك ) ووخوب واتف بي برى حكمت والاب

اس کوسب خبر ہے کہ کون کہاں اور کس حال میں ہے اور وہ جب لانا چاہے گااپی حکمت سے ہزار ول سامان اور تد ابیر درست کر دے گا۔

وَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ آيا سَفَى عَلَى يُوسُفَ

اوران ہے دوسری طرف رخ کرلیااور کہنے لگے ہائے بوسٹ افسوس اورعم

وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ

ے (روتے روتے )ان کی آ تھیں سفید پڑگئیں

چونکداس واقعہ میں اولا دے رئے پہنچا تھا اس کئے یہ جواب دے کر ان ہے رخ بھیرلیا اور چونکداس ہے م ہو ہوانا کی خار ہوگیا اس کے بیسف علیہ السلام کو یا دکرنے گئے اور زیادہ رونے سے اکثر آنکھوں کی سیائی کم ہو جاتی ہے اور آنکھیں برون یا بالکل بر نور ہو جاتی ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بارہ میں علاء کے فتف اقوال ہیں کہ آپ کی بینائی بالکل جاتی ربی تھی یا کم ہوگی تھی اور مخلوق کی مجت میں یعقوب علیہ السلام کے بارہ میں اور مخلوق کی مجت میں یعقوب علیہ السلام کے اس قدررونے سے وسوسہ ندکیا جائے کیونکہ مجت بے انتھیاری چیز باور دنارفت قلب اور شفقت کی دلیل ہے خصوصاً جب کر مجت کا سب کوئی امر بھی ہو جسیا کہ دوسرے رکوئ کی تغییر میں معلوم ہو چکا ہے کہ ایعقوب علیہ السلام کے ساتھاس قدر مجت ان کے دئی امر بھی ہو جسیا کہ دوسرے رکوئ کی تغییر میں معلوم ہو چکا ہے کہ ایعقوب علیہ السلام کے ساتھاس قدر مجت ان کے دئی

جب طصبر جمیل فرادیا تھا کہ میں ایسامبر کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا کی جرشکایت کول زبان پر لائے اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہانما اشکو بھی و حزنی المی الله مطلب یہ کہ تھوق سے شکایت کرنا کیونکہ دواتو میں دعاء والتجاہے جو کہ مطلوب ہے۔

# مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيْمٌ ۞

اوروہ (غم سے تی بی جی میں ) مکٹا کرتے تھے

کونکہ شدت عم کے ساتھ جب کائل ضبط ہوگا جیسا کہ صابرین کی شان ہے تو محمن کی کیفیت پدا ہوجاتی ہے۔

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَنْكُرُ يُوسُفَ

جنے کہنے لکے بخدا (معلوم ہوتاہے)تم سدا کےسدابوسٹ کی یادگاری میں

حَتَّى تَكُوْنَ حَرِضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ

کے رہو مے یہاں تک کھل کمل کے دم بلب بوجاؤ مے یا یہ کہ ( بالکل ) مر

الْهْلِكِيْنَ۞قَالَ إِنَّهَا ٱشْكُوْا بَرِّي

ی جا دُ مے بعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ میں تواہیے رنج وقع کی صرف

وَحُزُنِي ٓ إِلَى اللهِ

الله عد كايت كرتابول

تم ہے تو چھنیں کہتا ہی تم کومیرے دونے سے کیا بحث

وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ ۞

اور الله کی باتوں کو جتنا میں جانا ہوں تم نہیں جانے

بالوں سے مرادیا تولطف و کرم خداوندی ہے یاان سب سے ملنے کا

جوالهام ہوا تھادہ مراد ہے۔

يْبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتُحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ

اے میرے بیٹو جاؤ اور ہوست اور ان کے بھائی کی

وأخيه

<del>ا</del>لماش کرو

يعنى اظهارغم تو صرف الله كى جناب مِن كرتا ہوں مسبب الاسباب

وی میں کین ظاہری مد بیرتم بھی کرو کہ ایک بار پھرسنر کر واور اسک مد ہیراور جستجو کروجس سے یوسٹ کانشان ملے اور بنیا مین کور ہائی ہو۔

# وَلا تَانِئُسُوامِن رَّوْحِ اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يَانِئُسُ

اور الله کی رحمت سے ناامید مت ہو بیشک اللہ کی رحمت سے

#### مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقُوْمُ الْكُفِرُونَ ۞

وي لوگ تااميد ہوتے ہيں جو كافر ہيں

اس سئلہ گ تحقیق نویں پارہ کے پہلے رکوع کی تغییر میں گزرچکی ہے کہ رحمت الہید سے ناامید ہونا کفر ہے وہاں دیکھ لیا جائے غرض لیتقوب علیہ السلام کے حکم کے موافق یہ لوگ معرکو چلے کیونکہ بنیا میں کومعربی میں چھوڑا تھا یہ خیال ہوا ہوگا کہ جس کا نشان معلوم ہے پہلے اس کے لانے کی تہ بیر کریں اور اس کو بادشاہ سے مانٹیس پھر پوسف بے نشان کا پتہ لگائیں گے اور چونکہ ان کو غلہ کی بھی حاجت تھی اس لئے خیال ہوا کہ غلہ کے بہانہ سے عزیز کے پاس چلیں اور خرید غلہ کے حمن میں خوشا مہ کی با تھی کریں جب اس کی طبیعت میں نرمی دیکھیں اور مزاج خوش پائیں تو بنیا مین کی درخواست کریں اس لئے اول غلہ کے متعلق گفتگو شروع کی۔

# فَكَتَادَخُلُواعَلَيْهِ قَالُوْايّا يَهُاالْعَزِيْزُ

مرجب بوسف (عليدالسلام) كي إس منج كنف سكدا عزيز بم كوادر

مَسَّنَا وَ اهْلُنَا الضُّرُّ

مارے مروالوں کو ( قط کی وجے ) بوی تکلیف بینی رہی ہے

اور چونکہ ہم کو ناداری نے بھی تھیرر کھا ہے اس کئے کھرے دام میسر

نبیں ہوئے۔ ایس

# وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزُجْهِ فِي فَاوْفِ لَنَا

اور ہم کچھ یہ علی چز لائے ہیں سو آپ پورا غلہ

الكيل

دے دیجئے

اوراس کے تھے ہونے سے قطع نظر کر کے غلہ کی مقدار میں کی نہ سیجے ۔

وَتُصَدُّقُ عَلَيْنَا الْ

اور ہم کو خرات (سمح کر) دے دیجے

کونکے ذیادہ کا ہمیں کھا تحقاق ہو ہے ہیں غرض مطلب یہ ہے کہ ہمارے
ساتھ رعایت فرمائے ہی تقریرے دو ہے دفع ہو گئا اول یہ کہ ان کومد ہ کہ بال تھا ہو ہے اول یہ کہ ان کومد ہ کہ حال تھا ہو ہی یا آل نی ہونے کے دوسرے یہ کہ ان کوسوال کرنا جو کہ ممنوع ہے کہ درست تھا جواب ظاہر ہے کہ معاملہ میں رعایت کرنے کو مجاز آصد ہ کہ دیا اور رعایت کی درخواست اور اس کا قبول کرنا نی اور آل نی سب کو جائز ہے ہوارا کر یہ ہما جائے کہ ان کی نبوت ٹابت نبیس اور قل صدقہ آل نی کو جائز ہے تو سوال اول کا یہ می جواب ہوگا اور اگر بعض علا م کا قول لیا جائے کے صدقہ کا حرام ہونا آل محدی کے ساتھ خاص ہے تو یہ ایک اور جواب ہوجائے کے۔

#### اِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَرِّقِيْنَ ۞

بیشک الله تعالی خیرات دینے والوں کو جزائے (نے خیر ) دیتا ہے

اگرمون ہے و آخرت میں ہی اورا گرکافر ہے و صرف دنیای میں اور یہ دواخال اس لئے بیان کے گئے کہ ان کوعزیز مصر کا مومن ہونا معلوم نہ تھا اور موکن کو آخرت میں قوصد قد سے نفع ہوتا ہی ہے دنیا میں ہی اس کی وجہ سے بلاء دفع ہوتی ہے یہ سکنت آمیز الفاظ سے رہانہ دفع ہوتی ہے یہ سف علیہ السلام نے جوان کے یہ سکنت آمیز الفاظ سے رہانہ گیا اور باختیار چاہا کہ اب ان سے کھل جاؤں اور مجبنیں کے نور قلب سے یہ معلوم ہوگیا ہوکہ اس مرتبہ ان کومیری تلاش ہی مقصود ہے اور یہ می منکشف ہوگیا ہوکہ اس مرتبہ ان کومیری تلاش ہی مقصود ہے اور یہ ہی منکشف ہوگیا ہوکہ اس مرتبہ ان کومیری تلاش ہی مقصود ہے اور یہ ہی منکشف ہوگیا ہوکہ اس مرتبہ ان کومیری تلاش ہی مقصود ہے اور یہ ہی منکشف ہوگیا ہوکہ اب جدائی کا زمانہ تم ہوگیا ۔ اس اول تو تعارف کے لئے تمہیدا ٹھائی ۔

## قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ

بوسف (عليه السلام) نے فرمايا (كمو) و مجى تم كوياد ہے جو كھيم نے بوست

#### وَأَخِيْهِ إِذْ أَنْ تُمْرُجُهِ أُوْنَ ۞

اوراس کے بھالی کے ساتھ (برتاؤ) کیا تھا جبکہ تہاری جہالت کا زمانہ تھا

اور بھلے برے کی بچھ سوچ نہ تھی یہ من کر تو چکرائے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصہ سے کیا واسطہ ادھراس گذشتہ خواب سے بھی احتمال تھا کہ شاید یوسف کی بڑے رتبہ کو پنجیس کہ ہم سب کوان کے سامنے گردن جھکا تا پڑے اس لئے اس کلام سے شبہ ہواا ورخور کیا تو بچھ بچھ بچھا بیا

# قَالُوْاءَ إِنَّكَ لِأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا

كنے لكے كيا ج ج تم ى يوسف بوانبوں نے فرمايا ( بال ) من يوسف بول

يُوسُفُ وَهٰنَا ٓ اَخِيْ ز

اور بد (بنیامن)میرا (حقق) بھائی ہے

بیاس کئے ہڑھادیا کہاہے ہوسف ہونے کی اورزیادہ تاکید ہوجائے یاان کی تغییش کی کامیابی کی بشارت ہے کہ جن کوتم ڈھویڑنے لکلے ہوہم دونوں ایک جگہ تم جس

#### قَلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ا

ہم پرانشتعالی نے بدااحسان کیا

کہم دونوں کواول مبراور تقویٰ کی توفیق عطافر مائی پھراس کی برکت ہے ہماری کلفت کوراحت ہے اور جدائی کواجہاع سے اور مال و جاہ کی کمی کو کثرت ہے مبدل فرمادیا۔

## اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَضْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا

واتعی جو مخص گناہوں سے بچا ہے اور مبرکرتا ہے تو الله تعالی ایسے نیک

#### يُضِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ۞

كام كرنے والوں كا اجر ضائع نبيں كيا كرتے

اب وہ لوگ پہلے تمام قصول کو یاد کر کے نادم ہوئے اور معذرت ارنے کئے۔

## قَالُوْا تَاللَّهِ لَقَدُا ثَكُرُكَ اللَّهُ عَلَيْنَا

وو كني كل كد بخدا كم شك نبيل تم كوالله تعالى في بم رفعيلت

#### وَإِنْ كُنَّا لَخْطِينِينَ ۞

عطافر ما كى بيكك بم (اس من ) خطاوار تھے

یعنی م ای مرتب کلائق تصاور ہم نے جو کھو کیاس میں ماری عی خطا کی۔

#### قَالَ لَا تَتْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ \*

بوسف (عليه السلام) نے فرما یا کہیں تم پر آج کو کی الزام نہیں

یعن میری طرف سے بے فکرر ہومیر ادل صاف ہو کیا۔

## يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرِّحِمِينَ ۞

الندتعالى تمهاراقسور معاف كرے اور وہ سب مهر بالوں سے زیادہ مهر بال ب توبكر نے والے كاقسور معاف كرنى ديتا ہے اى دعاء سے يہ مى تمجما كياكہ من نے بھى معاف كرديا اور لاكثوب سے بھى معلوم ہوگيا تھا

اِذْهَبُوُا بِقَمِيْصِي هٰذَا

اب تم میرا به کرنه (مجمی) کیتے جاؤ

بعن میرےباپ وجا کربٹارت دواور بٹارت کے ساتھ بیکریہ می لے جا داور بٹارت کے ساتھ بیکریہ می لے جا داور بٹارت کے ساتھ بیکریہ می لیاری تعالی میں میں اس کے ساتھ بیکری ہے ۔ اور بیٹری کے ایک بیات بیصی بڑا ہے ۔ اور بیٹری کے ایک بیات بیصی بڑا ہے ۔ اور بیٹری کے ایک بیات بیصی بڑا ہے ۔ اور بیٹری کے ایک بیٹری کے ایک

ادراسکویرے باپ کے چرے پر ڈال دو (اس سے ) کی آتھیں روثن ہوجادی گ

یوسف علیہ السلام کومعلوم ہوگیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی بعمارت میں خلل آ گیا ہے اس لئے اپنا کرتہ بھیجا کہ اس کو چہرہ پر ڈال دیا جائے اس کے بعدان کا بینا ہوجانا بطور معجزہ کے ہو۔

# وَأَتُونِي بِالْهُ لِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿

اورائے (باق) کمروالوں کو اسکی سبکویرے پاس لے آؤ

کرسب کمیں اورخوش ہوں کیونکہ حالت موجودہ میں میرا جاتا مشکل ہے۔
اس لئے گھر والے بی چلے آ ویں اور پی تقوب علیہ السلام کے لانے کو صراحہ
اس لئے بیس فر مایا کہ وہ تو ہے آئے رہ بی نہ سکتے ان کا تشریف لا تا بیٹنی تھا
یوسف علیہ السلام سے جب یہ بات چیت ہوچکی تو ان لوگوں نے آپ کے
کہنے کے موافق کرتہ لے کر چلنے کی تیاری کی و لمعا فصلت العیر تا الرحیم

## وَلَتَافَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ ٱبُوْهُمْ إِنَّ

اور جب قافلہ چلاتوان کے باپ نے کہنا شروع کیا کدا گرتم جھے کو بردھا ہے مل مبکل

ڒؘڿؚۮڔؽڂؠؙۅٛڛٛڡؙڵۏٛڒۜٲؽؗؿؙڣۜؾٚۯؙۏ؈<u>ۗ</u>

باتمل كرنے والان مجمو (تواكي بات كبول كر جوكو يست كي خوشبوا رى ب

یہ جوزہ تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ اس کرتہ کس جو پیسف علیہ السلام کے بدن کا اثر تھادہ محسوس ہوگیا اور چونکہ جوزہ اختیاری نہیں ہوتا اس لئے پہلے ساوراک نہ ہوا۔

#### قَالُوْا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِيْ ضَلْلِكَ الْقَدِيْمِ ۞

وہ پاس والے کہنے لگے کہ بخدا آپ تواہے پرانے غلا خیال میں جلا ہیں

کہ بوسٹ زندہ میں اور ملیں مے ای خیال کے غلبے اب خوشبو کا وہم ہو کمیا اور داقع میں نہ خوشبو ہے نہ کچھ ہے بعقو ب علیہ السلام خاموش ہور ہے۔

## فَكُمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ ٱلْفَهُ عَلَى

پس جب خوشخری والا آ مہنچا تو (آتے بی)اس نے وہ کرت ان کے منہ پر

وَجْهِهٖ فَارْتَكَ بَصِيْرًا عَ

ڈال دیابس فورانی (ان کی) آتھیں کمل کئیں

جو یوسف علیه السلام کے میٹی سلامت ہونے کی خبرادران کا کرتہ لا یا تھا آئکھوں کولگنا تھااور د ماغ میں خوشبو پنچنا کہ فورا بینائی لوث آئی اور انہوں نے آپ سے سارا ما جرامیان کیا۔

# قَالَ ٱلمْرَاقُلُ لَكُمْرِ إِنَّ ٱعْلَمْمِ اللَّهِ

آپ نے (بیوں) سے فر مایا کول نبیں میں نے تم ہے کہانہ تھا کہ اللہ کی

#### مَالُاتَعْلَمُوْنَ ۞

باتون كوجمناص جانابون تمنيس جانة

اورای کئے میں نے تم کو یوسف کی تلاش کے گئے بھیجا تھادیکھوآ خراللہ تعالیٰ میری امیدراست لایا اور جن لوگوں نے یعقوب میدالسلام کے مجزہ کا انکارکیا تھاان ہے آپ نے پہر بیس فر مایاس کی چندوجہ میں ایک بید کہ ایس بات سے ان کا جواب بھی نکل آیا یا دوسرے ان کی خلطی فورا ظاہر ہوگئ جتلانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور میٹوں سے یہ بات بہت زمانہ ہوافر مائی تھی جتلانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور میٹوں سے یہ بات بہت زمانہ ہوافر مائی تھی کہ میں خدا کی باتوں کوتم سے زیادہ جانتا ہوں اس پر ایک مت کر رکئی تھی تمیسرے ان انکار کرنے والوں سے زیادہ معالمہ بھی نہ تھا جنوں سے تھا۔

#### قَالُوٰا يَابَانَا اسْتَغُفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا

سببیوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہمارے لئے (خداسے) ہمارے مسلم میں ہمارے کی دعائے مغفرت سیجئے

كونكه بم نے يوسف عليه السلام كے معامله مس بہت كليف دى۔

# إِنَّاكُنَّا خَطِيِنُ ۞

بے شک ہم خطا وار تھے

مطلب بیک آپ بھی معاف کرد ہیے کیونک عادة کی کے لئے استغفار وہی کرتا ہے جو خود بھی موافذ و کرتا نہیں چاہتا اور صاف طور پر یعقوب سے یہ بات کہ آپ معاف کرد ہی کی کہ ان کے ذیر دو تم کے حقوق بات کہ آپ معاف کرد ہی اس لئے نہیں کی کہ ان کے ذیر دو تم کے حقوق میں ایک خدا کا حق ایک بندوں کا حق تو ایسا جامع عنوان اختیار کیا جس جس دونوں مضمون آ مجے و یہ نوق اللہ کیلئے پھر جدا کہنا پڑتا اور غالبا ای وجہ سے یعقوب نے بھی استغفاری کا وعدہ کیا کہ ای سے خودان کا معاف کردینا بھی معلوم ہوگیا جیسا کہ بوست نے بعضو الله کہا کہ خدائم کومعاف کردینا بھی دونوں حقوق کو جامع سے ان کامعاف کرنا بھی ای سے بچھ جس آسکا ہے۔

# قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِيْ ۚ إِنَّهُ

جقوب (عليه السلام) نے فر مایا عنقریب تمہارے لئے اپ رب سے

## هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

دعائے مغفرت کروں گا بیٹک د و خفور ورجیم ہے

اورای سان کامعاف کردینا بھی معلوم ہو گیااور عنقریب کا مطلب بیہ کہ تہجد کا وقت آنے دو جو کہ قبولیت کی ساعت ہے کلالی اللوالعظور موفوعاً غرض سب مصرکو تیار ہو کرچل دیے اور پوسف علیہ السلام خبرین کر استقبال کے لئے بیرون معرتشریف لائے اور باہر بی ملاقات کا سامان کیا گیا۔

# فَكُمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفُ الْوَى إِلَيْهِ

پر جب بیرب کے مب یوسف (علی السلام) کے پاس بہنچ تو انہوں نے

اَبُوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْامِصْرَ إِنْ شَاءَ

ا پنے والدین کواپنے پاس (تعظیماً) جگددی اور کہاسب معرض چلئے (اور)

اللهُ المنينَ ١

خداکومنظور ہے) وہال امن چین سے رہے

مغارتت كافم قمط كاالم سب كافور بو محة غرض سب معريس بنج

ورفع أبويه على العرش

ادراپے والدین کوتخت (شاہی) پراونجا بٹھایا

اس وقت سب كقلوب بريوسف عليه السلام كي عظمت غالب بوئي -

وَخَرُّوْالَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يَابُتِ هَٰذَا

اورب كىب يوسف كے آ مے بحدے ميں كر مجة اور بياحالت (ويكوكر)

تَأْوِيْكُ رُءْ يَاى مِنْ قَبْلُ نَ

يسف في كماا عرب الديخواب كي تعيير جو يبلي زمان من ويكما تما

کٹس وقمراور گیارہ ستارے جھے کو بجدہ کرتے ہیں۔

قَنْ جَعَلَهَا رَبِيْ حَقًّا اللهِ

جس کو میرے رب نے سچا کر دیا

یعن اس کی جائی کوظا ہر کرویار ہی ہے بات کہ اول ملاقات بی بحدہ نہ کیا اور مصر بیس آ کر کیا اس کی وجہ شاید ہے ہوکہ اس وقت عظمت پر محبت کا غلبہ تعالی وقت کے مناسب ہے با تمی تعمیں ملنا جلنا مجلے لگنا بات چیت کرنا اور یہاں آ کر محبت کے جوش کوسکون ہوگیا تعالی لئے محبت کے جوش کوسکون ہوگیا تعالی لئے

عظمت کا مشاہرہ ہوایا اس وجہ ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کویا اپنا اجلال شاہی پر تضاور باہرا جلاس پرنہ تضاور دونوں حالتوں میں تفاوت ظاہر ہاوریہ کجدہ بطور سلامی کے تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا اوریہ شبہ بہایت ضعیف اور کمزورشہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین آئی بڑی تعظیم کو کیونکر کوارا کیا بات یہ ہے کہ ان کوتو خواب ہے معلوم تھا کہ ایسا ہو نیوالا ہے پھر کیا تقدیری ہونے والی باتوں میں مزاحمت کرتے آ کے فرماتے ہیں کہ اس شرف کے علاوہ میرے دب نے جھے پراورانعام بھی فرمائے۔

# وَقُنْ أَخْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ

اورخدانے میرے ساتھ احسان فرمایا کہ (ایک تو) اس نے مجھے تیدے نکالا

اوراس رتبه سلطنت کو پہنچایا۔

# وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبُلُ وِمِنْ بَعْدِ أَنْ

اور (دوسرایدکه )تم سب کوجنگل سے بہال لایا (بیسب کچھ )بعداس کے ہوا

# نَّزَغَ الشَّيْظِنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُورِيَ الشَّيْظِنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُورِيَ ا

کہ شیطان نے میرے اور میرے جمائیوں کے درمیان می فساد ڈلوادیا تھا

لیعنی اس نساد کا مقتصنا تو بیرتھا کہ عمر بھر بھی بجتمع اور شغق نہ ہوتے بھائیوں سے
بوجہ رنج کے میل نہ ہوتا اور والدین سے خبر نہ پہنچنے کے سبب ملاقات نہ ہوتی اوراس
کا سبب بھی وہی نساد ہوتا جس نے باہم جدائی ڈال دی تھی مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت
سے سب مل ملا مجئے اور باہم ایک ہو مجئے اور اس میں علماء کے دو تول ہیں کہ اس
وقت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ زندہ تھیں یا خالہ کو مجاز اوالدہ کہدویا میں۔

# إِنَّ رَبِّنُ لَطِيْفٌ لِهَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ

بلاشبه میرارب جوچا ہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کرتا ہے بلاشبدہ ہیں ہے اس قریر میروں

الُحَكِيْمُر⊕

حکمت والا ہے

ا پنظم و حکمت ہے سب کا مول میں تد بیر درست کر دیتا ہے غرض اس کے بعد سب ہلی خوشی رہتے رہے بہاں تک کہ یعقوب کی عمر ختم پر پہنچی اور بعد وفات حسب وصیت ملک شام میں اپنے بزرگوں کے پاس دنن کئے صحے پھر یوسف علیہ السلام کو بھی آخرت کا اشتیاق ہوا اور دعاکی۔

رَبِّ قَلْ النَّيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي وَلَى الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي وَلَى الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي السَّالِي وَعَلَّمْتَنِي السَّالِي السَّالِي وَعَلَمْتَنِي السَّالِي السَّالِي السَّلِي السَّل

مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ

تعبیردیناتعلیم فرمایا (جوکه علم عظیم ہے)

یعن مجھ کو ہر طرح کی تعتیں دیں ظاہری مجمی باطنی بھی ظاہری ہے کہ مثلاً بادشاہت دی اور باطنی ہے کہ علم تعبیر عطا فر مایا جو کہ بڑاعلم ہے۔خصوصاً جب کر تعبیر بھی تقینی ہو جو کہ وقی پر موقو ف ہے ہی علم تعبیر کا عطا ہوتا نبوت عطا ہونے کو بھی ستازم ہوگیا۔

# فَاطِرُ السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ النَّهُ وَلِلَّ فِي

اے خالق آ سانوں کے اور زمین کے آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں وجہ میں مدال میں ہے۔

التُّنيَا وَالْأَخِرَةِ ۖ

بهى اورآ خرت من بعى

پس جس طرح و نیامی میرے سارے کام بنادیے کے سلطنت دی علم و یاای طرح آخرت کے کام بھی بنادیجئے۔

# تُوَفِّنِي مُسُلِمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ۞

مجھ کو پوری فر ما نبر داری کی حالت میں دنیا ہے اٹھا لیجئے اور مجھ کو خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے

یعنی میرے بزرگوں میں جوانمیاءعظام ہوئے ہیں ان میں مجھکو پہنچا
دیجے ف: اشتیاق موت اگر برائے شوق لقاء خدا ہوتو جائز ہے اور حصہ
سلطنت کا اس لئے کہا کہ ساری دنیا کی سلطنت تو آپ کے پاس نقی اہل

میر نے لکھا ہے کہ جب آپ کی دفات کا دفت آیا تو آپ نے بھا نیوں کویا
ان کی ادلاد کو دصیت فرمائی کہ اگر بھی تم لوگ مصرکا وطن چھوڑ کرا ہے آبائی
ملک شام کو جانے لگو تو میری لاش اپ ہمراہ لے جانا چنانچ موئی علیہ
السلام جب مصر ہے تحفی نظے ہیں تو وہ حسب وتی الی یوسف کی نعش کا
صند دق آپ ہمراہ لے محئے اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ بعد وفات
موسفت کے سلطنت مصرکی سلاطین مصر بی کی طرف نتقل ہوگئی کیونکہ یوسٹ
کو گوا نقیارات سلطنت کے حاصل ہو محئے تھے گر با ضابطہ تو پہلا ہی بادشاہ
باشاہ رہا تھا اس لئے یوسٹ عزیز مصرکہلاتے تھے چنانچیان ہی سلاطین مصر
باشاہ رہا تھا اس لئے یوسٹ عزیز مصرکہلاتے تھے چنانچیان ہی سلاطین مصر
کو سلسلہ میں وہ فرعون ہوا جوموئی کے زمانہ میں تھا اور برادران یوسٹ کی
اولاد میں وہ نی اسرائیل ہوئے جوموئی کے دانہ میں تھا اور بعض
مضرین نے بلاسند لکھا ہے کہ یہود نے امتحانا یو چھاتھا کہ یعقو ب تو شام
مضرین نے بلاسند لکھا ہے کہ یہود نے امتحانا یو چھاتھا کہ یعقو ب تو شام
مفسرین نے بلاسند لکھا ہے کہ یہود نے امتحانا یو چھاتھا کہ یعقو ب تو شام

اس قصہ سے اس کا جواب بھی حاصل ہو گیا اور مفصل ہجہ شام سے معرکو آنے کی بیان فرما دی تھی ان مفسرین نے رکوع دوم کی پہلی آیت لقد کان النح کی تفسیرای سوال کے ساتھ کی ہے والنداعلم۔

ربط: بوسف عليه السلام كقصه من جس طرح قصه سه وال كرف والول كاجواب باى طرح جناب رسالت ما بسلى الله عليه وسلم كى نبوت برجمى دليل ب جيسا كه لقد كان في يوسف و اخوته النح كى تغيير من السلم رف اشاره مو چكا ب آ كه اى دليل كى تقريراور كفار كا عناواور مسئله رسالت اور توحيد پر بحث اور حضور كى تىلى اور منكرين كى وعيد اور قرآن كى دمالت بيان فرمات بي دلك من انباء الغيب تا لفوم يومنون

#### ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبُاءِ الْعَيْبِ

(اے محمر) یہ قصر غیب کی خبروں میں ہے ہے

یعن آپ کے اعتبار سے یہ بالکل نیبی خبر ہے کونکہ آپ کے پاس کوئی فاہری ذریعاس کے جانے کا ناتھا۔

#### نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذَ

جوہم (ی) نے وقی کے ذریعہ سے آپ کو ہتا یا اور آپ ان کے ایوسف کے ہما ہوں) کے

#### أَجْهَعُوْا أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَهْكُرُونَ ۞

پاک اس وقت موجود نہ تے جبکہ انہوں نے اپناراد و پختہ کرلیا اور و مدبیریں کررہے تھے۔ تعین میں مناز اور ان کی مجمود معمود کو سروں کے اور میں م

سین یوسف علیه السلام کوکوئی میں ڈالنے کا ارادہ کرلیا تھا اور ہاپ سے جدا کرنے کی تد ہیریں کرر ہے تھے کہ کہیں ان کو لے جا کیں ای طرح یہ امر بھی بیٹنی ہے کہ آپ نے کسی سے یہ قصہ سنا سنایا نہیں پس بی مساف دلیل ہے آپ کی نبوت کی اور صاحب دجی ہونے کی۔

#### وَمَآ أَكْثُرُ النَّاسِ

اورا کثرلوگ ایمان نبیس لاتے

باوجود يكه نبوت پردلائل قائم مو يك يس-

# وَلُوْ حَرَضْتَ بِهُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَمَا تَسْنَاهُمُ

کو آپ کا کیا علی فی جاہتا ہو اور آپ ان سے اس پر چکھ

عكيه من أجر

معاوضة ومايختبين

جس سے بیا حمال ہوکدا کر بیاوگ قرآن کو تبول نہ کریں گے تو آپ کا معادضہ

فوت ہوجائے گا پس ان کے ایمان ندلانے ہے آپ کا کوئی نقصان ہیں۔

# ٳڹۿؙۅؘٳڗۜڒۮؚػٛۯۜڷؚڵۼڵؠؽڹ؈

ید قرآن) تو مرف تمام جہان والول کے لئے ایک نفیحت ہے

جونہ مانے گا ای کا نقصان ہوگا آ کے بتلاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ نبوت کے منکر ہیں ای طرح ہا وجود دلائل کے تو حید ہے بھی منکر ہیں۔

وكَايِّنُ مِّنُ أَيْدٍ فِي السَّهُوْتِ وَالْارْضِ

اور بہت ی نشانیاں ہیں آسانوں میں اور زمین میں

يَئْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ۞

جن پران کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف (اصلاً) توجینیں کرتے

وَمَا يُؤْمِنُ آكُتُرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ

اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ

مُّشُرِكُوْنَ 🕞

ٹرک بھی کرتے جاتے ہیں

حالانکہ بدوں تو حید کے خدا کا ما نٹامٹل نہ ماننے کے ہے ہیں یا ہوگ اللہ کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں اور نبوت کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں۔

ٱفَامِنُوٓا أَنْ تَأْرِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ

سوکیا پر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹے ہیں کدان پر خدا کے عذاب کی

اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ وَهُمْ لَا

كوكى اكى آفت آپزے جوان كومحيط موجائے ياان براجا كك قيامت آجاوے

يَشْعُرُونَ۞

ادران کو ( سلے سے ) خربھی نہو

مطلب میہ کہ کفر کا جمیجہ عذاب ہے خواہ و نیا میں نازل ہو جائے یا قیامت کے دن واقع ہو پھراللہ ورسول کے منکر ہو کریہ اطمینان کیساان کو ضدا ہے ڈرنااور کفر کوچھوڑ دیتا جائے۔

قُلُ هٰذِهٖ سَبِينُكِيُّ

آپ فرماد بچئے كريد ميرا المريق ب

جس کا اویر ذکر ہوا تعنی رسالت کا حق ہونا اور تو حید کا حق ہونا اور

أفياس كاخلام كررسنا ياجاتا ہے۔

## أَدْعُوْآ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرُ فِإِ

می (لوگوں کو حید) خدا کی لمرف اس طور پر بلانا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں میرے پاس تو حید کی مجمی دلیل ہونے میرے پاس تو حید کی مجمی دلیل ہے اور اپنے منجا نب اللہ رسول ہونے لی مجمی دلیل ہے۔

## أناومن اتبعني

م بھی اور میرے ساتھ والے بھی

لائے ہیں میں بے دلیل ہات کی طرف کسی کوئیس بلاتا دلیل سنواورات لائے ہیں میں بے دلیل ہات کی طرف کسی کوئیس بلاتا دلیل سنواورات سمجموبی حاصل طریق کا یہ ہوا کہ خداوا حد ہے اور میں دائی ہوں۔

## وَسُبُحٰنَ اللهِ وَمُآ أَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

اور الله (شرك ) باك ب اور مل مشركين مل عنيل بول خلامه يه بهوا كدوولى نبوت عديرامقصودا بنا بنده بناتانبيل بلكه خدا كا بنده بناتا بهاس كلم يقد بذريعه درسول كه بتلايا جاس كي ميرا

دائ ماننا جب كدميرے پاس اس كى دليل بھى ہے واجب ہے اور يہ جو نبوت برلوگ شبه كياكرتے ہيں كه نبي فرشتہ ہونا جائے تفض مهمل بات ہے۔

# وَمَا آرُسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَّ

اورہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والول میں سے جننے (رسول) بھیج

#### اليم

سب آوی بی تے جن کی طرف ہم وقی جیجے تے (کوئی بھی فرشتہ نہ تما

اور جنہوں نے ان کو نہ مانا اور ایسے مہل شبہات کرتے رہے ان کو سزائمیں دی شئیں ای طرح ان کو بھی سزا ہوگی خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔

# مِّنْ أَهْلِ الْقُرْى ۚ أَفَكُمْ يَسِيْرُوْا فِي

اور پاوگ جو بے فکر میں) تو کیا پہلوگ ملک میں ( کہیں ) ہلے پھر نے نہیں

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنَ

كر(ائي آئموں سے) د كم ليتے كدان لوكوں كاكيما (برا) انجام بواجوان

مِنْ قَبْلِهِمْ ا

ے پہلے ( کافر ہوگزرے ہیں

مطلب بیرکدان کی بدانجامی اور ہلا کت کے آٹار مشاہرہ میں آسکتے میں جس کا جی چاہے دیکھ لے اور یا در کھوجس دنیا میں منہمک ہوکرتم نے کفر اختیار کر رکھا ہے بید نیا تھن چھے اور فانی چیز ہے۔

## وَلَدَارُ الْاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ﴿

اورالبت عالم آخرت ان او گوں کے لئے نہاہت بہودی کی چیز ہے جوا حتیا طار کھتے ہیں العنی کفر وغیرہ سے بیجتے اور تو حید اختیار کرتے ہیں

#### اَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞

#### سوکیاتم اتنا بھی نہیں بچھتے

کہ فانی چیز کا اختیار کرنا بہتر ہے یا باتی کا اور اگرتم کوعذاب میں دریں اونے سے اس کے واقع نہ ہونے کا شبہ ہوتو تمہاری خلطی ہے کیونکہ پہلی امتوں کے کافروں کو بھی بڑی بڑی مہلتیں دی گئیں۔

## حَتِّى إِذَا السَّيْئُسُ الرُّسُلُ

یہاں تک کہ پغبر (اس بات سے ) مایوں ہو محے

تعنی مہلت کی مدت دراز ہوجانے ادرا کی عرصہ دراز تک عذاب کے آ ٹارنظرند آنے سے انبیا وکواس بات سے ماہوی ہوگئ کہ خداتعالی کے اجمالی وعدہ سے جو وقت عذاب کا اپنے ذہن میں معین کر کے ہم نے قرار دے رکھا تھا شایداس وقت میں ہماری نفرت اور مدداور کفار پر قبر نازل نہو۔

#### وَظَنُّوْا النَّهُ مُرْقَدُكُنْدِ بُوْا

اوران ( پیفیروں ) کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمار نے ہم نے ملطی کی

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ مطلق تعااس میں وقت وغیرہ کی کوئی قید نقی ہم نے اپنی نہم واجتہاد سے محض قرائن سے یا امداد کے شوق میں قریب کا وقت معین کرلیا یہ ہماری خلطی تھی ۔

#### جَاءَهُمْ نَصُرُنَالا

ان کو ہاری مدد پینی

وہ ددید کفار پرعذاب آیا اورائی غلطی اجتہادی انہیاء سے جائز ہے چنانچہ حدیثوں میں اس کی نظیر موجود ہے خود ہمارے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے سال حدید میں بیخواب و مجمعا تھا کہ مکہ میں طواف کرنے گئے ہیں آپ بیہ سمجھے کہ ای سال میں اس کا ظہور ہوگا چنانچہ اس ادادہ سے چلے اور کا میاب نہ ہوئے بلکہ سال آئندہ اس کا ظہور ہوااس آیت کی بیفیر بہت ہمل ہے اور 01.

ایک قراء ق کلبوا بالنشدید ہے جس کے معنے ہیں تکذیب کے گئے اس کا حاصل یہ ہوگا کر رسولوں کو شبہ ہوا کہ کہیں الل ایمان ہی تکذیب اور شک نہ کرنے لیس کے بینے میں موانق عذاب کا ظہور نہ ہوا۔

#### فَنُجِي مَنْ نَشَاءُ ۗ

مر(اس عذاب سے) ہم نے جس کو جاہادہ بچالیا کیا

اس ہے مرادمومنین ہیں اور اس عذاب میں کفار ہلاک کئے مجئے۔

#### وَلا يُرَدُّ بَأَسْنَاعَنِ الْقَوْمِ الْمُجُرِمِيْنَ ٠

اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نبیس ہمّا

بلکدان پرضرور واقع ہوتا ہے کو دیر بی میں سبی پس یہ کفار مکہ بھی اس وحوکہ میں نے رہیں۔

# لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِا ولِي

ان (انبیاہ وام سابقین) کے قصے میں مجمدار لوگوں کے لئے (بری)

الأثباب

عبرت ہے

اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اطاعت کا یہ انجام ہے اور معصیت کا بیانجام ہے۔

## مَا كَانَ حَدِيثًا يُّفُتَرْى وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ

یر آن (جس میں یہ قصے ہیں) کوئی تراثی ہوئی بات تو بہیں ( کداس سے مبرت نہ ہوتی) بلکہ اس سے پہلے جو (آسانی) کا بیں ہو چکی ہیں

الَّذِي بَنِي يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءً

يان كى تعمد يق كرنے والا ہاور ہر (ضرورى) بات كى تفصيل كرنے والا

وَّهُرُّى وَّرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُّؤُمِنُونَ شَ

ہے اور ایمان والوں کے لئے ذریعہ ہوایت و رحمت ہے

ہیں اکی کتاب میں جومضامین عبرت کے ہوں ان سے تو عبرت مامس کرنالازی ہے۔ مامس کرنالازی ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد مدنية و قيل مكية الاقوله و يقول الذين كفروا وايها خمس وادبعون كذا في البيضاوى ربط: حاصل مضاحن السورة كايه به وحيد رسالت جواب شبهات بررسالت آلى رسول القصلى الله عليه وسلم حقائيت قرآن وعده ووعيدا وريم مضاحن اجمالاً سورة يوسف كة خرص خدور بين به ربط سورة كا ماسبق مضاحن اجمالاً سورة يوسف كة خرص خدور بين به ربط سورة كا ماسبق من اور بابمد كربي فا بربوكيا - المسواتا لايو منون

#### (١٣) سُورَةُ الْتِرَعُ لِمِاعِكَ نِيَتَثُمُ (١٣)

سورهٔ رعد مکه من نازل مولی اوراس میں تینتالیس آیتی اور چھرکوع میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابون الله كام يجونهايت مبربان براح رحم والي بي

#### الترنف تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ وَالَّذِي أَنْزِلَ

المراير جوآپندجين)آيتي بي ايك برى كاب (يعن قرآن)ك

#### إِلَيْكَ مِنْ رَّتِكَ الْحَقُّ

اور جو کچھ آپ پر آپ کے دب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یہ بالکل تی ہے

اوراس کا مقتضاریتها که ریسب لوگ ایمان لے آتے۔ رابط: او برحقانیت قرآن کامضمون تھا آ کے تو حید کامضمون ہے جو کہ

قرآن کے مقاصد میں سے برامقصود ہے۔الله الذي تا يعقلون

## وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ الله

اور کیکن بہت ہے آ دمی ایمان نہیں لاتے

# الَّذِي رَفِّعَ السَّلُوْتِ بِغَيْرِ عَهَدٍ تَرَوْنَهَا

الله ایبا ( قادر ) (ہے کہ اس نے آسانوں کو بدوں ستون کے اونچا کمڑا کر دیا چنانچیتم ان ( آسانوں ) کو ( ای طرح ) دیکے درہے ہو

بظاہراس معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوہم کونظر آتا ہے آسان ہے اور فلاسفہ جواس رنگ کونور وظلمت کی ترکیب کا اثر ہتلاتے ہیں ہم اس کے مکر نہیں ہیں لیکن اگر باوجوداس کے ای میں آسان کا رنگ بھی نظر آتا ہوتو کیا تعجب ہے خواہ وہ رنگ ای کے مناسب ہوجیہا کہ ظاہر صدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ماا ظلت المخصواء یا دوسرارنگ ہوکہ مجموعہ کے سلنے سے ایسا محسوں ہونے لگا ہوجیہا فرض سیجئے کہ ایک سفید کیڑے کے سامنے دو محسوں ہونے لگا ہوجیہا فرض سیجئے کہ ایک سفید کیڑے کے سامنے دو آئے ہوں ایک سفید ایک سفید ایک سفید ایک سفید ایک سفید ایک سفید کیڑا ہمی نظر

آتا ہے کواصلی رنگ پرنہ ہی ہی اس صورت میں صدیث میں آسان کو خضراء (سبزرگک) ظاہر کے اعتبار سے فرمادیا۔

## ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعُرْشِ

يم عرش يه قائم اوا

یعن تخت نشین ہو کرز مین وآسان میں حکومت کرنے لگا۔

# وَسَخَّرَ الشَّهْسَ وَالْقَهُرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلِ

اور آ فآب و ماهماب کو کام می لگا دیا هر ایک ایک وقت معین پر

قستى

چلار ہتا ہے

چنانچ سورج این منازل کوسال بمرمی قطع کر لیتا ہاور جا ندم بین بحریں۔

يُدُبِرُالُامُرَ

وى (الله بركام كى قد بيركرتاب

جو کھے کہ عالم من واقع ہوتا ہے۔

# يْفَصِّلُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقًاء رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ ۞

(اور)ولاككومان ماف بيان كرتاب تاكم النارب كياس جان كايقين كرلو

قیامت کے امکان کا یقین تو اس طرح کہ جب اللہ تعالی الی بری چنے وں کے پیدا کرنے پر قادر ہیں تو مردوں کے زندہ کرنے پر کیوں قادر نہ ہوں گے اور اس کے واقع ہونے کا یقین اس طرح کہ مجرصا دق نے ایک ممکن چنے کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو لامحالہ وہ ہوکرر ہے گی۔

# وَهُوَالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

اور رو ایا ہے کہ اس نے زمن کو پیلایا اور رواسی واُنھراطومن گل التیرت جعل

اس (زمن) میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیس اور اس میں ہرفتم کے

فِيْهَازُوْجَيْنِ اثْنَايْنِ

میلوں سے دوروسم کے پیدا کئے

مثلًا کھنے اور پیٹھے جموٹے اور بڑے کوئی کسی رنگ کا کوئی کسی رنگ کا۔

#### يُغْتِي الَّيْلَ النَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهَارُ اللَّهُارُ اللَّهُالِ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

شب (کی تاریکی) ہے دن (کی روشنی) کو چمپادیتا ہے

لعنی رات کی تاریجی ہے دن کی روشنی پوشیدہ اور زائل ہوجاتی ہے۔

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِقُوْمِ تَيَّفُكُّرُونَ ۞

ان امور ( فدكوره ) يم موجنے والول كے ( سجھنے كے ) واسطے ( توحيد ير ) ولاكل (موجود ) ميں

جس کی تقریر سیقول کے چوشے رکوع میں گزری ہے ای طرح اور بھی دلاک تو حید کے ہیں (ترجمہ دیکھو)۔

وَ فِي الْأِرْضِ قِطَعٌ مُتَجْوِرْتُ

اورز من من إس إس خلف تطع مي

جن من باوجودا تصال ك مختلف آثار ظامر مونا عجيب بات -

وَجَنَّتُ مِّنُ أَغْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ

اورانگوروں کے باغ ہیںاور کھیتیاں ہیںاور مجور ہیں جن میں بعضی توالی ہیں

ۊۜۼؽؗڒ<del>ٛ</del>ؙڝڹۊٳۑ

کدایک تندے اوپر جاکر دوتے ہوجاتے ہیں اور بعضے میں دوتے ہیں ہوتے

بلکہ جڑے شاخوں تک ایک ہی تنا چلا جاتا ہے اور دو تنا کی تخصیص مثال کے طور پر ہے ورنہ بعض میں تمن چار تک دیکھیے گئے ہیں پھر ہرایک میں یٹھے الگ الگ نکلتے ہیں اور پھل الگ الگ تکتے ہیں۔

ربط: او پرتو حید کا اثبات تھا آگے جواب ہے کفار کے ان شبہات کا جو نبوت کے متعلق تھے مع وعید کے اور وہ تمن شبہ تھے اول تیا مت کو وہ لوگ محال بچھتے تھے اور اس سے وہ نبوت کے باطل ہونے پراستدلال کرتے تھے دوسرایہ شبہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے انکار نبوت پرجس عذاب کی آپ دمکی سناتے ہیں وہ کیوں نہیں آتا تیسرایہ شبہ تھا کہ جن مجزات کی ہم فرمائش کرتے ہیں وہ کیوں نہیں فلا ہر کئے جاتے ۔ وان تعجب المنح میں پہلے شبہ کا اور یہ سعجلونک المنح میں وہرے شبہ کا اور ویقول اللہ ین کفروا المنے میں تیسرے شبکا جواب ہے۔ وان تعجب تا ھاد

تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ فَنُ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا

سب کوایک می طرح کا پانی دیاجاتا ہے اور ہم ایک کود وسرے پر مجلوں میں

كداكرة ب ني بي تو جلدي عذاب منكاد يجئ جس معلوم بوتا ہے کہ بینداب کے آنے کو بہت بعید بجھتے ہیں۔

## وَقَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَثُ

حالانكهان سے پہلے (اور كغار پر )واقعات عقوبت كزر ملكے ہيں

# توان رِآ جانا کیا مستبدے۔ وُ اِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُ مَغْفِرُ قِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِ هِمْ عَ

اور بیات بھی میٹنی ہے کہ آپ کارب لوگوں کی خطا کیں باوجودان کی ہے جا حرکتوں

#### وَإِنَّ رَبُّكَ لَشُدِينُ الْعِقَابِ ۞

كمعاف كرديتا باوريه بات محى يقنى بكرة بكارب ختراديتاب

یں بیلوگ اللہ تعالٰ کے خفور دحیم ہونے کوئ کرمغرور نہ ہوں۔ کہ اب ہم کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ و صرف غنور ورحیم ہی نہیں ہیں اور پھرسب کے لئے نہیں ہیں بلکان میں دوسری صفت عذاب کرنے کی بھی ہادردونوں با تمیں اینے اپنے موقع یرظاہر ہوتی میں اس میں دونوں مفتیں میں اور ہرایک کے ظہور کے لئے محد شرطیں اوراسباب میں بس انہوں نے بلاوجوائے کوستی رحمت دمغفرت کیے بجولیا بلکہ کفر ك وجد ان كے لئے تواللہ تعالى شديد العقاب ( سخت عذاب كرنے والے) ہیں اور بے جا حرکتوں سے مراد کفر کے علاوہ دوسری مصبتیں ہیں۔

## ويَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُّ وَالُوْلَا أَنْزِلَ

اور یکفار ہوں ( مجمی ) کہتے ہیں کدان بران کے پروردگار کی طرف ہے خاس

#### عكيه أية من رّبه

معجزه (جوہم جاہتے ہیں) کوں نبیں نازل کیا گیا

اس سے ان کی غرض نبوت پر اعتراض کرنا ہے مگر ایسی فر مائش محف ماقت ہے کونکہ آ ب عجزات کے مالک تونبیں ہیں۔

#### إِنَّهَا آنْتَ مُنْذِرٌ

آپ مرف (رانے والے (نی) میں

اورنی کے لئے مطلق سی معجز وی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہو چکا ب خاص معزو کی ضرورت بیں۔

## <u>ۊؙؖڔڵڴڸؖٷٙۄٟ؞ۿٳڎۣڿ</u>

اور برقوم کے لئے ادی ہوتے چلے آئے ہیں

# عَلَى بَعُضٍ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا إِنَّ عَلَى خَالِكَ لَا إِنَّ عِلْ

فوقیت دیے ہیں ان امور ( فرکورو ) میں ( بھی ) مجھداروں کے واسطے

لِقَوْمِ تَغْقِلُونَ ۞ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ

(توحید کے) دلاکل (موجود) میں اور (اے محمہ) اگر آب کو تعجب ہو تو

قَوْلُهُمْءَ إِذَا كُنَّا تُرْبَّاءَ إِنَّا لَغِيْ خَلْقِ

(واقع) ان کا پیول تعب کے لائق ہے کہ جب ہم خاک ہو گئے کیا پھر ہم از جَارِيلٍهُ

سرنو (قیامت کے دوز) پیدا ہوں کے

ان کی بیہ بات تعجب کے لائق اس لئے ہے کہ جو ذات ایسی اشیاء عظیمہ کے پیدا کرنے پر ابتداء قادر ہاس کودوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہاورای سے جواب ہو گیا قیامت کومستجد مجھنے کا اور انکار نبوت کا مجی کیونکہ اس کا منیٰ بھی وی استبعاد تھاا یک کے جواب ہے دوسرے کا جواب ہو گیا آ مے ان کے لئے وعید ہے۔

# أوللِّكَ اتَّذِيْنَ كُفُرُوا بِرَبِّهِمُ

وولوگ بی جنبوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا

کیونکہ تیامت کے انکار ہے خدا کی قدرت کا انکار کیا و نیز انکار نبوت سے (جو کہ قیامت کے انکار سے لازم آیا تھا) حق تعالی کی مغت تائد حق كا انكاركيا كونكهان كانكار علازم آتا ع كمعاذ الله خدا نے جمونے مل کے ہاتھ برمجزات فاہر کردیئے جوکہ جموث کی تائیداور حن كومشتبركردينا ب حالانكدن تعالى ميشدن كى تائيركرت مين جموف کے ہاتھ رمعزات ظامرتیں فرماتے۔

# وَٱولَٰ إِكَ الْاعْلَلِ فِي آعْنَا قِهِمْ وَٱولَٰ إِكَ

اورا یے لوگوں کی گردنوں میں (ووزخ میں ) طوق ڈالے جادیں کے اورا یے

أَصْحُبُ التَّارِ ۚ هُمُ فِيْهَا خُلِدُ وْنَ۞

وك دوزخي مين ا (ور) وواس من بميشد مين كاورياوك عانيت (كافتم

وَيُسْتَعْجِلُوْنُكَ بِالسَّيْئَةِ قُبْلَ الْحَسَنَةِ

میعاد) سے پہلے آپ ہے معیب (کے نزول) کا تقاضا کرتے ہیں

آپ کوئی انو کھے نی نہیں ہوئے ان جس بھی بھی کہی قاعدہ چلا آیا ہے کہ دعوے نہائیں ہوئے ان جس بھی بھی کہی قاعدہ چلا آیا ہے کہ دعوے نبوت کے لئے مطلق دلیل کو کافی قرار دیا گیا خاص دلیل کا التزام نبیس ہوا اس آیت جس ہادی عام ہے نبی کو بھی اور تائب نبی کو بھی پس ہندوستان جس مطلق ہادی کے آنے ہے اس کا نبی ہونالاز م نبیس البت محمل ہے اس جس زیادہ بحث کی ضرورت نبیس

# الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا

الله تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو میکھ ممی مورت کو حمل رہتا ہے

#### تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تُزُدَادُ ا

اور جو کھ رخم عل کی بیش ہوتی ہے

بچد میں یا دت میں مثلاً بھی ایک بچہ ہوتا ہے بھی زیادہ بھی جلدی ہوتا ہے بھی دریا ہے اللہ کا میں مثلاً بھی دریا ہے بھی دریا ہی دریا ہی

# وَكُلُّ شَى اعِنْدَة بِيقُدَارِ ﴿ عَلِمُ الْعَيْبِ

ادر ہر شے اللہ کے نزد یک ایک خاص انداز ہے (مقرر) ہو و تمام ہوشیدہ

#### وَالشَّهَادَةِ الْكِينُوالْمُتَعَالِ۞ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ

اور ظاہر چیزوں کا جانے والا ہے سب سے بردا (اور) عالیشان ہے می میں

#### مَّنْ ٱسْرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ

ے جو تھی کو لیات چیاہے کے اور جو پکار کر کے اور جو تھی رات میں

# هُوَمُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۞

کہیں جب جاوے اور جو دن میں ملے بھرے بیسب برابر ہیں الحد مرابر ہیں الحد مرابر ہیں الحد مرابر ہیں الحد مرابر ہیں

لین فدا کے علم میں سب کیساں ہیں سب کو برابر جانتا ہے اور جیساتم میں سے برفض کو جانتا ہے ای طرح ہرا کیک کی حفاظت بھی کرتا ہے۔

## كَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ

برفض (كا مناظت) كرك بكوفر شق (مقرريس) بن كابدل بول راي

خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنَ آمْرِاللهِ

ہے کوس کے گاور کوس کے بیچے کہ و مجکم خداس کی تفاعت کرتے ہیں

اوراس ہے کوئی بینہ بھے جائے کہ جب فرشتے ہمارے محافظ ہیں پھر جوچا ہوکر و گناہ یا کفرکس طرح عذاب نازل بی نہ ہوگا یہ بھستا ہالکل غلط ہے آھے ای کا جواب ہے۔

# اِنَّ اللهُ لَا يُعَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَثَى يُغَيِّرُوْا

واقعی الله تعالی کی قوم کی (انچیمی) حالت میں تغیر نبیس کرتا جب تک و ولوگ

#### مَا بِٱنْفُسِهِمْ ﴿

خودا بي مالت نبيس بدل دية

یعن ابتداء تو حق تعالی کسی کوعذاب نبیس دیج محراس کی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی صلاحیت میں خلل ڈالنے لگتے ہیں تو پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی ان پرمصیبت وعقوبت تجویز کی جاتی ہے۔

## وَإِذًا آرَادَ اللهُ بِقُوْمِ سُوِّءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ عَ

اور جب الله تعالى كى قوم پرمصيبت ۋالنا تبويز كرليا بي قوم پرمسيب ۋالنا تبويزكر ليا بي قول مورت يى نيس

وہ واقع ہوئی جاتی ہے ایسے وقت میں جن کی حفاظت کا ان کوزعم ہے پھوئیس کر سکتے۔

#### وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِهِ ١

هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَهُعًا

وواپیا ہے کہ کو کیل و کھلاتا ہے جس سے اربھی ہوتا ہے ادر امید بھی ہوتی ہے

ڈر بھی کرنے کا اور امید بارش کی۔

وَّ يُنْشِى السَّعَابَ النِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ

اوروہ بادلوں کو ( بھی ) بلند کرتا ہے جو پانی سے بھر سے ہوتے ہیں اور رعد

الرَّعْلُ بِحَمْدِهٖ وَالْمُلَيِّكُهُ

(فرشت )اس کی تعریف کے ساتھ اس کی یا کی بیان کرتا ہے

رعد کا ذکر چونکہ آیت میں ملاکھ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہرااور

تر نہ کی کی صدیت مرفوع سے صراحة رعد کا ایک فرشتہ و نا معلوم ہوتا ہے اور
ای صدیث سے برق کا اس فرشتہ کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہونا معلوم ہوتا
ہے اس میں بعض نے ایک اشکال نقل کیا ہے اور ایک عقان نقی اشکال یہ کہ سورہ بقرہ میں رعد کرہ آیا ہے اگر فرشتہ کا نام ہوتا تو کرہ فرآ تا اس کا جواب یہ ہے کہ رعد جیسا فرشتے کا نام ہے ایسے ہی اس کی آ واز کو بھی کہتے ہیں سورہ بقرہ میں چونکہ آ واز مراد ہے اس لئے کرہ آیا عقلی اشکال یہ ہے کہ فلا سفہ نے اس کے کرہ آیا عقلی اشکال یہ ہے کہ فلا سفہ نے اس کے خرواب یہ ہے کہ اگر اس آ واز کا ظاہری سبب فلا سفہ کے قول کے مطابق ہواور حقیقی سبب شریعت کے بیان کے موافق ہوتو اس میں کوئی اشکال نہیں چنا نچے انسان کی آ واز کا ظاہری سبب ہوا کی خاص حرکت ہے اور حقیقی سبب اس کی روح ہے اور یہ می کہنا مضا کہ نہیں کہ گا ہے یہ سبب ہوا کی خاص حرکت ہے اور میا ہی مواور گا ہے وہ ہو کیونکہ ایک چیز کے لئے متعدد سب ہونا جا کر ہے اس طرح

برق کی حقیقت تو وی ہو جوفلاسفہ کہتے ہیں مگر وہ اس فرشتہ کے قبضہ میں ہوتو اس میں کوئی استبعاز بیس یا مجھی ہے ہواور مجھی وہ خوب سمجھ لو والتّہ اعلم

## مِنْ خِيْفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ

اور ( دوسر فرشتے بھی اس کے خوف سے اور دو بجلیاں بھیجا ہے پھر جس

# بِهَامَنْ يَسَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ عَ

ر جاے گرا ویتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے باب میں جھڑتے ہیں اللہ کے باب میں جھڑتے ہیں اللہ کے باب میں جھڑتے ہیں اللہ کا توحید ہیں اللہ میں باوجود خدا کے ایسے عظیم اللہ ان ہونے کے اس کی توحید ہیں

اختلاف كرتي بير

# وَهُوَشِّدِيْدُ الْبِحَالِ ﴿

حالانکہ وہ ہزاشدیدالقوت ہے

جس سے ڈرنا چاہئے تمریدلوگ ڈرتے نہیں اوراس کے ساتھ شریک مفہراتے ہیں آ محے اپنا مجیب الدعوات ہو نابیان فرماتے ہیں۔

لَهُ دُعُومً الْحَقِّ

عالیاراای کے لئے فاص ب

کیونکہاس کو دعا ہ تبول کرنے کی قدرت ہے۔

وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ

اور خدا کے سواجن کو بیلوگ پکارتے ہیں وہ ان کی ورخواست کواس سندیاد و منظور نبیس کر سکتے جتنا

لَهُمْ بِشَىء إِلَّا كَبَاسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى الْهَاءِ

پانی اس فخص کی درخواست کومنظور کرتا ہے جوابے دانوں ہاتھ پانی کی طرف بھیلائے ہوتا ہے

اوراشاره سے الی طرف بلار ہاہو۔

لِيَبُلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهِ ﴿

اس كے منتك (اذكر) آجاد بده (اس كے منة تك ازخود) آنے والانبيں اس كے منة تك ازخود) آنے والانبيں اس جس طرح پائى درخواست قبول كرنے سے عاجز ہاى طرح ان كے معبود عاجز بيں اگر وہ جاندار نہ ہوں تب تو ظاہر ہے اور اگر وہ جاندار ہوں تب تو ظاہر ہے اور اگر وہ جاندار ہوں تب بھى قادر حقیق كے روبر وتو عاجز بى بيں۔

وَمَا دُعَاءُ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلٍ ﴿

اور کافروں کی درخواست (ان معبودان باطلہ ہے کرنا) محض بے اثر ہے

کیونکہ وہ معبودین ان کی درخواست کے قبول کرنے سے عاجز ہیں۔

وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ

اورالله ي كرسام مسر سليم م ك بن جيزة سانون من بي اورجين

طُوْعًا وَكُرُهًا وَظِلْلُهُمْ

ز من من میں جوش سے اور مجوری سے

بِالْغُدُوِّ وَالْرَصَالِ اللَّهِ

اوران كرسائ بمى مع اورشام كوقتوں مى

یعنی سایہ کو جتنا جا ہیں ہو معائمیں جتنا جا ہیں گھٹا کمیں ہر طرح خدا کا مطبع ہادر چونکہ ان وتوں میں سامیہ کا گھٹنا ہو معنازیا دہ طاہر ہوتا ہے اس لئے ان اوقات کو خاص طور پر ذکر فرمادیا ورنہ سامیے کی بایں معنی ہروقت مطبع ہے۔

قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ

آپ کہے کہ آ عانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے ۔ اعتقات ذکورہ کے ساتھ وہ تمام عالم کا خالق بھی ہے اس ۔ اس مضمون کے تابت کرنے کے لئے ان علی سے بوچھے کہ اس عالم کا بیدا کرنے والا اور باتی رکھنے والا اور جمہان کون ہے۔

قُلِ اللهُ

آپ(ع) كمدويجة كدالله

مین اس کا جواب می متعین ہاس کے سوا کرنبیں ہوسکا۔

قُلُ أَفَاتَّخَذُتُمْ

بمرآب يركئ كركيا بمرجى

یعنی ایسے دلاک تو حید سننے کے بعد مجی۔

مِّنُ دُونِهٖ ٱوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمُ

تم نے خدا کے سواد وسر سے مدد گار قرار دے دیکے بیں جوخودا پی ذات کے

نَفْعًا وَلَاضَرُّا الْ

نفع اورنقصان كالجمي القبيارتبيس ركهته

پھرشرک کے ابطال اور تو حید کے اثبات کے بعد آ مگے الل تو حید اور اہل شرک اور خو د تو حید وشرک کے درمیان فرق ظاہر کرتے ہیں۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُة

آب یہ (بھی) کینے کہ کیا اندها اور آ تھوں والا برابر ہوسکا ہے بیمثال ہے مشرک اور موصد کی۔

أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُلْثُ وَالنُّورُةَ

یا کہیں تاریکی اور روشیٰ برابر ہو سکتی ہے سیمثال ہے شرک اور تو حید کی۔

أَمْ جَعَلُوا لِللَّهِ شُرَكًا ءَ خَلَقُوا كَخَلُقِهِ

یانہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی (کسی چیز کو) پیدا کیا ہوجیسا خدا پیدا کرتا ہے

اور خدا تعالیٰ کی خالقیت کے تو و ولوگ خود مقر ہیں۔

فَتَشَابُهُ الْخُلْقُ عَلَيْهُمْ \*

پھر ان کو پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا

اوراس سے شبہ ہو گیا ہو کہ جب دونوں کیساں خالق ہیں تو معبود مجی کیساں ہوں کے اگریہ شبہ ہے تو دوسروں کی پیدا کی ہوئی چیزیں د کھلاویں

قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ

آپ کہد دیجے کہ اللہ علی ہر چیز کا خالق ہے اور وعل واحد ہے

الْقَهَّارُ۞

غالب

ذات ومفات كى كال من يكآاورتمام كلوق پرغالب ہے۔ رابط: او پرتو حيد كاحق ہونااور شرك كاباطل ہونا فد كورتھا آ مے اس حق و باطل كى مثاليس فدكور ميں جيسا كداو پر بھى ايك مثال فدكور ہوئى ہے۔ انزل من السماء تا الامثال

أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةً

الله تعالى في مان بي بانى نازل فر مايا محرنا له (مجركر) إلى مقدارك

بِقَدَرِهَا

موافق جلنے لکھ

یعن چھوٹے تالے می تعوز ایانی اور بڑے تالے میں زیادہ یانی بہنے لگا

فَاخْتُمُلُ السَّيْلُ زَبُّ ارَّابِيَّا اللَّهُ اللَّهُ الرَّابِيَّا اللَّهُ الرَّابِيَّا اللَّهُ ال

مگروہ سیلاب خس وخاشاک کو بہالایا جواس (یانی) کے اوپر (آرہا) ہے۔ م

پس ان دومثالوں میں دو چیزیں ہیں ایک کار آیہ چیز ہے بیعنی پائی اور اصل مال اورا یک بیکار چیز ہے بیعن کوڑا کر کٹ میل کچیل وغیر ہ

وَمِمَّا يُوْقِدُ وْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَعِّالَةُ

اور جن چزوں کو آگ کے اعدر زیور اور اسباب بنانے کی غرض

حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعَ زَبَّكُ مِّتُلُهُ \* كَنْ لِكَ

ے تیاتے ہیں اس می مجی ایبا ی میل کچیل ہے اللہ تعالی

يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ أَ

حق اور باطل کی ای طرح مثال بیان کر رہا ہے

لَعِنَ تَوْ حَيِدُوا مِمَانَ اور كَغَرُ وثْرَكَ وغِيرُ وكَ \_

فَامَّا الزَّبُ فَيَنُ هَبُ جُفَآءً

سو جو میل کچیل تھا وہ تو پھینک دیا جاتا ہے

اوراس مثال کی تحیل اس محصمون سے ہوجاد سے گی۔ (آ کے ترجمہ)

وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي

اور جو چیز لوگوں کے کارآمہ ہے وہ دنیا میں (نفع رسانی کے

الأرض

ساتھ)رہتی ہے

تا کہ لوگوں کواس نفع پنچے حاصل دونوں مثالوں کا یہ ہوا کہ جیسا ان مثالوں میں میل کچیل تعوزی دیر کے لئے اصلی چیز کے او پر نظر آتا ہے لئے ناملی چیز رہ جاتی ہے ای طرح لئے نامام کاروہ مجینک دیا جاتا ہے اور اصلی چیز رہ جاتی ہے ای طرح باطل اور ناخق بات کو چندروز حق کے اوپر غالب نظر آوے لیکن اُخر کار باطل مث مٹا کر مغلوب ہو جاتا ہے اور حق باتی اور ثابت رہتا ہے۔

كَذٰلِكَ يَضُرِبُ اللهُ الْأَمْتَالَ أَن

الله تعالى اى طرح (بر ضرورى منمون من ) مثاليس بيان كياكرتے بيں جس طرح اس حق و باطل كى مثال بيان كي كئي اى طرح بر ضرورى

مضمون ميں مثال بيان كرديتے ہيں۔

ربط: اوپرمثالوں کے من میں حق وباطل کا حال بیان فرمایا تھا آ کے الل حق والل باطل کا حال میں میں حق والل باطل کا حال ہوا ہے۔ حکم اس اور بعض اعمال حضہ وسید کے اعتبارے نیز تو اب وعقاب کے اعتبارے فرکورہے لللین استجابو اتا سوء اللداد

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْ الرَّبِّهِمُ

جن لوگوں نے اپنے رب کا کہا مان لیا

اورتو حيدوا طاعت كواختيار كرليا\_

الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا

ان کے واسطے اچھابدلہ ہے اور جن لوگوں نے اس کا کہنانہ مانا

اور کفرومعصیت پرقائم رے۔

لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَّمِثْلَهُ

ان کے پاس اگرتمام دنیا بحرکی چزیں (موجود )بوں اور (بکد )اس کے ساتھ اس

مَعَهُ لَافْتَدُ وَابِهِ أُولَيِكَ لَهُمْرُسُوْءُ الْحِسَابِ الْ

كے برابر بھى موقو و سب بى ر ہائى كے لئے و ساؤاليس ان لوكوں كا سخت حساب ہوكا

جس کودوسری آیت می حساب عمیر فرمایا ہے۔

وَمَا وْلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿ اَفَهَنَّ

ادران كالهمكانادوزخ بادروه براقرار كاهب جوفض ييقين ركمتا موكه جوكه

يَعْلَمُ انْهَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كُنَّ

آپ کدب کی طرف ہے آپ پر نازل ہوا ہوہ سب حق ہے کیا ایر افض وس میں ا **ھو اعد**ی

اس کی طرح ہوسکتا ہے جو کہ اندھاہے

اوراس علم ہے محض ناوا قف ہے یعنے کا فرومومن برابرنہیں ہو کتے۔

اِنَّمَا يَتُذَكُّرُ أُولُوا الْإِلْمَابِ ﴿ الَّذِينَ يُوْفُونَ

بی نصیحت تو مجمد ارادگ عی تبول کرتے ہیں اور بیار سمجمد ار) لوگ ایسے ہیں

بِعَهْدِاللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْبِينَاقَ فَوَالَّذِينَ

كالله ع جو كهانبول في عهد كيا باس كو يوراكرت بي اورعبد كوتو زت

کہاں ہیں اس ہے کہا جاوے گا کہ انہوں نے تیرے جیے گل نہیں کے (اس کے لئے نیچ کے درجہ ہیں ہیں) وہ کے گا کہ ہیں تو اپ اور ان سب کے لئے مل کیا کرتا تھا (آخر کاروہ بھی سب اس کے درجہ ہیں آجا کیں گے ) پھر یہ آ بت پڑھی اور جنت کے لائق ہونے کی تغییر ابن جیڑنے کی فرمائی ہے کہ موکن ہواور باپ ماں اولا دے مرادوہ ہیں جو بلاواسطہوں ورنہ تمام المل جنت کا ایک بی درجہ ہیں ہونالا زم آئے گا اور یہ نصوص کے خلاف ہاورا گر کمی کوشبہ ہوکہ ان تا بعین کے بھی تو بلاواسطہ ماں باپ واولا دیکھ ہوں گے وہ ان کے واسطہ ہے ای درجہ ہیں داخل ہو جا کیں گے واللہ نہا القیاس تو پھر بلاواسطہ کی قید ہے بھی کوئی نفع نہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جولوگ تا ہے ہوکر بلاواسطہ کی قید ہے بھی کوئی نفع نہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جولوگ تا ہے ہوکر سامل کی وجہ سے ان کا تابع ہوکرکوئی دوسرااس درجہ ہیں داخل نہ ہو سکے گا۔ والتہ اعلم ۔

مرابط : او پر کفار کا ملحون ہی درصت سے دور ہونا نہ کور ہوا ہے چونکہ و کی خوال تھے اس لئے خودان کو یا دوسر سے کہ خودان کو یا دوسر سے کو خودان کو یا دوسر سے کوشی کی دوست سے دور ہونا نہ کو دور تو تو دولات و کہنے والوں کو یہ شبہ ہوسکتا تھا کہ آگر یہ لوگر دوست سے دور ہوتا نہ کو دولات کو دولات

وَالْهُلَلِّكُةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَالِّ

وثروت ہے جو کہ رحمت کے آٹار ہیں کیوں کا میاب ہوتے آ مگے اس شبہ

كاجواب ، الله يبسط تا مناع

اور فرشتے ان کے پاس (ہرست کے )دروازے سے آتے ہوں مگاور سے

سَلْمُ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبُرْتُمْ فَيْغُمُ عُقْبَى الدَّارِ ﴿

کہتے ہوں مے کہ تم سیح سلامت رہو مے بدولت اس کے کہ تم (وین تن پر)

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللَّهِ

مضبوط رہے تھے سواس جہان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے اور جولوگ

وَيُقَطَعُونَ مَا آمَرُ اللهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ

خداتعالی کےمعام وں کوان کی پچھی کے بعدتو ڑتے ہیں خداتعالی نے جن

وَيُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ أُولَلِكَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ

علاقوں کے قائم رکھنے کا تھم فر مایا ہے ان کو طع کرتے ہیں اور و نیا میں فساو

وَلَهُمْ سُواءُ الدَّارِ اللَّهُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِمَنْ

كرتے بيں ايسے لوگوں پرلعنت ہوگی اوران کے لئے اس جہان من خرابی ہو

يُصِلُوْنَ مَا آمُرُ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ

نبیں اور یا ہے ہیں کہ اللہ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا تھم کیا ہے ان کو قائم کو یخشوں رکھم ویخافوں سوء الحکاب ش

ر کھتے ہیں اورائے رب سے ڈرتے ہیں اور بخت عذاب کا ندیشر کھتے ہیں

جوکہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کفرے بچتے رہتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ صَبُرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

اوریاوگ ایے ہیں کا پ رب کی رضامندی کے جو یال رو کرمضبوط رہے ہیں اور

الصَّلُوةَ وَٱنْفَقُوامِتَارَزُقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

نمازى پابندى ركھتے ہيں اور جو كھي ہم نے ان كوروزى دى ہاس مى سے چيكے بھى

وَّيُدُرَءُ وْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

ادر ظاہر کر کے بھی خرج کرتے ہیں اور بدسلوکی کومسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں ۔ لیعنی اگر کوئی ان کے ساتحہ پدسلوکی کرے تو سیجھے خیال نہیں کرتے

بلکاس سے اجھائی سلوک کرتے ہیں۔

أُولَيِّكَ لَهُمْ عُقْبَى التَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَلَيٍ

اس جہان میں نیک نجام ان اوگوں کے واسلے ہے بینی ہمیشہ ہے کہ جنتی جن میں و اوک بھی

يَّهُ خُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابْآبِهِمْ وَٱزْوَاجِهِمْ

واظل ہوں کے اور ان کے ماں باپ اور بیٹیوں اور اولا ویس جو ( جنت کے ) لائق ہوں مے

یعی مسلمان ہوں کوان لوگوں کے درجہ کے نہ ہوں۔

وذرتيره

وہ بھی داخل ہوں کے

لین وہ بھی جنت میں ان کی برکت سے ان بی کے در جول میں داخل ہوں گے۔ میضمون اس آ بت کی تغییر میں ابن جیر سے منقول ہے کہ تقریبین کی برکت سے ان کے مال اور باپ اور اولا دواز داج بھی جعا ان بی کے درجہ میں داخل ہوں گے اور آ بت کے الفاظ سے ہیں۔ بدخل الرجل الجنة فیقول این امی این ولدی این زوجی فیقال لم یعملوا مثل فیقول این امی این ولدی این زوجی فیقال لم یعملوا مثل عملک فیقول کنت اعمل لی ولهم لم قرء الأیة لیمن نیک آ دی جسے می داخل ہوگا تو ہو جھے گا کہ میری مال میری اولا دمیری ہوی ہے سب

#### يَشَاءُ وَيَقُورُ

کی اللہ جس کو جا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور تنگی کرویتا ہے

سینی دولت وٹروت ظاہری کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا جا ہے کہ بدلوگ مور درحمت میں کیونکہ رحمت وغضب کا بیمعیار نہیں و نیا میں تو رزق کی بہی کیفیت ہے کسی کوفراخی ہے کسی کونگی ہے۔

#### وَفَرِحُوا بِالْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا ا

اوریه( کفار )لوگ د نیوی زندگی پراتر اتے ہیں

اوراس کے عیش وعشرت پر تازکر تے ہیں مگر ان کا اتر انا بالکل نضول ملطی ہے۔

# وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَافِي الْإِخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ٥

اورید نیادی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بجزایک متاع قلیل کے ادر پر کو بھی نہیں اس کے دیوی عیش وعشرت پر مدار رحمت وغضب کانہیں ہوسکتا بلکہ رحمت وغضب کا مدار آخرت کے عیش وعشرت پر ہے۔

ربط: ادبرآ یات وان تعجب الغ می نوت کے معلق مضمون تھا آ کے پیم عود ہے ای طرف ویقول الذین تا عقاب

# وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوالُولُآ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّهُ

اور سکا فرلوگ کہتے ہیں کدان پرکوئی معجز وان کے رب کی طرف سے کیوں

#### مِنْ رَبُّهُ

نبیں نازل کیا حمیا

لعنی آپ کی نبوت میں طعن واعتر اض کرنے کے گئے ہوں کہتے ہیں کہ ہماری فرمائش کے موافق کو کی معجز و کیوں نہیں بھیجا گیا۔

#### قُلْ إِنَّ إِللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

آپ كهدو يجي كدواقعي الله تعالى جس كوچا بيس كمراه كرد يت بيس

لیمن تمہاری آن بیبودہ فر مایشوں ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری قسمت میں ممرائ کھی ہوئی ہے وجہاس کی ظاہر ہے کہ باد جود کا فی معجزات کے جن میں سب سے بڑامعجز ہ قرآن ہے پھر بھی نضول با تمی کرتے ہو۔

وَيَهْدِئَ اللَّهِ مَنْ أَنَابَ اللَّهُ

اور جو خص ان کی طرف متوجه ہوتا ہے اس کواپی طرف ہدایت کر دیتے ہیں

لیعنی جس طرح ان معاندین کے لئے قرآن جو کہ اعظم مجزات ہے ہدایت کو کافی نہ ہوااوران کے نصیب میں گمرابی رہی ای طرح جو شخص طریق حق کی اس کے اوصاف آگے نہ کور ہوتے ہیں حق معالٰی اس کواپی طرف رسائی بخش دیے اور گمرابی سے بچالیتے ہیں۔

# ٱتَّذِيْنَ امَنُوْا وَتَطْبَيِنَ قُلُوْبُهُمُ بِذِكْرِ اللَّهِ

مراداس سے وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو

# ٱلَابِنِكْرِاللهِ تَظْمَيِنُ الْقُلُوْبُ شَ

اطمینان ہوتا ہے خوب مجھ لوکہ اللہ کے ذکر ہے ہی دلوں کو اطمینان ہوجاتا ہے

ذکراندگی بڑی فردقر آن اوراطمینان کی بڑی فردایمان ہے پینی دہ لوگ قرآن کے اعجاز کو نبوت کے لئے کافی دلیل بیھتے ہیں اور واہی تباہی فرمائش نہیں کرتے مجر خدا کی یا داوراطاعت میں ان کوالی رغبت ہوتی ہے کہ کفاری طرح متاع دنیا ہے ان کورغبت اور فرحت نہیں ہوتی ذکر اللہ میں ایک ہی فاصیت ہے کہ کفاری طرح متاع دنیا ہواں اور طاعات واعمال صالحہ سے حق تعالی ہوتا ہے چنانچے قرآن سے ایمان اور طاعات واعمال صالحہ سے حق تعالی کے ساتھ شدید تعلق اور پوری توجہ میسر ہوتی ہے اورایک آیت میں ذکر اللہ کی فاصیت خوف و خشیت بتلائی مئی و اذاذ کر الله و جلت قلو بھیم کی فاصیت خوف و خشیت بتلائی مئی و اذاذ کر الله و جلت قلو بھیم (جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں) اس کواس آیت ہے کوئی تعارض نہیں کیونکہ اطمینان کے جومعی بیان کئے گئے ہیں کہ دوسری چیزی طرف رغبت و توجہ کرنے سے کائی ہوجائے یہ خوف کے ساتھ بھی جع

## ٱلَّذِيْنَ أُمنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ طُوْ بِي لَهُمْ

جو لوگ امیان لائے اور نیک کام کئے ان کے لئے خوشحالی ب

#### وَحُسْنُ مَابٍ ۞

اور نیک انجامی ہے

جس کو دوسری آیت می فلنحینه حیوة طیه ولنجزینهم اجرهم النج سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں (پاکیزہ زندگی) اور (آخرت میں) پوراا جرعطا فرمائیں کے بیتو کفار اور موسنین کی حالت کا بیان تعااور اصل مقصود مقام بحث رسالت ہے آگے اس کا تمہ ہے یعنی یہ لوگ جو آپ کی رسالت کوئی انوکھی چیز تو نہیں ہے بہلے بھی رسول ہوتے آئے ہیں۔

# كَنْ لِكَ ٱرْسُلْنَكِ فِي أُمَّةٍ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمُّمُّ

(اور)ای طرح ہم نے آپ کوایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس (امت) ہے پہلے بہت می امتیں گزر چکی ہیں

تو جس طرح ہم نے مہلی امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا ای طرح آپ کوان کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔

# لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي آوْ حَيْنَآ إِلَيْكَ

تا کہ آپ ان کی وہ کتاب پڑھ کرسناویں جوہم نے آپ کے پاک وہ کتاب پڑھ کرسناویں جوہم نے آپ کے پاک ہے۔

ان کو چاہے تھا کہ اس نعت عظمیٰ کی قدر کرتے اور اس کتاب پر جوکہ معجزہ بھی ہے ایمان لیے ۔ معجزہ بھی ہے ایمان لے آتے مگروہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔

# وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْلِيِّ قُلْ هُوَرَ بِيَ لَرَ اللهَ

اوروہ لوگ ایے بڑے رحمت والے کی ناسپای کرتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ

#### ٳڒؖۿۅؘٛ

وومیرامر لی اور نگہبان ہے اوراس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں

پس تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی ضرر نہیں کیونکہ اس سے زیادہ کیا کرو مے کہ کا فی میری مخالفت کرو مے سواس کی مجھ کو پرواہ نہیں کہ میرا خدا تمام صفات میں کامل ہوہ میری حفاظت کے لئے کافی ہے

#### عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَإلَيْهِ مَتَابِ 3

میں نے ای پر بھروسہ کرلیا اور ای کے پاس مجھ کو جانا ہے اس لئے مجھے تو کل کے ثواب کی بھی تو قع ہے خلاصہ یہ کہ میری

اس سے بھے ہوئی نے ہواب ی بی ہوج ہے طامہ یہ کہ میری حفاظت کے لئے تو اللہ تعالیٰ کافی ہیں تم میرا کچھ ہیں کر سکتے البتہ تہارا ہی ضرر ہے آ مے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں۔

# وَكُوْاَنَّ قُرُانًا سُيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ اَوْقُطِّعَتْ

اورا کرکوئی ایا قرآن ہوتاجس کے ذریعے پہاڑا پی جکے سادے

#### بِهِالْأَرْضُ

جاتے یااس کے ذریعہ سے زین جلدی طے ہوجاتی

تعنی بحالت موجودہ تو قر آن کا اعجاز تدبر و تامل کامحیاج ہے کیکن اگر قر آن کے ذریعہ ہے ایسے کہلے کھلے معجزات بھی ظاہر ہو جاویں خواہ ای

#### قرآن سے یا درکوئی دوسراقرآن ہوتاجب بھی پہلوگ مانے والے نہیں۔ اُو کی تحرید الموتی

یاس کے ذریعہ سے مردول کے ساتھ کی کو باتی کرادی جاتی

یعنی مردہ زندہ ہوجا تا اوراس ہے با تیں بھی کر لیتے اور بیدہ معجز ہے ہیں جن کی فر مائش اکثر کفار کیا کرتے تھے بعضے ستعقل طور پراور بعضے یہ کہتے تھے کہ اگر قر آن سے ان باتوں کاظہور ہوتو ہم اس کو معجز ہ مان لیس۔

#### <u>ؠڵڗڵٶٵڵؙۘؖػؙڡۯڿؠٮۣۘؖڲٵ</u>

تب ہمی پہلوگ ایمان نہ لاتے

مطلب مید کداگر ایسے ایسے مجزات بھی قر آن سے ظاہر ہوتے جس سے دونوں طرح کے لوگوں کی فر مائش پوری ہو جاتی مستقل درخواست کرنے والوں کی بھی اوران کی بھی جوقر آن کے ذریعہ سے ان مجزات کا ظہور جا ہے تھے تب بھی یہ نہ مانتے کیونکہ یہ اسباب حقیقی مؤٹر نہیں۔

#### أفكمريانيس

بلك ساراا ختيار خاص الله عى كوب

وہ جس کوتو فیق عطافر ماتے ہیں وہی ایمان لاتا ہے اور ان کی عادت ہے کہ جوخود جاہے اس کوتو فیق دیتے ہیں اور معاند کومحروم رکھتے ہیں اور عاند کومحروم رکھتے ہیں اور جونکہ بعض مسلمانوں کا جی جاہتا تھا کہ ان مجزات کا ظہور ہو جائے شاید ایمان لے آئے میں اس لئے آگے ان کا جواب ہے۔

#### الَّذِيْنَ أَمَنُوْآ

بين كر پيم بھى كياايمان والول كواس بات ميں دل جمعي نبيس ہو كي

بعنی بین کرکه بیلوگ معاند ہیں ایمان نه لاویں محاور بیک سب اختیار خدا ہی کو ہے اور بیک مجزات حقیق موٹرنہیں ہیں کیا اب بھی سکون ہیں ہوتا۔

## اَنْ لَوْيَشَاءُ اللهُ لَهُدُى النَّاسَ جَمِيْعًا "

كدا كرخداتعالى جابتاتوتمام (ونيا بحرك) آوميوں كو مدايت كرويتا

محربعض حکمتوں کی وجہ ہے مید مشیت نہیں ہوئی جس کا قریب سبان لوگوں کا عزاد ہے تو سب ایمان نہ لا ویں مے پھران معاندوں کے ایمان کی فکر میں کیوں گئے ہو جب معلوم ہوگیا کہ یہ ایمان نہ لا ویں محے تو اس امر کا خیال آسکتا ہے کہ پھران کو سزا کیوں نہیں دی جاتی اس کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلايزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَّعُوْا قَارِعَكُ ۗ

اور یہ ( کمد کے ) کا فرتو ہمیشہ ( آئے دن )اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے (بد) کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتار ہتا ہے

كبين قل موتے بين كبين قيد كبين بزيت موتى ب\_

أَوْتَحُلُّ قَرِيْبًا مِنْ دَارِهِمْ

یاان کی بستی کے قریب نازل موتار ہتا ہے

اگر کوئی حادث ان پرنہیں بھی پڑتا تو کسی دوسری قوم پر آفت آتی ہے۔ س سے ان کوخوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم پر بھی سے بلانہ آدے۔

حَتَّى يَأْتِي وَعْدُاللَّهِ

يهال تك كمالله كاوعده آجاوكا

تعنی آخرت کے عذاب کا سامنا ہوجاوے گاجو کہ مرنے کے بعد شروع ہوگا۔

إِنَّ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْبِيعَادَ ﴿

يقينا الله تعالى وعده خلاف نبيس كرت

بی ان پر عما ب کا آنا نظینی ہے کو بعض اوقات تو قف ہی اور ان لوگوں
کا بہ معاملہ تکذیب و استہزاء کا بھے آپ کے ساتھ خاص نہیں ای طرح
عذاب میں تو قف ہوتا بھے ان کے لئے مخصوص نہیں بلکہ پہلی امتوں اور پہلے
رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ رابط : اوپر ذکر رسالت کے شمن
میں بل لله الامو جمیعا میں تو حید کا ذکر آ میا تھا آگ اس کے مقابلہ
میں شرک اور اہل شرک کی قباحت بیان فرماتے ہیں افعن ھو تا ھاد

وَلَقَرِ السَّهُ فِرِئَ بِرُسُلِ مِّنَ قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ

اوربہت سے پینمبروں کے ساتھ جوآب کے بل ہو چکے ہیں استبرا ہو چکا ہے

لِلَّذِينَ كَفَرُوا تُمَّ اَخَذُ تَهُمْ فَعَ فَكَيْفَ كَانَ

مچری ان کافرول کومہلت دیتار ہا بھریس نے ان بردارد کیری سومیری سزا

عِقَابِ ﴿ أَفَهُنَ هُوَقًا إِمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ

س طرح کی تھی میر ( بھی ) کیا جو (خدا ) ہو تھی کے اعمال برمطلع ہووہ اور

بِهَاكُسُبُتُ

ان لوگوں کے شرکا و برابر ہو سکتے ہیں

حالانکہ حق تعالیٰ کی شان معلوم ہو چکی اور ثابت ہو چکا کہ وہ مخار الکل ہے پھراس کے برابرکون ہوسکتا ہے۔

# وجَعَلُوا لِلهِ شُركاء قُلْ سَهُوْهُمْ

اوران لوگوں نے خدا کے لئے شرکا ہتجویز کئے ہیں آپ کہتے کہ ( ذرا )ان (شرکاء ) کا نام تولو

میں بھی سنول کون میں اور کیسے ہیں۔

## اَمْرُتُنَبِّئُوْنَهُ بِمَالَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ

کیاتم الله تعالیٰ کوالی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا ( بھر ) میں اس ( کے وجود ) کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو

یعنی اگرتم هیقة ان کوشر یک سمجھ کردعویٰ کرتے ہوتب تو بدلازم آتا ہے کہ تم کوالی بات کی خبر ہے جس کی خدا کو بھی خبر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ای چیز کو موجود ہوا ور معدوم چیز کو وہ موجود نہیں جیز کو موجود نہیں جیز کو وہ موجود نہیں جانے ور نہ خدا کے علم کا غلط ہونالازم آوے گا تو حق تعالیٰ تو کسی کو بھی اپناشر یک واقع میں نہیں جائے تو تم خدا ہے بھی زیادہ جانے والے ہوں اپناشر یک واقع میں نہیں جائے تو تم خدا ہے بھی زیادہ جانے والے ہوں اور فی ہوئے اور میں کا حقیقی شریک ہونا بھی محال ہے اور فی الارض اس لئے کہا کہ آسان میں شرکاء کے وجود کے وہ خود بھی قائل نہ

## اَمْ بِظَاهِرِمِّنَ الْقَوْلِ

یا محض طاہری لفظ کے اعتبار سے ان کوشر یک کہتے ہو

اور هیقة شریک نہیں کہتے بلکہ بیلفظ عی لفظ میں جن کا مصداق کوئی المبیں اگر بیصورت ہے تو تم نے ان کے شریک نہ ہونے کوخود تسلیم کرلیا ہیں شرک کا بطلان دونوں صورتوں میں ٹابت ہوگیا صورت اول میں دلیل سے اور دوسری صورت میں خود تمبارے تسلیم کرنے سے اور بی تقریر باوجود یکہ اعلیٰ درجہ میں کافی ہے گریہ لوگ نہ مانیں گے۔ باوجود یکہ اعلیٰ درجہ میں کافی ہے گریہ لوگ نہ مانیں گے۔

بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا مَكُرُهُمْ وَصُدَّوُا عَنِ

معلوم ہوتی ہیں

جن ہے دلیل پکڑ کے جلائے شرک ہور ہے ہیں۔

## وَمَنْ يَضِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ

اور (ای وجہ ہے ) بیلوگ راہ (حق) ہے محروم رہ گئے ہیں اور جس کوخدا تعالیٰ کمرای میں رکھاس کا کوئی راہ پرلانحوالانہیں

یعن اصل بات وی ہے جواو پر گزر مکل بل لله الامر جمیعا کرسب کام خدا کے تبضی میں البت وہ ممراہ اس کو کرتے ہیں جو باد جودتی واضح ہوجانے کے بعر بھی عناد کرتارہے۔ رابط: او پر شرکین کے طریقہ کی قباحت نہ کورتی آگائی سزا کا بیان ہے اور مقابلہ کیلئے سوئین کی جزاو صلاکا بھی بیان ہے۔

#### لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْوةِ التَّانيَا

ان کے لئے وغوی زندگانی میں (بھی)عذاب ہے

وہ عذاب آل اور قیدو ذلت یا امراض ومصائب ہیں کیونکہ کفار کے حق میں یا مور عذاب ہی ہیں اور موضین کے لئے رحمت کہ ان کے واسطے بلندی ورجات اور کفار وسیئات کا سب ہوتے ہیں جسیا کہ حدیث میں آیا ہے۔

#### وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ الشِّقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ

اورآ خرت کا عذاب اس سے بدر جہازیادہ مخت ہاوراللہ ( کے عذاب )

# اللهِ مِنْ وَاقِ صَمَنَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ

ے ان كاكوئى بچانے والانبيں ہوگا (اور )جس جنت كامتعيوں سے وعد وكيا

#### الْمُتَّقُونَ عَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ الْمُتَّقُونَ عَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ا

میا ہاس کی کیفیت یہ ہے کہ اس (کی) عمارات واشجار) کے نیج نہریں

#### ٱػؙڰۿٵۮٵؠۣۿٷڟؚڷۿٵ

جاری ہوں گی اس کا مجل اوراس کا ساید ائم رے گا

میووں کے دائم رہنے ہے مرادیہ ہے کہ ان کی تو ع بمیشہ باتی رہے
گی بین اگر ایک بارمیوہ کھالیا دوسرااس کے عوض درخت پراورلگ جائے گا
اور سایہ کے دوام کی بیوجہ ہے کہ وہاں آفاب نہ ہوگا اور اس سے بیوس سند
ہوکہ چرروشی بھی وہاں نہ ہوگی کیونکہ روشی آفاب پر بی مخصر نہیں
رلیط : او پر نبوت کی بحث قریب بی آئی ہے آگ ہی کے معلق اہل کتاب
کی حالت اور ان کے بعض شبہات کا جواب نہ کور ہے۔ واللین تا ام الکیب

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا الْحَاقَا عُقْبَى

یہ تو انجام ہو گا متقیول کا اور کافرول کا انجام

# الْكُفِرِيْنَ التَّالِيُ ﴿ وَالَّذِينَ التَّالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

دوزخ ہو گا اور جن لوگوں کو ہم الک ایک

کتاب دی ہے

ادروہ اس کو بورے طور سے مانتے بھی تھے۔

#### يَفْرَحُونَ بِهَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ

وواس كتاب سے خوش ہوتے ہیں جوآپ پر نازل كا كئ ہے

کونکہ دہ اس کی خبرا پی کتابوں میں پاتے ہیں اورخوش ہوکر مان لیتے ہیں جیسے یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام اوران کے ہمرابی اور نصاریٰ میں نجاشی شاہ صبشہ اوران کے فرستاد ہے جن کا ذکر دوسری آیات میں بھی ہے۔

#### وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ \*

اوران بی گروہ می بعضا ہے ہیں کہ اس کے بعض حصہ کا انکار کرتے ہیں

جس مس ان كى كتاب كے ظاف احكام بيں۔

# قُلْ إِنَّهَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ وَلِا أَشْرِكَ إِنَّا أُمْرِكَ إِنَّهُ اللَّهُ وَلِا أَشْرِكَ بِهُ

آ ب فرمائے کہ مجھ کو صرف میں کا شرکے میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کواس کا شریک نے مخمبراؤں

یعن ادکام دوسم کے ہیں اصول اور فروع اگرتم اصول بیں مخالفت کرتے ہوتو اصول تو سب شریعتوں کے بکسال ہیں چنانچے مجھ کو بھی تو حید کا تھم ہوا ہے۔

#### اليهادعوا

من الله على كم طرف بلاتا بول

لعنی عقا کد میں تو حید کے بعد نبوت ہے سواس کا حاصل یہ ہے کہ میں

دا مي الى الله موس\_

#### وَ إِلَيْهِ مَابِ ۞

اورای کی طرف محمد کو جاتا ہے

سین آخرت کے متعلق میرا بیعقیدہ ہے کہ سب کو خدا کے پاس لوٹنا ہے غرض عقا کد میں یہ تین بڑے اصول ہیں سوان میں ایک بات بھی انکار کے قابل نہیں چنانچہ تو حید سب کے نز دیک مسلم ہے اور رہی نبوت تو میں اپنے لئے میں مال و جاونہیں چاہتا جس پرانکار کی مخبائش ہوتھن اللہ کی طرف بلاتا

ہوں سوا سے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں جن کوتم بھی مانے ہوای طرح معاد کا عقیدہ بھی مشترک اور مسلم ہے اس جی بھی انکار کی مخبائش نہیں اورتم فروع میں مخالفت کرتے ہوتو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں (ترجمہ)

#### وكذلك أنزلنه كمكما عربيا

ادرای طرح بم نے اس کوال طور پرنازل کیا کہ واکیت خاص تھم ہے تر بی زبان میں عربی کے لفظ ہے اشارہ ہو گیا دوسرے انبیاء کی دوسری زبانوں کی طرف اشارہ ہو گیا دوسرے انبیاء کی دوسری زبانوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہی جو گیا ہی جو اس بھوا کہ جس طرح اور رسولوں کو خاص خاص خاص زبانوں میں خاص امتوں کے لئے خصوص احکام دیئے گئے ہیں تو فروع کا اختلاف بوجہ امتوں کے اختلاف کے ہو کیونکہ ہر زبانہ میں امتوں کے اختلاف کے ہو کیونکہ ہر زبانہ میں امتوں کے کے خیس ہوسکی کی خوا گانہ ہوتے ہیں ہی ہوسکی کی خوا گانہ ہوتے ہیں ہی ہوسکی ایسا اختاا ف احکام کا بوا کیونکہ جو شریعتیں تمہاری مسلمہ ہیں ان میں بھی ایسا اختاا ف احکام کا بوا ہو کے جو تم تعتیں تمہاری مسلمہ ہیں ان میں بھی ایسا اختاا ف احکام کا بوا ہے کیونکہ جو شریعتیں تمہاری مسلمہ ہیں ان میں بھی ایسا اختاا ف احکام کا بوا ہے کیونکہ جو شریعتیں تمہاری کیا جمزی کیا جمزی کیا جمزی کیا جو ا

# وُكُونِ اتَّبَعْتَ أَهُواءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ

اورا كرآب (بغرض محال) ان كے نفسانی خيالات كا اتباع كرنے لگيس بعد

# مِنَ الْعِلْمِ مَالَكُ مِنَ اللهِ مِنْ وَرَلِيّ

اس كرآپ كے پاس علم (معج ) پہنچ چكا بتواللہ كے مقابلہ مس كوئى نہ

وَّلَاوَاقٍ

كوكى آب كا مدد كار موكا اور شكوكى بيان وال

اور جب نی کواییا خطاب کیا جار ہا ہے تو اور لوگ انکار کر کے کہاں رہیں گے سواس میں اہل کتاب پر تعرض ہے غرض دونوں صور توں پر منکرین کا جواب ہو گیا اہل کتاب میں سے بعضوں کو نبوت پر اعتراض تھا کہان نی کے پاس متعدد بیمیاں ہیں آ گے اس کا جواب ہے۔

# وَلَقُدُ ٱرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا

ادر ہم نے بھیا آپ ہے پہلے بہت سے رسل بیمج لَکُورُ اَزُواکًا وَ ذُرْتِهُ اَ

اورجم نے ان کو پیمیاں اور بچے بھی دیے

توبیکون سارسالت کے منافی امر ہے اور چونکدا ختلاف احکام کا شبہ اور شبہات سے زیاد ومشہور تھااور اوپر اس کا ذکر اجمالاً ہوا ہے اس لئے

آ مے اس کو کررمغصل ارشا و فرماتے ہیں کہ جو مخص اختلاف احکام کی وجہ سے نبی پر شبہ کرتا ہے وہ در پر وہ نبی کوا حکام کا مالک بجستا ہے کہ خود جو جا ہا گئے کہ دور پر دہ نبی کوا حکام کا مالک بجستا ہے کہ خود جو جا ہا گئے کہ دور پر دیا حالانکہ بینلط ہے۔

# وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَيةٍ إِلَّا

اور کی پنیبر کے اختیار میں بیام نہیں ہوا کہ ایک آیت بھی بدوں خدا کے حکم

## بِإِذُنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞

کے لاسکے ہرز مانہ کے مناسب فاص فاص احکام ہوتے ہیں

یعن احکام کامقرر ہونا خدا تعالیٰ کی اجازت واختیار موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کی اجازت واختیار موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کی حکمت ومصلحت کی وجہ سے بیقاعد ومقرر ہے کہ ہرز مانہ میں بعض امور میں دوسرے احکام آتے میں اور پہلے احکام موقوف ہوجاتے میں اور بعضے بحالہ باتی رہتے میں۔

# يَهْحُوااللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ جِ

خداتعالی (عی) جس تھم کو جا ہیں موتوف کردیتے ہیں اور جس تھم کو جا ہیں

#### وَعِنْكُ أَمُّ الْكِتْبِ @

قائم رکھتے ہیں اور اصل کتاب انبیں کے پاس ہے

یعن اور محفوظ جس میں بیسب احکام ناتخ ومنسوخ درج جی وہ سب کی جامع اور کو یا میزان الکل ہے فرض جہاں سے بیا دکام آتے جی وہ اللہ ی قبضہ میں ہے جس احکام کے موافق یا مخالف احکام لانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوسکتی ۔ بمعدو اللہ مایٹ اللہ کی مہل اور بے تکلف اور مناسب مقام تغییر کبی ہے جو فہ کور ہوئی اور حکماً عربیاً ہے صرف الل عرب کا آپ کی امت ہونا نہ مجمعا جاوے سورہ ابراہیم میں عنقریب اس کی وجہ معلوم ہوجائے گی کہ باوجود آپ کی نبوت عام ہونے کے قرآن کی زبان عربی کیوں ہوئی۔

ر لبط اور الل كماب جوم كرنبوت تصان كے متعلق كلام تما آ مے دوسر به كفار جوم كرنبوت تصان كے متعلق كلام به وان مانويسك تا علم الكتب

## وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَكَ نَعِدُهُمْ

اورجس بات کا ہم ان سے وعد و کرر ہے جی اس میں کا بعض واقعد اگرہم آپ کو د کھلاویں

لیمنی یادگ جواس بنا پر نبوت سے انکار کرتے ہیں کہ اگر آپ نمی ہیں تو انکار نبوت پر جس عذاب کا دعدہ کیا جا تا ہے وہ عذاب کیوں نبیس نازل ہوتا تو اس کے متعلق من کیجئے۔ لیمنی آپ کی حیات میں ان پرکوئی عذاب آجادے۔

#### <u>ٱوْنَتُوَقِّينَّكَ</u>

خواه بم آپ کووفات دے دیں

لینی آپ کے سامنے عذاب نہ جیجیں پھر بعد میں واقع ہوخواہ دنیا میں بھی یاصرف آخرت میں تو دونوں حالتوں میں آپ فکر واہتمام نہ کریں۔

## فَاِتَّهَا عَكَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ@

پی آ پ کے ذمیقو صرف (احکام کا) پہنچادینا ہے اور دارو گیر کرنا تو ہمارا کام ہے آ پ اس فکر میں کیوں پڑیں کہ اگر واقع ہوجاوے تو بہتر ہے شاید سے

#### أَوْلَمْ يَرُواانَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ

کیااس امرکنیس و کھورہے کہ ہم زمین کو ہر جہار طرف سے برابر کم کرتے

#### أظرافهأ

ہے آتے ہیں

لینی ان کافروں پر بھی تعجب ہے کہ بیلوگ عذاب کے وقوع کا کیسے یک لخت انکار کر رہے ہیں حالانکہ اس کے مقدمات دیکھ رہے ہیں کہ نتو حات اسلامیہ کی وجہ ہے ان کی عمل داری روز بروز مھنتی جارہی ہے یہ بھی تو ایک شم کاعذاب ہے جواصلی عذاب کا مقدمہ ہے۔ چنانچے دوسری آیت میں ے ولنڈیقنہم من العداب الادنیٰ دون العداب الاکبر کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کوادنیٰ عذاب کا مزہ چکھا کیں سے کیکن اگر بیسورہ کی ہوتواس تغییر بربظاہر بیاشکال ہوگا کہ بجرت سے سلے فتو حات اسلامیہ نتھیں تواس وقت ان کی عملداری کہاں کم تھی اس کے دوجواب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بیغاص آیت مدنی ہودوسرے بیر کفتو حات سے مراد عام ہے خواہ خوثی ہوں یا جراہوں پس لوگوں کا اسلام قبول کرنا یہ می اسلامی فتح ہے مرطوعاً ادر جہاد کے بعد جواسلام کا غلبہ ہوا وہ فتح اسلامی جبرائشی اور تقینی بات ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی اسلام میمیل رہا تھااور قبائل عرب سے گزر کر حبشہ تک بینے کیا تھا جس ہے کفارکوا ندیشہ رہتا تھا کہ اگر ای طرح اسلام کوتر تی رہی توایک دن ہم کومغلوب ہونا پڑے گا ہی اسلامی فتو حات ہجرت سے سملے شروع ہو من تھیں مران کاظہور ہجرت کے بعد ہوا اور یہی جواب ہے اس آیت کا جو سورة انبياء مس اى تسمى واقع ہاورو وسورت مشہور قول بركى ہے۔

وَاللهُ يَحُكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهُ اللهُ

اورالله (جوجا ہتا ہے) حکم كرتا ہاس كے حكم كوكوئى ہٹانے والانبيس

پس خواہ حجموثا عذاب ہویا بڑااس کوان کے معبودوں وغیرہ ہیں ہے کوئی ردنبیں کرسکتا۔

#### وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

اور وہ بڑی جلدی حماب لینے والا ہے

اگران کو چندے مہلت بھی ہوگئ تو کیا ہے وقت کی دیر ہے بھر فورانی سزا شروع ہوجاوے گی آ کے بتلاتے ہیں کہ یہ جورسول کی ایذاء یا اسلام کی تنقیص کی تدبیریں طرح طرح ہے کرتے ہیں توان سے پچھنیں ہوسکیا۔

#### وَقُلُ مَكُرُ الَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ

اوران سے بہلے جو ( کافر ) لوگ ہو بھیے ہیں انہوں نے تد بیریں کیں مرکبی ہے ہے۔ ممرکبی ہے بھی نے ہوا کوئی بھی غرض حاصل نہ ہوئی۔

#### فَيِتُّهِ الْمَكُرُجَيِيْعًا ﴿

سوامل قد بيرتو خداى كى ب

اس کے سامنے کسی کی نہیں چکتی سواللہ نے ان کی تدبیریں نہ چکنے دیں۔

#### يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وْسَيَعْلَمُ

اس کوسب خبررہتی ہے جو تحص جو کی تھی کرتا ہے اور ان کفار کو ابھی معلوم ہوا

#### الْكُفُّرُلِكُ عُقِّبَ الدَّارِ ۞

جاتا ہے کداس عالم میں نیک انجامی کس کے حصر میں ہے

آیان کے یامسلمانوں کے بعنی عنقریب ان کواپی بدانجای اور سزائے انگال معلوم ہوجائے گی۔

# وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوْ السَّتَ مُرْسَلًا ﴿

اور یہ کافر لوگ یوں کہدرہے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ پیغیرنہیں

یےلوگ ان سزاؤں کے بھولے ہوئے ہیں۔

# قُلُ كُفَى بِاللَّهِ شَهِينًا اللَّهِ مَا يَكُنِّ وَبَيْنَكُمُ لا

آپ فرماد بیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان (میری نبوت پر) اللہ تعالی

#### وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿

اور و المحض جس کے پاس کتاب (آسانی) کاعلم ہے کافی محواہ ہیں

پس تمہارے انکار بے معنی سے کیا ہوتا ہے میری نبوت پر مہلی کتا ہیں

جن میں میری تقدیق ہے اور اس کے سے مانے والے شاہد ہیں اور اس ہے مراد وہ علاء اہل کتاب ہیں جو کہ منصف تھے اور نبوت کی بیشین کوئی دکھ کرایمان لے آئے تھے خلاصہ سے کہ میری نبوت کی دورلیس ہیں ایک عقلی ایک عقلی تو وہ جزات ہیں جو خدا نے جھے کوعطافر مائے ہیں اور خدا کی گوائی کا بی مطلب ہے اور نعلی سے کہ آسانی کتابوں میں پہلے ہے اس کی خرموجود ہے اگریفین نہ آوے تو منصف علاء ہے ہو چھ لو وہ خاہر کرویں میں دلائل عقلیہ ونقلیہ کے ہوتے ہوئے میری نبوت کا انکار کرنا بج برختی کے اور کیا ہے کی عاقل کوائی میں شہدنہ ہونا چاہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم سورة ابراهيم مكية و هى احدى و خمسون اية كذافى البيضاوى رلط: السورة كثروع برسالت كى بحث به او اس ساس كة غازكوسورة رعد كے فاتمہ بے مناسبت ہے الّى تا الحكيم

(١٢) سُورَةُ إِبْرُهِ لِيمُ مَاكِكَتُمُ الإد)

سورة ابرائيم كمه عن نازل هو كل اوراس عن باون (۵۲) آيتي اورسات ركوع جي

يسورالله الرّحلن الرّحيه

شروع كرنابول عن الله كنام عدونها يت مهران بر عدم والع بير المرافع كناب أنزلنه إلى كالمخرج الناس من

الّريد (قرآن) ايك كتاب بجس كوبم نے آپ برناز لفر مايا بے تاك

الظُّلُلْتِ إِلَى النُّورِهُ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَاطِ

آپتمام لوگوں کوان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے روشن کی طرف

الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ أَنْ

يعنى خدائے غالب ستور وصفات كى راه كى طرف لاوي

روشی میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ راہ بتلا ویں اور تاریکیوں ہے

مراد کفرومعصیت اور روشی سے مراد ایمان و ہدایت ہے۔

اللهِ اللهِ عَلَى لَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ووالياخداب كراى كمك بجو كحدكة سانول من باورجو كحدز من

ۅؘۅؙؽڮٛڵؚڵڵڣڔؽؚ<u>ڹ</u>ؘڡؙۻؙۼڎٙٳڛٟۺٙڔؽڔڿ

می ہے اور بڑی خرابی بعنی بڑا سخت عذاب ہے

إِلَّنِ بْنَ يُسْتَحِبُّونَ الْحَيْوَةُ اللَّهُ نَيَاعَلَى الْحَيْوَةُ اللَّهُ نَيَاعَلَى الْحَيْوَةُ اللَّهُ نَيَاعَلَى اللَّهُ اللَّهُ نَيَاعَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الزُخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

الله كى راه ( فدكور سے ) روكتے بين اوراس من مجى (يعنى شبهات ) كے

وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ

متلاثی رہے ہیں

سین جب بیکتاب خدا کاراستہ بتلاتی ہے تو جواس راہ کونے خود قبول کریں اور نہ دوسروں کو اختیار کرنے دیں بلکہ لوگوں کو اس سے روکیس اور اس میں شبہات نکالتے رہیں جن کے ذریعہ سے دوسروں کو کمراہ کرتے ہیں (آگے ترجمہ)

أُولَيِكَ فَي ضَلْلٍ بَعِيْدٍ ۞

ایسے لوگ بڑی دور کی ممرای میں ہیں

یعنی ان کی گرای تق ہے بہت دور ہے آگے بتلاتے ہیں کہ اس کتاب کے منجا نب اللہ منزل ہونے پر جوبعض کفار کو یہ ہہ ہے کہ یہ قر آن عربی کیوں ہے جس سے احتمال ہوتا ہے کہ شاید پیفیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کر لیا ہوگا کیونکہ وہ بھی عربی ہیں مجمی زبان میں کیوں نہیں ہوا تاکہ یہا حتمال بی نہ ہوسکتا نیز قر آن مجمی ہونے میں دوسری آسانی کتابوں کے ساتھ موافق بھی ہوجا تا ہے تو یہ شرچ عن لغو ہے۔

وَمَاۤ ٱرۡسُلۡنَامِنُ رَّسُوۡلِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

اورہم نے تمام (پہلے) پیفیبروں کو ( بھی )ان ہی کی قوم کی زبان میں پیفیبر بنا

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

كرجيجاب تاكدان سے (احكام البيكو)بيان كريں

براحمال قرآن کے الجازنے دفع کردیاحق تعالی فرماتے ہیں فاتو اہسورہ من منله که (اگررسول بریشبه به کهاس نے خود منیف کرلیا ب و تم مجی توعر لی زبان دان موبلك محملى الله عليه وسلم عن ياده مشاق موا كرعر في زبان والاقرآن كتصنيف كرسكتا ہے تو) تم اس جيسي كوئى ايك بى سورت بتالا دُاورا كر باوجود بردى غیرت دلانے کے بھی کسی سے قرآن کی مثل ذرای سورة بھی نہ بن سکی پس اعباز قرآنی سے ساحمال بالکل جاتار ہااور بلسان قومه سے بیشبدند کیا جاوے کہ جب آپ کی قوم عرب ہے تو آپ مرف عرب کے نبی ہوئے حالانکہ اسلام کا ضروری عقیدہ یہ ہے کہ آپ تمام عالم کے نبی ہیں جواب یہ ہے کہ آپ کی قوم كرب مونے سے بيلازم نبيس آتا كمامت بھى وى موں كيونكر قوم س خاص جماعت کو کہتے ہیں جن سے خاص تعلق ہوخواہ نسب کی بھی شرکت ہویانہ ہواور امت وہ ہے جن کی طرف ہی جمیع الم الموسی حضور ملی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی طرف نی بنا کر بھیجے محے محرساراعالم آپ کی قوم تونبیں ہوسکتا قوم وی کہلائے کی جن میں آپ پیدا ہوئے جن کے ساتھ نسب وغیرہ کی شرکت ہو ہاں امت آپ کی تمام عالم ہے ہی امت اور قوم ایک چیز نہیں ہیں قوم خاص ہا امت عام ہے باتی رہایہ اشکال کہ جب تمام عالم آپ کی امت ہے تو قرآن سب زبانوں میں نازل ہوتا جا ہے تھا تا کہ بآسانی سب سجھ لیتے اس کا جواب یہ ہے كرزباني متعدد مونے سے اختلاف بڑھ جاتا اور كوئى الي ايك امل نہ ہوتى جس سے اختلافات میں رجوع کیا جاتا اور بیمفسد ونزول قرآن کی حکمت کے منانی ہے رہا مجمنا اور مجمانا وہ تراجم اور تفاسیر ہے بھی ہوسکتا ہے اور تراجم کے اختلاف كوقت امل زبان كي تحقيق كرك اختلاف رفع موسكتاب.

فَيْضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ

پرجس کوالقد تعالی جا ہیں مراہ کرتے ہیں اورجس کو جا ہیں ہدایت کرتے ہیں

يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

اوروی (سبامور پر) عالب ہے حکمت والا ہے

پی بیبہ غالب ہونے کے دہ سب کو ہدایت کرسکتا تھا مگر بہت ی حکمتیں اس کو مقتضی نہ ہوئیں۔

ربط: او پرحضور ملی الله علیه وسلم کی رسالت کامضمون تما آ کے اس کی تائید کے لئے دوسرے رسولوں کا ذکر تما کہ معلوم ہوجائے کہ رسالت کوئی انوکی چیز نبیس کہ اس کا انکار کیا جاوے و لقد اد سلنا تا حصید

وَلَقَدُ ٱرْسُلْنَا مُوْسَى بِالْتِنَا آنُ ٱخْرِجُ قُوْمَكَ

اور ہم نے موی (علیه السلام) کو ریکم وے کر بھیجا کدائی قوم کو ( کفری )

# مِنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّورِةِ وَذَكِّرَهُمْ بِأَيْسِمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النَّورِ اللهِ

تاریکیوں سے (ایمان کی) روشن کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ تعالی کے

اِنَ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ تِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞

معاملات یاددلا و بلاشران معاملات می عبرتمی بین ہرصا برشا کر کے لئے

کونکه نعت کویا دکر کے شکر کرے گا اور مصیبت کو اور اس کے زوال کو

یادکرے آئدہ حوادث میں مبرکرے گا۔

## وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُ وَانِعْمَهُ

اوراس دقت کو یاد سیجئے کہ جب مویٰ (علیہ السلام) نے اپی قوم سے فرمایا کہ

اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجِيكُمُ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ

تم الله تعالى كانعام النهاد برياد كروجكة كوفر كون والول سے نجات دى جو مرود و درمود و بريد و و مرود و مرود

تركيخ - تكلفس بينوا ته متدارتري من كمنه بحكر بي لته متدار

تم کو بخت تکلیفیں پنجاتے تھے اور تمہارے میٹوں کو ذیح کرڈالتے تھے اور

أَبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَخْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ

تمہاری عورتوں کو زندہ مجمور دیتے تھے

تعنی لڑکوں کو جو ہزی ہو کر عور تمیں ہو جاتی تھیں نہ مارتے تھے تاکہ ان سے کارو خدمت لیں سویہ بھی مثل ذبح ہی کے ایک مصیبت تھی۔

وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلاَءُ مِنْ رَبِيكُمْ عَظِيمٌ ۞

ادر اس می تمبارے رب کی طرف سے ایک برا استحال تھا

لینی مصیبت میں بلاء تھی اور نجات میں لعمت تھی اور بلاء اور نعمت دونوں بندہ کے لئے امتحان ہیں ہیں اس میں موکٰ علیه السلام نے خدا کی ا معاملات کی بعنی نعمت اور مصیبت دونوں کی یا دد ہانی فر مادی۔

وَإِذْ تَاذَّ نَارَتُكُمْ لَإِن شَكُرْتُمْ لِأَزِيدًا تُكُمْ

اوروه وقت یاد کروجبکر تمبارے دب نے تم کواطلاع فرمادی کدا گرتم شکر کرو کے تو تم کو

وَلَيِنُ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ©

زیادہ نعت دوں گااور اگرتم ناشکری کرو کے تو (سجھد کھوکہ )میراعذاب بزاخت ہے

یعن شکر کا بدله تو خواه دنیا چی بھی ورنه آخرت میں تو منرور ملے گا اور ناشکری بیں سخت عذاب کا احمال ہے۔

# وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُ وَا أَنْتُمْ وَمَنَ

اورموی (علیدالسلام) نے (یہ می ) فرمایا کدا گرتم اور تمام دنیا بمرے آوی

# فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لافَانَ اللهَ لَغَنِيٌّ

ب كسبل كربمي ناشكرى كرف ككوتو الله تعالى بالكل با صياح

#### حَمِيْكُ۞

ستودومفات ہیں

یعنی ووانی ذات وصفات میں کامل ہے اس کوئسی کے شکر وغیرہ کی اصیاح نبیں پس اللہ تعالی کا تمہاری ناشکری ہے کوئی ضررنبیں ہوسکتا ہے اور اپنا ضررتم من چکے ہو کہ عذاب اللی بہت سخت ہے اس لئے شکر کرنا ناشکری مت کرناشکر می ایمان اور ناشکری می کفریمی داخل ہے۔

رليط: آھے مجملاً بعض اور انہيا ، جيسے نوح اور ہودعيہم السلام كا ذكر ہے اور مضمون رسالت کے ساتھ ہر مقام پر انکار کرئے والوں کا وبال بھی راته ساته سالم بالكم تاعيد

ٱلمُرِيَاٰتِكُمُ نَبُوُّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(اے کفار کمہ ) کیاتم کوان لوگوں کی خبرنبیں پہنچی جوتم ہے بہلے ہوگزرے

قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَ ثَهُوْدَ ﴿ وَاتَّذِيْنَ

بین بعنی قوم نوح اور عاد (قوم مود) اور خمود (قوم صالح) اور جولوگ

مِنْ بَعْدِهِمْ اللَّهِ يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو بجر اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانا تعنی ان کی مفصل حالت کاعلم خدا بی کو ہے کیونکہ ان کے تفصیلی حالات منضط اورمنقول نہیں ہوئے اور پیشبدند کیا جائے کہ او پر اہل مکہ ہے جوسوال کیا گیا ہے کہ کیاتم کوان لوگوں کے واقعات نبیس بنیج الخ اس ہے تو بیمعلم ہوتا ہے کہ ان واقعات کا ان کوعلم تعااور یبال فرمایا ہے کہ ان کی اللہ کوخبر ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ کو ان کاعلم نہ تھا جواب یہ ہے کہ او پر اجمالی علم مراد تھا اور اجمالاً ان کوعلم تھا اور یباں تفصیلی علم مراد ہادر تنعیل کے ساتھ ان کوعلم نہ تھا آ مےدہ وا تعات بیان کرتے ہیں۔

جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرَدُّ وَآ

ان کے پنیبران کے باس ولائل لے کر آئے سوال قوموں نے

#### أيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِمْ

اہے ہاتھ ان پیفمبروں کے مند میں دیدیے

یعنیان میں جو کا فرتھے وہ مانتے تو کیااٹی پیکوشش کرتے تھے کہان کوبات تک نہ کرنے دیں۔

## وَ قَالُوْآ إِنَّا كَفَرْنَا بِهَاۤ ٱرۡسِلْتُمُربِهِ

اور کہنے لگے کہ جو تھم دے کرتم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر میں لعنی جس تو حیدوا بمان کے بارہ میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ خدانے تم کو اس کی تبلیغ کے لئے بھیجاہے ہم اس کونیس مائے۔

# وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِتَّا تُدُعُوْنَنَّآ إِلَيْهِ

اورجس امرکی طرف تم ہم کو بلاتے ہوہم تو اس کی جانب سے بڑے شبہ میں

مرزيب 🕞

میں جو (ہم کو) تر دو میں ڈالے ہوئے ہیں ا

مقصوداس ہے تو حیدورسالت دونوں کا انکار کرنا ہے جس کا حاصل یہ ے کہتم اپنی رائے سے خودتو حید کی دعوت کر رہے ہو خدا کی طرف ہے ماموراور بيميح بوئيس مويه

#### قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ

ان کے پغیروں نے کہا کیا (تم کو)اللہ تعالی کے بارے میں شک ہے جوکہ

التموت والأرض

آ سانوں اورز مین کا پیدا کرنے والا ہے

یعنی ان چیزوں کا پیدا کرنا خوداس کی مستی اوروحدانیت کی ولیل ہے مچراس دلیل کے ہوتے ہوئے شک میں پڑنا بڑے تعجب کی بات ہے آ مے ہٹلاتے ہیں کہتم جو تو حید کی دعوت کو مستقل طور پر ہماری طرف منسوب کر رہے ہو کہ ہم خود بخو د ہدوں خدا کے حکم کے تو حید کی طرف بلاتے ہیں یہ مح محض غلط ہے اگر چہ تو حید حق ہونے کی وجہ سے اس قابل ے کہ اگر کوئی اپنی رائے ہے بھی اس کی دعوت کرے تو زیبا ہے لیکن اس وتت تو ہماری دعوت خداتعالی بی کے حکم سے ہے۔

يَنُ عُوْكُمْ لِيَغُفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

وتم کو بلا رہا ہے تا کہ تمہارے مناہ معاف کر دے اور معین وقت

# ٷؿٷؘڿۜڒػڞٳڷٙٲۼؖڸۣڡٚؖۺؠۜؖؽ<sup>ڟ</sup>

تک تم کو (خیر و خوبی کے ساتھ ) حیات دے

مطلب یہ کہ تو حید علاوہ فی نفسہ حق ہونے کے تم کو دونوں جہان میں نافع بھی ہے دنیا میں تو ہدت العمر چین کی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں مغفرت کیونکہ اسلام سے گذشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد اور حدود و قصاص معاف نہیں ہوتے اور اس جواب میں تو حید و رسالت دونوں کے متعلق جواب ہوگیا چنانچے تقریر ترجمہ سے ظاہر ہے۔

# قَالُوْآ إِنَ أَنْ تُمْرِ إِلَّا بِشَرَّةِ ثُلْنَا الْ

انہوں نے کہا کہ تم محض ایک آ دی ہو جسے ہم ہیں تم یوں جا ہے ہو

#### تُرِنيهُ وْنَ أَنْ تَصُدُّ وْنَاعَتَا كَانَ

کہ مارے آباؤ اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے (یعن بت)

# يَعُبُ لُ ابَا وُنَا فَأَتُونَا بِسُلْظِنِ مُّبِيْنِ

اس ہے ہم کو روک دو سو کوئی صاف مجزہ دکھلاؤ اس ہے ہم کو روک دو سو کوئی صاف مجزہ دکھلاؤ اس ہے ماس ان کے کلام کا ہے ہے کہ ہم ہم ہواور بشریت رسالت کے منائی ہو جب بہت ہم بغیر نہیں ہوتو جو بچھ تو حید کے بارے ہیں کہتے ہو وہ خدا کی طرف ہے نہیں اور شرک کے حق ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ہمارے بزرگ مجزات کے جواب بک نبوت پر قائم ہو بچے ہیں کوئی ایسام بجزہ دکھلاؤ جو ان سب سے زیادہ واضح ہواس تقریر ہیں نبوت پر تو کلام ظاہر ہاور اشارۃ اپ آ باہ واجداد کے مشرک ہونے ہے تو حید پر بھی اعتراض کردیا اشارۃ اپ آ باہ واجداد کے مشرک ہونے ہوتو حید پر بھی اعتراض کردیا کہ بتوں کی پر شش قدیم ہے بھی آ ربی ہے اور تو حید نئی چیز ہے پس خلاصان کی تقریر کا تمن با تھی ہیں۔ اتو حید کا انکار اپ آ باؤا جداد کے خلاصان کی تقریر کا تمن با تھی ہیں۔ اتو حید کا انکار اپ آ باؤا جداد کے متعلق تو صاف مجزہ کا مطالبہ علاوہ پہلے مجزات کے ۔ سو تو حید کے متعلق تو صاف مجزہ کا مطالبہ علاوہ پہلے مجزات کے ۔ سو تو حید کے متعلق تو ماسے رسم قدیم کوئی چر نہیں دوسرے امر کی نسبت انہیاء نے فر مایا کہ ہم ماسے رسم قدیم کوئی چر نہیں دوسرے امر کی نسبت انہیاء نے فر مایا کہ ہم

قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرُّ

این بشر ہونے کوشلیم کرتے ہیں۔

ان کے رسولوں نے (ان کے جواب میں ) کہا کہ ہم بھی تمہارے

## مِّنْلُكُمْ وَلَكِنَّ

جيسے آ وي عي بي ليكن

ہم بشریت اور نبوت میں منافات سلیم نبیں کرتے کیونکہ نبوت حق تعالی کا ایک احسان نہ ہوسکے۔ ایک احسان نہ ہوسکے۔

# اللهُ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ بِهُ وَمَا

الله ای بندوں مل سے جس پر جاہے احمان فرمائے اور یہ بات

# كَانَ لَنَا آنَ نَا تِيكُمْ بِسُلْطَيِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ \*

جارے قبضہ کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجز و دکھلا سکیس بغیر خدا کے حکم کے

یان کی تیسری بات کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دعویٰ کے مطلق دلیل ضروری ہوتی ہے خاص دلیل لازم نہیں اور ہم اپنے دعویٰ نبوت پرسابق مجزوت ہے دلیل قائم کر چکے رہا خاص مجزوجس کوتم صاف دلیل سے تعبیر کرتے ہو وہ ہمارے ذمہ لازم نہیں دوسرے وہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں پس تمہارے تمام شہبات کا جواب ہو گیااس پر بھی اگر نہ مانواور خالفت کئے جا دُتو خیر ہم تمہاری خالفت سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ پر تو کل کرتے ہیں کو ذکہ ہم باایمان ہیں اور ایمان تو کل کو مقتضی ہے اس لئے ہم ای کو اختیار کرتے ہیں۔

# وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا

اور الله بى يرسب ايمان والول كو بجروسه كرنا جاست اور بهم كو الله ير

## لْنَآالَّا نُتُوكُّلُ عَلَى اللهِ وَقُلُ هَلُ مَا

بحروسہ نہ کرنے کا کون امر باعث ہو سکتا ہے طالانکہ اس نے و و مراط

ہم کو ہادے (منافع دارین کے )رائے ہٹلاویے

جس کا تنابز افضل ہواس پرضرور بھروسہ کرنا جا ہے۔

# وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَآأَذُيْتُمُونَا الْ

اورتم نے جو کچھ ہم کوایز اپنچائی ہے ہم اس پرمبرکریں مے
لیمن خارجی خرر ہم تو کل کی برکت سے بے فکر ہو محظ رہا واضلی ضرر
کے تمہاری مخالفت سے رنج اورغم ہوتا اس سے بھی ہم کو بے فکری ہے کیونکہ ہم
اس پرمبرکریں محرجس کا ہم کوثو اب ملے گا اور صبر کا حاصل بھی وہی تو کل ہے۔

# وَعَلَى اللهِ قَلْيَتُوكِلِ الْمُتُوكِلُونَ ﴿

ادر الله بى پر بجروسه كرف دالوں كو بجروسه ركھنا جائے غرض اس تمام بلغ محفقكوكے بعد بھى كفار نرم نه ہوئے بلكه ذيا وہ سرشى كرف تكے۔

## وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ

اور ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرز مین سے

#### مِّنُ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴿

نکال دیں مے یا یہ ہو کہتم ہارے ندنب میں پھر آ جاؤ

پھرآنے کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ انبیاء علیم السلام پہلے ان کے فرہ میں تھے بلکہ نبوت سے پہلے انبیاء کی خاموثی سے وہ یہ بجھتے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم بی جیسا ہوگا اس لئے پھرآ جا دُ کہا۔

# فَاوْخَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّهُ لِكُنَّ الظَّلِمِينَ ﴿

پس ان رسولوں پران کے رب نے (تسلی کے لئے )وجی نازل فر مائی کہ ہم ان فلا لموں کو ضرور ہلاک کردیں گے

یہ بچارےتم کوکیا نکالیں گے۔

# وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ الْرَضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ

اوران کے (ہلاک کرنے کے ) بعدتم کواس سرز مین پرآ بادر کھیں مے (اور )

#### خَافَ مَقَامِيُ وَخَافَ وَعِيْدِ

یہ ہراس مخف کے لئے (عام) ہے جومیرے روبر دکھڑے ہونے ہے ڈرے اور میری وعیدے ڈرے

مرادید کہ جومسلمان ہوجس کی علامت قیامت اور وعیدے ڈرنا ہے۔ ان سب کے لئے یہ وعدہ عذاب سے نجات دینے اور آبادر کھنے کا عام ہے۔

# وَاسْتَفْتَكُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّا رِعَنِيْ إِنْ

اور کفار نیملہ جائے کے

یعن پنیمروں نے جو کفارے یہ بات کہی کہتم نے دلائل کے فیصلہ کونہ مانا اب عذاب سے فیصلہ ہونے والا ہے تو وہ اپنی جہالت اور عناد کی وجہ سے پھر بھی نے ڈرے بلکہ کمال بیمباکی سے اس فیصلہ کی درخواست کرنے گئے۔

#### مِّنُ وَرَابِهِ

اور جتنے سرکش (اور) ضدی (لوگ) تھے وہ سب برمراد ہوئے لیعنی ہلاک ہو مکئے اور جوان کی مراد تھی کہ اپنے کوحل پر تبجھ کر فتح وظفر

عاہتے تھے وہ حاصل نہ ہو گی۔

رلط :اوپرمنکررسالت کا دنیوی عذاب ندکورتفا آ گےاخروی عذاب کا ذکر ہے۔من و دانہ تا غلیظ

#### جَهَنَّمُ

ال كآ كروزخ ب

یعن جس ضدی سرکش کااو پر ذکر ہوا ہے علاوہ دینوی عذاب کے اس کے آ گے دوزخ کاعذاب آنے والا ہے۔

وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيْدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا

اوراس کو( دوزخ مس )اييا پانى پينے کوديا جائے گا جو كه پيپ لبو كے مشابه ،وگا

یگاد<u>ُیس</u>یغُهٔ

جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے ہوے گا اور گلے ہے آسانی کے ساتھ ا تاریٰ کی کوئی صورت نہ ہوگی

محون کھونٹ ہینااور آسانی سے ندائر نادوصور توں ہے جمع ہوسکتا ہے۔
ایک یہ کہ بچنس کر مکلے سے اثر ہے تو اثر جانے کے اعتبار سے بینا صاد ق آگیا دوسری صورت یہ کہ بچنس
گیا اور بچننے کے اعتبار سے ندائر ناصاد ق آگیا دوسری صورت یہ کہ بچنس
کر مگلے ہی میں رہ جائے اثر ہے نہیں ہیں اس صورت میں ندائر نا تو ظاہر
ہاور مینے کا تھم ارادہ کے اعتبار سے تھے ہوا کہ بینا جا ہے گا گر پی نہ سے گا۔

# وَيَأْتِنْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ

اور ہر (چبار )طرف ہے اس پر (سامان )موت کی آمد ہوگی اور وہ کس

بِهَيِّتٍ ط

طرح مرے کانبیں

بكه يون بي سكتار بي كا ـ

وَمِنْ وَرَآيِهِ عَنَابٌ غَلِيْظُ

ادر اس کو سخت عذاب کا سامنا ہو گا

لعنی یہ بھی نہیں کہ بہی عذاب ایک حالت پر بدستور رہے جس سے

عادت برخ جانے كا حمّال موسكے بلكدن بدن بر متار بكا۔

ربط: او پرمکر رسالت کے عذاب کا ذکر تھا چونکہ بعض مکرین اپنے زام میں پرکوٹواب کے کام بھی کرتے تھے جن پرنظر کر کے ان کوشہ ہوسکا تھا کہ بیا اللہ اللہ اللہ بیا ہے نیزیہ بھی شبہ کرتے تھے کہ قیامت میں زندہ ہونا ہی محال ہے پھر عذاب کی مخوائش کہاں نیزیہ بھی وسوسہ مکن تھا کہ ہمارے معبوداوروہ لوگ جن کے کہنے ہوئے ہمارے معبوداوروہ لوگ جن کے کہنے ہوئے ہیں ہمارے کام آویں گے اس لئے آ کے ان اعمال کامخض ہے اثر ہونا اور قیامت کے دقوع کامکن ہونا اور سرداروں کا کام ندآ نا اور شیطان کا قیامت کے دن صاف جواب دے دینا ہمیان فرماتے ہیں ہی مجموعہ کا حاصل ہے ہے کے دن صاف جواب دے دینا ہمیان فرماتے ہیں ہی مجموعہ کا حاصل ہے ہے کہ دن صاف جواب دے دینا ہمیان فرماتے ہیں ہی مجموعہ کا حاصل ہے ہے کے دن صاف جواب دے دینا ہمیان فرماتے ہیں ہی مجموعہ کا حاصل ہے ہے کے دن صاف جواب دے دینا ہمیان فرماتے ہیں ہی مجموعہ کا حاصل ہے ہوئے اللہ میں کھروا تا عذاب الیہ

#### مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوْا

جولوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں

اگر ان کو اپن نجات کے متعلق بیزیم ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نافع وں گے تو اس کا قاعد وکلیہ س لو۔

#### بوں گے تواس کا قاعدہ کلیے من لو۔ بِرَیْرِم اعم الْهِ مِرْکُرُمُ اَعْمِ الْهِ مِرْکُرُمُ اَحْمِ الْهِ مِرْکُرُمُ اَحْمِ

ان کی حالت با عمرا مل کے بیے جورا کہ ہو

تین ان کے عمال کی مثال را کھ کی ما نند ہے جواڑنے میں بہت بلکی ہوتی ہے۔

# إِشْتَدَّتُ بِهِ الرِّبْحُ فِي يُوْمِ عَاصِفٍ ﴿ لَا

جس کو تیز آندهی کے ون عمل تیزی کے ساتھ ہوا

#### يُفَدِّرُونَ

ازالےجائے

که اس مورت می اس را که کا میکه نام ونشان بھی ندر ہےگا۔

#### مِتَاكُسُبُوْاعَلَى شَيْءٍ

ان لوگوں نے جو پچھٹل کئے تھے اس کا کوئی حصدان کو حاصل نہ ہوگا

یعنی ان کے اعمال کا اثر اور نفع اس را کھ کی طرح ضائع و برباد ہو جاوے گا کیونکہ کفری آندھی نے سب اعمال کورا کھی طرح اڑا دیا ہے۔

#### ذُلِكَ هُوَالضَّلْلُ الْبَعِيدُ ۞

یہ بھی بڑی دور دراز کی عمرابی ہے

کہ کمان تو یہ ہوکہ ہمارے عمل نیک اور نافع ہیں مجر و ومعزاور برے

ٹابت ہوں جیے بتوں کی عبادت یا غیر نافع طاہر ہوں جیے صلاحم اور مہمان نوازی وغیرہ چونکہ اس کمرای کوخل سے بہت بعد ہاس لئے بعید کہا کمیا ہیں اس طریق ہوکہ قیامت کا جوری محال ہے اس لئے عذاب کا احتال ندر ہااورا کران کا بیزعم ہوکہ قیامت کا وجودی محال ہے اس لئے عذاب کا احتال نہیں تو اس کا جواب آگے ہے۔

# ٱلمُرِّرُ أَنَّ اللهُ خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

کیا (اے ناطب ) تھے کویہ بات معلوم نیس کدانند تعالی نے آسانوں کواور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے

كممالح اورمنافع بمشمل بي ان عضدا كا قاور مونا ظاہر ہے۔

## اِنْ يَشَا يُنْ هِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿

اس سے اس کا قادر ہونامعلوم ہوگیا ہی اگروہ ما ہے توتم سب کوفتا کروے

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ ۞

اورایک دوسری نی مخلوق پیدا کرد ے اور به خدا کو پی مشکل نبیس

جب نی مخلوق پیدا کرنا اے آسان ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے غرض نجات پانے کا بیرات بھی نہیں نکل سکتا اورا گریہ وسوسہ ہو کہ ہمارے سردار ہم کو بچالیس مے تو اس کی حقیقت من لو۔

# وَبُرَزُوْالِلهِ جَبِيعًا فَقَالَ الضَّعَفُوُّا

اور خدا کے سامنے سب چش ہوں کے پھر چھوٹے ورجہ کے لوگ

لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْ النَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًّا فَهَلْ

(یعن عوام و تابعین) بڑے ورجہ کے لوگوں سے کہیں مے

ٱڬ۫ؾؙؗڡٝؗۯڡۜٞۼؙڹؙٷؽۘۼؾۜٵڡؚڹؙۼۮٳڹٳڵڷڡؚڡؚ<u>ڹ</u>

كهم (دنياص ) تبهار ي تانع تقول كياتم خدا كي عذاب كالمحوجزوبم

شَىٰ عِظْ

ہے ہٹا کتے ہو

سینی سرداروں کو ملامت وعماب کرتے ہوئے کہیں مے کہم نے جو دین کا راستہ ہم کو ہلایا تھا ہم ای پر ہو لئے تے اور آج ہم پرعذاب کی مصیبت ہے۔ پس اگر بالکل نہ بچاسکوتو کسی قد رہمی بچا کتے ہو۔

قَالُوْ الْوُهَلْ مَنَا اللَّهُ لَهُلَ يُنْكُمُ مُوَّاءٌ عَلَيْنَا

وہ (جواب میں ) کہیں ہے کہ اگرانشہ ہم کوکو کی راہ بتلا تا تو ہم تم کو بھی (وہ)

# أَجْزِعْنَا آمُرْصَبُرْنَا مَالْنَامِنَ مَّحِيْسٍ

راہ بتلادیتے (اوراب تو) ہم سب کے حق میں دونوں صور تمیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ صبط کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں

جب ہم خود ہی نہیں نج سکتے تو تم کو کیا بچا کیں اس سوال وجواب ہے معلوم ہو گیا کہ طریقہ کفر کے سردار بھی اپنے تابعداروں کے پچھے کام نہ آویں گے اوراگراس کا مجروسہ ہوکہ میں جو خدا کے سوابتار کھے ہیں پچھ مدوکریں گے اس کا حال آئندہ حکایت ہے معلوم ہو جائے گا۔

#### وَقَالَ الشِّيظِنُ لَبَّاقَوْضَى الْأَمْرُ

اور (جب قیامت میں )تمام مقد مات فیعمل ہو چکیس مے

لعنی مومن جنت میں اور کفار جہنم میں جمیج دیئے جا کمیں مے اس وقت دوزخ والے سب شیطان کے پاس جا کر کہ وہ بھی وہاں ہوگا اس کو ملامت کریں مے کہ کم بخت خودتو ڈو بای تھا ہم کو بھی اپنے ساتھ ڈبویا۔

#### إِنَّ اللَّهُ وَعُدُالُحُقِّ

توشیطان (جواب من ) کے گا کہ اللہ تعالی نے تم سے سے وعدے کئے تھے

خدا کا وعدہ یہ تھا کہ قیامت ہوگی اور کفرے بلاکت اور ایمان سے نجات ہوگی اور کفرے بلاکت اور ایمان سے نجات ہوگی اور اس طریقہ کفر سے نجات ہوجائے گی۔

#### ووعن تكمر فاخلفتكم

اور میں نے بھی پھھاعدے کئے تھے سومی نے وہ وعدے تم سے خلاف کئے تھے

تو مجھ پرتمہاری ملامت ناحق کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے حق ہونے اور میرے وعدوں کے علاقتی ہونے برقطعی دلائل قائم تھاس حق ہونے اور میرے وعدوں کے باطل ہونے پرقطعی دلائل قائم تھاس کے باوجودتم نے میرے وعدوں کو سی اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو غلط سمجھا تو تم اپنے ہاتھوں ڈو بے۔

### ومَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنِ إِلَّا

اور میراتم پراورتو کھے زورنہ چلا تھا بجزاس کے کہ میں نے تم کو بلایا تھا

### أَنْ دَعُوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ

سوتم نے (بافقیار خود) میرا کہنا مان لیا ناگرتم یوں کبوکہ آخر خدا کے وعدوں کوجمونا سجھنے کا سیہ

یعن اگرتم ہوں کہو کہ آخر خدا کے وعدوں کوجھوٹا بجھنے کا سبب بھی تو تو بی ہوا تو بات یہ ہے کہ واقعی میں نے تم کو اغوا ضرور کیالیکن یہ دیکھو کہ

میرے بہکانے کے بعدتم بااختیار تھے یا مجبور ولا جار ہو گئے تھے سو ظاہر ہے کہ اگرتم نہ مانے تو میں جبرائم کو کمراہ نہ کرسکتا تھا۔

### فَلَا تَلُوْمُونِي وَكُوْمُوۤا اَنْفُسَكُمْ اللَّهُ مَكُمْ

توتم جھ پر (ساری) ملامت مت کرواور (زیادہ) اینے آپ کوکرو

اپ کوبالکل بری مت مجھوکے وکے عذاب کی اصل علت تمہارای تعل ہے اور ا میرانعل تو محض ایک بعید سبب ہے ہیں طامت کا جواب تو یہ ہے اور اگراس بات ہے تمہارا مقصود مجھ ہے مدد لینا ہے تو میں کسی کی کیا مدد کروں گا خود بھی متاا ئے مصیبت اور محتاج امداد ہور ہا ہوں لیکن جانتا ہوں کہ کوئی میری مدد نہ کر ہے اور نہ میں بھی تم سے اپنے لئے مدد جا ہتا کے وکہ تم سے ذیادہ منا سبت ہے۔

# مَا أَنَا بِهُ صُرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِهُ صُرِخَى اللهِ

نه ش تبارا ددگار (بوسکا) بول اورنتم میرے دگار (بوسکتے) بوش خورتمبارے اس

# إِنَّ كُفُرْتُ بِمَّا ٱشْرَكْتُهُوْنِ مِنْ قَبْلُ

فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس کے بل (ونیاش) جھور فداکا) شریک قراروتے تھے

لیعنی بتوں وغیرہ کی عبادت میں میری الی اطاعت کرتے تھے کہ و کی اطاعت خداتھاں کو خدا کا شریک اطاعت خداتھاں کو خدا کا شریک اطاعت خداتھاں کو خدا کا شریک بنانا ہے ہیں اگر میں تہارے اس طریقہ کوئی سمجھتا جب بھی اس تعلق کی وجہ سے امداد کا مطالبہ کرنے کی کسی درجہ میں تم کو گنجائش تھی کیکن میں خوداس کو باطل سمجھتا ہوں ہیں اب مجھ سے تہارا کوئی تعلق نہیں ندر دھا ہے کا کوئی حق ہے۔

### إِنَّ الظُّلِينَ لَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمْ ۞

یقیناً ظالموں کے لئے دروناک عذاب (مقرر) ہے

ای عذاب میں پڑے رہواور تفکوقط کرویہ حاصل ہوا ابلیس کے جواب کا اس سے دوسر سے معبودوں کا بھی مجروسہ منقطع ہوا کیونکہ جوان معبودوں کی عبادت کا اصل بانی اور محرک تھا اور ای وجہ سے دوز نے والے قیامت میں ای سے کہیں سیس کے کی دوسر سے معبود سے بچر بھی نہیں گے جب اس نے صاف جواب دے دیا تو اور وں سے کیا امید ہو گئی ہے بس کفار کی نجات کے سب طریقے مسدود ہو گئے اور بہی مضمون مقسود تھا اور بیش خاری نجات کے سب طریقے مسدود ہو گئے اور بہی مضمون مقسود تھا اور بیش نہیا جاوے کہ ماکان کی علیکم من صلطن سے معلوم ہوتا ہور یہ شیطان بجز بہکانے کے اور پھر نہیں کرسکیا تو آسیب لیٹنا وغیرہ سب غلط ہے جواب یہ ہے کہ یہ حصر صرف گمراہ کرنے کے اعتبار سے ہے کہ گمراہ کرنے میں اس سے ذیادہ اس کا زور نہیں چاتا کہ بہکا و سے جرا گمراہ ہیں کرنے میں اس سے ذیادہ اس کا زور نہیں چاتا کہ بہکا و سے جرا گمراہ ہیں

کرسکا اس سے بہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین کوئی دوسری معزت انسان کو نہیں بہنچا سکتے بلکہ نصوص اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بعض امراض میں شیاطین کو دخل ہوسکتا ہے وہ بے ہوش کر سکتے ہیں آ دمی کو اٹھالے جا سکتے ہیں اینٹ پھر برسا سکتے ہیں گر چونکہ اکثر فرشتے حفاظت کرتے ہیں اس لئے ایسے واقعات بکثر تنہیں ہوتے اور شیطان کا گمرائی کی طرف بلانا بواسطہ اور بلاواسطہ دونوں طرح صحیح ہوسکتا ہے بھی خود انحواء کرتا ہے بھی دوسرے شیاطین کو اس کا تحری کی خود انحواء کرتا ہے بھی کو دونی ہوئے اور ایک وقت میں بہت سے آ دمیوں کو تنہا بھی انحوا کر سکتا ہے اس کے محال ہونے پرکوئی دلیل تو می قائم نہیں۔

رابط: او پر کفار کے عذا ہے کا ذکر تھا آ مے مضمون کی تکمیل کے لئے کے دونی کے تکمیل کے لئے کے دونی کا تعمل کے لئے کے لئے کا دونی کا تعمل کو تو کہ تو کہ کا کا کر تھا آتا ہے مضمون کی تکمیل کے لئے

موسين كوابكاذكر بوادخل الذين تا سلم

### وَأُدُخِلَ الَّذِينَ أَمُّنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ

اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے وہ ایسے باغوں میں واخل کئے

جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ

جاوی مے جن کے نیچنہ س جاری ہوں گی (اور )و وان میں اپنے پرورد گارے حکم

فِهُا بِاذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَمُنَ

ے ہمیشہ ہمیشد ہیں مے (اور)وہال ان کوسلام اس لفظ سے کیا جاوے گا اسلام علیم

لعنی آپی میں بھی اور فرشتوں کی طرف ہے بھی ای طرح سلام ہوگا جیسا کدوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ البط: او پرشروع سے بہاں تک رسالت اور قیامت کاذکر ہو چکا آگے تو حید کابیان ہے۔ المع تو کیف تا مایشاء

# ٱلُمْ تُرَكِيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَتَكُلًا كُلِمَةً

کیا آپ کومعلوم نیس که الله تعالی نے کیسی مثال بیان فر مائی ہے کلمہ طیبہ ( یعنی

طَيِّبُةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ٱصْلُهَا ثَابِتُ

کلمہ تو حید ) کی دومشابہ ہے ایک پاکیزہ در فت کے جس کی جڑ خوب گڑی

وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ تُؤْتِنَ ٱكُلُهَا كُلَّ

ہوئی ہواوراس کی شاخیں او نچائی میں جاری ہوں وہ خدا کے حکم سے ہر نصل

حِيۡنٍ بِاذۡنِ رَبِّهَا ۗ

مس اپنا کھل دیتاہے

یعنی جباس کی فصل آجاد ہے خوب پھلتا ہوا در کوئی فصل ماری نہ جاتی ہو مراداس سے مجور کا درخت ہے اس طرح کلم تو حید یعنی لااللہ الله کی ایک جز ہے بعنی اعتقاد جومومن کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے اوراس کی کچھٹا خیس میں بعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں جومقبول ہو کر آسان کی طرف لے جاتے ہیں پھران پر رضائے داکی کا ثمر و مرتب ہوتا ہے۔

# وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ

اور الله تعالی مثالیس لوگوں کے لئے اس لئے بیان فرماتے ہیں

يَتُنَ كُرُّوْنَ۞

تا كەدەخوب مجملىل

کیونکہ مثال سے مقصود کی خوب توضیح ہوجاتی ہے۔

وَمَثُلُ كِلِهُ وَخِينَةً وَكَشَجُرُ وَخَبِيْتُةً

اور گندہ کلمہ کی (یعن کلمہ کفر و شرک کی) مثال ایس ہے جیسے

وِاجْتُثَّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا

ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر بی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے

مِنْ قَرَادٍ ۞

اس كو بجماثبات نه هو

اس سے مراددرخت حظل ہے اور وہ شددار تبیں ہوتا اس کو بجاز آدرخت کہا گیا ہے مجود کا پاکیزہ ہونا تو ظاہر ہے اور حظل کا ضبیت ہوتا باعتبار ہوا ور مزہ اور بعض مصرتوں کے اعتبار سے ہے جو کتب طبیہ میں ندکور ہیں اور شجرہ طبیب و شجرہ خبیث کی بیں اور اوپر سے اکھاڑنے کا مطلب شجرہ خبیث کی بیں اور اوپر سے اکھاڑنے کا مطلب سے کہ جڑاس کی دور تک نہیں ہوتی اوپر ہی رکھی ہوتی ہے اور اس کی شاخوں کا اونچا نہ جانا اور پھل کا مطلوب نہ ہوتی اطابر ہے بہی حال کلمہ کفر کا ہے کہ کو کا اور کہر ور کے دل میں اس کی جڑ ہوتی ہے گرحت کے سامنے اسی مضمحل اور کر در ہوتی ہے کہ گویا اس کے جڑ ہی نہیں اور شاید حالها من قو اور سے کفر کا اضحال اور مخلوبیت ہی بتانا مقصود ہواور چونکہ کافر کے اعمال ہیں مقبولیت اور ضال اور مخلوبیت ہی بتانا مقصود ہواور چونکہ کافر کے اعمال ہیں مقبولیت اور مخلوبیت ہی بتانا مقصود ہواور چونکہ کافر کے اعمال ہیں مقبولیت اور مخلوبیت ہی بتانا مقصود ہواور چونکہ کافر کے اعمال ہیں مقبولیت ذکر بالکل جھوڑ دیا گیا ہے تو دونوں کی مثال ہے آ گے اثر کا بیان ہے۔

يُتَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ الْمَنُوْا بِالْقُوْلِ

الله تعالى ايمان والول كو اس كى بات (يعنى كلمه طيبه كى بركت)

# التَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ "

ے دنیا اور آخرت عمل مغبوط رکھتا ہے

یعنی وہ دونوں جگہ دین ود نیامیں اورامتحان میں پختہ رہیں گے دنیامیں ۔ تو یہ کہشیاطین کےاغوا مکاان پراٹرنہیں ہوتاادرمرتے دم تک ایمان پر قائم رہے ہیں اور آخرت میں مغبوط رکھنے ہے مرادیہ ہے کہ قبر میں نکیرین کے سوال کا سیح جواب دے دیں مے۔ تیفیر بکٹرت مدیثوں میں آئی ہے۔

### وَيُضِلُّ اللهُ الظَّلِينَ لَهُ

اور ظالمول کو بچادیا ہے

یعنی کافراس کلمہ خبیث کی نحوست ہے دونوں جگہ اینے دین و دنیا اور امتحان میں بیل جاتے ہیں ونیامی آوان کی مرای ظاہر ہے اور قبر میں ان ہے جواب نہ بن بڑے گا بلکہ چرت زدہ ہو کر کہیں مے ھاھالاادری ہائے میں كرنبين جانبا چنانج احاديث من اس كى تصريح بادراس مقام براك اشكال بده بدكة قري سوال مون كاعلم رسول التصلى الله عليه وسلم كور يندي موا ے ہی اس آیت کی تغییر سوال قبرے کرنا کیے سیحے ہے کونکہ بیسورت تو کی ے جواب یہ ہے کہ یاتو بیآ بت مرنی ہواورسورۃ کواکٹر اجزاء کے اعتبارے کی كها كميايايه كرة يت سوال قبراور سوال قيامت دونو سكوعام باورلفظ آخرت د ذول كوشائل بي تو ايك جز ديعني قيامت ميسوال بوناية وحضور كو كمه ميس بنلادیا میا اور دوسرا جزویعنی قبر کا سوال بید بینه مین بنلایا میا اور نصوص سے قیامت کے دن بھی سوال ہونا ٹابت ہے محر کفارے وہ سوال سخت حساب کے طور یر ہوگا اور موسین سے آسان طریقہ یر ہوگا اور اس میں ان کو ثابت قدم رکھ كراعانت كى جائے كى اور يہ جوايك حديث من آيا ہے كہ بيآية عذاب قبر کے بارو میں نازل ہوئی ہے اس کا مطلب سے کہوہ بھی اس معہوم ہوتا بينيس كمرف اى كاس مى بيان بقيامت كسوال كابيان بيس ـ رلط: آ مے مٹرکین کی ذمت ہے کہ انہوں نے خدا کی نعمتوں کا مقابله كغرے كيا اوراشارة موحدين كي فضيلت اوران كوفعم البيه كے شكركي تاكيد پرتوحيد كے دلائل اور بعض نعتوں كى شار ندكور ب الم توالى اللين تا لظلوم كفار

### وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ هَا المُرْتَرَ

اورالله تعالى جوما مها بكرتا بكيا آب في ان لوكول كوبين ويكما مراداس سے کفار کمہ ہیں یعنی ان کا حال بھی عجیب ہے۔

### إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّ ثُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوْ جنبوں نے بجائے نعت الی کے کفر کیا اور جنبوں نے اپنی توم کو قَوْمَهُمْ دَارُ الْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمُ ۚ يَصَٰلُونَهُا الْ ہلاکت کے محریعن جہنم میں پہنچا دیاوہ اس میں داخل ہوں سے اور وہ

وبئس القراس

رہے کی بری جگہ ہے

یعنی دوسروں کو بھی کفر کی تعلیم کی جس ہے وہ جہنم میں داخل ہوں کے اوراس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا داخل ہونا قر اراور دوام کے کئے ہوگا اور او پر جو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے شکر کی جگہ کفر کیا اور اپنی تو م کوجنم میں بہنچایا آ کےان دونوں کا بیان ہے۔

وَجَعَلُوا بِلَّهِ أَنْدُادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ

ادران اوکوں نے اللہ کے ساجمی قرار دیے تا کہ ( در مروں کو بھی )اس کے دین ہے گراہ کریں

پس سامجمی قراردینا کفر ہاوردوسروں کو کمراہ کرتاجہم میں بہنچانا ہے۔

فَلَ تَهَتَّعُوا

آب كهدد بيخ كه چندے عيش كراو

سی سے مراد حالت کفر میں رہنا ہے کیونکہ ہمتحف کواینے نہ ہب میں لذت ہوتی ہے بعنی اور چندے كفر كرلوا وربيدهمكی كے طور برہـ

فَانَ مَصِيْرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۞

کونک اخیر انجام تمبارا ووزخ می جانا ہے

مطلب بدہے کہ چونکہ جہنم میں جاناتمہارا ضروری ہاں لئے تمہارا کفر ے بازآ نامشکل ہے خیراور چندون گزارلو پھرتواس مصیبت کا سامنا ہو ہی گا۔

قَلَ لِعِبَادِي النَّذِينَ الْمُنُوا يُقِينُهُوا

جوميرے فالص ايمان والے بندے بي ان ے كهدو يجئے كدو ونمازكى

الصَّلُوعَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنْهُمْ سِ

پابندی رقیس اور ہم نے جو کھوان کوو یا ہاس میں سے بوشید واور آشکارا

ۊؙۘۼڵڒڹ*ؽ*ڎٙ

خرج کیا کریں

موافق قواعد شرعیہ جسیا موقع ہوخرج کیا کریں مطلب یہ کہ سلمانوں کو کفران نعت کے لئے فرماد ہے کہ سلمانوں کو کفران نعت کے لئے فرماد ہے کہ عبادات مالیہ و بدنیے کو اداکرتے رہیں کہ نعمت اللی کے شکر کا طریقہ یہی ہے۔

مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَاٰ إِنْ يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيْهِ

ایے دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ فرید و فروفت ہوگی

وَلَاخِلْكُ ۞

اورنه دوتی ہوگی

کینی دوی مشقل طور پر تاقع نہ ہوگی یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے ہوئے یا دوسوم ہوئے ہوئے ہوئے ہوں کے باقع نہیں اس کی تحقیق پارہ سوم کے شروع میں کی گئی ہے ملاحظہ کرلی جائے۔

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ

الله ایا ہے جس نے آسانوں کو اور زمن کو پیدا کیا

وَأَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اور آسان سے پانی (یعنی سنبہ) برسایا

اس آیت میں مونین کی کی طرح مدح کی گئی ہے ایک تو ان کومون فر مایا دوسرے تشریفا عبادی فر مایا کہ میرے خاص بندے پھران کو براہ عنایت شکر کی ترغیب دے کرناشکری کی بڑی آفت سے بچایا۔

آسان سے پانی نازل ہونے پربعض کو یہ شبہ ہوا ہے کہ بعض اوقات اونے پہاڑوں پر کھڑے ہونے سے بنچے پانی برستا ہوا نظر آتا ہے اور او پر والاختک کھڑار ہتا ہے آگر آسان سے پانی برستا تواس کے او پہمی برستا گریہ شبہ ایت لچرہ مکن ہے کہ آسان سے فرشتوں کی معرفت وہ پانی بادل میں شبہ ایت لچرہ مکن ہے کہ آسان سے فرشتوں کی معرفت وہ پانی بادل میں آ جاوے پھر بادل سے برستا ہوا و پر سے نہ برستا ہوا ورہم بارش میں بخارات کے دفل ہونے کا انکار نہیں کرتے مکن ہے کہ ان کو بھی کچھ دفل ہو۔

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّهُرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ

پر اس پانی ہے میلوں کی حم ہے تہارے لئے رزق پیدا کیا مر مر بیم مرم وورد ودر مر مرد مرد در مرد

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ

اور تہارے نفع کے واسلے مھتی (اور جہاز) کو منز بٹایا

بِٱمْرِهِ عَ

تاكدوه فداكم (قدرت) بدرياض على

اورتمباری تجارت اور سفر کی غرض حاصل ہو۔

# وَسَخُرَ لَكُمُ الْأَنْهُرُ إِنَّ لَهُرُ

اورتمبارے نفع کے داسلے نہروں کو (اپنی قدرت) کامنخریتایا

تا كداس سے بواور آب پاشى كرواوراس مى كشتى چلاؤ۔

وَسَخُرَلُكُمُ الشَّبْسَ وَالْقَبُرُ دُآيِبُنِي \*

اورتمار فنع كواسطي ورج اور ما ندكو (الي قدرت كا) منخر بنايا جو بميشه ملتے عي رہے جي

تا كەتم كوروشنى اورگرمى وغير ە كا فائدە ہو \_

وَسَخَّرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿

اورتمہارے نفع کے واسطے رات اورون کو (اپنی قدرت کا) مخربنایا

تا كرتم كومعيشت اورآ سائش كا تفع بو\_

وَاللَّهُ مُرْمِّن كُلِّ مَا سَالْتُهُوُّهُ مَ

اور جو جو چرتم نے ماگی تم کو ہر چر دی

بشرطیکیو و تمبارے مناسب حال بھی ہوئی اس سے بیشبہ جاتار ہا کہ بعض چزیں ہم ما تلتے ہیں اور نہیں لمتی سود و حکست البید میں اس مخص کے مناسب نہوگی۔

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا اللهِ لَا تُحْصُوْهَا اللهِ

اور الله تعالى كى نعتيل اكر (ان كو) شاركرنے لكو تو شار من نبيل لا كتے

یلئے اشیائے ندکورہ بی پر کیا انھمار ہے خدا کی تعتیں ہے شار ہیں اور یہ شہدنہ کیا جادے کہ اور پر اور کی تعتیں ہے کہ میں کی تعتیں آ شہدنہ کیا جادے کہ اور کی تعتیں شار سے باہر ہیں کیونکہ وہاں وہ کمنٹیں مجراس کے کیا معنے کہ خدا کی تعتیں شار سے باہر ہیں کیونکہ وہاں وہ کمنٹیں مراد ہیں جن کا سوال کیا گیا۔

اِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُوْمٌ كُفَّارٌ ﴿

(مر) ج به ب كرآ دى بهت ى بانعاف براى ناشر ب

که خدا کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ نِمُرُرِ ۗ اجْعَلُ هٰذَا

اورجكدابرابيم (عليدالسلام) نے كها كدا مير عدب اس شمر ( كمه ) كو

الْبَكَدَامِنًا

امن والإبناد يجئ

تعنی اس کوحرم بناد بیخے۔

وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَ آنَ نَعْبُدَ الْاَصْنَامُ ٥

اور جھ کواور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھئے۔

چنانچ آپ کے ملی فرزنداس سے محفوظ رہے۔

رَبِّ إِنَّهُ نَّ أَضُلُنَ كَيْنِرًا مِّنَ

ے مرے پروردگار الور بنول نے بہترے آدموں کو محراه کر دیا

التَّاسِ عَ فَهَنْ تَبِعُنِي فَإِنَّهُ مِنِّي عَ

پر جو خص میری راه پر سلے گاده تو میراہے ہی اور جو خص (اس بات میں)

وَمَنْ عَصَانِي فَاتِكُ عَفُوْسٌ رَّحِيْمُ

میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفر ت (اور) کثیرالرحت ہیں

سین میں بتوں کی عبادت سے بیخے کی دعااس کئے کرتا ہوں کہ وہ بتوں کی محرائی کا سب ہو محے اس لئے ڈرکر آپ سے پناہ چاہتا ہوں اور میں جس طرح اولا د کے بیخے کی دعا کرتا ہوں ای طرح ان کو کہتا سنتا بھی رہوں گا پھر جو میرا کہنا مانے اس کے لئے تو دعد و مغفرت کا ہے ہی اور جو کہنا نہ مانے اس کو آپ ہدایت فرمائے کیونکہ آپ ان کی رحمت و مغفرت کا سامان بھی کرسکتے ہیں کہ ان کو ہدایت کردیں مقصوداس دعاء سے موشین کے لئے شفاعت اور غیرموشین کے لئے طلب ہدایت ہے۔

رَبِّنَا إِنِّي ٱسْكَنْتُ

اے رب ہمارے میں الجی اولا وکو

یعنی اساعیل علیه السلام کواوران کے واسط سے ان کی اولا دکو

مِنْ ذُرِّتِي مِيْ

آپ کے معظم گمرے قریب

جو کہ پہلے یہاں بنایا ہوا تھااور ہمیشہ لوگ اس کاادب کرتے تھے

بِوَادٍ غَيْرِذِي زُرْعٍ عِنْ لَ بَيْتِكَ

ایک ( کف دست) میدان میں جو زراعت کے قابل نبیں آباد کرتا

الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُو الصَّلُوةَ

موں اے رب مارے تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں

اس لئے بیت محرم کے پاس ان کوآ باد کرتا ہوں اس دعا کا قبول ہونا ظاہر ہے کہ آپ کی اولاد میں بہت سے عابد ہوئے بلکے سید العابدین ہوئے۔

فَاجْعَلُ أَفْيِكَ مَّ مِنَ التَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ

تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجے

کونک بیاس وقت ایک صاف میدان ہے کچولوگ بہاں آگر آباد ہو جا کیں تاکہ آبادی پر رونق ہو جائے بید دعا وہمی قبول ہوئی چنانچ اول قبیلہ جرہم نے وہاں آ کر سکونت اختیار کی مجر مختلف زمانوں میں لوگ آفاق عالم ہے آکروہاں بساکئے۔

وَارْزُقُهُمْ مِنَ التَّهَرُتِ لَعَلَّهُمْ وَ

اور ان کو (محض اپی قدرت ہے) کھل کھانے کو و بیجے تا کہ یہ لوگ

َيشُكُرُوْنَ۞

(ان نعتوں کا)شکر کریں

یہ دعاء دو طرح قبول ہوئی ایک طائف میں پیداوار کی کثرت دوسرے دیگر بلادوامصارے آمد۔

رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا

اے ہارے رب آپ کو تو سب کھے معلوم ہے جو ہم

نُعُلِنٌ وَمَا يَخُفَى عَلَى اللهِ مِنْ

اسے دل میں رکھیں اور جو ظاہر کردیں اور اللہ تعالی سے (تو) کوئی

شَىء في الْكُرْض وَلَا فِي السَّمَاء ۞

چیز بھی مخلی نبیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں تو یہ دعا کمی مخلی نبیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں تو یہ دعا کمی مخلی بندگی اور اپنی اضیاح ظاہر کرنے کے لئے ہیں آپ اور پی مابت طاجات کی اطلاع دیتا مقمود نبیں اور پھردعا کیں آگے آویں گی جی میں بعض سابت نعمتوں پرجمد وشکر کیا تا کہ شکر کی برکت سے بیدعا کمی تبولیت کے قریب بوجاویں۔

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

تمامی حمد (وٹنا) خدا کے لئے (سر اوار) بجس نے جھے کو بر حابے میں

اِسْلِعِيْلَ وَالسَّحْقُ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ

اساعیل اوراسحالؓ ( دو بینے ) عطافر مائے حقیقت میں میرارب دعا کابڑا

#### التُعَاءِ ۞

سننے والا ہے

کہ اولاد کے متعلق میری بید دعاہ دب هب لمی من الصلحین قبول فر مائی اور ہر چند کہ اہراہیم علیہ السلام کے فرزند اساعیل واسحاق علیما السلام کے علاوہ اور بھی تھے جیسا کہ روضتہ السفا میں منقول ہے کہ آپ نے سارہ کی وفات کے بعدا کی کنعانی بی بی ہے نکاح کیا اور اس سے چھے فرزند ہوئے کیکن دعاء میں صرف دونوں کا نام لینایا اس وجہ سے کہ اس وقت ہی دو ہوں کے یا اس وجہ سے کہ بیسب سے اشرف تھے اور بیا ضروری نہیں کہ بیسب دعا میں ایک تی وقت میں ہوئی ہوں ہی بیا دکال ضروری نہیں کہ بیسب دعا میں ایک تی وقت میں ہوئی ہوں ہی بیا دکال ندر ہاکہ اساعیل علیہ السلام کہاں تھے۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمُ الصَّلُولَا وَمِنْ

اے میرے رب مجھ کو بھی نماز کا (خاص) اہتمام رکھنے والار کھئے اور میری

ڎؙڒؾؽؙڿ

اولا دهل بمى بعضول كو

یعنے چونکہ مجھ کووی ہے معلوم ہوگیا ہے کہ ان میں بعضے غیرمومن می ہوں مے اس لئے دعاسب کے لئے نہیں کرتا بلکہ بعضوں کے لئے کرتا ہوں۔

رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

اے مارے رب اور میری (بد) دعا قبول کیجئے اے مارے رب میری

وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَرِيقُوْمُ

مغفرت کرد بیجئے اور میرے ماں باپ کی مجمی اور کل مونین کی مجمی حساب قائم

الْحِسَابُ اللهِ

ہونے کےدن

یہ ہے کہ اس وقت باپ زندہ نہ ہوں گے پھر دعائے ہدایت بھی ننہ ہو سکتی سواگر اس کے مرنے کی ان کوخبر پہنچ گئی ہوتو یہ معنی ہوں سے کہ اگر مومن مرا ہوتو مغفرت کر دیجئے پھر وحی سے جب اس کا خاتمہ کفر پر ہونا معلوم ہوا تب بیزاری ظاہر کی واللہ اعلم

رلط: اوپر من وراء ، جهنم من كفار كاعذاب ندكور تما آ م چروى مضمون جاور درميان من وحيدور سالت كاذكراس لئے كيا كيا كراس كانكار سعذاب برتا به ساست خام بهو لائحسن تا سويع الحساب

وَلا تَخْسَبَنَّ اللهُ غَافِلًا عَمَّا

اور (اے مخاطب) جو کھے طالم (کافر) لوگ کر رہے ہیں اس سے

يَعْمَلُ الظَّلِمُوْنَ مِ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ

خدائے تعالی کو بے خبرمت مجھ ( کیونکہ )ان کومرف اس روز تک مہلت دے

لِيَوْمٍ تَشْخُصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ ﴿

ر کی ہے جس میں ان لوگوں کی نکا میں پھٹی رہ جادیں گی دوڑ تے ہوں کے

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وُسِهِمُ لَا يَرْتَدُّ

اینے سر اوپر اٹھا رکھے ہوں گے (اور) ان کی نظر ان کی طرف

ٳڵؽ۫ۿۣڡؙۯڟۯڣۿؙڡٛۯ

ہٹ کرندآ وے کی

یے ایک ملکی بندھے کی کہ آ کی ذران جمکیے کی۔

وَٱفِيدَ تُهُمْ هَوَآءٌ ۞

اوران کےدل بالکل بدخواس ہوں کے

جب وہ دن آ جائے گا پھرمہلت نہ ہوگی اس لئے جلدی عذاب نہ

آنے ۔ بیمت مجھوکہ خداان سے بے خبر ہے۔

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يُوْمَرُ يُأْتِنِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ

اورآ پان لوگوں کواس دن سے ڈرائے جس دن ان پرعذاب آپر سے الم المرب

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْارَ بُنَا آخِرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيْبٍ<sup>د</sup>

فالم لوك كميل كا مارسدب ايك مت فليل تك بم كواورمهلت ويديج

يعنى دنيا من پر بينج ديجئے۔

## نَجِبُ دُعُوتُكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلُ "

ہم آپ کا سب کہنا مان لیس مے اور پیفیروں کا اتباع کریں مے

جواب میں ارشاد ہوگا کہ کیا ہم نے و نیامین تم کولمی مہلت نددی تھی۔

### ٱۅؙڵمُرتكُونُوٛٳٲڤؙ؊ؠتُمُرمِّنْ قَبْلُ مَالكُمْ

کیا تم نے اس کے قبل قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تم کو کہیں

مِنْ زَوَالٍ فَ

جانائ نبیں ہے

یعنی اس درازمہلت ہی کی وجہ ہے تم قیامت کے منکر تھے اور اس پر تم کھاتے تھے۔

# وَّسُكُنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ

عالانکہ آن (پہلے )لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی ذات کا نقصان کیا تھا

اس آیت میں ان پچھلے کفارکو خطاب ہے جن سے پہلے کوئی امت معذب ہو چکی ہو بلکہ سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین میں بھی ای امت کے کفار مراد ہیں کیونکہ اوپر و اندر الناس میں جن لوگوں کے ڈرانے کا آپ کو حکم ہے ان ہی کو و سکنتم میں خطاب کیا گیا ہے اور اس امت کے کفار کا عذاب والوں کی جگہ میں رہنا بایں معنی ہے کہ ملک شام میں بعض بستیاں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہوا تھا اور اہل عرب تجارت میں بعض بستیاں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہوا تھا اور اہل عرب تجارت کے سنر میں آتے جاتے ان کو و کیھتے تھے اور تھر نے کا وقت آ جاتا تو تھر ہے گئی تھے یا یہ کہا جائے کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سب کفار کے غرق ہو گئے تھے اور جہاں عرب رہتے تھے یہ بھی اس وقت بعض کفار کے فرق ہو گئے تھے اور جہاں عرب رہتے تھے یہ بھی اس وقت بعض کفار کے رہنے کہ جگئی ہیں آیت میں تسلسل لاز منہیں آتا۔

### وَتَبُيِّنَ لَكُورُكُيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ

اورتم كوييمى معلوم بوكيا تعاكم بان كان كرماته كوكرمعا لمدكياتها

کدان کے کفر پران کوسزائیں دیں اس سے تم کومعلوم ہوسکتا تھا کہ انکار کرنا موجب غضب ہے پس تقدیق کرنا واجب ہے اوران کی جگہ میں رہنا ہروفت ان کے حالات کی یا دہانی کرسکتا تھا۔ پس انکار کی کسی وقت بھی مخوائش نتھی۔

#### وَضَرَّ بُنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ@

اورجم نے تم ہے مثالیں بیان کیں

یعنی علاوہ ان واقعات کے سننے کے جو کہ عبرت کے لئے کافی ہتے ہم۔ نے آسانی کتابوں میں بھی ان واقعات کومثال کے طور پر بیان کیا کہ اگر تم ایسا کرو مے تو تم پر بھی غضب نازل ہوگا اور عذاب کے مستحق ہوگے۔

#### وَقَلْ مُكْرُوْا مُكْرَهُمْ

اوران لوگوں نے بہت ی اپنی بڑی بڑی تدبیریں کی تھیں

تا كه دين حق كومثاه يں۔

### وَعِنْكَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ

اورائی تدبیریںاللہ کے سامنے تھیں اور واقعی ان کی تدبیریں الی تھیں کہ ان

#### مِنْهُ الْجِبَالُ ۞

ہے بہار بھی بل جاویں

اس کے علم سے خفی نہ رہ سمی تھیں۔ وان کان مکو ھم لئزول منہ الجبال تدبیروں سے پہاڑ کائل جانا ہدا یک مثال ہے کسی شے کی توت بیان کرنے کے لئے اور فی نفسہ بدا مر بچو کال بھی نہیں کیونکہ پہاڑوں کے تو زنے اور اڑانے کی تدبیریں بکٹر ت استعال میں آتی ہیں غرض ایک مضبوط تدبیریں بکر بھر بھی حق ہی غالب رہا اور ان کی ساری تدبیریں گاؤ خور دہو گئیں اور وہ ہلاک کئے گئے اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حق وہی تھا جو پنیمبر فرماتے تھے اور اس کے انکار سے غضب اور عذاب ہوا ہے

#### فَلاَ تَحْسَبَنَ اللهَ فَخُلِفَ وَعُدِهٖ رُسُلَهُ \*

پس الله تعالى كواي سولول سے وعدہ خلافى كرنے والان مجمنا

چنانچدرسولوں کے منگرین کے لئے جوعذاب کا عدہ تھا وہ قیامت کےدن پوراہوگا۔

#### إِنَّ اللهُ عَزِيْزُذُ وَانْتِقَامِ ۞

بيتك الله تعالى براز بروست بورابدله لين والاب

کہ اس کو بدلہ لینے ہے کوئی روک نہیں سکتا ہی قدرت بھی کامل اور ہر چیز اس کی مشیت کے ساتھ متعلق ہے پھر وعدہ خلافی کا کیا احمال رہا اور یہ بدلہ اس روز ہوگا (آگے ترجمہ)

### يُوْمُ بُنَّ لُ الْأَرْضُ غَيْرًا أَلْأَرْضِ وَالسَّلُوتُ

جسرروز دوسری زمین بدل دی جادے گاس زمین کے علاوہ اور آسان ہی ان آسان ہی ان آسانوں کے علاوہ دوسرے بدل دیے جائیں کے کوئد اول بارصور بھکنے ہے سب آسان زمین ٹوٹ بھوٹ جائیں کے کوئد اول بارمور بھکنے ہے سب آسان زمین ٹوٹ بھوٹ جائیں کے بھر دوسری بار میں از سر ٹو زمین و آسان بنیں کے اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان و زمین دوبارہ بیدا ہونے کے علاوہ کوئی اور بھی تغیر ہوگا کہ اس وقت الل محشر زمین پر نہ ہوں کے بلکہ بل مراط پر ہوں سے جیسا کے مسلم کی حدیث میں مصرح ہے باتی اس تغیر و تبدل کی حکمت سے جیسا کے مسلم کی حدیث میں مصرح ہے باتی اس تغیر و تبدل کی حکمت التہ بی کومعلوم ہے۔

#### وَبُرَزُوْ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ۞

اورسب كےسب آيك زبروست الله كےروبرو پيش بول مے

مراداس سے قیامت کاون ہے بھنے قیامت میں بدل لیاجائے گا۔

# وَتُرَى الْمُجْرِمِيْنَ يُوْمَيِنٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي

اور تو مجرموں (بینی کافروں) کو زنجیروں میں جکڑے

### الْأَصْفَادِ فَ سَرَا بِينُهُ مُ مِنْ قَطِرَ انِ

بوئے دیکھے گا (اور) ان کے کرتے قطر ان کے ہوں کے

قطران درخت چیز کاروغن ہوتا ہے کمانی کتب اللغات والطب عضے ان کے سارے بدن کوقطران لپٹا ہوگا تا کہ اس میں آگ جلدی اور تیزی کے ساتھ لگے۔

# وَّ تَغْشَى وُجُوْهَ هُمُ التَّارُ ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ

اور آگ ان کے چیروں پر کہی ہوگی تا کہ اللہ تعالی ہر (مجرم) مخف کو

كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ @

اس کے کئے کی سزاوے یقیناً اللہ تعالی بری جلدی حساب لینے والا ہے

یعن کوایے بحرم بے انتہا ہوں مے مراللہ تعالی کوان کا حساب و کتاب کچھ دشوار نہیں کیونکہ وہ سب کا فیصلہ شروع کر کے فورانی فتم کردیں ہے۔ رلط: اوپر شروع سورت سے یہاں تک تو حید ورسالت ومعاد کے مضامین نہ کور تھے آ مے سورة کوالی آئے ہت پر فتم کیا جاتا ہے جو قر آن کی مضامین کوشامل ہے۔ ھذا ہلغ تا او لو االالباب

#### هٰذَا بَلْغُ لِلنَّاسِ

ير قرآن ) لوگول كے لئے احكام كا بنجانا ہے

تا كما حكام پنجانے والے تعنى رسول كى تقىدىتى كريں اس مى تقىدىتى رسالت آھئى۔

# وَلِيُنْذُرُوابِهِ وَلِيعُلَمُوْآاتُهَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ

اورتا کراس کے در بعدے (عذابے ) ڈرائے جاوی اورتا کراس بات کا

### وَّلِيَذَ كَرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَ

یقین کرلیں کردی ایک معبود برق ہادرتا کردائشندلوگ بھیجت عاصل کریں ڈرے جانے میں قیامت کی تقدیق آگئی اور معبود حق کا یقین کر لینے میں تو حید کی تقدیق اور تھیجت حاصل کرنے میں تمام عبادات مالیہ و بدنیہ جن کا ذکر یقیم مو اللصلو قو اللح میں آیا تعاداخل ہو گئیں اور یہی تمام سورت کا حاصل ہے سجان اللہ کیا اچھا خاتمہ ہے اے اللہ اپنے فضل سے ان بی عقا کہ دا عمال پر ہمارا بھی خاتمہ کیجئو۔

سورة الحجر مكية و هى تسع و تسعون اية كذافى البيضاوى رابط: السورت كے خاتمه من ارتباط بهت ظاہر بهر كوئك دونوں فضيلت قرآن پرمشمل ہے بسم الله الرحمن الوحيم الراحان الرحمن الوحيم الراحان

#### (١٥) سُورَوُ الْحِجْرِ الْمَكِنَّةُ ثَا (١٥)

سورهٔ جمر کمی میں نازل ہوئی اوراس میں نناوے (۹۹) آیتیں اور چورکوع ہیں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتا مول مي الله كئام ب جونهايت مبريان بزے رقم والے بي

الر

اس کے معنے تو اللہ بی کومعلوم ہیں۔

# تِلْكَ الْتُ الْكِتْبِ وَقُرُ الْإِنْمُ بِيُنِ 0

یہ آیتیں ہیں ایک کال کتاب اور قرآن واضح کی استین میں کال کتاب بھی ہاور قرآن واضح بھی ہے۔ استین اس کی دونوں مفتیں ہیں کال کتاب بھی ہاور قرآن واضح بھی ہے۔

المديند تيروي پاره كي تغيير ختم هو كي

ربط: آ مح بعض مضامین مقصوده بیان فرماتے بیں تا کر آن کی حقانیت سننے کے بعدان کوام می طرح سنی اور یقین کریں بھا یو دتا مابستا خرون

### رُبَهَا يَوَدُّ النَّذِيْنَ كَفَرُّ وَالْوُكَانُوْا

كافرلوك بار بارتمنا كرين مح كه كياخوب ہوتا اگر ده ( يعنى بم دنيا ميں )

مینی جب تیامت کا دن مو**گا اور کا فروں برطرح طرح کا عذاب موگا** ان اوقات میں ووتمنا کریں ہے کہ ہم دنیا میں کاش مسلمان ہوتے اور بار بارتمنااس کئے ہوگی کہ جب کوئی نئی شدت واقع ہوگی اورمعلوم ہوگا کہ اس کی علت کفر ہے جب بی اسلام ندلانے پرتاز وحسرت کریں مے ا

#### ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَهَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ

آبان کوان کے حال پر ہے تھے کدو (خوب) کمالیں اور جس اڑالیں اور

#### فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۞

خیالی منصوبان کو نفلت میں والے محمی ان کواہمی حقیقت علوم ، و کی جاتی ہے

غرص د نیامی ان کے کفریر مم نہ سیجئے۔

# وَمَآاهُلُكُنَامِنَ قُرْيَةٍ إِلَّاوَلَهَا كِتَابٌ

اورہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان سب کے لئے ایک معین وقت نوشتہ

لینی مرنے کے ساتھ ہی اور دنیا میں جوان کوجلدی سزائبیں ملتی اس ک وجه به ہے کر سزا کا وقت مقرر نہیں آیا۔

### اتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةً إَجَلَهَا وَمَايَسْتَأْخِرُونَ ۞

کوئی امت الی میعادمقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوئی اور نہ چھیے ری ہے <u>بلکہ وتت مقررہ پر ہلاک ہوئی ہے پس ای طرح جب ان کا وتت آ</u> جائے گاان کو بھی سزادے دی جائے گی۔

ربط اوبر كفارى بدانجامى كيعض حالات فدكور تع آكان كيعض اقوال عناداورا نكاررسالت كمتعلق مذكور بين وقالوا تا مسحورون

وَقَالُوْا يَا يُهَاالَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُرُ اوران کفار ( کمه ) نے بول کہا کہا ہے وہ مخص جس پر قر آن نازل کیا کہا ہے

# إِنَّكِ لَهُجُنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْهَلَيِّكَةِ

تم مجنون ہو (اور نبوت کا غلط دمویٰ کرتے ہو) (ورنہ) اگر

#### إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّدِونِينَ ۞

تم ہے ہوتو ہارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے

جو ہارے سامنے تمہاری سیائی بر گواہی دیں آ مے حق تعالیٰ اس کا

# مَا نُنَزِلُ الْمُلْيِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا

ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ می کے لئے نازل کیا کرتے ہیں اور اگر

#### كَانُوُّا إِذًّا مُّنْظُرِيْنَ ۞

اليابوتا تواس وقت ان كومهلت بعى نـ دى جاتى

بکہ جبان کے آنے برہمی ایمان نہ لاتی جیسا کہ ان کی نسبت یقین ہے تو فورا ہلاک کردیئے جاتے چنانچے سور وانعام کے جبلے رکوع میں اس کی وجد فدکور ہو چک ہے آ مے بتلاتے ہیں کہ یہ جوقر آن کے منزل من الله ہونے کے منکر میں سوبیا نکار بھی محض باطل ہے۔

### إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّكُرُ

ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور بیدوی بلادلیل نہیں ہے بلکہاس کامعجزہ ہونااس پردلیل ہے پھراس کے معجز وہونے برایک دلیل تو دوسری سورتوں میں ندکورے کہاس کے مثل کوئی یک سورة بنالا و ساور دوسری دلیل اس کے مجز و ہونے پر آ مے بتلاتے ہیں اا

#### وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞

اور ہم اس کے محافظ اور مکہبان ہیں

<u> یعنی ہم بطور پیشکوئی کی خبرویتے ہیں کہ اس میں کوئی تخص کی بیشی نہیں</u> كرسكما جبيا اور كمابول من موتاب كه باوجود كمي مخاللت كے ان كے نسخوں میں کی بیشی کا اختلاف ہو جاتا ہے اور قرآن میں باو جودمخالغوں کی کوششوں کے بیہ بات نہیں ہوئی بیابیا صریح معجز و ہے کہ جو مخص بلاغت د نصاحت کے اعلاز کوہمی سمجھ سکے اس فرق کا تو و وہمی انکارنہیں کرسکتا پس یہ قرآن کامشغل معجزہ ہے اور بعض نے اس ہے بھی عبارت کا اعجاز سمجھا ہے مجراس پریدوسوسہ بیدا ہوا کدعبارت کے اعتبارے قرآن کا بلغ ہونا اس بات کونومنتکزم ہے کہاس میں زیادتی نہ ہو سکے کیونکہ وہ اسی بلیغ اور

معجز نہ ہوگی لیکن اگر بوری سورہ کم یا ضائع کردی جائے تو اعجاز بلاغت ہے یکی کیونکرمعلوم ہوسکتی ہے لیکن احقر نے مستقل معجز وقر اردے کر جوتقر برکی ہاس میں اس وسوسد کی منجائش نہیں رہی کیونکہ ایس کی اگر کی جاتی تو تمام و نیا کے نسخوں کا اس میں متنق ہوتا عاد تا محال تھا بلکہ کسی میں وہ کمی ہوتی کسی مں نہ ہوتی نسخوں میں اختلاف ضرور ہوتا جیسااور کتابوں میں مشاہرہ ہو ر ہاہے کیونکہ وہ معجز ہ نتھیں گواصل میں اللہ کی طرف ہے تھیں اور کفار مکہ کے دنت میں اگر چہ نازل قر آن کوتھوڑ از مانہ ہوا تھالیکن ایک حیثیت ہے ا عجاز محافظت كاظهوراس وتت بمي موكميا تعاكه باوجود يكه ظاهري حفاظت كا سامان بعنی لکصنااور بدون کرنااس ونت کم تھا پھرعیارت بھی نٹریقی گمراس کو بادر كھنے والوں میں اختلاف نہ تھا اور اگر اتفا قا اور سہوا كوئي لفظ كسى كوغلط یاد ہوجا تا تو تنبیہ کے ساتھ ہی اس کی اصلاح ہوجاتی اور غلط طور پراگر کوئی یاد کا دعویٰ کرتا تو وہ دعویٰ چل نہ سکتا تھااس لئے اس دلیل اعجاز کا بھی ان کفار کے سامنے بیان کرنا ہے فائدہ نہ ہوا پھراب تو اس پیشین کوئی کاظہور الجمی طرح ہوگیا ہے کہ زمانہ دراز گز رجانے پر بھی قر آن کا حرف حرف محفوظ ہے کوئی دوسری کتاب باوجود بوری محافظت کے بھی ہرگز اس قدر محفوظ نہیں روسکتی کہ اس میں کسی طرح پر کمی بیشی کا احتمال نہ ہو سکے پس قرآن کی ظاہری حفاظت میں الی کامیابی اس کی دلیل ہے کہ اس کی حفاظت من جانب الله ہے اور محابہ کے وقت سے اس وقت تک جواس کی حفاظت کا سامان کیا گیا ہے بیسامان بھی اللہ کی حفاظت کاظہور ہے آ کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد ہے کہ آپ ان کی تحکذیب ہے تم نہ سیجئے کیونکہ بیمعالمہا نبیا علیہم السلام کے ساتھ ہمیشہ ہی ہے چلا آ رہاہے۔

# وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ

الْأُوَّلِيْنَ ۞ وَمَا يَأْتِيْكِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ

من بعیجا تمااورکوئی رسول ان کے پاس ایسانہیں آیا جس کے ساتھ انہوں

كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ۞كَذَٰ لِكَ

نے استہزا وند کیا ہوا ک طرح ہم بیاستہزا وان مجرمین کے قلوب میں ڈال

نَسْلُكُهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ

ہے ہیں (جس کی وجہ ہے ) میلوگ قر آن پراممان نبیس لاتے اور بید ستور

# بِهِ وَقَدُ خَلَتْ سُنَّهُ الْأُوَّلِيْنَ ﴿ وَلَوْ

(پہلوں) سے بی ہوتا آیا ہے (پس آپ ممکن نہوں اور اگر ہم ان کے

### فَتَخْنَاعُلَيْهِمُ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظُلُّوا فِيْهِ

لئے آسان میں کوئی درواز و کھول دیں چربیدن کے وقت اس میں (ے

# يُعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوۤ النَّهَاسُكِّرَتَ أَبْصَارُنَا

آسان پر ) بر ه جادی تب مجی بول کهددی که جاری نظر بندی کردی می تمی

یعنی ان کے عنادی یہ کیفیت ہے کہ فرشتوں کا آسان ہے آ نا تو در کنار اس سے بڑھ کرا گرخودان کودن کے وقت جس میں او کھ نیندوغیرہ کا بھی شبہ نہ ہوآ سان پر بھیج دیا جائے اس کو بھی نظر بندی کہیں سے کہ ہم آ سان برج سے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مگروا قع میں چڑھ بیس رے عض خیال بندی ہے اا

### بُلْ نَحْنُ قُوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۞

بککہ ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے

بعنی بیر ہمیں مے کہ نظر بندی کی پچھاس میں شخصیص نہیں بلکہ اگر اس ے بڑھ کربھی کوئی معجز ہ ہم کود کھلایا جائے گا دہ بھی واقع میں معجز ہیں ہوگا محض نظر بندی ہوگی اور کفار کا آسان پرچڑ مینا فرشتوں کے اتر نے ہے بڑھ کراس گئے ہے کہ بیمروج عادت انسانی کے خلاف ہے اور فرشتوں کا آ سان ہے اتر ناان کی عادت کے خلاف نہیں کفار مجی ملاککہ کے اتر نے کو مانے تھے کوحضور کے پاس فرشتوں کے آنے کے منکر تھے۔

ربط : اویر سالت کے متعلق مضمون تھا آ مے تو حید کے متعلق ہے کہ وه لوگ اس کے بھی منکر تھے۔ و لقد جعلنا تا علیم

### وَلَقَلُ جَعَلْنَا فِي السَّمَّاءَ بُرُوْجًا

اور بینک ہم نے آسان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کئے

بروج کی تغییر ستاروں کے ساتھ مجاہد و قیادہ سے اور کوا کب عظام کے ساتھ ابوصالح ہے درمنٹو رہیں منقول ہے مجاز اُاور تشبیہ کے ملور بران کو بروج کہد یا میااور یہ تغییر بہت ہل اوراسلم ہے۔

اورد کھنے والوں کے لئے اس کوآ راستہ کیا

کرد کھنے میں اچھامعلوم ہوتاہے۔

# وَحَفِظْنُهَا مِنْ كُلِّ شَيْظِنٍ رَّجِيْمِ فَ

ادر اس کو ہر شیطان مردود ہے محفوظ فرمایا کدوہاں تک ان کی رسائی ہیں ہونے یاتی۔

## <u> الرَّمَنِ الْسَتَرَقَ السَّنْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَا جُ</u>

ہاں مرکوئی بات (فرشتوں کی) چوری جھیے من بھا گے تو اس کے بیچھے ایک

#### مَّبِنُيْ ﴿

روثن شعله ہولیتا ہے

اوراس کے اثر ہے وہ شیطان ہلاک یابد حواس ہوجا تا ہے اس طرح وہ آ سانی خبر کسی اور تک نہیں بہنچ سکتی آ سان کی حفاظت سے یہی مقصود ہے اس کے بارہ میں بخاری نے جو حضرت عائشہ سے مرفوعاً روایت کی ہے اس میں تصریح ہے کہ ملائکہ باول میں آ کرآ سانی خبروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور شیاطین کچھن لیتے ہیں اور دوسری حدیث میں جوآیا ہے کہ ملائکہ آسان میں تذکرہ کرتے ہیں بھراس کو چوری چھے شیاطین من لیتے ہیں اس ے بدلازم نہیں آتا کہ وہ آسان میں جاکرین لیتے ہیں بلکہ مطلب بہے کہ آسان میں تذکرہ ہونے کے بعدین لیتے ہیں کو بادل ہی میں سہی اب یہا شکال ندر ہا کہ حضور کی ولاوت یا نبوت کے بعد تو شیاطین آ سانوں ہے۔ روک و یے محتے بھراس کے کیامعنی جواب طاہر ہے کہ آسان سے بالکل روك ديئے محے اور بادل ميں بجھين ليتے ہيں پھرشماب ا تب سے ہلاك یا مخبوط الخواس ہو جاتے ہیں رہا ہیا مرکہ جب سننے کا دوسراذ ربعہ موجود ہے تو بھرآ سان سے روک دیئے جانے کا فائدہ کیا ہوا جواب یہ ہے کہ مکن ہے کہ آسانوں میں بڑے بڑے امور کا تذکرہ ہوتا ہوان ہے بالکل روک دیئے محنے تا کدان علوم کا انکشاف بدوں دحی کے اور کسی طریقہ سے نہ ہو سکے اور پادلوں میں جزئی واقعات کا تذکرہ ہوتا ہو کہ وہ علوم مقصورہ نہیں يروانهم عن السمع لمعزولون آسانوں كانتبارے ك وہاں کی باتیں سننے سے رو کے ہوئے ہیں اور الامن استرق اسمع ساب کا انتہارے ہے کہ بادلوں میں چوری چھے کھی لیتے تھاس لئے یہ بندش حضور کی خصوصیات میں سے بہس کا منشاء غالبًا حضور کے شرف کا ظہارے مائتم نبوت اس کا سبب ہو کیونکہ آپ سے پہلے نبوت فتم نه بوئی تھی تو اگر کا بن ، غیرہ آسانوں کی خبروں میں خلط وملط کر کے عوام کو مراہ کرنا جا ہے تو آئندہ نبی کے آنے پروہ اختلاط رفع ہوجا تا تھا اس لئے شیاطین کی بندش کی ضرورت نہ تھی جب آ ب کے وجود سے نبوت کا

سلسلختم ہونے کو ہوا بھرا ہے اختلاط والتباس کا رفع ہونا مشکل تھااس لئے بندش کردی گئی کہ ایسے علوم کسی کو نہ معلوم ہو سکیس والغداعلم اور جانتا چاہئے کہ قرآن وحدیث میں یہ وجوئی نہیں کہ بدوں شیاطین کے سننے کے ستارہ بھی نہیں اُو نِمَّا بلکہ وجوئی ہے کہ جب وہ سننا چاہتے ہیں اس وقت شہاب سے ان کورجم کیا جاتا ہے ہی ممکن ہے کہ ستارہ محض طبعی طور پر بھی ٹو نُمَا ہواس تقریر پر بفضلہ تعالیٰ اس بحث میں کوئی اشکال عقلی و نقل نہ رہا اور ستارے دن کو بھی ٹو شے ہیں گرآ فقاب کی روشی کی وجہ سے نظر نہیں آتے ہیں یہ وسوسہ نہ رہا کہ کیا شیاطین رات ہی کو با تمیں سنتے ہیں۔

### وَالْأَرْضَ مَدَدُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَا رُوَاسِيَ

اورہم نے زمین کو پھیلا یا اوراس میں بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیے اوراس

### وَٱنْبُتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۞

مِن ہِرْتُم کی (ضرورت کی نباتی ) چیز ایک معین مقدارے اگائی اورہم نے

### وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ

تمبارے واسطے اس میں معاش کے سامان بنائے اور ان کو بھی معاش دی کہ

#### لَهُ بِرٰزِقِيْنَ ۞

جن کوتم روزی نبیس دیے

لینی یے کھانے پینے اور پہننے کا سامان صرف تم ہی کونبیں دیا بلکہ تمام مخلوقات جو ظاہر میں بھی تمہارے ہاتھ سے خور دونوش کا سامان نبیں پاتے ہم ان کو بھی زمین سے سامان معاش دیتے ہیں۔

### وَإِنْ مِّنْ شَيْءِ إِلَّاعِنْدَ نَاخَزُ آبِيْهُ وَمَا

اورجتنی چزیں ہیں ہمارے پاس سب کے سب خزانے کے خزانے ( بجرے

### نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومٍ ۞ وَٱرْسَلْنَا

بزے) ہیں اور ہم اس کوایک معین مقدارے اتارتے رہتے ہیں ہم اپی ہواؤں کو

### الرِّيْحَ لُوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السُّمَاءِمَاءً

مجمع بي جوكه بادلول كو يانى ع جردي بي بي مجراتم عن سان سے بانى برساتے

فَاسْقَيْنَاكُمُونُهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخْزِنِينَ ۞

ہیں چروہ پانی مم کو چنے کو دیتے ہیں اور تم اتا پانی جمع کر کے ندر کھ سکتے تھے

کہ ہمیشہ کے لئے بارش سے مستغنی ہو جاتے ہیں اگر بارش نہ ہوتی بری مصیبت میں پڑتے اور یہ جوفر مایا کہ ہوائیں بادلوں کو پانی سے ہمردی جی ہیں یہاں اعتبار سے کہ بخارات جن سے بادل بنتے ہیں ہواان کو سردی کے طبقہ میں او پر پہنچا دیتی ہے جہاں ان بخارات میں پانی پیدا ہونے کا سب ہوگی اور پانی پیدا ہونے کا سب ہوگی اور پہنچ بانی تو وہاں بیدا ہو چکتا ہے۔ پھر حتی تعالی حسب عادت آسان کے پی کچھ پانی تو وہاں بیدا ہو چکتا ہے۔ پھر حتی تعالی حسب عادت آسان سے بھی کچھ پانی احداد کے واسطے ہمیشہ یا بھی بھی جھیج دیتے ہوں گے اس لئے آگے فر مایا و انو لنا من المسما ماء اس تقریر پر یہ آسین مشاہدہ اور تجربہ کے اصلا مخالف ندر ہیں۔

# وَإِنَّالْنَحْنُ نُحْمُ وَنُبِينَتُ وَنَكُنُ الْوَرِثُونَ ۞

اورہم بی میں کے زندہ کرتے ہیں اور مارتے میں اور (سب کے مرفے کے

#### وَلَقَنْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِ مِنْ مِنْ كُمْ وَلَقَنْ

بعد) ہم بی (باقی )رہ جا کیں کے اورہم تمبارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں

### عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ

اورہم تمبارے پچھلوں کو بھی جانے میں اور بے شک آپ کارب بی ان

#### هويخشرهم ا

سبكو( قيامت مي )محشور فرمائ كا

یاس کے فرمادیا کہ اوپر تو حید ثابت ہوئی ہے ہیں اس جگہ منکر تو حید کی سزا کی طرف اشارہ کر دیا۔

### <u>ٳڹۜٙ؋ؙڂڮؽؗۄ۠ۼڸؽۄ۠ۿ</u>

بیشک و وحکمت والا ہے علم والا ہے

جرخص کواس کے مناسب بدلید سے اور سب کے عمال کی اس کو پوری خبر ہے۔

رلط: او پر انعام کے پیرایہ میں تو حید کا ذکر تھا آگے آ دم علیہ السلام
کے قصہ میں اپنا خالق ہوتا بتا کر تو حید اور ظاہری انعام اور ملائکہ کو مجدہ کا تھم
دینے میں باطنی انعام اور ابلیس کی بدانجا می اور تا فرمانی کے حمن میں مکرین
کی سزااور و بال بیان فرماتے نیں۔ولقد خلقنا تا جزء مقسوم

### وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ

اور ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے

# مِّنْ حَبَالِمُ سُنُونٍ ﴿

گارے کی بن تھی پیدا کیا

انسان سے مراد آ دم علیہ السلام ہیں بعنی اول گارے کوخوب خمیر کیا کہ اس میں بو آنے لگی مجروہ خشک ہو کمیا اور خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگا جبیا کہ ٹی کا برتن چنگی مارنے سے بجا کرتا ہے مجراس خشک گارے سے آ دم کا پتلا بنایا کہ قدرت الٰہی اس سے معلوم ہوتی ہے۔

### وَالْجَانَّ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِالسَّهُوْمِن

اور جن کواس کے قبل آگ ہے کہ وہ ایک گرم ہوائتی پیدا کر چکے تھے

### وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَلِّكِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ كَشَرًا

اوروہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کرب نے ملا ککے سے (ارشاد)

مِّنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَهَا مِّسْنُوْنٍ ﴿ فَإِذَا

فرمایا کہ میں ایک بشر کو بھتی ہوئی مٹی ہے جو کہ سر ہے ہوئے گارے کی بنی ہو

سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْرِي فَقَعُوْا

کی پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اوراس میں اپنی

### لَهُ سُجِدِيْنَ ۞

(طرف سے) جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبر و تجدہ میں گر پڑتا

اگرروح جسم لطیف ہے جسیا کہ جمہور کامشہور تول ہے تب تو روح پھو تکئے سے بدن پھو تکئے سے بدن پھو تکئے سے بدن کے ساتھواس کا تعلق ہیدا ہوجانا مراد ہے مجاز اس تعلق کو لفخروح کہددیا ۱۳

# فَسَجَدَ الْهُلَيِكَةُ كُلُّهُمْ آجْمَعُوْنَ ﴿ إِلَّا الْهُلَيِكَةُ كُلُّهُمْ آجْمَعُوْنَ ﴿ إِلَّا

سوسارے کے سارے فرشتوں نے (آ دم )کو بحدہ کیا مگر الجیس نے کہ اس

اِبْلِيْسْ أَنْ آنْ تَكُونُ مَعَ السِّجِدِ يُنَ @

نے اس بات کوتبول نہ کیا کہ بحد و کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ

### قَالَ يَا بُلِيسُ مَالُكَ أَرَّا تَكُونَ مَعَ

نے فرمایا کہ اے البیس جھے کوکون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں

السِّجِدِيْنَ ﴿ قَالَ لَمُ آكُنُ لِاسْجُدَ لِبَشَيدِ

شال نه وا كينه لكاكه من ايسانبين كه بشركو بحده كرون جس كوآب في جمل موكى

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَالِ مَنْ كُمَا مِنْ مُنْ وُنِ ۞

منی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بن بے پیدا کیا ہے ۔ یعنی ایسے تقیر و ذلیل مادہ سے بنایا گیا ہے اور میں نورانی ہول کیونکہ

-ی ایسے سیرووٹ مادہ سے بہایا میا ہے اور یک وران ہوں۔ آگ کے مادہ سے بہدا ہوا ہوں تو نورانی ہو کرظلمانی کو کیسے بحدہ کروں۔

قَالَ فَاخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿

ارشاد ہوا (تو اچھا مجرتو) آسان سے نکل کونکہ بیٹک تو مردود ہو گیا

وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَهُ

اور بے ٹک تھے پر (میری) لعنت رہ کی

یعنی قیامت تک تو میری رحمت سے دور رہے گا مقبولیت اور تو بدکی تو فیق نصیب نہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ جو محض قیامت تک رحمت کے قابل نہ ہو قیامت میں اس کے مرحوم ہونے کا احتمال میں نہیں ہوسکتا ہیں جس وقت تک رحمت کا احتمال میں نہیں ہوسکتا ہیں جس وقت تک رحمت کا احتمال تھا ای کی نفی کردی۔

الى يَوْمِر الدِّيْنِ۞ قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِيْ تات ك رن محد كن كات بر بحد كو (مرن م) مهات

# إِلَى يَوْمِرِينِعَتُونَ

تاكمآ دم سے اور ان كى اولا دے خوب بدله لول \_

# قَالَ فَانِّكُ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ

ارشاد ہوا تو ( جا ) تھے کومعین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی کہے لگا اے

### الْوَقْتِ الْمُعْلُوْمِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا

میرے رب بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے (مجکم کوین) گمراہ کیا ہے

### اَغُويْتَنِي لَا أُرْتِينَ لَهُمْ فِي الْأَسْضِ

میں تم کھا تا ہوں کہ میں د نیامیں ان کی نظر میں معاصی کو مرغو ب کر کے

### وَلَاغُوِينَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادُكَ

دکھاؤں گا اور ان سب کو ممراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے

#### مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿

. جو ان مِن مُخْبِ كَے كُے مِن

یعن جس کوآپ نے میرے اٹر ہے محفوظ رکھا ہے ان کو کمراہ نہ کرسکوں گا۔

### قَالَ هٰذَاصِرَاطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيْمُ ۞

ارشاد ہوا کہ (وہاں) یہ ایک سدھا راست ہے جو مجھ تک پنچا ہے

کینی منتخب ہونے کا طریقہ نیک اعمال اور پوری اطاعت بجالا تا ہے۔ اس پرچل کر ہرمخص ہمارام قرب ہوجا تا ہے۔

# إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطْنُ

واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا

### إِلَّا مُنِ الَّبَعَكَ مِنَ الْغُولِينَ ﴿

بال مر جو ممراہ لوگوں میں سے تیری راہ پر بطنے لکے مراہ مر میں میں میں دور در قال

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُوْعِكُ هُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿

(تو چلے )اور (جولوگ تیری راہ پر چلیں مے )ان سب ہے جہم کا وعدہ ہے

لَهَاسَبْعُهُ أَبُوالٍ

جس کے سات دروازے ہیں

اس میں علاء کے عقف اقوال ہیں بعض نے کہا ہے کہ سات در جے اور طبقے ہیں جن میں مختف عذاب ہے جو محص جیسے عذاب کا مستحق ہوگا و لیے بی طبقے میں داخل ہوگا اور چونکہ ہر طبقہ کا دروازہ بھی علیمہ ہوگا اس لیے سات دروازے سے سات طبقوں کو تعبیر کیا اور بعض نے کہا ہے کہ سات دروازے بی مراد ہیں اور مقمود یہ ہتلانا ہے کہ اس میں بہت لوگ سات دروازے بی مراد ہیں اور مقمود یہ ہتلانا ہے کہ اس میں بہت لوگ داخل ہوں کے کہ ایک دروازہ کائی نہ ہوگا تا کہ اس کے سننے سے زیادہ ہول پیدا ہوتا حلاصہ ہیان القرآن

# لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿

مردروازے (عل عے جانے) کے لئے ان لوگوں کے الگ الگ جھے ہیں

کوئی کی درواز و ہے جائے گا کوئی کی درواز و ہے

رلط اور آیات کے آخری دوزخ والوں کا ذکر تھا آ کے الل جنت کا فکر سے جیا کہ قرمی دوزخ والوں کا ذکر تھا آ کے الل جنت کا فکر سے جیما کر آن کی ہمیشہ عادت ہے۔ ان المعتقیق تا بمعرجین

# اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَّعُيُوْنٍ هُ

بيك خدات ذرنے دالے ليعن الل ايمان ) باخوں اور چشموں مس (استے ) موں مے

اگر گناہ نہ ہوئے یا معافی ہوگئ تب تو اول بی سے درنہ بعد سزائے سعمیت جنت میں داخل ہوں گے۔

### اُدْخُاوْهَا بِسَلْمِ امِنِيْنَ ۞

مَ ان مِن سلامتی اور امن کے ساتھ واظل ہو

یعن اس وقت بھی ہر تکلیف سے سلامتی ہے اور آئندہ بھی کسی شرکا ندیشنہیں ۱۲

### وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ

اور ان کے دلول عل جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کریں مے .

یعن جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سب عداوت و کینہ جو دنیا می طبعی تقاضہ سے ہوا ہوگا دلول سے نکال دیں گے۔

ربط اوپر جنت ودوزخ والوں کے وعدہ ووعید کا ذکر تھا آ گے اس کی تاکید کے لئے حق تعالی ان پر لطف وقہر کا اجمالاً بیان فرماتے ہیں۔ نبی عبادی تا الالیم

اخواناعلی سری متفیلین ولایک هم کسب بهانی بهانی کافرن (الات دمیت سے ) دیں کے تقول برا سے

# فِيْهَانَصَبُ وَمَاهُمْ مِنْهَابِمُخْرَجِيْنَ ١

سامنے میناکریں کے وہال ان کوذراہی تکلیف ند منتج کی اور ندوووہاں ہے

# نَبِيُّ عِبَادِيْ أَنَّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

نکالے جائیں کے (اے محمر) آپ میرے بندوں کواطلاع وے دیجئے کہ میں

### وَأَنَّ عَنَالِي هُوَالْعَدَابُ الْأَلِيْمُ ۞

برامغفرت والااوررحت والابعی مول اور (نیز) ید کمیری مزاوروناک مزاب

# وَنَيِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيْمَ ۞ إِذْ

اورآبان (لوگوں) كوابرائيم كميمانوں (كتف) كى بحى اطلاع

### دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلْمًا وَالْ إِنَّا

و بیخ جبکہ ووان کے پاس آئے گھر (آگر) انہوں نے السلام ملیکم کہا

### مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۞

ابرائيم كنے لكے كہم وقم ے فائف ميں

ابراہیم ان کومہمان مجھ کرفوراً کھانا تیار کر کے لائے کونکہ بیفر شخے آ دمیوں کی شکل میں تھے آپ نے ان کو آ دی بی سمجھا اورای وجہ سے آ تھائی نے ان کومہمان کے عنوان سے تجیر فر مایا مگر چونکہ وہ فرشتے تھے انہوں نے کھایا نہیں ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ بیلوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے اور شبہ ہوا کہ بیلوگ کہیں خالف نہوں۔

#### قَالُوْالاِ تَوْجَلُ

انبول نے کہا کہ آپ فائف نہوں

ممفرشتے میں اور اللہ کی طرف سے آپ کوایک بشارت سنانے آئے ہیں۔

### إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِغُلْمِ عَلِيْمٍ ۞

ہم آپ کوایک فرزند کی بشارت دیے ہیں جو برد اعالم ہوگا

یعنی نبی ہوگا کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ علم انبیا ،کو ہوتا ہے اور اس فرزند سے مراد اسحاق علیہ السلام ہیں اور دوسری آتوں میں یعقوب علیہ السلام کی ہمی بشارت ہے ان ہی آتوں کی وجہ سے یہاں انکا ذکر نہیں فرمایا اس بیان پراکتفا کیا۔

### قَالَ ٱبْشَرْتُمُونِي عَلَى ٱنْ مَّسِّنِي

ابراہیم کئے گے کہ کیاتم بھے کواس مالت پر فرزند کی بٹارت و تے ہو

يمطلب بيس كوقدرت سے بعيد ب بلك يه يعصود تھا كريامر في نفسه

براعجيب ٢

# الْكِبَرُفَيِمِتُبَشِّرُوْنَ۞قَالُوْابَشَّرُنْكَ

ك جمه ربرها پاآ مياسوس چزى بادت دية بوروه (فرشة) بول

### بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْقَنِطِينَ @

كهم آپ كوامرواتى كى بشارت ويت بيسوآپ نااميدند بول

یعن فرزند یقینا پیدا ہونے والا ہے آپ اپ بر هاپ پر نظرنہ لیجئے کہ ایسے فاہری اسباب پر نظر کے جی ا

### قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُمِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّا تُؤْنَ ۞

ابرائع نے فرمایا ک معلااے رب کی رحمت سے ون تامید : وتا ہے بجر مراواو کول کے

یعنی میں نبی ہوکر گمراہوں کی صفت کب اختیار کرسکتا ہوں میرامقعود محض اس کا عجیب ہونا ظاہر کرنا تھا باتی اللہ کا وعدہ سچا اور مجھ کوامید سے بڑھ کراس کا یقین ہے اس کے بعد آپ نے نبوت کی فراست سے معلوم کیا کہ ملائکہ کے آنے سے علاوہ بشارت کے اور بھی کوئی بڑی مہم مقصود ہے ا

# قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞

فرمانے لگے کہ (بیتو بتلاؤ کہ) ابتم کو کیامہم درمیش ہے اے فرشتو

قَالُوْآ اِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قُومِ مِّ جُرِمِيْنَ <u>﴿</u>

فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک بجرم قوم کی طرف بیسجے گئے ہیں ( مرادقوم لوط

اِلَّا اللَّهُ وَطِ النَّا لَهُنَجُّوهُمُ ٱجْمَعِينَ ۗ

ہے) مر لوط (علیہ السلام) کا خاندان کہ ہم ان سب کو بچالیں مے العنیٰ بیخے کاطریقہ ہٹلادیں مے کدان مجرموں سے علیحدہ ہوجا کیں ا

#### 

اوران کے ساتھ عذاب میں جتلا ہوگی فرشتوں نے جواس تجویز کو اپنی طرف منسوب کیا حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کا نعل تھا سواس کی وجہ ملانکہ کا قرب اوران کی خصوصیت ہے اس لئے مجاز آا بی طرف نسبت کردی رابط: آگے او پر کے قصہ کا بقیہ ہے۔ فلما جاء تا المعومنین رابط: آگے او پر کے قصہ کا بقیہ ہے۔ فلما جاء تا المعومنین

# فَلَتَّاجًاءَ الْ لُوْطِ إِلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ

م جب وو فرشتے خاندان لوط (علیہ السلام) کے پاس آئے کہنے گ

#### اِتَّكُمْ فَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ۞

كةم تواجبي آدى (معلوم ہوتے ہو

د کھے شہروالے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیونکہ بیاجنبی لوگوں کو پر بیٹان کیا کرتے ہیں اور بیشہاس لئے ہوا کے فرشتے بشکل بشرآتے تھے۔

# قَالُوْا بَلْ جِئُنْكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ

انبوں نے کہانیں ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ

### يَهْتَرُونَ ﴿ وَ ٱتَّيْنَكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا

لوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر

# كَصْدِ قُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ

آئے ہیں اور ہم بالکل ہے ہیں۔ سوآپ رات کے کی حصہ میں اپ کھر

### الَّيْلِوَاتَّيِعُ أَدْبَارَهُمُ

والوں کو لے کر ( بہاں ہے ) چلے جائے اور آپ سب کے پیچے ہو لیج

تاکہ کوئی رہ نہ جائے لوٹ نہ جائے آپ کی ہیب سے کوئی بیجے النفات نہ کرے جس کی ممانعت آھے آتی ہے۔

# وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَّامْضُوا حَيْثُ

اورتم میں ہے کوئی چیما پھر کربھی ندو کھے اور جس جگه( جانے ) کاتم کو حکم ہوا

#### تُؤْمَرُوٰن<u>َ</u> ۞

باس لمرف سب طيح جانا

یعن کمک شام کی طرف کفائی اللوعن المسدی آ کے اللہ تعالی کا ارشادے۔ معرب مدیر سے مدور کا درب و مدور مدیر مدیر مدیر مدیر مدیر مدیر م

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْإِمْرَانَ دَابِرَهُؤُلُاءِ

اورہم نے لوط (علیہ السلام) کے پاس میکم بھیجا کہ مج ہوتے ان کی بالکل

مُقَطُّوعٌ مُصْبِحِيْنَ ﴿

جز کٹ جاد ہے گی ( یعنی بالکل ہلاک ہوجادیں گے )

یے گفتگو فرشتوں کے بعد میں ہوئی اور آ کے جو قصہ آتا ہاں کا وہ وقعہ استا کا ہوئی ہوئی اور آگے جو قصہ تا ہاں کا وہ وہ کے پہلے بیان کیا کیونکہ مقعمد مقعموداس جگہ رحمت وقبر کا بیان کرنا ہے نجات وہلا کت کی خبر کو چونکہ مقعمد سے تعلق ہاں گئے اسے مقدم بیان کیا اور واقعہ پورا کرنے کیلئے پہلے حصہ کو بھی اخیر میں بیان کرتے ہیں ا

### وَجَاءَ اَهْلُ الْهُدِينَةِ يَسْتَنْشِرُونَ ۞

اور شمر کے لوگ خوب خوشیال کرتے ہوئے بہتے

انہوں نے یہ خبرس کی تھی کہ لوط علیہ السلام کے یہاں حسین حسین اللہ کے آئے ہیں اس لئے بہنیت فاسدان کے کمر پنچے اور لوط علیہ السلام بھی اب تک ان کو آ دی ہی سجھتے تھے۔

# قَالَ إِنَّ هَوُّ لِآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿

لوط (عليه السلام) في ما يا كه ياوك مير مهمان جي موجي ونفسيت مت كرو

یعن ان کو دق کر کے عام لوگوں میں مجھے نفیجت نہ کرو کیونکہ مہمان کی اہانت میز بان کی اہانت ہے سواگر ان مسافر وں کا خیال نہیں کرتے تو میرا خیال تو کروکہ تمہاری بستی کا ہوں۔

### وَاتَّقُوااللهَ وَلَا تُخْزُونِ ۞

اورالله سے ڈرواور جھ كورسوامت كرو

لیمی خوداس نا مار بغل کے بارے میں ممی اللہ سے ڈرواور مہمانوں کی نظر میں مجھے دسوانہ کر ویوں مجھیس سے کہ اہل شہران کی مجمد د تعت نبیس کرتے ۱۲

### قَالُوْآا وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

وہ کئے گئے کیا ہم آپ کود نیا مجر کیلوگوں سے منع نہیں کر چکے

بس برسوائی ہماری طرف ہے نہیں آپ نے خودا ہے ہاتھوں خریدی ہے کہان کومہمان بنایا نہ مہمان بناتے نہ اس رسوائی کی نوبت آتی۔

# قَالَ هَوُّلَاءِ بَنْتِي إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ فَ

لوط (عليالسلام) نفر مايا كريريري (بهو) بينيال موجود جي اكرتم مراكبناكرو

تو جوعورتمل تمبارے کھروں میں بمزلہ میری اولا دیے ہیں قضا شہوت کے لئے وہ کانی ہیں پھراس بیہودہ حرکت کی ضرورت بی کیا ہے جس کی وجہ سے جھے مہمانداری ہے بھی منع کیا جاتا ہے لیکن وہ کس کی سنتے ہے 11

### لَعَهْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرُ تِهِمْ يَعْبَهُوْنَ ۞

آپ کی جان کی قتم وہ اپی متی میں ندہوش تھے

# فَأَخَذُ تَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿

اس سرج نکلتے نکلتے ان کو آواز بخت نے آ وبایا

او پرآیا ہے کہ مع ہوتے ان کی جڑکت جائے گی اور یہاں فر مایا ہے
کہ سورج نکلتے وقت ان کو عذاب نے آد بایا ان دونوں کا اجتماع یا تو اس طرح ہو کہ مع ہوگیا ہویا
طرح ہو کہ مع سے عذاب کی ابتداء ہوئی ہواوراشراق تک خاتمہ ہوگیا ہویا
میح سے مراد عام معنی لئے جائیں جو اشراق کو بھی شامل ہوں اور دوسری
آیت میں لفظ بکرہ آیا ہے جس کے معنی شروع دن کے ہیں پس اگر دن
سے عرفی دن مراد لیا جائے تب تو مشرقین سے موافقت ہوگی یعنی اشراق کا
وقت مراد ہوگا اور اگر شرکی دن مراد لیا جائے تو مصبحین کے قریب ہو
جائے گا یعنی بکرہ ہے میں کا وقت مراد ہوگا۔

# فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ

م م ف ان بستول كا ادبر كا تخة تو في كر ديا اور ان

# حِجَارَةً مِنْ سِجِيْلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ

لوگوں پر کنکر کے پھر برسانا شروع کئے اس واقعہ میں کی نشانیاں

#### لِنْهُتُوسِمِيْنَ۞

بي الل بعيرت كے لئے

مثلاً ایک بید کفعل بد کا نتیجہ برا ہوتا ہے ایک بید کہ ایمان واطاعت سے نجات ہوتی ہے کہ ایک بید کہ اللہ کو بڑی قدرت ہے کہ طبعی اسباب کے خلاف جوجا ہے کرد ہے اوراس کے سوابہت کی باتمیں ہیں۔

### وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ۞

اوريه بستيال ايك آباد مرثك برلمتي مين

تعن عرب سے شام کو جاتے ہوئے ان کے آٹار ملتے ہیں۔

### اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ تِلْمُؤْمِنِينَ فَ

ان بستیوں میں اہل ایمان کے لئے بڑی عبرت ہے

کے مومن ان کود کھے کر ان مضامین کوذ ہن میں حاضر کر لیتا ہے اور جو مومن نہیں ہے وہ ان کو طبعی اسباب اتفاق وقت پر محمول کرتا ہے نہ خدا کو قادر مجمتا ہے نہ گنا ہوں کی اس کو سزا مجمتا ہے۔

رلط: او پرقوم لوط کے عذاب کا ذکر تھا آگے اصحاب ایکہ واصحاب حجر کے عذاب کا ذکر ہے مقصود ان سے یہی و نیا کے قبر کا نمونہ بتلا تا ہے۔
تاکہ آخرت کے قبر کا انداز و کیا جائے نیز ان عذاب کے قصول میں مسئلہ رسالت کے ثبوت پر بھی ولالت ہے۔ وان کان نا یک سون

### وَإِنْ كَانَ أَصْحُبُ الْإِنْكَةِ لَظُلِمِيْنَ فَ

اور بن والے (یعنی شعب علیہ السلام کی امت بھی ) بڑے ظالم تھے

ایک بن تھااس لئے اہل مدین ہی کالقب اصحاب ایک ہونے کے پاس

ایک بن تھااس لئے اہل مدین ہی کالقب اصحاب ایک ہونے کے بعد

ہے کہ یہ دونوں الگ الگ دوقو جس تھیں ایک کے ہلاک ہونے کے بعد
شعب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے روح المعانی جس

ابن عساکر سے یہ صدیث مرفوع نقل کی ہے۔ ان مدین و اصحاب

الابکة امتان بعث الله الیہما شعب علیه السلام کہ مدین اور
اصحاب ایک دواسی جس جن کی طرف تو تعالی نے صعیب کو بھیجا تھا ال

# فَانْتُقَبْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَّا لَبِإِمَامِرُمُّبِيْنٍ ٥٠

سوہم نے ان سے ( بھی )بدار اور اور اقوموں ) کی ستیاں ساف سر ک پر (واقع ) ہیں

قوم لوط کی بستیوں کا سرراہ واقع ہونا او پر آچکا ہے بہاں دوبارہ شائداس لئے ذکر فرمادیا کدامحاب ایک کی بستیوں کوان کی بستیوں ہے تشبید دبنا مقصود ہے کہ جس طرح وہ شارع عام پر ہیں ہی مصاف شرک پر ہیں ہی تحرار ندر ہا۔

### وَلَقَنُ كُنَّ بَ أَضْحُبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ فَ

اور حجر والول نے (بھی) پنیمبروں کو حموثا بتاایا

کیونکہ جب انہوں نے صافح علیہ السلام کوجھوٹا کہا اور سب بیفمبروں کا اصل دین ایک بی ہے تو کو یا سب کوجھوٹا ہٹلایا اور جحر بکسر حاءا یک جنگل ہے تجاز اور شام کے درمیان میں وہاں تو م ٹمود بستی تھی ۱۲

#### وَاتَّيْنَهُمُ الْيِنَا

اورہم نے ان کوائی (طرف سے ) نشانیاں دیں

جن سے حق تعالی کی تو حیداور صالح علیه السلام کی نبوت تا بت ہوتی متعی جیسے ناقہ صالح علیہ السلام اور تو حید کے دلائل بکٹر ت میں۔

### فَكَانُوا عَنْهَامُعْرِضِيْنَ ﴿ وَكَانُوا

سو وہ لوگ ال سے روگردانی (عی) کرتے رہے اور دہ

ينْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا الْمِنِيْنَ ۞

لوگ بہادوں کو تراش تراش کران می کمریناتے تے کرائن میں رہیں فاخل تھم الصیحة مصبحین ش

سو ان کو منح کے وقت آواز سخت نے آ پکڑا

صبح سے یا تواول بی مبح مراد ہے یادن چڑھے دونوں احمال ہیں اا

# فَهُ آغَنَى عَنْهُمْ مِنَا كَانُو ايكُسِبُونَ ٥

و ان کے (دنیوی) ہنر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے

ان مضبوط و متحکم کمروں میں عذاب سے کام تمام ہو کیا اس آفت سے ان کے کمروں نے بچانہ لیا بلکہ اس کا ان کواخمال بھی نہ تھا اورا گر ہوتا بھی تو کیا کر لیتے۔
رلیط : او پر شروع سورة میں کفار مکہ کی سخت مخالفت و عناد کا حضور کیساتھ بیان تھا اور اس کے ساتھ اجمالاً آپ کی سلی کا مضمون بھی ارشاد فر مایا تھا اب آگے خاتمہ سورة پر پھرای عناد و مخالفت کے بارے میں تفصیلاً آپ

ى تىلى كامنىون بليغ طريقه پرندكور به روما خلفنا تا ياليك اليفين و ما خَلَقْنَا السَّماوٰتِ وَالْكَرْضُ وَمَا

اور ہم نے آ سانوں کو اور زعن کو اور ان کی درمیانی چزوں

بَيْنَهُمُآ إِلَا بِالْحَقِّ

كوبغيرمصلحت كينبس بيداكيا

بلکداس مسلحت سے پیدا کیا کدان کود کھے کر صافع عالم کے وجوداور وصدت وعظمت پراستدلال کر کے اس کے احکام کی اطاعت کریں اور اس محبت کے قائم ہونے کے بعد جوابیانہ کریے اس کو عذاب ہو پس اے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے عناد ومخالفت سے فم نہ سیجئے اس کا فیصلہ ایک دن ہونے والا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے جس کی آ مہ کے متعلق ہم آپ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ اا

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ

اور ضرور تیامت آنے والی ہے

کونکد نیا بھی آو پوراعذاب ہوتا نہیں آو کہیں اور ہوتا چاہئے اس کے لئے
قیامت مقرر ہے ہیں آ پٹم نہ سیجئے یہاں بیشبرنہ کیا جائے کہ عذاب کی خبر دیر
جوآ پ کی لئی کئی ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ ان کا سزا پانا چاہتے تھے
اور بیشفقت کے منافی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ کواپنے کی معالمہ کی وجہ
ساس کی خوابش نہی بلکہ و واوک چونکہ خدا کے ساتھ کفر وشرک کرتے تھے اس
لئے بغض فی اللہ کا بیاثر تھا اور شفقت تو بیہ ہے کہ آ پ ان کی ہوایت میں سائی
تھے نہ یہ کہ وجودان کے کفر کے بھی ان کی نجات کے طالب ہوں آا۔

فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَرِيْلَ ۞

س آپ خوبی کے ساتھ در گزر کیجئے

درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اس عم میں نہ پڑیے اور خوبی یہ کہ فکوہ و شکایت بھی نہ سیجئے۔

إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿

بلاشه آپ کا رب برا خالق برا عالم ہے

منال ہونا عالم ہونے کی خوددلیل ہے کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے کیاوہ اپنی پیدا کیا ہے کیاوہ اپنی پیدا کیا ہے کیاوہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جانبا ہی نہ ہوگا چنا نچدارشاد ہے الا بعلم من خلق غرض اس سے تابت ہوا کہ خدا کوسب حال معلوم ہے آپ کے مبر کا بھی اور

ان کی شرارت کا بھی اس لئے ان سے پورابدلہ لے گا آ مے فرماتے ہیں کہ آ پان کے معالمہ کوندد کھنے کہ اس سے فم ہوگا بلکہ ہمارا معالمہ اپ ساتھ د کھنے کہ ہماری طرف ہے آپ کے ساتھ کس قدر لطف وعزایت ہے۔

# وَلَقَدُ اتَّذِنْكُ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِي

اور بم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو (نماز میں)

#### وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمِ ۞

مرر پرمی جاتی میں اور قرآن عظیم دیا

مراداس سے سورہ فاتحہ ہے جو بڑے بڑے علوم کو جامع ہونے کی وجہ سے اس قابل ہے کہ اس کو آن کی طلع کی القب ام اللہ ہا کہ اس کا لقب ام القرآن ہے کہ اس نعمت اور منعم کی طرف نگاہ رکھئے کہ اس سے فرحت و مرور ہوگا اور ان لوگوں کی مخالفت وعناد پر التفات نہ سیجئے ۱۲

### لاتئد تَّ عَيْنَيْك إلى مَا مَتَّعْنَا بِهَ

آب الى آ كوافا كربمى اس چيزكوندد كھے جوكہ ہم فے ملف تم ك

### أزواجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ

كافرول كو برت كے لئے دے ركمى ہے اور ان يرغم نہ يج

مطلب پہر یہود و مشرکین ونصاری وجوں کو جو پھرو نیا میں ویا آباہے نہاں پر غصہ کی نظر سیجے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں ان کے پاس بیفتیں نہ ہوتیں تو اچھا ہوتا کیونکہ بیکوئی بڑی دولت نہیں جوان وشمنوں کے پاس نہ ہونی چاہے بلکہ فنا ہونے والی چیز ہے جو بہت جلدان سے جدا ہوجائے گی متعنا میں ای طرف اشارہ ہا در نہ اس پررنج کی نظر سیجئے کہ افسوس بے چیزیں ان کو ایمان سے مانع ہورہی ہیں اگر بیانہ ہوں تو غالبًا ایمان لے جیزیں ان کو ایمان سے مانع ہورہی ہیں اگر بیانہ ہوں تو غالبًا ایمان لے آ ویں کیونکہ ان لوگوں کی طینت میں غامت درجہ عناد ہان سے کوئی تو تع نہیں اور رنج ہوتا ہے خلاف تو تع پر جب تو تع بی نہیں تو رنج و خم ہے وجہ ہے۔ لاتھ خون میں ای کی طرف اشارہ ہا در حرص کے ساتھ نظر کرنے کا آپ میں اختال بی نہیں غرض آ ہے کی طرف ان کے اگروش میں نہ پڑیے۔

### وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ادر سلمانوں پر شفقت رکھے ادر کہد دیجئے کہ میں تعلم کھلا

وَقُلُ إِنَّ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۞

(تم کو عذاب خدا ہے) ڈرانے والا ہوں

تعنی شفقت اور فکر کیلئے مسلمان کافی ہیں ان پر شفقت سیجئے کہ ان کو اس سے نفع بھی ہے اور کافروں کے فکر کا کوئی تیجہ نہیں اس لئے ان کی طرف توجہ بھی نہ سیجئے البتہ بلیغ آپ کا فرض منصی ہے اس کوادا کرتے رہے اور ہماری طرف سے ان کو یہ بہنچاد ہجئے کہ جس عذاب سے تم کوڈرایا جا تا ہے دوکی وقت تم پرنازل ہوگا 11

### كَمَا ٱنْزَلْنَاعَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿

میا ہم نے (در عذاب) ان لوگوں پر نازل کیا ہے جنہوں نے جمعے

### الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِيْنَ ۞

كرركم تع يعني آسال كتاب ع مخلف اجزا، قرار ديئ تع

کہاس میں جومرضی کےموافق ہوامان لیا جوخلاف مرضی ہوااس سے ا نکار کر دیا اور مراداس ہے میلے زمانہ کے یہود ونساری میں جن ہرانبیاء کی خالفت سے عذابوں کا آنامشہور ومعروف تعابیضے بندر بن محے بعض خزیر ک صورت میں سنے ہوئے بعضے آل وقیداور ذکیل ہوئے مطلب سے کہ عذاب کاآ ناکوئی ستجد چز نبیں ہے میلے بھی ہو چکا ہے اگرتم پر بھی نازل ہوجائے تو تعجب کیا ہے خواہ دنیا میں ہویا آخرت میں اور ان کی کتاب کوقر آن کہنے میں پیکتہ ہوسکتا ہے کہ اس موجودہ قرآن کے انکار میں آپ کوسلی ہوجائے كه اس كا انكاركوئي نيانبيس يملح قرآن كالجمي انكار مو چكا ب اور بعض مفسرين نے اس آیت کی تغییر دوسری طرح کی ہے کہ اس کو و لقد اتیاک سبعاً من المعناني المع كساتهم عبط كياب اس تقدر يرمعني بيهول مح كهم نے آپ کوسورة فاتحداور قرآن عظیم اس طرح دیا جس طرح سابق الل كتاب برانبياء كے واسلے سے كتاب نازل كي تمي اور مقصوداس سے بيہوكا کہ وجی کا نازل ہونا کوئی عجیب بات قہیں پہلے بھی نزول ہو چکا ہے رہا یہ کہ كتاب تو انبياء ير نازل ہوتى ہے مجر يہ كيوں كہا كدان لوگوں ير نازل كى جنبوں نے احکام کے تھے کردیئے تھے جواب یہ ب کداس میں اس طرف اشارہ ہے کہ انبیاء بر کتاب نازل کرنے سے مقصود است کواحکام کا مكلف بنانا ہوتا ہے پس کو یا کہ امت بی پر کتاب نازل ہوئی ا

فَوَرَ بِكَ لَنُسُكُنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿عَمَّا

سوآ پ کے پروردگاری شم (مین اپن) ہم ان سب سے ان کے اعمال کی میں ورد کاری شم القباع میں دور میں جو جو میں ا

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ فَاصْلَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

ضرور باز پرس کریں مے فرض آپ کوجس بات کا تھم کیا حمیا ہے اس کو ( تو )

### وَٱغْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ

ماف ماف ساد یجئے اوران مثر کین کی پرواہ نہ سیجئے بیلوگ جو ہنتے ہیں

# الْكُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يَجْعَنُونَ مَعَ

(اور)الله تعالى كے ساتھ دوسرامعبود قرارويتے ہيں ان ہے آپ كے لئے

### اللهِ الْهَااخُرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۞

ہم کافی ہیں سو ان کو بھی معلوم ہوا جاتا ہے

سیس بیا ہے ہیں ہے ہی مخالف ہیں اور خدا کے ہمی مخالف ہیں اور خدا کے ہمی مخالف ہیں آ پ ندان کاغم سیجے اور ندطبغا خوف سیجے کہ یہ بہت سے ہیں ہم ان کے شر وایڈ اسے آپ کو بچا کیں گے اور ان سے بدلہ لیں سے پھران کومعلوم ، وگا کہ استہزا واور شرک کا کیا انجام ہوا ہے خرض جب ہم کانی ہیں پھر خوف سے کا ا

### وَلَقَنْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا

اور واقعی ہم کومعلوم ہے کہ بیاوگ جو باتمی کرتے تھے اس ہے آپ عکدل

يَقُولُونَ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ

ہوتے میں سو (اس کاعلاج یہ ہے) کہ آب اپنے پروردگار کی تبیع وتحمید کرتے

# السِّجِدِيْنَ ﴿ وَاعْبُدُرْتَكَ حَتَّى يَأْتِيكَ

رہے اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہے اور آپ اپنے رب کی عبادت

الْيَقِيْنُ

كرتے رہيمے يبال تك كرة بكوموت واو \_\_

يعنى مرتے دم مك عبادت على مشغول رہے۔

(١٦) سُؤرَقُ النِّجُ إِنَّ مُكِيِّنَيٌّ (٤٠)

سورة كل كمه ين نازل مونى اوراس مين ايك سوافعائيس آيتين اورسوله ركوع بين

بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ مِ

شروع كرتا مول الله كے نام كيساتھ جونهايت مهريان برے رحم والے بيل

أتى أمرالله

خداتعالى كأحكم آينجا

<u>لعنی کفرگی سزا کاوت قریب ہے۔</u>

#### وَّمَنَافِعُ

اور بھی بہت سے فائد سے ہیں

· مس كادوده بياجاتا كى برسوار بوت بي كوئى بل من چلاياجاتا

ہے وغیرہ وغیرہ

### وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ۞

اور ان میں سے کھاتے بھی ہو ۔ لینی ان میں جو کھانے کی چیزیں ہیں ان کو کھاتے بھی ہوجیے کوشت اور چر بی وغیرہ۔

وَلَكُمْ فِيهَاجَهَالُّ حِيْنَ ثُرِيْحُونَ

اوران کی وجہ ہے تمباری رونق بھی ہے جبکہ (ان کو) شام کے وقت لاتے ہو

وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ

اور جبکہ (ان کو ) صبح کے وقت چموڑ دیتے ہو۔اور و متبارے ہو جم مجمی (لا د

إِلَى بُلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيْهِ إِلَّا

كر) اين شهركو لے جاتے ہيں جہال تم بدوں جان كومحنت ميں ذالے ہوئے

بِشِقِ الْأَنْفُسِ الْ

(خودہمی)نبیں پہنچ کتے تھے

ادر بوجه سمیت جا ناتوا در بعی مشکل تھا۔

اِنَّ رَبِّكُمْ لُرَءُ وَفُ رِّحِيْمُ فَ

واتعی تمہارا رب بزی شفقت اور رحمت والا ہے

كر تمبارے آرام كے لئے كيا كيا سامان پيدا كئے۔

وَّالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَبِيْرُ لِتَرْكُبُوْهَا

اور کھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کئے تاکہ ان پر سوار ہو اور نیز

ۇزنىنة<sup>4</sup>

زینت کے لئے بھی

ان آیات ہے جمال اور زینت کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے اور جمال و زینت اور تکبر و تفاخر میں فرق ہے کہ جمال وزینت تو اپناول خوش کرنے کے لئے یا خداکی نعمت ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے اور ول میں ندا ہے کو

#### فَلا تُسْتَعْجِلُوهُ

سوتم اس م م جلدى مت ميا وَ

جساكده كتے تھے كە كرىذاب كوئى چز بتو جلدى آناما بنے۔

سُبِخْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُنَزِّلُ

و ولوگوں کے شرک ہے پاک و برزے و وفرشتوں ( کی جس یعنی جرکل ) کو

الْمُلَيِّكَةَ بِالرُّوْجِ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ

وی یعنی اپناتھم دے کراپنے بندوں میں ہے جس پر چاہیں (یعنی انبیاء پر)

يَّشَ اَءُمِنْ عِبَادِ ﴾ أَنْ أَنْذِرُ وَآانَهُ لاَ

نازل فرماتے ہیں یہ کہ خبردار کردو کہ میرے سوا کوئی لائق

إِلٰهُ إِنَّا آنًا فَاتَّقُونِ ۞

عبادت نبیں سو مجھ سے ڈرتے رہو

ادر میرے ساتھ شرک مت کرو۔

خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

آ انوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا

تَعْلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَكَقَ الْإِنْسَانَ

وہ ان کے شرک سے پاک ہے (اور) انسان کو

مِنْ نُطْفَةٍ

نطف ہے بتایا

اس قیدے آ دم علیدالسلام کوسٹنی کیا حمیا۔

فَإِذَا هُوَخُصِيْمُ مُبِينٌ ۞

پر وہ یکا یک تملم کملا جھڑنے لگا

اورا بي اصل كوبمول ميا\_

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفَعُ

اورای نے چو پایوں کو بنایاس میں تنہارے جاڑے کا بھی سامان ہے چنا نے بعضے جانوروں کی کھال کا پوشین اور بالوں کا کمبل بنرآ ہے۔

ان نعتوں کا مستحق سمجھتا ہے نہ ذو سروں کو حقیر جانتا ہے بلکہ ان نعتوں کا خدا کی طرف سے عطا ہونا چیش نظر ہوتا ہے اور جس میں استحقاق کا دعویٰ اور دوسروں کی تحقیراورا ہے او پرنظراور دوسروں کی نظروں میں بڑا ہنے کا ارادہ ہووہ بہودہ تکبر ہے اور حرام ہے۔

### وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُونَ ۞

اورو والی الی چزیں ماتا ہے جن کی تم کو خر بھی نہیں

اوراكى چزى بكثرت بي مثلاً بيكى موذى جانورى سلى بوسعى الله تعالى في خرى بكرت بي مثلاً بيكى موذى جانورى سلى بوسعى الله تعالى في زين من كوئى اليا زبريلا ماده بيدا كرديا بيجس سوقى اوراس سے بلاك بوگيا عام لوگوں كواس ماده كى اطلاع كك بحى نبيس بوتى اوراس سے ان كونفع پنجى رہا ہے۔ و محو دلك

رلط : او پرتو حید کے بعض دلائل کا ذکر ہوا ہے اور بعض دلائل آ مے فرکور ہوں کے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پران دلائل کا روحانی نعمت ہونا بیان فرماتے ہیں کہ وہ سید ھے راستہ پر پہنچانے والے اور نیز ھے راستہ سے بیانے والے ہیں۔وعلی الله نا اجمعین

# وعلى اللهِ قَصْدُ السّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ ﴿

اور سیدها راسته الله تک پیچها ب اور بعضے راست سیر مع بھی ہیں

جوکہ دین کے طلاف ہیں ان سے اللہ تک رسائی مکن نہیں ہی بعضے تو سید معداستہ پر چلتے ہیں اور بعضے نیز سے پر

### وَكُوْشُاءً لَهُلَا لَكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿

اور اگر خدا جاہتا تو تم سب کو (منزل) مقمود تک پہنچادیا
گردہ ای کو مقمود تک پہنچاتے ہیں جوسید ہے راستہ کا طالب بھی ہو
والمدین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا جولوگ ہمارے واسطے محنت
برداشت کرتے ہیں ان کوہم ضرورا پنے راستے بتلا دیتے ہیں اوراس کئے
تم کو چاہیے کہ ان دلائل ہی غور کرواوران سے حق کو طلب کروتا کہ تم کو
مقمود تک پہنچانفیب ہو۔ رابط آئے پھر بقیددلائل تو حید کے بیان

فرماتے بیں ہواللی انزل تا بہندون

# هُوَالَّذِي آنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ

دواييا ۽ جس نے تمهارے واسطية سان سے پانی برسایا جس سے تم کو بينے سرو و بير موروں کے دو و بير سوروں مرد کے سب اور ) قاصلہ سبحہ

کوماہے اوراس (کےسب) سے در فت (پیدا ہوتے) ہیں

آیت می مجرعام ہورخت اور کھاس وغیرہ سب کوا اُ اُ ا فیلم تسسیمون ن کینیک لکے م

جن میں تم چنے مچموڑ دیتے ہو (اور) اس (بانی) سے تہارے

بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ

محيتي اور زيتون اور مجور

وَالْاعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ التَّهُرُتِ إِنَّ

اور اگور اور ہر متم کے مجل (زمین ہے ) اگاتا ہے

فِي ذَٰلِكَ لَا يَهَ رِّقَوْمٍ يَّيَتَفَكَّرُوْنَ ١٠

بینک اس می سوچنے والوں کے لئے (توحید کی) دلیل (موجود) ہے

وُسَخُّرُكُمُ النَّهُ النَّهَارُ لا وَالشَّهْسَ

اور اس نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج

<u>ۅٞٳڵڡؙۜؠڒٷٳڵڹٞۼۉؖڡٛۄؙڡٛڛڿۜڒؾٵۣؠؚٲڡٛڕؚ؇</u>

اور جا ندکو(اپنا) منخر (قدرت) بنایا اورستارے (بھی)اس کے تکم سے منخر

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ تِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿

میں میک اس می (مجی) لوگوں کے لئے چند رلیس (موجود) میں

وَمَاذَرَا لَكُمْ فِي الْأَسْضِ مُخْتَلِفًا

اوران چزوں کو بھی (بنایا) جن کو تمہارے لئے زمین میں اس طور پر پیدا کیا اور ان چروں کو بھی اس طور پر پیدا کیا ا الوائل

کہان کے اقسام مختلف ہیں

س اس میں تمام حیوانات اور نباتات و جمادات اور عناصر اور مرکبات سب داخل ہو مکئے ۔

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَنَّ كَرُّوْنَ ﴿

بید ہی میں (بی) ہم دار نوکوں کے لئے ریا وَهُوَالَّذِی سُخَرَ الْبَحْرَ لِتَاكُلُوْا مِنْهُ

(توحید موجود) ہے اور وہ ایا ہے کہ اس نے دریا کو (بھی ) مخر بنایا

# <u>ڵڂؠؖٵڟڔؾٵۊٚؾڛؾڂڔۻٛۏٳڡؚڹۿڿڶؾ</u>ؖ

تاکہ اس میں سے تازہ کوشت کھاؤ اور اس میں سے (موتیوں کا) گہنا لکالو مشہور یہ ہمونگا وغیرہ صرف دریائی شور میں پیدا ہوتا ہے آگر یہ بات ابت ہوجائے تو آیت میں بحر سے خاص دریائے شور بی مراوہوگا ورنہ شیریں کو بھی عام ہوگا اور سورہ رخمن میں جو بعضو ج منه ما المنے آیا ہے کہ دونوں سمندروں سے موتی مونگا لگتا ہے سودوسری صورت پر تو اس میں کی تاویل کی ضرورت بی نہ رہی اور مہلی صورت پر یہ کہا جائے گا کہ چونکہ وہاں دونوں ضرورت بی نہ رہی اور مہلی صورت پر یہ کہا جائے گا کہ چونکہ وہاں دونوں

رورت من مدرس اور بہی مورت پر بید ہا جائے ہ کد پوسد دہاں دووں مستدروں کے اجتماع کا ذکر ہے اس لئے قریب ہونے کی وجہ سے یہ دیا گیا کہ دواوں میں سے لکھا ہے جیسا کہ کسی کے پاس دوآ دمی اکتفے آ ویں اور ان

میں سے ایک کے پاس مال تجارت ہوتو ہوں کہ دیتے ہیں کہ دوخض آئے تھے جن کے پاس ایسا مال تھا حالانکہ مال صرف ایک کے پاس تھا مگر ساتھ آنے کی دجہ سے دونوں کی طرف مجاز انسبت کر دیا کرتے ہیں ۱۲

تَلْبُسُونَهَا عَ

جس كوتم بينتے ہو

ترجمہ میں مردو تورت سب کو بیتھم عام اس کئے کیا گیا کہ موتی مونگا پہنتا مردوں کو بھی جائز ہے۔

وترى الفُلك مَوَاخِرَ فِيْهِ

اورتو کشتیوں کود کھتا ہے کہاس (دریا) میں (اس کا) پانی چرتی ہوئی جل جاری ہیں

لینی دریا کا پیجمی ایک فائدہ ہے کہ اس میں کشتیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی جیسے جہاز وغیرہ چلتی ہیں ۔

وَلِتَبُتَغُوا مِنْ فَضلِهِ

اور تاکہ تم خدا کی روزی تلاش کرو لیعنی کشتی و جہاز وغیرہ میں مال تجارت کیکر سفر کر داور اس کے ذریعیہ ہے روزی حاصل کر ۱۲

وَلَعَلَّكُمْ رَّشَّكُمُ وَنَ۞ وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ

اورتا كشكركرواوراس في زهن عن بهار ركد يئا كدوه (زهن) تم كو

رَوَاسِيَ اَنْ تَبِينَدَ بِكُمْرِ

الروم كافر (اور لمني )نه كك

بہاڑوں کی جو حکمت یہاں ندکور ہے کدان کے ذریعہ سے زمین ساکن

ہے حرکت نہیں کرتی اس برخا ہرنظر میں بیشبہ ہوتا ہے کہ فلاسفہ کے قواعد برتو ز من طبعی طور برسکوں کو جا ہتی ہے اور مشکلمین کے نز دیک اگر جہوہ طبعا سکون کوئیس جاہتی مرحرکت کو بھی نہیں جاہتی مجریما اُوں کے نہ ہونے کی صورت میں زمین کی حرکت واضطراب کی کیا وجہ ہے جن کے رو کئے کے لئے پہاڑ پیدا کئے گئے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر چہز مین کی طبیعت حرکت کوئیس ماہتی مرالله تعالی نے کس حکمت کی وجہ سے اس کوالی حالت پر بنایا ہے کہ پاتی کے اندر ہونے کی وجہ سے جب یانی کو ہوا سے حرکت ہوتی تو زین مجی ہتی جیسا کہ خود حکما مبھی اس کے قائل ہیں کہ بعض دفعہ زین کے اندر بکثر ت بخارات بند ہو جانے سے اس کو حرکت ہوتی ہے اس کے بند کرنے کو اس بر بہاڑ پیدا کئے تا کہ بانی کی حرکت سے زین کوحرکت نہ ہواس پر بیسوال نہیں موسكنا كهزمين كويملي على سايسا كيول بنايا كونكه بيتواليا ب جيها كه خدا تعالی نے انسان کوالی حالت پر بنایا ہے کہ بدون غذا کے زندہ بیس روسکتا پھر غذا پیدا کر کے اس کوزندہ کہا تو بیسوال بعید ایسا ہے کہ کوئی یوں کہنے لگے کہ انسان کو پہلے ہی سے غذا کامحتاج کیوں بنایا۔اس کا جواب بیددیا جائے گا کہم خدا تعالی کی حکمتوں کا احاط کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے اور جانتا جاہئے کہ بعضول نے اس آیہ سے زمن کے حرکت نہ کرنے براستدلال کیا ہے مرحق یہ ہے کہ جس حرکت میں حکماء کا اختلاف ہے اس کی قرآن میں نہ کسی جگہ نی 

# وَٱنْهُرًاوً سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتُكُونَ ۞

اوراس نے نہری اور رائے بتائے تا کے منزل مقصود تک پہنچ سکواور بہت ی

وعللت

نثانيال بنائين

جیے پہاڑ درخت وغیرہ جن ہے راستہ بہجانا جاتا ہے درندا کرتمام زمین کاسطح کیساں حالت برہوتا تو راستہ ہر کزنہ بہجانا جاتا

رلط : او پرتو حید کے دلاکل بیان فر ماکر آھے معبود ان باطلہ کا ان صفات سے خالی ہوتا اور اس وجہ سے انکا معبود بننے کے قابل نہ ہوتا بیان فر ماتے ہیں اور باوجود ایسے دلاکل قائم ہونے کے پھر جولوگ ان کو معبود سجھتے ہیں ان کی خدمت بیان کرتے ہیں ہی او پر صراحة تو حید کا اثبات تھا اور آھے صراحة کفر وشرک کا ابطال ہے مع خدمت مشرکین کے افعن تا المست کبرین

وَبِالنَّجُمِرُهُمْ يَهْتَدُ وْنَ ﴿ اَفَهَنَ

اورستاروں ہے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں سوکیا جو تخص پیدا کرتا ہودہ

### يَخْلُقُ كُمْنُ لِا يَخْلُقُ

اس جیسا ہوجاوے گاجو پیدائبیں کرسکتا

یعنی جب بیٹابت ہو چکا کہ حق تعالی ایس ایس چیزوں کے خالق میں اور خالق ہونے میں یکنا میں تو کیاتم دوسروں کو بھی معسوسی محمو مے اس میں تو خدا کی بخت اہانت ہے کہ اس کو بتوں کے برابر کردیا۔

### <u>ٱفَلَاتَنَ كَتَرُوْنَ ۞</u>

پرکیاتم (اتابھی)نبیں بھتے

آ مے بتلاتے ہیں کہ ہم نے جو تعتیں اوپر بتلائی ہیں خدا کی نعتوں کا انحماران بی میں ہیں ہے بلکہ اس کی نعتیں نہایت کثرت ہے ہیں۔

### وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللهِ لَا تُحُصُوها اللهِ لَا تُحُصُوها اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اور اگرتم اللہ تعالیٰ کی تعبتوں کو مخفے لکو تو (مجمی) نہ من سکو محر مشرکین شکراور قدر نہیں کرتے ۱۲

#### إِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

واقعی اندتعالی بری مغفرت والے بری رحت والے بیں

یعنی یہ جرم اتنابزاتھا کہ نہ معاف کرانے ہے معاف ہوتا اور نہ اس پر جے دہنے ہے آئندہ یہ بہت ہے کہ جے دہنے ہے آئندہ یہ بہت ہے کہ کوئی شرک سے تو بہر لیے تو مغفرت ہوجاتی ہے اور نہ کرے تو جب مجمی زندگی بحرید منتقطع نہیں ہوتمیں۔

### وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞

اور الله تعالی تمبارے پوشیدہ اور ظاہری احوال سب جانتے ہیں

پس د نیامیں کوئی نفتوں کے فائف ہونے سے یوں نہ سیجھے کہ ہمی سزا نہ ہوگی جائے ہے۔ بول نہ سیجھے کہ ہمی سزا ہوگی کیونکہ حق تعالیٰ سب کے احوال کو جائے ہیں ان کے موافق سز اہوگی ۔ بیتو حق تعالیٰ کے خالق اور منعم ہونے کا بیان تھا آ کے معبود ان باطلہ کا خالق وغیرہ نہ ہوتا ہتلاتے ہیں۔

# وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا

ار جن ک یہ لوگ ضا کو جموز کر عبادت کرتے میں ایک فوق کی ایک فوق کی ایک کا وہم ریخ کھون کی ہے۔ ایک کھون کی ایک کھون کی کھون کے ایک کھون کی کھون کے ایک کھون کی کھون کے کھون کے

وہ کی چیز کو پیدا نہیں کر کتے اور وہ خود بی محکوق ہیں

اوراو پر قاعد و کلیہ معلوم ہو چکا ہے کہ خالق اور غیر خالق برابرنہیں ہیں ۔ یہ معبود عبادت کے ستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔

#### أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ

وه (معبودین)مردے (بےجان) ہیں زندہ نیس

خواہ وہ بمیشہ کے لئے بے جان ہوں جیسے بت اس وقت بے جان ہوں جیسے وہ معبود جو مر بھے یا آئندہ بے جان ہونے والے ہیں جیے وہ معبود جو مر بھے یا آئندہ بے جان ہونے والے ہیں جیے وہ معبود جو مریں مے مثلاً فرشتے اور جن اور جیسیٰ علیہ السلام وغیرہ اس تقریر سے یہ معلوم ہو کیا کہ قادیا فی جواس آیت سے جیسیٰ علیہ السلام کے اس وقت زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں غلط ہے کیونکہ اس جگہ غیر احیاء کے یہ معن نہیں ہیں کہ اس وقت زندہ نہ ہوں کیونکہ کفار عرب نہیں ورندلازم آئے گا کہ فرشتے بھی اس وقت زندہ نہوں کیونکہ کفار عرب ان کو بھی معبود سجھتے ہے اور یقینا وہ بھی ان لوگوں میں داخل ہیں جن کی عبادت خداکو بھوڑ کر کی جاتی ہے۔

### وَمَا يَشْعُرُونَ لَا آيَانَ يُبْعَثُونَ شَ

اور ان کو خبر نبیں وہ مروے کب اٹھائے جادیں کے لیمنی بعض کوتو بالکل ہی علم نبیں (جیسے بت) اور بعض کو وقت کی حین معلوم نبیں (جیسے فرضے اور عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ) کہ ان کو قیامت کے آنے کا تو علم ہے مرخاص وقت معلوم نبیں جیسا کہ بہت کی آئوں میں اس کی تقریح ہے اور معبود کے لئے ایساعلم ہوتا جا ہے جو تمام باتوں کو احاط کئے ہوئے ہو بالخصوص قیامت کا علم تو اس کو ضرور ہوتا جا ہے جس میں عبادت کرنے یانہ کرنے کی جزاء وسرزادی جائے گی ہیں بیلوگ علم میں خدا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں آگے اس دلیل کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں۔

# الْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدً ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

تمبارامعود برحق ایک معود ہے ہیں جولوگ آخرت پرامان نبیس لاتے ان کے

# ؠؚٳڵڒڿڒۊؚڰؙڵۉڹۿۯڡؖؽڮڒۊۜۊۿۯڡٞٛڛؾڬؠؚڔۉڹ؈

دل (معقول بات سے) مكر مورب بي اور دو (تبول حق سے) مكبر كرتے بي

سین حق واضح کردیے کے بعد بھی جولوگ ایمان نہیں لاتے اور خدا سے ڈرکر تو حید کو قبول نہیں کرتے معلوم ہوا کہ ان کے دلوں میں معقول بات کے ماننے کی قابلیت بی نہیں اور قابلیت نہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے۔

## لاجرم أن الله يعلم ما يُسِرُّون وما يعلِنون

(اور) ضروری بات ہے کہ اللہ تعالی ان سب کے احوال پوشید و وفا ہر کو

### إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُبِرِيْنَ ۞

جانے ہیں بیٹی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پندنہیں کرتے
پس جب انکا تکبر معلوم ہے توان کو بھی ٹاپند کریں گے ورمزادیں گے۔
رلیط: اوپر کفار کی محرائی کا بیان تھا آ کے ان کے دوسروں کو محراہ
کرنے کا اور اس پر وعید کا بیان ہے کہ وہ نبوت اور قرآن کا انکار کرکے
لوگوں کو محرائی میں ڈالتے ہیں اور ان کے گناہ بھی اپنے سر پر لا دتے ہیں
و اذا فیل لھم تا منوی المنکبرین

#### وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْر

اور جبان ے کہا جاتا ہے

لین کوئی ناواقف محض تحقیق کی غرض سے یا کوئی واقف امتحان کے لئے ان سے یو چھتا ہے۔

#### مَّاذُآ أَنْزَلَ رُبُّكُمُ لِا

كتمبار دب ني كياچيز نازل فرمائى

لیمنی قرآن جس کورسول الله ملی الله علیه وسلم خدا کا نازل کیا ہوا بتلاتے میں کیا یہ محیح ہے۔

# قَانُوۡآ ٱسَاطِيْرُ الْاُوَّالِيْنَ ۞

تو کہتے ہیں کہ وہ تو محض بے سند باتمی ہیں جو پہلوں سے بطی آ ری ہیں

سین یہ ضداکا نازل کیا ہوا کہاں ہے بلکہ پہلے ہے سب نداہب والے تو حیداور نبوت اور قیامت کو دعویٰ کرتے آئے ہیں انہی ہے یہ بھی نقل کرنے لگے باتی یہ باتیں خداکی مثلائی ہوئی نہیں ہیں۔

### لِيَحْمِلُوٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلُهُ يُوْمَ الْقِيْمَةِ لا

تبجاس كنے كايموكا كان لوكوں كوتيامت كدن الني كنا بول كالور ابوجمادر جن كو

# ۊ*ؙڡؚ*ڹٛٲۏڒٳڔٳڷۜڹۣ؈ؽۻڷ۠ۏڹۿؗؗۿڔۼؽ۬ڔؚۘۘۼڵۄۣ

یاوگ بیلمی مے مراہ کرد ہے تھان کے گناہوں کا بھی کچھ ہو جوا نے او پراضانا پڑے گا مگر اہ کرنے سے مرادان کا میمی قول ہے کہ میصن بے سند با تمیں ہیں جو بہلوں سے منقول چلی آربی ہیں کیونکہ اس سے دوسرے آدمی کا

اعتقاد خراب ہوجاتا ہے اور ہے علمی کی تغییر آٹھویں پارہ کے چو جھے رکوع۔
میں گزرچک ہے اور جو خص کسی کو گمراہ کیا کرتا ہے اس گمراہ ہونے والے کو
تو گمرائل کا گناہ ہوتا ہے اور اس گمراہ کرنے والے کواس کا گناہ ہوتا ہے
کہ وہ دوسرے کی گمرائل کا سبب بنا اس کو پچھ ہوجھ سے تعبیر کیا گیا اور
اپنے گناہوں کو کامل طور پر اٹھانا تو ظاہر ہے سوحق کے مقابلہ میں یہ
تہ ہیریں نہ چل سکیل کی بلکہ خود ان بی پر ان کا وبال ٹوٹے گا چنا نچہ پہلے
گفار بھی الی تدبیریں کر بچے ہیں ا

### ٱلْاسَاءَ مَا يُزِرُونَ ٥

خوب یا در کھوکہ جس گناہ کو بیا ہے او پر لا در ہے ہیں وہ بر ابو جہ ہے

یعن جس طرح حبت کے آپڑنے سے سب دب کررہ جاتے ہیں ای طرح و ولوگ اپنی تدبیروں ہی سے خوددب مجئے اور نا کام ہوئے۔

### قَدُ مُكُرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّى اللَّهُ

(اور) جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بری بری

### بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقُواعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ

تدبیری کیس سواللہ تعالی نے ان کا بنا بنایا کمر جر بنیاد سے دھا ویا

#### السَّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَٱتْمُهُمُ

پھر اوپر سے ان پر حہت آ پڑی اور (علاوہ ناکای کے)

#### الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞

ان پر (خدا کا) عذاب الی طرح آیا که ان کو خیال بھی نہ تما

کونکدامیدتو بیتی کرتہ بیر میں کامیابی ہوگی خلاف تو تع ان پر ناکا می اے بڑھ کرعذاب آھیا جوکوسول بھی ان کے ذہن میں نہ تھا۔ چنانچہ پہلے ا کفار پرعذابوں کا آنامعلوم اورمشہور ہے بیرحالت ان کی دنیا میں ہوئی ا۔

### تُحرِّيُومَ الْقِيلِكَةِ يُخْزِيْهِمُ

مجرقیامت کے دن اللہ تعالی ان کورسوا کرے گا

جس میں سے ایک رسوالی کا آ مے بیان ہے۔

### وَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ

اوریہ کے گا کہ میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑا جھکڑا کرتے تھے

كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيُهِمْ قَالَ الَّذِينَ أؤتوا العِلْمُ إِنَّ الْخِزْيُ الْيَوْمُ وَ السُّوَّءَ عَلَى

الْكُفِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ تَنَّوَقَّنَّهُمُ الْمُلَّبِكَةُ

کافروں پر ہے جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر پر تبض کی تھی

ظالِينَ أَنْفُرِهِمْ ۗ

(لعنی) آخروت تک کافررے

شا کدان اہل علم کا قول ج میں اس لئے بیان فر مایا ہو کہ کفار کی رسوائی کاعام اور علانیہ ہوتامعلوم ہوجائے۔

فَالْقُواالسَّكَمُ مَا كُتَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْعٍ

بحركا فرلوك ملح كابيغام ڈالیں مے كہم تو كوئى براكام نـكرتے تھے

لعنی شرک و کفرتو اعلی در ہے کی برائی اور خدا کی مخالفت ہے ہماری کما مجال تھی کہ ہم اس کے مرتکب ہوتے ہم نے تو کوئی ادنیٰ درجہ کا بھی برا کام نہیں کیا جس میں خدا کی ادنیٰ مخالفت بھی ہواور اس کوصلح کامضمون اس لئے کہا گیا کہ دنیا ہیں تو وہ شرک و کفر کا اور انبیاء کی مخالفت کا بڑے جوش و خروش سے اقرار کرتے تھے وہاں سب باتوں کا انکار کرنے لگے کویا کہ ب سلح برآ مادہ ہوئے حق تعالیٰ ان کی اس بات کورد کریں گے۔

بلکہ واقعی تم نے بڑی مخالفت کے کام کئے۔

إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

بیک اللہ تعالی کو تہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے

فَادْخُلُوْآ ٱبُوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿

سوجہم کے دروازوں میں (سے جہم میں) داخل ہو جاد (اور)

فَلِبِئُسَ مَثُوى الْهُتُكُبِّرِيْنَ ۞

اس میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہوغرض تحبر کرنے والوں کا وہ برا ٹھکا تا ہے

بيعذاب آخرت كاذكر موكيا بس حاصل آيات كابيموا كرتم نے اینے سے پہلے کافروں کا حال خسارہ وعذاب دنیا و آخرت کا س لیا ای طرح جو تدبیر و مردین حق کے مقابلہ میں تم کررہے ہوا ورخلق کو مراہ کرنا عاہے ہو بی انجام تہارا ہوگا۔ رلط: اور قرآن اور رسالت کے متعلق کفار کے بعض اقوال اورا نکا دوسروں کو ممراہ کرنا ندکور تھا آ مے اس کے مقابلہ میں اس کے متعلق مسلمانوں کے عمدہ اقوال واعمال کا مع دعدہ بثارت کے ذکر ہے۔وقیل لللین اتقوا تا ہما کنتم تعلمون

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَّآ ٱنْزَلَ رَبُّكُمْ اللَّهِ

اور جولوگ شرک سے بیچے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہمہار سے ب نے کیا چیز تازل

قَالُوْا خَيْرًا ﴿ لِلَّذِي يُنَ ٱحْسَنُوْا

فرمائی ہوہ کہتے ہیں کدروی خیرنازل فرمائی ہے جن اوگوں نے نیک کام کئے

جس میں ان کا بی تول بھی داخل ہے اور دوسرے اعمال صالح بھی۔

فِي هٰذِهِ الدُّنياحَسنَهُ ﴿

ان کے لئے اس د نیامس بھی بھلائی ہے

وہ بھلائی ثواب کا وعدہ اور بشارت ہے۔ ایونکہ وہاں اس وعدہ کا ظہور ہوجائے گا۔

وككارُ الإخرة خَيْرٌ \*

اورعالم آخرت تواورزياده بهترب

مطلب یہ کہ مرتے دم تک تو حید پر قائم رہتے ہیں۔

وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ فِي جَنْتُ عَدُنِ

ادر داتعی وہ شرک ہے بیخے والوں کا چھا کھرہے وہ کھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں

يِّدُخُلُوْنُهَا تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْإَنْهَارُلَهُمْ

جن میں بیداخل ہوں کے ان باغوں کے نیچے سے نہری جاری ہول کی جس

فِيُهَا مَا يَشَآءُ وُنَ كُذَٰ لِكَ يَجُزِي اللَّهُ

چركوان كاجي ما ب كاوبال ان كو ملي (بلكه ) اى طرح كاعوض الله تعالى

الُهُتَّقِينَ ﴿ اتَّذِيْنَ تَتُوَفَّهُمُ الْمُلَيِّكُةُ

بشرک ہے بیخے والوں کود مے کا جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض

#### طيبين

كتين كدو (شرك سے) پاك بوتے ميں

روح قبض ہونے کے بعد جنت میں جانا روحانی طور پر ہے اورجم کے ساتھ جانا قیامت میں ہوگا اور یہ بھی معنے ہو سکتے ہیں کہ قیامت میں تم جنت میں مطلے جانا اور ہرحالت میں مقصود بشارت سنانا ہے کہ تم جنتی ہو

#### يَقُوْلُوْنَ سَلَّمُ عَلَيْكُمُ الْأَخُلُوا الْجَنَّةَ

وو (فرشے) کہتے جاتے ہیں السلام علیم تم بنت میں بطے جانا اعمال کو بنت میں داخل ہونے کا سبب کہنا یہ بطور عادت کے ہے ورنہ حقیق سبب خدا کی رحمت ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے ہیں آیت میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں کے ذکہ آیت میں اعمال کو باعتبار ظاہر کے سبب کہا گیا ہے اور حدیث میں حقیق سبب مراد ہے۔

ربط: او پرمونین کے ذکر سے پہلے کفار کی گرائی کا بیان تھااور مونین کا ذکر بطور مقابلہ کے درمیان میں آھیا تھااب پھر آگے کفار کی ہٹ دھری اور عنادوسر میں پروعید بیان فرماتے ہیں۔ حل ینظرون تا یستھڑون

#### بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

ایے امال کے سب

لیمنی بیلوگ جواپے کفر وعناد اور جہالت پر جے ہوئے ہیں اور باوجود حق واضح ہو جانے کے ایمان نہیں لاتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ موت یا قیامت کے ختظر ہیں تو کیا اس وقت ایمان لائمیں گے جب کہ ایمان مقبول نہ ہوگا اگر چہاس وقت تمام کفار حقیقت منکشف ہو جانے کی وجہ ہے تو بہریں گے گھرسب ہے سود ہوگا

# هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَاٰتِيَهُمُ الْمُلَّيِّكَةُ اَوْ

کیا یاوگ ای بات کے ختطر میں کدان کے پاس (موت کے )فرشے آ

يُأْتِي ٱفْرُرَيِكُ ا

جادی یا آپ کے پروردگار کا تھم ( یعنی قیامت) آجادے

اوراس بث وحرى كى بدولت سزا بحكتى \_

كُذُلِكَ فَعُلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ \*

ایا ی ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کیا تھا

کہ جان جان کر سزاکے کام کرتے تھے۔

# وَمَاظُلُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ كَانُوْآا نَفْسَهُمْ

اور ان پر اللہ تعالی نے ذراعلم نہیں کیا لیکن وہ آپ عی اپنے

يُظْلِبُونَ ۞

او پر قلم کرر ہے تھے

پس ایبای تمبارا حال مو**گا** 

ربط او پر کفارکوان کے کفر پر عذاب قیامت سے ڈرایا تھاائ پر کفار
کودو شعبے تے ایک یہ کہ ہمارا یہ طریقہ جس کوتم کفر کہتے ہوئی تعالی کو تا پند
نہیں یہاں تک کداس کی وجہ ہے ہم عذاب کے ستحق ہوں دوسرے یہ کہ قیامت بی کوئی چیز نہیں ہی اگر ہم عذاب کے ستحق ہوں ہمی تو یہ واقع کیو کر ہوگا آ کے ان دونوں شہوں کومع جواب کے بیان فرماتے ہیں اور چونکدا یسے شہیات محض عناد کی وجہ سے ہوتے تھے اور اس وجہ سے حضور کو بہت ربخ ہوتا تھا اس لئے درمیان میں آسلی کا مضمون بھی ہے اور پہلے شبرکا منعمل جواب آ شویں پاروکی آ ہے سیقول اللہ ین اضر کو االمنع میں منعمل جواب آ شویں پاروکی آ ہے سیقول اللہ ین اضر کو االمنع میں گزر چکا ہے چونکہ وہاں اس کی تقریر کمبی کر دی گئی ہے۔ اس لئے یہاں ایمالی جواب پراکتفا کیا گیاو قال اللہ ین اشر کو اتا کن فیکون

# فَاصَابُهُمُ سَيِّاتُ مَاعَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمُ

آخر ان کے انحال بد کی ان کو سزائیں کمیں

مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿

ادر جس عذاب پر وہ ہنتے تھے ان کو ای نے آ محمرا

مطلب یہ ہے کہ غیراللہ کی عبادت کرنا ادارے طریقہ کے اصول بی ہے اور بعض چیزوں کو حرام مجھنا اس کی فروع بی سے ہے ہیں۔
اگر خدا کو بیطریقہ تا پند ہوتا اور اس کے خلاف کو پند کرتے تو وہ ہم کو یہ کام کیوں کرنے دیے اس ہے معلوم ہوا کہ ہمارا طریقہ خدا کو پند ہے (اس کا ایک فلا ہر جواب یہ ہے کہ اس دلیل سے تو یہ لازم آتا ہے کہ دنیا بی کوئی کام بھی برانہ ہو کیونکہ ہم فض اپنے کام کی نبست بی کہ سکتا ہے کہ اگر خدا کو یہ ناپہند ہوتا تو مجھے کیوں کرنے دیتا اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام فدا کو پہند ہے حالا نکہ دنیا بس بہت سے کام ایسے ہیں جن کو ہم فض ما تھیا برا خدا کو پہند ہے حالا نکہ دنیا بس بہت سے کام ایسے ہیں جن کو ہم فض ما تھیا برا سے معلوم ہوا کہ یہ کام کہ بیت ہے گام کرنا وغیرہ و فیرہ معلوم ہوا کہ یہ بہت ہے کہ اس خدا کی رضا مندی کی دلیل ہیں کہ یہ دلیل فلط ہے اور کی کام کر لینا خدا کی رضا مندی کی دلیل ہیں

ہوسکتی کیونکہ خدانے انسان کی آ زمائش کے لئے اس کوا چھے برے دونوں طرح کے کاموں کی قدرت دی ہے کہ دیکھیں دہ اینے اختیارات سے کیسے کام کرتا ہے پس ہرکام کے اچھے یابرے ہونے کی دلیل خدا کا حکم کرنا یا منع کرنا ہے اور بعضی باتیں عقل سلیم ہے بھی معلوم ہو جاتی ہیں ۔ آ مے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتسلی ہے کہ آپ ایسی باتوں ہے مغموم نہ ہوں کیونکہ یہ بہودہ مباحثہ کوئی نی بات نہیں۔

### وَقَالَ الَّذِينَ ٱشْرَكُوْ الوُّشَاءَ اللَّهُ مَا

اور مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو

عَبُدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاَ

خدا کے سواکسی چیز کی نہ ہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ وادا

أَبَا وَأَنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

اور نہ ہم اس کے بدول (علم کے) کسی چیز کو حرام کہد کھتے

کہا ہے ہینمبروں ہے بیہود ہ مباہدے کئے تھے گرا نہیا ، کااس ہے کیا گڑ گیایا دین حق کو کیا ضرر پہنچا بلکہ سرا سرنقصان خودا نہی کا تھا۔

كَذَٰ لِكَ فَعَلَ اتَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَ

جو ( کافر ) لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی بی حرکت انہوں نے بھی کی تھی

صاف صاف پہچانا ہے کہ دعوی واضح ہواوراس پر سیحے دلیل قائم ہو ای طرح آپ کے ذمہ بھی بھی کام ہے جس کو آپ کر رہے ہیں پھراگر عناد کی وجہ سے کوئی دعوی اور دلیل میں غور نہ کر ہے تو آپ کی بلا ہے آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کا آپ سے مباحثہ کرنا نی بات نہیں ای طرح آپ کا تو حیدوا میان کی طرف بلانا بھی کوئی نی بات نہیں بلکہ اس کی تعلیم بھی ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّالْبَلْغُ الْبُينِينُ ۞

مو پنمبروں کے ذمہ تو صرف (احکام کا) صاف صاف پہنچا وینا ہے

وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا

اور ہم ہرامت میں کوئی نہ کوئی پیفبر سیجے رہے ہیں

اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان والوں کے لئے بھی زمانہ قدیم میں کچھے رسول مبعوث ہوئے میں خواہ وہ ہندوستان بی میں پیدا ہوئے اور یہیں رہے ہوں یا کی اور ملک میں رہے ہوں اور یہاں ان کے

نائب بلغ کیلئے آئے ہوں اور اگر یہ شبہ ہو کہ آیت لندو فو ما ما اندو
آباؤ هم من فبلک (ترجمہ) تا کہ آپ ڈراویں ایی تو م کو کہ آپ ہے
پہلے ان کے باپ وادوں کو کی نے نہیں ڈرایاس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب
میں حضور سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تو ان دونوں آیتوں میں تعارض ہوا
جواب یہ ہے کہ یا تو پہلی آیت میں ہرامت میں رسول بھیجنے ہے مرادیہ ہے
کہ اکثر امتوں میں بھیجے کے گوبعض میں نہ بھیجے گئے ہوں اور اس لئے ہم
کہ اکثر امتوں میں بھیجے کے گوبعض میں نہ بھیجے گئے ہوں اور اس لئے ہم
بندوستان میں رسول آنے کو یقین کیساتھ بیان نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ
رسول آگئے ہوں کیونکہ ضرورت ایک ہے بھی پوری ہو بھی ہوا کہ وہ اس شریعت کا سلسلہ باتی رکھنا جا ہے تو ممکن تھا اور آخر میں رسول آنے کی
ضرورت نہیں رہتی پس ہرامت میں رسول بھینے کا مطلب یہ ہوگا کہ اوائل
میں رسول ضرور بھیجے گئے اور حضور سے پہلے عرب میں رسول نہ آئے کا
مطلب یہ ہوگا کہ آخر میں کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا اور اس صورت
میں یہ می احتال ہے کہ بعض جگہ پہاڑ وں اور جزیروں میں بلغ نہ ہوئی ہو۔
میں یہ می احتال ہے کہ بعض جگہ پہاڑ وں اور جزیروں میں بلغ نہ ہوئی ہو۔
میں یہ می احتال ہے کہ بعض جگہ پہاڑ وں اور جزیروں میں بلغ نہ ہوئی ہو۔
میں یہ می احتال ہے کہ بعض جگہ پہاڑ وں اور جزیروں میں بلغ نہ ہوئی ہو۔
میں یہ می احتال ہے کہ بعض جگہ پہاڑ وں اور جزیروں میں بلغ نہ ہوئی ہو۔

### أنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ

كةم (خاص) الله كى عبادت كروا ورشيطان (كراسته) سے بچتے رہو

اس میں حرام چیزوں کوحرام کرنا بھی داخل ہے کیونکہ وہ بھی شرک و کفر

کاایک شعبہ ہے۔

# فَيِنْهُمْ مِّنْ هُدُى الله

سوان میں بعضے وہ ہوئے ہیں کہ جن کواللہ تعالیٰ نے ہدایت دی

کہ انہوں نے حق کو قبول کیا۔

### ومِنْهُمْ مِنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ الْكَلَّهُ الضَّلْلَةُ الْمُلْلَةُ اللَّهُ الْمُلْلَةُ اللَّهُ اللّ

اور بعضےان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا

کہ وہ ناحق پر جے رہے خلاصہ یہ ہوا کہ کفار کا انبیاء ہے بہودہ
مباحظ کرنا بھی ہمیشہ ہے ہاورا نبیاء کی تعلیم بھی ہمیشہ ہے ہاورسب
کاہدایت نہ پانا بھی ہمیشہ ہے ہے گرآ پ کیوں غم کرتے ہیں اوراس میں
کفار کے شبکا اجمالی جواب بھی ہوگیا کہ ایسی با تمیں کرنا گراہی ہے آگے
اس جواب کی تائید اور وضاحت کے لئے فرماتے ہیں کہ اگرتم کواس کا
گمرای ہونامعلوم نہ ہوتا ہو (ترجمہ دیکھو)

# فَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

تو (اجما) زمن من چلو پرو پر (آثار) سے دیکمو کہ جمثلانے والوں

### عَاقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ ۞

كاكيسا براانجام موا

پی اگر وہ ممراہ نہ تھے تو ان پر عذاب کیوں نازل ہوا اور ان کو اتفاقی واقعات اس کے خلاف بجیب طور سے ہوتے ہیں اور انبیاء کیمیم السلام کی بیشینگوئی کے بعد ہوئے اور موسنین اس سے بچے دے بعد ہوئے اور موسنین اس سے بچے دے بھراس کے عذاب ہونے میں کیا شک ہے۔ آئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیادہ تسلی کے لئے فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے بعضے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے ہیں۔

### إِنْ تَخْرِضُ عَلَى هُذَا بَهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا

ان کے راہ راست پر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو اللہ تعالی

#### يَهُدِي مَنْ يَضِلُّ

ایے مخص کو ہدایت نہیں کیا کرتا جس کو مراہ کرتا ہے

البته وه ہث دھرمی کوچھوڑ دے تو ہدایت کر ، بتا ہے تمریداس عادت کو حچھوڑیں گے نبیں اس لئے ان کو ہدایت بھی نہ ہوگی ۔

### وَمَالَهُمُ مِنْ تُصِرِيْنَ ۞

اور ان کا کوئی حمایی نہ ہو گا

یعن اگران کو به گمان ہو کہ ہمارے بت وغیرہ اس حالت میں ہم کو عذاب ہے ہم کو عذاب ہے ہم کو عذاب ہے ہم کو عذاب ہے ہا کہ است میں ہم کو عذاب ہے ہا ہے گا ہے۔ یہاں تک کہ میلے شبہ کے متعلق کلام ہے۔ یہاں تک کہ میلے شبہ کے متعلق کلام ہے۔

# وَاقْسَهُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا لَكِيبُعَثُ

اور بدلوگ بوے زور لگا لگا کر اللہ کی تشمیں کھاتے ہیں کہ جو مرجاتا ہے

اللهُ مَن يَهُوْتُ

الثدتعالى اس كودوبار وزندونه كركا

اور تیامت نہ آ وے گی آ کے اس کا جواب ہے۔

### بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ

کیوں بیں زندہ کرے گااس دعدے کوتو اللہ تعالی نے اپنے ذیسال زم کرر کھا

<u>؇</u>ؽۼڵؠٷٛؽۿ

ہے لیکن اکثر لوگ یعین نبیں لاتے

باوجود یکہ اس رضیح دلیل قائم ہو چک ہے آ مے دوبارہ زندہ کرنے ک ماریت

# لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ

تا كه جس چيز من به لوگ اختلاف كيا كرتے تھے

اورانبیاء کے فیصلہ ہے بھی دنیا میں راہ پرندآتے تھے۔

### فِيْهِ وَلِيَعْكَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّهُمْ كَانُوْا

ان کے روبرواس کا (بطورمعائنہ کے ) اظہار کردے اور تاکہ کا فرلوگ (بورا)

#### ڬڔ۬ؠؽؘ۞

یقین کرلیں کہ واقعی وہی جموٹے تھے

ادرانبیاءادرمومنین سچے تھے پس قیامت کا آنا بھینی ہےادرعذاب سے فیصلہ ہونا ضروری ہے یہ جواب ہو گیاان کے اس قول کا کہ خدا مرنے والوں کو زندہ نہ کرے گااور چونکہ وہ لوگ قیان سے کا انکاراس لئے کرتے ستھے کہ اس کو دشوار سجھتے تھے اس لئے آگے اپنی قدرت کا ملہ بیان کرکے دشواری کے شہوو فع کرتے ہیں۔

### ٳٮۜ۫ؠٵۊؘۘۅؗڷؙٵڸۺؽٵؚۣٳڐٚٳٙۯۮڹۿؙٳؽؖٚڠؙۅؗڶ

م جس چزکو(پیدائرنا) جاہتے ہیں بس اس سے ماراا تا ی کہنا( کافی)

### لَهُ كُنُ فَيَكُونُ خَ

موتا ہے کہ تو (پیدا) ہوجالی وہ (پیدا) ہوجاتی ہے

تواتی بری کامل قدرت والے کے سامنے بے جان چیزوں میں جان ڈال دینا کیا دشوار ہے جیسا کہ پہلی بار جان ڈال کچے ہیں ہی دونوں شہوں کا جواب ہو گیا ولندالحمداور کن فیکون کے متعلق پارہ آتم میں تقریر گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ ہو۔

رابط: او پر رسول الندسلی الله علیه وسلم کوسلی دی می تقی کرآپ کفار کی مختلف نه ہوں آ مے مسلمانوں کوسلی دی جاتی ہے کہ تم کو جو کفار نے تکلیفیں دیر وطن سے نکال دیا اس پڑم نہ کرنا تمہارے لئے دونوں جہاں میں بشارت ہے کیکن آیت میں بجرت سے مراد حبشہ کی ہجرت ہے میں نازل مدین کی جرت مدینہ سے پہلے نازل مدین کی جرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس وقت کچے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی واللہ ین ھا جرو تا یتو کلون

# وَاتَّذِيْنَ هَاجُرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

اورجن لوگوں نے اللہ کے داسطے پناوطن ( کمہ ) چھوڑ دیابعداس کے کہ ان برظم کیا گیا

اور حبشہ کو چلے مجے۔ کیونک الی مجور کی میں وطن جمور تابرا شاق کر رتا ہے۔

### لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنياحَسَنَةً ﴿

ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا فعکانہ دیں کے

یعن ان کو مدید پہنچا کر بہت امن اور داحت دینے چنانچہ کھو کرمہ کے بعد اللہ تعالی نے ان جس سے اکثر لوگوں کو مدید پہنچا دیا اور گوبعض کا حبث میں انقال ہو گیا گر اصل مطلب تو پریشانی کا دور کرنا ہے سویہ بات سب کونھیب ہوگئی تھی کیونکہ حبشہ میں بھی ان کو بہت راحت کی اور چونکہ مدید مہاجرین کا اصلی وطن قرار دیا گیا اس کے اس کو ٹھکانا کہا اور وہاں سے ہر طرح کی ترقی ہوئی اس لئے اس کو اچھا ٹھکانا کہا اور حبشہ کا قیام عارضی تھااس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور حبشہ کا قیام عارضی تھااس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور حبشہ کا قیام عارضی تھااس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور حبشہ کا قیام عارضی تھااس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور حبشہ کا قیام عارضی تھااس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور حبشہ کا قیام عارضی تھااس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور حبشہ کا قیام عارضی تھااس لئے اس کو ٹھکانا کہا اور حبشہ کا

#### ولأجر الإخرة أكبرم

اور آخرت کا ثواب بدرجها برا ہے

كه بهتريمي ہاور بميشه باتى رہے والا بھى ہے۔

### كُوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ 💮

كاش ان ( كافرول ) كو ( بمي ) خبر هوتي

اس کے حاصل کرنے کی رغبت ہے مسلمان ہوجاتے۔

#### الَّذِينَ صَبَرُوْا

ووایے ہیں جومرکرتے ہیں

چنانچہ وطن کا جمور نا گوان کونا گوار ہے مگر چونکداس کے بغیر دین پڑمل نہیں کر سکتے تھے اس لئے دین کے لئے وطن جمور اصبر کیا۔

### وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكَّالُوْنَ ۞

ادرات رب رجروسد كمتي

وطن جمود نے کے وقت بین النہ میں کرتے کہ کھادیں ہویں کے کہاں ہے۔ ربط: اوپرایک آیت میں کفار کے بعض شبہات کفریہ کا جواب فدکور تھا آ مے رسالت کے متعلق ایک کفریہ شبہ کا جواب فدکور ہے شبہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کی رسالت کا انکار اس بناء پر کرتے تھے کہ وہ رسالت اور بشریت میں منافات سجھتے تھے کہ آدمی رسول کیونکر ہوسکتا ہے اس کا جواب

# ریے ہیں کہ یخف مہل بات ہو ما ارسلنا تا لعلهم یتفکرون وَمَا اَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلْارِجَالَا تُورِجَ

اور بم نے آپ کے بل (بمی) مرن آ دی ی رسول بنا کر جزات اور کتا بی اِلک جمم فَنْ عَلْوا اَهْلَ اللِّ کُرِ اِنْ کُنْ تَحْمُ لِا

دے کر بھیج ہیں کہان پر وی بھیجا کرتے تھے سواگرتم کوعلم نبیں تو ( دوسرے )

تَعْلَبُوْنَ ﴿

الل علم سے پوچےدد کیمو

جوتمہارے نزویک مسلمان کی طرف داری نہ کریں مرادوہ اہل کتاب ہیں جوخود مشرکیین کی طرح اہل اسلام کے خالف تضاورا گرکوئی یہ کیے کہاں مسئلہ میں مشرکیین اہل کتاب کے بھی خالف تنے پھران کا قول ان پر کیے ججت ہوگا جواب یہ ہے کہ یہا منقل کے متعلق ہے اس میں نہ ہی حیثیت سے قطع نظر کر کے تواج کی وجہ سے انکا قول ججت ہوگا اور تواز میں راوی کا معتبر ہونا شرط نہیں کے تواز کی وجہ سے انکا قول ججت ہوگا اور تواز میں راوی کا معتبر ہونا شرط نہیں ۔ کی دیثیت نے لئے معز نہیں۔ کی دیثیت نے لئے معز نہیں۔

بِالْبَيِّنْتِ وَالزَّبُرِ وَٱنْزَلْنَاۤ اِلنِّكَ الذِّكْرَ

اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین

لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

لوگن کے پاس بیمجے گئے ان کو آپ ان سے فاہر کر دیں اور تاکہ

يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿

وه (ان مِس) فكركيا كريس

لیمی آپ اپنا کام کریں اور وہ اپنا کام کریں تا کہ دونوں باتیں آل کر ہے۔
ہدایت ہوغرض یہ کہ جب آپ کی رسالت بھی قدیم طریقہ کے موافق ہے
پرانکار کی کیا وجہ اور رسالت و بشریت جس منافات ہونے کی کیادلیل
رابط: او پر ایک آیہ جس کفار کوعذاب آخرت سے ڈرایا تھا آگ و نے دی کا کا کہ وقید کے میں۔افامن اللین تا لوؤف زحیم

اَ فَأُمِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّاتِ

جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں

کہ ہیں اس میں شبہات اور اعنر بن نکال کر اور حق کا انکار کر کے خود گراہ ہوتے ہیں دوسروں کوحق سے روک کر گراہ کرتے ہیں۔

لینی سایہ کے اسباب اور اس کی خاص حالت سب خدا کے تھم ہے ہے سایہ کا سبب آ فآب کا نورانی ہونا اور سایہ دارجسم کا کثیف ہونا ہے اور سایہ کی حرکت ہے۔ سایہ کی حرکت ہے۔

# وَهُمْ ذَخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُكُ مَا فِي

اور وہ چیزیں بھی عاجز ہیں اور اللہ کی مطیع ہیں جتنی چیزیں چلنے

### السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

واليآ سانون اورز من من موجود مين

یعیٰ جس طرح سایہ وغیرہ جو کہا ہے ارادہ سے حرکت نہیں کرتے خدا کے حکم کے تابع ہیں جوارادہ سے حرکت کرتی ہیں۔

### مِنْ دُآبَةٍ وَالْمُلْيِكَةُ وَهُمْ لِا يَسْتَكُبِرُونَ ۞

اور (بالخسوم) فرشتے (بھی) اور وہ تھبر نہیں کرتے

کعنی وہ فرشتے باد جود علوشان اور رفعت مکان کے اطاعت خداوندی سے کمبرنہیں کرتے اورای لئے بالخصوص ان کا ذکر کیا گیا۔

ربط: اوپرتو حيدكونابت كيا كياآ كيشرك كوباطل كرتے بي وقال

الله تا هوالعزيز الحكيم

# يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

اورووا بنے رب سے ڈرتے ہیں جو کدان پر بالا دست ہادران کو جو پر حکم کیا

# مَا يُؤُمَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَكَالَ اللَّهُ

جاتا ہے وہ اس کوکرتے میں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے

تمام مطلغین کو حکم دیا ہے رسولوں کے واسطے

# لَاتَتَخِذُ وَالِهَيْنِ اثْنَيْنِ وَلَا لَهُو اللهُ

کہ دو (یا زیادہ) معبود مت ہناؤ بس ایک معبود وہی ہے

#### وَّاحِدُ عُواتِيَاى فَارْهَبُوْنِ۞

تو تم لوگ خاص جھے ہی سے ڈرو

کونکہ جب معبود ہونے کی صفت میرے لئے خاص ہے تو کمال قدرت وغیرہ جواس کے لوازم ہیں وہ میرے بی ساتھ خاص ہول گے تو سزاوعذاب کا خوف مجھ ہی سے چاہیے اور شرک سے عذاب ہوتا ہے ہیں شرک نہ کرنا جائے۔ اَن يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيهُمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيهُمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيهُمُ الله يَالِيهُمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيهُمُ الله يَالِيهُمُ الله يَالِيهُمُ الله يَالِيهُمُ الله يَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

کردے یان پرایے موقع ہے عذاب آپڑے جہال سے ان کو کمان بھی نہو بھے جنگ بدر میں ایسے بے سروسامان مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کوسر ا فی کہ بھی ان کو عقلا اس کا احتمال بھی نہوتا کہ یہ ہم پر غالب آسکیں گے۔

### أَوْيَاٰخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمْ

یاان کو چلتے پھرتے (ممی آفت میں) پکڑلے

جیے کوئی مرض ہی دفعتا آ کھڑ اہو۔

# فَهَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوْيَاخُذَهُمْ عَلَى تَحَوُّفٍ

بالوك خداكو بركز برا ( بمي )نبيس كتے ياان كو كمنات كمناتے بكر لے

جیے قط اور وباہ پڑے جس ہے آہت آہت فاتمہ ہوجائے فرض نڈرنہ
ہونا چاہئے فدا کوسب قدرت ہے اور آفت کے اقسام مختلف ہیں ایک نیبی
آفت جو غیر معمولی ہواور وہ بھی بھی آیا کرتی ہے دوسرے وہ آفت جوانسان
کے داسط سے ہو تیسرے وہ نیبی آفت جومعمولی ہواور فاص فخص کی حالت
کے اعتبار ہے ہو چوتی وہ نیبی آفت جومعمولی ہواور عام حالت کے اعتبار سے
ہوز مین میں دھنسا دینا ہمانت میں وافل ہے اور بیگان سزادینا دوسری قسم میں اور کھناتے گئاتے پر لینا چوتی میں اور کھناتے گئاتے پر لینا چوتی ہم میں اور کھناتے گئاتے پر لینا چوتی ہم میں داخل ہے اور بیکان سرائے کی لینا چوتی ہم میں داخل ہے آگے ہتا ہے کہ لینا چوتی ہم میں داخل ہے آگے ہیں کہ میں کو جومہلت دے دھی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔

### فَاِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞

سو تمہارا رب شخی مہرمان برا ہے

اسكے مہلت دى ہے كہم اب بھى بجھ جاد اور نجات كاطريق افقيار كرلو۔ ربط: او پرشروع سورت ہے دورتك تو حيد كامضمون تما آ مے بجراى كى طرف رجوع ہے اولىم ہوواتا ہؤ مرون

ٱۅٙڵۿڔؽڒۉٳٳڵڡٵڂػؘڰؘٳۺ۠ۿڡؚؽۺؽؙٞڲؾۘڣۜؾۉؙٳ

كيان توكون نے الله كان بيدا كى مولى چزوں كونيس و يماجن كے مانے فطالله عن اليويين والشّها بِيلِ سُجّدًا يَتْهِ

مجمی ایک طرف کو بھی دوسری طرف کواس طورے جھکتے جاتے ہیں کہ (بالکل) خداک (تھم کے) تالع ہیں

# وَلَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينَ

اورای کی (ملک) ہیں سب چیزیں جو پھھ آسانوں میں اورز مین میں ہیں

#### واصِيًا

اورلازمی طور پراطاعت بجالا تاای کاحق ہے

یعن وی اس بات کامستحق ہے کہ سب اس کی اطاعت بحالا ویں۔

#### اَفَعَيْرَ اللهِ تَتَقُونَ ۞

تو کیا پرجمی اللہ کے سوااوروں سے ڈرتے ہو

اوران سے ڈرکران کو پو جتے ہوآ گے بتلاتے ہیں کہ جیسا ڈرنے کے قابل سوا خدا کے کوئی نہیں ایسا ہی نعمت دینے والا اورامید کے قابل بھی بجز خدا کے کوئی نہیں۔

### وَمَا بِنُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا

اورتمہارے پاس جو کچر بھی نعت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے مجر جب

#### مَسَّكُمُ الظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴿

تم كو( ذرا) تكليف بني بواى فريادكرتي بو

اس مصیبت کے دفع ہونے کے لئے اوراس وقت کوئی بت وغیرہ ا یا نہیں آتا جس سے تو حید کاحق ہوتا اس وقت تمہاری حالت کے اقرار سرمعلوم ہوجاتا ہے

# تُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّعَنُكُمُ إِذَا فَرِبْقٌ

مر جب وہ تم سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو تم میں کی ایک

### مِنْكُمُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ <u>۞</u>

جماعت اپنے رب کے ساتھ مٹرک کرنے گئی ہے

ایک جماعت اس کے کہا کہ بعضاس حالت کو یادر کھ کرتو حیدوایمان پرقائم ، وجاتے ہیں جیسا کہ دوسری آست میں ہے۔ فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد

### لِيَكُفُرُوا بِمَاۤ اتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا قَفَ

جس کا حاصل یہ ہے کہ ہاری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اریاشکری عقلاً بھی بری چیز ہے اور دی ہوئی نعمت سے مراد کلفت کا

دور کرنا ہے۔

# فَسُوْفَ تَعْلَبُوْنَ ۞ وَيَجْعَلُوْنَ لِهَا لَا

خير چندروزيش از الواب جلدى خبرتم كوموكى جاتى باوريدلوك مارى وى موكى

### يَعْلَمُونَ نَصِيْبًاقِبَّا رَزَقْنَهُمْ

چیزوں میں سےان (معبودوں) کا حصل گاتے ہیں جن کے متعلق ان کو پھی میں

تعنی ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اور سندنبیں جیسا کہ اس کی تفصیل آٹھویں یارہ کے تیسرے رکوع میں گزرچکی ہے۔

### تَاللَّهِ لَتُنْكُنُّ عَبَّا كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ ۞

متم ہے خدا کی تم ہے تمہاری ان افتر ایر دازیوں کی ضرور بازیرس ہوگی اور

### وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنْتِ

الله تعالى كے لئے بیٹیاں تجویز كرتے ہيں

روح المعانی میں ہے کہ خزاعہ لما نکہ کوخدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

### سُبُحْنَهُ اللهُمُ مَّايَشَٰتَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ

سِمان الله اورائي لئے جاہتی چيزاور جبان ميں کسي کو جني کی خبر دی

# ٱحَلُّهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوَدًّا وَّهُو

جائے توسارے دن اس کا چیرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھنتا

### كَظِيْرٌ ﴿ يُتُوارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ

رے (اور) جس چیز کی اس کوخبر دی گئی ہے اس کے عار سے لوگوں سے چھیا

مَابُشِّرَبِهُ

معیا پھرے

معنی مٹی بیدا مونے کی عارے اور دل میں اتار چڑھاؤ کرے۔

# أَيْنْسِكُهُ عَلَى هُوْنِ أَمْ يَدُسُهُ فِي التُّرَابِ

آیااس کوزلت پر لئے رہے یااس کو (زندہ یا مارکر) مٹی میں گاڑ دے خوب

الرساء مايخكمون

ن لوان کی میجویز بہت می بری ہے

کہ اول تو خدا کے لئے اولا د ٹابت کرنا یمی کس قدر بری بات ہے پھر اولا دبھی وہ جس کوخوداس قدر ذلیل اور موجب عار سمجھیں

# لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءَ

جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے دنیامیں اس لئے کہ وہ الی کھلی جہالت میں مبتلا ہیں اور آخرت میں

س لئے کہ وہ عذاب اور ذلت میں جتلا ہوں گے۔

#### وَيِثْهِ الْمُثَلُ الْرَعْلَ

اورالله تعالیٰ کے لئے تو ہوی اعلیٰ ورجہ کی صفات ٹابت ہیں

نه که ده صفات جو که بیمشر کین مجتے ہیں۔

# وهُوالْعَزِيْزَالْحَكِيْمُ

اوروہ بڑے زبردست ہیں بڑے حکست والے

یعنی وہ ایسے ذہر دست ہیں کہ آگر آن کو دنیا میں سزادینا جا ہیں تو میجیم مشکل بات نہیں لیکن حکمت کی وجہ ہے موت کے بعد تک سز اکوموخر کر دیا ہے۔ رلط آگے اس حکمت کا بیان ہے جس کی وجہ سے شرک پر جلدی سز ا نہیں دی منی اور نیزیہ کہ وقت مقرر پر ضرور سزا ہوگی۔ ولویو احد اللّٰہ تا

لا يستقدمون

### وَلُوْ يُؤَاخِذُ اللهُ التَّاسَ بِظُلْمِهِمْ

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم

#### مَّا تُركَ عَلَيْهَا مِنْ دُا بَّةٍ

كسببداره كيرفرمات توسطى زمين بركوئي (حسو) حركت كرف والانتهوات

بلکسب کوہلاک کردیے ظالموں کوۃ ظلم کی جہ سے اور جوظالم ہیں اس کے کہت تعالیٰ کی حکمت اس عالم میں اکثر اوقات کے اعتبار سے سلمان وکا فرنیک و بد دونوں کو آ باد کرنے کو مقضی ہے ورنہ زمین پرنیک آ دمیوں کی آ بادی آ سان پر ہے پھر آ بادی آ بادی آ سان پر ہے پھر زمین کی آ بادی آ سان پر ہے پھر زمین کی آ بادی آ بادی کو جدا کیوں کیا جا تا اوراس مضمون کی تا سیماس صدیث سے ہوتی نے جس میں ارشاد ہے لو لم تلنبو اللعب الله بکم النے یعنی لو لم یکن ہے جس میں ارشاد ہے لو لم تلنبو اللعب الله بکم النے یعنی لو لم یکن کے دورری آج می گنمارنہ ہوں تو حق تعالی تم کوہلاک کر کے دورری تو م کو پیدا کر دیں میں اس کے دنیا میں نیک بھی ندر ہے اور چونکہ کے دورری تو م کو پیدا کر دیں میں اس کے دنیا میں نیک بھی ندر ہے اور چونکہ

حیوانات انسان بی کے نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں جب بینہ ہوتے وہ بھی نہ ہوتے اور اکثر اوقات کی قید اس لئے لگائی کہ بعض اوقات ہیں دنیا میں صرف نیک بی بندے رہیں مے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ذمانہ میں۔

# وَلٰكِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى

سکن ایک میعاد معین تک مہلت دے رہے ہیں تاکدا کرکوئی تو برناچا ہے تو منجائش ہواس لئے فی الغوردارو کیرہیں کرتے

#### فَاذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً

پر جب ان کا وقت معین آپنج گا اس وقت ایک ساعت نه سیج

### وَّلَايَسْتَقْدِ مُوْنَ <del>۞</del>

ہٹ کیس محاور نہ آ مے بڑھ کیں مے

بلکہ فورا مزاہوجائے گی رابط: آئے پھرشرک اور اہل شرک کی خدمت کی طرف رجوع ہے جس سے زیادہ مقصوداس بات کی خدمت ہے کہ وہ لوگ باوجود شرک کے اپن نجات کا دعویٰ کرتے تھے ویجعلون تا مفر طون.

### وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرُهُونَ

اورالله تعالی کے لئے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کوخو دنا پند کرتے ہیں جن کوخو دنا پند کرتے ہیں جس کو ہاں جسیا کہ پہلے گزرا کہ وہ خدا کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے تھے مگر وہاں خاص عنوان تھا اور یہاں عام چنانچہ اپنی ریاست میں کسی کی شرکت کا ناپند ہونا بھی اس میں داخل ہے اس لئے مگر ارندرہا۔

# وتصف السنتهم الكنب أن لهم الحسنى

اورا پی زبان سے جھوٹے وعدے کرتے جاتے ہیں کدان کے ( لیعن مارے لئے ) ہرطرح کی بھلائی ہے

لئے ) ہرطرح کی بھلائی ہے

لین یوں کہتے ہیں کہ اگر قیامت کوئی چیز بھی ہوتب بھی ہم اچھے

رہیں گے اور یہ مطلب اس لئے ہے کہ وہ لوگ تو سرے سے قیامت ہی

کے منکر تھے پھروہ قیامت ہیں اپنے لئے بھلائی کی امید کیا کرتے۔

رلیط: او پر کفار کی جہالات و کفریات کا ذکر تھا چنا نچے حضور صلی الشد علیہ
وسلم کوان سے صدمہ پہنچتا تھا اس لئے آگے آپ کی سلی ہے جس کے شمن

میں رسالت اور تھا نیت قرآن کو بھی ٹابت کیا گیا ہے۔ تعاللہ تا یو منون

### لاجرَمُ أَنَّ لَهُمُ النَّارُو أَنَّهُمُ مُّفُرُطُونَ ﴿

لازى بات بكران كے لئے دوزخ باور بينك دولوگ سب سے پہلے

# تَاللَّهِ لَقُنُ ٱرْسُلْنَا ٓ إِلَّى أُمَمِ مِّنْ قَبْلِكَ

(ووزخ میں) بیمج جاویں مے بخدا آپ سے پہلے جوامتیں ہوگزری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا

جیا آپ کوان کے پاس بھیجاہے

### فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ أَعْمَالُهُمُ

سوان کو بھی شیاطن نے ان کے اعمال ( کفریہ ) متحسن کر کے دکھلائے

جس طرح آپ کے زمانہ کے لوگ اپی تفریات کو بسند کرتے ہیں اور ستائم ج

### فهو وليهم اليوم

بس وه آج ان کار فیق تما

کهان کو بهکانا سکماتا تمایس دنیا می توان کویه خساره بوا\_

#### وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيْمُ ۞

اوران کے واسلے دروناک سزامقرر ہے

غرض اس وقت کے کا فربھی وی حرکتیں کرر ہے ہیں جو پہلوں نے کی تعیں اور ان بی کی طرح ان کو بھی سزا ہوگی ہیں آپ ان کی جہالت و کفر پر پچھٹم نہ سیجئے۔

### وَمَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ

اورہم نے آپ پرید کماب مرف اس اسطے نازل کی ہے کہ جن امور (وین)

### <u>لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيُهِ لَ</u>

میں لوگ اختلاف کررہے ہیں آپ (عام) لوگوں پراس کوظا برفر ماویں لعنہ تی میں میں میں این انہوں کا جم رک سے میں این انہوں

لینی یقر آن اس واسطے نازل نہیں کیا گیا کہ سب کا ہوایت پر لانا آپ
کے ذمہ ہوتی کہ بعض کے ہوایت پر شرآ نے ہے آپ مغموم ہوں بلکہ ساس
لئے نازل ہوا ہے کہ آپ تو حید و آخرت اور طلال وحرام کے احکام جن میں
لوگ اختلاف کررہے ہیں فلا ہر کردیں اور یے فائد ہ تو قر آن کا سب کو عام ہے۔

### وَهُدًى وَّرُخْهُهُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

اور ایمان والول کی ہدایت (خاصه) اور رحمت کی غرض سے

بیخاص فاکدہ ہے اور بیسب امور بفضلہ تعالیٰ حاصل ہیں پھر آپ کیوں م میں پڑے۔ رابط: او پرشروع سورت سے زیادہ مضمون توحید کا انعامات کے پیرایہ میں چلا آتا ہے آئے پھروی مضمون ہے جو کہ آیت

بعرفون نعمة الله الغ تك جلاكيا بي والله انزل تا عليم قدير والله أنزل من السكاء ماء قائر قاحيا به الدرالة تعالى نام الله على المالة بعراس عن الركا المالة الركا المالة الركا المالة الركا المالة الركا المالة المالة الركا المالة الركا المالة الركا المالة المالة الركا المالة المالة الركا المالة المال

اس کے مردہ ہونے کے بعدز ندہ کیا

لعن زمن کی قوت نامیکو جو که خشک بوجانے سے کمز ور بوگئی می برحادیا

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَهُ ۚ لِقَوْمٍ تَسْمَعُونَ ۞

اس میں ایسے لوگوں کے لئے بڑی دلیل ہے جو سفتے ہیں اور (نیز ) تمہارے

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِبَّا

لئے مواثی می بھی فور در کار ہے ( دیکھو )ان کے پیٹ میں جو کو براور خون کا

فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَدُمِرِ لَبَنَا خَالِصًا

ماده) ہاس كورميان مى سے صاف اور كلے من آسانى سے اترنے

سَآيِعًا لِلشِّربِيْنَ ۞

والادود ه ( يناكر ) بم تم كو ين كوديت بي

اس کا مطلب مینیں کہ پیٹ عمل ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور ایک طرف خون اور دونوں کے درمیان دودھ رہتا ہے بلکہ مراد میہ ہے کہ پیٹ عمل جوغذا ہوتی ہاس علی دواجزا ہوتے ہیں دواجزا جوآ کے چل کردودھ بنیں کے اور دواجزا ، جوگوبر بن جادیں کے سب ملے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کوجد اجدا کرتے ہیں چھڑ تو گوبر بن کر دفع ہوجا تا ہے اور پھر جگر اللہ خون عمل دوحصہ عمل ہفتم ہوکرا خلاط بنتے ہیں جن عمل خون بھی ہے پھراس خون عمل دوحصہ جودودھ نہ ہے گا دونوں چلوط ہوتے ہیں اللہ تعالی ایک حصہ جدا کر کے بہتان تک پہنچا تا ہے جودودھ بن جاتا ہے اور ایک حصہ اللہ علی میں جا کرمنی ہوجا تا ہے اور ایک خصہ الکہ عمد الکر کے بہتان تک پہنچا تا ہے جودودھ بن جا تا ہے اور ایک خون رکوں کے زریعہ سے بدن عمل بھر تی جا کرمنی ہوجا تا ہے اور باتی خون رکوں کے ذریعہ سے بدن عمل بھر تی میں جا کرمنی ہوجا تا ہے اور باتی خون رکوں کے ذریعہ سے بدن عمل بھر تی مراد ہیں گائے جمینس بھیڑ بکری اونٹ۔

وُمِنْ تُهُرْتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُ وْنَ

اور (نیز) مجور اور انگوروں کے میلوں سے تم لوگ نشد کی چیز ادر عمرہ

### مِنْهُ سُكُرًا وَ رِزْقًا حَسْنًا ا

کمانے کی چزیں بناتے ہو

جیے خنگ جمو ہارااور شربت اور سمش اور سرکہ و غیرہ اور یہاں جونشہ
کی چیز کو انعام کے موقعہ میں ذکر فرمایا ہے اس میں دوقول ہیں ایک یہ کہ
اس آ بت کے نازل ہونے کے دقت نشر کی چیزیں حرام نتھیں اس لئے
اس کو احسان جنلانے کے لئے بیان فرماد یا دوسرا قول یہ ہے کہ کواس دقت
شراب حرام بھی ہوگئ ہوئیکن یہاں فلاہری احسان مقصود نہیں بلکہ عقل
احسان بیان کرنا منظور ہے وہ یہ کہ شراب کی حالت ہے تو حید پر استدلال
ہوسکتا ہے اور وہ شراب کے حرام ہونے پر بھی میچے ہے کونکہ یہ بھی قدرت
کو ایک دلیل ہے کہ تازہ شیرہ میں نشر کی صفت نہ تھی پھرایک ٹی کیفیت
اس میں پیدا ہوگئ (جس کی وجہ سے دہ حرام ہوگیا) اور بعض نے کہا ہے کہ
یہاں احسان جبلانا منظور بی نہیں بلکہ عقاب مقصود ہے کہ ہمارا تو یہ انعام
اور تم الی بے جاحر کت کرتے ہوکہ ان چیز دن سے شراب بناتے ہو۔

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمِ تَعْقِلُون ﴿ وَأُولَى

جيك اس ميں ان لوگوں كے لئے بزى دليل بے جوعتل سليم ركھتے ہيں

رَبُكَ إِلَى النَّحُلِ أَنِ اتَّخِذِ يُ مِنَ الْجِبَالِ

مُنُوتًا وَمِنَ الشَّجِرِ وَمِتَا يَعْرِشُونَ ﴿ مَنْ مُرِمَا لِهِ دردرنوں مِن (بمی) اور لوگ جو مارتمی ماتے ہیں

<u> ئەرئاك درروں ئى رەن ئالتىكى ئۇرۇك بۇلارى ھاكى يۇ</u> ئۇرگىلى مۇن گىل التىكىرىت فالسائىكى سىبل

ان عل چر برتم كے كيلوں سے چوتی چر پرا بےدب كراستوں على

رَ بِكِ ذُلُلًا

مل جوآ سان ہیں

چنانچہ وہ بڑی بڑی دور سے بے رستہ بھولے ہوئے اپنے چھنے کی المرف لوٹ آتی ہے۔ المرف لوٹ آتی ہے۔

# يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا

اس کے پیٹ مس سے چنے کی ایک چز تکاتی ہے

شمد كمتعلق اختلاف كريمنك رطوبت بإمعده كالحرببلاتول

# شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانَهُ فِيْهِ شِفًا ۗ لِلنَّاسِ

جس کی تلقی مختلف ہوتی ہیں کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے

شہدکا شفاہونا بعض امراض کے اعتبار سے ہے دہایہ کداس میں شہدکی کیا تخصیص ہے یہ فاصیت تو اکثر دواؤں میں ہے کہ وہ بعض امراض کے لئے نافع ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہدکی تھی ایک زہریلا جالور ہے چنانچاس کے کاشنے سے خت تکلیف ہونا اس کی ظاہری دلیل ہے۔ پس زہر کی جگہ سے تریاق وشفا کا پیدا کرنا یہ جیب قدرت ہے۔

# اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَاللهُ

اس میں ہمی ان لوگوں کے لئے بڑی دلیل ہے جوسو چتے ہیں اور اللہ تعالی

### خلقكۇرتىرىتوقىگۇرنىك

نے تم کو (اول) پیدا کیا چرتباری جان قبض کرتا ہے

جن مں بعضے تو ہوش وحواس میں ملتے ہاتھ یاؤں اٹھ جاتے ہیں۔

وَمِنْكُمُ مِّنْ يُرَدُّ إِلَّى أَرْذَلِ الْعُمُرِ

اور بعضے تم مس وہ میں جونا کارہ عرتک پنچائے جاتے ہیں

# رِلكُ لا يَعْلَمُ بَعْنَ عِلْمِ شَيْئًا ا

جس کاراٹر ہوتا ہے کرایک چیز ہے باخبر ہوکر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں جیساا کٹر ایسے بوڑ حوں کو دیکھا جاتا ہے ابھی ان کوایک بات ہتلائی اورا بھی بھول گئے اور پھراس کو بوچے رہے ہیں۔

### إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ فَ

مِشك الله تعالى بزعلم والع بزى قدرت والع بي

کظم ہے ہرمسلمت کوجانے ہیں اور قدرت سے دیائی کردیے ہیں اس لئے حیات اور وفات کی حالتیں گلف بنادیں ہیں یہ محل وحید کی دلیل ہے۔ رابط: اوپر گزر چکا اور واللّه فضل الح میں اثبات تو حید کے ساتھ شرک کی قباحت ایک باہمی معالمہ کے خمن میں بیان فرماتے ہیں واللّه کالکافرون.

وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزُقِ

اور الله تعالى في م م بعضول كو بعضول يررزق م فنيلت دى ب

مثلاً تمی توغی اور غلاموں کا مالک بنایا کدان کے ہاتھ سے ان غلاموں کو بھی رزق پہنچا تا ہے اور کسی کوغلام بنادیا کداس کو مالک بی کے ہاتھ سے رزق پہنچا ہے اور کسی کو نہ ایساغنی بنایا کہ دوسرے غلاموں کو دے نہ غلام مالک بی ساتھ مہنچ

بنایا که اس کوکسی ما لک کے ہاتھ سے پہنچے۔

فَهَا الَّذِينَ فُضِّلُوْا

سوجن لوگوں کو فضیلت دی گئے ہے

یعن جن کورزق میں خاص فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مال بھی ہے

اورغلام بھی ہیں۔

بِرَآدِي رِزُقِهِمْ عَلَى مَامَلَكُتُ أَيْمَانُهُ مُوفَهُمْ

و واپے حصہ کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح دینے والے نبیس کرو و ( ما لک و

فِيُوسُواعُ

مملوک) سباس میں برابر ہوجاویں

کونکہ آگران کو غلام رکھ کر بچھے دیا تو وہ مال ان کی ملک ہی نہ ہوگا بلکہ
بہستور وہی مالک رہیں کے اور آگر آزاد کر کے دیا تو برابری ممکن ہے گر اس
صورت میں وہ غلام ہی ند ہیں محفرضیکہ غلامی کی حالت میں برابری ممکن ہیں
ای طرح جب یہ بت وغیرہ مشرکین کے اقرار سے خدا تعالی کے مملوک ہیں تو
مملوک ہوکر معبودیت میں خدا کے برابر کیسے ہو کتے ہیں اس مثال سے شرک کی
غایت درجہ قباحت معلوم ہوگئی کہ جب تمہارے غلام رزق میں شریک نہیں ہو
کتے تو اللہ تعالی کے غلام اس کی خدائی میں شریک کیسے ہو جا کیں گے۔

اَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُ وْنَ ۞

کیا پر بھی خدائے تعالی کی نعت کا انکار کرتے ہیں

لینی ان کے شرک سے عقلاً بیلازم آتا ہے کہ نعتیں عطا کرنے میں بھی خدا کا کوئی شریک ہو حالا نکہ مشرکیین کواس بات کا اقرار ہے کہ بیسب نعتیں خدا تا کوئی شریک ہو حالا نکہ مشرکیین کواس بات کا اقرار ہے کہ بیسب نعتیں خدا تعالیٰ ہی نے عطاکی ہیں اور اتنائبیں بجھتے کہ جوانعام میں یک ہی ہے وہ معبود ہونے میں بھی یکتا ہوگا اور اس کے ساتھ مبادت میں کسی کو شریک کرنے ہے اس کی نعتوں کا انکار لازم آئے گا اور منعم کے انعام کا انکار کرنا عقلاً ہی ہے ہیں شرک کی قباحت دوسرے عنوان سے بھی ثابت

ہوگی جس کا تبیج ہونا ان کو بھی مسلم ہے آھے بتلاتے ہیں کہ دلائل قدرت اور اقسام نعت میں سے ایک بڑی دلیل اور نعت خود تمبار اوجود وبقاء ہے۔ مرد القسام میں موجود

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْر

اورالله تعالى في مهيس من س

لعِنْ تباری جن اورنوع ہے۔

مِن أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن

تہارے لئے دبیاں بنائیں ادر (پر)

ٱزُوَاجِكُمُ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ مِنِ

ان ببیوں ہے تمہارے میٹے اور پوتے پیدا کئے اور تم کواپی انچمی چیزیں

الظينبت

کھانے پینے کودیں

اور چونکہ بقا وموقو ف ہے وجود پراس لئے اس میں اس کی طرف بھی ا اشارہ ہے کہ جس نے تمباری بقاء کا بیرسامان کیا ہے۔ وہی تمبارا اور ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

أفيالباطل

کیا پر بھی بے بنیاد چیز

کینی بنوں وغیرہ پر جن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں بلکہ خلاف

يُؤُمِنُونَ وَبِنِعُمْتِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿

ر ایمان رکھیں مے اور اللہ تعالی کی نعت کی ناشکری کرتے رہیں کے

وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ

اور الله کو چموڑ کر الیک چیزوں کی عبادت کرتے رہیں مے جو ان کو نہ

لَهُمْ رِزْقً المِنَ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْاً

آ سان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکمتی ہیں اور نہ زمین میں ت لینی نہ بارش لانے کاان کواختیار ہے نہ زمین سے کوئی پیداوار کرنے کا۔

وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۞

اورنە قىدرت رىمتى بىل

اس میں ان کی عاجزی کا اور زیادہ مبالغہ و کیا کیونکہ بعض دفعد کھا جاتا ہے کہ ایک فخص اس وقت تو ہا افتیار نہیں کی کوشش کر کے افتیار اے حاصل کر لیتا ہے اس کے بھی نفی فرمادی کہ ان کو افتیار حاصل کرنے کی قدرت بھی نہیں۔

### فَلاَ تَضْرِبُوا مِنْهِ الْأَمْثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ

سوتم الله تعالى كے لئے مثالیں مت كمرو

یعن جب شرک کا باطل ہونا ٹابت ہو گیا تو یہ مت کہو کہ خدا کی مثال بادشاہان دنیا کی ہے کہ ہر فض ان سے اپنی حاجت عرض نہیں کرسکتا اس لئے ان کے نائب ہوتے ہیں تا کہ عام لوگ ان سے عرض کریں پھروہ سلاطین سے عرض کرتے ہیں خدا کا ایسانا ئب کوئی نہیں۔

#### إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ

الله تعالى خوب جائة بي

که ایی مثالیس محض مبمل ہیں۔

#### وَٱنْتُمْ لِاتَعْلَمُوْنَ ۞

اورتم نبيس جانة

کیونکہ تم غورنہیں کرتے اس لئے جو چاہتے ہو بک دیتے ہوآ گے شرک باطل کرنے کے لئے ایک اور مثال دیتے ہیں۔

# ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُؤُكًا لَا يَقْدِرُ

الله تعالى ايك مثال بيان فرمات بي كه (فرض كرو) ايك (تو) غلام ب

#### عَلَىٰ شَيْءٍ

( کس کا ) مملوک که کسی چیز کا اعتبار نبیس رکمتا

بلاا جازت کی قید کے تعلی شبہات دفع ہو گئے کیونکہ مولا کی اجازت کے غلام اموال میں تفرف کرسکتا ہے کوئی یہ وسوسہ نہ کرے کہ شاکھ معبودان باطلہ کو بھی اجازت ہوگئی ہو جواب یہ ہے کہ معبود بننے کی کسی کو اجازت نہو گئی ہے۔

# وَّمَنْ رَّزُقُنْهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو

ادرایک تق ہے جس کوہم نے اپنے ہاں سے خوب نعت دے رکی ہے و جھو مے نے کے سِسراً وَجھراً ط پینفی مِنے سِسراً وَجَھراً ط

تووواس می سے بوشیدواورعلانے فرق کرتاہے

اس کوکوئی روک ٹوک کرنے والانہیں۔

### هَـ لُ يُسْتَوْنَ ا

كياسهم كخفس آبس مس برابر موسكة بي

ہر گرنبیں پس جب بجازی مالک ومملوک برابرنبیں ہوسکتے تو حقیق غلام کب برابر ہو سکتے ہیں اور عبادت کا مستحق ہونا برابری پرموتوف ہے جب خدا کے برابرکو کی نہیں تو عبادت کا مستحق بھی اس کے سواکو کی نہیں۔

#### الحمد للع

ساری تعریفیس اللہ تعالی ہی کے لئے لائق ہیں

کیونکہ ذات وصفات میں کامل وی ہیں پس معبود بھی وی ہوسکتا ہے گر پھر بھی مشرکین غیراللّہ کی عبادت نہیں چھوڑتے۔

### <u>بُلُ ٱ</u>كْثَرُهُمْ لِا يَعْلَمُوْنَ ۞

بلکہ ان میں اکثر تو جانتے ہی نہیں

كونك غورنبيل كرتے اور جب ان كے جہل كاسب تد برندكرنا ہے تو

وه معندورنبیں ہو کتے۔

# وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمّا

اور الله تعالى ايك اور مثال بيان فرمات مي كه دو مخص جي جن مي

ٱبْكُمُ لَا يَقْدِرُعَ لَى شَيْءٍ

ایک تو مونگا (بھی) ہے کوئی کام نہیں کر سکتا

بید بہرے اندھے بے عقل ہونے کے۔

#### وَّهُوَ كُلُّ عَلَى مُوْلِكُ لا

اورو وائے مالک پرایک وبال جان ہے

کے خود مالک بی اس کے سارے کام کرتا ہے۔

# ٱيْنَهَايُوجِهُهُ لَايَأْتِ بِخَيْرٍ

وواس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نبیس لاتا

لیمی خود تو کیا کرتا دوسروں کے بتلانے سمجھانے سے جمی اس سے کوئی موریبہ یہ نہیں ہوتا

هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَلا وَمَنْ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ<sup>لا</sup>

کیا پیخص اوراییا مخص باہم برابر ہو کتے ہیں جواجیمی باتوں کی تعلیم کرتا ہو

# جس ہے اس کی کو یا کی حکمندی اور قوت علمی معلوم ہوتی ہے۔

اور خود مجمی ایک معتدل طریقه پر (چانا ) ہو

جس سے اس کی عملی توت اور انتظامی قابلیت ٹابت ہوتی ہے سوجب محلوق میں یہ تفاوت ہے ہا وجود یکہ ان کی ماہیت اور بہت سے اور مساف مشترک ہیں تو خالق اور محلوق میں تو کیسا کچھ تفاوت ہوگا مجر دونوں کو برابر کردینا بڑاغضب ہے۔

### وَرِللهِ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ

اورآ مانوں اورز من کی (تمام) پوشید وبا تمی اللہ بی کے ساتھ خاص ہیں اللہ بی جو با تمی کو معلوم نہیں خدا کو ان کاعلم ہے بس مفت علم میں وہ کامل ہیں آگے قدرت کا کمال ہتلاتے ہیں۔

### وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِنَّا كُلُّتِ الْبُصَرِ أَوْهُو

اور قیامت کا معالمہ بس ایسا ( معب بٹ ) ہوگا جیے آ کھ جمپکنا بلکه اس سے معرف مل

بحى جلدك

یامت کے معالمہ میں جان پڑنا مراد ہے اور جان کا پڑنا ایک آن میں ہوتا ہے اوراس کا آ کھ جھپکنے سے جلدی ہونا فلاہر ہے کیونکہ آ کھ جھپکنا حرکت ہے اور حرکت کے لئے ایک آن کا فی نہیں بلکہ زبانہ کی ضرورت ہے آ گے فرماتے ہیں کہ اس پر تعجب نہ کیا جائے۔

### إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

یقینا الله تعالی بر چز پر پوری قدرت رکھتے ہیں

اور قدرت ابت كرنے كے لئے قيامت كى خصيص شاكداس وجد كے ہوك ہوك ہوك وہ ملم اور قدرت وولوں كى وليل ہے كوئك آنے ہے ہملے وہ سب سے فل ہے خدا كے سواكس كواس كا علم نيس اس لئے كمال علم كى دليل ہے اور واقع ہونے كے بعد كمال قدرت كى دليل ہے آگے قدرت كے دوسرے دلائل اور نعت كے اقسام بيان فرماتے ہيں۔

وَ اللَّهُ ٱخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمْ

اور الله تعالى نے تم كوتمبارى ماؤں كے پيك سے اس حالت ميں فكالا

#### كَ تَعْلَمُونَ شَيْعًا لا

كرتم كومى نه جائے تھے

چنانچہ ظاہر ہے کہ پیدائش کے وقت انسان کی چیز کوئیس جانا اور اگر حکما وکا یہ دعویٰ ٹابت ہو جائے کہ اس وقت نفس کو اپناعلم ہوتا ہے تو اس کو آیة سے عقلی طور پرمشنیٰ کرلیا جائے گا در ندآ بیت اپنے ظاہر پر عام رہے گ ادراس مرتبہ کا نام اصطلاح میں عقلی ہیولانی ہے۔

# وَّجَعُلُ لُكُو السَّنْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْبِ لَهُ الْأَفْبِ لَهُ الْأَنْفِ لَكُو الْأَفْبِ لَهُ الْأَ

اور اس نے تم کو کان دیے اور آگھ اور دل تاکہ تم

### لَعُلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ أَكُمْ يَرُوْا إِلَى الطَّيْرِ

مشركرو (اور استدلال على القدرت كے لئے ) كيا لوگوں نے

### مُسَخَّرْتٍ فِي جَوِّالسَّهَاءُ مَا يُنْسِكُهُنَ

پرندوں کوئیں ویکھا کہ آسان کے (علے)میدان میں مخر ہورہ ہیں ان کو

إلَّا اللهُ ا

کوئی نبیس تعامتا بجزاللہ کے

ورنہ پر ندول کے بدن کا بھاری ہونا اور ہوا جوان کو کرنے ہے روکتی ہے۔ اس کا ہلکا اور لطیف ہونا طبیعا اس کو مقتصی ہے کہ وہ نیچ کر پڑیں۔

# إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاٰئِتٍ لِّقَوْمٍ يُتُوْمِ الْمُوْنَ ۞

ان عن ایمان والول کے لئے چد رکیلیں (موجود) ہیں

چند دلیلی اس لئے فرمایا کہ پرندوں کو خاص ہیئت پر پیدا کرنا جس ہو واڑنے کے قابل ہیں بیا کیک دلیل ہے پھر آسان وز مین کی درمیانی مسافت کوایسے طور پر پیدا کرنا جس میں اڑنا ممکن ہوید دوسری دلیل ہے پھر پرندوں کے بدن باوجود بھاری ہونے کے بلکی اور لطیف ہوا پر تھے رہے ہیں یہ تیسری دلیل ہے اورائی طرح اور بھی دلائل ہیں۔

# وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا

اور الله تعالى نے تمبارے واسلے تمبارے محرول میں رہنے ک

وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ

جكه بنائي اور تمبارے لئے جانوروں كى كھال كے كمر (عنے نيے)

# <sup>ۄ</sup>ٛ؞ٛۏؾؖٵؾۜڛؾڿڡؖۏڹۿٳؽۅ۫ڡڒڟۼڹػۿۯۅۘؽۅٛڡ

بنائے جن کوئم اپنے کوچ کے دن اور مقام (کرنے) کے دن

#### إقامتيكمرك

بلكا (بجلكا) پاتے ہو

اوراس وجہ ہے اس کا لا و نا اور نصب کرنا سب سہل معلوم ہوتا ہے۔

### وَمِنْ أَضُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا

اوران کی اون اوران کے روؤں اوران کے بالوں سے کمر کا سامان اور

### أَنَّانًّا وَّمُتَاعًا إِلَى حِيْنٍ ۞

فاكد كى چزي ايك دت كك كے لئے مناكس

مت تک سلي فرمايا كه عادة بيرمامان برنسست دو كى كر ول كور يا بوتا ب

#### وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِتَا خَلَقَ ظِلْلًا

اورالقد تعالى في تمهار ب لئے اپن بعض محلوقات كے سائے بتائے

جيے درخت مكانات وغيرو۔

### وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ ٱكْنَانًا

اور تہارے گئے پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائیں لیعنی غار وغیرہ جس میں گری سردی ہارش اورموذی جانور اور دشمن وغیرہ ہے تحفوظ رہ کئتے ہو۔

# وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ

اورتمبارے لئے ایسے کرتے ہنائے جو گری سے تمہاری حفاظت کریں اورا یے

### وُسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسُكُمْ ا

كرتے بنائے جوتمهارى الى بے تمبارى حفاعت كريں

مرادزرہ ہے جس سے لڑائی میں زخم لگنے سے حفاظت رہتی ہے۔

### كَذَٰ لِكَ يُدِيِّرُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

الله تعالی تم پر ای طرح (ک) ایل لعتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم

تُسُلِمُونَ ۞

فرما نبروادرجو

اوراگر چدان نعتوں میں ہے بعضے بندوں کی بھی بنائی ہوئی ہیں مگر ان کے بنانے کا ماد واور سلیقہ تو اللہ عی کا پیدا کیا ہوا ہے اس لئے حقیقی منعم وی ہیں اور حقیقت میں تمام نعتیں ان ہی کی عطامیں۔

# فَإِنْ تُوا فَإِنَّهُ اعْلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞

مراكرياوك (ايمان سے )اعراض كريراؤ آپ كذماؤمان ماف بنجاويا ب

ہدایت پرلانا آپ کے ذمہبیں اس کئے آپ بچھم ندریں آپ کا کوئی ضرر نبیں۔

### يغرفون نغمت الله تُحَرينكرونها

وولوگ خدا ک نعت کو (تو) پہچانے میں پراس کے مظر ہوتے ہیں

کہ جو برتاؤ منعم کے ساتھ کرنا چاہئے تھا کہ اس کی عبادت کرتے وہ برتاؤ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں غرض ان کی بے دخی کی بے وجہ نہیں کہ وہ ان فعم و سرخی اس کے سرخی اور ناشکری ہے۔ ان نعمتوں کو پہچانے نہیں ہیں بلکہ اصل وجہ اس کی سرخی اور ناشکری ہے۔ ربط : او پر تو حید اور نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کفار کے شرک اور انکار نعمت کا بیان فر مایا تھا آگے اس پر قیامت کے عذاب کی وعید سناتے ہیں نعمت کا بیان فر مایا تھا آگے اس پر قیامت کے عذاب کی وعید سناتے ہیں

### وَاكْثَرُهُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَبْعَتُ

اور زیاده ان می ناسیاس میں اور جس ون ہم ہر ہر امت میں

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْلًا

ے ایک ایک گواہ قائم کریں کے

اوروہ کواہ اس امت کارسول ہوگا جوا کے برے اعمال کی کوائی دیں کے

### تُحْرَلا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَلَا

مجر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کوحل تعالی کے

هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ۞

رامنی کرنے کی فر مائش کی جادے گ

یعنی ان سے یوں نہا جاوے گا کہتم تو بدیا کوئی ممل کر کے اللہ کو خوش کرلو کیونکہ آخرت دارالجزاہے دارالعمل نہیں۔

وَإِذَا رَأَ اتَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا

اور جب ظالم (یعنی کافر) لوگ عذاب کو دیکھیں کے تو وہ عذاب

### يُخَفُّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ ۞

ندان سے بلکا کیا جادے کا اور نہ وہ کھے مہلت دیے جادیں کے

کہ و عذاب چندروز تو قف کے بعد جاری کیا جادے۔

### وَإِذَا رَا اتَّذِيْنَ ٱشْرَكُوْا شُرَّكًا عَهُمْ

اور جب مشرک لوگ ایے شرکیوں کو

جن كوخدا كے سوايو ہے تھے۔

### قَالُوْارَبِّنَاهُؤُلِّاءِ شُرَكَا وُنَا الَّذِينَ

ر کیمیں کے تو تمہیں کے کہ حارے پروردگار وہ حارے شریک

كُنَّا نَهُ عُوْامِنُ دُوْنِكُ ۚ قَالُقُوْا إِلَيْهِمُ

بى بيں كه آپ كو چھوڑ كر بم ان كو يوجا كرتے تے سووو ان كى طرف

الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكُذِبُونَ ﴿

کلام کو متوجہ کریں ہے کہ تم جمونے ہو

کینی مشرکین کی اس بات سے وہ شرکاء ڈریں کے کہ کہیں ہماری کم بختی نہ جائے اس لئے وہ ان کی بات کورد کریں کے ادراصل مطلب ان کا یہ ہوگا کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا تم نے خود جو چا ہا کیا اب خواہ ان کا یہ مطلب میچ ہوجیسا کہ اگر فرشتے ادرا نہیا علیہم السلام ادر دوسرے مقبول بندے یہ بات کہیں تو میچ ہے ادر خواہ یہ مطلب غلط ہوجیسا کہ اگر خود شیاطین ایسا کہنے گئیس اور یا ان کو میچ ادر غلط ہونے کی خبری نہ ہوجیسے اگر شیاطین ایسا کہنے گئیس ۔

# وَٱلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَيِذِ إِلسَّلَمَ وَضَلَّ

اور یہ (مشرک اور کافر) لوگ اس روز اللہ کے سامنے

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْ تَرُوْنَ ۞ٱلَّذِيْنَ

ا طاعت کی ہاتیں کرنے لگیں کے ادر جو پچھ افترا

كَفَرُوْا وَصَدُّ وَاعَنُ سَبِيْلِ اللهِ

پردازیال کرتے تھے وہ سب مم ہو جاویں گی جو لوگ کفر کرتے تھے

زِدْنَهُمْ عَنَايًا فَوْقَ الْعَنَابِ بِمَا

اورالله کی راہ سے روکتے تھے ان کے لئے ہم ایک سز اپر دوسری سز اہمقابلہ

### گانُو<u>ْايُفْسِدُوْنَ</u>۞

ان کے فساد کے بر حادیں مے

ایک سزا کفر کے مقابلہ میں ہوگی اور دوسری سزا خدا کے دین ہے دوسروں کورو کئے آیتیں جا بجا آ دوسروں کورو کئے گئے مقابلہ میں ہوگی اور ایسے مضامین کی آیتیں جا بجا آ چکی ہیں اوران کی تفسیر کے متعلق ضروری با تیں بیان بھی ہوچکی ہیں۔

ربط: اوپر وعید کے بیان میں انبیاء عیم السلام کا اپنی المی است کے المال پر گوائی دینانہ کور ہوا تھا آ مے جناب رسول النه صلی النه علیہ وسلم کا گوائی دینا اپنی امت پر بیان فر ماتے ہیں اور چونکہ یہ گوائی انبیاء کے لئے تخصوص ہاں وجہ سے صنمنا حضور صلی الله علیہ وسلم کی رسالت بھی اس سے معلوم ہو می جس کے بات کرنے کے لئے آیت نؤلنا علیک المنع میں دلیل کے طور پر قرآن کا اعجاز اور اس کے اوصاف بیان کئے مجئے پھر تنبیہ کے طور پر آیت ان الله یامو المنع میں قرآن کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا کیونکہ کی کتاب کا ایک تعلیمات پر مضمل ہوتا اس کی صاف دلیل ہے کہ وہ ان ادصاف ذکورہ کے ساتھ ضرور متصف ہے ویوم نبعث تا تلا کرون

### وَيُوْمُ نَبْعَثُ فِي كُلِّ

اور جس دن ہم ہر ہرامت میں ایک ایک گوا**و** 

مراداس امت کانی ہے۔

### أُمَّةٍ شَهِينًا عَكَيْهِمْ

جواني كابوكا

ان بی میں کا ہونا عام ہے کہ خواہ نسب میں بھی شریک ہوں یا صرف

سکونت میں شریک ہوں ۔ پینا در مرد ہوا

# مِّنُ ٱنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْلًا

ان کے مقابلہ میں قائم کریں مے اور ان لوگوں کے مقابلہ میں

عَلَىٰ هَوُّلَاءِ ۗ

آ پ کو گواہ منا کرلائیں کے

اوراس گوائی کی خبر دینے سے جوآپ کی رسالت منہوم ہوتی ہے۔ آ مےاس کی دلیل بیان فرماتے ہیں۔

وَنُزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ

اورہم نے آپ پر قر آن اتاراہے

کہ خود مجز ہ بھی ہے چررہالت کے ثابت ہونے کا مدار ہے اوراس کے علاوہ اور بھی بہت ی خوبوں کا جامع ہے جن کا آ مے ذکر ہے۔

#### تِبْيَانًا

كه تمام (دين كي) باتو ل

ترجمه میں دین کی قید بر مانے سے بداشکال رفع ہوگیا کہ قرآن میں تمام باتیں کہاں کونکہ دنیا کی باتیں تو اس میں نبیں ہیں جواب ظاہر ہے کہ دنیا کی باتیں مرادی نبیں۔

#### تِڪُلِّ شَيْءِ

بیان کرنے والا ہے

خواہ بلاواسط یا بالواسط کونکددین کی جوبعضی با تمیں صدیت اور اجماع اور قیاس سے ٹابت ہیں اس لئے اور قیاس سے ٹابت ہیں اس لئے کر آن سے ٹابت ہیں اس لئے کر آن سے ان مینوں کا جمت ہونا ٹابت ہے ہیں اب یہ اشکال رفع ہو کیا کہ دین کی با تمیں بھی سب قرآن میں نہیں ہیں جواب ظاہر ہے کہ جو احکام دوسرے دلائل ہے معلوم ہوئے ہیں قرآن میں ان دلائل کا جمت ہونا نہ کور ہے ان واسل سے دو بھی قرآن ہی سے ٹابت ہیں۔

#### ۊٚۿؙڒۜؽۊٙڔڂؠڎؖٷٛڹۺ۬ڒؽٳڵؠٛڛٛڸؠؚؽڹ ۞

ادر (خاص) مسلمانوں کے داسلے بدی بداے داد بدی دحت اور خوشخبری سنانے والا ب

# إِنَّ اللَّهُ يَا مُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ

ر الله على العرال ا

وَإِنْتَاكًا يَ ذِي الْقُرْنِي وَيَنْهَى عَنِ

اور اہل قرابت کو دینے کا تھم فرماتے ہیں اور کملی براکی اور مطلق

الفَحْشَاءِ وَالْهُنُكُرِ وَالْبَغِي "

برائی اور علم کرنے سے منع فرماتے ہیں

اعتدال کی تمن قسمیں ہیں ا۔ وہ عدل جو بندہ کے اور خدا کے درمیان ہے کہ تمام ممنوعات سے بچے اور احکام کو بجالا و بے اور خدا کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم کرے ا۔ وہ عدل جو بندہ کے اور اس کے درمیان ہے کہ نقس کے درمیان ہے کہ نقس کو اس کی ہلاکت کے مقامات سے بچاوے سا۔ وہ عدل جو

بندے کے اور تحلوق کے درمیان ہے کہ اس جگہ اعتدال عام ہے توت
اور ارادہ سے کی کو تکلیف نہ پہنچائے ہی اس جگہ اعتدال عام ہے توت
علیہ وعملیہ کو اس میں سارے عقائد اور ظاہری و باطنی اعمال غرض تمام
احکام شرعیہ داخل ہو محے بھر ان میں سے چونکہ احسان کا نفع دوسروں کو
پہنچتا ہے اس کو خاص طور پر ذکر کیا محیا بھرا حسان میں سے قرابت داروں
پہنچتا ہے اس کو خاص طور پر ذکر کیا محیا بھرا حسان میں سے قرابت داروں
کے ساتھ احسان کرنا زیادہ افضل اور ضروری ہے اس لئے اس کو بھی ذکر
فرمایا اور ممنوعات کے ذکر میں لفظ مشر ہر برائی کو عام ہے اس میں خلاف
فرمایا اور ممنوعات کے ذکر میں لفظ مشر ہر برائی کو عام ہے اس میں خلاف
شرع تمام ہا تمی آئی بھر لحفاء (اور بے حیائی) کو بیجہ زیادہ قباجت
کے جدا ذکر کیا اور اس وجہ سے اس کو مقدم بھی کیا اس طرح اس آیت میں
دوسروں تک پہنچتا ہے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا اس طرح اس آیت میں
تمام اجتھے اور برے کام داخل ہو گئے اس جامع کلام سے یہ بات ظاہر ہو
تمام اجتھے اور برے کام داخل ہو گئے اس جامع کلام سے یہ بات ظاہر ہو

### يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَاكُرُونَ ۞

الله تعالى ثم كواس كي تفيحت فرمات بيس كهم تفيحت تبول كرو

#### وَاوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ

اورتم الله كعبدكو بوراكرو

کین جس عہد کے پوراکرنے کا شرعاً تھم ہے ہیں و عہد اس سے نکل میا جو خلاف شرع ہو باتی سب جائز عہد خواہ حقوق اللہ کے متعلق ہوں یا حقوق العباد کے اس میں داخل ہیں۔

إذاعاهدتم

جكرتم اس كو (مخصيصا) ياتعمما) اين ذ مدكرلو

<u> کا فروں سے جالمے۔</u>

### اِنْهَا يَنِكُوْكُمُ اللهُ بِهِ اللهُ عِهِ اللهُ

بساس سالله تعالی تباری آ زمائش کرتاب

بعنی ایک جماعت کا دوسری سے بڑھ جانا اس میں تمہاری آ ز مائش ہے کہ دیکھیں عہد پورا کرتے ہو یا جھکیا پلہ دیکھ کرادھر ڈھل جاتے ہو

## وَلَيُبَيِّنَى لَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ مَا كُنْتُمْ

اورجن چيزول محل تم اختلاف كرتے رہے قيامت كے دن اس سبكو

#### فِيُهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

تمبارے سامنے (عملاً) فلا برکردے گا

کے حق دالوں کو ٹواب اور ناحق دالوں کو سزا ہو جائے گی آ کے اس اختلاف کی حکمت ہتلاتے ہیں۔

### وَلُوْشًاءُ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّهُ قَاحِدًا

اور اگر الله تعالی کومنظور موتا تو تم سب کو ایک بی طریقے کا بنا و یت

# وَّلْكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

ليكن جس كو جاہد بيں براه كرويت بيں اور جس كو جاہتے بيں راد

#### مَنْ يَشَأَءُمُ

ر ڈال دیتے ہیں

اوراس حکت کی میں اور تفصیل کی بہاں ضرورت نہیں بھی گی اس لئے بیان نہیں فرمائی اور ایک حکت کی طرف آ بت لویؤ احد الله الناس النع میں اشارہ ہو چکا ہے کہ اگراس عالم میں سب نیک بی لوگ ہوتے تو ان کی آ بادی فرشتوں جسی ہوتی پھر آ سان کی آ بادی سے جداز مین کی آ بادی کی کیا ضرورت رہتی فرض زمین کی آ بادی میں ہدایت اور گرائی دونوں کا ہونا حکمت کا مقتضی ہے الخص جنا کچہ وفائی عہد ہدایت میں واخل ہے اور تقص عہد مرائی میں آ کے بتلاتے ہیں۔ کہ یہ نہ جمنا کہ جسے دنیا میں گراہیوں کو پوری سر انہیں ہوتی ایسے بی آ خرت میں بھی یجے رہیں کے ہرگر نہیں۔

#### وَلَتُسْتَكُنَّ عَبَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

اورتم سے تمبارے سب افعال کی ضرور باز پرس ہوگی

اورجس طرح عبداورتسم كور ني المامين نقصان موتاب جس كا

خاص طور پرید کے مراحۃ کسی چیز کولازم کرلیا جائے اور عام طور پرید کہ ایمان لائے تو تمام ضروری احکام کواس کے خمن میں اپنے ذمہ لازم کرلیا ہے بالخصوص جس عہد میں تتم بھی کھائی ہودہ زیادہ اہتمام کے قابل ہے۔

## وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا

ادر تموں کے بعد ان کے معلم کرنے کے مت توزو

فسم میں اللہ کا نام لینے ہو وہ پختہ ہوجاتی ہے۔

### وَقَدُ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا اللهَ

اور تم الله تعالى كو كواه بمى بنا يحك بو

تعنی ملم کما کرتم نے اس عبد پر خدا کو کواہ بھی بنالیا ہے اس کے بعد

ہر کزعبد نہ تو ژنا جائے۔ میں امرین

### إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۞

ب شک اللہ تعالی کومعلوم ہے جو پکھتم کرتے ہو

اگرعهد بورا کرلیاتو ثواب ملے گاورندسزا ہوگی۔

#### وَلا تَكُونُوْا

اورتم اس عورت کے مشابہ مت ہو

جو کمه میں رہنے والی اور دیوانی عورت تھی

### كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَامِن كِعُدِ قُوَّةٍ

جس نے اپنا سوت کاتے میں بوٹی بوٹی کر کے نوج وال کہ (اس کی

ٱنْكَاتًا ثُنَّخِنُ وْنَ ٱيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

طرح) تم ( بھی) اٹل قسوں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو کیونکہ قسم اور عبد تو ڑنے ہے موافقین کو بے اعتباری اور مخالفین کو

جرات برحتی ہے اور نبی اصل ہے فساد کی۔ جرات برحتی ہے اور نبی اصل ہے فساد کی۔

### أَنْ تَكُونَ أُمَّةً فِي آرْبِي مِنْ أُمَّةٍ

محض اس وجدے کہ ایک مردہ دوسرے مردہ سے بڑھ جادے

لیعنی مثلاً کفار کی دو جماعتوں میں باہم مخالفت ہواور تمہاری ایک مصلح ہوجائے پھردوسری طرف پلے جھکتا ہوا دیکھ کرسلے والی جماعت سے بدعہدی کر کے دوسری جماعت سے سازش کرنے لکو یا مثلاً کوئی مسلمان ہو کرمسلمانوں میں شامل ہوا پھر کا فروں کا زور دیکھ کراسلام کوچھوڑ د ےاور

بربیان ماای طرح اس مالمن فرزی مواع آس کان کر کے۔ وکر تنکیف فو آیسانکٹر دخلا بینکٹر

اورتم الی قسموں کو آئی میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ

لعن قسمو ل اورعهد ول كومت تو ژو

فَتَزِلُ قُكُمُ الْمُعْلُ ثُبُوْتِهَا

بھی کمی اور کا قدم جنے کے بعد پھل جائے

تعنی دوسرے بھی تمہاری تقلید کریں اور عہد تو ڑنے لکیس

وَتَنُ وَقُوا السُّوءَ بِهَاصَدَ دُثُّمْ عَنْ

پھر تم کو اس سبب سے کہ تم راہ خدا سروا ۱۹۶۶

سبيلااللو

ے مانع ہوئے

کونکہ وفائے عہد خدا کا حکم ہے تم دوسروں کے لئے بھی اس کے تو ز نے کا سب بن گئے اور بھی ہے وہ باطنی نقصان کہ تم نے دوسروں کو بھی عہد تو ز نے کا سب بن گئے اور بھی آ گے اس تکلیف کا بیان ہے جواس حالت میں بھکتنا پڑے گی۔

وَلَكُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ @

تكليف بمكتنا يزاءرتم كويزاعذاب موكا

اورجس طرح عالب جماعت میں شامل ہو کرعزت و جاہ حاصل کرنے کے لئے عہد تو زیاممنوع ہے جس کا اوپر ذکر ہواای طرح مال حاصل کرنے کی غرض سے جونقض عہد ہے آ گے اس کی بھی ممانعت فرماتے ہیں۔

ۅؘۘڒؾۺٚڗۘۯؗۏٳڽؚۼۿۑؚٳڛ*ٚۅؿ*ؠۜٵۊٙڸؽڵڒ

اورتم لوگ عبد خدادندی کے وض میں ( دنیا کا ) تحوز اسافا کدومت حاصل کرو

تموزے فائدہ سے مراد دنیا ہے کہ باوجو دزیادہ ہونے کے جمی قلیل مانیت می خیف جیجہ

ے چنانچیآ گےخود فرماتے ہیں۔

اِنْداعِنْ اللهِ هُو خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ بى الله ك باس ك جر جيز ب ووتهار عدالي برجا ببتر ب

تَعْلَمُوْنَ ۞

الرثم سمحسا حابو

ہیں ذخیرہ آخرت زیادہ ہاور متاع دنیا کلیل ہاور علاوہ کثرت وقلت کے تفاوت کے فتا اور ہقا ہ کا بھی تفاوت ہے چتانچیآ مے خود فر ماتے ہیں۔

مَاعِنْكُهُمْ يَنْفُكُ

اورجو کھ تہارے پاس (دنیاض ) ہو وقتم ہوجادے گا

یا تو وی زائل ہوجائے یاتم کوموت آجاوے۔

وَمَاعِنْكَ اللهِ بَاقِ الْوَكَانِ فَوَلَنَجْزِينَ الَّذِيْنَ

ادر جو بکرانشک باس به دو دائم رب کا ادر جو لوگ ایت قدم بین صبر قرا اجر همر باخسین ما کا نوا

بم ان کے اجھے کاموں کے وفش ان کا اجر ان کو

يَعْمَلُوْنَ ۞

مروردی مے

اوروہ اجروی نعت آخرت ہے جو ہمیشہ رہے گی کس وفائے عہد کر کے بیشار اور لاز وال دولت کو حاصل کرو اور تعوزی می فنا ہونے والی دنیا کے لئے عہد مت تو ڑو۔

رلط : او پرایک فاص مل یعنی ایفائے عہد کی فضیلت اور تو اب اور تقض عہد کی برائی ذکور تھی آ مے تمام اعمال صالح اور سب نیک کام کرنے والوں کی فضیلت ذکور ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عور تمیں اور چونکہ برے اعمال کا سبب شیطان کا بہکانا ہے اس لئے آ بت فاذا قرات القرآن النع عمل اس کے شیطان کا بہکانا ہے مشر کون شرے بینے کا طریقہ اتلاتے ہیں من عمل صالحاً تا به مشر کون

مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى

جو مخض کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشر طیکہ

<u>وَهُوَ مُؤْمِنٌ</u>

مباحب ايمان ہو

کونکہ کافر کے نیک اعمال مقبول تہیں غرض کدا جروثواب کچھوہ فائے عہدی ہی میں مخصر نہیں اور نہ کسی خاص مخص کی تخصیص ہے بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہرنیک کام پر ہرمومن کوثواب ملتاہے۔

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْوِةً طَيِّبَةً \*

تو ہم اس مخص کو (ونیامیں ) بالطف زندگی دیں کے

مغ قطیبے بیمرادنیں کہ اس کونظریا مرض مجمی نہ ہوگا بلکہ مطلب بیا ہے کہ اس کونظریا مرض مجمی نہ ہوگا بلکہ مطلب بی ہے کہ اطاعت کی برکت ہے اس کے دل میں ایسانور پیدا ہوگا جس ہے وہ ہر حال میں شاکر دصا براور رضاد تسلیم ہے دہے گا اور اصل جین کی ہے۔

وَلَنَجْزِينَةُهُمُ أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِ مَا كَانُوْا

اور (آ فرت می) ان کے اجھے کاموں کے عوض می ان کا

يَعْمَلُوْنَ ۞

اجردیں کے

اور جب نیک کاموں کی نصلت معلوم ہوگئی اور ان میں بھی بھی میں میں ہمی ہمی ہمی میں میں ہمی ہمی ہمی ہمی میں شیطان کہنڈت ڈالا کرتا ہے تو حضور کو اور آپ کے واسط سے سب مسلمانوں کواس کے شرسے بیخے کاطریقہ ہتلاتے ہیں۔

فَاذَا قُرَأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ

تو جب آپ قرآن پرمنا جائي تو شيطان مردود (ك شر) ك

الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ۞

الله کی پناوہا تک کیا کریں

پناہ ما بھنے کی جواسل تقیقت ہے یعنی ول سے ضدا پر نظر رکھنا وہ تو واجب ہے۔ اور زب سے بھی قراءت کے وقت اعوذ کر لیمنا سنت ہاور اس تھم میں قراء ت قرآن کو خاص طور پر بیان کرنے میں بیدئت ہے کہ آ یت لاباتیہ المباطل من بین بدیہ ولا من حلفہ النے ہمطوم ہوتا ہے کہ بنسبت دوسر سے اعمال کے قرآن پڑھنے میں شیطانی تصرف اور وسوسہ کم ہوتا ہے اور بعض آ یات اور سور تول میں شیطان کو بہکانے کی تا فیر خصومیت کے ساتھ بھی منقول ہے تو جب ایسے عمل میں بھی شیطان کو بردج اولی میں خوال میں تو بردج اولی میں خوال میں تو بردج اولی میں خوال میں تو بردج اولی میں تو بردی ہے تا ہی ہیں۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُّ عَلَى الَّذِينَ

يقينا اس كا قابو ان لوگول پرنبيس چلنا جو ايمان ركھتے ہيں

امَنُوْا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكُنُوْنَ ٠

اور این رب پر (دل ہے) بحروسہ رکھتے ہیں اور این رب کا میں موٹاورووان سے کناہیں کرواسکیا۔

### إِنَّهَا سُلُطْنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتُوَكَّوْنَهُ

بس اس کا قابوتو صرف ان بی لوگوں پر چلنا ہے جواس سے تعلق رکھتے ہیں اورائکی خالفت کا قصد نہیں کرتے ای لئے ان کی نظراور بجروساللہ پڑئیس رلیط : او پر تو حید کا اور اجمالاً تمام احکام شرعیہ کا اور تفصیلاً بعض احکام کا ذکر تھا آ مے رسالت کے متعلق مخالفین کے شبہات کا جواب مع وعید کے ذکر تھا آ مے رسالت کے متعلق مخالفین کے شبہات کا جواب مع وعید کے ذکور ہے۔ و اذا بدلنا آ بہ تنا ہم الکذہون

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا

اوران لوگوں پر جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور جب ہم کی آیت کو

بَدُنْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ لا

بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں

لعنى ايك آية كولفظا يامعين منسوخ كركاس كي جكدد وسراحكم بميجة بي

وَّاللهُ ٱعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ

اور حالانک اللہ تعالی جو تھم بھیجا ہے اس کو دہی خوب جانیا ہے

کم ملافین کی حالت کے اعتبار سے پہلے اور مسلحت می پر ادر

قَالُوَّا إِنَّهَاۤ أَنْتَ مُفْتَرٍ الْ

توراوك كتي بي كرة ب افتر اكرنے والے بي

کہ آپ اپنے کلام کواللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ورندا دکام خداوندی کیوں منسوخ ہوتے غرض وہ لوگ ننخ کو کلام النبی کے لئے جائز نہیں مانتے اور یوں بچھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ننخ نہ ہوتا چاہئے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ آپ تحدا پرافتر انہیں کرتے۔

<u>بَلُ ٱکۡتُرُهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۞</u>

بلك انبين مين اكثر لوگ جابل بين

کہ وہ بلادلیل شنخ کو کلام النہی کی شان کے خلاف سبحتے ہیں حالا نکہ شنخ دوطرح ہوتا ہے ایک بید کہ بعد میں پہلے تھم کا غلط ہونا ٹابت ہو بیتو خدا کے کلام میں نہیں ہوسکتا دوسرے بید کہ پہلاتھم پہلی حالت کے مناسب تھا بعد میں حالت بدل می تو دوسراتھم اس حالت کے مناسب بھیج و یا محیااس طرح کا شنخ کلام النی میں ہوسکتا ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جسے طبیب حاذ ت

مریض کی حالت کے مناسب دوا دیا کرتا ہے کہ کمزوری کی حالت میں اور دوادیتا ہے اور توت کی حالت میں دوسری علی ہذا القیاس۔

### قُلُ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ

آ پ فر ماد بیجے کداس کوروح القدی آ پ کے رب کی طرف سے محمت کے ا

موافق لائے <u>میں</u>

کینی پیکام میرابتایا ہوانہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے اوراحکام کی تبدیلی عظمت کی وجہ ہے ہوتی ہے آئے گئی اسلامی کا بیان ہے۔

### لِيُتَيِّتَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَهُدَّى وَّبُشُرَى

تا كدايمان والول كوثابت قدم ر محاورمسلمانون كے لئے بدايت اور

#### لِلْمُسْلِمِيْنَ 💮

خوشخری( کاذربعه ) هوجاوے

ان فوائد کے بڑھانے ہے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ الی نافع چز سے یہ خالفین منتفع نہیں ہوتے۔

# وَلَقَنْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَزِّبُهُ

اور بم کومعلوم ہے کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو آ دی

بَشُرُ

سكعلاجاتاب

اس سے مرادایک عجمی اور روی نفرانی غلام یالو مار ہے جس کا نام بلعام یا نبیس تھا وہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی لگا کر سنتا تھا تو حضور میں اس کے پاس مجمی جا بیٹے اور وہ انجیل وغیرہ کچھ جانتا تھا کا فروں نے یہ ایک بات نکالی کہ حضور کو یہ سکھلا دیتا ہے اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں۔

# لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُ وْنَ النَّهِ اعْجَرِيُّ

جس مخص کی طرف اس کی نبست کرتے ہیں اس کی زبان تو عجی ہے

وَّهٰنَ الِسَانُ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ۞

اوريقرآن ماف عربي

اور عربی بھی وہ کہ بلغا معرب اس کے مقابلہ سے عاجز آ مکے تو وہ

ہوارہ جمی آ دمی کب الی عبارت بنا سکتا ہے خلاصہ یہ کہ قر آن لفظ اور معنی دولوں کے جموعہ کا نام ہے سواگرتم کو معنے کا اعجاز ہی کے گر تیز نہیں تو الفاظ قر آئی کی بلافت کوتو سمجھ کتے ہو جو کہ قدرت انسانی سے باہر ہے ہیں اگر فرض کر لیا جائے کہ مضامین وہ فحص سکھلا دیتا ہے تو یہ تو سوچو کہ یہ الفاظ کمال ہے آگے اور اگر یہ کہا جائے کہ مکن ہے کہ مضامین تو وہ سکھلا دیتا ہواؤر آپ اپنے الفاظ میں ان کو اوا کر دیتے ہوں سواس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی زبان بھی قرآن کی برابر فصیح و بلیغ نہی اور اگر ایسا ہوتا تو دو مر سے بلغاء کیوں اس کے مقابلہ سے عاجز ہو گئے آگے ان پردھم کی ہے۔

### اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْيَتِ اللهِ لا

جو لوگ اللہ کی آتوں پر ایمان نبیں لاتے جے دلوگ قرآن کی آتوں کے مشربیں۔

لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ اللهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَابٌ اللَّهُ

ان کواللہ تعالی مجی راہ پر ندلاوی کے اوران کے لئے وروناک سر امو کی بس

ٳڹۧؠٵۘؽڡؙٛؾٙڕؽٵڶڰۮؚڹ

معوث افترا م كرنے والے تو يكى لوگ بيں

چنانچه بی کومفتری کہنا کتنابر ابہتان ہے۔

## الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْتِ اللهِ وَاُولَيْكِ

جو الله کی آجوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ میں

هُمُ الْكُذِ بُوْنَ ۞

يور \_ جمونے

کونکہ محلوق پر جموت لگانے سے خالق پر جموث با ندھنا زیادہ سخت ہے جب ان لوگوں نے کلام اللہ کا انکار کیا تو خدا پر جموث با ندھا کہ ان کی کمی ہوئی باے کو یوں کہا کہ اس نے نہیں کمی

ربط: او پرتوحید ورسالت کے منکروں کے حق میں وعیدی تھیں آ مے خاص ان لوگوں کے لئے وعید ندکور ہے جوا یمان لاکر کافر ہوجاوی ہاں اگر کوئی کسی کے اگراہ اور زبردتی ہے کلم کفر کہنے پر مجبور ہوجاوے وہ اس ہے مشکیٰ ہے الامن اکر ہ میں اس کا بیان ہے من کھر ہاللّٰہ تا ہم المحسرون.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهَ

جو فخص ایمان لائے یکھے اللہ کے ساتھ کفر کرے

اس میں رسول کے ساتھ کفر کرنا بھی وافل ہے۔

إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ

محرجس خص پرزبردی کی جادے

کہ اگر تو کفرنہ کرے گا اور کفر کی فلانی بات یا فلاں کام نہ کر یگا تو تھے۔ کوئل کردیں محے مثلا

### وَ قُلْبُهُ مُظْمَدٍ فَي إِلَّا لِإِيْمَانِ

بشرطیک اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو قدر موفق دی کردارہ آل تھا کہ سمح تارہ آ

لینی عقیدہ میں فتور ندآئے اوراس قول ولعل کو براسمحتا ہوتو وہ مستنی عقیدہ میں فتور ندآئے اوراس قول ولعل کو براسمحتا ہوتو وہ مستنی ہے کہ اس کو ظاہر میں کفر کاار تکاب کر لینا جائز ہے اوراس کے لئے آئندہ وعید نہیں بشر طبیکہ جان یا عضاء کے ملف ہونے کا ندیشہ ہواس ہے کم خطرہ میں ذبان ہے جمی کلمہ کفر نکالنا جائز نہیں اورا کراہ کے مفصل احکام کتب فقہ میں ملاحظہ کئے جائمیں۔

وَلٰكِنُ مِّنُ شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدُرًا

لیکن بال جو جی کھول کر کفر کرے

تعنی اس کوچی اورا **جیما سجھ** کر کرے۔

فَعَكَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُ مُعَذَابٌ

توایسے لوگوں پرانند تعالی کاغضب ہوگااوران کو بزی سرا ہوگی (اور ) یہ

عَظِيْرٌ فِإِكْ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا

( غضب وعذاب )اس سبب سے بوگا کدانہوں نے و نیوی زندگی کوآ خرت

الْحَيْوِةَ الدُّنْيَاعَلَى الْإِخِرَةِ " وَأَنَّ اللهَ

کے مقابلہ میں عزیز رکھااوراس سب سے ہوگا کہ القد تعالی ایسے لوگوں کو

جو که دنیا کو ہمیشه آخرت پرتر جیج دیں استحض بیان القر آن۔ مرکز میں میں القرآن

لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ۞

ہدایت نہیں کیا کرتا

یددوسب الگ الگ نیس بلک دونوں ل کرایک سبب میں حاصل بیہ کہ بندہ کی طرف ہے کہ ختال الگ بیس بلک دونوں ل کرایک سبب میں حاصل بیہ کہ بندہ کی طرف ہے کہ جت تعالی اس فعل کو پیدا کردیے ہیں اور وہ فعل بندہ کے ہاتھوں صادر ہوجاتا ہے ہیں جب کفار نے دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں عزیز رکھا اور ہوایت ہے ہے رقی کی (بیان کا ارادہ

ہوا) تو حق تعالی نے بھی ان کو ہدایت نے کی ( یعنی ان کے ارادہ کو پورا کردیا) رلط: او پر کفر پر وعید تھی آ مے فرماتے ہیں کہ بیاوگ ایمان لے آئیں تو بیکفراوراس کی وعید سب معاف ہوجائے لم ان ربک تا رحیم.

# أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ

یہ وہ لوگ جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ولوں پر

## وَسَنْعِهُمْ وَ أَبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولَيْكَ هُمُ

اور کانوں پر اور آ محمول پر مہر لگا دی ہے اور بےلوگ (انجام سے)

### الْعُفِلُون ﴿ لَاجَرَمُ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ

بالكل عاقل مين (اس لئے ) لازى بات ہے كه آفرت مى

### هُمُ الْخُسِرُوْنَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ

یاوک بالکل کھائے میں میں کے پھر پیٹک آپ کارب ایسے لوگوں کے لئے

هَاجُرُوْ امِنَ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا تُمَّجَاهَدُوْا

کے کے جنبوں نے مبتلائے *کفر* ہونے کے بعد (ایماں لاکر ) بجرت کی <u>ب</u>جر

وصير والا

جہاد کیااور (ایمان پر) قائم رہے

یعنی پھرایمان ہے ہیں پھرے۔

## اِنَّ رَبَكَ مِنَ بَعْدِهَا لَعُفُوْرُ رَّحِيْمٌ ﴿

توآپ کاربان (اعمال) کے بعد بزی مغفرت کرنے الابزی رحت کرنے الا ہے

لیمنی ایمان اور نیک اکمال کی برکت ہے ان کے سب پہلے گناہ گفر وغیرہ معانب ہو جا کیں مے اور رحمت النبی ہے ان کو جنت اور اس کے بڑے بڑے در ہے لمیں مے پس رحمت سے مرادر حمت کا لمہ ہے جس کے لئے عادة ایمان کے بعد اور اکمال کی بھی ضرورت ہے ورنے نفس مغفرت و

رحت تومرف ایمان لائے بی سے ہوجاتی ہے۔

رابط: اوپر کفار کے حق میں دعیداور مسلمانوں کے لئے معدہ فدکور ہے آگے اس دعدہ دوعید کے طاہر ہونے کا وقت بتلاتے ہیں ہوم تاتی تا لا يظلمون

يَوْمَ تَا يِّنُ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

جس روز برخص این بی طرفداری میں تفتکو کرے گا (اور دوسرے کونہ یو جھے گا )

یہاں اس کفتگو کا ذکر ہے جواپی رائے ہے ہو پس اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی کی وفکہ وہ اپنی طرف سے نہ ہو کی بلکہ حق تعالیٰ کی اجازت ہے ہوگی پس کویا کہ وہ شفاعت کرنے والے کی طرف منسوب ی نہیں

## وَ تُوفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ

اور بر مخص کو اس کے کئے کا بورا بدلہ لے گا

یعنی سی کے بدا پھی کی نہ ہوگی گوزیادتی ہوجائے اور بدی کے بدا پھی زیادتی نہوگی گوزیادتی ہوجائے اور بدی کے بدا پھی زیادتی نہوگی گائی مقصود ہے اورایک جگہ کی کی اور بھی مطلب ہاس کا کران پڑھم نہ کیا جاد ہے گا۔

مرابط : او پر کفر پر عذاب آخرت کی وعید تھی آ کے بتلاتے ہیں کہ کفر پر دغوی آفت کا نازل ہوتا بھی بعید نہیں اگر چہ لازم اور ضروری بھی نہیں کیونکہ بعض اوقات دنیا ہی کفر پر کھی سر انہیں ہوتی اور یوں تو خدا کا قبر اور نما رائبیں ہوتی اور یوں تو خدا کا قبر اور نما رائبیں ہوتی اور یوں تو خدا کا قبر اور کی سرا ہوتی ہے اور چونکہ آ ہت میں بدو گائبیں ناراضی خود بڑی سرا ہے مگر وہ پوشیدہ ہاور چونکہ آ ہت میں بدو گائبیں کیا گیا کہ دنیا ہی ہیشہ سرا ہوتی ہاں لئے کوئی شبنییں ہوسکتا۔ مقصود کیا گیا گیا ہے اور ڈرانے کے لئے سرا کا احتمال بھی کافی ہے البت آخرت کی سرا بھینی اور لازم ہے۔ و ضو ب الملہ قا ظلمون

# وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ

اور ان پر ظلم نہ کیا جاوے گا اور الله تعالی ایک بستی والوں

#### مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ

ک حالت مجیبہ بیان فرماتے میں

### امِنَةً مُظْمَيِنَّةً

كدوه (بزے) امن والحمينان مي (رحے) تھے

امن واطمینان میں بیفرق ہے کہ امن کہتے ہیں دشمن وغیرہ کا خوف نہ ہونے کواوراطمینان اس کا اثر ہے بینی ول کا سکون جب خوف نہ ہوگا تو ول کوسکون رہے گا۔

# يَاٰتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مُكَانِ

اوران کے کھانے چنے کی چزیں بڑی فراخت سے ہر چہار طرف سےان

#### فَكُفُرَتْ بِآنْعُمِ اللهِ

كے پاس بہنچاكرتى تقيس سوانبوں نے خداكى نعتوں كى بےقدرى كى

لیعنی بجائے اس کے کہ اس حالت میں منعم حقیقی کا احسان مانے اوراطاعت کرتے انہوں نے الٹاخدا کے ساتھ کفروشرک کیا۔

### فَأَذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ

اس پر اللہ تعالی نے ان کو ان حرکات کے سبب سے

### بِمَاكَانُوْ ايَضْنَعُوْنَ ﴿

ایک محط قمط اور خوف کا عره چکمایا

کہ قبط ہے وہ فراغت کی روزی نہ رہی اور خوف کی وجہ ہے امن و

اطمینان جا <del>تار ہا۔</del>

### وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ

اوران کے پاس ان بی میں کا ایک رسول بھی (منجانب اللہ) آیا

لین اس سزامیں حق تعالیٰ کی طرف سے پھے جلدی نہیں کی گئی بلکہ اول ان کی اصلاح کے واسطے رسول بھیجا حمیا جس کے صدق وامانت کا حال ان کی اصلاح کے واسطے رسول ان بی جس کا ایک آدی تھا حال ان کو پورامعلوم تھا کیونکہ و ورسول ان بی جس کا ایک آدی تھا ربط : او پرشرک وکفر کا دنیوی واخر وی وبال فیکور ہوا ہے آگے تفریع کے طور برشرک وکفر کی بعض رسم سے (جسے حلال چیز وں کو این خواہش ہے حرام کرنا

وغيره) مع وعيد كمنع فرمات بي ادريخطاب خواه مسلمانول كوبوكةم كافرول بيخيره) مع وعيد كمنع فرمات بين ادريخطاب خواه مسلمانول كوبوكةم كافرول.

### فَكَنَّ بُوْهُ فَأَخَذَ هُمُ الْعَذَابُ

سواس (رسول) کو ( بھی )انہوں نے جموٹا بتلایا تب ان کوعذاب (اقبی )

وَهُمْ ظُلِمُوْنَ ﴿ فَكُنُوا مِمَّا

نة كرا جبره والكلى عظم ركرياند من تكيسوجو چزي الله نع كو

### رَزَقُكُمُ اللهُ حَلِلاً طَيِّبًا صَ

طال اور پاک دی میں ان کو کماؤ

تعنی جب کفر وشرک کا اصل و فرع کے اعتبار سے بالکلیہ خدموم ہوتا معلوم ہوگیا تو طال چیز وں کوحرام مت مجموکہ یہ بھی شرک اور کفر کی رسم ہے۔

وَّاشُكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ

اور الله کی لبحث کا شکر کرو اگر تم ای کی

اِيَّا لُا تُعَبُّدُونَ ﴿

عبادت کرتے ہو

مسلمان تو واقع میں خدا کی عبادت کرتے تھے اور کفار بھی اس کے مدگی تھے کہ ہمارا اصلی مقصود خدا ہی کی عبادت ہے ہی جا ہے یہ خطاب مسلمانوں کو ہو گئے۔ مسلمانوں کو ہو گئے۔

ات ما حرّم علي كو الهينة واللهم مرداد كو حرام كيا عدد المرداد كو حرام كيا عدد ادر خون كو ادر خزير ك

وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِوَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللهِ بِهِ عَلَيْ اللهِ بِهِ عَلَيْ اللهِ بِهِ عَلَيْ اللهِ بِهِ عَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِوَمَا أَهِلَ لِغَيْرِاللهِ بِهِ عَلَيْ اللهِ بِهِ عَلَيْ اللهِ بِهِ عَلَيْ اللهِ بِهِ عَ

موشت (وغیره) کو اور جس چیز کو غیر الله کے نامزد کر دیا ممیا ہو

کیمی جن چیزوں میں تم گفتگو کرتے ہوان میں صرف ان بی چیزوں کو جرام کیا ہے ہے۔ حرام کیا ہے۔

فَكُنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ

م جو خص که بالکل بقر ار موجاد ب بشرطیک طالب لذت نهوادر نه صر و مرورت)

الله عَفُورٌ رَحِيْمُ 💿

ت تجاوز كرنے والا موتو الله تعالى بخش دينے والامبر ياني كرنے والا ب

يعنى اليي حالت بيس الشخص برا كروه ان چيز ول كوكها ليهموا خذه نه موكا\_

وَلاِ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ

اورجن چیزوں کے بارے میں محض تمبارا جموناز بانی دعویٰ ہے

اوراس پرکوئی سیح دلیل قائم نہیں۔

#### وَّ هٰ ذَاحَرَامُ

اور فلانی چزحرام ہے

جیبا کہ آٹھویں بارہ میں ربع کے قریب ان کے دعویٰ آ چکے ہیں سیر دیسے دیسے در میں میں اس میں ا

لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكُذِبَ اللهِ الْكُذِبَ اللهِ الْكُذِبَ اللهِ اللهِ الْكُذِبَ اللهِ الله

جس كا مامل يه بوكا كدالله برجموني تبهت لكادو ك

كيونكمه الله تعالى في تواس كيموافق نبيس كمها بلكه خلاف فرمايا بـ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ

بلاشبہ جو لوگ اللہ پر جموٹ تہت لگاتے ہیں

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ أَن

ووفلاح نہ باویں کے

خواه دونوں جہان میں یا صرف آخرت میں۔

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ﴿ وَكُومُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یر(ونیاش)چندوز میش ہاور (مرنے کے بعد)ان کیلئے دروناک سزاہے

آ مے فرماتے ہیں کہ بیمشرکین تو ملت ابراہی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں سوعمہ واور پاکیزہ چزیں ان کی شریعت میں حرام نتھیں البت ان کے بہت دنوں بعد کچھ چزیں میبود یوں پران کی شرارتوں کی وجہ ہے حرام کی مختص ۔

### وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا

اور مرف بہودیوں پر ہم نے دو چزیں حرام کر دی تھیں

قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا

جن كابيان بم اس كے قبل آپ ہے كر كھے بيں اور بم نے ان بركوئى

ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِنْ كَانُوْآانَفُسُهُمُ

زیادتی نہیں کی کئین وہ خود عی ایخ اوپر زیادتی

يَظُلِبُون ۞

كياكرتے تتے

کہ انبیاء کی خالفت کیا کرتے تھے۔ پس طال اور پاکیزہ چیزیں قصدا مجمعی حرام نبیں ہوتمی بلکے کسی عارض کی وجہ ہے بعض چیزیں خاص قوم کے لئے

حرام ہوئی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو کسی عارض کی وجہ ہے ہی حرام ہیں ہوئیں پھرتم نے بعض حلال چیزوں کی حرمت کہاں سے اختراع کی۔ رابط: او پراللہ پرافتر اکرنے کی خرمت اور اس پرومیز تھی آ گے ایمان اور تو بہ سے انکا معاف ہو جانا میان فر ماتے ہیں جیسا کہ او پر بھی الی عی ایک آ بت ای مناسبت ہے آ چکی ہے قیم ان تا رحیم

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ

پر آپ کا رب ایے لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے

بِجَهَالُةٍ

براكام كرليا

جہالت کے معنی سورہ نماہ کے تیسر ہے رکوع کی آیہ انعا التوبلة علی الله النع کی تغییر میں گزر چکے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ گناہ ہمیشہ جہالت وحمالت بی ہے ہوتا ہے ہی یہ شبہ ندکیا جائے کہ گناہ تو جان ہوجھ کر بھی کیا جاتا ہے تو کیا تو ہہ ہے وہ معاف نہ ہوگا جواب یہ ہے کہ وہ بھی جہالت وحمالت بی ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا حمالت ہوگی کہ جہالت وحمالت بی براہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا حمالت ہوگی کہ این نقصال کی بھی پراہ ہ نہ ہو۔

تُم تَابُوامِنَ بَعُدِ

مراس کے بعدتو برکل

جس طرح كەتوبەكا طريقة مقرد ہے۔

ذُلِكَ وَأَصْلَحُوالا

اور (آئندہ کے لئے )اپنا ممال درست کر لئے

ا بِمَال کی در تی کال مغفرت اور کال رحمت کے لئے شرط ہے ورنہ مغفرت تو ہدی ہے ہوجاتی ہے۔

ربط: او پرشرک و کفر کے اصول و فروع یعنی تو حید و رسالت کے انکار

کر نے اور حلال چیز وں کو حرام بھنے کا ابطال کیا گیا ہے چونکہ مشرکین کہ جو
ان مضامین کے سب سے پہلے کا طب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاو
میں تھے اور اپنے کو ان کے طریقہ پر بتلاتے تھے اس لئے آگے ان مضامین
کی تقویت کے لئے ابراہیم کا مقتدی اور چیشوا یعنی رسول ہونا اور مشرک نہ ہونا
بیان فرماتے ہیں جس سے ملت ابراہیم میں تو حید ورسالت کا شہوت ہوتا ہے
اور ان ما جعل السبت المنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی شریعت میں
حلال چیزیں حرام نہ ہوئی تھیں پھر شم او حینا المیک المنے میں جناب

رسول النصلى الله عليه وسلم كاابرا ميم عليه السلام كى ملت پر مونا بيان فرمات ميس تاكه شركين كوحضور كي طريقه كى اتباع پرتر غيب موكه ملت ابرا ميمى في بهت موافق ب- ان ابر اهيم تا ينحتلفون

# إِنَّ رُبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿

توآپ کارب اس کے بعد بری مغفرت کرنے والا بری رحت کرنے والا

ٳؾٙٳڹڒۿؚؽؘۄ

ب بینک ابراہم بزے مقداتے

لیعنی بی اولوالعزم تھے اور ایک بڑی امت کے پیٹوا تھے جن کوئم بھی مانے ہو پھرمسکانبوت میں تم کس لئے کلام کرتے ہو

كَانَ أُمَّهُ قَانِتًا تِتُهِ حَنِيْفًا ﴿

تعانی کے فرمانبردار تھے

لین اپی خواہش نفسانی ہے کوئی عقیدہ یا ممل نہ کرتے ہے پھرتم لوگ طال کو حرام اور حرام کو طال کرنے میں بلا ولیل اپی خواہش نفسانی کی کیوں ہیروی کرتے ہو۔

وَكُمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

بالكل ايك طرف كر بورب تحادروه شرك كرنے والوں مى سے نہ تھے

بلکے خالص موحد تھے پھرتم شرک کیوں کرتے ہو۔

شَاكِرًا لِإَنْعُمِهُ

الله کی نعتوں کے شکر گزار تھے

پرتم شرک د کفر کر کے ناشکری کیوں کرتے ہوغرض ابراہیم علیہ السلام کی بیشان اور بیطریقہ تھا اور وہ ضدا کے مقبول بندے تھے۔

الجتبلة وهذلة إلى صراطٍ مُستقِيْمٍ ﴿

الله تعالیٰ نے ان کومنخب کر لیا تھا اور ان کوسید ہے راستہ پر ڈال دیا تھا

وَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَهُ ۗ

اورہم نے ان کود نیا یس بھی خوبیاں دی تھیں

جيے نبوت اور ہدايت اور برگزيده ہونا۔

وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿

اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہول کے

پس ایسے مقبول بندے کا جوطریقہ ہوگا وہ بالکل مقبول ہوگا اس کو اس کو انتقاد کرنا چاہئے اور اب وہ طریقہ محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے چنانچہ آ مے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔

#### تُم اَوْحَيْنا إِلَيْك أَنِ الَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِنِيمَ برم نة ب ك بال وي بجي كذة ب الراسم كرية بروك بالل مدد يا الم

ایک طرف کے ہورے تے جلے

لعنی اس دیشیت سے کہ وہی آپ کی شریعت ہے اس پر چلئے۔

#### وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے

چونکہ مشرکین کی طرح یہود ونصاری بھی ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کا دعویٰ کرتے تھے اور وہ بھی پچھ نہ پچھ شرک میں جالا تھے اس لئے یہ مضمون کرر بیان فر ما دیا تا کہ مشرکین کے ساتھ یہود ونصاریٰ کے موجودہ طریقہ کا غلط ہوتا معلوم ہو جائے اس طرح اہل کتاب حلال چیزوں کے حرام بچھنے میں بھی زیادہ جتا تھے اس کی طرف بھی آ کے اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ ہا تمیں ملت ابراہیم میں نتھیں۔

#### إِنَّهَاجُعِلَ السَّبْتُ

بسهفته كتعقيم

یعن اس دن مستحمل کے شکاری ممانعت۔

#### عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُّوا فِيهِ إ

تو مرف ان بی لوگوں پرلازم کی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا کہ کہ کہ میں میں اختلاف کیا تھا کہ کہ کہ کہ کہ میں کے خلاف کیا مراد ان لوگوں سے یہود ہیں مطلب نے کہ طال چیزوں کی ممانعت کی بیصورت بھی یہود ہوں ہی

ے ساتھ مخصوص تھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نتھی۔

رابط: اوپر قم او حیا الیک النه می حضور سلی الله علیه وسلم کی رسالت ایت کرنے ہے مقصود بیتھا کہ جن کی طرف آپ بھیج مے ہیں وہ رسالت کا بیت کے جی اور ابتاع کریں آمے خودر سول الله صلی الله علیه وسلم کور سالت اواکر نے کے حقوق اور آ واب کی تعلیم ہے۔ اوع الی سبیل دیک تا محسون

# وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَاهُمْ يَوْمُ الْقِيْمَةِ فِيْمَا

مِيْكَ آپِكَارِبِ تَامَت كِرُن ان مِن الْمُ نِمِلَدُرُوكُ الْمِن الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

من يرانتلاف كياكرت تحآب ائدرب كى طرف علم كى باتون

رُتِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

اور اچمی نفیحتول کے ذریعہ سے بلائے

علم کی باتوں ہے وہ دلائل مراد ہیں جن ہے مدعا کا تابت کرتا مقصود ہوتا ہے اور فیصت وہ ہے جس ہے ترغیب اور ڈراتا اور دلوں کا خرم کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ تغییر عربیت ہے زیادہ قریب ہے بعض مفسرین نے ان الفاظ کی منطقی اصطلاح پرتفیر کی ہے۔ ف: اور اہل علم کو جانتا چاہئے کہ اصل تحکست ہیں دلائل قطعیہ ہیں جن کو ہر ہان کہتے ہیں اور بظاہر قرآن ہیں بکثر ت دلائل خطابیہ عادیہ دظلیہ کا استعمال کیا ہیں اور بظاہر قرآن ہیں بکثر ت دلائل خطابیہ عادیہ دظلیہ کا استعمال کیا ہے سواصل یہ ہے کہ قرآن میں کی ایسے مدی پرفنی استدلال نہیں کیا ہے سواصل یہ ہے کہ قرآن میں کی ایسے مدی پرفنی استدلال نہیں کیا جمی بردلیل ہر ہانی قائم نہ ہو بلکہ وہ سب دعویٰ ہر ہانی ہیں کین خاصین کی فہم کی رعایت اور ان کی سہولت کے لئے ایسے عنوا نات خاصین کی فہم کی رعایت اور ان کی سہولت کے لئے ایسے عنوا نات باخیار کئے گئے ہیں جو ان کی فہم کے قریب ہیں ہیں اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قرآن نے استقراء وغیرہ کو جمت سمجھا ہے اور اس بناء پر مسلمانوں کو اپنے مقابل کے ایسے استدلالات پرکلام کرنے کا پوراحق مسلمانوں کو اپنے مقابل کے ایسے استدلالات پرکلام کرنے کا پوراحق سے جب بی کہ کہ وہ کوئی ہر ہانی دلیل پیش نہ کریں۔

# وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ آخْسَنْ

اوران كے ماتھ التھے طريق سے بحث ميج

جس میں بخی اور خشونت نہ ہو ہیں آپ کا اتنا کام ہے اس کے بعد آپ اس حقیق میں نہ پڑیے کہ س نے مانا کس نے نہیں مانا کیونکہ بیکام خدا کا ہے۔

#### إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ

آپ کارب خوب جانتا ہے

اورا گروہ لوگ بمی علمی بحث ہے گزر کر عملی جھڑ ہے تک پہنچ جا کیں اور ہاتھ یاز بان سے ایڈ اپنچاویں اس میں آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو بدلہ لیما بھی جائز ہے اور مبر کرنا بھی جائز ہے بہل صورت رخصت ہے اور

دوسری صورت عزیمت ہے۔

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ ال فَعْمَ كُبِمَ جُواس كَرائة عَلَمُ موا اور وى راور طِنْ والول كو

بِالْهُهُتُدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا

ممی خوب جانا ہے اور اگر بدلہ کینے لکو تو اتنا می بدلہ لو جتنا

بِبِتْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهِ ۗ

تمهار بساتھ برتاؤ کیا گیا ہے

تعنی زیاد تی م*ت کرو* .

ى كوخطاب كيا كيا\_

وَلَيِنَ صَبُرْتُهُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصِّيرِيْنَ ۞

اورا گرمبر کروتو و ومبر کرنے والوں کے حق میں بہت بی اچھی بات ہے

### وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

ادرآپ مرسیحے ادرآپ کامبر کرنا فاص خدائی گی تو نیل ہے ہے۔
تو نیل میں فاص کی قیداس لئے بڑھائی گی کہ خدا کی تو نیل کے بغیر تو
کوئی فخص بھی مبر نہیں کرسکتا بلکہ کوئی کام بھی نہیں ہوسکتا پھراس میں آپ
کی کیا خصوصیت ہوگی اس قید کے بڑھانے ہے خصوصیت کی وجہ معلوم ہو
می کہ تو فیق کے مختلف در ہے ہیں نفس تو فیق تو سب کے لئے مشترک ہے
لیکن انبیاء علیم السلام کے لئے فاص عنایت زیادہ ہوتی ہے اس لئے
قرماتے ہیں کہ جب آپ کا صبر خدا تعالیٰ کی فاص تو فیق ہے ہے تو آپ
تسلی کرلیا کریں کیونکہ صبر ہیں آپ کی چودشواری نہوگی۔
تسلی کرلیا کریں کیونکہ صبر ہیں آپ کی چودشواری نہوگی۔

وَلَا تَخْزُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا

اور ان رغم نہ کیجے اور جو ہم یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے

يَهٰكُرُوۡنَ ۞

يخلدل نهريخ

اس ہے آپ کا کوئی ضررنہ ہوگا کیونکہ آپ بھم اللہ تقویٰ اوراحسان مہاتھ موصوف ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ

الله تعالى ايسے لوگوں كے ساتھ موتاب

لعِنی ان کاممہ ومعاون ہوتا ہے۔

اتَّقُوْا وَالَّذِيْنَ هُمُرَمُّخُسِنُوْنَ ﴿

جو پرمیزگار ہوتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔

الحمد لله چودوی پاره کی تفسیرختم ہوئی



سورة بنى اسرائيل مكية و قبل الاقوله وان كادواليفتونك
الى اخر ثمانى ابات و هى مائة و عشر ابات كذافى البيضاوى
رلط: اسسورت من زياده توحيد كمضامين مع انعامات كادر
رسالت كمضامين مين چنانچ قصه معراج سے جوكه برام فجزه ہاس ك
ابتداءكم في جوكه تن تعالى كي تنزيداور پاكى كساتھ رسالت پر دلالت كرتا
ہواداس مضمون سے سورہ كل كى انتها كواس سورت كى ابتداء سے بحى
مناسبت ہوگى بسم الله المر حمن المر حيم سبحان الذى تا البصير

(١٤) سُوُورَةُ بَنِي إِنْ إِلَى إِنْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

سورة نى اسرائيل كمه ي نازل بونى اوراس بن ايك سوكياره آيتى اور باره ركوع بين

بِسُــواللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِنِـون

شروع كرتا مول مي الله كے نام سے جونها عت مهريان برے رحم والے ميں

سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرٰى بِعَبْدِ لا لَيْلًا

ووپاک ذات ہے جوابے بندو (محمر ) کوشب کے دقت مجدحرام ) لیعنی

مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِر إِلَى الْمُسْجِدِ

مجد كعبه) سے معجد العنی (یعنی بیت المقدی) تک جس كے كردا

الْأَقْصَا الَّذِي لِرَكْنَا حَوْلَهُ

مر ہم نے برکش کر رکھی ہیں لے میا

د نی برکت بیہ کہ وہاں بکشرت انبیاء کیم السلام مرفون ہیں دنیوی
برکت بیہ کہ وہاں اشجار وانہار و پیداوار کی کشرت ہوراس سے خوداس
مجد کا مبارک ہونا بدرجہ اولی مغہوم ہوگیا کیونکہ جنب اس کے آس پاس میں
بیجہ انبیاء کے مدفون ہونے کی برکت ہے تو جہاں انبیاء نے عبادتیں کی ہول
اور وہ انبیاء کا قبلہ می رہا ہو وہ جگہ خودکیسی مبارک ہوگی کیونکہ دفن ہونے میں
مرف جسم کا تعلق ہے اور کی عبادت اور قبلہ ہونے میں جسم اور روح دولوں کا
تعلق ہے۔ ہی اس طرح مجد کے مبارک تر ہونے پر دلالت ہوگی اور
مسان میں ہوتی ہے اور عمارت جبعاً مجد ہوتی ہے اور بیاس لئے کہا میا
میں مہوتی ہوتی ہے اور عمارت جبعاً مجد ہوتی ہے اور بیاس لئے کہا میا
کہ تاریخ ہے یہ بات ثابت ہے کہ سی علیہ السلام اور حضور ملی القد علیہ وسلم
کہ درمیانی زمانہ میں اس کی عمارت منہدم کر دی گئی تھی چنانچہ عنقریب
کے درمیانی زمانہ میں اس کی عمارت منہدم کر دی گئی تھی چنانچہ عنقریب
و قصینا الیٰ ہنی اس انبیل کی تعییر میں نہ کور ہوگا ہی زمین مراد لینے سے
بیشہ جاتار ہاکہ مجد الصیٰ کا جب اس وقت وجود ہی نہ تھا تو وہاں تک لیے
سیر جاتار ہاکہ مجد الصیٰ کا جب اس وقت وجود ہی نہ تھا تو وہاں تک لیے
سیر جاتار ہاکہ مجد الصیٰ کا جب اس وقت وجود ہی نہ تھا تو وہاں تک لیے
سیر جاتار ہاکہ مجد الصیٰ کا جب اس وقت وجود ہی نہ تھا تو وہاں تک لیے
سیر جاتار ہاکہ مجد الصیٰ کا جب اس وقت وجود ہی نہ تھا تو وہاں تک

جانے کے کیامعنے اوراگراس حدیث سے شبہ ہوکہ کفار نے آپ سے بیت المقدس کی کیفیت و بئیت دریافت کی تھی اس کے کیامعنے تو اس کا جواب یہ کہ اول تو منہدم عمارت کی ہیئت دریافت کرنا بھی ممکن ہے علاوہ اس کے اس فیمن ہے تا المقدس کے نشان کے طور پر بنالی تھیں ان کی کیفیت دریافت کرنا بھی ممکن ہے اور یہاں حضور کو بندہ کہنے کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ کے مقرب و مقبول ہونے کا اظہار دوسرے یہ کداس بجیب بجرہ کی وجہ ہے کوئی آپ پر خدائی کا شبہ نہر ساور آگے محبر حرام سے بیت المقدس تک جو بانے کو اسراء کہتے ہیں اور آگے معبول پر جانے کو معراج کہتے ہیں اور مجد حرام کا بھی سارے حرم پر بھی آ سانوں پر جانے کو معراج کہتے ہیں اور مجد حرام کا بھی سارے حرم پر بھی اطلاق آ تا ہے اور یہاں دونوں معنی تیجے ہو گئے ہیں خواہ مجد مراو ہویا حرم کے کوئکہ بعضی حدیثوں میں آیا ہے کہ ام ہائی کے گھر میں تنے اور دونوں حدیثوں میں مطابقت بہت ہیں ہے کہ ام ہائی کے گھر میں تنے اور دونوں میں مطابقت بہت ہیں ہونے کی دید سے قدرت عظیم ہیں آ جانا کوئی بعید بات نہیں اور چونکہ یہ واقعہ بجیب تھا اور بجیب ہونے کی دید سے قدرت عظیم ہیں آ جانا کوئی بعید بات نہیں اور چونکہ یہ واقعہ بجیب تھا اور بجیب ہونے کی دید سے قدرت عظیم ہی دوال ہے اس کئے لفظ سے ان کا مناسب ہواجو کہ تنزیا ور جب بونے پر دلالت کرتا ہے۔

### لِنُرِيكُ مِنُ الْتِنَا "

تاكهم ان كواب كي على عائبات قدرت دكملاوي

لفظ آیات جس کے معنی عجا کبات کے بیب عرفا بڑی بات اور بڑے

کمالات پراطلاق کیاجاتا ہے۔

# إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

بيك الله تعالى بزے سننے والے بزے و كھنے والے بيں

کررسول الندملی الله علیه دیمکم کے احوال واقوال کود کیماورس کر آپ کوکرم اورمقرب بنایا۔

# وَأَتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى

اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو کتاب (بعنی توریت) دی اور ہم نے اس کو

لِبَنِي إِسْرَاءِ يُلَ

نی اسرائل کے لئے (آلہ) ہدایت بنایا

جس مي تو حيد كاعظيم الشان تهم بعي تعار

ٱلْاَتَتَخِذُوْامِنَ دُونِيُ وَكِيْلًا ﴿ ذُرِّتِيةً

کتم میرے سوا (اپناکوئی) کارسازمت قرارد واے ان لوگوں کی نسل جن کو

### مَنْ حَمَلْنَا مُعَ نُوْجٍ ا

بم نور (طیاللام) کے ساتھ سوار کیا تھا

اگرہم بیاحسان نہ کرتے تو تم کہاں ہے آتے۔

#### اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۞

وہ نوخ برے شرکزار بندہ تے

توجب انبیا مشکر کرتے رہے تو تم کیے اس کوچھوڑ کتے ہو۔

### وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلِ فِي الْكِتْبِ

اور بم نے نی اسرائل کو کتاب میں سے بات (بطور پیشین کوئی )

#### لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

بتلادی تمی کرتم سرز مین (شام ) میں دو بارخرا بی کرو کے

ا يك بارشر بعت موسويه كى مخالفت ايك بارشر بعت عيسويه كى مخالفت

#### وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا @

اور بڑا زور جلانے لکو کے

یعنی خدا کے اور بندوں کے حقوق منائع کرو گے۔

### فَإِذَا جَاءً وَعُنُ أُولِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ

مر جب ان دوبار میں ہے مہلی بار کی میعاد آ وے گی ہم تم پر اپنے اپنے

عِبَادًا لَنَا أُولِيُ بَاسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوا

بندوں جالوت والوں کومسلط کردیں مے جو بزے جنگ جو ہوں کے چروہ

خِل الدِيارِ

محروں میں کمس پڑیں ہے

اورتم کول وقیدوغارت کریں گے۔

### وَكَانَ وَعَدَّا مَّفَعُولًا ۞ تَحْرَرُدُدْنَالُكُمْ

(اور یہ) ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا چر ہم ان پر تمہار ا

الكرّة عكيهم

غلبركروي مے

جبتم نادم وتائب ہو کے اور وہ غلب اگر چہ بواسطہ ہوگا۔

وَآمُدُ ذُنْكُمْ بِآمُوالِ وَبَنِيْنَ

اور مال اور بیٹوں ہے ہم تمہاری امداد کریں مے

لیمنی مال اوراولا دجوقید و غارت کئے مکئے تھے وہتم کو واپس ملیس کے اوران ہےتم کوامداد ملے گی۔

### وَجَعَلْنَكُمُ اَ كُثُر نَفِيْرًا ۞

اور ہم تمباری جماعت بڑھادیں مے

پس مال اور جان اورا تباع سب <u>مس تر</u>قی ہوگی ۔

إن أحسنتم أحسنتم لا نفسكم

اگراہمے کام کرتے رہو کے تواپ عی نفع کے لئے اجھے کام کرو مے

یعن اس کتاب میں بطور نصیحت کے بیمی لکھا تھا کہ اگر اب آئدہ کے لئے اجھے کام کرو کے تو دنیاو آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا۔

وإن أسأتُم فَلَها الله

اورا کر ( پر ) تم برے کام کرو کے تو بھی اپنے بی لئے

لعنی اپنے بی حق میں برائی کرو کے کہ پھر سزا ہوگی چنانچہ ایسا بی ہوا

جس کا آ<u>مے بیان ہے۔</u>

#### فَاِذَا جَاءً وَعُدُ الْأَخِرَةِ

پر جب بچیلی بارک میعادآ وے گ

تعنی جبتم دومری مرتبه می شریعت بیسویی کا خالفت اور شرارت کرو می

لِيَسُوْءَا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَنْ جُلُوا الْمَسْجِدَ

ہم پھردوسروں (بائل والوں) کومسلط کردیں مےتا کہ (مار مار کر) تمہارامنہ ب**گا**ڑوی اور

كَمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ

بس طرح واوك مجد (بيت المقدس) من محصے تقيداوك بحي اس على مس بزي

اس پر بیشبدنہ کیا جادے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو بی مقصود تھا کہ مہر ویران اور تباہ ہو جائے جواب بیہ ہے کہ مقصود ہونے سے اگر راضی ہونا مراد ہے تو وہ لازم نہیں آتا کیونکہ شری طور پر ق تعالیٰ نے مجد کی ویرانی کا قصد نہیں کیا اور رضا و خوشی اراد و تشریعی میں ہوتی ہے ہاں تکو بی طور پر اراد و کیا اور اراد و تکویٰی میں جو کی ہوتا ہے سب حق تعالیٰ می

کے ارادہ ہی ہے ہوتا ہے حتیٰ کہ کفر ومعصیت بھی لیکن رضا اور خوشی ان ہی کاموں میں ہوتی ہے جواحکام شرعیہ کے موافق ہوں بس کو ئی اشکال نہیں

وِّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَكُوْا تَتْبِيْرًا ۞ عَلَى رَبُّكُمْ

اورجس جس پران کازور چلےسب کو ہر باوکرڈ الیس عجب نبیس کے تمہارار بے تم

ر د پرد سروورج آن پرحمکم

پردخم فرمادے

یعن اس کتاب میں یہ کی کھاتھا کہ اس دوسری سزاک بعد جب شریعت محمد یکا دورہ آئے گا کراس وقت تم مخالفت وشرارت سے باز آ کرشریعت محمد یکا انتباع کرلوتوامید یعنی وعدہ ہے کہ تم کواد بارولت سے نجات ال جائے گی۔

وَإِنْ عُنْ تُمْ عُنْ نَام

ادرا گرتم پھروی شرارت کرو گے جم بھی پھروہی کریں گے

چنانچ حضور کے وقت میں انہوں نے آپ کی بھی خالفت کی پھر آل اور قید اور ذلیل وخوار ہوئے بیتو دنیا کی سزاتھی رابط: شروع سورت میں مجز ومعراج ہے آپ کی رسالت پر استدلال تھا آگے آن کی مرح ہے جو کہ رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے ان ھذا القر آن تا الیما

وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۞ إِنَّ

اور ہم نے جہنم کو (ایسے) کا فرول کا جیل خانہ بنا (عی) رکھا ہے بلاشبہ

هٰ ذَاالْقُرْانَ يَهْدِي لِتَّتِي هِي اَقُومُ

يةرآن ايسے طريقه كى مدايت كرتا ہے جو بالكل سيدها ب (ليني إسلام)

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

اور ان ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوش خبری دیتا ہے

الصِّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيْرًا فُ

کہ ان کو بڑا ہماری ٹواب لے گا

اگر اجو کبیو ہمراد مطلق جنت ہے تو اعمال صالحہ کی قید بطور شرط کے نہیں بلکے عن سب کے طور پر ہے کیونکہ اس کے لئے مرف ایمان بھی کانی ہے اور اگر جنت کے بڑے در ہے مراد ہیں تو شرط ہوتا بھی مجے ہے رائے ۔ اور کفار کا ربط : او پر تو حید و رسالت وقر آن کی حقانیت کا اثبات اور کفار کا مستحق عذاب ہوتا نہ کور تھا اس پر کفار کو یہ شبہ تھا کہ اگر یہ چیزیں حق ہیں اور

ان کا انکارموجب عذاب ہے تو ہم پرونیا بی میں عذاب کیوں نہیں آ جاتا آ کے اس کا جواب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے وقت پر سب چھ ہوجائےگا۔ ویدع الانسان تا نبعث رسولا۔

# وَّانَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ اَعْتَلْنَا

اوریکی ماتا ہے کے دولوگ آخرت پرایمان میں دکھتے ہم نے ان کے لئے ایک

لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيُمَّاحُ وَيَدُعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ

وردناك سراتياد كردكم باور (بعضا) انسان براكي (معنى عذاب كي) كى درخواست

لینی یہ کفارعذاب کا ایسا تقاضا کرتے ہیں جیسا کوئی بھلائی کے لئے

تقاضااور جلدی کیا کرتا ہے۔

### دُعَاءَ لَا بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٠

كرتاب جس طرح بعلاني كي ورخواست اورانسان ( كيم طبعان ) جلد باز (بوتا) ب

مرجنہوں نے اپنے کومہذب بنالیا ہے وہ بے جا جلدی سے بچتے ہیں اور جو ہدایت یا فتہ نہیں وہ انجام نہیں سوچتے اور عذاب ہا تھتے ہیں اور اس کے ندآ نے سے اس کا افکار کرتے ہیں حالا نکہ ہم نے جس طرح تمام واقعات کا حساب وقت پر رکھا ہے ای طرح عذاب بھی وقت پر ہوگا آ فرت میں تو ضروراورمکن ہے کہ کچھ دنیا میں ہوجائے آ کے دنیا کے واقعات کا حساب کے ساتھ چلنا بطور مثال کے بیان فرماتے ہیں۔

# وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَيْتَيْنِ فَهَحَوْنًا آيَةً

اور ہم نے رات اور دن کو دونشانیاں بنایا سورات کی نشانی کوتو ہم نے

الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آية النَّهَارِمُبُصِرَةً لِّتَبْتَعُوْا

د صند لا بنایا اوردن کی نشانی کوہم نے روش بنایا تا کہ ( دن کو ) اپنے

فَضُلًا مِنْ رَّ بِكُمْ

رب کی روزی حلاش کرو

اس میں نعمت کی یاد دہائی ہے ادراس طرف اشارہ ہے کہ عذاب سے پہلے تپہلے تو ہماری طرف سے تم پر نعمتیں فائض ہور بی ہیں ان کا شکر کرو عذاب کیوں ما تکتے ہونیز یہ بھی اشارہ ہے کہ لیل ونہار کی حکمت حساب بی میں مخصر نہیں بلکہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں روزی حلاش کی جاتی ہے اس میں روزی حلاش کی جاتی ہے اس میں سب چیزیں بے تکلف نظر آتی ہیں۔

# وَلِتَعْلَمُواعَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ

ادر تاکہ برسوں کا شار اور حساب معلوم کر لو

لیمنی رات اور دن کی آید و رفت اور ان کے رنگ اور مقدار کے اختال اور مقدار کے اختال اور معدار کے اور معاملات کا اختال معلوم ہوتا ہے جیسا کہ سور ویوٹس کے سلے رکوع جس میان ہوا ہے۔

### وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿

اورہم نے ہر چیز کوخوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے

لین دیکموقر آن میں ہدایت کے مضافین اور ضروری باتیں اور شہات کے مضافین اور سروری باتیں اور شہات کی سہات کی سہات کی سکین کی سے ساتھ فدکور ہیں اور یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہرشے کا جدا جدا وقت معین لکھا ہاں صورت میں سکل شیء ہر چیز کو عام ہوگا اور پہلی صورت میں صرف ضروری مضافین مراد ہوں کے کیونکہ قرآن میں دنیا بحر کے جھڑ سے فدکورہیں۔

### وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ ظَيْرًا فِي عُنُقِهِ

اور ہم نے ہرانسان کاعمل اس کے مطلے کا بار کر رکھا ہے ۔ یعنی ہر مخص کاعمل اس کے ساتھ لازم ہے۔

### وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ كِتْبًا يَلْقُهُ

اور ( پھر ) قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے واسطے تکال کر

### مَنْشُورًا ﴿ اِقْرَا كِتْبَكَ ۚ كُفَّى بِنَفْسِكَ

ساہے کردیں مے جس کووہ کھلا ہواد کھے لے گاا پنا ٹامدا ٹال (خود ) پڑھ لے

### الْيَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا أَ

پرآج تو خودا پناآپ بى محاسب كانى ب

بین اس کی ضرورت نہیں کہ برے اعمال کو کوئی گنادے نام اعمال
پڑھتا جا اور دل میں یاد کر کے خود ملزم ہوتا جا مطلب سے کہ کو ابھی عذاب
نہیں آیا گر یہ بلا ٹلے گی نہیں ایک وقت ایسا ہوگا کہ اپنے سب پوشیدہ
اعمال کھلی آئکھوں دکھے لو گے اور عذاب کی جمت قائم ہوجائے گی قمادہ سے
منقول ہے کہ بے بڑھا آدمی بھی نامہ اعمال بڑھ لے گا۔

#### مَنِاهُتُلْي

جو محض ( دنیامس )راور جلااہے

اس ونت اس كا نفع اس كونظرة و مع كا\_

# فَإِنَّمَا يَهُتُدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

وواین بی نفع کے لئے راو پر چلا ہاور جو خص بدائل کرتا ہے سوو و بھی

#### يضِلُّ عَلَيْهَا ا

ا بن النصال ك لئے برا و موتا ب

وواس دنت اس کاخمیاز وخود بھکتے گاکسی دوسرے کا مجمع نقصان ہیں۔

#### وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ الْخُرَىٰ

ادر کوئی مخص کسی ( کے گمناہ ) کا ہو جھے نیا تھا و ہے گا

یہ ہمارا قانون ہے اور جو کھے سزایا عذاب کی کو ہوتا ہے جمت قائم کرنے کے بعد ہوتا ہے اتمام جمت سے پہلے کی کوسز انبیں ہوتی

### وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ۞

اورہم (مجمی) سرانبیں ویے جب تک کی رسول کونیس مجیج لیتے

ہارا بی قانون اور بی معمول ہے کہ جب کی تحق کو بواسطہ یا بلاواسطرسول کی خبر بی جب بی معمول ہے کہ جب کی تحق کو بواسطہ یا بی فی اس وقت سزا تجویز کرتے ہیں فی اس آ بت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جن قو موں کورسول کی اصلا خبر نہیں پنچی وہ کفراور گناہوں پر معذب نہوں کے چنا نچ بعض کا بی نہ ہب ہے اور بعض اس کے قائل ہیں کہ جن عقا کہ اور اعمال کی قباحت عقل سے معلوم ہو گئی ہو اور تائل وغور کا زمانہ بھی ملا اور قباحت معلوم بھی ہوگی پھر ایسے عقا کہ واعمال کی مرحکب ہوں یا قباحت معلوم نہیں ہوئی گرز مانہ غور و تائل کا ملا اور کی سبب سے اور اک و تائل کی تحریک ہوئی گرغور نہ کرنے کی وجہ تائل کا ملا اور کی سبب سے اور اک و تائل کی تحریک ہوئی گرغور نہ کرنے کی وجہ تائل کا ملا اور کی سبب سے اور اک و تائل کی تحریک ہوئی کہ عنداب ہوگا وہ فر ماتے ہیں کہ یصور ت بھی رسول آ نے کے مشابہ ہے کیونکہ بخیاروں کے معور ت بی کہ یوجاتی ہے تائم اعمال کی قباحت معلوم ہوجاتی ہے یاغور و تائل کرنے کی تحریک ہوجاتی ہے تائم اعمال کی قباحت معلوم ہوجاتی ہے یاغور و تائل کرنے کی تحریک ہوجاتی ہے تو اگر یہ باتھی رسول کے بغیر حاصل ہوجا کیں تو پھر اس کے خلاف عمل کرنے پر عذاب ہوگا ہی مطلب آ یت کا ان علاء کے زویک یہ ہوا کہ کی کو عقا نہ بیس کرتے جب تک کے عقل یا فقل سے بینیں کردیے۔

ربط : اوپر بدون رسول بھیجے عذاب کا نہ بونا ندکور تھا آ کے رسول آ نے رسول آ نے بعدا طاعت نہ کرنے پرعذاب کا ہونا بیان فرماتے ہیں تا کہ سننے والے متنبہ ہوں کہ ہماری طرف رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم آ کھیے ہیں نہ

مانے ہے ہم بھی عذاب کے متحق ہوں مے وا ذاار دنا تا بصيرا

### وَإِذًا آرُدُنَّا آنُ تُهْلِكَ قَرْيَةً

اور جب بم كى بستى كو بلاك كرنام إست بي

جو کفرومعصیت کے سبب بمقعدائے حکمت ہلاک کرنے کے قابل ہو تو اس کورسول سیجنے سے پہلے ہلاک نہیں کرتے بلکہ پہلے کی رسول کی معرفت ان پر جمت تمام کرتے ہیں۔

#### أمرنامترفيها

تواسك خوش يش لوكون كومكم دية بي

تعنی امیر اور رئیس لوگوں کوخصوصاً اور عام آ دمیوں کوعمو ما ایمان اور اطاعت احکام کاامر کرتے ہیں اور خوش حال لوگوں کی تخصیص بیجہ ان کے ذی اثر ہونے کے ہے کہ ان کی اطاعت کا بھی معصیت کا بھی تنعم کا بھی دوسروں براثر پڑتا ہے نیز زیادہ عافل اور سرکش اور احمق بھی یہی ہوتے ہیں۔

## فَفَسَقُوْ افِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ رُنْهَا

مر (جبوه) اوگ و بال شرارت مياتي جي تبان پر جمت تمام بوجاتي ب

### تَدُمِيْرًا ۞ وَكُمْرا هُلَكُنَامِنَ الْقُرُونِ مِنَ عَلَى الْقُرُونِ مِنَ عَلَى الْقُرُونِ مِنَ الْ

مجراس بستی کو تباہ اور غارت کر ڈ التے ہیں اور ہم نے بہت ی امتوں کونوح (علیہ

#### بَغَدِنُوْجٍ

السلام) کے بعد کفرومعصیت کے سب ہلاک کیا ہے

جسے عاد و خمود وغیر و اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بلاک ہو تا تو مشہور ہی ہے۔ اس لئے بعد نوح کہنے پراکتفا کیا۔

# وكفى بِرَ تِكَ بِذُنُونِ عِبَادِهِ خَبِيُرًا بُصِيْرًا صَ

ادرآ پ کارب اپنے بندوں کے گنا ہوں کا جانے دالا دیکھنے دالا کا فی ہے پس جیسائسی کا گناہ ہوتا ہے و کی ہی سز ادیتا ہے حاصل کلام یہ ہوا کہ

پس جیسائی کا محناہ ہوتا ہو لی بی سزاد بتا ہے حاصل کلام یہ ہوا کہ ہلاکت سے پہلے اتمام جحت کے لئے رسول بھیجے اور مہلت دیے ہیں اور بر چند کہ رسولوں کے آنے سے پہلے وہ لوگ بوجہ کفر و معصیت یا اور کی سبب ہے جس کامعین کرنا اور تغییش کرنا ضروری نہیں بلاکت کے قابل ہو چکتے ہیں مگر بافعل ہلاک کرنا رسولوں کے بھینے پر موقوف رکھا گیا ہیں یہ اشکال نہیں ہوتے تو مویا کہ رسول آنے سے پہلے اگر وہ ہلاکت کے قابل نہیں ہوتے تو مویا ہلاک کرنے کے یہ سلسلہ نکالا جواب یہ ہے کہ وہ قابل ہلاک کرنے

کے پہلے ہے ہوتے ہیں محر بدوں اتمام جمت کے تباہ بیس کئے جاتے۔

رلط: آ کے کفار کے اس شبر کا جواب ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں مارے بعض اعمال موجب عذاب بھی ہوں تب بھی جوا عمال ہم ایسے کرتے ہیں جو بالا تغاق اجھے ہیں جسے مہمان داری اعانت مظلوم ناکل کا سوال پورا کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہوجا کیں کے حاصل جواب یہ ہے کہ ان اعمال ہے اگرتم کو دنیا کا نفع مقصود ہے اور کبی ہے بھی کیونکہ تم آ خرت کو منکر ہوت تو تم طالب دنیا ہوجس کا انجام جہنم ہے اور اگرتم کونفع آ خرت مقصود ہے تو اس کے لئے ایمان کی شرط ہے جوتم میں مفقو دہاں آ خرت مقصود ہے تو اس کے لئے ایمان کی شرط ہے جوتم میں مفقو دہاں کے لئے یہائی کی شرط ہے جوتم میں مفقو دہاں کے لئے ایمان کی شرط ہے جوتم میں مفقو دہاں کے لئے ایمان کی شرط ہے جوتم میں مفقو دہاں کے لئے یہا عمال میں تم عذاب کے سے اعمال میں تم عذاب کے سے اعمال میں تم عذاب کے مستحق رہے من کان تا تفضیلا

### مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ

جومخص د نیا ( کے نفع ) کی نیت رکھے گا

تعنی نیک اعمال صرف و نیا کی غرض ہے کرے خواہ اس لئے کہ آ خرت کا منکر ہے یاس لئے کہ آخرت کی نیت نہیں گی۔

### عَجُلْنَالَهُ فِيْهَامَانَتُنَا وُلِمَنْ تُرِيْدُ

ہم ایسے فغ کو نیاص جتناجا ہیں مے جس کے اسطے جاتیں مے ٹی الحال می و سے دیں ہے

یعنی یہ بھی سب کے لئے نہیں بلکہ جس کے واسطے چاہیں گے و نیا بی
میں کچے و دے ویں گے پھر آخرت میں اس کو خاک ند ملے گا بلکہ وہاں اس
کے لئے محروی ہا ورسور ہ ہودی آیت من کان یویدالعیو قالدنیا
و زینتھا نوف الیھم اعمالهم النے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کفار
کے اعمال کا بدلہ و نیا میں ضرور ملتا ہے اور اس آیت میں خداکی مشیت کی
قید ہے جس سے بظاہر تعارض کا شہرہوتا ہے یہ اشکال اس آیت کے ترجمہ
اور تفییر کے ملاحظہ سے دفع ہو جائے گاضرور دکھے لیا جائے۔

### تُحْرِجَعُلْنَالُهُ جَهُنَّمَ يُصْلَبُهَا مَنْ مُومًا

مچرہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں مے دواس میں بدحال راندہ ( درگاہ) ہو

مُّنْ حُوْرًا ۞ وَمَنْ أَرَادَ الْإِخِرَةَ وَسَعَى لَهَا

سر داخل ہوگا اور جھخص آخرت (کے تواب) کی نیت رکھے گا اور اس کے

سَعِيهَا وَهُوَمُؤُمِنُ

لئے جیسی سی کرنا جا ہے والی عی سی بھی کرے گا

مطلب یہ ہے کہ وہ ممل تو اعد شرعیہ کے موافق بھی ہو کیونکہ آخرت کے لئے سعی وہی کہلائے گی جو تھم کے مطابق ہو بخلان ان اعمال کے جو خواہش نفسانی کے موافق ہوں کہ وہ مقبول نہیں۔

### فَأُولَٰ إِكَ كَانَ سَعْيُهُمُ مَّشَكُوْرًا ۞

بشر طبیکہ و محض موس بھی ہوسوا سے لوگوں کی سے مقبول ہوگی غرض قبول ممل کی تمن شرطیں ہوئیں انیت درست کر ۲۱ ممل

عرص ہوں میں میں مرحیں ہوئی ا۔ نیت درست کرنا ۴۔ س موافق شرع ہونا ۳۔ عقید وضیح کرناان کے بغیر ممل مقبول نہیں آ مے بتلاتے میں کہ کا فروں پر د نیوی نعمتیں ہونا یہ علامت ان کے اعمال مقبول ہونے کی نہیں کیونکہ د نیوی نعمتیں مقبولین بی کے ساتھ مخصوص نہیں۔

### كُلَّ نُمِدُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ مِنْ عَطَاءِرَ بِكَ وَمَا

آپ کےرب کی (اس)عطا (ونعی) میں ہے تو ہم ان کی جمی الداو کرتے

### كَانَ عَطَاءُ رُتِكِ مَخْطُورًا ۞ أَنْظُرُكُنِفَ

ہیں اوران کی مجمی اور آپ کے رب کی (پیر) عطا (و نیوی کسی پر) بند نہیں

### فَضَّلْنَا بَعُضَعُهُمْ عَلَى بَعُضٍ فَ

آب د کھ لیج ہم نے ایک کودوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے

کداس عطائے دنیوی میں بلاقیدایمان دکفر کے ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہے حتیٰ کدا کثر کفار مومنین سے زیادہ عیش میں ہیں پس سے چیزیں قابل وقعت نہیں۔

# وَلُلْإِخِرَةُ ٱكْبُرُدُرَجْتٍ وَٱكْبُرُتَفُضِيلًا

اورالبت آخرت درجول کا متبارے بھی بہت بڑی ہے اورفضیلت کے اعتبارے بھی بہت بڑی ہے

وہ مقبولین کے ساتھ مخصوص ہے اس کا اہتمام جا ہے جس کے شرائط او پر نہ کور ہو چکے ہیں

ربط: او پرتبول اعمال کی تمن شرطیس ہٹلائی ہیں آ مے ان تینوں کی تفصیل ہے اور چونکہ بردی شرط ایمان وتو حید ہے اس لئے اس تفصیل کوتو حید ہے شروع کیا اور تو حید ہی پرختم کیا درمیان میں بعض ضروری اعمال بتلائے ہیں تاکہ طالب آخرت ان کو افقیار کرے اور چونکہ ان اعمال کے ہتلانے ہے قانون شرع سعی کا بیان بھی ہوگی اور یہ احکام شرع کی تیان بھی ہوگی اور یہ احکام مختلف سے میں جو اپنے حسن وخو بی کی وجہ ہے اہل بصیرت کے لئے رسالت مختلف سے میں جو اپنے حسن وخو بی کی وجہ سے اہل بصیرت کے لئے رسالت

مریک دال کی بو کے بی جی می اور کام تما الامبعل تا مدحودا.

الا تجعل مع الله إلها اخرفت علی من موقاً
الله (برق) کے ماتھ کو کی اور معرومت تجویز کروور نہ قو برمال ہے ارور درکار
قیف کو اللہ وقضی رہا کی الا تعبیل و الله ایا ہا ۔

ہوکر بیندر ہے گا اور تیرے رب نے می کردیا ہے کہ بجزای کے کی کی عبادت

مربيدرجه، رير عرب عمر رياح د بران عن ماريع وبالوالدين إخسانًا والماينلغن عندك

مت کردادرتم (اپنے) ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرواگر تیرے

الْكِبُرُ أَحَدُ هُمَّا أَوْكِلْهُمَا

پاس ان مس سے ایک یادونوں کے دونوں پڑھا بے کو پہنچ جاویں

جس کی وجہ سے خدمت کے مختاج ہو جاویں جب کہ طبعاً ان کی فدمت کرناگراں معلوم ہواس وقت بھی ان کا ادب کرو

فَلا تَقُلْ لَهُمَّا أُفِّ وَلا تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَّا

سوان کو بھی (ہاں ہے )ہوں بھی مت کر نا اور نسان کو جھڑ کنا اور ان سے خوب ادب

قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّ لِ

ے بات کرنااوران کے سامنے شفقت سے اکساری کے ساتھ جھکے متااور ہوں

مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي

دعا کرتے رہنااے میرے پروردگاران دونوں پر دمت فرمائے جیسانہوں نے

صَغِيْرًا ﴿ رُبُّكُمُ اعْلَمُ بِهَا فِي نُفُوسِكُمْ

محد کو مجین میں پالا پرورش کیا ہے تمبارار بتمبارے مافی الضمیر کو نوب جانتا ہے

یعیٰ صرف ظاہری تو قیر و تعظیم پر اکتفا مت کرنا دل ہیں بھی ان کا ادب اور قصداطاعت رکھنا۔

اِنْ تَكُونُوْ اصْلِحِيْنَ فَاتَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ

اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا

غَفُوْرًا۞

معاف کردیتا ہے

بعن اس کے بعد ہم تم کو ایک تخفیف ہمی ساتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں دل سے سعادت مند ہوا و خلطی یا تحک مزاتی سے کوئی کو تائی ہوجائے میں دل سے سعادت مند ہوا و خلطی یا تحک مزاتی سے کوئی کو تائی ہوجائے ہر فرمایا ہے تو بظاہر بیا مراسخہاب کے لئے ہے اور بعض نے وجوب کہا ہے لئے سے اور بعض نے وجوب کہا ہے لئے نے اور بعض نے وجوب کہا ہے لئے ن عمر بحر میں ایک بار دعا کرنے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ اور بدلائل شرعیداس دعا ہ کے لئے والدین کا مومن ہوتا شرط ہے البت اگر حالت کفر میں زندہ ہوں اور دعائے مرایت کی جائے تو جائز ہے۔

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ

اور قرابتدار كواس كاحق (مال وفيرمال) دية ربنا اور عناج اور سافر كوبمي السّبيل وكر تبدّ في ريّ أن المبدّ يرين

دیتے رہنااور (مال کو) ہے موقع مت اڑانا ( کیونکہ ) بیٹک ہے موقع

كَانُوْ ٓ الْحُوانِ ٱلشَّيْطِيْنِ

ا زانے والے شیطان کے بھائی بند میں

تعنی ان کے مشابہ ہوتے ہیں۔

#### وَكَانَ الشَّيْظُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا ۞

اور شیطان اپ پروردگار کا برا ناشرا ہے کومرف کی اس کے متحق تعالی نے اس کودولت عقل دی گراب نے خدا کی نافر مانی ہیں اس کومرف کیاای طرح اسراف کرنے والوں کو مال کی دولت دی مگر وہ خدا تعالیٰ کی نافر مانی ہیں اس کومرف کرتے ہیں اور شیاطین چونکہ بہت ہے ہیں کو الجیس ایک ہی ہاس کئے صیفہ جمع کالائے اور آ کے شیطان جو مفردالا یا گیاائی ہے مرادا بلیس ہے کونکہ ناشکری میں اصل وی ہے یااس ہے جس مراد ہے تو سب کوشائل ہوجائے گا اور اسراف و تبذیر دونوں کا حاصل ایک بی ہے یعنی کناہ کے موقع پر صرف کرنا خواہ وہ موقعہ خود گناہ ہوجسے زیااور شراب و جوئے میں صرف کرنا خود و کوناہ بوجسے زیااور شراب و جوئے میں صرف کرنا خود و کوناہ ہوجائے جسے مبائ کام میں شہرت اور کرنا یا خود و گزاہ کرنا ہے دو تو کرنا کہ اس نیت کی وجہ سے وہ کل مبائ کام میں شہرت اور تفاخر کی نیت ہے خرج کرنا کہ اس نیت کی وجہ سے وہ کل مبائ ندرے گا۔

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبِعَاءِ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ

اوراگراہے رب کی طرف ہے جس رزق کے آنے کی امید ہواس کے

تَرْجُوْهَافَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا

انتظار میں تجھ کوان ہے پہلوتمی کرنا پڑے توان سے زمی کی بات کہدویتا

لین اگر کسی وفت ان لوگوں کے دینے کو پکھنہ ہوتو اتنا خیال رکھنا کہ ول جوئی کے ساتھ ان سے وعد ہ کر لینا کہ انشاء اللہ کہیں ہے آئے گا تو دیں گے اور دل آزار جواب مت دیتا۔

# وَلا تَجْعَلْ يَدُكُ مَغُلُوْلَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا

اور نہ تو اپنا ہاتھ مردن على سے باندھ لينا جائے اور نہ بالكل

تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ

ى كمول دينا حاب

تعنی نہ تو عایت بخل سے بالکل ہی ہاتھ کورو کنا جا ہے اور ندا سراف کرتا جا ہے۔

فَتَقْعُدُ مَلُوْمًا عَنْ يُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ

ورنہ الرام خوردہ تمی وست ہو کر بینے رہو کے بلاشبہ تیرا رب

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ النَّهُ كَانَ

جش کوچا ہتا ہے زیادہ رزق ویتا ہے اور وی نگی کر دیتا ہے بیٹک وہ اپنے

بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا خَ

بندول کوخوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے

لیمن کفتر کسی کے نقر واحتیاج پر رقم کر کے اپنے کو پریشائی میں ڈالنا ب کار ہے کیونکہ حق تعالی بندوں کی حالت اور مصلحت کو خود جانے ہیں تم اس فکر میں کیوں پڑے کہ باوجو دگنجائش نہ ہونے کے بھی کچھ دینا چاہیے اور اس سے یہ مقصود نہیں کہ کوئی کسی کاغم نہ کرے بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کنفع کے لئے اپنے کو دین ضرر پہنچانا یا ایسا و نیوی نقصان برواشت کرنا جس کا انجام و بی ضرر ہویہ منوع ہے آگر ایسی حالت میں بہت جوش ہوتو یہ مسمحے لینا چاہئے جس کا انتہ تعالی ہرا کے کی مصلحت کوخوب جانے ہیں الی کے مصلحت کوخوب جانے ہیں الی مسلحت کوخوب جانے ہیں الی کے مسلمت کو خوب جانے ہیں الی کے مسلمت کی مسلمت کوخوب جانے ہیں الی کے مسلمت کوخوب جانے ہیں الی کے مسلمت کوخوب جانے ہیں الی کے مسلمت کو کیا ہے کہ کو مسلمت کوخوب جانے ہیں الی کی کی کا کھی کے کہ کی کو کی کے کہ کو کی کو کی کو کی کے کہ کو کو کی کو کی کو کیا گوئی کے کیوں کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کی

وَلا تَقْتُلُوْ الْولاد كُرْخَشْيةً الْمُلَاقِ لَمْ نَحْنُ

اورائی اولا دکو ناواری کے اندیشہ ہے متقل کرو( کیونکہ )ہم ان کو بھی

نزرقهم وإتاكم

رزق وتے بیں اورتم کو بھی

البتة اكررز ق تمهارے قبضه ميں ہوتا توالي باتمي سوچتے۔

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۞

بیشک ان کا قل کرنا برا بماری مناہ ہے

۔ جاہلیت میں بعضے آ دمی بیٹیوں کو فقر کے خوف سے مار ڈالتے تھے ہیں اولا دسے مراد بیٹیاں ہیں ان کو اولا دیے عنوان سے اس لئے تعبیر کیا تاکہ تعلق کا اظہار ہوا وردحت کا جوش ہو۔

# وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنْي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَاءً

اور زنا کے پاس مجی مت پیٹکو بلاشبہ وہ بری بے حیائی کی بات ہے

سَبِيْلًا ﴿

اور برى راهب

لیعنی وہ فی نفسہ خود بے حیائی ہے اور مفاسد کے اعتبار ہے بھی برا طریقہ ہے کیونکہ اس سے فتنے اور عداو تیں اور نسب کی ہربادی ہوتی ہے۔

وَلا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اورجس مخض ( كُلِّل كو ) الله تعالى في حرام فرمايا بساس كُلِّل مت كرو بال محرحت ير

یعن جب کوئی سبب ایسا پایا جائے جس سے آل کرنا واجب یا جائز ہو

جائے اس وقت و وحرام میں داخل نہیں۔

### وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ

اور جو مخض ناحق قل کیا جاوے تو ہم نے اس کے وارث کو افتیار

سلطنا

د ے دیا ہے

اگر کوئی دارث حقیق موجود ہوجس کوشر عا قصاص لینے کا حق ہے تو وہ لی ہوگا ورنہ بادشاہ ولی ہے وہ بھی وارث حکمی ہے۔

فَلَايُسُرِفُ فِي الْقَتْلِ

مواس کولل کے بارہ میں صد (شرع) سے تجاوز نہ کرنا جا ہے

یعن قاتل کے سواکسی دوسرے کو آل نہ کرے۔

اِتَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا ۞

و فخص طرفداری کے قابل ہے

جب تک کہ زیادتی نہ کرے اور زیادتی کرنے کی صورت میں فریق ثانی طرف داری کے قابل ہو جائے گا اس لئے زیادتی کر کے خداکی حمایت سے اینے کونے نکالناجا ہے۔

# وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِينِيرِ

اور مِیمَّم کے مال کے پاس نہ جاؤ لیعنی اس میں تصرف مت کرو۔

الرَّبِالَّذِي هِي أَحْسَنُ

مرائے طریقہ ہے جوک<sup>مت</sup>حن ہے

ایے تعرف کی اجازت ہے۔

حَتَّى يَبْلُغُ أَشُلَّاهُ مَ

یہاں تک کہ دوا ہے من بلوغ کو پہنچ جاوے

وہال تغییرو کم کی جائے۔

### وَٱوْفُواْ بِالْعَهْرِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَنْ عُوْلًا ۞

اورعمد (مشروع) كو بوراكياكرو ميشك (ايسے)عمدى باز پرس مونے والى ب

عبد میں تمام احکام الہیا ورتمام معاملات جو ما بین العباد ہوتے بیں داخل ہو گئے اور خازن میں ایسی تغییر کی ہے جو وعدہ کو بھی شامل ہے گر وعدہ کا وجوب دیائے لیعنی عند الله ہوتا ہے ظاہر آنہیں ہوتا اور وفائے وعدہ کے واجب ہونے میں دوسرے دلائل سے عذر نہ ہونے کی جی قید ہے عذر کی صورت میں واجب نہیں رہتا اور مشروع کی قید سے غیر مشروع عبد نکل گیا۔

وَاوْفُواالْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ

اور جب ناپ تول کردو تو پورا نابو اور سیح ترازو سے تول کر دو

الْمُسْتَقِيْمِ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ قُاحْسَنُ تَأْوِيْلًا

ید (ن نفسهم) الحجی بات ہادر انجام بھی اس کا امھا ہے

آ خرت میں تواب ہوتا ہے اور دنیا میں اعتبار۔

وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النَّ التَّهْعَ

اورجس بات كى تحدكو تحقيق نهواس برعملدرة مدت كياكرو ( كونك ) كان

وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ

اور آ کھ اور ول ہر فض سے ان سب کی (قیامت کے)

### مَّنْ عُوْلًا ۞

يو چه بوگی

کرآ کھے کا کہاں استعال کیا کان کا کہاں استعال کیا دل میں بے ولی بات کا کیوں خیال جمایا اس لئے بے تحقیق بات پر وائو ق کر کے اس پڑمل درآ مدمت کرواورعلم اصول وغیرہ میں ہرامر کی تحقیق کا درجہ جدا جدا جا بات ہو چکا ہے ہی قطعیات میں تحقیق کا درجہ یہ ہے کہ ولیل تعلی ہواورظیات میں ہے کہ دلیل نفنی ہو ہی اس سے قیاس شری کی نفی نہیں لازم آتی کیونکہ قیاس ظلیات میں ہوتا ہے اورظنیا ہے میں تحقیق کا درجہ بی ہے کہ دلیل ظنی مل جائے اور قیاس شری بھی دلیل ظنی ہے خرض درجہ بی ہے کہ دلیل ظنی مروری ہے بدوں اس درجہ کی تحقیق کے جس امر میں جس درجہ کی تحقیق ضروری ہے بدوں اس درجہ کی تحقیق کے اس پڑمل درآ مدنہ آولا جائز ہے کہ اس کی دکا بت یا نقل کر دی جائے یا فتوئی دے دیا جائے ہیں جائے ہیں۔

# وَلا تَهُشِ فِي الْأَرْضِ مُرَّجًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ

اور زمین پر اترانا ہوا مت چل کیونکہ تو نہ زمین کو بھاڑ سکا ہے

#### الْأَرْضَ وَلَنْ تَنْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا

اورند (بدن کوتان کر) بہاڑوں کی لمبائی کو پینی سکتا ہے

لیمن زورے پاؤل رکھنے کے لئے کم از کم اتی توت ہوئی جائے کہ زمین کو پیر مارکر پھاڑ سکے اور اکڑنے اور تنے کے لئے کم از کم اتی توت تو فروری ہے کہ پہاڑ کے برابرلمباہو جائے جب اس سے عاجز ہے گھر توت اور قدرت کی صورت بتانا اور اتر انا عبث ہے اور جن چیز ول پر انسان قادر بی ہوان پر بھی ھیقۂ قدرت نہیں رکھتا ہی تکبر ہرکام میں ندموم ہوا اب بیشبنہ رہا کہ اس علت سے افتیاری باتوں میں تکبر کا جائز ہونا موہوم ہوتا ہے۔
رہا کہ اس علت سے افتیاری باتوں میں تکبر کا جائز ہونا موہوم ہوتا ہے۔
ربا کہ اس علت سے افتیاری باتوں میں تکبر کا جائز ہونا موہوم ہوتا ہے۔
ربا کہ اس علت اور جن امور جز کیے کی ممانعت آئی ہے آئے عنوان عام سے کا تیجے ہونا بیان فرماتے ہیں۔

# كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدُرَ بِكَ مَكُرُوهًا

يراد بركام ترب رب كنزويك (بالك) الهنديدوي

جن چرزوں کو بھسورت ممانعت بیان فرمایا ہے ان میں تو برے کام مراحة خدکور ہیں اور جن کو بھورت امر بیان فرمایا ہے ان میں ان کے خلاف کا برا ہونا ولالة سمجمایا محیامثلاً او فوا بالعہد میں ایفاء عہد کا تھم ہے اس سے ایفا و نہ کرنے کی حرمت معلوم ہوتی ہے و علی ہذا القیاس

ربط: اوپرمضاین ندکورہ بیان فرما کر آ سے ان پر عمل کرنے کی ترغیب کے واسطے ان کا عین علم وسرا پا حکمت ہونا بیان فرمات ہیں اور ان مضامین کو اسطے ان کا عین علم وسرا پا حکمت ہونا بیان فرماتے ہیں اور ان مضامین کو ای مضمون تو حید پر ختم کرتے ہیں جس سے ان کو شروع فرمایا تھا ذلک مما اوجی تا مدحوراً رابط: اوپر تو حید کی تقریر اور اس کا کرر بیان تھا آ گے ای کی تاکید ہے الحاصف کے تا عفود ا

# ذلك مِمَّا أَوْتَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴿

یہ باتمی اس حکمت میں کی ہیں جو خدا تعالی نے آپ پروی کے ذریعہ سے

وَلا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ الْهَااخَرَ فَتُلْقَى فِي

جمیجی ہیں اوراللہ برحق کے ساتھ کو کی معبود تجویز مت کرناور نہ تو الرام خورد ہ

جَهَنَّمُ مَلُوْمًا مِّنْ حُوْرًا ۞ أَفَاصُفْكُمْ

اورور ما ندہ ہو کرجہنم میں مجینک دیا جادے گا تو کیا تمہارے رب نے تم کو

رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمُلِّيكَةِ إِنَاتًا الْمُ

بیوں کے ساتھ فاص کیا ہاور خو وفرشتوں کو (اپنی) بیٹیاں منائی ہیں

یعن جب او پرشرک کا تہجے اور باطل ہوناس لیا تو کیا پھر بھی ایک باتوں کے قائل ہوتے ہوجو تو حید کے خلاف ہیں مثلا یہ کہ جیسا بعض جبلا وکا گمان تھا کہ فرشتے خدا کی بنیاں ہیں اس میں دوئقص کی نسبت خدا کی طرف لازم آتی ہے ایک تواللہ کے اولا وقر اردینا پھراولا دبھی وہ جوا ہے لئے ناکارہ بجی جادے۔

### اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿ وَلَقَلُ

مِيْكَ تَم بِرَى (سخت) بات كمت بواور بم في ال قرآن مي المرن طرت

صَرَّفْنَا فِي هٰذَاالْقُرُاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا

ے بیان کیا ہے تا کہ (اس کو ) اچھی طرح سے بچھ لیس

کیونکہ بار بار اور مختلف طریقوں سے بیان کرنے کا مقتضا ہی ہوتا ہے کہ بچوش آ جاوے مرافسوں تویہ ہے کہ اب بھی نہیں سمجے۔

### وَمَايَزِيْدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُلْ تَوْكَانَ مَعَةَ

اوران کونفرت می برحتی جاتی ہے آپ فرمائے کداگراس کے ساتھ اور معبود

الِهَةُ كُمَايِقُولُونَ إِذًا لَأَيْتَعَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ

می ہوتے جیسا کر یاوگ کہتے ہیں آو اس حالت میں عرش والے تک انبوں

#### ڛؚؽؚڒۘۘۘۘ؈

#### نے راستہ ذموند حالیا ہوتا

ینی خدائے حقیق کے مخالفان طور پر بھی کے پنچے ہوتے اور خالفت اور مقالم اللہ واقع ہوتا کیونکہ اللہ واقع ہوتا کہ اللہ اللہ اللہ واقع ہم کا سبب یعنی چدمعبود ہیں بی بیس ف اللہ واقع ہم کر رہانی ہے جس کی تقریر صیفول رکوع چہارم میں گزر چکی ہے یہاں عام فہم کرنے کے لئے یہ تقریر اختیار کی گئی یہ تقریر بظاہرا کہ امرعادی یوبن ہے۔

### سُبْحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيرًا

ياوك جو بحد كمة بن الله تعالى اس عابك اور بهت زياده برز عبرتمام م ريد و برو الميدار و الميدوم و بروم و من في وي الميدوم تسبيح له السهوت السبع والررض ومن في وي

ساتوں آسان اورز من اور جننے ان میں ہیں اس کی پاکی بیان کررہے ہیں

کوئی بربان حال اور بربان قال دونوں کوئی صرف زبان حال سے چنا نچفر شے اور موکن جن وانسان زبان قال ہے بھی پاکی بیان کرتے ہیں ای طرح بے جان اور بے عقل چیزیں اور کفار صرف زبان حال سے کیونکہ ان کا وجود اور وجود کے سب لواز مات جن تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں جو سب کا موجد ہے اور اس طرح کی تبیع حالی موجود ات کی اور اقسام ہی بھی عام ہے ہر چیز کی حالت سے خالتی جل وعلا کی ہستی کا پہتہ چانا اور بے جان اور بے عقل چیز ون کی تبیع قولی بھی احاد ہے تابت اور کشف ہے وان اور بے جان اور بے عقل چیز ون کی تبیع قولی بھی احاد ہے گا بت اور کشف ہے دیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کی قد رعلم اور کی جواب یہ ہے کہ اگر کی قد رعلم اور کی گا ہوا ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَتِحُ عِكُمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا

اورکوئی چیزالی نبیس جوتعریف کے ساتھ اس کی پاک (قالا یا مالا ) میان نہ کرتی

<u>يَّهُ يُوْنَ يَّنْ دِيُّ وَرَا</u> تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحُهُمْ

ہولیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو بچھتے نبیں ہو

بقریندمقام به خطاب مشرکین کو ہادران کا نہ بجمنا ہر بیج کے اعتبارے ہادر بی قابل ملامت بھی ہورنہ بعض ہم کی بیج کانہ بجمنامو جب ملامت بیس کفار بیج حالی کوتو اس لئے بیس بجمنے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ محلوق کے نبیس کفار بیج حالی کوتو اس لئے بیس بجمنے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ محلوق کے

جُزے فالق کی ہتی پراستدلال کیا جائے اور یہ موقوف ہے تال پراوروہ تال کرتے ہیں اور بے جان و بے عقل چیزوں کی تبیع قالی کواس لئے نہیں بچھے کہ وہ کشف کے متعلق ہا ور مسلمانوں کی تبیع قالی کو باوجود سننے کے اس لئے نہیں بچھے کہ اس کی حقیقت میں نورنہیں کرتے ہیں کفار پر طامت اس لئے ہیں بہتری ہوئے کہ وہ ہرایک کو بیع بچھے ہیں ہے کہ وہ کی کی تبیع کو بیس بچھے بخلاف مونین کے کہ وہ ہرایک کو بیع بچھے ہیں عامہ مونین اگر بعض اشیاء کی تبیع قالی کو نہیں بچھے جو کشف سے متعلق ہوت عامہ مونین اگر بعض اشیاء کی تبیع قالی کو نہیں بچھے جو کشف سے متعلق ہوت سبع مالی کو تر بیع مالی کو تر بیع کو بچھے ہیں۔ اور جوالل کشف ہیں وہ ہر تم کی تبیع کو بچھے ہیں۔

### إِنَّهُ كَانَ خَلِيْمًا

دوہزامکیم ہے

لیمن گفار کی اس غفلت پر جوعذ استبیں ہوتا اس سے ووتو حید کے حق ہونے میں شبہ ند کریں کیونکہ عذاب کے تو قف کی وجہ حق تعالیٰ کا حلم ہے ورندان کا عقید وضرورمو جب عذاب ہے۔

#### عَفُوْرًا۞

بر اغفور ہے

لین البتہ اگر وہ تو بہ کرلیس تو خدا تعالیٰ سب معاف کردیں گے۔ ربط: اوپر فرمایا تھا کہ باوجود قرآن میں مضمون تو حید کے مررہونے کے ان کو متنب نہیں ہوتا آ کے اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ وہ تد براور تھر نہیں کرتے بلکہ تغراد رتمسنح بھی کرتے ہیں۔ واذا قرات تا سب بلا۔

### وَإِذَاقَرَاْتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

اور جب آپ قر آن پڑھتے ہیں قوہم آپ کے اور جولوگ آخرت پر ایمان

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا فَ

نبیں رکھے ان کے درمیان میں ایک پردہ مائل کر دیے ہیں ایک پدہ مائل کر دیے ہیں اللہ لیمنی دہ پردہ میں اس کے جی اس کے دہ ہیں نہ بھے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے دہ آپ کی شان نبوت کا ادراک نبیس کر سکتے۔

وَّجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ آكِنَّهُ أَنْ يَفْقَهُوْهُ

اور (وہ پردویہ ہے کہ) ہم ان کے دلوں پر تجاب ڈالتے ہیں اس سے کہوہ

وَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي

اس كم محس اوران ككانون عن ذات در يح بي اور جب آب

### الْقُرْانِ وَخُدَهُ

قرآن مص مرف ائے رب کا ذکر کرتے ہیں

یعن اس کے اوصاف و کمالات بیان کرتے اور ان کے معبودوں سے ان کمالا رہے گانی کرتے ہیں۔ ان کمالا رہے گانی کرتے ہیں۔

#### وَلَوْاعُلَّى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۞

توو ولوگ نفرت کرتے ہوئے پشت مجیر کرچل دیے ہیں

جس کا سب وہی شجھنے کا ارادہ نہ کرنا ہے آ گے اس پر دعید ہے۔

### نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يُسْتَبِعُونَ بِهَ إِذْ يُسْتَبِعُونَ

بس وقت بيلوگ آپ كى طرف كان لكاتے بين تو بم خوب جانے بين جس

#### إكيك

فرض ہے یہ سنتے میں

کدان کی غرض محض طعن واعتراض کی ہوتی ہے۔

#### ۅٞٳۮ۬ۿؙؽۯڹؙڿۅؖؽ

اور جس وقت بدلوگ آئیں میں سر گوشیاں کرتے ہیں

لیعن قرآن سننے کے بعد جوآ ہی میں باتیں بناتے ہیں ہم ان کو بھی

خوب مانتے ہیں۔

### اِذْ يَقُوْلُ الظَّلِيهُونَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا

جبكه ييظالم يوں كيتے بيں كرتم لوگ محض السي فخض كاساتحدد \_ر ب بوجس

#### مَسْحُورًان

پر جادو کا اثر ہو گیاہے

لیمی جنون ہو کیا ہے درجو کر عجب عجب با تمل کرتے ہیں ب ایخولیا ہے۔

### ٱنْظُرْكَيْفَ ضَرَبُوالَكَ الْإَمْتَالَ فَضَلُّوا فَلَا

آپ دیمھے تو بدلوگ آپ کیلئے کیے کیے القاب جویز کرتے ہیں سو

يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيْلًا

بالوك مراه مو محاتور استبس باسخة

کونکہ ایک باتوں اور ایک مخالفتوں سے استعداد ضائع ہو جاتی ہے بب قرآن کے ساتھ ہی استہزاء ہورسول کے ساتھ بھی گتاخی ہو پھراس

ے بڑھ کرکیا گرائی ہوگی۔ف۔ بیسی صدیف کا انکارکیا
دفعہ جادہ چل کیا تھا بعض لوگوں نے اس آیت سے اس صدیف کا انکارکیا
ہے کہ بیتو کفار آپ کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ان پر جادہ کا اڑھ ہوگیا ہے
اور کفار کا بیتو ل غلط تھا حق تعالیٰ نے اس کی بیکھ یب فرمادی ہے جواب اس
کا تقریر و ترجمہ سے ظاہر ہوگیا کہ کفار کا مقصود معود کہنے ہے جون کہنا تھا
جس کے تمام خیالات ادرا قوال محض نہیان اور وہم ہوتے ہیں وجی کو وہ ایسا
می بیجھتے تھے اس کی بے شک قرآن میں نئی کی گئی ہے اور آپ پر جو بحر ہوا
تھا اس سے بعض روز مرہ کی عادت کے کا موں میں کسی قدر ذہول اور
نیان ہوگیا تھا باتی دنیا کے سب کا موں میں ذہول نہیں ہوا اور د بی
کا موں میں تو ذرا بھی ذہول نہیں ہوا اگر پچھ ہوا ہوتا تو اس اثر کے زائل
کا موں میں تو ذرا بھی ذہول نہیں ہوا اگر پچھ ہوا ہوتا تو اس اثر کے زائل
ہونے کے بعد حق تعالی ان امور پر سند فرماتے جیسا کہ خطاء اجتہادی میں
جونے کے بعد حق تعالی ان امور پر سند فرماتے جیسا کہ خطاء اجتہادی میں
میں ہوا کرتی ہے ہیں آیت میں بھر کے ایک خاص اثر یعنی جنون کی نئی کی
موسکیا تھا ہی آیت وصدیث میں پچھ تعارض نہیں

رابط: اوپر کفار کے انکار تو حید ورسالت وقر آن کا جواب تھا آگے قیامت کے انکار کا جواب تھا آگے قیامت کی باتیں س کررسالت پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ الی بعید باتوں کی خبر دینے والا کہیں رسول ہوسکتا ہے ہیں ان آیات سے قیامت اور رسالت دونوں کے متعلق شبات کا جواب ہوجائے گا۔وقالو اء اذا کا نا قلیلا.

### وَقَالُوْآءَ إِذَا كُنَّاعِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا

اور بيلوك كيتے بيں كدكيا جب بم (مركر) بنياں اور چورا بو جاوي ك

#### لَمَبُعُوْتُونَ خَلْقًاجُدِيْدًا۞

تو کیا ہم از سرنو پیدا اور زندہ کئے جاوی کے

تعنی اول تو مرکری زندہ ہوتا مشکل ہے کیونکہ جسم میں قابلیت نہیں رہی پھرخاص کرایس حالت میں کہ اجزا وہمی مجتمع ندر ہے۔

### قُلْ كُوْنُوْاجِ عَارَةً ٱوْحَدِيْدًا فَاوْخَلْقًا مِّمَا

آپ (جواب مس) فرماد بچئے كرتم پقراورلو بايا وركو كى تلوق بوكرد كيولوجو

يَكْبُرُ فِي صُدُّوْرِكُمُ

تمبارے ذہن میں بہت بی بعید ہو

لیمی تم توبدیوں بی سے زندہ ہونے کودشوار بچھتے ہواور ہم کہتے ہیں کہ

تم لو ہا پھر ہو جاؤ پھر دیکھوزندہ کئے جاؤ کے یانہیں اور لو ہے پھر کا حیات سے بعید ہونا ظاہر ہے کہ ان جس بھی حیوانوں کی سی حیات آئی ہی نہیں بخلاف انسان کے اجزاء کے کہ دہ ایک مرتبہ تو حیات کے ساتھ موسوف ہو چکے ہیں جب استے بعید کا زندہ رہنا ممکن ہے تو قریب کا دوبارہ جلادیا تو بدرجہ اول ممکن ہے اور یہ کلام شرط کے معنی میں ہے یعنی اگرتم لو ہا پھر بھی ہوجاؤ تب بھی قدرت کے ساسنے زندہ ہونے کے قابل رہوگے۔

#### فسيقولون من يعيدانا

ال پر ہوچیں کے کہ دوکون ہے جوہم کو دوبارہ زندہ کرے گا اُن جہ ہے مرحز کلے روبارہ مداہوں نرکی قابلہ = راہے ہوگ

کینی جب ہر چیز میں دوبارہ پیدا ہونے کی قابلیت تابت ہوگئی تواب وہ خالق کی تحقیق کریں گے۔

### قُلِ الَّذِي فَطُرُكُمُ أَوَّلَ مُرَّةٍ عَ

آب فرماد يجئ كدوه وه بحس في كواول بار بيدا كيا تما

جس کی آئی بڑی قدرت ہے کہ جب تم جماد تعن اور بے جان تھا اس وقت تم کو حیات دی اب اس کی قدرت کہاں گئی خصوصاً ایسی چیز پر جس میں اب قابلیت بھی پہلے سے زیادہ ہے۔

# فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وُسَهُمْ

اس پرآپ کے آھے سر ہلا ہلا کر کہیں گئے کہ (امچمانتلاؤ) یہ کب ہوگا یعنی جب خالق کی بھی تحقیق ہو چکی تو اب وقت کی تحقیق کریں گے۔

### <u>وَيَقُوْلُوْنَ مَنَى هُوَ ۚ قُلْ عَلَى اَنْ يَكُوْنَ</u>

آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں بہ قریب عی آپنچا ہو یہ اس روز ہوگا

### قَرِيْبًا ۞ يَوْمَرِيَنُ عُوْكُمُ

كالشاقاتي كويكارككا

لیمی تم کوزندہ کرنے اور میدان حشر میں جمع ہونے کے لئے فرشتہ کے ذریعے اور دو اسرالیل علیدالسلام ہوں کے ان کی آ واز میں بھی تھم ہوگا۔ آ واز میں بھی تھم ہوگا۔

#### فَتُنْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ

اورتم (بالاضطرار)اس کی حمد کرتے ہوئے تھم کی تعیل کرلو ہے

حدوثنا کی تغییر میں صاحب روح نے ابن جبیر کا قول تقل کیا ہے کہ قبروں سے سبحک اللهم و بحمدک کتے ہوئے تکلیں سے کو کافر

کواس سے نفع نہ ہو گا غرض زندہ بھی ہو جا کیں گے اور میدان حشر ہیں حاضر بھی ہوجا کیں گے۔

### وَتَظُنُّونَ إِن لَيِثُمُ إِلَّا قَلِيْلًا ۞

اورتم ید خیال کرو مے کہتم بہت بی کم رہے تھے

بعنی اس روزگی ہول اور ہیبت و کھی کریے حال ہوگا کہ دنیا اور قبر میں رہنے کی مدت کو بہت کم مجموعے کیونکہ قبرود نیا میں اس دن کی نسبت پھررا حت تھی اور را حت کا زیانہ شدت کے زیانہ کے سامنے بہت کم معلوم ہوتا ہے۔

ربط اوپر کفار کی جہالات کا ذکر تھاجن پرمسلمانوں کو عُصر آنے کا احتمال تھا اسلے آگے جواب میں فری برتنے کی تعلیم ہے۔ وقل لعبادی تا و کیلا.

### وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُوْلُوا الَّتِي هِي اَحْسَنُ عَلَيْ الْمِي اَحْسَنُ عَلَيْ الْمِي اَحْسَنُ عَلَيْ الْمِي ا

اورآپ میرے (مسلمان) بندوں سے کہ و بیخے کیا لی بات کہا کریں جو بہتر ہو لیعنی اگر کفار کو جواب دیں تو اخلاق کا بہتر پہلوا فقیار کریں سب دشتم

اورخشونت واشتعال نهبو

# إِنَّ الشَّيْطَنَّ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَنَّ كَانَ

شیطان لوگوں میں نساد ذلوادیتا ہے واقعی شیطان

### لِلْإِنْسَانِ عَكُوًّا تُمْبِينًا @

انسان کامرے وشن ہے

آ مے اس محم کی وجہ بتلاتے میں کہ مختی سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہدایت و مرابی بالکل مشیت اللی کے متعلق ہے۔

### رَبِكُمُ اعْلَمُ بِكُمْ

تم سب كا حال تمبارا پروردگارخوب جانتا ب

كەكون كى قابل كون كى قابل ك

#### اِن يَشَا يُرْحَمُكُمْ

اگروه ما ہے تم پر رصت فر مادے

تعنی ہوایت کردے۔

#### ٱۅٚٳڹؾؘۺؙٲؽؙۼڹؚۜڹڰؙۄ۬

يااكروه جا ب وتم كوعذاب دين كل

محسی کو ہدایت کی تو نی ندد سے اور اس پر عذاب ہوتارہے۔

#### وَمَّآ ٱرْسُلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۞

اورہم نے آپ ( کم ) کوا نکاذ مددار بنا کرنیس بھیجا

جب آپ باوجود نبوت کے ذمہ دار نبیں تو دوسرے کیونکر ذمہ دار ہو عکتے میں پھراس قدر در پے ہونا اور بختی سے کام لینا کیا ضرور اور مراداس سے بے ضرورت بختی کرنا ہے جیسا کہ اکثر مباحثات میں ہوتی ہے ورنہ ضرورت اور مصلحت کے موقعہ براس سے زیاد ولڑ ائی تک کی اجازت ہے۔

رلط: اوپر کفار کے انکار رسالت کا بیان تھا۔ مجملہ ان کے شہبات کا یک بیمی خیال تھا کہ رسول فرشتہ ہوتا جا ہے یا اگر بشر ہوتو کوئی رئیس ہوآ گے اس شبر کا جواب ہے وربک اعلم تا زبور ا

#### ورَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ

اورة پكارب خوب جانتا بان كوجوكة سانون من بين اورز من من بين

آ سان والول ہے مرادفر شنے اور زمین والوں ہے جن وانسان ہیں مطلب یہ کہ ہم خوب واقف جیں کہ ان میں ہے کس کو نبی بنا نا مناسب ہے ورکس کونبیں پس اگر آ ہے کو نبی بنادیا تو کیا تعجب ہے۔

### وَلَقَلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضِ

اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر نسیلت دی ہے اس اس اس اس اس اس اس کو نسیلت دی تو کیا تعجب ہے۔

#### وَاٰتَيْنَا دَاؤُدَ زُبُورًا۞

اورہم داؤ د ( علیہ السلام ) کوزبور دے جکے ہیں

ای طرح آگرآپ کرآن دیاتو کیا تعجب ہے آورزبور کی تعصیص میں بیکتہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ملک و سلطنت ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ واقعد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یو ٹھا عبادی الصالحون چنانچ تغییر حقائی میں زبور کے مضامین کا حوال قبل کیا ہے۔ ربط : اور چند آنوں میں شرک کا ابطال ہے آ کے بعض ضاص صور توں کا رو ہاوروہ ضاص صور ت ہے کہ بعض لوگ جنات کی پرستش کرتے تھے کارو ہاوروہ ضاص صورت ہے کہ بعض لوگ جنات کی پرستش کرتے تھے کھر وہ جنات مسلمان ہو گئے اس باب میں ہے آ سیس نازل ہو کی اور بعض طائد کی پرستش کرتے تھے وہ تو مون ہیں جی قبل ادعوا تنا معحلورا

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْمِنَ دُونِهِ فَلا

آپ فرماد بچے کے جن وقع خدا کے سوا (معبود) قراردے دے بوذراان کو پکارو اسکاس

### يَهُلِكُونَ كُنُفَ الضَّرِعَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞

( یعیناً ) وہ نتم سے تکلیف دورکرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نباس کے بدل ڈالنے کا

مثلاً بخت تکلیف کو ہلائی کردیں یہ بھی ان کو اختیار نہیں اور وجداس کی فلامرہ کے کہ کو جنات اور ملائکہ میں کسی قدرا ختیار کی صفت ہے گر ووا پنے اختیار میں جن تعالیٰ کے متاج ہیں لیس جس چیز کا اختیار ان کو عطانبیں ہوا اس پراختیار نہیں رکھتے۔

# أُولَيِكَ اتَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَنْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ

بہلوگ کے جن کومشر کین پکاررہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذرید

الْوسِيلَةُ أَيِّهُمْ اَقْرَبُ

زموند هده بي كران على كون زياده مقرب بنرآب

لعنی وہ خودی طاعت وعبادت میں مشغول ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہوجاوے اور جاہتے ہیں کہ زیادہ قرب ہوجائے۔

### وَيَرْجُونَ رَحْبَتُهُ وَيَخَافُونَ عَدَابِهُ إِنَّ

اوروواس کی رحمت کے امیدوار ہیں اوراس کے عذاب سے ڈرتے ہیں

عَذَابَ رَبِكَ كَانَ عَخْذُ وُرًا

اور واقعی آپ کے رب کاعذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل

مطلب یہ کہ جب ووخود بی رحمت میں اللہ تعالی کے تاج بیں تو دوسروں کو کیا نفع دے سکتے بیں اور دسروں کو کیا نفع دے سکتے بیں اس طرح جب وہ خود عذاب سے بچنے بیں خدا کے تاب بی اور وسے کیا تکلیف دور کر سکتے بیں پھران کو معبود اور مددگار بنانا تحض باطل: وگا۔ اور پر بتلایا ہے کہ عذاب و رہے تابل ہے آ مے اس کے رابطے: او پر بتلایا ہے کہ عذاب و رہے کے قابل ہے آ مے اس کے

رنظ اور بالایا ہے لدعداب ورئے کے قابل ہے اسے اس کے اور ہوگا وقوع کا بلینی ہونا ہلا تے میں کدا کرونیا میں ندآیا تو آخرت میں ضرور ہوگا غرض ملنے والانہیں وان من قریمة تا مسطور ا

### وَإِنْ مِنْ قَرْبِةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يُوْمِ

اور ( کفار کی الی کو کی بستی نہیں جس کوہم قیامت سے پہلے ہلاک نے کریں

الْقِيْهُ وَاوْمُعَذِّ بُوْهَا عَذَا بَّا شَوِيْدًا وَمُعَذِّ بُوْهَا عَذَا بَّا شَوِيْدًا وَكَانَ

یا (تیامت کے روز) اس کو سخت عذاب نہ ویں یہ بات کتاب

ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞

(مینی لوح محفوظ) میں لکمی ہو گی ہے

پس اگرکوئی کافریهال کی آفت میں ہلاک ہونے سے نج کیا تو قیامت کے روز آفت کبری سے نہ بچ گا اور آفت کی قیداس لئے لگائی کہ طبعی موت سے تو سبہلاک ہوتے میں اس میں کافری تخصیص نہیں۔ ربط : کفار بعض خاص فر ماکشی مجزات کے واقع نہ ہونے سے بھی رسالت پر شبر کرتے تھے آ کے ان کے واقع نہ ہونے کی حکمت میان کر کے شبر کا جواب دیتے ہیں و مامنعنا تا کبیر ا

### وَمَامَنَعُنَّا أَنْ نُرْسِلَ بِالْإِيْتِ إِلَّا أَنْ نُرْسِلَ بِالْإِيْتِ إِلَّا أَنْ

ادرہم کو خاص (فرمائش) معجزات کے بیسینے ہے صرف بھی امر مانع ہوا کہ

### كُذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ

ببلے لوگ ان کی محمد بر کھے ہیں

اور طبیعتیں ان کی اور ان کی مشابہ ہیں پس میں تکذیب کریں گے نمونہ کے طور پرایک قصہ بھی من لو۔

#### وَاتَيْنَا تُمُوْدَ التَّاقَة

اورہم نے قوم حمود کواؤننی دی تھی

جوان کی فر مائش کے موافق بطور مغرو مسالح علیه السلام کے عجیب طور پیدا ہوئی تھی۔

#### مُبْصِرةً

جوكه بميرت كاذربيتي

کونکہ معجزہ فی نفسہ بصیرت کا موجب ہوتا ہے کیکن انہوں نے اس مال نہ کی ۔

#### فَظُلَمُوا بِهَا ا

موان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا

اس کونل کرڈ الا ای طرح یہ بھی بھیرے حاصل نہ کریں گے۔

### وَمَا نُرُسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا تَخُونِهُا ٥

اورہم ایے معزات کو صرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں

لیمن فر آئی معجزات ہے اصل مقصود سے ہوتا ہے کہ اگر ایمان نہ لاے تو ایمی ہلاک کردیے جائیں ہے جسے خموداوراصحاب مدین کے ساتھ ہوا ہی اگر فر مائٹی معجزات کا ظہور ہوتا تو سے ایمان نہ لاتے اور ہم اپنے وعدہ کو پورا کرتے تو سے ہلاک ہوتے اورا بھی بہت کی حکمتوں سے ان کی ہلاکت کا وقت نہیں آیا۔

### وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالتَّاسِ

اورآپ و دونت یادکر لیج جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کارب (اپنے علم سے) تمام لوگوں کومچیط ہور ہاہے

لین ہم جو کہتے ہیں کہ بیا ہمان نہ لا تمیں مجے اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم کو بیہ بات پہلے ہے معلوم ہے اور اس کے قبل ہم آپ کو اپنے اس علم کی اطلاع و سے جیکے جیں کہ بیان نہ لاویں مے چنا نچے جس طرح پہلے لوگوں کے واقعات پر قیاس کرنااس کی دلیل ہے ای طرح خود ان کے بھی بعض واقعات پر قیاس کرنااس کی دلیل ہے اس طرح خود ان کے بھی بعض واقعات پر قیاس کر کے یہ بات معلوم ہو کتی ہے آ مے بعض واقعات کا ذکر ہے۔

#### وماجعلنا الزؤيا

اورہم نے جوتماشہ پکود کھلایا تھا

تعنی واقعہ معراج جو بیداری میں ہوا تھا اور آپ نے اس میں مجائب ملکوت کامشامدہ کیا۔

### الَّتِي ٓ ٱرۡيٰكَ اِلَّافِتُنَةُ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ

اور جس درخت کی قرآن عمل خمت کی مخی ہے

لعنى درخت زقوم جو كفاركي غذا باورجهنم من ال كاپيدا بونا تلايا كيا ب

# الْهَلْعُونَة فِي الْقُرْانِ وَنُخَوِقَهُمْ

ہم نے توان دونوں چیزوں کوان لوگوں کے لئے موجب مرای کردیا

ان لوگوں نے دونوں کوئ کر جمٹلا یا معراج کی نسبت کہتے گئے کہ ایک
رات میں اتی دور جانا بالخصوص آسان پر جانا کسی طرح بھی ممکن نہیں اور
دخت زقوم کے بارہ میں کہتے تھے کہ آگ ہے تو درخت جل جاتا ہے نہ
کہ اس میں پیدا ہواور اس کے ساتھ استہزاء بھی کرتے تھے جس کا بیان
صورہ و الصفت میں آئے گا خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے آخر ان امور کی
مخزیت کی ہی اس قیاس سے عام لوگ جلدی بچھ کئے ہیں کہ اگر فر ماکئی
مجزات آتے تو یہ ان کی بھی ضرور کھندیب کرتے اور یہ دولوں قیاس
سامعین کو بچھانے کے لئے بیان کے مجے ور ندامسل دلیل تو وہی ہے کہ اللہ
تعالی کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ایمان ندال کی مے۔

### فَهَايَزِيْدُهُمُ إِلْاطْغَيَانًا كَبِيْرًا ۞

اور ہم ان کو ڈراتے رہے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی جلی جاتی ہے اور بدایت سے محرومی ہی رہتی ہے۔

### وَالْأُولَادِ وَعِنْهُمْ

اوران سے وعدہ کرنا

كه قيامت پچونيس كناه پرموا خذه نه بوگا\_

#### وَمَا يَعِدُ هُمُ الشَّيْظُنُ إِلَّا غُرُورًا ۞

اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جمونے وعدے کری ب

آ کے بھرای کو خطاب ہے۔

رلیط : اوپر کی آنتوں میں اثبات تو حید وابطال شرک کامضمون ہے آئے ایک خاص طرز پر پھراس کی طرف رجوع ہے اور وہ خاص طرز اثبات تو حید میں اپنی نعمتوں کا بیان کرنا ہے جمن سے علاوہ اثبات تو حید کے حقوق منعم اوا کرنے کی ترغیب بھی ہے اور ابطال شرک میں وہ خاص طرز ان کے اقرار کو خاہر کرنا ہے کہ مصیبت کے وقت خدا کے سواکس سے نہیں مانگھے وہ کم الذی تا تبیعاً

### اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلُطْنُ "

میرے خاص بندوں پر تیراذ را قابونہ چلے گااور آپ کارب کافی کارساز ہے

وَكُفَى بِرَ تِكَ وَكِيْلًا ۞ رُتُكُمُ الَّذِي يُزْجِي

تہارا رب ایا (معم) ہے کہ تہارے کئے محتی کو

لَكُمُ الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِلِتَبْتَغُوامِنْ فَضَلِهُ

وریا میں لے چل ہے تاکہ تم اس کے رزق کو علاق کرو

چنانچا کثر تجارت کے لئے بحری سفر ہوتا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞

میشک و و تمبارے حال پر بہت مبر بان ہے

كتمبار فغ كے لئے الياالياسا مان بنايا۔

وَإِذَا مَتَكُمُ الضُّرُّ

اور جبتم كودريا مل كوكى تكليف سينجل ب

جیے موج اور ہوا کے طوفان سے غرق ہونے کا خوف۔

فِ الْبَحْرِضَ لَى مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ عَلَى الْبَحْرِضَ لَكُ وَيَاهُ عَ

تو بجز خدا کے اور جتنوں کی عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں کہ دل ہے بھی ان کا خیال نہیں آتا اور فریا دری ہے بھی وہ امداز نہیں

### وَإِذْ قُلْنَالِلْمُلَبِيكَةِ السَّجُدُ وَالْإِدْمَ فَسَجَدُ وَا

اور جب كهم فرشتول سے كهاكة دم كو بحده كروسوان سب في بحده كيا مكر

اِلْآ اِبْلِيْسُ قَالَ ءَاسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ

الجيس نے (ندكيااور) كہامي ايسے فض كو تجده كروں بس كوآب نے كى سے

طِيْنَا ﴿ قَالَ أَرْءَ يُتَكَ هٰذَا الَّذِي

بنایا ہے کہنے لگا کہاں مخف کو جوآب نے مجھ پرفوقیت دی ہے تو بھلا بتا ہے

اس میں کیا فضیلت ہے کہ ہم اس کو بحد و کریں۔

# كَرِّمْتَ عَلَى لَيِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ

توخیرا کرآپ نے جھے کو قیامت کے زمانہ تک مہلت دے بی تو میں (بھی)

الْقِيْمَةِ لَاخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهَ إِلَّا قَلِيُلَّا

بجز قدر علیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد کو اپنے بس میں کرلوں گا

قدرتيل مخلصين مرادي \_

### قَالَ اذْهَبْ فَهَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ

ارشاد ہوا جا جو مخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا

جَهُنُمُ جَزَا وُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿

وتم س کی سراجہم ہے سرا پری اور ان میں ہے جس واستفرز فین استطعت مِنْهُمْ بِصُوٰتِكُ

جس پر تیرا قابو ملے اپنی جی بکار سے اس کا قدم اکماز دینا

یعنی اغوااور دسوسہ ہے ان کوراہ راست سے ہنا دیتا۔

وَٱجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ

اوران براہے سواراور پیادے کے مالانا

مرادمطلق کشر ہے۔

### وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ

اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجما کر لینا

یعنی مال واولا دکو ممرا بی کا ذریعیه بتادیتا \_

ے شرک کا ربط: اوربعض انعابات کے پیرایہ میں توحید کا ذکر تھا آ کے دوسرے انعابات کے میں توحید کا ذکر ہے۔ ولقد کو منا تا تفضیلا

#### وَلَقُلُ كُرَّمْنَا

اورہم نے آ وخ کی اولا دکومزت دی

كەن كوبعض خاص صفات عطافر مائمىي \_

### بَنِي الْدَمْ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

اور بم نے ان کو خکی اور دریا می سوار کیا

كه جالورون اور كشتون برسوار موت مي \_

### وَرَزَقُنْهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى

اور نغیس نغیس چزیں ان کو عطا فرمائیں اور ہم نے

ڰؿؚؽڔۣڡؚٚؠۜٞڹڂؘڰڨؙٵؾٙڡٛ۬ۻؽڰ۞

ان کو اپل بہت ی محلوقات پر فوقیت دی

کونک اور حیوانات ان صفات سے خالی ہیں ہیں اس العمت کی قدر کریں اور تو حیووطاعت اختیار کریں انسان ہیں بعض خاص صفات الک ہیں جو دیگر حیوانات ہیں نہیں ہیں جیسے عقل اور ایجاد اور حسن صورت جس ہیں ہیں تھا تھیں سب کوعام ہیں ہیں تی آ دم سے مراد سب بی آ دم ہیں اور چونک اوپر کرمنا ہیں اجمال تھا جس سے شہرہوسکی تھا کہ ان مفات ہیں ہونے کی مدار کرمنا ہیں اجمال نکد سے افعنل ہونے کی مدار ہونے کے مدار نہیں ہو کتے اور جوصفات ملائکہ سے افعنل ہونے کی مدار میں میں وہ سب بی آ دم میں نہیں پائی جا تھی اس لئے آ مے فعملنا ہیں اس شبرکو رفع کردیا کہ مراد عزت دینا ہے یعنی حیوانات اور جوان سے بھی کم رجہ ہیں ہیں اس آ یت سے انسان کے ملائکہ سے افعنل ہونے پراستدلال نہیں ہوسکتا آ یت اس مسئلہ سے ساکت ہے۔ منافل ہونے پراستدلال نہیں ہوسکتا آ یت اس مسئلہ سے ساکت ہے۔ رفع کردیا کہ وقالو ا اذا کنا عظاماً اللح میں قیامت کا مضمون قا تو کاس کے بعض واقعات کا ذکر ہے جس سے مخالفت پروعید بھی معلوم ہوجائے گی۔ یوم فلاعوا تا اصل سیلا

يَوْمَ نَنْ عُوْا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ؟

جس روز ہم تمام آ ومیوں کوان کے نامہ اعمال سمیت بلاویں مے اور وہ نامہ اعمال اڑا دیئے جائیں گے پھر کسی کے داہنے ہاتھ اور کسی کے کر سکتے جس سے بدلالت حال و مقال خود تمہارے اقرار سے شرک کا باطل ہونالازم آتا ہے۔

### فَكُتَا نَجْكُمْ إِلَى الْبَرِّ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ

مر جب تم کو خطی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم مجر مجر جاتے ہواور

#### الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞

(واقعی)انیان ہے بڑاناشکر

كراي جلدى معم كاانعام اوراجي التجاوغير وكوبمول جاتا ب\_

### ٱفَامِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ

توكياتم اس بات \_ بفكر موجيف كم كوفظى كى جانب لاكرز من من

آؤيرُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

د حنسادے یاتم پرکوئی الی تند ہوا بھیج دے جو کنکر پھر برسانے لگے

جیاتوم عاد پر ہوا آئی ہادرید عذاب اوپر سے ہے جیسا کہ پہلا

تُمْ لَا تَجِلُ وَالكُمْ وَكِيْلًا ﴿ أَمْ آمِنْتُمْ

پرتم کسی کو اپنا کارساز نہ باؤیا تم اس سے بے فکر ہو مے

اَنْ يَعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً أُخُرِٰى فَيُرْسِلَ

کہ خدا تعالی مجرتم کو دریا عی میں دوبارہ لے جادے مجر

عُكَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا

تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے چرتم کو تمبارے کفر کے سبب

گفرتم<sup>و ډلا</sup>

غرن کردے

یعنی اگرخشکی میں غرق ہوتا ہجھ میں نہ آ وے تو اچھا یہ بھی تو احمال ہے کہ تم کوالیا کام نکلے کہ پھر سندر کا سفر کرنا پڑے اور وہاں غرق کردے۔

تُمَّ لَا تَجِدُ وَالكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعًا ۞

پر اس بات پر کوئی ہمارا پیچپا کرنے والا تم کو نہ ملے ایمنی اس برق کرویے پر ضدا ہے کوئی بدلا لینے والا بھی نہ ہوگا۔

# فَهُنَ أُوْرِنَ كِتْبَهُ بِيمِيْنِهِ فَأُولَلْإِكَ يَقُرُءُ وْنَ

چرجس كاناماعال اس كوائ باته عن دياجائكا تواسي لوك اينا

#### كِتْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيْلًا ۞

نامدا ممال پزهيس محاوران كاذرانقصان ندكيا جاو عكا

یعنی ان کے ایمان واعمال کا تواب پوراپورا طے کا کم نہ ہوگا جا ہے زیادہ ہوجائے اوران کوعذاب ہے بھی نجات کے کی خواہ اول بی یابعد عرصہ کے۔

### وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِ ﴾ أَعْلَى فَهُو فِي الْأَخِرُةِ

اور جو مخص دنیا عمل اندهار ہے گا سووہ آخرت عمل بھی اندهار ہے گا

#### أغلى وَأَضَلُّ سَبِيْلًان

اور زیاده راه هم کرده بو گا

کیونکه د نیامی تو همرای کا تمدارک ممکن تعاویاں بیمی نه ہو سکے گا ہیں

ایسے لوگوں کے بائی ہاتھ میں نامرا عمال ویے جائیں گے۔
فی: قرآن مجید کی چندآیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامرا عمال کفار کو دیا جائے گااس کے مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وانے ہاتھ میں المل ایمان کو دیا جائے گا۔ خواہ وہ گناہ گار ہوں یا نیک ہوں بحر خوش ہوکر جو وہ نامرا عمال کو پڑھیں کے گناہ گاروں کو پہنوش ایمان کی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیش کے عذاب سے اس کو نجات لازم ہے کو بعض اعمال پر سزا بھی ہوجائے۔ ربط : او پر بعض آیات میں کفار کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھذیب واستہزاء کے ساتھ ہیں آیا نہ کور ہوا ہے آگے ہے کہ ساتھ کھذیب واستہزاء کے ساتھ ویک اعتبار سے نہ کور ہے ہیں اس مضمون کا عداوت کرنا وین اور و نیا دونوں کے اعتبار سے نہ کور ہے ہیں اس مضمون کا تعلق رسالت بی کے متعلق تعلق رسالت بی کے متعلق

#### مضمون جلاكيا بهوان كادوا تا تحويلا وان كادوا كيفينونك عن الّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

اوریه ( کافر )لوگ آپ کواس چیز ہے بچلانے بی لگے تھے جوہم نے آپ پروٹی کے ذریعہ سے بھیجی ہے

تصدیہوا کرقریش نے آپ سے درخواست کی سی کدان غرباءاورعوام

کواپ پاس ہے ہٹاد بیجے تو ہم آپ کے تابع ہوجا کیں اور قبیلہ بی تقیف
نے آپ سے درخواست کی کہ ہم کو اسلام لانے کے لئے ایک سال کی مہلت د بیجے ذرااس سال بتوں کے چڑھاوے کی آ مدنی ہم وصول کرلیں پہلاقعہ مکر کا دوسرا مدینہ کا ہے آگریہ آ بیش کی ہیں تو پہلاقعہ مراد ہا ادراگر مدنی ہیں تو دوسرے قعہ کی طرف اشارہ ہے مطلب یہ کہ یہ لوگ اس کوشش میں تھے کہ آپ ہمارے تھم کے خلاف کریں کہ مسلمانوں کو ہٹادیں یا اسلام میں تھے کہ آپ ہمارے تھم کے خلاف کریں کہ دونوں برخلاف شرع ہیں۔
لانے کے لئے ایک سال کی مہلت دیں کہ دونوں برخلاف شرع ہیں۔

### لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ <del>ۗ ۗ</del>

تاكرآب اس كے سوا مارى طرف غلط بات كى نسبت ندكردي

لیمن میم وی کے خلاف عملدرآ مدکریں اور چونکہ نبی کا کوئی میم خدادندی کے خلاف عملدرآ مدکریں اور چونکہ نبی کا کوئی میم خدادندی کے خلاف نبیس ہوتا تو اگر نعوذ باللہ آ پاس درخواست کے موافق عمل کرتے تو اس کی نبست میم البی ہونے کا دعویٰ لازم آتا اور بیضدا برافتر او ہوتا۔

### وَإِذًا لَا تَخُذُ وَكَ خَلِيُلًا ۞ وَلَوْ لَا آنَ

ادرائی حالت عل آپ کوگاڑ حادوست بنالیتے اورا کرہم نے آپ کوابت

نَبَّتُنْكَ لَقُدُكِنْ تَ تُرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا فَي

قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ بچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے

ممر خدانے آپ کو بچایا کیونکہ نبوت کے لئے عصمت لازم ہے۔

### إِذَّالَّادُقُنْكَ ضِغْفَ الْحَيْوةِ وَضِغْفَ الْهَاتِ

(اور)اگرابیاہوتا توہم آپ کوحالت حیات میں اور بعدموت کے دوہرا

#### تُمَرُّلُ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

عذاب چکماتے بھرآ ب ہارے مقالبے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے

که بچر بعی میلان اورر جمان موجاتا۔

مر چونکہ ہم نے آپ کو معصوم اور ٹابت قدم بنایا ہے اس لئے بھی ہم میلان نہ ہوااور عذاب حیات وموت ہے ہمی نج گئے کئے ورندان لوگوں کی تدبیر تو بڑی تیز تھی اس آیت میں حضور کی تنزید اور عصمت میں نہایت ہی مبالغہ ہے کونکہ اول تو بچھ بچھ میلان ایک خفیف وسوسہ کا درجہ ہے جو ندمو منبیں پھر اس کے قریب ہونا میاور بھی اونی درجہ ہے گر آپ سے یہ بھی نہیں صادر ہوا اور یہ ارشاد عما بنیں بلکہ آپ کی مجو بیت کا اظہار ہے کہ آپ ایسے مجوب ہیں کہ ہم نے ذرا سے میلان کے قریب ہونے ہے بھی آپ کو بچایا۔

## وَإِنْ كَادُ وَالْيَسْتَفِرُّ وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ

اور یالوگ اس سرز من سے آپ کے قدم بھی اکھاڑنے کھے تھے

الل کمہ نے مشورہ کیا تھا کہ آپ کو کمہ سے جبرا نکال دیتا جا ہے بی تو کمہ کا قصہ ہاور مدید میں تینچنے کے بعد یہود نے براہ شرارت آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ ہی ہیں تو ملک شام میں جا کر دہے جوا کثر انبیاء کا مسکن رہاہے چنا نچہ آپ کو پچھ خیال ہوا پس بی آ بت اگر کی ہے تو پہلا قصہ مراد ہے اوراگر مدنی ہے تو دوسرے قصہ کی طرف اشارہ ہے۔

### لِيُخْرِجُونَ مِنْهَا وَإِذَّا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ

تا كرآ بكواس سے نكال ديں اور اگر ايسا ہوجاتا تو آپ كے بعديہ محى بہت

#### ٳڷڒۊٙڸؽڷ۞

تم مغبرنے پاتے

اس پر یہ افکال دارد ہوتا ہے کہ آپ کہ ہے تو لکے پھر دہاں کفار کیے رہے اس کے دد جواب ہیں ایک یہ کہ ہے آپ کا اخرائ نہیں ہوا بلکہ آپ باذ ن اللی خود بی تشریف لے گئے اور یہ وعید نکالنے کی صورت پرتنی دوسرے یہ کہ بدر میں بڑے بڑے کفار کمہ مارے گئے جوآپ کو نکالنے کی کوشش میں تنے اور وہ بجائے کل ساکنان کمہ کے تنے اور مدید ہے تو آپ کا خروج ہوا بی نہیں اس لئے یہود کے دہاں رہنے پرکوئی اشکال نہیں آپ کا خروج ہوا بی نہیں اس لئے یہود کے دہاں رہنے پرکوئی اشکال نہیں کے بیود میں مستقل تکم سے دہاں سے دولوگ بھی نکال دیئے گئے۔

### سُنَّةً مَنْ قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنْ رُسُلِنَا

جیاان ما جول کے باب می ( ہمارا ) قاعدہ رہاہے جن کوآ پ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا

کہ جب ان کی قوم نے ان کو وطن سے نکالاتو ان کو بھی وہاں رہنا نصیب نہ ہوا رابط : او پر کفار کی مخالفت و عداوت کا ذکر تھا جو آپ کے لئے تعلق فاطر کا سبب ہوسکتا تھا آ مے عبادت میں مشغول ہونے اور سب معاملات خدا کے حوالہ کرنے کا حکم ہے تا کہ ان میں مشغول ہونے سے وہ غم نہ ہویانہ رہے اور ساتھ میں بعض بٹارت اخروی کا صراحة اور بٹارت و نیویہ کا اشارة ذکر ہے اقع الصلونة تا خساد ا

# وَلَا تَجِدُ لِسُنَيِّنَا تَحُوِيْلًا ﴿ الصَّاوَةُ لِدُ الْوَالِدُ الْوَلِ

اورآپ ہمارے(اس) قاعدے میں تغیر نہ پاویں گے آفآب ذھلنے کے

### الشَّهُسِ إلى غَسَقِ الَّيْلِ

بعدے رات کے اند مرے ہونے تک نمازیں اوا کیا سیجے

اس می ظهر وعفر مغرب وعشاء چارنمازی آسٹنی جیسا که حدیث ہے۔ سے اس اجمال کی تفصیل ہوگئ ہے۔

### وَقُرُانَ الْفَجْرِ اللَّ قُرُانَ الْفَجْرِكَانَ

اور مبح کی نماز بھی ہیک مبح کی نماز (فرشتوں کے) حاضر

#### مَشُهُودًا ۞

ہونے کا وقت ہے

صدیثوں میں ہے کہ عمر اور تجر کے وقت فرشتوں کی جو کہ انسان پر حفاظت یا کتابت اعمال کے لئے مقرر ہیں بدلی ہوتی ہے چونکہ منع کا وقت نیند سے اٹھنے کا ہے اس لئے اس کا حکم بھی الگ بیان کیا اور ایک فضیلت بھی اس کی بیان کردی۔

#### وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ فَ

اورك قدردات كردم في كروس من تبحد إنها يجع جوكما في كي زائد جزب

یعن، بخگان نماز کے علاوہ ہے خوا آفل ہو کہ وہ آو زا کہ ہے ہی یا فرض کے طور پرزا کہ ہو تبجہ پہلے تو سب پر فرض تھا پھرامت سے فرضیت منسوخ ہوگی کی حضور سلی الله علیہ وسلم کے بارے ہی دو تول ہیں ایک ہے کہ آپ پر فرض رہا تھا پہلے قول پر نافلله کے لغوی معنی مراو ہوں سے یعنی آپ کے لئے یہ فرض زا کہ ہواور دوسرے قول پر آپ کے لئے ناکہ ہونا آپ می کیلئے کے لئے زاکہ ہونا آپ می کیلئے ماص ہے کیونکہ آپ مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ تبجہ کا زاکہ ہونا آپ می کیلئے خاص ہے کونکہ آپ معموم ہیں آپ کو زیادہ ضرورت نہی بخلاف امت کے کہ کان کے لئے کتا ہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے ان کواس کی ضرورت ہے۔

#### عَلَى أَنْ يَبْعَتُكُ رَبُّكُ مُقَامًا مُّخُودًا ۞

امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محود میں مکد دے گا

مقام محود شفاعت کبری کا مقام ہاور شفاعت کبری وہ ہے جس میں تمام خلائق کے حساب و کتاب شروع ہونے کی شفاعت ہوگی ۔ صحاح میں مقام محود کی بی تفسیر میں شفاعة مقام محود کی بی تفسیر میں شفاعة لاهنی آیا ہے کہ مقام محود میری امت کی شفاعت ہے اس سے ماسواامت کی نفی مقصور نہیں ہے یہاں تک عبادت کا ظم اور آخرت کے متعلق بشارت کی نفی مقصور نہیں ہے یہاں تک عبادت کا ظم اور آخرت کے متعلق بشارت

وَلَايَزِنْدُ الطّلِمِينَ إِلَّاخَسَارًا ١٠

اور ناانصافیوں کواس سے اور النانقصان برحتاہے

کہ وہ مانتے نہیں تو اور زیادہ غضب اور عذاب کے مستحق ہوتے ہیں جب ان کی بیرهالت ہے پھران سے قبول کی کیاا میداور مخالفت برغم کرنا بے فائدہ ہے۔

ربط: آگے کفار کی اس مخالفت کی اور قبول ندکرنے کی علت بیان فرماتے میں کداس کا سبب تکبراور سنگ ولی اور حق تعالیٰ سے بعلقی ہے

واذاانعمنا تاسبيلا

**N•***Y* 

وَإِذًا أَنْعَنْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَا

اورآ وی کو جب ہم نعت عطا کرتے ہیں تو مندموڑ لیتا ہے اور کروٹ چھیر

بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَعُوْسًا

لیتا ہے اور جب اس کو کوئی تکلیف چینجی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے

یعنی کافراییا ہوتا ہے کے نعمت کے دقت ہم سے اور ہمارے احکام سے اعراض کرتا ہے اور تکایف کے دقت رحمت سے بالکل مایوں ہوجاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں اللہ تعالی سے بعلقی کی دلیل ہیں اور یہی بے تعلقی ہوایت کی طرف متوجہ نہ ہونے کا اصلی سب ہے ای سے کفر وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔

قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ \*

آ پ فر مادیجے کہ ہمخص اپ طریق پر کام کردہاہے

يعنى كافراورمومن نيك اور بدسب الى عقل محيح يا جبل فتيج كمقتضا

رمل کررے ہیں.

فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهْلَى سَبِيْلًا ﴿

سوتمہارا رب خوب جانا ہے جو زیادہ ٹھیک راست پر ہو

ای طرح جوٹھیک راستہ پرنہ ہواس کوبھی جانتا ہے بینیں کہ جس کا دل جا ہے اپنے کوٹھیک راستہ پرنہ ہواس کوبھی جانتے ہیں کہ کون عقل صحیح سے کام اپنے کوٹھیک راستہ پر بجھنے کیے تن تعالی خوب جانتے ہیں کہ کون عمل مجمل جس مبتلا ہے ہرایک کواس کے موافق جزادے گا۔

ربط: اوپر سے چندآ یات میں رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ساتھ کفار کا معاملہ جو مباحث متعلقہ رسالت سے ہے بیان ہوتا چلا آ رہا ہے آگے بھی رسالت کے لئے جو کفار نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب ہے صحیحین میں ہے کہ یہود نے آپ سے استحانا روٹ کا اس کا جواب ہے صحیحین میں ہے کہ یہود نے آپ سے استحانا روٹ کا

عَى آعَ تَنويسَ كَا مَمَ مَ كَانِ سِكَامِ طَدَاكِ وَالدَرَدِ. وقُلُ رَّبِ أَذْ خِلْنِي مُنْ خَلَ صِنْ قِ اَخْرِ جُنِي

اور آ پ بول دعا سیجئے کہ اے رب جھے کوخو نی کے ساتھ پہنچا ئیواور جھے کو

مُخْرَجَ صِدُ قِ وَاجْعَلْ لِيُ مِنْ لَكُونُكُ

خولی کے ساتھ لے جائو اور جھ کو اپنے پاس سے الیا غلب و بھو

سُلُطْنًانُّصِيْرًا۞

جس کے ساتھ اعمرت ہو

جن سے وہ غلبہ بڑھتا ہی جاوے ورنہ عارضی غلب تو کفار کو بھی ہوجاتا ہے گروہ من جانب اللہ منعور نہیں ہوتے اس لئے جلدز اکل ہوجاتا ہے اور رب اد خلنی النع کی تغییر ہجرت کے ساتھ ترندی میں آئی ہے آگے د نعوی بشارت ہے کہ ان دعاؤں کے مقبول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزُهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ

اور كهه ويجئ كدحن آيا اور باطل مي كزرا موا (اور) واقعى باطل چيزتو

الْبَاطِلَ كَانَ زُهُوْقًا۞

یونی آ تی جا آر رست ہے

اس مرادعام ہے کہ باطل اب جاتار ہے یا پھر کی وقت یا یہ کہ وہ فی نفسہ منے والی چیز ہے کو کسی وقت اس کا ظہور ہو۔ پس باطل کا چندے رہ جانا موجب شبیس ہوسکی اور قل جاء الحق میں کمہ فتح ہونے کی طرف اشارہ ہے حدیث شیخین میں آیا ہے کہ آپ فتح کمہ میں یہ آیت پڑھ کر بتوں کو گرا رہے تھے فلاصہ یہ کہ آپ ان مضامین میں غور سیجئے اور منموم نہ ہو جائے رہے نیج بحرت کے بعد کمہ فتح ہوااور سب وعدے پورے ہوگئے آگے زیادہ تلی فرماتے ہیں کہ ان کا فروں کی جواات درسے وال کے ایمان کی امیر نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کا فروں کی جواستعدادی سے ان کے ایمان کی امیر نہیں۔

وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

اورہم قرآن میں ایس چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق

لِلْهُؤُمِنِيْنَ<sup>لِا</sup>

مل توشفا واوررحت ہے

کیونکہ وواس کو مانتے ہیں اور مل کرتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے اور عقائدہ فاسدہ اور اعمال ناشائستہ سے نجات ہوتی ہے۔ بہی شفاہے۔

سوال کیا اور ترفدی وغیرہ میں ہے کہ یہود سے مشورہ کر کے قریش نے یہ سوال پیش کیا تھاویسٹلونک تا فلہلا

وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ \* قُلِ الرُّوْحُ مِنْ

ادریادگ به عدد تر داره ای به معند می آب زماد یک کردن افرر رقی و ما آوریت مرمن العلم الا قلیلان

مرے رب کے علم سے نی ہے اور تم کو بہت تعوز اعلم دیا میا ہے

یعن بس اجمالاً تا جان لوکدو وایک چیز ہے جوخدا کے تم سے بی ہا بی اس کی مفصل حقیقت کا جانا ضروریات دین ہے ہے نہ تہاری نہم میں آئی اس کی مفصل حقیقت کا جانا ضروریات دین ہے ہے نہ تہاری نہم میں آسکتا ہے اس لیے فقی رکھا گیا تم کو بقدر تہاری فہم کے علم دیا گیا ہے اور وہ مجمی صرف ضروریات کا ف: بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال ای روح کے متعلق تھا جس سے انسان زندہ ہے کیونکہ جب مطلق روح ہو لتے ہیں ہی محمد میں آتی ہے اور جواب سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت مجمد میں آتی ہے اور جواب سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت طاہر نیس کی می اور ضروری عقید واس کی بابت یہ تلایا گیا کہ وہ وادث ہے۔

وكين شِنْنالنَدُ هَبُنَ بِالَّذِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ

بعنی نه خارج می نه و بن می کمیس ندر ہے۔

تُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا فَإِلَّا

مراس كواليس لانے كے كے آپ كو ہمارے مقابلہ عن كوئى حماتي بحى

رَحْمَةً مِنْ رَبِكُ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكُ

نہ کے مر (یہ) آپ کے رب می کی رحت ہے (کدایا نہیں کیا) میک

کبِنِرُا<u>۞</u>

آپراس کابراضل ہے

مطلب میرک آپ نبوت کے متعلق اللہ تعالی کی ان نعمتوں کو یاد کر کے خوش رہے اور کسی کی مخالفت کاغم نہ سیجئے۔

قُلْ لَيِنِ اجْتَبَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ آبِ فراديجَ كُواكُرْتَام انيان اور جنات سِ اس بات كياع جمع هو

يَّأْتُوْ الِمِثْلِ هَٰ الْقُرْانِ لِا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ بادي كر ايا ترآن ما لادي تب بى ايا نه لاكس ك

وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَغْضٍ ظَهِيْرًا۞

اگرچہ ایک دوہرے کا مددگار بھی بن جادے

ادریاجاع آراہ ہے تو بدول مد کے تو بدرجاولی عاجر رہیں کے کواجاع فلامری کو سیم عزم میں ہے کواجاع کے فاجام کا اجری کو سیم عزم میں ہم بھی دخل ہوگا ہیں آگر بالکل اجہاع نہ ہوتو اولی سے بھی اوٹی درجہ میں بحر ہوگا ف۔ شاید جن کا ذکر اس لئے کیا ہوکہ وہ جہات کی عبادت کرتے تے مطلب یہ ہوگا کہ آگر تمہارے خدا بھی آ جاویں تب بھی نہ ہا سکواور یا ہوں کہا جادے کہ چونکہ جن بھی مکلف ہیں اس لئے ان کا ذکر کیا گیا۔

وَلَقَدُ صَرِّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ

ادرہم نے لوگوں کے (سمجمانے کے ) لئے اس قرآن عی برحم کا عمر ومنمون

مِنْ كُلِّ مَثَلِ الْفَالِينَ فَا إِلَى الْكُثْرُ التَّاسِ إِلَّا

طرح طرح سے بیان کیا ہے بھر بھی اکثر لوگ با نکار کئے ہوئے ندہاور یہ

كُفُورًا ﴿ وَقَالُوا لَنَ نَوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَا

لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان ندلاویں کے جب تک آپ مارے

مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ

لے ( کمکی ) زین سے کوئی چشمہ نہ جاری کردیں یا خاص آپ کے لئے مجور

جَنَّهُ مِن نَّخِيْلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهُرَ

اورا گوروں کا کوئی باغ نہ ہو پھراس باغ کے بچ بچ میں جگہ جگہ بہت ی نہریں

خِلْلُهَا تَفْجِيْرًا ﴿ أَوْتُسْقِطُ السَّهَاءَكُمَا زَعَمْتَ

آپ ماری کردیں یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں آپ آسان کے گڑے ہم پر

عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمُلَّيْكَةِ

نگرادی یا آپ الله اورفرشتوں کو ( ہمارے ) سامنے لا کھڑا کردی آپ کے

قَبِيْلًا ﴿ أُوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ رُخُرُفٍ

باس كولى مون كامنا موا كمرند مويا آب آسان بر (مارك سامن) نديده

## آوْتَرْقَ فِي السَّمَاءُ وَكُنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيدِكَ

جادیں اور ہم آپ کے (آسان پر) کے صنے کا بھی بھی باور ند کریں جب تک کہ

### حَتَّى ثُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَّقْرُؤُهُ ۗ

(وہاں سے) آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ ندلاویں جس کوہم پڑھ بھی لیس

لیعن اس میں آپ کے آسان پر کہنچنے کی تقمدیق بطور رسید کے لکھی ہوئی ہوآ گےان سب خرافات کے جواب کی بابت ارشاد ہے۔

### قُلْ سُبْحَانَ رَبِيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَّا رَّسُولًا ﴿

آ پفر ماد بجے سجان اللہ عل بجراس کے كما دى ہوں (كمر) بيفير بوں اور كيا بوں

کدان فر ماکشوں کا پورا کرنامیری قدرت پس ہو کونکہ بشریت جوکہ خود عاجز ہونے کو مقتضی ہے جو بھی موجود ہے اور رسالت گومیری مفت ہے مگر وہ اس کو مقتضی ہیں کہ جھے ان امور پر بھی قدرت ہوا درا گر رسالت کے لئے ایک قدرت کو لازم سمجھا جائے تو محض غلط ہے کیونکہ اس کا مقتضا میرف اس قدر ہے کہ کوئی دلیل میج سالم نبوت پر قائم ہو سواس کو بار ہاتم کوگوں کے سام خیش کر چکا ہوں اور اب تک کوئی اس کو نبیں تو ڈ سکا پس ان باتوں کو بشریار سول ہے کوئی تعلق ندر ہاا ہدرہ کیا ہیا سرکردیں گوضر ورت نہیں سواس کی حکمت کو وہ جانیں کسی کو اس فرمائش کا حق نبیں اور بعض حکمت سے معلوم ہوئی جیں کہ فرمائش کے پورا ہونے پر کاحق نبیں اور بعض حکمت سے معلوم ہوئی جیں کہ فرمائش کے پورا ہونے پر ایمان نہ لائے قواستیصال ہی ہو جانے گا جیسائی بارگز رچکا ہے۔

رابط او پربعض شبهات متعلقه رسالت کا جواب تھا آ مے ہمی ایک شبکا جواب ہے وہ یہ کہ رسول بشرنہ ہونا چاہئے فرشتہ ہونا چاہئے جواب کا حاصل یہ ہے کہ جن کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے ان جس اور رسول جس مناسبت ضروری ہے اگر وہ فرشتے ہوتے تورسول بھی فرشتہ ہوتا جب زمین جس انسان بستے ہیں تورسول بھی بشر ہونا چاہئے۔و ما منع الناس نا رسو لا

# وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوۤ الَّذِجَاءَهُمُ الْهُلِّي

اور جس وقت ان لوگول کے پاس ہدایت پہنچ چک اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی (قابل التفات) بات مانع نبیں ہوئی کہ

#### اِلَّا أَنْ قَالُوْا اَبِعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞

آپ فرما دیج که اگر زیمن پر فرشتے (ریخ) ہوتے کہ مطعب نندی

اس میں میلتے ہے

۔ نیزاس کے ساتھ وہ آسان پر بھی نہ جا سکتے کیونکہ آسان پر جانے کی اگران کواجازت ہوتی تورسول بیمینے کی ضرورت کیا ہوتی۔

لَنُزُّلْنَاعَكَيْ هِمْ مِّنَ السَّهَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞

تو البت ہم ان پر آسان سے فرضے کو رسول بنا کر ہیجے الکر یہ دسورہ ہوکہ جب مناسبت کی ضرورت سے ہم جس ہونے کی رعایت ہوئی تو پھررسول کے پاس فرشتہ کیے آتا ہے اور رسول کو باوجود بشر ہونے کے خرشتہ سے نیفن کیونکر ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ رسول میں لمکیت کی شان بھی ہوتی ہے اس لئے اس کو فرشتہ اور بشر دونوں سے مناسبت ہوتی ہے بخلاف عام انسانوں کے کہ ان میں شان لمکیت نہیں ہوتی اگر یہ شہرہوکہ فرشتہ آوی کی شکل میں آجاتا تو عوام کو بھی مناسبت ہوجاتی اس کے دوجواب ہیں ایک یہ کہ شکل میں آجاتا تو عوام کو بھی مناسبت ہوجاتی اس بھی مناسبت نہ ہوتی دوسرا جواب سورہ انعام کی آیت و لوجعلناہ ر جلا کمیں مناسبت نہ ہوتی اگر آتی کی شکل میں فرشتہ کورسول بنا کر ہیجے تو پھروی النے میں گزرا ہے کہ اگر آدی کی شکل میں فرشتہ کورسول بنا کر ہیجے تو پھروی ادکی ہوکہ آپ کی بعث اور رسالت جنات کی طرف کیے ہوئی جنوں کو آدی ہوکہ آپ کی بعث اور رسالت جنات کی طرف کیے ہوئی جنوں کو آدی سے کہاں مناسبت جواب یہ ہے کہ حضور میں بلکہ ہرنی میں جامعیت کی سے کہاں مناسبت جواب یہ ہے کہ حضور میں بلکہ ہرنی میں جامعیت کی

رلط : اوپررسالت کے متعلق شبہات کے جوابوں کا بیان تعااور قل لنن اجمعت میں دلیل قطعی رسالت کی ذکور ہو چکی ہے چونکہ معاندین اس پہی نہیں مانے اس لئے آگے آخری خطاب فرماتے ہوئے قیامت کی وعید و عذاب اور قیامت کے متعلق شبکا جواب ارشاد فرماتے ہیں قل تھی تا کھور ا

مفت می اس لئے ان کوہمی آب سے فیض ممکن ہے

قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وْ

آپ (اخیربات) کمدیجے کاللہ تعالی میر اور تمبار درمیان کافی کواہ ب لین خدا جانا ہے کہ میں واقع میں رسول ہوں تم نہیں مانے مت مانو

تم ایک روز مجکتو کے۔

### اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۞ وَمَنْ

(كونكه) ووائي بندول كوخرب جانت بخوب ديمتا به ادرالله بس كوراه يَهْ إِللّهُ فَهُو الْمُهْمَالِ عَلَى مَنْ يَضْلِلْ فَكُنْ

پر لادے وی راہ پر آتا ہے اور جس کو بے راہ کر دے تو خدا کے سوا

تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيًا ءَ مِنْ دُونِهُ

آپ کی کومی ایسوں کا مدد گارند یاویں کے

جن کی مدد کاان کو بحروسہ ہے کوئی کام نہ آئے گا اور خدا کی مدد ہے تو کفر کی وجہ ہے محروم ہیں بی غرض جب تک خدا کی طرف سے دیکھیری نہ ہونہ ہایت ہوسکتی ہے نہ کوئی عذاب سے نی سکتا ہے چنا نچہ بیادگ ہاوجود ہمایت کے سباب مجتمع ہونے کے خداکی مدن ہونے سے جایت تک نہ کافی سکے۔

وَنَحْتُكُوهُمْ يُوْمُ الْقِيلَةِ عَلَى وُجُوْهِهُمْ

اور ہم قیامت کے روز ان کو اندھا گوٹا بہرا کر کے

عُنيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا ﴿

منہ کے بل چلاویں مے

صدیت شیخین می تقریح ہے کہ کفار منہ کے بل چلیں سے اس لئے علی و جو ھیم میں تو مجازی معنی یقیا نہیں اور ای کے قرینہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑ ہے بہرے کو نکے ہے بھی حقیق معنی مراد ہیں بجازی نہیں رہا یہ کہ دوسری آ جوں ہے ان کا و کھنا سنتا اور سراو نچا کرنا معلوم ہوتا ہے جیے اسمع بھم وابھر و مقنعی دؤسیم اس کے متعدد جواب ہو سکتے ہیں اسبل جواب یہ ہے کہ بین حشر کے وقت تو ذات کے لئے یہ حالت ہو گی کہ منہ کے بل چلیں مے اند معے بہرے کو نکتے ہوں مے مجر بعد میں سنتا کی کہ منہ کے بار معلم میں واقع ہوگا۔

مَا وْنَهُمْ جَهَنَّمُ "كُلَّمَا خَبَتْ زِدْ نَهُمْ

(پر)ان کا کمکان درخ کے آگ جب ذرادی ہونے گئے جبی مان سَعِیْرًا ﴿ لِكَ جَزَا وَهُمْ بِاَنْهُمْ کُفُرُ وَا

کے لئے اور زیادہ بھڑ کا دیں مے بہان کی سز اس سب سے کہ انہوں نے

### بِالْتِنَا وَ قَالُوْ آءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا

مارى آيون كالكاركيا تفااور يول كها تفاكرجب بم بريال اور بالكل ديزه

ءُ إِنَّا لَهُبُعُوْتُونَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۞ أُولَمُ

ریزه موجادی کے تو کیا ہم از سرنو پیدا کر کے ( قبروں سے ) افغائے جادیں

يَرُوْا أَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ

مے کیاان لوگوں کواتنا معلوم نبیس کہ جس اللہ نے آسان اور زھن پیدا کئے وہ

قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ

ال بات ير (بدرجراولى) قادر بكدووان بيسية دىدوباره بيداكروك

اور شاید منکرین کوید وسوسه موکه بزارون مر میخ مگراب تک بدوعده قیامت کابورانه موااس کا جواب آ می ارشاد فر ماتے ہیں۔

وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارَيْبَ فِيهِ \*

اوران کے لئے ایک میعاد عین کرر کی ہے کہ اس میں ذرائبی شک تبیں

ال معاد كا نكر بوت اور آپ سے عدادت كرنا فكور بوا به اللہ الكار بوت اور آپ سے عدادت كرنا فكور بوا به آكے بطور تفریع كفر باتے بیں كداگركسى كو ني بنانا تمہار كا فقیار بس بوتا تو تم رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بمى بنوت ندد ہے گروہ فضل تو خاص فدا كنها تھ بس به اس لئے تمہارى كرا بهت اور عداوت مانع نبيس ہوكى فدا كنها تھ بس به اس لئے تمہارى كرا بهت اور عداوت مانع نبيس ہوكى اس سے ان كے اس قول كا بھى جواب ہوگيا جو وہ كہا كرتے تھے۔ لو لانزل هلدالقر آن على رجل من القرینین عظیم كر بي قرآن دونوں بستيوں بي كرى برے رئيس آدى يركيوں نبيس نازل كيا كيا۔

فَابَى الظّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ

ال رجم البانساف لوگ بانکار کے ند ہے آپ فرماد بچے کا گرم میرے

تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ

رب کی رحمت ( یعنی نبوت ) کے خزانوں ( یعنی کمالات ) کے مختار ہوتے

کہ جس کو جانے دیے جس کو جانے نددیے جیسا کہ تمہاری بے جا باتوں سے متر فتح ہوتا ہے کہ تم اپ آپ کو نبوت کا مالک اور مختار بنانا جا ہے ہو ای لئے بھی کہتے ہوکہ یہ قرآن کی رئیس پرنازل ہونا جا ہے تھا بھی کہتے ہوکہ رسول فرشتہ ہونا جائے تھا بھی بے جافر ماکٹی مجزات کی درخواست کرتے ہو۔

#### <u>ٳڋٞٵڒؙؙۜڡؙڛڬؾؙؗؗؗؗؗؗؗؗؗۯڂۺؘؽ</u>ةٞٵڵؚٟڹؗڡٛٵق

تواس مورت عرام (اس كے ) فرج كرنے كا غريشے مرور باتھروك ليتے

لین کی کوبھی نبوت ندریتے باد جود یکدوہ اکسی چیز ہے کہ دینے ہے مجمی نہ مٹنی مگر جب بھی تم کسی کونہ دیتے جیسا کہ بعض لوگ غایت بحل سے علم کی بات نہیں ہتلایا کرتے وہ لوگ حکمت کی بات ہتلانے کو یوں سجھتے ہیں کہ گویا کچوخرج ہور ہاہے۔

#### وكان الإنسان قَتُورًا الله

اور آدی ہے بڑا محک دل

کرائی ندھنے والی چیز کے دیے ہے ہی در کنے کرتا ہے اوراس کا سبب
باندی کرتا پڑے ملاوہ یہ اندیشہ بھی ہوتا کہ اگر کسی کو بنایا تو پھرادکام کی
باندی کرتا پڑتی ہے یہ تغییراس آیت کی خدا کے انعامات بھی ہے اور مقام
اطاعت کرتا پڑتی ہے یہ تغییراس آیت کی خدا کے انعامات بھی ہے اور مقام
کے ساتھ نہایت چیپاں ہے اس بھی نبوت کورحمت کے ساتھ تبیر کیا گیا جیسا
کہ اہم یقسمون رحمہ ربک بھی بالاجماع رحمت ہے نبوت مراد ہے۔
رلیط : او پر رسالت محمد یہ اور رسالت کی دلیل یعنی ا بجاز قر آن اور
کفار کے عناد کا بیان تھا آ کے بطور نظیر کے موٹی علیہ السلام کی رسالت اور
ان کے مجزات کا ذکر اور فرعون کے عناد کا بیان ہے جس سے فرمائش معلوم ہوجائے گی کہ یہ لوگ بھی
فرعون کی طرح ضرورا نکار کرتے اور عذاب کے سخق ہوجائے گی کہ یہ لوگ بھی
فرعون کی طرح ضرورا نکار کرتے اور عذاب کے سخق ہوجائے گی کہ یہ لوگ بھی
فرعون کے عناد کا اور نی اسرائیل کے مبر کا انجام خدکور ہے اس کے بعد
فرعون کے عناد کا اور نی اسرائیل کے مبر کا انجام خدکور ہے اس کے بعد
فرعون کے عناد کا اور نی اسرائیل کے مبر کا انجام خدکور ہے اس کے بعد
فرخون کی مراح فرول لفلہ اٹینا تا خشوعاً

#### وَلَقَكُ أَتَيْنَا مُؤسَى تِسْعُ أَيْتٍ بَيِّنْتٍ

اورہم نے موٹ کو کھلے ہوئے نومعجزات دیے

جن کا ذکر پارہ الم کے چھنے رکوع میں آچکا ہے اور تر ندی کی حدیث میں یہود کا نوآ بات کی بابت سوال کرنا اور آپ کا جواب میں نواد کام بیان فرمانا ندکور ہے لیکن آیت میں بظاہر مجزات میں کلام ہے اس لئے احکام مراد لینا سیاق کلام سے بعید ہے ہی حدیث کے معنی احقر کے نزد یک بیا ہیں کہ حضور کے ان مجزات کو بیان کر کے احکام بھی حکیمانہ جواب کے طریقت پر بیان فرماد ہے راوی نے احکام کو ضروری مجھے کر مجزات کا مضمون کلام سے حذف کردیا واللہ اعلم

#### فَسْئُلُ بَنِي ٓ إِسْرَآء يُلَ إِذْ جَآءَ هُمُ

جبدوه نی اسرائل کے پاس آئے تھے سوآپ نی اسرائیل سے پوچید کھئے

اور چونکہ آپ فرعون کی طرف بھی جیسے گئے تھے اور فرعون اور آل فرعون کے ایمان نہ لانے موکی علیہ السلام کے ایمان نہ لانے سے وہ عجا تبات طاہر ہوئے تھے اس لئے موکی علیہ السلام نے فرعون کودو ہارہ ایمان لانے کے یادد ہانی کی اور ان آیات بیتات سے ڈرایا۔

#### فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لِكُظُنُّكَ يِهُولِلِّي

تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موک میرے خیال میں تو ضرورتم پر کسی نے

#### مُسْحُورًان

جاد وكردياب

جس ہے تہاری عقل مخبوط ہوگئ کہ ایس بہکی بہکی با تیں کررہے ہو۔

#### قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَوُ لَاء إِلَّارَبُ

موسیٰ نے فرمایا تو (ول میں) خوب جانتا ہے کہ یہ عائبات خاص

#### السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ بَصَآيِرٌ ۚ وَانِّي لَكُظْنُّكَ

آسان اورز من کے پروردگارنے بھیج میں جو کہ بھیرت کے لئے ( کافی )

#### يْفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۞ فَأَرَادُ أَنْ يَسْتَفِزُّهُمْ

ذرائع بیں اور اور میرے خیال می ضرور تیری کم بختی کے دن آ می ہیں پھر

#### مِّنَ الْأَرْضِ

اس نے جا اک بی اسرائیل کا اس سرز مین سے قدم ا کھاڑو ۔

موکسی وجہ سے زبان سے اقر ارئیس کرتا۔ لیعنی یا تو فرعون کی بی حالت مقمی کہ موک علیہ السلام کی درخواست پر بھی بنی اسرائیل کومصر سے جانے کی اجازت نہ دیتا پھر یہ ہوا کہ اس احتمال سے کہ کہیں بنی اسرائیل موک علیہ السلام کے اثر سے قوت نہ پکڑ جائیس تو اس نے خود بی ان کوشہر بدر کرنا جاہا۔

#### فَأَغْرُقْنَهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿

موہم نے اس بی ) کواور جواس کے ساتھ تھے سب کوغرق کردیا

لیعن قبل اس کے کہ وہ کا میاب ہوہم نے خودای کو مسلے غرق کر دیا۔ وور میں میں میں میں میں میں موقف وہ وہ میں

وَّقُلْنَا مِنَ بَعْدِ مِ لِبَنِي إِسْرَاءِ يْلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ

اوراس کے بعد ہم نے تی اسرائیل کو کہدیا کہ (اب) تم اس سرز مین علی رہو ہو

جہاں ہے تم کوفرمون نے لکالنا جا ہاتھاتم بی اس زیمن کے مالک ہو خواہ بالقو قریا بالفعل مکر سے ملکیت حل قردنیا تک ہے۔

#### فَإِذَا جَاءً وَعُدُ الْأُخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا أَنْ

بكرجب آخرت كاوعده آجائے تو بم سبكوجع كر كے ماضر لاكري مے

قیامت کے میدان میں مملوک اور محکوم بن کر آ ویں محاور جس طرح ہم نے موک علیہ السلام کو معجز ہے دیے ای طرح آپ کو معجز ہے دیے جن میں عظیم الشان معجز وقر آن ہے۔

#### وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ الْ

اورہم نے اس قرآن کورائی می کے ساتھ نازل کیا اوروہ رائی می کیسا تھ نازل ہو کیا لیعنی جیسا کا تب کے پاس پہنچ کے اس کی جیسا کا تب کے پاس سے چلاتھ اس طرح محتوب الیہ کے پاس پہنچ کیا اور درمیان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہی وہ سرا سررائی ہی رائی ہے۔

#### وَمَآارُسُلُنكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ۞

اورہم نے آپ کومرف خوشی سانے والا اور ڈرانے والا منا کر بھیجاہے

لین جس طرح ہم نے موئی علیہ السلام کو پیفیسر بنایا تھا اور ہدایت ان کے تبعنہ جس نہ تھی ای طرح آپ کو بھی خوش خبری سنانے اور عذاب سے ذرانے کو بھیجا ہے اگر کوئی ایمان نہ لاوے پہنے می نہ سیجے آگے ہتلاتے ہیں کہ ہم نے قرآن جس علاوہ رائی کے اور بھی الی صفات کی رعایت رکھی ہے جس سے ہدایت زیادہ آسان ہوجائے۔

### وَقُرْانًا فَرَقُنْهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُتِّ

اور آن می ہم نے جابجانسل رکھا تا کہ باس کولوکوں کے سامے خم کر خم کر پڑھیں جس میں وواجھی طرح سمجھ سکیس کیونکہ لمی سلسل تقریر بعض اوقات منبط میں نہیں آتی ایک وصف تویہ ہے دوسرا آھے بیان کرتے ہیں۔

#### <u>وَّنَزَلْنَهُ تَنْزِيْلًا ۞</u>

اورہم نے اس کوا تار نے میں بھی قدر بجا اتارا

لین ہم نے حسب واقعات اور موافق ضرورت کے تعوز اتھوڑ اتازل کیا تا کہ معانی کا خوب انکشاف ہواب ان سب امور کا یہ منتشا تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے لیکن اس پر بھی اگرایمان نہلا ویں تو آپ پچھے پروانہ کیجئے۔

#### قُلُ امِنُوابِهِ أَوْلاً يُؤْمِنُوا \*

كهدد يجئ كرتم ال قرآن برخواه ايمان لا دُيا ايمان ندلا دُ

مجھ کوکوئی پر دانہیں دو دجہ سے ایک تو یہ کہ میر اضرر کیا ہے دوسرے یہ کہ تم ایمان نہ لائے تو کیا ہوا دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔

#### إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُواالُعِلْمَ

جن لوكول كوقر آن سے پہلے علم ديا ميا تعا

معنی جولوگ قرآن کے زول سے میلیدین کے عالم تھے یعنی منصف علامال کاب۔

مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوُنَ لِلْأَذُ قَانِ

یے قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو مفور یوں کے بل مجدے میں گر

سُجَّدًا ﴿ وَيُقُولُونَ سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ

پڑتے میں اور کہتے ہیں ہمارا رب(وعدہ خلافی سے) پاک ہے بیکک

وَعْدُرَتِنَا لَكُفْعُولًا

مارے رب کا وعد وضرور بورابی ہوتا ہے

سوجس کتاب کا جس نی پرنازل کرنے کا وعدہ پہلی کتابوں میں کیا تھا۔
اس کو پورا کر دیا اور پہنجدہ میں گرنا بطورشکر کے ہے کہ وعدہ سابقہ پورا ہوایا
تعظیم کے لئے ہے کہ قرآن ن کران پر ہیبت طاری ہوتی ہے یا مجازا سجدہ
ہے کمال اطاعت وخشوع مراد ہے اور سجدہ چبرہ کے بل ہوتا ہے مگر تھوڑی
کے بل کہنا بطور مبالغہ کے ہے کہ اپنے چبرے کو زمین اور خاک سے اس
قدر لگا دیتے ہیں کہ ٹھوڑی زمین سے لگنے کے قریب ہوجاتی ہے۔

وَيَخِرُونَ لِلْاَذْقَانِ يَنِكُونَ وَيَزِيْدُ هُمْ

اور معور ہوں کے بل کرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کا

خُسُوعًا ﴿

خشوع برحادياب

کونک ظاہر وہاطن کی موافقت ہے آبی کیفیت تو ی ہوجاتی ہے۔ رابط: اوپر چندآیات میں تو حید کی تقریر تھی آ کے ختم سورت پر پھرای کے متعلق پھی تحقیقات اور تعلیمات میں اور چونکہ سورت کے شروع میں حق تعالی کی نزامت اور پاکی کا میان تھا خاتمہ پر بھی اس کا ہونا لطافت وحسن کو دو ہالا کر دیتا ہے۔ قبل ادعوا اللہ تا کہوا.

قُلِ ادْعُوا اللهَ أُوادْعُوا الرَّحْلَقُ أَيَّامًا

آپ فرماد بچے کے خواہ اللہ کہ کر پکارویار حمٰن کہ کر پکاروجس نام ہے بھی پکارو

#### تَنْ عُوافَلَهُ الْأَسْبَاءُ الْحُسْنَى

مرسواس كربهت المحما وتعامي

اوراس کوشرک ہے کوئی علاقہ نہیں کیونکہ ذات تو ایک بی ہے گواس کے نام بہت ہے ہیں شرک جب ہوتا کہ سمی بھی متعدد ہوتے شان نزول آیت کا بیہ کہ کا کہ سمی بھی متعدد ہوتے شان نزول آیت کا بیہ کہ ایک روز آپ نے دعا میں یااللہ یار جمن فر مایا مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہم کوتو دومعبودوں کو پکار نے ہے منع کرتے ہیں اور خود دد معبودوں کو پکار نے ہیں اور خود دد معبودوں کو پکار نے ہیں اس پر بیر آ ہے تا زل ہوئی۔

#### وَلَا تَجْهُرْ بِصِلَاتِكَ

اورا بی نماز می ناو بهت یکار کر پر میخ

کے مشرکین من من کر خرافات بکس اور نماز میں دل پریشان ہو جب آپ نماز میں ذرا بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو مشرکین قرآن اور حق تعالیٰ اور جبرئیل کی شان میں گستاخی کرتے اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

#### وَلَا تُخَافِتُ بِهَا

اورنه بالكل عى چيكي بيز هيئ

كى نمازيوں كو بھى نەسنائى نىدىك كونگساس سان كى تعلىم مى كى پڑتى ہے۔

#### وَانْبَعْ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيْلًا ۞

اوردونول کے درمیان ایک لمریقه اختیار کر لیجئے

جس سے منفعت بھی فوت نہ ہواور معزت بھی مرتب نہ ہوآ گے کفار کے رد کے لئے مضمون تو حید بیان فرماتے ہیں شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصاری اللہ کے اولا دہ بتلاتے اور عرب شرک کرتے اور مجوس وغیرہ کہتے تھے کہ اللہ کے خصوص مددگار نہ ہوں تو نعوذ باللہ اس کی قدر کم ہوجائے گی اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔

# وَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا

اور کہد جے کہ تمام خوبیاں ای اللہ (پاک) کے لئے (خاص ہیں جونداولاد

وَّلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ

رکمتا ہے اور نہ کوئی اس کاسلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ ہے

يَكُنُ لَّهُ وَلِنَّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكُنِيرًا شَ

اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب برائیاں بیان کیا سیجے

اس میں ان سب عقا کہ کا ابطال ہو گیا لطیفہ اجس سے تلوق کو کی قدر توت بہنی ہو وہ بھی تو اپنے سے جھوٹا ہوتا ہے جیے اولا داور بھی برابر ہوتا ہے جیے شریک بھی بڑا ہوتا ہے جیے حامی مددگار تن تعالی نے ترتیب وار سب کی نفی فر مادی کیونکہ یہاں اصل ہی کی مخبائش نہیں وہ خودا سے تو ی ہیں کہ کسی سے قوت حاصل کرنے کی عی ضرورت نہیں لطیفہ اسورت کو تبج سے شروع کیا اور بجمیر وجمید پر فتم کیا لیس سبحان الله و المحمد لله و الله الکہو کے معانی پر ابتداء وانتہا ہوئی

سورة الكهف مكيه و قيل الاقوله تعالى واصبر نفسك الاية و هي مائة واحدى عشر اية

ربط: سورة مخدشته كافحتم اوراس سورة كا آغاز حمد سے ہونا دونوں كى مناسبت كے لئے كافى ہے حمد كے ساتھ توحيد و رسالت كامضمون بيان فرماتے ہيں۔ بسم الله الوحمان الوحيم الحمد لله الذي تاجر زا

(١٨) سُورَةُ الْكِهُفِ مِنْكِينَةً كَا (٢٩)

سورهٔ کہف مکہ میں نازل ہوئی اوراس میں ایک سودس آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسُـمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتا مول عى الله كام ع جونها يت مهر بان بز عرم والع بي

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي آنُزَلَ عَلَى عَبْدِيدٍ

تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ثابت میں جس نے اپنے ( خاص ) بندے

الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عَوَّجًا أَنَّ

پریکتاب نازل فرمائی اوراس می ذرابعی کجی نبیس رکمی

ن لفظی بھی ہے مثلاً الغاظ تو ٹھیک ہوں مگر فصاحت میں کی ہونہ کی تم کی معنوی خرابی ہے مثلاً کلام میں تناقض ہویا حکمت کے خلاف کو کی بات ہو۔

قَيِّمًا لِيُنْنِرَ بَأْسًا شَوِيْدًا مِّنْ لَّكُنْهُ

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

جو کہ منجا نب اللہ ہوگا ڈرائے اور ان اہل ایمان کو جو کہ نیک کا م

الصِّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَا كِثِينَ

کرتے ہیں بیخوش خبری وے کدان کواچھاا جر ملے گا جس میں وہ

# فِيْهِ أَبِدًا ﴿ وَيُنْفِرُ الَّذِينَ قَالُوا

ہیشہ رہیں کے اور تا کہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ

#### اتَّخَذَ اللهُ وَلَدَّاحٌ

(نعوذ بالله ) الله تعالى اولا در كمتاب

ان لوگوں کو خاص طور پر اس کئے جدا بیان فر مایا کہ عرب میں میہ بلا بہت تھی کہ وہاں کے مشرکین ویہودونصاری سب بی اس میں جلاتھے۔

#### مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِر وَلا لِأَبَّا بِهِمْ وَ

نہ واس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے اور ندان کے باپ واواؤں کے

#### كَبُرَتُ كُلِمَةً تَخْرُجُ مِنَ أَفُواهِ هِمْ ا

پاس متی بری ہماری بات ہے جو ان کے منہ سے تکلتی ہے

#### اِنْ يَقُوٰلُوٰنَ اِلْاَكَذِبَّا۞

به (اور) وه لوگ بالکل عل مجموت بکتے ہیں

جس میں بوج عقلی استحالہ کے ذرائمی صدق کا احمال نہیں۔

#### فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى الْثَارِهِمْ

(اور آپ جوان پراتناغم کرتے ہیں ) سوشاید آپ ان کے پیچھے اگریہلوگ اس مضمون (قرآنی) پرایمان نہلائے توغم ہے اپی جان

#### إِنْ تَمْ يُؤُمِنُوا بِهِنَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا ۞

دے دیں مے (بعنی اتناغم نہ کریں کہ قریب بہلاکت کر دے وجہ یہ کہ اس عالم میں کفروایمان دونوں بی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ

ابتلاءوامتحان کی جگہہے۔

# إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَهُ لَّهَا

م نے زمین پر کی چروں کواس کے لئے با حث رونق بنایا تا کہم لوگوں ک

#### لِنَبْلُوهُمْ أَيَّهُمْ أَكْهُمْ أَكْمُ عُمَلًا ۞

آ ز مائش كريس كه ان عن زياده اجماعل كون كرتا ب

اورکون اچھامل نہیں کرتا یعنی کون ایسا ہے جواس کے اسباب نیت میں مشغول موکر حق تعالی کی طرف متوجہ موکا ہے خواس کے سال کی طرف متوجہ موتا ہے خرض میا کم استحان کی جگہ ہے ہیں تکویناً ضرور ہوا کہ کوئی جلائے کفر ہواور

کوئی مشرف ایمان ہو پرخم بے کارہے آپ اپنا کام کئے جائے اور ان کے تفرکے متب کی ایمان کے تفرکے متب کی ایمان کام ہے۔ متب کی تنہ مرتب کرنا ہمارا کام ہے۔

# وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًّا ﴿

اورہم زمن پر کی تمام چیز وں کوایک صاف میدان (لینی فا) کردیں مے

لین قیامت آنے والی ہے جس میں فنا کے بعد پھرزندہ ہوں گے اس وقت جزا وسزاسب واقع ہو جائے گی خلامہ یہ ہے کہ آپ احکام پہنچاتے رہے اور بینہ سوچنے کہ ہائے ان پرعذاب ہوگا یہ کام ہمارے متعلق ہے جیسا کہ دوسری جگہ فر ایا ہے والاسئل عن اصحاب الجحیم

ربط اوپرسالت کی بحث تھی آ کے ایک قصہ جس میں امحاب ہف کا واقعہ ندکور ہے جواس اعتبار سے رسالت کی دلیل ہے کہ آپ نے کی ہے یہ مضامین نہ سے ستے اور پھر پورا جواب دے دیا چنانچے قریش نے بہود کے سکھلا نے سامتحان نبوت ہی کے لئے یہ تین سوال کئے سے ایک روح کے متعلق جس کا جواب پہل سورة میں گزر چکا ایک اصحاب کہف کا قصہ جواب فرکور ہوتا ہے ایک ذوالقر نین کا قصہ جواس سورت کے آخر میں آ کے گا ہی اول اس قصہ کی تمہید ہے پھرقصہ کا اجمالاً وقفعیلاً بیان ہے ام حسبت تا احدا اول اس قصہ کی تمہید ہے پھرقصہ کا اجمالاً وقفعیلاً بیان ہے ام حسبت تا احدا اول اس قصہ کی تمہید ہے پھرقصہ کا اجمالاً وقفعیلاً بیان ہے ام حسبت تا احدا

# أَمْ حَسِبْتً أَنَّ أَصْحٰبَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ لا

كيا آپ يه خيال كرتے جي كه غار والے اور پہاڑ والے

یہ دونوں ایک ہی جماعت کے لقب ہیں رقیم لغت میں پہاڑ کو بھی کہتے ہیں چونکہ وہ غار پہاڑ میں تھااس لئے ان کوامحاب الکہف واصحاب الرقیم دونوں کہتے ہیں اور بعض نے رقیم بمعنی مرقوم لیا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں نے ان کے دوبارہ غار میں جانے کے وقت ان کے نام لکھ کر غار کے دہانہ پر لاکا دیے تھے اس لئے ان کوامحاب الرقیم کہتے ہیں محرکمی قو ی روایت ہے یہ بات ٹابت نہیں اس لئے قرآن کی تفسیر کو اس پر مخی نہیں کیا موایت ہے ہو جو کہی جائے کہ ان کا واقعہ بوجہ جیب مونے کے کتابوں میں لکھ لیا گھا تو یہ وجہ کہی جائے کہ ان کا واقعہ بوجہ جیب ہونے کے کتابوں میں لکھ لیا گھا تو یہ وجہ پہلے سے زیادہ قریب ہے۔

#### <u>ڪَانُوْامِنَ الْنِنَا عَجَبًا ۞</u>

ماری عائبات می سے کھے تعب کی چیز تھے

یبود کے قول وقعل ہے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس واقعہ کو بہت ہی بجیب سمجھتے تھے اور بجیب سمجھ کری اس کوسوال کے لئے منتخب کیا تھا ہی آپ کو کا طب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ بیاقصہ باوجود بجیب ہونے کے دوسرے ولائل قدرت سے تو زیادہ بجیب نہیں کیونکہ اس قصہ میں تو چند

موجودانسانوں پر حق تعالی نے ایک تعرف کیا جبکہ آسان زمین کے پیدا کرنے میں معدوم چیز میں تعرف فر مایا تھا اور ظاہر ہے کہ معدوم میں تعرف کرنے موجود میں تعرف کرنے سے زیادہ عجیب ہے گران مخافین سے تعرب ہے جواس واقعہ کو عجیب بجھتے ہیں اور دوسر رے دلائل قدرت سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ صافع عالم کے حقوق بجالا دیں بیتو تمہید تھی ۔ آگے اجمالا وہ قصہ میان فرماتے ہیں۔

#### إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهُفِ

وه وقت قابل ذكر بجبكه ان نوجوانون في اس عار بس جاكر پناه لي

ایک بورین بادشاہ سے ہماگ کروہاں پناہ لی سی

#### فَقَالُوْا مَ بَنَآ الْتِنَا مِنْ لَكُنْكُ رَحْمَةً

پر کہا کہ اے ہارے پروردگارہم کواپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا

#### وَهَدِينُ لَنَامِنُ آمُرِنَا رَشَدًا ١٠

فرمائے اور ہارے لئے (اس) کام میں درتی کا سامان مہیا کرو ہے

سوہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کواپنی حفاظت میں لے لیا اور ابیب طریقہ سے ان کے تمام افکار دتشویشات کو دفع کیا۔

#### فَضَرَبْنَا عَلَى اذَارِهِمْ فِي الْكُهْفِ

اور ہم نے اس عار می ان کے کانوں پر سالہا سال ک

#### سِنِيْنَ عَدَدًا اللهِ

نيندكايرده ڈال ديا

لین ایسے غرق ہوکر سوئے کہ کوئی آ دازان کے کان میں نہ پہنچی تھی دنیاد مانیہا سے بالکل بے خبر ہو گئے اور کوئی فکر نہ رہااورا کر یوں فرماتے کہ آ تکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اس میں زیادہ مبالغہ نہ ہوتا کے ونک آ تھے تو معمولی نیند میں بھی دیمھنے سے معطل ہوجاتی ہے در کالوں پر پردہ پڑتا بہت ہی گہری نیند میں ہوتا ہے۔

# ثُمْ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمُ أَيُّ الْجِزْبَيْنِ أَخْطَى

پر ہم نے ان کوا تھایا تا کہ ہم معلوم کرلیں کدان دونوں کر وہوں میں کونسا

لِهَالَبِثُوْآاُمَدًا ﴿

مردوان كربخ كامت سيزياده والف تما

چنانچہ جب وہ بیدار ہوئے تو ایک فریق نے کہا کہ ہم اس غار میں

ایک دن یاس ہے ہی کم رہے ہوں گے دوسر فریق نے کہا کہ خدائی کو معلوم ہے کہ ہم کتنی مدت بہال رہے تو جس فریق نے رہکم اعلم اللح کہا تھاوی زیادہ واقف تھا کیونکہ اس نے مدت دراز ہونا تو بتلادیا گواجمالاً بی سمی یہ تعمیر مجاہد ہے منقول ہے اور بیاس پرموتوف ہے کہ ہر تول کا کہنے والا جدا ہو آ گے تصدی تفصیل فرماتے ہیں۔

#### نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ

ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں

یاں کئے کہا کہ لوگوں نے اس کومختلف طور پرمشہور کیا تھا اس لئے

فرمایا کہ فمیک وہ ہے جو قر آن میں ہے۔

#### اِنَّهُمْ فِتْيَهُ الْمُنُوْا بِرَبِّهِمْ

و ولوگ چندنو جوان تھے جواپے رب پرایمان لائے تھے

ان کا ایمان دین عیسوی کی تعلیم کے موافق تھا جومکن ہے کہ اس زمانہ کے ابعض بعض علماء یاس تھے طور پر محفوظ ہواس لئے ان کا بیابی معتبر سمجھا کیا۔

#### وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿

اورہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی کردی تھی

یعنی ایمان لانے کے بعد ان کو استقلال اور مبر وتو کل اور زید کی صفتیں بھی عنایے کی تھیں۔

#### وَّرَيُظِنَاعَلَى قُلُوْبِهِمْ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوُا رَبُنَا

اورہم نے ان کے دل مغبوط کردیئے جبکہ وہ (دین میں) پختہ ہوکر کہنے لگے

#### رَبُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ

كه مارارب تووه بجوآ سانون اورز من كارب

لیمن ان کی ہدایت بیس ترقی ہونے کی ایک بات میمی کدانہوں نے ہمت واستقلال سے ہادشاہ کے اورسب لوگوں کے سامنے خداکی تو حید کو بیان کیا۔

#### كَنْ نَّدُ عُواْمِنْ دُونِهَ إِلْهًا لَّقَدُ

ہم تواس کوچھوڑ کر کسی معبود کی عبادت ندکریں مے کیونک اس صورت ہم نے

#### قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

يقيابرى بى بے جابات كى

كونكه دوسرے معبودوں كى عبادت من لامحاله ان كى معبوديت كا

اقرار ہوتا ہے یا خودان کے سامنے عاج کی اورا متیاج کے کلمات زبان سے بھی صادر ہوتے ہیں۔

# 

یہ جو ہاری قوم ہانبوں نے خدا کوچھوڑ کراور معبود قراردے رکھے ہیں

کونکہ یو معدانے بادشاہ کے بت پرست می

# كُوْلَا يَانُتُونَ عَكَيْهِمْ بِسُلْطَنِ بَيِنَ

یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی مملی دلیل کیوں نہیں لاتے

جیبا که موحدین تو حید پردلیل روش رکھتے ہیں۔

#### فَكُنُ أَظْلَمُ مِتَنِ افْتُرى عَلَى اللهِ كَنِبًا قَ

آوا المخص سے زیادہ کون غضب ذھانے والا ہو گا جواللہ پر جموث تبہت لگادے

کہ باوجود دلاک ہے تو حید ٹابت ہو جانے کے پھر بھی یہ کہے کہ معاذ اللہ خدا کے شریک بھی ہیں آ گےان کی آپس کی گفتگو بیان فرماتے ہیں۔

# وَإِذِاغَتَّزُنْتُهُوْهُمْ وَمَايَعْبُكُوْنَ إِلَّاللَهُ

اور جب تم ان لوگوں ہے الگ ہو گئے ہواوران کے معبودوں ہے بھی مراللہ

#### فَأُوْ آلِكَ الْكُهُفِ

ہے توتم (فلاں) عارض چل کر پناولو

کداس مالت میں مصلحت بی ہے تا کدامن وفراغ کے ساتھ اللہ ک عبادت کرسکواوروہ عارمشورہ سے معاوا ہوگا۔

# يَنْشُرْلَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَّخْمَتِهِ وَيُهَيِّيُ

تم پر تمہارا رب اپی رحت پھیلاوے کا اور تمہارے لئے

لَكُمْ قِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿ وَتُرَى الشُّهُ

تمبارے اس کام میں کامیائی کا سامان درست کر دے گا

إذَاطَلَعَتْ تَزْوَرُعَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَعِيْنِ

اور اے خاطب جب وحوب نکلی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ دائی

وَإِذَا غُرَبَتْ تُقُرِضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ

مان کو بی رہی ہے اور جب وہ چیتی ہے تو ہائی طرف بنی رہتی ہے

یعنی وہ عارالی وضع پر ہے کہ طلوع آفاب کے وقت ہمی دھوپاس کے دروازہ سے الگ رہتی ہے اور غروب کے وقت ہمی دروازہ پرنہیں پرقی پس وہ عاریا شال رویہ ہوگایا جنوب رویہ کیونکہ شرق رویہ ہونے میں طلوع کے وقت ان پر دھوپ پڑتی اور غروب رویہ ہونے میں غروب کے وقت اور مقصوداس سے اس جگہ کا دھوپ وغیرہ کی تکلیف سے محفوظ ہوتا ہے۔

#### وُهُمْ فِي فَجُولٍا مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ

اوروہ لوگ اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے

لینی ایسے عاروں میں جو کہ دور تک چلے جایا کرتے ہیں کہیں فراخی ہوتی ہے اور کہیں بھی تو وہ لوگ ان میں ہے فراخ جگہ میں تھے تا کہ جی نہ محمرادے اور ہوا بھی گلتی رہے۔

#### ذُلِكَ مِنْ الْيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يالله تعالى كن اندن من سے ب

لین ان لوگوں کا باوجود اپنی کمزوری اور قلت کے اور خالفین کی قوت اور کثرت کے ہدا ہت پاتا قدرت النی کی نشانی ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کو ظاہری اسباب کے خلاف ہمت اور استقلال وے دیے ہیں پس معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ بی کے قبضہ میں ہے و تحسبهم ایقاظاً تا مسجداً

#### مَنْ يَهُ لِ اللهُ فَهُوَ الْهُهْتَلِ ۚ وَمَنْ

جس کوالله مرایت دے وی مرایت پاتا ہا اورجس کوده براه کردی تو

يُّضُلِلُ فَكُنُ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا فَ

آب اس کے لئے کوئی مددگار راہ بتلانے والانہ پاویں کے اور اے

#### وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا

مخاطب توان كوجا كماموا خيال كرتا

سینی جب و ولوگ غار می سمئے اور ہم نے ان پر نیند کومسلط کیا محراس وقت تو ان کود کھتا تو بیدار مجمتا کیونکہ ان پر نیند کے ظاہری آ ثار جیسے بدن کا ڈ حیلا پڑ جانا سانس کامتغیر ہو جانا وغیرہ مجھے ٹمودار نہ تھے اور صرف آ کھوکا بند ہونا سونے کی بینی علامت ہے ہیں۔

وَّهُمْ رُقُودٌ فَى وَ ثُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ

مالاتک وہ سوتے تے اور ہم ان کو کبھی) دانی طرف

# وَذَاتَ السِّمَالِ ﴿ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ

اور (مجمی) بائمی طرف کروٹ دے دیتے تھے اور ان کا کیا دہلیز پر

#### عَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

اہے دولوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا

یے کتا کی ضرورت سے ان کے پاس تھایا ساتھ ہولیا تھا اور دہلیز پر پڑا رہتا یہ اس جانور کی عادت ہے کہ پہرہ کے واسطے اکثر دروازہ پر پڑ جاتا ہے آگے ان کے خدادادرعب وجلال کی حالت بیان فر ماتے ہیں۔

# لُواطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَتَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا

اگر (اے فاطب ) توان کوجما کے کرد کمتا توان سے پنے بھیر کر بھا ک کمزا

#### وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْرُرُعْبًا ۞

ہوتااور تیرے اندران کی دہشت ساجاتی

عالبا بیسب اموران کی حفاظت کے سامان سے کونکہ جس کوآ دی
جا گیا ہوا جھتا ہے دفعۃ اس کو تکلیف پہنچانے کا حوصلہ بیں پڑتا ای طرح کیا
کروٹیس دینے سے ان کا بدن مٹی کے کھانے سے محفوظ رہاای طرح کیا
جی اجبی آ دی کوآنے جانے جارو کیا ہے اوراگر وہ سوتا بھی ہوتو اجبی ہوتو اجبی
آ دی کے آنے کے وقت اکثر اس کی آ کھکل جاتی ہے ای طرح ان کی صورتوں کو جیب ناک بنا دینا یہ بھی حفاظت کے واسطے تھا کہ ہر محفس کی ایمت وہاں جانے کی نہ ہواوراس آ ہے جس عام لوگوں کو خطاب ہے ہیں
اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرعوب ہونالازم نہیں آتا۔

### وُكُنْ لِكَ بَعُثْنَهُمْ لِيَتَسَاءَ ثُوا بَيْنَهُمْ

اورای طرح ہم نے ان کو جگادیا تا کدوہ آئیں میں پوچھ پاچھ کریں

یعیٰ جس طرح ہم نے ان کوائی قدرت سے اتنے دنوں تک سلایا ای طرح اس دراز نیند کے بعدا پی قدرت سے جگا بھی دیا تا کدان کوحل تعالٰی قدرت اور حکمت منکشف ہوجائے۔

# قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ \* قَالُوْا

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کرتم کس قدررہ ہو مے بعضوں نے برا مرد میں اب و مرد سر مرد ا

لَبِثْنَا يُوْمًا أُوْبِعُضَ يُوْمِرُ

كهاكر (فالبًا) ايك دن ياايك دن عيمي كركم رب مول ك

ال انداز و کے لئے سورج وغیر و کید یکھنے کی کوئی مغرورت نہیں اکثر لوگ جب سوکرا شعتے ہیں نیز بھرنے سے دفت کا انداز و کیا کرتے ہیں۔

### قَالُوْا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمُ ۗ

دوسرے بعضوں نے کہا کہ یہ تو تمہارے خدائی کو خبر ہے کہ تم کس قدر رہے

اس جواب میں بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے بال و ناخن وغیرہ وغیرہ بڑھے ہوئے تتے اس سے ان کو یہ شبہ ہوا کیونکہ بال و ناخن وغیرہ میں دونوں احمال میں پھرخودی محض عبث بجھ کراس گفتگو ہے روک دیا کہ اس تغییش کی کیا ضرورت ہے۔ اس قصہ کوچھوڑ کرضروری کام کرنا جا ہے۔ اس قصہ کوچھوڑ کرضروری کام کرنا جا ہے۔

# فَابْعَثُوْا اَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَ ذِهِ إِلَى

اب اپ می ہے کی کو یہ روپہ وے کر شمر ک المهراینگو

لمرنبميجو

یدروپیداس جواب دینے والے کے پاس ہوگا کیونکہ چھرخری بھی ماتھ لے کر ملے تھے۔

#### فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَآ أَزْكُ طَعَامًا

مروقحقن كرے كونسا كمانا طال ب

کیونکہ جس زمانہ میں میار میں جمعے تھے بتوں کا ذبیحہ بکثر ت بکتا تھا۔

#### فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيُتَلَطَّفُ

اوراس می سے تبارے پاس کو کھانا کے ویدر (سب) کام خوش میری ہے کہ

الی میت اور و منع سے جائے کہ نداس کو کوئی پہچانے اور ندگس کویہ معلوم ہوکہ یہ بت کے ذبیحہ کاس لئے تحقیق کرتا ہے کہ اس کو حرام جھتا ہے۔

#### وَلَا يُشْعِرَتَ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ

اور کمی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے ( کیونکہ )اگر وہ لوگ

#### إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُهُوْكُمْ أَوْ

کہیں تمہاری خبر پاجادیں کے تو تم کو یا تو پھروں سے مار ڈالیں کے یا

يُعِينُ وْكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنَ تُفْلِحُوۤا

م كو (جرا) الني طريقه على مجركر ليس مح ادر اليا مواتوتم كو

#### اِذَا آبَدًا ۞

مجمى فلاح نهوكي

اس سے مراد مطلق قل کردیتا ہے یا اس زمانہ میں سخت سزا کی مجی مورت ہوگی غرض تم کو ہلاک کردیں ہے۔

#### وَكَنْ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ

اورای طرح بم نے لوگوں کوان پرمطلع کردیا

کونکداگر چرزبردتی اوراکراہ کی حالت بھی زبان سے تفرکی بات

کرد یا بشرطیکدول ایمان کے ساتھ مطمئن ہو جائز ہے لیکن بکٹر ت ایما

بھی ہوتا ہے کداول اول جراز بردتی سے تفرکیا تھا بھرشیطان کے بہکانے
سے دنوی مصالح پر نظر کر کے اس بھی سستی ہوگی رفتہ رفتہ تفرکی برائی دل
سے نکل جاتی ہے اور دل کھول کر کفر کرنے لگتا ہے چتانچہ ایے واقعات
ہوئے ہیں کہ کوئی مخص نیا مسلمان ہوا مگر اس پر دباؤ ڈال کر کفار نے پھر
اپ بھی شامل کرلیا اول اول تھی پھر مساوات ہوگی اور ویبا بی ہوگیا
نعو کہ بالله من ذلک یا فلاح سے پوری کامیابی مراو ہوکہ اکراہ بھی
نعو کہ بالله من ذلک یا فلاح سے پوری کامیابی مراو ہوکہ اکراہ بھی
کفر کرنا رخصت کے طور پر جائز ہے لیکن عزیمت کے ثواب سے جو کہ
فلاح کامل ہے محروی ہوجائے گی غرض ان بھی سے ایک مختی کھانا لینے چلا
دو پیہ جو بازار بھی دکھلایا تو گئی سو برس کا سکہ تھا دوکا ندار کو چوری کا شبہ ہوا
تب مجبور ہوکر انہوں نے اپنا پورا قصہ سایاحتی کہ اس کا چرچا ہوا اس وقت
پرانے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اپنے بڑوں سے ساہے کہ چند نو جوان
اس طرح نا ئب ہو گئے تھے واقعی وہ لوگ بھی جیں چنانچہ انشہ تھائی ای مطلع
ہونے کے قصہ کومع آیک مکست کے بیان فر ماتے ہیں۔

# لِيَعْلَمُوْا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَّأَنَّ

تا کہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر کیس کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے

السّاعة لاريب فيها <sup>ق</sup> ادريرتاحت مرك للكنس

جس طرح اپی قدرت ہے ان کوسلایا اور جگایا تھا ای طرح اپی قدرت حکمت ہے ہم نے اس زمانہ کے لوگوں کو ان کے حال ہے مطلع بھی کردیا۔

إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ

وووت بھی قائل ذکر ہے جبکاس زمانے کے لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھڑر ہے تھے

یخی لوگوں کے مطلع ہونے جس من جمله دیگر فوا کہ کے ایک فا کھ یہ بھی ہوا
کہ کافروں کو قیامت کا یعین اور مسلمانوں کو زیادہ یعین ہوگیا اور وجہ یعین حاصل
ہونے کی یہ ہوئی کہ انہا علیم السلام ہمیشہ ہے قیامت کی خبر دیے آئے ہیں اور
دلاک بھی اس پر قائم ہیں فرض یعین آئے کے سمارے شرائط موجود تے گرمرف
ایک انعی کی وجہ سے کفار کو یعین نآ تا تھادہ یہ کہان کے خیال میں دو ہا دو زخرہ ہونا
ایک انعی کی وجہ سے کفار کو یعین نآ تا تھادہ یہ کابات ہوگیا کہ خلاف عادت ہو جاتا
مستجد اور خلاف عادت ہے اس واقع سے ثابت ہوگیا کہ خلاف عادت ہو جاتا
ہمی ممکن ہے بالخصوص اس دراز نیند اور بیداری کو موت کے بعد زخدہ ہونے سے
ہمی ممکن ہے بالخصوص اس دراز نیند اور بیداری کو موت کے بعد زخدہ ہونے سے
ایک کو نہ شابہت بھی ہے ہی وہ مانع مرفع ہوگیا اور یعین آ گیا کہ واقعی انہیاء کا
فرمانا کی ہے ہی ہے ہیں یہ مسلم ہوگیا جواب یہ ہے کہ اس تقریر سے معلوم ہوگیا
ہم کا مقین ہمیدا ہونے کے شرائط پہلے سے موجود سے انبیاء کے دلاک کان جس
کے یعین بیدا ہونے کے شرائط پہلے سے موجود سے انبیاء کے دلاک کان جس
کے یعین بیدا ہونے کے شرائط پہلے سے موجود سے انبیاء کے دلاک کان جس
میا تو امکان کے ساتھ وقوع کا یعین بھی ہوگیا بھرای زمانہ جس یا بعد کے زمانہ کے میان سے دویں غار جس وفات پائی اوراطلاع وفات پر اس زمانہ کے میان صاحبوں نے وجیں غار جس وفات پائی اوراطلاع وفات پر اس زمانہ کے میان ہے۔

#### فَقَالُوا ابْنُوْا عَكَيْهِمُ بُنْيَانًا "

سوان لوگوں نے بے کہا کہان کے پاس کوئی عمارت بنوادو

اورو واحاطه ان کی تعثول کی حفاظت یا یادگار قائم کرنے کیلئے غار کے

نه کابند کرناتما.

# رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ \* ،

اوران كاربان كوخوب مإنها تعا

مجرافتلاف مواكدكيا ممارت مونا جا بي كسي في بحدكماكس في بحدكما

#### قَالَ اتَّذِيْنَ غَلَبُوْا

جولوگ اینے کام پر غالب تھے

کینی اپی مراد کے پورا کرنے پر قادر تھے اور اس سے اہل حکومت مراد ہیں جو کہاس وقت دین حق پر تھے۔

# عَلَى ٱمْرِهِمْ لَنْتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ

انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک

مَّسُجِدًا ۞

معجد بنادیں کے

تا كەمجداس بات كى بھى علامت رہے كەيدلوگ عابدزابد تھے تو كوئى ان كومعبود نه بتالے كيونكه دوسرى ممارات مى پرسش كا احمال تھا پس مىجد بتا ئاس مصلحت كے لئے اور دوسرے مفاسد بندكرنے كے لئے تھا۔

# سَيَقُوْلُوْنَ ثَلْثَهُ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ

بعضے لوگ تو کہیں کے کہ وہ عن میں چوتھا ان کا کتا ہے اور بعضے

#### وَيَقُولُونَ خَبْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ

کہیں گے کہ پانچ میں چھٹا ان کا کتا ہے (اور) یہ لوگ بے

رَجْمًا بِالْعَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً

حمقین بات م کس مے ہیں اور بعضے کہیں مے کہ ووسات ہیں آ شوال ان کا

وَتَامِنْهُمْ كُلْبُهُمْ قُلْ رَبِي ٱعْلَمْ بِعِدَّ رَهِمْ

كآ ب كهدد يج كدميرا رب ان كاشار خوب (محيم محيم ) جانا ب

كرة ياان متعارض اقوال عن ع كونى قول مح بياب علا ين

مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْكُ فَا

ان کو بہت قلیل لوگ جانتے ہیں

اورشار کی تعیمیٰ پرکوئی خاص فائدہ موقوف نہ تھا اس لئے اس کا فیصلہ بیس کیا حمیا۔

#### فَلَاتُهَارِفِيهُمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا صَ

سوآپان کے ہارے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے اگر اس پر بھی وہ لوگ اختلافات سے باز نہ آ ویں تو آپ وی کے موافق قصہ بیان کرد ہے۔

### وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيهُمْ مِنْهُمْ اَحَدًا اللهِ

ادرآپان کے بارے می ان لوگوں میں سے کی سے بھی نہ ہو مھے

كونكد بضرورت يو ممافضول ب\_

# وَلا تَقُولَنَ لِشَائَ ﴿ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ اللَّهِ اللَّهِ فَاعِلُ ذَٰلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

عَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ اللهُ

مر خدا کے جانبے کو ملا دیا کیج

یعن اگر بدلوگ ایسے کوئی بات قابل جواب دریافت کریں اور آپ
جواب کا ارادہ کریں تو اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالی یا اس کے ہم معنی کوئی
ہات ضرور ملا لیا کریں بلکہ اس کی کیا تخصیص ہے ہرامر میں اس کا لحاظ
ر کھئے۔ اور آئندہ ایسا نہ ہوجیہا کہ اس سے پہلے ہوگیا کہ آپ سے روح و
اصحاب کہف و ذوالقر نین کا قصہ ہو چھا گیا تو آپ نے وق کے ہروس پر
بدوں انشاء اللہ کے وعدہ فر مالیا کوئل جواب دے دول گا چنا نچے پندرہ روز
کل جو اس کے بعد جواب کے ساتھ یہ
مکم بھی نازل ہوا اور فلا ہرآیا انشاء اللہ کہنا مستحب ہے لیکن خاص بندوں ک
یکی شان ہوتی ہے خاص کر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے مستحب کے بیک شاص بندوں ک

#### وَاذْكُرُ رُبِّكَ إِذَا نَسِيْتَ

اور جب آپ محول جاوی تواہیے رب کا ذکر کیا سمجے

لین اگر کسی اتفاق سے انشاہ اللہ کہنا یاد ندر ہے تو جب یاد آوے کہدلیا کی نے نہ بیان اللہ کہنا یاد ندر ہے تو جب یاد آوے کہدلیا کی نے نہ بیان اللہ کہنا ہرکت حاصل کرنے کے لئے ہے اس میں اگر کھر اللہ کا فصل بھی ہو جائے تو معزنہیں ہاتی معاملات میں جیسے طلاق وغیرہ اگر متصل کہا جاوے تو اور تھم ہے اور بعد میں کہا جائے گا تو دوسرا اثر ہے کتب فقہ میں اس کے مسائل منعسل موجود ہیں۔

# وَقُلْ عَنَّى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ

ادر کدو بیخ کہ جھ کوامید ہے کہ مرارب جھ کو ( نبوت کی )دلیل بنے کے

#### مِنْ هٰذَا رَشَدُانَ

المتبارے اس ہے بھی نزو یک تربات ہتلادے

لین کفارے کہ دیجے کہ تم نے جوہری نبوت کے امتحان کے لئے
اس قصہ کو بہت جیب بجو کر پوچھا ہے جس کا جواب دینا تہارے نزدیک
نبوت کی بڑی دلیل ہے تو بیمت بجھنا کہ میرے نزدیک بھی اس سوال کا
جواب دینا کوئی بڑی دلیل اور سرمایہ ناز وافقار ہے بلکہ میری نبوت الی
ہے جس دلیل کوتم بہت بڑی بجھتے ہوجی اس ہے بھی بڑی دلیس
مرکمنا ہوں چنانچ ان جی ہے بعض دلیس تہارے سامنے چی بڑی کر چکا
ہوں جیے قرآن کا اعجاز وغیرہ کہ کوئی فخص کی طرح ان کا مقابلہ نہیں کرسکنا
ای طرح اصحاب کہف ہے بھی زیادہ قدیم زمانہ کی خبریں جن کا کسی کو پت
عی نہ جل سکنا تھا وہ وی سے بھی زیادہ قدیم زمانہ کی خبریں جن کا کسی کو پت
عی نہ جل سکنا تھا وہ وی سے بھائی گئیں کہ وہ یقینا غیبی خبر ہونے جی اس
قصہ سے زیادہ بجیب وغریب ہیں۔

# وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِمْ تَلْتَ مِائَةٍ

اور وہ لوگ اپنے عار عمل تمن سو برس تک رہے

سِنِيْنَ وَازْدَادُوْاتِسْعًا

اور لو برس اوپر اور رہے
جس طرح اصحاب کہف کی شار عمل اوگوں کواختلاف تھا کی طرح سونے کی
مت عمل مجی اختلاف تھا جس کو وقی طور پر ہتلاد یار ہار کرخی تعالی نے اصحاب
کہف کی شارتو صراحة نہیں ہتلائی اور نیندگی مدت صراحة بیان کردی شایداس کی یہ
دجہ کو کہ بیاتی دراز نیندکا واقعہ قیامت عمل وہ ہارہ زغمہ ہونے ہے بہت مشابہت
رکھتا ہے تو نمونہ قدرت ہونے کی وجہ سے بیدواقعہ قیامت کے اسکان پر بہت
دلالت کرتا ہے اور اس کی اہل کہ کو ضرورت تھی اس لئے اس کو صراحة ہتلا دیا اور
سونے والوں کی شار ہتلانے کی زیادہ ضرورت تھی اس پر صرف اشارہ کردیا تھیے
مقانی عمل تاریخ نے قبل کیا ہے کہ ۱۵۰ میں وہ خلالم بارشاہ تھا اور تھی سوسال
سونے کہلا گئے جادی تو ساڑھے پانچ سوجیسوی ہوتے ہیں اور رسول الفیصلی
سونے کہلا گئے جادی تو ساڑھے پانچ سوجیسوی ہوتے ہیں اور رسول الفیصلی
الفید علیہ سائم تخیینا ، سے میس برس پہلے ہوئی رہی ہیہ بات کہ اب زنمہ ہیں یام گے تواکش

قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِتُوا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِتُوا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِتُوا الله

آپ کرد بیجے کہ خدا تعالی ان کے دہنے کی مت کوزیادہ جانا ہے مین اگری کرم کر کھی دختان نے کرم آت کے ہی جو کرکے نہاتھ

کین آگراس کوئن کرجمی اختلاف کریں تو آپ کمدد بیجئے کہ خداتم ہے زیادہ جانتا ہے جواس نے بتا دیا ہے وہی سیج ہے اور وہ اس قصہ کو زیادہ کیوں نہ جانتا اس کے علم کی بڑی شان ہے۔

لَهُ غَيْبُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ

تمام آ سانوں اورز مین کاعلم غیب ای کو ہے وہ کیسا کچھ د کھنے والا اور کیسا کھ

سننے والا ہے

پی ان کو چاہئے کہ ایسے محیط علم والے کے مقابلہ میں اپی حکمت نہ مثلا ویں ورند سرزا کے مستحق ہوں گے آھے سرزا کا بیان ہے۔

ما لهم مِن دُونِهِ مِنْ وَلِي نَوْلِ مِنْ مَالَهُمْ مِنْ وَلَا يُسْرِكُ اللهُ مِنْ وَلَا يُسْرِكُ اللهُ مِنْ وَلَا يُسْرِكُ اللهُ مَا لَا مُعَالِدُ مَا اللهُ مَا لَا مُعَالِدُ مَا اللهُ مَا لَا مُعَالِدُ مَا مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ م

فِي حُكْمِةِ أَحَدًا ﴿

خلامہ یہ کہ نہ کوئی اس کا مزاحم ہے نہ کوئی شریک ہے ہی الی عالیشان سرکارکی مخالفت سے ڈرنا ما ہے۔

شر یک کرتا ہے

ربط: اوپر سے رسالت کی بحث چلی آ ربی ہے ای کے جابت کرنے کے لئے اصحاب کہف کا قصد بھی میان ہوا تھا آ مے بھی منعب رسالت کے بھے حقوق وآ داب ذکور جیں جس کا حاصل ہے ہے کہ استغناء کے ساتھ تبلیغ کی جائے اور مسلمانوں کو ہا دجود فکستہ حالی کے خوش حال کافروں پرتر جے دی جائے والل ما او حی حسنت مو تلفقا

وَاتُلُ مَا أُوْرِى إِلَيْكُ مِن كِتَابِ رَبِكَ اللهِ

ادمآ پ کے پاس جوآ پ کدب کی کتاب وقی کے ذریعے سے آئی ہو وی حدیا مجئے

کی آپ کا مرف اتابی م ہاں سے زیادہ فکرنہ کیا کیجے اور بینہ سوچئے کہ اگر رئیس لوگ مخالف رہاوران کی دل جوئی نہ کی گئی تو دین کی کیسے ترتی ہوگی اس کی ترتی کا تو ہم وعدہ کر چے ہیں۔

<u> لَامُبَدِّلُ لِكَلِمْتِهِ فَهُ</u>

اس کی باتوں کو ( یعنی وعدوں کو ) کوئی بدل نبیں سکتا

مخالفوں کو بیقدرت نبیں ہے کہ خدا تعالی کے وعدوں کو پورانہ ہونے دیں ہاں حق تعالی خود اپنی بات کے بدلنے پر قادر ہیں مگر دوسرے ولائل سے معلوم ہواہے کہ وہ بدلیس مے نبیس پھر کسی کی مخالفت کا کیا ڈر۔

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۞

اور آپ خدا کے سوا اور کوئی پناہ نہ پادیں گے لیک ایک اور آپ خدا کے سوا اور کوئی پناہ نہ پادیں گے کہیں پناہ نہ لیس کے اور اگر چہرسول الشملی الشعلیہ وسلم سے ایسا ہوتا یقینا محال ہے لیکن یہاں مبالغہ کے ساتھ اس تعلی کا اثر بیان کرتا مقصود ہے اور شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ کفار کمہ نے درخواست کی تھی کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آیا کریں تو ان غریب مسلمانوں کو علیمہ ہ کر دیا جائے اس طرح ہم ایمان لے آئی کے اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب ان رؤسا فرح ہم ایمان لے آئی کی افراس کو ایک اس کے قائل تھی جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کا فراسلام لانے میں جائز شرط ہومثلاً کوئی کافر اس کوئی کافر اس کا ویک مضروری ہیں چہ جائیکہ نا جائز شرط ہومثلاً کوئی کافر پر ایکارکوئی کافر اسلام لانے میں جائز شرط ہومثلاً کوئی کافر

یہ کے کہ مجھے ہزاررو ہے دے دوتو میں اسلام لے آؤں گا اس شرط کا پورا کرناکسی مسلمان کے ذیر مجمی ضروری نہیں دوسرے بیباں خدا کومعلوم تھا

#### واضبرنفسك مع

یعنی جس طرح ان رئیس کفارے آپ کواستغناء کا حکم ہے ای طرح مسلمان غرباء يرزيادوالتفات اورتوجه كاحكم باورمقيدر كحف كالم مطلب نبيس ك جب تک وہ لوگ ندائمیں آپ بیٹے رہا سیجئے بلک مرادیہ ہے کہ سابق وستور کے موافق دریکان کوانی محبت مشرف کے دریک منے کمتیدر کمنافر مادیا۔

اتَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَلُوةِ

جو منح و شام (یعنی علی الدوام) این رب کی وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ

عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں

تعنی ان کی کوئی غرض د نیوی تبیں ہے۔

وَلَا تَعُدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةً

اورد نعوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آئمیں (معنی توجہات)

الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَا عَ

ان سے ہنے نہ یادیں

رونق کے خیال سے بیمراد ہے کہ بیرکیس مسلمان ہوجا کیس تو اسلام کی زیاده شان اور ترقی موجائے کی پس ہلا دیا که اسلام کی شان ظاہری سامان ے بیں ہے بلکہ اس کا مدارا خلاص واطاعت پر ہے کو فقراء بی ہے ہو۔

وَلَا تُطِعْمَنُ أَغْفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

اورا یے فض کا کہنانہ ملے جس کے قلب کوہم نے اپنی یادے عاقل کرر کھاہے

تعنی فر باہ کے علیحدہ کرنے کے بارے میں اس مخف کا کہنا نہ مانے جو عناد کی وجہ ہے دین حق کو تبول نہیں کرتا اور اس کی سزا میں خدانے اس کو

الى ياد سے غافل كرديا ہے۔

وَاتَّبَعَ هَوْمهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

اورووا بی نفسانی خواہش پر جلیا ہاوراس کا (یہ ) حال صدے گزر کیا ہے

کراس پر مجمی ایمان نه لا ویں گے۔

اورآباب كوان لوكول كے ساتھ مقيدر كما ليج

ہارا کوئی نفع ونقصان نبیس بلکہ ایمان نہ لانے سے اپنائی ضرر ہے اور ایمان لانے سے اپنای تغع چنانچہ آ مے اللہ تعالی اس کوتر تیب واربیان

إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِيئِنَ نَارًا لِأَحَاطَ

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ بِكُمْ فَ فَكُنْ شَاءَ

اورآ پ کهدیجئے کہ (بیدین) حق تمہارے دب کی طرف سے (آیا) ہے سو

فَلَيُؤُمِنُ وَمَنْ شَآءَ فَلَيكُفُرُ لا

جس كاجي ما إمان لة وادرجس كا جي ما إكافررب

بينك بم نے ایسے فالموں کے لئے آگ تيار کر رکھی ہے کہ اس كي آگ كى

بهمرسرادقها

قنا تمں ان *کو کھیرے ہو*ں کی

یعن و وقاتم بھی آگ بی میں جیسا کدھدیث میں آیا ہے اور اس مں سے نکل نہ عیس مے۔

وَإِنْ يَسْتَغِيْتُوا يُعَاتُوا بِمَآءِ كَالْمُهُ لِ

اوراگر (باس سے )فریاد کریں گے تواہے یانی سے ان کی فریادری کی

يشوى الوُجُوَّةُ ط

جادے گی جوتیل کی تلجمٹ کی طرح ہوگا مونہوں کو بھون ڈالے گا

یعنی تیز اور گرم اییا ہوگا کہ پاس لاتے ہی منہ بھن جائے گا<sup>حیٰ</sup> کہ

بِئُسَ الشَّرَابُ وسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿

کیا عل برا پانی ہو گا اور وہ دوزخ (بھی) کیا عی بری جگہ ہوگی

اور سایمان ندلانے کا منرر ہوا۔

إِنَّ اتَّذِيْنَ الْمُنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرُمُنْ أَحْسَى عَمَلًا ﴿

تو ہم ایسوں کا اجر منائع نہ کریں ہے جو انچھی طرح کام کو کرے

# اُولَيْكَ لَهُمْ جَنْتُ عَدُنِ تَجْرِي مِنَ (س) ایداوس کے ہور خِکاون ویہا مِن اَساور تُحْرِهُمُ الْاَنْهُر یُحکون ویہا مِن اَساور نری بی ہوں کی اور ہور کے کئی الحضراقی فیہا مِن دَهی کِر اَسِی کی اور ہور کے کئی کی اور ہور کی کی کے اور دور رہے سند کو استبری مُنیک کِرے ارک اور دور رہے میں کے اور دور رہے کی کی اور دور رہا کے اور دور رہا کے کئی الارایک نعم النواب و کے سنت کے اور دور ان میریں ہو کی کی کی اور ان میریں ہو کے کہا کی ایک اور دور رہون کی کیا می ایجا ملا ہے اور (ہون) مگر دی میں کے کیا می ایجا ملا ہے اور (ہون) مگر دی میں کی کیا می ایجا ملا ہے اور (ہون) کی میں بی کی میں کی کیا می ایجا ملا ہے اور (ہون)

بعض لوگوں کو دسوسہ ہوتا ہے کہ مردوں کے ہاتھوں میں تو کشن برے
معلوم ہوں گے جواب یہ ہے کہ یہاں بھی جہاں اس کا روائ ہے وہاں
اب بھی برے نہیں سمجھے جاتے اس پر مردوں کے لئے یہاں یہاں جو
ممانعت ہو ہاں نہیں ہوگی سندس اور استبرق کومطلق فر ما یا اور سور ورخمٰن
ممانعت ہو ہاں نہیں ہوگی سندس اور استبرق کومطلق فر ما یا اور سور ورخمٰن
میں فر ما یا ہے بعطائنہ من استبر فی لیجن استر دینزر سٹی کپڑے کا ہوگا۔
اس سے اشارة منم ہو تا ہے کہ ابر ہ سندس لیعنی بار یک رسٹی کپڑے کا ہو
گا۔ جسیاد نیا میں بھی اکثر الی بی عادت ہے اور یہ جوفر ما یا کہ سزلباس ہو
گا۔ جسیاد نیا میں بھی اکثر الی بی عادت ہے اور یہ جوفر ما یا کہ سزلباس ہو
گااس کا یہ مطلب نہیں کہ اور رمگ نہ ہوگا کیونکہ آیات میں مصرح ہے کہ
جس چیز کو جی جا ہے گا وہ طے گی۔

رلط: او پر بلغ کے آداب بیان کرتے ہوئے کفار کی اس درخواست کارد تھا کہ ہمارے آئے مال و دولت کی ذات اور ایمان واعمال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک قصہ دولت کی ذات اور ایمان واعمال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک قصہ کے پیرایہ میں اس درخواست کے فشاہ کو جو کہ مال و دولت پر فخر اور تکبراور غریب مسلمانوں کی ناداری کی وجہ سے ان کی تذکیل و تحقیر ہے باطل کرتے ہیں اس قصہ سے ہو جائے گی کہ ناداری کا غم نہ کریں اور دولت عقبی ہونے پر شکر کریں واضو ب لھم تاخیر عقبا کا نم نہ کریں اور دولت عقبی ہونے پر شکر کریں واضو ب لھم تاخیر عقبا

# وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّثَكَّا رَّجُلَّيْنِ

اورآ پان لوگوں ہےدو مخصوں كا مال بيان تيجة

تاكددنياكا تا پائيدار اور آخرت كا پائيدار مونا ظاہر مواور كفاركا كمان باطل اور مسلمانوں كولى موات كا علق الله مسلمانوں كولى موجات كا علق تعالى مسلمانوں كولى مالے مسلمانوں كولى مالے كا موجات كا على مسلمانوں كولى مالے كا موجات كا على مسلمانوں كولى مالے كا موجات كا مالے كا موجات كا موجا

جَعَلْنَا لِاحْدِهِمَا جَنْتَيْنِ مِنْ أَعْنَا بِ

ان دو فخصول میں سے ایک کوہم نے دو باغ دے رکھے تھے اور ان دونوں

وَّحَفَفْنْهُمَا بِنَخْلِ

(بافوں) كا مجور كے درختوں سے احاط منار كما تعا

لعن مجوروں کے درختوں کی باز<del>تم</del>ی

وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا صِّلْتَا

اور ان دونوں کے درمیان میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی

الْجَنَّتُيْنِ الْتُاكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ

دونوں باغ اپنا ہورا کھل دیے تھاور کس کے پھل میں ذراہمی کی ندہتی می

شَيْعًا لا قَ فَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَ رَّاحُ

اور ان دونوں کے درمیان عمل نہر چلا رکمی تھی

یہ تصدقر آن میں بہت اجمال کے ساتھ فرکور ہے جس میں نصد والوں کا نام ونشان بیں بتلایا ای لئے بعض نے اس کوفرضی قصد کہا ہے کین درمنثور میں اس نہر کی بابت ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ شہر ملد ملک شام کی نہر ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصد واقعی ہے اور چونکہ اصل مقصود تفصیل یرموقو نہ نہ تھا اس لئے اجمال معزبیں۔

قُكَانَ لَهُ تُمَرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ

اوراس مخص کے پاس اور بھی حمول کا سامان تھاسو (ایک بار) اپناس

يُحَاوِرُهُ أَنَا ٱكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزَّنَفَرًا

(دوسرے) ملاقاتی سے ادھرادھری باتھ کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تھے ہے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جمع بھی میراز بردست ہے

یعن تو جو اپنے طریقہ کوحق اور عنداللہ پندیدہ کہتا ہے اور میرے طریقہ کو غلط اور خدا کے نز دیک ناپندیدہ بتلایا کرتا ہے دولوں کا ثمرہ دیکھ لے اگر تیرا دعویٰ تج ہوتا تو معاملہ برعکس ہوتا کیونکہ دشمن کوکوئی نہیں نواز تا اور دوست کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تا۔

# وَدَخُلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

اوروه این او پرجرم ( کفر) قائم کرتا جواای باغ می پنجا ( اور ) کہنے لگا

#### قَالَمَاۤ ٱظُنَّ ٱنۡ تَبِينَهُ هٰذِهٖۤ ٱبُدَّا۞

کیراتو خیال نیس ہے کہ یہ باغ (میری مت حیات میں) بھی بھی بربادہو ۔ بیاس نے تو حید کے مسئلہ میں کلام کیا کہ تو جو صالع عالم کا ادراس کی

سیر سے و سیرے سید میں تو نہیں ہمتا کہ ان ظاہری اسباب کوکوئی معطل کر سے اور یہ کار خانہ جس کی آبادی کے سارے سامان جمع ہیں کہ باغ بھی ہے نہر بھی ہے کارکن بھی ہیں جمع کرنے کو مال بھی ہے اس کی مفاظت کا سامان بھی ہے کس طرح ویران ہوسکتا ہے۔

# وَّ مَا ٱظُنُّ السَّاعَةَ قُايِهَ ۗ وَكَايِنَ

اور می قیامت کوئیں خیال کرتا کہ آ وے کی اور اگر میں اپنے رب کے پاس

# ڗُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِيۡ لِآجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَامُنْقَلَبًا۞

بنجایا میا تو ضرور اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ محد کو لے گ لین جنت کے کی جو کہ تو یہاں سے اچھا بتایا کرتا ہے اور یہ کہ وہ مقبول

- ی جنت مے ی ہو لہ ہو یہاں سے المجا بتایا کرتا ہے اور یہ لہ وہ مبول بندوں کے لئے ہے اور میر مقبول ہونے کی یہی دلیل ہے کہ یہاں کیسی راحت وعزت ہے ہوں ہیں اگر بغرض محال تیامت آئی بھی جیسا کہ تو کہا کرتا ہے تو محصود ہاں بھی جنت ہی ملے گی تو اس محف کے چارد موئی ہوئے اسکو کا برانہ ہوتا ہے تو حید کا افکار سامت کا افکار سامت اللہ استول ہوتا۔

### قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ ٱ كُفَرُتَ

اس سے اس کے ملاقاتی نے (جوکد بنداراور غریب تھا) جواب کے طور پر

بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

كماكدكياتواس ذات (ياك) كماتد كفركرتاب جس في تحدكو (اول)

نُطْفَةٍ تُحَرِّسُوْنِكَ رَجُلًا ﴿

من سے پیدا کیا پھر نطف سے پھر تھے کو سی و سالم آ دمی بنایا

یعن اول آ دم علیدالسلام کے واسط سے بختیے مٹی سے بنایا پھر مال کے رحم میں نطفہ سے تیرے اعضاء بنائے پھر ہاتھ پاؤں سے بختے درست کیا ۔ میسب با تیں خداکی ستی اور تو حید کی عقلی دلیل ہیں پس تو حید کا انکار تو عقلا میسک خرب اور تیا مت کا انکار شرعاً کفر ہے خیرا گر تو کفر کرتا ہے تو کیا کر۔

# لكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّنَ وَلَا ٱشْرِكُ بِرَبِّنَ

کیکن میں تو پیمقید ورکھتا ہوں کہ و ویعنی اللہ تعالی میرار ب(حقیق) ہےاور

#### آحَدًا ۞

می اس کے ساتھ کی کوشر کیے نبیس تغبرا تا

اس جواب میں تو حید کا اثبات تو صراحة ہاور لفظ رہی میں قیامت پر بھی دلالت ہے کوئکہ رب ہونے کے لئے قدرت کا لمہ ہونا منروری ہے اور جس کود وہارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہووہ عاجز ہاد عاجز رب نہیں ہوسکا تو جب خدا تعالی رب ہے تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اقعیا قادر ہے۔

### وَلُوْلِاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشًاءَ اللهُ لا

اورتوجس وقت اپناغ میں پنجا تھا تو تے ہوں کیوں نہ کہا کہ جواللہ کو منظور ہوتا ہے دی ہوتا ہے

سینی جب خداکی تو حیدادر قدرت کالمه ثابت ہے تو اس سے خود یہ لازم آگیا کہ یہ خواہ ہے اللہ شاہری اسباب سیال ہو کتے ہیں کہ چھ پر واجب تھا کران اسباب سینی خالق پر نظر کرتا۔

#### لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَكُنِّ

اور بدوں خدا کی مدد کے (کمی میں) کوئی قوت نہیں

چنانچہ یا فی جب تک اللہ کومنظور ہوگا قائم رےگا اگر دہ جا ہے گا دیران ہوجائے گااس کی مشیت کے سامنے سب تد ابیر ہے کار ہیں بدون اس کی مدد کے کوئی اسباب کا مہیں آ کے اس سے بھی تو حید کی تائید ہوگی اب دومضمون رہ مجے کفر کا برانہ ہونا جس پر مال ودولت کی کثر ت سے استدلال کیا تھا اور اس دلیل سے عنداللہ اپنے کومغبول مجمنا آ مے اس کا جواب ہے۔

### أَنَا أَقَلُّ مِنْكُ مَا لَّا وَ وَلَدًا فَ

اگر تو جھے کو مال اور اولاد میں کمتر ویکتا ہے

اوراس سے تھے کواپی نبست اور اپنے طریقہ کی نبست عنداللہ مقبول ہونے کاشبہ پڑگیا ہے۔

# فَعَسَى رَبِي آن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنْتِكَ

توجهاده وتنزد يكمطوم وراب كرارب وركي يراعا مالي عام الماد عدى

#### وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا قِنَ السَّهَاءِ

اوراس (تیرے) ہاغ پرکوئی تقدیری آفت آسان ہے ہیں دے
لیسی فیم کھم سے بدول کی ظاہری سبب کے ہیں دے کیونکہ فیر معمولی طریقہ سے آفت نازل ہونے میں ظاہری اسباب کا بے کار ہونا معلوم ہو

جائے گا تواس سے تو حید کی اور تا سیر ہوگی۔

# فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زُلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحُ مَا وَهُمَا

جس عدمان دفد ایک ماف میدان موکده جائی اس ساس کا پانی الکل

# غَوْرًا فَكُنْ تَسْتَطِيْعُ لَهُ طَلَبًا ۞

اند (زین ش) از ( کرفتک او ) مادے مراواس کی کوش کی نے کر سے

یعنی پانی لانے اور نکا لئے کی کوشش بھی نہ کر سکے کمنا تو ہدی دور ہے اور
اس کا فرکی اولا دکی نسبت کوئی ہات نہیں کئی اس کی بے تکلف وجہ میر بے

دیال میں یہ ہے کہ اولا دکی راحت بھی مال کے ساتھ ہے جب مال نہیں ہوتا

اولا دالٹا دبال جان ہوجاتی ہے اور کھیت کا بھی لفظوں میں ذکر نہیں کیونکہ اس

کا مدار پانی پر ہے جب دہی ندر ہے گا تو کھیت بھی اجڑ جائے گا خلاصہ یہ وا

کہ تھے کو اس دولت وٹر وت ہے شبہ پڑ گیا ہے جو تیر ہے پاس ہے اور میر ب

پاس نہیں سواس پر مدار رکھنا عی فللہ ہے کیونکہ اول تو یہاں عی ممکن ہے کہ

حالت بر عکس ہو جائے ورنہ بھی تو یہ ضرور فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی

نا تنتیں بھی فنا نہ ہوں گی اس لئے اعتبار وہاں کا ہے یہاں کا نہیں۔

#### وَٱحِيْطَ بِشَكْرِةٍ

اوراس مخص کے سامان حمول کوآفت نے آسمیرا

معلوم نیں وہ کیا آفت می لیکن بظاہر ابہام کے ساتھ میان کرنے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی آفت می پس مجب نہیں کہ کوئی آفت خلاف

عادت فیر معمولی آئی ہو چنانچہ خازن میں لکھا ہے کہ ایک اگر تھی جوآسان سے آئی اور کھیت کو جلا دیا اور پائی خشک کر دیا اور اگر آسانی آفت خلاف عادت ندیمی ہوتب ہی کچوخرائی نیس کو تکہ بہت سے بہت بیاس موس کا ایک خیال تھا کہ فیر معمولی آفت آوے جس کا بورا ہونا ضروری نہیں۔

# فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ ٱنْفَقَ

مراس نے جو بک اس باغ پر فرج کیا تھا اس پر ہاتھ

فِيْهَا وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

ا ره کیا اور وه باغ ایی نعول پر کرا موا پرا تعا

پھر ہلاک ہونے پر صرت کا ذکر نہیں فر مایا کیونکہ وہ آو ظاہری ہے خرج کا ذکراس لئے فر مایا کہ اس پر دو ہری حسرت تمی موجودہ حالت کی بھی اور گذشتہ کی بھی اور حسرت بھی باغ کی تخصیص اس لئے کی کہ اس بھی زیادہ خرج کیا تھا اور وہ مجبوب بھی بہت تھا۔

# وَيَقُولُ لِلْيُتَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَ لِنَ أَحَدًا ۞

اور کہنے لگا کیا خوب :وتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک ناتھ ہراتا

مطلب یہ کہ تفرنہ کرتا اس میں قیامت کا انکار وغیرہ سب داخل ہے چنکہ تو حید سب سے اعظم ہاس لئے اس کو خاص طور پر ذکر فرمادیا اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخص بحد کیا تھا کہ بیآ فت کفر کی سزا میں آئی ہے اس لئے اس پر تادم ہوا کہ اگر کفرنہ کرتا تو بیآ فت نہ آئی یا آئی بھی تو اس کا تم البدل آخرت میں ملک اب خسر اللدنیا والا خر ق کا مضمون ہوگیا یہ باتمی اس مومن کی زبانی تی ہوں گی اور اس سے بیال زم نہیں آتا کہ وہ مومن ہوگیا کی فید سے ہوئی کفر کو برا بھنے کی وجہ مومن ہوگیا کی فید سے ہوئی کفر کو برا بھنے کی وجہ سے موئی کفر کو برا بھنے کی وجہ سے موئی موثر اس بی بیا بی بیں۔

# وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ فِعَهُ يَنْصُرُ وَنَهُ مِنْ دُونِ

اوراس کے پاس کوئی ایرا جمع نہ ہوا کہ خدا کے سوااس کی مدوکر تا اور نہ وہ خود

اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ

(بم سے )بدلہ لے سکا ایے موقع پر مدد کرنا اللہ برق عی کا کام ہے

بِلْهِ الْحَقِّ هُوَخَيْرٌ ثُوابًا وَّخَيْرُ عُقْبًا ﴿

ای کا واب سب سے اچھا اور ای کا بھید سب سے اچھا ہے

یعنی اگر متبولان خدا کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو دونوں جہان میں نیک تمر و ملتا ہے بخلاف کا فرکے کہ بالکل خسار و میں د جاتا ہے۔ رابط: آمے بھی ایک مثال کلی کے حمن میں دنیا کا جلدی زائل ہوتا اور اعمال صالح کا باتی رہنا بھروا قعات قیامت کے ذکر ہے آخرت کا قابل اہتمام

اور خالفت كا قائل صدر مونا ميان فرمات مير واضرب تا ربك احداً

وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّتَكَ الْحَيْوةِ الدُّنيَا

اورآپان لوگوں ہے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائے کہ ووالی ہے

كَمَّاءِ ٱنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَانْحَتَكَطَ

مے آن ہے ہم نے بانی برمایا ہو پر اس کے ذریدے بے بہ نبات الرزش فاصبح هیسینگا

زعن کی نباتات خوب مخوان ہو گئ ہوں پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جادے

تَذُرُونُ الرِّيحُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى

كه اس كو بوا اڑائے كئے كجرتى بو اور اللہ تعالى

كُلِّ شَيْءِ مُفْتَدِرًا۞

ہر چز پر پوری قدرت رکھے ہیں

جب جا ہیں پیدا کردیں ترقی دے دیں جب جا ہیں فنا کردیں ہی حال دنیا کا ہے کہ آج ہری مجری نظر آتی ہے مجراس کا نام ونشان بھی ندہےگا۔

الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَهُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاءَ

مال اور اولاد حیات ونیا کی ایک رونق ہے ایسی جب دنیا کی زندگی کی میرحالت ہے تو مال واولا و تو اس کے تابع اور مرف رونق کی چیزیں ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی زائل ہونے والی ہیں

وَالْبُقِيْتُ الصِّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْكَ

اور جواعمال صالحہ باقی رہے والے میں وہ آپ کے رب کے نزو یک

رَبِكُ ثُوابًا وَّخَيْرُ اَمَلًا۞

تواب کا متبارے بھی ہزاں دہد بہتر ہیں اورامید کا متبارے بھی ہزاں دہد بہتر ہیں اوراک یعنی اعمال صالحہ پر جوامیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرے ہیں سب پوری ہوں گی اوراس ہے جی زیادہ تواب کے کا بخلاف متاع دنیا کے کراس سے خود

د نیائی میں امیدیں پوری نبیس ہوتمی اور آخرے میں تواحمال بی نبیس اس لئے و نیا ہے دلچیسی یاس پر فخر نہ کرنا جا ہے بلک آخرے کا اہتمام کرنا جا ہے۔

# <u>وَيُوْمُ نُسُيِّرُ الْحِبَالُ</u>

اس دن کو یاد کرنا جا ہے جس دن ہم بہاڑ وں کو ہٹادیں کے

یابتدا ویس ہوگا مجروہ ریزہ ریزہ ہوجا تیں گے۔

# وَتُرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً لا

آپز مین کود یکسیں مے کہ کھلا میدان پڑا ہے

کونک پہاڑ اور درخت اور ممارتی وغیرہ کھے نہ رہیں گی۔

وَّحَشُرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِ رُمِنُهُمْ أَحَدًا ۞

اور ہم ان سب کو جمع کر دیں محاور ان میں ہے کی کو بھی نے چھوڑیں کے لیعنی قبروں سے افغا کر سب میدان حساب میں لائے جا کیں مے کوئی

بچاندر ہےگا۔

# وَعُرِضُواعَلَى رَبِّكَ صَفًّا اللهُ

اورس کے سبآپ کے دب کے دو برو کھڑے کر کے چیش کے جاوی کے

یہ میں اختال ندرہے کا کہ کوئی کسی کی آٹر میں جھپ جادے اور ان میں جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تصان کود حمکایا جائے کا جیسا کی آگ ذکر ہے۔

<u>ئَقَانُ جِئْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّقِيْ</u>

و کھوآ خرتم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو بہلی بار پیدا کیا تھا

محرتم باوجود کید بہلی پیدائش کا مشاہرہ دنیا میں کر چکے تھے پر بھی دوبارہ پیدائش کے قائل نہ ہوئے۔

<u>بَلْ زَعَهْتُمْ الْنَ نَجْعَلَ لَكُمْ مِّوْعِدًا ۞</u>

بلکة من بحقة رے كہم تمبارے لئے كوئى وقت موجود ندلا كس كے اور نامه

وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ

اممال رکھ دیا جاوے گا تو آپ جمرموں کو دیکھیں سے کہ اس میں

مُشْفِقِيْنَ مِهَافِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ لِوَيْلَتَنَا

جو کھ ہے اس سے ڈرتے ہوں کے اور کتے ہوں کے کہ بائ

مَالِ هٰذَاالْكِتْبِ لَا يُغَادِمُ صَغِيْرَةً

ماری کم مختی اس نامدا عمال کی مجیب مالت ہے کہ بے تعبد کے ہوئے وَلا کیدیرةً إِلا اُحصٰها ﴿ وَوَجَدُ وَا مَا

نه کو کی جمیونا کناه چیوزانه بزا کناه (جمیوزا) اور جو پچهانبول نے کیا تھاوہ

عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الْ

سب ( الکھا ہوا) موجود پائیں کے اور آپ کا رب کی پڑھم نہ کرے گا

موافق کی گئی ہو خلاصہ یہ کہ رؤ سامٹر کین جس چنز پر فخر کرتے ہیں ان کا
موافق کی گئی ہو خلاصہ یہ کہ رؤ سامٹر کین جس چنز پر فخر کرتے ہیں ان کا
مال اور انجام سنایا اور جن غربا ، کو حقیر بیجھتے ہیں ان کے باقیات صالحات کا
لاز وال دولت ہو نامعلوم کرلیا اب بھی عشل ندآ و بے وان کے کو لی ماریئے

ولیط : او پر عام الفاظ ہے رؤ سا کفار کی اظل قی خرابی اور افخار و کہراور
عقا کہ کا فساد و کفر وانکار بیان ہوا تھا آ گے ای تعلق ہونا اور قیامت ہیں اس
جو تحمر کی وجہ ہے ہاں لوگوں کا اس کے تابع ہونا اور قیامت ہیں اس
اجاع کا کچھے کام ندآ تا بلکہ عذاب پانا وغیرہ ای کے مناسب مضاحین ہیں
اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ عذاب پانا وغیرہ ای کے مناسب مضاحین ہیں
اخیر میں حضور صلی اللہ عایہ وسلم کی سلی کے لئے ان کے ایمان سے ناامید کی
فاہر کی گئی اور عذاب کی تا خیر کی تھمت بتائی می و الا قلانا تا مو عدا

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلْيِكَةِ اسْجُكُوْ الْإِدَمَ

اور جب كه بم نے طائكہ كو كلم ديا كه و ق وم (عليه السلام) كے سامنے جد وكرو

فَسَجَكُ وَالِلَّ إِبْلِيْسٌ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

سو سب نے مجدہ کیا بجز الجیس کے وہ جنات میں سے تھا

فَفُسَقَ عَنْ ٱمْرِرُبِّهٖ ۗ

سواس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا

جیما کہ اس کے آگ ہے پیدا ہونے کا مقتفنا تھالیکن وہ اس میں معذد رنبیں ہوسکتا کیونکہ بید مقتفنا مغلوب ہوسکتا تھا جیمیا کہ اکثر آ دمی کی طبیعت ممناہ کی طرف ماکل ہوتی ہے مگر اس تقاضے کارد کنامکن ہے۔

ٱفَتَتَخِنُ وْنَهُ وَذُرِّيَّتُهُ ٱوْلِيّاءً مِنْ دُونِي

سوکیا پھر بھی تم اس کواوراس کے چیلے جانوں کودوست بناتے ہو جھے کو چھوڑ کر

لین جب ابلیس ایا ہے تو کیاتم میراا تباع جموز کراس کا اوراس کی اولا دوتو الع کا عقائد عمل اتباع کرتے ہوجو کہ محض شرک ہے

#### وَهُمُلِكُمْ عَلَاقًا

مالانكه ووتمهار بيوشن بي

نعن بلیس اوراس کی جماعت ہروقت تبرارے ضرر کے دیے ہیں۔

# بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدُلَّا۞

يفالول كے لئے بہت برابدل ہے

لین جھ کوچھوڑ کر جوانبوں نے شیاطین کو دوست بنایا یہ بہت ہی برا عوض ہے اور عوض اس لئے کہا کہ در حقیقت ان کو یہ چاہئے تھا کہ خدا کو دوست بنایا و دوست بنایا دوست بنایا حالانکہ اس کی دشمنی خود دو تی سے مانع ہے اور کوئی دوسرا سبب بھی ایسا موجود نبیں جس کی دجہ سے اس کو دوست بنایا جائے۔

مَا آشُهُ لَ تُهُمْ خَلْقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ

مس نے اکونے آسان اورز من کے پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نے خودان

وَلَاخَلْقَ ٱنْفُسِهِمْ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِذً

كے پيداكرنے كے وقت (بلايا) اور من ايسا (عاج) ند تھاكد (كمى كو

الْمُضِلِّيْنَ عَضْدًا۞

خصوص) ممراه کرنے والوں کواپنا (وست) بازویتا تا

یعنی تعین تو وہ ذہو تھ ہے جوخود قادر نہ ہو خدا کو کسی کی کیا ضرورت تھی ماصل یہ ہے کہ خدا کا شریک اگر مستقل محلوق نہ پیدا کرتا تو کم از کم مداکا را ہو ہوتا اورا گردوسری محلوقات میں اس کی شرکت نہ ہوتی تو کم از کم خودان کی پیدائش وغیرہ کے بارو میں تو ان کی مجمع ہوچی ہوتی جب یہ بھی نہیں تو ان کو شریک قراردینا محض ممالت ہے۔

وَيُوْمَ يَقُوْلُ نَا دُوْا شُرَكًاءِى الَّذِيْنَ

اوراس دن کو یا دکرو کہ حق تعالی فرماوے گا کہ جن کوتم حارا شریک سمجما کرتے

زَعَمْتُمْ فَالْ عَوْهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيْبُوْا

تے ان کو پکارو ہی وہ ان کو پکاریں کے سووہ جواب بی نہ دیں گے

### لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُّوْبِقًا ۞

اور ہم ان کے درمیان عل ایک آڑ کر دیں کے

جس سے ہالکل بی ماہی ہوجائے ورنہ وہ تو ہے آ ڑ کے بھی مدونہ کر سکتے تھے غرض بہاں جن کوشریک خدائی سمجھ رہے ہو وہاں ان کی حقیقت معلوم ہوگی۔

# وَرَا الْمُجْرِمُونَ التَّارَ فَظَنَّوْا أَنَّهُمْ

اور (اس وقت) مجرم لوگ دوزخ كود يكسيس مع بمريقين كري سے كدوواس

### مُّوَاقِعُوْهَاوَلَمْ يَجِدُ وَاعَنْهَا مَصْرِفًا ﴿

مل كرنے والے بي اوراس سے كوكى بيخ كى راون باوي كاور بم نے اس

#### وَلَقَنْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ

قرآن می اوگوں (کی مایت) کواسطے برتم کے (ضروری) عمد ومضامین

مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ

طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں اور (اس پر بھی منکر) آ دی جھکڑنے میں

#### شَىءِ جَدُلًا ﴿ وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَنْ

سب سے بڑھ کر ہاورلوگوں کو بعداس کے کیان کو ہدایت بنے چی ایمان

يُّؤُمِّنُوْ الذِّجَاءَهُمُ الْهُلَايُ وَيُسْتَغُوْرُوْا

لانے سے اور اپنے پر وردگارے ( کفروغیره کی)مغفرت ما تکنے سے اور کوئی

رَبَّهُمُ إِلَّا آنَ تَأْتِيهُمْ سُنَّهُ الْأَوَّلِينَ

امر مانع نبیس ر ما بجزاس کے کدان کواس کا انظار ہوکدا گلے لوگوں کا سامعالمدان

#### اَوْيَاٰتِيَهُمُ الْعَنَابُ قُبُلًا ۞

كوسى بيش آئے يا يہ كه عذاب (اللي )رودرروان كے سائے آ كمر ابو

مطلب یہ کہ کیا اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ ایسے امور واقع ہوں تب ایمان لائیں جیسا کہ ان کی حالت ہے متر شح ہوتا ہے اور بھی زبان کے حالت ہے کہ بھی ڈالتے تھے کہ ایسے امور کیوں نہیں واقع ہوتے ہیں آگر وہ رسول کے مانے کوایسے ہی واقعات کے ظہور پرمعلق کرتے ہیں تو اس کو مسکدرسالت ہے کوئی تعلق نہیں۔

### وَمَا نُرُسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ

اور رسولوں کو تو ہم صرف بشارت دیے والے اور ڈرانے والے بتا

ۅۘٞڡؙڹ۫ڕ<u>ٙڔؽڹ</u>

کربھیجا کرتے ہیں

اوراسکوٹابت کرنے کیلئے کافی دلیل ان کوعطا کرویئے ہیں اس سے زیادہ فرمائش محض لغوہ۔

#### وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ

اور کا فرلوگ ناحق کی با تمی پکڑ پکڑ کر جھڑ سنکا لتے ہیں تا کساس کے ذریعہ

لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُ وَا الَّذِي

حق بات کو بچلاوی اورانمبول نے میری آنےوں کواورجس (عذاب) سان کو

وَمَا أُنْذِرُ وَاهُزُوا هُزُوا ۞ وَمَنَ أَظُلَمُ مِنَّنَ

ڈرایا گیا تھااس کودل تکی بتار کھا ہے اوراس سے ذیادہ ظالم کون ہوگا جس کواس کے

ذُكِرَ بِالْيَتِ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ

رب کی آ تحول سے صبحت کی جاوے مجروہ اس سے روگروانی کرے اور جو مجھ

مَاقَدٌ مَتُ يَدُهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاعَلَى تُؤُوهِمُ

اب اِتموں (ممناه) سمیٹ راہاس (کے تیجه) کوبھول جائے ہم نے اس

ٱكِتَّةً ٱن يَفْقَهُوْهُ وَفِي ٓاذَانِهِمْ وَقُرَّا

(حقبات) کے بھنے سے ان کے دلوں پر پرد سے ال کھے ہیں اور (اس کے

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَكُنْ يَهْتُدُوْ

سننے سے )ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دکمی ہادر (اس وجدسے )اگر آپ

إِذًا أَبُدُا؈

ان کوراہ راست کی طرف بلادیں آوائی حالت میں ہر گز بھی راہ پرنہ آدیں جب ان کے دلوں اور کا نوں کی بیرحالت ہے پھر آپ کیوں عم کریں آگے عذاب کی تا خیر کی حکمت بتلاتے ہیں۔

#### وربك العفورد والرّحبة

اورآپ کارب برامغفرت کرنے والا (اور) برارحت والا ہے

پس مہلت اس لئے دی ہے کہ اگر مسلمان ہوجادی توان کی مغفرت کردوں گا دوسرے خودرحت اس کی بھی مقتضی ہے کہ ایمان ندلانے پر بھی دنیا جس عذاب شدید سے مہلت دی جائے ورندان کے اعمال تواہیے ہیں (آگے ترجمہ پڑھو)

# لَوْيُوَّاخِنُّ هُمْ بِمَاكْسَبُوْالْعَجَّلَ لَهُمُ

اگران سےان کے اعمال پردارو کیرکرنے لگا توان پرفورای عذاب واقع کر

#### الْعَنَ ابْ بُلْ لَهُ مُ مَّوْعِثُ لَنْ يَجِدُ وَا

دیا (ممرایانبیس کرتا) بلکدان کے داسلے ایک معین دقت ہے ( یعنی ہوم

#### مِنْ دُوْنِهِ مَوْيِلًا ۞

قیامت) کماس سے اس طرف (مینی پہلے) کوئی پناہ کی جگرنیس پاسکتے اس طور سے کہ اس کے آنے سے پہلے اس پناہ میں جا چہیں اور اس سے محفوظ رہیں۔

# وَتِلْكَ الْقُرْى أَهْلَكُنْهُمْ لَتَاظَلُمُوْا

الديستيل (بن كے قص شهر خكو بي) بسب نهوں نے (بین کا محے باشعوں نے)

# وَجَعَلْنَا لِهَلِكِهِمْ مُوْعِدًا اللهِ

شرارت کی توجم نے ان کو ہلاک کردیااورجم نے اسکے ہلاک ہونے کیلئے وقت معین کیا تھا

غرض ہی قاعدہ پہلے کفار کے ساتھ برتا گیا جس سے کفر کا موجب ہلاکت ہونا ثابت ہو گیا تو ان کے لئے بھی وقت معین ہے دیر ہونے سے یہ کیسے لازم آیا کہ عذاب ہونے کا بی نہیں

ربط : اوپررؤسا و کفار کی اس درخواست کی کہ ہماری مجلس تعلیم میں غریب مسلمان ندر ہے یا ویں قباحت فدکور ہو کی تھی آ مے موی علیدالسلام کے ایک قصہ ہے اس کی زیادہ وضاحت فرماتے ہیں کہ موی علیدالسلام نے تو اپنے ہے جیموٹے کو بعض فاص علوم میں استاد متانے ہے بھی عار نہیں کی اورتم کوان فریوں کے محض شریک تعلیم ہونے سے عارآتی ہے نیز اس مقصود کے ساتھ اس قصہ میں آ پ کی نبوت پر بھی دلالت ہوگی جیسا کہ نام ہے والحال موسی تا ذکر ا

#### وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتْهُ لُآ ٱبْرَحُ

اور (وووقت یاد کرو) جبکہ موٹی نے اپنے خادم سے فرمایا

جس كانام بوشع تعارواه ابخاري

# حَتَّى ٱبْلُغُ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي

كەمى (اس سزمى) برابر چلا جا دُن كايمان تك كەس موقع بريخ جا دُن

#### حُقُبًا۞

جہاں دودریا آپس میں ملے ہیں مایونی زماندر از تک چاتار ہوں گا مضمون ایسا ہے جیسا کسی شاعر نے کہا ہے

وست از طلب ندارم تاکام من برآید یا تن رسد بجانال یا جان زتن برآید اور وجداس سفر کی یہ ہوئی تھی کہ ایک بارموی علیہ السلام نے بی اسرائیل میں وعظ فرمایا تو کسی نے ہو جیما کہ اس وقت آ ومیوں میں سب ے براعالم کون مخص ہے آب نے فرمایا کہ میں "مطلب آب کا بیتھا کہ جن علوم کوقرب الی حاصل ہونے میں دخل ہے ان میں میرے برابر کوئی نہیں اور بیفر ماناصحے تھا کیونکہ آپ ہی اولوالعزم تنے اور انہیا ، اولوالعزم ا کے برابروہ دوسروں کو بیلم نہیں ہوتا مگر بظاہر چونکہ الفاظ عام تھے جن سے يميم مغبوم موسكا تماكه برعلم ميسب سے برا مي موں) اس كے اللہ تعالی کومنظور بوا که آپ کوکلام می احتیاط کی تعلیم دی جائے ہی ارشاد ہوا كمجمع البحرين من مهاراا يك بندوتم يجمى زياد وعلم ركمتا ب مطلب يرتعا كبعض علوم من وه زياده باكر چدان علوم كوقرب اليي من وفل شهو لیکن اسی حالت می این آپ کومطلقاً برایک سے تو زیادہ عالم نہ کہا ما ہے تھا مویٰ علیہ السلام ان کے ملنے کے مشاق ہوئے اور ہو جہا کہ ان ک چینے کی کیا صورت ہے ارشاد ہوا کہ ایک بے جان مجمل اینے ساتھ لے کرسفر کرو جہاں وہ کم ہو جائے وہ مخص و ہیں ہے اس وقت موکیٰ علیہ السلام نے بوشع علیہ السلام کوساتھ لیا اور یہ ہات فر مادی تھی۔

فَلَتَّا بِلَغَامَجْمُعُ يَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتُهُمَا

پس جب ( ملتے ملتے ) دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچاس

# فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِسَرَبًا ۞

ائی مجمل کودونوں بحول کے اور مجمل نے دریا عمدالی راولی اور جل دی

یہاں پہنے کردونوں حضرات کی پھر سے لگ کرسور ہے تھے اوروہ چھلی خدا کے تھم سے زندہ ہوکر دریا جی جاپڑی ہوشع علیہ السلام نے بیدار ہوکر چھلی کو نہ پایا ارادہ تھا کہ موی علیہ السلام جب جاگیں ہے تو اس کا ذکر کروں گا گران کو مطلق یا و نہ رہا شاید الل وعیال اور وطن کے خیالات کا بہت زیادہ ہجوم ہوا ہو کہ ذکر کرتا بھول سمئے ورنہ اسی تجیب بات کا بھول جاتا کم ہوتا ہے لیکن جو تفص ہر وقت خلاف عادت امور دیکتا رہتا ہواس کے ذہن ہے کی ادنی ورجہ کی تجیب ہات کا نکل جاتا کی خیال کے غلبہ جس کے ذہن سے کی ادنی ورجہ کی تجیب ہات کا نکل جاتا کی خیال کے غلبہ جس

فَلَتَاجَاوَزًا قَالَ لِفَتْهُ الْتِنَاغَدَاءَ نَا اللَّهِ لَهُ الْمِنَاغَدَاءَ نَا اللَّهُ الْمِنَاغَدَاءَ نَا اللَّهُ الْمِنَاغَدَاءً نَا اللَّهُ اللَّهُ الْمِنَاغَدَاءً نَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللّ

مرجب دون (وہاں سے) آ کے یو و محلوموں علیاللام نے اپ فادم سے رہایا

لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۞

كه مارانا شير ولا وبم كورس سرعى ( يعني آج كي مزل ص ) بزي تكليف بخي

اوراس سے پہلے کی منزلوں میں نہیں تھکتے تھے جس کی وجہ بظاہر موقع مقصود ہے آ مے بڑھ جانا تھا۔

قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

خادم نے کہا کہ لیجے دیکھئے (عجیبہات ہوئی) جب ہم ہی پقرے قریب تغمرے میں جب وہ وہ وہ میں اس میں موجہ دورہ

نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمُآ أَنْسُنِيْهُ

تے روش اس مجھلی (کے ذکرہ) کو بھول کیالور مجھ کوشیطان ی نے بھلادیا اگر شہر موکہ نوشع علیہ السلام نی میں نئے ہیں بھر ان پر شہطان کا

اگرشہ ہوکہ بیشع علیہ السلام نی ہوئے ہیں پھران پرشیطان کا تقرف ہولئے کے ہارو میں کیے ہوا جواب یہ ہے کہ جوتقرف گناہ میں جالا کردے اس سے انبیا وکا محفوظ ہونا ٹابت ہے ہاتی دوسرے تقرفات ایسے ہیں جیے کوئی کا فرکسی نبی کے پھر ماردے اور چوٹ لگ جائے اور اگریہ ہوکہ جب مجمع البحرین کا موقعہ آگیا تھا تو وہاں بہنج کرکیوں آگر یہ ہوکہ جب مجمع البحرین کا موقعہ آگیا تھا تو وہاں بہنج کرکیوں آگر یہ ہوا تھا گریہ تو معلوم تھا کہ دو دریاؤں کے لئے کا موقع آگی جواب یہ ہے کہ مجمع البحرین سے کوئی خاص موقعہ مراوہونا ضروری نہیں (کراس کے قرب و البحرین سے کوئی خاص موقعہ مراوہونا ضروری نہیں (کراس کے قرب و

جوار کو دور تک مجمع بحرین کہا جاسکتا ہے اور اس وسعت کی وجہ سے مجھلی میں جان پڑ جانا علامت مقرر کی مئی تھی اور اس مجھلی کا زندہ ہوتا بظاہر محض قدرت البی سے ہوا کیونکہ وہی علامت بتلائی مئی تھی اگر چہ پانی لگنے کے وقت حیات ہوئی ہو گر اس سے بیلازم نہیں آتا کہ پانی کا لگنا سبب تھااور دو دریاؤں کے ملنے کے مواقع متعدد ہوں گے ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہوگا جس کی تعیین پر کوئی ضروری امر موقو ف نہیں۔

# الله الشَّيْظُنُ أَنْ أَذْكُرُهُ ۚ وَاتَّخَنَ سَبِيلُهُ

کہ میں اس کوذ کر کرتا اور (وہ قصہ بیہوا کہ ) اس مچھل نے (زندہ ہونے کے

#### فِ الْبَحْرِقِ عَجَبًا ۞

بعد) درياض جيب طور برايل راول

ایک جیب بات توخوداس کازنده موجانا ہے اور دوسرا بجیب واقعہ بطور خرق عادت یہ کہ وہ مجھلی دریا جس جہاں کو گزری تھی وہاں کا پانی خلاف عادت ای طرح سریک کے طور پر ہو گیا تھا غالبًا پھرل کیا ہوگا۔

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَى فَارْتَدًا عَلَى

موتل نے (بید مکا بات من کر ) فرمایا کہ یمی ووموقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی

الثارهِ مَا قَصَصًا ﴿

سود ونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الئے

غالبًا وه راسته سر ک کانه ہوگا اس کئے نشان دیکھنے پڑے۔

فَوَجَدَاعَبُدًا مِنْ عِبَادِنَا الْتَيْنَهُ

سو (وہاں کافی کر) انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایاجن

رخمكة مِن عِنْدِنَا

كوبم في الى فاص رحت (يعنى مقبوليت) دى تقى

مقبولیت کے معنی میں دولوں احمال ہیں کہ ولایت مراد ہویا نبوت۔

وَعَلَّمُنٰهُ مِنْ لَكُنَّاعِلْمًا۞

اورجم نے ان کوائے ہاس سے ایک خاص طور کاعلم سکسلایا تھا

مراداس سے اسرار کونیہ سے داقعات عالم کاعلم ہے جیبا کہ آئندہ کلام سے معلوم ہوتا ہے بیعلم ان کو بدوں پڑھے پڑھائے منجانب اللہ ماصل تھااوراس علم کوقر ب البی حاصل ہونے جس کچھ دخل نہیں جس علم

کو قرب میں دخل وہ اسرار الی کاعلم ہے جس میں مویٰ علیہ السلام بڑھے ہوئے تھے۔

#### قَالَ لَهُ مُوْسَى هَـَلُ أَتَّبِعُكَ

موی نے (ان کوسلام کیااور )ان سے فرمایا کیا بھی آپ کے ساتھ روسکتا ہوں لینی مجھ کوساتھ رہنے کی اجازت و سیجئے ۔

#### عَلَى أَنْ تُعَلِّمُنِ مِتَاعُلِمْتُ رُشُدًا ﴿

اس شرط پرک جوظم مغیدا پ کو (منجانب الله ) سکسلایا کیا ہاں میں سے آپ جھ کو کھی

#### قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا ۞

سکھلادی ان بزرگ نے جواب دیا آپ سے میرے ساتھ رہ کر (میرے افعال پر) مبرنہ ہو سکے گا

کونکہ آپ میرے افعال پر دوک ٹوک کریں مجے اور متعلم جب تعلیم محتعلق معلم کوروک ٹوک کرے اس صورت میں ساتھ رہنا مشکل ہے۔

#### وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ تُحِظ بِهِ خُبْرًا

اور (بملا) ایسامود پآپ کیے مبرکریں گے جوآپ کا صاطدا تغیت ہے باہر ہیں اوہ باتمیں بوجہ خشا معلوم نہ ہونے کے خلاف شرع نظر آتکی گیا اور آپ خلاف شرع امور پر خاموش نہ رو کیس کے اس ہے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ پیرا کر خلاف شرع کام کرے تو مریداس پر انکار نہ کرے چنانچ اس قصہ میں صدیث میں آیا ہے کہ موی علیہ السلام اگر مبر کرتے تو خوب ہوتا جواب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا کمال اور ان کی مقبولیت خدا تعالی کے ارشاد سے معلوم ہو چکی تھی اس لئے سکوت جائز تھا دوسرے کا ان پر قیاس کرنا غلط ہے بعض کو دھوکہ ہوا ہے کہ الہام پر خلاف دوسرے کا ان پر قیاس کرنا غلط ہے بعض کو دھوکہ ہوا ہے کہ الہام پر خلاف شرع ممل کرنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام یا تو نبی ہوں مے ہیں شرع ممل کرنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام یا تو نبی ہوں مے ہیں ان واقعات میں جو پچھے کیا وتی ہے کہ خضر علیہ السلام یا تو نبی ہوں مے ہیں ان واقعات میں جو پچھے کیا وتی ہے کہا یا یہ پہلی شریعت کا تھم ہوگا اس

#### ئرىيتى يەزىس -قال سَتَجِدُ نِنَ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَكَ

موی نے فر مایان واللہ آپ محکوما بر العن شابل ) یاوی کے اور می کی

أغصِي لك أمرًا ۞

بات میں آپ کے خلاف تھم نہ کروں گا

یعنی اگرآپ مثلاً روک ٹوگ کرنے ہے منع کرویں کے تو جس روک ٹوک نہ کروں گا اس طرح اور کسی ہات جس بھی خلاف نہ کروں گا فالطلقا تا لم تستطع علیہ صبر ا

# قَالَ فَانِ اللَّهُ عَنْ شَيْ فَلَا تُسْتُلُنِي عَنْ شَيْءٍ

ان بزرگ نے فر مایا تو (اجھا) اگر آپ میرے ساتھ رہنا جا ہے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ او جھنا جیس

# حَتِّى أُخْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا أَخَفَانُطَلَقًا

جب تک که اس محمقعلق می خود بی ابتدا مُذکر نه کردول چرد ونو س ( کمی طرف) ملے

اور غالبًا يوشع عليه السلام بحى ساته مول محكم چونكه ده موى عليه السلام محى ساته مول محكم چونكه ده موى عليه السلام كم ساته مول محتال معتال مربيج جهال محتى برسوار مون كى ضرورت مولى -

# حَتِّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا الْ

يبال مك كر جب داول كتى عمر وارمو يوان بزدك في كتى عم جميد كرديا

سیمی کشتی کا ایک تختہ نکال لیا شاید پھر بعد میں مرمت کر دی ہوگی اور غالبًا کشتی والے اجمالا ان کے معتقد ہوں مگے اس لئے ندروکا ہو۔

#### قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ ٱهْلُهَا عَ

یعن اس پر بینقصان مرتب ہونا بعید نہ تھا اور اگر چداس ضرر کا احتمال علی تھا گر جب تک کوئی غالب مصلحت نہ ہواس وقت تک محتمل ضرر سے بھی بچنا واجب ہے اور مصلحت کچر معلوم ہوتی نہیں۔

# لَقَدُ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلْمُرَاقُلُ

آپ نے بڑی بماری (یعن خطروک) بات کی ان بزرگ نے کہا کہ

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞

كياص في كبانيس قاكرة ب عرب ماته مرز بوسكا

آ خروی موااورایے قول پرندر ہے۔

قَالَ لَا تُؤَاخِذُ إِنْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا

موی نے فرمایا کر جمع کو یادندر ہاتھا) آب میری بھول چوک پر گرفت نہ

#### لَقَلْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ۞

كيك آپ نے (ية) برى ب ماحركت كى

کونک اول تو تابالغ کول کیا جس کوتصاص میں بھی کل نہیں کیا جاتا پھراس
نے کوئی کام بھی موجب کل نہیں کیا تھااس وجہ سے دھل پہلے ہے بھی بڑھ کر ہے
کونکہ وہاں مال کا نقصان تو بھی ہوا محر جان کے ضرر کا احمال بی تھا اور یہاں
جان کا ضرر بھینی ہوا اور وہ بھی معصوم بچہ کا کیونکہ سلم کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ از کا تابالغ تھا نیز اگر وہ بالغ اور ڈاکو ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے تو
خضر علیہ السلام آئندہ جل کراس کی عذر میں بین فرماتے کہا ہے تو
خضر علیہ السلام آئندہ جل کراس کی عذر میں بین فرماتے کہا ہے والدین

#### تُرْهِفُنِي مِنْ ٱصْرِي عُسْرًا ۞

کیجے اور میرے اس معالمہ میں جمع پر زیادہ عمل نہ ڈالئے کہ بھول چوک بھی معانب نہ کی جائے ہات کی گزری ہوئی۔

#### فَانْطَلَقَالِقِنْكُمْ إِذَالَقِيَاغُلُمَّافَقَتَلَهُ لا

محردونوں ( مشتی سے از کرآ مے ) چلے یہاں تک کہ جب ایک ( ممن ) لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا موئ ( ممبرا کر )

قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زُكِيَّةً أَبِغَيْرِنَفْسِ

كن كلة ب في اكب ب كناه جان كومار والا (اورووجي) بد لي كي جان

الحمدلله پندروی پاره کی تغییر فتم موئی



# قَالَ أَكُمُ أَقُلُ لَكِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ

ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نبیں کہا تھا کہ آپ سے میرے

#### مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَالُتُكُ عَنْ شَيْءِ

ساتھ مبرنہیں ہوسکے گا۔ مویٰ نے فرمایا کہ (خیراب کے اور جانے دیجئے )اگر

بَعْدَ هَا فَكُرْ تُصْحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ

اس مرتبه کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو آپ جھے کو اپنے

لَّدُنِّيُ عُذُرًا۞

ساتھ ندر کھئے بیک آپ بیری طرف سے عذر (کی انتہا) کو پہنچ ہیے ہیں ایمن آپ نے بہت درگزر کی اگر اب ساتھ ندر کھیں گے تو آپ معذور ہیں اوراس مرتبانیان کا عذر ندکر نے سے معلوم ہوا کر اب کی بار بھولے سے سوال ندکیا تھا اور آپ نے وعدہ کر کے جواعتر اض فر مایاس کی وجہ یہ ہو کہ وہ وعدہ اگر چہ بظاہر بلاقید تھا گر معنے اس کے ساتھ یہ قید طوظ تھی کہ جب تک مخالف شریعت کی نہ ہو اور شریعت کے موافق کام کرتے رہو میں نہ بولوں گا پس خلاف وعدہ لازم نہیں آیا اور آپ نے جواب میں یہ نہ کہا کہ خلاف شرع کام کرتے ہو وجہ یہ کہ بعد غصہ کم ہو جواب میں یہ نہ کہا کہ خلاف شرع کام کرتے ہو وجہ یہ کہ بعد غصہ کم ہو جواب میں یہ نہ کہا کہ خلاف شرع کام کرتے ہو وجہ یہ کہ بعد غصہ کم ہو جواب میں یہ نہ کہا کہ خلاف شرع کام کرتے ہو وجہ یہ کہ بعد غصہ کم ہو جواب میں ایمن کے باس بھیجا ہے جواب کی ایمن کے باس بھیجا ہے جواب کا مرتب کے باس بھیجا ہے جواب کا مرتب کی ان کہ خلاک کے موافق ہوگا۔

# فَانْطَلَقَا حُتَّى إِذَا آتِياً آهُلَ قَرْيَةِ إِسْتَطْعَهَا

مجرد ونوں (آ کے ) ملے یہاں تک کد حب ایک گاؤں والوں پر گزر ہواتو وہاں والوں سے

ٱهْلَهَا فَأَبُوْ ا أَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فُوَجَدًا فِيْهَا

کمانے کو انگا کہم مہمان ہیں ) سوانہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کردیا اتنے

جِكُ ارَّا يُرِيْكُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ \*

عى ان كود بال ايك ديد ليل جوكران ما التي تح اقوان بزرك في الكود باتد كرارك م

قَالَ لُوْشِئْتَ لَتَخُذُ تَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞

ے) سیرماکریا موتی نے فرملاک آپ جا ہے تواس (کام) پر بھی اجت کے لیے کے اس وقت کام بھی چلٹا اور ان لوگوں کے اخلاق کی بھی اصلاح ہوتی کے وکٹ ایسوں کے ساتھ رعایت کرنے ہے ان کی برخلتی زیادہ بڑھتی ہے۔

# قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ مَا نَبِعُكَ مَا نَبِعُكَ

ان بزرگ نے کہا کہ بیودت ہاری اور آپ کی علیحد کی کا ہے ( جیسا کہ خود آپ نے

#### بِتَا وِيْلِ مَا لَهُ تُسْتَطِعُ عُلَيْهِ صَبْرًا ۞

شرط کی تھی) میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پرآپ سے مبرنہ ہوسکا

چنانچة كنده آيات ميل وه حقيقت آئى ہاور عجب تبييل كه ان اسرار
كے بتلا نے ہاں درخواست كا پوراكر تا بھى منظور ہو جوموى عليه السلام أنى كئى كہ مجھے اپناعلم سكھلا د بيجے الخ محواس وقت نمونہ بى كے طور پر سبى اور زيادہ ساتھ رہنے ميں غالبًا وہ مناسب موقعہ پرخود بى بتلات اور ہرواقعہ پر بتلات توريعلم نيادہ واصل ہوتا اور گويعلم موى عليه السلام كے ممرواقعہ پر بتلات توريعلم نيادہ البام كے ملا ہوتا اور گويعلم موى عليه السلام كے مرابر مفيد نبيس كونكه اتباع كے قابل نبيس تا ہم اس اغتبار سے خاص كوكوں كومفيد ضرور ہے كہ خدا تعالى كى بعض حكمتيس مفصلاً منكشف ہوتى ہيں اگر چة رب كے لئے بيا جمالى عقيدہ كافى ہے كہ ہرواقعہ ميں خداكى حكمتيس موتى ہيں اگر چة رب كے لئے بيا جمالى عقيدہ كافى ہے كہ ہرواقعہ ميں خداكى حكمتيس موتى ہيں الم السفينہ تا لم تسطع عليه صبر ا

#### أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ يَعْمَلُونَ

وہ جوکسی تھی سو چند غریب آ دمیوں کی تھی جو (اس کے ذریعیہ سے )دریا میں محنت مزدور ک

#### فِي الْبَحْرِ فَارَدُتُ أَنْ آعِيْبَهَا وَكَانَ

كرتے تصويس نے جاہا كاس مس عيب ذال دوں اور (وجداس كى يتمى كه )ان

#### وَرَاءَ هُمْ مَّلِكُ يَا خُنْ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا۞

لوگوں سے آ کے طرف کی (خالم) بادشاہ تعاجو ہر (اجھی) کشتی کوز بردی پکر رہاتھ

بیں اگران کی کشتی میں عیب نہ ڈالا جاتا تو اس کوبھی چھین لیتااورای بران کی گز راوقات تھی ان غریبوں کا نکڑا مارا جاتا پس اس تو ڈینے میں یہ صلحت تھی۔

#### وَامَّا الْعُلْمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ

اورر ہاوہ لڑکا سواس کے مال باپ ایما ندار تھے

اور وہ اگر بڑا ہوتا تو کا فر ہوتا اور ماں باپ اس کو چاہتے بہت تھے تو اس کی محبت کے سبب وہ بھی بدرین میں اس کا ساتھ دینے لگتے۔

# فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿

سوہم کواند بیشہ ( یعن تحقیق ) ہوا کہ بیان دونوں پرسر شی اور کفر کا اثر نیڈال دے پس ہم کو

#### فَارُدُنَّا أَنْ يُبْدِلَهُمَارَ يَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُومًا

یہ عنظور مواکد بجائے اس کے ان کا پروردگاران کوالی اولا ددے جو پاکیزگی ( یعنی دین )

#### وَّاقُرُبَ رُحْمًا۞

میں اس سے بہتر ہواور (ماں باپ کے ساتھ )محبت کرنے میں اس سے بڑھ کرہو ---

۔ بہر ہم نے جا ہا کہ اس کا تو قصہ تمام کر دیا جائے پھر حق تعالیٰ ان کو اس سے بہتر لڑ کا یالڑ کی عطا کر دیں۔

# والماالجدار فكان لغلمين يتيمين

ری د بوارسوده دویتم از کول کی خواس شهر می (رجع بی اوراس د بوار

فِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كُنْزُلَّهُمَا وَكَانَ

کے نیچان کا پچھ مال مرفون تھا جوان کے باپ سے میراث میں پہنچاہے )

أبؤهما صالحا

اوران کاباب (جومر کیاہے) ایک نیک آ دی تھا

پس اس کے نیک ہونے کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس کی اولاد کے مال کو محفوظ فرمانا چاہا دیوار گرنے سے لوگ مال لوٹ لے جاتے اور غالبًا جوان لڑکوں کا سر پرست تھااور اس کو دفینہ کاعلم ہوگا وہ یہاں موجود نہ ہوگا جوان ظام کرلیتا۔

#### فَأَرَادُرُتُكَ أَنْ يَيْلُغُا آشُدُهُ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَا

سرة ب كدب نا في مهم بالى عبيا كداؤن ا في جوالى (كرمر) كوَ فَيْ جاوي اور كُنُورُهُما فَ رَحْمِهُ مِنْ رَبِكُ وَمَا فَعَلْمَهُ عَنْ كُنُورُهُما فَ رَحْمِهُ مِنْ رَبِكُ وَمَا فَعَلْمَهُ عَنْ

ا پادفین اکال لیں اور (بیرار سکام میں نے بالہام الی کے بیں کوئی کام میں نے

أَمْرِى ذَٰلِكَ تَأُولُكُ مَا لَهُ رَسُطِعٌ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠

ا بی دائے نہیں کیا۔ لیجے یہ حقیقت ان باتوں کی جن پرآپ سے مبر نہوں کا اور میں حسب وعدہ اس کو ہٹلا چکا چنا نچہ اس کے بعد موی علیہ السلام ان سے رفصت ہوئے حدیث میں ہے کہ موی علیہ السلام نے شرما کر بیہ کہ دیا کہ اگر اب کی بار پوچھوں تو ساتھ نہ رکھنا ورنہ اگر ساتھ رہے تو اور جیب باتیں دیکھتے اور اس قصہ سے بعض لوگوں کو دھو کہ ہوا ہے کہ علم باطن کے دوجھے ہیں علم شریعت سے افضل ہے جواب اس کا یہ ہے کہ علم باطن کے دوجھے ہیں علم شریعت سے افضل ہے جواب اس کا یہ ہے کہ علم باطن کے دوجھے ہیں

ایک تو مرضیات النی کاعلم جو کفس کے متعلق ہے کہ برے اخلاق سے اس کی اصلاح کرنا اور اجھے اخلاق سے آ راستہ کرنا ہوتو شریعت کا ایک جزو ہے اور جزو بھی کل ہے افضل نہیں ہوسکتا اور دوسرا حصہ واقعات عالم کے اسرار جیں چونکہ وہ قرب النی میں کچھ دخل نہیں رکھتا اس لئے اس کی نضیات کا احتمال ہی نہیں اور ای سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ دھنر علیہ السلام موئ علیہ السلام سے افضل نہیں کیونکہ اس قصہ سے خضر علیہ السلام کونلم باطن کا دور السلام سے افضل نہیں کیونکہ اس قصہ سے خضر علیہ السلام کونلم باطن کا دور السلام سے افضل نہیں ہوتا ہے اور ابھی من لیا کہ وہ علم شریعت سے جو کہ موئ علیہ السلام کو حاصل تھا افضل نہیں رہاان کے پاس بھیجنا یہ نضیات ک وجہ سے نہ تھا بلکہ ایک اوب کی تعلیم کرنے کے لئے تھا تا کہ آ کندہ کلام میں احتیاط رکھیں اور بعضے اہل کتاب کہتے جیں کہ یہ قصہ مشہور موئ پیغیر علیہ السلام کانہیں ہے ور نہ ہماری کتابوں میں ہوتا مگر صدیث میں تصریح ہے کہ صاحب واقعہ وہی مشہور موئ جیں اور اہل کتاب کی بعض کتا ہیں گم ہوئی صاحب واقعہ وہی مشہور موئ جیں اور اہل کتاب کی بعض کتا ہیں گم ہوئی صاحب واقعہ وہی مشہور موئ جیں اور اہل کتاب کی بعض کتا ہیں گم ہوئی صاحب واقعہ وہی مشہور موئ جیں اور اہل کتاب کی بعض کتا ہیں گم ہوئی جی جی میں ہوتا ہے۔

ربط : اوپرجس سوال کے جواب میں قصدا سحاب کہف فرکور ہوا ہے ای نے ساتھ ذوالقر نمین کا قصد بھی اس امتحان نبوت کی غرض سے بو چھا گیا تھا آ کے اس کا جواب ہے جس میں ان کے تین سفرول کا بیان ہے۔ ویسئلونک تا یسر ا

#### وَيُسْئِكُونَكُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ

اور بہلوگ آپ سے ذوالقر نمین کا حال ہو چھتے ہیں ا

اس کے پوچھنے کی وجہ یہ کھی ہے کہ ان کی تاریخ قریب قریب مم تھی اوراس لئے جواموران کے متعلق قرآن میں مصرح نہیں ان میں آج تک اختلاف ہے اور اس واسطے کفار نے اس کوسوال کے لئے منتخب کیا تھا اپس اس سوال کا جواب بھی نبوت کی دلیل ہے۔

#### قُلْ سَاتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿

آب فرماد يجئے كه من اس كاذكرا بھى تمبارے سامنے بيان كرتا بول

آ مے حق تعالی ان کی حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین بزے

جلیل القدر بادشاہ ہوئے ہیں۔

# إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّيْنَاهُ مِنْ كُلِّ

ہم نے ان کوروئے زمین بر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قتم کا

سامان( كافي) دياتها

جس سے دوایے شابی ارادوں کو بورا کر عیس۔

# فَٱتْبَعُ سَبُبًا ۞ حَتِّى إِذَ ابلَغَ مَغْرِبَ الشَّهْسِ

چنانچده (باراده لوق مات) ملک مغرب کی ایک راه پر ہو لئے بہاں تک که جب خروب آلاب کے موقع پر پہنچ

لین سفر کرتے کرتے اور درمیان شہروں کو گئے کرتے مغرب کی ست میں آبادی کے منتہا پر ہنچے۔

#### وَجُدُهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَبِئَةٍ

لوآ لآبان کوایکسیا ورنگ کے پانی می ڈوہتا ہوا د کھائی دیا

مراداس سے عالبًا سمندر ہے کہ اس کارنگ اکثر جگہ سیاہ ہے اور سمندر میں اگر چہ بچ غروب نہیں ہوتالیکن جہال سمندر سے آ کے نگاہ نہ جاتی ہوتو خلام نظر میں سمندری میں غروب ہوتا معلوم ہوگا۔

#### 

اوراس موقعہ پرانہوں نے ایک قوم دیمھی

جن كاكافر مونا اللي تت عموم موتا ب\_فاما من ظلم الخ.

#### قُلْنَا لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّب وَ إِمَّا

م نے (الہاماً) یہ کہا اے ذوالقر نمن خواہ سزا دو اور خواہ ان کے

#### أَنْ تَتَخِذَ فِيهِمْ خُسْنًا

بارے من زی کا معاملہ افتیار کرو

یعن اس قوم کے ہارے میں تم کوافتیار ہے یا توان کوابتدائی ہے آل وغیرہ کے ذریعہ سزاد و یا اول دعوت ایمان کرلوا درشاید ابتدا قبل کرنا اس لئے جائز ہو کہ ان کوکسی ذریعہ ہے دعوت آتی چکی ہوگی کیکن دوسری صورت چونکہ افضل تھی اس کوحسن فر مایا۔

#### قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ

ذ والترنین نے مرض کیا کہ (بہت احجمااول دعوت ایمان بی کروں گا) لیکن جو ظالم رہے گا سواس کوتو ہم لوگ سزاویں کے پھروہ اپنے مالک حقیق کے

يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّ فَيُعَذِّ بُهُ عَنَ ابًا ثُكْرًا۞

یاس پنجایا جاد سنگا پھروہ اس کودوزخ کی ) سزاد سنگا اور جو مخص ایمان لے آ و سنگا

# و أمّا من أمن وعمل صالحًا فله جزّاء

# الْحُسْنَى وَسَنَقُوْلُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا شَ

ہم (بھی دنیا میں) اپنے برتاؤ میں اس کو آسان (اورزم) بات کہیں مے لیمن اس کر اتر اے موسخت میں مصلح تاریخ

لیعنی اس کے ساتھ بات بھی تخی رواندر کھیں کے تعلی تی تو بدرجہاولی روانہ رکھی جائے گی۔اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقر نین کوئی بزرگ مقبول بادشاہ بیں خواہ نبی ہوں یا ولی ہوں مجر ولایت کی صورت میں تی تعالی کی گفتگو بطور الہام کے ہوئی ہو یا کسی نبی کے ذریعہ سے اور شاید ذوالقر نین ان کا لقب اس لئے ہوا ہو کہ قرن جانب ان کا لقب اس لئے ہوا ہو کہ قرن جانب ان کا لقب اس لئے ہوا ہو کہ قرن جانب ان کا لقب اس لئے ہوا ہو کہ قرن جانب ان کا لقب اس لئے ہوا ہو کہ قرن جانب کو کہتے ہیں چونکہ انہوں نے ذمین کی تمام جانبوں پر تسلط حاصل کیا تھا اس لئے ذوالقر نمین چونکہ انہوں کے تعلق یہ صفمون سر اور ہے میں افقیار دیے کا فہ کورنیس ہوا شاید ایک جگہ ذکر کرکے سننے والوں کے قیاس پر جموز دیا ہواور کا فہ کورنیس ہوا شاید ایک جگہ ذکر کرکے سننے والوں کے قیاس پر جموز دیا ہواور ان کے متعلق بھی کہی گفتگو ہوئی ہو ٹیم انبع سبا تا خبر ا

#### تُحرَّا تَبْعُ سَبِبًا۞

مچرایک (دوسری) راه پر بولئے

عظے مما لک مغربیہ فتح کرے مما لک مشرقیہ کے فتح کرنے کے ارادہ سے مشرق کی المرف ہلے۔

### حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّهْسِ

یہاں تک کہ جب (سافت تطع کر کے ) طلوع آفاب کے موقع پر مہنچ

یعنے بہت مشرق میں منتہائے آبادی پر پہنچ۔

# وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَكُمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ

توآ فآب کوالی توم پرطلوع ہوتے دیکھاجن کے لئے ہم نے آ فآب کے

<u>ۮؙۅؙڹۿٳڛؖؗڗٞٳ۞</u>ٛ

ادهركوني آ زنبين ركمي

ظاہرا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مکان وغیرہ بنانا نہ جانے تھے کہ آ قباب کی گرمی سے بناہ لے سکیس۔

كَذَٰ لِكُ وَقُدُ أَحَظْنَا بِمَالَدُيْهِ خُبُرًا۞

بےقصدای طرح ہے اور ذوالقر نین کے پاس جو کچھ (سامان وغیرہ) تھا ہم کواس کی پوری خبرہے

بیاس مضمون کی تاکیداور حقیق کے لئے فرمادیا کہ ہم جو پچھ بیان کر رہے ہیں اور ہماراعلم مطابق واقع کے ہے شایداس سے نبوت محمدید پر زیادہ متنب کرنا مقصود ہوکہ دیکھو ہم گذشتہ تھے منے ہوئے کس طرح ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں اس سے معلوم ہواکہ محمسلی اللہ علیہ وسلم کوہم ہتا ہے ہیں اس سے معلوم ہواکہ محمسلی اللہ علیہ وسلم کوہم ہتا ہے ہیں ایم اتبع تا و عدر بی حقا

تُحرَّا تُبَعَ سَبَبًا ۞

مر ( مشرق ومغرب فتح كرك ) ايك ادر راه پر بولئ

چونکہ آبادی شالی حصہ میں زیادہ ہاس لئے غالب کمان یہ ہے کہ اس سے شال مراد ہاور مفسرین نے یہی ست تکمی ہے۔

حَتَّى إِذَا بِكُغَ بِيْنَ السَّدَّيْنِ وَجُدُ

یہاں کک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پنجے تو

مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لاَلَّا يُكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ

ان بہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کودیکھا جوکوئی بات بھنے کے قریب بھی

قَوْلًا؈

نہیں پہنچے

لین غیرتوم ہونے کی وجہ ہے تو بات نہیں بجھتے اور دحش اور کم نہم ہونے کے سبب بچھنے کے لگ بھگ بھی نہیں وینچتے ورنہ عاقل آ دی اشاروں قرینوں ہے بھی بچھ بچھ لیتا ہے بھر کسی مترجم کے ذریعہ سے گفتگو ہوئی۔

قَالُوْا لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ

انہوں نے ( ذوالقر نین ہے ) عرض کیا کہا ہے ذوالقر نین توم یا جوج و ماجوج (جواس کھاٹی کے اس طرف رہے ہیں ہماری ) اس سرز مین میں

مُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ

(ممی ممی) برافسادی تی

یعن ہم پر مارد حاز کرتے ہیں اور ہم کومقابلہ کی طاقت نبیس۔

# بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۞قَالَ مَامَكُنِّي فِيْهِ

کے درمیان عمل کوئی روک بناوی ( کدوہ کھر آئے نہ پاویں ) ذوالقر نین نے جواب ویا کہ جس عمل میر سعدب نے محصوکوا تعتیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے سو( مال کی مجھے

رَيِّنْ خَيْرٌ فَاعِيْنُوٰ نِي بِقُوَةٍ ٱجْعَلْ بَيْنَكُمْ

ضرورت نبیں البت ) اتھ یاؤں سے میری دوکرو می تمہار ساوران کے دمیان میں

وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا إِنَّ الْعُرِيْدِ الْحُدِيْدِ

خوب مضبوط د بوار بنادوں (امچماتو) تم لوگ میرے پاس لوہے کی جادریں او

دام سرکار ہے لیس سے اور ضرورت کی اور بھی چیزیں منگوائی ہوں گی مگررکن اعظم اور اس وحثی ملک میں کمیاب چیز بھی لو ہے کی جا دریں تھیں اس لئے ذکر میں اس کی تخصیص کی گئی چنا نچہ سب سامان جمع کیا گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھود کر اس کو پھروں وغیرہ ہے جمروا کر اویر ہے بھی لو ہے کی چٹانوں کے ردے دکھے شروع کئے۔

حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ

یہاں تک کہ جب (روے ملاتے ملاتے) ان کے دونوں سروں کے بچ (کے خلا) کو برابر کر دیا تو تھم دیا کہ وحوکو (دحونکنا شروع ہو گیا)

انْفُخُوا حَتَّى إِذَاجَعَكُ نَارًا لِا قَالَ الَّهُ نِنْ

يهال تك كه جب اس كولال انكاراكرديا تو (اس وقت ) علم ديا كداب ميري

اُفْرِغُ عَكَيْهِ قِطْرًا ۞

پاس بھملاہوا تا نبالا وُ (جو پہلے ہے تیار کرالیاہوگا) کہاس پر ڈال دوں

چنانچہ تا نبالا یا محیااور آلات کے ذریعہ سے اوپر سے جھوڑ دیا محیا کہ تمام درزوں میں مکس کرسب چا دریں ایک ذات ہو کرایک سپاٹ لو ہے کی دیوار بن می طول وعرض اللہ کومعلوم

فَهَا السَّطَاعُوْ آنَ يَنْظُهَرُ وْهُ

مو نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کتے تھے کیونکہ غایت درجہ بلنداور بہت ہی چکنی دیوار تھی۔

وَمَا اسْتَطَاعُوالَهُ نَقْبًا ۞

اور ( غایت استحکام کے باعث ) نداس می نقیب دے سکتے تھے

اور دیوار بنانے کے دقت وہ لوگ اس موقع سے بہت دور تھے کیونکہ ای طرف وسیع زمین ہے۔

# قَالَ هٰذَارَحْمَةٌ مِنْ رَبِيْ

ذ والقرنین نے کہا کہ بیر تیاری دہواری ) میرے دب کی ایک رحمت ہے

لین جب اس دیوارکو تیارد یکھا جس کا تیار ہونامعمولی کام نہ تھا تو بطور شکر کے کہا کہ اس جس مجھ پہلی خداکی رحمت ہے کہ میرے ہاتھ ہے ایسا کام لیااوراس دیوارے ہاہر اسے والوں کے لئے بھی رحمت ہے کہ یا جوج ماجوج کے شرے محفوظ ہو گئے۔

# فَإِذَا جُاءً وَعُدُرَ بِي جَعَلَهُ دَكَّاءً ۚ وَكُانَ

مرجس وقت مير عدب كاوعده آ و سعكا ( بعن اس كنا كاونت آ و سعكا )

#### وَعُدُرَتِيْ حَقًا ﴿

الواس كوا ماكر (زمن كے ) برايركرد سكا ادرمر عدب كابروعده برق ب

این وقت برضرور بورا موگا بیمضمون ذوالقر نین نے شایداس وجہ سے فرمایا موکدا جمال طور بر برشے کا فانی مونامعلوم ہے یامکن ہے کدان کوالہام یا وی کے ذریعہ ہے اس کے منہدم ہونے کامعصل حال کہ تیامت کے آ قریب نونے کی معلوم ہو کیا ہوجیہا کہ مدیثوں میں مشرح ہے اور مفرت ذ والقرنین کامتعموداس بات سے بیتھا کہ آ دی سی حال میں حق تعالی سے عافل نه مواورند سی سامان برغرور کرے بلکہ تعت برشکر کرے اور فنا کو پیش فظرر کے اور جانا جائے کہ صنفین نے اس سدسکندری کے متعلق ایل ای ہا تیں اور خیالات جمع کئے ہیں اور اپنی اپنی رائے سے اس کا مصداق معین کرنا جا ہا ہے لیکن قرآن وحدیث سے جواس کے چنداوصاف معلوم ہوتے میں ایک بیرکہ اس کا بانی کوئی مقبول بندہ ہے دوسرے بیر کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے تیسرے یہ کہ وہ د ہوار لوہ کی ہے جو تھے یہ کداس کے دولوں سرے دو پہاڑوں ہے ہے ہیں یانچویں بیرکہاس دیوار کے اس طرف یا جوج ماجوج میں جوانجی باہرنہیں لکل سکتے جھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں تعوز اسا سوراخ ہو کیا ہے ساتویں ہے کہ وہ لوگ ہرروز اس کو حصیلتے میں اور مجروہ خدا کے حکم سے واسی على دبيز ہو جاتى ہاور قیامت کے قریب جوچمیلیں مے تو یوں کہیں کے کہانشا والڈکل آ ریار کر ویں گےاس روز پھر دبیز نہ ہوگی اور اگلے روز اس کوتو ژکر کھل پڑیں گے آ نھویں یاجوج ماجوج کی قوت ہاوجود آ دمی ہونے کے انسانوں سے بہت برمی ہوئی ہے اور شار میں بھی بہت زیادہ ہیں نویں بیا کہ وہ عیسیٰ علیدالسلام

کے وقت میں تکلیس سے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام وجی الی سے اپنے خاص لوگوں کو لے کرکو وطور پر ملے جائیں کے باتی لوگ اینے طور پر قلعہ بنداور محفوظ مکانوں میں بند ہو جاویں مے دسویں بیر کہ وہ دفعۃ غیر معمولی موت ے مرجاویں مے اول کے یائج اوصاف قرآن میں اور آخیر کے یائج اوصاف احاد بث معجد من بي ان اوصاف كو بيش نظر ركه كرمعلوم موكاك جتنی د ہواروں کالوگوں نے رائے سے پید دیا ہے بیمجموعداوصاف کی ایک م بمی موجود نبیس بس وه خیالات سیح نبیس اور صدیثوں کا انکاریا آیات میں بعید تاویل کرنا خودوین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا پیکہنا کہ ہم نے تمام ز من کو جیمان ڈ الا کہیں اس کا پہنیں ملا اس کا سیح جواب یہ ہے کے ممکن ہے کہ ہارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حاکل ہوں اور بردمویٰ كهم تمام خطى اورترى كا حاط كر ملك بين قابل تسليم بيس بلك عقلا مكن ب کہ امریکہ کی طرح سمندر کے درمیان میں کوئی حصہ زمین کا ایہا ہو جہاں اب تک رسائی نہ ہوئی ہوگی کے نہ یانے سے اس کا نہ ہونا لازم نیس آتا اس جب مخرصادق نے جس کا سیا ہونا ولائل قطعیہ سے ایت ہے اس و بوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ تعمدیق کریں اورا یسے بددینوں کے فضول کلام کی طرف التفات کرنا دین کی کمزوری اور یفین کی کمی کے سوا کر کوئبیں اور قرآن میں سفر جنوب کا ذکریا تو اس کئے نہیں کیا گیا کہاس سفر کا اتفاق نہ ہوا ہویا اور کسی وجہ ہے ذکر نہیں کیا۔

ربط: او پر ذوالقرنین کے قول ہے اس دیوار کے فتا ہونے کی اور یا جوج و ماجوج کے نکلنے کی طرف اشارہ تھا۔ آ مے حق تعالی اس وقت کی خاص حالت اور عموماً دنیا کا فتا ہو کر دوبارہ پیدا ہوتا اس کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ اور اعال جنارہ مرز اکا سے معالم الله اللہ فرات جو جس میں کا حدد لا

#### المَال بِرَاءُوسِ الاسب بونا جمالا بِيان فرمات بِي و و كنا تا حولا. و تركنا بعضهم يومين يهوج في بغض

اورہم روزان کی بیرحالت کریں مے کدایک شما ایک گذشہ موجاوی کے

یعنی جب اس دیوار کے منہدم ہونے کا وقت آئے گا اور یا جوج و ماجوج تکلیں کے تو چونکہ وہ کثرت سے ہیں اورا یک دم سے نکل پڑیں گے تو ایک پراکی گرتا پڑتا نکلے گا اوریہ قیامت کے قریب زمانہ ہیں ہوگا پھر پھی دنوں کے بعد قیامت کا سامان شروع ہوگا حق کہ ایک بار اول صور پھونکا جائے گاجس سے تمام عالم فنا ہوجائے گا۔

# وَنُفِخَ فِي الصُّورِفَجَهُ غَنْهُمُ جَهْعًا ﴿ وَعُرَضْنَا

اورمور پھونکا جاوے گا پھرہم سب کوایک ایک کر کے جمع کر لیں مے

جَهَنَّمُ يَوْمَبِذٍ لِلْكُورِيْنَ عَرْضَا ﴿ إِلَّذِيْنَ

اوردوزخ کواس روز کا فروں کے سامنے چیش کردیں مے جن کی

كَانْتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي

آ محموں پر ( دنیامیں ) ہاری یا د ہے ( یعنی دین حق دیمنے جھنے ہے )

وَكَانُوْ الرِّيسْتَطِيْعُونَ سَهْعًا أَ أَفْحَسِبَ

پر د ہ پڑا ہوا تھا اور و ہن بھی نہ سکتے تتے ۔ سوکیا پھر بھی ان کا فروں کا

النَّذِيْنَ كَفَرُ وْآانَ يَتَّخِذُ وْاعِبَادِي مِنْ

خیال ہے کہ جھے کو چھوڑ کرمیرے بندوں کواپنا کارساز ( لینی معبود

دُونِي ٱولِياءً ۗ

ما جت روا) قرار دیں

یعن کفر پرایسے بخت عذاب کا مرتب ہونا معلوم کر کے بھی کفر کرتے بیں تو خیروہ جانیں۔

إِنَّا أَغْتُدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكُفِرِيْنَ نُزُلًّا ۞ قُلْ

ہم نے تو کافروں کی وعوت کے لئے دوزخ کو تیار کررکھا ہے آپ (ان

هَلْ نُنَيِّئُكُمُ بِالْكَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ے) كہتے كدكيا بم تم كوا ي لوگ بتا كي جوا قال كے اعتبار بے بالكل

ضَلَّ سَعْيُهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

خساره میں ہیں یہ و ولوگ ہیں جن کی د نیامیں کری کرائی محنت سب مخی گزری

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

ہوئی اوروہ (بوجہل کے )ای خیال میں ہیں کدوہ اچھا کام کررہے ہیں

یعنی اگران کواپے اعمال پر ناز ہوجن کو وہ اپنے نز دیک اعمال حسنہ سمجھتے ہیں اور اس نسبت ہے اپنے کوعذاب ہے محفوظ اور نجات پانے والا سمجھتے ہیں تو ان سے کہ دیجئے کہ یہ اعمال کا منبیں آنے کے آگے اشار قان کی محنت ضائع ہونے کی وجہ بھی بتلاتے ہیں۔

ر لبط: اوپرتو حیدورسالت کے انکار پر عذاب کی دھمکی اور تعمدیق و اطاعت پر تواب کا وعدہ ندکور ہوا تھا آ کے تو حید ورسالت کا اثبات اور

مومن کا تواب صرحة اورمنکر کا عذاب دلالة ندکور باورای پرسورة ختم باوربعید یکی مضمون شروع سورة جس بھی تھا قبل لو کان تا احدا

ٱۅڷٚڵٟڮۘٵؾؙۮؚؽؽڰڣۯۉٳۑٳ۠ؠؾؚۯٙڽؚۿؚؠٚۉڸڡۧٳٙؠٟ٩

يد اوك مي جواي رب آنون كالعن كتب البيكا) اوراس سے المنكا (يعن

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ

قیامتکا)انکارکردے بیں مو(س لئے)ان کے سارے کامفارت ہو گئو قیامت

الْقِيْمَةِ وَزُنَّانَ ذَلِكَ جَزًا وُهُمْ جَهَنَّمُ

كدوزجمان (ك نيك عمال) كاذرابمي وزن قائم ندكري كر بلك )ان كى سراوى

بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُ وُآ الَّذِي وَرُسُلِي

موكى يعنى دوزخ اسسب سے كانبول في كفركيااور (يك )ميرى آخول اور پفيرول

هُزُوًّا ۞ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوْا وَعُلُوا الصَّلِحْتِ

کاغراق اڑایا تھا بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے ان کی مہمانی کے

كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَ وُسِ ثُنُولًا فِي

لے فردوس ( یعنی جنت ) کے باغ ہوں مے جن میں وہ ہمیشد ہیں گے ( نان کوکو لَی

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا

نكاكم ) اورنده إلى كمير اورجانا جابي كة ب(ان س) كهد يخ كاكر

قُلْ تُوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًا لِكُلِمْتِ رَبِّنَ

مرسب باتم تعن كے ليس مدر كاپانى روشان ( ك بكر) بوترے كنوك البخر قبل أن ينفك كليك روتن وكو

جِئْنَابِبِتْلِهِ مَدَدًا

اگرچاس مندرگی شل ایک در اسمندر (اس کی) در کے لئے ہم لے آویں سب ہمی دو با تیس ختم نہ ہو جائے ہیں اس سب ہمی دو باتی ہیں اور کوئی تراشیدہ معبود ایسا ہے نہیں ہی معبود بت اور رہو بیت کا خدا کے ساتھ ہونا ٹابت ہوگیا اور کمالات میں تکم معبود بت اور رہو بیت کا خدا کے ساتھ ہونا ٹابت ہوگیا اور کمالات میں تکم بھی داخل ہے تو اس سے خدا کے علم کا غیر متابی ہونا بھی ٹابت ہوگیا ہی

اس سے ببود کے اس قول کا جواب ہو کیا جوانہوں نے ما او تیتم من العلم الا قلیلا س کرکہا تھا کہ ہماراعلم بہت ہے حاصل جواب کا یہ ہوا کے خدا کے علم کے مقابلہ میں سب تھوڑ اس ہے۔

#### قُلُ إِنَّهَا آنَا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ

ادرآب يول بمي كهدد يجئ كه يش وتم بى جيسابشر مول

یعن میں بشریت کے سوا فرشتہ وغیرہ ہونے کا دعویٰ تونہیں کرتا جس یوحش کیا جائے۔

# يُوْخَى إِلَى ٱنْهَا إِلْهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَهُنْ كَانَ

میرے پاس بس یہ وقی آتی ہے کہ تہارا معبود (برقق)

#### يرجوالقاء رتبه

ایک عمودے

پس نے وقی کا آنا کھ جیب نہ اس کامضمون کھ وحشت ناک کیونکہ تو حید تو دلائل عقلیہ ہے ہی ثابت ہے پس تم جو میرے ساتھ الکارے جی آئے ہوتی آئے ہوتو یہ بتلاؤ کہ جس کس مستجدیا محال کا دعویٰ کر رہا ہوں۔

#### فليعمل عملاصالحا

سوجو خص اہنے رب سے ملنے کی آرزور کھے تو نیک کام کرتار ہے

یخے جو خدا کا مقرب ومحبوب بنتا جاہے وہ مجھ کورسول مان کرمیری شریعت کے موافق عمل کرتا رہے کیونکہ تو حید و رسالت کے اعتقاد پر تو نجات ہمیشہ کے لئے موتو ف ہے اورا عمال صالحہ پر بھی اکثر تو موتو ف ہے بی بلکہ بھی فضل بھی سبب ہوجاتا ہے۔

# ۊؙڒؽؙؿ۬ڔۣڮؠۼؚڹٵۮۊڒؾؚ؋ۤٲڂۘڎؙٳ<u>ڞ</u>

اوراہے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے

ال جگر شرک میں شرک خفی بمعنی ریا وکا بھی داخل ہونا صدیث ہے معلوم

ہوتا ہے لطیفہ قال لو کان البحو النے اس آیت کی تفییر لکھنے کے وقت مجھا ہے

ایک بزرگ جناب ماموں خشی شوکت علی صاحب مرحوم کا ایک مخس جو گویا اس

آیت کا ترجمہ ہے یا آیادہ ہی کے لئے اس کو قبل کرتا ہوں واقعی خوب کہا ہے۔

اگر جملہ دریا شود روشنائی کند کلک اشجار مدحت مرائی

عمال از شائے تو عہدہ برائی ازل تا ابد اے تو فرمازوائی

کرا جز تو در ملک تو ہادشائی

سورة مريم عليها السلام الأية السجده وهي اوتسع و تسعون آية كذافي البيضاوي

رابط: اس سورة كا خلاصة بمن مضمون بين اول اثبات توحيد چنانچه معفرت مين اول اثبات توحيد چنانچه معفرت ابراجيم عليه السلام كي تعيمت اور بعض آيات واقعة خيرك اس پر وال بين ووم اثبات نبوت اس كي تقرير و و لم بين و م اثبات نبوت اس كي تقرير و لم طرح پر ہاك تو بعض انبياء مينيم السلام كے قصے بيان فرمانے ہال طرف اثباره ہوگيا كه نبوت كوئى مجيب و غريب چيز نبين آپ سے پہلے بحی المحض معزات كويد و الت عطاموئى ہے دوسرے يدكم باوجودكى سے علم نہ معض معزات كويد و الت عطاموئى ہے دوسرے يدكم باوجودكى سے علم نہ حاصل كرنے كة آپ نے كذشة خبرول كوكس طرح صحيح ييان فرمايا ہے جوكم صاحب وى ہونے كى دليل ہے تيسرے قيامت كے مباحث بين جوكم ما حب وى ہونے كى دليل ہے تيسرے قيامت كے مباحث بين جواب جن ميں جزاراس طرح سورة گذشتہ كے فتم پر آپ كى رسالت كا ذكر ہے اس سورت كيشورى ہوئى ہے ساتھ نيز اس كے اجزاء ميں جی خود باہم ارتباط سورت كا پہلى كے ساتھ نيز اس كے اجزاء ميں جی خود باہم ارتباط معلوم ہوگيا۔ بسم الله المر حمن الموجم تحقید تھی تا بہعن خوا باہم ارتباط معلوم ہوگيا۔ بسم الله المر حمن الموجم تحقید تھی تا بہعن خوا باہم ارتباط معلوم ہوگيا۔ بسم الله المر حمن الموجم تحقید تھی تا بہعن حیا

(١٩) سُيُ وُلِقُ مِرْكَ يَرِّا مِيْكِيَّةً ﴿ ١٣٣)

مورؤمريم كمهض نازل موكى اوراس من افعالوے آيتي اور چوركوع بي

بسر مرالله الرّحلن الرّحير

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہا یت مہریان بڑے رحم والے ہیں میں 20 ک سے قفی جی مرد 9 میر در سے مرد اس مرد مرک

كَهْيِعُصُ ﴿ ذِكُرُرُحُهُتِ رَبِّكُ عَبْدُهُ

کھیقص بیڈ کرہ ہے آپ کے پروردگاری مہریانی فرمانے کااپنے بندہ

زَكْرِتَا ﴿ إِذْ نَاذَى رَبَّهُ نِدُاءً خَفِيًّا ﴿

زكريا پر جبك انبول نے اپنے پروردگاركو بوشده طور پر يكارا (جس ميس)

قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهُنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاثْنَعَلَ

عرض کیا کداے میرے پروردگارمیری بذیاں (بعید بیری) کے کمزور ہوگئیں

الرَّأْسُ شَيْبًا

ادرسر من بالول كى سفيدى محيل كى

یعن تمام بال سفید ہو گئے اور اس حالت کا عصنایہ تھا کہ میں اس حالت میں اولاد کی درخواست نہ کروں مگر آپ کی قدرت ورحمت بڑی کال ہے۔

### <u>ۊَكُمْ ٱكُنْ بِدُعَا بِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞</u>

اور(اس كيل مم من) آپ سے المخيم اے مير عدب اكام بيں رہا ہوں

تعنی میں اس قدرت ورحمت کے ظہور کا ہمیشہ عادی ریا ہوں ای وجہ ے بعید سے بعید مقصود کو بھی طلب کرنے میں مضا کے نہیں۔

#### وَإِنِّي خِفْتُ الْهُوَالِي مِنْ وَرَآءِي

اور میں اپنے بعد (اپنے )رشتہ داروں کی مرف سے اندیشر کمتا ہوں

اندیشہ یہ کہ وہ میری مرضی کے موافق شریعت کے خدمت نه بحا لا ویں گےاس لئے الی اولا د کی طلب ہے جس میں خاص خاص اوصاف یائے جاویں جن کے بعداس سے خدمت دین کی تو قع ہو۔

#### وْكَانَتِ اَمْرَأَ بِي عَاقِرًا

اورميرى لى بى بالجھے

جس کے بھی باوجودمیرے مزاج کی صحت کے اولاد ہی نہیں ہوئی اوراب می میرابردهایا آسمیاس کے طاہری اسباب اولاد ہونے کے کوئیس ہیں۔

#### فَهَبُ لِيُ مِنْ لَدُ نُكَ وَلِيًّا فَ

مو(اسمورت میں) آپ مجھ کو خاص اپ پاس سے

تعنی خرق عادت کے طور پر بلاواسطہ طاہری اسباب کے۔

#### يُرِيِّي ويرِث

ا کے ایساوار ش( بعنی بینا )و سد بیخ کرد و (میرے علوم خامہ می میراوارث بنے

کینی پہلوں اور پچیلوں کےعلوم سب اس کوحاصل ہوں پس یہاں مالی ورافت مرازمیں جس کی نقلی دلیل تو خود لفظ من ال یعفوب ہے کیونکہ یکیٰ عليه السلامتمام فاندان يعقوب كاموال كوارث كس طرح مومحة تنصه

#### مِنُ الِي يَعْقُونِ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًا ۞

یعقوت کے خاندان کاوارث ہے اوراس کواے میرے رب (اپا) پندیدہ بنا ہے

یعنی عالم بھی اور باعمل بھی ہو<sup>۔</sup>

# كُرِيّاً إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِغُلْمِ إِسْهُهُ يَعْلَى

اے زکریا ہم تم کوایک فرزند کی خوشخری ویتے ہیں جس کا نام یکیٰ ہوگا

لَمُنَجْعُلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَبِيًّا۞

اس حقبل بم نے کسی کواس کا ہم صفت نہ بنایا ہوگا

ف: بعنی جس علم محمل کی تم دعا کرتے ہود واس فرزند کو ضرور عطا کریں کے اور عقلی دلیل یہ ہے کہ انہیا علیہم السلام کی نظر میں مال ومتاع ذرا بھی مہتم بالشان نبیں ہوتا کیا وہ اس لئے دعا ما تکتے کہ میرا رویبیہ پبیہ میرے رشتہ واروں کونہ ملے اگریہ کہا جائے کہ ہاں دوسروں کو ملنااس کئے نہ جائے تھے کہ وہ اس کومعاصی میں صرف کرتے اس کا جواب پیہ ہے کہ پھراس ہے مورث برموا خذہ نبیں ہوتا جواس ہے بیخے کی فکر ہواور لفظ میراث صرف بال ميراث ع كما تعرفاص نبيس ثم اورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا من كتاب اورعلوم كوجمي ميراث كها حميا باوراس مسئله من الل سنت کی تائید خودشیعہ کی کتابوں میں موجود ہے کانی کلینی الی البختری کی روایت سے امام جعفر کا قول نقل کیا ہے۔ ان العلماء ورقة الانباء و ذلك أن الانبياء لم يورثوادرهما ولا دينارا وأنما ورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخل بشيء منها فقد اخذبحظ والمو کے علاء انبیاء کے دارث ہیں وجہاس کی یہ ہے کہ انبیاء کی میراث رویے اشرفیان نہیں ہوتیں بلکے علما وان کی احادیث اور علم کے وارث ہوتے میں سوجس نے ان احادیث میں سے کھے حاصل کرلیا اس نے بوراحمہ لے لیا اور نیز دوسری روایت امام جعفرای سے کافی قلینی میں ہے۔ قال ان سليمان ورث داؤد و ان محمدا صلى الله عليه وسلم ورث سليمان عليه السلام كمسليمان عليه السلام حضرت داؤد ك وارث ہوئے اور سیدنا حضرت محمصلی الله علیہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث ہوئے اور فلاہر ہے کہ حضور کی ورافت معزرت سلیمان علیہ السلام سے مالی ہو بی نہیں سکتی اور سور و آل عمران میں اس دعاء خاص کا سبب حضرت مریم کی کہ منیں ظاہر ہونا آیا ہے اور یہاں دوسرا سب ندکور ہے سو دونوں میں منافات نہیں ممکن ہے کہ اصل رغبت اس سبب سے ہواور اظہار و عاکا سبب وہ کرامات بن کی ہوں ایک شبہ یہاں بہ ہوتا ہے کہ زکر یا علیہ السلام کی وعا مں یہ بھی ہے کہ وہ لڑکا میرا وارث ہوجس کے معنے یہ بیں کہ وہ میرے بعد مجى باتى رے اور سورة انبياء من فاستجناله ے اس وعاء كا تبول ہونا بمی معلوم ہو گیا حالانکہ بچیٰ علیہ السلام ان سے میلے قل کئے مکتے جواب یہ ہے کہ اول تو بچیٰ علیہ السلام کے پہلے لل ہونے کا قصہ ٹابت نہیں دوسرے بيمي موسكا بك فاستجبناله كمعن مول كداس دعاء كبعض اجزاءكو م نے تبول کرلیا تو اگر وہ پہلے ہی قتل ہوئے ہوں تب ہمی اشکال نہیں ف: یعنی عالم بھی اور باعمل بھی ہوگا۔ آ مے حق تعالیٰ کا ارشاد نہ کور ہے جوفر شتوں کے راستہ ہے ہوا تھا۔ یعنی جس علم وعمل کی تم دعا کرتے ہوو ہ تو اس فرزند کو ضروری عطا کریں مےاوراس ہے زیادہ مجی پچھ خاص اوصاف عنایت کئے

جاوي محمثلاً خوف الى عاص درجه كى رقت قلب وغيره

قَالَ رَبِ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَّكَانَتِ امْرَا لِيَ

ذكريان عوض كياكدا معضر عدب بمر عاولا وكس طور يرموكي حالاتك

عَاقِرًا وَ قَكُ بُلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِعِتِتَّا ۞

مرى بى بى با نجه اور (ادهر) عن برها يد كانتال درجر كوكى چامول

چونکہ دعا تبول کرنے کے وقت کوئی خاص کیفیت بچہ پیدا ہونے گی نہ بتلائی گئی اس لئے ذکر یا علیہ السلام نے اس کیفیت کے متعلق سوال کیا کہ اولاد کس طور پر ہوگی کیا ہم جوان ہو جاویں کے یا مجھ کو دوسرا نکاح کرنا

برے کا یاای حالت موجودہ میں اولا دہوگی۔

قَالَكُذُلِكَ عَالَكُ

ارشاد ہوا کہ حالت (موجودہ) یونی رہے گ

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدُ خَلَقْتُكَ مِنْ

(اور پراولاد موگی اے ذکریا) تمہارے دب کا قول ہے کہ یہ (امر) جھے کو

قَبْلُ وَلَهُ رَبُّكُ شَيْئًا ۞

آسان ہاور میں نے تم کو پیدا کیا مالا تک تم (پیدائش کے لی) کچو بھی نہتے

ای طرح دوسرے اسباب بھی کوئی چیز نہ تھے جب معدوم کا موجود کرنا جھے آسان ہو تو ایک موجود سے دوسرے کوموجود کردینا کیا مشکل ہوا دیسب ارشاد امید تو ی کرنے کے لئے تھانہ کہ شہد فع کرنے کے لئے کوئکہ ذکریا علیہ السلام کوکوئی شہدنہ تھا۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِنَ ٓ الْهِ الْمُعَلُ عِنْ الْهَ الْهُ الْمُ

(تب) ذكريان وف كيا كدا مير سدبير سالت كوئى علامت مقرد فرماد يجئ

مطلب یہ کہ دعدہ پرتو مجھے اظمینان ہے اور اس دعدہ کے داقع ہونے معمل تندید نے ک کر مدر سمجھے جارہ سے مرحد کر دید ہی ک

مِنْ مَلْ مِرْ اربِائِ كَ كُونُ علامت بمى بَلاد يَجِعُ تا كَه زياده مُشْرَكُروں۔ قَالَ ایتُكُ الا تُنگِلَمُ النَّاسُ ثُلْتُ كُیّالِ

ارشاد ہوا کہتمہاری (وو) علامت بیہے کہتم تمن رات (اور تمن دن تک)

سَوِتًا ۞

آ دموں سے بات نہ کرسکو مے مالا تکہ تکدرست ہو مے

کوئی بیاری وغیرہ نہ ہوگی اس وجہ سے ذکر اللہ کے ساتھ کلام کرنے پر قدرت رہے گی جانچہ باذن الی ذکر یا طید السلام کی بی بی حالمہ ہوئیں اور حسب علامت ذکر یا علیہ السلام کی زبان بند ہوگئی۔

# فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ مِنَ الْبِحْرَابِ فَأُولَى

پس جرے میں سے اپی قوم کے پاس برآ مدہوئے اور ان کو اشارے

اِلْيُهِمْ أَنْ سَيِّحُوا الْكُرَةُ وَعَشِيًا اللهِ

ے فرمایا کہ تم لوگ منع اور شام خداکی پاک بیان کیا کرو

اشارہ سے اس لئے کہا کہ زبان سے بول نہ بحقے تھے اور یہ بیجے کا تھم یا تو حسب معمول تھا کہ ہمیشہ زبان سے ان کی یادد ہانی کرتے تھے یا اس نی نعمت کے شکر میں خود بھی تبیع کی زیادتی فر مائی اور دوسروں کو بھی اس کا امر فرمایا غرض پھریجی علیہ السلام پیدا ہوئے اور سن شعور کو پہنچے اور ان پرادکام اللی نازل ہوئے۔

#### يَنِحْيِي خُذِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ \*

اے کی کتاب کو مغبوط ہو کر لو

کیونی تو رہے کو کیونکہ اس وقت وہی کتاب شریعت کی تھی انجیل کا نزول بعد میں ہوامطلب یہ کہ ان برخاص کوشش کے ساتھ مل کرو۔

وَاتَيْنَهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِن لَّهُ إِنَّا

اورہم نے ان کو (ان کے ) او کین بی میں (دین کی ) سجھاور خاص اپنے

وَزُكُوةً ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿

پاس سے رقت قلب اور پا کیزگی (اخلاق کی) عطافر مائی تھی گئی گئی مسلم کی طرف اور حنان وزکو ہیں اخلاق کی طرف اشارہ ہو کیا آ مے فلا ہری اعمال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں

وَّيَرًّا بِوَالِدَيْهِ

اوروہ ہوئے پر ہیز گاراورا ہے والدین کے خدمت گزار تھے اس میں حتو تی النداور حقو تی العباد دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا

وَكُمْ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسُلَمٌ عَلَيْهِ

اوردہ (حق کے ساتھ) مرکشی کرنے والے (یاحق تعالی کی) نافر مانی کرنے والے نتھاوران کو (اللہ تعالی کا) سلام ہنچے جس دن کے وہدا ہوئے اور جس دن

# يَوْمُ وُلِدُ وَيُوْمُ يَهُوْتُ وَيُوْمُ يُبْعُتُ حَيّانَ

كدوانقال كري كاورجس دن (قيامت ميس )زنده بوكرانحائے جادي كے

لیمنی وہ عنداللہ ایسے وجیہ اور کمرم تنے کہ ان کے حق میں خدا تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں ان کو ہمارا سلام پنچے و اذکو طی الکتب مربع تا مقضیا

#### وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْبِيرُ

اور (اے محصلم)اس كتاب مس مريم كاذكر بعي سيج

لین قرآن کی اس خاص سورت میں ان کا ذکر بھی کیجئے کیونکہ پہلے قصہ کے ساتھ اس کو بہت مناسبت ہے۔

#### إذِ انْتَبُنُ تُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِبًا ﴿

جكدوات محروالول عليهد (بوكر) كيا يسدكان من جوشر ق كان من ما

#### فَاتَّخُذُتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا مَّنْ

# فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا

پس (اس حالت میں )ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ جبر کیل کو بھیجااوران مرسمہ میں میں

بَشُرًاسُوِيًا ۞

كسامناك بوراآ دمى بن كرظا بربوا

لعنی ہاتھ پاؤں اور حسن و جمال میں پورا آ دمی تھا چونکہ حضرت مریم ان کو بشر جمیں اس لئے گھبرا کئیں۔

### قَالَتْ إِنِّي آعُوٰذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ

کے آئیں کہ میں تھوے (اپ خدائے) رحمٰن کی ہناہ مآئی ہوں اگر تو ( کچھ) خدار س

# كُنْتَ تُقِيًّا۞ قَالَ إِنَّهَاۤ ٱنَارَسُوْلُ رَبِكِ ۖ ۚ

(تو يهال سے بهت جاوے كا) فرشتے نے كہا كر من تمهار بدرب كا بعیجا بوا (فرشته ) بول

آ دی نبیس ہوں جوتم مجھے ڈرٹی ہو۔

#### لِأَهُبَ لَكِ غُلْمًا زُكِيًّا ۞

تاكه تم كو ايك پاكيزه لاكا دول

کیعنی اس کئے آیا ہوں کہ تمبارے منہ میں یا گریبان میں وم کر دوں تا کداس کے اثر سے باذن النی لڑکا پیدا ہو۔

# قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّلَمْ

وہ (تعجا) کہنے لگیس کہ (بھلا) میرے لڑکا کس طرح ہو جاوے گا

#### يَهْمَسْنِي بَشُرٌ وَّلَمْ ٱكُ بَغِيًّا ۞

عالانکه مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہیں بدکار ہوں

یعنی مجملہ ظاہری شرائط کے اولا وہونے کے لئے مردی مقاربت ہی ایک شرط ہے اور وہ بالکل مفقود ہے کیونکہ نہ تو میرا نکاح ہوا نہ و ہے جسے کسی نے ہاتھ لگایا اول اول اگر چمریم نے فرشتہ کوئیس پہچانا تھا مگران ک تقریب کرنور ولایت ہے بہچان لیا اور یقین آ گیا پس بیشہ نہ ہوسکتا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اس کا نرا دعویٰ کیے قبول کر لیا اور اس فرش فاص کے لئے فرشتہ کے آ نے اور کلام کرنے ہے حضرت مریم کا نی : ونا لازم نہیں آ تا اور صورت بد لئے ہے فرشتہ کی حقیقت کا بدل جانا ہمی لازم نہیں آ تا یہ صورت بد لئے ہے فرشتہ کی اعتبار ہے اس ہی بی جسے ہمار سے انتبار ہے محتلف لباس اور فرشتوں کے صورت بدل لینے پر یہ شہیں ہوسکتا کہ پھر ہر خفی میں یہ احتمال ہے کہ شاید کوئی دوسری مخلوق اس مخص کی شکل انتبار ہوئی ہو وجہ یہ کہ ایسے امور شاذ و تا در واقع ہوتے ہیں پس بدول میں ظاہر ہوئی ہو وجہ یہ کہ ایسے امور شاذ و تا در واقع ہوتے ہیں پس بدول ولیل کے یہ احتمال محض نفسول ہے جو عقلا بالکل معتبر نہیں اور شاید اصلی مصورت ہیں اور شاید اصلی صورت ہیں اور شاید اصلی مصورت ہیں اور شاید اصلی کا شرق ہونا اتفا قاتی اقصد انہ تھا۔

### قَالَ كَذَٰ لِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ مُو عَلَىٰٓ هَيِّنٌ ۚ وَ

فرشتہ نے کہا کہ یونمی (اولاد) ہوجادے گی تمبارے رب نے ارشادفر مایا ہے کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے

یعن میں یہ بات اپل طرف ہے نہیں بلکہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ بدون اسباب ظاہری کے پیدا کرنا مجھے مشکل نہیں۔

# وَلِنَجْعَلَةَ الْيَهُ لِلنَّاسِ وَرَخْمَةً مِّنَّا ؟

ادراس طور پراس لئے پیدا کریں مے تا کہ ہم اس فرزند کولوگوں کے لئے ایک نشانی (قدرت کی) منادیں اور باعث رصت منائیں

کونکہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت ہوگی اور ہدایت کے بعد رحمت نازل ہوگی۔

# وَ كَانَ ٱمْرًا مَّقْضِيًّا ۞

اور بدایک طے شدہ بات ہے

يعن باب كاس بجكا بدامونا طيمو چكائ فحملته االسيا

#### فحككته

(جوضرور ہوگی) مجران کے پیٹ عمی اڑ کارہ کیا

بعنی اس منعمو کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام نے ان کے کریبان میں بھو تک ماری جس سے ان کوحمل رو کیا۔

#### فَانْتَبَنَاتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ۞

پراس حل کو لئے ہوئے (اپنے کرے) کسی دورجکہ میں الک جلی کئیں

جب کدان کو آٹار وضع حمل کے معلوم ہوئے تو جنگل پہاڑ میں جلی عشمیں وہاں ان کو در دشروع ہوا۔

#### عَنَّهُ وَالْمُخَاصُ إِلَى جِنْعَ النَّخُلَةِ " فَاجَاءَهَا الْمُخَاصُ إِلَى جِنْعَ النَّخُلَةِ"

م درد زہ کے مارے مجور کے درخت کی طرف آئیں

تا کہ اس کے سہارے بیٹے عیس اب حالت بیمی کہ نہ کوئی انیس و جلیس درد سے بے چین ایسے وقت جو سامان راحت و ضرورت کا ہونا جاتے وہ نداردادهر بچہ ہونے پر بدنا می کا خیال آخر گھبرا آگئیں۔

#### قَالَتْ يُلَيِّتُنِي مِتُ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ

( ممبراکر ) کے میکیس کاش میں اس ( حالت ) سے پہلے عی مرکی ہوتی اور

#### نسيًا مَنْسِيًا

الى نيست ونابود موجاتى كەكى كويادىمى نەرمتى

ای وقت فداتعالی کے عمم سے جرمل آپنچادران کے احرام کی وجہ

ے سامنے نہیں گئے بلکہ جہال معزت مریم تھیں اس سے نیچ کی جگہ آڑ

میں آئے یہ تمنائے موت اگر دنیا کے فم سے تھی تب تو غلبہ حال کی وجہ سے
حضرت مریم علیہ السلام کو معذور کہا جائے گا کیونکہ الی حالت میں انسان

پوری طرح مکلف نہیں رہتا اور اگر دین کے فم سے تھی کہ لوگ مجمعے بدنام
کریں گے اور شاید مجمع سے اس پر مبر نہ ہو سکے تو بے مبری کے گناہ میں جلا ہوں گی مرجاتی تو اس گناہ سے بی رہتی تو الی تمناموت کی حرام نہیں۔

#### فَنَادُهَا مِنْ تَخْتِهَا ٓ الْا تَخْزَنِي

پی جرئیل نے ان کی (اس) یا کمی (مکان) سے ان کو بکارا کرتم مغموم مت ہو نہ بے سروسا مانی کا عم کرونہ بدنا می کا خوف کیونکہ حق تعالی نے ہر

ہات کا انظام کردیا ہے۔

# قَدْ جَعَلَ رُبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًا

تمہارے رب نے تمباری یا کی جس ایک نمر پیدا کردی ہے

جس کے دیکھنے ہے اور پائی پینے سے طبعی فرحت ہوتی ہے و نیز سبب روایت روح ان کواس وقت پیاس بھی تھی اورا گروہ پائی گرم بھی ہو جیسا کہ بعض چشموں ہیں مشاہرہ کیا جاتا ہے تو مزاج کے بھی بہت موافق ہوگا کیونکہ طبی مسئلہ کی رو ہے گرم چیز وں کا استعمال بچہ پیدا ہونے سے پہلے ولا دت کو بہل کرتا اور بعد ولا دت کے نضلات کو دفع کرتا اور طبعت کو قوت دیتا ہے نیز علاوہ طبی توت کے خلاف عادت بطور کرامت کے اس نہر کا پیدا ہونا چونکہ عنداللہ مقبول ہونے کی علامت تھی اس لئے روحانی مسرے بھی اس سے حاصل تھی۔

#### وَهُزِئَ إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ

اور اس مجور کے تند کو ( پکڑ کر ) اپنی طرف کو ہلاؤ اس سے

#### عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ۞

تم پرفز مائے تروتازہ جمزیں کے

کہ اس ہے بھی پھل کھانے میں جسمانی لذت اور اس مجور کے ورخت پر خلاف عادت بطور کرامت کے پھل آ جانے ہے دوحانی لذت تی اور درد زہ میں پانی اور مجور کا استعال طبا بھی مفید ہے مجور کیر الغذ اخون پیدا کرنے والی بدن کوموٹا کرنے والی اور گردہ و کمراور جوڑوں کو توت دیے والی ہے اس وجہ سے زچہ کے عمرہ غذا اور بہتر دوا ہے۔ اور حرارت کی وجہ ہے جواس کی معنرت ہے سواول تو تازہ مجور میں گری کم ہوتی ہے دوسرے

پانی سے اس کی اصلاح ہوسکتی ہے تیسرے نقصان جب ظاہر ہوتا ہے کہ اعتمام میں ضعف ہوورنہ کوئی چیز بھی کھونہ کومفرت سے خالی ہیں ہوتی۔

### فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا "

پر (اس پیل کو) کما دُاور (وه پانی) پیواور آئیمیس شنڈی کرو

تعنی بچہ کے دیکھنے سے اور کھانے پینے سے اور عنداللہ مقبول ہونے کی علامت دیکھنے سے خوش ہو۔ بیتو بے سروسا مانی کا انظام پھر جب بدنای کے احتمال کا موقع آ و سے بعنی کوئی آ دمی اس قصہ پرمطلع ہوا ور تہمت لگا و سے تو اس کا انظام آ کے ہتلاتے ہیں۔

فَإِمَّا تُرَيِّنٌ مِنَ الْبُثِّرِ أَحُدًا لَا فَقُوْ لِي ٓ إِنِّي

مجرا گرتم آ دمیوں میں ہے کسی کوجھی (اعتراض کرتا) دیکھوتو کہد بنا کہ میں میرو ہوں میرو ۱ سے دیرا میرم و جورت مرہ فی مروس

نَدُرْتُ لِلرَّحْلَٰنِ صَوْمًا فَكُنِ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ

نے تواللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے سوآج میں کی آ دی ہے

ر <del>موسط (ن)</del> منهم داده ک

سین تم زبان ہے مت بولنا بلک اشارہ ہے یہ بات کہد دینا اور اتنا جواب دے کر برفکر ہوجانا پھر اللہ تعالیٰ مجرہ کے طور پر اس بحد کو بولنا کر دے گا جو تمہاری عصمت و نزاہت کی دلیل ہوجائے گی غرض برقم کا علاج ہوگیا اور اگر شبہ ہوکہ حضرت مربع کو جو کہا گیا کہ تم کہد دینا کہ میں نے نذر کی سے سوانہوں نے تو نذر نہ کی تھی جواب یہ ہے کہ ای سے یہ تھم بھی سجھا گیا کہ تم نذر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر کر دینا اور با واسط مرد کے حمل قرار پانا اور بی پیدا ہونا یہ جوزہ ہا اور مجزات میں خواہ کتنا ہی استعاد ہومضا لکتہ میں لیکن اس میں تو ہم جربت زیادہ استبعاد بھی نہیں کیونکہ طب کی کمابوں میں لیکن اس میں تو ہم جربت زیادہ استبعاد بھی نہیں کیونکہ طب کی کمابوں میں لیکن اس میں تو ہم جربت زیادہ استبعاد بھی نہیں کیونکہ طب کی کمابوں کی بیاری میں پکھا تمام اعضاء کی صورت بن جاتی ہوئی دورت عورت تی میں اس کل میں ہوئی اور بین قوت پکھا اور بڑھ جائے کہ بوری صورت عورت بی کی منی سے بن جائے تو کیا مشکل ہے غرض مربم علیبا السلام کی اس کلام کی منی سے بن جائے تو کیا مشکل ہے غرض مربم علیبا السلام کی اس کلام سے تو کیا مشکل ہے غرض مربم علیبا السلام کی اس کلام سے تبلی ہوئی اور عیسی علیدالسلام پیدا ہوئے۔ فاتت به تنا ابعث حیا۔

فَاتَتُ بِهِ قُوْمُهَا تَحْيِلُهُ ۚ قَالُوْالِهُ زِيمُ لَقَدُ

مجردہ ان کو کود میں لئے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائیں لوگوں نے کہااے

#### جِئْتِ شَيْئًا فَرِثًا ۞

مریم تم نے بڑے غضب کا کام کیا

لوگول نے جود یکھا کہ ان کی شادی تو ہو کی نہیں ہریہ پچہ کیسا برگمان ہو کہ کہنے گئے کہ م نعوذ باللہ بدکاری کی اور بوں تو بدکاری ہرا یک کے لئے بری چیز ہے کیکن تم سے ایسانعل ہونا زیادہ غضب کی بات ہے کیونکہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسانہیں کیا۔

#### يَا خُتُ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبُوْكِ امْرَاسُوْءٍ

اے ہارون کی بہن تمبارے باپ کوئی برے آدی نہ تھے

#### وَّمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿

اور نه تمہاری مال بدکار تھیں

پھر ہدا تر تم میں کہاں ہے آیا پھر ہارون جو تمہارے رشتہ کے بھائی ہیں جن کا نام ہارون پغیر علیدالسلام کے نام پر رکھا گیا ہے وہ تو کسے کچھ نیک فخص ہیں غرض جن کا خاندان کا خاندان پاک صاف ہواس ہے یہ حرکت ہونا کتنا بڑا غضب ہے۔

#### فأشارت إليه

پس مریم نے بچے کی طرف اشار ہ کر دیا

لینی بی تقریرین کرخود کچھ جواب نہیں دیا بلکہ بچہ کی طرف اشارہ کردیا کہ جو پچھ کہنا ہواس سے کہویہ جواب دے گا۔

### قَالُوْا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَدِ

و ولوگ کہنے گئے کہ بھلا ہم ایسے تھی ہے کیونکر باتمی کریں جوابھی کودیں

صَبِتًا؈

بچہی ہے

وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ مسٹر کرتی ہیں کیونکہ بات اس مخفی سے کی جاتی ہے۔ بات چیت پر قادر سے کی جات چیت پر قادر منبیں اس سے کیا بات کریں۔

#### قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَنْ

وه بچه (خود بی) بول اشما که بین الله کا (خاص) بنده مول

ئة خدا ہوں جيسا كه جہلا ونساري مجھيں كے اور نہ غير مقبول ہوں

جیا کہ یہود مجی<u>ں ہے۔</u>

# اتْسِيَ الْكِتْبَ وَجَعَلَىٰ ثَبِيًّا ﴿

اس نے جمہ کو کتاب (یعنی انجیل ) دی

لینی آئدہ دے گا مربوج تینی ہونے کے ایسانی ہے کہ جیسے اب دے دے بیالی مقبولیت اور خاص بندہ ہونے کے آثار ہلائے

#### وَّجَعَكِنِي مُبْرَكًا

اوراس نے جھوکونی بتایا (لینی بنادے کا)اور جھوکو برکت والا بنایا

لیمن محمہ ہے محلوق کودین کا تفع پہنچ گا اور وہ تفع احکام کا پہنچا تا ہے خواہ کوئی قبول کرے یانہ کرے وہ تو نفع پہنچا ہی دیں محے

#### أَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَآوُطىنِيْ بِالطّلوةِ

می جہاں کہیں بمی ہوں اور اس نے جمہ کو نماز و الزّکولِ ماد مت حیّا ہے

اورزكوة كاعم دياجب تك من (دنيام )زنده مول

اور ظاہر ہے کہ آسان پر جانے کے بعد مکلف نہیں رہے ہی اس تغییر
سے اہل قادیان کو استدلال کی تخبائش نہیں رہی وہ اس آست سے استدلال
کرتے ہیں کئیسی علیہ السلام کوزندگی بحر کے لئے نماز اورز کو ق کا تھم تھا سو
اگر وہ آسان پر اٹھا لئے گئے ہوں تو لازم آتا ہے کہ وہاں بھی نماز وغیرہ
کے مکلف ہوں جواب ظاہر ہے کہ اس جگہ حیات د نعوی سے مراد ہے
آسان پر جانے کے بعد وہ اس کے مکلف نہیں رہے پھر جب ونیا ہی
آسی کے مکلف ہو جائیں گے اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہیاء
آسیم السلام پرز کو ق فرض نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہوگا کہ میری شریعت میں
زکو ق فرض کی تی ہے کو است ہی کے واسلے ہو۔

#### وَّبُرُّا بِوَالِدَ تِيْ زَ

اور مجي كويرى والدوكا خدمت كرار منايا

چونکہ بے ہاپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لئے والدہ کی تحصیص کی گئی۔

#### وَلَمْ يَجُعُلُنِي جَبّارًا شَقِيًّا ۞

اوراس نے محدکوسرکش بد بخت نبیس منایا

کہ خدا تعالیٰ یا والدہ کے حق سے سرکٹی کر کے یا ان حقوق واقعال کو ترک کر کے ہربختی خریدوں۔

#### وَالسَّلْمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُّ وَيَوْمَ امْوْتُ

اور جمع پر(الله کی جانب سے )سلام ہے جس روز میں پیدا ہوااور جس روز مرول

اوروفات کازمانہ قیامت کے قریب آسان سے اترنے کے بعد ہوگا۔

#### وَيَوْمَرُ أَبْعَتُ حَيًّا

اورجس روز من (قیامت من )زندوکر کا شایا جاؤل گا

اوراللہ کا سلام دلیل ہے فاص بندہ ہونے کی پس تعینی علیہ السلام
کے ان تمام اقوال واوصاف ہے مریع کی پاکی اور عصمت تابت ہوگی جو
ظلاف عادت بالکل ہی بجین میں عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے سے ظاہر ہے
جس میں سب سے بڑھ کر اس مقصود کو ثابت کرنے والا وصف نبوت ہے
کو نکہ نبوت کے ساتھ نسب کی خرائی جو کہ اعلیٰ درجہ میں عار کا سب ہے جمع
نہیں ہو سکتی اور نبوت کا جو ت اس مجز ہ سے ہوگیا کہ آپ نے خرق عادت
کے طور برکلام کیا ذلک عیسی ابن مریم تا ہو جھون .

# ذَ لِكَ عِنْسَى ابْنُ مُزْيَمُ عَ

به بن عین این مریم

جن کے اقوال واحوال سے ان کا مقبول بندہ ہونا معلوم ہوتا ہے نہ
ایسے ہیں جیسے کہ نیسائیوں نے ان کو بندگی سے خارج کر کے خدائی تک
پنچایا ہے اور نہ ایسے ہیں جیسا کہ یہود بول نے ان کومقبول بندہ ہمی نہ مانا
بلکہ طرح طرح کی تہمتیں ان پرلگائی ہیں۔

# قُوْلَ الْحَقِّ إِلَّانِي فِيْهِ يَهْتُرُونَ ﴿ مَا

میں بالکل مجی بات کہ رہا ہوں جس میں بیلوگ جسکڑر ہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے

كَانَ يِتْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَاٍّ سُبْحُنَهُ اللهِ

شان ہیں ہے کہ وہ (کسی کو) اولا واقع یار کرے وہ (بالکل) پاک ہے وہ جب

إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کوارشا و فرمادیتا ہے کہ موسودہ موجاتا ہے

اورجس کی بیشان ہوا سے ہا کمال کے واسطے اولا دہونا عقلاً برانعس ہے چونکہ یہودکا قول ظاہر میں بھی نبی کی تنقیص کا موجب تھا جو کہ ہالکل ہا اللہ ہے اس کئے اس مقام پراس کے ددکی طرف تیجہ نبیس فر مائی بخلاف نصاری کے قول کے کہ اس سے بظاہر کمال ابت ہونا تھا کہ وہ نبوت کے ساتھ ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اس کئے اس کو خاص اہتمام سے روفر مایا جس کا حاصل بیہ ہے کہ اس

می توحید کے انکار کی وجہ سے حق تعالی کی تنقیص لازم آئی ہے آ مے مشرکین کے سنانے کے لئے آپ کو توحید کا مضمون بیان کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور بعضوں نے ان الله دبی و دبکم النع کو بھی میسیٰ علیه السلام کا قول مانا ہے لیمنی اور جو کلام فرکور موادہ نبوت سے میلے کا تھا چر نبوت کے بعد بیفر مایا۔

وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّنَ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُ وَمُ اللَّهِ مَا

اور بیکک الله میراجی رب ہاورتمہارابی رب بسو (مرف)ای کی

صِرَاطُ مُسْتَقِيْمٌ ۞

عبادت كرومي (دين كا)سيدهاراست

تعنی خالص خدا کی عبادت کرنااورتو حید کااختیار کرنا ۔

فَاخْتَلُفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

سو ( پر بھی ) مختلف کروہوں نے (اس بارے میں ) باہم اختلاف ڈال دیا

یعن ہا وجود یکہ تو حید پر دلائل عقلی اور نعلی قائم ہیں پھر بعض لوگوں نے تو حید کا افکار کر کے ۔ تو حید کا افکار کر کے طرح طرح کے غدا ہب ایجا دکر لئے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشَّهُ بِيوْمٍ

سو ان کافروں کیلئے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی

عَظِيْرٍ۞

خرالی (ہونے والی) ہے

اس سےمراد قیامت کاون ہے جو بوجدرازی اور شدت کے براعظیم نثان ہوگا۔

أسيغ بهم وأبص لايؤم يأتوننا

جس روزیاوگ (حساب د جزائے گئے) ہمارے پاس آ ویں کے کیے شنوااور بینا ہوجاویں کے

کیونکہ قیامت میں تمام حق با تمیں چیش نظر ہو جاویں گی اور سب غلطیاں رفع ہوجا کمیں گی۔

لكن الظلمون اليوم في صلي مبين الأكون الكوم في صلي الطلمون اليوم في صلي المين المارة في الدورة بالدور المارة بالمارة ب

وَانْنِ رَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْقَضِيَ الْأَمْرُ<sup>م</sup>ُ

صرت کے دن سے ڈرائے جبکہ (جنت دوزخ کا) اخیر فیصلہ کردیا جائے گا

جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جنت اور دوزخ والوں کوموت کو بھکل دنبہ دکھلا کر ذبح کر دیا جائے گا اور دونوں کو بمیشہ بمیشہ رہنے کا تنکم سنادیا جائے گا۔رواہ الشیخان اور اس وقت کی حسرت کا بے حد ہونا ظاہر ہے واڈ کو تنا ولیا

# وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لِا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا

اوردہ لوگ (آج د نیاض) غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نبیس لاتے

نَحْنُ نَرِتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا

(لیکن آخرایک دن مریں محاور) تمام زمین اورزمن کے رہے والول

يُرْجَعُونَ ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرَهِيْمَ هُ

ے ہم می دارث ( یعنی آخر مالک )رہ جاویں گے اور بیسب ہمارے پاس لوٹائے جاویں مے اوراس کتاب میں ابراہیم کا ( قصہ ) ذکر سیجئے

تا كەلوگول كوتو ھىيدورسالت كامسئلەز يادەمنكشف ہوجائے۔

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا تُبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ

وہ بزے رائ والے اور پیغبر تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے (جو کہ

يَابَتِ لِمُتَعْبُدُ مَالَايسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ

مشرك قما) كمااے ميرے باپتم الى چيزكى كيوں عبادت كرتے ہوجونہ

وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْعًا ۞

مجمع سنے اور نہ مجمد دیم اور نہ تمہارے مجمد کام آسکے

حالانکداگرکوئی دیکمتا سنتا کچھکام بھی آتا ہو وہ بھی اگر کامل قدرت والانہ ہوتب بھی عبادت کے لائق نہیں تو جس میں بیاوصاف بھی نہ ہوں لینی بت وغیرہ وہ تو بدرجہ اولی عبادت کے لائق نہیں ہوسکتا۔

يَابَتِ إِنَّ قَدُجًاء نِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

اے میرے باپ میرے پاس ایساعلم پہنچاہے جو تمبارے پاس نبیں آیا مراد وی کاعلم ہے جس میں علطی کا احتمال ہو ہی نبیس سکتا پس میں جو

کھ کہدر ہا ہوں وہ مقیناً حق ہے۔

فَاتَّبِعُنِي آهُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞يٓالبَتِ

توتم میرے کئے پرچلوتم کو میں سید هارات بتلاؤں گا ہے میرے باپتم

# لاتعبر الشيظن ط

شیطان کی پرستش مت کرو

لیمی شیطان کواوراس کی عبادت کوتو تم بھی برا بیجھتے ہواور بت پرتی میں شیطان کی عبادت یا تیناً لازم آتی ہے کیونکہ وہی یہ حرکت کراتا ہے اور تم اس کا کہنا مانے ہواور کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہتی تعالیٰ کے مقابلہ میں بھی اس کی ہات کوحق سیجھتے ہی عبادت ہے۔ پس بت پرتی میں شیطان پرتی ضرور ہوئی۔

#### إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحُمْنِ عَصِيًّا ۞

میک شیطان رحمٰن کا نافر مانی کرنے والا ہےا ہے میرے باپ عمل اندیشہ سور میں تا میں اور میں میں میں میں میں میں اندیشہ

يَابُتِ إِنَّ آخَافُ أَن يَكْسَكُ عَذَا الْ مِن

كرتابوں كرتم پردمن كى طرف سےكوئى عذاب ندآ پزے پرتم (عذاب

الرِّحْمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطْنِ وَلِتَّا۞

می) شیطان کے سائعی ہو جاؤ

یخے جب اطاعت میں اس کا ساتھ دو کے تو عذاب میں ہمی اس کا ساتھ ہوگا جس کوکوئی بھلائی چاہنے والا اپنے واسطے پندنہ کرے گا اور وہ عذاب دنیا میں ہو یا آخرت میں اگر چہ شیطان کو صرف آخرت ہیں ہو گا مگر سزا پانے میں تو سب برابر ہوں کے اور عذاب کے ساتھ من اگر حمن کہنے ہے اس طرف اشارہ ہے کہتی تعالی کورشن ہیں گریہ نہ سجھنا کہ کفر پر سزانہ دیں کے بلکہ ہا وجود رحمٰن ہونے کے بھی اس پر جزاء و سرادیں کے قال اور اغب تنا علیا .

# قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنُ الْهَرِي يَالِبُرْهِيْمُ

باپ نے جواب دیا کہ میرے معبودوں سے بھرے ہوئے ہوا۔ ابراہم

اورای لئے جھ کو بھی منع کرتے ہو یادر کھو کہ ان بنوں کی برائی ہے اور مجھ کوان کی عمادت ہے منع کرنے ہے ہاز آ جاؤ۔

رجهاوان معبادت سے مسر کے سے ہاڑا جاد۔ کی دیکر مرقب کر دوس کے میں و و و د

لَین آخر تُنْتُهِ لِاُرْجَهُنَّكُ وَاهْجُرُ فِی مُلِیًا اَنَ مُلِیًا اَنْ مُلِیًا اَنْ مُلِیًا اِنْ مُلِیًا اِنْ مُرْمِ بَارِنَهُ مِنْ مِرُورَمَ كُوارِ عِنْمُ وَلَا مِنْ مُرُورُمُ كُوارِ عِنْمُ اللَّهُ مُنْ عَلَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَا عَلَى مُنْ عَلَا عَلَى مُنْ عَلَا عَلَى مُنْ عَلَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَا عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَ

يعنى مير كنے سننے سے عليحد ور بو۔

#### قَالَ سَلَّمٌ عَلَيْكَ عَ

ابراجيم نے كہاميراسلام لو

کیونکہ ابتم ہے کہنا سنا بے سود ہے۔

#### سَاسَتُغُفِرُلُكُ رَبِينَ \*

تہارے لئے اپنے رب سے مغفرت کی (اس طرح) درخواست کروں گا

اس طرح کہم کو ہدایت کرے جس پرمغفرت مرتب ہوتی ہے۔

#### إِنَّهُ كَانَ لِي حَفِيًّا ۞

میشک دو جمه پربہت مهربان ہے

اس لئے ای سے عرض کروں گا اس کا قبول کرنا یا نہ کرنا ہرایک ہیں رحمت ومہریانی ہے اورتم اورتمہارے ہم نہ ہب میری حق بات کوئیس مانے تو تم میں رہنا بھی نفنول ہے۔

# وَاعْتَرِنْكُمْ وَمَاتُكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ

اور ش تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کوچمور کرعبادت کررہ موان سے کنارہ کرتا ہوں

کینی دل سے تو جدا ہو بی کیا ظاہر ہے بھی علیحدہ ہوتا ہوں یعنی یہاں رہنا بھی نہیں۔

# وَادْعُوارْ بِيْ مَا عُلَى الْآلَا الْوُنَ بِدُعَاءِ رَبِيْ

اور (علیحدہ بوکراطمینان سے )اپنے رب کی عبادت کروں گاامید ہے کہ

#### شَقِتًا۞

اہے رب کی عبادت کر کے محروم ندر ہوں **گا** 

جیںا کہ بت پرست اپنے جموئے معبودوں کی عبادت کر کے محروم رہتے ہیں غرض اس مفتکو کے بعدان سے اس طرح علیحدہ ہوئے کہ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے مجئے

# فَلَمَّا اغْتُزْلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

پس جب ان لوگوں سے اور جن کی و ولوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے تھان

الله و هُبْنَا لُهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُونِ

علىده موسك (تو) مم فان كواسحاق (بيا) اور يعقوب (بوتا) عطافر ماديا

جورفاقت کے لئے اس بت پرست قوم سے بدر جہا بہتر تھے

## وَكُلَّاجَعُلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنَ

ادرہم نے (ان دولوں عم) ہرایک کونی منایا اوران سے کوہم نے اپی رُخہ تِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ۞

رحت كا حصده يااور (آكندونسلول على) بم في ان كانام نيك اور بلندكيا

کرس تعقیم اور تا و کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں اور اسحاق علیہ السلام سے پہلے اساعیل علیہ السلام بھی ان بی صفات کے ساتھ موصوف ہوکر عطا ہو چکے تنے۔ گراسا عیل علیہ السلام کا ذکر اس جگہ اس لئے نہیں فرمایا کہ اول تو وہ دوسروں سے پہلے عطا ہو چکے تنے تو پچپلوں کے ذکر سے پہلے کا ذکر خود بی بچھ میں آ جاتا ہے دوسرے ان کا ذکر مستقل طور پر آ کندہ قریب بی آتا ہے۔ تیسرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے اہل عرب کے قلوب کو قائل کرنا مقصود تھا اسی طرح اسحاق و لیتقوب علیما السلام کے ذکر سے السلام کے ذکر سے اللی عرب کے قلوب کو قائل کرنا مقصود تھا اسی طرح اسحاق و لیتقوب علیما السلام کے ذکر سے اللی عرب کے قلوب کو قائل کرنا مناسب ہے اور اسی اسلام کا ذکر آتا ہے پھر ان کے بعد اسلام کا ذکر آتا ہے ہی جران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہی جران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہی جران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہی جران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے گھران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہی حران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہی حران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ہیں اللیہ کا در اللہ اللہ کی در تا ہی السلام کا ذکر آتا ہے گھران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے گھران کے بعد اساعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہیں۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَى َ

اوراس كماب هي موى عليه السلام كالجمي ذكر يجيح

يعن لوكوں كوسائے ورندكاب من ذكركرنے والاتوني الحقيقت الله تعالى بـ

اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رُسُوْلًا نَبِيًّا ۞

وه بلاشبالله تعالى كے موسے (بندے تصاوروه رسول بھی تھے تى بھی تھے

نی کومقابلہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے وہاں نی کے یہ معنی ہوں گے کہ جو پہلی شریعت کی تبلیغ کرے اور رسول کے معنے وہی ہیں جو جدید شریعت کی تبلیغ کر سے اب ان دونوں میں مقابلہ سے ہوجاوے گا جسے ما ارسانا من فبلک من رسول و الا لہی الغ مطلب یہ کہ ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی جدید شریعت والا بھیجا نہ قدیم شریعت کی تبلیغ کرنے والا بھیجا لیکن اب چونکہ لفظ شریعت والا بھیجا نہ قدیم شریعت کی تبلیغ کرنے والا بھیجا لیکن اب چونکہ لفظ مرسول سے صاحب نبوت ہوتا ہم جھا جاتا ہے اس لئے نی کے سواکسی کورسول کہنا جائز نبیل کیونکہ اس سے وہم بھیا ہوگا جسیا کہ بعض گمراہ لوگ اپنے لئے وتی اور رسالت بلکہ نبوت کا دعوئی کرتے ہیں اور ان الفاظ کے استعمال کو اپنے واسطے جائز رکھتے ہیں اور ان الفاظ کے استعمال کو اپنے واسطے جائز رکھتے ہیں اور ان الفاظ کے استعمال کو اپنے واسطے جائز رکھتے ہیں اور ان الفاظ کی بدل ڈالی ہے نعوذ ہائڈ۔

# وَنَادَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْسَ

اور ہم نے ان کو کوہ طور کی وائی جانب سے آواز دی

اس کودانی جانب س لئے کہا کدوموی علیالسلام کی دائی جانب می تھی۔

#### وَقُرَّبْنَهُ نَجِيًّا۞

اورجم نے ان کوراز کی باتی کرنے کے لئے مقرب بنایا

موی کی وی کورازاس وجہ ہے کہا کہاس وقت اس کے سنے میں کوئی بھر شریک نہ تھا کو بعد میں دوسروں کو بھی موی علیہ السلام کے ذریعہ ہے اس کی اطلاع ہوگئی۔

#### وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ رَّخُهُتِنَاۤ ٱخَالُا هُوُوْنَ

اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے ہمائی ہارون کو

نَبِيًّا۞

ني بنا كرعطا كيا

ہارون علیہ السلام کا موی علیہ السلام کو عطا کیا جاتا اس سے مرادیہ بے کہ موی کو ہارون علیہ السلام کی مدد اور معاونت عطا کی بعنی ان کی درخواست کے موافق ان کو نبی بتایا تا کہ ان کی مدد کریں اور ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے۔

# وَاذْكُرْ فِ الْكِتْبِ إِسْلِعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ

اور اس کتاب می اسامیل کا مجی ذکر سیجے بلاشہ وہ

صَادِقَ الْوَعْدِ

وعدے کے (برے) ہے تھے

اسامل علیه السلام کے کمالات میں صدق وعدہ کو فاص طور پراس لئے ذکر فرمایا کہ یہ صفت خصوصیت کے ساتھ آپ پر غالب تھی چنانچہ مشہور ہے جس میں سے ایک بڑی ہات تو بس ہے کہ بھپن میں اپنے ذرخ کے متعلق ایسا سخت وعدہ کیا تھا ست جعلمی ان شاء الله من الصنہوین کہ انشاء اللہ تم کوستعل مزاج یاؤ کے اوراس کوسےا کردیا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔

### وكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَامُرُا هُلَهُ

ادر وہ رسول بھی تھے ہی بھی تھے اور اپے متعلقین کو بیالصّلوقِ وَالرّکوقِ ص

نمازاورز كؤة كاعكم كرتي رہے تے

نماز اورز کو ق کتخصیص اہتمام کی وجہ ہے ہانحصار مقصود نہیں ہیں ایراز منہیں آتا کہ اور ہاتوں کا تھم ندکرتے تھے اہل ہے مرادا کرامت ہے تب توسب کے واسلے بیتھم عام ہوتا ٹابت بی ہے اور اگر کھر والے مراد ایر قوسب کے واسلے بیتھم عام ہوتا ٹابت بی ہے اور اگر کھر والے مراد ایس تو مطلب بیہ ہے کہ ان کو دومروں ہے پہلے تھم کیا اور انہیا می بہلے این قر ابتداروں کو تبلغ کرتے ہیں پھر دومروں کوتا کہ وصر ہے لوگ ان کا اقتدام کریں۔

## وَكَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي

اور وہ این پروردگار کے نزویک پندیدہ تے اور اس کتاب میں

# الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ اللَّهُ كَانَ صِرِّيْقًا نَبِيًّا فَكُ

ادریس کا بھی ذکر سیجئے بیکک وہ بوے رائی والے ٹی تھے

#### وَّرُفَعُنْهُ مُكَانًا عَلِيًّا ۞

اورجم نے ان کو ( کمالات میں ) بلندر تبدیک کہنچایا

یہاں رفعت اور علوا ور مکان ان سب الفاظ سے مرتبہ کی بلندی مراد لی گئی ہواران کا آسان پر جانا جومشہور ہے اگر وہ صحیح بھی ہوتب بھی تغییر اس پر موتو ف نہیں اور لفظ مکان کا استعال مرتبہ کے معنے میں محاورات و شعار عرب میں موجود ہے۔ چنانچے نبوت سے بڑھ کرکون کی تعت ہوگی اور بیدومف تمام انہیا و میں مشترک ہے۔

أُولَيِكَ الَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ

ید و اوک ہیں جن پر اللہ تعالی نے (خاص) انعام فر مایا ہے مجملہ (دیگر)

# النبية عن درتية ادم ومتن حملنا

نوخ کے ساتھ سوار کیا تھا

چنانچدادریس علیدالسلام کے سواکدو و تو نوح علیدالسلام کے اجداد مس سے بیں باقی سب میں بیدومف ہے۔

## وَّمِنَ ذُرِّيَةِ إِبْرُهِيْمَ

اورابرامیم اور یعقوب کیسل سے

چنانچه مفترت زکریا و حفترت کیجی وعیسیٰ ومویٰ علیهم السلام دونوں کی اولا دہیں تھے۔ اور حفترت اساعیل واسحاق و یعقوب علیهم السلام صرف حفترت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں تھے۔

#### وَإِسْرَاءِيْلُ وَمِتَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَ

اور (بیسب حضرات)ان لوگوں میں سے میں جن کوہم نے ہدا ہے۔ فرمالی

إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْيُ الرُّعُالِ خَرْوُا سُجَّدًا

اوران کومقبول منایاجب ان کےسامنے (خصرت )رمن کی آیش پرمی

ۊ*ٞ*ڹڮؾؖٳڞ

جاتی تعین و تحده کرتے ہوئے اورروتے ہوئے (زمن پر) کرماتے تھے

یعنی باوجوداس مقبولیت و خصوصیت کیان سب حضرات کی عبدیت اور غایت احتیاج اورا کسیار واطاعت کی بدیمیت می ف. چونکہ بعض انبیا علیم السلام کی شان میں بعضے بددین مبالغہ یا تو بین کرتے تھاس لئے حق تعالی نے سب حضرات کے دوسم کے اوصافی بیان فرمائے ایک تو ان کا مقبول اور صاحب کمال ہونا یہ حساخی کا جواب ہو دوسر سان کا خدا کے سامنے عاجز و محتاج و

### فَخَلَفَ مِنَ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا

مر ان کے بعد (بعض) ایسے ناظف پیدا ہوئے جنہوں نے

#### الصّلوة

فمازكوبر بإدكيا

یا تواعقاداً کرنماز کا انکار کیا یاعملاً کراس کے اداکرنے میں یاحقوق میں اور ضروری آداب میں کوتا ہی گی۔

#### وَاتَّبُعُوا الشَّهُوٰتِ

اور( نفسانی نا جائز )خواہشوں کی ہیر دی ک

جو ضروری طاعات ہے عافل کرنے والی تعیں۔

#### فَسُوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا ﴿

سوی**اوگ** عنقریب (آخرت میں )خرابی دیکھیں گے

خواہ بمیشہ کے لئے یا کھو عرصہ کے لئے کا فرکو بمیشہ کے لئے خرابی ہادر کنمگاروں کے لئے کھودنوں کاعذاب ہے۔

#### إلا مَنْ تَابَ وَالْمَنَ

الم مرجس في وبكر لى اورايمان لي ا

*کفرے توبہ کرنے کا بھی طریقہ ہے۔* 

#### وعيل صالحًا

اورنیک کام کرنے لگا

مناہوں ہے توبر نے کا میں مطلب ہے۔

## فَأُولَيِكَ يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

سویہ لوگ جنت میں جاویں کے اور ان کا ذرا نقصان نہ کے اور ان کا ذرا نقصان نے کہ کے اور ان کے اور ان کی کے اور ان کا ذرا نقصان نے کے اور ان کے اور ان کا ذرا نقصان نے کہ کے اور ان کے ان کے اور ان کے اور ان کے ا

کیاجاوے کا

یعنی جزاملنے کے وقت ان کو ہرنیک عمل کی جزاملے گ\_

## جَنْتِ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَدَ الرَّحُلِنُ

وہ بیشدر ہے کے ہاغ جن کارحمان نے اپنے بندوں سے غائباندو عدوفر مایا

#### عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ

ہے (اور) اس کے وعدے کی ہوئی چیز کو بدلوگ مفرور پہنچیں سے اس

مَانِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا

(جنت) میں وولوگ کو کی نضول بات نہ ننے یاویں کے

کیونکہ و ہاں فغنول بات ہی نہ ہوگی۔

#### إِلَّا سَلْمًا الْ

بج سلام کے

تعن فرشتے ان کویادہ آئیں میں ایک دوسرے کوسلام کریں سے اور طاہر ب کرسلام سے خوشی اور راحت ہوتی ہے تو وہ نفسول نہیں اور سلام کی تخصیص مثال کے طور پر ہے یہ مطلب نہیں کرسلام کے سوااور پچھ بات چیت نہ کریں گ۔

### وَلَهُمْ رِزْقَهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿

اور ان کو ان کا کمانا صبح و شام ملا کرے کا

تعنی یہ تو معین طور پر ہوگا اور یوں دوسرے وقت بھی اگر جاتی سے
طے گا اور مجمع وشام سے مرادم جو وشام کی مقدار ہے ورنہ جنت میں اند جیرانہ
ہوگا جس برمنج وشام کا وجودموتو ف ہے۔

ربط: او پراہل ایمان کی فضیلت اور ثواب کے بیان کرنے ہیں اطاعت کی ترغیب تھی آ گے اس کی تاکید کے لئے فرشتوں کا غایت درجہ تکم النی کا تابع ہوتا اور تمام عالم کا خدا کی قدرت ہے مخر ہوتا بیان فر باکر فاعیدہ میں اطاعت کا تکم فرماتے ہیں اور مانتنزل الاہامر دبک النع کا شان نزول بخاری وغیرہ نے بیروایت کیا ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام سے بیآ رزوظا برفر مائی تھی کہ فررازیادہ آیا کرواس پر بیآ یت تازل ہوئی جرئیل علیہ السلام کی جانب سے بطور جواب کے ہوتا فلام ناور جواب کے ہوتا فلام ناور جواب کے ہوتا فلام ناور کی بیات درجہ تھم اللی کا تابع ہوتا فلام ناور اس سے اطاعت کی تاکیداور ترغیب فلام ہے کہ جب فرشتوں کی یہ کیفیت ہے تو دوسرے کیوں اطاعت نہ کریں و ما نسنول تا سعیا .

## تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِتُ مِنْ عِبَادِنَا

یہ جنت (جس کاذ کر ہوا) الی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں ہے اس کا ، لک

مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۞

ایسے لوگوں کو بناویں کے جو کہ خداے ڈرے والا ہو

ہم آپ کی درخواست کا جرئیل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے ہیں اس کئے (آگے ترجمہ)

## وَمَا نَتَ نَزُّ لُ إِلَّا بِآمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ

اورہم (معن فرشت) بدوں آپ کے رب کے ہم کے وقافر ٹائیں آ کتے ایک بنا و صاحک فکنا و ما بین ذالک ج

ای کی (ملک) ہیں ہارے آ مے کی سب چیزیں ہارے بیچے کی سب چیزیں اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں

یعنی جومکان ہمارے سامنے ہاور جوہ ارکی پشت کی طرف ہاور جس مکان ہی ہم رہے ہیں ای طرح جوز مانیا کندہ آنے والا ہاور جوگزر گیااور جو زمانہ کداب موجود ہے سب فداکی ملک ہے مطلب سے کہ ہم ہرطرح تھم کے تابع ہیں اپنی رائے سے ایک مکان سے دوسرے مکان ہی یا جس زمانہ ہی ہم چاہیں کہیں آجانییں سکتے لیکن جب ہمارا بھیجنا مصلحت ہوتا ہے تی تعالی خود بھیج و سے ہیں اور بعض لوگوں نے جن کو صدیثوں سے اعتقاد بیس اس آ ہت کو جنت والوں کا قول بتایا ہے کہ وہ جنت ہیں جا کر کہیں مے کہ ہمارا سے جنت ہیں اثر تا فدا کے تھم سے ہوا ہے لیکن اول تو سیجے شان نزول کے خلاف ہے دوسرے تنزل کے معنے بار باراتر نے کے ہیں سویہ جنت ہیں کہاں ہوگا جنت ہیں تو ایک باری پنچنا ہوگا بھر وہیں رہیں گے وہاں سے لکل کر بار بارتو نہ جا کیں گے۔

#### وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿

اورآپ کارب مجولنے والانہیں

چنانچ سب بی اس کو پہلے سے معلوم ہیں وہاں بیا خما کنہیں کہ شاید سی مصلحت کے وقت بھیجنا بھول جاتے ہوں۔

# رَبُّ السَّلْوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وورب ہے آسانوں اورز مین کا اوران سب چیزوں کا جوان کے درمیان

#### فَاعْبُلُهُ وَاصْطِيرُ لِعِبَادَتِهُ

میں ہیں سواے ناطب تواس کی عبادت کیا کرادراس کی عبادت پرقائم رہ لیے نام ہیں ہیں سوا میں اسلام کم اور مالک ہے تواس کی اطاعت لازم ہے اور وہ بھی ایک دوبار نہیں بلکہ اس پر جمار ہنا جائے۔

#### هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا اللهِ

بعلالوكس كواس كالهم مفت جاناب

لین اگراس کی عبادت نہ کرے گا تو کیا دوسرے کی عبادت کرے گا حالانکہ جب اس کا ہم صفت کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں پس اس کی عبادت کرنا ضروری ہوئی۔

ربط: اوپراطاعت ومعصیت کرنے والوں کا دنیوی حال اور آخرت کا انجام اجمالاً ندکور ہوا تھا آ گے اس کی کسی قدرتفصیل ہے نیز اس کے متعلق بعض لوگوں کے اقوال بھی فدکور ہوتے ہیں نیز اس میں دوبارہ قیامت میں زندہ ہونے کی بھی تفصیل ہے جواو پراجمال کے ساتھ فدکور تھا۔ اخیر سور ہ تک یہی ربط: جاری ہے ویقول الانسان تا جنیا.

## وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسُوْفَ

اورانسان (منکربعث) یوں کہتاہے کہ میں جب مرجاؤں گاتو کیا پھرزندہ کر

ٱخْرَجُ حَيًا ﴿ اَوْلَا يَنْ كُرُ الْإِنْسَانُ ٱنَّا

ك ( قبر ) فكالا جاؤل كاكيا (ي ) انسان اس بات كونبيس مجمة كهم اس كو

خَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ۞

اس کے بل (عدم ہے ) وجود میں لا چکے ہیں اور پی(اس وقت ) کچھ بھی نہ تھا

جب الى حالت ب حيات تك لا نا آسان ب تو دوباره حيات دينا توبدرجداولي آسان ب يهجواب ب منكر قيامت ك قول كا

فُورَ بِكَ لَنَحْشُرَتِهُمْ وَالشَّيْطِينَ

سوسم ہے آپ کے دب کی ہم ان کو (اس وقت میں ) جمع کریں مے اور شیاطین کو بھی

میں گئیں گئیں گوزندہ کر کے میدان حساب میں لائیں مے اوران کے ساتھ ان شیاطین کو بھی جود نیامیں ان کے ساتھ رہ کر بہکاتے سکھاتے تھے جمع کریں ہے۔

ثُمْ لَنُحْضِرَتُهُمْ حُول جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ

مجر ان کو دوزخ کے گردا گرد اس حالت سے حاضر کریں گے

كَنُنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى

كم منوں كے بل كرے موں مے كر (ان كفار كے) بركروہ ميں سے ان

الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿

لوگوں کوجدا کریں مے جوان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتا تھا تا کہ ایسوں کو دوسروں سے پہلے دوزخ میں داخل کریں اور کفار کی

جماعتوں سے مرادیہود ونصاری ومجوس و بت پرست وغیرہ ہیں۔

# تُحْرَلُنُحُنَّ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا

مرجم (خود) ایسے لوگوں کوخوب جانے ہیں جودوزخ می جانے کے زیادہ

#### ڝؚڵؾؖٵؽ

(یعناول) مستق میں

لین بینہ ہوگا کہ جدا کرنے میں ہم کو کسی تحقیقات کی منرورت پڑے بلکدا ہے علم سے ایسے سرکٹوں کو الگ الگ کر کے پہلے ان کو پھر دوسرے کفار کو دوز خ میں داخل کر دیں مے اور بیتر تیب صرف پہلے داخل ہونے میں ہے اور داخل ہونے کے بعد پھر کوئی نکالانہ جائے گا سب ای میں ہمیشہ دجیں مے اس حالت میں سب برابر ہیں۔

#### <u>ۅٞٳڹٛڡؚٞڹٛػؙؙؙۿڔٳڗۜۮۅؙٳڕۮۿٵ</u>

اورتم می کوئی بھی نبیس جس کااس برے گزرنہ ہو

لیمنی جہنم کا وجود ایسائیسی ہے کہ اس کا معائد ہر کا فرومون کو کرایا جائے گا اگر چہ ہر ایک کے معائد کی صورت اور غرض مختلف ہوگی کفار کا معائد داخل ہونے کے لئے ہوگا اور مونین کو داخل ہونے کے لئے ہوگا اور مونین کو بل مراط پر گزرتے ہوئے معائد ہوگا تا کہ جہنم کو دیکھ کر جو جنت ہیں پہنچیں توزیادہ شکر کریں اور خوش ہوں اور بعض گنہ گاروں کو جود وزخ میں بھیجا جائے گااس سے ان کی یا کی اور صفائی مقصود ہوگی نہ کہ عذا ب دیتا۔

# كَانَ عَلَى رَبِّكَ حُنْمًا مَّفْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى

ية پ كرب كا تتبار ب لازم ب جو ( ضرور ) پورا بوكرد ب كا پرجم اليزين اتقوا

ان لوگوں کونجات دیں کے جوخداے ڈرکرایمان لاتے تھے

خواہ فورا بی نجات ہو جائے کہ اس وقت بل مراط ہے گزر کر جنت میں کانے جادی ہو اس کے درکر جنت میں کانے جادی جند ہوا کانے جادی جیسا کہ مونین کا ملین کے لئے ہوگایائس قدر تکلیف کے بعد نجات ہو جائے جیسا کہ اتفی مسلمانوں کو چیش آئے گا مطلب یہ ہے کہ جہم پر سب کے کر رنے ہے یہ تہجما جائے کہ اس میں مسلمان اور کا فربر ابر ہوں کے۔

# وَّنَهُ رُالظُّلِمِيْنَ فِيهَا جِئِيًّا ۞ وَإِذَا تُتلَّى

اور ظالموں کواس میں الی حالت میں رہنے دیں مے کہ ( مارے رنے وقع کے ۔ معنوں کے بل کر پڑیں مے اور جب ان (منکر ) لوگوں کے سامنے ہماری

#### عَكَيْهُمُ الْيَتْنَا بَيَّيْنَتِ مَلْمُلُمُلُهُ يَيْرِيرُمُ عِلَيْهِ

وافالتلی تا خیر مرداً جن می مونین کاحل پر ہوتا اور کفار کا باطل پر ہوتا نکور ہوتا ہے۔

# قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْالِلَّذِينَ الْمُنُوَّا لِا أَيْ

تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں دونوں فریقوں میں

الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاحْسَنُ نَدِيًّا ۞

مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی ہے

لیمنی بیہ ہتلاؤ کہ ہم میں اور تم میں خاتلی سامان اور مجلس کی آ رائش اور اللہ وعیال اور خادم زیادہ کس کے پاس ہیں خلامر ہے کہ اس ساز و سامان میں ہم بڑھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بیہ مقد مداور طالو کہ مجوب ہی کو فقت دی جاتی ہے اس میں اور تم اللہ کے مجوب اور مقبول ہیں اور تم سے خدا تاراض ہے آ کے اللہ تعالی دوجواب دیتے ہیں ایک الزامی دوسراداتی ۔ خدا تاراض ہے آ کے اللہ تعالی دوجواب دیتے ہیں ایک الزامی دوسراداتی ۔

# وُكُمْ الْهُلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ

اورہم نے ان سے ملے بہت ہے ایسے ایسے گروہ ہلاک کئے ہیں جوسالان

أَثَاثًا وَرِءُيًا۞

اور تمود می ان ہے بھی ( کہیں ) اچھے تھے

اس معلوم ہوا کہ بیساز وسامان مقبولیت کی دلیل نبیس بلکہ سی حکمت اور مسلحت کی وجہ سے بینعت د نبوی تم کودے رکھی ہے باوجود بکہ تم مردود ہوآ کے دوسراجواب ہے۔

# قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَهُ ذُلَّهُ

آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ محرابی میں میں (لیمیٰ تم)

الرِّحْمٰنُ مَدَّاةً

رحمٰن ان کوڑھیل ویتا چلا جار ہاہے

یعنی تم کوی نعت د نوی دیے علی بی حکت ہے کہ مہلت دے کرتم پر جست تمام کردے جیما کہ دوسری آیت علی ہے اولم نعمر کم ماہت کی الب من قلا کو النع اور بیم ہلت چندروز ہے۔

حَتَّى إِذَا رَآوُا مَا يُوْعَدُ وْنَ إِمَّا الْعَذَابَ

مان کم کرجن چرکان ہو می کیا گیا ہے جب اس کود کم لیں مے خواہ و ان کی اسکا میں ان میں میں میں میں میں میں میں می

عذاب کو( و نیامی ) خواه قیامت کو( دوسرے عالم میں ) سو(اس وقت )ان

مَّكَانًا

کومعلوم ہوجاوے کا کہ برامکان کس کا ہے

یعنی و نیا میں جوا ہے جگس والوں کوا پنا مددگار سیجھتے ہیں اور فخر کرتے
ہیں و ہاں معلوم ہوگا کہ ان میں کنتاز در ہے و ہاں تو ز در میں اتن کی ہوگ
کہ ذرا بھی ز در نہ ہوگا۔ ہیں یہ شہدنہ کیا جادے کہ قیامت میں کا فروں
کے پاس لشکر ہوگا مرکز در ہوگا کیونکہ یہاں لشکر سے مراد مجلس والے ہیں
جن کو وہ مددگار نہ بیجھتے ہتے کوئی اور جمعیت مراد نہیں اور یہ شبہ بھی نہ کیا
جائے کہ اس لشکر میں توت تو ہوگی محرکم ہوگی کیونکہ ضعف کی انتہا ہے ہے
جائے کہ اس لشکر میں توت تو ہوگی محرکم ہوگی کیونکہ ضعف کی انتہا ہے ہے
کہ بالکل توت نہ رہے یہاں ضعف سے بھی انتہائی درجہ مراد ہے آگے
مسلمانوں کی حالت بیان فرماتے ہیں۔

وَّاضْعَفْ جُنْدًا۞وَيَزِنِيُ اللَّهُ الَّذِينَ

اور کمزور مددگار کس کے ہیں اور اللہ تعالی ہدایت والوں کو

اهْتَدُوْاهُدُّی

ہدایت پڑھا تا ہے

يىن امل راييب كاكرس كماته الدونت نه وومعزيس. والبقيات الصلحت حير عند كريك ثوابًا

اور جونیک کام ہمیشہ کے لئے باتی رہے والے ہیں وہتمہارے رب کے

ؖۊۜڂؙؽڒ*ڡٞ*ڒڐؙٳ۞

نز دیک تواب می بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں

پس ان کوثواب میں بڑی بڑی نعتیں طیس گی جن میں مکانات اور باغات سب کچھ ہوں کے اور ان انگال کا انجام یہ ہے کہ وہ تعتیں ہمیشہ رہیں گی آخر کارمقدار میں بھی اور کیفیت میں بھی مسلمانوں ہی کی حالت بہتر ہوگی اور آخیر ہی کا اعتبار بھی ہے۔

ربط: آ مے ہمی بعض محرول کا قول کارد ہے اور قصداس کا بیہ کہ

خباب بن ارت محانی لو بارکا کام کرتے تھے ان کا پھوٹر ض عاص بن واکل کے ذمہ رہ گیا تھا انہوں نے ایک بار تقاضا کیا تو عاص نے جواب دیا کہ جب تک تو محملی الله علیہ وسلم کے ساتھ کفرنہ کرے گاتیرے وام نہ دول گا انہوں نے کہا کہ اگرتو مرکز بھی زندہ ہوگا جب بھی کفرنہ کروں گا کہنے لگا بس جب یہ بات ہے کہ میں مرکز پھرزندہ ہونے والا ہول تو میرے پاس جب آتا اس وقت میرے پاس جلی اولا دسب پھے ہوگا تیرے دام بھگا دول گا اس برآئندہ آیے نازل ہوئی الحوایت اللہ مے تا یاتینا لحول اولا د

## أَفُرَءُيْتُ الَّذِي كَفُرُ بِالْلِينَا

بعلاآب نے اس مخص (کی حالت) کو یک جو ہماری آیوں کے ساتھ کفر کرتا ہے

جن میں قیامت کے متعلق بھی آیات ہیں حالانکدان کاحل بدتما کہ

ان پرائمان لایاجاتا۔

#### وَقَالَ لَا وُتَيِنَّ مَا لَا وَوَلَدًا فَ

اور كبتائ كم محدكو (آخرت من ) مال اوراولا دليس م

مطلب ید کداس محف کی حالت بھی تعجب کے قابل ہے آ گے اس کارو

مرماتے ہیں

## أطَّلَعُ الْغَيْبَ آمِ النَّخَانَ عِنْدَ الرَّخُلْنِ

کیا مخص غیب پرمطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالی ہے کوئی عہد (اس بات

كَهُلُّا لِيَ

کا)لےلیاہے

لین یہ دعویٰ کہاں ہے کر رہا ہے کوئی دلیل بھی اس کے پاس ہے یا محض زبانی جمع خرج ہے اگر کوئی دلیل ہوتو بیان کر ہے ہو یہ دعویٰ عقلی تو ہے مہیں محض نعلی ہے جس کی دلیل خدا وند تعالیٰ کا قول ہوسکتا ہے سو کیا خدا تعالیٰ کا قول ہوسکتا ہے سو کیا خدا تعالیٰ نے اس ہے خود یہ بات کمی ہے یاعلم غیب کے ذریعہ ہے اس نے معلوم کرلیا دونوں طریقے اس کے پاس نہیں دوسرے یہ دعویٰ عقلاً بھی مشنع کے اور دا قع کے بھی خلاف ہے۔

### كُلِّ السَّنَكُتُ مُ ايقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ الْعَدَابِ

بر كرنبير محض غلد كبتاب (اور) بم اس كاكها بوابعي لكعيد ليت بي اوراس كے لئے عذاب

مَدًّا ﴿ وَنُرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرُدًا ۞

برهاتے ملے جاکس محاوراس کی کھی ہوئی چیزوں کے ہم الک روجا کی مے

یعن و و تو دنیا ہے مرکر جلا جادے گا اور اموال و اولاد پراس کا کوئی افتیار نہ دے گا میں ہے۔ دے گام می سب کے الک رہیں گے اور تیامت میں ہم اس کو بجوند ویں گے۔ والت کے اللہ کے قریب اللہ کے الکہ کے قریب اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے

اوروہ امارے پاس (مال واولا دے) تنہا ہوكر آ دے كا اوران لوكوں نے خداكو چيوز كراور معبود جويز كرر كھے ہيں تاكدان كے لئے وہ (عنداللہ) باعث عزت

## لَهُمْ عِزَّا إِنَّ كُلُّ السَّيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ

ہوں (ایبا)ہر گزنبیں (ہوگا بلکہ )وہ توان کی عبادت بی کا انکار کر بیٹیس کے

والتخلوا تا صداً جیا کرسورہ یاس کے تیر ہر کوع میں گزر چاہے۔ قال شر کاؤھم ما کنتم ایانا تعبدون ان کے شرکاء کہیں گے کہ ماری عبادت تو نہ کرتے تھے۔

## وَيُكُونُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿

اوران کے خالف ہوجاویں کے

بات ہے بھی اور حالت ہے بھی مخالفت کی بات تو او پر گزر چکی اور حالت ہے اس طرح مخالفت کریں گے کہ بجائے عزت کے ان کی ذلت کا سبب ہو جاویں گے اور ان معبودوں میں اصنام لینی بت بھی ہوں گے ان کا بولنامثل اعضاء کے بولنے کے بچے بعید نہیں۔

ربط: او پرجن مراہوں کا ذکر ہوا ہے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیل کے لئے ان کا سبب کہ شیاطین کا تسلیلہ تھا پھر ان کا انجام کہ عذاب شدید ہے اور عذاب کا وقت جو کہ قیامت کا دن ہے بیان فر ماتے جی علاوہ ربط : عام کے جواد پر ندکور ہوا ہے بیاض

رلط: ے۔ الم تر تا عهدا

# أكُمْ تُرُانًا ٱرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى

كياآپ كومعلون بيں كه بم في شياطين كو كفار پر (اہلاء) جموز ركھا ہے كه وہ

## الْكُفِرِيْنَ تُؤُرِّهُمُ أَزَّاكُ

ان کو ( کفرومنلال بر )خوب اجمارتے رہے ہیں

جب آپ کویہ بات معلوم ہے تو پھر جوخود ہی اپنا اختیارے اپنے اشتیارے اپنے اشتیارے اپنے اشتیارے اپنے استحال کی استحال کیا جادے۔

فالا تعجل عكيهم

سوآ پان کے لئے جلدی نہیجے

کیونکے شیاطین کا مسلط ہوتا بھی آ زمائش وامتحان کے لئے ہے اور جلدی سزا و ہے میں اہلانہیں رہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جدی عذاب جا ہناان کے ایمان سے ماہوی کے بعد شایداس وجہ سے ہوکہ ان کے کفر کا ضرر دوسروں تک نہ جنی نے چنا نچہ ایسا ہوتا بھی تھا ہی ہے جلدی شان رحمت تھی کہ وہ ان شان رحمت تھی کہ وہ ان کے کفر کے ضرر سے محفوظ دہیں۔

## اِنْهَانَعُنَّ لَهُمْ عَدَّانَ

ہم ان کی باتمی خود شار کررہے ہیں

جن پران کوسزاہوگی آ مے ہتلاتے ہیں کہ وہ سزاکس روز ہوگی۔

يَوْمُ خُنْهُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًا اللَّهِ

اورجس روز ہم متقیوں کورمن (کے دارانعیم) کی طرف مہمان بنا کرجن

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ۞

كريں مے اور مجرموں كو دوزخ كى طرف پياسا بأتكيں مے

بظاہر مجرمین سے مراد کفار ہیں تو اس کے مقابل متعین سے مراد موسین ہیں پھراس حشر سے اگر جنت کی طرف لے جانا مراد ہے تب تو مطلقاً مسلمان مراد ہیں اور اگر قبر سے میدان حساب کی طرف لے جانا مراد ہیں اور اگر قبر سے میدان حساب کی طرف لے جانا مراد ہیں کیونکہ شروع سے آخیر تک اگرام وتعظیم ان میں کے ساتھ خاص ہے اور ناقص مسلمانوں کا حال قیاس سے مجھ لیا جائے گا کہ وہ بین بین ہوں گے۔

ر لیط: او پربعض مراہوں اور ان کے عذاب کا بیان تھا آ مے بھی ایک خاص مراہی کا مع اس کے ابطال اور وبال کے ذکر ہے۔ وقالوا اتخدالر حمن تا فردا.

## لَا يَهْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

(وہاں) کوئی سفارش کا اصلیار نہ دیمے گا محرہاں جس نے رحمٰن کے پاس

الرِّحْلْنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُوااتِّخَذَ الرِّحْلْنُ

(سے) اجازت لی ہاور ( کافر ) لوگ کہتے ہیں کدانند تعالی نے اولاد

<u>وَلَدُّاه</u>ٰ

( بھی)افتیار کرر کی ہے

چنانچہ نصاری کثرت سے اور یہود کم اورمٹرکین عرب وغیرہ اس فاسد عقیدہ میں جتلا تھے اللہ تعالیٰ آ مےروفر ماتے ہیں۔

## لَقُلْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ ثُكَادُ السَّهُوْتُ يَتَفَطَّرُنَ

(الله تعالى فرمات ميس كه) تم في (جر) يد (بات كي الر) الى تحت فركت كى ب كاس ك

# مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْارْضُ وَتَخِرُّالْجِبَالُ هَدًّانَ

سب کھر بعید نبیں کی آسان بھٹ پڑی اور ذھن کے گلز سے اڈ جا ئیں اور پہاڑٹوٹ کر کر پڑیں اس قول کی وجہ ہے آسان وز ھن کا ٹوٹ مجموث جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ

اں آول کا جواثر عقل پر ہوتا ہے وہ اگر محسوس ہوت جا ہا ہی اس کے بیا تار ہوتے۔ اس آول کا جواثر عقل پر ہوتا ہے وہ اگر محسوس ہوتا تو عالم میں اس کے بیا تار ہوتے۔

#### أَنْ دَعُوا لِلرَّحُلْنِ وَلَدًّا إِنَّ وَمَا يَنْنَعِينَ

ال بات سے کدو الوگ خدا کی طرف اولا و کی نسبت کرتے ہیں صالا تکہ ضدا تعالی

## لِلرِّحْلْنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي

کی شان نہیں کہ و واولا وا نقبیار کرے ( کیونکہ ) جینے بھی کچھ آسانوں اور

#### السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا إِنَّ الرَّحْمُنِ عَبْدًا ١٠

زمین میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں

کہ ہر خص خدائی کا تحاج اور حکوم ہوگا ہیں آگر خدا کے اولا دہوتو اس کو بھی خدا کی طرح صفات کمال ہے موصوف ہوتا چا ہے اور خدا کی صفات او پر ندکور ہوئیں یعنی قدرت کا عام ہوتا اور غدا کے سواسب کی صفات ہے ہیں جتاج اور تا بعدار ہوتا جو کمال کے منافی ہے پھر خدا کے ایک تاقعی اولا دکب ہوگتی ہے لہذا ٹابت ہوا کہ خدا کے لئے اولا وہوتا محال ہے۔

ربط: اوپر کفار کوعذاب آخرت کی وعیداور نیک بندوں کونعیم جنت کا وعدہ اور کفار کومزائ جنت کا وعدہ سایا تھا آ مے مسلمانوں کونعت و نیوی کا وعدہ اور کفار کومزائے دنیا کی وعید سناتے ہیں اور چونکہ اوپر کی آ تیوں میں زیادہ روئے خن کفار سے ہے اس لئے سورت کو وعید پرختم کرتے ہیں۔ پس سورت کا رحمت سے شروع مونا اور وعید برختم ہونا ایک خاص لطف دیتا ہے۔ ان اللین تا رکز ا

# لَقُلُ ٱخْصُهُمْ وَعَنَّاهُمْ عَنَّا إِنَّ وَكُلَّهُمْ

(اور)اس نے سب کو (اپن قدرت میں) احاط کرر کھاہے اور سب کو شار کر

اتِيُهِ يَوْمُ الْقِيلِهُ فَرُدًا ۞ إِنَّ الَّذِي يُن

رکھاہاور قیامت کے روزسب کےسباس کے پاس تنہا تنہا حاضر ہوں

## امنوا وعبدوا الصلحت سيجعل لهم

ے۔ بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے اللہ تعالی ان

#### الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۞

کے لئے محبت پیدا کردے گا

## فَإِنَّهَ ايسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ

موہم نے اس قر آن کو آپ کی زبان (عربی) میں اس لئے آسان کیا ہے کہ آپ اس سے متقبوں کو خوشخری سنادیں

کم اہلک میں کفارکو دنیوی ہلاکت کی وعید سناتے میں اور چونک بیوعدہ اور وعیدہ اور چونک بیوعدہ اور وعید ہیں۔ وعید ہی تبشیر وانذار میں لہذائی میں اندار کا قرآن کی عایت ہوناار شافر ماتے ہیں۔

#### وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَٰكًا ۞

اور (نیز )اس سے جھکڑالوآ دمیوں کوخوف ولا دیں

اوران خوف کی چیزوں میں ایک مضمون د نیوی عذاب کا بیہی ہے جو

أكآتا ك

## وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ

اورہم نے ان کے بل بہت ہے گروہوں کو (عذاب وقبر سے ) ہلاک کردیا ہے

مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْبَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿

(سو) كيا آپان بيس كى كود كھتے ہيں ياان كى كوئى آ ستمآ واز سنتے ہيں

مرادیہ ہے کہ بالکل ہے نام ونٹان ہو گئے ہی کفارای و نیوی سزا
کے بھی سخی بیں اگر چہ کی مصلحت ہے کی کافر کے لئے اس کاظہور نہ ہو
گراندیشہ کے قابل تو ہاور پہلے لوگوں کے ہلاک کر نے کامغمون اس
سے پہلے رکوع میں بھی آیا ہے گروہاں مقصود دو سرا تھا بینی کفار کے اس
قول کا جواب دینا تھا کہ ہم میں اور مسلمانوں میں ساز وسامان اور مجلس
کے اعتبار ہے کون اچھا ہے ہیں بحرار نہ رہا اور آہت آ واز کی نئی اس لئے
فرمادی کہ دارو گیر کے وقت مجرم خوفز دہ ہوتا ہے دلیری ہے بات کرنے کی
قو مجال ہی نہیں ہوتی البتہ چکے چکے با تھی کرلیا کرتا ہے یہاں اس کی بھی
نفی فرمادی کہ ان کی آ ہت آ واز بھی نہ نکل سکے گی زور ہے تو کیا ہولئے۔
نفی فرمادی کہ ان کی آ ہت آ واز بھی نہ نکل سکے گی زور ہے تو کیا ہولئے۔
سولہ جگہ آیا ہے اور لفظ رحمت شروع میں نیز اور بھی چند جگہ میں آیا ہے ہیں
سولہ جگہ آیا ہے اور لفظ رحمت شروع میں نیز اور بھی چند جگہ میں آیا ہے ہیں
مولہ جہاں سلمانوں کے ذکر میں پہلفظ آیا ہے وہاں اس طرف اشارہ ہے کہ کفارا ہے ہوئے دحمت والے کی خالفت کرتے ہیں اور
مار کے احسانات وانعامات سے بھی نہیں شرماتے۔ والقد اعلی

سورة طه مكبة و هي ماتة واربع و للفون ابة كذافي البيضاوى
ربط: او پر گ سورة عن تو حيدور سالت و معادكا بيان تعااس سورت عن
مجى بي مضاعين بين چنا نچ شروع عن رسالت و و تى ك متعلق مضمون به
اور لنزيلا معن حلق سے تو حيد ك متعلق ب اور موئ ك قصد سه
تو حيد ورسالت دولوں كي تقرير ہوئي اور موئ عليه السلام كي رسالت سه
حضور صلى الله عليه وسلم كي رسالت كي تو ضيح ب اور درميان درميان عي
رسالت كي تقديق و تحمذ يب كرنے والوں كي جزاو سزا كے ساتھ معادكي
تفصيل ب اور چونكه او پر كي سورت قرآن كے ذكر برختم ہوئي تقى اور يہ
سورت بحي قرآن كے ذكر سے شروع ہوئي اس كے اختیام اور
اس كا بتدا و جي خاص منا سبت حاصل ب

(٢٠) سَيُولَكُو طَلْهُ مِنْ كِيْتُ مِنْ (٢٥)

سورة ملا كمه من اترى اوراس كى ايك سوپينينس آيتي اور آنھ ركوع بين

بِسُــمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْـمِ

شروع كرتا مون الله ك عام عجونها عدم مران بر عرفم والي ين طله الله ما أنزلنا عكيك القران ليستقى في الما المنتقى في المنتقى المنتقى في المنتقى ف

لله (کے معنی تواللہ کو معلوم ہیں) ہم نے آپ پر قرآن (مجید) اس لئے ہیں اتاراکہ آپ تکلیف اٹھائیں

ہسم الله الرحمن الرحیم طه تا الحسنی
تکلیف اضانے کی چندمور تمیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ کفار کے انکار پر
حزن وقم ہوا جس کی بھی نفی کردی گئی کہ آپ کا کام نفیحت کر دینا اور احکام
پنچا دینا ہے جس کی قسمت میں ڈر تا اور مانتا ہے وہ قبول کرے گا آپ خم نہ
سیجے دوسرے آپ رات کونماز میں لمبا قیام فرماتے اور اتنا قرآن پڑھے
کہ تھک جاتے ہے اس لئے آسانی کا تھم دیا جسے ارشاد ہے فاقر و ا
مالیسو من القو ان کہ جس قدر جلد آسانی ہے قرآن پڑھا جا وے اتنا
پڑھ لیا کرو تیسرے اس لیے آبے قیام پر کفار نے طعن کیا تھا کہ قرآن کی
وجہ سے جم مسلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں پڑھے اس کی نفی کردی۔

# اِلْاتَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴿ تَنْزِيْلًا

بكداي فخص كي تعيت كے لئے (اتاراب) كرجو (الله ) ورتا موياس

### مِّمَّنَ خُلُقَ الْأَرْضَ وَالسَّلُوْتِ الْعُلَى شَ

ذات كى طرف سے نازل كيا حميا ہے جس نے زيمن كواور بلندآ سانوں كو بيدا

### الرِّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿ لَهُ الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿ لَهُ

كياب (اور)ووبزى رحت والاعرش پرقائم ہاى كى ملك بيں جو چيزي

## مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

آ سانوں میں میں اور جو چیزیں زمین میں میں اور جو چیزیں ان دونوں کے

#### وَمَا تَحُتَ الثَّرٰي ۞

ورميان من بي اورجو چيزي تحت الو ي من بي

لین زمین کے نیچ جو ترمٹی ہاس کے نیچ بھی تو چیزیں ہیں غرض یہ کہ ذمین کی مد میں بھی جو بچھ ہے خدا ہی کی ملک ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ک قدرت وسلطنت کی شان تھی آ مے علم کی شان بتلاتے ہیں۔

## وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرّ

اور (علم کی یشان ہے کہ )اگرتم پکار کر بات کہوتو وہ چیکے ہے کی ہو کی بات کو

وَٱخْفَى ۞

اوراس سے بھی زیادہ مخفی کو جانتا ہے

لعنی جب وہ دل کی بات کو بھی جانتا ہے تو جو پکار کر کہی جائے اس کے سننے میں تو کیا شبہ ہے۔

## اللهُ لا إله إلا هُو له الأسماء الحسنى

ووالله ایسا ہے کواس کے سواکوئی معبور نبیس اس کے اجھے اجھے نام ہیں

جوک اوصاف و کمالات پر دلالت کرتے ہیں پس قر آن ایسے جامع کمالات فداکا تازل کیا ہوا ہے اور بھتی حق ہے اور عرش علاوہ آسانوں اور کری کے ان سب کا در مثل آبہ کے ایک بڑا جسم ہاس کے پائے بھی ہیں اور فر شیتے اس کوا تھائے ہوئے ہیں اور فر شیتے اس کوا تھائے ہوئے ہیں اور وہ ماکن ہے بھی اس کو حرکت بھی ہوجاتی ہے۔

ر لبط: او پرتو حیدورسالت کی تقریر سی آئے موئی علیه السلام کے قصہ میں ای کی تفصیل ہے۔ و هیل الک تا فتر دی

#### وَهُلُ أَتْكُ حَرِيْتُ مُوْسَى 6

اور کیا آپ کوموی (علیه السلام کے قصر ) کی خربھی پیٹی ہے

لیعن وہ سننے کے قابل ہے کہ اس میں تو حید و نبوت کے متعلق بہت علوم ہیں جن کی تبلیخ نافع ہوگی۔

# إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِا هُلِهِ امْكُنُّوْآ اِنِّي

جبدانہوں نے (مین سے آتے ہوئے رات کو) ایک آگ دیمی سوایے

#### انست نارًاتُعلِيّ

مروالوں نے فرمایا کہ تم تغبرے دہوجی نے ایک آگ دیمی ہے جو واقع جی نور تھا مرشکل آگ کی تھی اور اس رات جی سر دی بھی تھی ورمویٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول کئے تھے۔

## اْتِنِكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى التَّارِ

شاید میں اس میں ہے تہارے پاس کوئی شعلہ لاؤں یا (وہاں) آگ کے

هُدًى 🕞

پاس راسته کا پیته مجھ کول جاوے

یعنے شاید وہاں کو کی راستہ جاننے والا آ دمی ہو۔

#### فَكُمَّا أَتْهَانُوْدِي لِبُوْسِي أَنْ

سوده جب اس (آگ) کے پاس پنج تو ان کومنجا نب اللہ) آ داز دی گئ اس آ داز کی کیفیت نفسوس میں فرکور ہے نہ قیاس سے معلوم ہو گئی ہے اس کے خمین دگمان سے بیان کرنا فضول ہے البتہ یہ بات یقینی ہے کہ موک علیہ السلام کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہوگیا تھا کہ بیآ داز منجا نب اللہ ہے۔

## إِنَّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُغُ نَعْلَيْكَ عَ

كدا موين من تهارارب مول يس تم ابني جوتيان الاروالو

جوتیاں اتار نے کا تھم یا تو اس لئے ہوا کدان میں ناپا کی لکی ہوئی ہو یا اس لئے کدادب کا مقام ہو یا اس لئے کہ متبرک جگہ ہے قدم بھی مس کرے کداس کی برکت اندر پہنچے۔

## اِتَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ﴿ وَانَا

( كونك ) تم ايك پاك ميدان يعفظ في شي مو (ياس كانام ب) اور شي في م

#### اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْخِي ﴿ إِنَّا نِهُ أَنَا

(نی بنانے کے لئے ) متخب فر مایا ہے سو (اس وقت ) جو کھوجی کی جاری ہے اس کون

#### اللهُ لِآلِكُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِي لا

لو(دوبيب كه) من الله بول مير سواكوني معبونيس تم توميري بي عبادت كرو

کیونکہ میں ہی معبود ہونے کے لائق ہوں۔

#### وَأُقِمِ الصَّلْوةُ لِذِكْرِيْ ا

اورمیری بی یادی نماز پر ها کرو

عقائد میں بڑے مسئلے تین ہیں تو حید و نبوت ان کی تعلیم تو ہو چکی اور معاد کی تعلیم تو ہو چکی اور معاد کی تعلیم آگے اور نماز کو معاد کی تعلیم آگے اور نماز کو شرف کی وجہ سے مستقل طور پر بھی ذکر فر مایا۔

#### إِنَّ السَّاعَةَ أَتِيهُ ۗ أَكَادُ أُخُفِيهَا

اوردوسری بات بیسنوکہ ) بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو (تمام خلائق سے ) پوشیدہ رکھنا جا ہتا ہوں

آ مے قیامت کے آنے کی حکمت بتلاتے ہیں۔

# لِتُجُزٰى كُلُّ نَفْسِ بِهَا تَسْعَى ۞ فَلَا يَصْدَّنَكَ

تا کہ ہر مخض کو اس کے کئے کا بدلہ ل جاد ہے سوتم کو قیامت ہے ایسا مخص بازندر کھنے پادے جواس پرایمان نہیں رکھتا اور اپنی (نفسانی)

عَنْهَامَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعُ هَوْلَهُ فَتَرُدْى ۞

خواہشوں پر چلنا ہے کہیں تم (اس بے فکری کی وجہ سے) تباہ نہ ہو جاؤ مطلب یہ کرتم ایسے مخص کے اثر ہے قیامت کیلئے تیاری کرنے ہے بے

فکرنہ ہوجانا اور یہ بات مولی علیہ السلام ہے اس لئے فرمائی تا کہ استقامت کی تاکید ہونیز دوسروں کو سنانے کے لئے بھی فرمائی کہ جب خاص لوگوں کو بیاد کام سنائے جاتے ہیں او دوسر سے تو کس شار میں ہیں۔ و ما تلک تا اند طلعیٰ

#### وَمَا تِلْكَ بِيَدِيْنِكَ لِمُوْسَى

اوريتهارے دائے اتھ مل كيا چيز ب\_اے موتل

سیسوال اس کے تھا کہ اس وقت اس کے منافع اور اس کی حقیقت کہ سیا کی ساتھ کے اس کے منافع اور اس کی حقیقت کہ سیا کی ساتھ کی ہے جو سانپ بن جاوے گا تو ذات اور صفات وولوں کے بدل جانے سے قدرت خداوندی پر زیادہ ولالت ہوگی اس کے موٹی علیہ السلام نے جواب میں اس کی حقیقت اور منافع دولوں عرض کئے ہیں سوال وجواب دولوں بالکل مطابق ہیں۔

## قَالَ هِي عَصَايَ أَتُوكَةُ اعْلَيْهَا وَاهْشَ

انہوں نے کہا کہ میری لائمی ہے (مجمی اس پرسمارالگا تا ہوں اور (مجمی )اس

بِهَاعَلَى غَنَرِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أُخُرِي @

ے اپی بحریوں پرہے معازتا ہوں اوراس میں میرے اور بھی کام (نطقے) ہیں مثلاً کندھے پرر کھ کراسباب وغیرہ لٹکا لیمنا اور موذی جانوروں کواس ہے دفع کرنا وغیرہ وغیرہ

## قَالَ ٱلْقِهَالِهُوْسَى ۞ فَٱلْقُهَا فَإِذَا هِي

ارشاد ہوا کہاس کو ( زمین پر ) ڈال دوا ہے موٹنی سوانبوں نے اس کو ڈال دیا

#### حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ ثَنَّا

یکا یک وو ( فداکی قدرت سے )ایک دوڑ تا ہوا سانب بن گیاار شاد ہوا کہ

## سَنْعِيْدُ هَاسِيْرَتُهَا الْأُولِي ۞

اس کو پکڑلواور ڈرونبیں ہم ابھی اسکواس کی مہلی حالت پر کردیں مے

لین یہ پھرعماین جادے گا درتم کوکوئی تکلیف نہ پنچی کی اورموئی علیہ السلام کا ڈرجا نابعض نے کہا ہے کہ طبعی امرتھا جوکسی طرح آپ کی جلالت و عظمت کے منافی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جو حادثہ تکوق کی طرف سے چیش آ دے اس جس تو خوف نہ ہونا کمال ہے جیسے ابرا ہم علیہ السلام نمرود کی آگر سے نہیں ڈرے اور جو امر خدا کی طرف سے ہواس جس ڈرنا بی کی آگر ہونے کمال ہے کہ ووفی الحقیقت خدا تعالی سے ڈرنا ہے جیسا کہ ہوا تیز ہونے کے وقت جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا گھرا جانا حدیثوں جس آیا ہے

تو چونکہ اس تغیر میں محلوق واسطہ نہ تھا اس لئے ڈر میے کہ بیکوئی قہر اللی نہ ہو۔ ایک معجز وتوبیہ ہواد وسر معجز واور دیا جاتا ہے۔

# وَاضْمُ مِينَ كُلُ إِلَى جَنَاجِكَ تَخُرُجُ بَيْضًاءً

ادرتم اینا(دابنا) اتھا ہی (بائس) بغل می در اور پرنکالو )و و بلاکی عیب ( معنی )

## مِنْ غَيْرِسُوْءِ اينةً أُخُرى ﴿

بلاكى مرض برص وغيره) كنهايت روش موكر فظيكا كهيدوسرى نشانى موكى

ہاری قدرت اور تمہاری نبوت کی آگے بتلاتے ہیں کہ ہم نے عصا ڈالنے اور ہاتھ بغل میں لے جانے کا کیوں تھم کیا اس میں کیا حکمت تھی۔

# لِنُرِيكَ مِنُ ايْتِنَا الْكُبْرَى ﴿ إِذْهُبُ

تاكبهم كوالي (قدرت كى) برى نشاغوں مى سى بعض نشانياں وكملائي

#### إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى شَ

(اب بین نیاں لے کر) تم فرمون کے پاس جاؤوہ بہت صدیے نگل گیاہے

کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہےتم اس کوتو حیدی بلنے کرواورا کر نبوت میں شبہ کر سے تو یہ مجھ کو پیفیسر بنا کر کر سے تو یہ مجھ کو پیفیسر بنا کر فرعون کے مجھانے کے لئے بھیجا جاتا ہے اس وقت اس عظیم الشان منصب کی مشکلات آسان کرنے کی درخواست کی قال دب اشرح لی تا بصیر ا

# قَالَ رَبِ الشَّرَحُ لِى صَدْرِى ﴿

عرض کیا کداے میرے دب میراحوصلفراخ کردیجئے

تاكدادكام كبنياني من انتباض يا تكذيب وخالفت سي على اور يريثاني ندمو

# وَيَتِرُلِي اَمْرِي ﴿ وَاخْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿

اورمرا(یه) کام (تیلغ کا) آسان فراد بجے اورمری زبان پرے بھی (کست کی )بناد بج

آپ کی زبان میں یا تو پیدائی لکنت تھی جیسا کہ بعض قائل ہوئے ہیں یا بچپین میں ایک بار جب انہوں نے فرعون کی ڈاڑھی پکڑی تھی اور فرعون نے بدلہ لینا چاہا تھا اور حصرت آسید فرعون کی بیوی نے سفارش کی کہ بچہ ہاں کو کیا سمجھ ہے اور سمجھ کے امتحان کے لئے ان کے سامنے آگ ماضر کی گئی اس وقت انہوں نے ایک چنگاری اٹھا کرمنہ میں رکھ کی تھی اس سے زبان کی روانی کم ہوئی تھی اور شایداس کو کلہ کا کچھ حصہ جلا ہوا نہ ہوائی کو کرمنہ میں رکھ لیا یا جلدی سے منہ میں ڈال لیا ہوجس سے ہاتھ نہ جلا اور میں کھی اور شایداس کو کلہ کا کچھ حصہ جلا ہوا نہ ہوائی کو کرمنہ میں رکھ لیا یا جلدی سے منہ میں ڈال لیا ہوجس سے ہاتھ نہ جلا اور میں اور شایدا سے کو کرمنہ میں رکھ لیا یا جلدی سے منہ میں ڈال لیا ہوجس سے ہاتھ نہ جلا اور میں اور شایدا ہوائی کی دولا اور میں اور شایدا سے کو کھی منہ میں ڈال لیا ہوجس سے ہاتھ نہ جلا اور میں منہ میں ڈال لیا ہوجس سے ہاتھ نہ جلا اور

زہان جل کئی پھراس دعا ہے مقصود آپ کا بیتھا کہ رکاوٹ بالکل دور ہو جائے یا بیتھا کہ رکاوٹ بالکل دور ہو جائے یا بیتھا کہ بقدر ضرورت ہات سمجھانے کے قابل کم ہوجا وے دونوں احتمال ہیں اور دوسرے احتمال پر اگر پچھر کاوٹ باتی بھی رہی ہوتو وہ ایسا عیب نہیں جس سے نبی کا مبرا ہونا ضروری ہوالبتہ آئی رکاوٹ جس سے بات سمجھانے میں ظل پڑتا ہواور سننے والے کونفرت ہوتی ہواس سے نبی کا مبرا ہونا ضروری ہے اور جب بی خرالی نہ ہوتو ذراسی رکاوٹ کا عیب ہونا مسلم نہیں بہر حال او قیت سؤلک یا موسیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم نہیں بہر حال او قیت سؤلک یا موسیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی درخواست جو پچھ بھی ہونظور ہوئی۔

يَفْقَهُوْا قُوْلِي ﴿ وَاجْعَلَ لِّي وَزِيرًا مِّنَ

تا كداوك ميرى بات محويكيس اورمير عداسط مير كنبه مس سايك

ٱۿڸؽ۞ٚۿۯؙٷؘؽٵؘڿؽ۞ٚٳۺ۫ڰۮؠؚ؋ۤٲۯ۫ڔؚؽ۞

معاون مقرر کردیجے بعنی ہارون کو کدمیرے بھائی بیں ان کے ذریعہ میری

وَاشْرِكُهُ فِي آمْرِي ﴿

قوت ومعظم کرد بجئے اور ان کومیرے (استیاغ کے ) کام می شریک کرد بجئے

لین ان کو بھی نی بنا کر بہلی احکام پر مقرر کر دیکے کہ ہم دونوں بہلی کریں اور میرے قلب کو ان سے قوت پنچے اور معاون خاندان میں سے خاص طور پر شایداس لئے مانگا ہوکہ ان کو بھی الفت بھی زیادہ ہوگی اور ان سے معاونت بھی بہنست غیروں کے زیادہ ہوسکتی ہے اور چونکہ یہ ورخواست ان کے معاون بنانے کی موکی علیہ السلام نے حق تعالی سے کی سے اس لئے معلوم ہوکہ ان کا نی بنوا نامقصود ہے کیونکہ بدول نبوت کے قود ہارون علیہ السلام سے احداد کی ورخواست کر سکتے تھے۔

كَنْ نُسَبِّحُكُ كُثِيْرًا فَ وَنَذَكُ رُكَ كَثِيْرًا فَ

تا کہ ہم دونوں آپ کی خوب کثرت ہے پاکی (شرک کے نقائص ہے) بیان کریں اور آپ کا خوب کثرت ہے ذکر کریں

کونکہ جب دو محض مبلغ ہوں کے تو ہر محض کا بیان دوسرے کی تائید ہے تو ی اور وافر ہو جائے گا اور یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ دونوں مل کر خلوت میں بہت ذکر کیا کریں گے کیونکہ ایک دوسرے کی تقویت سے طبیعت کونشاط ہوگا اورنشاط خوب ہونے سے کام بھی زیادہ ہوتا ہے۔

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۞

بینک آپ ہم کوخوب د کھرے ہیں

یہ آپ ہماری حالت سے خوب واقف ہیں اور یہ ہمی آپ کومعلوم ہے کہ ایک دوسرے کے معاون ہونے کی ہم کو احتیاط ہے قال قد اولیت تا یعنشیٰ.

## قَالَ قَدُ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ لِبُوْسَى ۞

ارشاد ہوا کہ تمہاری (ہر) درخواست منظور کی گئی اے موتیٰ اور ہم تو ایک دفعہ

وَلَقَنْ مَنَتًا عَلَيْكَ مَرِّعً أُخُرِّي ﴿

اور بھی (اس کے بل بے درخواست عی) تم پراحسان کر چکے ہیں

تو جودرخواست خودتمہاری کی ہوئی ہے وہ کیونگر پوری نہ کریں گے۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَّى أُمِّكَ مَا يُوْخَى ﴿ أَنِ

جبدہم نے تہاری ال کوووبات الہام سے بتلائی جوالہام سے بتلانے کی تعی (وو)

اقُنِ فِيْهِ فِي التَّابُونِ فَاقْذِ فِيْهِ فِي الْيَمِّ

ید کرموی کو (جلادوں کے ہاتھوں سے بچانے کیلئے) ایک صندوق میں رکھو پھران کو

فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لَيْ

دریا میں ڈال دو پھر دریاان کو (مع صندوق کے ) کنارے تک لے آوے گا ( آخر

وعدوله

کار)ان کوایک تخص پکڑ لے گاجو ( کافر ہونے کی دجہ سے )میراہمی دشمن ہے

مرادفرعون تصاوروہ یا تواس وقت بھی دشمن تھا کہ سب بچوں کولل کرتا تھایا یہ مطلب ہے کہ آئندہ چل کران کا خاص طور پر دشمن ہوجائے گا اور الہام میں اس دشمن کی تعیین نہیں فر مائی تھی کہ وہ کون ہے اور بیالہام اگر فرشتہ کے ذریعہ ہے بھی ہوا ہوتب بھی موکی علیہ السلام کی والدہ کی نبوت لازم نہیں آتی کیونکہ نبوت کے لئے تبلیغ احکام کا ہونا بھی لا زم ہے صرف فرشتہ کا بات کرنا کافی نہیں۔

### وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّهُ مِنْ مَ وَلِتُصْنَعَ

اوران کا بھی دشمن ہے اور میں نے تمہارے او پراورا پی طرف ہے ایک اثر محبت ڈال دیا (تا کہ جوتم کودیکھے پیار کرے) اور تا کہتم میری مگرانی میں

عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَهْشِي ٓ الْخُتُكَ

ر ورش پاؤ (بیقصداس وقت کا ہے) جبکرتمہاری بہن چلتی ہوئی آئیں

یعی تباری ال می می فرعون کے کمر آئیں

فَتَقُولُ هَالَ أَدُ ثُكُمُ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ \*

پر کہنے لیس کیاتم کوا یہ خص کا پید دوں جواس کواچی طرت) پالے رکھے

مویٰ علیہ السلام کسی انا کا دود ہنہ چیتے تھے بیرحال دیکھر آپ کی بہن نے اجنبی بن کریہ بات کمی چنانچہ ان لوگوں نے منظور کیا کیونکہ ان کی خلاش تھی تو وہ جا کرمویٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے آئیں

فَرَجَعْنَكَ إِلَّى أُمِّكَ كُنَّ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ هُ

گر (اس تدبیرے) ہم نے تم کوتمباری ال کے پاس پھر پہنچادیا تا کہان کی آگھیں۔ آکھیس شندی ہوں اور ان کوئم ندر ہے اور تم نے (غلطی ہے) ایک فخص

وَقُتُلْتَ نَفْسًا

( تبلی ) كوجان سے مارؤالا

جس کا قصہ سور و تقصص میں ہے اور مار کر تم ہوا عذاب کے خوف ہے بھی اور انتقام کے خوف ہے بھی۔

فَنَجَّيْنُكُ مِنَ الْغَمِّر

پرہم نے تم کوائ م سے نجات دی

عذاب کے خوف ہے اس طرح نجات دی کہ استغفار کی تو نیق دی اوراس کو تیول کیا اور انقام کے خوف ہے اس طرح کہ مصرے مدین پہنچا دیا اور وہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔

وَفَتَتْكَ فُتُونًا فَهُ

اورہم نے تم کوخوب خوب مخنتوں میں ڈالا

لعنی مدین بینجے تک آپ کو بہت مشقت کا سامنا ہوا بھران سے خلاصی دی کہ خلاصی دینا بھی نعت تھی اور خودمصیبت بھی نعت تھی کیونکہ اس سے اخلاق حمیدہ ادرا چھے ملکات حاصل ہوتے ہیں جو کہ خودستقل احسان ہے۔

فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدُينَ الْأَتُحَرِبُتَ

مجر (مدین پنچ اور ) مدین والوں میں کی سال رہے مجرا یک خاص وقت پر

عَلَى قُلَ رِيْنِهُوْسَى ﴿

تم (يهال) آئے اےموک

کہ بیونت میرے علم میں تمہاری نبوت اور ہم کلای کے لئے مقدر تھا

اور بار باریاموی فرمانامحبت وشفقت اورشرافت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

# وَاصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي ﴿ إِذْهَبُ آنُتَ

اور ( بہال آنے پر ) میں نے تم کواپے لئے متخب کیا ( سواب ) تم اور تمہارے

وَٱخُوٰكَ بِالْمِيْ

<u>بما کی دونوں میری نشانیاں (یعنی مجزات) لے کر جاؤ</u>

اصل بجزے دو بی عصااور ید بینا گر چونکدان بی کی طرح سے اعجاز تھااس لئے ان کو بجزات کہا کیااور وہ کی طرح یہ بیں کہ عصا کا از دھا بن جانا دور امجز ہ تھااس طرح ہاتھ کا روش ہوجانا ایک معجز ہ تھا بحراس کا عصابی جانا دور امجز ہ تھااس طرح ہاتھ کا روش ہوجانا ایک معجز ہ تھا بحراصلی حالت پر آجانا دور امجز ہ تھااور دونوں کو تھم فر ہانے کے ایک مجز ہ تھا بحراصلی حالت پر آجانا دور امجز ہ تھااور دونوں کو تھم فر ہانے کے لئے ہارون علیہ السلام کا وہاں تشریف رکھنا ضرور نہیں یا تو موی علیہ السلام کو تھم ہوا ہوکہ ان سے بھی کہد دیں یا ان کو ان کی جگہ دی ہوئی ہویا یہ دی طور سے والیس آنے کے بعد دونوں کے اجتماع کے وقت ہوئی ہو۔

ٷڒؾؘڹ<u>ٵڣٚڎؚػٚڔؽؖ</u>

اورمیری یادگاری مین ستی مت کرنا

سستی نہ کرنے کا تھم اہتمام کے لئے فرمایا ورنہ انبیاء میں اس کااحمال نہیں اب آ مےموقع جانے کا بتلاتے ہیں۔

إِذْ هُبَّآ إِلَى فِرْعُوْنَ إِنَّهُ طُغَى ﴿ فَقُولُالَهُ

دونوں فرعون کے پاس جاؤوہ بہت نکل چلا ہے چمراس سے زمی کے ساتھ بات

قَوْلًا تَيِّنًا لَعَلَهُ يَتَنَكَّرُ أَوْيَخُشَّى ﴿

كرناشايدوه (برغبت) تصيحت قبول كرلے يا (عذاب الٰبي ہے ) ذرجائے

شاید کا لفظ دوسرول کے اعتبار سے فرمایا ورند علم النی میں شک و احتمال نبیس ہوا کرتا قالا ربنا تا نم هدی.

قَالَا رُبِّنَا إِنَّنَانَخَافُ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا آوُ

و دنوں نے عرض کیا کہ ہمارے پرور دگارہم کو بیا ندیشہ ہے کہ ( کہیں ) وہ ہم

ٱن يَط<del>ْغ</del>ى@

پرزیاد تی ندکر مضے یا یہ کہ زیادہ شرارت ندکرنے لکے

تعنی ہم کو بیاندیشہ ہے کہ کہیں وہ بلیغ سے پہلے ہی ہم کوستانے سگے اور تبلیغ رہ جاوے یا عین تبلیغ کے وقت شرارت کرنے سگے کہ اپنی بک بک

میں نہ سے نہ سننے دے جس ہے بلیغ کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوجائے۔

#### قَالَ لِاتَّخَافَآ إِنَّ يَنُ مُعَكُّمًا ٱسْبَعُ وَٱرْي ۞

ارثادہواکتم اندیشندرو(کیک )عربی دانوں کے ماتھ ہوں سب سناد کھا ہوں ہے ارشادہواکتم اندیشندرو(کیک )عربی داور اس کو مرعوب کردوں گا جس سے پوری تبلیغ کر سکو کے جیسا کہ دوسری آیت علی ہے۔ فیجعل لکھا مسلطنا النع کہ ہم تم دونوں کو غلب اور شوکت عطا کریں گے اور بیشبرنہ ہو کہ غلبدد ہے کا وعدہ تو ہارون علیہ السلام کو نی بنانے کے وعدہ کے ساتھ تی ہوگیا تھا تو خوف کیوں ہوا جواب یہ ہم اگر چہ غلبدد ہے کا وعدہ ہارون کی نبوت کے وعدہ کے ساتھ ندکور ہوئے میں دونوں کے ساتھ ندکور ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ دونوں وعدے ایک ساتھ ندکور ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ دونوں وعدے ایک ساتھ تک کے شعمکن ہے کہ بید دونوں وعدے کا ایک ساتھ ندکور ہونے سے سے ساتھ ذکر کردیا ہوا وراگر بیل ایک ساتھ نوکر کردیا ہوا وراگر بیل ہوا وراگر بیل ساتھ ذکر کردیا ہوا وراگر بیل ہور کے ہوں اور کی مصلحت سے آیت عیس ایک ساتھ ذکر کردیا ہوا وراگر بیل ہور کے ہوں اور کی مصلحت سے آیت عیس ایک ساتھ ذکر کردیا ہوا وراگر بیل ہور کے ہوں اور کی مصلحت سے آیت عیس کیل بیل ہور کے ہوں اور کی مور کیل ہور کے ہوں اور کیل ہور کیل ہور کے ہوں اور کیل ہور کے ہوں اور کیل ہور کیل ہور کیل ہور کیل ہور کیل ہور کے ہوں اور کیل ہور کیل

آ تا كەغاھبىكى جانب مىلى جوموانع بىردە بمى مرتفع ہو كے۔ قارتىنى فىقۇلار تاكر سۇلار تېك فارسىل

شبہ ہوکہ یسولی امری میں موی علیہ السلام نے تبلیغ کی آسانی کی

درخواست کی تقی اور او تیت سؤلک یا موسیٰ میں وہ درخواست

منظور ہو چکی تھی پھر بیخوف کیوں ہوا جواب بیہ ہے کہ اس میں آسانی کی

درخواست کا پیمطلب تھا کہ جوموا تع میرے اندر ہیں لکنت و کمزوری وغیرہ

وہ رفع کر دیئے جائیں اس درخواست کے قبول ہونے سے بیرلازم نہیں

سرتم اس کے پاس جاؤاور (اس سے ) کبوکہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے فرستادے

مُعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ الْ

میں (کہ ہم کونی بنا کر بھیجاہے) سونی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے

کہ جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں رہیں مطلب یہ کہ تو ہماری اطاعت کرعقیدہ کی اصلاح کر یعنی توحید کی تقید میں کر اور اخلاق کی بھی اصلاح کر کے ظلم وغیرہ سے ہاز آ اور بنی اسرائیل کوجن پر توظلم ناحق کرتا ہے این پنج ظلم سے رہا کر دے آگے ہتلاتے ہیں کہ ہم جو نبوت کا وقویٰ کرتے ہیں سوید عویٰ خالی خولی نہیں بلکہ ہمارے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے۔

وَلا تُعَرِّبُهُمْ فَدُ جِئْنَكَ بِالْيَةِ مِنْ

اوران کو تکلیفیں مت پہنچاہم تیرے پاس تیرے دب کی طرف سے (الی نبوت کا) نشان

## رُّتِكُ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعُ الْهُلَى ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعُ الْهُلَى ﴿

(بعنی معجز و بھی)لائے ہیں اورا یے مخص کے لئے سلامتی ہے جو (سیدمی) راہ پر چلے

اں قاعدہ کلیہ میں حق بات قبول کرنے کا ثمرہ بتلادیا کہ جو ہماری تقسدیق کرے اس کے لئے سلامتی ہے آ محتی بات کے جمٹلانے کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔

#### إِنَّا قُدُ أُوْجِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ إِنَّا قَدُ أُوْجِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ

حارے پاس سے مم پہنچاہے کہ (اللہ کا)عذاب اس مخص پر موگا جو (حق کو)

#### **ڰڹۧۘڹۘٷؘؾؙٷڷٚ**۞

حمثلاد ساور (اس سے )روگردانی کرے

عذاب كے ترجمه ميں قہر كالفظ برد حادیے سے بیشہ جاتار ہا كہ عذاب تو مناہ گاروں كو بھى ہوگا جواب بيہ ہے كہ وہ ان كے حق ميں قبرنہ ہوگا بلكه ان كى پاكى اور صغائى كے لئے ہوگا غرض دونوں حضرات تشريف لے مكے اور بيسب مضمون فرعون ہے جاكر كہدديا

#### قَالَ فَكُنْ رَّ يُكُمُا لِهُوْسِي ﴿ قَالَ رَبُّنَا

و کہنے لگا پھر (یہ بتلاؤ) تم دونوں کارب کون ہےا ہے مویٰ مویٰ نے کہا ( ماراسب

#### الَّذِيْ آَعُظَى كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ تُحْرَهُ لَى ۞

كا كرب دو ہے جس نے ہر چیز كواس كے مناسب بناوٹ عطافر مائى پھر رہنمائى فرماكى

لعنی ان میں جو جاندار چیزی تھیں ان کوان کے منافع اور مصالح سب بتلا دیے چنانچہ ہر جانور اپنی متاسب غذا اور جوڑہ اور رہنے کی جگہ وغیرہ سب ڈھونڈھ لیتا ہے ہیں وہی ہمارا بھی رب ہے اور فرعون کاصرف موگیا ہو کہ بی اسلام کو مخاطب بنانا یا تو اس لئے ہے کہ قر ائن سے اس کو معلوم ہو گیا ہو کہ بی اصل ہیں یا قد ہم تعلق کی وجہ ہے ہو یا اس لئے ہو کہ گفتگوموئی علیہ السلام ہی نے کی تھی ہارون علیہ السلام می نے کی تھی ہارون علیہ السلام می موٹ ہیں کونکہ وہاں وہی مناسب ہوتا ہے کواس کی مصلحت تحقی ہوں قل جی ہوتی ہیں کونکہ وہاں وہی مناسب ہوتا ہے کواس کی مصلحت تحقی ہوں قال فیما وال القرون تا احری .

#### قَالَ فَهَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۞

فرعون نے کہا کہ اچھاتو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا

موی علیہ السلام نے جوفر مایا تھا کہ حق بات کے جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہوگا فرعون نے مجمعر اعتراض کیا کہ پہلے لوگ بھی تو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے ان برکون ساعذاب نازل ہوا۔

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَرَتِيْ فِي كِتْبٍ ۗ لَا يَضِلُ

مویٰ (علیالسلام) نے قربایا کدان لوگوں کاعلم میرے پروردگار کے پاس رقبی والایکسسی ﴿

وفترا عمال من (محفوظ) ہے مرارب نظمی کرتا ہے اور نہولتا ہے

مطلب ہے کہ بیس نے یہ دعویٰ تہیں کیا کہ وہ عذاب دنیا ہی بیس آتا
مرور ہے بلکہ بھی دنیا بیس بھی آتا ہے اور آخرت میں تو ضرور ہوگا چنا نچہ
اللہ تعالیٰ کو ان کے افعال کا مجھ مجھ علم حاصل ہے جب وقت آئے گا وہ
عذاب ان پر جاری کروے گا ہی دنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لازم
نبیں آتا کہ کفراور تکذیب پر بالکل عذاب نہ ہوگا اور خدا تعالیٰ کو دفتر وغیرہ
کی حاجت نبیں محربعض حکمتوں کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے یہاں تک موک علیہ السلام کی تقریر ہو چکی آئے اللہ تعالیٰ اپنی شان تربیت کی پھر تفصیل
علیہ السلام کی تقریر ہو چکی آئے اللہ تعالیٰ اپنی شان تربیت کی پھر تفصیل
میان فرماتے ہیں جس کا ذکر موکی علیہ السلام کے کلام میں اجمالا تھا۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُدًا وَّسَلَكَ

وه (رب) میاہ جس نے م لوگوں کے لئے زمن کو (مثل) فرش ( کے ) ہمایا اور

لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَآنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

ال (زمن) من تمهار س طخے کے )واسطعاتے منائے اور آسان سے پانی برسایا

مَاءً \*فَاخْرَجْنَابِهَ أَزُواجًامِنْ بَبَاتٍ شَتَى ﴿

مرم نه الراني كذريد عاتمام كلنه كناتات بداك (اورم كوامازت كلو ا و ارْعُوا انعام كُمْرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَيْتِ

دی که )خود ( بھی ) کھاؤ کورا ہے مواثی کو ( بھی ) چراؤ ان سب چیزوں میں الم مثل

رِّرُولِي النَّهِي شَمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ

كواسط (قدرت البيك) نشانيال جن بم فيم كواي زمن سے پيداكيا

یعی جس طرح نباتات کوز مین سے نکالتے ہیں ای طرح تم کو بھی ابتداء میں ای سے بنایا چنانچہ آ دم علیہ السلام منی سے بنائے محے اور ان کے واسطہ سے سب کی اصل فاک بی ہے۔

وَقِيْهَا نُعِيْدُكُمُ

اورای می ہم تم کو (بعدموت) لے جاوی مے

چنانچہ کوئی مردہ کسی حالت میں ہولیکن آخر میں کو مدتوں کے بعد سی مٹی میں ضرور ملے گا۔

### وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ٥

اور ( قیامت کے روز ) پھردو باروای ہے ہم تم کونکال کیں کے

جیما کہ پہلی ہاراس سے پیدا کر تھے ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کئے بڑھا دی ہوکہ بیسورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور کفار مکہ تو حید وقیامت کے مکر تھے اور اس میں دونوں پر دلالت ہے۔ والتّد اعلم۔

#### وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ الْيِنَا كُلُّهَا

اورہم نے اس (فرعون ) کواٹی سب بی نشانیاں د کھلائیں

ولقدارينه تا صحى جوكهموى عليه السلام كوعطا مولى تميس

## فَكُذُبُ وَأَبِي ﴿ قَالَ أَجِئُتُنَا لِتُخْرِجُنَا

سو (جب بھی )وہ جٹلایای کیااورانکاری کرتار ہا (اور ) کہندگا کراے سوی تم ہمارے پاس اس

#### مِنْ ٱرْضِنَا بِسِحْرِكَ لِبُوْسَى ۞

واسطة ئے موا کے ) کہ بم کوہ ادے لک سانے جادد کے دورے نکال بابر کرو

اورخودعوام كوفريفة اورا پناتالع بناكرركيس بن جاوًاوريه بات فرعون في شايداس كي كي بوكه سفتے والوں كوموى عليه السلام پر غيظ پيدا بو جاوے كيونكه ترك وطن اكثر طبائع پرشاق موتا ہے تو اس غيظ كى وجه سے ان كى طرف ميلان ند ہونے يا وے نه آيات بيس خوركر كيس۔

# فَكُنَا تِينَاكَ بِسِحْرِ مِّتْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ

سواب م بھی تمہارے مقابلہ میں ایسائی جادولاتے ہیں آو ہمارے اورائے درمیان

مُوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا

م ایک وعده مقرر کرلوجس کونه بم خلاف کریں اور زیم خلاف کروکسی بموارمیدان میں

سُوَّى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يُوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنَ

(تا كەسبىد كىيلىس)موڭ نے فرماياتىمار بى (مقابلەك )وعدوكاوت وودن ب

يُختُرُ النَّاسُ ضُعَى ۞

جس می (تمهارا) سیله موتا ہادر (جس می )دن چے محاوک جع موجاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ میلے کا موقع اکثر ہموار بی زمین میں موتا ہے اس سے

وہ شرط بھی پوری ہوگئ جوفرعون نے لگائی تھی کہ ہموارز مین میں مقابلہ ہو فتولی فوعون تا من توکی ٰ۔

# فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَهَعٌ كَيْدُهُ ثُمَّرُ أَثَى ۞

غرض (یین کر ) فرعون (در بارے اپنی جگه ) لوٹ کیا پھرا پنا کمر کا (یعنی جاد د کا) سامان جمع کرنا شروع کیا پھر آیا

عن سب كو ل كراس ميدان من جهال وعد وتفهرا تعاآيا

### قَالَ لَهُمْ مُولِى وَيُلَكُمْ لِا تَفْتُرُوا عَلَى اللهِ

اس وقت مویٰ نے ان (جادوگر) لوگوں سے فرمایا کہ ارے کم مختی

گزِبًافيسُحِتَكُمْ بِعَدَابٍ

ماروالثدتعالي يرجموث وافترامت كرو

کہ خدا کے وجودیا تو حید کا انکار کرنے لگویا اس کے ظاہر کئے ہوئے معجزات کو جادوہ تلانے لگو۔

#### وَقُدْخَابَ مَنِ الْفُتَرى ﴿ فَتَنَازَعُوْ آ اَمْرَهُمْ

مجى خدا تعالى تم كوكن من كالرائد الكرائية و عادد الرجو بموت المنطقة و المنط

باند هتا ہود (آخرکونا کام دہتا ہے ہی جادد کر (بیبات من کر) باہم اپنی رائے میں

كَلْجِزْنِ يُرِيْلُانِ أَنْ يَّخْرِجْكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ

انتلاف كرنے ملكاور خفيد كنتكوكرتے رہے (آخرى نتج سب معنق موكر) كئے

بِسِخْرِهِمَا وَيَنْ هَبَا بِطُرِيْقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿

کے کہ بیٹک یدونوں جادوگر ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہا ہے جادو ( کے ذور سے )

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُورَتُمْ الْتُواصَفًا وَقُدُ

تم كوتهارى زين سے لكال بابركرين اورتهار مده (فيمي) طريق كاوفترى

أَفْلَحُ الْيُوْمُ مَنِ الْسَعْلَى ﴿ قَالُوا يَهُوْسَى

افعادی آوابتم ل کرایی تدبیر کا انظام کرواور مغین آراستدکرے (مقابله میں ) آؤ

اِمَّا أَنْ تُلْقِي وَامَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلُ مَنْ

اورآن وى كامياب جوغالب مواانبول نها كدات موك آپ (اپنامسا) اَلْقَى ۞ قَالَ بِلُ اَلْقُوا عَ

پہلے ذالیں کے یاہم پہلے ڈالنے والے بنیں آپ نے فرمایا نہیں تم می پہلے ڈالو چنانچے انہوں نے اپنی رسیاں اور لاقعیاں ڈالیس اور نظر بندی کر دی

فَاذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ

پس بکا کیان کی رسیاں اور لافعیاں ان کی نظر بندی ہے موکی کے خیال

مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿ فَأَوْجَسَ

میں ایک معلوم ہونے لگیس جیے (سانپ کی طرح) جلتی دوزتی ہوں

فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسَى ﴿

سومویٰ کے دل میں تھوڑ اساخوف ہوا

کہ جب دیکھنے میں بیرسیاں اور لافسیاں بھی سانب معلوم ہوتے ہیں اور میراعصا بھی بہت سے بہت سانپ بن جاوے گاتو دیکھنے والے تو دونوں چیز دن کوایک بی سامجھیں محتوحت وباطل میں امتیاز کس طرح کریں مے۔

قُلْنَالُاتَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿ وَٱلْقِ

ہم نے کہا کہتم ڈرونیس تم بی غالب رہو کے اور (اس کی صورت یہ ہے)

مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوا الْهَاصَنَعُوا

لديتهار عدائد اتحد من جو (عصا) باس كود ال دوان لوكون في جو كي

كَيْنُ سُحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَنَى ۞

(سانگ) ہنایا ہے یہ(عصا) سب کونگل جائے گایے تو پھی بنایا ہے جادوگروں کا سانگ ہادر جادد کر کہیں جاوے (معجزے کے مقالبے میں کہیں) کا میاب نہیں ہوتا

موی علیالسلام کوسلی ہوئی کہ اب انتیاز حق و ہاطل میں خوب ہوسکتا ہے چنانچہ انہوں نے عصا ڈالا اور واقعی وہ سب کونگل کیا جادو گروں نے جو یفعل جادو کی حدے بڑھا ہواد کھا توسمجھ کئے کہ بیے جادونہیں بیٹک معجز ہے۔

فَأُلُقِي السَّحَرَةُ شُجَّدًا قَالُوْ آامَنَّا بِرَبِّ

سومادوكرىدوى كركاور (آوازبلند) كهاكهم توايمان لي آئهادون المرون وهوسى فال المنتحرك قبل هرون وهوسى فال المنتحرك قبل

اورمویٰ کے پروردگار پرفرعون نے کہا کہ بدوں اس کے کمش کم کواجازت

زورڈالنایا تو اس بناپر ہوکہ تھم سلطانی کے بعد آزادی ہے رائے قائم کرنے کی مخبائش نہیں رہتی تو فرعون کے تھم کے بعد دہ ایسے مغلوب ہوگئے کدموی علیہ السلام کی نسبت کچھی رائے قائم نہ کرسکے یا س دجہ ہے : دا کہ کسی مصلحت کے خیال سے ساحرین کی مقابلہ میں آئے کی رائے نہ ہوگ ۔

#### وَاللَّهُ خَيْرٌ وَ ٱبْغَى ۞

اورالله تعالی (تخصے )بدر جہاا جمعے میں اور زیاد وبقاوالے میں

اور تجھ کونہ کچھ خوبی نصیب ہے نہ بقاتو تیراانعام بی کیا جس کا دمدہ تو نے ہم سے کیا تھا اور عذاب بی کیا جس کی اب دھمکی سنا تا ہے آگے تو اب وعذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کرتے ہیں۔

## إِنَّهُ مَنْ يَانِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ

جو خص (بغاوت کا) مجرم ہوکرا ہے رب کے پاس حاضر ہوگا سواس کے لئے

#### جَهَنَّمُ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَى ﴿

دوزخ (مقرر) ہے اس میں نہ مرے بی کا اور نہ جنے بی کا

نمرناتو ظاہر ہاورنہ جینا ہے کہ آرام سے جینا نصیب نہوگا

#### وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قُدُ عَمِلَ الصَّلِحْتِ

اور جو محض رب کے پاس مومن ہوکر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کے

## فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُلَى ﴿ جَنْتُ

ہوں سوابیوں کے لئے بڑے او نچے درج میں بعنی ہمیشہ رہنے کے با غات

## عُدُنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ

جن کے نیچ نہریں جاری ہول کی اورووان میں بمیشہ بمیشہ کور ہیں ہے اور

#### فِيُهَا وُذُلِكَ جَزُواً مَن تَرَكُن فَي

جو مخص ( کفر ومعصیت ) ہے پاک ہواس کا بہی انعام ہے

پس اس قانون کے موافق ہم نے کفر کوچھوڑ کرامیان اختیار کر ایا اور جومومن نیک اعمال نہ کرے اس کا اس آیت میں ذکر نہیں اس کا حال دوسرے دلائل سے معلوم ہے ولقد او حینا تا ثم اهندی

## وُلَقَالُ أَوْ حَيْنًا إِلَى مُوْسَى لَا أَنْ أَسْرِ

اورہم نے موٹی کے پاس دی جمیعی کہ ہارے (ان) بندوں (یعنی بی اسرائیل)

# ٲڹؙٲۮؘڶػؙۿ۫ٵؚؾۜڎڶڰڹؽۯڴۿٵڷڹؽ

دوں ( تعنی میری خلاف مرضی ) تم مولی پرایمان لے آئے واقعی ( معلوم ہوتا مریع مرم 8 مدید و مرح

#### عكدكم السِّحرَ

اوراستاد شاگر دوں نے مل کرسازش کر کے جنگ زرگری کی ہے تا کہتم کوریاست و حکومت حاصل ہو جاوے اوریہ بات فرعون نے عوام کوفریب

### فَلا قُطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ

سومی تم سب کے ہاتھ یاؤں کو اتا ہوں ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا

## وَّلُأُوصَلِبُنَّكُمُ فِي جُنُ وُعِ النَّخُلِ لَ

پاؤں اور تم سب كو مجورول كے درختوں پر نكوا تا ہوں

اسكى كبيل تصريح نبيس ديلمي كفرعون في ان نومسلمون كويريزادي ينبيس

## وَلَتَعْلَمُنَ آيُنا آشَتُ عَذَا بًا وَآنِفَى ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ آيُنا آشَتُ عَذَا بًا وَآنِفَى ﴿ وَالْوَا

اوریہ بھی تم کومعلوم ہوا جاتا ہے کہ ہم دونوں میں ( یعنی مجھ میں اور رہمویٰ میں ) کس کا عذاب زیاد و بخت اور دیریا ہے ان لوگوں نے صاف جواب

#### كَنْ ثُؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْبَيِّنْتِ

وے دیا کہ ہم بھی کو جی ترجی ندویں کے بمقابلدان دلائل کے جوہم کو ملے

### وَالَّذِي فَطُرِنَا فَاقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ

میں اور بمقابله اس فرات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تھے کو جو پکو کرنا ہو (ول کھول کر)

## إِنَّهَا تَقْضِىٰ هٰذِهِ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَانِ إِنَّا

كروال تو بجراس ككداس و نياوى زندگاني من بجدكر في اوركرى كياسكا

### امَتَابِرَ بِنَالِيَغُفِرَلَنَا خَطْيِنَا وَمَآ ٱكْرُهْتُنَا

ہے بس اب تو ہم اپنے پر وردگار پر ایمان لا چکے تا کہ ہمارے (پچیلے ) محناہ ( کفروغیرہ) معاف کردیں اور تونے جو جاد و ( کے مقدمہ ) میں ہم پر زور

#### عكيهومن الشخر

ڈ الا ا**س کوبھی معاف** کردیں

#### بِعِبَادِي

كو (مصرے) راتوں رات (باہر) لے جاؤ

مستسلین جب فرعون ایمان نه لایا اور ایک عرصه تک مختلف معاملات و واقعات بوت رہاں وقت موی علیه السلام کو کم ہوا که بنی اسرائیل کولے کے محرمے دور چلے جاؤتا کو فرعون کے ظلم وشدا کدسے ان کو نجات ہو۔

## فَاضُرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيبَسًا لا

مجر ان کے لئے دریا میں (عصا مار کر) خنک راستہ بنا دینا

یعنے راہ میں جودریا ملے گااس برعصامار نااس سے ختک راستہ بن جاویگا۔

#### لاَ تَخْفُ دُرُكًا وَلاَ تَخْشَى ﴿

نةم كوكى كے تعاقب كااند يشه ہوگااور نداوركى تتم كاخوف ہوگا

کونکرتعا قب کرنے والے اگر چتعا قب کریں کامیاب نہ ہوں کے اورتم کوغرق وغیرہ کا میں ہی خوف نہیں بلکہ امن واطمینان سے پار ہوجاؤ کے چنانچ موک علیہ السلام موافق تھم کے راتوں رات بنی اسرائیل کو نکال لے کے اور ضبح کومصر میں خبر مشہور ہوئی۔

#### فَاتْبِعُهُمْ فِرْعُونَ بِجُنُودِهِ

پس فرعون اپنے لشکروں کو لے کران کے پیچیے چلا

اور بنی اسرائیل وعدہ اللی کے موافق دریات پارہو مکے اور انجی تک دہ دریائی رائے ای طرح اپنی حالت پر تھے کہ فرعونیوں نے جلدی میں کچھآگا ہے چھانہ سوچاان راستوں پر ہولئے اورسب دریا کے اندرآ گئے۔

## فَعَشِيهُمْ مِنَ الْيَوِمَاعَشِيهُمْ فَ

تو دریا ان پر جیسا <u>طئے</u> کو تھا آ طا

تعنی اس وقت چاروں طرف سے دریا کا پانی سٹ کرآ ملا اورسب غرق ہوکررہ مھئے۔

## وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهُدُى ۞

اور فرعون اپلی قوم کو بری راه لایا اور نیک راه ان کو نه بتلائی

جس کا اس کو دعوی تھاو ما اھدیکم الاسبیل الرشاد کہ میں بجز نیک راہ کے جہیں ہے کہ دنیا کا نیک راہ کے جہیں ہاتا گراس کی راہ کا برا ہونا ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی ضرر ہوااور آخرت کا بھی حیث اغرقوا فاد خلوا نار آ کے غرق بھی کئے گئے اس نجات کے بعد بنی اسرائیل کواور بھی

نعتیں عطا ہوئیں۔مثلاً تورات عطا ہوئی من وسلویٰ وغیرہ دیا گیا پیعتیں عطا کر کے حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوخطاب فر مایا جوآ گے آرہا ہے۔

## يَبَنِي إِسْرَاءِيُلَ قَدُ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ

اے بنی اسرائیل (دیکھو)ہم نے تم کوتہارے (ایسے بزے)وثمن سے نجات دی

# عَكُ وِّكُمْ وَوْعَلَىٰ لُكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمَنَ

اورہم نے تم ہے (یعنی تہارے پغیرے) کو وطور کی دائی جانب آئی اوسرہ کیا اور ہم نے تم ہے (یعنی تہارے پغیرے) کو وطور کی دائی جانب اس ان کے بعد تو رات دینے کا وعدہ تہارے نقع کے واسطے کیا اور اس کو دائی جانب اس لئے فر مایا کہ وہ جانب اس طرف جانے والے کے دائے ہاتھ پڑتی تھی اور بعض نے ایمن کے معنے مبارک لئے ہیں اس کی تو جیہ ظاہر ہے کیونکہ وحی کی جگہ کے مبارک ہونے میں کیا شبہ ہے کی تو جیہ ظاہر ہے کیونکہ وحی کی جگہ کے مبارک ہونے میں کیا شبہ ہے چنا نجے پہلے اس کو مقد س بھی کہا ہے۔

### وَنَزُّلْنَا عَلَيْكُمُ الْهُنَّ وَالسَّلُوى ٥ كُلُوْا

اور (وادی تیدیس) ہم نے تم پرمن وسلویٰ نازل فر مایا (اورا جازت دی که)

#### مِنْ طَيِّبْتِ مَا

ہم نے بیٹیں چزیںتم کودی ہیں ان کو کھاؤ

كه ومثر عالمجى نفيس كونكه حلال بين اورطبعًا بحي نفيس كيونكه لذيذ ومز عدار بين\_

#### ڒڒڰ۬ڹ۠ػؙؙؙٛۿؗ

اوراس ( کھانے ) میں صد (شرعی ) ہے مت گزرو

مثلاً بدكة وامطريقت عاصل كياجائي ياكها كرمعصيت كى جائ -

## وَلا تَطْغُوا فِيْهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ

کہیں میرا غضب تم پر داقع ہو جادے اور جس فخف پر میرا غضب سر سر دیے میں میں دیں دیں دیں ہے۔

غَضَبِي ۗ وَمَن يَخْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي

واقع ہوتا ہے وہ بالکل ممیا گزرا ہوا اور (نیز اس کے ساتھ یہ بھی کہ)

فَقُدُ هُوٰى ۞ وَإِنِّي لَعَقَّارٌ لِّمَنْ تَابَ

میں ایسے لوگوں کے لئے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جوتو بہ کرلیں اور ایمان لے

وَ اَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّرًا هُتَكُى <u>۞</u>

آئیں اور نیک عمل کریں پھر (ای راہ پر) قائم (بھی) رہیں

یعن ایمان و مل صالح پر مداومت کری غرض یہ صفیون ہم نے بی
اسرائیل ہے کہا تھا کیونکہ نعمت کی یادد ہانی اور شکر کا تھم اور معصیت کی
ممانعت اور وعدہ اور وعیدیہ خود بھی و بی نعمت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو
تورات و ینامنظور ہواتو موکی علیہ السلام کوکوہ طور پر آنے کا تھم فر مایا اور قوم
میں ہے بعضوں کو ساتھ آنے کا تھم ہوا موکی علیہ السلام شوق میں سب
ہے آئے تنہا جا پنچے اور دوسر ہے لوگ اپنی جگہرہ کے طور کا ارادہ ہی نہیں کیا
آئے اس کا ذکر ہے۔ و ما اعجلک تا ولا نفعا

#### وَمَا آعُجَلَكَ عَنْ قُوْمِكَ لِمُوْسَى ﴿

اوراے موکی آپ کواپی قوم ہے آ مح جلدی آنے کا کیا سب ہواانہوں نے (اپنے گمان کے موافق) عرض کیا کہ و ولوگ بی تو ہیں میرے بیچے

#### قَالَ هُمُ أُولِاءِ عَلَى أَثَرِي

يچے (آرہے ہیں) اور میں آپ کے پاس

مرادوه جكه ب جهال مفتكوكا وعده مواتحا\_

#### وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۞

جلدی سے اس لئے چلاآیا کہ آپ (زیادہ) خوش ہوں مے

کیونکہ تھم کی بجا آ وری میں سبقت کرنازیادہ خوشنودی کا سبب ہے۔ مصرف میں میں میں میں میں استان کی اور استان کی استان کی سبب ہے۔

## قَالَ فَإِنَّا قُلُ فَتُنَّاقُوْمُكَ مِنْ بَعُدِكَ

ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کوتو ہم نے تمہارے ( چلے آنے کے ) بعد ایک بلا

#### وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞

من جلا كرديا اوران كوسامري في كراه كرديا

جس کابیان آئے آتا ہے فاخوج لھم عجلا النے کوال نے چاندی
سونے کاایک بچٹر ابنایا تعااور سامری کا گراہ کرنا تو ظاہر ہے اور النے میں جوئی
تعالیٰ نے اس فتذکوا پی طرف منسوب فرمایا کہ ہم نے جتلا کردیا یہ باعتبار تخلیل
کے ہے کیونکہ تمام اجھے برے افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں جس میں کوئی
قباحت نہیں اور ظاہر آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو طور پر پہنچتے ہی ہوئی
اور اس گفتگو ہے پہلے کوسالہ کا فتنہ واقع ہو چکا تھا ہی غالب یہ ہے کہ موک طلب السلام کے ویجئے میں جودن گے ان دنوں میں یہ واقعہ ہواتو آبت میں ہوا ہو اس میں یہ واقعہ ہواتو آبت میں ہوا ہو گیا سامری میں ہوا ہوگیا سامری میں ہوا ہوگیا سامری ان کول کی رائے بدلنا اور اس کامنصوبہ سوچنا شروع کیا ہوگا واللہ الم

# فَرَجَعُ مُوْسَى إِلَى قُومِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا الْ

غرض مویٰ (بعد انقضاء میعاد کے ) غصداور رنج میں بھرے ہوئے اپی قوم

#### قَالَ يْقَوْمِ ٱلْمُ يَعِنْ كُمْرُ رُبُّكُمْ وَعُدًّا

ک طرف واپس آئے (اور ) فرمانے لگے کدا ہے میری قوم کیاتم ہے تمبار

#### حسناة

رب نے ایک احجاد عدہ نبیں کیا تھا

كهمم كوايك كتاب احكام كي ديس محيقواس كتاب كانتظارتو تم كوواجب تعا\_

#### أَفُطَّالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْلُ

کیاتم پر (میعادمقررے کھ )زیادہ زمانہ گزرگیاتی

اس لئے اس کے ملنے سے نامیدی ہوئی اور اپی طرف سے ایک

### امرارد تمران يُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ

یاتم کو بیمنظور ہوا کہتم پرتمہارے رب کاغضب واقع ہواس کئے تم نے مجھ

ڡؚؚٞؽؙڗۜؾؚؚػؙۿؗ

ہے جو وعدہ کیا تھا

كرة پى دالىي تك اى دىن توحىد برقائم ر بى كے ـ

## فَأَخُلُفْتُهُمْ مُّوعِدِي شَوْعِدِي فَ الْوُامَا أَخْلَفْنَا

اس کوخلاف کیاوہ کہنے لگے کہ ہم نے جوآب سے دعدہ کیا تھااس کواپ

#### مَوْعِدُكَ بِمُلْكِنَا

اختلاف ہے خلاف نہیں کیا

یمطلب بیں کہ بالکل مجبورہو گئے تھے بلکہ مرادیہ ہے کہ جس رائے کو جم خودا بی طبیعت سے اختیار کرتے سامری کے اس فعل سے ہم کواس میں اشتباہ ہو گیا جس سے ہم نے وہ پہلی رائے اختیار نہ کی بلکہ رائے بدل کی اگر چہ اس پر بھی عمل اختیار ہی سے ہوا خلاصہ سے کہ یہ رائے ہماری ذاتی رائے نہی بلکہ سامری نے ہم کودھو کہ میں ڈال دیا۔

## وَلَكِنَّا حُبِنُنَّا ٱوْزَارًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ

ولين قوم (قبط) كذبور من عيم بربوجدلدر باتفاسوتم فياس كو (سامرى

# فَقَنَ فَنْهَا فَكُذَٰ لِكَ ٱنْقَى السَّامِرِيُّ ﴿

كے كہنے ہے آ ك بى ) ۋال ديا كراى طرح سامرى نے ( بھى ) ۋال ديا

آ مے اللہ تعالی بورا قصہ بیان فرماتے ہیں

#### فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا

پھراس (سامری)نے ان لوگوں کے لئے آیک چھٹر ا( بنا کر ) فلاہر کیا کہ وہ ایک قالب تماجس میں ایک (بے معنی ) آ واز تھی سوو ہ احتی ) لوگ ( ایک

#### هٰنَ ٱلْهُكُمُ وَاللَّهُ مُوسَى ۗ فَنَسِى ١

دوسرے ے ) کہنے لگے کہتمہارااورموی کامعبودتویہ موی تو بھول کے

كرطور ير خداك طلب من مح مي آ محت تعالى ان كى مماقت

نلا ہر کرتے ہیں۔

# ٱفَلَا يَرُونَ ٱلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۗ وَلَا

کیا و ولوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہ تو ان کی کمی بات کا جواب دے

### يَبُلِكُ لَهُمْضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿

سكا باورندان كي مرراور للع برقدرت ركمتاب

توایا عاجز و تاکارہ خداکیا ہوگا کونکہ معبود برق تو انبیاء کیم السلام
کے ذریعہ سے کلام بھی فرما تا ہے اور خطاب بھی کرتا ہے اور زیور لینے کا
قصدنویں پارہ میں و اقتحل قوم موسی النے کی تفییر میں کر رچکا ہے اور
اس زیور کو تقرف میں نہ لانے کی ہے وجبھی کہ وہ مال کفار سے بدول
رضامندی کے لیا ہوا تھا اور شریعت موسوی میں اس کا تکم اب تک معلوم نہ
ہوا تھا اس لئے سامری نے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی رائے دی تاکہ
محفوظ رہے پھر تھم کی تحقیق کرلیں مے اور سامری سامرہ کی طرف منسوب
محفوظ رہے پھر تھم کی تحقیق کرلیں مے اور سامری سامرہ کی طرف منسوب
ہوا تھا اور پیدا ہونے کی وجہ آگ آ وے گی۔ولقد قال تا لم تو قب قولی۔

## وَلَقَنُ قَالَ لَهُمْ هِرُونَ مِنْ قَبْلُ لِقُومِ

اوران لوگوں سے ہارون نے (موی علیدالسلام کے لوشے سے) پہلے بھی کہا

#### إنّها فُتِنْتُمْ بِهِ عَ

تعا کدا ہے میری قوم تم اس ( کوسالہ ) کے سب کمرانل میں پیش کئے ہو لیعنی اس طریقہ میں در تی کا ذرا بھی احمال ٹبیس یقیناً کمرانی ہے۔

## وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَاطِيعُوْآ

اور تمہارا رب (حقیق) رحمٰن ہے سوتم میری راہ پر چلو اور

أَمْرِيْ ۞

بيرا كهامانو

ل<u>عنی میرے قول قعل کی اقتدا و کرو۔</u>

# قَالُوْالَنْ نَّبُرَحُ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ

انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک مویٰ ہمارے پاس واپس ہوکر آئیں

اِلَيْنَامُوسَى ﴿

ای (کی عبادت) پر برابر جے بیٹے رہیں کے

یہ مطلب نہیں کہ ان کے آنے کے بعد چموڑ دیں مے بلکہ یہ مقصود تھا کہ دیکھیں وہ آکر کیا کہتے ہیں غرض ہارون علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا یہاں کا کہموی علیہ السلام بھی آگئے اور انہوں نے پہلے قوم سے خطاب کیا جو اور گزر چکااس کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔

## قَالَ لِهُرُونَ مَامِنَعُكَ إِذْرَايْتُهُمُ ضَلُّوْآ ﴿

(مویٰ نے) کہااے ہارون جبتم نے (ان کو)دیکھاتھا کہید بالکل) ممراہ ہو

#### ٱلَاتَشِعَنِ

مے تو (اس وقت) تم کومیرے پاس جلے آنے ہے کون امر مانع ہوا تھا

یعنے جب لوگوں نے تمہاری تھیجت بھی نہ ٹی تو تم کومیرے پاس چلا آنا چاہئے تھا تا کہ ان لوگوں کو اور زیادہ یقین ہوتا کہ تم ان کے افعال کو نہایت ناپند کرتے ہواور نیز ایسے باغیوں ہے جس قد رفط تعلق ہو بہتر ہے۔

#### أفعصيت أفري ا

موكياتم نے ميرے كہنے كے ظاف كيا

کہ میں نے کہا تھالات میں المفسدین کہ مفیدوں کا طریقہ افقیارنہ کرنا جس کا مطلب یہ تھا کہ مفیدوں کی طرح بھی موافقت نہ کرنا اوران کے ساتھ رہنا ہے بھی ایک طرح ان کی موافقت تھی۔

قَالَ يَبْنَؤُمَّ

ہارون نے کہا کہا ہے میرے میاجائے

بعن اے بھائی اوراے میا جائے کہنے سے ان کا ماں شریک بھائی ہونا لازم نہیں آتامکن ہے کہ شفقت ابھار نے کے لئے یہ لفظ کہددیا ہو۔

## ۘۘۘ<u>ڵ؆ؙڂٛڹ۫ؠڵؚڂۘؠۜڔۧؽۘۅؘڵٳڔٲڛؽ۫ٵؚڹٞڂؿؽؾ</u>

تم میری ڈاڑھی مت پکڑ واور نہ سر ( کے بال ) ( پکڑ و جھے کواند بیٹے ہوا کہ تم

#### أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ

کے لگوکہ تم نے بنی اسرائل کے درمیان میں تغریق ڈال دی اور تم نے میری

#### ۅؙڵۿؗڗڗٚۊؙؖڹؙڡٞۏڵؽ۞

بات كاياس ندكيا

ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تمہارے پاس نہ آنے کی ہے وہ مقی کہ جھے کواند بیٹہ ہوا کہ اگر میں گیا تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی چلیں کے جنہوں نے گوسالہ کی عبادت نہیں کی اوراس صورت میں قوم متغرق ہوجاتی اور یہ تغریق بعض دفعہ ایک جگہ رہنے سے زیادہ مضر ہوتی ہے کیونکہ مفسد لوگ میدان خالی پاکر بے خوف وخطر فساد میں ترتی کرتے ہیں پھرتم یہ کہتے کہ میں نے تم کواصلاح کا تھم کیا تھا اور تم نے تغریق ڈال کرقوم کو جاہ کر دیا خلاصہ یہ کہموئی علیہ السلام کے اجتہاد میں ساتھ جھوڑ تا زیادہ معنر تھا باتی اس موادر ہارون علیہ السلام کے اجتہاد میں ساتھ جھوڑ تا زیادہ معنر تھا باتی اس موسی النے کی تفریر میں والعد فوم موسی النے کی تفریر میں کو رہم کے دیکھی ہے۔

### قَالَ فَهَاخُطُبُكَ لِسَامِرِيُ ۞

( پر سامری کی طرف متوجہوئے ) کہا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے

قال فما خطبک تا بکل شئ علما یعن تونے پر کت کیوں ک

#### قَالَ بَصُرْتُ

اس نے کہا کہ جھے کوالی چیز نظر آ کی تھی

لیمی حفرت جرئیل علیہ السلام کھوڑے پر چڑھے ہوئے جس روز دریا سے پاراترے ہیں جوموشین کی احداد اور کفار کے ہلاک کرنے کوآئے ہوں مح یابقول طبری حفرت جرئیل علیہ السلام مویٰ کے پاس کھوڑے پر سوار ہوکر یہ تھم لے کرآئے تھے کہ آپ طور پر جاویں اس وقت سامری نے ان کو دیکھا تھا اور خود بخو واس کے دل ہیں یہ بات آئی کہ ان کے مھوڑے کے تعش قدم کی خاک میں حیات پیدا کردیے کا اثر ہے یا بقول بعض اس کا جہاں ہم پڑتا تھا سبرہ جم جاتا تھا اس سے استدلال کیا ہو

# بِهَالُمْ يَبْضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

جواوروں کونظرنہ آئی تھی پھر میں نے اس فرستادہ (خداوندی کی سواری ) کے

## مِّنُ ٱثَرِ الرَّسُولِ فَنَبُذُ تُهَا وَكُذُ لِكَ

نعش قدم ہے ایک مٹمی (بمر خاک) اٹھالی تھی سومیں نے وہ مٹمی (اس

#### سَوَّلَتْ لِلْ نَفُسِيُ 🏵

قالب کے اندر) ڈال دی اور میرے جی کو بی بات پندآ گی

تواس منی کے ڈالنے ہے اس مورت میں آواز پیدا ہوگئی درمنٹور میں حضرت ابن عباس ہے اس آ بت کی بہی تغییر منقول ہے اور اس کوروح المعانی میں صحابہ دتا بعین وجمہور مغسرین ہے منقول کہا ہے اور اس میں بعضے ظاہر پرستوں کو جو اشکالات واقع ہوئے ہیں صاحب روح نے سب کا جواب دیا ہے فجر اواللہ تعالی خیر الجزاء

### قَالَ فَاذُهُ فَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ أَنْ

آپ نے فرمایا توبس تیرے لئے اس (و نعی) زندگی میں بیسزا ہے کہ توبہ

#### تَقُولُ لَا مِسَاسَ

كبتا بمراكر \_ كاكر جمه كوكوني المحد نداكانا

بیرزامکن ہے کہ وتی ہے دی گئی ہویا اجتہاد ہے اور اس سزاکی تقریر میں مشہور قول ہیہ ہے کہ اگر کوئی اس کو چھوتا تھا تو دونوں کو بخار کی ہے جاتا تھا اس ڈر کے مارے بھا گتا مجرتا تھا اور کسی کو دور ہے ویکھتا تو کہتا تھا لامساس کہ مجھے مت چھونا اور دوسرے بھی اس ہے بچتے تھے۔

## وَإِنَّ لَكُ مُوعِدًا لَّن يَخْلُفُهُ ۚ وَانْظُرُ إِلَّى

اورتیرے لئے ایک اوروعدہ ہے کہ جو تھے سے ملنے والنبیس ( یعنی آخرت میں جو

## الهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَا كِفًا "لَنْحَرِّقَنَّهُ

عذاب موكا )اورتواين ال معبود ( بإطل ) كود كمه جس پرتو جما موا مينما تما ( د كمه )

## تُرِّلُننيفَتَهُ فِي الْيَرِنسُفًا ۞

ہم اس کوجلادی کے بھراس ( کی راکھ) کودریا میں بھیر کر بہادی ک

تا كه نام ونشان اس كا باقى ندر باوراس كوساله كے بارے ميں ا اختلاف ہے كه آياوه كوشت بوست كا تعاليا جاندى سونے ہى كا تھا بھراس

مں حیوان کی آواز پیدا ہوئی پہلے قول برجلانا ذیج کے بعد ہوگا اور دوسرے تول برجلانا دومورت سے ہوسکتا ہے یا تو سوہان سے ریت کر یا کس کیمیاوی ترکیب ہے جلایا ہوا ور ہر حالت میں وہ ایک خلاف عادت چر بھی اس پر بیشبه نه ہو کہ خلاف عادت امور تو نبوت کی دلیل ہوتے ہیں تو مموٹے کے ہاتھ براس کاظہور کیے ہو گیا جواب یہ ہے کہ خارق عادت ہمیشہ نبوت کی دلیل نہیں بلکہ جب مدعی رسالت کے ہاتھپراس کا ظہور ہو اس وقت رسالت کی دلیل ہے اپس اگر وہ رسالت کا دعویٰ کرتا تو عادت النی کےموافق اس کے ہاتھ براس خارق کا ظہور نہ ہوتا مگراس نے ایبا وعویٰ کیا جوعقلا بھی فلط تھا مینے کوسالہ کا خدا ہونا اس صورت میں تو کس عاقل کے شبہ میں یر نے کا حال بی نہیں لہدا خلاف عادت کام کاس سے ظاہر ہو جانا محال نہیں اور امام جعفر صاوق سے منقول ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے سامری کے قبل کلارادہ کیا تھا مکر اللہ تعالی نے اس کے تی ہونے کے سبب لل سے منع فرما دیا یہاں ایک اور شبہ ہے وہ بیا کہ نی اسرائیل نے تبطیوں سے جوز پورلیا تھا اگر وہ اس کے مالک نہ تھے تو واپس کوں نہ کیا اور اگر مالک ہو گئے تھے تو بیا حادیث کے خلاف ہے کونکہ ا حادیث سے ننیمت کا حلال ہوتا امت محمر بیکی خصوصیات ہے معلوم ہوتا ے بہلی امتوں کے لئے مال غنیمت طلال نہ تھا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد یا پہلے ہی اس کے مالک ہو مجئے تھے اور ننیمت کا طلال ہونا جوامت محربہ کے لئے خاص ہاس ہے شاید وہ غنیمت مراد ہے جولز ائی کے وقت حاصل ہواور جو بدوں لڑ ائی کے حاصل ہووہ غالبًا سب امتوں کے لئے حلال تھی اور یہی جواب ہے اس کا کہ بی اسرائیل قبطیوں کے باغات واملاک کے کیونکر مالک ہو مکئے تھے جیسا کرحق تعالى فرمات بي واور فنا ها بني اسرائيل الغ رباييشبك جب بي اسرائیل مالک تھے تو جب مویٰ علیہ السلام نے اس جاندی سونے کے کوسالہ کوضائع کیاان کے ذیر منان کوں نہواجب ہواجواب یہ ہے کہ جو چے گناہ کا ذریعہ ہواس کے ملف کرنے ہے امام پر منمان نہیں ہوتا

ٳڹۜؠٵۧٳڵۿؙػؙۿؙٳۺؙؖ؋ٵؾۧڹؚؽڒۜٳڵ؋ٳڒۿۅۜ<sup>ۅ</sup>ۅڛۼ

بى تىمارا (حقيق)معبودتو مرف الله بى جى كسواكوئى عبادت كالمنبين ده

#### كُلُّ شَىءِ عِلْمًا ﴿كَنْ لِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ (الإ) علم عتام جزوں كوا ماط كے اوع ہوئے ہو جر جس طرح ہم نے موئ كا تعد مِنْ أَنْبُاءِ مَا قَدْ سَبُقَ ؟

بیان کیا) ای طرح ہم آپ سے اور واقعات گذشتہ کی خبریں بیان کرتے رہے ہیں تاکہ نبوت کی دلیس زیادہ ہوتی جاویں۔

## وَقُدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ لَدُ تَا ذِكُرًا اللَّهِ

ادرہم نے آپ کواپے پاس سے ایک تعبیحت نامددیا ہے ( یعنی قر آن ) جس میں دہ خبریں ندکور ہیں اور وہ خور بھی بوجہ اسنے اعجاز کے ایک مستقل

معجزہ ہے جو نبوت پر دلالت کرتا ہے آگے قر آن کی صفت بیان کرتے ہیں۔

## مَنِ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُخْمِلُ يُؤْمِرُ الْقِيلَةِ

جولوگ اس سے روگر دانی کریں مے سووہ تیامت کے روز برد ابھاری بوجھ (عذاب کا) لا دے ہوں کے (اور) وہ اس (عذاب) میں

# وِزُرًّا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ

ہیشہ رہیں گے ادریہ بوجھ قیامت کے دوزان کے لئے برا (بوجھ) ہوگا جس روزمور میں پھونک ماری جادے گی (جس سے مردے زندہ ہوجادیں کے )

## الْقِيْهُ وَمُرُكِنُفُحُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ

اور ہم اس روز مجرم ( یعنی کافر ) لوگوں کو ( میدان قیامت میں )اس حالت

# الْهُجْرِمِيْنَ يُوْمَيِنٍ زُرْقًا

ہے جع کریں مے کہ آ جھول ہے ) کرنج ہوں مے

لین نہایت برصورت ہوں مے چنانچہ آسمحموں کا بیرنگ تمام الوان میں بدتر ہے آ گےان کےخوف زدہ ہونے کا بیان ہے۔

# يَتَخَافَتُونَ بِينَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشُرًا ۞

چکے چکے ہی میں باتمی کرتے ہوں کتم لوگ ( قبروں میں ) صرف دی دورہ ہو کے مطلب یہ کہ ہمان تو یہ تھا کہ مرکز پھر زندہ نہ ہوں کے یہ گمان تو بالکل غلط نکلا زندہ نہ ہوتا تو کیا یہ بھی تو نہ ہوا کہ دیر بی میں زندہ ہوتے بلکہ بہت جلدی زندہ ہو گئے اور دس روز کے برابر مدت معلوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی درازی اور ہول کے سامنے قبر میں رہنے کی مدت بہت کم معلوم ہوگی۔

## نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتُلُهُمْ

جس (مدت) کی نسبت دہ بات چیت کریں مے ہم اس کوخوب جانتے یں (کدوہ کس قدر ہے) جبکہ ان سب میں کا زیادہ صائب الرائے ہیں کہتا ہو

## طَرِيْقَةً إِنْ لَبِتُتُمُ إِلَّا يَوْمًا ﴿

گا کنبیں تم توایک بی روز ( قبر میں )رہے ہو

اس مخفی کوزیادہ صائب الرائے اس کئے فرمایا کہ اس دن کی درازی اور ہول کے اعتبارے بی نسبت زیادہ قریب ہے پس اس مخفی کو اس دن کی شدت کا زیادہ احساس ہوا یہ مقصور نہیں کہ قبر میں رہنے کی مت اس نے صحیح بیان کی کیونکہ ظاہر ہے کہ واقع میں دونوں مقدار میں محیح نہیں۔

## وَيُسْئِلُونَكُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَارُ بِيْ

اورلوگ آپ سے پہاڑوں کی نبت ہو جہتے ہیں ( کرقیامت عمدان کا کیا مال ہوگا) مو

#### نَسْفًا فَ فَيُذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَ لَا تَرْى

آب فراد بج كصرارب ال كوبالكل الله وسكا كم زعن كوايك بموارميدان كردسكاك

## فِيهَاعِوجًاوَّلُ اَمْتَاقُ يَوْمَيِنِ يَتَبِعُونَ

جس عراق (استخاطب)نسنا بموارى ديكه كليرزكونى بلندى ديكه كاس دورب ك

#### الداعي

سب (خدائی ) بلانے دالے (معنی صور پھو کھنے الافرشتہ ) کے کہنے پر ہولیں مے

لعنی و وصور پھو تکنے کی آ واز ہے سب کو قبروں سے بلاوے گا سب دیہ م

#### الاعوجالة

اس كے سائے (كمى كا)كوئى نيز ھا پن ندر بكا

کر قبرے زندہ ہوکرنہ لکلے جیے دنیا میں انبیا علیم السلام کے سامنے میں جہ بھی تقی تقی ہیں : کر تہ تقد

ير مرح تے كاتعدين ندكرتے تے۔

### وَخَشَعَتِ الْرُصُواتُ لِلرَّحْلِي فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا

اور تمام آوازیں الله تعالی کے سامنے (مارے میب کے )دب جاوی مے

#### هُبُسًا۞

سوتو (اے مخاطب) بجزیاؤں کی آہٹ کے اور پکھندسنے گا

لیعنی میدان حشر کی طرف آسته آسته چل رہے ہوں سے پھریا تواس وقت بولتے بی نہوں مے گو بعد میں آسته آسته بولیں مے جیسا کہ اوپر آیا ہے یا یہ کہ بہت آستہ بولتے ہوں مے کہ جوذرا فاصلہ پروہ نہیں سکے۔

# يُوْمَيِّنٍ لِاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الرَّامَنُ أَذِنَ لَهُ

اں روز ( من کوکسی کی )سفارش نفع ندے کی مرا یع فیص کو کہ جس کے واسطے

#### الرَّحْمِنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا

الله تعالى في اجازت دى موادراس مخص كواسط بولنا بهند كرايا مو

مراداس مومن ہے کہ اس کی سفارش کے لئے شفاعت کرنے والوں کوا جازت ہوگی اوراسکے بارہ میں شفاعت کرنے والے کا بولنا خدا کو پہند ہوگا اور کفار کے لئے سفارش کی کی کوا جازت نہ ہوگی تو شفاعت کا ان کے واسلے نافع نہ ہوتا اس اعتبار ہے ہے کہ شفاعت بی نہ ہوگی اس میں کفار کو دھمکی ہے کہ تم شفاعت ہے بھی محروم رہو گے۔

## يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَكُ

وہ (اللہ تعالی) ان سب کے اعلے پچیلے احوال کو جانا ہے

#### يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا

ادراس كوان كاعلم ا حاط نبيس كرسكنا

لیمی ایسا تو کوئی امرئبیں جو گلوق کو معلوم ہواور خدا تعالیٰ کو معلوم نہ ہو
اور ایسے امور بہت ہیں جواللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں اور گلوق کو معلوم نہیں ہیں
محلوقات کے وہ احوال بھی اس کو معلوم ہیں جن سے وہ شفاعت کے قابل
یانا قابل ہو تے ہیں سوجواس کا اہل ہوگا اس کے لئے شفاعت کی اجازت
ہوگی اور جوائل نہ ہوگا اس کے لئے اجازت نہ ہوگی۔

### وعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحِيِّ الْقَيُّوْمِ الْمَيَّالُومِ

اور (اس روز ) تمام چرے اس حی وقیوم کے سامنے جھکے ہوں مے اور سسب متکبرین اور منکرین کا تکبروا نکار ختم ہوجاوے گا۔

#### وَقُدُخَابُ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا ١

اورابیا مخص تو (ہرطرح) ناکام رہے گاجوظلم (یعن شرک) لے کر آیا ہوگا لیمن بینہ ہوگا کہ کوئی گناہ اس کے نامہ اٹلال میں زیادہ لکھ دیا جائے یا کوئی نیکی کم لکھ دی جائے ہی زیادتی کی نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ بورا تو اب طے گاتو اس کے مقابلہ میں کفارے لئے مطلقاً تو اب نہ : ون مقصود

ہوگا کیونکہ ان میں تواب کی علمت عی موجود نہیں پس کفار کے لئے بھی کی زیاد تی نہ ہوگی اوران کی نیکیوں کا نہ لکھنا اس وجہ ہے ہے کہ ان میں قبولیت کی شرط میسے ایمان عی نہیں اوراس کو کی زیاد تی نہیں کہہ سکتے۔

#### وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُؤُمِنَ

اورجس نے نیک کام سے ہوں گےاورو والیان بھی رکھتا ہوگا سواس کو( کال

#### فَلايَخْفُ ظُلْمًا وَلاهَضْمًا ﴿ وَكُنْ لِكَ

واب الحاكا) نكى زيادتى كالديشهوكااورندكى كالورجم فاى طرح

#### ٱنْزَلْنَهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيُهِمِنَ

اس کوم بی قرآن کر کے نازل کیا ہے اوراس میں ہم نے طرح طرح ہے

#### الوعيد

ومیدیان کی ہے

غرض اس کے الغاظ بھی واضح ہیں اور معانی بھی مطلب یہ ہے کہ سارے قرآن کے مضامین ہم نے صاف صاف بتلائے ہیں۔

#### لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا

تاكده ( سنندال ) اوك دُرجا كم يايقر آن ان كيك كى قدر ( تو) مجمد بداكرد

یعنے یا تو اس کے ذریعہ سے لوگ بالکل ڈرجائیں اورای وقت آیمان لے آئیں یا اگر بالکل ندڈریں اور پورااٹر نہ ہوتو تھوڑ اہی ہواورای طرح چند بارتھوڑ اتھوڑ ااثر ہوکرکسی وقت مسلمان ہوجائیں۔

## فَتَعْلَى اللهُ الْمُلِكُ الْحُقُّ عَ

سوالله تعالى جو ہادشاہ حقیق ہے بدا عالیشان ہے

کام نازل فرمایا اورجس طرح مل کرنا اور جس طرح مل کرنا اور تعیت مانتا قرآن کے حقوق میں ہے جن کا اوا کرنا سب آ دمیوں پر فرض ہے اس طرح نزول قرآن کے متعلق بھی کھی آ داب ہیں جن کا تعلق حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہے آ گے اس کا بیان ہے

# وَلَا تَعْجُلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى

اور قرآن (پرمنے) می قبل اس کے کرآپراس کی وی پوری نازل ہو الدك و حيله ز

مي عجلت ندكيا شيخ

کراس می آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جرئیل علیدالسلام سے سننااوراس کو پڑھنا پھرساتھ ساتھ یاد کرناپڑتا ہے سوالیانہ کیجے اوراس کا اندیشرنہ کیجے کہ شایدیاد ندہے اوران ہمارے دمہے حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلے آپ ایسا کرتے تھے۔

#### <u>ٷڰؙڶڗۜؾؚؚڔۮڹؽٚۼڵؠۜٵٛ؈</u>

اورآپ بیدها کیجئے کہا ہے میرے دب میراعلم بڑھادے

ماصل یہ ہے کہ یاد کرنے کی بیخاص مد بیر یعنی ساتھ ساتھ پڑھناادر جلدی جلدی یاد کرنا جھوڑ دیجے اور دعا کی مد بیر کوافقیار کیجے اس دعا ہیں یہ بھی درخواست ہے کہ جوعلم حاصل ہو کیا وہ یا در ہے اور جوحاصل نہیں ہواوہ حاصل ہو جائے اور جوحاصل ہونے والا بی نہیں اس کے حاصل نہ ہونے کو بہتر سمجھا جائے اور سب علوم میں خوش نبی نصیب ہو ہی لاتھجل کے بعداس کا آنانہا ہے ہی مناسب ہوا

ربط: اوپر من اعرض عند النع مس احكام سے اعراض كرنے والوں پر وعيدتى آ كے اى مضمون كى تاكيد كے لئے آ دم عليه السلام كا قصد بيان فرماتے ہيں كه ديكمو جب ايسے مقرب اور مقبول بنده كو ايك احتياط ك چيوز نے سان كى شان كے مناسب ضرر پنجاتو عام لوگ تو كس شار عى ہيں ان كوا حكام سے اعراض كرنے پر سزا ہونا كيا بعيد ہے۔ وقعد عهد الما اللي

## وَلَقَنْ عَهِنَ نَآ إِلَى الْدَمْ مِنْ قَبْلُ فَنَسِى

اوراس سے (بہت مانہ) سلے ہم آ دم کوایک حکم دے مجے تھے سوال سے

### وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا اللهُ

غفلت (اوربا متياطي) موكي اورجم في ان من پيڪل نه پائي

یعنی اس محم کے اہتمام میں ثابت قدم ندر ہے آ مے اس اجمال کی

# وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلْبِكُةِ السُّجُنُ وَالْإِدَمَ

اورو ودنت یادکرلوجکه بم نے فرشتوں سے ارشاوفر مایا کیآ دم کے سامنے بحدہ (تحیت)

#### فَسَجَدُ وَآ إِلْآ اِبْلِيْسُ أَبِي ﴿ فَقُلْنَا يَا ٰدَمُ

كرموب ني مجده كيا بجراليس ك (كس فانكادكيا فريم ف (آم )

إِنَّ هِٰذَا عَدُوَّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا

كهاا عة دم (ياوركمو) يه بلاشبتهارااورتمهارى بى فى كا (اس وجدسے)وشن ب(كد

#### مِنَ الْجُنَّةِ

تمہارے معالمہ میں میرودوہوا) سوئمبی تم دونوں کو جنت سے نظواد ہے ۔ یعنی اس کے کہنے سے کوئی ایسا کا مہت کر بیٹھنا کہ جنت سے باہر کئے جاؤ۔

#### فَتَشْقَى ﴿

بحرتم معيبت عن يزجاد

یعنی کب معاش کی معیبت میں پر جاؤ اور ساتھ میں تہاری بی بی بھی مرزیادہ حصیمت کا تم کو مجلتنا پڑے کا کیونکہ اکثر مرد پر معاش کی مشقت زیادہ ہوتی ہے۔

#### إِنَّ لَكَ أَرَّ تَجُوْعَ فِيْهَا

يهال جنت مي او تهار ك لئے يه (آرام) كم زيمى بوكر بوك

جس سے تکلیف ہویا اس کی تدبیر میں دیراور پریشانی ہو۔

#### **وَلَا تَعُرٰى** فَ

اورنہ نکے ہو کے

كه كبر انه لم يا ضرورت كے بعد اتى دير من لمے كه تكليف ہونے لكے

#### وَأَنَّكَ لَا تُظْمُؤُا فِيْهَا

اورنہ یہاں بیاہے ہوکے

کہ پانی نہ ملے یا در ہونے سے تکلیف ہوا در بھوک پیاس نہ تکنے کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے اس سے یہ فاکدہ ہے کہ اگر جنت میں کسی قدر محوک پیاس کا لگنا ٹابت ہو جائے تب بھی اشکال ندر ہے جیسا کہ احتمال ہے کہ شاید خفیف می بھوک پیاس اس مصلحت سے لگے کہ کھانے بینے کی چیزوں میں لذت آ وے۔

#### وَلا تَضْخَى 💮

اور ندوموب میں تبوک

کیونکہ جنت میں دھوپ ہی نہیں اور مکان بھی ہر طرح پناہ کے ہیں بخلاف اس حالت کے کہ اگر جنت سے نکل کرونیا میں گئے وہ ساری مصبتیں ہول گی اس لئے ان سب امورکو چیش نظرر کھ کرخوب ہی ہوشیاری و بیداری سے رہنا۔

فُوسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْظِنُ قَالَ يَادَمُ هَلْ

پران کوشیطان نے بمکایا کہنے لگا کداے آ دم کیا می تم کوبی فکی (کی

#### اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ

**خامیت) کا**درخت ہتلادوں

کداس کھانے ہے ہمیشہ شادوآ بادر ہو۔

## الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ۞ فَأَكُلُامِنُهَا

اورالی بادشان کا کہ جس میں بھی ضعف ندآ و سو (اس کے بہکانے سے ) دونوں نے اس درخت سے کھالیا

جس مانعت موئی تمی اور شیطان نے ای کو تجر ق الحکد کہا تھا۔

#### فَبُدُ تُ لَهُمَا سُوا ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ

توان دونوں کے سترایک دوسرے کے سامنے کھل مکے اور (اپنابدن ڈ حاکمنے

عَلَيْهِمَامِنَ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَضَى الْدَمُرُبَّةُ

كو)دونونائ اور جنت ك (درخول ك ) ي چان كان اورآدم

<u>فَعُوٰی ﴿</u>

ے اپ رب كاقسور ہوكيا سفلطى ميں يز محة

یعنی ہمیشہ آبادر ہے کامقعود حاصل کرنے میں نظمی کر مے پی عصی اور غوی کا فرق اس تقریر سے ظاہر ہو کیا اور آدم علیہ السلام کے قصہ کی تفصیل اور مضامین کی تو جیہ سور و بقر و اور سور و اعراف کے شروع میں گزر چکی ہے۔

#### تُمرُّ اجْتَلْمُهُ رَبُّهُ

پر (جب انہوں نے معددت کی تو)ان کوان کدب نے (زیادہ)مقبول بنالیا تر جمہ میں زیادہ کی قید بڑھانے سے سیاشکال جاتار ہا کہ کیاکسی وقت وہ مقبول نہیں ہمی تھے۔

#### فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَاي

سوان پرتوجه فرما کی اور راه ( راست ) پر ( بمیشه ) قائم رکھا

پھرالی خطاان سے نہیں ہوئی اور جب وہ درخت کھالیا تو اللہ تعالیٰ۔ نے ان کود نیامیں جانے کا حکم کیا۔

قَالَ اهْبِطًا مِنْهَاجِهِيْعًا 'بَعُضْكُمْ لِبَعْضِ

الله تعالی نے فرمایا کے دونوں کے دونوں جنت سے اتر و ( اور دنیا میں )ایک

#### عُلُوٌّ

حالت ہے (جاؤ) کرایک کا دشمن ایک ہوگا

یعنے تمہاری اولا دہیں ایک دوسرے کا دشمن ہوگا

## فَإِمَّا يَا تِينَنَّكُمْ مِّنِي هُدًى اللَّهِ فَهُنِ اتَّبَعَ

پھرا گرتہارے پاس میری طرف ہے کوئی ہدایت ( کا ذریعہ یعنی رسول یا کتاب) پنچے تو (تم میں ) جوفض میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ

#### هُدُاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشَقَى ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ

( دنیایس )نه کراه مو کا اور نه (آخرت میس ) شقی مو کا اور جو مخص میری اس

#### عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَهُ أَضُنُكًّا

نصیحت ہے اعراض کرے گا تواس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا

قبر میں تنگی تو ظاہر ہے کہ قبر کا فر پر تک ہوگی اور طرح طرح ہے اس پر عذاب ہوگا اور دنیا میں تنگی قلب کے اختبار سے ہے کہ ہروقت دنیا کی حرص میں ترقی کی فکر میں کمی کے اندیشہ میں ہے آ رام رہتا ہے کو کوئی کا فر بے فکر ہمی ہولیکن اکثر کی بہی حالت ہے اور آیت میں مطلق تنگی کا ذکر ہے اگر میں کمی کو صرف قبر بی میں تنگی ہو جب بھی ہے تھم صادق ہے خوب بجھ لو۔

#### وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ اَعْلَى ﴿

اور قیامت کے روز ہم اس کواند حاکر کے (قبرے ) اٹھا کیں مے

کافر کا قیامت میں اندھااٹھنا قبرے نکلنے کے وقت ہوگا پھریہ اندھا پن زائل ہو جائے گا ہیں جن آیوں میں کا فروں کا جہنم کو دیکھنا اور با تمیں سنیا آیا ہے ان سے اس کوکوئی تعارض نہیں۔

### قَالَ رَبِّ لِمُحَثَّرُتَنِي ٓ اعْمَى وَقَالُ كُنْتُ

وہ ( تعجب ہے ) کہے گا کہ اے میرے رب آپ نے جھے کوا ندھا کر کے کوں اٹھایا میں تو ( دنیا میں ) آئکھوں والا تھاار شاد ہوگا کہ ایسا بی ( تجھے ہے

بَصِيْرًا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكَ أَتَتُكَ الْيُتُنَا

عمل مواتقالورومدك) تيرب باس مارا حادكام بني سف يحرتون ان كا مجمد خيال

## فَنُسِيْتُهَا ۚ وَكُنْ لِكَ الْيُؤْمِ تُنْسَى ﴿

نه کیااوراییای آج تیرا کچه خیال نه کیاجاوے گااورای طرح (ہر) اس مخص کوہم

وكذاك نَجْزِي مَن اَسْرَف وَكُمْ يُؤْمِنَ

(مناسب عمل کے ) سزادیں مے جوحد (اطاعت ہے) گزرجاد ساورانے

بِالْبَوْرَبِهِ وَلَعَنَابُ الْإِخِرَةِ اَسَدُّوا اَفْيَ

رب کی آئیوں پرایمان ندلاو ہے اور واقعی آخرت کاعذاب ہے بڑا بخت اور بڑا دہریا

کال کی کہیں انہائی نہیں آوال سے بچنے کا بہت ہی اہتمام واجب ہے۔

رلط: قصد آدم علیہ السلام سے اعراض کرنے والوں کو تغیر تھی آگے

بھی ان ہی کے اقوال واحوال کی قباحت بیان کرتے ہیں اور ان کے اقوال و احوال کی قباحت بیان کرتے ہیں اور ان کے اقوال و احوال سے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا تھا درمیان ہیں اس کا از الہ اور آپ کی تملی کا مضمون ہے ہی قاص مناسبت ہے چنانچہ وہاں پہلی آیت میں آپ کے اوپر سے مشقت فاص مناسبت ہے چنانچہ وہاں پہلی آیت میں آپ کے اوپر سے مشقت مناسبت ہے جنانی وہاں کی باتوں سے مملین ہونے کو بھی شامل ہے دوسرے وہاں فر مایا تھا کہ یہ قرآن ڈرنے والوں کے لئے تھے جسے سے نہ ڈرنے والوں کے لئے تھے جسے سے نہ ڈرنے والوں کا تھے جسے نہ ماننا بھی معلوم ہو گیا ہی وہاں جو مضمون میں ہوئیا ہیں وہاں جو مضمون ہوگیا ہی وہاں جو مضمون کے بیاں اس کی تفصیل ہے افلم یہدلہم تا من اھندی ۔

## أَفَكُمْ يَهُٰوِلَهُمْ كُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ

کیاان لوگوں کو (اب تک )اس نے بھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت ہے گروہوں کو ہلاک کر بچکے ہیں

یعنے بیلوگ جواعراض پراصرار کررہے میں کیا ان کو بیمعلوم نہیں کہ اس اعراض کی بدولت عذاب ہے ہم بہتوں کو تباہ کر چکے ہیں۔

مِّنَ الْقُرُونِ يَهْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ الْقُرُونِ يَهْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ

كان (م ب بعض) كر ب كمقامات من ياوك بعي جلة ( مرت ) من

کیونکہ شام کو جاتے ہوئے اہل مکہ کے رہتے میں بعض ان تو موں کےمساکن آتے تھے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ رِّدُولِ النَّهُ فَى خَالِكَ لَا يُتَّعِى ﴿

اس میں توامل فہم کے لئے (کانی) ولائل موجود ہیں

جن سے اعراض کا عنداللہ فدموم ہونا معلوم ہوسکتا ہے اور اب تک عذاب ندآ نے سے جوان کواپنے طریقہ کے برانہ ہونے کا شبہوتا ہے اس کا جواب بھی آ مے فدکور ہے۔

## وَكُوْلًا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّتِكَ لَكَانَ لِزَامًا

اوراگرآپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فر مائی ہوئی نہ ہوتی

وہ یہ کبعض مصلحتوں سے ان کومہلت دی جائے گ۔

#### وَّاجُلُّ مُّسَمِّى ﴿

اور (عذاب کے لئے )ایک میعاد عین نہ ہوتی ( کہ وہ قیامت کا دن ہے تو عذاب لا زمی طور پر ہوتا

خلاصہ یہ کہ کفرتو عذاب کو جا ہتا ہے کیکن ایک مانع ہے تو قف ہور ہا ہے ہی عذاب نہ ہونے ہے ان کا وہ شبہ بالکل غلط ہے۔

#### فَاصِيرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ

سو (جب عذاب كا آ ناتين بي آ بان كي (كفرآ ميز) إلول برمبر يجيئ

اور بغض فی الله کی وجہ سے جوان پر غمیر آتا ہے اور عذاب کے توقف سے اضطراب ہوتا ہے اس اضطراب کو چھوڑ دیجئے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے غیظ کی جو وجہ بیان کی گئی ہے اس سے شفقت نہ ہونے کا شبہ جاتا رہانیز اس تقریر پرید آیت تھم جہاد سے منسوخ نہ ہوگی کیونکہ اضطراب جھوڑ دینے سے لڑائی کا جھوڑ نالازم نہیں آتا۔

# وُسَبِّحْ بِحُرْرِ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوْعِ الشَّهْسِ

اورائےرب کی ترکے ساتھ (اس کی) تبلیع سیجئے (اس می نماز بھی آئی) آفاب

#### وَقَبْلُ غُرُوْ بِهَا ۚ وَمِنْ أَنَّا يِ الَّيْلِ فَسَبِّحُ

نکلنے سے پہلے (مثلاً نماز فجر )اوراس کے غروب سے پہلے (مثلاً نماز طہر وعمر) اوراوقات شب میں (مجمی) تبیع کیا سیجئے (مثلاً نماز مغرب وعشا ماورون کے اول

#### وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿

وآخر میں تاکر (آپ وجوثواب لے) آپ (اس سے) خوش ہوں

مطلب يدكرة بإن توجه معبود هقي في كاطرف ركه كف كفار كي فكرن سيجير

#### <u>ۅٞڒؾؠؙڗۜؾؘۼؽؽڬٳڵؖ</u>

اور ہرگزان چیزوں کی طرف آپ آ نکھا ٹھا کر بھی نے د کھیے

جيبا كداب تك بمى نبين ديكما

### مَامَتَعْنَابِ ﴿ أَزُواجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةً

جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آ زمائش کے لئے

#### الْحَيْوةِ الدُّنْيَالِالِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ الْمُ

متمتع کررکھا ہے کہ وہ (محض ) د نیوی زندگی کی رونق ہے

مطلب اوروں کو سنانا ہے کہ جب معصوم کے لئے یہ ممانعت ہے جن میں احمال بھی نہیں تو غیر معصوم کو تو اس کا اہتمام کیونکر ضروری نہ ہوگا اور آز مائش بید کہ کون احسان مانتا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے۔

## وَرِزُقُ رَبِكَ خَيْرٌ قَا بَقِي صَ

اورآب كرب كاعطيه (جوآخرت من طعكاً) بدرجها ببتر إورورياب

کیم میں فنا ہی نہ ہوگا خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ ندان کے اعراض کی پراہ سیجئے اور ندان کے سیامان پر نظر سیجئے سب کا انجام عذاب ہے۔

## وَأَمْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلْوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ا

اورا پیمتعلقین کو ( تعنی اہل خاندان کو یامومنین کو ) بھی نماز کا تھم کرتے رہے اور خود بھی اس کے پابندر ہے

لعنی زیاده توجه کے قابل بیامور ہیں۔

## <u>ڒڹڛٚٵڮڔۯ۬ۊٞٵ؇ڹڂڽؙڹۯۯ۠ۊ۠ڮؖ</u>

ہم آپ ہے معاش ( کھانا) نہیں جا ہے معاش تو آپ کوہم دیں گے

مطلب بیک ہم آپ سے اور ای طرح دو سروں سے ایک معاش کموانا نہیں چاہتے جو ضروری طاعات میں مانع ہوروزی سب کو ہم دیں محفرض اصلی مقصود کسب معاش نہیں بلکہ دین اور طاعت ہے کسب معاش کی ای حالت میں اجازت یا امر ہے جب کہ اس سے ضروری طاعت میں خلل نہوتا ہو۔

# وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ﴿ وَكَالُوْ الرُّولَا يَأْتِينَا

اور بہتر انجام تو پر بیز گاری ہی کا ہے اور وہ لوگ (عناد آ) یوں کہتے ہیں کہ یہ

# فَنَتْبِعُ الْبِيْكِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَالِلُ لَا فَكُولُ اللهِ المَا المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ

وَ نَخْزَى ﴿

کے کہ ہم ( بہال خود ) بعدر ہوں اور ( دوسروں کی نگاہ ش )رسواہوں

سواب اس عذر کی بھی مخبائش نہیں رہی اور اگر وہ یوں کہیں کہ وہ ذاب کب ہوگا تواس کا جواب آ گے ہے۔

عذاب كب بوكا تواس كاجواب آكے ہے۔ قُل كُل قُنْ رَبِّضٌ فَتَر بَيْضُ فَاتُر بَيْضُوْا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ

آپ که دیجئے که (ہم)سبانظار کردہے ہیں سو (چندے)اورانظار کرلو

مَنْ أَصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّوِيّ وَمَنِ

اب عنقریب تم کو ( بھی معلوم ہوجادے کا کدراہ راست والے کون ہیں اور

اهْتُلَاي

وه کون ہے جو (منزل)مقصودتک پہنچا

<u> یعنی دہ فیصلہ عنقریب بعد موت کے یا بعد حشر کے ظاہر ہوجاوے گا۔</u>

بِالْيَةِ مِنْ رَّبِهِ ﴿ أُولَهُ رَانِهِمْ بَيِّنَهُ مَا فِي

رسول ہمارے پاس کوئی نشانی (اپنی نبوت کی ) کیون نبیس لاتے (جواب ب

الصُّحُفِ الْأُولَٰلِ ﴿

ہے کہ ) کیاان کے پاس پہلی کتابوں کے مضامین کاظہور نہیں پہنچا

مراداس سے قرآن ہے کہ اس سے پہلی کتابوں کی پیشین کوئی کا سپا ہونا ظاہر ہوگیا مطلب یہ ہے کہ کیاان کے پاس قرآن نہیں پہنچا جس کی بہلے سے شہرت تمی اور وہ نبوت پر کانی دلیل ہے۔

وَلُوْاتًا الْفُلَكُنْهُمْ بِعَنَابٍ مِنْ قَبْلِهِ

اوراگرہمان ولیل قرآن آنے کے (سزائے مفریس) کی عذاب سے ہلاک کر

لَقَالُوْارَبَّنَا لَوُلا آرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

دیے توراوگ (بطورعذرکے) بول کہتے کاے مارےدب آپ نے مارے

الحمد للدسولوي بإره كي تفسير ختم موكى



سورة الانباء مكية وهي مائة و الناعشواية كذافي البيضاوي رابط: سوره لأكنم بركها كياب كرفقريب فيقت كااكمشاف هو جائكا اوراس سورت كرفروع من حساب كقريب بون كاذكر بي مناسبت بهل سورت كانجام اوراس كة غاز من اوراس سورة من بي مفاهن من من من من من المراس كا فرت مختيق نبوت مختيق توحيد اورتوحيد و رسالت كا نكد كه لئ بعض انبيا عليم السلام ك قصد دكور بوك اوريد مفاهن بحى فصوصاً قصول كامضمون سورة الحد كراته مناسبت ركمتا بسم الله الوحمن الوحيم الحتوب للنام تا الهلا تعقلون

(١١) سُحُورَةُ الْأَنْ يُنَاءً مُلِكَتَبًا الْمُعَالِقَةُ الْمُنْ (٢١)

سورؤانميا ومكه من نازل موئى اوراس من ايك سوباره آيتس ادرسات ركوع ميس

#### بِسُـــمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْــم

شروع كرتابول الله كے تام سے جونها بت مبریان برے رحم والے ہیں

#### اِقْتُرَبُ لِلتَّاسِ حِسَابُهُمْ

ان (منكر)لوكول سان كا(وقت)حساب زد يك آئنيا

تعنی قیامت و قانو قانز دیک ہوتی جاتی ہے۔

#### <u>وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُغْرِضُّوْنَ ﴿</u>

اورید(اہمی) غفلت میں (بڑے) میں (اور) اعراض کے ہوئے ہیں لیے لیے تیاری کرنے سے اور اس کے لئے تیاری کرنے سے اعراض کرتے ہیں اور ان کی غفلت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ قرآن سے بجائے اس کے کہ متنبہ ہوتے النا تمسخر کرتے ہیں۔

## مَا يَا تِيْهِمْ مِنْ ذِكْرِمِنْ رَبِهِمْ مُحْدَثِ

ان کے پاس ان کے دب کی طرف سے جوافیعت تازہ (حسب حال ان کے ) آتی

## إِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿ لَاهِيَةً

عباس کوایے طورے سنے ہیں کد (اس کے ساتھ) انی کرت ہیں (اور)ان قودہ و و روز رو و و التی در مید این در بر بر وور مید قلوب کا می و التی و التی وی قال نین طلبوا ق

كول متوجنبين بوت اورياوك يعنى ظالم اوركافر ) لوك آبس مي ) چيكي چيكي

هَلُ هٰذَ آلِرَ بِشُرُّقِتْلُكُمْ

مركوشي كرتے بين كريد ليعن محمل الله عليه وسلم ) محض تم جيا يك عمولي آدى بين

نی نبیں ہیں اور یہ جو ایک دکھش اور دار با کلام سناتے ہیں اس پر معجز ہ ہونے کا شباوراس معجز سے سے ان کی نبوت کا خیال نہ کرنا کیونکہ حقیقت میں وہ جادو آ میز کلام ہے اور یہ با تمل چھپا کراس کئے نہ کرتے تھے کہ اہل اسلام کا مجھ خوف تھا کیونکہ وہ تو مکہ میں ضعیف تھے بلکہ اسلام کی اشاعت رو کئے کے لئے تہ بیراور تمبید کرتے تھے اور عادۃ الی باتوں کا اخفا وہی کیا جاتا ہے۔

### اَفْتَأْتُونَ السِّحْرُوانِتُمْ بَبْصِرُونَ ۞

تو کیا پر بھی تم جادو کی بات سنے کو (ان کے پاس جاؤ کے حالا نکرتم جانے ہو

يغبرسلى الله عليه وسلم كواس بات كے جواب دينے كاتھم ہوا جوآ كے ذكور ب\_

#### قُل رَبِي يَعْكُمُ الْقُولَ فِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ

پغیبرنے فرمایا کہ میرارب ہر بات کوخواوآ سان میں ( ہو )اور ( خواو ) زمین

#### وَهُوالسِّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞

میں ( ہو ) جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے

وہ تمباری ان کفریہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور تم کو پوری سزادے گا۔

#### بَلْ قَالُوْآ أَضْغَاثُ أَخُلَامِم

بلكه يوں) بھى) كہا كەيە (قرآن) پريشان خيالات بي

تعنی ان لوگوں نے قرآن کو صرف جادو کہنے پر بس نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ بیمضامین کچھ دکش بھی نہیں پریشان خیالات ہیں۔

#### بَلِافْتُرْبِهُ

بلکه انبول نے (یعنی پنیبرنے )اس کوٹراش لیا ہے

یعنی پریشان خیالات میں تو انسان کسی قدر بناختیارا ورمعذور بھی ہوتا ہے کیونکہ شبہ میں مبتلا ہوتا ہے مگریة تر آن تو قصدا واختیار اُ ہے دل سے بینمبر نے بنالیا ہے۔

#### بُلْ هُوشًاعِرٌ ﴾

بلكه بيتوا يك شاعرفخص جي

بعنی تراشیدہ ہونا کچھ قرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ توشاعر میں ان کی تمام با تمیں ایسی ہی تراثی ہوئی خیالی ہوتی میں خلاصہ بیا کہ یہ رسول نہیں میں اورا کر بڑے مدمی رسالت کے میں تو کوئی بڑامعجز ولائمیں۔

# فَلْيَاٰتِنَابِاٰيَةٍ كُمَّا أُرْسِلُ الْأَوَّلُوْنَ۞

توان کوچاہئے کہ حارب پاس ایک کوئی (بری) نشانی لاویں جیسا پہلے لوگ رسول بنائے گئے

اور انہوں نے بڑے بڑے مجزات فلاہر کئے وہ بھی اگر ویسے ہی معجزے لاویں آواس وقت ہم رسول مانیں اور ایمان لا کیس کریہ بات بھی ان کا ایک بہانہ تعاور نہ وہ بہلے انہیا وہی کوکب مانتے تھے آھے حق تعالی جواب دیتے ہیں۔

## مَا امنت قَبْلَهُ مُرِّن قُرْيَةٍ اهْلَكُنْهَا افْهُمْ

ان سے ملے کوئی ستی والے جن کوہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نبیس لائے سو

#### ؽٷٝڡؚڹؙٷؽؘ۞

کیا پہلوگ ایمان لے آویں مے

لیمن پہلے لوگ فرمائٹی مجزات ظاہر ہوجانے پر بھی ایمان نہیں لائے سو ان مجزات کا ہم ہوجانے پر بھی ایمان نہیں لائے سو ان مجزات کے اور الی حالت میں ایمان نہ لانے ہم وہ فرمائش میں ایمان نہ لانے ہم وہ فرمائش مجزے کا اس لئے ہم وہ فرمائش مجزے کا اس لئے ہم وہ فرمائش مجزے کا اس لئے ہم دہ فرمائش مجزے کی اس سے ہم سالت کے متعلق ان کے اس شبر کا جواب ہے کہ دسول آدی نہ ہوتا جا ہے۔

# وَمَا ٱرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِي إِلَيْهِمْ

اور ہم نے آپ سے قبل صرف آ دمیوں بی کو پیغیر بنایا جن کے پاس ہم وی بمیجا کرتے

فَسْعُلُوْآا هُلَالِي كُرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَبُوْنَ ۞

تصورات مكره) اكرتم كوريه بات) معلوم ن ووالل كتاب عدر يافت كراو

کونکہ اول تو یہ خبر متواتر ہے اور خبر متواتر کے لئے راوی کا معتبر ہونا منروری نبیں وہ اس کے بدول بھی جمت ہے پھرتم ان کواپنا دوست بچھتے ہوتو تمہارے نزدیک وہ معتبر ہونے چاہئیں اور وہ لوگ اس شبہ کو بھی دوسرے عنوان سے تعبیر کرتے تھے کہ رسول فرشتہ ہونا چاہئے آگاس کا جواب ہے۔

## وَمَاجَعُلْنَهُمْ جَسَلًا لَّا يُأْكُلُونَ الطَّعَامَ

اورہم نے ان رسولوں کے ایسے جے نہیں بنائے تھے جو کھا نا نہ کھاتے ہوں

## وَمَا كَانُوْ الْخِلِيِيْنَ <u>۞</u>

(بعن فرشته نه بنایاتها)ادروه معنرات بمیشدر بنے دالے بیں ہوئے

تو یہ لوگ جوآپ کی وفات کے انظار پی خوشیاں منا رہے ہیں یہ وفات ہے انظار پی خوشیاں منا رہے ہیں یہ وفات ہمی نبوت ہمیں ہیشہ نبیس رہا گر آپ کی بھی وفات ہو جائے تو اس سے نبوت میں کیا عیب لازم آیا۔غرض بیسے پہلے رسول تھے ویسے بی آپ ہیں اور جس طرح یہ لوگ آپ کی تحذیب کرتے ہیں ای طرح پہلے انہا وکی ان کے ذانہ کے کفار نے تحذیب کی۔

#### بور رياوو تعرصل فنهم

برہم نے جوان سے وعدہ کیا تھا

کہتم کو اور مومنین کو محفوظ رکھیں مے اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کریں مے۔

#### الْوَعْدَ فَانْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْدَكُنَا

اس كوسياكيا لعنى ان كوادر جن جن كو ( نجات دينا ) منظور مواجم في نجات دى اور حد

الْمُسْرِفِيْنَ ۞ لَقَدُا نُزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتْبًا

(اطاعت ے) گزرنے والوں کو بلاک کیا ہم تمبارے پاس ایس کتاب بھیج میکے ہیں

فِيْهِ ذِكْرُكُمْ الْفَلَا تَعْقِلُونَ أَنَ

كاس من تبهاري نصيحت (كافي)موجود بكيا كريمي تم نبيس سجمة اورنبيس مانة

سوتم کوڈرنا چاہئے کیونکہ باوجودالی تبلیغ تھیجت کے پھر بھی تم تکلہ یب کرتے ہواب اگردنیایا آخرت میں تم کوعذاب ہوتو پھر تبیس۔

ر لبط: او پرمنکرین کی ندمت اورعذاب النبی سے ان کا ہلاک ہوتا اجمالاً بیان کیا گیا تھا۔ آھے کی قدر تفصیل فرماتے ہیں۔ و کم قصصنا تا خامدین.

#### وَّكُمْ قَصَهُنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً

اوربم نے بہت ی بستیاں جہاں کے رہنے والے ظالم ( تعنی کافر ) تھے

وَّٱنْشَانَابِعُدُهَا قَوْمًا الْخَرِيْنَ ﴿ فَكُمَّا

غارت کردیں اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی سو جب

ٱحَسُّوْا بَالْسَنَآ اِذَ اهُمْ مِنْهَا يَرُكُضُونَ ﴿

ان ظالموں نے ہاراعذاب آتاد یکھا تو اس بستی ہے بھا گناشروع کیا بھا کو

لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوْ آلِلْ مَا ٱلْيُرِفُتُمْ فِيْهِ

مت اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے

وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَكُوْنَ ۞

مکانوں کی طرف چلوشا پرتم ہے کوئی پو پنجھے پا چھے

کہ کیا گزری کیا مصیبت پیش آئی اور مقصود اس سے یہ ہے کہ دہ سامان رہانہ مکان رہانہ کی حدود کا نشان رہا تو لوشتے کس کی طرف۔

قَانُوْا يُويُكُنَّا إِنَّا كُنَّا ظِلِمِيْنَ ۞

اوردادگ (زول عذاب کونت) کہنے گئے کہ اے ہماری مبخی بیٹ ہم اوک طالم تھے ۔ بیاقر اراور ندامت ان کواس لئے ناقع نہ ہوئی کہ ملا مکہ عذاب کے دیمے کے بعد ہوئی ہوگی جیسا فرعون نے ڈویتے ہوئے کہا تھا کہ میں اب

ایمان لاتا ہوں۔واللہ اعلم۔ ربط: شروع سورت سے بہال تک مضمون نبوت کا سلسلہ چلا آر ہاتھا آ مے کل فی فلک یسبحون تک

توحید کی تحقیق ہے۔ و ما خلقنا تا نجزی الظلمین

فَهَازَالَتُ تِلْكَ دَعُوْ بِهُمْ حَتَى جَعَلَنْهُمْ

سوان کی می فل بکارر می حتی که ہم نے ان کواپیا (نیست و نابود ) کردیا جس المرح

حَصِيْدًا خِبِدِينَ @وَمَاخَلَقُنَا السَّمَاءَ

محیق کث کی مواورآ کے شندی موئی مواورہم نے آسان اورز من اورجو پھان

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِينَ ۞

كدرميان على بهاس كواس المورينبس بنايا كه بم فعل عبث كرنيوا ليمول

بلکدان میں بہت کی عکمتیں ہیں جن میں بڑی حکمت تو حید پر دلالت کرنا ہے کہ ہماری مصنوعات ہمارے واحد ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔

كؤأرذنآ

اوراكرهم كومشغله بى بنانامنظور موتا

ایک اسان وزمن کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی بلکہ تکفی ایک مشغلہ ہوتا جس سے دل بہلا نامنظور ہوتا (آگے ترجمہ)

أَنْ تَتَخِذَ لَهُو الرَّتَّخَذُنَهُ مِنْ لَكُ نَّا مَا

لو ہم خاص اپنے 'پاس کی چزکو مشغلہ بناتے

<u>اِنُ گُنَّا فَعِلِيْنَ ۞</u>

الرجم كويه كرنا موتا

مثلاً اپی صفات کے مشاہرہ کو مشغلہ بنا لیتے کیونکہ مشغلہ کو مفل کرنے والے کی شان سے مناسبت جا ہے تو ان حادث محلوقات کو خدا کی قدیم ذات سے کیا مناسبت البتہ خدا کی صفات چونکہ قدیم ہیں اور اس کی ذات کے ساتھ لازم ہیں ان کو تاہم مناسبت ہے کیکن جب ولائل عقلیہ سے اور تمام الل ندام ہیں ان کو تاہم مناسبت ہے کیکن جب ولائل عقلیہ سے اور تمام الل ندام ہیں ان کو تاہم مناسبت ہے کیکن جب ولائل عقلیہ سے اور تمام الل ندام ہیں ان کو تاہم مناسبت ہے کیکن جب ولائل عقلیہ سے اور تمام الل ندام ہیں ان کو تاہم مناسبت ہے کیکن جب ولائل عقلیہ سے اور تمام الل

بدرجداولی سیاحقال نبیس ہوسکتا ہیں ثابت ہوا کہ ہم نے عبث پیدا نبیس کیا بلکہ ہم نے ان کوتو حید ثابت کرنے اور شرک باطل کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔

# بَلْ نَقُنِوفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُ مَعُهُ

بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سووہ (حق)اس (باطل) کا بھیجا نکال

<u>فَاِذَا هُوَزَاهِقٌ ۖ</u>

دیتا ہے ( بعنی اس کومغلوب کردیتا ہے) سووو (مغلوب بوکر ) وفعة ما تار ہتا ہے

تعنی ان مصنوعات ہے جوتو حید کے دلائل حاصل ہوتے ہیں وہ شرک کی بالکل نفی کرویتے ہیں جس کے بعد شرک کااحتمال ہی باقی نہیں رہتا۔

وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِتَاتَصِفُونَ ۞

اورتمبارے لئے اس بات سے بری خرابی ہوگی جوتم کمزتے ہو

کہ باوجودان مضبوط دلائل کے تاحق کفروٹرک کی با تمی ایجادکرتے ہو

وَلَهُ مَنْ فِي السَّهُوْتِ وَالْرَضِ وَمَنْ

اور ( حق تعالی کی ووشان ہے کہ ) جتنے کچھ آسانوں اور زیمن میں ہیں سب

عِنْلُهُ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا

ای کے ہیں اور (ان میں سے)جواللہ کے نزد کی بڑے متبول ومقرب)

يُسْتَخْسِرُوْنَ ﴿ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ

میں وواس کی عباوت سے عارفبیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں (بلکہ )شب وروز

ڒؽڣٚؾؙۯۏؽ؈

(الله کی) تبیع کرتے ہیں ( کسی وقت ) موتو ف نبیس کرتے

جب ان کی بیرهالت ہے تو عام مخلوق تو کس شار میں ہے پس لائق عبادت کے وہی ہے اور جب کوئی دوسرااییانہیں ہے تو پھراس کا شریک سمجھنا کتنی بے مقلی ہے۔

### أمِراتَّخَذُ وْآالِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ

كيا (باه جودان دلاكل وحيدك )ان لوكوں نے خدا كرسوااورمعبود بنا

يُنْثِرُونَ 🕝

ر کے ہیں (بالخصوص) زمین کی چیزوں میں سے

جوکہ اور بھی حقیر اور کمتر ہیں جسے پھر یا جا ندی سونے وغیرہ کے بت۔

#### كُوْ گان

جو کمی کوزند و کرتے ہیں؟

لعنی جوجان می ندوال سکتا موالیاعاج کب معبود مونے کے قابل موگا۔

## فِيْهِمَا الْهَهُ الْآلااللهُ لَفَسَدَتًا عَ

ز مین (میں یا) آسان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور معبود (واجب الوجود ) ہوتا تو دونوں درہم برہم ہوجاتے

کونکہ عادۃ دونوں کے ارادوں میں اور افعال میں مزاحت ہوتی وہ کچھ چاہتا دوسرا کچھ کرتا اوراس صورت میں فساد ہونا لازم ہے لیکن فساد واقع نہیں ہے اس کے ثابت ہوا کہ معبود بھی چند نہیں ہیں بلکہ ایک ہی معبود ہے اور یہ استدلال بظاہر عادت پرجنی ہے لیکن اس میں عقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے جس کی تقریر سیاتول کے چوشے رکوع میں گزرچکی ہے۔

#### فَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞

سو(ان افریات سے ابت ہواکہ) اللہ تعالی ان امور سے پاک ہے جو کھ یاوگ میان کرتے ہیں کے انتقالی اس کا شریک بھی ہے حالا تک اس کی ایس کا اس کا شریک بھی ہے حالا تک اس کی ایس بڑی شان

ے جوکی دوسرے کی نیس ہوعتی آئے عقمت کا بیان ہے۔ کر میں عمر کی میکا یفعل و ہمریسٹ کون ﴿

وہ جو کھ کرتا ہاں ہے کوئی باز پر منبیس کرسکا اوراوروں سے باز پرس کی جا کتی ہے

سے اللہ تعالی باز پرس کرسکتا ہے ہی کوئی عظمت میں اس کا شریک نہ موا چرمعبودیت میں کوئی کیسے شریک ہوسکتا ہے۔

أمِراتَّخَذُ وَامِنْ دُونِهُ الِهَةً "قُلْ هَاتُوا

كيا خداكوچموز كرانبول نے اور معبود بنار كے بيل (ان سے ) كيئے كرتم الى

بُرُهَانَكُمُ عَ

رليل(اس دعويٰ ير) <del>مِيْنِ كر</del>و

یہاں تک تو دلیل عقلی ہے اور سوال کے طریقہ ہے شرک کو باطل کیا تما آ مے نعلی دلیل ہے استدلال کرتے ہیں۔

هندا ذِكْرُمَنْ مَعِي وَذِكْرُمَنْ قَبْلِيْ \*

یے میرے ساتھ والوں کی کتاب (بعنی قر آن) اور جمعے سے پہلے لوگوں کی کتابیں (بعنی تو راق وانجیل وغیرہ) موجود ہیں

جن کاسچا ہونا اور خدا کی طرف سے نازل ہونا ولائل عقلیہ سے ٹابت ہوئی ہیں جو مضمون ان کتابوں کا قرآن کے مطابق ہوگا و ویقینا سیجے ہے تو کوئی مضمون شرک کا اگر ان میں ہوتو و کھلا و اور ان سب ولائل کا مقتضا بیتھا کوئی مضمون شرک کا اگر ان میں ہوتو و کھلا و اور ان سب ولائل کا مقتضا بیتھا کہ بیلوگ تو حید کے قائل ہوجاتے لیکن پھر بھی قائل نہ ہوئے۔

## بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا الْحَقَّ

بلکان میں زیادہ وی ہیں جوامرحق کا یقین نہیں کرتے سو (اس وجہ ہے)

#### فَهُمْ مُّغُرِضُوْنَ ۞

وواعراض كرربي

آ مے ہتلاتے ہیں کہ بیتو حید کوئی نئی بات نہیں جس سے توحش ہو بلکہ

قدىم طريق**ە** ہے۔

## وَمُآ أَرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا

اورہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغبرنیس بمیجاجس کے پاس ہم نے یہ وقی ایسا پیغبرنیس بمیجاجس کے پاس ہم نے یہ وقی ا جوجہ قرآ اور میں میں مراق کا ایسا کا ا

نُوْجِي ٓ اِلنَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا

نہیں بھیجی ہوکہ میرے سواکو کی معبود (ہونے کے لائق نہیں) پس میری عی عبادت کیا کرواوریہ (مشرک) لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے (فرشتوں

وَقَالُوااتُّخَذَ الرَّحْمِنُ وَلَدَّاسُبْحُنَهُ ا

کو )اولا دبنار کمی ہے وہ (اللہ تعالیٰ اس ہے ) پاک ہے بلکہ (وہ فرشتے اس

بَلْ عِبَادٌ مُكْرُمُونَ ۞

كے )بندے بي محر (ال)معزز

ای سے جاہلوں کو اشتباہ ہو گیا وہ خدا کی اولاد ہر گزنہیں ہیں بلکہ نہایت تابعدار غلام ہیں آئے ان کی غلامی اور محکومی اور ادب کی کیفیت بیان فرماتے ہیں۔

# لا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ

وواس سے آ مے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور ووال کے علم کے

يَعُمُلُوْنَ۞

موافق ممل کرتے ہیں

غرض محم کے منتظرر ہے ہیں اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔

## يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

(وه جانتے ہیں کہ )اللہ تعالی ان کے اس کلے بچھلے احوال کو جانتا ہے

پی جو تھم ہوگا اور جب ہوگا تھمت کے موافق ہوگا اس لئے نہ ملی مخالفت کرتے ہیں۔ آگے ان کے ادب کی نیفیت نہ کور ہے۔ کالفت کرتے ہیں نہ آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ آگے ان کے ادب کی کیفیت نہ کور ہے۔

## وَلا يَشْفَعُونَ لا إِلَّالِهِنِ ارْتَضَى وَهُمْ

اوردہ بجزاس کے جس کے لئے (شفاعت کرنے کی) خداتعالیٰ کی مرضی ہواور

#### مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞

کمی کی سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہے ڈرتے رہتے ہیں ۔ یہ تو فرشتوں کی محکومیت کا بیان تھا آ مے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور غلبہ کا بیان ہے کودونوں کا حاصل قریب ہی قریب ہے۔

## وُمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِنْ دُونِهِ

اور ان میں سے جو مخض (فرضاً) یوں کیے کہ میں علاوہ خدا کے

## فَنَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ "كَذَٰلِكَ نَجْزِي

معبود ہوں سوہم اس کوسزائے جہنم دیں مے (اور) ہم ظالموں کوالی

## الظُّلِمِينَ ﴿

ى سزاديا كرتے ہيں

لینی خدا کاان پر پوراقبضه اور تسلط ہے جیسا کہ دوسری مخلوقات پر ہے کھروہ خدا کی اولاد کیے ہوسکتے ہیں جس کے لئے خدا جیسا ہونا ضروری ہے اور ملا نکہ کے ہمیشت بیج کرنے پر بیشبہ کیا گیا ہے کہ بات چیت اور کام کے وقت ترجم کئن ہے جواب ہے کہ کام کے ساتھ تبیج کا جمع ہونا تو پچھ مو جب اشکال نہیں رہا بات چیت کے وقت تو ممکن ہے کوذکر قبلی کی طرح جاری رہتی ہویا بات کا وقت مشکی ہو

مربط: اوپرکی آیول میں ان مصنوعات کا توحید پردلالت کرنا اجمالاً فیکورتما آھے اس کی تفصیل ہے۔ اولم یو اللہ ین کفروا تا یسبحون.

# ٱۅٛڮۿڔؽڒٳڷۜڹڹؽڰڣڒؙۏٛٳۤٲڽۧٳڵۺڵۅٚت

کیا ان کافروں کو بیہ معلوم نہیں ہوا کہ آسان اور

#### والأرض

زمین (پہلے )بند تھے

لیعنی شد اسان سے بارش ہوتی تھی ندز مین سے بچھ بیداوارادرائ کو بند ہونا فرماویا بہی تغییر درمنٹور میں ابن عباس سے منقول ہے چنانچہ جس زمانہ میں بارش نہیں ہوتی اورز مین سے بچھ پیدائیس ہوتااب بھی بند ہوتے ہیں۔

#### كانتارتفاً فَفَتَقُنْهُمَا طُ

م ہم نے دونوں کو (اپن قدرت سے ) کھول دیا

کہ آسان سے بارش ہونے کی اور زمین سے نباتات اسکے کیس ہے۔
ان دونوں کا کھل جانا تو مشاہد ہے اور بند ہونا جواس وقت ہوتا ہے وہ بھی
مشاہد ہے رہا ابتداء میں بند ہونا وہ دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ بارش
وغیرہ ہونا یہ حالت نی اور حادث ہے تو کسی وقت میں یہ ضرور معدوم تھی اور
آسانی کتا ہوں سے معلوم ہوتا ہے جن کے سیچے ہونے پر عقلی دلیل قائم ہو
چکی ہے کہ ایک زمانہ میں آسان وزمین موجود تھی اور بارش وغیرہ بندتھی۔

### وجعلنامِن الْمَاءِكُلُّ شَيْءِ حَيِّ

اورہم نے (بارش کے ) پانی سے ہرجا ندار چزکو بنایا ہے

لین بارش سے صرف نباتات ہی کانٹو ونمانہیں ہوتا بلکہ تمام چیزی یا تو اس سے پیدا ہوتی ہیں یا اس پر ان کا بقا موقوف ہے خواہ بواسطہ یا بلاواسطہ اس سے شاید ہی کوئی شاذ و نادر جاندار خارج رہا ہواورا گررہ گیا ہو تو نادر چیز کالمعدوم ہے ہی کی ایک دو کے رہ جانے سے قاعدہ کلیہ پر اعتراض نہیں ہوسکا کیونکہ جو حالت اکثر کی ہوتی ہے وہی سب کی مجھی جاتی ہے اور محاورات میں بھی کل بمعنی اکثر آتا ہے۔

### ٱفَلَايُونُونَ ۞وَجَعَلْنَافِ الْأَرْضِ

كيا(ان باتول كون كر) چربهى ايمان نبيس لات اورجم نے زمين مساس لے بياز

# مَ وَاسِى أَنْ تَهِيْدُ بِهِمْ صُوْجَعُلْنَا فِيْهَا

بتائے کے زمین ان لوگوں کو لے کر ملنے نہ ملکے اور ہم نے اس (زمین ) میں کشادہ کشادہ

## فِجَاجًا سُبُلُا تَعَلَّهُمْ يَهْتُكُ وْنَ ۞وَجَعَلْنَا

رائے بتائے تا کہ والوگ (ان کے ذریعہ ہے) منزل (مقصود) کو بنی جا کیں اور ہم

#### التكاء سَقُفًا مَّخُفُونَا الْ

نے (اپی قدرت سے) آسان کو (ممل) ایک جیت (کے ) بنایا جو محفوظ ب

IAF

لیمی کرنے ہے ہی ٹوٹے پھوٹے ہے ہی اور شیاطین کی باتیں سنے ہے ہیں اور یہ حفاظت زمانہ در ہز تک رہے گی ہیشہ کے لئے نہیں ہے قیامت میں سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔

# وَّهُمْ عَنَ الْيِهَامُعُرِضُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي

اور یاوگ اس (آسان کے اندر) کی (موجودہ) نشانیوں سے اعراض کئے ہوئے ہیں

#### خِكَقَ النَّهُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهُ سَ وَالْقَهُ رَو

( معنی ان می مربیس کرتے )اوروواساہ کاس نے رات اوردن اور سورج اور

# كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞

**چاند بنائے (وونشانیاں کی ہیں) ہرا کیا گیا گیا۔ اگر ویش تیررہے ہیں** 

الین اس طرح ہل رہے ہیں کہ کویا تیررہے ہیں اور تیرنا جوآ فاب
و چاند کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود حرکت
کرتے ہیں کیونکہ اصل بھی ہے کہ اساد حقیقی مراد کی جائے اور فلک گول
چیز کو کہتے ہیں چونکہ ممس و قبر کی حرکت متدیر ہے اس لئے اس کے گھو نے
کی جگہ کو فلک فرما دیا اور گھو نے کی جگہ خواہ آسان ہویا آسان زمین کا
درمیانی خلا ہ غرض اس میں قطعی نص کوئی نہیں اس کو مہم ہی رکھنا احتیاط کے
درمیانی خلا ہ غرض اس میں قطعی نص کوئی نہیں اس کو مہم ہی رکھنا احتیاط کے
قریب ہے اور ہر حال میں اس سے آسان کا متدیر ہونا جا بت نہیں ہوتا۔
در ابط : شروع سورت میں رسالت کے انکار پر طامت تھی اور اس پر
وعید عذاب کا ستحق ہوتا۔ متفرع فرمایا تھا آگے بھی دوسرے عنوان سے
اس کا بیان ہے۔ کفی بنا حاصیون

# وَمَاجَعُلْنَالِبُتُ رِمِّنُ قَبْلِكَ الْخُلْلُ

اورہم نے آپ ہے پہلے ہی کی بشرکے لئے ہمیشد ہنا تجویز نہیں کیا
نی ہویا غیر نی موت سب کے ساتھ رہی ہی جیسے آپ سے پہلے
نبوت اورموت میں منافاۃ نہ تھی ای طرح آپ میں بھی دونوں با تیں جمع
ہوسکتی ہیں پھریدلوگ آپ کی وفات کی خوشیاں کس لئے منار ہے ہیں اور
اس آ یت سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر زعمہ ہونے کی نفی نہیں ہوسکتی
کونکہ یہاں د نیوی زندگی سے گفتگو ہورہی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے
دنیا میں کسی بشرکے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا
دنیا میں کسی بشرکے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا

#### اَ فَأُيِنَ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُ وْنَ ۞

مجراكرة بكانقال موجائة كيابيلوك (وناش ) بميشه بميشه كوريس كے

آخریہ بھی مزیں کے پھرخوشی کا ہے کی خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی وفات
کی خوشی اگر اس لئے ہے کہ اس سے نبوت کو باطل کرنا چاہتے ہیں تب تو
اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیا وکوموت کا سامنا ہوا اور اگریہ
خوشی محض مخالفت کے خیال سے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ
ہمیشہ دہیں گے خرض ہر حالت میں یہ انتظام مہمل اور لغو ہے اور موت تو اس کے
جیزے کہ اس سے کوئی بھی نبیس نج سکتا۔

# كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَدُ الْهُوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ

بر باندار موت کا مزه عجمے کا اور بم تم کو بری بمل بالشّر والْخَيْر فِتْنَكُا ا

حالتوں ہے امچی طرح آ زماتے ہیں

یعنی یہ چندروز وزندگی جوہم نے تم کود ہے رکھی ہے اس سے مقصود محض آ زمائش ہے کہ دیکھیں کیے کیے ممل کرتے ہواور بری حالت سے مراد وہ حالات ہیں جو خلاف مزاج ہیں آئے ہیں جیسے بہاری اور نقراورا چھی حالت سے مراد وہ جومزاج کے موافق ہو جیسے صحت اور غنا کہ زندگی میں بھی مختلف طور پر چیش آتی ہیں کوئی ان حالات میں ایمان وطاعت بجالاتا ہے اور کوئی کفر ومعصیت کرتا ہے اور آیت میں امتحان و آ زمائش کا ذکر ہونا اس بات کا قرید ہے کہ یہاں وہ نفس مراد ہے جوم کلف ا دکام کا ہوای کے لئے موت ضروری ہے کہ یہاں وہ نفس مراد ہے جوم کلف ا دکام کا ہوای کے لئے موت ضروری ہے اور طاکہ جو کہ مکلف نہیں ہیں ان کا مرتا یا نہ مرتا اس آیت میں نہ کو زمیں ۔

#### وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞

اور پر (اس زندگ کے قتم پر)تم سب ہمارے پاس چلے آؤ کے

اور ہرایک کواس کے مناسب سزاو جزادیں مے پس اہتمام کے قابل موت اور مابعد موت کی حالت ہے اور بیز ندگی محض عارض ہے پھر بیلوگ اس پر کسے اتراتے ہیں اور پیفیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرخوشیاں مناتے ہیں بیٹ نہ ہوا کہ اس مستعارز ندگی میں ایمان وطاعت کی دولت کما لیتے کہ وہ کام آتی اورالنا نامہ اعمال کوسیاہ اور آخرت کو ہر بادکرر ہے ہیں ڈرتے ہیں۔

# وَإِذَارَاكِ الَّذِينَ كُفُرُ وْآاِن يَتَّخِذُ وْنَكَ

ادریکافرلوگ جب آپ کود کھتے ہی وہس آپ سے ملی کرنے لگتے ہیں (اور

اِلْاَهُزُوَّا ﴿ أَهٰنَ الَّذِي يَنَكُمُ الْهُتَكُمُ ۗ

آپس میں کہتے ہیں) کہ کیا ہمی ہیں جوتمہارے معبود وں کا (برائی سے ) ذکر کیا

## وَهُمُ بِذِكْرِ الرَّحْلِيٰ هُمُ كُفِّ وَنَ ۞

كرتے بي اور (خود) يوك (حفرت) رحمن كےذكر برا نكاركيا كرتے بي

سوآپ پرتوبتوں کے انکار کا بھی اعتراض ہے اور یہ خرنبیں کہ خود کتا بڑا کفر کررہے ہیں۔ اعتراض کی بات تو در حقیقت یہ ہے کہ پس ان کواپی اس حالت پر ہستا چاہئے آگے فرماتے ہیں کہ ان کی بیرحالت ہے کہ جب کفر کی مزا کا مضمون سنتے ہیں تو اس کو جمثلا کر مزا کا تقاضا کرتے ہیں اور جلدی کرنا کچھانسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کو بعضے ایسے نہیں ہوں۔

## خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ \*

انسان جلدی می ( کے خمیر ) کا بنا ہوا ہے

یعن جلدی اس کی طبیعت میں ایس ہے کہ کو یا اس کے خمیر میں داخل ہے اس کے میدوگ میں در ہونے ہے اس کے میدوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور اس میں در ہونے سے میں کہ واقع ہی نہ ہوگائیکن اے کا فرو! یہ تہاری خلطی ہے کو ککہ اس کا وقت معین ہے سوذ را مبر کرو۔

## سَاوُرِنِكُمُ الْمِي قَلَاتَتُ عُجِلُونِ ۞

ہم عنقریب (اس کے وقت آنے پر )تم کواپی نشانیاں (قبر کی یعنی سزائیں) دکھائے دیتے ہیں پس تم جمہ سے جلدی مت مچاؤ

كونكه وقت سے بملے آتائيں اور وقت بر ملائيں ـ

## وَيُقُولُونَ مَنَّى هٰذَاالُوعُدُ إِنْ كُنْتُمْ

اور بدلوگ کہتے ہیں کہ یہ دعدہ کس وقت آ وے گا اگرتم (وتوع عذاب کی

#### صر قِین 🕲

خرمں)ہے ہ

لینی جب مضمون سنتے ہیں کدونت معین پرآ کے گاتورسول اورافل ایمان سے کہتے ہیں کدونت معین پرآ کے گاتورسول اورافل ایمان سے کہتے ہیں کہ تو قف کا ہے کا ہے جلدی سے کیول نہیں واقع کیا جاتا اصل سے کان کواس معیبت کی خرنبیں جوالی بے گلری کی با تیں بناتے ہیں۔

# لُوْيَعْلُمُ الَّذِيْنَ كُفَّرُ وَاحِيْنَ لَا يَكُفُّونَ

كاش ان كافرول كو اس وقت كى خبر ہوتى جب كه يه لوگ (اس)

عَنْ وَجُوْهِ هِمُ النَّامَ وَلا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ

آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک علیں اور نہ اپنے بیچے سے

#### <u>وَلاَهُمْ يُنْصَرُونَ ⊕</u>

اورندان کی کوئی حمایت کرے گا

یعنی دوزخ کی آگ ان کوسب طرف سے تھیرے کی اس مصیبت کا اگر ان کوعلم ہوتا تو الی باتیں نہ بناتے اور یہ جو دنیا بی میں دوزخ کے عذاب کی فرمائش کررہے ہیں سویہ ضرور نہیں کہ ان کی فرمائش کے موافق دوزخ بی کا عذاب آ جاوے۔

## بَلْ تَأْتِيُهِمْ بَغْتَةً قَتَبُهَتُهُمْ فَكُر

بلکہ و (آگ ) تو ان کوایک دم ہے آلے گی سوان کو بدحواس کرد ہے گی کچر

## يستطيعُون ردَّها وَلاهُمْ يُنظُرُون ۞

نداس کے ہٹانے کی ان کوقدرت ہوگی اور ندان کومہلت دی جائے گ

اورا گروہ بول کہیں کہ بیعذاب دنیا ہیں اگراس کے نہیں آتا کہ آخرت میں ہونے والا ہے تو اچھا دنیا میں اس کا نمونہ تو دکھا دو پس اگر چید مناظرہ کے قاعدہ سے نمونہ دکھلا ناضرور نہیں لیکن نمونہ کا پہ بھی دیا جاتا ہے (آ کے ترجمہ)

# وَلَقُرِ السُّهُ إِنَّ بِرُسُلٍ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ

اورآپ ہے پہلے جو پیفیرگز رے ہیں ان کے ساتھ بھی ( کفار کی طرف

## بِالَّذِينَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْابِهِ

ہے ) مسنح کیا حمیا تھا سوجن لوگوں نے ان سے مسنح کیا تھاان پر وہ عذاب

يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿

واقع ہو گیاجس کے ساتھ وہ استہزا وکرتے تھے

ان واقعات ہے معلوم ہوا کہ کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ہیں اگر کسی کو دنیا میں نہ ہواتو آخرت میں ہوگا

# قُلْ مَنْ يَكُلُو كُمْ بِالْيُلِ وَالنَّهَارِمِنَ

اور یہ بھی (ان ہے) کہد بیجئے کہ وہ کون ہے جورات میں اور دن میں

الرَّحْلِنِ

رحن ( کے عذاب ) سے تباری عفاعت کرتا ہو

لینی یہ جود نیا میں تم عذاب ہے محفوظ ہویہ دہفا قلت بھی حق تعالیٰ بی گرر ہے میں ای کا احسان ہے اور اگرتم اس کوتسلیم نہیں کرتے تو پھر بتلا و کہ اگروہ عذاب

نازل کرنا جا ہیں تو کوئی تمہاری حفاظت کرسکتا ہے طاہر ہے کہ کوئی نہیں پھراس مسلم مضمون کا مقتضا یہ تھا کہ تو حید کے قائل ہوجائے مگراب بھی قائل نہ ہوئے۔

## بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِرَ بِهِمْ مَتْعُرِضُونَ @

بلکہ وہ لوگ اینے رب کے ذکر سے روگردال (عی) ہیں

آ کا ی حفاظت کے مضمون کودائے کرنے کیلیے صراح دریا نت کرتے ہیں۔

#### أمُرَلُهُمُ الْهِهُ تَبْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا الْمُ

كياتك إلى مارب موادم الي معمدين ك (عذاب فرادس) في مفاعت كر ليت مول

وہ پچارے ان کی تو کیا حفاظت کرتے خود بی عاجز ولا حار ہیں۔

### لايستطيعون تضرانفسهم

وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے مثلاً کوئی ان کوتو ڑنے پھوڑنے گئے تو اس کو دفع بھی نہیں کر کئے

ہیں۔ پس و وان کی حفاظت نبیس کر سکتے۔

#### <u>وَلاَهُمُ مِّنَّا يُصْحَبُونَ</u>

اورندہ ارے مقابلہ میں کو کی اوران کا ساتھ دے سکتا ہے

آ مے ہتلاتے ہیں کہ بیلوگ باوجودان روش دلیلوں کے جوحق کو قبول ہیں کرتے تو اس کی بیروجہ نیس کہ دعوے میں یا دلیل میں کو کی خلل ہے۔

## بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاءِ وَابَّاءَهُمُ حَتَّى

بلكه من نے ان كواوران كے باب دادوں كو ( دنيا كا ) خوب سامان ديا يهاں

### طَالَ عَكَيْهِمُ الْعُمُرُ الْعُمُرُ الْعُمُرُ

تک کدان پر (ای مالت میں )ایک عرصہ درازگز رحمیا

کے پہنوں سے پیش و آرام کرتے آرہے ہیں بھی کھا کھا کے غرانے گئے اور آگئیں پھراکئیں پھراکئیں ہران ہی میں خفلت کا خلل ہے لیکن شری اور فلا ہری تنبیہات کے بعد اتن خفلت بھی نہ ہونا جا ہے چنانچہ آگے ایک واقعہ عبد کا ذکر کیا جاتا ہے۔

## ٱفلايرون أنَّا نَانِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا

کیاان کوینظریس آتاکہم (ان کی)زمن کو (بذر بعد فقو مات اسلامیے)

مِنْ أَظْرًا فِهَا ﴿ أَفَهُمُ الْعَلِبُونَ ﴿

ہر چہار طرف سے برابر مخماتے چلے جاتے ہیں موکیا بیاوک عالب آ ویں کے

کیااب بھی رسول الند علی و الله علی و موسین پرغالب آنے کی تو تع رکھتے ہیں حالانکہ ظاہری قرائن اور قرآنی دلاکل اس پر شغق ہیں کہ جب تک اسلام کی کامل اشاعت نہ ہوجا ہے اس وقت تک بدلوگ مغلوب اور اہل حق غالب ہوتے جائیں اشاعت نہ ہوجا ہا ہی اسلام کا مغلوب ہوجا نااس کی اشاعت میں فل ہوگا۔ ہاں جب اس کی تبلیغ واشاعت کانی ہو چکے گی اس وقت مغلوب ہونے ہے اسلامی اشاعت کو مفرر نہ پہنچ گا چنا نچہ مشاہد ہے اس تقریر سے یہ اشکال رفع ہوگیا کہ بعد میں تو مسلمان مغلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مسلمان مغلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مالمان مغلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مالمان مغلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مالمان مغلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مالمان مغلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مالمان مغلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مالمان مغلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مالمان مخلوب ہوئے ہیں جواب فلاہر ہے خرض ان لوگوں کو متنبہ کے لئے اس مالمان مخلوب ہوئے گئے کے کھور کی ہوئے کی کھور ہوئی کی کہ ہوئی کہ کہ ہوئی کے کہ کور کی تو کہ کہ ہوئی کی کہ کور کی کور کی گئی ہوئی کی کھور کے کہ کور کی کور کی گئی ہوئی کی کھور کی کور کی گئی ہوئی کی کی کھور کی کے کہ کور کی کور کی گئی ہوئی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کے کہ کور کی کو

# قُلْ إِنَّهَا أَنْذِ رُكُمْ بِالْوَحِي ﴿ وَلَا يَسْبَعُ

آپ کہدو ہے کے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعہ سے تم کوڈرا تا ہوں اور بد

#### الصُّمُّ اللَّ

بہرے جس وقت ڈرائے جاتے ہیں ہنتے ہی نہیں

نعیٰ حق واضح ہونے کے طریقہ میں تامل بی نہیں کرتے بلکہ وہی مرغی کی ایک ٹا تک عذاب ہی مائلے جاتے ہیں۔

# كايك الكه النابى الخ ماتين مَسَنَهُمُ الله المُنابَدُونَ ﴿ وَكَمِينَ مُسَنَّهُمُ

اور (ان کی عالی جمتی کی کیفیت یہ ہے کہ )اگران کوآپ کے رب کے

#### نَفْحَهُ مِنْ عَذَابِرَ بِكَ لَيَقُوْلُنَّ يُوَيُلَنَّ ا

عذاب کاایک جمونکا بھی ذرا لگ جاوے تو یوں کہنے گیس کہ ہائے ہماری کم

#### إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ۞

بختی واقعی ہم خطاوار تھے

غرض ذرا سے عذاب میں ساری بہادری ختم ہوجائے بس اس ہمت پر عذاب کی فرمائش ہے واقعی ان کی شرارت کا تو یہی مقتضا تھا کہ ہم دنیا ہی میں فیصلہ کر دیے محربہت کی حکمتوں کی وجہ سے دنیا میں آخرت کا عذاب دیتانہ میں جائے۔

### وَنَضَعُ الْمُوازِيْنَ الْقِسْطُ لِيُوْمِ الْقِيْمَةِ

اور (ہاں) قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں (اور سب

فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ﴿ وَإِنْ كَانَ

کے اعمال کا وزن کریں ہے ) کسی پر اصلاً علم نہ ہوگا اور اگر ( کسی کا )

# مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكِ آتَيْنَا

عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو گا تو ہم اس کو (وہاں)

## بِهَا و كُفَّى بِنَا خُسِينِنَ ۞

حاضر كردي محاورجم حساب لينے والے كانى بي

ہمارے وزن اور حساب کے بعد پھر کسی حساب کتاب کی ضرورت نہ رہے گا ہیں وہاں ان لوگوں کی شرار توں رہے گا ہیں وہاں ان لوگوں کی شرار توں کی مختلف سور وَاعراف کی مختلف سور وَاعراف کے بعدی مناسب اور کافی سزادی جائے گی اور میزان کی تحقیق سور وَاعراف کے اول رکوع میں گزر چکی ہے۔

ربط: شروع سورت سے یہاں تک تو حیداور رسالت کا زیادہ اور اس کتعلق سے رسولوں کے مخالفین کا آخرت میں معذب ہوتا اور بعض کا دنیا میں بھی ہلاک ہونا ندکور تھا آ مے بعض انبیاء کیم السلام کے قصے بیان فرمانے سے ان بی مضامین کی تا میوفرماتے ہیں۔ ولقد اتب ا موسی تا منکوون

## وَلَقُنُ الْكَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ

اور بم نے (آپ کے قبل) موتیٰ اور بارون کو ایک فیصلہ کی

# وَضِياءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِيْنَ

اور روقیٰ کی اور متعنوں کے لئے نعیمت کی چز) بعن توریت) روز روز روز کر ہور پخشون رقبہ مربالغ یب و همرمن

عطا فرمائی تھی جو (مثلق) اپنے رب سے بن ویکھے ڈرتے ہیں

#### السّاعة مُشْفِقُون ۞

اوروولوگ قیامت سے (بھی) ڈرتے ہیں

اور قیامت کا خوف بھی خدا ہی ہے ڈرنے کی وجہ سے ہے کیونکہ تیامت میں ای کا ندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزانہ ہونے گئے۔

# وَهٰذَا ذِكُرُمُّ لِرَكُ أَنْزَلْنَهُ \* أَفَانَتُمْ

اورید قرآن بھی)ایک کیرالفا کہ المیعت ( کی کتاب ہے جس کوہم نے

لَهُ مُنْكِرُ وُنَ أَ

نازل کیا لو کیا پر بھی تم اس ہے معرو

تعنی جب معلوم ہو گیا کہ کتابیں ناز ل کرنا خدا تعالیٰ کی عادت ہے اور

خود قرآن کا منجانب الله ہونا ولیل سے ثابت ہے تو کیا پھر بھی اس کے منزل من الله ہونے کا تم انکار کرتے ہو۔ ولقد اتبنا ابر اهیم تا لنا عبدین

# وَلَقُدُ الْتَيْنَآ إِبْرَهِ يُمَرُّنُ لَهُ مِنْ

اورہم نے اس (زمانہ موسوی) سے پہلے ابراہیم علیدالسلام کوان کی (شان

# قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿

کے مناسب ) خوش قبمی عطافر مائی تھی اور ہم ان کوخوب جانتے تھے

یعنی ان کے علمی و مملی کمالات کو ہم خوب جانتے ہیں وہ بڑے کا ط تھے یعنی خوش فہمی عطا ہونے سے پہلے ان میں قابلیت اور استعداد بہت ہمی اور عطا ہونے کے بعد بالغعل کا مل ہو مجئے تھے۔

# اِذْقَالَ لِا بِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَٰ ذِوِالتَّهَا تِنْكُ

ان كاوووفت يادكر في كالل ب) جبك انبول في اب ساورا في برادري

#### الَّتِينَ آنْتُمُ لَهَا عٰكِفُونَ ۞

ے فرمایا کر بیکیا (واہیات مورض ہیں) جن (کی عبادت) برتم جے بیضے ہو

یعنی په هم کز قابل عباوت نبیس۔

## قَالُوْاوَجُدُنَآابًاءَنَا لَهَاعْبِدِيْنَ ۞

وولوگ (جواب میں ) کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کوان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھاہے

اورد ولوگ عاقل تصاس معلوم ہوا کہ یہ مورتمی عبادت کے لائق ہیں۔

# قَالَ لَقُلُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ وَابَآؤُكُمُ

ابرامیم نے کہا کہ میشک تم اور تمبارے باب دادے (ان کو)لائق عبادت

# فِي صَلْلٍ مُبِيْنٍ ﴿

سجحنے میں صریح غلطی میں ہو

تعیٰخودان بی کے پاس بتوں کی معبودیت کی کوئی دلیل اور سندنبیں و بتواس کئے مرابی میں میں اورتم ایسوں کی تقلید کرتے ہوجن کا دلیل پر ہونا ٹابت نبیس تم اس لئے مرابی میں ہوچونکدان لوگوں نے ایسی بات بھی نہ کی تم ایست معبوب ہوئے۔

# قَالُوْآ أَجِئْتُنَا بِالْحَقِّ آمْرُ أَنْتَ مِنَ

وو کہنے لگے کہ کیاتم (اپنے نزویک) کچی بات(سجوکر) بمارے سامنے ہیں

# التعيين ﴿ قَالَ

کرر ہے ہویادل کی کرر ہے ہوابراہیم نے فرمایا کنیس (دل کی نیس) بلکہ کی بات ہے اور صرف میرے بی نز دیک نیس بلکہ واقع میں بھی کی بات کی ہے کہ یہ مورتمی عبادت کے قابل نہیں۔

# بَلُ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّلُوٰتِ وَالْأَمْنِ

بكرتمهارارب (حقق جولائق عبادت ہے) وہ ہے جوتمام آسانوں اورز من

#### الَّذِي فَطَرَهُنَّ ﴿

کارب ہے جس نے ان سب کو پیدا ( بھی ) کیا

جن میں آسان اور زمین اور ان کے درمیان جو کلوق ہے اور امنام وغیرہ سب داخل ہیں۔

# وَإِنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ۞

اور میں اس دعویٰ) پر دلیل بھی رکھتا ہوں

تهباری طرح کورانه تقلید پراعما دنبیس کرتا۔

## وَ تَاللَّهِ لِأَكِيْدُنَّ أَصْنَامُكُمْ بِعُنَّا أَنْ

اور خدا کی متم تمہارے ان بنوں کی محت بناؤں گا جب تم

## تُوَلُّوُا مُدُبِرِيْنَ ۞

(ان کے پاس سے) بلے جاؤ کے

تا کدان کاعاجز ولا چارہ ونا زیادہ مشاہدہ بیں آجائے ان لوگوں نے یہ کھے کہ النفات نہ کیا کر سکتے ہیں چھے النفات نہ کیا ہوگا اور چلے مجئے۔ ہوگا اور چلے مجئے۔

## فَجَعَلَهُمْ جُنْ ذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ

توان کے چلے جانے کے بعد )انہوں نے ان بتوں کو (تیرد وغیرہ سے ) کلڑے ککڑے کردیا بجزان کے ایک بڑے بت کے

جو جے بیں یا بوجہ معظم ہونے کے لوگوں کی نظروں میں بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا جس سے ایک قتم کی ہٹسی مقصود تھی کہ ایک کے سالم رہنے اور دوسروں کے نوٹے بھوٹے ہونے سے ابہام ہوتا ہے کہ کہیں اس نے تو سب کی خبر نہیں کی بس اول تو ان کو وہم میں ڈالنامقصود ہے پھر جب وہ

لوگ تو ڑنے والے کی تحقیق کریں مے اور بڑے بت پراحمال بھی نہ کریں مے تو ان کی طرف سے اس کے عاجز ہونے کا اقر اربھی ہوجاوے گا اور دوسروں کا عاجز ہونا تو خود ٹو شنے بھوٹے سے معلوم ہوجائے گا تو جحت تمام ہوجائے گی۔ اخیر میں بیالزام ان پرقائم ہوجائے گا اس مصلحت سے ایک کوچھوڑ کرسب کوتو ڑ دیا۔

## لَعَلَّهُمْ اللَّهُ وِيَرْجِعُونَ ۞

کہ ثایدہ واوگ ابراہیم کی طرف (دریافت کرنے کے لئے) رجوع کریں پھروہ جواب کی تقریر کرتے ہوئے دوبارہ حق کو ثابت کرسکیں غرض وہ لوگ جوبت خانہ میں آئے توبتوں کی بری گت دیکھی۔

# قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰ ذَا بِالْهَتِنَآ إِنَّهُ

كنے لكے كريہ مارے بتول كے ساتھ كس نے كيا ہا اس مس كوئى شك

## لَمِنَ الظُّلِمِينَ ۞ .

نہیں کہاس نے برای غضب کیا

یہ بات ایسے لوگوں نے پوچھی جن کوابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی اطلاع نہ تھی کہ میں ان بتوں کی گئے ساتھ اس ال اطلاع نہ تھی کہ میں ان بتوں کی گت بناؤں گایا تو اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس وقت میام قوم کا جمع ہونا ضرور نہیں وقت میام قوم کا جمع ہونا ضرور نہیں ہامو جود ہوں مگر سنانہ ہوا وربعض نے سن لیا ہو۔

# قَالُوْا سَمِعْنَا فَتَّى يَّنْكُرُ هُمْ يُقَالُ

بعضوں نے کہا کہم نے ایک نوجوان ، وی وجس کوابرامیم کرے پکاواجا تا ہان بتوں کا

# لَهُ إِبْرَهِ يَمُ ﴿ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَى

(برائی ے) مذکرہ کرتے ساہ (مر)وہ لوگ بولے کد (جب یہ بات ہے) تواجمااس

## آغين التَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞

کوسب آ دمیوں کے سامنے حاضر کروتا کہ وہ لوگ (اس اقرار کے ) گواہ ہو جادیں

تعنی شاید وہ اقر ارکر کیس اور لوگ ان کے اقر ارپر گواہ ہو جا کیں پھر حجت کے ساتھ مزادی جائے جس پر کوئی ملامت نہ کرے۔

# قَالُوْآءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالْهَتِنَا

( غرض وہ سب کے روبر و آئے ) ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے بتوں کے

# يَّالِبُرْهِ مِنْمُ ﴿ قَالَ بُلُ فَعَلَهُ ۗ قَالَ بُلُ فَعَلَهُ ۗ قَالَ بُلُ فَعَلَهُ ۗ

ساتھ آنے یے دکت کی ہا ایراہیم انہوں نے (جواب میں) فرمایا کہ ایراہیم انہوں نے (جواب میں) فرمایا کہ ایراہیم انہوں کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے انہوں کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ایراہیم کے ا

نہیں بلکان کےاس بڑے (محرو)نے کی

مطلب یہ کہ اگر بتوں میں پھوکرنے کی قدرت ہے تو تم کو یہ احتمال کیوں نہیں ہوا کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی بلکہ اس بڑے بت نے کی ہے اور جب بڑے بت میں ایسی حرکت کرنے کا احتمال ہوسکتا ہے تو ان چھوٹوں میں بولنے اور بات کرنے کا بھی احتمال ہوگا

## فَسْعُكُوْهُمْ إِنْ كَانُوْ اينظِقُوْنَ ﴿

سو ان (ع) سے پوچھ لو(نا) اگر یہ بولتے موں

اوراگربزے بت جمی آو رُ نے پھوڑنے کی قدرت اور چھوٹوں جمی ہو گئے کا طاقت نہیں ہے تو تہارے نز دیک ان کا عاجز ہونامسلم ہوگیا پھران کو معبودا عقاد کرنے کی کیا وجداس تقریر ہے معلوم ہوگیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام بالکل ہی ہواور بیل فعلہ کبو ہم بطور فرض کے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اختال ہوسکتا ہے کہ اس بڑے بہت نے کیا ہوجی نے نہ کیا ہوتم یہ اختال کو نہیں فرض ہونے رکھام میں کوئی قرید نہیں صرف قرید کرتے لیکن اس کلام کے بطور فرض ہونے پر کھام میں کوئی قرید نہیں صرف قرید مقام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس لئے صدید میں فلا ہر کے اعتبار سے اس کو عذا رہی میں بھی ایسا ہی ہے۔

فَرَجَعُوْآ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْآ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ

اں بردواوگ بے تی میں ویے پھر (آپس میں) کئے سے کے اعتبات میں تم ی مائن پر

الظُّلِمُونَ ﴿ ثُمَّرُنُكِسُوا عَلَى رُءُوسِوهُمْ ۗ

ہو کے جوابیانا جز ہوگا وہ کیا معبود ہوگا) مجر (شرمندگی کے مارے )ا بے سرول کو جھکالیا

لَقُنْ عَلِيْتَ مَا هُؤُلُاءً يَنْطِقُونَ ۞

(اور یولے که ) بابرامیم م کو معلوم ی ب کریہ بت ( مجمد ) اولئے نبیں

ہم ان ہے کیا ہوچھیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بڑے بت میں بھی کسی کام کی قدرت نہیں

قَالَ اَفْتَعْبُ وَى مِنْ دُونِ اللهِ مَالِا اللهِ مَالِا اللهِ مَالِا اللهِ مَالِا اللهِ مَالِا اللهِ مَالِد

يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَلا يَضُرُّكُمْ شَ

جوتم كونه بجونفع بنجاسكاه رنه بجونقصان ببنجاسك

لعنی خود کچونقصان اپنے ہاتھوں سے بیس دے سکتے اور یہ بات تو بھی ہے کہ وانقصان کا سبب بنتے ہیں کیونکہ ان کی عبادت کفراور عذاب کا سبب ہے۔

أَقِّ تَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ

تف ہے تم پر ( کہ باو جود وضوح حق کے باطل پرمعربو )اوران پرجن کوتم

الله أفلا تَعْقِلُونَ ۞

خدا کے سوابی جے ہوکیاتم (اتنابھی) نہیں سمجھتے

اس تمام تقریر سے خصوص اس بات سے کہ تو ڑنے پھوڑنے کا انکار نہیں فر مایا ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ کا میں فر مایا ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ کا میں ہو گیا کہ یہ کا ہے۔ جواب نہ بن آیا تو اس قول کے موافق ۔

چو جبت نماند جفا جوئے را بہ پرخاش درہم کشد روئ را جب جابل جواب ند کھتا ہواور قدرت رکھتا ہوتوظلم پر کمریا ندھ لیتا ہے۔

قَالُوْاحِرِقُولُا وَانْصُرُوْآ الْهَتَكُمْ إِنْ

(آپس میں) وہ لوگ کہنے گئے کہ ان کو آگ میں جلاد اور اپنے معبودوں کا (ان سے) بدلہ لواگرتم کو پچھ کرنا ہے (جب انہوں نے متنق ہوکر آگ میں

كُنْ تُمْ فَعِلِيْنَ ﴿ قُلْنَا لِنَا رُكُونِ بُرُدًا

وال دیا تواس وقت) ہم نے (آگ کو) علم دیا کداے آگ تو محندی

وَّسَلْمًا عَلَى إِبْرُهِ نِيمَ ﴿

اور بے گزند ہو جا ابراہیم کے حق میں

مینی نداتی تیز رہ کے حرارت کی تکلیف پنچ اور نداتی ٹھنڈی ہو جا کہ سردی کی تکلیف ہو بلکہ شل ہوائے معتدل کے بن جاچنانچہ ایسا ہی ہو گیا۔

وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ

اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنی جابی تھی سوہم نے

الْأَخْسَرِينَ أَنَّ

ان بى لوگوں كونا كام كرديا

كدان كامقعود حاصل نه بهوا بلكه اور برغكس حقانيت ابراميم عليه السلام

كازياده ثبوت موكيا\_

#### وَنَجَيْنُهُ وَلُؤَطًا

اورہم نے ابرامیم کواور (ان کے برادرزادے) لولم کو

کہ انہوں نے ساری قوم کے خلاف ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی تقد بی کی خلاف ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی تقد بی کی خانی ہے۔ واحن له کوط اورای وجہ ہے۔ کوگ ان کے بھی مخالف اور دریے تھے۔

# إلى الْأَرْضِ الْتِي لِرُكْنَا فِيهَالِلْعُلَمِيْنَ ۞

ایسے لک (لین شام) کی طرف بھیج کر بچالیا جس میں ہم نے و نیاجهان

وُوهَبْنَالَةَ إِسْخُقُ \* وَيَعْقُونِ نَافِلُهُ \* وَيَعْقُونِ نَافِلُهُ \*

والول كے واسطے ( خيرو ) بركت ركمى ہے اور ( بجرت كے بعد ) ہم نے ان كو

وَكُلَّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ۞

التحق (بینا) اور یعقوب بوتا عطا کیااورہم نے ان سب کو (اعلیٰ درجہ کا) نیک کیا

کہ اعلیٰ درجہ کی نیکی معصوم ہوتا ہے جوانسان میں نبوت سے حاصل

ہوتی ہے ہیں مرادیہ ہے کہ ان سب کو نی بنایا۔ سر سرور اور کر سے میں میں میں وہ کو

اورہم نے ان کومقتدا بنایا کہ ہمارے تھم ہے (خلق کو) ہدایت کیا کرتے تھے

مقتداہونا نبوت کے لئے لازم اور ہدایت کرنا نبوت کے مناسب ہے۔

وَٱوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ

اورہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کااور (خصوصاً) نماز کی

الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكُوةِ \* وَكَانُوْ النَّا

بابندی کا اور زکز 5 ادا کرنے کا تھم بھیجا اور وہ ( حضرات ) ہماری عباد ت

غږ کړنی ک

(خوب) کرتے تھے

یعنی ان کو جو تکم ہوا تھا اس کوا میمی طرح بجالاتے تھے ہیں صالحین میں کمال نبوت کی طرف اور نیک کاموں کی وتی ہینے میں کمال علم کی طرف اور عیشوا اور ہادی ہونے میں دوسروں کی شکیل عابلین میں کمال عمل کی طرف اور پیشوا اور ہادی ہونے میں دوسروں کی شکیل کی طرف بورا اشارہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں ڈالے مجئے تھے

اس کے خند ابوجانے میں چندا حمال ہیں ایک بیدکہ اس میں گری اور جلانے کا خاصیت ندری ہوروشی اور چمک رہی ہودوسرے بید کہ ہیئت آگ ہی کا رہی ہواور اس کی حقیقت بدل کی ہومشلا ہوا بن کی ہوتیسرے بید کہ آگ ہی رہی ہواور علی ابر اہیم کی قید سے ظاہر تیسرائی احتمال ہے اگر جہ مجز ہ ہر حالت میں ہواور علی ابر اہیم علیہ السلام کے بت فکنی کے قصہ سے اور ابراہیم علیہ السلام کے بت فکنی کے قصہ سے کوئی مخص اس مسئلہ فقیہ پر شہر نہ کرے کہ ذمی کے بت کا صال تو ڑنے والے پرلازم ہوتا ہے کیونکہ وہ مسئلہ دمی کے لئے ہے جو مسلمانوں کی رعایا ہواور جزیہ پرلازم ہوتا ہے کیونکہ وہ مسئلہ دمی کے لئے ہے جو مسلمانوں کی رعایا ہواور جزیہ ویتا ہواور برائیں الصلحین

# وَلُوْظًا الْتَيْنَاهُ كُلُمًّا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنَاهُ

اورلوط (عليالسلام)كوبم في حكست اورعم (جوشان انبيا ميكمناسب موتاب)

مِنَ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبَيِّكُ \*

عطافر مایا اور ہم نے ان کواس ستی سے نجات دی جس کے رہنے والے مطافر مایا اور ہم نے ان کواس کیا کرتے تھے

ہر چند کدان کی کی بستیاں تھیں لیکن چونکدان میں اصل پرگندایک تھااور باقی اس کے تابع تھے اس لئے ای کے ذکر پراکتفافر مایا اور ان کے گندے کاموں میں سب سے بدتر لواطت تھی اور بھی بعض بیہود وافعال کے وہ لوگ عادی تھے۔ ڈھیلے پھینکنا 'کوتر بازی گانا بجانا' شراب خواری' داڑھی کٹانا' مونچیس بڑھانا' سیٹی بجانا' رہٹی لباس پہننا اور بعض نے خبائث سے صرف مونچیس بڑھانا' سیٹی بجانا' رہٹی لباس پہننا اور بعض نے خبائث سے صرف لواطت مراد کی ہے اس صورت میں جمع کا صیغداس لئے لایا گیا ہوگا کہ بہت سے تھے۔ و نوحا تا اجمعین

# اِنَّهُمْ كَانُوْاقُوْمُ سُوْءِ فَيِقِيْنَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ

بلاشبہ و ولوگ بڑے بد ذات بد کار تھے اور ہم نے لوط کوا بی رحمت میں داخل

فِي رَحْمَتِنَا ﴿ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

كيا (كونكمه) بلاشبه وه بزئ نيكول عن سے تعاور نوخ (كے قصه) كا

وَنُوُحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا

تذكره سيحة جب كداس (زماندابراتبي) سے (بمي) يبلے انبوں نے دعا

كَهُ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ

کی سوہم نے ان کی د عاقبول کی اور ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری

## الْعَظِيْمِ ﴿

م سے نجات وی

جوكفاركى تكذيب اورايد ارساني كي وجهان كوچش تاتماو داؤد تا حفظين

## وَنَصُرُنْهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا

اور (نجات اس طرح دی که ) ہم نے ایسوں لوگوں سے ان کا بدار لیا جنہوں

## بِالْتِنَا النَّهُمْ كَانُوا قَوْمُ سُوءٍ قَاعُرَقُنْهُمْ

نے ہارے حکموں کو (جو کو رق لائے تھے) جمعوالتا یا تھا بلا شرو ولوگ بہت

#### ٱجْمَعِيْنَ ﴿ وَكَاؤُدُ وَسُلَيْهُنَ إِذَّ

برے تھاس کے (ہم نے ان سب کو ) غرق کرد یا اور داؤ داور سلیمان

#### يَحُكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ

(علیمااللام کے قصہ ) کا آذ کرو سیجئے جبکہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں

جس مس غلر قعايا الكور كورخت كذالى الدر المنثور

## اِذْنَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ عَوَكُنَّا

فیمل کرنے میکے جبکاس کھیت) میں کچواد کوال کی بحریاں رات کے وقت جاری میں است کے وقت جاری میں است

# لِحُكْمِهُمْ شَهِدِينَ فَ فَقَهُمْ نَهَاسُلَيْهُنَ

(اوراس) وج كنيس ) ورجم فيصله كوجولوكول كي متعلق برواقعاد كيد بتضروبم ن

#### وَكُلَّا اتَّيْنَا حُكُمًّا وَّعِلْمًا ذَ

اس فیصلی سمجھ سلیمان کودے کی اور (بول) ہم نے دونوں کو مکرت اور کلم فرمایا تھا

یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا صورت مقدمہ کی ہی کہ جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا اس کی لاگت بر ہوں کی قیمت کے برابر تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ضان میں کھیت والے کو وہ بریاں دلوا دیں اور قانون شرعی کا اصل مقتضا ہی تھا جس میں مدی یا مدعا علیہ کی رضامندی بھی شرط نہیں گر چونکہ اس صورت میں بری والوں کا بالکل بی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے مصالحت کے طور پر جوفر یقین کی باہم رضامندی پرموتو ف تھی یہ صورت تجویز کی کہ چندروز کے لئے بریاں تو کھیت والے کو رکی جا تھی کہ دودھ وغیرہ سے اپناگر دکرے اور بری والوں کو وہ کھیت ہی دی جا تھی کہ دار کے دودھ وغیرہ سے اپناگر دکرے اور بری والوں کو وہ کھیت بہلی دی جا تھی دی جا تھی کہ کہا تھی کہ کہ دودھ وغیرہ سے اپناگر دکرے اور بری والوں کو وہ کھیت بہلی

حالت پر آ جاد ہے کھیت اور بحریاں اپنے اپنے مالکوں کو دی جادیں اس صورت میں دونوں کی ہولت اور رعایت تھی اس ہے معلوم ہوگیا کہ دونوں فیملوں میں کوئی تعارض نہیں ایک کے مجھے ہونے ہو دوسرے کا غلط ہوتالازم نہیں آ تااس لئے کلااتیا حکما و علما بڑھایا گیااورا گراییاواقداب واقع ہوتو ائمہ شریعت میں اس تھم کے بارہ میں اختلاف ہامام ابوطنیفہ کے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ اگر بکر یوں کے ساتھ کوئی ہا نئنے والا نہ ہوتو اس صورت میں پھوستان لازم نہیں آ تا اور اگر ہا نئنے والا ہمراہ ہوتو صان لازم آ وے گا اور چونکہ میتی ذات القیم کی تسم سے ہاں لئے جتنا نقصان ہوگا اس کی قیمت کے بدلے کوئی ماس کی قیمت کے بدلے کوئی ماس کی قیمت کے بدلے کوئی خاص جارات میں مشترک تھی تا ہور دونوں خاص جرامت کا ذکر تھا جودونوں حضرات میں مشترک تھی آ کے دونوں کی خاص خاص کرامت کا ذکر تھا جودونوں حضرات میں مشترک تھی آ کے دونوں کی خاص خاص کرامت کا ذکر تھا جودونوں حضرات میں مشترک تھی آ کے دونوں کی خاص خاص کرامتوں کا بیان ہے۔

# وَّسَحُرْنَاصُعُ دَاؤُ دَالْجِبَالُ يُسَبِّحُنَ

اور ہم نے داؤد کے ساتھ تا بع کردیا تھا پہاڑوں کو کہ (ان کی تبیع کے ساتھ)

## وَالطَّيْرُ و كُنَّا فَعِلِيْنَ ۞

وہ تیج کیا کرتے تھے اور پر ندوں کو بھی اور کرنے والے ہم تھے

اور ہماری قدرت کا بڑا ہونا ظاہر ہے ہیں ان معجزات میں تعجب نہ کیا جائے کہ بیکام کیونکر ہوتے ہوں گے۔

#### وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَهُ لَبُوسٍ

اورہم نے ان کو (زرہ) بنانے کی صنعت تم لوگوں کے ( تفع کے )واسطے سکھائی

آگرزرہ اول داؤ دعلیہ السلام کے ہاتھوں ایجاد ہوئی جیسا کے جا لین میں ہے اور آپ سے پہلے بختیاں بھی ہوتی تھیں تب تو آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ تم لوگ اس ایجاد سے منتفع ہور ہے ہواور اگر ٹابت ہوجائے کہ پہلے بھی زرہ بنی تو خوبی صنعت اور برقتم کی رعایت میں زرہ داؤد برقعی ہوئی کہی جائے گی۔ اس اعتبار سے اس کوراحت ونفع میں زیادہ دخل ہوگا چنا نچہ سورہ سبا میں ہے وقلد فی السرد کہ جوڑنے میں پورا اندازہ رکھو۔ تو اگر پہلے سے بھی جوڑنے میں بورا اندازہ رکھو۔ تو اگر پہلے سے بھی جوڑنے میں اندازہ چا آتا ہوتا تو بطا ہر اس کہنے کی ضرورت نہ ہوئی۔

# لَّكُمْ لِتَخْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنْتُمُ

تاكدوه (زره) تم كو (لزائي من ) كيدوس كازوت بچائے سوتم شكر كرو مي كارا

شُكِرُون ﴿ وَلِسُلَيْهُنَ الرِّنْحَ عَاصِفَهُ ۗ

نبیں )اورہم نے سلیمان (علیہ السلام) کازورکی ہواکوتا بعی بنادیا تھا کہ وہ ان کے قلم سے

# تَجْرِيْ بِأَمْرِةٌ إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي لِرَكْنَا فِيهَا "

ال مرزین کی طرف کو چلی جس بھی ہم نے برکت کردگی ہے (مراد ملک شام ہے)

یعنی جب ملک شام ہے گہیں جاتے اور پھر آتے توبیآ نااورای طرح جانا

ہمی ہوا کے ذریعہ ہے ہوتا تھا جیسا کہ درمنثور بھی این عباس ہے اس کی

کیفیت مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام مع ارکان دولت کے کرسیوں پر بیٹے

جاتے پھر ہوا کو تھم دیتے وہ سب کو اٹھا کر تعور ٹی دیر بھی ایک ایک مہینہ کی

مسافت قطع کرتی اور بعضوں نے جوہوا کے تابع ہونے بھی خواہ خواہ تاویل کی

ہمافت قطع کرتی اور بعضوں نے جوہوا کے تابع ہونے بھی خواہ خواہ تاویل کی

ہمافت قطع کرتی اور بعضوں نے جوہوا کے تابع ہونے بھی خواہ خواہ تاویل کی

ہمافت ہمانی اور بیان مراد ہے تو الفاظ قرآنیاں کی تردید کرتے ہیں۔

مسافت قطع کرتی ہوا کو ان کے تابع کردیا ) تبجری ہاموہ (ہواان کے تابع کی مردیا ہوا ہوا کہ فوروا کے مرتی ہیں اور یہاں تو زور کی ہوا کرمایا ہے اور سورہ حص بھی رضا ورکی ہوا کو مرفیا ہے ہیں یا تو سلیمان علیہ فرمایا ہے اور سورہ حص بھی رضا ورکی ہوا کے مثل تھی اور سوار کو حرکت نہ ہونے قطع کرنے کے اعتبار سے وہ وہ وہ کی ہوا کے مثل تھی اور سوار کو حرکت نہ ہونے قطع کرنے کے اعتبار سے وہ وہ وہ کی مواک مثل تھی اور سوار کو حرکت نہ ہونے قطع کرنے کے اعتبار سے وہ وہ وہ کرمنی ہوا کے مثل تھی اور سوار کو حرکت نہ ہونے اور بدن بھی کھی اثر نہ کرنے کے اعتبار سے وہ وہ وہ کی میا سے مرائے کے اعتبار سے وہ وہ وہ کی میا کی دور کی ہوا کے مثل تھی اور سوار کو حرکت نہ ہونے وہ وہ کہ مثل تھی اور سوار کو حرکت نہ ہونے وہ کہ مواک مثل تھی کھی اور سوار کو حرکت نہ ہونے وہ کو میں ہوں کے مثل تھی کھی اور سور کو حرکت نہ ہونے کہ مثل تھی کھی اور سور کو حرکت نہ ہونے کو مثل تھی کھی اور کو حرکت نہ ہونے کو مثل تھی کھی اور سور کو حرکت نہ ہوں کے مثل تھی کے مثل تھی کھی اور کو حرکت نہ ہوں کے مثل تھی کہ کو کے مثل تھی کو مثل تھی کے مثل تھی کو می کو مثل تھی کے مثل تھی کے مثل تھی کو مثل تھی کے مثل تھی

# ٷڴؾۜٳؠڰؙڷۣۺؽ<sub>ٷ</sub>ۼڶؠؠڹؽ۞

اور ہم ہر چنے کو جانتے ہیں کہ پہر ہیں ہارے علم میں سلیمان علیہ السلام کی یہ چنزیں دینے میں حکمت تقی اس لئے عطافر مائیں۔

# وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ

اور بعضے بیضے شیطان ایسے تھے کہ سلیمان کے لئے ( دریاؤں میں )غوطہ مرمد مردی در میں میں میں میں دریاؤں میں اس میں میں موجود

و يعملون عملا دون ذلك و وكانا لكاتے تے (عاكم مولى نكال كرلاديں) اور دہ اوركام بحى اس كے ملادہ

#### لَهُمْ خَفِظِيْنَ ﴿

كرتے تصاوران كے سنجالنے دالے بم تھے

یعن اگر چہوہ جن بڑے سرکش اور شریر سے گرہم ان کوسنجا لئے سے
اس لئے وہ چوں نہیں کر سکتے سے اور لفظ شیاطین سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ
وہ جن کا فرستے کیونکہ اکثر پر لفظ کا فرجنوں کے لئے بولا جاتا ہے اور دوسرے
کا موں سے مرادوہ ہیں جن کا ذکر سور اسیامیں ہے۔ بعملون له مایشاء
من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات وہ

جنات ان کے لئے وہ وہ چیزیں بناتے جوان کو بنوانا منظور ہوتا بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیں اور گئن (ایسے بڑے) جیسے حوض اور (بڑی بڑی) دیکیں جوایک ہی جگیریں جوایک ہی جگیریں ہیں (ہلائے نہل سکیس) و ایو ب تا للعبدین .

# وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبُّكَ أَنِّي مَسَّنِي

اورایوب کا مذکرہ سیجئے جبکہ انہوں نے (بعد جتلا ہونے مرض شدید کے )اپنے رب کو

## الضُّرُّوانَّتُ أَرْحُمُ الرَّحِينِيُ ﴿

نگارا که جھھ کویہ نگلیف بینچ رہی ہے اور آپ سب مہریانوں سے ذیادہ مہریان ہیں لیس اثنی میریانی سے میری نکلیف رفع کر دیجیئر اور آ کے بیاری

پس اپی مہر مائی ہے میری تکلیف رفع کرد ہے اور آپ کی بیاری کے بارے میں بھی کئ تول ہیں بہر حال کوئی ہخت بیاری تھی اور اولاد کے کم ہونے کا الگ صدمہ تھا بعض کہتے ہیں کہ غائب ہو گئے تصاور بعض نے کہا ہے کہ مرکئے تصان سب پرآ ب نے صبر کیا جیسا دوسری آ یت میں ہے۔ انا و جد ناہ صابر ا (بیٹک ہم نے ان کوصابر پایا ) اور یہ دعاء خواہ شروع مرض ہی میں کی ہو اور قبولیت یا جلدی ہوئی ہو یا کی مصلحت نے دیر میں ہوئی ہواور یا دعاء چندروز کے بعد کی ہوجسیا کہ ابن عباس کا قول ہے کہتی تعالی نے ان کودعا کرنا بھلاد یا جب بیاری کی مدت پوری ہوئی اس وقت دعا کی اجازت دی اور آ سان کردی جب بیاری کی مدت پوری ہوئی اس وقت دعا کی اجازت دی اور آ سان کردی اور ہرحال میں دعاء صبر کے منافی نہیں اور دعا صرف زوال مرض کی غالبًا اس اور ہرحال میں دعاء صبر کے منافی نہیں اور دعا صرف زوال مرض کی غالبًا اس ہوتا ہے وہ بعض اوقات غائب ہوجا تا ہے۔

# فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكُشَّفْنَا مَا بِهِ مِنْ

سوہم نے ان کی دعا تبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا

ضُرِّ وَّاتَيْنَهُ ٱهْلَهُ

اور (بلااستدعا) ہم نے ان کوان کا کنب عطافر مایا

لیعنی اولا د جوان غائب ہوگئ تھی وہ ان کے پاس آ مٹی یا جومر گئ تھی

اتنے ہی اور پیدا ہو گئے۔

#### وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

اوران کے ساتھ ( گنتی میں )ان کے برابراور بھی

خواہ ان بی کی پشت سے یا ان کی اولا دکی پشت ہے۔

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

ا بی رحت فاصد کے سبب سے

49+

الانبياءاء

لینی تا کہ عابدین یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیسی جزا ویتے ہیں اور صابرین کی جزاء عام ہے خواہ دنیا میں بھی ہو یا صرف آخرت میں ہو۔

# وَذِكْرَى لِلْعَبِدِيْنَ ۞ وَاسْمَعِيْلَ

اورعبادت كرنے والوں كے لئے يادگارر ہے كے سبب سے اورا ساعيل اور

# وَإِدْرِنِسَ وَذَاالْكِفُلِ كُلُّ مِّنَ

ادريس اورذ والكفل كاتذ كروتيجيّ (يه)سب (احكام البيه بر) ثابت قدم

## الصّبِرِيْنَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا الصّبِرِيْنَ ﴿ وَكُمِّتِنَا السَّالِ اللَّهُ مُ إِنَّ اللَّهُ

رہے والے لوگوں سے تھے اور ہم نے ان کوائی رحمت ( فاصر ) میں داخل

#### إنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِينَ ۞

كرليا تمامينك بدكمال صلاحيت داليالوكون مي تھے

واسمعیل تا من الصلحین حضرت دوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ہے ہی تھے یا نیک مخص تھے گھر پہلے سے نیک تھے یا بعد تو ہے نیک من دنب النع ہو کے جیسا کر تذکی کی روایت میں مرفوعاً وارد ہے۔ لایتو رع من ذنب النع قال والله لااعصی الله بعدها ابدا کیاول وہ گناہ سے نیج تھے گھرتو ہی اور تسم کھائی کہ اب بھی خداکی نافر مانی نہ کروں گا بظاہر قرآن کے طرز سے نی اور تسم کھائی کہ اب بھی خداکی نافر مانی نہ کروں گا بظاہر قرآن کے طرز سے نی ہونے کا گمان غالب ہوتا ہے اس صورت میں وہ تو بہ کرنے والے دوسرے ہوں میں وہ تو بہ کرنے والے دوسرے ہوں کے ورزو والکفل کی مخصوں کا نام ہو و ذالنون اذ فھب تا ندجی المؤمنین

# وَذَاالنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا

اور مچھلی والے (پینمبر یونس علیہ السلام) کا تذکر و کیجئے : ب و ہ (اپنی قوم ہے) خفا ہوکر چل دیئے

جب کہ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ خفام وکر چل دیئے بیمجیان پرعذاب آنے کو موااوران کی توبدوآ ہزاری کی وجہ سے ٹل گیا اور قوم پر سے عذاب ملنے کے بعد بھی خودوا پس نیآئے اوراس سفر کے لئے ہمارے تھم کا انتظار نہ کیا۔

# فَظُنَّ أَنْ لَّنْ تُقُرِرَ عَلَيْ لِهِ فَنَادَى

اورانبوں نے سیمجھا کہم ان پر (اس بطے جانے میں) کوئی دارو گیرنہ

فِي الظُّلُلْتِ أَنْ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالَةِ النَّالْتُ النَّاسُلُخُنَكُ اللَّهِ

کریں مے پس انہوں نے اند حیروں میں پکارا کہ آ پ کے سوا کو کی معبود

# النَّاكُنْ عُنْتُ مِنَ الظَّرْلِينَ ﴿

نبیں ہے آپ (سب نقائص سے ) پاک ہیں میں بیشک قصور وار بوں

یوٹس علیہالسلام نے اس مطبے جانے کواجتہادا جائز سمجھااس کئے وحی کا انتظارنه کیااور پیشمجھے کہ میں جائز کام کرر ہاہوں اس لئے اس میں مجھ برکوئی دارو گیرنه بوگی کین جب تک که وحی کی امیدر ہے اس وقت تک انبیا ،کو وحی کا انظار مناسب ہے اجتہاد نہ کرنا جائے اس مناسب سورت کے جھوڑ نے یر ان کو بیا بتلاء پیش آیا که راه میں ان کوکوئی دریا ملا ادر وہاں ستی میں سوار ہوئے کشتی چلتے چلتے رک منی پونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بلاا جازت بھا گ کر چلا آنا ناپند ہوااس کی وجہ ہے بیشتی رکی مشتی والوں ہے فر مایا کہ مجھ کو دریامیں ڈال دووہ راضی نہ ہوئے غرض قرعہ پراتفاق ہواان ہی کا نام الکلاآ خران کو دریامی ڈال دیااور خدا کے حکم ہے ان کوایک مجھلی نگل گئی و ہاں مجھلی کے بیٹ کا اندھیرا دوسرا قعر دریا کا اندھیرا اور تمیسرارات کا اندھیرا۔ قالہ ابن مسعودٌ غرض ان تاريكيوں ميں دعاء كى اور بياستغفار ہے جس ہے مقصودیہ ہے کہ میراقصور معاف کر کے اس مصیبت سے نحات دیجئے کس حضرت یونس علیہ السلام ہے اس واقعہ میں تکم کی مخالفت کوئی نہیں :وئی صرف اجتهاد میں غلطی ہوئی جوامت کے لئے تو معاف ہے بلکہ ایک تواب بھی ماتا ہے مگر انبیا علیہم السلام کی تربیت اور تہذیب زیادہ مقعبود ہوتی ہے اس لئے بیابتلاء بوااور استغفارے پہلے خداکی ثناء بعنی تو حیدو تنزیہ کو مقدم كركاستغفاركااوب بتلاد بإوزكريا تا حشعين

## فَاسْتَجَبْنَا لَهُ لُونَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّرُ

سوہم نے ان کی دعا قبول کی اوران کواس محشن سے نجات دی اور ہم ای طرح ( اور )

## وَكُنْ لِكَ نُعْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ایمان والوں کو ابھی کرب وبلات ) نجات دیا کرتے ہیں اورز کریا (عدیدالسلام) کا

# وَنَ كُرِيًّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا

تذكره سيجئ جبكه انبول نے اپنے رب كو پكارا كدا بيمير ب رب مجحكولا وارث مت

# تَذُرْنِ فَرُدًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

ر کھیو (لعنی مجھ کوفرزندو بیجئے کہ میرادارث ہو)ادرسبداروں سے بہتر آ ب ہی ہیں

یعنی وہ حقیقی وارث نہ ہوگا بلکہ ایک وقت وہ بھی فنا ہو جائے گالیکن اس ظاہری وارث ہے بعض دین منافع حاصل ہوں سے اس لئے اس کو مانگرا ہوں۔ انبیا ، کامتغق ہونامشہور ومعروف بھی ہے اس لئے آھے ان قصول کے تیجہ کے طور پر تو حید کا اثبات اور شرک کی خدمت اور اس کی تاکید کے لئے آخرت کی تفصیل جس میں اہل حق کو جزا اور اہل باطل کو سزا ہوگی بیان فرماتے ہیں۔ ان ھذہ تا عبادی الصلحون

# إِنَّ هَٰذِهٖ أُمِّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدُاءً ﴿

یہ ہے تہاراطریقہ کہ (جس پرتم کور ہناواجب ہےاور)ووایک بی طریقہ ہے

تعنی او پر جوانبیا علیهم السلام کا طریقه تو حید کامعلوم ہواہے وہ ایک ہی طریقہ ہے جس میں کسی نبی اور کسی شریعت کواختلاف نہیں ہوا۔

# وَّٱنَارَتِّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوْ ٱلْمُرَهُمُ

اور میں تمہارارب (حقیقی) ہوں سوتم سب میری عبادت کیا کرواوران لوگوں

# بَيْنَهُمْ لِكُنَّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿

نے اپنے دین میں اختلاف ہیدا کرلیا (سوان کی سزاد یکھیں گے کیونکہ) سب ہمارے پاس آنے والے ہیں

اور آنے کے بعد ہرایک کواس کے مل کا بدلہ ملے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جائیے تھا کہ اس امر خدکور کے ثابت ہوجانے کے بعد سب ایک طریقہ پر ہے مگر ایسانہ کیا۔

# فَهُنْ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُؤُمِنٌ

سو جو محض نیک کام کرتا ہو گا اور وہ ایمان والا بھی ہو گا سواس کی محنت

## فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّالَهُ كُتِّبُونَ ۞

اکارت جانے والی نہیں اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں

پس قیامت میں وہی لکھا ہوا اٹھال نامدظا ہر ہوگا اور اس کے موافق اس کو تو اب طے گا آ گے منکرین آخرت کے اس شبہ کا جواب ہے کہ اب تک دوبارہ زندہ کر کے کسی کا حساب و کتاب کیوں نہیں کیا گیا سویہ شبخض کمزور ہے کیونکہ دوبارہ زندہ ہونے کے لئے ایک فاص وقت معین کررکھا ہے جب تک وہ وقت نہیں آتا کوئی زندہ نہیں ہوسکتا۔

# وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ ٱهۡلَكُنٰهَ ٓ ٱنَّهُمْ لَا

اور نہم جن بستیوں کو (عذاب سے یاموت سے ) فنا کر بچکے ہیں ان کے لئے

ؽڒڿؚڠۏڹٙ۞

یہ بات ناممکن ہے کہ وہ ( دنیامیں ) پھرلوٹ کرآ ویں

# فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى

سوہم نے ان کی وعا تبول کر لی اور ہم نے ان کو مجیٰ (فرزند)

## وَٱصٰلَحْنَالَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُ مُ

عطا فرمایا اور ان کی خاطر سے ان کی بی بی کو (جو کہ بانجے تھیں)

# كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

اولاد کے قابل کر دیا ہے سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے

#### وَيُدُعُونَنَا رَغَبًا قُرَهَبًا <sup>و</sup> كَانُوْا

اور امید و بیم کے ساتھ ماری عبادت کیا کرتے تھے اور مارے

#### لنَاخْشِعِيْنَ ۞

سامنے دب کرر ہے تھے

جس سے ان حضرات کی کامل عبادت اور ہماری کامل معبودیت ثابت ہوتی ہے بس رسالت اور تو حید دونوں مسکوں کی ان قصوں سے تقویت ہوتی ہے جواس سورت کا برامقصود ہے۔

## وَالَّتِي آخُصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا

اوراس لی بی (مریم ) کا (ممی) مذکرہ سیجے جنہوں نے اپنے ناموس کو (مردوں

# فِيْهَا مِنْ رُّوْجِنَا وَجَعَلُنْهَا

ے) بچایا (نکاح ہے بھی اور ناجائز ہے بھی) پھر ہم نے ان میں (بواسطہ جرائیل) اپنی روح پھونک دی

والتي احصنت تا للعلمين جس سےان كوب شوہر حمل ره كيا

#### وَابْنَهَا آيَةً لِلْعُلَمِينَ ٠

اورہم نے ان کواوران کے فرزند (عینی ) کود نیاجہاں والوں کے لئے ) اپن قدرت کا ملہ کی ) نشانی بنادی

کینی عیسے علیہ السلام اور ان کی والدہ بیس علاوہ اور صفات نہ کورہ کے ایک خاص صفت یہ بھی تھی کہ ان کو دیکھ کرمنکر لوگ یہ بمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز برقا در ہے۔

ربط: بہاں تک انبیاء کیم السلام کے قصوں کا بیان ہوا چونکہ یہ سب حضرات موحد اور تو حید کی طرف بلانے والے تھے چنانچے بعض جگہ او پر صراحة اور بعض جگہ اشارة بيہ بات معلوم ہو چکی ہے نیز تو حید میں سب

یعنے جب تک وہ وقت معین نہ آ جاوے اس وقت تک شرعاً یہ بات محال ہے کہ وہ حساب و کتاب کے لئے دنیا میں لوٹ کر آئیں البتہ مرنے کے بعد نبی کے معجزہ سے آگر کوئی زندہ ہوجاوے تو یہ کال نہیں کیونکہ وہ لوٹنا حساب و کتاب کے لئے نہیں اس تقریر سے ان لوگوں کا استدلال باطل ہو گیا جوا سے مجزات کے انکار پراس آیت سے دلیل لاتے ہیں۔

# حَتِّى إِذَا فُرِيحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ

یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیئے جاویں کے

جواب سد سکندری میں بند ہیں اور اس وقت حشر کا ابتدائی سامان شروع ہوجائے گا اور قیامت کی علامات اگر چہ اور بھی ہیں گریا جوج ماجوج کے واقعہ کو اس لئے خاص طور پر بیان کیا گیا کہ اس کے بعد قیامت بہت ہی نزویک ہوگی جیسا کہ اضاویث میں ہے دوسرے یہ واقعہ ہولناک بہت زیادہ ہے۔

# وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ۞

اورو (غایت کثرت کی جدے ) ہر بلندی ہے (جیسے بہاڑاور ٹیلہ ) نکلتے (معلوم) ہوں گے لیعنی حد حدرد کیمووی نظر آ ویں محسو ہموار زمین میں تو نظر پڑتے ہی

لعنی جدهرد کیمووہی نظر آویں محے سوہموارز مین میں تو انظر پڑتے ہی وکھلائی ویں محے اور بلندی کی آڑ میں اول وہلہ میں ندد کھائی دیں محے کیکن تعوری دیر میں وہاں سے وہی نکلتے معلوم ہوں سے۔

# وَاقْتُرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ

اور (وورجوع وبعث کا) سچاوعد ونز دیک آئینچاموگا توبس بھرایک دم سے

## شَاخِصَهُ أَبْصَامُ الَّذِينَ كُفُرُ وَا \*

یه قصه ہوگا که منکروں کی نگامیں پھٹی کی پھٹی رہ جاویں گی ( اور یوں کہتے نظر

#### يُويُلُنَا قُدُكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هُذَا

آ ویں گے ) کہ ہائے ہماری کم بختی ہم اس (امر ) نے خفلت میں تھے

## <u>ۘۘۻڵڴؾۜٙٵڟڸۅؽڹٙ؈</u>

بكر (واقعه )يے كم بى تصوروارتے

کونکہ غفلت بھی جب کمی جاتی کہ جب کوئی ہم کوآ گاہ نہ کرتا ہم تو باوجود تنبیہ کے متنب نہ ہوئے خلاصہ یہ کہ اس دقت آخرت کے منکر بھی قائل ہوجا کمیں گے آ مے مشرکین کووعید ہے۔

#### اِنْ هُو وَ مَا تَعْبُلُ وَنَ مِنْ دُو وَ إِللَّهِ بِاشْدِتْ (الْ مَثركِين اورجن كُوتْم فدا كوچوز كريون رب بوب جنم مِن

# حَصُّ جَهَنَّمُ النَّكُولُهَا وَرِدُونَ ۞

جھو کئے جاؤ مے (اور) تم سب اس میں داخل ہو کے

البت اگر کسی معبود جس کوئی امرجہ میں جانے سے مانع ہوتو وہ جہتم جس نہ جائے گامثلاً انبیاء یا طائکہ کو کسی نے معبود بنالیا تو خودان کی مقبولیت اس سے مانع ہوگی چنا نچے ہیہ بات خود عقلی بھی ہے اوراس کی تائید کے لئے آگ ایک آیت بھی ہے۔ ان المذین صبقت النج پس اس وعید جس اصنام اور شیاطین داخل رہ مجئے ہیں ہے جہتم جس جائیں گے اور اصنام کا دوزخ جس شیاطین داخل رہ مجئے ہیں ہے ہوگا بلکہ اس لئے تاکہ کفار پر جمت خوب جانا اس لئے نبیس کہ ان کوعذاب ہوگا بلکہ اس لئے تاکہ کفار پر جمت خوب قائم ہوجائے اور وہ جمت ہے ہو کان ہو لاء المهة النج کہ اگر بیواتی معبود ہوتے تو جہتم میں کیوں جاتے النے اور تاکہ کفار کوزیادہ حسرت ہوکہ معبود ہوتے تو جہتم میں کیوں جاتے النے اور تاکہ کفار کوزیادہ حسرت ہوکہ جس سے خیر کی تو تع تھی وہی شرکا سب ہوگیا اور تاکہ کفار کوزیادہ خسرت ہوکہ جب ہے خود کئی ایجا تے۔

# لَوْ كَانَ هَوُّ لِآءِ الهَهُ مَّا وَرَدُوْهَا اللهِ اللهِ مَا وَرَدُوْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اوریہ بات مجھنے کی ہے کہ )اگریہ (تمہارے معبود )واقعی معبود ہوتے تواس (جہنم)

## وَكُلُّ فِيْهَا خَلِدُونَ ۞ لَهُمْ فِيْهَا

مل کیوں جاتے اورسب (عابدین ومعبودین)اس میں ہمیشہ ہمیشکور ہیں گے (اور)

## زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞

ان کاس میں شور ہوگا ادر وہاں (اپنے عل وشور میں کسی کی ) کوئی بات سنیں سے بھی نہیں

کونکہ دو جنت میں ہوں گے اور جنت ودوز خ میں بہت بڑا فاصلہ ہوگا اور اس آیت کا شان نزول ہے ہے کہ جب آیت انکم و ما تعبدون النے نازل ہوئی جس میں مشرکین کو تنبیقی کہ خدا کوچھوڑ کرتم جن کی عبادت کرر ہے ہووہ بھی جہنم میں جا کیں گے توالکہ فض نے اس پر بیاعتر اض کیا کہ ملا نکہ اور حضرت عزیر اور حضرت عینی کیم السلام کو بھی بعض لوگوں نے خدا کے سوامعبود منایا ہے کیا وہ بھی جہنم میں جھونکے جاویں کے اس کے جواب میں ہے آیت نازل ہوئی کہ جو ہمارے بندے شرک سے بیزار اور کفر سے منع کرنے والے تنظان کو بھلا دوز نے سے کیا نسبت وہ اس سے بالکل دور میں گے۔

## عَلَيْنَا النَّاكُنَّا فَعِلِّيْنَ ۞

(اور) ہم ضرور (اس کو بورا) کریں مے

آ کے بتلاتے ہیں کداد پر جو نیک بندوں سے تواب دنعت کا وعدہ ہوا ہے وہ بہت قدیم اور پختہ دعدہ ہے۔

# وَلَقَلُ كَتَبُنَا فِي الزُّبُورِمِنَ بَعُدِ الدِّكْرِ

اوربم (سبآ مانی) کتابوں میں لوح محفوظ (میں لکھنے) کے بعد لکھ کیے

# أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهُاعِبَادِي الصَّلِحُون ۞

جیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہوں سے
پس قدامت آواس سے ظاہر ہے کہ اول لوح محفوظ میں بید عد والکھا گیا ہے
اور تاکیدو پختی اس سے ظاہر ہے کہ وکی کتاب البی اس مضمون سے فالنہیں۔
دلیط: اب سورة ختم پر پنجی یہاں تک سورت کے زیادہ حصہ میں تو حید و
نبوت کی تحقیق اور منکرین کے لئے وعید نہ کور ہوئی ہے آ گے ان مفید مضامین
پر مشمل ہونے کی وجہ سے قرآن کی صراحة مدح ہا وردو سری آیت میں ان
مضامین لانے والے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشار ق مدح ہا ور قل
مضامین لانے والے یعنی حضور سابق کے ظاصہ کے طور پر تو حیدو اسلام کی
انعا ہو حی النع میں مضمون سابق کے ظاصہ کے طور پر تو حیدو اسلام کی
طرف دو بارہ دعوت ہے اور فان تو لو النع سے آخر تک بطور ظامہ ہی کے انکار تو حید پر کر روعیداور اس کے مناسب دیکر مضامین ارشاد جس پس خاتمہ کا

مضون بمزله ظامر مقصود وعامل کلام کے ہے۔ ان فی هذا تا تصفون اِن فِی هذا البلغا لِقُومِرِ عَبِدِ بِین شَ

بلاشباس ( قرآن ) میں (بدایت کا ) کافی مضمون ہےان لوگوں کیلئے جو بندگی کرنے والے ہیں

اور جولوگ بندگی واطاعت ہے سرتانی کرنے والے ہیں ان کے لئے بھی اگر چہ میں گئی ہوتے اس لئے خاص بھی اگر چہ میں کا فرکر کیا کہ وہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ طور پر عابدین کا فرکر کیا کہ وہی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔

## وَمَا اَرْسُلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ۞

اورہم نے (ایسے مضامین نافعہ دیکر) آپ کوا در کسی بات کے واسطے نہیں ہمیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں (یعنی مطلقین پر)مہریانی کرنے کے لئے

وہ مہربانی یبی ہے کہ لوگ رسول سے ان مضامین کو حاصل کریں اور ان کو قبول کریں اور ہدایت ہے اور اس کے ثمرات سے حصہ لیس اور جو

# إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى "

ہو چک ہے وہ لوگ اس (ووزخ) ہے (اس قدر) دورر کھے جاویں کے

حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَااشَتَهَتُ أَنْفُسُهُمْ

( كه )اس كي آهي بھي نسني محاورو ولوگ اپني جي جا بي چيزوں مي

خَلِلُونَ فَلَا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبُرُ

ہمیشدر ہیں مے (اور )ان کو بزی محبراہت (لینی فخہ ٹانیہ سے زندو ہونے

وَتَتَكُفُّهُمُ الْمُلْيِكَةُ ﴿ هَٰذَا يُوْمُكُمُ

كى عُم مِن ندو الے كى اور (قبرے نطقے بى ) فرضتے انكااستعبال كري

الَّذِي كُنُنُّهُمْ تُوْعَدُ وْنَ ﴿

ے (اور کہیں گے کہ ) یہ ہے تہاراو ودن جس کاتم سے وعد و کیا جا تا تھا

کہ قیامت آ وے گی اور نیک لوگوں کو جزا ملے گی کہی بیتقلیم اور بشارت ان کے لئے زیادہ مسرت کا سب ہوگی اور کسی روایت ہے اگر قیامت کی ہول کا سب کے لئے عام ہونا ثابت ہو جائے تو چونکہ اہل ایمان کے لئے ہول کا زمانہ بہت ہی قلیل ہوگا اس لئے وہ کا لعدم ہے ہی اس آ یت ہے کوئی تعارض نہیں ہوگا اور ان الذین سبقت النج میں مونین بشر اور ملائکہ دونوں داخل ہیں اور جم فی مااشتھت النج مونین بشر کے ساتھ فاص ہے۔

يؤمر نَظوى السَّهَاء كَكُلِّي السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

وودن (بھی)یادکرنے کے قابل ہے جس روزہم ( بخداولی کے وقت) آسان کو اس طرح لپیٹ لیں مے جس اطرح لکھے ہوئے مضمون کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے

می کی کی کینے کے بعد خواہ بالکل نیست اور معدوم کر دیا جائے یا دوسری بار صور کیکئے تک ای حالت پررہے دونوں با تیل ممکن ہیں۔

كُمَا بَدُأَنَّا ٱوَّلَ خَلْقِ تُعِيدُهُ وَعُدًّا

اور ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے دفت (ہر چیز کی ) ابتدا کی تعی ای طرح (آسانی) ہے اس کودو بار و پیدا کردیں گے بید ہمارے ذمے وعدہ ہے

قبول نہ کرے بیاس کا قصور ہے اس سے اس مضمون کی صحت میں کو فَی خلل نہیں پڑتا ہیں آیت کی اس تغییر بر کو فی اشکال متوجہ نہیں ہوتا۔

# قُلُ إِنَّمَا يُوْخَى إِلَىَّ أَنَّهَ إِلَىٰ كُمُ إِلَهُ كُمُ إِلَهُ اللَّهِ كُمُ إِلَهُ اللَّهُ كُمُ إِلَهُ

آپ (بطور خلاصه کرر) فر ماد بیجئے که میرے پاس تو صرف یه دحی آئی ہے کہ تمہارا مربود (حقیق) ایک ہی معبود ہے سواب بھی تم مانتے ہو (یانبیں یعنی

## وَاحِدٌ وَالْمُونَ ﴿ فَمُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ الْمُونَ ﴿ فَإِنْ الْمُؤْنَ ﴿ فَإِنْ الْمُؤْنَ ﴿ فَإِنْ

اب تومان او) مر ( بھی ) اگر بدلوگ سرتانی کریں تو (بطوراتمام جے کے )

## تَوَكُّوافَقُلُ اذَّنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ \*

آب فرما و بيج كريس تم كونهايت صاف اطلاع كر چا بول

جس میں ذرہ برابر کسی پرخفانہیں رہا خودتو حید واسلام کی حقانیت کی اطلاع بھی اور انکار پر جو سزا مرتب ہوگی اس کی اطلاع بھی دے چکاسو اب نہ جھے پرکوئی بارر ہااور نہم کوکوئی عذرر ہااور اگراس کے جن ہونے میں تم کو بیشبہ ہوکہ و مرزااب تک کیول نہیں ہوئی تو اس کا جواب بھی سنو

# وَإِنْ أَدْرِيْ أَقَرِيْكُ أَمْ بَعِيْلٌ مَّا

اور میں بیجانانبیں کہ جس (سزا) کاتم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب ہے یا

## تُوْعَدُ وْنَ ۞ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ

دوروراز ہے (البت وقوع ضرور ہوگا کیونکہ )اللہ تعالی کو (تمباری) پار کر کمی

# الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تُكُنَّهُونَ ٠

موئی بات کی بھی خبر ہا اور جو (بات) تم دل میں رکھتے ہواس کی بھی خبر ہے

جب اس کوسب احوال وافعال کی اطلاع ہے اور کفریہ اعمال واحوال تب میں

پرسزا كاوعده بے تولامحاله سزاوا تع ہوگى۔

## وَإِنْ أَدْرِيْ لَعَلَّهُ فِنْنَةٌ لَّكُمْ

اور می (بالیقین نہیں جانبا ( کرکیا مصلحت ہے) شایدوہ ( تاخیرعذاب) تمہارے لئے صورۃ امتحان ہو

کے بہنیں اب بھی ایمان کے آویں اور صورۃ کی قیداس کئے بڑھا وی کے حقیقی امتحان کی حق تعالیٰ کی جناب میں مخبائش بی نہیں کیونکہ ووتو عالم الغیب ہیں۔

## وَمَتَاعٌ إلى حِيْنٍ ٥

اورایک وقت (لعنی موت) تک زندگی سے ) فائدہ پنجانا ہو

تا کہ خوب غفلت بڑھے تو عذاب بھی زیادہ ہو ہی پہلی صورت رحمت ہے اور دوسری صورت عذاب غرض عذاب میں دیر ہونے سے یہ شہدند کرنا جا ہے کہ داقع بی نہ ہوگا کیونکہ اس میں پچھ صلحت ہے۔

# فُلُ رَبِّ الْحُكُمُ بِالْحَقِّ

بغیرنے (باذن النی کہا کہ اے میرے رب فیصلہ کرد بیجے حق کے موافق

اورخدائی فیصلہ تو ہمیشہ حق کے موافق ہونالازم ہے۔مطلب یہ ہے کہ جب ان مضامین سے بھی ہدایت نہ ہوئی تو پیغیر نے کہا کہ اب رب ہمارے اوراس کا فرقوم کے درمیان عملی فیصلہ کر دیجئے جس سے حق پوری طرح واضح ہوجائے یعنی مسلمانوں کے لئے جس غلبہ کی پیشین گوئی کی تی ہمشلا اس آیت میں سیھڑم المجمع ویولون اللہ ر اس غلبہ کو واقع کر دیجئے تاکہ جست زیادہ تمام ہوجائے۔

## وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

اور ( پغیبرنے کفارے یہ محی فرمایا کہ ہمارارب ( ہم پر ) برامبربان ہے

#### تَصِفُونَ 😁

جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں دو جاتی جاتی ہے جوتم بنایا کرتے ہو

وہ لوگ یہ باتنمیں بناتے تھے کہ اسلام اورمسلمان جلدی نیست و نا بود ہوجا کمیں محےاس کے مقابلہ میں پیغمبر نے خدا سے مدد جا ہی چنانچہ بدر میں وہ پیشینگوئی واقع ہوگئی ولٹدالحمد

سورة الحج مكية الاست ايات من هذان خصمان الي صراط الحميد وهي ثمان و سبعون اية كذافي البيضاوي وقال صاحب الروح والاصح القول بانها مختلطة فيها مدنى و مكى الخ ر لط: سورة سابقه کے ختم اور اس سورت کے شروع میں تعلق و مناسبت بدہ کردونوں جکہ ڈرانے کامضمون ہے۔ بسم اللّٰہ الرحمن الرحيم يايهاالناس تا شديد.

سورهٔ حج مدینه پس نازل ہوئی اوراس میں اٹھتر آپتی اور دس رکوع ہیں

#### حِرِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ مِ

شروع كرتابول الله كام سے جونهايت مهريان برے رحم والے بي

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو ( کیونکہ ) یقیناً قیامت (کے دن) کا

#### السَّاعَةِ شَيْءٌعَظِيْمٌ ۞

زلزله بزى بمارى چيز بوكي

جب قیامت کا زلزلدایا ہوگا جو کہ بہت سے واقعات میں سے ایک واتعه بيتوسار ب واقعات ال كركيا كجه يخت وشديد مول محتوان مصائب كے خيريت سے گزرنے كے لئے سامان جائے اور وہ تقوى ہے ہى خدا ے ڈرواورایمان وتقوی اختیار کروآ محاس زلزلہ کی شدت کا بیان ہے۔

جس روزتم لوگ (اس زلزله) كود يمهو محاس دن تمام دوده پلانے واليال

(مارے ہیبت کے )اپنے دودھ پیتے کو مجول جاویں کی اور تمام حمل والمیال اپنا

# هَا وَتُرَى النَّاسَ سُكُرَى وَمَا هُمْ

نسل (پورے دن ہونے سے پہلے ) ڈال دیں گی اور (اے مخاطب ) تھے کولوگ

نشرکی حالت میں دکھائی دیں محے حالانکہ وہ (واقع میں )نشر میں نہوں مے كونك نشاتوكس نشاكى چز كے استعال سے ہوتا ہے جس كا و ہاں نہ ہونا ظاہرہے۔

# وَلٰكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَرِيْدُ ۞

ولیکن الله کا عذاب ہے عی سخت چیز

جس کے خوف ہے لوگوں کی حالت نشہ والو<del>ں کی می ہو جائے گی</del> احادیث سے عین قیامت کے دن اوراس سے میلے بھی زلزلہ کا واقع ہونا ا ابت بالین جس زلزله کا آیت میں ذکر ہے مدیث ہے قیامت کے دن اس کا واقع ہونا معلوم ہوتا ہے چنانچے تریدی و حاکم وغیر ہانے عمران بن حمین ہے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو دونوں نے سیح کہا ہے کہ حضور نے دریافت فرمایا کہ جانتے ہوکہ بیکون ساون ہے محابہ نے عرض کیا الله ورسوله اعلم آب نے فرمایا کہ بیوہ دن ہے جس میں حق تعالیٰ آ دم علیہ السلام ہے فر مائیں مے کہ جہنم کالشکر جہنم میں بھیجوالخ اور پیہ میت و وحشت اگرسب کے لئے عام کمی جاوے تو لا یعز نہم الفزع الا كبر ساس كوتعارض نبيس كيونكه وبال جوفر مايا ب كه خاص بندول كو بڑی گھبراہٹ تم میں نہ ڈالے گی۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر حالات میں ان کو گھبراہٹ نہ ہوگی گوکسی وقت ہو جاوے چنا نچہ جس وقت کا اس آیت میں ذکر ہے ممکن ہے اس قلیل ساعت میں خاص بندوں کو بھی محبراہث ہو جائے اور اگر اس کو عام نہ لیا جاوے بلکہ اکثر لوگوں کے اعتبارے کہا جاوے تو اصل سے اشکال بی نہ ہوگا اور تذھل کل موضعة کے طاہر الفاظ سے بیمنہوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز بھی عورتمل بچوں کودودھ بلائمیں گی سویا تو اس کو مان لیا جائے اور کہا جاوے کہ جوجس حالت میں مرا ہے ای حالت میں اٹھے گا سومکن ہے کہ جو تورتیں وودھ ملانے کی حالت میں مری ہیں ان کی وہاں بھی یمی حالت ہواور یا اس کلام کومٹال کے طور بر مجما جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی عورت اینے بچہ کو دودھ بلاتی ہوتو اس دن کی شدت ہول سے دودھ بلاتے ہوئے بچہ کو بھول جائے اور بھی دو احمال حاملہ عورتوں کے حمل م کرنے میں بھی ہیں نیکن دودھ یلانے کے بارہ میں غالب دوسرا احتال ے کہ یہ بطور مثال کے کہا کیا ہے اور حمل کے بارہ میں غالب بہلا احتمال ہے کیونکہ حمل والیوں کا حمل کی حالت جس قیامت کو افعنا بظاہرزیادہ قرین قیاس ہاور مقصود میہیں کہ بس اس زلزلہ کی ہیب آئی ہی ہوگی بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ یہ بیب بھی بری ہے جس پریہ آ ٹارمرتب ہوں اس لئے اس کوذ کر کردیا ہی زیادہ کی نفی مقصود نہیں ہے۔

رلط: اویرتقویٰ کی تاکید کے لئے قیامت کے بعض احوال کا ذکر فرمایا تھا چونکہ بعضے کفار قیامت کے منکر تھے چنانچے نضر بن الحارث برا

جُمُّرُ الوقع كَبِمَا قَمَا كَـقَر آن مُحْسُ ايك افسانه ہے اور جو مُحْصُ كُل سُرُ كُرمَّى ہو مي الله تعالى اس كے زنده كرنے پر (نعوذ باشد ) قادر نبيس اس كے آ مے ان كاروفر ماتے ہيں۔ و من الناس تا للعبيد

# وُمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْجَادِلُ فِي اللهِ

اوربعضة ومى ايسے بيس كماللندتعالى كے بارے ميس (يعنى ذات ياصفات

# بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْظنٍ

می) بے جانے بوجمے جھڑا کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے

## ڡٞڔڹؠۅ

يحميه وليتيم

یعن اس میں مرابی کی ایس قابلیت ہے کہ جو شیطان جس طرح بہکاوے اس کے بہکانے میں آ جاتا ہے ہیں اس فخص میں غایت درجہ کی مرابی ہوئی کہ اس پر ہرشیطان کا قابوچل جاتا ہے۔

# كُتِبَ عَكَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تُولَّاهُ فَأَنَّهُ

جس کی نسبت (خداکے بہال ہے) یہ بات مسی جا چکی ہے کہ جو تف اس سے

# يُضِ لَّهُ وَيَهْدِينِهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ۞

تعلق رکھے کا یعنی اس کا اجاع کرے گا) تو اس کا کام بی یہ ہے کہ وہ اس کو (راہ

# يَايَّهُ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ

حتیے)بےراوكردے كااوراس كوعذاب دوزخ كارات دكھاا دے كاا الوكو

#### البغث

اگرتم (قیامت کے روز) دوبار وزندہ ہونے سے شک (وانکار) میں ہوتو

۔ ذرا آئندہ مضمون میں غور کر لوتا کہ شک رفع ہو جاوے اور معلوم ہو جاوے کہ دوبارہ زندہ ہوناممکن ہے۔

# فَاتّا خَلَقْنَاكُمُ مِّن تُرَابِ

ہم نے (اول) تم کومٹی سے بنایا

کیونکہ غذاجس سے نطفہ بنہ ہے اول عناصر سے پیدا ہوتی ہے جس کی ایک جزمٹی بھی ہے۔

# تُحرِّمِنُ نَظْفَةٍ نُحرِّمِنُ عَلَقَةٍ

چرنطفے سے (جوغذاسے پیدا ہوتا ہے) پھرخون کے لوتھزے سے

جونطفه من گاڑھاین اورسرخی آنے سے حاصل مواہد

## ثُمَّرُمِنْ مُّضْغَةٍ

پمربونی ہے

جوخون کے لوتھڑے میں مخی آ جانے سے بنتی ہے۔

## مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِمُخَلَّقَةٍ

کہ (بعضی) بوری ہوتی ہے اور (بعضی) او موری بھی

بعض میں پورے عضابن جاتے ہیں اور بعض میں ناقص روجاتے ہیں۔

#### تِنُبَيِنَ لَكُمُ الْ

تاكبهم تمبارے سامنے (اپن قدرت) ظاہر كرويں

# وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ

اورہم (مال کے )رقم میں جس (نطفه ) کوجاہتے ہیں ایک مدت معین ( ایکن

#### قسگى

وتت ومنع) تک مخبرائے رکھتے ہیں

اورجس کوتھبرا نانہیں جا ہے وہ اسقاط ہو جاتا ہے۔

## تُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

پرہم تم کو بچہ بنا کر باہرلاتے ہیں

پراس کے بعد بمن تمیں ہوجاتی ہیں ایک تنم یہ کرتم میں ہے بعض کو جوانی تک مہلت دیتے ہیں۔

تُم لِتَبِلْعُوْ الشَّدِّ كُمْ وَمِنْ وَمِنْكُمْ مَنْ بُرَاكُمْ الْيُ بُرِي جِوانَ (كَمَر) مَكَ بَنْجُ جَاوَاور (بعض) تم مِن وه بُمَ

# وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿

وی بر چیز پر

رور وہی ہر پیر پر فادر ہے ۔ ساس کا وصفی کمال ہے اور یہ تینوں ال کرتصرفات مذکورو کی علت ہیں كيونك اكران تمن كمالات من سايك بمى نه بوتا توايجادنه ياياجا تاموجد عالم وی ہوسکتا ہے جو ذات وصفات ومل سب میں کامل ہو چنانچے ظاہر ہے۔

وَّأَنَّ السَّاعَةَ البِّيَّةُ لَارَيْبُ فِيُهَا لَوَانَّ

اور (نیزاس سبب سے مواکه ) قیامت آنے والی ہاس میں ذراشبنیں

الله يَبْعَتُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۞

اورالله تعالى ( قيامت من ) قبروالون كودوباره بيداكرد كا

یعنی ہم نے باتصرفات نیکورہ اس لئے ظاہر کئے کدان میں منجملہ اور حکتوں کے ایک حکمت اور غایت میمی کہ ہم کو قیامت کا لا تا اور مردوں کا زندہ کرتا منظور ہے تو ان تصرفات سے اس کامکن ہوتا لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا کہ جوخداا ہے ایسے تصرفات کرتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کرسکتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

اور بعضة وى ايسے موتے ميں كواللہ تعالى كے بارے ميں بدول والنيت (يعنى

عِلْمٍ وَلاهُدًى وَلاكِتبٍ مَّنِيْرٍ ۞

علم ضروری اور بدوں دلیل ) یعنی علم استعدلال عقلی ) اور بدوں کسی روش کتا ب

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(بعنی علم استدلال نعلی) کے تکبر کرتے ہوئے جھکز اکرتے ہیں تا کہ اللہ کی راہ

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ

ے ( یعنی دین فت ہے ) براہ کردی ایسے خص کے لئے و نیام سرسوائی ہے خواه سیسم کی رسوالی ہو چنانچہ بعضے مراه آل وقید وغیرہ سے ذکیل ہوتے ہیں بعضے مناظر وَالل حق میں مغلوب ہو کرعقلاء کی نظر میں بے عزت ہوتے ہیں۔ ربط: اویران لوگول کی ندمت تھی جوا نکار اور مباحثہ پر امرار كرنے والے تھے آ كے ان كى فرمت ب جوان باتوں سے توبدكرنے اوراسلام لانے کے بعد مجھ حالتوں میں باوجود ظاہری اسلام کے دل ہے اخلام نہ رکھتے تھے اور بعض حالتوں میں کفروا نکار کی طرف لوٹ

# يُّتُو فِي وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرَدُّ إِلَّى أَرْذَ لِ

میں جو (جوانی سے پہلے بی) مرجاتے ہیں اور بعضے تم میں وہ ہیں جو نظمی عمر

لْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ يَعْدِ عِلْمِ

( یعن زیادہ بر حاب ) تک پہنچادیا جاتا ہے جس کا اثریہ ہے کہ ایک چیز ہے

باخر ہوکر پر بے خر ہوجا تاہے

جیسا اکثر بوزموں کو دیکھا جاتا ہے کہ انجی ایک بات بتلائی اور انجی مجر يو جدر ب بي ستيسري ملم موئي سيسب حالتين بمي قدرت يردالات کرتی ہیں ایک دلیل تو پیٹمی آ مے دوسری دلیل ہے۔

وترى الأسض هَامِهُ قَاذَآ

اور (آ مےدوسرااتدلال ہے کہ )ا معافاطب توز من کود کھتا ہے کہ ختک

أنزلناعكيها المآءاه تزنوكوكربت

(پڑی) ہے چرجب ہم اس پر پائی برساتے ہیں تو و و انجرتی ہے اور پھولتی

وأنكتت

ہاور ہر تم کی خوشمانبا تات اگاتی ہے

سویہ می قدرت کا لمدی ولیل ہے آ مے ولیل کے واضح کرنے کے لئے ان تمام تصرفات و تغیرات کی علت و حکمت بیان فر ماتے ہیں

مِنْ كُلِ زُوْجِ بِهِيْجٍ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ

الله هُوَ الْحَقُّ

ستی میں کامل ہے

يةواس كاذاتى كمال ب

وَأَنَّهُ يُخِي الْمَوْتَى

اوروى بي جانول من جان دالآب

باس کاعملی کمال ہے۔

کرمرتد ہوجاتے تھے چنانچہ بخاری وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بعض لوگ مدینہ میں آ کرمسلمان ہوتے جب گھر جاکر مال واولا و میں ہرکت وفراغت و کیھتے تو کہتے کہ بڑااچھا دین ہے ورنہ کہتے یہ برا وین ہے اور پھر جاتے اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا اسلام پر رہنا بھی اس کی حقانیت کی وجہ سے نہ ہوگا کیونکہ ان کے خز دیک تو حقانیت کا مدار و نعوی نفع تھا ہی اسلام کی حالت میں بھی ان کا عقید و اور غرض میں خرابی ہوئی تھی اس کئے بوجہ اخلاص نہ ہونے کے وہ اسلام معتر نہیں بلکہ خوابی ہوئی تھی اس کئے بوجہ اخلاص نہ ہونے کے وہ اسلام معتر نہیں بلکہ خوابی ہوئی تھی ہے۔ و من الناس تا لبنس العشیر

وَّنُذِيْقُهُ يُوْمُ الْقِيْمَةِ عَنَابَ الْحَرِيْقِ ۞

اور قیامت کے دن ہم اس کوجلتی آم کاعذاب چکھادیں کے (اوراس سے کہاجاوے

ذُلِكَ بِمَا قُدَّمَتْ يَدُكُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ

كاكرية تيرك باتحد كے بوئے كاموں كابدله باوريد بات ثابت بى بے كالله

بِظُلَامِ لِلْعَبِيْدِ أَوْمِنَ النَّاسِ مَنْ

تعالی (اینے) بندوں پڑھلم کرنے والانہیں (پس تم کو بلا جرم سرانہیں دے کا )اور بعض

يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ

آ دفی الله کی عبادت (ایسے طور پر) کرتا ہے (جسے کسی چیز کے ) کنارے پر ( کمز ابو)

اور موقع ہا کر چل دیے پر تیار ہو۔

فَإِنْ أَصَّابِهُ خَيْرُ إِطْمَانَ بِهِ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَصَابَتُهُ فِتْنَهُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

تواس کی وجہ سے (ظاہری) قرار پالیا اور اگر اس پر کھے آ زمائش ہوگئ

خُسِرَالِدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ﴿ ذَٰ لِكَ هُوَ

مندا فعا کر ( کفری طرف) چل دیا (جس سے ) دنیاو آخرت دونوں کو کھو

الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ٠

بینا می کملانقصان (کبلاتا) ب

چنانچددنیا کا نقصان تواس آز مائش اورمعصیت سے مشاہر ہے اور آخرت کے نقصان کا آگے ذکر ہے۔

## يُلْ عُوا مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضَرَّوْ وَمَا خدا (كى عبادت) كوچمور كرايسكى عبادت كرن لكاجونداس كونقسان بنجا

سکتا ہے اور نہاس کونفع پہنچا سکتا ہے

اور ظاہر ہے کہ خدائے قادر کو جھوڑ نا اور ایسے عاجز کو اختیار کر نا آخرت میں بخت مصر ہے اوراس رقطعی دلائل قائم ہیں۔

ذَٰلِكَ هُوَ الضَّالُ الْبَعِيْدُ شَيدُ عُوْالَكُنْ

یا نتبادرجه کی مرابی ہووا سے کی عبادت کرر ہاہے کداس ( کی عبادت) کا

ۻڗؙڰٲڤٙۯڣڡؚؽۨڡؙٚۼؚ٥

ضرر بہنبت اس کے نفع کے زیادہ قریب الوقوع ہے

لین صرف بی نبیس که اس عبادت سے نفع نه ہوتا ہو بلکه اس ک

عباوت میں ضرر بھی ہوتا ہے۔

لَبِئُسَ الْهُوْلَى وَلَبِئُسَ الْعَشِيْرُ ﴿

ابیا کارساز بھی برا اور ایبا رفیق بھی برا

جوبالکل بی کام نہ آوے نہ براہ وکر کام آوے نہ برابر بوکر کام آوے رابط : اوپر کفار کی چند جماعتوں کی ندمت تھی آگے سب کے مقابلہ میں مونین کی نضیلت ہے۔ ان الله ید حل تا مایوید.

إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا

بلاشبالله تعالی ایسے لوگوں کو جوایمان لائے اور اچھے کام کے (بہشت کے )

الطّلِحْتِ جَنّْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ایسے باغوں میں داخل فرماویں سے جن کے نیجے نہریں جاری

الْأَنْهُرُّالِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِنْدُنَ

ہوں گی اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کرگزرتا ہے

پی اوپر جو کفار کی سزا اور مومنین کی جزا کا بیان کیا گیا ہے اس کے واقع ہونے میں ذرا شبہ بیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو کی سزاحمت نہیں کر سکتا ہے جب وہ جزاوسزا کا ارادہ کر چکا ہے تو ضرورا سیاہی واقع ہوگا۔ رلط: اوپران کفار کا ذکر ہوا تھا جو دین میں جھگڑا کرتے تھے چونکہ

اس سے ان کی غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کومغلوب اور کزور کرنا تھا اس لئے آ مے ان لوگوں کی غرض کی ناکامی بیان فر ماتے ہیں۔ من کان یطن تا یعیظ .

# مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ ثَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي

جعنس (رسول الله ملى الله عليه وسلم كے ساتھ مخالفت كر كے )اس بات كا

#### الثُّنيا والْأخِرَةِ

خیال رکھتا ہوکہ اللہ تعالی رسول کی د نیااور آخرت میں مدونہ کرے گا

کونکہ بدوں اس خیال کے دین اسلام کے مقابلہ میں خالفانہ تقریریں اور تدبیریں کرنا خلاف عقل ہے اس لئے کہ مقعود کوشش سے اپنی کامیائی اور خالف کی ناکامی ہوتی ہے اور ناکام وہ ہوتا ہے جس کی خدا مدد نہ کرے ہی رسول کے مقابلہ میں بیسمی کرنا کہ آپ مغلوب ہو جا کی اس قاعدہ کے جا کی اور دین اسلام کی ترتی رک جائے گی اس قاعدہ کے موافق اس خیال کو ضرور مستزم ہوگی۔

# فَلْيَهُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ

تواس کوچاہے کرا کیدری آسان تک تان لے چر (اس کے ذریعہ سے آسان پہنچ کراگر ہوسکے )اس دمی کوموقوف کرادے

اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کرسکتا۔

# فَلْيَنْظُرُهُلْ يُنْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا

تو پر (خوب) فورکرنا جا ہے آیااس کی بید بیراس کی ناگواری کی چیز کو ( یعنی

## يَغِينُظُ ۞ وَكُذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَهُ

ومی کو) موقوف کرسکتی ہے اور ہم نے اس قر آن کوای طرح اتاراہے

ہرگزنبیں کرسکتی حاصل ہے ہوا کہ امداد اللی آپ کے ساتھ بوجہ نبوت اور وحی کے ہے سوآپ کی ناکامی میں کوشش کرنااس وقت مقید ہوسکتا ہے جب کہ نبوت اور وحی کے قصہ کو پاک کر دیا جائے اور یہ ہونہیں سکتا۔ پس دین کے خلاف میں سمی کرنا سراسر حماقت ہے۔

ربط: او پرید ندکور تھا کہ سلسلہ وی قطع کرنے پرکوئی قادر نہیں آ گے ای کی تاکید کے لئے بیان فرماتے ہیں کہ وقی کے نازل کرنے والے حق تعالیٰ ہیں اور او پرغور وفکر کا امر تھا جس کا مقتصنا یہ تھا کہ سامع کو ضرور ہدایت ہوجاتی آ کے فتم آیت پر ہدایت کا خداکی مشیت پر موقوف ہونا ندکور ہے۔ و کا لمک تا

یرید کاس می صرف جارے بی ارادہ اور قدرت کا وال ہے۔

# الْيَتِ بَيِنْتِ وَآنَ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يُرِيدُ

جس میں کملی کملی رئیلیں تعیمین حق کی ہیں اور بات بیر (عی) ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جاہتا ہے (حق کی ) ہدا ہے کرتا ہے

البتانان کی علی اورطلب کے بعد اللہ تعالی ارادہ کری لیتے ہیں۔
ربط: اوپر کفار کا دین اسلام اورموسین کے ساتھ اختلاف کرنا اور
اس اختلاف کا تولی فیصلہ پختہ دلائل سے واضح طور پر بیان فر مایا تھا مگر
چوککہ کفار بوجہ عناد کے اس پر کفایت نہیں کرتے اس لئے آ کے قیامت
کے ملی فیصلہ کاذکر فر ماتے ہیں۔ ان الذین امنوا تا شہبد

# إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

اس میں کوئی شبنبیں کے مسلمان اور یبود اور مسائبین اور تعساری اور مجوس اور

# وَالصَّبِينَ وَالنَّصْرَى وَالْهَجُوسَ وَالَّذِينَ

مشركين الله تعالى ان سب كرورميان من تيامت كروز (عملى) فيعله كر

اَشْرَكُوْ آج إِنَّ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَاهُمْ يَوْمُ الْقِيلَةِ

دےگا (مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کا فروں کو دوزخ میں)

# اِنَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞

بینک فدا تعالی ہر چنے سے واقف ہے

پی اس کو ہرا کی کے گفر وائیان کی بھی اطلاع ہے ہرا کی کو مناسب
بدلہ وے گا فرقہ صائبین کے متعلق الّم کے نصف سے پہلے ان اللہ ین
امنوا اللغ کی تغییر میں کچھ بیان ہو چکا ہے اور مجوں آتش پرست ہیں
باقی سب مشہور ہیں۔ رابط: او پرمونین اور کفار کے درمیان میں
قیامت کے روز فیصلہ فرمانے کا بیان تھا چونکہ عادۃ فیصلہ کے لئے اس
اختلاف کا باوتعت ہونا ضروری ہے اس لئے آگے اپن اطاعت کا باعظمت
و باوتعت ہونا تمام محلوقات کے عاجز و منقاد ہونے سے بتلاتے ہیں اور
ایسے ظاہرا مرمیں بے جا اختلاف کا برا ہونا بیان کرتے ہیں۔
ایسے ظاہرا مرمیں بے جا اختلاف کا برا ہونا بیان کرتے ہیں۔

## اَلُمْ تَرَانَ اللهَ يَسْجُنُ لَهُ

اے خاطب کیا تھے کو (عقل سے یامشاہرہ سے ) یہ بات معلوم نیس کہ اللہ کے سامنے (اپن اپن حالت کے مناسب ) عاجزی کرتے ہیں

یسجد کی تغیر میں اپنی الت کی مناسب کی قید لگادیے ہے یہ اشکال رفع ہوگیا کہ اس سے مرادا گرافتیاری اطاعت ہوتہ تم مخلوقات کی طرف اس کا منسوب کرنا مشکل کیونکہ جمادات اور حیوانات میں ارادہ اور افتیار کہاں اورا گر بے افتیار کی اطاعت مراد ہے تو لکئیر من المناس کی تخصیص مشکل ہے لینی یہ کیوں فرمایا کہ بہت ہے آ دمی بھی کیونکہ بے افتیاری اطاعت توسیمی آ دمی کرتے ہیں موس بھی اور کافر بھی فدا جس کو چاہے زندہ کرے جے چاہے اور کافر بھی فدا جس کو چاہے زندہ کرے جے چاہے اس حت وغنا دے جس کو چاہے بار دے جے چاہے سحت وغنا دے جس کو چاہے بار دے جے چاہے سحت وغنا دے جس کو پہنیں کرسکا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے مناسب جیسی اطاعت ہے وہ مراد ہے بہن جو کلوقات مکلف نہیں جی ان کے مناسب جیسی اطاعت ہے وہ مراد ہے بہن جو کلوقات مکلف نہیں ہیں ان کے مناسب جیا فتیاری اطاعت ہے اور انسان کے مناسب بدا فتیاری اطاعت ہے اور انسان کے مناسب برابرنہیں اس لئے فرمایا کہ بہت ہے آ دئی بھی وافتیاری اطاعت ہے اور ابلی خرمایا کہ بہت ہے آ دئی بھی الخور اللہ خوا اللہ کور الطاعت ہے اور کی تعمیل تفصیلاً اور ان کا عملی فیصلہ اجمالاً فدکور الطاعت ہیں مناسب برابرنہیں اس لئے فرمایا کہ بہت ہے آ دئی بھی الخور کے مناسب برابرنہیں اس لئے فرمایا کہ بہت ہے آ دئی بھی الخور کو تعمیل تفصیلاً اور ان کا عملی فیصلہ اجمالاً فدکور کو تعمیل تفصیلاً اور ان کا عملی فیصلہ اجمالاً فدکور

تماآ کے ان اقسام کوبطور میزان الکل کے اجمالاً اور فیصلہ کوتو منیج کے لئے تفصیلاً بیان فرماتے ہیں ھلان خصمان تا صراط الحمید.

مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

جو کہ آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور سورج اور جانداور ستارے

وَالشَّهْسُ وَالْقَهَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِبَالُ

اور پہاڑ اور در خت اور چو یائے اور بہت سے (تو) آ دمی بھی اور بہت سے

وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاتِ وَكُنِيْرُمِّنَ النَّاسِ

ایے ہیں جن پر (بوجہ منقاد نہ ہونے کے )عذاب ابت ہوگیا ہے اور ( سی بیہ

وَكَتِيْرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَنَابُ وَمَن يَهِنِ

ہے کہ)جس کو خداذ کیل کرے (اوراس کوتو فیل بدایت نہ ہو)اس کا کوئی

اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمِرٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ

عزت دینے والانبیں (اور )اللہ تعالیٰ کواضیار ہے )جو جا ہے کرے (جن کا

مَايِسًاءُ ۞

او پرآیة شن ذکر موا) دوفر این میں

ایک مومن دوسرا کافر پھر دوسرے فریق کی کی تقسیس ہیں میوداور

نسارگاورسائین اور بول اور بت پرست ۔ هنان خصین اختصه واقی ریم

جنہوں نے دربارے اپنے رب کے (وین کے) باہم اختلاف کیا

اعتقاد میں تواختلاف ہی ہے بھی صورت مباحث ہے وہ اختلاف طابہ بھی ہوجاتا ہے۔ موجاتا ہے سواس اختلاف کا بیان ہے۔

فَالَّذِينَ كُفَّهُ وَا قُطِعَتُ لَهُمْ ثِنِيَابٌ

سو جولوگ كافر يتحان كر يينغ كى كئے (قيامت ميس) آگ ك

مِّنْ تَارِر

كير في في حاوي ع

یعنی آگ جاروں طرف سے سرسے پاؤں تک کپڑوں کی طرت گھیرے ہوئے ہوگی۔

يُصَبُّمِن فَوْقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحَبِيمُ ﴿

اوران کے سرکے اوپر سے تیز کرم یانی جیوز اجاد ہے کا (اور )اس سے ان

يُضْهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ٥

كے پيد مں كى چزيں (يعنى انتزىاں) اور ان كى كھاليس سبكل جاوير كَ

اس طرح ہے کہ پجھ حصداس پائی کا کھال کوتو ڈکراندر تھس جاوے گا اس سے انتز بیاں گل جاویں گی اور پچھ حصد کھال کے اوپر بھی آ ہے گا اس سے کھال گل جاوے گی اور بیشبہ نہ ہوکہ جب کھال اور پیٹ سب گل کئے تو عذاب کامحل ندر ہا بھر عذاب کسے ہوگا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ مجرووا پی حالت پر ہو جاوے گا رواہ التر ندی اور دوسری آیت میں ہے۔ کلما نضحت جلو دھم بدلنا ھم جلود آغیر ھالیذو قو االعذاب

وَلَهُمْ مِّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۞ كُلُّما آرَادُوْآ

اوران کے (مارنے کے) لئے لوے کے گرز ہوں مےدولوگ جب (دوز خ میں) تض

أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّرًا عِيْدُوا

محنے ( محبرا جائیں مے )اوراس سے باہر لکنا جاہیں مے تو مجرای میں دکھیل دیئے ہویں

فِيهَا وَدُوقُوا عَنَا الْحَرِيْقِ ﴿

<u> گےاور (ان کو) کہا جاوے گا کہ جلنے کا عذاب (ہمیشہ کے لئے) چکھتے ربو</u>

مجمی لکنا نصیب نہ ہوگا اور اگر چہدووزخ سے لکنا بیجہ اس کی مجرائی کے اور دروازے بند ہونے کے ناممکن ہوگا اور تھبراہٹ کے وقت بیہ حرکت طبعی ہوتی ہے کہ درواز ہ کی طرف انسان بھاگا کرتا ہے۔

# إِنَّ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ امَّنُوْا وَعَمِلُوا

(اور) الله تعالى ان لوگوں كو كه ايمان لائے

## الصِّلِحْتِ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ادر انہوں نے نیک کام کئے (ببشت کے) ایسے باغوں میں

## الْأَنْهُرُيْحَكُّوْنَ فِيْهَامِنْ أَسَاوِرَ

داخل کرے گا جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی (اور) ان کو وہاں

## مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤُلُوًّا ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا

سونے کے محکن اور موتی پہنائے جاویں مے اور پوشاک ان کی

#### **حَرِيْرٌ** ۞

و ہاں ریشم کی ہوگی

اگرکسی کوشہ ہوکہ آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب جنتیوں کا لباس
ریشم کا ہوگا اور حدیث بیل آیا ہے جومرد دنیا بیل ریشم پہنے گا اس کو جنت
بیل نہ طے گا کو وہ جنت بیل بھی چلا جائے جواب یہ ہے کہ ممکن ہے ایسے
لوگوں کو اول داخل ہوتے ہی نہ طے پھر لل جائے اس پراگر بیشہ ہوکہ اب
کے نہ ملنے ہے اگر حسرت نہ ہوگی تو پھر سزا کیا ہوئی اور اگر حسرت ہوگی تو
جنت میں حسرت ہونالازم آتا ہے جواب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کیلئے حسرت
ہوگی اس میں سزا بھی ہوگئی اور اشکال بھی نہیں کیونکہ اس کے بعد جوراحت
دائی ہوگی اس کے سامنے وہ حسرت کا لعدم ہے پس تعوڑی دیر کے لئے بھی
دائی ہوگی اس کے سامنے وہ حسرت کا لعدم ہے پس تعوڑی دیر کے لئے بھی

ربط: او پربعض کفار کا دین جس جھڑنا اورلوگوں کو اپنی ہاتوں سے
سمراہ کرنا نہ کور تھا ای سلسلہ جس یہاں تک کلام چلا آیا آ کے ان کے عملی
جدال اور بعض احکام دین کے عملی ابطال کا مع وعید کے ذکر ہے جیسا کہ
سال حدیدیمی کفار قریش نے جناب رسول النصلی النہ علیہ وسلم اور صحابہ
کو عمرہ کے لئے مکہ جس جانے سے روکا تھا اس پر وعید شدید کے ساتھ الیک
عکم میں جانے سے روکا تھا اس پر وعید شدید کے ساتھ الیک
عگم میں شرک کرنے کی قباحت و فدمت کا بھی بیان ہوا ہے کہ جولوگ اس

مواقع میں شرکیداور کفریدا کال کرتے ہیں اور وعید کی تاکید کے لئے اس مقدس مکان اور اس کے متعلق بعض افعال وغیرہ کی عظمت وفضیلت کا مضمون مجمی ارشاوفر مایا ہے۔ ان الذین کضورہ الله الیم

# وَهُدُ وَآلِ الطّيبِ مِنَ الْقُولِ ﴾

اور (برسب انعام ان کے لئے اس لئے ہے کہ نیاض )ان کوکلہ طیب (کے اعتماد)

# وَهُدُوْا إِلَى صِرَاطِ الْحَبِيْدِ ﴿ إِنَّ

ک بدایت بوگی تمی اوران کواس (خدا) کداستد کی بدایت بوگی تمی جولائق حمد ب

## الَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَيُصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

(ووراستاسلام ہے بیشک جولوگ کا فرہوئے اور (مسلمانوں کو )اللہ کے راستہ ہے

لینی دین کے کام سے کہ وہ عمرہ ہے۔

#### والمسجد الحرام

اور مبحد حرام ( تعنی حرم ) سے رو کتے ہیں

کیونکہ عمرہ کے ارکان حرم کے خاص حصہ میں ادا ہوتے ہیں کہ عمرہ سے روکنا حرم سے روکنا ہوا حالا نکہ حرم کوکس کے ساتھ خصوصیت نہیں۔

# الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ سَوَآءَ إِلْعَاكِفُ فِيهِ

جس کوہم نے تمام آ دمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں اس میں رہنے والابھی اور باہرے آنے والابھی

یعن بجران مقامات کے من پرکسی کا استحقاق سی طور پر ثابت ہاوردلیل ہے وہ کسی خاص کی مملوک ہیں باقی تمام اجزاء جرم میں وہاں کے رہنے والے اور باہر ہے آنے والے مسافر سب کے لئے برابر ہیں اور مجد جرام کی تغییر تمام حرم کے ساتھ درمنٹور میں ابن عباس ہے مروی ہاور آیت میں بھی اس کے قرآ مُن موجود ہیں دنفیہ نے ای تغییر کو افقیار کر کے اس آیت سے استعدال کیا ہے کہ تمام جرم کی زمین مثل وقف کے ہے کسی کو اس میں دعویٰ ملک یا کسی کو اس میں دعویٰ ملک یا کسی کو اس میں دعویٰ ملک یا کسی کو اس میں دورکنایاز مین کا کرایہ لیمنا جا کر نہیں اور اس بارہ میں کچھا صادیت بھی ہیں کین خود امام صاحب ہے بھی ایک قول جواز کا منقول ہے اور ای پر فتویٰ ہو ہوں جورج تغییر احترب کے معربیں۔

والباد

یے (روکنے والے )لوگ معذب ہوں کے

کونکہ جن مواقع ہے ان کفار نے روکا ہے یعنی معجد اوراس کے حوالی جہاں طواف اور سعی وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ سرکیس جن ہے وہاں چہنچتے ہیں ہیں میسب مواقع ان کے مملوک نہیں جتھے پھراس سے رو کئے میں تو چند گناہ جسے بی اس کی ساتھ کفر بھی ملا ہوا ہے اس پر عذا ب کیے نہ ہوتا آ کے مقام حرم کی عظمت وحرمت بیان فرماتے ہیں۔

# وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِ فَهُ

اور جو مخص اس میں ( بعنی حرم میں ) کوئی خلاف دین کام قصد اظلم ( بعنی شرک

# مِنْ عَذَابٍ ٱلِيْمِرِ ٥

وكفر) كے ساتھ كرے كا تو ہم عذاب درد ناك كامز و چكھا كيں مح

ا میکم سارے حرم کے لئے عام ہے کیونکہ رو کئے کے بارہ میں تو دلیل ہے مخصیص کر لی گئی تھی اور یہاں شخصیص کی کوئی دلیان نبیں پس حرم کے کسی حصه میں بھی دین کےخلاف کوئی گناہ کا کام کیا جادے گا تواس پر یخت عذاب ہ**وگا**اور ہر چند کہ گناہ کرتا ہرجگہ موجب عذاب ہے کیکن جرم کے اندر زیادہ عذاب کا سب ہے باق اس برکوئی دلیل قائم نہیں کہ حرم کے اندر صغائر تھم مهائر میں بیں یاایک گناہ ہے کئی گناہ لکھے جاتے ہیں البتدا تنامعلوم ہوتا ہے کے دوسری جگہ صغائر و کہائر کا جواثر ہے حرم میں دونوں کا اثر کیفیت اور شدت میں زیادہ ہے لیکن صغیرہ کا اثر کبیرہ کے برابریا ایک گناہ کا کئی گناہ کے برابر مونا ٹابت نبیں اور ارادہ ہے مراد وہ مرتبہیں۔ جو دوسری جگہ معاف ہوتا ہے بلکہ ارادہ کے معنی عزم اور کوشش کے ہیں جسیا کہ ادالا خوقش سعی و طلب کے معنے میں اور اس قید ہے فائدہ یہ بوگا کہ نسیان وخطا کا معاف ہوتا معلوم ہوجائے گا باتی جس درجہ کا ارادہ ہرجکہ معان ہے حرم میں بھی معاف ے حرم میں ان کا موجب عمّاب ہوتا ٹابت نہیں اور ظلم بعنی شرک کی قیداس لئے بیں برد حالی منی کہ بدول شرک کے دوسری معصیت عذاب کی موجب نہ ہوگی بلکہاس کا بہ فائدہ ہے کہ جو تحض شرک کے ساتھ موصوف ہوگا وہ تو یقیناً معذب ہوگااور جوخص مومن ہومکن ہے کہ ایمان کی برکت سے بلاعذاب ی معاف كردياجا \_ يُواذبوأنا تا بالبيت العتيق.

# وَإِذْ بُوَّانَا لِإِبْرُهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی

کیونکداس وقت خاند کعبہ بنا ہوا نہ تھا تو اس وقت کا قصدلوگوں کو سنا و بیت اندکومشمل ہے عظمت ظامر کرتا ہے

تا كە بے حرمتى كرنے والوں كى زياد وخرابى ظاہر ہو۔

# ٱن لَا تُشْرِك بِي شَيْعًا وَ طَهِرُ بَيْمِي

اور حكم ديا) كرمير ، ساتھ كى چيزكوشر يك مت كرنا (بيان كے مابعد والول

# الطابِفِيْنَ وَالْقَابِمِيْنَ وَالْقَالِمِيْنَ وَالْرُكَعِ

كوسناتا ب)اورمير سے (اس) كمركوطواف كرنے والوں كے اور (نماز

#### السُّجُوْدِ۞

م ) قیام ورکوع و تجد و کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا

ظاہری اور معنوی گندگیوں سے جیسے بت وغیرہ جیسا کہتم نے اب تک اس کو پاک رکھا ہے اور یہ بھی بعد والوں کو سنا تا منظور ہے کہ جن مقدس بزرگوں کے عہد میں پاک ندر کھنے کا احتمال بھی نہ تھا جب اہتمام کے طور پران کو پاک رکھنے کا حکم کیا گیا تو دوسروں کو جو دھیقتہ تھلم کھلا اس میں بت رکھے ہوئے ہیں کے فکر معاف کر دیا جائے گا اور بیت اللہ کے ذکر کے ساتھ شرک کی مما نعت کا ذکر اس لئے نہایت ہی مناسب ہوا کہ کسی ناواقف و بیت اللہ کی تعظیم سے اور اس کے عبادت گاہ ہونے سے اس کے عبادت گاہ ہونے سے اس کے معبود ہونے کا وہم نہ ہوجائے۔

## وَأَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ

اور(ابرامیم سے میکی کہا گیا کہ) لوگوں میں جج ( کے فرض ہونے) کا اعلان کردو

صاکم و بیمتی نے ابن عباس ہے اس اعلان کا قصد تقل کیا ہے کہ جب وہ بیت الله کی تقمیر سے فراغت پا کر اس اعلان کے لئے مامور ہوئے تو عرض کیا کہ میری آ واز کہاں تک پہنچے گی حق تعالی نے پہنچانے کا وعد وفر مایا تو ان کی آ واز اور اعلان کوسب نے سنا سحد اللی المر و اح

#### يُأْتُوْكَ رِجَالًا

لوگ تمہارے پاس

تعن تباری اس مقدس ممارت کے یاس

# وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَا نِيْنَ مِنْ كُلِّ فَحَ

( جج کو ) ہلے آ ویں مے پیادہ بھی اور دیلی اونٹیوں پر بھی جو کہ دور دراز

عَرِيْقٍ ﴾

راستوں سے بینی بول کی

یا جوسواری کسی کومیسر ہواس پر آویں مجے اور دبلی اوننٹیوں کی تخصیص بائتبار غالب حالت کے ہے اور مثال کے طور پر ہے آگے وہ غرض بتلاتے میں جس کے لئے لوگ حرم میں آویں گے۔

## تِيَثُهُا لُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

تاكداب (ديد اورد غويه) فواكد كے لئے آموجود مول

مثلاً آخرت کے منافع یہ ہیں جج وثواب ور مناحق اور د ننوی فوا کدیہ ہیں قربانی کا گوشت کھانا اور تجارت وغیرہ د ننوی فوا کد کامقصود اصلی ہونا برا ہے دہ تابع ہونے جاہئیں۔

# وَيَذُكُرُوااسْمَ اللهِ فِي آيًامِ مَّعُ لُوْمَتٍ

اور (اس لئے آویں کے ) تا کیا م مقررہ (مینی لیام قربانی) میں ان مخصوص چو پاؤں پر (زع

# عَلَى مَارُزَقَهُ مُرِّنَ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ

كوفت )الله كانام ليس (يعنى بم الله الله اكركبيس)جوالله تعالى في ال كوعطاء كي بي

قربانی کے ایام دسویں گیار ہویں بار ہویں ذک جہ کی ہے اور مخصوص چو پایوں سے مراد کائے اونٹ بحری بھیٹر ہیں اور یہ منفعت کچود بی ہے کہ دنیوی ہے دونوں سے مرکب ہے یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کامضمون ہو چکا جس سے جج اور قربانی کا اس وقت مقرر ہونا بھی یہنا معلوم ہوگیا آ کے امت محمد یہ وخطاب ہے کہ تمبارے لئے بھی یہ تھم کے اور قربانی کا مشروع ہے اور چندا دکام بطور شمیل کے اور بتلاتے ہیں سو تم بھی قربانی کا مشروع ہے اور چندا دکام بطور شمیل کے اور بتلاتے ہیں سو تم بھی قربانی کا مشروع ہے اور چندا دکام بطور شمیل کے اور بتلاتے ہیں سو تم بھی قربانی برسم الله کہا کرو۔

# فَكُلُوْا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْبَايِسَ

سوان ( قربانی کے ) جانوروں میں سےتم ( کو ) بھی (اجازت مع الاسخباب

الْفَقِيْرَ ٥

ہے کہ ) کھایا کرواور (متحب ہے کہ )مصیبت زود تماج کو بھی کھلایا کرو

بلكه غنى كوبعى كحلاؤتو مضا كقة نبيس ـ

## تُمَّ لٰيَقُضُوا تَفَتَهُمُ

پرلوگوں کو چاہئے کہ اپنامیل کچیل دورکردیں

تعنی قربانی کے بعد احرام کھول ڈاکیس سرمنڈ ادیں یا بال کٹا دیں اور ناخن اورلب بنوالیس ۔

# وَلَيُوْفُوا نُذُ وُرَهُمُ

اورا پے واجبات کو پورا کریں

خواہ نذر سے قربانی وغیرہ واجب کرلی ہویا بلانذر کے جوافعال جج ابتداواجب ہیں جیسے کنکریاں مارناوغیرہ۔

# وَلْيُطُوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۞

ادر (ان ی ایام معلومات میس) اس مامون کمر ( یعنی خانه کعب ) کاطواف کریں

بیطواف زیارت کہلاتا ہے جو کہ فرض ہے اور صدیث ترفدی ہے ہیت اللہ کے مامون ہونے کے بیر معنے معلوم ہوتے ہیں کہ جبار لوگوں ہیں ہے جس نے اس کی ہے اولی کا ارادہ کیا وہ غارت ہوا اور اکثر کا تو حوصلہ بی نہیں ہوا اور حضرت عبداللہ بن زہیر ہے جو حجاج بن یوسف اڑ اس کا مقصود آبانت بیت اللہ نہ تھا ذلک تا العتیق .

#### <u>ذلك ق</u>

يه بات تو موچک

جوفاص احکام ندکورہ کے متعلق تھی ابکل احکام کے متعلق درسری بات ن لو۔

#### وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ

اور جو تخص الله تعالى محترم احكام كى وتعت كركا

علم ہے بھی کہ ان کومعلوم کرے اور عمل ہے بھی کہ ان کے خلاف نہ کرے عام اس سے کہ وہ حج کے متعلق ہوں اور بھی احکام ندکورہ ہوں یا حج کے متعلق نہ ہوں۔

#### ڡٞۿۅؘڂؽڒ*۠*ڷۿۼڹ۫ۮڗؾؚ؋<sup>؞</sup>

سویہ (وقعت کرنا)اس کے حق میں اس کے رب کے زو یک بہتر ہے

کیونکہ موجب تواب ہے اور عذاب سے نجات دینے والا ہے اور او پر جو خاص چو پاؤں کے کھانے کی اجازت ہے اس پر کوئی شبدنہ کرے کہ احرام میں شکار تو حرام موجاتا ہے کھریہ جانور کیوں حلال رہے آگے اس کا جواب ہے۔

# وأحِلتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتُلَّى

ادران مخصوص چوپاؤں کو ہاشٹنا وان (بعض بعض) کے جوتم کو پڑھ کر سنا

عَلَيْكُمْ

دے کے بی تمبارے کے طال کردھے

٣٠٠٧

اور حلت وحرمت كا مدار الله تعالى كے تعم پر بے جب ان كے متعلق الله تعالى كا عدال تحم الله الله تعالى كا تعم حلت كے ساتھ ہو چكا تو ان كا حلال تجمنا بھى احكام خداوندى كى تعظيم ميں داخل ہے جس كا بہتر ہونا او پر بتلادیا كيا۔

## فَاجْتَنِبُواالرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ

تو تم لوگ کندگ سے بینی بتوں سے (بالکل) کنارہ کش رہو
ان کو خدا کے ساتھ شریک نہ کرو کیونکہ اس میں تو خدا کا بردا تھم بینی
تو حید ضائع ہوتی ہے چنانچہ شرکین کی عادت تھی کہ لیسک میں اتااور
بادیت الا شریک اولک نملکہ و ما ملک لین اے اللہ آپکا
کوئی شریک نبیں بجزائ شریک کے جو آپ بی کا ہے کہ آپ بی اس کے

اوراس کی مملوکات کے مالک ہیں۔

## وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِي ﴿

اور جیمونی بات سے کنارہ کش رہو

خواہ وہ عقیدہ کے بارہ میں ہوجیسا کہ مشرکین کا یہی قول جواد پر ندکور ہوایا عقائد کے متعلق ہوجیسے جموثی کوابی وغیرہ۔

# حُنفاءً يِلْهِ غَيْرَمُنْ رِكِيْنَ بِهُ \* وَمَن

اس طور سے کہ اللہ بی کی طرف جھکے رہو (اور) اس کے

## يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَانَّهَا خَرَّمِنَ السَّهَاءِ

ساته شريك مت مغمراؤاور جوفض الله كے ساتھ شرك كرتا ب بو كوياده آسان

# فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوَّىٰ بِهِ الرِّيْحُ

ے کر پڑا پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوج کیں یا اس کو ہوا

# **ڣ**ٛڡؙڰٳڽٟڛؘڿؽؾٟ؈

نے کی دوروراز مکد میں لے جانیا

غرض برطرح ہلاک ہواای طرح جوشرک کرتا ہے خواہ کسی کے ہاتھ ہے مارا گیایاا بی موت ہے آپ مرکبیا ہر صالت میں جہنم میں ہنچے گا۔

ذلك<sup>ق</sup>

یہ بات بھی ہوچکی

جوبطور قاعدہ کلیہ کے تھی اب ایک خاص بات قربانی کے جانور کے متعلق جوضروری ہے اور سن لو۔

## وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَابِرَ اللهِ

اور ( قربانی کے جانور کے متعلق اور سن لوکہ ) جو محص دین خدا دندی کے ان (ندکورہ) یادگاروں کا پورالیا ظار کھے گا

یعیٰ قربانی کے جانوروں کے متعلق جواحکام ہیں خواہ وہ ذکا ہے پہلے کے احکام ہوں جیسا کہ عنقریب ذکر آ وے گایا ذکا کے وقت کے ہوں جیسا کہ اس پراللہ کا نام لینایا بعد ذکا کے ہوں جیسا کہ کھانا یا نہ کھانا وغیرہ جوان احکام کا بورالحاظ رکھے (آگے ترجمہ)

# فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُونِ ﴿ لَكُمْ فِيْهَا

تواس كايدلحاظ ركھنا (خداتعالى سے دل كے ساتھ ذرنے سے ہوتا ہے تم كوان

# مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى

ے ایک معین وقت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے

یعنی جب تک کہ دہ تو اعدشرعیہ سے مدی نہ بنائے جائیں پھر بدن بنانے کے بعد دودھ سے یا سواری و بار برداری وغیرہ سے منتفع نہ ہونا جائے الاسخت ضرورت ہوتو خیر۔

# تُ مَرِمُحِنُّهُ آلِ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿

مر العنی بعد مری بنے کے )ان کون علال ہونے کاموقع بیت متن کر یب

مرادکل حرم ہے یعنی حرم سے باہر ذرئ نہ کریں یہ تفسیر امام ابو صنیفہ کے فہرب کے موافق کی ہے اور تعظیم کے ترجمہ میں جو پورالحاظ رکھنا کہا کیا ہے۔ ہے اس کی بیروب ہے کہ مجمع ناتمام لحاظ تو بدول خوف کے بھی ہوسکتا ہے۔ ولکل املة تنا بشر المنحسین

# وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذَكُرُوا

اور (جتنا الم شرائع كزرے بي ان مل سے بم نے برامت كے لئے

# اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزُقَهُمْ مِّنَ بَهِيْمَةِ

قربانی کرنااس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چو پاؤں پر اللہ کانام

#### الأنعامر

لیں جواس نے ان کوعطافر مائے تھے

پس اصل مقصود خدا کا نام لینا تھا اور یہاں سے ایک شبہ کا جواب دینا

منظور ہوہ یہ کداو پر جو تر بانی کا حرم میں ذرج کرنا ندکور ہاں ہے کوئی ہوں نہ سمجھے کہ اصل مقصود اللہ بی کی تعظیم ہادر نہ سمجھے کہ اصل مقصود اللہ بی کی تعظیم ہادر فر بیاں کے ذرائع ہیں اور جگہ اور وقت وغیرہ کی تخصیص بعض حکمتوں کی وجہ سے ہادراگر یہ تخصیصات اور قیود مقصود اصلی ہوتیں تو کسی شریعت میں بیانہ بدلتیں مگر ان کا ہر شریعت میں بدل رہتا ظاہر ہالہ تقرب الی اللہ جواصل مقصود تھاوہ سب شریعت میں بحالہ باتی رہا۔

# فَالْهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَلَهَ ٱسْلِمُوا اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهَ ٱسْلِمُوا اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهَ آسْلِمُوا

سو(اس سے یہ بات کل آئی کہ) تہارامعبود (حقیقی) ایک خدا ہے۔ توتم ہمیتن ای کے بوکرر ہو (یعنی موحد خالص رہو)

مکان وغیرہ کو بالذات معظم بیجنے سے ذرہ پرابر شرک کا شائبہ این عمل میں نہونے دو۔

# وَبَشِرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا

اور (اے محمصلی اللہ علیہ وسلم) آپ (ایسے احکام الہیہ کے سامنے ) گرون جمکا دینے والوں کو جنت وغیرہ کی ) خوشخبری سنا دیجئے جو ایسے ہیں کہ

# ذُكِرَاللهُ وَجِلَتُ قُانُو بُهُمْ وَالصِّيرِينَ

جب (ان کے سامنے )اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے میں اور جوان مصیبتوں پر کہان پر پڑتی میں مبر کرتے میں اور جونماز کی

## عَلَى مَا آصَابِهُمْ وَالْمُقِيْرِي الصَّلُولَةِ لاَ

پابندی رکھتے ہیں اور جو پکھ ہم نے ان کو دیا ہے

# وَمِتَارُزُقُنَهُمْ يُنْفِقُونَ۞

اس میں سے (بفتر ظم اور تو فیل کے )خرچ کرتے ہیں

کین تو حید خالص ای بابرکت چیز ہے کہ اس کی بدولت کمالات نفسانیہ وبدنیہ و مالیہ حاصل ہو جاتے ہیں آئے ہیل کہ اوپر جو قربانی کے جانوروں سے بعض منافع حاصل کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی ہے اس سے ان قربانیوں کی تعظیم کا شبہ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے دین کی تعظیم اصل مقصود ہے اور بین خاص قبود اس کا ایک طریق ہے۔

# وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَايِرِ اللهِ

اور قربانی کے اونٹ اور گائے (اورای طرح بھیٹر اور بکری کوبھی) ہم نے اللہ (کے دین) کی یادگار بنایا ہے

کداس کے متعلق احکام جانے اور ان پڑل کرنے سے اللہ کی عظمت اور دین کی وقعت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے نام کی چیز سے منتقع ہونے میں مالک مجازی کی رائے کا اعتبار نہیں رہتا جس سے اس کی پوری عبدیت (بندگی) اور مالک حقیقی کی معبودیت ظاہر ہوتی ہے۔

#### ڵڰؙمۡرفِيۡهَا خَيۡرُ <del>ۗ ۗ</del>

ان جانوروں مستمہارے (اور ممی) فائدے ہیں

مثلاً د نیوی فائدہ کما تا اور کھلا تا اور اخروی فائدہ وہواب ہے۔

# فَاذْكُرُ وااسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صُوّاتًى عَ

سوتم ان پر کھڑے کر کے ( ذیح کرنے کے وقت ) اللہ کا نام لیا کرو

یہ کھڑا کرنا صرف اونوں کے اعتبار سے فرمایا کیونکہ ان کا اس طرح

ذرج کرنا کہ ایک ہاتھ داہنا یا بایاں با ندھ دیا جاوے اور تین پاؤں پر کھڑا کر

کخر کریں بوجہ آسانی سے جان نگلنے کے بیطریقہ بہتر نیز موافق سنت بھی

ہادرا گرایسانہ کیا جائے جب بھی درست ہے پس اس سے اخروی تو اب
ماصل ہوا اور نیز اللہ تعالی کی عظمت ظاہر ہوئی کہ اس کے نام کے بعد ایک
جان قربان ہوئی جس سے اس کا خالق اور اس کا محلق تو ہونا ظاہر کردیا گیا۔

# فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُونُهُافَكُاثُوا مِنْهَا

پس جب وہ (کسی کروٹ کے بل) گر پڑیں (اور شنڈے ہوجا کیں) تو تم

# وَٱطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ الْكَالِكَ

خودممی کما و اور بسوال اورسوالی (عماح) کوممی کمانے کودو (اور ہم نے ان

#### سَخَّرْنٰهَالَكُمُ

جانوروں کواس طرح تمبارے ذریحم کردیا

کہ باوجود تمباری کمزوری اور ان کی قوت کے تم اس طرح ان کے ذرج برقادر ہو گئے۔

## لَعَلَكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞

تا كهتم (اس پرالله تعالی کا) شكر كرو

کہ ان جانوروں کو تہارے تابع کر دیا اور بہ حکمت ہر ذکے کے اعتبارے ہونواہ وہ قربانی ہویا نہ ہوتا گے ایک عقلی قاعدہ سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ذک کی بہ خاص قیودخور مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود خدا کی تعظیم ہے۔

4.4

# إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿

بیتک اللہ تعالیٰ کسی دعا باز کفر کرنے والے کو نہیں جابتا

بلکہ ایسوں سے تاراض ہے اس کئے انجام کار ان کو مغلوب اور مخلص مسلمانوں کو قالب کرد ہے گااوراس نفرت کا طریقہ آئے کہ اس نفرت کے طریقہ کا بیان میں جہاد کی اجازت اوراس پر نفرت کا وعدہ ہاور ہر چند کہ یہ آیہ واقعہ صدیبیہ ہے جس میں جہاد کی اجازت اوراس پر نفرت کا وعدہ ہاور ہر چند کہ یہ آیہ واقعہ صدیبیہ ہے بہا نازل ہو چکی ہے کو نکہ یہ آیت جہاد کی آیوں میں سب ساول ہواور واقعہ صدیبیہ چند غزوات کے بعد ہوا ہے کین تلاوت کی تر تیب ضدا تعالی کی جاور واقعہ صدیبیہ چند غزوات کے بعد ہوا ہے کین تلاوت کی تر تیب ضدا تعالی کی بنائی ہوئی ہاوراس میں یہ آیت ای جگہ ہاں گئے دبلا غدور کو یہ تر تیب مقتضی ہے جس کی تقریب ہوگی کہ اس نفرت کا طریقہ یہ ہے کہ جہاد کی اجازت ہوی جَی فالب آ جاؤ گا والد سے ان پر ہے جس پر عدد کا وعدہ ہے ہیں جب کہ والوں کا وقت آ وے گا ای جہاد سے ان پر عالی آ جاؤ گا والد وقت آل خاص نفرت کا محمل خور ہوجائے گا۔ افن للفین تا عاقبہ الامور گواب تک بوجہ مصالح کے کفار سے لائے نے کی ممانعت تھی۔

# أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

(اب) کڑنے کی ان لوگوں کواجازت دیدی گئی جن سے کا فروں کی طرف ہے ) کڑائی کی جاتی ہے

سے ملت ہے جہاد کے مشروع ہونے کی اور اس پر بیشبہ نہ کیا جائے کہ جب کفار کالم کرنا جہاد کی مشروعیت کی علت ہے تو جو کفار کالم نہ ہوں گر اسلام کے زیر فر مان بھی نہ ہوں ان سے جہاد جائز نہ ہوگا۔ جواب یہ ب کداس ایک علت میں انحصار کی کوئی دلیل نہیں بلکہ یکون المدین لله سے دوسری علت جہاد کی یہ بھی معلوم ہوئی کہ کوئی کا فرزیر فر مان اسلام نہ ہو تو اس وقت بھی جہاد کرنا چا ہے اور اس میں بیراز ہے کہ الی صورت میں تو اس وقت بھی جہاد کرنا چا ہے اور اس میں بیراز ہے کہ الی صورت میں پر کسی وقت اہل حق پر ظلم کی نوبت بہنچ گی ہیں جسے بانعول مظلوم ہونا جب و کی لیے اس کی علت ہے۔

## وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿

اس وجہ سے کدان پر (بہت ظلم کیا گیا ہے) اور بلاشبہ اللہ تعالی ان کو غالب کروینے پر پوری قدرت رکھتا ہے

یس مسلمانوں کی قلت اور کفار کی کثرت پر نظرنہ کرنا جا ہے۔

إِلَّذِيْنَ ٱخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحَقِّ

(آ كان كى مظلوميت كابيان ب)جوائي مرول ت بودنكاك

# كَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا

الله تعالی کے پاس نہ ان کا کوشت پنچا ہے اور نہ ان کا خون

اور جو شفخود مقعود ہواس کامقعود ہواس کامقبول ہونا اور خدا تعالیٰ تک پنچنالازم تھاجب بیچ بین خدا تک نہیں پہنچتیں توبیاصل مقصود بھی نہیں۔

## وَلَكِنَ يَنَا لُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ التَّقُوٰى مِنْكُمْ

وسین اس کے پاس تمہارا تعویٰ پنچا ہے

کہ تقرب کی نیت کرنا اور اظامی اس کے شعبوں میں ہے ہے ہی تعظیم الی کامقصود ہونا ٹابت ہوا اور اور جانوروں کی عام تنخیر کی حکمت ذکور تھی آ مے خاص قربانی کے لئے ان کو سخر کرنے کی حکمت بیان کرتے ہیں۔

# كُذُلِكَ سَخَّرَهَ الكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللهَ

ای طرح الله تعالی نے ان جانوروں کوتمہار از برتھم کردیا تا کہ تم (اللہ کی راہ میں ان کی کہ اسلامی کی کہ اس کے تم میں ان کوقر بانی کر کے )اس بات پر اللہ کی بڑائی (بیان ) کر و کہ اس نے تم

#### عَلَىٰ مَا هَلُا لَكُمْرُ

كو(اس طرح قرباني كرنے كى) توفيق دى

ورندا کر توفق الی رہبر نہ ہوتی تو یا تو ذیح میں شبہات نکال کراس عبادت سے محروم رہے یا غیراللہ کے نام پرذیح کرنے لگتے۔

#### وَبُثِيرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

اور (اے محمر )ا خلاص والوں کوخوشخبری سناد ہے

پہلی خوشخری اخلاص کے شعبوں پڑھی بیخاص اخلاص بر ہے ربط: او پرادکام جے ہے بظاہران لوگوں پرزیادہ شنیع مقصور معلوم ہوتی ہے جو مسلمانوں کو مجدحرام ہے روکتے تھا ہے موقعہ پرادکام من کرمسلمانوں کو خیال ہو سکتا ہے کہ ہم کو حالت موجودہ میں جب کہ وشمن کا اس قدر خلبہ ہان ادکام پڑمل کہاں نصیب ہوگا وہاں تک رسائی تو ہے ہی نہیں اس لئے آ گے مسلمانوں ہے ایک سلی کا وعدو فرماتے ہیں جس میں کفار کوا کی وعید بھی ہے ان اللہ تا کھور

# إِنَّ اللَّهُ يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ امَّنُوا اللَّهِ اللَّهِ يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ امَّنُوا ا

بلاشبالله تعالی (ان مشرکین کے غلبہ وغیرہ کو )ایمان والوں سے (عنقریب) ہنادے کا

پھروہ جج وغیرہ سے روک بی نہ عیس سے نہ کسی کوایڈ ا بہبچانے کی ان کو تدرت رہے گی۔

## ِ إِلَّا آنُ يَّقُونُوا رَبُّنَا اللهُ <sup>ط</sup>َ

کے محض آئی بات پر کردو ہوں کہتے ہیں کہ ہمار ارب اللہ ہے ۔ یعنی کفار کا بیتمام غیظ وغضب تو حید پر تھا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں

کواس قدر پریشان کیا کہ وطن چھوڑ ناپڑا آھے جہاد کی حکمت ہے۔

# وَلُوْلُادَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ

اورا کریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی (ہمیشے )لوگوں کا ایک کا دوسرے کے ہاتھ ہے زور نہ کھٹوا تار ہتا

يعنى الل حق كوامل باطل يروقنا فو قناعالب ندكر تار مهتا \_

# لَهُدِّ مَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتُ

تو اپنے اپنے زمانے میں ) نعیاریٰ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور (مسلمانوں کی )

## وَّمَسْجِكُ يُذُكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَتِيْرًا اللهِ

ووسجدین جن میں اللہ کا نام بکٹرت لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے

ترجمہ بیں اپنے اپنے زمانوں کی قید سے بیشہ جاتا رہا کہ اس آیت
سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعبادت کا ہیں اب بھی جن تعالیٰ کے زد کیے مقبول
ہیں اصل یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانہ شریعت میں یہ بھی مطلوب تھے جب دہ
شرائع منسوخ ہو گئیں تو یہ عبادت خانے بھی مقبول ندر ہے اور نصاریٰ کے
وہ معابد اس لئے ذکر کئے کہ ان میں درویش کی بھی رسم جاری تھی خاص
عبادت خانوں کو صومعہ اور عام عبادت گاہ کو بیعہ کہتے ہیں آ کے جہاد میں
اخلاص کرنے برغلہ کی بشارت ہے۔

# وَلَيْنُصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ مِنْ

اور بینک الله تعالی اس کی مدوکرے کا جواللہ ( کے دین ) کی مدوکرے گا

لعنی لڑنے میں خالص نیت اعلاء کلمۃ اللہ کی ہواس سے بیشبہ نہ ہوکہ
بعض اوقات حامیان حق بھی مغلوب ہوجاتے ہیں اصل یہ ہے کہ اگر وہ
عابت قدم رہیں تو لوٹ پوٹ کرانجام میں غلبہ اللحق ہی کو ہوتا ہے جیسا
کہ حدیث مجمع میں جس میں ہرقل کی حکایت فدکور ہے بیصنمون آیا ہے۔
اور للله عاقبة الامور میں بھی اس طرف لطیف اشارہ ہے۔

# إِنَّ اللهَ لَقُونٌ عَزِيْزٌ ۞ أَلَّذِيْنَ إِنْ

بينك الله تعالى أوت والا (اور) غلب والاب (ووجس كوما ب غلب اورقوت وس مكما ب) ياوك

## مُكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوْا

ایے ہیں کداگرہم ان کودنیا علی حکومت دے ہیں آویدلوگ (خود کئی) نماز کی پابندی کریں اور

الزَّكُوةَ وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ ا

ز کو ہ دیں اور (دوسرول کو کل) نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور یر سکاموں سے مع کریں

اس آیت سے محابہ کی نصیلت اور خلفائے راشدین کی حقانیت ابت ہوتی ہے کوئکہ ان حضرات کا دنیا میں صاحب حکومت ہوتا متواثر اخبار سے معلوم ہے اور حکومت کی صورت میں ان کا نماز وزکو ہ کی پابندی کرنا وامر بالمعروف وئی عن المحر کرنا خوداس نص قطعی سے ثابت ہے ہیں ان حضرات کا کامل و کمل ہونا ٹابت ہو گیا۔

#### وَيِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ۞

اورسب کاموں کا انجام تو خدای کے افتیار میں ہے

پی مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کرید کیوکرکوئی کہدسکتا ہے کہ انجام بھی ان کا یہی رہے گا بلکہ ممکن ہے کہ اس کے برعکس ہوجائے چنانچہ ایسا بی ہوااورا ختبار ہر کام جس انجام بی کا ہے جیسا کہ دوران علاج میں مریض کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں مگر انجام اگر صحت ہے تو علاج کونا فع کہیں گے۔

رلط: چونکہ کفار کامقصود اس نزاع وغیرہ ہے آ کی کلذیب تھی جو حضور کیلئے موجب رنج تھا اس لئے آ کے آپ کی تسلی فرماتے ہیں اور چونکہ کفار کو عذاب کی وعید کی گئی تھی اور عذاب کے جلدی نہ آنے ہیں اور وہ اپنے من پر ہونے کی دلیل کچڑتے وہ اپنے من پر ہونے کی دلیل کچڑتے ہے اس کے تعدان شبہات کا بھی جواب ہے۔ وان میکذبوک

#### تا اصغب الجعبم. وَإِنْ يُكُذِّ بُوْكَ فَقَلُ كُذَّ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

اوربد (مجاول) لوگ اگرآپ کی تکذیب کرتے ہوں تو (آپ مغموم نہ ہو

نُوْجٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ ﴿ وَقُومُ إِبْرُهِنِيمَ

جائے)( کیونکہ )ان لوگوں ہے پہلے تو م نوح اور عادا در خموداور تو م ابراہیم

وَقُوْمُ لُوْطٍ إِنَّ وَٱصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُنِّ بَ

اورقوم لوطاورالل مدين بمي (اپناپ انبياملېم السلام) کې محديب كر چكے بي

# مُوسى فَامْلَيْتُ لِلْكَفِرِيْنَ ثُمَّ أَخَذُ تَهُمْ

اورموٹ کوبھی ( قبلا کی طرف ہے ) کا ذب قرار دیا گیا سو ( تکذیب کے بعد ) میں نے (ان ) کافروں کو ( چندے ) مہات دی

جیسے ان کومہلت دے رکھی ہے۔

## فَكُيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ فَكَايِنَ مِنْ قَرْيَةٍ

مرمس نے ان کو عذاب میں ) پکرلیاسو (دیکمو) میرانداب کسابواغرض کننی

## ٱهۡلَكُنْهَا وَهِي طَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى

بستیل ہیں جن کوہم نے (عذاب سے ) ہلاک کیا جن کی بیمالت تھی کہ و مافر مانی

## عُرُوْشِهَا وَبِئْرِ مُعَطَّلَةٍ

کرتی تھیں ہو(اب ان کی پیکفیت ہے کہ )وہ اپنی چھتوں پر کری پڑی ہیں مرادیہ ہے کہ وہ و میران ہیں کیونکہ عادة اول جیت کرتی ہے پھراس پر دیواریں آپڑتی ہیں۔

#### ٷٙڡ*ؙڞڔۣڡٞۺؚؽ*ۅؚ۪۞

اور (ای طرح ان بستیوں میں ) بہت ہے بیکار کنویں اور بہت ہے می چونے کے ل جواب شکتہ ہو گئے بیرسب ان بستیوں کے ساتھ تناہ ، وئے پس ای گرح وقت موعود پریدلوگ معذب ہوں گے۔

# أَفُكُمْ يَبِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوْبٌ

سوکیایہ (منکر)لوگ ملک میں چلے پھر نے ہیں جس سے ان کے دل ایسے مرد ہر یہ سر رہنے ہر دیا ہوں کا بیرد ہر و در مرس مرج میں میں

يَعْقِلُوْنَ بِهَآ ٱوْاذَانَ يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَالَّهُا

ہوماویں کہ اس سے بچھے تیس یاان کے کان ایے ہوماویں جن سے سنے کر تعمی الرکھ او کولکٹ تعمی القائو ہے

## الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۞

کرتمی بلکدول جوسیوں میں ہیں وہ اندھے ہوجایا کرتے ہیں سوان کے بھی وہی دل اندھے ہورہ ہمیں ورندام مذکورہ کی حالت ہے ہیں درندام مذکورہ کی حالت ہے ہمی لیتے کہ فی الواقع کفر ناپندیدہ حق ہے جب تواس پرعذاب آیا۔

## وَيُسْتَغْجِلُوْنَكَ بِالْعَدَابِ

اور ياوك ( نبوت من شرنكا لے كيكے ) آپ سے عذاب كا تقاضا كرتے إن

اور جلدی ندآنے سے بالکل ندآنے پراستدلال کرتے ہیں

# وَكُنْ يُخْلِفُ اللهُ وَعُدَاهُ

حالانكهالله تعالى بمى اپنادىد وخلاف نەكر كا

<u> تعنی دعدہ کے وقت ضرور عذاب داقع ہوگا پس وہ استدال غلط ہے</u>

# وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدُ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِّمَّا

اورآپ کرب کے پاس کا ایک دن (احتداد میں یااشداد میں )برابرایک

#### تَعُدُّ وْنَ ۞

ہزارسال کے ہےتم لوگوں کی شار کے موافق

سوعب بیوقوف میں کہالی مصیبت کا نقاضا کرتے میں

## وَكَايِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَاوَهِي ظَالِمَةٌ

اور بہت ی بستیاں ہیں جن کو میں نے (ان کی طرح) مبلت دی تھی اور وہ (ان بی کی طرح) نافر مانی کرتی تھیں

لعنی وہ عذاب میں جلدی اور اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔

# تُقْرَاخُنْ تُهَا وَإِلَى الْمَصِيرُ ﴿

پر میں نے ان کو (عذاب میں ) پکڑ لیا اور (سب کو )میری عی طرف لوٹنا: وکا اس وقت کفر کی بوری سزا ہوگی۔

# قُلْ يَا يَهُا النَّاسُ إِنَّهُا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ

(اور) آپ (بیمی) کہدہ بیجئے کدا ہوگوں میں تو صرف تمہارے ك

#### مُبِينُ ﴿

ايك آشكارا ذرانے والا مول

اس عذاب کے واقع کرنے میں میراذرابھی وال واختیار نبیں ہے نہ کبھی میں نے اس کا دعویٰ کیا تا کہ عذاب واقع نہ کرنے سے میری تکذیب کی جاوے۔

# فَالَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ

سوجولوگ (اس ڈرکوس کر) ایمان لے آئے اورا چھے کام کرنے لگے ان

# مَّغُفِرُةٌ وَرِزُقٌ كُرِيْمٌ ۞ وَالَّذِينَ

کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی (لیعنی جنت) ہے اور جولوگ ہماری

# سَعُوْا فِي الْيِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَيِكَ

آ غوں کے متعلق (ان کے ابطال کی ) کوشش کرتے رہے ہیں (نبی کواور

#### أصحب الجعيون

الل ایمان کو ) ہرانے کے لئے ایسے لوگ دوزخ (میں رہنے ) والے ہیں

بس بیمبرادعوی ہے اور اس پر میں دلیلیں رکھتا ہوں اور عذاب سے ڈرانا میرافرض سفی ہے جس کا وقوع مجی اپنے وقت پر خداتعالی کے اختیار سے ہوگاس سے میراکوئی تعلق نہیں جو مجھ سے درخواست کیا کرتے ہو رلیط: او پر انسانی شیطانوں کے نزاع و مخالفت اور یجا کوشش کے مقابلہ میں دین حق اور اہل حق کی نفر سے کا ذکر تھا آ کے شیاطین الجن کے مقابلہ میں حق کی مدداوران کے بہانے کمراہ کرنے اور وسوسہ ڈالنے کے مقابلہ میں حق کی مدداوران کے بہائے دفع ہونے کا بیان ہے۔و ماار سلنا قامھین.

# وَمُآ أَرْسُلْنَامِنُ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ

اورا \_ وصلی الله علیه وسلم ) ہم نے آپ کے لل کوئی رسول اورکوئی نی ایسانہیں بھیجا

# وَلانبِيِّ إِلَّا إِذَّ آتُهُ فَى ٱلْقَى الشَّيْظِنُّ فِنَ

جس كويقمه بين نا يابوكرجباس في (الله تعالى كاحكام بس ع) كم

#### أمُنِيَّتِهِ ۚ

بر ما (تبی) شیطان نے اس کے برجے می ( کفار کے قلوب میں ) شید الا

ے دہ ان لوگوں کے برابرنبیں ہیں جوموضوع بتلاتے ہیں۔ فیکنسٹ اللہ صافیلقی الشیط ف

پھراللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو (جوابات قاطعہ ہے) نیست د نابود کر دیتا ہے

جیما کے ظاہر ہے کہ جواب سیج کے بعد اعتراض دفع ہوجاتا ہے۔

تُم يُحِكُمُ اللهُ البِيهِ ا

مرالله تعالى الى آيات ( كمضامن ) كوزياد ومضبوط كرويتاب

اگر چدوه فی نفسہ بہلے ہے جم متحکم میں مرجواب اعتراضات سے

ان كالتحكام خوب طابر بوكيا-

وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ لِيَجْعَلُ مَا

اورالله تعالى خوب علم والاخوب حكست والاب (اورية تصداس لئے كيا ب) تا كدالله

يُلْقِى الشَّيْطُنُ فِتْنَهُ لِلَّذِيْنَ فِي

تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوایسے لوگوں کے لئے آ زمائش ( کاذربعہ )

قُلُوْ بِهِمْ مُرَضٌ وَّالْقَاسِيةِ قُلُوْ بُهُمْ

بنادے جن کے دل میں (شک کا) مرض ہادر جن کے دل (بالکل می سخت ہیں

کہ وہ شک سے بڑھ کر غلط باتوں کا یقین کئے ہوئے ہیں سوان کی آ زمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں جواب کے بعد اب بھی شبہات کا اتباع کرتے ہیں یا جواب کو بچھ کرحن کو تبول کرتے ہیں۔

وَإِنَّ الظَّلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿

اور واقعی (یه) ظالم لوگ بوی مخالفت میں ہیں کرتے کوئن کو باو جود واضح ہوجانے کے محض عناد کے سبب قبول نہیں کرتے آگے اس کی وجہ ہتلاتے ہیں کہ نور ہدایت اور سمج جوابات سے ان شبہات کو کس لئے باطل کیا جاتا ہے۔

وَّلِيعُلَمَ الَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ

اورتا كه جن لوكول كفيم (صحح )عطاموا بوه (ان اجوبهاورنور مدايت سے )اس

مِنْ رَّيِكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ

امر کازیادہ یقین کرلیں کہ بی (جونی نے پڑھا ہوہ) آپ کے دب کی طرف

# قُلُوْبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا حِ الَّذِينَ الْمُنُوْآ

ے حق ہے سوامیان پرزیادہ قائم ہوجادیں چراس کی طرف ان کے دل اور بھی

## إلى صِرَاطٍ مُستَقِيْمٍ ﴿

جمك جاوي اورواقع ان ايمان والول كوالله تعالى عى راه راست وكملاتا ب

بحران کو مدایت کیونکرنه جویة و ایمان دالوں کی کیفیت ہو گی۔

## وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ

اور (رو مکئے ) کا فرلوگ (سووہ) ہمیشہاس (پڑھے ہوئے حکم ) کی طرف سے شک بی میں رہیں مکے

جوان کے دل میں شیطان نے ڈالا تھا۔

## حَتَّى تَأْرِيِّهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ ۗ

یہاں تک کہ ان پر دفخ قیامت آ جاوے

جس کی ہول بی کافی ہے کوعذاب نہمی ہوتا۔

## أَوْ يَاٰتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِرِ عَقِيْمٍ ۞

یان پرکس بے برکت دن کا ( کہ قیامت کا دن ہے ) مذاب آ مہنچے

اوروا قع میں بید دونوں ہا تیں جمع ہوں کی توان کا جمع ہوتا بیاور بھی سخت مصیبت ہے مطلب بید کہ بیلوگ بدوں عذاب دیکھے کفر سے باز ندآ کیں مے ۔ محرد کھنے کے بعد باز آنے کا نفع بھی نہ ہوگا۔

رلیط: اوپر جہادی اجازت اور نصرت کی بشارت اور للذین اخو جوا میں مظلوم مسلمانوں کی بجرت کا بیان تھا اور بہاں تک اس سلسلہ میں مضمون چلا آیا تھا جونکہ جہاد اور بجرت کے درمیان میں بعض کوئل یا طبعی موت کی نوبت آجاتی سامر چدوہ وعدہ نفرت کے منافی نہیں کیونکہ غالب اور منصور ہوتا تو م کی صفت ہوئی ہے ہر ہر مخفص کی صفت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس صورت میں اس میت یا مقتول کی حسرت کا احمال ہوسکتا ہے کہ ہم نے اس وعدہ کے پورا ہونے کا معائد نہ کیا نہ اس سے فائدہ افرایا اس کے ان مقتولین یا مرفے والوں کو نفرت کی بشارت سے بڑھ کردوسری بشارت سناتے ہیں۔ والذین ھاجو وا تا حلیم.

# ٱلْمُلُكُ يُوْمَبِنِ لِتُهُ مِنْ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ

بادشای اس روزاللہ بی کی ہوگی و وان سب ( نہ کورین ) کے درمیان

فَالَّذِيْنَ الْمَنُو اوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

(عملی) فیصله فرمائے گاسوجولوگ ایمان لائے ہوں کے اور اجھے کام

# فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا

کئے ہوں گے وہ چین کے باغوں میں ہوں گے اور جنبوں نے کفر کیا ہو کا

# وَكِنَّ بُوا بِالْنِينَا فَأُولَيِّكَ لَهُمْ

اور بماری آ غول کوجمٹلا یا ہوگا تو ان کے لئے ذلت کا عذاب ہوگا (وو

## عَذَابٌ مُّهِ يُنُّ ﴿ وَالْزِيْنَ هَاجَرُوا

فیصلہ بیہوگا) اور جن لوگوں نے اللہ کی راومی ( یعنی دین کے لئے ) اپنا

# فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوْ آوُمَاتُوْا

وطن چیوز الچروہ لوگ ( کفر کے مقابلہ میں ) قبل کئے مکئے یا مر کئے

وه نا کام نہیں ہیں کو دنیا میں ان کو فتح وظفر وغیمت وغیر ونہیں کی گر

آ خرت میں ان کے لئے سب مجھ ہے۔

# لَيْرُزُقُنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا ﴿

الله تعالی ضرور ان کو ایک عمده رزق دے گا

تعنے جنت کے میوے اور دیدار حق۔

# وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ۞

اور النيا الله تعالى سبدي والول ساح ما (دين والا) ب (اوررز ق حسن

# لَيُهُ خِلَتُهُمُ مُنْ خَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ

كے ساتھ )اللہ تعالى ان كوالى جك لے جاكر داخل كرے كاجس كووہ (ببت بى )

#### الله لَعَلِيْمٌ

پندكري كاور بلاشبالندتعالى بربات (كمصلحت) كوخوب جانے والاب

پس بیشبه نه کیا جائے کہ بعض مسلمان قبل ہوکر یا مرکزاس طرت ناکام بی کیوں رہے اور کا فرقا آل ہونے سے پہلے بی قہراللی سے کیوں نہ بااک ہو گیا کہ مسلمان کے قبل کی نوبت ہی نہ آتی بات یہ ہے کہ اس ظام ی ناکامی میں بھی بہت کی مسلحتیں ہیں جن کوئی تعالیٰ بی جانتے ہیں۔

#### حَلِيْمٌ ۞

بہت حلم والا ( مجمی ) ہے

اس لئے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جلدی ہی سز انہیں دیتا۔

ربط: مظلوم پردوطرح ظلم ہوا کرتا ہے ایک تو یہ کہ ابتدا واس پرظلم کیا جائے دوسرے یہ کہ مظلوم پہلے ظلم کا انتقام لے لے اور اس انتقام کی وجہ سے پھراس کو تکلیف پہنچائی جاوے پس مظلومیت پر جوا مداد کا وعد واو پر کیا گیا ہے وہ اگر چہدونوں صورتوں کو شامل ہے لیکن دوسری صورت میں چونکہ مظلوم کی طرف سے ظالم کو مزامل چکی ہوادراس مزاکے بعد ظالم نے پھرایڈ اپہنچائی ہے اس لئے اس صورت میں اس مظلوم کا مظلوم ہونا پہلی صورت کی طرح ظاہم نہ تھے اس کے اس صورت بی اس کو مظلوم ہونا پہلی صورت کی طرح کے اس کے اس صورت بی اس مظلوم کا مظلوم ہونا جہلی صورت کی طرح کے نام خطوم کی احداد کا وعدہ فرماتے ہیں رہا مظلوم کی طرف سے ظالم کو مزا پہنچنا یہ ظالم کے پہلے ظلم کا بدلہ ہونے کی وجہ سے کا احدم طرف سے خلالم کو مزا پہنچنا یہ ظلم کے پہلے ظلم کا بدلہ ہونے کی وجہ سے کا احدم طرف سے خلالم کی بہلے تھلم کا بدلہ ہونے کی وجہ سے کا احدم طرف سے خلالم کی بہلے تا محفور ہونے ہیں یہ دوبارہ کا ظلم کے بہلے ظلم کا بدلہ ہونے کی وجہ سے کا احدم سے بہل یہ دوبارہ کا ظلم کے بہلے ظلم کا بدلہ ہونے کی وجہ سے کا احدم سے بہل یہ دوبارہ کا ظلم کے بہلے ظلم کا بدلہ ہونے کی وجہ سے کا احدم سے بہل یہ دوبارہ کا ظلم کی بہلے تا محفور کا جہل یہ دوبارہ کا ظلم کے بہلے تا محفور کی دوبارہ کا ظلم کی بیائی قبل کے مثل ہوا۔ ذاک کا خوب کا خوب کی دوبارہ کا تا خوب کی دوبارہ کا تا موبارہ کا تا کے بہلے تا کو کوبارہ کی تا کہ دوبارہ کا تابید کیا گھرا کی جوبارہ کا تابید کی تابید کیا تابید کیا گھرا کی دوبارہ کا تابید کی تابید کی تابید کیا تابید کیا تابید کی تابید کی تابید کیا تابید کیا تابید کی تابید کیا تابید کی تابید کیا تا

ذُلِكَ \* وَمَنْ عَاقَبَ بِبِثْلِ مَا عُوْقِبَ

یہ (مضمون تو) ہو چکا اور جو مخص (وشمن کو) ای قدر تکلیف پہنچا ہے جس

بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ

قدر(اس دشمن کی طرف ہے)اس کو تکلیف پہنچائی مختص (اور) پھراس مخص پرزیاد تی کی جاوے

یعنی برابر سزا ہوجانے کے بعداس وشمن کی طرف سے پھرزیادتی ہو چنانچہ کفار کی طرف سے ایبامعا لم بھی ہوتا تھا۔

لَينُصُرَتُهُ اللهُ ط

توالله تعالی اس مخص کی ضرورا مداد کرے گا

اکری میں بدلہ لینا چاہتو دنیا میں اس کی شرقی عذی ہے لینی انقام کی
اس کو اجازت ہے اور اگر بدلہ نہ لے تو آخرت میں حسی مدد ضروری ہے بینی
فالم کو عذاب ہوگا آ کے بتلاتے ہیں کہ او پر جو یہ قید لگائی گئی ہے کہ دشمن کو ای
قدر تکلیف پہنچا دے جس قدراس کی طرف ہے پینچی ہے سواس برابری کی
رعایت کرنا مظلوم کی رائے اور اجتہا دیر ہے بشرطیکہ اس نے حتی الامکان اپنی
طاقت برابری کرنے میں خرج کردی ہواس پر بھی اگر برابر ہے کچھ ذیادتی ہو
جائے جو بوجہ غایت درجہ باریک اور پوشیدہ ہونے کے بچھ میں نہ آسکے تو اس پر

اِنَّ اللهُ لَعَفُوٌ عَفُورٌ ۞

الله تعالی کثیر العفو کثیر المغفر ت ہے

وہ الی باریک باریک ہاتوں پر دارو کیرنیس فرماتا اور یہ برابری کی

رعایت معاملات معاشرت عن واجب ہے نہ کہ جہاد عن چنانچہ دلاکل شرعیہ ہے یہ بات طاہر ہے اور نیز جوافعال ہر حال عن حرام ہیں وہ بھی اس تحکم میں داخل نہیں ان میں برابری کرنا جائز نہیں مثلاً کوئی کسی کے والدین کو برا کہتواس کے والدین کو برا کہتا جائز نہ ہوگا۔

ربط: اوپرموسین کے غالب اور کفار کے مغلوب ہونے کا بیان تھا چونکہ مسلمانوں کے موجودہ برسامانی اور کفار کے مغلوب ہونے کا بیان تھا چونکہ مسلمانوں کے موجودہ برسامانی اور کفار کے سامان وجعیت کی کثرت پرنظر کر کے ایک گونہ یہ بات وشوار معلوم ہوتی تھی اس لئے آ مجا پی قدرت کا ملہ کا بیان فرماتے ہیں اور چونکہ جالم کفار کوا یہ موقع پراپنے معبودوں کی طرف سے اعانت کی امید ہوتی تھی اس لئے ان کا ناکارہ ہونا ہتلاتے ہیں۔ ذلک تا لکھود.

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُوْلِحُ الَّيْلُ فِي النَّهَارِ

(ایسے دقائق پردارد کینیں کرتا) یہ (مونین کا غالب کردیتا) اس سبب ہے کہ اللہ رات (کے اجرام) کودن عمل اوردن (کے اجرام) کورات عمل دافل کردیتا ہے

پس خدا تعالیٰ کی قدرت بڑی کامل ہے کیونکہ بیا نقلاب مومنین اور کفار کی حالت کے اِنقلاب ہے بدر جہازیا وہ مجیب ہے۔

وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ

اور (نیز )اس سب سے ہے کہ اللہ تعالی (ان سب احوال واقوال کو )خوب

سَمِنْعُ بَصِيْرٌ ۞

منے والا خوب و کیمنے والا ہے

پس کفار کے قولی اور فعلی ظلم اور مسلمانوں کی مظلومیت کود ک**کمتا** سنتا ہے پس قیدرت اور اطلاع دونوں مل کرید د کے لئے سبب ہو <u>گئے</u>۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ

ید نفرت )اسب ہے ( یقنی ) ہے کہ اللہ تعالی بی ہستی میں کامل ہے

جن کی وجہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بات میں مزاحمت نہیں کر سکتا۔ میں میں میں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی بات میں مزاحمت نہیں کر سکتا۔

وَأَنَّ مَايِدُ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَاطِلُ

اورجن چیزوں کی اللہ تعالی کے سوایاوگ عبادت کررہے ہیں ووبالکل ہی گچر ہیں

اولاً بوجہ ممکن و حادث ہونے کے دوسرے بوجہ ضعیف و عاجز ہونے کی میں سے سے میں۔

کے توریکیا مزاحت کر بھتے ہیں۔

وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۞

اور الله عی عالیشان اور (سب سے) برا ہے

آ مے فرماتے ہیں کہ اے مخاطب اس مضمون میں غور کر کے تو حید کی حقانیت اورشرک کا بطلان مجمنا جاہئے اور اس کے علاوہ اور بھی حق تعالیٰ کے کمالات اور نعتیں ہیں جن سے تو حیداور شکر واجب ہونے براستدلال موسکتاہے چنانچہ ہم بیان کرتے ہیں۔

ٱكُمْ تَكُرُأَنَّ اللَّهُ ٱنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ

(اور اے خاطب) کیا تھے کو بی خرنبیں کر اللہ تعالی نے آسان سے

مَا ۚ وَنَصُبِحُ الْأَمْنُ صُخْضَرَّةً الْمُرَضُ مُخْضَرَّةً الْمُرْضُ

پانی برسایا جس سے زمین سرسبر ہو می بیشک اللہ تعالی

إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿

بہت مہریان (اور )سب باتوں کی خبرر کھنے والا بے اس کے مناسب اس کئے سب بندوں کی ضرورتوں پر مطلع ہے اور ان کے مناسب

لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَسْ ضِ

بای کا ہے جو پھھ انوں می ہاورجو پھوز من میں ب( یعن دوسب

وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْلُ ﴿

کاما لک ہے)اور بیشک اللہ ہی ایسا ہے جو کسی کامتاج نبیس (اور ) برطرح کی

كُمْ تَرُأَنَّ اللَّهُ سَخَّرُ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

تعریف کے لائق ہے (اوراے فاطب) کیا تھے کو یہ خرنبیں کاللہ تعالی نے تم

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِبِ مُورِهِ الْمُورِهِ الْمُرَاةِ الْمُراهِ

لوكوں كے كام من لكار كھا ہے زمين كى چيزوں كواور كتى كو ( بھى ) كدوووريا

وَيُبْسِكُ السَّهَآءِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ

میں اس (خدا کے علم ہے چلتی ہے اور وہی آسانوں کوزمین پر کرنے ہے رُ بِاذِ نِهِ ۗ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ

تماے ہوئے ہے ال اگرای كاتكم ہوجائے تو خير باليقين اللہ تعالى لوكوں

( كے حال ) يربرى شفقت اور رحمت فرمانے والا ب

كه باوجود يكه بندول كا قال اى كوفقضى ميں كدان برآ سان اُوٹ يز ـ جیا که دومری چکدارشاد ہے۔ ان نشانخسف بھم الارض اونسقط عليهم كسفا من السماء مجرجى شفقت كى وبدر ترف كاحكم نبيس ديت.

# وَهُوَاتَانِي آخِياكُمْ انْتُرَيْبِيْتُكُمْ تُثُمَّرِيْبِيْتُكُمْ تُثُمَّرِ

اوروبی ہے جس نے تم کوزندگی دی پھر (وقت موجود پر )تم کوموت دے گا

يُخِينِكُمُ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ۞

مجر( قیامت میں دوبارہ)تم کوزندہ کرے گا داقعی انسان ہے بڑا بے قدر

كهان دلاكل اورنعتوں كالمقتصاب تھا كەلوگ تو حيداورشكر كواختيار كر \_ محروہ اب بھی کفروشرک سے بازنبیس آتے انسان سے مرادا یسے بی لوگ ÷ں **ربط**: سورت کے زیادہ جھے میں کفار کے جھکڑنے کا اوران کے نزاع کےابطال کا ذکر **تعا**منجملہ ان مجاولات کے ایک جھکڑا ذبائے کے متعلق تھا جس کا حاصل وہی ہے جواب بھی بعض کفار کی زبان پرمشہور ہے کہ خدا کی ماری مرداراورانی ماری طلال آ کے اس پرمشرکین کودهمکات ہیں۔

# لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ

( جتنی اسیں اہل شرائع گزری ہیں ) ہم نے ( ان میں ) ہرامت کے دائشے ذی کرنے کاطریق مقررکردیا ہے کہ ووای پرذی کیا کرتے تصوان

فلاينام عُنَّكَ فِي الأَمْرِ

(معترض) لوگوں کو چاہئے کہ آپ سے اس امر ( ذیج ) میں جھکزانہ کریں

<u> کیونکدان کے مسلمداصول سے ہے کہ جو بات قدیم سے چلی آتی : وو ہ</u> صحیح ہےاوران کے نزویک جب محض قدیم ہونا بھی جبت ہے اگر چدوہ بات دلیل صحیح کے خلاف ہی ہوتو جب قدامت کے ساتھ اس کا بنی دلیل سیح بھی ہو تب تواس کی صحت میں کلام ہی نہیں ہوسکتا اور بہاں ایسا ہی ہے کیونکہ ذیج کا طریقة قدیم بھی ہاوراس کے بیج ہونے پردلیل بھی قائم ہے۔

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى

اورآپ (ان کو) اینے رب (یعنی اس کے دین) کی طرف بلات رب

( كيونكه ) آ پ يقينانسي راسته پر جي

یعن اگر چان لوگوں کواس بارہ میں آپ ہے تعتملو جائز نبیں مرآ پ

کوان سے خطاب کا حق ہے کیونکہ سیج راستہ دالے کو بیدش ہوتا ہے کہ غلط راستہ دالوں کواپی طرف بلاو ہے اور غلط راستہ دالوں کو بیدش نہیں ہوتا۔

## وَإِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا

اورا كر (اس بربعى) يدلوك آب ب جمكرا نكالتے رہيں تو آب (اخربات

#### تَعْمُلُونَ ۞

یہ ) فرماد بیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کوخوب جانتا ہے

وہی تم کو سمجھے کا کیونکہ جب کو کی تحف معقول جواب کونہ قبول کرے نہ اس میں کوئی معقول شبه نکال سکے اور خواہ مخواہ بیہودہ گفتگو کئے جائے تو اس کا بہی جواب ہے کہ خداتم کو سمجھے گا آ گے ای کی توضیح ہے۔

## اَللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا

الله تعالی تمبارے درمیان قیامت کے روز (عملی ) فیصله فرمادے کا جن

## كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ٱلَمْ تَعْكُمُ

چزوں میں تم اختلاف کرتے تھے (آ مے اس کی تائیہ ہے کہ )اے خاطب

#### أنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ

كيا تحد كومعلوم نبيس كه الله تعالى سب چيزوں كوجانا ہے

کونکہ فیصلہ کا بڑا مدار حاکم کے لئے علم ہی پر ہے اور غیر حاکم کے لئے علم کے ساتھ حکومت کی ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالی کا حاکم ہونا مسلم ہی تعاف ہے آ یت و لکل جعلنا مسک چار رکوع پہلے بھی آ چکی ہے گر چونکہ دونوں کے مقصود کا علیحہ و علیحہ و ہونا تقریر ترجمہ سے طاہر ہے اس لئے کرار لازم نہیں آیا۔ رابط : اوپر لکفور تک تو حید کا بیان تھا آ کے لقوی عزیز تک شرک

کاردے۔ ویعبدون تا لقوی عزیز

# مَافِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ إِنَّ ذَٰلِكُ فِي كُتْبٍ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ إِنَّ ذَٰلِكُ فِي كُتْبٍ

جو کھ آسان اورز من میں ہے تھنی بات یہ ہے کہ یہ (سبان کا قول فعل)

## إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرُّ ۞

نامهُ اعمال من ہے۔ (پس) مقیناً (ثابت ہو کیا که) ید (فیملد کرنا) اللہ تعالیٰ کے زدیک (بہت) آسان ہے

یعن جب قیامت میں ان کوشرک پرسز اہونے لکے گی تو کوئی ان کی مدد نہ کر سکے گانہ قول سے کہ ان کے افعال کے اجتمے ہونے پرکوئی جست

پیش کر سکے نمل سے کہ ان کو عذاب ہے بچالے آگے ہلاتے ہیں کہ ان لوگوں کو گمراہی اور عناد میں بہت ہی غلو ہے۔

# وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ

اورید(مشرک) لوگ الله تعالی کے سواالی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن (کے

بِهِ سُلْطُنًا وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا

جوازعبادت ) پرالله تعالی نے کوئی جت (اپنی کتب میں ) نبیں جیجی اور شان کے پاس

لِلظّٰلِمِينَ مِنْ تَصِيْرٍ ۞ وَإِذَا تُتَلَّى

اس كى كوئى (عقلى )دليل ساوران طالمون كاكوئى مدد كارنه بوكااور جب ان لوكون

عَكَيْهِمُ الْنُتُنَا بَيِّنْتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوٰهِ

كيسامنے جاري آيتيں جوكه (اپنے مضامين ميں)خوب واضح بيں پڑھ كرسنا كي جاتي

الَّذِينَ كَفَرُواالْمُنْكُرُ

ہیں قوتم ان کا فروں کے چیروں (بیب اگواری باطنی کے )برے آٹارہ کیمتے ہو

جسے چہرہ پر بل پڑ جانا ناک چڑھ جانا تیور بدل جانا۔

يكادُوْنَ يَسْطُونَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ

قریب ہے کہ بیان لوگوں پراہ حملہ کر بینیس (مے) جو ہاری آیتی ان

عَكَيْهِمُ الْيِنَا ۚ قُلْ اَفَأُنَبِ عَكُمْ بِشَيْرٍ

كے مامنے بڑھ رہے ہيں آپ (ان مشركين سے) كہے كدكيا

مِن ذَلِكُمْ التَّارُ وَعَدَهَا اللهُ

میں تم کو اس (قرآن) سے زیادہ ٹاگوار چیز بتلادوں وہ دوزخ ہے

الَّذِيْنَ كُفُرُوْا وَبِئْسَ الْهَصِيْرُ ﴿

(كم) اس كا الله في كافرول سے وعدہ كيا ہے اور وہ برا ٹھكانہ ہے

یعے قرآن سے ناگواری کا نتیجہ دوزخ ہے اس ناگواری کا علاج تو غیظ وغضب اور انتقام سے کچھ کر لیتے ہو مگر دوزخ کی ناگواری کا کیا علاج کرو گے آگے ایک نہایت بدیمی دلیل سے شرک کا ابطال کرتے ہیں

يَايَّهُ التَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَبِعُوْا

ا الوكوايك عجيب بات بيان كي جاتى ہےاس كوكان لگا كرسنو (وه يہ ہے كه )

# لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تُدُعُونَ مِنْ دُونِ

اس مِن كُونَ شَهِ نَبِين كَهِ بَن كَامَ اوْكَ خَدَا كُوجِورُ رَمِادِت رَتِي بُو اللّهِ كُنْ يَخْلُقُوا ذُبِابًا وَكُوا جُتَمَعُوْا

ووایک (اونیٰ) کمی کوتو پیدا کری نبیں کتے گوسب کے سب بھی ( کیوں نہ )

## لَهُ \* وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ النُّ بَابُ شَيْعًا

جمع ہوجا کیں اور (پیدا کرنا تو بڑی ہات ہے وہ ایسے عاجز جیں کہ )اگران سے کھی کچھ چمین لے جائے تو اس کو (تو )اس سے چھز ا (بی )نبیں سکتے ایسا

## <u>لَايَسْتَنْقِنُ وْهُ مِنْهُ 'ضَعُفَ الطَّالِبُ</u>

عابدہمی لچراورایسامعبودہمی لچر(افسوس ہے)ان لوگوں نے اللہ کی جیسی تعظیم

## وَالْمُطْلُونُ ۞ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ

کرنا چاہئے تھی ( کداس کے سواکسی کی عبادت نہ کرتے ) و و نہ کی ( کد شرک

# قَدُرِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَقُونٌ عَزِيزٌ ۞

كرنے كھے حالانكمة الله تعالى برى قوت والاسب پر غالب ( بھى ) ہے

تو عبادت خالص خدا کاحق تھانداس کا جو کے تو ی اور غالب نہیں جس کا عاجز ہونا واضح طریقہ ہے معلوم ہو چکا۔

رابط: او پرتو حید کی تحقیق تمی آئے رسالت کے متعلق مشرکین کے ایک فاص کلام کا جواب ہے وہ کہتے تھے کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہئے تھا انسان اور پھر انسان میں بھی آپ کہ فلاہری حشمت وشوکت نہ رکھتے تھے رسالت کے لائق نہیں الله یصطفی تا الامور

# ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَيِّكَةِ رُسُلًا

القد تعالی کوا فقیار ہے رسالت کے لئے جس کو جا بتا ہے ) متحب کر لیتا ہے فرشتوں میں ہے ) جن فرشتوں کو جا ہے )ا دکام پنجانے والے (مقرر فر ما

وَّمِنَ النَّاسِ \*

دیاہے )اورای طرح آ ومیوں میں سے

جس کو جاہے عام لوگوں کی طرف احکام پہنچانے کے لئے مقرر کر دیتا ہے غرض رسالت کا مدار خدائی انتخاب پر ہے اس میں فرشتوں کی

کی خصوصیت نبیں جس طرح فرشتہ رسول ہوسکتا ہے جس کو مشرکییں ہمی مانتے میں ای طرح انسان بھی رسول ہوسکتا ہے۔ رہایہ کہ انتخاب سی ایک مخص کے ساتھ کیوں واقع ہوا اس کا ظاہری سب تو ان رسولوں کے احوال کی خصوصیات میں اور حقیقی سبب خدا کا ارادہ ہے چنا نجیہ آھے بیان فرماتے ہیں۔

# إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ فَيَعْلَمُ

يقيني بات يه ہے كه الله تعالى خوب سننے والا خوب و كيھنے والا ب (ليمني) وو

## مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ

ان ( سب فرشتوں اور آ دمیوں ) کی آئندہ اور کذشتہ جائنوں کو ( خوب ) جانتا ہے

تو حالت موجودہ کا تو بدرجہاولی جانے گاغرض سب احوال اس کومعلوم بیں ان میں سے بعض کے حالات اس انتخاب کے مقتضی ہو گئے آگے تھی تی

# وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

اورتمام کاموں کا مدارات بی پر ہے ( یعنی و و مالک مستقل بالذات ہے

اس کاارادہ خود ہر چیز کی ترجیح کے لئے کائی ہاس کے ارادہ سے لئے کسی مرج کی ضرورت نہیں ہیں حقیقی سبب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہا وہ اس کا سبب ہو چھنا لغو ہے ف: انہیاء علیم السلام کے پاس پیغام خداوندی لانے والے مشہور تول پر جبر مل علیہ السلام ہیں بھر فرشتوں میں چندرسول ہونے کا کیا مطلب جواب ہے ہے کہ آیات وروایات سے ثابت ہے کہ بعض پیغاموں کے واسطے دوسرے فرشتے بھی بھیجے گئے ہیں البتہ قرآن مجید ہورا یقینا حضرت جرئیل ہی لائے ہیں کیونکہ ارشاد ہے نول مد مجید ہورا یقینا حضرت جرئیل ہی لائے ہیں کیونکہ ارشاد ہے نول مد الله میں لائے ہیں لیکن وحی قرآن اور مشہور کیابوں ہی ہیں شخصر نہیں ان السلام ہی لائے ہیں لیکن وحی قرآن اور مشہور کیابوں ہی ہیں شخصر نہیں ان السلام ہی لائے ہیں لیکن وحی قرآن اور مشہور کیابوں ہی ہیں شخصر نہیں ان کے طاوہ کی دوسرے پیغام کے واسطے دوسرے ملائکہ بھی ہیں جسیح سے ہیں کیا اشہات اور ہرا یک کے متعلق شہبات کا جواب نہ کور ہو چکا ہے آگے خاتمہ میں اول فرو کی ادکام کا امر فر مایا ہے پھر ملت ابرا ہیم پر جو کہ حاصل ہے اسلام کی مضابین بیان فر ماکر سور ق<sup>خ</sup>م کردی ہے۔ یابھا اللہ بین تا نعم المنصیر مضابین بیان فر ماکر سور ق<sup>خ</sup>م کردی ہے۔ یابھا اللہ بن تا نعم المنصیر مضابین بیان فر ماکر سور ق<sup>خ</sup>م کردی ہے۔ یابھا اللہ بن تا نعم المنصیر

410

# يَّا يُنُهَا الَّذِينَ الْمُنُواازُكُعُوْا وَاسْجُدُوْا

اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو اور عجدہ کیا کرو لیمنی اسلام کے قبول کرنے کے بعد فروع کی بھی پابندی رکھوخصوصا نماز کی اور عمو ما دوسرے احکام کو بھی بجالاؤ۔

## وَاعْبُكُوارَبُّكُمُ

اوراپ رب کی عبادت کیا کرواور (تم ایسے) نیک کام (بھی) کیا کرو

یعنی جوافعال خودا بی ذات سے عبادت نہیں ہیں بلکہ مباح ہیں کیکن کسی عارض کی وجہ سے مثلا نیت نیک یا دوسروں کو نافع ہونے کی وجہ سے عبادت ہوجاتے ہیں ان کو بھی کیا کرو۔

# وَافْعَلُوا الْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ الْحَاثِمُ لَعُكُمْ تَفْلِحُونَ الْحَاثِمَةُ الْحُونَ

امید (لعنی وعده) ہے کہتم فلاح پاؤ مے اور اللہ کے کام میں خوب

## وَجَاهِدُ وَا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ "

کوشش کیا کرو جیبا کوشش کرنے کا حق ہے

یعن ان کاموں کوستی اور بے دلی ہے مت کرو کیونکہ دین میں کوشش کرنے کے مقتصنی اسب موجود ہیں اور مانع کوئی ہے ہیں چنانچیا گے بتلاتے ہیں۔

#### هُوَاجْتَلِنكُمْرُ

اس نے تم کو (اورامتوں سے )متازفر مایا

جیما کہ آیہ جعلن کم امد و سطا وغیرہ میں ندکور اور احادیث میں مشہور ہے یہ تو پوری کوشش کرنے کو مقتصی ہے کیونکہ جس کوکوئی خاص ترجیح دی جاتی ہے وہ خدمت کے لئے زیادہ دوڑ اکر تا ہے۔

# وَمَاجَعُلَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴿

اور (اس نے) تم پر دین (کے احکام) میں کسی قتم کی تھی نہیں

چنانچ ابواب فقیمه میں احکام رخصت میں نظر کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے پس اگر بینی ہوتی تو بھی کسی درجہ میں وہ پوری کوشش سے مانع ہوتی لیکن اب تو مانع بھی مرتفع ہے۔

#### مِلَّهُ ٱبِيٰكُمْ إِبْرَاهِبُمَ

تم اپنے باپ ابرامیم کی (اس) ملت پر (ہمیشہ) قائم رہو

پی او پر اسلام لانے کا عم تھا اور اس میں اس کے باتی رکھنے کا عم تھا اور اس میں اس کے باتی رکھنے کا عم ہے۔ **ھو سینسکی الیسسلیلی نے مین قرب** لا میں اللہ کے الیسسلیلی نے میں اللہ کی اور اس اللہ کی اور اس اللہ کی اور اس اللہ کی اور اس

(قرآن)مِس بمی

وَ فِي هٰذَا

# لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

تا كرتمبارے (قابل شهادت اور معتربونے كے لئے )رسول (صلى الله عليه وسلم)

# وَتُكُونُوا شُهُداءً عَلَى النَّاسِ ﴿

مواہ ہوں اور (اس شہادت رسول کے قبل )تم لوگوں کے مقابلہ میں کواہ ( تبحریز ) ہو

سینی ہم نے تمہارے میں اطاعت کا مادہ اس لئے زیادہ رکھا تا کہ تم اس کے ذریعہ سے کمالات حاصل کر وجس سے دنیا میں شرف و اقبیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا بڑا شرف ظاہر ہو کہ تم ایک بڑے مقدمہ میں جس میں ایک فریق حضرات انبیاء ہوں مے اور دوسرا فریق ان کی مخالف تو میں ہوں گی ان مخالف تو موں کے مقابلہ میں تم انبیاء

کی طرف ہے گواہ تجویز ہو گے پھرتمہاری شہادت ہے وہ مقدمہ انہیاء کے درجه کی عزت ہونا ظاہرہے۔

#### فأقيهواالصلوة

سوتم لوگ ( خصوصیت کے ساتھ ) نماز کی یا بندی رکھو

جوعبادات بدنيه من سب سےافضل بسوجب بم فقم براكى عنایتیں کی ہیں تو تم کو بھی ہمارے احکام کی بجا آ وری جا ہے۔

#### وَ النُّوا الزُّكُولَا

اورز كوة دية رجو

جوعبادات ماليه مي سب سے انفل ہے۔

۔ اوراللہ ہی کومضبوط پکڑے رہو

یعنی بقیدا حکام میں بھی عموماً ہمت اور عزم سے کام لودین کے کاموں حق میں فیصل ہوگااور مخالفین مجرم قرار یا کرسزایا ب ہوں گےاوراس کااعلیٰ 📗 میں خدا کے سوائسی کی رضاو ناراضی یا اینے نفس کی مصلحت ومصرت کی طرف التفات مت كروبه

# بَاللَّهِ هُو مُوللكُمْ قَنِعْمَ الْهُولى

وه تمبارا كارساز ب(كسى كى مخالفت تم كوهيقة ضررندد كى) سوكيا احجما

و نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿

کارساز ہے اور کیسااح جاعد دگار ہے

پس ایسی ذات کے ساتھ تو پیمعاملہ رکھنا جا ہے۔ مصلحت وید من آن ست که بارال بمه کار بگزارند و خم طرہ یار ے گریند لینی سب کوچھوڑ کرای کا ہونا جا ہے۔

الحمد للّه ستاروي بإره كي تفسيرختم ہوئي .



سورة المومنين مكية و هي مائه و تسع عشرة او شمائه و تسع عشرة اية كذافي البيضاوى البيضاوى البيضاوى البيضاوى البيضاوى البيضاوة كالمرام المرام ال

(٢٣) سُورَةُ ٱلمُؤْمِثُونَ مَكِنَتُما (٢٣)

سورهٔ مومنون کمه ش نازل بونی اوراس ش ایک سوا تعاره آیتی اور چهرکوع بین

بِسُــمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْـمِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جونها يت ممريان بزے رحم والے بيں

قَدُا فُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَن الَّذِينَ هُمْ فِي

بالتحقیق ان مسلمانوں نے (آخرت میں) فلاح پائی جو اپنی نماز

صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴿

میں خشوع کرنے والے ہیں

ہسم اللّه الرحمن الرحیم قد افلح تا خلدون مطلب یہ کھی عقا کد کے ساتھ وہ ان صفات ہے جمی موصوف ہیں اور خشوع کی حقیقت یعنی دل میں خیالات غیر کو بالقصد حاضر نہ کرے اور ویکر اعضاء سے عبث حرکتیں نہ کرے اور اس کی فرضیت میں کلام ہے مگر حق یہ کہ نماز کا صحیح ہونا تو اس پر موقو ف نہیں اور اس مرتبہ میں فرض نہیں اور قبول ہونا اس پر موقو ف ہونا تو اس مرتبہ میں فرض ہے۔

وَاتَّذِيْنَ هُمْعَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ ﴿

اور جولغو باتوں ہے (خوا و تولی ہوں یافعلی ) بر کنارر بے والے میں

لغوكا ادنى درجه اكر چه مباح مومكراس كالحجمور نااولی اورموجب مدح

ہادر معصیت لغوکا اعلیٰ درجہ ہاس کا جمہور ناواجب ہے۔

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُولِةِ فَعِلُوْنَ ﴿

اورجو (اعمال واخلاق میں )اپنا تزکیہ کرنے والے میں

ز کو ق کی مشہور تغییراس کئے نہیں کی کہ بیآ یات کی ہیں اورز کو ق مہینہ میں فرض ہوئی اور اگر ان آیات کا مدنی ہونا ٹابت ہو جائے جیسا کہ بعض اقوال ہے منہوم ہوتا ہے تو وہ تغییر بھی سیجے ہو کمتی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُوْنَ ﴿ إِلَّا

اور جوانی شرمگاہوں کی (حرام شہوت رانی ہے ) حفاظت رکھنے والے ہیں

# عَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

لیکن اٹی بیبوں سے یا پی (شری لوغریوں سے حفاظت نبیں کرتے ) کونکہ

غَيْرُ مَلُوْمِينَ ﴿ فَهِنِ ابْتَغَى وَرُآءَ ذَلِكَ

ان پر (اس میس ) کوئی الزام نبیس مال جواس کے علاوہ (اور جگہ شہوت رانی

فَأُولِيكَ هُمُ الْعُلُ وَنَ ﴿

كا)طلبكار بوايسے لوگ صد (شرعی ) سے نكلنے والے بي

اس من زاادر لواطت ووطی بہائم اور باند یوں کا مائی دینا اجماعاً داخل ہے اور بعض کے زوید استمناء بالید ( یعنی جلق ) بھی داخل ہے اور اگر بیآ ہت مدنی ہوتو متعہ کے زام ہونے پر بھی اس سے استدال السجے ہے کوئکہ جس مورت سے متعہ کیا جائے وہ بظاہر نداز واج میں داخل ہے نہ باند یوں میں اور کی ہونے کی صورت میں گواس سے استدال لیک ماریکی آ یہ نہیں مورت میں گواس سے استدال لیک ماریکی آ یہ نہیں ہو سکا لیکن استدال کا ماریکی آ یہ نہیں ہے بلکہ مسلم میں حضور کا ارشاد صراحة ندکور ہے کست المنت لکم فی عور توں سے متعہ کرنے کی اجاز ہو دے دی تھی لیک والے المام میں متعہ کی حرمت معزت علی نے تم کو عور توں سے متعہ کرنے ہی اجاز ہو دے دی تھی لیکن اب بی تو ماللہ نے قیامت کی اجاز ہو دی تو ایس کے عرام کردیا اور متح مسلم میں متعہ کی حرمت معزت علی کے واسطے سے بھی مردی ہے اور صواب کا اس پر این ہمام نے ان کے اس قول سے استدال کیا ہے جو تر ندی میں منقول ہے انعما کانت المتعہ فی اول الا سلام الی قوله کی طرح سو اہما حرام کہ متحہ شروع اسلام میں جائز تھا یہاں تک کے فکل فوج سو اہما حوام کے متعہ شروع اسلام میں جائز تھا یہاں تک کے فکل فوج سو اہما حوام کے متعہ شروع اسلام میں جائز تھا یہاں تک کے ارشاوفر مایا کے اب زیوی اور باندی ) ان دونوں کے موام فرج میں جائز تھا یہاں تک کے ارشاوفر مایا کہ اب زیوی اور باندی ) ان دونوں کے موام فرج میں جائز تھا یہاں تک کے ارشاوفر مایا کے اب زیوی اور باندی ) ان دونوں کے موام فرخ میں جائز تھا یہاں تک کے ارشاوفر مایا کے اب زیوی اور باندی ) ان دونوں کے موام فرخ میں مورک ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞

اور جو اپنی (سپردگ میں لی ہوئی) امانتوں اور اپنے

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلُوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞

عبدوں کا خیال رکھنے والے میں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی

ٱولَيْكَ هُمُ الْوَرِتُونَ فَ الَّذِينَ يَرِتُونَ

كرتے ہيں ( ہاں ) ايسے بى لوگ وارث ہونے والے ہيں جوفر دوس كے

الفِرْدُوسُ

وارث ہوں کے

# هُمْ فِيْهَا خِلِدُ وْنَ ۞ وَلَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

اور وہ اس میں ہیشہ ہیشہ رہیں کے اور ہم نے انسان کو مٹی

# مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ ﴿

کے خلامہ ( معنی غذا ) سے بنایا

اوروارٹ کہنے کی وجہ صدیث نبوی میں یہ ہے کہ ہر مخص کے نام پردو کھر ہے ہوئے ہیں ایک جنت میں ایک جہنم میں جو خص جبنی ہوگا اس کا کھر الل جنت کول جاوے گا تر ملی نے اس صدیث کوئے کہا ہے کذافی المووح اور اگر کسی کے پاس یہ صدیث ٹابت نہ ہوتو وارث کے معنی ما لک ہو سکتے ہیں۔ اور اولٹ ک ھم الوار ثون میں جو حصر ہے کہ یہی لوگ وارث ہوں گے وہ باعتبار فردوس کے معنی مطلق کے لئے عام ہوگی کوان صفات میں کی ہو۔ جنت کا اعلی درجہ ہے ورنہ فس جنت موسین مطلق کے لئے عام ہوگی کوان صفات میں کی ہو۔

# تُمْ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِيْنِ ﴿ ثُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

برم نے اس کونطفہ سے بتایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک )ایک محفوظ مقام

#### خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

( یعنی رم ) میں رہا پھر ہم نے اس نطف کوخون کا لوتمز ابنادیا پھر ہم نے اس خون کے لوتمز کے اور کوشت کی ) بوئی بنادیا پھر ہم نے اس بوئی ( کے بعض

#### مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُوْنَا

اجزاء) كوبثريال بناديا بحربم نے ان بٹريوں پر كوشت ج ماديا بحربم نے

# العِظمَ لَحُمَّاهَ تُعَرَّأُنْشَأَنَّهُ خَلْقًا اخْرَا

ُ (اس میں روح ڈال کر )اس کوا یک دوسری بی ( طرح کی )مخلوق بنادیا

جو پہلے حالات ہے نہایت ہی متمائز اور جدا حالت ہے کیونکہ پہلے جمادتھا پھر نبات ہوا اور ان دونوں میں تفاوت ہے ان سے حیوانیت اور جاندار ہونے کی حالت بدر جہامتفاوت ہے۔

## فَتَبْرَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ شَ

سولیسی بردی شان ہے اللہ کی جو تمام مناعوں سے بردھ کر ہے

کونکہ دوسرے مناع صرف جوڑ تو ڑکر کتے میں حقیقاً حیات دنیا یہ فاص اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور ان تغیرات انسانی کا بیان ای طرح قانون وغیروکی کتب طب میں ہے آ مے فنا کا بیان ہے۔

#### ا مرانگر بعل ذلك لييتون فتر انگر تحر انگر بعل ذلك لييتون فتر انگر برتم بعد ال (تام تعد عيب) كي مردري مرنے والے بو پر

## يَوْمُ الْقِيْهَةِ تُبْعَثُونَ 💮

تم تیامت کے روز دوبار وزند و کئے جاؤ کے

اس میں اعادہ کا بیان ہوا آ کے بتلاتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تم کو ابتدأو جودعطا کیاای طرح تمہاری بقاء کا سامان بھی کیا۔

#### وَلَقَلُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ اللهِ

اور ہم نے تہارے اور سات آ سان بنائے جن میں فرشتوں کی آ مدورفت کے لئے رائے ہیں اس سے بھی تہاری مسلحتیں متعلق ہیں۔

#### وَمَا كُنَّا عَنِ الْخُلْقِ غُفِلِينَ ٥

ادرہم محلوق (کی مصلحتوں) سے بے خبر نہ تھے

بلكه برخلوق مين مصالح اورتكم شامل بي \_

# وَٱنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقُلَ رِفَاسُكُنَّهُ

اورہم نے آسان سے (مناسب) مقدار كے ساتھ پانى برسايا مجربم نے اس

#### فالأرض

كو(مدت تك)ز من من تغبرايا

چنانچہ کچھ پائی توزین کے او پررہتا ہے اور پھھ اندرائر جاتا ہے جووقا فو قالکارہتا ہے۔ ااسد۔

# وَإِنَّاعَلَ ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُ وُنَ ٥

اورہم اس (یانی) کے معدوم کردینے پر (مجمی) قادر ہیں

خواہ اس طرح کہ پائی کو ہوا بنا کراڑا دیں یا آئی دورز مین کے اندرا تاردیں کہ آلات کے دربعہ سے ناکال سکو گرہم نے ایسانبیں کیا بلکہ اس کو باقی رکھا۔

# فَانْشَانَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنُ نَّخِيلٍ

پر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے باغ پیدا کئے مجوروں کے

# وَّاعْنَابٍ مُلَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَتِيْرَةً

اورا مگوروں کے تمہارے واسطے ان میں بکٹر ت میوے بھی ہیں

جب کہان کوتاز و تاز و کھایا جائے تو میوہ مجما جاتا ہے۔

<u>وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۞</u>

اوران میں ہے کھاتے بھی ہو

جوبيا كرختك كرك ركالياجاتا باس كوبطور غذاك كماياجاتاب

وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ

اور(ای پانی سے)ایک(ز تون کا)در نت بھی (ہم نے بیدا کیا) جو کہ طور

بِالدُّهٰنِ

سیناش ( بکثرت) پیدا ہوتا ہے

جس پہاڑ کا نام طور ہے طور سینا بھی اس کا نام ہے کیونکہ دو جس جگہ ہے۔ ہے اور سینین بھی گواب کچھ اور نام ہو گیا ہے اور نے اور نام موگیا ہے اور زندون کی تحصیص طور کے ساتھ بوجہ کثرت سے پیدا ہونے کے ہے۔

وَصِبْغِ لِلْأَكِلِيْنَ ۞

جوا مرا ہے تیل لئے ہوئے اور کھانے والوں کا سالن لئے ہوئے

سعنی اس کے پھل سے دونوں کام کی چیز حاصل ہوئی ہے۔خواہ روثن کرنے کے بعد مالش کرنے کے کام میں لاؤ خواہ اس میں روثی ڈبوکر کھاؤیہ سامان نے کور پانی اور

نباتات سے تما آ کے اس سامان کابیان ہے جوجیوانات سے حاصل ہوتا ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً "نُسْقِيْكُمْ

اورتبارے لئے موائی عمل ( بھی) فورکرنے کا موقع ہے کہ بم م کوان کے جوف عمل ک

مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَتِيْرَةً

چز (لینی دود ، پینے کودیے میں اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے میں

کدان کے بال اور اون کام آتی ہے۔

ربط: او پرتو حیدمعبود پردلائل پردلائل قائم کئے گئے تھے آ مے مضمون تو حید کی تائید کے لئے بعض قصے ندکور ہیں جو تین طور پرتو حید کے لئے مؤکد ہیں ایک یہ کہ پہلے انبیاء نے تو حید کا امر فر مایا اور منکرین تو حید کو کائی سمجھایا۔ دوسرے یہ کہ منکران تو حید کا انجام برابر ہوا تیسرے انبیاء علیم السلام کے مجزات ظاہر ہونے سے تو حید کا اثبات ہوا۔

وَّمِنْهَا تَأْكُاوُنَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

اور (نیز )ان مں ہے بعض کو کھاتے بھی ہواوران پراور مشتی پرلدے لدے

تُحُمُلُون ﴿ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا نُونِ عَا إِلَى قَوْمِهِ

پھرتے ( بھی) ہو۔ادرہم نے نوخ کوان کی قوم کی طرف پنیمبرگر کے بھیجا مرید در مرید دروں ہے۔ اور مرید کا مرید مریدہ ہیں جہ مرد ا

فَقَالَ إِنَّهُ وَمِراعُبُنُّ وَاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ

سوانبوں نے (اپنی قوم سے ) فر مایا کدا سے میری قوم اللہ بی کی عبادت کیا کرواس کے سواکوئی تمہارے لئے معبود بنانے کے لائق نبیس (اور جب سے

غَيْرُهُ ﴿ إِفَلَا تَتَقُونَ ۞ فَقَالَ الْهَكُواُ

بات تابت ہےتو) پھر کیاتم (دوسروں کومعبود منانے سے ) ڈرتے نیس ہو

الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنَ قَوْمِهِ مَاهْذُ آلِلَّا

پی (نوح کی یہ بات س کر)ان کی قوم میں جو کا فررئیس تھے (عوام ہے) کئے لگے کہ میرفض بجزاس کے کہ تمہاری طرح کا ایک (معمولی) آ دی ہے

بَنَرُمِتُلُكُمُ لِيُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

اور کونیس ب(اس وعویٰ سے)ان کامطلب یہ ب کرتم سے برتر ہوکرد ہے

ولفد ارسلنا تا لمبتين لَعِيْ إست اورج اووع تمعمود --

وَلُوْشًاءَ اللَّهُ لَا نُزَلَ مَلَّيِّكُهُ عَ

اورا گرانته کو (رسول بھیجنا )منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجنا

مَّاسَمِعْنَا بِهِذَا فِي آبَا بِنَا الْأُوَّلِيْنَ ﴿ إِنَّ مِنَّا مِنْ الْأُوَّلِيْنَ ﴿ إِنْ

ہم نے یہ بات آپ پہلے بروں میں بھی نہیں تن بس مورائر رجل بہ جنہ

ياكي آ دى بى جى كوجنون بوكياب

ای واسطے ساری دنیا کے خلاف باتمی کرتا ہے کہ بی رسول ہوں اور معبود ایک ہے تو م نوح کا اول یہ کہنا کہ یہ سرداری چاہتے ہیں اور پھریہ کہنا کہ ان کو جنون ہوتب تو دونوں کہاں کو جنون ہوتب تو دونوں باتوں کا جمع ہونا ممکن ہے اور اگر جنون کا مل مراد ہوتو ان کے اقوال بیل تعارض ہوگا کیونکہ کا مل جنون کے ساتھ سرداری کا ارادہ جمع نہیں ہوسکتا تو یہ خوداس قوم کے جنون کی دلیل ہے اور چونکہ کفار کے یہاتو ال مسراحة باطل

تے اس کئے اس مقام پران کے جواب کی ضرورت نہی۔

فَتُرَبُّصُوا بِهِ حَتَّى حِيْنٍ ۞

موایک وقت خاص ( بعنی اس کے مرنے کے وقت تک اس ( کی حالت ) کا اور انظار کر لو

آ خرایک وقت پر پہنچ کرفتم ہوجائے گااورسب پاٹ کٹ جائے گا۔

قَالَرَبِ انْصُرُ نِي بِهَاكُذَ بُوْنِ۞ فَاوْحَيْنَآ

نوخ نے عرض کیا کہ اے میرے دب میر ابدلہ لے بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو مجٹلا یا ہے ہیں ہم نے (اس کی دعا قبول کی اور )ان کے پاس حکم

اِلَيْهِ أَنِ اصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

بعیجا کہ تم تحقی تیار کر لو ہاری محرانی میں اور ہارے تھم سے

كاب طوفان آئ كااورتم اورمونين ال كذريد ي تفوظ ربوك

فَإِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ لا فَاسْلُكَ

مرجس وقت جاراتكم (عذاب قريب) آينج اور (علامت اس كى يه ب كه)

وِيْهَامِنْ كُلِّ

ز مین سے پانی المناشروع بوتو (اس وقت ) ہرسم ( کے جانوروں) میں سے

جوانسان کے کارآ مد ہیں اور یانی میں زندہ مبیس رہے۔

زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَٱهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَّقَ

ایک ایک نراورایک ایک ماد و بعنی دودوعد داس ( تحشی ) میں داخل کرلواور اینے گھر والوں کو بھی ( سوار کرلو ) باشٹناءاس کے جس پران میں ہے ( غرق

عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُ

ہونے کا ) حکم نافذ ہو چکا ہے

بعنى جوكافر مواس كوسوارمت كرواا

وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوْا ۚ إِنَّهُمْ

اور (بین لوک) مجھ سے کا فروں (کی نجات) کے بارے میں پچھ تفکومت

مُغْرَقُونَ ۞ فَإِذَا اسْتُونِتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ

کرنا( کیونکہ )وہ سبغرق کئے جائیں گے۔ پھر جس وقت تم اورتمبارے

عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَدُولِلهِ الَّذِي نَجْسَاهِنَ ماتى (ملان) منى مِن عِودَين بَناشر عِنداكا بِس نِهِ بَهُ وَيُولِ الْفَافِي الْفُلِي الْفُلُولِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴾ وقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴾ وقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴾ وقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ الْفُلِيلِينَ ﴾

کا فرلوگوں سے ( یعنی ان کے افعال اور لکالیف سے ) نجات دی اور یوں

مُنزَلِّ مُبْرِكًا

كبناكدا ير برب مجهو (زمن بر) بركت كالتار تا تاريو

یعنی اطمینان طاہری وباطنی کے ساتھ رکھیو

وَّانْتَ خَيْرُالْمُنْزِلِيْنَ۞

اورآب سباتارنے والوں سے اجمے ہیں

يعنى اورلوگ جومهمانوں كواتار ليتے ہيں هيقة اس كے حصول تفع وضرر

پرقادر نبیل ہوتے اور آپ قادر ہیں است

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰذِي وَان كُنَّا لَهُ بُتَلِيْنَ ۞

اس (واقعه ندکوره) میں بہت می نشانیاں ہیں اور ہم (بینشانیاں معلوم کرا کر اپنے بندوں کو ) آز ماتے ہیں

کہ دیکھیں کون سامتنفع ہوتا ہے کون نہیں ہوتا اور نشانیاں یہ بیں اسول بھیجنا ایما نداروں کو بچالینا کا فروں کو ہلاک کردینا دفعنا طوفان بیدا کردینا کشتی کو محفوظ کردیناوغیرہ وغیرہ 18

تُكْرِّ أَنْشَانًا مِنْ بَعْدِ هِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ ﴿

پر ہم نے (قوم نوخ کے بعد) دوسرا کردہ پیدا کیا

ٹم انشانامن بعد ہم تا للقوم الظلمين اس جماعت ہماد قوم عاد ہے يا شمود چونكددوسرى آيات من شمودكا بخت آواز ہے بلاك بونا آيا ہے اس قرينہ ہينض نے تو اس كوشمودكا تصد سمجما ہے سمورت ميں بغیر ہے صالح عليه السلام مراد بول محاور چونكدا كثر جگد بعد قوم نون كے عاد كا قصة اللہ ہمائے اللہ الم مراد بول مار کو عاد كا قصة سمجما ہے اور صيح ہے عاد كا قصة اللہ ہمائے ہمائ

فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُ واالله

ہرہم نے ان میں ایک پغیر کو بھیجا جوان می میں کے تعید (ان پغیر کے کہا) کیتم اوً

مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ الْلَا تَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ شَى كَابِوتَ كُوسَ عَهِ مِهِ اللَّهِ مِنْ كُفُرُوا وَكُذَّ الْوَا الْهَلَا مِنْ قُومِهِ الَّذِينَ كُفُرُوا وَكُذَّ الْوَا

بِلِقَاء الْإِخِرَةِ وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَالِ

(خداورسول كساته )كفركيا تعالورة خرت كة في وجمثلا يا تعااورجم في ان كود نيوى

مَاهٰنَ ٓ الرِّبِشُرُقِتْلُكُمْ لِيَاكُلُ مِتَاتُاكُمُونَ

زندگانی می میش می دیاتها کہنے لکے کربس یو تمباری المرح ایک معولی آ دی میں

مِنْهُ وَيَشَرَبُ مِمَّا تَشُرَبُونَ ﴿ وَلَإِنْ

(چنانچه)يوى كماتے بي جوتم كماتے مواوروى پيتے بي جوتم پيتے مواورا كرتم اپ

ٱڟۼؾؙؙۿڔۺؘڗٳڡؚٚؿ۬ڵػؙۿٳڶٞڰۿٳڐۘٲڷڂڛۯۏڹ۞

جیسا کیہ (معمولی) آ دی کے کہنے پر چلنے لگوتو پیشک تم (عقل کے ) کھائے میں ہو

یعن جب بیتمهارے ی جیے بشر ہیں اوان کا اتباع بری بدو فی ہے۔

أيعِلُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا

كيايغض تم كتاب كه جبتم مرجاؤ كاور (مركر)منى اور بديال بو

وَّعِظَامًا أَنَّكُمُ مُّخْرَجُونَ ۞

جاؤ کے تو (دوباروزندوکر کے زعن سے ) نکالے جاؤ کے

یعنی مرنے کے بعد گوشت کا حصہ تو پہلے بی خاک ہو جاتا ہے تو بڈیاں بے گوشت رہ جاتی ہیں پھر بعد چندے وہ بھی خاک ہو جاتی ہیں تو یہ مختص کہتا ہے کہ اس حالت کے بعد بھی تم دوبارہ زندہ ہو کے تو بھلا ایسا مختص کہیں اطاعت دا تباع کے قابل ہوسکتا ہے۔

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُ وْنَ ﴿ إِنْ هِي

به ى بعيد اور به ى بعيد به جو بات تم م الى جالى به الله الله نيا الله نيا نكوت و نكيا و ما نكن الله نيا نكوت و نكيا و ما نكن

بس زندگی تو میں ماری و نعوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے

### بہبعوتین فران موالارجل افتری اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ کے جاویں کے بس بیدایک

عَلَى اللهِ كَذِبًا

ايباقخص بجوالله پرجموث باندهتاب

کہ اس نے مجھ کورسول بنا کر بھیجا ہے اور کوئی دوسرا معبود نہیں اور قیامت آوے گی۔

وَّمَانَحْنُ لَهُ بِبُؤُمِنِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرْ نِي

اورہم تو ہرگز اس کو سچانہ جمیس کے پغیر نے دعا کی کداے میر سدب میرابدلہ لے اس وجہ

بِمَا كُذَّ بُوْنِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ

ے کانبوں نے محرکو جٹلایا رشاد مواکہ بوگ عفریب جیمان موں مے چنانچان کوایک

نْدِمِيْنَ ﴿ فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ

سخت آواز نے ( یعنی عذاب نے ) موافق وعد و برحق کے آ کرا (جس سے دوسب الماک

فَجَعَلْنَاهُمْ غُتّاءً ۚ فَبُعْدًا إِلْقَوْمِ الظّلِيدُينَ ۞

موسك ) جربم نے ان كونس و فاشاك (كي طرح پامال) كرديا سوخداكى ما كافراد كول بر

تُمْ ٱنْشَانَا مِنَ بَعُدِ هِمْ قُرُونَا الْخَرِينَ ﴿

پھران (عادیا حمود ) کے (ہلاک ہونے کے ) بعدہم نے اورامتوں کو پیدا کیا

ثم انشانامن بعدهم تا لايومنون جوكه تكذيب رسل كسبب عدوم الله على الله على الله على الله على الله على مقرر مقى عين اى وقت ير بلاك كئ مكئ \_

مَاتَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَايَسْتَأْخِرُونَ ٥

کوئی امت (ان امتوں میں سے) اپنی مت معید سے (ہلاک ہونے میں) نہیں دی کرسکی تھی اور نہ (اس مت سے ) وولوگ پیچے ہٹ کے تھے گھر

تُحرَّ أَرْسُلْنَا رُسُلْنَا تَتُرَاطُ

(ان کے پاس) ہم نے اپنے پیغیروں کو کے بعدد کرے (ہدایت کیلئے) بعیجا جس طرح وہ امتیں کے بعدد گرے پیدا ہوئی تھیں۔

## كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُنَّ بُوٰهُ فَا تُبَعْنَا

جب مجى كى امت كے پاس اس امت كا (خاص ) رسول آيانبوں ف اس و مندا يا سوم نے

## بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيْتَ

( بھی ہلاک کرنے میں )ایک کے بعدا یک کا فمبرلگادیا اور ہم نے ان کی کہانیاں بنادیں

لینی وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ بجز کہانیوں کے ان کا بچھ نام و
نشان ندر ہااوران امتوں میں سے بعض کا ذکر سورہ اعراف و غیرہ میں ہے
چنانچے عاد کے بعد شمود کا اور شمود کے بعد قوم لوط کا اور قوم لوط کے بعد اہل
مدین کا ذکر آیا ہے اور بعض کی نسبت فرمایا ہے۔ لا بعلمهم الا الله کہ
ان کو بجز خدا تعالی کے کوئی نہیں جانتا اور اگر بعض قوموں کی پچونسل باتی
ری تب بھی جعلنا ہم احادیث میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ خاص وہ
جمٹلانے والے تو نیست و نابود ہو گئے تھے یا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جم
نے اس کود وسروں کے لئے عبرت بنادیا۔

## فَبُعْدًا لِقُوْمِ لِآيُؤُمِنُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسُلْنَا

سوفداکی ماران لوگوں پر جو ( انبیاء کے سمجمانے پر بھی )ایمان ندلاتے تھے

#### مُوْسَى وَآخَاهُ هَرُوْنَ هُ

پرہم نے موی اوران کے بھائی ہارون کواین احکام اور تھلی دلیل

ٹم ارسلنا موسیٰ تا لعلهم بهتدون کیمی ساف اور صریح مجز سے جو بوت کی وکیل ہیں۔

# بِالْيِنَاوَسُلُطْنٍ مُّبِيْنٍ ﴿

وے کر فرعون اور اس کے در باریوں کے پاس (بھی پیفیر بناکر ) بھیجا

اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا تو معلوم ہی ہے۔

# إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَا يِهٖ فَاسْتُكُبُرُ وَاوَكَانُوا

سو ان لوگوں نے (ان کی تصدیق و اطاعت سے ) تکبر کیا اور وہ

## قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿

لوگ تھے ی محکبر

یعنی میلے بی سےان کا د ماغ سر اہوا تھا۔

#### فَقَالُوْآانُوُ مِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

چنانچدو (باہم) کئے لگے کہ کیا ہم ایسے وقحصوں پرجو ہماری طرح کے آولی ہیں

اوران میں کوئی بات امتیاز کی نبیس

## وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُ وْنَ ﴿

ایمان لے آوی (اوران کے مطبع بن جاویں) حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے زیر حکم ہیں

لیعنی ہم کوخودان کی قوم پرریاست حاصل ہے پھران دونوں کوہم پر کیے ریاست حاصل ہو کئی ہم کوخودان کی قوم پرریاست حاصل ہے تو دوسری کے بھی ہم ہی مستحق قیاس کیا کہ جب ہم کوایک ریاست حاصل ہے تو دوسری کے بھی ہم ہی مستحق ہیں اور جب ان کوایک حاصل نہیں تو دوسری کیے ہو گئی ہم ہی ستحق غلط ہونا ظاہر ہے صاحب روح نے اس جگہ ایک لطیفہ خوب لکھا ہے کہ یہ منکرین بھر کے لئے تو نبوت کو کال بچھتے تھے اور پھروں کے لئے معبودیت کو جائز جانے تھے کس قدر مجیب بات ہے اور باوجود یکہ موی علیہ اسلام بی حائز جانے تھے کس قدر مجیب بات ہے اور باوجود یکہ موی علیہ اسلام بی اسرائیل اور فرعون سب کی طرف مبعوث ہوئے تھے فرعون کی اور قوم فرعون بی سے رؤسا کی تخصیص اس لئے گی گئی کہ یہ لوگ انکار میں زیادہ خت تھے بیں ان کو خاص طور پرزیادہ قباحت ظاہر کرنے کے لئے ذکر فرمایا۔

## فَكُذَّ بُوْهُمَا فَكَانُوامِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿ وَلَقَلْ

غرض و ولوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے ہیں ہلاک کئے گئے (اور

## الْتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُ وْنَ ﴿

ان کے ہلاک ہونے کے بعد )ہم نے موی کو کتاب ( یعنی توراة ) عطافر مائی

#### وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةَ آيَةً

تاكد (اس كے ذريعہ بے) وولوگ (يعن قوم بنى اسرائيل) ہدايت پاوي اور ہم نے مريم كو برى نشانى بنايا ہم نے مريم كو برى نشانى بنايا كيونكہ بے باپ كے تولد ہونا خداكى قدرت اور ان دونوں كى سيائى كى برى دليل ہے۔

وَّاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيْنٍ ﴿

اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایس بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو کھان کو ہی بنانامقصود تھااورا یک ظالم بادشاہ ہیردوس نام بجین ہی میں ان کے در پنے قبل ہو گیا تھا کیونک نجومیوں نے اس سے کہا تھا کہ میسیٰ ملیہ السلام کو سرداری نصیب ہوگی ہیں الہام ربانی سے حضرت مریم ان کو لے کر ملک مصر میں چلی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھرشام میں چلی ملک مصر میں چلی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھرشام میں چلی

آ کیں بہاں تک کہ وہ امن وامان سے جوان ہوئے اور نبوت عطا ہوئی۔ پس تو حید درسالت میں ان کی تصدیق ضروری تھی محر بعض نے نہ کی۔

رلط: شروع سورت می عبادت کا داجب ہونا اس کے بعد اس کی تاکیداور ترغیب کے لئے معبود کی صفات کمال اور بڑی بڑی نعتوں کا بیان تفاای سلسلہ میں چند قصے نہ کور ہوئے تھے اب آ محان ہی مضامین بالا کی تجدید اور تاکیداور اجمال بعد تفصیل ہے۔

## يَايَهُا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبْتِ وَاعْمَلُوا

جو( بوجہ غلات اور میوہ جات پیدا ہونے کے ) تھبرنے کے قابل اور شاداب جگر تھی اے پیغبروتم ( اور تمہاری امتیں ) نغیس چیزیں کھاؤ اور نیک

#### صَالِحًا ۗ

کام( لیعنی عبادت) کرو

یاایھاالوسل مالا یشعرون لینی جس طرح ہم نے تم کو اپنی نعتوں کے استعال کی او پرا جازت دی اورعبادت کا تھم کیا ای طرح سب بغیرول کو اور ان کے ذریعہ سے ان کی امتوں کو بھی بہی تھم دیا کہ خدا کی نغیس نعتیں کھاؤ اور کھا کرشکر اوا کر وجس کا طریقہ عبادت ہے اور سلم اور تمنی کی حدیث مرفوع میں جو طال روزی کے بارہ میں اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اس سے بیشہند کیا جائے کہ حدیث سے طیب کی تغییر طال روزی معلوم ہوتی ہے اور میں نے لذیذ اور نفیس کے ساتھ تغییر کی حواب ہے کہ جولذیذ طال نہ ہووہ کو یا طال بی نہیں کیونکہ ان میں معنوی لذت نہیں خوب ہجھلو۔

## اِنِّى بِهَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ ﴿

(اور) میں تم سب کے کئے ہوئے کا موں کوخوب جانتا ہوں

پس عبادات پرٹمرات عطا کروں **گا۔** 

## وَإِنَّ هَٰذِ ﴾ أُمُّتُكُمْ أُمُّهُ قَاحِدًا

ادر (ہم نے ان سب سے یہ مجی کہا کہ ) یہ ہے تمہارا طریقہ کہ وہ ایک عی طریقہ ہے ۔ لیو کم ایک عی طریقہ ہے

لیمن کسی شریعت میں پیطریقہ نہیں بدلااس پرر ہناتم کو واجب ہے۔ میران مروم فریز کے جود میران میران کے مراق کا دور کردی

اورمیرے احکام کی مخالفت مت کرو کیونکہ میں تمہارا ما لک اورمنعم

قُواْ نَا رَبُّكُمُ فَاتَقُونِ ﴿ اور (مامل اس طریقه کاید ہے کہ ) بی تہارارب ہوں ہوتم جھے ذرتے رہو

حقیقی ہوں مالک ہونے کا یہی مقتضا ہے پھر منعم ہونے کا تو اور زیادہ مقتضا ہے کے منعم ہونے کا تو اور زیادہ مقتضا ہے کہ میری اطاعت کی جائے آئے کے فرماتے ہیں کہ ان رسولوں کی امت کے لوگوں کو چاہے تھا کہ ان اسباب کے موجود ہونے کے بعد سب ایک بی طریق پر ہے مگرانہوں نے ایسانہ کیا۔

# فَتُقَطِّعُوا الْمُرهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا وَكُلُّ حِزْبٍ

سوان لوگوں نے اپنے وین میں اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر

## بِمَالَدُيْهِمْ فَرِحُونَ ۞

لیا ہر گروہ کے پاس جودین ہے وہ اس سے خوش ہے

چنانچان میں اب بھی جننے گروہ موجود ہیں ان میں سے ہرگروہ اپنے دین کو باوجود کیداس کا باطل ہونا ٹابت ہو چکا ہے حق سمجھتا ہے جب یہ بات ہے تو آپ بھی ان مشرکیین قریش کے ایسے ہی دعویٰ بلادلیل اور کفر پر بحد ہے ہے۔

## فَذَرْهُمْ فِي غَهْرَتِهِمْ حَتَّى حِيْنٍ ۞

سوآپان کوان کی (ای ) جہالت میں ایک خاص وقت تک رہے و یجئے

جب ده خاص وتت يعني موت كاوتت آجاد يكاسب حقيقت معلوم بهوجاو كي \_

## ٱيحْسَبُوْنَ ٱنَّهَا نُبِدُّ هُمْ بِهِمِنْ مَّالٍ

كيابيلوگ يون كمان كرر ب بين كه بم ان كوجو يجمه ال داولا دديتے بيلے

# وَبَنِينَ فَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ بَلْ لَا

جاتے ہیں تو ہم ان کوجلدی جلدی فائدے بہتجارے ہیں (یہ بات ہر گز

#### ؽۺؙۼؙۯۏڹٙ۞

نبیں) بلکہ بیلوگ (اس کی وجه )نبیں جانتے

یعنی اس کی وجداستدراج ہے کہ آہستہ آہستہ دفعۃ ان کو سخت عذاب میں جتلا کرنامقصود ہے جس کا انجام اعلی درجہ کا ضرر ہے نہ کہ نفع درجہ کا ضرر ہے نہ کہ نفع درجہ کا انجام اعلی درجہ کا ضرر ہے نہ کہ مجما جائے کہ ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں آگے مقابلہ کے طور پر اہل ایمان کی موجودہ حالت کی بابت فرماتے ہیں کہ چونکہ شریعت کا اتباع کرتے ہیں اور خدا تعالی کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ البتہ جلدی جلدی فائدے حاصل کررہے ہیں۔

# ٳؾٙٳؾڔ۬ڹڹۿؙۄٚڡؚٚؽڂۺؙؽۊڒؾؚۿۭؠٞڡٞۺؙڣڡؙۏؽۜ۞

؈ڝٛٷؽؘٷۻڛڔٷڰٵڿڔٮؽڛؾٷۯؖڿڔڿۺٳ<u>ڔڔ</u> ۅٵؾۜڹۣؽ؈ۿؙڎڔٳڵۑؾڒڹؚۿؠؙٷؙڡٷٛؽ۞ۉٵڴڹؠؙؽ

جولوگ این رب کی آنتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جولوگ ( اس ایمان

## هُمْ بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

مں )ایے رب کے ماتھ ٹرکنیں کرتے ہیں

ان الذين تا لايظلمون يومنون كي بعد لايشر كون فرما نكاية فاكده بوسكا ب كمشركين بحى چونك فداكوما نظر تصال لئ دعوى ايمان كاكرتے تصابي لك فرمايا ب لئن مالتهم من حلق السموت ليقولن الله اگراآ بان سے پوچيس كه آسان وزيمن كوكس نے پيداكيا وہ بھى كہيں ك كه الله نے اور اكل بناء پر ارشاد ہوا ہے۔ و ما يومن اكثر هم بالله الاوهم مشر كون كه ان شيل سے اكثر لوگ ايمان فدا پنيس ركھے محراس مالت على كه ايمان كي ماتحد شرك بحى كرتے بي فدا پنيس ركھے محراس مالت على كه ايمان كي ماتحد شرك بحى كرتے بي تواس سے مشركين پرمومن ہونے كاشبہ وسكن تعااس كے لايشو كون بومانا مغيد ہواكہ جوايمان شرك سے خالى ہو و ہى معتبر ہے اور جس كے برحانا مغيد ہواكہ جوايمان شرك سے خالى ہو و ہى معتبر ہے اور جس كے ساتھ شرك كى آ ميزش ہو وہ ايمان نبيس ہے۔

# وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ اٰتُوْاوَّقُلُوْبُهُمْ

اورجولوگ (الشكى راه من )ويتے بي جو كھديتے بي اور (باد جودديے كے )ان

## وَجِلَةُ أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ﴿

کول اس بےخوفزدہ ہوتے ہیں کدہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں دو کہ کھے وہاں جا کران صدقات کا کیا تمرہ ظاہر ہوائیا نہ ہو کہ تھم کے موافق نہ دیا گیا ہومثلاً مال حلال نہ ہویا نیت خالص نہ ہوادراس کی ہم کو اطلاع نہ ہوئی ہوالٹا مواخذہ ہونے گئے۔

# اُولَيْكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا

یرلوگ (البته) اپنے فاکد ےجلدی جلدی حاصل کرر ہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑر ہے ہیں اور ہم (تو) کسی کواس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے

سْبِقُون ﴿ وَلا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

كنبيس كيتے (بس جوكام بتلار كھے بيسب آسان بى بيس )اور ہارے

## وَلَدُيْنَا كِتُبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُلَا

پاس ایک دفتر (نامهٔ اعمال کامحفوظ) ہے جو تھیک تعیک (سب کا حال) بنا

### <u>يُظ</u>ْلَهُوْنَ 💬

د ے گا اورلوگوں پر ذراظلم نه ہوگا

بلکہ ہرایک کی کوشش کی پوری بوری قدر بہوگی اور ذرہ ذرہ نیکی پرتواب کے ایس بیا ممال نہ کورہ آسان ہونے کے ساتھ ان کا ثمرہ بھی بیٹی ہار کے لئے لوگوں کو ان میں ضرور کوشش کرتا جا ہے۔ رلیط: او پریخالفین دین کی جہالت اور عذاب کے استحقاق کا اجمالی بیان تھا آ کے ای کی تفصیل ہے اور درمیان میں مقابلہ کے لئے مونین کا اور ان کے اعمال کا ذکر تھا اور اس تفصیل کے شروع میں کفار کے اعمال کا مونین کے اعمال کے ساتھ مقابلہ بھی کیا گیا ہے کہ او پرمسلمانوں کی تو بی حالت تی مگر کفارا یہ نہیں ہیں۔

## بَلْ قُلُونُهُمْ فِي غَهْرَةٍ قِنْ هَٰذَا وَلَهُمْ

بلکدان کفار کے قلوب اس دین کی طرف سے جبالت (اورشک ) میں بیں اور اس

# اَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَبِلُونَ ۞

ك علاوه ان لوگوں كے اور بھى (برے برے) عمل ميں جن كويہ كرتے رہے ميں

بل قلوبھم تا عملون جیسا کے موشین علاوہ آیات پرایمان لانے کے اور بھی اعمال خیر کرتے تھے ای طرح بیلوگ شرک اور برے اعمال کے برابر عادی رہیں گے۔

## حَتَّى إِذْ آأَخَذُ نَامُتُرَفِيْهُمْ بِالْعَدَابِ

یبال تک که جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو مذاب (بعدالموت) میں دھر پکڑیں مے تو فوراً چلااٹھیں کے

اورغریب غربا تو کس گنتی میں ہیں وہ تو عذاب سے کیا بچاؤ کر عقے ہیں غرض مید کہ جب ان پرعذاب نازل ہوگا اس وقت ساراا نکار و تکبر جس کے اب عادی ہیں کا فور ہوجائے گا۔

# إِذَاهُمْ يَجْكُرُونَ ۞ لَا تَجْكُرُوا الْيَوْمَ نَا إِنَّكُمْ

(اس وقت ان سے کہا جاوے گا) کدا ب مت چلاؤ ہماری طرف سے

مِّنَالا تُنْصَرُون ۞

تهباري مطلق مدونه بوكي

کیونکہ بیددارالجزاہے دارالعمل نہیں ہے کہ چلا نااور عاجزی کرنا مفید ہوجودارالعمل تھااس میں تو تمہارا بیصال تھاجو آ گے آتا ہے۔

## قَنْ كَانَتُ الْمِنْ تُثَلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

النے پاؤں بھامتے تھے تکبر کرتے ہوئے قرآن کامشغلہ بناتے ہوئے اس

تَهُجُرُونَ ۞

قرآن کی شان میں بیہورہ کیتے ہوئے

کے کوئی اس کو جاد و کہنا تھا کوئی شعر کہنا تھا اور مشغلہ کا یہی مطلب ہے پس تم نے دارالعمل بعنی دنیا میں جیسا کیا آج دارالجزالعنی آخرے میں دیسا بی بھکتو آ کے فرماتے ہیں کہ بیلوگ؟ قرآن اور صاحب قرآن کی کف یب کرتے ہیں تواس کی کیا وجہ ہے۔

#### أفَكُمْ يَدَّ بَّرُوا الْقَوْلَ

تو کیاان لوگوں نے اس کلام (الّٰہی) میں غورنہیں کیا

جس ہےاس کامعجزہ ہونا فلا ہر ہوجا تااور پیایمان لے آتے۔

# أَمْرَجًاءَ هُمْ مِنَا لَمْ يَانْتِ أَبَّاءَ هُمُ الْأَوْلِينَ ۞

یاان کے پاس اس چیز آئی ہے جوان کے پہلے بروں کے پاس نبیس آئی تھی

مراداس سے احکام الہیکارسولوں کے ذریعی تا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ ان رسولوں پر وی نی آئی ہو کہ احکام اللی تو رسولوں کے ذریعہ ہمیشہ سے نازل ہوتے آئے ہیں قبل ما گنت بدعا من الرسل آپ کہ دیجے کہ میں کوئی الو کھارسول نہیں ہوں اور یہ شیدنہ کیا جائے کہ اسلو قو ما ما افلو اباء هم سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین عرب کی آباؤا جداد میں رسولوں کا رسول نہیں آئے تھے اور اس آئے سے ان کی آباؤا جداد کے پاس رسولوں کا آبامعلوم ہوتا ہے جس سے بظاہر دونوں آخوں میں تعارض کا شبہ ہوتا ہے جواب یہ ہوتا ہے جس سے بظاہر دونوں آخوں میں تعارض کا شبہ ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ اس آئے میں دور کے آباؤا جداد مراد ہیں جیسا کہ لفظ اولین جواب ہے کہ اس آئے میں ور کے آباؤا جداد مراد ہیں جیسا کہ لفظ اولین کہ بھی اس کا قرید ہے اور دوسری آئے ہے میں نزدیک کے آباؤا جداد مراد ہیں غرض خری ہے کہ اس کے بیوج بھی باطل مخبری اور یہ دوج تو قر آن کے متعلق فرماتے ہیں۔

أمُرُلُمْ يَغْرِفُوْارَسُوْلَهُمْ

یار اوگ اینے رسول سے واقف نہ تھاس وجہ سے ان کے منکر ہیں

لینی پیدجہ بھی باطل ہے کیونکہ آپ کی دیانت دامانت دحمدق پرسب کا اتفاق تھا۔

## فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞

ايداوك آپك نبت جنون كواكل بي

سويمى غلط بي كونكرة بكاعلى درجهكامها تب الرائع موتاجي ظاهر ب

# اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ لَلْ جَاءً هُمْ بِالْحَقِّ الْمُولِيَّةِ

(سوان می تو کوئی وجہ بھی معقول نہیں) بلکہ (ان کی اصلی تحفدیب کی وجہ یہ ) بلکہ (ان کی اصلی تحفدیب کی وجہ یہ ) بدسول ان کے پاس حق بات لے کرآئے ہیں اور ان میں اکثر

## <u>ۅ</u>ؘٲڬؙؾؘۯ۠ۿؙؠ۬ڶؚڶڂڡۣٙڮڔۿۏڹ۞

لوك حق بات سے نفرت ركھتے ہيں

بس تمام تروجہ کھذیب کی اور حق کے اتباع نہ کرنے کی یہ ہے اور لفظ اکثر اس لئے فر مایا کہ بعض ان میں سے علم الہی میں ایمان لانے والے تتے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کراہت صرف بعض کو تھی اور بعض کے لئے ایمان سے اور موانع تتے جیسے عاریا خوف مال وجاہ کے فوت ہونے کا وغیرہ وغیرہ اور حق کے کئے وغیرہ اور حق کی خاص عداوت نہ تھی آ مے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حق کا اتباع تو کیا کرتے بیتو النابہ چا ہے ہیں کہ وہ وین حق تی ان کے خیالات کا تابع کر ویا جائے اور جومضامین قرآن میں ان کے خلاف ہیں ان کو خارج یا ترمیم کر ویا جائے اور جومضامین قرآن میں ان کے خلاف ہیں ان کو خارج یا ترمیم کر ویا جائے اور جومضامین قرآن میں ان کے خلاف ہیں ان کو خارج یا ترمیم کر ویا جائے ۔ جیسا کہ صورہ یونس میں ارشاد ہے۔

قال الذين لايرجون لقاء ناائت بقران غيرهذا او بدله

## وَلُوالَّبُعُ الْحُقُّ الْهُوَاءَ هُمْ لَفُسَرَ تِالسَّهُونَ

اور بغرض محال امردين حق ان كے خيالات كے تاليح موجا تا لو تمام آسان

#### وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ الْ

اورز من اورجوان من آباد ميسب تاه موجات

کونکہ اس متورت میں تمام عالم میں گفر وشرک و گمرائی مجیل جاتی اوراس کا اثریہ ہوتا کہ حق تعالی کا غضب تمام عالم پرمتوجہ ہوتا تو سب ہلاک ہو جاتے جیسا کہ قیامت میں گمرائی عام ہونے سے سب ہلاک ہو جاویں گے۔

# بَلُ ٱتَيْنَاهُمُ بِنِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مَعْوِضُونَ ۞

بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی تھیجت کی بات بھیجی سویدلوگ اپنی تھیجت ( نافعہ ) ہے بھی روگر دانی کرتے ہیں

یعنی اول تو کسی امر کاحق ہونا خوداس کو مقصی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گووہ نافع بھی نہ ہواور حق کا قبول نہ کرنا خود عیب ہے گر ان لوگوں میں صرف بہی ایک عیب نہیں کہ حق ہے کراہت کرتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دوسرا عیب اور بھی ہے کہ جو امران کے لئے نافع ہے اس سے بھی اعراض کرتے ہیں کیونکہ وہ دین حق ان کے لئے نافع بھی ہے۔

## آمُرَتُنَا لَهُمْ خَرْجًا فَخَرًا جُ رَبِّكَ خَيْرٌ عِلَى

یا آ پان سے کچھ آمدنی جائے ہیں تو آمدنی تو آ پ کرب کی سب

## وَهُوَخَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ۞

ہے بہتر ہے اور وہ سب دینے والوں سے احجاب

لیعنی علاوہ وجوہ ندکور کے کیاان کی تکذیب کی یہ ہے کہ ان کوشبہ یہ ہوا ہو کہ آپ ان سے پچھ وصول کرنا جاہتے ہیں کہ خدا کی آ مدنی سب سے بہتر ہے تو آپ کسی سے کیوں مائلتے۔

## وَإِنَّكَ لَتُدُعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

اور (خلاصه ان کی حالت کایہ ہے کہ ) آپ تو ان کوسید ھے راستہ کی طرف

# وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ

(جس کواو پرحق کہاہے) بلارہے ہیں اوران لوگوں کی جوکہ آخرت پرایمان

#### الصِّرَاطِ لَنْكِبُوْنَ ۞

نہیں رکھتے بیصالت ہے کہ اس (سیدھے ) راستہ سے بنے جاتے ہیں مستند

مطلب یہ کہ دین کاحق ہونا اور منتقیم ہونا اور نافع ہونا یہ سب ایمان لانے کے اسباب مجتمع ہیں اور پانچ وجوہ جوموافع ہو سکتے تھے وہ غلط ہیں پھر ایمان نہ لا ناسخت درجہ کی گمرابی ہے آ کے یہ بتلاتے ہیں کہ ان کی سنگد لی اور عناد کی یہ حالت ہے کہ جس طرح یہ لوگ شرکی احکام سے متاثر نہیں ہوتے ای طرح قبر کی نشانیوں اور مصائب و بلیات ہے بھی متاثر نہیں ہوتے گو تکلیف پہنچنے کے وقت بھی طور پر ہم کو پکارتے ہیں کین وہ دفع الوقتی ہوتی ہے۔

# وَلَوْرَجِهْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرِّ

اورا گرہم ان پرمبر یانی فر ماویں اوران پرجو تکلیف ہے اس کوہم دور بھی کر

لَلَجُّوْا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞

دی تووہ لوگ ( پھر )اپنی گراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے ہیں

اوروہ قول وقر ارجومصیبت میں تھے سب گاؤ خور د ہو جائیں گے اس کی دلیل مذکور ہے۔

# وَلَقَنُ أَخُذُ نَهُمُ بِالْعَنَ ابِ قَمَا اسْتَكَانُوْا

اورہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا ہے سوان لوگوں نے ندا پے رب کے

## لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞

سامنے (پورے طور سے ) فروتن کی اور نہ عاجزی اختیار کی

پور بے طور کی قیداس لئے بڑھائی کہ کی قدرعا بڑی کاظہور تو ہونا تھا کیان وہ اس لئے ناتمام تھا کہ اس پر کوئی معقول اثر عذا ب کی حالت میں بھی مرتب نہ ہونا تھا جو کہ قبول اسلام ہے صرف وعدہ ہی وعدہ ہوا کرتا تھا بسی جب بعین مصیبت میں اور مصیبت بھی ایس خت جس کو عذا ب بہا جا سکے جیسے قبط وغیرہ جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدد عا ہے ہوا تھا انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی تو تکلیف زائل ہونے کے بعد تو بدرجہ اولی ان سے اس کی تو تع نہیں آ گے بتلا تے ہیں کہ یہ ساری بے پروائی اور بیا کی معمولی مصائب تک ہے۔

# حَتَّى إِذَا فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَنَابٍ

یهاں تک که ہم جب ا ن پر خت عذاب کا دروازہ کھول دیں گئے

## شَرِيْدٍ إِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ ۞

تو اس وقت بالكل حيرت زده ره جاوي مي كي المعنى جب كوئى عذاب فوق العادت آئ كاخواه دنيا بي ميس كوئى نيبي

۔ ی جب وی عداب وں العادت اسے کا مواہ دیا ہی ہی ہوگا اس قہرآ پڑے جس کا آنامکن ہے یا موت کے بعد تو ضرور ہی واقع ہوگا اس وقت منہ تکتے رہ جائمیں گے کہ یہ کیا ہوگیا اور سارا نشہ برن ہوجائے گا۔

ربط: اوپرکی آیوں میں کفار کے احوال واقوال بد کے ساتھ ان کے آخرت میں معذب ہونے کا بھی بیان تھا چونکہ بیعذاب دوبارہ زندہ ہونے بر موقوف ہے اور وہ لوگ اس کے منکر تھے اس لئے آگے بعث وحشر کا اثبات اور ان کے انکار کا جواب ہے بعث وحشر کا اثبات موقوف ہے تدرت کا ملہ کے اثبات پراس لئے بعض آیات میں قدرت کے کارناموں کا بھی بیان ہے۔

# وَهُوَاتَّذِي أَنْشَاكُمُ السَّبْعَ وَالْإَبْصَارَ

اور وہ (اللہ) ایا ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آئکھیں

## وَالْأَفِيلَةَ ا

اورول بنائے

وهوالذي انشاتايشو كون كرآرام بهي برتواورشر يعت اوردين كوبعي مجمور

## قَلِيُلَامًا تَشُكُرُ وُنَ⊙

تم ہوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو

## وَهُوَالَّذِي ذَرَا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ

اوروه ایبائے جس نے تم کوز مین پر پھیلار کھاہے اور تم سب ( قیامت میں )

#### تُخْشَرُ وْنَ ۞

ای کے یاس لائے جاؤگے

اس وفت اس كفران نعمت كي حقيقت معلوم هو كي \_

# وَهُوَالَّذِي يُحْيِ وَيُمِينَتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ

اوروہ ایساہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے اور اس کے اختیار میں ہے رات اور

## الَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

دن كا كمنابر هناسوكياتم (اتى باتنبيس بجحة

کہ بید دلائل قدرت تو حید پراور قیامت کے امکان پر دلالت کرتے ہں مگر پھر بھی نہیں مانتے۔

# بَلْ قَانُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُوْنَ ۞

بلك يم ويى بى بات كمت بي جوا كل (كافر) لوگ كمت بطي آئ

قَانُوْآءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا

( یعنی ) یوں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرجا کیں محاور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ

ءَ إِنَّا لَهُ بِعُوْتُونَ ۞ لَقَنْ وُعِدُ نَا نَحْنُ

جاویں محتوکیا ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں محاس کا توہم سے اور (ہم

#### وَابَاؤُنَاهٰنَا مِنْ قَبْلُ

ے ) پہلے ہارے برول سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے

اس میں بیشب نہ کیا جائے کہ ان کے آباؤ اجداد کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ بقولہ تعالیٰ مااندر اباؤ ھم اس کا جواب یا تو آباؤ اجداد میں قریب و بعید مراد لے کر دیا جائے جیسا کہ او برایک فائدہ میں گزرا ہے یا یہ کہا جاوے کہ انبیاء سابقین کے اس قتم کے اقوال مشہور تھے دوسرے ناقلین کے ذریعہ سے ان کے آباء تک پہنچ گئے۔

## اِنْ هٰنَ ٓ اللَّهُ ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞

ية كوبهى نبير محض بسند باتي بي جواكلول مع منقول موتى جلى آتى بيل

چونکہ اس قول سے قدرت کا انکار لازم آتا ہے اور انکار قدرت سے قیامت کے انکار کے ساتھ تو حید کا انکار بھی ہوتا ہے اس لئے اس قول کے جواب میں قدرت کو ثابت کرتے ہیں۔

## قُلْ لِبُنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ

آپ (جواب میں ) یہ کہدد بیجئے کہ (اچھامیہ تلاؤ کیہ ) بیز مین اور جواس پر

تَعْلَمُوْنَ ﴿ سَيَقُولُوْنَ لِللَّهِ الْقُلْ اَفَلَا

رہتے ہیں یہ کس کی ہیں اگرتم کو پچھ خبر ہے وہ ضرور یہی کہیں ھے کہ اللہ کی ہیں

تَنَ كُثَّرُ وُنَ۞

(الآ)ان سے کہئے کہ چرکیوں نہیں غور کرتے

كة كوتو حيد كااوردو باره زنده كرنے پرقدرت كا ثبوت بوجائے۔

## قُلُمَنُ رُبُّ السَّمَاوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

(اور) آپ يېمى كىئے كە (اچھايە تىلاۇكە)ان سات آسانون كامالك اور

الْعُرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّهِ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّهِ اللَّهِ

عالیشان عرش کاما لک کون ہے(اس کا بھی) وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی

قُلُ أَفَلا تَتَقُونَ ۞

(سب)الله كاب (اس دنت) آب كميئ كه مجرتم (اس سے) كيون نبيس ڈرتے

کهاس کی قدرت کا اور قیامت کے دلائل کا انکار کرتے ہو۔

# قُلْ مَنْ بِيدِ مِ مُلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ

آپ(ان ہے) یکی کئے (انجما)و کون ہے جس کے ہتھ میں تمام ہے وں کا و هو یجیر و لا یکا و عکمیں ہو ان گذشتم

القتیار ہاوروہ پناور بتا ہاوراس کے مقابلے میں کو کی گئی کو پناونبیں دے سکتا

تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ بِتَامِ قُلْ فَأَنَّى

اکرتم کو کھ خبر ہے ( تب بھی جواب میں )و مضرور یکی کہیں سے کہ بیسب منتیں

تُسْحَرُون 👁

معی الله ی کی بین آپ (اس وقت) کئے کیا کہ پرتم کو کیسا خبط ور باہ

کدان سب مقدمات کوتو مانتے ہواور تیجہ کو یعنی تو حیدادر بعثت کوئیں یہ تو مقصود پر استدلال تھا آ گے ان کے اس تول کو باطل کرتے ہیں ان ھذا الااساطبر الاولین لیعنی ان کوجو یہ تلایا جارہا ہے کہ قیامت آ وے گی یہ بے سند بات نیس ہے۔

بُلُ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُونَ ۞

بلکہ ہم نے ان کو کی بات پہنچائی ہے اور بھینا یہ جموئے ہیں یہاں تک تفکیو فتم ہو چکی اور تو حید و بعثت دونوں ٹابت ہو گئے مگران دونوں مسکوں میں چونکہ تو حید کا مسکلہ زیادہ مہتم بالثان تھا اور حقیقت میں مسکلہ بعثت بھی ای پرجنی ہے اور وہ کل کلام بھی زیادہ تھا اس لئے تمہ تقریر میں اس کومستقل طور یرارشا دفر ماتے ہیں

مَااتَّخَذَاللَّهُ مِنْ وَلَدٍ

الله نے کمی کو اولاد تہیں قرار دیا

جیبا کہ مرکبن ملائکہ کی نسبت فرماتے تھے۔

وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ إِذَّا لَّنَهُ هَبَ

اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اگر ایبا ہوتا

كُلُّ إِلْهِ بِهَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ

تو ہر خدا اپن محلوق کو (تعتیم کرکے) جدا کر لیتا اور ایک دوسرے

عَلَىٰ بَعُضٍ ۗ

پرچ ٔ حائی کرتا

دوسرے کی محلوقات مجھننے کے لئے جیسا کہ دنیا کے رؤسا کی عادت اے پھر محلوق کی جائی گاؤت ہے۔ پھر محلوق کی جائی گاؤت ہے ہمر محلوق کی جائی گاؤت ہوئی کی انتہا ہوئی کی کن اس مالم بدستور قائم ہے اس سے ثابت ہوا کہ خداا کی ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس آیت کا حاصل وی ہے جو آیت لو سکان فیصما المہة الاالله کا حاصل سے اس کی تحقیق مع ضروری فوائد کے گزر چکی ہے ملاحظ کر لیا جائے۔

رلط: اوپرآیت حتی اذافت علیهم می کفار کے عنادوسر ش پر خت عذاب کی وعید بیان فر مائی تھی آھے ایک بلیغ عنوان سے اس عذاب کا غایت درب خوفاک ہوتا بیان فر ماتے ہیں اور وو خاص عنوان یہ ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسم کو ایک دعامنا سب وقت کی تعلیم ہے۔

سُبْخَنَ اللهِ عَبّايُصِفُونَ ﴿ عِلْمِ الْغَيْبِ

الله ان ( مروه) باتوں سے پاک ہے جو یادگ (اس کی نسبت) بیان کرتے ہیں جاننے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکار اکا غرض ان لوگوں ک

وَالشُّهَادُوِّ فَتَعلى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ

شرك مدووبالاتراع بالمنتقالي مراعي كيج كدام ميرار

رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿

جس عذاب كاان كافرول سے وعدہ كيا جار ہاہے اگر آپ جھے كود كھادي

قل رب تا ان بعضرون مثلاً بيكه وه عذاب ميرى زندگى مين ان پراس طور پرآ و سے كه مين بھى ديھوں كيونكه اس عذاب كاكوئى خاص وقت تو بتلا يانبين كيا چنانچ بيرآ يت بھى مبهم ہے تو اس ميں بيا حمال بھى ہے كه آ بىكى زندگى بى ميں كافروں پرعذاب آجاوے۔

رَبِّ فَكَرِ تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ۞

تو اے میرے رب مجھ کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ سیخ اس دعا کی پیوجہ ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کی نسبت اس می کااحمال تھا بلا محض عذاب کی ہول کا ظاہر کرنامقصود ہے کہ جس پراس کے آنے کا احمال بھی نہیں جب اس کو پناہ ما تھے کا امر ہے تو جوعذاب کے سخق بیں ان کوتو بہت بی ذرنا چاہے اور دعا کا سمجے ہونا اس پرموتوف نہیں کہ دعا کرنے والے پرعذاب کے عیاب کا جم مونا اس پرموتوف نہیں کہ دعا کرنے والے پرعذاب کے آنے کا بھی احمال ہو بلکہ صحت دعا کے لئے تحض قدرت بھی کا فی ہے۔

وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُ هُمْ لَ قَدِرُونَ ۞

اور ہم اس بات پر کہ جوان سے وعدہ کررہے ہیں آپ کو بھی دکھلا دیں قادر ہیں

## إِذْ فَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةُ ۗ

آبان کی بدی کادفعیدایے برتاؤے کردیا سیجے جوبہت بی اچھااور (زم)ہو

اورا پی ذات کے لئے بدلہ نہ لیا سیجے بلکہ ہمارے حوالے کردیا جائے پس بیآیت جہاد کے معارض نہیں کیونکہ جہاد حقوق دین کے لئے ہوتا ہے اور آیت حقوق نکس کے بارہ میں ہے۔

# نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يُصِفُونَ ۞

ہم خوب جانے ہیں جو جو کھویہ آپ کی نسبت) کہا کرتے ہیں آگے آپ کو دعا کی تعلیم ہے اگر بمقتصائے بشریت ان کی باتوں پر آپ کو غصر آ جائے۔

# وَقُلُرَّتِ ٱعُوْدُ بِكَمِنَ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ ﴾

اورآپ بوں دعا کیا سیجے کداے میرے رب میں آپ کی پناہ ما مگا ہول شیطانوں کے وسوسوں سے

جوسی ایسے امری طرف پہنچا دیں جو خلاف مصلحت ہو کو خلاف شریعت نہ ہو کو کا مشیاطین انبیاء سے خلاف شریعت کا م نبیں کرا سکتے اور وصور کی تحقیق سورہ اعراف کے اخیر میں گزر چکی ہے اس کے ذیل میں اس کے متعلق ایک ضروری فائدہ مرقوم ہو چکا ہے ملاحظ کرلیا جائے۔

رلیط: اوپر آیت والیہ تحضرون میں صراحة اور تمام آیات عذاب میں دلالۂ قیامت کا ثبات ہے آگے قریب فتم سورت تک بطور

وَٱعُوْذُ بِكَرَبِ أَنْ يَحْضُرُ وَنِ ﴿ حَتَّى

تغصیل وسمیم کے اس کا وراس کے احوال ووا تعات کا ذکر ہے۔

اوراے میرے دب می آپ کی ہناہ ما تکما ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی

آویں۔ یہاں تک کہ جبان میں سے کی سے سر) پرموت آ ( کھڑی ہو) تی ہے

ارْجِعُونِ ﴿

اس وقت كہتا ہے كما مر كدب محكور و نياش ) محروا إس مجيج و يح

حنیٰ اذا جاء تا رب ارجعون لینی جب کافرکوموت کے وقت آخرت کا معائد ہونے لگتا ہے اس وقت آسمیس کھلتی ہیں اور اپنے جہل و کفریر نادم و پشیمان ہوکر کہتا ہے کہ اے رب مجھ سے موت کو ٹال دیجے۔

ف: بظاہر دنیا میں واپس بھیجنا موت کے بعد بولا جاتا ہے کین موت کے اوقت بھی چونکہ علم آخرت منکشف ہوجاتا ہے اس تعلق کی وجہ ہے اس مخص کوئی الجملہ آخرت کی طرف نشکل سمجھا جاوے کا موت کے موفر کرنے کو دنیا میں واپس بھیجنے ہے تعبیر کیا اور دب اد جعون فرمایا۔

# لَعَلِّنَ ٱعْمَلُ صَالِحًا فِيْهَا تُرَكُثُ كُلُّ وَإِنَّهَا

تا كه جس (دنیا) كوشي چيوز آيا مون اس مين (پير جاكر) نيك كام كرون برگز

## كَلِمَةُ هُوَ قُايِلُهَا ۗ

(ایبا)نبیں(ہوگا)یہ(اس کی)ایک بات بی بات جس کووہ کئے جارہا ہے

اور بوری ہونے والی نہیں آ مےاس کی وجد فد کورہے۔

#### ومن ورآبهم

اوران اوگوں کے آگے ایک (چیز) آڑ (کی آ نے والی) ہے
کہ وہ ضروروا تع ہوگی اور وہی دنیا میں واپس آ نے سے مانع ہے لیمی موت جو کہ وقت مقررہ پر ضرور آ ئے گی۔ ولن یو خو الله نفساً اذا جاء اجلها اور موت کا دنیا میں واپس آ نے سے مانع ہونا ٹابت ہے۔ وحوام علی قریة اهلکنا ها انهم لایو جعون

# بَرْزَحُ الى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞

مراداس موت ہے) قیامت کے دن تک

اس سے یہ مقصود نہیں کہ قیامت کے دن دنیا میں واپس آ جا کیں گے
بلکہ مقصود اس سے ہر طرح مایوس کرنا ہے کہ بھی واپس ندآ سکیس کے کیونکہ
قیامت میں زندہ ہونا دنیا میں واپس آ نانہیں ہے بلکہ وہ تو خود آخرت ہی
ہے اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کو بظاہر مکان دنیا کی طرف
واپس ہوگی مگر وہ واپسی عمل کے لئے نہ ہوگی بلکہ حساب کے لئے ہوگی بس
اس سے تنائخ کا ابطال ہوگیا۔

## فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَّ ٱنْسَابَ بَيْنَاهُمُ

مرجب (تیامت میں) صور مجونکا جائے گا توان میں (جو) باہمی رفتے

يۇمَيِنٍ وَلايتَسَاءَلُون ۞

ناتے (تھے )اس روز ندر ہیں مے اور ندکو کی کی کو ہو جھے گا

کہ بھائی تم کس حالت میں ہو یعنی کوئی کسی کی ہمدروی نہ کرے گا بلکہ

سب اجبنی ہوجائیں کے اور انساب کی نفی ہے مرادیہ ہے کہ نسب کام نہ یہ کے بیم ادبیں کہ نسب باتی ندر ہے گا ای طرح سوال کی نفی ہے بھی بیم ادبیں کہ سوال اور بات چیت نہ ہوگی کیونکہ فاقبل بعضهم علی ہعض بنساء لون ہے سوال کا ثبوت ہوتا ہے اور بیسب انساب اور سوال کا نافع نہ ہونا کفار کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ الاحلاء یو منذ بعضهم لبعض عدو الاالمعتقین ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی دوتی اور تعلقات نافع ہوں مے گر اہل ایمان کے لئے نسب کے نافع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عرفی شرافت نافع ہوگی بلکہ جو نحص شرعا شریف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عرفی شرافت نافع ہوگی بلکہ جو نحص شرعا شریف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عرفی شرافت نافع ہوگی بلکہ جو نحص شرعا شریف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عرفی شرافت نافع ہوگی بلکہ جو نحص شرعا شریف اولاد کو نافع ہوگی کوعرفا وو فحض کم قوم ہولقولہ تعالی و الذین امنوا و اتبحت ہم ذریتھم بایمان المحقنا بھم ذریتھم المنے خرض ندرشت ناطر استحت کے لئے کہ سب پر ظاہر ہو جاوے ایک تراز و کھڑی کی عام شاخت کے لئے کہ سب پر ظاہر ہو جاوے ایک تراز و کھڑی کی عام شاخت کے لئے کہ سب پر ظاہر ہو جاوے ایک تراز و کھڑی کی جاوے کے کہ سب پر ظاہر ہو جاوے ایک تراز و کھڑی کی عام شاخت کے لئے کہ سب پر ظاہر ہو جاوے ایک تراز و کھڑی کی عام شاخت کے لئے کہ سب پر ظاہر ہو جاوے ایک تراز و کھڑی کی حاوے کی اورا تمال وعقا کہ کا وزن ہوگا۔

## فَهُنُ تُقُلُّتُ مُوَازِينُهُ فَالُولَلِّكَ هُمُ

سوجس فخص کا پلہ (ایمان کا) ہماری ہوگا تو ایئے لوگ کامیاب

#### الْمُفُلِحُونَ

ر بعن ناجی) بوں کے

اور یہ مصائب ندکورہ لین ایمان لانے کے لئے دنیا میں واپس کی تمنااورانیاب وتعلقات اور ہات چیت کا نافع نہ ہوناان کے لئے نہیں لقولہ تعالیٰ لا یحز نہم الفزع الاکبر النے ہاں بعض گنہگار مسلمانوں ہے بعض اعمال کے لئے واپسی کی تمناصادر ہوگی لقولہ تعالیٰ وانفقوا مما رزقنکم من قبل ان یاتی احد کم الموت فیقول النے اور ترقی درجات کی طمع ہے رجعت کی تمنا بعض مقبول بندوں ہے بھی ہو سکتی ہے جیسا حدیث میں شہدا ، کی تمنا فیکور ہے لیکن بندوں ہے کہا واپسی کی تمناصرف کفارکو ہوگی۔

# وَمَنْ خَقَّتْ مُوازِينُهُ فَالُولَيِكَ الَّذِينَ

اورجس مخص کابلہ ہلکا ہوگا (یعنی وہ کا فر ہوگا) سویہ وہ لوگ ہوں سے جنہوں

خَسِرُ وَا انْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خُلِدُونَ ﴿

نے اپنا نقصان کرلیااور جہنم میں بمیشہ کیلئے رہیں کے ان کے چروں کو (اس

## تُلْفَحُ وُجُوْهَهُ مُ التَّارُوَهُمْ فِيْهَا كُلِحُوْنَ ۞

جہنم کی ) آ ملے جھلتی ہوگی اوراس (جہنم ) میں ان ئے منہ بڑنے ہوں ۔

جس کی تغییر حدیث ومرفوع میں بیآئی ہے کداو پر کا ہونٹ سکز کر مند کے بچ تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کرناف تک آجائے کا ۔ اور

اس میئت کے لئے دانتوں کا کھلنالازی ہے۔

## ٱلمُرْتَكُنُ الْمِي تُمثِّلَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا

کیوں کیاتم کومیری آیتیں ( دنیامیں ) پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں اورتم

## تُكَذِّبُوْنَ ﴿ قَالُوْارَ تَبْنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

ان کو جمثلا یا کرتے تھے (بیاس کی سزامل ری ہے) وو کہیں سے کدا۔ ہور ۔

#### شِقُوتُنَا

رب واقعی اپنے باتھوں ہماری مربختی نے ہم کو گھیر لیا تھا

اپنے ہاتھوں کی قیداس کئے ظاہر کی گئی کہ بدیختی کا جواثر مذاب ہے، و انسان کے اختیار سے وابستہ ہے اور مسئلہ اختیار پر دلائل عقلیہ و تنذیہ بکثر سے قائم ہیں۔

#### وَكُنَّا قُوْمًا ضَآلِيْنَ ۞

اور (بیشک) ہم ممراہ لوگ تھے

اقراراس غرض ہے کیا گیا کہ بعض اوقاتِ اقرار پرمعانی م جب : و جاتی ہے۔ پس جرم کا اقرار اور اسپر ندامت ومعذرت کا اظہار کرئے آگ درخواست نجات کی کرتے ہیں۔

## مُ بِّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا

اے ہمارے دب ہم کواس (جہنم) سے (اب) نکال دیجئے بھراگر ہم دوبارہ (ایسا)

## ظلِمُوْنَ ۞قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا

كريل قوم بيشك بور فصورواري ارشاد بوكا كداى (جنم) من راند بو

## تُكِلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنَ

ر بر سد مواور مجھے بات مت کرومیرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو (ہم ہے)

عِبَادِي يَقُوْلُونَ رَبِّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا

عرض کیا کرتے تھے کذا سے ادارے پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ سوہم کو بخش: ج

# قَالُوْا لَبِثْنَايُوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْئِل

رہے ہو مے وہ جواب دیں مے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے

#### الْعَادِينَ ﴿

مول مے اور بچ یہ ہے کہ ہم کو یا رہیں ) سو گننے والوں سے ہو چھے لیجئے

لینی فرشتوں سے جوا تمال اور عمر وغیرہ کا حساب کرتے تھے کیونکہ وہاں کے ہول و ہیبت ہے ان کے ہوش وحواس کم ہو چکے ہوں گے اس لئے برس کیسے وہ تو ساری مدت کوایک دن ہے بھی کم سمجھیں گے۔

## قُلُ إِنْ تَبِثُتُمُ إِلَّا قَلِيْلًا ثُوْاَنَّكُمْ

ارشاد ہوگا کہتم ( دنیامی ) تھوڑی تی مدت رہے (لیکن ) کیا خوب ہوتا کہتم

#### كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞

(یه بات د نیایس) مجمعتے ہوتے

کہ دنیا کی بقاء نا قابل اعتبار ہے اور اس کے سوااور کوئی دار القرار ہے مگر وہاں تو بقا کو دنیا ہی میں منحصر سمجھااور آخرت کی نفی کرتے رہے اب جو غلطی واضح ہوئی اور سمجھے تو بریار آھے پھراس اعتقاد پر دھمکی ہے جوبطور خلاصہ مضمون کے ہے۔

## ٱفَحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقُنْكُمْ عَبَيًّا وَّٱنَّكُمْ

ہاں تو کیاتم نے بیدخیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یونٹی مہل (خالی از حکست ) پیدا

#### اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞

كرديا إدريا (خيال كياتها) كتم هارب پاس بيس لائے جاؤ مے

مطلب ہے کہ جب ہم نے آیات وکت میں جن کا سچا ہونا مجے والال سے ٹابت ہے قیامت اور قیامت میں جزاء وسزا کی خبردی تھی تو معلوم ہو کیا تھا کہ تہاری پیدائش کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہواس کا محر ہونا کتنا بڑا جرم تھا اس تقریر سے یہ شبہ جاتار ہا کہ اگر حق تعالی جزاء وسزا ندم قرر فرماتے تو مکلف کا پیدا ہونا عبث ہوتا اور فعل عبث خدا سے محال ہو تا وسزا خدا کے ذمہ عقلاً واجب ہے حالا نکہ اہل حق کے نزد یک خدا کے ذمہ عقلاً واجب ہے حالا نکہ اہل حق کے نزد یک خدا کے ذمہ عقلاً کوئی چیز واجب نہیں جواب خاہر ہے کہ اگر جزاء وسزا نہ ہوتی تب بھی پیدا کرنا عبث نہ ہوتا کے ونکہ حکمت کوئی اس میں مخصر نہیں۔

ر لبط: او پرتمام سورت میں جومضامین ندکور ہوئے ہیں خاتمہ سورت میں ان پرایک تفریع بطور تیجہ اور خلاصہ کے ارشاد فرماتے ہیں اور مصالی پر

## وارْحَهْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ﴿

اور بم پر حمت فرمائے اور آب سبدتم کرنے والول سے بر م کر تم کرنے والے

## فَاتَّخَذُتُهُوْهُمُ سِخْرِيًّا حَتَّى ٱنْسُوْكُمْ

مِي رَبِّ نِهِ ان كاخال مقردكيا تعا(اير) يبل تك (اس كام شغله كيا) كاس مشغله

## <u>ۮؚڮٚڔؽۅۘڰٛڹؖؾؙۄٚڡؚؚڹۿۄٝڗڞؙڂڰۅٛڹ</u>

نے تم کو ماری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے بھی کیا کرتے تھے

سوان کا تو کچھ نہ بڑا چندروز ہ کلفت تھی کہ مبر کرنا پڑا نتیجہ یہ ملاکہ (آگے ترجمہ پڑھو)

## إِنَّى جُزَيْتُهُمُ الْيُوْمَ بِمَاصَبُرُ وْ الْأَنَّهُمُ

خل نے ان کو آج ان کے مبر کا یہ بدلا دیا کہ

#### هُمُ الْفَالِبِرُونَ ۞

وعی کامیاب ہوئے

اورتم اس ناکای میں گرفتارہوئے مطلب جواب کا بیہوا کرتمہاراتھور
اس قابل نہیں کہ مزاکے وقت اقرار کرنے سے معاف کر دیا جائے کوئکہ تم

نے ایسامعالمہ کیا جس سے ہمارے حقوق کوئی تھف کیااور بندوں کے حقوق کوئی اور بندے بھی کسے ہمارے مقبول ومجبوب کوئکہ ان سے مخرہ پن کرنے میں ان کی ایڈ ایکی جو کہ تن العبد ضائع کرنا ہے پس اس کی سزا کے کئے عذاب دائی اور سخت عی مناسب ہے اور یہ شبہ نہ ہو کہ آخرت میں تو حقیقت منکشف ہو جائے گی تو ونیا کی طرف رجعت کا محال ہونا بھی معلوم ہو جائے گا پھراس کی تمنا کسے ہوگی جواب ہے ہے کہ یا تو تمناطبھی ہے یا یوں کہا جاوے کہ جو حقیقت منکشف ہوئی یا بیہ کہا جاوے کہ جو حقیقت منکشف ہوئی یا بیہ کہا جاوے کہ جو حقیاتی شرعاً بالذات مقصود ہیں جسے تو حید ورسالت ومعاد و جنت وغیرہ ان کا اعتماف ضرور کی نہیں مثل تھا اُق مقصود بالغیر کے انکشاف ضرور کی نہیں مثل تھا اُق مقصود بالغیر کے اور مسلمانوں کو کامیابی کی جزا و دیتا بھی کفار کے لئے فی الجملہ مزا ہے کوئکہ اور مسلمانوں کو کامیابی کی جزا و دیتا بھی کفار کے لئے فی الجملہ مزا ہے کوئکہ وی راحت سے دو حال تکلیف ہوتی ہے بیتوان کی درخواستوں کا جواب ہوگیا آگے تبیہ ہان کے اعتماد اور مشرب کے باطل ہونے پرتا کہ ذات ہوگیا آگے تبیہ ہان کے اعتماد اور مشرب کے باطل ہونے پرتا کہ ذات ہوگیا آگے تبیہ ہان کے اعتماد اور مشرب کے باطل ہونے پرتا کہ ذات ہوگیا آگے۔ بید ہوگیا آگے تبیہ ہوگیا آگے۔ بید ہوئی ہوئی سے میزا میں اور شدت ہو

قُلُكُمْ لِبِثُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدسِنِينَ ﴿

ارشاد ہوگا کہ (اجمالیة تلاؤ) کم برسوں کے شارے کس قدر مدت زین پر

حرف فا مكا آ نا تفریع کے قصد کا قرید ہے چنا نچہ ظاہر ہے کہ عبادت کے تھم اسے حق تعالٰی کا معبود اور بادشاہ ہونا اور آ ٹار قدرت ہے جو کہ تو حید کے ولائل ہیں اس کا واحد اور شرک ہے منزہ ہونا ٹابت ہے اور بہ حاصل ہے۔ فصالی الله المملک المحق لاالله الا هو کا اور انبیاء کے ہیجئے ہے ہی اس کا بادشاہ اور فر بازوا ہونا ای طرح قیامت اور جز اوس اکے بیان ہے ہی اس کا ماحب حکومت ہونا ای طرح کمذبین کی بلاکت کے قصول ہے اور کفار کے احوال کی خمت ہونا ای طرح کمذبین کی بلاکت کے قصول ہونا ہے اور کما دیا توال کی خمت ہونا ہی طرح کمذبین کی بلاکت کے قصول ہونا ہے اور کما ہونا ہا بہ ہونا ہا ہونا ہے کہ اس کو اپنا قبلہ ہونا ٹابت ہوتا ہے ماتھ موصوف ہووہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا قبلہ حاجات بنایا جائے یہ بھی فاہر ہے چنا نچہ بالکل آ خیر کی آ یت وقبل دب اغفر النے کے مضمون میں اس کو ظاہر کیا گیا ہے اور شروع سورت میں قلد الخلح المعومنون میں موسین کے لئے فلاح ٹابت کی گئی ہے اور خاتمہ میں کا فروں سے فلاح کی موسین کے لئے فلاح ٹابت کی گئی ہے اور خاتمہ میں کا فروں سے فلاح کی موسین کے لئے فلاح ٹابت کی گئی ہے اور خاتمہ میں کا فروں سے فلاح کی موسین کے ان کا لایفلے المحفوون اس دونوں میں مجیب مقابلہ ہے۔ ان کا کھنے و ن ان دونوں میں مجیب مقابلہ ہے۔ ان کی گئی ہے۔ ان کا لایفلے المحفوون اس دونوں میں مجیب مقابلہ ہے۔

فَتَعْلَى اللهُ الْهَ الْهَ الْهَ الْحَقُّ وَلَّ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا الْهُ إِلَّا الْهُ إِلَّا الْهُ إِلَّا

سو(اس سے کال طور پر ثابت ہو کمیا کہ )اللہ تعالیٰ بہت بی عالیشان ہے جو کہ بادشاہ حقیق ہے اس کے سواکوئی بھی لائق عبادت نیس (اوروو)

هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۞ وَ مَنَ

عرش عظیم کا مالک ہا درجو مخص (اس امریر دلیل قائم ہونے کے بعد )اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے کہ جس ( کے معبود ہونے ) پراس

يِّدُعُ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرَلاكِ بُرُهَانَ

ك ياس كوكى بھى دليل نبيس سواس كاحساب اس كرب كے بال بوكا (جس

كَهُ بِهِ لا فَإِنَّهُ احِسَابُهُ عِنْدٌ رَبِّهِ \*

كانتجدلازى يهيك ) يقيماً كافرون كوللاح ند بوكى (بلكه ابداقا بادمعذب

اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَقُلْ

رہیں کے )اورآپ ہوں کہا کریں کداے میرے دب(میری خطائیں)

ڗٙٮؚؚٵۼ۫ڣؚڒۅٙٵۯڂۿۅؘٲڹٛؾڂؽ۬ۯٵڵڕڿؠؽؽ<u>ؖٛ</u>

معاف کراورجم کراورتوسب رحم کرنے والوں سے بردھ کر جم کرنے والاہے

الله على الله تاخير الرحمين مع الله كى قيدواتى بى كونكه وولوگ فداكو كى مائة تصدوم الرحمين مع الله كى قيدواتى معلوم موكياجو

خدا کے بالکل ہی منکر ہیں کیونکہ جب خدا کے ساتھ کسی کوشر کی کرنا کفر تو قدا کا بالکل انکار کرنا کیے کفر نہ ہوگا اور لاہو ھاں لہ کی قید بھی اتفاقی ہے یونکہ خدا کے سواکسی کی خدائی پرکوئی ولیل نہیں بلکہ ہر غیر کے معبود نہ ہونے ہر دایاں قائم ہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مغفرت ورحمت ما تکنا ہے آپ کے درجہ کے موافق ہے ہیں اس سے حضور کی نسبت گنا ہوں کا شرنبیں ، وسکنا۔

سوره النور مدنیه و هی ثنتان او اربع و سنون ایهٔ کذافی البیضاوی

رابط: اوپر کی سورت کے آخیر میں اف حسبتم انعا النے ت منہوم ہواتھا کہ انسان کے پیدا کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یا ہے کہ اس کو احکام کا مکلف کیا جائے اور آخرت میں اس کی اطاعت یا مخالفت پر جزاء و سزا ملے اس سورت میں بعض احکام کی تفصیل سے دوسر سے پہلی سورت کے شروع میں و الذین هم لفر و جهم حفظون فرمایا ہے اس سورت میں اکثر احکام عفت کے متعلق مذکور جیں اس طور پر اس کو پہلی سورت کے اول و آخردونوں سے دبط ہوگیا۔

(۲۲) مَيُولَةُ النَّوْيِرِ مَا يَنْ يَتُمَّ النَّهُ (۱۰۲)

سورهٔ نورمدینه پین نازل مولی اوراس میں چونسٹھ آتیں ہیں اورنورکوٹ ہیں

بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے تام سے جونهايت مبريان بزے رحم والے ي

سُوْرَةُ أَنْزَلْنَهَا وَ فَرَضْنَهَا

یدایک سورت ہے جس کے (الفاظ) کو (بھی) ہم (بی) نے نازل کیا ہے اوراس (کے معنی لینی احکام) کو (بھی) ہم (بی) نے مقرر کیا ہے

ہسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلنها تا تذكرون مام اس سے كه بعض احكام فرض ہول اور بعض مستحب ہول جيسا كه ناام كو مكاتب كرنے كاجوآ كندو تكم آئے گادہ امراستجاب كے واسطے ہے۔

وَٱنْزَلْنَا فِيْهَآ الْيَتِ بَيِّنْتٍ لَّعَلَّكُمْ

اور ہم نے اس (سورت) میں صاف صاف آیتیں نازل کی میں

تَذَكَّرُونَ 🛈

تا كهم مجموا وعمل كرو

بدآ بت اس مورة كتمام مضامين كي اجمالي تمبيد باس ميس مورة كي الفاظ اورمعاني واحكام كوالي طرف منسوب فرما كر پران سب كي غايت بيان

فرما کران احکام پھل کرنے کا نہایت مہتم بالشان ہونا ہتلادیا اور شایدیے فاص
اہتمام اس لئے فرمایا کیا ہوکہ اس میں کثر ت سے احکام عورتوں کے متعلق
میں جوا کثر مشکل ہوتے ہیں اور آیات کے واضح ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو
معانی الفاظ ہے مفہوم ہوتے ہیں ان پریہ آیتیں صاف دلالت کرتی ہیں اور
یہ مراد نہیں کہ ان سے استدلال کرنے کے تمام طریقے واضح ہیں کیونکہ
دوسر سے طریقے استدلال کے ائمہ جمتہدین کے ساتھ مخصوص ہیں والنّداعلم
دوسر سے طریقے استدلال کے ائمہ جمتہدین کے ساتھ مخصوص ہیں والنّداعلم
دوسر سے طریقے استدلال کے ائمہ جمتہدین کے ساتھ مخصوص ہیں والنّداعلم

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِدُ وَاكُلُّ وَاحِيا

ز کا کرنے والی عورت اور ز تا کرنے والا مردسوان علی ہر ایک کے

مِنْهُمَامِائَة جَلْدُةٍ صُوْلًا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا

سو درے مارہ اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالی کے معالمے عمل

رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ

ذرارهم ندآنا جائي

الزانية والزانى تا من العومنين يدمزااس زائى اورزائيكى به جوآ زاد عاقل بالغ بول اور تكاح كئه بوك شهول ـ كدرم كماكر جيور دويا مزايس كى كردو ـ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ

اگرتم اللہ پر اور قیامت کے ون پر ایمان رکھتے ہو

وَلْيَتُهُدُعُدُا بَهُمَاطًا يِفَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور دونوں کوسر اکے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا جا ہے

تا كەعبرت ہو۔

ٱلزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ٱوْمُشْرِكَةً ا

زانی نکاح بھی کی کے ساتھ نبیں کرتا بجو زانیہ یا مشرکہ کے

كيونكمه اس كامقعوداز الهخوابش ب جائز تا جائز سے اس كوكيا بحث.

وَّالزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَّ ٓ إِلَّازَانٍ اَوْمُشَّرِكٌ ۚ

اور (ای طرح) زانیہ کے ساتھ بھی اورکوئی نکاح نبیں کرتا بجز زانی یا مشرک

## وَحُرِّمُ ذَٰ لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞

كاوريه (بعنى ايما نكاح) مسلمانوں پرحرام (اورموجب كناه) كيا كيا م

حاصل بیکرز نانهایت رسوا کرنے والی حرکت ہے۔

وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ

اور جولوگ ( زنا ) کی تبهت لگائیں پاکدامن مورتوں کو

جن کازانیہ ہوناکسی دلیل سے <del>ٹابت نہیں۔</del>

تُعْرَّلُمْ يَا ثُوْا بِارْبَعَةِ شُهُكَ آءَ فَاجْلِكُ وُهُمْ

اور پر چارگواه (اپ وعویٰ پر ) نه لاسکس تو ایسے لوگوں کوای درے لگاؤاور

تَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوْالَهُمْ

ان کی کوئی گوای مجمی قبول مت کرو (بید نیایس ان کی میز اہوئی ) اور بیلوگ

مَهَادَةً أَبِدًا وَأُولَلِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿

(آخرت من بحی متحل سزا میں اس دجہ سے کہ) فاس میں

کہ یہ مجی حد کا تمہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْامِنَ بَعُدِذِ لِكَ وَأَصْلَحُوْا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

کیکن جولوگ اس ( تبہت لگانے ) کے بعد ( خدا کے سامنے ) تو بے کرلیں اور اپنی ( حالت کی )اصلاح کرلیں

یعن جس پرتهت لگائی ہاس سے بھی معاف کرالیں

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

سو (اس حالت میں )اللہ تعالی ضرور مغفرت کرنے والا رحمت کرنے والا ہے

کینی عذاب آخرت سے بحالیا جائے گا

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنَّ

اور جولوگ اپنی (منکوحہ ) بیبیوں کو ( زنا کی ) تبہت لگائیں اوران کے پاس

لَّهُمْ شَهُدَاءُ إِلَّا انْفُسُهُمْ فَشَهَادَةً

بجزاین ( بی دعویٰ کے )اورکوئی کواہ نے ہوں (جن کوعدد جس جار ہوتا جا ہے )

آحَدِهِمْ ٱرْبَعُ شَهْدُتٍ بِاللَّهِ لِآلَةُ

توان کی شہادت (جو کردافع صب یا صدقند ف مو) بی ہے کہ جار باراللہ کی

میں تفریق کردے کودونوں رضامند نہ ہوں یعنی زبان سے کہددے کہ ہیں نے ان میں تفریق کردی اور پہنفریق طلاق بائن کے تھم میں ہے پھراس سے مجمعی نکاح جائز نہیں البتہ اگریہ کے کہ میں نے جموٹ کہا تھا تو اس پرصد قذف جاری کی جائے گی اور پھرنکاح جائز ہوجادے گا ۱۲ امنہ۔

# وَلُوْلًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اور (اے مردواور مورتو) اگریہ بات نہ ہوتی کرتم پراللہ کا فضل اوراس کا کرم ہے (کہایسے ایسے احکام مقرر کئے ہیں)

تو منجاس کی ہے ہے کہ اگر ہے کم مشروع نہ ہوتا تو پہلی آیت کے موافق الموہر پر حدقذف واجب ہوتی یا وہ ساری عمر خون کے گھونٹ پتیار ہتا اور فاہر نہ کرتا کیونکہ کمکن ہے وہ ہا ہو بخلاف غیر شوہر کے کہ اس کواظہار کی اس مفرورت نہیں اس لئے اس کے قانون عمی ان امور کی رعایت ضرور نہیں پھر اگر محض خاوند کی تئم پر زنا کا ہوت ہوجا تا تو عورت کا بڑا مفرو تھا کیونکہ ممکن ہو وہ بی آور ہوتی بچی ہوا کی طرح عورت کی تسمول ہے اگر وہ یقینا بری تجی بی آور مرد پر حدقذف واجب ہوتی تو مرد کا نقصان تھا کیونکہ ممکن ہے وہی ہی ہوا کو مرد کا نقصان تھا کیونکہ ممکن ہے وہی ہی ہوا کی مرد پر حدقذف واجب ہوتی تو مرد کا نقصان تھا کیونکہ ممکن ہے وہی ہی ہوا کو مرح کا منا ہوا کہ سب کی رعایت ہوا ور بہتی تعالیٰ کے فضل ورحمت و حکمت کا اثر ہے اب رہا ہی کہ مرد یا عورت کو الی تسمیس کھانا جائز ہوا کو سب کہ جو خص شری دلیا یا تمن چا رسال تک صحبت نہیں کی جائز ہے مثلاً مرد نے اپی آ کھ ہے د کھ لیا یا تمن چا رسال تک صحبت نہیں کی مانا سب جائز ہے اس طرح عورت کو اپنا حال پورا معلوم ہو سکتا ہے اور کھنا سب جائز ہے اس طرح عورت کو اپنا حال پورا معلوم ہو سکتا ہے اور خصب مقرر کیا گیا ہے۔ ان اللذین جاء و اہا لافک تا در ذی کو بیہ میں لفظ خصب مقرر کیا گیا ہے۔ ان اللذین جاء و اہا لافک تا در ذی کو بیہ میں لفظ خصب مقرر کیا گیا ہے۔ ان اللذین جاء و اہا لافک تا در ذی کو بیم

#### وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ أَ

اورید کداللہ تعالی تو بھول کرنے والا (اور) حکمت والا ہے (تو تم بری معزرتوں میں پر جاتے)

اول قصد کا ظلامہ لکھا جاتا ہے جی بخاری وغیرہ میں ہے کہ جنور سکی
اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے جواجے میں ہوا تھاوا ہی تشریف لار ہے
تھے حضرت عائد بھی آپ کے ہمراہ تھیں ایک روز ایک منزل میں مقام ہوا
اور کوج سے ذرا پہلے حضرت صدیقہ قضائے حاجت کے لئے جنگل کی
طرف کئیں وہاں اتفاقا آپ کو دیر کئی بوجہ ہارٹوٹ جانے کے یہاں کوئ ہوئے
ہوگیا اونٹ والوں کو ہودج اٹھاتے ہوئے بوجہ عائشہ کے ہلکی پھلکی ہوئے
کے پچھشہ نہ ہواغرض بیلوٹ کرآئیں تو چا دراوڑھ کروہیں لیٹ رہیں۔

اس طرح ہے دونوں سزا ہے نج جائیں کے البتہ وہ عورت اس مردیر حرام ہوجائے کی اس طرح سے کہلوانے کولعان کہتے ہیں اور لعان خاص اس صورت میں ہوتا ہے جب شوہرا بی عورت کوتہمت زنا کی لگادے یا ہے بحد کو کے کہ یمیرے نطفہ سے نبیں ہاور مقذ وفد مطالبہ موجب قذف کا کرے پس غیر منکوحہ عورت کو تہت لگانے ہے اگر جار کواہ نہ لا سکے تو حدقذ ف واجب ہے جس کا تھم اس سے او برگز راہے اور منکوحہ عورت کوتہمت لگانے ے اول اس سے حیار کواہ مانکتے جاویں کے اگر کواہ پیش کر دی توعورت پر حدزنا جاری ہوگی اورا کر گواہ نہ لا سکے تو مرد ہے کہا جاوے گا کہ بیالغاظ نم کور کے اگر وہ نہ کہے تو اس کو قید کر دیں گے اور دھمکا ئیں گے کہ یا تو اپنے جھوٹا ہونے کا قرار کرلے یالعان کرے اگر جموث ہونے کا اقرار کرلیا تو حدقذ ف کی لگائی جائے کی اور اگر ان الفاظ کے کہنے پر راضی ہو کیا تو بیالفاظ اس سے كہلوائے جائيں محاس كے بعد عورت سے بعد والے الفاظ كہلوائيں مح اوراگروہ انکار کرے گی تو اس کوقید کردیں گے کہ یا تو مرد کی تقعدیق کرے اور یا و والغاظ کے اگراس نے مرد کی تقیدیتی کر دی تواس پر حدز تا جاری ہوگی اور الران الفاظ کے کہنے برراضی ہوگئ تو و والفاظ اس ہے کہلوائیں محاور جب لعان سے فرصت ہو جائے تو اس عورت سے صحبت اور دوا کی سب حرام ہو جاتے ہیں ( کذافی الروح ) پھراگراس کوطلاق دے دی تو نبہاور نہ قاضی ان

حضرت مفوان بن معطل كرى يرى چزكى حفاظت كى غرض سے قافلہ سے بیجیے فاصلہ پر رہا کرتے تھے جب بیآئے اوران کو لیٹے ہوئے دیکھا تو عایت افسوس ہے اٹاللہ پڑھا الحاصل وہ اپنے اونٹ پرسوار کر کے اور خود نكيل بكركر يطيا وران كوقا فله من بهنجاد باعبدالله بن الي برا خبيث تمااس نے وائی تباہی بکنا شروع کیا اوربعض بجو لےمسلمانوں کواس تہمت ہیں معانس لیا جیسے حضرت حسان و مسلح مردوں میں اور حضرت حمنہ **عورتوں میں** ایک ماہ کے بعدیہ آیت معزت عائش کی براء قبس نازل ہوئمی آپ نے تہمت لگانے والول برحدقذ ف جاری کی۔

# إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنُ

جن اوكوں نے يولوفان (حضرت صديق كنسبت ) برياكيا ب(اےمسلمانو) ووتم مں کا ایک (میموناسا) کروہ ہے

لعنی رنج نه کرویه بات نلط ہے اور اصل ناقل بھی کل جارہی ہیں۔

لَا تَحْسَبُونُهُ شَرًّا لَكُمْ لِبُلْ هُوَخَيْرٌ لَكُمْ

تماس (طوفان بندی) کوایے حق میں برانہ مجمو بلکہ بد (باعتبارانجام کے) تہارے تن میں بہتری بہترے

اگر چہ ظاہراعم کی بات ہے۔

# بِكُلِّ امْرِيُّ مِّنْهُمُ مَّا اكْتُسَبِ مِنَ الْإِثْمِرِ ۚ

ان میں ہے ہوفض کو جتناکس نے پچھ کیا تھا گناہ ہوااوران میں ہے جس

نے اس (طوفان) میں سب سے بڑا حصہ لیا

كهاس بهتان كواول اختراع كيالعني عبدالله بن الي منافق ١٣

#### لَهُ عَذَاكِ عَظِيْمٌ ١٠٠٠

اس کو تخت سر ا ہوگی

## لُوْلاً إِذْ سَبِعْتُهُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ

آ مے ان قاذفین مونین کونامحانہ امت ہے )جیتم لوگوں نے یہ بات کی

## واللؤفونت بأنفسهم

ل تومسلمان مردول اورمسلمان عورتول في اين آپس والول كيساتحد كمان

لعنى حضرت صديقة أوران محاني كيساته

# خَيْرًالاوَّقَالُوْا هٰذُ آلِفُكُ مُبِيْنُ ۞

نیک کوں نے کیااور (زبان سے ) بوں کول نہ کہا کہ میمری جموث ب

چنانجے حضرت ابوابوب اور ان کی زوجہ نے یمی فر مایا تھا درمنثور میں ان کا قول تقل کیا ہے اس میں تہمت لگانے والوں کے ساتھ سکوت کرنے والول اور شک کرنے والول بر مجمی ملامت ہے جن میں اور موسین اورمومنات بھی داخل ہو گئے \_

## <u>ئۇلاجاء ۇغلىھ يارىغىة شھكاء =</u>

(آ مے اس حسن فمن اورافك كوجوب كى وجدارشاد بكهيد قاذف) لوگاس (ایخول) برجارگواه کون ندلائے

جوكەزنا ابت كرنے كے لئے شرط ہے۔

# فَاذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهُدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِنْدَاللَّهِ

سوجس صورت میں بہلوگ (موافق قاعدہ کے) مواہ نبیں لائے تو

#### هُمُرالُكُنِ بُؤْنَ@

بس الله كنزويك جموث بي

لعن حل تعالى ك قانون كاعتبار سے بدلوك جموئے ميں كيونكماملى حالت تو ہرمسلمان کی بہی ہے کہ وہ زناہے یاک ہوتا ہے تو جب تک کوئی تھینی ولیل اس کے خلاف نہ ہوای کا یعین شرعاً واجب ہے کیونکہ قاعدہ شرعیہ ہے۔ اليفين لايزول بالشكاس تقرير عدشه جاتار باكه جاركواه ندلان ے تہمت لگانے والے کا حجوثا ہونا اورمہتم کا یقیناً منزہ ہوتا کیونکر لازم آ حمیا جواب یہ ہے کہ شرعی قانون سے لازم آ میا کوواقع میں بچھ بی ہواس کی سی كياخبر بتوجب تك شرى ثبوت نه مواس وقت تك مسلمان كى برأت كايقين ى واجب بى اس بناء يرحضرت صديقيكى برأت كالقين بوارتهت کے مقابلہ میں اس یعین کا اعلان واجب تھا اور جانتا جا ہے کہ یعین کے دومعنی میں ایک یقین شرعی جس کے لئے اتنا کافی ہے کہ اس کے خلاف برکوئی دلیل نہ ہوایک یقین اصطلاحی جس کے لئے جانب مخالف کے غلط ہونے پردلیل قائم ہونے کی ضرورت ہے یقین شرعی کے ساتھ تر دداور وہم جمع ہوسکتا ہے اور يقين اصطلاحي من احمال كي اصلام تحاكث نبيس موتى اس واقعة تهست من آيات کے نزول سے پہلے بھی چونکہ اس اتہام برکوئی دلیل نیمی اس وقت براءت و نزاہت کا یعین شرعی واجب تھاجس کواللہ تعالی نے حسن کھن ہے تعبیر فرمایا ہے

اور یمی یقین ہے جس کا ایسے امور میں بندہ کو مکلف بنایا گیا ہے البتہ نزول آیات کے بعد چونکہ اس اتہام کے غلط ہونے بردلیل قطعی بھی قائم ہوگئ اس وقت یقین اصطلاحی کامجی مکلّف بنایا کمیایس اب احتمال مرجوح لیعنی وہم مجمی كفرياس تقريب بيشبدونع موكما كبعض روايات معلوم موتابك حضورصلی الله علیه وسلم کوتر دو تعاچنانچ معزت صدیقة "عفر مایا تعا کدا کرکوئی لغزش موكئ موتوتوبكر ليناحا بشرواه البخارى اورآيت يقين برأت كا واجب مونامعلوم موتاب محرز دومي لازم آتاب كه ني معصوم في واجب كو ترک کیا سوجواب ظاہر ہے کہ بیتر دویقین شری کے منافی نہیں چنانچاس يقين كوآب فان الفاظ عظام فرماياتها معلمت على اهلى الاخيرا رواه المحارى من اين الل كانست بملائي كسوا كرنبيس جانا البتررد ہونایقین اصطلاحی کے منافی ہے سواس کا وجوب نزول آیات سے پہلے نہ ہوا تما بلکہ بعد نزول آیات کے ہوااوراس واقعہ میں تومنہم کرنے والے واقع میں مجى كاذب تصاورنكوني معائنه كالدى تقاادرا كركسي جكه كوني فخص معائنه كرل ادر کواہ ندلا سکے تو اس کا عنداللہ جمونا ہونا بایس معنی ہے کہ اس کے ساتھ وہی معامله کیا جاوے کا جوجموٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے بعنی اس پر حدقذ ف جاری كرنے كا تھم ہے آ مے اس اتہام میں شريك ہونے والے مسلمانوں كے ساتھا یی رحمت بیان فرماتے ہیں۔

وَكُوْلِا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نَيا

اور اگرتم پر الله تعالی کا فعنل و کرم نه ہوتا دنیا میں اللہ در الله تعالیٰ کا فعنل و کرم نه ہوتا دنیا میں اللہ در الله کا اللہ کا الل

اور آخرت میں تو جس مخفل میں تم پڑے تے اس میں تم پر سخت مراد ورصیح

عذاب واقع موتا

جيها عبدالله بن الي كو بعبدتوبدنه كرنے كے بوكا۔ اوراس كا غلط مونا

فاولنك عندالله الغ معلوم موچكا-

ٳۮٚؾۘڵڡٞۜۏڹ؋ؠؚٵڵڛڹٙؾؚڴڞؗۯؾؘڡؖٛۏڷۉڹؠٵڣٚۅٵۿؚڴڞ

جب کہتم اس (مجموٹ) کوا بی زبانوں نے نقل درنقل کررہے تھے اور اپنے سالگ میں مارچ میں مارچ کا میں ایک میں مارچ

مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

منہ ہے ایک بات کہدر ہے تھے جس کی تم کو (شمسی دلیل ہے )مطلق خرنہیں

وَلُوْلِآ إِذْ سَمِعْتُهُوْهُ قُلْتُمْ مِمَّا يَكُوْنُ لَنَّا أَنْ

بہت بھاری بات می اورتم نے جب اس (بات) کو (اول) ساتھ اتو ہوں کیوں نہ اب

المُتَكُلَّمُ بِهِذَا أَنْسَبْحَنَكُ هِذَا الْهُمَّالُ عَظِيْمُ اللهُمَّالُ عَظِيْمُ اللهُمَّالُ عَظِيْمُ

ك جمكوز يانبيس كهم الحك بات مند ي كاليس معاذ الشدية برابهتان ب

جیا کہعض محابے نے ای طرح کہاتھا۔

يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَالبِثَلِهَ اَبِنَا إِنْ

الله تعالی تم کو هیمت کرتا ہے کہ پھر الی حرکت مت کرنا اگر

وَدِّهِ وَ وَوَوْمِنِينَ عَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عَ

تم ايمان والي مو

کہالی حرکات کرناایمان کے مقتضیٰ کے خلاف ہے۔

ويبين الله ككم الزايت

اورالله تعالى تم سے صاف ماف احكام بيان كرتاب

جن مں نصیحت وحد قذ ف اور قبول توبہ سب داخل ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۞

اورالله تعالى براجانے والا برا حكمت والا ب

یہاں تک ان لوگوں کا ذکر تھا جونزول براُت سے پہلے تذکرہ کرتے سے آگے ان کا ذکر ہے جونزول براُت کے بعد بھی بازنہ آویں اور ظاہر ہے کہ ایسان بی ہوگا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ

جولوگ (بعدنزول آیات کے بھی) جانج میں کہ بے حیائی کی بات کا

<u>فِي الَّذِينَ الْمُنُوْا</u>

مسلمانوں میں چرچاہو

یعن اس بات کی عملی کوشش کرتے ہیں کہ بیاب شائع ہو کہ

مسلمانوں میں بے حیائی کی بیہ بات ہے خلاصہ بیاکہ جولوگ ان مقدی حضرات کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں (آ کے ترجمہ)

## لَهُمْ عَدَابٌ ٱلِيُمُ

ان کے لئے دنیااور آخرت میں سزائے دردناک (مقرر) ہے

د نیایمی تو صدقد ف جس کے سخق ایسے لوگ ہیشہ ہیں اور بھی اس کا وقوع ہی ہوجاتا ہے جب کہ سب شرائط پائے جا کیں اور بھی بعض عوارض ہے وقوع نہیں ہوتا منجلہ ان کے حنفیہ کے نزد یک بیصورت بھی ہے کہ صد تذف کے بعد پھرای مخص کو پہلے کی تہمت لگا دی جائے تو دوبارہ حد نہیں گئی اور آخرت میں عذاب جہنم کا استحقاق اور وقوع دونوں بیٹی ہیں کیونکہ نص قطعی سے براکت ہوجانے کے بعد اس کے خلاف زبان سے بات نص قطعی سے براکت ہوجانے کے بعد اس کے خلاف زبان سے بات ناکانا کفر ہے اور اگر زبان سے نہ کے تو صرف اعتقاد پر بھی عذاب آخرت مرتب ہوگا کو دنیا ہیں جو جانے کی وجہ سے حدسے نی جاوے

## فِ اللَّهُ نَيَا وَالْاخِرَةِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا

اور (اس امر برسزا کا تعجب مت کرو کوئکه ) الله تعالی جانا ہے اور

#### تَعْلَمُوْنَ ۞

تم نہیں جانتے

لعنی الله تعالی جانے ہیں کہ کون معصیت کس درجہ کی ہے اور تم اس کی حقیقت پوری نہیں جانے آئے تو بہ کرنے والے مونین پر احسان ظاہر فرماتے ہیں کہ وہ اس وعیدے محفوظ رہے۔

## وَلُوْلًا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ

اور(اےتائین)اکریہ بات نبوتی کرتم پرالٹدکافٹل وکرم ہے (جسے تم کو فیل ار رود وی بر دوی ع الله رعوف رحدی

توبیک دی)ادریکاللہ تعالی براثنیق بزارجم ہے(توتم بھی اس ومیدے نہیجے) سرح مسلمان کی رجھسے اس معدم میں نکر سے ترام عرامہ

آ مے مسلمانوں کو بلا تحصیص اس معصیت فدکورہ کے تمام گناہوں سے بچنے کا تھم اور توبہ سے پاکی حاصل ہونے کی تصریح مع اپنے احسان کے ارشاد فر ماتے ہیں اور احسان کا مضمون اہتمام کے لئے مختلف عنوانات سے مکرر لایا گیا ہے۔

يَايَّهَا الَّذِينَ الْمُنُوا لَا تَثَبِعُوا خُطُوٰتِ

اے ایمان والوتم شیطان کے قدم بقدم مت چلو ( تعنی اس کے اغوار عمل

# الشيطن ومن يتبع خطوت الشيطن فانه

مت کرو)اور جومحض شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو ووتو (ہمیشہ ہر مخص کو)

يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ

بدائی اور نامعقول بی کام کرنے کو سے گا

جیما کداس واقعة تبت مستم نے د میدلیا۔

# وَلُوْلِا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ

اورا گرتم پراللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں ہے کوئی جمعی بھی ( تو بے کر کے )

مِنْكُوْمِنْ أَحَدٍ أَبُدُالا

ياك وصاف نهوتا

یاتو توبیک تو نیسی ندہوتی جیسا کدمنانقین کوندہوئی اور یا تو بہتول ند کی جاتی کیونکہ ہم پرکوئی قبول کرنا واجب تو ہے نہیں ہی شیطان کے قدم بقدم چل چکنے اور گنا وسمیٹ لینے کے بعداس کے وبال اور نقصان سے جو کہنا بت ہوئی چکا تھا نجات و ہے دینا بھی ہمارائی فضل تھا۔

### <u>ۊۜڵڮڹؖٲڛؙؙٚؖ۠۠۠ؖڲڹٛڔۜۜڮٛڡؘؽؾۘڰٵٛٷ</u>

ولیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے (تو برکی تو فیق دے کر) پاک وصاف کر دیتا ہے

اورتوب کے بعدا بے فضل ہے تبول کا بھی وعد وفر مالیا ہے۔

وَاللَّهُ سَمِنيعٌ عَلِيْمٌ ۞

اورالله تعالى سب كرسنتاسب كروجاناب

پی تمہاری توبین لی اور تمہاری ندامت جان لی اس کے فضل فرمایا آ مے اس کا بیان ہے کہ آیات براء ت نازل ہونے کے بعد بعض سحابہ نے جن میں حضرت ابو بکر وضی اللہ عنداور دوسرے سحابہ بھی ہیں شدت غیظ میں یہ تم کھا گی تھی کہ جس جس نے بیچ چا کیا ہے جن میں بعض حاجمتند بھی تھان کو آئندہ کی قسم کی مالی احداد نہ دیں کے اللہ تعالی ان کی خطا معاف کردیے اورا حداد جاری کرنے کے لئے ارشا فرماتے ہیں۔

## وَلا يَا تَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ

اور جولوگتم میں (وینی) ہزرگی (اور د نیوی) وسعت والے ہیں وواہل

يُّؤُتُّوْا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ

قرابت کواورمسا کین کواورالله کی راه میں ججرت کرنے والوں کودیے ہے

## فى سبيلِ اللهِ على

كتم زكما بيثين

مطلب یہ ہے کہ اس مے مقتمنا پر جے ندر ہیں بلکہ تو ڑ ڈالیں ورنہ تسم تو ہوئی چی تھی لیعنی ان صفات کا مقتمنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی المداد کی جائے ہائخموص وہ جس میں بیسب با تیں موجود ہوں جسے حضرت مسطح کہ وہ حضرت ابو بکر کے نزدیک کے دشتہ دار بھی تھے ادر مسکین بھی اور مہا جر بھی آگے اللہ تعالی اور زیادہ رغبت ولاتے ہیں۔

## وُلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ أَلَا يَجِبُوْنَ أَنْ يَغْفِرُ

اور جائے كريماف كردي اور دركزركري كياتم يه بات نبيس جا ہے ك

اللهُ لَكُمُرُ

الله تعالى تمهار في تصور معاف كرد في

سوتم بھی ایے قصور والوں کومعان کر دو<sup>1</sup>ا۔

# وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ

بیکک اللہ تعالی غفور ورحیم ہے (آ مے منافقین کے وعید کی تفصیل ہے ) جو لوگ تبہت لگاتے ہیں النا بحورتوں کوجو پا کدامن ہیں ( اور ) السی باتوں

المُحْصَنْتِ الْعُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ

(كرنے) \_ (بالكل) بخبر ميں (اور) ايمان والياں ميں

اورجن کی براء تقر آن سے ثابت ہو چی ہے اور صیغہ جمع اس لئے لا ای سیا تاکہ سب از واج مطہرات کو شامل ہو جائے کیونکہ الطیبات للطیبین سے سب کی طہارت و نظافت ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ جولوگ الی یا کہاز مطہرات کو تھم کریں وہ کا فراور منافق ہی ہو کتے ہیں۔

<u>لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ صَ</u>

ان پرونیااورآ خرت می لعنت کی جاتی ب

لعنی خداکی رحمت خاصہ سے دارین میں بیجہ کفر کے دور ہوں گے۔

وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَنْهُا لُ عَلَيْهِمْ

اوران کو (آخرت می ) براعذاب موگاجس روزان کے ظاف میں ان کی

ٱلْسِنَتُهُمُ وَٱيْدِيهِمْ وَٱرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوْا

زبانیں کوائی دیں کی اوران کے ہاتھ اوران کے پاؤں بھی ( کوائی دیں

#### يَعْمَلُوْنَ ۞

#### مے )ان کاموں کی جو کہ بیلوگ کیا کرتے تھے

مثلاً زبان کے گی کہ اس نے میرے ذریعہ سے فلاں کفر کی بات بی اور ہاتھ یاؤں کہیں مے کہ اس نے کفر کی باتنس رائج کرنے میں یوں یوں دوڑ دھوپ کی۔

## يُوْمَيِنٍ يُوَقِيْهِمُ اللهُ دِينَهُمُ اللهُ وَيَنَهُمُ اللهُ وَيَعْلَمُونَ

اس دوزالند تعالى ان كوواجي بدله بورابوراد كاور (اس روز تعيك تعيك) ان كومعلوم بو

#### اَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقِّ الْمُبِينُ ۞

كاكالله ى محيك فيملدكرف والإ (اور)بات (ك حقيقت ) كوكول دين والاب

یعنی اب بوج کفر کے اس کا پوری طرح اعتقاد نہیں اس روز معلوم: و جا گا اور بیمعلوم کر کے نجات سے بالکل مایوں ہو جا کیں گے کیونکہ ان کے مناسب فیصلہ دائی عذاب ہے اور بیآ بیتیں تو بہ نہ کرنے والوں کے مناسب فیصلہ دائی عذاب ہے اور بیآ بیتیں تو بہ نہ کرنے والوں کو فضل الله و رحمة میں مرحوم وارین فر مایا ہے اور تو بہ نہ کرنے والوں کو فضل الله و رحمة میں مرحوم وارین فر مایا ہے اور تو بہ نہ کرنے والوں کو لعنوا میں ملعون وارین فرمایا ہے۔ تائین کو لمسکم فیما الهضتم میں عذاب ہے کفوظ بتلایا تھا اور غیر تائین کو بہ میں مداب عظیم اور نیز اس سے پہلے والذی تو لی کبرہ میں بہلائے عذاب بتلایا تائین کے لئے عفو و رحمت کی بشارت وی اور فیر تائین کے لئے عفو و رحمت کی بشارت وی اور فیر تائین کے لئے یوم نشھد اور یو فیھم میں مغفرت نہ ہونے اور فضیحت ہونے کی وعید سائی۔ تائین کو ماز کی منکم میں پاک ساف فضیحت ہونے کی وعید سائی۔ تائین کو ماز کی منکم میں پاک ساف بلایا تھا غیر تائین کو اگلی آیت میں ضبیث فرمایا جس میں حضرت صدایتہ کی برائت پرایک قاعدہ کلیہ سے استدلال کرکے قصہ کوخم کیا ہے۔

# ٱلْخَبِيْتُ لِلْخَبِيْتِيْنَ وَالْخَبِيْتُونَ لِلْخَبِيْتُونَ لِلْخَبِيْتُونَ

اور بیقاعدہ کلیے ہے) گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مردگندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں

ایک مقدمہ تو بیہ ہوااور دوسرا مقدمہ بدیجی بیہ ہے کہ جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکم کی ہے تو جب ملی اللہ علی اللہ علی کو ہر چیز آپ کے لائق اور مناسب بی دی گئی ہے تو جب آپ ستھرے ہیں تو اس مقدمہ کے اعتبار سے ضرور آپ کی بی بی بھی ستھری ہیں اور ان کے پاک ومنزہ ہونے سے حضرت صفوان صحابی کا بھی منزہ ہونا لائم آگیا ہی اس لئے آگے ارشاد ہے کہ (آگے ترجمہ)۔

وَالطَّيِبْتُ لِلطَّلِيبِينَ وَالطَّيِبُونَ لِلطَّيِبْتِ

اور تمری ورش تمرے مردوں کلائن ہوتی ہیں اور تمرے مرد تمری وروں کے اور تمری وروں کے اور قبیل کا در تمری وروں کے ا

اللَّى موتے میں ساس بات سے پاک میں جور (منافق) کہتے گرتے میں ان

ۊۜڔۯ۬ڨؓػڔؽۿۜ<sub>۞</sub>ؖ

(معزات) كے لئے (آخرت ميس) مغفرت اور عزت كى روزى (يعنى جنت) ب

مغفرت ہرایک کی اس کی حالت کے مناسب ہے ہی اب کوئی اشكال نبيس اوراس میں منافقین كے حبث كالبحی بیان ہو كيا اور حضرت نوح ولوط علیماالسلام کی بی بی کو کافر ہوں مرخبث یعنی زناسے یاکتھیں درمنٹور میں ابن عباس سے منقول ہے کہ کسی نبی کی بی بی نے جمعی زنانہیں کیا اور اس میں رازیہ ہے کہ لی لی کا کافر ہونا موجب نفرت نہیں اور زانیہ ہونا باعث نفرت دعار ہے اور انبیا علیہم السلام اسباب نفرت سے منزہ ہوتے میں اور اس واقعہ میں اگر شبہ ہو کہ حضرت علی نے مشورہ میں حضور سے کہا تھا كراكرة بطلاق ديدين توآب كے لئے عورتي بہت بيں جواب يہ کدان کو بد کمانی برگزنتمی بلکهاس بات سے حضور صلی الله علیه وسلم کی سکین اورتقويت قلب اورغم بلكا كرنامقصود تعاا ورخقيق كي طرف متوجه كرنا تعاتاكه براءت خوب ثابت ہوجائے چنانچہ آپ کے بیالفاظ تھے یا رسول الله ان الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير فاسئال الجارية تصدفک رواہ البخاری حق تعالی نے آب کے اور تنظی نہیں کی اور عورتس آب کے لئے بہت میں اور بربرہ باندی سے دریافت سیجئے وہ سی سے بیان کریں مے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقصود یہی تھا کہ حضور کاغم ہلکا کر کے آپ کو تحقیق کی طرف متوجہ کریں تا کہ براءت ثابت ہو جائے چنانچہ بریرہ سے دریافت کرنے کا مشورہ حضرت علی نے خود ہی دیا بیدوا تع میں ثبوات براوت میں اعانت تھی۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُوْ الْا تَلْ خُلُوْ ابْيُوْتًا غَيْرَ

اے ایمان والوتم اپنے (خاص رہنے کے ) کمروں کے سوادوسرے کھروں

<u>بيوتيكمر</u>

مين داخل مت بود

يايهاالذين امنوا تا تكتمون جن من ومركاوك ريخ مول

خواہ بطور ملک کے یابطور عاریت کے یاا جارہ کے۔

## حَتَّى تَسْتُأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى آهْلِهَا ۗ

جب تک کر (ان سے ) اجازت حاصل نہ کرلواور (اجازت لینے سے قبل ) ان کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو

لیعنی اول سلام کر کے ان سے پوچھو کہ ہم آویں؟ اور ویسے ہی بے اجازت لئے مت کھس جاؤ۔

#### ذِلِكُوخِيْرُ لَكُور ذلِكُوخِيْرُ لَكُورِ

يى تبارك لئے بہترے

لین گواجازت ما تکنے کو بعضے آدی خلاف شان اور موجب ذلت بچھتے ہیں اور اس لئے اجازت نہ لینے کو انجھتے ہیں کیکن واقع میں اجازت لے کراندر جاتا بے پوچھے چلے جانے میں احتال ہے تاجائز موقع پر نظر پڑجانے کا یا گھر والوں کی کئی ایسی حالت پر مطلع ہونے کا جس پر مطلع موقع پر نظر پڑجانے کا یا گھر والوں کی کئی ایسی حالت پر مطلع ہونے کا جس پر مطلع موقا اندھوں اور موقا ان کونا گوار ہے ای لئے جسس کی مما نعت ہے اس لئے بیچم عام ہوگا اندھوں اور عورتوں سب کے لئے اور اجازت ما تکنے میں جو وہمی ذلت بھی جاتی ہے اس سے بیہ مفاسد جواجازت نہ لینے پر مرتب ہوسکتے ہیں کہیں ذائد ہیں۔

# لَعَتَّكُمْ تَنَكَّرُونَ ۞ فَإِنْ تَكْمُ تَجِدُ وَافِيْهَا

(به بات تم کواس لئے بتلائی ہے) تا کہتم خیال رکھو(اوراس رعمل کرو) پھر

أحداً

اگران گھروں میں تم کوکوئی (آ دی) معلوم نہ ہو

خواه واقع میں وہاں کوئی ہویا نہ ہو۔

### فَلَا تَنْ خُلُوْهَا حَتَّى يُؤُذَّنَ لَكُمْ

تو (بھی)ان گھروں میں نہ جاؤجب تک کتم کو (مخاراؤن کی جانب ہے)ا جازت نہ دی جائے

کونکہ اول تو اس میں آ دمی کے ہونے کا احمال ہے تو اوپر جوعلت وجوب استیذان کی فدکور ہوئی ہے وہ یہاں بھی محمل ہے اور اگریفین بھی ہو جائے کہ اس میں کوئی نہیں اور وہ ہے پرایا گھر تب بھی بے اجازت جانے میں ملک غیر میں بلاا جازت تصرف ہے جوکہ حرام ہے۔

## وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُواهُوا زُكْ لَكُمْ

اورا گرتم ہے (اجازت لینے کے دقت ) یہ کہددیا جائے کہ (اس دقت ) لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو یمی بات تمہارے لئے بہتر ہے

اس ہے کہ وہیں جم جاؤ کیونکہ میہ بوری ذلت ہے اور دوسر مے خص کے دل پر کرانی ڈالنا ہے اور ایذ ا کا حرام ہونا ظاہر ہے اس طرح بے وجہ ذلیل ہوتا بھی برا ہے کیونکہ بیرذلت واقعی ہے اور بے ضرورت ہے اور اجازت جاہنے میں وہمی ذلت ہے نیز اس میں دوسرے کے حقوق کی حفاظت ہاں گئے دونوں ذلتوں میں فرق ہے۔

اورالله تعالی کوتمبارے امال کی سب خبرے (اورا کرخلاف کرو کے توسر اے متحق ہو کے

ای طرح جب تین بار یو جھنے پراجازت نہ لیے تب بھی لوٹ آنے کا م ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

## لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْ جُلُوا بَيُوتًا غَيْرِمُسْكُونَةٍ

م کوا سے مکان میں چلے جانے کا گناہ نہ ہوگا جن میں (گھر کے طوریر )

#### فيهامتاع تكمر

کوئی ندر بتا ہوان میں تمہاری کچھ برت ہو

بیان مکانات کا حکم ہے جہاں مناقع عامہ تعلق ہیں جیسے مدرسہ خانقاہ سرائے تو وہاں جانے کی بظاہر عام اجازت ہو تی ہے پس جس کوا جازت نہ ہو اس کوان مکانات میں بھی جانا جائز نہوگا جن میں چوری یاضرررسانی کا حمال وشبہ ہوخلاصہ بیرکہ مکانات کی جارفتمیں ہیں ایک خاص اینے جھے کا مکان جس میں کسی دوسرے کے آنے کے اختال ہی نہیں دوسرا دہ گھر جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو گووہ اینے محرم ہی کیوں نہ ہوں یا کسی غیر کے وہاں آجانے کا احتمال ہوتیسراوہ جس میں اس وقت کسی کے ہونے یانہ ہونے دونوں کااحتمال ہو چوتھاوہ جس میں کسی خاص مخص کا سکونت کے طور پر نہ رہنا متعین ہوجیہے سرائے وغیرہ بس قسم اول کا حکم تو یہ ہے کہ اس میں کسی ہے اجازت لینے کی ضرورت نبیس کیونکه و جوب استیذ ان کی جوعلت مذکور ہوئی ہے وہال نبیس یائی جاتی اور دوسری اور تبسری قسم مین استیذان کی ضرورت بادر جوشی قسم مین بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں البتہ اگر کسی کوروک دیا جائے تو جانا جائز نہ ہوگا۔

## وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُ وْنَ وَمَا تَكْتُبُونَ

اورتم جو کھ علانے کرتے ہواور جو پوشید وطور پر کرتے موالند تعالی سب جانا ہے

یس ظاہراور باطن میں تقویٰ کی یا بندی لازم آتی ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

آپ مسلمانوں سے کہد دیجئے کدانی نگامیں بیکی رکھیں

اور نا جائز نظر سے بحییں

## ويخفظوا فروجهم

اورا بی شرمگاموں کی حفاظت کریں

اس میں زنا ولواطت سب داخل ہے

#### ذٰلِكَ أَزُكُى لَهُمُو

بان کے لئے زیادہ صفائی کی بات ہے

كەزنايامقدمەزنامىس متلامونے كااندىشەندى ب

## إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرُ بِمَا يُصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِلْهُؤُمِنَتِ

بقك الله تعالى كوسب خبر ب جو كح اوك كياكرت بي اور (اى طرح)مسلمان كورتون سے

ڹۼؗڞؙڞؘ*ڡؙ*ڹٛٳؙؽڝٳڔۿؚؾۜۅؘڲ۬ڡٛڟٚؽ؋۠ۯ۠ڿۿؾ

( بھی ) کہد ہے کر ( وہ بھی ) بن نگا ہیں بچی ر میں اورا بن شرمگا ہوں کی حفاظت کریں

# جس میں زناوساھت سبداخل ہے۔ ولا ببل بن زینتھی

اورانی زینت ( کےمواقع ) کوطاہر نکریں

لیمنی سرے یا وُں تک تمام بدن اپنا پوشیدہ رھیں۔

## إِلَّا مَاظَهُرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُبُرِهِنَّ

مرجواس (موقع زینت) میں ہے (غالبًا) کھلار ہتا ہے (جس کے ہروقت چھیانے میں ہرج ب

ىغنى چېرەاورېتھىلىيا<u>ل</u>اور**قد**م\_

## عَلَى جُيُونِهِ فَي وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا

اورایے دویے اپے سینوں پرڈالے رہا کریں اوراپی زینت ( کے موقع نہ کورہ) کو( کسی پر ) ظاہر نہ ہونے ویں مگرا پنے شوہروں پریاا پنے ( محارم پر

لعنی ) باپ پر یاا ہے شوہر کے باپ پر یاا ہے میوں پر یاا ہے شوہر کے ،

أَوْاَبْنَآبِهِنَّ أَوْاَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ

مِیوْں پریااہے ( حقیق علاقی اورا خیانی بھائیوں پر '

نه که چیااور ماموں وغیرہ کی اولا دیر ۔

<u>ٱۏ۫ٳڂ۫ۅؘٳڹۿؚڽ</u>ٞ

یا ہے ہمائیوں کے بیوں پر

نه که چ<u>یا</u>زاداورخاله زاد بهنول کی اولا دیر ـ

ٱۏٛؠٙڹؽٙٳڂٛۅٳڹۛڡ۪ؾؙٲۏؠڹؽٙٲڂۅؾڡؚؾٲۏڹٮٳٙؠٟڡؚؾ

یا اپنی (حقیق علاتی اور اخیانی) بہنوں کے بیوں پریا اپنی عورتوں پر

زینت ظاہر کرنا جائز ہے۔ کا فرعورت کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے۔

أوْمَامَلَكُتُ أَيْهَانُهُنَّ أَوِالنَّبِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي

یا اپی لونڈ یوں پر یا ان مردوں پر جو طفیلی (کے طور پر رہتے ) ہوں

الإزبة مِنَ الرِّجَالِ

اوران كوذ راتوجه ندبو

سعن بوجہ حواس درست نہ ہونے کے ان کو عور توں کی طرف التفات نہ ہوتا ہو بہر ہون اور بدحواس ہوتا ہو بہر ہمخون اور بدحواس کا بہر تھم کا مدار حواس درست نہ ہونے پر ہے تو ہر مجنون اور بدحواس کا بہر تھم ہے خواہ وہ کھانے پینے میں طفیل ہویا نہ ہو فیلی کی قید اتفاق ہے کیونکہ اس وقت وہ فیلی ایسے ہی ہوتے تھے ابن عباس سے درمنٹور میں اس کی بہر تغییر مذکور ہے کہ مرادا سے لوگ ہیں جومغفل اور پاگل نہ ہوں جن کو عور توں کی طرف التفات اور میلان نہ ہوتا ہواور جو بجھ رکھتا ہواس سے پر دہ واجب ہے کہ آخر تو وہ اجنی مرد ہے خواہ بوڑ ھایا خواجہ سرائی کیوں نہ ہو۔

أوِالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُ وَاعَلَى عَوْرَتِ

یا ایسے لڑکوں پر جوعور توں کے پر دوں کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے (مراد

النِّسَاءِ مُ

غيرمرابق بي)

جوبلوغ کے قریب بیس پنچ ہیں ان سب کے سامنے منداور ہاتھوں اور قد موں کے سوازیت کے مواقع کا ظاہر کرنا بھی جائز ہے اور شوہر کے سامنے کی جگہ کا بھی چھپانا واجب نہیں اگر چہ خاص بدن کو دیکھنا اچھانہیں اور شوہر کے باپ میں اس کے جاپ میں اس کے اور بھا نجوں میں بھا بھوں کی اولا دہوں والا داور بھا نجوں میں بھا بھوں کی اولا دہی داخل ہے اور بہاں عورت کے ماموں اور چھا کا گوذ کرنہیں فرمایا مگر تھم ان کا بھی ہی ہے اس میں اور محرم وہ رشتہ دار ہے جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح ہے کہ ان سے پردہ نہیں اور محرم وہ رشتہ دار ہے جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے خواہ وہ محرم نسب سے ہو یا سسرالی رشتہ سے یا دودھ بھنے کی ہجہ سے حرام ہے خواہ وہ محرم نسب سے ہو یا سسرالی رشتہ سے یا دودھ بھنے کی ہجہ سے

البتہ بعض فقہانے زمانہ کے فتنہ کود کھے کرسسرالی رشتہ اور دودھ پینے کی وجہ ہے جو محرم ہوں ان کے ساتھ تنہائی میں رہنے جیٹھنے کوئنع کیا ہے۔

# وَلايضْرِبْنَ بِٱرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخُونِينَ

اور اپنے پاؤل زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور

مِنْ زِيْنَتِهِنَ ا

معلوم ہوجائے

یعنی پرده کا یہاں تک اہتمام رکھیں کے ذیور کی آ واز بھی چھپاوی اوراس

ہے یہ بچھ میں آ سکتا ہے کہ جب زیور کی آ واز کے چھپانے کا ایہ اہتمام

ہوتو خودزیوروالی کی آ واز کا چھپانا کیونکر نہ اہتمام کے قابل ہوگا جس کے فلاہر کرنے میں فتند کا خوف اور غیر مردوں کے میلان کا اندیشہ ہوا در یہ بھی مجھا گیا کہ جب آ واز اس قدر چھپانے کے قابل ہو گو صورت کیوں نہ چھپانے کے قابل ہوگی جو کہ فتنہ کی اصل جڑ ہے ہاں ضرورت کے وقت جھپانے کے قابل ہوگی جو کہ فتنہ کی اصل جڑ ہے ہاں ضرورت کے وقت اجازت ہے جس کا اوپر بیان آ چکا ہے اور جس زیور کی آ واز پیدا ہووہ وہ وہ مکا اوپر بیان آ چکا ہے اور جس زیور کی آ واز پیدا ہووہ وہ وہ خود بھی بختا ہو جیسے گھونگر و یا با جادار جھانو راس کا پہننا تو بالکل منوع ہے کیونکہ صدیث میں گھنٹی اور با جاسے ممانعت آئی ہے اور آ یت میں میر ادبیس دوسری تم وہ جو خود نہیں بختا مگر دوسری چیز سے لگ کر آ واز دیتا ہے جسے چھڑ سے اور کڑ سے وغیرہ اس کا پہننا جا تز ہے اور اس کی بابت اس ہے جسے چھڑ سے اور کڑ سے وغیرہ اس کا پہننا جا تز ہے اور اس کی بابت اس کی نور یہ خوف فقنہ کے درست نہیں باتی مسائل پر دہ کے متعلق کتب فقہ میں کہ ذکور ہیں اور رسالہ القول الصواب ہیں اس کی پوری تحقیق کتب فقہ میں کہ کہ کہور ہیں اور رسالہ القول الصواب ہیں اس کی پوری تحقیق کتب فقہ میں کہ کہور ہیں اور رسالہ القول الصواب ہیں اس کی پوری تحقیق کتب فقہ میں کہ کہور ہیں اور رسالہ القول الصواب ہیں اس کی پوری تحقیق کتب فقہ میں کہور ہیں اور رسالہ القول الصواب ہیں اس کی پوری تحقیق کتب فقہ میں

وتُوبُوْآإِلَى اللهِ جَبِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

اورمسلمانو (تم سے جوان احکام ص کوتابی ہوگئی ہوتو) تم سب اللہ کے

تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَا فَي مِنْكُمْ

سامنے تو بہ کروتا کہ تم فلاح یا وَاورتم میں ( بعنی احرار میں ) جو بے نکاح ہوں

و انکحو اتا من فضله تعنی خواه وه لوگ بنکاح بول خواه مردخواه مورت اورخواه ایک نکاح بی ندیموا بولیا قات یا طلاق سے بنکاح ره گئے ہول ۱۲

وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ

تم ان کا نکاح کردیا کرواور (ای طرح) تمہارے غلام اورلونڈ یوں بیس ہے جواس ( بکاح کے )لائق ہو

یعن حقوق نکاح کوادا کر سکے۔

#### إِن يُكُونُوا

اسكابمي

نکاح کردیا کروادر محض اپنی مصلحت کے خیال سے ان کی مصلحت کو و ت ندکیا کروخصوصاً جب کے غلام لوٹھ یوں کو نکاح کی ضرورت ہی ہو۔

#### فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ اللهُ مِنْ

ا كروه مفلس مول كو خدا تعالى (اكر جا ب كا)ان كوائي فضل في كرد كا

ہے۔ پس نے افلاس کو نکاح سے مانع اور نے نکاح کو افلاس کا سبب مجمیس۔

## وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَلَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ

اورالله تعالى وسعت والا بخوب جانن والا باوراي لوكول كوكه جن كو

لَا يَجِدُ وْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

نکاح کامقدورنبیں ان کوچاہئے کہ (اپنے نفس کو) ضبط کریں یہاں تک کہ

فَضٰلِه<sup>ا</sup>

الله تعالى (اكر جا ب) ان كوائي فضل في كرد ر ( مجر نكاح كريس)

تعنى بعدر فغ مانع ـ

## وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكُتْ

اورتہارے ملوکوں میں ہے جومکا تب ہونے کے خواہاں ہوں تو (بہتر ہے ۔ اور جمال کے مکا یہ وہ ہم اور جمال کی مرف کا میں ملک کے ایک مرف کا میں وہ کا میں میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کو میں کا کا میں کا

که )ان کومکا تب بنادیا کرو

مكاعبده معامره بعدة جودرميان آقاور غلام كي بوكباس قدر مال ادا في كي بعدة زاد موجائي

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ﴿

اگران می بہتری (کے آثار) پاؤ

كەاخلاق شرعيە كاپابندر كا\_

وَانْوُهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ

اوراللہ کے (دیے ہوئے )اس مال میں سے ان کو بھی دو

يعنى زكوة وغيره بان كى امدادكيا كرو\_

# الَّذِي اللَّهُ وَلا تُكْرِهُوا فَتَلْتِكُمْ عَلَى

جوالله نيم كود مدكماب تاكيطدي آزاد موكيس )اورايي (مملوك) اونديون

## الْبِغُا ءِ إِنْ أَرُدْنَ تَحَصَّنًا

كوزنا كراني رجبورمت كرو (اور بالخصوص) جب وه يا كدامن د بناجا بي

سے قیدا تفاقی ہے یعنی اس صورت میں مجبور کرنا تو پوری ہے حیائی ہے

چاہئے تو یہ کدا کروہ زنا کا قصد کریں تو تم روک دونہ کدالناوہ بچنا چاہیں اور
تم مجبور کر و جاہلیت میں بعض لوگ اس بات کی کمائی کرتے تصاور عبداللہ
بن الی منافق نے بھی اپنی دولونڈ یوں کو اس پر مجبور کیا تھا اور وہ اس ہے بہتا اور ہوائی اللہ
چاہتی تھیں چنا نچہ سلم کی روایت میں ہے کدان لونڈ یوں نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تھی اس پر بیر آ بیتیں نازل ہو کمیں اور فدیات
کے اصلی معنی جوان عور توں کے ہیں پھر باند یوں کے معنی میں مستعمل
مونے لگا یہ قید بھی اتفاقی ہے کونکہ بوڑھیوں پر کوئی جرنہیں کرتا تھا ان سے
رغبت ہی کی کونیس ہوتی۔

## لِتُبْتَغُوا عَرضَ الْحَيْوةِ الدَّنياطُ

محض اس کئے کہ د نعوی زندگی کا کچھ فائدہ ( یعنی مال )تم کو حاصل ہو جائے

ان جرکرنے والوں کامقصود مال کرانا ہوا کرتا تھااس گئے یہ فرمادیا کہ محض ایسی خسیس غرض کے لئے مجبور کرنا بہت ہی برا ہے اور یہ قید بھی اتفاقی ہے ورند زنا پر جرکرنا کسی اور غرض ہے بھی جائز نہیں بلکہ یہ بات کہنا بھی جائز نہیں گوز بردی بھی نہویس اس تقریر سے سب شبہات دفع ہوگئے۔

## وَمَنْ يُكْرِهُ فَ قَانَ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ فِيَ

اور جو خص ان کومجبور کرے کا تو اللہ تعالی ان کے مجبور کئے جانے کے بعد ان

#### غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ۞

كے لئے ) بخشے والامہر بان ب

اورجس زبردی می عورت پرمواخد ہ ہیں وہ وہ ہے جس میں جان یا مضو منائع ہونے کا خوف ہوکہ دوسر آمل کی یا ہاتھ پاؤں کا شنے کی دھم کی دیا ہواور عالب کمان یہ ہوکہ دوہ ایسا کربی دے گا اور چونکہ زنا تو اصل میں گناہ بی ہے کو جرکی وجہ سے عورت کے حق میں گناہ ندر ہاس لئے اصل کا لحاظ کر کے مغفرت جرکی وجہ سے عورت کے حق میں گناہ ندر ہاس لئے اصل کا لحاظ کر کے مغفرت اور بخشش کا لفظ لایا گیا ہے ورنہ مغفرت کے لفظ سے گناہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔

فاكده: وس احكام فدكوره كمتعلق: تعلم اول من زناكى قباحت ب دوسرے میں بھی ای کی تاکید ہے میسرے میں زنا کی تہمت لگانے کی قباحت ہے چوتھے میں بھی خاص کل کے اعتبار سے تہمت ہی کے احکام ہیں اور قصہ میں الی تہت کی نہایت بھی کے ساتھ ندمت ہے کیونکہ جس پرتہت لگائی می تقى ان كى شان بهت بلند تقى اور چھنے تھىم بيس مردوں اور عورتوں كے ميل جول كو بالكل بندكيا ہے جوكەز تا كاذرىعه ہوجاتا ہے اورساتويں وآٹھويں بيس نكاح كا تحم بجوزنا سے مانع باورنوال تھم اگر چہ بظاہرزنا سے تعلق نہیں رکھتالیکن غور کرنے سے وہ بھی اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیقید غکور ہے کہ اگر غلام میں بہتری کے آٹار معلوم ہوں تو اس کو مکا تب کر دیا جائے اور بہتری نہ ہونے میں آ وار کی بھی داخل ہے توجس میں ایسااحمال ہوکہ آ زاد ہوکر آ وارہ ہوجائے گااس کے لئے غلام رہنازنا سے مانع ہے اورجس میں بیاحتمال نہ ہواس کے لئے آ زاد ہوناز ناہے مانع ہے کیونکہ وہ آ زاد ہوکرنکاح کر لے گا اورغلامی کی حالت میں آقانی خدمت وغیرہ کی مصلحت ہے اکثر غلام کونکاح کی اجازت نہیں دیا کرتا اور دسویں حکم میں صراحۃ زنا ہے روکا ہے ہیں سب احکام میں تعلق بیہوا کہ بے حیائی کے کاموں سے رکنا جائے۔

ر لط ان احکام کو بیان کر کے اس سورت کے نازل کرنے براور بندہ کے نزد یک بورے قرآن کے نازل کرنے پراپٹا حسان بندوں بر ظاہر فر ماتے ہیں۔

اورہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے ہیں اور جولوگ تم ہے پہلے ہو

مِّنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً

لزرے ہیںان کی بعض حکایات اور (خداہے ) ڈرنے والوں تھے لئے ا

نفیحت کی ہاتمیں (مجیجی میں )

ولقد انزلنا تا للمتقين ليمني ايناخلاق والكمال كي اصلاح كرير\_

ٱللهُ نُورُ السَّاوٰتِ وَالْكَرْضِ

الله تعالى نور (بدايت) دين والاعبآ سانون كااورز من كا

مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشُكُوةٍ فِيْهَامِصْبَاحٌ ۚ ٱلْمِصْبَاحُ

اس کے نور ہدایت (کی حالت عجیبہالی ہے جیسے (فرض کرو) ایک طاق ب(اور)اس مس ایک چراغ رکھا ہے(اور)وہ چراغ ایک تدیل میں ہے

# فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَانَهَا كُوْكَبُّ دُرِّيُّ

(اوروه قندیل) طاق می رکھا ہےاوروہ قندیل ایسا (صاف شفاف) ہے

ؾؙٷۊؘۮؙڡؚؽۺؘڿۯ؋ؚڡۧ۠ڹڒڲ؋ۣڒؽٷؽٷٟڒ

جیے ایک چمکدارستارہ ہواوروہ چراغ ایک نہایت مفیددر دست ( کے تیل ے )روش کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون ( کاور خت ) ہے جو کس آڑ کے )نہ

شُرْقِيَّةٍ وَلاغَرْبِيَةِلا

بورب رخ باورنه بجتم رخ

ایسے درخت کا تیل نہایت عمرہ ہوتا ہے۔

يُكَادُ زَيْهُا يُضِي *ۗ وَكُوْلُوْلُوْ تَهُسُسُهُ نَارُّطُ* 

اس کا تیل (اس قدرصاف اورسلکنے والا ہے کہ )اگراس کو آغے بھی نہ چھوئے تاہم ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خود بخو دجل اٹھے گااور جب آگ بھی لگ می تب

نۇرىغىلى ئۇرىپ

تو) نورعلی نور ہے

چونکہ اس مثال میں بےنسبت آفتاب وغیرہ کے زیادہ وضاحت بھی اس لئے اس کواختیار کیا

يَهْرِي اللهُ لِنُورِم مَنْ يَشَاءُ اللهِ

اورالله تعالیٰ اپنے (اس نور ہدایت) تک جس کوچا ہتا ہے راہ دے ویتا ہے

وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْتَالَ لِلتَّاسِ \*

اورالله تعالی لوگوں ( کی مدایت) کے لئے (ید) مثالیں بیان فرما تا ہے

تا كعقلي التمن آساني تي مجهمين آجاكين -

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

اورالله تعالی ہر چیز کوخوب جانے والا ہے

آ مے ہدایت والوں کا بیان ہے۔

ٚ؞ٛ؞ٛٷؾؚٵۮؚؽٵٮڷ؋ٲؽؿۯڣۼۅؽۮڰۯڣؽۿٵۺؠٛۿ<sup>ڒ</sup>

وایسے کمروں میں (جا کرعبادت کرتے ) ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ویا ہے کدان کا ادب کیا جائے اوران میں اللہ کا نام لیا جائے

ان گھروں ہے مسجدیں مراد ہیں اور ان کا ادب یہ ہے کہ جنی اور حائفہ ان میں داخل نہ ہواور ان میں کوئی ٹاپاک چیز داخل نہ کی جائے وہاں غل نہ کیا جائے دہاں غل نہ کیا جائے دہاں غل نہ کیا جائے دہاں خال نہ بیٹھیں مردول بدوکی چیز کھا کر ان میں نہ جا میں وغیرہ وغیرہ اور مسجدوں کی قید مردول کے لئے ہے ورتوں کے لئے ہیں حدیث میں ان کے واسطے گھروں میں نماز پر صناافصل آیا ہے وہی بجائے مسجدوں کی ہیں۔

# يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُ وِوَالْاصَالِ ﴿ رِجَالٌ لا

ان (مجدوں) میں ایسے لوگ منج وشام الله کی پاک (نماز وں میں) بیان

## لَا تُنْفِيهِمْ يَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

كرتے بيں جن كوالله كى ياد سے اور (بالخصوص) نماز برجنے سے اورز كو ة

## واقام الصَّلُوةِ وَإِنْتِاءَ الزَّكُوةِ سُ

دیے سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہاور نہ فروخت

لینی تمام احکام ہے اور بالخصوص نماز وز کو ۃ ہے جو کہ اور احکام ہے زیادہ بڑے ہیں دنیا کے مشاغل ان کونبیں روک سکتے۔

## يَخَافُونَ يُومًا تَتَقَلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ ۞

(اور)وہ ایسے دن (کی داروگیر) سے ڈرتے رہتے ہیں جن میں بہت سے دل اور بہت ی آئکمیس الث جاویں گ

لینی باوجوداحکام بجالا نے کے پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں مقصوداس سے ہدایت والوں کے اعمال واوصاف بیان کرنا ہے۔

# لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوْاوَيَزِيْدَهُمُ

انجام (ان لوگوں کا) يهوگا كالندان كوان كا عمال كابهت بى اچھابدلددے

#### مِّنْ فَضُلِهٖ ۗ

م ( تعنی جنت )اور ( علاوہ جزا کے )ان کواپے فضل سےاور بھی زیادہ دے کا

بدله ده ہے جس کا صاف صاف وعده ہے اور زیادہ وہ ہے جس کا صاف وعدہ نبیں اگر چہا جمالی طور پر وعدہ ہوا ہو۔

## واللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ

اور الله تعالی جس کو جاہے بے شار دے دیتا ہے ہیں ان لوگوں کو جنت میں بے شار ملے گا آ کے کمرابی اور کمرابوں کا بیان ہے ا

## وَالَّذِيْنَ كُفُرُوْا

اور جولوگ کا فر ہیں

ان کی دوتسمیں ہیں ایک وہ جو قیامت کے قائل ہیں اور اپ بعضے کاموں پرجن کواچھا سمجھتے ہیں تواب کی آخرت میں امیدر کھتے ہیں دوسر بے وجو قیامت ہی کے منکر ہیں آ گے دونوں کی جدامثال بیان فرماتے ہیں۔

# أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَخْسَبُهُ الظَّمْانُ

ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چیٹیل میدان میں چمکتا ہواریت کہ بیاسا

## مَاءً حُتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ

(آدی)اس کو(دورے) پانی خیال کرتاہے یہاں تک کہ جب اس ک

#### الله عِنْلَهُ

پاس آیاتواس کو (جو مجھ رکھاتھا) کچھ بھی نہ پایااور قضاالبی کو بایا

یعنی بیاس کی شدت اور غایت ناامیدی سے تڑب تڑ پ کرمر گیاتو یوں
کہنا چاہئے کہ بجائے پانی کے اس نے قضائے الہی کو وہاں پایا بید مثال بہلی
قشم کے کا فروں کی ہے کہ اسی طرح وہ لوگ اپ اعمال کو ظاہری صورت
سے مقبول اور مفید اور اچھا بچھتے ہیں جیسا کہ بیاسا دور سے دیت کو پانی سجمتا
ہے گر چونکہ ان میں ایمان نہیں جو کہ قبولیت کی شرط ہے اس لئے آخرت
میں جاکر ان کو حقیقت معلوم ہوگی جیسا کہ بیاسے کو ریت کے پاس جاکر حقیقت معلوم ہوگی جیسا کہ بیاسے کو ریت کے پاس جاکر حقیقت معلوم ہوگی جیسا کہ بیاسے کو ریت کے پاس جاکر حقیقت معلوم ہوگی جیسا کہ بیاسے کو ریت کے پاس جاکر حقیقت معلوم ہوتی ہے اس وقت اپنی امید کے غلط ہونے پر حسرت ہوگی۔

## قُوقْ لَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ فَ

سوالله تعالیٰ نے اس ( کی عمر ) کا حساب اس کو برابر سرابر چکادیا ( لیعنی عمر کا خاتمہ کردیا ) اور انٹد تعالیٰ دم بھر میں حساب کردیتا ہے

# ٱۏؙڲڟ۠ڵؙؙؙڵڛٟڣؙؠڂڔٟڷڿؾٟؾۼ۬ۺ۠ۿڡۏڿٛڡؚٞ<u>ۨ</u>

یاوہ ایسے ہیں جیسے بوے گہرے سمندر کے اندرونی اندھ کے کہا ک و بز ق لبر

## فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْمُكُ

نے ڈھا کک لیا ہواس (لبر) کے او پردوسری لبراس کے او پر بادل ( ہے غرض )

بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَّ ٱلْخُرَجَ يَكَ لَهُ لَمْ

اوپر تلے بہت سے اندھیرے (بی اندھیرے) ہیں کداگر (کوئی ایک حالت

## هَا وَالطَّيْرُضَفَّتُ كُلُّ قَنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ

اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے مجرتے ہیں

کدان کا خدا کے وجود پر دلالت کرنا اور زیادہ عجیب ہے کہ باوجود بدن کے بوجھ کے پھر بھی آسان زمین کے درمیان میں رکے ہوئے ہیں۔

#### وَتُسْبِيْعَهُ ۗ

سب کواپنی اپنی د عااوراپی شبیع معلوم ہے

جانوروں کا اللہ تعالی ہے وعاکرنا صدیثوں میں وارد ہے مثلاً عالم بالمل کے لئے وعاکرنا نیز ایک نیونی کو بارش کی لئے وعاکرنا نیز ایک نیونی کو بارش کی دعاکرتے ہوئے ویکونیس مانے۔ دعاکرتے ہوئے ویکونیس مانے۔

#### وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞

اورالله تعالی کوان لوگوں کے سب افعال کا بوراعلم ہے

سواس انکاراور بےرخی پران ک*وسز*اد ہے **گا۔** 

## وَيِتْهِ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَإِلَى اللهِ

اورالله بی کی حکومت ہے آسانوں اور زمین میں اور اللہ بی کی طرف (سب

#### الْمَصِيْرُ۞

کو)لوث کرجاتاہے

اس وقت بھی پوری حکومت ای کی موگ چنانچانی حکومت کا آ گے اثریان فرماتے ہیں۔

## ٱلمُرْتَرَانَ اللَّهُ يُزْجِي سَكَابًا ثُمَّرَيْوً لِّفُ بَيْنَهُ

كيا تحدكويه بات معلوم بيس ك القد تعالى (أيك) بادل كو (دوسر عادل كي طرف)

تُثُمَّرَيَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ

چلا كرتاب (اور) مرس بادل ( عجموعه ) كوباجم لماديتاب محراس كوته بته

خِلْلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِمِنَ جِبَالٍ فِيهَا

كرتاب بمراقوبارش كود كمتاب كواس (بادل) كے نظ مس سے ملتى ساوراى

#### مِنْ بُرْدِ

بادل سے بعن اس کے بڑے بڑے حصوں میں سےاو لے برساتا ہے

يهان ساء كے معنى باول كے جي اور اس كے برا سے براے حصول كو

#### يكنيزيها

میں) بنا ہاتھ نکانے (اور دیکھنا جاہے) تو دیکھنے کا احتال بھی نہیں اس کو پچھ بکھیڑا کرنا نہیں پڑتا کہ دیر ملکے تو ایک قسم کی مثال تو یہ ہے آھے دوسری قسم کی مثال ہے۔

## وَمَنْ تَمْرِيَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ

اور جس کو اللہ عی نور (ہدایت) نہ دے اس کو (کہیں ہے بھی)

## نگوریرا<u>ع</u>

نورنبیں (میسر ہوسکا)

کونک اول تو دریا مجراک اس کی تہدیں اندھراہ وتا ہے پھر موجوں کا حاص اس سے اور اندھر ابر صفے کا پھر اوپ سے بادل گھٹا بھی ہوجس سے ستار ہے وغیرہ کی روشی بھی نہیں پہنچتی غرض اندھرا ہی اندھرا ہے ای طرح جولوگ قیامت کے منکر ہیں ان کے اعمال خیر ہیں ایک تونی نفسہ خود فورنیس کیونکہ وہ اعمال ان کو نافع نہ ہوں مے پھر خیالی تو ربھی نہیں کیونکہ وہ قیامت کا افکار کر کے خود بھی ان کے اعمال کے تافع نہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں غرض ظلمت ہی ظلمت ہے وہمی روشی بھی نہیں اور مراد ان اعمال سے وہ اعمال ہیں جن کو یہ کرتے والے اپنے خیال میں امچھا بچھے ہیں کیونکہ بر سے اعمال کے تافع نہ ہونے پر سب کا انفاق ہے نفع کا احمال ایس جس ہوسکتا ہے ہیں ان کو گوں کو چا ہے تھا کہ احکام اللی کے انتہاں علی میں ہوسکتا ہے ہیں ان کو گوں کو چا ہے تھا کہ احکام اللی کے انتہاں کا ارادہ کرتے تو حق تعالی اپنی عادت کے موافق کہ ارادہ کے بعد انتہام کا اور دے دیتا مگر انہوں نے احکام مقصود پیدا کر دیتا ہے ان کو ہدایت کا نور دے دیتا مگر انہوں نے احکام مقصود پیدا کر دیتا ہے ان کو ہدایت کا نور دے دیتا مگر انہوں نے احکام سے بھی سہاران لوگا

رابط: اوپر ہدایت کے نورو گرای کی ظلمت کی مثال تھی اوراس سے پہلے چند ملی ادکام کاذکر تھا آ کے وجود خدا اور تو حید کے دلاک ندکور ہیں جو کھلی احکام ہیں۔

الخرران الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ

اے مخاطب کیا تھے کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو

#### والأرض

كركرة سانون من اورز من من (محلوقات) مين

الم تر تا قدير خواه زبان سے پاک بيان كرتے ہوں جس كا بعض معلوقات مى عقلى دليل سے نہ ہونا معلوم ہے اور اس كے متعلق سوره بى امرائيل مى جمقىق كزر چكى ہے۔

بہاڑ ہے تغیردی چنا نچ محاور وہی کہتے ہیں کہ فلا الفخص کے پاس سونے کا بہاڑ ہے بعنی براسونا ہے۔

#### فيصيب بهمن يشآ

مران کوجس (کی جان پر یا مال) پر جا بتا ہے کرا تا ہے

جس ہےاس کا نقصان ہو۔

#### وَيُصْرِفُهُ عَنْ مَنْ مَنْ يَشَاءُ

اورجس سے جا ہتا ہے اس کو ہٹاد تا ہے

کہاس کا گھرا تا جان و مال محفوظ رہتا ہے۔

#### يكادسنابرقه

(اور)اس باول کی بکل کی چک کی بیادات ب

لعن بادل من بکل پیداموتی ساوردوانسی چیک دار ب\_(آ محر جمه)

## يَنْهَبُ بِالْأَبْصَارِ فَيُقَلِّبُ اللهُ اللَّهُ الَّيْلَ

كرايبامعلوم بوتاب كركوياس نے اب بينائي لي ( اور نيز ) الله تعالى رات

#### والنهار

کواوردن کو (مجمی )برلتار بتاہے

یہ تبدیلیاں حق تعالیٰ ہی کے عکم سے ہیں۔

## إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّرُولِي الْاَبْصَارِ

اس (سبمجوعه) میں اہل دانش کے لئے استدال ( کاموقع) ہے

جس سے وہ خدا کی تو حیداوراس کی حکومت پراستدلال کرتے ہیں۔

## وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دُا بَهِ مِنْ مَّاءٍ ۚ فَيِنْهُمْ

اورالله (تعالى بى) نے ہر چلنے والے جانداركو (برى مويا بحرى) پانى سے

#### مَّنْ يَهْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَ

پداکیا ہے پران می بعضے تو وو (جانور ) ہیں جوا بے بین کے بل جلتے ہیں

جيے سانپ اور مچملي ١٢

## وَمِنْهُمْ مِنْ يَهُشِي عَلَى رِجْلَيْنِ

اوربعضان من وه بين جودو پيرون پر چلتے بين

جیے انسان اور پرندے جب کہ ہوامیں نہ ہوں۔

## وَمِنْهُوْمُ مِنْ يَهْشِي عَلَى ٱرْبِعِ

اوربعضےان میں وہ میں جو حیار (پیروں ) پر چلتے ہیں

جیے مواثی چو پائے اور بعضوں کے اس ہے بھی زیادہ پیر ہیں

رابط: او پرتو حیداور وجود خدا کے دلائل فذکور تھے آگے ان کی تعلیم پر عام

احسان ظاہر کرتے ہیں کیونکہ سیجی کے داسطے نازل ہوئے ہیں اور عمل ک

تو فتی پر خاص احسان جبلاتے ہیں کیونکہ عمل کرنے دالے خاص ہی اور ہوئے

ہوتے ہیں اور پہلے بھی ایک آ بت ایس ہی گزرچکی ہے مکر تکرار کہنی نہیں

کیونکہ دونوں جگہ پہلے مضمون کی تا کیداور آئندہ کی تمبید مقصود ہے۔

## يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

الله تعالى جوج بهاب بناتا بي يشك الله تعالى مرجيز يربورا قادر بيم في

## قَدِيرُ ﴿ لَقَدُ أَنْزَلْنَا الْيَتِ مُبَيِّنْتٍ وَاللَّهُ

کے سمجھانے والے ولائل نازل فرمائے ہیں اور (ان عام او وں

## يَهُدِي مُن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُنتَقِيْمٍ ۞

میں سے )جس کواللہ جا ہتا ہے راہ راست کی طرف بدایت فر ما تا ہے

لقد انزلنا نا مستقیم که ده حق تعالی کے ساتھ سی اعتقاد رکھتے اور اطاعت کو بچالاتے میں ورند بہت سے محروم بی رہتے ہیں۔

رلط بهدی من بشاء میں بعض کا ہدایت پر ہونااور بعض کا مدایت من سری سریم سری تفصل ا

یرنه بونا جمالاً بیان کر کے آھے ان کی تفصیل فر ماتے ہیں۔

## وَيَقُولُونَ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْرَّسُولِ وَأَطْعَنَا

اور یہ (منافق) لوگ (زبان ہے) دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پراور رسول پر ایمان کے آئے اور (خداور سول کا) تھم (ول ہے) مانا کھیراس کے بعد

## ثُمْرِيتُولَى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ

(موقع ظبور صدق دعویٰ پر )ان میں کاایک گروه

ویقولون تا للمبین جو کہ بہت زیادہ شریر ہیں کیونکہ خریب غربا میں کو باوجود دلی نفرت کے انکار ظاہر کرنے کی جرات وہمت نبیں :واکرتی بیکام باوجاہت بی لوگوں ہے ہوسکتا ہے۔

<u>قِنْ بَعْدِ ذَٰلِكُ ۖ</u>

سرتاني كرتاب

مراداس موقع ہے وہ صورت ہے جب ان کے ذمہ کی کاحق چاہتا ہو اور صاحب حق اس منافق ہے یہ کیے کہ چلوحضور کے پاس مقدمہ لے چلیں اس موقعہ پروہ انکار کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ کے اجلاس میں جب حق ثابت ہو جائے گا تو آپ ای کے موافق فیصلہ کریں گے جب کے عقریب و الحاد عوا میں اس موقعہ کا بھی بیان آتا ہے۔

#### وَمَا أُولِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞

اور بیلوگ (ول میس)املاًا میان نبیس ر کھتے

یعنی دل میں تو کسی منافق کے بھی ایمان نہیں مگر ان کا تو وہ طاہری بتایا ہواایمان بھی نے رہااور آ کے ان کی سرکشی کا موقعہ ہتلاتے ہیں۔

## وَإِذَا دُعُوْآ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

اور بہلوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے میں کہ رسول ان کے اور ان کے قصم کے ) در میان میں فیصلہ کردیں تو ان

#### إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ مُّعُرِضُونَ ۞

می کا ایک گروہ پہلو قبی کرتا ہے

لیمن آپ کے پاس حاضر ہونے سے بچتا ہے اور ٹالنا چاہتا ہے اور چنا ہے اور ٹالنا چاہتا ہے اور چونکہ آپ کا فیصلہ خدا کے تھم کے موافق ہوتا ہے تو آپ کے پاس بلانا کو یا خدا کی طرف بلانا ہے اس لئے المی الله پڑ حادیا غرض جب ان کے ذمہ کسی کاحق چاہتا ہے تب تو ان کی بیرحالت ہوتی ہے۔

## وَإِنْ يَكُنْ لَكُمُ الْحُقُّ يُأْتُواۤ إِلَيْهِ مُذُعِنِيْنَ ﴿

اوا گران کائن (کی کی طرف داجب) مو سر سلیم کے موع آپ کے ہاں ملے آتے ہیں

کونکہ جانتے ہیں کہ وہاں جا کرحق مل جائے گا آ مے فرماتے ہیں کہ محقیق کرنا جا ہے کہ اسب میان فرما محقیق کرنا جاہے کہ اس بے رخی کا سبب کیا ہے؟ سو چندا سباب میان فرما کرایک سبب کی تعیین کرتے ہیں۔

## أَفِي قُلُوبِهِمْ مُرضُ أَمِر ارْتَابُوْآ أَمْ يَخَافُونَ

آیاان کداوں میں ( کفرکا )مرض ہے یابے ( نبوت کی طرف ہے ) شک میں

أَنْ يَحِيفُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ \*

پڑتے ہیں؟ یاان کو بیا ند بشہ ہے کا اللہ اوراس کا رسول ان برطلم نے کرنے لگیس

کہ ان کے ذمہ جتناحق ہاں سے ذاکد دلا دیں سوان اسباب میں سے اس برخی کا کوئی سبب بیس کیونکہ اگر چہ ان کے دلوں میں کفرادر شک۔ بقیناً تھا

لیکن مقدمه ندلانے کا بیسب نہیں ہوسکا اگر بیسب ہوتا تو چاہیے تھا کہ جب اپناحق ہوتا جب بھی مقدمہ ندلاتے اورظلم کا خوف بھی جب نہیں ہوسکتا کیونکہ حضور کاعدل دصدق وامانت وغیرہ نخالفین کے نزد کیے بھی مسلم تھا۔

## بَلُ أُولَٰ إِلَى هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

نہیں بلکہ (اصلی سب یہ ہے کہ ) یالوگ برسرظلم ہوتے ہیں

تو حضور کے پاس اس حالت میں مقد مدلا تأہیں چاہتے کہ ہم ہارجا کیں کے ہاں جب خود مظلوم ہوں تو مقدمہ لے آتے ہیں تو اس انکار کا اصلی سبب خلام ہوتا ہے آ مح مسلمانوں کا حال اور قول ندکور ہے جس سے منافقین پر بھی طعن ہے کہ دعوے کا مقتضا تو یہ ہے جو مسلمانوں سے خلام ہوا ۱۲

## إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْ آلِلَ

مسلمانوں کا قول تو جب کہان کو ( سمی مقدمہ میں )اللہ کی اور اس کے رسول

## اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا

کی طرف با یا جاتا ہے تا کہ و ورسول ان کے درمیان میں فیصلہ کردیں ہے

#### سيغنا وأظغنا

كدوه (خوشى خوشى ) كهددية بيل كه بم نے س ليااور (اس كو)مان ليا

اور پھر بلانے کے بعد فورا چلے آتے ہیں حاضری سے انکار نہیں کرتے یہ م معلامت اس بات کی کہ ان کا ایمان اورا طاعت کا دعویٰ دنیا میں بھی سچاہے۔

## وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

اورایسےلوگ ( آخرت میں )فلاح یا کیں کے

آ مے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرماتے ہیں ا

## وَمَنْ يَظِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ

اور جو تخص الشداوراس کے رسول کا کہنا ہائے اور اللہ سے ڈرے اوراس کی

## وَيَتَقُهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿

مخالفت سے بچے پس ایسے لوگ بامراد ہوں کے

آ مے منافقین کی ایک اور حالت بیان فرماتے ہیں

## وَاقْسَهُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِمْ لَيِنَ أَمَرْتُهُمْ

اورو ولوگ بزاز وردگا كرتسميس كهايا كرتے بيں كـ ( والله بم ايسے فر ما نبروار بيں كـ ) اگر آپ ان كو ( يعني بم كو ) حكم ويں

كه كمربارسب جهور ويايه كه جهاد كے لئے نكلو۔

ليخرجن ط ليخرجن

تووه ابھی نکل کھڑے ہوں

یعن ہم سب کو چھوڑ چھاڑ ویں یا یہ کہ جہاد کیلئے فورا نکل کھڑ ہے ہوں۔

قُلُ لاَ تُقْسِمُوْا عَلَا عَدُ مُعَرُوْفَهُ ﴿

آب (اُن ہے) کہدو ہیجئے کہ بس شمیں نہ کھاؤ (تمہاری) فرما نبرداری

إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ ُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ قُلُ

( کی حقیقت )معلوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بوری خبرر کھتا ہے

أطِيْعُواالله

آپ كېيىكداللدكى اطاعت كرو

لیمی با تمی بنانے سے کامنہیں چلنا کام کروآ گے اللہ تعالی اس مضمون کے اہتمام کے لئے خود ان لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں کدرسول کے اس کہنے اور سمجھانے کے بعد بھی نہ مانوتو تم جانور۔

وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ عَفِانَ تَوَتَّوْا فَالنَّهَا عَلَيْهِ

اوررسول کی اطاعت کرو پھرا گرتم لوگ (اطاعت ہے) روگردانی کرو کے تو

مَا حُيِّلٌ وَعَلَيْكُمْ

سمجھ رکھو کہ رسول کے ذمہ وی (تبلیغ) ہے جس کاان پر بار رکھا گیا ہے

اوردہ بلغ پوری کر کے سبکدوش ہو چکیا ب اگر نہ مانو گے تورسول کا کوئی ضرز ہیں۔

مَّاحُبِّلْتُمْرُ ۗ

اورتمبارے ذمدوہ ہے جس کاتم پر بارر کھا گیا ہے

جس كوتم نبيس بجالا ئے بن تمبارا ہی ضرر ہوگا۔

وَإِنْ تُطِيْعُونُا تَهْتُكُوا الْ

اورا گرتم نے ان کی اطاعت کر لی

اورسر کشی نہ کی اور رسول کی اطاعت بعینہ اللہ کی اطاعت ہے۔

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ۞

توراہ پر جالگو مےاور (بہر حال) رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچادینا ہے آ مے تم ہے سوال ہوگا کہ قبول کیا یا نہیں

رلط: او پر ہدایت کی بیروی کرنے کی مدٹ اور گمرابی اور بیروی کی خدمت نہ ورتھی آ گے ہدایت و گمرابی پر بعضے وعد ہے اور وعیدیں دنیاوآ خرت کے متعلق نہ کور ہیں۔

# وعُدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُامِنْكُمْ وَعَمِلُواالصَّلَّحْتِ

(اے مجموعہ امت)تم میں جولوگ ایمان الاویں اور نیک عمل کریں ان سے

لَيُسْتَخْلِفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَهَا اسْتَخْلَفَ

الله تعالی وعده فرماتا ہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت ہے )زمین میں حکومت

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ ص

عطافر مائے گا جیسے ان ہے پہلے (اہل ہدایت) او کوں کو حکومت دی تھی

وعدالله الذين نا لبنس المصير مثلًا بنى اسرائيل كوقبطيول برغالب كيا پر ممالقه برغلبه ديا اورمصروشام كى حكومت دى آگاس حكومت دى آگاس حكومت دي آگاس حكومت دي آگاس حكومت دي آگا

وَلَيْمُكِنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى

اور جس، ین کو (الله تعالی نے )ان کے لئے پیند کیا ہے ( تعنی اسلام )اس کوان ک ( ننځ

لَهُمْ وَلَيْبِيِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا الْمَا

آ فرت کے ) لئے توت دے گا۔ اوران کاس فوف کے بعداس کومبدل (بائن کردے گا

لعنی وشمنول سے جوان کوطبی خوف ہے وہ زائل ہو جائے گا غرض

حکومت دینے سے بیمقصود ہے کہ دین کوغلبہ ہوا ور کفرمغلوب ہو۔

ڽۼڹۘۮؙۏڹٙؽ۬<u>ٙ</u>ڒؽؿ۬ڔڴۏٛؽؘ؞ۣؽۺؙؽٵ<sup>ڟ</sup>

بشرطیکه میری عبادت کرتے رہیں (اور )میرے ساتھ کسی قشم کا شرک نہ کریں

نظاہرنہ پوشیدہ جس کوریا کہتے ہیں غرض بیوعدہ تمام امت سے اس شرط پر ہے کہ دین میں پخت رہیں اوراس پر جے رہیں جس کاظہورز مانہ نبوی سے شرو کہ ہوا اور خلفائے راشدین کی خلافت تک مستقل طور پر باقی رہا چنانچے جزیرہ عرب آب ہی کے زمانہ میں افتح ہو گئے اور آب ہی کے زمانہ میں افتح ہو گئے اور بعد میں بھی وقا فو قا دوسر نے نیک خلفاء اور بادشا ہوں کے قق میں اس کاظہور ہوتا رہا اور آئے کندہ بھی ہوتا رہے گا اوراس کا بیمطلب نہیں کہ کافروں اور فاسقوں کو سلطنت نہ ملے گی بلکہ مقصود ہے کہ ایسی حکومت جس سے دین کو قوت ہوا ور کفر مغلوب ہوا ہی وقت عطام وگی جب کہ ایسی حکومت جس سے دین کو قوت ہوا ور فاسموں کفر مغلوب ہوا ہی وقت عطام وگی جب کہ ایسان اورا عمال صالح میں پختی ہوا کو منات ساتھ کفر مغلوب ہوا کی وقت عطام وگی جب کہ ایمان اورا عمال صالح میں بختی ہوا کو منات ساتھ کا ہر ہے کہ فاسموں کی حکومت سے دین کو کا ل غلب نہیں ہوا کیونکہ ان کے ساتھ خدا کی تائید کم تھی دوسر نے فاسق بادشا ہوں کے افعال کارعایا پر بھی خاص اثر پڑتا خدا کی تائید کم تھی دوسر نے فاسق بادشا ہوں کے افعال کارعایا پر بھی خاص اثر پڑتا خدا کی تائید کم تھی دوسر نے فاسق بادشا ہوں کے افعال کارعایا پر بھی خاص اثر پڑتا خدا کی تائید کم تھی دوسر نے فاسق بادشا ہوں کے افعال کارعایا پر بھی خاص اثر پڑتا خدا کی تائید کم تھی دوسر نے فاسق بادشا ہوں کے افعال کارعایا پر بھی خاص اثر پڑتا

ہے جس سے بہت لوگوں میں و بی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اگر چرتھوڑی بہت
دین کی خدمت ان سے بھی ہوئی کیونکہ صدیث میں ہے کرچی تعالیٰ اس دین کی
ضدمت فاسقوں سے بھی لے لیتا ہے۔ ان اللّه لیوید هذا اللین بالر جل
الفاجو پس اس آیت سے خلفاء راشدین کی مرح اوران کی خلافت کا سمح ہونا
فلاہر ہے کیونکہ ان کے دفت میں دین کا غلبہ ونا اور مسلمانوں کا سب اوصاف
میں پختہ ہونا آ فرآب کی طرح مشہور ہے اور سے وعدہ دنیا میں ہے اور آخرت میں
ایمان وا عمال صالحہ پرتواب کا وعدہ ہے وہ جدا ہے۔

وَمَنْ كَفَرَبَعْ مَذَ لِكَ فَأُولِي كُمُ الْفَسِقُونَ @

اور جوفض بعد (ظہور) اس (وندے) کے ناشکری کرے گاتو یہ لوگ ہے تھم ہیں ان کے واسطے یہ وعد ونہیں بلکہ وعد و تھم بجالانے والول کے لئے ہے غرض کہ ہوایت کی ویروی وہ چیز ہے جس سے دونوں جہاں میں ضداکی معیت نصیب ہوتی ہے اور گمرای کے اتباع سے دونوں جہان میں ضدا سے دوری ہوتی ہے۔

وَاقِيْهُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزَّكُوةَ وَاطِيْعُوا

اور (اےمسلمانو) نماز کی پابندی رکھواورز کو و ویا کرواور (باتی احکام میں

الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَهُونَ ۞

بھی )رسول کی اطاعت کیا کروتا کہتم پر ( کامل )رحم کیا جاوے

<u> یعنی جب تم کوایمان وا تمال صالحه کاثمر ومعلوم ہو گیا توا حکام کی خوب</u> میر کیاری میرکند

ابندى كروة مح كفرومعصيت كاثمر و فدكور موتاب

لَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي

(ا کے فاطب) کا فروں کی نسبت پیر خیال مت کرنا کہ زمین میں ( بھاگ کر

الأرض

ہم کو) ہرادیں کے

ادرہارے تبرے نی جائیں گئیں بلکہ خودہی ہا۔ کرمغلوب ہوجائیں گے۔

رابط: اوپر چوتے رکوع میں کچھ احکام استیذ ان (یعنی پوچھ کر گھر
میں جانے) کے اور پردہ کے متعلق نہ کور ہوئے ہیں ان سے یہ باتیں
معلوم ہو چکی ہیں اول استیذ ان اس واسطے ضروری ہے کہ بے پردگی نہ ہو
اورکوئی نا گوار حالت کسی کی ظاہر نہ ہودوم جولڑ کا بلوغ کے قریب نہیں پہنچا
وہ محرموں کے حکم میں ہیں تو عورت کو جن اعضا مکا ظاہر کرنا محرم کے سامنے
جائز ہے ایسے بچے کے سامنے بھی جائز ہے سوم عورت کی اپنی باندی آگر چہ
جائز ہے ایسے بچے کے سامنے بھی جائز ہے سوم عورت کی اپنی باندی آگر چہ
کافر ہو وہ بھی محرم کے حکم میں ہے اس سے بھی پردہ نہیں چہارم چبرہ اور

دونوں ہتھیلیاں سترنہیں ضرورت کے وقت نامحرم کے سامنے بھی انکا کھولنا جائز ہے چونکہ مختلف اوقات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف صورتیں کچھ اور پیدا ہوتی ہیں اس لئے آ گے ان دوسری صورتوں کا بیان ہے۔

# وَمَا وْعَمُ النَّارُ وَلَبِئُسَ الْمَصِيْرُ فَيَ إِنَّهَا

اور (آخرت می )ان کا ٹھکاندوزخ ہےاور بہت بی برافھکانا ہےا ہے

الَّذِيْنَ الْمُنُوالِيَسْتَأْذِ نُكُمُ الَّذِيْنَ

ایمان والو( تمبارے پاس آنے کیلئے )مملوکوں کواورتم میں جوجد

مَلَكَتُ أَيْمًا ثُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا

بلوغ كونبيں پنچےان كوتمن وقتق ميں اجازت ليماً جا ہے ( ايك تو )

الْحُلُمُ مِنْكُمْ تَلْتَ مَرْتِ مِنْ قَبْلِ صَلْوةِ

نمازمیج سے پہلے (اور ) دوسرے جب سونے لیٹنے کے لئے دو پہرکو

الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ نِيَابَكُمْ مِّنَ الظِّهِيْرَةِ

ا ہے (بعض) کیڑے اتار دیا کرتے ہوا در (تیسرے) نمازعشاء

وَمِنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ مَنْ تَلْتُ عَوْرَتِ لَكُمْ ا

کے بعد یہ تمن وقت تمہارے پردو کے (وقت) میں

یابھا الذین امنوا تا مسمع علیم لیمی چونکہ عاد تا ہے اوران میں اکثر آ دی ہے میں جن میں اکثر تنبائی مقصود ہوتی ہے اوران میں اکثر آ دی ہے تکلفی سے رہتے ہیں اس لئے اپنے غلام باندیوں اور تابالغ بچوں کو مجماد و کہ ہے اطلاع واجازت لینے ان اوقات میں نہ آ یا کریں تو پہلے جو ہتلا یا کیا ہے کہ تابالغ بچوں اور باندیوں نے مسلمان عور توں کا پردہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہروقت ہے تکلف چلے آ یا کریں کیونکہ ان اوقات میں بعض دفعہ مردو عورت ہے پردہ ہوتے ہیں یا ہے تکلفی کے ساتھ بوس و کنار میں مشغول عورت ہے پردہ ہوتے ہیں یا ہے تکلفی کے ساتھ بوس و کنار میں مشغول موتے ہیں تو اس وقت بچوں اور باندیوں کا ہے ہو چھے آ تا جا رُنہیں کہ اس میں ہے پردگی ہوگی یا اسی بات کا ظہار ہوگا جس کا ظاہر کرنا مناسب نہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَكَيْهِمْ جُنَاحٌ بُعُدَ هُنَاحٌ المُعْدَهُ هُنَاحٌ

(اور)اناوقات كسوانةم پركوئى الزام باورنه (بلااجازت چلية نے ميس)ان پر پکھ

طُوِّفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضٍ

الزام ب( كونك )وو بمشرت تبارك پاس آنے جاتے رہے بي كوئى كى كے پاس

اس کا مطلب فد بہب حنفیہ کے موافق میہ ہے کہ غلام تو مردوں کے پاس آتے رہے ہیں رہے ہیں اور باندیاں اور بچے مردوں اور خور توں سب کے پاس آتے رہے ہیں اور غلام مورتوں کے پاس بکٹر ت نہیں آسے کو نکہ غلام نامحرم مرد کے حکم میں ہے غرض کہ غلام اور باندیوں تو کارو بار خدمت وغیرہ کے لئے اور بچے میں طور پر چونکہ بکٹر ت آتے رہے ہیں اور بیدوقت پردہ کے نبیں اس لئے ان میں ستر چھپائے رکھنا کی مشکل نہیں ہیں انکا ہے اجازت آ تا درست ہے کیونکہ ہر وقت اجازت کے مشکل نہیں ہیں انکا ہے اجازت آتا درست ہے کیونکہ ہر وقت اجازت کے ماران کے ایس میں وقت اجازت کے باکران کے اس ایس میں وقت اجازت کے باکران کے ماروا میں بھی کوئی مانع چھی آ جائے تو اجازت لین واجب ہے۔

## كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللهُ

اورکوئی کی کے پاس ای طرح (جیما کہ یہ عکم صاف میان کردیا) اللہ تعالیٰ تم سے (اپنے) احکام صاف میان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا

#### عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۞

حکمت والا ہے

پس سب مصالح اور حکمتوں پر اس کی نظر ہے اور احکام میں ان کی یت فرما تاہے۔

## وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ

اورجس دقت تم میں کے دولڑ کے (جن کا اوپر حکم آیا ہے) حد بلوغ کو پہنچیں لیعنی بالغ ہوجا کمیں یا بلوغ کے قریب پہنچ جا کمیں۔

## فَلْيَسْتَأْذِنُوْاكُمُااسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ

تو ان کو بھی ای طرح اجازت لیما جائے جیما کہ ان سے

مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ

ا کلے لوگ اجازت لیتے ہیں ای طرح اللہ تعالی تم سے اپنے

## لَكُمُ الْيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ اللَّهِ عَلِيْمُ حَكِيْمُ

ا حکام ماف ماف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالی جانے والا حکمت والا ہے۔ اس کو کرراس لئے لایا کمیا کہ قانون استیذان کی مسلحتی نہایت واضح

اوراس کے احکام نہایت قابل رعایت ہیں تحریرے اہتمام فلاہر ہوگیا۔ اس جیرمیں ہے میں است اللہ میں میں ہو ہو ہو

وَالْقُواعِدُمِنَ النِّسَاءِ الْآَيِ لَا يَرْجُونَ

اور بزی بوزهی ورقی جن کو ( کسی کے ) نکاح ( میں آنے ) کی چھامیدند

#### نِگاحًا

رين هو

یعن بالکل رغبت کے قابل نہیں رہیں بڑی بوڑھی ہونے کا بیمطلب ہے۔

# فَكُيْسَ عَكَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يُضَعُنَ

ان کو (البته) اس بات میں کوئی مناہ نبیں کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے

<u> تِيابَهُنَّ</u>

اتاردهيس

جیسے چہرہ وغیرہ چمپار ہتا ہے ہی اوپر جویہ ہتلایا گیا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں سرنہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتمں کملی مہارا پی صورت غیر مردوں کودکھاتی پھرا کرتی کیونکہ فتنہ کے احتمال سے ان کا چھپانا بھی واجب ہوجا تا ہے البتہ جہاں فتنہ کا احتمال نہ ہوجیسے بڑی بوڑھی عورت تو اس کومنہ ہاتھ کھولنا نامحرموں کے سامنے مضا کھنہیں۔

## عُيْرُمُتَ بَرِّجْتِ بِزِيْنَ فِي ا

بشرطیکہ زینت (کے مواقع) کا اظہار نہ کریں

جن کا ظاہر کرنا نامحرم کے سامنے بالکل بی جائز نہیں اور ان مواقع کا بیان چو تھے رکوع میں گزر چکا ہے اور جوان عورت کو بوجہ احمال فتذ وغیر و کے چہرہ کا پروہ بھی واجب ہے جیسا کہ سورہ احزاب میں بدنین علیهن من جلا ہیں ہوں کی تعمیر عبیدہ سلیمانی سے درمنٹور میں منقول ہے کہ چا در میں سرکے ساتھ چہرہ کو بھی چھیا لے اور ایک آ کھی کھی رہے دے۔

## وَ أَنْ يُسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ اللَّهِ

اور (ہر چند کہ بڑھیوں کومنہ کھو لنے کی اجازت ہے لیکن اگر )اس سے مجمی احتیاط رکھیں تو ان کے لئے اور زیاد ہ بہتر ہے

کیونکہ اول تو بعض گندی طبیعتیں ایسی بھی ہیں جن کو بوڑھیوں کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے دوسرے بے پردگی کا بوراانسدادی مناسب ہے۔

#### وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

اورالله تعالى سب كريستاب سب كروجاناب

لینی یہ تو پر دو کا انظام ہاب اگر نامحرم مرد دعورت باہم بات جیت کریں یاد لی تعلق رکھیں تو حق تعالی سب سے دانف ہا کرنا جائز طریق ہے ہوگا گنا و ہوگا۔

رلط : اوراستید ان کابیان تعاجو کمروں میں جانے سے پہلے مقررے۔ آ مے بعض ان باتوں کا ذکر ہے جن کی محمروں میں جانے کے بعد اجازت ہے یا تھم ہے مثلاً کھر والوں کوسلام کرنا یا دوسرے کے کھر کھانا چینا اورشان نزول ہے معلم ہوتا ہے کہ پہلے مریندوالوں میں الل عرب کی عادت کے موافق کھانے ینے میں بہت بے تکلفی تھی کہ میں نے تہادے کمر کھالیاتم نے میرے کمر کھا الیا بلکہ بھی کسی غریب محتاج کو بھی ساتھ لے جاتے اورائے کسی عزیز یا دوست کے گھراہے کھانا کھلا دیتے ادر بہانے تکلفی بہت بڑھٹی جس ہے بھی ظلم ادر زیادتی کرنے کی نوبت آ جاتی اس افراط ہےرو کئے کے لئے یہ آیت نازل موتى لاتا كلوا اموالكم بينكم بالباطل كرآ يس من احتى كامال ندكما يا کرواس ہے صحابہ بہت ڈر مکئے اور بہت ہی احتیاط کرنے گئے کہ جہاں یقینی رضامندی بھی معلوم ہوتی وہاں بھی احتیاط کرتے اور کسی کے گھرنہ کھاتے اس طرح معذورة دى اند مع لنكر على وغيره اليه موقعوں برجانے سے بر بيز كرف تك كديرائ كمرا جاكر كملاف كاس مخص كاكيان بالالحال الركهانا مشترك بوتا خصوصاً اكراس مي معذورلوگوں كاحق بوتا اس كوسب كے ساتھ كھانے ميں اس كئے يربيز كرنے كيكے كه نامعلوم كون زيادہ كھائے کون کم کھائے توابیانہ ہوکہ ہم اینے حق سے زیادہ کھالیں چونکہ اس درجہ احتیاط بھی تکلیف کا سب تھی اس لئے آئندہ آیت میں اس تنگی کود در فرماتے ہیں۔ اوربعض وفعدمعذورآ وى تندرستول كيساتهواس لئے ندكھاتے كرشايد بهم فنفرت كريس كان آيول من اس كالجمي جواب موكيا

كَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْكُعْلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْكَعْلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْدَائِدِ مِهِ الْدَيْنَ اللهِ عَلَى الْدَائِدِ مِنْ اللّهِ عَلَى الْدَائِدُ مِنْ اللّهُ عُلَى الْدَائِدُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مضائقہ ہادرنہ بارکے لئے مجمع مضائقہ ہادرنہ خودتمہارے لئے اس

بات میں ( کچرمضا نقد ہے ) کہتم اپنے کھروں سے (جن میں لی لی اور

<u>بُيُوْتِكُمْرُ</u>

اولاد کے گربھی آ گئے ) کھانا کھالو

لیس علیٰ الاعمی تا تعقلون لین ندتم کوخودکھانے میں گناہ ہے اور ند معذوروں کو بھی تمہارے کو ندوروں کو بھی تمہارے کھانے سے کھانے میں گناہ ہیں جب کہ اس عزیز یا طاقاتی کی رضامندی

یقین طور پرمعلوم ہوجس کے گھر لے جا کرتم ان کو کھلاتے بال تے ہو۔ أَوْ بُيُوْتِ أَبَآيِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أُمَّهٰتِ یا اینے باپ کے گمر ہے یا اٹی ماؤں کے کم وبيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبِيُوْتِ أَخَوْتِكُمْ یا اپنے بھائیوں کے گھر ہے یا اپلی بہنوں کے گھروں ہے اینے چیاؤں کے کمروں سے یا اٹی پھوپھموں گھروں ہے یا اپنے ماموں کے مگم یا بی خالا وس کے محرول سے باان محروں سے جن کی تنجیاں تمہار سے افتیار میں ہیں یا اینے دوستوں کے گھروں ہے (پھراس میں بھی) تم پر بچھ کناونہیں تَأَكُّلُوا جَبِيْعًا أَوْأَشْتَاتًا ۗ ك سب ل كر كمادُ يا الك الك (كمادً)

لین ایسے ضعیف و سوسوں پر شریعت نظر نہیں کرتی کہ شاید میں زیادہ کھاؤں تو پرایا حق کھالیا اور دوسرا کھائے تو اس کاحق رو تھیا میل جول میں الی باریک باتوں کی تکلیف نہیں البتہ اگر کسی کے کھانے پر گھر والے کی رضامندی نہ زبان سے معلوم ہو نہ قرائن سے اس وقت جائز نہیں اس طرح ساتھ کھانے میں اگر شریک بہتم ما بالغ ہے وہاں بدول رضامندی کے بھی ساتھ کھانا جائز ہر کی رعایت کی جائے کیونکہ نابالغ کی رضامندی ہوتے کیونکہ نابالغ کی رضامندی ہوتے کیونکہ نابالغ کی رضامندی اور ناراضی معتر نہیں اور چونکہ اس تھم کا مدار رضامندی پر ہے! س لئے ندان موقعوں پر ہمیشہ اجازت ہے نہ دوسرے موقعوں میں ہمیشہ ممانعت ہوا کا کواری کے وقت ان موقعوں پر بھی ممانعت ہے اور رضامندی کے وقت کی وضامندی ہوتے ہیاں کیا گیا کہ ان میں بھی اجازت ہے ان موقعوں کو خصوصیت سے اس ورسرے موقعوں میں بھی اجازت ہے ان موقعوں کو خصوصیت سے اس کے بیان کیا گیا کہ ان میں عادۃ اکثر رضامندی ہوتی ہے فاص کر عرب میں کہ وہاں بندوستان کی طرح بخل نہیں

## فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا

پر (به بھی معلوم رکھوکہ ) جبتم اپنے گھروں میں جانے انگا کروتو اپنے لوگوں کو لیعنی و ہاں جومسلمان ہوں ان کو

رلط: اوپر بہت سے احکام ندکور ہوئے ہیں آ گے ایک خاص تھم اس وقت کے مناسب ایساارشا وفر ماتے ہیں۔

## فَسَلِّمُوْاعَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنَ

سلام کرلیا کرو (جوکه ) دعا کے طور پر (باور ) جوخدا کی طرف سے مقرر

## عِنْدِاللهِ مُنْزَكَةً طَيِّبَةً مَكَنْ لِكَ

ب(اور) بركت والى عمده چيز ب (خداتعالى نے جس طرح احكام مثلائے)

## يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ

(اور عمل کرو) بس مسلمان تو وی بین جو الله پر اور اس کے رسول پر

المنوا بإلله

ایمان د کھتے ہیں

اس مضمون كا حاصل بيد بكرا جازت ليما بدون ايمان كينيس باياجا تا-

## وَرُسُولِهِ وَإِذَا كَانُوامَعُهُ عَلَى اَمْرِجَامِعٍ

اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا میا ہے(اورا تفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے)( تو جب تک آپ

## <u>ؖڴۄ۫ۑڹؗۿڹٛۉٳڂڴ۬ؠۺٵؙۮؚڹۉٷٵڶٙٵڷٙڹۣ۬ڹؖؽ</u>

سے اجازت نے لین نبیں جاتے (اے پینمبر) جولوگ (ایسے مواقع پر) آپ سے

## يُسْتَأْذِنُوْنَكَ الْوَلَيْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

اجازت کیتے میں بس وی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے میں

بِاللهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَاذَا السَّاذَ نُولَ

توجب به (الل ايمان) لوگ (ايسيمواقع پر)ايخ کسي (ضروري) كام

# لِبَغْضِ شَانِهِمْ فَاذَن لِبَنْ شِئْتَ

کے لئے آپ سے (جانے کی )اجازت طلب کریں توان میں ہے آپ د ہ ۔

مِنْهُمْ

جس کے لئے **جا ہیں**ا جازت دے دیا کریں

اورجس کومناسب نه مجھیں ندا جازت ویں۔

#### وَاسْتَغُفِرْ لَهُمُ اللهُ ﴿

اورا جازت دے کر بھی ) آ بان کے لئے اللہ تعالی معفرت کی دعا میج

كيونكه اجازت ليمانقص كيشائبه عالى نبيل

#### إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

بلاشبالله تعالى بخشف والامهرون ب

كه بوجهن نيت كيموا خذون فرمايا

## لاتجعنوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُنُّ عَاءِ

تم لوگ رسول کے بلانے کواپیامعمولی بلانامت مجموصیاتم میں ایک

بَعْضِكُمْ بَعْضًا

دومرے کو بلالیتا ہے

جب وہ کی اسلامی ضرورت ہے تم کوجع کریں اخواہ آیا یانہ آیا

## قَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّانُونَ مِنْكُمُ

الله تعالى ان لوگول كو (خوب) جانتا بجو (دوسرك ك) آ زيس موكرتم

## لِوَادًا ۚ فَلْيَحْنَ رِالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِةً

میں سے (مجلس نبوی سے ) کھسک جاتے ہیں سوجولوگ اللہ کے حکم کی (جو کہ بواسط رسول پہنچاہے ) مخالفت کرتے ہیں

جس میں بی تھم بھی داخل ہے کہ جلس دسول سے اجازت لے کر جانا جائے اوراس آیت کی بعضوں نے بی تغییر کی ہے کہ حضور کا نام لے کرند پکارا کر و بلکہ یا رسول الله یا بی اللہ کہا کروتو چونکہ اجازت ما تکنے میں خطاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے استیذ ان کے ساتھ خطاب کا ادب بھی ہتلا و یا مگر اول تغییر چونکہ مقام کے زیادہ مناسب تھی اس لئے بندہ نے ای کواختیار کیا۔

## اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَهُ ۖ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَنَاكِ

ان کواس سے ڈرنا چاہیے کدان پر (ونیامس) کوئی آفت (نه) آن پڑے یا

#### آلِينمُ ۞

ان پر (آخرت میں) کوئی دروناک عذاب تازل (نه) ہوجائے

ایعنی ممکن ہے کہ دونوں جہان میں سزا ہو کیونکہ تھم کی مخالفت تاراضی کا
مب ہے اور خداہ و و پوشیدہ بھی نہیں۔

### اَلْآرانَ لِلهِ مَا فِي السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ

(اوربیمی) یادر کھوکہ جو پچھآ سانوں اور مین میں (موجود) ہے سب خدات کا ہے

تو خدا کو اختیار بھی پورا ہے غرض محکوم کی طرف ہے اس حال ہیں مخالفت سرز دہونا کہ حاکم کاعلم اوراس کی قدرت کامل ہو بیشک اندیشہ کی بات ہے۔

#### قَنْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ا

الله تعالی ای مالت کوممی جانتا ہے جس پرتم (اب) ہو

اس سے توبیا حمال ہے کہ شاید دنیا بی میں تم کوسزادے دے۔

## وَيُوْمُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئِهُمْ بِمَاعِلُوا

اورانلدتعالی اس دن کو بھی (جانتاہے)جس بیسسب اس کے پاس دوبارہ زندہ کرکے )لائے جائیں مے بھروہ ان کوسب جبلادے کا جو پچھ انہوں نے کیا تھا

ہیں آخرت میں سزادینا بھی پچے بعید نہیں غرض جب دونوں جہان کے ساتھ اس کاعلم متعلق ہے تو دونوں جگہ سزا کا احتمال ہے۔

## <u>ۅؙٳٮڷڎؠڴؙڷۣۺؽ؞ۣۼڸؽڴ؈</u>

اورالله تعالی (قر) سب بچم جانا ہے

تہاری اس وقت کی اور آئدہ کی حالت بی کی کیا تحقیق ہے سورۃ فرقان مکیۃ و ایھا سبع و سبعون کذافی البیضاوی رلط: سورہ سابقہ کے فتم پر رسول کے حقوق کا ذکر تھا اور اس کے شروع میں رسالت کا اثبات ہے کہ دونوں کے فتم اور شروع میں مناسبت ظاہر ہے بلک غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیادہ حصہ سورۃ کا رسالت بی کی بحث میں ہے۔

#### (٢٥) سُورَقُ الْفَرْقَالِنَ مُثَلِّدُ الْمُ

سورهٔ فرقان مکه میں نازل ہوئی اوراس کی ستر آیتیں اور چھرکوع ہیں

#### بِسُ مِرَاللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْ مِر

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرے مہر بان برے رحم والے ہيں

## تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِم لِيكُونَ

بڑی عالیشان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب (لیعنی قر آن) اپنے بند ہ خاص (محمصلی اللہ علیہ وسلم) پر تازل فر مائی تا کہ دہ (بندہ) تمام دنیا جہان

## لِلْعْلَمِينَ نَذِيْرُالُ

والوں کے لئے ڈرانے والا ہو

ہسم الله الرحمن الرحيم تبرك الذى تا نشورا ليحن انسان اور جن سب كوايمان ندلانے كي صورت ميں عذاب الى سے ڈراويں۔

إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ التَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ

الي ذات جس كے لئے آسانوں اورز مين كى حكومت حاصل ساوراس نے كى كو

يَتَّخِذُ وَلَدُا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ

(اپنی) اولا د قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں اوراس نے

وَخُلُقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقُدَّرَة تُقْدِيْرًا ۞

(ممكنات مي سے) ہر (موجود) چركو بيداكيا پرسبكا الك الك الداد وركما

کر کی چیزی خاصیتیں اور آ ٹار پھی ہیں اور کی کے پھیے ہیں۔

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهَ الِهَهُ لَا يَخْلُقُونَ

اور (باوجود حق تعالى كايے مكم مونے كے )ان مشركين في (خداك

شيئًا

توحید) کوچھوڑ کراورا ہے معبود قرار دیئے جو کسی چیز کے خالق نہیں

تووہ معبود ہونے کے بھی قابل نہیں ا

وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَهْلِكُونَ لِا نَفْسِهِمْ

اور ( بلکه ) وہ خود مخلوق میں اور خود اپنے لئے نہ کسی نقصان ( کے رفع کرنے )

<u>ۻؖڗؖٳۊٞڵڒڹڡٚ۬ؖۼٵۊٞڵٳؠؠؗؠڵؚػٛۏڹٙڡۏؾؖٵ</u>

کا ختیار کھتے ہیں اور نہ کسی نفع (کے حاصل کرنے ) کا اور نہ کسی کے مرنے

ۊ<u>ٞ</u>ڒۘڂؽۅؖڰٙ

کا خدار کھتے ہیں اور نہ کس کے جینے کا

یعنی ند کسی جاندار کی جان نکال سکیس نه کسی ہے جان میں جان ڈال سکیس۔

## <u>ۊؘۜ</u>ؘڵٳؽؙۺؙٛۏڗؖٳ۞

اورند کسی کو (قیامت میں ) دوبار وجلانے کا

اورمعبود ہونے کے لئے ان تصرفات پرمستقل طور سے قادر ہونالازم ہے جب ان میں بیہ با تمین نہیں تو وہ معبود بننے کے بھی قابل نہیں۔ ربط : اوپر تو حید ورسالت کو ثابت کر کے تو حید کے انکار پر طامت کی تھی آ کے رسالت کے انکار کی قباحت اور اس پر کفار کو جواعتر اصات وشبہات ہیں ان کا جواب ہے اور ہراعتراض کے بعداس کا جواب ہے اور یہ ضمون سوال و جواب کا چاررکوع تک

بلاكيا ۽ اور درميان درميان عمر مناسب مقام پردوبر مي مناين بير. وقال الكن ين كفر وال هن آللا

اور کا فر ( یعنی مشرک ) لوگ ( قرآن کے بارے میں ) یوں کہتے ہیں کہ یہ تو

إِفْكُ إِفْتَرْبِهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ

کی بھی نہیں زاجھوٹ ہے جس کوایک مخص ( یعنی پیغیبر ) نے گھڑ لیا ہے اور

اخرون څ

دوسر ب لوگوں نے اس ( محرت ) میں اس کی اراد کی ہے

وقال الذين منا رجلا مسحورا مراداس سے وہ اہل كماب بي جو سلمان ہو گئے تھے يا آپ كى خدمت ميں ويسے ہى حاضر ہوا كرتے تھے۔

فَقَلُ جَاءُ وَظُلْمًا وَّزُورًا ﴿

سویالوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے

چنانچاس کاظلم اورجموٹ ہونادلیل کے ساتھ عنقریب آتا ہے۔ وقالو آساطیر الاولین اکتنبھا

اور یه ( کافر ) لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ ( قر آ ن ) بسند باتیں ہیں جوالگوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں جن کواس فنص ( یعنی پینمبر ) نے کھوالیا ہے

يعنى سوچ سوچ كرعمده عبارت ميں اپنے اپنے صحابہ كھواليا ہے

تا کەمنطبط رہے۔

فَهِيَ تُهُلَى عَلَيْهِ بُكُرُةً وَأَصِيْلًا ۞

بروتی (باتم**ں)اس کومع وشام پڑھ پڑھ کر**سنائی جاتی ہیں

تا کہ یادر ہیں پھران ہی کو یاد کر کے مجمع میں بیان کر کے خدا کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔

## قُلُ ٱنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمُوٰتِ

آپ (اس کے جواب میں ) کبدد یجئے کداس (قرآن ) کواس ذات نے اتارا

#### ۅۘٞٵڵٳڒۻؚؖ

ہے جس کوچھی باتوں کی خواہ وہ آسانوں میں ہوں یاز مین میں ہوں خبر ہے

اور چونکہ اس کاعلم ایسا کال ہے واس نے کام میں تمام خوبیوں کی پوری رعایت کر کے دوسرے کے کلاموں ہے اس کومتاز کر دیا ہے کیونکہ کسی دوسرے کا علم ایس نہیں ہے تو دوا ہے کام میں اس قدرخوبیوں کی رعایت بھی نہیں کرسکتا بس یقر آن معجزہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اور کسی دوسرے کا کلام خورہ نہیں ہوسکتا اگریہ کلام خورہ نیم بوسکتا اگریہ کلام خورہ نیم بیا ایس کی دوسرے کا لکھا ہوا ہوتا تو معجزہ کے بوجا تا اور ساراعالم اس کے مقابلہ سے عاجز کیوں ہوجا تا پس قرآن کا اعجاز اس کی دلیل ہے کہ اس کو بسند یا تمیں کہنا غلط ہے اور اس سے تابت ہوگیا کہ بیلوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب با تمیں کہنا غلط ہے اور اس سے تابت ہوگیا کہ بیلوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں بیدواعتراض قرآن پر سے جس کا جواب تفصیل ہے ہوگیا۔

## اِتَّهُ كَانَ غَفُوْرًارَّحِيْمًا۞

واقعی الله تعالی غفور رحیم ب

یعن ان کفریات پران کوفور آسزا ہو جاتی مگر اللہ فنور الرحیم ہے اس کے جب فوراً سرا دیے میں کوئی خاص حکمت نہ ہو فوراً مواخذ و نہیں کرتا لیس یہ مغفرت ورحمت خاص وقت تک ہے کھرمہلت کی مدت ختم ہونے کے بعد عذاب واقع ہوگا آ مے ان اعتراضات کا بیان ہے جورسول پر کرتے تھے۔

## وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ

اوريد كافر) لوگ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نسبت يول كتي بيل كداس

الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسُوَاقِ ﴿

رسول کوکیا ہوا کہ وہ (ہماری طرح) کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا چرتا ہے۔ لینی ہماری طرح آ دمی ہے جو کھانے کا بھی مختاج ہے اور معاش کی فکر کا بھی مطلب

۔ نہاری سرے اوق ہے بوھائے قام کا جادر میں اس مرحوں ہے۔ یہ کید سول فرشتہ ہونا جا ہے یا اگر فرشتہ نہ ہوتو کم از کم فرشتہ اس کے ساتھوتو رہے۔

لُوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ

اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا ممیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر

نَذِيْرًا ﴿ أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كُنْزٌ

ڈراتایاس کے پاس (غیب سے )کوئی فزانہ اور

يىن أكرفرشة مى ساتھ بنة كم از كم معاش كيابتمام نے وان كو باقكرى ہوتى۔ اُو تَكُونُ لُهُ جَنَّهُ يَّا كُلُ مِنْها ط

یاس کے پاس کوئی ( غیبی ) باغ ہوتاجس سے سے کھایا کرتا

تا کہ معمولی کھانے اور بازار میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور اس آیت ہے اور بازار میں چلنا پھرتا بلاکراہت جائز معلوم ہوتا ہے اور صدیثوں سے جو کراہت مفہوم ہوتی ہے وہاں بلاضرورت جانا مراد ہے بلکہ اگر بازار میں نہ جانا تکبر کی وجہ سے ہوتو نہ جانا برااور جانا اچھا ہوگا 11

وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا

اور(ایمانداروں سے ) پینطالم یوں (مجمی) کہتے ہیں کہتم لوگ ایک مسلوب

مَّسْحُوْرًا۞

العقل آ دمی کی راہ پر چل رہے ہو

سینی جب ان کے پاس کوئی عجیب بات لائق امتیا زنہیں ہے جو نبوت کے واسطے لازم ہے اور یہ پھر بھی نبوت کے مدی میں اس سے معلوم ہوا کہ ان کی عقل میں فتور ہے تو رسول پر انہوں نے دواعتر اض کے ایک کھانا پینا ' بازاروں میں چلنا' دوسرے عقل میں فتور ہونا آ مے دونوں کا جواب ہے۔

أنظركيف ضَرَبُوالك الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا

(اے جرملی الله علیه وسلم) و یکھے تو بیاوک آپ کے لئے کسی عجب عجب باتمیں بیان

فَلا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿

كريے ہيں سو(ان خرافات ہے)وہ (بالكل) ممراہ ہو گئے پھروہ راہ نبیں پاسكتے

چونکہ دوسرے اعتراض کا باطل ہوتا بالکل ظاہرتھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وکلم کا سب سے زیادہ عاقل ہوتا مشاہرتھا اس لئے اس کا جواب تو اس آیے میں تفصیل کے ساتھ ہوگیا کہ رسالت کے لئے ان باتوں کا لازم ہوتا خود عجیب بات ہے پھران کے نہ ہونے سے اعتراض کرنا ہیاس سے بڑھ کر عجیب ہات ہے پھران کے نہ ہونے سے اعتراض کرنا ہیاس سے بڑھ کر عجیب ہے اور پہلے اعتراض کا جواب اس آیے میں اہمالی طور پر دیدیا کہ جب ان باتوں کا رسالت کیلئے لازم ہونا خود عجیب ہے تو ان کو لازم سمحنا پوری مرائی ہے کیونکہ نبوت کے لئے کسی ایک مغیرہ کا ہونا کافی ہے خاص معجزہ کا ہونا کافی ہے خاص معجزہ کا ہونا ضروری نہیں یہ تو اجمالی جواب ہے اور نفصیلی جواب آئے آتا ہے اور بیل گذبو اہالے اعتمالی جواب ہے اور نفصیلی جواب آئے آتا ہے اور بیل گذبو اہالے اعتمالی حواب ہے اور نفصیلی جواب آئے آتا ہوا کہ کے ایک منا سبت سے گئ آتیوں تک اس کے واقعات کا ذکر ہے۔

تبرك النوى أن شاء جعل لك خيرًا ووذات برى عاليثان بي كداكروه جارة آبو ( كفارك) اس (فرمائش)

مِّنُ ذَٰلِكَ جَنَّتٍ تُجْرِيُ مِنُ تَحْتِهَا

ے ( بھی )اچھی چیز دے دے یعنی بہت ہے ( نیبی ) باغات جن کے

الأنهرد

نے سے نہریں بہتی ہوں

تبرک الذی آا عذاباً کبیر البهتراس کے کہا کہ وہ تو صرف باغ کی فرمائش کرتے تھے گوایک بی ہواور چند باغوں کا ایک سے بہتر ہونا ظاہر ہے۔

وَيَجْعَلُ لَّكَ قَصُورًانَ

ادرآ ب کوبہت سے ل دے دے

یعن ان باغوں کے ساتھ اور بھی مناسب چیزیں دید ہے۔ جن کی کفار

فر مائش بھی نہیں کی خلاصہ یہ کہ جو چیزیں جنت ہیں ملیں گی اگر اللہ علیہ ہو آ پ کو دنیا بی میں دید ہے بعض حکمتوں سے نہیں چا اور نہ کچھ ضرورت تھی اس لئے شبہ تھی بہودہ ہے اور ان باغوں سے نیبی باغات مراد ہونا قمادہ کے قول سے اس کی تا ئید ہوتی ہے جو در منثور میں ہے اور چونکہ یہ معجزہ بشریت کے منائی نہیں اور جو مجزات بشریت کے منائی نہوں وہ انہیاء کے ہاتھ سے ظاہر ہو سکتے ہیں تو سرسری نظر سے اس شبری گنجائش ہو کتی تھی کہ کفار کی فرمائش کیوں نہ پوری کر دی گئی اس لئے پہلے اس کا جواب دیا اور کھانے پینے اور بازار میں چلنے سے جواعتراض تھا اس کا مشا ہو اور فرشتہ ہونا بشریت کے منافی ہے اور برسری نظر میں بھوا کر سے تو اس شبری بشریت کے خلاف مجزے انبیاء سے ظاہر نہیں بھوا کر سے تو اس شبری برسری نظر میں بھی گنجائش نہی اس لئے جواب کو بیچھے بیان کیا جوعنقریب سرسری نظر میں بھی گنجائش نہی اس لئے جواب کو بیچھے بیان کیا جوعنقریب سرسری نظر میں بھی گنجائش نہی اس لئے جواب کو بیچھے بیان کیا جوعنقریب سرسری نظر میں بھی گنجائش نہی اس لئے جواب کو بیچھے بیان کیا جوعنقریب سرسری نظر میں بھی گنجائش نہی اس لئے جواب کو بیچھے بیان کیا جوعنقریب آ تا ہے آ کے بتلاتے ہیں کہ کفار کے ان شبہا سے کا سبب بینہیں کہ ان کوئی کی طلب اور فکر ہے اور تحقیق سے پہلے ایے شبہا سے گیس آ گئے۔

### بَلْ كُنَّ بُوْا بِالسَّاعَةِ قَفَ

بلکہ بیاوگ قیامت کوجھوٹ مجھرے ہیں

لعنی ان اعتراضات کی وجمحض شرارت اورطلب حق سے بے فکری ہے اور بے فکری کا سب یہ ہے کہ ان کو انجام کی خبر نہیں جو جی میں آتا ہے کر لیتے ہیں بک دیتے ہیں۔

## وأغتن نالمن كثب بالساعة

اور (انجام اس كايهوكاكه) بم في ايسخف ك لئ جوك قيامت كو

ڛؘۼؽڗؙٳڽۧ

مبوثے مجے دوزخ تیار کررگی ہے

کونکہ قیامت کے انگار سے اللہ ورسول کی تکذیب لازم آئی ہے جو کہ دوز خ میں جانے کا اصلی سب ہے۔

## إِذَا رَأَتُهُمْ مِّنَ مَكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْالُهَا

وہ ان کو دورے وکھے کی تو وہ لوگ (دور بی سے) اس کا

#### تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ۞

جوش وخروش سنس مے

اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دوز خ دیجیے گی اور دوسری
آیات واحادیث ہے بھی جہنم کے لئے شعور وادراک ہوتا معلوم ہوتا ہے
چنا نچدارشاد ہے و تقول ہل من مزید دوز خ کے گی کہ چھاور بھی ہے
اور صدیث بخاری میں ہے کہ دوز خ نے اپنی گرمی کی حق تعالیٰ سے شکایت
کی اور روح میں طبرانی سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے سحابہ نے حضور سے
نوچھا کہ جہنم کے آئے بھی ہے آ ب نے فرمایا کہ ہاں ہے کیا تم نے بیآیت
نہیں نی ادار اتھے من مکان بعید تو کیا بدوں آئے ہی کے دکھے لے گ

## وَإِذَّ ٱلْفُوامِنْهَامَكَانَّاضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ

اور ( پر ) جب دواس ( دوزخ ) کی کسی تک جگه میں ہاتھ پاؤں جکز کرڈال

#### دَعُوا هُنَا لِكَ تُبُورًا ﴿

دیئے جاویں مے تو وہاں موت بی موت پکاریں گ

جیبا کے معیب میں عادۃ موت کو بلاتے اوراس کی تمنا کیا کرتے ہیں اوراس سے یہ نہ سمجھا جائے کے جہنم تک ہو جائے گی کیونکہ احادیث سے اس کا بے انتہاوسیج ہوتا معلوم ہوتا ہے بلکہ جس طرح جیل خانہ براہوتا ہے اور ہرقیدی کے واسطے الگ الگ کونھڑی تک : وتی ہای طرح جبنم بے اور ہرقیدی ہے کہ مرطرح جبنمی کے دہنے کی خاص جگہ بہت تک ہوگی۔ بانتہا بری ہے مگر ہرطرح جبنمی کے دہنے کی خاص جگہ بہت تک ہوگی۔

لَاتَنْ عُوا الْيَوْمَ ثَبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا

آج ایک موت کو نہ پکارہ بنکہ بہت ی

#### تُبُوْسً اكَتِيْرًا صَ

موتو ل كو يكارو

کیونکہ موت کومصیبت کی وجہ سے پکارتے ہیں تو جتنی مصیبتیں ہیں اتنی ہی موتوں کو پکارنا جا ہے اور وہاں کی مصیبتیں بے انتہا ہیں تو ہے انتہا موتوں کو پکارو۔

## قُلْ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْجَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ

آپ (ان کویہ معیبت سناکر) کیئے کہ (یہ بتلاؤکہ) کیایہ (معیبت کی) حالت اچھی ہے یاوہ ہمیشہ کے رہنے کی جنت (اچھی ہے) جس کا خدات

#### الْمُتَّقُونَ الْكَانَتُ لَهُمْ جَزُآءً وَمُصِيرًا ۞

ڈرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان ( کی اطاعت) کا صلہ ہے اور ان کا ( آخری محکانا ( اور ) ان کووہاں وہ سب چیزیں ملیس کی جو پچھوہ وہا ہیں

## لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُ وْنَ خَلِدِيْنَ الْمُ

ے کے(اور)وو(اس میں) ہمیشہ رہیں مے(اے پیفیبر) پیالیک وندہ ہے جو

كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدَّا مَّسْئُولًا ۞

آب كرب ك فرمه إورقابل درخواست ب

اور طا ورج جنت ہی بہتر ہے ہیں اس میں دھمکی کے بعد ایمان کی

#### وَيُوْمُ يَحْتُكُمُ هُمْ وَمَا يَعْبُكُ وَنَ مِنَ

اور جس روز الله تعالى ان ( كافر ) لوكوں كو اور جن كو وہ لوگ خدا ك

دُوْنِ اللهِ

سوالو جتے تھے

#### فَيَقُولُ ءَ أَنْ تُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي

ان (سب) کوجع کرے گا چران معبودین ہے ) فرماوے گا کیاتم نے میرے

هَوُّلَاءِ أَمْر هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ قُ

ان بندوں کو کمراو کیا تھایا پیر (خود ہی)راہ (حق) ہے گمراہ ہو گئے تھے

گبِيْرًا۞

چکھائیں مے

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا

ار ہم نے آپ ہے پہلے جتے بنبر ہیم سے الگاھام ویکشوں التھا کا گاٹوں التھا عام ویکشوں

کھانا بھی کھاتے تنے اور بازاروں میں بھی

فِي الْأَسُواقِ ﴿

طِتے پھرتے تھے

مطلب یہ کہ کھانا کھانے اور نبی ہونے میں کوئی منافات نہیں چنانچہ جن انہیاء کی نبوت دلاک سے ثابت ہے گواعتراض کرنے والے نہ مانیں وہ سب ایسے ہی ہوتے تھے پس آپ پر بھی بیاعتراض غلط ہے آ مے حضور اور مسلمانوں کو تسلی ہے۔

وجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتُنَهُ الْمَ

اور ہم نے (تم میں) ایک کو دوسرے کے لئے آ زمائش بنایا ہے

پی ای عادت کے موافق انبیاء کی ایس حالت بنائی جس سے امت
کی آ ز مائش ہو کہ کون ان کے انسانی حالات پر نظر کر کے جھٹلا تا ہے اور کون
نبوت کے کمالات پر نظر کر کے تقید بی کرتا ہے ہیں کفار کی الی بے ہودہ
باتوں نے مکین نہ ہونا جا ہے۔

اَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۚ

کیا مبرکرو مے (بعنی مبرکرنا چاہنے) اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے

پس وقت مقرره پران کومز اضروردے کا پھر آ پ کیوں تم میں پڑی ا

الحمد للدا ثفاروي پاره كي تغسير ختم ہو كي

مطلب یہ کہ انہوں نے تمہاری عبادت جو کہ حقیقت میں گرائی ہے تمہاری خوثی اور تمہارے کہنے سے کی ہے جسیا کہ ان کو گمان تھا کہ یہ معبود ہم سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اللہ سے شفاعت کریں مے یا خودا بنی رائے سے یہ تجویز نکالی۔

قَالُوْا سُبْخَنَكَ مَا كَانَ يَنْبُغِي لَنَّا إَنْ

وہ (معبودین) عرض کریں مے کہ معاذ اللہ ہماری کیا مجال تھی کہ

تَتَخِذَ مِنْ دُونِكِ مِنْ أَوْلِياءَ

ہم آپ کے سوااور کارساز وں کو تجویز کریں

خواہ وہ کارساز ہم ہول یا ہمارے سوا اور کوئی ہومطلب یہ کہ ہم تو عبادت مرف آپ کاحل سجھتے ہیں تو ان کوشرک کا تھم کیوں کرتے اور اس ے راضی کیے ہوتے۔

وَلَكِنْ مُّنَّعْتُهُمْ وَأَبَّاءُ هُمْ حَتَّى نَسُوا

ولیکن آپ نے (تو)ان کواوران کے بردوں کو (خوب) آسودگی دی بہاں

الذِّكْرَة وَكَانُوا قَوْمًا بُوْرًا ۞

تك كدوه (آپكى) يادكو بعلا بيشے اور يدلوگ خودى برباد موئ

اور برباد بھی ایسے نامعقول طور پر ہوئے کہ جو باتیں شکر کا سب تھیں ان کو ناشکری کا سبب تھیں ان کو ناشکری کا سبب بنایا راحت پانے کا مقتضا یہ تھا کہ حسن کی معرفت اور اس کی اطاعت بجالاتے مگریہ لوگ شہوات ولذات میں منہمک ہوکرخود تباہ ہوئے۔

فَقَالُكُنَّ بُوٰكُمْ بِهَا تَقُوْلُوْنَ لا

(اس وقت الله تعالی ان عابدین کوبر طالا جواب کرنے کے لئے فرماوے گا کہ) لوتمہار ہے ان معبود وں نے تو تم کوتمہاری باتوں میں جموٹائفہرا دیا

اورانہوں نے بھی تمہار اساتھ ندویا اور جرم پوری طرح ثابت ہو گیا۔

فَهَا تَسْتَطِيْعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا عَ

سو(اب) تم ندتو خود (عذاب کو) ٹال سکتے ہواور ند (کسی دوسرے کی طرف ہے) مدود ہے جاسکتے ہو

حتیٰ کہ جن پر پورا تجروسہ تعاوہ بھی صاف جواب دے رہے ہیں اور تہاری کملی مخالفت کردہے ہیں۔

وَمَن يَظٰلِمُ مِنْكُمُ نُونِ قُهُ عَذَابًا

اور جو (جو) تم من ظالم (بعن مشرك) ہوگا ہم اس كو برا عذاب

رلط: اوپر کفار کے بعض اعتراضات رسالت کے متعلق فرکور تھا ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہم سے فرشتے یا خودجی تعالی کھلم کھا فر مادیں کہ محمد رسول اللہ ہیں آ گے اس کا بیان اور پھر جواب ہے وقال الذین تا محجور ا

## وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا

اور جولوگ ہمارے سامنے چیش ہونے سے اندیشنبیں کرتے (بوجداس کے کہ

## كُوْلاً أُنْزِلَ عَكَيْنَا الْهَلَيْكَةُ

اس کے منکر میں )وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے سے جمہ سے تک کہیں سے مساملیا

کہم ہے آ کر کہیں کہ بدرسول ہیں۔

#### <u>ٱ</u>ۉڹؙڒؽڒؾڹٵ<sup>ڽ</sup>

ياجم البخ رب كود كمي ليس

اوروہ ہم ہے کہددے کہ واقعی بید سول ہیں ہم جب مانیں گے آگے نشد تعالیٰ کاارشاد ہے۔

## لَقَدِ اسْتَكْبَرُ وَافِي ٓ أَنْفُسِهِمُ

يلوگ اپن ولول ميں اپنے كو بہت برد اسمجھ رہے ہيں

کہ اپنے کوفرشتوں کی ملاقات اور حق تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کے لائق جانے ہیں حاصل جواب کا بیہوا کہ رکا وٹ خودان کی طرف ہے ہے کہ بیاس لائق نہیں ورنے فرشتوں کی ملاقات سے تو انبیاء واولیاء و نیا ہی میں مشرف ہوتے ہیں اور خدا کے دیدار سے آخرت میں سب مسلمان مشرف ہوتے ہیں اور خدا کے دیدار سے آخرت میں سب مسلمان مشرف ہوں گے کو دنیا میں نہ ہو سکیس اور اس رکا وٹ کے دور کرنے کا انہوں نے کوئی سامان نہیں کیا پھرا ہی درخواست اعلی درجہ کا تکبر نہیں تو اور کیا ہے۔

#### وَعَتَوْعُتُوًّ اكْبِيْرًا ۞

اور پاوگ مد (انسانیت) ہے بہت دورنُفل گئے ہیں

لیعنی خداہے ہم کلام ہونے اوراس کے دیدار کی فرمائش میں توبیا پی حد ہی ہے باہر ہو مکئے کیونکہ فرشتوں اور انسانوں میں کسی بات میں تو شرکت ہے اللہ تعالیٰ ہے تو کسی بات میں بھی شرکت نہیں۔

## يُوْمُ يَرُوْنَ الْمُلَيِّكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَيِنِ

جس روزیدلوگ فرشتوں کودیکھیں مے اس روز مجرموں (بینی کا فروں) کے

## لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا

لئے کوئی خوش کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے کہ پناہ بے بناہ ب

یعنی خیر خداد کھنے کے لائق تو کیا ہوتے البتہ فرضے ایک دن ان کود کھلائی دیں گے گراس طرح نہیں جس طرح بیچاہتے ہیں بلک ان کوعذاب لاتے ہوئ دیکھیں گے گراس طرح نہیں جس طرح بیچاہتے ہیں بلک ان کوعذاب لاتے ہوئ دیکھیں اور دو کو کک ان کی موجودہ حالت کا بہی مقتضا ہے کہ اگر ملائک ان سے ملیس آوا کی طرح ملیس اور دو دن قیامت کا ہوگا اور دنیا میں بھی اگر ملیس کے تواکی طرح عذاب لاتے ہوئے میں گریا میں بیٹ ویا مصیبت کی ورخواست کر دے ہیں جس اس جو بیان کی ملاقات کی تمنا کرتے ہیں گویا مصیبت کی ورخواست کر دے ہیں۔ سے خود بی بناہ مائکیں کے پیرفضول ایسی چیز کو طلب کر دے ہیں۔

رلط : اوپر قیامت میں طائکہ کو دیکھنے اور ان کے اتر نے کا بیان تھا آ گے ای مناسبت ہے اس ہیبت ناک دن کے دوسرے واقعات کا بیان ہے۔ وقد مناتا مهجور ۱.

## وَقَيرِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُوْامِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ

ہم (اس روز )ان کے (یعنی کفار کے )ان (نیک ) کاموں کی طرف جو کہوہ ( انیا

#### هُبَاءً مُّنْتُوْرًا

میں ) کر چکے تھے متوجہ ہوں مے سوان کوالیا برکار کردیں گے جیسے پریشان غبار

کہ وہ کسی کا منہیں آتا ای طرح ان کفار کے اعمال پر کچھ تواب : وگا۔

## ٱصْحُبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَيِنٍ خَيْرٌمُّسْتَقَرًّا

(البته) الل جنت اس روز قیام گاه میں بھی اچھے رہیں گے اور آرام گاہ تیں

#### وَّٱخْسُ مَقِيْلًا ۞

مجمی خوب اجھے ہوں سے

مراد جنت ہے تیعنی جنت ان کے لئے آ رام اور قیام کی جگہ ہوگی اور کا اچھا ہوتا ظاہر ہے۔

#### وَيُوْمُ تَشَقَّقُ التَّمَاءُ بِالْعُمَامِ

اورجس روزآ سان ایک بدل پرے بھٹ جائے گا

اس بدلی کا ذکر دوسرے پارہ کے نصف پر گزر چکا ہے کہ یہ بدلی بشکل سائبان آسان سے اترے گی اوراس میں حق تعالیٰ کی جی ہوگی اوراس کے گرد فرشتے ہوں کے یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا اور اس وقت آسان کا پھٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا کیونکہ یہ واقعہ دوبارہ صور بھو نکنے کے بعد ہوگا جب کہ زمین وآسان دوبارہ درست ہوجاویں گے۔

## وَنُزِلَ الْمُلَلِكُةُ تُنْزِيْلًا

اور فرشتے (زمین پر) بکٹرت اتارے جاویں گے۔ اورای وقت حق تعالیٰ حساب و کتاب کے لئے مجلی فر مائمیں گے۔

## ٱلْمُلُكُ يُوْمَيِنِ إِلْحَقُّ لِلرَّحْلَٰنِ ۗ

(اور )اس روز حقیقی حکومت (حضرت )رحمٰن ( بی کی ہوگ

لیعنی حساب و کتاب و جزاوسزا میں کسی کو دخل نه ہوگا جیسا که دنیا میں ظاہری تصرف تھوڑ ابہت دوسروں کو بھی حاصل ہے۔

## وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۞

اوروه ( دن ) كافرون پر براسخت دن **بوگا**اور جس روز ظالم ( يعنى كافر آ ومي

#### وَيُوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ

غایت حسرت ہے )اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاوے گااور کے گا کیاا چھا

#### ڸؙؽؙؾٞڹؽٳؾۧڂؘۮؙڡٛڡؘۼٳڶڗۜڛؙۏڸڛؠؽڒؖ۞ۘ

ہوتا کہ میں رسول کے ساتھ (وین کی ) راہ پرنگ لیتا ہائے میری شامت

#### يُوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمُ التَّخِذُ فُلَانًا خَلِيُلًا ۞

( كداييانه كيااور ) كيا! حچها موتا كه مين فلان فخص كود وست نه بنا تااس

## لَقَنُ أَضَلِّنِي عَنِ الذِّكْرِبَعُدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ

( کمبخت ) نے مجھ کونصیحت آئے چیچے بہکایا ( اور ہٹادیا ) اور شیطان تو

## وَكَانَ الشَّيْظِنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُ وْلَّاق

انسان کو (مین وقت پر )امداد کرنے ہے جواب دے بی دیتا ہے

چنانچاس کافری اس حسرت کے وقت اس نے کوئی ہمدردی نہ کی اگر چہ
کرنے ہے بھی پچھنہ ہوتا وہ تو صرف دیا تی میں بہکانے کوتھا اور ان آیوں
میں ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ عقبہ بن الی معیط نے ایک بارد ہوت
کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ نے فرمایا کہ جب تک تو اسلام
نہ لاوے گامیں دعوت نہ مانوں گااس نے کلمہ پڑھ لیا آپ دعوت میں شریک
ہو گئے یہ خبر الی بن خلف کو جو اس کا دوست تھا پنچی تو اس نے ملامت کی عقبہ
نے جو اب دیا کہ میں نے ان کی خاطر سے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا تھا دل سے
اسلام نہیں لایا غرض وہ کافر کا کافر بی رہاتو قیامت میں اس کی اس کو حسرت

ہوگی اور گواس نے اول بھی ول سے کلمہ نہ پڑھا تھا لیکن اگر الی بن خلف سے دوتی نہ ہوتی تو شایداس خلام کی اثر سے باطنی اثر بھی ہوجا تا اور شیطان کا ذکر۔ اس میں اس لئے کیا گیا کہ الی بن خلف کا اثر شیطان ہی کے اغواء سے ہوا اور بعض مفسرین کا یہ تول ہے کہ خلالم سے مراد ہر کا فر ہے اور تغییر خلا ہر ہے۔

## وَقَالَ الرَّسُوٰلُ لِرُبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُ وُا

اور (اس دن )رسول کہیں مے کہاہے میرے پرورد گارمیری (اس) قوم

#### هٰنَاالْقُرٰانَ مَهْجُورًا۞

نے اس قرآن کو (جو کہ داجب العمل تھا) بالکل نظرانداز کررکھا تھا

حضوریہ بات کا فروں کی شکایت کے طور پر فر ما کمیں سے کہ یہ لوگ عمل تو کیا کرتے قرآن کی طرف التفات بھی نہ کرتے تھے غرض کفارخود بھی اپنی گمراہی کا اقرار کرلیس مے اور رسول بھی گواہی دیں مے اور ثبوت جرم کی یہی دوصور تمیں عادۃ ہوتی ہیں دونوں کے جمع ہونے سے ثبوت اور پختہ ہوجائے گااور سزایا کمیں ہے۔

رلط: کفار کے ان اعتراضات سے حضور کے ساتھ ان کی عدادت معلوم ہوتی ہے آ گے آپ کی تعلی فرماتے ہیں کہ اس عدادت سے ممکین نہ ہوں و کذلک تا نصیر آ

## وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُ وَّا مِّنَ

اورہم ای طرح ( تعنی جس طرح بیلوگ آپ سے عداوت کرتے ہیں ) مجرم

#### المُجُرِمِينَ المُ

لوگوں میں سے ہرنبی کے دشمن بناتے رہے ہیں

لیمنی بی قدیم طریقہ ہے کہ کفار انبیاء کے ساتھ عداوت کرتے رہے ہیں سویدکوئی نی بات نہیں ہے جس کاغم کیا جاوے۔

## وَكُفَى بِرَيْكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ۞

اور ہدایت کرنے کواور مدد کرنے کوآپ کارب کافی ہے

لیعنی عم کے دوسب ہو سکتے ہیں ایک انکا عمراہ ہونا دوسرے تکلیف
دینے کے دریے ہونا سواللہ تعالیٰ کواگر کسی کو ہدایت دینا منظور ہوگی اس کو
ہدایت دیدے گا اور جب ہدایت نہیں ہوتی تو اس میں بھی حکمت ہے اور
تکلیف دفع کرنے کے لئے بھی حق تعالیٰ کافی ہیں اگر پچھے دنوں دفع نہ
کرے تو اس میں حکمت ہوگی غرض نہ اس سے خم سیجئے اور نہ اس سے۔

رلط: اوپرکفار کے پانچ اعتراضات مع جواب کے بیان کئے گئے ہیںبعض اعتراضات کا آ کے بیان ہے وقال الذیں نا نو تبلا۔

## وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَّرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَكَيْهِ

يقرآن دفعة واحدة كيون نبيس نازل كياكيا

حاصل اعتراض کا بہ ہے کہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو آ ہستہ آ ہستہ نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی اس سے تو شبہ پڑتا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم خود سوچ سوچ کرتھوڑ اتھوڑ ابنا لیتے ہیں آ مے جواب ہے۔

## كَنْ لِكُ مَ لِنُتَيِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلُنْهُ

اس طرح (تدریجا)اس لئے (ہم نے نازل کیا) ہے تا کہ ہماس کے دربعہ

تُرْتِيٰيُّانِ

آپ کے دل کو وی رکھیں اور (اس لئے) ہم نے اس کو بہت تخبر ائتبرا کرا تاراب

چنانچ تیس سال کا ندر پورا ہوا حاصل جواب کا یہ ہے کہ اس طریقہ
جس رسول الدّصلی الله علیہ وسلم کے دل کی تقویت ہے چند طریقوں سے
اول یہ کہ یادر ہے جس آسانی ہے ورنہ بڑی کتاب جبلہ ہے کھی ، دئی ہو
اس کا یادر کھنا عاد ہ وشوارا دراس کود کھی کر طبیعت کا پریشان ہو جانا طبی بات
ہے اور آپ کے بعد امت کو لکھی ہوئی کتاب مل جانے ہے یہ فائدہ
بسہولت حاصل ہو کیا دوسر ہے یہ جب کفار کوئی اعتراض یا تا کوار معاملہ
کرتے تب ہی آپ کی تمان از ل ہو جاتی اس جی دل کی تقویت اس سے
زیادہ ہے کہ ایک کتاب آدمی کے پاس ہواور اس جی سے ضمون تلاش کر
کے کام جس لا وے تیسر ہے بار بار خدا کا پیغام آنا اس بات کی کو بی ہے
کہ میں لا وے تیسر ہے بار بار خدا کا پیغام آنا اس بات کی کو بی ہے
کہ خدا آپ کے ساتھ ہے جو تو ت دل کا بڑا ہار ہے اور تدر ہے از ل
کہ خدا آپ کے ساتھ ہے جو تو ت دل کا بڑا ہار ہے اور تدر ہے از ل

وَلا يَاتُونَكَ بِمُثَلِ إِلَّاجِئُنْكَ بِالْحَقِّ

اور پہلوگ کیمائی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم (اس کا)

## وَ أَحْسَنَ تَفْسِيْرًا شَ

معیک جواب اوروضاحت میں برها ہوا آپ کوعنایت کردیتے ہیں

تاکدآپاس سوال کود فع کری اور جواب میں دوخو بیال ہوتی ہیں ایک یہ کہ فی نفسہ شبکی جڑ کاشنے والا ہودوسرے وضاحت کی وجہ ہے بجھنے میں آسان ہوالحق میں پہلی خو بی اور احسن تفسیر المیں دوسری خوبی کی طرف اشارہ ہاوراس میں حضور کی تقویت قلب کا بھی ایک طریقہ بیان ہو گیا ہے اشارہ ہاوراس میں حضور کی تقویت قلب کا بھی ایک طریقہ بیان ہو گیا ہے توال کو پہلی آیت ہے بیدربط بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کو آستہ آستہ اس کے نازل کیا گیا کہ جب کفاراعتراض کریں ای وقت جواب نازل ہوجائے۔ ارلی طریقہ اور اعتراضات کا قولی جواب تھا آ مے مملی جواب ہے یعنی اس پرجوس اموگی اس کا بیان ہے۔ الذین یحشرون تا سببلا.

## ٱلَّذِيْنَ يُحْتَّرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمُ إِلَى جَهَنَّمُ لِاللَّهُ عَلَى وُجُوهِهِمُ إِلَى جَهَنَّمُ لِا

یہ ولوگ بیں کہ جوا ہے مونہوں سے بل جہنم کی طرف لے جائے جاویں کے

خواہ اس طرح کہ منہ کے بل چل عیس یا کہ تھیئے جاویں۔

## ٱولَلِكَ شَرُّتُكُانًا وَاصَلُّ سَبِيلًا ﴿

به لوگ جکه میں بھی بدتر ہیں اور طریقه میں بھی بہت مراہ ہیں

مناسب اس لئے ہے کہ اعتراضات عقل کے اندھے پن سے کرتے تھے تو مزابھی میہوئی کہ اوند ھے منہ چلائے جا کیں گے۔

الرابط اور تو حدور سالت كانكار پروعد هي آكاس كى تائيد كے لئے بعض قصے پہلے مكروں كے مع ان كے وبال وعذاب كے ذكور جي تاكہ عبرت ہونيزاو پرآب كى تلى هى ان قصوں ميں اس كى يا تو عقلى داآل جي اور ظاہر ہے كہ دلاكل سمجھ جانے كے بعد تو حيد كا انكار كرنا ضرور جمكى كے قابل ہے ياوہ دلاكل مراد جيں جو پہلے انبيا ہے منقول ہوتے ہوئان لوگوں كك پہنچ ہو كے جيسا كہ ولقد جاء كم يوسف من قبل اللينات سے اعبيا كى تعليم كا ان تك منقول چلا آ نامعلوم ہوتا ہے اور ان كا نكار كا برا ہونا ظاہر ہے آگر چہموئى عليه السلام كوفرعون كے پاس جانے كے بعد كتاب ملى ہے كين اس كا ذكر پہلے كرد ينے ميں به فائدہ ہوسكا ہے كے بعد كتاب ملى ہے كين اس كا ذكر پہلے كرد ينے ميں به فائدہ ہوسكا ہے كے بعد كتاب ملى ہے كين اس كا ذكر پہلے كرد ينے ميں به فائدہ ہوسكا ہے كہموئى عليه السلام كا جليل القدر نبی ہونا اور فرعون وغيرہ كے انكار كا حافت پرتنی ہونا معلوم ہوجائے كہموئى عليه السلام ایسے نبی تھے جن كو بعد حمل ميں كتاب بھی ملی تھی تو ان كی تعلیم بوجہ فطرت قو کی ہونے کے پہلے ہی سے میں كتاب بھی ملی تھی تو ان كی تعلیم بوجہ فطرت قو کی ہونے کے پہلے ہی سے حاف کی میں کتاب بھی ملی تھی تو ان کی تعلیم بوجہ فطرت تو کی ہونے کے پہلے ہی سے کی ال وکمل تھی مجر گھر بھی وہ لوگ منگر ہی رہے۔

#### LYI

# لَهُ الْأَمْنَالُ وَكُلِّا تَبَرْنَا تَثْبِيْرًا ۞ وَلَقَلُ

واسطے بجیب بجیب مضامین بیان کئے اور ہم نے سب کو بالکل بر بادی کردیا

اتوا على الْقُرْيَةِ الَّذِي الْمُعَالِثُ مُطَرَّتُ مُطَرّ

اور بیان بستی پر ہوکر گزرے ہیں جس پر بری طرح پھر برسائے گئے تھے

السَّوْءِ ﴿ أَفَلَمْ يَكُوْنُوْ ايْرُوْنَهَا ۗ

( سوکیا پہلوگ )اس کود کھیے نہیں رہے

پھربھی عبرت نہیں کر تے کہ تفروغیرہ کوچھوڑ دیں جس کی بدولت قوم لوط ہلاک ہوئی سو بات یہ ہے کہ عبرت نہ پکڑنے کی یہ وجہ نہیں کہ یہ اس بستی کونیدد کیھتے ہوں (آھے ترجمہ)

بَلْ كَانُوْ الْإِيرْجُوْنَ نُشُورًا ۞

بلكه يدلوگ مركر جي اشخه كاا حمّال بي نبيس ركھتے

اس لئے کفر کوعذاب کا سب نہیں مجھتے اورای لئے ان کی ہلا کت کو کفر کی مزانہیں مانتے بلکہ اتفاقی بات خیال کرتے ہیں اس لئے اس سے عبرت ہی نہیں لیتے۔

رلیط اوپرکفار کی قباحت اور طامت نہ کورتھی۔ آ کے بھی ان کی بعض قباحت اول کا مت نہ کورتھی۔ آ کے بھی ان کی بعض قباحت اول اللہ وسو لا میں ان کے ایک اعتراض کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ آ ب کے مالدار نہ ہونے کو بھی شان نبوت کے فلاف بجھتے تھے آ کے اس کا جواب ہے کہ یہ اعتراض محض بے دلیل اور صرح کم رابی ہے جس کا منشاء خواہش نفس کی بیروی ہے وا ذار اوک تا اصل سبیلا

ۅٞٳۮ۬ٳڒٲۏڮٳؽؾۜؾڿڎٷڹڮٳڒۜۿڒؙۅٞٳ<sup>ۄ</sup>

اور جب بدلوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں

أَهٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۞

کہ کیا یمی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے

لعِن ایسا آ دمی رسول نه ہونا چاہئے اگر نبوت کوئی چیز ہے تو کوئی رئیس من

ہونا جا ہے تھا پس بدرسول نہیں۔

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الْهِيِّنَا لَوْلاَّ أَنْ

كه كيا يمي بين جن كوخدا تعالى نے رسول بنا كر بھيجا ہے اس مخص نے تو ہم كو

#### وَلَقَانُ النَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَوَجَعَلْنَامَعَةَ

اور تحقیق ہم نے موکٰ (علیہ السلام ) کو کتاب (لیمنی توریت) وی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون (علیہ السلام ) کوان کا معین بنایا تھا پھر

ٱخَاهُ هُرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿ فَاللَّهُ فَقُلْنَا اذْهُبَّآ إِلَى

ہم نے (دونوں کو) تھم دیا کہ دونوں آ دی ان لوگوں کے پاس جاؤ

ٱلۡقَوۡمِ الَّذِينَ كُذَّ بُوۡا بِالْتِنَاطُ

جنہوں نے ماری (توحید کی )دلیلوں کوجمٹلایا ہے

فَى مَرْنَهُمْ تَدُمِيرًا ۞

سوہم نے ان کو (ایخ قبرے) بالکل بی غارت کردیا

چنانچان كاغرق كيا جانامشهور باورقر آن مي بهى جا بجاندكور ب ولوم نوح تا عذاباً اليما.

وَقَوْمَ نُوْجٍ لَهَاكُذَ بُواالرُّسُلَ

اور توم نوخ کو بھی ہم ہلاک کر بچے ہیں جب انہوں نے پینبروں کو جملایا اور یہی ان کی ہلاکت کا سبب ہوااور پیقیبروں کو جملانا تاس لئے کہا کہ سب پیفیبروں کے جموٹا کہا سب کو جموٹا کہا یہ یہ یہا یا یہ کہ نوح سے پہلے جو انبیاء گزر بچے تھے ان کی تعلیم بھی ان تک پنجی ہواور انہوں نے اس کو بھی جملایا ہو۔

اَغُرَقُنْهُمْ وَجَعَنْنَهُمْ لِلنَّاسِ الْيَكَّا

تو ہم نے ان کوغرق کر دیا اور ہم نے ان لوگوں کے لئے ایک نشان بنا دیا

وَٱغْتَدُنَا لِلظَّلِينِي عَنَاابًا ٱلِيْمًا ﴿ وَاعْتَدُنَا لِلظَّلِينِي عَنَاابًا ٱلِيْمًا ﴿ وَعَادًا

اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے

<u>وَّ ثُمُّوْدُاْ وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ</u>

اورہم نے عاداور فموداور اصحاب الرس

وعاداً تا تبیرا لغت میں رس کنوی کو کہتے ہیں کھ لوگ قوم محمود کے باقی و مے تصادر کی کنویں برآ باد تصدہ اصحاب الرس ہیں کلا فی القاموس

وَقُرُوْنَا الْكِنْ ذَلِكَ كَثِيْرًا ﴿ وَكُلُّو ضَرَبْنَا

اوران کے نیج ج میں بہت ی امتوں کو ہلاک کیا اور ہم نے برایک کے

#### صَبَرْنَاعَلَيْهَا ۗ

ہارے معبودوں سے بٹائل دیا ہوتا اگر ہم ان پر قائم ندر جے

پس ہم تو ہدایت پر ہیں اور بیہ ہم کواپی جادہ بیانی سے مراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی آ گےروفر ماتے ہیں کہ بس ای وقت اپنے منہ سے اپنے آپ کو ہدایت پر اور رسول کو کمراعی پر ہتلارے ہیں۔

## وَسُوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرُوْنَ الْعَذَابَ

اور جلدی بی ان کومعلوم ہو جاوے گا جب عذاب کا معائنہ کریں مے

#### مَنُ أَضَلُّ سَبِيْلًا

كەكۈن قىخص تمراەتعا

آیا وہ خود گراہ تھے یا نعوذ باللہ پیمبرادراس میں جواب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صحیح ولائل سے ٹابت ہو چکا ہے کہ نبوت کے لئے ثروت لازم نہیں پس اس وجہ سے انکار کرنا کھلی گمرائی ہے مگر یہاں بے توجمی کی وجہ سے اپنا گمراہ ہونامعلوم نہیں ہوتا وہاں مشاہدہ سے ظاہر ہوجاد ہے گا۔

#### أرَءُيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَهُ هُولَهُ الْمُهُ

(اے پیفیر!) آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خداا پی خواہش نفسانی کو بنار کھا ہے

اس میں ان کی مراہی کا مثار بھی بیان کر دیا کہ کئی دلیل ہے ان کو یہ ان کے ان کو یہ ان کو یہ ان کا سبب خواہش نفس کا تباع ہے۔

## أَفَانْتَ تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ أَمْ تَحْسَبُ

سوکیا آپ اس کی محرانی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ

#### أَنَّ ٱكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ ٱوْ يَعْقِلُونَ ا

ان من اكثر سنة يا تجمحة بين

مطلب بیکہ آپ ان کی محمراتی ہے مغموم نہ ہوں کیونکہ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں کہ زبردی راہ پر لے آ ویں اور نہ ہدایت کی ان سے توقع کی کے کونکہ نہ ان کے کان حق بات سنتے ہیں نہ ان کی عقل بجھتی ہے اور اکثر اس لئے فرمایا کہ بعض کوعنایت خداد ندی ہے بعد میں ایمان کی تو نق ہوئی اور بعض عقل بھی رکھتے تھے کم عناد کی وجہ سے ایمان نہ لاتے تھے۔

#### 

#### سَبِيْلًا ﴿

براوس

کیونکہ چو پائے وین کے مطلف نہیں تو ان کا نہ بھینا کچھ عیب نہیں اور بید مکلف ہیں پھر نہیں سیجھتے دوسرے اگر چو پائے ضروریات دین کے معتقد نہیں تو منکر بھی نہیں اور بی تو منکر ہیں۔

رلط: اوپردورے رسالت کے انکار پردھمکی اور طامت چلی آربی ب آ گےدلائل سے تو حیدکو ثابت کر کے اس کے انکار پر قدمت اور طامت باور اس کے من میں انعامات کا بھی ذکر ہے الم تو تا او اراد شکورا

## ٱكُمْ تُرَالَى رُبِّكَ كُيْفَ مَدَّ الظِّلَّ عَ

(اے مخاطب) کیا تونے پرورد گار کی (اس قدرت) پرنظر نہیں گی کہ اس نے سار یکو کیونکر (دور تک) پھیلایا ہے

کیونکہ جب آ فآب طلوع ہوتا ہے اس وقت کھڑی ہوئی چیز وں کا

ساب*ے لم*یاہوتا ہے۔

#### وَلُوْشًاءً لَجَعَلَهُ سَاكِنًا عَ

اورا گروه جا ہتا تو اس کوایک حالت بر مفہرا ہوار کھتا

یعنی اگرہم چاہتے تو آ فآب کے بلند ہونے ہے بھی سایہ نہ گھٹتا کیونکہ آ فآب کی شعاعوں کا زمین کے حصوں پر پنچنا ہمارے ارادہ سے ہے خود بخو دہیں ہے تو ہم آ فآب کی شعاعوں کو آئی دور تک نہ بھنچنے دیتے جس سے سایہ ایک ہی حال پر رہتا گرا پی حکمت ہے ہم نے ایسانہیں کیا بلکہ اس کو گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں۔

## تُمْرَجَعَلْنَا الشَّبْسُ عَلَيْهِ دَلِيْلَّانَ

مرجم نے آ قاب کواس (سامیک درازی اورکوتای) پرعلامت مقرر کیا

بعنی آفاب اور سایہ میں ایک ایساتعلق پیدا کر دیا کہ آفتاب کے بلند ہونے سے سامی مختااور پنچے ہونے سے بڑھتا ہے۔

#### تُكُرِّ قُبضنهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيْرًا۞

پر ہم نے اس کو اپی طرف آہتہ آہتہ سمیت ایا

چنانچہ جوں جوں آ قاب او نچا ہوتا ہے سایہ ذائل ہوتا جاتا ہے اور چونکہ اس کاغائب ہونامحض خدا کی قدرت سے ہے کی دوسرے کا اس میں دخل نہیں پھروہ باوجود ظاہر میں غائب ہوجانے کے خدا کے عکم سے نائب نہیں اس لئے فرمایا کہ ہم نے اس کواپی طرف سمیٹ لیا تو سایہ کی یہ بجیب صورت میں اتنا کام آپ کے سرد کیا جانا خدا کی فعت ہے۔

## فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ

سو(اس نعت کے شکریہ میں) آپ کا فروں کی خوشی کا کام نہ سیجئے

کیونکہ ان کی خوشی تو ہے کہ احکام نہ پہنچائے جا کیں کہ ان کی آزادی میں ظل نہ پڑے تو آپ اس میں کمی نہ سیجئے۔

#### وَجَاهِلُ هُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

اور قرآن سے انکازور شور سے مقابلہ کیجئے

یعن سب سے کہئے اور بار بار کہئے اور ہمیشہ کہتے رہنے جیسا کہ آب تک کرتے رہے اور ہمت توی رکھتے ہیں مقصود اس امرونمی سے بیہ کہ جیسااب تک رہے ویسے بی ہمیشہ رہنے تو اس پرکوئی اشکال لازم نبیس آتا۔

#### وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَاعَنُ بُ

(آ مے پر عود بدلال و حيد كى طرف )اوروه ايا ہے جس نے دودريا وَل كو (صورة)

#### قُرُاتٌ وَّهٰذَامِلْحُ أَجَاجٌ ۗ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

الایاجن می ایک (کایانی) تو شیری تسکین بخش ہادرایک (کایانی) شور سخ ہے

#### بَرُزَخًا <u>وَ</u>جِجُرًا مَّحُجُورًا

اوران کے درمیان می (اپنی قدرت سے )ایک جاب اورایک مانع قوی رکھ دیا

کہ باوجود ظاہر میں ملے ہوئے ہونے کے دونوں کے پانی کے مزہ میں امیاز باتی رہتا ہے اور مراد دودریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شیریں ندیاں اور نہریں ہتے ہتے سمندر میں آ کرگرتی ہیں وہاں باوجود کید اوپر سے دونوں کا سطح ایک معلوم ہوتا ہے کین خدا کی قدرت ہاں میں ایک ایک صدفاصل ہے کہ جہاں دونوں ملتے ہیں اس کی ایک جانب سے پانی لیا جائے تو جائے تو میٹھا اور اس کے بالکل قریب دوسری جانب سے پانی لیا جائے تو کر واچنا نچہ بنگال میں بھی اداکان سے چانگام تک ایسا موقع موجود ہے کر واچنا نچہ بنگال میں بھی اداکان سے چانگام تک ایسا موقع موجود ہے (کہ ایک طرف پانی سفیداور دوسری طرف سیاہ ہے اور دونوں کے بچ میں ایک خط معلوم ہوتا ہے سیاہ پانی میں تلاظم بھی بہت ہوتا ہے اور سفید پانی بالکل ساکن رہتا ہے اور کشتیاں سفیدی پانی میں جہت ہوتا ہے اور سفید پانی بالکل ساکن رہتا ہے اور کشتیاں سفیدی پانی میں جہت ہوتا ہے اور سفید پانی بالکل ساکن رہتا ہے اور کشتیاں سفیدی پانی میں جہت ہوتا ہے اور سفید پانی میں جانگا میں بالکل ساکن رہتا ہے اور کشتیاں سفیدی پانی میں جہت ہوتا ہے اور سفید پانی میں بالکل ساکن رہتا ہے اور کشتیاں سفیدی پانی میں جہت ہوتا ہے اور سفید پانی میں جانگا میں ہوتا ہے اور سفید پانی میں جانگا میں جانگا میں جانگا میں بالکل ساکن رہتا ہے اور کشتیاں سفیدی پانی میں جانگا ہے۔

## وَهُوَالَّذِي نَ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَثُرًّا فَجَعَلَهُ

اوروہ ایا ہے جسنے پانی سے ( یعنی نطفہ سے ) آ دمی کو پیدا کیا بھراس کو

حالت صانع کے کمال اوراس کے تنبامعبود ہونے کی دلیل ہے۔

#### وَهُوَ الَّذِي خَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا

اور وہ ایا ہے جس نے تمہارے الئے رات کو پردہ کی چیز اور نیند

#### وَّالنَّوْمُ مُنَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۞

کو راحت کی چیز بتایا اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بتایا

کیونکہ سوتا موت کے مشابہ ہے اور جا گنا زندہ ہونے کے مشابہ ہے

وردن کا وقت جا کنے کا ہے۔

#### وَهُوَ الَّذِي آرْسَلَ الرِّيحَ بُشُرًّا بَيْنَ

اورو وابیا ہے کیا پی باران رحمت سے میلے ہواؤں کو بھیجنا ہے کدو (بارش کی اسیدولا کر

#### يدًى رَخْمَتِهِ وَأَنْزُلْنَا مِنَ التَّمَاءِ مَاءً

ول کو)خوش کرد تی ہیں اور ہم آسان سے پانی برساتے ہیں جو پاکساف کرنے ک

## طَهُوْرًا ﴿ لِنَّ فِي إِنَّهُ بَلْكَ اللَّهُ مَّيْتًا وَّنُسْقِيكُ

چز ہےتا کاس کے دریوے مردوز من می جان ڈال دیں اورا پی کلوقات می سے

#### مِمَّا خَلَقْنَا ٱنْعَامًا وَّ ٱنَاسِيٌّ كَثِيْرًا ۞

بت سے جار پایوں اور بہت سے وصول کوسیراب کریں اور ہماس (پانی) کو ابتدر

#### وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَنَّ كَرُّواجِ

مصلحت)ان اوكول كدرميان تقسيم كردية بين ما كدلوك فوركري

كه يكام كى بدى قدرت والے كے بين كه وى عباوت كالمستحق بـ

## فَابِي ٱكْثَرُ التَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا۞

سو( ما ہے تھا کے فورکر کے اس کا فق ادا کرتے لیکن اکثر لوگ بے اشکری کے ندر ب

جس میں سب سے بڑھ کر ناشکری گفراورشرک ہے آ مے معنور کو خطاب ہے کہ آ ہے کہ اس ناشکری کودیکھ کراحکام پہنچانے سے ہمت نہ ہاریئے کہ میں

اکیلاان سے کیے جیتوں کا بلکہ آپ نہائی اپنا کام کرتے جائے۔

#### وَكُوْشِئُنَا لَبُعَثُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿

اورا گرہم چاہے آ پ کے علاووای زمانہ میں ) ہرستی میں ایک ایک پغیر میں دیے

اور تنها آپ پر سارا کام ند ڈالنے مگر ہم کوآپ کا تواب اور قرب بر مانامقعود ہے اس لئے الیانہیں کیا تو تنہا آپ بی کو نبی بنا کر بھیجا تواس

#### نسيًا

خاندان والاسسرال والإبنايا

چنانچہ باپ دادامال نانی وغیرہ سے پیدا ہوتے بی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں پھرشادی کے بعدسسرالی رشتے پیدا ہوجاتے ہیں بی قدرت کی مجمی دلیل ہے کہ نطفہ کیا تھا اور اس کو کیسا بنا دیا کہ است علاقوں والا ہو گیا اور نعت بھی ہے کونکہ ان بی تعلقات برمعاونت اور ایداد کا مدار ہے۔

#### وَّصِهُرًا <sup>م</sup>ُوكَانَ رَبُّكَ

اور(اے مخاطب) تیرا پر ورد کار

اس می نعت کی طرف اشارہ ہے

#### قَٰٰںِيرُا؈

برى قدرت والا ب

اس میں قدرت کی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔

## وَيَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ

اور (باوجوداس کے )ید (مشرک )لوگ (ایسے )خدا کوچھوڑ کران چیزوں

#### وَلَا يَضْرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا ۞

کی عبادت کرتے ہیں جوندان کو پھوٹفع پہنچا سکتی ہیں اور ندان کو پھوضرر پہنچا سکتی ہیں اور کا فرتو اپنے رب کا مخالف ہے

کہ اس کو چھوڑ کر ووسرے کی عباوت کرتا ہے آئے اس کی تسلی ہے کہ آپ ان کی مخالفت معلوم کر کے نہ تو ان کے ایمان نہ لانے سے مغموم ہوں اور نہ اس فکر میں پڑیں کہ بیالوگ کہیں میری با توں کوخود غرضی پرمحمول نہ کریں اور نہ ان کی طرف سے ضرر و پہنچنے کا اندیشہ سیجئے۔

#### وَمَآارُسُلُنْكَ إِلَّا مُبَيِّرًا وَّنَذِيْرًا ۞

اورہم نے آپ کومرف اس کئے بھیجا ہے کہ (ایمان والوں کو جنت کی) خوشخبری سنائیں اور (کافروں کودوز خےے) ڈرائیں

پس ان کے ایمان نہ لانے ہے آپ کا کیا نقصان ہے پھر آپ یوں غم کریں۔

## قُلْ مَا الْمُعَلِّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ

آپ کهدد یجئے کہ میں تم ہےاس (تبلغ) پرکوئی معاوضہ نبیں مانک

یعنی اگروہ احکام پہنچانے میں آپ کوخود غرض مجھیں یا قرینہ سان کاایسا خیال معلوم ہوتو اتنا جواب دے کرآپ بے فکر ہوجائے۔

## إِلَّا مَنْ شَاءً أَنْ يَتَّخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلًا۞

ال جو فعم يول جا ب كدائ رب تك ( بيني ) كاراسته اختياركر ...

تواس كوراسته بتلانام من ضرور جا بهتا بون اب اس كوجي جي جا ہے كر \_\_\_

## وَتُوكِلُ عَلَى الْحِيِّ الَّذِي لِا يَهُوْتُ

اور اس می لایموت پر توکل رکھئے اور (اطمینان کے ساتھ)

#### وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ ا

اس كالبيع وتحميد من ككري

اور کی کے ضرر پہنچانے کا ندیشہ نہ سیجئ اپنا کام بے فکری سے کرتے رہے۔

## وَكَفَى بِهِ بِنُ نُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرَا ﴿

اوروہ (خدا) آئے بندول کے گناہول سے کافی (طور پر) خبردار ب

آ پاس خیال ہے کہ ان کی مخالفت دوسروں کو ضررت پہنچاد ہان کے واسطے جلدی عذاب آنے کی بھی تمنا نہ سیجئے خدا جب مناسب سمجھے کا عذاب دے دے گا ہی ان آتوں میں حضور کے غور وفکر اور خوف وغیر و کو زائل کر کے آگے پھر تو حید کا بیان ہے۔

## إِنَّذِي خُلُقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

وہ ایا ہے جس نے آسان و زمین اور جو چھوان کے ورمیان میں ب

## بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى

سب چه روز (کی مقدار) میں پیدا کیا گھر تخت (شای) پر قائم ہوا

## الْعُرْشِ ﴿ ٱلرَّحْمِٰنُ فَسُعُلْ بِهِ خَبِيْرًا۞

اور برامہر بان ہے سواس کی شان کسی جانے والے سے بوچھنا جا ہے

کافراورمشرک کیاجانیں کہ وہ کیسا ہے اور ای نہ جانے کی وجہ سے بیاوگ شرک کرتے ہیں۔و ما قدروا الله حق قدره.

## وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْبُكُنُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ النَّكُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

اور جبان ( کافروں سے کہاجاتا ہے کہ رحمٰن کو مجدہ کروتو (بوجد جبل عناد

#### الرَّحُهٰنُ ق

ك) كت ين كرمن كيا جزب

جس کے سامنے بعدہ کرنے کوہم سے کہتے ہور من کا لفظ ان بیل کم مشہور تھا کرینیں کہ جانے نہ ہوں خوب جانے تھے کہ دمن خدا کا نام ہے کرچونکہ اسلامی تعلیم سے مخالفت بڑھی ہوئی تھی تواس مخالفت کو نفظوں میں بھی نباہے تھے تو قرآن میں جو پہلفظ کشرت سے آیا اس میں بھی مخالفت کر بیٹھے اور محض اس وجہ سے کہ پہلفظ قرآن میں آیا ہے۔انجان بن کراس میں مختلواورانکار کرنے گے گواس سے خداعی کا انکار اور باد کی ہوجائے۔

#### انسجُدُ لِهَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمُ نَفُورًا ﴿

كيابم س كو تجده كرنے كلي حركم تجده كرنے كے لئے بم كوكبو كلوس سان كو

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي التَّمَاءِ بُرُوجًا

اورزیاد فافرت بولی بعده دات بهت عالیشان بهس نے آسان می برے برے

وَّجَعَلَ فِيْهَاسِرْجًا وَّقَدَرًا مُّنِيْرًا ۞

ستدے بنائے اوراس (آسان) میں ایک چراخ ( یعنی آفراب) اور نورونی جانے بنایا

مینی ان ستاروں میں دو بڑے نورانی اور فائدہ پہنچانے والے ستارے بنائے اور شاید آفآب کو تیزی کی وجہ سے چراغ کے ساتھ تشبید دی۔

وَهُوَاتَّذِي جَعَلَ اتَّيْلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةً

اور و وابیا ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے چیچے آنے جانے

تِكُنُ أَرَادَ أَنْ يَّنَّكُّرُ أَوْارَادَ شُكُوْرًا ۞

والے بنائے اور بیسب کچھودلائل اہم جو ندکورہوئے )اس مخص کے (سمجھنے کے ) لئے ہیں ہ وسمجھنا جاہے یاشکر کرنا جاہے

پی بیجھنے والے کی نظر میں بیدولائل ہیں اور شکر کرنے والے کی نظر میں انعامات ہیں اور تا وان کے حق میں حکمت کی ہزار کتا ہیں بھی بیکار ہیں۔
رابط: او پرتو حید کے دلائل کے ساتھ ساتھ کفار و شرکین کا کفر اور مخالفت کرنا مع ان کی خدمت کے خدکور تعا آ مے مقابلہ میں مونین کی اطاعت اور احکام کی بجا آ ورکی کامع ان کی فضیلت کے ذکر ہے اور درمیان میں جعا بعض کنا ہوں کی تفصیل اور تو بہت ایک مانے ، وجانا خدکور ہے۔ و عبادالو حدان تا و مقاما

وَعِبَادُ الرِّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى

اور (حفرت رحمان کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجری

#### الأرضِ هَوْنًا

كساته ملة بن

مطلب بیکان کے مزاج میں تواضع ہے اور اس کا اثر چلنے پر بھی خود بخو و ظاہر ہوتا ہے ورنہ چال کی جیئت بیان کر نامقصود نہیں کیونکہ د ماغداری کیساتھ فرم رفتاری کچھ بھی موجب تعریف نہیں۔

#### وَّ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْا سَلْمًا ۞

اور جب ان سے جہالت والے لوگ (جہالت کی ) بات (چیت) کرتے ہیں تو و و رفع شرکی بات کہتے ہیں

مطلب یہ کہ اپنی ذات کے داسطے تولی یا تعلی بدلہ نہیں لیتے اور جو تخی اصلاح اور تعلیم یا خدا کا بول بالا کرنے کے لئے ہوتو اس کی نفی مقصود نہیں خلاصہ یہ کہ اپنے اعمال میں ان کا طریقہ تو امنع کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ انکا یمی طریقہ ہے آگے بتلاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا طرز دکھتے ہیں۔

## وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَ يَجِمُ سُجَّدًاوً قِيامًا ۞

اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے مجدہ اور تیام ( یعنی نماز )

وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ

مل لگےرہے ہیں اور جود عائمی ما تکتے ہیں کداے ہمارے پروروگارہم

جَهُنَّمَ ﴿ إِنَّ عَنَا اِبُهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

ے جنم کے خذاب کو دور رکھنے کیونکہ اس کا عذاب

إِنَّهَا سَاءً تُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۞

پوری تبای ہے بیشک وہ جہنم برا ممکانا اور برا مقام ہے ۔ یعنی ماہ جودحقوق الله وحقوق العباداداكرتے رہنے کے وہ خدا سے اس

قدر ذرتے رہے ہیں کہ ہمیشہ عذاب سے بناہ مانکتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ إِذَّ آنَفُقُوْ المُريُّسْرِفُوْا وَلَمْ

(توبیان کی حالت طاعات بدنیمی سے )اور (طاعات مالید میں ان کابیہ طریقہ ہے کہ )وہ جب خرج کرنے میں اور

يڤتُرُوْا يڤتُرُوْا

نے نے کی کرتے ہیں

یعنی نہ گنا ہوں میں مال صرف کرتے ہیں اور نہ ضروری طاعت میں خرج کی کی کرتے ہیں اور اسراف میں وہ خرج بھی داخل ہے کہ بلاضرورت طاقت سے زیادہ جائز کاموں یا غیر ضروری طاعات میں خرج کر ہے کیونکہ اس کا انجام اخیر میں بے مبری اور حرص و بد نیتی ہوتی ہے اور یہ با تیں گناہ ہیں اور جو گناہ کا ذریعہ بن جائے وہ بھی گناہ ہوا در جب ضروری جگہ میں کم خرج کرنے کی برائی معلوم ہوگئ تو بالکل خرج نہ کرنا تو بدرجہ اولی تا جائز ہوگا غرض کہ وہ خرج کرنے کی برائی معلوم ہوگئ تو بالکل خرج نہ کرنا تو بدرجہ اولی تا جائز ہوگا غرض کہ وہ خرج کرنے ہیں۔

#### وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا ۞

اوران کا خرج کرناس (افراط وتغریط) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے

اور بیمالت تو ان کی طاعات بجالانے میں تھی آ کے ہتلا۔ تے ہیں کہ گنا ہوں سے بیخے میں ان کی کیا شان ہے۔

## وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا اخْرَ

اور جو کہ اللہ تعانی کے ساتھ کسی اور معبود کی پرسٹش نہیں کرتے

کہ یہ گنا وعقیدے کے متعلق ہے۔

## وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ

اورجس مخص ( کے ل کرنے ) کواللہ تعالی نے حرام فر مایا ہے اس کول نہیں

ٳڒؠؚٳٮٛڂقۣ

كرتے ہاں محرفت پر

یعن اگر کسی شرک سب سے ل کرناواجب یا جائز ہوجائے تو اور بات ہے

#### <u>ۅؘڒؽڗ۬ٷٛڹٙ</u>

اوروه زنانبيس كرت

اور مل اورز نامیر کناوا ممال کے متعلق ہیں۔

#### وَمَنَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ

اور جو خص ایسے کام کرے گا

لیمنی شرک کرے یا شرک کے ساتھ آل ناحق یا زنامجی کرے جیسے کمہ کے مشرک تھے ہیں ہے۔ مشرک تھے ہیں ہیں ابن عبال مشرک تھے ہیں ہیں ابن عبال مشرک تھے ہیں ہیں ابن عبال است کا شان زول ان بی کے بارہ میں منقول ہاور آیت کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ عذاب کا بردھتا جاتا اور ہمیشہ عذاب ہوتا اور ذکیل و خوار ہوتا ہے گفار کے لئے مخصوص ہاور گنہ گارمسلمانوں کو جوعذاب ہوگا اس میں خوار ہوتا ہے گفار کے لئے مخصوص ہاور گنہ گارمسلمانوں کو جوعذاب ہوگا اس میں

زیادتی نہ ہوگی نہ بمیشہ ہوگا اور نہ وہ عذاب ذکیل وخوار کرنے کے لئے ہوگا بلا۔ پاکی وصفائی کے لئے ہوگا دہمرا قرینہ یہ کہ آئے قرماتے ہیں الامن تاب و امن محرجوا بمان لے آئے اور تو بہ کرلے تو آگریہ آیت گنبگار مسلمانوں کے جن میں ہوتی تو وہال مرف تو بکا ذکر ہوتا ایمان کا ذکر نہ ہوتا کیونکہ مسلمان کے لئے گناہ کے بعد تو بکافی ہے تجدید ایمان ضروری نہیں۔

## يَلْقَ أَتَامًا ﴿ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ

تو سزاے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب

#### يؤمرا لقيلكة

بزمتاجلا جائے کا

سے شبدنہ کیا جائے کہ دوسری جگہ تو یہ فرمایا ہے کہ بڑے اعمال کی سزاان کے برابرہوگی زیادہ نہ ہوگی۔ من جاء بالسنة فلا بعجزی الامثلهاا، ریہاں زیادہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور دونوں میں تعارض ہوا جواب بیہ کہ برابر ہونے کا مطلب بیہ کہ ایک گناہ کا ایک بی لکھا جاتا ہے دویازیادہ نبیں لکھے جاتے اور جس قدر لکھے جاتے جی سزا بھی ان بی کی دی جاتی ہے کیا اگران میں ایک گناہ اتنا سخت ہوکہ اس کی سزا تنی ہوکہ ہمیشہ عذا بزیادہ ہوتار ہوتا ہے بیر ابری کے ظاف نبیں اس صورت میں سزاجرم کے برابری ہے زیادہ نبیں سے دیادہ نبیں

## وَيُخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ

ادروهاس (عذاب) من بميشه بميشه ذليل (وخوار) بوكرر بكامر جو (شرك

#### وعيل عبالأصالِحًا

معامى سے) توبركر لاورايمان (بھى) لے آئے اور نيك كام كرتار ب

یداس توبہ کے قبول ہونے کی شرط ہے لیعنی ضروری طاعات کو بجالاتا رہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ تو کیار ہتا جہنم سے اس کوذرا بھی لگاؤنہ ہوگا

## فَاوللَّإِك يُبلِّولُ اللهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنْتٍ اللهُ

اورالله تعالی ایسے لوگوں کے ( گذشته ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عطافر مائ کا

لینی چونکہ کفراور کفر کے زمانے کے سب گناہ اسلام سے معاف ہو گئے اور آئندہ بیجہ نیک اعمال کے نیکیاں کھی جاتی رہیں گی اور ان پر واب ملے گاس لئے جہنم سے ان کوکوئی تعلق نہ ہوگا۔

#### وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا ۞

اورالله تعالى غنور برحيم ب

۔ اس لئے اس کے گنا ہوں کو مٹادیا اور نیک کام ان کی جگہ لکھ دیئے اور یہ وکفر سے توبہ کرنے والے یہ تو کرنے والے مومن کا بیان تھا آ مے گناہ سے توبہ کرنے والے مومن کا بیان ہے۔

## وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِكًا فَإِنَّهُ يَتُونُ

اور جو خص (اس کی معصیت ہے) توبہ کرتا ہےاور نیک کام کرتا ہے تو (وہ ہمی

#### إلى اللهِ مَتَابًا ۞

عذاب سے بچار ہے کا کیونکہ )وہ اللہ تعالی کی طرف خاص طور پر رجوع کررہا ہے

یعن خوف اورا خلاص کے ساتھ جو کہ تو ہے کی شرط ہے ہیں اس تو ہا کا اڑ ہی ہی ہی ہے کہ اس مخص کو جہنم سے ذرالگاؤ نہ ہوگا ہی تو ہے بعد نیک عمل کرتار ہنا تو بہ تبول ہونے کی شرط نہیں اگر تو بہ کے بعد عمل صالح نہ کرے تو بہتو بہ تبول ہو جائے گی عمر اس کا وعدہ نہیں کہ اس کو جہنم سے ذرا بھی لگاؤ نہ ہوگا ہی عمل صالح کی قید جہنم سے لگاؤ نہ ہونے کے لئے شرط ہے۔

#### وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُ وْنَ الزُّوْرِلا وَإِذَا مَرُّوْا

اوروہ بیبود ہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر (اتفاقاً) بیبود ومشغلوں کے

#### بِاللَّغُوِمُرُّوُاكِرَامًا۞

پاس کو ہوکر گزریں تو سنجید کی کے ساتھ گزرجاتے ہیں

تعنی نداس کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور ند گنام گاروں کی تحقیراور انی بردائی ظاہر کرتے ہیں۔

## وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِالْبِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا

اوروہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کواللہ کے احکام کے ذریعہ سے تعیمت کی

#### عَلَيْهَاصُمَّا وَّعُمْيَانًا ۞

جاتی ہے توان (احکام) پر بہرے اندھے ہو کرنبیں گرتے

بلکہ عقل وقہم کے ساتھ قرآن پر متوجہ ہوتے اور اشتیاق کے ساتھ دوڑتے ہیں کفار کی طرح نہیں کہ وہ قرآن کوئی ہات بھے کرتما شے کے طور پر اور اس میں اعتراض نکا لنے کے لئے اس کی حقیقت سے بے خبر ہو کر اندھے بادلوں کی طرح جوم کر لیتے تھے۔

#### وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهُ لِنَا مِنَ أَزُواجِنَا

اوروہ ایسے میں کہ دعا کرتے ہیں کداے مارے پروردگارہم کو ماری بیبوں

## وَذُرِّتِينَا قُرَّةً اَغْيُنٍ

اور ہماری اولا دکی طرف ہے آئکموں کی ٹھنڈک (یعنی راحت)عطافر ما

لیعنی انگودینداروم تق بنادی ہم کودینداری کی کوشش میں کامیاب فرما کہ ان کی دینداری کود کھے کرراحت اورخوشی ہوغرض وہ لوگ جیسے خود دین کے عاشق ہیں ای طرح اپنے الل وعمال کے لئے بھی اس کی کوشش اور دعا کرتے ہیں۔

#### وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞

اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے

سے تو نے ہم کو خاندان کا افسر تو بنایا بی ہے مگر ہماری دعایہ ہے کہ ان سب کو متق کر دے تا کہ ہم متق خاندان کے افسر کہلا کیں بددین خاندان کے افسر نہ کہلا کیں پس اصل مقصود اپنے خاندان کے متق ہونے کی درخواست ہے افسری مانگنا مقصود نہیں اگر چہ اس میں بھی قباحت نہیں مگر مقام اس پردلالت نہیں کرتا آ گے ان نیک بندوں کی جزا مکا بیان ہے۔

## ٱوللَّكِ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِهَاصَبُرُوْا وَيُلَقُّونَ

ایسے لوگوں کو (بہشت میں رہے کو ) بالا خانے لیس مے بوجدان کے (دین و

#### فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلْمًا فَخُلِدِيْنَ فِيْهَا حُسُنَتُ

طاعت پر) ٹابت قدم رہے کے اور ان کواس (بہشت) میں (فرشتوں کی جانب ہے) بقا کی دعا اور سلام ملے گا (اور )اس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں

#### مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًان

کے دوکیراا چھاٹھ کا نااور مقام ہے

اوراس مقام پرجس قدراوصاف فدکور ہوئے ہیں نجات کا ان پر مدار نہیں ہے نجات کے لئے صرف ایمان بی کا فی ہے بلکدان اعمال پر بلندور جات کا لمنا موتوف ہے جیسا کہ یعجزون الغوطة کا قرید ہے اور جنت ہیں سلامتی اور بقاء کی وعامن تعظیم واکرام کے لئے ہوگی اس لئے اس کوضول نہیں کہ سکتے۔ رابط: او پر اذا قبل لھم اسجلوا ہیں عبادت ہے انکار کرنے والوں کی تمرت اور عباد الو حمل ہی عبادت بجالانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کی تاکید کے لئے فرماتے ہیں کہ بندوں کوئی تعالیٰ سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آ و بھکت کرے بس تعلق عبادت کا ہے اور چونکہ یہ ضمون نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آ و بھکت کرے بس تعلق عبادت کا ہے اور چونکہ یہ ضمون ایمالی طور پر سورت کے تمام مضابین کا فیصلہ ہے اس لئے اس پر سورة کا ختم ہوتا اجمالی طور پر سورت کے تمام مضابین کا فیصلہ ہے اس لئے اس پر سورة کا ختم ہوتا افیل درجیکا حسن ختام ہے۔ قل ما یعبوا تا لزاھا .

## قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّنَ لُوْلًا دُعَا وُكُمْ عَ

آپ (عام طور پرلوگوں ہے) کہدد بیجئے کہ میرارب تمباری ذراہمی پرواونہ کرے گااگرتم عبادت نہ کرو کے سوتم تو (احکام البیکو) جھوٹا بیجھتے ہوتو

#### فَقَالُكُنَّ لِنَهُمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞

عنقریب (جمونا مجمناتمهارے لئے) وبال (جان) موكا

خواہ دنیابی میں جیے واقعہ بدر میں کفار پرمصیبت آئی یا آخرت میں اور وہ تو ظاہر ہے۔

سورة الشعراء مكية الافولة والشعراء النع مانتان وست او سبع ابة كذافي البيضاوى مانتان وست او سبع ابة كذافي البيضاوى البط : اس سورت كرب سے پہلے اور سب سے پچھلے ركوع من قرآن اور رسالت كى حقانيت اور صدق اور اس كرمناسب مضامين كا ذكر ہے اور پہلے ركوع كے فتم پرمنكرين كى دھمكى اور عبرت كے لئے بعض وليس تو حيد تابت كرنے والى ذكور ميں اور پچھلى سورت كاختم منكرين كى وعيد ير مواتھا ہى دونوں سورتوں كے شروع اور نتم ميں مناسبت ظاہر ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تا هو العزيز الرحيم

(٢١) سُيُولَ فُالشَّيْعَ رَآلٍ مَلِيَّتُهُ (٢١)

سورهٔ شعرا مکه می نازل بونی اوراس میں دوسوستائیس آیتیں اور کیار ورکوع ہیں

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبزے مہر مان نہايت رحم والے جي

#### طسم ويلك التاك الثياني

طلقة يد (مضامن جوآب پرناز لَ بوتے بيں) كتاب واضح (يعن قرآن) كى آيتي بيں شاير آپ ان كايمان الانے پر (رنح كرتے

#### لَعَلُّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ

كرتے الى جان دے ديں مے۔

یعنی بیلوگ جواس پرایمان نبیس لاتے تو آب اتناعم کیوں کرتے ہیں اصل بیہ کے بید اصل بیہ کے بیا استان کی جگہ ہے بیہاں ہم حق ثابت کرنے کے لئے ایسے بی دلائل قائم کرتے ہیں جن کے بعد بھی ایمان لا تا بندہ کے اختیار میں رہتا ہے ورندا کر ہم چاہتے تو کوئی ایسی دلیل بھیج دیتے ہم سے وہ مجبور ومضطر ہوکرایمان لے آتے۔

#### ٱلَايكُونُوْامُؤُمِنِينَ۞إِنْ تَشَانُنُزِّلُ عَدْدَ مَنْ مَنَا مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْظِلِمُ الْمُنْظِلِمُ الْمُنْظِلِمُ الْمُنْظِلِمُ الْمُنْظِ

اگر ہم (ان کوموک کرنا) جاہیں تو ان پر آسان ہے ایک بری نفانی عَکَیْهِهُمْ مِیْنَ السَّمَاءِ ایک فَظَلَّتُ

نازل کردیں پھر ان کی محردنیں اس نشانی ہے

أَعْنَا قَهُ مُ لَهَا خضِعِيْنَ @

يست موجادي

لینی اختیار بالکل سلب ہوجائے اور مجبور ہوکرایمان لے آئیں کیکن اس صورت میں اہلا ، وامتحان باقی ندر ہے گااس لئے نہیں کیا جا تا ادر تھم کو قدرت اور جبر کے درمیان رکھا جاتا ہے۔

وَمَا يَا تِيْهِمْ مِنْ ذِكْرِمِنَ الرَّحْلِي مُحْدَثِ

اور(ان کی حالت بیب که )ان کے پاس کوئی تاز وقیمائش (حضرت )ومن کی

اِلْاكَانُوْاعَنْهُ مُغْرِضِيْنَ ۞ فَقَدْ

طرف الكنيس آتى جس بينى ندرت مول موراس بدنى ك

كُذُّ بُوْافَسِياً تِنْهِمُ ٱنْبُؤُا مَا كَانُوْا بِهِ

يبال تك نوبت بيني كه )انبول نے (دين حق كو) جمونا بتلاديا سواب عنقريب ان

يَسْتَهْزِءُوْنَ 🕤

کوال بات کی حقیقت معلوم ہوجاد سے جس کے ساتھ بیاستہزاء کیا کرتے تھے

لیمنی جب موت کے وقت یا قیامت میں عذاب الٰہی کامعائنہ ہوگا اس

وتت قرآن كاوراس كے مضامين كاسيا ہونا منكشف ہوجائے گا۔

أُوْلَمْ يَرُوْا إِلَى الْأَرْضِ

كياانبول في زمن كونبيس ويكما

۔ جوان سے بہت قریب اور ہروقت سامنے ہے۔

## كُمْ أَنْبُتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كُرِيْمٍ ۞

كه بم نے اس من كس قدر عدہ عدہ تتم كى بوٹياں اكائى بي

جو دوسری مصنوعات کی طرح حق تعالیٰ کے کمال اور وحدت بر دلالت کرتی میں ہیں اگر قرآن کی آنوں کا بیلوگ انکار کرتے میں تو ان ظاہری دلیلوں کا انکار تو نہ کرنا جا ہے تھا جو خدا کی تو حید برمحض عقلی طور پر

دلالت كرتى بيں اگرشر بعت سے نفرت ہے توعقل سے تو دورنہیں۔

ٳڽٙڣٛۮڸڬڒؽؖٲ

اس میں (توحید کی )ایک بری نشانی ہے

جس سے صافع عالم کا ذات اور صفات اور افعال میں یکی ہوتا عقلاً معلوم ہوتا ہے اور خود یہ بات بھی عقل سے ثابت ہے کہ معبود کے لئے ذات وصفات میں کامل ہوتا شرط ہے اور اس کمال کے داسطے بیضروری ہے کہ دہ اکیلامعبود ہو ( کیونکہ یکی آئی اور بے نظیری اعلی ورجہ کا کمال ہے اور کسی کا اس کے برابر ہوتا بہت بڑانقص ہے اس سے معبود کومنز و ہوتا جا ہے فنص )۔

وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُمُّؤُمِنِينَ ۞

اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے

اورشرک کرتے رہتے ہیں غرض شرک کرنا بہنوت کے انکار ہے بھی بڑھ کر ہے سواس مے معلوم ہوا کہ فساد نے ان کی فطرت کو بالکل خراب کر دیا پھرایسوں کے پیچھے کوں جان کھیائی جائے۔

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

اور بلاشہ آپ کا رب عالب ہے رحیم ہے

یعن اگران کوجلدی عذاب ندآ نے سے بیشہ ہوکہ ہمارا شرک کرنا خدا
کزد کی برانہیں ورنہ عذاب جلدی آ جاتا تو اس کا جواب بیہ کہ خدا
کر رحت عامد دنیا میں کفار کو بھی شامل ہے جس کا اثر بیہ کہ ان کومہلت
و ب رمحی ہے ورنہ کفر ماقعی آ برا اور عذاب کا سبب ہے اور الی بی آ بت
آ کندہ قصول کے فتم پر آئی ہے وہاں بھی بھی حاصل ہے کہ جس طرح یہ
ولیل عبرت حاصل کرنے کے قابل ہے وہ واقعات بھی اس لائی ہیں کہ
ان سے خداکی قدرت پر استدلال کیا جائے اور خدا سے ڈر کرا دکام کی
بجا آ وری ہیں مستعد ہونا چاہئے مر پھر بھی بے لوگ ایمان نہیں لاتے اور خدا
تعالی با وجود عذاب پر قادر ہونے کے رحمت کی وجہ سے مہلت و بتا ہے اور استمام کی وجہ سے مہلت و بتا ہے اور

ربط: اوپر کندیب کرنے والوں کی ندمت می آ گان کی دھمکی اور عبرت کے لئے چند قصے ندکور ہوتے ہیں۔ واذنادی تا للنظرین

وَإِذْ نَاذَى رَبُّكَ مُوْسَى أَنِ اثْتِ الْقُوْمَ

اور (ان لوگول سے اس وقت كا قصد ذكر سيجئے ) جب آپ كرب نے موسل كارا (اور تھم ديا) كرتم ان ظالمول كے يعنی قوم فرعون كے ياس

## الظّلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ إَلَا يَتَقُونَ ۞

جاؤ (اوراے مویٰ دیکھو) کیا ہے لوگ (ہمارے غضب سے ) نہیں ڈرتے

یعنی ان کی حالت بہت عجیب اور قابل ملامت ہے اس لئے تم کوان است سے

کی طرف بھیجا جاتا ہے۔

## قَالَ مَ بِ إِنِّي ٓ اَخَافُ اَن يُكُذِّ بُوْنِ ﴿

انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پر وردگار مجھ کو بیدا ندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو جمٹلانے لگیں اور (طبعی طور پر ایسے وقت میں کہ) میرا دل

وَيُضِيْقُ صَلْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي

تک ہونے لگتا ہے اور میری زبان (اچھی طرح ) نہیں چلتی

جیما کہ کہا گیا ہے۔

قوت طبع از منظم بحو المنظم بحو المنظم بحو المنظم بحو المنظم بحو الله بات بجھنے ہی کا ارادہ نہ کرے تو کہنے والے کی طبیعت کمل نہیں سکتی حاصل کلام ہے ہے کہ بیس اس خدمت کے لئے حاضر ہوں مگراس کی بخیل کے لئے ایک مددگار چا ہتا ہوں۔

فَأُرْسِلُ إِلَى هُرُونَ ۞

اس لئے ہارون کے پاس بھی وقی بھیج و بجئے

اوران کو مجمی نبوت دے دیجئے کہ اگر لوگ مجھ کو جمثلا ئیں تو وہ میری تائیدادر تقید این کرنے گئیں تا کہ میرا دل کھلا رہے اور زبان چلتی رہے اور آگئیں تا کہ میرا دل کھلا رہے اور زبان چلتی رہے اور آگئیں اور بیغرض و سے اگر کسی وقت میری زبان رک جائے تو وہ تقریر کرنے گئیں اور بیغرض و سے مجمی محمن ہارون علیہ السلام کو بلا نبوت ملے ساتھ رکھنے ہے حاصل ہو عتی مقر نبوت مل جانے ہے اچھی طرح پوری ہوگئ

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْتُ فَأَخَافُ أَن يَفْتُلُونِ شَ

میرے ذمدان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے سوجھے کو بیاندیشہ کہ دہ مجھے کو (قبل تبلیغ رسالت )قل کرڈ الیس

تواس کی بھی بچھ تدبیر فرماد بیجئے کہ دہ مجھ کود کیھتے ہی آل نہ کرڈالیس کہ بات بھی نہ کرسکوں اور بے جرم ایک قبطی کا آل تھا جس کا قصہ سورہ تصص میں آ و سے گا۔

قَالَ كُلُا ۚ

ارشاد ہوا کہ کیا مجال ہے

فَفُرُرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ

پھر جھے کو ڈر لگاتو میں تمبارے کھر سے مغرور ہو کیا پھر جھے کو میرے

حُكُمًا وَجَعَكَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

رب نے دانشمندی عطافر مائی اور مجھ کو پیفیبروں میں شامل کردیا

اوردانشمندی نبوت کے لئے لازم ہے خلاصہ یہ کہ میں اس وقت تو ہم می کی حیثیت سے آیا ہوں جس میں د بنے کی کوئی وجہ ہیں اور یول کا واقعہ نبوت کے منافی نہیں۔ کیونکہ دہ خطا ہے ہو گیا تھااور بھول چوک سے نبوت کی لیافت پرکوئی دھے نہیں آسکتا۔ یہ تو قتل کے اعتراض کا جواب ہے۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنَّهُا عَلَى أَنْ عَبَّدُتُّ بَنِي

اور (رہااحسان جبلاتا پرورش کاسو) و ویلات ہے جس کا تو مجھ پراحسان رکھتا

إِسْرَآءِ يُلُ 🗇

ے کر تو نے نی اسرائیل کو بخت ذلت میں ڈال رکھا تھا

کدان کے لڑکوں کو آگر تا تھا جس کے خوف سے میں صندوق میں رکھ کر
دریا میں ڈالا کمیااور تیرے ہاتھ لگ کمیااور تیری پرورش میں رہاتواس پردرش کی اسلی
وجہتو تیراظلم ہے تو ایسی پرورش کا کمیااحسان جالیا جاتا ہے بلکہ اس سے تو اپنی
ناشائستہ حرکات کو یاد کر کے شرماتا جا ہے اور اس جواب سے یہ مقصود ہیں
احسان نہیں مانتا بلکہ مقصود ہیہ ہے کہ تجھے کو احسان جسلانا نہ جا ہے کیونکہ احسان
جسلانا ہمیشہ براہے خاص کر جب اس کا سبب احسان کرنے والے کاظلم ہو۔

قَالَ فِرْعُونُ وَمَارَبُ الْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ

فرعون (اس بات میں لا جواب بوااور بخن کا پبلو بدل کراس نے ) کہا کہ رب العالمین کی ماہیت (اور حقیقت ) کیا ہے موٹ نے جو ب دیا کہ دہ

السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ

پروردگار ہے، سانوں کااورز جن کااور جو کچھ (محلوقات)ان کے درمیان

ڡؙٞٷۊڹؽؽؘۘۘؖ؈

میں ہاس کا اگرتم کو یقین کرنا ہو (توب پت بہت ہے)

مطلب یہ کہ تم حق تعالیٰ کی حقیقت ہے اس کونبیں بہچان سکتے اور نہ کوئی حقیقت ہوال کرو مے جواب میں خدا کی صفات ہی بیان کی جائیں گی۔

جوابیا کرسکس ادرہم نے ہارون کو بھی نبوت دی اب دونوں رکا وقمی دورہوکئیں۔ رو مرمد سال مینت میں میں مرموہ 9 و مر 9 و میں

فَاذُهُنَا بِالْلِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا

سو(اب) تم دونوں ہارے احکام کے کرجاؤہم (نفرت والدادے)

فِرْعَوْنَ فَقُوْلِآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

تمہارے ساتھ ہیں سنتے ہیں ہوتم دونو ل فرقون کے پاس جاؤادراس سے کہوکہ

أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا

ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں کے تونی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے

لیعن تو حید کے ساتھ بیٹھم بھی لائے ہیں کہ نی اسرائیل کواپے برگاراور ظلم سے مجات دے کران کے اصلی ملک شام کی طرف جانے دے دونوں با توں کا حاصل بیہے کہ جن تعالی اور جن العباد میں صدے آئے نہ بڑھے۔

بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ ٥

(وونول معزات مے اور فرعون سے سب مضامین کہدد یے )

فرعون نے یہ باتیں سن کرموی علیہ السلام کو بہجانا اور اول ان کی رف متوجہ ہوا۔

قَالَ ٱلمُرْثُرُ تِكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَيْدًا وَلَيْنَا

فرعون کھنے لگا کہ (آ ہاتم ہو) کیا ہم نے تم کو بھین میں پر ورش نبیس کیا اور تم

مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ

ا پی (اس) عربس برسوں ہم میں رہاسہا کے اورتم نے اپنی وہ حرکت بھی کی

الَّتِي فَعَلْتَ وَإِنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ۞

تھی جو کی تھی (یعنی قبطی کولل کیا تھا) اور تم برے ناساس ہو

کہ میرا ہی کھایا اور میرا ہی آ دمی مل کیا اور پھر مجھے کو اپنا تابع بنانے

ئے ہوجا ہے تو یہ کہ تم جھے ہر طرح د ہو۔

قَالَ فَعُلْتُهَا إِذًا وَأَنَامِنَ الصَّالِّينَ ﴿

موی نے جواب دیا کے (واقعی)اس وقت و وحرکت میں کر جینا تھااور مجھ سے بری غلطی ہوئی تھی

یعنی عدامی فرآن سیس کیا بلکهاس کی خطابراس کو آگاه کرتا تھا اتفاق ہے وہ مرکیا۔

## قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ ٱلاِتَسْتَمِعُونَ ﴿قَالَ

فرعون نے اپنے اردگرد ( بیٹینے ) (والوں ہے کہا کہتم لوگ ( پچھے نئے ہوکہ ہوال پچھ رحوم 9 جرم علی کے ایک مرفوہ و مرم ہے ۔

## رَبُّكُمُ وَرَبُّ أَبَايِكُمُ الْأَوْلِينَ

اور جواب کھ )موٹ نے فرمایا ک و پروردگار ہے تمہارااور تمبارے پہلے بزرگوں کا

اس جواب میں دوبارہ ای پہلے مطلب پر تنبید کردی کہ تم خدا کواس کی صفات سے پہچان سکتے ہو حقیقت نہیں جان سکتے مویٰ علیہ السلام خدا کی قدر تمیں بیان کرتے جاتے تھے اور فرعون بیج میں اپنے درباریوں کو اجمارتا جاتا تھا تا کہ ان کو یقین نہ آ جائے کہ دیکھو میں ان سے خدا کی حقیقت ہو چھتا ہوں اور بیاتے ہے تبلاتے ہیں۔

#### قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي كَا أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ

فرعون (نة مجمااور) كينهاك كه يتمهارارسول جو (برعم خود )تمهاري طرف

#### لَمَجْنُونُ ۞ قَالَ رَبُّ الْمُثَرِقِ وَالْمَغُرِبِ

رسول موكرة ياب مجنون (معلوم موتا) بموفى في فرمايا كديروردكارب

#### وَمَا بِيْنَهُهُا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۞قَالَ

مشرق کااورمغرب کااور جو پچھان کے درمیان جس ہاس کا بھی اگرتم کوعقل

#### لَيِنِ اتَّخَذُتَ الْهَاغَيْرِي لَاجْعَلَنَّكَ مِنَ

موتواس کو مان او ) فرحون (آخر جعلا کر) کھنے لگا کہ اگرتم میرے سواکوئی اور

#### الْسُجُونِيْنَ ﴿ قَالَ أَوْلُوجِ مُثُلُّكَ بِشَيْءٍ

معبود تجوير كرو مح توتم كوجيل خاند ميج دول كاموى (عليه السلام) في مايا اكر

## مُّبِينٍ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ

مي كوئى مريح دليل چيش كردول تب بعي (نهان ع كا) فرعون ن كهاا جما تووه

الصّْدِيقِينَ ۞ فَٱلْقِيعَصَاهُ فَإِذَا هِيَ

وليل چش كرواكرتم عج موسومون في افي لأفي وال دى تووه دفعة ايك نمايال

تُعْبَانُ مُّبِينَ ﴿ وَنَرْعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي

ا ژوہابن میااور (دوسرام عجز و و کھلانے کے لئے اپنا ہاتھ ( مگریبان میں دے کر )

## بيضاء التظرين

باہرنکالاتو وہ دفی سب دیکھنے والوں کے روبر وبہت بی چمکیا ہوا ہو گیا

جس کو کھلی آئی کھوں سب نے دیکھا جب موکی علیہ السلام کے معجزات طاہر ہوئے تو فرعون نے ان کو جادو بتا کرٹالا تا کہ کوئی ایمان نہ لائے فال

للملاتا اول المؤمنين

#### قَالَ لِلْمَلَاحِوْلُةَ إِنَّ هٰذَالُسْجِرُّعَلِيْمٌ ﴿

فرعون نے الل در بارہے جواس کے آس پاس ( بیٹے ) تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نبیں کہ پیخص بڑا ماہر جاد وگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے

ؿڔؙؽڰٲؽؿڂڔڂڰٛۯڝؖؽٲۯۻڰۯڛؚڂڔ؇<del>ڡ</del>

جادو (کے زور سے تم کو تہاری سرزمین سے باہر کر وے

تا کہ بدوں کسی روک ٹوک کے اپنی قوم کو لے کرا کیلا حکومت کرے۔

#### فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوْآ أُرْجِهُ وَآخَاهُ

سوتم لوگ کیامشورہ دیتے ہودر باریوں نے کہا کہ آپ ان کواوران کے بھائی کو

وَابْعَتْ فِي الْمُدَايِنِ خَيْرِيْنَ ﴿ يَأْتُولُ

(چندے)مہلت ویجے اور شہروں میں چیڑ اسیوں ( کو حکمتا ہے) وے کر بھیج

بِكُلِّ سَكَّا رِعَلِيْمِ ﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ

و یکے کدوہ (سب شہروں سے )سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لاکر

#### ؠۜٷڡؚۭڞؘۼڷٷڡٟٟۿ

حاضر کردی غرض وہ جادوگر ایک معین دن کے خاص وقت پرجمع کر لئے مکئے

معین دن سے سیلہ کا دن مراد ہے اور خاص وقت سے جاشت کا وقت جیسا کہ سور ہ طٰ میں ندکور ہے بعنی اس وقت کے قریب تک سب جمع کر لئے اور فرعون کوجمع ہونے کی اطلاع کی گئی۔

## وَّقِيْلُ لِلتَّاسِ هَلُ أَنْتُمُ مِّخُتَمِعُوْنَ ﴿

اور ( فرعون کی طرف سے بطوراعلان عام کے ) لوگوں کو بیاشتہار دیا گیا کہ

لَعُنَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ

کیاتم لوگ جمع ہو کے ( یعنی جمع ہوجاؤ ) تا کہ اگر جاد وگر غالب آ جادیں تو ہم

#### الْغُلِينِينَ ۞

ان بی کی راه پرر میں

کینی ویں راہ جس پر فرعون تھااور دوسروں کو بھی اس پر رکھنا چاہتا تھااور یہ عنوان اس لئے اختیار کیا تا کہ خود غرضی ظاہر نہ ہو مطلب ہید کہ جمع ہو کر و کیموامید ہے جادوگر غالب رہیں گے تو ہم لوگوں کے طریق کا حق ہونا جمت سے ثابت ہو جائے گا۔

#### فَلَتَاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِي عَوْنَ أَيِنَّ

مجرب ووجاد وكر فرعون كى بيشى من ) آئة قرعون سے كمنے لكے كداكر بم (موى

#### لَنَا لِأَجُرَّا إِنْ كُتَّا نَحْنُ الْعَلِيِينَ @قَالَ

عليه السلام) پرغالب آ محيق كمياجم كوكو كي براصله (اورانعام) في فرعون ني كهاكه

#### نَعُمْ وَإِنَّكُمْ إِذَّالَّبِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۞

بان اور (مزید برآن)تم اس صورت می (امارے)مقرب لوگوں می داخل ہوجاؤ کے

غرض اس كفتكوك بعد من عين موقعه برمقابله كے لئے آئ اور دوسرى طرف موٹ عليه السلام تشريف لائے اور مقابله شروع بوا اور جادوكروں نے موٹ عليه السلام سے عرض كياك آپ اپناعصا بہلے ڈالئے كايا بم ڈاليں۔

## قَالَ لَهُمْ مُّوسَى ٱلْقُوامَ ٱلْنَهُمْ مُّلْقُونَ ۞

موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہو (میدان میں)

#### فَالْقُوْاحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ

و الوسوانبول نے اپی رسیاں اور لاقعمیاں و الیس

جوجاد و کے اثر ہے سانپ معلوم ہوتے تھے۔

#### وَقَالُوْابِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ۞

اور کہنے مگے کے فرعون کے اقبال کی متم بیٹک ہم ہی عالب آ ویں مے پھر موتی ا نے اپنا عصاد الاسود التے کے ساتھ ہی (اثر دہابن کر)ان کے تمام تر بے

#### فَالْقَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا

بنائے دھندے کونگلنا شروع کردیا سو (بیدد کھیکر) جادوگر (ایسے متاثر ہوئے

يُا فِكُونَ ﴿ فَأُلْقِى السَّحَرَةُ سِجَدِينَ ﴿ يَا فِكُونَ ﴿ فَالْقِي السَّحَرَةُ سِجَدِينَ ﴿

كسب بحدے مل كر پڑے اور پكار پكاركر) كہنے كے كہم ايمان لے

## قَالُوْآامَتَابِرَتِالْعٰكِينَ۞رَتِمُوْسَى وَهٰرُوْنَ۞

آئے رب العالمین پر جوموی اور بارون ( علیماالسلام ) کامجی رب ہے۔

فرعون میدد کھے کر بڑا تھبرایا کہ ایسا نہ ہو کہ ساری رعایا ہی مسلمان ہو جائے تو اس نے ایک مضمون گھڑ کر ساحروں کو بیددھمکا ناشروع کیا۔

#### قَالَ امْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ اذْ نَ لَكُمْ عَالِتُهُ

فرمون كين كاكرين مونى برايمان لي عبدون ال كريش م كوجازت دون

#### ڵڲؠؽ۬ۯؙڰٛۿٳڷۜڹؚؽؘعؘڷؠڰۿٳڶۺڂڒ<sup>ؾ</sup>

ضرور (معلوم ہوتا ہے کہ )یا جادو میں )تم سب کاستاد ہے جس نے تم کوجادو سکھایا ہے

اورتم اس کے شام کر د ہواس لئے آپس میں خفیہ سازش کر لی ہے کہ تم یوں کرنا ہم یوں کریں محے پھر ای طرح ہار جیت ظاہر کریں مے تا کہ قبطیوں ہے۔۔لطنت چھین کراطمینان ہے خود حکومت کر د۔

#### فَلَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مُ لَا قَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ

سوابتم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے (اور وہ یہ ہے) میں تمہارے ایک

## وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُوصِلِّبُنَّكُمْ

طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کا ٹوں گا اور تم سب کوسولی پر

#### ٱجُهُعِيْنَ ﴿ قَالُوالِاضَيْرَ النَّآلِلْ رَبِّنَا

ٹا تک دوں گا(تا کداوروں کوعبرت مو) انہوں نے جواب دیا کہ چھوجن

#### <u>مُنقَلِبُونَ</u>

نہیں ہم اپنے مالک کے پاس جا پنجیں مے

جہاں ہرطرح کاامن وآ رام ہے بھرایسے مرنے سے نقصان ہی کیا ہوا۔

## إِنَّا نَظْمُعُ أَنْ يَغْفِرُلْنَارُتُنِنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا أَوَّلَ

(اور) ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کومعاف کردے اس

#### الْمُؤْمِنِينَ ۞

وجے کہ ہم (اس موقع پر حاضرین میں ہے) سب سے پہلے ایمان لائے

پس بیشبیس ہوسکتا کہ ان سے پہلے بھی بعضے ایمان لا بچکے تھے جیسے آ سیدا در مومن آل فرعون اور بنی اسرائیل کیونکہ مطلب میہ ہے کہ یہاں حاضر ہونے والوں میں سے ہم پہلے ایمان لائے پھر جب فرعون کو اس

واقعہ سے بھی ہدایت نہ ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچا تا نہ جھوڑ اتو مویٰ علیہ السلام کومصر سے باہر چلے جانے کا حکم ہوا۔

## وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ

ادرہم نے موٹ کو کھم بھیجا کہ میرے ان بندوں کو شباشب (معرے باہر)

#### م يرو. منبعون <u>﴿</u>

نكال نے جاؤ (اور فرعون كى جانب سے ) ثم لوگوں كا تعاقب كيا جاوے كا

چنانچہ دو موافق تھم کے بنی اسرائیل کو لے کررات کو چل دیے مج کو ینجرمشہور ہوئی۔

## فَارْسَلَ فِرْعُونُ فِي الْمُدَآيِنِ خَيْرِيْنَ ﴿

فرعون نے تعاقب کی تدبیروں کے لئے آس پاس کے ) شہروں میں چرای دوراد بے

#### إِنَّ هَوُلاءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قِلْيُلُونَ فَ

(اوریکبلا بھیجا) کدیلوگ (لیعنی نی اسرائیل ہماری نسبت) تھوڑی ی جماعت ہے

ان کے مقابلہ سے کوئی اندیشہ نبرے۔

#### وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغُا يِظُونَ فَ

اورانبول نے ہم کو بہت غصر دلا یا ب

کے خفیہ جالا کی سے نکل محتے یا یہ کہ ہمارا بہت ساز بورشادی کے بہانے سے مگر بھاگ محتے خرض ہم کواحمق بنا کر محتے ہیں ان کا تدارک ضرور کرنا جا ہے۔

#### وَإِنَّالَجَمِيعُ خُنِرُوْنَ ۞

اورجم سب ايك مسلم جماعت (اور با قاعد وفوج) بين

آ خرکار دو مپارروز میں جب سامان اور نوج سے درست ہو گیا تو لشکر لے کربنی اسرائیل کے چیچے چلااوریہ خبر نہ تھی کہ اب لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔

## فَٱخْرَجْنَهُمْ مِنْ جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ ﴿ وَكُنُوزٍ

غرض ہم نے ان کو باغوں ہے اور چشموں ہے اور خز الوں ہے اور عمد و مکانات

#### وَّمَقَامِ كُرِيْمٍ فَكُذْلِكَ وَالْوُرَّثَنْهَا بَنِيَ

ے نکال باہر کیا ہم نے ان کے ساتھوتو ) یوں کیا اور ان کے بعد بنی اسرائیل

#### اِسْرَآءِ يُلَهُ

كوان كاما لك بنايا

اس پریہ شبیس ہوسکتا کہ تواری نے جابت ہے کہ اس وقت بی اسرائیل مصر کونیوں لوٹے بلکہ شام کی طرف بردھتے رہے نی جی میں وادی تیکا قطہ ہوا پھر چالیس برس کے بعد شام پر قابض ہوئے اور وہیں رہ پڑے جواب یہ ہے کہ آ بت جس یہ تصریح نہیں ہے کہ فرعون کے ہلاک ہوتے بی نما اسرائیل مصر پر قابض ہو گئے بلکہ صرف اتنا فہ کورے کہ ان کو مالک بادیا اور مالک بنانا عام ہے خواہ اس وقت مالک بنایا ہویا کچھ زمانہ کے بعد سو حکومت مصر میں ایسے انقلا بات ہوتے رہے کہ ایک وقت میں وہ بھی بی اسرائیل کی سلطنت میں شامل ہوگیا اور بیز مانہ سلیمان علیہ السلام کا تھا اور فرعونیوں کے زیور لینے کے متعلق آگر کسی کو پر ایا مال لینے کا شبہ ہوتو اسکا ایک فرعونیوں کے زیور لینے کے متعمریوں نے خدا جواب سے ہے کہ مصریوں نے خدا جواب سے ہوگیا اور ایک جواب یہ ہے کہ مصریوں نے خدا جا نے ان غریوں کاظم کر کے کتنا نقصان کیا ہوگا اور کتنی مزدوری ان کی مار جانے ان غریوں کاظم کر کے کتنا نقصان کیا ہوگا اور کتنی مزدوری ان کی مار جانے ان غریوں کاظم کر کے کتنا نقصان کیا ہوگا اور کتنی مزدوری ان کی مار کی ہوگی اس طور پر تو شاید حساب بھی پورانہ ہوا ہوگا۔

#### فَٱتْبِعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۞

(یہ جملہ معتر ضد تعا آ مے تصہ ہے) غرض (ایک روز) سورج نکلنے کے وقت ان کو چیچے سے جالیا

لیمنی قریب بہنچ کئے اور اس وقت بنی اسرائیل دریائے قلزم میں انرنے کی فکر میں تھے کہ پار ہونے کا کیاسامان کریں۔

#### فَلَمَّا تُرَآءَ الْجَمْعُنِ قَالَ أَصْحُبُ مُوْسَى

پھر دونوں جماعتیں آپس میں ایسی قریب ہوئیں کہ )ایک دوسرے کود کمھنے لگیس تو موتیٰ کے ہمرای ( تمبراکر ) کہنے لگے کہ (اےمویٰ) بس ہم تو

#### اِتَّالَمُنْ رَكُوْنَ ﴿ قَالَ كُلَّا عَ إِنَّ مَعِى رَبِيْ

ان کے ہاتھ آ گئے۔موقٰ نے فرمایا کہ ہرگزنبیں کونکہ میرے ہمراہ میرا

#### ڝۘؽۿڔؽڹ<u>ٛ</u>

پروردگار ہےوہ بھے کو ( دریا ہے نگلنے کا ) ابھی راستہ تلادے گا

کونکہ موئی علیہ السلام سے ق تعالی نے پہلے بی یفر مادیا تعافاصر ب
لھم طویقا فی البحو یس الانحاف درگا ولا تنحشی کہ نی
امرائیل کے لئے دریا میں سوکھا راستہ بنادیتا پھرنہ کی کا خوف کیجیو نہ کوئی
اندیشہ اگر چہ یے کیفیت نہ بتا ان تھی کہ خٹک راستہ کی طرح پیدا ہوجائے گا۔
پس موئی علیہ السلام اس وعدہ پر مطمئن تھے اور نی امرائیل حقیقت معلوم نہ
ہونے سے مضطرب تھے۔

تا کہ ان کوشرک کی برائی کے دلائل معلوم ہوں خاص کر ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہو کر کیونکہ مشرکین عرب اپنے آپ کو دین ابرا ہیمی پر بتلاتے ہیں آگے اس کا بیان ہے کہ وہ قصہ کب واقع ہوا تھا۔

## اِذْقَالَ لِا بِيهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْبُدُ وَنَ ۞ قَالُوْا

جبكه انهول نے اپنے باپ سے اور الح آوم سے فر مایا كرتم كس چيز كى عباوت كيا

## نَعْبُكُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِيْنَ ۞ قَالَ

کرتے ہوانہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں اور ہم اُن بی (کی

#### هَلْ يُسْمُعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أُو يَنْفَعُونَكُمْ

عبادت رجے مضعد ہے ہیں ابراہیم نے فرمایا کہ کیا یہ باری سنتے ہیں جب تم

#### ٱۏٛؠٚۻٛڗؖۏ<u>ٛ</u>ڹۘ۞

ان کو پکارا کرتے ہویا یم کو چھ للع منجاتے ہیں یا یم کو چھ ضرر سبجا سکتے ہیں

لعنی معبود ہونے کے لئے علم اور کامل قدرت بھی تو ضروری ہے۔

#### قَالُوْا بَلُ وَجُدُنَّا ابْآءَنَا كُذَّ لِكَ يَفْعَنُونَ ۞

ان لوگوں نے کہا کہ (ان کی عبادت کرنے کی مجدیہ تو ) نہیں بلکہ ہم نے اپ بڑوں کو ای طرح کرتے دیکھا ہے

یعنیان می علم اور قدرت کو مجی نبیس اور نداس واسطی ہم ان کی عبادت کرتے ہیں بلک ہمارے بڑے ایسانی کرتے ہیں۔

## قَالَ اَفْرَءُ يُتُمْمُ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُ وْنَ ۞

ابرائيم نے فرمايا كر بھلائم نے ان كو (غور سے ) ديكھا بھى جن كى تم عبادت

#### ٱنْتُمْوَابَا وَكُمُ الْأَقْدَمُ مُونَ ٥ فَإِنَّهُمْ

کیا کرتے ہوتم بھی اورتمبارے پرانے بڑے بھی کہ یہ(معبودین میرے

#### عَلُ قُرْبِي

(اورتمبارے) کئے باعث ضرر میں

تعنی اگران کی عبادت کی جاوے خوا و نعوذ باللہ میں کروں یاتم کروتو بج ضرر کے اور کوئی نتیجے نہیں۔

إِلَّارَبُ الْعُلَمِينَ ﴾

مر<sub>ا</sub>ل رب العالمين

## فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ

پرہم نے موٹی کو تکم دیا کہ اپنی عصا کو دریا پر مارو چنانچ ( انہوں نے اس پر

## فَانْفَكُنَّ فَكُانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿

عصاماراجس سے )وو (دریا) بھٹ کیااور ہرحصدا تنا (برا) تما جیسا برا پہاڑ

یعنی دریا بہٹ کرئی جھے ہو گیا اور پانی کی جگہ ہے ہٹ کرنتی میں چندسز کیس کھل گئیں اوریہ لوگ امن واطمینان کے ساتھ دریا پار ہو گئے۔

#### وَٱزْلَفْنَاتُمُ الْاخْرِيْنَ ﴿

اورجم نے دوسر فریق کو مھی اس موقع کے قریب بہنجادیا

سین فرعون اور فرعونی بھی دریا کے نزدیک پنچ اور موافق پیشینگوئی والوک البحورهوا کے دریاس وقت تک ای حال پر ضمرا ہوا تھا اس لئے کھلے ہوئے رائے کوغنیمت سمجھا اور آگا پیچھا کچھ سوچانہیں سارالشکراندر کھس کیلے ہوئے رائے کوغنیمت سمجھا اور آگا پیچھا کچھ سوچانہیں سارالشکراندر کھس کیلا اور چاروں طرف سے یانی سمٹیا شروع ہوا اور سار کے شکر کا کام تمام ہوا۔

## وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۞

اور ( انجام قصہ یہ جوا کہ ) ہم نے موتیٰ کواور ان کے ساتھ والوں کوسب کو بچا

## عُمْرًا غُرَفُنَا الْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُهُ \*

لیا مجردوسروں کوغرق کردیا (اور)اس واقعہ مس بھی بڑی عبرت ہے

یعنی اس قابل ہے کہ کفار اس ہے استدلال کریں کہ نخالف احکام و سلمو جب عذاب خداوندی ہے اوراس کو سجھ کر نخالفت ہے بچیس ۔

#### وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُمْ مِنْ فُوْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ

اور (باوجوداس کے )ان ( کفار ) میں اکثر لوگ ایمان نبیس لاتے اور آپ

#### لَهُوالْعُرِيْرُ

كارب براز بروست ب

اگر چاہتا دنیا بی جس عذاب دیتالیکن وہ مہربان بھی ہے اس لئے اپی رحمت سے مہلت دے رکھی ہے پس جلدی عذاب نہ ہونے سے بے فکرندر ہیں واتل علیہم تا لھو العزیز الرحیم

الرَّحِيْمُ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبًا إِبْرَهِيْمَ ۞

(اور)برامربان علماً بان اوكول كرما منابراميم (عليالسلام) كا تصديان يجعُ

کہ وہ اپنے عبادت کرنے والوں کا دوست ہے اور اس کی عبادت ہر حالت میں سزا سرنافع ہے۔

## الكُذِي خُلُقِينَ فَهُوَيهُ لِي نُنِ ﴾

جس نے جھے کو (اورائ طرح سب کو) پیدا کیا پھروہ بی جھے کو میری مسلحوں کی طرف)رہنما کی کرتا ہے

یعی عقل وقبم دیتا ہے جس سے نفع اور منرر کو بجستا ہوں۔

#### وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ ﴿ وَالَّذِي اللَّهِ وَالَّذِا

اورجوجه كوكملاتا بلاتا بارجب من ياربوجاتا بول جس كے بعد شفامو

## مُرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَاتَّذِي يُمِيْتُنِي

جاتی ہے ) تو وی جھ کوشفادیتا ہے اور جو جھ کو (وقت پر ) موت دے گا پر

## تُورِيُحْيِيْنِ ﴿ وَالَّذِي ٓ اَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرُ لِي

(قیامت کے روز) جھ کوزندہ کرے گااورجس سے جھ کو بیامید ہے کہ میرن

#### خَطِيْئِي يَوْمُ الدِّيْنِ ۞

فلط کاری کوتیامت کے روزمعاف کروے گا

غلاکاری سے مراد خلاف اولی ہے ورندا نبیا و گناہوں سے پاک ہیں اور بہتمام تر صفات اس لئے سائیں تاکہ قوم کو خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت ہو پھر صفات کمال بیان فرماتے فرماتے غلبہ حضور سے حق تعالیٰ سے مناجات کرنے گئے۔

#### رُبِّ هُبْ لِي حُكْمًا

اے میرے پروردگار جھ کو حکست عطافر ما

لیعنی علم و مل میں پورا کمال عطافر ما کیونکہ نفس محکمت تو دوا ہ کے وقت مامل میں

## وَّاكِمَ فَنِي بِالصَّلِحِيْنَ ﴿ وَاجْعَلْ إِنْ لِسَانَ

اور (مراجب قرب میں) جھے کو اعلیٰ درجہ کے ) نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما

## صِدُقٍ فِي الْأُخِرِيْنَ ﴿

اورمیراذ کرآ کنده آنے والول میں جاری رکھ

تا كه وه بھى ميرے طريقة پر چليں جس سے مجھ كوزياد وتواب لے۔

## وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثُهُ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿

اور مجھ کو جنت النیم کے مستحقین میں سے کر اور میرے باپ ( کوتو فق

وَاغْفِرْ لِا بِنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّالِينَ ﴿

ایمان کی دے کر اس) کی مغفرت فرما که وه مراه لوگوں میں ہے

ترجمه میں باپ کے لئے دعا معفرت کی جوتو جید کی گئی ہے کہ ایمان کی تو فیق دے کراس کی معفرت کر دیجئے اس سے کا فر کے لئے استعفار کرنے کا شبہ ندر ہا کیونکہ اس کا حاصل ہدایت کے لئے دعا کرنا ہے اور بیہ دعا وکا فر کے واسطے بھی جائز ہے۔

## وَلاَ تُخْزِنُ يَوْمُ يُبْعَثُونَ فِي

اورجس روزسب زنده بوكراهي محاس روز جي كورسوانه كرنا

آ گاس دن کے بعض ہمتنا ک واقعات کا ذکر بھی فرمادیا تا کرقوم سے اورڈ ریے

#### يُوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ ۞

جس دن میں کے ( نجات کے لئے )نہ مال کام آ وے گا اور نہ اولا و

اس پریشبہ نہ ہوکہ مسلمانوں کوتو صدقہ کئے ہوئے مال اور نیک اولاد سے یا جونا بالغ عی مر محنے ہوں نفع ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ آ بت کا مطلب یہ ہے کہ مال و اولان کی ذات خور نافع نہیں جب تک کدان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ طے اور مومن چونکہ مال او خیرات کرتا ہے یا اولا و کے مرنے پر صبر کرتا ہے یا اولا داس کو مس بچھ کر تو اب بخشق ہے یا وہ ان کی تعلیم دین کے لئے کوشش کرتا ہے اس وجہ ہے اس کو فقع ہوتا ہے تو یہ نفع اپنے مل سے ہوا مال واولا وکی ذات سے نہیں ہوا ہی اس جواب کی ضرورت نہیں کہ یہ نفع نہ ہونا کھار کے لئے مخصوص ہے۔

## إِلَّا مَنْ أَنَّ اللَّهُ بِقُلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ

مر ہاں (اس کی نجات ہوگی )جواللہ کے پاس ( کفروشرک ہے ) پاک ول کے کرآ و سے گااور (اس روز ) خدا تر سوں ( بعنی ایمان والوں ) کے لئے

#### الْجَنَّةُ لِلْلُتَّقِينَ ﴾

جنت نزو یک کردی جائے گی

كاس وريمس اوريمعلوم كريم اس من جاوي كنوش مول ـ و المحريم المعلوم كريك و المحريدة والمعلوم كريم المعلوم كالمعلوم كالمعلو

اور ممراہوں (یعنی کا فروں) کے لئے دوزخ سامنے ظاہر کی جاوے گی اور

کہ اس مناظرہ کے مضامین میںغور کر کے تو حید کا اعتقاد کریں اور قیامت کے واقعات سے ڈری<u>ں اورا یمان لاویں۔</u>

## وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمُ مُقُومُ مِنْ يُنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ

اور باوجوداس کےان(مشرکین مکہ ) میں اکثر لوگ ایمان نبیں لاتے بیشک

## لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ﴿

آپ كارب براز بردست رحمت والا ب

کہ عذاب دے سکتا تھا مگرمہات دے رکھی ہے۔ کذبت فوم

# نوح تا لهوالعزيز الرحيم كُنَّ بَتْ قُومُ نُوج إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿

قوم نوخ نے پیمبروں کو حبطایا کونکدایک پینمبری تکذیب سے سب کی تکذیب لازم آتی ہے۔

#### إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوْحُ ٱلْا تَتَقُونَ ﴿

جبکدان سےان کی (برادری کے بھائی نوح (علیدالسلام) نے فرمایا کد کیا تم

ٳڹٚٛڹؙڵڴؙۿڒڛٛۏڷٲڡؚؽؙ۞

(خداہے ) نبیں ڈرتے می تمباراا مانتدار پفیر موں

کہ بعینہ پیام خداوندی بلاکی بیش کے پہنچا تا ہوں۔

#### فَاتَّفَوُااللَّهَ وَٱطِيْعُونِ ٥ وَمَا ٱسْتَلْكُمْ

سواس کا مقتصنا یہ ہے کہ )تم لوگ اللہ ہے ڈرواورمیرا کہنا مانواور( نیز ) میں تم

عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رُبِّ

ہے کوئی (و نیوی) مسانبیں مانکمامیر اصلاتو بس رب العالمین کے ذمہ .

الْعْلَىدِينَ فَ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَٱطِيْعُونِ فَ

(میری اس بےغرضی کامفتصنایہ ہے کہ )تم اللہ ہے ڈرواورمیرا کہنا مانو و واو ّ ہ

قَالُوْآانُوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ شَ

كنے لگے كەكما بىم تم كومانىں كے حالانكەر ذىل لوگ تمبارے ساتھ بوك بىر

جن کی موافقت ہے شرفا وکو عارآتی ہے دوسرے اکثر ایسے کم حوسلہ الوگوں کی غرض بھی مال حاصل کرنے یا بڑے بننے کی ہوتی ہے سویہ لوگ مجمی دل ہے ایمان تبیس لائے۔ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تِعَبُّدُ وْنَ فَيْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

(اس روز)ان ہے کہا جاوے **گا** کہ وہ معبود کہاں گئے جن کی تم خدا کے سوا

هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْيَنْتَصِرُ وْنَ۞فَكُبْكِبُوْا

عبادت کیا کرتے تھے کیاوہ تباراساتھ دے کتے ہیں یاا پنائی ہی و کر سکتے

فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوْنَ ﴿ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ

میں پر (بیکہ کر)وو (معبودین)اور مراولوگ اورا بلیس کا اشکرسب کے

سب دوزخ میں اوند ھےمنہ ڈال دیئے جاویں گے۔

کہ اس کود کھے کرغمز دہ ہوں کہ ہم اس میں جاویں ئے۔

## قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿ تَاللَّهِ إِنْ

وہ کفاراس دوزخ میں گفتگو کرتے ہوئے (ان معبودین ہے ) کہیں مے کہ

كُتَّا لَفِي ضَلْ مُبِيْنِ ﴿

بخداب شک ہم صریح مرای میں تھے

<del>یں وہ بت نہ آینے کو بچا سکے نہ اپنے عابدین کوای طرح شیاطین بھی</del>

## إِذُنْسُوِّ يُكُورُ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ وَمَا ٓ اَضَلَّنُاۤ

جبکہ تم کو (عبادت میں )رب العالمین کے برابر کرتے تصاور ہم کوتو بس ان

ٳڒۜٳٲؠؙۼڔڡٞۏڹ۞ڣؠٵڶٮؘٵڡۭڹۺٵڣؚۼؽڹ۞

ے بحرموں نے (جو کہ بانی مثلالت تھے ) ممراہ کیا (اب ) نے کوئی ہماراسفار ٹی

وَلَاصُدِيَقٍ حَمِيْمٍ ۞ فَلَوْاَتَّ لَنَا كُرَّةً

ے( کہ چینزالےاور نہ کوئی مخلص دوست ہے( کہ خال دلسوزی ہی کرلے )

فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤَمِنِينَ

سوكيا اجمابوتا كربم كو(ونيايس) كروالس جانالما كربم مسلمان موجات

یہاں تک ابراہیم علیالسلام کے قصب کی تقریر ہوئی آ کے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا نَهُ طَ

مینک اس واقعہ میں ( مجی طالبان حق کے لئے ) ایک بری عبرت ہے

## قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوْ الْعِمْلُوْنَ ﴿

نوح (علیدالسلام) نے فر مایا کدان کے (پیشداور) کام ہے جھے کو کیا بحث

خواہ شریف ہوں یار ذیل ہوں دین میں اس تفاوت کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا جوایمان لا تا چاہے گا اس کا ایمان قبول کیا جائے گا کوئی کیوں نہ ہو رہا یہ اختال کہ ان کا بیمان دل سے نہیں سواس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔

## اِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿

ان سے حساب كتاب ليمابس خداكاكام بے كيا خوب موكة تم اس كو تمجمواور

#### وَمَّآانَابِطَارِدِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

میں ایمانداروں کودور کرنے والانہیں ہوں

بعن تبهار اس تول سے کرو بل پیشراوگوں کے ساتھ ہونے ہے ہم کو عار آئی ہاں کا سے کہ میں ان کواپ آئی ہاں گاتی ہے کہ میں ان کواپ آئی ہاں گئی ہے کہ میں ان کواپ یاس سے دورکردوں سوینیس ہوسکا خوامتم ایمان لا دیاندلا و میراکوئی ضرر نہیں۔

#### إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرُهُ مِنْ فَيْ فَي فَ

می تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں

ا دکام پہنچا دینے سے میرا فرض منصبی ادا ہو جاتا ہے آ کے اپنا تفع سان تم دیکھ لو۔

#### قَالُوْالَيِنَ تَمْرَتَنْتَهِ لِنُنُوْحُ لَتَكُوْنَتَ

وولوگ کہنے لگے کدا گرتم (اس کہنے سننے ہے)ا نے وح بازندا و کے تو ضرور تنگ ارکر

مِنَ الْمُرْجُوْمِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ

ویے جاؤ کے فوح (علیالسلام) نے دعاکی کیا ہے میرے پروردگارمیری فوم مجھ کو

## كُنَّ بُوْنِ ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَاهُمْ فَنُكًّا

(برابر) جمثلاری ہے وہ پر ساوران کے درمیان میں ایک (عملی) فیصلہ کرد بجئے

جب سالہا سال اس طرح گزر مکے تب آپ نے ان کی ہلاکت کے لئے بددعا کی اور آئندہ قصول میں بھی دوسرے انبیاء کی دعوت میں ای طرح کامضمون آیا ہے کیونکہ بیطرز گفتگوسپ میں مشترک ہے۔

#### وَّنَجِّنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٠٥

ادر جھے کواور جوایما ندارمبرے ساتھ ہیںان کو (اس ہلاکت سے ) نجات دیجئے

## فَأَنْجَيْنَهُ وَمَنْ صَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُسْحُونِ فَ فَالْجِينَهُ وَمِنْ صَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُسْحُونِ فَ ترجم نے (ان کی دعا تبول کی اور )ان کو اور جوان کے ساتھ بحری ہوئی شق

تُمْ اَغْرَفْنَا بَعْدُ الْبَقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

میں (سوار ) متصان کونجات دی چراس کے بعد ہم نے باتی لوگوں کوغرق کردیا

لَايَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُّؤُمِنِينَ ۞

اس (واقعہ ) میں بھی بڑی عبرت ہے اور (باوجوداس کے )ان ( کفار کمہ ) میں

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

ا كثر لوك ايمان نبيس لات اور بيشك آپ كارب زبردست (اور) مهريان ب

کہ باوجود عذاب پر قادر ہونے کے ان کومہلت دیے ہوئے ہے

كذبت عادتا لهوالعزالرحيم

## كُنَّ بَتْ عَادُ إِلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ

قوم عاد نے پیغیروں کو جمٹلا یا جبکہ ان سے ان ( کی براوری) کے

ٲڂٛۅۿۿۿٷڎٵڒؾۜ<u>ڠۘۏؗڽٙ۞ٳڹٞ</u>ڬڰۿ

بعائی مود (علیہ السلام) نے کہا کہ کیاتم (خدا سے) ورتے نہیں مو

رُسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿

من تمبارا امانتدار پنیمبر مول سوتم الله سے ڈرو اور میری اطاعت کرو

وَمَا ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِانَ ٱجْرِي إِلَّا

اور میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی صله نبیں مانگتا بس میرا

عَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِيْجٍ

صلرتورب العالمين كذ مه بكياتم براو نج مقام برايك يادكار ( ك

اٰيَةً تَغَبَّتُونَ۞

طور پرتمارت) بناتے ہو

یعنی علاوہ شرک کے تکبر اور تفاخر میں بھی تم اس درجہ منہمک ہو کہ عمارتیں اونچی بناتے ہوتا کہ خوب بلندنظر آ وے۔

وَتَتَّخِذُ وْنَ مَصَانِعَ

جس کومخش نعنبول (بلاضرورت) بناتے ہواور بڑے بڑے کل بناتے ہو

حالانکداس ہے کم میں آ رام ل سکتا ہے غرض جور ہے کے مکان ہیں جن کی ایک درجہ میں ضرورت بھی ہےان میں بھی بیعد ہے زیادتی ہے۔

#### لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ شَ

جيد ونامل تم كو بميشدر مناب

<u> تعنی اسی توسیع اورا سے بلندگل اورا تنی مضبوطی اورا سے یاد گاراس</u> وقت مناسب تھے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو بہ خیال ہوتا کہ وسیع مکان بناؤ تا كرآ كندونسل مستنى ندموكيونكه بم بعى ربي كاوروه بعى مول كے اوراونیا بھی بناؤ تا کہ اگر نیج جگہ ندر ہے تو او پرر ہے آلیس کے اور مضبوط بناؤ تاکہ ہاری بڑی عمر تک کے لئے کافی ہواور یادگاریں بناؤ تاکہ ہارے زندہ رہنے سے ہارا تام مجمی زندہ رہے اور اب تو سب فضول ہے بری بری یادگاریں بی ہیں اور بنانے والے کا نام تک معلوم نہیں موت نے سب کا نام مناویا کسی کا جلدی کسی کا در میں اوراس کمبر کے سبب سے تمباری طبیعت میں تن اور بے رحی بھی غایت درجہ ہے۔

#### وَإِذَا بُطُشُّتُمْ بُطُشُّتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿

اور جب کسی بردارو کیر کرنے لکتے ہوتو بالکل جابر (اور ظالم) بن کردارو کیر کرتے ہو اوران برےاخلاق کا اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ برےاخلاق اکثر

ایمان واطاعت سے ماتع ہوجاتے ہیں۔

#### فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيْعُونِ ﴿

سوتم ( كوما ہے كه )اللہ ہے ذرو

کیونکه شرک اور په برے اخلاق خدا کی نارامنی اورعذاب کا سبب ہیں۔

## وَاتَّقُوااتُّذِي آمَنَّ كُمْ بِياتَعْلَمُوْنَ ﴿ اَمُّنَّاكُمْ

اور (چونکه می رسول جون اس لئے ) میری اطاعت کرواوراس (الله) ہے

## بِأَنْعَامِرِ وْبَنِيْنَ ﴿ وَجَنَّتِ وْعَيُونِ ﴿

ڈروجس نے تمباری ان چیزوں سے امداد کی جن کوتم جانے ہو ( یعنی ) مواثی اور ميون اور باغون اورچشمون سے تباري الداد كى

تومنعم ہونے کا مقتصنایہ ہے کہاس کے احکام کی ذراہمی مخالفت نسکی جادے

نِّنَ أَخَافُ عُكَيْكُمْ عَذَابَ يُؤْمِرِ عَظِيْمِرِ ۞

جھ کوتہ بارے حق میں (اگرتم ان حرکات سے بازنہ آئے) ایک بوے بخت

## قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَاۤا وَعَظْتَ اَمْ لَمُرَّكُنُ مِّنَ

دن کے عذاب کا اندیشہ ہے و ولوگ ہو لے کہ ہمارے نز دیک تو دونوں باتشر

برابر بین خواوتم نصیحت کرواورخواه تاصح نه بنو

یعنی ہم ددنوں حالتوں میں اپنی کرتو ت سے باز نہ آ <sup>س</sup>میں گے۔

#### إِنْ هَٰذُ ٱلِاَّخُلُقُ الْأُوَّلِيْنَ ﴿

يتونس الطلوكون كايك (معمولى) عادت (اوررسم) ب

کہ ہرز مانہ **میں کچھاوگ نبوت کے دی** بن کرلوگوں کو بیوں بی کہتے سنتے رے۔

## ومَانَحُنُ بِبُعَنَ بِنِي ﴿ فَكُذَّ بُولُافَاهُلَكُنَّهُمْ الْمُ

اور (تم جوہم کوعذاب ہے ڈراتے ہوتو )ہم کو ہر گز عذاب نہ ہوگا غرض ان الوگوں نے ہود ( علیالسلام ) کوجمٹلا یا تو ہم نے ان کو ( آندهی کے عذاب

#### ٳڹٙڡۣٛۮ۬ڸڬڒؙٮؙؖۄٞؖ

ے) ہلاک کرد یا بیشک اس (واقعہ ) میں بھی بری عبرت ہے

كها دكام كى مخالفت كاكيا انجام موا\_

## وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُثُونُهِ مِنْ يُنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ

اور (باوجود اس کے ) ان میں اکثر لوگ ایمان نبیں لاتے اور بیٹک

#### لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

آپ کارب زبردست اور مهربان ہے

کہ عذاب دینے برہمی قادر ہے پھر رحمت سے مہلت دے رکھی ہے

# كذبت نمود تالهوالعزيز الرحيم. كَنْ بِتُ تَبُودُ الْهُرْسُلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ

قوم فمود نے (بھی) پنیبرول کو حجٹلایا جبکہ ان سے

ٱخُوْهُمْ طِلِحُ ٱلا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ

ان کے بعائی صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کد کیا تم (اللہ سے)

رُسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿

میں ڈرتے میں تمبارا امانتدار پیغبر ہوں سوتم اللہ سے ڈرو اور

وَمَآاسُئُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ آجُرٍ ۚ إِنَ آجُرِي إِلَّا میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کھے صار نہیں جاہا تِ الْعٰكَمِينَ ﴿ ٱثْثُرَكُوٰنَ فِي مَاهٰهُنَاۤ ں میراصلة ورب العالمین کے ذمہ ہے کیاتم کوان بی چیزوں میں بے فکری

ے رہے دیا جاوے گا

یعنی تم جو میش و آرام کی بدولت الله تعالی سے اس درجه عافل موتو کیا حن تعالی تم کواس بے فکری میں چھوڑ دیں سے ہر گزنہیں۔

ؙۼؾ۬ؾٟۊؘڠؽٷۑ۞ۊٙۯ۠ۯٷ<u>ۼ</u>ۊٙڹڂؙڸڟڵڠۿٳ

جويهان ( دنيام ) موجود بي يعني باغون من اورچشمون من اور كميتون من

اوران مجوروں میں جن کے میسے خوب کوند مے ہوئے ہیں

جن می خوب کثرت سے ممل آتا ہے۔

اور کیا (ای غفلت کی وجہ ہے )تم بہاڑ وں کوتر اش تر اش کر اتر اتے (اور فخر

فَاتَّقُوااللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلا تُطِيعُوْا أَمْر

كرتے ہوئے ) مكان بتاتے ہوسواللہ ہے ڈرواور ميراكبتا مانواوران حدود

كُنْرِفِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ

(بندگی) سے نکل جانے والوں کا کہنا مت مانو جوسرز مین میں فساد کیا کرتے

وَلَا يُصْلِحُونَ

میں اور ( بھی ) اصلاح (کی بات ) نبیں کرتے

اس سے مراد کفار کے بردار ہیں جو گرائی برلوگوں کوآ مادہ کرتے ہیں اور فسادے بھی بھی مرادہ۔

قَالُوْآلِنَّهَ آنْتُ مِنَ الْمُسَجِّرِيْنَ ﴿

ان لوگوں نے کہا کہتم برتو کس نے برا بھاری جادو کردیا ہے جس سے عقل میں خلل ہو گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو۔

مَا ٱنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلْنَا ﴿ فَأَتِ بِالْيَوِ إِنْ تم بس ہماری طرح کے ایک (معمولی) آ دمی ہو (اور آ دمی نبی ہوتانہیں ) سو كُنْتُ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ۞ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ

لوئی معجز ہ چیش کر وا گرتم ( دعویٰ نبوت میں ) سیچے ہوصالح ( علیہ السلام ) نے

لْهَايِّتُمُ كُ

فرمایا که سیایک او نمنی ہے

جوخلاف عادت پھر سے پیدا ہونے کے سبب سے میرامعجز و ہے اور جیسا کہ بیمیری رسالت کی ایک دلیل ہےای طرح خوداس کے بھی پچھ حقوق تم پر ہیں چنانچیآ مےان کا بیان ہے۔

ۊۘٛڵڴؙۄ۫ۺ۬ڒڣۘؽۏڡؚۣڞۼڵۏڡؚڕ<u>ڞ</u>

یانی منے کے لئے ایک باری اس کی ہادرایک مقرردن میں ایک باری تبهاری (معنی تبهارے مواثی کی

یانی کی باری اس طرح محی که ایک دن ادمنی کا اورایک دن دومرے مواتی کا جب ادمنی کی باری کادن موتاتمام پائی بی جاتی اس روز ندد مرے مواثی کو بانی ال نہ آ دمیوں کوادر مہی بات ان لوگوں کو تا کوار ہوئی اور اس او نمی کے دعمن ہو تھئے اور مديثول معلوم موتاب كروبال ايك كنوال تعاجس مي يه باري مي .

وَلَا تُبَسُّوُهَا بِسُوْءٍ فَيَأَخُذُ كُمْ عَذَابٌ يُوْمِرِ

اورایک بہے کہاس کو برائی اور تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگا نامجی

عَظِيْمِ

تم کوایک بھاری ون کاعذاب آ پکڑے

پس انہوں نے نہ رسالت کی تصدیق کی نہاس او منی کے حقوق ادا کئے۔

فَعَقَرُ وَهَا فَأَصْبَحُوا نَدِمِيْنَ ﴿ فَا فَأَخَذَ هُمُ

سوانبوں نے اس او نمنی کو مارڈ الا ( پھر جب آ ٹارعذاب کے نمودار ہوئے تو

الَعَذَاكِ

ا بی حرکت پر ) پشیمان ہوئے

<u> ممراول تو عذاب دیمنے</u> کے ونت ندامت بے کارد وسرے جب تک توبدادرایمان نہ ہوخالی ندامت ہے کیا ہوتا ہے پس بیندامت طبعی تھی افتياري نتم كذبت قوم لوط تا لهو العزيز الرحيم. تَنْتَهِ لِلْوُطْ لَتَكُوْنَتَ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ۞

آ ؤ محرقو ضرور ( بستی ہے ) نکال دیئے جاؤ محے لوط نطیہ السلام نے فر مایا کہ میں

قَالَ إِنَّ لِعُمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ ﴿

تمبارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں

اس لئے اس دھمکی ہے کہنا سننانہ چھوڑ وں گا جب کسی طرح ان لو گوں نے نہ مانا تو عذاب آپہنچا

رَبِ نَجِنِي وَاهْلِي مِتَايَعْمَلُون ٠٠٠

لوظ نے دعاکی کہا ہم سے رب مجھ کواور میرے خاص متعلقین کوان کے اس کام (کے وبال سے) نجات دے

جوان پران کے کفروشرک اور بدا عمالیوں کی وجہ سے آنے والا ہے۔

فَنَجَّيْنَهُ وَاهْلَةَ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي

سوہم نے ان کواوران کے متعلقین کوسب کونجات دی بجز ایک بڑھیا کے کہ و

الْغُبِرِيْنَ اللهُ

(عذاب کےاندر)رہ جانے والوں میںرہ کی

مراداس سے لوط علیہ السلام کی زوجہ ہا اور اس کا عذاب میں روجانا اس لئے تھا کہ وہ کا فر وہ تھی اور اس لئے رات کولوط علیہ السلام کے ساتھ استی سے نہ نگلی سور و میں یہ قصد آیا ہے۔

تُعْرَدُمُّ زِنَا الْإِخْرِيْنَ ﴿ وَامْطُرْنَا عَلَيْهِمُ مَّطُرًا ؟

مرجم نے اور سب کو ہلاک کرویا اور جم نے ان پرایک خاص میم کا ( یعنی پھروں کا )مند

فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُقَا

برسایا سوکیابرامین تعاجوان لوگوں پر برساجن کو (عذاب البی سے ) درایا کیا تھا بیشک

وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُثَّوُّهُمُ مِنْ فُونِيْنَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ

اس (واقعہ) میں (بھی) عبرت ہاور (باوجوداس کے )ان ( کفار کمہ ) میں اَنشر

لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَ

لوگ ایمان بیس لات اور بیشک آپ کارب بری قدرت والا بری رحمت والا ب

الهوالعزيز الرحيم.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُهَّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ

مجر (آخر ) عذاب نے ان کوآ لیا بیشک اس (واقعہ ) میں بڑی عبرت ہے اور

مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

باوجودا سکے )ان ( کفار کمہ ) میں اکثر لوگ ایمان نبیس لاتے اور بیشک آپ

كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوْطِ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ

کارب بزاز بروست اور بہت مہر بان ہے (کہ باوجودقد رت کے مہلت

لهمراخوهم

و بتاہے ) تو م لوظ نے ( مجمی ) پیغیروں کو جھٹلا یا جبکدان سے ان کے بھائی

روح المعانی می تغییر سورہ ق میں ہے کہ بیلوگ نبسی بھالی نہ تھے جازاً بھائی کہددیا سسرالی رشتہ دار تھے کیونکہ لوط علیہ السلام یہاں ہجرت کر کے تشریف لائے تھے آپ کی برادری کے لوگ آپ کے ساتھ نہ تھے۔

لُوْظُ ٱلا تَتَقُوْنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ لَوْظُ ٱلْاِتَّقَوْنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينً ﴿

لوط نے کہا کہ کیاتم (اللہ سے) ورتے نیس ہومی تمباراا مانت دار پیفیر ہوں

فَاتَقُواالله وَٱطِيعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ

سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرواور میں تم سے اس پر کوئی صاربیں

مِن ٱجْرِ الْ ٱجْرِى إِلَا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿

عابتابس میراصلة رب العالمین کے فرمہ ہے کیا تمام دنیا جبان والوں میں ہے تم

ٱتُأْتُونَ النُّكُرُ انَ مِنَ الْعُلَمِينَ ﴿ وَتَنَارُونَ

یر حرکت کرتے ہوکہ )مردوں سے بدھل کرتے ہواور تمہارے رب نے

مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ

جوتمبارے لئے بیبیاں پیدا کی میں ان کونظر انداز کئے رہے ہو

میعنی اور کوئی آ وی تمہار ہے سوایہ حرکت نہیں کرتا اور ینہیں ہے کہ اس قصر نیورٹ کرنے کا میں میں نیاز کا میں میں میں کہ اس

کے جنج ہونے میں کوخفاہ (ابر جمہ پر مو) ۔

بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَلَى وَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

بكر (امل بات يه ب كر) تم حد (انسانيت) كرر جانے والے لوگ ہو وہ لوگ كيے سنے سے كر اے لوگ ہو وہ لوگ كيے سنے سے ) بازنبيں

411 امتحاب الا یک نے (بھی) پیفیبروں کو جمثلایا انکا ذکر سورہ حجر کے آخر میں گزر چکا ہے اور وہیں امحاب ایکہ کی تحقیق بھی مع ویمر ضروری مضامین کے گز رچکی ہے ملاحظہ ہو۔

ٳۮ۬ڡۜٙٵڶۘڮۿؙؙؗؗۄۺؙۼؽۘۘۨٛ۠ٵڒۺۜڠؙۏؙؽ۞ٳڹٚؽڶػٛۄٚ جب کہ ان سے شعیب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا

رُسُولٌ أَمِيْنٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿

م (الله سے) ورتے نہیں ہو میں تمہارا امانت وار پیمبر ہوں

وَمَآاسُئُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

سوتم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور میں تم سے اس پر کوئی صار نہیں

عَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ ٱوْفُواالْكَيْلُ وَلَا

جا ہتا بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے تم لوگ پورا نا پا کرو اور

تُكُونُوْ أُونِ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿ وَزِنُو الْإِلْقِسْطَاسِ

(ما حب تن كا) نقصان مت كياكرواور (اى طرح توليح كي چيزوں ميس)

النستقيون

سدمى تراز دىية ولاكرو

یعنی ڈیڈی نہ مارا کرونہ ہاٹوں میں فرق کیا کرو۔

وَلا تَبْخُسُواالنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلا تَعْتُوا فِي

اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور سرز مین

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خُلَقَكُمُ

من فساد مت مجایا کرو اور اس فسائے قادر) سے ڈروجس نے

وَالْجِينَّةُ الْأَوَّلِيْنَ شَّ قَالُوْآ إِنَّهَا أَنْتَ

تم كو ادر تمام اكل محلوقات كو پيدا كيا وه لوگ كينے كے كه بس تم پر

مِنَ الْمُسَحِّرِيْنَ ﴿

توکسی نے بڑا ہماری جادوکردیا ہے

جس سے عقل خراب ہوئی اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگے وَمُأَ أَنْتَ إِلَّا بِشُرُّمِّتُكُنَّا وَإِنْ زَّظُتُكَ

اورتم تو محض ہاری طرح (کے) ایک (معمولی) آدمی ہو اور ہم

لَمِنَ الْكَذِينِينَ ﴿ فَالسَّقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا

تو تم کو جمونے لوگوں میں ہے خیال کرتے ہیں سو اگر تم پچوں

مِنَ التَّمَاءِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّدِ قِيْنَ شَ

مں سے ہو تو ہم پر آسان کا کوئی کروا گرادو

تاكبهم كومعلوم بوجاوك والقيم ني تقيم كوجمثلان سيهم كويرا بوئي

قَالَ رُبِينَ ٱغْلَمْ بِهَا تَعْمَلُوْنَ ۞

شعیب (علیالسلام) بولے کرتمبارے اعمال کومیرارب (عی) خوب جانا ہے

میں عذاب کا لانے والا یا اس کی کیفیت مقرر کرنے والا کون ہوں تمهارے اعمال کا جیسا مقتضا ہوگا کہ کیا عذاب ہوا درکب ہواس کوخدا ہی جانتا ہاس کوا ختیار ہے۔

فَكُذَّ بُوْهُ فَاخَذَهُمْ عَدَابٌ يُوْمِ الظُّلَّةِ ﴿

سود ولوگ (برابر)ان کوجمٹلایا کئے مجران کوسائبان کے واقعہ نے آ مکڑا

عذاب سائبان کا جیسادرمنثور می سروی ہے بیتھا کہاول ان لوگوں برگری مسلط ہوئی بھرایک ابرنمودار ہواجس میں ہے شنڈی ہوا آتی تھی سب لوگ اس كے ينے جمع ہو محاس ميں سے آگ برسا شروع ہوئى اورسب جل كئے۔

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يُؤْمِرِ عَظِيْمِرِ ﴿ إِنَّ فِي

بیثک دوبڑے بخت دن کا عذاب تما (اور )اس (واقعہ ) میں (مجمی ) بڑی

ذٰلِكَ لَأَيْهُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مِّ مُؤْمِنِيْنَ ۞

عبرت ہےاور( باوجوداس کے )ان( کفار کمہ ) میں اکثر لوگ ایمان نبیں

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

لاتے اور بیشک آپ کارب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے

کے عذاب نازل کرسکتا ہے محرمہلت دے رکھی ہے۔ ر بط : سورۃ میں قر آ ن کی حقانیت مع ان مضامین کے جواس کے متعلق تے ذکور ہوئے ہیں آ مے ختم سورہ پر مجرای کی طرف رجوع ہاوراس کے متعلق بيمضامين بي منكرين كي ندمت اوروعيد بعض شبهات كاجواب تبليغ كالحكم

وربين من وكل كالعليم اور حتم يرم عرول وخده مكوانه لدزيل تا ينقلون. وإنك كتنزيل ربّ العكيدي شنزل ليد

اور بیقرآن رب العالمین کا جمیجا ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے

الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ فِي عَلَى قُلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ

کر آیا ہے آپ کے نکب پر صاف عربی زبان میں

الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَزِلٍ مَّنِيْنٍ ﴾

تاكہ آپ (بھی) منجلہ ڈرانے والوں كے ہوں العنی جس طرح اور پیغیبروں نے اپنی این امتوں كوا دكام البيہ پہنچائے بیسی پہنچا كيں۔

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْوَلِيْنَ ۞

اوراس قرآن) کاذکر میلی استوں کی (آسانی) کتابوں میں (بھی)ہے

کراکی الی شان کا پینمبر ہوگا اوراس پرایسا کلام نازل ہوگا چنانچ تغییر حقائی کے دواثی میں اس مقام پر چند بشار تیں نقل کی ہیں آ کے ای مضمون کی تو ضیح ہے۔

أُولُمْ يُكُنْ لَهُمْ أَيْدًا أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمْوًا

كيا ان لوكوں كے لئے يه بات وليل نبيس بے كداس (پيشين كوكى) كو

بَنِي إِسْرَآءِ يْلَ اللهِ

علاه في اسرائيل جانتے ہيں

چنا نچران میں جولوگ اسلام لے آئے ہیں وہ تو علی الاعلان اس کا اعتراف کرتے ہیں اور جواسلام نہیں لائے وہ بھی خاص خاص لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں اور بید دلیل ان پڑھ لوگوں کے اغتبار سے بدلازم ہے ورنہ تھے پڑھے خوداصل کتابوں سے دکھے سکتے سے اور اس سے بدلازم نہیں آتا کہ پہلی کتابوں میں تحریف نہیں ہوئی بلکہ مطلب بیہ ہے کہ باوجود تحریف کے ایسے مضامین کا رہ جانا جس میں آپ کی پیشینگوئی ہے زیادہ جمت ہوں اس کے بیشینگوئی ہے زیادہ کسی نے تو بیف کا بتیجہ ہوں کہی کے واسلے کوئی تحریف کر کے بڑھا دیے ہوں اس کے خلط ہے کہ اپنے نقصان کے واسلے کوئی تحریف کر یے بڑھا دیے ہوں اس کے خلط ہے کہ اپنے نقصان کے واسلے کوئی تحریف کرتے ہوں اس کے خلط ہے کہ اپنے نقصان کے واسلے کوئی تحریف کرتے والوں کے کے واسلے کوئی تحریف کرتے والوں کے کے داسے نقسان کے داسے نقسان کے داسے نقسان کے داسے کہا ہر ہے یہاں تک تو نقلی دلیس بیان ہوئیں آ مے تھا کی دلیس بین قرآن ن کے الجاز کی طرف اشارہ ہے۔

# وكؤنزننه على بغض الأعجبين في في وكؤنزننه على بغض الأعجبين في

## فَقُرَاكُ عَلَيْهِمْ مَّاكَانُوْابِهِ مُؤْمِنِيْنَ أَنَّ

ان كسامنے بڑھ مى دياياوك (بورغايت عنادك) تب بھى اس كونمائے

یعن قرآن کا انجاز خود بہت بزی عقلی دلیل ہے جس سے اس کا خدا کی طرف سے نازل ہونا صاف واضح ہوتا ہے کیونکہ جس کلام کے مقابلہ سے تمام لوگ عاجز ہو گئے وہ ہرگز انسان کا کلام نہیں ہوسکنا گریدلوگ ایسے سرکش ہیں کداگر یوتر آن کی بجی فض پر بھی نازل ہوتا جس کوعر بی زبان سے ذرا بھی واقنیت نہ ہوتی مجروہ ایسافصیح و بلیغ قرآن ان کوسنا دیتا جب بھی نہ مائے حالانکہ اس صورت میں اس کا انجاز بہت بی زیادہ واضح ہوتا کیونکہ اب قوعر بی رسول پر نازل ہوا ہے جن کوعر بی ہے بچر تو واقنیت ہے کیونکہ اب قوعر بی رسول پر نازل ہوا ہے جن کوعر بی ہے بچر تو واقنیت ہے اگر چرقر آن جی عربی پر قدرت نہیں اور اس صورت میں تو اس مجمی شخص کو جس پر قرآن نازل کیا جاتا عربی پر ذرا بھی قدرت نہ ہوتی پھر تو سرسری نظر میں بھی شبہ کی مخبائش نہ ہوتی آ کے حضور کی تسل کے واسطے ان کے نامیدی دلاتے ہیں۔

## كَنْ لِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ فَلَوْ

ہم نے ای طرح (شدت وامرار کے ساتھ )اس ایمان نہ لانے کوان نافر مانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے بیلوگ اس (قرآن) پرایمان نہ لاویں مے جب ک

يُؤُمِنُونَ بِهِ حَتَّى يُرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ فَ

كى ختى عذاب كو (مرنے كوفت) برزخ بس يا آخرت بس) ندد كھولس ك

تعنی بےلوگ کفر میں مضبوط اور اس پر جمے ہوئے ہیں اس وجہ ہے عذاب کے پہلے ایمان نہ لاویں گے۔

فَيَاتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لِا يَشْعُرُونَ ۞

جواجا كسان كسامنة كمرابوكااوران كور ببلے ، خربمى ندموكى بر (اس وقت

فَيُقُوْلُوا هَلُ نَحُنُ مُنْظُرُونَ ٥

جان کے بچانے کو ) کہیں مے کہ کیا (کسی طور پر)ہم کو ( کچھ)مہلت ال عتى ب

لیکن وہ وفت ندمہلت کا ہے ندایمان قبول ہونے کا ہے اور وہ کفار ایسے مضامین عذاب کے من کر عذاب کا تقاضا کیا کرتے تھے جس سے انکار مقصود ہوتا تھا اور عذاب میں دیر ہونے کو جو کہ ڈھیل کے طور پر ہے | آگے اس کا جواب ہے کہ بیتورب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ بالكل عذاب ندآ فى وليل بحق تق كاس كاجواب بـ

## اَفَبِعَدُ ابِنَايُسْتَعْجِلُونَ ﴿ اَفَرَءُ يُتَ اِنَ مُتَعْنَاهُمُ

کیا( اداری وعیدوں کوئ کر ) بدلوگ ادارے عذاب کی تعیل جاتے ہیں اے محاطب

#### سِنِينَ فِي تُحْرَجًاءَ هُمْ مِمَّا كَانُوْا يُوْعَدُ وْنَ فِي

ذراةلاؤتواكر بم ان كوچند سال تك عيش من رہند ين پرجس (عذاب) كاان

## مُ آ أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ الْمُتَّعُونَ ٥

ے وعدہ ہے وہ ان کے سر پر آپڑے تو ان کا وہ عیش کس کام آسکا ہے بینی بیمیش و آ رام جو ڈھیل کے طور پر ان کو دے رکھا ہے اس کو

عذاب كم كرنے من تو وفل ہے ى نبيس بالكل عذاب ندآ نے مي تواس كو کیا دخل ہوتا ہی مہلت کی وجہ ہے انکار کرنے اور باوجود دلاک قائم ہونے اور سے مخبر کے خبر دینے کے عذاب کونہ ماننامحض بیہودہ ہے آ مے ہتلاتے میں کہ حکمت کی وجہ ہے چندروز ومہلت دینا کچھان بی کے واسلے خاص نېيى بلكەپىلى امتون كوبىم مېلتىنى ملى <u>ب</u>ى ـ

## وَمَّا اَهْلَكُنَامِنَ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنْذِرُونَ ٥

اورجتنی بستیاں (منکرین کی )ہم نے (عذاب سے ) غارت کی ہیں سب م الهيحت كواسطية ران والريغير) آئ (جب نه ما ناتو عذاب

## ذِكْرِى مَنْ وَمَا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ۞

بازل ہوا)اورہم (صورة بھی) فلالمبیں ہیں

لعنی پنجبروں کا آناور مجماناس کے لئے بھی تو مت کی ضرورت ہے یہ کوئکر ہوسکتا ہے کہ رسول کے آتے ہی جب لوگ انکار کریں تو فورا عذاب نازل ہوجائے البتہ کچھ عرصہ کے بعد ججت تمام کر کے تمام عذر نتم کر کے پھر ہلاک کیا جاتا ہے چنانچہ سب امتوں کے ساتھ میں برتاؤر ہا کس اس سے مہلت دینے کی حکمت بھی معلوم ہوئی ادر صورة اس لئے کہا کہ حقیقت میں تو کسی مالت میں بھی قلم نہ ہوتا آ مے پھر خدا کی حقانیت ٹابت کرنے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قرآن کے متعلق چندشبہات کا جواب ویتے ا بن ایک شدید تما کہ جیے عرب میں پہلے کا بن ہوتے آتے تھے جن کے یاس شیاطین خبریں لاتے تھے نعوذ باللہ آپ کی نسبت مجی بعضے کفار بہی کہتے تے کہ ان کے بعنہ میں چوشیاطین ہیں وہ یہ باتمی آ کر کہہ جاتے ہیں

#### وَمَا تُنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطِينُ ۞

اوراس (قرآن) كوشياطين كرنبيس آئ

جو کا ہنوں کے یاس آیا کرتے تھے آئے ہلاتے ہیں کہ بیشیاطین کے لانے کا حمال تو کیا ہوتا اس کا تو امکان بھی نہیں بالکل محال ہے کیونکہ اس کے لئے دوتوی مانع موجود ہیں ایک مانع تو شیطان کی شیطنت ہے۔

#### وَمَايَنَبَغِي لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيْعُونَ ﴿

اور بیان( کی حالت) کے مناسب بی نہیں

کیونکہ قر آن سرایا ہدایت ہے اور شیطان سرایا ممراہ نہ اس کو ایسے مضامین سوجھ کیتے ہیں اور ندان کے شائع کرنے ہے اس کی جوغرض ہے یعن مخلوق کو ممراہ کرنا وہ پوری ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں تو جا بجا شیطان کے فریوں نے بیخے کی تعلیم ہے ہی شیاطین الی تعلیم سے اپنے مقصود میں کس طرح روزے انکا سکتے ہیں ایک مائع توبیہ ہے دوسرامانع آ مے ندکور ہے۔

## إِنَّهُمْ عَنِ السَّهُعِ لَهُ عَزُّولُونَ ﴿

اوروواس برقادر بمی نہیں کیونک وہ شیطان (وی آسانی) سننے سے روك ديئ محك ميں

کیونکہ وہ جب آسانی باتوں کاسنا جا ہے ہیں توایک چمکتا ہواشعلہ یعنی شہاب ٹا قب فورا ان کا پیچیالیتا ہے جس سے وہ ہلاک یامخبوط اکواس ہو جاتے ہیں چنانچہ کا ہنوں اور مشرکوں سے ان کے جنات نے ناکا می کا خودا قرار کیا جس کی ان لوگوں نے دوسروں کو بھی خبر دی چنانچہ بخاری میں ایے تھے حضرت عرا کے اسلام کے باب میں ذکور ہیں پس شیاطین کے سكمانے كائسى طرح احمال ندر ہا۔ جب اس كا خداكى طرف سے نازل ہونا ٹابت ہو کیا تو اس کی تعلیم واجب العمل ہوئی جس میں سب ہے بری مہتم بالشان تو حید کی تعلیم ہے۔

## فَلَاتُكُعُ مَعُ اللهِ إِلْهَا الْخَرَفَتَكُونَ مِنَ

سو (اے پیفسر) تم خدا کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت مت کرنا بھی

الْمُعَنَّ بِنِينَ ﴿

یعن ہم تو حیدی تا کیدایک خاص طریق ہے کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم

آپ کو خطاب کرتے ہیں کہ شرک بھی مت کرنا حالانکہ آپ میں نعوذ باللہ ندشرک کا احتمال ہے نہ عذاب کا لیس جب آپ کو اس کا حکم کیا جاتا ہے تو اور بیچارے تو کس شار میں ہیں شرک سے ان کو کیے منع نہ کیا جائے گا اور شرک کرے دوعذاب سے کیونکرنج سکتے ہیں۔

#### وَٱنْدِرْعَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿

اور (اس مضمون سے) آپ (سب سے پہلے) اپنے فرد کی کے کبر کوڈرائے

چنانچ آپ نے سب کو پکار کرجمع کیا اور شرک پرعذاب النی سے ڈرایا جیسا کہ حدیثوں میں ہے آ محاس ڈرانے کے بعد مانے والوں اور نہ مانے والوں کے ساتھ معاملہ کا طریقہ ہتلاتے ہیں۔

## وَاخْفِضْ جَنَاحُكَ لِمُنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

اوران لوگوں کے ساتھ (تو مشغقانہ ) فروتی ہے چیں آ یے جو سلمانوں میں

الْلُؤُمِنِينَ اللَّهِ

داخل ہو کرآپ کی راہ پر چلیں

خواوآ پ کے کنبہ کے

## فَإِنْ عَصُوٰكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِي عُمِّا

اوراگر بدلوگ) جن كوآپ نے ڈرايا ہے ) آپ كا كبنانه مانيس تو آپ كه

<u>تُغْمُلُوْنَ ﴿</u>

و بح كه من تمهار انعال سے بیزار موں

ان دونوں مضمونوں میں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی پوری تعلیم ہے آ مے ارشاد ہے کہ ان مخالفوں کی طرف سے بھی کوئی خطرہ دل میں نہ لا ہے۔

## وتوكل على الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَالَّانِيْ

اورآپ خدائ قادر جيم پرتوکل رکھئے جوآپ کوجس وقت کرآپ ( نماز کيلئے )

يَرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي

گھڑے ہوتے ہیںاور (نیز نماز شروع کرنے کے بعد )نمازیوں کیساتھ آپ

السِّجِدِيْنَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿

كنشست وبرخاست كود كمتاب ووخوب سننه والاخوب جائن والاب

یعن نماز کے علاوہ بھی وہ و مجمل بھا کھا البات بس جب اس کوعلم بھی کا ال

ہاوراس کوسب کھے قدرت بھی ہاور وہ آپ برمبر بان بھی ہے تو وہ ضرور بجروسہ کے لائق ہو ہ قیقی نقصان ہے آپ کو بچائے گا اور متوکل کو جو بھی ضرور پہنچتا ہے وہ ظاہری ضرر ہوتا ہے جس کے اندر ہزاروں منافع ہوتے ہیں جن کا بھی دنیا ہی میں ورند آخرت میں تو ضرور ظہور ہوتا ہے آگے کہانت کے شبہ کے جواب کا تمرہ ہے۔

## هَلُ أُنَيِّئُكُمُ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ شَ

(اے پیفبرلوگوں ہے کہ دیجئے کہ ) کیا میں تم کو بتلاؤں کہ کس پرشیاطین اتر اکرتے ہیں

#### تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَتِيْمٍ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ

(سنو)ایسے مخصوں پراٹر اکرتے ہیں جو (پہلے سے )وروغ مختار بڑے بدکردار ہوں اور

#### وَٱكْتُرُهُمُ كُذِبُونَ أَنَّ

جو (شیاطین کی خبریں سفے کے لئے ) کان لگادیے ہیں اور وہ بکٹرت جموث بولتے ہیں

الین چونکہ وہ باتیں اکثر ناتمام ہوتی ہیں اس کے ان کو باوقعت اور
ریکن بنانے کے لئے کچھ حاشیہ بھی اپی طرف ہے گھڑ کر چڑ حادیۃ ہیں
چنانچہ خلی عاطوں کو اب بھی اس حالت میں دیکھا جاتا ہے اور وجداس کی یہ
ہے کہ شاگر داستاد میں مناسبت ضروری ہے تو شیطان کا شاگر دہمی وہی ہوگا
جو بات میں جموٹا اور افعال میں فاسق ہو پھر شیطان کی طرف دل ہے ہی متوجہ ہو کیونکہ بدوں توجہ کے استاد سے فائد و نہیں ہوسکتا ہیں کا ہمن کے عادۃ یہ باتیں لازم ہیں جو ذات مقدی نبویہ ہے بہت دور ہیں آ ب کا کے عادۃ یہ باتیں لازم ہیں جو ذات مقدی نبویہ ہے بہت دور ہیں آ ب کا سب سے زیادہ ہے ہونا تمام عالم سے بڑھ کر نیک و متی ہونا اور شیاطین سب سے خت تنظر ہونا خبریں بیان کرنے میں پورا سیا ہونا معروف و مشہور اور عالفین کے نزد کیے بھی مسلم تھا پھر کہا نہ کا کب احتمال رہا یہ بھی مخالفین کی خالفین کی دجان جان جان کر جمو نے شبہات نکا لئے تھے آ گے شاعری ایکی شاعری ہیں واقعی نہیں فر بات کے شبہ کا جواب ہے کفار کہتے تھے بل ہو شاعر کہ یہ تو شاعر ہیں یونی میں فر بات اگر چہ تر آن لگم میں نہیں مگر اس کے مضامین خیالی ہیں واقعی نہیں فر بات ہیں کہ بیں کر اس کے مضامین خیالی ہیں واقعی نہیں فر بات ہیں کہ یہ ہی خالے ہی خالے ہیں خیال ہیں واقعی نہیں فر بات ہیں کہ یہ ہیں گی کہ جان جا ہے ہی شاعر ہی نہیں ہیں واقعی نہیں فر بات ہیں کہ یہ کہ اس کر جو تر آن لگم میں نبیں گر اس کے مضامین خیالی ہیں واقعی نہیں فر بات ہیں کہ یہ ہیں کہ یہ ہیں کے شبہ کا جواب ہی غلط ہے آ پی شاعر ہی نہیں۔

#### وَالشُّعُرُ آءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوْنَ ﴿

اورشاعروں کی راہ تو بےراہ لوگ چلا کرتے ہیں

شاعروں کی راہ ہے مرادشعر کوئی ہے بعنی شاعرانہ خیالی مضامین کہنا خواہ لظم میں ہوں یا نثر میں ان لوگوں کا شیوہ ہے جو تحقیق کے راستہ ہوں۔ ہوں چنانچے خیالی مضامین کہتے ہی اس کو ہیں جو تحقیق کے خلاف ہوں۔

الخرتران هم في كل واد تهدون و واقعم علىب يام كرملونيس كور (شام ) وكر ذيل مناعن كى برميان

يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ ﴿

میں جران پھراکرتے ہیں اور زبان ہوہ باتمی کہتے ہیں جوکرتے ہیں پھر
لیمنی اول تو وہ مضامین کی تلاش میں نکریں مارتے پھرتے ہیں پھر
جب مضمون مل جاتا ہے تو چونکہ وہ اکثر واقع کے خلاف ہوتا ہے تو وہ زبان
سے الی پیس ہا تکتے ہیں جوکرتے نہیں چنانچے شاعرانہ کیس مشہور ہیں جس
کا ایک نمونہ ہے۔

اے رشک مسیحا تری رفتار کے قربان فور سے کئی بار میری لاش جلا دی اے باد مبا ہم کجھے کیا یاد کریں گے اس کل کی خبر تو نے بھی ہم کو نہ لادی مبا کے کوچہ سے اڑا کر مبا نے اس کے کوچہ سے اڑا کر مبا نے اس کے کوچہ سے اڑا کر خدا جانے ہماری خاک کیا کی خدا جانے ہماری خاک کیا کی حاصل جواب کا یہوا کہ مضابین شاعرانہ خیالی ہوتے ہیں واقعی نہیں ہوتے مار وقعی ہیں جس مسئلہ کے متعلق ہیں سب کے سب نہایت تحقیق اور قرآن کے مضابین جس مسئلہ کے متعلق ہیں سب کے سب نہایت تحقیق اور واقعی ہیں بی آپ کوشاعر کہنا یہ خود شاعرانہ جنون ہوادر چونکہ یہاں جو شعر کی خدمت بیان ہوئی ہے وہ بظاہر سب شعراء کوشائل ہے گوان کے مضابین بھی عکمت اور واقعی ہوں اس لئے آگے ان کوششیٰ فر ماتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ أَمُّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

بال مرجولوك ايمان لائے اورا جھےكام كئے

یعن شرع کے خلاف نہان کا قول ہے نہ تعل یعنی ان کے اشعار میں بیبود و مضامین ہیں۔

وَذَكُرُوااللهِ كَتِنْيِرًا

اورانبول نے اپنا شعار میں ) کثرت سے اللہ کا ذکر کیا

لعنی تائیدین واشاعت علم میں ان کاشعار میں کہ بیسب ذکر اللہ ہے۔

وَّانْتُصُرُّوْا مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوْا

اورانہوں نے بعداس کے کدان پڑھلم ہو چکا ہے (اس کا) بدلہ لیا لینی اگران کے اشعار میں بظاہر کوئی نامنا سب مضمون بھی ہوتا ہے جیسے کسی کی

جوادر برائی جو بظاہرا فلاق دنے کے فلاف ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ کفار وفساق نے اول ان کوایڈ اپنچائی کہ ان کی بجو کی یادین کی یارسول کی تو جین کی جو سب سے بڑھ کر باعث ایڈ اس کا بدلہ ووان کی بجو کر باعث ایڈ اس کا بدلہ ووان کی بجو کر کے لئے جیں ہیں یہ لوگ مشتیٰ جیں اور ایسے اشعار جی بعضے مباح جیں اور بعضے کے لئے لیتے جیں ہیں یہ لوگ مشتیٰ جیں اور ایسے اشعار جی بعضے مباح جی اور اس کو اب اور اس کے ساتھ رسالت کا جو اب ہو چکا تھا اور شاعر و کا جو اب ہو کیا اور اس و دو مر بہات کا جواب اور موقع عمی فدکور ہے آگان لوگوں کی وعید ہے جواس پر دو مر بہات کا جواب اور موقع عمی فدکور ہے آگان لوگوں کی وعید ہے جواس پر محمد مراب اور موقع عمی فدکور ہے آگان لوگوں کی وعید ہے جواس پر محمد مربوت دے اور آپ کوایڈ اپنچاتے رہے۔

## وُسَيَعْلُمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُ وْآتَى مُنْقَلِّبِ

اور عنقریب ان لوگوں کومعلوم ہوجاوے کا جنہوں نے (حقوق اللہ وغیرہ

يَّنْقَلِبُوْنَ ﷺ

میں ) ظلم کرر کھا ہے کہیں جگدان کولوث کر جاتا ہے

مراداس بجہم ہے جو بہت بری اور بخت مصیبت کی جگہ ہے اور مسلمان شعراکو جو بعد میں مشتیٰ فر مایا ہے یہ استثناء میں شعر کی صورت کا عتبار ہے ہو درنہ ایسے اشعار جن میں شریعت کے صدود کی رعایت ہواس شعر ہی میں وافل نہیں جس کی فدمت شروع کلام میں فدکور ہے کونکہ اس سے مراد خیالی مضامین بیں خواہ ووقع ہول یا نثر پس صرف لقم ہونے کو قباحت میں کوئی والی بیں اور نہ محض نثر ہونا۔ قباحت ہے بچا سکتا ہے جب تک کے شرکی صدود کی رعایت نہو۔ محض نثر ہونا۔ قباحت ہے بچا سکتا ہے جب تک کے شرکی صدود کی رعایت نہو۔ مور ق النمل مکیة و هی ثلث او اربع و نسعون این کی فافی الیصاوی اور اس بر بہلی سورت کو وی اور رسالت کے قابت کرنے سے شروع کیا ہے اور ای مناسبت سے بعضے قصانبیا علیم السلام اور ای بر بہلی سورت ختم ہوئی تھی اور ای مناسبت سے بعضے قصانبیا علیم السلام کے فدکور ہوئے جی بسم اللّه المر حمن المر حیم، طس قا حکیم علیم

(١٤) سُوْزَةُ الْبَمَالِ عُلِيَّاتُهُ (٢٨)

سورو نمل کمی من ازل ہوئی اوراس میں تر انوے (۹۳) آیتی اور سات رکوع ہیں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلِ

۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں

طُسْ قَفْ تِلْكَ الْنُ الْقُرْانِ وَكِتَابِ

طلس بيآيتي (جوآپ پرنازل کي جاتي جيس) قرآن کي اورايک واضح

<u> هُٰڔؽڹۣ</u>

کتاب کی ہیں

یعن اس میں دو صفتیں ہیں قر آن ہونا اور واضح کتاب ہونا۔

## هُرًى وَبُشْرَى لِلْهُؤُمِنِينَ ﴿ الَّذِينَ

بی(آیتی)ایمان والول کے لئے (موجب)ہدایت اورمڑ دوسنانے والی

#### يُقِيْبُونَ الطَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ

میں جو (مسلمان) ایسے ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکو ہو ہے ہیں

تمازجسمانی طاعات میں سب سے بڑی ہاورز کو ق مالی طاعات میں سب سے افضل ہے خلاصہ یہ کہ وہ عمل میں بھی ہدایت پر ہیں اور آ کے بتلاتے ہیں کہ وہ عقیدہ میں بھی ہدایت پر ہیں۔

## وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوْ قِنُوْنَ ۞

اور آخرت پر (پورا) یقین رکھتے ہیں

اورا بل كتاب بحى آخرت كواكل تقطيم اس من بهت كالمطاباتي المطاباتي المطادية عن المراكل كالمرف المراكل كالمرف المادية عن المراكل كالمرف الثاره كيامياكه يورا يقين مسلمانول كيسواكس كونيس -

#### إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّتًا

(یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے اور ) جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال بدان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں

#### لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۞

سوده (ابناس جبل مركب عن حق بدور) بحظة بمرت بي

چنانچے کے ان کے عقا کد درست ہیں نہ اعمال اس کئے وہ قر آن کو بھی نہیں مانے سوجس طرح قرآن ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے ان کو وعیداور دھمکی سناتا ہے جس کا آگے بیان ہے۔

ربط: او پر رسالت اور وی کو ٹابت کیا تھا آگ اس کی ٹائید کے
لئے بعض قصے فہ کور ہوتے ہیں جن سے دوطر ت پراس کی ٹائید ہوتی ہے
اول یہ کہ حضورا می تھے نہ کچھ پڑھا تھا نہ کسی پڑھے لکھے کی صحبت ہیں ہیٹے
ستے پھر پہلے قصوں کو محیح محیح بیان فرمانا آپ کے بی ہونے کی دلیل ہے
دوسرے کفار آپ کی نبوت کو دشوار بھتے تھے انبیاء کے ذکر سے اس شبرکا
دفعیہ ہوگیا کہ نبوت کو کی انو کمی چیز نبیس اس کے علاوہ اس واقعہ سے آپ کی
تسلی بھی ہے کہ دوسرے انبیاء کی بھی تقمد این و تکذیب ہوتی آئی ہے۔ آپ
اس سے خم نہ سیجے اور مشکرین پر وعید ہے کہ انبیاء کے انکار کا انجام خہارہ ہے
تم کو بھی یہ برادن دیکھناہ واف قال موسیٰ تا عاقبة المفسدین.

## ٱولَيْكِ الَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ الْعَذَابِ

یدولوگ بیں جن کے لئے (مرنے کے وقت بھی ) بخت عذاب ہے اورد ولوگ آخرت

#### وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُ وْنَ۞

می ( ممی) بخت خساره میں ہیں ( کر ممی نجات نہوگی )اور آپ کو بالیقین ایک بز \_

## وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى الْقُرْانَ مِن لَّهُ نَ حَكِيْمِ

عكم والعلم والكى جانب عقرآن دياجار ماب البنداآبان كانكارت

#### عَلِيْمِ ۞ اِذْقَالَ مُوْسَى لِأَهْلِهَ إِنِّ آنَسُتُ

مملين نهوجائي ) (ال وقت كاقصه ياد يجيئه) جبكه ويل في الي كمر والول ترب

#### نَارًا <sup>ۥ</sup> سَالِینکُمْ قِنْهَا بِخَبَرٍ

كيس في آم كيمي بي بي ابعي حيار)وبان سياتوراستك كوئي خبرلاتا:ون

## اَوْ الْتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ

یاتمبارے پاس وہاں ہے ) آ ک کا شعلہ کی لکڑی وغیر وہیں لگا ہوالا تا : وں تاکہ تم سینک لوسو جب اس (آمک کے پاس پہنچ تو ان کو ( منجا نب اللہ ) آواز

#### تَصْطَلُوْنَ ۞ فَلَمَّاجَآءُ هَا نُوْدِي أَنْ

دی کی کہ جواس آگ کے اندر ہیں ( تعنی فرضتے )ان پر بھی برکت ہواور جواس

#### يُوْرِكَ مَنْ فِي التَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا اللَّهُ وَمَنْ حَوْلَهَا اللَّهُ وَمِنْ حَوْلَهَا اللَّه

كے پاس ب( يعنى موئ )اس برجعى (بركت بويد عابطور تحيد وسلام ك ب)

جیدا کہ آنے کے وقت آنے والا یا جس کے پاس آیاجائے وہ سلام کیا کرتا ہے چونکہ موک علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ بینو رخدا کے انوار میں سے ہے اس لئے خود سلام نہیں کر سکتے تو منجا نب اللہ ان کو مانوں کرنے کے لئے سلام ارشاد ہوا۔

#### وَسُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

اورالله رب العالمين پاک ہے

اس میں بیہ ہلادیا کہ بینور جوآ گ کی شکل میں ہے خود حق تعالی کی

ذات نہیں کونکہ خدار مگ اور مقدار اور جہت سے پاک ہے اور اس نور میں بیقیدیں موجود ہیں ہیں اگر موٹ علیہ السلام کا ذہن اس مسئلہ سے خالی ہو تب تواس کی تعلیم کر دی می اور اگر فطرت سلیمہ کے ذریعے سے پہلے سے بیان کو معلوم ہوتو زیاد وسمجمانے کے لئے فرمادیا گیااس کے بعدد وسراار شاد ہوا۔

## لِبُوْسَى إِنَّهَ أَنَا اللَّهُ الْعَرْ يُزُّ الْحُكِيْمُ ﴿

اے موئ بات یہ ہے کہ میں (جوبے کیف کلام کرد ہاہوں)اللہ ہوں زبردست مرم یا م

وَٱلْقِ عَصَاكَ الله

حكمت والااور (اميموين )تم ايناعصا (زين ير) ذال دو

چنانچانہوں نے ڈال دیا تووہ اڑ دھابن کرلبرانے لگا۔

## فَلَتَا رَاْهَا تَهْ تَرْكُانَّهَا جَآنٌّ وَتَى مُدُيِرًا

سوجب انہوں نے اس کواس طرح حرکت کرتے ویکھا جیے سانپ ہوتو پینے

#### ۊ*ڵؗؗۄؽ*ۼڡؚٙٚڹؖ

پیمرکر بھا گے اور چیچے مڑکر بھی تو ندد یکھا

سانپ سے ڈر جانے کا سب سورہ طلا میں گزر چکا ہے کہ بیخوف یا تو طبعی تھا یا چونکہ اس تغیر میں کسی مخلوق کا واسطہ نہ تھا اس لئے عقلی خوف تھا کہ بیکس خدا کا قہر نہ ہوا دریہ دونوں خوف شان نبوت کے منافی نہیں۔

#### يَهُوْسَى لَاتَخَفُ النِّي لَايِخَافُ لَدُيّ

(ارشاد ہوا کہ) اے موتل ڈرونبیں اور ہمارے حضور میں پینبر

#### الْكُرْسُلُوْنَ 🕝

نبیں ڈراکرتے

لین ہم نے تم کو پیٹیبری دی اور ضلعت ہیٹیبری عطا ہونے کے وقت الی چیزوں ہے پیٹیبر ہیں ڈراکر تے جو خو دان کی رسالت کی دلیل ہو یعنی میٹیزات مطلب یہ ہے کہ بداڑ دہا تو آپ کا مجزو ہے اس سے ڈرنا نہ چاہئے ہیں اگر موئی علیہ السلام کا خوف طبعی تھا تب تو اس ارشاد ہے اس طرح زائل ہو گیا کہ نبوت عطا ہونے کی الی خوشی غالب ہوئی کہ اس خوف کا اثر غالب ہوئی کہ اس خوف کا اثر غالب ندر ہا کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک طبعی کیفیت پر جب دوسری کیفیت عالب آ جاتی ہے تو جہلی کیفیت زائل ہوجاتی ہے اور اگر عقلی خوف کھا تو وہ اس طرح زائل ہو گیا کہ ان کو جلا دیا گیا کہ انہیا علیم السلام پر بھی اگر چہما ئب آتے ہیں گر ہم اپنی عادت سے اطلاع دیے ہیں کہ خودان اگر چہما ئب آتے ہیں گر جم اپنی عادت سے اطلاع دیے ہیں کہ خودان

کے بخر ہ سے اور خاص کر نبوت عطا ہونے کے وقت ان کو ضرر نبیں ہوا کرتا اور چونکہ انبیا م کوحل تعالیٰ کے بتلانے ہی سے اپنی نبوت کاعلم ہوتا ہے اس لئے علم سے پہلے اس خوف کا ہوتا موجب اشکال نبیس۔

#### إِلَّا مَنْ ظُلُّمَ ثُمَّ بَدَّ لَكُ مُنَّا لِعُدُا لُكُونَا مُؤْءِ فَإِنَّ

ہاں مگر جس سے کوئی قصور ( یعنی لغزش سرزد) ہوجادے بھر برائی ( ہوجانے ) کے بعد بجائے اس کے نیک کام کر لے ( لینی تو بکر لے ) تو میں

#### ږوږي د *ه* غفور رچيم ش

مغفرت والارحمت والابهول

لین اگر کسی سے قصور ہو جائے اور اس کو یا دکر کے ڈرے تو مضا گفتہ نہیں لیکن اس کے لئے بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر قصور ہو جانے کے بعد تو بہ کرے تو ہیں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور یہ اس لئے فرمادیا کہ بیں اپنا قصہ تبطی کے قل کا یا دکر کے پریشان نہ ہوں اس لئے اس ہے بھی مطمئن کر دیا اور وہ قبطی چونکہ کا فرحر بی تھا اس کا خون فی نفسہ مباح تھا اس لئے اس کے قل کرنے میں کسی بندہ کا حق نہ تھا کہ اس کے ورشہ سے معافی کی ضرورت ہوتی البتہ ظاہری مصالحت کو تو ڈنے کی وجہ سے اس کا قل حق اللہ تھا اس لئے معاف کردیا میا خصوصاً جب کہ وہ قصداً نہ تھا پھر ارشاد ہوا کہ تھا اس کے معاف کردیا میا خصوصاً جب کہ وہ قصداً نہ تھا پھر ارشاد ہوا کہ اے موٹ اس مجز و قصداً نہ تھا پھر ارشاد ہوا کہ اے موٹ اس مجز و قصداً نہ تھا پھر ارشاد ہوا کہ اے موٹ اس مجز و قصداً نہ تھا پھر ارشاد ہوا کہ اے موٹ اس می مطابع تا ہے۔

## وَادْخِلْ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًاءً

اورتم ا بنا ہاتھا ہے گریبان کے ندر لے جاؤ (اور پھرنکالوقو)وہ بلاکس عیب ( یعنی بلاکس

## مِنْ غَيْرِسُوْءِ قَسْ فِي تِسْعِ الْبِيِّ إِلَى فِرْعُونَ

مرض برص وغیرہ) کے دوش ہوکر نظے گانو مجزول میں (جن کے ساتھ م کو)فرعون اور

#### وَقُوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَيِقِيْنَ ۞

اس کی قوم کی طرف ( بھیجاجا تا ہے کیونکہ )وہ برے صدے نکل جانے والے لوگ ہیں

#### فكتاجآء تهمرايلتنا

غرض جب ان لوگوں کے پاس مارے (دیے ہوئے) مجزے منج

تعنیٰ اول دوم بجزے دکھلائے تنے پھر وقنا فو قنابقیہ دکھلائے جائے رہے۔

## مُبْصِرَةً قَالُوْاهِ لَمَا سِحْرٌ مُنْبِيْنٌ ﴿

جونمایت دامنح تقیقو و ولوگ (ان سب کود کھے کر بھی ) بولے میمریح جادوہ ہاور( غضب

#### وَجَحَنُ وَا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا

تویقاکه)ظلماورتکبری راوسان (معجزات) کے (بالک) مظربو مے

ظلم سے بیمراد ہے کہ ان مجزات کو ان کے رتبہ سے گھٹا یا اور تکبریہ کہ سے آپ کو اپنے دتبہ سے بڑھایا۔

#### ٲڹٛڡٛ۠ڛڰؠٛڟؙڵؠٵۊۜڠڵۊٞٳ<sup>ڂ</sup>

حالانكهان كےدلوں نے ان كايفين كرلياتها

اور باوجودیقین قلبی کے فرعون وغیرہ کا موکن نہ ہوتا اس لئے ہے کہ یہ یعین اختیار سے نہ تھا اور اپنے اور بخود دل میں پیدا ہوتا تھا اور اپنے اختیار سے تو وہ لوگ اس کو دفع کرتے تھے اور اس کی تفصیل پارہ سیتول آیت بعو فو فع اُ النے کی آفسیر میں گزر چکی ہے۔

## فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿

سو دیکھے کیما (برا) انجام ہوا ان مندول کا کے کہ دنیا میں غرق اور آخرت میں جہنم کی سزا ہوئی و لقد اتنا تا

عبادك الطلحين.

#### وَلَقُنُ اتَّيْنَا دَاؤُدُوسُكِينَانَ عِلْمَّا \* وَقَالَا

اورجم نے داؤر اورسلیمان کو (شریعت اور ملک داری کا )علم عطافر مایا اوران

## الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَتِيْرِمِّن

دونوں نے (ادائے شکر کیلئے ) کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے سزاوار ہیں

#### عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

جس نے ہم کواپنے بہت ہے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی

اور بہت سے بندوں پراس کئے کہا کہ بعض انبیاء کیم السلام کوئی تعالی فان پھی نصیلت دی ہے قال تعالی و فضانا بعض النین علی بعض.

#### وَوُرِتَ سُلَيْهِنُ دَاؤَدَ

اورداؤد (علیه السلام کی وفات کے بعدان ) کے قائم مقام سلیمان ہوئے

لیعنی ان کوسلطنت وغیرہ کی پس وارث ہونے سے محض احکام کی اشاعت اور مخلوق کی اصلاح اور ملکی انتظام میں جانشینی مراد ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مالی میراث نہیں ہے حدیث میں تصریح ہے کہ انبیا علیم السلام کے ترکہ میں میراث نہیں ہوتی اور شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے گلینی

می حضرت جعفرمادق کا قول نقل کیا ہے ان سلیمان ورث داؤد و ان محمداً صلی الله علیه و سلم ورث سلیمان کدافی الروح که سلیمان علیدالسلام حضرت داؤد علیدالسلام کوارث ہوئے اور سلیمان علیدالسلام حضرت سلیمان کے وارث ہوئے اور طاہر ہے کہ حضور ان کے اللہ علیہ و کے وارث ہوئے وارث ہوئے وارث ہوئے وارث ہوئے وارث ہوئے وارث ہوئے ویا ہی مال کے وارث ہوئے وارث ہوئے ویا ہے کہ وارث ہوئے ویا ہے کہ وارث ہوئے ویا ہے وارث ہوئے۔

## وَقَالَ يَأْيُهُا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

اورانبوں نے (اظہار شکر کے لئے ) کہا کدا بے لوگوہم کو پرندوں ک بولی (سمجھنے ) کی تعلیم کی تنے ہے

جودوسرے بادشاہوں کومیسر نہیں اور یہ جوفر مایا کمیا کہ ہم کو تعلیم دی گئی تو اس میں داؤد علیہ السلام کوشا مل کرنامقصود نہیں کیونکہ انکا پرندوں کی بولی سمجھنا ٹابت نہیں بلکہ بیشا ہانہ محاورہ ہے کہ ابیخ آپ کو ہم کہا کرتے ہیں اور اس سے مقصود تکبر نہیں بلکہ رعایا پر رعب بھا! نا ہے تا کہ شری امور میں اطاعت سے باہر نہ ہوں۔

#### <u>ۅؙٲۅٛؾؚؽٚٵڡؚڹڴڸۜۺؽڐٟ</u>

اورہم کو(سامان سلطنت کے متعلق) برقتم کی (منروری) چیزیں بن کئی ہیں جیسے فوج اور کشکر و مال اور کڑائی کے سامان وغیرہ۔

## إِنَّ هٰذَالَهُوَالْفَضْلُ الْبُيِينُ ۞ وَحُشِرَ

واتعی بیر الله تعالی کا)مساف فضل ہاورسلیمان کے لئے (جو)ان کالفکر بھ کیا کیا الما

لِسُلَيْهُنَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

ان میں) جن بھی (متھاورانسان بھی اور پرندے بھی (جوکسی بادشاہ کے متحز نہیں : و تے )

#### وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوْزَعُونَ ۞

اور ( پھرتے بھی اس کثرت ہے کہ )ان کو ( چلنے کے وقت )روکا جا ہم

## حَتِّى إِذًا آتُواعلى وَادِ النَّهْلِ لا قَالَتْ

یماں تک کہ جب چونٹوں کے میدان میں آئے تو ایک چونی نے

#### نَهْلَهُ إِنَّا يُهَاالَّهُ لُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَّكُمْ عَ

(دوری خوشوں ہے) کہا کہ اے خوشو اپ اپ سورافوں کے کی کہ کے ایک مورافوں کے کی کے طہنگ کر سکیمن وجنودہ کا لاگر ہم کا

مِن جاممسوکہیں تم کوسلیمان اور ان کالشکر نے خبری میں نہ کیل ڈالیں

يَشْعُرُونَ ۞ فَتَبُسَّمُ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا

اسو سلیمان اس کی بات ہے متراتے ہوئے ہنس پڑے قصد ہے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کی ہوئی جیٹے چر ہیہ وشیار کی اورا مقیا طاوراس کے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کی ہوئی بچھتے تھے ہاتی اس کی تعری خری کہ نہیں کہ کوئی شم جانوروں کی اس ہے مشکیٰ بھی تھی یا نہیں ( کہ ان کی ہوئی آ پ نہ بچھتے ہوں) اور ظاہر ہے ہے کہ بی جانور آ دمی کی ہوئی نہ ہو لئے تھے بلکہ وہی آ وازیں جن کو جانورا پی اغراض کے لئے استعال کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام انمی کو بحول ہوتا ہے کہ دیواتا تبعضی عقل جاتے تھے اور چونی اور جہ ہد کے قصہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ دیواتا تبعضی عقل باتیں ہی بچھتے ہیں سواس کی نفی پرکوئی دلیل نہیں ممکن ہے کہ دان میں تھوڑی کی تقل بہولیس کے لئے کائی نہ ہوجیسا کہ بچاور بوقو ف کو مکلف بہولی میں کیا تا ہا کہ بی اور اس قصہ سے انہیا و بیلیم بہولی ہوئی ہے اور اس قصہ سے انہیا و بیلیم السلام کا بنیا تا بہت ہے اور وحد یث میں جو آتا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ و بیلیم بہتے نہ بہیں کہ آپ کو ہنے کی عادت نہی یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اس کی ہوئی ہے مطلب نہیں کہ آپ بھی کی وجہ سے ایک بڑی بڑی وہ ہوئے کی عادت نہی یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی کی وجہ ہے کہ اس بھی باور آ کئیں اور دعا کر نے گئے۔

میں بنے پھرسلیمان علیہ السلام کو یہ کے کرکہ میں اس کی بوئی بچھ کیا جو جوزہ ہونے کی وجہ ہے ایک بیری نعمت ہے اور نعمتیں بھی یادہ تھیں اس کی بوئی بچھ کیا جو جوزہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی بڑی ہوں نے گئے۔

وَقَالَ رَبِّ ٱوْزِغْنِى آنُ ٱشْكُرُ نِعْبَتَكَ

اور کہنے لگے کیا میرے دب مجھ کواس پر مداومت دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں

الَّذِينَ ٱنْعَنْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ

کاشکرکیا کروں جوآپ نے مجھ کواور میرے ماں باپ کوعطافر مائی ہیں

وَأَنْ أَغْمَلُ صَالِحًا تُرْضَهُ

اور (اس پر بھی مدادمت دیجے کہ) میں نیک کام کروں جس ہے آپ خوش ہوں لیے مقبول مل مقبول مل مقبول مقبول مقبول مقبول نام مقبول نام مطلوب نہیں و تفقد الطیر تا ماذا یر جعون.

## وَادْخِلْنِي بِرَحْمُتِكَ فِي عِبَادِكَ الصِّلْحِينَ ۞

اور جھے کوا پی رحمت (خامہ) ہے اپنے (اعلیٰ درجہ کے) نیک بندوں میں

وتفققك الظير

داخل رکھےاور (ایک باریہ قصہ ہواکہ) سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی یا تو آپ نے پرندوں کی جامنری لیا تو آپ نے برندوں کو پچھے ضد تیں سپر دکرر تھی ہوں گی اس لئے حاضری لیا محض انتظام کے لئے ایسا کیا جیسا کر لئکروں کے سردار کیا کرتے ہیں۔

فَقَالَ مَا لِيَ لا آرى الْهُدُهُدُ شِا أَمْرِكَانَ

تو (مدمد و رئما) فرمانے لکے کرید کیابات ہے کہ میں مدمد کوئیس و مکما کیا

مِنَ الْعُالِبِيْنَ ۞

ر کبیں غائب ہو کیا ہے

<u> پھر جب ثابت ہو کیا کہ واقعی غائب ہے تو فرمانے لگے (آ کے زجمہ )</u>

لاُعُذِينَهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْلاَ أَذْ يَحَنَّهُ

میں اس کو (غیر حاضری پر ) سخت سزادوں **گا**یااس کوذیح کرڈ الوں **گایاو وکو** کی

ٱوْلَيُا تِيَنِي بِسُلْظنٍ مُّبِينٍ ۞

صاف جحت (اورعذر حاضری کا) میرے سامنے پیش کرے۔

تو خیر چوڑ دوں گا اس ہے معلوم ہوا کہ جانوروں کو تعلیم دینے کے لئے سزا دینا جائز ہے اور تکلیف دفع کرنے کے لئے آل بھی جائز ہے بشرطیکہ تعلیم مقصود ہوا در سزا دینے کا مجمواثر ظاہر ہواور اس کے آل سے تکلیف دفع ہوتی ہو ورنہ جائز نہیں مثلاً اب مد ہدنے تعلیم کے قامل ہے نہاں سے کوئی تکلیف پہنچی ہے بخلاف اس وقت کے کہ غیر حاضری پرسزا دینا نافع تھاا وراس کی نافر مانی ہے آ پ کو تکلیف پنچی تھی۔

فَهُكُتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحُطْتُ بِمَالَمْ

سوتموزی دریمی وه آ میااور (سلیمان سے ) کہنے لگا کہ بی الی بات معلوم

تحظيه

كركة يا مول جوة بكومعلوم بيس مولى

ہد ہدکوایک خاص محسوس واقعہ معلوم ہوجانے سے نبی کے علم پر فضیلت لازم نبیس آتی کیونکہ نبی کے علوم دوسری قتم کے ہیں دنیا کے تمام واقعات

کاعلم ہونانی کے لئے ضروری نہیں اور مطلب بدبر کے جواب کا یہ ہے کہ میری غیر حاضری نافر مانی کی وجہ سے نہتی بلکدایک ورجہ میں اطاعت تھی کے وکہ میں اگا ہوا تھا۔

کیونکہ میں آپ بی کے کام میں لگا ہوا تھا۔

## وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَامٍ بِنَبَا يَقِيْنِ

اور(اجمالی بیان اس کارے کر) میں آپ کے پاس قبیل سباک ایک تحقیق خرال یابوں

سبا ایک مخص کا نام تھا پھراس کی اولا دکو کہنے گئے پھران کے شہر کو بھی
سبا کہنے گئے جو صنعاء سے تین دن کے فاصلے پر ہے بلقیس اس خاندان
سے ہاور پھر ب ابن قبطان کی اولا دہیں ہونے کی وجہ سے زبان ان کی
عربی اور سلیمان علیہ السلام اگر دنیا بھر کے بادشاہ مان لئے جا کی تو یہ
کہنا چاہئے کہ آ ہستہ آ ہستہ تمام عالم کے بادشاہ ہو گئے تھے تا کہ اس وقت
عک بلقیس کا ملک آ پ کے قبضہ میں نہ آ نے سے اشکال نہ ہوآ گے ہم ہم
نے تفصیلی واقعہ بیان کیا۔

## إِنِّي وَجَدُ تُ الْمُرَاةُ تَهُلِكُهُمْ وَالْوَتِيَتُ مِنْ

م نے ایک عورت کود کما کدو ان لوگوں پر بادشای کرری ہادرا کو ( سلانت کے

#### كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۞

لوازم می سے )برتم کاسامان میسر ہے اوراس کے پاس ایک بردا (اور قیمتی) تحت ہے

تخت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا گیا کہ وہ بہت بجیب اور اس وقت کے بادشا ہوں کے اعتبار سے نایاب ہوگا اور یہ محکمن ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی باوجود قدرت کے ایسے تخت بنوانے کا اہتمام نہ کیا ہواور ہماری شریعت میں مورت کو بادشا و بنانے کی ممانعت ہے ہیں بقیس کے قصہ سے کوئی شبہ نہ کرے کیونکہ اول تو یہ فعل مشرکین کا تھا دوسرے اگر سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی بادشا ہت کو جائز رکھا ہوتو شریعت محمدی میں اس کے خلاف تھم ہوتے ہوئے ان کا فعل بھی ججت شریعت محمدی میں اس کے خلاف تھم ہوتے ہوئے ان کا فعل بھی ججت نہیں آگے مد ہم نے اس قوم کی نہ بی حالت بیان کی جس سے شاید جہاد کیں غہری دار نام قصود ہو

## وُجُدُ تُهُا وَقُوْمَهَا يُسْجُدُ وْنَ لِلشَّهُسِ مِنْ

مس نے س کواوراس (عورت) کی قوم کو پایا کده وخداک عبادت کوچموز کرآ فاب کوجده

دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْظِي أَعْمَالُهُمْ

كرتے ميں اور شيطان نے ان كران ) اعمال (كفريه ) كوان كى نظر ميں مرغوب كر

## فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لِا يَهْتَدُونَ فَ

ركها بادران كوراه (حق) يدوك ركها بهوده راه (حق) رئيس جلت كاس خداكو

## ٱلاَيسَجُكُ وَالِتِهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ

عجد فهیس کرتے جو (ایسا قادر ہے کہ) آسان اورز من کی پوشیدہ چیز ول کو (جن میں

#### فِ السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ

بارش اورنبات بھی ہے) باہر لاتا ہاور (ایساعالم ہے کہ) تم لوگ جو کھ (ول میں)

#### وَمَا تُعُلِنُونَ ۞ أَللَّهُ لِآلِلهُ إِلَّا هُورَبُّ

پوشیده رکھتے ہواور جو کھوڑ بان وغیرہ سے ) ظاہر کرتے ہووہ سب کو جانیا ب اللہ

#### الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ 💮

عى ايساب كراس كيسواكو كى لائق عمادت نبيس اوروه عرش عظيم كاما لك ف

۔ بظاہریہ تمام کلام ذات وصفات کے متعلق ہد ہد کا ہے اوراو پر آیات کی تغییر میں گزر چکاہے کہ کسی قدر عقلی قوت کا احتمال جانوروں میں بھی ہے۔

#### قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدُ قُتَ اَمْرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ

سلیمان نے (بیمن کر) فرمایا کہ ہم ابھی دیکھے لیتے ہیں کہ تو بی کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے (اچھا) میرایہ خط لے جااوراس کو

#### إِذْهَبْ بِكِتْبِي هٰذَا فَٱلْقِهُ إِلَيْهِمُ

اس کے پاس ڈال دینا کھر (وہاں سے ) بہت جانا

ہن جانے کا تھم جو ہد ہدکود یا کیا اس میں تہذیب اور بادشا: ول کی معرفت خط بھیجنا اس کئے تھا کہ اس مجلس کا ادب سکھلا یا ہے اور ہد ہدبی کی معرفت خط بھیجنا اس لئے تھا کہ اس سے جھوٹ سے کا امتحان کرنا تھا۔ اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بلقیس کی زبان عربی تو ملیمان علیہ السلام کا خط یا تو عربی میں ہوگا اگر جہوہ فود عربی میں ہوگا اگر جہوہ فود عربی میں کی بولی کا علم تھا اس کو آ دمیوں کی ہولیوں کا علم کیا مشکل ہے یا اپنی زبان میں لکھا ہوگا اور وہاں ترجمہ کر الیا گیا ہوگا۔

#### تُثُرِّ تُولَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْمَاذَا يُرْجِعُوْنَ ۞

پھر ویکنا کہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد مدسلیمان علیہ السلام کے نااہ ہ دوسرول کی بات بھی سمجھتا تھا سوید مجمی سلیمان علیہ السلام کامعجز ہ ہوگا غرض سلیمان علیہ

السلام نے بدہد سے یہ تفتی کو کے بلقیس کے نام ایک خطالکما جس کامضمون آ گے قرآن میں ذکور ہے اور مدم کوحوالہ کیا وہ اس کو چونج میں لے کر چلا اور خلوت میں یامجلس میں بلقیس کے پاس ڈال دیافالت یا بھاالمادہ تا صاغرون

## قَالَتُ يَايَّهُا الْهَكُوُّ الِنِّ ٱلْقِي اِلْيَّ كِتْبُ

بلقیس (نے پڑھ کرا ہے سرداروں سے مشورہ کے لئے ) کہا کہ اے الل دربار سرم وی

مرے پاس ایک خط (جس کامضمون نہایت) با وتعت (ہے) ڈ الا کیا ہے

باوتعت اس لئے کہا کہ حاکمانہ مضمون ہے جس میں باوجود نہایت خصار کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے۔

## اِنَّهُ مِنْ سُلَيْلُنَ وَانَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ

وہ سلیمان کی طرف سے ہاوراس میں بیر (مضمون) ہے (اول) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم) اوراس کے بعد بیرکہ) تم لوگ ( بینی بلقیس اور سب اعمیان

#### الرَّحِيْمِ فَ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي

سلطنت جن کے ساتھ عوام بھی وابستہ ہیں ) میرے مقابلہ میں تکبرمت کرو

#### مُسْلِمِيْنَ ﴿

اورميرے پاس مطبع موكر عليا آؤ

کی مقعود تمام الل سبا کواسلام کی طرف بلاتا ہے ادر آنے سے مراد جسمانی حاضری نبیں بلک اطاعت میں آنامراد ہے اور بیاد کی سلیمان علیہ السلام کا حال یا تو پہلے سے من حکے ہول مے کو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو نہ جانے ہول کی کیونکہ بعض دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ بڑے آدمی چھوٹوں کو نبیس جانے اور چھوٹے بران کو جانا کرتے ہیں یا خط آنے کہ برح کے بعد تحقیق کرلیا ہوگا۔

## قَالَتْ يَايَّهُا الْمُلَوُّا الْفُتُونِي فِي آَمْرِي عَ

بلقیس نے کہا کا سال در بارتم بھے کومیر ساس معاملہ میں دائے دو( کر جھے کوسلیمان

مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۞

كساته كيامعالم كنا جاب اور) من كى بات كاتعلى فيصلنيس كرتى جب تك كرتم

قَالُوانَحُنُ أُولُوا قُولًا قُولًا قُولُوا بَاسٍ شَيِيدٍ لا

وگ میرے پاس موجود مود و کہنے گئے کہم ہوے طاقت درادر بوے اڑنے والے میں

ادر(آئده)اضیارتم کو بستم بل (مصلحت) کود کھالوجو کھ (تجو بزکر کے ) حکمدینا ہو

#### قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً

بلقیس کہنے گلی کہ والیان ملک ( کا قاعد و ہے کہ )جب کی بہتی ہیں ( مخالفانہ طور پر ) داخل ہوتے ہیں تو اس کوتہ و بالا کردیتے ہیں اوراس کے رہنے

## <u>ٱفۡسَلُ وۡهَاۅۘجَعَلُوۤۤٱعِزَّةً ٱهۡلِهَٓۤٓٓٱذِلَّةً ۚ ۚ </u>

والول من جوعزت دار بین ان کوانکاز ور گھٹانے کیلئے ) ذلیل کیا کرتے ہیں

اورسلیمان علیہ السلام بھی والی ملک ہیں اگر ان سے مقابلہ کیا جائے توممکن ہے کہ ان بی کوغلبہ موجائے۔

#### وُكُذٰلِكَ يَفْعَلُونَ۞

اور پہلوگ بھی ایسائ کریں ہے

تو بے ضرورت خلجان میں پڑ نامصلحت کے خلاف ہے اس کے کڑ تا تو میرے نز دیکے مصلحت نہیں ابھی اس قصہ کو ملتوی کیا جادے۔

## وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهُدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ ابِمَ

اور میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیج بجی ہوں چھرد کھموں کی کہ وہ فرستادے

#### يرُجِعُ الْبُرْسَلُوْنَ۞

(وہاں سے ) کیا (جواب) کے کرآتے میں

اس وقت دو باره غور کیا جائے گا چنانچہ ہدایا اور تحا کف کا سامان درست ہوااور قاصداس کو لے کرروانہ ہوا۔

فَلَتَاجَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ أَتُمِثُّ وْنَنِ بِمَالٍ ا

سوجب وہفرستاد وسلیمان کے پاس پہنچا(اور تھنے چیش کے توسلیمان نے)فرمایا کیا

فَهُ ٱلْأُنْ اللَّهُ خَيْرٌ قِهِ مَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

تم لوگ ( بعن بلقیس وغیره ) مال سے میری امداد کرتے ہوسو ( سمجور کھوکہ ) اللہ نے

بِهُرِ يَتِكُمُ تَفُرُحُون ۞

جو کھے جھے کود سرکھا ہے واس سے کہیں بہتر ہے جوتم کود سد کھا ہے

کونکہ تمہارے پاس صرف دنیا ہے اور میرے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی تم سے زیادہ سومی توان چیزوں کا حریص نہیں ہوں۔

#### إرجع إكيفهم

ہاں تم بی اپنے اس مدید پراٹراتے ہوگے (سویہ تخفی ہم ندلیس مے ) تم (ان کولے کر)ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ

اگروہ اب محی ایمان لے آوی تو خیرور نے مقابلہ کے لئے آمادور ہیں۔

#### فَلَنَا تِينَهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا

بم ان براك فوجس بيعية بي كمان لوكول بان كاذرامقا بلدنه و يحكااور بم ان كو

#### وَلَنْخُرِجَتَّهُمْ مِّنْهَا آذِلَّةً وَّهُمْ صْغِرُون ۞

وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں مگے اور وہ (ہمیشہ کے لئے ) ماتحت : وجاویں مے

ینیں ہوگا کے نکالنے کے بعد آزادی سے چھوڑ دیے جائیں کہ جہال چاہیں چلے جائیں بلکہ ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لئے رعیت بن کررہیں کے اور آپ نے جو ہدیاوٹا دیا تو اگر آپ کی شریعت میں جزید لینا جائزنہ ہوتی ہوتی تو نظاہر ہاور اگر جائز ہوتو یہ ہدیجزید کے طور پر نہ تھا جو کہ اطاعت کی علامت ہے بلکہ بدوں اطاعت کے محض دوئی کا ذریعہ تھا سویہ بلا ضرورت جائز نہیں رہایہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت پر دلیل قائم کرنے کیلئے کوئی معجزہ کیوں نہ چیش کیا جواب یہ ہے کہ اس کی مضرورت درخواست کے وقت ہوتی ہے کہ کوئکہ بعض لوگوں کو انہیا ہ کے باطنی ضرورت درخواست کے وقت ہوتی ہے کیونکہ بعض لوگوں کو انہیا ہ کے باطنی خروں میں ہوجاتا ہے اور جس کواس سے بھین نہ ہودہ خود درخواست کرسکتا ہے غرض وہ قاصد ہدیہ وغیرہ واپس لے کیا اور سارا قصہ بلتیس سے بیان کیا مجموعی حالات سے اس کوسلیمان علیہ السلام کے قصہ سے جلی ۔ قال بابھا المملؤ تا لا تھے بدون ۔

## قَالَ يَايَّهُا الْهَكُوُّا أَيُّكُمْ يَاٰتِيْنِي بِعَرْشِهَا

سلیمان (کووجی ہے یااور کسی مخبروغیرہ کے ذریعہ ہے اس کا چلنا معلوم ہوا تو انہوں)نے فرمایا کہ اے المل دربارتم میں کوئی ایسا ہے جواس (بلقیس) کا

قَبْلَ أَنْ يَاٰتُوْنِيٰ مُسْلِمِيْنَ ۞

تخت بل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطبع ہوکر آ ویں حاضر کردے غالبًا تخت منگانا اس غرض ہے تھا کہ وہ لوگ میرام فجز و بھی دیکھ لیس

کونکہ اتنا بڑا تخت پھرا یہ بخت چوکی پہروں بیس ہے اس کا اس طور پر
اچا تک آ جانا کہ اطلاع تک بھی نہ ہوانسانی عادت ہے باہر ہے اگر وہ جنول کے ذریعہ ہے آیا تب بھی ان کا خود بخو دتا تع ہونا ایک معجزہ ہے اور اگر امت کے ذریعہ ہے آیا تو ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہے اور اگر سے کسی ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہے اور اگر خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے آیا تو بلا واسط معجزہ ہے ہر صالت میں یہ آپ کا معجزہ ہے اور نبوت کی ولیل ہے پس مقصود یہ ہوگا کہ باطنی کمالات کے ساتھ معجزہ کا کمال بھی و کھے لیس کہ ایمان اور اطمینان زیادہ ہو۔

# قَالَ عِفْرِنْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا الْبِيْكَ بِهِ قَبْلَ

ایک قوی بیکل جن نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی ضدمت میں حاضر کر دوں گاقبل اس کے کہ آپ ہے اجلاس سے اٹھیں اور ( کو دہ ہز ا

#### أَنْ تَقُوْمُ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ

مماری ہے کمر ) میں اس ( کے لانے ) پر طاقت رکھتا ہوں اور کووہ ہز الیمتی

#### لَقَوِيُّ آمِيْنُ ۞

مرمع جواہرات ہے ہے مرامانت دار ( بھی ) ہوں

اس میں کوئی خیانت نبیں کروں **گا۔** 

# قَالَ الَّذِي عِنْكَ لَا عِلْمُ مِنْ الْكِتْبِ

جس کے پاس کتاب کا علم تن

یعن توریت کا یا اور کسی آسانی کتاب کا جس میں ضدا کے ناموں ک تا شیرات تعمی بوں اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد جیں تغییر کبیر میں چند و جوہ نہ کور ہیں جن سے بہی تو ل ران معلوم ہوتا ب اس صورت میں سلیمان علیہ السلام کا یہ سوال کرنا جنات کے امتحان اور ان کی کمزوری ظاہر کرنے کیلئے ہوگا اور بعض روایات میں اس عالم کا سلیمان علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہونا آیا ہے اور یہ اس صحابی کی کرامت تھی اور وہ غرض اس صورت میں بھی پوری ہو کتی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگیا ہو کہ اس معابی سے یہ کرامت ظاہر ہوگی تو سوال کر کے جنات کو سانا اور دکھا نا منظور ہوا کہ جھے سے فیض پانے والوں میں وہ قوت ہے کہ تم میں ہمی نہیں اور چونکہ امتی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے شکر ادا کیا اور جرحال میں اگر کتاب سے مراد تو رات ہے تو اس کو تخت کے حاضر کرنے میں کوئی دخل نہ ہوگا تحق نے کر نامقصود ہے۔

#### أنَا الْمِيْكَ بِهِ قَبْلَ

اس نے (اس جن سے ) کہا کہ میں اس کو تیرے سامنے تیری آ کو جمیکنے سے پہلے لا کھڑ اکر سکتا ہوں

کونکہ میں مجزو (یا کرامت) کی قوت سے لاوس کا چنانچے تن تعالی سے دیسے در عالی یا کہا کہا کہ میں اس اللی کے در بعد سے اور تخت فور آسا سے آ موجود ہوا۔

## أَنْ يَرْتَكُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ \* فَلَمَّا رَاهُ

پس جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے روبرو رکھا دیکھا

مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضُلِ

تو (خوش ہو کرشکر کے طور پر) کہنے گھے کہ بیجی میرے پروردگار کا

ر بق الله

ایکفنلہ

كەمىراپەمجزو فلاہركيا۔

# لِيَبْلُونِي ءَاشُكُرُ أَمْراً كُفُنُ ۗ وَمَنْ شُكُرُ

تا کہ وہ میری آ زمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا (خدانخواست) ناشکری کرتا ہوں اور ( ظاہر ہے کہ ) جو مخص شکر کرتا ہے وہ اپنے بی نظم کے لئے

فَإِنَّهَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفُرُ فَإِنَّ

شركرة ب(الله تعالى كاكوئى تفع نبيس) اور (اى طرح) جو تاشكرى كرتاب

وه بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ضررنہیں۔

# سَ بِيْ غَنِيُّ كَرِيْمٌ ۞ قَالَ نُكِّرُوْالُهَا

میرار بنی ہے کریم ہے (اس کے بعد ) سلیمان نے (بلقیس کا عقل آ زمانے

عُرْشُهَا

كے لئے ) علم ديا كداس كے لئے اس كے تخت كى صورت بدل دو

جس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً جواہرات کے مواقع بدلہ دیااور کمی طرح۔

ننظر اکھتری افرتکون من الزین

#### <u> كَايَهْتَكُونَ ۞</u>

جن کو (ایسی ہاتوں کا ) پیتنہیں لگتا

پہلی صورت میں معلوم ہوگا کہ عاقل ہے اور عاقل سے حق بات بیجھنے کی زیادہ امید ہے اور اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے اور دوسری صورت میں دونوں باتوں کی امید کم ہے۔ فلما جاء ت تا رب، العالمین.

#### فَلَتَاجَآءَتَ قِيْلَ أَهْكُنَا عَرُشُكِ \*

(سلیمان نے بیسب سامان کردکھا پھر بھیس پنجی ) سوجب بھیس آئی تواس ہے (تخت دکھا کر) کہا گیا

خواه سلیمان علیه السلام نے خود کہا ہویا کسی سے کہلوایا ہو۔

#### قَالَتُكَانَّهُ هُوَءَ

كدكياتمباراتخت ايبابي بوه كمنے كل بال بووويابي

چونکہ اس تخت کی ہیئت بدل دی گئی تقی اصل میں تو وی تخت تھا مر صورت میں وہ نہ تھا اس لئے اس طرح سوال کیا گیا کہ تمہارا تخت کیا ایسا می ہے بلقیس اس کو پہچان گئی اور اس کی صورت بدل وینے کو بھی سمجھ گئی اس لئے جواب بھی سوال کے مطابق ویا کہ ہاں ہے تو ویسا بی جس سے اس کا عاقل ہونا معلوم ہو گیا۔

#### وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا

اور ( یہ محمی کہا کہ ) ہم او گوں کوتو اس واقعہ سے پہلے ہی ( آپ کی نبوت کی )

# مُسْلِمِيْنَ<u>۞</u>

تحقیق ہو چکی ہے اور ہم (ای وقت دل سے)مطبع ہو چکے ہیں

جیسے قاصد کی زبانی آپ کے کمالات معلوم ہوئے تھے ہیں اس معجزہ کی چندال ضرورت نہیں اور چونکہ معجزہ کی دلیل چندال ضرورت نہیں اور چونکہ معجزہ سے پہلے ہی اعتقاد کر لینا کمال عقل کی دلیل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کے عاقل ہونے کو بیان فرماتے ہیں کہ فی الواقع وہ تعمی بجھدار گر چندروز تک ایک وجہ سے ایمان نہلائی آگے وہ وجہ نہ کورے۔

### وَصَدَّهُ هَامًا كَانَتُ تَّعُبُدُ مِنْ دُونِ

اوراس کو(ایمان لانے ہے) غیرالله کی عبادت نے (جس کی اس کو عادت

اللهِ ﴿ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قُوْمِ كُفِرِيْنَ ۞

تقی )روک رکھا تھا (اوروہ عادت اس لئے پڑگئی کہ )وہ کا فرقوم میں کی تھی

پس جوسب کوکرتے دیکھا وہی وہی آپ کرنے گی اور عادت اکثر متنبہ مونے دیا کرتی مگر چونکہ تھی عاقل اس لئے جب تنبید گی متنبہ ہوگئی اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ علاوہ الجاز وشان نبوت دکھلانے کے اس کو ظاہری سلطنت کی شان بھی دکھلا دی جائے تا کہ اپنے کو دنیا کے اعتبار ہے بھی بڑانہ سمجھے اس لئے ایک شیش کل بنوا کر اس کے حن میں حوض بنوایا اور اس میں پانی اور محجھلیاں بھر کر اس کو شیشہ ہے پاٹ دیا اور شیشہ ایسا شفاف تھا کہ سرسری نظر سے نظر نہ آتا تھا اور وہ حوض ایسے موقع پر تھا کہ اس محل میں جانے والے کو لامحالہ اس پر سے گزرنا پڑے موقع پر تھا کہ اس محل میں جانے والے کو لامحالہ اس پر سے گزرنا پڑے چیانی اس تمام سامان کے بعد (آگے ترجمہ دیکھو)۔

#### قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ عَ

بلقیس سے کہا گیا کہ اس کل میں داخل ہو

ممکن ہے کہ وہی محل قیام کے واسطے تجویز کیا گیا ہوتو اس میں جانا اور رناضر دری ہوا۔

# فَلَتَارَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكُشَفَتُ

(وو چلیس راه میں حوض آیا) تو جب اس کامحن دیکھا تو اس کو پانی ( ہے بھرا

#### عَنْ سَاقَيْهَا وَاللَّهِ مَرْحٌ مُّهُرَّدٌ

ہوا) سمجمااور (اس کے اندر مھنے کے لئے )اپلی دونوں پنڈ لیاں کھول دیں

#### مِّنْ قُوارِيْرَهُ

(اس وقت) سليمان نے فرمايا كه بيتوا يك كل ب جوشيشوں سے بنايا كيا ہے

اور یہ حوض بھی شیشہ سے پٹا ہوا ہے دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں و لیے بی چلی آؤپس بلقیس کومعلوم ہو کمیا کہ یہاں دنیوی صفتیں بھی ایسی عجیب ہیں جو آج تک میں نے اپنی آ کھے سے نہیں دیکھیں تو ان کے دل میں ہر طرح سے سلیمان علیہ السلام کی عظمت بیدا ہوئی۔

### قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَاسْلَمْتُ

(اس وقت) بلقیس کہنے گئیں کواے میرے پروردگار میں نے (اب تک) اپنفس پڑھلم کیا تھا( کوٹرک میں جتلائقی )اور میں (اب)سلیمان کے

#### مَعُ سُكَيْمُنَ يِتَّهِ رُبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿

ساتھ (بعن ان کے طریقہ پر) ہوکررب العالمین پر ایمان لائی ایمان کا اقرار کنا مسلمین میں بھی تھا کر اس ے خبر دینامقصود تھا

اوردل سے ایمان لانا جو کہ مطلوب ہے وہ اس کلام سے صاصل ہوا ہے آگ ہور سے قصہ میں مختلف قول ہیں گراس سے کوئی ضروری غرض متعلق نہیں اس لئے بیان نہیں کیا گیا اور اس قصے سے چند فائد سے حاصل ہوئے ایک تو حضور کا بدول لکھے پڑھے پہلے قصوں کو شجے بیان کر دینا جو کہ نبوت کی دلیل ہے دوسر سے انہیاء کی موافقت کی ترغیب کہ بلقیس باوجو داس شان و شوکت کے جب اس پرحق واضح ہوگیا فورا ایمان لے آئی تیسر سے انہیاء کی مخالفت سے ڈرانا کہ اگر وہ ایمان نہ لاتی تو وہی ہوتا جوسلیمان علیہ السلام نے فر مایا تھا کہ ذلیل ہوکر شہر سے نکالی جاتی نیز اس میں اشارہ کے طور پر حضور کی آئی جم سلیمان علیہ السلام کے شکر کی طرح آ ب کے شکر کو بھی ان بھی ہے کہ ہم سلیمان علیہ السلام کے اگر یہ ایمان نہ لائے چنا نچہ بعد میں جباد کی اجازت ہوئی اور مسلمان غالب ہو ہے و لقد اور سلنا تا محانو ایتقون

#### وَلَقَنْ أَبْرُسُلْنَا إِلَى تُهُودُ أَخَاهُمُ طِلِحًا

اورہم نے (قوم) مُمود کے پاس ان (کی برادری) کے بھائی صالح کو (پنیسر

### أنِ اعْبُدُ واللهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيْقُنِ

بناكر) بھیجایہ(پیغام دیکر) كەتم الله كى عبادت كروسوا چانگ ان میں دو

#### يَخْتَصِمُوْنَ ۞

فریق ہو محنے جو( دین کے بارے میں ) باہم جنگزنے لگے

لیمن چاہیے تو یہ تھا کہ سب ایمان لے آتے مگر ان میں ایک فرقہ تو ایمان لایا ایک نہ لایا اور ان میں جو جھڑ ااور مباحثہ ہوا کچھاس کا بیان سور ہ اعراف میں ہو چکا ہے اور کچھ آگے آتا ہے اور جب ان لوگوں نے کفر پ اصرار کیا تو صالح علیہ السلام نے انبیاء کی عادت کے موافق ان کو عذاب الہی سے ڈرایا جس پروہ کہنے لگے کہ لاؤوہ عذاب کہاں ہے۔

## قَالَ لِقَوْمِ لِمُ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ

صالح (عليه السلام) نے فرمايا كه اے جھائيونيك كام كرو( يعنى توبوايمان )

#### قَبْلَ الْحَسَنَةِ ،

ے پہلے عذاب کو کیوں جلدی ما تکتے ہو

لیمن چاہیے تو یہ تھا کہ عذاب کی وعید من کرایمان لے آتے نہ یہ کہ ایمان تو نہ لا کے اورا لٹے عذاب ہی کی درخواست کرنے لگے بڑی ہے باک کی بات ہے۔

### لُوْلِا تَسْتَغُفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ

تم لوگ اللہ کے سامنے ( کفر کی ) معانی کیوں نہیں چاہتے جس سے تو تع ہوتا کہ تم پر رحم کیا جاوے ( یعنی عذاب سے محفوظ رہو ) وہ لوگ

# تُرْحَمُون ﴿ قَالُواا طَيِّرْنَابِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ \*

کہنے گئے کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منوں سیھتے ہیں کہ جب سے تم نے بید ہب نکالا ہاور تمہاری بید جماعت پیدا ہوئی

سے تو میں ناا تفاقی ہوگی اور ناا تفاقی کی جومفر تیں اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب ظاہر ہونے لکیں ہی جڑان سب برائیوں کی تم ہو۔

#### قَالَ ظَيِرُكُمْ عِنْدَاللهِ

مل فے نے (جواب میں )فرمایا کتمباری (اس) نحوست ( کاسب)اللہ کے لم میں ہے

کینی تمبارے اعمال کفریداللہ کومعلوم ہیں یہ برائیاں ان بی اعمال پر مرتب ہیں چنانچہ طاہر ہے کہ تا القائی بری وی ہے جو حق کے خلاف کرنے سے ہوتو اس کا الزام ایمان والوں پڑیں ہوسکتا بلکے کا فروں پر ہوگا اور بعض تفاسیر میں ہے کہ ان پر تحط پڑا تھا۔

#### بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞

بكرتم لوگ ہوكر(اس كفركى بدولت )عذاب مس متلا موئ

تعنی تمہارے کفر کا نقصان انہی مصیبتوں پرختم نہ ہوگا آخرت میں بھی اس کا مزہ چکھو گے۔

#### وَكَانَ فِي الْهَدِيْنَةِ تِسْعَةً رُهُطٍ

اور( كفر كے سرغنه )اس بستی میں نوشخص تنے جوسرز میں میں ( لیعن بستی کے

#### يُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞

باہرتک بھی) فساد کیا کرتے تھے اور (ذرا) اصلاح نہ کرتے تھے

یعی بعضے مفیدایے ہوتے ہیں کہ کھونسادگیا کھواصلاح کر لی مکروہ ایسے دیتے بلکہ خالص مفید تھے چنانچ ایک باریف ادکیا (آگے ترجمید کھو)۔

## قَالُوْا تَقَاسَهُوْا بِاللَّهِ لَنُبُيِّتَنَّهُ وَاهْلَهُ

انہوں نے کہا کہ آپس میں سب (اس پر)اللہ کی تم کھاؤ کہ ہم شب کے

## تُكْرِّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدُنَامَهْلِكَ

وتت صالح اوران کے متعلقین (بعنی ایمان والوں کو) جاماریں گے (پھر (برونت جحقیق) ہم ان کے وارث سے

#### اَهْلِهُ وَإِنَّا لَصْدِ قُونَ ۞

کہددیں مے کہ ہم ان کے معلقین کے (اورخودان کے ) مارے جانے میں موجود ( بھی ) نہ تھے اور ہم بالکل سچے میں

جوخون کا دعویٰ کرے گا اور بیروارث یا تو مسلمان ہوگا اور اس کی عزت و وجاہت کی وجہ سے اس کے قل کی رائے نہ ہوئی ہوگی یا اگر مومن نہ ہوگا تو بیہ اختمال ہوا ہوگا کہ وہ و خاندانی حمیت اور جوش کی وجہ سے شاید بدلہ لیما جا ہے۔ بسماری طرح بات دب د باجائے گی کیونکہ مشاہدہ کا گواہ تو کوئی ہوگائیں۔

#### وَمُكُرُوا مُكُرًا وَمُكُرْنَا مُكُرًا

اور (بیمثوره کرکے )انہوں نے ایک تغیب مر بیر کی

کدرات کے وقت بیکارروائی کرنے ہلے۔

#### وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ۞ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ

اورا کے نفید میر بم نے کی اور (اس میرکی )ان کونم بھی نبہوئی ان کی شرارت کا کیا انجام

## مَكْرِهِمْ لا أَنَّا دُمَّرُنْهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞

ہوا کہ ہم نے ان کو بطریق فد کور )اور ( پھر )ان کی قوم کوب کو ( آسانی عذاب ے )

#### فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً إِبِمَا ظُلَمُوا ا

عارت کردیاسویان کے کھر ہیں جووران پڑے ہیںان کے تفر کے سب سے

وہ یہ کہ ایک پہاڑ پر سے ایک پھران پراڑ حک آیا اور وہ سب وہاں بی کھیت رہے ہے ایک ہوئے۔ کلدا فی اللدر المنثور

جوك كمدوالول كوشام كسفريس آت جات طنع بير

# اِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِقُومٍ يَعْلَمُونَ۞

بلاشبه اس (واقعه) میں بری عبرت ہے وانش مندوں کے لئے

#### وَٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَكَانُوْا يَتَقُونَ ۞

اور ہم نے ایمان اور تقویٰ والوں کو نجات دی اس قل سے بھی جس کا مشورہ کفار نے کیا تھا اور آ سانی عذاب سے بھی جو کہ قبراللی تھاو لوطاً تا مطو المنذرین .

#### وَ لُوْطًا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَا تُوْنَ الْفَاحِشَةَ

اوربم نے لوط (علیه السلام) کو بھیجا تھا کہ جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا

#### وَٱنْتُمْ تُبْعِرُونَ @

كركياتم يه ب حيال كاكام كرت بوحالا كم يجهدار بو

كياتم اس كى قباحت بيس مجمعة آ كاس بحيالى كابيان بـ

ٱبِنَّكُمْ لِتَانَوُنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِنْ دُونِ

کیاتم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو گورتوں کو چھوڑ کر (اوراس کی

النِّسَآء لل أَنْتُمْ قُوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿ فَهَا

ران مى كونى شبنير) بكد (اس بات مير) تم (محض) جهالت كرر به بو كان جواب قوم آركان قالوا اخرجوا

سو(اس تقرِیرکا)ان کی قوم ہے کوئی (معقول) جواب نہ بن پڑا بجزاس کے

الُكُوطِ

كرة بس من كهن مك كداوة كاوكون كو

تعنی ایمان والوں کومع لوط علیہ السلام کے۔

مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمُ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞

تم ابی ستی سے نکال دو( کیونکہ ) پاوگ بڑے پاک معاف بنتے ہیں وہم نے

فَأَنْجُيْنَهُ وَاهْلَةً إِلَّا امْرَاتَهُ فَتَارُنَهَا

(ال آوم پرعذاب نازل کیااور) لوط (علیه السلام) کواوران کے متعلقین کو بحالیا بجز

مِنَ الْغَبِرِيْنَ ۞ وَٱمْطُرْنَا عَكَيْهِمْ

ان کی بوی کے کداس کو (بیجدا میان شلانے کے )ہم نے انہی لوگوں میں تجویز کر

مَّطُرًا ۚ

ركماتها جوعذاب مسروم عصاورهم فان يراكك في طرح كاميد برسايا

كهوه يقرون كالميندتعابه

فَسَاءَ مُظُرُ الْمُنْذُرِيْنَ ٥

ان لوگوں کا کیابرا مینہ تھاجوڈ رائے گئے تھے

لینی اول خدا کے عذاب سے ڈرائے گئے تھے جس پر انہوں نے التفات نہ کیا اور سورہ اعراف میں اس قصہ کے تھے جس پر انہوں نے التفات نہ کیا اور سورہ اعراف میں اس قصہ کے متعلق بعضے ضروری مضامین محرر کر ہے جی ملاحظہ ہوں اور لوط علیہ السلام نے ان کو بمحمد ارتبھی کہا اور جابل ہمی سواس میں کوئی تعرض نہیں وہ علم کے اعتبار سے مجھدار تھے اور تمل کے اعتبار سے مجھدار تھے۔ کے اعتبار سے جابل تھے۔

رابط: شروع سورت سے یہاں تک رسالت کی بحث تھی آ مے تو حید ک بحث ہے جس کو ایک بلیغ اور مختصر خطبہ سے شروع فر مایا ہے۔ قل المحمد لله تا صندقین.

### قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلْمٌ عَلَى عِبَادِهِ

آپ (بیان و حید کے لیے بطور خطبہ کے ) کئے کہمام تعریفی اللہ بی کے لئے

اتَّذِيْنَ اصْطَفَى ۗ

سزادار بیں ادراس کے ان بندول پرسلام (نازل) ہوجن کواس نے نتخب فر مایا ب لعنی انبیاء وصلحاء آ مے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضمون تو حید بیان کرنے کا تھم ہے کہ لوگوں سے بیسوال سیجئے۔

﴿
اللهُ خَيْرٌامًا يُشْرِكُونَ ۞
﴿
اللهُ خَيْرًا مُا يُشْرِكُونَ ۞

کیااللہ بہتر ہے یاوہ چیزیں جن کوشریک تھہراتے ہیں

یعن ظاہراورسلم ہے کہ اللہ بی بہتر ہے۔

پس عبادت کامستحق بھی وی ہوگا اور ان باتوں میں تو خدا کا بہتر ہونا علاوہ عقل سے ثابت ہونے کے خود کفار کو بھی مسلم تھا اور اس سے خدا کا تنہا مستحق عبادت ہونا عقلاً لازم آتا ہے۔ بیتو اجمالی بیان تھا جو بوجہ ظاہر د بدیمی ہونے کے باوجودا جمال کے بھی کافی ہے۔

مرزیادہ اہتمام و تنبیہ کے لئے آئے تفصیل ہے کہ اچھا خدا تعالیٰ کے کمالات میں غور کر کے بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں (آئے ترجمہ)

المديندأ نيسوس ياره كي تفسيرختم موكى



اس میں دائی حکم نہیں کہ ہمیشہ دعا کے بعد مصیبت زائل ہو جاتی ہے پس اب کھا شکال نہیں۔

## وَيُكْشِفُ الشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ

اورتم كوزين من مس مساحب لعرت بناتا ب (بين كر بتلاؤكه ) كياالله كساته

# الْأَسْضِ عَ اللَّهُ مَّعُ اللَّهِ قَلِيُلَّاهًا

کوئی اور معبود ہے ( محرتم لوگ بہت ہی کم یادر کھتے ہو ) اچھا پھراور کمالات س

# تَنْكُرُوْنَ ﴿ أَمِّنَ يَهْدِيْكُمْ فِي ظُلْلُتِ

كر بتلاؤكريه بت بهتري ) ياوه ذات جوم كوفتكي يادريا كى تاريكيون عن راسته

# الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشُرًا

سوجماتا ہاور جو کہ ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجا ہے جو (بارش کی امید دلاکر)

### بَيْنَ يَكُائُ رَخْمُتِهٖ عُ إِلَّهُ مِنْ اللهِ تَعْلَى

دلوں کوخوش کردیتی ہیں (بین کربتلاؤ کہ ) کیااللہ کے ساتھ کو کی اور معبود

#### اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

ب (بر گرنبیس بلکه )الله تعالی ان لوگوں کے شرک سے برتر ہے

ا جِما پھراور کمالات من کر بتلاؤ کہ ہے بت بہتر ہیں (آ مے ترجمہ)

#### أَمِّنُ يَبُلُ وُّ الْخُلْقَ ثُمِّ يُعِيُدُهُ

یاد و ذات جو کلول کو اول بار پیدا کرتا ہے)جو کے سلم ہے) پھراس کود دبارہ پیدا کر مگا

اوراس پر دلیل قطعی قائم ہے۔

#### وَمَنْ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ

اور جو کہ آ سان ( ہے پانی برساکر )اورز مین ہے ( نباتات نکال کر )تم کورز ق دیتا

## ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ

ے (بین کراب بتلاؤ کہ ) کیااللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے آپ کیسئے کہ )اچھاتم

#### اِنُ كُنُنتُمُ صَٰدِقِيْنَ ۞

ان کے تعقاق عبادت پر ) اپنی دلیل پیش کرواگرتم (اس دعویٰ میں) ہے ہو لیننی اگر وہ یہ س کر بھی کہیں کہ ہاں اور معبود بھی عبادت کے سخق ہیں تو آپ ان سے فرما ہے کہ کوئی ایسی دلیل پیش کروجس میں وہ کمالات بھی خدا

# أَمَّنْ خَلَقَ السَّهُوٰتِ وَالْأَرْضَ

یاد وزات (بہترہے)جس نے آسان اورز من کومتایا اوراس نے آسان سے یانی

#### وَٱنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً ؟

برسایا مجراس (پانی) کفر بعدے ہم نے رونق دار باغ اگائے (ورنہ) تم سے تو

## فَأَنْكُنْنَابِهِ حَدَا يِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ عَمَا

مكن ندفعا كرتم ان (باغور) كدرختو ركوا كاسكو (بين كربتلاؤ) كيا الله تعالى ك

#### كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْكِبُتُوا شَجَرَهَا ﴿ ءَ إِلَّهُ

ساتھ (عبادت میں شریک ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے ( مگرمشرکین پر

#### مَعُ اللهِ ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعُدِلُوْنَ ۞

بمی نبیں انتے ) بلک بیا ہے اوگ میں کہ (دوسروں کو) خدا کے برابر مفہراتے میں

ا چھا چراہ رکمالات من کر ہلاؤ کہ آیا ہے بت بہتر ہیں

#### أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ

یاد و ذات جس نے زمین کو (محلوق کا) قرارگاہ بنایا اوراس کے درمیان

### خِلْهُ آنُهْرًا وَجَعَلَ لَهَارُوَاسِي وَجَعَلَ

ورمیان نبریں بنائیں اور اس (زمن) کے (عمرانے کے) لئے بہاڑ

## <u>بَيْنَ الْبُحْرَيْنِ حَاجِزًا الْ</u>

بنائے اور دوور یاؤں کے درمیان ایک صدفاصل بنائی

جيها كه سورهُ فرقان من مرج البحوين كي تغير من اس كابيان آ چكا بيه ين كراب بتلاوُ (آ محرّجمه)

# ءَ اللهُ مّع اللهِ على اكْتُرهُمْ لا يعْلَمُون ١٠٥٠

کیااللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے مگر مشرکین نہیں مانے ) بلکہ ان میں زیاد وتو (اچھی طرح) سبھتے بھی نہیں

ا جِعا مجراور كمالات كربتلاؤكه آيايه بت بهتر بي (آ كے ترجمه)

#### أَمَّنُ يَجِيْبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَامُ

یادہ ذات جو بے قرار آ دمی کی سنتا ہے جب دہ اس کو پکارتا ہے اور (اس کی)مصیبت کودور کردیتا ہے

کے سواکس کے لئے ٹابت کر کے دکھلا دوجس پراستحقاق عبادت موتوف ہے۔

البط: اوپر نبوت کے بعد تو حید کا ذکر ہو چکا آ کے معاد کا ذکر ہے

(مینی قیامت کا) جس کی طرف اجمالی اشارہ اوپر اس قول میں ہو چکا
ہے۔ لم یعیدہ المنح کہ دہ مجردہ بارہ پیدا کر ےگا اور چونکہ کفارقیامت کی
حکذیب کی وجدا یک یہ بھی بتلاتے تھے کہ ہم کوقیامت کا وقت ہو چینے پر بھی

نبیس بتلایا جا تا تو وقت معلوم نہ ہونے کواس کے ندآ نے کی دلیل بجھتے تھے

اس لئے اس مضمون کو علم غیب کے بیان سے شروع کیا ہے جس میں ان

اس لئے اس مضمون کو علم غیب کے بیان سے شروع کیا ہے جس میں ان
کے اس شیرکا بھی فی الجملہ جواب ہوگیا قبل لا بعلم تا مین

## قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ

آپ کهدد بیجئے کہ جتنی محلوقات آسانوں اور زمین ( بیعنی عالم ) میں موجود

#### الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ \*

میں ان میں سے کوئی بھی خیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے

یعنی یالوگ جو قیامت کا وقت نہ ہتا نے سے اس کے واقع نہ ہونے پر
استدلال کرتے ہیں اس کا جواب یہ دیجے کہ یہ استدلال غلط ہے کیونکہ بہت سے
بہت اس سے انتالازم آیا کہ جھے اور تہمیں اس کا خاص وقت معلوم نہیں سواس می
ای کی کیا خصوصیت ہے غیب کی نسبت قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ غیب کی بات بدوں خدا
کے بتداؤ کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالی کو بہتا لمائے سب معلوم ہے گرد کھا جاتا ہے
کہ بہت سے امور جن کاعلم پہلے ہے نہیں ہوتا واقع ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا
کہ کہ جہت سے امور جن کاعلم پہلے ہے نہیں ہوتا واقع ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا
کہ کی چیز کا معلوم نہ ہوتا واقع نہ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو
بعض علوم کاخفی رکھنا ہی منظور ہے اور قیامت کی قیمین بھی ان ہی جس سے ہا س

# وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ

اور (ای دجہ ہے)ان (محکومات) کو پینجر نبیس کے دو کب دو ہارہ زندہ کئے

#### الأرك عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرُةِ نَسَ

جادی کے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم (بالوقوعی) نیست ہوگیا لیعنی آئی بات تو سب میں مشترک ہے کہ کسی کو قیامت کی تعیین کاعلم ان کفار میں اس سے بڑھ کرید بات ہے کہ خود اس کے واقع ہونے کا بھی علم نہیں رکھتے۔

#### بَلْ هُمْرِ فِي شَكِّ مِنْهَا <sup>هِن</sup>

بلكه بدلوك اس عنك من ي

یا منہ ہونے سے بھی بدتر ہے کیونکہ علم نہ ہونے کی تو ایک بیا بھی صورت ہوسکتی ہے کہ ذہن خالی ہوادھر النفات نہ ہوا ہواور شک میں باوجودالنفات کے اس کوجمٹلا تاہے۔

### <u>بُلْ هُمْرِمِنْهَا عَهُوْنَ ﴿</u>

بلكه بياس سے اندھے بنے ہوئے ہيں

سینی جس طرح اندھے وراست نظر نہیں آتا اس کے مقصود تک پنچا دوار ہاں طرح آخرت کی تقید ہی کا جوطریقہ ہے کہتے دلائل میں نور کیا جائے یاوگ خایت عناد ہاں میں تامل بھی نہیں کرتے اس لئے وہ دلائل ان کونظر نہیں آتے جس ہے مقصود تک چنچنے کی امید ہوتی ہی یہ حالت شک ہے بھی ہز ھکر ہے کیونکہ شک والا بعض اوقات دلائل میں نور کر کے شک دور کر لیتا ہے اور بیغور بھی نہیں کرتے ہی وقت کی تعیین نہ ہونے ہے بالکل نہ معلوم ہونا ہز ھکر ہوا اور اس ہے ہز ھکر شک اور اس ہے ہی جس کا حاصل ہے ہی جو کہ یہ سب با تیں ان میں موجود ہیں وقت کی تعیین بھی ان کومعلوم نہیں اس میں جو دور ہیں وقت کی تعیین بھی ان کومعلوم نہیں اس کا واقع ہونا بھی معلوم نہیں اور شک بھی اور اندھا پن بھی ہے کہ یہ سب با تیں ان میں موجود ہیں وقت کی تعیین بھی ان کومعلوم نہیں اس کا واقع ہونا بھی معلوم نہیں ہوتی بلکہ سب کا خابت کر نامقصود ہوتا ہے اس طبی پہلے مضمون کی نئی نہیں ہوتی بلکہ سب کا خابت کر نامقصود ہوتا ہے اس طبی پہلے مضمون کی نئی نہیں ہوتی بلکہ سب کا خابت کر نامقصود ہوتا ہے اس

## وَقَالَ اتَّذِينَ كُفُرُ وْآءَ إِذَا كُنَّا

اوریکافریوں کتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب (مرکز) خاک ہو گئے اور (ای

#### تُكْرِبًا وَ ابْأَوْنَا ٱبِنَّالُهُ خُرَجُونَ ۞

طرح) ہمارے بڑے بھی تو کیا ( پھر ہم ) زندہ کرکے قبروں سے نکالے

#### كَقُدُ وُعِدُنَا هِذَا نَحْنُ وَالْبَا وَأَنَا

جاویں مےاس کا ہم سے اور ہمارے بروں سے (محد سلی اللہ علیہ وسلم کے )

#### <u>م</u>ِنۡ قَبۡلُ<sup>ل</sup>ُا

ملے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے

کونکدانمیاء یکا قول ہمیشہ سے مشہور ہے لیکن ندآئے تک ہوااور ندکس نے وقت ہلایا کہ کب ہوگاس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہی ہیں۔

# إِنْ هَذُ آلِلَّا اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۞

يد بسند باتم بي جواكلول في القل موتى جلى آئى بي آب كبدد يحك كم

## قُلُ سِيْرُوْافِي الْأَرْضِ

ز مین میں چل پ*ر کر دیکھو کہ جر*ثین کا انجام کیا ہوا

یعنی جب قیامت کے ممکن ہونے پر عقلی دلائل اور واقع ہونے پر نقلی دلائل اور واقع ہونے پر نقلی دلائل جا بجابار بارتم کو ہتلا دیے گئے تو تم کو تکفریب سے باز آنا چاہئے ورنہ جو صال اور تکفریب کرنے والوں کا ہوا کہ قبر سے ہلاک ہوئے وہی تمہارا حال ہوگا اگر پھی شبہ ہوتو آئکموں سے دیکھ لوچنا نچے ان کے عذاب سے ملاک ہونے کے آٹاراس وقت بھی موجود تھے۔

# فَانْظُرُوْ الْكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۞

اور (اگر باوجود ان مواعظ بلینہ کے پھر بھی خالفت پر کمر بستہ وکر تکونی فی ضیق

ر میں تو) آپ ان برغم نہ کیجئے اور جو کھے یہ شرار عمل کر رہے میں

مِّتَايَبْكُرُوْنَ۞

اس سے تل نہ ہوجائے

یعنی اگران موثر نصائح کے بعد پھر بھی وہ خالفت پر تلے رہیں تو عم نہ ایک کے کیونکہ اورانہیا و کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔

# وَ يَقُوْلُونَ مَنَّى هٰذَاالُوعَدُ إِنْ كُنْتُمْ

اور بہلوگ (بیبا کانہ )یوں کہتے ہیں کہ بیوعد ہ (عذاب وقبرکا) کب ہوگا اگر

صْدِقِيْنَ ۞ قُلْ عَسَى ٱنْ يَكُوْنَ

تم ہے ہو( تو ہلاؤ) آپ کہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی

رَدِفَ لَكُمْ بَعُضُ الَّذِي تَسْتَعُجِلُوْنَ ۞

مارے ہواس میں سے مجھ تہارے پاس بی آلگا ہواور (اب تک جودیر ہو

وَإِنَّ رَبُّكَ لَنَّ وَفَضْلِ عَلَى النَّاسِ

رای ہاس کی وجدید ہے کہ ) آپ کا رب لوگوں پر (اپنا) برد افضل ر کمتا ہے

اس رحمت عامد کی وجہ ہے قد رہے مہلت دے رکھی ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشُكُرُ وُنَ ۞ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشُكُرُ وُنَ ۞ وَيَنَ اكْثُرُ أَوْنَ ۞ ويَنَ اكْثُرُ أَدَى (اس بات بر) عمر نبين ترت

کہ تاخیر کوغنیمت مجھیں اور اس مہلت میں حق کوطلب اور اس کو قبول کرلیس کہ عذاب سے نجات ابدی حاصل ہو بلکہ بالعکس انکار اور تمسخر کے طور پراس کا جلدی آنا جا ہے ہیں۔

# وَإِنَّ رَبُّكَ لَيُعْلَمُ مَا تُحِتُّ صُدُورُهُمْ

اور آپ کے رب کو سب خبر ہے جو پچھ ان کے دلوں میں عملی ہے

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَالِبُهِ فِي

اورجس کو وہ علانیہ کرتے ہیں اور آسان اور زھن میں

السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ

الیک کوئی چیز مخلی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو

یعنی بہتا خیر چونکہ مسلحت ہے اس لئے یوں نہ جھیں کہ ان افعال کی سمبھی سزائی نہ ہوگی کیونکہ علاوہ حق تعالی کوخبر ہونے کے ظاہری طور پر باضابط سب چیزیں اللہ تعالی کے دفتر میں درج ہیں اور وہ دفتر لوح محفوظ ہیں اور وہ افتر میں بھی محفوظ ہیں اور وہ افتال کی خدا کو بھی خبر ہے دفتر میں بھی محفوظ ہیں اور وہ اٹھال کی خدا کو بھی خبر ہے دفتر میں بھی محفوظ ہیں اور سزا واقع ہونے پر سمجھے خبریں متفق ہیں پھر اس بھے کہ سزانہ ہوگی البتہ دیر ہونامکن ہے چنانچ بعضی اس بھے کی کیا محفوظ ہیں اور جہا انہ ہوگی البتہ دیر ہونامکن ہے چنانچ بعضی سزائیں ان کا فرول کو و نیا میں بھی ہوئیں جسے قبط اور قبل اور بعض قبر میں ہوں گی۔ ہوں گی کہ یہ تو سب قبریب ہیں اور بچھ خرت میں ہوں گی۔

رلط: چونکہ قیامت کا امکان عقل سے ٹابت ہے اور واقع ہونائقل سے ٹابت ہے اور واقع ہونائقل سے اور او پر اس کے واقع ہونے کی خبر دی گئی ہے تو یہ ٹابت کرنا بھی ضروری ہے کہ قرآن خرور ہے بچاہاس گئے آگے قرآن کا مخبر صادق ہونے کے ٹابت کا مخبر صادق ہونے کے ٹابت فرماتے ہیں مع اس کی برکتوں کے بیان کے۔

اِنَّ هَٰ الْقُرْانَ يَقَصَّ عَلَى بَنِيَّ بِيَكَ يَهِ رَبِّنَ فِي الرَّائِلِ لِي اَكُوْ اللَّهِ الْكِلِي الْمُوْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الللْمُواللَّلُولُولُ

اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيْهِ

باتوں (کی حقیقت) کو ظاہر کرتا ہے جن می دو

يَخْتَلِفُونَ ۞

اختلاف كرتي بين

اور ظاہر بھی ایسے طور پر کرتا ہے کہ علاء تی اسرائیل کو بھی جو کہ ان میں تدرمنصف ہیں کلام نہیں رہتا اور علاء کے اختلاف کا فیصلہ کرنے والا ان سے زیادہ عالم ہوتا چاہئے اور زیادہ عالم ہونے کے دوطریقے ہیں یا تو حق تعالیٰ سے علوم حاصل کر سے یا تلوق سے اور رسول الشملی الشعلیہ وسلم میں دوسری صورت ہرگز نہتی چنا نچہ ہیا حقال کی مخالف نے بھی نہیں نکالا تھا اس لامحالہ پہلی ہی صورت متعین ہوگئ پس آپ کا صاحب وتی ہوتا اور قرآن کا وتی ہوتا تاہم ہوتا وار وتی کا سچا ہوتا ضروری ہے بس قرآن کا حق ہوتا اور کی اس جا ہوتا خارت ہوگیا اور وتی کا سچا ہوتا ضروری ہے بس قرآن کا اس آب ہوگیا جو کہ قیامت کی خبر د سے رہا ہوا ور بہی مقصود تھا اور کو اس آب کی صاحب وقرآن کا اس آب ہوتا فات کے فیصلہ کی مثالیں اس مقام پر تغییر حقائی میں متعدد نقل کی ہیں ملاحظہ کر لی حائیں اس مقام پر تغییر حقائی میں متعدد نقل کی ہیں ملاحظہ کر لی جا ئیں احتر کو بہلی کتابوں سے واقفیت نہیں اور جتنے اختلا فات کا فیصلہ جا ئیں احتر کو بہلی کتابوں سے واقفیت نہیں اور جتنے اختلا فات کا فیصلہ جا ئیں احتر کو بہلی کتابوں سے واقفیت نہیں اور جتنے اختلا فات کا فیصلہ جا نئیں احتر کو بہلی کتابوں سے واقفیت نہیں اور جتنے اختلا فات کا فیصلہ تر آن میں نہ کور ہے اگر نی اسرائیل میں ان کے علاوہ واختلا فات کا فیصلہ تو اختلا فات کا فیصلہ کے دبت تو اختلا فات کا فیصلہ کے دبت ہوں سے کہ بہت ہوں سے کہ بہت ہوں سے اختلا فات کا فیصلہ کے دبت ہوں سے کو ان کے علاوہ وادر بھی بہت ہوں ہے کہ ب

# وَإِنَّهُ لَهُ لَكُ مُ وَرُخْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞

اور بالیقین وہ ایمانداروں کے لئے (خاص) رحمت ہے لیے اس کی ظاہری برکت تو موافق و مخالف سب کے لئے عام ہے لئے اس کو باطنی برکتیں دیکھنی ہوں تو ایمان لاکرکوئی دیکھے اور قرآن کی ہدایت طاعت کے اعتبارے ہے۔

رلط: او پرقرآن کا میح ہونا ذکورتھا جو کہ قیامت کی دلیل اوراس کا ابت کرنے والا ہے جس کا مقتضا یہ تھا کہ کفارا نکار سے بازآ جاتے اور پھر مجمی ان کے بازنہ آئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا تھا اس لئے آئے آئے۔ ان ربک تا مسلمون

# إِنَّ مَ تَكُيَقُضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ \*

بالتسن آپ کارب ان کررمیان این حکم سے (عملی) فیملے (قیامت کون) کرسکا

اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ دین تی کیا تھا اور ناظ راستہ کیا تھا تو ایسے لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے ہیں نہ آپ ان کی نخالفت کی فکر سیجئے نہ ان کی حالت سمجھا نے ور سے گزر ان کی حالت سمجھا نے ور سے گزر من کی حالت سمجھا نے ور سے گزر من کی حالت سمجھا نے دور سے گزر من کی حالب سی تقلی اور شرق فیصلہ کو نہ ما نیس سے بلکہ عملی فیصلہ کی نہ ورت ہے جو خدا کا کام ہے۔

# وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَالِيْمُ ٥

اور وہ زیردست اور علم والا ہے

پس بدوں اس کی مثیت کے کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا اور اس سے
کسی کی تد ہیر چھپی ہوئی نہیں وہ سب کو جانتا ہے اور اپنی قدرت سے سب کو
د نع کر سکتا ہے ہیں آپ ان کی مخالفت ہے بھی فکر نہ سیجئے۔

### فَتُوكَ لُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّكَ عَلَى

سو (جب وہ ایا ہے تو) آپ اللہ پر توکل رکھنے یقینا

#### الْحَقِّ الْمُبِينِ ۞

آپ مرت حن (طریقه ) پرین

اورابل حق اہل باطل کے مقابلہ میں غالب ہوا کرتے ہیں ہی خوف اورفکر پچھ نہ سیجئے اور چونکہ برنبیت خوف اورفکر کے آپ کوغم زیادہ ہوتا تھا اس لئے اس کے متعلق دو بارہ دوسرے عنوان سے تسلی فرماتے ہیں۔

## إِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْهَوْتَى وَ لَا تُسْبِعُ

آپ مردول کو نبیل سا کے اور نه ببرول کو اپنی آواز سا

## الصُّمِّ التُّعَاءُ إِذَا وَتُوا مُدُبِرِيْنَ ۞

كے بيں (خصوماً) جب كه وه چنے چيم كر چل دير

# وَمَا أَنْتَ بِهٰدِى الْعُنْيِ عَنْ صَلْلَتِهِمْ ا

اور نہ آپ اندھوں کو ان کی عمرابی ہے (بچا کر) رائ

# إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْلِتِنَا

وكملانے والے بيں آپ تو صرف ان عى كوسنا كتے بيں جو امارى آ يول كا

#### فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۞

یقین رکھتے ہیں(اور) مجروہ مانتے ( بھی) ہیں

مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تو مردوں اور بہروں اور اندھوں کے مشابہ بیں پھران سے ہدایت پانے اور بجھنے کی تو تع بیکار ہے اور جب تو تع نہ ہوگا تو غم بھی نہ ہوگا ف: اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ مرد نے بیس سنا کرتے اور اگر چہ یہاں مردوں سے کفار مراد ہیں لیکن تشیہ جمعی درست ہوگی جب کہ مرد ہے نہ سنتے ہوں لیکن چونکہ بعض احادیث

سے مردوں کا قریب جگہ سے سنمانہ کہ دور سے معلوم ہوتا ہے اس لئے بعض علاء نے کہا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو سنے سنانے سے نفع نہیں ہوتا چنا نچہ فلا ہر ہے کہ اگر کوئی مردوں کو قسیحت کرے تو بیکار ہے کوئکہ دہ جگٹل کی نہیں اور تو اب سے ان کو نفع ہوتا یا تلاوت قر آن سے انس ہوتا یہ دوسری بات ہے اس آیت سے اس کی نفی نہیں ہوتی اور قرینداس کا یہ ہے کہ کفار کا بالکل نہ سنما تو مشاہدہ کے فلاف ہے پس یہ مطلب نہیں ہوسکا کہ وہ بالکل نہیں سنتے بلکہ مقصود یہ ہے کہ کفار کو حق بات سننے سے نفی نہیں ہوسکا کہ نہیں ہوتا یہ مردوں کے نہ سننے سے بھی مراد ہے کہ ان کو سننے سانے سے نفع نہیں ہوسکا کہ نہیں ہوتا یہ مردوں کے نہ سننے سے بھی مراد ہے کہ ان کو سننے سانے سے نفع نہیں ہوسکا دو قر آن کے تعارض کا رفع کرنا بھی ضروری ہے اور تعارض اس تقریر سے دفع ہوتا ہے اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ تھی مردہ تو بدن ہو ہیں س

رلط : اوپر قیامت کا ذکر تھا آ مے پھرای کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض علامتیں قیامت کی ندکور ہیں پھر حشر کا داتع ہونا پھرا کے دلیل قیامت کے ممکن ہونے کی پھر بعض داقعات میں قیامت کے ندکور ہیں پھر جزاد سزا کا طریقہ ہتلایا ہے۔ وا ذاوقع نیا تعملون

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ

اور جب وعده ( قیامت کا )ان پر بورا ہونے کو ہوگا

يعنى قيامت كادن قريب آنينج كا\_

ٱخْرَجْنَالُهُمْ دُاتِّةً مِّنَالُارُضِ

توہم ان کے لئے زمین ہے ایک (عجیب) جانور نکالیں مے کہ دوان ہے 8 مولاد و میں میں میں میں میں اور ان میں میں

تُكُلِّمُهُمْ لِا أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِالْيِتِنَا لَا

باتیں کرے گا کہ ( کافر) لوگ ہماری ( لیعنی اللہ تعالیٰ کی) آ توں پر

يُوْ قِنُوْنَ ﴿

يقين ندلات تص

خاص کران آنوں پر جو قیامت کے متعلق ہیں سواب قیامت قریب آئی چنا چنائی ہیں سواب قیامت قریب آئی چنائی ہیں سواب کی ایک علامت میرا ظاہر ہونا ہے اور مقصوداس سے کفار پر جست قائم کرنا اور ان کو دھمکا نا ہے اور چونکہ یہ مجز ہ بہت بڑا ہوگا اس لئے مجبورا اس کی تصدیق کریں گے تو اس میں کفار پرزیادہ طعن ہوا کہ انبیاء کوتو مجملاتے رہے اب جانور کی کیوں تصدیق کی اور چونکہ یہ جانور مغرب سے

آ فآب طلوع ہونے کے ذرا پہلے یا ذرا پیچے ہوگا جیبا کہ فازن میں مسلم نقل کیا ہے اس لئے اس وقت کا اقرار مقبول نہ ہوگا اور در منثور وروح میں اس کے متعلق کثرت سے روایات نقل کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عجیب الخلقت جانور ہے جو قیامت کے قریب مکہ کی زمین سے نکلے گا اور انسان کی طرح با تیں کرے گا اور من الارض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی جانور کے پیٹ سے پیدا نہ ہوگا کہ ذمین سے خود بخو د پیدا ہوگا۔

# وَيُوْمُ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ الْمُتَامِ

اورجس دن (قبرول سے زندہ کرنے کے بعد )ہم ہرامت میں سے لیجن مہا متوں میں سے بھی اوراس امت سے بھی۔

فَوُجًا مِّتَنُ يُكُذِّبُ بِالْتِنَا فَهُمُ

ا يك ايك كروه ان لوكول كا (حساب كے لئے ) جمع كريں مے جو ہمارى

يُوزَعُونَ ۞.

آ بنوں کو جمثلا یا کرتے تھے بھران کوروکا جائے گا

یعنی پھران کوحساب کے لئے میدان حشر کی طرف روانہ کیا جادےگا اور چونکہ آ دمی کشرت ہے ہوں گے اس لئے ان کو چلتے ہوئے پچھلوں کے آ ملنے کے واسطے روکا جادے گا تا کہ آ گے پیچھے نہ رہیں سب شامل ہو کرچلیں اور جب آ دمیوں کی کشرت ہوتی ہے تو ایسا کیا جا تا ہے خواہ روک توک ہویا نہ ہو ہی مقصوداس سے ان کی کشرت کا بیان کرنا ہے۔

حَتَّى إِذَا جَاءُوْ قَالَ أَكُنَّ بُتُمْ بِالْبِيْ

یہاں تک کہ جب (موقف میں) حاضر ہوجادیں محتواللہ تعالی ارشا فرمائے گا کہ

وَلَمْ تُحِيْطُوا بِهَاعِلْمًا

کیاتم نے میری آیوں کو تبغلایا تھا حالانکہ تم ان کواپنے احاط علمی میں بھی نہیں لائے بلکہ سنتے ہی بدوں سو ہے انکار کر دیا اچھی طرح سنا بھی نہیں کہ اس کے بعد غور وفکر کا موقع ملتا۔

اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

بلکہ اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے

لیعنی صرف انکار ہی پر کفایت نہیں کی بلکہ اور بھی حرکتیں کیس مثلاً انہیاء اور مسلمانوں کو تکلیف دی جوا نکار ہے بھی بڑھ کر ہے اس طرح اور کفریہ عقائد واعمال میں متلارہے۔

# وُوَقَعُ الْقُوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ

اور(ابوهونت ہے کہ )ان پروعدو (عذاب کا) بورامو کیا کہ بوجا س کے کہ (دنیا

#### ڒؠؽ۬ڟؚڡؙٞۅؗٛؽ۞

می )انبوں نے (بری بری) زیادتیاں کی تعیل مود واک بات بھی نہ کر تھیں مے

کیونکہ جُوت توی ہے اس لئے عذر نہ بیان کر عیس سے اور بعض آ بھوں میں جوان کا عذر کرنا فہ کور ہے اور ابتداء میں ہوگا پھر ججت قائم ہونے کے بعد پچھنہ بول عیس مے۔

#### أَكُمْ يُرُوْاأَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُّوْا

کیا نہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے رات بنائی تا کہ لوگ اس میں آ رام کریں (اور بیآ رام مشابہ موت کے ہے )اور دن بنایا جس میں دیکھیں

#### فِيْهِ وَالنَّهَاسَ مُنْصِرًا ﴿ إِنَّ فِي

مالیس (اوربیمشابدیات بعدالموت کے ہے ہیں) بلاشباس میں بری

#### ذٰلِكَ لَايْتٍ تِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

وليس بي ان عى الوكول كے لئے جوامان ركھتے بي

کونکہ موت کی حقیقت ہے ہے کہ روح کا تعلق بدن سے جدا ہوجائے
اور دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت ہے ہے کہ وہ تعلق مجراوٹ آئے اور نیند ہیں
ہمی وہ تعلق کی درجہ میں زائل ہوجا تا ہے اور بیداری میں پر وہ تعلق جو کمزور
ہوکر نی الجملہ زائل ہوگیا تعالوث آتا ہے ہیں نیندا در موت میں اور بیداری
اور دوبارہ زندہ ہونے بوری مشابہت ہے اور یہ تعلق خدا ہی نے پیدا کیا ہے
تو وہ پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اس کا محال ہونا کی دلیل سے ٹابت نہیں
پی اول تو دوسری حیات کا ممکن ہونا خور بد یہی ہے پھراس کی ایک نظیر رات
دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق خدا کی قدرت سے کیا ازکار ہوسکتا ہے اور یہ
جونکہ عقلی دلیل ہے اس لئے ہو محف کے لئے عام ہے مراس سے نفع ایمان
دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق خدا کی قدرت سے کیا ازکار ہوسکتا ہے اور یہ
دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق خدا کی قدرت سے کیا ازکار ہوسکتا ہے اور یہ
دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق خدا کی قدرت سے کیا ازکار ہوسکتا ہے اور یہ
دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق خدا کی قدرت سے کیا ازکار ہوسکتا ہے اور یہ
دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق خدا کی قدرت سے کیا ازکار ہوسکتا ہے اور یہ
دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق خدا کی قدرت سے کیا ازکار ہوسکتا ہے اور یہ
دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق خدا کی قدرت سے کیا ازکار ہوسکتا ہے اور نید

# وَيُوْمِ يُنْفَحُ فِي الصُّوْمِ فَفَزِعَ

اور جس دن صور میں پھوتک ماری جاوے گی

## مَنْ فِي السَّهُوْتِ وَمَنْ فِي الْأَمْنِ ضِ

سو جتنے آسان اور زمین میں ہیں سب گھبرا جاویں مے پھر مرجا کمیں مے اور جو مرجکے ہیں ان کی روطیں بے ہوش ہو جاویں

گی اور یہ بیان پہلے بخہ کا ہے۔

#### إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ ال

مرجس كوخداجا ب

تو وہ اس محبراہث اور موت ہے محفوظ رہے گا مرادان ہے حدیث مرفوع کے موافق جبریل و میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت اور عرش کو انھانے والے فرشتے ہیں بھر بعد میں بدوں صور کے ابڑ کے ان سب ک بھی وفات ہوجائے گی محذافی الدر المعنور

#### وَكُلُّ أَتُوْهُ لَاخِرِيْنَ ۞

( دہ اس گھبراہت ہے اور موت ہے محفوظ رہے گا) اور سب کے سب اس کے سامنے ( دبے جھکے حاضر رہیں مے

یعی جس طرح و نیا میں عاوت ہے کہ جس سے طبر اہث اور خوف : وتا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہ عکیں گے یہاں تک کہ زند ہے مردہ اور مرد سے بیہوش ہو جاویں گے بیتو صور بھکنے کی تاثیر جانداروں میں ہوگی آگے ہے جان چیزوں میں اس کی تاثیر بتلاتے ہیں۔

### وَتُرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدُةً وَهِي

اورتو بہاڑوں کود کھے رہا ہے (اور )ان کو خیال کررہا ہے کہ یہ (اپن جگہ سے )

#### تُمُرُّمُرُّ السَّحَابِ السَّحَابِ

جنبش نہ کریں مے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں مے

یعنی ملکے تعلیے ہوجا کیں مے اور روئی کی طرح اڑ جا کیں ہے۔

# صُنْعُ اللهِ الَّذِي آتُقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ

يفداكاكام موكاجس في مرچزكو (مناسب انداز ير)مضوط بناركماب

پس اس پر پکوتعب نہ کرنا چاہئے کہ ایس بھاری اور بخت چیز کا یہ حال کسے ہو جائے گا بات ہے کہ پہلے بہل تو کسی چیز میں مضبوطی نہ تھی کیونکہ خود کوئی چیز میں مضبوطی نہ تھی کیونکہ خود کوئی چیز میں نہ تھی سوجیسے اس نے تابید سے پیدا کیا اور کمزور سے تو ئی بنایا ای طرح اس کا الٹا بھی کرسکتا ہے ہی تو پہلی بارصور پھکنے کا یہ حال ہوا اس کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے تمام روحیں ہوش میں آ کر

ا پنے اپنے بدن سے ل جائیں گی اور عالم نے طرز سے درست ہوجائے گا اور او پر جوحشر کا بیان تھاوہ اس کے بعد ہوگا آ مے جز اوسز اکا بیان ہے جو قیامت سے اصل مقصود ہے۔

#### اِتَّهُ خَبِيُرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ۞

میقینی بات ہے کہ اللہ تعالی کوتمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے

یہ جزاوسزا کے بیان کی تمہیدہے کیونکہ جزاوسزا کی بڑی شرط بہی ہے کہ اعمال کی اطلاع بھی ہواور قدرت وغیرہ اور بھی شرطیں ہیں جو مستقل ولائل سے ٹابت ہیں پس اس کامکن ہونا تو اس سے ٹابت ہوگیا پھر حکمت خداوندی جا ہتی ہے کہ اس کا وقوع بھی ہواس سے اس کا واقع ہونا ٹابت ہوگیا آ کے جزاوسزا کا قانون اور طریقہ ہتلاتے ہیں۔

# مَنْ جُاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا عَ

جو خص نیکی ( بعنی ایمان ) لا دے گا سواس مخص کواس ( نیکی کے اجر ) ہے

#### وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يُوْمَيِدٍ امِنُونَ ۞

بہتر (اجر لیے گا)اور و ولوگ بڑی تھبراہٹ ہے اس روز امن میں رہیں کے

یہاں بظاہر یہ شبہ ہوگا کہ اوپر تو فر مایا تھا کہ آسان اور زمین والے سب گھبرا جائیں گے اور یہاں فر مایا کہ ایمان والے اس گھبرا ہث سے امن میں رہیں مے جواب یہ ہے کہ اوپر پہلی بارصور تھنگنے کی گھبرا ہث کا ذکر تھا جس کا اثر موت ہے اس سے کوئی نہ بچے گا نہ مومن نہ کا فر اور اس جگہدا ہی عذاب جہم کی گھبرا ہث کا ذکر ہے جس سے ہر مومن بچار ہے گا کو تھوڑے سے ہر مومن بچار ہے گا کو تھوڑے سے عذاب کی گھبرا ہث کسی کی کو ہوگی گروہ بڑی گھبرا ہث نہ ہوگی کے وکلہ اس کے ساتھ بی نجات کا یقین ہمی ہوگا۔

# وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُمُمْ فِي

ادر جو مخص بدی (بعنی کفروشرک) لا دے گاتو وہ ادند ھے منہ آگ میں ڈال

## التَّارِ هُلْ تُجْزُونَ إِلَّامَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

دیئے جاویں گے اور (ان ہے کہا جاوے گا کہ) تم کوتوان بی عملوں کی سزادی جاری ہے جوتم (دنیا میں) کیا کرتے تھے

ب وجدتو عذاب بيس موريا

رلط اورسورت من جومضا من تفصیل سے ندکور ہوئے ہیں نبوت وتو حیدو قیامت ہیں آ کے خاتمہ میں ان کا خلاصہ ہے قل انسا امرت تا تعملون

## إِنْهَا أَصِرْت أَن أَعْبِلُ رَبِّ هَٰذِهِ الْبِلُكِةِ مِهُ وَوَيَى عَمَمِلا بِرَمِن اسْمُر (كمه) كِما لك (حَقِق) كَ عِددت كِيا

# الذي خرَّمَهَا

كرول جس في اس (شهر) كومحترم بناياب

اورای احترام کی وجہ ہے اس کوحرم بنادیا اور حرم کے احکام چوتھے پارہ ا کے شروع میں اور پچھ مائدہ کے شروع میں فدکور ہو چکے ہیں مطلب یہ کہ عبادت میں شریک کرنے سے علیحدہ ہوں جیسا کہ اب تک رہا ہوں۔

# وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ فَوَامِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ

اور (اس کی عبادت کیوں ند کی جائے جبکہ و وابیا ہے کہ (سب چیزیں اس کی اور (اس کی عبادت کیوں ند کی جائے جبکہ و اس

#### الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَأَنْ اَتُلُوا الْقُرْانَ عَ

( بھی حکم ملاہے ) کہ میں قر آن ( کریم ) پڑھ پڑھ کر سناؤں

لین بلیغ احکام کروں جو کہ نبوت کے لوازم ہے ہے۔

## فَهُنِ اهْتَلَاى فَاتَّهَا يَهْتُلِي كُلَّقُسِهِ

سو(میری تبلیغ کے بعد ) جو تحف راہ پرآ ویگا سودہ اپنی فائدہ کیلئے راہ پرآ دیگا لیعنی اس کو اجر وثو اب و نجات ہوگی میں اس سے کسی مالی یا جانی تفع کا الا نہیں ہوں

#### وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّهَا آنَامِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿

اور جو خص گراہ رہے گا تو آپ کہدد ہیجئے کہ (میراکوئی ضررنبیں کیونکہ) میں تو صرف ڈرانیوالے پیفیبروں میں ہے ہوں

یعنی میرا کام صرف تھم بہنچانا ہے سو بہنچا کر سبکدوش ہوجاؤں گا آگے نہ ماننے کا وبال تم کو وہاں بھکتنا پڑے گابید رسالت کا مسئلہ ہوا اور اکون من المسلمین تک توحید کا بیان تھا آگے قیامت کا ذکر آتا ہے۔

## وقل الحد يله سيرنيكم اليته

اورآپ (بیمی) کہدو بیجئے کہ سب خوبیاں خالص اللہ ی کے لئے ثابت
میں وہ تم کو عنقریب اپن نشانیاں (بعنی قیامت کے واقعات) دکھلا و سے گا بیعنی تم جو انکار اس وجہ سے کر رہے کہ اب تک واقع نہیں ہوئی میہ تمہاری غلطی ہے کیونکہ اب واقع نہ ہونے سے بھی واقع نہ ہونا کیسے لازم آ

میااور جھے سے بدرخواست کرنا کہ اگر قیامت کہ ہے تو واقع کر وکھ بے
کار ہے کیونکہ میں نے بھی وعویٰ قدرت کا نہیں کیا بلکہ سب خوبیال
قدرت بھی علم بھی حکمت بھی خالص خدا کے لئے بیں سووہ اپنے علم کے
موافق اپنی قدرت سے جب حکمت کا تقاضا ہوگا قیامت قائم کر دےگا
البتہ اتنا جمالا بھے کومعلوم ہے کہ بہت زیادہ متنہیں ہے۔

#### فتغرفونها

سوتم (وقوع کےوقت )ان کو بہجانو مے

گواب انکار کرر ہے ہومرف دکھلانے پر بی کفایت نہ ہوگی بلکہ اپنی کرتوت کو بھکتنا بھی بڑے گا۔

# وَمَارُ تُكُ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعُمُكُونَ ﴿

اورآ پ کارب ان کاموں سے بے خبر نہیں جوتم سب لوگ کرر ہے ہو

پس رسول اور مونین کو جز ااور کفار کوسر او ے گا یہ قیامت کا بیان ہوگیا پس خاتمہ پس تمام مضاحین سورت کے بالا جمال آ گئے سور ق القصص مکیة و قیل الا قوله الذین اتینهم الکتاب الی قوله الجاهلین و هی ثمان و ثمانون ایة کذافی البیضاوی

ربط: اول حقانیت قرآن سے سورت شروع کر کے نصف سورت میں موی علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ اور ختم سورت کے قریب قارون کے ساتھ اور ختم سورت کے قریب قارون کے ساتھ ندکور ہے اور پہلی سورة کے ختم پر فرمایا تھاو من صل فقل انعا انا من المعنظوین کہ جو خص کمراہ رہے گا تو آب کہد ہے کہ میں تو صرف ڈرانے والے پینم بول ان قصول سے اس جملہ کے ضمون پر فی الجملہ استدلال ہے جس سے دونول سورتوں میں ربط بھی حاصل ہوسکتا ہے۔

(٢٨) يُؤرَقُ الْقَصِضِ عَالِيَةً (٢٩)

سور و تقص مكه من نازل مولى اوراس من الفاس آيتي بين اورنو (٩) ركوع بين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بوے مبر بان اور نبایت رحم والے ہیں

طسم ويلك الناك الكالمينين

طلم یا مضامن جوآب پروی کئے جاتے ہیں) کتاب واضح ( یعن قرآن ) کی

نَتْلُواعَلَيْكَ مِنْ تَبَامُوسَى وَفِرْعُونَ

تن بن مم آپ کوموی (علیه السلام) اور فرعون کا بچونصه نعیک فعیک بر ه کر ( تعنی

بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ ۞

نازل کر کے ) سناتے میں ان لوگوں کے ( نفع کے ) لئے جو کدا بمان رکھتے ہیں

ہسم الله الوحمن الوحیم طسم تا اکثوهم لا یعلمون کیونکہ ان قصوں سے جو مقصود ہے یعنی عبرت حاصل کرنا اور نبوت پر استدلال کرنا وغیرہ وہ مومنین ہی کے ساتھ خاص ہے خواوہ و کی جی وہ من ہوں یا آئندہ ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔

## اِتَّ فِرْعُوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ

فرعون سرز من (مصر) میں بہت بڑھ چڑھ کیا تھا اوراس نے وہال ک

#### أهُلَهَاشِيعًا

باشندون كومختلف قتميس كرركهاتعا

قبطیوں کومعزز بنار کھا تھااور سبطیوں لیعنی بنی اسرائیل کو بست اور ذکیل کرر کھا تھا جس کا آ مے بیان ہے۔

# يُسْتَضْعِفُ طَابِفَةً مِنْهُمُ يُذَبِّحُ

کدان (باشندوں) میں ہے ایک جماعت ( یعنی بی اسرائیل) کارو ۔ حن رکھاتھا (اس طرح ہے) کدان کے بیٹوں کوذیج کراتا تھااوران کی

### ٱبْنَاءَهُمْ وَيُسْتَخِي نِسَاءَهُمْ

عورتوں (بعنی لڑ کیوں ) کوزندہ رہے دیتا تھا

تا کدان سے خدمت لی جائے اور نیز ان سے اندیشہ بھی نہ تھا۔

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرُنِيُّ أَنْ

واتعی وه برز امفسد تما ( غرض فرعون تو اس خیال میں تما ) اور بم کوییہ منظور تما ک

نَّهُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ

جن لوگوں کا زمین (مصرِ) میں زور گھٹا یا جار ہاتھا ہم ان پر ( د نیوی و دین )

وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَيِ ثِينَ فَ

ا حسان کریں اور ( و ہ احسان پیرکہ )ان کو ( ویٹی ) پیشوا بنادیں اور ( و نیامیں )

وَنُهُكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ

ان کو ( ملک کا ) ما لک بنا کمیں اور ( ملک ہونے کے ساتھ )ان کوز مین میں

# وَهَامِنَ وَجُنُودُهُمَامِنُهُمُ مِنَّا كَانُوْا

عکومت دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین کوان (بنی اسرائیل) کی

#### يُخْذُرُونَ۞

جانب ہے وہ ( ناگوار )واقعات دکھلائیں جن ہے وہ بچاؤ کررہے تھے

مراداس سے سلطنت کا زوال اوران کی ہلاکت ہے کہ اس سے بچاؤ کرنے کے لئے بی اسرائیل کے لڑکوں کوئل کررہا تھا بوجہ ایک خواب کے جس کی تعبیر نجومیوں نے بہی دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ تیری سلطنت کو زائل کرے گا جس ہمارے قضا وقدر کے سامنے ان لوگوں کی تدبیر بچھکام نہ آئی بیتو قصہ کا اجمال ہوا آگے اس کی شروع سے تفصیل ہے جب کے موئی علیہ السلام اس مصیبت کے زمانہ میں بیدا ہوئے تفصیل ہے جب کے موئی علیہ السلام اس مصیبت کے زمانہ میں بیدا ہوئے

### وَٱوْحَيْنَا إِلَّى أُمِرْمُوْسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ عَ

اور (جب موی علیدالسلام پیدا ہوئے تو) ہم نے موٹ کی والدہ کوالہام کیا کہ تم ان کودودھ پلاؤ

## فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِي الْيَمِ

پھر جبتم کوان کی نسبت ( جاسوسوں کے مطلع ہونے کا ) اندیشہ ہوتو ( بے خوف وخطر ) ان کو دریا ( نیل ) میں ڈال وینا

اس طرح پر که پہلے ان کوایک صندوق میں رکھ دینا۔

# وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخْزَنِي ۚ إِنَّا رَآدُّوهُ

اورنةو (غرق سے )اندیشہ کرنااورنہ (مفارقت پر)غم کرنا ( کیونکہ )ہم ضروران کو پھر

#### الينك وجاعِلُونُهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞

تمبارے ی پاس واپس پہنچادیں محاور (پھراپنے وقت پر )ان کو پیفمبر بنادیں کے

غرض وہ اسی طرح دودھ پلاتی رہیں پھر جب افشاراز کا خوف ہوا تو صندوق میں بند کر کے اللہ کے نام پر دریائے نیل میں چھوڑ دیا اس کی کوئی شاخ فرعون کے کل میں جاتی تھی یا تفریحاً فرعون کے متعلقین دریا کی سیر کو نکلے متھے غرض وہ صندوق کنارے پرلگا۔

# فَالْتَقَطَةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُمْ

تو فرعون کے لوگوں نے موتیٰ کو ( یعنی مع صند دق کے ) اٹھالیا تا کہ دوان

# عَدُوًّا وَّحَزَنًا ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ

لوگوں کے لئے دشمن اورغم کا باعث بنیں بلاشبہ فرعون اور ہامان اور ان کے

### وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْاخْطِيِنَ ۞

تابعین (اس بارے میں )بہت چوکے

کہ اپنے وشمن کواپنی بغل میں پالا۔

## وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ

اور فرعون کی بی بی ( حضرت آسیہ ) نے ( فرعون سے ) کہا کہ یہ ( بچہ ) میری

لِّيُ وَلَكَ ۚ

ادر تیری آئکھوں کی نصندک

یعنی جب موی علیہ السلام صندوق سے نکال کر فرعون کے سامنے لائے گئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کو پرورش کریں گے اس کود کھے کر میرااور تیرا جی خوش ہوا کر ہے گا۔

## لاتَقْتُلُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَنَّا الْوَنْتُخِذَهُ

اس کولل مت کروع بسنبیں کہ (بڑا ہوکر ) ہم کو یکھے فائدہ پہنچادے ہم اس کو

#### وَلَنَّا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞

(اپنا) بیٹا بی بنالیں اوران لوگوں کو (انجام کی )خبر نیقی

کہ بیوبی بچہ ہے جس سے فرعون کی سلطنت غارت ہوگی اور موکی علیہ السلام کوئل نہ کرنا ہا و جود کی سسب بچوں کے ٹل کا قانون تھا اس کی وجہ سورہ طٰ میں گزر جکی ہے و القیت علیک محبة منی کہ جوان کود کھنا تھا اس کو بے اختیار پیار آتا تھا اور جس اندیشہ سے بیرقانون تھا اس کی نسبت اول تو بچہ کا بنی اسرائیل سے ہونا معلوم نہ تھا دوسرے اپنے جی کو یہ سمجھالیا ہوگا کہ جب ہمارا یالا ہوا ہوگا تو ہمارا مخالف کیوں ہوگا یہ کیا خبر شی کے دوجی تعالیٰ شانہ کا موافق ہوگا جس کے ہم ناحق مخالف ہیں۔

# وَٱصْبَحَ فُؤَادُ ٱمْرِمُوْسَى فَرِغًا ﴿

اور (ادھریہ قصہ واک ) موق کی والدہ کاول (خیلات مختلفہ کے بجوم سے ) بقر ارمو کیا

اور بے قر اری بھی ایسی و کسی نہیں بلکہ سخت بیقراری تھی۔

## إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا آنَ رَّبَطْنَا

ریب تھا کہ وہ موت کا حال (سب پر ) ظاہر کردیتیں اگر ہم ان کے دل کواس

## عَلَى قَلْبِهَالِتَكُونَ مِنَ الْهُوْمِنِينَ

غرض ہے مضبوط نہ کئے رہیں کہ یہ (ہمارے دعدہ پر )یفین کئے ( جیمی )رہیں

غرض بمشکل انہوں نے دل کوسنعالا اور تدبیر شروع کی جس کا آ مے بیان ہے۔

#### وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيْهِ لَأُخْتِهِ قُصِّيْهِ

انبول في موي كي بهن (يعني الي مني) = كما الدوراموي كاسراع تو

لگاسوانبوں نے موٹ کودورے ویک

اور بیمعلوم کر کے کہ صندوق محل میں کھلا ہے حل میں پہنچی<u>ں یا</u> توان کی

# وہاں آمدورفت ہوگی ایک حلہ ہے پنجیں۔ واللہ مرکز یشعرون شوکر کھنا علیہ

اوران لوگوں کو رہے )خبر نہ تھی ( کہ بیان کی بہن بیں اورای فکر میں آئی بیں )

#### الْهَرَاضِعُ مِنْ قَبْلُ

اورجم نے پہلے ی سے موقع پردود مد پلانوں کی بندش کرر می تھی

لعنی جب سے مندوق سے لکلے تھے کسی کادودھ نہ لیتے تھے۔

#### فَقَالَتْ هَلْ أَدُنَّكُمْ عَلَّى أَهْلِ بَيْتِ

روو (ال موقع کود کمیکر) کہنے گیس کیاتم لوگوں کو کسی ایسے ٹھرانے کا پتہ بتاؤں

#### يَّكُفُلُوْنَهُ لَكُمُ وَهُمُ لَهُ نَصِحُوْنَ ۞

جوتمبارے لئے اس بھے کی پرورش کریں اوروہ (ول سے )اس کی خیرخواعی کریں

درمنٹور میں ابن جربج سے روایت ہے کہ اس بات سے فرعونیوں کوشبہ موا کہ بیورت اس بچہ کو بیجانتی ہے تو انہوں نے مجبور کیا کہ ملا و یہ بچے کس کا ہے درنہ تم کو یہ کیے معلوم ہوا کہ وہ اس کی خیرخوابی کریں مے انہوں نے فورا فہانت سے جواب دیا کہ هم له نصحون اس مس له کی ممرے بادشاه مراد ہے بعنی وہ لوگ سرکاری خیرخواہ ہیں اور دوسرا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ووائی طبیعت سے ہرایک کے خمرخواہ ہیں اس لئے اس بچہ کے بھی خمرخواہ موں مے پس ان لوگوں نے ایسے وقت میں کہ دودھ یا نے کی مشکل براری تقی اس مشورہ کوغنیمت سمجما اور اس کمرانے کا بند یو جما انہوں نے اپنی والده كاية بتلايا چنانچه وه بلائي كئيس اورموي عليه السلام ان كي كود ميس ديئ مے جاتے ہی دودھ پیا شروع کر دیا اور ان لوگوں کی اجازت سے چین

ے اپنے گھر لے آئیں کبھی کبھی لے جا کران کودکھلا آئیں۔

# فَرُدُدُنَّهُ إِلَّى أُمِّهِ كُنَّ تَقَرَّعُنِنُّهَا وَلَا

غرض ہم نے موتیٰ کوان کی والد : کے پاس ( اپنے وعد ہے موافق )وا پس پہنچادیا تا کدان کی آئکھیں نمنڈی ہوں اور تا کہ ( فراق کے قم میں نہر ہیں

## تُحُزُنَ وَلِتَعُلَمُ أَنَّ وَعُدُاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ

اورتا کہاس بات کو جان لیس کہ اللہ تعالیٰ کا وعد وسچا ( ہوتا ) ہے لیکن ( افسوس

#### ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞

کی بات ہے کہ )اکٹرلوگ (اس کا )یقین نہیں رکھتے

یه کفار برطعن ہے اور درمنٹو رہیں مویٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ یلانے براجرت لینامنقول ہےجس برشبہوتا ہے کہ واجب کام براجرت لینا کب جائز ہےان کے ذمہ تو دورھ یلا تا واجب تھا جواب اس کا آیک ہے ے کہ شایداس شریعت کا بیتھم نہ ہو دوسرا جواب بیہ ہے کہ کا فرحر نی کا مال اس کی رضامندی ہے لیناخواہ کسی طریق ہے ،و جائز ہے تیسرا جوا ب احقر کے نز دیک بیے ہے کہ اس وقت کسی شریعت کا موجود ہونا ہی ٹابت نبیس تو انہوں نے اپنی رائے سے ایسا کیا موگا جو کہ شریعت آنے سے بہلے وجب المستبيل ولما بلغ اشده أنا من القوم الطلمين.

# وَلَتَا بَلَغَ أَشُرَّهُ وَاسْتَوْى أَتَيْنَهُ حُكُمًا

اور جب (برورش باکر) اپن مجری جوانی (کی عمر) کو پنجے اور (قوت جسمانیہ

#### وَّ عِلْبًا ۗ

عقلیہ سے )بادرست ہو محیّ تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطافر مایا یعنی نبوت ہے بہلے ہی فہم سلیم وعقل مشققیم عطافر مائی جس ہے اجھے برے میں المیاز کر عیں۔

### وَكُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُخْسِنِيْنَ ۞

اورہم نیکوکاروں کو ہوئی صلددیا کرتے ہیں

اس میں اشارہ ہے کہ مویٰ علیہ السلام ہمیشہ سے نیکو کار تھے آ پ نے فرعون كاطريقه بمى اختيارندكيا تعابلكهاس سينفرت تتى ـ

# وَدُخَلَ الْهُدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفَلَةٍ مِّنُ

( یعن مل صالح سے نیفان علم میں ترتی ہوتی ہے) اور موی شرمی ( یعنی معرم مل كميل بابرے )ايے وقت بينے كه

#### أهْلِهَا فُوجَدَ فِيْهَا

وہاں کے (اکثر) باشندے بے خبر (پڑے سور ہے) تھے

اکثر روایات سے بدوقت دو پہر کا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات سے پھرات محکے کاوقت معلوم ہوتا ہے کدافی اللدر المنثور .

# رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلْنِ أَهٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا

توانبوں نے وہاں دوآ ومیوں کواڑتے ویکھا ایک توان کی برادری میں کا تھا

#### مِنْ عَنُ وَإِلَا عَ

اوردوسرا مخالفين ميس يتقا

لیمی فرعون کے متعلقین اور ملاز مین سے تھا دونوں کسی بات پر الجھ ہے تھاورزیادتی فرعون والے کی تھی۔

#### فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي

سووہ جوان کی برادری میں کا تھااس نے مول سے اس کے مقابلہ میں جو کہان کے خالفین

#### مِنْ عَدُّ وِّ لا فُوكَزُلُا مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ الْ

می ہے تعادد جای تو موتی نے اس کو (ایک) محونساماس اس کا کام بی تمام کردیا لیعنی موکی علیدالسلام نے اول اس کو سمجھایا جب اس پر بھی وہ بازند آیا تو آپ نے تنبید کے طور پر ظلم وفع کرنے کے لئے اس کے ایک محمونسامارا جس سے وہ اتفا قام بی حمیا موکی علیدالسلام اس کے خلاف تو قع مرجانے جس سے وہ اتفا قام بی حمیا موکی علیدالسلام اس کے خلاف تو قع مرجانے

#### عبد بهتائے۔ قَالَ هٰذَامِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ إِنَّهُ عَدُوْمُ ضِلُّ

مول (عليالسلام كمن م كلي يوشيطاني حركت بوكن ميتك شيطان ( بعي آ دى كا ) كلا

## مُّبِيْنُ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى

رئمن ہے علمی میں ڈال دیتا ہے عرض کیا کیا ہے ہے ہے دردگار جھے قسور ہوگیا ۔

یفرغونی چونکہ کافرحر بی تھااس لئے اس کافٹل فی نظمہ جائز تھااور فل العمد نہ تھا جسیا کہ سورہ مُل میں گزر چکا اور نیز خطاء فلطی ہے قبل ہو گیا تھا مقصود سنہیہ کے طور پر مارنا تھا لیکن کمال خوف کی وجہ سے خلاف اولی کو بھی گناہ سمجھا اور انہیا ہ پر شیطان کا تصرف ہونا نہ ہونا سورہ کہف میں اس کی تحقیق گزر چکی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علاوہ معصیت کے اور کام انہیاء سے شیطان کے تصرف جس مادر ہو سکتے ہیں اور سیکام بھی معصیت نے قداس کئے اشکال نہیں۔

#### فَاغْفِرْ لِي فَغَفَر لَهُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞

آ پ معاف کرد یکے سواللہ تعالی نے معاف فرمایا بلاشبہ وہ بر اغفور رحیم ہے

اورموی علیہ السلام کواس معافی کاعلم یقین طور پر نبوت عطا ہونے کے بعد ہوا جیسا کہ سور فمل میں ہے۔ الامن ظلم فم مدل حسنا النع اوراس وقت خواہ الہام سے معلوم ہوگیا ہویا بالکل نہ معلوم ہوا ہو پھر موی علیہ السلام نے گذشتہ گناہ ہے ساتھ آئندہ کے لئے بھی احتیاط کا حبد کیا۔

## قَالَ رُبِّ بِمُا ٱنْعَمْتَ عَلَىٰ فَكُنُ ٱكُوْنَ

مویٰ نے (بیمی) عرض کیا کدا ہے میرے پروردگار پونکدآپ نے جم

#### ظهِيْرًا لِلْمُجْرِمِينَ۞

ر برے برے )انعامات فرمائے ہیں سوجھی میں مجرموں کی مدونہ کروں گا

یہاں بجرموں سے مرادوہ ہیں جودومروں سے گناہ کراتے ہیں کیونکہ
کسی سے گناہ کرانا یہ بھی جرم ہے ہیں اس میں شیطان بھی داخل ہو گیا وہ
گناہ کراتا ہے اور گناہ کرنے والاخواہ قصد آیا خطاء اس کی مدد کرتا ہے مطلب
یہ ہوا کہ میں شیطان کا کہنا بھی نہ مانوں گا یعنی جن مواقع میں غلطی کا احمال
بھی ہوگاہ ہاں احتیاط اور ہوشیاری سے کام لوں گا غرض اس درمیان میں اس
قبطی کے آل کا چرچا ہو گیا مگر چونکہ اسرائیل کے سواکوئی اس راز سے واقف
نہ تحااورای کی حمایت میں بدواقعہ ہوا تھا اس نے ظاہر نہ کیا اس وجہ سے کسی کو
اطلاع نہ ہوئی مگرموی علیہ السلام کواند یشدر ہا یہاں تک کہ درات گزری۔
اطلاع نہ ہوئی مگرموی علیہ السلام کواند یشدر ہا یہاں تک کہ درات گزری۔

# فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا

پرموق کوشر من بول خوف اوروحشت کی حالت میں کماجا یک (دیکھتے کیا ہیں کہ وی

## انكذى استنفرة بالأفس يستضرخه

مخف جس نے کل گذشتہ میں ان سے مدوجای تھی دہ پھران کو (مدے لئے ) پکارد ہاہے آج وہ کسی اور سے الجھ پڑا تھا موکی علیہ السلام میدد کھے کر اور کل کے واقعہ کو یاد کر کے اس پرنا خوش ہوئے کہ ہرروزی لوگوں سے الجھتا ہے۔

## قَالَ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ لَعُونٌ مَّبِيْنٌ ۞

موی اس سے فرمانے کے بیک تو مرح بدراہ (آدی) ہے

کدروزلوگوں سے لڑتا پھرتا ہے موکی علیہ السلام کوقر ائن سے معلوم ہوا ہوگا کہ اس کی طرف سے بھی کوئی قصہ ہوا ہے لیکن فرعونی کی زیادتی و کھے کر اس کوروکنا جاہا۔

# فَلَتَّا آنُ أَمَادُ أَنْ يَبُطِشَ بِالَّذِي

بب موق نے اس پر ہاتھ برمایا جو ماری جو ماری جو ماری ہو میں ہوتا ہو میں الا

دونول كامخالف تما

مرادفرعون کا آ دی ہے جواسرائی کا بھی بخالف تھااور وی علیالسلام کا بھی بیونکہ موکی علیالسلام کھی نی اسرائیل جس سے بیں اور و اوگ سب بنی اسرائیل کے خالف تھے کو خاص طور پرموئی علیالسلام کواس نے اسرائیل نہ سمجھا ہویا یہ کہ موکی علیالسلام کی فرعون کے طریقہ سے نفر ت مشہور ہوگئ ہو اس لئے فرعونی والے ان کے خالف ہو مجھے ہوں بہر حال جب موک علیہ السلام نے اس فرعون پر ہاتھ بر حایا اور اس سے پہلے اسرائیلی پر خفا ہو بھے السلام نے اس ائیلی کوشیہ ہوا کہ شاید آئی میری خبر کیس گے۔

## قَالَ يِلْمُوْسَى ٱتُرِيْدُانَ تَقْتُكَنِي كَبُا

وہ اسرائیلی کہنے لگا اے موتیٰ کیا (آج) مجھ کونٹل کرنا چاہتے ہوجیسا

## قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ فَي إِنْ تُرِيْدُ

کل آیک (آدی) کُلُ کر بچے ہو (معلوم ہوتا ہے کہ) اِلَّا آن تُکُون جَبَارًا فِی الْاَرْضِ وَمَا

س تم دنیا نیس اینا زور بنماانا جایتے ہو

# تُرِيْدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۞

اور ملح (اور ملاپ) کروان نبیس چاجے
یہ بات فرعون کے اس آ دمی نے من قاتل کی تلاش ہوبی رہی تھی اتنا
پید لگ جانا بہت تھافور اس نے فرعون کو خبر کردی فرعون اپنے آ دمی کے قل
ہوجانے ہے برہم تھایہ من کر جعلا اٹھا اور شاید اس ہے اس کواپ خواب کا
اندیشہ تو می ہوگیا ہو کہ کہیں وہ فخص یہی نہ ہوخصوصاً اگر موی علیہ السلام کا
فرعونی طریقہ سے نفرت کرنا بھی اس کو معلم ہو تو کچھ عداوت اس سبب
فرعونی طریقہ سے نفرت کرنا بھی اس کو معلم ہو تو کچھ عداوت اس سبب
سے ہوگی اس پر یہ واقعہ زیادہ ہوا بہر حال اس نے اپنے در باریوں کو مشورہ
کے لئے جمع کیا اوراخیر رائے موئی علیہ السلام کو قل کرنے کی قراریائی۔

وَجَاءُ رَجُلٌ

اور(اس مجمع میں)ایک مخفص

جومویٰ علیہ السلام کے محب اور خبر خواہ تھے۔

#### مِنُ أَقْصَا الْهَدِينَةِ يَسْعَى ﴿

شبرکے(اس) کنارہ ہے)جہاں بیمشورہ ہور ہاتھا) دوڑے ہوئے آ بے

اورموی علیدالسلام کے پاس نز دیک کی کلیوں سے مہنجے۔

## قَالَ يَهُوْسَى إِنَّ الْهَلَا يَأْتُورُوْنَ بِكَ

(اور) كين كلك كدا موقى اللود بارة ب ي متعلق مشوره كردب بين كمة ب والله كرا

#### لِيُقْتُلُوْكَ فَاخْرُجُ إِنِّ لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ ۞

ویسوآپ (بہاں ہے) جل دیجے میں آپ فیرخوای کررہابوں بس (بین کر) موی

# ڡٛڂؘڒۼڡؚڹۿٳڿؙٳٙۑؚڡٞٵؾۘڗۘڴۛڹ<sup>ٛ</sup>ؗۯۊؙٙڷڒؾؚ

وبال سے ( سی طرف کو ) نکل مے خوف وروحشت کی حالت میں (اور چونک راست معلوم نہ

# نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِينِينَ ﴿

تماد عا کے طور پر ) کہنے گئے کیا ہے میرے پر وردگار جھے کوان فالم لوگوں ہے بچالیجئے

اورامن کی جگه پنجاد یخ و لما نوجه ۲ و کیل

#### وَلَبَّاتُوجَّهُ تِلْقًاءَ مُنْيِنَ

اور جب موین مدین کی طرف ہو گئے

مین جب و عاکر کے خدار بھروسہ کر کے ایک طرف چلے تو نیبی اہم م سے مدین کو بولئے۔

# قَالَ عَسَى مَ يِنْ آنَ يَهْدِينِيْ سُواءَ

کنے گئے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو ( کسی مقام امن کا) سیدها

التَّبِيْلِ⊕

راسته چلاوے کا

چونگہراستہ معلوم نہ تھااس کئے ول کوسلی اور قرار دینے کے لئے آپ بی آپ یہ بات کہنے لگے۔

#### وَلَتَا وَرَدَ مَاءَ مَنْ يَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً

(چنانچ ایای موااور مین جائینچ اور جب مدین کے پانی ( بعنی کویں ) پر

مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ هُ

بنچتواس پر (مخلف) آ دمیوں کا ایک مجمع دیکھاجو پائی پلار ہے تھے

ین کویں ہے بان مینے کمنے کرانے مانوروں کو بارے تھے۔ و و جگ مِن د و نِرِم اَصْرَاتُ نِنِ تَدُودُنِ

اوران لوگول سے ایک طرف (الگ) کودو گورتی دیکھیں کہ وہ (اپی بکریاں) روکے کھڑی جیں موک نے (ان سے ) ہو جمعا تمہارا کیا مطلب ہے وہ دونوں

قَالَ مَاخُطُبُكُهُا ﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتَّى

بولیں کہ (جارامعمول یہ ہے) کہ ہم (اپنے جانوروں کو)اس وقت تک پانی

يُصْدِرَالِرِعَاءُ عَنْ وَٱبُوْنَا

نبیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے پانی پلاکر (جالوروں کو ہٹانہ لے جاویں

ادراس معمول کا ایک سبب تو حیاتها دوسرے کمزور تورتوں سے مردوں کے ج مس مستا کب ممکن ہاں گئے دوائے جانوروں کوسب کے بعدیانی پلاتی تھیں۔

شَيْخٌ كَبِيْرٌ۞

اور ہارے باپ بہت بوڑھے ہیں

یعن اس حالت میں تو ہم آتے بھی نہیں مرکم پر اور کوئی کام کرنے والا ہے نہیں اور کام ضروری ہے اس مجبوری ہے ہم کو آناپڑتا ہے ہیں اس قصہ ہے بردگی کا شبہ نہ کیا جاوے کیونکہ ضرورت کے لئے عورت کولکانا جائز ہے جبکہ سارا بدن چھیالیا جائے۔

فَسَقَى لَهُمَا

پس (یس کر)موی نے ان کے لئے پانی ( معینی کران کے جانوروں کو) پلایا

اوران کوانظاراور بانی تھینجے کی زحمت سے بچایا۔

تُمْ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَعَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا

پر (وہاں) ہے بٹ کرسایہ میں جاہیشے پھر (جناب باری میں) دعا کی کہ اے میرے پروردگار (اس وقت)جو (لعمت) بھی آپ

ٱنْزُلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۞

جو کو بھیج دیں میں اس کا (سخت) ما جتمند ہوں

کونک اس سر میں کو کھانے کو نہ الا تعالیٰ نے اس کا بیسامان کیا کہ جب وہ بیٹیاں اپنے کھر لوٹ کر کئی تو ہاپ نے جلدی آنے کی وجہ وریافت کی انہوں نے موکی علیہ السلام کے پانی پلانے کا سارا قصہ بیان کیا انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ ان کو بلاؤ۔

فَجَاءُتُهُ اِحْدَا بَهُمَا تَهُشَى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ لَهُ سومونُ کے ہاں ایک لاک آئی کہ شرباتی ہوئی جلتی شی جوکہ شرفاء کی طبق حالت ہے۔

# قَالَتْ إِنَّ أَيِي يَدُ عُوْكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ

(اورآ كركنے كى كەمىرے والدتم كوبلاتے بين تاكتم كواس كاصله يس جوتم

مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴿

نے ہاری فاطر (ہمارے جانوروں کو) یانی بادیا تھا

بدان صاجرادی کواپ والدی عادت سے معلوم ہواہوگا کہ احسان کا بدلہ ضرور دیا کرتے ہیں موی علیہ بدلہ ضرور دیا کرتے ہیں موی علیہ السلام کا مقصود عوض لینا نہ تھا لیکن امن کی جگہ اور کسی رفیق شفیق کی تلاش میں ضرور تھے اور اگر بھوک کی شدت بھی اس جانے کا ایک سبب ہوتو مضا لقہ نہیں لیکن اس کواجرت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ کسی کا فود مہمان بن جانا خاص کر ضرورت کے وقت بالخصوص کی اور شریف آ دمی کا مہمان بن جانا خاص کر ضرورت سے وقت بالخصوص کی اور شریف آ دمی کا مہمان بن جانا خاص کر ضرورت کے وقت بالخصوص کی اور شریف آ دمی کا مہمان بن جانا اس میں پکھے ذات نہیں ہے چہ جائیکہ دوسرے کی در خواست پر ضیافت قبول کر لینا مولی علیہ السلام نے راستہ میں ان بی بی سے فر مایا کہم میرے جیجے ہوجاؤ میں اولا دا برا ہم سے ہوں اجبی عورت کو بے وجہ بے قصد د کھنا جبی پہند نہیں کرتا غرض ای طرح ان بزرگ کے پاس پہنچے۔

فَلَتَاجًاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُّ قَالَ لَا

وجبان کے پاس بنج اوران سے تمام مال بیان کیا تو انہوں نے (تسل

تَحَفَّ نَفَ نَجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞

ك اور ) كباكه (اب) انديشه نه كروتم ظالم لوكون سے في آئے

كيونكهاس مقام برفرعون كى عملدارى نقى كذافى الروح-

قَالَتُ إِخْلُ هُمَا يَاكِتِ اسْتَأْجِرُهُ لَ

( پر ) ایک از کی نے کہا اباجان! آپ ان کونو کرر کھ لیجئے

آپ کوآ دمی کی ضرورت ہے اور ہم سانی ہو گئیں ہارااب مریس

اِنَّ خَيْرٌ مَنِ الْسَتَأَجُرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ۞

كيونكه اچها نوكر وهمخص ہے جومضبوط (بواور) امانت دار (بھي) بو

اوران میں دونوں صفتیں ہیں چنانچدان کی قوت پانی کھینچنے سے اور امانت ان کے برتاؤ سے خصوصاً راہ میں عورت کو چیچے کر دینے سے معلوم ہوئی تھی اور اینے باب سے بھی بیان کیا تھا۔

## قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى

وہ (بزرگ موی علیه اسلام ہے) کہنے گئے کہ بی جاہتا ہوں کہ ان دونو ل لڑ کیوں

#### ۿؾؽڹۣعَلَى ٱن تَأْجُر نِي تَمْنِي عِجَجٍ<sup>ع</sup>

میں سے ایک کوتمبارے ساتھ بیاہ دوں اس شرط پر کرتم آٹھ سال تک میری نوکری کرو

اوراس نوکری کا معاوضہ وہی نکاح ہے حاصل ہے کہ آٹھ سال کی ضدمت اس نکاح کا مہر ہے اور مدت معینہ تک جانور جرانا ہماری شریعت میں بھی جائز ہے گذافی اللدر المعختار اوراگر ہے بریان صاحبزادی کی جس بہت و مہر کاان کوادا کیا جانا ظاہر ہے اوراگر باپ کی تھیں تو بالغار کی رضامندی ہے ایہا معاملہ اس شریعت میں بھی جائز ہے اور بزرگ کی رضامندی ہے ایہا معاملہ اس شریعت میں بھی جائز ہے اور بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام بیں اور چونکہ موئ علیہ السلام کا اولا دابرا ہم علیہ السلام ہے ہوناان کو معلوم ہوگیا تھااس لئے یہ شبہیں ہوسکتا کہ انہوں نے السلام ہے ہوناان کو معلوم ہوگیا تھااس لئے یہ شبہیں ہوسکتا کہ انہوں نے کفاءت کی تحقیق کیوں نہ کی۔

#### فَإِنْ ٱتُهُدُّتُ عَثُمًّا فَهِنُ عِنْدِكَ }

پھراگرتم دس سال پورے کرووتو بیتمہاری طرف ہے احسان ہے

یعن میری طرف سے شرط<sup>نبی</sup>ں۔

#### وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ اللَّهِ

اور میں (اس معاملہ میں )تم پر کوئی مشقت ڈالنائبیں جا ہتا

تعنی کام لینے میں اور وقت کی پابندی میں ای طرح معاملہ کی اور جزئیات میں آسانی برتوںگا۔

# سَتَجِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّلِحِينَ @

تم جھ کوانشا واللہ تعالی خوش معالمہ یاؤ مے موی (علیدالسلام رضا مند ہو کئے

قَالَ ذَٰ لِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ الْيَهَا الْأَجَلَيْنِ

ادر) کے نگے کہ (بن ق) یہ بات میرے اور آپ کے درمیان (کی) ہو چی قضیت فکر عد والی عکی واللہ علی مانقول

ان دونوں مدتوں میں ہے جس (مدت ) کوہمی پورا کر دوں جھے پرکوئی جبر نہ ہوگا

#### وُكِيلُ ﴿

اورہم جو(معالمہ کی) بات چیت کر ہے ہیں اللہ تعالی اس کا کواو (کافی) ب اس کو حاضر ناظر سمجھ کر عمد پورا کرنا جا ہے یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی کواہ کافی ہے نکاح کے لئے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں اور نہ اس معاہدہ سے یہ لازم آتا ہے کہ اس وقت نکاح ہو گیا ہو بلکہ کس دوسر سے وقت کواہوں کے سامنے ہوا ہوگا درمنٹور میں ہے کہ موی علیہ السلام نے دس بی برس پورے کئے تھے فلما قضی تا العلون.

### فَكُتَّا قُضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهَ

غرض جب مویٰ اس مدت کو پورا کر چکے اور ( با جازت شعیب ک ) اپنی بی بی کو لے کر ( مصریا شام ) کور دانہ ہوئے تو ان کو کو ہ

#### انس مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ؟

طور کی طرف تا کیک (روشن بشکل) آگ د کھلا کی دی

اوروہ رات کا دفت تھا جس میں سردی بھی تھی اور وہ راہ بھی جول گئے تھے۔

#### قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُنُّوْآ اِنِّيْ انْسُتُ نَاسًا

انہوں نے اپنے گھر والوں ہے کہا کہتم (بہاں بی) تخبرے رہو میں نے

# لَّعَ لِنَ الْمِيْكُمُ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْجَذُ وَقَ مِّنَ

ایک آگ دیکھی ہے (میں وہاں جاتا ہوں) شاید میں تمہارے پاس وہاں

# التَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۞ فَلَيَّا أَتُهَا

ے (راستہ کی) کچھ خبرلاؤں یا کوئی آ گ کا ( دیکتابوا ) انگارا لے آؤں تا ک

#### نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْمَنِ

تم سینک لوسود و جب اس آگ کے پاس پنچے تو ان کواس میدان کی دائن

#### فِالْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنَّ

جانب ہے (جوکہ مولی علیہ السلام کی دائنی جانب تھا) اس مبارک مقام میں

# يْمُوْسَى إِنِّ آنَا اللَّهُ رَّبُّ الْعُلَمِينَ ﴿

ا كيدرخت عن وازآ كى كدا عموي من الله رب العالمين مول اوريه

#### وَأَنْ ٱلْقِ عَصَاكَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

( بھی آ واز آئی ) کہتم اپناعصا ڈال دو

چنانچانہوں نے ڈال دیااوروہ سانپ بن کر چلنے لگا۔

# فَلَتَا رَاْهَا تَهْتَزُّكَ أَنَّهَا جَآنٌّ وَتَى

سوانبوں نے جب اس کولہرا تا ہواد مکھا جیسا پتلاسانپ (تیز) ہوتا ہوتا

### مُدُبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ لِبُوْسَى أُقْبِلُ

بشت مجير كر بعام اور يحي مزكر بهى نه ديكما (عكم بواكه)

#### وَلاتَخَفُ فَ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ۞

ا ہے مویٰ (علیہ السلام) آھے آؤاور ڈرومت تم (ہرطرح) امن میں ہو

اوریکوئی ڈرکی بات نہیں بلکے تمہار آمجزہ ہاوردوسر آمجز ہاورعنایت ہوتا ہے۔

### اُسْلَكْ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًاءً

تم ا پنا ہاتھ کریبان کے اندر ڈالو (اہ رپھر نکالو) وہ بلاکسی مرض کے نہایت

#### مِنْ غَيْرِسُوْءِ فَوَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ

روش ہوکر نکلے گااورخوف (رفع کرنے) کے واسطے اپنا(وہ) ہاتھ (پھر)

#### مِنَالرَّهْبِ

ا ہے ( کریبان اور بغل) ہے (بدستورسابق) ملالینا

یعنی جس طرح عصا کے بدل جانے سے خوف ہوا تھا اگر اس معجز ہ سے بھی طبعًا خوف اور جیرت پیدا ہوتو اس ہاتھ کو پھر کریبان میں داخل کر لیجیو وہ اپنی اصلی حالت برآ جائے گا اور طبعی خوف بھی نہ ہوگا۔

# فَنْ نِكَ بُرُهَا نُنِ مِنْ رُبِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ

سویه (تمہاری نبوت کی) دوسندیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون

وَمَلاَّبِهُ النَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فُسِقِيْنَ ۞

اوراس کے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے (جس کائم کو حکم کیا جاتا ہے

# قَالَ رُبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا

کیونکہ) وہ بڑے نافر مان لوگ ہیں انہوں نے عرض کیا کدا ہے میرے رب میں نے ان میں سے ایک آ دمی کا خون کردیا تھا سو جھے کواندیشہ ہے کہ ( کہیں

فَأَخَاقُ أَنْ يَقُتُلُونِ ۞

اول بی دہلہ میں )وہ لوگ جھے کوئل کردیں

اوراحکام بھی پہنچانے نہ پاؤں اس لئے میں جانے کے لئے حاضر ہوں مگرآپ کی خاص امداد کی ضرورت ہے اور بیدعذر بظاہر آپ نے اس لئے کیا کہ زبانہ دراز گزر جانے کی وجہ ہے مصر میں جھپ جانے کی تو امید تھی لیکن فرعون کے پاس جاکر اخفا کی تو تع نہ تھی اور اگر اس وقت ملک شام کو جاؤں تو کچھاشکال نہیں دوسرا بیدعذر کیا کہ میری زبان بھی زیادہ رواں نہیں ہے۔

### وَأَخِي هَرُونَ هُوَافَصَحُ مِنْ لِسَانًا

اورمیرے بھالی ہارون کی زبان مجھے سے ذیادہ رواں ہے توان کو بھی میرامددگار بنا کر

## فَأُرْسِلُهُ مَعِي رِدْاً يُصَدِّقُنِي وَالْفِي وَالْفِي الْفِي الْفَالِيِيْلِي الْفِي الْفِي

میرے ساتھ دسالت دید بیچئے کہ دہ میری (تقریر کی تائیدادر) تقعدیق کریں مے

#### اَخَافُ اَن يُكَذِّ بُوْنِ@

کیونکہ مجھ کواند بیٹہ ہے کہ واوگ ( مین فرعون اور اس کے درباری میری کندیب کریں کے ونکہ اس وقت مناظر و کی ضرورت ہوگی اور زبانی مناظر و کے لئے

عادة خوب چلنے والی زبان زیادہ مفید ہے۔

#### قَالَ سَنَشُلُّ عَضْدَكَ بِأَخِيْكَ

ارشادہ واکر بہتر ہے) ہم ابھی تمہارے بھائی کوتمہاراتوت بازوہنائے دیے ہیں ایک درخواست تو بیمنظور ہوئی آ گے دوسری درخواست کی منظوری بھی

بیان فر ماتے ہیں۔

#### وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلُطْنًا فَلَا يُصِلُونَ

(ایک درخواست توبیه نظور بولی) اور جمتم دونوں کوایک خاص شوکت (و بیبت)عطا کرتے

## النكلاة بايتنآة أنتهاؤمن اتبعكها

میں جس سےان او کوں کھم پردستری نے دونوں میں جس سےان او کوں کھم پردستری نے دونوں

#### الْغْلِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جُاءَهُمُ مُّوسَى

اور جوتبارے بیروکار ہوگا (ان لوگوں پر )غالب رہو کے غرض جب ان لوگوں کے پاس

## بِايْدِينَا بَيِّنْتٍ قَالُوْا مَا هَٰذُ ٓ ٱ إِلَّا سِحُرُّ

موی (علیالسلام) ہماری صرح دیلیں لے کرآ ئے توان او کول نے (معجزات دیکو کر)

#### مُّفْتُرُّي

كها كه يومحض) كي جادوب كه (خواه كواه) خداتعالى برافتراكيا جاتاب

فلما جآء موسیٰ تا من المقبوحین کہ یہ فدا کی طرف ہے معجزات ہیں اور رسالت کی ولیل ہیں

## وَمَاسَمِعْنَابِهِذَا فِي آبَايِنَا الْأُوَّلِيْنَ

اورہم نے ایس بات مجمی نہیں تی کہ ہمارے اسکے باب دادوں کے وقت میں

#### وَقَالَ مُوسَى رَبِينَ ٱغْلَمْ بِمَنْ جَآءَ

مجى بوئى بواورموى (عليه السلام) نے (اس كے جواب من فر مايا كدميرا

#### بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ

پروردگارا س فخص کوخوب جانتاہے جو مجھ دین اس کے پاس سے لے کرآیا

#### عَاقِبُهُ الدَّارِ

ہاورجس كا انجام اس عالم سے احجابونے والا ب

یعنی جب باد جود میچ دلائل قائم ہونے کے اور ان میں کوئی معقول شبہ نہ نکال سکنے کے بھی نہیں مانتے تو یہ بہث دھرمی ہے جس کا اخیر جواب یہی ہے کہ اچھا بھائی تم نہیں مانتے ہونہ مانو خدا خوب جانتا ہے۔

#### إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ۞

(اور) باليقين ظالم لوگ بمحي فلاح نه يادي ك

لعنی جولوگ ہدایت اور دین سی پر نہ ہوں ان کا انجام اچھا نہ ہوگا مطلب یہ کہ خدا کوخوب معلوم ہے کہ ہم میں اورتم میں کون ظالم ہے اورکس کا انجام اچھا ہے اور کون فلاح سے محروم ہے پس ہرا یک کی حالت اور نتیجہ کا ظہور جلدی ہی مرنے کے ساتھ ہوجائے گااب نہیں مانے تو تم جانو۔

#### وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَايَّتُهَا الْمَلَا مُا عَلِمْتُ لَكُمْ

اور ( دلائل موسويه د كمين كر ) فرعون كننه لكا كدا سابل در بار مجه كوتو تمهارا

#### مِّنُ اللهِ عَيْرِيُ عَ

ايخسواكوكى خدامعلوم نبيس موتا

فرعون کواندیشہ ہوا کہ کہیں میرے معتقدین موی علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہوجا کمیں تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے یہ بات کہی اوراس کے بعد فریب دینے کے واسطے اپنے وزیر سے کہا کہ ان لوگوں کا اس سے اظمینان نہ ہوتو میرے واسطے ایک اونچا کل ہواؤ۔

# فَاوُقِدُ لِي لِهَامِنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ

تواے إمان تم حارے لئے منی (كي اينيس اواكران) كوآئ من إيراده

## لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ أَظَلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوْسَى لا

لگائر) پکواؤ پھران پختہ اینوں سے )میرے واسطے ایک بلند تمارت بنواؤ تاکہ میں)(اس پرچ ہے کر) موٹن کے ضدا کودیکھوں بھالوں

فرعون کامقصود کل بنوانے ہے لوگوں کو دھوکہ دینا تھا کہ اگر کوئی بڑا خدا ہوتا اور بڑے ہونے کے سبب اس کا مکان بہت او نچا ہوتا تو میں تحقیق کر کے آتا ہوں تا کہ لوگ اس کو بڑا محقق مجھیں اور اس محل کا بنتایانہ بنتا کسی تھے روایت میں نہیں آیا شاید دفع الوقتی مقصود ہواور نہ بنوایا ہو۔

#### وَإِنَّ لَا ظُنُّهُ مِنَ الْكَذِينِينَ۞

اور میں تو (اس دوئ میں کہ میرے سوا کوئی اور خدا ہے)

## واستَكبرهُووجُنُودُه فِي الْأَنْ ضِ

موین کوجھوٹا بی سمجھتا ہوں اور فرعون اور اس کے تابعین نے ناحق دنیا

#### بِغَيْرِ الْحُقِّ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا

میں سرانھا رکھا تھا اور یوں سمجھ رہے تھے کہ ان کو جمارے پاس لوٹ کر

#### يُرْجَعُون ۞ فَاحَنُنْهُ وَجُنُوْدَةُ

آنا نہیں ہے تو ہم نے (تکبر کی سزا میں) اس کو اور

### فَنَبَذُ نَهُمُ فِي الْيَمِّ عَ فَانْظُرُكُيْفَ كَانَ

اس کے تابعین کو پکڑ کروریا میں مچینک دیا (بعنی غرق کردیا) سود مکھئے

#### عَاقِبَةُ الظُّلِينَ ۞

ظالمول كاكياانجام بوا

جس ہے موی علیہ السلام کے قول کا ظبور ہو گیا کہ ظالم لوگ بھی فلاح نہ یاویں محاورمعلوم ہو گیا کہ انجام کس کا اچھاہے۔

### وَجَعَلُنْهُمْ البِّمَّةُ يَكُمْ عُوْنَ إِلَى النَّاسِ

اورہم نے ان لوگوں کو ایسارئیس بنایا تھا جو (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے رہے اور (ای واسلے ) قیامت کے روز ایسے بیکس رہ جاویں گے کہ )

#### وَيُوْمُ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞

کوئی ان کا ساتھ نہ دےگا اور (بیلوگ دونوں عالم میں مبتلائے خسران مربروم دیا ہو جہ وہ اس میں ماہ جہ مراہم دیا ہے۔

# وَٱتْبَعْنَهُمْ فِي هَٰ فِي الثُّنْيَا لَعْنَهُ عَ

ہوئے چنانچہ) دنیا میں بھی ہم نے ان کے بیچے لعنت لگا دی لعنت بیچے لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جوکوئی ظالموں اور

کافرول پرلعنت کرتا ہو وان پر بھی پڑتی ہے کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے۔
کافرول پرلعنت کرتا ہو وہ ان پر بھی پڑتی ہے کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے۔
رلط: موی علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا آ گے اس قصہ ہے جو برامقصود
ہے بعنی رسالت محمد میر کا اثبات اس کا بیان فرماتے ہیں مع جواب بعض
شبہات کفار اور تمہید کے لئے موی علیہ السلام کی رسالت کا صراحة ذکر

فرماتي مين ولقد اليناتا يتذكرون

# وَيُوْمُ الْقِيلِمَةِ هُمْ مِّنَ الْمُقْبُوْحِيْنَ شَ

اور قیامت کے دن مجی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں کے

#### وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ مِنْ

اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو اگلی امتوں ( یعنی قوم نوح و عاد وخمود )

#### بَعْدِمًا ٱهْلَكْنَا الْقُرُّوْنَ الْأُولَى

کے ہلاک کے پیھیے کتاب (لیعن توریت) دی تھی

جب کہ پہلے زمانوں کے انبیاء کی تعلیم تاپید ہوگئ تھی اورلوگ ہدایت کے خت محتاج سے اسلام ہمیشہ سے چلاآ یا ہے۔ خت محتاج سے سے اسلام ہمیشہ سے چلاآ یا ہے۔

## بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَخْمَةً لَّعَنَّهُمْ

جولوگوں کے ( یعنی بن اسرائیل کے ) لئے وانشمند ہوں کا سبب اور ہدایت

#### يَتَنَاكُنَّرُ وْنَ۞

اور حت تمی تا کہ دو (اس سے ) تعیمت حاصل کریں

طالب حق کی اول قبم درست ہوتی ہے یہ بھیرت ہے بھرا دکام قبول کرتا ہے یہ رایت ہے بھر ہدایت کاثمر و بعن قرب وقبول عمنایت ہوتا ہے بید حمت ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْزِيِّ إِذْ قَضَيْنَا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْزِيِّ إِذْ قَضَيْنَا

اور آپ (طور ک) مغرلی جانب کس موجود نه تھے جبکہ ہم نے

إِلَى مُوْسَى الْأَمْرَ

موی (علیدالسلام) کواحکام دیئے تھے

ایعنی جب موی علیہ السلام کا دورہ بھی ختم ہو چکا اور لوگ پھر کسی نئی ہدایت
کے تاج ہوئے تو اپنی دائی عادت کے موافق ہم نے آپ کورسول بنایا جس
کے دلائل میں سے ایک ہی موی علیہ السلام کے واقعہ کی بیٹی خبر دینا ہے کیونکہ
بغیر دحی کے بیٹین خبر آپ کو معلوم نہ ہو علی تھی اس لئے کہ بیٹی خبر حاصل ہونے
کے چار طریقے ہیں ایک تو عقل سویہ واقعہ تھی باتوں میں سے نہیں ہے جو کہ
عقل سے معلوم ہو سکتا ہو دوسر سے اہل علم سے سناسو آپ نے کسی سے پڑھانہ
اہل علم سے اختلاط کیا تمیسر سے اپنامشاہدہ اور آپ میں اس کا نہ ہونا بھی ٹابت
اہل علم سے اختلاط کیا تمیسر سے اپنامشاہدہ اور آپ میں اس کا نہ ہونا بھی ٹابت

# وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿

اور (وہاں خاص تو کیا موجود ہوتے) آپ ( تو ) ان لوگوں میں سے ( بھی ) نہ تھے جو (اس زبانہ میں ) موجود تھے

سومشابره کااحمال بھی ندر ہا۔

### وَلَكِنَّا انْشَانَا قُرُونًا فَتَطَاولَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ عَ

(کیکن بات یہ ہے کہ )ہم نے (موٹ کے بعد )بہت کی سلیس پیدا کیس پھران پرز ماند دراز گزر کمیا

جس سے پھر سی سے بھر سی الیاب ہو گئے اور لوگ پھر ہدایت کے مخاج ہوئے اور گو درمیان درمیان میں انبیاء میں السلام آیا کئے مگران کے علوم بھی ای طرح تا بید ہو گئے تو ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو وجی اور نبوت سے مشرف کیا جس کے ذریعہ سے یہ بیٹی خبریں آپ کو معلوم ہوئیں خلاصہ یہ کہ بیٹی علم حاصل ہونے کے چار طریقے ہیں تمن طریقے تو آپ میں موجوز نبیں ہیں بس چوتھائی طریقہ ہوسکتا ہے بعنی وجی اور یہی مقصود ہے۔

# وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِي آهُلِ مَدْيِنَ تَتْكُوْا

اورآب الله ين من بعي قيام بذيرند تحكرآب (وبال كحالات ديك

#### عكيهم أيتينالا

کران حالات کے متعلق )ہماری آیتی ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنار ہے ہوں لیعنی جس طرح تو را ق دیئے جانے کا آپ نے مشاہدہ تہیں کیا اور محض وحی ہے اس کی تقینی اور مجی خبر دے رہے ہیں اسی طرح آپ نے موٹ علیہ السلام کے قیام مدین کا بھی مشاہدہ نہیں کیا چنانچے ظاہر ہے۔

وَلٰكِتًا كُنَّا مُرْسِلِيُنَ۞

(ليكن بم بى (آپكو)رسول بنانے والے بيں

كرسول بناكروحى سے بيدواقعات آپ كوبتلاد ئے۔

# وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِي إِذْ نَادَيْنَا

اور (ای طرح) آپ طور کی جانب (مغربی ندکور) میں اس وقت (بھی) موجود نہ تھے جبکہ ہم نے مو<del>ی</del>ن کو پکاراتھا

جب ان کونبوت دی گئی تھی اس وقت پکارا تھا کہ اے مویٰ میں اللہ
رب العالمین ہوں اور اپنا عصا ڈال دواوران آیات میں اول آپ کا تو را ق
دینے کے وقت حاضر نہ ہو تا ہتلا یا اور بیروا قعہ سب کے بعد ہوا پجر قیام مدین
کے وقت موجود نہ ہوتا ہتلا یا اور بیسب سے پہلے کا واقعہ ہے پجر مویٰ علیہ
السلام کو پکار نے کے وقت آپ کا موجود ہوتا بیان فر مایا جو کہ درمیان کا
واقعہ ہے ہی تر تیب کے بد لنے میں بی کھتہ ہے کہ ہر موقع میں آپ کا
تشریف نہ رکھنا آپ کے صاحب وی ہونے کی مستقل دلیل ہوجائے کہ
بیسب واقعات آپ کو وی سے معلوم ہوئے فوو آپ نے کہ فہیں معلوم کیا
اور اگر سب کو تر تیب وار ذکر فرماتے تو سب کو طاکرا کے دلیل ہمجما جاتا۔

## وَلٰكِنُ رَّحْمَةً مِّنُ رَّبِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا

(ليكناس كالم محى اى طرح ماصل بواكرة ب يدب كى رحت ، ما لئ محة تاكد

## مَّا ٱتُّهُمْ مِّنْ نَّذِيْرِمِّنْ قَبْلِكَ

آپ ہے اوکوں کو ڈرائی جن کے پائ آپ سے پہلے کوئی ڈرائے دالا (نی) نبی آیا

کونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانہ والوں بلکہ ان کے قریب
کے باپ وادوں نے بھی کی نبیس دیکھا تھا اگر چہ بعض احکام شرعیہ
بالخصوص تو حید کی ذریعہ سے ان تک بھی پہنچی تھی ہیں و لقد بعثنا فی کل
امة رسو الا سے اس آیت کو تعارض ندر ہاکیونکہ مطلب اس آیت کا یہ ب

# لَعُلَّهُمْ يَتُنَاكُنَّ وْنَ۞وَلُوْلا آنَ

کیا مجب ہے کہ نفیجت تبول کریں اور ہم رسول نہ بھی ہیسجے اگریہ بات نہ

تُصِينِبُهُمْ مُصِينِهُ إِبِمَا قُدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ

ہوتی کہان پران کے کرداروں کے سبب (جو کہ عقلاقتیج ہیں ) کوئی مصیبت

فَيَقُونُوا رَبُّنَا لَوْ لَآ ٱلْهَ سُلْتَ اِلَيْنَا

( د نیا میں یا آخرت میں ) نازل ہوتی تو یہ کہنے لگتے کداے ہمارے پروردگار

# رَسُوْلًا فَنَتَبِعَ الْيَتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ

آب نے مارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیجاتا کہ ہم آپ کا حکام کا اتبات

#### الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

كرتے اور (ان احكام اور رسول ير ) ايمان لانے والوں من بوتے

پی بدلوگ اگر ذرا تال کری تو سجھ کے ہیں کہ بیمبر سجیج ہے امارا کوئی فائد ،

نہیں بلک ان کا لوگوں کا فائدہ ہے کہ بدلوگ جھی اور بری بات پر مطلع ہوکر عذاب ت

نیج کتے ہیں ورنہ جن باتوں کی برائی عقل سے دریافت ہو گئی ہاں پر بدوں ہفی بر سجیج

کے بھی عذاب آ سکتا تھا لیکن اس وقت ان لوگوں کو یہ حسر سہوتی کہ بائے اگر رسول آ

جاتا تو ہم کوزیادہ تنبہ ہو جاتا اور اس مصیبت میں نہ پڑتے اس لئے رسول بھی ہمیے دیا

تاکہ اس حسر سے بچنا ان کو آسان ہوتو اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ رسول کے آئے کو
غیمت بچھتے اور اس کے بین کو تول کرتے لیکن ان کی حالت اس کے بھس ہے۔
غیمت بچھتے اور اس کے بین کو تول کرتے لیکن ان کی حالت اس کے بھس ہے۔

## فَلَتَّا جُاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا

موجب ماری طرف سان لوگوں کے پاس امرحق پہنچا( تواس میں شرنکا لئے کے

ئۇلآ اُوْتِيَ مِثْلُ مَا اُوْتِيَ مُوْسَى ﴿

لے یوں) کہنے گئے کہ ان کوالی کتاب کیوں نیلی جسی موی (علیہ السلام) کو ملی تھی

لینی قرآن می آوراق کی طرح ایک دفعه کیول شازل مواآ مے جواب ہے۔

### ٱۅؙڬۿ۫ۑۘڬڣٛٛٷٳڽؚؠۜٵۧٱۏ۫ؾؚؽڡٛۏڛٝڝؖ<u>ۻ</u>ٛۊۘڹڷ

کیا جو کتاب موٹی کو لی تھی اس کے لل بیلوگ اس کے مظر نہیں ہوئے چنانچہ طاہر ہے کہ مشرک لوگ تو را قراورموٹی علیہ السلام کو بھی نہ مانے

چنا مچہ طاہر ہے کہ سرک تو اور اور اور اور موں علیہ اسلام وہ می نہ مات تھے کیونکہ دو مرے سے نبوت ہی کے منکر تھے۔

#### قَالُوُاسِخُرٰنِ

پیلوگ تو یوں کہتے ہیں کہ دونوں جاد وکر ہیں

کینی قر آ ن بھی اورتورا ہ بھی۔

#### تظهرا وتفة

جوایک دوسرے کے موافق ہیں

کیونکہ اصول شریعت میں دونوں متنق ہیں۔

وَقَالُوْآ إِنَّا بِكُلِّ كُفِرٌ وْنَ ۞

اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں ہے کسی کونبیں مانتے

قرآن کو جادو کہنا تو قرآن تی میں ندکور ہے اور توراۃ کو بھی یا تو میراحظ جادد کہا ہو یا یہ کہ قرآن کو جادو کہنے ہے اس کو بھی جادو کہنا لازم آگیا کو فکہ جب دو چیزیں آپس میں شغل ہوں تو جو صفت ایک کی ہوگی وقی دوسری کی ہوگی اوراس ہے انجیل کا نہ ماننا بھی لازم آگیا اگر چاس کا ذکر اس جگہ مراحظ نہیں گر حکما وہ بھی فدکور ہے کیونکہ نہ ماننے کی ایک بی علمت ہے نبوت ہے انکار کرنا اور شاید تو راۃ کو فاص طور پراس لئے ذکر کیا ہوکہ وہ مشہور زیادہ تھی فرض اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کا خشا ہوئیں ہے کہ اگر قرآن تو راۃ کی طرح دفعۃ نازل ہوتا تو بیاس کی مان لیتے ہیں مگر محض داویلا اور شرارت مقصود ہے جس کا آگے جواب ہے۔

قُلُ فَأَتُوا بِكِتْبٍ مِّنْ عِنْدِاللهِ هُوَ

آپ کہدد بیجئے کرامچماتو (علاو وتورا ق وقر آن کے ) تم کوئی اور کتاب اللہ

أهْلَى مِنْهُمَّا ٱتَّبِعْكُ إِنْ كُنْتُمْ

كے پاس سے لے آؤجو مدایت كرنے عن ان دونوں سے بہتر ہو عن اى كى

طىرقِيْنَ۞

پیردی کرنے لکوں گا اگرتم (اس دعویٰ میں ) ہے ہو

ظامہ یہ کرمقصود تو حق کا اتباع ہے ہی اگر خدا کی تمابوں کوحق مانے ہوتو آپ کی ہیروی کروقر آن کی تو ہر ہر بات میں اور تو راق کی تو حید میں اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اور تعمد بیق میں ہیروی کر واورا گران کو حی نہیں مانے تو تم کوئی حق بیش کر واوراس کا ہدایت ہوتا ثابت کر دو کے وکلہ حق سے بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس سے ہدایت ہوا گر بالفرض تم یہ بات کر دو گرق میں اس کا اتباع کر لوں گا غرض یا تو میں حق ثابت کر دوں تم اس کا اتباع کر لوں آت کر دو تو میں اس کے مانے کے لئے تیار ہوں اور اتباع کر لوی آت کر دو تو میں اس کے مانے کے لئے تیار ہوں اور اس سے آسانی کتابوں کے سوا دو سری کتاب کا اتباع کر تا لازم نہیں آتا

فَإِنْ لَمْ يُسْتَجِينُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا

پر (اس احتجاج کے بعد )اگریالوگ آپ کا (یہ ) کہنا نہ کر کیس تو آپ مجھ

يُتَبِعُونَ ٱهْوَاءَهُمُ

لیجئے کہ بیاؤگ محمض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں یعنی ان سوالات کا منشام کوئی شبہ یا تر ددیا حق کی تلاش نہیں ہے بلکہ

ان کالفس کہتا ہے کہ جس طرح بن پڑے انکار کرنا جا ہے ہیں گوخی واضح مجمی ہوجائے بیابی کریں گے۔

# وَمَنُ أَصُلُّ مِتَنِ اتَّبَعُ هَوْمَهُ بِغَيْرِ

اورا یے فض ہے زیادہ کون مراہ ہوگا جوائی نفسانی خواہش پر چلنا ہو بدوں

هُدًى مِنَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى

اس کے کہ منجانب اللہ کوئی دلیل (اس کے پاس) ہو (اور) اللہ تعالی ایسے

الْقَوْمُ الظُّلِيلِينَ فَ

ظالم لوگوں کو ہدایت نبیس کیا کرتا

جون واضح ہونے کے بعد بھی بدول کی جے وجہ کیا پی گراہی ہے بازنہ آ ویں اور ہدایت نہ کرنے کا سب یہ ہے کہ خود ہی لوگ گراہ رہنے کا قصد کرتے ہیں اور خدا کی عادت ہے کہ جیسا کوئی قصد کرتا ہے ویباہی کردیتے ہیں اس لئے ایسافخص ہمیشہ گراہ رہتا ہے بہال تک تو الزامی جواب تھاان کے اس قول کا کہ قرآن تو راق کی طرح دفعۃ کیوں نازل نہ ہوا آ کے تحقیق جواب ہے۔ ہی میں قرآن کے دفعۃ نازل نہ ہوا آ کے تحقیق جواب ہے۔ ہی میں قرآن کے دفعۃ نازل نہ ہونے کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُوْلَ لَعَنَّهُمْ

اورہم نے اس کام ( یعن قرآن) کوان لوگوں کے لئے وقافو قالے

يَتُنَكُرُونَهُ

بعدو کرے بیجا تا کہ یوگ (باربار تازہ تنازہ سنے ہے) ہیجت انیں

یعنی ہم توایک ہی دفعہ ہیجئے پہلی قادر ہیں مکران ہی کی مسلحت ہے تعور ا تعور انازل کرتے ہیں پھراند میر ہے کہ اپنی مسلحت کی خالات کرتے ہیں۔

رابط: او پرموی علیہ السلام کے قصہ ہے رسالت محمہ یہ پراستد لال تعالی اللہ ہے کہ پہلی کہ ایول کی پیشینگو ئیول کی بناء پر منصف اہل کہ اب کے ایمان لانے ہے آ ب کی رسالت پر استد لال ہے اور ساتھ میں ان کی مرح بھی الانے ہے آ ب کی رسالت پر استد لال ہے اور ساتھ میں ان کی مرح بھی ہے جس میں ہے بعض کے نامول کی تقریح بھی آئی ہے۔ ابور فاعد اور ان کے ساتھ نو آ دمی سلمان فاری عبد اللہ بن سلام الین بن یا مین اور نجاشی بادشاہ حب اور ان کے ساتھ نو آ دمی سلمان فاری عبد اللہ بن سلام الین ہیں یا میں اور بعضے نصر افی بادشاہ حب اللہ بین اللہ بھالین اللہ بین اللہ بین

ٱلَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ

اور جن او گوں کوہم نے قرآن سے پہلے (آسانی) کا بین دی بین (ان بی جومنصف

# بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلَّىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوْآ

میں)وواس (قرآن) پرایمان لاتے میں اور جبقر آن ان سے سامنے پڑھاجاتا

# امنتابِة إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا

ہے کتے میں کہم اس پرایمان لائے میک یون براجو) ہار عدب کی طرف

#### مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ ﴿

عنازل ہوا ہے(اور) ہم تواس (کة نے) سے بہلے بھی انے تھے

کونکہ ہماری کتابوں میں اس کی بشارت موجود ہاوراب نزول کے بعد نیا عہد کرتے ہیں اوران لوگوں کی طرح نہیں ہیں جوقر آن کے نزول سے پہلے اس کے شائق اورختظر تنے اور نزول کے بعد کافر ہو گئے فلما جاء ھم ماعر فو اسکفر و اہد اس سے صاف ظاہر ہوا کہ بہلی کتابوں کی بشارتمی حضوری کے حق میں میں اور آپ ہی ان کے مصداق تنے پس رسول الندسلی اللہ علیہ وہلم کی رسالت بہلی کتابوں کے علماء کی تعمد این ہے بھی ظاہر ہے یہ بھی نبوت محمد یک کی سالت بہلی کتابوں کے علماء کی تعمد این سے بھی ظاہر ہے یہ بھی نبوت محمد یک ایک دلیل ہے چنا نچوت تعالی نے سورہ شعراء میں فرمایا ہے۔ اولم یکن لھم ایڈ ان یعلمہ علماء بنی اسر انبل اللخ آگان ایمان لانے والے علماء اہل کتاب کی فضیلت ہے۔

# أُولَيِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مُثَرَّتَيْنِ بِهَا

ان لوگوں کو ان کی چھکی کی دید ہے دوہرا م موج

ثواب ليے كا

پیکٹی ہے بیمراد ہے کہ پہلی کتاب پر ایمان رکھنے کے وقت بھی آر آن
پر ایمان رکھتے تھے اور قرآن نازل ہونے کے بعد بھی اس ایمان پر قائم رہے
اور اس کو از سرنو تازہ کیا اور یہ مضمون صدیث میں بھی آیا ہے کہ اہل کتاب جو
ایمان لا کمی ان کو دو ہر اثو اب ملتا ہے اور اس کے ساتھ دوخصوں کے لئے اور
بھی دوسر نے واب کا وعدہ ہے ایک وہ جس کے پاس شرکی باندی ہواور وہ اس
کوعلم وادب سکھا کر آزاد کر کے اس کی رضامندی ہے اپنے آپ اس سے
نکاح کرے دوسرے وہ غلام جو القد تعالی کی بھی اچھی طرح عبادت کرے اور
اپنے آقاکی بھی ضدمت گزاری و خیر خوائی کرے اور مشہور وجد اس کی ہے اور اس کی ان کی ہے کہ ان کو سے نہ ہے کہ ان کو کو سے نہ دو ہر اثو اب ملا اور بعض علاء نے ہے ہے کہ کرکے اس میں ان بی کی کیا خصوصیت ہے جو خص بھی دو عمل کرے گا دو تو اب ملیں
اس میں ان بی کی کیا خصوصیت ہے جو خص بھی دو عمل کرے گا دو تو اب ملیں

کے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو تمام اعمال میں یاان ہی دو جملوں میں ہے ہرا یک پر بہ نبعت دوسر مے ممل کرنے والوں کے دو ہرا تو اب ملے مکا مثلاً اور وں کو ایک عمل پر کم از کم میں گنا تو اب موکا جیسا کر تم از کم میں گنا تو اب موکا جیسا کہ قرض کی نبعت انصارہ گنا تو اب یا ہے اور بظاہر یہی دوسری تو جیہ صحیح ہے کیونکہ ظاہران لوگوں کی خصوصیت مقصوب معلوم ہوتی ہے اور پہلی تو جیہ کے ان کی کوئی خصوصیت فاہر بیس ہوتی لیکن ان کے ساتھ از واج مطہرات کو بھی شامل کیا جاتا ہے جن کے لئے نؤ تھا اجر ھا مرتبن آیا ہے ان کو کہمی شامل کیا جاتا جا ہے جن کے لئے نؤ تھا اجر ھا مرتبن آیا ہے ان کو بھی ہم ہم کی پر دو ہرا تو اب ہوتا ہے بیتو بیان تھا ان کے اعتقادا ور تو اب کا آگ

# ويدرءُ ون بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

اوروہ لوگ نیکی (اور حل) سے بدی (اورایذا) کا دفعیہ کرویے ہیں

احقر کے نزدیک اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ حب جاہ ہے

خالى ښـ

# وَمِتَارَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞

اورہم نے جو پچھان کو یا ہاس میں سے (اللہ کی راومیں) خرج کرتے ہیں

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ حب مال سے خالی ہیں اور یہی دو امر حب مال سے خالی ہیں اور یہی دو امر حب مال اور حب ایمان کے امر حب مال اور حب جاوا کثر ایمان سے مانع ہونے میں ایمان کے بعد اس طرف اشارہ ہوگیا کہ ان میں ایمان سے مانع ہونے والی کوئی چیز منتمی پھر کیے ایمان ندلاتے۔

## وُإِذَا سَبِعُوا التَّغُو أَغْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا

اور جب( کسی ہے اپن نسبت) کوئی لغوبات سنتے ہیں تو اس کو ( بھی ) نال جاتے ہیں اور ( سلامت روی کے طور پر ) کہدد ہے ہیں کہ

## لناً أغمالنا و لكُمْ أغمالكُمْ

(ہم کچے جواب بیں دیے) حارا کیا حارے سامنے آوے گا

مطلب ہیر کہ جس طرح لوگوں کے ایذ افعلی پر حمل کرتے ہیں ای طرح ایذ اقولی کا بھی حمل کرتے ہیں۔

# سَلَّمُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي الْجَهِلِيْنَ @

اورتمبارا کیاتمبارے سامنے آوے گا ( بھائی ) ہم تم کوسلام کرتے بیں ہم بے بچولوگوں سے الجمانبیں جا جے

ہم کوجھڑے سے معاف رکھو

ربط: او پرالی کتاب کا ایمان لا تا اطاعت کرنا خدکور تھا اور تریش کی کی میں کفار قریش کا کفر وعزاد خدکور تھا اور قریش کی کئی وعزاد خدکور تھا اور قریش آپ کے قرابتدار سے اور اہل کتاب قرابتدار نہ سے اور غیروں کے ایمان کود کی کور کی کر قرابتداروں کے ایمان نہ لانے پر طبخازیاد ورخی ہوتا ہوا وران میں سے بعض کے ایمان لانے کے متعلق آپ کو خاص اجتمام اور شوق غالب تھا اس میں کا میاب نہ ہونے سے زیادہ رنج ہوتا تھا اس لئے آگے تمل کا مضمون ہے کہ کسی کو ایمان کی تو فیل ہوجانا یہ خدا کے تبعد قدرت میں کا میاب نہ ہوئے کئی کول کیا جائے انک تا بالمهندین.

إِنَّكَ لَا تَهُدِي مُنْ آخِبُنْتَ وَلَكِنَّ

آپ جس کو جاہیں ہدایت نہیں کر کتے بلکہ اللہ

الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ

جس کو جاہے ہدایت کر دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا

بِالْمُهُتَدِينَ ۞

علم (بمی)ای کوہ

لینی ہدایت کرنے کی قدرت تو کسی کو خدا کے سوا کیا ہوتی کسی کواس کا علم بھی تو نہیں کہ کون کون ہدایت یانے والا ہے اور سورہ شوریٰ کے اخیر میں جو ہے انک لتھدی النع کہ آپ سید ھے راستہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں وہاں ظاہری ہدایت یعنی صرف راستہ ہتا وینا مراد ہے اور یہاں حقیقی ہدایت یعنی مقصود تک پہنچاد ینا مراد ہے۔ حاصل بیہوا کہ آپ کا م صرف رستہ ہتا ویتا ہے اور مقصود تک پہنچا تا اور راستہ پر ڈال ویتا ہے ہمارا کام ہے سی مسلم میں اس آپ ہے اور مقصود تک پہنچا تا اور راستہ پر ڈال ویتا ہے ہمارا کم ہے ہی جی مسلم میں اس آپ کا ابوطالب کے بارہ میں نازل ہونا منقول کام ہے ہی جی خدالفاظ عام ہیں لہذا وو سرول کو ہمی شامل ہے۔ صاحب روح کے کہا ہے کہ بے ضرورت اس مسئلہ میں کلام کرنا اور ان کو برا کہنا یقینا خدرت علی کا اور ان کو برا کہنا یقینا حضرت علی کا اور ان کو برا کہنا یقینا حضرت علی اولا وکی کلفت کامو جب بھی ہے پس احتیاط بہتر ہے۔

ربط: او پر دور سے کفار کے ایمان ندلانے کا ذکر چلا آر ہا ہے اوران
کے ایمان لانے میں چندامور مانع تنے ایک وہی شبہ کر آن دفعہ کوں
نہ نازل ہوا جس کا جواب گزر چکا ہے دوسرے ان کو وہی خوف تھا کہ ہم کو
ایمان سے دنیوی ضرر پنچ گا عرب کے لوگ ہمارے دشمن ہو جا کیں گے
اور کمہ سے باہر نکال دیں مے تیسرے ان کو اپنی خوش پیشی پر ناز تھا چو تنے
باوجود کفر کے عذاب نازل نہ ہونے سے شبہ تھا یا نجویں یہ کہ ان کو دنیا سے

تعلق تمااور آخرت سے بعلق تمی آ کے ان سب موانع کا جواب ہے۔ وقالوا ان نتبع تا افلا تعقلون.

# وَ قَالُوٰۤ آ اِن نَتَبِعِ الْهُلٰى مُعَكُ نُتَخَطَّفُ

ادربدلوگ کہتے ہیں کداگر ہم آپ کے ساتھ ہوکر (اس دین کی ) ماہت پر چلنے

#### مِنْ أَرْضِنَا ا

لگیس تونی الغورا بے مقام سے مار کرنکال دیے جاویں

جس سے بے وطنی کی بھی تکلیف ہواور معاش کی پریشانی الگ ہوا یک مانع ان لوگوں کو ایمان لانے سے یہ ہے کہ لیکن اس عذر کا باطل ہونا بالکل بی ظاہر ہے۔ ۱۲

#### أَوْلَمْ نُمُكِنَّ لَهُمْ حَرَمًا الْمِنَّايُّجُنَّى

كيابم في ان كوامن دامان دالحرم من جكنيس دى د بال برتم كيمل كمني بط

اليُونَهُ رَبُ كُلِّ شَيْءٍ رِّ زُقًامِ نَ نُكُنًا

آتے ہیں جو مارے پاس ( یعنی ماری قدرت اوررزاق ہے ) کمانے کو ملتے ہیں

پی حرم محترم سے جس کا سب احترام کرتے ہیں ہے وطن ہونے کا بھی اندیشہ بیس اور جب بیاند دیشہ بیس تو رزق فوت ہونے کا بھی احتمال نہیں رہا نو اسلموں کو جو کہ جس تکلیف پنجی تو وہ باہر والوں نے نہیں پہنچائی خو واہل کہ نے حرم کی تعظیم فوت کر کے تکلیف وی دوسرے اس کمزوری کا سب بی تھا کہ مسلمان تعوارے تھا کر کشرت سے حق تبول کرتے تو بینو بت نمآتی اور یہاں مسلمان تعوارے تھا کہ اس حالت کو مسبب بی کے ایمان کی نسبت گفتگو ہے ہی ان کو چاہئے تھا کہ اس حالت کو غنیمت بجھے اوراس کو فیدت ہے کہ اورایمان لے آتے۔

#### وَلٰكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يُعْلَبُوْنَ ۞

وليكن ان من اكثر لوك (اس كو) نبيس جانتے

تعنی اس کا خیال نہیں کرتے اور ایک سبب ان کے ایمان نہ لانے کا یہ ہے۔ کہ وہ اپنی دولت پر تاز کرتے ہیں لیکن رہے محماقت ہے جس کا آگے بیان ہے۔

# وَكُمْ اَهْلَكُنَامِنَ قُرْيَةٍ إِبْطِرَتُ مَعِيْشَتُهَا \*

اورېم بېټې الى بىتيال بلاك كر چكے بين جواب سامان عش پرنازال

فَتِلْكَ مُسْكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَنُ مِّنَ بَعُدِهِمْ

تے (سود کمیلو) بیان کے گمر (تبہاری آمکھوں کے سامنے پڑے) ہیں کہ

#### ٳڒڰؘڶؽڵؖؖٳ

ان کے بعد آبادی نہوے مرتموزی در کے لئے

کیکی آتے جاتے مسافر کا ادھر کو اتفاقاً کر رہوجادے اور وہ تعوزی در وہاں ستانے کو یا تماشاد کھنے کو بیٹے جائے یارات کورہ جادے اوران بستیوں سے مراد محمود وعاد کی بستیاں ہیں جوشام کی آمدور فت میں نظر آتی تھیں۔

#### وَكُنَّا تَحْنُ الْوَرِثِينَ ۞

اورآ خرکار(ان کے سامانوں کے )ہم عی مالک رہے

کوئی ظاہری وارث بھی ان کا نہ ہوا۔ ایک شبدان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے تو ہم تو مدت سے کفر کرتے آ رہے ہیں ہم کو کیوں نہ ہلاک کیا گیا آ گے ای شبہ کا جواب ہے۔

### وماكان رُبُّك مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتَّى يَبْعَتُ

اورآپ کارب بستیوں کو (اول بی بار میں ) ہلاک نبیں کیا کرتا جب تک کہ

#### فِي ٱمِّهَارَسُولًا

ان (بستیوں) کے صدر مقام میں کمی پیفبر کو نہیج لے

صدر مقام سے عادۃ تمام علاقہ میں خبر پہنچ جاتی ہے دو سرے صدر مقام کے لوگ بنید میں ہوتے ہیں تو پہلے ایسے مقام کے لوگ بنید ہیں تو پہلے ایسے ہی لوگوں سے خطاب کرنا مناسب ہے۔

# يَّتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْيِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْي

كدوهان لوكول كوجارى آيتي برحه برح كرسنائ اورجم ان بستيول كوبلا كشبيل

#### اِلَّاوَ أَهْلُهَا ظُلِمُونَ ۞

کے عرای حالت میں کہ وہاں کے باشدے بہت ہی شرات کرنے گیں اس وقت ہلاک کر دیتے ہیں سوای قانون کے موافق تمہارے ساتھ اس وقت ہلاک کر دیتے ہیں سوای قانون کے موافق تمہارے ساتھ عملدرآ مہ مورہا ہے نہ تم کورسول آنے سے پہلے ہلاک کیا نہ رسول آنے کے بعد فورا ہلاک کیا چندروز گزرنے وواگر تمہاری بہی سرکتی رہی تو سزا ہوگی چنانچہ بدروغیرہ میں ہوئی اورایک سببان کے ایمان نہ لانے کا یہ ہوگی چنانچہ بدروغیرہ میں ہوئی اورایک سببان کے ایمان نہ لانے کا یہ اس کے مرغوب ہے اور آخرت کا ادھا، ہے اس کے مرغوب ہے اور آخرت کا ادھا، ہے اس کے مرغوب ہے اور آخرت کا ادھا، ہے اس کے آخرت کی رغبت ہیں ہوتا کہ اس میں اس کے مرغبت ہیں ہوتا کہ اس میں ہوتا کہ اس کی رغبت ہیں ہوتا کہ اس میں ہوتا کہ اس کی رغبت ہیں ہوتا کہ اس میں ہوتا کہ اس کی رغبت ہیں ہوتا کہ اس کی رغبت ہیں ہوتا کہ اس کی رغبت ہیں ہوتا کہ اس کی حوال ہوتا ہے۔

## وَمَّا أُوْتِينَّهُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُتَاعُ الْحَيْوةِ

اور جو کھتم کودیادلایا کیا ہے و محض (چندروز و)د نوی زندگ کے برتے

### الثَّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۗ

كے لئے ہاور ميں كى (زيب وزينت) ب

که عرفتم ہونے کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ: وجادے گا۔

# وَمَاعِنْدَاللهِ خَيْرٌ وَآبُقَىٰ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿

اورجو (اجروالواب) الله كے بهال بوه بدر جهااس سے بہتر باورزیاده (معنی جمیش) باتی رہنے والا بسوكياتم لوگ (اس تفاوت كونيس بجھتے

غرض تمہارے سارے شبہات اور عذر جن کی وجہ سے کفر پر جے ہوئے ہوئے ہوئے موادر مانو

ربط: اوپر بہت ی آتوں میں کفر اور گمراہی پر دھمکی اور ایمان کی مایت ترغیب می آگے کفر وایمان کے جوثمرات قیامت کے دن ظاہر ہونگے ان کا ذکر ہے۔ الممن وعدناہ تا من المفلحین.

#### أَفَّهُنَّ وَّعَنْ نَهُ وَعُدًّا حَسَّنًا فَهُو لَا قِيْهِ

بماده فض جس ہم نے ایک پندیدہ وعدہ کررکھا ہے بھرو وفض اس (وعدو کی چیز کو)

### كُنُ مُّتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ النَّانْيَا

پانے والا بے کیاا س مخص جسیا موسکتا ہے جس کوہم نے دنیوی زندگانی کا چندروز وفائد

#### ثُكُمٌ هُو يَوْمُ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۞

و معد کھا ہے چمروہ قیامت کے دوزان او گول میں ہوگا جو گرفتار کر کے لائے جاویں کے

پہلے تھی ہے مرادمومن ہے جس سے جنت کا دعدہ ہے اور دوسر ہے مراد کا فر ہے جو مجرم ہوکر آ وے گا اور دونوں کا برابر نہ ہوتا ای اعتبار سے ہے کہ قیامت کے دن دونوں کی حاضری کیسال نہ ہوگی مگر چونکہ ایسے لوگ متائ دنیا ہی پر بھول رہے ہیں اور وہی اس حاضری کی فکر سے مانع بھی ہے اس لئے متائ دنیا کا بھی ذکر فر مادیا آ مے اس حاضری کی نفیت کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔

# وَيُوْمُ يُنَادِيْهِمْ فَيُقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءِي

اور (وودن قابل یاد کرنے کے ہے)جس دن خداتعالی ان کافرول کو (تو بَخا)

الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۞

پکار کیما کدو میرے شریک کہاں ہیں جن کوم (ماراشریک) مجھدے تے

مراداس سے شیاطین ہیں کہ ان بی کی اطاعت کے سبب شرک کرتے تھے اس لئے ان کوشر یک کہا۔

## قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلًا

جن پر بوجگراه کرنے کے ) خدا کا فرمود ہ ( یعنی استحقاق عذاب) ابت ہو چکا ہوگا دہ بول اقعیں کے کدا ہے ہمارے پر وردگار بیشک سے دبی لوگ ہیں جن کو

## الَّذِينَ أَغُونِنَا ۚ أَغُونِنَا ۗ أَغُونِنَا ۗ أَغُونِنَا ۗ أَغُونِنَا ۗ اللَّهِ مُركَمًا عُونِنَا ۗ

ہم نے بہکایا ہم نے ان کو دیائی (بلا چروکراو) بہکایا جیسا ہم خود بہتے تھے
شیاطین یہ بجھ کر کہ اب یہ لوگ ہمارا نام لے دیں گے کہ ہم ان کی
عبادت کرتے تھے اور خود بری ہونے کی کوشش کریں گے پھر ہم سے
دار و کیرشروع ہوگی کہ تم نے کیوں گراہ کیا پہلے بی سے عدر کے طور پر یہ
جواب دیں گے کہ کوہم نے ان کو بہکایا ضرور کیکن یہ بھی بالکل بے قصور نہ
تھے کیونکہ جس طرح ہمارے او پرکوئی گراہ کرنے والا مسلط نہ تھا بلکہ اپنے
ہاتھوں گراہ ہوئے ای طرح ہم کوان پرکوئی زور نہ تھا ہمارا کا مصرف بہکا نا
تھا جس کو انہوں نے اپنے ارادہ والحقیار سے قبول کیا ہس کوہم بھی مجرم ہیں
لیکن یہ بھی نہیں کہ یہ لوگ اپنے او پرکوئی الزام نہ آنے دیں۔

# تَبَرَّأْنَّا إِلَيْكَ مَاكَانُوْآ إِيَّانَا يَعْبُدُ وْنَ ۞

اورہم آپ کی بیشی میں ان (کے تعلقات) (سے دستبرداری کرتے ہیں اور بیلوگ در حقیقت) ہم کونہ ہو جتے تھے

لینی جب بیائے افتیارے بہتے ہیں نہ کہ تھن ہمارے بہکانے سے
تواس اغتبارے ووا پی خواہش کے بندے تنے ہمارے تابعدار نہ تنے وو
اپی خواہش سے خود خراب ہوئے مقصود سب اس حکایت سے یہ ہے کہ جن
کی شفاعت کے مجروسہ پر یہ بیٹے ہیں ووان سے کانوں پر ہاتھ رکھیں کے
ادران کے ظاف گوائی دیں گے۔

#### وَقِيْلَ ادْعُوا شُرَكًاءً كُثْرُفْكَ عَوْهُمْ فُلُمْ

اور (اس وقت ان مشرکین سے تحکماً) کہا جادے گا کہ (اب) اپ شرکا مکو بلاؤ چنانچہوہ (فرط حمرت سے بالاضطرار )ان کو پکاریں مے سووہ جواب بھی نہ

#### يُسْتَجِيْبُوْالَهُمْ وَرَا وُاالْعَدَابَ ۚ لَوْا نَهُمْ

ری کاور (ای وقت) یوگ (آنی آنموں) عذاب کود کم لیس کے اے کا نوا یکھنگ و ن ﴿ وَیَوْمُ یُنَادِیْمُ

کاش بدلوگ (دنیای ) راه راست پر موتے (توبید معیبت نددیکھتے) ادر

### فَيُقُولُ مَاذًا أَجُبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۞

جسدن ان کافروں سے پکارکر ہو جھے گا کتم نے پیغیروں کو کیا جواب دیا تھا
چونکہ اس جم کی میں بیا حمال تھا کہ وہ کہدد ہے کہ ہمارے پاس پیغیر نہیں
آ ئے اس لئے اس موال سے یہ جہ ال دیا کہ پیغیر تو آئے تھا در سمجھایا بھی تھا سو
یہ کہنے کی تو مخوائش نہیں کہ وکئی نہیں آیا گریہ بات ہلاؤ کہ تم نے کیا جواب دیا۔
در بط: او پر شرک پر دھم کاتے ہوئے شرک کی برائی بھی بیان فر مائی
ہے آ گے تو حید کا اور اس کے حمن میں انعامات واحسانات کا ذکر ہے

# وربك بعلق الشكرون فعمينٍ فَعَمِينٍ فَعَمْ الْأَنْكَاءُ يُوْمَيِنٍ فَعَمْ

سوال روزان (کے ذہن) ہے سارے مضامن کم ہوجادیں کے ووو (نہ خود مسجمیں کے اور کا نہیں کے اور نہ خود مسجمیں کے اور کا بیات کی میں ہوجادی کے اور کا بیات کی اور کا بیات کی کا بیات کی میں ہوجا کی کا بیات کا بیات کی کا بیات کی کا بیات کی کا بیات کی کا بیات کا بیات کی کا بیات کا بیات کی کا بیات کا بیات کی کا بیات کی کا بیات کا بیات

#### الايتساء يُون ﴿ فَاحَامَن تَابُ وَامْنَ

شرک سے دنیا میں ) تو بر کے اور ایمان کے آئے اور نیک کام کیا کرسات ایسے

#### وعَمِلَ صَالِعًا فَعُنَّى أَنْ يَكُونَ مِنَ

لوگ امید ہے کہ (آخرت میں ) فلاح پانے والوں میں سے ہوں محاورآ ب

# الْمُفْلِحِيْنَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشًاءُ وَيَخْتَارُ

ربجس چیز کوچاہتا ہے پیدا کرتا ہےاور (جس تھم کوچاہتا ہے) پیند کرتا ہے

یعن حق تعالی صفات کمال کے ساتھ تنہا موصوف ہے چنا نچہ کو بی اور تشریعی اختیارات سب ای کو حاصل ہیں جو جا ہے پیدا کر دے اور جو تھم جا ہے انبیاء کے ذریعہ سے نازل کردے۔

## مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ الْ

ان لوگوں کوتجویز (احکام) کا کوئی حق ( حامل ) نبیں

كہ جو مكم جا ہيں تجويز كرليس جيسے بيمشرك الى طرف سے شرك كو

مائز بنارے ہیں۔

## سُبْخَنَ اللهِ وَتَعلى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠

القد تعالى ان ك شرك سے پاك اور برتر ب

کونکہ جب وہ فالق اور مخار ہونے میں یکتا ہے تو معبود ہونے میں بھی کھی کے استحق وی ہے جو فالق اور مخار ہونے میں کال ہو۔

# وَرُبُّكَ يَعْلَمُ مَا ثُكِنَّ صُدُ وَرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞

اورآ پ کارب سب چیزول کی خبرر کھتا ہے جوان کے دلوں میں پوشید ورہتا ہے اور جس کو بیافلا ہر کرتے ہیں

مسی دوسرے کاعلم بھی ایسانہیں اس ہے بھی اس کا بکتا ہونا ٹابت ہوا آ مے اس کو صراحة بیان فرماتے ہیں۔

#### وَهُوَاللَّهُ لِآلِكُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴿ لَهُ الْحَمْلُ فِي

اورالله وی ( ذات کامل السفات ) ہے اس کے سواکوئی معبود ( ہونے کے

#### الأولى والأجرق

قابل) نبیں حمد (وٹنا) کے لائق دنیاو آخرت میں وی ہے

کیونکہ اس کے تصرفات دونوں عالم میں ایسے بیں جواس کی صفات کا لیے اور حمد و ثنا کی قابلیت کا مدار ای پر ہے آگے افتیارات سلطنت کا بیان ہے۔

## وَلَهُ الْحُكُمُ وَ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞

اور حکومت ( قیامت میں ) بھی ای کی ہوگی اور تم سب ای کے پاس اوت کر جاؤ کے

ینیں کہ نیج جاؤیا اور کہیں جاکر پناہ لے اواس سے اس کی سلطنت کی قوت اور وسعت معلوم ہوئی ہیں تابت ہوا کہ معبود ہوئے میں دہ اکیلا ہے آھے اپنی قدرت کے ظاہر کرنے کا تھم فرماتے ہیں۔

## قُلُ اَرْءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ

آپ (ان لوگوں مے ) کہنے کہ جملایہ تو بتاؤ کرائد تعالی تم پر

#### الَّيْلُ سُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ مَنْ إِلَّهُ

ہیشہ کے لئے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سواوہ کونسا

# غَيْرُاللَّهِ يَأْتِنِكُمْ بِضِيّاءٌ أَفَلا تَسْمَعُونَ ۞

معبود ہے جوتمہارے لئے روشنی کولے آوے تو کیاتم ( توحید کے

#### قُلْ أَرَءُ يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ

ایے دلائل کو ) منتے نبیں آپ کہنے کہ مملایہ تو ہلا وُ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم

التهار سُرُمَدًا إلى يُؤمِر الْقِيلِمَةِ مَنْ

پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک دن می رہنے دے تو خدا کے سواوہ کونسا

# الهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِنِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ

معبود ہے جو تمہارے لئے رات کو لے آ وے جس میں تم آ رام پاؤ

#### فِيُهِ اللَّا تُبْصِرُ وْنَ ۞

کیاتم (اس ثامرقدرت کو ) دیکھتے نہیں

رات ہمیشد ہے کی میصورت ہوکہ ہورج کوافق سے نگلنے ندد سے یاائ کی روشنی زائل کر دے اور دن ہمیشہ ہونا اس طرح ہوکہ سورج کو غروب نہ ہونے دے یا آفآب کے بغیرالی روشنی پیدا کر دے جوکسی وقت زائل نہ ہوپس قدرت میں یکآ ہونا اس کو تقضی ہے کہ وہ اکیلا معبود ہو۔

#### وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُّ الَّيْلُ وَالنَّهَارَ

اور (وومنعم ایما ہے کہ )اس نے اپن رحمت ہے تبہارے لئے رات اور دن

#### لِتَسُكُنُوْا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنَ فَضَلِّهِ

کو بنایا تا که تم رات می آرام کرواور تا که (ون میس)اس کی روزی تااش

#### وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞

کر دا درتا که ( ان دونو ل نعمتوں پر )تم ( اللہ کا )شکر کرو

بس انعام میں یک ہوتا ہی ای کو مقتضی ہے کہ وہ اکیا معبود ہو ہی کل صفات کمال جواس جگہ تو حید کے استدلال میں فہ کور ہوئے یہ ہیں خالق ہونا مخار مطاق ہونا صاحب علم حکومت قوت وہ عت سلطنت قدرت عطا بعت و غیرہ ہونا۔

رلیط: او پر تو حید کے دلائل سے پہلے شرک پر دھمکی دیتے ہوئے اس کی برائی فہ کور تھی اب تو حید کے دلائل سے بعد پھر اس طرز سے شرک کی برائی فہ کور تھی اب تو حید کے دلائل کے بعد پھر اس طرز سے شرک کی فرمت فہ کور ہوا ور دونوں میں فرق یہ ہوسکتا ہے کہ پہلی جگہ شرک کی فدمت کا بیان بطور دعویٰ کے تھا اور دلائل تو حید سے اس پر استدلال کیا تھ کے شرک کا برا ہوتا ان ولائل سے ٹا بت ہو چکاویو میں جدید طور نتیجہ کے ذکر ب

#### وَيُوْمَ يُنَادِيْهِمُ

اورجس دن الله تعالی ان کو پکار کرفر ماوے گا

تا كەاورلۇك بىمى ان كى رسوا كى س كىس ـ

# فَيُقُولُ أَيْنَ شُرِكًاءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ

که جن کو تم میرا شریک سجھتے تھے وہ کہاں گئے اور ہم

## تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ الْمَّةِ شَهِيْدًا

ہر امت میں ہے ایک ایک گواہ نکال کر لائیں مے

مراداس سے انبیاء ہیں کہوہ ان کے کفری گواہی دیں مے اور گوخودان کے قول سے بھی ان پر جحت قائم ہو جائے گی لیکن اقرار کے ساتھ گواہی سے بھی ان کا جرم پختہ کر دیا جائے گا۔

#### فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْآ أَنَّ

پرہم (ان مشرکین ہے) کہیں گے کہ (اب) اپنی (کوئی) دلیل (صحت شرک کے دعویٰ پر) پیش کر دسو (اس دقت) ان کومعلوم ہو جادے گا کہ تجی

#### الْحَقَّ لِللهِ

بات خدای کی تقی

جوا نبیاء کے ذریعہ ہے بتلائی گئی تھی اورشرک کا دعویٰ جھوٹا تھا۔

#### وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ فَ

اور(دنیامیں)جو پچم باتیں کمزاکرتے تھے(آج)کی کا پیناندرہ کا

کونکرح منکشف ہوجانے کے بعد باطل کاغائب ہوجانالازم ہے۔ ربط: او پر مختلف عنوانوں سے تفر کاعنداللہ برا ہونا اور موجب ناکائی ہونا اور مال ودولت پرناز کا بے فائدہ ہونا عذا ب وہلاکت سے اس کا نہ بچا سکنا معلوم ہوتا ہے آگے قارون کے قصہ سے ان سب باتوں کی تائید کی جاتی ہے۔ ان قارون تا لایفلح الکفرون.

#### اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قُوْمِ مُوْسَى

قارون مویٰ (علیہ السلام) کی برادری میں سے تھا لیکہان کا چھا زاد بھائی تھا اس کا حال اللہ ان کا چھا زاد بھائی تھا اس کا حال

د کھے لوکہ کفرومخالفت ہے اس کو کیا ضرر پہنچا اور اس کا مال ودولت کچھے کا م نہ آیا بلکہ سب اس کے ساتھ ہی ہر باد ہو گیا۔

# فَبَغَى عَلَيْهِمْ صَوَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِمَآ

سووہ ( کثرت مال کی وجہ سے )ان لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرنے لگااور

إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو أَبِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ق

(اس کے مال کی کثرت میتھی کہ ) ہم نے اس کواس قدرخزانے دیئے تھے کہان کی تنجیاں کی کی زور آ ورفخصوں کو گرا نبار کردی تعمیں

## إِذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهُ لَا

جبكاس كواس كى براورى نے (مجمانے كے طور ير) كباكتو (اس مال وحشمت ير) اترا

## يُحِبُ الْفَرِحِيْنَ ۞ وَابْتَغِ فِيْمَا اللَّهُ

مت واتمى الله تعالى الراف والول كو يسندنبيس كرتااور (يميمي كهاكه) تحيد كوف اتعالى نے

#### اللهُ الدَّارُ الْأَخِرُةُ وَلَا تُنْسَ نَصِيْبُكَ

جتناد مد کھاہاں میں عالم آخرت کی بھی جنتو کیا کراورد نیاسے اپنا حصہ (آخرت

#### مِنَ الدُّنْيَا وَأَخْسِنَ كُمَّا أَخْسَنَ

میں لےجانا) فراموش مت کراورجس المرح خداتعالی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے

# اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادُ فِي الْرُرْضِ

تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر اور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو

یعنی مناہ کرنے سے دنیا میں فساد ہوتا ہے خصوصاً وہ گناہ جن کا اثر دوسروں پر پہنچتا ہوپس خداکی نافر مانی نہ کراور واجب حقوق کوضائع نہ کر۔

#### إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞

بیشک الله تعالی الل فساد کو پیند نہیں کرتا

یہ سب تھیعت مسلمانوں کی طرف سے ہوئی اور غالبًا یہ مضامین اول موگا۔ مول علیہ السلام نے فرمائے ہوں مے بھردوبارہ مسلمانوں نے بھی کہا ہوگا۔

#### قَالَ إِنَّهُا ٱوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِيْ

قارون (بین کر) کہنے لگا کہ جھے کو قریرسب کھے میری ذاتی ہنرمندی سے ملاہے

یعنی میں تلاش کی تدبیر میں خوب جانتا ہوں ای سے میں نے یہ ال جمع کیاہے چرمیرافخر کرنا ہے جانبیں اور نداس کو غیبی احسان کہا جاسکتا ہے اور ندکسی دوسر سکااس میں حق ہے آھے حق تعالی اس کے قول کار دفر ماتے ہیں۔

#### اَوْلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قُدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

كياس (قارون) في (اخبار متواتروس ) بينهانا كرالله تعالى اس بيل

#### مِنَ الْقُرُونِ مِنْ هُوَاشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً

مخدشته امتوں میں سے ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو توت (مالی) میں

#### وَّٱكْثَرُ جَمْعًا ۗ

( بھی)اس ہے کہیں بوسے ہوئے تھا در جمع ( بھی)ان کاس سے زیادہ تھا

اور مرف بهی نبیس که بس بلاک ہوکر چھوٹ گئے ہوں بلکہ تفر کے جرم کی وجہ سے قیامت میں بھی ان کو عذاب ہوگا جیسا کہ وہاں کا قاعدہ ہے آگےاس قاعدہ کا بیان ہے۔

#### وَلا يُسْتُلُ عَنْ ذُنُونِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞

اورالل جرم سےان کے کمنا ہوں کا ( محقیق کرنے کی غرض سے ) سوال نہ کرنا پڑے گا

کونکہ القد تعالیٰ کوسب معلوم ہے آگر چہ دھمکانے کے طور پرسوال ہوگا
اس کے بعد عذاب میں گرفتار کردیئے جائیں مے مطلب یہ کدا گرفتارون اس مضمون پرنظر کرتا تو ایس جہالت کی بات نہ کہتا کیونکہ پہلے لوگوں کی دنیوی ہلاکت سے اور آخرت کے مواخذہ سے حقیق قدرت کے تحت میں سب کا مونا فلا ہر ہے پھرا یہ فض کی کیا قدرت ہے کہ اپنے کسب اور کمائی کواور مال و دولت کی علمت سمجھاورا یہ فض کی کیا رائے جوحقوت واجب کانفی کرے۔

#### فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ

مجر(ا یکبارابیاا تفاق ہوا کہ وہ اپن آرائش (ادرشان) ہے اپنی برادری کے سامنے لکلا جولوگ (اس کی برادری میں ) دنیا کے طالب تنے ( کومون ہوں)

جیا کان کا کل قول ویکان الله بیسط الن سے بظاہر ۔ بن معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن تھے۔

# قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيْوةَ اللَّهُ نَيا

كَنِهِ عَلَى مَهِ خُوبِ مِنَا كُهُ بَمِ كُو بَمِى وَ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ہوتا جیا قارون کو ملا ہے واقعی وہ بڑا

<u></u> لَنُّ وُحُقِّاٍ عَظِيْمٍ <u>۞</u>

ماحب نعیب ے

بیمناحرس کی می اس سے کا فرہو تالازم نبیس آتا جیسا کراب بھی بعضے آوی باوجود مسلمان ہونے کے رات دن دوسری قوموں کی ترتی و کھیے کر لیاتے ہیں اوراس کی فکر میں گئے رہتے ہیں۔

#### وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمُ

اور جن لوگوں کو ( دین کی ) لہم عطا ہوئی تھی و و ( ان حریصوں ہے ) کہنے لگے ارے تمہارا تاس ہو

اس معمود بددعائين بلكة شفقت يأتلطى ير تنبيه كرنے كموقعه برايسا كلمدار معاوره من بھى بولاجا تا بائ طرح ويلكم عربي كامحادره ب

# ثُوابُ اللهِ خَيْرٌ لِّبَنّ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اللهِ خَيْرٌ لِّبَنّ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ا

تم اس دنیا پر کیا للچاتے ہو)اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب (اس دنیاوی کروفر) سے ہزار درجہ بہتر ہے جوایسے خص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل

# وَلَا يُلَقُّهُا إِلَّا الصِّيرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ

كرے اور چر) وو (تواب كال طور ير) الى كودياجاتا بجو (دنيا) ك

وَبِدُارِةِ الْأَرْضَ نَهُ

حص وطع سے ) مبر کرنے والے ہیں

پستم ایمان کال اور مل صالح حاصل کرنے میں لگواور حد شرک کے اندررہ کر دنیا حاصل کر واور اس کی حرص وطع ہے مبر کرواور ثواب کالل کی قیداس کئے لگائی کہ پچھوٹو اب تو ہرمسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔

# فَهُاكُانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُ وْنَهُ مِنْ

پھرہم نے اس قارون کواوراس کے کل سرائے کواس کی شرارت (بڑھ جانے) سے زمین میں دھنسادیا سوالی کوئی جماعت نہ ہوئی جواس کواللہ

# دُوْنِ اللهِ قَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِ نِنَ ۞

ک (عذاب) ہے بچا لی اور نہ وہ خود تی اپنے آپ کو بچا سکا قارون جس شرارت کی وجہ ہے دھنسایا گیااس کی نسبت درمنور ش حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس کوموٹ علیہ السلام کے ساتھ الحکام شرعیہ کی وجہ سے عدادت تی اس نے احکام شرعیہ کی وجہ سے عدادت تی اس نے کسی بدکار عورت کو کچھ دو پید دینا کر کے بہکایا کہ تو مجمع عام میں موٹ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگانا جب اس کا موقع ہوا اللہ تعالی نے اس کو ہدایت کی اور اس نے بچا بچا واقعہ بیان کر دیا کہ مجھے کو قارون نے بہکایا تھا اس وقت موٹ علیہ السلام کو طمعہ آیا اور بددعا فر مائی جس سے وہ مع اپنے ماکس میں غرق ہوگیا اور سب سے بڑھ کر گنا والیان نہ لاتا ہے شاید سے بی ایمان نہ لایا ہوجیسا کہ سورہ موٹ کی اس آیت سے بظاہر کہی معلوم ہوتا ہے و لقد ار مسلنا موسیٰ بایت و مسلطن مبین بظاہر کہی معلوم ہوتا ہے و لقد ار مسلنا موسیٰ بایت و مسلطن مبین بظاہر کی معلوم ہوتا ہے و لقد ار مسلنا موسیٰ بایت و مسلطن مبین بظاہر کی معلوم ہوتا ہے و لقد ار مسلنا موسیٰ بایت و مسلطن مبین بظاہر کی معلوم ہوتا ہے و لقد ار مسلنا موسیٰ بایت و مسلطن مبین بظاہر کی معلوم ہوتا ہے و لقد ار مسلنا موسیٰ بایت و مسلطن مبین بظاہر کی معلوم ہوتا ہے و لقد ار مسلنا موسیٰ بایت و مسلطن مبین بی موب و ھامان و قارون فقالوا منحو کہ اب

## وَأَصْبَحُ الَّذِيْنَ تُمَنَّوْا مُكَانَةُ بِالْأَمْسِ

اوركل الين بجيا قريب ذمانده )جولوگ اس جيم مونے كي تمنا كرر ب تصوه (آج

## يَقُونُونَ وَيُكَانَ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِهُنَ

اس کوز من می وصنتاد کھیر) کہنے لکے بس تی ہوں معلوم ہوتا ہے کالندا پے بندوں

#### يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُقْدِرُهِ

م ب جس كوم ب نياد دروزى د عديتا ب ادر (جس كوم ب ) على دين لكت ب

رزق کا مدارخوش نصیب اور بدنصیب ہونے برنہیں بلکہ بہتو محض خدا کی حکمت ہے اللہ بی کے قبضہ میں ہے بہ ہماری غلطی تھی کداس کوخوش نصیبی سمجھے تھے ہماری تو ہے۔

# لُوْلِآ أَنْ ثَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴿

اگر ہم پر اللہ تعالی کی مہریائی نہ ہوئی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا

كيونكه حرص اورعبت دنيا كالحناوجم سي بحى صادر مواقعا

#### وَيْكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُوْنَ ﴿

بر جی معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نبیں ہوتی

موچندروزمزے لوٹ لیس محرانجام پھرنا کا می ہے بس بھینی کامیا بی اہل ایمان بی کے لئے ہے۔

ربط: اوپرقارون کے قصہ میں تکبراور معصیت اور تراہث کا براہونا اورائیان وعمل صالح کا بہتر اور مقصود ہونا ندکور ہوا ہے اوراس سے پہلے بھی مضمون ارشاد ہواتھا آ مے ای کی تائیداور توضع کے لئے بیان فرماتے ہیں کہ تواب آ خرت کا حاصل ہونا تکبروفساد نہ کرنے اور تقوی کا اختیار کرنے پر موتوف ہے اور آخرت کے شمرات اٹھال صالح ہی کی بدولت ملیس مے۔ تلک المداد الا خرہ تا یعملون.

# تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا

یہ مالم آخرے ہم ان ہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں یوریڈ ون عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا الْ

جو دنیا میں نہ بڑا بنا چاہے ہیں اور نہ فساد کرنا لیمی نہ بڑا بنا چاہے ہیں اور نہ فساد کرنا لیمی نہ کمرکرتے ہیں جو کہ نفسائی گناہ ہاورنے کوئی دوسرا ظاہری گناہ کرتے ہیں خصوص وہ گناہ جس کا اثر دوسروں تک پنچ جسیا کہ فرعون وقارون تکبر وفساد کے مرتکب ہوئے آگے ہتلاتے ہیں کہ صرف گناہوں کے چھوڑنے پراکتفا کر لیما کائی نہیں بلکہ گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ احکام بھی بجالانے ماہیں۔

#### والعاقِبَةُ لِلْهُتَقِيْنَ

اورنیک بیجه متی لوگوں کوماتا ہے

جو گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ احکام کی بجا آ وری بھی کرتے ہیں آگے آخرت میں احکام کی بجا آ وری یا مخالفت پر جونتائج مرتب ہوں کے ان کی کیفیت بتلاتے ہیں۔

# مَنْ جُآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خُيْرٌمِّنْهَا عَ

جوفض (قیامت کے دن) نیکی لے کرآ وے گاس کواس سے بہتر (بدلہ) لے گا کیونکہ منقضا تو صرف اس قدر ہے کہ مل کی حیثیت کے موافق بدلہ لے محروہاں زیادہ لے گا جس کا کم از کم درجہ دس حصہ ہے۔

## وُمَنْ جَاءً بِالسَّيِّعُةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ

اور جو مخف بدی لے کر آ وے گا سو ایسے لوگوں کو جو کہ بدی کے

## عَبِلُواالسّيّاتِ إِلَّامَا كَانُوْايَعْمَلُوْنَ ۞

كام كرتے بيں اتا بى بدله ليے كا بيتنا وه كرتے تھے

لعنی اس کے مقتضا ہے زیادہ نہ طے گا اور یہ تکبر اور فسادا گر صد کفر تک ہے تب تو بالکل تو اب سے مانع ہے اور یہ جوفر مایا کہ دنیا میں بڑا بنتائبیں جا ہے اس ATC

من اشاره ب كركناه براراده كرنائجي كناه ب كواس كارتكاب كاموقعه نه له رلط: اوبررسالت اورتوحيد وقيامت كے مضامين دور سے طے آ رہے ہیں بلکہ موی علیہ السلام کے قصہ سے بھی اگر رسالت محمد میا ثابت مرنامقصود مانا جاوے اوراس قصہ کوہمی مضمون رسالت کے تعلق کہا جائے تو مویا شروع سورت بی سے بیسلسلہ جلاآ رہائے آسے فاتمہ میں نہایت بلاغت اورا خصار کے ساتھ ان ہی مضامین کوبطور خلاصہ کے مکر دفر ماتے بیں اور مضمون رسالت کے ساتھ آپ کی تسلی اور مضمون تو حید کے ساتھ تمام عالم کے وجود کا فانی ہوتا اور مضمون قیامت کے ساتھ جزا اور سزا ہوتا ندکور ے پس خاتمہ کو یا تمام سورت کے مضامین کا اجمالی طور پرمیزان کل ہے۔

إِنَّ الَّذِي فَرُضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ

جس خدانے آپ پر قرآن (کے احکام اور اس کی تبلغ ) کوفرض کیا ہے

ان اللی فرض تا ترجعون جوجموی طور پرآپ کی نبوت کی دلیل ہے

لُرُآدُكُ إِلَىٰ مُعَادٍ ﴿

ووآپ کو (آپ کے )اصلی وطن (یعنی کمه) میں بھر بہنجادے گا

اوراس ونت آپ آزاداور صاحب سلطنت ہوں مے اور الی حالت مں اگر دوسری جگہ قیام کے لئے تجویز کی جاتی ہے وہ مصلحت اور اختیار سے ہوتی ہے جس سے رنج نہیں ہوتا ہی آپ کے مخالفین نے جو آپ کو یریشان کر کے ترک وطن برمجبور کیا ہے جس کی اضطرار کی مفارقت کا آپ کو مدمه بإوآب تلى تعيل بيآية ال وقت نازل مولى جبارة بجرت كر كه ينه كو يطي اور جفه بيني كرآب كومك كاجوآب كاوطن تما اشتياق غالب مواوہاں بطوروعدہ کے بيآية نازل موئى جس ميں پيشينگوئى ہے كمآب مكم میں پر چین کے ساتھ داخل ہو سکتے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جس نے آپ کو نی اور صاحب وحی بنایا ہے اور نمی سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقینا سے ہوتا ہے کیونکہ دحی دلیل قطعی ہے دہ آپ سے بیدعدہ کرتا ہے ہیں بالیقین ایہا ہو کا چنانچہ فتح کمہ کے دن نہایت خولی و کامیابی کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوا اور اس پیشینگوئی کاواقع ہوناعقلا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

قُلُ رِّنَّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءً بِالْهُدْى

آپ(ان سے)فرماد بیجے کے میرارب خوب جانا ہے کہ (الله کی طرف

وَمَنْ هُو فِي ضَلْلِ مَبِيْنِ ۞

ے ) کون محادین لے کرآیا ہا اور کون مریح مرابی میں (جالا) ہے

کفار کمدآ ب سے کہا کرتے تھے انک لفی ضلال کرتم کرای میں ہواس کی بابت ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود آپ کی نبوت ٹابت ہونے کے جو بہلوگ آپ کو تلطی پر اور اپنے کوحق پر سجھتے ہیں تو آپ ان ے فرماد بیجئے کہ میرے نق پر ہونے اور تمہارے باطل پر ہونے کے لئے فطعی دلاکل موجود ہیں مرجب تم ان سے کام نہیں لیتے تو اخیر جواب بی ے کہ خیر ضدا کومعلوم ہے وہ بتلادے گا اور کفار آپ سے کہا کرتے تھے کہ اہے آبادا جداد کا دین انقلیار کر لیجے اس کی بابت ارشاد ہے۔

# وَمَاكُنْتَ تُرْجُوْاً أَنْ يُتُلَقِّي إِلَيْكُ

اورآپ کو (اپنے بی ہونے کے قبل ) یو قع نہی کہ آپ پریہ کتاب نازل

الْكِتْبُ إِلَّا رَخْمُهُ مِّن رُّبِّكُ

کی جاوے کی مرتحض آپ کے رب کی مہر بانی ہے اس کا نزول ہوا

يس آپ كى يەدولت نبوت محض خداداد بـــــ

## فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيْرًا لِلْكَافِينَ ۞

سو آپ ان کافروں کی ذرا تائید نہ کیجئے

اوران کی خرافات کی طرف توجہ نہ سیجئے اور جس طرح اب تک ان ے الگ تعلک رہے بمیشا ی طرح رہے۔

وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ الْيِتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ

اورجب الله کے حکام آپ پر تازل ہو چکیں تواپیانہ ونے پاوے (جیسااب تک بھی

أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ سَ بِكَ وَلَا

نبیں ہونے پایا) کہ پلوگ آپ کوان احکام سے روک دیں اور آپ (بدستور) اپ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾

رب (كدين) كى طرف لوكوں كو بلاتے رہيے اوران مشركين مي شال نه موجائ

اورجییا کہاب تک مشرکوں ہے کوئی تعلق نہیں رہاای طرح بمیشہ

ایسے بعلق رہے۔

وَلَا تُنْعُ مَعُ اللهِ إِلْهًا الْخَرَم

اور (جس طرح آب شرك سے معموم بين اى طرح آئدو مجى) المدكي ماتحدكي كومعبود نه يكارنا

ان آ تول میں کفار ومشرکین کوان کی درخواستوں سے تاامید کرتا منظور ہے اور مقصود ان بی کو ساتا ہے کہتم جوحضور سے اپنے دین میں موافق ہونے کی درخواست کرتے ہواس کی کامیابی کا بھی احتمال نہیں گر عادت ہے کہ جس پر زیادہ خصہ ہوا کرتا ہے اس سے بات نہیں کیا کرتے اپن اس کے اس کیا کہ اس کام کواس عنوان سے شروع کیا کہ آپ کوخود بھی یہ توقع نہی گہ آپ پریہ کتاب عنوان سے شروع کیا کہ آپ کوخود بھی یہ توقع نہی گہ آپ پریہ کتاب تازل ہوگی گرمخش آپ کے درب کی مہریائی سے یہزول ہوا تا کہ اشارہ ہو جائے کہ جوفعی خداداد طور پرخدا تعالیٰ کی رحمت سے نبوت کے ساتھ ٹوازا گیا ہووہ کب کافروں کا موافق ہوگا اور خدا تعالیٰ کے احکام کی قبیل سے کیے دور ہوگا جب وہ خود دوسروں کوئی کی طرف بلاتا ہے تو خود کیے مشرک کیے دور ہوگا جب وہ خود دوسروں کوئی کی طرف بلاتا ہے تو خود کیے مشرک کی بن جاوے گا اور اس تو جیہ کی تا نیوا بن عباس کے اس قول سے ہوئی ہو جو معالم میں ہے کہ یہ خطاب مرف ظاہر میں آپ کو ہے اور مقصود آپ نہیں معالم میں ہے کہ یہ خطاب مرف ظاہر میں آپ کو ہے اور مقصود آپ نہیں میاں تک رسالت کے متحلق مضمون قصداً تھا گوتو حید کا ذکر بھی ضمنا آ

لآالة إلا هُوقَ عَنْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ

اس کے سواکوئی سعبود (ہونے کے قابل) نہیں (اس لئے کہ)سب چیزیں

إِلَّا وَجُهَاهُ ا

فناہونے والی ہیں بجزاس کی ذات کے

پس معدوم ہو جانا تد ہم نہ ہونے کی دلیل ہے اور قد ہم نہ ہونے ہے

یہ لازم آیا کہ انکا وجود ہمیشہ ضروری نہیں اور معبود ہونے کے لئے یہ شرط

ہو جاتا ہے پس اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہ تھر ااور جن روا نہوں میں

ہو جاتا ہے پس اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہ تھر ااور جن روا نہوں میں

جنت و دوزخ عرش وکری کا فنا نہ ہونا آیا ہے اگر وہ تیجے سند سے ثابت ہو

جادی تب بھی اس دلیل کے میجے ہونے میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ فناذات

وصفات دونوں کو شامل ہے اور صفات بجز ایک ذات منزہ کے سب کے

بدلتے ہیں اس سے کوئی خالی نہیں اور جس کے صفات فنا ہو جا کہیں وہ

حادث ہوتا ہے اور حادث کا وجود ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا ہی اب بھی

استدلال نام رہاآ مے قیا مت کا مضمون ہے۔

استدلال نام رہاآ مے قیا مت کا مضمون ہے۔

لهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

ای کی حکومت ہے (جس کا ظہور کا مل قیامت میں ہوگا ) اور اس کے پاس سب کو جانا ہے ) پس اس کو ان کے کئے کی جزا دے مجا

بیقیامت کامضمون بھی ختم ہو گیا اور شاید رسالت کامضمون ذرازیادہ اس لئے بیان ہوا کہ اس کے مانے سے بقید دونوں سکے بآسانی مان لئے جاتے اس لئے اس کا زیادہ اہتمام ہوا ہو واللہ اعلم سورة العنكبوت مكية و هي تسع اية كذافي البيضاوي الا من اولها الى قوله ليعلمن المنافقين كذافي الاتقان

ولط :اس سورة من زياده تران امور كے متعلق احكام بيں جودين يرقائم رہے ہے مانع ہیں ایک مانع کفار کامسلمانوں کومملی وتولی ایڈ ایہنجانا تھا دوسرا مانع بعض كفار كامسلمانوں برزبانی جبر كرنا تھا۔ تبسرا مانع كفار كامسلمانوں كو بہکانا تھااوران میں ہے اکثر کفار کامقصودمسلمانوں کودین ہے ہٹاوینا تھااور يم مضمون خاص عنوان سے سورت سابقه كى اخيرة يت و لايصدنك المخ میں مذکور ہواہاں سے اس سورت کے شروع کا دوسری کے خاتمہ سے علق بھی ظاہر ہو گیااور چوتھا مانع ہجرت ہے تھا یعنی فکررزق جس کو یاعبادی اللاین امنوا النع میں رقع کیااوراس سارے مجموعہ کے درمیان میں مسائل توحیدونبوت کے ندکور ہیں جو کفار کی اس تمام مخالفت کا بڑا سبب تھا۔ پھرسلی کے لئے جوبعض قصے بہلی امتوں کے ندکور ہوئے ہیں اور سب کے بعد والذين جاهدوا ميس كفاركي ان ايذاؤل برصبركرن والوس اوردين برجي رہے والوں کو بڑی بشارت دے کرسورت ختم کی تی اور چونکہ بیمجاہدہ شروع کی آیت و من جاهد میں بھی ندکور تھااس سے سورت کی دونوں طرفیں بھی باہم مناسب ہو تنئیں اور اگر اس پر نظر کی جائے کہ بہلی آیة مجاہدہ میں ہیت کا ار باوراخیری آیت مس انس کاار بتواس ترتیب سے تربیت کا جولطف معجماجاتا ہوہ وجد میں لانے والا ہے۔ والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الم كمعن توالله بي كومعلوم بير

(٢٩) سُوُورَةُ الْعَانِكَبُونِ الْعَانِكَ الْمُعَانِكُ الْمُعَلِقُ الْمُعَانِكُ الْمُعَلِقُ الْمُعَانِكُ الْمُعَلِقِ الْمُعَانِكُ الْمُعَلِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَلِقُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَلِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَلِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكِ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكِمِي الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعِمِي الْمُعَانِكُ الْمُعَانِكُ الْمُعَلِكِ الْمُعَانِكُ الْمُعَال

سوروً عنكبوت مكه من نازل بوكى اوراس مين انبتر ٦٩ آيتي اورسات ركوع بين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْدِ مِ

شروع كريا مول الله كے نام ہے جو بن مربان نها يت رتم والے جي

المَّنَّ أَحُسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتُرَّكُوا آنَ

المّم (بعض سلمان جو کفار کی ایذاؤں ہے گھبرا جاتے ہیں تو) کیاان لوگوں نے بید خیال کررکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پرچھوٹ جاویں مے کہ ہم ایمان لے

يَّقُوْلُوْآ امْنَا وَهُمْرُلا يُفْتَنُونَ ۞

آئے اوران کو (قسم تم مے مصائب سے ) آ زمایا نہ جاوے گا

#### وَلَقَدُ فَتُنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ

اورہم تو (ایسے واقعات ہے)ان لوگوں کو بھی آ زما چکے ہیں جوان سے پہلے (مسلمان) ہوگزر سے ہیں

تعنی اورامتوں کے مسلمانوں پر بھی بید معاملے گزرے ہیں اوراس بات کے معلوم کرنے ہے تسلی ہوسکتی ہے کہ اہل باطل بمیشہ اہل حق کے ساتھ دیخالفت کرتے رہے ہیں۔

#### فَلَيَعُلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَ قُوْا

كالله تعالى ان لوكول كو ( ظامرى علم ے ) جان كرر ب كا جو ( ايمان كے

#### وَلَيُعْلَمُنَّ الْكُذِيثِينَ ۞

وعویٰ میں ) سے متھا ورجھوٹوں کو بھی جان کرر ہے گا

چنانچ جو سے اعتقاد ہے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتحانات میں ٹابت قدم رہتے ہیں بلکہ اور زیادہ پختہ ہوجاتے ہیں اور جو دفع الوقق کے لئے مسلمان ہوجاتے ہیں وہ ایسے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو یہ ایک حکمت ہے امتحان کی کیونکہ گہال میل میں بہت کی مضر تمیں ہوتی ہیں خاص کر ابتدائی حالت میں اور ظاہری علم کا مطلب شروع پارہ سیاتول میں گزر چکا ہے یہ مضمون تو مسلمانوں کے متعلق ہوا آ مے ان تکلیف دینے والے کفار کی بابت فرماتے ہیں۔

# أَمْ حَسِبُ الَّذِيْنَ يَعْمُلُونَ السَّيِّاٰتِ أَنْ

ہاں کیا جولوگ بوے بوے کام کردہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہے

#### يَسْبِقُوْنَا سَاءَمَا يَحُكُنُوْنَ ۞

کہیں نکل بھاگیں مےان کی بیتجویز نہایت ہی بیبودہ ہے

یہ مضمون سنا کرمسلمانوں کی گونہ آسلی کردی کدانجام کاراہل ہاطل ہی ناکام ہوتے ہیں اوران سےان سب ایذاؤں کا بدلہ لیا جادے گا آ مے پھر مسلمانوں کی طرف روئے خن ہے۔

## مَنْ كَانَ يُرْجُوْا لِقًاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجُلَ

جوفص الله على الميدر كمتا موسو (اس كوتوايسا يسعواد ف سى بريثان فدونا ما يمونا ما يدورة في والا

#### الله ولات وهُوالسّبِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

ے) جس سے سارے م غلط ہوجائیں مے اور دوسب سنتا سب پھے جانا ہے اس سے نہ کوئی ہات مخفی ہے نہ کوئی تعل پس ملاقات کے وقت تمہاری سب طاعات کا صلہ دے کر سب م دور کردےگا۔

#### وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ \*

ادر جو مخض محنت كرتا ہے وہ اپنے بى ( نفع كے ) لئے محنت كرتا ہے

# إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِينَ ۞

(ورنه) خدا تعالى كوتمام جهان والول ميس كى حاجت نبيس

پس یادر کھوکہ ہم جوتم کو مشقتیں برداشت کرنے کی ترغیب دے دے بین اس میں طاہر ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں اس میں بھی مشقتیں برداشت کرنے کی ترغیب ہے کیونکہ اپنے نفع پر متغبہ ہوجانے سے وہ کام

زیاده آسان هوجاتا ہے۔

## وَالَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكُفِّرَتَ

اور ( وولع جو طاعت سے پنچاہاس کابیان یہ ہے کہ ) جولوگ ایمان

#### عَنْهُمْ سَيِياٰ تِهِمْ

لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ہم ان کے گناہ ان سے دور کردیں کے

جن میں بیعضے گناہ جیسے گفروشرک تو ایمان سے زائل ہوجاتے ہیں اور بیعضے گناہ تو بیا اور بیعضے گناہ کفن اعمال حسنہ سے اور بیعضے گناہ کفن فضل سے معاف ہوجاویں مجے اور کوئی گناہ بعد قدر سے سزا کے پس گناہ دور کرناسپ کوشامل ہے۔

## وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوْا

اوران کوان کے (ان اعمال (ایمان واعمال صالحه) کا (استحقاق سے)

يَعْمَلُوْنَ ۞

زیاده احمابدار سے

پی اتی ترغیوں کے بعد طاعات اور مجاہدہ پرقائم رہنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔

مروری ہے۔

ربط: کفار طرح طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی فکریں کرتے تے بعض لکالیف پنچاتے جس کا اوپر بیان تھا اور بعضے دوسرے طریقوں سے مجبور کرتے چنانچے سعد بن الی وقاص کی والدہ نے ان سے کہا کہ اللہ کا تھم ہے والدین کی اطاعت کا سویس میم کماتی ہوں کہ جب تک تو اسلام کونے چوڑے کا کھا تا پانی نہ چکموں گی اگر چہری جان کہ جب تک تو اسلام کونے چوڑے کا کھا تا پانی نہ چکموں گی اگر چہری جان کی جائے اس پراگی آیت تازل ہوئی جس میں ارشاد ہے کہ اسی بات میں والدین کی اطاعت بھیں۔

وُ وَصِيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْنًا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْنًا الْ

اورہم نے انسان کواپنے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے

وَإِنْ جَاهَاكَ لِتُشَرِكَ بِنْ مَا لَيْسَ

اور (اس کوساتھ میں کہددیا ہے ) اگر دودونوں تھے پراس بات کا زور ڈالیس کے آوالی چیز کومیراشریک تھبرائے جس (کے معبود ہونے) کی کوئی

لك بِه عِلْمُ

(میم )ولیل تیرے پاس نیں

ادر ہر چزائی تی ہے بلکے تمام اشیاء کے معبود ندمونے پردلیس قائم ہیں۔

فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّبِئُكُمْ

تو ان کا کہنا نہ ماننا تم سب کو میرے بی پاس لوٹ کر آتا ہے سو میں تم کو

بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ

تمهارے سب کام (نیک ہوں یابد) جلّا دوں گااور (تم میں) جولوگ

امنوا وعُولوا الصّلِحْتِ لَنُدُ خِلَنَّهُمْ

ایمان لائے ہوں مے اور نیک عمل کئے ہوں مے ہم ان کو نیک بندوں (کے

في الصّلِحِيْنَ ٠

درجه) من (كربهشت ب) دافل كردي م

اورای طرح برے انحال پران کے مناسب سزادیں گے ہیں جس نے ہماری اطاعت پر والدین کی اطاعت کومقدم رکھا ہوگا وہ سزا پاوے گا اور جس نے اس کا الٹا کیا ہوگا نیک جزا پائے گا حاصل سے ہوا کہ واقعہ نہ کورہ میں ماں کی نافر مانی ہے گناہ کا وسوسہ نہ کیا جاوے بلکہ اس صورت میں اس

کی اطاعت ہے گناہ ہے۔ لیط: اوپر فرمایا تھا کہ ہم چوں اور جموثوں کو جان کر رہیں مے پھراس کی تفصیل میں چوں کا ذکر فرمایا تھا آگے جموثوں کا ذکر فرمایا تھا آگے جموثوں کا ذکر ہے جوذرائ تکلیف ہے تھیراکردین پرقائم نہیں رہے اوراس کا نزول بعض فاص لوگوں کے بارے میں ہوا ہے جوایمان لاکر کمہ ہے ججرت کر کے چلے تے بعض روسا مکدان کو ہٹا کر لے میے اور تکلیف ہے جہرت کر کے چلے تے بعض روسا مکدان کو ہٹا کر لے میے اور تکلیف کہنچائی تو وہ دین پر ٹابت قدم ندرہے و من الناس تا المنفقین

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ الْمَنَّا بِاللَّهِ

اوربعض آدی ایے ہیں جو کہد ہے ہیں کاللہ پرایمان لائے گرجب ان کو

فَإِذًا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةً

راه خدامی کچرتکلیف پنجائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذ ارسانی کو آبیا (عظیم)

النَّاسِ كَعَنَ ابِ اللَّهِ

مجموعات بي جي خدا كاعذاب

جس سے آدی بالکل بی مجبور ہوجا تا ہے اوراس وقت جو کھوز بان سے کہا وہ دل میں بھی ہوگا ہیں مطلب بیہ ہوا کہ لوگوں کے تکلیف دینے سے جو یہ کلمہ کفر کمتے ہیں اس میں بلاضرورت دل کو بھی موافق کر لیتے ہیں اور بلاضرورت اس لئے ہیں ہوتی وہ کوئی خداتو نہیں جودل کے جبیہ سے واقف ہو پھردل سے کفر کرنے وکا کی اوجہ اس لئے زبردی کے وقت زبان سے کلمہ کفر کمنے کی تو شرعا اجازت ہیں اور ملامت اس پر ہے کہ دل سے کیوں کفر کیا تعااور کی طبیعت کے لوگ دل بی سے پھرجاتے ہیں اس خیال ہے کے دور روز جھڑ سے کوان جمیلے لاؤان بی میں شال مہو۔

وَلَيِنْ جَاءَ نَصْرُمِنْ رَبِكَ لَيَقُولُنَّ

اوراگر (مجمی) کوئی دو (مسلمانوں کی) آپ کے دب کی طرف ہے آپینچی

إِنَّا كُنَّا مُعَكُّمُ ا

ہے آو (اس وقت) کہتے ہیں کہم آو (دین وعقیدے میں) تہارے ساتھ تھے کیے اگر بھی مثلاً جہاد ہواس میں ایسے لوگ بھی ہاتھ آ جا کیں تو و واس وقت کہتے ہیں کہم تو مسلمان تھے گوز بردی کے سبب سے بظاہر کفار کے ساتھ ہوگئے تھے خدا تعالی اس پرروفر ماتے ہیں۔

أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُلُورِ

کیااللہ تعالی کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی باتم معلوم بیں جس ( بعنی ان کے

# الْعُلَمِيْنَ ۞ وَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ

ول عي من ايمان ندها) اور (يواقعات اس كئه موتربة بي كه ) الله تعالى

#### الْمُنُواوليَعْلَمُنَّ الْمُنْفِقِينَ ٠٠

ایمان لانے دالوں کومعلوم کر کے دہمگا در منافقوں کو بھی معلوم کر کے دہمگا

مقعودا سرد کرنے سے بینیں کدان کا اسلام اب بھی مقبول نہ ہو بلکہ وہ جودع کی کرتے ہے کہ ہم ہمیشہ سے اسلام پر قائم ہیں اس کی محملہ یہ فرماتے ہیں کرزمانہ گذشتہ ہیں تو بیمومن ندر ہے ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہے اس انتہار سے ان کو آیت میں منافق فرمایا ہے والتہ اعلم کہ ہم مومن ہے اس اختبار سے ان کو آیت میں منافق فرمایا ہے والتہ اعلم مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی وہ کوشش کرتے ہے ایک طریق کا آمے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی وہ کوشش کرتے ہے ایک طریق کا آمے میان ہے وہ یہ کہ کا آمے میان ہوئی تو تمہارا گناہ میں مادی ہے حرام ہیں تم اس سے ہٹ جاؤاگر قیامت ہوئی تو تمہارا گناہ مادی ہے حرام ہیں تم اس سے ہٹ جاؤاگر قیامت ہوئی تو تمہارا گناہ مادے فرماس پریہ آیت نازل ہوئی۔ وقال الذین تا یفترون

# وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُ وَالِلَّذِينَ امْنُوا

اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم (وین میں) ماری راہ

# اتَّبِعُوْا سَبِيْلُنَا وَلْنَحْمِلُ خَطْلِكُمْ

پر چلو اور (قیامت میں) تمبارے کناو جارے ذمہ لوزی میں میں اور

یعن کفراورمعاصی کاسب گناه جمارے د مداورتم ملکے تھلکے رہنا۔

#### وَمَا هُمْ بِخِيلِيْنَ مِنْ خَطْيَهُمْ مِنْ

مالانکہ یہ لوگ ان کے مناہوں میں سے ذرا بھی نبیس

#### شَى ءٍ ط

لے سکتے

لیعنی بینیں ہوسکتا کہ ایک گنہ گار کے گناہ دوسرے کے ذمہ اس طرح ہو جائیں کہ وہ بالکل ہلکا ہو جائے بلکہ اس کو اپنے گناہ کا عذاب ہوگا اور بہکانے والے کواس کے اور اپنے دونوں کے گنا ہوں کا عذاب ہوگا چنانچہ آگے اس کا بیان ہے۔

إِنْهُمْ لَكُنْ بُوْنَ ﴿ وَكَيْحُمِكُنَّ أَثْقًا لَهُمْ يالكن جوت بكدع إلى البتين كاكر) يادك عندا عنداد

#### وَٱثْقَالُاهَعُ ٱثْقَالِهِمْ دَ

مول محاورات (ان) مناہول کے ساتھ (بی) بھی تناواور (بھی الادے بول کے)

یددوسرے گناہ وہ ہیں جن کے بیلوگ دوسروں کے بہکانے کی جب سے ان کے گمناہ کا سبب بنتے تھے گر ان کا کہنا ماننے والے جب بھی سبکدوٹی نہ ہوں کے غرض دوسرے تو بلکے نہ ہوئے البت اس بہکانے سے باور زیادہ بھاری ہو گئے اگر چہ بہکانے کا اثر بھی نہ ہوا ہو کیونکہ ان کی طرف سے توارادہ یایا گیا توان کو بہکانے کا بھی گناہ ہوگا۔

ربط: اوپر کفار کی اید اور اور مخالفتوں کا بیان تھاجس ہے مسلمانوں کوضرر پہنچا تھا آ سے سل کے لئے بعض پہلی امتوں کے قصے ندکور ہیں۔

# وُلَيُسْعُلُنَّ يَوْمُ الْقِيلَةِ عَبَّا كَانُوْا

اور بدلوگ جیسی جیسی جھوٹی ہاتیں بناتے ہتے قیامت میں ان سے ہاز پرس

يَفْتُرُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَنْ سَلْنَا نُوْجًا

(اور پھر مزا) ضرور ہوگی اور ہم نے نوح ( علیہ السلام ) کوان کی قوم کی طرف

#### إلى قَوْمِهٖ فَكَبِتُ فِي هِمْ ٱلْفَسَنَةِ

( پیغیبر بنا کر ) بھیجاسووہ ان میں پچاس سال کم ایک بزار برس ر ہے اور تو م کو

إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا اللَّهُ فَأَخَذُهُمُ

منتمجماتے رہے) پھر (بسباس پربھی و دبازندآئے تو)ان کوطوفان نے

الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظَلِمُوْنَ ۞

آدبایا اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے .

ولقد ارسلنا نوحاً ٦ للعلمين

کہ اتن مت دراز کے سمجھانے سے بھی ان پراٹر ند :وا۔

#### فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحٰبَ السَّفِينَةِ

مجر (اس طوفان آنے کے بعد )ہم نے ان کواور کشتی والوں کو (اس طوفان سے )

#### وَجَعَلْنُهَا أَيُهُ لِلْعُلَمِينَ ۞

بچالیااورہم نے اس داقعہ کوتمام جہان دالوں کے لئے موجب عبرت بنایا کیونکہ دوسروں کوتو اتر کے ساتھ بینجی تو غور کر کے بجھ سکتے نیس کے در کر کے بجھ سکتے نیس کوتو اگر کے محالم کی تھیجے سے حضرت ابن عباس کی مخالفت کا کیا انجام ہے دوح المعانی میں حاکم کی تھیجے سے حضرت ابن عباس

ے نقل کیا ہے کونوح علیہ السلام کو جالیس برس میں نبوت کی اور ساڑھے نوسو برس وعظ فرمایا پھر طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے اور سواس حساب سے ان کی عمرایک ہزار پچاس سال کی ہوئی واللہ اعلم و ابو اھیم تا المعبین

# وَإِبْرُهِيْمُ إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ اغْبُدُواالله

اورہم نے ابراہیم کو ( پغیر مناکر ) بھیجا جیکہ انہوں نے اپی قوم سے (جو

#### وَاتَّقُونُهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

کہ بت پرست تھے )فر مایا کتم اللہ کی عبادت کرداورای ہے ڈرویہ تبہارے

#### تُعْلَبُونَ ۞

نے بہتر ہے اگرتم کی بچور کتے ہو

تو خداے ڈرکر طریقہ شرک کوجو بالکل براہے چھوڑ دو

#### إِنَّ مَا تَعُبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محص بتوں کو پوج رہے ہو

جو ہرطرح عاجز اور نا کارہ ہیں۔

#### أَوْتَانًا وَّتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴿

اور (اس کے متعلق) جموثی با تمی تراشتے ہو

کان سے جماری روزی اور روزگار کے احکام حکتے ہیں اور می محض جموث ہے۔

# اِتَّالَىٰنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ

تم خدا کو چیوز کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو پکھ بھی رزق ویے

# اللهِ لا يَهْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَانْتَغُوْا

کا اختیار نہیں رکھتے سوتم لوگ رزق خدا کے پاس سے

#### عِنْدَاللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ

حلاش کرو اور ای کی عبادت کرو

کیونکدرز ق کاما لک وہی ہے اس سے مانگواوراس کی عبادت کرو۔

#### وَاشْكُرُ وَاللَّهُ ۗ

اوراى كاشكركرو

کونکہ پچھلا رزق بھی ای کا دیا ہوا ہے پس ایک سبب تو خدا کی عبادت واجب ہونے کا یہ ہے کہ وہ نفع کا مالک ہے آگے دوسرا سبب

بتلاتے ہیں کہ وہ نقصان کا بھی مالک ہے۔

# اِلَيْهِ تُرْجُعُونَ ۞

اورتم سب کواس کے پاس لوٹ کر جاتا ہے

ال وقت تم كوكفر پرسزاد سكا\_

#### وَإِنْ تُكُذِّبُوا فَقُدُ كُذَّ بُوا فَقَدُ كُذَّ بُوا مُحُرِّمِنَ

اوراگرتم لوگ جھے کوجمونا سمجھوتو (میرا کیجھنتصان نہیں کیونکہ )تم ہے پہلے بھی بہت می امتیں (اپنے پیفمبروں کو) جموٹا سمجھ چکی ہیں اور پیفمبروں کا کیجہ بھی

# قَبْلِكُمْ ومَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ

نقصان بیں ہوا وجہاس کی ہے ) کہ پنجبروں کے ذمہ تو مرف (بات کا)

الْمُبِينُنُ ۞

مان صاف طور پر پہنچادیتا ہے

منواتا پیغبرکا کامنیں ہیں سارے انبیا تبلیغ کے بعد سبکدوش ہو گئے
الی طرح میں بھی ہیں ہم کوکوئی نقصان نہیں پہنچا البت مانا تہارے ذمہ تھا
اس کے چھوڑ نے سے تہارا نقصان ضرور ہوا یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام
کاارشاد ہوا اور کی آ بیوں کے بعد ان کی قوم کا جواب فہ کور ہے اور درمیان میں اولیم یو واسے عذاب المیم تک کفار عرب کی طرف قیامت اور جزاو سزا کے مضمون کے متعلق اس مناسبت سے روئے تن ہے کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولا دھی شے اور رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کالفت کرنے میں قوم ابراہیم علیہ السلام کی سے مشابہ سے اس لئے ان کو متنبہ کردیا گیا کہ ویکھوا براہیم علیہ السلام کی سے علیم تھی جس میں قیامت کا متنبہ کردیا گیا کہ ویکھوا براہیم علیہ السلام کی سے علیم تھی جس میں قیامت کا بھی ذکر ہے جس پر الیہ ترجمون ولالت کرتا ہے پھرتم ان کی اولا وہوکر میں اس تھی ذکر ہے جس پر الیہ ترجمون ولالت کرتا ہے پھرتم ان کی اولا وہوکر میں اس تھی شک وشبہ ہوتو اگلامضمون میں سنواس تقریر ہے اگلی آ بیوں کا ربط طا ہر ہوگیا۔

#### أَوْلَمْ يُرُوا كَيْفَ يُبْرِئُ اللهُ

كياان لوگون كويه معلوم نبيس كه القد تعالى كس طرح محلوق كواول بارپيدا كرتا

الْخَلْقَ تُكُمُّ يُعِينُ لُالْ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى

ے ( کہ عدم محض ہے وجود میں لاتا ہے ) مجرو بی دو بار واس کو پیدا کردے

اللهِ يَسِيُرُ ۞

گایاللہ کے زویک بہت عی آسان ہے

اولم یروا تا عداب الیم بلکه ظاہر نظر میں دوبارہ پیدا کرتا ہم کی بیدائش سے بھی زیادہ ہم الیم بلکہ ظاہر نظر میں دوبارہ پیدا کرتا ہم پیدائش سے بھی زیادہ ہم کوخی تعالی کی قدرت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں البتہ لوگ بہلی بار کا تو اقرار کرتے تھے اور دوسری بار پیدا کرتا اس کی مثل ہے اس دلیل سے اس کا بھی قدرت کے تحت میں ہوتا معلوم ہو گیا۔ اور زیادہ اہتمام کے لئے پھر سمی مضمون کی قدر عنوان بدل کر سانے کا تھم فرماتے ہیں۔

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَمْنِ فِي فَانْظُرُوا كَلَى الْأَمْنِ فِي الْأَمْنِ فَانْظُرُوا آبِ (ان لوكوں ہے) كہتے كہ تم لوگ في نشي كي الله في نشي في الله في نشي في الله في الله على النشي الله على الله على

میک الله بر چزیر قادر ب

اوپر کی آیہ میں پہلی پیدائش کے عقابی علم ہے دوبارہ پیدا کرنے پر
استدلال کیا تعااوراس آیہ میں اول ہے ترقی ہے کہ اس دوبارہ پیدا کرنے پر
دلیل بیان کی جس میں اول ہے ترقی ہے کہ اس دوئی پرصرف عقلی ہی
دلیل نبیس حسی دلیل بھی ہے اور چونکہ فکر کرنے کے لئے ایک چیز کا مشاہدہ
کانی ہے اور نظر دوڑانے کے لئے اشیاء کثیرہ کا مشاہدہ ضرور ہے۔ اس
لئے فانظر واکے ساتھ سیروا فی الاد ص بھی آیا کہ زمین میں چل
گیر کرد کھے لویہ تو تیا مت کا ثابت کرنا تھا آگے جزاو سزاکا بیان ہے۔

يُعَنِّ بُ مُن يَشَاءُ وَ يُرْحَمُ مُنَ بَى رَوا عِندابدكا (يعن جواس كاستن بوكا) ادر جس برجا عددت

يَشَاءُ وَاليهِ تُقْلَبُونَ ١٠

فر مادےگا ( یعن جواس کا الل ہوگا ) اورتم سب ای کے پاس اوٹ کر جاؤ کے

سی اور کے پاس نہ جاؤ گے تو اس عذاب در حمت بیس کسی دوسرے کا دخل نہ ہوگا آ گے بتلاتے ہیں کہ اس کے عذاب سے بیخے کی کوئی تدبیر اس کی اطاعت کے سواتم نہیں کر سکتے۔

# وما آنتم بمغجزین فی الارض اور تم ند زمن می (جب کر خدا کو) برا کے بو اور ند

وَلَا فِي السَّهَاءِ ﴿ وَمَالَكُمُ مِّنَ دُونِ

آسان میں (اڑ کر) اور خدا کے سوا نہ تمہارا

اللهِ مِنْ وَرَكِ وَكَرُنُصِيْرٍ خَ

کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار

پس ندانی مذیرے نے سکو کے ندو درے کی حمایت سے اور اوپر جو قاعدہ کلیے بتلایا تھا کہ جس کو ہم چاہیں کے عذاب دیں گے آگے اس کا مسدات بتلاتے ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں ربط: آگے پھر ابرائیم علیہ السلام کے قصہ کی طرف رجوع ہے۔ فیما کان تا لیمن الصلحین.

وَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِاللَّهِ اللَّهِ وَلِقَابِهَ

اور جولوگ خداتعالی کی آغوں کے اور (بالخصوص) اس کے سامنے جائے کے

اُولَيِكَ يَهِمُوْا مِنْ رُحْمَتِيْ وَالْوِكَ

منکر ہیں و ولوگ (قیامت میں )میری رحت سے ناامید ہوں مےاور یہی ہیں

لَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيُمْ ﴿ فَمَا كَانَ

جن كوعذاب دروناك بوكاسو (ابراميم كى اس تقرير دليذير كے بعد )ال كى قوم

جُوابَ قُوْمِ آلِا آن قَالُوا اقْتُلُوهُ

كا(آخرى) جواب بسيقاك (آبس من كيف كك كدان كويا توقل كرزااه

أَوْحَرِقُونُ فَأَنْجُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ

یاان کوجلادو (چنانچ جلانے کا سامان کیا) سواللہ نے ان کواس آگ سے بیالیا

اِنَ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُكُونُونَ ﴿

بیک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کی نشانیاں ہیں

یعنی بیواقعہ چند ہاتوں کی دلیل ہے اللہ کا قادر ہونا ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہونا کفر وشرک کا باطل ہونا۔ پس ایک ہی دلیل سے چونکہ جند ہاتیں مغہوم ہوگئیں اس لئے وہ بجائے کی دلیلوں کے ہے۔ ووهبناكة إسخق ويعقوب وجعلنا

فِي دُرِّيَتِهِ النَّابُوَّةَ وَالْكِتْبُ وَاتَيْنَهُ

فرمایااورہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب ( کے سلسلہ ) کوقائم رکھااور

أَجُرُهُ فِي الثُّانِيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرُةِ

ہم نے ان کا صلدان کو دنیا میں بھی دیااور آخرت میں بھی (بڑے درجہ کے )

لَبِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

نیک بندوں میں ہوں مے

اس صلہ سے مراد قبولیت اور قرب ہے کہ وہ دنیاو آخرت دونوں جکہ میں مقبول ومقرب ہیں جیسا کہ سورہ بقر و میں فرمایا ہے۔

ولقد اصطفيناه الخ ولوطأ ٢ يعقلون

وَ نُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَا تُونَ

اور ہم نے لوط (علیالسلام) کو پغیر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی توم سے فرمایا

الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ

كرتم الى ب حيال كاكام كرت موكرتم ع ببلي كى ف ونيا العلين العلين العليان العلي

جہان والوں میں نبیں کیا کیائم مردوں سے نعل کرتے ہو (وو بے حیائی

الرِّجَالَ

کاکام یک ہے)

اوراسکےعلاوہ دوسری نامعلوم حرکتیں می کرتے تھے جس کا آھے بیان ہے۔

وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ لا وَتُأْتُونَ فِي

اور تم ڈاکے ڈالتے ہو اور (غضب یہ ہے کہ) اٹی مجری

نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرُ \*

مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو

اور کنا و ممل کملا کرنا یہ خود ایک گناہ اور عقلاً بہت ہی جیج ہے۔

وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذُ تُمْرِضَ دُوْنِ اللهِ

اورابراہیم (علیالسلام) نے (وعظ میں میجی) فرمایا کیم نے جوخدا کوچھوڑ

ٱفْتَانًا لا شَودَةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوةِ

کر بنوں کو (معبود ) تبحویز کر رکھا ہے بس یہ تمہارے باہمی دیا کے تعلقات

التُأثيا

ک دجہ ہے ہے

چنانچے مشاہرہ ہے کہ اکثر آ دمی اپنے علاقہ اور دوئی اور رشتہ داروں کے طریق پر رہتا ہے یا تو اس وجہ سے حق میں غور بی نہیں کرتا اور یا سمجھ کر ممی ڈرتا ہے کہ بیسب حجیث جاویں گے۔

ثُمَّ يُوْمُ الْقِيلَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمُ

پر قیامت میں (تمہارا یہ حال ہو گاکہ) تم میں ایک دوسرے

بِبُغُضٍ وَيُلْعُنُ بَعُضُكُمْ بِعُضًا

کا مخالف ہو جاوے گا اور ایک دوسرے پر لمعنت کرے گا

چنانچ سورہ اعراف میں ہے لعنت اختھا کہ ہر جماعت دوسری کو لعنت کرے گی اور سورہ سباء میں ہے بوجع بعضهم الی بعض الفول کہ ایک دوسرے کے ذمہ بات رکھیں کے اور سورہ بقرہ میں ہے افتہر الذین اتبعوا کہ سردار کمزور لوگوں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔

وَّمَا وْلَكُورُ النَّارُ وَمَا لَكُورُ مِّنَ تُصِرِينَ فَيْ

اور (اکرتم اس بت پرتی ہے بازندآ ئے تو) تمبارا فیمکانا دوزخ ہوگا اور تمبارا کوئی تماتی نہ ہوگا سو (ائے وعظ دلید برکو بھی ان کی قوم نے نہ مانا اور)

فَامَنَ لَهُ لُوْظُمُ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِرٌ

مرن لوط (علیه السلام) نے ان کی تقعدیق فر مائی اور ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی (بتلائی ہوئی مجکہ کی) طرف ترک

الى رَبِنْ الْهُ هُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْعَرِيْرُ الْحَكِيْمُ

والمن کر کے چلا جاؤل کا بیشک وہ زبردست حکمت والا ہے

وه ميري حفاظت كرے كا اور جميكو اجرت كاثمر ودے كا۔

#### فَهَا كَانَ جُوابَ قُوْمِهُ الآآن

سوان کی قوم کا (آخری) جواب بس بیتها کیتم ہم پرانشکا عذاب لے آؤاگر

# قَالُوا ائْتِنَا بِعَدَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ

تم (اس بات میں) ہے ہو ( کہ یہ افعال موجب عذاب ہیں) لوط

#### مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞قَالَ رُبِّ انْصُرْنِي

(علیه السلام) نے دعاکی کہ اے میرے رب مجھ کو ان مغسد

#### عَلَى الْقُوْمِ الْمُفْسِدِينَ خَ

لوگوں پر غالب (اوران کوعذاب سے ہلاک ) کردے

چنانچان کی دعا قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر دینے کے لئے فرشتے مقرر فرمائے اور دوسرا کام ان فرشتوں کو یہ ہتلایا ممیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے بیدا ہونے کی بشارت دیں چنانچہ وو میلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔

# وَلَمَّاجًاءُ تُرُسُلُنَّا إِبْرَهِ نِيمَ بِالْبُشُرِي وَلَيَّا إِبْرُهِ نِيمَ بِالْبُشُرِي لِ

اور ہارے (وو) بھیج ہوئے فرشتے جب ابراہیم (علیا اسلام) کے پاس بٹارت لے کر پنچ تو (اثناء گفتگو میں)

اوراس معمل میان دوسری جگہ ہے قال فیما خطبکم ایھا مرسلون الخ.

# <u>قَالُوْآاِنَّامُهُلِكُوْآاَهُلِ هُذِهِ الْقَرْيَةِ عَ</u>

ان فرشتوں نے (ابراہیم سے ) کہا کہم اس بستی والوں کو بلاک کرنے والے ہیں

جس میں لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔

# إِنَّ آهُلُهَا كَانُوْا ظُلِّمِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّ

( كونك ) و بال ك باشند برا برا بين ابرا بهم فرما يا كدو بال تو

فِيْهَا لُوْطًا ﴿

لوط( عليه السلام بمي موجود ) بي<u>ن</u>

وہاں عذاب نہ بعیجا جائے کدان کوکز ندینچے گا۔

#### قَالُوا نَحْنُ اعْلَمُ بِمَنْ فِيهَارَالَة

فرشتوں نے کہا کہ جوجود ہاں (رجے) ہیں ہم کوسب معلوم ہیں ہم ان کواور

#### مُنْجِينَهُ

ان کے خاص متعلقین کو بچالیں مے

لیعنی ان کے خاندان والوں کو اور جومومن ہوں ان کو اس عذاب سے بچالیں مے اس طرح سے کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو سی سے نکل جانے کی ہدایت کردیں مے۔

#### وَ ٱهْلَةَ إِلَّا امْرَاتُهُ أَكَانَتُ مِنَ

بج ان کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں

الغيرين ⊕

م ہے ہوگی

اوراس کاذ کرسوره بهوداورسوره تجریش گزر چکا\_

#### وَلَتُمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِي عَبِهِمْ

( مینفیگوابرامیم ہے بوئی)اور( پھروہاں سے فارغ بوکر)جب بھار فے ستاوے لو کا کے پاس مینچیولوط(علیہ السلام)ان(کے آنے) کی جہے مغموم ہوئ

اس لئے کہ وہ بہت حسین جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط ملیہ السلام نے ان کوآ دمی سمجھااورا بی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا۔

# وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوْالِاتَخَفْ

اوران کے سبب تکارل ہوئے اور (فرشتوں نے جو بیصال دیکھاتو) و

#### و لا تكفرن م

فرشتے کہنے لگے (کسی بات کا) آپ اندیشرند کریں اور ندمغموم ہوں

ہم آ دی ہیں عذاب کے فرشتے ہیں۔

#### إِنَّا مُنَجُّونَ وَاهْلُكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتُ

ہم آپ کواور آپ کے خاص متعلقین کو بچالیں مے بجز آپ کی بی بی کے کہ وہ

مِنَ الْغَبِرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى

عذاب میں روجانے والوں میں ہوگی (اور آپ کومع متعلقین اس سے بچا

آهُلِ هٰذِهِ الْقَرْئِةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ

كر) بم الربستى كے (بقيه ) باشندوں پرايك آسانی عذاب ان كى بدكار يوں

# بِمَا كَانُوْا يُفْسُقُونَ ۞

کی سر ایس تازل کرنے والے ہیں

چنانچیوہ بستی اکٹی گئی اور نیبی پھروں سے سنگ باری کی گئی۔

#### وَلَقُنُ ثُرُكُنَا مِنْهَآا يَهُ "بَيِّنَهُ لِقَوْمِ

اورہم نے اس بستی کے مجمع ظاہر نشان (اب تک )رہے دیے ہیں ان لوگوں

#### يَّعْقِلُوْنَ 🕤

( کی عبرت ) کے لئے جوعقل رکھتے ہیں

چنانچہ ہل کمہ سفرشام میں ان وہران مکانات کود کیھتے تتصاور جواہل عقل تتھے دہ منتفع بھی ہوتے تتھے کیڈر کرامیان لے آتے تتھے۔ والی ملین تا جشمین

# وَ إِلَى مُدُينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لا

اورمدین والوں کے پاس ہم نےان (کی برادری) کے بھائی شعیب (علیوالسلام)

#### فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا

کو پنجبر بنا کر بھیجا سو انہوں نے فرمایا کہ اے میری توم

#### الْيُوْمُ الْأَخِرُ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

الله کی عبادت کرو (اور شرک چھوڑ دو) اور قیامت ہے

#### مُفْسِدِين 🕞

ڈرواورسرز مین میں فسادمت **ب**ھیلاؤ

یعنی قیامت کا انکار چھوڑ دواور حقوق الله وحقوق العباد کوضائع مت کروجیسا که کفروشرک کے ساتھ کم ناپنے تو لنے کے بھی وہ عادی تھے اور اس کا فساد ہونا ظاہر ہے۔

# فَكُنَّ بُوْهُ فَأَخَانَتُهُمُ الرَّجْفَةُ

سو ان لوگوں نے قعیب کو جمثلایا پس زلزلہ نے ان کو آ پکڑا

#### فَأَصْبَحُوا فِي دَامِ هِمْ خِبْدِينَ فَ

پر ده این گرول می اوندهے کر کر ره کئے

سورهٔ اعراف وسورهٔ هود میل به قصد مع ضروری فوائدگزر چکا ہے وعاداً و ثمود تا يظلمون.

### وَعَادًا وَ ثَهُوْدَاْ وَقُنُ تَبَيَّنَ لَكُوْمِنَ

اورہم نے عادا در شمود کو بھی (ان کے عنا دوخلاف کی وجہ ہے ) ہلاک کیا اور بیا مسرمہ میں میں میں اس

#### قسكنوم

ہلاک ہوناتم کوان کے رہنے کے مقامات سے نظر آر ہاہے

كما الدوراني وبربادى كان علىال إلى الدريمقال المام كومات موع لمع تعد

#### وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّهُمْ

(اورحالت ان کی مینی که )شیطان نے ان کے عمال (بد) کوان کی نظر میں سنحس کررکھا

#### عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبُصِرِيْنَ ﴿

تقااور (اس ذربیدے) ان کوراہ (حق) سے روک رکھا تھااور وولوگ (ویسے) ہٹیار تھے

لعنی مجنون دے وقف نہ تھے مراس جگہ انہوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا۔

#### وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامِنُ وَلَقُدُ

اورہم نے قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی (ان کے کفر کے سبب)ہلاک کیا

جَاءَ هُمُمُّوُسَى بِالْبَيِّنْتِ فَاسْتُكْبُرُوْا

اوران ( تینوں ) کے پاس مویٰ (علیہ السلام ) تعلی دلیلیں (حق کی ) لے کر

#### فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْ السِقِينَ ﴿

آئے تھے پھران لوگوں نے زمین میں سرکٹی کی اور (ہمارے عذاب سے )

# فَكُلَّا اَخَذُنَا بِنَانَئِهِ ۚ فَمِنْهُمْ مِّنَ ارْسَلْنَا

مِعاگ نہ سکے تو ہم نے ہرا کی کواس کے گناہ کی سزامیں پکڑلیا سوان

# عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمُ مِّنَ أَخَذُ ثُهُ

میں ہے بعضوں پر تو ہم نے تند ہوا بھیجی اور ان میں بعضوں کو ہولنا ک

# الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مِّنْ خَسَفْنَابِهِ الْأَرْضَ

آ واز نے آ د بایا اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا

مراداس سے قارون ہے۔

#### وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرُقْنَا ٩

اوران میں بعضول کوہم نے (پانی میں) ڈبود یا

مراداس سے فرعون و ہامان ہے۔

# وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمُهُمْ

اورالله اليانة تعاكدان برظلم كرتا

لینی بلاوجہ سزا دیتا جو ظاہرا مشابظلم کے ہے کو واقع میں بوجہ اینے ملک میں تصرف کرنے کے رہمی ظلم نہوتا۔

#### وَلَكِنْ كَانُوْآ أَنْفُسُكُمْ يُظْلِمُونَ ۞

لیکن بھی لوگ (شرارتمی کر کے )اپنے او برظلم کیا کرتے تھے

كهايخ كوستحق تعذيب بنايا اورغارت موئة وابناضر رخو دكيا ـ رلط: شروع سورت سے کفار کے مسلمانوں کو تکیف دینے کا تضمون يهال تك جلاآ ياب آ محتو حيدونبوت كي حقيق ب جواس تكليف ا ہے کی بناتھی اوراس سے بیجی معلوم ہوجائے کا کہ بیایذا ،رسانی ناحق كل مثل الذين تا للمومنين.

# مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُ وامِنَ دُوْنِ اللَّهِ

جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کارساز تجویز کر رکھے ہیں

ٱوۡلِيّاءَ كَهُثُلِ الْعُنْكُبُوۡتِ ۚ ۗ إِتَّخَذَتُ

ان لوگوں کی مثال تحزی کی می مثال ہے جس نے ایک کھر بنایا بَيْتًا ﴿ وَإِنَّ ٱوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ

اور کچھ شک نبیں کہ سب محمروں میں زیادہ بودا

العنكبؤت

مکڑی کا کھر ہوتا ہے

بس جیسا کہ اس مکڑی نے اپنے خیال میں آیک پناہ اپنے واسطے بنائی ہے مگر واقع میں وہ بناہ عائت ورجہ مُزور ہونے کی وجہ سے بالکل کا لعدم ہای طرح بیمشرک اپنے باطل معبودوں کوایئے گمان میں اپنی پناہ سجھتے مِن مُروا قع مِن وہ بناہ پچھ بھی نہیں ۔

#### لۇكانۇا يغلبۇن 🗇

اگروہ (حقیقت حال کو ) جانتے توابیانہ کرتے اللہ تعالی (تو)ان سب چیزوں (کی حقیقت اور ضعف) کو جانتا ہے

اگروه نه جانین تو کیا ہوا۔

# إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

جس جس کو وہ لوگ خدا کے سوا یوج رہے ہیں (پیس وہ چیزیں تو نہایت

#### مِنْ شَيْءً وهُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

ضعیف ہیں) اور وہ (اللہ تعالیٰ) زبروست حکمت والا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کی علمی اور عملی دونوں تو تیس کامل ہیں۔

#### وَتِلْكَ الْأُمْتَالُ نَضْرِيْهَا لِلنَّاسِ ،

اورجم ان (قرآنی) مثالول کولوگول کے (سمجھانے کے ) لئے بیان کرتے ہیں

کیونکہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں جن میں ہے ایک مثال اس مكان ير ندكور بهوتى \_

#### وَمَا يَعُقِلُهُا إِلَّا الْعَلِمُونَ ۞

اور ان مثالوں کو بس علم والے لوگ ہی سمجھتے ہیں

کینی ان مثالوں سے جا ہے تھا کہان لوگوں کا جبل علم سے بدل جا <sup>ہ</sup>ا تمر ان کو وہی سیجھتے ہیں جوعلم والے ہیں خواہ اس وقت علم والے ہوں یا آئندہ ہو جائیں۔ حاصل یہ کہنگم اور حق کے طالب ہوں اور یہ لوگ طالب بھی نہیں اس لئے جہل میں متلار ہتے ہیں لیکن ان کے جہل ہونے ہے جن جن ہی رہے گا غلط نہ ہو جائے گا پس خدا کے سواکسی کالمسحق عبادت نہ ہونا تو ٹابت ہوا آئے حیحق تعالیٰ کے ستحق عیادت ہونے کی دلیل ہے۔

# خَلَقَ اللهُ السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّ

الله تعالیٰ نے آ سانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے ائیان

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

والوں کے لئے اس میں (اس کے )اشحقاق عبادت کی )بڑی دلیل ہے

الحمد لله بيسويں يارہ كى تفسير ختم ہو كى



ربط: اوپرتو حید کا ذکر تھا جس کے ربط کی وجداوپر بیان ہو چکی آگے نبوت کا ذکر ہے اوپر بیان ہو چکی آگے نبوت کا ذکر ہے کہ کہ کہ ایس کے بعدا کا اوپر کی استعمال کی فضیلت کا بیان ہے۔ اتل ما او حی الا تصنعون اس کے بعدا کا ال

# أَثُلُ مَا أُوْرِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ

جو کتاب آپ پر وی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجئے

یعن لوگوں کو پڑھ کرسنایا سیجئے اور زبانی تبلیغ کے ساتھ دین کے کا موں کوکر کے بھی دکھلا ہے ۔

#### واقمالصلوة

اورنمازك بإبندي ركميئ

تا كداورلوگ عمل ميں اتباع كريں اى اتباع كى رغبت ولانے كے لئے نماز كى نفسيلت سنائى جاتى ہے۔

# إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ

بینک نماز (اپی وضع کے اعتبارے) بے حیالی اور ناشا تستد کا موں ہے روک ٹوک کرتی رہتی ہے

یعن نماز ک صورت یہ کہتی ہے کہ جس معبود کی تو اتی تعظیم کرتا ہے بے حیال کے کاموں کے ارتکاب سے اس کی بے تعظیمی بہت بی تازیباہے۔

#### وَلَنِكُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ أَكْبُرُ اللهِ

اورالله کی یاد بہت بری چیز ہے

تعنی نماز کے علاوہ بھی جتنے نیک کام ہیں سب پابندی کے قابل ہیں کے وائل ہیں کے وائل ہیں کے وائل ہیں کے وائد کا میں کے وائد اللہ ہیں کے وائد اللہ کا میں اللہ ہوتی ہے اور خداکی یاد ہوتی ہے اس لئے بڑی پابندی کے قابل ہے ہوں کے بڑی پابندی کے قابل ہے

#### والله يعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١

اورالله تعالى تمبار بسب كامول كوجانيا ب

جیاکام کرو مے ویابدلہ طے گانیک کانیک اور برے کابرااس میں ترغیب کے بعد دھمکی کا مضمون بھی عام عنوان سے سا دیا۔ ربط ولاتہ ادلوا سے قبل کفی باللہ تک رسالت کے انکار کرنے والوں سے کلام ہے۔ پہلے اہل کتاب سے پھرووسروں سے پھریستعجلونک ہے۔ پہلے اہل کتاب سے پھرووسروں سے پھریستعجلونک ہے۔ پعض مشکروں کے شبے کا جواب ہے والا تجادلوا تا الاالگفرون

# وَلا يُجَادِلُوْآ الْمُل الْكِتْبِ اللَّابِالَّيِّ

اورتم الل كتاب كے ساتھ بج مہذب طريقہ كے مباحث مت كرو

سی جب رسول القد علیہ وسلم کی رسالت تا بت ہے تو اے مسلمانو رسالت کا انکار کرنے والے جواہل کتاب ہیں ہم ان سے گفتگو کا طریقہ تم کو ہتلاتے ہیں اور اہل کتاب کی خصوصیت اس وجہ ہے کہ اول تو وہ بعجہ اہل علم ہونے کے بات کو سنتے ہیں اور مشرکین تو بات سننے ہے کہ بات کو سنتے ہیں اور مشرکین تو بات سننے ہے بہا جی تکلیف پہنچانے کے در پے ہو جاتے تھے۔ دوسرے اہل علم کے بہلے بی تکلیف پہنچانے کے در پے ہو جاتے تھے۔ دوسرے اہل علم کے ایمان لانے کی زیادہ تو قع ہو سکتی ہے اور وہ طریقہ ہو گئی ہے کہ ان سے تہذیب کے ساتھ گفتگو کرو

#### هِيُ أَحْسَنُ فَي

ہاں جوان میں زیادتی کریں

تو ان کو جواب ترکی بہتر کی دینے کا مضا کقہ نہیں اگر چہ جب بھی مناسب تو بی ہے تہذیب کا کھا ظار کھوا ور مباحثہ میں تہذیب کا تھیم مشرکین کے ساتھ بھی سور و کحل کے آخر میں آیا ہے اور یہاں پر اہل کتاب کی خصوصیت کی وجہا و پر ندکور ہو چکی ہے آگے اس مہذب طریقہ کا بیان ہے۔

# إِلَّا الَّذِيْنَ ظُلَهُ وَامِنْهُمْ وَقُولُوْا امْتَابِالَّذِي

اور یوں کبو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم

#### أنزل إلينا

يرنازل موكى

کونکہ ایمان کا دارہ مداراس پر ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف تازل ہوئی ہوئی ہو ہس جب ہماری کتاب کا اللہ کی طرف سے تازل ہوتا تمہاری کتابوں سے بھی تابت ہے پھرتم کوقر آن پر بھی ایمان لا تاجا ہے

# وَٱنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكُمْ وَاحِدٌ

اوران کتابوں پر بھی جوتم پر نازل ہوئیں (اور بیتم بھی تسلیم کرتے ہوکہ) ہمارااورتمہارامعبودایک ہے

جیراکہ الی کلمہ سواء بیننا النع میں اس کابیان ہوا ہے توجب توحید پرسب کا اتفاق ہے اور علما واور را ہوں کی اطاعت سے نبی پرائیان لانا توحید کے خلاف ہے تو تم کو ہمارے نبی پرائیان لانا چاہیے اور اس محفظو کے ساتھ اپنا مسلمان ہونا بھی ہتلاد و

#### وَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

اورہم تواس کی اطاعت کرتے ہیں

اس مس عقا كدوا كمال سب آ مح يعنى اى طرح تم كوكرنا جا بي جيسا له يهلي ارشادفر ما يافان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

# وُكُذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ الْمُ

اورای طرح ہم نے آپ پریہ کتاب نازل فر ائی

جیا کہ پہلے انبیاء پرنازل کیس اورای وجہ ےمہذب تفتیکو کی تعلیم کی گئے۔

#### فَالَّذِيْنَ الْكِنْهُمُ الْكِتْبُ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ

سوجن لوگوں کوہم نے کتاب( کی نافع سجھ )دی ہے و واس (آپ والی) کتاب پرایمان لے آتے ہیں

اوران سے مباحثہ کی نوبت بہت کم آ تی ہے۔

# وَمِنْ هَوُ لِاءِمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ

اران (الل عرب مشرك) لوكول على مجي بعض ايس (منصف) بين كدائ كذاب برايمان

# بِالْتِنَا إِلَّا الْكُفِرُونَ ۞ وَمَا كُنْتَ تَتُلُوْا

لے تے ہیں اور داری آغول سے بجز (ضدی) کافروں کے ورکوئی مسترنبیں: ١٥١٥ ر آپس

# مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبٍ وَلا تَخْطُهُ بِيَهِيْنِكَ

كاب ع بليانكون كاب إصرف تصاورنكون كاب إله عاله كة تع

خواہ خود سمجھ کریا اہل علم کے ایمان کود کھے کرو ما کنت تنلو اتا ہم المحسرون اوپر مباحثہ کی تقریر نعلی دلیل ہے کی تھی جس میں خاص اہل علم کو خطاب تھا اب عقلی دلیل بیان کرتے ہیں جس میں سب کو عام طور پر خطاب ہے بعنی جولوگ آپ کی نبوت کے منکر ہیں ان کے پاس کوئی منشا مجمی تو شبہ کرنے کانہیں۔

#### إِذًا لَا رْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۞

كەلىكى ھالت مىں بىياخق شئاس لوگ پچىشىدىكالتے

بعن اگرآپ لکھے پڑھے ہوتے اس وقت تو شبرکرنے کا پکو مشاہ ہمی ہوتا کہ یہ لکھے پڑھے آ دمی ہیں آسانی کتابیں دیکھ کر ان کی مدد سے مضامین سوچ کر فرصت میں بیٹے کراکھ لئے اور ہم کو یاد کر کے ساد ئے ہوں کے اگر چہ جب بھی بیشہ کرنے والے لطلی پر ہوتے کو نکہ قرآن کا اعجاز

پر بھی نبوت کے لئے کافی دلیل تھالیکن اب تو اتنا منشا بھی شبہ کرنے کے واسطے نبیں اس لئے اس کتاب میں شک دشبہ کی ذرا بھی منجائش نبیس۔

#### بَلْ هُوَ أَيْتُ ابْتِنْتُ

بلکه به کما بخود بهت ی داضح دلیلیل بیل

تعنی اگر چہ بیالک کتاب ہے کیکن چونکہ اس کا ہر حصہ مجز ہ ہے اور جسے بہت ہیں اس لئے وہ تنہا کو یا بہت می دلیلیں ہیں۔

# فِي صُدُ وُرِالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الْ

ان لوگوں کے ذہن میں جن کوعلم عطا ہوا ہے

الل علم سے مرادمونین ہیں اور بیصفت قرآن کی مدح کے لئے ہو ھائی
کہ وہ مسلمانوں کے ذہن ہیں قوت حافظ سے محفوظ ہے اس کی حفاظت لکھنے
پر موقوف نہیں اور بیہ بات فی نفسہ بہت مجیب ہے دوسرے اس سے پہلی
کتابوں کی پیشین کوئی بچی ہوئی انا جیلہم فی صدورہم پہلی کتابوں میں امت
محمہ بیدکی بیصفت بیان کی بخی ہوئی انا جیلہم فی صدورہم پہلی کتابوں میں ہوگی یعنی
ووائی کتاب کے حافظ ہوا کریں مے چنا نچاس کا ظہورا چھی طرح ہوگیا کہ ہر
زمانہ میں ہزاروں مسلمان قرآن کے حافظ موجودر ہتے ہیں مخص تمیسر سے اس کتاب کا قوت حافظ میں محفوظ رہنا خوداس کے لئے تبدل و تغیرا ورتح بیف
سے بھی حفاظت کا سبب ہے اوراس صفت کا قابل مدح ہونا ظاہر ہے۔

# وَمَا يُخُحَدُ بِالْتِنَا إِلَّا الظُّلِمُونَ ۞

اور ہاری آ یوں سے بس ضدی لوگ انکار کئے جاتے ہیں

ورندمنصف كوتو ذراشبيس رمنا جائے۔

# وَقَالُوْا لَوُلا آُنْزِلَ عَلَيْهِ النَّكُ مِّن رَّبِّهِ

اور یالوگ یوں کہتے ہیں کدان پران کے رب کے پاس سے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہو کمیں

یعنی باوجود معجز و آن عطا ہونے کے محض سرکٹی اور عناد سے یوں کہتے ہیں کہ ہماری فر ماکش کے موافق معجزے کیوں نہیں نازل ہوتے۔

# قُلُ إِنَّهَا الْإِيتُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ

آپ یوں کہدد بیجئے کہ وہ نشانیاں تو خدا کے قبضہ میں میں اور میں تو صرف

ڡٞؠؙڹ؈ٛ

ايك ماف ماف دُرانے والا بول

یعنی فر مائٹی معرزات میرے افتیار میں نہیں میں تو صرف رسول: وں اور اپنے رسول ہونے پر قطعی اور سمجے دلیس رکھتا ہوں جن میں سب سے بڑی دلیل قر آن ہے بھر خاص دلیل کی کیا ضرورت ہے خصوصاً جب کے فر مائٹی معرزات کے واقع نہونے میں حکست بھی ہے۔ آھے قرآن کا بڑی دلیل ہونا ہٹلاتے ہیں۔

# أُولَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ يُتَّلَّى

كياان لوكوں كويہ بات كافى نبيس موئى كهم في آپ بريد كماب نازل

عكيهم

فر مائی ہے جوان کوسنائی جاتی رہتی ہے

کا گرایک بار نے سے اس کا مجزہ ہونا طاہر نہ ہواتو دوسری بار میں ہوجائے اس کے بعد ہوجائے دور درسرے مجزات میں توب بات بھی نہ ہوتی کیونکہ دہ میشہ باتی ند ہے جسیا کہ طاہر ہے اور یہ مجزہ ہمیشہ باتی رہے والا ہے۔

# اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرُحُهُمَّ وَدِكُرِي لِقَوْمِ

باشبہ اس كتاب عن ايمان لانے والے لوگوں كے لئے

يُّؤُمِنُونَ ﴿ قُلْكُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

بری رحمت اور نفیحت ہے آپ یہ کہد دیجئے کہ اللہ تعالی میرے

#### شَهِيْدًا عَكُمُ مَا فِي السَّاوْتِ وَالْأَرْضِ

اورتمبارے درمیان گواوبس ہے اس کوسب چیز کی خبر ہے جوآ سانوں میں ہے

#### وَاتَّذِيْنَ الْمُنُّوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللَّهِ لِ

اورز من میں ہے اور جولوگ جموٹی ہاتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے

# اُولَيِكَ هُمُ الْخُسِرُ وُنَ۞ وَيُسْتُعُجِلُونَكَ

منکر ہیں تو وہ لوگ بڑے زیاں کار ہیں اور یہ لوگ آپ سے

بِالْعَدَابِ

عذاب كاتقاضا كرتي بي

اورعذاب ندآنے سے آپ کی نبوت پرشبہ کرتے ہیں

#### وَلُوْلًا أَجُلُ مُّسَمًّى لَجًاءَ هُمُ الْعَذَاكِ

اوراگر (علم النی میں عذاب آنے کی )میعامعین نہ ہوتی تو ان پرعذاب

# وَلِيَاتِينَهُمْ بَغْتُهُ وَهُمْ لِا يَشْعُرُونَ ۞

آچكا بوتا وروه عذاب ان پردفخ آپنچ كا اوران كوخر بمى شهوكى

یعنی اپنے وقت پر وہ عذاب اچا تک آجائے گا آگے ان لوگوں کی جہالت اور بے وقونی ظاہر کرنے کے لئے ان کے نقاضے کو دو بارہ بیان کر کے اس میعاد خاص کا اور عذاب کا پہتہ ہتلاتے ہیں

# يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعُذَابِ وَإِنَّ جَهُنَّمَ

يانوك آب يد عذاب كا تقاضا كرت بين اس عن بحوثك نبين كرجنم

لَمُحِيْظَةٌ بِالْكُفِرِيْنَ ﴿ يَوْمَ يَغُشُّمُ الْعَذَابُ

ان کافروں کو گھیر لے گا جس دن کہ ان پر عذاب

مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيُقُولُ

ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے تھیر لے گا اور حق تعالی فر ماوے گا

ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

كه جو كچوكرتے رہے ہو (اب اس كامزه) چكمو

پی دہ عذاب جہنم کا عذاب اور دہ میعاد قیامت کادن ہے اور قیامت کے عذاب کا اچا کہ آٹا س طرح ہوسکتا ہے کہ قبر میں کوعذاب کا مشاہدہ ہوگالین عذاب کا اچا تا اس طرح ہوسکتا ہے کہ قبر میں کوعذاب کا مشاہدہ ہوگالین قیامت کا عذاب اس ہے بھی شخت ہوگا اس کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا اس لئے اس کا آٹا اچا کہ بی ہوگا۔ ربط اوپر شروع سورۃ میں مسلمانوں کے ساتھ کفار کی عداوت کا ذکر تھا اور اوپر کی آئے توں میں بھی تو حید ورسالت کے انکار کے علاوہ ان کی عداوت کا حال معلوم ہو چکا ہے اور چونکہ بیا عداوت احکام النی کے اوا کرنے ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس لئے الی صورت میں اکثر وطن جھوڑ نے یعنی جرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے الی صورت میں اکثر وطن جھوڑ نے یعنی جو نکہ بجرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے الی صورت میں اکثر وطن جھوڑ نے ہیں ور بھرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے اس لئے ان موافع کو بھو شنے کا خیال اور فقر و فاقد کا اندیشہ مانع ہوتا ہے اس لئے ان موافع کو بھی باطل فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وقع کل وغیرہ کی ترغیب فرماتے ہیں۔ یغیادی الملین تا المعلیم

#### <u>لعبآدی</u>

اے میرے ایما ندار بندو

جب بدلوگ و ممنی اور عداوت سے تم کو ایمان لانے اور احکام خداوندی بجالانے پرتکیفیں بہنچاتے ہیں تو یہاں رہنا کیا منرورا کر یہاں عباوت نہیں کر کتے تواور کہیں چلے جاؤ۔

روريون ي**توگلون** وکل کيارت تے

یعنی جومصبتیں پیش آئیں ان پرصبر کیا اور جن تکلیفوں کے پیش آنے کا اندیشہ ہوا جیسے رزق وغیرہ کی کی کا اندیشہ تو ان میں خدا پر بحروسہ کیا

وَكَايِنْ مِنْ دُآبَةٍ لاَ تَخْمِلُ رِزْقَهَا فَ

اور بہت سے جانورا سے ہیں جوائی غذاا مل كرنيس ركھتے اللہ تى ان كو

الله يرزقها واتاكم

(مقدر)روزی پہنچا تاہے اورتم کو بھی

یعن اگر بجرت میں تم کو بید سوسہ وکہ پردیس میں کھانے کو کہاں ہے ملے گا تو یہ بجھ لوک اللہ تعالی جانوروں کو بھی روزی پہنچا تا ہے اور تم کو بھی روزی پہنچائے گا خواہ تم کہیں ہو ہی ایساد سوسہ مت لاؤ بلکہ دل آوی کر کے اللہ بھر بھر وسد کھو۔

وَهُوَالسِّينِعُ الْعَلِيْمُ ۞

اوروه سب چھ سنتا ہے سب چھ جانتا ہے

وَلَيِنَ سَالْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّاوْتِ وَالْأَرْضَ

اوراگرآپان سے دریافت کریں کہ ووکون ہے جس نے آسان اورز مین کو پیدا کیا

وُسَخُرُ الشَّهُ سَ وَالْقَهُرُ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ

اورجس فے سور ج اور جا ندکوکام میں لگار کھا ہے تو و ولوگ بھی کہیں کے کہو واللہ ب

<u>ڡۜٵڹٚؖؽؠٷؙڡؘػٷ؈</u>

بمركدهرا لئے چلے جارے ہيں

الامر جوسه مغات من كال عاد جوايا كال موه خرور كتابل ب

الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِم

الله ى النيخ بندول عمل سے جس كے لئے جاہدوزى فراخ كرديتا ہاور

وَيَقْبِ رُلَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ۞

جس کیلئے وا ہے تک کر دیتا ہے بینک اللہ ہی سب کے حال سے واقف ہے جیسی مصلحت و مجما ہے و لیم ہی روزی ویتا ہے غرض جیسا کہ اللہ ہی خالق ہے وی رازق مجمی ہے ہیں روزی ما تکنے میں مجمی شرک کرنا ہے ہود و کھبرا۔ الَّذِيْنَ الْمُنُوِّآ إِنَّ ٱرْضِي وَاسِعَهُ فَاتِاكَ

زمین فراخ ہے سو خالعی

فَاغْبُدُ وْنِ ۞

میری بی عبادت کرو

اور یہاں چونکہ اہل شرک کا زور ہے تو الی عبادت جو خانص خداکے لئے ہوار شرک سے پاک ہو یہاں رو کرمشکل ہے اس لئے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ مضروری ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذُا يِقَهُ الْهُوْتِ

بر مخص کوموت کا مز و چکمنا <sub>ب</sub>

لعنی اگرتم کو ہجرت میں احباب اور وطن کا چھوڑ نا دشوار ہوتو یہ بجھ لوکہ ایک ندایک روز تو ایسا ہونا ہی ہے مرتے وقت آخر بھی جینونیں گے۔

تُحُرِّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞

پرتم سب کو مارے پاس آناب

اور نافر مان ہوکرآنے میں سزا کا خوف ہاور یہ مفارقت اگر ہماری رضامندی کے واسطے ہوتو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پینچنے کے بعدتم بڑے تواب کے ستحق ہوگے آگے اس وعدہ کاذکر ہے

والذين أمنوا وعبلوا الضلخت

اور جولوگ ایمان لائے اورا چھے مل کئے

اورا چھے کمل کرنا بعض دفعہ ہجرت پرموقو ف ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جولوگ ایسے وقت میں ہجرت بھی کریں

لَنُبُوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا تَجْرِي مِنْ

ہم ان کو جنت کے بالاخانوں میں جگہ دینگے جن کے نیجے نہریں میرومہ مرا وقی 19 و اور و مرود مراط و مرود و

نَحْتِهَا الْأَنْهَارُخُلِي بِنَ فِيْهَا الْأَنْهَارُخُلِي بِنَ فِيْهَا الْمِعْمَ أَجْرُ بلق ہوں کی وہ ان میں ہیشہ ہیشہ رہیں کے کام کرنے

الْعْمِلِيْنَ ﴿ الَّذِينَ صَبُرُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ

والوں کا کیا اجھا اجر ہے جنہوں نے مبر کیا اور ود اپ رب پر

129

# فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللهَ

پر جب یہ لوگ تحقی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص

# مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ هَ

اعقاد كر كالله ي كويكار في لكت بي

کداگر خدا ہم کواس مصیبت سے نجات دی ہم موصد ہوجا کیں گے جس سے معبود کے ایک ہونے پر اور بھی جست پوری ہوجاتی ہے۔

# فَلَتَانَجْهُمُ إِلَى الْبُرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَ

محربب ووان کونجات دے کر ختکی کی طرف لے آتا ہے تو و و ورای شرک کرنے لگتے ہیں

لعنی به حالت دریک نبیس ربتی کیونکه پھرآ کرد نیا میں مشغول ہوجاتے

ہیں اور اس حالت کو بھول جاتے ہیں۔

# لِيَكُفُرُوا بِهَاۤ الَّيۡنَاهُمُ لِهِ وَلِيَتَهَتَّعُوا وَمَهَ

جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جونعت ان کودی ہے اس کی ناقد ری کرتے میں اور بیلوگ چندے اور حظ حاصل کرلیں

لینی کچھ دنوں ان کے کفریدا عمال وعقا کد سے اور تفس کی پیروی سے اور رائنس کی پیروی سے اور رائنس کی پیروی سے اور رائنس کی جونظ نہیں آتا۔

#### فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۞

بحرقریب بی ان سب کوسب خبر ہوئی جاتی ہے

پی توحید قبول کرنے سے ایک مانع تو ان کو دنیا کا انہاک ہے اور دوسراایک اور بہانہ نکال رکھا ہے کہ وہ لوگ بوں کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول کا انہاع کرلیں گے تو اپنے وطن سے نکال دیئے جائیں مے حالانکہ مشاہدہ سے اس بہانہ کا بیہودہ ہوناان کوخودمعلوم ہوسکتا ہے۔

#### أَوْلَمْ يُرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا الْمِنَّا وَّيُتَخَطَّفُ

کیاان لوگوں نے اس بات پرنظرنہیں کی کہم نے امن والاحرم بنایا ہےاور

#### التَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ التَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

ان کے گردو پیش میں لوگوں کو نکالا جار ہاہے

بخلاف ان لوگوں کے کہ بیامن سے بیٹھے ہیں اور یہ بات مشاہرہ میں آربی ہے کہ دوسرے مقامات میں جو کہ حرم سے باہر ہیں لوگوں پر مار دھاڑ کر کے ان کے گھروں سے نکالا جارہا ہے اور مکہ پرکوئی حملہ ہیں کرتا کیونکہ

# وُلَيِنْ سَأَنْتُهُمُ مِنَ لَزَّلَ مِنَ التَّمَاءِ مَآءً

ادراگرآپان ہےدریافت کریں کہوہ کون ہے جس نے آسان ہے پانی میں درمال یہ وقت کریں کہوہ کون ہے جس نے آسان ہے پانی م

فَاخْيَا بِهِ الْأَرْضُ مِنْ يَغْدِمُ وْتِهَالِيُقُولُنَّ

برسایا مجراس سے زمین کو بعداس کے کہ خشک پڑی تھی تروتازہ کردیا تووہ

#### اللهُ قُلِ الْحُدُ لِللَّهِ

لوگ يبي كبيس ك كدوه بعى الله بى ب آب كييئ كدالحمدلله

جس سے تو حید پر استدلال کرنا ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے تسلیم کر آیا کہ عالم کا باقی رکھنے والا اور اس کا انتظام کرنے والا بھی ایک ہی ہے اس سے معبود کا ایک ہونا خود معلوم ہوسکتا ہے مگریہ لوگ نہیں مانتے۔

#### بَلُ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ﴿

باك من اكثر سجيحة بعي نبين

نہاں وجہ سے کہ ان کوعقل نہیں بلکہ عقل سے کا منہیں لیتے اورغور نہیں کرتے اس کے کھلی ہوئی بات بھی چھپی رہتی ہے اورغور نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا کے کا موں میں بہت انہاک ہے۔

# وَمَاهَٰذِ وِالْحَيْوِةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوَّ وَلَعِبْ

اور یہ دنیوی زندگی (فی نفسہ ) بجرلہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں

البتہ اگر حیات ؛ نیادین حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاد ہے تو پھروہ لہود لعب نہیں بلکہ تواب کے اعتبار ہے و دبھی باقی رہنے والی ہے۔

#### وَإِنَّ النَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِي الْحَيُوانُ مُ

ادر اصل زندگی عالم آخرت ہے

چنانچہ دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے پائیدار ہونے سے یہ دونوں ہاتھی فاہر ہیں پس فنا ہونے والی چیز میں اس قدر مشغولی کہ باقی رہے والی چیز میں اس قدر مشغولی کہ باقی رہے والی چیز سے ففلت اور محرومی ہوجائے بیخود بے مقلی کی بات ہے۔

#### كۇ كائۇا يغلۇن @

اگران کواس کاعلم ہوتا تو ایسانہ کرتے

آ مے بتلاتے ہیں کہ جس طرح خالق کے آیک مانے ہے معبود کا ایک ہونا عقلاً لازم آتا ہے اس طرح کھی کمھی پیلوگ زبان سے بھی اس کا اقرار کر لیتے ہیں اور مچی بات ان کے منہ سے خود بخو دنگل جاتی ہے

وہ حرم میں داخل ہے تو بیاوگ مشاہرہ کے خلاف بھی بہانے نکالتے ہیں۔

أَفَيِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعُمَةِ اللهِ

مركيابيالوك جموف معبود برتو ايمان لات بي اور الله كي تعتول كي

يَكُفُرُ وْنَ ۞

ناشکری کرتے ہیں

سیعنی باوجود حق واضح ہوجانے کے اس مماقت اور ضد کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جن پرامیان لانے کی کوئی بھی وجہ نہیں ان کوتو مانے ہیں اور جس پر امیان لانے کی بہت کی دلیاں موجود ہیں اور واقعی مانع کوئی بھی نہیں اس کی ناشکر کی کرتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں کوئکہ شرک ہے بڑھ کرکوئی ناشکری نہیں کے ذندگی اور دوزی وغیر وتو حق تعالیٰ عطافر مادیں اور عبادت دوسرے کے لئے جویز کی جاوے جو کہ ان نعمتوں کاشکر ہے تھا۔

وُمَنْ أَظْلُمُ مِتْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا

اوراس مخض سے زیادہ کون تا انصاف ہوگا جواللہ پر جموث افتر اکر لے اور

ٱۏٛڴؽۜٙڔؘؠؚٳڵڂڡۣؖڵؾۜٲۼۘٳٷ

جب کی بات اس کے پاس منج تو وہ اس کو جٹار رے

بانصافی ظاہر ہے کہ بلادلیل ہات کو مانا جاد سے اور دلیل والی ہات

كو حبيثلا يا جاد ے.

اَلِيْسُ فِي جُهُنَّمُ مَنْوًى تِلْكَ فِرِيْنَ ۞

کیا ایسے کافروں کا جبنم میں ٹمکانا نہ ہو گا

سین ضرور ہوگا کیونکہ سراجرم کے مناسب ہوتی ہے جتنابر اجرم ہود کی
جی بری سرا ہونی چاہئے ربط چونکہ ورت میں تمام مضامین اس قتم کے ہیں
جن سے مسلمانوں پر تختیوں کا واقع ہونا سمجما جاتا ہے اس لئے خاتمہ میں
وین کے لئے مشقت برداشت کرنے والوں کوایک بڑی بشارت دے کر
سورت کوختم فرماتے ہیں۔ واللہ بن جاھلوا تا مع المعسنین

وَالَّذِينَ جَاهُدُوا

اورجولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ۔ لیعنی او پر تو ان لوگوں کا حال تھا جو کفر کرنے والے اور نفس کی خواہش پر چلنے والے ہیں اب ان کے مقابلوں کا بیان ہے۔ (آ کے ترجمہ)

# فِيْنَا لَنَهُٰ لِيَنَّهُمْ سَبِلَنَا \*

ہم ان کواپنے (قرب د تو اب لینی جنت کے )رائے ضرور د کھا کیں گ

جن سے دہ جنت میں جا پہنچیں کے دور راہتے اس لئے کہا کہ جنت میں جانے دالے بہت سے بول گے ایک داستہ کے بہت سے جھے ہوجادیں گ

وَإِنَّ اللَّهُ لَهُ عُ الْمُحْسِنِينَ ﴿

اور بیشک الله تعالی (کی رضا درحمت ) ایسے خلوص عمل والوں کے ساتھ ہے۔ لغذ مرحم میں میں اس کے ساتھ ہے۔

یعنی د نیامیں بھی اور آخرت میں بھی۔

(r·) سُيُورَةُ الْبُرُوْمِ مُلِكَيِّبًا (٨٢)

سورهٔ روم مکه میں تازل ہوئی اوراس میں ساٹھ آپٹیں اور چھ رکوع ہیں

بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مبريان برے رحم والے بي

الق

الّم

اس كمعن الله كومعلوم بس غلبت الروم تا لايعلمون

غُلِبُتِ الرُّوُمُ ﴿

الل روم ايك قريب كيموقع من مغلوب مومح

یعنی زمین روم کے ایسے مقام میں جو بنسبت فارس کے عرب سے زیاد وقریب ہاوراس سے مراداذ رعات وبھری ہیں جو ملک شام میں دو شہر ہیں اورروی حکومت میں ہونے سے زمین روم میں داخل ہیں

# في آذني الأنرض وَهُمُ مِنْ بَعْدِ

اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تمن

بِهُمْ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِيْنَ هُ

سال سے لے کر نو سال تک کے اندر اندر غالب آ جاویں مے

يِتْهِ الْأَمْرُمِنَ قَبْلُ وَمِنَ بَعْدُ

پہلے بھی افتیار اللہ عی کو تھا اور چھیے بھی یعنی بیمغلوب اور غالب ہوتاسب خداکی طرف سے سے سلے اس نے

ہے افتیار سے مغلوب کردیا اور مجروبی اپنے افتیار سے غالب کردےگا۔

وَيُوْمَيِدٍ يَفُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

اوراس روزمسلمان الله تعالى كى اس الداد يرخوش مول كے

اللاوے یا تومرادیہ کے کے مسلمانوں کی بات کو عالب کردے کا کیونکے مسلمانوں نے اس پیشین کوئی کودوی کے طور سے کفار بر ظاہر کیا تھا تو انہوں نے جمٹلایا چنا نجیز ندی می ذکورے تواس کے واقع ہونے سے مطمانوں کی جیت ہو جاوے کی یا بہم او ہوکہ مىلمانوں كو لزائل مى محى غالب كرديكا چنانچيە ى وقت جنگ بدر مي مسلمانوں كے عَالب بونے كا تعالور برحالت من مسلمانوں بى كونوشى بوكى۔

بِنَصْرِ اللهِ \* يُنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ \* وَهُو

ووجس کو ماہے غالب کر دیتا ہے اور وہ

تعنی مسلمانوں کی ظاہری کمزوری کود کی کران کے غالب آنے برتعجب کیا جائے یا روموں کی فلاہری مغلوبیت کود کھے کرمسلمانوں کی بات کے غالب ہونے میں شبہند کیا جائے حق تعالی زبروست ہو وہ جب ماہ کفارکولزائی میں یاس پیشینگوئی کے جملانے میں مغلوب کرسکتا ہے۔

#### جب جا ہے مسلمانوں کوغالب کروے۔ وَعُدَاللَّهِ ﴿ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَاهُ

الله تعالى نے اس كا وعده فرمايا ہے الله تعالى النے وعده

وَلٰكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

کو خلاف نہیں فرماتا و لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے

بلكه صرف ظاہرى اسباب كود كم كران برحكم لكادية بي اس لئے اس چیتین کوئی کے بورا ہونے کو دشوار سجھتے ہیں حالانکہ حق تعالی اسباب کا ما لک ہاس کوان کا بدلنا بھی آسان ہاس طرح چیشین کوئی کی ہونے کے بعد خبر دینے والے کی نبوت پر استدلال نہیں کرتے اور پہیں مانتے کہ خدائی وعدہ سچا ہو کیا ربط او پر چیشین کوئی کے ساتھ کفار کی جہالت کا ' بیان تھا کہ وہ اس سے نبوت پراستدلال نبیس کرتے آ گے آ خرت کے ہارہ میں ان کی جہالت بیان فر ماتے ہیں اور اس کا سبب بھی ہملاتے ہیں جو کہ دنیا میں منہک ہوتا ہے۔ یعلمون تا <u>یستھزؤن</u>

يُعْلَمُونَ طَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنيَاجِ

یہ لوگ مرف دغوی زندگائی کے ظاہر کو جانتے ہیں

وَهُمْ عَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ ۞

اور یہ نوگ آخرت سے بے خبر ہیں

کے وہاں کیا ہوگا اس لئے نہان کو کغروغیرہ سے اندیشہ ہے جوعذاب کا سبب ہے اور نہ ایمان وتقعدیق کی فکر ہے جو کہ نجات کا ذریعہ ہے آ مے فرماتے ہیں کہ کیا قیامت آنے کے دلائل من کر بھی ان کی نظرونیا ہی برری۔

ٱۅؙڷمۡ يَتَفَكُّرُوا فِي ٓ ٱنْفُسِهِمۡ مَهُ مَا خُلُقَ

کیاانبوں نے اپنے دلول میں بیغورنبیں کیا کہاللہ تعالیٰ نے آسان اورز مین

اللهُ السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّ الرَّك

کواوران چیزوں کو جوان کے درمیان میں ہیں حکمت عی سے اور ایک میعاد

بِالْحُقِّ وَأَجْلِ مُسَمِّى الْ

معین کے لئے پدا کیا ہے جیسا کداس نے قرآن میں خبردی ہے کدان حکمتوں میں سے ایک حكمت جزا وسزا كا بونا بھى ہے يه ميعاد معين قيامت ہے اگراپ ولوں

می غور کرتے تو ان واقعات کاممکن ہوناعقل سے اور ان کا واقع ہونا قرآن سے اور قرآن کا سچا ہونا اس کے اعجاز سے منکشف ہو جاتا ہے لبذا آخرت کے منکر نہ ہوتے مگر غور کرنے سے بی انکار کررہے ہیں۔

# وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاتِي رَبِّهِمْ

اور بہت ہے آ دمی اپنے رب کے ملنے کے منکر میں کیا یہ لوگ زمین میں

# لَكُفِرُوْنَ۞ٱوْلَمْ يُسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ

چلے پھرے نہیں جس میں و کھتے بھالتے کہ جو اوگ ان سے پہلے ہو

#### فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

گزرے میں ان کا انجام کیا ہواو وان سے قوت میں بھی بڑھے ہوئے

#### قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْٓا أَشَتَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ أَثَارُوا

تھے اور انہوں نے زمین کو بھی ہویا جوتا تھا اور جتنا انہوں نے اس کو آبا د کر

#### الأرض وعبروها أكثر متاعبروها

ر کھاہے اس سے زیاد وانبوں نے اس کوآ باد کیا تھا اور ان کے پاس بھی

#### وَجُآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ

ان کے پنیبر معجزے لے کر آئے تھے

جن کو انہوں نے نبیں مانا اور عذاب سے ہلاک ہوئے جن کی ہلاکت کے نشان ان کی بستیوں سے جوشام کے رستہ میں اتی جیں ظاہر ہورہے ہیں۔

# فَهَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوْآ

سو خدا ایبا نه تما که ان پرظلم کرتا و لیکن وه تو خود ی

ٱنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ أَن

ا پی جانوں پرظلم کررے تھے

کررسولوں کا انکار کر کے ہلا کت کے مستحق :وئے یہ تو ان کی حالت دنیا میں ہوئی ربط او پر آخرت سے انکار پر دھمکی تھی آئے آخرت کا واقع ہوتا مع کفر وانکاراور تقید بی وایمان کے انجام کے ذکور ہے الله یدؤ تا محضوون

# ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ وَالسُّواتَى

پھرا یے لوگوں کا انجام جنبوں نے برا کام کیا تی برای بوااس وجہ ہے

# اَنْ كُذْ بُوْلِ بِالْبِتِ اللّهِ وَكَانُوا بِهَا كَانُولُ بِهَا كَانُولُ إِلَيْتِ اللّهِ وَكَانُوا بِهَا كَانُولُ اللّهِ اللّهِ وَكَانُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

يَسْتُهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْدُ وَّا الْحُلْقَ تُحْرَ

الله تعالی خلق کواول باربھی پیدا کرتا ہے پھرویں دو بار وبھی اس کو پیدا

يُعِيْدُهُ فُمُّ الْيُهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُومَ

لرے **گا پھراس کے پاس لائے جاؤ گے**اور جس روز قیامت قائم ہو<sup>ی</sup>

تَقُوْمُ السَّاعَهُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۞

اس روز مجرم لوگ جیرت زدو رو جاویں کے

تعنیان ہے کوئی معقول بات بن نہ پڑے گی۔

وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ مِنْ شُرِكًا إِهِمُ

اور ان شریکوں میں ت

جن کو عبادت میں شریک کرتے تھے۔

شُفَعُوًّا وَكَانُوْا بِشُرَكًّا بِهِمْ كَفِرِيْنَ ۞

ان کا کوئی سفارش نہ موگا اور بیلوگ اپنے شریکوں ہے بھر بوجاویں کے

کہ واللہ رہنا ماکا مشر کین خدائے پروردگار کی تم ہم تو مشرک نہ تھے۔

ربط او پرایمان اور نیک اعمال کی فضیلت یعنی اس پر جنت ملنے کا ذکر تھا

آ گے ایک خاص جامع عنوان سے ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب ب بَونا یہ

تبیع اور تحمید جن کا آ گے ذکر ہے عبادت کی تمام اقسام کو جامع اور شامل ب

جن میں ایک بڑی چیز نماز ہے جس سے ان اوقات کو خاص تعلق اور مناسبت

ہن میں ایک بڑی چیز نماز ہے جس سے ان اوقات کو خاص تعلق اور مناسبت
ہے جن کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے فسسحن اللہ تا تظہرون

وَيُوْمُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُوْمَبِنٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۞

اور جس روز قیامت قائم ہو گی اس روز سب آدمی

فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

جدا جدا ہو جاویں کے لیعنی جو لوگ ایمان لائے تھے

فَهُمْ فِي رُوْضَةٍ يُخْبَرُونَ ﴿ وَأَمَّا

اور انہوں نے اجھے کام کئے تھے وہ تو باغ میں مسرور جون سے

# ٵٮٞڹڹڹۘػڡؙۯؙۏٳۅؙػڎۧؠؙۏٳؠٳڸؾڹٵۅڸڡٙٵٚؽ

اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہاری آ تھوں کو

# الْإخِرُةِ فَأُولَيِكُ فِي الْعَذَ ابِمُحْضَرُونَ ٠

اور آخرت کے پیش آنے کو جبٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں

#### فَسُبُحٰنَ اللهِ حِيْنَ

مرفآر ہوں مے سوتم اللہ کی سیع کیا کرو

لعنی دل ہے اور اعتقاد ہے بھی <del>تبلیح کروجس میں ایمان داخل ہو کہ</del> اورزبان سے اور قول ہے بھی جس میں ایمان کا اقرار اور تمام اذ کارآ مے اور طاہری اعضاء اور عمل ہے بھی جس میں عام طور پرسب عباد جس اور خصوصا نماز دافل موكي

# تُهْسُونَ وَحِیْنَ تَصْبِحُونَ ۞

شام کے وقت اور منع کے وقت آ کے ہلاتے ہیں کہتم کواللہ کی تبیج کرنے کا جو تھم ہوا ہے تو وہ واقع میں اس کامنتی ہی ہے۔

# وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْوْتِ وَالْرُرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْوْتِ وَالْرُرْضِ

اور تمام آسان و زمین میں ای کی حمد ہوتی ہے لعنی آسان میں تو سب فرشتے اس کی حمد کرتے ہیں اور زمین میں بعض انسان تواینے اختیار ہے کرتے ہیں اور جونہیں کرتے ان کی عاجزی اور احتیاج کی حالت ہے خدا کی حمہ ظاہر ہوتی ہے بس جب وہ ذات و مفات مں ایا کال ہے تو تم کو بھی ضروراس کی تبیع کرنی جا ہے۔

# وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُونَ۞

اور بعد زوال اور ظہر کے وقت

کیونکہ ان اوقات میں نی نعمت حاصل ہوتی ہے اور قدرت کے آثار زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان میں مستقل طور پر تبیع وتمید کرنا مناسب ہاں لئے بالخصوص نماز کے لئے بھی بیاوقات مقرر ہیں چنانچے شام کے وقت میں مغرب وعشاہ داخل ہےاور بعد زوال میں ظہر وعصر دونوں داخل تے مرظم کاذکر مراحة ہو کیااس لئے بعد زوال ہے مرف عمر مرادرہ نی اور مع کا ذکر بھی مراحة بواے ربط تعج و تحميد كے ذكرے يملے او برآخرت كا

ذکرتھا چونکہ کفارمشرکین قیامت کے امکان بی کا انکارکرتے تھے اس لئے آ مے دلائل قدرت کا بیان کر کے قیامت کاممکن ہونا اور بالیقین واقع ہوتا ا ابت كرتے ميں دليل كا حاصل يہ ہے كه قيامت كا داقع ہونا في نفسه مكن بات ہے کیونکہ اس کے محال ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور اگر بیشبہ ہو کہ مکن تو ہے مردشوار ہے تو جو کام خدا کی قدرت سے رات دن ہوتے ہیں قیامت ان سے زیادہ دشوار تونبیں مجرخداکی قدرت کے سامنے تمام ممکنات برابر ہیں خوا**ہ وہ** آسان ہوں یا دشوار جب قیامت کاممکن ہوتا ٹابت ہو گیا اور <sup>،</sup> وشواری کا شبهمی دفع بوگیا تو اب مخبرصادق (یعنی قرآن اور رسول) اس کے واقع ہونے کی خبر دیتا ہے ہی و ماللینا آئے گی اگلار کوع بوراای مضمون م بيخوج الحي من الميت تا هو العزيز الحكيم

# يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ الْهَيِّتِ وَيُخْرِجُ

و جاندار کو بے جان ہے ہار لام ہے الْہیّت مِن الْحَیّ وَیْحَیِ الْاَرْضَ بَعْلَ

اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے اور زمین کو اس کو

مُوْرِتِهَا ﴿ وَكُنْ لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَكُنْ لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ

مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اور ای طرح تم لوگ نکالے جاؤ مے

الْيَةِ أَنْ خُلُقًاكُمْ مِنْ تُرَابٍ

اورای کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہتم کوئی سے بیدا کیا

جیے نطفہ اور بیضہ ہے انسان اور پرندہ کا بچہ اور انسان اور پرندہ ہے نطفہ اور بینے کو پیدا کرتا ہے جب اس کی ایس قدرت ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیامشکل ہے۔

یا تواس طرح که آدم علیدالسلام نی سے بیدا ہوئے جوانی تمام اولاد کے لئے اسل ہیں توان کے داسطہ ہے کو یاسب مٹی سے پیدا ہوئے یاس طرح کہ نطفه غذاسے بنمآ ہاورغذا عناصرے بنتی ہے جس میں غالب حصیم ٹی ہے۔

پر تموڑے روزوں بعدتم آدی بن کر تھیلے ہوئے پرتے ہو الْيَهِ أَنْ خُلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا

اور ای کی نشاندں میں سے یہ ہے کہ اس نے

لِتَسُكُنُوْ اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً

تمبارے واسطے تمباری جنس کی پیمیاں بنائیں تا کیتم کوان کے پاس آ رام پیم مرو سر کار در میں جب کے در میں مجا در میں ہوئے

وَّرَخْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ بِّقَوْمٍ

طے اور تم میاں بوی مس محبت اور ہدری پیدا کی ان میں ان لوگوں کے لئے

تَيْتَفُكُّرُوْنَ ۞

نشانیاں ہیں جوفکرے کام لیتے ہیں

کونکہ استدلال کے لئے غور وفکر کی ضرورت ہاورنشانیاں میغہ جمع کے ساتھ اس لئے فرمایا کہ ان میں سے ہر چیز متعدد نشانیوں پر مشتمل ہے۔

وَمِنْ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ

اور ای کی نشانوں میں سے آسان و زمین کا بنانا ہے

وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنْتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ

اورتمہارے لب ولہجہاور رنگوں کا الگ الگ ہوتا ہے

لبولہد کے اختلاف سے مرادیا تو زبانوں کا مختلف ہوتا ہے یا آوازو طرز گفتگو کا مختلف ہوتا۔

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنْ

اس میں دانشمندوں کے لئے نشانیاں ہیں اورای کی نشانیوں میں سے

النته منامكم بإتيل والنهار

تبارا سوتا لینا ہے رات میں اور دن میں

مورات كوزياده مواوردن كوكم

وَابْتِعًا وُكُمْ مِنْ فَضَلِه

اوراس کی روزی کوتمبارا تااش کرنا ہے

روزی کی تلاش دن کوزیادہ ہوتی ہے اور رات کو کم اسی لئے دوسری آیوں میں روزی کی تلاش کو دن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اورسونے کو رات کے ساتھ

اِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَّسْمَعُوْنَ ⊕

اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں میں جو سنتے میں اور ای کی نشانیوں

#### وَمِنَ الْيَتِهِ يُرِنِيكُمُ الْبَرْقَ

مس سے یہ ہے کہ وہتم کو بکی دکھلاتا ہے

یعنی بارش کے وقت بجلی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے

خُوْفًا وَّطْبِعًا

جس سے ڈرہمی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے

ڈرگر نے کا ہوتا ہے اور امید بارش کی

وَيُنَزِلُ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَيُخَى بِهِ

اوروبی آسان سے پانی برساتا ہے چراس سے زمین کواس کے مردہ:و

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ا

جانے کے بعد زندہ کردیتاہ

زمین کے زندہ کرنے کا ذکراس جگہ مکررشایداس لئے ہوا :وکہ یباں معرب میں کا دیا ہے ایک کا دیا ہے کہ میں اور کا دیا ہے اور کہ یبال

قیامت میں مردول کوزندہ کرنے کا ذکر ہے اور بیاس کا خاص نمونہ ب

اِنَّ فِيُ ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِنَّهُ وَمِ يَعْقِلُونَ ۞

اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں میں جو عقل رکتے ہیں

وَمِنُ الْبِيَّةِ أَنْ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

اور ای کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسان اور زمین

بِٱصْرِهِ ؞

اس کے حکم سے قائم ہیں

اوپر حلق المسموات والارض میں آسان وزمین کی بیدائش کا ذکر تھا یہاں ان کے باقی رہنے کا ذکر ہے ہیں تکرار ندر ہا۔ مقسود یہ ہے کہ ان چیزوں کی پیدائش اور بقاسب خدا تعالیٰ کی قدرت اورارادہ سے تعلق ہے آگے ہتلاتے ہیں کہ یہ تمام نظام عالم جواوپر ندکور ہوا یعنی انسانوں میں سلسلہ توالد و تناسل کا جاری ہو تا اوران میں باہم میاں ہوی کا تعلق ہو تا اور اکس ماسن فی کا میان ہو کا اور نکو سان زمین کا اس خاص ہیئت پرموجوداور قائم ہو تا اور زبانوں اور رنکوں میں اختلاف ہو تا اور لیل و نہار کے انقلاب میں خاص مصلحوں کا ہو تا اور اس کے ابتدائی آٹار کا ظاہر ہو تا یہ سب سلسلہ زبانہ بارش کا نازل ہو تا اور ایک روزیہ سب کا رخانے تم ہو جائے گا۔

لعنی نه آسانوں میں کوئی ایسابڑا ہے اور نه زمین میں مرحوس جیرے دیچر جیرے میں جیرے

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

اورز بردست حكمت والاب

چنانچے ندکورہ بالا تصرفات ہے اس کی قدرت اور حکمت دونوں ظاہر جی نچے ندکورہ بالا تصرفات ہے اس کی قدرت اور جتنا تو تف ہور ہا ہے اس جس حکمت اور مصلحت ہے جس قدرت اور حکمت کے ثابت ہو جانے کے بعد جلدی قیامت نہ آنے ہے اس کا انکار کردینا جہالت ہے۔

ربط: اوپر قیامت کامضمون تعاجم کو تابت کرنے کے لئے تی تعالی کے افعال اور صفات کمال کا بیان کیا گیا تھا آ کے اصل مقصود تو حید کا بیان کیا گیا ہے اور چونکہ تو حید کے دلاکل میں ہے اور بیمضمون پورے رکوع تک چلا گیا ہے اور چونکہ تو حید کے دلاکل میں سے دزاتی بھی ہے اس کی مناسبت سے بعض احکام مال خرج کرنے کے اور اس کی اغراض کے متعلق جعا بیان کئے گئے باتی اصل مقصود تو حید بی کا مضمون ہے۔ ضرب لکم من انف کے گئے باتی اصل مقصود تو حید بی کا مضمون ہے۔ ضرب لکم من انف کے تا عما یشر کون

ضرب لكم مَّتُلا مِّن أَنْقُسِكُمْ

الله تعالى تم سايك مضمون عجيب تباري عالات من سے بيان فرماتے ميں

جس سے شرک کی قباحت اوراس کا باطل ہونا ٹابت ہوگا ہیں اس میں غور کرو۔

هَلْ تَكُثُّرُمِّنَ مَّامَلَكُتُ أَيْهَا نُكُثُرُمِّنَ

کیا تمہارے غلاموں میں کوئی مخص تہارا اس مال میں جو ہے

شُركاء في مارزقنكم فانتم فيه

تم كو ديا ب شريك ب كدتم اور وہ اس مي برابر مول جن كا

سُواء تَخَافُونَهُمْ كَجِيفَتِكُمْ أَنْفُسُكُمْ

تم ایا خیال کرتے ہو جیا اپنے آئی کا خیال کرتے ہو

کران کی بغیرا جازت کوئی تصرف مال میں نہیں کرتے یا کم از کم یہ
اند بیٹر تو ضرور رہتا ہے کہ بھی وہ مخالفت نہ کر بیٹھے اور ظاہر ہے کہ غلام اس
طرح (اپنے آقا کے مال میں) شریک نہیں ہوتا ہی جب تمہارا غلام جو
کرانسان ہونے میں تمہارا شریک ہے مرف ایک صفت ہے اس میں اور
تم میں امنیاز ہے کہ تمہارے خاص اختیارات میں شریک نہیں ہوسکتا تو یہ
من گھڑت معبود جو کہ حق تعالی کے غلام اور کسی کمال میں اس کے برابر نہیں
بلکہ بعض تو ان میں سے خود مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں ووجن تعالی کے

تُمَّ إِذَا دُعَاكُمُ دُعُومٌ فِي مِنَ الْأَرْضِ فَي

پر جب تم کو بکار کر زیمن عمل سے بلاوے گا

اِذْآانْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۞

تو یکبارگی لکل پڑو کے

اوردوسراا تظام شروع ہوجادے گاجس کا بیان کرتا اس جگه مقصود ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّهُوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لُّهُ

اور جنے آسان اور زخن عن موجود میں

قْنِتُوْنَ ۞

سبای کے تالع بیں

جیما کہ او پر دلائل قدرت سے معلوم ہو چکا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْنَ وُّا الْخَلْقَ

اوروى بجواول بار پيداكرتاب

چنانچے یہ بات کفار کے نزویک مجمی مسلم ہے اور ولائل قدرت کا ملہ ہے کی ثابت ہو چک ہے

تُمُّريُعِيْكُهُ

مجروی دوباره پیداکرے گا

جیدا کددائل ندکورہ ہے اس کامکن ہونا اور دشوار نہ ہونا معلوم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جب یہ بات ملالی جائے کہ مخبر صادق کی خبر ہے دوبارہ زندہ ہونا ٹابت ہے تو چراس کے انکار کی کوئی مخبائش بی نہیں رہتی۔

وَهُوا هُونُ عَلَيْهِ ﴿

اور بیاس کے زور یک زیاد وآسان ہے

یعنی ظاہر نظر میں انسان کے اعتبار سے دوبارہ پیدا کرنا کہلی بار پیدا کرنے سے آسان ہے چنانچیا نسانی قدرت کے اعتبار سے غالب عادت کی ہے کہ کسی چیز کا کہلی بار بتانے سے دوسری بار بتانا بہت مہل ہوتا ہے اور قدرت خداوندی کے سامنے دونوں کیساں ہیں

وَلَهُ الْهَتُلُ الْاعْلَى فِي السَّهُ وْتِ وَالْاَرْضِ

اور آ -ان اور زیمن میں ای کی شان اعلیٰ ہے

فاص حق عبادت میں کس طرح اس کے شریک ہو سکتے ہیں۔

# كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ

ہم ای طرح سمجھ داروں کے لئے دلائل صاف ساف بیان

ي**ُعُقِ**لُوۡن<u>َ</u>

کرتے رہے ہیں

جس کامقتضی بیرتھا کہ وہ اوگ جن کا اتباع اختیار کر لیتے اور شرک و کفر کو چھوڑ دیتے مگروہ جن کا اتباع نہیں کرتے۔

# بَلِ اتَّبُعُ الَّذِينَ طَلَهُوْآ اُهُوًا وَهُمُ

بكد ان ظالموں نے بادليل اے خيالات كا اتباع كر ركھا ب

بِغَيْرِعِلْمِ فَكُنْ يَهْدِي مَنْ أَصْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

سوجس کو خدا عمراہ کرے اس کو کون راہ پر لاوے گا

یعنی جس کو بیجہ اس کی سرکشی اور عناد اور بے جاہث دھری کے خدا تعالیٰ مراہ کردے اسے کوئی راہ پرنہیں لاسکتا۔

# وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصِرِيْنَ ۞ فَأَقِمُ وَجُهَكَ

اور ان کا کوئی حماتی نہ ہوگا سوتم کیسو ہوکر اپنا رخ اس

لِلرِّيْنِ حَنِيْفًا فَوْطُرُتَ اللهِ الَّذِي فَطُرَ

دین کی طرف رکھو اللہ کی وی ہوئی قابلیت کا اجاع کرو جس پر

التَّاسَ عُكَيْهَا السَّالَ

الله تعالى في لوكون كوبيدا كياب

فطرت کا مطلب یہ ہے کہ القد تعالی نے ہر تھی میں یہ پیدائی استعداد رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سنے اور سمجھنا چا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس فطرت کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس قابلیت اور استعداد ہے کام لے اور حق کو بحصر کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اس قابلیت اور استعداد ہے کام لے اور حق کو بحصر کر کمل کرے ۔ ف یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جس اڑ کے وخصر علیہ السلام نے آل کیا تھا اس کے بارہ میں صدیت میں آیا ہے کہ وہ براہ وگا تو کا فر ہوگا یہ مطلب نہیں کہ اس میں حق کے یہ ہیں کہ اس کی قسمت میں یہ تھا کہ وہ براہ وگا تو کا فر ہوگا یہ مطلب نہیں کہ اس میں حق کے یہ ہیں کہ اس میں حق کے یہ ہیں کہ اس میں حق کے یہ ہیں کہ اس میں حق کے اور قبول کرنے کی قابلیت ہی نہیں ۔

الدُّ تَبْنِ يُل لِحُلْقِ اللهِ ذُلِك الدِّين الْقَدِيمُ فَي اللهِ عَلَى اللهِ يَعْمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

# وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿

بدلنانه جائے بس سيدهادين يمي يكن اكثر لوگ نبيس جائے تم خداك

# مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُومُ

طرف رجوع موكر فطرت البيكا اتباع كرواوراي عدرو

یعنی خدا کی مخالفت سے اور مخالفت کے عذاب سے

#### وَأَقِيْهُوا الصَّلُوةَ

اور نماز کی یا بندی کرو

جو کہ تو حید پر بہت زیادہ دلالت کرتی ہے

### وَلَا تَكُونُونُ امِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ مِنَ

اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو جن لوگوں نے

# الَّذِيْنَ فَرَّقَوْا دِيْنَهُمْ

این: ین کونکڑے نکڑے کرلیا

یعن حق تو ایک تھااور باطل بہت ہیں انہوں نے حق کوچھوڑ کر باطل کی مختلف راہیں اختیار کر لیس کلڑے کماڑے کرنے کا میں مطلب ہے کہ ایک فیلنے دوسرا نے ایک راستہ لیا دوسرے نے دوسرا

#### وكانواشيعًا

اور بہت ہے گروہ ہو گئے

اورا گرحق پررجے توسب کی ایک بی جماعت ہوتی آ کے فر ماتے ہیں کہ باوجود یکدان حق کے چھوڑنے والوں میں سب کے طریق ناط ہیں مگر پھر بھی خایت جہالت سے وہ اس میں خوش ہیں

# كُلُّ حِزْبٍ بِهَالْدُيْهِمْ فَرِحُونَ ۞

ہر گروہ اپنے اس طریقہ پر نازال ہے جوان کے پاس ب

آ مے فرماتے ہیں کہ جس تو حید کی طرف ہم بلار ہے ہیں مصیبت کے وقت عام طور پر مخالف اور منکر لوگوں کی حالت اور زبان سے بھی اس کا اظہار اور اقرار ہونے گئا ہے جس سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے کہ تو حیدا کیٹ فطر کی شے ہے۔

#### وَإِذَا مُسَّ النَّاسَ ضُرُّدُ عَوْا رَبَّهُمْ

اور جب لوگوں کوکن تکلیف مینچی ہے اپنے رب کوای کی طرف رجوع موکر

#### مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ

الكارف لكتي بي

اورسب معبود وں کوچیوڑ دیتے ہیں مگریہ حالت دیر تک شبیس رہتی

# ثُمَّ إِذًا آذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ

مجرجب الله تعالى ان كوا بي طرف سے مجمع عنايت كامزه جكماديتا بتوبس

# مِنْهُمْ بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُوابِما ۗ

ان میں ہے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے کیلتے ہیں جس کا ایروا کو ط

مامل یہ ہے کہ ہم نے جوان کودیا ہے اس کی ناشکری کریں

جوعقلا بری چیز ہے

# فَتَهِتَّعُوْ الْمُعَنَّ فَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ الْمُ

سو چندروز واور حظ حاصل کرلو پھرجلدی تم معلوم کرلو مے

آ کے فرماتے ہیں کہ میں بیلوگ جو شرک کرتے ہیں خصوصاً اقرار توحید کے بعد بھی توان سے کوئی ہو جھے کہ اس کی کیا وجہے۔

#### أَمْ أَنْزُلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا فَهُو يَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُوْا

کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو

#### بِهٖ يُثُرِكُوْنَ ۞

شرك كرنے كوكمدرى ب

سیخی ان کے پاس کوئی ولیل تعلی بھی نہیں ہے اور شرک کاعقل کے خلاف ہونا ظاہر ہے جومصیبت کے وقت خود ان کے اقرار سے ظاہر ہو جاتا ہے بس سراسر غلط تھہرا۔

#### وَإِذًا آذَ قُنَا التَّاسَ رُحُهُ أَ فَرِحُوا بِهَا ﴿

اورجم جب لوگوں کو پچھ عنایت کامزہ چکھادیے ہیں آورہ اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ یعنی اس طرح نوش ہوتے ہیں کہ غفلت اور اسباک میں پڑ کرشرک کرنے گئے ہیں کی نیسے ہیں نوش کرنے کی خوش ناجا کز ہے اور سورہ کونس کرنے کہ خوش ہا جا کن ہے مراد بطور شکر کے دو ایس نعمت پر نوشی کرنے کا تھم ہے اس سے مراد بطور شکر کے دفیا ہے بین دونوں میں پچھ تھار ض نہیں۔

# وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ إِمَاقَةً مَنْ أَيُرِيْهِمْ

اوراگران کے اعمال کے بدلہ میں جو پہلے اپنے اِتھوں کر چکے ہیں ان پرکوئی

#### إذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ؈

مصیبت آپڑتی ہے توبس وہ لوگ ناامید ہوجاتے ہیں

یمضمون آیت افامس الانسان صوالنے کے مضمون کا تمہ ہے اور درمیان میں آیت ام انزانا علیہ سلطنا النے اس مناسبت سے لائی کی کداو پر معلوم ہوا تھا کہ شرک پردلیل عقلی کوئی نہیں تواس کے ساتھ یہ بھی ہتا ویا کہ نقلی دلیل بھی کوئی نہیں پھر آیت افاافقنا الناس النے میں شرک کا سب ہتا دیا گیا کہ غفلت اور انہاک ہے اور مصیبت کے وقت گفار کی مایوی بیان کر کے یہ بتا ویا کہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ بہت کمزور ہے کہ ذرای بات میں جاتا رہتا ہے ہی اصل مضمون تو حید کا تابت کرنا اور شرک کا باطل کرنا ہے آئے اس کی دوسری دلیل بیان فرماتے ہیں اور شرک کا باطل کرنا ہے آئے اس کی دوسری دلیل بیان فرماتے ہیں اور شرک کا باطل کرنا ہے آئے اس کی دوسری دلیل بیان فرماتے ہیں

# أُوْلَمْ يَرُوْاأَنَّ اللَّهُ يَنِينُظُ الرِّنْ قَالِمَ فَي لِمُنْ

كياان كويه معلوم نبيس كه الله تعالى جس كوج بايد ياد وروزى ويتاب اورجس

#### يَشَاءُ وَيَقُدِرُ ا

کوچاہے کم کرویتاہے

اوريه بات مشركين كوبعى مسلمتى كدروزى كالحمثانا بزهانا اصل مي خدا

ىكاكام --

#### اِنَ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ رِتَقُوْمٍ ثَيُّوْمِنُون ۞

اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اور دومر ہے بھی اگر جھتا چاہیں جھ کھتے ہیں اور دومر ہے بھی اگر جھتا چاہیں جھ کھتے ہیں اور دومر ہے بھی اگر جھتا چاہیں جھ کھتے ہیں ۔ جوایہ قد در ہوگا مبادت کا مستحق بھی یقینا وہی ہوگا اور جب دلائل تو حید ہے معلوم ہوگیا کہ رزق کی فراخی اور بھی اللہ بی کی طرف سے ہواں سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ بخل کرنا برا ہے کیونکہ بخل کرنے سے تقدیر سے زیاد و نبیس السکنا پھر مال کا روکنا بے فائدہ ہے ہیں آ مے ہرمسلمان کو خطاب ہے کہ نیک کا موں میں فرج کرنے سے بخل نہ کرنا جا ہے۔

قَاْتِ ذَاالْقُرُنِي حَقَّهُ وَالْبِسْكِينَ وَابْنَ

مجر قرابتدار کو اس کا حق دیا کر اور مسکین اور مسافر کو

# السَّبِيْلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِنْدُونَ

مجمی ہے ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے اُم و میں ۱ نام کا ۱۳۰۸م ۵۰ ۵۰ کا ۵ د م

# وَجْهُ اللهِ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

طالب میں اور ایسے عی لوگ فلاح پانے والے میں

آ کے ہتلاتے ہیں کہ ہم نے جو بہتری کے لئے یہ قید بر حمائی ہے کہ اللہ کا رضا کے طالب ہوں اس کی وجہ یہ ہمارے نزدیک مطلق مال کا خرج کرنا بہتر اور فلاح کا سبب نہیں بلکہ اس کے لئے ایک قانون ہے جو آ کے ذکور ہے۔

# وَمَا الْيُتُومِن رِبًا لِيُرْبُواْ فِي الْمُوالِ

اور جو چیزتم اس غرض سے دو کے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر

#### التّاسِ

زیادہ ہوجاوے

جیسا کہ رسوم نو تہ وغیرہ جس اکثر ای غرض ہے رو پید یا جاتا ہے کہ بیہ نص ہمارے موقعہ پر پچھا درشامل کرکے دے گا

#### فكرير بواعندالله

تو بیانلہ کے نز دیکے نہیں بڑھتا

کونکہ خدا کے پاس بہنجنا اور بڑھنا ای مال کے لئے مخصوص ہے جو اللہ کی رضا کے لئے مخصوص ہے جو اللہ کی رضا کے لئے خرج کیا جاوے جیسا آگے آتا ہے اور اس میں بینیت بھی اس لئے ند مقبول ہوا نہ ذیا دو ہوا۔

# وُمَّ النَّيْتُمْرِنَ زُكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهُ اللَّهِ

اور جو زکوۃ دو کے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو مے

#### فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞

. توایے لوگ خداتعالی کے پاس بر ماتے رہیں کے

صدیث میں آیا ہے کہ صدقہ معبولہ کا آیک جھوار ااحد کے بہاڑ ہے بھی زیادہ برد ہوا تا ہے اور یہ آیت اگر کی ہوتو زکو قریح مطلق صدقہ ہول کے کیونکہ زکو قری کے اور یہ مضمون مال خرج کے کیونکہ زکو قری کے اور یہ مضمون مال خرج کرنے کے متعلق جعانہ کور ہوگیا کیونکہ خدا کی صفت رزاتی سے جو کہ تو حید کی دلیل ہے اس کو مناسبت تھی اور اصل مقصود تو حید کا مضمون ہے اس لئے آئے گھرای کا ذکر ہے۔

# ٱللهُ الَّذِي خُلُقُكُمْ تُمْ رُزُقُكُمْ ثُمْ يُبِيتُكُمْ

الله ی دو ہے جس نے ٹم کو ہدا کیا پھر ٹم کو رزق دیا پھر تھر مجے پینیکٹر مکل میں شہر گایا کھر تھن

تم كوموت ديتا ہے چرتم كوجلائے كاكيا تمبارے شركاء بي بحي كوئى

يَّفْعُلُ مِنُ ذَٰلِكُمُ مِّنْ شَيْءٍ ﴿

الياب جوان كامول من سے كريمى كرسك

اورظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسانہیں ہیں ٹابت ہوا کہ ضداکا کوئی شریک نہیں ہیں تو حدیدکا ثبوت اورشرک کا باطل ہونا معلوم ہو گیاربط او پر تو حدیدکو ٹابت اور شرک کو باطل کیا تھا آ مے گنا ہول کا دنیا اور آخرت میں شامت اور و بال کا سبب ہوتا جن میں شرک و کفرسب سے بڑا گناہ ہے اور مقابلہ کے طور پر توجہ اور طاعات کا انجام نیک ہونا نہ کور ہے ظہر الفساد تا الم کفرین

سُبْحْنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ظُهُرَ

وو ان کے شرک سے پاک ادر برتر ہے نقلی

الْفَسَادُ فِي الْبُرِّوَ الْبَحْرِ بِهَا كُسَبَتْ

اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائمیں مجیل رہی ہیں

ٱيْدِى التَّاسِ لِيُّذِيْقَهُمُ بَعْضَ الَّذِي عَلُوْا

تاکہ اللہ تعالی ان کے بعضے اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے

لَعَلَّهُمُ يُرْجِعُونَ ۞

تاكه دوبازآ جاوي

بعضا کال اس کے فرمایا کہ اگرسب کنا ہوں پر سزادی جائے تو ایک رم کوئی بھی زندہ ندر ہے جیسا کہ ایک آیت میں پہلے فرمایا ہے لویؤ احدالله النامی بھا کسبوا ما توک علی ظہر ھا من دابة اورای وجہ ت دوسری ایک آیت میں فرمایا ہے۔ و مااصاب کم من مصیة فیما کسبت ابد کم و یعضو عن کثیر کے جو پھی میں مصیبت آتی ہے تہارے ہاتھوں کی کرتوت کے۔ سب آتی ہے اور جی تعالی بہت ہے کنا ہوں کو معاف بھی فرماد ہے ہیں۔

قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ

آپ فرما ویجئے کہ ملک میں چلو پھرو پھر ویجمو کہ

#### كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ

جو لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اخیر کیا ہوا ان

#### ٱڬؿؙۯۿؙؙؗٛٛٛٞٛٛٛٛٚٛۄؙڞؙۺ۬ڔڮؽڹ۞

می اکثر مشرک ی تنے

سود کو وہ عذاب آسانی ہے کس طرح ہلاک ہوئے جس سے
صاف واضح ہے کہ شرک بڑی وبال کی چزہ ہادر یہ جوفر مایا کہ ان جس
اکٹر مشرک بی تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعضے علاوہ شرک کے تفری دوسری
اقسام جس جلا تھے جیے قوم لوظ اور قار وان اور وہ لوگ جوسنے ہوکر بندراور
سور ہوگئے تھے کہ انہوں نے آیات کی تکذیب کی اور جن باتوں ہا ان کو
منع کیا گیا تھا ان کی مخالفت کی اس لئے کفر اور لعنت جی جٹلا ہوئے ف
حوادث اور بلیات کے گنا ہوں کے سب سے آنے پریشبنہ کیا جائے کہ
بعض دفعہ نیک بندوں پر بھی تو بلا کی آئی جس کے ونکہ آیت کا یہ مطلب نہیں
کہ ہر بلاکی علت ہمیشہ گناہ ہی ہوتا ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ جومعیبت سزا
کے طور پر ہواس کی علت گناہ ہوتا ہے اور جوسز اکے طور پر نہ ہو بلکہ در ہے
بر حمانے اور اخلاتی درست کرنے وغیرہ کے لئے ہواس کی علت گناہ نہیں
ہوتا اور دونوں صورتوں میں فرق کی علامت یہ ہے کہ جس مصیبت سے
ہوتا اور دونوں صورتوں میں فرق کی علامت یہ ہے کہ جس مصیبت سے
ہوتا اور دونوں صورتوں میں فرق کی علامت یہ ہے کہ جس مصیبت سے
ہوا ہوا رجوسے انبیا علیم السلام میں ) تو اس کا سب گناہ نہ ہوگا۔
ہوا ہوا رجو جس انبیا علیم السلام میں ) تو اس کا سب گناہ نہ ہوگا۔

# فَاقِمْ وَجُهِكَ لِلتِّانِي الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

سوتم اپنارخ اس دین راست کی طرف رکھوٹل اس کے کدایسادن آ جادے

#### يَّانِي يَوْمُ لَا مَرَدًّ لَهُ مِنَ اللهِ

جس کے واسلے بھرخدا کی طرف سے ہمنانہ ہوگا

تعنی جیسے دنیا میں کسی خاص عذاب کے وقت کو قیامت کے دعد ہ پر ہٹادیا جاتا ہے قیامت میں ایسانہ ہوگا۔ اس دن کے آنے کے لئے تو قف اور مہلت نہ وگی پہلے شرک کا دنوی و بال بتلایا تھا اس جملہ میں اخر وی و بال بتلادیا۔

#### يَوْمَيِنٍ يَصَّتَ عُونَ ۞

اس دن سب لوگ جدا جدا ہوجاویں کے

سیخی سبٹمل کرنے والے جزاو سزا کے اعتبارے ایک دوسرے سے متاز ہوجاویں مے جس کا طریقہ آئے نہ کورہے۔

#### من كفر فعليه كفرة و الم و و في على صالحا جوض مركر را باس برتواس كا مرب كا ورجوني مل كرراب

؞ؚٷڔڔڔؠڄ؈ڔڔ؈ڔڔڿ؞؞ڔؠؚ<u>ؾ؈ڕڔؠڄ</u> ڣؘڸؚڒؙڹڡؙڛڰؚؠؙؽؠؙۿۮۏؽ۞ٚڸؽڿڔ۬ؽ

سوید لوگ اینے لئے سامان کر رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہو گا

الَّذِيْنَ الْمُنَّوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ

كالله تعالى ان لوكول كوائ فضل سے جزاد مے كا جواميان لائے اور انبوں

فَضٰلِهٖ ۗ

نے اچھے کمل کئے

اور کفاراس سے محروم رہیں سے جس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالی بوجہ کفر کے ان سے ناخوش ہے اور کفر حقیقت میں ہے بھی ناخوش کی بات۔ اس لئے وہ اس دولت سے محروم ہیں۔

ربط: فدکورہ بالا سے او پر تو حید کامضمون تھا آ مے دوسر سے عنوان سے پھرائ کی طرف رجوع ہے اور دوسراعنوان میہ ہے کہ پہلے تو حید کو دلائل کے پیرامیہ میں تابت کیا تھا اور یہاں خاص انعامات کے پیرامیہ میں بیان کرتے ہیں جو کہ بارش کے تازل ہونے اور اس کے آثار وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں و من ایا ته تا مسلمون

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْيَةِ

واقعی الله تعالیٰ کا فروں کو پسندنبیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نشانےوں میں ہے ایک یہ

<u>ٱڹٛؿؙۯٚڛڵٵڵڗؚؽٵڂڡؙٛڹۺۧڒؾٟ</u>

ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجا ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہیں

پس ان کے بیجیجے میں ایک نفع تو محلوق کا جی خوش کرنا ہے آور باقی فویہ مریب ہے۔

منافع آ کے آتے ہیں۔

وَّلِيُذِيْ يَقَكُمُ مِّنَ رَّحْهُتِهُ

اورتا کہتم کوائی رحمت کامزہ چکھادے

لعبی ہوا کے بعد بارش ہواور بارش کے فوائدتم کو حاصل ہوں

وَلِتَجْرِى الْفُلْكَ بِأَصْرِهِ

اورتا که کشتیال اس کے حکم سے چلیں

پراس ہوا ہے جب کشتیاں چلیں تو تم ان کے ذریعہ ہے سفر کرو۔

# وُلِتُبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ

اور تا کیتم اس کی روزی تلاش کرو

غرض که کشتی کا چلنا اور اس میں سوار ہو کر سفر بغرض تجارت کرنا یہ دونوں ہوا کے ذریعہ ہے ہوتے ہیں۔

#### وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

اورتاكهتم شكركرو

بعنی روزی حاصل کر کے خدا کی ان تمام نعمتوں کا شکر کروآ مے رسول النصلی اللہ علیہ وسلم کوتسل ہے کہ ان نعمتوں کے بعد بھی جو یہ شرکین شرک اور رسول کی مخالفت اورمسلمانوں کو ایذا دے کرحق تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہیں اس ہے آپ مغموم نہ ہول کیونکہ ہم عنقریب ان ہے بدلہ لينے والے بيں جس ميں كفار (مغلوب اور ابل حق غالب بوجاويں مے جیما کہ پہلے بھی ہواہے۔

# وَلَقُدُ أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكُ رُسُلًا إِلَى

اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیفیبران کی قوموں کے پاس

# قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

بعجاوردوان کے پاس دلائل لے کرآئ

جس يربعضا يمان لائے اور بعضے ندلائے۔

# فَانْتُقَلِّنَا مِنَ الَّذِينَ ٱجْرَمُوْا ۗ

سوہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جومر تکب جرائم ہوئے تھے

اوروہ جرائم یہ تھے کہ وہ فت کی مکذیب اور اہل فت کی مخالفت کرتے تھے بس انتقام لے کر ہم نے ان کومغلوب کیا اور اہل جن کو غالب کیا اور انتقام مراد عذاب الني باس ميس كفاركا بلاك موناان كامغلوب موتا باور ابل ایمان کانج جانان کاغالب آنا ہے غرض ای طرح ان کفار ہے بھی انتقام ' لیا جائے گا خواہ د نیا میں یا بعد موت کے اور پیضمون سلی کا درمیان میں آسمیا تھا۔آ مے بواؤں کے جیوٹنے کے بعض آ ٹار تفصیل کے ساتھ نہ کور ہیں۔

اور الل ایمان کا عالب کرنا جارے ذمہ تھا اللہ ایما ہے

#### الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا کہ وہ ہوائیں بھیجا ہے کچر وہ بادلوں کو افعاتی ہیں

بھی ان ہواؤں سے پہلے زمین سے بخارات اٹھ کر بادل بن مَیتے میں جن کو ہوائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی میں اور بھی وہ بخارات انبیں ہواؤں ہے بلند ہوکر بادل بن جاتے ہیں اس صورت میں ہوا ئیں بخارات کوز مین سے اٹھائی ہیں۔

مجرالله تعالی اس کوجس طرح حابتا ہے آسان میں بھیلا دیتا ہے اوراس کے

مکڑے کھڑے کر دیتا ہے

پھیلانے کا مطلب ہے ہے کہ بادلوں کو اکٹھا کر کے دور تک بھیاا دیتا ے اور مکڑے کرنے کا مطلب میہ ہے کہ پچھتموڑی دور تک بھیلتے ہیں اور کیچے دوسری طرف جبنی جاتے ہیں۔ سیچے دوسری طرف جبنی جاتے ہیں۔

# فَتُرَى الْوُدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ عَ

مجرتم مینکود کھتے ہوکداس کے اندرے نکاتا ہے

لھرے ہوئے بادل سے مینہ برسا تو مکثرت ہوتا ہے اور <sup>بعض</sup> موسموں میں متفرق بدلیوں ہے بھی اکثر بارش ہوجاتی ہے۔

# فَإِذْ آصَابِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةَ

مر بب رو اپ بدوں میں ہے جس کو عاب اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوْا

پنجا دیتا ہے تو بن وہ خوشیاں کرنے <u>لکتے ہیں</u> اور

وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے ہے پہلے

ئۇبلىسىنى <u>⊕</u>

ان پربرے نامید تے

لعِنی ابھی ابھی تو ناامید تھےاور ابھی ا**بھی خوش ہو گئے اور ایسا** ہی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی کیفیت الی حالت میں بہت ہی جلدی بدل جاتی ہے۔

# فَانْظُرُ إِلَّى النَّرِرَحُمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي

سو رحمت اللي كے آثار ديموك الله تعالى زين كو اس كے مرده

#### الْأَرْضَ بَعْنَ مُوْتِهَا ۗ

مونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے

اور بہ بات علاوہ تعمت اور دلیل وحدت ہونے کے قیامت میں دوبارہ ندہ کرنے کی بھی دلیل ہے۔

# إِنَّ ذَٰلِكَ لَهُمِي الْمُوْتَى عَ

كوشك نبيس كدوبي مردول كوزنده كرنے والا ب

کیونکہ عقلامکن ہونے میں دونوں برابر ہیں خٹک زمین کا زندہ کرنا بھی اور مردوں کوزندہ کرنا بھی اور قدرت خداوندی کے سامنے کوئی دشوار ہیں تو جب ایک پر قدرت ٹابت ہے دوسرے پر بھی ٹابت ہے۔

#### ۇھۇغلى كُلِّ شَىء قَدِيْرُ۞

اوروه برچز پرقدرت رکھنے والا ہے

بمضمون مردول کے زندہ کرنے کا درمیان میں جملہ معتر ضہ کے طور پرتھا آھے ار بارش اور ہواؤں کے متعلق مضمون ہے جس میں عافلوں کی ناشکری کا بیان ہے۔

# ولين أرسكنار نيعًا فَرَاوُهُ مُصْفَرًا تَظُلُوا مِنَ

اورا گرہم ان پراور ہوا جلاویں پھر بدلوگ بھیٹی کوزرد ہواد یکھیں تو بداس کے

#### بغُدِ ٢ يَكُفُرُونَ ۞

بعدنا شكرى كرنے تكيس

اور بچھلی تعتیں سب طاق نسیاں میں رکھ دیں آ مے فرماتے ہیں کہ جب ان کی غفلت اور ناشکری کی بیرحالت ہے تو اس سے بیمی ٹابت ہوا كديد بالكل عى بحس مي بسان كايمان ندلان اورآيات مي فور نہ کرنے بڑم کرنا بھی بے کا رہے۔

# فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمُوْتَى وَلَا تُسْبِعُ الصَّمَّ

سو آپ مردول کونبیں سا کتے او رببروں کو آواز نبیں سا کتے

النُّ عَاء إِذَا وَتُوامُن بِرِيْنَ ﴿ وَمَا أَنْتَ

جبکہ پیٹے پھیر کر چل دیں اور آپ اندھوں کو

#### بِهٰدِ الْعُنِيعَنْ ضَلْلَتِهِمْ \*

ان کی برای سےراہ رنبیں لا کتے

جو که آنکھوں والے کا اتباع کرنانہیں جاہتے غرض کہ کفار کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کی آ نکھ کان وغیرہ میں فتور ہو

# إِنْ تَسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْلِتِنَا فَهُمْ

آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آ نتوں کا یقین رکھتے ہیں

مُسْلِهُوْنَ ﴿

بمروه مانتے میں

اور جب کفارمردوں اور بہروں اندھوں کے مشابہ ہیں پھران ہے ایمان کی تو تع ندر کھیاورغم ند سیجئے۔ربط او پر تو حید کامضمون ہے آ گے پھر قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے کا بیان ہے جواویر تو حید کے مضمون میں بھی ا تمالاً آچکا ب الله الذي خلقكم تا يستعنبون

# اَللَّهُ الَّذِي خُلُقُكُمْ مِّنَ ضَّغْفِ

الله ايساب جس في م كونا تواني كي حالت من بنايا

مراداس سے ابتدائی حالت بچین کی ہے

# ثُمَّرَجُعُلُ مِنَ بَعُدِ ضَّعُفٍ قُوَّةً نُمَّرَ

پر ہاتوانی کے بعد توانائی عطا کی پھر توانائی کے بعد

جَعَلَ مِنُ بَعُدِ قُوُّةٍ ضَّعْفًا وَّشَيْبُكُ ۗ

ضعف ادر برهاپا کیا دہ جو جاہتا ہے پیدا کرتا ہے يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو الْعَلِيْمُ الْقَدِيرُ ۞

اور وہ جانے والا اور قدرت رکھے والا ہے:

یعنی وہ ہرتصرف کو جانتا ہے اور اس کے نافذ کرنے پرقد رت رکھتا ہے تو جوابیا قادر ہواس کو دوبارہ پیدا کرنا کیامشکل ہے بیتو قیامت کےممکن ہونے کابیان تھا آ گے اس کے واقع ہونے کابیان ہے۔

وَيُوْمُ تَقُوْمُ السَّاعَةَ يُقَسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ لا

اورجس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ تشم کھا بیٹھیں سے کہ و ولوگ ( لیعنی ہم

# مَالَبِثُوْاغَيْرُسَاعَةٍ <sup>ل</sup>

عالم برزخ میں )ایک ساعت سے زیادہ نبیس رہے

یعن وہاں کی ہول اور ہیبت اور پریٹانی کود کھے کر قیامت کے آنے کو نامجھ کر کہیں گے کہ قیامت بہت جلدی آئی اور جو میعاداس کے آنے کا کوار بچھ کر کہیں گے کہ قیامت بہت جلدی آئی اور جو میعاداس کے آنے کی مقررتی وہ بھی پوری نہیں ہوئی اس سے پہلے بی آئی جیسا کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر بھانی والے کی میعادا کی ماہ مقرر کی جاوے تو مہینے گزر نے کے بعداس کوایامعلوم ہوگا کہ کویا مہینے نہیں گزراا ورمسیبت جلدی آگی آئے بعداس کوایامعلوم ہوگا کہ کویا مہینے نہیں گزراا ورمسیبت جلدی آگی آئے کے بعداس کوایامعلوم ہوگا کہ کویا مہینے نہیں گزراا ورمسیبت جلدی آگی

#### كَذَٰ لِكُ كَانُوا يُؤُفُّكُونَ ۞

ای طرح بیلوگ النے چلا کرتے تھے

لیمی جس طرح یہاں آخرت میں انہوں نے قیامت کی واقعی حالت کافتمیں کھا کرانکار کر دیا اور اس کو وقت سے پہلے بتایا ای طرح دنیا میں وہ سرے سے قیامت کے آنے ہی کا انکار بڑی شدوید سے کرتے تھے۔

#### وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالَّإِيْمَانَ

اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے

مرادالل ایمان ہیں جن کوشر بعت کی خبروں کاملم حاصل ہے۔ مرمور ہمر جی چو در فروس یا در اور مرد در وہ مرد

# لَقُهُ لَبِئُتُمْ فِي كِتْبِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبَعْتِ نَ

دو کہیں گے کہ تم تو نوشتہ خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو ۔ لعنی تم عالم برزخ (لیعنی قبر) میں میعاد سے کم برگز نبیس رہے جیسا کہ

تم غلط دعویٰ کرر ہے ہو۔

# فَهٰذَا يُوْمُ الْبَعْتِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

سو قیامت کا ون میں ہے و لیکن تم یقین نہ کرتے تھے

بلکے تکذیب وانکارکیا کرتے تھاس انکار کے وبال میں آج تم کو پریشانی کا سامنا ہوا اس وجہ سے گھبرا کریے خیال ہوا کہ انجی تو میعاد بھی پوری نبیس ہوئی حالانکہ وہ ٹھیک وقت پر آئی ہے اور اگرتم تقمد ہی کرتے اور ایمان لے آتے تو اس کے آ نے کو جلدی آجاتی کیونکہ یہ عادت میں وجلدی نہ بچھتے بلکہ یوں جا ہے کہ اس سے بھی جلدی آجاتی کیونکہ یہ عادت کے وقت کی جلدی کیا کرتا ہے اور انتظار کی مدت اس پر طبعی ہے کہ انسان راحت کے وقت کی جلدی کیا کرتا ہے اور انتظار کی مدت اس پر

مرال گزرتی ہے جیا کہ مونین کے اس جواب سے ( کہ کم کہاں رہے بہت

تورب) مترتع ہوتا ہے کدوہ قیامت عکے مشاق تھے اور صدیث میں بھی ہے کہ

ِ عَامَةٍ الْمَاعِنَةِ الْمَاعِنِينِ الْمَاعِنِينِ الْمَاعِنِينِ الْمَاعِنِينِ الْمَاعِنِينِ الْمَاعِنِينِ الْ

ے رب انم الساعة الى قامت جلدى قائم كردے۔ فيكو مَبِينِ لِكَ يُنْفَعُ الَّينِ يُن طَلَمُوْ الْمَعْنِ رَبِّهُمْ

كافرقبر من بحى كبتاب رب لاتقم الساعة اللي قيامت ندلا ئيواورموس كبتا

غرض اس دن طالموں کو ان کا عدر کرنا تفع نہ دے کا

وَلا هُمْ يُسْتَغَتَّبُوْنَ ۞

اورندان سے خدا کی تفکی کا تدارک جا باجاد ہے گا

یعنی اس کا موقعہ نہ دیا جائے گا کہ تو بہ کر کے خدا کو راضی کر لیس رابط
اب خاتمہ میں دومضمون ہیں جوسورۃ کے تمام مضامین کا کو یا بھیجہ ہے یعنی
سورت کے تمام مضامین کی مرح اور ان کے بلیغ ہونے کا اجمالی بیان ہے
جس کا حاصل ہے کہ بیمضامین تا ثیر میں بہت کامل ہیں اور باوجوداس
کے کفار کے نہ مانے پر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سلی کے لئے کفار کی سرشی
اور جہالت کا ذکر ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ان میں اثر قبول کرنے کی
ملاحیت نہیں ہے۔ و لقد ضربنا تا لاہوقنون

وُلَقُدُ ضُرُ بُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنَ

اور ہم نے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں

كُلِّ مُثَلِّ وُلَيِنْ جِئْتُهُمْ بِالْيَةِ لَيُقُولُنَ

ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کئے ہیں اور اگر

اتَّذِيْنَ كُفُرُ وَآاِنَ أَنْتُمُ اِلْأَمُنُطِلُونَ 🖭

آپ ان کے پاس کوئی نٹانی نے آویں جب بھی یہ لوگ گذارك يُطبعُ الله علی قُلُوبِ الّذِی یُن لا

جو کا فر ہیں مبی کبیں سے کہ تم سبزے اہل باطل ہوجو اوگ یقین نبیس کرتے

يَعْلَبُوْنَ ۞

الله تعالی ان کے دلوں پر یونمی مبرکر دیا ہے

جوابی بلاغت اور کمال تا ٹیمر کی وجہ سے اس کو مقتضی تھے کہ ان کا فرول کو ہدایت ہو جاتی مگر ان لوگوں نے غایت عناد کی وجہ سے ان کو قبول نہ کیا اور ان سے منتفع نہ ہوئے۔

جیںا کہ ان کے دلوں پر ہور ہی ہے کہ باوجود بار بار دلائل اور عجزات ظاہر ہو جانے کے پھر بھی طریق حق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے

جس سے حق بات قبول کرنے کی استعدادروزانہ مضمل اور کمزور ہوتی جاتی ہے اس کئے اطاعت سے انحراف اور سرکٹی میں زیادتی ہوری ہے آگے حضور کو خطاب ہے کہ جب بیا یہے سرکش ہیں تو آپ ان کی مخالفت واپذا رسانی اور بدکلامی وغیرہ سے ہرداشتہ خاطر نہ ہوں۔

#### فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حُقُّ

سوآپ مبر سیحئے ہینک اللہ تعالی کا وعدہ سچاہے

وہ وعدہ یہ ہے کہ اہل حق کا میاب اور اہل کفر نا کام ہوں سے سو وہ وعدہ منرور ہورا ہوگا تھوڑ ہے جی دلول مبر وحل کرنا پڑتا ہے۔

#### وَّلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿

اور یہ بدیقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پاویں

لعن ان کی طرف ہے خواہ کیسی ہی ہات چیں آ وے گر آپ کی و برداشت
کو ہاتھ ہے نہ جانے دیں مطلب یہ کہ نفسانی انقام اگر چہ نی نفسہ جائز ہے گر
پنج برکوا ہے نفس کی وجہ ہے انقام لیما مناسب نہیں بلکہ خلاف مصلحت ہے
خصوصاً ایسے وقت میں کہ اسلام کی ابتدائی حالت تھی باتی رہا جہاد سووہ فی نفسہا
انقام نہیں ہے اس لئے اس کی ممانعت بھی نہیں ہے ہیں اس آ یت کوآ یات جہاد
سے کوئی تعارض نہیں تا کہنائے ومنسوخ کا قائل ہونا پڑے۔

سورة لقمان مكية قيل الاثلثا من قوله ولوان مالمى الارض من شجرة اقلام واياتها اربع و ثلثون و قيل ثلث و ثلثون ربط السورت كشروع من قرآن كلدح كل بجوبكي سورت كنتم يربعى فذكور باور بقيد مضامين بهى دونول سورتول كي باجم مناسب بي جيها كه آئنده معلوم بوجائك بسم الله الرحمن الموحيم التم

(٣١) سِيُورَقُ لُقَمِنَ عُلِكِيَّةً (٥٤)

سورة لقمان کے بیں نازل ہوئی اوراس میں چونتیس آیتی اور چار رکوع ہیں

#### 

شروع كرتابول الله كے نام سے جونهايت ممريان برا برح والے بيل

القن

الآم

اس كمن الله ى كومعلوم بس للك ما العزيز الحكمم تِلكُ الله الموتيز الحكم تُلكُ الله الكُوليون الحكم المحكمة الكوري المحكمة المحمد المحكمة المحكم

یہ آئیں میں اس پر حکمت کتاب کی جو کہ ہدایت اور رحمت ہے

اورز کو ۃ اوا کرتے ہیں

ز کو ق ک فرضیت کو مدینہ میں ہوئی مکہ میں جائز اور مستحب ہوگی اس لئے جوسور تمس کی ہیں ان میں زکو ق کا ذکر آنے ہے کوئی اشکال نہیں

وَهُمْ بِالْأَخِرُةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴿ أُولَلِّكَ عَلَى

اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کے

هُدًى مِن رَبِهِمْ وَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون ۞

سیدھے راست پر ہیں اور یمی لوگ فلاح پانے والے ہیں

پی قرآن اس طرح ان کے لئے ہدایت اور رحمت کا سبب ہو گیا جس کا انجام کا میابی ہے پس بعضے آ دمی تو ایسے ہیں جیسا بیان کیا گیا اور بعضے اس کے برعکس ہیں۔

وُمِنَ التَّاسِ مَنْ يَشُتَّرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ

اور بعضا آدمی ایسا ( بھی ) ہے جوان باتوں کاخریدار بنآ ہے جو (اللہ ہے )

لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ ﴿ وَيَتَخِذُهَا

غافل كرنے والى بين تاكدالله كى راوے بے سمجے بوجھ كراوكرے اوراس

هُزُوًا ﴿

کی ہلی اڑ او ہے

سواد آبولہودلعب کا اختیار کرتا جب کہ خدا کی آیتوں سے اعراض کر کے ہوخود ہی کفراور گمراہ کرنے اور دین حضود ہی کفراہ کرنے اور دین حق کی تو ہین کرنے کی غرض سے اختیار کیا جاوے تب تو اور بھی براہے۔

أُولِيكَ لَهُمْ عَنَا الْ مُعْفِينٌ ۞

ایے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے

جیدا کہ بہلی تنم کے لوگوں کے لئے فلاح کا ہونامعلوم ہواہے فائدہ: ان آ یوں کا شان نزول یہ ہے کہ نظر بن الحارث ایک رئیس کافر تھا وہ تجارت کے لئے فارس آتا تو وہاں سے شاہان مجم کے قصے اور تواریخ خرید کر لاتا اور

قریش ہے کہتا کہ محد اسل الفہ او نہ کہ کا و خمود کے قصے سات ہیں رسم واسفندیار اور شابان فارس کے قصے سنا تا ہوں لوگ اس کے قصوں و شوق ہے سفتے اور قر آن ہے اعراض کرتے نیز اس نے ایک گانے والی او نئری خرید کی تھی تو جب کی کواسلام کی طرف راغب پا تا اس کوا پی او نئری کے پاس لیے جا تا اور اس ہے کہتا کہ اس کو کھلا پیا اور گانا سنا اور اس محتم کے پاس سے بہتر ہے جس کی طرف تم کو محد (سن الفہ اور کا ما اور اس محتم کے بات و پس شان نز ول اگر چہ فاص ہے محر آ بت کے الفاظ عام ہونے کی وجہ سے تھم عام ہے۔

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ الْنُتَنَا وَنِّي مُسْتَكُبِرًا كَانَ

اور جب اس کے سامنے ہماری آ بنتیں پڑھی جاتی ہیں تو و و تحقی کمبر کرتا ہوا

تَّمْ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًا \* فَبُتِّتُرُهُ

منہ موڑ لیرا ہے جیے اس نے سنائی نہیں جیے اس کے کانوں میں نقل ہے سو

بِعَذَابٍ ٱلِيْمِ ۞

اس کوایک دروناک عذاب کی خبرساد یجئے

توید اعراض کرنے والے کی سزا کا بیان :وا آ کے بدایت والوں کی کامیانی کو تفصیل ہے بیان فرماتے ہیں

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمُّنُوا وَعَلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ

البتہ جولوگ ایمان لائے اور انوں نے نیک کام کے ان کے لئے عیش کی

جَنّْتُ النَّعِيْمِ ﴿ خُلِدِيْنَ فِيهَا اللَّهِ خُلِدِيْنَ فِيهَا اللَّهِ

جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں مے بیاللہ نے سچاد عد وفر مایا ہے اوروہ

حَقًا وهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ۞

ز بردست حكمت والاب

پی کمال قدرت کی وجہ ہے وہ اپنے وعدہ وہ عید کو واقع کر سکتا ہے اور حکمت ہے اس کووعدہ کے موافق وقت پر واقع کر دےگا۔ در بط : اوپر قرآن کی اور اس کے ماننے والوں کی مدح اور بے رخی کرنے والوں کی مدح اور بے رخی کرنے والوں کی مدم تعمی آگے دور تک تو حید کا مضمون ہے جو قرآن کی

برى ابم تعليم ہے۔ خلق السموات تا ضلل مبين

خُلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِعَهُ إِثْرَوْنَهَا وَٱلْقَى

الله تعالى في آسانول كو بلاستون بناياتم ان كود كيه رب جواورز مين

فِي الْأَرْضِ رُوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدًا بِكُمْ وَبَتَّ

میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہتم کو لے کر ڈانوا ڈول نہ ہوئے <u>س</u>

فِيْهَا مِنْ كُلِّ دُ آبَةٍ \* وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

اوراس میں برقتم کے جانور پھیلار کھے ہیں اور ہم نے آسان سے

مَاءً فَانْبُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كُرِيْمٍ نَ

پانی برسایا پر اس زمین میں ہر طرح کے عدد اقسام اگائے

هٰنَا خَلْقُ اللَّهِ قَارُوْنِي مَاذَا خَلَقَ

بیتو الله کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اہتم لوگ مجھ کو دکھا ؤ کہ اس کے سوا

الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهُ

جو ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں

تاکدان کا فدائی میں شریک ہونا اور عبادت کا ستحق ہونا ثابت ہواس دلیل سے بید سمجھا جاد کے کہ فدائی کے استحقاق کے لئے ممکنات کا پیدا کر تالارم ب کیونکہ فدائی کا استحقاق قدیم ہے ( یعنی ہمیشہ ہے ہے ) اگر ممکنات کا پیدا کر ناس کے لئے لازم ہوگا تو ممکنات بھی سب قدیم ہوجادی کے حالانکہ عالم حادث ب پس مطلب یہ ہے کہ ممکنات کے موجود ہونے کی صورت میں بیلازم ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا وی ہوجو فدائی کا ستحق ہے پس آگریہ باطل معبود تمہارے نزدیک فدائی کے ستحق ہیں تو موجود چیزوں میں ہے بتلاؤ کہ ان کی بنائی ہوئی ایک بھی چیز ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ عبادت کے مرانبوں نہیں ہو سکتے اوراس دلیل کا مقتصابہ تھا کہ وہ لوگ ہوا ہے بہ آ جائے مرانبوں نہیں ہو سکتے اوراس دلیل کا مقتصابہ تھا کہ وہ لوگ ہوا ہے بہ نہیں ہو سے اور اس کی مقتصابہ تھا کہ وہ لوگ ہوا ہے جن کی وصیت میں تو حید کا مقتصون ہے اور اس کی تعلیم ہے جو کہ اعتقاد کی تعمیل میں سب سے بوئی چیز ہے پیم کھیل کا ال کرنے کی معلوم ہوتا ہے۔ و لقد اتبنا تا لصوت المحمیو

بَلِ الظَّلِهُوْنَ فِي ضَلْلٍ ثَمْيِينٍ ﴿ وَلَقُدُ

بلکہ یہ ظالم لوگ صریح حمرای میں ہیں اور ہم نے لقمان امری میں اور ہم نے لقمان

اتينا لُقُهٰنَ الْحِكْمَةُ

کودانشمندی عطافر مائی

جس کی حقیقت یہ ہے کہ علم مع عمل کے ہوا ور حضرت لقمان علیہ السلام کو عکر مہ اور لید نے نبی کہا ہے لیکن حکیم تر فدی نے نوا در جس حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ ان کو داؤ دعلیہ السلام سے پہلے خلافت (یعنی نبوت) دی جانی تھی انہوں نے عرض کیا کہ اگر حکم ہے تو سرآ تکھوں پر اور اگر میری مرضی پر ہے تو جس معافی جا ہتا ہوں مجر بعد جس داؤ دعلیہ السلام کوخلافت دی تھے لیکن بہت بڑے دی گئی اس سے معلوم ہوا کہ لقمان علیہ السلام نبی نہ تھے لیکن بہت بڑے ولی تھا۔

# اَنِ اشْكُرُ رِللَّهِ ﴿

كەلىنەتغانى كاشكركرتے رمو

سبنعتوں پرعموماً اور نعمت حکمت پر جوتمام نعتوں سے انصل ہے خصوصاً اور نبی نہ ہونے کی صورت میں سے کم یا بطور الہام کے ہوا ہوگایا اس زمانہ کے نبی کے ذریعہ سے

# وُمَنْ يَشُكُرُ فَالنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ

اور جو مخص شكر كرے كا وہ اپنے ذاتى نفع كے لئے شكر كرتا ہے اور

#### كَفُرُفَانَ اللهَ غَنِيُّ حَمِيْدٌ ۞

جونا شکری کرے گاتو اللہ تعالی بے نیاز خوبیوں والا ہے

تو ناشکری کرنے والا اپنائی نقصان کرے گا کیونکہ تن تعالیٰ اپنی ذات و مفات میں کال ہاں گئے اس کو کسی کے شکروٹنا کی احتیاج نہیں اور چونکہ لقمان حکمت یعنی علم و ممل کے ساتھ موصوف تھے اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے شکر کی تعلیم پرخود بھی ممل کیا ہوگا اور شاکر ہونے سے ان کی حکمت میں ترقی بھی ہوئی ہوگی ہیں وہ اعلی درجہ کے حکیم ہوئے اور ایسے حکیم کی تعلیم ضرور قابل ممل ہونا جا سے ان کی تعلیم ضرور قابل ممل ہونا جا سے ان کی تعلیم ات کولوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں ممل ہونا جا سے سیان فرماتے ہیں ممل ہونا جا سے ان کی تعلیمات کولوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں

# وَإِذْ قَالَ لُقُلْنُ لِابْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ يِنُنَى

اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کوفیعت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ

# لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيْمُ ﴿

کی کو شریک مت تغیرانا بیشک شرک کرنا برا بماری ظلم ہے

کونکہ ظلم کہتے ہیں بے موقعہ کام کرنے کواور ظاہر ہے کہ شرک میں بیہ بات سب سے زیادہ ہے ہیں وہ بہت بڑاظلم ہے اور اس قصد کے درمیان میں تو حید کی تاکید کے لئے آھے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

# وَوَصِّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدُيْهِ عَ

اورہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے متعلق تا کید کی ہے

کہ ان کی اطاعت اور خدمت بجالا وے کیونکہ انہوں نے اس کے لئے بڑی مشقتیں جمیلی ہیں بالخصوص ماں نے

#### حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِّ

اس کی مال نے ضعف پرضعف اٹھا کراس کو پیٹ میں رکھا

كونك جول جول حمل برهتاجا تاب حامل كاضعف برهتاجاتاب

#### وَّ فِطلُهُ فِي عَامَيْنِ

اوردوبرس مساس كادوده جموثاب

ان دنوں میں بھی وہ ہر طرح کی خدمت کرتی ہے اس طرح اپنی حالت کے موافق باپ بھی مشقت اٹھا تا ہے اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا بھی تھم دیا چنانچہ ارشاد فرمایا آگے ترجمہ )

#### أنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَ الِدَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

که تو میری اوراینه مان باپ کی شکرگز اری کیا کر

محق تعالیٰ کی شکر گزاری تو عبادت اور حقیقی اطاعت کے ساتھ اور مال باپ کی شکر گزاری خدمت اور شرعی حقوق ادا کرنے کے ساتھ

#### اِلَّتُ الْمُصِيْرُ ۞

میری بی طرف لوث کرآناب

اس وقت میں تمام اعمال کی جزاوسزادوں گااس کئے میر ہے احکام کی
بجاآ وری ضروری ہے اور اس آیة میں جودود ھے چھڑانے کی مدت دوسال ندکور
ہے بیان علاء کے نزدیک جو دودھ پلانے کی مدت ڈھائی سال کہتے ہیں
غالب عادت پرمحمول ہے ( کیونکہ اکثر دوہی سال میں دودھ چھڑا دیاجا تا ہے
بیمطلب نہیں کہ اس سے زیادہ دودھ پلانا حرام ہے ( آ کے فرماتے ہیں کہ
باد جود یکہ ماں باپ کا اتنا برداحق ہے جیسا ابھی معلوم ہوالیکن تو حیداتی بردی
چز ہے کہ اس کے بارے میں ماں باپ کی بھی اطاعت جا تر نہیں۔

# وَإِنْ جَاهَدُكُ عَلَى أَنْ يُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ

اورا گرتجھ پروہ دونوں اس بات کا زور ڈالیس کے میرے ساتھ آگی چیز کو

# لَك بِهِ عِلْمُ لا

شريك تغبرائے جس كی تيرے پاس كوئی دليل نه: و

اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس کے شریک خدائی ہونے پر کوئی دلیاں قائم ہو کے فدائی ہونے پر کوئی دلیاں قائم ہیں کہ کوئی چیز خدا کے سوا خدائی کی مسحق نہیں ہیں مطلب سے ہوا کہ اگر وہ کسی چیز کو بھی خدا کا شریک تھرانے کے لئے تھے پرزوردیں۔

فَلا تُطِعُهُما وصاحِبُهُما فِي الدُّنيا مَعْرُوفًا لَا

تو تو ان کا کہنا نہ ماننا اور ونیا میں ان کے ساتھ خوبی ہے بسر کرنا

کدان کی مالی اعانت اور خدمت وغیره کرتے ربنا

وَّاتَّبِعُ سَبِيلُ مَنْ أَنَابُ إِلَىَّ عَ

اوراس مخف کی راه پر چلنا جومیری طرف رجو<sup>ع</sup> ہو

یعنی میرے احکام کا معتقداوران پڑمل کرنے والا ہو

تُمَّ إِلَىّٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

پرتم سب کو میرے پاس آنا ہے پھر میں تم کو جلاووں گا جو

تَعْمَلُونَ ۞

جو کھٹم کرتے تھے

اس لئے کسی امر میں میرے حکم کے خلاف مت کروآ کے بھر لقمان طید الملام کی وصیتوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اور بھی تھے تیں کیس چنانچہ و حید اور انکال کے بارہ میں ایک تھیجت سیجی کی کہ (آگے ترجمہ دیکھو)

يْبُنَّى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ

بیٹاا گرکو کی ممل رائی کے داندے برابر ہو

لعنی کیسابی چھپاہوااور کم مقدار میں ہو

مِّنْ خُرُدُلِ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ

پھر وہ کسی پھر کے اندر ہو

جو کہ ایسی آ ڑ ہے جس کا اٹھانا دشوار ہے اور بدون اٹھائے کسی کواس کے اندر کی چیزمعلوم نہیں ہوسکتی۔

أۇفى السَّلُوٰتِ

یاوہ آسانوں کے اندر ہو

جو کہ تمام محکوقات ہے بہت دور ہے۔

# أَوْفِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ اللَّهُ

یادہ زمین کے اندر ہوتب بھی اس کو اللہ تعالی حاضر کرد ہےگا

جہاں بہت ظلمت اور تاریکی رہتی ہے اور کس چیز کے مخلوق سے
پوشیدہ ہونے کی بہی صور تیں ہوتی ہیں کہ بھی ذرای مقدار ہونے کی ببہ
سے چھپی رہتی ہے بھی بخت آٹر ہونے کی وجہ سے بھی دور ہونے سے بھی
ظلمت اور تاریکی سے لیکن حق تعالیٰ کے علم اور قدرت کی الی شان ہے کہ
سیسب صور تیں بھی جمع ہوجاویں تب بھی اس سے کوئی چیز جھپ نہیں کتی۔
جس سے علم اور قدرت دونوں ٹابت ہوئے

إِنَّ اللَّهُ لُطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۞ يَبُّنَّ ٱقِمِ

بیشک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین باخبر ہے بیا

الصَّلُوةُ

نماز پڑھا کرو

جو کہ عقا کدورست کرنے کے بعد بڑااعلیٰ درجہ کاعمل ہے۔

وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوٰفِ

اورا جمعے کاموں کی نصیحت کیا کر

لیعن جس طرح اعمال وعقائد کی درتی ہے اپنی اصلاح اور تحمیل کرتے ہوای طرح دوسروں کی اصلاح میں بھی کوشش کرنا جاہئے۔

وَانْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرْعَلَى مَا أَصَابِكُ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرْعَلَى مَا أَصَابِكُ الْمُ

اور برے کاموں سے منع کیا کر اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو

إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ قَ

اس رصر کیا کریہ ہت کے کاموں میں ہے ہے

عزم کے معنے داجب اس لئے نہیں کئے کہ اس مقام پر جوامور ندکور بیں بعضان میں سے مستحبات اور آ داب ہیں ادرعزم کے معنی قاموں میں بمت اور کوشش کے بھی لکھے ہیں آ مے اخلاق اور عادت کے بارہ میں نصیحت ہے۔

وَلا تُصُعِّرْخُدُ كَ لِلنَّاسِ وَلا تَهُشِ فِي

اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر انزا کر

# الْأَرْضِ مَرْحًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

مت کل بینک اللہ تعالی تھی تکبر کرنے فخر کرنے والے کو

# فَخُوْرِ ﴿ وَاقْصِلُ فِي مُشْيِكَ

پندنبیں کرتے اورا بی رفتار میں اعتدال انعتیار کر

یعنی نه بہت دور کر چل کہ وقار کے خلاف ہے نیز کر جانے کا بھی احتمال ہے اور نه بہت کن کر قدم رکھ که بیمتکبروں کی وضع ہے بلکہ بے تکلف اور درمیانی رفتار تو اضع اور سادگی کے ساتھ اختیار کر

#### وَاغْضُ مِن صُوتِكُ

اور اپی آواز کو پست کر

لینی بہت علی مت مجااور بیمطلب نہیں کہ آئی پست آ واز کر کہ دوسرا سے بھی نہیں آ مے عل مجانے سے نفرت دلاتے ہیں۔

# إنَّ أَنْكُرُ الْأَصُواتِ لَصُوْتُ الْحَبِيْرِ ﴿

بیک آوازوں میں سب سے بری آواز کد حول کی آواز ہے

تو آدی ہوکر گدھوں کی طرح چیخنا چلانا کب مناسب ہے نیز اس سے بعض اوقات دوسرول کو وحشت اوراذیت بھی ہوتی ہے اور کہیں مسیح اور صرح طور پرینہیں دیکھا گیا کہ لقمان کے بیہ بیٹے جن کوھیحت کی ٹی ہان کا طریقہ کیا تھا آیا پہلے ہے موحد تھے یا اس تھیحت کے بعد موحد تھے یا کیا ہوا والند اعلم ربط او پر ہے تو حید کا مضمون چلا آتا تھا اور اس کی مناسبت سے حضرت لقمان کی وسیتیں ندکورہوئی تھیں آ کے پھر تو حید کا مضمون ہے الم ترو اتا ختار کھور

# المُرْتُرُوْا أَنَّ اللهُ سَخُرُ لَكُمْ مِنَّا فِي السَّمُوتِ

كياتم لوكول كويه بات معلوم بيس بولى كدالله تعالى في تمام چيزول كوتمبارے

#### وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ

كام من لكاركما ہے جوآ سانوں من ميں اور جو كھے زمين من ميں اوراس نے

#### ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَهُ ۗ

تم پرانی نعتیں ظاہری اور باطنی پوری کرر تھی ہیں

ظاہری نعمت وہ جوحواس سے معلوم ہو سکے اور باطنی وہ جوعقل سے معلوم ہو سکے اور باطنی وہ جوعقل سے معلوم ہو تی ہوت اسان اور زمین کے معظر کرنے سے حاصل ہوئیں ہی بیلاز منبیں آتا کہ اس آیت کے

مخاطب مسلمان ہی ہوں کیونکہ و نعتیں تو سب پر ہیں۔

# وُمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ

اور بعضے آ دی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی کے بارے میں بدوں والفیت

# عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتْبٍ مُّنِيْرٍ ۞

اور بدوں دلیل اور بدوں کی روٹن کتاب کے جھڑا کرتے ہیں ۔ لیعنی ندان کے پاس کوئی دلیل عقلی ہے نہ ملکی اور نہ شرک ایسی چیز ہے ۔ جس کوعقل خود تسلیم کرلے بلکہ محض عناوے کام لے رہے ہیں ۔

#### وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الَّهِ عُوْامًا أَنْزُلُ اللَّهُ

اور جبان سے کہا جاتا ہے کداس چیز کا اتباع کروجواللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے

معن قرآن میں جودلیس تو حید کی میں ان میں غور کر کے اس کا اجاع کرو۔

#### قَالُوْا بَلُ نَتْبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَنَا \*

تو کہتے ہیں کنبیں ہم ای کا تباع کریں مے جس پرہم نے اپنے بروں کو پایا ہے

آ مے ان کے اس قول کی تر دید ہے۔

# أُولُوْكَانَ الشَّيْظِنُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ

كيا أكر شيطان ان كے برول كو عذاب دوزخ كى طرف

#### التَّعِيْرِ٠

بالتاربابو

یعن گرای کی طرف بلاتار ہاہوجو کہ سبب ہے عذاب دوزخ کا مطلب میہ کہ ایسے سرکش ہیں کہ باوجود بکہ ان کو دلیل کی طرف بلایا جاتا ہے مگر پھر بھی بلا دلیل اپنے گمراہ باپ دادوں کی راہ پر چلتے ہیں میہ حالت تو مگراہوں کی ہے آ گے اہل حق کا حال مذکور ہے۔

# وَمَنْ يُسْلِمْ وَجُهَةً إِلَى اللهِ

تب بھی اور جو مخض اپنارخ الله کی طرف جھکا دے

مراداسلام اورتو حید ہے بعنی فر ما نبرداری اختیار کرے عقائد میں بھی

اورا عمال میں بھی

#### وَهُومُحْسِنٌ

اورو ومخلص بھی ہو

محض ظاہری اسلام نہ ہو

#### فقراستهسك بالغروة الوثفي

تو اس نے برا منبوط حلقہ تخام لیا

یعن دہ اس محض کے مشابہ ہے جو کسی مضبوط ری کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر گرنے سے محفوظ رہتا ہے اس طرح میخص ہلا کت اور خسارہ سے بچارہے گا۔

#### وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۞

اورا خیرسب کاموں کا اللہ ہی کی طرف بینے گا

پس چاہے جن کا اتباع کرویا ناحق کا سب اعمال ای کے حضور میں چیں ہوں مے وہ ہرا کیکومنا سب سزاد جزادے گا۔

# وُمُن كُفرُ فَلا يَحْزُنْك كُفْرُه ﴿ إِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ

اور جو خف كفركر بسوآب كے لئے اس كاكفر باعث فم نه ونا جا ہے ان

فَنُنَتِئُهُمُ بِمَا عَمِلُوْا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ كِنَّاتِ

ب کو ہمارے ی پاس لوٹنا ہے سوہم ان کو جسّار یں سے جو جو چکورہ کیا کرت

#### الصُّدُوْرِ۞

تصالله تعالى كودلوس كى بالتمل خوب معلوم بي

ظاہری باتیں تو کس شار میں ہیں ہی ہے کوئی بات محفی نہیں سب جہ اویں محاور مناسب سزاویں محاس لئے آپٹم نہ کریں اورا گریالوگ محض چندروزہ نیش پر بھول رہے ہیں توبیان کی بڑی تلطی ہے کیونکہ یہ بمیشہ ندے گا۔

# نُبَيِّعُهُمْ قَلِيلًا تُحْ نَضُطُرُهُمْ إِلَى عَنَابٍ

ہم ان کو چندروز وعیش دیے ہوئے ہیں پھران کو کشال کشاں ایک بخت

#### غُلِيْظِ

عذاب كي طرف لے آويں كے

بس اس پر ناز کر نامحض جہالت ہے آھے فرماتے ہیں کہ جس تو حید کی طرف ہم ان کو بلارہ جی سلیم کرتے ہیں گھران سے نتیج نہیں نکا لئے۔ جیں گھران سے نتیج نہیں نکا لئے۔

# وَلَيِنْ سَالْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّلُوٰتِ

اور اگر آپ ان سے پوچیس کر آسان اور زمین کوکس نے پیدا کیا ہے

# وَالْأُرْضَ لَيْقُولْنَ اللهُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَ

تو ضرور یمی جواب دیں مے کہ اللہ نے آپ کہیے کہ الحمد بنہ

جومقدمہ مہتم بالشان تھا دو تو تمبارے اقرار سے ٹابت ہوا اور دوسرا مقدمہ تو نہایت ہی ظاہر ہے کہ جوخود مخلوق ہوا ور دوسروں کا بنایا ہوا :ووہ خدا کی کامنتحق نہیں پس مقصود ٹابت ہو گیا کہ خدا کے سواکوئی معبود بننے ک قابل نہیں مگریہ لوگ اس نتیجہ کونہیں مانتے۔

#### بُلُ ٱكْتُرُهُمْ لِا يَعْلَبُونَ ۞

بلكهان ميس اكثرنبيس جائة

چنانچہدوسرے بدیمی مقدمہ کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ خدائی کا محق مونا خالق کے لئے خاص ہے جو خالق نہ ہو وہ خدانہیں ہوسکتا آگ اپنی شان ہلاتے ہیں۔

# بِللهِ مَا فِي السَّمُوْتِ وَالْرُضِ النَّ اللهَ

جو کھوآ سان اورزمن میں موجود ہے سب اللہ بی کا ہے بیک اللہ تعالی

#### هُوَالْغَنِيُّ الْحَبِينُ

ب نیازسب خوبیوں والا ہے

توجس کی ایسی سلطنت اورایسی ذات ہے دہی معبود بنے کے لائق نے۔

#### وَنُوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شُجَرُةً إِ أَقُلامٌ

اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جادیں

لیعنی جیسے قلم سے عادۃ ککھا جایا کرتا ہاں کے برابر درختوں کے قلم بنائے جاکمیں اور طاہر ہے کہ اس طرح تو ایک ایک درخت سے ہزاروں قلم تیار ہوں۔

# وَالْبَحْرُيهُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعُهُ أَبْحُرِ

اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ سات سمندر اور ہو جاویں

پھران قلموں اور اس روشنائی ہے حق تعالیٰ کے کمالات لکھنا شروع کریں تو سب قلم اور روشنائی ختم ہوجا کمیں اور سات سمندر بطور مثال کے فرض کئے میں پس بیشبہ نہ کیا جائے کہ سمندر تو ایک ہی ہے۔

# مَّا نَفِدَتُ كُلِمْتُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ

تو الله كي باتيل محمم نه بهول بيشك خدا تعالى زبردست

#### حُکِیْمٌ ۞

حكمت والا ہے

کہ وہ قدرت میں بھی کامل ہے اور علم میں بھی اور یہ دونوں صفیقیں چونکہ تمام صفات اورا ممال سے تعلق رکھتی ہیں شایداس لئے ان دونوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا اور کمال قدرت کی ایک فرع قیامت بھی ہے جس کو جاتل لوگ دشوار بچھتے ہیں آ کے بیان فرماتے ہیں کہ قیامت خدا کے لئے بچومشکل نہیں۔

#### مَاخُلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كُنُفْسٍ وَّاحِدًا قِّوا

تم سب كابيدا كرنااورزندوكرنابس ايماى بجيسا الكفخص كا

#### اِنَّ اللهُ سَرِيْعٌ بُصِيْرٌ ۞

مِینک خداتعالی سب کوسنتاسب کود کمتاب

آمے پھرتو حید کا ذکر ہے۔

# المُرْتَرَانَ اللهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ

اے خاطب کیا تھے کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی رات کو ون میں

#### النَّهَارُ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرُ الشَّهْسَ وَالْقَهَرَ

اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور جاند کو

# كُلُّ يَجْرِئَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَانَّ اللهَ

کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چانا رہے گا

#### بِهَا تَعْمُلُوْنَ خَبِيْرُ۞

اوریہ کے اللہ تعالی تمبارے سب عملوں کی پوری خرر کھتا ہے

پس جب خدا کی قدرت اوراس کاعلم ایسا کامل ہے تو اس کا مقتضایہ ہے کہ شرک چھوڑ ویا جائے آ گے اس کی وجہ ہتلاتے ہیں کہ بید کمال قدرت وغیرہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کیوں ہے۔

# ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ

يداس سبب سے ہے كداللہ عى مستى ميس كامل ہے اور جن چيزوں كى

# مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ لِوَاتُ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ

الله كے سوايدلوگ عبادت كرد ہے ہيں بالكل على لچر ميں اور الله على عاليشان

الْكِينِرُجَ

اور بڑا ہے

اس کے بیسب تصرفات اس کے ساتھ خاص ہیں ہاں اگر دوسرے موجودات فانی نہ ہوتے بلکہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی ایسا ہوتا جس کا فنا ہونا محال اور ہمیشہ موجودر ہنا ضروری ہوتا تو پھر یہ تصرفات خدا کے ساتھ خاص نہ ہوتے گرموجودات میں کوئی بھی اس شان کانہیں پس تو حید ثابت ہے۔

# ٱلمُرْتُرُ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِئُ فِي الْبَحْرِ بِنِعُمْتِ

اے مخاطب کیا تھے کو یہ (دلیل تو حیدی) معلوم نیس کراندی کے فعل ہے

الله لِيُرِيكُمُ مِنَ الْيَتِهِ \*

مشتی دریا میں جلتی ہے اکرتم کوائی نشانیاں د کھلائے

چنانچ کلوقات میں ہرموجود چیزا ہے پیدا کرنے والے کو ہلاتی ہے۔

# اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍشَكُوُ رِ۞

اس میں نشانیاں ہیں ہرا کیا ہے فق کے لئے جوسا برشا کر ہو

مراداس سے مومن ہے کہ صبر وشکر میں کامل ہوتا اس کی صفت ہے اور اس جگہ ان صفتوں کا بیان کرتا خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے مناسب ہوا کہ مشتی کی حالت کے اعتبار سے موجوں کا افسنا صبر کا موقعہ ہے اور سلامتی سے کنارہ پر جالگنا شکر کا موقع ہے ہیں جولوگ ان واقعات میں فکر کرتے رہے ہیں تو حید پر استدلال کرنے کی ان بی کو توفیق ہوتی ہے کرتے رہے ہیں کہ جس طرح کفار کو دلیل تو حید کے مقد مات کا اقرار ہے بین کا بیان و لئن سالتھ میں او پر آ چکا ہے ای طرح بعض اوقات خود تو حید کا افرار جو کا ای اس کی کو توفیق ہوگی۔ تو حید کو اس جی واضح ہوگئی۔ تو حید کا افرار بھی کر لیتے ہیں جس سے تو حید خوب بی واضح ہوگئی۔

# وَإِذَا غَشِيهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُلِ دُعُوااللَّهُ

اور جب ان لوگوں کوموجیس سائبان کی طرح تھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ وَفَلَمَّا نَجْعُمُ إِلَى الْبَرِ

كركالله ى كو يكارنے لكتے بيں پھر جب ان كونجات و ركز تنظى كى المرف

# فَهِنْهُمْ مُقْتَصِلٌ ا

لے آتا ہے سوبعضے وان میں اعتدال پررہے ہیں

لیمی شرک کے نیز ھے راستہ کو چھوڑ کر تو حید کو اختیار کر لیتے ہیں جو کہ نہا ہت معتدل راستہ ہے اور بعضے چھر ہماری آیوں کے منکر : و جاتے ہیں۔

# وَمَا يَجْحَدُ بِالْتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارِكُفُورٍ ۞

اور ہماری آ بنوں کے بس و بی لوگ مظر ہوتے ہیں جو بدنبداور ناشکر ہیں کہ کشتی میں تو حید عہد تھا اس کو تو ژو یا اور سلامتی سے بھٹی میں آنے کا مقتلنا شکر کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا۔

#### يَايَّهُا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشُوْا

ا الوكوائي رب سے ڈرواوراس دن سے ڈروجس میں نے كو كى باپ اپ

يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِنَّاعَنَ وَلَهِ وَوَلَا

مِنے کی طرف ہے کچومطالبہ اوا کر سکے گااور نہ کوئی بیٹا تی ہے کہ وواپے

# مُوْلُودٌ هُوجازِعَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ا

باپ کی طرف سے ذراہمی مطالبداد اکرد ۔

ربطاوپرشرک کو باطل کیا تھااور نمتعهم قلیلا میں اس پراجمالی وعید محقی آ کے عام نصیحت کے رنگ میں قیامت کو یاددال کر تفصیلی وعید فرماتے میں بیایهاالناس اتقواتا بالله الغرور

اوربدون ضرورآنے والا ہے کیونکداس کی نسبت اللہ تعالی کا وعدہ ہے

# إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَلا تَعُزَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ

یقیناً اللہ کا دعدہ سیا ہے سوتم کو دنیوی زندگانی وهوکے اللہ کا دعدہ سیا ہے اوقفة

من ندوالے

کاس می منہک ہوکراس دن سے غافل رہو۔

# وَلا يَغُرُّنُكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ <u>۞</u>

اورندتم كودموكه بازشيطان الله سے دموكه میں ڈالے

کہ آس کے اس بہانے میں آجاؤ کراللہ تم کوعذاب نددے گا جیسا کہ بعض کافر کہا کرتے تھے۔ ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ

العصنی کہ اگر میں خدا کے پاس کیا بھی تب بھی میر سے لئے خدا ت
پاس اچھا ٹھکا نہ ہوگا ربط اوپر قیامت کی وعیدتمی اور کفارا نکار کے قصد ت
اس کا وقت پوچھا کرتے تھے اس لئے اگلی آیت میں ابطور جواب نے
فرماتے ہیں کہ علم غیب خدا بی کے ساتھ خاص ہے تو نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کا
قیامت کے وقت کو نہ جانا اس کے نہ آنے کی دلیل نہیں ہو سمی نیز اس
آیت میں مخلوقات سے علم غیب کی نفی ہو گئی جن میں باطل معبود بھی وافل
ہیں تو اس سے تو حید کا اثبات بھی ہو گیا کہ جس کا علم ناقص ہو و و معبوبنیں
ہوسکتا اور خلاصہ تمام سورت کا بھی دو با تیس ہیں قیامت کا ثابت کرنا اور
تو حید کا بیان کرنا ہیں یہ آیہ سور ق کے تمام مضامین کو جامع ہوگئی اس لئے
اس پرختم کرنا عین بلاغت ہوا ان اللہ تا جبیر

# إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِنْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ

بیشک اللہ بی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مین قریر کی جب اور وہی مین

الغيب

برساتا ہے

پس اس کاعلم اور قدرت بھی ای کے ساتھ خاص ہیں

#### وَيُعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وْمَاتُدْرِي

اور وی جانبا ہے جو کچھ رحم میں ہے اور کوئی مخف نہیں بانبا

نَفْسٌ مَّاذَا تُكْسِبُ غَدًا ومَا تَدُرِي

کہ وہ کل کیا عمل کرے کا اور کوئی مخص نہیں جانا کہ

نَفُسٌ بِأَي ٱرْضِ تُمُونُ ۖ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ

وو کس زمین میں مرے کا بیٹک اللہ سب باتوں کا

ڂؠؽڗڿ

جانے والا باخبرہے

کوئی دوسرااس میں شریک نہیں

فائدہ: علم غیب کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کو بلاداسطہ جاناادر تمام چیز وں
کے حالات وغیرہ کو احاطہ کر لینا ایساعلم خدا کے سواکسی کونبیں ہوسکتار ہایہ
سوال کہ جب علم غیب مطلقاً خدا کے لئے مخصوص ہے تو ان پانچ چیز وں کی کیا
خصوصیت ہے جوان بی کو بیان کیا حمیا جواب یہ ہے کہ لوگوں نے حضور سے
ان بی یانچ چیز دن کا سوال کیا تھا اس لئے آیة میں ان کوخصوصیت کے

سورة السجدة مكية و هي للنون آية و قبل تسع و عشرون

ربط: سورة سابقه من توحيدوقيامت كمضامين تصاس سورت ك
شروع من حقانيت قرآن ثابت كرتے ہوئے رسالت كو ثابت كيا كيا بهر من كا توحيد و معاد كے ساتھ تناسب ظاہر ہے پھراس كے بعد توحيد و
آخرت كا بھى ذكر ہے۔ بسم الله المرحمن المرحيم الله

(٣٢) سُوْرَةُ الْتِبَى كَا مُلِكِّتُ مُهُمَّا (٤٥)

سورة سجده مكه بي ناذل بهو كي اوراس بين تمي آيتي اور تمن ركوع بي

بِسُــمِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مبريان برے رحم والے بي

المرَّ الْكُتْبِ لَارْيُبُ فِيْهِ

الم یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اس میں کچھ شہر نہیں

مِن رُّبِ الْعٰكَمِينَ أَ

يدرب العالمين كى طرف سے ب

اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں تنزیل الکتب تا بھندون جیما کہ اس کا اعجاز بلاغت وغیرہ خوداس کی دلیل ہے

ٱمۡ يَقُوٰلُوۡنَ افۡتَرٰبهُ ۚ ۚ

كيار لوگ يوں كتے بي كر پغير نے بيا ہے ول سے بناليا ب

یے کہنا محض لغوا ورجموث ہے یہ بنایا ہوا ہر گزنبیں۔

بُلُ هُوَالْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِر قَوْمًا

ہد یہ جی تنب ہے آپ کے رب کی طرف ہے تاکہ ما آتھ مرقب تنب ایر قرض قبلیک لَعَالَهُمْ

آپ ایے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے

يَهْتَكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ

كوكى درائے والانسيس آيا تاكہ وہ لوگ راہ بر آ جاوي اللہ بى ہے

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيًامِ

جس نے آسان اور زمین کو اور اس محلوق کو جوان وونوں کے

تُمّراسُتُون عَلَى الْعَرْشِ

درمیان میں ہے چھروز میں پیدا کیا چرتخت پرقائم ہوا

ربط: او پررسالت کو تا بت کیا گیا تھا آ گے تو حید کا اثبات ہے اور ضمناً قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے الله الذی تا تشکرون قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے الله الذی تا تشکرون یعنی عالم میں احکام اور تصرفات نافذ اور جاری کرنے لگا۔

مَالَكُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيْعٍ ﴿

بدوں اس کے نہ تمبارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا

البداجازت كے بعد شفاعت موجائے كى اور مدكر نے كى اجازت بى ن موكى۔

اَفُلا تَتُنَكُرُونَ۞

سوكياتم تمجمة نبيس بو

کهایی ذات کا کوئی شریک نبیس ہوسکتا۔

يُكُ بِرُالْأَفْرُمِنَ السَّكَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ

وہ آسان سے لے کرزمن تک برامری تدبیر کرتا ہے پھر برامرای کے

يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُةً

حضور پینج جاوے کا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شار کے

اَنْفُ سَنَةِ مِتَاتَعُدُّونَ ۞

موافق ایک ہزار برس کی ہوگی

لینی قیامت میں تمام امور اور طاعات و گناہ سب اس کے حضور میں پیل ہوں مے اور یہاں قیامت کے دن کی مقدار ایک بزار برس بیان ہوئی ہوں ہے اور دوسری آیت میں خمسین الف سنة لیعنی بجیاس بزار سال کی مقدار آئی ہے سودونوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ بعضوں کوئی اور پریشانی کی وجہ سے وہ دن بہت زیادہ برامعلوم ہوگاان کے اعتبار سے بچاس بزار سال کہا گیا ہے کہ وہ ایسانی سمجھیں ہے۔

# ذٰلِكَ عٰلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ

وی ہے جانے والا پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا زبردست

#### الرَّحِيْمُ ﴿ الَّذِي ٓ أَحُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ

رحمت والا جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی

# خَلَقَهُ وَبُدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ٥

ور انان کی پیدائش مٹی ہے شرون کی جو ایک ہے اور ایک ہے ایک ہے اور ایک ہے ایک ہے اور ایک ہے اور ایک ہے ایک ہے اور ایک ہے ایک ہے اور ایک ہے ایک ہ

تُمْرَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ مَّااً

مجر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاط تعنی ایک بے قدر پانی

ڡٞڡۣؽڹٟ۞

ے بنایا

لیمنی نطفہ سے جو کہ غذا کے چوتھے ہمنے کا فضلہ ہے جب کہ غذا سے خلاط (خون دہلغم سوداد صفرا) بن جاتے ہیں۔

# تُمُّ سُوْلُهُ وَنَفَحُ فِيهِمِنُ رُّوْجِهِ

کھراس کے اعضا و درست کئے اور اس میں اپنی روح بھو کی

من روحه میں جوروح کو خدا کی طرف مضاف کیا گیا ہے یہ اضافت تشریفی ہے جیسے کعبہ کو ہزرگی کی وجہ سے خدا کی طرف مضاف کیا گیا ہے یہ اضافت تشریفی ہے جیسے کعبہ کو ہزرگی کی وجہ سے اللہ (خدا کا گھر) کہا جاتا ہے ایسا تلی روح کو شرافت کی وجہ سے خدا کی طرف مضوب کردیا گیا اور یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں کوئی روح ہے اس کا کوئی جزوانسان میں پیدا کردیا نعوذ باللہ منہ

# وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْإَبْصَارُ وَالْأَفْلِدَةً \*

اور تم کو کان اور آتکمیس اور ول دے

یعن ظاہری اور باطنی حواس اور تو تیس عطا کیس اور بیسب خدا کی قدرت اور انعام پردلالت کرتے ہیں جس کا مقتضایہ تھا کہ خدا کاشکر کرتے اور بڑا شکر یہ ہے کہ تو حیدا ختیار کرتے۔ رابط: او پرتو حیدکا مضمون تھا آئ قیامت اور بڑا کا بیان ہے اور کا فروں کو زیاد و دھرکانے کے لئے قیامت کی سزاے پہلے ایک اور سزا کا بیان فر مایا ہے جس کوعذاب اونی کہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی وج بھی بتلاوی کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق کیوں ہیں محض ایے شرک اور معصیت کی وجہ سے وقالو الذا صلانا تا منظمون

# قَلِيُلاَمَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَقَالُوْآء إِذَا ضَلَلْنَا

تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو ( یعی نہیں کرتے ) دریالوگ کہتے ہیں کہ جب

فِي الْأَرْضِ ءَ إِنَّا لَفِيْ خَلْقِ جَدِيدٍ هُ

ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آ ویں گے

آ مے بتلاتے ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے پرصرف تعجب ہی نہیں جیسا کہ بظاہران کے طرز کفتگو ہے معلوم ہوتا ہے۔

#### بَلْ هُمْ بِلِقًا ءِرَتِهِمْ كَافِرُونَ ۞

بلکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر بی میں

اور بیسوال محض انکار کی غرض ہے کرر ہے ہیں۔

# قُلْ يَتُوَفَّى كُمْ مَّلَكُ الْهُوْتِ الَّذِي وُكِلَ

آپ فرما د بیخ که تمهاری جان موت کا فرشت قبض کرتا ہے جوتم

# بِكُمْ تُحْرِالْ رُبِّكُمْ تُرْجُعُونَ ﴿

پر متعین ہے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ کے

جواب میں اصل مقصودتو ہی جملہ ہے کہ تم خدا کی طرف اونا کراائے جاؤ کے اور درمیان میں موت کا ذکر زیادہ ڈرانے کے لئے بڑھا دیا کہ موت بھی فرشتے کے ذریعہ ہے آئے گی جو جان نکا لئے کے وقت تم کو مارے دھاڑے گا بھی جیسا کہ دوسری آیة میں ہے و لو تری اذبتو فی الذین کفر و الملنکة یضر ہون و جو ھھم و ادبار ھم کہ فرشتے جان نکا لئے کے وقت کا فرول کے چرول اور پشتوں پر ماریں گے پس جان نکا لئے کے وقت کا فرول کے چرول اور پشتوں پر ماریں گے پس مرنے کا انجام صرف خاک ہی میں ل جانانہ ہوگا جیسا کہ تم جھتے ہو

وَكُوْتُرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوارُءُ وُسِهِمْ

اورامرآپ دیکھیں (تو عجب حال دیکھیں) جبکہ یہ مجرم لوگ اپنے رب کے

#### عِنْدُرَيِّهُمُ الْ

سامنے سرجمکائے ہوں کے

غایت ندامت کی وجہ سے

#### رُبِّناً ٱبْصُرْنَا وُسَمِعْنَا

کداے مارے پروردگاربس ماری آسمیس اور مارے کان کمل کئے

اورمعلوم ہوگیا کہ جو بچھا نبیا علیم السلام نے کہا تھاسب حل تھا۔

#### فَارْجِعْنَانَعُمُلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۞

سوہم کو پر بھیج و بھے ہم نیک کام کیا کریں مے ہم کو پورایقین آسمیا مگران کا مہ کہنا محض بے کار ہوگا کیونکہ دیا میں توان کو جب بھیجے کہ

خواه مخواه ان کاراه پرآتای بهم کومطلوب بهوتانیز دو باره بیجیج میں ان کاراه پر آتامتو قع بھی بوتا حالانکہ بید دونوں باتیں نہیں ہیں ندانکاراه پرآتامطلوب ہے نہ بید دوبارہ دنیا میں جاکرراه پرآویں گے۔

وَكُوْشِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدُهَا

اورا کرہم کومنظور ہوتا تو ہم برخض کواس کاراستہ عطافر ماتے

يعنى جبيا كان كوراسة بتلايا مياتهاا عطرح ان كومقصود تك بهنجا بمى دياجاتا

وُلكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِّي لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

و لیکن میری به بات محقق ہو چک ہے کہ میں جہم کو

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿

جنات اورانسان دونول سے ضرور مجرول كا

اور یہ بات بہت کی حکمتوں کی وجہ سے مقدر ہوئی ہے جنانچ بعض حکمتوں کا بیان سورہ ہود کے اخیر میں ایسی ہی آیت کی تغییر میں گزر چکا ہے ہی ان کاراہ پر آتا واس کئے مطلوب نہیں اور دوبارہ جا کر بھی ان کے راہ پر نہ آنے کا بیان سورہ انعام کے تمیسرے رکوع کی اس آیت میں گزر چکا ہے و نود دو العاد و لمعا نہوا عنه الغ کہ اگر (بالفرض) وہ وا ہی بھی کر دیئے جا کیں جب بھی وہ ان بی باتوں کی طرف لوٹیں مے جن سے ان کومنع کیا گیا ہے اور جن باتوں پر ان کا دنیا میں دوبارہ لوٹنا مرد و فی تھا جب وہ دونوں نہیں ہو سکتیں اوان کا لوٹنا بھی نہیں ہو سکتا۔

فَنُ وَقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقًاءً يُوْمِكُمْ هَٰذَا ا

تو اب اس کا مزہ چکھو کہتم اپنے اس دن کے آنے کو بھولے رہے

#### إتَّانَسِيْنَكُمُ

بم نے تم کو بھلادیا

لیمن رحمت سے محروم کر دیا اور رحمت سے محروم کرنے کو مجاز أ محلا دینا کہددیا ہے آ مے بتلاتے ہیں کہ بیمزہ چکھناایک دوروز کانہیں ہے

وَذُوْقُواعَنَابَ الْخُلْبِ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

اور اینے انمال کی بدولت ابدی عذاب کا مزہ چکمو

یہ تو کفار کا حال اور انجام ہوا آ مے مونین کا حال اور انجام بیان

ر ماتے میں

إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا

بس ماری آیوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ

خَرُّوْا سُجَّلًا وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وُهُمْ

جب ان کووہ آیتی یا دولائی جاتی ہیں تو وہ تجدہ میں کر پڑتے ہیں اوراپے رب

ڒؠؘڛ۫ؾؙڬؠؚۯۏؽ<sup>؈</sup>

ک تبیع و تحمید کرنے لگتے ہیں اور و ولوگ تکبر نہیں کرتے

جیما کہ کا فرلوگ تکبر کرتے ہیں بیتوان کے ایمان اور اخلاق کا حال ہے آ گے اعمال کا حال ندکور ہے

تَتَجَافَى جُنُونُهُمُ عَنِ الْمُضَاجِعِ

ان کے پہلوخوابگا ہول سے علیحدہ ہوتے ہیں

خواہ عشاء کے فرض کے لئے یا تہجد کے لئے بھی اوراس عام تغییر سے سب روایتیں جمع ہوگئیں آ کے فرماتے ہیں کہ ان کے پہلوخواب گا ہوں سب روایتیں جمع ہوگئیں آ گے فرماتے ہیں کہ ان کے پہلوخواب گا ہوں سے صرف علیحد و ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عمادت کرتے ہیں۔

يِنْ عُوْنَ رَبَّهُمْ خُوْفًا وَّطَ**بُعً**ا لَ

اسطور پر کہ و ولوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں

اس میں نماز اور د عاءاور ذکر سب داخل ہیں

وَّمِتَارُزَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ۞

اور ہاری دی ہوئی چیز وں میں سے خرج کی ہے جی

غرض کہ ایمان لانے والوں کی بیصفات میں جن میں ہے بعض تو الی میں جن میں ہے بعض تو الی میں جن پر ایمان کا الی میں جن پر ایمان کا کامل ہونا موقوف ہے۔

# فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا ٱخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ ٱغْيُنٍ

سوك فخف كوخرنيين جوجوآ كمول كي شنذك كاسامان ايسادكون كے لئے

#### جَزُاءً بِهَا كَانُوايَعُمُلُونَ۞أَفَهُنَ كَانَ

خزان غیب میں موجود ہے بیان کوان کے اعمال کا صلاما ہے تو جو محص مومن

#### مُؤْمِنًا كُمُنْكَانَ فَاسِقًا ﴿ لِينْتَوْنَ ۞

ہوکیادہ اس مخص جیسا ہوجاوے گاجو بے تھم ہودہ آپس میں برابز ہیں ہو سکتے

چنانچہ ابھی معلوم ہو چکا ہے اور خاص انجام میں برابر نہ ہونے کی تعمیل تاکید کے لئے آ مے پھر بیان فراتے ہیں

### أَمَّا الَّذِيْنَ الْمُنُّوا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ

جولوگ ایمان لائے اور انہول نے اچھے کام کئے سوان کے لئے بمیشہ

### جَنْتُ الْمَاوٰى لَنُزُلِا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ۞

کا فیکانا جنتیں ہیں جو ان کے بدلے میں بطور ان کی مہمانی کے ہیں

یعنی جس طرح مہمان کی خاطر تعظیم کے ساتھ کی جاتی ہے ای طرح اکرام کے ساتھ ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی بھیک ما تکنے والے تاجوں کی طرح بے قدری اور بے قعتی کے ساتھ نے دی جادیں گ

# وَامَّا الَّذِينَ فَسُقُوا فَهَا وْبِهُمُ النَّارُ كُلُّهَا

اور جو لوگ بے علم تھے سو ان کا نمکانا دوزن ہے وہ لوگ

#### ٱڒادُوْآ ٱن يَخُرُجُوْا مِنْهَآ

جباس بابرلكنا جايس كے

اور کنارہ کی ملرف بڑھیں کے

#### أعينانوافيها

تو پھرای میں دھکیل دیئے جاویں کے

تکلیف اورمصیبت سے بھاگنا اور نکلنے کا قصد کر ناطبعی حرکت ہے اگر چہ نکلنے کا راستہ کوئی بھی نہ ہو ہی کفار بھی ای طرح نکلنا چاہیں کے کو

بوجددروازے بندہونے اور جہنم کی مجرائی کے وہ نکل نے تیں گے وہ وہ وہ وہ وہ وہ اگر الگار الگری کی مجرائی کے وہ قوا عن الگار الگری کی اور ان کو کہا جاوے کا کہ دوزخ کا وہ عذاب جگمو

كُنْتُمْ بِهِ تُكُنِّ بُؤْنَ۞وَ لَنُونِيْقَتَّهُمْ

جس کو تم جیٹلایا کرتے ہتھے اور بم ان کو قریب

مِّنَ الْعَدَابِ الْأَدُنْ دُوْنَ الْعَدَابِ

كا (يعنى ونيا من آنے والا) عذاب بعى اس برے عذاب ت

الأكبر

پہلے چکھادیں کے

اس دنوی عذاب سے مراد بیاریاں اور وہائی اور قبط وغیرہ کے مصائب ہیں جو کہ گناہوں کے سبب سے آتی ہیں جیسا کہ آیت و ما اصاب کے النج سے معلوم ہو دکا ہے۔

اصابکم النے ہمعلوم ہو چکا ہے۔
اُک کا ہود کر جعون ﴿

تا كەپەلۇگ باز آ دىي

بھر جواس پر بھی بازنہ آوے اس کے لئے بڑا عذاب ہے بی آگ فرماتے میں کدا سے لوگوں پر عذاب ہونے سے بچھ تعب نہ کرنا جاہیے۔

وَمَنَ أَظْلُمُ مِنَّنَ ذُكِّرُ بِالْتِ رَبِّهِ ثُمَّ

اوراس مخص ہے زیاد و کون ظالم ہوگا جس کواپے رب کی آیش یاد داائی

أغرض عنهاط

جاویں پھرووان سے اعراض کر ہے

مجراس كے سزااور عذاب ہونے ميں كيا شبه باس لئے ايسوں وضرور

عذاب موناحاي

ربط: اوپرکفارکی تکذیب اور مخالفت کاذکرآیا ہے چونکہ ان امورے جناب رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کوحزن اور غم ہوتا تھا اور مخالفت کی بعض باتوں ہے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی اس لئے آھے آپ کی اور موشین کی تملی کا مضمون ہے اور اس مضمون پر کفار کے بعض شبہات تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے اور اس مضمون پر کفار کے بعض شبہات تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے اور اس مسلمون پر کفار کے بعض شبہات تھے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے اور اس مسلمون پر کفار کے بعض شبہات تھے ان کا بھی

# اِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

آپ کا رب قیامت کے روز ان سب کے آپس میں فیصلہ ان

### الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞

امور میں کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے

سینی مومن کو جنت میں اور کافر کو دوزخ میں پہنچادے گا اور قیامت بھی کچھ دور میں سینچادے گا اور قیامت بھی کچھ دور میں سیسی اس ہے بھی تسلی حاصل کرنا چاہئے اور اس مضمون کومن کر کفار دوشہ کر سکتے تھے ایک ہے کہ ہم ای کوہیں مانے کہ اللہ تعالی کو ہمارا سرنا بسند ہے دوسرے ہے کہ ہم قیامت ہی کونا ممکن سمجھتے ہیں آ مے دونوں کا جواب ہے پہلے کا جواب ہے کہ اگر ان کو کفر کے براہونے میں شبہ ہے تو گذشتہ کا فروں کے حال میں خور کرلیں۔

### أَوْلَمْ يَهْدِلَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

كياان كويدا مرموجب رہنمائى نہيں ہواكہ ہم ان سے پہلے كتنى اسي بلاك كر يكے ہيں

کران کی ہلاکت ظلاف عادت طریقہ ہوئی اور انبیاء کی پیشین موئی کے بعد ہوئی اور انبیاء کی پیشین موئی کے بعد ہوئی جس سے خدا کا غضب نیکتا تھا اور اس سے کفر کامبغوض و تا پیند ہوناصاف واضح ہے۔

### مِّنَ الْقُرُونِ يَهْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ الْقُرُونِ يَهْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ الْ

جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں ان

#### إنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يُتٍ ۖ

میں صاف صاف نشانیاں ہیں

کفر کے مبغوض عنداللہ ادر تا پسند ہونے کی۔

#### اَفَلا يَسْمَعُونَ ۞

كيابه لوك سنة نبيس بيس

حالانکہ وہمشہور ہیں اور مخلوق کی زبانوں پر ندکور ہیں آ گے دوسرے شبہ کا جواب ہے کہ وہ لوگ قیامت کو ناممکن سجھتے ہیں

#### أَوْلَمْ يُرُوا أَنَّا تُسُونُ الْبَاءَ إِلَى الْأَرْضِ

کیاانہوں نے اس بات پرنظرنہیں کی کہم خٹک افقادہ زمین کی طرف پانی

الْجُرُيْ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ

بہنچاتے ہیں پھراس کے ذریعہ سے محیق پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے

# إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِبُونَ ﴿ وَلَقُلُ

ہم ایے مجرموں سے بدلہ لیں کے اور

### التينا مُؤسَى الْكِتْبَ

ہم نے موئ کو کتاب دی تھی

جس کی تبلیغ اور اشاعت میں ان کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں ای طرح آپ کو بھی برداشت کرنا جاہئے بیدا کیے تسلی ہوئی اور خصوصیت کے ساتھ موی علیدالسلام کا ذکر شایداس لئے کیا گیا گیا کہ آپ میں اور موی علیہ السلام میں بہت کی وجوہ سے مشابہت تھی

### فَلا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَايِم

سو آپ اس کے کھنے میں کچھ شک نہ کیجئے

سین اس کے منجانب اللہ ہونے میں شہدنہ سیجے اور ظاہر ہے کہ آپ کوال میں شہ بھی نہیں ہوسکتا ہی مطلب سے ہے کہ آپ یقیناً صاحب کتاب و صاحب خطاب ہیں اور جب آپ اللہ کے زدیک ایسے مقبول ہیں ہیں اگر چند منمی بحراحتی آپ کی قبول نہ کریں آوکوئی خم کی بات نہیں ہے دوسری تسلی ہوئی۔

### وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَاءِيْلَ ﴿

اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لئے موجب ہدایت بنایا تھا

ای طرح آپ کی کتاب سے بہتوں کو ہدایت ہوگی یہ تیسری تعلی ہوئی۔

### وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ آيِمَّةً يُّهُدُونَ

اورہم نے ان میں جبکہ انہوں نے مبر کیا بہت سے پیشوا بنا دیئے تھے

# بِٱمْرِنَا لَتَاصِبَرُوا مِنْ وَكَانُوْ ابِالْلِتِنَا

جو ہمارے حکم سے مدایت کیا کرتے تھے اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا

#### يُوْقِئُونَ۞

يقين ركحته تع

اس کے ان کی اشاعت اور مخلوق کی ہدایت میں مشقت کو اراکرتے تھے اس میں مسلمانوں کو سلی ہے کہ جب تم لوگ بھی صاحب یقین ہوا ور یقین کا مقضا صبر کرنا ہے تو تم کو بھی صبر کرنا ضروری ہے اس وقت ہم تم کو بھی دین کا چیٹوا بنا دیں گے یہ تسلی تو دنیا کے اعتبار سے ہے اور آگے آخرت کے اعتبار سے دوسری تسلی نے کورہے۔

# انعامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ وَانْفُسُهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ وَانْفُسُهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ وَانْفُسُهُمْ اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّ

مواثی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں ہیں

یے صاف نمونہ ہے مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے کا جیسا کہ اس کی تقریر کنی جگھ کررچکی ہے ہیں دونوں شعبے دفع ہوگئے۔

# وَيُقُولُونَ مُنَّى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم عے وہ تو یہ فیملہ

طىرقِيْنَ @

کب ہوگا

اوران کی غرض اس سوال سے محض تقاضا اور استہزاء اور انکار ہے آگے جواب ہے کہ تم فضول اس دن کا تقاضا کرتے ہو تمبارے لئے وہ پوری مصیبت کادن ہے۔ بچاؤکی میں ایک صورت تھی جود بال نہ ہوسکے گی۔

# قُلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ

آپ فرما دیجئے کہ اس فیملہ کے دن ان

<u>ڪَفَرُوْآ إِيْهَانُهُمْ</u>

كافرول كوان كاايمان لا نانفع نه ركا

جن کے خیال ہے مم ہوتاہے

# وَلاهُمْ يُنْظُرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ

اور ان کومہلت بھی نہ کے گی سو ان کی باتوں کا خیال نہ سیجے

اور بچاؤ کی میں ایک صورت تھی جووہاں نہ ہو سکے گی۔

### وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُ وَنَ ﴿

ادر آپ ختھر رہے ہے بھی ختھر ہیں لیعنی اپ خیال میں اس کے منتظر ہیں کہ خدانخواستہ آپ کوناکای یا ضرر ہوگا مگرمعلوم ہوجائے گا کہ کس کا انتظار سیح ہوائے گا کہ کس کا انتظار سیح ہوتا ہے اور کس کا غلط اور کون کا میاب ہوتا ہے اور کون ناکام والنداعلم

#### سورة الاحزاب مدنية و هي ثلث و سبعون اية

ربط: اس سورت کے تمام مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منجا نب اللہ منصور ہونا اور خدا کے نزد یک محبوب اور خاص مقرب ہونا بتلایا گیا ہے اور آپ کی تعظیم کو مختلف وجوہ ہے واجب اور ایڈ ارسانی کو حرام بتلایا گیا ہے اور سورۃ سابقہ کے ختم پر حضور کی تسلی کا مضمون تھا کہ وہ بھی محبوب ہونے کی دلیل ہے اس لئے دونوں سورتوں میں بوری مناسبت ہے اور چونکہ رسول کو ایڈ اینبچانے کی مختلف صور تمیں میں جن میں سے ایک ایڈ اکفار کی طرف سے زبان اور بات کی تھی کہ وہ آپ جن میں سے ایک ایڈ اکفار کی طرف سے زبان اور بات کی تھی کہ وہ آپ جن میں سے ایک ایڈ اکفار کی طرف سے زبان اور بات کی تھی کہ وہ جا کیں اور ہم آپ کو اتنا مال دیں مے اور بعض نے قبل کی بھی وحملی دی تھی اس بر آپ کو رنج ہوا اس لئے سورت اس کے متعلق مضمون سے شرون کی میں میں گئی۔ ہسم اللہ المو حصن المو حیم یابھا النبی تا و کیلا

#### (٢٦) سُوْرَةُ الْأَجْنَ إِنْ مَا يَنِيَتُمُا (٩٠)

سور وَاحزاب مديين عِن نازل ہوئی اوراس مِس تبتر آیتی اور نور کوٹ ہیں

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ وَلَ

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مبر بان برے رحم والے جي

يَايَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله

اے ٹی اللہ ہے ڈرتے رہے

اور کسی سے نہ ڈر ہے اور ان کی دھمکیوں کی ذرا پر واہ نہ سیجے

### وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ الْمُنْفِقِيْنَ

اور کافروں کا اور منافقوں کا کبنا نہ مائے

لینی جولوگ محلم کھلا دین کے خلاف مشورے دیتے ہیں اور جو کہ در پردہ ان کے ساتھی ہیں ان کا کہنا نہ مائیے بلکہ اللہ بی کا کہنا کیج اور رسول اللہ علیہ وسلم تو ان احکام پر پہلے بی سے ممل کرنے والے تھے یہاں زیادہ مقصود مخالفین کو ساتا ہے کہ ہمارے نبی تو اس حالت پر میں گےتم ناکام ہوکر بیٹے دہو۔

# إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حُكِيْمًا لَ

بيتك الله تعالى براعلم والابرى حكمت والاب

اس کا بر محم فوائد ومصالح برمشمل ہوتا ہے آ مے اللہ کا کہنا مانے کا مطلب بیان فرماتے ہیں۔

# وَّالَيْعُ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ ﴿ إِنَّ

اورة پ ك پروردگار كامرف ہے جوتم آپ پروتى كيا جا تا ہے جوتم آپ پروتى كيا جا تا ہے گائى بہا تا تعملون خبيرًا ﴿

تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالی بوری خبرر کمتا ہے

پس تم میں جولوگ ہمارے ہی کی مخالفت کر رہے ہیں ہم سب کو مجمعیں مے۔

### وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى بِاللَّهِ وَكُنِّلًا ۞

اور آپ اللہ پر مجروسہ رکھئے اور اللہ کافی کارساز ہے اس کے مقابلہ میں ان کی کوئی تہ بیرنہیں چل عتی اس لئے ان کے ڈرانے دھمکانے کا کچھاندیشہ نہ سیجئے البتہ اگراللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کی وجہ سے کوئی کلفت آ ب<sup>ہ</sup> کے لئے ہیج تو وہ سراسر منفعت ہے غرض بیاوگ خود ضرر پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ ربط او پررسول الشصلی القد علیہ وسلم کو کفار ک زبانی ایذا کے متعلق تسلی وی مخی تھی آ مے ایک دوسری زبانی ایذا کے متعلق مضمون ہے جس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا جن کوحضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی تمنی اوران زید بن حارثه کوحضور نے کسی وقت اپنامتینی ( میٹا ) بنالیا تعااس لئے زمانہ نبوت سے بہلے اور اس کے بعد بھی آ بت ادعو هم الاباء هم كازل مونة تك بيزيد بن محم كملات تع بمرجب اس آيت من حبى ا بنانے کی ممانعت نازل ہوئی تو زیر بن حارثہ یکارے جانے کیے غرض جب آب نے مفرت زین سے نکاح کیا تو مخالفین نے طعن کیا کہ اینے منے کی بوی سے نکاح کرلیا آ مے اس طعن کا اجمالی جواب دیامتعمود ہے اور تضیلاً بیمضمون نصف سورہ برآئے گا اور جواب کی تاکید کے لئے دو مضمون اور بیان فرما و بیئے که ان دونول مضمونوں میں بھی مسئلہ حتبیٰ کی طرح جالمیت کے غلط خیالات کی اصلاح کرنامنظور ہے حاصل ہے کہ تنہیٰ کو بیا سجمنا اوراس وجہ ہے اس کی مطلقہ نی لی سے نکاح کرنے پر کسی کوطعن كرنااياى غلوخيال بحبياك في في كوزبان سے مال كهدو ي يراس كو ماں کی طرح سمجھ لینا اور اس وجہ ہے اس کو نکاح سے باہر سمجھنا یا کسی مخف کو زیادہ ہوشیار ہونے کی وجہ سے بیمجمنا کہاس کے دوول ہیں توجس طرح ب وونوں خیال غلط میں ایسے بی میمی غلط ہے کہ متبنیٰ کی لی لی سے نکاح کرتا

طعن كى بات ب\_ما جعل الله لرجل تا رحيما

# مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلْبَيْنِ فِي

اللہ تعالی نے کمی مخص کے سینہ میں دو دل نہیں بتائے اور

# جَوْفِه ۚ وَمَاجَعَلَ ٱزْوَاجُكُمُ الِّي تُظْهِرُونَ

تہاری ان بیبوں کو جن ہے تم ظہار کر لیتے ہوتہاری مال نہیں

### مِنْهُنَّ أُمَّهٰ تِكُثْرٌ وَمَاجَعُلَ أَدْعِيًا ءَكُثْر

بنا دیا اور تمہارے منہ بولے بیوں کو تمہارا (یج کج کا)

### ٱبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قُولُكُمْ بِأَفُوا هِكُمْ

بٹانبیں بنا دیا یہ مرف تہارے منہ سے کہنے کی بات ہے

جووا قع کے مطابق نہیں ہے بلکہ نلط ہے اور نلط بات پر کوئی واقعی تھم۔ نہیں لگایا جاتا پس منہ بو لے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنے برطعن کرنامحض حماقت ہے۔

# وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَّبِيْلَ ۞

اور الله حق بات فرماتا ہے اور وی سیدها راستہ ہملاتا ہے

چنانچدان تینوں غلطیوں کی اصلاح فرما دی جاہیت میں یہ تینوں غلط باتھی مشہور تھیں کہ ذہین اور عقلند آ دی کے دو دل سمجھا کرتے تے چنانچہ روح المعانی میں ایک فخص کی حکایت ہے جود دو دل والا ہونے کا دعویٰ کر تا تھا وہ جنگ بدر ہے اس حال میں بھا گا کہ ایک جوتا پاؤں میں اور ایک ہاتھ میں قما ابوسفیان نے اس کوٹو کا تو اس نے کہا کہ میں دونوں جوتے پاؤں ہی میں سمجھا تھا جس ہے اس کے دعوی کا جموت ہونا داختے ہوگیا دوسرے بعدی کو ماں کہد دینے ہیں ہے اس کے دعوی کا جموت ہونا داختے ہوگیا دوسرے بعدی کو ماں کہد دینے ہیں جاس کے دوخلطیاں اور دور کر دیں اور ان کو پہلے بیان کیا مقصود ہے مگر تاکید کے لئے دوخلطیاں اور دور کر دیں اور ان کو پہلے بیان کیا گیا کہونا کی غلطی معلوم ہوجانے کے بعد مقصود ہے مگر تاکید کے لئے دوخلطیاں اور دور کر دیں اور ان کو پہلے بیان کیا تیسری بات کا غلط ہونا زیادہ فا ہم تھا تو ان کی غلطی معلوم ہوجانے کا کہی ہونا ہونا ہونا ہونا ہی اس طرح معلوم ہوجائے گا کہ مینا ہونا ہونا ہونا ہونا ہی اس طرح معلوم ہوجائے گا کہ مینا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہی اس طرح معلوم ہوجائے گا کہ دینا ہونا ہونا ہونا ہی اس طرح معلوم ہوجائے گا کہ مینا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہی اس طرح معلوم ہوجائے گا کہ دور کی بات کا مشہور ہی مشہور ہی مشہور ہیں حالانکہ تحض غلط ہیں اور جب وہ واقع میں تہمارے ہینے نہیں ہیں تو ان کو حتی کرنے والوں کا بیٹا نہ کہو

الدُعُوْهُمُ لِأِبَالِهِمْ هُوَاقْسَطْعِنْدَ اللهِ قَالَ

تم ان کو ان کے باہوں کی طرف منسوب کیا کرو یہ اللہ

# تُمْ تَعْلَمُوْا ابَّاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

کے زد یک رائی کی بات ہاورا گرتم ان کے بابوں کو نہ جانے ہوتو وہ

#### وموالنكثر

تمبارے دین کے بھائی ہیں اور تمبارے دوست ہیں

پی ان کواپنا بھائی اور اپنا دوست کہدکر پکار و اور اس ممانعت میں وہ صورت واخل نہیں جب کہ حفقۃ اور مجاز آکسی کو بیٹا کہد دیا جائے بلکہ خاص جا بلیت کے اعتقاد کے طور پر اپنی حقیقی اولا دکی طرح سمجھ کر بیٹا کہنے کی ممانعت ہے اور اگر کہنے والے کا بیاعتقاد نہ ہو گر وہ یقینا جانتا ہے کہ اس سے جا ہلیت کے اعتقاد کی تائیداور اشاعت ہوگی تب بھی تصد الحمنوع ہے۔

### وُكُنِسُ عُكَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْهَا ٱخْطَأْتُمْ بِهِ لا

اورتم کواس میں جوبھوک چوک ہوجادے تواس سے تو تم پر پھر کناہ نہ ہوگا مثلاً عادت قدیمہ کے موافق سبقت اسانی یا سبوسے نکل جادے تو

معافہے۔

### وَلٰكِنَ مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوْكِكُمُ ﴿ وَكَانَ

لکین ہاں دل سے ارادہ کر کے کرو او

### اللهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

الله تعالى غفوررجيم ب

اگراس ہے بھی استغفار کرلو مے تو پھر معاف ہو جائے گاربطاو پر معلوم
ہو چکا ہے کہ اس سورۃ کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ
کے حقوق کا بیان کرنا ہے جن میں سے ایک جن آپ کا اتباع اور تعظیم بھی ہے
جس کی مختلف تسمیس ہیں آ مے ایک خاص تسم کا بیان ہے جو سب کوشامل ہے
سی حضور کا مسلمانوں کے ساتھ ان کے فس سے بھی زیادہ تعلق ہونا اور ای
تعلق معنوی کی مناسبت سے ایک مسئلہ میراث کی تحقیق کا بھی بیان فرما دیا
سیونکہ وہ ظاہری تعلق کی ایک فرع ہے النہی اولی تا مسطور آ

# ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْهُؤْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ

نی موسین کے ساتھ خودان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں

کونکہ اگر مسلمان کانفس برا ہے تب تو ظاہر ہے کہ دہ بدخواہ ہے اور حضور خیرخواہ ہیں اور اگرنفس احجما بھی ہے تب بھی بعض مصالح اور منافع اس سے پوشیدہ رہتے ہیں ان کامشورہ وہ نہیں دے سکتا اور حضور کو اللہ تعالیٰ

نے تمام ضروری مسلحتوں کاعلم عطافر مایا ہے اور آپ نے ان کی تعلیم فر مائی ہے بہر حال آپ سے نفع بی نفع ہے بھر ہر شم کا نفع ہے اس لئے آپ کا بن جان سے بھی زیادہ حق ہے اور آپ کی اطاعت مطلقاً اور تعظیم کمال درجہ ہے ادراس میں تمام احکام آگئے۔

# وَأَزُواجُهَ أُمُّهاتُهُمُ

اورآ پ کی بیبیان ان کی ما کین میں

کونہ جب حضور گوسلمانوں کے ساتھ تعلق ان کی جات ہے بھی زیاد ،

ہوتہ آ ب معنی سب مسلمانوں کے باپ ہیں اس تعلق کی فرع یہ ہے کہ آ ب

گی از واج مطہرات باعتبار تعظیم کے ان کی ماں ہیں اور ای طرح ہر ہی ابنی امت کا باپ ہے اور ان کی بیمیاں ماں ہیں اور چونکہ از واخ مطہرات کا ماں ہون تعظیم کے اعتبار ہے ہوتہ جن احکام کا تعلق تعظیم سے نہ ہوگا ان ہیں مان ہونے کا اثر ظاہر نہ ہوگا مثلاً پر دونہ کر ٹاور ان کود کھنایا تنہائی ہیں ان کے پاس ہیں اور خیرہ کہ ان امور کو تعظیم سے کوئی تعلق نہیں اس لئے از واج مطہرات ہیں ہیں ان کے پاس ہیں ناور تنہائی ہیں ان کے پاس ہیں مسلمانوں کو پر دو کر تا واجب اور ان کو دیکھنا اور تنہائی ہیں ان کے پاس ہیں نام سور حرام رہا البتہ حضور کے بعد ان سے نکاح کر تا حرام کیا گیا کونکہ تعظیم کی یہ بھی ایک فرع ہے لیکن تمام انہیاء کی ہویوں سے امتیوں کا نکاح جرام ہونا فابست ہیں بلکہ دوح ہیں مواہب سے نقل کیا ہے کہ یہ تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی خصوصیات ہیں ہے ہتا ہے بتلاتے ہیں کہ چونکہ حضور کا نہا ہی امت کے لئے باپ ہونا حقیقت نہیں ہے بلکہ معنی ہا کہ کہا مسلمان آپس میں حقیق ہوائی ہوجا کمی کہاں میں ہر کا وارث ہو سکم بلکہ وہا کہی کہاں میں ہر کا وارث ہو سکم بلکہ وراخت کا مدار صرف رشتہ داری پر ہے۔

گانی امت کے لئے باپ ہونا حقیقت نہیں ہے بلکہ معنی ہمائی ہوجا کمی کہاں میں ہو تعلق ہمائی ہوجا کمی کہاں میں ہو تعلق دوسر سے کا وارث ہو سکم بلکہ وراخت کا مدار صرف رشتہ داری پر ہے۔

گانی ورم سرے کا وارث ہو سکم بلکہ وراخت کا مدار صرف رشتہ داری پر ہے۔

# وُاولُوا الْأِرْحَامِ بَعْضُهُمُ اوْلَى بِبَعْضٍ فَي

اور رشتہ دار کتاب اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق

# كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ

رکھتے ہیں بہ نبیت دوسرے مونین اورمہاجرین کے

پس ایمان اور جمرت کے علاقہ ساب کوئی کسی کا دارث نہ ہوگا اور شروع اسلام میں جواس شم کا تھم تھا کہ ایمان اور جمرت کے تعلق ہے بھی ایک مسلمان دوسر سے کا دارث ہوتا تھا و بعض مصالح کی وجہ سے تھا اب سے تھم منسوخ ہے۔

# إِلَّا أَنْ تَفْعُلُوْ آ إِلَّى أُولِكِ عِنْمُ مَّغُرُوفًا اللَّهِ الْحَرْمُغُرُوفًا اللَّهِ الْحَرْمُغُرُوفًا

مرید کہتم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا جاہوتو وہ جائز ب

### كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا ۞

يه بات او ح محفوظ من لكسى جا چكي شي

کراخر حکم شریعت کا یہ ہوگا کہ درافت کا مدار شتہ داری پر ہے ایمان ادر اجرت کے مدار شتہ داری پر ہے ایمان ادر اجرت کے محات کے اس حضور کو اجرت کے تعلق سے کوئی کسی کا دار شنہ ہوگا ربط او پر شروع سورت میں حضور کو دی کے اتباع کا آگے ان کی تاکید کے لئے انبیاء سے عہد لئے جانے کا بیان ہے ادر یہ کہ جولوگ انبیاء کے منکر میں و وعذاب کے متحق میں و اذا خلفا من النبین تا علیا با البعا

### وَإِذْ أَخُذُنَا مِنَ النَّبِينَ مِيْتَاقَاهُمْ وَمِنْكَ

اور جبکہ ہم نے تمام پینمبروں سے ان کا اقرارلیا اور آپ سے بھی

### وَمِنْ تَوْجٍ وَ إِبْرُهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ

اور نوخ اور ایرامیم اور مولی اور عین بن مرومهم

مریم ہے بھی

اوروہ عہد یہ تھا کہ احکام کا اتباع کرنا جس میں احکام کا پہنچا تا اور ایک نبی کا دوسرے کی تائید وتصدیق کرنا بھی وافل ہے۔

# وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيْنَاقًا غَلِيْظًا ﴿ لِيَسْعُلَ

اور ہم نے ان سب سے خوب پختہ عبد لیا تاکہ

الضبرقين

ان ہوں ہے

یعنی پنیمبروں ہے جو کہا ہے تول وقزار میں سیجے تھے

عَنْ صِدُ قِهِمْ

ان کے بیج کی تحقیقات کرے

جس سے انبیا می بزرگی ظاہر ہوگی اور نہ مانے والوں پر ججت قائم ہو گی پس اس سے دونوں باتوں کا واجب ہو نامعلوم ہوگیا۔ انبیا میرا تباع وق کا واجب ہو نا اور ۲۔ دوسروں پر انبیا م کا اتباع واجب ہو نا انبیا م کا اپنے عہد کو پورا کر ناتو اس سے معلوم ہوگیا کہ خدانے ان کوصا دقین فر مایا ہے اب رہ گئے دوسر بے لوگ سوان کو انبیاء کا اتباع کرنے پر آ سے وعید ساتے ہیں۔ ربط او پر وعید سنا کر اطاعت کی رغبت ولائی تھی آ کے اپنی ایک بڑی نعمت یا د

ولا کرا طاعت کی ترغیب دیتے ہیں وہ یہ کے مسلمانوں کو دوغز دوں میں کا میابی وی اور یریشانی دور کی اوراس کے من میں کفار ومنافقین کے افعال واقوال اور زبان درازی وغیرہ پر ملامت اور شنیع بھی ہے جن سے رسول اللہ کو اذیت کپنجی تھی ادراس سورت میں بڑامقصود رسول کی ایذا رسانی پر ملامت بمجى ہے نیزاس قصہ ہے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کامنظور من اللہ اورمحبوب ہونا بھی ٹابت ہوتا ہے کہ بیجی اس سورت کا بردامقصود ہے اور خلا صداس واتعدكاييب كدحضور صلى الله عليه وسلم في يبودين فضيركوم ينست نكال وياتها جس كا قصد سورة حشر ميس آوے كا انہوں نے سنہ جاريا نج جمرى ميں قبائل عرب کو بہکا یا اورسب ملکروس بارہ ہزار آ دمی مدینہ برچ ہے آئے آپ نے مدینہ کے گرد جہال جہال ہے آئے کا موقع تھا خندق کھدوائی اور تین. ہزار آ دمیوں ہے ان کا مقابلہ کیا اور دور دور ہے کھلا ائی بھی ہوتی رہی قریب ایک ماہ کے سیما صرور ہا آخر اللہ تعالی نے ظاہر میں ایک آندمی سے اور باطن میں فرشتوں کے لشکر ہے سب کفار کو بھگادیا چونکہ بہودی قریظ نے اینے معاہدہ کے خلاف ان محاصرہ کرنے والوں کی مدد کی تھی اس لئے آ پغزوۂ خندق ہے فارغ ہوتے ہی بنوقر بظ کے مقابلہ کے لئے چلےوہ اول قلعه من بند ہو محے اور بیں مجیس روز تک محصور رہے مجر آخر تک ہوکر نکلے اور بعضے کم اور بعضے قید ہوئے اور اس واقعہ میں منافقین کی طرف ہے بھی بہت بےمروتی کی ہاتمی ظاہر ہوئیں یابھا الذین تا قدیراً

# وَاعَتُ لِلْكُورِيْنَ عَدَابًا أَلِيْمًا ﴿ يَا يُتُهَا

اور کا فروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے وروناک عذاب تیار کر رکھا ہےا۔

#### الَّذِينَ الْمُنُوااذُكُرُ وانِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

ایمان والو الله کا انعام اینے اوثر یاد کرو جبکہ تم پر

جَاءَ تُكُمْ جُنُودٌ

بہت سے لنگر چر حآئے

يعنى عينيه كالشكراورا بوسفيان كالشكراور بهودي قريظه كالشكر

فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِبْيُحًا

پرہم نے ان پرایک آ ندھی جیجی

جس نے ان کو پریشان کردیااوران کے خیصا کھاڑ سینکے

<u>ۊٞڰؚڹٛٷڐٵڷؖڡؗٝڗۘڒۉۿٵ</u>ڐ

اوراليي نوح بجيجي جوتم كود كھائي نيد تي تقي

موبعض صحابہ نے بعض فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا بھی تھا اور وہ صحابہ کفار کے لئے سے دباں یہ آ واز بھی تی کہ محا ہو کا وار یہ ہے اور ہیں جا کو بھا کو اور یہ فرشتے لڑے نہ تھے صرف کفار کے دل میں رعب ڈالنے کے لئے بھے ممئے تھے۔

# وَكَانَ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿

اورالله تعالى تمبار اعمال كود كيصتے تھے

جیسے خندت کھود نااورلڑائی کے لئے ٹابت قدم ربنااوران کاموں سے خوش ہوکرتمہاری امداد فرمار ہے تھے۔

### إِذْ جَآءٌ وُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمُ

جبکہ وہ لوگ تم پر آج مے تھے اوپر کی طرف ہے بھی اور نیچے کی طرف ہے بھی لیعنی کوئی جماعت مدینہ کے نشیب کی طرف ہے آئی اور کوئی بلندی کی

جانبے۔

# وَإِذْ زَاعَتِ الْإِيْصَارُ وَبِكَعَتِ الْقُلُوبُ

اور جبکہ آئنمیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تعیں اور کلیج منہ کو آئے گئے تھے

# الْحَنَاجِرُ وَتُظُنُّونَ بِاللهِ النُّطْنُونَانَ

اورتم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کررے تھے

جیدا کہ پریٹانی کے وقت میں مختف وسو سے اور اپنے غالب یا مغلوب ہونے کے احتمالات آیا کرتے ہیں اور بیوس کے بیر انہیں نداس پرموا فذہ ہے آ گے جوسلمانوں کا قول آوے گاھذا ما و عدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللخ کہ بیونی موقع ہے جس کی فدا نے اوراس کے رسول کے ہم کو خبر دی تھی اور فداکی اوراس کے رسول کی خبر کی تھی الن تو اس سے مراد کفار کے لئکروں کا آنا ہے بیس جونکہ اس کی ان کو خبر دے دی گئی میں سے مراد کفار کے لئکروں کا آنا ہے بیس جونکہ اس کی ان کو خبر دے دی گئی میں سے مراد کفار کے لئکروں کا آنا ہے بیس جونکہ اس کی ان کو خبر دے دی گئی تھی اس لئے اس کا پہلے سے یقین تھا کین اس واقعہ کا انجام کی بابت مختلف خیالات بیدا ہوتے تھے۔

# هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا

اس موقعہ پر مسلمانوں کا احتمان کیا میا اور بخت زارلہ بی شرویدا شواڈ یقول المنفقون والزاین

ڈالے مجئے اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں

# فِي قُلُونِهِمْ مَّرضٌ مَّا وَعَدُنَا اللَّهُ وَرُسُولُهُ

مرض ہے بوں کہدر ہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول فے مخص

#### ٳڒؖۼؙۯۏڗٵ؈

دھوکہ ہی کا وعدہ کرر کھاہے

خندق کھو۔تے ہوئے ایک پھر پر کدال کھنے سے کئی بار آگ کی چنگاریاں نکلی تھیں اور حضور نے ہر بار میں بیدار شاد فر مایا تھا کہ مجھ کوروم اور شام اور فارس کے کل اس کی روشی میں نظر آئے اور اللہ تعالی نے ان کی فتح کا وعدہ فر مایا ہے جب کفار کے ان لئکروں کے جمع ہونے سے پر بیٹانی ہوئی تو معتب بن قشیر اور اس کے ساتھی منافقین کہنے گئے کہ یہ تو حالت ہے اور اس پر شام اور روم کی فتح ہونے کی بشار تیں وی جاتی ہیں بیر محض دھوکہ ہے اور اگر چہوہ منافقین اس کو اللہ کا وعدہ نہ جھتے سے نہ آپ کورسول مانے ہے اور اگر چہوہ منافقین اس کو اللہ کا وعدہ نہ جھتے سے نہ آپ کورسول مانے سے اور اگر چہوہ منافقین اس کو اللہ کا وعدہ استہزاء اور دل گئی کے طور پر کہا ہوگا۔

# وَإِذْ قَالَتْ طَايِفَهُ مِنْهُمْ آياهُل يَثْرِب

اور جبکہ ان میں سے بعض او کول نے کہا کہ اے بیڑب کے لو کوتمبارے لئے

#### لامُقَامُ لَكُمْ

مخبرنے کاموقع نبیں

کیونکہ یہاں میدان میں رہناموت کے مندمیں جانا ہے۔

#### فارجِعُوا

سولوث چلو

یہ بات اوس بن میلی نے کہی تھی اور بھی کچھ لوگ اس میں شریک تھے

# وَيُسْتَأْذِنَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ النَّبِيّ يَقُولُونَ

اور بعض لوگ ان میں نبی سے اجازت مائلتے تھے کہتے تھے

#### إِنَّ بُيُوتَنَاعُوْرُةٌ ۗ أَ

كيهار كمرغير محفوظ بي

صرف عورتیں بچرہ گئے اور گھر کی دیوراری بھی اطمینان کے قابل نہیں اندیشہ ہے بھی چورنہ آسمیسی اوریہ بات ابوعرا بداور بی حارثہ کے بعض او گوں نے کہی تھی بعنی ان کو چوری وغیرہ کا ندیشہ ہر گزنہیں اور نہ وہاں جانے ہان کی یہنیت ہے کہان کا تنظام قابل الحمینان کر کے جلے آ ویں گے۔

# وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ عَ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا ®

حالانکه وه غیر محفوظ نہیں ہیں یہ محض بھا گنا ہی چاہتے ہیں

### وَلُوْدُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا

اورا کریدیند میں اس کے اطراف ہے ان پرکوئی آتھے

جب كەبياپ كمرول ميں ہوں۔

#### تُكُرَّ سُيِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا

مجران سے نساد کی درخواست کی جاوے

یعنی مسلمانوں سے لڑنے کی ان منافقین سے درخواست کی جائے۔

#### وَمَا تُلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يُسِيْرًا ۞

توبياس كومنظور كرليس اوران كمرول من بهت بى كم تضبري

لین اتنا تو قف تو کریں کدان ہے کوئی اس قسم کی درخواست کرے اور اس کے بعد فوران کی سلمانوں، بی کے مقابلہ میں جا پہنچیں اور اپنے گھروں کا کہر بھی خیال ندکریں کہ ہم لڑائی میں جارہے ہیں ایسا نہ ہو بھی کوئی ہمارے کھر لوٹ لے اس معلوم ہوا کہ اصل میں ان کومسلمانوں سے عداوت اور کفار سے مجت ہے اس لئے مسلمانوں کی اتن امداد بھی گوار انہیں کرتے اور کفار سے میاتھ دہ کرشار بی بڑھادیں باتی گھروں کا تو بہانہ ہے۔

# وَلَقَلُ كَانُوْا عَاهَدُ وَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ

حالانکہ یمی لوگ پہلے ضدا سے عہد کر چکے تھے

لا يُولُونَ الْأَدْبَارُ الْ

كەپىغەنە كھيرى مے

یے بہداس وقت کیا تھاجب کہ جنگ بدر میں بعض لوگ شرکت ہے ۔ تھے تو بعض منافقوں نے مفت کا احسان دھرنے کے لئے کہا تھا کہ افسوں! ہم شریک نہوئے ورندایسا کرتے ویسا کرتے جب وقت آیا ساری قلعی کھل گئی۔

### وْكَانَ عَهْدُاللَّهِ مُسْتُولًا ۞ قُلُ لَّنَ يَنْفَعَكُمُ

اورالله عجوعبد كياجا تاباس كي بازيرس موكى آب فرماد يجئ كمم كو

الفرار إن فررته مقل المؤت أوالقُتل بما كنا بحد الغ الفرار الما كنا بحد الغ نبيل موسكا الرم موت ما يا تل ما كنا موادراس

### وَإِذًا لَّا تُمُتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

حالت میں بجرتھوڑ ہے دنوں کے اور زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے

لیمن تم جو بھا گے بھا گے پھرتے ہوتواں سے عمر نہیں بڑھ کتی کیونکہ اس کا وقت مقدر ہے آگرتم نہ بھا گتے جب بھی وقت سے پہلے نہیں مرسکتے تھے مثلاً وہ تم کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا تم کوکوئی بچاسکتا ہے جب کہ تم بھا گئے کو نافع سبھتے ہومثلاً وہ زندہ رکھنا چاہے (جو کہ دنیوی فضل ہے) تو کیا کوئی خدا کوروک سکتا ہے جیسا کہ تم سبھتے ہوکہ میدان میں رہنا بقینا موت کے منہ میں جانا ہے۔

# قُلُمُنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ

یہ بھی فر ماد بچئے کہ وہ کون ہے جوتم کوخدا ہے بچاسکے اگر وہ تمہارے ساتھ

#### أرَادَ بِكُمْرُسُوَّءًا

برائی کرنا جاہے

کینی نہ کوئی نفع بہنچا سکتا ہے نہ نقصان ا باس نقدیر کے سئلہ کو بیان کر کے آگے پھر منافقین کی خدمت جلی ہے۔

# أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَلَا يَجِدُ وْنَ لَهُمْمِنَ

یادہ کون ہے جو خدا کے فعل کوتم ہے روک سکے اگر وہتم پرفضل کرنا جا ہے اور

دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيْرًا ۞ قَنْ يَعْلَمُ اللهُ

خدا کے سوانہ کوئی اپنا حماتی پائمیں مے اور نہ کوئی مدد گار اللہ تعالیٰ تم میں سے

الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِيْنَ لِإِخُوانِهِمُ

ان لوگوں کو جانتا ہے جو مانع ہوتے ہیں اور جوابے (نسبی یا وطنی ) جھائیوں

هَلُمُّ إِلَيْنَا ۚ

ے یول کہتے ہیں کہ جارے پاس آجاؤ

<u>ۅؙۘ</u>ڒؽؙٷٛڶٲڹؙٲڛٳڒؖڰؘڶؽڵڰ۞

اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں

لعنی اتی در کوآتے ہیں کدؤرانام ہوجائے

### أشِحَّةً عَلَيْكُمْ الْمُ

تمبارح فی می بخیلی گئے ہوئے

لینی آنے میں بڑی نیت یہ ہوتی ہے کہ سب غنیمت مسلمانوں ہی کونہ مل جائے اس لئے برائے نام ہی شریک : و جاتے ہیں تا کہ غنیمت کے استحقاق کا دعویٰ تو کر عیس۔

## فَاذَاجًاءَ الْحَوْفُ رَآيَتُهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُ

سوجب خوف بیش آتا ہے توان کود کھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح

تَكُورُ أَغْيِنُهُمْ كَالَّذِي يُغَثِّى عَلَيْهِمْ كَالَّذِي مُعَثِّى عَلَيْهِمِنَ

و کھنے لگتے ہیں کدان کی آ تکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی برموت کی بیہوثی

الكؤت

طاري ہو

بيتوبز د لى كى حالت ہے۔

# فَإِذَا ذَهُبَ الْخُوفُ سَلَقُوْكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ

م جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز باتواں سے طعنے دیتے ہیں

# أشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ الْ

مال پرحص لتے ہوئے

لیعنی مال نغیمت لینے کے لئے وگخراش با تیں کرتے ہیں کہ کیوں ہم شریک نہ تھے ہماری ہی مدد ہے تم کو یہ فتح میسرنہیں ہوئی یہ ان کے بخل و حرص کی حالت ہے آگے خدا کے ساتھ جوان کا معاملہ ہے اس کا ذکر ہے۔

اُولَيِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعُمَا لَهُمْ

يلوگ ايمان نبيس لائة توالله تعالى نے توان كے تمام المال نيك بيكار كرر كے بيس

كه آخرت من كچه تواب ند ملے گا

#### وكان ذلك على الله يسيران

اوریہ بات اللہ کے نز دیک بالکل آسان ہے

کوئی اس مزاحمت نہیں کرسکتا کہ ہم تواپنا اٹال کا بدلہ ضرور کیں کے بیاد است تو منافقین کے ان اشکروں کے جمع ہونے کے وقت تھی آ مے

فرماتے ہیں کہ بیا ہے برول ہیں کہان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے دل ہے دہشت دورنہیں ہوئی۔

# يَحْسَبُونَ الْأَخْزَابَ لَمْ يَنْ هَبُوا ۗ وَإِنْ يَاٰتِ

ان لوگوں کا پیرخیال ہے کہ (ابھی تک )لٹکر مے نہیں اوراگر ( بالفرض ) پیر

### الْأَخْزَابُ يُوَدُّوْالُوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي

( مجئے : وئے )لشکر (جولوٹ کر ) آ جاویں تو ( کچرتو ) پہلوگ (اپنے لئے ) یہ

### الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبًا يِكُمْرُ

پند کریں کہ کاش ہم دیباتیوں میں باہر جار ہیں کر تمباری خبریں ہو چھتے رہیں

اورا بی آئکھوں ہے میدان کا خوف ناک منظر نبود یکھیں

### وَكُوْكَانُوْا فِيكُمْ مَّا قَتَكُوْ آلِرٌ قَلِيلًا خَ

اور اگر تم بی میں رہیں تب بھی کھے یونمی سا لایں

سینی اگر و بہات میں کل یا بعض نہ جاسیں تواس وقت کی لے دے من کرید نہ ہوگا کہ لڑائی میں پوری طرح شریک ہوں بلکہ پھر بغیرت بن کرلڑائی سے بیشے رہیں گے ہال غیمت میں حق لینے کے خیال سے برائ نام شرکت کرلیں گے آ گے فرماتے ہیں کہ استقلال اور ثابت قدمی میں رسول الفد علیہ وسلم کا اتباع کرنا ایمان کی علامت اور اسلام کا تناضا ہے جس سے منافقین کو عار دلا نامنظور ہے کہ باوجود دعوی ایمان کے حضور کے اتباع سے بیچھے ہے گئے اور سے مومنوں کو بشارت ہے کہ وہ البتہ خدا

# لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ السُوعَ \*

تم لوگوں کے لئے بعنی ایسے مخص کے لئے جو اللہ سے اور روز

#### حَسنَةٌ لِّهِنْ كَانَ يُرْجُواالله

آ خرت ہے ڈرتا ہواور کشرت ہے ذکرا کہی کرتا ہو

لیعنی مومن کامل ہو ہیں اللہ ہے اورروز آخرت سے ڈرنے میں مبدأ ، ومعاد کا اعتقاد داخل ہے اور ذکر اللہ میں سب طاعتیں آئٹیس۔

### وَالْيُوْمُ الْأَخِرَ وَذَكْرَ اللهُ كَثِيْرًا أَنَّ

رسول الله " كا أيك عمده نمونه موجود تھا

لیمیٰ جب آپ ہی لڑائی میں شریک رہے تو آپ سے زیادہ کون بیارا

ے کہ دوائی جان بچائے چرے۔

### وَلَتَارُا الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْرَابُ لِا قَالُواهٰذَا

اور جب ایمانداروں نے ان لئکروں کود یکھاتو کئے گئے کہ بیوی ہے جس

#### مَا وَعُدُنَا اللهُ وَرُسُولُهُ

کی ہم کواللہ نے اوراس کے رسول نے خبروی تھی

چنانچ سور و بقره کی اس آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنة تا و ذلزلواحتی بقول الرسول النع می اس کی طرف اشاره قریب مراحت کے ہے کہ پہلے مسلمانوں کوجس طرح مصبتیں اور بخت پریشانیاں مینجیں اور زلزلہ میں ڈالے مجے ای طرح تم کوبھی ان کے لئے آبادہ رہنا جا ہے کے کوبھی ان کے لئے آبادہ رہنا جا ہے کوبھی ان کے لئے آبادہ رہنا جا ہے کے کا گالاتقان۔

### وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادُهُمْ إِلَّا

الله اور رسول نے سی فرمایا تھا اور اس سے ان کے ایمان

#### ٳؽؠٵٵٷڗۺڸؽؠٵؖۿ

ادراطاعت می ادرترتی ہوگئی

کونکہ اس سے اس پیشین کوئی کی تعمد بی ہوئی اور یہ وصف تو سب مسلمانوں میں مشترک تھا اور بعض مونین کے خاص اوساف بھی تھے جن کا آ مے ذکر ہے۔

### مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا

ان مومنین میں کھوگ ایے بھی ہیں کرانہوں نے جس بات کا اللہ سے عبد

#### عاهد واالله عكيه

كياتماس مسيحات

اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعضے مسلمانوں نے عہد کیا اور ہے جہیں اتر کے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بعض نے عہد ہی نہیں کیا تھا اور بلاعبدی ٹابت قدم رہے اور بعضوں نے عہد بھی کیا تھا اور اسے پورا بھی کر دیا اور ان عہد کرنے والوں سے مراد حضرت انس بن العضر اور ان کے ساتھی ہیں یہ حضرات انفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے پائے تھے تو ان کوافسوں موااور عہد کیا کہ اگر اب کے کوئی جہاو ہوتو اس میں ہماری جان تو ڈکوشش و کے لی جاوے گے مطلب یہ تھا کہ منہ نہ موڑیں گے کو مارے جاویں

# فَبِنَهُمْ مِّنَ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مِّنَ

### ؾؙڹؙؾؘڟؚۯ<sup>ۻ</sup>ۅؘڡٵۘڹڎۜڷۏٳؾڹڔؽؖڒؖۿ

مشاق بی اور انہوں نے ذراتغیر تبدل نہیں کیا

نذر سے مراد عہد ہی ہے جس کا پورا کرنامیل نذر کے واجب ہے مطلب یہ کہ وہ عہد پورا کر چکا اور شہید ہو گئے اور اخیر وم تک مذہبیں موڑا چنا نچ حفرت انس محد وح احد میں شہید ہو گئے تھے اور حفرت مصعب بھی اور ابھی شہید نہیں ہوئے تھے اور حفرت مصعب بھی اور ابھی شہید نہیں ہوئے لینی اپنے ارادہ پر بدستور قائم ہیں بس تمام جماعت کی اول دو تسمیس ہوئیں ایک منافق (جس کا او پر بیان ہوا ہے) دو مرے مونین چرمونین میں دو تسمیس ہوئیں ایک عہد کرنے والے دو مرے عہد نہ کرنے والے دو مرے قدم دونوں رہے) چرعبد کرنے والول کی دو تسمیس ہیں ایک شہید دو مرے شہادت کے مختظر پس ان آئے تول میں کل چار قسمیس ہیں ایک شہید دو مرے شہادت کے مختظر پس ان آئے تول میں کل چار قسمیس نہیں ایک شہید دو مرے شہادت کے مختظر پس ان آئے تول میں کل چار قسمیس نہیں ایک شہید دو مرے شہادت کے مختظر پس ان آئے تول میں کل چار قسمیس نہیں ایک شہید دو مرے شہادت کے مختظر پس ان آئے تول میں کل چار قسمیس نہیں ایک شہید دو مرے شہادت کے مختظر پس ان آئے ہیں

لِيَجْزِى اللهُ الصِّوفِينَ بِصِدُ قِهِمْ وَيُعَذِّبَ

بدواقعداس کے جواتا کدانشدتعالی ہے مسلمانوں کوان کے بچ کا صله يوے

الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءُ أُو يَتُوبُ عَلَيْهُمْ لَا

اور منافقوں کو جا ہے سزادے یا جا ہاں کوتو ہے کہ تو فیق دے

کیونکہ ایسے حوادث میں مخلص اور بناوٹ کرنے والے میں امّیاز ہو جاتا ہے اور بھی ملامت سے متاثر ہوکر بناوٹ کرنے والے بھی مخلص ہو

جاتے میں اور بعضای حالت میں رہے میں

### إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿

بیشک الله تعالی غنور رحیم ہے

اس توبہ کا تبول ہو جاتا کچر مستبعد نہیں اس میں توبہ کی ترغیب ہے بہاں تک مجمع اسلام کے مختلف لوگوں کے حالات فدکور ہوئے آگے کفار مخالفین کی حالت فدکور ہے۔

#### وَسَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ

اورالله تعالى في كافرول كوان كي فصه من مجرا موامناه يا كدان كى بحد بحي

يَنَالُوْاخَيْرًا<sup>ه</sup>

مراد بوری نه جو کی

ادراى كاغمدان مس مجرابواتما

# وكفى الله المؤمنين القِتال المقتال

اور جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے آپ ی کافی ہوگیا یعنی کفار کو با قاعدہ لڑائی کی نوبت بھی نہ آئی کہ سلے ہی وقع ہو گئے کو

- می لفار تو با قاعدہ کڑائی می تو بت بھی نہ آئی کہ چینے بھی دع ہو ہے تو متفرق طور پر خفیف می کڑائی ہوئی سواس کی نغی مراد نہیں آ گے فر ماتے ہیں کہاس طرح کا فروں کو د فع کر دیتا کچھ بجیب نہ سمجھو۔

# وكان الله قويًا عزيزًا

اورالله تعالى برى قوت والابراز بروست ب

اہے کچھ دشوار مہیں یہ تو مشرکین کا حال ہوا اور مخالفوں میں دوسری جماعت یہود ہو ترفطہ کی تھی آ گے ان کا ذکر ہے۔

### وَٱنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنَ ٱهْلِ

اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعول سے

# الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَنَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ

نیچ اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمبارا رعب بھلا دیا

### الرُّغْبَ فَرِيْقًا تَقَتُّلُونَ وَتَأْسِرُونَ

بعض کو تم گلل کرنے کے اور بعض کو قید کر لیا اور

### فَرِيْقًا ﴿ وَأُوْرَثُكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ

ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا

#### وَٱمُوالَهُمُ وَٱرْضًا لَّمُ تُطُوُّهُا ۗ

اورالی زمن کامجی جس برتم نے قدم نبیس رکھا

اس میں بشارت ہے آئدہ ہونے والی فتوحات کی عمو آیا فتح نہیر کی خصوصاً جواس واقعہ سے کچھ ہی بعد ہوا مطلب یہ ہے کہ القد تعالی نے اپنے علم از لی میں تم کوالی زمینوں کا بھی مالک بنار کھا ہے جہاں اب تک تم نہیں پہنچ ۔ ربط اس سورت کا مقصود پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایڈ اسے منع کرتا ہے آ مے اس ایڈ اکا بیان ہے جواز وائ مطبرات کے پچوزیادہ و نیوک سامان تقاضے کے ساتھ ما تھنے ہے آ ب کے قلب کو پیچی تھی جس کو از وائ مطبرات غلطی سے زیادہ نہ بھی تھیں حتی کہ آ ب ناخوش ہوکرا کے مہینہ از وائی مطبرات غلطی سے زیادہ نہ بھی تھیں حتی کہ آ ب ناخوش ہوکرا کے مہینہ کے لئے سب سے الگ ہو صحیح تھے اور یہ تم ایڈ اکی دوسری اقسام سے بہت

زیادہ خفیف ہے کیونکہ اس میں ان کا مقصد ایذ اکا نہ تھا بلکہ دلی محبت اس نے ساتھ لی ہوئی تھی محض غلطی کی بناء پر ان سے بیغل صادر ہوا اور غالبًا اس ما نینے کی وجہ یہ ہوئی کہ فتح نیبر وغیرہ سے حضور گوکسی قدر مالی و سعت ہوگئی تو اپنے خیال میں وہ اس کو تکلیف اور ایذ اکا سبب نہیں ہم حسیں اور یہ قصہ فتح نیبر کے بعد ہوا ہے اگلی آ بیتیں حضرات امہات المونین کی فہمائش کے لئے نازل ہو میں اور یہ قصہ صدیثوں میں خوب مفصل آ یا ہے جا بھا النبی تا حبیر ا

# وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿ يَا يَهُا

اور الله تعالى ہر چيز پر پورى قدرت ركمتا ہے اے بى آپ اپن

### النَّبِيُّ قُلِ لِآزُواجِكَ

ببیول سےفر مادیجئے

كم معدد ألك بات كى جالى باك كميشك لئة تسدايك طرف: و

### إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنيَا وَزِيْنَتُهَا

كه تم اگر دنيوی زندگی كالميش) اور اس كی بهار چابتی بو تو آو

یعنی لینے کے لئے تیار ہوجاؤ۔

#### فَتَعَالَيْنَ أُمُتِّعُكُنَّ

<u>یس تم کو کچھ مال ومتاع ( د نیوی ) دیدوں</u>

یا تو اس ہے وہ جوڑا مراد ہے جو طلاق کے بعد مطلقہ مدخوا ہے دینا ستحب ہے یامرادعدت کا نان ونفقہ ہے یا دونوں مراد ہے۔

### وَاسْرِخُكُنَّ سَرَاحًا جَبِيْلًا @

اورتم کوخو بی کے ساتھ رخصت کروں

کیونک سنت کے موافق طلاق دے کرتا کہ جہاں چاہو جاکر دنیا عاصل کرواوراس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی از دائی میں سے اگر وئی دنیوی زینت کے لئے طلاق اختیار کرتی تو اس کو دوسرا نکائ جائز ہوتا کیونکہ اگر یہ مطلب ہو کہ بدون دوسرا نکائ کر کے دنیا عاصل کر وتو یہ تو مضور کے نکاح میں رہ کربھی ممکن تھا طلاق کی کیا ضرورت تھی ساحب روح نے یہ مسئلہ امام سے قبل کیا ہے۔

### وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهُ

اورا كرتم الله كوحا بتى بو

یعنی الی حالت می تعوزی می روزی پر قناعت کر کے رسول کے نکاح مس رہنا جا ہتی ہو

#### ورسوله والتارال خرة

اوراس كرسول كواورعالم آخرتكو

جو که رسول کی زوجیت کی وجہ ہے تم کولیس مے۔

### فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجُرًّا

تو تم من سے نیک کرداروں کے لئے اللہ تعالی نے اجر

عَظِيْمًا ۞

تظیم مبیا کردکھا ہے

مین جوتم میں سے حضور کوا ختیار کرے گی اس کے لئے خاص تو اب کا وعدہ ہے جود وسری نیک بیبوں کے اواب سے برد ماہوا ہے اورجس سے وہ عورت محروم رہے گی جوحضور کی زوجیت کو افتیار نہ کرے بلکہ و نیوی سامان کوافتیار کرے اگر جهایمان اور اعمال صالحہ کا ثواب اس صورت مس بھی حاصل ہوگا جیسا کہ دوسری آیات کے عام الفاظ سے معلوم ہوتا ے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنی بیبوں کو پڑھ کر سنا دی آ پ کی جونو بیبیاں مشہور ہیں ۔ا۔حضرت عائشہ ۲۔ هصه ۱۴ -ام حبیبہ سم امسلمہ ۵ مودہ (بدیانجوں تو قریش میں سے ہیں) اور ۲ مفید ٤- خيبرية ٨ ـ ميمونه المالية ٩ ـ زينب اسديه جويرية مصطلقيه رضي التُعنبن ۔ ان سب نے آپ کی زوجیت میں رہنا قبول کیا اور دنیا کی طرف التفات نبیں کیااور بعض روایات میں ہے کہ ایک عورت عامر بیر تمریہ نے اس افتیار کے بعد آپ کی زوجیت میں رہنانہیں جاہا یہاں تک وہ

مضمون تھا جس کا خطاب حضور کی طرف سے بیبیوں کو ہوگا آ مے خودجی تعالی ان کوخطاب کر کے وہ احکام بیان فرماتے ہیں جن کا اہتمام کرتا حضور کے نکاح میں رہے کے بعدان پر ضروری ہوگا۔

# لِنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ اے نی کی بیبوں جو کوئی تم میں کملی ہوئی

مراداس سے وہ معاملہ ہے جس سے رسول اللہ تک اور پر بیثان ہوں کیونکہ بے ہودگی کے جومعنی عام طور پر سمجھے جاتے ہیں اس کا احتال حضور كى بيبيون من نبيس موسكم جيسا كرسورة نوركى آيت الطيب للطيبين الغ مس كزر چكا بـ

# يُضْعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنَ الْعَدَابُ ضِعْفَيْنَ

اس کو دوہری سزا دی جادے گی

یعنی دوسر مے خص کواس تمام پر جتنی سز المتی اس سے دو ہری سزا ہوگی اورسز ابرصنے کی وجہ آئے آئی ہے۔

#### وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞

ادر یہ بات اللہ کو آسان ہے این کے مناکہ جمنا کہ جس طرح د نوی حکام بھی کسی کی عظمت کی وجہ ہے سزا برهانے سے رک جاتے ہیں یونمی خداممی تمباری عظمت کے خیال سے رک جاویں محسوضدا یکسی کی عظمت کا اثر نہیں ہوسکتا۔

#### الحمد لله اكيسوس ياره كي تغيير ختم هو كي



# وَمَنْ يَقُنْتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

اور جوکوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور خود لیعنی جن امورکواللہ تعالی نے واجب کیا ہان کوادا کرے گی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ہونے کے جوحقوق واجب ہیں وہ سب ادا کرے گی کیونکہ رسول ہونے کی حیثیت سے جوحقوق آ ب کے ہیں ان کا ادا کرنا خدائی کی اطاعت میں داخل ہے۔

#### وتعمل صالحا

اورنیک کام کرے کی

للنے واجبات کےعلاوہ جونیک کام ہیں وہ بھی کرے گی

#### ثُوِّتِهَا ٱجْرَهَا مَرَّتَيْنِ لَا وَٱغْتَذُنَا

تو ہم اس کا ثواب دوہرا دیں مے اور اس کے لئے ہم نے ایک

#### لَهَا رِزْقًا كُي يُمَّا ۞

عمده روزی تیار کرر کمی ہے

جو جنت میں حضور کی بیبیوں کے لئے خاص ہےاوراس وجہ ہے تواب کے علاوہ ہے اور از واج مطہرات کو حضور کی اطاعت ہر دوہرا تو اب اور نافر مانی پر دوکنی سزا ہونے کی وجہ نمی کی زوجیت کا شرف ہے جبیبا کہ یا۔اء النبی میں اس طرف اشارہ ہے کیونکہ خاص لوگوں کی نافر مانی بھی اوروں کی نافر مانی سے سخت ہوتی ہے اس طرح ان کی اطاعت بھی دوسروں کی اطاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے دوسرے یہ کہ از داج مطہرات کی خدمت واطاعت بەنسبىت دوسروں كى اطاعت كے حضورصلى الله عليه وسلم کے لئے زیادہ راحت پہنچانے والی تھی ای طرح ان کی نافر مانی بھی زیادہ ایذادینے والی ہو کی اور حضور کی راحت رسانی مطلقاً موجب تواب ہے تو زياده راحت رساني زياده تواب كوموجب إدرآب كوايذ ارساني مطلقا موجب کناه ہے توزیادہ ایذ ارسانی زیادہ کناہ کاموجب ہے ہیں اس سے یہ شيدنكيا جائك من جاء بالسيئة فلا يجزى الامثلها ساس آ یت کوتعارض ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کناہ کی سزااس کے برابر ہی ہوگی اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ از واج مطہرات کوحضور کی نافر مائی پر دوکنی سزا ہوگی جواب بیہے کہ اس خاص صورت میں دکنی سزا کناہ سے زیادہ مرکز نبیں بلکہ بالکل اس کے برابر ہے کیونکہ وہ گناہ بی ایسا ہے کہ دوسروں کے گناہ سے بڑھا ہوا ہے تو سزامجی دوسروں کی سزا سے زیادہ ہوٹی جا ہے۔

# ينِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ قِنَ

اے نی کی بیبوتم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو

النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ

اكرتم تقوى اختيار كرو

لعنی تم اس بات پرمت پھول جانا کہ ہم نہی کی بیبیاں ہیں اس لئے عام عورتوں سے متاز ہیں اور ہمارے لئے بینست وشرف کافی ہے بیوسو مہ مت کرنا کیونکہ بید بات اگر چہوا تع ہیں جے ہم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو گراس کے ساتھ ایک شرط ہمی ہے کہ تم تقوی اختیار کر و تب تو واقعی اس نبست کی وجہ ہے تم کو دو سروں پرشرف ہے جی کہ تو اب دو گنا الح گااور اگر بی شرط نہ پائی گئی تو اس نبست کی وجہ ہے تم کو گناہ بھی اوروں سے زیادہ : وگااور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ تقی نتھیں بلکہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ فنسیات کی مارتقوی پر ہے اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جس طرح اب متقی جو اس طرح اگر متقی رہوت اوروں سے افعنل رہوگی جب یہ بات ہے کہ تقوی کے مطرح اب متقی بوائی طرح اگر متقی بوائی کے مقبور کی بیندی دوسروں سے زیادہ کرنی بغیرزی نبست کی جو بیاد کام شرعیہ کی پیندی دوسروں سے زیادہ کرنی جا ہے خصوصاان احکام کی جو آئے نہ کور ہیں۔

### قَرُ تَخْضَعُنَ بِالْقُولِ

توتم (نامحرم مردے) بولنے میں (جبکہ بضر ورت بولنا پڑے) زاکت مت کرو

مطلب یہ ہے کہ اس انداز کو تکلف اور اہتمام ہے ترک کرو

# فَيُطْمَعُ الَّذِي فِي قُلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ

(اس ہے)ایسے خص کو (طبعًا) خیال (فاسد پیدا) ہوئے گیا ہے جس کے

قَوُرًّا مُّعُرُّوْفًا ﴿

قلب من خرابی ہے اور قاعد ہ (عفت ) کے موافق بات کہو

وَ قُرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ

اورتم اینے محمروں میں قرارے رہو

مرادیہ ہے کہ بردہ اس طرح کروکہ بدن مع لباس نظرنہ آئے۔

وَلا تُبَرِّجُنَ تَبُرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

اور قدیم زمانہ جالمیت کے دستور کے موافق مت پھرو

جس میں بے پردگی رائج تھی

#### وَأَقِهْنَ الصَّلُوةَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ

اور تم نمازوں کی بابندی کرو اور زکوۃ دیا کرو اگرنصاب کی مالک ہو

#### وَ أَطِعُنَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ \*

اورالله اوراس كرسول كاكبتا مانو

آ کے بتلاتے ہیں کداس مس تبارای نفع ہے

### إِنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

الله تعالیٰ کو بدمنظور ہے کہ اے محر والو! تم سے آلودگی کو دور رکھے

### اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿

اور تم ه، کو (بر طرح ظاہرا و باطنا) باک و صاف رکھے

اس آیت سے الل بیت کے معصوم ہونے پر استدلال نہیں ہوسکا کے کونکہ پیشمون ایسا بی ہے جیسا کہ دوسری آیة میں عام مونین کو ارشاد ہے۔ولکن یوبد لیطھر کم الخ

# وَاذْكُرُنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ

اورتم آیات البید یعن اس علم (احکام) کو یاد رکموجس کا تہارے

### اليت الله والحِكْمة

ممرون من چرجار ہتاہے

كونكم موقوف إدكام كے جانے اور يادر كھنے پر

## إِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿

بے شک اللہ تعالی رازدان ہے پورا خبردار ہے

کہ دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے اور جھیے ہوئے کا موں کو بھی

# إِنَّ الْمُسْلِدِينَ وَالْمُسْلِمُتِ وَالْمُوْمِنِينَ

ب شاسلام ككام كرنع العرداوراسلم ككام كرنوالي عورتمي اورايمان لاف وال

### وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقَنِتِيْنَ وَالْقَنِتْتِ

مرداورا يمان لاغوالي عورتس اورفرما نبرداري كرغوالي مرداورفرما نبرداري كرغوالي عورتس

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے اٹلال وعقا کدسب طاعت رمنی ہیں ان میں کچھ ہیں وہیش یا کراہت نہیں کرتے۔

### والضرقين والضرقت

اورراست بازمر داورراست بازعورتمل

### وَالصِّبِرِينَ وَالصِّبِرَتِ

اورمبر كرنے والے مرواورمبر كرنے والى مورتى

اس میں مبر کے سب اقسام آھے طاعات پرمبر واستقلال اور مناہوں سے نفس کوروکنااور مصائب پرمبروفل

#### والخشِعِين والخشِعتِ

اورخشوع کرنے والے مرداورخشوع کرنے والی عورتیں اس میں تواضع بھی داخل ہے جو کہ تکبر کی ضد ہے اور نماز وعبادت میں قلب اور جوارح سے توجہ اور سکون رکھنا بھی داخل ہے۔

### والْمُتَصَرِّقِيْنَ وَالْمُتَصَرِّقِيْنَ

اور خیرات کرنے والے مرداور خیرات کرنے والی عور خمی

اس میں زکو ۃ اور تفلی صدقات سب داخل ہیں

# والصابيبين والضيات

اورروز وركف والعرداورروز وركف والي مورتمي

اس میں روز وفرض اور نفل سب آھیا

### وَالْحَفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَفِظْتِ

اورا پی شرمگاه کی حفاظت کرنے والے مرداور حفاظت کرنے والی مورتیں

# وَالنَّ كِرِينَ الله كَتِنَيِّ ا قَالنَّ كِرْتِ لا

ادر بکشرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی مورتیں ایعنی جو کہ فرض اذکار کے علاوہ تفل اذکار بھی اداکرتے ہیں۔ربط اوپر زید بن حارث کا قصد اجمالاً آچکا ہے آگے ای قصد کے متعلق دومضمون ندکور ہیں ایک میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان حق کا بیان ہے دوسرے

وَمُنْ يَعْصِ الله وَرُسُولُهُ فَقَلُ ضَلَّ اور جو الله كا اور الله كا راول كا كمنا نه الله ع وو سن ضلام مينيان

ممرای میں پڑا

چنانچ حضرت زینب اوران کے بھائی نے اس تکاح کومنظور کرلیا۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي كَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَبْتَ

اور جب آب اس مخص سے فرمار بے تھے جس پراللہ نے بھی انعام کیاادر

عكيه

آپ نے بھی انعام کیا

الله كا انعام به كه اسلام كى توفيق دى \_ غلامى سے چيم ايا اور حضور سلى الله عليه وسلى الله وسلى الله

أَمْسِكُ عَكَيْكَ زُوْجَكَ

کا پی بی بی از نیب) کوا پی زوجیت میں رہے وے

اورمعمولی باتوں پرنظرنہ کر

وَاتَّقِ اللَّهُ

اور خدا ہے ڈرو

لعنی اس کے حقوق میں کوتا ہی ندکر

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ

آ پاپ ول میں وو (بات بھی) چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ (آخر میں) ظاہر کرنے والا ہے

كاكرزيدنے طلاق دى تو مى خود نكاح كراوں كا

وتخشى التاس ع

اورآب لوگوں ( کے طعن ) سے اندیشرکرتے تھے

اس دفت تک اس کی دین مسلحت ذبن مبارک میں نہ ہوگی۔

والله أحق أن تخشه

اورڈرناتو آپ کوخدائی سےزیادہ سزاوارتھا

میں اس ایڈ اکی تغصیل ہے جس کا اوپر اجمالاً بیان آچکا ہے کہ منافقین و کفار نة يرطعن كياتما كداي بي بهوت نكاح كرلياب بيلمضمون كا سبب نزول میہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کا نکاح اپنی چوپھی زاد بہن مفرت نینٹ سے کرنا جاہا کیونکہ مفرت زید عام لوگوں میں غلام مشہور ہو چکے تضاس لئے معنرت زینب اوران کے بھائی عبداللہ بن جش نے اس نکاح کی منظوری سے عذر کیا اس برمضمون اول کی آیة وماكان لمؤمن ولامؤمنة الغ نازل بهوئى اوردوسر مضمون كاسبب نزول یہ ہے کہ جب پہلی آیۃ کے نازل ہونے پر نکات منظور کر لیا کیا تو ا تفاق ہے باہم مزاجوں میں موافقت نہ ہوئی حضرت زیدؓ نے طلاق ویی جابی اور حضور سے مشور و کیا آب نے سمجمایا کہ طلاق مت دو۔ مگر جب سی طرح موافقت نه ہوئی تو آخر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا اس وقت آپ کو دی ے معلوم ہوا کے زید ضرور طلاق دیں کے اور زینب کا نکاح آ ب سے ہوگا (روح المعاني مي مكيم ترندي كي روايت عامام زين العابدين كي واسطه سے بیصدیث فدکور ہے) اور اس وقت بھی مصلحت بہی تھی کہ زینٹ سے حضور تکاح کرلیں کیونکہ اول تو بیانکاح خلاف مرضی ہونے سے طبعی رہج کا سبب بهوا تما پمراس برطلاق دینااور زیاده دل شکنی کا سبب تمااس کا تدارک اس ہے بہتر اور کوئی نہ تھا کہ حضور ان سے نکاح کر کے ان کی ول جوئی اور عزت افزائی فرمائمی محرساتھ ہی آپ کوعوام کے طعن کا خیال تھا محر حکم الَّهی ہے نکاح ہوا جس میں علاوہ مصلحت ندکورہ کے خاص شرعی مصلحت سے تھی کہ متبنیٰ کی زوجہ سے نکاح کا حلال ہونا حضور کے نعل سے ہمی ثابت ہو جاے ، ـ وما كان لمؤمن ولامؤمنة تا بكل شنى عليما

أَعَدُ اللَّهُ لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَّ أَجْرًا عَظِيبًا

ان سب کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور اج عظیم تیار کرر کھا ہے اور کسی

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَكَنَى

ا بمان دارم داور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نبیس جبکه الله اوراس کارسول کسی

اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ

كام كاظكم دے ديں كد ( پر )ان كوان (مونين ) كے اس كام بي كوئى

مِنُ أَمْرِهِمْ

النتيار باقى رب

کہ چاہے کریں چاہے نہ کریں۔

یخے چونکہ واقع میں اس نکاح میں وین مصلحت بھی ہے جیسا کہ آگے اس کا بیان آتا ہے اس لئے محلوق سے اندیشہ نہ سیجئے۔ چنانچہ وین مصلحت معلوم ہونے کے بعد پھر آپ نے اندیشنیس کیا اور نکاح کے اراد و میں تو کیا اندیشہ ہوتا خود نکاح کے بعد بھی اندیشنیس کیا جس کا قصر آگے آتا ہے۔

#### فكتاقضى زُيْدٌ مِنْهَا

محرجب زيدكاس سے في مجرميا

یعنی طلاق دے دی اور عدت ہمی گزرگی اور اس قصد کو یا دولانے
سے جوایک عمّاب محبت مترشح ہوتا ہے اس میں یہ بتلا نامقصود ہے کہ
بب آپ کو دحی ہے آئندہ اپنے ساتھ زینب کا نکاح ہوتا معلوم تھا تو
زید کو سمجھا تا اور فہمائش کرنا مناسب نہ تھا گر آپ کی فہمایش اس وحی کے
خلاف اس لئے نہ تھی کہ آپ کو اپنے نکاح کا وقت معلوم ہوگا اس لئے
آپ جا ہے ہوں مے کہ جب تک وہ وقت نہ آئے اس وقت تک زید
کے نکاح کا باتی رہنا ہی بہتر ہے۔

### وَطُرًا زُوْجُنْكُهَا لِكُي لَا يُكُونَ عَلَى الْهُوُ مِنِيْنَ

ہم نے آپ سے اس کا نکاح کردیا تا کے مسلمانوں پراپنے مند ہو لے بیوں

### حَرَجٌ فِي آزُواج آدُعِيا بِهِمُ إِذَا قَضُوا

کی بیبوں کے (نکاح کے )بارہ میں پھوٹگی ندر ہے جب وہ (مند بولے

#### مِنْهُنَّ وَطُرَّا

بنے )ان سے اپنا می بحرچیس

یعن طلاق دے دیں مطلب ہے کہ اس نکاح سے ہم کو اس حکم شرعی کا ظاہر کرنامقصود تھا

#### وكان أمرُ اللهِ مَفْعُولًا ۞

اورخدا كاحكم توبونے والاتحاس

کونکہ حکمت ای کومفضی تھی آ مے طعن کا جواب ہے کہ ان کو جس کا م کی اجازت ہوتی وہ بے تکلف اس کو کرتے رہے اور محل طعن نہیں ہو سکے ایسے ہی ان پنجبر پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔

# مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَافَرَضَ

ان پیفیر کے لئے جو بات ( محلوینا یا تشریعاً) خدا تعالی نے مقرر کر دی

# اللهُ لَهُ مُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خُلُوا مِنْ قَبْلُ اللهِ إِنَّ كُلُوا مِنْ قَبْلُ اللهِ إِنَّ اللهِ فِي

تقی اس میں ان پرکوئی الزام نہیں اللہ تعالیٰ نے ان (پیفیروں) کے حق میں (بھی) بی معمولی کرر کھا ہے جو پہلے ہوگز رے ہیں

ادرای تجویز کے موافق ان کو میم ہوتا ہے جس پر وہ ممل کرتے رہے بیں ای طرح آپ کے لئے یہ میم تجویز ہو چکا تھا جس پرآپ نے ممل کیا ادراس مضمون کو مکرر لانے سے شاید اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ ایسے کامول میں پنیبر پراعتراض کرنا جو کہ پہلے ہی سے علم اللی میں ان کے لئے بطور تھم کے تجویز ہو تھے ہیں اللہ پرطعن کرنا ہے کہ خدا نے ایسا تھم کے بیور تھے ہیں اللہ پرطعن کرنا ہے کہ خدا نے ایسا تھم کے ویز ہو تھے ہیں اللہ پرطعن کرنا ہے کہ خدا نے ایسا تھم کے ویز کیا آگے ان پینبروں کی خاص مدح ہے تا کہ آپ وسلی ہو۔

#### وكان أفرُ اللهِ قَدَرًا مَّقُدُ وُرَا فَ

اورالله كاحكم تجويز كياموا (بليے سے) موتاب

پس آپ کوبھی معلوم ندتھا کہ اس نکاح میں ایک شری تھم کا مسلمانوں کو عملی طور پر بتلا نامقصود ہے اس وقت تک اندیشہ ہونے کا مضا نقہ نہیں تھا لیکن اب جب یہ بات معلوم ہوگئ تو آپ بھی اندیشہ نہ ہے جبیا کہ شان رسالت کا مقتفاہ چنانچہ یہ مصلحت منکشف ہونے کے بعد پھر آپ نے اندیشہ نوسے کا مقتفاہ چنانچہ یہ مصلحت منکشف ہونے کے بعد پھر آپ نے اندیشہ نوس کیا اور باوجود یکہ حضور کورسالت کے اواکر نے میں بھی خوف نہیں ہوانداس کا احتال تھا پھر بھی انبیاء کی ہم السلام کا قصد سنانا آپ کے دل کوزیادہ مضبوط کرنے کے لئے ہے آگے آپ کی اور زیادہ تسلی فرماتے ہیں۔

# إِنَّانِ يُنَّ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ

يسب ( بيغيران كذشة )ايس تف كدالله كا بيغام بهنچايا كرتے تصاور (اس

### وَلا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكُفَّى بِاللَّهِ

باب من )الله ي عدرت تعاورالله كسواكي عنين ورت تع

#### **حَسِيْبًا**

اورانقد حماب لینے کے لئے کافی ہے

تو آپ اس طعن سے مغموم نہ ہو جے ہمال تک تو اس نکاح کی خولی اور مصلحت کا ذکر ہوا آگے۔ نظر اس کا میں کے خوبی اور مصلحت کا ذکر ہوا آگے اس کے جی کھنے کا جواب ہے جیسا کہ اعتراض کر نیوا لے بچھتے تھے۔

### مَاكَانَ هُحُمَّدُ أَبَّ آحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

محرتمبارے مردوں میں ہے کی کے باپنیس ہیں

یعنی جولوگ رسول الغیملی الغدعلیہ وسلم سے اولا دہونے کا علاقہ نہیں رکھتے تھے آپ ان کے ایسے باپ نہیں ہیں کہ ان کی بیبیاں آپ کے لئے قطعاً حرام ہوجا کیں ہاں آپ مسلمانوں کے روحانی باپ بیٹک ہیں

#### ٷڵڮؽؙڗ*ۧۺ۠*ۏڶٳۺٚڡؚ

لیکن اللہ کےرسول ہیں

اور رسول روحانی مربی ہونے کی وجہ ہے روحانی باپ ہوتا ہے آگے فرماتے میں کہ آپ روحانی باپ ہونے کی صفت میں اس درجہ کامل میں کہ سب رسولوں سے افضل اورا کمل میں۔

# وَخَاتُمُ النَّبِيِّنُ

اورسب نبيول كي فتم يربيل

اورجونی ایساہوگا وہ روحانی باپ ہونے میں سب سے بڑھ کر ہوگا کیونکہ وہ سرے انبیاء کی تربیت دائی نہ ہوگی اورا سے نبی کی تربیت دائی ہوگی نیز خاتم الانبیاء کی نبوت تمام عالم کے لئے عام ہوگی تو وہ سب کے لئے روحانی باپ ہوگا اور دوسرے انبیا وخاص خاص قو موں کے لئے نبی ہوتے ہیں تمام عالم کے مر لی نبیس ہوتے اور حضور کے بعد عینی علیہ السلام کو اس وقت بھی نبی ہوں سے مگر ان کی شبہ نہ کیا جائے کیونکہ عینی علیہ السلام کو اس وقت بھی نبی ہوں سے مگر ان کی نبوت پہلے ہے ہے حضور کے بعد نبیس طی دوسرے وہ ستقل ہوکر نہ آئیں گے بہر کہ آپ ہی کا اتباع کریں سے غرض آپ مسلمانوں کے جسمانی باپ تو ہیں نبیس جواعتر اض ہو سکے البت روحانی باپ ہونے میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اور اس سے کوئی اعتر اض ہی نکاح بربیس ہوسکا۔

## وكان الله بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا ﴿

اورالله تعالى مرجز كوخوب جاناب

لین اگریہ وسوسہ ہوکہ بینکاح ناجائز تو اگر چنہیں لیکن اگر نہ ہوتا تو بہتر تھا کہ اعتراض کا موقع عی نہ ہوتا تو سمحہ لینا جا ہے کہ انڈ تعالی ہر چیز کی مصلحت کو فوب جانتا ہے ہیں اس نکاح کے ہونے ہی جن مصلحت تعی اس کے نبی کے لئے نبی کے لئے نبی کے لئے نبی کی رسالت اور فضیلت ختم نبوت وغیرہ کا ذکر تھا اور اس کے حمن جس آپ کی رسالت اور فضیلت ختم نبوت وغیرہ کا ذکر تھا جس سے عام مسلمانوں کو پورانفع پہنچا ہے آ مے مسلمانوں کو اس احسان عظیم کے شکریہ جس خصوصیت کے ساتھ ذکر و طاعت کا تھم اور زیادہ ترغیب کے لئے اپنے دومرے احسانات اور بشارات کا بیان ہے۔ ترغیب کے لئے اپنے دومرے احسانات اور بشارات کا بیان ہے۔ بیا بھاالذین امنوا تا و کھلا

# يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوا اذْكُرُوا اللهُ ذِكْرًا كَيْنُوا فَ

اے ایمان والوا تم اللہ کو خوب کثرت نے یاد کرو اور منج و شام

#### وَسَبِحُوْهُ بُكْرُةً وَٱصِيلًا ۞

( یعن علی الدوام )اس کی تنبیج (وتقدیس ) کرتے رہو

ول سے بھی اور اعضاء سے بھی اور زبان سے بھی ہیں پہلے جملہ کا مسل مطلب یہ ہے کہ تمام طاعات کو عام طور پر بجالا و اور دوسر سے جملہ کا ماسل یہ ہے کہ تمام اوقات میں بجالا و یعنی نہ تو ایسا کرو کہ کوئی تھم بجالا ئے اور کوئی نہ بجالا ئے اور نہ ایسا کرو کہ کسی دن کوئی کام کرلیا کسی دن نہ کیا۔ آھے فرماتے ہیں کہ جیسا اس نے تم پر بہت سے احسان کئے ہیں اور آئے نہیں کہ جیسا اس نے تم پر بہت سے احسان کئے ہیں اور آئے نہیں کرتار ہتا ہے تو وہ بالضرور ذکر وشکر کا مستحق ہے۔

### هُوَاتَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيِّكُتُهُ

و وابیا (رحیم) ہے کہ و و (خود بھی) اوراس کے فرینے (بھی) تم پر دحت بھیجے رہے ہیں

خدا کارحمت بھیجناتو ہے ہے کہ وہ رحمت کرتا ہے اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا رحمت کی دعا کرتا ہے اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا رحمت کی دعا کرتا ہے جیسا کہ آیت الذین یعجملون العرش النح میں ملاکدی دعا فہ کور ہے۔

# لِيُخْرِجُكُمْ مِّنَ الطُّلُبْتِ إِلَى النُّوْرِ "

تاكر فن تعانى تم كوتار يكيول ينوركي طرف لي وي

تاریکیوں سے مراد جہالت اور کمرابی ہے اور نور سے کم وہدایت مراد ہے لیعنی تم کو جوعلم اور ہدایت کی تو فق اور اس پر استقامت حاصل ہے بی خداکی رحمت اور فرشتوں کی دعاکی برکت ہے اور بینمت تم پر ہروقت ہوتی رہتی ہے۔

### وَكَانَ بِالْهُؤْمِنِيْنَ رَحِيمًا ۞

اور مومنین پرالله تعالی بہت مہربان ہے

آ کے فرماتے ہیں کہوہ آخرت میں بھی موردرحت ہول گے۔

### تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلَمٌ عَ

وہ جس روز اللہ ہے لیس کے تو ان کو جوسلام ہوگا وہ یہ ہوگا کے السلام یکم

يدروحانى انعام تماآ كے جسمانى انعام كابيان بـ

#### وَّاعَدُ لَهُمْ أَجُرًّا كُرِيْمًا ۞

اورالله تعالى نے ان كے لئے عمر وصله (جنت من) تيار ركھا ب

# فَهَالُكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّاةٍ تَعْتَلَّا وْنَهَا

لئے ان پر کوئی عدت (واجب) نہیں جس کوتم شار کرنے لگو تو

# فَهُتِّعُوْهُنَّ وَسُرِّحُوْهُنَّ سُرَاعًاجَبِيْلًا®

ان کو پکھ (مال) متاع دیدو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کرو

اورمسلمان عورتوں کی مثل کتا بی عورتوں کا بھی ہی تھم ہے گرمومنات
کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ مسلمان مردکومسلمان عورت ہی سے نکاح کرتازیادہ
بہتر ہے اور ہاتھ لگانے سے مراد صحبت کرتا ہے خواہ حقیقیۃ یا حکما جیسے
ظلوت قاعدہ کے موافق تو ان دونوں صورتوں میں عدت واجب ہے اور
مال دمتاع دینے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس عورت کا مہر مقرر نہیں ہوا تو
ایک جوڑ ااور مہر مقرر ہوا ہے تو آ دھا مہر دیا جائے اور خوبی سے رخصت کرتا
یہ ہے کہ ناحق ندرو کے اس کاحق واجب ندر کھے اور دیا ہوا وا پس نہ لے
سے کہ ناحق ندرو کے اس کاحق واجب ندر کھے اور دیا ہوا وا پس نہ لے
حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ بعض احکام آپ کے لئے مخصوص
میں جن سے آپ کی خصوصیت اور بزرگی بھی ثابت ہوتی ہے۔
ہیں جن سے آپ کی خصوصیت اور بزرگی بھی ثابت ہوتی ہے۔

### يَايُهُا النَّبِيُّ إِنَّا ٱخْلَلْنَا لُكَ ٱزْوَاجَكَ

اے نی ہم نے آپ کے لئے آپ کی یہ پیمیاں جن کو

#### الْيِي التيت اجُوْسَ هُنَّ

آپان كىمرد كى كچى بى طال كى بى

مینی باوجود یکہ دو عدد میں زیادہ ہیں اور اتن بیبیوں کی عام مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اجازت ہے۔

#### وَمَا مُلَكُتُ يُحِينُنُّكُ

اوروه عورتیں بھی جو خاص طور پرخاص طور پرتمباری مملو کہ ہیں

ترجمہ میں لفظ 'فاص طور پر' جو بر حایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ حضور کی خصوصیات کا ذکر ہے ہیں سیاتی کلام سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ باندیوں کے بارہ میں بھی کوئی تھم آپ کے لئے خاص ہے مثلاً فنیمت کی تقسیم ہے پہلے آپ کو ایک چیز کے لینے کا افقیار تھا اور وہ صفی کہلاتی تھی چنا نچے غزوہ نیبر میں حضرت صفیہ گوآپ نے اس طرح لیا تھا اور یہ حق دؤسروں کے لئے نہیں دوسرے یہ کہ الل حرب کی طرف ہے جو ہر بے خاص آپ کے لئے آتا تھا وہ آپ بی کا ہوتا تھا جسے مقوس نے ماریہ ہر بے خاص آپ کے لئے آتا تھا وہ آپ بی کا ہوتا تھا جسے مقوس نے ماریہ

#### 

### يَا يُهُا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا

اے نی بیگ ہم نے آپ کواس شان کارسول بنا کر بمیجائے کہ آپ کواہ ہوں کے ۔ لعنی امت کے مقابلہ میں آپ خود سرکاری کواہ ہوں گے۔

#### وَّمُبَشِّرًا وَنَنِيرًا فَ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ

اورآ پ (مونین) کے بٹارت دینے والے میں اور ( کفار کے ) ڈرانے والے میں اور

#### بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا ۞

(ان کو)السُّدُ الرف اس كر كم سے بلانے والے إلى اورا باكد والے ہيں

نمونہ ہدایت ہونے ہیں

### وَبُرِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِن اللهِ فَضَلًا

اور موتین کو بثارت و بح که ان پر الله کی طرف سے برافعل

#### گبِيْرًا<u>©</u>

ہونے والاہے

اوراس طرح كفاركوذ راتے رہے

### وَلا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِينَ

اور كافرون اور منافقين كاكمبنانه سيجيئه

لعن بلغ كورك ند تيجئه ـ

# وَدَعُ أَذْ بِهُمْ وَتُوتَ كُلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى

اوران کی طرف ہے جواید اپنچاس کا خیال نہ سیجئے اوراللہ پر مجروسہ سیجئے

### بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿

اورالله كانى كارساز

وہ آپ کو ہر ضرر سے بچاوے گا

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّ [ذَا نَكُخَتُمُ الْمُؤْمِنْتِ

اے ایمان والوتم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو (اور) ویر کا گفتہ و ہوئی مرق قبرل اُن تکسوهن

مرتم ان کوبل ہاتھ لگانے کے ( کسی انفاق ہے ) طلاق دیدوتو تمہارے

قبطیہ کودیا تھااور آپ کے بعد اگر کسی امام یا خلیفہ کواہل حرب مدید ہیں تووہ عام مسلمانوں کاحق ہوتا ہے ای طرح جو باندی دفات تک آب کے یاس موجعے ماریق طیہ وہ دوسروں کے لئے حرام ہے (جیسا کر وح المعانی میں نقل کیا ہے )اورممکن ہے کہ کوئی اورخصوصیت ہو جواس زیانہ کےلوگوں کو معلوم ہوکہ انبی کے جانے کی ضرورت بھی تھی

#### مِتَّا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَيْكَ

جوالله تعالى في من من آب كودلوادى مير

مراداس سے باپ کے خاندان کی بیٹیاں ہیں کسی خانس جھایا پھوچھی کی بیٹیاں مراوئبیں۔

#### وَبَنْتِ عَيِّكَ وَبُنْتِ عَيْتِكَ

اورآ پ کے چپا کی بیٹیاں اورآ پ کی مجموبھوں کی بیٹیاں

#### وَبُنْتِ خَالِكَ وَبُنْتِ خُلْتِكَ

اورة ب كے ماموں كى ينياں اورة بكى خالا وَس كى بنيان

مراد مال کے خاندان کی بیٹیاں ہیں۔

### التي هاجرن معك

جنبوں نے آب کے ساتھ ہجرت کی ہو

يعنى بدخاندان كي عورتيس مطلقاً حلال نبيس بلكدان ميس يصرف وبي حلال ہیں جنہوں نے آپ کی طرح ہجرت کی ہویے شرط مالباس لئے بر حالی منی که قرابت والیان زیاده به تکلف بهوتی بین ادران کوقر ابت کا ناز بھی بوتا ہاورزیادہ بے تکلفی بدون اخلاق کی اصلاح کے اکثر کلفت کا سبب ہوتی ہے اور بجرت سے جو یریشانیاں اکثر پیش آتی ہیں ان سے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور اجبی عورتوں میں یہ بات نہیں ہوتی اس لئے ان سے نکاح کرنے میں صرف ایمان ہی کو کافی قرار دیا گیا اور آپ کے ساتھ ہجرت كرنے كايەمطلب نبيس كەايك زمانە ميس آپ كى اوران كى ججرت واقع ہوئى ہو بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آپ کی *طرح انہوں نے بھی ب*یعل کیا ہو۔

وَامْرَاتًا مُّوْمِنَةً إِنْ وَهُبَتُ نَفْسُهَا لِلنَّهِ

اوراس مسلمان عورت کو بھی جو بلاعوش اپنے آپ کو پنیم کو دے دے۔

إِنْ أَرَادُ النَّبِيُّ أَنْ يُسْتَنُكِحُهَا فَ

بشرطيكه بغمبراس كونكاح ميس لاناحابي

مسلمان کی قیدے کا فرہ نکل می

# خَالِصَةَ لَكُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

یہ سب آپ کے لئے مخصوص کئے مجئے ہیں نداور مومنین کے لئے

### قَى عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي ٓ أَزُواجِهِمْ

ہم کوووا دکام معلوم میں جوہم نے ان پر ان کی بیبیوں اورلونڈ یوں کے

#### وَمَا مُلُكُتُ أَيْمَانُهُمْ

بارے میں مقرر کئے ہیں

اورآیات واحادیث میں دوسروں کو بھی بتلا دیئے ہیں۔

#### لِكُيْلًا يُكُونُ عَلَيْكُ حَرَجٌ ﴿

تا كه آپ بركس تسم كينگي (واقع )نه ہو

اورآ پکی مصالح فوت نه ہوں۔

#### وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

اورالله تعالیٰ غفور رحیم ہے یعنی عام مومنین کے ساتھ مجمی رعایت کی گئی ہے۔

#### تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ

ان مل سے آپ جس کو جا ہیں (اور جب تک جا ہیں )اپ سے دورر تعیس

یعن اس کو باری نه دی<u>ں</u>۔

#### وتُنْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ا

اورجس کوچاہیں (اور جب تک چاہیں )ایخ نز دیک رکھیں

یعنی اس کو باری دیں۔

# وُمْنِ ابْتَغَيْتُ مِنْ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُ الْ

اور جن کودور کرر کھا تعاان میں ہے پھر کسی کوطلب کریں تب بھی آپ پر کوئی مناونبیں

اس میں ایک ضروری مصلحت کی رعایت ہے جس کا ذکر آ گے ہے۔

# ذٰلِكَ أَدُنْ أَنْ تَقَرَّا عَيْنُهُنَّ وَلَا يَخْزَتَ

اس میں زیادہ تو قع ہے کہ ان کی آئکھیں محنڈی رہیں گی اور آزردہ خاطر نہ

وَيُرْضَيْنَ بِهَاۤ الْتَيْتَهُنَّ كُنُّهُنَّ لَمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہوں گی اور جو پچوبھی آپ ان کودیں مے اس پرسب کی سب راضی رہیں گ

کوندرنجیدگی اکثر دعوی استحقاق کی وجہ ہے ہوتی ہے کہ ہمارایدی تھا جوہم کونیں دیا گیا اور جب یہ معلوم ہو جاد ہے کہ ہمارا کوئی حق نہیں اور جو پہر کوئی حق نہیں اور جو پہر کوئی حکایت نہ دہے گی اور باندیوں کا باری میں حق نہ ہوتا ہم کے لئے معلوم ہے آ مے سلمالوں کو خطاب ہے کہ یہ خاص خاص احکام من کرول میں یہ خیال مت پکالینا کہ یہا حکام سب کے لئے عام کیوں نہ ہوئے۔

# وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُونِكُمْ

اورخداتعالی کوتم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں اللہ تعالی پر اگر ایسا خیال پکاؤ کے تم کو سزا دے گا کیونکہ اس جی اللہ تعالی پر اعتراض اور رسول پر حسد ہے جو کہ عذاب کا سبب ہے۔

#### وكان الله عليها

اورالله تعالی ( می کیا ) سب پھے جانے والا ہے

ووان احکام کی مسلحوں کوہمی خوب جانتا ہے۔

#### حَلِيْهًا۞

بردبارہے

اس لئے بھی دریم بھی سزادیتا ہے ہیں جلدی سزانہ دینے سے یہ لازم نہیں آگے بھی دریم بھی سزادیتا ہے ہیں جلدی سزانہ دینے سے لازم نہیں آگے بقیدا حکام نیں جوحضور کے ساتھ مخصوص ہیں جن میں بعض نئے احکام ہیں اور بعض پہلے احکام کا تتبہ ہیں۔

### لايجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ

ان کے علاوہ اور عور تمں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں

لیعنی او پرمنکوحہ عورتوں میں ہجرت اور ایمان کی قید لگائی حمی ہے ہیں قرابت والیوں میں ہے ہجرت نہ کرنے والی حلال نہیں اور دوسری عورتوں میں سے جومومنہ نہ مووہ حلال نہیں بیتو پہلے تھم کا تمہ ہوا آ مے ساتواں تھم نیا ہے۔

#### وَلا آن تَبَدَّل بِهِنَّ مِنْ أَنْ وَاجٍ

اورندیددرست ہے کہ آپان (موجودہ) بیبیوں کی جگددوسری بیبیاں کرلیں
اس طرح کدان میں ہے کسی کوطلاق دے دیں ادراس کی جگددوسری کر
لیس کیونکداس میں کم فہموں کوغرض پرتی کا شبہ ہوسکتا ہے کدا ہے ایک نفسانی
نفع کے لئے نئی بیوی کر لی اور پہلی کوضرر پہنچایا گیا اور یوں بدون ان کے طلاق
دیے اگر کسی سے نکاح کرلیں تواس کی ممانعت نہیں ای طرح اگرا یک کی جگہ

دوسری سے نکاح کا قصد نہ ہواور کسی کوطلاق دے دیں تو اس کی ممانعت بھی ۔ ابت نبیس کیونکہ اس صورت میں اس شید کی منجائش نبیس ہو کتی۔

#### وَّلُوْ ٱعْجَبُكُ حُسْنُهُنَّ

اگر چهآپ کوان ( دوسر یوں ) کاحسن اچھامعلوم ہو

اس پرکوئی وسوسہ نہ کیا جائے کیونکہ کسی کے حسن کا اچھا ہونا غیر اختیاری بات ہو دوسرے اس کی حقیقت بیہ ہے کہ جو چیزجیسی ہاس کو ویسائی سجھنا سر کو برصورت مجھنا یہ کوئلہ حسین کو برصورت مجھنا یہ کوئل حسین کو برصورت مجھنا یہ کوئل کمال نہیں اور جو بات شرعاً ندموم ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت اور بدون شرعی اجازت کے قصداً نظر کرنایا اس کے تصور سے لذت لینا سوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منزہ تھے اور قرآن کا لفظ اس پر کسی طرح دلالت نہیں کرتا بلکہ دوسرے دلائل اس کے خلاف پر موجود ہیں

#### إِلَّا مَامَلَكُتْ يَبِينُكُ \*

مرجوآب كىمملوكه بون

سیعن باندیاں ان احکام ہے مستنی ہیں کہ وہ یہودی اور لعرانی بھی ہوں تو آپ کوان کاخریدیا جائز ہے اور ایک کی جگہدوسری کا بدلنا بھی جائز ہے۔

#### وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَّقِيبًا ﴿

اورالله تعالی ہر چیز ( کی حقیقت اور آ خارومصالح ) کا پورا مکران ہے

اس لئے ان سب احکام ہیں مسلحتیں اور حکمتیں ہیں گو عام لوگوں کو معلوم نہ ہوں اس واسطے کسی کوسوال یا اعتراض کا منصب اوراستحقاق نہیں

### يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا لِا تَدُخُلُوا بُيُوْتَ

اے ایمان والو نبی کے کھر میں (بے بلائے) مت جایا کرو مر

### النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَّنَ لَكُمْ إِلَى طُعَامِر

جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت وی جاوے

# غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنْهُ لَا وَلَكِنَ إِذَا دُعِيْتُمْ

ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہولیکن جب تم کو بلایا مرد و 200 میں میں مرد و قدم میں قریم و 200 مربر

فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا

جاوے (کہ کھانا تیار ہے) تب جایا کرو پھر جب کھانا کھا چکو

مُسْتُأْنِسِينَ لِحَدِيْثٍ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ

تواٹھ کر چلے جایا کرواور باتوں میں جی لگا کرمت بیٹے رہا کرواس بات ہے يُؤُذِي النَّبِيُّ

نی کونا کواری ہوتی ہے

بياحكام حضور ملى الله عليه وسلم كے ساتھ خاص نہيں بلكه عام ہيں۔

فيستخى منكثرن

سووه تمبارالحاظ كرتے ہيں

اورائے نفس کے حق کو ظاہر نہیں فرماتے

والله لا يُسْتَخي مِنَ الْحَقِّ ط

اورالله تعالی صاف صاف بات کہنے ہے ( کس کا ) لحاظ تبیں کرتا

ال لئے صاف صاف تم کو کہد دیا

وَإِذَا سَالْتُهُوْهُنَّ مَتَاعًا فَيُعَلُّوهُنَّ

اور جب تم ان سے کوئی چیز ماگو تو پردے کے

مِنْ وَراءِ حِجَابٍ ال

بابرے مانگا کرد

اگرضرورت پڑے اور بے ضرورت یہ بھی مناسب نہیں

ذٰلِكُمُ ٱطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ

یہ بات (ہمیشہ کے لئے ) تہمار سے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمد وز ربعہ ہے آ مے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوایڈ ارسانی کاحرام ہونا یہ

عکم ہرکام کے لئے عام ہے۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ ثُؤُذُ وَاسَ سُولَ اللهِ

اورتم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو کلفت پنجاؤ اور نہ یہ جائز ہے

وَلاَّ أَنْ تَنْكِحُوْا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهَ

كمتم آپ كے بعد آپ كى بيبول سے بھى بھى نكاح كروي خداك

أَنَّا اللهِ عَظِيْهًا ۞ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَاللهِ عَظِيْهًا ۞

نزد کے بری بھاری (معصیت کی) بات ہے

آ گے فرماتے ہیں کہ جس طرح نکاح کرنا حرام ہے ویسے بی اس کا زبان سے ذکر کرنایا دل میں ارادہ کرناسب گناہ ہے

إِنْ تُنِدُ وَا شَيْعًا أَوْ تُخْفُونُهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ

اگرتم نسی چیز کو ظاہر کرو مے یا اس کو پوشیدہ رکھو کے تو اللہ تعالی

بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهًا ﴿ بِكُلِّ شَيْءً

ہر چیز کوخوب جانتے ہیں تو اس کواس کی بھی خبر ہوگی جس برتم کوسزادیں گے آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے جواو برامہات المونین کو بردہ کا حکم کیا ہے تو بعضے آ دمی اس ہے مشتیٰ بھی ہیں جن کے سامنے آنان کو جائز ہے اور اگر چہان لوگوں ہے بردہ نہ کرنے کا ذکر سورہ تو بہ میں آ چکا ہے مگر وہاں عام عورتوں کا حکم تھا جس میں بیاحمال ہوسکتا تھا کہ چونکہ ازواج مطہرات کے لئے بعض مخصوص احکام بھی ہیں تو شایدان کومحرموں کے سامنے آ نابھی جائز نہ ہو اس کئے یہاں بھی ان کوذ کر کر دیا۔

لاجُنَاحُ عَلَيْهِنَّ فِي آَبُا بِهِنَّ وَلَا ٱبْنَابِهِنَّ

بغیر کی بیبوں پر این بانوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں

وَلا ٓ اِخُوانِهِنَّ وَلاَّ ٱبْنَاءِ اِخُوانِهِنَّ وَلاَّ

اور نہ اپنے بیٹوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ

أَبْنَآءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَا

این بھیجوں کے اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنی عورتوں کے

مَلَكُتُ أَيْهَا نُهُنَّ \*

اور نداین لونڈ یوں کے

<u> یعنی ایکے سامنے آنا جانا جائز ہے آھے حضور کی بیبیوں کو خطاب ہے۔</u>

وَاتَّفِينَ اللهُ ط

اورخداہے ڈرلی رہو

تعنی ان احکام کو بجالا تی رہوکسی تھم کی خلاف ورزی نہ ہونے یائے

إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۞

بِ شک الله مرچز بر حاضر (ناظر ) ب

یعن اس ہے کوئی بات مخفی نہیں ہی خلاف میں سزا کا احتال ہے ربط او پر امہات الموسین کا نکاح حضور کے بعد حرام کر کے سرکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان ظاہر کی مخت می آھے درود وسلام کے تھم ہے اس کو زیادہ فلا ہر فرماتے ہیں ان اللہ و ملنکہ تا تسلیما

# إِنَّ اللَّهِ وَمُلَّبِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ اللَّهِ

بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت سیمج میں

### يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْاصَلُّوْا عَلَيْهِ

ان پیفبر پر اے ایمان والو! تم مجمی آپ پر رحمت مجیجا کرو

#### وَسُلِّمُواتُسُلِيْمًا ۞

اورخوب سلام بعيجا كرو

تاكة بكعظمت كاحن جوتمبارے ذمه بووادا مواورالله تعالى كا رحت بھیجنا تویہ ہے کہ وہ رحمت کرتے ہیں مگراس سے عام رحمت مراد ہیں کیونکداس سے کوئی خصوصیت ٹابت نہ ہوگی حالانکہ یہاں خصوصیت بیان كرنامقمود ب بلكه خاص رحت مراد ب جوآب كى شان عالى كے مناسب ے اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا اور ای طرح جس رحمت سبینے کا ہم کوتھم ہے اس سے مراداس خاص رحمت کی دعا کرنا ہے اور ای کو ہمارے محاورہ میں ورود کہتے ہیںاوراس دعا ہےحضور ملی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ میں بھی ترقی ہوسکتی ہے کیونکہ ترقی کی کوئی حذبیں اورخود دعا کرنے والے کو بھی اس سے نفع ہوتا ہے کہ مالنی کو بجالا یا اور آ ب کی تعظیم کاحق ادا کیا چنا نجہ صدیث مں ہے کہ ہر بار درود سمجنے ہے اس مخص برحق تعالی کی دس حمتیں نازل ہوتی میں اور اس آیت میں محققین نے فرمایا ہے کے میغدامر فرمنیت کے لئے ےاس لئے عمر بھر میں ایک بار درو د بھیجنا تو فرض ہے جبیبا کے کلمہ تو حید کا ایک بارکہنا فرض ہےاورجس مجلس میں آپ کا ذکر مبارک ہوو ہاں ایک بارواجب ے اور زیادہ مستحب ہے بیتو نماز سے ہاہر تھم ہے اور نماز کے اندر اختلاف ے امام صاحب کے نزد کے سنت ہے۔ اللہم صل علیٰ سیدنا و مولانا محمد و على ال سيدنا و مولانا محمد و بارك وسلم ربط او برمتغرق آیتوں میں حضور ملی الله علیه وسلم کوایذ البہجانے کی مختلف مورتوں ہے منع کیا گیا ہے جن میں بعض جو بلاقصد تھیں ان میں صرف فبمایش اورنفیحت کر دی گئی اوربعض ایذ اکمیں جو قصد اُنتھیں جو مخالفین کی طرف سے بیش آتی تھیں ان برآ مے سخت وعید فرماتے ہیں اور تاکید کے

لئے پہلی آیت میں رسول کی آیذ اکوشل خدا کی ایذا کے قرار دیا میااور دوسری آیت میں رسول کی ایذا کو جس سے رسول کی ایذا کا آیت میں مسلمانوں کی ایذا کا بعد بسیم مسلمانوں کی ایذا الی ہے توسید الموانین ہوگا کہ جب مسلمانوں کی ایذا الی ہے توسید الموانین ہوگا۔ ان المذین یؤ ذون الله تا مینا

### إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُّ وْنَ اللهَ وَرُسُولَهُ

بیشک جولوگ القد تعالی اوراس کےرسول کوقصد أایذ ادیتے ہیں

قصدا کی قیداس لئے برحائی کی کہ ایذاء پہنچانا اختیاری تعل ہے اور اختیاری تعل کے بادادہ وقصد شرط ہے دوسرے جس تعل سے باقصد ایذاء ہو جائے وہ حقیقت میں ایذانہیں بلکہ اس کا مقدمہ ہے اس کو ایذا کہنا مجاز أ ہے اور کلام میں اصل معنی حقیق ہوتے ہیں اور حقیق ایذا وہ ہے جو قصد ہے ہو شہرے شریعت میں ان کا موں پر وعید نہیں جو بلاقصد ہوں جیسا کہ حدیث میں ہے دفع عن امنی المعطاء المنے میری امت سے خطا پر مواخذہ نہیں اور یہاں وعید ندکور ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایڈا قصدی مراد ہے اور از وائ مطہرات کے بارہ میں جو بصاعف لمھا العذاب المنے آیا ہے کہ ان میں مطہرات کے بارہ میں جو بصاعف لمھا العذاب المنے آیا ہے کہ ان میں حقور گوایذ البنچائے اس کو دو گنا عذاب ہوگا حالا نکہ ان کی ایڈا ارادہ حضور گوائی کام ہوگی کہ حضور گوائی میں ایڈا ہوگی کے بعدان میں سے پھر کی نے ایڈا کاکام نہیں کیا در جو پہلے ہو چکا تھا اس کی بابت ان کو یکم نے تھا کہ آپ کو اس سے ایڈا ہوگی اور آیے گا

# لَعُنَاهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالْإِخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ

الله تعالى ان پرونيا اورة خرت مس لعنت كرتا ہے اور ان كے لئے ذكيل

#### عَنَا اللَّهِ فِينَّا ۞ وَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ

كرف والاعذاب تياركرركها باورجولوك ايمان والعمردول كواور

# الْهُؤْمِنِيْنَ وَالْهُؤْمِنْتِ بِغَيْرِمَا اكْتُسَبُّوا

ایمان وانی عورتوں کو بدول اس کے کہ انہوں نے مجھ کیا ہو ایدا

### فَقَرِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا هَ

بہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور مرتع مناہ کا بار لیتے ہیں العین آگروہ ایذاز بانی ہے تو بہتان ہے اور جو العلی ہے اور جو

یفرمایا کہ اجون اس کے کوانہوں نے کچھ کیا ہو' اس سے بیٹا بت ہوا کہ اگر مسلمان کوئی کام سزا کے لائق کر ہے تو اس وقت سیاست اور تا دیب جائز ہے بشرطیکہ قاعدہ شرق سے ہوربط او پر رسول اور عام مونین کی ایذا پر وعید فرمائی تھی آ کے بعض خاص ایذاؤں کے متعلق بیان ہے اور بیایڈا منافقین کی طرف سے دو طرح ظاہر ہوئی تھی ایک بید کہ ان میں سے بعضے شریر برطینت مسلمانوں کی باندیوں کورستہ میں چھیڑتے تھے اور ایضے آزاد بیبیوں برطینت مسلمانوں کی باندیوں کورستہ میں چھیڑتے تھے اور ایضے آزاد بیبیوں خبریں اڑاتے کہ فلال غنیم چڑھائی کرتا جا ہتا ہے ان دونوں سے حضور گواور خبریں اڑاتے کہ فلال غنیم چڑھائی کرتا جا ہتا ہے ان دونوں سے حضور گواور غام مسلمانوں کو کلفت ہوئی آتے گائی کرتا جا ہتا ہے ان دونوں سے حضور گواور عام مسلمانوں کو کلفت ہوئی آتے گائی کرتا جا ہتا ہے ان دونوں سے حضور گوادر عام مسلمانوں کو کلفت ہوئی آتے گائی کرتا جا ہتا ہے ان دونوں سے حضور گوادر عام مسلمانوں کو کلفت ہوئی آتے گائی کا انتظام ہے یا بیدیلا۔

يَايَّهُا النَّبِّ قُلُ لِآزُو اجِكَ وَ بَنْتِكَ وَنِسَاء

بيغبراً في بيبول ساورا في صاحبزاد يول ساوردوس مسلمانول كي

الْهُوْمِنِيْنَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

بیبوں ہے بھی کہدو بیجئے کہ (سرے ) نیجی کرلیا کریں اپناو پرتھوڑی می

ذُلِكَ أَذُنَّ أَنْ يُغُرِّفُنَّ فَكُلَّا يُؤُذِّينَ الْمُ

ا بی جادری اس سے جلدی پہچان ہوجایا کرے گی تو آزارند دی جایا کرے گی اس وضع ہے آزاد عور تیس ان اشرار ہے محفوظ ہوجا کیں گی۔ باندیوں کا انتظام آگے آتا ہے۔

وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيبًا ۞

اورالله تعالى بخشف والامبربان ب

اس معمولی با حتیاطی کومعاف فرمادیتا ب

لَيِنَ تُمْ يَنْتُهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي

قُاوُبِهِمْ قَرَضٌ

ولوں میں خرابی ہے

اس لئے باند ہوں سے چھیر کرتے ہیں

وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُولِيْنَةِ

اوروہ لوگ جویدینہ میں (جموثی جموثی )افواہیں اڑایا کرتے ہیں

جن ہے مونین کی تفحیک منظور ہوتی تھی

# لنغرينك بهم تثر

اگر بازنہ آئے تو ضرورہم آپ کوان پر مسلط کردیں مے پھر مینی ان کونکا لنے کا تھم کر دیں مے

لايْجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿

بیلوگ مدینہ میں آپ کے پاس بہت بی کم رہنے یاویں سے

جس قدر مدت نکلنے کے سامان میں لگے

مَّلُعُونِينَ ۚ أَيْنَهَا تُقِفُوۤ الْحِنُّ وَاوَقَتِّلُوْا

وہ بھی ( ہرطرف ہے ) پیٹکارے ہوئے جہاں لمیں مے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ

تَقْتِيْلًا ۞

کی جاو ہے گی

يعنے نكل كر بھى امن نصيب نه ہوگا

سُنَّهُ اللهِ فِي الَّذِينَ خُلُوا مِنْ قَبُلُ عَ

القدتعالى نےان (مفسد ) لوگوں میں ہمی اپنایہ ہی دستورر کھا ہے جو پہلے ہوگزرے ہیں

کهان کوآ سانی سزا کمی دی ہیں

وَلَنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ۞

اورآپ خدا کے دستور میں کمی مخص کی طرف سے )رووبدل نہ یاویں کے

کہ خداکس بات کو جاری کرنا جا ہے اور کوئی اس کوروک دے

يُسْعُلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَلُ إِنَّهَا

ير منكر) لوگ آپ سے قيامت كے متعلق سوال كرتے ہيں آپ فرماد يجئ

عِلْمُهَاعِنْدُ اللهِ ﴿ وَمَا يُدُرِيْكُ لَعُلَّ

کداس کی خبرتو بس اللہ بی کے پاس ہاور آپ کواس کی کیا خبر عجب نبیس کہ

السَّاعَةَ تُكُونُ قَيِ يُبَّالَ

قیامت قریب ہی دا قع ہوجاد ہے

کونکہ جب وقت مقرر نہیں تو قریب ہونے کا بھی احمال ہے تواس احمال سے ان کو جاہئے تھا کہ ڈرتے اوراس کے لئے تیاری کرتے نہ کہ يايهاالذين امنوا تا فوزاً عظيما

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْالِا تَكُوْنُوْا

اے ایمان والوتم ان لوگوں کی طرح مت ہونا

اس سے بہلازم نیس آتا کہ سلمانوں نے بھی قصد البیاکیا ہو بلکہ ہمیشہ احتیاط رکھنے کا حکم ہے جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے اور حدیثوں میں جو بعضے لوگوں کے قصے ہیں یا بعضے تاوا تف بھولے مسلمانوں کوان باتوں کے موذی ہونے کی طرف التفات نہ ہوا ہوگا

### كَالَّذِيْنَ أَذَ وَاصُولُكَ فَبَرَّاكُ اللَّهُ مِتَّاقًا لُوْا "

جنہوں نے (کچھ تمبمت تر اش کر) موٹی کوایذ ادی تھی سوان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تبہت ہے بری ثابت کردیا

یعنی ان کا تو کچھ ضرر نہ ہواتہت لگانے والے بی جموٹے اور سزا کے ستحق تفہرے اور اس کا قصہ خود جناب رسول النَّه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تغییر کے طور پر بیان فر مایا ہے بخاری وغیرہ میں اس طرح نہ کور ہے کہ بی اسرائیل غلبہ جہالت ہے تھلم کھلا بچھے نہایا کرتے تھے اور مویٰ علیہ السلام حكم شرى كيموافق بدن جيميا كركسي آثر من مسل فرمات ين اسرائيل نے چرچا کیا کہان کے بدن میں کوئی عیب اور مرض ضرور ہے اس لئے یہ سب کے سامنے بدن نبیں کھولتے یہ بات ایذارسانی کی تھی اللہ تعالیٰ کواس عیب ے آپ کی برأت ظاہر کر نائمی آپ نے ایک بار تنہائی میں کپڑے الار کرایک پھر پررکہ دیئے اور عسل کرنے لگے خدا کے حکم ہے وہ پھر کپڑوں سمیت دہاں سے چلا آپ کپڑے افعانے کے لئے اس کے چھیے ہو لئے (آ ب كا كمان تهاكد يهال خالى ميدان ش كوكى آ دى نه موكا ) اتفاق سے بى اسرائیل کاایک مجمع موجود تعاده پھروہاں جا کرمغبرااورسب نے سرے یاؤں تک دکھ لیا کہ کسی تم کا کوئی عیب آپ کے بدن میں ہیں پھر آپنے کپڑے بہن لئے اس قصہ میں مویٰ علیہ السلام برتواس لئے اعتراض نہیں ہوسکتا کہ آپ کے اختیار کواس میں کوئی دخل نہ تھااور اللہ تعالیٰ براس لئے اعتراض ہیں ہوسکتا کہ ووکس قانون کے حکوم نہیں اور بہاں تو موی علیہ السلام کو بری کرنے کی حکمت بھی ظاہر ہاورخوداس برأت میں بی حکمت ہے کہ نی سے کی کو نفرت نه بوجو كه طبغا اتباع سے مانع موجالى ہے۔

وكان عِنْدَاللهِ وَجِيْهًا ﴿

اوروہ اللہ کے زدیک بڑے معززتے

الناانکار کے طور پر تقاضا اور دل کل کرتے ہیں اور قیامت کا قریب ہونا ظاہر ہے کیونکہ اول تو دن بدن اس کا وقت قریب ہی آتا جاتا ہے کہ جتنا بعد کل تھا آج اس قدرنہیں رہا دوسرے قیامت کے دن کی پریشانی اور درازی کے سامنے دنیا کی مدت دراز بھی کم معلوم ہوگی اس کے مقابلہ میں بیجموئی مدت قریب ہی ہے آ مے لعنت اور عذاب کی کیفیت مذکور ہے۔

# إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكُفِرِيْنَ وَاعَدٌ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿

بیشک کمانشرتعالی نے کافروں کورحمت سےدورر کھا ہاوران کے لئے آتش

خِلرِيْنَ فِيْهَا ٱبْدُا ۚ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَّلَا

سوزاں تیار کررم کی ہے جس میں وہ بمیشہ بمیشہ دہیں سے نہ کوئی یار پائیس سے اور

نَصِيْرًا ﴿ يَوْمُ تُقَلُّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ

نہ کوئی مدد گارجس روزان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کئے جاویں گے

یعنے منہ کے بل محسینے جاویں گے بھی چبرہ کی اس کروٹ بھی اس کروٹ جیسا کہ اس طرح تھیٹنے میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس مخف کا منہ بھی ایک طرف ہوجا تا ہے بھی دوسری طرف۔

يَقُوْلُونَ لِلنِّتُنَّآ اَطْعُنَا اللَّهُ وَاطْعُنَا الرَّسُولا ۞

یوں کہتے ہوں مے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول

وَقَالُوْارَتِنَا إِنَّا أَطْعُنَا سَادَتُنَا وَكُبُرَّاءَنَا

کی اطاعت کی ہوتی اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں

فَأَضَنُّونَا السّبِيلا ۞ رَبِّنَا الْتِهِمْ ضِعْفَيْنِ

اورائے بروں کا کہنا مانا تھا سوانہوں نے ہم کو (سیدھے )راستہ کے مراہ کیا

مِنَ الْعُذَابِ وَالْعُنْهُمْ لَعُنَّا كَبِيرًا ۞

تمااے ہارے دبان کودو ہری سزاد بیجئے اوران پر بروی لعنت سیجئے

ایباایک مضمون سورہ اعراف کے چوتھے رکوع میں ہمی گزر چکا ہے اور وہاں اس کا جواب ہمی مذکور ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ کفار کی اس درخواست سے جوغرض تھی وہ اس میں ناکام رہے اس تغییر کود کھے لیا جائے ربط اوپر کی آیتوں میں اللہ ورسول کی مخالفت کا مہلک ہونا اور اطاعت کا باعث نجات ہونا معلوم ہوا ہے آ مے مسلمانوں کواس مخالفت سے منع اور موافقت کا تھم فرماتے ہیں کیونکہ احکام اللی سے وہی منتقع ہوتے ہیں۔

اس لئے اللہ تعالی نے ان کی برأت ظاہر فرمادی جیسا کہ اور انہیا ہیں ہم السلام کے لئے بھی وجاہت کا تہمتوں سے برأت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرضکہ تم رسول کو ان کی مخالفت کر کے ایڈ امت دینا کہ وہ اللہ کی مخالفت مجمی ہے پھراس سے تم بی کو ضرر ہوگا بلکہ ہرامر میں اللہ ورسول کی اطاعت کرتا جس کا آھے تھم کیا جاتا ہے۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوااتَّقُوااللهُ وَقُوْلُوْا

#### قَوُلًا سَدِيْدًا فَ

اوررائ کی بات کبو

لین ہرامر میں خداکی اطاعت کرو بالخصوص کلام میں اس کی بہت رعایت رکھو کہ اعتدال اور عدل سے تجاوز نہ ہواور تقوی اور طاعت کی باتوں میں سے اس جگہ راتی کلام کی تخصیص شایداس لئے ہو کہ اس کوا کثر لوگ مہل سجھتے ہیں یااس لئے کہ اس میں ایذ اسخت اور صریح ہوتی ہے نیز اس کا وقوع بھی زیادہ ہے۔

### يُّضِيِّخُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

الله تعالی (آس کے صلیمیں) تمہارے اعمال کو تبول کرے کا

تقوی اور رائی کلام سے عمل کا مقبول ہوتا ظاہر ہے کیونکہ عمل کا مقبول ہوتا خلاہر ہے کیونکہ عمل کا مقبول ہوتا جن شرائط پر موقوف ہے وہ تقوی کے اجزاء جیں جب کسی عمل کے مقبول ہونے میں کمی ہوگی ضرور تقویٰ کا کوئی جزوکم ہوگا

### <u>ۅؙؽۼ۬ڣڒڷػۯڎ۫ڹٛٷڹػۯ</u>

اورتمهارے كنا ومعاف كردے كا

# وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرُسُولَهُ فَقُنُ فَازَ فَوْزًا

اور جو خص الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گاسوہ ویزی کا میابی کو پنج

### عَظِيْمًا ۞ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُوتِ

كابم نے بيامانت (يعني احكام جو بمزل امانت كے بيں ) آسان اور زين

#### وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ

اور پہاڑوں کےسامنے پیش کی تقی

لینی ان میں پچھ سمجھ اور شعور پیدا کر کے جو کہ اب بھی ہے ان کے سامنے اپنے احکام چیں کئے اور یہ کہددیا گیا کہ اگرتم ان احکام کو اپنے ذیمہ مسلم میں ہوتو ان کے موافق عمل کرنے میں تو اب اور خلاف کرنے کی صورت میں عذا ب ہوگا اور اگر ذیم نہیں لیتے تو مکلف نہ بنائے جاؤ کے۔ اور تو اب وعذا ب کے مستحق نہ ہو گے تم کودونوں اختیار ہیں

#### فَابَيْنَ أَنْ يَخْمِلْنَهَا

سوانبوں نے اس کی ذرواری سے انکار کرویا

یعنی عذاب کے خوف سے وہاٹو اب ہے بھی دست بر دار ہو گئے۔

#### وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا

اوراس سے ڈر مے

کہ خداجانے کیاانجام ہوادراگر وہ اپنے ذمہ رکھ لیتے توانسان کی طرح ان ُو بھی عقل عطا کی جاتی جس پراحکام اور ٹواب وعذاب کی تفصیل کا سمجھنا مرتوف ہے چونکہ انہوں نے منظور نہیں کیاس لئے عقل کی بھی ضرورت نہوئی۔

#### وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ الْ

اورانسان نے اس کواپنے ذمہ لے لیا

کینی جب آسان وز مین اور بہاڑوں کے بعد انسان کو پیدا کر کاس ہے۔ بی بات پوچی کی تو اس نے بعبداس کے کہ علم اللی میں اس کا خلیفہ: ونا مقدر تھا اس امانت کواپنے ذمہ لے لیا اور احکام کوامانت کے ساتھ تشبید یتا اس بنا و پر ہے کہ اس کے حقوق کا اواکر نا وا جب ہے اور غالبًا یہ پیشی میٹات سے پہلے ہوئی ہے اور کسی خاص انسان سے بیس ہوئی بلکہ میٹات کی طرح سب انسانوں سے ہوئی ہے۔

إِنَّهُ كَانَ ظُلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿

وه ظالم ہے جابل ہے

یعنی اعمال وعقا کددونوں میں خلاف ورزی کرتا ہے۔ \_\_\_\_

لِيُعَذِّبُ اللهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَتِ

انجام ہے ہوا کہ اللہ تعالی منافقین اور منافقات

وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِتِ

اور شرکین اور مشرکات کومزادے گا

كيونكه بيلوگ احكام كوضا كع كرنے والے ميں۔

وَيَوْبَ اللَّهُ عَلَى الْهُوْمِنِينَ وَالْهُوْمِنْتِ وَ

اور موضین و مومنات پر توجه (اور رحمت) فرمائے گا

كيونكه وه امانت كاحق اداكرنے والے ہیں۔

وكان اللهُ عَفُورًا رَّحِيهًا ﴿

اورالله تعالى غفوررجيم ب

(٢٢) سُيُورَةُ سِكَبِّالٍمُكِتِّةً (٥٨)

سوروً سبا مكه يش نازل موكى اوراس بيس چون آيتن اور چوركوع بيس

بِسُـمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْدِ مِ

شروع كرتاالله كے تام سے جونها يت مهريان برد برحم والے ہيں

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ

تمام ترحمه (وثنا) اس الله كوسر اوارب جس كى ملك ب جو يحما سانو ل مس ب

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرُةِ \*

اورجو کھوز مین میں ہاورای کوحمر (وٹنا) آخرت میں (بھی)سزاوارہ

یعن جس طرح فی الحال اس کا استحقاق حمد بیان کیا گیا ہے

وَهُوَ الْحُكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞

اورو و حکست والاخبر دار ہے .

كدسب اشياء كومصالح اورمنافع برمشمل بيداكيا

يُعْلَمُ مَا يُلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ

ووسب پھے جانتا ہے جوز مین کے الدرداخل ہوتی ہے (مثلاً) بارش اور جو چیزاس میں

مِنْهَا وَمَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا

عَلَىٰ ﴾ (مثلانات) اور جو چزا مان عار تی بارش و فيرواور جو چز يغرج فيها طوهو الرّحيم الغفور ﴿

اس من چ متی ہے (نیک اعمال اور فرشتے ) و دانتہ رحیم (اور ) مخور ( بھی ) ہے

مثلًا لما مكدا ورا ممال عباد يس ابتدا ورحت به وتى باورانتها ومغفرت بر

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْالِا تَأْتِينَا السَّاعَهُ ﴿

ار یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر تیاست نہ آئے گی فال کا ورقی گئا تیکنگر علیم الْعَدِیبُ لا

آب فرما ويجئ كركون نبيل متم النبي بروردكار عالم النب كل يعزب عنه من من من الساوت

د و ضرورتم پر آ و ہے گاس ( سے علم ) ہے کوئی ذرہ برابر مجمی غائب نبیس نہ

وَلا فِي الْأَرْضِ

آ سانول می اور ندز مین میں

بلكه سباس كيكم مين حاضرين

وَلاَّ أَضْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَّ أَكْبُرُ إِلَّا فِي

اورندکوئی چیزاس (مقدار فدکوره) سے چھوٹی ہےاورندکوئی چیز (اس سے)

كِتْبٍ مُّبِيْنٍ <del>ۗ</del>

بری ہے مگریہ سب کتاب مین میں (مرقوم) ہے

قیامت کے متعلق کفار کے کئی شہبے تھے ایک بید کا گروہ آنے والی ہے تو ایک اس کا وقت ہلایا جائے دوسرے بید کہ ہمارے بدن کے اجزاء کا تو کہیں نشان بھی ندر ہے گا پھروہ جمع کیے ہوں کے پس ان آ تھوں بھی فدا کے لئے علم غیب ٹابت کرنے ہے فدا تعالیٰ بی کے ساتھ مخصوص ہے پس نی کے نہ بعض حکمتوں کی وجہ سے فدا تعالیٰ بی کے ساتھ مخصوص ہے پس نی کے نہ جانے سے بدلازم نہیں آتا کہ قیامت واقع بی نہ ہواور فدا کے علم کا محیط ہونا کا بت کر کے دوسرے شبر کا جواب دے دیا کہ وہ اجزاء چاہے زیمن می اللہ جا کی یا ہوا ہی منتشر ہو جا کی سی طرح ہمارے علم سے باہر نہ ہوں مے ہم جب چاہیں می حجم کا بین می کر کے دوسرے شبر کا جواب دے دیا کہ وہ قیامت کو کالی جمعے تھے جب چاہیں مے جمع کر لیس مے تیسرا شبہ بیتھا کہ وہ قیامت کو کال جمعے تھے جب چاہیں مے جمع کر لیس مے تیسرا شبہ بیتھا کہ وہ قیامت کو کال جمعے تھے

اس کا جواب آئے آئے گا۔اب قیامت کی غرض اور غایت بتلاتے ہیں۔

# لِيَجْزِى الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ

تا کیان اوگوں کومسلہ (نیک )وے جوایمان لائے تصادر انہوں نے نیک کام کئے تھے

### ٱۅڵؠٟڮڵۿؙؙؗۿؗۿۼڣۯڰؙۊۜڔؚۯ۬ڨؖڰڔؽؖڰ

(سو)ا بسے او کول کے لئے مغفرت اور (بہشت میں ) عزت کی روزی ہے۔اورجن

#### وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِي الْيِنَا مُعْجِزِيْنَ

لوگوں نے ہماری آ توں کے متعلق (ان کے ابطال کی ) کوشش کی تھی ہرانے کے لئے

اگر چہوہ اس کوشش میں ناکام بی رہے

# اُولَيِكَ لَهُمْ عَنَابٌ مِنْ رِّجْزِ ٱلِيُمُ

ایے لوگوں کے لئے مختی کا دردناک عذاب ہو گا

اور قرآن کی تکذیب پر بیسزا ہونا ہی جائے کوئداول تو قرآن فی الواقع خدا کی طرف ہے اتر اہونا ہی جائے کوئداول تو قرآن فی الواقع خدا کی طرف ہے اتر اہوا ہے اور ایسے امر حق کو جشلانا خود حق تعالیٰ کو جمٹلانا ہے اس پر جتنی سزا ہوتھوڑی ہے۔ دوسر قرآن راہ راست کی تعلیم کرتا ہے جو خدا کے نزدیک پہندیدہ ہے تو جو خص اس کو نہ مانے گا وہ راہ راست سے قصد آدور رہے گا کہ نہاس کو سے عقائد کا پہند گلے گاندا کمال صالحہ کا اور بی طریقہ تھا نور رہے پر سزا کا اور بی طریقہ تے تصد آدور رہے پر سزا ہونا ہے جانبیں آگے قرآن کی حقائیت کی ایک مہل دلیل بتلاتے ہیں ہونا ہے جانبیں آگے قرآن کی حقائیت کی ایک مہل دلیل بتلاتے ہیں

# وَيُرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْنَ

اور جن لوگوں کو (آسانی کتابوں کا) علم دیا کیا ہے وہ اس قرآن کو

### اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ هُوَ الْحَقَّ لا

جوكة ب كرب كى طرف سة ب ك باس بميجا كيا باليمحة بي

### و يَهْدِئَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞

کہ وہ فق ہے اور خدائے غالب محود (کی رضا) کا راستہ ہماتا ہے گہی دلیل ہے کہ علاء اہل کتاب اس کوفل مجمعے ہیں اور اس استدلال کی تقریر سورہ شعراء کے اخرر کوئ کے شروع میں گزر چکی ہے اور شاید قرآن کی حقانیت ٹابت کرنے کا اہتمام اس جگہ اس لئے کیا گیا کہ وہ قیامت کی خبر دیتا ہے جس میں یہاں کلام ہور ہاہے ہیں حاصل یہ ہواکہ قیامت کے دن قرآن کے جمٹلانے پر بھی عذاب ہوگا

آ مے پھر قیامت کا ثبوت بیان فرماتے ہیں

# وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى

اوريكافر(آپس ميس) كيتے جي كدكيا جم تم كوابيا آ دى بتائي جو كه تم ويه

رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمُ إِذَا مُرِّقَتُمْ كُلُّ مُهَرَّقٍ "

مجیب خبردیتا ہے کہ جبتم بالکل ریز ہریز ہبوجاؤ مے تو (اس کے بعد

إِنَّكُمْ لَفِي خُلُقٍ جَدِيْدٍ ﴿ أَفْتَرَى عَلَى

قیامت کو ) ضرورتم ایک نے جنم میں آ وُ مے معلوم نبیں کہ اس محض نے ندا

اللهِ كَنِ بًا أَمْرِبِهِ جِنَّهُ \*

ر (قصد أ) جموت ببتان إندها باس كوكس طرح كاجنون ب

کوتصداً تو محصوت نہیں بولٹا مگر جنون کی وجہ سے واہی تباہی باتی کرتا ہے کے وکلہ قیامت کا آتا تو محال ہے تواہ کے وکلہ کے آنے کا خبر دینا بھی ضرور ناط ہے خواج تصداح محصوف بولا کمیا ہو یا حواس میں خلل ہوآ سے حق تعالی ان دونوں شقوں کی تردید فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی تو ندمفتری ہیں نہ مجنون ہیں کہ جھی نہیں۔

بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ فِي

بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نبیں رکھتے (وی)

الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ ۞

عذاب اوردور دراز ممرای مین (مبلا) مین

اس ممراہی کااس وقت تو بیاٹر ہے کہ ہے آ دمی بھی مفتری اور مجنون نظر آتے ہیں اور انجام میں بیاٹر ہے کہ ہے آ دمی بھی مفتری اور مجنون نظر آتے ہیں اور مردہ بدن کے اجزا ایجن کرنے ہیں کہ یہ جابل جو قیامت کو محال سمجھتے ہیں اور مردہ بدن کے اجزا ایجن کرنے اور اس میں جان ڈالنے کو دشوار سمجھتے ہیں خدا کے نزد کی کچھ بھی مشکل نہیں اور اس میں جان ڈالنے کو دشوار سمجھتے ہیں خدا کے نزد کی کچھ بھی مشکل نہیں

أَفَكُمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ

تو کیاانہوں نے آسان اورز مین کی طرف نظر نبیں ک

جوكەقدرت اللى كى بزى دىليس بيس

وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ

کہ جوان کے آ مے بھی اور چیچے (مجمی) موجود ہیں

کہ جدهر دیجمود ہ نظر آ رہے ہیں ہیں ان بڑے بڑے اجسام کا بتداء بیدا

Agi

#### ارنے والا کیاس پرقادرنبیں کے چھوٹے چھوٹے اجسام کودوبارہ پیدا کردے۔

### إِنْ نَشَا نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ

الرجم جاجي توان كوزين من معدد هنسادي

یعنی ان واضح ولاکل کے بعد مجمی قیامت کا انکار کر نامحض عنا واور سرکتی ہے۔
ہے ہیں بدلوگ جیں تو اس قابل کدا نہی آسان وز بین کو جو کہ بندوں کے لئے بڑی نعتیں جیں ان کے عذاب کا آلہ بنا دیا جائے کہ جس نعت کی ناشکری ہوائ نعت کو عذاب کا آلہ بنانے سے خت حسرت ہوتی ہے کین عکمت کی وجہ سے مہلت و سے رکھی ہے غرض ان لوگوں کو قیامت کو محال نہ سمجھنا جا ہے اور آسان وز مین میں قدرت النی پرنظر کرنا جا ہے۔

# اَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّهَاءِ النَّا فِي

یان پرآسان کے کلزے کرادیں اس (ولیل فیکورہ) میں (قدرت البیہ) کی

# ذُلِكُ لَايَهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ فَ

پوری دلیل ہے (مگر )اس بندہ کے لئے جو (خداکی طرف)متوجہ (مجمی)ہو اور حق کی طلب ہو یعنے دلیل کافی ہے مگر ان کی طرف سے طلب نہیں اس لئے محروم میں۔

ربط: او پراللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں کی نصبیات اجمالاً بیان فرمائی ہے آ کے اس کی تفصیل کے لئے بعض اعلی درجہ کے معزات یعنی واؤ واور سلیمان علیما السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا سرمایہ سعادت ہے اور اپنی استعداد کے موافق اس سے مصہ لیس نیز معزت واؤ داور سلیمان علیما السلام کو چونکہ دنیوی سامان ایسا دیا گیا تھا جو و نیا پرستوں کے زو کہ جب جب و غریب چیز تھی اس لئے ان کی نبوت میں کسی کوانکاری مخوائش نبیس رہتی ۔ تو ان کی نبوت میں خوائش نبیس رہتی ۔ تو ان کی نبوت بیان کرنے سے بیٹا بت ہو جائے گا کہ انسان کا نبی ہوتا کی حدوثوار نبیس بس کفار جو مضور سلی اللہ علیہ و سلم کی نبوت کا انکاراس وجہ سے کرتے تھے کہ رسول آ وی نبیس ہوتا اس شبکا جواب بھی اس قصہ سے ہوجاو سے گاولفد انب ا داؤ د تا فی العداب المہین

# وَلَقُنُ الْتَيْنَا دَاؤُدُ مِنَّا فَضُرٌّ لِجِبَالُ

اورہم نے واؤ دکوائی طرف سے بڑی لعت دی تھی۔اے پہاڑ وداؤ دے

أَوِّ. بِيُ مُعَهُ

ساتھ بار بار بلتے کرو

#### یعنی جب بیدذ کرمیں مشغول ہوں تم بھی ان کا ساتھ دو **و التطا** کر ج

#### اور(اک طرح) پرندوں کو بھی تھم دیا

کران کے ساتھ بہتے کروشایداس میں ایک حکمت یہ ہوکہ داؤ دعلیہ السلام کوذکر میں نشاط مود دسرے یہ کہ آ پ کامعجز وہمی ظاہر ہوگا اور عالبایہ تبیج ایس ہوگی جس کوسب لوگ سمجھتے ہوں کے درنہ اس میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تبیج کرنے کی کیا تخصیص ہوگی کیونکہ پہاڑ وغیروالی تبیج تو السلام کے ساتھ تبیج کرنے کی کیا تخصیص ہوگی کیونکہ پہاڑ وغیروالی تبیج تو السلام کے ساتھ بی جس کولوگ نہیں سمجھتے۔

### وَٱلنَّالَةُ الْحَدِيْدُ أَنِ اغْمَلُ سَبِغْتٍ

اورجم نے اس کے واسطےلو ہے کو (مثل موم) نرم کردیا (اور پی تھم دیا) کہتم پوری

#### وَّ قَدِّرُ فِي السَّرُدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ﴿

زر ہیں بناؤاور کڑیوں کے جوڑنے میں انداز ور کھواور تم سب نیک کام کیا کرو

لیعنی جیسے ہم نے تم کو وہ تعتیں دی ہیں ان کے شکر میں تم اور تمہارے سب متعلقین نیک کام کرتے رہو۔

### اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بُصِيْرُ ا

من تبارے سب الحال و کمور باہوں

اس لئے صدود واحکام کی رعایت کا بوراہتمام رکھو

# وَلِسُكَيْهِنَ الرِّيْحَ غُرُّ وَهَا شَهْرٌ وَرُواحُهَا

اورسلیمان (علیدالسلام) کے لئے ہواکو مخر کردیا کداس (ہوا) کی صبح کی منزل

شهرع

ایک مهید بری (راه) بوتی اوراس کی شام کی زل ایک مهید بری (راه بوتی

يعنى وه مواسليمان عليه السلام كواتنى اتنى دور بهنچاتى مقى

#### واسنناله عين القطر

اورہم نے )ان کے لئے تانے کا چشمہ بہادیا

یعن لوہے کو اس کی کان میں پانی کی طرح بہنے والا کر دیا تا کہ اس سے چیزیں بنانے میں بدون آلات کے آسانی ہو پھر وہ مجمد ہوجاتا یہ بھی ایک معجز وہے اور ایک نعمت بیدی تھی کہ جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا

# وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكُيْهِ بِإِذْنِ

اور جنات میں بعضے وہ تنے جوان کے آ مے کام کرتے تنے ان کے رب کے

#### رتبه

حکم ہے

بعن چونکہ پروردگار نے ان کو عز کر دیا تھا اور تنجیر کے ساتھ بیشر گی حکم بھی دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرو

### وَمَن يَزِع مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا

ان میں سے جو محص مارے علم سے سرتا لی کرے کا

یعنی خوثی سے کام نہ کرے گا گوتنجر کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام ان سے جرآ کام لینے پر بھی قادر ہوں کے جیسے بیگار یوں سے کام لیا جاتا ہے گر ان کو بی حکم تھا کہ خوثی سے کام کریں ادر ان کی اطاعت کریں درنہ آخرت میں عذاب ہوگا۔

#### ثُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿

ہم اس کو (آخرت میں ) دوزخ کاعذاب چکھادیں کے

اس سے بیم معلوم ہوا کہ جواطاعت کرے گا وہ عذاب سے محفوظ رہے گا اور ظاہر ہے کہ ہرنی اپنے محکومین کوامیان کا بھی حکم کرتا ہے تو پوری اطاعت یہ ہے کہ ایمان بھی اختیار کریں پس حاصل یہ ہوا کہ جوجن ایمان اور اطاعت اختیار کریں گا وہ عذاب دوزخ سے بچار ہے گا جیسا کہ ایمان کا مقتضا ہے۔ آگے ان کا موں کا بیان ہے جن پر جنات مامور تھے۔

### يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشًا ءُمِنَ مَّحَارِيْب

وہ جنات ان کے لئے وہ وہ چیزیں بناتے جوان کو (بنوانا) منظور ہوتا بری بری عمارتم اور مورتمی

تقوری بنانا پہلے جائز تھا ہاری شریعت نے اس کومنسوخ کردیا

# وَمُّاثِيْلُ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُرُ وْمِ رَٰسِيْتٍ

اور ککن (ایسے بڑے )اور (بڑی بڑی دیکیں جوایک ہی جگہ جی رہیں۔اے

إغْمُلُوْآال دَاؤُدَ شُكْرًا ۗ

واؤد کے خاندان والوقم سب شکرید میں نیک کام کیا کرو العنی ہم نے ان کو سے تھم بھی دیا تھا کہ تم اور تمہارا سارا خاندان ان نعمتوں کا

شکریاداکرتے رہوجس کاطریقہ ہے ہے کہ اعمال صالحہ کرتے رہواور خاندان والوں کوان نعمتوں کے شکر کا تھم فر ماناس لئے ہے کہ ان کا نفع ان کو بھی پہنچتا تھاخواہ ظاہری خواہ باطنی اور کم از کم یہ نفع تو تھا بی کہ ایسے جلیل القدرانہیا ، ک ساتھ ان کو نسبت تھی کیونکہ خاندان میں ایک فخص کو بادشاہت یا نبوت مل جانے سے سارا خاندان دوسروں کی نگا ہوں میں معزز ہوجا تا ہے غرنس زندگی مجرسلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات کا یہ معالمہ رہا۔

### وَقُلِيْلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ۞ فَلَمَّا قَضَيْنَا

اورمیرے بندوں میں شکر گزار کم بی ہوتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت

#### عَلَيْهِ الْهُوْتَ مَا دَتُهُمْ عَلَى مُوْتِهَ

كاحكم جارى كردياتوكس چيز نان كم فكا پية نه بتاايا

لیمن ایسے طریقہ پرموت واقع ہوئی کہ جنات کوان کے مرنے گہ نہ نہ ہوئی اور وہ طریقہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام موت کے قریب اپ عصا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ٹھڈی کے بیچے لگا کر کری پر بیٹھ کئے اور ای حالت میں روح قبض ہوگئی ای طرح سال بحر تک بیٹے رہے جنات آپ کو جینیا و کھے کرزندہ سیجھتے رہے اور رعب کی وجہ سے کسی کو بال نتھی کہ پاس جا کر خوب محصور کرد کھے سکے خصوصا جب کہ کوئی وجہ شبہ کی بھی نہ ہو۔ غرض وہ زندہ جھے کہ بھور کرد کھے سکے خصوصا جب کہ کوئی وجہ شبہ کی بھی نہ ہو۔ غرض وہ زندہ جھے کہ بھور کام کرتے رہے اور کسی نے ان کی موت کی اطلاع جنوں کو نہ دی۔

### إِلَّا دَآتِهُ الْأَرْضِ تُأَكُّلُ مِنْسَاتَهُ عَ

محرکمن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھا تا تھا

یبال تک که اس کا ایک حصد کھا گیا تو عصا گرا اور حضرت سلیمان - یہ السلام بھی گریڑ ہے۔ حساب کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی وفات کوایک سال گزرا۔

#### فَلَتًا خَرَّ تُبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ تُوْكَانُوا

سو جب وو مر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی

### يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَدَابِ

كه اگر وه غيب جانتے ہوتے تو اس ذلت كى مسيب

الْهُوِيْنِ ﴿

میں ندر ہتے

مرادوہ بخت کام ہیں جن پر مامور تھے۔

ورنہ معمولی خطاوُں پرتو ہم درگز رہی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کفرے بڑھ کر کیا ناسیا می ہوگی جس میں وہ جتلاتھے

# وجُعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي لِرَّكْنَا

اور ہم نے ان کو اور ان بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت

فيها

کررتھی ہے

اگراس سے شام کی بستیاں مراد ہوں تو برکت سے دینی برکات مراد بیں کیونکہ شام انبیاء کیم السلام کامسکن رہا ہے اور اگر صنعا می بستیاں مراد ہوں تو اس سے پیداوار اور نہروں اور پہلوں کی برکت مراد ہے۔

قُرَّى ظَاهِرَةً

بہت ہے گاؤں آباد کرر کھے تھے جونظر آتے تھے

کے مسافر کوسفر میں دہشت نہ ہواور کہیں تغیر نا جا ہے تو وہاں جانے میں خوف اور تر ددہمی نہ ہو

#### وَّ قُدَّرُنَا فِيْهَا السَّيْرُ \*

اورہم نے ان کے مہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک فاص انداز ورکھا تھا

لین ایک گاؤں ہے جب دوسرے گاؤں تک چال کے حساب ہے ایسا مناسب فاصلہ رکھا تھا کہ سفر میں راحت لینے کے موقع پر کوئی نہ کوئی گاؤں ل جاتا جہاں آ دمی کھالی سکے آ رام کر سکے

### سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَّالِي وَآيَّامًا الْمِنِيْنَ ۞

کہ بے خوف و خطر ان میں راتوں کو اور دنوں کو چلو

یعنی پاس پاس گاؤں ہونے سے ندر ہزن کا خطرہ تھانہ دانہ پائی اور زادراہ میسر نہ آنے کا کیونکہ ہر جگہ ہرسامان ملتا تھا گرجیسا کہ انہوں نے ان نعمتوں کی اصل شکر گزاری نہیں کی جو کہ اطاعت الہی تھی ایسے ہی فلا ہری شکر گزاری بھی نہ کی کہ اس نعمت کو نغیمت سجھتے اور اس کی قدر کرتے۔

#### فَقَالُوْا رَبُّنَا بِعِدُ بَيْنَ ٱسْفَارِنَا

سودہ کئے لگے کداے مارے پروردگار مارے سفروں میں درازی کردے

یعنی بچے کے دیہات اجاز دیئتا کے منزلوں میں خوب فاصلہ وجائے کے وکدایے پاس پاس دیہات ہونے سے سفر کالطف نہیں آتالطف توای میں ہے کہیں زادراہ ختم ہوگیا کہیں بیاس پانی نہیں ملکاس لئے اشتیاق

#### 

سا ( كاوكوں ) كے لئے ان كوطن (كى مجموى مالت ) من نشانياں موجود تمي

احکام خداوندی کی اطاعت واجب ہونے کے لئے۔

### جَنَّتْنِ عَنْ يَبِيْنٍ وَّشِمَالٍ أُ

دوقطار ين تعين باغ كي دائمي اور بائمي

جس سے سابیاوررونق خوب سمی

### كُلُوا مِنْ زِزُقِ رَبِيكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ \*

این رب کا (دیا ہوا) رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو

يعنى اطاعت كرو

### بَلْدُهُ كُلِيِّبَهُ وَرَبُّغَفُوْرٌ۞فَاعُرَضُوا

( كدر بن كو ) عمده شير اور بخش والا رب سو انبول نے سرتابی ك

شاید یہ لوگ آ فآب پرست بھی تھے جیسا سورو تمل کی آیات

جدتها وقومها يسجدون للشمس عثابت اوتاب

#### فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ الْعَرِمِ

توہم نے ان پر بند کا سلاب مجھوڑ دیا

جس سے وہ اور ان کے باغات سب غارت ہو گئے

# وَبُدُّ لَنْهُمْ بِجَنْتُيْهِمْ جَنْتَيْنِ ذُواتَىٰ

اور ہم نے ان کے ان دو رویہ باغوں کے بدلے اور دو باغ دیدیے

# أُكْلِ خَمْطٍ وَّأَنْلِ وَّثَنَّىءِ مِّنْ سِنْ رِقَلِيْلِ ۞

جن میں دو چیزیں رہ کئیں برمزہ پھل اور جماد اور تدری قبیل بیری وہ بھی شہری نہیں بلکہ جنگلی خود روجس میں کا نئے بہت اور پھل میں

لطافت ندارد

# ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلُ نُجْزِئَ

ان کوید سزاہم نے ان کی تاسیاس کے سبب دی اور ہم الی سزابر سے تاسیاس

اِلَّا الْكُفُورُ ۞

ی کودیا کرتے ہیں

ہانظار ہے کہیں چوروں کا خطرہ ہے اگر پہرہ دے رہے ہیں ہتھیار بندھے ہوئے ہیں نیز اس موجودہ حالت میں ہم کواپی امارت ظاہر کرنے کا بھی موقع نہیں ملیا امیر خریب سب یکسال سنر کر سکتے ہیں پس جس طرح بنی اسرائیل من وسلویٰ ہے اکیا گئے تھے اور ترکاری اور کھیرے ککڑی کی درخواست کرنے گئے یونمی المل سبااس راحت کے سامان ہے اکتا گئے

### وَظُلَمُوا اَنْفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ اَحَادِيْتُ

اور (علاوہ اس تاشکری کے )انہوں نے (اور بھی نافر مانیاں کر کے )ا ہی

# وُمُزَقَنْهُمُ كُلُّ مُهُزُّقٍ ا

جانوں پڑھلم کیا سوہم نے ان کوافسانہ بنادیااوران کو بالکل تر بتر کردیا

یاتواس طرح کہ بعض کو ہلاک کردیااوران کے قصے بی رہ گے اور بعض کو ہلاک کردیااوران کے قصے بی رہ گے اور بعض کو ہیات و کئے یا پر بیٹان و منتشر کردیایا ہے کہ معم اور بیش کے اعتبار ہے سب بی افسانہ ہو گئے یا مطلب ہے کہ ان کی حالت کو عبرت بنادیا کہ اب عبرت کے طور پران کی حکایات بیان ہو تی بین غرض وہ پاس پاس کے دیبات اور خودان کے باغات اور رہ نے کے گھر بھی سب ویران ہو گئے ربط اوپر خدا کی طرف متوجہ ہونے والوں اور نہ متوجہ ہونے والوں عیں سے خاص لوگوں کا ذکر تھا آگے دونوں والوں اور نہ متوجہ ہونے والوں عیں سے خاص لوگوں کا ذکر تھا آگے دونوں بھاعتوں کا عام طور پرذکر ہے اور البیس کے اتباع کرنے اور نہ کرنے سان دونوں کی حالت اور انجام عیں تفاوت بتلاتے ہیں جس عیں خدا کی طرف متوجہ ہونے والوں کی خاص فضیلت ٹابت ہوتی ہے کہ ایسے بڑے ہیں اور نہ متوجہ ہونے والوں کی خاص خطیط

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰئِتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞

مِینک اس قصہ میں ہر صابر وشاکر (مومن ) کے لئے بن کی بن ی عبر تیں ہیں

وَلَقُدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ

اورواقعی الجیس نے ان لوگوں کے بارہ میں اپنا گمان سمج پایا

یعنی اس کا یکمان سیح نکلا لاحت کن ذریته الا قلیلا ( که می آدم کی اولا دکو تباه کردول گامرتموزے ہے آدمیوں کو ) اور شاید اس نے خاک کے ضعف اور آمک کی قوت سے بیاستدلال کیا ہو۔

فَاتَّبِعُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

ك يه سب اى كى راه پر بو كئے محر ايمان والوں كا مروه

كه و و محفوظ ر باا كرايمان كامل تما تو بالكل محفوظ ر بااورا كرايمان ضعيف تما نوشرك وكفريس ا تباع نبيس كيا كواور كنا مول بيس ا تباع كرليا \_

# وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطِنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ

ادرابلیس کاان لوگوں پر (جو ) تسلط (بطوراغواء ہے ) بجزاس کے اور کی وجہ ت

# مَنْ يُؤْمِنُ بِالْإِخِرَةِمِتْنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ

نہیں کہم کو( ظاہری طور پر )ان لوگوں کوجوآ خرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے (الگ کر کے )معلوم کرنا ہے جواس کی طرف سے شک میں ہیں

سین ہم کو امتحان اور آ زمائش مقصود ہے کہ مومن اور کافرمتعین ہو جاویں کیونکہ بعض کو قو اب اور بعض کو عذاب دیتا مقتضائے حکمت ہا اور بعض کو عذاب دیتا مقتضائے حکمت ہا اور کھمت صفات الی کا ظاہر ہوتا ہے یا اور پچھ ہو جوانسان کو معلوم نہ ہوا ور ظاہری طور پر جاننے کا مطلب شروع پارؤ سیقول میں گزر چکا ہا اور ایمان میں آ فرت کے تحقید کی ہے وجہ ہو سکتی ہے کہ آ فرت کے اعتقاد کو طلب جی اور در تی دین میں زیادہ دخل ہے۔

# وُرُبُّكُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ شَ

اور آپ کا رب ہر چیز کا محران ہے

كرتے بين قل ادعو االذين زعمتم تا العزيز العليم

# قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَهُ تُمْمِنُ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

آ بِفر مائے کے جن کوتم خدا کے سوا ( دخیل خدائی ) مجھ رہے ہوان کو بکارو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنی قدرت اورا ختیار رکھتے ہیں آ گے ان کی

واقعی حالت کا بیان ہے۔

### لَا يَهْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّهُوْتِ

وه ذره برابر اختیار نبین رکھتے نہ آ سانوں میں اور نہ زمین میں

وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمًا مِنْ

اور نہ ان کی ان دونوں (کے پیدا کرنے) میں کوئی شرکت ہے

# شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ ظَهِيْرٍ ۞

اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا (کی کام میں) مدگار ہے فلامہ یہ کہ نہ عالم کی ایجاد میں ان کا کوئی دخل ہے اور نہ عالم کے موجود ہونے کے بعداس میں کوئی مستقل افتیار رکھتے ہیں اور نہ فدا کے نائب ہوکر پچھ افتیار رکھتے ہیں آ گے فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کوئی کام نہیں کرا کتے کام نہیں کر کتے ای طرح اللہ تعالی سے کہہ کر بھی کوئی کام نہیں کرا کتے جس کوشفاعت کتے ہیں جیسا کہ کفار کا قول تھا ہؤلاء شفعاؤ نا عند الله جس کوشفاعت کتے ہیں جیس کی ارک سفارش کرنے والے ہیں

### وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ لَا إِلَّالِ الْمَنْ أَذِنَ لَهُ الْمُ

اور خدا کے سامنے (کسی کی ) سفارش کسی کے لئے کا مبیس آتی مگراس کے لئے کا مبیس آتی مگراس کے لئے کا مبیس آتی مگراس کے لئے جس کی نسبت (شفع کو) وہ اجازت دے دے

اوردلاکل سے ثابت ہے کہ بیا جازت مرف مؤمنین کے تی میں ہوگی کی اس قانون عام کے موافق کفار کی کوئی سفارش نہ کرے گا آ کے ہتلاتے ہیں کہ یہ بت اورشیاطین تو کیا شفاعت کرتے کہ بتوں میں قابلیت ہی نہیں اورشیاطین میں مقبولیت کی شان نہیں وہاں تو فرشتے بھی باوجود یکہ مقبولان الی ہیں بلا اجازت کے سفارش کرنے کی جرائت نہیں کر سکتے ان کا تو خداکی عظمت اور ہیت کی وجہ سے یہ حال ہے کہ جب ان کوحی تعالیٰ کی طرف سے کہ جب ان کوحی تعالیٰ کی طرف سے کہ کہ جب ان کوحی تعالیٰ کی طرف سے کہ کی جرائے ہیں۔

# حَتَّى إِذَا فَرْبِعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا لَا

یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے معبراہث دور ہوجاتی ہے توایک دوسرے

### قَالَ رَبُّكُمْ إِنَّالُوا الْحَقُّ ا

ے پوچھتے ہیں کرتمبارے پروردگارنے کیا تھم فرایا

یعن کھم دینے کے وقت شدت ہیبت سے ان کی بیا الت ہوتی ہے کہ ان کواس وقت اپنے بیجھنے اور باور کھنے پر پورا بجروسے نہیں ہوتا تو جیسا کہ طالب علم استاد کی تقریر کا تحرار کیا کرتے ہیں اس طرح باہم پوچھ باچھاور تحقیق کرتے ہیں اور اس طرح جب وہ تحقیق ہوجاتا ہے پھراس پر عمل کرتے ہیں تو جب حق تعالیٰ کی جانب سے معمولی احکام کے خطاب پران کرتے ہیں تو جب حق تعالیٰ کی جانب سے معمولی احکام کے خطاب پران کی بیات ہے وخودان کا اپنی طرف سے ایک ٹی بات کے متعلق خطاب کرتا کیا ہے کہ وشوار نہ ہوگا آگے بتلاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کا ایسا حال ہوجاتا ہے تجوب کی بات نہیں ہے۔

# وَهُوالْعَلِيُّ الْكِبِيْرُ ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ

وہ کہتے ہیں کہ ( فلانی) حق بت کا حکم فر ما یا اور وہ عالیشان سب سے برا ہے آپ ( جمقیق تو حید کے لئے یہ بھی ) ہو جھنے ( امچھا ہٹلا وَ ) تم کوآسان اور

#### السهاؤت والكرنض

زمن سے کون روزی ویتاہے

پانی برسا کراورنبا تات نکال کرچونکه اس کا جواب ان کنز و یک بھی کے میں ہے کہ خداایا کرتا ہے اس لئے خود ہی جواب دیے ہیں کے

### قُلِ اللهُ وَإِنَّا آوُ إِيَّا كُمْ لِعَلَى هُدَّى اَوْ فِي

آپ (عل) كهدد يجئے كەللىدروزى ديتا ہےاور (بيلمى كہے كداس مسئلة وحيد

#### صَلْلٍ مُبِيْنٍ

م ) بیشک بم یاتم منرور راه راست پر بی<u>ں یا</u> صرح کمرابی میں ہیں )

یعنی یہ تو نہیں ہوسکتا کہ تو حید کے مانے والے اور نہ مانے والے دونوں حق پر یادونوں غلطی پر ہوں ضرورا یک راہ پر ہے اور دوسرا کمراہ ہے اب غور کرنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ تو حید کے دلائل میں غور کرنے سے نتیجہ اہل اسلام ہی کے موافق لکتا ہے ہیں ان ہی کاحق پر ہونا ابت ہوگا اور باوجود یکہ واقع میں ہدایت والے اور گمراہ ہونے والے متعین ہیں گراس جگہ زی اور لطف کی غرض سے بیا عنوان اختیار کیا گیا کہ متعین ہیں گراس جگہ زی اور لطف کی غرض سے بیا عنوان اختیار کیا گیا کہ نہ ہوجائے جو کہ تامل اور طلب سے مانع ہوجاتا ہے۔ نہ وجائے جو کہ تامل اور طلب سے مانع ہوجاتا ہے۔

### قُلْ لَا تُسْعُلُونَ عَبَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعُلُ عَبَّا

آپ یہ بھی فر مادیجئے (اگر ہم مجرم بیں تو) تم ہے بمارے جرائم کی باز پرس نہ

#### تَعْبَلُوْنَ ۞

ہوگی اور ہم ہے تمبارے اعمال کی باز پرس نہوگ

یعن جبتم باوجودی واضح بوجانے کے بھی اس کو قبول نبیس کرتے تو بس اخیر بات میں ہے کہ م جانو اور تمبارا کام اور ہم جانیں اور ہمارا کام اور اس جواب میں بھی فایت درجہ زمی کی رعایت ہے کہ مقابل کے اعمال کو جرائم سے تعبیر نبیس کیا۔

#### قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رُبُّنَا

(اوریمی) کهدویجئے که جارارب جم سب کو (ایک جگه) جمع کرے گا

اس لئے میا حمال نہ کیا جائے کہ بالکل باز پرس نہ ہوگی جسیا کہ قیامت کے محر کہتے تھے بلکدایک وقت ضرور آئے والا ہے۔

# تُمْ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَالْفَتَاحُ الْعَلِيمُ

بعر ہمارے درمیان میں نعیک نعیک فیصلہ (عملی ) کردے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے

اس سے کی کا حال پوشیدہ نہیں ہے جس سے غلط فیصلہ کا شبہ ہو سکے اور جب تقالی کی شان اور دوسر ہے معبود وں کی عاجزی ظاہر ہو چکی تو آگے۔
تیجہ کے طور پر شرک کا باطل ہونا اور تو حید کا حق ہونا بتلاتے ہیں ربط اوپر تقو حید کا ذکر تھا آگے رسالت محمد سے کا حق ہونا اور اس کا تمام محلوق کے لئے عام ہونا بتلاتے ہیں کیونکہ کفار اس کے بھی منکر تھے نیز تو حید کا حق بدون مام ہونا بتلاتے ہیں کیونکہ کفار اس کے بھی منکر تھے نیز تو حید کا حق بدون مسل کے اوا بھی نیس ہوتا۔ و ماار سانے تا لا بعلمون

# قُلْ اَرُوْنِي الَّذِينَ الْحَقْتُمْ بِهِ شُرِّكًا عَكُلًا \*

آپ (یابھی) کہے کہ جھ کوذراوہ تو و کھلائے جن کوتم نے شریک بنا کرخدا مرو قوم یا ہے جمہ د فیم در کرم د و مرسم برد مرد اور

بَلْ هُوَاللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحُكِيْمُ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ

کے ساتھ ملار کھاہے ہرگز اس کا ( کوئی شریک ) نبیں بلکہ ( واقع میں )وہی

الأكافة

ہاللہ زبردست حکست والا اور ہم نے تو آپ کوتمام لوگوں کے واسطے

خواہ جن ہول یا انسان عرب ہول یا عجم اور اس وقت موجود ہول یا آئندہ ہونے والے ہول سب کے واسطے

#### لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلَا لَا اللَّاسِ

پنیمبر بنا کر بھیجا ہے (ایمان لانے پران کو ہماری رضاوتو اب کی ) خوشخبری سنانے والے اور (ایمان ندلانے پران کو ہمارے نفسب وعذاب ہے)

#### **٧ يَعْلَبُوْنَ**۞

ڈرانے والے کیکن اکثر لوگ نبیں سجھتے

بلکہ محض جہالت سے انکار کرتے ہیں کو یقین بی آ جاوے یا یقین عاصل کر سکیں ربط تو حید و رسالت کے بعد قیامت کا اور اس کے بعض واقعات کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ کفار اس کے بھی منکر تھے دوسرے قیامت کا اعتقاد نہ ہونے سے بعض وفعہ حق کی طلب اور فکر بی نہیں ہوتی ویقولون منی ھنذا الوعد تا ما کانوا یعملون

# وَيُقُولُونَ مَنَّى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

اور بدلوگ (ایسے مضامین سن کر) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگریم ( بعنی بن اور

### طرِقِيْنَ ﴿ قُلْ لَكُمْ مِّيْعَادُ يُوْمِ رَدُ

آپ كاتباع) يج بو (توبتلاؤ) آپ كبديج كيمباريداسطايك خاس

### تُسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿

دن كادعده (مقررب) نمايك ساعت يجيب سكة موادرنمة محرره سكة مو

لیعن تم جو پوچھ رہے ہوا دراس پوچھنے سے تمہار امتصود انکار کرنا ہے تو سن لوکہ قیامت ضرور آ و سے گی گوبعض حکمتوں کی وجہ سے ہم اس کا وقت تم کونہ ہتلایں گے۔

### وَقُالَ الَّذِينَ كُفُرُ وَالنَّ نُؤُمِنَ بِهِٰ ثَالُقُرُانِ

اور یہ کفار (ونیا میں تو خوب با تمیں بناتے میں اور ) کہتے میں کہ: م برگز اس قر آن پرایمان نہ لاویں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں ہ

محر قیامت میں بیساری کمبی چوڑی باتمی فتم ہو جاویں کی چنانچہ آ مے دہاں کی حالت بتلاتے ہیں۔

# وَلا بِالَّذِي بَنِيَ يَدُيْهِ وَلَوْ تُزَّى إِذِ الظَّلِمُونَ

ادراگر (ان کی )اس وقت کی حالت دیمیس (توایک ہولناک منظرنظرآ و نے )جب

#### مُوْقُوْفُونَ عِنْدُرَتِهِمْ عَ

بيظالم ابن رب كرمام كر ك ك جاوي كايك دوسر بربات نالآ بوكا

جیسا کہ کام مجڑ جانے کے وقت عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ام دیا کرتا ہے۔

# يَرْجِعُ بَعُضُّهُمُ إِلَى بَعُضِ إِلْقَوْلَ ۚ يَقُولُ ۗ

چنانچادنی درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے (ہم

# الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِيْنَ اسْتُكْبُرُوْا لُوْلَا

تمبارے سبب برباد ہوئے ) اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرورا بمان لے آئے

اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْا

ہوتے (اس پر ) پر برے لوگ ان درجے (ادنیٰ ) کے لوگوں ہے ہیں کے

# لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوْآانُكُنْ صَدَدُنْكُمْ عَنِ

كركيابم في م كوم ايت ( يمل كرف ) سے ( زيروى ) روكا تعابعداس

الْهُلْى بَعْدُ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُتَّجْرِمِينَ ۞

کے دو (بدایت) تم کو بی می تمی تی نیس بلکتم عی قصور وار ہواور (اس کے

وَقَالَ اتَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِتَّذِيْنَ

جواب میں ) یے کم درجہ کے لوگ ان بوے لوگوں سے کہیں کے کہ (ہم زبردتی

اسْتُكْبُرُوْا بُلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

كومانع )نبيس ( كہتے ) بلكة تمهاري رات دن كي مذہيروں نے روكا تھا

تدبیرا سے مراد للجانا اور دھمکانا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری رات
دن کی ان تعلیمات اور تدبیرات کا ہم پراثر ہوگیا اور جاہ و ہرباد ہوئے ہی
ہم کوتم بی نے خراب کیا اس پر بیشبرنہ کیا جائے کہ بعض کفار نے تو اپ
اختوں پر زبردی بھی کی ہے پھر وہ یہ کیے کہیں مے کہ ہم نے تم کوزبردی
نبیس روکا جواب یہ ہے کہ اصل ایمان اعتقاد ہے اور وہ دل میں ہوتا ہے
اور دل پر کسی کی زبردتی نبیس چل عتی ۔ پس ان کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے
تہارے دلوں پر تو جبرنہ کیا تھا۔

إِذْ تَأْمُرُونَنَّا آنَ تَكُفُّ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ

جبتم ہم کوفر مائش کرتے رہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے

विशिधि विश्व

لخ شريك قراردي

آ کے حق تعالی فرماتے ہیں کہ اس کفتگو ہی تو ہر مخص دوسرے پر الزام دےگا مگر دل ہیں اپنا اپنا تصور سب بھیس کے کہ واقعی ہم نے ان کو کمراہ کیا تھا اور کمراہ ہونے والے بچھیں کے کہ گوہم کو دوسروں نے فلط رستہ بتایا تھا لیکن آخر ہم بھی تو اپنا نفع نقصان بچھ سکتے تھے ضرور ہمارا بھی بلکے نیادہ ہمارا بی تصور ہے

وأسررُوا النَّدَامَة لَبَّا رَاوُا الْعَدَابُ الْ

ادرداوك (الى الميلل كولاك در عد) فل محس كے بكر عذاب يكسي ك

اور پھیمانی اس کئے چمپاوی مے تاکہ نقصان مایہ کے ساتھ شاتت مسایہ نہ ہولیکن آخر میں عذاب کی شدت سے دو حمل جاتا رہے گا اور خدامت فاہر کریں مے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔

### وجعلنا الأغلل في أغناق

اورہم کا فروں کی گرونو ں میں طوق ڈ الیں ہے

ادر ہاتھ پاؤں میں زنجر بن ڈال کر پھر محکیں باندھ کرجہم میں جمونک
دیا جادے گا ربط او پر آخرت کے عذاب کا بیان تھا چونکہ وہ لوگ دنیا میں اپنی خوشحالی و کم کے کر آخرت کے عذاب کو غلط بتاتے تھے ادراس سے طبعاً حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کوئم ہونے کا اختال تھا اس لئے آگے کفار کے اس خیال کا رداور حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی سلی فرماتے ہیں و ما ارسلنا تا محضرون

# الَّذِيْنَ كُفُرُوْا هُلْ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوْا

جیما کرتے تھے ویا بی تو بحرا اور ہم نے کسی بہتی جس کوئی ڈرانے والا

يَعْمُلُون ﴿ وَمُآارُسُلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَنْ يَدِ

(پینببر) نبیں بیجا محر وہاں کے خوش حال لوگوں نے خوشحال لوگوں کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ تکذیب اکثر وہی لوگ

محوسحال لولول کی مسیس اس سے فرمای کہ ملدیب اکتر وہی لوک پہلے شروع کرتے تھے اور ان کا بیہ کہنا کہ'' جو تھم تم کو دے کر بھیجا گیا ہے'' بطور استہزا واور دل کی کے بے در نہ دو تو رسالت ہی کے منکر تھے

اِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا لا إِنَّا بِهَاۤ ٱرُسِلْتُمْ

( كى كما كه بم تو ان احكام كے مكر بيں جو تم كو دے كر

بِهِ كُفِرُونَ ﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ

بھیجا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں

ٱصْوَالًا وَٱوْلَادًا لا

تم سے زیادہ ہیں

اور بیاس کی دلیل ہے کہ ہم خدا کے نز دیک بھی مقبول اورمعزز ہیں۔

وَّمَانَحْنُ بِبُعَثَّ بِنِينَ

اوربم كوبمى عذاب نهبوكا

اور بی باتی کفار کمہ کہتے تھے ہیں آپ ان لوگوں کی جہالت اور گرائی کی باتوں سے ممکن نہ ہوں کیونکہ بیہ معالمہ انو کھا آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوتا آ یا ہے البتہ آپ ان ساتھ نہیں ہوتا آ یا ہے البتہ آپ ان کے اس قول کورد کرد ہے گئے۔

# قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِهِنَ يَشَاءُ

آپ کہ ویجے کہ میرا پرورگار جس کو جاتا ہے زیادہ ویقی روگائی انگار النگاس لایعکہوں ا

روزى ويتا ہاورجس كوچا ہتا ہے كم ويتا ہے وكيكن اكثر لوگ (اس سے )واقف نيس

تو وسعت رزق کا مدار عندالله مقبول ہونے پرنبیں ہے بلکہ محض مشیت پر ہےاوراس میں دوسری حکمتیں ہوتی ہیں۔

کہ اس کا مدار دوسری مصلحتوں پر ہے عنداللہ مقبول ہونے پرنہیں آ مے فرماتے ہیں کہ جس طرح اموال واولا دقر بعنداللہ کی علامات نہیں ہیں اس طرح یے قرب کی علت ادر سب بھی نہیں ہیں

وُمُآ اَمُوالْكُمْ وَلاّ اَوْلادْكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ

اورتمہارے اموال واولا دالی چیز بیس جودر ہے می تم کو بہارا مقرب بنا

عِنْدُانُازُلُفِي

وے ( معنی موثر وعلت قرب کی ہمی نبیں )

غرض نہ یہ بات ہے کہ اموال داولا دمقرب ادر مقبول بی کو مطے اور نہ یہ بات ہے کہ اموال داولا دمقرب ادر مقبول بی ہوا کہ بات ہے کہ جس کے پاس مال داولا دمودہ مقرب اور مقبول بی ہوا کر سے ان چیز دل کو قرب میں کسی درجہ میں بھی دخل نہیں

إِلَّا مَنْ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيِّكَ

مر ہاں جوایمان لا و ہے اورا چھے کام کرے (بید دنوں چیزیں البتسب

لَهُمْ جُزُاءُ الصِّغُفِ بِهَاعَبِلُوْا

قرب ہیں) سوایسے لوگوں کے لئے ان کے (نیک) عمل کا دوناصلہ

یعن ممل ہے زیادہ تو اب ملے گااگر چہ دونے ہے بھی زیادہ ہو۔

وَهُمْ فِي الْعُرُفْتِ الْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ

اوروه (بہشت کے )بالا خانوں میں چین ہے (بیٹے )بوں گاور جولوگ ہماری

يَسْعُونَ فِي الْيِنَامُعْجِزِيْنَ

آ توں کے متعلق (ان کے بطال کی) کوشش کررہے ہیں (نبی ہو) ہرانے کے لئے اور کھن اپنے اموال واولا دوغیرہ پرمغرور ہیں اور ایمان اور ممل صالح کو اختیار نہیں کرتے۔ ربط او پر رزق کی کی بیشی کو خدا کی مثیت برموقو ف

بتلا کر کفار کے غلط گمان کو دفع کیا تھا آ گے ای مضمون پرمتفرع کر کے مسلمانوں کی ایک اصلاح فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جب مال کی کمی بیشی کا مدار محض مشیت پر ہے تو مومن کو چا ہیے کداس کے ساتھ زیادہ دل ندلگائے اور کفار کی طرح اس کو مقصود نہ سمجھے بلکہ رضاد قرب الہی حاصل ہونے کا اس کو ذریعہ بناوے قل ان رہی تا خیر المو از قین

# أُولَلِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْضَرُونَ ۞

ایے لوگ عذاب میں لائے جاویں کے آپ (مونین سے)

قُلُ إِنَّ مَ بِنَ يُنِسُطُ الرِّزُقَ لِلَّنَ

فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو جاب

يَشَاءُمِنْ عِبَادِهٖ وَيُقُورُلُهُ ﴿

فراخ روزی دیا ہاورجس کوجائے تکی ہے دیا ہے

اس صورت میں بخل ہے رزق بڑھ نہیں سکتا اور شریعت کے موافق خرج کرنے سے گھٹ نہیں سکتا ہیں مال سے زیادہ تعلق مت رکھو بلکہ جہاں جہاں خدا کے حقوق اور اہل وعیال وفقراء کے حقوق میں خرچ کرنے کا تھم ہے بے دھڑک خرچ کرتے رہوکہ اس سے رزق مقسوم میں تو کی نہ ہوگی اور آخرت کا نفع ہوگا جس کا آ مے بیان ہے۔

وُمُّ ٱنْفَقْتُمْ مِنْ شَى اللهِ فَهُو يُخْلِفُهُ عَ

اورجو چیزتم (مواقع تھم الی میں)خرچ کرو مےسودو (بعنی الله تعالی )اس کاعوض دے کا

آ خرت میں تو ضروراور بھی دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔

وَهُوَخَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ۞

اوروہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے

پس اس خرج سے تمباری و نیوی روزی کم نہ کرے گااور آخرت کی روزی
اس کے علاوہ عطافر مائے گااور سب سے بہتر روزی دینے والا اس کے فر مایا
کہ جولوگ ظاہر میں اپنے ہاتھ سے دینے دلاتے ہیں ان کو مجاز آراز ق قرار
دے دیا گیا اور چونکہ اللہ تعالی حقیقی رازق ہیں اس لئے اس کا خیر الرازقین
ہونا ظاہر ہے ربط اور ویقو لون متی هذا الموعد میں قیامت کا بیان تعا
آ کے ہمرای کی طرف و دہے ویوم یحشر هم نا تکلبون

وَيُوْمُ يَخْشُرُهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمُلْبِكَةِ

اور (وودن قائل ذکر ہے) جس روز اللہ تعالی ان سب کو (میدان قیامت میں )جش

# اَهُوُّلاَءُ إِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُ وَنَ ۞

فرماد سكا كرفرشتول سارشادفرمائ كاكيار لوكتبارى مبادت كياكرت تع

یہ سوال مشرکین کے دھمکانے کے لئے ہوگا جوفر شتوں وغیرہ کواس لئے بچ جتے تھے کہ بدراضی ہوکر ہماری شفاعت کریں مے تا کہ فرشتوں کے جواب سے ان کی غلطی فلا ہر ہومطلب سوال کا بیہ ہے کہ کیا تہماری رضامندی سے بہتہاری عبادت کرتے تھے ملائکہ اس سوال سے گھبرا کر اول جن تعالیٰ کی یا کی فلا ہر کریں مے۔ اول جن تعالیٰ کی یا کی فلا ہر کریں مے۔

#### قَالُوْا سُبِحْنَكَ

ووعرض كرين محكمة ب پاك بين

اس سے مشرکین کی علطی ہر طرح ظاہر ہوگئ کہ آپ تو مطلقا شریک سے پاک ہیں خواہ دہ فرشتہ ہویا اور کچھ پھر آ کے اس سوال کا جواب دیں گے۔

#### أنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ عَ

ماراتو آپ تعلق ہےندکران سے

اس میں بیظاہر کردیا کہ نہ ہم نے شرک کا ان کو عکم دیا نہ ہم اس سے راضی تھے ہم تو آپ کے تابعدار ہیں جو چیز آپ کو تاپند ہے جیے شرک وغیرہ اس سے ہم بھی ناخوش ہیں اور جب شرک میں نہ ہماراا مرب ندر ضا ہے تو واقع میں بیرہاری عبادت نہ کرتے تھے

### بَلْ كَانُوْإِ يَعْبُدُ وْنَ الْجِتَّ<sup>عَ</sup>

بلكه بداوك شياطين كوبوجا كرتے تھے

کونکہ شیاطین ہی شرک کی ترغیب دیتے تھے اور وہ اس سے راضی ہمی تھے ہیں واقع میں ان کے معبود وہ ہوئے کیونکہ عبادت کے واسطے کامل اطاعت لازم ہے اور بیلوگ اطاعت شیاطین ہی کی کرتے تھے کہ ان ہی کے کہنے پر چلتے تھے تو عبادت بھی ان ہی کی ہوئی کو بیلوگ اس کا تام پچھ ہی رہیں خواہ اے فرشتوں کی عبادت کہیں یا بتوں کی محر واقع میں وہ شیاطین ہی کی عبادت کہیں یا بتوں کی محر واقع میں وہ شیاطین ہی کی عبادت ہیں داری مرکز اطاعت نہ کرتے تھے کیونکہ ہم شیاطین ہی کی عبادت ہی نہ ہوئی

#### ٱڬٛڗؙڒۿؙۿڔؠۿؚۿؗۄٞٛڡؙٷؙؽؘ۞

ان میں اکثر لوگ انہیں کے معتقد ہے

تعنی تصدا می ان کو پوجے تھے

### فَالْيُوْمُ لَا يُمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا

سو( کا فروں ہے کہا جاوے گا) آج تم (مجموع عابدین ومعبودین) پس معرف معربین

ۊٞڶڒۻڗؖٳٵ

ے نہ کوئی کسی کونفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا

یائے جن ہے آ امیدیں رکھتے تھے آئ ان کی بیزاری اور عاجری ہے تہارے گمان کے خلاف سے حالت ظاہر ہوئی کہ وہ تہارے کچے کام نہ آ تہارے گلان کے خلاف سے حالت ظاہر ہوئی کہ وہ تہارے کچے کام نہ آ سکے پس اصل مطلب تو ہے کہ تہارے معبود تم کونفی نہیں پہنچا سکتے گر مبالغہ کے لئے اس کواس طرح بیان فر مایا کہ تم جس ہے کوئی کس کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تا کہ اس سے دونوں کا برابر ہونا ثابت ہوجادے کہ جیسے تم عاجز ہوا ہے ہی وہ بھی عاجز ہیں اور وہ تم کونفع تو کیا پہنچا سکتے نقصان پہنچا نے بربھی قادر نہیں اس سے کلام اور پختہ ہوگیا اور اگر چہ یہ بیزاری اور بجز تمام معبود ظاہر کریں مے گر فرشتوں کا ذکر خصوصیت کے بیزاری اور بجز تمام معبود ظاہر کریں مے گر فرشتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے ہوا کہ جب سب سے افضل معبودوں کا یہ حال ہوگا تو دوسروں کا نیے حال ہوگا تو دوسروں کا نفع نہ ویئا بدرجہ اولی بجھ لیا جا وے۔

ربط اوپرو ماار سلنک پی رسالت کا مسئلہ ندکور تھا آ کے پھرای کی طرف رجوع ہے واذات تلیٰ تا سمیع قریب

### وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابُ التَّارِ

اوراس وقت بم ظالموں ( یعنی کافروں ہے ) کہیں گے کہ جس دوز نے کے عذاب کم جمثلایا

الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكُذِّ بُوْنَ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى

کرتے تھے(اب) س کامزہ چکھواور جب ان اوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو (حق اور

عَكَيْهِمُ الْنُتُنَابَيِّنْتِ قَانُوْا مَا هَٰذَاۤ الَّا

بادی ہونے کی مفت میں )سانے صاف میں پڑھی جاتی میں آویدلوگ (پڑھنے والے یعنی نمی مرور دی جو رو ہو در رہیں جو رہی موجود میں مرارمی مرارمی مرارمی وہ وہ وہ

رَجُلُ يُرِيْدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

ملم کی نبت کتے ہیں کہ نعوذ باللہ ) میکن ایافنی ہے جو یوں جاہتا ہے کم کوان واس جرم حدید

ابا ؤگھرہ

چزدں کی (کی عبادت) ہے بازر کے جن کو (قدیم ہے) تہارے بوے تھے مطلب ان کم بختوں کا بیتھا کہ بیہ نبی نہیں اور ان کی دعوت خدا کی طرف ہے نبیں بلکہ اس میں خودان کی ذاتی غرض بڑا بننے کی ہے

## وَ قَائُوٰا مَا هٰنُ ٓ الِّلَآ اِفْكُ مُّفْتَرَّى <sup>﴿</sup>

ادر قرآن کی نسبت) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ ) میمن ایک تراشا: دا جموث ہے

خدا کی طرف اس کی نسبت کرنامحض تر اثی ہوئی بات ہے۔

## وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُ وَالِلْحَقِّ لَبَّاجًاءَ هُمْلًا

اور یہ کافراس امرحق بعنی (ان) کی نسبت جبکہ وہ ان کے پاس پہنچا

## ان هٰنا الرسخر مُبِين ﴿

یوں کتے ہیں کہ یہ محض ایک مرح جادو ہے

یعنی جبان کافروں پر بیاعتراض پڑتا ہے کہ اگر قرآن آ اشاہوا جموث ہے تو پھر بہت ہے عاقل اس کا اتباع کیوں کرتے ہیں اور اس میں ایسااٹر کیوں ہے تو وہ کہد ہے ہیں کہ بیجادو ہاس لئے اس کوئ کرلوگ فریفت اور مفلوب اِنعقل ہوجاتے ہیں آ گے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو قرآن اور نی کی بڑی قدر کرنا جا ہے تھی کیونکہ ان کے لئے توید دونوں نعمت غیر مترقبہ ہیں۔

# وُمَا اتَيْنَهُمْ مِن كُنَّبٍ يَنُ رُسُونَها

اورہم نے ان کو کتا بی نبیں دی تھیں کدان کو پڑھتے پڑھاتے ہوں

جیے بی اسرائیل کے پاس کتا ہی تھیں تو ان کے حق میں قرآن بالکل ایک نی چیرتھی اس لئے اس کی قدر کرنا جا ہے تھی۔

# وَمَآارُسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِنْ تَذِيْرٍ ٥

اور (ای طرح) ہم نے آپ ہے پہلے الحکام اسطے کوئی ڈرانے والا (یعنی پنجبر) نہیں ہم جاتما تو ان کے حق میں نبی کا آتا ہمی ایک نئی دولت تھی اس لئے اس کی ہمی قدر کرنا چاہئے تھی خصوصاً جب کہ پہلے ہے خود اس کی تمنا ہمی تھی مگر ان لوگوں نے ہم بھی قدرنہ کی بلکہ جمثلا یا مگر جمٹلا کر بے فکرنہ بیٹیس کیونکہ اس کا

برا بخت وبال ہے جیسا کہ پہلے کا فروں نے بھکتا ہے۔

# وَكُنَّابَ الْكُنِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لاوَمَا

اوران سے ملے جو ( کافر ) اوگ تصانبوں نے مکدیب کی تھی اور یہ ( مشرکین

## بُلُغُوا مِعْشَارُمَا اتَّيْنَهُمْ

عرب) تواس سامان کے جوہم نے ان کود سد کھا تھاد سویں جھے کو بھی نہیں ہنچے اس کے بیار ان کی تحریب ان کی تعریب کے ا لیمنی ان کی عمر میں اور ان کی کی ٹروٹ ان کوئیس کی جوکٹاز وافتخار کے سامان ہیں۔

# فَكُذَّ بُوْا رُسُلِي فَفَ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿

غرض انبول نے میر بدسولول کی تکذیب کی سور دیکمو )میرا (ان پر) کیساعذاب:وا

سویہ بیچار ہے تو کیا چیز ہیں کدان کے پاس تو اتنا سامان بھی نہیں تو یہ کس دھوکہ میں ہیں ہیں کہ ان کے پاس تو اتنا سامان بھی مجرآ کے نبوت کی دھوکہ میں بہاں تک کفارکوا نکار نبوت پر دھمکی تھی محرآ کے نبوت کی تقمد بی کاطریقہ بتلاتے ہیں۔

## قُلُ إِنَّهَا آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ عَ

آب كيے كريس (تو) مرف م كوايك بات مجما تا بول

اس ہے جن واضح ہوجائے گابس اس کو کرلو

#### أَنْ تَقُوْمُوْالِتُهِ

وہ بیرکتم (محض) خدا کے داسطے کھڑے ہوجاؤ

يعنے نفسانيت اور تعصب نه ہو

#### مَثْنَى وَفُرَادَى

دودواورا يك ايك

يعنى كسى موقع پر دود واور كہيں ايك ايك

# تُمْ تَتَفَكَّرُوْا مَنْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴿

پھر سوچو کہ تمبارے اس سائٹی کو جنون (تو) نبیں ہے

که به با تین تواعلی درجه بوشمندی کی میں

# إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ ثُكُمْ بَيْنَ يَدُى عَدَابٍ

وو تم کو ایک خت عذاب آنے سے پہلے

ۺٙڔؽؠٳ۞

ڈرانے والا ہے

اوراس طریق سے نبوت کا ثابت کر ناتسلی اوراظمینان کے لئے کافی ب۔

# قُلْ مَا سَالْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ ط

آپ کہد بیجے کیم نے تم ہے(اس کیلغ پر) مجومعاد ضدانگا بوتو و و تمبارای رہا عضاس کواہے ہی پاس رکھویہ محاورہ میں نفی ہے طلب اجر کی بطریق مبالف

إنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ "

میرامعاد ضرتوبس الله بی کے ذمہ ہے

ووآپ بی جھے کو اجردیں کے

# وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيكُ<sup>®</sup> قُلُ إِنَّ

اوروى برچز پراطلاع ر کھنے والا ہے آپ کھدد بیجئے کد میر ارب حق بات

## رَ بِنُ يَقْذِفُ بِالْحُقِّ

(معنی ایمان) کو ( کفریر ) عالب کرد ہاہے

منعتكوا وردليل ہے بھى

#### عَلَامُ الْغُيُّوْبِ۞

(اور)وہ علام الغیوب ہے

اس کو پہلے ہے معلوم تھا کہ حق غالب ہوگا۔

## قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُرِئُ الْبَاطِلُ وَمَا

آب كهدو يجئ كرحق (وين) آعميااور (دين) باطل ندكرنے كاربانه

ؽۼؽۮؙ۞

دح نے کا

محض کمیا گزرا ہو کمیا

# قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَالِّنَّهُ ٓ اَضِلُّ عَلَى نَفْسِيْ

آپ کهدد تیج که اگر (مثلاً وفرضاً) کمراه بوجاؤں تو میری کمرای مجھ ی پر

# وإن اهْتُدُيْتُ فَبِهَا يُوْرِي إِنَّ مَرِينًا

وبال ہوگی اور اگر میں راہ (راست ) پر ہوں تو یہ بدولت اس قر آن کے ہے جس کومیر ارب میرے یاس بھیج رہا ہے

اس کا اجاع نے کیا تو تم بھکتو کے میرا کیا بجر ہے گا وراگرراہ پرآ گئے تو یداہ پرآ تاای
دین کی بدولت ہوگا جو کہ وی سے ثابت ہے گرمبالفہ کے لئے اس مضمون کوحضور
دین کی بدولت ہوگا جو کہ وی سے ثابت ہے گرمبالفہ کے لئے اس مضمون کوحضور
پررکھ کر بیان کیا گیا کہ اس دین کا اجاع ایسا ضروری ہے کہ اگر خدانخو استدرسول
بھی اس کا اجاع جھوڑ دیں تو ان کو بھی خمیازہ بھکتنا پڑے اگر چدرسول سے ایسا
ہونا محال ہے بھردوسر نے تو کس شار میں جیں آ کے فرماتے جیں کہ کی کا گمراہ ہونا
یاراہ یرآ نا خالی نہ وجائے گا کہ بے فکر ہوکر بیٹے جادیں

#### اِنَّهُ سَمِيعٌ قُرِيْبٌ ۞

ووسب کھینتا(اور)بہت نزد کے ہے

الله کو ہرایک کا حال معلوم ہے وہ سب کو مناسب جزاد ہے گا ربط مجموعہ سورت میں تو حید ورسالت وقیامت کا بیان تھا جس کومع دیگر اجزاء کے اوپر کی آتے ہیں دین جس میں کا رکی سز ااور دائمی حسرت کا ذکر ہے جو کہ ان اصول کا انکار کرتے ہیں و لو توی تا شک مریب

#### وَلُوْ تُزَى إِذْ فَزِعُوْا

اوراگرآپ ده دفت ملاحظه کریں تو آپ کوجیرت ہوجبکہ مجمرائے پھریں کے

قیامت کے ہول وہیت کی وجہ سے

# فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنَ مَكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿

م بھرنگل بھا منے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور پاس کے پاس بی ( ایعنی فور آ ) پکڑ

#### وَّقَالُوْآ الْمَثَّابِهِ عَ

لئے جاویں مے کہ میں مے کہ ہم دین حق پرایمان لے آئے

اور جننی با تیس اس میں بتلائی گئی ہیں سب کو مان لیا سو ہماری توبہ تبول کر لیجئے خواہ و نیا ہیں دوبار ہ بھیج دیجئے یاویسے ہی معاف کرد ہیجئے آ مے حق

تعالیٰ کاارشاد ہے۔

# وَأَنَّى لَهُمُ النَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿

اور اتی دور جکہ سے (ایمان کا) ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے

یعنی ایمان لانے کی جگہ دارالعمل ہونے کی وجہ سے دنیاتھی جو ہڑی دورگئی اب آخرت میں جو کہ دارالجزاء ہے ایمان مقبول نہیں اور دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا شرعاً محال ہے اور آخرت کا ایمان چونکہ معائنہ ومشاہرہ کے بعد ہے وہ ایمان بالغیب نہیں اس لئے بھی مقبول نہیں

# وَّقَدُ كُفُرُ وَابِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيُقَذِفُونَ

مالانک پہلے ہے (ونیا میں) یہ لوگ اس حق کا انکار کرتے رہے

# بِالْغَيْبِ مِنْ مُكَانٍ بِعِيْدٍ ۞

اور بے محقیق باتمی دوری دورے بانکا کرتے تھے

یعنی انکار بھی ایسا تھا جس کا کوئی سی مطلب ہے کہ اس کی تحقیق بی انکار کرتے تھے اور دور سے ہانکنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کی تحقیق سے دور تھے غرض دنیا میں تو کفر کرتے رہے اب ایمان سوجھا ہے اور اس کے قبول ہونے کی آروز ہے۔

## وَحِيْلُ بَيْنَاهُمْ وَبَيْنَ

اوران شی اوران کی ( تبول ایمان کی ) آرزوش ایک آ زکردی جاوے کی لینی ان کی آرزو پوری شد ہوگی کیونک آخرت ایمان لانے اور ممل لرنے کی جگہیں

# مَايَشْتُهُونَ كُمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهُمْ مِنْ قَبُلُ اللهِ

میاان کے ہم شریوں کے ساتھ ( بھی) کی (برتاؤ) کیا گیا جوان سے سلے تھے

لیمنی ان کا ایمان بھی آخرت ہیں مقبول نہ ہوگا اور دونوں کے ساتھ یک معاملہ کرنے کی بیدوجہ ہے کہ دونوں کے عمل بھی کیساں تھے

## إِنَّهُ مُ كَانُوا فِي شَكِّ مُرْيَبٍ ﴿

کونکہ بیسب بزے شک میں تے جس نے ان کور دد میں ذال رکھا تھا

یہاں شک اور تر ددیتین کے مقابل ہے جو پخت انکار کو بھی شائل ہے

کونکہ کفار کوتو شک نہ تھا وہ تو بڑی پچشگی سے انکار کرتے تے اور لفظ شک

تجبیر کرنے میں بینکتہ ہوسکتا ہے کہ اگر حق میں شک بھی ہو تب بھی مہلک

ہے جہ جا نیکہ پخت انکار ہو یا یوں کہا جائے کہ تن جب بار بارکان میں پہنچا

ہے تو طبعی طور پر پکھ نہ پکھا حال جانب مخالف کا اکثر ہو ہی جاتا ہے ہی

شک اور تر دو دونوں اپنے معنی پر رہیں مے مگر چونکہ حق کا یقین حاصل نہ ہوا

ماس لئے باطل کا اتبادل سے اکھر جانا مقبول نہ ہوگا۔ سور فہ الفاطر و

تسمى سورة الملائكة و هى خمس و اربعون اية ربط: سورة سابقہ كئتم پرانكارتو حيدكا وبال مُكورتما بيسورة توحيد ك بيان سے شروع ہوئى ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله تا فانى تؤفكون

#### (٢٥) سَيُوزَقُ فَاظِيْهِ مَكِيَّتُهُا (٢٦)

سورة فاطر کے على نازل مولى اوراس على پينتاليس آيتس اور پانچ ركوع بيس

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتا مول مى الله كے نام سے جونها يت مهريان برے رحم والے بي

# الحند بله فاطرالسلوت والأرض

لنام زحمد (ای) الله كولائق ب جوآسان وز من كاپيداكر في والاب جو

جَاعِلِ الْمُلَيِّكُةِ رُسُلًا أُولِيُّ آجُنِحَةٍ

فرشتوں کو پیغام رسال بتانے والا ہے جن کے دود واور تمن تمن اور جار جار

## مَّتُنَّى وَثُلْتُ وَرُبْعُ اللَّهِ وَرُبْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

پردار باز و جس

پیغام سے مراد انہیا علیم السلام کی طرف وجی لانا ہے خواہ ادکام شرعیہ ہوں یا بشارات وغیرہ ہوں اور شاید فرشتوں کی رسالت کے ذکر میں بی حکست ہوکہ بعض ان کو بھی معبود قرار دیتے تھے پس اس میں ان کا حکوم اور مامور ہونا ہتلا دیا تا کہ ان کی خدائی کا ابطال ہوجائے

## يُزِيْدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَاءُ

وه پیدائش می جو ما ہے زیاد و کرویتا ہے

حتیٰ کہ بعض فرشتوں کے چوسو باز وہیں جیسا کہ صدیث شریف میں معنرت جرئیل علیدالسلام کی نسبت آیا ہے۔

## إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَكَ اللَّهِ عَلَى أَكُلُّ شَكَ اللَّهِ عَلَى أَر

میک الله تعالی مرچز پرقاور ہے

اورقا در مجی ایسا که کوئی اس کی مزاحمت اور مقابله کی طاقت نبیس رکھتا

## مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّخْهُ إِ

الله جورحت (بارش وغيره) لوكوں كے لئے كھول دے

مثلاً بارش اوررزق کے دروازے کھول دے

## فَلاَمْنُسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ فَلاَ مُرْسِلُ

سواس کا کوئی بند کرنے والانبیں اور جس کو بند کردے سواس کے (بند کرنے

#### لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

ك ) بعداس كاكوئى جارى كرنے والانبيس

البة وى چربند كرسكتا ہے اور وى كھول سكتا ہے۔

#### وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُن

اوروس غالب حكمت والاب

لیعنی وہی کشاد واور بند کرنے پر قادر ہے اور ان میں سے جس صورت کوو وافقیار کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے آگے بتلائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا ہونے کے علاوہ انعام کرنے میں بھی کامل ہے چنانچ تم پراس نے بے شار نعتیں فائض کی ہیں

# يَايَّهُا التَّاسُ اذْكُرُوْ انِعْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ الْ

ا بے لوگوتم پر جواللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو(شکراورغور کروکہ) اور دشکر میں کے حدید افترار کردور شکر تھورش دیا خرات میں ا

اوروہ شکریہ ہے کہ تو حیدا نقیار کرواور شرک جھوڑ و چنانچہ آگے اپنی دو بڑی نعمتوں پر متنبہ کرتے ہیں ایک نعمت ایجاد (لیعنی پیدا کرنے کی نعمت ) دوسرے ہاتی رکھنے کی نعمت

## هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُاللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق ہے جوتم کو آسان و زمین سے

#### والأرض

رزق پنجا تا ہو

یعنی نہ کوئی پیدا کرنے والا اس کے سواہے نہ روزی دینے والا پیدا کرتا نعمت ایجاد ہے اور روزی دینا ابقاء ہے اور بید دونوں نعتیں خدا ہی نے عطا کی ہیں تو وی ہر طرح کامل ہے۔

#### لآالة الأهوا

اس کے سواکوئی لائق عبادت نبیس

کیونکہ معبود کے لئے کامل ہونا ضروری ہے لہذا معبود ہونا ای کاحق ہے (آ مے ترجمہ)

ربط او پرتو حید کا ذکر تھا چونکہ کفاراس کا انکار کرتے تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئم بھی ہوتا تھا تو آ گے انکار پر دھم کی اور آپ کے حزن و ملال پرتسل کا مضمون ہے۔ اور درمیان میں مقابلہ کے طور پر مؤمنین کے لئر دھاں۔ م

# فَانِي مُوْفَكُونَ @وَإِن يُكَذِّ بُوْكَ فَقَدُكُذِّ بَـُوكَ

سوتم (شرك كرك ) كبال النے جارہ ہواورا كريدلوگ آپ كوجمثلا كي أو

#### رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكُ ۗ

(آپٹم نہ کریں کونکہ) آپ ہے پہلے بھی بہت سے پیفیر جسٹلائے جانچے ہیں وان یکلبوک تا ہما یصنعون (آیک آواس سے سلی حاصل سیجئے کہ یہ معالمہ میرے ساتھ انو کھانہیں دوسری ایک اور بات سلی کی آ کے ذکور ہے)

وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

اورسبامورالله ي كروبرويش كے جادي م

وہ خودسب سے بچھ لے گا آپ کیوں فکر میں پڑے اور چونکہ اس مضمون میں قیامت کی خبر ہے اس لئے آ مے عام لوگوں کو خطاب ہے کہ قیامت کی خبر من کر تعجب مت کرنا۔ کہ اس میں منہ کہ ہوکراس خاص دن سے غافل رہو۔

# يَايَّهُا التَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ

ا بے لوگوانڈ تعالیٰ کا (یہ )وعد و منرور سجا ہے سوالیان ہو کہ بید نیوی زندگی تم کو امو کے

## الْحَيْوةُ اللَّهُ نَيَادَ فَ وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۞

مِن والله المارايان موكرم كود موكه بازشيطان الله عدموك من وال د

کہ آس کے اس بہکاوے میں آجاؤ کداللہ تعالیٰ تم کوعذاب نددے کا جیسا کہ کفار کہتے تھے کہ اگر بالغرض قیامت آئی بھی تب بھی ہم آرام میں بی رہیں گے۔

# إِنَّ الشَّيْطَىٰ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُ وَهُ عَدُوُّا السَّيْطَىٰ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُ وَهُ عَدُوًّا ا

یہ شیطان بیٹک تمبارا دشمن ہے سوتم اس کو (اپنا) وشمن ( بی ) سمجیتے رہوہ وہ تو

# إِنَّهَا يَدُ عُواحِزْ بِهُ لِيكُونُوامِنَ أَصْحَبِ السَّعِيْرِ ٥

ایے گروہ کو محض اس لئے (باطل کی طرف) بلاتا ہے تا کہ وہ لوگ دوز خیوں

#### ٱتَّذِيْنَ كَفَرُّوُا

میں ہے ہوجاویں ہی جولوگ کا فر ہو گئے

اورشیطان کے بہکائے میں آ کردھوکہ میں مجنس مح

# لَهُمْ عَنَابٌ شَرِيْكُهُ وَالَّذِينَ الْمُنُّوا وَعَلُوا

ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور

#### الضلخت

ا جھے کام کئے

اور شیطان کے کہنے میں نہیں آئے نداس کے دحوکہ میں تھنے

#### لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّٱجْرُّكِبِيْرٌ ﴿

ان کے لئے (معاصی کی) بخشش اور (ایمان پر) برااجر ہے

آ مے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ جب میہ کفار شیطان کے دھوکہ میں آ مے اور اس کے بہانے سے بری باتوں کو اچھا سجھتے ہیں کہ نیک و بدمی تمیزی نہیں کرتے تو الی حالت میں ہدایت کرنے والے کو ا

9+1~

ان ہے مایوں ہو کرغم نہ کرنا جا ہے۔

أَفْكُنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا

توكياايا فف جس كواس كاعمل بداجها كرك دكملايا ميا بحرد واس كواجها بجيف لكا

اس سے مراد کا فر ہے جو کہ باطل کوحق اور مصر چیز کو نافع سجھتا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

( مین کافر)اوراییا فض جو بھی کو بھی سمجھتا ہے ( مین مومن ) کہیں برابر ہو سکتے ہیں سواللہ تعالیٰ جس کو جا ہتا ہے کمراہ کرتا ہے

کهاس کی عقل نیزهی موجاتی ہے۔

ۅؙؽۿڔؽڡؙن يَشَآءُ<sup>٢</sup>

اورجس كوما بتاب بدايت كرتاب

کهاس کی سجھاورادراک سیچے رہتا ہے

فَلَاتَنْ هَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ \*

سوان پرافسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے

اِتَ اللهُ عَلِيْمٌ بِهَا يُضْنَعُونَ ۞

الله كو ان سب كامول كى خبر ہے

وقت پران سے بچھ لے گا ربط شروع سورت میں تو حید کامضمون تھا آ مے قتم رکوع تک چروی مضمون ہے اور درمیان میں بعض اور مضامین ای کی مناسبت سے آمے ہیں و الله الذی تا مثل خبیر

والله الذي آرسل الرايع فَتُغَيْرُ سَحَابًا

اورانتداییا (قادر) ہے جو (بارش نے پہلے ہواؤس کو بھیجنا ہے بھروہ ہوائی ) بادلوں

فَسُقُنْهُ إِلَى بَلَكٍ مُيِّتٍ

كافال بن يربم سبادل وخلك خطذ من كالرف إك في مات بن

کہ وہاں بارش ہوتی ہے

فاحینابه الرض بعد مورتها الکالك پرېماس کے (بان کے) دریدے دین کونده کرتے ہیں ای طرح

النشور ٠

( قيامت من ) آ دميون كاجي المنابوكا

کہ جس طرح خشک زمین کو پائی ہے اس کے مناسب حیات ( یعنی تر و از گی ) عطافر مائی ای طرح مردوں کو قیامت عیں ان کے مناسب حیات عطا ہوگی کہ ان عیں جان پڑ جائے گی یہ ضمون قیامت عیں زندہ ہونے کا زمین کے ذمین کے دمیرامضمون ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب کی مناسبت ہے آگے ایک دومرامضمون ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب قیامت میں زندہ ہونا ہے تو وہاں کی ذلت وخواری ہے بچنا چا ہے اور شرکین نے شیطان کے بہکانے سے اپنے معبودوں کو حصول عزت کا ذریعہ بچھ دکھا تھا چنا نجے وہ کہتے ہے ھو لآء شفعا و نا عنداللہ یعنی یہ ہمارے ہر حال میں سفارش کرنے والے ہیں دندی حوائے میں بھی اور اگر قیامت کوئی چیز ہے تو سفارش کرنے والے ہیں دندی حوائے میں بھی اور اگر قیامت کوئی چیز ہے تو شفعات کے لئے بھی اس کے متعلق آگے ارشاد ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزْدَةُ

جو مخص عزت حاصل کرنا جا ہے

اور بیرچا ہنا ضروری ہے کیونکہ قیامت باقعیناً آنے والی ہے تو اس کو اللہ عزے حاصل کرنا جاہیے

فَيِلَّهِ الْعِزَّةُ جَرِيْعًا ﴿

توتمام رعز ت خدای کے لئے ہے

اور دوسرے کے لئے جب ہوگی خدائی کے واسط سے ہوگی ہیں اس میں سب خدائی کے تاج ہیں اور خدا سے اس کا حاصل کر تا اس طرت ہے کہ اقوال میں اٹلال میں اس کی اطاعت وفر ما نبر داری اختیار کرے کہ خدا کے نز دیک چہنچنے میں ہی ہاتمی پہندیدہ ہیں چنانچہ آگے بیان فرماتے ہیں

اليه يضعدُ الكِّلِمُ

امچا کلام ای تک پنچا ہے

یعنے وی اس کو قبول کرتا ہے

الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

اور اچھا کام اس کو پنچا ہے

یعنی اجھے کاموں کی وجہ ہے المجھی باتم مقبول ہو جاتی ہیں اجھے کلام میں کلمہ تو حید اور خدا کا ذکر وغیرہ داخل ہے اور اجھے کام میں ایمان اور

تمام ظاہری و باطنی اجتھے انگال داخل ہیں اور اجتھے کا موں کے ذریعہ سے
انچی ہاتوں کا مقبول ہونا اس میں دیگر دلائل شرعیہ نے یہ تفصیل کی ہے کہ
ایمان تو انچی باتوں کے قبول ہونے کے لئے ہر حال ہیں شرط ہے اس
کے بغیر کوئی بات کی درجہ میں قبول نہیں ہو سکتی اور دوسرے نیک کام
بدرجہ کمال مقبول ہونے کی شرط ہیں کیونکہ فاس اگر کوئی انچی بات کہ تو
وہ بھی قبول ہو سکتی ہے کو بدرجہ کمال قبول نہ ہو ہیں جب یہ چیزیں عنداللہ
پند ہیں تو جوان کو اختیار کرے گا وہ معزز ہوگا اور جولوگ اس کے خلاف
طریقہ اختیار کر کے رسول کی مخالفت کررہے ہیں کہ وہ در حقیقت اللہ بی
کی مخالفت ہے ان کے لئے ذالت کا سامنا ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَهُكُرُونَ السَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ

اور جولوگ (اس کے خلاف) بری بری تدبیری کررے بیں ان کو بخت

شُوِيْكُ

عذاب موكا

اوران کے خیالی معبوداس ذلت سے بچا کران کو خاک عزت ندد سے عیس کے بلکدووا کئے خالف ہوجادیں مے بیٹس کے بلکدووا کئے ان کے مخالف ہوجادیں مے بیٹسار واقو آخرت میں ہوگا

وَمُكُرُ اُولَا إِكَ هُوَ يَبُورُ صَ

اوران لوگوں كار يحرنيست و نابود موجاوے كا

لین ان کی تدبیروں میں ان کو کامیانی نہ ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ اسلام کومٹانا چاہتے تھے خود عی مث کئے بیدورمیانی مضمون تو حید کی طرف رجوع ہے کھر مضمون تو حید کی طرف رجوع ہے

وَاللَّهُ خُلُقُكُمْ مِنْ تُرَابِ تُحْمِنْ نُطْفَةٍ

اورالله تعالى نةم كوضمنامنى سے پداكيا كر (استقلالا) نطف سے بداكيا

تُمْرَجَعُلُكُمْ أَزُواجًا الْ

مرتم كوجوز بيوز بيايا

يعن كحدة كر كحومون بنائرية وقدرت كابيان تعاآ معلم كابيان ب

وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

اور کسی مورت کونے مل رہتا ہاور ندوج متی ہے محرسباس کی اطلاع سے ہوتا ہے ۔ لیعنی اس کو پہلے بی سے سب کی خبر ہوتی ہے

#### وما بعترمن معتبر والاينقص من عبرة اورناى طرح السي عمرزياده (مقرر) كى جاتى جاورنه كى كامرم (مقرر)

<u> ٳڒٷػؠٝؠ۪ؖٛ</u>

کی جاتی ہے مربیسب اوج محفوظ میں ہوتا ہے

جس کون تعالی نے اپنے علم قدیم کے موافق اس میں صبط کردیا ہے آگے فرماتے ہیں کہ یہ تبجب نہ کرو کہ پہلے ہے سب واقعات کو کیسے مقدد کردیا کیا

اِنَّ ذُلِكَ عَلَى اللهِ يَدِيرُ اللهِ مَدِيرُ

يهسب الله كوآسان ب

کونکہ اس کاعلم کامل ہے جس کا تعلق تمام معلومات کے ساتھ واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد یکسال ہے آ کے قدرت کے اور دلائل بیان فرماتے ہیں کہ دیکھوپانی باوجود یکہ ایک مادہ ہے مگر اس میں فن تعالیٰ نے کس طرح دوسمیں پیدا کردیں۔

وَمَا يَسْتُوى الْبَحْرِنِ فَيْ هَذَا عَذَبٌ قُرُاتٌ

اور دولوں دریا برا برنبیں ہیں بلکہ ایک تو شیریں پیاس بجمانے والا ہے جس کا

سايغ شرابه

پیانجی آ سان

کیونہ طبیعت اس کو تبول کرتی ہے

وَهٰذَا مِنْحُ أَجَاجُ ا

اورایک شور سمخ ہے

تو یہ موتی بھی عبائب قدرت میں سے ہے اور ان بی دریاؤں کے متعلق اور بھی دلائل قدرت کے جیں جوقدرت کی دلیل ہونے کے علاوہ لامت پر بھی دلائے کرتے ہیں

وَمِنْ كُلِّ تَا كُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ

اورتم برایک (دریا) ے (محیلیال نکال کران کا) تاز و کوشت کماتے ہو

حِلْيَةً تُلْبَسُونَهَا عَ

(نيز)زيور(لعني موتى) نكالتے موجس كوتم بينتے ہو

مشہور یہ ہے کہ موتی مرف دریائے شورے لکا ہے اگریمی ہے تو

موتی نکالنے کامضمون صرف دریائے شور کے متعلق : وگالیعن مجھلی کا تازہ گوشت کھانا بینعت تو دونوں میں مشترک ہے اور بعضے منافع دریائے شور کے ساتھ خاص ہیں جیسے موتی نکالنا

# وترى الْفُلْكَ فِيْهِ مُوَاخِرَ لِتَنْتَغُوامِنَ

اورتو کشتیوں کواس میں و کمتاہے پانی کو چھاڑتی ہوئی جلتی جی تا کہ تم (ان

## فَضٰلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرٌ وَنَ ۞

ے ذریعے ہے )اس کی روزی ڈھوٹھ واور تاکیم شکر کرو

آ مے بعض اور نعمتوں کا بیان ہے جوقد رت کے دلائل بھی ہیں

#### يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ

وہ رات کودن میں داخل کر دیتا ہے

جس سے رات اور دن کے مھنے برد صنے کے متعلق فوائد ومنافع حاصل

ہوتے ہیں

# وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي الَّيْلِ لا وَسَخَّرَ الشَّهْسَ

اوردن کورات میں داخل کردیتا ہے اور (مثلاً بیکد) اس نے سور ٹی اور جا ندکو

# ۉٵڵڡۜٙؠڒۻڴڰؾۜڿڔؽٳۮؘۼڸۣڞؙۺڲٙڂؽڵڴۿ

كام مى لكاركما بهرايك وتت مقررتك بلخ بين ـ بى الله ( بس كى يه الله و تكون كراك المهلك و الكين ين تك عون الله و تلك و الكين ين تك عون

شان ہے) تمبارا پروردگار ہے ای کی سلطنت ہے اور اس کے سواجن کوتم

# مِنْ دُونِهِ مَا يَهْلِكُوْنَ مِنْ قِطْدِيْرِ ﴿

بکارتے ہودہ تو تھجور کی ممٹلی کے حیلکے کی برابر بھی اختیار نہیں رکھتے

چنانچے بتوں کو اختیار نہ ہونا تو ظاہر ہے اور جومعبودان کے جاندار ہیں جسے ملاککہ وشیاطین وغیرہ وہ بھی خود کچھ اختیار نہیں رکھتے بلکہ خدا تعالیٰ ہی کے واسطہ سے کچھ کر سکتے ہیں اس کے تاج ہیں

## إِنْ تَكُ عُوْهُمْ لَا يُسْبِعُوْا دُعَاءَكُمْ

اگرتم ان کو پکارو بھی تو وہ تہاری پکار (اول ) کوسنیں سے نہیں

بتوں میں سننے کی طاقت ہی نہیں اور ملائکہ وشیاطین وغیرہ میں کو سننے

ک قوت ہے مگر جیسا کہ کفار کا اعتقاد ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری بات سنتے ہیں پیغلط ہے اس طرح وہ بھی نہیں سنتے

#### وَلُوْسَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْرُ

اورا کر ( بالفرض ) س بھی لیس تو تمہارا کہنا نہ کریں کے

کونکہ بتوں میں تو اس کی قابلیت بی نہیں اور فرشتے جو کہ عنداللہ مقبول ہیں وہ ان سے راضی اور خوش نہیں اور شیاطین جو کہ مردود ہیں ان کی مقبول ہیں وہ ان میں جن کی کفار دعا کر تے ہیں خارج ہیں اور جن کی قدرت ہے ان میں بھی وہ خدا کے تاج ہیں خود پچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ حالت تو ان کے معبودوں کی وہ خدا کے تاج ہیں خود پچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ حالت تو ان کے معبودوں کی و نیامیں ہے

# ويؤمرالقيكة يكفرون بترككمر

اور قیامت کے روز وہ (خود )تمہارے شرک کرنے کی مخالفت کریں مے

چنانچ صاف کہدویں کے ماکانوا ایانا یعبدون کہ بیلوگ ہماری است نظر تے تھے

# <u>وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيُرٍ </u>

اور تجھ کوخبرر کھنے والے کی برابر کو کی نبیس بتلا وے گا

یعنے جو پھی ہم نے فر مایا ہے اس کے بچے ہونے میں ذراشک وشبہیں
کونکہ ہم واقعی حال کی پوری خبرر کھتے ہیں ہیں ہمارا ہلانا سب سے زیادہ سی جے ربط او پرتو حید کا ذکر تھا چونکہ کفاراس کا انکار کرتے تھے اس لئے آگ فرماتے ہیں کداس کے انکاراور تسلیم سے خدا تعالیٰ کا کوئی ضرریا نفع نہیں بلکہ تمبارای نفع یا ضرر ہے نیز چونکہ حضور کو ان کے انکار سے رنج ہوتا تھا اس لئے بعد میں آپ کوسلی بھی دی گئی ہے۔ یا بھا الناس تا کیف کان نکیر

## يَايَّهُا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ عَ

اے لوگو! تم (بھی) خدا کے مختاج ہو۔ اور اللہ (تر)

#### وَاللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَبِيْدُ ۞

پس تمباری احتیاج و کھے کر تمبارے ہی فائدہ کے لئے تو حید وغیہ ہ ک تعلیم کی گئی ہے اگر تم نہیں مانو سے تو اپنائی ضرر کرو سے باتی حق تعالی کو تو بے نیازی اور ذاتی کمال کی وجہ سے تمباری یا تمبارے مل کی کوئی حاجت نہیں کہ اس کے ضرر کا احتمال ہوتا سے فرماتے ہیں کہ کفر سے جو ضرر ہوئے

والا ب خدا تعالی اس کواس وقت مجی واقع کر سکتے ہیں۔

ٳڬؾۺؙٲؽؙۮ۫ۄڹڰؙٛؗۄؗٚڮٲؾؚڔڂٛڶڡۣٙڿڔؽڔۣ۞

اگر وہ جاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نی محلوق پیدا کر دے

جوكة تمباري طرح كغراورا نكارنه كري

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْرِ ۞

اور یہ بات خدا کو کچھ مشکل نہیں

لیکن کی معلمت کی وجہ سے مہلت دے رکی ہے غرض کفرے دنیا م بمي مرر بينيخ كا حمال باور قيامت من تو يافيناً ضرر موكاس وقت وه مالت ہوگی جس کا آ مے بیان ہے

وَلا تُزِر وازِرَة وزر اخزى وإن تَدْعُ

اوركوني دوسرے كابوجير مناه كا) نيا شاو عكا اورا كركوني بوجيكا الداد موا (يعني

مُثْقَلَةً إلى حِبْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ

كوكى كنهار) كى كواپنابوجما شانے كے لئے بلاوے كا (ممى) تباس مى

وَّلُوْكَانَ ذَا قُرُنِي ۖ

ے کھم می ہو جونہ بنایا جادے گا گر چہدہ مخص قرابت داری ( کون نہ) ہو

پس اس وقت کفراور بدعملی کا بورا ضررخود بی مجکتنا پڑے گا بیتو کفارکو ممکمتی آ مے حضور ملی الله علیه وسلم کوسلی ہے کہ آب ان کے انکار برجس کی سر ابدایک دن ضرور بھکتیں سے اس قدرغم اور افسوس کیوں کرتے ہیں

إِنَّهَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشُوْنَ رَبُّهُمْ

توآپ تومرف ایسے لوگوں کوڈرا کتے ہیں جوب دیکھے اپ رب سے

بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةُ ﴿

ارتے میں اور فمازی یابندی کرتے میں

اس سے مراد ایمان والے میں بعنی آب کے ڈرانے سے مرف مونین منتلع ہوتے ہیں خواہ و واس ونت مومن ہوں یا آئند وایمان لانے والے ہوں کیونکہ ان کوحل کی طلب ہے خلاصہ بیکہ طالب حل کو نفع ہوا کرتا ہے اور بیلوگ طالب حق بی نہیں ہی ان سے امید بی ندر کھئے۔

# وَمَنْ تَزَكُّ فَإِنَّهَا يَتُزَكُّ لِنَفْسِهِ ﴿

اور جو من پاک ہوتا ہے وہ اپنے لئے پاک ہوتا ہے

اور جوا مان نبیس لاتا وہ وہاں بھکتے گا مجر آب ان کے ایمان نہ لانے

ہے فکر کیوں کرتے ہیں

#### وَإِلَى اللهِ الْمُصِيْرُ ﴿

اورالله كي طرف لوث كرجانا ب

آ مے فر ماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کیا تو قع کی جائے کہ ان کی سجھ بھی مسلمانوں کی فہم جیسی ہواوراس فہم ہے کام لے کرمومنین کی طرح یہ بھی طریق حق کوقبول کرلیں اور راہ حق قبول کرنے کے جوثمرات ہیں ان میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوجائیں کیونکہ مسلمانوں کی مثال حق بات سجھنے کی وجہ ہے سوا تھے جیسی ہاورجس راستہ کو و وافعیار کرتے ہیں اس کی مثال نورکیسی ہےاوراس پر جوثمر وان کو ملے گا ( یعنی جنت وغیر ہ ) اس کی مثال شعنڈ ہے سا یہ جیسی ہے اور کا فروں کی مثال اندھوں جیسی اور ان کے گمراہی کے رستہ کی مثال ظلمت اور اند میری جیسی اور گمراہی پر جوثمرہ آ ملے گااس کی مثال جلتی دھوپ کی ہے۔

وَمَا يُسْتُوِى الأَعْنَى وَالْبَصِيْرُ ۞ وَلَا

دسوپ یعنی دوزخ کی جلتی ہوئی آگ اس کی جلتی دھوپ کی ہے

وَمُا يُسْتُوى الْأَخْيَآءُ وَلَا الْأَمُواتُ ﴿

زندے اورمردے برابر تبیس ہو

یس نیان کی اورمسلمانوں کی قبم برابر ہے نہ طریقیہ اور نیاس طریقہ کاثمرہ

إِنَّ اللَّهُ يُسْبِعُ مَنْ يُشَاءُ ۚ وَمَاۤ أَنْتَ

الله جس کو جاہتا ہے سنوا ویتا ہے اور آپ ان لوگوں کونبیس سنا سکتے

# بِهُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ

جوقبرول ميل (مدفون) بيل

اور جب بیمردے ہیں تو مردوں کوزندہ کرنا خداکی قدرت میں تو ہے بندہ کی قدرت میں نہیں ہیں خدای ان کو ہدایت کردے تواور بات ہے

#### إن أنْت إلَّا نَذِيْرُ ⊕

آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں

باق آپ کی کوشش سے بدلوگ می کو تبول نہیں کریں مے کیونکہ ان کی مثال مردوں کی ہی آپ نے من لی

## إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيرًا ٩

ہم نے ی آپو (دین) تن دے کر خوتجری سنانے والداور ڈرسنانے والد ہنا کر بھیجا ہے پس اگر بیدنہ ما نیس تو آپ تم میں نہ پڑیئے کیونکہ آپ کے ذمہ بینیس کہ وہ ڈرکر مان بھی جاویں آگے فرماتے ہیں کہ آپ کا ڈرا تا اپنی طرف سے نہیں ہے جسیا کہ کفار کہتے ہیں بلکہ ہماری طرف سے ہے۔

## وَإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿

اور کوئی امت الی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرسنانیوالا نہ گزرا ہو

آ مے فرماتے ہیں کہ آپ کورسول بنا کر بھیجنا کوئی انو تھی بات نہیں جیما کہ کفار کہتے تھے۔

# <u>وَإِنْ يُكُنِّ بُوْكَ فَقَدُ كُذَّ بَ الَّذِينَ</u>

اورا کریدلوگ آپ کو جمٹلا ویں تو جولوگ ان سے پہلے ہوگز رے ہیں

مِنْ قَبْلِهِمْ

انہوں نے بھی جھٹلا یا تھا

ی تو آپ بھی گذشتہ پیفبروں کے ساتھ کا فروں کا معالمہ یاد کر کے اپنے رکو سمجھا لیجئے۔

# جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالرَّبُرِ

(اور) ان کے پاس بھی ان کے پینیبر معجزے

و بِالْحِتْ الْمُزِيْرِ ۞ ثُمَّ أَخُلُكُ

الَّذِينَ كُفُّرُوا فَكُيْفَ كَانَ نُكِيْرٍ ﴿

ان کافرول کو پکڑ لیا سو (دیکھو) میرا کیبا عذاب :وا

ای طرح ان کے وقت پران کو بھی سزادوں گاربط او پر بیان فرمایا تھا کہ مومن اور کا فرمایا تھا کہ مومن اور کا فرمایا تھا کہ مومن اور کا فرمایا تھا کہ کہوان بی کی شخصیص نہیں ہم نے اور محلوقات میں بھی بمقتصائے حکمت بہت ی باتوں میں اختلافات رکھے ہیں الم قر تا عزیز غفور

## اَكُمْ تُرَانَ اللهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ

(اے خاطب) کیاتو نے اس بات پرنظرنیس کی کداللہ نے آسان سے پانی

#### مُاءً ۚ فَاخْرُجْنَا بِهِ ثَمَاٰتٍ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهَا ۗ

اتارا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف رجموں کے بھل نکالے کہ کوئی کسی قسم کا ہے اور کوئی دوسری قسم کا ہے پھر ایک قسم میں بھی کوئی کیسا ہے کوئی کیسا

# وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ اللَّهِ الْحِبَالِ جُدَدٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اور (ای طرح) پہاڑوں کے بھی مختلف جصے ہیں (بعضے) سفید (بعضے) سرخ کہ ان کی بھی رخمین مختلف ہیں

كربعض بهت سفيداور بهت سرخ بين اوربعض طلك سفيداور طلك سرخ بين

# ٱلْوَاتُهَا وَغُرَابِيْبُ سُوْدٌ ۞ وَمِنَ

اور (بعضے نہ سرخ بلکہ) بہت مجرے ساہ اور ای طرن

#### التَّاسِ وَالدَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ

آ دمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ

#### أنوائه كذلك

ان کی رشتی مختلف ہیں

پس جیسا کہ آ دمیوں کی رنگوں میں اختلاف ہے ای طرح ان کے اوصاف بھی مختلف ہیں کہ کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے ہیں آ پ کافروں کے کے ایمان نہلانے سے افسوس نہ کریں کیونکہ سارے آ دمی کیسال نہیں ہو سکتے آ سے فرماتے ہیں کہ آ پ کے ڈرانے سے صرف ان ہی لوگوں میں خدا کا خوف اور خوف سے اطاعت پیدا ہو سکتی ہے جوان مضامین میں غور کرکے تھائی کی عظمت کاعلم حاصل کرتے ہیں۔

# إِتَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ

اور خدا ہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا)

#### العُلَهُوُّا

علم رکھتے ہیں

اکرعظمت کاعلم محض اعتقادی ہے و خوف بھی اعتقادی ہوگا اور اگرعظمت

کاعلم حال کے درجہ میں ہے تو خوف بھی حال کے درجہ میں ہوگا اس تقریر پر

اس شبدگی نجائش ندر بی کہ بعض الل علم کوخشیت سے خالی دیکھا جاتا ہے کہ وہ

بہت بیباک ہوتے ہیں جواب ظاہر ہے کہ ان کاعلم محض اعتقاد کے درجہ میں
ہے حال کے درجہ میں نہیں اس کے خوف بھی اعتقادی کے درجہ میں ہے۔

#### اِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۞

واقعی الله تعالی زبردست بزا بخشے والا ب

تواس سے ضرور ڈرنا چاہئے کیونکہ ایک تو وہ زبردست ہے سب پچھ کر سکتا ہے دوسرے وہ ڈرنے والوں کے گنا ہوں کا بخشنے والا بھی ہے ہیں اس سکتا ہے دوسرے وہ ڈرنے والوں کے گنا ہوں کا بخشنے والا بھی ہے ہیں اس سے ڈرنے ہیں عزت بھی حاصل ہوتی ہے اور مغفرت بھی ربط او پر کئی جگہ آ خرت اور جز اوسرزا کا ذکر ہوا ہے اور مضمون سابق کے ختم پرعزیز غفور ہے بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے آ گے اس کی تفصیل ہے ان الله بن تا من نصیر

# إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُكُونَ كِتُبُ اللَّهِ

جو لوگ کتاب الله کی حلاوت (مع العمل) کرتے رہے ہیں ۔
اس سے اتنا ثابت ہوا کہ خلاوت قر آن کو بھی دخول جنت ہیں خل ہے باقی بیدلازم نہیں آتا کہ خلاوت پر دخول جنت موقوف ہوا در ممل کی قید اس لئے برد هائی کہ بدون ممل کے محض خلاوت کانی نہیں کو کسی قد ر ثواب ل

بن کے برحمان کے بیروں میں میں موروٹ میں میں میں میں میں ہوتی ہے۔ جاتا ہے مکر کامل نجات تلاوت اور عمل دونوں کے ملنے سے ہوتی ہے

# وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَنْفَقُوا مِنَّا

اور نماز کی پابندی کرتے میں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا

# رُزُقُنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يُرْجُونَ

اس میں سے پوشدہ اور علانیہ خرج کرتے ہیں وہ اکی

تِجَامُ ۗ تُنْ تَبُوْرُ ﴿

تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی ماندنہ ہوگی

کیونکہ اس سود سے کا خرید ارکوئی مخلوقات میں سے نبیں ہے جو بھی تو سود سے کی قدر کرتا ہے بھی نبیں کرتا بلکہ اس کا خرید ارحق تعالیٰ ہوگا جو منر در حسب وعدہ اپنی غرض سے نبیس بلکہ محض ان کی نفع رسانی کے لئے اس کی قدر کرےگا۔

# لِيُورِقِيهُمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنَ

تا کهان کوان کی (اجرتیل) ( بھی) پوری (پوری) دیں اوران کواہے فضل

## فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُ عَفُوْمٌ شَكُوْمٌ ۞

ے اور زیادہ ( بھی ) دیں بیشک وہ بڑا بخشے والا بڑا لدروان ہے

کران کے اعمال میں جو پچھ کوتای اور کی رو گئی تھی اس کو معاف کر کے جس قدرتموڑی بہت خوبی رو گئی تھی اس کی ایسی قدر کی اجرت کے علاوہ انعام بھی دیا آ کے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑل کرنے کی برکت ہے جو ان کواجروانعام ملاسوواقعی قرآن مجیدالی عی چیز ہے

# وَالَّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكُ مِنَ الْكِتْبِ هُوَ

اور یہ کتاب جوہم نے آپ کے پاس دحی کے طور پہیجی ہے یہ بالکل تعیک

# الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَدُيْهِ \*

ہ جو کو اے سے مہلی کابوں کی بھی (بایس عنی ) تقدیق کرتی ہے

یعنی یہ بتلاتی ہے کہ وہ کتابیں اصل میں حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی مخصی کو بعد میں جا اوں نے ان میں تحریف کردگی فوض یہ کتاب ہر طرح کال ہے

# اِتَّ اللهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ۞

الله تعالی این بندوں کی ( حالت کی ) پوری خبرر کھنے والا ہے

اس لئے اس وقت ایس ہی کامل کتاب کا نازل کرنا قرین حکمت تھا اور ظاہر ہے کہ کامان کتاب پر عمل کرنے والا بھی کامل اجر کامستحق ہوگا اس لئے ہم نے یہ کتاب آپ پرنازل کی۔

# ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتْبُ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا

مريكاب م فان لوكوں كے باتموں من بنجائى جن كوہم في اي

ڡؚڹ؏ۘڹٳۮؚڹٵٷٙؠڹۿؙؙؗٛؗۿۯڟٳڸڴڒۜؽڡؙٚڛ٩٥

(تمام دنیا کے ) بندوں میں سے پسند فر مایا پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پڑھلم

## <u>ۅٞڡڹۿؗؗۄٞڡٞڡٛؾڝؚڰؙ</u>

كر غوالے بيل اور بعضان على موسطاد ہے كي

مرادالل اسلام ہیں جو کہ ایمان کی وجہ ہے تمام دنیا والوں میں عندالقد مقبول ہیں گوان میں کوئی دوسری وجہ موجب ملامت بھی ہومشلاً بعضوں میں گناہ اور اعمال بدہول محرامیان کی وجہ سے وہ بھی مقبول ہیں اگر چہ نیک کام کرنے والوں سے کم درجہ میں ہوں خلاصہ یہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچائی جن میں تین تمن تمن تمن تمن مرکوک ہیں اور مقبول ہونے میں تینوں شریک ہیں۔

جوند کناہ کرتے ہیں اور ند ضروری طاعات سے زیادہ کرتے ہیں

## وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَتِ بِاذْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اور بعضان میں جوخدا کی تو نیق سے نیکیوں میں تر تی کئے مطے جاتے ہیں ۔ مدہ

کے مناہوں ہے بھی بچتے ہیں اور فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی ہمت ارتے ہیں غرض ہم نے تینوں تسم کے مسلمانوں کواس کتاب کا وارث بتایا

#### ذٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ الْحَ

یہ بڑانفنل ہے

یعنی ایس کامل کتاب کا مسلمانوں کے ہاتھوں میں پہنچادیتا خدا کا بڑا فضل ہے کیونکہ اس پڑمل کرنے کی بدولت وہ کیے تواب وانعام کے مستحق ہو مکئے آھے اس انعام کا بیان ہے۔

## جَنْتُ عَدْنِ يَدُخُلُوْنَهَا يُحَكُوْنَ فِيْهَا

وہ یا غات میں ہمیشہ بہتے کے جن میں بہلوگ دانل ہوں کے (اور )

#### مِنْ أَسَاوِرُمِنْ ذَهَبٍ وَّنُؤُنُّوا ۚ وَلِبَاسُهُمْ

ان کوسونے کے نگن اور موتی پہنائے جاویں گے اور پوشاک ان کی

## فِيْهَا حَرِيْرُ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ بِتَّهِ الَّذِي كَ

و ہاں ریٹم کی ہوگی اور کہیں مے کہ اللہ کالا کھ لا کھشکر ہے جس نے ہم

#### آذُهُ عَنَّا الْحَزَّنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ

ے (رنج و) ثم دور کردیا۔ بے شک ہارا پر وردگار بڑا بخشنے والا بڑا

شَكُوْرُ ﴿ إِنَّانِي كَ أَحَلَّنَا دَارَالْمُقَامَةِ مِنْ

قدردان ہے۔جس نے ہم کوا بے فضل سے ہمیشر ہے کے مقام میں

#### فَضْلِهِ ۚ لَا يَهُشَنَا فِيْهَا نَصَبُ وَّلَا يَهُشَنَا

لا اتارا ہے جہاں ہم کو نہ کوئی کلفت پنچے گی اور نہ ہم کو منتقی ہنچے گی اور

# فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُ وَا لَهُمْ

جولوگ (برخلاف ان کے ) کا فریس ان کے لئے دوزخ کی آگ

## نَارُجَهُنَّمُ ۗ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَهُوْتُوْا

ہے نہ توان کی قضا آ و ہے گی کہ مربی جاویں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی

## وَلا يُخَفُّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَا بِهَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ان سے ہلکا کیا جاوے گا ہم ہر کا فرکوالی بی سزادیے ہیں اور دولوگ

# نَجْزِيُ كُلُّ كَفُوْرٍ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ

اس ( دوزخ ) میں چلاویں کے کدا ہے ہارے پروردگارہم کو (یبال

## فِيُهَا ۚ رُبُّنَّا ٱخْرِجْنَا نَعْمُلُ صَالِحًا عَيْرَ

ے) نکال لیج ہم (اب خوب) اجمے (اجمع) کام کریں کے برخلاف

# اتَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ أُولَمُ نُعَبِّرُكُمُ مَّا

ان کاموں کے جوکیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتی عمر نہ دی تھی

#### يَتُنَاكُرُ فِيْهِ مَنْ تَنَاكُرُ

كه جس كومجمنا موتاه ومجموسكنا

مراداس ہے بلوغ کی عمر ہے کہ بقدر ضرورت اس میں فہم کا مل حاصل ہو جاتی ہے ای لئے اس عمر میں انسان مکلف ہو جاتا ہے تیا دہ ہے در منثور میں بہتی تغییر منقول ہے قال اعلموا ان طول العمر حجة مؤلت و ان فیصم لاہن شمان عشر سنة النع قیادہ نے کہا کہ عمر کا بڑھنا بھی انسان پر خدا کی ججت ہے چنا نچے ہے آ یت کفار کے تی میں نازل ہوئی ہے مالانکہ ان میں افعارہ سال کی عمر کے بھی ہوں سے اور افعارہ سال کی عمر سے مراد بلوغ ہے جیسا کہ امام صاحب نے بلوغ کی اکثر مدت یہی خبرائی ہوار بعض حدیثوں میں جواس عمر کی تغییر ساتھ برس آئی ہے تو اس سے ہاور بعض حدیثوں میں جواس عمر کی تغییر ساتھ برس آئی ہے تو اس سے ریم اور زیادہ جست قائم ہوگ

#### وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ا

اورتمبارے پاس ڈرانے والاہمی پہنچاتھا

سس کے پاس بلاواسطاور کسی کے پاس بواسط مرتم نے اس کی ایک نہی

# فَنُ وَقُوْا فَهَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ نَصِيْرٍ ﴿

سو(اس نه ما ننے کا ) مزہ چکموکدا یسے ملالموں کا ) یہاں ) کوئی مددگار نبیں

خدا تو ناراض ہونے کی وجہ سے مددگار نہیں اور دوسرے قدرت نہ ہونے کے حجب سے مدنہیں کر سکتے ربط او پراکٹر آیات میں تو حید فدکور ہوئی ہے آگے پھر تو حید کو ٹابت اور شرک کو باطل کرتے ہیں اور درمیان میں کفر کی برائی بھی فدکور ہے۔ ان الله عالم نا حلیما غفور اُ

## إِنَّ اللَّهُ عَلِمُ عَيْبِ السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ

مِیک الله (ع) جانے والا ہے آ سالوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا

## اِتَّهُ عَلِيْمٌ ٰ بِنَاتِ الصُّدُورِ ۞

بيك وى جانے والا بول كى باتوں كا

پی اس کاعلم تو ایبا کامل ہے آھے قدرت کا کمال بیان فرماتے ہیں جس سے اس کی نعمت بھی معلوم ہوتی ہے۔

# هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خُلِّيفً فِي الْأَرْضِ

وی ایا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا

جس سے خدا کی قدرت اور نعمت دونوں ظاہر ہیں اور اس کا مقتضایہ تھا کہ ان دلیلوں اور نعمتوں میں غور کرتے اور شکر کرتے اور تو حید واطاعت اختیار کرتے محر بعضے اس کے خلاف کفریر جے ہوئے ہیں

## فَهُنْ كُفُرُ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ

سو جو خض کفر کر ہے گا اس کے کفر کا وبال ای پر پڑے **گ**ا

کسی دوسرے کا کیا مجر جائے گا آ مے اس و بال کی تفصیل ہے۔

# وَلايَزِيْدُ الْكَفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدُرَتِهِمُ إِلَّا

اور کا فروں کے لئے ان کا کفران کے پروردگار کے نزد کی نارامنی عی

مقتاع

برمن كاباعث موتاب

اوروہ تاراضی دنیا ہی میں ہوجاتی ہے

# وَلايزِيْدُ الْكَفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ اِلَّاخَسَارًا @

اور (نیز) کافرول کے لئے ان کا کفرخسارہ ( مجمی ) برجے کا باعث ہوتا ہے

اورخسارہ یہ ہے کہ وہ جنت سے محروم رہیں مے اور جہنم کا کندہ بنیں مے۔

# قُلُ أَرْءَيْتُمْ شُرِكًاءُ كُمُ الَّذِينَ تُدُعُونَ

آ پ کہے کہتم اپنے قرار دادشر کیوں کا حال تو بتاؤ جن کوتم خدا کے

## مِنْ دُوْنِ اللهِ الرُّوْنِيُ مَاذَا خَلَقُوْا

سوا پوجا کرتے ہو۔ یعنی مجھ کو یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون

## مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّهُوتِ \*

ساجرو بنایا ہے یا ان کا آسان (بنانے میں) کچھ ساجما ہے

تا کے عقلی دلیل ہے ان کا مستحق عبادت ہوتا ٹابت ہو کیونکہ معبود وہی ہوسکتا ہے جو عالم کا پیدا کرنے والا ہو

#### أَمْرَاتُيْنَاهُمْ كِتْبًا

یاہم نے ان کوکوئی کتاب دی ہے

جس میں شرک و کفر کے اعتقاد کا مجیح ہونا لکھا ہو

## <u>فَهُمْ عَلَى بَتِنَتٍ مِّنْهُ ۚ</u>

كه بياس كي كسي دليل برقائم بول

تو ذرااس تعلی دلیل ہی ہے اپنے دعویٰ کو ٹابت کر دیں امسل یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تقلی دلیل ہے نعلی

# بَلِ إِنْ يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے وحوکہ کی باتوں کا وعدہ

#### ٳڒؖۼؙڒؙۏڒٳ۞

كرتية عين

کران کے بروں نے ان کوایک غلط اور بے سند بات بتلادی کہ یہ معبود خدا کے یہاں ہمارے کام بنادی کے عالانکہ واقع میں وہ محض بے اختیار ہیں بس وہ عبادت کے ستحق بھی نہیں البتہ حق تعالی قادر وعمار ہے تو وہی عبادت کے قائل بھی ہے جنانچہ آگے اللہ تعالیٰ کے بااختیار اور دوسروں کے بے اختیار

یعنی یبود ونصاری وغیرہ کی طرح ہم رسول کی تحذیب نہ کریں چنانچہ درمنٹور میں ابن الی حاتم کے واسط سے ابو ہلال سے بیروایت منقول ہے کہ قریش کے لوگ آپ کی نبوت سے پہلے کہتے تھے کہ اگر حق تعالیٰ ہمارے میں سے کوئی نبی ہجبیں تو ہم سے زیادہ کوئی امت خدا کی تابعدار اور نبی کی بات کو مانے والی اور کتاب خداوندی کو مضبوطی کے ساتھ لینے والی نہ ہوگی اس پر بیآ بت اوراس ضم کی چنداور آ بیش نازل ہوئی می مگر یہ بھی نہ کیا جاتا ہے کہ اجا ہے کہ اجا ہے کہ اگر اجا کی تو نق نہ ہوئی تھی تھر وہ تو اور کہ اس کے اجا کے اجا کے انہا کے کہ اور اس میں لگار بنا النے ایذارسانی کی فکر میں لگ گئے جنانچہ ان کا ہر وقت اس میں لگار بنا معلوم اور مشہور ہے آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو کہ ہمارے دسول کے لئے معلوم اور مشہور ہے آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو کہ ہمارے دسول کے لئے ہری پری تہ ہیریں کررہے ہیں خودا پنائی ضرد کررہے ہیں۔

# إِلْسِكُبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرُ السَّبِّيُّ الْمُرْسِ

ونیامی این کو برا استحضے کی وجہ سے اور ان کی بری مدیروں کی وجہ سے اور

#### ۅؘٞۘڒۑڿڹۣڨؙٵڵؠػؙۯ۠ٵۺؾؚؽؙٞٳڗۜڒؠؚٲۿڸ؋<sup>؞</sup>

بری مد بیروں کا وبال (حقیق) ان مدبیروں والوں عی پر پڑتا ہے

کو ظاہر میں بھی اس مخص کو بھی کچھ ضرر پہنچ جادے جس کو ضرر پہنچا تا چاہا ہے مگر وہ محض د نیوی ضرر ہے اور ظالم ضرر پہنچانے والے پر آخرت میں ضرور و بال پڑے گا اور د نیوی ضرر اخر وی ضرر کے سامنے کچھ بھی نہیں

## فَهُلُ يَنْظُرُونَ الرَّسُنَّتَ الْأَوَّلِينَ عَ

سوكيابياى دستورك فتهري جوا كلے (كافر)لوكوں كے ساتھ موتار ہا ب

# فَكُنْ تَجِدُ لِسُنَّتِ اللهِ تَبُدِيلًا عَ

سوآ پ خدا کے (اس) دستورکو بھی بد<sup>ن</sup> ہوانبیں یا ئیں مے

کہ ان پر بجائے عذاب کے عنایت ورحمت ہونے لگے

#### وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحُولُ لُا

اور آپ خدا کے رستور کو مجمی نظل ہوتا ہوا نہ پادیں کے

کدان کی جگددوسروں کوعذاب ہونے لگے جوکا فرنہ ہوں مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کا فروں کو عذاب ہوگا خواہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں اور حق تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے کہ نہ یہ احتمال ہے کہ دوسروں کو ہونے لگے ف بعض ہے کہ ان کوعذاب نہ ہونہ یہا حتمال ہے کہ دوسروں کو ہونے لگے ف بعض

ہونے کدلائل میں نے مونے کے طور پرایک مختصری بات بیان فرماتے ہیں۔

ان اللہ یہ سائی السہوت و الرحم ض

یجنی بات ہے کہ اللہ تعالی آ سانوں اور زمین کو تماہ ہوئے ہے کہ وہ

ان تروور ہو و کیون زالتا ان احسام ہوا۔

موجودہ مالت کونہ چھوڑیں اور اگر (بالفرض) وہ موجودہ مالت کو چھوڑ ہی

## مِنُ أَحَدٍ مِنْ بَعُدِهِ ا

دیں تو بھر خدا کے سوااور کوئی ان کو تھا منبیں سکتا

جب دوسرول سے عالم کی حفاظت بھی نہیں ہوسکی تو کسی چیز کا پیدا کر تا تو بہت دور ہے جس میں بندول کی حوائج بھی داخل میں کہ ان کو بھی کوئی پور انہیں کرسکتا گھروہ عبادت کے مستحق کیے ہو سکتے ہیں

#### اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۞

و و ملیم غفور ہے

لین باوجود شرک و کفر کے باطل ہونے کے بعد پھراس کو افتیار کرنا مقتضی اس کو ہے کہ ان کو ابھی سزادے دی جائے گر چونکہ اللہ تعالی عکیم بھی ہیں اس لئے مہلت دے رکھی ہے اور اگر اس مہلت میں یہ لوگ حق کی طرف آ جاوی تو حق تعالی مغفرت کرنے والے بھی ہیں ان کی سب پہلی شرار تمی معاف کردی جا کمیں گی ربط او پر تو حید در سالت و قیامت کے ذکر میں ضمنا کفار کی تحذیب اور انکار کا چند جگہ بیان ہوا ہے آ گے اس انکار و محکد یب پر طامت اور تشنیج اور اس پر دھمکی دیتے ہوئے سور ق فتم کرتے میں۔ و اقسموا باللہ تا ہعادہ ہصیر آ

# وَٱقْسَهُوْا بِاللّهِ جَهْدُ آيْمَانِهِمْ لَيِنَ

اور ان کفار (قریش) نے بڑی زور دار فتم کھائی تھی کہ اگر

#### جَاءَهُمْ نِذِيْرٌ لِيَكُونِنَ ٱهُدَى مِنْ

ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آوے تو وہ ہر ہر امت سے

## اخدى الأممرة فكتاجاء همرنذيرتكا

زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں پھر جب ان کے پاس پیفبر

زَادَهُمُ إِلَّا نُقُوْرًا ﴿

آينية بسان كي نفرت ى كور تى بوكى

تعلیم یافتہ لوگ اس آ ہے ہے جوزات کے انکار میں استدلال کرتے ہیں کہ مجزات قانون قدرت کے خلاف ہیں اور قانون قدرت کا بدلنا محال ہے اور دلیل میں یہ آ ہے پیش کردیتے ہیں پس وہ لوگ آ ہے گی اس تغییر میں غور کریں تو ان کے شبہ میں اس کی اصلا مخبائش ندر ہے گی کیونکہ اس تغییر ہے معلوم ہو گیا کہ سنت اللہ ہے مراد قانون نظام عالم ہیں بلکہ وعدہ فداوندی مراد ہے (اوراگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ سنت اللہ ہے گونکہ قدرت اور نظام عالم ہی مراد ہے تب بھی ان کا استدلال غلا ہے کیونکہ آ بت کے معنے یہ ہوں گے کہ فدا کے طریقہ کو کوئی دومرا بدل نہیں سکتا اس کے یہ کہ کر لازم آ یا کہ فدا خود بھی نہیں بدل سکتا اور فلا ہر ہے کہ مجزات ہے یہ کوئی دومرا بدل نہیں سکتا اس میں قانون قدرت کے خلاف فدا تعالی خود کر دیتے ہیں کوئی دومرا نہیں میں قانون قدرت کے خلاف فدا تعالی خود کر دیتے ہیں کوئی دومرا نہیں کہ سب نہیں تو یہان کی ہوئی غلطی ہے۔

أُولَمْ يُسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

اور کیا یہ لوگ زمین میں بطلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کو

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

جو (منکر) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا

کدان پرعذاب نازل ہوا چنانچے شام اور یمن کے سفر میں آوم فموداور سبا کی بستیاں کمدوالے خودد کیمنے ہیں کہ عذاب الی سے س طرح ویران پڑی ہوئی ہیں اور ان کے عذاب کے قصے بھی لوگوں کی زبانوں پرمشہور ہیں

وَكَانُوْآاشَتُ مِنْهُمْ قَوَّةً ﴿ وَمَا كَانَ

مالانکہ وہ قوت میں ان سے برجے ہوئے تھے اور خدا ایسانہیں ہے

اللهُ لِيُعْجِزَعُ مِنْ شَيْءٍ

كوكى چز (قوت دالى )اس كوبراد ك

خواه کسی میں میں تو ت ہو مگر خدا کوکو کی نہیں ہراسکا

فِ السَّمُوْتِ وَلَا فِي الْأَنْ مِنْ إِنَّهُ

نه آسان می اور نه زمن می (کیونکه) وه بوے علم والا

كانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۞

(اور) برى قدرت والاب

پی علم ے دواپ ارادو کے نافذ کرنے کا طریقہ جانا ہے اور قدرت

ے اس کونافذ کرسکتا ہے اور دھراکوئی ایسانہیں ہے پھراس کوکون چز ہراسکتی ہے
آ کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس دھوکہ میں ہول کہ ہم کوعذاب ہونا ہوتا تو ہو
چکتا دیر کیوں ہور بی ہے اور اس سے دہ کفر کے برانہ ہونے پراستدلال کریں تو
یہ می ان کی فلطی ہے کیونکہ حکمت کی وجہ سے ان کیلے سزا جلدی تجویز نہیں گی می

# وَلُوْيُؤَاخِنُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

اور اگر اللہ تعالی (ان) لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب (فورا)

# مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ

داروگیر فرمانے لگنا تو روئے زیمن پر ایک شفس کو نہ چھوڑتا

کونک کفارتو کفرے ہلاک ہوتے اور الل ایمان کم ہونے کی وجہ سے
د نیا میں ندر کھے جاتے کیونکہ بمقتصائے حکمت نظام عالم دولوں کے ساتھ
وابستہ ہاور یہ ضرور نہیں کہ مسلمان بھی ای عذاب سے ہلاک ہوتے بلکہ
وہ اور کی طریقہ سے ہلاک کر دیئے جاتے اور دوسری محلوقات اس لئے
ہلاک کردی جاتمی کہ ان کے پیدا کرنے سے مقصود نی آ دم کا انتفاع ہے
جب بینہ ہوتے وہ بھی ندر ہے۔

# <u>ۊۜڵڮڹؿؙٷۧڿۜۯۘ۠ۿؙۿڔٳڵٙٲؘۘۘۘڮڸٟڞؖۺٙۜؿ</u>

ليكن الله تعالى ان كو ايك ميعاد معين (يعني قيامت) تك مهلت

فَإِذَا جَاءَ أَجَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ

وے رہا ہے سو جب ان کی وہ میعاد آ ہنچے کی (اس وقت)

بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿

الله تعالى الني بندوں كود كم لا كا

تعنی آن میں جو کفار ہوں کے ان کوسر ادے لےگا۔

سورة يئس مكهة و ايها ثلث و ثمانون

ربط: بیسورۃ اثبات رسالت ہے شروع ہوئی ہے اور سورۃ گذشتہ کے خاتمہ میں ای رسالت کے انکار پر کفار کو دھم کی دی ٹئی تھی جس ہے دونوں کے آغاز وانعجام میں مناسبت ظاہر ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم ينس

(٣٦) سُيُورَةُ لِسِنَ عُلِيتِ عُلِيتِ (٣٦)

سورة كليمن كے عن نازل موكى اوراس عن تراى آيتى اور پانچ ركوع بين

بسيرالله الرّخلن الرّحيسون

شروع كرتا ہوں الله كے نام سے جونها يت مهريان برے رحم والے بي

يس

يتن

اس كى مرادالله بى كومعلوم ب\_والقرآن الحكيم تا امام مبين

<u>وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ لِنَّ</u>

فتم ب قرآن باحكت كي

قرآن کی شم اگر کلام نفسی کے اعتبار سے ہے جب تو غیر کلوق کی شم ہے کی تکار کا اس نفطی کے اعتبار کے کوئکہ کلام نفطی کے اعتبار کے دراگر کلام نفطی کے اعتبار سے ہے تو مخلوق کی تم جید سورة حجر سے ہے تو مخلوق کی تم جید سورة حجر آیت لعمر ک انہم لفی سکر تھم المنے کی تغییر میں گزر چکی ہے۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ عَلَى صِرَاطٍ

کہ بیٹک آپ منجلہ پیفیروں کے میں (اور) سیدھے

مُسْتَقِيْمٍ ﴿

راستهر بي

کہ اس میں جو کوئی آپ کی بیرون کرے خدا تک بینی جاوے گا اور کا اور کا دور آپ کی تعنیف بتاتے ہیں یہ الکل غلط ہے۔

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَ

يقرآن فدائز روست مهربان كى طرف ئازل كيا كيا ب

# لِتُنْذِرُ قُومًا مَّا أُنْذِرُ الْأَوُّهُمُ

آيت علوم بوتاب ام جاء هم مالم يات اباء هم الاولين

فَهُمْ غَفِلُونَ ۞

سوای سے یہ بے خبر ہیں

کونکہ عرب میں اگر چہ پہلے رسولوں کی بعض باتیں منقول ہوتی چلی آئی تھیں گر پھر بھی نی کے آئے ہے جس قدر نفیہ ہوتا ہے بھش ادکام کے منقول ہونے ہے بالخصوص جب کہ وہ ناتمام اور بدلے ہوئے بھی ہوں ویسا نفہ بنیں ہوتا اور آپ کا ڈرانا اولا قریش کو تھا بھر عام لوگوں کو بھی آپ نے دعوت فر مال کی کونکہ آپ کی شریعت کے محفوظ رکھنے کا کونکہ آپ کی شریعت کے محفوظ رکھنے کا وعدہ خدا تعالی نے فر مایا ہے اس لئے آپ کے بعد کی اور نی کی ضرور تنہیں رہی کہ اور جو کہ آپ کی رسالت کے محموم ہونے اور قرآن کے سے اور جور آپ کی رسالت کے محموم ہونے اور قرآن کے سے اور خرآن کے سے اور خرانے کے اور خرآن کے سے اور خرآن کے سے اور خرآن کے سے اور خرآن کے سے اور خرانے کی سے اس کا خم نہ سے ہے۔

لَقُدُ حَقَّ الْقُوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمُ

ان میں سے اکثر لوگوں پر بات (تقدیری) ابت ہوچک ہے

اور وہ بات یہ ہے لاملئن جہنم من المجنة والنام اجمعین کہ مل جہنم کو بعض جنوں اور آ دمیوں سے بھروں گا آ وتو بعض آ دمی جہنمی بھی ہوں کے جن میں ہے لوگ بھی ہیں جو آپ کی رسالت کا انکار کرر ہے ہیں

فَهُمُ لِا يُؤْمِنُونَ ۞

سویلوگ (برگز )ایمان نه لاوی<u>ں</u> کے

البت بعض كي قسمت مي ايمان لا تا تعاوه ايمان لي آئ آگايمان سي ايمان لا تا تعاوه ايمان لي آئ آگايمان سي دور مون مي كفار كي ايك مثال بيان فرمات بي

إِنَّاجَعُلْنَا فِي آعْنَا قِهِمْ أَغُلَّا فَهِي إِلَى

ہم نے ان کی گر دنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں پھرو وٹھوڑیوں تک (اڑ

الْأَذْقَانِ فَهُمْ مَّقُمْكُونَ ۞

مئے) ہیں جس سےان کے سراو پر کوالل مئے

لینی او پر کواشے رہ گئے بنچے کوئیس ہو سکتے سوجیسا کہاس حالت ہیں آ دمی راستنہیں دیکھ سکتاای طرح بیلوگ سیدھارات دیکھنے سے محروم ہو گئے۔

# وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ آيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن

اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک ایک آڑ ان

خُلْفِهِمْ سُرُّافًا غُشَيْنَهُمْ فَهُمْ لِأَيْبُصِرُونَ ۞

کے بیچے کر دی جس ہے ہم نے (ہر طرف ہے)

وسواة عكيهم ء أنذرتهم أمركم

ان کو (پردوں سے ) تھیر دیا سووہ نہیں دیکھ سکتے اوران کے حق میں آپ کا

تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

ڈرانایانیڈرانادونوں برابر ہیں بیابیان ندلاویں کے

بى ان سے ايس ہوكردا حت عاصل تيجے اور قريمي نہ بڑئے اللّٰ اللّٰهِ كُمْ وَ حَنْفِي لَ

بس آپ تو مرف ایسے مخص کو ڈرا کتے ہیں جو تھیجت پر چلے اور

الرَّحْمٰنَ بِالْعَيْبِ،

خداے بوکھے ڈرے

کہ ڈر نے بی سے حق کی طلب ہو تی ہے اور طلب سے حق تک رسائی ہوتی ہے اور بیلوگ ڈرتے بی نہیں ہاں جن کو خدا کا خوف ہے ان کو بے شک آپ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

# فَبَشِّرُهُ بِهَغُفِرَةٍ وَّٱجْرِكُرِيْمِ ۞

سوآپ اس كومغفرت اورعده وموض كي خوشخرى سناد يجئ

مغفرت ہے گناہوں کی معافی اور عمدہ وض سے اطاعت کا تو اب مراد ہے اور اس سے ہیں کر فیار ہے اور اس سے ہیں کر فیار ہے وہ مغفرت اور تو اب سے محروم ہے آ گے فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر چہ جزاو میز اکا ظاہر ہونالا زم نہیں محرایک دن ضروراس کا ظہور ہوگا۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْهَوْتَى وَنَكُتُبُ مَا

بیشک ہم مردوں کوزندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کویہ

#### قَدَّ مُوا وَاثَارَهُمُوا

لوگ آ کے جمیع ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو چیچے جمیوڑے جاتے ہیں

جوکام آ کے بھیجے ہیں اس سے مراد وہ کام ہیں جوخود اپنے ہاتھ سے
کے اور جو بیچے چھوڑتے ہیں اس سے مراد وہ اثر ہے جوان کاموں کی وجہ
سے پیدا ہوا اور موت کے بعد بھی باتی رہامٹلا کی نے کوئی نیک کام کیا اور
وہ دوسروں کی ہدایت کا سب ہوگیا یا کی نے کوئی برا کام کیا اور وہ دوسروں
کی محرائی کا سب ہوگیا یہ سب لکھے جارہے ہیں اور دہاں پراس کے متعلق مزاوج اس کی آ مے فرماتے ہیں کہ ہماراعلم تو ایسا وسعے ہے کہ ہم کو
لوگوں کے مل کرنے کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ قیامت تک جو
لوگوں کے مل کرنے کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ قیامت تک جو
پیرے ہوگا وہ پہلے ہی سے لوح محفوظ ہیں لکھ دیا گیا تھا محض بعض حکمتوں کی
وجہ سے مل کرنے کے بعد بھی لکھا جاتا ہے۔

# وَكُلُّ شَيْءً أَخْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُعْبِيْنٍ ﴿

اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا
پس جب وتوع سے پہلے ہم کوسب چیزوں کاعلم ہے تو واقع ہونے
کے بعد کیوں نہ ہوتا ہی کی مل سے مرنے یا چھپائے رکھنے کی ذرا مخبائش
نہیں سزا ضرور ہوگی اور لوح محفوظ میں چونکہ تمام اشیاء کی تفصیل ہے اس
لئے اس کو واضح کتاب کہا گیا۔

ربط اوپررسالت کا مسئلہ ندکورتھا آ مے رسالت کی تائید اور تکذیب، کرنے والوں کی دھمکی کے لئے ایک قصہ ندکور ہے۔ و اصوب لھم تا

## وَاضِرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِم

اورآ بان كے سامنے كيك قصريعن الكي بستى والوں كا قصداس وقت بيان كيج

إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ﴿

جبدا سبتی می کی رسول آئے

ا کثر مفسرین نے اس بستی کو انطا کیہ کہا ہے اور ابن کثیر نے اس پر چنداعتراض کئے ہیں اور بعضوں نے ان کے جواب بھی دیئے ہیں لیکن آیت کی تفسیر تعیین پر موقو نے نہیں۔

اس لئے بہتریبی ہے کہ اس کو جہم رکھا جاوے اور قصہ میں اختلاف کی بناء پر ان رسولوں میں دواحتمال ہیں کہ یا تو وہ بلا داسطہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے جس کو پیغیبر کہتے ہیں یا کسی پیغیبر کے واسطہ سے خدا

ك بيم موئے تھے جس كونائب پيفبر كہتے ہيں۔

پس ترجمہ میں لفظ رسول سے عام معنی مراد میں جو نائب رسول پر بھی صادق آتے ہیں۔

# إِذْ ٱرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكُنَّ بُوْهُهَا

معن جبكة من ان كي إس (اول) دوكوبميجاسوان لوكون في (اول)

#### فَعَزُّزْنَا بِثَالِثٍ

دونوں کوجموٹا ہلایا محرتیسرے (رسول) سے تائید کی

یعن تائد کے لئے پرتیسرے کووہاں جانے کا حکم دیا

#### فَقَالُوْآ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مَّكُوْسَلُوْنَ ۞

موان منوں نے کہا کہم تہارے پاس بھیج کئے ہیں

تاكم كومدايت كرين كه توحيدا فقيار كرواور بت پرى جمور و كيونكه وه لوگ بت پرست تے جيباكه و مالى الااعبد الذى فطرنى اور التخلمن دونه الهة الغ ئے معلوم ہوتا ہے

## <u>قَالُوْا مَاۤ ٱنۡتُمُ إِلَّا بَشَرُّ مِّثُلُنَا لا</u>

ان لوگوں نے کہا کہتم تو ہاری طرح محض معمولی آ دی ہو

یعیٰتم کورسول ہونے کا امتیاز حاصل نہیں اور تمباری کیا تخصیص ہے رسالت کا سئلہ می خود ہے اصل ہے

# وَمُا أَنْزُلُ الرِّحْلِيْ مِنْ شَيْءٍ الْ

تم زا جھوٹ ہولتے ہو ان رسولوں نے کہا ہارا

يُعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَهُرُسُلُوْنَ ۞

روروگارطیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیج گئے ہیں

اور تم کھانے سے یہ مقصود نہیں کہ ای سے رسالت کو تا بت کرتے تھے بلکہ دلائل قائم کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے نہ مانا تب آخری جواب کے طور پر مجبور ہوکر تم کھائی چنانچ آ مے خودان کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے۔

# وَمَاعَكَيْنَا إِلَّالْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞

اور ہارے ذریتو صرف واضح طور پرتھم کا پہنچارینا تھا

اور ظاہر ہے کہ واضح طور پر تھم کا پہنچانا دلیل سے ابت کرنے پر موقوف ہے اس سے معلوم ہوا کہ اول ولائل قائم کر چکے تھے اگر وہ پیغیر تھے تو اول عقلی تھے تب تو معجزات ظاہر کئے ہوں کے اور اگر تائب پیغیر تھے تو اول عقلی دلائل سے اصل پیغیر کی رسالت ٹابت کی ہوگی پھراس کے معجزات کو ٹابت کی ہوگی پھراس کے معجزات کو ٹابت کی ہوگ نے مانو تو ہم مجبور ہیں کیا ہوگا غرض آخر میں بیفر مایا کہ ہم اپناکا م کر چکے تم نہ مانو تو ہم مجبور ہیں

## قَالُوْآ إِنَّا تُطَيِّرُنَا بِكُمْ عَ

وويول كمنے لكے كه بم وتم كومنوس بجھتے ہيں

یہ بات یا تو اس لئے کمی کہ ان پر قبط پڑا تھا جیسا کہ معالم میں ہے
یااس لئے کمی کہ جب کوئی نئی بات نی جاتی ہے تو اس کا جرچا ضرور ہوتا
ہے اور اکثر عام لوگوں میں اس کی وجہ سے گفتگو اور اختلاف اور بھی
لڑائی جھڑ ہے اور تا اتفاقی کی بھی نو بت پہنچ جاتی ہے ہیں مطلب یہ ہوگا
کرتم نے لوگوں میں ایک فتنہ ڈال دیا جس سے نقصان پہنچ رہا ہے یہ
نحوست ہے جس کا سببتم ہو۔

# لَيِنۡ لَمۡ تُنۡتُهُوۡالۡنَرۡجُهُنَّكُمُ وَلَيۡمَتُنَّكُمُ

اگرتم باز نہ آئے تو ہم پھروں سے تمبارا کام تمام کردیں کے

#### مِّنَا عَذَابُ ٱلِيُمُّ ۞

اورتم کو ہاری طرف سے بخت تکلیف بہنچ کی

یعنے اول طرح طرح ہے ستادیں مے نہیں مانو مے تو اخیر میں پھروں سے کام تمام کردیں گے۔

#### قَالُوْا طَآبِرُكُمْ مَّعَكُمْ ا

ان رسولوں نے کہا کہ تمباری خوست تو تمبارے ساتھ بی لگی ہوئی ہے

یعیٰ جس کوتم فتنداورنقصان کہتے ہواس کا سبب بن کا تبول نہ کرنا ہے اگر جن کوسب مل کر قبول کر لیتے تو نہ آپس میں اختلاف ہوتا نہ قبط کے عذاب میں جتلا ہوتے باتی پہلا اتفاق اور پہلی آسائش وہ اس لئے قابل

قدرنہیں کہ اس وقت تم سب غلط بات پر متنق تھے۔ جس کا زائل کرنا ضروری تھااوروہ آسائش نعت نہتی بلکہ آخرت میں وبال جان ہوتی

# ٱڀِڹ ڎؙڮڒؾؙۿ

کیااس کونوست سجھتے ہو کہتم کونسیحت کی جاوے

توبدواقع من تحوست نبيس بلكه سعادت كاسبب

# <u>بُلُ أَنْ تُمْ قَوْمٌ مُنْكِرِفُونَ ۞</u>

بلكة تم (خود) مد (عقل وشرع) ينكل جانے دالے لوگ ہو پس شريعت كى مخالفت سے تم پرينحوست آئى جوخود تمبار العل ہا وز

عقلى خالفت كرئة في النوست كاسب للا تجما وجاء مِن أقصا الهرينية رجل يسعى

اورا کے مخص (مسلمان) اس شہر کے کسی دورمقام ہے دوڑتا ہوا آیا

یعنی اس گفتگو کی خرجوشائع ہوئی تو ایک مخفس پیخبرس کرا بی قوم کی خیر خوائل کے لئے یارسولوں کی طرفداری کے لئے مبادا پیاگ رسولوں کوآل کر دیں جیسا کہ سنگسار کرنے کی وہ دھمکی دے رہے تھے یہاں آیا

# قَالَ يْقُوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ فَ

(اور) کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر

اتَّبِعُوْا مَنْ لَا يَسْعُلُكُمْ أَجْرًا وَّهُمْ

چلو ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جوتم سے کوئی معاوضہ نبیں ما تھتے اور وہ

مُّهُتَـُدُونَ۞

خودراه راست پر مجی میں

لیحنی اتباع ہے رو کنے والی خود غرضی ہوتی ہے سووہ یہاں موجود نہیں اورا تباع کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کا اتباع کیا جاوے راہ راست پر ہوسویہ بات یہاں موجود ہے پھرا تباع کیوں نہ کیا جادے۔

الحمد لله باكيسوي ياره كي تغيير ختم موكى



# وَمَا لِى لَا اعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

اورمیرے پاس کون ساعذرہے کہ جس اس (معبود) کی عبادت نہ کروں جس نے جھکو پیدا کیا

جو کہ استحقاق عبادت کی ایک دلیل ہے اورا ہے او پر رکھ کراس لئے کہا تا کہ نخاطب کواشتعال نہ ہوا دراصل مطلب یمی ہے کہ تم کو کون ساعذر ہے جیسا کہ آئے کے قول سے معلوم ہوتا ہے

#### وَالِيهِ ثُرْجَعُونَ ۞

اورتم سب کوای کے پاس لوٹ کر جانا ہے

بس الی حالت میں اتباع حق نہایت ضروری ہے یہاں تک تو اس کا بیان تھا کہ حق تعالی عبادت کے مستحق ہیں آ گے اس کا بیان ہے کہ بیرین گھڑت معبود عبادت کے مستحق نہیں

# ءَاتَّخِنُ مِنُ دُونِهَ الْهُةً إِنْ يُرِدُنِ الرِّحُلْ

کیا یس خدا کوچھوڑ کراورا ہے ایے معبورقر اردے اول کرا کر خدائے رمن

# بِثُرِّ رَّدُ ثُغْنِ عَنِّىٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

محد كو كري تكليف بنجانا جا باتونان معبودول كي سفارش ميريكام آوي

# يُنْقِذُ وَنِ

اورنه وه محدكو حميز انكيس

یعنی نہ وہ خود قادر ہیں نہ خدا تعالیٰ سے پچھ کہدکر کرا کتے ہیں کیونکہ اول تو بتوں میں شفاعت کی قابلیت ہی نہیں دوسرے شفاعت بدون اجازت کے نہیں ہوسکتی اور کفار کے واسطے شفاعت کی اجازت نہ ہوگی

# ٳڹٚ٤ٙٳڐؙٳڷڣؽۻؖڵڸۣڞ۠ڹۣڹٟ۞

اگریس ایدا کروں تو صریح محرابی میں جا پڑا

یہ بھی آیے او پر رکھ کر دوسروں کو سنانا ہے سوچہ ہار چہ کو سر میں جو و میں ا

# إِنَّ امْنُتُ بِرَبِّكُمْ فَالْسَهُونَ ۗ

می قرتمهارے پروردگار پرایمان لا چکاسوتم (بھی) میری بات من لو اورایمان لے آؤگران لوگوں پر پچھاٹر نہوا بلکه اس کو پھروں سے یا آگ میں ڈال کریا گلامگونٹ کرشہید کر ڈالا اور قر آن میں اس کا ذکر نہیں

کہ پھران میں رسولوں کا کیا قصہ ہوا جب وہ شہید ہو گیا تو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف ہے خوشخبری دی گئی جس کا آھے بیان ہے۔

#### قِيْلُ اذْخُلِ الْجَنَّةَ \*

ارشاد ہوا کہ جاجنت میں داخل ہو

آگرمرادیہ ہے کہ فی الفورای وقت داخل ہوتو جنت سے مراد کوئی خاص جگہ ہے جو جنت کے مصل ہوگی کیونکہ جنت میں جانے کے بعد پھراس سے نکانانہیں ہوسکتا اور حشر ونشر یقینا جنت سے باہر ہے جس میں تمام مخلوق حاضر ہوگی اور اگر اس سے مقصود محض بثارت سنانا ہے کہ تو وقت معین پر جنت میں داخل ہونے کامستحق ہے تو خود جنت بھی مراد لینا میجے ہے

# قَالَ لِلنِّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِهَا غَفَرُ لِي رَبِّنَ

کہنے لگا کہ کاش میری قوم کویہ بات معلوم ہوجاتی کہ میرے پروردگار نے

#### وَجَعَلَنِي مِنَ الْهُكُرِمِينَ ۞

جهركو بخش ويااور جحوكوعزت دارول مي شامل كرديا

اس وقت بھی اس کواپی توم کی فکر ہوئی کہ میری اس حالت کو معلوم کر کے دو بھی ایمان لے آتے تو اس طرح ان کی بھی مغفرت اور عزت ہوتی

## وُصَآأَنْزُلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ

اورہم نےاس (شہید) کی قوم پراس کے بعد کوئی لشکر (فرشتوں کا) آسان

#### مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۞

ہے بیں اتارااور نہ ہم کوا تار نے کی ضرورت تھی

کونکدان کاہلاک کرنازیادہ جمعیت پرموفوف ندتماس ہے جنگ برمیں کفار کے مقابلہ کے لئے ملائکہ کے نازل ہونے پر شبہ ندکیا جائے کیونکہ اس آ یت میں احتیاج کی فی کرنامقصود ہے یہ مطلب ہیں کدوسری حکمتوں ہے بھی فرشتوں کا نزول نہ ہوگا سومکن ہے کہ اس قصہ میں نزول ملائکہ کے لئے کوئی حکمت مقتمنی نہ ہواور جنگ بدر میں حکمت ہواوراحتیاج توکسی وقت بھی نہیں۔

#### إِنْ كَانَتُ إِلَّاصَيْحَةً وَّاحِدُةً

ووسزابس ايك آواز بخت تقي

جو جرائیل علیالسلام یا اور کسی فرشت نے کردی تھی اور یہ بھی مکن ہے کہ صبحہ سے آ واز مراد نہ ہو بلکہ مطلق عذاب مراد ہوجس کی کیفیت نہیں ہتلائی می

# فَإِذَا هُمُرْخِيدٌ وْنَ۞

اوروہ سبای دم (ای سے) بھر (لیمن مرکر)رہ مے

آ مےاس قصہ کی مناسبت سے قصہ کے مکذبین کی خدمت فرماتے ہیں

## لِحَنْرَةً عَلَى الْعِبَادِ عَمَا يُأْرِيُهِمْ مِّنْ رَسُولٍ

افسوس (ایسے) بندوں کے حال پر مجمی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیاجس

## إِلَّا كَانُوْابِهِ يُسْتُهْزِءُوْنَ ۞ ٱلَّمْ يُرُوْا كُمْ

کی انہوں نے اٹسی نے اڑائی ہو۔ کیاان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان

# ٱهْلَكْنَا قَبْلُهُمْ مِنَ الْقُرُونِ ٱنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا

ہے پہلے بہت ی امتیں غارت کر چکے کہ دو ( مجر )ان کی طرف ( دنیا میں )

#### يرْجِعُون 🕝

لوٹ *کرنیں* آتے

اگراس بات میں غور کرتے تو استہزا واور تکنذیب سے بیچتے اور بیسز اتو تکذیب کرنے والوں کو دنیا میں ہوگی۔

# وَإِنْ كُلُّ لَيًا جَرِيْعٌ لَدُيْنَا مُحْضُرُونَ ﴿

اوران سب میں کوئی ایسانبیں جومجموع طور پر ہمارے روبر وحاضر نہ کیا جادے

پس و ہاں پھرسزاہوگی اور وہ سزالبھی ختم نہ ہوگی۔ •

ربط: اوپر رسالت کامضمون تھا جس میں تو حید کامضمون بھی جبعاً آ کیا ہے آ کے تو حید کو قصد آبیان کیا جاتا ہے اور ایسے دلائل سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے جونعتوں اور احسانات کی یاد دہانی پر مشتل ہیں۔ وابد لھم اللہ منہ دالا ہے ۔

# وَايِهُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمِيْتَةُ ﴿ الْحِينِنْهَا وَاخْرَجْنَا

اورایک نشانی ان لوگوں کیلئے مردوز مین ہم نے اس کو (بارش سے)

مِنْهَاحَبًّا فَبِنْهُ يَاكُنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنْتٍ

زندو کیااورہم نے اس سے غلے نکا لے سو میں سے لوگ کھاتے ہیں اور

مِّنْ تَخِيْلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّزُنَا فِيْهَامِنَ

(نیز) ہم نے اس مس مجوروں اور الکوروں کے باغ لگائے اور (نیز)اس

# الْعُيُونِ ﴿لِيَّا كُانُوا مِنْ تُبَرِّمٌ لَّ وَمَاعَبِلَتُهُ

مِس چشمے جاری کئے تا کہ لوگ باغ کے بھلوں میں سے کھا کمیں اور اس ( پھل

أيريوهم

اورغلہ ) کوان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا

م کوتنم ریزی اور آبیاتی بظاہرانی کے ہاتھوں ہوئی ہو گر پھل اورغلہ کی خاص صورت کا پیدا کرنا خاص خدائی کا کام ہے

#### اَفَلا يَشْكُرُونَ۞

سوکیا شکرنبیں کرتے

جس کا پہلا زینہ تو حید ہے بی تو زمین کی خاص نشانیوں سے استدلال تما آ مے زمین کی عام نشانیوں سے اور انسان کی ذات میں جونشانیاں ہیں ان سے استدلال ہے۔

# سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأِزْوَاجَ كُلُّهَا مِتَا تُنْبِتُ

وو پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نباتات زمین کے

الأرض

نبیل ہے ہمی

آ دمیوں کی مقابل قسمیں مردادر عورت ہیں اور نباتات کی مقابل قسمیں جسے کیہوں اور جواور میٹھا پھل اور کھٹا کھل یاس ہے بھی زیادہ اختلاف ہو

#### وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞

اور (خود )ان آ دمیوں میں ہے بھی اور ان چیزوں میں ہے بھی جن کو (عام لوگ) نہیں جائے

کیونکہ جو چیزیں مخفی ہیں ان ہیں بھی کوئی شے مقابل ہے خالی نہیں آھے آسان کی بعض نشانیوں اوران کے بعض آ خارے استدلال ہے۔

# وَايَهُ تَهُمُ النَّيْلُ ﴿ نَسُلَحُ مِنْهُ النَّهَا مَ

اورایک نشانی ان لوگوں کیلئے رات ہے کہ ہم اس (رات) پر سے دن کوا تار لیتے ہیں

چونکہ روشیٰ کرنے والے اجسام بعد میں پیدا ہوئے اس لئے پہلے ظلمت بی ظلمت می اور کو یااصلی وقت رات بی کا تھا پھر آفاب کی عارضی روشیٰ سے دن نے اس کو چمپالیا تھا جسے بکری کے گوشت کو کھال چمپالی کی ہے تو اس کی عارضی روشیٰ کو زائل کرنا کو یا رات پر سے دن کوا تار لینا ہے۔

س سرات مرآ جاتی ہے۔

# فَادًا هُمْ مُنْظُلِمُونَ ﴿ وَالشَّهُ سُ تَجُرِي

مویکا یک(وولوگ)اند میرے میں روجاتے ہیں اور (ایک نشانی) آفآب

# لِنْسْتَقَرِّرٌ لَهَا ْ

(ب كدوه) اي لمكان كي طرف جلار بتاب

ممكانے سے مرادعام بے بیشامل باس نقط كوبھی جہاں سے آفاب چل کرسال مجر کا دور ہ یورا کر کے چرای نقطہ پر چنج جا تا ہے اوراس نقطہ کو بھی جہاں روزانہ حرکت میں پہنچ کر غروب ہو جاتا ہے اوراس آیت کی تغییر میں ایک مدیث آئی ہے جس کا حاصل بہے کہ آ فاب کا متعقر (یعنی ٹھکانا) عرش کے نیچے ہے اور و مغروب کے وقت مجدہ کر کے حکم دریا فت کرتا ہے تو اس کومعمول کے موافق طلوع ہونے کا حکم ہوتا ہے یہاں تک کدایک دن اس کو دالیں لوٹنے کا تھم ہوگا تو مغرب سے طلوع ہوگا اس حدیث ہے چند یا تم معلوم ہوئیں جوقابل محقیق ہیں ایک بیاکہ ممکانے سے مرادوہ نقط ہے جہاں روزانہ حرکت فتم کر کے غروب ہوجا تا ہے کیکن جوتغییراویر بیان کی گئی ہے چونکہ وہ اس کومجمی شامل ہے اس لئے دونوں میں کوئی منافات نہیں دوسرے یہ کہ وہ ٹھکا ٹا عرش کے نیچے ہے سوفلا ہر ہے کہ جس نقطہ پر پہنچ کراس کا دور وختم ہوتا ہے یا جس نقط پر پہنچ کر غروب ہوتا ہے وہ دونوں عرش ہی کے نیچے ہیں اس لئے حدیث میں اور ہاری تغییر میں کوئی منافات نہیں تيسرے يه كەمجدوكرنے كاكيامطلب بے جواب يه ب كه بظاہرآ يات و روایات سے ان محلوقات میں ہمی تھوڑ ابہت شعور ہوتا ٹابت ہے سومکن ہے کہ ای شعور کی وجہ سے حق تعالی کے حضور میں آفتاب خشوع و خضوع اور عرض معروض كرتا ہو چوتھے بيك بظاہر بيمعلوم ہوتا ہے كہ تحدہ كے وقت آ فآب كوسكون موجاتا موحالا فكددلاك رصديداور نظام محسى سے آفاب ك حرکت کامنقطع ندمونا ثابت ہے جواب پیہے کہ تحدہ کے جومعنے بیان کئے محے ہیں اول تو اس کے لئے حرکت کامنقطع ہونا ضروری نہیں دوسر مے مکن ا ہے کہ بیسکون ایک آن میں ہوتا ہواور حرکت زبانی ہواس لئے نظام محسی میں خلل نہ ہوتا ہوا دراس سکون کا ادراک نہ ہوتا ہویا نچویں بیر کہ خقیقی غروب تو مجی نہیں ہوتا کیونکہ جب ایک جگہ غروب ہوتا ہے دوسری جگہ طلوع ہوتا ے پر غروب کے وقت مکم دریافت کرنے کے کیامعنی۔جواب ممکن ہے کہ اکثر حصه آبادی کا غروب مراد ہویا خاص افق مدینه کا غروب مراد ہویا خط استوا کاغروب مراد ہوبہر حال میخبر صادق کی خبر ہے اور عقلی اشکال کوئی ہے

نہیں اس لئے تعلیم کرنا واجب ہے۔

# ذُلِكَ تَقْدِيرُ الْعَرِيْرِ الْعَلِيْمِ الْ

بيانداز وباندها بواب (اس خدا) كاجوز بردست علم والاب

کہاہے علم ہے ان انتظامات کی مصلحت و حکمت کو جانتا ہے اور اپنی قدرت ہے ان کونا فذکر تاہے۔

# وَالْقَبْرُ قَدَّرُنْهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ

اور چاند کے لئے منزلیں مقرر ہیں یہاں تک کداسارہ جاتا ہے جیے مجور کی

القريون

برانی نبنی

سیعن وہ ہرروزمنزل قطع کرتار ہتا ہےاورآ خرجس پتلا ہوتا ہوتا تھجور کی یرانی ٹبنی کی طرح ہو جاتا ہے جو کہ نتلی اورخمدار ہوتی ہے۔

# كِ الشَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

نہ آنآب کی مجال ہے کہ جاند کو جا کھڑے اور نہ

الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، طُ

رات دن نے سلے آسکتی ہے

لینی سورج اور چاند کی چال اور رات وون کی آ مدور فت ایسے اندازادر انظام سے رکھی گئی ہے کہ نہ آ فقاب چاند کی روشن کے وقت میں طلوع :وسکتا ہے کہ رات کے وقت دن ہو جائے نہ چاند آ فقاب کے وقت میں روشن ہوئے سکتا ہے کہ دن میں رات ہو جاوے غرض کہ دن کی مقدار ختم ہوئے سے پہلے رات نہیں آ سکتی اور رات کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے دن نہیں آ سکتی اور رات کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے دن نہیں آ سکتی ا

## وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞

اوردونوں ایک ایک دائرے میں تیررہے ہیں

یعنی اس طرح چل رہے ہیں کہ کو یا تیررہے ہیں اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کدرات دن کے حساب میں خلل واقع ہوجائے آھے زمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خاص سواری اور سفر کے متعلق ارشا دفر ماتے ہیں۔

# وَايَهُ لَهُمُ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّتَيَّهُمْ فِي الْفُلْكِ

اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولا و کو بعری ،وئی

# الْبَشْخُونِ ﴿ كَانُواعَنْهَا مُغْرِضِيْنَ ۞

جس سے ووسرتالی نہ کرتے ہوں

ای طرح ترغیب ہے بھی ان کونفع نہیں ہوتا

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِتَارَزُقُكُمُ اللَّهُ قَالَ

اور جبان ے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو پھے تم کودیا ہاس میں ے خرج

الَّذِيْنَ كُفُرُوْالِلَّذِيْنَ الْمُنُوَّا انْطُعِمُمِنَ

اروان کے اسلانوں سے بول کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو

تَوْيَشًا ءُاللَّهُ ٱطْعَهُ ﴿ إِنْ ٱنْتُمُ إِلَّا فِي ضَلْلٍ

کھانے کودیں جن کواگر خدا جاہے تو (بہتیرا کھے ) کھانے کودے دے تم نری

مُبِيْنٍ۞

مری غلطی می (پڑنے) ہو

اوروہ یہ جواب صرف شرارت سے دیتے تھے

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالُوعُدُانِ كُنْتُمْ

اور یہ لوگ (بطور انکار) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہو گا

صْدِوْيْنَ۞

اگرتم سے ہو

تواس كاوتت بتلاؤ

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدُهً تَأْخُذُهُمْ

یہ لوگ بس ایک شخت آ داز کے منتظر ہیں جو ان کو آ کرے گ

سخت آ واز ہے مراد پہلی بارمبور پیونکنا ہے

ۉۿؙؠؗ*ؽڿڞؚ*ؠ۠ٷؽ؈

اوروہ سب باہم از جھڑر ہے ہوں مے

اوراس سے آواز کے ساتھ دفعة فا ہوجاویں کے

فَلا يَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيهٌ وَلا إِنَّى اَهْلِهِمْ

سونے وصیت کرنے کی فرمت ہوگی اور ندا ہے محر والوں کے پاس لوٹ کر

تحشق میں سوار کیا

ا پی اولا دکو اکثر لوگ تجارت کے لئے سفر میں ہیجے تھے ہیں اس عنوان میں تین نعتوں کی طرف اشارہ ہو کیا ایک یہ کہ بھری ہو کی کشی اپ بوجھ کی وجہ سے غرق ہونے کو مقتضی ہے اس کو پانی کی سطح پر رواں کر دیا دوسرے ان لوگوں کو اولا دعطا فرمائی تیسرے رزق اور سامان دیا کہ یہ خود

مربیٹے رہے اوراولا دکو کارندہ بنا کر بیعیج ہیں۔

وَخُلُقُنَا لَهُمْ مِنْ مِنْلِهِ مَا يُزْكُبُونَ

اورہم نے ان کے لئے مشتی ہی جسی الی چزیں پیدا کیں جن پر بدلوگ سوار ہوتے ہیں

مراداس سےاونٹ وغیرہ ہیں۔

وَإِنْ نَشَانُغُرِقُهُمْ فَلاصرِيْحَ لَهُمْ وَلاهُمْ

اورا گرہم جا ہیں آوان کوغرق کردیں مجرنہ تو کوئی ان کافریادرس ہواورنہ پی خلاصی دیے

يُنقَدُ وْنَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمُتَاعًا إِلَى حِيْنٍ ﴿

جاوی مربیه ماری عی مبریانی میاوران کوایک وقت معین تک فا کدودیتا (منظور) ہے

اس لئےمہلت دے رکمی ہے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِينَكُمْ

ورجبان لوكول سكهاجاتاب كتم لوك العذاب سند لاجوتمهار سمان ب

لعنی و نیایس آسکا ہے جیسے غرق کردینایاز بین میں دهنسادینا

وَمَاخُلُفُكُمُ

اورجوتهارے (مرس) بھے ب

جوآ خرت میں یانسیناً آنے والا ہے

لَعَلَّكُمُ تُرْحَبُونَ ۞

تا كرتم پررحمت كى جاوے تو و واصلاً پر وا و بيس كرتے

آ مے ان کا اور ہدایت سے دور ہونا بیان کرتے ہیں

وَمَا تَأْتِيْهِمُ مِنَ الْيَةِ مِنَ الْيَةِ مِنَ الْيَةِ رَبِّهُمُ إِلَّا

اوران کےرب کی آ توں میں سے کوئی آ بت بھی ان کے پاس نہیں آتی

ؠڒڿڠۏڹڿ

جانکیں مے

بلکہ جوجس حال میں ہوگا و میں مرکررہ جاوے گا

وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُرَمِّنَ الْأَجْدَاتِ إِلَى

اور ( پھردو بارومور ) پھونكاجاوے كاسود وسب يكا كيةبرول سے ( نكل

ڒؾؚڰۭؗؗؠؙؽڹ۫ڛڵۅٛڹ۞

نکل) این رب کی طرف جلدی جلدی چلئیس مے

اورایک جگدارشاد ہے فاذاهم قیام بنظرون (کددوسری بارمور سیکنے کے وقت)وہ اچا کک جیرت زوہ کھڑے رہ جادیں میں میکن ہے کداول وہلہ میں جیرت زوہ کھڑے رہ جادیں میں جیرت زدہ کھڑے دوڑ ناشروع کریں۔

قَالُوا يُو يُلِنَامَنُ بَعَثَنَامِنَ مَعْتَنَامِنَ مَّرُقَدِنَا عَنَ

كبيل كے كه اع الري كم بختى بم كوقبروں سے كس في افعاديا

کہ یہاں کی بہنبت تو وہاں ہی راحت میں تھے

هذاماؤعدالرَّحْمن وصدقَ الْمُرْسَلُون ۞

یہ وی (قیامت) ہے جس کارخمٰن نے وعدہ کیا تھااور پیفبریج کہتے تھے

محرتم نے نہ مانا تھا آ محاللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنْ كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَّاحِدُةً

ووبس ایک زورکی آواز ہوگی

جس طرح پہلا تفخ صورا یک آ واز تھاای طرح یہ بھی ایک بی آ واز ہوگی

فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا هُخُضَرُونَ ۞

جس سے بکا کی سب جمع ہوکر ہمارے پاس حاضر کردئے جاویں گے پہلے میدان حساب کی طرف چلنا ندکور تھا اور یبال پہنچ جاتا ندکور ہے

اوريه جلنااور پنجتا جرأ ہوگا

فَالْيُوْمُ لِا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا

پراس دن کسی خفس پر ذراهم نه بوگا درتم کوبس انبیس کا موں کا بدلہ ملے گا

مَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ ۞

جوم کیا کرتے تھے

بیتو دوزخ والوں کا حال ہوا آ مے جنتیوں کا حال ندکور ہے

إِنَّ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ الْيُؤْمُ فِي شُغُلِّ فَكِهُونَ ﴿

الل جنت بے شک اس روز اینے مشغلوں میں خوش دل ہوں گ

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ

وه اوران کی بیویاں

اس سے حوریں اور دنیا کی مسلمان بیبیاں دونوں مراد ہوسکتی ہیں خواہ ان میں سے ایک تشم مراد ہویا دونوں کا مجموعہ مراد ہو

فِي ظِلْلِ عَلَى الْأَرْرَ آبِكِ مُتَكِعُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا

سابوں میں مسر بوں پر تھے لگا ، بیٹے ہوں مے ان کے لئے وہاں برطر ن

فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَايِنًا عُوْنَ فَيَ

كے ميو بول محاور جو كچھ مائليس كان كو طے كا

اس پر بیاشکال نہ کیا جائے کہ جب اہل جنت کو ما تھنے سے ملے گا تو جنت میں بھی ایک کونے کلفت باتی رہی جواب یہ ہے کہ اپنے محبوب سے مانگنا یہ خود ایک قسم کی لذت ہے بالخصوص جب کہ مانتھتے ہی مل جائے ذرا بھی دیرنہ گلے اور بعض علماء نے بدعون کی تفسیر تمنا سے کی ہے کہ وہ جو بچھ تمنا کریں مے پوری کی جائے گی اس تغسیر سے اور بھی سہولت ہوگئ

ڛڵؗۄٞ<sup>ڡٚ</sup>ڡؙؖٷۛڷٳؖڡؚٞڹڗ<u>ۻؚڗۜڿؚؽؠؚ</u>ٟ۞

ان کو پر وردگارمبر بان کی طرف سے سلام فر مایا جاد ےگا

یعن حق تعالی خودفر ماوی سے المسلام علیکم با اهل البعنة روادا بن ماجة اور جنت میسلام سے مقصود یا تو محض اکرام واعز از ہے یا بمیشد کی سلامتی کی بشارت اور خبر سناتا ہے آھے کھردوز خ والوں کا بقید حال ندکور ہے۔

وَامْتَازُواالْيُوْمُ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۞

اوراے مجرموآج (الل ایمان سے )الگ ہوجاؤ

کیونکہ ان کو جنت میں بھیجنا ہےتم کو دوزخ میں اور اس وقت ان کو خدمت کے طور پریہ بات کمی جائے گی جس کا آ مے ذکر ہے۔

المُراعُهُ النَّكُمُ لِيَنِي الْمُرانِ لَا تَعْبُدُ وا

اے اولاد آوم کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی ک

# يُكْسِبُون ﴿ وَلُونَتُنَّا ءُلُطُهُ سُنَاعُكُ أَغَيُّنِهُمُ

کیا کرتے تصاور اگرہم جا ہے تو (ونیای میں )ان کی آ محمول کو ملیامیث کردیے

جیما کہ قوم لوط کے لئے ایسا ہو چکا ہے چنا نچے تن تعالیٰ نے فر مایا ہے فطمسنا اعينهم كهم فان كي تمسي لمياميث كردي

# فَاسْتَبُقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْحِرُونَ ﴿ وَلَوْ

بجريدستى طرف دوزت بجرت سوان كوكهال نظرة تااورا كربهم جايت تو

#### نشآء لسخنهم

ان کی صورتیں بدل ڈالتے

جیما کہ <u>پہلے</u> بعضےلوگ بندراورسور ہو گئے۔

#### على مُكَانَتِهِمْ

ال حالت ہے كہ يہ جہاں ميں و ميں رو جاتے

لعنی صور تم مسنح کرنے کے ساتھ ایا جج بھی بنادیے جس کا عاصل یہ ہے کہان کو جانور بنادیتے اور جانور بھی ایا جج

# فَهَااسْتُطَاعُوامُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ ۞

جس سے بدلوگ ندآ کے جل سکتے اور ند ہیمے کی طرف لوٹ سکتے

آ مے فرماتے ہیں کہ اس پر مجھ تعجب نہ کرنا جا ہے کہ بیٹ وغیرہ کیے ہو جاتاد کیمواس کی ایک نظیر پر جارا قادر جوناشب وروز مشاہدہ میں آتا ہے۔

#### ومن تعيره

اورہم جس کی عمرزیادہ کردیتے ہیں

يعنى بہت بوڑ ھاكرديتے ہيں

#### نُنكِسُهُ فِي الْخُلُقِ الْخُلُقِ الْخُلُقِ الْخُلُقِ الْخُلُقِ الْخُلُقِ الْخُلُقِ الْخُلُقِ الْحُلُقِ

تواس كوطبعي حالت ميں الثاكر ديتے ہيں

طبعی حالت سے مراد بمجھنے اور سننے اور دیکھنے اورنشو ونمایا نے غذاوغیرہ ہضم کرنے کی قوتیں اور رنگ و روغن اورحسن و جمال وغیرہ ہیں اور الٹا کرنے سے مرادان کو بدل دینا اور قوت کے بعد ضعیف اورحسن کے بعد بمورت كردينا ب چنانج طابر ب كه برها يد من انسان كى تمام توتى پستی کی طرف ماکل ہوجاتی ہیں اس پرمسنے وغیرہ کو قیاس کرنا جا ہے کیونکہ وہ مجمی ایک سم کاتغیرے کامل ہے ناتص کی طرف

# الشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وَقُمْ بِينَ ﴿ وَأَنِ

تم شیطان کی عبادت نه کرنا وہ تمہارا صریح وغمن ہے اور یہ

# اغْبُدُ وَنْ هَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۞

کے میری بی عبادت کرنا میں سید هاراستہ

عبادت سے مراد کامل اطاعت ہے اور بیخطاب جنات سے مجمی ہوگا

چانچ دوسري آيت مي يمعشر الجن والانس الخ <u>ب</u>

## وَلَقُنْ أَضُلُّ مِنْكُمْ جِبِلَّا كُتِيْرًا ﴿

اوروو (شیطان) تم من ایک کثیر محلوق کو کمراه کر چکا ہے

جن کی ممرای کاوبال بھی تم کو ہتلادیا گیا تھا جیسا کہ پہلے کفار کے قصے اوران کی سزائیں قرآن میں ندکور ہیں

اَفَكُمْ تُكُونُوْا تَعْقِلُونَ @

سوكياتم نبين تجحيته

کہ اگر ہم اس کے محراہ کرنے ہے محراہ ہوجاءیں مے تو ہم بھی ای طرح عذاب کے مسحق ہوں مےاور بیہ خطاب سب کفار کونہیں بلکہ اکثر کو ہے کیونکہ جولوگ سب سے پہلے کا فرہوئے ہیں انہوں نے دوسرے کفار کا كمراه ہونا اوران پر و بال نازل ہونانہیں دیکھااور ندسنا تو پیرخطاب ان کو شامل نبیں مرالزام ان رہمی قائم ہے کیونکدان کے فق میں اس ایک تنبیب کے نہ ہونے سے بیلا زمنہیں آتا کہ اور کسی طرح بھی ان کو تنبیدند کی گئی ہو

# هٰذِهٖ جَهُنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعُدُونَ ۞

یہ جہم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا ٳڞۘڵۅؙۿٵڵؽۅؙڡڒؠؚؠٵڴڹٛؾؙؙؙٛۿؗڗڰڡ۫ٞڒ۠ۅٛڹ۞ٲڵؽۅ*ٚڡ* 

آج این کفر کے بدلہ میں اس میں دافل ہو آج ہم

## تختم على أفوا هجم

ان کے مونہوں پر مہرانگادیں کے

جس ہے وہ بیبودہ عذر نہ کر عیں مے جیسا کہ شروع میں کہیں مے والله ربنا ماكنا مشركين بروردگاركى تم بم تومشرك ندتهد

وران کے ہاتھ ہم سے کلام کریں مے اوران کے پاؤل شہادت دیں مے جو بچھ بالوگ

## اَفُلا يَعْقِلُونَ ۞

#### سوکیاو ونبیں سجھتے

کہ جب خداکوایک تغیر پر قدرت ہے تو وہ دوسری طرح بھی تغیر کرسکتا ہے کیونکہ قدرت اللی کو تمام ممکنات کے ساتھ کیساں نبست ہے سواس پر نظر کر کے ان لوگوں کو ڈر تا اور کفر کوچھوڑ دینا چا ہے۔ ربط او پر بعث وجزا کا ذکر تھا آ مے رسالت اور اس کی بڑی دلیل یعنی قرآن کی حقانیت کامضمون ہے و ما علمنا تا علی الکفرین

#### وماعكننه الشغر

اورجم نے آپ کوشاعری کاعلم ہیں دیا

سعن یہ کفار جوآپ کی نبوت باطل کرنے کے لئے آپ کوشا عراور خیالی مضامین بائد ہے والا کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کیونہ ہم نے آپ کو خیالی مضامین مرتب کرنے کاعلم نہیں دیااور ندآپ نے کس سے فین سیکھا ہاور بدون تعلیم کے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا اور تعلیم کی دوہی صور تمیں ہیں یا تو خدا سکھا دے (جس کو وہی کہتے ہیں) یا بندے سکھا دیں اور شاعری کافن آپ کو کسی نے نہیں سکھا یا پس آپ اس سے بالکل پاک ہیں اور شعر کا اطلاق تقم و نثر دونوں پر ہوتا ہے کوئکہ شعر خیالی مضمون کو کہتے ہیں خواوموز وں ہویا نہ ہو بانہ ہوتا ہے کوئکہ شعر خیالی مضمون کو کہتے ہیں خواوموز وں ہویا نہ ہو

#### وَمَايُنْبُغِي لَهُ ۗ

اوروہ آپ کے لئے شایان بھی نبیں

کونکہ آپ اعلیٰ درجہ کے محقق ہیں مضامین سی اور حق بیان کرتے ہیں اور شاعری کی بتا محض خیل پر ہوتی ہے اور ان دونوں میں منافات ہاں گئے آپ کی باتھیں شاعرانہ خیالات نہیں ہیں بھر شاعری پر آپ کی قدرت نہ ہونا ہے اللی درجہ کی بزاہت اور پاکی ہے جتی کہ آپ کوظم میں مہارت نہیں دی کیونکہ تھم میں اکثر خیالی مضامین ہوتے ہیں اور یوں بھی کسی شعر کانقل کردیتا کسی سیح غرض اسے یا بلاقصد کوئی کلام موزوں منہ سے نکل جانا ہے اس آ یت کے ظاف نہیں۔

# ٳڶۿؙۅٳڗڒۮؙؚڒٷٞۊؙڒڶؿؙڡؙڹؽؖ۞ٚڗؚؽڹ۫ڕۯڡؙؽ

ووتومن فيحت (كامضمون) اوراكي آسانى كتاب ع جواحكام كى ظاهر

#### كانحتيًا

كرنے والى بے تاكدا يسخف كوڈراوے جوزنده ب

یعنی ان احکام کے بیان کرنے سے نفع اور اثر ای مخص کو ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو

# وَّيَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ۞

اورتا كدكافرون پر (عذاب كى ) جمت ابت موجادے

کدان ہے کہا جاد ہے گا کہ تم نے باد جودا حکام سننے کے انکار کیا تو اس کی سزا چکھور بط اوپر آید لھیم الارض النع بیں ایسے دلائل ہے تو حید کو ٹابت کیا تھا جونعمتوں کو بھی شامل ہیں آ کے پھرای مضمون کی طرف ایسے بی دلائل سے رجو تا ہے۔ اولم ہووا تا جند محضوون

## أُوْلُمْ يَرُوْا أَنَّا خُلُقْنَا لَهُمْ مِتَّا عَلِمْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا

کیاان لوگوں نے اس پرنظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے ( نُغْع کے لئے ) اپنے ہاتھ کی ساختہ چیز وں میں ہے مواثی پیدا کئے

اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی بیدائش میں کسی اور کو دخل نہیں ہے آ مے مواثی کے منافع کی پچھ تفصیل ہے۔

# فَهُمْ لَهُا مُلِكُونَ ۞ وَذَلَّنْهَا لَهُمْ

مچربیلوگ ان کے مالک بن رہاورہم نے ان مواثی کوان کا تابع بنادیا

كدوهان ككام عن لانے سكام ديتے ين-

## فَيِنْهَارَكُوْنُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ۞

سوان میں بعضے وان کی سوار یاں میں اور بعض کو و و کھاتے ہیں

آگر انعام سے خاص مواثی مراد ہیں جو کہ طال ہیں تو بعض کے کھانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے بعض اجزاء کھاتے ہیں بعض بجیئک بھی و کے جاتے ہیں اور اگر لفظ انعام طال وحرام سب جانوروں کو عام ہوتو ظاہر ہے کہ ان میں سے وہی کھائے جاتے ہیں جو طال ہیں اس صورت میں بعض کا لفظ بے تکلف درست ہے۔

#### وَلَهُمْ فِيْهَا مُنَافِعُ

اوران مں ان لوگوں کے لئے اور بھی نفعے ہیں

جیے بال کھال ہڑی وغیرہ مختلف طریقوں سے استعال میں آتے ہیں

## وَ مَشَارِبُ أَفَلا يَشَكُرُ وُنَ ۞

اور پینے کی چیزیں بھی ہیں ( یعنی دورہ ) سوکیا بیلوگ شکر نبیس کرتے

جس میں سب سے مقدم اور مہتم بالشان آو حید کا قبول کرنا ہے آ کے فر ماتے میں کہ ان لوگوں نے بجائے تو حید اور شکر کے شرک اور کفر کو اختیار کر رکھا ہے۔

# وَاتَّخَذُ وَامِنَ دُونِ اللَّهِ اللَّه

مدد کے الکن )وہ ان کی مجھ مدد کر ہی جیس سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں

#### جُندُ مُخضرُون جُندُ مُخضرُون

ایک فریق ( مخالف ) ہوجادیں مے جوجا ضرکئے جادیں کے

اور وہاں حاضر ہوکران کی مخالفت ظاہر کریں گے ربط اوپر مشرکین کا باوجود حق واضح ہوجانے کے تو حید تبول نہ کرنا اور باوجود بتوں کی عاجری ظاہر ہوجانے کے شرک افقیار کرنا نہ کورتھا جس سے ان کا عایت درجہ احمق یا نہایت درجہ سرکش ہونا لازم آتا ہے آگے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتے ہیں کہ جب بیلوگ ایسی صاف صاف باتوں میں مخالفت کرتے ہیں تو آپ ان کی حالت پڑم نہ کریں۔

## فَلا يُخْزُنْكَ قَوْلُهُمُ

توان لوگوں کی باتیں آپ کے لئے آزردگی کا باعث نہ ہونا جائے۔
کیونکہ آزردگی ہوئی ہے امید ہے اور امید ہوئی ہے مخاطب کی عقل و
انعماف سے اور یہاں بجائے عقل کے غباوت اور بجائے انعماف کے عناد
ہے چرکیا امید پرغم کیوں آگے دوسرے طور پرتسلی کی تاکید فرماتے ہیں۔

#### إِنَّانَعُلُمُ مَا يُبِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞

بینک ہم سب جانے ہیں جو بچھدو دل میں رکھتے ہیں اور جو پچھ یے ظاہر کرتے ہیں پس دفت بران کو کافی سزالے گی۔

ربط: فاتم سورت میں پھر قیامت کے مضمون کی طرف ور ہے البتہ
اتنا فرق ہے کہ اوپر قیامت کے واقعات کا زیادہ ذکر تھا اور آ کے دلیل کا
پہلوزیادہ ہے کوئکہ وہاں قیامت کے وقت سے سوال ہوا تھا اور یہاں اس
کے ممکن ہونے پراعتر اض ہوا تھا چنا نچے شان نزول ہیہ ہے کہ عاص بن
واکل ایک بوسیدہ بڑی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور اس کو چکی میں ل کر کہنے لگا کہ کیا ایک حالت کے بعد یہ پھر زندہ ہوگ
آ پ نے فرمایا ہاں اور تو دوز خ میں جائے گا۔ اگلی آ بیتی ای قصہ میں
تازل ہوئیں۔ اولم یو الانسان تا الیہ تو جھون

## أُوكُمْ يُرَالِّانْ مَانُ أَنَّا خَلَقْنُهُ مِن نُطْفَةٍ

کیا آ دی کو بیمعلوم نبیس کہ ہم نے اس کونطفہ سے پیدا کیا

جس کا مقتمنا تو بہتھا کہ اپنی اس حالت کو بادکر کے اول تو اپنی حقارت اور خالق کی عظمت کی وجہ سے انکار کی جرات اور اعتراض کی گستاخی سے طبعا شرما تا دوسر نے خود اس حالت بی سے دوبارہ زندہ ہونے پراستدلال کرتا کہ جس نے بے جان نطفہ سے جاندار آ دمی بنا دیا ہے وہ بے جان بڑی جس ہمی جان ڈال سکتا ہے گراس نے ایسانہ کیا۔

# فَاذَاهُوخَصِيْمُ قُيِيْنُ ۞ وَضَرَبُ لَنَامَتُلًا

سودوعلانیاعتراض کرنے لگااوراس نے ہاری شان می ایک عجیب مضمون بیان کیا

عجيباس لئے كهاكداس عقدرت كا انكارلازم آتاب

#### وَّ نَسِىَ خَلْقَهُ ۗ

اورا پی امل کو بعول کمیا

کہ نطفہ ایک حقیر چیز ہے جس ہے ہم نے اس کو انسان بنایا ہے اگر اپنی امسل کو نہ بھو آتو اکسی بات نہ کہتا

## قَالَ مَنْ يَكْنِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْهُ ۞ قُلْ

كېتاب كه بديول كو (خصوص) جبكده بديده موكى مول كون زنده كريكا آپ

# يُجِيبُهَا الَّذِي أَنْشَاهُ آأَوَّلُ مُرَّوِّ

جواب دے دیجے کان کووہ زندہ کرے گاجس نے اول بار عمل ان کو پیدا کیا ہے

جب کہ دہ حیات ہے بہت ہی دورتھیں اور اب تو وہ ایک بار حیات کو تبول بھی کرچکی ہیں اب ان کا زندہ کرنا کیا دشوار ہے۔

## ٷۿۅؠڴڷؚڂٛڶ<u>ڨؚٙۼڶؽؖۿ</u>ٚ

اورووسبطرح كابيداكرنا جانتاب

ابتداء پیدا کرنا بھی اور دوبارہ پیدا کرنا بھی اے چھے مشکل نہیں

## إِنَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا

وہ ایا قادر ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ

فَإِذَّا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُ وَنَ۞اَوْلَيْسَ الَّذِي

پیدا کر دیا ہے بمرتم اس سے اور آگ ساکا لیتے ہو

# خَلَقَ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرِ عَلَى أَنْ

اورجس نے آسان اورز من پیدا کیے کیادواس پر قادرنیس کدان جیسے یکٹ کی منتلک م یکٹ کی منتلک م

آ دمیوں کودوبارہ پیدا کردے

چنانچ اس میں ایک درخت تھامرخ ادرایک عفاران سے چھاتی کا کام لیتے تے ہیں جب پانی میں وہ آگ بیدا کردیتے ہیں حالانکہ پانی کا اثر بی سرسزی ادر ہرا پن ہے تو جماد میں حیات بیدا کرنا کیا مشکل ہے کونکہ وہاں تو آگ کے ساتھ پانی بھی رہتا ہے ادر یہاں حیات کے بعد دو جماد ندر ہے گاتو وہ اس سے زیادہ عجیب ہے

ید کلام ایہا ہے جیسا کہ ہمارے محاورہ بی بوتے ہیں کہ بیس تم جیسوں کوکیا سجھتا ہوں بعنی تم کو بھی اور تم جیسوں کو بھی میں پکھنہیں سجھتا

بَلِي قَوهُوالْخُلْقُ الْعَلِيْمُ ۞ إِنَّهَا ٱصُرُةً إِذًا

مرورقادر ماورده برابيداكر فوالاخوب جائے والا ب جب وكى چيز كااراده

ارُادَشَيْئًا اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞

كرتائية بساس كاتويه معمول بكاس چيز كوكهتا بكر موجالس وه موجاتي ب

پراس کوکیابات مشکل ہوسکتی ہے

فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيلِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ

تواس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پوراا فقیار ہے

یعن وہ عاجزی وغیرہ کے نقص سے باک ہے

وَّالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿

اورتم سبکوای کے پاس لوٹ کر جانا ہے تعنی اب میددمو ہے تمام شبہات سے سالم ہو کیا

# (٢٤) سُيُورَكُو الصِّفْتِ إِمْكِنَتِيْ (٢٥)

سور وسلفت محیض نازل ہوئی اس میں ایک سوبیای آیتیں اور پانچ رکوئ ہیں

بسهرالله الرَّحُمٰنِ الرَّحِنْدِ هِنَ

شروع كرتابول الله كے نام سے جو برد مرم بان نهايت رحم كرنے والے بيل

وَالصَّفَّتِ صَفًّانُ

م بان فرشتوں کی جومف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں

عمادت میں

فَالرِّجِرْتِ زُجُرًا ﴿

بران فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں

شیاطین کی آسانی خبریں لانے سے

فَالتَّلِيْتِ ذِكُمَّا ﴿

پھران فرشتوں کی جوذ کر کی <del>ا</del>اوت کرنے والے

یعنے خدا کی تبیع و تقتریس کرتے ہیں

إِنَّ الْهَكُمْ لُوَاحِدٌ ﴾

كرتمبارامعبود برحق ايك ب

لعنی خدا ک<sup>تب</sup> جو تقدیس کرتے ہیں

رُبُّ السَّلُوٰتِ وَالْرُرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَسَ بُ

وہ پروردگار ہے آ سانوں اورز شن کا اور جو کچھان کے درمیان ش ہے اور

الْهَشَارِقِ ٥

پروردگار ہے طلوع کرنے کے سواقع کا

مغارب مجى اس لفظ مشارق سے خود مغبوم بوكياس كے اظہارى ما جتنبير

اِتَّارَتِيَّا السَّمَّاءُ اللَّهُ ثِيَا بِرِيْنَةِ إِنْكُواكِبِ فَ

ہم ی نے رونق دی ہاں طرف والے آسان کوایک جیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ

اس آیت سے ستاروں کا اس آسان پر ہونا بظاہر معلوم ہوتا ہے بہرکیف ستاروں سے اس آسان کی زینت ہونے میں تو کلام نہیں

وَجِفُظُامِن كُلِّ شَيْظْنِ مَارِدِ ﴿ لَا يَسَبَعُونَ

اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے ۔ وو شیاطین عالم بالاک

## إلى الْهَلَا الْرَعْلَى

طرف کان مجم نہیں لگا کتے

یعن فرشتوں کی باتمی نہیں میں سکتے کیونکہ اکثر تو مار کے خوف ہے دور می دورر ہے ہیں اور اگر مجمی اتفاقاً آنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو بری طرح خبر لی جاتی ہے جس کا آگے بیان ہے۔

# ٷؽؙڡ۬ۮٷٛؽڡؚڹڰڔؽڰڷؚڿٳڹ<u>ؠؖ</u>

اوروہ ہر ملرف سے مار کرد محکے دے دیئے جاتے ہیں

شیاطین کی اس حالت کے بیان کرنے سے شرک کا ابطال ہو گیا کہ جن شیطانوں کوتم خدا کا شریک قرار دیتے ہو وہ اس درجہ ذکیل وخوار ہیں کہ عالم بالا تک ان کورسائی تو میسر ہے نہیں اس سے زیادہ قدر ومنزلت ان کی کیا ہوگی مجروہ خدائی کے ستحق کب ہو سکتے ہیں نیز اس سے رسالت محمد یہ کے بحو نے پر بھی اشارہ ہو گیا کہ اس قرآن میں کہانت کا اختال نہیں کو نکہ اب شیاطین آسان کی خبرین نیس ک کو نکہ اب شیاطین آسان کی خبرین نیس ک و نکہ اب شیاطین آسان کی خبرین نیس ک و دا قرار کرتے سے کہ اب کی زبانی بھی عام لوگوں کو معلوم ہوگی تھی کا بن خودا قرار کرتے سے کہ اب شیاطین میلے کی طرح ہمارے یاس آسانی خبرین نیس لاتے

## دُحُوْرًا وَلَهُمْ عَنَابٌ وَاصِبٌ ﴿

اوران کے لئے دائی عذاب ہوگا

يدائى عذاب كغرك وجه عدوكا

# إِلَّا مَنْ خُطِفَ الْخُطْفَةُ فَاتَبْعَهُ شِهَابٌ

مر جوشیاطین کرخبر لے بی معاصے تو ایک د کمتا ہوا شعلہ اس کے پیچے لگ

ثَاقِبُ 🛈

ليتاب

کہ اس کو جلا بھو تک کر ہلاک کر ویتا ہے ہی خبر سننے کے بعد کسی کو پہنچا

ہیں سکا غرض کے شیاطین خبر سننے کا قصد کر کے ناکام رہتے ہیں اور سننے ہے

ہیلے می مار کر بھگا دے جاتے ہیں اور شہاب ٹاقب سے شیاطین کے رجم کی

محقیق سور و ججر میں گزر چک ہے ہیں بی تمام تر انتظامات و تصرفات تو حید پر

دلالت کرتے ہیں اور اگر چاس دلیل کے بعض مقدمات مرف قرآن می کے

بیان سے معلوم ہوئے ہیں کیکن خود قرآن کی صحت دلیل مقل سے ٹابت ہے

ہیان سے معلوم ہوئے ہیں کیکن خود قرآن کی صحت دلیل مقل سے ٹابت ہے

اس لئے تو حید پر بیاستدلال عقلی می رہار بط او پر تو حید کا بیان تھا آگے قیامت

میں دوبارہ زندہ ہونے کو ٹابت کرتے ہیں جس کے مکن ہونے پر تو حید کی دلیل کے بعض اجزاء سے استدلال بھی ہو چکا ہے جیسا کہ فاست تھیم میں فا داخل کے کاس طرف اشارہ کیا گیا ہے جب دلائل تو حید میں جن تعالی کے اور تعمرفات پر قدرت اور تحلوقات کا اس کی قدرت کے تحت میں ہونا معلوم ہو گیا (آ کے ترجمہ) فاست تھے ہا عباد الله الصالحین

# فَاسْتَفْتِهِمُ الْهُمُ الشَّكَّ خَلْقًا امْرُمِّن خَلْقَا

توآبان سے پوچھے كرياوك باوث عرف إدا تخت ميں يامارى بيداكى موكى يرجزي

جن کا ابھی ذکر ہوا ہے سوواقع میں یمی چیزیں سخت ہیں

# ٳؾۜٙٲڂؘۘۘڵڡٞ۬ڹۿؠٞڡؚ<u>ٙ؈ٙ</u>ڟۣڹۣڹۣڗ<u>ٙڔڽ</u>ٟ؈

کونکہ ہم نے ان لوگوں کو چیکی مٹی سے پیدا کیا ہے

لینی آ دم علیہ السلام کوائ معمولی ٹی سے پیدا کیا ہے جس میں نہ کھے قوت ہے نہ تی اورانسان جواس سے بنا ہے وہ بھی زیادہ قوی اور بخت نہیں کہیں جب ہم مضبوط اور بخت چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہیں تو کمزوراور نرم چیز کے دوبارہ بیدا کرنے پر کیوں نہ قدرت ہوگی محر باوجودالی واضح ربیل کے بھی بیلوگ قیامت کے قائل نہیں ہوتے دلیل کے بھی بیلوگ قیامت کے قائل نہیں ہوتے

## <u>ؠؙڵۼڿؚڹؾؘۅؙؽڛؖٛڿۯۏڹ</u>ٛ؈

بلكة بالوتعب كرتي مين اوريدلوك متسخركرتي مين

تعنی آپ کوتو اس پر تعب ہے کہ بیا یک قیامت کو غیر ممکن تبجی کر خدا کی قدرت کا انکار کیے کرتے ہیں اور بیلوگ انکار سے بڑھ کر اس دعوائے بعث سے تشخر کرتے ہیں

## وَإِذَاذُكِرُوْالاِينَكُرُوْنَ ﴿ وَإِذَارَاوُاالِيَةً

اور جبان كوسمجمايا جاتا بي توينيس سجحة اور جب بدكو كي معزود كيمة مي

جوآپ کی نبوت ٹابت کرنے کے لئے دکھلایا جاتا ہے جس سے قیامت کا واقع ہوتا بھی ٹابت ہوجاتا ہے کیونکہ جب آپ کا نبی ہونا ٹابت ہوجادے گاتو یہ بھی ٹابت ہوجادے گا کہ جو کچھ آپ فرمارہے ہیں یہ ضدا کی ملہ :

# تِنْتُسْخِرُوْنُ ﴿ وَقَالُوْآ إِنْ هَٰذَاۤ الْرَسِحُرُمُبِينُ ۞

تو (خود )اس کی منی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو صریح جادو ہے

كيونكه أكريه مجزه موتواس سے نبوت كا ثبوت اور مدكى نبوت كاس دعوى

تُنَاصُرُونَ۞

مزیس کرتے مدد بیں کرتے

تعنی جو چیشوا اور سردار ہیں خواہ انسانوں میں ہے ہوں یا جنوں میں ہے وہ استحداد کی جوں میں ہے ہوں یا جنوں میں ہے وہ اب عذاب کی خبرس کر ماتحت لوگوں کی کیوں مدونیس کرتے جیسا کہ دنیا میں گمراہ کرتے وقت ان کو دھو کے دیتے تھے کہ تم طریقہ شرک اختیار کر و کی مضرر نہ ہوگا مگر اس سوال کے بعد بھی کوئی کسی کی مددنہ کرےگا۔

بَلْ هُمُّ الْيُوْمُ مُسْتُسْلِهُوْنَ ۞

بلکه ووسب کے سب ای روز سرا گلنده ( کھڑے) ہوں کے

اور بجائے مددواعانت کے آپس می نفرت اور نزاع کی باتمی شروع ہوں گ

وَاقْبُلُ بِعُضَّاهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

اوروه ایک و دسرے کی طرف متوجہ موکر جواب سوال ( تعنی اختلاف) کرنے لکیس

قَالُوْ ٓ النَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَهِيْنِ ۞

کے (چنانچہ) تابعین کہیں گے کہ ہم پرتمہاری آمد بڑے دوری ہواکرتی تھی لیعنی ہم برخوب زور ڈال کر ہمارے مگراہ کرنے کی کوشش اور استمام

رتة.

قَانُوا بَلُ لَّهُ تُكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا

متبويين كبيس م كنبيس بلكة تم خودي ايمان نبيس لائے تصاور ماراتم ركوئي

عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطْنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طُغِيْنَ ۞

زورتو تھابی نبیں بلکتم خود بی سرکٹی کیا کرتے تھے۔ سوہم سب بی پر ہارے

فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ﴿ إِنَّا لَنُ آبِقُونَ ۞

رب کی یہ (ازلی) بات محقق ہو چکی تھی کہ ہم سب کو مزہ چکسنا ہے

تعنیٰ جب کفر کا ارتکاب ہم نے بھی کیا ہے اور تم نے بھی تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم سب کی قسمت میں عذاب بھکتنا لکھا ہوا تھا

فَاغُونِنْكُمْ إِنَّا كُنَّاغُونِنَ ۞

توہم نے تم کو بہکا یاہم خود بھی مگراہ تھے

بعنے اس تقذیر کے پورا ہونے کا بیسامان ہوگیا کہ ہم نے تم کو بہکایا جس ہے تم باافقیارخود بدون ہماری زبردتی کے ممراہ ہوئے ادھرہم خود بھی كاسچامونالازم آتا ہے كہم مركردوباره زنده مول كے حالانكه بي حال ہے۔

ءُإِذَا مِتْنَا وُكُنَّا ثُرَا بًا وَعِظَامًاءَ إِنَّا لَكُنْعُونُونَ ۞

( كونكه ) بعلا جب بم مر كئ اور منى اور بذيال بو كئ تو كيا

ٱۅٳ۫ٵٷۜٵٳڒٷڵٷؽؖ۞ڠؙڶڹڠڡٝۄٵڬؿؖؗۄڂڂۯۏؽ۞

ہم ( پھر ) زندہ کئے جاوی کے اور کیا ہمارے اسکے باپ دادا بھی۔ آپ کہدو بیجے کہ ہاں ( ضرورزندہ ہو کے ) اور تم ذکیل بھی ہو کے

جو مخص دلیل کے بعد بھی عناداور ہٹ دھری سے انکار کرے اس کے لئے ایسائی جواب مناسب ہے قیامت کو دلیل سے ٹابت کرنے کے بعد آگے اس کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔

فَإِنَّهَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمُ يَنْظُرُونَ

پی قیامت توبس ایک للکار ہوگی ( یعنی فخد ثانیہ ) سوسب یکا کیسہ کھنے ہما محظیس

وَقَالُوْايُويُلِنَاهٰنَا اِيُوْمُ الرِّيْنِ ﴿ هٰذَا يَوْمُ

گاور کہیں گے بائے ہماری کم بختی ہے وہی روز جزا (معلوم ہوتا) ہے (ارشاد ہوگا کہ

الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تُكُذِّبُونَ ۗ

بال بيدى فيصل كادن بجس كوتم جمثلا باكرت تصجع كرلوطالمول كو

لعنی جوشرک اور کفر کے بانی اور پیشوا تھے

ٱختُنُرُوا الَّذِينَ طَلَهُ وَا وَازُواجَهُمُ

اوران کے ہم مشر وں کو

یعنی جوان کے تابع تھے۔

وَمَاكَانُوايَعُبُدُونَ فَ

اوران معبودوں کوجن کی و ولوگ خدا کوچھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے

يعنى شياطين اوربت وغيره

مِنْ دُوْنِ اللهِ فَاهْدُ وْهُمُ إلى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿

پر ان سب کو دوزخ کا راسته بتلاؤ اور (اجیما) ان کو (ذرا)

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّنَّ عُوْلُونَ ﴿ مَالَكُمْ لِا

فمرادُ ان سے کھ بوجھا جائے گا تو ابتم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی

ا پے اختیار سے کمراہ تھے لیس دونوں کی ممرای کے اسباب مجتمع ہو گئے اور تمہاری ممرای میں تمہار سے اختیار کو بھی وظل تھا پھرا پنے کو بری کرنا کیسے ما جے ہوآ کے حق تعالی کا ارشاد ہے۔

# فَاتَهُمْ يُوْمَيِدٍ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞

وہ توسب کے سب اس روز عذاب میں (مجی) شریکے ہوں مے

کیونکہ دونوں فریق کا کفر میں شریک ہونا ثابت ہے جب جرم میں سب شریک ہیں تو سزا بھی سبھی بھکتیں سے

## إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِيْنَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِيْنَ ﴿ إِنَّا ثُوْآ

(اور) ہم ایسے بحرموں کے ساتھ ایسا بی کیا کرتے ہیں وولوگ ایسے تھے کہ

#### اِذَا قِيْلُ لَهُمُ لِآ اِلْهُ إِلَّا اللَّهُ لِيسْتَكْبِرُونَ فَى

جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سواکوئی معبود نبیں تو تکبر کیا کرتے تھے

آ گے ان کے کفر و جرم کا بیان ہے کہ وہ تو حید کے بھی منکر تھے اور رسالت کے بھی

# وَيُقُوْلُونَ أَيِنَا لَتَارِكُوْ الْهُتِنَالِشَاعِرِمَجْنُونٍ ۞

اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبود ول کوالک شاعرد بوانسکی وجہ سے چھوڑ دیں مے

ہیںاس قول میں تو حیداور رسالت دونوں کاا نکار ہو گیا آ کے حق تعالیٰ ارشا دفر ماتے میں کہ یہ پیفیبرند شاعر میں ندمجنون ۔

# بُلْ جُاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ۞

بلكسية ايك جادين كرآئ ي إلى اوردوس يغيرول كي تصديق كرت إلى

یعنی ایسے اصول ہلاتے ہیں جن میں سب رسول متنق ہیں ہیں وہ اصول جن ہیں کہا دہ اصول جن ہیں کہا ہے۔ اس کو خیال اصول جن ہیں ہوئے پر بہت دلائل قائم ہیں ان کو خیال بندی کہنا غلط ہے اور حق بات کا بیان کرنا جنون بھی نہیں ہوسکتا

# اِنَّكُمْ لَذُ الْقُواالْعَدَابِ الْرَلِيْمِ الْمُ

تم سب كوعذاب چكمنا يز \_ كا

اوراس تحم میں تم پر کوئی ظلم نبیں ہوا مراج و کر و مروبی سرام 9 دیج

وَمَا تُجْزُونَ إِلَامًا كُنْتُمْ تَعُمُلُونَ ﴿ إِلَا عِبَادُ اورتم سب کو ای کا بدلہ لے کا جو بجرتم کیا کرتے تھے۔ ہاں محر

اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ

جواللہ کے فاص کے ہوئے بندے ہیں

اس سے مراد اہل ایمان میں کہ انہوں نے حق کا اتباع کیا تو اللہ تعالیٰ فی ان کومقبول و برگزیدہ بنالیا

# أُولَيِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعُلُومٌ ﴿ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ

ان کے واسطے الی غذائیں ہیں جن کا حال ( دوسری صورتوں میں )معلوم

مُكْرَمُون ﴿ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ عَلَى سُرُي

ہو چکا ہے بعنی میوے اور و ولوگ بزی عزت سے آرام کے باغوں میں تختوں

مُّتَقْبِلِيْنَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَانِسِ مِّنْ

را مضامنے بینے ہول کے۔ان کے پاس ایساجام (شراب)لایاجادے

مَّعِيْنٍ ۞

کا جوبہتی ہوئی شراب سے بھراجادے گا

جن کاذ کرسورہ کیں میں اور جن کی صفت سورہ واقعہ میں اس سے پہلے معلوم ہو چکی ہے کیونکہ بید دنوں سور تیں نزول میں سورہ صفت میں مقدم میں کذافی الانقان جس سے اس کی کثر ت ادر لطافت معلوم ہوئی

بيضاء لَذُ وِ لِلشِّربِنِي ﴿ لَا فَيهَا عُولٌ الشِّربِنِي ﴿ لَا فِيهَا عُولٌ السَّاءِ لَذَا وَالسَّاءِ لَا فَي

سفید ہوگی چنے والوں کولذ یذ معلوم ہوگی اور نداس میں دروسر ہوگا

جیاد نیا کی شراب میں ہوتا ہے جس کوخمار کہتے ہیں

# وَكُوهُمْ عَنْهَا يُنْزَقُونَ ﴿ وَعِنْدُهُمْ قَصِرْتُ

اورنداس سے عقل میں فتورآ و سے کا اور ان کے پاس نجی نگاہ والی بری بری

الطَّرْفِ عِيْنُ ﴿ كَانَتُهُنَّ بَيْضٌ مِّكُنُونٌ ﴿ وَالطَّرُفِ عِيْنُ ﴿ كَانَةُ هُنَّ بَيْضٌ مِّكُنُونٌ ﴿

آئموں دانی (حوری) ہوں گی کو یادہ بینے ہیں جو چھے ہوئے رکھے ہیں

کہ کرد و غبار و غیرہ ہے بالکل محفوظ ہوتے ہیں اور یہ تشبیہ مخال مفائی
ہیں ہے کیونکہ اہل عرب عورتوں کے لئے اس تشبیہ کواستعال کیا کرتے ہیں
اور خاص رنگت میں انڈے ہے تشبیہ دینامقصود نہیں چنانچے سور و رحمٰن میں
ان کے رنگ کو یا تو ت اور مو تلے ہے تشبیہ دی گئی ہے تو یہ خلف رختیں کیے
جمع ہو کتی ہیں یایوں کہا جائے کہ سب الوان مجمد دکتے ہوں گے۔

معنے جھ کوہمی قیامت کا منکر بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ وکو لا نعہد کا ربی

وراكرمير برب كالجحه برفعنل نهوتا

كه جح كوخدا في عقاد برقائم ركما

لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضِرِيْنَ @أَفْهَا نَحْنُ

تو می بی آفوذ لوکن می موہ کیا ہم بو پہل بار کے بہتیتین فرالا مؤتکنا الراؤلی وَمَا

م کچنے کے اب نہیں مریں گے اور نہ

نَحْنُ بِهُعَذَّ بِيْنَ۞

بم كوعذاب بوكا

یہ بات اہل جنت ہے اور ای طرح پہلی بات اس کا فر ملا قاتی کے متعلق اور اس کو جما نکنا اور و کھنا اس ہے با تمیں کرنا یہ سب خوشی کے جوش میں ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہم کوسب آفات اور کلفتوں ہے بچالیا اور ہمیشہ کے لئے بے فکر کر دیا آ مے حق تعالی کا ارشاد ہے کہ اے لوگو!یہ جو کچھ جنت کی روحانی وجسمانی نعمت ند کور ہوئی ہے برسی دولت ہے۔

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞لِمِثْلِ

یہ بینک بری کامیابی ہے اکی عی کامیابی کے لئے

هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعُبِلُونَ ۞

عمل كرنے والوں كومل كرنا جائے

بعنی ایمان لانا اور اطاعت کرنا جاہئے۔ آگے دونوں کے مذاب و تواب کامقابلہ کر کے اہل ایمان کورغبت دلاتے اور کفار کوڈراتے ہیں

ٱۮ۬ڸڬڂؽ۬ڒ۠ؾؙٛۯؙڒ

بھلا بہ دعوت بہتر ہے

جوابل ایمان کے لئے جنت کی نعمتوں سے ہوگی

اَمُ شَجَرَةً الزَّقُّومِ ۞

بإزقوم كادرخت

فَاقْبُلُ بِعُضُاهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتُسَاء لُونَ ۞

مراک دوسرے کی طرف متوجہ موکر بات چیت کریں مے ان میں سے ایک

قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِيْ قَرِينٌ ﴿

كنے والا كم كاكر (دنيا على ) مراايك ملاقاتى تما وه كباكر اتفاكدكيا

يَقُولُ ءَاِنَّكَ لَبِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿ ءَاِذًا

تو بعث کے معتقدین میں سے ہے کیا جب ہم مر جاوی مے اورمثی

مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًاءً إِنَّالْهُ لِينُونَ ۞

اور میاں ہو جادیں کے تو کیا ہم جزا سرا دیے جادیں کے

تینی وہ قیامت کامنکر تھا ہی ضرور دوز خ میں کمیا ہوگا اور جس جنتی کا یہ قصہ یہاں ندکور ہے اس کا نام اور پہتر کسی سی روایت سے ٹابت نہیں اور یہ مجمی ضروری نہیں کہ ساری جنت میں ایسافخص ایک ہی ہو

قَالَ هَلُ أَنْتُمُ مُ كَتَّلِعُونَ ۞

ار شاد ہوگا کہ کیاتم جما تک کر (اس کو) دیکمنا جا ہے ہو

آگرد یکناچا موتوتم کواجازت ہادراحقر نے اس کوحل تعالی کا قول قرار دیا ہے اور احتر نے اس کوحل تعالی کا قول قرار دیا کیونکہ حل دیا ہے اور بعض مفسرین کی طرح اس جنتی آ دمی کا قول قرار نہیں دیا کیونکہ حل تعالیٰ کی اجازت کے بغیرا ہل جنت کا ایسا کہنا اور کرنا بعید معلوم ہوتا ہے۔

فَاطَّلَعُ

سود**و** مخص جما کے گا

خواہ اور لوگ بھی جمانگیں یا نہ جمانگیں اور پہلی صورت میں ای کا ذکر خصوصیت سے اس کے کیا گیا کہ اس کو اشتیاق زیادہ تھا اور جمانکنے کی اجازت بھی ای کے سبب ملی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت او پر اور دوزخ نیجے ہے اور اس وقت باہم ان میں ای نسبت ہوگی کہ جمانکنے سے دوزخ نظر آجاو ہے گی۔

فراه في سُواء الجَحِيْمِ ۞

تواس كووسط جنم مثن ديكھے گا

وسط سے معیق وسط ( یعنی بالکل یکوں ج ) مراد ہو نا ضروری نہیں

قَالَ تَاللهِ إِنْ كِنْتَ لَتُرْدِيْنِ ﴿

کے گا کہ ضدا کی شم تو تو جھے کو تباہ ی کرنے کو تھا

جو کفار کے لئے ہے بیضادی نے لکھا ہے کہ زقوم ایک درخت کا نام ہے جس کے چھوٹے چھوٹے ہے ہوتے ہیں ادر بد بودار اور تلخ ہوتا ہے تھامہ میں بکٹرت پیدا ہوتا ہے اھ ہندوستان میں اس کے قریب تھو ہراور سینڈھ کا درخت ہوتا ہے۔

# إِنَّاجَعَلْنُهَا فِتُنَهَّ لِلظَّلِمِينَ ۞

ہم نے اس در دست کو فالموں کے لئے موجب امتحال بنایا ہے

یعنی وہ درخت آخرت میں توان کے لئے عذاب ہے بی دنیا میں ہی استحان کا سبب ہے کہ دیکھیں اس کوئ کر تعدیق کرتے ہیں یا جمٹلاتے اور دل کی کرتے ہیں چنا نچے کفار تکذیب اور دل کی سے چیش آئے کہنے گئے کر زقوم تو مسکہ اور چھوارے کو کہتے ہیں وہ تو خوب مزیدار اور لذیذ چیز ہے لفت عرب میں زقوم کے ایک معنی یہ ہی ہیں گر جب اس کے ساتھ شجر کا لفت عرب میں زقوم کے ایک معنی یہ ہی ہیں گر جب اس کے ساتھ شجر کا لفظ ہن ھا دیا گیا اور ہلا دیا گیا کہ یہاں زقوم سے درخت مراد ہے تو اب اس احتال کی ہالک مجائش نہ رہی تھی گر کفار کو تو محض شرارت مقصور تھی اور اس احتال کی ہالک مجائش نہ رہی تھی گر کفار کو تو محض شرارت مقصور تھی اور یہ ہی کہنے گئے کہ زقوم اگر درخت ہے تو دوز خ کی آگر میں درخت کیے ہوسکا ہے آگے اس کا جواب دیتے ہیں

# اِتُّهَا شَجَرُةٌ تَخْرُجُ فِي آصْلِ الْجَحِيْمِ فَي

وہ ایک درفت ہے جو قعر دوزخ عن سے لکتا ہے

# طَلْعُهَا كَانَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطِينِ ۞

اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے پھن بدنمائی اور بدصورتی میں اس کوسانپ کے پھن سے تشبید دی گئی ہے جیسے ہندوستان میں ایک فار دار درخت کو ناگ پھن کہتے ہیں اور سانپوں کو ایذ ارسانی و خباشت کی وجہ سے شیاطین کہتے ہیں غرض ایسے درخت سے ظالموں کی دعوت ہوگی۔

# فَإِنَّهُمْ لَا كِأُونَ مِنْهَا فَهَالِئُونَ مِنْهَا

تو وہ لوگ اس سے کھاویں کے اور ای سے پیٹ

البطون ﴿ نُحْرَاتَ لَهُمْ عَلَيْهَا لَسُوْبًا مِنْ الْمُعْلَقِهَا لِسُوبًا مِنْ الْمُعْرَالِ اللّهِ عَلَيْهَا لَسُوبًا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى حَمِيدِهِ ﴿ وَلَي عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

یعن ای پرمصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا بلکداس کے بعد بھی پھر ہمیشہ کے لئے دوزخ بی میں رہنا ہوگا آ گےاس سزا کی وجہ ہتلاتے ہیں۔

إِنَّاهُمُ ٱلْفُوْا أِبَّاءَهُمْ صَالِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى

کونکہ انہوں نے اپنے ہروں کو مگرائی میں پایا تھا چریہ می انہیں کے قدم

الْرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞

بندم تیزی کے ساتھ جلتے تنے

یعنی انہوں نے ہدایت خداوندی کا انتاع نہیں کیا تھا بلکہ شوق اور رغبت کے ساتھ اپنے بروں کی بےراہی پر چلتے تھے اور بیکم اکثر کفار کے

عتبارے ہے۔

# وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثُرُ الْأَوْلِينَ ﴿

اور ان سے پہلے بھی اسکے لوگوں میں اکثر مراہ ہو بھے میں اور ہم نے

وَلَقُدُ ٱرْسُلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿ فَانْظُرُ

ان میں بھی ڈرانے والے ( پنیبر ) بیسجے تھے۔ سو دیکھ لیجئے کہ ان مرمود مرمز میں میں اور چھی جود دیں و میں لا

كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْثَرِيْنَ ﴿

لوكول كاكيس براانجام مواجن كوذرايا كياتعا

کر انہوں نے رسولوں کا کہنا نہ مانا تھا تو ان پر دنیا بی میں کیا کیا عذاب نازل ہوا۔

إِلَّاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ فَ

بال مرجوفدا كے فاص كئے ہوئے بندے تھے

میعنی ایمان والے کہ وہ اس د نیوی عذاب سے بھی محفوظ رہے اور

اخروی عذاب ہے ان کے محفوظ رہنے کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ربط اوپر او حیداور آخرت کا مضمون تھا اور حتم پر لفد ارسلنا النع میں اجمالاً مسئلہ رسالت کو ثابت کیا تھا کہ ہم پہلے بھی پیغیر بھیج چکے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں آئے اس اجمال کی تفصیل کے لئے انہیا و پیم السلام کے قصے ندکور ہوتے ہیں اور چونکہ سب انہیا و تو حید کی دعوت دیتے تھے اس سے تو حید کی بھی تا سکیر ہوگئے۔ و لفد نادنا تا اغرف الا خرین

# وَلَقُنُ نَادُمنَا نُوْحٌ فَلَنِعُمُ الْمُجِيبُونَ ﴿

اور ہم کونوح نے پکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے

# وَنَجِينَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ فَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ فَ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ

ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی کا عمر وہ جو کفار کی تکفریب واید اسے پیش آیا تھااور نجات اس طح دی کہ طوفان سے کفار کوغرق کرویا اوران کواوران کے تبعین کو بچالیا

## وجعلنا ذريته هم البقين

اس کا ظاہر مطلب ہے کہ ان بی کی اولاد کو رہے دیا

اس کا ظاہر مطلب ہے کہ ان بی کی اولاد کی سل چی کہونکہ کفارتو غرق ہو

گئے اور باتی شتی والوں ہے بھی کی کی نسل نہیں چی پس اب جس قد رآ دی دنیا

میں ہیں سب کا نسب نوح علیہ السلام پر پہنچا ہے جیسا کہ ترخدی نے اس آیت

گزفیر میں دو وحدیثین فقل کی ہیں اول ہے کو نوح علیہ السلام کے تمن بیٹے ہیں۔
سام حام یفٹ اور دو مری ہے کہ سام اللی عرب کے باب ہیں اور حام اہل جش کے اور یفٹ اہل روم کے اور بظاہر قرآن کی آیات سے طوفان کا تمام روئ نے میں نرمین کے لئے عام ہونا معلوم ہوتا ہے اور ترخدی کی فدکورہ دو ایتوں ہے بھی ظاہر اس کی تائید ہوتی ہے اور جہور نے ای کو اختیار کیا ہے اور اس صورت میں نوح کے علم ہوت کے عام ہونے کا شبہوتا ہے اس کا جواب ہور وَ آل تمران کی قسیر میں گزر چکا ہے اور آس میں نوح کہ اس کے قسیر میں گزر چکا ہے اور آس اس ترفیف آتی ہوت کے عام ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ نوت کا عام ہوتا ہو وقت دنیا کی آبادی خاص اس متام ہوتا لازم نہیں آتا کیونکہ نوت کا عام ہوتا ہے کہ جب زمین مختلف قوموں سے بھٹرت آباد ہوان سب کی طرف نبی بنا کے کہ جب زمین مختلف قوموں سے بھٹرت آباد ہوان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا کیا ہوورن آدم علیہ السلام کی نبوت کا عام ہوتا لازم نبیس آتا کیونکہ نبوت کا عام ہوتا ہی عام ہوتا لازم آبی کی عام ہوتا لازم آبی بنا کے کہ جب زمین مختلف قوموں سے بھٹرت آباد ہوان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا کیا ہوورن آدم علیہ السلام کی نبوت کا بھی عام ہوتا لازم آتا کے وکہ کے جب زمین مختلف قوموں سے بھٹرت آباد ہوان سب کی طرف نبی بنا

وتركنا عليه في الأخرين المحاسلة على نوج

اورجم نے ان کے لئے چھے آنے والوں میں یہ بات رہے دی کو حربر

#### فِ الْعُلَمِينَ ۞

سلام ہوعالم والوں میں

عضے خدا کر ہے ان پرتمام جہان والے جن اور انسان اور فرشے سلام بھیجا کریں چنا نچے انبیا ولیم السلام کے لئے علیہ السلام کہنا ای عبارت کے تھے ملے میں ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ تمام جہان کا سلام ان کو پہنچے۔

# اِتَّاكُذُلِكَ تَجْزِي الْمُحُسِنِينَ۞

ہم مخلصین کواپیای صلہ دیا کرتے ہیں

اس کا به مطلب نبیس که تمام خلصین کو یکسال صلادیا کرتے ہیں بلکہ معنے یہ بیس کا خلصین کو ایکسال صلادیا کرتے ہیں بلکہ معنے یہ بیس کہ خلصین کو چھابدلد دیا کرتے ہیں اب جس مرتبہ کا اخلاص ہوگا اس انبیا واور غیرانبیا وکی برابری لازم نبیس آتی ۔ و ان من شبعت الابر اهیم تا لنفسه مبین

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ اَغُرَقْنَا

بیک دوہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے پھرہم نے دوسرے لوگوں کو

الْاخْرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَا بْرَهِيْمَ ۞

(لینی کا فروں کو ) غرق کر دیا اور نوح کے طریقہ والوں میں سے ابراہیم بھی تھے

کینی وہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ اصول شریعت میں متفق تھے۔

# اِذْجَاءَ رُبُّهُ بِقُلْبٍ سَلِيْمٍ ۞

جبده وا بارب كى طرف صاف دل سے متوجہوئ

صاف دل کا مطلب ہے ہے کہ برے عقا کداور ریا وغیرہ ہے ان کا دل یاک تھا جس کا حاصل ہے ہے کہ ان کی تو جیداورا خلاص کامل تھا۔

اِذْقَالَ لِأَبْيِهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُ وْنَ فَ

جبکدانہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کدتم کس وابیات چیز کی

ٱبِفُكَّا الْهَدَّ دُوْنَ اللهِ تُرِيْدُونَ ﴿ فَهَا اللهِ تُرِيْدُونَ ﴿ فَهَا

عبادت كياكرتے بوكيا جموث موث كمعبودوں كوالله كرمواج ہے بوتو

طَئُكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِينَ۞

تبارارب العالمين كساته كيا خيال ب

یعن تم نے اس کی عبادت ترک کرر کھی ہے تو کیااس کے معبود ہونے

یس کوئی شبہ ہوا ول تو ایسا نہ ہونا چاہئے اور اگر شبہ ہے تو اس کور فع کرنا چاہئے غرض ہوں ہی بحث ومباحثہ ہوتا رہتا تھا ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کا کوئی تیو ہار آیا قوم نے ان ہے بھی درخواست کی کہ ہمارے میلہ میں چلو اور شاید ان کی بیغرض ہو کہ ہماری شان وشوکت د کھے کر ہمارے طریقہ کی کچھ وقعت ان کے دل میں پیدا ہوجائے اور ابراہیم علیہ السلام کو بیمنظور تھا

آب في ايك بهاند ان كوثال ديا

## فَنظرنظرةً فِالنَّجُومِ فَقَالَ إِنَّ سَقِيْمٌ ۞

کہ میں اکیلا رہ جاؤں تو یہاں ان کے بتوں کی مرمت کر وں اس لئے

سوابراہیم نے ستاروں کوایک نگاہ بحرکرد کھااور کہددیا کہ میں بیار ہونے کو بول ابراہیم علیہالسلام کا ستاروں کو دیکھنا قوم کو دہم میں ڈالنے کے لئے تھا کہ وہ چونکہ ستاروں کی تا ٹیمر کے قائل تھے اس لئے یہ سمجھے کہ ان کونجوم کا کوئی قاعدوآ تا ہوگا جس ہے ستار و کی رفیار دیکھ کران کومعلوم ہو کیا کہ میں تعوزی دیر میں بیار ہو جاؤں گا اور چونکہ وہ لوگ نجوم کے معتقد تھے اس لئے ان پر کچھاصرار نہیں کیا اور ابراہیم کی غرض ستاروں کے دیکھنے ہے وہی تھی جو شریعت می محمود ہے بعنی آسان کود کھے کرخت تعالیٰ کے کمال اورعظمت پرنظر كرنا (جس ہے اشارة ان كوبية بتلا نامقصود تھا كەمى تمہارے بتوں كا قائل نہیں بلکہ اس خدا کو مانتا ہوں جس نے بیرآ سان اور ستارے پیدا کئے ہیں ) اور بیار ہونے کا بیمطلب تھا ( کہ مجھ کومیلہ میں جا کرتمہاری حرکتوں سے سخت كلفت موكى يابيه ) كه مين آئنده بمي تو بار مون كا كيونكه موت كا آنا یقین ہے اور موت سے پہلے آ دمی بھار ہوائی کرتا ہے شبہ نہ کیا جائے کہ اس طرح ستاروں کو دیکھ کر جواب دینا ان لوگوں کی گمراہی کا سبب تھا کہ وہ ابراہیم کو بھی نجوم کا معتقد سجھنے لگے ہوں سے جواب یہ ہے کہ و ولوگ تو پہلے ی ہے گمراہ تھے سوتھوڑی دیران کا اور گمراہ رہتااس لئے معزنبیں تھا کہ آپ اس طریقہ ہے آئندہ موقعہ یا کران سے صاف صاف مناظرہ کرنے والے تنے دوسرے آب بہلے بھی ان سے بہت مناظرے کر کھے تنے جن ے وولوگ یہ جانے تھے کہ آپ نجوم کے معتقد نہیں تو ان صاف اور صرت کے باتوں کے ہوتے ہوئے اس وہم کا کیااثر ہوسکتا تھا۔ تیسرے آپ کا اصل مقعودا بي جان چيزا ناتها تاكه آئندوان سے مناظر وكر كےان كى ججت قطع كردي توالى ضرورت من ايبادهي ضررقا بل اعتبارنبيس موتا

#### فَتُولَوْاعَنْهُ مُدُيِرِيْنَ ۞

غرض و ولوگ ان کوچھوڑ کر چلے گئے

ك احق بارى من ان كومى اوران كى وجه عاورون كومى تكليف موكى -

#### قراع إلى الهرام فقال الاتا كاون ﴿ تويان كرون من ما محادر كف الكريام كمات نين موم كو

## مَالَكُمْ لِا تَنْظِقُون ۞

کیا ہوائم تو بو لتے بھی نبیس ہو

بنوں سے بیسب با تمی تحقیرا دراستہزا و کے طور پر فر ما کیں۔

## قَرَاعَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِالْيَرِيْنِ ۞

بھران توت کے ساتھ جایز ہے اور مارنے لگے

اور کلہاڑی وغیرہ سے ان کوتو ڑپھوڑ دیا جیسا کہ دوسری آیت ہیں ہے۔ فجلعھم جذاذا النع اس کی اطلاع ان کی قوم کو بھی ہوئی

# فَا قُبِكُوۡۤ الِيُهِ يَزِفُّوٰنَ <u>۞</u>

سود ہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے

گمبرائے ہوئے غصہ میں آئے اور گفتگوشروع ہو گی

#### قَالَ أَتَعْبُدُ وْنَ مَاتَنُحِتُونَ ۞

ابراہیم نے فرمایا کہ کیاتم ان چیزوں کو پوجتے ہوجن کوخو در اشتے ہو

یے اپ ہاتھوں سے بناتے ہوتو جوتمہارات ج موگاوہ کیا ضداموگا

## وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ ۞

حالا نکرتم کواور تمباری ان بنائی موئی چیزوں کواللہ سی نے پیدا کیا ہے

سوعبادت اس کی کرنا جاہئے جب وہ لوگ مناظرہ میں مغلوب ہوئے اور کچھ جواب نہ بن پڑاتو جھلا کرایذ ارسانی کے دریے ہوئے

#### قَالُوا ابْنُوْ الْهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ۞

والوك كمن لك كابرائيم ك لئ آتش خانقير كروادهان كويكتي مولى آك يش ول

# فَارَادُوابِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۞

دافرض ل اوكول في براجم ك ماته براني كرني جاي موجم في ان عي كونج وكعلا

جس کا قصد سورۃ انبیاہ میں گزر چکا ہے اور ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ابراہیم کا متاروں کو دیکھا تو م میں ڈالنے کے لئے تھااس کی وجہ یہ ہے کہ علم نجوم شرعاً خدموم ہے خواہ اس لئے کہ وہ اصل بی سے باطل ہے اور ستاروں میں سعادت ونحوست کچھ نہیں یا اس وجہ سے کہ ستاروں میں

سعادت ونحوست نہ ہونے کا گوثبوت نہ ہومگر ہونے کا بھی ثبوت نہیں اور اس کے قواعد کسی صحیح ولیل سے ٹابت نہیں پھراس پر بہت ہے مفاسد مرتب ہوتے ہیں اعتقاد کا خراب ہونا شرک صریح میں متلا ہونا خدا یوتو کل کمزور ہو جانا اور علوم تافعہ ہے محروم رہنا وغیرہ وغیرہ اس لئے بیٹیس کہا جا سکنا کدابراہیم نے علم نجوم سے بی خبر دی تھی اور قرآن میں جوبعض ایام کی تبت نحست کا ذکر ہے جیے ایام نحسات و یوم نحس مستمر تو اس سے بیشبر کرنامحض فلط ہے کیونکہ وہاں عذاب کی نحوست مراد ہے جو ا نہی لوگوں کے ساتھ خاص تھی جن پر عذاب نازل ہوا تھا مطلقا ایام کی نواست مرادنیں ورنہ پہلی آیت کے موافق بورا ہفتہ منوں ہونا جا ہے كونكه ايام نحسات كي تغير خود قرآن مي سبع ليال و ثمانية ايام کیعنی سات را تمی اور آئم محدون آئی ہے حالا نکہ نجومی پورے ہفتہ کومنحوس نہیں کتے اور دوسری آیت کی تغییر میں جارشنبہ کا دن ندکور ہوا ہے حالانکہ نجوی جارشنبہ کومنحوس نہیں کہتے اور بعض واقعات کا اہل نجوم کے تول کے موافق ہونااگراس کے سے ہونے کی دلیل ہے توان سے زیادہ واقعات کا خلاف ہوتا اس کے غلط ہونے کی بدرجہ اولی دلیل ہوگی اور یہ جومنقول ہے کہ فرعون کوموی علیہ السلام کی پیدائش اوران کے ہاتھ سے اس کی سلطنت تباہ ہونے کی خبرنجوم سے دی گئی تھی سومکن ہے کہ وہ خبر کہانت سے دی گئی ہو کونکہ پہلے کچھ ا سانی خبریں شیاطین کے ذریعہ سے معلوم ہوجاتی تھیں

<u>وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّيُ سَيَهُدِيْنِ ۞</u>

اورابراہیم کہنے لگے کہ بیٹی تواپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں وہ محمد کو (المجمی جگه ) پہنچای دے گا

چنانچە ملك شام ميں جا پېنچ

رُبِّ هُبُ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ فَبَتَّ مُنهُ

اے میرے دب محد کوایک نیک فرز ندد سے سوہم نے ان کوایک نیک فرزند

ؠؚڠؙڵۄؚڔڂؚڸؽ۬<u>ۄ</u>؈

کی بشارت دی

آس میں اختلاف ہوا ہے کہ یفرزندجن کے ذریح کرنے کا حکم ہواا ساعیل ہیں یا اسی قبال بھا ہم اسی بھال ہوا ہے کہ بیال سامی بھارت کے بعد اسی کی تصدیر کی بھارت کے بعد اسی کی تصدیر کی بھارت کے بعد اسی کی تصدیر کی بھارت کے بعد اسی کی معلوم ہوا کہ ذریح کا قصد اسی اس معلوم ہوا کہ ذریح کا قصد اسی تصدیر کی تا مید دوسری سے پہلے ہوا ہے اور ان سے پہلے فرزند اسامیل ہی تصاور اس کی تا مید دوسری

آیة ہے بھی ہوتی ہے۔ فبشر ناھا باسخق و من وراء اسخق یعقوب (کہم نے سارہ علیہاالسلام کواسحات کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی اور اسحات کی بشارت بھی دی گئی بھی کی بشارت دی ) تو جب اسحاق کی بشارت کے ساتھ یہ بشارت بھی دی گئی بھی کہ وہ صاحب اولا دہوں محتوان کے ذکے کئم میں عظیم الشان امتحان نہ ہوگا تھا کہ دیزندہ رہیں گے اور ذکے نہ مول کے غرض وہ فرزند پیدا ہوا اور ہوشیار ہوا۔

# فَلْتَا بُكُغُ مُعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَبُنَّى إِنَّ آرَى

سوجب وولا کا ایک عمرکو پنجا کدابراہیم کے ساتھ چلنے لگاتوابراہیم نے فرمایا

# فِي الْهُنَّامِ أَنِّي آذُبُحُكَ

کر برخوردار میں خواب میں ویکتا ہوں کہ میں تم کو بامرائی ذیح کررہا ہوں اور آپ نے ایک خواب میں ویکھا کہ میں اس فرزند کو ذیح کررہا ہوں اور بیٹا بت نہیں کہ گلاکٹا ہوا بھی ویکھا یا نہیں غرض آ کھی گلاکٹا ہوا بھی ویکھا یا نہیں غرض آ کھی گلاکٹا ہوا بھی ویکھا یا نہیں خوض آ کھی گلاکٹا ہوا ہوئے کا خواب وی ہوتا ہے اس کو خدا کا تھم سمجھے اور اس کی تھیل کیلئے آ مادہ ہوئے معلی خیال نے اس کی کہارا نے کہاں خال سے کہ سرخدا جا نہیں مرخد اجا نہیں کی کہارا نے کہاں کے ایک کہارا نے کہاں کے ایک کہارا نے کہاں کے کہارا نے کہاں کے کہاں کے کہارا نے کہاں کے کہارا کے کہاں کے کہارا کے کہاں کے کہارا کے کہاں کے کہارا کے کہاں کے کہ

پھراس خیال سے کہ بیکام بینے کے متعلق بھی ہے خدا جانے اس کی کیارائے ہواس کواطلاع کرنا ضروری سمجھا کے اگروہ بھی آ مادہ ہو گیا تب تو بے فکری ہے اوراگر آ مادہ نہ ہوا تو اس کو سمجھا کیں سے اس لئے اس کو بھی اطلاع کردی

## فَانْظُرْمَا ذَا تُرَى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا

سوتم بھی موج لوکر تمباری کیارائے ہوہ ہو لے کدابا جان آپ کوجو تھم ہوائے آپ

# تُؤْمَرُ سَتَجِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ

(بلاتامل) سيمجة انشاء الله تعالى آب مجه كوسهاركرنے والوں ميں سے ديكھيس كے۔

# الصِّبِرِيْنَ ۞ فَلَتَّا ٱسْلَهَا وَتُلَّهُ

غرض جب دونوں نے (خدا کے حکم کو ) تسلیم کرلیااور باپ نے بینے کو ( ذ ن کر نے

لِلْجَبِيْنِ ﴿ وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَالِرُهِمُ ﴿ قَلُ

كيك كروث پرلنايااور جا جے تھے كە كلاكاث داليس اس وقت بم في ان كوآ واز

#### صَدُّ قُتُ الرُّءُياء

دی کداے ابراہیم (شاباش ہے) تم نے خواب کوخوب کی کرد کھایا

کینی خواب میں جوتم کو حکم ہوا تھاا پی طرف ہے تم نے اس پر پوراٹمل کیا اب ہم اس حکم کومنسوخ کرتے ہیں بس ان کوچھوڑ دواورخواب میں حکم

ہونے کی شاید بی حکمت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری زیاد و ظاہر ہوکہ خوض ان کو ہو گئے غرض ان کو جور دیاجان کی جان نے مخی اور بلندمر ہے جداعطا ہوئے۔

## اِتَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞

( دو دقت بھی عجیب تھا) ہم مخلصین کواییا بی صله دیا کرتے ہیں

کے دونوں جہال کی راحت ان کوعطا کرتے ہیں

#### إِنَّ هٰذَا لَهُوالْبُلِّؤُا الْمُبِينُ ۞

حقیقت میں ہے تھا بڑا امتحان جس کو کامل مخلص کے سواکوئی دوسرابر داشت نہیں کرسکتا تواہیے امتحان

جس کوکا مل محلص کے سواکوئی دوسرابرداشت نبیس کرسکتا تواسیے امتحان میں پورا اتر نے پر ہم نے ان کو بدلہ بھی بڑا بھاری دیا اور اس میں جیسا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا اساعیل علیہ السلام کا بھی تھا تو جز اوسلہ میں وہ بھی شریک ہول گے۔

# وَفَكُ يُنِكُ بِذِ بُحِ عَظِيْمٍ ۞

اورہم نے ایک بڑاذ بحدان کے وض میں دیا

کواساعیل علیہ السلام کی جگہ دہ ذکا کرایا کیا بعض نے کہا ہے کہ معمولی دنبہ تھافر بداور تیار ہونے کی وجہ ہے اس کو بڑا ذہبے فرمایا اور بعض نے کہا ہے کہ بخت سے بھیجا گیا تھا اور بڑا ذہبے اس کے فرمایا کہ جنت سے آنے کی وجہ سے دہ مرتبہ میں بڑا تھا اور جب جمرا سود وغیرہ کا جنت سے آنا ٹابت ہوتو ایک حیوان کا آنا کیا بعید ہے اور یہاں آکراس میں یہاں کی خاصیت پیدا ہوگئی کہ ذنے کر نے ہاں کی جان لکل می کی سیاشکال نہیں ہوسکتا کہ جنت کی چیزیں جنت میں رہ کرفنا کی چیزیں جنت میں رہ کرفنا کی چیزیں جنت میں رہ کرفنا کی چیزیں بنت میں رہ کرفنا کی جیزیں بنت میں رہ کرفنا کی جیزیں بنت میں رہ کرفنا ہیں ہوسکتیں باتی دنیا میں آکران میں یہاں کی خاصیت پیدا ہوجاتی ہے۔

# وَتُرَكُنّا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ ﴿ سَلَّمُ

اور ہم نے بیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لئے رہنے دی کہ

عَلَى إِبْرُهِيْمُ؈

ابراجيم پرسلام ہو

چنانچان کے نام کے ماتھ اب تک علیہ السلام کہا جارہ ہے گزالگ نجری المحسنین ﴿ إِنَّهُ مِنْ

ہم محلصین کواپیاہی صلدہ یا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایما ندار بندوں

# عِيَادِنَا الْهُؤُمِنِينَ ﴿ وَيَثَرَنْهُ بِالسَّحٰقَ

میں سے تعاور ہم نے (ایک انعام ان پریدکیا) کدان کواسحاق کی بشارت

# نَبِيًّا مِّنَ الصِّلِحِينَ ﴿ وَبُرَكُنَا عَلَيْهِ

دی کہ نی اور نیک بختوں میں ہے ہوں کے اور ہم نے ابراہیم پراورا ساق پر

#### وُعُلِى إِسْخُقُ الْ

برئتيں نازل کيس

ایک بیکذان کی تسل بہت ہو کی دوسرے بیکدان کی اولاد میں انبیاء بہت ہوئے دغیرہ وغیرہ

# وَمِنُ ذُرِّتَيْرِهِمُ الْمُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ

اور ( پھر آ کے )ان دونوں کی نسل میں بعضا جھے بھی ہیں اور بعضا ہے بھی جو

مُرِينٌ ﴿

(بدیاں کر کے مریح) اپنانتصان کردہے ہیں

اس مس به بات ظام ركردى كه باب دادون كا نيك مونااولاد ككام بيس آسكا جب كه وه خودا يمان سے محروم موں اس مس علاء يمود كا فخر تو رُد يا كيا كدوه ني زاد سے مونے پرتاز كرتے تھے۔ ولقد مننا تا عبادنا المؤمنين

# وَلَقُدُمُنَتًا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ﴿

اور سے موی اور ہارون پر بھی احسان کیا

کدان کونبوت اورد میر کمالات ہے مشرف فرمایا

# وَنَجْيِنْهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ

اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے تم سے نجات دی

وہ غم بیتھا کہ فرعون کی طرف سے ان کو تکلیف مینچی تھی

# وَنَصُرُنَاهُمُ قُكَانُواهُمُ الْغُلِيِينَ ﴿

اورجم نےان سب کی (فرعون کے مقابلہ میں ) مدد کی سو یکی لوگ غالب آ کے

کے فرعون کوغرق کردیا حمیااوریہ لوگ صاحب حکومت ہوئے

# وَاتَيْنَهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِينَ الْمُسْتَبِينَ الْمُسْتَبِينَ

اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی

مرادتورا ق ہے کہ اس میں احکام واضح طور پر ندکور تھے جواصالیۃ مویٰ علیہ السلام کودی می اور ہارون علیہ السلام کو عبعاً

## وَهُدُينَهُ الصِّرَاطُ الْبُسْتَقِيْمُ ﴿

اورہم نے ان دونوں کوسید ھے راستہ پر قائم رکھا

جس كا اللي دوجه يه بي كدوه معموم تع كونكه نبوت كيلي عصمت لازم ب

## وتركنا عكيها في الإخرين ١٠٥ مام على

اورہم نے ان دونوں کے لئے چھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہے دی

#### مُوْسَى وَهُرُوْنَ ۞

کهموی اور بارون پرسلام بو

چنانچدونوں معرات کے لئے علیالسلام برابر کہا جاتا ہے۔

#### إِنَّا كَذَٰ لِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞

ہم مخلصین کواپیای صلہ دیا کرتے ہیں

كەان كود عااور ثنا كالمستحق بناديتے ہيں

#### اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ @

ب شک و دونوں ہمارے ( کامل )ایما ندار بندوں میں ہے تھے

اس لئے ان کوصل بھی کامل عطاہوا و ان الیاس تا عبادنا المومنین

### وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَهِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

اورالیاس بھی (نی اسرائیل کے ) پیفیبروں میں ہے تھے

روح می طبری نظل کیا ہے کہ الیاس حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا وہی سے تھے۔

## إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ ٱلْاتَتَقُونَ ﴿

جبکہ انہوں نے اپلی توم سے فرمایا کہ کیاتم خدا سے نبیس ڈرتے

یدلوگ بت پری کرتے تھے۔

#### أتُلُاعُوْنَ بِعَلَّا

کیاتم بعل کو پوجتے ہو

بعل ایک بت کا نام ہے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعلبک جو شام میں ایک مشہور شہرہے وہ ای بت کے نام پر ہے۔

## وَّ تَنَارُونَ ٱخْسَنَ الْخُلِقِيْنَ ﴿

اوراس کوچھوڑ ہے بیٹے ، وجوسب سے بڑھ کر بنانے والا ب

کونکہ اور لوگ تو صرف بعض چیز وں کے جوڑ توڑ پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ بھی عارضی قدرت اور خدا تعالیٰ تمام چیز وں کے پیدا کرنے پ قدرت رکھتے ہیں اور قدرت بھی ذاتی اور کامل پھر دوسرا کوئی جان نہیں ڈال سکتا ہےاوروہ جان ڈالتا ہے۔

## اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْإِكْمُ الْأَوَّلِينَ ٠٠

(اوروہ) معبود برنق ہے تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا معبود برنق ہے تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے ا

فَكُذَّ بُوْهُ فَانَّهُمْ لَهُ خُضَرُونَ ﴿ إِنَّا عِبَادَ

بھی رب ہے سوان لوگوں نے ان کو جمنلا یا سود و نوگ پکڑے جادیں <sup>ھے مگر</sup>

#### اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

جوالله کے خاص بندے تھے

وہ تو اب اور راحت میں ہوں کے

## وتركنا عكيه في الإخرين ١٠٥ سلم على

اورہم نے الیائ کے لئے بیجھے آنے والے او کون میں بیاب رہے دی کہ

#### ال كاسِيْن ؈

الياسين برسلام ہو

لفظ الیاس میں ایک لغت الیاسین بھی ہے اور روح میں کشاف سے نقل کیا ہے کہ شاید لغت سریانی میں اس یاونون کے کچھ معنے ہوں گے اور یہاں اس لغت کے اضیار کرنے میں آیت کے اخیر کلمات کے ہم وزن ہونے کی بھی رعایت ہے وان لوطاً تا افلا تعقلون

## إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُخْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُخْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ

ہم مخلصین کوابیا بی صله دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے ( کامل )

مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ لُوْطًا

ایماندار بندول می سے تے اور بے شک لوط (علیہ السلام) ہمی

لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَاهْلَةَ

پنیمروں میں سے تھے۔ جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین سب کو

ٱجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّاعَجُوْزًا فِي الْغَبِرِيْنَ ۞

نجات دی بجزاس بزمبیا (لعنی ان کی زوجہ کے کہ وہ رہ جانے والوں میں

ثُمَّ دَقَانِا الْاخْرِيْن ۞

رو می پرہم نے اور سب کو ہلاک کردیا

جوكه لوط طيد المام اوران كالل وعمال كرسوات جن كاقصه كي جكما چكا --

وَإِنَّكُمْ لَتُهُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ ﴿

اورتم توان (کے دیارومکن) پرمنج ہوتے اور رات میں گزرا کرتے ہو

اوران کی بربادی کے آثارد کھتے ہوادر مجھتے اور رات کا ذکر اس کئے کیا کے حرب میں اکثر عادت رات کو مجھتے ہوادر مجھتے کے بہت اگر قوم لوط کے مساکن کے قریب سے منزل شروع ہوئی تو وہاں رات کو گزر ہوگا اور اگر دہاں منزل فتم ہوئی تو مجھ کو گزر ہوگا۔

وَبِالَّيْلِ الْفَكُرُ تَعْقِلُونَ اللَّهِ

تو کیا چرجی نیس مجھتے ہو

که کفر کا انجام کیا موااور جو کفر کرے گااس پر بھی اندیشہ۔ و ان

يونس تا الي حين

وَإِنَّ يُونُسُ لَبِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿إِذْ آبَقَ

اور ب شک ہونس (علیدالسلام) بھی پیغیروں میں سے تھے جب کہ

إِلَى الْفُلُكِ الْمُشْخُونِ ﴿

بماک کربری ہو لک کشق کے پاس پہنچ

یعنی انہوں نے اپن قوم سے ایمان ندلانے پر بھی الی عذاب آنے کا
وعدہ کیا اورخودہ ہاں سے چلے گئے وعدہ کے موافق جب عذاب کے آثار ظاہر
ہوئے تو قوم کو بوش کی حاش ہوئی تاکدان پر ایمان لے آئیں جب وہ نہ
طے تو سب نے معنی ہوکر حق تعالی کے سامنے کریدوزاری کی اوراجمالی طور پر
ایمان لے آئے اور عذاب کی گیا اوراس سے وعدہ کا خلاف ہو تالا زم نہیں آتا
کو حکہ عذاب کا نافذ نہ ہو تا ایمان نہ لانے پر موقوف تھا جب وہ ایمان لے
آئے عذاب بھی نافذ نہ ہو تا ایمان نہ لانے بر موقوف تھا جب وہ ایمان لے
معلوم کر کے طبی شرمندگی کی وجہ سے بغیر حق تعالی کی صریح اجازت کے محض
اپنی رائے سے کہیں دور طبے جانے کا ارادہ کیا راستہ بھی دریا تھا اس جس
مسافروں سے بھری ہوئی کھنی کھڑی تھی آپ بھی سوار ہو گئے کشتی چلی تو

طوفان آیا کشتی والے کہنے لگے کہ ہم میں کوئی نیا تصور وارمعلوم ہوتا ہے اس کو کشتی سے علیحدہ کردینا جاہے تعیمین کے لئے قرعہ ڈالنے پرا تفاق ہوا

## فَسَاهُمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدُحَضِينَ ﴿

سویونس بھی شریک قرعہ ہوئے اور سی ملزم تغبرے

اور شاید کنارہ نزدیک ہوگا تیر کر کنارہ پر پہنچنے کا ارادہ کیا ہوگا ہیں ڈال دیا اور شاید کنارہ نزدیک ہوگا تیر کر کنارہ پر پہنچنے کا ارادہ کیا ہوگا ہی خود کئی کا شبدلا زم نہیں آتا اور بہ قرید کسی کا حق ٹابت کرنے کے واسطے نہ تھا جس میں علام کا اختلاف ہے بلکہ شتی کے مالکوں کو بدون قرید کے بھی کسی سوار کو کشتی سے اتارہ بے کا مجازتھا محض تطبیب ضاطر کے لئے قرید ڈالا کیا تھا اور خود یونس علیدالسلام بھی اپن خوثی سے کشتی سے علیحہ ہو مجھے تھے

#### فَالْتَقْبُهُ الْحُوْثُ وَهُوَمُلِيْمُ

محران کو چملی نے ( ابت ) لکل لیااور بیا ہے کو ملامت کررہے ہتے

لین اپن اجتهادی علطی پرنادم سے کہ میں خدا کی صرح اجازت کے بغیر قوم سے کیوں بھا گارتو دل سے توبہوئی اور زبان سے بھی تو حیدہ بیج و استغفار کر رہے تھے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ وہ لااللہ انت مسحانک انبی کنت من الطلمین کہدرہے تھے۔

## فَكُوْلاً أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِحِيْنَ ﴿

سو اگر وو (اس وقت) منبع کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔

لَكِبِتَ فِي بُطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿

تو قیامت کک ای کے پیٹ عمل رہے

اس سے بیدازم نہیں آیا کہ وہ مجھلی اور اس کا پیٹ قیامت تک باتی رہتا بلکہ مطلب بیہ کہ پیٹ سے باہرلکلنا میسرنہ ہوتا بلکہ وہیں ہفتم ہوکر اس کی غذا بناوی جانے خلاصہ یہ کہ اس اجتہادی غلطی پرجسمانی تکلیف ان کو دی جاتی خلاصہ یہ کہ اس اجتہادی غلطی پرجسمانی تکلیف ان کو دی جاتی کونکہ میں مقرباں را بیش بود جیرانی ورنہ انبیاء علیم السلام حقیق منا واور حقیقی من اسے تو یاک عی ہوتے ہیں۔

#### فَنَبُذُنَّهُ بِالْعُرَاءِ

سوہم نے ان کوایک میدان میں ڈال دیا

بعنی چونکہ انہوں نے تو بہ وتبیع کی اس لئے ہم نے اس کلفت سے ان کو کھونظ رکھا اور مجھلی کو تھم دیا کہ کنارہ پر ان کو اگل دے۔

#### وهُوسَقِيْمُ ۞

اوردواس وتت مضمحل تھے

کونکہ چھلی کے پیٹ میں کانی موااورغذانہ پنجی تھی

## وَانْبُتْنَا عُلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿

اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا تھا

تا کدوموپ سے حفاظت رہے اور کوئی پہاڑی ہرنی ان کو دودھ پلاجایا کرتی اور اس بیلدار درخت کی بابت بعض روایات میں آیا ہے کہ کدو کی بیل تھی اور شایدات میں آیا ہے کہ کدو کی بیل تھی اور شایدات میں اس کوئی تنا دار درخت ہوگا جس کے پے ساید دار نہ ہوگ اب یہ شہبیں رہا کہ زمین پر ہول سے اس پر کدو کی بیل بھیل گئی ہوگی اب یہ شہبیں رہا کہ زمین پر بھیلنے والے درخت کا سایدان پر کسے ہوا اور بعض نے کہا ہے کہ خلاف عادت مجز و کے طور پر وہ کدو بی تند دار ہوگیا تھا واللہ اعلم

## وَارْسُلْنَهُ إِلَى مِاكَةِ ٱلْفِ أَوْيَزِنْيُهُ وَنَ ﴿

اورہم نے ان کواکی لاکھ یاس ہے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پنیمر بنا کر بھیجا تھا لیعنی ان کی قوم شار جس بہت زیادہ تھی جو نینوئی جس قریب موسل کے آباد تھی اور یہ جو کہا کہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ تو اس جس شک ظاہر کرنامتعمود نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسر کا اعتبار نہ کروتو ایک لاکھ کہوا در کسر کا اعتبار کروتو ایک لاکھ کہوا در کسر کا اعتبار کروتو ایک لاکھ ہے برارزیادہ تھے۔
تو زیادہ کہوا ورتر ندی جس مرفوعاً آیا ہے کہ ایک لاکھ سے جس ہزار زیادہ تھے۔

#### فأمنوا

بمروولوگ ایمان لے آئے تھے

تعنی عذاب کے آٹار دیکھ کراجمالاً ایمان کے آئے اور جب ہوٹس علیہ السلام مجھلی کے قصہ سے فارغ ہو کر وہاں دوبارہ تشریف لے گئے تو اس وقت تفصیلاً ایمان لائے۔

## فَلِتَعْنَهُمْ إِلَى حِيْنٍ شَ

توجم نے ان کوایک زمانہ تک میش دیا

یعنی ایمان کی برکت سے مدت دراز تک خیروخوبی کی زندگی عطاکی ربط اوپر کے قصول سے ان سب انبیا علیم السلام کا جن کی نبوت دلاکل سے عقلاً ثابت ہے مومن وموحد وقلص اور تو حیدوایمان کی طرف داگی ہوتا ثابت ہوتا ہے اس سے پہلے شروع سورت میں تو حید کے عقلی دلاک فہ کور ہو تھے ہیں آ مے ان سب عقلی وفلی دلائل پر تفریع کر کے شرک و کفر کا باطل

بوتابيان فرمات بس - فاستفتهم تا لنحن المسبحون

#### فاستفترهم

سوان لوگوں سے بوجھیے

جوملا نکہ اور جنات کوخدا کا شریک تفہراتے ہیں کہ نعوذ ہالتہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کوان فرشتوں کی بیٹیوں کوان فرشتوں کی مائیس قرار دیتے ہیں جس سے نعوذ باللہ فرشتوں سے خدا کا علاقہ نسب اور جنات سے زوجیت اور سسرالی علاقہ لازم آتا ہے۔

## الرُبِّكُ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُونَ ﴿

كەخداكے لئے توبنياں اوران كے لئے بينے

کینی جب اپنے لئے بیٹے پند کرتے ہوتو خدا کے لئے بیٹیاں کیے تجویز کرتے ہوکہ بیتو عرفا بھی ظاہر قباحت ہے۔

## أَمْرَ خُلُقْنَا الْمُلْلِيكَةُ إِنَاتًا وَهُمْ شَهِدُونَ ۞

ال كياجم فرشتول كوكورت بنايا باورووان كر بن كونت )و كيورب تع

بعنی اس عقیدہ میں دوسری قباحت یہ ہے کہ فرشتوں پر عورت ہونے گی تہت بلادلیل رکھتے ہیں کیونکہ دلیل یاعقلی ہے یانعلی اور اگر دونوں نہ ہوں تو مشاہدہ ہونا جا ہے تو کیاکسی نے فرشتوں کود یکھا ہے کہ و عور تمیں ہیں۔

## ٱلآ إِنَّهُمْ مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيُقُونُونَ فَ

خوب من لوكرو ولوك الى خن راشى سے كہتے ہيں كر ( نعوذ باللہ )اللہ

#### وَلَدُاللَّهُ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ۞

مها حب اولا د ہے اور وہ یقیناً (بالکل) جموٹے ہیں

پستیری قباحت اس عقیدہ میں یہ ہوئی خدا تعانی کی طرف اولاد کی نسبت لازم آئی ہے اور ان تیوں قباحت میں بہلی قباحت کی برائی عرف ہے بھی ثابت ہے اور دمری کی نقل سے اور تیسری کی عقل سے ٹابت ہے مگر جا الوں پرعرفی قباحت کا الزام زیادہ جمت بہتا ہے اس لئے بہلی قباحت کودمرے عنوان سے پھر کمرربیان فرماتے ہیں۔

#### أَصْطَفَى الْبِنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿ مَالَكُمُ فِهِ

كياالله تعالين بيوں كے مقابله من بينيان زياده پندكيس تم كوكيا موكياتم كيسا

كَيْفَ تَحْكُنُونَ۞

(بیہورہ) حکم لگاتے ہو

جس كوتم عرفا بهي ندموم يجيت مو

## اَفُلاتُذَ كُنُرُونَ ۞

مركياتم (عقل اور) سوج سے كام نيس ليتے ہو

کونکہ بی مقیدہ تو عرف کے علاوہ خود عقل کے بھی خلاف ہے چندوجہ سے اول تو اس سے حق تعالی کا صاحب اولا دہونا لازم آتا ہے دوسرے ذات وصفات کے مرتبہ میں ایک ناتص بات کی نسبت اس کی طرف لازم آتی ہے کونکہ اولا دہونے کا اثر ذات وصفات تک پنچ گا آگے بتلاتے ہیں کہ اس عقیدہ برتمہارے یاس کوئی تعلی دلیل بھی نہیں

#### <u>ٱمْلَكُمْ سُلْظِنٌ مُّبِيْنٌ ۞</u>

ہاں کیا تہارے ہاں (اس پر) کوئی واضح دلیل موجود ہے مراد ملی دلیل ہے کیونکہ وہ مدعا کے ثابت کرنے میں زیادہ واضح ہوتی ہے اور آ گے اس کو کتاب سے تعبیر کرنا بھی خوداس کا قرینہ ہے ہی مطلب یہ ہوا کہ کیا تہارے یاس کوئی دلیل نعلی موجود ہے۔

## فَأْتُوا بِكِتْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِينَ ۞

تم اگر اس میں ہے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کرد خلاصہ یہ کہ جس عقیدہ کاتم دعویٰ کرتے ہواس میں تمین تو تباحتیں ہیں عرفی ہمی نقلی ہمی عقلی ہمی اور دلیل ایک ہمی نہیں نہ مشاہدہ نیقل نہ عقل ہی ملائکہ کو خداکی اولاد ہتلا ناسراسر بہتان اورافتر اوپردازی ہے۔

## وَجَعُلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا ﴿

ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں ( بھی ) رشتہ داری قرار دی ہے

جس کا باطل ہونا اور بھی فلا ہر ہے کیونکہ بی بی جس کام کے لئے ہوتی ہے اس سے حق تعالی پاک ہیں اور جب بی بی ہونا محال ہے تو سسرالی رشتہ ہونا بھی محال ہے کیونکہ وہ تو اس کی فرع ہے

## وَلَقُدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَلْمُحْضَرُونَ ﴿

اور (جس)جس کو یاوگ خدا کاشر یک مفہرار ہے تصان کی اویکفیت ہے کان میں جو

سُبُحٰنَ اللهِ عَبّايضِفُونَ ﴿

جنات میں ان) کاعقید میں کو (ان میں جوکافر میں) وو (عذاب میں) کرفآر ہول کے اور عذاب میں کول نہ کرفآر ہول جب کے حق تعالیٰ کی نسبت بری

باتمی بیان کرتے ہیں۔

## الرَّعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞

القدان باتوں سے پاک ہےجو سے بیان کرتے ہیں محر جواللہ کے حاص (ایمان والے ) بندے ہیں

کفار عرب کے معبودوں میں ہے بھی بعضے جن اسلام لے آئے تھے خلاصہ نیے کہ جنات بچارے تو خود ہی اپنے آپ کو بندہ سجھتے اور بندگی کا اقرار کرتے ہیں بھران کو خدا کا شریک شہرا نا بڑی حمافت ہے اور فرشتوں کا ذکر آگے آ دے گا درمیان میں مخلصلین کی مناسبت سے یہ مضمون بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ اللہ کے فالص بندے عذاب سے بنچے ہوئے ہیں اور کفار جوان کے گمراہ ہیں سے کہ کر اور ہونے ہیں اور کفار جوان کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکا مرہیں ہے۔

## فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کمی کو نہیں

بِفٰتِنِيۡنَ ﴿

بميريحة

جیسی تم کوششیں کیا کرتے ہو

#### إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ الْجَحِيْمِ ﴿

مرای کوجو کہ (علم التی میں )جہنم رسید ہونے والا ہے

آپ کو بندوی جھتے ہیں

## وَمَامِنَّآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُنُومٌ ﴿

اورہم میں ہرایک کا ایک معین درجہ ہے

لعنی ہرایک کے ایک فدمت سروے

## وَّا نَّالْنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ

اور ( خدا کے حضور میں تھم سننے کے دقت ) ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں

الْمُسَبِّحُون اللهُ الْمُسَبِّحُون

اورہم (خداکی) پاکی بیان کرنے میں بھی لگےرہتے ہیں

اورآ ب کوتو انجمی ہے یقین ہے

## اَفَيِعَدُ ابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۞ فَإِذًا تَـزَلَ

کیا ہمارے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں سووہ (عذاب) جب ان کے

## بسَاحَتِهِمُ فَسَآءً صَبَاحُ الْمُنْذُرِيْنَ ﴿

رودررونا زل :وگاسود ودن ان لوگول کا جن کوژ را یا جا چکا تھا بہت ہی برا :و کا

## ۉۘڗؙٷڷؘۼڹٛڰؠؙڂؾٞٚڿؽڹٟ۞ٚۊۜٲڹڝؚۯڡؘٮۏ<u>ؘ</u>ڡؘ

اورآ پ تمور بن مانه تک ان کا خیال نه مین اورد میمتر سے سوعقریب بر وو و م

يبجرون 🔞

ہمی د کھے لیں ہے

یہاں بھی وہی مطلب ہے کہ آپ کوتو ہمارے کہنے سے یقین ہے بی مشاہرہ کے بعدان کو بھی اینے مغلوب ہونے کا یقین آ جاوے گا اور بظاہر یہ آیت مرمعلوم ہوتی ہے مرمعنی کا عتبار ہے مراز ہیں ہے کیونکہ وہاں مضمون الم حق کے ماہ کے متعلق تعاادریهاں کفار کے مغلوب ہونے کے متعلق ہے۔ ربط : سورت میں اصل مقصورتمن مضمون تصلوحيدورسالت اوراثبات قيامت كجرقيامت كاعتقاد وذكم فقل رِموقوف ہادراس کے بوت کے لئے عقلی دلاکل کافی نہیں ہیں اس لئے واقع میں وواعتقادرسالت كي فرع باس لحاظ باصل مقصودتو حيدورسالت في منمون رو مصورة كوانكي يراجمالأخم كياجاتا عب سبحان ربك تا رب العلمين

سُبْخُنَ رُبِكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَيَّا يُصِفُونَ ﴿

آ پکارب جوبزی عظمت والا ہان باتوں ہے پاک ہے جوری( کافر )بیان کرتے ہیں

پس خدا کو یا ک دمنز و تجھو۔

وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿

اورسلام ہو پیقیبروں پر

یعنی پیفیبروں کا اتباع واجب سمجمو کیونکدان کی الی شان ہے کہ ہم ان برسلام بھیجے ہیں آ مے فرماتے ہیں کہ خدا کو میبوں سے پاک سجھنے کے ساتحد کمالات ہے موصوف بھی مجمو

وَالْحُنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَيْدِينَ ﴿

اورتمام ترخوبیاں اللہ ی کے لئے میں جوتمام عالم کا پروردگار ب

غرض وه هرطرح محكوم اورغلام ہيں

## وَإِنْ كَانُوْ الْيُقُونُونُ ﴿ لَوْ أَنَّ عِنْدُنَا

اور بدلوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہارے پاس کوئی نصیحت ( کی کتاب)

## ذِكْرًا مِنَ الْأَوْلِيْنَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ

پہلے لوگوں (کی کتابوں کے) طور پر آتی تو ہم اللہ کے خاص

المُغَلَّصِينَ

بیصنور کی بعثت ہے بل کا کفار عرب کا مقولہ ہے۔

فكفروابه

مجريه لوگ اس كاانكار كرنے لگے

اوروه عبدتو ژویا

#### سُوف يعلبون <u>۞</u>

سو (خير )اب ان كو (اس كاانجام )معلوم :واجاتا ب

<u>چنانچے مرتے ہی کفر کا انجام منکشف ہو کیا</u>

ور ہمارے خاص بندوں بعنی پیٹمبروں کے لئے جمارا یہ تول پہلے ہے بی مقرر

اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿

ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کئے جاویں گے

چنانچة خبر من غلبه بميشها نبيا وکوموتا ہے۔

وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ ۞

اور(جهاراتو فاعده عام ہے) کہ جمارای شکر غالب رہتا ہے

یعنے اصل منشاہ یمی ہے

فَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ فَ وَٱبْصِرْهُمْ فَسُوفَ

توآپ (تىلى رىمى )اورتموزى د مانىتك (مېرىجىئادر)ان (كى خاللىت اورايدا ود و د م

مانی) کا خیال نہ بیجئے اور ( ذرا )ان کود کیمتے رہے سوئنٹریب بیمی دیکھی<sup>لیں ہے</sup>

سجان الله! كيا احيما خاتمه بكراجمالاً شريعت كتمام اصول وفروع كو جامع ہے کیونکہ اعتقادر سالت بر مرتب ہونے سے کوئی مسئلہ خالی ہیں اور اس فاتمدی عمری اورعظمت کی وجہ سے احادیث میں نماز کے بعد اور مجلس سے ا نمنے کے وقت اس کا پڑھنا منقول ہے اس لئے تیرکا میرا بھی جی جا ہتا کہ خلاصتغیری اس جلدکوای برختم کرول مسحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .سورة ص مکیة و هی ست اولمان و لمانون آیة کذافی البیضاوی ربط ال سورت من زياده مضمون رسالت كمتعلق باوربعض آيات من خاص تو حید و جزاوسزا کے انکار پر ملامت ہے اور بعض آیات میں ان دونوں کی مجمل دلیل اور بعض میں ان دونوں کے واقعات کی قدرت تفصیل ہے اور مسئلہ رسالت کی مناسبت ہے بعض آیات میں قرآن کی مدح ہےاور پہلی سورت کو ائمی مضامین می اس سورت سے مناسبت ہے اور شروع کی آ بنول کا سبب بزول یہ ہے کہ ابوطالب کے مرض میں قریش کے لوگ ان کے پاس آئے اور حضور ملی الله علیه وسلم وسلم مجمی تشریف لائے تو قریش نے آپ کی شکایت کی ابوطالب نے آپ سے بوجھا کہ آپ بی قوم سے کیابات جاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مرف ایک بات جاہتا ہوں جس سے تمام عرب ان کے مطبع ہو جادیں کے اور الل عجم ان کو جزیہ دیے لگیس مے انہوں نے یو جیمادہ ایک بات كياب آب في فرمايالاالدالاالله ولله ويش كهن كك كرسب معبودون كوباطل كر کے ایک عی معبود قرار دے دیا عجیب بات ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ناراض ہوکراٹھ کھڑے ہوئے اس رص سے بل لمایلوقواعلاب تک آيتي نازل بوئي بسم الله الرحمن الرحيم ص

(۲۸) سُوُلَا كُونَ الْمُكَيِّمُ الْمُ

سورؤمن کے بین نازل ہوئی اوراس میں اٹھائ آیٹی اور یا نچ رکوع ہیں

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مهريان بزے رحم والے جي

<u>صَّ</u>

ص

ان كمعنى الله كومعلوم بين والقرآن تا يوم الحساب

وَالْقُرُانِ ذِي النِّكْرِثَ

تتم ہے قرآن کی جونعیت سے پرہے

کہ کفاررسالت کے انکار میں جو پچھ کہدرہے ہیں وہ ٹھیک نبیس

#### بَلِاتَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۞

بلكه (خود) يه كفار ( عن ) تعصب اور (حق كي ) مخالفت من ميں

اوراس تعصب دخالفت كاوبال ايك روزان پريزنے والا ہے

## كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِمْ مِنْ قُرْبٍ فَنَادُوْا

ان سے پہلے بہت ی امتوں کوہم (عذاب سے) ہلاک کر چکے ہیں سوانبوں

#### وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۞

نے (ہلاکت کے وقت ) بری ہائے بگار کی اور ووقت ظامی کا نہ تھا

تواس وقت شور وغل کرنے سے کیا ہوتا ہے۔

## وُعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمُ مِنْدِرُ رُقِبْهُمْ

اوران کفار ( قریش ) نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس ان ( عل ) میں ہے ایک پیغیبرڈ رانے والا آ حمیا

جوکدان عی کے مثل انسان ہے اور تعجب کی وجدان کی جہالت تھی کہوہ ا بشریت اور نبوت میں منافات سجھتے تھے اور اس منافات کے یہاں تک معتقد ہوئے کہ دعویٰ نبوت اور معجزات کی نسبت جن میں سب سے بڑا معجز وقر آن ہے پچھ سے پچھ کھنے لگے۔

## وَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰذَا للْحِرْ كُذَا اللَّهِ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰذَا للْحِرْ كُذَا اللَّهِ وَ

اور کہنے لگے کہ میخص (خوارق میں)ساحر (اور دعویٰ نبوت میں) جموٹاہے (اور) کیا

## اَجْعَلُ الْرَلِهَةَ إِلْهًا وَاحِدًا ﴿ إِنَّ هَذَا لَتُنَّى اللَّهُ النَّفَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( مینس چاموسکتا ہے کہ )اس نے استے معبودوں کی جگدا یک عل معبودر ہے دیاو آتی یہ

## عُجَابٌ ﴿ وَانْطُلُقَ الْمُلَا مِنْهُمْ أَنِ امْتُوْا

بہت بی جیب بات ہاور (تو حید کامضمون من کر )ان کفار میں کے دیمی یہ کتے

#### واضبر واعلى الهركم

ہوئے ملے کر بہاں سے) چلواورائے معبودوں ( کی عبادت ) پر قائم رہو

یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ انسان ہونے کی وجہ ہے آپ کا نبی ہونا محال ہے اور قر آن کے معجز و ہونے سے نبوت کا ثبوت لازم آتا ہے مگر جب انسان کا نبی ہونا ہی ممکن نبیس تو قر آن کامعجز ہ ہونا بھی سیح نبیس مگر ہے بجیب کلام پس لامحالہ جاد و ہوگا

## اِنَّ هٰذَالشَّىءُ يُرَادُ ﴿

يكونى مطلبكى بات ب

کینی تو حید کی طرف بلا کراس بہانہ سے یہ پیٹیبرریاست اور سرداری کے خواہاں معلوم ہوتے ہیں دوسرے خودان کا دعویٰ بھی فی نفسہ باطل اور عجیب ہے۔

#### مَاسَبِعْنَا بِهِذَا فِي الْبِلَّةِ الْأَخِرَةِ ﴿ إِنْ

ہم نے تو یہ بات (اپنے) پچھلے ندہب میں کی نہیں ہو نہ و مرسہ دیسر و بر مدین صلح

<u>هٰنُٱلْالْخُتِلَاقُ۞</u>

ہویہ(اس مخض کی) گھڑت ہے

بی کھلے فرہب کا مطلب سے کہ دنیا ہی بہت سے طریقہ کے لوگ ہیں سب سے پیچے ہم موجود ہیں اور ہم حق پر ہیں سوہم نے اپنے طریقہ کے بزرگوں سے بھی یہ بات نہیں نی اور یخض جو نبوت کا مدگ ہا ور آو حید کوخدا کی تعلیم ہتلا تا ہے سواول تو انسان نی ہو بی نہیں سکتا دوسرے اگراس سے قطع نظر کی جاوے تو ان میں کونی فضیلت اور فو قیت تھی کہ انہی کونبوت کی

## ءُأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُمِنَ بَيْنِنَا \*

کیا ہم سب میں سے ای فخص پر کام الّٰہی نازل کیا گیا

کی رئیس پرنازل ہوتا تو خیر کھی مضا نقدنہ تھا آھے تی تعالی فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کم کا کہنا کہ قرآن ان پر کیوں نازل ہوا کی رئیس پرنازل ہوتا تو اس وقت بیاس کا اتباع کرتے۔

## <u>ؠڵۿؙٞؗٛؗٛؗؗۿؙۯڣٛۺؙڮؚؖڡؚۧڹؙۮؚػؙڔؽؗ</u>

بلک بداوگ خود) میری وی کی طرف سے شک ( یعنی انکار ) میں میں

لیمن بیقو سرے سے مسئلہ نبوت ہی کے منکر میں خاص کر بشر کی نبوت کے اور بیا نکار بھی اس سب سے نبیس کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔

#### بَلُ لَتَايَذُ وَقُواعَذَابِ

بكـ (امل وجه يه ب) انبول نے انجي تك مير عداب كامز ونبيں چكما

ورندسب عقل محکانے آجاتی اس تقریر سے ان کے دونوں شبہوں کا جواب ہوگیا آگے دوسرے طرز پر جواب ہے۔

## اَمْعِنْدُهُمْ خُزُايِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيْزِ

كياان لوكوں كے پاس آپ كے پرورد كارز بردست فياض كى رحمت كے

الوهاب

خزانے ہیں (جن میں نبوت بھی داخل ہے)

کہ جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نددیں مطلب یہ کہ بوت بہت بوئ چیز ہاں کو عطاکر نے والے کوخزانوں کا مالک اور سخت غلب والا اور کہ بہت بخشش والا ہونا چاہئے تو اگر یہ لوگ ایے ہوتے تو ان کو اس کہنے کی مخبائش تھی کہ ہم نے انسان کو نبوت نہیں دی پھر وہ کیے نی ہو گیا یا ہم نے فلال انسان کو نبوت دی ہے فلال کو نہیں دی اور اگر کل خزانے بقضہ میں نہ ہوں تو کم از کم آسمان وز مین عی کی چیزیں ان کے بقضہ میں ہو تی ہوں تو ہیں جن کویہ بات کہنا زیباتھی کیونکہ نبوت سے خدا کے احکام معلوم ہوتے ہیں جن کویہ بات کہنا زیباتھی کیونکہ نبوت سے خدا کے احکام معلوم ہوتے ہیں جن پڑھل کر نا بقاء عالم کا سبب ہے بھی وجہ ہے کہ جب کوئی مومن نہ رہے گا بنوت و یے والا ایسافتھی ہونا چاہئے جو تمام عالم کے مصالح کو جانا ہوان نبوت و یے والا ایسافتھی ہونا چاہئے جو تمام عالم کے مصالح کو جانا ہوان کے نافذ کرنے پر قادر ہوتا کہ ایسے مناسب احکام مقرر کرے جن سے نظام عالم تا کم رہے اس لئے آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نبوت میں دخل عالم قائم رہے اس لئے آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نبوت میں دخل مالم قائم رہے اس لئے آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نبوت میں دخل دیے ہیں تو کیا آسان وز مین کی چیزیں ان کے قضہ ہیں ہیں و کیا آسان وز مین کی چیزیں ان کے قضہ ہیں ہیں و کیا آسان وز مین کی چیزیں ان کے قضہ ہیں ہیں و کیا آسان وز مین کی چیزیں ان کے قضہ ہیں ہیں

## أَمْرُلُهُمْ مِنْ لَكُ السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَنَ

یا کیاان کوآسان اورز من اورجو چیزی ان کے درمیان میں بیں ان کا اختیار حاصل

فَلْيُرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ

ب(اگرافتیار ہے) توان کو چاہے کہ سرحمیاں لگا کر (آسان پر) ج د جائیں

اورطاہر ہے کہ یوگ اس پر قادر نہیں تو جب آسان پر پہنچنے کی بھی ان
کو قدرت نہیں جو کہ ان کا حال معلوم کرنے کا اصل طریقہ ہے تو اور
طریقوں یا سخت کا موں پر تو کیا قدرت ہوگی پھر وہ ان کے نظام کی کیا
دعایت کر سکتے ہیں تو کسی کو نبوت عطا کرنے کی ان میں کیا صلاحیت ہو گئی
ہے پھران کو ایسی بے سرو پا ہے تکی ہا تمیں کہنے کا کیا حق ہے گرا ہے جمر صلی
اللہ علیہ وسلم آپ ان کی مخالفت سے فکرنہ کریں

## جُنْدُ مِنْ الْكُمُهُرُوْمُ مِنَ الْأَخْرَابِ <sup>©</sup>

اس مقام پران لوگوں کی یونمی آیک بھیر ہے تجملہ ( مخالفین رسل کے ) مروہوں کے جو فکست دیے جائیں گے وَقَالُوْا رَبُّنَا عُجِلُ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يُوْمِ

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے مارے رب مارا حصہ ہم کو روز

الْحِسَابِ الْحِسَابِ

حساب سے پہلے دے دے

یا قیامت کی وعید من کررسول کوجمٹلا نے اوران سے استہزاء کرنے کے طور پر کہتے ہیں کہ الی آخرت میں جو کا فروں کو عذاب ہوگا اس میں ہے ہمارے حصہ کا عذاب ابھی بھیج دیجئے کیونکہ اول تو قیامت کچھ ہے نہیں اورا گر ہے تو ہم کوائ وقت عذاب مطلوب ہے اور جب اس وقت عذاب نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ قیامت نہ آوے کی خدا ایے جہل سے پناہ میں رکھے ربط اوپر کفار کی مخالفت اور ان کے بعض کفریہ اقوال کا ذکر تھا چونکہ ان امور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ہوتا تھا اس لئے آگ آپ کو مہرکا تھم ہے اور تیل کے لئے بعض انہا علیم السلام کے قصے فذکور ہیں کہ وہ مہرکا تھم ہے اور تیل کے لئے بعض انہیا علیم السلام کے قصے فذکور ہیں کہ وہ مہرکا تھم ہے اور تیل کے علاوہ ان قصوں میں نبوت کی بھی تا نہد ہے۔ اصبر علی مایفولون تا یوم الحساب

اِصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْعَبْكُ نَا

آپ لوگوں کے اقوال پر مبر کیجئے اور مارے بندے واؤد کو یاد سیجئے

كَاوُدُ ذَا الْأُيْلِ ۚ إِنَّكَ أَوَّا الَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

جو بری قوت (اور ہمت) والے تنے وہ (خدا کی طرف)

سَخُرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعُشِيِ

رجوع ہونے والے تھے۔ہم نے بہاڑوں کو حکم کرر کھاتھا کہ ان کے ساتھ

وَالْإِشْرَاقِ فَ

شام اورمج تبع کیا کریں

كدداؤد عليه السلام كي بيح كي اوقات تعيد

وَالطَّيْرُمَحُشُورَةً ﴿ كُلُّ لَّهَ آوَابٌ ۞ وَشَدُدْنَا

اور (ای طرح) پرندوں کو بھی جو (تشیع کے وقت)ان کے پاس جمع ہو

مُلْكُهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةُ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ

جاتے تھےسبان کی (تبیع کی ) ہدے مشغول ذکرر ہے اور ہم نے ان کی سلطنت

چنانچ بدر میں بیشین کوئی پوری موئی۔

كَذَّبَّتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ

ان سے سلے بھی قوم نوح نے اور عاد نے اور فرمون نے جس ( کی سلطنت)

ذُوالْأُوْتَادِ<sub>۞</sub>

ے کونے کڑ گئے تھے

لین اس کی سلطنت وسیع اور مضبوط تھی اور ایک تغییر ذوالا و تاد کی سور و میں آوے گی

وَتُمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَآصَحْ الْكِيْكُةِ الْوَلَيْكَ

اور خمود نے اور تو ملوط نے اور امحاب ایکہ نے محفہ یب کی تھی (اور) و مروه

الْكُذْرَابْ@إِنْ كُلْ إِلَّاكُنَّ بَالرَّسُلُ

بى لوگ بى ان سب فى مرف رسولول كوجمثلا يا تعا

اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کھذیب کے سوااور پھے نہ کیا تھا بلکہ اس میں اس زمانہ کے کفار کا یہ وہم دور کرنا چاہے ہیں کہ شایدان کی ہلاکت کا سبب کفرنہ ہوا ہوکوئی دوسراامر ہوا ہو لیس مطلب یہ ہے کہ ان کی ہلاکت کا اصل سبب کفر اور جھذیب کے سوا اور کوئی نہ تھا کیونکہ ان کی دوسری ناشا سُتہ حرکتیں بھی رسولوں کی ایک نے سبب پیدا ہوئی تھیں ہیں ہلاکت کا بڑا سبب ہی تھا

فَحَقَّ عِقَابِ شَ

ميراعذاب(ان پر)واقع ہوگيا

توجب جرم میں سب شریک ہیں تو عذاب میں شریک ہونے ہے ہیہ لوگ کیوں مطمئن ہیں۔

وَمَا يُنْظُرُ هَوُّ لَاءِ إِلَّاصَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا

اور یہ لوگ بس ایک روز کی جی کے منظر میں جس میں دم لینے ک

لهامِنْ قُوَاقٍ ۞

منجائش نتمی (مراداس سے قیامت ہے)

مراداس سے قیامت کا دن ہے اور مطلب میہ ہے کہ بیلوگ جو مخالفت اور محکذیب پر جے ہوئے ہیں تو بس قیامت کے منتظر معلوم ہوتے ہیں کہ اس کود کھے کرایمان لاویں

#### وَهُلُ أَتُكُ بُبُؤُ الْخُصْمِ

کوبنی آوت دی اورجم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کردیے والی تقریر عطافر مائی تھی جونہایت واضح اور جامع ہوتی تھی اور باوجوداتی بڑی سلطنت کے جوکہ اکثر احوال میں آدمی کو نازک مزاج اور بے فکر کردیتی ہے وہ نبوت کی برکت سے نہاے تضابط اور صابر تھے چنانچے ان کے حالات سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے۔

#### إِذْتُسُوِّرُوا الْبِحْرَابِ الْ

اور بھلاآ پوان اہل مقدمہ کی خبر پینی ہے

جوداؤ دعلیالسلام کے پاس مقدمہلائے تھے

#### إذْ دَخَانُوا عَلَى دَاؤَدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ

جبده واوگ (داؤد کے )عبادت خانے والا مجاند کرداؤد کے پاس آئے تووو (ان کے اس طرح آنے سے ) گھبرا محے

کیونکہ دروازے کی طرف سے بہرہ داروں نے اس وجہ سے نبیس آنے دیا تھا کہ وہ وقت خاص آپ کی عبادت کا تھامقد مات فیصل کرنے کا نہ تھا۔ کہبیں یاوگ دشمن نہ ہوں کولل کے ارادہ سے تنہائی میں اس طرح آ مجے ہوں۔

## قَالُوْ الْاتَّخَفِّ خَصْلُنِ بَغَى بَعْضَنَاعَلَى

وولوگ کہنے گئے کہ ڈریں نہیں ہم دوالل معاملہ میں کدایک نے دوسرے پر

#### بغض

( کھ )زیادتی کی ہے

اس كے فيطے كے لئے ہم آئے ہيں چونك پېره داروں نے دروازه نبيس آنے دياس لئے اس طرح بے قاعدہ آنے پرمجبوروئے۔

## فَاحُكُمْ بَيْنَنَا بِالْحُقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَا هُدِنَّا إِلْ

سوآب بم من انصاف كرد يحيّ اور بانصافي نديجيّ اور بم كو (معالمك)سيدمي

#### سُوّاء القِراطِ ﴿ إِنَّ هٰذَا أَخِي اللَّهِ مُلَّا أَخِي اللَّهِ مُلَّا أَخِي اللَّهِ مُلَّا أَخِي ال

راوتاد بحے (پرایک محص بولا کے مورت مقدم کی ہے کہ ) کیفس مرابحالی ہے

دین کے عتبارے یا طاقات کے عتبارے اور بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ
ان جس باہم شرکت ہوگی اور جو قصد آ کے ندکور ہے ممکن ہے کہ ان دونوں جس
پیقسہ واقع ہوا ہو یا ویسے بی بات بنائی ہو یا فرشتے ہوں جو کہ امتحان کے لئے
بیسے مے ہوں اور فرضی طور پر انہوں نے بیسوال کیا ہوا وریہ جموث نہیں ہے۔

## لَهُ رَسْعٌ وَرِسْعُونَ نَعْجَهُ وَلِي نَعْجَهُ وَاحِدُمُ قَاحِدُمُ قَاحِدُمُ قَاحِدُمُ قَاحِدُمُ قَ

اس کے پاس ننانو سے دنمیاں میں اور میرے پاس مرف ایک ونی ہے سودہ

## فَقَالَ ٱكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

کہتاہے کہ وہ بھی مجھ کودے ڈال اور بات چیت میں مجھ کود باتا ہے

کے میری بات کوانی مندزوری سے چلے تبیں ویا

#### قَالَ لَقُدُ ظُلَمُكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ "

واؤد نے کہا بیجو تیری و نی اپنی ونبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی تھے پڑھلم کرتا

#### وَإِنَّ كُتِنْيرًا مِّنَ الْخُلُطّاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

ہاورا کشر شرکام( کی عادت ہے کہ ) کیک دوسرے پر (یول بی )زیاد تی کیا کرتے ہیں۔

## عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ الْمُنْوَاوَعَبِلُواالصَّلِحْتِ

محرال جولوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اورا نسے لوگ بہت ی کم ہیں

میضمون مظلوم کی سلی کے لئے فر مایا

## وَقُلِيْلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتُنَّهُ

واؤد کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے

کودیکھیں ہے کیے صابر و حمل ہیں کونکدا سے بری جلیل القدر بادشاہ کے فاص خلوت فانہ میں کی کا بے اجازت آ گھسنا پھر اس بے ڈھنگ بن ہے آ نا پھر بات چیت اس طرز ہے کرنا کداول تو یکہا کہ ڈرومت جس ہے منظم کا برد ااور مخاطب کا جھوٹا ہونا متر شح ہوتا ہے پھر یکہا کہ انصاف ہے فیصلہ کرنا ہے انصافی نہ کرنا جس ہے وہم ہوتا ہے کنعوذ بانند آ پ ہے بے انصافی کا بھی احتال ہے غرض ان کے اقوال وافعال میں نہایت درجہ گتانی متحی تو اس میں داؤد علیہ السلام کے مبر وحل کا امتحان ہوگیا کہ آیا سلطنت کے زور میں ان گتانیوں پردارو کیرکرتے ہیں اور اس مقدمہ کو ملتو کی کرکے میں اور اس مقدمہ کو ملتو کی کرکے میں یا نور نبوت کے غلبہ سے ان کو معاف کرتے ہیں اور اس مقدمہ کو پورے انصاف سے بدون غیظ و کو معاف کرتے ہیں اور اس مقدمہ کو پورے انصاف سے بدون غیظ و کو معاف کرتے ہیں اور اس مقدمہ کو پورے انصاف سے بدون غیظ و کا برت ہوئے کہ مقدمہ کو نہا ہے نہیں انہا کہ کی شان انصاف جس اعلی درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بطا ہرا یک کی شان انصاف جس اعلی درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بظا ہرا یک کی شان انصاف جس اعلی درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بطا ہرا یک کی شان انصاف جس اعلی درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بطا ہرا یک کی شان انصاف جس اعلی درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بطا ہرا یک کی شان انصاف جس اعلی درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بطا ہرا یک کی شان انصاف جس اعلی درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بطا ہرا یک کی شان انصاف جس اعلی درجہ پر ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بطا ہرا یک بعد

بجائے اس کے کے صرف ظالم سے فرماتے کہ تو نے ظلم کیا آپ نے مظلوم سے خطاب فرمایا کہ تھے پڑھلم کیا گیا جس میں ایک گونہ طرفداری کا وہم ہوتا ہے اور گومظلوم ہونے کی حیثیت سے بیطرفداری بھی عبادت ہے خاص کر مقدمہ ختم ہو تھنے کے بعدلیکن چونکہ و مظلوم فریق مقدمہ تھا اور فیصلے کی مجلس

ے اتی بات کوہمی مبروقل اور کمال عدل وانصاف کے خلاف سمجے

فَاسْتَغُفْرُرَبُّهُ وَخُرَّرَاكِعًا وَأَنَابُ اللَّهِ فَغُفَرْنَا

سوانہوں نے اپنے رب کے سامنے توب کی اور بجدے میں گر پڑے اور رجوع

لَهُ ذٰلِكَ ۗ

ہوئے سوہم نے ان کووہ (امر) معاف کردیا

اوراس سے جو کی تواب کامل میں ہوتی نہ ہوئی۔

وَإِنَّ لَهُ عِنْدُنَا لَزُلُفًى وَحُسْنَ مَا بِ

اور ہارے یہاں ان کے لئے (فاص) قرب اور (اکل دمجی) نیک انجای ہے

اورمقر بین کی میں شان ہوتی ہے۔

لِدَاؤُدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْكُرْضِ

اے واؤد ہم نے تم کو زین پر حاکم بنایا ہے سو لوگوں میں

فَاخْكُمْ بَيْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ

انعاف كے ماتھ فيعلہ كرتے دہنا

جیما کہ اب کرتے رہے ہو

وَلَا تُتَّبِعِ الْهَوٰي

اورآ ئندوبھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا

جيها كداب تكتبيس كي

فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ

(اگر ایما کرو کے تو) وہ خدا کے ماستہ سے تم کو بھٹکا دے گی

يَضِلُّوْنَ عَنُ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَا اللهِ

جولوگ فدا کے راستہ سے بھٹے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا

## شُوِيْدًا تُسُوايوُمُ الْحِسَابِ

اس وجہ سے کہ وہ روز حماب سے بھولے رہے ہے بات دسروں کو سنانے کے لئے فرمائی

#### وماخكفنا التماء والأرض

۔ اور ہم نے زمین وآسان کواور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں خالی از حکست پیدانبیں کیا

بلكدان ممل بهت كالمشيس بي

وَمَا يُنْهُمُا بَا طِلَا ذٰلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا عَ

ید لعنی ان کا خالی از حکمت ہونا ) ان لوگوں کا خیال ہے جو کا فر ہیں

کیونکہ تو حید کے انکار سے ایک زبر دست حکمت کا انکار طاہر ہے

فَوْيِلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ فَ

سو کا فرول کے لئے (آ خرت میں ) بوی خرابی ہے بینی دوزخ

بوجا نكارتو حيدك

اَمُرْنَجُعَلُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحٰتِ

بال تو كيابم ان لوكول كوجوا يمان لائ اورانبول في الجمع كام كان ك

كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْرَنَجُعَلُ

برابر کردیں مے جو ( کفروغیرہ کر کے )و نیامی فساد کرتے بھرتے ہیں یا ہم

الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۞

پر بیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کردیں مے

لینی جس حکمت کے واقع کرنے کا ہم نے قصد کیا تھا قیامت کے انکارے وہ باطل ہوئی جاتی ہے ہیں قیامت کا انکاری خود باطل ہاور اس آیت ہے ہیں قیامت کا انکاری خود باطل ہاور اس آیت ہے بین اس آیت ہے بین اس آیت ہے بین اور نہایت تجما جائے کہ جزاوسزا کا ہوناعقلی طور پر واجب ہے بیتو واجب ہمعنزلہ کا غرب ہے المی سنت کے نزد یک عقلاً خدا تعالی کے ذمہ پھر واجب نہیں اور نہایت تعجب ہے کہ کشاف نے جواس مقام کی تقریر کر دی ہے تمام پچھے منسرین ای کونقل کرتے چلے مجھے اور کسی نے معنزلہ کی اس چال پر نظر نہیں کی الحمد لفد کرحق تعالی نے بندہ پر فضل فر ما یا اور آیت کی تغییر جال سنت کے اصول کے موافق قلب پر وار دفر مائی جس کا حاصل ہے ہے کہ اہل سنت کے اصول کے موافق قلب پر وار دفر مائی جس کا حاصل ہے ہے کہ جداس کا واقع

ہوناواجب ہوگیااگر یہ کہاجائے کہ قیامت کا واقع نہ ہونا حکمت کے خلاف
ہوناواجب ہوگیااگر یہ کہاجائے کہ قیامت کا واقع ہونا کا واقع ہونا عقلاً واجب
ہوگیا جواب یہ ہے کہ خوداس حکمت کا واقع ہونا ہی واجب نہیں بلکہ جائز
ہوگیا جواب یہ ہے کہ خوداس حکمت کا واقع ہونا ہی واجب نہیں بلکہ جائز
ہوگیا ہوا کہ قیامت واقع نہ ہوتی تواس وقت ای میں حکمت ہوتی کم چونکہ
اس جائز حکمت کا واقع ہونا ولیل تطعی ہے معلوم ہو چکا ہے اب اس کا انکار
کرنا کفر ہے اوراس آیت میں دوسراعنوان اختیار کرنے کی وجہ شاید یہ ہو
کرنا کفر ہے اوراس آیت میں دوسراعنوان اختیار کرنے کی وجہ شاید یہ ہو
نی نہ بھے تھے اورا پنے کفر کوفساوی نہ جانے تھے اور دوسراعنوان نہایت
دواضے ہے کونکہ بہت می با تمیں عقلا ہتھ جیں جن ہے مسلمانوں کا بچا اور
کا کا ان جی جلا ہونا خود کفار بھی جھتے اور دیکھتے تھے تو اس مضمون کو وہ
کیارکا ان جی جلا ہونا خود کفار بھی جھتے اور دیکھتے تھے تو اس مضمون کو وہ
کیا ہت آ سانی کے ساتھ مان سکتے تھے کہ پر ہیز گاراور بدکار برابرنہیں ہو سکتے
مطرح رسالت بھی دلیل سے ثابت ہے جس کے لئے برامجز وقر آن ہے۔
مطرح رسالت بھی دلیل سے ثابت ہے جس کے لئے برامجز وقر آن ہے۔

كِتْبُ ٱنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ رِّيَدَّ بَرُّوْا أَيْتِهِ

یا کی بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آب پراس واسطے نازل کیا ہے۔ تاکہ لوگ اس کی آنیوں میں غور کریں

لعنی ان کے اعباز کو بھی دیکھیں کہ کوئی مخص ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور ان کے نافع مضامین میں بھی غور کریں

## وَلِيتُنَا كُرُ أُولُوا الْرُلْبَابِ

اورتا كدابل فبم تعيحت حاصل كري

کین فور ہے اس کی حقیقت معلوم کر کے اس پر ممل کریں جس جی رسالت کا اعتقاد بھی آ میا اور بقیدا حکام بھی آ میے ربط او پر کامضمون تصول کے درمیان میں آ میا تھا آ مے پھر قصول کی طرف رجوع ہے وو جبنا للداؤد تا حسن ماب

وُوهُبْنَالِدَاوْدُسُلِيْهِنَ لِغُمَ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَنَّالِدَاوْدُسُلِّيهِنَ اللَّهُ اللَّهُ

اورہم نے داؤدکوسلیمان عطا کیادہ بہت اچھے بندے تھے کہ فداکی طرف)

<u>ٱۊَّابُّ ۚ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ الصَّفِنْتُ</u>

بہت رجوع ہونے والے تھے (چنانچہ وہ قصدا نکایاد کرنے کے قامل ہے)

الْجِيَادُ ﴿

جبکے شام کے دنت ان کے روبر واضیل (اور )عمدہ کھوڑے ہیں گئے مجئے

جو جہاد وغیرہ کی غرض ہے رکھے جاتے تھے اور ان کے ملاحظ کرنے میں اس قدر دیر ہوگئی کہ دن چھپ کیا اور ہیب وعظمت کی ہجہ ہے کس خادم کو جرات نہ ہوئی کہ آپ کو تنبید کرے پھرخود ہی تنبہ ہوا۔

## فَقَالَ إِنَّ ٱخْبَنْتُ حُبُّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِ

تو کئے لگے کہ (افسوس) میں اس مال کی مجت میں ( لگ کر ) اپنے رب ک

رَرِنٌ ۚ حَتَّى تُوارَثُ بِالْحِجَابِ ﴿ وَمُعْاعُلُكُ ۗ وَمُواكِكُ مُ الْحَجَابِ ﴿ وَمُواعَلَى ۗ الْ

یادے عاقل ہوگیا ہاں تک کہ آفاب پردہ (مغرب) میں جہب گیا (بھر

فَطَفِقَ مَسْعًا بِالشُّوْقِ وَالْاعْنَاقِ ⊕

تشم وخدم کو تکم دیا کہ )ان محور وں کوذرا پھرتو میرے سامنے لاؤسوانہوں نے ان کی پند لیوں اور کرونوں پر ( عموارے ) ہاتھ صاف کر ناشروٹ کیا

یعنی ان کوقر بانی کے طور پر ذ<sup>رج</sup> کر ڈ الا

#### وَلَقُدُ قَتَنَّا سُلَيْهُنَ

اورہم نے سلیمان کو (ایک اور طرح بھی )امتحان میں ڈالا

کہ آپ نے سرداران لفکر پر جہاد میں کسی کوتا ہی سے خفا ہوکر بیفر مایا تھا کہ میں آج اپنی سے ناہوں گے تھا کہ میں آج اپنی ستر از واج ہے ہم بستر ہوں گا اور ستر مجاہد بیدا ہوں گے تو مجھ کو تہاری پر واہ ندر ہے گی اور انشاء اللہ کہنایا دندر ہاتو صرف ایک عورت حالمہ وکی اور اس سے بھی ادھورا بچے ہوا جس کے ایک طرف کا دھر نہ تھا۔

## وَالْقَيْنَاعَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا

اورہم نے ان کے تحت پر (ایک ادھورا) دھڑ لا ڈالا

لعنی دایه نے لا کرتخت پر رکھا کہ یہ پیدا : واہ

ثُمِّ أَنَابُ ﴿

بمرالمبول نے (خداک طرف)رجوع کیا

اورانٹا ءاللہ کے جھوٹ جانے سے توبہ کی

قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبُغِي

وعاما علی کداے میرے دب میرا (مچیلا) تصور معاف کراور (آئندوئے لئے)

لِاُحَدِ مِنْ اَبْعُدِي

مجھ کوالی سلطنت وے کہ میرے سوا (میرے زمانہ میں ) کسی کومیسر نہ ہو

خواوكو كي نيسي سامان عطا كرد يجيئ

#### اِتَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۞

آپ برے دیے والے میں

آپ کواس دعا کا قبول کرلیناد شوار نبیس پس ان کی دعا قبول ہوئی

#### فَسَخُزْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِئَ بِأَصْرِ مُ رُخًاءً

ہم نے ان کی دعا قبول کی اور (نیز) ہم نے ہوا کوان کے تالع کردیا اوروہ

#### حَيْثُ أَصَابُ ﴿

ان کے علم سے جہاں وہ جانا جا ہے نری سے جاتی

کہاس کے بعدان کو محوڑ وں کی ضرورت ندری

### ۅؘالشَّيْطِيْنَ كُلُّ بِئَاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿ وَالشَّيْطِيْنَ كُلُّ بِئَاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿ وَالْخَرِيْنَ

اور جنات کوبھی ان کا تالع بنادیا لیعن تعمیر بنانے والوں کوبھی اورغوطہ خوروں کو

#### مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۞

مجى اوردوسرے جنات كومى جوزنجيروں مس جكڑے دہے ہيں

غالبًا خدمات ے كريز پريد برامقرر موكى

## هٰدَاعُطَاوُنَا فَامْنُنُ ٱوۡ ٱمۡسِكَ بِغَيْرِ

(اورہم نے بیرامان دے کرار شاوفر مایا که ) بیر جمارا عطیہ ہے خواہ ( کمی کو )

#### جِسَا<u>بٍ</u>

دویاندوتم سے کھددارو کینیں

یعنی جناسامان ہم نے آپ کودیا ہاں کا مالک بنادیا ہے خزائی اور جمہان نہیں بنایا جیسا کہ دوسرے بادشاہ کمی خزانوں کے مالک نہیں ہوتے بلکہ نتظم ہوتے ہیں ہی تم مالکانہ تصرفات کے مختار ہو گراس سے بیلازم نہیں آتا کہ ان کو حقوق واجہ کے چھوڑنے کا بھی افتیار ہو واذکر عبلنا ایوب تا انہ اواب

## وَإِنَّ لَهُ عِنْدُ نَاكُزُلُفَى وَحُسْنَ مَا إِنَّ لَهُ عِنْدُ نَاكُزُلُفَى وَحُسْنَ مَا إِنَّ

اور (علاوواس کے )ان کے لئے ہارے بہاں (خاص) قرب اور نیک

وَاذْكُرْعَبْكُنَّا أَيُّوبُ إِذْ نَا ذِي رَبَّهَ أَنِّي

انجامی ہادرآ پ مارے بندے (ابوب کو یادیجے جبکدانبوں نے اپنے

## مُسِّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَدَابٍ ﴿

رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پنچایا ہے

اس رنج وآزار کابیان یہ ہے کہ احمد نے ابن عباس سے دوایت کیا ہے

کدایک بارشیطان طبیب کی شکل جس ایوب علیہ السلام کی بی بی بی کوراستہ جس ملا انہوں نے طبیب سمجھ کر ایوب علیہ السلام کے علاج کی اس سے درخواست کی اس نے کہا کہ اس شرط سے علاج کروں گا کہ اگران کی شفاہو جائے تو یوں کہ دویتا کہ تو نے ان کو شفا دی اور پھی نذرانہ نہیں چاہتا انہوں نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ بھی انس وہ تو شیطان نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ بھی کو شفا و سے دیتو جس تھے کو سو کچیاں مادوں گا۔ کذائی الدر ۔ پس آپ کواس سے خت رنج پہنچا کہ میری بیاری کی مادوں گا۔ کذائی الدر ۔ پس آپ کواس سے خت رنج پہنچا کہ میری بیاری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بی بی بی سے اس بات بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بی بی بی سے اس بور آپ ہونی زائل ہونے کی دعا پہلے بھی کرتے تھے گراس واقعہ سے اور ہو آپ مرض زائل ہونے کی دعا پہلے بھی کرتے تھے گراس واقعہ سے اور زاد و تفرع دزاری سے دعا کی کرتی تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی

#### أُرُكُضُ بِرِجُلِكَ عَ

ا پنایا وک مارو

چنانچانبوں نے پاؤل ماراتو وہاں ایک چشمہ پیدا ہو گیا

#### هٰذَا مُغَتُسُلُ بَارِدٌ وَشُرَابٌ

یہ نہانے کا شنڈا پانی ہے اور پینے کا

یعناس میس سل کرواور پوچی چنانچنها ئے اور پااور بالکل اجھے ہو گئے

## وَوُهُبْنَالُهُ آهُلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَّعَهُمْ رَحْبَهُ

اورہم نےان کوان کا کنبه عطافر مایا دران کے ساتھ ( کنتی میں )ان کے برابر اور بھی (دیے )

#### مِّنَا وَذِكْرَى لِأُولِى الْأَلْبَابِ ﴿

الی دحت خامر کے سب سے اورال عمل کے لئے یادگارد ہے کے سب سے

یعن اہل عقل یا در تھیں کہ انڈ تعالی صابروں کو کیسی جزادیے ہیں اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے اپنی قتم پورا کرنے کا ارادہ کیا تکر چونکہ ان کی بیات کی تھی اور کوئی گناہ بھی ان سے سرزونہ ہوا تھا اس لئے حق تعالی نے اپنی رحمت سے ان کے لئے ایک تخفیف کردی۔

911

وَخُذُ بِيُوكَ ضِغُتًا

اورتم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھاسینگوں کالو

جس من سينگيس مول

#### فَاضُرِبُ يِهٖ وَلَا تَحُنَتُ اللهِ

اوراس سے مارواور تتم نے وڑو

چنانچابیای ہوااوراس طرح ہے تم کا پوراہو جانا ہوب علیالسلام کے لئے مخصوص تقااب اگر کوئی الی تم کھائے تو بدون معنی عرفی کے واقع ہوئے پوری نہ ہوگی البتہ جہال سرزاد یتا واجب نہ ہو وہال قتم تو ڈ دینا جائز اور جہال سرزاد یتا جائز نہ ہو وہال قتم تو ڈ دینا جائز نہ ہو وہال قتم تو ڈ دینا واجب ہوگا اوراس قصد ہے ہے نہ جھا جائے کہ احکام میں ہر جگہ حیلہ جائز ہے بلکہ اس میں تو قاعدہ کلیہ ہے کہ جس حیلہ ہے کی شرقی حکست اور غرض کا باطل کرنامقصود ہو وہ وہ از ہے آگے ایوب علیہ ہو بلکہ کی شرقی مطلوب کا حاصل کرنامقصود ہو وہ جائز ہے آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف ہے۔ واذ کو عبد خا ابر اھیم تا من الاحیار

إِنَّا وَجُدُنَّهُ صَابِرًا وْنِعُمُ الْعُبُدُ إِنَّهُ

بینک ہم نے ان کومیابر پایا اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے مرک میں میں دروں وروں میں میں ان اور اس کا ایک میں ان اور اس کا اس کا ان کا اس کا ان کا اس کا ان کا اس کا ان ک

ٱوَّابُ@وَاذْكُرْعِبْكُنَّا إِبْرَهِيْمُ وَالْمُحْقَ

اور مارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد سیجئے

وَيَعْقُونَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے <u>تھے</u> لیعنی ان میں عمل کی قوت بھی تھی اور علم کی بھی

اِنَّا ٱخْلُصْنَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِجَ

جم نے ان کوایک فاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ و یادآ خرت کی ہے

چنانچے ظاہر ہے کہ انبیا وہلیم السلام میں میصفت سب سے زیادہ کامل موتی ہے اور شاید بیاس لئے بڑھایا ہوتا کہ غافلوں کے کان ہوں کہ جب انبیا واس فکر سے خالی نہ تھے تو ہم کس شار میں ہیں۔

وَإِنَّهُمْ عِنْدُنَا لَبِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْرَخْيَارِ ٥

اوروه (حضرات) ہمارے بہال منتخب اورسب سے اجتھے او کول میں سے ہیں

لینی منتخب لوگوں میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ انہیا . تمام اولیا ،وصلی مصل ہوتے ہیں۔

## وَاذْكُرُ إِسْلِعِيْلَ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفْلِ

ادر اساعیل اور السع اور زوالکفل کو بھی یاد سیجئے

حضرت ذوالکفل کا قصہ سور و انہیاء میں گزر چکا ہے اور السیع ملیہ السلام کواول الیاس علیہ السلام کواول الیاس علیہ السلام کواول الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپناٹائی مقرر کیا تھا بھر ان کونبوت عطاموکی کذائی الروح ربط او پران قصوں سے پہلے تو حید و جزاو مزاور سالت کے متعلق مجمل مضمون تھا آ کے جزاو مزاکی کسی قدر تفصیل سزاور سالت کے متعلق مجمل مضمون تھا آ کے جزاو مزاکی کسی قدر تفصیل ہے۔ ھذاذ کو تا اھل الناد

## وَكُلُّ مِّنَ الْاِخْيَارِ هُمْنَا ذِكُرُ الْمُخْيَارِ هُمْنَا ذِكُرُ الْمُ

اوربیب بھی ب سا چھے لوگوں میں سے بیں ایک تھے حت کامضمون آویہ و یکا

مرادا نبیاء علیم السلام کے قصے ہیں جن میں کافروں کے لئے مسئلہ رسالت ٹابت کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لئے عمد وا تمال اور اخلاق جمیلہ کی تعلیم ہے اب دوسرامضمون جزاوسزا کے متعلق شروع ہوتا ہے

## وَإِنَّ لِلْهُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَابٍ ﴿ جُنْتِ

اور پر بیز گاروں کے لئے (آخت میں) اچھا ٹھکانہ ہے بعنی بمیشہ رہے

عُدُنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبُوابُ 6

كے باغات جن كے دروازے ان كے واسطے كملے مول ع

بظاہر مرادیہ ہے کہ پہلے سے کملے ہوں مے۔

## مُتَّكِيْنَ فِيْهَا يُدُعُونَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ

ووان باغول من تكيدلكائ بوئ بينے بول كے (اور )ووو بال (جن

كَثِيْرَةٍ وَتُنْرَابٍ ﴿ وَعِنْدُهُمْ قُصِرْتُ

کے خادموں سے )بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوا کیں مے اوران

الطُرْفِ ٱثْرَابُ۞

کے پاس بھی نگاہ والیاں ہم عربوں کی

د نیامیں ہم عمر عور توں کا بعض طبائع کامحبوب نہ ہونا بلکہ اپنے ہے کم عمر کامحبوب ہونا اس لئے ہے کہ کم سن عورت میں حسن و جمال اور ناز وانداز

زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ حوروں میں بیر صفات کال درجہ میں ہوں گی اس لئے ان کا ہم عمر ہونا محبوبیت سے مانع نہ ہو گا بلکہ اور زیادہ موانست کا ذریعہ ہوگا اور بیہ ہم عمری زمانہ کے اعتبار سے نہ ہوگی بلکہ مطلب بیہ ہے کہ شکل وشائل اور ظاہری صورت میں سب ہم عمر معلوم ہوں گی

هٰذَامَا تُوْعَدُ وْنَ لِيُوْمِ الْحِسَابِ الشَّالِيَ الْمَا تُوْعَدُ وْنَ لِيُوْمِ الْحِسَابِ الشَّالِيَ

(اےملمانو) بدوہ (نعت) ہے جس کاتم سے دوز حساب آنے پروعدہ کیا

لَرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ نَفَادِ الشَّفْادُ الْمُ

جاتا ہے بے شک یہ ہماری عطا ہے اس کا کہیں فتم بھی نہیں یہ بات تو ہو چکی

جونیک بندول کے متعلق تھی آ مے بدبختوں کے متعلق مضمون ہے۔

وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَتُكْرِّمُا إِنَّ لِلطَّغِينَ لَتُكْرِّمُا إِنَّ

اورسر کشوں کے لئے برا ٹھکا تاہے

سر کشوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر میں سر دار تھے۔

جَهُنَّمُ يَصُلُونَهَا ۚ فَبِئْسَ الْبِهَادُ۞ هٰذَا لَّ

یعنی دوزخ اس میں وہ داخل ہوں مے سو بہت بری جگہ ہے یکو آنا ہوا پانی

فَلْيَدُ وُقُولُهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ فَي وَاخْرُمِنَ

ادر پیپ ہے سویالوگ اس کوچکمیں محادر (اس کے علاوہ)ادر بھی ای تتم

شَكْلِهَ أَزُواجٌ ٥

ک (نا گوار )طرح طرح کی چیزیں ہیں

اور جولوگ ان سرداروں کے تالع تقے ان کے لئے بھی بہی چیزیں ہیں گومقدم وموخراور کم زیادہ ہونے کا تفاوت ہو گرعذاب میں سب شریک ہورے کا تفاوت ہو گرعذاب میں سب شریک ہورے کے بعد جب ان کے ماتحت لوگ جہنم میں داخل ہوں گے توان میں حسب ذیل گفتگو ہوگی (ترجمہ دیکھو)

هٰنَا فُوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مُعَكُمْ لَا مُرْحَبًا بِهِمْ الْمُ

بیا یک جماعت اور آئی جوتمهارے ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کے لئے)

إنَّهُمُ صَالُوا التَّارِ ۞

دوزخ می ممسرے بیں ان پرضدا کی ماریہ می دوزخ بی میں آرہے بیں العنی کوئی ایسا آتا جو سختی عذاب نہ ہوتا تو اس کے آنے سے خوشی بھی

ہوتی اوراس کی آؤ بھکت بھی کرتے بیتو خودجہنی ہے ان سے کیا امید اور ان کے آنے کی کیا خوشی اوراور کیا آؤ بھکت

## قَالُوْا بَلُ اَنْتُمْ لَا مُرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ

وو(اتباع ان متبوعین سے ) کہیں مے بلکہ تمبارے بن او پر خدا کی مار ( کیونکہ )

قَدَّهُ مُثَنَّهُ وَهُ لَنَا ۚ فَيِئْسَ الْقَرَارُ ۞

تمی توید معیبت) مارے آ کے لائے سو (جہم) بہت بی برا اسکانا ہے

کونکہ تم بی نے ہم کو بہکایا تھا جو تمباری بدولت ہمارے آگے آیا اس کے بعد جب ان میں ہر مخص دوسرے پر الزام رکھنے گئے گا تو اس وقت ماتحت لوگ اینے سرواروں کو چھوڑ کرحق تعالیٰ ہے عرض معروض کریں گے

قَالُوْارَ تَبْنَامَنُ قَدَّمُ لِنَاهِذَا فَزِدُهُ عَدُالًا

دعا کریں مے کداے امارے پر دردگار جو تخص اس (مصیبت) کو امارے آ کے

ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿ وَقَالُوْامَالُنَا لَا نَرْى

لا یا ہواس کودوز خ می دوناعذاب دیجے اور وولوگ کبیں مے کدکیابات ہے ہم ان

رِجَالًا كُنَّا نَعُنَّا هُمُ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۞

لوگوں کو ( دوزخ میں ) نبیس دیمنے جن کوہم بر لوگوں میں شار کیا کرتے تھے

لین مسلمان لوگ جن کوبم برااور حقیر سجھتے تھے جہنم میں کیوں نظر نبیس آتے

أتَّخَذُ نَهُمُ سِخُرِيًّا أَمْرَزَاغَتُ عَنْهُمُ

كيا بم في ان لوكوں كى الى كر ركى تقى يا ان (كے و كيمنے) سے نكابيں

الْأَيْصَارُ ⊕

چکراری ہیں

لینی کیا وہ واقع میں برے نہ تھاس کے دوزخ میں نہیں آئے یا جہنم میں موجود ہیں مگر ہماری نظران پرنہیں جمتی غرضکہ عذاب کے ساتھ ایک اور حسرت ان کو ہوگی ربط او پر جزاوسزاکی تفصیل نہ کور ہوئی ہے آ کے نبوت اور تو حید کامضمون ہے اور چونکہ تو حید کی تحقیق رسالت سے خوب ہوتی ہے اس کے زیادہ کلام رسالت ہی کے متعلق ہے۔ قل انعا انا مند و تا نلیو مین

إِنَّ ذَٰ لِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ آهُلِ التَّارِ ﴿

یہ بات یعنی دوز خیوں کا آپس میں لڑنا جھکڑنا بالکل بچی بات ہے آپ کہہ

## قُلُ إِنَّهُ آنًا مُنْذِرٌ ﴿

و بیجئے کہ میں تو تم کو (عذاب خداوندی سے ) ڈرائے والا ہوں

پہر تم جورسالت اور تو حید کے مسئلہ میں مخالفت اور انکار کرتے ہوتو تمبارا بی نقصان ہے میرا کچھ ضرر نہیں آ مے بتلاتے ہیں کہ جسیا میرارسول اور ڈرانے والا ہونا واقعی ہے اسی طرح تو حید بھی حق ہے۔

## وَّمَامِنَ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قَ

اور بجزالله واحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے نبیس ہے وہ پر وردگار ہے

#### رَبُّ السَّلُوٰتِ وَالْأَمْنِ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

آ سانوں اورز مین کا اور ان چیز وں کا جوان کے درمیان میں ہیں (اوروه)

#### الْعَزِيْزُ الْعَفَّارُ ۞

زبردست بزا بخشنے والا ب

اور چونکہ تو حید کو و ولوگ کسی درجہ میں مانتے بھی تصاور رسالت کے الکل عی منکر تھے اس لئے آگے رسالت کی زیاد و کی تحقیق فر ماتے ہیں

## قُلْ هُو نَبُوًّا عَظِيْمٌ ﴿ النَّهُمُ عَنْهُ

آپ کہد دیجئے کہ یہ ایک عظیم الثان مضمون ہے جس سے

#### مُغْرِضُوۡنَ؈

تم (بالكل) بى بىروا بور بى بو

یعن می تعالی کا مجھے تو حید وغیر و کی تعلیم کے لئے رسول بنانا ایک عظیم الشان بات ہے جس کا تم کو بڑا اہتمام چاہئے تھا گر افسوں کہ تم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے عظیم الشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حقیق سعادت کا حاصل ہونا بدون اس کے اعتقاد کے محال ہے آ گے رسالت ثابت کرنے کے لئے ایک دلیل بیان فرماتے ہیں ثابت کرنے کے لئے ایک دلیل بیان فرماتے ہیں

## مَاكَانَ لِيُمِنْ عِلْمِ إِلْهُلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِهُونَ ۞

مجھ کو عالم بالا (کی بحث و منظمو) کی بچھ بھی خبر نہ نتمی جبکہ وو(تخلیق آ دم کے بارے میں)جمکز اکررہے تنے

لین آ دم علیدالسلام کی پیدائش کے بارہ میں حق تعالی ہے اپن سلی کے لئے گفتگو کر ہے جیسے شاگر داستاد سے سوال کیا کرتا ہے اس گفتگو کو مجاز أ بھٹر نا کہد دیا کیونکہ ظاہر صورت ای کے مشابقی ورنہ حقیقت میں ملائکہ

جھڑے ہے پاک ہیں خلاصہ یہ کہ مجھ کو عالم بالاکی باتوں کا کسی ذریعہ ہے بھی علم نہ تھا کیونکہ اطلاع کا ذریعہ یا مشاہدہ ہوتا ہے سومشاہدہ مجھے حاصل مہیں یا کسی سے سنا شانا ہوتا ہے سواہل کتاب سے میراا ختلاط نہیں جوان کے اس قسم کی باتیں من لیتا ہی ایک یہی صورت متعین ہے کہ حق تعالی میرے باس وی بھیجتے ہیں جس ہے مجھ کو عالم بالاکی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

## إِنْ يُونِكُ إِلَى إِلَّا أَنَّهَ ٱنَّا نَا نَذِيْرٌ مُّدِينٌ ۞

میرے پاس (جو وی آتی ہے تو محض ) اس سب سے آتی ہے کہ میں (منجانب اللہ) صاف شاف ڈرانے والا (کر کے بھیجا کیا) ہوں

یعنی مجھ کو پیغیبری ملی ہے اس لئے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے ہیں واجب ہے کہتم میری رسالت کی تقد بق کرو ربط اوپر ملاء اعلیٰ کی گفتگو بذریعہ وجی معلوم ہونے ہے رسالت پراستدلال کیا گیا تھا آ گے آ دم ملیہ السلام کا قصہ ندکور ہے جس میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہے عرض معروض کی تھی اور کو اس قصہ میں وہ گفتگو خدکور نہیں لیکن اس گفتگو کے زبانہ کے واقعات خدکور ہیں اخقال تا منہم اجمعین

## إِذْ قَالَ مَ بُّكُ لِلْمُلَّبِكُةِ إِنَّ خَالِقٌ بُشَرًا

جبكة ب كرب فرشتول سارشادفر مايا كديس كارب ساك انسان

#### مِن طِيْنٍ 🕝

( یعنی انسان کے پتلے کو ) بنانے والا ہوں

تواس وقت ملائکہ نے حق تعالی ہے وہ گفتگو کی تھی ف آ دم طیہ السلام کی پیدائش کا مادہ کہیں گارا بتلایا گیا ہے کہیں مٹی کہیں کھنکھاتی پختہ مٹی تواس میں پچھ تعارض نہیں کیونکہ وہ پہلے مٹی بی تھی پھراس کا گارا بتایا گیا پھروہ بخت ہوگئ تھی تو کہیں پہلی حالت بتلادی کہیں پچپلی

#### فَإِذَا سُوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ

سوجب میں اس کو بورا بنا چکول اور اس میں (الجی المرف سے) جان ڈال دول آوتم سب

فَقَعُوالَهُ سُجِرِينَ۞فَسَجَدُ الْمُلَيِّكَةُ كُلُهُمْ

اس كدوبرو بحدوث كريز نارسو (جب الله نے )اس كو بناليا توسارے كے سارے

ٱجْمَعُون ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسٌ إِسْتُكْبُرُ وَكَانَ

فرشتوں نے (آ دم کو) مجدہ کیا محرابلیس نے کدہ غرور میں آ میااور کافروں میں سے

## مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ يَالِيُكُ مَا مُنْعَكَ

ہوگیائن تعالی نے فرمایا کا سابلیس جس چیز کویس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا لیعنی جس کے پیدا کرنے کی طرف عنایت ربائی خاص طور پر متوجہ ہوئی بیتواس کی ٹی نفسہ بزرگ ہے پھراس کے سامنے بحدہ کرنے کا تھم بھی دیا گیا بیاس کی مزید کرامت ہے۔

#### أَنْ تَسْجُكُ لِهَا خُلَقْتُ بِيكَى "أَسْتُكُ بَرْتَ

اس کو بحد و کرنے سے تھے کوکون چیز مانع ہوئی کیا تو غرور میں آ حمیا (اور واقع

#### أَمْ كُنْتُ مِنَ الْعَالِينَ ۞

مں برانبیں ہے) یا یہ کہ تو (واقع میں ایسے ) برے درجہ والوں میں ہے جس کی وجہ سے تجھ کو کجدہ کا حکم کرنا ہی زیبانہ تھا

#### قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴿ خَلَقْتُنِي مِنْ نَادٍ وَخَلَقْتُهُ

كنے لگا كە (شق نانى داقع بىلىنى) مىل آ دم سے بہتر ہوں ( كيونكمه ) آپ

#### مِن طِيْنٍ ۞

نے جھونارے پیداکیا ہے اوراس (آوم) کوئی سے پیداکیا ہے

پس مجھ کو بیتا کہ اس کے سامنے بجدہ کروں حکمت کے خلاف ہے

## قَالَ فَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿

ارشاد ہوانو (اجھا بھر) آسان سے لکل کیونکہ بیٹک تو (اس حرکت سے)مردود

## وَّانَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيَ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ۞

ہو گیا اور بیٹک تھے پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک اوراس کے بعدر حمت ہونے کا حمال عی نہیں۔

ربط: اوپرسورت کی تمبید میں ندکور ہو چکا ہے کہ اس سورت کا حاصل رسالت کا اثبات ہے جس پر مناظر اند طرز سے کلام ہو چکا ہے اب ناصحانہ طریق سے ای پرسورت کا خاتر فرماتے ہیں۔ قبل ما اسٹلکم تا بعد حین

#### قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرْنِيۡ إِلَّى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞

كنيلكا كه بمر مجه كومهلت ديجئ قيامت كدن تك ارشاد موا ( كه جب تو

#### قَالَ فَإِنْكُ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ إِلَىٰ مهد، تَلَا بِ) وَ(جا) تَحْدُورتُ مِين كَارِخُ عَدْمهد، دي كن ب

يُوْمِ الْوَقْتِ الْمُعُلُّوْمِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ

كنے لگا (جب مجھ كومهلت ل كن تو (مجھ كومجى) تيرى عزت كاتم كه ميں ان

<u>ڒٛ</u>ۼٛۅؚؽڹؖۿؗۿٳؙڂؠۼؽؽ۞

سب کو کمراه کروں گا بجزآ پ کے ان بندول کے جوان میں منتخب کئے مگئے ہیں

الرَّعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ

ارشاد ہوا کہ میں کی کہتا ہوں اور میں تو (بمیشہ) کی عی کہا

فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اقُول ﴿ لَا مُكَنَّ جَهَنَّمَ

كرتا ہول كه مل تجھ سے اور جو ان مل تيرا ساتھ وے

مِنْكُ وَمِتَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞

ان سے سب سے دوزخ کو بھر دول گا آپ کہد ویجئے کہ میں

قُلْ مَا ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَّا أَنَا

تم سے اس قرآن (كى تبلغ) ير نه كچه معاوضه جابتا مول اور نه مل

مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ 🕾

بناوٹ کرنے والوں میں ہوں

یعن آپ نے ان کومیرے اثر ہے محفوظ رکھا ہے۔
کہ بناوٹ کی راہ سے نبوت کا دعویٰ کیا ہواور کسی دوسرے کے کلام کو خدا کا کلام کہددیا ہوادیا ہر گزنہیں کیونکہ اگر میں جموث بولٹا تو اس کا خشایا کوئی ذاتی نفع ہوتا جس کو اجر کہا گیا ہے یا کوئی طبعی عادت ہوتی جس کو تکلف کہا گیا ہے سوجھ میں یہ دونوں با تیں نہیں

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعُلَمِينَ ۞

یقرآن و (الله کا کلام اور) بس دنیا جہان والوں کے لئے ایک تھیجت ہے جس کے بہنچانے کے لئے مجھ کونبوت ملی ہے اوراس میں سراسر تمبارا بی نفع ہے اوراس میں سراسر تمبارا بی نفع ہے اورا گرحق واضح ہوجانے کے بعد بھی نبیس مانتے تو خود بھکتو مے

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ ٥

اور تعوزے دنوں چھیے تم کواس کا حال معلوم ہوجائے گا ( یعنی مرنے کے ساتھ ہی ) مقیقت کمل جائے گی کہ بیش تعا

اوراس کا انکارکرناغلط تھا مگراس وقت معلوم ہونے ہے کہ نفع نہیں ہوگا ف اس کو ذکر (یعنی ف اس سورت میں قرآن کی تین جگہ مدح ہے اور تینوں جگہ اس کو ذکر (یعنی نفیحت) فرمایا ہے ایک تو شروع میں والقران ذی الذکر دوسرے وسط میں لیند کو اولو الالباب تیسرے آخیر میں ذکر للعلمین

سورة الزمر مكية الاقوله تعالىٰ قل يعبادى الاية وايها خمس او النان و مبعون كذافى البيضاوى البط : جي بهلي سورت عن زياده مضاعين رسالت كم تعلق تحاس سورت عن زياده تو حيد كم تعلق بين اور بقيه مضاعين اس كتابع بين جي قر آن كى تقانيت جس سے بيسورت شروع بوئى ہاور بهلي سورت الى مضمون برختم بوئى تحل بين دونوں كا آغاز وانجام بحى متاسب ہے۔ الى مضمون برختم بوئى تحل دونوں كا آغاز وانجام بحى متاسب ہے۔ الله الرحمن الموجيم . تنزيل الكتاب تا فانى تصرفون

(٢٩) سُحُورَةُ إلَيْنُ مَرِمَكِتِ مِنْ (٢٩)

سور و زمر کے بیں نازل ہوئی اس بیں چھٹر آئتیں اور آٹھ رکوع ہیں

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتابول الله كے نام ہے جونها يت مهريان بزے رحم كرنے والے ہيں

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ( )

یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے

غالب ہونے کا مقصابہ تھا کہ جواس کی تکذیب کرے اس کو سزادی جائے مگر چوتکہ وہ تھیم بھی ہے اور مہلت دینے میں مصلحت تھی اس لئے سزا میں مہلت دے رکھی ہے۔

إِنَّا أَنْزَنْنَآ إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُرِ

ہم نے تعیک طور پراس کتاب کوآپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وآپ ( قرآن

اللهُ مُخْلِصًاللهُ الدِّينَ أَنْ

ک تعلیم کے موافق ) خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے

جبیها که اب تک کرتے رہے اور جب آپ پر بھی عبادت اور خالص عثقاد واجب ہے تو اوروں پر کیوں نہیں واجب ہوگا۔

الايته الدين الخالص

یادر کھوعبادت جوکہ (شرک ہے) خالص ہواللہ ی کے لئے سزاوار ہے تعنی تو حید کا اعتقاد سب برواجب ہے

## وَالَّذِينَ الَّخَذُ وَامِنَ دُونِهَ ٱوْلِيَّاءُ مَا

اورجن لوگوں نے خدا کے سوااورشر کا وتجویز کرر کھے ہیں (اور کہتے ہیں ) ک

نَعْبُدُ هُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

ہم تو ان کی پرسٹش صرف اس کئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بناویں

لعنی ہماری حاجات وعبادات کو خدا کے حضور میں چیش کریں جیسا کہ

و نیامی سلاطین کے در بار میں وزراءای کام کے ہوتے ہیں۔

اِتَ اللَّهُ يَخُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيْهِ

توان کے (اوران کے مقابل الل ایمان کے ) باہمی اختاہ فات کا (قیامت

يَخْتَلِفُوْنَ هُ

كروز) الله تعالى فيعلدكرد كا

کہ اہل تو حید کو جنت میں اور اہل شرک کو دوزخ میں داخل کر دےگا مطلب یہ ہے کہ آ ب ان لوگول کے نہ مانے پڑم نہ کریں ان کا فیصلہ د بال ہوگا اور اس پر بھی تعجب نہ کریں کہ باوجود دلائل قائم ہونے کے یہ لوگ را بہ حق پر کیوں نہیں آ تے۔

اِتَّاللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكُذِبٌ كُفَّارُ ۞

الله تعالى السيخض كوراه يزبيس لا تاجو (قولاً ) حجمونا اور (اعتقاداً ) كافن و

یعنی منہ ہے اقوال کفریہ بکتا ہوا دردل سے کفریہ عقائد پر جما ہوا: واس سے باز آنے اور حق طلب کرنے کا قصد بی نہ کرتا ہوتو اس کے اس مناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت کی تو نیق نبیس و بتا اور چونکہ مشرکیوں میں بعضے خدا کی طرف اولا دکی نبیت کرتے تھے جسے فرشتوں کو اللہ کی بنیاں کہتے تھے تو آگے ان کارد کرتے ہیں۔

كُوْارَادَاللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لِرَصْطَفَى

كر (بالغرض) الله تعالى كسى كو اولاد بنانے كا ارادہ كرتا و ضرور الني

مِتَايَخُكُقُ مَايِشًا عُلا

ملوق میں ہے جس کو جا ہتا متخب فر ما تا

سینی اگر خدا کسی کو اپنی اولاً د بناتا تو وہ مخلوق ہی میں ہے کوئی ہوتا کیونکہ خدا کے سواسب مخلوق ہیں اور ظاہر ہے کہ مخلوق خالق کی جنس نہیں

## سُيْخَنَهُ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ

وہ پاک ہو والیااللہ ہے جو واصد ہے زبردست ہے اور اولا دکا غیرجنس ہونا بڑا عیب ہے اس کے محلوق میں سے کسی کا خدا کی اولا د ہونا محال ہے ہیں شرک کی بیصورت بھی باطل ہوگئی اور تو حید ابت ہوگئ یعنی نداس وقت کوئی اس کا شریک ہے ندآ کندہ ہوسکا ہے کیونکہ شریک ہونے کی ملاحیت کسی میں جب ہوتی جب کوئی ویا ہی ز بردست ہوتا حالا تکہ ایسا کوئی نہیں آ مے تو حید کے دلائل بیان فر ماتے ہیں

## خَلُقُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ عُ يُكُوِّرُ

اس نے آسان اورز من کو حکمت سے پیدا کیا وہ رات ( کی ظلمت ) کودن

( کاروشن کے کل یعنی ہوا) پر کپیٹتا ہے

جس ہے دن غائب اور رات موجود ہو جالی ہے

اوردن( کیروشن) کورات پر لپینتا ہے

جس سےرات غائب اور دن موجود ہو جاتا ہے

## وَسَخُرَ الشَّهُسَ وَالْقَبَرَ وَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِّ

اوراس نے ایک سورج اور ما ندکوکام میں لگار کھا ہے کہ (ان میں سے ) ہرا یک

## مَّسَبَّى الْاهُوالْعَزِيْزُالْغَقَّارُ ۞

وتت مقررتك چلار بكايادركموكدوه زبردست بزا بخشف والا (بمي) ب

لعنی دلائل کے بعد تو حید کے انکار سے عذاب کا اندیشہ ہے اور اللہ تعالی اس پر قادر مجی ہے کیونکہ وہ زبروست ہے سیکن اگرا نکار کے بعد کوئی مجرتو حيدكومان ليتويمليا نكار برعذاب ندد ع كاكونكه وه بخشف والابحى ے اس میں تو حید کی رغبت دلائی اور شرک ہے ڈرایا آ مے دوسرے دلائل ہے تو حید کو ثابت کرتے ہیں۔

## خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا

اس نے تم لوگوں کو تن واحد ( بعنی آ دم ) سے پیدا کیا مجرای سے

اس كاجوز ابنايا

بعنی اول آ دم علیالسلام کونها بدا کیا مجران کے سی عضو سے دواکو بدا کیا جس ک تغصیل موره نساه کے شروع میں گزرچک ہے مجران سے تمام آ دی بھیلائے۔

## وَأَنْزُلُ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ تَلْنِيكَ أَزُواجٍ

اور (بعداس صددث کے )تمبارے ( تفع بقا کیلئے ) آ ٹھزو بادو جار یابوں کے بیدا کئے

جن کی تفصیل آ مھویں یارہ کے ربع پر گزر چکی ہے اور ان آ تھزو مادہ کوخصوصیت سے شایداس لئے بیان کیا کہ بدزیادہ کام آتے ہیں آ مے نسل انسانی کے پیدا ہونے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں

## يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهٰ تِكُمْ خُلُقًا مِّنَ

وہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت

بَعُلِخُلُق

يربتاتا ہے

لین کے بعد دیمرے مختلف کیفیات پر بناتا ہے کہ اول نطف ہوتا ہے بجرعلته بجرمضغدالي آخره

#### في طُلُماتٍ ثَلَثِ لَا إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

تمن تاريكيوں

ایک تاریکی پیٹ کی دوسری رحم کی تبسری اس جملی کی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے ہی ان مختلف کیفیتوں پر پیدا کرنا کمال قدرت کی دلیل ہے

## ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَا لَا لَكُ الْمُلْكُ ﴿ لَآلِهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ

میں یہ ہادارب ای کی سلطنت ہاس کے سواکوئی لائق عبادت

#### هُوَ ۚ فَانَىٰ تُصُرُفُونَ ۞

نبیں سو(ان دلاکل کے بعد )تم کہاں (حق ہے) مجرے جارہے ہو

بلكه واجب ہے كەتو حيد كوتبول كرواورشرك كوچھوڑ وربط اويرتو حيد كا ا ثبات اورشرک کا ابطال تھا آ مے کفر وشرک کی قباحت اور کفار کی خدمت اور کفریر دهمکی اورایمان کا پیندیده هونا اور مخلص مسلمانوں کی مدح اوران کے لئے زائدلطف کا وعدہ نہ کور ہے ان تکفروا تا بغیر حساب .

## إِنْ تُكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عُنِيٌّ عَنْكُمُ فَ

رُکرو مے تو خدا تعالیٰ تمبارا (تمہاری عبادت کا) حاجمندنہیں<sup>ہ</sup>

بعن تم نے شرک و کفر کا باطل ہونا تو سن لیااس کے بعد بھی اگر کفر وشرک کرو محق خدا تعالیٰ کاتمباری عبادت اور تو حیدا ختیار نہ کرنے ہے کوئی ضرر نہیں۔

## <u>ۅؙڒؽڒڞ۬ؽڸۼؚؠٵڋٷٵڵڴڣٛڒ</u>

اوروہ اپنے بندوں کے لئے کفرکو پہندنبیں کرتا

كونك كفرت بندول كوضرر ببنچا ب

#### وَإِنْ تَشْكُرُوْا يُرْضَهُ لَكُمْ "

اورا مرتم شكر كرو مح تواس كوتبهار ب لئے پندكرتا ب

کونکداس میں تمہارا تفع ہے باتی اس کا کوئی تفع نہیں اور شکر کی بڑی فرد
ایمان ہے کہ ای پرشکر کی تمام صور تمیں موقوف ہیں پس تم کوایمان لاتا چاہئے
آھے یہ بتلاتے ہیں کہ کوئی مخص کفر کر کے یوں نہ سمجھے کہ میرا کفر دوسر سے
کے نامہ اعمال میں کسی وجہ سے درج ہوجائے گا اور میں بری ہوجاؤں گایا تو
اس وجہ سے کہ میں دوسروں کا تمبع ہوں خواہ اپنے زمانہ والوں کا یا پہلے باپ
دادوں کا یااس وجہ سے کہ دوسر سے میر ابو جھا تھانے کا وعدہ کر رہے ہیں جیسا
کہ بعض کفار کہا کرتے تھے کہ ہم تمہار سے گناہ اپنے سردھر لیس کے غرض یہ
نہ ہوگا بلکہ تمہارا کفر تمہار سے بی نامہ اعمال میں کھاجا و سے گا۔
ہموگا بلکہ تمہارا کفر تمہار سے بی نامہ اعمال میں کھاجا و سے گا۔

## ولا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرُ اخْرَىٰ ثُمَّ الى رَبِّكُمْ

اور کوئی کسی ( کے گناہ) کا بوجہ نبیس اٹھا تا پھراپنے پروردگار کے پاس تم کو

## مَّرْجِعُكُمْ فَيُنْبِئِكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ۗ

لوث کر جانا ہے سو وہ تم کو تمہارے سب اعمال جلا دے گا

اورسزاد على بس يكان مى غلط بكران اعمال كى بيش كاوتت نه أيكا

## اِنَّهُ عَلِيْمٌ ٰ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞

وہ ولوں کی باتوں کا جانے والا ہے

پسیدگمان بھی مت کرنا کہ ہمارے کفر کی شایداس کواطلاع نہ ہوجیا کہ حدیثوں میں ہے کہ بعض لوگوں میں گفتگو ہوئی کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہماری ہا تیں سنتا ہے یا نہیں کسی نے پچھ جواب دیااور کسی نے پچھ جس پریہ آیت نازل ہوئی۔و ما کنتم تشترون ان یشہد المخ

## وَإِذَا مُسَّ الْإِنْسَانَ ضُرَّدُ عَارَتَهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ

اور مشرک آ دمی کو جب کوئی تکلیف مینیجی ہے تواپے پر وردگارکوای کی المرف رجوع ہوکر پکارنے لگتاہے

اوراس کے سواسب معبود وں کو بھول جاتا ہے۔

## تُحرِّ إِذَا خُوَّلُهُ نِعْهُمُّ مِّنْهُ نَسِى مَاكَانَ

مجرجب الشرتعالي نے اس کواپنے پاس سے نعمت دائمن و آ رائش) مطافر مادیتا ہے۔ مرحہ میں مصرف

يَدُ عُوْا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا

جس كے لئے بہلے سے (خداكو) كارر باتق اس كو بعول جاتا ب اور خداك شرك

لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِمْ

بنانے لگتا ہے جس کا اثریہ وتا ہے کہ اللہ کی راہ سے دہروال کو کمراہ کرتا ہے

اوراگراس مصیبت کو پیش نظرر کھتا تو خالص تو حید جواس سے پیدا ہوئی تھی باتی رہتی بیتو شرک کی ندمت ہوئی آ گے دھمکی ہے۔

قُلُ تَهَنَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيْلًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ

آپ (ایسے خص ہے) کہد د بیجئے کہ اپنے تفرکی بہارتھوزے دنوں اور لوٹ

اصحب التّارِ

لے ( مر آخر کار ) تو دوز نیوں سے ہونے والا ب

آ مے تو حید والوں کی مدح اور بشارت ہے۔

أَمِّنْ هُو قَانِتُ انَّاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَايِمًا

بملاجو خفس اوقات شب میں مجدووقیام (بعنی نماز) کی حالت میں عبادت کررہا، و

حالانكه رات كاوفت عمو مأغفلت كاموتا ہے۔

يَّخْذُ رُالُاخِرَةَ وَيَرْجُوارَخْهَةَ رَبِّهُ ۗ

آ خرت سے ڈرتار ہا ہواورا ہے پروردگار کی رحمت کی امید کررہا ہو

مشرک ندکور کے برابر ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ عبادت اور تجدو و قیام کرنے والا اچھا ہے اور مشرک جو مطلب نکال لینے کے بعد تو حید و چھوڑ و بتا ہے برا ہے اور چونکہ ان عبادات کے چھوڑ نے کو کھار برا نہ جھتے تھے اس لئے اس تفاوت کی بناء پر اپنے برے ہونے اور مسلمانوں کے اس تفاوت کی بناء پر اپنے برے ہونے اور مسلمانوں کے اس تفاوت کی بناء پر اپنے برے ہونے اور مسلمانوں کے اس تھے ہونے میں ان کو کلام ہوسکتا تھا اس لئے آگے ذیادہ واضح عنوان سے اس تھم کو ثابت فرماتے ہیں۔

قُلْ هُلْ يُسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ

آپ كهدو يجئے كەكىياعلم والے اور جبل والے (كبيس) برابر بوتے بيں

چونکہ جہل کو ہرخض براسجھتا ہے اس کے جواب میں ان کی طرف سے بھی بھی بھی اہا جا سکتا ہے کہ جہل والے برے ہیں اب بیٹا بت کرنارہ گیا کہ جالل کون ہے سویہ بات ذرا ہے تامل ہے معلوم ہو سکتی ہے کہ صاحب علم وہ ہے جو مل بھی کرتا ہے اور جو ممل سے اعراض کرے وہ جالل ہے۔

وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا يَتُنَّكُمُ أُولُوا

وي لوك لهيحت بكرت بي جو الل عقل (سليم) بي

الْأَلْبَابِ أَقُلُ يُعِبَادِ الَّذِينَ الْمُنُوا

(آپ)مونین کومیری طرف سے کہے کداے ایمان والے بندوتم اپنے

اتَّقُوْارُتَكُمْ ۗ

پوردگارے ڈرتے رہو

علیے ہر چند کہ اس بیان سے کفر اور الل کفر کا برا ہونا اور ایمان اور الل ایمان اور الل ایمان اور الل ایمان کا چھا ہونا تا بت ہو گیا لیکن کھر بھی ہوخص اس سے منتفع نہیں ہوتا بلکہ جن کی عقل سلیم ہو دی اس سے تھیجت لیتے ہیں اور جب ایمان واطاعت والوں کا عند اللہ اچھا ہونا معلوم ہو گیا تو آ کے اطاعت کی ترغیب دیتے ہیں والوں کا عند اللہ اچھا ہونا معلوم ہو گیا تو آ کے اطاعت کی ترغیب دیتے ہیں مین طاعت پر دوام اور گنا ہوں سے پر ہیز کرو کہ یہ سب تقوی کی کی شاخیں ہیں آ کے اس کا ثمر و فد کور ہے۔

لِلَّذِيْنَ ٱحْسَنُوْا فِي هٰذِوِ الدُّنْيَاحَسَنَهُ ۗ ط

جو لوگ اس دنیا میں نیکل کرتے ہیں ان کے لئے نیک صلہ ہے۔ آ خرت میں تو ضروری اور دنیا میں دل کی راحت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اور مجمی ظاہر میں بھی راحت میسر ہوتی ہے آ کے فرماتے ہیں کہ اگرتم کو وطن میں رہ کرنیک کام کرنے سے کوئی روکے تو بھرت کرکے دمری جگہ جلے جاؤ۔

<u>وَارْضُ اللهِ وَاسِعَهُ ۗ طَ</u>

اورالله کی زمین قراخ ہے

آ مے فرماتے ہیں کہ اگر وطن چھوڑنے میں پچھ تکلیف پنچے تو اس میں استقلال سے کام لو۔

اِتَهَايُو فَى الصَّبِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ ©

ستقل رہے والوں کو ان کا صلہ بے شار بی مے گا بشارکامطلب یہ کربہتذیادہ مے گا کیونکہ اشیاءکا منابی ہونا ثابت ہے۔

رلط: اوپر كفر وشرك كا ناپنديديداورموجب عذاب ہونا ندكور تھا آ مح صراحة ايمان كا تكم فرماتے بيں اور كفروشرك سے اشارة منع فرماتے بيں قبل انبي امرت تا الميعاد

## قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِطًا لَّهُ

آپ کہدد بیجے کہ مجھ کو (منجانب اللہ ) تھم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح

الرِّينَ شَ

عبادت کروں کہ عبادت کوان کے لئے خاص رکھوں

يعنے اس میں شرک کا شائبہنہ

وَاصُرْتُ إِلَىٰ اَكُونَ اَوْلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿

اور مجھ کو بیر ( بھی ) تھم ہواہے کہ (اس) امت کو (لوگوں میں ) سب مسلمانوں ہے اول میں ہوں

اور ظاہر ہے کہ نبی کا دکام قبول کرنے میں سب سے اول ہونا ضروری ہے۔

قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ

(آپ يېمى كېدد يېخ ) اگر (بافرض مال مىس ) اپندرب كاكبتانه مانون تو

يُوْمِ عَظِيْمٍ ﴿

می ایک بڑے دن کے عذاب کا ندیشر کمتا موں

قُلِ الله أَعْبُدُ مُخْلِطًا لَّهُ دِيْنِي ﴿

آ پ کہدد بیجئے کہ میں تو اللہ بی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپلی عبادت کواس کے لئے خاص رکھتا ہوں

یعن جس بات کا مجھ کو تھم ہوا ہے جس کا ذکر اہمی ہوا ہے میں توای پر کاربند ہوں کہ میری عبادت میں شرک کا شائبہ بھی نبیں پس تم کو بھی الی ہی خالص عبادت افتیار کرنا جا ہے لیکن اگر تم نبیس مانے تو تم جانو

فَاعْبُدُ وَامَاشِئُمُ مِنْ دُونِهِ

سوخدا کوچھوڑ کر تمبارادل جس چیز کو جا ہے اس کی عبادت کرو

قیامت کے دن اس کا نقصان معلوم ہوجائے گا۔

## قُلُ إِنَّ الْخُرِرِيْنَ الَّذِيْنَ خُرِمُ وَ النَّفْسُهُمْ

آپ (يېمى) كهدو يېچئے كەپورے زياں كاروى لوگ بيں جواپي جانوں

#### والفرليفي يؤمر القيلة

ے اورا پے متعلقین سے قطعاً قیامت کے روز نسار ویس بزے

تعنی ندائی جان سے ان کونفع حاصل ہوا کہ رحمت اور نجات نصیب ہوتی اور ندا پے متعلقین سے نفع حاصل ہوا کیونکہ اگر متعاقبین نجات پانے والے ہوئے تب تو وہ ان سے دور بی رہیں گے اورا گران کے کمراہ کرنے سے وہ بھی نجات سے محروم ہوئے تب بھی دوز خ میں ساتھ ہونا کچھ نفع نہیں دے سکتا۔

#### ٱلاذلك هُوَالْخُسْرَانُ الْبُيِينُ

یادر کھوکے مرح خسارہ یس ب

جو قیامت کے دن واقع ہو جو کہ فیصلہ کا آخری ون ہے آ مے اس اد مکی کف میں م

## لَهُمْمِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِومِنْ

ان کے لئے ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے اور ان کے بنچ سے بھی

#### تَخْتِهِمْ ظُلُلُ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةً

آ م يحيط شعلے بول كے يدوى (عذاب) بجس سے اللہ اللہ بندوں كو دراتا ہے

اوراس سے بیخے کی تدبیریں ہلاتا ہے کہ وودین جن بڑمل کرنا ہے۔

#### يعِبَادِ فَاتَقُونِ ۞

اے میرے بندو مجھے (بعنی میرے مذاب سے ) اُرو

اور دین حق پر ممل کروبیاتو کفار ومشر کمین کا حال : وا آھے مسلمانوں کا ال زکور سر

#### وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُونَ

اورجولوگ شیطان کی عبادت سے بھتے میں (مراد غیراند کی عبادت ہے)

اور غیراللہ کی عبادت کوشیطان کی عبادت اس لئے کہا جاتا ہے کہاس میں شیطان کی کامل اطاعت کی جاتی ہے اور کہی حقیقت ہے عبادت کی

أَنْ يَعْبُدُ وْهَا وَأَنَا بُوْآ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُسِّرِي "

اور (ہرین )اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ووستحق خوش خبری سنانے کے ہیں

#### فَبُتِّرْعِبَادِ فُ

سوآپ مير سان بندول كوخوشخرى ساد يحيّ

جوشیطان کی عبادت سے بیجے اور خداکی طرف بھرتن متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے سامی اس کے سامی کی ساتھ دوسرے مفات ہے جمی موصوف ہیں جن کا آگے ذکر ہے۔

## الَّذِيْنَ يُسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ ٱحْسَنَهُ ۗ

جواس کلام (النی ) کوکان لگا کر ہے ہیں پھراس کی اچھی اچھی ہاتوں پر جلتے ہیں

اور قرآن کے تمام احکام ایجھ ہی ہیں چنانچہ آ گے احسن الحدیث فر مایا ہے پس مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی سب باتوں پڑمل کرتے ہیں۔

## أُولَيْكَ الَّذِينَ هَذَ هُمُ اللَّهُ وَالْوِكَ هُمُ اللَّهُ وَالْوِكَ هُمُ الْوَلُوا

یکی میں جن کو اللہ نے بدایت کی اور کیمی ہیں او

## الألبابِ⊙

الل عقل بين

سوان کو بشارت ساد یجئے اور جس بات کی بشارت ان کے گئے ہے۔
اس کا ذکر لکن الذی اتفوا میں آ گے آتا ہے اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلی کے لئے کفار ومشرکین کے ایمان کا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے باہر ہونا بیان فرماتے ہیں۔

## أَفْهُنُ حَقَّ عَلَيْهِ كُلِّمَةُ الْعَنَابِ ﴿ أَفَأَنْتَ

بھلاجس مخص پرئنداب کی (از لی تقدیری) بات محقق ہو چکی تو کیا آپ ایسے

#### تُنْقِذُ مَنْ فِي التَّارِقَ

فخفس کو جسے (علم الٰہی میں ) دوزخ ی میں جانا ہے جیٹرا کیتے ہیں

یعنی جودوزخ میں جانے والے ہیں ووآپ کی کوشش ہے بھی ًمرا ہیں ہے نہ تکلیں کے توافسوس فم بے فائدہ ہے۔

#### لكِنِ الَّذِيْنَ اتَّفَوْا رَبُّهُمُ

لیکن جولوگ اپنے رہ سے ڈرتے رہے

اس لئے ان پر عذاب کی بات محقق نبیں ہوئی اور بیدو ولوگ ہیں جس کی اور بھی بہت می صفات او پر گزر چکی ہیں۔

## لَهُمْ غُرِفٌ مِنْ قُوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ لا تَجْرِي

ان کے لئے) جنت کے ) بالا خانے (میں ) جن کے او پراور بالا خانے ہیں

مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُهُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ

جو بنائے تیار ہیں ان کے نیچ نہریں چل ربی ہیں بیاللہ تعالیٰ نے وعد و

الْمِيْعَادَ۞

کیا ہے اور اللہ وعدہ میں خلاف نہیں کرتا

پس ضروران کو بیسب کچھ ملے گا ربط اوپران چیزوں کا بیان تھا جو ایمان پر آبادہ کرنے والی ہیں بیعن آخرت کا لازوال تو اب وعذاب آگے ایمان سے رو کنے والی چیزوں کور فع کرتے ہیں بیعنی دنیا کا جلدی فنا ہوجانا بتلاکراس میں انہاک سے منع فرماتے ہیں۔ المع تو تا اولی الالباب

المُرْتَرُانَ اللهُ انْزُلُ مِنَ التَّمَّاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ

(اے مخاطب) کیا تونے (اس بات پر ) نظر نبیں کی کہ اللہ تعالی نے آسان

يُنَابِيْعُ فِي الْأَمْرُضِ

ے پانی برسایا مجراس کوز عن کی سوتوں عل وافل کرو بتاہے

یعنی زمین کے اس حصہ میں پہنچا دیتا ہے جہاں سے پائی اہل کر کنوؤں اور چشموں اور کنوؤں میں پائی کا کی کوؤں اور چشموں اور کنوؤں میں پائی کا جمع ہونا دوسب ہے ہوتا ہے ایک ہے کہ زمین کی سردی سے بخارات پائی بن جاتے ہیں دوسر سے بارش کا پائی زمین کے مسامات میں پیوست ہوکر سمٹ کرجع ہوجاتا ہے اس آیت میں ایک کا ذکر ہے اور دوسر سے کا انکار نہیں ہیں آیت کوئی تعارض نہیں

تُمْرِيْخُرِجُ بِهِ زُرْعًا مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمْ

مجر (جبوه ابلآہے)اس کے دریعہ ہے کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف

يَهِيْجُ فَتَرْبَهُ مُضَفَرُّا تُمْ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اللهِ

تشمیں ہیں مجروہ کھیتی خشک ہوجاتی ہے۔ وقواس کوزردد کھتا ہے مجر (الله تعالی)

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُرِٰى لِأُولِى الْأَلْبَابِ أَنَّ

اس کوچوراچوراکردیتا ہے سی (نمونہ) میں الل عقل کے لئے بردی عبرت ہے
کہ بعینہ مجی حالت انسان کی دنیوی زندگی کی ہے کہ آخر کا رسب کوفتا
ہوتا ہے پھر اس میں منہمک ہو کر ہمیشہ کی راحت سے محروم رہتا اور دائی
مصیبت سریر لینانہایت حماقت ہے۔

رلط: او پرحق کا اثبات اور باطل کا ابطال نہا ہے۔ شافی کافی بلیغ طرز ے ندکور ہو چکا ہے آ گے ان بیانات سے بعض کا متاثر ہونا اور بعض کا متاثر نہونا بیان فرماتے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ امار ابیان اگر چہ نہا ہے بلیغ اور موثر ہے گر پھر بھی سننے والوں میں باہم بہت تفاوت ہے سب کیساں نہیں ہیں افعی شرح نا من ھاد

## أَفَهُنْ شُرِّحُ اللهُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ

سوجس مخص كاسينالله تعالى فاسلام (كتول كرف ) كے لئے كمول ديا

معنے اسلام کے حق ہونے کا اے یقین آ حمیا۔

## فَهُوعَلَى نُوْرِي مِّنْ رَبِيهُ اللَّهِ مُعَلَى نُوْرِي مِّنْ رَبِيهُ اللَّهِ

اوردہ اپنے پردردگار کے (عطاکے ہوئے) نور پرے

یعن یقین لا کرای کے موافق عمل کرر ہائے۔

#### فُويْلُ لِلْقُسِيَةِ

كياد وفخص اورابل فساد برابربين

الل قساوت كاذكرة كي آتا ي

## قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِاللَّهِ

سوجن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نبیں ہوتے

یعنی خدا کے وعد وں اورا دکام پرایمان نبیس لاتے۔

## اُولَيِكَ فِي ضَلْ مُبِيْنِ ﴿

ان کے لئے بری خرابی ہے بیلوگ ملی مرابی میں ہیں

یعنی آخرت میں ان کے لئے بڑی خرابی ہے اور دنیا میں مملی مرای میں کرفتار ہیں آ گے اس نور اور ذکر کا بیان ہے۔

اللهُ نَزُّلُ أَحْسَ الْحَرِيْثِ كِتْبًا قُتَشَابِهَا

الله تعالی نے برا عمرہ کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے کہ

مَّتُأنِي <sup>صل</sup>ِ

باہم کمتی جلتی ہے

کینی اس کی عبادت کا اعجاز اور بلاغت اول سے آخیر تک بکسال ہے کسی جگہ کلام کی شوکت اور بلاغت وفصاحت کم نہیں ہوئی اس طرح اس کے معانی بھی صحت وخو بی میں سب برابر ہیں اس میں کوئی مضمون کمزور نہیں۔

#### تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُانُودُ

باربارد برال می ب

جس میں علاوہ اس فا کہ و کے کہ خاطب کے دل میں بار بار بیان کرنے

صفعمون پختہ ہوکر جم جاتا ہے ہر جگہ فاص فاص بار یکیاں اور لطا نف بھی

طحوظ ہوتے ہیں جس سے کر ارتحف نہیں رہتا اور قرآن میں بعض مضامین کا

بار بار دہرانا دلیل ہے اس کے کمال ہوایت پر مشمل ہونے کی اور غایت

درجہ بلیغ ہونے کی کیونکہ ایک بات کے بار بار دہرانے سے انسان کا کلام

فصیح و بلیغ وشیر ین ہیں رہتا اور اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے ہیں بیقرآن کا

مطام جز ہ ہے کہ تحرار مضامین سے اس کی بلاغت و شوکت میں پھر بھی

معادت نہیں ہوا اور اس کے ساتھ اس کی طلاحت زیادہ بی ہوگئی۔

مقادت نہیں ہوا اور اس کے ساتھ اس کی طلاحت زیادہ بی ہوگئی۔

#### الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُّ <sup>عَ</sup>

جس سان لوگوں کے جو کہا ہے رب سے ڈرتے ہیں بدن کا نب اٹھتے ہیں

مطلب بہ ہے کہ ڈر جاتے ہیں خواہ وہ خوف دل ہی میں رہے بدن پر اس کا اثر نہ آ و سے اور اگر جہ وہ خوف عقلی وایمانی ہویا طبعی اور روحانی

## تُرْتَلِينَ جُنُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ان کےدل پرزم اور (منقاد) ہوکراللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں

بعن ڈرکران اعمال کوجہ ہے بجالاتے ہیں جو کہاعضا عادردل کے معلق ہیں۔

## ذُلِكَ هُدُى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءً \*

یقر آن الله کی ہدایت ہے جس کووہ جا ہتا ہاں کے ذریعہ سے ہدایت کرتا ہے جیسا کہ ڈرنے والوں کا حال البحی سنایا کمیا۔

## وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ

ادر خدا جس کو عمراہ کرتا ہے اس کا کوئی ہادی نبیں جیسا کہ سنگ دلوں کا حال ابھی سنایا حمیا ربط اوپر ڈرنے والوں اور سنگ دلوں کی حالت میں باعتبار اثر قبول کرنے اور نہ کرنے کے تفاوت

ندکور تھا۔ آ کے انجام کے اعتبار سے دونوں میں تفاوت ہتلاتے ہیں۔

افمن يتقي تا لوكانوا يعلمون

# افلن يترقى بوجهه سوء العداب يوم

#### القيهة

سپریناو ہے کا

سپر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ جب کوئی اس پروار کرتا ہے تو وہ ہاتھ پررو کتا ہے مگر وہاں ہاتھ پاؤں تو جکڑے ہوں کے اس لئے ساراعذاب منے ہی پر لے گانعوذ باللہ من غضب اللہ

## وَقِيْلُ لِلظَّلِمِيْنَ ذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۞

اورایسے فالموں کو مکم ہوگا کے جو مجمع کیا کرتے تھے (اب)اس کامزہ چکمو۔ و کیا

كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّنَّهُمُ الْعَذَابُ

یہ (معذب)اورجوابیانہ ہو برابر ہو سکتے ہیں جولوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں

مِنْ حَيْثُ لِا يَشْعُرُونَ ۞ فَاذَاقَهُمُ اللهُ

انبوں نے بھی (حن کو) جھٹا یا تھاسوان پر (خداکا)عذاب ایسے طور پرآیا کان

الْخِزْى فِالْحَيْوةِ الدُّنْيَاءَ

کوخیال می نقاسواللہ تعالی نے ان کوائی د نوی زندگی میں رسوائی کامزہ جکھایا
کہ زمین میں وسٹس کریا سٹے ہوکریا آسائی پھروں کی مار کھا کرتمام عالم
میں بدنام ہوئے ہیں کفاران عذابوں کو شکرانکارنہ کریں کیونکہ انکاراوراس کا
انجام پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ربط او پرقر آن سے بعض کامتاثر ہونا اور بعض
کامتاثر نہ ہونا بتلا چکے ہیں آگے رائے ہیں کرقر آن تونی نفسہ ای قابل ہے
کامتاثر نہ ہونا بتلا چکے ہیں آگے رائے ماسل ہے ہے کہ تفاوت باعتبار کاطب کی استعداد

# كے بورنقرآن كے مرز ہونے من بحرى نيں۔ ولقد ضربنا تا يعقون ولكو كا توا اللاجرة أكبر ملوكا توا

اورآ خرت کا عذاب اوربھی بزا (اور سخت) ہے کاش بیلوگ جمھے

يَعْلَمُون ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي

جاتے اور ہم نے لوگوں کو ( ہدایت ) کے لئے اس قر آن میں برقتم

هَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعُلَا لَعُلَا لَعُلَا لَعُلَا مُثَلِ الْعُلَامُ

کے ( منروری )عمد ہ مضامین بیان کئے ہیں تا کہ بیلوگ نفیحت بکڑیں

يَتُنَا كُرُونَ ﴿ قُرُانًا عَرَبِيًّا غَيْرُ ذِي عِوجٍ

جس کی کیفیت یہ ہے کہ و وعربی قرآن ہے جس میں ذرا کجی نہیں

## لَعَاهُمُ يَتَقُونَ۞

(اور) تا كەيەلوگ ۋرىن

یعن قرآن میں بیمضامین اس کئے لائے گئے ہیں تاکدان ہے اور بلیغ مضامین کوئ کر خدا کا خوف کرین فرض کتاب ہدایت ہونے کے لئے جن صفات کمال کی ضرورت تھی قرآن میں وہ سب جمع ہیں چنانچہ عمدہ مضامین ہوتا پھرعر ہی ہوتا جس کوالل عرب بلاواسط بجھ سکتے تھے کیونکہ وہ مسلم خاطب ہیں پھران کے ذریعہ سے دوسروں کو بچھ لینا آسان ہے پھر کسی مضمون میں کی حشم کا خلل نہیں لیکن اگران ہی کی استعداد فاسدتو کیا گیا جاوے ربط او پرمومن ومشرک میں ہدایت و گمرائی کا تفاوت معلوم ہوا کیا جاوے ربط او پرمومن ومشرک میں ہدایت و گمرائی کا تفاوت معلوم ہوا ہے آگے ایک مثال سے اس تفاوت کو واضح کر کے تو حیدکو ثابت کرتے اور شرک سے عاردلاتے ہیں۔ صور ب الله تا لا بعلمون

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرُكًا عُ

الله تعالى في (مومدوم كرك كي بار على) يك مثال بيان فرما لى كوايك فض

مُتَشْكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هُلَ

(غلام) ہے جس میں کی سامجی ہیں جن میں باہم ضداضدی بھی ہاورایک اور فخص

يُسْتُولِنِ مَثَلًا الله

ہے کہ پرراایک بی مخف کا (غلام) ہے (تو) کیاان دونوں کی حالت کماں (ہو کتی) ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں برابز ہیں بلکہ پہلا مخص تکلیف میں ہے کہ پیشہ متحمر ہتا ہے کہ کس کا کہنا مانوں کس کا نہ مانوں دوسرا مخفص آ رام میں ہے کہ ایک بی

مخض تعلق ہے ہیں پہلی مثال مشرک کی ہے کہ ہمیشہ ڈانواں ڈول رہتا ہے جمعی غیراللہ کی طرف دوڑتا ہے جمعی خدا کی طرف پھر جمعی غیراللہ میں بھی کسی ایک پراطمینان نہیں ہوتا بھی کسی طرف دجوع کرتا ہے بھی کسی کی طرف

#### الحمد لله

الحمدلله

چونکہ و ولوگ بھی اس کے سوا کھے جواب نہیں دے سکتے تھے جس سے جست کا لازم ہونا ثابت ہو کیا اس لئے خود عی فرماتے ہیں کہ الحمد لللہ حق ثابت ہو گیا مگر پھر بھی بہلوگ قبول نہیں کرتے۔

#### بَلْ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞

بلكه ( تبول تو كيا ) ان مي اكثر سجحة بمي نبيل

کونکہ بھے کا قصد ہی نہیں کرتے ربط اوپر جب ہر پہلو سے بحث کا فیصلہ ہو گیا اور سرکشوں نے اس فیصلہ کو تبول نہ کیا تو آ مے قیامت کا فیصلہ بیان فرماتے ہیں جو کہ آخری فیصلہ ہوگا جس سے کوئی سرتا لی نہ کر سکے گا۔

اِتَّكَ مَيِّتُ وَاِتَّهُمْ مَيِّتُوْنَ ۞ ثُمُّ اِتَّكُمْ

آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے بھر قیامت کے دوزتم مقد ات اپنے اور ان کو کو کر تاب کے دوزتم مقد ات اپنے اور کا کو کر کے حکم کو کو کی کے دور کے کہ کے دور کے دور

رب کے سامنے چیش کرو کے (اس وقت عملی فیصلہ ہو جاوے گا)

ہیں اگر دنیا جی بہلوگ اس عقلی فیصلہ کونیس ماننے تو آپٹم نہ کریں۔

الحديثة تيوس بإره كي تفسيرختم موئي



ربط: اوپر قیامت میں مقدمات پیش ہونے کا ذکر تھا آ مے اس کا ظہور اور نتیجہ ندکور ہے کہ اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ ناحق پرستوں کو دوزخ کا مذاب اور حق پرستوں کو اج عظیم نصیب ہوگا۔ فیمن اطلع تا کانوا بعصلون

## فهن أظلمُ مِن كُن بعلى اللهِ

سوا س فخص سے زیادہ بانساف کون ہوگا جواللہ تعالی پر جموت با ندھے

یعن خدا کی نبت یوں کے کہ اس کا کوئی شریک ہے

#### وَكُنَّ بَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُ مُ

اور کی بات کوالعنی قرآن کو) جبکدوهاس کے پاس (رسول کے ذریعے سے ) پینی جمثلاوے

سوایسے فض کا زیادہ ناانصاف ہونا اور آ دمی کا سخت عذاب کے لائق

## اَكِيْسَ فِي جَهَنَّمُ مُثُوًّى لِلْكَفِرِيْنَ ۞

(تیامت کے دن) جنم میں ایسے کافروں کا نمکانا ہوگا

مرور ہوگا یو تاحل پرستوں کا فیصلہ ہوا آ کے حق پرستوں کا فیصلہ ندکور ہے

## وَالَّذِي جُاءَ بِالصِّدُقِ

اور جولوگ مجی بات کے کرآئے

#### وَصَدَّقَ بِهَ

اورخود بمى اس كوسي جانا

لین وہ ہے ہی ہیں اور تقدیق کرنے والے ہی ہیں جیے پہلے لوگ یعنی ہوں اور تقدیق کرنے والے ہی ہیں جیے پہلے لوگ یعنی ہے انساف اور ناحل پرست جبوٹے ہی تھے اور جبٹلانے والے ہی تھے اور اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جہم میں جانا خدا پر جھوٹ باند ھے اور قرآن کو جبٹلانے وونوں پر موقوف ہے ای طرح جنت میں جانا تھے ہولئے اور تعدیق کرنے وونوں پر موقوف ہے بلکہ مقصود زیادہ مدح اور زیادہ فرمت ہے۔ چوکہ دونوں پر موقوف ہے بلکہ مقصود زیادہ مدح اور زیادہ فرمت ہے۔ چوکہ دونوں میں یہ دونوں با تمی موجود ہیں یا موجود نہیں اس لئے ہراکے کی دونوں مفتی بیان کردی گئیں ورند در حقیقت جنت میں جانا کے مراف تقد یق پر موقوف ہے اور جہم میں جانے کے لئے خدا پر جھوٹ

باندهنابهی کافی ہاورقرآن کا حبثلانا بھی۔

## اُولِيِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴿ لَهُمُ مَايَشًاءُ وَنَ

توبيلوگ پر بيز گار بي (ان كافيمله بيهوكا) ده جو كهرچا بي كان ك ك

## عِنْدُ رَبِّهِمْ وْلِكَ جَزْوُا الْمُحْسِنِينَ ﴿

ان کے پردرگار کے پاس سب کچھ ہے یہ صلہ ب

## لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمُ أَسُوا الَّذِي عَبِلُوْا

نیکو کاروں کا ۔ تاکہ اللہ تعالی ان سے ان کے برے

## وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِ الَّذِي

عملوں کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کے

#### كَانُوْا يَعْمُلُوْنَ ۞

عوض ان کوان کا تو اب دے

## ٱكَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ

كيالله تعالى الني بندو (خام جم ملى الله عليه وللم كي حفاعت ) كيلية كافي نبيس اورياواك

## بِالْذِيْنَ مِنْ دُونِهُ

آپوان (مبونے معبودوں) سے ذراتے ہیں جوخدا کے ہوا (تجویز کرر کے) ہیں ایسی وہدا کے ہوان (مبونے معبودوں) سے ذراتے ہیں جوخدا کے اللہ ہے۔ خصوص ا بے محبوب فاص بندہ کے لئے کیوں نہ کانی ہوگا۔ یعنی بیا ایسے احمق ہیں کہ خدا کی حفاظت سے انجان بن کر آ ہے کو ایسے کمزور اور جموٹے معبودوں سے حفاظت سے انجان بن کر آ ہے کو ایسے کمزور اور جموٹے معبودوں سے

ڈراتے ہیں جوخودی ہے حس وحرکت اور عاجز ہیں اور اگر قادر بھی ہوتے تو پھر بھی خداکی حفاظت کے سامنے عاجزی ہوتے۔

## وَمَن يُضِلِل اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

اورجس کوخدا ممراہ کر ہے اس کا کوئی ہدا ہت ویے والانہیں۔ اورجس

## وُمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ مُضِلِّ أَكِيْسَ

كوبدايت د ساس كاكوني مراه كرنے والانبيس كيا خداتعالى زبردست

## الله بعزيز ذي انتِقامٍ وكبن سَالْتَهُمُ

ا نتام لینے والانہیں اور اگر (آپ)ان سے پوچیس که آسان اور

#### مَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ

زمن کوکس نے پیدا کیا ہے تو بھی کہیں مے کداللہ نے۔ آپ (ان

## اللهُ \* قُلُ أَفَرَءُ يُنَّمُ مِّاتِكُ عُوْنَ مِنْ

ے ) کہے کہ بھلا چرتو یہ ہٹلاؤ کہ ضدا کے سواتم جن معبود وں کو ہو جتے

#### دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّهِ لَ

موا گرانند تعالی مجھ کوکوئی تکلیف پنجانا جا ہے کیا یہ معبوداس کی دی ہوئی

## هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّمٌ أَوْ أَرَا دَنِي بِرَحْمَةٍ

تكليف كودوركر سكتے بيں يا الله تعالى جمد پرائي رحمت كرنا جا ہے كيا يہ

#### هَلْ هُنَّ مُهُسِكُتُ رُحْمَتِهِ ﴿

معبوداس کی عنایت کوروک کے ہیں

یعن اللہ تعالیٰ کو تنہا خالق ماننے کے بعد جس کو کمال قدرت لازم ہے

کیاتم اس کے قائل ہو سکتے ہوکہ اس کا کوئی مقابلہ اور مزاحت ہی کرسکتا

ہے۔ ہرگز قائل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سے خدا کے کمال قدرت کی نئی

لازم آئے گی حالا نکہ تم اس کو پہلے تسلیم کر چکے ہواور کفار کے جواب جس اتنا

کہددینا کافی تھا کہ کیا یہ معبود خدا کی عنایت کو جھے ہے روک سکتے ہیں کین

چونکہ ان کے قول سے یہ بھی لازم آتا تھا کہ اگر آپ ان کے معبودوں کو چھے

نہیں گو وہ آپ کو معنرت نہ ہوننے دیں گے اس لئے جواب میں اتنا اور

بڑھادیا کہ اگر خدا بھے کو کوئی تکلیف دینا چاہتو کیا یہ معبوداس کو دور کر سکتے

ہیں خلامہ یہ کہ دہ نہ فاکہ و پہنچا سکتے ہیں نہ ضردد سے سکتے ہیں۔

## قُلْ حَسْمِي اللهُ عَكَيْهِ يَتُوَكُّلُ

آپ کهد بخ کر (اس سے ابت ہوگیا که ) میرے لئے خدا کا لی ب

#### الْمُتُوكِّلُوْنَ ۞

توكل كرنے والے اى پر توكل كرتے ميں

کونکہ وہ قادراور مددگار ہے ہیں میں ہمی ای پرتوکل کرتا ہوں اور تہاری مخالفت وعناد کی بچھ پرواہ نہیں کرتا اور چونکہ وہ لوگ ان روشن دلائل اور قطعی براہین کے بعد بھی اپنی ای جہالت و گمرائی پر جے ہوئے تضاس لئے آگ آ گے آخری جواب تعلیم فرماتے ہیں

## قُلْ يْقُوْمِ اغْمَلُوْ اعْلَى مَكَانَتِكُمْ

آپ که ویجئے که تم اپلی حالت پر عمل کئے جاؤ لیے اور اللہ کا کرنبیں مانے تو تم جانو

#### اِنِّىٰ عَامِلٌ <del>ۚ</del>

م بمی مل کرر با ہوں

یعن جیسے تم اپناطر یقنبیں جموزتے میں اپناطریق نبیں جموزتا

### فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ يَاٰتِيْهِ

سواب جلدي تم كومعلوم بواجاتا ہے كدو وكون فض ب جس پر ( دنيا ميس )ايا

## عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَدَابٌ

عذاب آیا جا ہتا ہے جواس کورسوا کردے گااور (بعد مرگ)اس پردائی

#### مُّقِيْمُ

عذاب تازل موكا

چنانچہ دنیا میں جنگ بدر میں ان کو سزا ہوئی اور آخرت کا عذاب مرنے کے بعد بھکتنا ہوگا جو بخت ہوگا یہاں تک تو مخالفین کا خوف دور کر کے آپ کو آپ کی تھی آ مے رنج وغم زائل کر کے آپ کو آپ ہیں۔

## إِنَّا ٱنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ

ہم نے آپ پریہ کمآب لوگوں کے ( نفع کے ) لئے اتاری جو حق کو لئے ویر دو

بِا**نُحَقِّ** 

ہوئے ہ

اورآپ کا کام اس کو پہنچادیا ہے

فَهُنِ اهْتُلَاى فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ

سوجو مخف راہ راست پرآ وے گاتوا پے نفع کے داسطے اور جو مخص ہے راہ

فَائِهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمُآأَنْتَ عَلَيْهِمْ

رے گاتواس کا براہ مونا (معنی اس کا وبال ای پر پڑے گا اور آپ ان پر

ؠؚۅؙۘڮؽڸٟڿ

( کی بلورذ مدداری کے )مسلطنیس کئے مح

کہ آپ سے ان کی بےرائی کی باز پرس ہونے گئے پھر آپ ان کی عمرائی سے کیول ملین ہوتے ہیں ربط جسے او پر چند جگہ تو حید کا ذکر تھا آ کے پھرائی کی طرف رجو گے ہے الله بتو لحی الانفس تا بست رون

الله يتوفى الأنفس حِيْنَ مُوتِهَا

الله عی قبض لیعنی (معطل) کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت لیعنی جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے ان کی جانوں کو پوری طرح قبض

كرليتا بكرحيات بالكل باتى نبيس ربتى -

وَالَّذِي لَمْ تَكُتُ فِي مَنَامِهَا \*

اوران جانوں کو بھی جن کوموت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت

کیونکہ سونے کے وقت حیات کے بعض آ ٹار کم ہو جاتے ہیں مثلاً بری قرند میں میں سے تاریخ ہیں ہیا۔

ادراک با آئیں رہتااور موت کے وقت نہ جان رہتی ہے نہ ادراک رہتا ہے۔ فیمنسک الی قصی عکی بھا المکوت

پر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے

وَيُرْسِلُ الْأُخُرِى إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى اللهُ

اور باقی جانوں کو ایک میعادمعین کک کے لئے رہا کر دیتا ہے

کے دو جاگ کر پھر بدستورا جسام میں تصرف کرنے گئی ہیں کیونکہ ابھی ان کی موت کا ذقت نہ آیا تھا۔

اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۞

اس میں ان کے لئے جو کہ سوچنے کے عادی میں ولائل میں

جن ہے ووتو حید پراستدلال کرتے ہیں

## أمِراتُحَنُّ وَامِنْ دُونِ اللهِ شُفعًاءً

ہاں کیاان (مشرک) لوگوں نے خدا کے سواد وسروں کو (معبود) قراردے

قُلُ أَوْلُوْ كَانُوالاِ يَهْلِكُوْنَ شَيْعًا وَلا

رکھاہے جو (ان کی )سفارش کریں گے آپ کہدد بیجئے کو اگر چدیہ کچھ بھی

ؽۼڡؚٙڷٷؘؽٙ؈

قدرت ندر کھتے ہوں اور پچر بھی علم ندر کھتے ہوں

یعنی شفاعت کے لئے کم از کم علم وقد رت تو درکار ہے جوان میں نہیں ہے کیونکہ بیتو خود ہے حس وحرکت جماد ہیں اور چونکہ بہاں بیا حتمال تھا کہ کوئی مشرک کے کہ یہ بت آگر چہ جماد ہیں اورخود شفاعت نہیں کر کتے مگر جن کی بیتصورین ہیں وہ تو جاندار ہیں اور ان میں علم وقد رت دونوں ہیں وہ ق مات ہیں۔

## قُلُ تِلْوِالشَّفَاعَة جُرِيعًا ﴿

آپ کمدد بیج کرسفارش تو تمام تر خدای کا نعمیار می ب

کہ بدول اس کی اجازت کے کسی کی مجال نہیں کہ شفاعت کر سکے اور اجازت کے لئے دوشرطیں ہیں ایک شفاعت کرنے والے کا مقبول ہوتا و احرے جس کی پچھ شفاعت کی جائے اس کا مغفرت کے قابل ہوتا ہیں جن ارواح کو بہلوگ معبود قر ہر دیتے ہیں اگر وہ شیاطین ہیں جب تو دونوں شرطیس مفقود ہیں اور اگر ملا تکہ وغیرہ ہیں تو دوسری شرط موجود نہیں جن تعالی شرطیس مفقود ہیں اور اگر ملا تکہ وغیرہ ہیں تو دوسری شرط موجود نہیں جن تعالی بہر حال کفار کی شفاعت کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں شفاعت بھی نہیں ہوسکتی اور ان کو اس کے معبود قر ار دیا تھا تو ان کا معبود ہوتا بھی باطل ہوگیا۔ اور جن تعالیٰ کی تو حید ٹابت ہوگئی۔ اور جن تعالیٰ کی تو حید ٹابت ہوگئی۔

## لَهُ مُلْكُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ الَّهِ

تمام آ سانوں اور زمین کی سلطنت ای کی ہے پھرتم ای کی طرف

تُرْجَعُونَ ۞

لوث كرجاؤ مح

جب یہ عالم نتم ہو جائے گا پس سب کو چھوڑ کر ای سے ڈروای کی عبادت کروآ گے ہتلاتے ہیں کہ باو جودتو حید کے دلائل قائم ہو جانے کے ان مشرکین کا یہ حال ہے کہ تو حید سے نفرت ہی کرتے ہیں۔

## وَإِذَاذُ كِرَاللَّهُ وَخُدَةُ اشْهَازَّتْ قُلُوبُ

اور جب فظ الله كا ذكركيا جاتا ہے تو ان لوكوں كے دل منتبض موتے ميں

## الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ "

جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے

كونكدان كوتو حيد سے نفرت ب

## وَإِذَا ذُكِرُ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمُ

اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے تو

#### يَسْتَبْشِرُونَ ۞

ای وقت و ولوگ خوش موجاتے ہیں

کیونکہ شرک ان کو مجوب ہے اور کفار کو دغوی حوائے میں تو اپنے معبودوں کی سفارش کا اعتقادتھا تی اور آخرت میں بطور فرض کے تھا کہ اگر بغرض محال آخرت کو رفان کی سفارش کریں گے۔ بغرض محال آخرت کو کی جے ہے تو ہمارے معبود وہاں بھی سفارش کریں گے۔ ربط : او پر تو حید کے حمن میں کفار کی ہث دھری کا بھی ذکر ہوا ہے چونکہ اس سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہم کم کوئز ن وغم ہوتا تھا اس لئے آپ کی تمل کے آئے ہیں اور کفار کی سزابیان کر کے مضمون دعا کو کال کرتے ہیں۔ قبل اللہم تا یہ سے زون

## قُلِ اللَّهُمِّ فَاطِرَ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ

ب کہے کداے اللہ آسان اورز عن کے پیدا کرنے والے باطمن طاہر کے جائے

## عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحُكُمُ

والے آپ ی (قیامت کے دوز) اپنے بندوں کے درمیان ان امور می

## بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَاثُوْ افِيهِ يَخْتَلِفُونَ ©

فیلہ فرمائیں مے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تے

مطلب مید کہ آپ ان کی ہٹ دھری ہے تم نہ سیجئے نہ ان کی فکر ہیں پڑیئے بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپر دسیجئے وہ خود عملی فیصلہ کر دیں گے آگے اس فیصلہ کے وقت کی حالت ہلاتے ہیں۔

وَكُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَّهُوا مَا فِي الْأَرْضِ

اورا مرظلم (بعن شرک و كفر) كرنے والوں كے پاس د نيا بحركى تمام چيزيں

## جَبِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا فَتَكُوْابِهِ مِنْ

موں اور ان چیز وں کے ساتھ آئی چیزیں اور بھی موں تو وہ لوگ تیا مت کے

#### سُوَء الْعَدَابِ يَوْمُ الْقِيلِكُو

ون تخت عذاب سے جموت جانے کے لئے (بتامل)ان کودیے تگیں

اگر چہ تعبول نہ ہوجیسا کہ سورہ ماکدہ میں گزر چکا ہے مالفیل منہم اور
اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے چھوٹے کے
لئے ایسا کریں مے بلکہ مقصود صرف مثال بیان کرتا ہے کہ اس وقت ان کی
الی حالت ہوگی کہ وہ یہ چاہیں مے کہ کی طرح ہم عذاب سے نی جا کیں گر
ان کے لئے عذاب ایسالازم ہوگا کہ اگر بغرض محال وہ دنیا بحرکی دولت بھی
اس کے معاوضہ میں دیے لگیس جب بھی اس سے نہے کئیں گے۔
اس کے معاوضہ میں دیے لگیس جب بھی اس سے نہے کئیں گے۔

## وَبِدُا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوا

اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معالمہ پیش آوے گا جن کا

#### يَخْتَسِبُونَ ۞

ان کو کمان بھی نہ تھا

کیونکہ اول تو وہ آخرت کے منکر تھے پھراس میں بھی وہ اپنے گئے نبت کرد کی تھے۔

ر بط: او پرمشر کین کی ہث دھرمی اور ذکر تو حید سے نفرت اور غیر اللہ کے ذکر سے مسرت کا حال ندکور ہوا ہے آ گے ای پرمتفرع کر کے ان کی ایک دوسری حالت بیان فرماتے ہیں فاذامیس تا یؤ منون

## وَبُدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا كُسَبُوا وَحَاقَ

اور (اس وقت) ان کوتمام اپنے برے اعمال ظاہر ہو جاویں محے اور جس

## بِهِمْ قَاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞

(عذاب) کے ساتھ وہ استہزا کیا کرتے تھے وہ ان کو آ تھیرے گا

اور بول آو یا لوگ غیراللہ کے ذکرے خوشی اوراللہ کے کرے فرت کرتے ہیں

## فَإِذَا مُسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّدُ عَانَانَ

پرجس دنت (اس مفرک) آ دی کوتکلیف مپنجی ہے تو ہم کو پکارتا ہے

حالاً نکہ پہلے ہم سے نفرت تھی اور جن معبودول کے ذکر سے خوش ہوا کرتا تھا ان سب کواس وقت چھوڑ ویتا ہے جس سے تو حید کاحق ہونا خود

اس کے اقرار سے ثابت ہوجاتا ہے اور بیصری کا تفض ہے اقوال واحوال میں جس سے مشرک کی صاف حماقت و جہالت ظاہر ہونے کے علاوہ اس کا ندہب بھی باطل قراریاتا ہے۔

## تُمَّ إِذَا خُولِنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا لا قَالَ إِنَّهَا

مجرجب بم اس کوا پی طرف ہے کوئی لعت عطافر ماتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو

#### ٱوْرِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ ﴿

مجھ کو (میری) قد بیرے لی ہے

یعنی اس نعمت کوخل تعالی کی طرف منسوب نہیں کرتا بلکہ اپنی تہ ہیر کا نتیجہ بھتا ہے اور جس تو حید کاخل ہونا خودان کے اقرارے ثابت ہو چکا تھا اس پر قائم نہیں رہتا بلکہ اپنے قد می شرک کی طرف لوٹ کر غیرضدا کی عبادت میں لگ جاتا ہے آ مے حق تعالی اس کی بات کور دفر ماتے ہیں کہ وہ نعمت اسکی عبادت کا نتیجہ ہر گرنہیں۔

## بُلْ هِي فِتْنَهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرِهُمْ لِا

. وو ایک آزمائش بے لیکن اکثر

يَعْلَبُوْنَ ۞

لو*گ سجھتے نبی*ں

یعنی و و نعمت خداکی دی ہوئی ہے جس سے انسان کی آ ز مائش مقصود
ہے کہ دیکھیں نعمت ملنے پر ہم کو بھول جاتا ہے اور کفر کرتا ہے یا کہ یا در کھتا
اور شکر کرتا ہے اور ای آ ز مائش کے لئے نعمتوں میں ظاہری اسباب اور
کسب کا واسط بھی رکھ دیا ہے کہ اس سے اور زیادہ آ ز مائش ہوگئی کہ دیکھیں
انسان اس ظاہری سبب پر نظر کرتا ہے یا حقیقی سبب پر۔

اس لئے اس کواٹی تدبیر کا تیجہ الل کرشرک میں متلار ہے ہیں آ کے اس پر دھم کی ہے۔

## قَدُ قَالُهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

یہ بات (بعض) ان لوگوں نے بھی کی تھی جوان سے پہلے ہوگزرے ہیں

جیے قارون نے کہاتھا انہا او تینہ علیٰ علم عندی کہ یہال دوولت مجھ کوا پے علم اور تدبیر سے ملا ہے اس طرح جولوگ خدا کے منکر تھے جیسے نمرودو فرعون وغیرہ وہ بھی کسی نعمت کی خدا کی طرف نسبت نہ کرتے تھے بلکہ جونعمت بدوں محنت کے حاصل ہوتی اس کونصیب اورا تفاق کی طرف منسوب کرتے اور

جومخت سے حاصل ہوتی اس کو ہنراور تدبیر کا نتیجہ بتلاتے تھے۔

## فَهَا اعْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞

(بھے قارون نے کہا ہے) سوان کی کارروائی ان کے چھے کام نہ آئی

اورجس تدبير بران كوممند تعاده خدا كي عذاب كونه روك سكى

## فَأَصَابُهُمْ سَيِّاتُ مَا كُسَبُوا وَالَّذِيْنَ

مر ان کی تمام بدا مالیاں ان پر آپزیں (اور سزایاب ہوئے)

## ظَلَمُوْا مِنْ هَوُّرُاء سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاتُ

اور ان می بھی جو ظالم میں ان پر بھی ان کی بداعمالیاں ابھی

#### مَا كُسَبُوُا<sup>لا</sup>

پڑنے والی ہیں

پس اس زمانہ کے کافریہ خیال نہ کریں کہ جو پچھ ہونا تھا اگلوں کے

ساتھ ہو چکا

## <u>وَمَاهُمُ بِبُغُجِزِيْنَ ۞</u>

اور بەخداتعالى كو برانبيں كتے

چنانچه بدر می خوب سرا موکی

## أُولَمْ يَعْلَبُوْ آَنَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

کیاان لوگوں کو (احوال میں غور کرنے ہے ) میں معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کو

## لِمُنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وانَّ فِي ذَلِكَ لَا لِي آلِقَوْمِ

عابتا برزق دیتا باورووی (جس کے لئے عابتا ہے) تکی کرویتا ب

<u>يُّؤُمِنُونَ ۞</u>

اس (بهط وقدر) میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں

جن کے حکوق کا بحز ثابت ہو کر خالق کا وجودا ور توت ٹابت ہو تی ہ

## قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينِ النَّهِ إِنْ الْمُرْفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ

آپ کہدد بیجئے کداے میرے بندوجنہوں نے ( کفروٹرک کر کے )اپ

لاَتَفْنُطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ

اوپرزیادتیال کی میں کرتم خدا کی رحمت سے ناامیدمت ہو

كدايمان لانے كے بعد كذشته كفروشرك برموا خذه موكا۔

#### إِنَّ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ نُونِ جَرِيْعًا ﴿

باليقين خداتعالى تمام ( كذشته ) كنابون كومعاف فر ماو سے كا

اگرچەدە كفروشرك بى كيول نەہو\_

#### اِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ @

واقعی و و بردا بخشے والا بردی رحمت والا ب

اور چونکہ اس معافی کی شرط اور اس کا طریقہ بیہ ہے کہ تفریت توبہ کی جائے اس کئے آگے بیطریقہ ہتلاتے ہیں جائے آگے بیطریقہ ہتلاتے ہیں

## وَانِيْبُوْ اللَّ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوْ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ

اورتم اپنے رب کی طرف رجوع کرواور (اسلام قبول کھنے میں)اس کی فرما نبرداری کروقیل اس کے کہتم پرعذاب (الی )واقع ہونے کھے (اور)

#### اَن يَا تِيكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿

پر (اس وقت کس کی طرف ہے) تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوے

تعنی جیسا کہ اسلام لانے کی صورت میں سب کفر وشرک معاف ہو جائے گا اس طرح اسلام نہ لانے کی صورت میں اس کفر وشرک پرعذاب بھی ہوگا جس کا کوئی وفعیہ نیس اور جب اسلام نہ لانے کا انجام یہ ہے کہ تو تم کی ضرب اور ادارات

تم کوضروراسلام لا تا جائے۔ ایر بیچر ہی ہے۔

## وَاتَّبِعُوْا أَحْسَ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنَ

ادرتم (کو جاہے کہ) اپ رب کے باب ہے آئے ہوئے ریکھ مرض قبل آن یا تیکھ العداب

اجھے اچھے حکموں پر چلو۔ قبل اس کے کہ تم پر اچا تک عذاب

بَغْتَهُ وَٱنْتُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَ

آ پڑے اور تم کواس کا خیال بھی نہو

مراداس ہے آخرت کا عذاب ہادراس کوا چا تک اس لئے کہا کہ پہلی بارصور پھو نکنے کے وقت سب روعیں مدہوش ہوجادیں گی مجردوسری بارصور پھو نکنے کے وقت دفعۂ عذاب کا احساس ہونے گئے گا اور یااس لئے کہا کہ آخرت کا عذاب جیسا سخت ہوگا پہلے اس کی حقیقت معلوم نقی اور دیا گمان نہ تھا۔

#### اُن تَقُولُ نَفْسُ يَحْسُرُ نَى عَلَى مَا قَرَّطْتُ بمی (کل تیامت کو) کو نُفِض کہنے گئے کدافسوں میری اس کو تای پرجو

## فِيُ جَنْبِ اللهِ

میں نے خداکی جناب میں کی

لین اس کی اطاعت میں جو مجھ ہے کوتا ہی ہو کی اس پرافسوس ہے

## <u>ۅٞٳڹؖػؙڹؗؾؙڮؠڹٳڶۺڿڔؽؚڹ۞ٛٳٛۅٛؾڠؙۅٛڵ</u>

اور میں تو (احکام خداوندی پر) ہنتا عی رہا یا یوں کہنے کھے

## كُوْ أَنَّ اللَّهُ هَالَ بِي لَكُنْتُ مِنَ

كه اگر خدا تعالى (ونيا عن) مجھ كو بدايت كرتا تو عن بھى

الْمُتَّقِينَ ﴿

پر ہیز گاروں میں سے ہوتا

مر ہدایت ہی ہے محروم رہااس لئے بیتمام تعصیروکوتا ہی ہوئی

#### أُوْتَقُولَ حِيْنَ تُرَى الْعَدَابَ لَوْاَتَ

یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے گئے کہ کاش میرا (دنیا میں)

#### لِيُ كُرُّةً فَاكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿

بگر جانا ہووے۔ پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں

یہاں عذاب دیکھنے کی قید بردھانے سے سمغہوم ہوتا ہے کہ پہلے دو تول عذاب دیکھنے سے پہلے ہوں مے پس عالبا اول میدان حساب میں جب اپ اعمال کی تقصیر کی اطلاع ہوگی اس وقت پہلی بات کہیں مے پھر بطور عذر اور بہانہ کے دوسری بات کہیں مے جس میں اپنی تقصیر کا سب خدا کی طرف سے ہدایت نہ ہونے کو بتلادیں مے پھر جب اس عذر کو تافع نہ پاویں مے اور عذاب ہی کا معائنہ موجاوے گااس وقت دنیا میں لوٹے کی تمنا کریں مے پس تیوں آول کے معائنہ موجاوے گااس وقت دنیا میں لوٹے کی تمنا کریں مے پس تیوں آول کے بعد دیمر میں اب خواہ تو ہر کا فرسے تیوں با تمی صادر ہوں یا کوئی ایک بات کے کوئی دوسری اور چونکہ ان میں سے دوسرا قول بظاہر موجب تلمیس ایک بات کے کوئی دوسری اور چونکہ ان میں سے دوسرا قول بظاہر موجب تلمیس ایک بات کے کوئی دوسری اور چونکہ ان میں سے دوسرا قول بظاہر موجب تلمیس سے سے سے کہاں فرماتے ہیں۔

بَلَى قَدُ جَاءِ ثُكُ الْهِ يَنْ فَكُذَّ بْتَ بِهَا

ہاں بیشک تیرے پاس میری آیتی پیچی تھیں سوتونے ان کو جمثلا یا اور جمثلا تا

## وَاسْتُكْبُرُتُ وَكُنْتُ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ۞

سن شبہ سے نہ تھا بلکہ تو نے تکبر کیا اور کافروں میں (بمیشہ) شال رہا یعنی کسی دوسرے وقت مجمی تیراد ماغ درست نه موا حاصل جواب کا به ب كدجريد مدايت توآ زمائش كے خلاف باس لئے جريد مدايت أكرنبيس كي تى تواس میں کوئی اشکال نہیں ہوسکتا اور اختیاری ہوایت کا انکار کرنا نیلط ہے کیونکہ رسولوں اور آیوں کا آنامی بدایت ہے جس سے اگر تو جا بتا بدایت حاصل کرسکتا تمالی خداکی طرف سے تو تھے کو ہدایت ہوئی تھی مگر تونے خودا پنے اختیار سے ایمان وتقوی کوجیموز ایس تیراید عذر محض باطل ہے آ مے کفر بر جےر ہے والوں

## وَيُوْمُ الْقِيلَةِ تَكرى الَّذِيْنَ كُذَبُّوا عَلَى

اورتوبه کرنے والوں کی جزاد سرا کامخضرطور پر ذکر فرماتے ہیں۔

اور آپ قیامت کے روز ان لوگول کے چیرے سیاد دیکھیں مے

## الله وُجُوهُهُمُ مُنْسُودٌةً \*

جنہوں نے خدا پر جموت بولا تھا

اس میں دویا تمی آ گئیں ایک بیا کہ جو ہات خدا نے نبیس کمی اس کی بابت بركبنا كه خدانے كى ب جيے شرك وغيره كى نسبت كفار كہتے تنے دوسرے بدك جوبات خدائے کی ہے جیسے قرآن اس کی بابت یہ کہنا کہ خدائے ہیں کہی۔

کیا ان متکبرین کا ٹھکانا جہنم میں نبیں ہے

جو کہ عناداور حکمرے خداکی بات کوجمٹلاتے ہیں ضرور بربواو برتو حید کا تحكم اوراس برمز يدلطف كاوعد واورشرك مصممانعت اوراس بريخت عذاب كى وعيد ذكورتمي آميجعض آيات من حق تعالى كالعض صفات بيان كرك توحيد اوروعدہ ووعیدی تائیوفر ماتے ہیں اور درمیان میں شرک کی ندست فر ماتے ہیں نيزممانعت شرك كائدكرت بي اوروالارض جميعا الح عقامت ك بعض احوال كالفعيل بـ الله خالق كل شيء تا عمايشر كون

## جِي اللهُ الَّذِينَ اتَّفَوْ البِكَازَتِهِمُ لَا

اور جولوگ (شرک و كفرے ) بيتے تصالله تعالى ان لوگوں كوكا ميالي كے

لايكشهم السُّوءُ ولاهم يَحْزَنُونَ ﴿

ساتھ (جہم سے ) نجات دے گاان کوذرا تکلیف نہ بنج کی اور نہ و ملین

## ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَكَى ءِ ﴿ وَهُوعَلَى كُلِّ

<u> ہوں مے (کیونکہ جنت میں تم نہیں)</u> اللہ می پیدا کرنے والا ہے

## شَىء وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمَوٰتِ

ہر چیز کااوروی ہر چیز کا جمبان ہے اورای کوا ختیار میں ہیں تنجیاں آسانوں

اورز مین کی

کیمنی بیدا کرنے والا بھی وی ہے اور زمین و آسان کے خزانوں میں تعرف كرنے والا بھي وہي ہے ہيں ايسے اوصاف ركھنے والا شريك ہے بھي یقینا پاک ہوگا کیونکہ شرکت بہت بڑا عیب ہے جس کوخود انسان بھی اینے لئے گوارانبیں کرتا تو ایسے عیب کوایے خالق کے لئے کیونکر گوارا کرتا ہواور جوخدااییا ہے وہ جزاوسزا کا بھی مالک ہوگا ہیں اوپر کے دونوں مضمون <sup>یع</sup>ن تو حیداور وعدہ و دعید کی اس تقریر سے تائید ہوگئی اور چونکہ ضدا کا خالق ومحافظ اورخزانوں کی تنجوں کا مالک ہوتا کفارکوہمی مسلم تعاتو مقد مات کے مان لینے معصود ( یعنی تو حیدوجز اوسزا) کاتسلیم کرلینااورزیاده مؤکد ہوگیا۔

## والنيين كفروا بايت التواولا

اور جو لوگ (اس پر بھی) اللہ کی آ تیوں کو نہیں مانتے

#### هُمُ الْخُورُ وَنَ ﴿

وہ بڑے خسارہ میں ہیں کے

آ مے فرماتے ہیں کہاہے پیٹیبر ہیلوگ خودتو کفروشرک میں مبتلا تھے ہی مکران کا یہاں تک حوصلہ بر ما ہے کہ نعوذ بالندآ پ کوبھی اینے طریقہ پر لانے کی فرمائش کرتے ہیں اس لئے ان کے حوصلے بست کرنے کوآ اندہ مضمون ہم آپ کو تعلیم کرتے ہیں ووان کو سناد بیجئے۔

## قُلُ أَفَعُيْرُ اللهِ تَامُرُوْ إِنَّ أَعُبُدُ أَيُّهَا

آپ (ان کے جواب میں ) کہد بیجئے کدا ہے جا ہلو! کیا پھر بھی تم مجھ کو غیر

#### الجهاؤن 🐨

الله کی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہو

<u>حالانکہ تو حید ثابت ہو چکی اور شرک باطل ہو چکا آ کے فرماتے ہیں</u> کہ اے پغیبر بھلا آپ میں کفروشرک کرنے کا کب احمال ہوسکتا ہے جس کی

یا حق تو قع کرتے ہیں کیونک آپ تو نی معصوم ہیں اور دنیا بھر کے آ دمیوں کوشک سے بچانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں

## وَلَقَدُ أُوْرِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ

اورآپ کی طرف بھی اور جو تینیبرآپ سے پہلے ہوگز رہے ہیں ان کی طرف

## قَبْلِكَ لَيِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ

بھی یہ(بات)وی شرمیجی جا چک ہے کداے عام کا طب اگرتو شرک کر سات تیرا

## وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ

كياكراياس عارت بوجائكا وراو خساره بس برے كا تواے فاطب بمى

#### فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿

شرک مت کرنا بلکه (بهیشه )الله عی کی عبادت کرنااور (الله کا ) شکر گزار د ہنا

اس میں شرک کی قباحت پر دلیل بیان کر دی کہ وہ سخت درجہ کی ناشری ہے ہیں جب انبیاء علیم السلام کوشرک کی قباحت وتی ہے معلوم ہے اور دوسروں تک اس کے پنچا دینے کا ان کو تھم ہے اور آ پ بھی انبیاء میں سے جی تو آ پ سے شرک کا صادر ہونا کب ممکن ہے ہیں کفار کا ایسی موس رکھنا ان کا خلل د ماغ ہے

#### وَمَاقَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِمْ ﴿

اور (انسوس ہے کہ )ان لوگوں نے خدا تعالی کی چوعظمت نسک جیسی عظمت کرنا جا ہے تھی

خدا کی عظمت کاحق تو حید ہاوراس حق کی بے قدری شرک ہاور تو حید ہاوراس حق کی بے قدری شرک ہاور تو حید کو خدا کی عظمت کا حق عقا کد کے اعتبار سے کہا گیا ہے ورنداس کی عظمت کے حقوق اور بھی بہت ہے ہیں پچھ ای میں مخصر نہیں اوران کو عظمت کا حق کہنا بندو کی وسعت کے اعتبار سے ہے ورنداس کی ذات کا حق کون ادا کرسکتا ہے۔

## وَالْأَرْضُ جَبِيْعًا قَبْضَتُهُ يُوْمُ الْقِيلَةِ

مالانکداس کی دوشان ہے کہ ساری زشن اس کی مٹی میں ہوگی قیامت کے

وَالسَّهٰوْتُ مَطُوِيْتٌ بِيَمِيْنِهِ ﴿

دن اور تمام آسان لینے ہوں گے اس کے دائے ہاتھ میں خدا کے لئے مٹی اور دائے ہاتھ کا ثبوت مشابہات میں سے ہے جس کا

مطلب خداتی کومعلوم ہے ہی بلاکیفیت دریافت کے ایمان لا ناواجب ہے۔
دریط: او پر تو حید کو ثابت کرنے اور شرک کو باطل کرنے کے حمن میں
جزاوسزا کے مضمون کی تمہید تھی اور اس سے پہلے بھی بعض آ تحوں میں اجمالاً
اس کا ذکر ہوا ہے آ کے ختم سورت تک تفصیل کے ساتھ یہی مضمون ہے
و نفخ کھی المصور تا رب المعالمین

## سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞

وو پاک اور برز ہے ان کے شرک سے اور (قیامت کے روز)

## وَنُفِخَ فِي الصُّورِفَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ

صور عل پیونک مار دی جاوے کی سو تمام آسان و زعن

#### وُمَنْ فِي الْأَرْضِ

والول کے ہوش اڑ جاویں مے

بمرزندوتو مرجاویں کے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہوجاویں گی

#### إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ \*

مرجس كوخدا جاب

وہ اس بیہوشی اورموت ہے محفوظ رہے گا

#### تُمَّرُنُفِحٌ فِيهِ الْخُرْى

پراس (صور) میں دو ہارہ پھو تک ماری جاوے گی تو دفعتا سب کے سب کھڑے ہو جاویں گے

یعنی دوسری بارصور پھو تکنے سے سب ہوش میں آ جاویں کے اور روحوں کا تعلق اجسام سے ہوجاد ہے گا

#### فَاِذَاهُمْ مَ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۞

اور (چارون طرف) دیمنے لکیں مے

جیدا کہ نیا مادشہ ہونے کے وقت جاروں طرف دیکھناطبی عادت ہے کہروٹ تعالی حساب کے لئے اپی شان کے مناسب زمین پرنزول اور جی فرمائیں مے۔

## وُٱشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ

اورز شن اپنے رب کے نور (بے کیف) سے دوش ہوجاد مے اور (سب کا) نام

## وَجِائُ وَالنَّبِينَ وَالنَّهُ هَا الرَّ

ا ممال (برایک کے سامنے )رکھ ایاجاد سے اور پیفبرادر واد حان کئے جاویں کے

محمواہ میں انبیا وعلیم السلام بھی داخل ہیں اور فرشتے بھی اور امت محمد یہ بھی اورانسان کے اعضاء وجوارح بھی

## وَقَضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿

اور سب میں نمیک نمیک فیملہ کیا جاوے گا اور ان پر ذراظلم نہ ہوگا سرے کہ بھی مرد میں اور اس مرد کا میں ہوگا ہے۔ سے مرد فیتر میں ہوگا

كدكونى نيك كام چمپالياجائ (جوكدشرى قاعده كيموانق موامو) يا كونى براكام يدهاد ياجائ ايسامرگزند موكار

#### وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتْ

اور برخض کواس کے اعمال کا پورابدلہ دیا جادےگا

تیک کاموں میں بدلہ بوراہونے کا بیمطلب ہے کہ کی نہ کی جائے گی اور رے اعمال میں بدلہ بوراہونے کا بیمطلب ہے کہ زیادتی نہ کی جاوے گی۔

#### وَهُوَاعْلَمُ بِمَا يُفْعَلُوْنَ خَ

اور وہ سب کے کاموں کو خوب جانا ہے

پس اس کو ہرایک کے موافق بدلہ دے دینا تجھ مشکل نہیں آ مے اس بدلہ کا بیان ہے جو کہ فیصلہ کا نتیجہ ہے

## وُسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا

اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہائے جاویں گے د محکے دے کر ذلت وخواری کے ساتھ اور گروہ اس لئے کہا کہ گفر کے در ہے اور تشمیس مختلف ہیں پس ایک ایک طرح کے کافروں کی ایک ایک جماعت ہوگی

## حَتَّى إِذَا جُآءُ وْهَافْتِحَتْ اَبُوابُهَا وَقَالَ

یمال کک کہ جب دوزخ کے پاس پنجیس محتو (اس دنت)اس کے دروازے کھول دیے جاویں محاوران سے دوزخ کے مخالط (فرشتے بطور ملامت کے)

#### لَهُمْ خُزُنْتُهُا ٱلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

کہیں مے کیا تہارے ہاں جہیں لوگوں میں سے پینبر نہ آئے تھے کہان سے فیمل لینااس صورت میں بہت آسان تھا

يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ الْبِي رَبُّكُمُ وَيُنْوِرُونَكُمُ

جوثم کوتمبارے رب کی آیتیں پڑھ کرسنایا کرتے تھے اور تم کوتمبارے اس

لِقَاءً يُوْمِكُمُ هِذَا اللَّهِ اللَّه

دن کے پیش آنے ہے ڈرایا کرتے تھے۔ کافر کبیں مے کہ ہاں

رسول بھی آئے تھے اور انہوں نے ڈرایا بھی تھا

## وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى

کافروں پ

وعزه

عذاب كا

الكفرين

يورابوكرر بإ

یہ بات عذرخوای کے طور پرنہ کہیں سے بلکہ جرم کا اقرار ہے کہ باوجود رسولوں کے پہنچانے کے ہم نے کفر کمیا اور کا فروں کے لئے جس عذاب کا وعدہ تھاوہ ہمارے سامنے آیا واقعی ہماری نالائفتی ہے۔

## قِيْلَادُخُلُوْآابُوابَجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا عَ

( پھران ہے ) کہا جاد ہے گا ( یعنی وہ فرشتے کہیں ہے ) کرجہنم کے در داز ول میں داخل ہو ( اور ) ہمیشہ اس میں رہا کرو

پھراس کے بعد وہ جہنم میں داخل کر دیئے جادیں گے اور دروازے بند کر دیئے جادیں گے بیتو کفار کا حال ہوا آ مے مونین کا حال ہے۔

## فَبِئْسُ مَثُوى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَسِيْقَ

(غرض خدا کے احکام سے) تھبر کرنے والوں کابرا ٹھکانا ہے

الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

اور جولوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے

جس کا پہلامرتبا یمان ہے مجراس کے بعد مختلف مراتب ہیں

إلى الْجَنَّةِ زُمُرًا ۗ

ووگروہ کروہ ہوکر جنت کی طرف روانے کے جاویں کے

کہ جس مرتبہ کا تقویٰ ہوگا اس مرتبہ کے متنی ایک جگہ کر دیئے جا ئیں کے ادر شوق دلا دلا کر جلدی جلدی روانہ کئے جاویں گے

## حَتَّى إِذَاجًاءُ وْهَا وَفُتِحَتْ ٱبْوَابُهَا

یہاں تک کہ جب اس (جنت) کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے

#### وَقَالَ لَهُمْ

(بلےے) كلے ہوئے ہوئے (تاكدة رائحى دين ككے)

اورمعزز لوگوں کے لئے ایبا علی کیا جاتا ہے چانچہ عادت ہے کہ مہمان کے لئے درواز و پہلے سے کمول دیاجاتا ہے۔

## خُزْنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا

اور الكي كافظ (فرشت )ان كيس محالسلام اليمتم مره ش رب سواس

خُلِرِيْنَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمْثُ لِلهِ الَّذِي

(جنت) من ہیشہر ہے کے لئے دافل ہوجاؤ۔اور(دافل ہوكر) كبيل مے

صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْسَ ثَنَا الْأَمْنَ

كالله كالكولاك ) شكر بجس في بم ساينا وعدوسي كيا اوربم كواس

نتبوا من الجنَّةِ حَيْثُ نَشَاءً

سرز من كاما لك بناويا كهم جنت عن جهال جا بين مقام كري

یعنی ہر فض کوخوب فراغت کی جگہ ملے گی کہ خوب کھل کم کی کہ پلیں پھریں بیٹیس اٹھیں قیام کے طور پر تواپی ہی جگہ میں اور سیر کے طور پر تمام بنت میں جہاں جا ہیں پھریں۔

## فَيْغُمُ أَجُرُ الْعُمِلِيْنَ ۞

غرض (نیک) عمل کرنوالوں کا چھابدلے

۔ یا تو یہ بھی جنتیوں کا کلام ہو یا حق تعالیٰ کا ارشاد ہوآ مے شروع اجلاس ے اخیر فیصلہ تک کے ای مضمون کو مختصرا در شوکت بھرے الفاظ میں خلاصہ کے طور پر بیان فرماتے ہیں

## وترى الْهُلَيِكَة كَافِيْنَ مِنْ حُوْلِ الْعُرْشِ

اورآپ فرشتوں کودیمیں مے کہ (صاب کے اجلاس کے وقت) مرش کے کرداگر دطقہ ہاندھے ہوں کے (اور) اپنے رب کی بیج وجمید کرتے ہوں و رسود و مرسود مرسو

گادر تهم بندوں میں ٹھیک ٹھیک نیملہ کر دیا جادے گا اور کہا جادے گا دراس نیملے ٹھیک ہونے پر ہر طرف ہے جوش کے ماتھ نعرہ تحسین بلندہوگا ورقیل المحمل بلائے رہے العلم بین ج

کے ساری خوبیاں خدا کوزیبا ہیں جوتمام عالم کا پروردگار ہے

جس کے ایسا عمدہ فیصلہ کیا پھرائ نعرہ حسین پردربار برخاست ہوجائیگا۔

مسورہ المعؤمن مکیہ و ابھا حمیس او شمان و شمانون

ربط: سورہ سابقہ کے ختم پرمونین اور کفار کی حالت میں تفاوت آخرت

کا نتبارے ندکورتھا کہ ایک نجات پانے والے اور دوسرے عذاب میں جالا ہوں کے اورائ سورت میں فریقین کی حالت کا تفاوت ونیا کے اعتبار سے

ہوں کے اورائ سورت میں فریقین کی حالت کا تفاوت ونیا کے اعتبار سے

ذکور ہے کہ ایک مومن فر ما نبردار ہے اور دوسرا کم ای اورضد میں گرفتار ہے اور

اس مضمون سے پہلے جو قرآن کی حقانیت اور رسول کی بعض صفات کا ذکر مع

تو حید کے خکور ہوا ہے وہ بطور تمہید کے ہے جس سے مونین اور کفار کے کل

اختلاف کو تعین کرنامقصود ہے۔ ہسم اللہ الم حصن الوحیم

(٢٠) سُيُورَةُ الْمُؤْمِرُنِ مِنْكِينَةً الْمُؤْمِرُنِ مِنْكِينَةً الْمُؤْمِرُنِ مِنْكِينَةً الْمُؤْمِرُنِ

سورة مومن کے میں نازل ہوئی اوراس میں پہای آیتی اورنورکو میں

يسُــمِاللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كام سے جونها يت مهريان برد برم والے بي

ځمن

حمة (اس كمعنى الله بى كومعلوم بيس)

اور بہاں سے سورہ احقاف تک متعمل سات سور تمیں خم سے شروع موئی ہیں اور بجیب لطیفہ رہے کہ ساتوں سورتوں کے شروع می قرآن مجید کے منازل ہونے کامضمون ہے۔

تَنْزِنْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَ

یے کتاب آثاری من ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے۔

عَافِرِ الذُّنْكِ وَقَابِلِ التُّوبِ شُرِيْدِ

ہر چیز کا جانے والا اور بخشے والا ہے اور توب کا قبول کرنے والا ہے

الْعِقَابِ لاذِي الطَّوْلِ لَا إِللهَ الْكَوْمُو الْمُواللهُ الْكَوْلِ الْكَالِهُ الْكَوْلِ الْمُواللهُ الْكَوْل

سخت سزادیے والا ہے قدرت والا ہے اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں

#### اليُوالْمُصِيُّرُ®

ای کے پاس (سبکو)جانا ہ

ہیں قر آن مجیداورتو حید کی حقانیت کا مقتضایہ ہے کہ اس میں انکاراور جھکڑانہ کیا جاوے۔

## مَا يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اللّ

الله تعالی کی ان آیوں میں ( یعن قر آن میں ) وی لوگ ( ناحق کے ) جھڑے نکالتے ہیں جو ( اس کے ) منکر ہیں سوان لو کوں کا شہروں میں

### فَلا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ ﴿

(امن دامان سے) چلنا مجرنا آپ کواشتباه میں نہ ڈالے

لینی اس سے بیر نہ سمجھ لیا جاوے کہ بیر ہمیشہ کے لئے سزا سے بچے رہیں گےاور آپ کوخطاب کر کے دوسروں کو سنا نامقصود ہے کہ ان پر کی نہ کسی وقت دارو کیر ضرور ہوگی۔

## كُنَّ بِنُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَالْاَحْزَابُ

ان سے پہلےنوح کی قوم نے اوردومرے گروہوں نے جوان کے بعد ہوئے ) جیسے

## مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهُمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

عاد وخمود وغیرہم)نے وین حق کوجمٹلایا تھااور ہرامت (میں سے جولوگ

لِيَاخُنُاوُهُ

ایمان ندلائے تھے انہوں نے )اپنے پیفبر کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا

تا كدان كو پكر كرقمل كرديا جائے

## وَجَادَنُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوْا بِهِ الْحَقّ

اور ائن کے جھڑے نکالے اکس ائن سے فن کو باطل کردیں وی نے (آخر)

#### فَاحَنُ تَهُمُ فِن فَكُيْف كَانَ عِقَابِ ۞

ان پردارو گیرکی سو( و یکھا)میری طرف سے (ان کو) کیسی سز ابوئی اوراس

وُكُذَٰ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رُتِّكِ عَلَى اتَّذِيْنَ

طرح تمام کافروں پر آپ کے پروردگار کا یہ تول ابت

## كَفُرُوْآ أَنَّهُمُ أَصْحُبُ النَّارِ ۞

ہو چکاہے کہ و ولوگ آخرت میں دوزخی :وں کے

سینی بہال بھی سزا ہوئی اور وہال بھی ہوگی ای طرح کفر کی ہجہ ت اس زمانہ کے کافروں کو بھی دارو گیراور سزا ہونی ہے خواہ دونوں عالم میں یا صرف آخرت میں بیتو ان انکار کرنے والوں کا حال ہوا کہ وہ ذلت ادر عذاب کے ستحق ہیں آ مے مومن وموحدلوگوں کا حال ندکور ہے

## أَتَّنِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعُرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ

جوفر شنے كرش (الى) كوافعائے ہوئے بيں اور جوفر شنے اس كرواكر،

يُسَبِّحُونَ بِحَنْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ

میں وواپنے رب کی شبع و تحمید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں

بِهِ وَيُسْتَغُفِرُ وَنَ لِلَّذِينَ الْمُنُوا ۚ رُبَّنَا

اورا بمان والول کے لئے (اس طرح) استفغار کیا کرتے ہیں کہاہے ہارے

وَسِعْتَكُلُّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

پروردگارآپ کی رحمت (عامه )اورعلم ہر چیز کوشامل ہے

پس اہل ایمان پر بدرجہ اولی رحمت ہوگی اور آپ کوان کے ایمان

کاعلم بھی ہے۔

## فَاغُورُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ

سوان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے (شرک وکفر سے ) تو بہ کر لی ہے اور

وَقِهِمُ عَنَابَ الْجَحِيْمِ ۞

آپ كراستە پر چلتے ميں اوران كوچنم كے عذاب سے بچاليج

کے مغفرت کا مقتضا بھی ہے کیونکہ عذاب کا سبب گناہ ہیں جب ان کے گناہ بخش دیئے گئے تو عذاب بھی دور ہوجادےگا۔

## رَبَّنَا وَٱدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدُنِ إِلَّتِي

اے ہارے پروردگاراوران کو ہمیشہ رہنے کی بیشتوں میں جن کا آپ نے

وُعُدُ يُعَمِّدُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَايِمِمْ

ان سے وعد و کیا ہے واخل کر و بیجتے اور ان کے ماں باپ اور بیمیوں اور اوالا د

## وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّتِّيتِهِمْ \*

مں جو (جنت کے )لائق (مینی موس) ہوں

م واس درجہ کے نہوں جس درجہ کے بیلوگ جن کے اوصاف او پر خد کور ہوئے۔

## اِتَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

ان کوہمی داخل کرد بیجئے بلاشک آپ زبروست محمت والے ہیں

كم مغفرت كرنے برقادر إلى اور برايك كے مناسب اس كودرجه عطافر اتنے بيل۔

#### وَقِهِمُ السَّيِّاتِ

اوران کو (قیامت کے دن بر طرح کی) کالف ہے بچائے

لینی جس طرح دوزخ کے بڑے عذاب سے بچانے کی آپ سے دعا ہے ای طرح دوزخ کے بڑے عذاب سے بچانے کی آپ سے دعا ہے ای طرح یہ محات کی جات دیجئے گو و جہنم کی تکلیف سے بلکی بی ہوں جسے میدان قیامت کی پریشانیاں وغیرہ

## وَمَنْ تَقِ السِّيِّالْتِ يَوْمَ بِإِفْقَدُ رَجِهْتَهُ \*

اور آپ جس کو اس ون کی تکالف سے بچا لیس تو اس پر

## وَذٰلِكَ هُوَالْفُوْزُالْعَظِيْمُ أَ

آب نے (بہت)مہرانی فرمائی اور یدین کامیابی

جس کا اور ذکر ہوا ہے لینی مغفرت اور چھوٹے بڑے عذاب سے مفاقت اور جنت میں داخل ہوتا ہیں اپ موئن بندوں کواس کا میابی سے محروم ندر کھے خلاصہ یہ کہ مونین ایسے مکرم ومعزز ہیں کہ مقرب فرقتے جس طرح ایمان و تبیع میں مشغول رہے ہیں ای طرح این کے لئے دعاوا ستغفار کرنے میں بھی مشغول رہے ہیں پھر یفعلون مایؤ موون سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے بدون خدا کے تھم کے کوئی کا مہیں کرتے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ ان کومونین کے لئے استغفار کرنے کا خدا کی طرف سے کم معلوم ہو ہوا ہے جس سے مسلمانوں کوعنداللہ مجبوب ہوتا خابت ہوتا ہے ایک آیت ہوا ہے جس سے مسلمانوں کوعنداللہ مجبوب ہوتا خابت ہوتا ہے ایک آیت فرشتے سب زمین والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں تو اس میں یا تو زمین فرشتے سب زمین والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں تو اس میں یا تو زمین والوں سے مراد مسلمان ہی ہیں اورا گرسب مراد ہوں تو استغفار کا مطلب یہ والوں سے مراد مسلمان ہی ہیں اورا گرسب مراد ہوں تو استغفار کا مطلب یہ کہ وہ و زمین والوں پر جلدی عذاب نازل نہ کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ ربط او پر کفار کا دوز خ میں واخل ہوتا نہ کورتی آئے دخول نار کے بعد کا مال کہ بور کورتی آئے دخول نار کے بعد کا مال نہوں کہ کورتی آئے دخول نار کے بعد کا مال نہوں کہ کورتی آئے دخول نار کے بعد کا مال نہوں کے کہ دون نمین والوں کو کا کلہ العلی الکہ بیو

## إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُّوْا يُنَادُوْنَ

جولوگ کا فرہوئے (اس وقت )ان کو پکارا مباوے گا کہ جیسی تم کو(اس وقت )ا پنے سے نفرت ہے

وہ لوگ دوزخ میں جا کر اینے کفر وشرک افتیار کرنے پر حسرت و افسوں کریں گے اور خود ان کو اپنے سے خت نفرت ہوگی حتیٰ کہ غصہ کے مارے اپنی الگلیاں کا ٹ کا ٹ کھا ویں مے کذا فی الدر رعن الحن

## لَهُ أَن اللهِ الْكِبْرُمِنْ مُقْتِكُمْ انْفُسَكُمْ

اس سے بڑھ کر خدا کو (تم سے) نفرت می جبدتم (دنیا می)

إِذْ تُلْ عَوْنَ إِلَى الْإِيْهَانِ فَتَكُفُّرُونَ ۞

ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تم پرنبیں مانا کرتے تھے

اس کہنے سے مقصو دزیا دہ حسرت اور ندامت دلاتا ہے

#### قَالُوْارَ بَنَّا آمَتُّنَا اثْنُتَيْنِ

و کہیں مے کداے ہمارے پروردگارآپ نے ہم کودوبارمردورکھا

ہم جوآ خرت کی زندگی کا انکار کیا کرتے تصاوراس کے انکارے کفرو شرک اور تمام گناہوں پر دلیر تصاب ہم کو اپن غلطی معلوم ہوگئ ایک بار پیدائش سے پہلے جبکہ بالکل جماداور بے س وحرکت تھے کہ اس حالت میں جان نہ پڑی تھی اوردوسری باروہ موت جس کوسب لوگ موت کہتے ہیں

#### وأخيينتنا اثنتين

اوردو بارزندگی دی

ایک دنیا کی زندگی دوسری آخرت کی بیسب چار حالتیں ہوئیں ادر اگر چان میں سے الکارایک ہی کا تھا (یعنی آخرت کی نیسب چار حالتیں ہوئیں ادر اگر چان میں سے الکارایک ہی کا تھا (یعنی آخرت کی زندگی کا)اوراس وقت اس کا اقرار کر تامقعود ہے لیکن بقیہ تمن حالتیں اس لئے ذکر کر دیں کہ جس طرح وہ تمن حالتیں بھینی تھیں یہ چوتی حالت بھی انہی کی طرح بھینی ہے

#### فَاعْتَرُفْنَا بِنُ نُوْيِنَا

سوہم اپی خطاؤں کا اقر ارکرتے ہیں

جن میں اصل خطا قیامت کا انکار ہے اور باقی اس کے فروع ہیں

فَهُلُ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيْلِ ٠

تو کیا (یہاں ہے) نگلنے کی کوئی صورت ہے

کہ دنیا میں مجر جا کران سب خطاؤں کا تدارک کرلیں جواب ارشاد ہوگا کہ ابتمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بلکہ بمیشہ یہیں رہنا ہوگا

# ذٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَحُدَاهُ كَفُرْتُهُ

وجاس كى يه ب كه جب مرف الله كانام لياجا تا تما توتم انكار كرت تصاورا كر

#### وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا ۗ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ

اس کے ساتھ کی کوٹر یک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تنے سو (اس پر) پہنملہ

#### الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۞

الله كام جوعاليشان (اور) برے رہے والام

یعنی چونکہ حق تعالی کی برائی اور بلند مرتبہ کا متبار سے تہارا جرم بہت براقعاس کے فیصلہ میں سراہمی بہت بری تجویز بوئی یعنی بمیشہ کے لئے جہم میں رہنار بطاو پر شروع کی آتوں میں تو حیداور دھمکی کامضمون تعاقم کے جرای کی طرف رجوع ہے۔ ہو الذی تا شدید العقاب

#### هُوَ الَّذِي يُرِنِيكُمُ الْيَهِ

وی ہے جوتم کوائی نشانیاں دکھلاتا ہے

تاكدان سے توحيد پراستدلال كرو

#### وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَّاءِ رِزُقًا ﴿

اور(وی ہے جو) آسان ہے تبارے کئے رز ت بھیجا ہے

لین بارش کرتا ہے جس سے رزق پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجی قدرت کی نشانی ہے۔ نشانی ہے۔

#### وَمَا يَتُنَّ كُرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞

اور مرف وی مخص تھیجت تول کرتا ہے جو (خداکی طرف) (رجوع کرنے کاارادہ) کرتا ہے

کونکدوور جوع کے ارادوے فورو تال کرتا ہے اور تال سے حق تک

#### فَادْعُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ

سوتم لوگ خدا کو خالص اعتقاد کر کے پکارو لیمنی جب تو حید پر دلائل قائم ہیں تو کفر وشرک کوچپوژ کر تو حید افتیار کروا درمسلمان ہوجاؤ

# وَكُوْكُرِهُ الْكُفِرُونَ ﴿ رَفِيْعُ الدَّرَجَٰتِ

کو کافروں کو تا کوار (ی) کیوں نہ ہو وہ رفع الدرجات ہے

رقع الدرجات کے دومعنی ہو سکتے ہیں ایک رقع الدرجات یعنی درج بلند کرنے والا اس صورت ہیں رسالت اور قیامت کے ضمون سے اس کومنا سبت ہوگی کہ دو کسی کا مرتبہ رسالت اور نبوت تک بڑھا تا ہے جیسا کہ آ کے فرمایا ہے کہ دو اپنے بندوں ہیں ہے جس پر چاہتا ہے وتی بھیجتا ہے اور اس طرح قیامت ہیں نیک کام کرنے والوں کومختلف در جے عطا فرماوے گا اور دوسرے معنے ہیں مرتفع الدرجات یعنی وہ خود بلند در جوں والا ہے اس صورت ہیں درجات سے مراد خدا تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اس کی شان بہت بلندا ور عظیم الشان ہیں

# ذُوالْعُرْشِ يُلْقِي الرَّوْحَ مِنْ أَصْرِهِ عَلَى

ووعرش کامالک ہے وہ اپنے بندوں میں ہے جس پر جا ہتا ہے وہی تعنی اپنا تھم

#### مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِ ﴿ لِيُنْذِرَ يَوْمَ

بعیجاہے تا کہ (ووصاحب ومی لوگوں کو )اجتاع کے دن (لینی قیاست کے

التُلاقِيْ

دن سے ) ڈرائے

قیامت کےدن کواجماع کادن کہنا ظاہر ہے کے سب خلائق اس میں مجتمع ہوگی۔

# يۇم ھۇربرزۇن ئوك ئويخفى عىلىاللە

جس دن سباوگ (خدا كے سامنے ) آموجود موں مے )كه )ان كى بات

# مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴿ لِهُنِ الْمُلْكُ الْيُؤْمُ الْمُلْكُ الْيُؤْمُ الْمُلْكُ الْيُؤْمُ ﴿

فدا سے مخل نہ رہے گی آج کے روز کس کی حکومت ہوگ

درمنٹورکی روایات سے معلوم ہوتا ہے کوئی تعالیٰ لمعن المعلک اليوم دو

ہار فرماوي کے ایک پہلی ہار صور پھو تھنے کے بعد جبکہ سب فتا ہو جاوی کے
دوسر نے ٹی ٹانیے کے بعد حساب شروع ہونے سے پہلے لیکن اس آ ست کی تغییر ان
دوایات پرموقو ف نبیں اور ظاہری مدلول سے بیم علوم ہوتا ہے کہ یہاں اس وقت کی
نداہ کا فقی کا مقصود نبیں ہلکہ آ سے جمل مبالغہ کے طور پر اس دن کوموجود اور حاضر
فرض کر کے استفہام تقریری کے طریقہ پرسوال کر کے خود می جواب ارشاد فرمات

ہیں پس آ ہے کو ندان روایات کی ضرورت ہے اور نداس جس ان کنفی ہے۔

بِشَىء ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿

كتے (كونكه) الله على سب كچه سننے والا سب كچه و كھنے والا ب

ای طرح اس میں اور بھی بہت صفات کمال ہیں اور دوسر ہے معبودان صفات کمال ہیں اور دوسر ہے معبودان صفات کمال ہیں اور دوسر ہے معبودان ہیں نہیں کرسکا اس مضمون ہے دو با تمیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ جن کو کفار معبود بچھتے ہیں دوان کی مدد کرنے سے عاجز ہیں آ محفر ماتے ہیں کہ یہ لوگ جوالیے مضامین جزاوس ااور فیصلہ کے من کر کفر وشرک پر سزا ہونے سے انکار کرتے ہیں تو کیاان کو پہلے کا فروں کی حالت معلوم نہیں ہوئی سے انکار کرتے ہیں تو کیاان کو پہلے کا فروں کی حالت معلوم نہیں ہوئی

أُولَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوْا

کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کرنبیں دیکھا کہ جو ( کا فر ) لوگ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنِ كَانُوْامِنَ

ان ہے پہلے ہوگز رے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا و ولوگ توت اور

قَبْلِهِمْ كَانُوْاهُمْ اَشَدٌ مِنْهُمْ قَوَّةً

نٹانوں میں جو کہ زمین پر چموڑ گئے میں ان سے بہت زیادہ تھے

وَّا ثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَذُهُمُ اللَّهُ

سوان کے گنا ہوں کی وجہ ہے خدا نے ان پر دار و گیرفر مائی اوران کا

بِذُنُوْبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ

کوئی خدا (کے عذاب) سے بچانے والا نہ ہوا۔ یہ (مواخذہ)

مِنْ وَاقٍ ﴿ ذَٰلِكَ بِاللَّهُ مُكَانَتُ تَأْتِيهُمْ

اس سب ہے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَكُفَّى وَا فَاحَنَاهُمُ

آتے رہے پر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مواخذہ

اللهُ النّهُ وَوَيّ شَرِيدُ الْعِقَابِ

فر مایا بے شک وہ بری قوت والا سخت سزا دینے والا ہے

پس جب مواخذہ کا سبب کفروٹرک ہے جو کدان میں بھی موجود ہے پھر بیاس سے مامون اور بے فکر کیے ہیں کفریر ان سے مواخذہ منرور ہوگا خواہ بِتَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۞ ٱلْيُوْمُ تُجُزَّى

اس کے کئے کا بدلہ دیا جاوے گا آج (کمی پر) ظلم نہ ہوگا

إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

الله تعالى بهت جلد حساب لين والاب

آ مے فرماتے ہیں کہ جیسا سب پیٹیبروں کواس دن سے ڈرانے کا حکم ہےای طرح آپ کو بھی حکم ہے۔

وَٱنْذِرْهُمْ يَوْمُ الْأِزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ

اورآ پان اوگول کوا کے قریب آنے والےمصیبت کے دن سے ( کدوز قیامت ہے)

قیامت کے دن کوقریب آنے والا اس کے فرمایا کہ وہ دن بدن

ٹریب ہوتا جاتا ہے۔

لدى الْحَنَاجِرِ كُظِينِنَ أَمَالِلظُّلِينَ

ارائے جس وقت کلیج مزکر آ جادی می اورم سے ) کھٹ کھٹ جادیں می (اس

مِنْ حَبِيْمٍ وَلا شَفِيْعٍ يُطَاعُ ٥ يَعْلَمُ

ردز) ظالمون كا شكول ولى دوست موكالدر شكولى سفارى موكا جس كاكملانا جاد عده (ايرا

خَايِنَةَ الْأَغِيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُ وَرُ ۞

ہے) کہ جمعوں کی چوری کو جانتا ہے اوران (باتوں) کو بھی جوسینوں میں پیشیدہ ہیں

جن کوکوئی دوسرانبیں جانتا مطلب ہیے کہ بندوں کے تمام کاموں کواس کاعلم احاطہ کئے ہوئے ہے اورای پرسز اوجز اموتو ف ہے۔

وَاللَّهُ يُقْضِى بِالْحَقِّ \*

اورالله تعالى تحيك تعيك فيعله كردكا

كيونكهاس كاعلم اورتمام صفات كامل ميں\_

وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ

اورخدا کے سواجن کو بہلوگ بکارا کرتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر

وونول جهان مل يامرف آخرت مل\_

رلط: اوپر جا بجاتو حید ورسالت کے منکروں کو دھمکی دیتے ہوئے ان کی عناد و خالفت کا بھی ذکر ہوا ہے جس سے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہونے کا احمال ہوسکی تھا آ کے آپ کی سلی کے لئے موٹ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکور ہے جس میں منکرین رسالت کی دھمکی کا مضمون بھی موکد ہوگیا ہے۔ ولقد ارسلنا تا اشد العلاب

#### وَلَقُدُ ٱرْسُلْنَا مُوسَى بِالْتِنَا وَسُلْظِنِ

ولیل کےساتھ

لعن معز وجو کہ دعویٰ نبوت کے سیے ہونے کی دلیل ہے۔

#### إلى فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا

فرمون اور ہان اور قارون کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے بدکہا کہ

#### ڛؙڿؚۯػڐؙٵڣ؈

به جادوگر (اور) مجمونا ب

معجزہ میں جادوگر کہا اور دعویٰ نبوت میں جموٹا کہا اور قارون چونکہ بی اسرائیل میں سے تعااس کئے اس کی بابت دونوں احمال میں کداس نے موکٰ علیہ السلام کوساحر کہا ہویا نہ کہا ہواگر اس نے نہ کہا ہوتو قالوا میں تعلیب ہوگی معنی چونکہ اکثر نے بیات کی تھی اس لئے مجموعہ کی طرف نسبت کردی گئ

# فكتا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا

مجر(اس کے بعد) ببدہ (عام) اوگوں کے ہاں دین تن جو ہماری طرف سے تعالے کا ئے جس پر بعض اوگ مسلمان بھی ہو محتے تنے۔

# قَالُواا قُتُلُوٓا أَبُنّاء الَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ

توان ( فدکور ) لوگوں نے (بطور مشورہ کے ) کہا کہ جولوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کوئل کر ڈالو

تاكدان كى جمعيت اورقوت نه برده جائے جس سے زوال سلطنت كا انديشہ ہے اور چونكه عورتوں سے ايبا انديشہ نه تعا دوسرے كمرول ميں كاروخدمت كے لئے ان كى ضرورت مجى اس لئے ان كے آل كامشور و نہوا

#### واستخيوانيياءهم

اوران کی لاکوں کوزندور ہے دو

غرضک انہوں نے موی علیہ السلام کا غلبد و کئے کے لئے یہ تد بیری تھی

#### وَمَا كَيْدُ الْكُورِيْنَ إِلَّا فِي صَلْلِ اللَّهِ فَي صَلْلِ اللَّهِ مِن اللَّهِ فَي صَلْلِ اللَّهِ

اور ان کافرول کی تدبیر محض بے اثر ربی

چنانچة خرم موی علیدالسلام ی غالب رے اوراس کے متعلق کوئی روایت دیکھنے میں نہیں آئی کہ بیتر برلاکوں کے قبل کی عمل میں لائی گئی یا نہیں اور بیل اس قبل کے علاوہ ہے جوموی علیدالسلام کی پیدائش ہے پہلے مواقعا پھراس کے بعد خودموی علیدالسلام کے قبل کے بارہ میں گفتگو ہوئی۔

#### وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِي ٓ أَقُتُلُ مُوسَى

اور فرعون نے (اہل در بارے ) کہا کہ جھے کو چھوڑ وہس مویٰ کو آل کر ڈ الوں

#### وُلْيِدُ عُرُبِّهُ عَ

اوراس کوچاہے کدائے رب کو (مدد کے لئے ) پکارے

فرعون کا بیر کہنا کہ جمھ کو چھوڑ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ الل دربار نے مویٰ علیہ السلام کے تل کی رائے اس لئے نہ دی ہوگی کہ اس کومصلحت ملک کے خلاف سمجما ہوگا کہ عام لوگوں میں چرچا ہوگا کہ ایک بے سروسامان مخفس سے ڈر کئے یا فرعون نے دھوکہ دینے کے لئے یہ بات کی ہوتا کہ عام سننے والے سے مجمیس کہ اب تک مویٰ علیہ السلام کے آل میں تو قف مشیروں کے روکنے کی وجہ سے ہور ہا ہے کوحقیقت میں اس پر جرات نہ کرنے کا سبب بلائے آ سانی کے نازل ہونے کا خوف ہو (یا مویٰ علیہ السلام کی خداداد ہیبت ہو ) کیونکہ دل میں تو ان کومعجزات کی وجہ ہے نبوت کا یقین ہوئی کیا تھا چنانچہ حق تعالی نے فرمایا ہے و جعدو ابھا و استیقنتها انفسهم که ظاہر میں وولوگ مجزات کے منکر تھے گران کے ولول كوان كالفين آحميا تمااوراك جكدارشاد عويجعل لكما سلطنا المنع كه بم تم دونوں كوغلبه اور رعب عطاكريں مے اى طرح مكن بك اس كايدكہنا كەموى كوچائے كەاپ رب كومدد كے لئے يكارے محض بهادری ظاہر کرنے کے لئے ہو کودل اندر سے تعرار ہا ہو۔الغرض یہ بات مویٰ علیه السلام نے مجمی سی خواہ بالمشافهه (رودررو) سی ہویا کسی ذریعه ے ی ہوآ کے ان کا جواب مذکورہے۔

#### وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَنِهُ اللهُ عَلَيْهِ كَنِهُ اللهُ عَلَيْهِ كَنِهُ اللهُ عَلَيْهِ كَنِهُ اللهُ

ہادراگر (بالفرض) وہ جموناتی ہے تواس کا جموث ای پر پڑے گا

یعن خدا تعالی خوداس کوذ کیل کردین می اس کردیا کے کی کیا ضرورت ہے۔

#### وَإِنْ يُكُ صَادِقًا

اورا کروہ سچا ہوا تو وہ جو پیشین کوئی کررہاہے

كايمان ندلانے كى صورت مى ايساايساعذاب موكا

# يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ كُمُّ

اس میں سے کھ تو تم پر (ضرورمی) آ بڑے گا

تواس صورت میں قبل کرنے سے اور زیاد و بلا اپنا اور لینا ہے غرض ان کے جموثے ہونے کی صورت میں تو قبل فضول ہے کیونکہ خود ہی منجا نب اللہ ذکیل ہوجا کیں گے اور سے ہونے کی صورت میں قبل کرناممنر ہے چر اللہ ذکیل ہوجا کیں گے اور سے ہونے کی صورت میں قبل کرناممنر ہے چر ایسا کام کیوں کیا جاد ہے اور گواس مومن کوموکی علیہ السلام کے سچا ہونے کا پورایقین تھا محراس نے وعوت میں نرمی افتیار کرنے کور جے دی اور قوم کو آ ہتہ ہما ہے کی طرف گفتگو کی۔

# إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُ بِائَ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

الله تعالى السي تخص كومقمود تكنيس بنجاتا جو (الى ) مد الرّر مان والا

#### كُنَّابٌ۞

بہت جموث ہو لنے والا ہو

یعنی چیوٹے آدی کی بات کو چندروز کے لئے چل جاوے گراس کا انجام ناکای اور ذلت ہے ہیں اس قاعدہ سے اگرموی علیہ السلام بالغرض جموٹے ہوں تو چونکہ نبوت کا جموٹا دعویٰ کرنا حد سے بڑا گناہ اور بڑا ہماری جموٹ ہے۔ اس لئے بیضر ور مغلوب اور ذلیل ہو نئے کیونکہ ایسے جموٹے پر اگر ضدا کا قبر نازل نہ ہوتو اس سے خلوق کو شبہ میں ڈالنالازم آتا ہے اور یے قلاح وی سے بیان و تم بالیقین جموٹے ہواور جموث میں بھی حد سے گزر نے والے اگر یہ جو نے کوکا میائی ہیں ہوتی ہی تو ہواور حمد سے گزر نے والے جو کہ فرعون کی خدائی کا دعویٰ کرتے ہواور حد سے گزر نے والے جموٹے کوکا میائی ہیں ہوتی ہی تم لوگ ان کے آل میں کا میاب نہ ہوگی یا سی کا انجام برا ہوگا بہر حال دونوں صورتوں کا مقتلانی کا مقتلانی کا دیوں میں ہوتی ہی تا ہوگا ہیں کا میاب نہ ہوگی یا سی کا انجام برا ہوگا بہر حال دونوں صورتوں کا مقتلانی کے کہان کوٹل نے کیا جاوے اور بیشہ نہ ہو کہ اس تقریر سے بیلازم آتا

# اِنِّيْ آخَافُ أَنْ يُبُدِّلُ دِيْنَكُمُ أَوْ

اور جمو کو اندیشہ ہے کہ وہ (ممبیل) تمہارا دین (ند) بدل اللے۔

#### أَنْ يُظْهِرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ اللهُ الْأَرْضِ الفَسَادُ اللهُ الْمُرْضِ الفَسَادُ

المك مس كوكى خرابى (ن) كيميلا و سداورموى فرجب يه بات ى تو)

#### وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُنْتُ بِرَزِنْ وَرَتِكُمْ

کہا کہ میں اینے اور تہارے (یعنی سب کے) پروردگار کی

#### مِّنُ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ

پناہ لیتا ہوں ہر خردماغ مخص (کے شر) سے جو روز حساب پر

#### الْحِسَابِ ﴿

يعتين نبيس ركمتا

ای گئے حق کا مقابلہ کرتا ہے اگر یہ جواب فرعون کے سامنے دیا تو ربکم کا خطاب فرعون وغیرہ کو ہوگا اور خرد ماغ سے بھی وہی مراد ہے اور دوسری صورت میں یہ خطاب خبر پہنچانے والوں کو ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ تم مطمئن رہوانشا واللہ جھے برکسی متکبر خرد ماغ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا۔

# وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ ﴿ مِنْ الْ

اور (اسمجلس مشورہ میں )ایک موم معض نے جو کہ فرعون کے خاندان سے

#### فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ إِيْمَانَةَ ٱتَقْتُلُوْنَ

تع (اوراب تک) ایناایمان پوشیده رکھتے تھے کہا کیاتم ایک فخص کو (محض)

#### رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَنَّ اللَّهُ وَقُدُجًا عَكُمْ

اس بات پر آل کرتے ہو کہ وہ وہ کہتا ہے میرا پرورد گاراللہ ہے حالا نکہ وہ مہارے

# بِالْبَيِّنْتِ مِنْ رَّبِكُوْرُ ا

رب کی طرف سے (اس دمویٰ پر) دیلیں (مجی) لے کرآیا

تعنی معزات بھی دکھلاتا ہے جو کہ دعویٰ نبوت کے بچے ہونے کی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیخض خدا کی طرف سے تو حید تعلیم دینے کا مامور ہے اور دلیل کے ہوتے ہوئے دلیل والے کی مخالفت کرنا اور مخالفت بھی اس درجہ کہ اس کے آل کا قصد کیا جاوے نہایت نازیباہے۔

ہے کہ کسی مفسد کو بھی آل نہ کیا جائے کیونکہ ہر جگہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ اگریہ جمونا ہے تو خود ذکیل کر دیگا اور اگر بچا ہے تو بچے کا آل کرنا ہرا ہے جواب یہ ہے کہ یہ تقریر اس صورت میں ہے جہاں کسی کے مسادق وکا ذب ہونے میں شبہ ہوااور ظاہر ہے کہ موی علیہ السلام کے جمزات ہے (اگر کسی کو یقین بھی نہ ہوا ہوتو) کم از کم بچے ہونے کا اختال تو ضرور تھا اور جہاں قطعی دلائل ہے کسی کا جمونا ہونا ماتیقین ہوگیا ہواس موقعہ کے لئے یہ تقریر نہیں آ مے بھی ای تل ہے رہ کئے کے متعلق مضمون ہے۔

# يْقُوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيُوْمُ ظُهِرِيْنَ فِي

اے میرے بھائیو! آج تو تمہاری سلطنت ہے کاس سرز من می تم ما کم

#### الْأَرْضِ فَهُنُ يَّنْصُمُ نَامِنُ بَاسِ اللهِ

ہو۔ سوخدا کے عذاب میں ہاری کون مدوکرے گااگر (ان کے قُل کرنے

#### إن جَاءَنَا

ہے)وہ ہم پرآپا

جیا کہان کے سچ ہونے کی صورت میں اس کا حمّال ہے۔

#### قَالُ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيُكُمْ إِلَّا مَا آأَرُى

فرمون نے (یہ تقریرین کرجواب میں ) کہا کہ عن آو تم کووی رائے دوں گاجوخود بھے

# وَمَّا اَهُدِيْكُمُ إِلَّا سَبِيْلُ الرَّشَادِ ۞

ربابوں ( کیان کالل علمتاب ہے)اور می تم کوئین طریق مصلحت بتا تا ہوں

جب اس مومن نے ویکھا کہ تھیجت میں نری کرنے اور گفتگو میں خاطب کے خیال کی رعایت کرنے سے کام نبیں چاتا تو اب اس نے ڈرانے دھمکانے سے کام لیا۔

# وَقَالَ الَّذِي أَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ

اور اس مومن نے کہا صاحبوا مجھ کو تمہاری نبت

عَكَيْكُمْ مِّتُلُ يُوْمِ الْأَخْزَابِ فِي مِثْلُ

اور انتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے جیہا

دَاْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَ ثَهُوْدَ

قوم نوح اور عاد اور محمود اور ان کے بعد والوں ( تعنی قوم لوط وغیرہ )

وَالنَّذِينَ مِنَ بَعْدِ هِمْ وَمَا اللَّهُ كَا عَالَ ہُوا تَمَا اور خَدَا تَعَالَى تَو بَدُوں بِ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ كَا عَلَى عَلِمَا عَلَى عَلَى عَلِمَا عَلَى عَلَى عَلِمَ عَلَى عَلَى عَلِمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلِمَ عَلَى عَلَمَ عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَ

لیکن جبتم حرکتیں ہی الی کرو مے تو ضرورا پی سزاکو پہنچو گے یہ تو دنیا کے عذاب کی دھم کی تھی آھے آخرت کے عذاب کی دھم کی ہے۔

وَيْقُوْمِ إِنَّ آخَافٌ عَكَيْكُمْ يَوْمَ

اورما حبوا بحد كوتمبارى نبست اس دن كانديشب جس من كثرت \_

التَّنَادِ ﴿

ندائيں ہوں كى

چنانچ سب سے اول پکار صور بھو تکنے والے کی ہوگی جس سے مرد سے زندہ ہوجا کیں گے ایک ندا حساب کے لئے ہوگی اور ایک ندا جنتی اور جبنی لوگوں میں باہم ہوگی کدایک دوسر سے کو باہم پکاریں گے اور ایک ندا موت کو ذرج کر نے کے وقت ہوگی کہ سب کو پکا کر موت کے مینڈ ھے کی صورت میں سب کے سامنے ذرج کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے جنت والو ہمیشہ رہواب موت نہیں اور اسے جہنم والو ہمیشہ رہواب مرنا بھی نعیب نہ ہوگا حاصل ہے ہے کہ اس دن بڑے بڑے واقعات میں مرنا بھی نعیب نہ ہوگا حاصل ہے ہے کہ اس دن بڑے بڑے واقعات ہی میں ہوتی ہیں ہول کے کوئکہ کشرت سے ندا کی بڑے واقعات می میں ہوتی ہیں ہولی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔

آ گان دن کا یک اور طالت ندکور ہے۔ یومر تو تون من برین عمالکور قب اللہ

جس روز (موقف صاب سے) پشت پھیر کر (دوزخ کی طرف) لونو کے

مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ

(اوراس وقت) تم كو خدا ہے كوئى بچانے والا نه ہوگا اور جس كو خدا بى كمراه

مِن هَادٍ 🕣

کرے اس کا ہدایت کرنے والا کوئی نبیں

آ مے اس پر دھمکی ہے کہ تم نے موی علیدالسلام سے پہلے اور بیفیبروں کو بھی جمٹلایا ہے۔

# وَلَقَلُ جُاءً كُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِنَٰتِ

اوراس سے قبل تم لوگوں کے پاس بوسف (علیدالسلام) دلائل (تو حیدونبوت کے ) لے کرآ چکے ہیں

لیمنی وہ بھی ای قوم قبط میں آئے تھے جن میں ہےتم بھی ہواوراپنے باپ دادوں ہےتم متواتر طریقہ ہےان کی خبر معلوم کریکے ہو

# فَهَازِلْتُمْ فِي شَكِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُحْتَى إِذَا

سوتم ان امور می برابر شک عی می رہے جود و تمہارے پاس لے کرآئے

#### هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنَ بَعْدِم

تے حتی کہ جب ان کی وفات ہوگئ تو تم لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالی بس اب

ڒۺۏڒڰٵ

كمى رسول كونه بميح كا

یہ قول شرارت کے طور پر تھا مطلب بیتھا کہ اول تو یوسف بھی رسول نہ سے اور اگر بالفرض تھے بھی تو جب ہم نے ایک رسول کو نہ مانا تو اللہ میاں کہیں گے کہ دوسرے کو بھیجنا اب کیا ضرور ہے تو ہمیشہ کے لئے رسالت کا جھڑا یا ک ہوگیا اور اس کلام کا اصل مقصودر سالت کا افکار کرنا تھا۔

# كَذَٰ لِكَ يُضِ لَّ اللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ

ای طرح الله تعالی آ بے سے باہر جانے والوں (اور ) شبہات میں گر فار

#### مُرْتَابُ ﴿ إِلَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي آلِيتِ

رہے والوں کفلطی میں ڈالے رکھتا ہے جو بلاکسی سند کے کدان کے پاس

# الله بِغَيْرِسُلُطْنِ ٱللهُمْ كَبُرُ مُقْتًا عِنْكَ

موجود ہو۔خداکی آ تول میں جھڑ سے نکالا کرتے ہیں اس ( کیج بحثی ) سے

# اللهِ وَعِنْدُ الَّذِيْنَ امْنُوْا ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ

خداتعالی کو بھی بڑی نفرت ہے اور موسین کو بھی اور ای طرح اللہ تعالی ہر

اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۞

مغرور جابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے کہ اس میں حق سمجھنے کی اصلاً مخبائش نہیں رہتی یہ تقریر تھی ان مومن

بزرگ کی اوراس تقریرے ان بزرگ کا ایمان ظاہر ہو گیا اور پہلے جووہ اخفا کرتے تھے اب اخفاندر ہافر عون نے جو بیلا جواب تقریر بنی تو اس مومن کو تو مجموجواب نددے سکا بلکہ اپنی قدیمی جہالت پر اپنے زعم میں ایک ججت قائم کرنے کے لئے ہامان سے خطاب کرنے لگا

# وَقَالَ فِرْعُونُ لِهَا مْنُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعُلِنَ

اور فرعون نے کہاا ہے ہامان میرے واسطے ایک بلند تھارت بنواؤشا پدھی

#### ٱبْلُغُ الْرُسْبَابِ ﴿ اَسْبَابَ السَّمْوٰتِ فَاطَلِعُ

آسان پر جانے کی راہوں تک پہنے جاؤں۔ پھر (وہاں جاکر)مویٰ کے خدا

#### إِلَّى اللَّهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَا ظُنُّهُ كَاذِبًا ﴿

کو دیکموں بھالوں اور میں تو مویٰ کو جموٹا سیختا عی ہوں

پھرنہ معلوم وہ کل بنایا نہیں بنا۔ آ کے خلاصہ کے طور پر فرعون کی مجموعی حالت کی ندمت بیان فر ماتے ہیں کہ اس کی ایک یہی جہالت نہی بلکہ وہ بہت ی جہالتوں میں گرفتار تھا۔

#### وُكَذِلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَهَلِهِ

اورای طرح فرعون کی (اور ) پد کرداریاں (مجمی )اس کو متحسن معلوم ہوتی

#### وَصُمَّا عَنِ السَّبِيٰلِ \*

تمیں اور وہ (سیدھے )رستہ ہے رک کیا

اورموی علیه السلام کے مقابلہ میں اس نے بردی بردی تدبیری کیس

#### وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ خَ

اور فرعون کی ہر تدبیر غارت بی محتی

سی تدبیر میں کامیاب نہ ہوا جب اس مومن نے دیکھا کہ فرعون سے کوئی معقول جواب نہ بن سکاتو چر کررتقر برکی جس کا آگے بیان ہے۔

#### وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ الَّبِعُونِ آهُ لِكُمْرُ

اوراس مومن نے کہا کہ اے میرے جمائیوں تم میری راہ پر چلو میں تم کو

#### ڛؘؠؚؽڶٵڵڗؙۺٵڋڿ

فحيك فعيك رسته بتلاتا بهول

یعن ٹھیک رستہ میرا ہتلایا ہوا ہے نہ کہ فرعون کا جیسا کہ اس نے وعویٰ کیا

ففاكه بمن تم كوفعيك رسته بتلاتا هون

يَقَوْمِ إِنَّهَا هَا إِنَّ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ

اے میرے ہمائیو! یہ دنیوی زندگانی محض چند روزہ ہے

وَإِنَّ الْإِخِرَةُ هِي دَارُ الْقُرَارِ ۞مَنْ

اور (امل ) تفہرنے کا مقام تو آخرت ہے ) جہاں جزا کا بہ قانون ہے

عَبِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُخِزَى إِلَّا مِثْلُهَا ۗ وَمَنْ

کہ) کہ جو مخض مناہ کرتا ہے اس کو تو برابر سرابری

عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ ذُكْرِا وَانْنَى وَهُوَمُؤُمِنْ

خواہ مرد ہو یاعورت بشرطیکہ مومن ہوا یسے لوگ جنت میں جادیں کے (اور)

بِغُيُرِحِسَابٍ ۞

وہاں بے حساب ان کورزق کے کا

اوراس مومن کوقوم کی حالت یاان کی باتوں ہے معلوم ہوا کہ وہ میری باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ میری باتوں پر تعجب کرتے ہیں اور خود مجھی کو اپنے کفر کے طریقہ کی طرف بلانا چاہے ہیں اس لئے اس نے عملی بات ہیں ان کاردکیا۔

وَيْقُوْمِ مَا لِي آدُعُوْكُمْ إِلَى النَّجُوةِ

اورمیرے بھائیو! کیابات ہے کہ میں توتم کو (طریق) نجات کی طرف باتا

وَتُدُعُوْنَنِي إِلَى النَّارِقُ تَدُعُوْنَنِي

بوں اور تم مجھ کود وزخ کی طرف بلاتے ہو ( یعنی ) تم مجھ کواس بات کی طرف

لِأَكْفُرُ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ

بلانے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اورالی چیز کواس کا ساجھی بٹاؤں جس

<u>لىٰ بەعلىرُن</u>

( کے ساجمی ہونے ) کی میرے پاس کوئی بھی دلیل نہیں بلکہ واقع میں بھی کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے خلاف پر دلیلیں قائم ہیں

وَّانَا الْدُعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيْرِ الْعُفَّارِ ﴿

اورى تَم كونداز بروست خطا بحث كلاف بلا عمون في النه و لكن لك لكن لك للمس لك المجرّم النها تَلْ عُونَى إليه لله لك

جس چیز ( کی عبادت ) کی طرف مجھ کو بلاتے ہود و نہود نیا بی میں پکارے

دُعُولًا فِي اللَّهُ نَيا

جانے لائ<del>ق</del> ہے

کے کمی کی د نیوی حاجت بھی پوری کر سکے

وَلا فِي الْأَخِرَةِ

اورندآ خرت ی می

لعنی آخرت میں بھی مصیبت کو دفع نہیں کر سکتے اور معبود ہونے کے لئے ملم کال اور قدرت کال ضروری ہاوری شرطان جمونے معبودوں میں موجود نہیں۔

وَأَنَّ مَرَدًّ نَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ

اور ( بینی بات ہے ) کہ ہم سب کو ضدا کے پاس جانا ہے اور جولوگ دائر ہ

هُمْ أَصْحُبُ النَّاسِ فَسَتَنْ كُرُونَ

(عبودیت) نے نکل رہے ہیں وہ سب دوزخی ہوں مے سوآ مے چل کرتم

ما أقول لكمر

میری بات کو یاد کرو کے

اوراس مومن کوآٹار سے یا قوم کی باتوں سے پچھ دھمکی وغیرہ معلوم ہوئی ہوگی (جیسا کہ معالم میں ہے ) اور کم از کم شبہتو ضروری تھااس لئے اس نے یہ بھی کہا کہ میں تم سے اصلانہیں ڈرتا

وَأُفُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيْرٌ

اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرو کرتا ہوں اللہ تعالی سب بندوں

بِالْعِبَادِ ۞فَوَقْهُ اللهُ سَيِّاتِ مَا

كانكران ب بعرضدانعالى في اس (مومن ) كوان لوكول كى مفرقد بيرول

مَكُرُوْا

ہے محفوظ رکھا

تفصیل تو نظر سے نہیں گزری فر فرعو نیوں نے اس کے واسلے کیا تد ہیر سوچی ہوگی بہر حال و محفوظ رہا چنا نچے آبادہ کے قول کے موافق موک علیہ السلام کے ساتھواس کو بھی غرق سے نجات ہوئی کذافی الدر

#### وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَدَابِ

اور فرعون والول پر (مع فرعون کے )موذی عذاب ٹازل ہوا (جس کا آ مے

#### ٱلتَّارُيُغُرَضُونَ عَلَيْهَا عُنُ وَّا وَّعَشِيًّا ۗ

بیان ہےکہ)وولوگ (برزخ میں)مبح اورشام آگ کے سامنے اے بیں

اوران کوہتلایا جاتا ہے کہم قیامت کے روزاس آگ میں داخل ہو کے

#### ويؤمر تَقُومُ السَّاعَةُ فَنَ أَدْخِلُوْ آالَ

اور جس روز قیامت ہو گی تھم ہو گا (کہ) فرعون والوں کو

#### فِرْعَوْنَ أَشَدُ الْعَدَابِ ۞

(مع فرعون کے )نہایت خت آگ میں داخل کرو

چنانچدوہ تخت عذاب میں داخل ہوں گےاور مراداس سے دوز ن ہے اور کردوز ن کا بھی بخت طبقہ اور قبر میں صرف اس آگ کا مشاہدہ ہوتا ہے اور کچھاڑ بھی پنچنا ہے اور قبر میں جس آگ سے عذاب ہوتا ہے وہ برزئی آگ ہے خواہ اس کی حقیقت کچھ جدا ہویا وہ جہنم ہی گی آگ کا اثر ہواوران آ تیوں سے قبر کا عذاب ٹابت ہوتا ہے اس پر ابن کیٹر نے ایک سوال لکھا ہے کہ یہ آ بیش کی ہیں اور صدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں حضرت عائش نے کی بہود کی فورت کو کچھو دیا تو اس نے دعادی کہ خداتم کو عذاب قبر سے بچا و سے حارف آ پ نے عائش نے کی بہود کی فورت کو کچھو دیا تو اس نے دعادی کہ خداتم کو عذاب قبر میں اس کی فور فرمانی اس کے بعد فرمایا کہ ہاں مجھوکو وی سے معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے ہیں جب ان آبوں سے جو کہ میں نازل ہو چکی تھیں قبر میں عذاب ہونا معلوم ہوگیا تھا تو پھر آ پ نے نوی کیسے فرمائی اس کے جواب کی دیے ہیں احقر کے نزد یک ہمل جواب یہ ہے کہ اس آبیت سے صرف آل فرعون کے لئے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے اس لئے آپ نے دوسروں کی اس نے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے اس لئے آپ نے دوسروں کی ابت نی فرمادی تھی معلوم ہوگیا۔

ربط : اوپر چند جگہ کفار کو وعید سنائی گئی ہے آ مے جہنیوں کی جہنم میں داخل ہونے کے بعد کی کھ حالت نہ کور ہوئی ہے اور ان جہنیوں میں آل فرعون بھی داخل ہیں جن کا قصد ابھی نہ کور ہواہے واذیت حاجون تا الالھی ضلل

#### وَإِذْ يَتَكَا جُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ

اور جب کہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھڑیں کے

# الضَّعُفُو الِلَّذِينَ اسْتُكْبُرُوْ آلِنَا كُنَّا لِنَّا كُنَّا لِمَنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنَّا لِمَنَّا لِمَنَّا لِمِنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنَّا لِمِنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَّا كُنَّا لِمِنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَّا كُنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا لَهُ السَّكُبُرُوْ آلِنَا السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّلُكُمُ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّكُ السَّلِيلُ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّلِيلُ السَّكُبُرُوْ آلِنَا كُنْ السَّكُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكُلُمُ السَّكُلُمُ اللَّهُ عَلَى السَّكُلُونَ السَّكُمُ اللَّهُ عَلَى السَّكُلُمُ السَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكُمُ اللَّهُ الْكُلِيلُولِي الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلِيلُولِي الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي

درجہ کے لوگوں سے کہیں مے کہ ہم (دنیا میں) تمہارے تابع تھے سو

نَصِينِبًا مِنَ النَّارِي @

کیاتم ہم ہے آگ کا کوئی جزوہٹا کتے ہو

لعن جبتم ہم سا بااتاع كراتے تصوابتم كومارىدوكرنا جائے۔

# قَالَاتَٰذِينَاسُتُكُبُرُ وُآاِتًا كُلُّ فِيُهَا<sup>ّد</sup>

وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سمی دوزخ میں ہیں ا یعنی جبتم دوزخ میں ہوہم بھی دوزخ میں ہیں سواگر ہم کو کچھ فقدرت مددکرنے کی ہوتی تو اول اپنی ہی فکر کرتے جب ہم اپنے تی ہے عذاب دفع نہیں کر سکتے تو تم سے کیا دفع کریں گے۔

#### إِنَّ اللَّهُ قُلُ حُكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ ۞

اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا

اوراس فیصلہ میں ہم سب جہنمی مخمرے اب کیا ہوتا ہے اب اس کے خلاف کا احمال ہی نہیں

# وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّامِ لِحَزَّنَةِ

اور (اس کے بعد) جتنے لوگ دوزخ میں ہوں مے جہنم کے موکل فرشتوں

جَهُنَّمُ ادْعُوارَبُّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا

ے ( درخواست کے طور پر ) کہیں گے کہتم بی اپنے پر وردگارے دعا کروکہ

مِّنَ الْعُذَابِ۞

کسی دن تو ہم سے عذاب ملکا کرد ہے

یعنی اس کی تو کیا امید کریں کہ عذاب بالکل ہٹ جاوے یا ہمیشہ کے لئے ہلکا ہوجادے مرخیرا یک ہی دن کے لئے ہلکا ہوجائے۔

قَالُوْآ أُولَمُ تَكُ تَأْتِنِكُمُ رُسُلُكُمْ

فرشتے کہیں مے کہ (یہ ہتلاؤ) کیا تمہارے پاس تمہارے پیفیبر مجزات لے کر

اوردوز خ ہے بینے کا طریقہ نہیں ہلاتے رہے تھے

ووزخی کہیں گے کہ ہاں آتے تورے تے

محربم نے ان کا کہنانہ مانا تھا

#### قَالُوا

فرشتے کہیں مے

کہ پھرہم تمہارے لئے وعانہیں کر سکتے کیونکہ کافروں کے لئے وعا نے کی ہم کوا جازت ہیں ہے۔

#### فأدعواج

كه پرتم ي دعا كرو

ا كرتمبارا بى ما ب مرتمبارى دعا كابعى كوئى سجدند بوكا

اور کافروں کی دعا محض بے اثر ہے گوده حق تعالیٰ عی سے دعا کرس کیونکہ اس دعا کاموقع دنیا بی میں تھا اور اس

کے قبول ہونے کی جوشرط ہے یعنی ایمان اس کا موقع بھی دنیا ی میں تھا کہ وہل كى جكدب باقى آخرت توجزاد مزاكى جكدب يهال عمل بيار بادريجويم ف کہاہے کہ کودہ حق تعالی ہی سے دعا کریں اس کی دجہ یہ ہے کہ غیر خدا سے دعا کرنا تو دنیا مس بھی بے اثر ہے اور ترجمہ میں جوآ خرت کی قید برد مالی ہے اس سے یہ فائده حاصل مواكد دنيام كافرى دعا قبول موسكتى ب(اكروه خدا يدعاكر) جیسا کہ المیس نے اپن عمر دراز ہونے کی دعا کی تھی اور منظور کی تنی ربط اوپر جابجا كفاركى مخالفت اورخصومت كاذكر مواب جس سدسول التصلى التدعليه وللم كوم ہوتا تھا آ کے آپ کی تمل کے لئے المادالی کی خبر سناتے ہیں جس کی موتل کے واقعه ہے بھی تائید کی می ہے نیزنی اسرائیل کی حالت سنا کر بھی تعلی فرماتے میں جس مسكد سالتك تائيجي بدانا لنصر دسلا تاوحرين

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اَمَنُوْا فِي اینے پیمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی

#### الحيوة الدُّنيا

زندگانی می بھی مدوکرتے تھے

جيباً كدموي عليه السلام كقصه علوم مو چكا ب اورونيا بس مدو کرنے کی محقیق سورہ مائدہ کے آٹھویں رکوع میں گزر چکی ہے یہاں اس ے زیادہ اتن بات تغییر ابن کثیر میں اور نظر ہے گزری کے نصرت اور ایداد ک ا يك صورت بدله اورانقام لينا بي تو مطلب بيه جواكه بم رسولون اورايمان والول كابدله كفار سے ليا كرتے ميں چنانجه جب بھى كفارنے رسولوں اور مومنوں برغلبہ یا کران کولل و ہلاک کیا ہے تو محواس وقت اہل حق مغلوب مو مے موں مرمنجانب اللہ می وقت ان سے بھی بدلہ لیا کیا چنانچ قرآن و حديث وتواريخ سباس پرشامد مين اوريه جواب احقر كوبهت پيندآيا

#### وَيُوْمُ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ ﴿

اوراس روز ہمی جس میں گوائی ویے والے ( تعنی فرشتے جوكدا ممالنات لكمة تع ) كمز ب بوتك

مراد قیامت کا دن ہے فرشتے اس دن گواہی دینگے کے رسولوں نے احکام بہنچائے تھے اور کفار نے ان کو حجٹلایا تھا اور وہاں رسولوں کی ایداو کرنے کا حال مجمی معلوم ہو چکا ہے کہ کفار کوجہنم کا عذاب ہوگا آ گےاس دن کا بیان ہے۔

# يؤمركا ينفق الظليبين معدرتهم

جس دن كه ظالموں (بعني كافروں) كوان كى معذرت كچھ نفع ندد \_ كى یعنی اول تو وہ کچےمعقول عذر نہ کرشکیں کے اور اگر حرکت نہ بوجی کی طرح بچےمعذرت بھی کی تووہ نافع نہ ہوگی۔

#### وَلَهُمُ التَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ التَّارِ®

اور ان کے لئے لعنت ہو کی اور ان کے لئے اس عالم میں خرابی ہو کی پس ای طرح آ ب اورآ ب کے مبعین بھی منصور ہوں <u>مے اور مخالفین</u> ذكيل وخوار ہو تھے تو آپ تىلى ركھئے۔

# وَلَقَدُانَيْنَامُوسَى الْهُلَاي وَ ٱوْرَثْنَا

اُور (آپ کے بل) ہم موتیٰ کو ہدایت نامہ (لعنی توریت) وے چکے ہیں

بَنِي إِسْرَآءِ يِلَ الْكِتْبُ هُمُّاي

اور (پھر) ہم نے وہ کتاب بی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ

110

# وَّذِكُرِى لِأُولِى الْأَلْبَابِ @

بدایت اورهیحت (کی کتاب) تعی الماعقل (سلیم) کے لئے

بخلاف بے عقلوں کے کہ وہ اس ہے متعقع نہ ہوئے کہل موکی علیہ السلام کی طرح آپ بھی صاحب رسالت اور صاحب وہی ہیں اور بی اسرائیل کی طرح آپ کے مجمعین بھی آپ کی کتاب کی خدمت کریں کے اور جس طرح ان میں اہل عقل نے اتباع اختیار کیا اور بے عقلوں نے انگار مخالفت اختیار کی تھی دونوں طرح آپ کی امت میں بھی دونوں طرح آپ کی امت میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں اس ہے بھی تملی حاصل سیجئے۔

# فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّى

سو آپ صبر کیجئے بیشک اللہ کا وعدہ سیا ہے

جس کا اوپر کننصر رسلنا النع میں ذکر ہوا ہے ہیں وہ وعدہ ضرور پورا ہوکر رہوگا آ کے فرماتے ہیں کہ اگر بھی کمال صبر میں پچھ کی ہوجائے جو کہ شرگ قاعدہ کے موافق واقع میں تو گناہ ہیں گرآ پ کے رتبہ عالی کے اعتبار سے وہ گناہ بی کے زمرہ میں شامل ہاں کا تدارک کرلیا سیجئے جس کا طریق آ کے ذکور ہے۔

# وَّاسْتَغُفِرُ لِذَنْئِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ

اور اینے (اس) مناه (جس کو مجازا مناه که دیا) معافی مانکیے

# رُبِّكَ بِالْعُرْمِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۞

اور شام و صبح اپنے رب کی تنبیع و تخمید کرتے رہے

لینی ایسے کا مول میں مشغول رہے کہ رنج دینے والی باتوں کی طرف التفات ہی نہ ہواور وہ شغل یہ ہے کہ خدا کی یاد میں گےرہے یہ ضمون تو تمل کے متعلق تھا آ کے کفار پر دھمکی اوران کی باتوں کا جواب ہے۔

# إِنَّ اتَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي آلِيْتِ اللهِ

(اور)جولوگ بلاكى سند كے جوان كے پاس موجود موضدائى آتوں مى

بِغَيْرِسُلْطْنِ أَتْهُمْ لِإِنْ فِي صُدُّ وَرِهِمْ

جھڑے نکالا کرتے ہیں ان کے دلوں میں نری برائی (بی برائی) ہے

الركبر قاهم ببالغيه

کہ وہ اس تک مجمی وینچنے والے نہیں

یعن ان کوکسی وجہ سے اشتباہ نہیں ہے کہ وہ جھکڑا نکا لئے کا مشاء ہو بلکہ اس
کا سبب محض بڑائی ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اس لئے اتباع سے عار آتا
ہے وہ خود اور وں ہی کو اپنا تابع بنانے کی ہوس رکھتے ہیں کیکن ان کو یہ بڑائی
نصیب نہ ہوگی بلکہ جلدی ہی ذکیل وخوار ہوں کے چنانچے مختلف غزوات میں
مسلمانوں سے مغلوب ہوئے آگے بتلاتے ہیں کہ جب یہ خود بڑائی چاہے
ہیں تو آپ سے ضد وعدادت سب بچھ کریں مے مرآپ اندیشہ نہ ہے۔

# فَاسْتَعِذُ بِاللهِ ﴿ إِنَّكَ هُو السَّمِيْعُ

سوآپ الله کی بناہ مانگنے رہے بیشک وہی ہے سب کھی سننے

#### الْبَصِيْرُ۞

والاسب يجمدد تيمنے والا

تو وہ اپن صفت کمال کی وجہ ہے اپنی پناہ میں آئے ہوئے کو محفوظ رکھے گا اب تک گفتگوان کی رسول کے ماننے میں تھی آگے تیا مت کے بارہ میں ان کی گفتگو مع رد کے ذکور ہے کہ بدلوگ جو آ دمیوں کے دوبارہ پیدا ہونے کے منکر ہیں بڑے ہی کم عقل ہیں

#### لَخَاقُ السَّاوْتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ

بالقین آسانوں اور زمین کا (ابتداء پیدا کرنا آومیوں کے

#### مِنْ خُلْقِ النَّاسِ

(دوبارہ) پیدا کرنے کی نبت بڑا کام ہے

توجب بڑے کام پر قدرت ٹابت ہوگئ تو چھوٹے پر بدرجداولی ٹابت ہےاور یہ دلیل ثبوت قدرت کے لئے کانی شافی ہے۔

# وَلٰكِنَّ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ @

لیکن اکثر آدمی (آئی بات) نہیں سجھتے

کیونکہ غورنہیں کرتے اور بعضے جوغور کرتے ہیں وہ بیجھتے بھی ہیں اور مانے

بھی ہیں اورای بیجھنے اور مانے میں تفاوت ہونے کی وجہ سے دوطرح کے لوگ

ہو گئے ایک وہ جو کہ بصیرت اور ایمان کے ساتھ موصوف ہیں دوسرے وہ جو کہ

اند ھے پن اور بدکاری کے ساتھ موصوف ہیں کیونکہ جھنا بصیرت ہے اور مانتا
ایمان ہے اور نہ مجھنا اندھا پن ہے اور نہ مانتا بدکاری ہے۔

# ومايستوى الرعلى والبصيرة

اور بینا نابینا اور (ایک) وہ لوگ جو ایمان لائے

# لذين امن و المنوا وعبد والصلحت

اور انہوں نے اچھے کام کے اور (دومرے)

بدکار باہم برابر نہیں ہوتے تم لوگ بہت ی کم سجھتے ہو

اس مضمون میں حضور کی تسلی مجی ہے کہ آ دمی ہرتشم کے ہوا کرتے ہیں سب کیے مجھ سکتے ہیں اور کفار کوعذاب نہایت کی دھمکی بھی ہے کہ ہم سب کو برابر ندر میں مے۔ ورنداند مے اور بدکار ندر ہے بیان ہی مخالفین کو خطاب ہے جو کہ اندھے اور بدکار تھے اوپر قیامت کے متعلق جواب دے۔ كرآ محاس كواتعهونى فبردية بي-

آیامت تو ضرور ی آ کر رہے گی۔ اس (کے آنے) میں

کی طرح کا شک ہے ہی نہیں۔ مگر اکثر لوگ نہیں مانتے کیونکہ دلائل میں غورنہیں کرتے اورا یک تفتیکون لوگوں کوتو حید میں تھی كه خدا كے ساتھ شريك كرتے تھے آ محاس كے متعلق كلام ہے۔

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ

اورتمهارے يروردكارنے فرمايا كه جھكو يكارو

اورائی ماجات کے لئے غیروں کومت بکارو

من تمهاري درخواست تبول كرون كا

بجزاس درخواست کے جوکہ نامناسب ہو

إِنَّ الَّذِهِ يُنَ يُسْتُكُبِرُ وْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ

جو لوگ (مرف) میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں

اور غیروں کو بکارتے اوران کی عبادت کرتے ہیں کس عبادت میں وعا ما مکنا بھی وافل ہے حاصل ہے ہوا کہ جولوگ تو حید سے اعراض کر کے شرک اختیار کرتے ہیں (آ کے ترجمہ) ربلااو پر کی آبنوں میں توحید کا ذکر تماآ ہے بھی بہی مضمون ہے۔ الله اللی تا کن فیکون

# سَيْدُخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ أَلَّهُ

و وعنقریب ( مرتے ہی ) ذکیل ہو کرجہنم میں داخل ہوں سے اللہ ہی ہے جسر

اتَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ

نے تمبارے (نفع کے ) لئے رات بنائی تا کہتم اس میں آرام کرواوراس

والنهار منصراط

نے دن کو(و کھنے کے لئے )روش بنایا

تا كهاس میں بے تكلف معاش حاصل كرو

إِنَّ اللَّهُ لَذُ وُفَضِّلِ عَلَى التَّاسِ

وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشُكُرُّونَ ۞

کین اکثر آدی (ان نعمتوں کا) شکر نہیں کرتے

ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ

یاللہ ہے تہارارب جس کااو پر ذکر ہوانہ کہ وہ جن کوتم نے تر اش رکھا ہے

خَالِقُ كُلُّ شَيْءِ مِ لِإِ اللَّهُ إِلَّا هُو ﴿

وہ بر چیز کا پیدا کرنے والا ہاس کے سواکوئی لائق عبادت نبیس سو (بعد

فَأَنَّى ثُوُّفُكُونَ ۞

اثبات توحید کے )تم لوگ شرک کرے کہاں النے جارہے ہو

آ مے فرماتے ہیں کہ النا چلنے میں پچھان بی لوگوں کی تحصیص مہیں بلکہ

<u>سلے بھی ایسے اوک گزرے ہیں ّ</u>

كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوْا بِالْبِتِ

ای طرح وہ (پہلے) لوگ بھی النے چلا کرتے تھے جو

اللهِ يَجْحُدُ وُنَ ﴿

الله كي نشاغون كا الكاركيا كرت تع

یہ ضمون ایبا ہے جیسا کہ ایک آیت میں ہے تشابھت قلو بھم کہ ان سب کا فروں کے ول (عمراہی میں) باہم ملتے جلتے ہیں اس میں ایک گونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لی بھی ہے کہ ہرز مانہ میں کفار کی بہی حالت رہی ہے

اللهُ النَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا

اللہ بی ہے جس نے زمین کو (محلوق کا) قرار گاہ بنایا

وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ

اور آ مان کو (مثل) حبیت (کے) بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا

صُورِكُمْ

سوعمر ونقشه بنايا

چنانچدانسان کے اعضاء کے برابر کسی حیوان کے اعضاء میں تناسب نہیں اور بیمشاہدہ مسلم ہے۔

وَرُزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّياتِ وَلَا لِكُمُ اللَّهُ

اورتم کوعمہ ہ عمر ہ چیزیں کھانے کو دیں (پس) پیالٹد ہے تہارارب سوبرا

رُبُكُمْ ﴿ فَتَبْرُكُ اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿

عالی شان ہے اللہ جوسارے جہان کا پروردگار ہے وہی (از لی وابدی)

هُوَانْحَىُّ لِآلِكَ إِلَّهُ الْكَلَّمُو فَادْعُوْهُ

(رہے والا ہے) اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں

مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ وَ

سوتم (سب) خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارو

اورشر یک نه کیا کرو

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ قُلْ

تام خویال ای انتہ کے بی جو پرومکار ہمان کا۔ آپ (ان شرکین کونانے ایس جو پرومکار ہمان کا۔ آپ (ان شرکین کونانے ایس بھریت کو کو کو کی ایس بھریت کا عوال

کے لئے ) کہد بیخے کہ جھے کواس مے مانعت کردی گئی ہے کہ عمی ان (شرکاء) کی عبادت

مِنْ دُوْنِ اللهِ لَمَّا جَاء نِي الْبَيِّنْتُ

كرول جن كوخدا كے علاوقم پكارتے ہوجبك ميرے پاس ميرے دب كی نشانياں آ چكی ہيں

مراد تو حید کی عقلی اور نعلی دلیس ہیں مطلب میہ کہ مجھ کو شرک ہے ممانعت ہوئی ہے

مِنْ سَرِينٌ وَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسُلِمَ

اور مجھ کو عکم یہ ہوا ہے کہ عمل (مرف)

لِرَبِّ الْعٰكَبِينَ۞

رب العالمين كرا من مردن جمكالول

مطلب بدكه جھ كوتو حيد كاتكم مواب

هُوَالَّذِي خُلُقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

وی ہے جس نے تم کومٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون

المُطْفَةِ تُمْ مِنْ عَلَقَةٍ تُمْ يُخْرِجُكُمْ

کے لوگورے سے چرتم کو بچہ کر کے (مال کے پیٹ سے)

طِفُلًا ثُمِّ لِتَبْلُغُوْآا شُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْآ

نکالاً ہے پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے) تاکہ تم اپنی جوانی کو پنچو۔

شَيُوْخًا وَمِنْكُمْ مِنْ يَتُوفَّى مِنْ قَبْلُ

مرتاكة بوز مع موجاؤ اوركوئى كوئى تم من سے بہلے عى مرجاتا ب

یعنی جوانی اور بڑھا ہے کی عمر دل سے پہلے کہ کوئی جوان ہوا کوئی نہ ہوا کوئی بوڑھا ہوا کوئی نہ ہوا

وَلِتَبْلُغُوْا اَجَلًا شُسَى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

اورتا كرتم سب(اپناپ)وقت مقرره (مقدر) تك بيني جادُ اور(پيسب کچھ)اس لئے کيا گيا) تا كرتم سمجمو

یعنی ان امور میں غور کر کے حق تعالیٰ کی تو حید کو مجھو

هُوَالَّذِي يُحْيِ وَيُهِينَتُ ۚ قَاذَا قَضَى

وی ہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے چرجب وہ کسی کام کا ( دفعۂ ) پورا کرتا جا ہتا مرویس سے برمیس مرد وہ دہ میں رمیسری وہ برمیسری وہ

أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

ہے سوبس اس کی نسبت (اتنا) فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ سووہ ہو جاتا ہے اس سے ریہ نہ سمجھا جاوے کہ قدر یجا کوئی چیز پیدائہیں کی جاتی بلک

مطلب سے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ اگر کسی چیز کود فعۃ پیدا کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ہیں قدر بجا پیدا کرنے پر تو بدرجہ اولی قادر ہوگا اور ایک جواب اس شبرکا سورہ یاسین میں گزر چکا ہے ربط او پر انا کسنصر دسک اللح میں جس طرح کفار پر ممکی اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی تی تھی اس طرح آ کے ہمی ہی مضمون ہے گر وہاں کفر کی سزا اجمالاً خدکور تھی آ کے کسی قد رتفصیل سے ہاوروہاں تیلی میں صرف موتی کا خاص طور پر ذکر تھا یہاں عام طور پر تمام رسولوں کا ذکر ہے الم تو المی اللہن تا هنالک المعطلون

# ٱكُمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِ لُوْنَ فِي آلِتِ

كياآب في الوكول في حالت كونيس و يماجوالله تعالى كي تول يس

# اللهِ أَنْ يُصْرَفُونَ ﴿ الَّذِينَ كُذَّابُوا

جنگڑے نکالتے ہیں (تق سے) کہاں مگرے جارے ہیں جن او کول نے اس

# بِالْكِتْبِ وَبِهَا ٱرْسَلْنَا بِهِ رُسُلْنَا شَ

کتاب (مین آن) کوجمٹا یالوراس چیز کوجی جوہم نے اپ بینبروں کودے کر بھیجا
اس جس کتا بیں اورا دکام اور مجرزات سب داخل ہو گئے کیونکہ مشرکین
عرب اور کسی دوسرے پینجبر کو بھی نہیں مانتے تھے اور اس سے بینہ سمجما
جائے کہ عذاب کا مدار سب کے جمٹلا نے پر ہے کیونکہ یقیناً ان جس سے
ایک کا جمٹلا تا بھی دائمی عذاب کوموجب ہے بلکہ مقصود مشرکین کی حالت
بیان کرنا ہے کہ ووسب بی کوجمٹلا تے تھے۔

# فَسُوْقَ يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِذِالْأَغْلُ فِي آعْنَا قِهِمْ

سوان کوابھی ( لیعنی قیامت میں جوقریب ہے ) معلوم ہوا جاتا ہے جبکہ طوق ان کی گرونوں میں ہوں مے اور زنجریں

لینی ان طوتوں میں زنجریں پروئی ہوئی ہوں گی جن کا دوسرا سرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا جس سے دوان کھسیٹیں مے

# وَالسَّاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي الْحَبِيْمِ الْحَبِيْمِ الْحَبِيْمِ الْحَبِيْمِ الْحَبِيْمِ الْحَبِيْمِ

ان کو عمینے ہوئے کمولئے بانی میں نے جادیں مے تحر فی النگار پیسجرون ج

مگر یہ آگ عمل جموعک دیئے جادیں کے

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کھو لتے ہوئے پانی کی طرف جہم میں

حمو نکنے سے پہلے لے جایا جاوے کا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحيم ثم صبوا افوق راسه من عذاب الحميم عمعلوم ٢٥٦ ہے کہ جہنم میں جمونکنے کے بعد کھولتے ہوئے یانی کاعذاب دیا جائے گاتو بات بدہے کہ اس میں مجمع تعارض نہیں کیونکہ دوزخ میں تعمقم کا عذاب ہوگا مجمی نار کے آگ کا بھی کھولتے ہوئے یانی کا پس بھی یانی کی طرف لاویں مےاوربھی آ گ کی طرف تو ہبرنوع ایک فرد کے انتہار ہے دوسر ن نوع سے مقدم بھی ہاور دوسری فرد کے اعتبار سے موخر بھی ہے اور دوز ت مجمى مرف آ ك كوكوكه دية بي بمي آكادرياني كم مجموعه كوكه دية میں کیونکہ یانی کا کھولتا ہوا ہونا ہے بھی تو آگ بی کے اثر سے ہے ہیں یانی کی طرف جانا بھی دوزخ ہی میں جانا ہے بس اس تقریریراگریانی کوجنہم ے باہر بھی مانا جائے جبیبا کہ بعض علما ونے کہا ہے توبیا شکال لازم ندآئے گاکہ یانی برجانے کے وقت کفار کا جہم سے باہر نکلنالازم آتا ہے جالا مکد ماهم بخارجين من النار ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم ہے بھی نائلیں مے کیونکہ ہم کہیں مے کہ کھولتے ہوئے یانی کی طرف جاتا ہے ہمی جہنم ہی میں رہناہےوہ بھی دوزخ بی کا ایک عذاب ہے اس تقریر پرتمام آپتیں جمع ہو تنمیں اور اس تقریر کی تائیداس آیت ہے ہوتی ہے ھندہ جھنم النبی يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم ان يروهجتم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے اب وہ اس کے اور کھولتے ہوئے یانی کے درمیان محومتے رہیں مے ابن کثیر مفسر نے اس مقام پر لکھا ہے کہ وہ جروں کے بل مجمی کمولتے ہوئے یانی کی طرف تصیفے جاویں تے ہمی آ گ كى طرف والله اعلم بحقيقة الحال

# ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُرَّتُشُرِكُونَ ﴿

پران سے بوجھا جاوے کا کہوہ (معبود) غیراللہ کہاں مجے جن کوتم شریک

# مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوْاضَلُّوْاعَنَا

(خدائی) مفہراتے تھے دو کہیں کے کہ وہ تو سب ہی ہم سے غائب ہوگ

اب وہ تہاری مدد کول نہیں کرتے اس پرایک شبہ ہوتا ہے کہ دوسری
آ یوں سے خود بتوں اور شیطانوں کا بھی دوزخ میں ہوتا معلوم ہوتا ہے
قال تعالیٰ انکم و ما تعبلون من دون الله حصب جهنم النح پمر
اس کے کیامعنے کہ وہ تو غائب ہو گئے جواب یہ ہے کہ یا تو اس وقت وہ ان کی
نظرے پوشیدہ ہوں یا مطلب یہ ہے کہ ان کی عددہم سے غائب ہوگئے۔

#### بَعْضُ الَّذِي نَعِدُ هُمْ

ہیں اسمیں ہے کچھٹوڑ اساعذاب اگرہم آپ کود کھلادیں

یعن آپ کی زندگی میں ان پروہ عذاب تازل ہوجاوے

#### آوُ نَتُوَقِينَكَ

یا(اس کے نزول کے قبل بی) ہم آپ کووفات فر ماویں

مچرخواه آپ کے بعد میں نازل ہودونوں احتال ہیں کوئی شق ضروری نہیں

#### فَالِيْنَا يُرْجَعُونَ ۞

سومارے على إس ان كوآ تا موكا

اس وقت بقینا آن پر عذاب واقع ہوگا ظامہ یہ کہ آن ہے موافذہ مرورہوگا خواہ آپ کی زندگی میں ہوجائے یا آپ کے بعد ہو یا دنیا میں نہ ہواتو آخرت میں مروری ہوگا ہیں آپ مطمئن رہیں یہاں یہ شبہ ہوگا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ باوجودا سے رحیم وشفیق ہونے کے ان کے لئے عذاب چا ہے تھے جواب یہ ہے کہ ان کے ایمان سے مایوں ہو نے کے ان نے کہ عذاب چا ہے تھے جواب یہ ہے کہ ان کے ایمان سے مایوں ہو نے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہدردی کی وجہ سے (جن کووہ ظالم ستاتے ہو کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہدردی کی وجہ سے (جن کووہ ظالم ستاتے کے اور مشفقت کے خلاف نہیں کیا ظالم کواگر مظلوم کی ہدردی میں سرادی جا سے تو کوئی اس کورجمت وشفقت کے خلاف ہوتا ہے۔ خلاف کہ سکتا ہے ہرگرنہیں اورای حکمت کے لئے جہاد بھی تو ہوتا ہے۔ خلاف کہ سکتا ہے ہرگرنہیں اورای حکمت کے لئے جہاد بھی تو ہوتا ہے۔

# وَلَقُدُ أَرْسُلُنَا رُسُلًا مِنْ فَكِيلِكَ مِنْهُمْ

اورہم نے آپ سے پہلے بہت سے پغیر بھیج جن میں بعضاتو وہ ہیں کدان کا

مَّنْ قُصَصْنَاعُكَيْكَ وَمِنْهُمُمِّنَ لَّمْ

قصہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعضے وہ بیں جن کا ہم نے قصد آپ کو

نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ

بیان (ی) نبیں کیااور (اتناامرب می مشترک ہے کہ ) کسی رسول ہے

تُأْتِي بِأَيْةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَ

ا تنانه ہوسکا کہ کوئی معجز ہیدون اذن الی کے ظاہر کر سکے

اورامت کی ہر فر ماکش پوری کر سکے سوبعض لوگ اس لئے بھی رسولوں کی محکذیب کرتے تھے کہ وہ ان کی ہر فر ماکش پوری نہ کرتے تھے ای طرح پہلوگ آپ کی محکذیب کررہے ہیں سوآپ پہلے انبیاء کی حالت ہے تیل

#### بُلُ لَمُ نُكُنُ نُدُ عُوا مِنْ قَبُلُ شَيًّا م

بکہ ہم اس ہے بل کسی کو ہمی نہیں پوجے تے اللہ یعن جن کو ہمی نہیں ہوجے تے اللہ یعن جن کو ہم پوجے تے اللہ معلوم ہوا کہ ووالا شے تعن ارو ہوجائے ہمی نہ تے اور یہ بات اللی ہے جسے کی فغی کو تجارت میں خسارہ ہوجائے اور اس ہے کوئی پوجھے کہ تم کس مال کی تجارت کیا کرتے ہواور وہ جملا کر کے کہ میں تو کسی مال کی ہمی تجارت نہیں کرتا یعنی جب اس سے فاکدہ ماصل نہ ہوتو یوں بجستا جا ہے کہ میں کسی چیز کی بھی تجارت نہیں کرتا ای طرح کفار کہیں ہے کہ جب ان معبودوں کی عبادت ہمارے کام نہ آئی تو یوں بجستا جا ہے کہ جب ان معبودوں کی عبادت ہمارے کام نہ آئی تو یوں بجستا جا ہے کہ جم کی کو بھی نہ ہو جتے تھے آگے اللہ تعالی کا ارشاد ہے یوں بھستا جا ہے کہ جم کی کو بھی نہ ہو جتے تھے آگے اللہ تعالی کا ارشاد ہے

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكُورِينَ۞

اللہ تعالی ای طرح کافروں کو غلطی میں پینسائے رکھتا ہے کہ جس چیز کے بے حقیقت ہونے کا وہاں خود اقر ارکریں گے آج

یہ ن چیر ہے ہے میں اور یہاںاس کی عبادت میں مشغول ہیں

# ذٰلِكُم بِمَا كُنْتُم تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ

یه (سزا) اس کے بدلہ میں ہے کہ تم ونیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے

بِغَيْرِ الْحُقِّ وَبِهَا كُنْتُمْ تَهْرَحُونَ 6

ادر اس کے بدلہ علی ہے کہ تم ازاتے تے

خوشی منانا دل کے متعلق ہے اور اتر انا بدن کے متعلق ہے حاصل یہ ہے کہ تم نے دنوی عیش کو اصل مقصود سمجھ کر اس کے حاصل کرنے میں کوشش کی اور اس پر ایسے خوش ہوتے تھے کہ خوشی کے آثار بدن پر بھی نمودار ہوتے تھے جیے حال وغیرہ میں

ادُخُلُوْا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيهَا ۗ

جہم کے دروازوں میں محسو (اور) ہیشہ ہیشہ اس می رہو۔

فَبِئُسَ مَثُوكِ الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

سو محکرین کا دو برا لمکانا ہے

یے مم گذشتہ تفکوے ملے ہوگا گذائی الروح عن ابن عطیة

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّى ۚ فَإِمَّا نُرِينًكَ

(اور جبان سے اس طرح انقام لیاجادے گا) تو آپ (چندے) مبر سیج میک اللہ کا وعدہ سیائے چرجس (عذاب) کا ہم ان سے وعدہ کررہے

عامل سيجة اورمبر سيجة \_

#### فَإِذَاجًاءً أَمْرُاللَّهِ

مرجس وقت الله كاحكم ( نزول عذاب كے لئے ) آ و كا

خواه دنیامی یا آخرت می جیسا کداو پرمعلوم بوا۔

ربط: اوپر الله الذی جعل لکم اللیل المنع میں و حیدکامضمون تھا۔
آ گےای پرسورت ختم کی ہے پھراس کے انکار پردھمکی دی ہے پھر پہلی امتوں
کا حال یاددلا کرڈراتے ہیں اورائی سلسلہ میں عذاب کا معائنہ ہوجانے کے
بعدشرک سے توبہ قبول نہ ہونے کا بیان ہے۔ الله الذی تا الکفرون

# قَضِي بِالْحَقِّ وَخُورُهُنَا لِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿

نميك نميك فيصله موجاو ساكا اوراس ونت ابل باطل خساره ميس ره جاوي

#### الله اتَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ

مے اللہ بی ہے جس نے تمبارے لئے مواشی بنائ<sup>ے</sup> کا کدان میں بعض ہے

#### لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ أَي

سوارى لواوران مل بعض (ايسے بيل كدان) كوكھات بھى بواور تمبارے

#### وَلَكُمُ فِيْهَا مَنَافِعُ

لے ان میں اور بھی فائدے بیل

کدان کے بال اور اون کام آتی ہے

# وَلِتَبُلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُ وَرِكُمُ

اور (اس لئے بنائے) تا كرتم النے مطلب تك پہنچو جوتمبارے دلوں ميں ہے جيسے كسى سے ملنے كے لئے جانا وغيرہ وغيرہ او پرسوارى كوخودا يك نفع كہا تھا يہاں اسكے منافع ہلا ديئے آ محفر ماتے بيں كـسوارى كے لئے پہر جانوروں بى كى خصيص نہيں

# وَعُلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿

اوران پر ( بھی )اور مشتی پر ( بھی )لدےلدے پھرتے مواور (ان کے

#### ويرنكم البته

علاوہ) تم کوا پی اور مجی نشانیاں دکھلا تار ہتا ہے

چنانچه بر حلوق خداک قدرت اورمغت کی نشانی ب

#### فَأَيُّ اللَّهِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ۞

سوتم الله کی کون کون می نشانیوں کا انکار کرو مے

آ مے فرماتے ہیں کہ بیلوگ جو باوجود دلائل قائم ہونے کے تو حید سے منکر ہیں تو کیاان کوشرک کے وبال کی خبر نہیں

# أَفُكُمْ يُسِيْرُوا فِي الْأَمْنِ فِينَظُّرُوا

كياان لوگون نے ملك ميں چل پر كرنبيں ديكھا كەجو (مشرك) لوگ ان

#### كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللهُ

ے پہلے ہو گزرے میں ان کا کیا حال ہو ا (حالانکہ) وہ لوّ۔

# كَانُوْآاكْتُرُمِنُهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَاثَارًا

ان سے زیادہ تھے اور قوت اور نشانیوں میں (بھی) جو کہ

#### فِي الْأَرْضِ

ز مین پرچموز محطے ہیں

جيے ممارات وغيره

#### فَهُا أَغُنَّى عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يُكُسِبُونَ ۞

برجے ہوئے تھے سوان کی (بیتمام تر) کمائی ان کے پچھ بھی کام نہ آئی

اورعذاب البي سےنہ نج سكے۔

# فَكُمَّاجًاء تَهُمْ رُسُاهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوا

غرض جب ان کے پیغمبران کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو و ولوگ اپنے

# بِهَاعِنْدُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

(اس)علم (معاش) پربزے نازاں ہوئے جوان کو حاصل تھا

مینی دنیوی معاش کومقعود سمجه کراس میں جوان کولیافت اور سلیقہ ماصل تمااس پرخوش ہوئے اور آخرت کا انکار کر کے اس کی طلب کود اوا کی تفہرایا اور انکار آخرت پر جب عذاب کی جم کی دی می تواس سے تسخر کرنے گئے۔

وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞

اوران پروہ عذاب آپڑاجس کے ساتھ مشخر کرتے تھے پھر جب انہوں نے

#### بسم الله الرحمن الرحيم علا كالم الله الرحمن الرحيم السكم عنى الله الكراب تا غير معنون

# تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ﴿ كِتْبٌ فُصِّلَتُ

يكامرحن رحيم كى طرف سے نازل كياجاتا ہے بيا يك كتاب ہے جس كي آيتي

#### النُّهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا

ماف ماف میان کی جاتی جی لیمن ایماقر آن ہے جو عربی (زبان میں) ہے تاکہ جن لوگوں میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ آسانی سے محمد لیس مجر دوسر بے لوگ ان کے ذریعے سے مجمد سکتے ہیں

#### <u>لِقُوْمِ تَعْلَمُوْنَ ﴿</u>

الياوكوں كے لئے (نافع) بے جودانشمنديں

یعنی کومکلف و ناطب سب بی بین مرمتفع صرف ایل دانش بی موتے ہیں۔

# بَشِيْرًا وَنَا يُرَّا وَ فَاعْرَضَ ٱكْثَرُهُمْ

بٹارت دینے والا ہے(ماننے والوں کے لئے) ڈرانے والا ہے اکثرلوگوں نے (اس سے)روگروانی کی

حالانکرقر آن کی صفات کمال کا مقصنا میر تعاکداس پرسب ایمان لاتے۔

# فَهُمْ لايسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قَالُونِنَا فِي آكِنَةٍ

مجروہ (بیبداعراض کے ) سفتے ی نہیں اوروہ لوگ کہتے کہ جس بات کی طرف

#### مِّهَا تَدُعُوْنَا إِلَيْهِ

آب ہم کو بلاتے ہیں ہارے ول اس سے پردوں عل ہیں

يعن مارى مجومى آپكى باتنبيس آئى۔

# وَفِي الْدَانِنَا وَقُرُّومِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ

اور ہمارے کا نول میں ڈاٹ لگ رسی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان

#### حِجَابٌ فَاعْمُلُ إِنَّنَاعْمِلُونَ۞

میں ایک جاب ہے ہوآ پ اپناکام کئے جائے ہم اپناکام کررہے ہیں الیمنی ہم سے کچھ امید سوال ندر کھئے اور پھر بھی کہنے کو جی جائے ہو کہے جائے ہم اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہاس جگہ حق تعالی نے کفار کا یہ قول کہ ''ہمارے دل پردوں میں ہیں اور

#### فَلَتَارَا وَا بَالْسَنَاقَا لُوْآ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

ہاراعذاب دیکھاتو کہنے گئے ہم خدائے واحد پرایمان لاے اوران سب

#### وَكُفَرْنَا بِمَا كُتَابِهِ مُشْرِكِيْنَ ﴿ فَكُمْ

چیزوں ہے ہم منکر ہوئے جس کوہم اس کے ساتھ شریک تغبراتے تھے سوان

#### يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانَهُمُ لَمَّا رَاوَا بَأْسَنَا ۗ

کو ان کا ایمان لانا نافع نه ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب و کھے لیا

کیونک و ایمان اضطراری تمایعن مجبوری کی حالت میں تمااور بند واضیاری ایمان کا مکلف ہے۔ مسئلہ جب آخرت کا عذاب اور عذاب کے فرشتے نظر آجاویں پھراس دفت ایمان قبول نہیں ہوتا اور اس کوایمان پاس کہتے ہیں اور اس گخفیق سورۂ نسا ہ کے تیسر ہے دکوع میں گزرگ ہے ملاحظ فرمائے۔

#### سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ عَ

الله تعالى نے اپنا يمي معمول مقرر كيا ہے جواس كے بندوں ميں پہلے

#### وَخُسِرُهُنَا لِكَ الْكُورُونَ ۞

ہوتا چلاآ یا ہا اوراس وقت کا فرخسارہ میں رو کئے

جب کہ ایمان نافع نہ ہوا ہی ان مشرکین کو بھی بیسب مضامی سمجھ کر ڈرنا جا ہے کہ ان کے لئے بھی میں ہوگا پھر پھھ تلافی نہ ہوسکے گی۔

مورة حمّ السجدة مكية واينها للث اواربع و حمسون ربط: يسورت كى قدرتمبيد كے بعد مضمون تو حيد ئروع ہوئى ہے جس پر بہلی سورت فتم ہوئی تنی اور تو حيد ہے پہلے رسالت كامضمون ہے جواك كى تمبيد ہے پھر تو حيد ورسالت كے انكار پر زجر اور وعيد ہے اوراى كى مناسبت ہے قيامت كے واقع ہونے كى تحقیق ہے اور مقابلہ كے طور بر چند جگرالل ايمان كے لئے بشارات بھى ذكور ہیں۔

#### (١١) كُورُوَّ بِرَالِيَّكِيَّا لِيَّكِيَّا لِيَّكِينَا (١٢)

سورؤهم بجده کے میں نازل ہو کی اوراس میں چون آ بیتی اور چھرکو عیں

#### يسمرالله الرّخلن الرّحيهم

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو يو ممريان نهايت رحم والے بي

**حمر**ن

حم

الزُّكُولَةُ

ز کو ہنبیں دیتے

سین نبوت کی حقانیت اوراس کے اتباع کے واجب ہونے کامضمون من کربھی اپنا طریقہ نبیں چھوڑتے اور بہاں بیہ سوال ہوتا ہے کہ نفار کوز کو قضد سے پر یہ وعید کہیں اوراس کے کیامعنی ہیں کیونکہ وہ تو صرف ایمان کے منظف ہیں اور کفر کی حالت میں وہ نماز زکو ق وغیرہ کے منگف نہیں ہیں جو اس بیہ اور کفر کی حالت میں وہ نماز زکو ق وغیرہ کے منگف نہیں ہیں جو اب یہ ہے کہ کفار کا زکو ق نہ وینا چونکہ ایمان نہ لانے کی علامت ہاں لئے بیعنوان افتیار کیا گیا ہیں اصل مقعود کفر ہی پر خدمت اور وعید سنانا ہے اور ایمان نہ لانے کی اگر چہ اور بھی علامتیں ہیں گرز کو ق نہ وینے کو خاص طور پرشایداس لئے ذکر فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ مال کی مجت ان اوگوں طور پرشایداس لئے ذکر فرمایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ مال کی مجت ان اوگوں فرض ہوئی تھی اور بیسور ق کہ میں تازل ہوئی ہے تو یباں زکو ق ت کیا ہراد فرض ہوئی تھی اور بیسور ق کا لفظ مطلق نیک کام میں خرج کرنا بعض ہمی جواب یہ ہے کہ زکو ق کا لفظ مطلق نیک کام میں خرج کرنا بعض مواقع پر کہ میں بھی واجب تھا البت زکو ق کی خاص مقدار اور خاص شرائط مواقع پر کہ میں بھی واجب تھا البت زکو ق کی خاص مقدار اور خاص شرائط کے ساتھ فرضیت مدینہ میں ہوئی ہے ربط او پر تمہید کے طور پر رسالت کا مضمون تھا آ گو و حید کامضمون ہوئی ہوئی ہوئی ہا المعزین العلیم

وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْكُفِرُونَ ۞ إِنَّ اتَّذِينَ

اوردوآ خرت کے منکری رہے ہیں (اور برخلاف ان کے )جولوگ انمان لے

امنوا وعبلواالصلحت لهم أجرعير

آئے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے (آخرے میں) ایسا جرب جو مرد وہ وہ میں ایسا جرب جو

مَنْنُونٍ ﴿ قُلُ أَبِنَّكُمْ لُتَكُفُرُ وَنَ بِالَّذِي

( ممنی ) موقوف ہونے والانبیس آپ فرماد یکے کہ کیاتم لوگ ایسے خدا ( کی

خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهَ

توحید) کا انکارکرتے ہوجس نے زعن کو (باوجوداتی وسعت کے )دوروز ش

أنْدَادًا وَلِكَ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿

پیدا کردیااورتم اس کے شریک تغیراتے ہو بھی سارے جہان کارب ب جس کی قدرت ابھی معلوم ہوئی ہیں معبود بھی وہی ہے ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگ ری ہے' ندامت کے طور برنقل فرمایا ہے جس
سے معلوم ہوتا ہے کان کار قول فلط اور جموث تھا حالا نکر بعض آیوں میں جن
تعالی نے فود ان چیزوں کو کفار کے لئے ثابت کیا ہے۔ و جعلنا علی
قلوبھم الحنة ان یفقھوہ و فی الخانھم وقرا النح جواب یہ ہے کہ کفار کا
مطلب ان باتوں سے بیتھا کہ ہمارے اندر قرآن کے شنے اور بیجھنے کی مطلق
استعداد بیس اور یہ فلط ہاور جن تعالی کا مقصود یہ ہے کہ ان لوگوں میں استعداد
قریب نہیں جم سے جن کو جلدی مجھ لیس اور اس کو اختیار کرلیس اور یہ بی حکے ہے
قریب نہیں جم سے جن کو جلدی مجھ لیس اور اس کو اختیار کرلیس اور یہ بی کے
دوسرے یہ کہ ان کی غرض اس کلام سے یہ بتلانا تھا کہ ہم نے کفر پر جے رہے کا
دوسرے یہ کہ ان کی غرض اس کلام سے یہ بتلانا تھا کہ ہم نے کفر پر جے رہے کا
دوسرے یہ کہ ان کی غرض بھینا ہری ہے اور اس اختیار سے اس کا دد کیا گیا ہے
دور کرلیا ہے اور یہ غرض بھینا ہری ہے اور اس اختیار سے اس کا دد کیا گیا ہے

قُلْ إِنَّهَا ٱنَا بِشُرْمِتُنَّكُ مُرِيُونِي إِلَىَّ ٱنَّهَا

آپ فرماد بیجئے کہ بی بھی تم بی جیسابشر ہوں جھ پریہ وتی نازل ہوتی ہے

الهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدٌ

كتمبارامعبودايك عيمعبود ب

کیونکہ میں ہم کا بیمان پر مجبور کرنے کی تو قدرت نہیں رکھتا جو آبول کراسکوں
کیونکہ میں ہمی تم بی جسیا انسان ہول کیکن خدا تعالی نے بھے کو یہ امیاز دیا ہے
کہ جمھے پر وی نازل ہوتی ہے اور میں صاحب نبوت ہوں جس کی تقدیق
مجزات سے ہو چکی ہے جن میں سب سے برا امجز وقر آن ہے اور نبی ہونے
کا مقتضی یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی بات عقل سے بھی ٹابت نہ ہواس کو بھی ماننا
جا ہے جہ جا ئیکہ جمھے پر جو وی آتی ہے وہ عقلا بھی قابل قبول ہے اس حالت
میں تمہارے قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ بیس تم کو ضرور قبول کرتا جا ہے

فَاسْتَقِيْهُوْآ إِلَيْهِ

سواس (معبود برحق) کی **طر**ف سیده بانده لو

يعنى اوركسي كي عبادت كي طرف توجه مت كرو

ۅۜٞٳڛٛؾۼ<u>ڣ</u>ۯ۠ۉڰ۠<sup>ڐ</sup>

اوراس سے معالی ماتھو

تینی اب تک جوغیراللہ کی عبادت کی ہے خدا سے اس کی معافی ماتھو و حیدالفتیار کر دادر گذشتہ کغروشرک ہے تو بہ کر د

<u>ۅؙۘۅٛؽڷۜڷؚڶؙۺؙڔڮڹؽ؇ؖٳڷڹڹؽڒؽٷٷؽ</u>

اور ایے مشرکوں کے لئے بری فرالی ہے جو

#### وَجَعَلَ فِيْهَا رُوَا سِى مِنْ قَوْقِهَا وَبْرُكَ

اوراس نے زعن عصاص کے اور بہاڑ مناویے اوراس (زعن) عن فائد سے ک

#### فِيْهَا وَقَدَّرُ فِيْهَا ٱقُواتَهَا

چزیں رکھ دیں اور اس عس (اس کے سے والوں کی )غذا کس جویز کرویں

چنانچ مشاہر ہے کہ ہر حصد زمین کے رہنے والوں کے مناسب الگ الگ غذائیں ہیں بعنی زمین میں ہر ہم کے غلے میوے پیدا کر دیے کہیں کو کہیں کچوجن کا سلسلہ اب تک چلاآتا ہے۔

# فِي ٱرْبِعُةِ ٱيَّامِ السَّوَاءِ لِلسَّابِلِينَ ٠

يسب ماردن على مواجو شاريس ) بورے بي بو جينے والول كے لئے بہود نے آسان وزمن کی پدائش کے متعلق حضور سے سوال کیا تھا اس لئے فرمایا کہ بیرمیارون بورے ہیں ہو جھنے والوں کے لئے بعنی زمین کا اوراس کی سب چیزوں کا جارون میں پیدا ہوتا ان کے ذہن میں جلدی آ سكا بنسبت آسان كردودن من في كيونكه وبال مت كم ب اور کم مدت میں زمین سے بڑی چیز بنائی کئی اور اس کا پیمطلب نہیں کہ ز من کو دو دن میں پیدا کرنے کے بعد اس کے علاوہ طار دن میں بہاڑ وغیرہ پیدا کئے کونکداس طرح مجموعة تھ دن ہو جاویں مے حالانکه تمام آ سان وز من كاجدون من بنانا چند جكه مراحة ندكور مواسم بلك به جارون یملے دو دنوں کو ملاکر ہیں اور اس کیا لیک مثال ہے جیسے محاورات میں بولا جاتا ے کہ دوسال میں تو اس لڑ کے کا دودہ چیٹرایا اور میارسال میں کتب میں بٹھایا ظاہر ہے کہ اس کا بیمطلب نہیں ہوتا کہ ان دوسال کے علاوہ جار سال ہیں اور یہ جوفر مایا کہ جارون شار میں پورے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن دودلوں میں آسان بنایا کمیا ہے وہ دوروز پورے نبیں تھے بلکہ ان کی اخیراساعت می عصر کے بعد آ دم علیہ السلام بنائے محے (رواوسلم)اس لئے بہال فر مادیا کہ بیر چاردن بورے ہیں۔

# ثُمَّ اسْتَوْتَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ

مجرآ سان (کے بنانے) کی المرف تیج فرمالی اوروہ (اس وقت) دھواں ساتھا

یعنی اس کا مادہ دھویں کی شکل میں تھا اور آسان کا مادہ زمین کے مادہ کے بعدادراس کی موجودہ صورت سے پہلے بن چکا تھا جس کے متعلق سورہ بقرہ کے شروع میں تحقیق گزر چکی ہے

#### فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِياطُوْعًا أَوْكُرُهًا \*

سواس سے اورز من سے فر مایا کہتم دولوں خوشی سے آ ویاز بردی سے

لین تم دونوں کو ہمارے تھم کی طرف آنا تو ضرور پڑے گا اور ہمارے تکو بی احکام تمہارے اندر جاری ہوا کریں کے چنانچہ آسان میں اس کے بعد ی تغیر ہونے والا تھا کہ اس کے ایک مادہ سے سات آسان بغے والے تھے اور زمین میں تو بے انتہا تغیرات قیامت تک چلے جاویں محے تو انکاری ہونا تمہارے افقیار سے ہا ہر ہے لیکن جس قدر شعور وادراک تم کوعطا ہوا ہے اس سے اپنی حالت کے مناسب تم خوشی یا ناخوشی فلا ہر کر سکتے ہوجھے انسان کے لئے مرض یا موت با وجود کے غیرافقیاری ہے مرکوئی اس پر رامنی ہے کوئی نارافن سوتم دیکھ کے لئے مرض یا موت با وجود کے غیرافقیاری ہے مرکوئی اس پر رامنی ہے کوئی نارافن سوتم دیکھ کے لئے مرض یا موت با وجود کے غیرافقیاری ہے مرکوئی اس پر رامنی ہے کوئی نارافن سوتم دیکھ کے۔

# قَالْتَا ٱتَيْنَا طَالِعِينَ ۞ فَقَضْهُنَّ سَبْعَ

دوانوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں سودوروز میں اس کے سات

#### سَلُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْلَى فِي كُلِّ سَلَاءٍ

آسان بنائے اور ہرآسان میں اس کے مناسب اپناتھم (فرشتوں کو)

أفرها

ميج ديا

چونکدسب آسان فرشتوں ہے آباد کر دیئے محکے تھے اس کے بعض فرشتوں سے جو کام لینا تھادہ ان کو ہتلا دیا۔

# وَزَيِّنَا السَّهَاءَ الدُّنيَا بِمُصَابِيحٌ ﴾ وَخِفْظًا

اورجم نے آسان کو ستاروں سے دینت دی اور (اسراق شیاطین سے )اس کی حفاظت کی

اور جب یہ آسان شیطان ہے حفوظ ہے تو دوسرے آسان بدرجداد لی محفوظ ہیں اوراس حفاظت کی تحقیق سورہ جمر کے دوسرے دکوع میں گزر چکی ہے

#### ذُلِكَ تَقْبِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞

يتجويز ب (خدائ ) زبردست واقف الكل كي

پس عبادت کے لائق بیز ات ہے جو کہ صفات کمال سے موصوف ہے یا دہ چیزیں جو ذات وصفات دونوں میں ناتعی ہیں ربط اوپر تو حید کو ابت اور شرک کو باطل کیا تھا آ مے مشکران تو حید کو دنوی عذاب کی دھمکی اور اخروی عذاب کی وعید سناتے ہیں اور ایک قصہ کے شمن میں رسالت کے انکار پر جمی ملامت ہے۔ فان اعرضوا تا کانوا خسرین

مراكر (دلاك وحدى كرجى) ياوك وحد ساعراض كريلة آب كهد يخ ك

مِّثْلُ صُعِقَةِ عَادٍ وَّتُمُوْدَ ﴿

على تم كواكى آفت عدد را تا مول جيسى عادو فمود پر (شرك وكفرى بدولت) آفي تقى

مراد ہلاکت کاعذاب ہے چنانچہ کمہ والے بھی بدر میں ہلاک کئے مگئے اور عاد و محمود کی مخصیص اس لئے فرمائی کہ یمن اور شام کے سفر میں اہل عرب ان

کے مساکن پرگزرتے تصاوران تو موں کو بیاوگ جانے بھی خوب تھے۔ و قرم مسامر میں وقو ووق ہو اور مرد مرد مرد میں دروں

إِذْ جَاءَ تَهُمُ الرُّسُلُ مِنَ بَيْنِ آيْدِيهُمْ

جب کہ ان کے پاس ان کے آگے ہے بھی اور ان کے بیچے

وَمِنْ خَلْفِهِمُ

ہے ہی پنیبرآئے

لیمی جو پنجبران کی طرف مبعوث ہوئے تھے نہوں نے بری کوشش ہے بار بار
سمجھایا جیے کوئی فخص کسی کو بھی سامنے ہے آ کر سمجھادے بھی ہیں ہیں جی ہے ہے آ
سمجھادے اور یہاں بیروال ہوتا ہے کہ مشہور تو یہ بحق ماد بھی ہود علیہ السلام اور
شمود بھی صالح علیہ السلام آئے تھے اور یہاں جمع کا صیفہ لایا گیا ہے جس سے مفہوم
ہوتا ہے کہ الن کے سواان میں اور بھی پنجبر آئے تھے جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اور بھی
کوئی رسول آئے ہول اور وہ الن انجیاء میں وافل ہوں جن کا ذکر تر آن میں نہیں ہوایا
ہود اور صالح علیہ بالسلام می کو تعظیماً صیفہ جمع سے بیان فرمادیا ہو کہ ہرائیک نے کویا کی
ہود اور صالح علیہ بالسلام می کو تعظیماً صیفہ جمع سے بیان فرمادیا ہو کہ ہرائیک نے کویا کی
کئی رسولوں کا کام کیایا یہ مطلب ہوکہ الن دانوں کے ذریعہ سے دسولوں کی خبر اور سب
کا تو حید میں منتی ہونا ان اوگوں کو معلوم ہوگیا تھا آگے ہیں بیر دل کا قول نہ کور ہے۔
کا تو حید میں منتی ہونا ان اوگوں کو معلوم ہوگیا تھا آگے ہیں بیر دل کا قول نہ کور ہے۔

ٱلْاتَعْبُدُ وَآلِلَا اللَّهُ قَالُوالُوشَاءَ مَا بُّنَا

کہ بجزاللہ کے کمی کومت ہے جوانہوں نے جواب دیا کہ اگر ہارے پروروگار

لَانْزَلَ مُلْإِكُةً

کو پیمنظور ہوتا (کیکسی کو پیفیبر بنا کر بیسیے ) تو فرشتوں کو بھیجا

یعنی تم جو کہتے ہوکہ خدانے ہم کو پیفیبر بنا کراس لئے بھیجا ہے تا کہ تو حید کی دعوت دیں خود بھی غلط ہے کو نکہ اس کام کے لئے فرشتوں کو آتا جا ہے تھا۔

فَإِنَّا بِمَّا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ۞

سوہم اس (توحید) ہے جی منکر میں جس کودیکر (برعم خورتم) بھیج مکے ہو

یہاں تک سب کامشترک تول بیان فر ماکر آ مے ہرایک کے حال کی الگ انگ تفصیل ہے۔

# فَامّاعادُ فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ

بكروه جولوگ عاد كے تعدود نيا من ناخل كا تكبركرنے لكے اور كہنے لكے ك

وَقَالُوْا مَنَ الشُّدُّ مِنَّا قُوَّةً \*

وه کون ہے جو توت میں ہم سے زیادہ ہے

لیمنی عذاب کی وعیدین کر کہنے لگے کہ ہم پراییا حادثہ کون واقع کرسکتا ہے جس کوہم دفع نہ کرسکیں ہے آ ہے جواب ہے

أُولَمْ يَرُوْاأَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَاشَدُّ

(آ مے جواب ہے کہ ) کیاان کو بینظرنہ آیا کہ جس خدانے ان کو پیدا کیاوہ

مِنْهُمُ قُوَّةً '

ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے

ادرووان پرعذاب واقع كرسكتا ہے كراس كے باوجود مى ايمان ندلائے۔

وكَانُوا بِالْتِنَا يَجْحُدُونَ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

اور ماری آ تول کا انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر ایک ہوائے

رِيْجًاصُرْصَرًا فِي ٱيَّامِرِتَّحِسَاتٍ

تند ایسے دنوں میں جمیجی جو منحوں تھے

یعنی چونکه ان دونوں میں ان پرعذاب نازل ہوا تھااس لئے ان کے حق میں وہ دن منحوس تھے اور نحوست ایام کے متعلق ضروری تحقیق سور وَ مافات آیت فنظر نظر ہ فی النجوم کی تغییر میں گزرچک ہے۔

لِّنُونِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ

تا کہم ان کواس و نوی حیات میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور

التَّنْيَا ولَعَنَا الْإِخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْلًا

آخرت كاعذاب اورزياد ورسوائي كاسبب إوران كومدونه بنج كى اورووجو

يُنْصُرُون ﴿ وَامَّا ثَبُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

محمود تنطیق ہم نے ان کو ( پنیمبر کے ذریعہ سے )رستہ بتلایا سوانہوں نے

# الْعَلَى عَلَى الْهُلَامِ فَأَخَذَ تُهُمُّ صَعِقَةً

مرائ کو بمقابلہ ہدایت کے پند کیا ہی ان کوعذاب سرا یا ذات کی آفت

# الْعَدَابِ الْهُوْنِ عِلَا كُانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَا

نے پکڑلیاان کی بد کردار ہوں کی وجہ سے اور ہم نے (اس عداب سے )ان

#### الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَكَانُوْا يَتَقُونَ ﴿

لوگول کونجات دی جوائمان لاے اور ہم ے ڈرتے تے

يهال تك د نوى عذاب كاذكر تما آھے آخرت كے عذاب كاذكر بـ

#### وَيُوْمُ يُحْشُرُ أَعْدُاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ

اور (ان کووہ دن بھی یاد دلائے)جس دن اللہ کے دشمن ( یعنی کفار ) دوزخ کی طرف (جمع کرانے ) کے ( لیے موقف حساب ) بیں لائے جائیں گے

بعض تفاسیر می اکھا ہے اوراج مالکھا ہے کہاں آیت میں اللہ کے دشمنوں سے خاص کفاریعنی اہل کہ مراد ہیں سب مراونہیں کیونکہ ان کے بارے میں آئے آیا ہے کہ ان کے حق میں اللہ کا قول ان لوگوں کے ساتھ پورا ہوکر رہا جوان سے پہلے جن وانسان کا فرگز رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب مفت کفار میں بائی جاتی کیونکہ بعضے کا فرایسے بھی ہیں کہ ان سے پہلے کوئی کا فرنہ تھا۔

#### فَهُمْ يُوْمَى عُوْنَ ۞

<u>پ</u>روورو کے جائیں مے (تاکہ بقیہ بھی آجائیں

یعن مجمع چونکہ زیادہ ہوگا اس لئے سب کوایک ساتھ جمع کرنے کے لئے رائے میں تفہرا تفہرا کر لے جایا جائے گا۔

#### حَتَّى إِذَا مَاجًا ۗ وُهَا

یہاں تک کہ جب وواس کے قریب آ جاویں کے

دوزخ کے قریب سے مراد حساب کا میدان ہے کیونکہ دوزخ وہاں قریب بی نظرا آئے گی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دوزخ کومیدان حساب میں قریب کریں محاور یہ بھی آیا ہے کہ کا فراپنے چاروں طرف آگ بی آگ و کھے گاغرض جب میدان حساب میں سب جمع ہوکر آجاویں مے اس وقت حساب شروع ہوگا۔

# شَهِدًا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ

توان کے کان اور آ تکھیں اور ان کی کھالیں ان پران کے اعمال کی گواہی

#### وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْ الْمِعْمَلُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا

دیں گے اور (اس وقت) وہ لوگ (متعب ہوکر) اپنے اعضاء سے

# لِجُلُوْدِ هِمُ لِمَ شَهِدُ تُمْعَلَيْنَا الْ

كہيں كے كرتم نے ہارے خلاف كواى كيوں كى

ہم تو دنیا میں تمہارے بی لئے سب کھوکرتے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کا فراپنے اعضاء سے کم کا فعنکن کنت اناصل کہ میں تو تمہارے اوپر سے (بلاؤں کو) دفع کیا کرتا تھار واوسلم

# قَالُوْٓا انْطُقَنَا اللهُ النَّهُ النّ

وو (اعضاء) جواب دیں مے کہ ہم کواس اللہ نے کو یائی دی جس نے ہر

#### شىء شىء

( كويا) چيز كوكويا كي دي

جس ہے ہم نے خودا بے اندرخداکی قدرت کا مشاہرہ کرلیا

#### وَّهُوْخُلُقُكُمْ أُوَّلُ مُرَّةٍ وَّالِيْهِ تُرْجُعُونَ ۞

اورای نے تم کواول بار پیدا کیا تھااورای کے پاس پھرلائے مجے ہو

محرتم دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے پس جو خدا ایبا قادرادر عظیم الثان ہواس کے سامنے اس کو بوچھنے پر ہم حق بات کو کیسے چھپا سکتے تھے اس کی عظمت ہم کواس ہے روکتی تھی اس لئے ہم نے گواہی دیدی اس کے بعد حق تعالیٰ ان منکروں کو خطاب فرماویں گے۔

# وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ

اور (م) دنا می) ای بات ہے تو اپ آپ کو چہا ی نہ عکیکہ سمعکم وکا آبصارگم وکا

عتے تے کہ تمہارے کان اور آئیمیں اور کمالیں تمبارے خلاف

جُلُوْدُكُمْ

میں کوابی دیں

لیمنی تم اس ہے کسی طرح نج نہیں سکتے تھے کیونکہ حق تعالی کا اعضاء کو کویائی عطا کرنے پر قادر ہونااور تمام اعمال کا جانناوا قع میں ثابت ہےاور اس کا مقتضاء یہ تھا کہ تم ناشائستہ افعال سے بچتے۔

# وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كُثِيرًا

ولیکن تم اس ممان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت ہے اعمال

#### مِّتَا تَعْمُلُونُ ۞

كاخربمي نبين

اس لئے تم ایسے افعال سے نہ بیچا در یہاں علم وفہر سے عام معنے مراد
میں کیونکہ بعضے افتی تو خودعلم عی کے معتقد نہ تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو
ہمار سے افعال کی اطلاع عی نہ ہوتی ہوگی جیسا کہ اس کی شان نزول میں
روایت ہے اور بعض یہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو ہمار سے افعال پر التفات
نہیں بعنی وہ اس کے نزویک سزا کے قابل نہیں کیونکہ سزا ہوتی ہے بر سے
کام پر اور وہ افعال کفریہ کو براعی نہ بچھتے تھے اور تیاست کے انکار کی وجہ
سے جزاوسزا کے توسب ہی منکر تھے پس لفظ علم مجازی طور پر اس جگہ اطلاع
والتفات و جزاسب کوشائل ہے اور بہت سے اعمال کی قیداس لئے بڑھائی
کہ ہم کمل کی بابت وہ خدا کے علم کا انکار کرتے تھے چنا نچے جوا عمال کھلم کھلا
کے جاتے ہیں ان میں اطلاع کے سب معتقد تھے اور بعض اعمال کو برا بھی
سیجھتے تھے اور ان پر د نیوی سزا کے بھی قائل تھے چنا نچے قسامت میں جموثی
سیجھتے تھے اور ان پر د نیوی سزا کے بھی قائل تھے چنا نچے قسامت میں جموثی

# وَذَٰلِكُمْ ظُنَّكُمُ الَّذِي ظُنَنْتُمُ بِرَبِّكُمُ

اور تہارے اس کمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا

أزذيكم

تم كوبربادكيا

كيونكداس كمان كى وجد سے افعال كفريد كے مرتكب موت اوروه تباس

ابر بادی کا سبب ہے۔

# فَأَصْبُحْتُمْ مِنَ الْخُرِينَ ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا

مجرتم (ابدی) خماره میں پڑھے سو (اس حالت میں) اگریاوگ مبرکریں

<u>ڡٞٵڵؾٵۯؙڡٛؾؙۅٞؽڷۿؗؖۿؙ</u>

تب بمی دوزخی ان کالمکاتا ہے

کینی اگر وہ اس بر ہادی اور خسارہ پرتن بتقد بر رہ کر عذر وغیرہ کچھ نہ کریں تو بینہ ہوگا کہ ان کی خاموثی اور مبررحم کا سبب ہوجائے جیسا کہ بمی دنیا میں ایسا ہوجا تا ہے بلکہ ہر حالت میں ان کوعذاب بھکتنا ضرور پڑے گا

# وَإِنْ يَسْتَغْتِبُوْا فَهَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ۞

اورا گروہ عذر کرنا جا ہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا اور ہم نے ( و نیا بس) ان

# وَقَيَّضْنَا لَهُمُ قَرُّنَّاءَ فَزَيَّنُوْالَهُمْ مَّا

كے لئے كھماتھ رہے والے (شياطين )مقردكرد كے تھے سوانبول ف

#### بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ

ان کے ایکے پچیلے اعمال ان کی نظر میں ستحسن کرد کھے تھے

اس کے ان کاموں پر جے رہے اور کفر پراصر ارکرنے ہی گی وجہ ہے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے ربط او پر شروع سورت میں قرآن ورسالت کے متعلق مضمون تھا آ مے اس کے انکار کرنے والوں پر ملامت اور دھمکی ہے وقال الذین کفروا تا من الاسفلین

#### وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي الْمُولَ فِي الْمُعِرِقَدُ

اوران کے جن میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللّٰہ کا قول ( یعنی وعدہ عذاب )

#### خَلَتُ مِنْ قَبُلِهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

بور اہو کر رہا جو ان سے پہلے جن و انس ( کفار) ہو گزرے ہیں

# اِنَّهُمْ كَانُوْا خُسِرِيْنَ ﴿ وَقَالَ

بینک وو (سب) بھی خمارہ میں رہے اور یہ کافر (باہم) یہ کہتے ہیں

# الَّذِيْنَ كُفَرُوالِاتُسْمَعُوالِهَا الْقُرُانِ

کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور (اگر پیفبر سانے لگیں تو)

#### وَالْغُوا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ۞

اس کے چ میں غل میا دیا کروشاید (اس قد بیر سے) تم بی غالب رہو

اور پیغیر ہار کر چپ ہو جاویں مے اس نالائق حرکت پر اور اس کے ارادہ پر عذاب کی دھمکی ہے۔

# فَكُنُولِيقَتَ الَّذِينَ كَفَرُواعَدَابًا

سو ہم ان کا فروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں کے اور

شَدِيْدًا ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمُ ٱسُواَ الَّذِي

ان کو ان کے (ایسے) برے برے کاموں کی سزا دیں کے

# كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ ذٰلِكَ جَزُاءُ اعْدُاءَ

بیکلی کا مقام ہوگا اس بات کے بدلہ میں کدوہ ماری آتوں کا

جَزًاءً بِهَا كَانُوْا بِأَيْتِنَا يَجْحُدُونَ۞

ا نکار کرتے تھے اور (جب جٹلائے عذاب ہوں گے تو) وہ کفار

وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُ وَارْتَبُنَّا أَرِنَا الَّذَيْنِ

کہیں گے کہا ہے ہما رہے پر ور د**گا** رہم کو و و د ونو ں شیاطین اور

أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا

ا نسان د کھا دیجئے جنہوں نے ہم کو ممرا ہ کیا تھا ہم ان کوا پنے

تَحْتَ اقْدُ امِنَالِيكُوْنَامِنَ الْأَسْفَلِينَ ۞

پیروں کے کیے میں ڈالیس تاکہ وہ خوب زلیل ہوں

ا دی ہوں یا شیطان ہوں اور ایک ایک ہو یا کئی کئی ہوں اور اس دخواہ وہ اور کی ہوں اور اس درخواست کا منظور ہونا ضروری نہیں اور یوں تو وہ مراہ کرنے والے بھی جہم ہی میں ہوں کے مگر شاید اس درخواست کے وقت نظر نہ آ ویں ربط او پر کفار کی ہوں اور براانجام نہ کورتھا آ کے مسلمانوں کی خوشحالی اور اچھا انجام نہ کور ہونا کہ ورساتھ می ان کو اخلاق حمیدہ وافعال حسنہ کا تھم اور ترغیب ہے جس ہے اور ساتھ می ان کو اخلاق جمیدہ وافعال حسنہ کا تھم اور ترغیب ہے جس کے ان کی خوشحالی میں ترقی ہو دو سرے ایسے اخلاق کی ضرورت ایسے اور کی خوشحالی میں ترقی ہو دو سرے ایسے اخلاق کی ضرورت ایسے لوگوں کے مقابلہ میں بھی واقع ہوگی جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کو نہ سنوار وغل و شور مجان کی کروان اللہ بن تا العلیم ۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ

جن لوگوں نے (ول سے ) اقرار کرلیا کہ مارارب اللہ ہے

مطلب یے کد شرک سے بیزار ہوکرتو حیدا فقیار کرلی

تُمَّرُ اسْتَقَامُوْا

مر(ال پر)متقم رے

<u>لعني تو</u> حيد *كوچهو*ژانبيس

# تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكَةُ

ان پرفرشتے اتریں مے

یعنی ان پراللہ کی طرف ہے رحمت اور خوشخری لے کر فرشتے اتریں گےاول مرتے وقت پھر قبر میں بھر قیامت میں۔

ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

كةم ندانديشه كرداور نه درنج كرو

تعنی آخرت کے آنے والے مصائب سے نہ ڈرو اور دنیا کے چھوڑنے پررنج نہ کرو کیونکہ آگے تہارے لئے امن چین اوراجھا بدلہ ہے

وَٱبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْهُمْ تُوْعُدُونَ ۞

اورم جند ( کے ملنے ) پرخوش رہوجس کاتم ہے ( پیفیبر کی معرفت )وعدو کیا

تَحُنُ ٱوْلِلْتُكُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي

جایا کرتا تمااور ہم تہارے رفق تھے دندی زندگی میں بھی اور آخرہ میں

الخزق

ہمی رہیں ہے

چنانچدونیا میں نیک کاموں کاول میں آ نااور حوادث ومصائب میں مبرو اطمینان ہونا یہ طائکہ علی کافیض ہے۔ صدیث کے بیان کے موافق وود نیا میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور آخرت میں ساتھ رہنا خود آیات میں وارد ہے تنطقاهم الملنکة اور ید خلون علیهم من کیل باب مسلمانوں سے فرشے ملیں گے اور ہردروازے سے ان کے یاس پہنچیں مے

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنفُسكُمْ وَلَكُمْ

اورتمبارے لئےاس جنت میں جس چیز کوتمباراجی جا ہے گاموجود ہےاور تمبارے

فِيْهَامَاتَتَ عُوْنَ ﴿ نُزُلِّامِنَ غَفُوْرٍ رَّحِنْمِ ﴿

لئے اس میں جو ماکلو مے موجود ہے بیطور مہمانی کے ہوگا خورر حیم کی طرف سے

یعن یونسی اکرام واعزاز کے ساتھ کمیں کی جس طرح مہمانوں کو کمتی بیں مسلمانوں کی اچھی حالت بتلا کرآ گےان کے اجتھے اندال ہلاتے ہیں۔

وَمَنُ أَخْسَ فَوْلا مِتَن دُعًا إِلَى اللهِ وَعَلَ

اوراس سے بہتر کس کی بات ہو علی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے

#### صَالِحًا وَقَالَ إِنَّكِي مِنَ الْمُسْلِدِينَ ﴿

اورخود بھی نیک عمل کرے اور کیے کہ میں فرما نبرداروں میں ہے ہوں

یعنی بندگی کو فخر سمجھے متحکبرین کی طرح اس سے عار نہ کرے اور چونکہ
الله کی طرف بلانے میں جہلاء کی طرف سے اکثر ایڈ ااور ضرر رسانی کا
سامنا ہوتا ہے آ مے اس کے متعلق خصوصاً اور دوسرے حالات کے لئے
عوماً اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
خصوصیت کے ساتھ اور آ یہ کے تبعین کوعمو آ

#### وَلاتَسْتُوى الْحُسنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴿

اور نیل اور بدی برابرنیس ہوتی (بلکہ ہرایک کا اثر جدا ہے ۔ ایعنی اول مقدمہ کے طور پر اس کو مجھ لینا چاہیے کہ نیکی اور بدی ہرایک

کا ترجدا ہے

# إِدْ فَعُ بِالَّذِي مِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

تو(اب) آپ (مع اجاع) نیک برتاؤے (بدی کو) ٹال دیا کیجئے مجریکا کے آپ

#### وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيَّ حَبِيْمٌ ۞

مل اورجس فخص می عدادت محل وه ایا موجاد ملاجیے کو لک دوست موتاب

یعنی بری کابدلہ بری ہے کرنے میں تو عدادت بڑھتی ہاور نیکی اور ہملائی کرنے سے عدادت کھٹتی ہے بشر طیکہ دشمن کی طبیعت میں سلامتی ہو حتیٰ کہ اکثر عدادت ہالکل جاتی رہتی ہے اور اسبات میں وہ دوست کے مشابہ ہو جاتا ہے کو دل سے دوست نہ ہواور سلامت طبع کی قید دلیل عقل سے بڑھائی کئی ہے اب بیضد شدند ہاکہ بعض دفعہ اس کے خلاف مشاہرہ ہوتا ہے ربط اوپر دوسرے رکوع میں تو حید کا مضمون تھا آگے پھر اس کی طرف رجوع ہے اور اس کے ختم پرز مین کو زندہ کرنے کا بیان ہے اس کی مناسبت سے مردول کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا جس سے عذاب قیامت کی مناسبت سے مردول کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا جس سے عذاب قیامت کی تاکید بھی ہوگئی جس کا اس سورت میں کفار کے لئے جا بجاذ کر ہوا ہے۔

# وَمَا يُلَقُّهُا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوْا ۗ وَمَا يُلَقُّهَا

ادریہ بات ای کفیب ہوتی ہے جو بڑے متقل (مزاج) ہیں ادریہ بات ای

إِلَّاذُ وُحَقٍّ عَظِيْمٍ ﴿ وَإِمَّا يُنْزَعُنَّكُ مِنَ

كفيب بولى بجوبزاماحب نعيب بادراكر (ايدوت من) آپكو

# الشَّيْظنِ تَزْغُ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ

شیطان کی طرف سے چھوروسا نے لکے تو (فوراً) اللہ کی بناہ ما تک لیا میج

# الْعَلِيْمُ ﴿ وَمِنَ الْيَهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ

بلاشبدد وخوب جاننے والا ہے خوب سنے والا ہے اور مجملہ اس کی (قدرت و

#### وَالشَّهُ سُ وَالْقَهُر الْكَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ

توحیدکی) نشانیول کے دات ہاورون ہاورسورج ہاور جا ندہے ہی تم

#### ولاللقبر

لوگ نەسورج كۈنجدە كرواور نەچا ندكو

ومن ایا تا فدیرہ جیسا کہ صائبین وغیرہ بعض فرقے ستاروں کی عمادت کرتے ہتھے

#### وَاسْجُدُ وَاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ

اور مرف اس خدا کو مجدہ کروجس نے ان (سب) نشانوں کو پیدا کیا

#### اِيَّاهُ تَعْبُدُ وْنَ ۞

اگرتم کوخدا ک عبادت کرنا ہے

یعنی مشرکین بھی عبادت خدادندی بی کے مدعی ہیں تو جس عبادت میں شرک ہووہ هیقة خداکی عبادت نبیس ہے اور وہ دعویٰ غلط ہے اگر خدا کی عبادت کرنا ہے تو شرک کوچھوڑ کرعبادت کرو

#### فَإِنِ اسْتُكْبُرُوْا

بعرا گریاوگ تکبر کری<u>ں</u>

میں ہو جید کے ساتھ عبادت کرنے سے عار کریں جس میں باپ دادوں کا طریقہ بچوڑ نااور نی کا اتباع کرنا پڑتا ہے۔

#### فَالَّذِيْنَ عِنْدُ رَبِّكَ

توجوفر شحة آپ كرب كمقربين

اورعظمت وشان می ان سے ہزار در ہے زیادہ ہیں

# يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيُلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَا

ووشب وروزاس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ (اس سے ذرانبیں اکآتے

# يُسْعُمُون ﴿ وَمِنْ الْبِيَّةِ أَتَّكَ تُرَى

اور مجمله اس کی (قدرت وتو حیدکی) نشانعال کے ایک بیہے کہ (اے

#### الْكُرْضَ خَاشِعَةً فَإِذًا ٱنْزَلْنَاعَلَيْهَا

عاطب) توزمن کود کما ہے کدولی دبائی (بڑی) ہے کہ جب ہم اس پر پانی

#### الْهَاءَ الْهُتَزَّتُ وَرَبَتْ

برساتے ہیں تو دوا بحرتی ہے اور پھولتی ہے

اوراس سے علاوہ تو حید پر دلالت ہونے کے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جس معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جس قیامت جس دوبارہ زندہ ہوتا ہے کہ قیامت جس دوبارہ زندہ ہوتا ہے کمکن ہے۔

# إِنَّ الَّذِي مَ خَيَاهَا لَهُ فِي الْهُوْنُ إِنَّهُ عَلَى

(اس سے ثابت ہواکہ)جس نے اس ز من کوزند و کردیا وی مردوں کو

#### ڰؙؚڷۺؽ<sub>ؙ</sub>ٷۅؽڒٛ۞

زند وكرد كا يك برجز برقادر ب

اوریددونوں باتی ممکن ہونے پر برابر ہیں تو دونوں پر ضداکی قدرت بھی کیساں ہوگی اوران میں سے ایک کامہل ہونا مشاہرہ سے معلوم ہے تو دوسری صورت بھی بہل ہوگی بھراس کو دشوار سجھنا محض جہالت ہے ربط او پر ویل للمشر کین وغیرہ آتوں میں تو حیدورسالت کے منکروں کے لئے عذاب کی وعید خدکورہوئی ہے آگے بھرای کی طرف عود ہے ان اللین تا ہصیر

# إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُ وْنَ فِي الْيِنَا

بلاشبہ جولوگ ہماری آ تھوں میں مجروی کرتے ہیں

لیعنی ان آیتوں میں آو حید کا مضمون فرکور ہے جس کا مقتضایے تھا کہ بیلوگ تو حید کو اختیار کرتے اورا یمان لے آتے مگروہ اس کوچھوڈ کر جمٹلانے کے دریے ہیں۔

#### الايخْفُونَ عَلَيْنَا ا

وولوگ ہم پر مخار نبس ہیں

ہم کوان سب کا حال معلوم ہے اور ہم ان کوجہم کی سزادیں گے۔

اَفُهُنُ يُلْقَى فِي النَّارِخَيْرُ الْمُقَّنِ يَأْتِي آمِنًا

سوبملا جو خض نار میں ڈالا جادے وہ اچھاہے یادہ مخض جو قیامت کے روز

#### يُؤمُ الْقِيْلَةِ الْمِيْلَةِ الْمِيْلِةِ الْمِيْلِةِ الْمِيْلِةِ الْمِيْلِةِ الْمِيْلِةِ الْمِيْلِةِ

امن وامان سے (جنت میں) آئے

آ مے دھمکی کے طور پر خطاب ہے

# اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ لا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

جو تی جاہے کر لو وہ سب تہارا کیا ہوا دیکھ رہا ہے

ایک دفعہ بی بوری سزادے دےگا۔

ربط: او پرشروع مورت شماور وقال اللين كفروالا تسمعوا لهذا القرآن الخ من رسالت اورقرآن كم متعلق تعكو مولى في آ م جري تعكو منافق من القوآن الخ من منافق من كالمعن منافق من

#### اِنَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا بِالذِّكْرِلُتَاجًاءَهُمْ

جولوگ اس قر آن کا جب کدو وان کے باس مہنچا ہے انکار کرتے ہیں (ان

#### وَإِنَّهُ لَكِتْبٌ عَزِيْزٌ ﴿ لَا يَاتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ

م خود تدبیری کی ہے)اور بیا قرآن)بری باوقعت کماب ہے جس می غیر

#### بين يكيه ولامن خُلفِهُ

واتعی بات نداس کے آ مے کی طرف ہے آ سکتی ہاورنہ پیچے کی طرف ہے

یعن اس میں کمی پہلوا در کمی جہت سے بیا حمّال نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوا ور خلاف ان کو خدا کی طرف سے نازل شدہ کہا جاتا ہوجیا کہ کفار آپ پر بھی شبہ کرتے تھے اور اس احمّال کے نہ ہو کئے کی وجہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی عبادات ایک الی ممتاز ہے جو تمام محلوق کی عبادات سے الگ نظر آتی ہے ایسا کلام کوئی انسان نہیں کرسکتا۔

#### ٮؙڹ۬ڔ۬ؽڷؙڡؚٞڹػڮؽ۫ۄؚڮؠؽؠٟ۞

بدخدائ عيم محود كاطرف سے نازل كيا كيا كيا ہے

آ کے فرماتے ہیں کہ اگر اس پر بھی یہ لوگ جمٹلا کیں تو آپ دوسرے رسولوں کی حالت ہے تیلی حاصل سیجئے۔

# مَايْقَالُ لَكَ إِنَّا مَا قَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ

آپ کووی باتمی (کندیب وایذاک) کمی جاتی ہیں جوآپ سے پہلے

494

رسولول کو کمی گنی ہیں

انبول نے بھی مبرکیا تھا آ بھی مبر کیجئے

#### إِنَّ رَبُّكُ لَنُّ وْمَغُفِرُ قِوْدُ وُعِقَابٍ ٱلِيُمِ ﴿

آپ کا رب بری مغفرت والا اور وردناک سزا دیے والا ہے

پس آگری کالف لوگ مخالفت سے باز آ کرمغفرت کے متحق نہ ہے تو میں ان کوسز انجھی دوں گا پھر آ ب کا ہے کے لئے پریشان ہوں آ کے کفار کے اس شبہ کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قر آن کا پچھ حصہ تجمی زبان میں بھی ہونا جا ہے تھا تا کہ اس کا اعجاز خوب ظاہر ہوجا تا کہ جو بی تجی زبان نہیں جانتے وہ عجی میں کلام کرتے ہیں

#### وَلُوْجَعُلُنَهُ قُرُانًا أَعْجَبِيًّا لَّقَالُوا لَوْ لَا

ادراگرہماس کو بھی (زبان کا) قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں

#### فصّلت النّهُ

صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں

كه بم بمي سمجھ ليتے بعني عربي ميں كيوں نہيں آيا اور اگر بجھ حصه عجمي میں ہوتا تو بوں کہتے کہ بید حصہ بھی عربی کیوں نہ ہوا غرض مجمی ہونے کی صورت میں بھی بیہ ہرگز نہ ہوتا کہاس کو مان لیتے بلکہاس میں ایک اور ججت نكالتے كيونكه جب مانے اور مجھنے كااراد ونہيں ہوتا تو ہرصورت من كھونہ کچھشاخ نکال کی جاتی ہے۔

# ءَ أَعْجُونٌ وَعُرِزِنُ اللهُ

يكيابات بكر تجمى كتاب اورعر بى رسول

فلامه به كداب جوقر آن عربي بتو كہتے بيل كرجمي كيول نه موا اگر مجمی ہوتا تو کہتے عربی کیوں نہ ہواکسی حال پر بھی ان کوقر ارتبیں ہے پر جمی ہونے بی ہے کیا فائدہ ہوتا۔رہا قرآن کا عباز سودہ عربی ہونے ک صورت میں بھی موجود ہے بلکہ اس حالت میں اس کا ا کباز اہل عرب یر زیادہ حجت ہے کیونکہ وہ فن عربی میں ماہر ہیں اور اس کے باوجود

قرآن کے مثل کلام لانے سے عاجز ہیں اس وقت قرآن کا اعجاز تفصیل کے ساتھ ان کی سمجھ میں آسکتا ہے اور مجمی ہونے کی صورت میں اجمالاً سجحتے اوراگر جدا عجاز کا اجمالا سمجھ لینا بھی کا فی ججت ہے جبیہا کہ اہل جم قرآن کے اعلاز کو اجمالا ہی سمجھ کتے ہیں اور ان کے حق میں یہی کافی جحت ہے مکر ظاہر ہے کہ تغصیلاً سمجھنا زیادہ موثر اور بہت بڑی جحت نے الغرض بيشبهات محض لغو ہيں اصل مدارا عجاز پر ہے جس كا اوپر ذكر آپيكا ہے بیں معلوم ہوا کہ قر آن کے حق ہونے میں تو کوئی کی نہیں اگر کوئی تخص نہ مانے تو ای میں انصاف وغیرہ کی کی ہے آ ھے رسول اللہ <sup>صل</sup>ی الله عليه وسلم كوان كے جواب كا حكم ہے۔

# قُلُ هُو لِلَّذِينَ امْنُوْاهُدًى وَشِفًا عُو

آپ کہدد بیجئے کہ بیقر آن ایمان والوں کے لئے تو رہنمااور شفا ہے

یعنی نیک کاموں کا رستہ بتلا تا ہے اور برے کاموں سے روگ دلوں میں ہیدا ہوجاتے ہیں قرآن کی تعمیل بڑمل کرناان روکوں سے شفا بخشائ یس چونکہ ایمان والوں میں تد براورطلب حق کی کمی نہھی اس لئے ان ک حن من قرآن ای حقانیت کی وجہ سے نافع ہوا۔

# وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ

اور جو ایمان نبیں لائے ان کے کانوں میں ذات ہے

جس ہے حق بات کوانصاف اور تدبر کے ساتھ نہیں ہنتے اور یہی ان

# وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّىٰ

اورو وقر آن ان کے حق میں نابینا کی ہے

کیونکہ تد براورانصاف کی کمی ہے تعصب کوتوت ہوتی ہے اور تعصب ہوایت سے مانع لہذا وہ ممراہی کا باعث ہو جاتا ہے پس ان کے حق میں نابینائی کا سبب ہوتااییا ہے جبیبا کہ آفاب عالم کوروشنی دیتا ہے مگرخفاش کو اندها كرديتا ب كربية فآب كاقصور بيل بكه خوداي كي آنكه كاقصور ب اس کی نگاہ کمزور ہے۔

# اوللِّكُ يُنَادُ وْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿

بہلوگ (بوجہ عدم انتفاع کے ایسے میں کہ کویا) کی بزی دور جگہ ہے بلائے جا رہے ہیں( کو اواز سنتے ہیں مرجھتے نہوں

نبیں آتا حالانکہ فیملے ضرور ہوگا آھے اس فیملے کا حاصل بیان فرماتے ہیں ا

من عمل صالحًا فَلِنَفْسِهِ ؟ جونس بكمل كراب دواي في نع ك ك

يعنى و ہاں اس كا نفع اور تواب ياوے كا

وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا اللهِ

اور جو براعمل كرتا باس كاويال اى بريز سكا

يعنى ضرورعذاب بعكتے كا

وَمَارَبُّكَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْدِ

اورآپ کارب بندول پرظلم کرنے والانہیں کہ کوئی نیکی جو کہ قاعدہ کے موافق عمل میں لائی عمی اس کوشار نہ کرے ماکسی عمناہ کوزا کدشار کریے۔ جیبا کداو پر ملی الله علیه وسلم کی تسلی کے لئے اجمالاً رسولوں کا ذکر ہوا ہے۔ آھے خاص طور پر موی علیه السلام کا ذکر فرماتے ہیں

وَلَقَدُ الْيُنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيُهِ \*

اور ہم نے مول کو بھی کتاب دی تھی سو اس میں بھی اختلاف ہوا

كى فى ماناكى فى ندمانا بى آپ بى كے لئے يدكوئى نى بات نبيس ہوئى اس لئے آپ مغموم ند ہوں

وَلُوْلِا كِلِمَهُ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي

ادراگرایک بات نہ ہوتی جوآب کے رب کی طرف سے پہلے تغیر چک ہے ( کہ مرد مرد و مرد و مرد در

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيْبٍ ۞

پوراعذاب آخرت میں ملے گا) توان کا فیصلہ (دنیای میں) ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کوٹر دو میں ڈال رکھا ہے

یعنی باوجود دلائل قائم ہوجانے کے انجمی تک ان کوعذاب کا یقین ی

الحمدلله چوبيسوي ياره كي تفسيرختم موئي



ر نبط: او پرتو حیدورسالت اور قرآن کے منکروں کو نذاب قیامت کی دھمک وی منی ہے آ محیان تینوں کے متعلق محلوطور پر کلام ہے البه یود تا محیط

# اليه يُرَدُّعِلْمُ السَّاعَةِ السَّاعَةِ ا

قامت كم كاحواله فداى كى طرف ديا جاسكتاب

یعنی کفار جو بطورانکار کے قیامت کا وقت دریافت کرتے ہیں تواس کے جواب میں کہ قیامت کب کہ کہا جادے گا کہاس کا علم خدا می کو ہے تلوق کواس کا علم ندمونے سے اس کا واقع ندمونالازم نہیں آتا اور قیامت عی کی کیا تخصیص ہے اس کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے۔

ومَاتَخُرُجُ مِنْ ثَهُرْتٍ مِنْ أَكْمًا مِهَا وَمَا

اور کوئی میل اپنے خول میں سے نبیں لکا اور ند کسی عورت کو تمل رہتا ہے

تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ \*

اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مر یہ سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے

اوراس اطلاع کی وجہ یہ ہے کہ علم خدا کی ذاتی صفت ہے جو بوجہاعلیٰ درجہ کا کمال ہونے کے تو حید کی بھی دلیل ہے اور چونکہ خدا کے علم کا تعلق قمام چیزوں کے ساتھ برابر ہے تو بیاس کی بھی دلیل ہے کہ خدا کو قیامت کا علم ہے آگے قیامت کے ایک واقعہ کا ذکر ہے جس سے تو حید کا اثبات اور شرک کا ابطال بھی ہوتا ہے۔

وَيُوْمُ يُنَادِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكًاءِيُ لا

اورجس روز الله تعالی ان (مشرکین ) کو پکارے گا (اور کیم گا) که میرے شریک اب کہاں ہیں

یعنی جن کوتم نے میراشریک بنار کھا تھا اب ان کو بلاؤ تا کہتم کواس

مصيبت سے بچاوي

قَالُوْآ اَذَنَّكُ مَامِنًا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿

وو کہیں گے کہ (اب تو) ہم آپ ہے کہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں (اس عقید و کا) کوئی مدی نہیں

یعنی ہم سب آپی غلطی کے مقر ہیں کیونکہ و ہاں سب عقیدوں کی حقیقی منطق ہو جاویں گی جم سب آپی علمی ہے مقر ار یا تو با اختیار ہوکر کریں مے یا اس سے نجات کی چوتو تع ہو

#### وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَدُعُونَ مِنْ قَبْلُ

اورجن کورلوگ پہلے ہے( لیعن دنیایس) بوجا کرتے تصور سب عائب ہوجادیں کے

یا تو یہ مطلب ہے کہ حق واضح ہو جانے کی وجہ سے ان کے معبود ہونے کا اعتقاد سب کے دہ مدد نہ کر سکس کے اعتقاد سب کے دہ مدد نہ کر سکس کے اور بعض آیات میں جو آیا ہے کہ کفار سے کہا جائے گا کہ اپنے معبودوں کو پکار و اور وہ پکاریں کے فلاعو ہم فلم یستجیبو المهم المنح تو وہ اس آیت کے معارض نہیں کیونکہ وہ پکار نابد حوای اور فرط حیرت سے ہوگا اعتقاد سے نہ ہوگا۔

#### وَظُنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مُحِيْصٍ ۞

اور باوگ سجے لیں مے کدان کے لئے کہیں بچاؤ کی صورت نہیں

یعنی اس وقت جموئے معبودوں کا باطل ہونا اور خدائے وحدہ کا برت ہونامعلوم ہوجائے گا آ مے شرک و کفر کا ایک بڑا اثر جوطبیعت انسانی پر ہوتا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں

# لايستعمر الإنسان مِن دُعَاء الْحَيْرِ

ہر آدی ترقی کی خواہش سے اس کا بی نہیں بھرتا

یعن تو حید و ایمان سے جو مخص بے بہرہ ہوتا ہے اس کے اخلاق وائلال وعقا کدا سے برے ہوتے میں کدا کی تو وہ ہر وقت د نوی ترتی کی وصن میں رہتا ہے جو کہ غایت درجہ کی حرص ہے دوسرے خاص تنگی کی حالت میں اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو آ کے ذکور ہے

#### وَإِنْ مُسَّهُ الشَّرُ

ادراگراس کو چھ تکلیف مینیتی ہے

اور بیغایت درجه کی ناشکری کی علامت ہے

# فَيُوسُ قَنُوطُ ۞ وَلَيِنَ أَذَ قَنْهُ رَحْمَةً

تو ناامید ہراساں ہو جاتا ہے اوراگر ہم اس کوکسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر

مِّنَّا مِنْ بَعْلِ ضَرَّآء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ

واقع مولی تھی اپل مہر یانی کامزہ چکھادے ہیں تو کہتا ہے کہ بیتو میرے لئے

هذالي

موناى جائة تما

اور یہ بھی غایت ناشکری و تکبر ہے

#### وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةُ قَابِيكَةٌ لا

اور من قیامت کوآ نے والانبیں خیال کرتا

یعنے اس نمست میں یہاں تک پھولڑاہے

#### ۊؙڵڛؙۣڗؙڿؚۼ۬ؾؙٳڶڕ؞ؾ<del>ٚ</del>ؽٞ

اورا گر میں این رب کے پہنچایا بھی گیا

جیبا که ن<u>ی کت</u>ے ہیں

#### إِنَّ لِي عِنْدُهُ لَلْحُسْنَى إِنَّ الْحُسْنَى

تومرے لئے اس کے یاس می بہتری بی ہے

كيونكه من حق برادراس كاستحق مول

#### فَلَنْنَبِّئُنَّ الَّذِينَ كُفَّرُ وَا بِهَا عَمِلُوا لَو

سو ہم ان محرول کو ان کے (یہ) سب کردار منرور ہلا دیں مے

#### لَنُونِيقَنَّهُ مُرْمِنَ عَنَابٍ غَلِيْظٍ ۞

اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں کے

جونافشری کی سزاہے

# وإذا أنعنناعلى الإنسان أغرض

اور جب ہم آ دمی کونست عطا کرتے ہیں تو (ہم سے اور مارے احکام سے)

مند مور ليتا ب اور كروث بدل ليتاب

اور یہ غایت درجہ کا تکبراوراترا تاہے۔

#### وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ فَنُ وُدُعَآءٍ عَرِيْضٍ ۞

اور جب اس کو تکلیف پہنچی ہے تو خوب کبی چوڑی دعا کی کرتا ہے

ندبطورالتجا بلكه مرف جرع وفزع كطورير

#### قُلُ أَرَءُ يُنتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ثُمَّ

آپ کیے کہ بھلایہ و ماؤ کرا گریقر آن خدا کے بہال سے آیا ہواور محرتم

كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنَّنْ هُو فِيْ س كاكروا فكارتوا يسخص سے زياد وكون غلطي من موكا جو (حق سے )اكى

دوردراز مخالفت من يزامو

شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۞

العنی قرآن کے حق ہونے یر جو دلائل قائم ہیں مثلاً اس کا اعجاز بلاغت اورغیب کی خبریں اور پیشین گوئیاں بیان کرنا وغیروا گرتم مذبر وغور نہ کرنے کی وجہ ہےان کو یقین حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں سمجھتے تو تم از کم ان دلائل سے قرآن کے حق ہونے کا احمال تو ضرور ہوگا کیونکہ تہارے یاس الی کوئی دلیل تو ہے ہیں جس ہے تم قرآن کا منجانب اللہ نه ہونا ثابت کردواور جب اس میں حق ہونے کا احمال ہے تو انکار اور تكذيب كى صورت من تمبارے مراه مونے كالمبى احمال ب اور عقلا محمرای کے احتال ہے بھی بچنا واجب ہے ادروہ اس برموتوف ہے کہ تم قرآن میں تد ہروتامل کروپس انکار میں جلدی نہ کرو بلکہ سوچ سمجھ سے کاملوتا کہ حق تم پر واضح اور متعین ہوجاوے۔

# نَرِيْهِمُ الْمِينَاقِ الْأَفَاقِ

ہم عنقریب ان کواپی (قدرت کی) نشانیاں ان کے گردداواح میں بھی دکھا کمیں مے

لینی ان لوگوں ہے تو کیا امید ہے کہ بیسوچ سمجھ سے کام لیس مے مگر ہم خود ہی قرآن کے سیے ہونے کی نشانیاں ان کے مرد و نواح میں عنقریب دکھائیں مے کہ قرآن کی پیشین گوئی کے موافق عرب کے المراف وجوانب سب فتح موجادیں گے۔

اورخودان کی ذات میں مجمی

یعن خودان کی ذات میں بھی حقانیت قر آن کی نشانیاں دکھا ئیں ہے ۔ یہ بدر میں مارے جاویں کے اوران کا وطن کمہ بھی فتح ہوجاوے گا

# حَتَّى يَتُبَيُّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحُقُّ الْحُقُّ الْحُقُّ الْحُقُّ الْحُقُّ الْحُقُّ الْحُقُّ الْ

مال تك كدان برظامر موجائ كاكدوه قرآن في ب

لعنی ان چینین کوئیوں کے سیج ہونے سے وہ مجبور ہوکر قرآن کاحق ہوناتسلیم کریں سے ادراگر چہ بیاضطراری علم بدون اختیاری تعمدیق کے معترنبیں مکراس سے جحت تمام کرنے میں تو زیادہ توت ہوجاوے کی غرض اس کی حقانیت ایک روز ضرور ظاہر ہو کرر ہے گی باتی اس وقت جو بہلوگ آپ کی رسالت ووجی کا انکار کررہے ہیں اس ہے آپ مغموم نہ ہوں۔

# كْفِ بِرَيْكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَكْءٍ

توكياآب كرب كي بيات (آپ كي حقيقت كي شبادت كے لئے )كافي

ۺؘڡۣؽڒ؈

نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہر ہے

پس اگریدلوگ آپ کی رسالت کی گوانی نددی تو حق تعالیٰ اس پر گواہ ہے اور اس نے جابجا آپ کی حقانیت کی گوائی دی ہے قول ہے بھی اور عمل ہے بھی کہ آپ کی رسالت کی دلیل میں بہت ہے معجزات ظاہر کئے ہیں بس اس کی گوائی کا فی ہے آ کے ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ بتلاتے ہیں جس ہے آپ کو تیل بھی زیادہ ہو کتی ہے۔

#### ٱلآرائهم في مِزيةٍ مِن لِقَاءِرَبِهِمُ اللهُ

یادر کھوکہ و ولوگ اپنے رب کے روبر و جانے کی طرف سے شک میں پڑے ہیں پس ان کے ول میں خوف نہیں جس سے طلب حق کی فکر ہو

# <u>ٱڒۜٳؾۜڡؙؠڴڸۜۺؽ؞ٟڡٞڿؽڟ؈</u>

یادر کھوکہ وہ برچزکو (اپنام کے )احاطیس لئے ہوئے ہ

لى دوان كے شك اورا نكاركو بھى جانتا ہے اوراس پرسزاد سے كار سورة الشورى مكية و هى للٹ و خصون آية ربط: مہلى سورت تو حيدورسالت اور قيامت اور قرآن كى حقانيت كے بيان پرختم ہوكى تھى اور يسورت النى مضافين سے شروع ہوئى ہے ہى دونوں مىں تئاسب ظاہر ہے۔ بسم الله الوحمن الوحيم، حتم، عشق.

#### (٢٢) سُيُورَةُ الشَّيُورِي مُلِكِينَةً (١٢)

سورؤ سور کے مکہ میں نازل ہوئی اوراس میں تربین آیتیں اور یانج رکوع ہیں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ

شروع كرتابول الله كے نام سے جونهايت مبريان بزے رحم والے بي

مرنعسق⊕ حمرنعسق

حمّ عشق

اس کے معنے اللہ بی کو معلوم ہیں۔ کذلک یو حی الیک تا علی کلی شی قدیر

# گذٰلِكُ يُوْجِي ٓ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لِا

ای طرح آپ پراور جو ( پیفیبر ) آپ سے پہلے ہو چکے ہیں ان پراللہ تعالیٰ جو

الله العَزِيز الْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّهُ وَتِ

ز بردست حکمت والا ب (دمری سورتون اور کتابول کی )وجی بھیجار باہات کا ب

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞

جو کھا سانوں میں اور جو کھان میں ہاورو ہی سب سے برتر اور عظیم الثان

تَكَادُ السَّهٰوْتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ

ب كربعيد بين كية سان استاد ر (كدادهرى، ي بوجهد يرتاب) بيت بزي

یعنی خدا کی عظمت کواگر چہ بعض زمین والے نہ جانیں اور نہ مانیں گر آ مانوں میں اس کی عظمت جانے والے یعنے فرشتے اس کثرت ہے ہیں کہ ان کے ہوجھ کی وجہ ہے اگر آسان بھٹ پڑیں تو ہجھ بعید نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آسان چرچر کرتا ہے اور کیوں نہ کرے اس میں چار انگشت کی جگہ بھی ایسی جہاں کوئی فرشتہ اپنی بیشانی رکھے ہوئے خدا کے ماضح جہ و نہ کر رہا ہوا وراس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں نتل اور ہوجھ بھی ہے اور یہ بھی بعید نہیں کیونکہ فرشتوں کا اجسام ہونا تو قطعی دلاک اور ہوجھ بھی ہے اور اجسام میں قبل ہونا کہ تعبیل خرض آسانوں میں فرشتے اس کثر ہے ہورا جسام میں قبل ہونا کہ تعبیل خرض آسانوں میں فرشتے اس کثر ہے ہوں کہ کی جگہ بیس نے میں کہ کی جگہ بیس ہے میں کہ کی جگہ بیس ۔

وَالْهُلَيِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحُرِر بِهِمْ وَيُسْتَغُفِرُونَ

اور (وه) فرشتے اپنے رب کی تنبیع و تحمید کرتے ہیں اور الل

لِهَنْ فِي الْأَكْرُ ضِ

زمین کے لئے معانی ماتکتے ہیں

یعنی زمین والوں میں جولوگ خدا کی عظمت کاحق ادائیس کرتے مثالاً شرک و کفر کرتے ہیں اور اس وجہ ہے وہ فوری عذاب کے متحق ہیں تو فرشتے ان کے لئے ایک خاص وقت تک کے واسطے معافی ما تھتے ہیں یعنی حق تعالیٰ سے بیورخواست کرتے ہیں کہ دنیا میں کفار پراییا عذاب نازل نہ کیا جائے جو ان کا استیصال عی کر دے بلکہ چندے ان کو مبلت دی جوائ کی استیصال عی کر دے بلکہ چندے ان کو مبلت دی جائے ہیں معمولی واقعات سے مزائیں ہوتا یا آخرت میں اصلی عذاب ہوتا ای استعفار سے خارج ہے اس سے معافی کی دعا وہ نہیں کرتے اور ہوتا اس استعفار سے خارج ہے اس سے معافی کی دعا وہ نہیں کرتے اور

الله تعالیٰ فرشتوں کی اس درخواست کومنظور فر ما کرمشر کین و کفار پر دنیا ہیں۔ ایساعذاب ناز لنہیں فر ماتے جس ہےان کا استیصال ہو۔

#### الرَّانُ الله هُوالْعُفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

خوب مجھ او کہ اللہ ہی معاف کرنے والا رحت کرنے والا ہے

گوکفار کے لئے وہ معانی اور رحت دنیا ہی میں ہوتی ہے آ مے حضورگو ارشاد ہے کدونیا میں کفار پرعذاب نازل نہونے ہے آپ مغموم نہ ہوں

#### وَالَّذِينَ اتَّخَذُ وَامِنَ دُونِهُ ٱوْلِيَّاءُ اللَّهُ

اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں

#### حَفِيُظُ عَلَيْهُمُ ﴿

الله الكووكي بعال رباب

وہ آپ ہی مناسب وقت پرسزادے دے گا

#### وَمَّآأَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوَرِكَيْلٍ ۞

اورآ پ کوان پرکوئی اختیار نبیس دیا گیا

کہ آپ جب جا ہیں ان پرعذاب نازل کر آدیں آ مے ارشاد ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے بھی محزوں نہ ہول کیونکہ آپ کا کام صرف احکام کا پہنچادینا ہے اس سے زیادہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں

# وكذالك أوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِيُّنَّذِرَ

اورہم نے ای طرح آپ پر (یہ) قرآن عربی وحی کے ذریعہ سے نازل کیا

#### أمر القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْفِرَ يَوْمُ الْجَنْعِ

ہتا کہ آپ (سب سے پہلے) مکہ کے رہنے والوں کواور جولوگ اس کے آس پاس میں ان کوڈرائیں اور جمع ہونے کے ون سے ڈرائیں

بس آپ کا کام تحض ایسے دن سے ڈرانا ہے باتی ان کے ایمان لانے یا نہ لانے ہے آپ کو کیا بحث وہ خداکی مشیت پر موقوف ہے۔

# لَارَيْبَ فِيْهِ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي

جس (کے آنے) میں ذراخک نہیں ایک گروہ جنت میں ( داخل ) ہوگا اورا یک

السَّعِيْرِ ۞ وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً

دوزخ میں ہوگا اور اگر اللہ تعالی کومنظور ہوتا تو ان سب کو ایک عی

# وَّاحِدَةً

طريقه كابناويتا

یعنے سب کوایمان نصیب کردیتا مگر بہت ی حکمتوں کی وجہ ہے اس کو یہ

نتظورنههوار

#### ٷڵڮڹؙؿؙۮڿڷڡؙڹؾؙٵٞٷ<u>ڣٛ</u>ۯڂؠؾ؋

لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے

اورجس کوچاہتاہے شرک و کفریس مبتلار کھ کررحمت سے خارج کردیتاہے۔

# وَالظُّلِهُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَرَبِّ وَلَانَصِيْرٍ ۞

اور (ان) ظالمول كا قيامت كے روز كوئى حامى (مدوكار) نبيس

او پرشرک پردهمکی تقی آ مے شرک کا ابطال ہے

#### أمِراتَّخُذُ وُامِنُ دُونِهَ ٱوْلِيَاءً ۖ فَاللَّهُ

کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں

# هُوَالُو لِنَّ وَهُو يُخِي الْبُونَىٰ وَهُو عَلَى كُلِّ

سوالله عی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر

ۺؽ؞ؚۣۊٙڔؽڔٛ۫

چز پر قدرت رکھتا ہے

تو کارساز بنانے کے لائق وہی ہے جس کی قدرت عام طور ہے ہر چز پر ہاورمردول کے زندہ کرنے پرخصوصیت کے ساتھاس کی قدرت ثابت ہوادر سرول کے زندہ کرنے پرخصوصیت کے ساتھاس کی قدرت اور اس خاص قدرت کا بیان اس لئے فر مایا کہ اس وقت دوسروں کی قدرت جواب برائے نام ہوہ ہی بالکل بے نام ونشان ہوجائے گی تو اس وقت خدا تعالیٰ کی قدرت کامل طور پر ظاہر ہوگی ربط اوپر تمن مضمونوں میں جو تو حید کا مضمون تھا آ کے بھی اس کی تاکید ہے و ما اختلفتم فید تا بکل شی علیم

#### وَمَااخْتُكُفْتُمْ فِيُهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ

اورجس جس بات میں تم (الل حق کے ساتھ )اختلاف کرتے ہواس کا فیصلہ

إلىالله

الله بي كے ميرد ہے

یعنی اے مشرکوتم جوتو حید وغیرہ میں اختلاف کرتے ہوتو اللہ تعالیٰ دنیا

مں میں جے دلائل سے اور آخرت میں اس فیصلہ سے کہ ایک جماعت جنتی اور ایک جبنی ہوگی فیصلہ کرد ہے گا۔

#### ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴿ وَإِلَيْهِ

یہ اللہ میرا رب ہے میں ای پر تو کل کرتا ہوں اور ای کی طرف

#### ٲڒؚؽڮ؈

رجوع كرتابول

یعنی ان اختلافات کے جوآ ٹار ہیں مثلاً تم میری آید اور ضرر رسائی کا قصد کرتے ہوان کے بارے بیل خدائی پر بحروسہ کرتا ہوں اور دنیاودین کے تمام کاموں بیل ان کی طرف رجوع کرتا ہوں بیل ندان مفرتوں سے ڈرتا ہوں اور نہ تو حید میں کوئی شبہ کرتا ہوں جس کو خدا نے جن کہددیا ہے اس سے تو حید کامضمون خوب بختہ ہوگیا آ گے دومری صفات کمال میان فرما کراس کی تاکید کی جاتی ہے۔

#### فَاطِرُ السَّاوْتِ وَالْأَرْضِ جُعَلَ لَكُمْ

وه آسان اورز من كا پيداكر في والا باس في تبارك الح تمباري من

#### مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِر

کے جوڑے بنائے اور (ای طرح) مواثی کے جوڑے بنائے (اور)اس

# اَزُواجًا ۚ يَذَرُو كُمُ فِيهِ لَيْسَ كَمِثَٰلِهِ

ك (جوز علانے كے ) دريد ہے تمبارى نسل چلاتار بتا ہے كوئى چيزاس

#### شَيْءً وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (١)

کی مش نبیس اوروی ہر بات کا سفنے والا د کیمنے والا ہے

بخلاف دوسروں کے کہ وہ کمی بات کوتو سنتے دیکھتے ہیں اور کمی کوئیس سنتے دیکھتے ہیں اس صفت میں بھی کوئی اس کے مثل نہیں

#### لَهُ مُقَالِيدُ السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضِ

ای کے اختیار میں ہیں تنجیاں آسان اورز من کی

یعن وی آسان وزمین می برسم کا تصرف کرنے والا بے چنانچا یک

تعرف کا آ مے بیان ہے۔

# يَبْسُطُ الرِّرْقُ لِهِ نَيْسًاءُ وَيَقْدِرُ وَ إِنَّهُ

بس کو جا ہے زیاد وروزی دیتا ہے اور (جس کو جا ہے ) کم دیتا ہے ہے شک

#### بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ۞

وہ ہر چیز کا پورا جائے والا ہے

کہ س کے لئے کیا مصلحت ہے ہی ہراک کواس کے مناسب رزق عطا فرماتا ہے ربط اوپر فحصحمد المی الله میں فرمایا ہے کہ تمام اختلافات کا فیصلہ تقالی کے سپر دہے کہ جو فیصلہ دنوی واخروی دونوں کو شامل ہے آ مے د نوی فیصلہ بیان فرماتے ہیں اور ای مضمون سے رسالت کی بھی تا کید ہوگی شرع لکم تا الیہ المصیر

# شُرَعٌ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ

الله تعالى في تم لوكوں كے واسطے وى دين مقرر كيا جس كاس في نوح كوتلم

#### نُوْحًا وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وَصَّيْنَا

دیا تھااورجس کوہم نے آپ کے پاس وی کے ذریعے سے بھیجا ہے اورجس کا

#### بِهَ إِبْرَهِيْمُ وَمُوْسَى وَعِيْلَى اَنَ أَقِيْهُوا

ہم نے ابراہیم اورموی اور عین کو (مع ان سب کے اتباع کے ) حکم دیا

#### الرِّيْنَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ \*

تما (اوران کی امم کوید کما تما) که ای دین کوقائم رکهناا دراس می تفرقه نه دُ النا

اس جگددین یس مراداصول دین ہیں جیسے تو حید ورسالت و قیامت وغیرہ کا اعتقاد جو کہ تمام شریعتوں ہیں مشترک ہیں اور قائم رکھنے ہے یہ مراد ہے کہ اس کوتبدیل نہ کرنا اور ترک مت کرنا اور تفرقہ ڈالنا یہ ہے کہ کسی بات پرایمان لا کیس کسی پر نہ لا کیس یا کوئی فخص ایمان لا و ہے کوئی نہ لا و ہے ماصل یہ کہ تو حید وغیرہ کی تعلیم قدیم ہے کہ اول ہے اس وقت تک تمام شریعتیں اس میں متغق رہی ہیں اور اس سے نبوت کی بھی تا ئید ہوگئی ہیں طابے تھا کہ اس کے تبول کرنے میں اور اس سے نبوت کی بھی تا ئید ہوگئی ہیں طابے تھا کہ اس کے تبول کرنے میں اور اس سے نبوت کی بھی تا ئید ہوگئی ہیں طابے تھا کہ اس کے تبول کرنے میں اور اس سے نبوت کی بھی تا ئید ہوگئی ہیں طابے تھا کہ اس کے تبول کرنے میں اور اس سے نبوت کی بھی تا ئید ہوگئی ہیں طاب ہے تعالی کے تبول کرنے میں اور اس سے نبوت کی بھی تا ہی بھوتا

# كَبُرَعَكَى الْبُشْرِكِيْنَ مَا تَنْ عُوْهُمُ إِلَيْهِ ﴿

مشرکین کو وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو

# الله يَجْتَبِي إليهِ مَن يَشَاءُ

بلارہ ہیں اللہ اپی طرف جس کو جا ہے مینے لیتا ہے یعنی دین جن قبول کرنے کی تو فیق دے دیتا ہے۔

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

# وَيُهُدِئَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيْبُ ﴿

اور جو محض (خدا کی طرف)رجوع کرے اس کواہے تک رسالی دیدیتا ہے

خلاصہ یہ کہ مشیت الی کے بعد ایمان کی تو نقی ہوتی ہے اور اس تو نتی کے بعد اگر خدا کی طرف رجوع اور اطاعت بھی ہوتو اس پر قرب الی اور قواب غیر مثابی عطا ہوتا ہے غرض مشرکین تو اعتراض اور بے رخی کرتے ہیں اور موسنین کو خدا نے اپنی طرف تھینج لیا ہے آ مے فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو جوہم نے بیٹھم کیا تھا کہ دین کوقائم رکھواور اس میں تفرقہ مت ڈالو تو بہت لوگ اس پر قائم ندر ہے اور متفرق ہو گئے کین اس تفرقہ کا مثابی نہ تھا کہ دوہ کی استہاہ میں پڑھے ہوں جس سے ان کے معذور ہونے کا احتمال کے دوہ کی اشتہاہ میں پڑھے ہوں جس سے ان کے معذور ہونے کا احتمال ہو جھکر انہوں نے ایسا کیا۔

# وَمَا تَفَرَّقُوْآ إِلَّا مِنَ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ

ادردولوگ بعداس کے کدان کے پاس علم بانی چکا تعاصل آپس کی ضداضدی

العِلْمُ بَغْيًا بَيْنَاهُمُ

ے باہم متفرق موصح

اس طرح کہ اول مال و دولت کی طلب اور جاہ وریاست کی خواہش سے اغراض مختلف ہوئیں پھر فرقے بن گئے اور ایسے وقت ہیں ایک دوسرے کی تنقیص وتحقیر کے لئے دین کوآٹر بنایا کرتے ہیں شدہ شدہ بدوسرے کی تنقیص وتحقیر کے لئے دین کوآٹر بنایا کرتے ہیں شدہ شدہ بداور اصول ہیں بھی اختلاف اور طریقہ مختلف ہو جاتا ہے پھر فروع سے گزر کر اصول ہیں بھی اختلاف کرنے منگتے ہیں آگے ہیں آگے ہیں کہ بدلوگ اس جرم عظیم کی وجہ سے کہ جان ہو جو کرا ختلاف ہیں پڑے خت عذاب کے محق ہو گئے تھے۔

# وَلُوْلًا كُلِمُهُ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكِ إِلَّى أَجَلِّ

اوراگرآ پ کے پروردگاری طرف سے ایک وقت معین تک ( کے لئے

قُسُتُی

مهلت دینے کی )ایک بات پہلے قرارنہ پانچکتی

وه به کدان کواملی عذاب آخرت میں ہوگا

ڴڡؙٛۻؚؽۘڹؽڹڰ*ؠ*ؙ

تو(ونياى من)ان كافيمله و يكامونا

بعنے عذاب سے ان کا استیصال کر دیا جاتا اور کو پہلی امتوں پر ایسا

عذاب آیا ہے لیکن وہ کفار پر آیا مومنین میں سے جنہوں نے تفرقہ ڈالاان پرایمان کی برکت سے ایباعذاب نہیں آیا جس سے استیصال ہوجائے اور اگر مسلمانوں میں ہے کسی پرایباعذاب آنا ٹابت ہوجادے توسب پر مقیناً نہیں آیا یہ تصدیقے مہلی امتوں کا ہوا۔

# وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرِتُوا الْكِتْبَ مِنَ بَعُدِهُمْ

اور جن لوگوں کوان کے بعد کتاب دی گئی (مراداس سے مشرکین عہد نبوی کے جیں ) وواس کی طرف ہے ایسے (قوی) فکست میں بڑے جیں جس

#### ڵڣؽؗۺؙڮؚڡؚۜڹۿؙڡٛؗڔؽۑؚ<u>۪</u>

نے (ان کو) تر دو میں ڈال رکھا ہے

مطلب یہ کہ جیے بہل امتوں میں سے بعض نے انکار کیا تھا ای طرح اب ان کی نوبت آئی۔

#### فَلِنَ لِكَ فَادُعُ عَ

سوآ پاک طرف (ان کوبرابر) بلائے جائے

سینی آپ کسی کے انکار سے دل فکستہ نہ ہو جنے بلکہ جس تو حید کی طرف آپ ان کو پہلے سے بلار ہے ہیں ای کی طرف بلاتے رہے

# واستقِمْ كُما أُمِرْتُ وَلا تَتَبِعُ اهُواء هُمْ

جس المرح آپ و حكم مواب (اس بر) متعقم ريادمان كي (فاسد) خواموں برنه جلئے

یعنی و ولوگ مخالفت کر کے بیر چاہجے ہیں کہ آپ ان کو کہنا جھوڑ دیں تو آپ جھوڑ ہے نہیں۔

# وَقُلُ الْمُنْتُ بِما آنُزُلُ اللهُ مِن كِتْبٍ

اورآ پ کمو یخ کراند نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میں سب پرایمان لاتا ہوں جن میں میں میں ہیں اور تو حید کے مضمون پران سب کتا ہوں کا اتفاق ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں خلاصہ یہ کہ جس بات کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔

#### وأمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ا

ادر جھے کویے (بھی) تھم ہوا ہے کہ (اپناور) تمہار بدرمیان میں عدل رکھوں کہ جس چیز کو تم پر واجب اور لازم کہوں اپنا او پر بھی اس کو لازم سمجھوں یہیں کہ تم کو کلفت میں ڈالوں اور خود آزادر ہوں اورا یسے مضامین

اورا يسے معاملہ سے انصاف پند طبيعتوں كواتباع كى رغبت ہواكرتى ہاور اس بر بھى اگر كوئى نرم ند ہوتواس كے لئے آ مے اخير بات كى جاتى ہے۔

#### أللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴿ لَنَّا آعُمَا لُّنَا وَلَكُمْ

القد حارا بمي ما لك ہاور تمبار المحى ما لك ہے جارے اعمال جارے لئے

#### ٱغْمَالُكُمُ ۗ لَا حُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۗ

اورتمبارے مل تمبارے لئے ماری تمباری کچھ بحث نبیں اللہ ہم بسب کوجمع

#### الله يَجْبَعُ بَيْنَنَا وَ الْيُوالْبَصِيْرُ فَ

كرے كا اور اس ميں شك بھى نبيس كہ اى كے پاس جانا ہے

اس وتت و وسب کا فیصلہ اٹھال کے موافق کردے گا اس وقت تم سے بحث فضول ہے۔ ہاں احکام کی تبلیغ کئے جائیں گے ربط اوپر قیامت میں زندہ ہونے اور جز اوسز الطنے کا ذکر تھا آئے بھی اس کے متعلق مضمون ہے جس میں منکرین تو حید کے عذاب کی بھی خبر دی گئی ہے۔

#### وَالَّانِينَ يُكَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعُدِ

اور جولوگ اللہ تعالی کے (وین کے ) بارومی (مسلمانوں سے ) جھڑے

#### مااستُجِيْب

نكالتے بيں بعداس كے كدوه مان لياميا

یعنے بہت سے عقلنداور سمجھ دار آ دمی مسلمان ہو کر اس کو مان چکے جس سے جبت زیادہ ظاہر ہوگئی اور ظاہر ہے کہ جبت داشتے ہو جانے کے بعد انکاراور جھکڑا کرنازیادہ براہے۔

#### لهُ حُجَّتُهُمُ دَاحِضَهُ عِنْدُ رَبِّهِمُ

ان لوگوں کی جبت ان کے رب کے نزد یک باطل ہے

یعنے ضدا کے باس جا کراس کا باطل ہو نا خوب ظاہر ہوجاد سے گا۔

# وَعُكَيْهِمْ غَضَبٌ وَكُهُمْ عَنَابٌ شَرِيدٌ ۞

اوران پرغضب (واقع ہونے والا) ہے اوران کیلئے (قیامت کو) سخت عذاب (ہونے والا) ہے

جس سے بیخے کا طریقہ بھی ہے کہ اللہ کواوراس کے دین کو مانواوراس کا مانتا یہ کہ قرآن کوحق اور واجب العمل جانو جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب بیان کئے گئے ہیں۔

# اللهُ الَّذِي آنُزُلُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ

الله بي بي بس في (اس) كتاب (ليعني قرآن) كواورانصاف كونازل فرمايا

انصاف ہے مراد حقوق العباد ہیں اور اگر چہ دہ بھی قرآن ہیں الحاب ہیں گران کو جدا بیان کرنا اہتمام شان کے لئے ہے اور شاید اس لئے بھی اس کو علیحدہ بیان فرمایا ہوتا کہ اس سے قرآن کی بقید بین ہیں زیادہ رغبت ہو کہ اس کی مسلم کے بھی حفاظت رہے گی غرض کتاب کے مانے ہوتو ہماری دنیوی مصالح کی بھی حفاظت رہے گی غرض جب قرآن الله کی کتاب ہے تو الله کو ماننا ہون اس کے مانے ہوئے معتبز بیس ہوسکتی اور ہدون الله کے مانے ہوئے عذاب وغضب سے نجات نہیں ہوسکتی ہوسکتی اور ہدون الله کے مانے ہوئے عذاب وغضب سے نجات نہیں ہوسکتی درعم میں خدا کو ماننا نجات کے مانے پر تو اللہ اسلام کے سواجو اوگ اپنے زعم میں خدا کو ماننا نجات کے لئے کائی نہیں آگے ان لوگوں کا جواب ہے جو قیامت کے واقعات میں کرآ ہے سے اس کا وقت ہو جیتے تھے۔

#### وَالْمِيْزَانَ ﴿ وَمَا يُدُرِنِكَ

اورآپو(اس کی) کیاخبر

سیکن خبر نہ ہونے سے یا خبر نہ دینے سے قیامت کی آئی لاز منہیں آئی بلکہ اس کا واقع ہونا دلاکل سے ثابت ہے بھرخوا دمخوا و بیلوگ آپ سے اس کا وقت دریافت کرتے ہیں۔

#### لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبُ ۞

عجب نبين كه قيامت قريب مو

يعنى تعيين وقت كى نسبت سب كواجمالاً اتناسجه لينا كافى كه ثمايد قيامت

جلدی بی آجاوے۔

#### يُنتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا "

مگر جو لوگ اس کا یقین نبیں رکھتے اس کا تقاضا کرتے ہیں اور

#### وَاتَّذِيْنَ الْمُنُّوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا الْ

جولوگ یقین رکھنے والے میں وہ اس سے ڈرتے ہیں ا

جس خوف کا بہال بیان ہے اس سے اعتقادی خوف مراد ہے جود و با تول کے اعتقاد سے پیدا ہوا ہے ایک قیامت کے واقع ہونے کا اعتقاد دوسر سے اعتقاد کہ اس سے اعتقاد کہ ان کے مردود ہونے کا بھی احتمال ہے پس یہ خوف اعتقادی ہر مسلمان کو ہوتا ہے اور اگر کسی کو غلبہ حال کی وجہ سے موت یا قیامت کا اشتیاتی عارض ہو جاوے تو وہ شوت طبعی اور اضطراری ہوتا ہے اس

وقت اعتقادی خوف بھی ہاتی رہتا ہے کیونکہ دونوں میں کچے منافات نہیں اور یہ خوف دنیا میں ہوتا ہے ہیں قبر میں کسی مردہ کا یہ کہنا کہ اے اللہ قیامت جلدی قائم کر دے کل اشکال نہیں کیونکہ وہاں بھینی بشارتمیں سن کرا ہے اعمال کے مردود ہونے کا احمال نہیں رہتا اس لئے خوف بھی زائل ہوجا تا ہے۔

ربط: اوپر ان لوگوں کی ممرای کا ذکر تھا جو قیامت کے بارہ میں جھڑ ے نکالتے ہیں آ مے اس انکار وخصومت کی علت فرماتے ہیں جو کہ دنیا ہے دھوکہ کھانا اور آپس میں انہاک کرنا ہے اور اس کے مقابلہ میں آ خرت کی طلب کی ترغیب دیتے ہیں۔ الله لطیف تا من نصب

ويَعْلَبُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْآرِاتَ الَّذِينَ

اوراعقادر کھتے ہیں کہ وہ برحق ہے یادر کھو کہ جولوگ قیامت کے باروش

يُهَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلْلٍ بَعِيْدٍ ۞

جھڑتے ہیں بڑی دورکی ممرای میں (جلا) ہیں اللہ تعالیٰ (دنیامیں) اپنے

ٱللهُ لَطِيْفٌ إِعِبَادِهٖ

بندوں پرمہربان ہے

اورای عام رحمت کی وجہ ہے دنیا میں سب کوروزی دیتا ہے ہیں یہ لوگ جود نیا کی ناز ونعمت پر بچو لے ہیں اوراس میں منہمک ہوکر آخرت کو بھولے ہیں اوراس میں منہمک ہوکر آخرت کو بھولے ہیں اورا پی اس ناز ونعمت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ہمارا طریقہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو وہ ہم کو بیعیش وعشرت کیوں ویتے سویدان کی حماقت ہے کیونکہ بیرضا مندی کی دلیل نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر عام ہے وہ سب کوروزی وجہ یہ کے دمنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر عام ہے وہ سب کوروزی ویتا ہے کوحسب مصلحت اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

يرزق من يشآء<sup>ع</sup>

جس کو (جس قدر) جا ہتا ہے روزی دیتا ہے

آ گے فرماتے میں کہ دنیا میں اس لطف و مہریائی سے بدلازم نہیں آتا کہ ان کا طریقہ حق میں ان کا طریقہ حق اور آخرت میں بھی ان پر لطف ہوا ورعذاب نہ ہو بلکہ وہاں ابوجہ مرای کے ضرور معذب ہوئے اور ان کوعذاب دیتا کوئی بعید ہائے ہیں۔

وَهُوالْقُوِيُ الْعَزِيْزُ ﴾

اوروہ توت والا اورز بردست ہے

اس کوسب قدرت ہے وہ تو کیا وہ ان سب کوسز اوے سکتا ہے غرض

ان کی تمام تر خرابی کی وجه دنیا میں انہاک ہے سولوگوں کو اس پر مغرور رند

# مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ

جو مخف آخرت کی کھیتی کا طالب ہ

نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ عَ

ہم اس کواس کھیتی میں ترتی ویں کے

سنجیق ہے مرادثواب آخرت ہے جو کہ اعمال کا ٹمرہ ہے جیسا کیجی تخم کا ٹمرہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اعمال پر ثواب دیں گے اور اس ثواب کومضاعف کر دیں گے۔

# وَمَنْ كَانَ يُرِينُ حَرْثَ الدُّنْيَا

اور جو دنیا کی تھیتی کا طالب ہو

تعنی متاع و نیای کے لئے سعی اور تدبیر کرے اور دنیای اس کا سر مایہ ہواور آخرت کے لئے کچوسعی نہ کرے حیٰ کہ ایمان بھی نہ لا وے۔

# نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ

تو ہم اس کو کچھ ونیا (اگر جاجی) وے دیں مے اور آخرت میں

ؾؙڝؚؽ۬ٮؚ۪۞

اس کا کچه دهستبیں

کونک اس کے لئے ایمان شرط ہاور وہ اس کے پاس ہے ہیں غرض اس حالت میں طلب کے قابل آخرت ہی ہے ندکر دنیا کیونکہ وہ تمنا کے موافق نصیب نہیں ہوتی اور اس میں پڑ کر آخرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ربط او پر مشرع لکم میں دین حق کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونا بیان فر ما یا تھا جو کہ تو حید وغیرہ کوشائل ہے آ مے مشرکین و کفار کے دین باطل کا کسی محے ولیل سے ثابت ندہونا بیان فرماتے ہیں ام لھم شو گاء تا غفور شکور

#### أَمْ لَهُمْ ثَنَّارُكُوا تَسْرَعُوا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ يُنِ

كيان كے پچوٹريك (خدائى) ہيں جنہوں نے ان كے لئے ايسادين مقرر

مَالَمُ يَأْذُنَ بِهِ اللَّهُ الله

کردیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی

مقصود اس سوال سے یہ ہے کہ کوئی مخف اس قابل نبیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہوادین معتبر ہوسکے۔

# وَلُوْلًا كُلِّمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ

اوراگر فدا کی طرف ے )ایک آول فیمل (عمبراہوا) نے ہوتا تو (ونیای میں)

# وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَا الثَّالِيْمُ ﴿ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَا الثَّالِيمُ ﴿

ان كافيمله وچكاموتااور (آخرت من )ان ظالمول كومرورورد ناك عذاب مو

# ترى الظّلِمِيْنَ مُشَفِقِيْنَ مِمّاكسَبُوا

كا(اس دوز) آب ان ظالموں كوديكميس كے كدائے الاال كوبال عدر

# وَهُوَوَا قِعْ إِهِمْ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا

رہے ہوں محاوروہ (وبال)ان پر (ضرور ) پڑ کرد ہے گا اور جولوگ بمان لائے

#### الطّلِحٰتِ فِي رُوۡضُتِ الْجَنّٰتِ عَ

اورانہوں نے اجھے کام کئے وہ بیشتوں کے باغوں میں ( داخل ) ہوں مے

ووقول بیے کدامل عذاب ان برموت کے بعد ہوگا۔

بہشت کوجمع اس لئے لائے کہ بہشت کے مختلف طبقات اور در جات

ہیں ہر طبقہ ایک بہشت ہے اور ہر طبقہ ہیں متعدد باغات ہیں اپنے اپنے رہیں ہر طبقہ ایک میں ہوگا۔ رتبہ کے موافق کوئی کہیں ہوگا۔

# لَهُمُ مَا يَشًاءُ وَنَ عِنْدُ رَبِّهِمُ \* ذَٰ لِكَ

وہ جس چیز کو جاہیں ان کے رب کے پاس ان

#### هُوَالْفَصْلُ الْكَبِيْرُ @

کو ملے کی کی براانعام ہے

نه كدوه عيش وعشرت جود نيا مين موجود ب\_

# ذُلِكَ الَّذِي يُبَتِّرُ اللَّهُ عِبَادَةُ الَّذِينَ

ي ب جس كى بارت الله تعالى الني بندول كو دے رہا ہے

المتوا وعملواالطلطي

جوا یمان لائے اورا چھے مل کئے

چونکہ کفار کی عادت تھی کہ وہ پورامضمون سننے سے پہلے ہی جھٹلا نے لگتے تھے اس لئے بشارت کامضمون پورا کرنے سے پہلے ہی درمیان میں جملام خر منہ کے طور پر کفار کو تکفی یب میں جلدی کرنے سے رو کئے کے لئے حضور کو تھا ہے دل گدازمضمون سنادیں

# قُلُ لِا ٱسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْهُودَة

آپ(ان سے )یوں کیے کہ می تم سے چھ مطلب نبیں چاہتا بجزرشتہ داری و و چود اط

کی محبت کے

لینی اتنا چاہتا ہوں کہ میرے تمہارے درمیان جو تعلقات رشتہ داری کے ہیں جو کہ تمام قریش میں بلکہ تمام عرب میں بھیلے ہوئے تعےد در یا نزد یک جیسا ہرالای میں ہواکر تا ہاں کے حقوق کا تو خیال رکھوکیارشتہ داری کا بہی تن ہے کہ رفع مند نہ کھولا تھا کہ پر باند صنے صیاد آیا کیا اس کا بیتی نہیں کہ مجھ سے عداوت میں جلدی نہ کرو بلکہ سادہ دل سے سہولت واطمینان کے ساتھ میری پوری بات تو س لوا در میزان وعقل و دلیل صحیح سے جانجو اگر معقول ہوتو تیول کر داور اگر بچھ شبہ ہوتو صاف کر لوا در بفرض محال باطل ہوتو معمول ہوتو تیول کر داور اگر بچھ شبہ ہوتو صاف کر لوا در بفرض محال باطل ہوتو ہم کھی کو سمجھا دوراہ پر لے آؤ خرض جو بات ہو خیر خوا ہی سے ہو یہ بین کہ فور آئی ہم کھی کو سمجھا نے سے بھی خلاف سے باز نہ آؤ۔

# وُمَن يَقْتُرِفُ حَسنَهُ تَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسنًا

اور جو محص کوئی نیکی کرے گاہم اس میں اور خوبی زیاد و کردیں کے

لعنی استحقاق سے زیادہ دیں مے

#### اِتَّاللَّهُ عَفُوْرٌ شُكُوْرُ ۖ

بِحْك الله تعالى برا بخشف والابرا قدروان ب

کے عفوفر ما تااورانعام بخشاہے

# امْرِيقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَّا عَلَى اللهِ كَنِ بَّا عَلَى اللهِ كَنِ بَّا عَلَى اللهِ كَنِ بّا

کیا یے لوگ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جموٹ بہتان باندھ رکھا ہے کہ نعوذ باللہ نبوت اور وحی کا دعویٰ خلاف واقع کیا

فَإِنْ يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قُلْبِكَ اللَّهُ عَلَى قُلْبِكَ اللَّهُ

موخداا گرچا ہے تو آپ کے دل پ<sub>ر ب</sub>ندلگا دے

عامل یہ کہ خدا کو پہلے بھی قدرت حاصل تمی اوراب بھی ہے

وَيَهُحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ

اورالشدتعالى باطل كومنايا كرتاب

لعنی اس کے ہاتھ سے معز و ظاہر نہیں ہوتا

#### ويُحِقُ الْحَقِّ بِكُلِمْتِهُ

اور فن کوانے احکام سے ثابت کیا کرتا ہے

لعن قالون عادت سے

# اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞

وودلوں کی باتم جانتاہے

جن پران کوسزادی جائے گی

#### وَهُوَاتَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

اور وہ ایا (رحم) ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ تول کرتا ہے

بشرطميكه ووتوبه حسب قاعده هو

# وَيُعَفُّوْاعَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿

اردوقرام كناو كذشته ) معاف فراديت باورد كوفي كرت مودوار (س) كوجاتاب

توتم كوخالص توبدكرنا جاب

#### ويُسْتَجِيْبُ الَّذِينَ امْنُوْا

اوران لوگوں کی عبادت تبول کرتا ہے جوا کیان لائے

بشرطيكهاس ميس رياءنه

#### وعيكواالضليخت

اورانبول نے نیک عمل کئے

سینی ان کوٹو اب دیتا ہے ربط او پرشروع سورت میں تو حید کامضمون تھا بھر چند آ تول میں اس کی تاکید اور تائیقی آ کے پی بعض صفات اور افعال کو بیان کر کے مجرای کی زیاد و تفصیل فرماتے ہیں۔ولوہ سط الله الرزق تا من محیص

ويزيده ممرض فضله والكفرون كهم

اوران کوا پی فضل ہے اور زیادہ ( تو اب دیتا ہے اور جولوگ کفر کرر ہے ہیں

# عَنَا اللهُ الرِّدُقَ وَلَوْ بَسُطُ اللهُ الرِّزْقَ

ان کے لئے سخت عذاب ہاورا کر بحالت موجود وسب بندوں کے لئے

#### لِعِبَادِهٖلَبَعُوافِالْأَرْضِ

روزی بالعوم فراخ کردیتا تووه دنیایس شرارت کرنے لگتے

ترجمہ میں حالت موجودہ کی قیداس لئے بڑھائی کدا گرانلہ تعالی موجودہ طبائع کو بدل دیں تو پھرروزی فراخ ہونے ہے شرارت پیدانہ ہوگی جیسا کہ جنت میں تمام طبائع سلیم ہوں گی یامہدی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے باره من حدیث من آیا ہے کہ اس وقت ہم خص غنی ہوگا کوئی کسی کا صدقہ تبول نہ کرے گاس کے بعد ایک تید بالعموم کی اور لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بندوں سے مراد عام لوگ ہیں خواص اور مقبولین بعنی انبیاء واولیا ومراد نہیں کونکہان میں سرکشی اور شرارت سے ایک امر مانع موجود ہے کہ مجامہ ہو ریاضات سے ان کے اخلاق مہذب ہو مکے ہیں خلاصہ بدکہ عام طبائع کے اعتبارے اس وقت اکثر لوگوں کے دیے رہنے کی زیادہ درجہ احتیاج ہےکہ اميرول كوغريول سے كام مل مدد لينے كى احتياج بوقو وہ ان سے دہتے رہیں اس کئے جب مزدور اتفاق کر لیتے ہیں تو آخر بڑے بڑے کارخانہ والول کوان ہے مغلوب ہوتا ہے تا ہے اور غریبوں کو امیرول سے رو پیے بیب لینے کی احتیاج ہے اس لئے وہ ان ہے دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آگر سب لوگ غنی ہوجا ئیں تو مال کی ضرورت تو کسی کو کس ہے باتی ندر ہے اور کو کی کسی کا کام بھی نہ کرے تو جانبین میں سے ایک دوسرے کی احتیاج باتی ندرہتی تو بھر کوئی کسی ہے کیوں دہتا اور ظاہر ہے کہ ہر چیز ہمخص کے پاس نہیں ہوا کرتی اور ہر چیز میں ہراک کورغبت ہونے کا بھی احمال ہے تو اس صورت میں اگر کسی کوکسی کا محموژ ایاکسی کی عورت یا اور کو کی چیز پسند آسمنی اور وہ چیز ایک ہی ہاوراس کے طلبگار دو ہیں تو ضروران میں جھڑا ہوگا اور ایک دوسرے سے جمینے برآ مادہ ہوگااور کوئی کسی کی اعانت اور حفاظت اس لئے نہ کرے گا کہ ہر س دوسرے ہے مستغنی ہے کسی کوکسی کی احتیاج ہی نہیں تو وہ دونوں خود ہی آپس مں لایں مریں مے ای طرح ہر مخص کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جس میں دوسر ہے کورغبت ہواور میں قصہ ہر ہر مخص میں پیدا ہوگا تو سرکشی اور شرارت کا عام ہو جانا فلاہر ہے اس مضرت کی وجہ سے بندول کے لئے روزی فراخ نہیں کی منی اور یہ می نہیں کیا کہ بالکل ع کسی کو پچھ نددیا ہو

<u>ۅٛڶڮڹؖؽڹڗؚڷ؈ؚۘڡؘڔڟٳۺٵٷٝٳڹؖۿؠؚۼؚٵڋ؋</u>

ليكن بتنارزق جابتا بانداز (مناسب ) (برايك كے لئے)ا تارتا ب

#### خَبِيْرٌ بُصِيْرٌ ۞

اوہ اپنے بندوں (کے مصالح) کو جانے والا اور (ان کا حال دیکھنے والا ہے۔ اس میں علادہ محکیم ہونے کے خبیر وبصیر دو صفتیں اور ٹابت ہو کیں۔

### وهُواتَّنِي يُنَزِّلُ الْعَيْثُ مِنْ بَعُدِماً

اور وہ ایبا ہے جو لوگوں کے نامید ہو جانے کے بعد با

#### قنطوا وينشررخبتك

اوقات مند برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے

بسا اوقات کی قیداس کئے بڑھائی کہ بسا اوقات ناامیدی سے پہلے بھی بارش ہوتی ہادر بعض اوقات ناامیدی کے بعد بھی نہیں ہوتی اور آیت میں کوئی قریناس پردلالت نہیں کرتا کہناامیدی کے بعد بارش بمیشہ ہوجاتی ہے۔

رحمت کے آٹار سے مراد نباتات اور ثمرات ہیں

#### وَهُوَالُولِيُّ الْحَبِيْدُ ۞

اوروه (سبكا) كارساز قابل حمي

یعنی اس کارسازی پروہ حمدوثنا کے لائق ہے۔

### ومِنُ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ

اور مجملہ اس ( کی قدرت) کی نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آ سانوں کا اور

#### وَمَابِكُ فِيْهِمَامِنُ دَآبَةٍ اللهِ

زمن کااوران جانداروں کا جواس نے آسان وزمین میں پھیلار کے ہیں اس میں اوپر کی چیومفات کے ساتھ خالق ہونا بھی ثابت ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرکے۔

### وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ ﴿

اور دوان ( خلائق ) کے جمع کر لینے پر بھی جب دو ( جمع کرنا ) جا ہے قادر ہے

خواہ و ونوں جہان میں یا صرف دنیا میں در گزر کر دیتا ہے

### وَمُآاصًا بَكُمْ مِنْ مُصِينِةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ

اورتم کو(اے کنہکارو)جو پچھ مصیب چنجی ہے تو وہ تبہارے ہاتھوں کے کئے

اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَتِيْرٍ جَ

ہوئے کاموں سے ) پہنچی ہے ) اور بہت ہے تو در کز ربی کردیا ہے

اس سے ختم اور عفواور عزیز ہونا بھی ٹابت ہوا۔

# وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴿ وَمَا

اورتم زمین میں (پناہ لے کر) اس کو برا نبیں کئے

### لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَرِكٍ وَلانصِيْرٍ ۞

اور خدا کے سوا تمہاراکوئی بھی جای و مددگار نہیں

یعن سمندر میں جہاز وں کا چلنا بھی آثار قدرت میں ہے ہے۔

#### وَمِنُ الْبِيهِ الْجُوارِ فِي الْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ ٥

اور مجملہ اس کی نشانیوں کے جہاز میں سمندر میں (ایسے او نچے ) جیسے بہاز

یہ بیان ہے اس اثر قدرت کا جو جہاز وں میں ہے۔

### ان يَشَأْ يُسْكِنِ الرِيْحَ فَيُظْلَلُنَ رَوَاكِدَ

اگر وہ چاہے ہوا کو تفہرا دے تو وہ (جہاز) سمندر کی سطح پر کھڑے کے

#### على ظَهْرِهٖ ۗ

كمز بروجاوي

غرض اگروہ جا ہے تو ہوا کوسا کن کر کے جہاز وں کو کھڑ ا کر دے۔

# اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ فَ

بے شک اس میں نشانیاں میں ہرصا بروشا کر (یعنی مومن ) کے لئے

لعِن اگروه چ<u>ا ہے تو زور کی ہوا ج</u>لا کر جہاز وں کومع سواروں کے غرق کرد ہے۔

#### ٱۘۏؽۏؠؚڠؙۿڽۧؠؚؠٵػڛٛٷٳ

یان جہاز وں کوان کے اعمال (بد کفرو غیرہ) کے سبب تباہ کردے

در گزر کر جادے کے وہ اس وقت غرق نے ہوں گو آخرے میں سزایا ب ہوں۔

# وَيَعْفُ عَنْ كَتِيْرٍ ﴿

اور (ان میں )بہت ہے آ دمیوں سے درگز رکر جاوے

کونکہ ایسے وقت میں اپنے من گھڑت معبودوں کا عاجز ہوناوہ خود بھی جانے تھے ہیں اس سے اوپر کی گیارہ صفات کے ساتھ حق تعالیٰ کا تمام افعال میں مستقل طور پر قادر متعرف ہونا ثابت ہوگیا ربط اوپر دنیا سے مغرور ہونے کی خدمت اور طلب آخرت کی ترغیب بیان فرمائی تھی آگے

اس خدمت کی تائید کے لئے دنیا کی تحقیر خدکور ہے اور ترغیب آخرت کی تاکید کے لئے آخرت کی فضیلت اور اعمال دنے کے ذکر ہے اس کے طلب کا طریقہ بیان فرماتے ہیں فیما او تیسم نا عزم الامور

# وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْيِنَا مَا

اور (اس بای کے وقت )ان لوگوں کو جو کہ ماری آننوں میں جھڑ نے نکا لتے

#### لَهُمُ مِّنْ مَحِيْصٍ ۞

بیں معلوم ہوجاوے کہ (اب)ان کے لئے کہیں بچاو تبیں

عمر کے فاتمہ کے ساتھ اس کا بھی فاتمہ ہوجادے گا اور تم او پر تن چکے
ہوکہ طالب دنیا کی دنیاوی تمنا پوری نہیں ہوتی اور دنیا جس انہاک کرنے
ہو وہ آخرت سے محروم ہوجاتا ہے اور طالب آخرت کو ہر دم ترتی ہوتی
ہے اور یہ بھی من چکے ہو کہ ذیادہ دنیا کا انجام اچھا نہیں اس سے اکثر برے
اعمال پیدا ہوتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ مطلوب بنانے کے قابل دنیا
نہیں ہے بلکہ آخرت بی اس قابل ہے۔

### فَهَا أُورِينِتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَهَتَاعُ الْحَيْوِةِ

سوجو کھٹم کو یاددلایا گیا ہے و محض (چندروز و) و نیوی زندگی کے برتے

کے لئے ہے

یعنے وہ کیفیۃ ہمی دنیا ہے بہتر ہے اور مقدار میں ہمی اس سے زیادہ ہے کہ ہیشہ رہنے والا ہے ہیں دنیا کی طلب جمور کر آخرت کی طلب کروم کر آخرت میں ادنی درجہ حاصل کرنے کے لئے سب سے بڑی طاقت یعنی ایمان کا افقیار کرنا اور سب سے بڑے کناہ یعنی کفر کا جمور ٹا ضرور کی شرط ہے اور بلندم تبد حاصل کرنے کے لئے تمام ضرور کی طاعات کا افقیار کرنا اور کمام کنا ہوں کا ترک کرنا شرط اکثری ہے اور بہت زیادہ قرب حاصل کرنے مام کا عات نافلہ کا افقیار کرنا اور مباحات فیرادنی کو ترک کرنا جا ہے۔

## وَمَاعِنْكَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى لِلَّذِينَ الْمُنُوا

ادر(اجرداواب ترتش) جواللے بہاں ہو در جہاس سے بہتر

وعلى رَبِهِمْ يَتُوكُون ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ

اورزیادہ پائداروہ توان لوگوں کے لئے ہجوائمان کے شاوران

### كُبْيِرُ الْإِثْمِ وَالْفُواحِشُ وَإِذَامًا

رب پرتوکل کرتے ہیں اور جو کہ کبیرہ گنا ہوں سے اور ( ان میں ) بے حیائی

### غَضِبُوا هُمْ يَغُفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ

کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب ان کوغصر آتا ہے تو معاف کردیتے ہیں اور

# استَجَابُوْ الرَبِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلُوةُ ص

جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور و ونماز کے پابند ہیں اوران کا ہر کام

#### <u>وَامْرُهُمْ شُوْرًى بَيْنَاهُمُ مُنْ</u>

(جس میں بالعیمی نفس نے ہو) آپس کے مشورہ ہے ہوتا ہے

مہتم ہالثان کی قیداس لئے بڑھائی کہ معمولی کا موں میں جیےدووقت
کا کھانا وغیر ومشور و کرنامنقول نہیں اورنص نہ ہونے کی قیداس لئے لگائی
کہ جن کامول کے لئے بالعین نص موجود ہان میں بھی مشور و نہیں
جیے یہ مشور و کہ پانچ وقت نماز پڑھا کروں یانہ پڑھا کروں۔

## وَمِتَارُزُقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذًا

اورہم نے جو پکھ دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں اور جوا سے ہیں کہ

### أَصَابُهُمُ الْبَغَى هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۞

جبان پر الم واقع ہوتا ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں

یعن اگر بدله لیت میں توزیادتی نبیس کرتے۔

### وَجَزَوُ اسْتِئَةِ سَيِّئَةٌ مِتْلُهَا عَ

اور برائی کا بدلہ برائی ہے وکی عی

مینی برابر کا بدلہ لینے کے لئے ہم نے بداجازت دے رکمی ہے کہ برائی کے بداجازت دے رکمی ہے کہ برائی کی جادے بشرطیکہ وہ فعل فی نفسہ گناہ نہ ہو کیونکہ ایسے کا موں میں دیبائی بدلہ لینا جائز نہیں مثلاً کی نے ایک فخص سے حرام کاری جائز نہیں ہوگی۔

### فَهُنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

مر (بعداجازت انقام کے ) جو تفس معاف کرے اور اصلاح کرے

جس عداوت دائ مان اوردد تى موجائ كريد معانى على يده كرب

### هَلُ إِلَى مُرَدِّ مِنْ سَبِيْلٍ شَ

كتے مول كے كيا (ونياش )وائس جانے كى كوئى صورت ب

تا کہ مجراجھ مل کر کے آ ویں غرض نہایت حسرت ہے دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے۔

## وَتُرْدِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِيْنَ مِنَ

اور (نیز )ان کواس حالت می دیکھیں مے جس وقت کے وورزخ کے روبرولائے

الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرُّفٍ خَفِيٍّ

جادیں کے مارے دلت کے جھکھوئے ہوں کے ست نگاہ سے دیکھتے ہوں کے

جیہا کہ خوف زوہ آ دمی ای طرح دیکھا کرتا ہے

### وَقَالَ الَّذِيْنِ الْمُنُوْآ إِنَّ الْخُرِرِيْنَ الَّذِيْنِ

اور(اس وقت) ایمان والے کہیں کے کہ بورے خسارے والے والوگ ہیں جو

خَيِرُ وَآانَفُ كُمْ وَاهْلِيْهِمْ يَوْمُ الْقِيلَةِ طُ

ا کی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے (آج) قیامت کدوز خسارہ میں پڑے کے سوئی وہ اپنے بیٹ کے اور کفار پر ملامت کریں مے

الرِّ إِنَّ الظَّلِمِينَ فِي عَدَابٍ مُقِيْمٍ ﴿ وَمَا

يادر كموك ظالم (يعني شرك وكافر) لوك عذاب دائي شير مي سياور (وبال)

كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءً يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ

ان کے کوئی مدد کارند ہوں کے جو خدا سے الگ ہوکران کی مدد کریں اور جس

اللهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٥

كو ضدا مراه كر دے اس (كى نجات) كے لئے كوئى راست عى نبيس

یعنی ندمعذرت کرسیس مے ندایک دوسرے کی مددکرسیس مے نداور کھے تد ہر کرسیس مے دربا او پرائیان ندلانے پرعذاب قیاست کی دعید سنائی متی آئے ہے تعزیع کے طور پراس وعید کے آئے سے پہلے ایمان لانے کا تھم فرماتے ہیں اور ان کے ایمان ندلانے کی صورت میں رسول التمسلی اللہ علیہ وسلم کی تلی کا مضمون سناتے ہیں استجیبو المربکم تا کھور

# اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞ وَلَهُنِ انْتَصَرُ

تو اس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے واقعی اللہ تعالی ظالموں کو

بَعْدَ ظُلْمِهِ قَاولَلِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ

پندنیں کرتا اور جواب او پرظلم ہو مچنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے

سَبِيْلٍ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِينَ

سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں الزام مرف ان لوگوں پر ہے

يُظْلِبُونَ التَّاسَ

جولو کوں پڑھلم کرتے ہیں

خواوابتداء بإانقام كےونت

### وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور نافق دنیا می سرکٹی (اور تحبر) کرتے ہیں اور تحبر کرنے ہیں اور تحبر کرنے کا حق کسی کوجھی اور تحبر اور سرکٹی ہمیشہ نافق ہی ہوتی ہے کونکہ تحبر کرنے کا حق کسی کوجھی مامل نہیں بی تافق کی قیدواتی ہے احرازی نہیں آ میں الزام کا بیان ہے۔

اُولَيِكَ نَهُمُ عَنَابُ ٱلِيُمُ ﴿ وَلَيْنَ ﴿ وَلَيْنَ

اليول \_ لئے دردناک عذاب (مقرر) ب ادر جو فخص

مُبرُ وَعُفَرُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَبِنْ عُزْمِ الْأُمُورِ ﴿

مبركر اور معاف كرد برالبتدين مت ككامول مس ب

تعن ایسا کرنا بہتر اور اولوالعزی ہے۔

ربط: اوپرمسلمانوں کا جوطالب آخرت میں انجما انجام میان فرمایا ہے۔ آگے کفار کا جو کہ طالب دنیا میں براانجام ندکور ہے۔ و من بصلل

لله تا فماله' من سبيل

<u>ۅٞڡؙۜؽؗؿؙڞ۬ڸڸؚٳٮڷٷڡؙڮٵڮ؋ؖڡؚڹۊٙڸؠۣۣٙڡؚڹؙؠۼؠؚ؋</u>

اورجس کوالشقان کراوکرد ہے اس کے بعدال مخص کا (دنیا عرامی) کوئی جارہ مازمیں

جواس كوراه برلة وساور قيامت عن بحى اس كابرا حال موكا

وَتُرَى الظُّلِبِينَ لَتُنَارَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ

اورآبان فالمول كوديكيس معجس وقت كدان كوعذاب كامعا ئندموكا

### الْإِنْسَانَ كُفُورُ ۞

ع بي كوئى معيت آياتى إلى عاشرى كرف لكاب

ادر محماہوں سے توبہ کر کے حق تعالی کی طرف التجاء اور دعاء وغیرہ سے رجوع نہیں کرتا اور یہ دونوں حالتیں اس کی دلیل ہیں کہ ان لوگوں کونفسانی لذات سے خت تعلق ہے اور یہ حالت ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے ہیں ان سے آپ ایمان کی تو تع کیوں رکھیں جوئم کا طبیعت ثانیہ بن گئی ہے ہیں ان سے آپ ایمان کی تو تع کیوں رکھیں جوئم کا سب ہوربط اوپر چند جگہ تو حید کا ذکر ہوا ہے اور قریب کی آ تحول میں بھی عذاب کے وقت کی کا مشرکین کے کام نہ آ تا فدکور ہے جس سے شرک کو باطل کیا گیا ہے۔ آگے بھی تو حید کا ذکر ہے للہ ملک السموات تا علیم قلیو

#### سِلْهِ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وْ

الله ي كى ب سلطنت آسالول اورز عن كى وه جو جابتا ب بداكرتاب

يَهُكُ لِمِنْ يَشَاءُ إِنَا فَا وَيَهُكُ لِمِنْ يَشَاءُ

جس کو جاہتا ہے بیٹیال عطا فرماتا ہے اور جس کو جاہتا ہے

النُّكُورُ ﴿ أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرُانًا وَّإِنَاتًا ۗ

ہے عطافر ما تاہے یاان کوجمع کرویتاہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جس کو

وَيَجْعُلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيبًا ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَرِيرٌ ۞

واب باولادر مكتاب بيك وويدا جانے والا بدى تدرت والا ب

الله کسلانت آ سالوں اور زیمن یس ہونا تعرفات کو عام ہے کہ جو کھے
ہونا ہاں کے معلق شایداس لئے فاص طور پر بیان فرما دیا کداس کا ہر
بیٹیاں دینے کے متعلق شایداس لئے فاص طور پر بیان فرما دیا کداس کا ہر
وقت مشاہرہ ہا اور اس سے استدلال فدا کی قدرت پر آ سان ہدر بوا
اوپر چند مگدرسالت کا ذکر ہوا ہا اور متعلل کی آ بھوں میں بھی ان علیک
الاالبلغ فرمایا ہے چو تکہ کفار کو نبوت کے متعلق ایک شبریہ بھی تھا کہ ہم سے
الله تعالی یا فرشتے رودر رو کیوں نہیں کہ دیتے کہ یہ رسول میں اس لئے
آئندہ آیات میں اس کا جواب ہا اور آئی کی مقمت شان اور اس کا عام
شوت اور اس پراحسان جملاتے ہیں اور قر آن کی مقمت شان اور اس کا عام
فراتے ہیں۔ و ما کان لبشر تا تصیر الامور

# استجیبوالر تکورتن قبل آن یا بی یوفرالا تمایدرب عمم ال وقل اس عدایدون آپنی بس عداد ای

لمرف ے ہمنانہ ہوگا

يعنى دنيا من جس طرح عذاب فهما جاتا ہے وہاں أو تعف اور مهلت نه وك \_

مَالُكُوْمِنْ مُلْجَا يَوْمَيِنٍ وَمَالَكُوْمِنْ

نةم كواس روزكوكى پناه ملے كى اور نةتمهار باره مس كوكى (خدا) سے روك

ٵٞڲڹڔۣ۞

نوك كرف والاب

کراتنای ہوج کے کران کا بیرحال کوں بنایا گیا آ مے حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا مضمون سناتے ہیں علیہ وسلم کوسلی کا مضمون سناتے ہیں

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَهُا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿

برا کریاوگ (یین کربھی)اعتراض کریں قوجم نے آپ کوان پر مگران کر کنیں بیجا (جس ہے آپ کواپی بازیرس کا احمال ہو) آپ کے ذمہ تو

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ

مرف حم کا) پنجاد یا ہے

جس کوآپ کردہ ہیں پھرآپ اس سے زیادہ فکر کیوں کریں آگے فرماتے ہیں کدان لوگوں کے تن سے اعراض کرنے کا سب بیہ کدان کو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت کم ہے جو حالت ندکورہ آئندہ کے مشاہرہ سے فاہر ہوتا ہے۔

وَإِثَّاإِذًا أَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّارَخُهُ قُرِحَ بِهَا ۗ

اورہم جب(اس حم کے) آ دی کوا پی محامت کا مرہ چکھادیے ہیں تودہ اس پرخوش ہوجا تاہے

اورمنع حقیق برنظر کرے شکرنیس کرتا۔

وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِئَكُ إِبِهَا قَدَّى مَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ

اورا سے لوگوں پران کے ان اعمال کے بدیلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر

### وَمَا كَانَ لِبُنَّرِ أَنْ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ادر کسی بشرکی ( حالت موجود و میس ) بیشان نبیس کدانند تعالی اس سے کلام فرماو سے ) محر تین طریق سے یا تو الہام فرماو ہے

کہ دل میں کوئی انچمی بات بلاداسطہ حواس طبعی کے ڈال دے خواہ بیداری میں یا خواب میں اور وہ الہام خواہ تعلق میں یا خواب میں اور وہ الہام خواہ تعلق نہ ہوجیے انبیاء کا الہام خواہ تعلق نہ ہوجیے انبیاء کے سواد وسرول کا الہام

#### <u>ٱۅٛڡؚڹۊڒٳؠٞڿؚۼٳٮٟ</u>

یا تجاب کے باہرے

کو کلام سناوے جیسا کے موٹ علیدالسلام نے خدا کا کلام تجاب کے باہرے سنا تھا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے جمل مفاتی کے حجاب کے ساتھ حق تعالی نے بلاواسط بدارشاد فرمایا تھا کیم یختصم الملاء الاعلى كەفرشتوں كى معزز جماعت كس بات مِس جَمَّرُا كررى ہے الخ رواوالتر غدى اورية حجاب كوئى جسم نبيس جوكه بنده اور خدا ك درميان حاكل مواورنہ بیجاب حق تعالی کی ذات اورنور کو بوشید و کرسکتا ہے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اوراک ضعیف ہے جس سے باوجودلور ذات کے کمال درجہ فلا ہر ہونے کے بیادراک سے عاجز ہے اور میں وہ حجاب تھا جومویٰ علیہ السلام کودیدارے مانع ہوا تھااور جنت میں مانع دور ہوجائے گا اور بعض اکابراس کے قائل ہیں کہ معراج میں جناب رسول الشملی اللہ عليه وسلم سے حق تعانی نے تعلم کھلا کلام فر مایا تو اس وقت حضور ملی الله علیه وسلم كوكل ديدار كي قوت عطا موكى موكى بس ترجمه من حالت موجوده كي قيد برمانے سے ان سب مورتوں سے احر از ہو کیا اور مفکوۃ میں جوایک مديث ب قسم الله رويته و وكلامه بين موسى و محمد عليها السلام او نحوه كرش تعالى في الى بم كلامي اورد يداركوموي اورسيدنامحم صلی الله علیه وسلم مستقیم فرمایا جس ہے موی علیہ السلام کے ساتھ کلام ک خصوصیت معلوم ہوتی ہے تو بات سے کہاس صدیث میں فاص طور برکام كرنامراد ب جوكه موى عليه السلام كماتح مخصوص تما- چنانيه كلم الله موسیٰ تکلیما می لفظ تھیما کا برحاناس برقرین بھی ہے کہ مول علیہ السلام سے ایک خاص طور برہم کلای ہوئی تھی اوران بی کے ساتھ مخصوص تھی اس سے بیلاز مہیں آتا کہ رسول الشملی الشهطیہ وسلم سے حق تعالی نے بلاداسط کلام نہیں فرمایا بھریہ بلاداسط کلام تجاب کے باہرے اگرانمیا علیم

السلام كساته مواوجوبات في جائد وقطعي موكى اوراكراولياء كے لئے بعى

اس طرح كلام ہونا ثابت ہوجائے جیسا كدروح المعانی بيس مفرت عمر رضى الله عند كے لئے عبدالو ہاب شعرانی كے واسطہ سے ثابت كيا ہے اور كسى نفس سے اس كى نى بيس ہوتی تواس صورت بيس جو بات نی جائے وہ تطعی نہ ہوگ ۔

#### ٱ<u>ۏۘؽۯڛڶۯۺۏؖٷڰڣٷڿؽۑؚٳۮ۬ڹ</u>؋ڡؘٳؽۺۜٲ<sup>ۼ</sup>ڟ

یا کی فرشتے کو بیج دے کہ و ضدا کے علم سے جو خدا کومنظور ہوتا ہے بیغام پنچادیا ہے

اگرانبیاہ کے سوادور ول کے لئے اس کا ثبوت ہو جاد ہے جیسا کہ بعض کتابوں میں چنخ اکبر نے نقل کیا ہے اور مریم علیہاالسلام کے ساتھ فرشتوں کی بات چیت ہے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی دوتشمیں تکلیم کی ایک قطعی جو کہا نبیاء کے لئے مخصوص ہیں دوسر نظنی جو غیرا نبیا علیہ مالسلام کے لئے ہے اور اولیاء کے ساتھ جو کلام ملائکہ کا ہوااس کو وی کہنا جائز نبیں غرض انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہم کلای کے بہتمن طریقتہ ہیں اور کھلم کھلا رودر روکسی سے کلام کرنا عادت اللی کے اس کئے خلاف ہے کہ حالت موجودہ میں خود دیدار اللی کے حل کی تو تو انسان کو حاصل نبیں۔

#### ٳؾٚٷؘۘۼڸؾ

ووبزاعالیشان ہے

بس جب تک و وخود کل کی طاقت ندد ساس سے کوئی ہم کلام نہیں ہوسکتا

#### حکیمُ

بری حکمت والاہے

اس كَاسَ نِتَىٰ مُريقَ كَامِ كَمَتْرِ وَرُوادَ عَـ وكُنْ لِكُ أُوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوْحًا مِّنَ أَصْرِزًا طَ

اور ای طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وی تعنی اپنا تھم بھیجا ہے

اورآ پ کُونی بنایا ہے

مَاكُنْتَ تَذْرِئُ مَاالُكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ

آپ وندي فرخى كدكتاب الله كياچز باورندي فرخى كدايمان (كانتهائي

ولكن جعلنه أؤرًا

كال)كياج بي منكن بم في الرقر آن كوايك فور منايا

موالس ايمان ني كونوت سے بہلے بھى حاصل موتا ہے

### تَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴿

جس کے دریعہ سے ہما ہے بندول میں ہے جسکو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں پس اس کے لورعظیم ہونے میں کوئی شبہیں

## وَإِنَّكَ لَتُهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

اوراس مس کوئی شبنیں کرآپ ایک سید معدستدی ہدایت کرد ہے ہیں

آ مے اس راست کا بیان ہے

### صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّهُوتِ وَمَا

لعنی اس خدا کے داستہ کی کہائ کا ہے جو چھم آسانوں میں ہے اور جو چھم

في الزرض

ز من مں ہے

آ محان احکام کے مانے اور نہ مانے والوں کی جزاء دسزا کی طرف اشارہ ہے۔

### الرّ إلى الله تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿

یادد کھوسب امورای کی طرف رجوع ہوں مے

(٣٢) سَيُورَةُ الرَّجُرُ فِلِ مِيْكِيْكُمُ السَّالِ (٣٢)

سورهٔ زخرف کمه میں نازل ہوئی اوراس میں نواس آیتیں اور سات رکوع میں

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها بت مبريان برے رحم والے بي

ڂڡڽٷٲڶڮؾ۬ڹؚٲڵؠؠؙؽڹ ڂڡ؈ٛٷٲڶڮؾڹؚٲڵؠؠؙؽڹ۞

خم فتم إس كتاب واضح ك

یہاں جو قر آن کی متم ہےدہ علاوہ تا کید کلام کے خود جواب متم کی دلیل بھی ہے۔

### إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءً نَّاعَرُ بِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿

كبم في ال كور لي زبان كاقر آن بنايا بي تاكر (اعرب) تم (آسانى سى)

وَإِنَّهُ فِي آمِرِ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿

مجولوادر وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑی رتبہ کی اور حکمت مجری کتاب ہے

اليي كتاب كوضرور ماننا جائے۔

### اَفْضُرِبُ عَنْكُمُ النِّكُرُ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمُ

كيابهم تم ساس فيحت (نامه) كوس بات پر ہٹاليں مے كرتم مد (اطاعت)

قَوْمًا مُنْسِرِفِيْنَ۞

ہے گزرنے والے ہو

اوراس کونہیں مانے غرض خواہ تم مانو یانہ مانونصحت برابر کی جائے گی اور یہ فیض کامل ہوکر رہے گا کیونکہ اس میں بہت ی حکمتیں ہیں مسلمانوں کونفع ہونا اور تم پر جمت تمام ہونا وغیرہ وغیرہ اور قر آن کا واضح ہونا ان معانی کے اعتبار سے ہواولا اس سے مغہوم ہوتے ہیں ای طرح جومضامین اصول دین کے یا ترغیب و تر ہیب کے متعلق ہیں وہ بھی آسان ہیں مگراس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جومعانی اس سے استنباط کئے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہل ہیں لازم نہیں آتا کہ جومعانی اس سے استنباط کئے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہل ہیں کہ برخض کواجتہا دکی اجازت ہوجاد سے اور قر آن کے عربی ہونے سے اس کی دعوت عام ہونے پراشکال نہ کیا جاد ہے کیونکہ اس تخصیص کی یہ حکمت ہے کی دعوت عام ہونے پراشکال نہ کیا جاد ہے کیونکہ اس تخصیص کی یہ حکمت ہے کہ دعوب قر آن کے اول مخاطب ہیں اور ان کے بعد تمام عالم اس کا مخاطب ہیں اور ان کے بعد تمام عالم اس کا مخاطب ہیں اور ان کے بعد تمام عالم اس کا مخاطب ہے۔ بین کو اہل عرب کے واسط سے اس کا سمجھنا آسان ہے چنانچے مشاہ ہے۔

# وَكُمْ أَرْسُلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِيْنَ ۞

اور ہم پہلے لوگوں میں بہت سے نبی سیمجے رہے ہیں باوجود کیده والات جمالات بھی رہے میں باوجود کیده والات جمالات بھی رہے میں رہے میں کہ اے پیفیرصلی الله علیہ وسلم وجہ سے سلسلہ بند ہو جاتا آ کے فرماتے ہیں کہ اے پیفیرصلی الله علیہ وسلم بیسے ہم نے ان کے جمالانے کی پرواہ نبیس کی اسی طرح آ پ بھی کچھ پروا اورغم نہ سیجے کیونکہ پہلے لوگوں کا بھی بہی حال تھا۔

# وَمَا يَاٰتِيهُمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ

اوران لوگوں کے پاس کوئی نی ایسانہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء

يَسْتَهْزِءُونَ۞فَاهْلَكُنَّا ٱشَدَّ مِنْهُمْ

ندكيا مو پرم في ان لوكول كوجوكدان سے زياده زورة ورتے عارت كر دالا

بُطْشًا وَّمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ۞

اور پہلے لوگوں کی بیرحالت (ہلاکت وغارت کی ) ہوچکی ہے

پس نہ آ پٹم کریں کیونکہ ان کا بھی ایسا ہی حال ہونے والا ہے چنانچہ بدر وغیرہ میں ہوااور نہ یہ بے فکر ہوں کیونکہ نمونہ موجود ہے ربط او پر رسالت کا

مضمون تعاجس كى يرى دعوت توحيد بآ كيتوحيد كوايد دلال عاجب المستطاب المستط المستطاب المستطاب المستطاب المستطاب المستط المستطاب المستطاب المستطاب المستط المستطاب المستطاب المستطاب المستطاب المستطاب المست

#### وَلَيِنْ سَالْتُهُمُ مِّنْ خَلَقَ السَّهُوٰتِ وَالْرَضَ

ادرا کرآ بان سے بچمیس کرآ سان وز مین کس نے پیدا کیا ہے تو و و ضرور

### لَيْقُوْلُنَّ خُلُقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿

كى كبيل مے كدان كوز بروست جائے والے (خدا) نے پيدا كيا ہے

اور پیدا کرنے میں تنہا ہونا اس کوسٹنرم ہے کہ وہ معبود ہونے میں بھی تنہا ہونا اس کوسٹنرم ہے کہ وہ معبود ہونے میں بھی تنہا ہے بات ہوگئ آ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لئے اپنے دوسرے افعال بیان فرماتے ہیں جو کہ توحید پر دلالت کرتے ہیں تاکہ توحید کی رغبت ہو کی ونکہ نعمت کاشکر یہی ہے۔

### الَّذِيْ جُعَلَ لَكُو الْأِرْضُ مَهْدًا وَجُعَلَ

جس نے تبارے (آرام کے ) لئے زمین کو (مثل) فرش ( کے ) بنایا اس

#### لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتُدُونَ ٥

رآرام كرت مواوراس عى اس فتهار على رسة بنائ تاكمة

### وَالَّذِي نَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مُاءً عِلَا إِقَدَادٍ \* فَانْشُرْنَا

منزل مقصودتك پہنچ سكواورجس نے آسان سے پانی ایك انداز سے برسایا

### بِهِ بُلْهُ مُّ مِنْتًا ۚ كُنْ لِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَالَّذِي

مرجم نے اس سے خک زمین کو (اس کے مناسب ) زند و کیاای طرح تم

#### خَلَقَ الْأِزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقُلْكِ

( مجی اٹی قبروں ہے ) نکالے جاؤ مے اور جس نے تمام اقسام بنائمی اور

#### وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوْا عَلَى

تمہاری وہ کشتیاں اور چوپائے ہنائے جن پرتم سوار ہوتے ہوتا کہ ان کی پیٹھ

### طُهُوْرِهِ تُمْرِينُكُرُوْانِعْمَةُ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ

ر جم كر بينو پر جب اس پر بين چكوتوائي رب ك نعت كودل سے ياداور

عكيه وتقولوا سبخن الذي سخركا

### هٰذَاؤَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِنِينَ ﴿

ہارے بس میں کردیااور ہم تواہے نہ تھے جوان کو قابو میں کر لیتے

کونکہ ہم میں جانور سے زیادہ زورنہیں اور بدون اس کے کہ خدا تعالی اللہ میں ڈالے کشتی چلانے کی تدبیر سے ہم واقف نہیں تھے تو دونوں کے متعلق خدا تعالی نے تدبیر ہلائی۔

#### وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَكُنْفَلِبُوْنَ ®

اورہم کواپے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے

اس لئے ہم اس پرسوار ہوکرشکر سے خفلت یا برانی اور تفاخر نہیں کرتے کے ونکہ شکر اور ناشکری دونوں کا بدلہ وہاں ملے گا اور لوٹ کر جانے کا مضمون اس لئے بر حادیا کرائی کا در کا شکر کے لئے محرک بن جاتا ہے اور اس آیت سے فلاہر یہ متبادر ہوتا ہے کہ یہ کلمات کشتی میں سوار ہو کر بھی پڑھے اور کو صدیث میں صرف جانور کی سواری میں ان کا پڑھنا منقول ہے مگر کشتی کے لئے نئی بھی نہیں اور شاید منقول اس لئے نہ ہوا ہوکہ اس وقت اس کا اتفاق کم ہو

#### وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا الْ

اوران لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے (جو کلوق ہوتے میں ) جزو تھ ہرایا اور شاہ کر گئر جن میں عقال موال اور قبیعی مراس کے جالم اقسامہ ا

اورخدا کے لئے جزوہونا عقلا محال اور بھیج ہے ہیں ایک خرابی تو یہ ہوئی کہ باوجود تو حید پر دلائل قائم ہونے کے شرک اختیار کیا اور شرک بھی کیسا براکہ فرشتوں کوخدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں

# اِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُهُ بِيْنُ ﴿

واقعی انسان مریح ناشکر ہے

کہ خدا کے ساتھ اتنا بڑا کفر کرتا ہے کہ اس کو صاحب اولاد مانتا ہے اور اولاد مانتا ہے اور اولاد مانتا ہے اور اولاد مانتا ہے اور اولاد ہزوہ ہوتی ہے اور دوسری خرابی یہ ہے کہ بیلوگ لزکی کوخود ناقص سیجھتے ہیں اور پھر خدا کے لئے بیٹیاں مانتے ہیں

# أمِراتُّخُذُ مِتَا يَخُلُقُ بَنْتٍ وَأَصْفَكُمُ

كياضدان الى كلوقات بس سے بنياں پندكيس اورتم كوبيوں كے ساتھ مخصوص

بِالْبَنِيْنَ ۞ وَإِذَا الْبَتِّرَ أَحَدُهُمُ بِهَاضُرَبَ

كيا حالاتك جب ان مس كى كواس چيز كے بونے كى خبروى جاتى ہے جس كو

# لِلرَّحْلِي مَثَلًاظُلَّ وَجُهُهُ مُسُوَدًّا وَهُو

(خدا) رحمٰن كانمون (بعنى اولاد ) ماركما باركما بي بي ب ) تواس قدرناراض مو

#### كظِيْرُن

که )سارےدناس کا چروبدونق رہاوردل عی دل می مختار ہے

تو جیرت ہے کہ خدا کی طرف ناتھ کی نبت کرتے ہواور یہ تقریر تو الزامی جواب کے طور پڑھی آ مےای کے متعلق ایک تحقیق جواب ندکور ہے العین کولڑ کی ہونائی نفسہ عاراور ذلت کا سبب بیس جیسا کرتم سمجھ رہے ہولیکن عوارض سے قطع نظر کر کے اس میں کوئی شک نبیس کہ وہ اپنی وضع اور فطرت کے اعتبار سے ناتھ العقل اور ضعیف الرائے ضرور ہے جب یہ بات ہوتو کیا خدااولا دیتا نے کے لئے لڑکی کو پہند کرتا ہے۔

#### أومن ينشؤا في الحلية

كيا جوكه (عادة آرائش عمى نشو ونما يائ

جو کہ زیور کی طرف رغبت ہونے کی علامت بھی ہے اور سبب بھی اور زینت وآرائش کی طرف زیادہ رغبت ہونے کے لئے عادۃ عقل اور رائے کا کمزور ہوتالازم ہے۔

# وَهُوَ فِي الْخِصَامِرِ عَيْرُ مُبِينٍ ۞

اوروومباحث می توت بیانی ( مجمی )ندر کے

چنانچورتوں کی تقریروں میں ذراغور کرنے سے مشاہرہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اپنے دعویٰ کو کافی بیان سے ثابت کر سکیس نہ دوسرے کے دعویٰ کو باطل کر سکیس انہ دوسرے کے دعویٰ کو باطل کر سکیس کہ بیشہ ادھوری بات کہیں کی یافسنول با تیں اس میں لا ویں گی جن کو مقصود میں کہی دخل نہ ہو کہ اس سے بھی مقصود کے بیان کرنے میں خلل پڑ جاتا ہے اور مباحث کی تحصیص اس وجہ سے کی کہ اس میں چونکہ توت بیانیہ کی ضرورت زیادہ مباحث کی تحصیص اس وجہ سے کی کہ اس میں چونکہ توت بیانیہ کی ضرورت زیادہ موتی ہے اس میں ان کا عاجز ہوتا زیادہ خالم ہوجاتا ہے۔

# وَجُعُلُوا الْمُلْإِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحُلْنِ

اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے بندے ہیں اور اس لئے ان کی بوری حالت اور صفت اللہ تعالی کومعلوم ہے اور

اوراس سے ان می پوری حالت اور صفت القد تعالی و صوم ہے اور چونکہ وہ عام طور پرمحسوس نہیں ہیں اس لئے جب تک خدا تعالیٰ کسی کوان کی حالت نہ بتلا وے اس وقت تک معلوم نہیں ہو کئی۔

#### أأثأط

بلاوليل مورت قرارد بركماب

بلادلیل اس لئے ہے کہ خدا تعالی نے ان کاعورت ہونا کسی کوئیس ہتلایا اوراس پرکوئی دلیل عقلی اور علی مجی معینا نہیں ہے ہیں مشاہرہ ہونا جا ہے ۔

## اَشَهِلُ وَاخَلْقُهُمْ

کیابیان کی پیدائش کے تت موجود تھے

اور ہر چند کا مشاہدہ کا نے ہوتا بھی تھنی تھا محران کو مراحة احمق بنانا منظور ہے۔

#### سُتُكْتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ۞

ان كايد وكل ككولياجا تا باور قيامت عن ان س باز برس موك

کونکہ دعوی بلادلیل جموت ہے بالخصوص عقائد کے بارہ میں پھر بالخصوص جمائد کے بارہ میں پھر بالخصوص جمائد کے بارہ میں الخصوص جب کہ اس کے ساتھ اور بھی خرابیاں شامل ہوں یہ تفکلو تو فرشتوں کے عورت ہونے اور خداکی اولا دہونے کے متعلق تھی آ کے ان کے معبود ہونے کے متعلق کلام ہے۔

# وَقَالُوا لَوْشًاء الرَّحْمِنُ مَاعَبُلُ نَهُمْ

اور و ولوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جا ہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے

یعن اگرخدافرشتوں کی عبادت سے ناخوش ہوتا تو وہ ہم کوکرنے ہی نہ ویتا بلکہ جراردک دیتانہیں روکا تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی عبادت نہ کرنے سے ناخوش نہیں بلکہ عبادت کرنے سے خوش ہے آ مکے ان کارد ہے۔

### مَالَهُمْ بِذَٰ لِكَ مِنْ عِنْمِ قَ اِنْ هُمُ إِلَّا

ان کو اسکی پھر محقیق نہیں محض بے محقیق بات کر

#### يَخْرُصُونَ 🕏

رہیں

کیونکہ کی بات پر قادر کردینارضامندی کید کیل نہیں خدانے انسان کوز ہر کھا
لینے کی قدرت دی ہے تو کیا آئی دلیل سے مشرکین زہر کھا لینے پر پیش قدی کر
سے میں اور کیا زہر کھانے والا یہ کہ سکتا ہے کہ اگر خدا کو میراز ہر کھانا پسندن ہوتا تو وہ
محصکوروک دیتا مگر جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ آئی ہندہ ہائی کا جواب ہر
مختص یہی دیگا کہ خدانے تو تم کوروکا تھا کیونک آئی نے تم کوعقل دی تھی محرتم نے
خدائے کہنے کہنیں مانا اور حمالت سے کام لیا ہی معلوم ہوا کہ ذہر کھا لینے پرانسان کو

قاددكرد يناخداكى دضامندى پردليل نبيس بهرسكااى طرح يهال سجعو

أمُراتَيْنَاهُمُ كِتُبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ

كيابم فان كواى قرآن سے بہلےكوئى كتاب دى بك

مُسْتَهُسِكُوْنَ 🗇

ياس عاسدال كرتے بي

کینی مثیت خدادندی ہے جوان لوگوں نے عقلی طور پراستدلال کیا تھا وہ تو لغوادر مہل مفہرا تو اب یہ ہتلاویں کہ ان کے پاس فرشتوں کی عبادت جائز ہونے پرکوئی ولیل نقل ہے سوحقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس نہ ولیل عقلی ہے نعلی محض الگوں کی رسم کا اتباع کرتے ہیں

بَلْ قَالُوْآ إِنَّا وَجَدْنَا آبًاءَ نَاعَلَى أُصَّةِ

بكدوه كتي ميں كرجم نے اپنے باپ دادوں كواك طريقة پر بايا ہے

وَّالِنَّاعَلَى الْثِرِهِمْ مُّهُنَّدُونَ ۞ وَكُذَٰ لِكَ

اور ہم بھی ان کے بیچے بیچے رستہ بل رہے میں اور ای طرح ہم نے

مَا ٱرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَنْوِيْرٍ

آپ سے پہلے کی بتی میں کوئی پیفیرنہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال

إِلَّا قَالَ مُثْرَفُونِهَا لَا إِنَّا وَجَدُنَا الْبَاءَنَا

لوگوں نے میں کہا کہم نے اپنے باب دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے

عَلَى أُمَّةٍ وَّالَّاعَلَى الْأُرِهِمُ مُّقْتَدُونَ ۞

ادر ہم بھی ا ن ہی کے پیچے چیے جا رہے ہیں غرض جس طرح بیلوگ بلادلیل بلکددلیل کے خلاف اپنی پرانی رسم کو سند بناتے ہیں ای طرح پہلے لوگ بھی کرتے تھے۔

قُلُ ٱ وَلَوْجِئُتُكُمْ بِأَهُلَاى مِتَا وَجُدُ تُمْ

(اس پر)ان کے پینبرنے کہا کہ کیا (رسم آبائی می کا اتباع کئے جاؤ مے) اگر چہ میں اس سے امچھام تعمود پر پہنچانے والاطریقہ تمہارے پاس لایا ہوں

عَلَيْهِ ابَّاءَكُمْ قَالُوْ النَّابِمَّ الْرُسِلْتُمْ بِهِ

جس رِمْ نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے (براوعناد) وہ کہنے لگے کہ ہم تواس

### كُفِرُونَ ۞ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ

دین کو مانے نبیل جس کود مکرتم کو بھیجا گیا ہے سوہم نے ان سے انقام لیا

جب کدان کا عناد صد سے بڑھ گیار بطاہ پرتو حید کامضمون تھا آ گےای کی تاکید کے لئے بہ تلاتے ہیں کہ تو حید کامضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی منقول ہے جن کوائل عرب بھی بزرگ اور معظم مانتے تھے اور وہ ان کے جدا بھر بھی ہیں اس سے ان کے اس دعویٰ کی بھی تر دید ہوگئ کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کا اتباع کرتے ہیں کیونکہ دوسروں سے بہ جدا مجد یقینا نیادہ لائی اتباع ہیں نیز ہتلاتے ہیں کہ ابراہیم کے بعدان کی اولاد ہیں بھی تو حید منقول چلی آئی رہی اوراب آخرز مانہ ہیں تیفیر آخران مان کی معرفت تو حید منقول چلی آئی رہی اوراب آخرز مانہ ہیں تیفیر آخران مان کی معرفت اس کی تجدید کی گئی ہے اور اس کے ساتھ حضور کی نبوت کے متعلق ان کے اس کی تجدید کی گئی ہے اور اس کے ساتھ حضور کی نبوت کے متعلق ان کے ایک اعتراض کا جواب بھی نہ کور ہے۔ و اخقال تا للمنظین .

فَانْظُرْكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿

سود کھے تکذیب کرنے والول کا کیسا براانجام ہوااور (ووونت بھی قابل ذکر

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْمُ لِا بِيْهِ وَقَوْمِ إِنَّانِي

ب)جبكدابراتيم في النج باب ساورا في قوم في مايا كهي ان چيزون

بَرُآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِي فَكُرُنِّ

( کی عبادت ) ہے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہوگر ہاں جس نے

فَانَّهُ سَيَهُدِيْنِ

جھ کو پیدا کیا پھروہی جھ کورہنمائی کرتا ہے

یعنی دین و دنیا کی مستحیں مجھ کو ہتلاتا ہے بس اس خدا ہے میں تعلق رکھتا ہوں مطلب بید کہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا حال یا دکر نا چاہئے کہ وہ خود بھی تو حید کے معتقد تھے۔

#### وَجَعَلَهَا كُلِمَةً 'بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ

اوروواس (عقیده) کواچی اولاد جس (بھی) ایک قائم رہے والی بات کر مے

لین اپن اولا دکومی توحیدی وصیت کی جیسا که ووصی بها ابر اهیم بنیه المن معلوم ہوا ہے جس کا پھی کھا ار حضور کی نبوت تک بھی برابر رہایہاں تک که زمانہ جا ہلیت میں بھی عرب کے بعضے لوگ شرک سے تنفر تصحاری اس پرشامہ ہے آ گے اس وصیت کی وجہ بتلاتے ہیں۔ 1-14

# لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞

تاكد (برز ماندي مشرك) لوگ (شرك سے) بازة تے رہيں لينى موحدين سے تو حيد كامضمون من من كرشرك سے بيجة رہيں مكريد لوگ جربي مرتجے ۔ اوراس طرف توجيس كرتے ۔

#### بُلُ مُتَعْتُ هُؤُلَّاءِ وَأَبَاءُ هُمْ

لكم ين ان كواوران كى بابدادول كو(دنياكا) خوبسامان ديا

اس مں منہك اورمشغول موكريدلوگ جن سے عافل مورب ميں

#### حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرُسُولٌ مُّبِينٌ ۞

یہاں تک کدان کے پاس بچاقر آن اور صاف صاف متانے والار سول آپا اور قرآن بعد استراعاز کے استرسحاموں نرکی آپ علی ولیل سے

اورقر آن بیبداین اعجاز کے اپنے سیا ہونے کی آپ بی دلیل ہے اور معجزات کے ذریعہ سے اس رسول کا بھی اللہ کی طرف سے ہونا ان کو معلوم ہو چکا ہے کر پھر بھی اینے خواب خفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔

#### وَلَتَاجًاءَ هُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحُرٌّ وَّإِنَّا

ورجبان کے پاک یہ چاقر آن پنجاتو کہے کھے کہ یہ و جادد ہاورہم اس کو

بِهٖ كَفِرُوْنَ۞وَقَالُوْالُوٰلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرُانُ

نبس انے اور کہنے گلے کہ یقر آن (اگر کلام الی ہے کا )ان دونوں بستیوں ( کمہ

### عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرْيَتُيْنِ عَظِيْمِ ۞

ادرطائف کد ہے والوں میں ہے کی برے قدی پر کیوں نہیں نازل کیا حمیا

لینی رسول کے لئے تعظیم الشان ہوتا ضروری ہے اور بیرسول مال اور
ریاست نہیں رکھے تو یہ بخبر نہیں ہو سکتے مقصوداس شبکی آٹر میں رسمالت کا
انکار کرنا تھا اوران و بہا تیوں کی تخصیص اس لئے کی کدان کے آس پاس
کوئی شہر نہ تھا اور دیہات والوں کو تو اس قابل نہیں سمجھا کرتے کیونکہ ان
میں علاوہ سلقہ کم ہونے کے اکثر مال وجاہ بھی شہر والوں ہے کم ہوتا ہا اور
بیشہدنہ کیا جائے کہ وہ لوگ تو نبوت اور بشریت میں منافات بچھتے تھے پھر
انہوں نے یہ کیسے کہا کہ ان دوبستیوں میں سے بڑے آ دمی پر قرآن کیوں
نہ اتر اجواب یہ ہے کہ پہلا قول تو ان کا اصلی عقیدہ تھا اور یہ دوسرا قول
بطریق تنزل تھا کہ خیرا کرآ دمی نبی ہوسکتا ہے تو کوئی بڑارئیس ہوتا چا ہے تھا
تہ گے اس شبہ کاروفر ماتے ہیں۔

### اهم يقسون رحبت رتك

کیایالوگ آپ کرب کارمت (خامدین نبوت) کفتیم کرنا چاہے ہیں اللہ کا بیائے کو یا اللہ کا بیائے کو یا اس کی ہوئی کرنا ہے کہ یا اس کی ہوئی کرنا ہے کہ یہ ہماری رائے کے موافق نبوت منی چاہئے کو یا اس کی ہوئی کرنا ہے کہ یہ تقسیم ہمارے میرد ہوسویہ ہوئی محض نادانی ہے۔

#### نَحْنُ قَسَمْنَا بُنِّنَاهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْوةِ

و نعوى زندگى مي ( لو ) ان كوروزى بم ( بى ) في تقسيم كر ركى باور بم نے

#### اللَّهُ نَيَا وَرُفَعْنَا بَعُضَاهُمُ فَوْقَ بَعْضِ

ایک کود وسرے پر رفعت دے رکھی ہے تا کدایک دوسرے سے کام لیتارہے

### دَرُجْتِ لِيَتَّخِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِتًا \*

(اور عالم كا انظام قائم رہے) اور آپ كے رب كى رحمت بدر جها اس

#### ورُحْمَتُ رَبِكَ خَيْرُمِّتَا يَجْمَعُون 🕣

( د غوی مال ومتاع ) ہے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمینے پھرتے ہیں

پس جب د نعدی معاش کی تقسیم ان کی رائے پرنہیں رکمی حالانکہ وہ ادنی ورجی ہے تو درجہ کی چیز ہے بلکہ اس کی تقسیم بھی خدا نے اپنی حکمت اور مشیت پر رکمی ہے تو نبوت کیوں کر ان کی رائے پر تقسیم کی جا سکتی ہے جو کہ خود بھی اعلی ورجہ کی چیز ہے اور اس کی مسلمتیں بھی بڑے ورجہ کی جیں۔ رہی یہ بات کہ نبوت کے لئے ملاحیت ہوتا تو ضروری ہے اور صلاحیت بال وریاست پر موقوف ہوتا ہی اس کا جواب یہ ہے کہ اعلی ورجہ کی چیز پر موقوف ہوتا چا ہے اور ونیا کی دولت و جاہ ہمار سے زد کے کئی چیز بیس وہ نہایت ورجہ تقیروذ کیل ہے ونیا کی دولت و جاہ ہمار سے زد کے کوئی چیز بیس وہ نہایت ورجہ تقیروذ کیل ہے۔ اس کئے اس پر نبوت کا موقوف ہوتا غلط ہے آگے دنیا کی ذلت کا بیان ہے۔

# وَلُوْلُا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدُةً

اوراگریہ باعد (متوقع)نہ ہوتی کہ تمام آ دی ایک عی طریقہ کے ہوجاوی کے

یعنی کا فربن جاویں کے

## لَّجَعَلْنَالِمُنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمِٰنِ لِبُيُوْتِهِمُ

ترجونوگ خدا کے ماتھ کفرکرتے ہیں ان کے لئے ان کے کمروں کی چتیں جاندی و م م اللہ اللہ میں فیصلے و معارج علیہ ایظہرون ﴿

ک کردیے اور نیز )زیے بی جن رے چ ما (ارا) کرتے ہی اوران کے

# وَلِبُنُوْتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ ﴿

گھروں کے کوار بھی اور تحت بھی جن پر تکسیا گا کر ہیٹھتے ہیں اور ( سیکی چیزیں ہونے کی اس قروہ کا کا بار میں دور وہ کا سال میں میں میں میں دور ہوں میں

### وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِك لَمَّا مَتَاعُ الْحَيْوِةِ

بهی اوریسب (ساز دسامان) کچویجی نیس صرف نیوی زندگی کی چندوده کامرانی

#### التَّنْيَا وَالْإِخِرَةُ عِنْدُ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ شَ

ے ( ایر الا فرق فرت آب کوب کے بال خدار سول کے لئے ب

م بيسب سامان كفاركواس كيّ نبيس ديا كداكثر هبائع من مال ومتاع کی حرص غالب ہےاوراس صورت میں ملل دمتاع کفر کے ذریعہ ہے خوب ملاتو بجرتموزے ہے آ دمیوں کے قریب قریب مجی کفراختیار کر لیتے اس وجہ ہے عام طور پر کفار کو مال ومتاع نہیں دیا گیا بلکہ بعضول کودیا اور بعض کونیں دیا اوربعض کو کم دیاا گریه مسلحت نه موتی تو ہم سب کو برا مال دار کر دیتے اور ظاہر ہے کہ دشمن کوعمہ و چرنہیں دیا کرتے اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوا تع میں وقعت کی چیز بیس پس نبوت کی صلاحیت اس برموقوف نبیس موسکتی بلکداس کا داران خاص کمالات برہے جوخدا تعالی کی طرف سے عطا ہوتے ہیں جومحمسلی اللہ عليه وسلم من يور ح طور يرموجود بين پس نبوت ان بي كے لئے زيائمي نه كه مکہ اور طاکف کے رئیسول کے لئے اور اس جواب سے بیانہ مجما جاوے کہ انبياه من دنوي وقعت كالحاظ بالكل نبيس موتا كيونكه عديث بخاري قصه مرقل إش خود آيا - كذلك الرسل تبعث في نسب قومها الخ كرسول ا بی قوم کے اعلیٰ خاندان میں مبعوث ہوتے ہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ وقعت اِبقدر ضرورت کافی ہے تا کہ وہ عام نظروں میں حقیر نہ سمجھا جادے جس ہے اتباع میں عار ہوتا ہے باقی اس سے زیادہ محض ترفع ہے اور جس جاہ کی خدمت آئی ہےاس سے بھی دوسرامرتبہ مراد ہے جوقد رضر ورت سے زیادہ ہو بہلا مرتبهمراذبیں که اس کا حاصل کرنا تو ضروری اور مقصود ہے۔

پس جو چیز فائی ہو وہ نہ قائل قدر ہے نہ قائل طلب ہے البتہ آخرت
جوکہ باتی رہے والی ہے وہ بیک قائل قدر ہے اوراس کے ماصل کرنے کا
فرر بیدا عمال اور طاعات اور باطنی کمالات ہیں اور نبوت کی صلاحیت کا مدار
بھی ان بی پر ہے کیونکہ وہ آخرت کی کا میا لی کا ذریعہ ہے اور جناب رسول
الشصلی الله علیہ وسلم ان کمالات سے پوری طرح متصف ہیں۔
ربط: او پرتو حید ورسالت کے مشروں کی محمرابی اور کفر وشرک کا بیان تھا
آ کے اس محرابی اور کفر پررسول الشملی اللہ علیہ وسلم کو جوئم ہوتا تھا اس کو دور کرنے
اور سلی کے لئے اس محرابی کی علمت ہنا ہے ہیں و من یعش تا یعملون

### وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰن

اور جو خص الله کی تھیجت ( یعن قرآن ) سے اندھابن جاوے

آور جان ہو جد کراس ہے آگھیں بند کر لے جیے یہ کفار ہیں کہ شائی کافی دلائل کے ہوتے ہوئے ان سے جالل اور عافل بنتے ہیں جیسا فرعون کا حال تھا۔ و جحدو ابھا و استیقنتھا انفسھم کہ موک علیہ السلام کے مجزات کا انکار کرتے رہے حالانکہ دل سے یقین کر چکے تھے۔

### نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُنًا فَهُولَهُ قَرِيْنُ ۞

ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں ہودہ (ہروقت) اسکے ساتھ رہتا ہ

آگریشبہ وکا حادیث ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مخص پر ایک ایک شیطان
مقرر ہے پھر قرآن سے اندھا بنے والوں بی کیا تخصیص ربی۔ جواب یہ ہے کہ
یہاں صرف مقرر کرنا مراز نہیں بلکہ فاص طور پر مسلط کرنا مراد ہے جس سے گرابی
مفرور پیدا ہو جاوے سو ہر مختص پر شیطان کواس طرح مسلط نہیں کیا جاتا دوسر سے
یہاں ساتھ دہنے سے ہروقت ساتھ در ہتا مراد ہے سویہ می کفار کے ساتھ مخصوص ہے
کونکہ مومن جب ذکر الفہ کرتا ہے شیطان اس سے ہے جاتا ہے۔

# وَإِنَّهُمْ لَيُصَدُّ وْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيُحْسَبُونَ

اور و وان کورا و (حق ) ہے رو کتے رہے ہیں اور بیلوگ بید خیال کرتے ہیں

#### ٱنَّاهُمُ مُّهُمَّدُ وَنَ 🕝

که وه ( راه راست ) پرجیل

اگریشبہ ہوکداوپر من یعش المنے کتر جمدے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق اور بالل وجد کراند سے بنتے تھے اور بہال اللہ عصبون المنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط راستہ کوسید ما راستہ بحصتے سے جواب ہے کہ اضطراری طور پر تو وہ حق کوحق اور باطل کو باطل سجھتے تھے۔

تے جواب ہے ہے کہ اضطراری طور پر تو وہ حق کوحق اور باطل کو باطل سجھتے تھے۔

# حَتِّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

يهال تك كماييا فخف بهارے پاس أو سكا تو (اس شيطان سے) كيكا كاش بر

بُعْدَالْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ الْمُرْدِيْنُ

اور تیرے درمیان میں (ونیامی) مشرق ومغرب کی برابر فاصلہ وتا کہ (تو تو )برا ساتھی تھا کہ تو نے مجھے کو گمراہ کیا

### وكن يَنفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم في

اور(ان سے کہا جادے کا کہ) جبکہ آرونیا جس) مفرکر کھے تھے و آج یہ

#### الْعَدَابِ مُشْتَرِكُون الْعَدَابِ مُشْتَرِكُون

ہات تمہارے کام ندآئے گی کہتم (اور شیاطین) سب عذاب میں شریک ہو

دوسرول کومجى مصيبت من جلا و كيه كر پيرسل نه موكى كونكه بويديخي

عذاب کے ہرایک اپنے عذاب کوزیادہ سمجے گا

### أَفَانُتَ تُسْبِعُ الصَّمِّ أَوْتُهْدِي الْعُمْيَ

سوكيا آپ (ايسے) بہروں كو سنا كتے جيں يا (ايسے) اندهوں كو

#### وَمُنْ كَانَ فِي صَلْلِ مُنْبِيْنٍ ۞

اوران لوگوں کو جو کے مرت مرای میں میں راہ پرلا کتے میں

ان کی بے دای پر آپ رنج نہ کریں

# فَاِمَّانَنْ هَبَنَّ بِكَ فَاِتَّا مِنْهُمُمُّنْتَقِبُونَ ﴿

پس اگرہم (ونیاہے) آپ کوا شالیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں

# أَوْنُرِينًاكَ الَّذِي وَعَدُنَّاهُمْ فَاتَّاعَكَيْهِمْ

یا اگران سے جوہم نے عذاب کا دعد و کرر کھاہے وہ آپ کو ( بھی ) د کھا ویں

#### مُقُتُدِرُون ۞

تب می ( کھے بعید نبیں ) کیونکہ ہم کوان پر ہر طرح کی قدرت ہے

آپ اطمینان سے اپنے کام میں گےرہے

# فَاسْتَهُسِكُ بِالَّذِي أَوْرِي إِلَيْكَ اللَّهُ إِنَّكَ اللَّكَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

توآپاں قرآن پرقائم رہے جوآپ پروٹی کے ذریعہ سے نازل کیا گیا ہے

عَلَى حِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

آپ بانگ سيد معداست پريس

دوسرول كاغم ندهيجي

#### وَإِنَّهُ لَذِكُرُّلُكُ وَلِقُومِكُ \*

اور بیقر آن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کیلئے بیشک بڑے شرف کی چیز ہے

کاس کے ذریعہ ہے اتھم الحاکمین کے نطاب کا شرف حاصل ہوا و سوف نسٹ کون ش

اور عنقريب تم سب يوجعے جاؤك

يس آب عصرف بلنج كمتعلق سوال موكاندان كا عمال كا

وُسْئُلُ مُن أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رُسُلِنًا

اورآ پان سب يغمرول سے جن كوبم نے آپ سے سلے بھیجا ہے يو چھ ليج

لیعنی ان کی کتابوں اور محفول ہے جن کا بقیدا بھی موجود ہے

أجَعُلْنَامِنَ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ الْهُهُ

کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سواد وسرے معبود مخمراد ہے تھے ان کی

يُعْبُدُ وْنَ ﴿

مبادت کی جاوے

ادر بدحقیقت اوروں کوسنا نامنظور ہے کہ جس کا جی جا ہے تحقیق کر کے ور ندرسول اللہ علیہ وسلم کواس کی کیا ضرورت تھی۔

ربط: او پرسلی کامضمون ہے آھے موی علیدالسلام کے قصد ہے اس کی تاکید فرماتے ہیں نیز او پر تو حید ورسالت اور کفار کی و ممکی کے مضامین فدکور ہوئے ہیں اس سے ان کی بھی تاکید ہوتی ہے و لقد ارسانا تا للا جوین

وَلَقَدُا رُسُلْنَا مُوْسَى بِالْدِينَّ إِلَى فِرْعَوْنَ

اور ہم نے موی کواپنے دلاک دے کرفر تون کے اوراس کے امراء کے پاس بھیجا سوانہوں

وَمَلَاْيِهٖ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞

نے (ان اوگوں کے پاس آ کر ) فرمایا کہ میں رب العالمین کی المرف سے پیفیر ہوکر آیا ہوں

تا کہتم لوگوں کو ہدایت کروں مگر فرعون اور اس کے تبعین نے نہیں مانا تو ہم نے دوسرے مجزات عذاب کے رنگ میں ظاہر کئے تا کہ ان سے موکل کی نبوت ثابت کی جائے۔

فَلَتَّاجَّاءَ هُمْ بِإِلْلِتِنَّا

مجر جب موی ان کے پاس ماری نشانیاں نے کرآئے

يەنونشانيان بىن جوآ يات تسعه كېلا تى بىن ـ

إِذَا هُمُ مِنْهَا يَضْحُكُونَ ۞

توده ایک ان پر سننے لکے

کہ یہ کیا اجھے بجزے ہیں یہ تو محض معمولی واقعات ہیں کیونکہ قبط وغیرہ و یہ ہی اسلام ہوا تا ہے گریاں کی حمافت تھی کیونکہ قرائن کے ل جانے سے ان واقعات کا عجیب اور خلاف عادت ہونا ان کومعلوم تھا چنانچہ ان کا ان واقعات کو جاد و کہنا خوداس کی دلیل ہے جیسا کہ سور وَ اعراف میں ان کا قول آیا ہے انسحو نابھا النع آ کے ان نشانوں کی کیفیت تلاتے ہیں قول آیا ہے انسحو نابھا النع آ کے ان نشانوں کی کیفیت تلاتے ہیں

# وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ الْيَةِ إِلَّاهِي ٱكْبُرُمِنْ الْخَتِهَاذَ

اورہم ان کو جونشانی و کملاتے تھے وہ دوسری نشانی سے برے کر ہوتی تھی

مطلب ید کرسب نشانیاں بڑی عی تھیں اور ید مطلب بید کہ ہرنشانی ہرنشانی سے بڑی تھی یدا یک محاورہ ہے جب کی چیزوں کا کمال میان کرنا ما ہے ہیں تو یوں عی بولتے ہیں کدا یک سے ایک بڑھ کر ہے۔

## وَاحْدُنْهُمْ بِالْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

اورہم نے ان لوگوں کوعذاب میں پکڑا تھا تا کدہ (اپنے کفرے) باز آ جادیں

لیعنی وہ نشانیاں نبوت کے لئے دلائل بھی تھیں اور ان کے لئے سر اہمی تھیں کر وہ لوگ ہونے پر چند ہار تھیں مگر وہ لوگ ہاز ندآئے باوجود یک ہرنشانی کے واقع ہونے پر چند ہار اس کا عہد بھی کیا۔

#### وَقَانُوا يَاكِيُّهُ السَّحِرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا

اورانہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا

عَهِلَ عِنْدُكُ عَ

كرويج جسكاس فآب عدرركماب

ومبات میمی کدا گریدلوگ نافر مانی سے باز آجادیں کے تو تہردور ہوجاد مگا۔

اِتَّنَا لَهُهُتَدُونَ 🕤

ہم ضرورراور آجاویں کے

لیعن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس عذاب کو دور کرا دیں تو ہم ایمان لے آ دیں گے۔

# فَلَتَاكُشُفْنَاعَنُهُمُ الْعَنَابَ إِذَاهُمْ يَنْكُثُونَ ۞

پرجبہم نے دوعذاب ان سے ہنادیا تب ہی انہوں نے (اپنا) عمدتو رویا ان سے ہنادیا تب ہی انہوں نے (اپنا) عمدتو رویا ہے جن میں بعض ان نو نشانیوں کا بیان سور و اعراف میں گزر چکا ہے جن میں بعض واقعات تو نظام میں بھی معمولی نہیں ہیں ہیں یا تو ان پر فرعو نیوں نے انہی نہ اڑائی ہوجسے قبط اور پھل وغیر و کا نقصان اڑائی ہوجسے قبط اور پھل وغیر و کا نقصان

اور مابعد کے واقعات پر عاجزی کا اظہار کیا ہواور یاسب پرہلس اڑائی ہوتو یہ ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں ہنتے رہے ہوں پھر جب وہ واقعہ مدت تک رہا اور بخت تکلیف ہوئی اس وقت خوشا مرشروع کی ہو۔

#### وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ

اورفرمون نے اپن قوم میں منادی کرائی

عالبًا اس خیال سے منادی کرائی کہ کہیں بیز بردست معجزات دیکھ کر

عام لوگ مسلمان ہوجاویں۔

### قَالَ يَقُوْمِ ٱلنِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرٌ وَهٰذِهِ

یہ بات کی کداے میری قوم کیاممری سلطنت میری نبیں ہے اور بینمری

#### الْأَنْهُ وْتَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۖ أَفَلَا تَبْصِرُونَ ۞

میرے (محل کے) پائیں میں بہہ رہی ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو اورموق کے پاس پچر بھی سامان نہیں تو ہلاؤ کہ میں افضل اور قابل تاع ہوں ماموق میں۔

# امْرانَاخَيْرُمِّنَ هٰذَاالَّذِي هُوَمَهِيْنُ الْوَلَ

بكه میں عی افضل ہوں اس مخص سے جو كہ كم قدر ب

يگادُيْنِ<u>ن</u>ُ ۞

اورتوت بيانية بحنبيس ركمتا

یا تو فرعون کی میہ بات جموث ہے یامکن ہے کہ پچھ رکاوٹ آپ ک زبان میں رہ گئی ہو یار کاوٹ بالکل نہ ہو گر بہت تیزی اور روانی بھی نہ ہو جیسا کہ خودموی علیہ السلام کا تول ہے۔ وا نعی هرون هو المصب من لسانا النع کہ میرے ہمائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ مساف ہے۔

# فَكُوْلِآ ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِرَةً مِنْ ذَهَبِ

تو اس کے سونے کے محکن کیوں نہیں ڈالے مے

جیدا کہ ثابان دنیا کی عادت ہے کہ جب کی پر فاص عنایت کرتے ہیں تواس کو عام در بار میں سونے کے نگن پہناتے ہیں چنانچ راجاؤں میں اب بھی دستور ہے مطلب یہ کہ اس مخص کو نبوت عطا ہوتی تو خداکی طرف سے اس کے ہاتھ میں سونے کے نگن ہوتے۔

### اَوْجَاءَ مَعُهُ الْمُلَيِّكُهُ مُقْتَرِنِينَ @

یا فرشتے اس کے جلو میں پر باندھ کر آئے ہوتے

جیدا کہ خاص امرا وشائی کا جلوس ای طرح نکلاکرتا ہے مطلب ہے کہ اگر موی علیہ السلام خدا کے خاص جمیعے ہوئے ہیں تو خصوصیت کی علامات تو خلام ہوتی میں حالات کی علامات تو خام ہوتی کی تکہ نبوت جس متم کا کمال ہے اور اس میں جو خصوصیت ہے اس سم کے علامات اور دلائل اس کے ساتھ ہونے چاہئیں سود وموی علیہ السلام میں پورے طور پرموجود تھے۔ ساتھ ہونے چاہئیں سود وموی علیہ السلام میں پورے طور پرموجود تھے۔

### فَاسْتَخُفَّ قَوْمَهُ فَاكُاعُونُهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا

فرض اس نے (الی باتی کر کر کے ) ای قوم کومغلوب کردیا اور و واس کے کہنے

قَوْمًا فَسِوَيْنَ ﴿ فَلَتُمَّا السَّفُونَا انْتَقَيْنَا مِنْهُمُ

من آ مے وولوگ ( کھے پہلے ہے جمی ) شرارت سے جرے تے جر جب ان

فَاغْرَقْنَاهُمُ ٱجْمَعِيْنَ فَخَعَلْنَاهُمُ سَلَفًا

لوكوں نے ہم كوغصد لاياتو ہم نے ان سے بدلدليا اوران سبكو ديا اور ہم نے

#### ٷۜڡؿؙڰڒڷؚڵڒڿڔ<sup>ؽ</sup>ڹ۞

ان كوآ كنده آف والول كے لئے خاص الور يرحقد من اور مون (مبرت) ماويا

مونہ عرب بنانا بیسلفا کی تغییر کے طور پر ہے لین خاص طور کے حقد میں بنانے کا مطلب بیہ کے لوگ ان کے قصے یاد کر کے ایک دوسرے کو عرب دلاتے ہیں کو در کی میں ایسے ایسے ہوئے ہیں اور ان کا ایسا ایسا حال ہوار بدا او پہ ہے ہوئے ہیں اور ان کا ہما ایسا ایسا حال ہوار بدا او پہ ہی جا بجا تو حید کو تا بت اور شرک کو باطل کیا ہے آ گے اس مضمون کے متعلق کفار کے ایک معاندانہ احتر اش کا جواب ہے احتر اش کا جواب ہے احتر اش کا بیان یہ ہے کہ ایک بارشرک کو باطل کرنے کی غرض سے دسول اللہ سلی اللہ علیہ واللہ کے بال کے خوا کے سواجس کی غرض سے دسول اللہ سلی اللہ علیہ واللہ کے بال ہو میں نے کہا کہ اس میں تو عینی علیہ السلام بھی داخل ہیں دو بھی ہمار کے میں کہ دو نہیں اور صالح ہے اس پر یہا گی وہ ہمور دو آ بیتیں نازل ہو میں حاصل جواب کا یہ ہے کہ جن معبود دوں کی نسبت بیکہا گیا ہے کہ ان میں نجر نہیں اس سے مراد دو ہیں جن میں بھلائی کی کوئی وجہ موجود خوا ہے کہ اس خیر نہیں اس سے مراد دو ہیں جن میں بھلائی کی کوئی وجہ موجود خوا ہے جن جیسا کہ شیا طین و فیرہ ہیں اور عینی علیہ السلام چونکہ نی جیں اور ضعا فی جیس کہ خود معبود خوا جا جے جیں جیسا کہ شیا طین و فیرہ ہیں اور عینی علیہ السلام چونکہ نی جیں اور ضعا فی اور میں اور مینی علیہ السلام چونکہ نی جیں اور ضعا و اس خوا ہوں کو میں اور مینی علیہ السلام چونکہ نی جیں اور ضعا و اس خوا ہوں کو میں اور خوا ہیں کر تے ہلکہ خود معبود خوا ہو جو جیں جیسا کہ شیا طین و فیرہ ہیں اور مینی علیہ السلام چونکہ نی جیں اور ضعا کہ خوا ہوں کو میں کر تے ہلکہ خود معبود خوا ہو جو کہ ای جو ہیں اور مینی علیہ السلام چونکہ نی جیں اور خوا ہوں کو میں اور خوا ہوں کو میں اور خوا ہو کہ کو کہ خوا ہوں کو میں کو کو کہ خوا ہوں کو کو کہ کو کی دو ہوں کی خوا ہو کہ کو کی دو ہو کہ کو کی دو ہوں کو کہ کو کی دو ہوں کی خوا ہو کو کی کو کی دو ہوں کی کو کی دو ہو کہ کی کو کی دو ہو کہ کو کی دو کو کی دو کو کو کی دو کو کی دو

کے مقبول بندے ہیں وہ بھلائی سے خالی نہیں ہو سکتے دوسر سے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مع کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے محاوراس کے سواد وسروں کی عبادت کی ہوتواس سے ہیں ان کی عمادت کی ہوتواس سے ان کرکئی الزام نہیں آ سکتا۔ولما ضوب ابن مریم تا ہوم المہم

### وُلَتَاضِرِبَ ابْنُ مَرْيَعُرَمُثُلًا

اور جب عیسیٰ بن مریم کے متعلق ایک بجیب مضمون میان کیا حمیا

اس مضمون کی تقریراد پر گزر چکی اور اس اعتراض کو عجیب اس لئے فرمایا کہ اس کا غلط ہونا سرسری نظر سے خودمعلوم ہوسکتا تھا ہی عمل رکھ کرایااعتراض کرنابہت عجیب ہے۔

## إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يُصِدُّ وْنَ@وَقَالُوْآءَ الْهَنَّا

تو یکا یک آپ کی قوم کے لوگ اس سے (مارے خوشی کے) چلانے لکے اور

خَيْرُ آمُرهُو

(اس معترض کے ساتھ ہوکر کہنے گئے کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا عینیٰ

جن كو پفيراوران من خركامونا آپ مى مائة بي

#### مَاضَرَ بُوْهُ لَكَ إِلَّاجِكَ لَّا \*

ان لوگوں نے جو یہ (مضمون مجیب) بیان کیا ہے تو تحض جھڑے کی دجہ سے

اورطلب حق ان کومقصورنہیں \_

#### بُلْهُمْ قُوْمٌ خَصِهُونَ @

بلكه به لوگ بين بي جنگز الو

كه بميشان باتول من جمكر عنالت بي

#### إِنْ هُوَ إِلَّاعَبْدًا نَعُنْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مُثَلًّا

مینی و محض ایک ایسے بندے ہیں جن پرہم نے فضل کیا تھا اور ان کو بن

رِّبَنِيْ إِسْرَآءِ يِلَ هُ

امرائل کے لئے ہم نے (اپی قدرت کا)ایک مون مایا تھا

تا كەلۇك خداكى قدرت پراستدلال كريں

# وَلُوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَلِّكُهُ فِي

اور اگر ہم جاہے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ

### الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞

وه زمین پر کیے بعد دیگرے رہا کرتے

بم برشے رقدرت كالمدركمة بي

#### وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

اوروه (لین عیلی) تیامت کے یقین کاذر بعد ہیں

آ مےبطور جملہ معترضہ کے قیامت کامیح ہونا بیان فرماتے ہیں

#### فَلا تَهْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ

توتم لوگ اس ( کی محت ) میں شک مت کر دا درتم لوگ میراا تباع کرو

تہارے لئے فلاح ای می ہے

#### هٰذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيْمُ ۞ وَلا يَصُدُّنكُمْ

ميسيدهارات باورتم كوشيطان (اس راه برآنے سے) روكنے نه پائے

#### الشَّيْظُنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وُّمُّبِينٌ ۞

ووب شك تمهارامرع وثمن ب

آ مے عیل کی دوت کے مضمون سے تو حید کا جوت اور شرک کا ابطال ہے

### وكتاجاء عنيلى بالبينت قال قد

اور جب عینی معجزے لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ عمل

#### جِئْتُكُمُ بِالْحِكْمَةِ

تهارے پاس محمل باتم لے كرآ يا موں

تاكتمهار عقائدكي اصلاح كرول-

### <u>ۅٞڒؙٟؠؙؾۣٚٵٛػػؙۯؠۼڞٳڷڹؽؾڂٛؾڶڨؙۏؽۏؽؚؗڮ</u>

اور تا کہ بعض باتمی جن میں تم اختلاف کررہے ہوتم سے بیان کر دول جس سے وہ اختلاف اور اشتباہ دور ہوجائے اور چونکہ نی اسرائیل میں سرکٹی کا غلبہ تھا تو عجب بیس کے کسی نے طلال کو حرام اور حرام کو طلال کرلیا ہواور چونکہ بعضی باتمی اصلی طالت پر بھی ہوں گی اس لئے بیسی نے لفظ بعض فربایا۔

فاتحقواالله

توتم لوگ اللہ ہے ڈرو

یعنی جب میں معجزات لے کران مقاصد کے لئے آیا ہوں تو میری نبوت کا افکار نہ کروکہ بیضدا کی مخالفت ہے۔

### وَاطِيْعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُو رَبِّنُ وَرَبُّكُمْ

اورميرا كهنامانو بيشك الله بل ميراجى رب باورتمبارا بمى سواى ك عبادت

## فَاعْبُكُ وَهُ ﴿ هٰذَاصِرَا ظُلُّمُسْتَقِيمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ

کرو یکی ( توحید )سیدهارات ہے سومتنگ گروہوں نے (اس بارے

#### الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ عَ

مي) بابم اختلاف ڈال لیا

یعن توحید کے خلاف طرح طرح کے غداہب ایجاد کر لئے چنانچہ

نصاری وغیرہ کا ختلاف تو حید میں معلوم ہے۔

### فَوْيُكُ لِلَّذِيْنَ ظُلَهُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ

سو ان ظالموں کے لئے ایک پردرد دن کے عذاب سے

#### اَلِيْمِ۞

يرى خرابى ب

پی عینی علیہ السلام کی اس دعوت سے خود تو حید کی تائیہ ہوگی پھران
کی عبادت کرنے والول کے فعل سے شرک کے میچے ہونے پر معترض کا
استدلال کرنا اس مشل کا معداق ہے دی ست کواہ چست ربط اوپر
قیامت کے دن ہے مشرکین کو دھمکی تھی آ مے بھی ای کامضمون ہے اور کفار
ومونین کے لئے وعیداور وعد فہ کورہے ھل ینظرون تا ما کھون

### هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ

بس برنوگ قیامت کا انظار کردہے ہیں

کینکہ باوجودی واضح ہوجانے کے باطل پر جمار ہنا ہی بتلاتا ہادر چونکہ وولوگ قیامت کے منکر تھاس لئے انظار سے مرادیہ ہے کہ ان کا دلال کونہ مانٹالیا ہے جسے کوئی شخص مشاہدہ کا ختھر ہوکہ دیکھنے کے بعد مانوں گا۔

#### اَنْ تَأْتِيهُمْ بِغُتُهُ وَهُمُ لِا يَشْعُرُونَ ۞

ٱلْآخِلَاءُ يُوْمَيِنٍ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ عَنُ وَ إِلَّا

تمام ( دنیوی ) دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوجاویں مے بجز خدا

الْمُتَقِينَ ﴿

ے ڈرنے والول کے

سینی ایمان والوں کے کیونکہ اس دن حق کی دوتی کا نفع اور تو اب محسوس ہوگا اس لئے الی دوتی باتی رہے گی اور بری دوتی کا ضرر محسوس ہوگا تو لا محالہ اس سے کراہت اورا یسے دوستوں نے نفرت ہوگی کہ بیلوگ نقصان کا سب ہوئے۔

يْعِبَادِ لَاخُوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيُوْمُ وَلَآ

(ادرمومنین کوخل تعالی کی طرف سے نداہوگی کہ )اے میرے بندوتم پر آج

ٱنْتُمُ تَحْزَنُونَ ۞

كوئى خوف نبيس اورندتم ممكين مو م

ایمان دالوں کوخوف اور تم نہ ہونے سے بیلازم ہیں آتا کہ گنمگاروں کوسزا نہ ہوکو کو کو کا ایمان سے جنت میں فوراً داظل مونانعیب ہوجائے گا۔ مونانعیب ہوجائے گا۔

ٱتَّذِيْنَ الْمُنُوا بِالْتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِدِينَ ﴾

لین وہ بندے جو ماری آجوں پر ایمان لائے تھے اور مارے

أدُخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزُوا جُكُمْ

فرمانبردار تھے تم اور تمہاری (ایماندار) بیمیال خوش

تُحْبُرُون ۞ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنَ

بخوش جنت میں دافل ہو جاد ان کے پاس سونے کی رکامیاں

ذَهَبٍ قُأَكُوابٍ عَ

اور گلاس لائے جاوی کے

یعنی رکابیاں کھالوں ہے بھری ہوئی اور سونے جاندی کے گلاس شربتوں وغیرہ سے لبریز غلمان ان کے پاس لاویں گے۔

وَفِيْهَامُاتَثُنَّهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتُلَا الْأَغْيِنُ عَ

(معن غلمان لاوی کے )اور دہاں وہ چیزیں لیس کی جن کو جی ما ہے گا اور جن

### وَٱنْتُمْ فِيْهَا خَلِدُ وْنَ ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ

ے آسموں کولڈت ہوگی اورتم یہاں ہمیشد ہو سے اوران سے کہا جاوے کا کہ)

الَّتِيَ ٱوْرِثْتُوْهَا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞

يده بنت ع بن عم الك ياري كاب (نيك) عال عوض من الكثر في ها قا كه ه كثيرة منها تأكلون في

اور تمبارے لئے اس میں بہت سے موے میں جن میں سے کھا رہے ہو

بيتوايمان والول كا حال موا آ مے كفار كاذ كر بـ

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَنَ ابِ جَهُمَّ خُلِدٌ وَنَ ﴿

ب فلك نافرمان (يعنى كافر) لوك عذاب دوزخ من بميشهريس م

لايفترعنهم وهم ونيهم بلسون

وہ (عذاب) ان سے ہلکانہ کیا جادے گا اور وہ ای میں ماہی پڑے رہیں

وَمَاظُلُهُ نَهُمْ وَلَكِنَ كَاتُواهُمُ الظَّلِمِينَ ۞

کے اور ہم نے ان پر (زرا) علم نہیں کیا لیکن یہ خود بی ظالم تے

کہ ناحق عذاب دیا ہو کہ کفر وشرک کر کے اپنا نقصان کرلیا آ گے ان کا بقیہ حال ندکور ہے کہ نجات سے بالکل مایوں ہوجاویں گے اس وقت موت کی تمنا کریں گے۔

وَنَادُوْا لِبْلِكُ لِيَقْضِ عُلَيْنَارَ بُكَ <sup>4</sup> قَالَ

اور بکاری کے کداے مالک تمهارا پروردگار (بم کوموت دے کر ) مارا کام

اِنْكُمْ مُكِنُّونَ۞

ى تمام كرد عده (فرشته )جواب د ع كاكرتم بميشاى مال عى ربوك

نه نکلو کے ندمرو کے ربط اوپر کفار دمشر کین کے عذاب کا تنسیلا ذکر تھا اور جرم کا اجمالاً آ کے خاتمہ سورت میں جرم کا تنسیلاً ذکر ہے اور عذاب کا

ايمالاً لقد جننكم تا يعملون

لَقُلْ جِنْنُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُكُمْ

ہم نے سی وین تمبارے پاس پنچایا لیکن تم میں اکثر آدمی سے

### لِلْحَقِّ كُرِهُوْنَ۞

وین سے فارت رکھتے ہیں

اکثری قیدیا تواس واسطے بڑھائی کہ بعضے لوگ خدا کے علم میں آئندہ ایمان لانے والے تنے یااس لئے کہ نفرت بعض کوشی اور بعضے تحض دوسروں کے دیکھا دیکھی حق کوچھوڑ ہے ہوئے تنے اور سیچ دین سے نفرت کرنے میں شرک بھی وافل ہے اور رسول کے ساتھ مخالفت بھی

#### اَمُ اَبُرُمُوْاَ اَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

اں کیا نہوں نے کوئی انظام درست کیا ہے ہوہم نے بھی ایک تظام درست کیا ہے۔ اور خلا ہر ہے کہ خدائی انظام کے سامنے ان کا انظام نہیں چل سکیا چنانچہ آپ محفوظ رہے اور و ولوگ آخر بدر میں ہلاک ہوئے

# امريخسبؤن أنالانسك سرهم ونجوهم

ال كياان اوكون كايد خيال ب كرجم اس كي چكى چكى باتون كوادرا كي مشورون كويس فت

ورندا گرہم کو سننے والا بھے آت آپ کی ضرر رسانی کے لئے خفیہ تدہیریں کرنے ہوئی کے سننے الا تحقید تدہیریں کرنے پر الیک جرات کوں کرتے اور ممکن ہے کہ بعض احق هیفت ایسانی بھے ہوں کہ اللہ تعالی سنتانہیں جیسا کہ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے

#### بَلْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۞

ہم ضرور سنتے ہیں اور مارے فرشتے ان کے پاس ہیں وہ می لکھتے ہیں

مواس کی ضرورت نہ ہو محراس جس مصلحت ہو وہ یہ کہ عام لوگوں کی عادت کے موافق خود حاکم کے معائد سے پولیس کی رپورٹ مجرم پرزیادہ مجت ہوتی ہے بیتو بیان تعارسولوں کی مخالفت کا آگے خدا کے ساتھ شریک کرنے پر خدمت ہے۔

### قُلُ إِنْ كَانَ لِلرِّحْلْنِ وَلَنَّ الْحَالَ الْوَلْ

آپ كئے كدا كر خدائے رحمان كاولا و موتوسب سے اول اس كى عبادت

#### الْعٰبِدِينَ۞

كرف والاش بول

مطلب ید کہ جھے کو تمہاری طرح حق بات کے مائے سے انکار اور عار نہیں تو اس کے مائے سے انکار اور عار نہیں تو اس کی بیٹیاں ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو مالوں گا اور جب اس کو خداکی اولا و مان لوں گا تو

چونکہ اولاد کا غیرجنس ہونا عیب ہے اس لئے خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہونا کے اور خدا عبادت کا ستحق ہے اس لئے خدا کی اولاد کی بھی عبادت کروں گا مگر چونکہ یہ بات محض غلط ہے اور درحقیقت خدا اس سے پاک ہے اس لئے نہ جس مانوں اور نہ خدا کے سواکسی کی عبادت کروں گا شرک سے خدا کی بیان فرماتے ہیں سے خدا کی بیان فرماتے ہیں

### سُبُعٰنَ رَبِّ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ

آسان اورز شن کا الک جو کراش کا بھی الک ہان باتوں سے مریٰ ہے جو یہ

#### الْعُرْشِ عَتَايِصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمُ يَخُوضُوا

(مشرک)لوگ بیان کردہے ہیں آو آپ ان کوای شغل اور تفریح میں دہے ایک

### وَيُلْعَبُوْا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوْعَدُ وْنَ ۞

يهال كك كدان كواين اس ون عسابقه واقع موجس ون كاان عدود كيام العالم

اس وقت سب حقیقت معلوم ہوجائے گی اور رہے ویے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کوادکام نہ سنایے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت کی طرف التفات نہ سیجئے اور ان کے ایمان نہ لانے سے مغموم نہ جئے آگے جرم شرک کوموکد کرنے کے لئے تو حید کی تاکید ہے کہ یہ لوگ ایس پختہ بات کی مخالفت کرتے ہیں جوایے ایے مغبوط ولائل سے تابت ہے۔

### وَهُوَالَّذِي فِي السَّهَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ

اوروى ذت ہے جوآ سان مى يحى قابل عبادت ساورز من مى محى قابل

#### الله وهوالحكيم العليم ا

عبادت ہے اور وہی براعلم والا بزی محمت والا ہے

اورعلم وحکمت میں کوئی اس کا شریک نہیں پس معبود بھی وہی اکیلا ہے میر کو یا ماسبق کی دلیل ہے۔

### وَتُلْرُكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْرُرْضِ

اورووذات بری عالیشان ہے جس کے لئے آسان اورز من کی اور جو کلوق اس کے

### ومابينهها وعنده علم التاعة

ورمیان عی جاس کی سلطنت ابت ہاوراس کو قیامت کی ( بھی) خرب

جس پر کسی مخلوق کو بھی اطلاع نہیں تو اس کاعلم ایسا کا ال ہے۔

### <u>وَالِيْهِ تُرْجُعُونَ ۞</u>

اورقم سبای کے پاس اوٹ کرجاؤ مے

اوراس کوحساب دو کے تو جراوسر اکامالک بھی وہی ہے

#### وَلا يَمْلِكُ اتَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

وه ضعا کے سواجن معبودوں کو بیلوگ بکارتے ہیں ووسفارش (سک ) کا افتیار ند محیس مے

### الشَّفَاعَةُ الْأَمْنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

ال حناوكوں نے حق بات ( معنى كلسايمان ) كاافر اوكيا تعادر و اقعد بق بحى كياكرتے تھے

وہ البتہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے الل ایمان کی سفارش کریں مے مگر اس سے کفار کو کیا فائدہ آگے بتلاتے ہیں کہ ہم نے جواد پر تو حید کا مضمون بیان کیا ہے جس میں بیلوگ اختلاف کرتے ہیں سواس کے مقد مات کو بیہ بھی تعلیم کرتے ہیں۔

### وَلَيِنْ سَالْتُهُمْ مَنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اورا کرآ پان سے پوچیس کان کوکس نے پیدا کیا ہے تو بی کہیں مے کہانت نے

پی ایک مقدمہ تو خودان کے اقرار سے ثابت ہوا اور دوسرا مقدمہ بد کی طور پر عقل سے ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہوسکتا ہے جو هیقة پیدا کرنے پر قادر ہو کیونکہ عبادت غایت تعظیم کا نام ہے تو اس کا مستحق وہی ہوگا جو غایت درجہ عظیم ہواور جولوگ خود ہی خالق کے عتاج ہیں وہ غایت درجہ عظیم ہواور جولوگ خود ہی خالق کے عتاج ہیں وہ غایت درجہ عظیم نہیں ہو کتے۔

### <u>فَانِّى يُؤُفَّكُوْنَ ﴿</u>

سويلوك كدهرالغ علي جات ين

کرمقد بات کوتو بانے ہیں اور نتیجہ کوئیس بانے اس سے اور بھی جرم پختہ ہوگیا کہ ان کا یہ اختلاف محض عناد سے ہے اور ظاہر ہے کہ ہث دھرم زیادہ محرم ہوتا ہے آ کے عذا ب کی تاکید کے لئے ایک اور بات بیان فرماتے ہیں۔

### وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّانَ هَوُّلَاءِ قَوْمُرَّلَا يُؤْمِنُونَ ۞

اوراس کورسول کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کداے میر ف رب بیا ہے لوگ میں کدا میان نبیس لاتے

اس سے عذاب کی تا کیداور بڑھ گئی کدان کے جرائم کے ساتھ دسول کی تاکیداور بڑھ گئی کدان کے جرائم کے ساتھ دسول کی تاکش بھی موجود ہے ہیں اسی حالت میں مجھ لینا چاہئے کہ کیسا سخت عذاب

موكاة كاى يرتغريع كرك دسول الله ملى الله عليد ملم كوخطاب فرمات بي

#### فَاصْفَحْ عَنْهُمْ

لوآ بان سے بدرخ رہے

لیعن جب آپ کومعلوم ہوگیا کہ ان کا بیانجام ہونے والا ہے تو ان کے ایمان کی فکراوراس کی امیدنہ سیجئے کیونکہ جب ان کی تفقد ریش بیانجام ہے تو یہ کیا خاک ایمان لا ویں مے

#### وَقُلْ سَلَمُ ا

اور بول كهدد يحي كدتم كوسلام كرتا مول

لین آگروہ آپ سے خالات اور جہالت کی ہات کریں تو رقع شرکے گئے ان سے کہد دیجئے کہ میں تم کو چھٹیس کہتا اور نہتم سے پچھ واسط رکھتا ہوں جھے ان باتوں سے معاف کرو آ مے اس مضمون کی تاکید کے لئے بطور علت کے فرماتے ہیں کہ آپ چندے مبر سیجئے (آمے ترجمہ)

#### <u>قَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿</u>

سوان کوائجی معلوم ہو جادے گا

سورة الدخان مكية الاقوله انا كاشفو االعداب الأية وهى سبع اوتسع و خمسون آية ربط: يهورت رسالت اورتو حيد ست شروع بولى باور مجلى سورت اك يرقم بوكي شمل بسم الله الرحمن الوحيم . خم تا يلعبون

(٢٢) سُورَةُ الدُّهَانِ مَلِكَتْمًا (٢٢)

سورهٔ دخان کمه یک نازل بوکی اوراس میں انسٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں

#### بِسُــمِ اللهِ الرُّحُلْنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جونہا ہت مہریان پڑے رحم والے ہیں

## حُمْ أَوَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ أَوْ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ

حمّ شم ہاس کتاب واضح کی کہم نے اس کو (لوح و محفوظ سے آسان دنیا میں

فِي لَيْلَةٍ مُنْبِركةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۞

ایک برکت والی رات لیمی شب قدر ش ا تارائ بهم آ گاه کرنے والے تے

لیعنی ہم کومنظور ہوا کہ ان کومعزتوں سے بچا لینے کے لئے خیر وشرکی اطلاع کر دیں یہ علت ہوئی تنزیل قرآن کی آ مے اس شب قدر کے برکات ومنافع بیان فرماتے ہیں۔

### فِيْهَا يُفْرَقُ كُانُ أَمْرِكُكِيْمِ ﴿

اس رات میں ہر حکمت والا معالمہ بماری پیشی ہے

#### أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ﴿

تحم صادر ہوکر ہوکر طے کیا جاتا ہے

<u> یعنی سال بمر کے معاملات کہ دوسب بی رحت کے موافق ہوتے ہیں</u> جس طور برالله تعالی کوکر نامنظور ہوتا ہے اس طریقہ کو تعین کر کے اور ان کی اطلاع فرشتوں کوکر کے ان کے سپر دکرویئے جاتے ہیں چونکہ وہ رات الی ہادر قرآن سب سے زیاد و حکمت کی چیز ہاس لئے اس کو بھی ای رات میں نازل کیا گیا اوراس رات کی تغییرا کشرنے شب قدرے کی ہے اوراس کے بارہ میں آ ٹاریمی ہیں چنانچ سعید بن جبیر فرمایا ہے کہ بوراقر آن اویر کے آسان سے آسان دنیا پرشب قدر میں آگیا تھا پھر تھوڑ اتھوڑ اکی سال میں نازل ہوتا رہااورابن عباس نے فرمایا ہے کہ سال بجر میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے رزق اور موت وحیات و بارش وغیرہ وہ سب شب قدر میں لوح محفوظ نے نقل کرلیا جاتا ہے ( کذافی الدر ) پہلی روایت ہے اس شبه کا بھی جواب ہو کمیا کہ قرآن تو تھوڑ اتھوڑ اٹٹیس سال میں آیا ہے پھر شب قدر میں نازل ہونے کے کیامعنے جواب ظاہر ہے کہ شب قدر میں آسان دنیایر تازل مونا مراد ہاور بعض نے لیلة مبار کة کی تغییر شب برات سے کی ہے کونکداس کی نسبت مجی یہ آیا ہے کداس میں سالانہ واقعات كافيمله موتا بيكين چونكه كمي روايت عقر آن كاس من نازل مونامعلوم نبین موااور شب قدر مین نازل موناخود قرآن مین خرکورے۔ اما انزلنه فى ليلة القدر اس لئے يتغير سيح نبيس معلوم موتى \_

### اِتَّاكُتًا مُرْسِلِيْنَ ۞

ہم بوبد مت کے جوآپ کے دبل طرف ہے ہوتی ہے آپ و تی نیبر بنانے والے تھے تاکہ آپ کی معرفت اینے بندوں کو آگاہ کردیں

# رُحْمَةً مِن رَّ بِكُ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( )

بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا جانے والا ہے اس کئے بندوں کی مصلحت کی رعایت کرتا ہے

رُبِّ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مُ إِنْ

جوكه ما لك بي سانول اورز من كااور جو ( محلوق ) ان دونول كورميان

#### <u>وْدُورُ مَ</u> گنتم مُوقِنِيْنَ

م ہے اس کا بھی اگرتم یقین لا نا جا ہو

تویہ تو حید کے دلائل یعین لانے کے لئے کافی موجود ہیں آئے تو حید

کاصراحۃ بیان ہے۔

### لا إله الاهوية ويبيث ريكم ورب

اس کے سواکو کی لائق عبادت کے نبیس وہی جان ذالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے

#### اْبَايِكُمُ الْأَوْلِيْنَ۞

ووتمبارابعی پروردگار ہاورتمبارے الکے باپ دادوں کا بھی پروردگار ب

اوراس والمنح بیان کا مقتضا تو یہ تھا کہ وہ لوگ مان لیتے مگر پھر بھی ہیں مانے۔

#### بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞

بلكه ووثك من بين كميل مين معروف بين

آخرت کی فکرشیس جوحق کوطلب کریں اس میں غور سے کام لیس ربط او پرتو حیدورسالت اور قرآن کاحق ہونا نہ کور تھا آ مے ان حق با تو ل کا انکار کرنے والوں کے لئے وعید نہ کور ہے فار تقب تا منتقمون

### فَارْتَقِبْ يَوْمُرَانِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ قَبِينٍ فَ

سوآب (ان کے لئے )اس روز کا تظار سیجے که آسان کی طرف ایک نظر آف والا

#### يَغْتَى النَّاسُ هٰذَاعُدُابُ اللَّهُ اللّ

وموال پیدا ہوجوان سب لوگول پر عام ہوجادے بد ( بھی )ایک دردناک سزا ہے

مراداس نظر کا قط ہے جس میں اہل کہ جتا ہوئے تے جس کا تقیق سبب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بدد عاتمی جبکہ وہ سرکتی میں برخینے گئے اور یہ بدد عاایک بار کہ میں بوئی تھی ایک بار کہ بیٹ اور ظاہری سبب اس کا یہ تھا کہ جب تمامہ بن اٹال خفی رئیس میامہ سلمان ہو گئے اور کفار کمہ نے ان پر ملامت کی تو انہوں نے میامہ سے غلر آ نابند کر دیا اور کہ میں غلر کی آ مدو ہیں ہے تھی اور بارش بھی بند ہوگئی تو اہل کمہ بھو کے مرفے گئے اور قاعدہ ہے کہ بخت بھوک اور خشکی کی حالت میں آسان زمین کے درمیان تا عدہ ہے کہ بخت بھوک اور خشکی کی حالت میں آسان زمین کے درمیان آ تکھول کے سامنے دھواں سانظر آیا کرتا ہے ای کو دخان فر مایا غرض اہل کہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور گئے عاجزی کرنے چنا نچہ آگے ابلور کی کرنے چنا نچہ آگے ابلور ہیں ہیشینگوئی کے فرماتے ہیں۔

#### رَبِّنَا اكْشِفُ عَنَّا الْعَدَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞

اے ہمارے دب ہم سے اس معیبت کودور کرد بیخے ہم ضرورا یمان لے آوی کے چنا نے میں ہوگی کہ ابوسفیان اور قریش کے چنا نچہ سے بیشینگوئی اس مرح بوری ہوگی کہ ابوسفیان اور قریش کے

چا چہ بیا ہے۔ اور اس طرح پوری ہوی کہ ابو طیان اور مراح کے دوسر کو کو کے دوسر کو کھا ہمی اور مدینہ آئے بھی کہ آپ دعا کریں اور شمامہ کو سمجھاوی اور دوح المعانی میں ابوسفیان کا وعد و ایمان بھی نقل کیا ہے آگے اس وعد و کا سے دل سے نہونا بیان فرماتے ہیں۔

### أَنَّى لَهُمُ النِّ كُرْى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ

ان کو (اس سے) کب تھیجت ہوتی ہے حالانکہ (اس کے بل) ان کے پاس

همبنی منبین

ظاہرشان کا پیفبرآیا

جس کی نبوت کی شان طا ہر تھی

#### تُمْ تُولُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَكَّمٌ مِّجْنُونٌ ۞

پر بھی بیلوگ اس سے سرتانی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ ( کسی دوسرے بشر کا سکھایا ہوا ( دیوانہ ) ہے

تو جب اتے ہو ۔ رسول کآنے پر سیلوگ ایمان نہیں لائے جس کے دلائل اور معزات میں کوئی تاویل عی نہیں ہوسکتی تو قط ہونے پر کب ایمان لانے کی امید ہے جس میں بانعمان آدی سیاحتال بھی نکال سکتا ہے کہ بیان کا حد بیا کے معمولی اور اتفاقی واقعہ ہے کفر کی سر انہیں ہے۔ اس بیان کا وعدہ محض دفع الوقی ہے کہ کی طرح کا مکل جائے اور مصیبت کی جائے وعدہ محض دفع الوقی ہے کہ کی طرح کا مکل جائے اور مصیبت کی جائے

# اِتَّاكَاشِفُوا الْعَدَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞

ہم چندے اس عذاب کو ہٹادیں گئم پھرای طالت پر آجادگ کو کے اور اس عاجزی اور بیچارگی کو کے اور اس عاجزی اور بیچارگی کو کی ہول جاؤ کے چنا نچے ہے پیشین کوئی اس طرح پوری ہوئی کہ آپ نے دعا فرمائی اور ہارش ہوئی اور تمامہ کو بھی خطانکھا کہ غلہ آنے ویں بند نہ کریں اور کہ والوں کو فارغ البالی میسر ہوئی گر ایمان تو کیا لاتے وہ زی اور عاجزی بھی جاتی رہی پھروئی زوروشور شروع ہوگیا اور ہے جوفر مایا کہ ہم چندے اس عذاب کو ہٹادیں گے اس کی وجہ ہے کہ اس عذاب کے وفع ہونے کی صد محض و نعوی زندگی تک ہے اور و نیا کی راحت قلیل ہی ہے پھر مرنے کے محض و نعوی زندگی تک ہے اور و نیا کی راحت قلیل ہی ہے پھر مرنے کے بعد جومصیبت آ و ہے گی اس کا کہیں فاتمہ ہیں چنانچہ آگے اس کا بیان ہے۔

### يُوْمُرُنْبُطِشُ الْبُطْشَةُ الْكُبْرِيُّ إِنَّامُنْتَقِبُوْنَ ۞

جس روزہم بڑی بخت کر کڑیں مے (اس روزہم (پورا)بدلہ لیں مے لعنی آخرت میں بڑی سزاہو کی اور بیروایتیں جوتفسیر کی تقریر میں لکھی گئی

یعن آخرت میں بڑی سزاہو کی اور بیروایش جونفیر کی تقریم ملامی کئی بیں روح المعانی اور درمنثور اور بخاری سے کھی ہیں اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک دھوال قیامت کے قریب آو ہے گا کر ابن مسعود نے اس آیت کی تفییر اس سے کرنا پندنہیں کی اور کی صحح سند ہے بھی بیٹا بت نہیں کہ قیامت کے قریب فلا ہر ہونے والے دھویں کو اس آیت کی تفییر کے طور پرفر مایا کی ہواور جونفیر پہلے افقیار کی ہے اس پریشہدند کیا جاوے کہ قط کے ذمانہ میں جو رھوال سا نظر آتا ہے وہ تو خیالی ہوتا ہے بھر اس کو دخال میں ہوتا بلکہ واقعی ہوتا آنے والا دھوال) کیے فرمایا اصل سے کہ دہ خیالی نہیں ہوتا بلکہ واقعی ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں وہ بخارات ہوتے ہیں۔ رابط: او پرمکرین کی وعید تھی

## وَلَقَدُ فَتُنَّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعُوْنَ وَجَّاءَهُمْ رَسُولٌ

اورجم نےان سے سلے قوم فرعون کوآن مایا تعااور وہ آنمائش بیتی کہ )ان

گريمرن گريمرن

ك پاس ايك معزز پينبرآئ تے

یعنی موسی اور پینمبر کے آنے ہے بیآ زمائش ہوتی ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نبیس لاتا

#### أَنْ أَدُّ وُآلِكَ عِبَادَاللَّهِ

کان اللہ کے بندوں ( یعنی بی اسرائیل ) کومیرے حوالے کردو

جن کوتم نے طرح طرح کی اکالیف میں پھنساد کھا ہےان سے دست بردار ہوجاد کہ میں جہاں اور جس طرح مناسب سمجھوں ان کوآ زاد کر کے دکھوں۔

#### اِنِيْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ ﴿

من تبهاري طرف (خداكا) فرستاده موكرة يا مون ديانتدار مون

کوئی بات وق ہے کم یازیادہ نہیں کرتا ہوں جو تھم ہوتا ہے پہنچا تا ہوں پر

ہیںتم کو مانتا جاہے۔

#### وَّانُ لَا تَعْلُوْا عَلَى اللهِ عَ

اوريمى فرمايا كرتم خدات سركثى مت كرو

او پرجن العباد کا حکم تھااور بہاں جن اللہ کا حکم ہے۔

# <u>اِنِّهُ اٰتِنِکُمُ بِسُلْطَنٍ ثَمْبِيْنٍ ۚ ثَمْ</u>

میں تبارے سامنے ایک واضح دلیل (الی نبوت کی پیش کرتا ہوں

مراداس مے عصااور ید بینا ہے جب فرعون اوراس کی توم نے نہ مانا بلکہ آپس میں آپ کے آل کا مشورہ ہوااس وقت آپ نے س کر فر مایا کہ میری ایذا واور ضرر رسانی کے در بے مت ہو

## وَإِنِّي عُذْتُ بِرُ بِي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُهُونِ ﴿

اور مس اب پرورد کا راور تمهارے پرورد کار کی بناولیا ہوں اس سے کتم لوگ جھے کو پھر

### وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ

(یا غیر پھر) کے ل کرواور اگرتم مجھ پرائمان بین لاتے تو تم مجھ سے الگ ی رہو۔

کونکہ جھ کوتو کوئی منررنہ ہوگا جھ سے فدا کا دعدہ ہے کہ تم میرا کچھ نہ بنا سکو کے لیکن جھ کوایذ ادیے سے تمہارا جرم اور زیادہ تخت ہو جائے گااس لئے خیرخوای سے کہتا ہوں کہ ایسامت کروگروہ کب باز آتے تھے۔

#### فَدُعَارَبُّهُ أَنَّ هَوُّ لَاءٍ قَوْمٌ مُّجُرِمُون ۞

تب مویٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بدے سخت مجرم لوگ ہیں

کہ جرائم ہے بازنہیں آتے تو ان کا فیصلہ کرد بچئے ارشاد ہوا کہ ہم نے تہاری دعا تبول کی اور ان کے فیصلہ کا وقت آب کیا۔

### فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿

تواب میرے بندوں کوتم رات می رات میں لے کر چلے جادئم لوگوں کا تعاقب ہوگا یعنی فرعون تمہارا پیچیا کرے گااس لئے رات میں نکل جانے ہے اتن دور تو نکل جاد کے کہ وہ تعاقب کر کے تم کو پانہ سکے

### وَاتْرُكِ الْبَحْرَرُهُوا الْبَهُمْ جَنْدُ مُعْوَدُ وَنَ مُعْرَقُونَ الْبَحْرَرُهُوا الْبَهُمْ جَنْدُ مُعْوَدُونَ الْبَحْرَرُهُوا الْبَهُمْ جَنْدُ مُعْوَدُونَ الْبَحْرَرُهُوا الْبَهُمْ جَنْدُ مُعْوَدُونَ الْبَحْرِرُهُوا الْبَهُمْ جَنْدُ مُعْوَدُونَ الْبَعْرِ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّالِي عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ

اورتم اس در یا کوسکون کی حالت میں جمور و بتاان کا سار الشکر دو باجاد ےگا

یعن اول در با پر عصا مارنا که وه خشک موکررسته دے دے گا مچرتم پار مونے کے بعد جب اس کواس حالت پر دیموتو بیفکرنہ کرنا که شاید فرعون مجی اس طرح پار موجائے گا بلکتم بےفکرر منا۔

یعن تمہارے پارہوجانے کے بعد دریا کے اس حالت پر ہے میں یہ حکمت ہے کہ فرعون ادراس کے ساتھ والے بھی اس میں آ محسیس مے اور

جب اس میں آ جادیں مے تو جاروں طرف سے پانی آ مے گا چنانچہ ای طرح واقع ہوا کہ موٹی علیہ السلام پار ہو مے اور فرعونی غرق ہوئے۔

### كُمْ تُركُوْا مِنْ جَنْتٍ وَعَيُوْنٍ ﴿ وَأَرْدُوْعَ

وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے (یعنی نہریں )اور کمیتیاں اور عمرہ مکانات اور

### وَّمَقَامِ كُرِيْمٍ ﴿ وَنَعْبَةٍ كَانُوْ افِيْهَا

آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ مکئے (یہ قصہ)

### فَكِهِيْنَ فَكُذَٰ لِكَ قُوْرُنُنَا هَا قَوْمًا اخْرِيْنَ هَ

ای طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنادیا حسن بھری اس کے قائل ہیں کہ بی اسرائیل فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعدمعر میں آئے تھے اور قادہ نے اس کا اس لئے انکارکیا کہ مشہور تواریخ اس کے خلاف ہیں اس صورت میں مالک بنانے کا یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ ان کو تقرف پر قادر کر دیا کہ وہ فرعونیوں کے سامان کو جو چاہتے کر سکتے تھے اور یہ واپسی ہی پر موقوف نہیں اور بعض نے حسن کے قول کو اس لئے ترجیح دی ہے کہ وہ بظاہر قرآن کے موافق ہے اور کہا ہے کہ تواریخ کا اور یہ وہ کہ اے کہ تواریخ کا اور یہ وہ کہ ایک کہ اعتبار نہیں۔

### فَهَا بُكُتُ عَلَيْهِمُ السَّهَا وُوالْأَرْضُ وَمَا

نه تو ان پر آسان و زهن کو رونا آیا اور نه

#### كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿

ان كومبلت دى كئى

یعنی خداکوان نے نفرت می اس لئے آسان وزین کو بھی ان پر رونانہ
آیااور خداکا قبر وغضب ان پر بہت تھااس لئے عذاب سے پچومہلت بھی

نظی ورنداگر پچو دنوں اور جیتے تو جہنم کے عذاب سے اور بچے رہے اور
مومن کے واسطے آسان وزیمن کا رونا حدیث میں آیا ہے تر ذی میں ب
کرسول الله علی وسلم نے فرمایا کہ مومن جب مرتا ہے تو آسان
کا ایک دروازہ جس میں کواس کا عمل اوپر جاتا تھا اور ایک دروازہ جس میں
اور وح میں بیعی نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ زمین مومن
کے مرنے پر چالیس دن تک روتی ہے اور ابن المنذ ر نے حضرت کی سے
کے مرنے پر چالیس دن تک روتی ہے اور ابن المنذ ر نے حضرت کی سے
روایت کی ہے کہ جب مومن مرجاتا ہے تو زمین میں اس کی نماز پڑھنے کی

جگداورآ سان میں اس کے مل جانے کی جگداس پرروتی ہے ہیں آیت میں تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ جب حقیقی معنی بن سکیس مجاز نہ لینا چاہئے اور حقیقی معنی کے لئے کوئی امر مانع نہیں بلکہ روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے اوران چیزوں میں بقدر ضرورت شعور ہونا ثابت ہے۔

وَلَقُدُ نَجُيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلُ مِنَ الْعَدُابِ

اورہم نے بنی اسرائیل کو خت ذلت کے عذاب یعنی فرعون ( کے ظلم وسم )

الْمُهِيْنِ ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا

ے نجات دی واقعی وہ براسرکش (اور) (صدعبودیت) نے نکل جانے

مِّنَ الْمُثْيِرِ فِينَ ﴿ وَلَقَرِا خُتَرُنَاهُمْ عَلَى

والول میں سے تعااور (اس کے علاوہ) ہم نے بنی اسرائیل کوا ہے علم کی ہو

عِلْمِ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿

ے (بعض امور میں تمام دنیا جہان والوں پرفو قیت دی

مطلب بدكه ادے بركام من مكت بوتى ب

واليناهم مِنَ الزيتِ مَا فِيهِ بِلُو الْمِينَ الزيتِ مَا فِيهِ بِلُو الْمُبِينَ الزيتِ مَا فِيهِ بِلُو الْمُبِينَ

اور ہم نے ان کو الی نشانیاں دیں جن میں مریح انعام تما

تعنى فعتيل بمى خميس اور ولاكل قدرت بمي \_

إِنَّ هَوُّ لَا يَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّا مُؤْتَثُنَّا

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اخیر حالت بس بی حارا دنیا

الْأُولِي وَمَانَحُنَّ بِمُنْشَرِيْنَ

کا مرتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں کے

بلکہ دنیا کی موت بی اخیر حالت ہے

فَأَتُواْ بِالْبَايِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۞

سواے مسلمالوا گرتم سے ہوتو ہمارے ہاہدوادوں کوزندہ کراکے )لاموجود کرو آ کے ان کی الی کفریات پر دھم کی ہے

أهم خنزام قوم تبع

یاوگ (قوت وشوکت میں) زیادہ بر مصہوئے میں یا تیج (شاہ یمن) کی توم

تع شاه يمن كالتب بوتا تعاجس تبع كايهان ذكر بياس كانام اسعد تعا و الآن ين صن قبر المرم ط

اور جوتو میں ان سے بہلے ہو گزری میں

جيے عاد خمود وغير و

اَهْلَكُنْهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوامُجْرِمِيْنَ @

بم نے ان کو ( بھی ) ہلاک کر ڈالا وہ نافر مان تھے

سویدلوگ بھی اگر نا فر مانی سے بازندآ ئے ای طرح ہلاک ہوں کے

وماخكفنا السلوت والزرض ومابينها

اورہم نے آسانوں اورز من کواور جو پھمان کے درمیان میں ہاس کواس طور پرنبیس بتایا

لْعِبِيْنَ ۞مَاخَلَقْنْهُمْ ٓ الرّبالْحَقّ

كر بم فعل عبث كرنے والے بول (بلكه ) بم نے ان دونوں وكى حكمت بى سے بنايا ہے

کدان سے اس کی قدرت کا لمدظا ہر ہوتی ہے

وَلٰكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

ن اکثر لوگ نہیں سمجھتے

کہ وہ دو بارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں

اِنَّ يُوْمُ الْفُصْلِ مِيْقًا تَهُمْ أَجْمَعِيْنَ خُ

ب شک فصله کا ون تعنی قیامت کا دن ) ان سب کا وقت مقرر ہے

جواب موقع پر ضرور آ و مے گا

يُوْمُ لِا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مِّوْلًى شَيْئًا وَّلَا

جس دن کوئی علاقہ والانسی علاقے والے کے ذرا کام نہ آ وے گا اور نہ

هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَّحِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ان کی پھے جمایت کی جاوے کی اِن محرجس پرانشد حم فرمائے

کے رحمت ہے اس کے حق میں اجازت کے بعد شفاعت کام آونے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا مدد گار ہوگا

اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

اوراللہ زبر دست ہے مہریان ہے

کافروں سے انقام لے گا اور مسلمانوں پر رحمت فر مادے گااس میں سب واقعات غضب اور رحمت کے داخل ہو تھے اور یہ پانچوال مضمون ہے ربط اوپر واقعات قیامت کا اجمالی بیان تھا آ مے ان کی کس قد رتفصیل ہے۔ ان شجر قالز قوم تا ھو الفوز العظیم

#### إِنَّ شُجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿

بينك زقوم كاور شت بزے مجرم (ليني كافر) كا كمانا بوكا

جس کی تحقیق سورہ صفت میں گزر چکی ہے حکایت مفیدہ ایک مجلس میں احتر اور دو عالم جوامل میں ہندی ہیں ادر سکونت مکہ میں ہے جمع کثیر کے ساتھ موجود تھا کیے فض نے ان دونوں صاحبوں سے کہا کہ میں زقوم کا پھل کھایا جاتا ہے جس کو برشومی کہتے ہیں اور قرآن سے وہ جہنیوں کا کھانا معلوم ہوتا ہے سوالی لذیذ چیز سے کیا دعید ہوئی میں نے کہا کہ قرآن شریف میں شجرة الزقوم (زقوم کا درخت) آیا ہے زقوم کا پھل نہیں آیا اور درخت نہیں کھایا جاتا اس جواب کو ان دونوں صاحبوں نے اور دوسرے اہل مجلس نے بہت پند کیا اور اس جواب کی ضرورت اس وقت ہوگی ہو جب کہ جبکہ برشومی ای زقوم کا کھل ہوجس کا ذکر قرآن میں ہے اور اگر کوئی دوسری قتم ہے قوسوال ہی واقع نہیں ہوتا۔

### طَعَامُ الْأَرْتِيْمِ ﴿ كَالْمُهُلِ ۚ يَغُلِي فِي

جو( کریہ مورت ہونے میں) تیل کی مجمن جیسا ہوگا (اور )اور وہ

## الْبُطُونِ ﴿ كَعَلِي الْحَمِيْمِ ۞ خُذُوٰهُ

پیٹ میں ایبا کھولے کا جیسا تیزگرم پانی کھولتا ہے( اور فرشتوں کو حکم ہوگا

فَاغْتِلُوْهُ إِلَى سُوّاء الْجَحِيْمِ ﴿ ثُمَّ صُبُّوا

كه) إس كو پكر و پر تحسينة ہوئے دوزخ كے بچوں ج كك لے جاؤ پر

فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَدَابِ الْحَبِيْمِ فَ

اس كے سركا و پر تكليف دينے والا كرم پانى چھوڑ دولے چكوتو برامعزز

ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكُرِيْمُ ۞ إِنَّ هٰذَا

عرم ہے یہ وی چزہ جس میں تم شک کیا کرتے تے بے ٹک خدامے ماکناتی به کیند ون ہاری المتقدن فی مقام

ڈرنے والے امن ( چین ) کی جگہ میں ہوں مے باغوں میں اور نہروں

# اَمِيْنِ ﴿ فِي جَنْتِ وَعُيُوْنِ ﴿ يَلْبُدُونَ

میں(ادر)وولباس پہنیں مے باریک اور دبیزریٹم کا آمنے ماسنے ہیئے

مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقْبِلِيْنَ ﴿

ہوں کے (اور ) یہ بات ای طرت ہے اور ہم ان کا کوری کوری بزی

ڰڶٳڬ<sup>ڡٚ</sup>ۅؘڒۊٞڿڶڰؙؠ۫ڔؚڂٛۅ۫ڔؚۼؽڹۣ۞

بڑی آمجموں والیوں سے بیاہ کریں کے

حورول سے بیاہ ہوتایا تو متعارف طریقہ کے موافق ہویا اس سے معنے لغوی مراد ہول یعنی جوڑا الما دینا تو جس طرح کسی کو باندی ہبدکر دیا کرتے ہیں ای طرح جنتیول کو حوریں دے دی جا کیں گی اور پہلی صورت پر شبدنہ کیا جائے کہ جنت ہیں تو احکام کے مکلف نہ ہول مے پھر نکاح کے کیا معنی جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو طبیعت کی رغبت خودای کی طرف ہوجاوے گی کہ وہ لوگ خود بی نکاح کرنا چاہیں گے اس صورت ہیں آز ماکش اور تکلیف کے معنی باتی ندر ہیں کے ربط سورت ہیں ہتم بالثان مضامین بیان فرما کرفتم سورت ہیں اجمالاً بطور خلاصہ کے انہی کا اعادہ ہے اور کفار کا ان مضامین کونہ ماننا چونکہ نبی صلی الشاعلیہ وسلم کے رنج کا سبب تھا اس لئے تعلی مضامین کونہ ماننا چونکہ نبی صلی الشاعلیہ وسلم کے رنج کا سبب تھا اس لئے تعلی کا مضمون بھی ارشاد ہے فانہ ما یہ سر فاہ تا مو تقبو ن

يَنْعُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ الْمِنِيْنَ فَيْ لَا

(اور)وہ و بال اطمینان سے ہرقتم کے میوے منگاتے ہوں گے (اور) و بال

يَذُوْقُونَ فِيْهَاالْهُوْتَ إِلَّالْهُوْتُهُ الْأُولَى عَلَيْهُالْهُوْلُ عَ

بجزاس موت کے جود نیامیں آپھی تھی اورموت کا ذا نَقه بھی نے چکمیں کے

وَوَقُهُمْ عَنَابَ الْجَحِيْمِ ﴿ فَضُلَّا مِّنَ

( یعن مرنے کے نبیں ) اور اللہ تعالی ان کودوزخ سے بچا لے گابیسب کھ

رَّ تِكُ ذُلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ ۞ فَانَّهَا

آپ کے رب کے مفل سے ہوگا ہوئی کا میابی میں ہے سوہم نے اس قرآن کو

يتَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَتَّهُمْ يَتَنَ كُرُونَ ٥

آپ کی زبان (عربی) میں آسان کر دیا ہے تا کہ یہ لوگ نسیحت تبول کریں تو

## فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ۞

(اگریالوگ نده نیس تو) آپ ختطر ہے پیلوگ بھی ختطر میں

لعنی بدلوگ آپ پرمصیبت نازل ہونے کے منظر میں آپ ان پر مصیبت نازل ہونے کے منظر میں آپ ان پر مصیبت نازل ہونے کے منظر میں نہ مصیبت نازل ہونے کا انظار سیجئے کی آپ بلغ سے زیادہ فکر میں نہ پڑھئے ندان کی مخالفت پررنج سیجئے معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد سیجئے اور مبر کیجئے وہ خود مجھے لےگا۔

سورة الجالية مكية و هي سبع او ست و ثلثون اية ربط: سورة سابقه كفتم پربطور خلاصه كاوراس سورت كشروع من بطور تمبيد ك قرآن كا ذكر ب جس من دونوں من باہمى مناسبت عاصل ب ـ بسم الله الرحمن الرحيم خم تا عذاب اليم

#### (٢٥) سُيُورَوُ الْجُانِيُّةِ ) مِيُورَوُ الْجُانِيُّةِ ) مِيورَوُ الْجُانِيُّةِ ) مِيورَوُ الْجُانِيُّةِ ) مِي

سورهٔ جاثیه کے میں نازل ہوئی اوراس میں سنتیس آیتیں اور جارر کو ع ہیں

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله ك تام سے جونها يت مبريان برے رحم والے بي

### خم أَتُنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ

حمّ یه نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے

#### الحكينون

کی طرف ہے

جب بدایی کتاب ہے تو اس کے مضامین کوخوب غور سے سننا چاہئے چنا نچ اس مضمون تو حید کا ہے جس کا بیان آ کے ہے۔

### إِنَّ فِي السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا يُتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

آ سانوں اور اورز من میں الی ایمان کے (استدلال کے ) لئے بہت ہے

### وَفِي خُلْقِكُمْ وَمَايَدُتُ مِنْ دَابَةٍ اللَّهِ

دلاكل بي اور (اى طرح) خودتمبار عاوران حيوانات كے پيدا كرنے مي

#### ڒؚڡٞ*ۏڡۭڔ*ؿؙۏۊڹٷؽ۞

جن کوز من میں پھیلار کھا ہے دلائل میں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں

باوجود يكه بيسب دلائل عقلي بين جن كاسمجمنا ايمان ويقين پرموتوف

نہیں پھر جو یے فر مایا کہ ان میں اہل ایمان واہل یعین کے لئے دلائل ہیں اس کا مطلب سے ہواں وقت ایمان اس کا مطلب سے ہواں وقت ایمان والے ہیں ان میں ایمان کی صلاحیت اور طلب ہے کیونکہ عقلی دلیل میں بھی نظر وفکر اور طلب جن کی ضرورت ہوتی ہے

# وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمُلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ

اور (ای طرح) کے بعدد کرے رات اور دان کے آئے جانے میں اور اس

#### السَّهَآءِ مِنْ رِزْقٍ

(بادؤ)رزق من جس كوالله تعالى في آسان سے اتارا

مراد ہارش ہے

### فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بِعُدُ مَوْتِهَا وَتُصْرِيْفِ

پراس (بارش) ہے زمین کور و تاز و کیااس کے خشک ہونے پیچھے اور (ای

#### الزيج

طرح) ہواؤں کے بدلنے میں

باعتبارست اور کیفیت کے کہ بھی پرواہے بھی چھوا۔ بھی گرم ہے بھی سرو۔

## الْتُ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ۞ تِلْكَ الْتُ اللَّهِ

ولائل میں ان لوگوں کے لئے جوعقل (سلیم )رکھتے میں اور بیاللہ کی آیتیں

#### َتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ عَ

میں جو محم محم طور پرہم آپ کو پڑھ کرساتے ہیں

جس سے نبوت ٹابت ہوتی ہے لیکن باوجوداتی بڑی دلیل معجز ہ کے بھی اگریہلوگ نبیس مانتے (آ گے ترجمہ)

## فَبِاَيْ حَدِيْتٍ بِعُدَاللهِ وَالْتِهِ يُؤْمِنُونَ ۞

تو پھراس کی آینوں کے بعداورکون کی بات پر بیلوگ ایمان لاویں کے

اور تیسرامضمون معاد کا ہے جس میں ان مخالفین حق کوسر اسمی ہوگی

جس كابيان آ مے ہے

### وَيُكُ لِكُلِّ ٱفَاكٍ أَثِيْمٍ فَ

بزی خرالی ہوگی ایسے مخص کے لئے جوجمونا ہونا فر مان ہو

المحاشته كُفُرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْدٍ ٱلِيُمُ شَلِي ب کی (ان) آیتوں کونیس مانے ان کے لئے خی کا در دناک عذاب ہوگا أَنتُهُ الَّذِي سُخَّرُ لَكُمُ الْبَحْرَلِيُّجُرِي الْفُلْكُ الله بي بجس في تبهار ب لئے در يا كو سخر بنايا تا كداس كے حكم سےاس فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتُبْتَعُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَنَّكُمْ **میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اس کی روزی تلاش کر واور تا کہتم شکر کر واور** تَشْكُرُونَ ﴿ وَسُخَّرُ لَكُمْ مِثَّا فِي السَّهُوتِ (ای طرح) جتنی چیزیں آسانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں وَمَافِ الْأَرْضِ جَبِيْعًا مِنْهُ ﴿ إِنَّ فِي ذِلِكَ ان سب کوا بی طرف ہے مسخر بنادیا ہے شک ان باتوں میں ان لوگوں ک ؙٳۑؾٟڒڡ*ٙۅ۫ۄٟ*ؾؿؘڡٛػڒٷؽ؈ڠؙڶڒؚؾڹڹؽ لئے دلائل ہیں جوغور کرتے ہیں آپ ایمان والوں سے فرماد بھے کان امنوايغفوروالتنوين لايرجون أيام الله لوگوں سے درگزر کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نمیں رکھتے لعِنی آخرت کے منگر ہیں جس میں خدا کے دوستوں پر انعام او، دشمنوں کوسز اہوگی۔ لِيَجْزِي قَوْمًا بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿ مَنْ عَمِلَ تا کہ اللہ تعالٰی ایک تو م کو ( یعنی مسلمانوں کو ) ان کے لن کا مسلہ دے جو تھی صَالِحًا فِلْنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا لَهُمْ أَصَاءً فَعَلَيْهَا لَهُمَّا نک کام کرتا ہے سواینے ذاتی نفع کے لئے اور جو مخص برا کام کرتا ہے اسکا

إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۞ وبال ای پر پر تاہے چرم کواپنے پروردگارکے پاس اوٹ کرجانا ہے

پس وہاں تم کوا خلاق واعمال حسنہ کالعم البدل اور ان تمہارے مخالفین کو برا بدل ویا جائے گا سوتم کو بہاں ورگزر عی مناسب ہے ربط او پر تین مضامین میں نوت کا بھی مضمون تھا آ مے ہرای کی طرف رجوع ہے و لقد اتب انا ہو موں

یعنے عقائد کے متعلق باتوں میں جموثا اور اعمال میں نافر مان جوفداک آ تول کونتاہے جب کے واس کے اوپر برجی جاتی بی (اور ) محربی و عمركاهوا(الي كفرير) الرحازار بتا بيساس فان كوساى نبيل او وإذاعكم من البيناشيئا إتَّخَذَهَا هُزُوًّا اللَّهُ اللَّهُ وَأَوْا اوُلَيْكَ لَهُمْ عَنَ ابٌ مُّهِينٌ ٥ بالاس كالمى الراتا بالياوكول ك لئة خرت من الت كاعذاب ب

مطلب بيركه جن آيتوں كو تلاوت ميں سنتا ہے ان كوبھی حجمثلا تا ہے اور جن آیوں کی ویسی می خبر من لیتا ہے ان کو بھی جینا! تا ہے غرض آیوں کی کندیب میں بہت بر ماہواہ آ مےاس عذاب کی عین ہے۔

مِنْ وَرَابِهِمْ جَهَنَّمُ ۗ وَلَا يُغُنِّي عَنْهُمْ قَا

ان كي محجم ) آرم) ہا ور (اس وقت ) ندتوان كره چيزين ذرا

كسبواشيعًا

کام آویں کی جودنیا میں کما گئے تھے

اس میں مال واعمال سب داخل ہیں۔ ربط: او يرتمن مضامين من توحيد كالجمي مضمون تعاآ مے بيان نعمت کے من میں پرای کی طرف ور ہے۔ الله الذی نا پتفکرون ربط اوير ويل لكل افاك النع من كفار كح جموث اور نافر مانى اور تكبروغيره کا ذکرتھا چونکہ ان کی ان شرارتوں پرمسلمانوں کوغصہ آجایا کرتا تھااس کئے آ مے مسلمانوں کو درگزر کرنے کا عظم ہے اور ان کی تسلی کے لئے قیامت میں کفارے انتقام کینے کا ذکرے قل لملاین امنو ا تا تر جعون

وَ لَا مَا النَّخَذُ وَا مِنْ دُونِ اللهِ أُولِيّاءً \*

اورندوه جن كوانبول في الله كيسوا كارساز (اورمعبود) بناركما تعااوران

وَلَهُمْ عَدَاكِ عَظِيمٌ ٥ هَذَاهُكُ وَالَّذِينَ

لئے برا عذاب ہو گا يہ قرآن سراسر مدايت ب اور جولوك اين

## وَلَقُدُ أَتَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ يُلِ الْكِتْبِ وَالْحُكُمُ

اورہم نے نی اسرائل کو استاب آسانی اور حکست ( تعن علم احکام )اور

#### والنبوء

نبوت دى تحى

بنی اسرائیل کونبوت دینا ہے ہے کہ ان میں انبیاء پیدا کئے خلاصہ ہے کہ ان میں انبیاء پیدا کئے خلاصہ ہے کہ نبوت کوئی انوکھی چیزنبیں جواس کا انکار کیا جاوے۔

#### ورزونهم منالطيبت

اورہم نے ان کونٹیس نئیس چیزیں کھانے کودی تھیں •

اس طرح ہے کہ وادی تیہ میں من وسلویٰ دیا پھران کو ملک شام کا مالک بنایا جوز مین کی برکتوں کا معدن ہے۔

#### وَفَصَّلْنَاهُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾

اورہم نے ان کورنیا جہان والوں پر فوقیت دی

جیسے دریا کوان کے لئے مجاز دیا اوران پر ہادلوں کا سامیکیا وغیرہ

### والتيناهم بينتي من الأمر

اورہم نے ان کودین کے بارہ مس محلی محلی دلیس دیں

لیعنی ان کو بڑے صریح معجزات دکھلائے غرض ظاہری اور باطنی اورعلمی بطرح کی نعتیں ان کو دیں جن کا مقتصنا پہتھا کہ وہ خوب اطاعت کرتے

#### فَهَا اخْتَكُفُوْ الرَّامِنُ بَعُدِمَا جَآءَهُمُ

سو انہوں نے علم بی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا

#### الْعِلْمُ لا يُغَيَّا بَيْنَهُمُ الْ

بیجة پس کی ضدا ضدی کے

یعن جو چیز اختلاف کوزائل کرنے والی تھی ( یعنی علم ) انہوں نے اس کومحن نفسانفسی سے اختلاف کا سبب بنالیا یہ بیس کے دلائل واحکام میں ان کو کچھ شک وشبہ تھا

#### ان رَبِّكَ يَقْضِى بِيْنَهُمْ يِكُومُ الْقِيْمَةِ فِيهَا آب كارب ان عَهِ بِي مِي تَامِت عَردز ان امور مِي (على) فيلد

#### كَانُوْ ا فِيْهِ يَخْتُلِفُونَ ۞

كركاجن من بيابم اختلاف كياكرتے تے

اس مضمون سے دوبا تیس حاصل ہوئیں ایک بنی اسرائیل کو کتاب اور ادکام اور نبوت ملے ہے آپ کی نبوت کی تائید دوسرے آپ کو تسلی دی مخی کہ جو وجہ اختلاف کی بنی اسرائیل کو چش آئی تھی وہی وجہ آپ کی قوم کو آپ سے اختلاف کی بنی اسرائیل کو چش آئی تھی دہی وجہ اور نفسانیت بینیں کہ آپ کے دلائل یا دکام کے واضح ہونے جس کچھ کی ہے ہیں آپ م نہ کریں یہ قصہ یا دکیا کریں کہ بنی اسرائیل کے کیا کیا واقعات ہوئے۔

## تُمْ جَعُلُنْكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِفَاتَبِعُهَا

مجرہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا سو آپ

#### وَلا تَتْبِعُ أَهُواء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ۞

ای طریقہ پر چلے جائے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلئے

کدان کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ احکام بیان کرنا چھوڑ دیں اورای کئے بیطرح طرح سے پریشان کرتے ہیں سو آپ سے اگر چہ بیا حتمال نہیں مگراہتمام اور تاکید کے طور پر آپ کو پھراس کا حکم ہوتا ہے

### إِنَّهُمْ لَنْ يُغَنُّوا عَنْكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا

یہ لوگ ضدا کے مقابلہ میں آپ کے ذرا کام نہیں آ کتے۔

پس ان کا اتباع نه ہونے یا وے

### وَإِنَّ الظُّلِينَ بَعُضُهُمُ أُولِياء بَعُضٍ

اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور الله دوست ہے الل

### وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَّقِينَ ۞ هٰذَا بَصَالِرُ لِلنَّاسِ

تقویٰ کابیقر آن عام لوگوں کے لئے دانشمند یوں کا سبب اور ہدا ہے۔ کا ذریعہ

### وَهُدًى وَرُخْبُهُ لِقُومِ يُووَقِنُونَ ۞

ہاوریقین ( معنی ایمان ) لانے والوں کے لئے بڑی رحمت کا (سبب )

اور اہل تقویٰ اس کا کہنا مانا کرتے ہیں سو جب آپ ظالم نہیں ہیں اللہ متقبول کے سردار ہیں تو آپ کوان کے اتباع سے کیا نسبت البتہ تھم اللہ کے اتباع سے آپ کو خاص مناسبت ہے۔

اور ظاہر ہے کہ قرآن سے علم اور ہدایت کا فیض تو عام ہے کہ وہ سب
کوئٹ کا رستہ ہتلاتا ہے لیکن رحمت جو کہ عمل کا بتیجہ ہے وہ صرف ایمان
والوں کے لئے خاص ہے۔

ربط: اوپر تین مضامین میں آخرت کا بھی ذکر تھا آ کے پھرای کی طرف عود ہے جس میں اول آخرت کی حکمت بتلاتے جیں پھراس کاممکن مونامع دوسری حکمت کے پھراس کے محکرین کی خدمت بھران کے قول کی ایک حکایت پھراس کا جواب پھراس جواب کی تائید پھر قیامت کے بعض واقعات خدکور جیں ام حسب تا مایح حکمون

### أمر حسب الذين اجتر حواالسيات أن

اور پہلوگ جو برے برے کام کرتے ہیں کیا پی خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو

### تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِحَٰتِ لَا

ان لوگوں کے برابر رکھیں مے جنبوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ

#### سُواءً مَّخْيَاهُمْ وَمُهَاتُهُمْ "

ان سب كاجينااور مرنا يكسال بوجاوے

یعنی سلمان کا مرنا جینا تواس طرح برابر ہوجادے کہ جیے زندگی جی انہوں نے لذات سے فائد ونہیں اضایا ای طرح مرنے کے بعد بھی محروم رہیں اور کا فروں کا مرنا جینا اس طرح برابر ہوجادے کہ جیے زندگی جی وہ عذاب سے بچے رہے ای طرح مرنے کے بعد بھی اس سے مامون مرہیں۔ فلاصہ یہ کہ قیامت کے انکار سے بیلازم آتا ہے کہ اطاعت کرنے والوں کو اطاعت کا ثمرہ کہیں نہ لے اور سرکشوں پر سرکشی کا زیان مجمی نہ والوں کو اطاعت کا ثمرہ کہیں نہ لے اور سرکشوں پر سرکشی کا زیان مجمی نہ پڑے اور یہ بیات فی نفسہ اگر چیمکن ہے مگر چونکہ دلائل شرعیہ سے بیٹا بت ہے کہ جرا بیک کو اپنے اعمال کے مناسب شمرہ لے لہذا اس حکمت کا مقتضا ہے ہے کہ جرا بیک کو اپنے اعمال کے مناسب شمرہ لے لہذا اس حکمت کا واقع ہونا ضروری ہوگیا اور دنیا میں اس کا وقوع ہوانہیں پی لامحالے ترت کا موجود ہونا ضروری ہوگیا

#### سُاءَمَا يَحُكُمُونَ ۞

یہ براحکم لگاتے ہو

کیونکہ میچے ولائل ہے اس کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے ہیں آخرت کے وجود میں یہ حکمت ہوئی کہ ہرایک کو اس کے اعمال کے ثمرات مل

جاوي وخلق تا لايظلمون

# وَخُلَقُ اللهُ السَّاوْتِ وَالْكُرْضَ بِالْحَقِّ

اور الله تعالی نے آ سانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا

جس میں ایک حکمت ہیہ ہے کہ ان کے پیدا کرنے پر خدا کی قدرت دکھے کر قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے پراس کا قادر ہونا سمجما جائے۔

### وَلِيْجُزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا كُسَبُتُ

اور تاکہ برخض کواس کے کئے کا بدلد دیا جاد ہے

اور دنیا میں بورا بدلہ ملیانہیں ہی ضرور آخرت ہونے والی ہے وہاں بدله ملے گااوراو پر کی آیة میں جو حکمت ندکور ہے اور جو حکمت اس آیت میں نہ کور ہے اصل حاصل دونوں کا ایک ہے بعنی اطاعت کرنے والوں و اطاعت کا بدله ملنا اور مخالفین کومخالفت کی سزا ملنالیکن اس آیت میں آو صرف بیہ ہتلا یا ممیا ہے کے ممل فی نفسہ جزا کو حابتا ہے اور اطاعت اور مخالفت بید دونوںعمل برابرنہیں ہیں اس لئے ہرایک کی جزاالگ الگ ہونی جاہنے اور پہلی آیت میں اتن بات زیادہ ہے کہ قیامت واقع نہ ہونے کی صورت میں بدلازم آتا ہے کہ نیک کام کرنے والے اور برے کام کرنے والے برابر ہو جائیں اور پیطبعاً خود ایک مستقل خرابی ے جتانجے عادة ویکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک بی نوکر ہواور وہ ج طرح سے اطاعت کرتا ہو مگراس کو کوئی انعام نہ دیا جائے تو اس کواس قدر شکایت نہیں ہوتی جیسے اس صورت میں ہوتی ہے کہ ایک دوسرا شریر نوکر آ جاوے اور وہ طرح طرح کی شرار تیں کرے اور اس کوشرارت پر بھی کوئی سزا نہ دی جائے اس وقت تابعدار نوکر کے دل میں خیال ہوگا کہ میرےاطاعت کرنے ہے کیا فائدہ ہوااگراس شریرکومز املی تو میں ببی سمحتا که خیر اطاعت میں اگر انعام نہیں تو یبی فائدہ سبی کہ سزا ت حفاظت رہتی ہےاور جبکہ اس کوسز انجمی نہیں تو میری اطاعت بیکاری ہو ً بی خُوبِ بجداوا فرأيت من اتخذ تا افلاتذكرون

# وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴿ اَفْرَءُ يُتَ مُنِ اتَّخَذَ

اوران پرذراظم نه کیاجادے گاسوکیا آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیکھی

الهَهُ هُولَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ

جس نے اپنا فداا بی خوابش نفسانی کو بنار کھا ہے

#### کیلم اور مل کے اعتبار ہے جو جی میں آتا ہے اس کا اتباع کرتا ہے ویک میں سہوم

اورخداتعالی نے اس کو باوجود مجھ بوجھ کے مراہ کردیاہے

کے جن کوسنااور سمجھا بھی مگرا نتاع نہ ہونے سے ممراہ ہو گیا

### وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُورًا

اور ضدا تعالی نے اس کے کان اور دل پرمبرلگادی ہے

کہ خواہش نفسانی کے اتباع کی بدولت حق بات قبول کرنے کی ستعدادنہایت کمزور ہوگئی۔

### فكن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ

اوراس کی آئھ پر پردوڈ ال دیاہے سوایسے مخص کو بعد خدا کے (عمراہ کردیئے کے )کون ہدایت کرے

اس میں حضور کو آسل بھی ہے آ سےان منکروں کو دھم کی کے طور پر خطاب ہے

#### ٱفلاتنا كُثْرُون ۞

کیاتم پر بھی نہیں سجھتے

یعنی ایساسجمنا جوکه نافع ہو گوعام طور پرتو وہ سجھتے ہی تھے۔

#### وَقَالُوْا مَا هِي إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ نَيَا نَهُوْتُ

اور (بعثت کے منکر )یوں کہتے ہیں کہ بجر ماری اس دغوی حیات کے اور کوئی حیات نبیس

#### وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهُرُ

ہم مرتے ہی اور صبے ہیں اور ہم کومرف ذمان ( کی گروش) سے موت آ جاتی ہے

و قالوا تا لا بعلمون مطلب یہ کرزمانہ کررنے سے بدن کی قوتمی تحلیل ہوجاتی ہیں اس وجہ سے موت آ جاتی ہے ای طرح حیات کا سبب بھی طبعی اسباب ہیں آو جب موت وحیات کا مدار طبعی اسباب پر ہے اور دوسری زندگی کو طبعی اسباب مقتضی نہیں آو دوسری حیات نہ ہوگی اور کفار کے اس آول سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا کے مشر ہول کیکن فلاسفہ بونان کی طرح وہ اسباب طبعیہ کو فاعل اور موثر مانے تھے آھے حق تعالی ان کی جہالت فلا ہر کرتے ہیں۔

# وَمَا لَهُمْ بِذَٰ لِكَ مِنْ عِلْمِ آنَ هُمُ إِلَّا يُظْنُونَ ۞

اوران لوگوں کے پاس اس پر کوئی ولیل نہیں محض انکل سے ہا تک رہے ہیں

سے حیات آخرت کے انکار پران کے پاس کوئی دلیل نہیں اور جو دلیل ذکر کی ہے وہ خود دلیل کی مختاج ہے کیونکہ وہ بدیمی تو ہے نہیں جس کو بے دلیل مان لیا جائے بلکہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہے چنا نچیم ملام میں ٹابت ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ فاعل مختار ہیں اور افعال طبعیہ پر کلام میں ٹابت ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ فاعل مختار ہیں اور افعال طبعیہ پر کسی چیز کا مدار نہیں پس نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ اہل حق کی دلیل کا وہ کچی جواب دے سکتے ہیں۔

#### وَإِذَا ثُمُّنَّا مُكِنَّا مُكُنِّهِمُ الْكُنَّا بَيِّنَتِ

اورجس وقت (اس باره من)ان كسامنه مارى كلى كملى آيتي رومي جاتى بي

جس کے جمعے ہونے پرخود قرآن کا عازی دلیل ہے جو کہاس کی ذاتی صفت ہے۔

#### مَّا كَانَ خُجَّتُهُمُ إِلَّا آنَ قَالُوا النُّوا

توان کا (اس پر ) بجزاس کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ حارے

#### بِاٰبًا بِنَا إِنْ كُنْتُمُ صٰدِ قِينَ ۞

بابدادوں کو (زندہ کر کے )سامنے لے آؤاگر تم سے ہو

اوراس کے سواکوئی اور جواب نہیں دے سکتے مثلاً کی عقلی دلیل سے
قیامت کا محال ہونا ثابت کردیتے یا قرآن کا مثل لے آتے تا کہ اس کے
اعجاز کا جواب ہوجا تا گران میں سے تو کوئی جواب نہ بن پڑا اور جو جواب
دیا وہ محض نامعقول کیونکہ دنیا میں مردوں کے زندہ نہ ہونے سے یہ کوئکر
لازم آگیا کہ وہ کسی وقت بھی زندہ نہ ہو تیس کے چنانچہ آگے اسی جواب
کے لئے حضور گوارشادے۔

# قُلِ اللهُ يَحْدِينِكُمْ تُمَّ يُونِينُكُمْ تُمَّ يَجِمعُكُمْ

آب بول كهدد يج كالله تعالى تم كوزنده ركمتاب بحر (جب جاسكا) تم كوموت

#### إلى يؤمرا لقيله تولار نيب فيه

وے گا پھر قیامت کے دن جس (کے دنوع) میں ذراشک نبیس تم کوجع کرے گا

پس دعویٰ قیامت میں زندہ کرنے کا ہے اور دنیا میں زندہ نہ کرنے سے اس کی نفی لازم نہیں آتی۔

وَلَكِنَّ اَكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لَكِنَ اكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ 1.74

كه نه خود كوئى دليل قائم كرتے بيں نه نخالف كى دليل كا جواب ديتے بيں خواہ تخواہ حق كا انكار كرتے بيں والله ملك السينوات تا لاهيم يستعتبون

### وَيِتْهِ مُلُكُ السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ

اورالله بی کی سلطنت ہے آسانوں میں (اورز من میں)

ہیں وہ جو جا ہے تعرف کرے ہر چیز پر قادر ہے آ گے قیامت کے واقعات کا ذکر ہے

#### وَيُوْمُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَيِنٍ يَخْسَرُ

اورجس روز قیامت قائم ہوگی اس روز بل باطل خسارہ میں پڑیں گےاور (اس

#### الْمُبْطِلُون ﴿ وَتُرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةً فَ

روز) آپ ہر فرقہ کودیکمیں مے کہ (مارے خوف کے ) زانو کے بل گر پڑیں مے

اگریہ آیت سب کے لئے عام ہوتو اس سے بظاہر مقبول بندوں کے لئے بھی قیامت کا ہول ٹابت ہوتا ہے لیکن ممکن ہے کہ ان کے لئے یہ وال بہت تعور کی دیر کے لئے ہوائ لئے قابل اعتبار نہ ہو ہی جن والت بہت تعور کی دیر کے لئے تیامت میں خوف نہ ہوتا نہ کور ہان آغول میں نیک بندول کے لئے قیامت میں خوف نہ ہوتا نہ کور ہان سے تعارض نہ ہوگا اور اگر دوسر مفسرین کی طرح اس کے معنی بیا کہ وادی کہ حساب کے دقت ادب کی وجہ سے دوز انو بیٹھے ہوں گے تو پھر چواشکال بی نہیں رہتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیآ یت سب کے لئے عام نہ ہو مرف کفاروفسات کے لئے ہو۔

# كُلُّ أُمَّةٍ تُنْغَى إِلَى كِتَبِهَا ﴿ ٱلْيُؤْمُ تَجُزُونَ

ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال (کے صاب) کی طرف بلایا جاوے گا آج تم کو مر مرحود چھر میں ومرح و مر بھر اللہ برم میں احرم امرد ہے میں

مَا كُنْتُمْ تَعْبُلُونَ ۞ هٰذَا كِتَبُنَا يَنْظِقَ

تہارے کئے کا بدلہ ملے گا (اور کہا جاوے گا کہ )یے (نامہا تمال) ہمارا دفتر تریر مرح ویسا با

عُكَيْكُمْ بِالْحَقِّ

ب جوتمبارے مقابلہ می ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے

یعن تبارے اعمال کو تعیک ٹھیک ظاہر کررہاہے۔

# إِنَّا كُنَّا نَسُتُنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تُعْمَلُوْنَ ۞ فَأَمَّا

اورہم (ونیامیں) تمہارے اٹمال کو (فرشتوں ہے ) تکھواتے جاتے ہتھے۔

## النَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيْدُ خِلُّهُمْ

جولوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے ( ان کو ) ان کارب

## رَبُّهُمْ فِي رَحْبَتِهِ ﴿ ذَٰ لِكَ هُو الْفُورُ الْبِينَ ۞

ا پی رحمت میں داخل کرے گااور بیسریح کامیابی ہے اور جولوگ کا فرتھے

## وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُ وَآفَ اللَّهِ مِنْكُنُ الْمِي

(ان ہے کہاجادے کا) کیامیری آیتی تم کو پڑھ کرنبیں سنائی جاتی تعییر سو

# يَّتُلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُبُرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا

تم نے (ان کو قبول کرنے ہے) تکبر کیا تھااور تم (اس وجہ ہے): یہ بجرم

### مُجْرِمِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ

تصاور جب (تم سے ) كہاجا تا تماكدالله كا وعد وحق باور قيامت ميں

### وَّالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّانَدُرِي

كوئي شكنيس ہے تو تم كها كرتے تھے كہم نيس جانے قيامت كيا چيز ہے

### مَا السَّاعَةُ لا إِنْ تَظُنُّ إِلَّا ظُنًّا وَمَا نَحُنَّ

### بِهُسْتَيْقِرِيْنَ ﴿ وَبُدُ الْهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِكُوْا

ان کواپنے تمام برے اٹلال فلاہر ہو جادیں گے ادر جس (عذاب) کے

### وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ ۞

ساتھ وہ استہزا وکیا کرتے تھے وہ ان کوآ گھیرے گا اور (ان سے ) کہا

#### وَقِيْلُ الْيُوْمُ نَنْسُكُمْ

جاوے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں

یعن رحمت سے دور کئے دیتے ہیں جس کو بھلانا مجاز ا کہددیا۔

نبوت سے رحمت وحکمت اور قیامت کے ذکر سے لطف و ہیبت صمناً معلوم ہو چکی ہے آگے خاتمہ میں اس مضمون کو صراحة بیان فرماتے میں۔ فلله الحجمد قا هو العزیز الحکیم

# فَيِلْهِ الْحُنْدُرَةِ السَّلْوْتِ وَرَبِّ

سوتمام خومیاں اللہ بی کے لئے میں جو پروردگار ہے آ سانوں کا

#### الْأَرْضِ رَبِّ الْعٰكِينَ ۞

اور پروردگار بزشن كاپرورد كارتمام عالم كا

یعنی اوپر کے مضامین من لینے کے بعد قتی تعالی کی بیصفات خود بخو دسجھ میں آئی ہوں گی چنانچہ زمین و آسان اور تمام عالم کا پروردگار ہونے سے اس کی رحمت معلوم ہوئی کیونکہ پیدا کرنا اور باتی رکھنا بیاصل رحمت ہے۔

### وَلَهُ الْكِبْرِيّاءُ فِي السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ

اور ای کو بردائی ہے آ سانوں اور زمین میں

#### وَهُوَالْعَرِيْزُالْحَكِيْمُ خَ

اوروی زبردست حکمت والا ب

اس سے ہاتی صفات کامعلوم ہونا ظاہر ہے۔

# كَمَانُسِيْتُمْ لِقًاءً يُوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَمَا وَمُكُمْ

جیاتم نے اپنے اس ون کے آنے کو بھلا رکھا تھا اور (آج) تمبارا

### التَّارُومَا لَكُمْ مِّن تُصِرِيْنَ ﴿ ذَٰلِكُمْ

نعکانہ جنم ہاورکوئی تمہارا مدد گاربیں بیسز ااس وجہ سے کے تم نے

# بِٱلْكُمُ النَّحَٰذُ تُمُ الْبِ اللَّهِ هُزُوًّا وَّغَرَّتُكُمُ

خدائے تعالی کی آ بنوں کی ہلی اڑائی تھی اور تم کو د نیوی زندگی نے

#### الحيوة الدنياة

وهو کے بیں ڈال رکھا تھا

کداس میں مشغول ہوکرآ خرت سے بالکل عافل بلکد مظر ہو گئے تھے

#### فَانْيُوْمُ لِايُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْتَغَيَّبُوْنَ ۞

سوآج نتویدلوگ دوزخ سے نکالے جادیں کے اور ندان سے (خداکی نگلی کا تدارک چاہا جادے گا

بعنی اس کا موقع نددیا جائے گا کہ تو بہ کر کے خدا کورامنی کرلیس ربط او پر سورت کے مضامین میں تو حید سے خدا تعالی کی عظمت وعزت اور

المدلله بجيبوس بإره كي تفسير ختم موكى



مورة الاحفاف مكية وايها ادبع او خمس و ثلثون كفافي البيضاوى ربط: مجيلي سورت مين اوراس مين وحيداور آخرت كابيان مشترك بين دونون مين مناسبت فلامر بي مربيلي سورت مين آخرت كابيان تفصيلي اورتو حيد كا اجمالي تفااوراس مين اس كريكس بيريكس بيريم التدارمن الرحيم في اس كريكس بيريكان كالتحالية التدكيم علوم الله الكتاب تا مخفوين

#### (٢٦) سَيُورَوُ الْاَخْقَافِ مِّيَاثِمُ الْمُحَافِينَ (٢٢)

سورة احقاف مكه ين نازل موكى اوراس من پنيتيس آيتي اور جار ركوع ميس

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مبريان برے رحم والے ہيں

#### ڂؖؖڴڽڹؙڒؽڷٵٮؙڮۺ؈ٵۺؗۅٳٮؙۼڒؚؽڒؚ

خم یه کتاب الله زیروست حکمت والے کی طرف سے

الحكييرن

بمبرم مبرجی گئے ہے

بس كمضامين غور كا عل مي آكوتو حيداورآ خرت كابيان ب

#### مَا خَلَقْنَا السَّهُوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَّا

ہم نے آ سان وز مین اور ان چیز وں کوجوان کے درمیان میں ہیں حکمت

### اِلْابِالْحُقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى اللهِ

كساته ايك ميعاد مين (كك) كے لئے بيداكيا ب

حکمت میہ ہے کہ ان ہے تو حید پر اور جز اوسز ابونے پر دلالت ہوتی ہے جس کی تقریر بار ہا گزر چکی ہے اور وہ میعاد قیامت ہے۔

### وَالنِينَ كُفُرُواعَيَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ۞

اور جولوگ كافر بين ان كوجس چيز سے درايا جا تا باوروواس سے بدخي كرتے بين

لعنی جب اِن سے بیکہا جائے کہ تو حید کے انکار پرتم کو قیامت میں عذاب ہوگا تواس سے بےالتفاتی مرتے ہیں اور تو حید کو قبول نہیں کرتے۔

## قُلْ أَرْءُنِيمُ مُ مَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ

آپ کیے کہ بیتو بتاؤجن چیزوں کی تم خدا کوچیوز کرعبادت کرتے ہو

ان کے معبود ہونے کی کیا دلیل ہے اگر کوئی عقلی دلیل ہے تو بیان کرو

### أرُونِي مَاذَاخَلَقُوامِنَ الْأَرْضِ أَمْلَهُمْ

مجھ کو بدد کھلاؤ کدانہوں نے کوئی زمین پیدا کی ہے یاان کا آسان ) کے پیدا

شِرْكُ فِي السَّمُوٰتِ

کرنے) میں پھے سامھاہ

اور ظاہر ہے کہتم بھی ان کو خالق نہیں مانتے جو کہ معبود کی شان کے خلاف ہے ہی تہاں کے خلاف ہے ہی تہارے ہار کے خلاف ہے ہی تہارے ہار نے بر ہے تہارے ہار کے معبود نہ ہونے پر عقلی دلیل قائم ہوئی اورا کرتمہارے ہاس کو کی نعلی دلیل ہے تو اس کو پیش کرو۔

<u>ٳؽٷڹۜڮڗؙ</u>

میرے پاس کوئی (صحیح ) کتاب لاؤ

جس میں شرک کا حکم ہو۔

مِّنْ قَبْلِ هٰنَّٱ

جواس (قرآن) سے میلے کی ہو

کیونکہ قرآن میں شرک کا باطل ہونا تم بھی جانتے تو کسی اور بی کتاب کی ضرورت ہوگی۔

### <u>ٱۅٛٲؿ۬ڔڲؚٙڡؚٞڹ</u>ٚ؏ڶۄؚ

يااگروه كتاب نه بيوتو) كوئى اور (معتبر )مضمون منقول لا وَ

جوز بانی نقل ہوتا چلا آتا ہوا در کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو کیونکہ نقلی دلیل کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اصل جہاں سے وہ منقول ہور ہا ہے سے اور قابل تقید بیت ہوخواہ وہ اصل کسی نبی کی کتاب ہویاان کا زبانی قول ہوجس کی سجے سند موجود ہو۔
کی سجے سند موجود ہو۔

### اِن گُنتُمُ طبوقِين ۞

اگرتم یچ ہو

اور ظاہر ہے کہ ایس دلیل کوئی چیش نہیں کر سکا مگر اپنی تلطی سے پھر بھی بازندآ ئے آگے ایسے خص کی نسبت ارشاد ہے۔

وَمَنْ أَصَلُّ مِنَّنْ يَدْعُوامِنْ دُونِ اللَّهِ

اور اس مخفس سے زیادہ ممراہ کون ہو گا جو خدا کو چیوڑ کر

### مَنْ لَا يُسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يُوْمِ الْقِيلَةِ

ایے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے
کیونکہ بتوں میں تو سننے بی کی قابلیت نہیں اور جومعبود جاندار ہیں ان
میں کامل قدرت نہیں اور فرشتے وغیروان کے افعال سے راضی نہیں تو جو
مخص دلیل سے عاجز ہوکر بلکہ شرک کے باطل ہونے پردلیل من کر بھی اس
سے بازنہ آ دے اس سے بڑھ کر کمراہ کوئی نہیں۔

#### وَهُمْ عَنْ دُعَايِهِمْ غَفِلُوْنَ @

اور ان کو ان کے بکارنے کک کی بھی خبر نہ ہو

کونکہ بے جان معبودوں میں تو سننے ہی کی قوت نہیں اور جانداروں کو بھی و کی خبرنہیں جیسی کفار کے اعتقاد میں ہے کہ وہ ہمیشہ سنتے ہیں اور ضرور سنتے ہیں اوران سے ان کو فائدہ ہنچے گاسویہ پچر بھی نہیں۔

#### وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعُدُ آءً وَكَانُوا

اور پر جب (قیامت) می سبآ دمی جمع کئے جادیں تو وہ (معبود) ان کے

#### بِعِبَادَتِهِمْ كُفِرِيْنَ ۞

دشمن موجاوی اوران کی عبادت بی کاا نکار کر بیشیس

جیدا کہ سورہ یونس میں ہے قال شرکاؤ هم ما کتم ابانا تعبدون ان
کے معبود کہیں گے کہ مماری عبادت نرک تے تھے ہی ایسے معبودوں کی عبادت
کرناس سے بڑھ کرکیا غلطی ہو عتی ہے کدان کی عبادت کی میح وجدا کی ہمی نہیں
اور ان کے معبود نہ ہونے پر دلائل بہت سے موجود ہیں۔ ربط او پر تو حیداور
آ خرت کا جوت تھا آ گے نبوت کا مضمون ہے۔ والحالت کی الظلمین

# وَإِذَا تُتُلَى عَكَيْهِمُ الْيُتُنَابِيِّنْتِ قَالَ

اور جب ہماری مملی ملی آیتی ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تویہ منکر

الَّذِينَ كُفَّرُ وَالِلْحَقِّ لَتَاجًاءَ هُمْ لَاهٰذَا

لوگ اس مجی بات کی نسبت جبکہ وہ ان تک پہنچی ہے یوں کہتے ہیں کہ یہ

سِخُرُقْبِيْنٌ ٥٠

مریخ جادو ہے

حالانکہ جادوکا مقابلہ اور جواب ہوسکتا ہے ہی قرآن کے مقابلہ

کامحال ہوتا اس قول کے غلط ہونے کی صریح دلیل ہے۔

# ٱمۡرِيَقُوۡلُوۡنَ افۡتُرْبَهُ ۗ قُلُ إِنِ افۡتُرُيۡتُهُ ۗ

كيارلوگ يكتي بي كدار فخص نے اس كوا في طرف سے بناليا ہے آپ كهد بجة كد

## فَلَا تَهُلِكُونَ إِلَى مِنَ اللهِ شَيْعًا ﴿

اكريس نے اس كوا بى طرف سے بنايا موكا تو پھرتم لوگ جھے فقداسے ذرا بھى نبس بچا كے

کونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ دوا پنے بندوں کو دھوکہ ہے پوری طرح بچاتا ہے تواگر میں نے بیقر آن اپنے آپ بنا کر خدا کے ذمہ لگایا ہوگا تو وہ جھے کو نبوت کے جھوٹے دعویٰ پر جلدی ہلاک کردے گا اور نبوت کے جھوٹے دعویٰ پر سلای ہلاک کردے گا اور نبوت کے جھوٹے دعویٰ پر سزا ہونا الی ضروری ہے کہ میرا کوئی حامی ویددگار بھی اس کو ہنا نہیں سکتا سواب دیکھے لو میں نبوت کا دعویٰ کررہا ہوں اور نبدگی بحرکرتا رہوں گا اور اب تک بھی خدا کے قہر سے محفوظ ہوں اور آئندہ بھی بچار ہوں گا معلوم ہوا کہ میرادعویٰ غلط نبیں اور بیقر آن خدا کا کام ہے اور حق تعالیٰ میر سے ہاتھ سے مجز سے بھی خلا ہر فر مارہ ہیں کلام ہے اور حق تعالیٰ میر سے ہاتھ سے مجز سے بھی خلا ہر فر مارہ ہیں جس سے خود شبہ ہو سکتا ہے کوئکہ جھوٹے مدی نبوت کے ہاتھ پر حق تعالیٰ میر میں اگل میر سے ہاتھ کے ہاتھ پر حق تعالیٰ میر سے اس مجز سے خود شبہ ہو سکتا ہے کوئکہ جھوٹے مدی نبوت کے ہاتھ پر حق تعالیٰ میر سے خود شبہ ہو سکتا ہے کوئکہ جھوٹے مدی نبوت کے ہاتھ پر حق تعالیٰ میر سے خود شبہ ہو سکتا ہے کوئکہ جھوٹے مدی نبوت کے ہاتھ پر حق تعالیٰ میر سے خود شبہ ہو سکتا ہے کوئکہ جھوٹے مدی نبوت کے ہاتھ پر حق تعالیٰ معربے نا ہم نہیں فر مایا کر تے ۔

# هُوَاعْلَمْ بِهَا تُفِيْضُونَ فِيْهِ مَكَفَى

وہ خوب جانا ہے تم قرآن میں جو جو باتیں بنا رہے بِ شُرِهِیُگا ایکٹری ویڈیکگر

مومیرے اور تمہارے درمیان میں وہ کافی کواہ ہے

یعن حق تعالی کومیرااور تمهارا سیا اور جمونا ہونا خوب معلوم ہے وہ خود فیصلہ کر دے گا اور اگر تم فیصلہ کر دے گا اور اگر تم جمونا ہوں گا تو بھی کوجلدی ہلاک کر دے گا اور اگر تم جموٹے ہوئے ہوئے تو تم کو سزادے گا خواہ دنیا جس یا آخرت میں اور بیانہ تمجعا جادے کہ مسئلہ نبوت کا مدارای مضمون پر ہے بلکہ اصلی مدار تو معجزہ فلا ہر کرنے پر ہے جو کہ ہو چکا تھا بی تو صرف ان کی ہث دھر می کا آخری جواب کرنے پر ہے جو کہ ہو چکا تھا بی تو صرف ان کی ہث دھر می کا آخری جواب ہے اور اگر کفار کو بیشہ ہو کہ جس طرح نبوت کے مدی پر عذاب نہ آتا اس کی حقانیت کی دلیل ہے ای طرح ہم منکروں پر عذاب نہ آتا ہمارے سے کی حقانیت کی دلیل ہو سکتی ہے تو آ مے اس کا جواب ہے۔

#### <u>وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞</u>

اور وہ ہنری مغفرت والا رحمت والا ہے

پی ایک قتم کی مغفرت ورحت کفار پر بھی ہوتی ہے کہ دنیا جی پعض دفعہ
ان کو عذاب نہیں ہوتا ہی کفر وا نکار پر دنیا عیں عذاب نہ ہوتا ان کے ہے
ہونے کی دلیل نہیں ہے اور بیا حقال نبوت کے مدی جی نہیں ہوسکتا کیونکہ
نبوت کے جموٹے دموے پر دنیا جی عذاب نازل ہونا عاد تا لازم ہے اور
مقصداس کا بیہے کہ حق اور باطل کی تحقیق کا اخیر ذر بعہ نبوت ہوتا چاہتے اس
حق اور باطل کی پہچان کا اخیر دارو مدار ہواس کونہایت واضح ہوتا چاہتے اس
کے نبوت جی ذرا ہے دموکہ کو بھی گوارانہیں کیا گیااس کے جموٹے دموی پر
عذاب نازل ہوجاتا ہے اور جب عذاب نیآ نے نے نبوت جی دموکہ ندر ہاتو
پر کفار کی مالت جی جموبانے سے دوسرے کا جموٹا ہوتا خود لازم آ جاوے گا اس
ایک کے سے ہوجانے سے دوسرے کا جموٹا ہوتا خود لازم آ جاوے گا اس
لئے ان پر جلدی عذاب نازل ہونالازم نہیں ہوا بلکہ اکثر ذھیل دینے کے
لئے کفار کے انکار پر عذاب نازل ہونالازم نہیں ہوا بلکہ اکثر ڈھیل دینے کے
لئے ان پر جلدی عذاب نہیں بھیجاجاتا آ مے پھر نبوت کی تاکید ہے۔

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الرَّسُلِ

آپ کهه دیجئے کوئی میں انو کھارسول تو ہوں نہیں

کہ انوکھا ہونے سے تعجب کیا جائے کیونکہ مجھ سے پہلے بہت سے پینے بہت سے پینے بہت سے پینے بہت ہے۔ پینے بہت کے پیرائے بہتے کے پیرائے بہت کے پیرائے بہت کے پیرائے بہتے ہی کہت کے پیرائے بہت

وُمُآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورُ

اور من بين جانا كرمير بساته كيا كيا جائكا

سی میں کی جیب بات کا بھی دعویٰ نہیں کرتا جے علم غیب کا دعویٰ چنا نچہ میں خود کہتا ہوں کے سواان غیبی باتوں کے جو وتی ہے جھے کو معلوم ہوتی ہیں اور جھے کسی بات کی بھی خبر نہیں جی کہ خودا ہے اور تمہارے حالات بھی آئندہ کے میں نہیں جانا حالا تکہ ان حالات ہے تعلق بھی بہت زیادہ ہے تو اور فیبی باتیں دور کی ہیں ان کی نسبت تو میں کیا دعویٰ کرتا البتہ جن باتوں کا علم وتی ہے ہوگیا ہے خواہ وہ اپنے متعلق ہوں یا غیروں کے اور دنیا کے متعلق ہوں یا آخرت کے ان کاعلم بے شک کامل ہے۔

إِنَ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ

اور (ندیمعلوم کرتمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا) میں تو صرف ای کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف دی کے ذریعہ آتا ہے اور میں تو صاف صاف

مُّبِيْنُ ۞

ڈرائے والا ہوں

سی اگرم اس کوئیں مانے تو میرا کوئی نقصان نبیں۔ قال اُرء یکم اِن کان مِن عِنْدِ اللّهِ و کفرتم

آپ كهدد بجئے كرتم جھيكويہ بتاؤ كدا كرية قرآن منجانب اللہ ہواورتم إس ك

بِهِ وَشُهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِ يُل

مكر مواور فى امرائل مى سے كوئى كوا واس جيسى كتاب بركواى دے كر

على مِتْلِهٖ فَامَنَ

ایمان لے آوے

تو تم سے زیادہ بانساف کون ہوگا کہ وہ تو عالم ہوکراس کتاب پر ایمان لاوی اور تم ہا وجود بے علم ہونے کے اس سے عاد کرتے ہو ظامہ یہ کہ اول تو میں دلائل قائم کر کے اور شبہات کا جواب دے کر ثابت کر چکا ہوں کہ یہ کتاب میری گھڑی ہوئی نہیں پھر اگر اس کی تائید کسی معتبر اسرائیلی عالم کی زبانی ہوجاد ہے جودیا نت اور علم میں سلم ہو خواہ ایک ہویا کئی ہوں اور وہ اس کی منجاب اللہ ہوتا حسلیم کرلیس تب تو تم کوا پی فکر کرتا کئی ہوں اور وہ اس کی منجاب اللہ ہوتا حساسیم کرلیس تب تو تم کوا پی فکر کرتا جا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت کا ثابت ہوتا اس گوائی پر موقو ف چا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت کا ثابت ہوتا اس آ یت میں کواہ ہے خواہ وہ اس آ یت سے پہلے ایمان لائے ہوں یا بعد میں اور بعض روایات سے جواس آ یت کے عبداللہ بن سلام کے بارہ میں تازل ہونا آ یا ہوخواہ مہ نی اس اس کی اس میں داخل ہیں ہیں ہے آ یت خواہ کی اس کی وخواہ مہ نی اب سے آ یت خواہ کی اس کی وخواہ مہ نی اس اس کی وکو کی اشکال نہیں۔

وَاسْتُكُبُرْتُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّلِينَ فَ

ادرتم تكبرى من رو بي تك الله تعالى بانصاف لوكون كومدايت نبيس كياكرتا

بلکہ ہمیشہ گرای میں رہتے ہیں اور گرائی کا انجام دوز نے ہے رابط: او پر نبوت کی تحقیق میں جومضا مین ندکور تھے آگے ان میں ہے بعض کا اجمالی اور بعض کا تفصیلی بیان ہے جس سے پہلے مضامین کی تاکید ہوجائے گی۔ وقال تا للمحسنین.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلَّذِينَ الْمُنُوْا

اوريكافرايمان والوس كى نسبت يول كيت بين كداكرية رآن

جس پر بیلوگ ایمان لائے ہیں۔

اُولَيِكَ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيهَا عَ ي وك الله بنت ين جو الله عن بيد ربي ك جُزَاء بِهَا كَانُوا يَعْهَا لُونَ ﴿

بعوض ان (نیک ) کاموں کے جود وکرتے تھے

غرض اس قدرمصائب انعاتی ہے۔

1+141

وَوَصِّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسُنَا حَمَلَتُهُ

اورېم نے انسان کوا پندال باپ کے ماتھ نیک سٹوک کرنے کا عمرہ یا ہداس کی اور کا میں کا میں انسان کو کرنے کا میں ک اُما کا کردھا قوضعت کے کرھا و کہ لکہ و فصل کے اُلے کا میں کا

ماں نے )بڑی مشقت کے ساتھ ہید میں رکھااور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو

تُلْثُونَ شَهْرًا ﴿

جنااوراس کو پیٹ میں رکھنااوراس کادودھ چھوڑ ٹاا کٹرمیں مہینے میں پورا ہوتا ہے

اگر مال باب مسلمان ہیں تب تو دین کی نعت بھی ورنہ دینوی نعت تو طاہر ہے اور مال باپ کی نعمت کا اثر اولا دیر بھی پنچا ہے چنانچدان کے وجود اور ذیر گی کی بدولت تو خوداولا دکا وجود عی ہوتا ہے اور دیل تعمت کا اثر میہ ہوتا ہے کہ ان کی قولی اور فعلی تعلیم اولا دے لئے علم عمل کا ذریعہ ہوجاتی ہے۔

حَتَّى إِذَا بِلُغُ ٱشُّدُ لَا وَبِلُغَ ٱرْبِعِينَ سَنَةً لا

يهال تك كدحب و الى جوانى كو العنى بلوغ كو ) ينى جاتا بادر ( مر بلوغ ك

قَالَ رَبِّ ٱوْزِعْنِي آنُ ٱشْكُرْ نِعْبَتُكَ الَّذِي

بعد) چالیس برس کو پنچها ہے ( تو جو نیک بخت ہوتا ہے ) وہ کہتا ہے کہ اے مرقب

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَى وَالْهَا وَالْهَا وَالْهَا وَالْهُا وَالْهُا وَالْهُا وَالْهُا وَالْهُ

مرے بدورگار محمد کوال پر مادمت و بیخ که من آپ کی نعموں کا شکر کیا

صَالِحًا تُرْضُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اللهِ

إِنِّ تُبْتُ إِلَيْك

جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولاد میں تھی میرے لئے صلاحیت پیدا کرو یجئے

لَوْكَانَ خَيْرًامَّاسَبَقُوْنَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْلَهُ

اوئی اچی چز ہوتا تو بدلوگ اس کی طرف ہم سے سبقت ندکر کے تھے اور

يهتكوابه

جبان لوگول كوقر آن سے مدایت نعیب ندمولی

یعنی ہم بڑے عاقل ہیں بوجہ غایت تکبراورسرکشی کے یا پہلے لوگوں کی ہانیاں ہیں۔

فَسَيقُولُونَ هَنَّ الْفَكَّ قَدِيمٌ اللَّهِ

تویہیں مے کریاتد می جموث (مضمون) ہے

مویٰ کی تمام امت کے لئے

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَخْهُ الْمُ

ادراس (قرآن) سے بہلے مویٰ کی کتاب ہے جور ہنماادر رحت تھی

<u>مامل به که نزول قرآن کوئی اجنبی کام نبیس</u>

وَهٰذَا كِتُبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْدِر

اور یہ ایک کتاب ہے جواس ( کی پیشینگوئی) کوسچا کرتی ہے عربی زبان میں

الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿ وَبُشَرِى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ الَّذِينَ اللَّهُ عُسِنِينَ ﴾

ہے ظالموں کے ڈرانے کے لئے اور نیک لوگوں کو بٹارت ویے کے لئے

يعن حسب تعليم رسول تو حيد كوتبول كيا\_

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْارَ تُبْنَا اللَّهُ

جن لوكوں نے (سے ول سے ) كہا كه جارارب الله ب

تعنی اس کوچ**یور انبی**ں۔

تُمَّرُالسَّتَقَامُوْا

پومشقیم رہے

یعنی ایسے ایمان کا مقتضا کمی ہے۔

فَلاَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُونَ ﴿

سو ان لوگوں پرکوئی خوف نہیں اور نہ وہ ممکنین ہوں کے

جو خہ کور ہوئے۔

اولاد کی مطاحیت ہے د نیوی نفع تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو د کمیر د کمیر کر راحت ہوتی ہےاور آخرت کا نفع یہ کہ تو اب ہوتا ہے۔

#### وَإِنِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

م آپی جناب می توبه کرتا مون اور می فر مانبردار مون

مقصوداس سے غلامی کا اقرار ہے دعویٰ مقصود نبیں حاصل یہ ہوا کہ جو مخف نیک بخت ہوتا ہے وہ اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہے اور والدین کے حقوق مجمی جو کہ حقوق العباد میں سے ہیں کیونکہ والدین کے ذریعہ سے جونعت اس یر ہوئی ہے وہ بھی خدا کی نعت ہے اور اس کا بوراشکر والدین کی خدمت بر موتوف ہاوراس کے ہمیشادا ہوتے رہنے کی دعا کرنااس پر دلالت کرتا ہے کہ اس مخف کواس کی رغبت ہے اور اس کا ارادہ ہے اور رغبت وارادہ ہے عادة بركام كى توفق موجاتى إانسب باتول معلوم موكيا كالسامخص والدين كے حقوق اواكر تار بها ہے اور جاليس سال كى قيد كايہ مطلب نبيس كه اس سے کم میں ایسانہ ہوتا جا ہے بلکہ مقصود بہے کہ جالیس سال کے بعد پرغفلت نه ہونی جاہے کیونکہ جوانی میں عقل مغلوب ہوتی ہے اور جالیس سال برعقل کال اور غالب ہوتی ہے تو اس وقت خدا کی طرف توجہ کرنا مروری ہے اور اگر آیت کا شان نزول کوئی خاص قصہ ہے جیسا کہ درمنثور می ابن عباس سے منقول ہے کہ بیآ یت حضرت صدیق کی شان میں نازل ہوگی اور انہوں نے جالیس سال کی عمر میں یہ بات کہی تھی تب تو جالیس سال کی خصوصیت کی وجہ ظاہر ہے اور بید دعا اس طرح بوری ہوئی ہے کہ حضرت مدیق خودتو مع اولا د کے پہلے ہی اسلام لے آئے تھے اور فتح مکہ کے بعدان کے والدابو قحافہ مجی مسلمان ہو مکئے تھے اور ان کی والدہ ام الخیر بمى مسلمان بوكي تمين آ كان اعمال كانجام بيان فرمات بير

# اُولِيِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا الْوِلْيِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا

یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک کاموں کا قبول کر لیں مے اور

#### عَمِلُوْا وَنَتَجَاوُزُعَنْ سَيِّالِهِمُ

ان کے گناہوں سے در گزر کریں کے

اوپر تبت الیک میں تو بکاذکر آیا ہاں کے بعد گناہوں سے درگزر
کرنے کا وعدہ بیان ہوا ہاس سے بینہ مجما جائے کہ بدون توب کے گناہ
معافی نہیں ہوتے کیونکہ مخف فضل سے بھی معافی ہو جاتی ہے اصل بیہ کہ
یہاں یہ تقصود نہیں کہ تو بہ پرمعافی موقوف ہے بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ تو بہ پرمعافی موقوف ہے بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ تو بہ پرمعافی کا وعدہ نہیں لیکن گناہوں کا

معاف ہوناوسو، ی پرموتون نبیں ہے بدون وسرہ کے بھی معانی ہو عَی ہے۔ فَی اَصْحٰبِ الْجِنْلِمِ وَعُدُ الصِّلُ قِی الَّذِی کَا نُوا

ال الور يرك بيال جنت عن عيدول كراييس )اس وعدوصادقد كى وجدت

يُوْعُدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ

(اور)جس كان سے (دنيامس )وعده كياجاتا تعااورجس في اپنال باب ستكبا

اس آیت کوجومروان نے حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر کی شان میں بتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ سے اس کی کندیب منقول ب مروان نے محض عداوت سے کہدویا تھا

أُفِّ لَكُمَّا التَّعِدُ نِنِي أَنْ أُخْرَجُ وَقَدْ خَلَتِ

كەتف ئىم بركياتم جھۇ بيەدىدە يعنى خبردىتے ،وكەمس (تيامت ميس دوبارو

الْقُرُّونُ مِنْ قَبْلِيْ ج

زندہ ہوکر ) قبرے نکالا جاؤں کا حالا تکہ جمے سے پہلے بہت ی امتیں گزرگئیں

جن سے ہرزمانہ میں ان کے پیٹیبر بول ہی وعدہ کرتے چلے آئے مگر آئ سککسی وعدہ کاظہور نہ ہوا اس سے معلوم ہوا کہ بیسب با تیں ہی با تیں ہیں۔

وَهُمَايَسْتَغِينُونِ اللهَ وَيْلِكَ أَمِنْ ﴿ إِنَّ

اوروہ دونوں اللہ ہے فریا وکررہے ہیں کدارے تیراناس ہوا یمان لاب شک

وَعُدَالِيهِ حَقَّ ﴿ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ اِلَّا

الله كا وعده سيا، ب تو (وه اس پر بمي) يه كبتا ب كه يه ب

ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ <u>۞</u>

سندبا تیں اگلوں ہے منقول چلی آ رہی ہیں

مطلب یہ کہ ایساشق اور بد بخت ہے کہ اس نے حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی والدین کا حق جو بہت مغروری ہے خصوصاً جب کہ وہ مسلمان بھی ہوا ور خاص کر جب کہ وہ اس کو بھی اسلام کی تعلیم کرتے ہوں مگر وہ بد بخت پھر بھی گفراور والدین کی نافر مانی کرتا ہے اور نافر مانی بھی اس ورجہ کی کہ مال باپ کی مخالفت کے ساتھ بات چیت میں بھی برتیزی اور مخت کرتا ہے آ کے ان اعمال کا انجام بیان فرماتے ہیں۔

#### الُحَقِّ

#### کرتے تنے

فی الارض کی قید ہے اس طرف اشارہ ہے کہ زمین پررہ کر تکبر کرنا اور مجمعی زیادہ برا ہے کہ خابر کرنا اور مجمعی زیادہ برا ہے اور ناحق کی قید واقعی ہے کیونکہ مخلوق سے تکبر کا ظاہر ہونا ہمیشہ کا عذاب ہیشہ ناحق ہی ہوگا اور تکبر سے مرادا میان سے تکبر کرنا ہے کہ ہمیشہ کا عذاب سے کہ نامہ

### وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿ وَاذْكُرُ أَخَا

اوراس وجدے کہ تم نافر مانیاں کیا کرتے تھے اور آپ قوم عاد کے بھائی ( یعنی ہود ) کا ( ان ہے ) ذکر سیجئے جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو کہ ایسے

#### عَادٍ ﴿ إِذْ ٱنْذَارَقُوْمَهُ بِالْأَخْقَافِ

مقام پررجے تنے کہ وہاں دیگ کے متطیل خمرار تو دے تھے

اس میں تمام کفراور فسق کی با تیں اور ظلم کے تمام طریقے وافل ہو گئے۔

رلیط: او پر مکہ والوں کوسانے کے لئے کفر کی اور دنیا میں منہمک ہونے کی فرمت اور قباحت نہ کور ہے۔ آ گے قصہ عادیا ودلاتے ہیں کہ وہ بھی عرب تصح جس سے او پر کے مضمون کی تاکید متعمود ہے واذکر احاعادتا یہ سے ہووں

اس سے سامعین کے ذہن میں اس موقعہ کا حاضر کرنا مقصود ہے اور ان لوگوں

کی سکونت (بقول اکثر) میں کے شہروں میں تھی اور وہاں دیت کے شیلے تصویر بے کوگ تجارت کے لئے اکثر سفر کرتے تو ان مقامات پر گزرتے تھے۔

کے لوگ تجارت کے لئے اکثر سفر کرتے تو ان مقامات پر گزرتے تھے۔

## وَقَلْ خَلْتِ النَّذُ رُمِنَ بَيْنِ يَدُيْهِ وَمِنْ

اس پرڈرایا کہتم خدا کے سواکسی کی عبادت مت کرواوران سے پہلے اوران

#### خُلْفِة

ے چھے بہت ڈرانے والے (پنیمراب تک) گزر کے ہیں

ورنہ تم پرعذاب نازل ہوگالینی سے بات الی ضروری اور تیجے ہے کہ ہود علیہ السلام کے پہلے اور ان کے بعد بہت سے پیفیراسی بات کی تعلیم کرتے آئے ہیں ہی اس جملہ کے بڑھانے سے تو حید کے مضمون کی تا کید مقصود ہے اور عجب نہیں کہ ہود علیہ السلام نے تمام انبیا وکا تو حید کی تعلیم میں منعق ہوناان کے سامنے بیان کیا ہو

### ٱلَّا تَعْبُدُ وَٱلزَّاللَّهُ ﴿ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ

مجھ کوتم پرایک بزے (سخت) دن کے عذاب کا ندیشہ وہ کہنے لگے کیاتم

# أُولَيِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي آ

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق عمل بھی ان لوگوں کے ساتھ

# أُمُورِقًا خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنّ

الله كا قول (يعني وعده عذاب) بورا موكر رباجو ان سے پہلے جن

#### وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خُسِرِيْنَ ۞

اورانسان ( کافر ) ہوگزرے ہیں بے فٹک یہ (سب خسارہ میں رہے آ مے اس تفصیلی مضمون کوبطور خلاصہ کے بیان فرماتے ہیں۔

ال ال المحالة مرا وي له يرا ير الجدورة

### وَلِكُلِّ دُرَجْتُ مِّهَاعُبِلُوا ا

اور ہرایک فریق) کے لئے ان کے (مختلف) اٹمال کی وجہ سے انگ انگ در ہے لیس کے کسی کو دوزخ کے۔

#### وَلِيُوقِيهُمْ اعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

اورتا کدانشدتعالی سبکوان کے اعمال (کی جزا) پوری کردے اورتاک دران پر (کسی طرح کا) ظلم ندہوگا

او پران ظالموں کا عذاب معین طور پرنہیں ہلایا تھا صرف اشارہ کر دیا کہان پر خدا کا قول پورا ہوکر رہااور بہلوگ خسارہ میں رہے اور نیک بختوں کی جزامیں جنت کا بیان صاف طور پر ہوا تھا اس لئے آگے عذاب کو صاف طور پر معین فرماتے ہیں۔

### وَيُوْمَ يُغْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوْا عَلَى التَّارِطِ

اورجس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں مے (اوران سے کہا جائے گا)

### أذْهَبْتُمْ طَيِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّهُ نَيَا

كرتم الى لذت كى چزير الى د نعى دندگى من مامل كر بيكا در ان كوفوب و يروي و يوات فاليوم تجزون عداب الهون و استها عداب الهون

برت بچے (کہ ہم کو بھی بھول گئے ) سوآج تم کوذلت کی سزادی جائے گ

چنانچینزاکے لئے جہم اور ذلت کے لئے پیلامت اور پھٹکار ہے۔

بِهَا كُنْتُمُ تَسُتَكُبِرُونَ فِي الْأَنْ صِ بِغَيْرِ

اس وجہ سے کہ تم دنیا میں نافق تکبر کیا

عَنُ الْهُتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِهَا تَعِدُ ثَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ

ہم چرنے دالے بیس الرم سے ہوتو جس (عذاب) کائم ہم ہے دعد وکرتے مورد میں دور کے اور میں سرا ورد جو جو جو م

الضّد قين وقال إنّها العِلْم عِنْدَ مواس كوم رواقع كردومود ن كما يورا للم توخداى كوم (كونداب كريندا و

الله وطو وأبلغ كم مّا أمر سلت به

كا)اور محكورة جو پيغام دے كر بميجا كيا تعاش تم كوه كنا باديتا موں

چنانچ مجھ سے یہ معی کہا گیا ہے کہ تم پر عذاب آ وے گا جس کی میں فیانچ مجھ سے یہ معی کہا گیا ہے کہ تم پر عذاب آ وے گا جس کی میں فیم کواطلاع کردی اس سے زیادہ نہ مجھ کوعلم ہے نہ قدرت۔

وَلَكِنِي ٱلْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُون ۞

کین میں تم کو ویکمنا ہوں کہ تم لوگ نری جہالت کی باتمی کرتے ہو کرایک تو تو حید کوئیں تبول کرتے پھراپنے منہ سے بلا ما تکتے ہو پھر مجھ پراس کا تقاضا کرتے ہوالبتہ میں اپنے سچے ہونے کا مدی ہوں جس پر دلیل قائم کر چکا ہوں اور عذاب کا وقت مجھ کوئیس بتلایا گیا ہاں جب آئے گا تو اس وقت اللہ جا ہوں نے کی لیما غرض جب کی طرح انہوں نے تن کو

تول نه کیا توعذاب کااس طرح سامان شروع بوا کداول ایک بادل افعا۔ فکتا س او و عارضًا قست قبل او دیت هم لا

سوان لوگوں نے جب اس بادل کواپی وادیوں کے مقابل آتاد یکھا تو کہنے

قَالُوْاهِذَا عَارِضٌ مُهُطِرُنَا "بُلْ هُوَمَا

کے کہ یہ توبادل ہے جوہم پر ہر سے گائیں نہیں بلکہ یہ وی ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے (کے عذاب لاؤاس میں) ایک آندمی ہے جس میں در دناک

استعجلتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَا الْأَلْمُونَ

عذاب ہے وہ ہر چیز کو اپنے رب کے تھم سے ہلاک کر دے کی چنانچہ وہ آندھی چھوٹی اور آدمیوں اور جانوروں کو اٹھا اٹھا کر پنک دیتی تھی درمنثور میں آدمیوں اور مواثی کا اس ہوا میں اڑے اڑے پھر ناحضرت ابن عباس سے منقول ہے۔

# 

<u>لايْزَى الْامَلْكِنْهُمْ ۚ كَذَٰ لِكَ نَجْزِى</u>

ادر بحد نه دملال دیا تما بم برموں کو سرا دیا کرتے تھے الْقَوْمُ الْبَجْرِمِیْنَ ﴿ وَلَقُلُ مُكُنَّهُمْ فِیْهَا الْقَوْمُ الْبَجْرِمِیْنَ ﴿ وَلَقُلُ مُكُنَّهُمْ فِیْهَا

اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو

ٳؽڡٞػؾ۠ػؠٚۏؽۅ

ان باتول می قدرت نبین دی

مرادان باتوں ہے وہ کام ہیں جوجسمانی اور مالی قوت پرموتوف ہیں

وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمُعًاوً ٱبْصَارًاوً ٱفْيِدَةً ﴿

اور بم نے ان کو کان اور آ کھ اور دل (مجی کھ) دیے تھے

فَيَا أَغْنَى عَنْهُمُ سَبْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ

سو چونکہ وہ لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے تھے

وَلا آفِي اللهُمْ مِن شَيء إذْ كَانُوا

اس لئے (جب عذاب آیا) تو ندان کے کان ان کے ذرا کام آئے

يَجْحُدُ وْنَ لِإِلْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا

اور نہ ان کی آ تکھیں اور نہ ان کے ول اور جس (عذاب) کی

<u>ڪَانُوٰ ابِهٖ يَسْتَهْزِءُ وُنَ ۞</u>

وہ ہلی کیا کرتے تھے ای نے ان کو آ گھیرا

یعنی ندان کے حواس ان کوعذاب سے بچا سکے اور ندان کی تدبیری جو دل سے نکال کرتے ہے اور ندان کی توت ہے ربط دل سے نکال کرتے ہے اور ندان کی توت ہے ربط اور عاد کا قصد تفصیلاً ندکور ہوا ہے آ گے دوسری ہلاک شدہ امتوں کا اجمالی قصد ہے کہ مکہ والے ان کے مقامات پر بھی گزر تھے۔ ولقد اہلکنا تا یفترون

وَلَقُدُ الْمُلَكُنَا مَا حُولَكُمْ مِنَ الْقُرْى

اورہم نے تمبارے آس پاس کی اور بستیاں بھی (شرک و کفر کے سبب) غارت کی ہیں

بیے خموداور توم لوط کہ شام کوجاتے ہوئے ان کے مقامات برگزرتے تعاور چونکه مکے ایک طرف یمن ہاور دوسری طرف میں شام ہے اس کئے آس پاس فرمادیا۔

# <u>وَصَرِّفْنَا الْإِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞</u>

اورجم نے بار بارا بی نشانیال (ان کو) ہتلاوی تھیں تا کدہ شرک (وکفرے) باز آ جا کیں

تمروه بازندآ ئے اور ہلاک ہوئے۔

# فَكُوْلَانْصُرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُ وَا مِنَ

سوخدا کے سواجن جن چیزوں کوانہوں نے خدا تعالی کا تقرب عاصل کرنے کواپنا

#### دُونِ اللهِ

کہ معیب میں مارے کام آئیں گے۔

#### قُرُبَانًا الهَهُ ﴿ بُلُ صُلُّوا عَنْهُمْ ۗ وَذَٰلِكَ

انبوں نے ان کی مدد کوں نے کی بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے

#### اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتُرُونَ ۞

اورو ومحض ان کی تراثی ہوئی اور کمڑی ہوئی بات ہے

تہیں واقع میں وہ سفارش کرنے والے یا معبود تعوز ای تھے ربط اوپر کفار مکہ کو سانے کے لئے کغراور تکبر کی غدمت مذکور ہے آ مجاس کی تاکید کے لئے عار ولانے کوبعض جنات کے اسلام لانے کا قصہ بیان فر مایا جاتا ہے جس کا عامل مقصود ہے کہ جنات جو تکبر میں انسان سے زیادہ ہوتے میں وہ تکبرکوچھوڑ کر کفرے دست بردار ہو مجئے مگرتم کہ انسان ہو تکبراور کفر ے بازنہیں آتے اور جن جنات کے ایمان لانے کا اس آیت میں ذکر ہے ان کا تصد مد یوں میں اس مرح آیا ہے کہ جب عضور کی ابتدائی نبوت کے ونت جنات کوآسانی خبریں سننے سے شہاب ٹاقب کے ذریعہ سے روک دیا مياتو جنات من تذكره مواكداس كاسب فحقيق كرنا عايئ كدكون سانيا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے بیہ بات چیش آئی ہے جنات مختلف اطراف میں تحقیق کے واسلے روانہ ہوئے بعضے تجاز کی طرف بھی چلے اس روز جناب رسول التدمع چندامحاب كيطن محله مي كدايك مقام كانام ب تشریف رکھتے تھے اور ہازار عکاظ کی طرف (غالبًا بغرض دعوت اسلام) تشریف لے جانے کا تصدیما آپ مبح کی نماز پڑھ رہے تھے جووہ جنات یہاں ہنچ قرآن من کر کہنے گلے بس وہ نئی بات یمی ہے جس کی وجہ ہے ہم

آ سانی خبرول سے روک دیئے محے اور ایک روایت میں ہے کہ جب بہاں آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو جب آپ نماز مبح ے فارغ ہوئے تو وومعتقد اور مومن ہو کرائی قوم کے یاس واپس مجے اور ان کوامیان کی ترغیب دی اور آب کوان کے آنے جانے کی خبر نہیں ہوئی يهال تک كهسوره جن كے نازل مونے سے آپ كوخبر دى كئي اور ايك روایت میں ہے کہ بینو مخص سے جب انہوں نے اپی توم کوخبر پہنجائی تو ان میں سے پھر تین سواشخاص اسلام لانے کے لئے حاضر خدمت ہوئے اور دوسری صدیوں میں جنات کے آنے کی دوسرے طور برجمی روایتی آئی میں مر چونکہ بدوا تعات متعدد مرتبہ ہوئے میں اس لئے تعارض کا شبه نہ کیا جاوے خفاجی نے فر مایا ہے کہ ا حادیث معلوم ہوتا ہے کہ جنات آپ ک خدمت من چوم تبآ ئے ہیں۔وادصرف تا صلل مبین.

## وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفُرًا مِنَ الْجِنِّ

اور جب كهم جنات كى ايك جماعت كوآپ كى طرف في آئے جو (يمال

#### يُسْتَبِعُونَ الْقُرُانَ عَ

بنے کر) قرآن سنے لکے تعافر ض جب وولوگ قرآن کے پاس آ پنچ

یعنی اس موقعه پر پہنچ جہاں قر آن پڑ **ما**جار ہاتھا۔

#### فلتاحضروه قالوآ أنصتواع

كني لكي كه خاموش ر مو پحر جب قرآن پژها جا چكا

لعنی جتنااس وقت حضور کلا کونماز میں پڑھنا تھا گتم ہو چکا۔

تو وولوگ اپن قوم کے پاس (اس کی) خبر پہنچانے کے واسطے واپس مکئے

#### قَانُوا يُقَوْمُنَّآ إِنَّا سَبِغُنَا كِتْبًا أُنْزِلُ مِنْ

كنے كئے كہ اے بھائيو بم ايك (عجيب) كتاب من كر آئے ہيں جو

#### يعياموسي

مویٰ کے بعد نازل کی می ہے

موی علیہ السلام کے بعد کہنے سے بعض علاء نے میمجما ہے کہ وہ جن یبودی تھے لیکن اس کی کوئی تعلی دلیل نہیں اور اس سے استدلال کرنانا کائی ہے كيونكداس كمنے كى وجديد بے كدائجيل اكثر احكام ميں توريت كے تابع باور قرآن تورات کی طرح مستقل ہے ہی مقصود یہ ہے کہ جیسی مستقل کتاب

موی پرآئی تھی اس شان کی کتاب موی کے بعد یہ آئی اوریہ بات ان کو تعور ا ساقر آن من کراس کے طرز بیان اور جلالت شان سے معلوم ہوئی ہوگی۔

## مُصَدِّقًا لِهَا بَيْنَ يَدُيْهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ

جو اپنے سے مہلی کتابوں کی تعمد بی کرتی ہے (اور دین) حق

#### وَ إِلَى طَرِيْقٍ مُنْسَتَقِيْمٍ ۞

اورراه راست کی طرف رہنما کی کرتی ہے

یہاں تک تواسلام کی حقانیت کا اظہار ہے آھے اس کے تبول کرنے کا عم ہے اول ترغیب سے پھرخوف دلاکر۔

#### يْقُوْمَنَا أَجِيْبُوا دَاعِيَ اللهِ وَامِنُوابِهِ

اے بھائےواللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا مانواوراس برایمان لے آؤ

اس میں اس طرف اشارہ ہو کیا کہ وہ ایمان لانے کی طرف بلاتا ہے کسی و نیوی غرض کی طرف بلاتا اور وائی سے مرادیا تو قرآن ہے یا حضور صلی الله علیہ وسلم ہیں۔

## يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

الله تعالى تمبارك كناومعاف كردكا

بعض علاء نے من ذنو بھم ہے بعض گناہ مراد کئے ہیں کیونکہ اسلام ہے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے اور بعض نے کہا ہے کہ اسلام ہے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور اس پرحقوق العباد معاف نہ ہونے ہے اشکال نہیں پڑتا کیونکہ جوحقوق گناہ ہیں جسے تل وغیرہ ان کے معاف ہوجانے پرتو سب کا اتفاق ہے اور جوحقوق گناہ نہیں جسے قرض وغیرہ تو وہ من ذنو بھم میں داخل عی نہیں بحر بعض گناہ مراد لینے کی کوئی حاجت نہیں

#### وَيُجِرُكُمُ مِنْ عَنَابٍ اللَّهِ اللَّهِ

اورتم كوعذاب دردناك سيمحفوظ ركميكا

جنات کو کفر اور معصیت سے عذاب ہونے پرسب کا اتفاق ہے اور
ایمان وا عمال صالحہ پران کو جنت اور تو اب طبے میں اختلاف ہے اکثر علا وتو
اس کے کل میں کہ ایمان اور نیک اعمال سے ان کو جنت اور تو اب طبے گا
کیونکہ شریعت کی عام نصوص اور حق تعالی کے اس ارشاد سے بالخصوص لمم
یعطم شہن انس قبلهم و لا جان سے کی معلوم ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی
حوروں کے بارہ میں فرماتے میں کہ ان کو نہ اس سے پہلے کی انسان نے جھوا

نہ جن نے تو اگر جنات کے چھونے کا احمال ہی نہ تھا تو ان کے ذکر کی اس جگہ کیا ضرورت تھی معلوم ہوا کہ جنات بھی حوروں کو چھوڑ کتے ہیں دوسر سے سورہ انعام میں انسان اور جنات کے ذکر کے بعد حق تعالی نے فر مایا ہے لکل حوجت معا عملوا کہ ہرا یک کواپنے اعمال کے سب در جیلیں کے اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ نے غایت احتیاط کی وجہ سے چونکہ اس بارہ میں کوئی صاف اور صریح نص موجود نہ تھی اس میں تو قف فر مایا ہے اور یہ جو امام صاحب کا قول مشہور ہو گیا ہے کہ وہ جنات کے جنت میں نہ جانے کے قائل ہیں تو غالبًا ای تو قف کے بیان میں ناقلین کو خلطی ہوئی ہے والتہ اعلم

## وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَكُيْسُ بِهُعْجِزِ

اور جو مخص الله کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین ( کے کسی حصہ )

#### فِي الْرُرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهَ اَوْلِياءً الْمُ

میں (ہماک کرضدا) کو ہرانبیں سکیا اور ضدا کے سواکوئی اس کا حامی ہی نہ ہوگا

يغنى جىساوەخودنېيىن نج سكتا كوئى اس كوبيما بھىنېيى سكتا ـ

#### أُولِلِكِ فِي صَلْلِ مُبِيْنٍ ﴿

(اور)ایسےلوگ مرح محرای میں (متلا) ہیں

کہ ہاد جود بکہ دائی کے حق ہونے پر دلائل قائم ہیں پھر بھی اس کا کہنا نہیں مانتے ربط اوپر قیامت کی جز اوسزا کا بیان تھااور متصل کی آیتوں میں بھی اس طرف اشارہ تھا چونکہ بعضے خود قیامت کے امکان ہی کے مشر تھے اس لئے آئے کے پہلے اس کا امکان پھر اس کا واقع ہونا بیان فر ماتے ہیں پھر مضور مسلی اللہ علیہ وسلم کو لی اور مبرکی تعلیم ہے۔ او لیم عیروا تا الف قون

#### أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خُلَقَ السَّهُ وَتِ

كياان لوگوں نے بينہ جانا كه جس خدانے آسان وزين كوجو پيدا كيا اوران

## وَالْارْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرِ عَلَى

كے پيداكر في من درانبيس تعكاوه اس پر (بدرجداولى )قدرت ركمتا بك

#### أَن يَهْ فِي الْهُوْتِي لِلْمِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّى ءِ

مردول کو (قیامت میس) زنده کرد ہاوروه اس برقادر) کول ند ہوئے

## قَدِيْرُ ﴿ وَيُوْمُ لِيُعْرَضُ الَّذِينَ كُفُرُ وَا

فٹک وو (تو) ہر چز پر قادر ہے اور جس روز کا فرلوگ دوز خ کے سامنے لائے

## عَلَى النَّارِ "أَكِيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ

جائیں کے (اوران سے بو مجماجائے گاکہ) کیابددوزخ امرواقعی نہیں ہے جیما کہ دنیا میں اس کی واقعیت کا انکار کیا کرتے تھے۔ مانحن معذبین کہ ہم کوعذاب نہ ہوگا۔

## قَالُوْا بَلَى وَرُتِنِا ﴿ قَالَ فَذُ وَقُوا الْعَذَابَ

و مہیں کے کہ ہم کواپنے پر ورد کار کی تئم ضرورامرواقعی ہے ارشاد ہوگا ( اچما )

مَا كُنْتُمُ تُكُفُرُ وُنَ ۞

توا پے کفر کے بد لے میں اس (دوزخ) کاعذاب چکمو

جس میں دوزخ کاانکار بھی داخل ہے۔

#### فَاصِبِرُكُهُ اصبرُ أُولُوا الْعَزُمِ

توآپ (ويماي )مبريجيئ جياور بمت واليغيرول في مبركيا

آ مے حضور کی سل ہے اولوالعزم سے پیغیرمراد ہیں۔

#### مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعُجِلُ لَهُمْ

اوران لوگوں کے لئے (انقام الی کی) جلدی نہ سیجئے

جوملمانوں کے غلبہ کے لئے جاہتے تھے۔

## كَانَهُمْ يُوْمُ يُرُونَ مَا يُوْعَدُّوْنَ لِأَوْلَى الْمُرِيلُبُتُوْآ

اورجس روزیدلوگ اس چیز کودیکھیں مے جس کاان سے وعد و کیا جاتا ہے

#### إلاساعة قِن نَهَارِ \*

( یعن عذاب ) تو کویا پہلوگ ( دنیا میں ) دن بھر میں ایک کھڑی ہے ہیں

آ کے کفار کود ممکی ہے

## بَلغ المُ الله المُولِ ا

یہ (خدا کی طرف) ہے ہبنچادینا ہے (جس سے جمت تمام ہوگئ) سو (اس کے بعد)وی بر ہاد ہوں گے جو نافر مانی کریں گے

کونکہ بلنے کے بعد کوئی عذر نہیں رہا

#### (٢٧) سُحُورَةُ مُحَيِّمَةً مِنْ مَتَالِمَ الْمُعَالِمَةِ مِنْ (٩٥)

سورهٔ محمرً مدینه بین نازل ہوئی اوراس میں آمھیس (۲۸) آیتیں اور چاررکوخ ہیں

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مهر بان برے رحم والے بي

ٱلَّذِيْنَ كَفَرُ وَاوَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ

جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستہ سے روکا

أضَلَّ أَغْمَالُهُمُ نَ

ضدانے ان کے مل کا تعدم کردیے

جیسا کہ رؤساء کفار کی عادت تھی اور ایمان کے غارت ہونے کے لئے صرف کفر بھی کافی ہے دوسروں کورو کنا بھی اس کے لئے شرط نہیں لیکن ان کی واقعی حالت بیان فر مادی۔

#### وَالَّذِينَ امْنُوا وعَبِلُوا الصِّلِحْتِ وَامْنُوا

اور (برخلاف اس کے )جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے وہ اس سب پرایمان لائے جومحہ پر نازل کیا حمیا ہے اور وہ ان کے رب کے

بِهَا نُرِّلُ عَلَى مُحَيَّدٍ وَهُوَ الْحَقِّ مِن رَّبِهِمُ لَا

پاس سے (آیا ہوا) امرواقعی (بھی) ہے اللہ تعالی ان کے گناوان پر سے

كَفَّرَ عَنْهُمُ سَيِّا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بِالْكُمْمُ ۞

اتاردے گااور (دونوں جہان میں )ان کی حالت درست رکھے گا

ونیا میں تو اس طرح کہ نیک اعمال کی توقیق برد متی جاوے گی اور آخرت میں اس طرح کدان کونجات ہوگی۔

## ذُلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كُفَّرُ وَالتَّبِعُوا الْبَاطِلَ

یای وجہ سے کہ کافر تو غلط رستہ پر ملے اور الل ایمان میح رستہ

وَأَنَّ الَّذِينَ الْمُنُوااتُّبَعُواالْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ اللَّهُ

ر ملے جو ان کے رب کی طرف سے (آیا) ہے ۔ لینی مسلمانوں کی اجھی حالت اور کفار کی بری حالت۔

اور غلط رستہ ہے تا کا می ہونا اور سی حکے رستہ سے کا میا لی ہونا ظاہر ہے اس لئے وہ نا کام ہوئے اور اگر اسلام کے میچے ہونے میں ھبھہ ہوتو اس کا جواب

من دہھم سے ہوگیا کہ اس کے بچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہاور من جانب اللہ ہونام فجزات سے خاص کرقر آئی معجز و سے ٹابت ہے ربط او پر مسلمالوں کا مصلح ہونا اور کفار کا مفسد ہونا سمجمایا گیا ہے آئے مصلحین کے ہاتھ سے مفسدوں کا فساد دبانے کے لئے بعض احکام جہاد کے متعلق ارشاد ہوتے ہیں فاذا لقیتم تا او ذار ھا۔

## كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلتَّاسِ اَمْتَالَهُمْ ۞

الله تعالى اى طرح لوكوں كے ( نفع و بدايت كے ) لئے ان كے حالات ميان

## فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

فرماتا ہے سوتمبارا جب کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو یعنی جب کفارا سے مفسد میں تو ہم تو ان کا فساد و فع کرنے کے لئے حکم سے میں کدان کوئل کرو۔

## حَتَّى إِذًا ٱتَّخَنْتُهُوهُمُ

يهال تک كه جدېم ان كی خوب خونرېز ی كرچكو

جس کی صدید ہے کہ اب اگر کمل موقوف کردیا جائے اور قید کرنے پراکتھا کیا جائے تو مسلمانوں کی مصرت اور کھار کے غالب آنے کا احمال نہ ہو۔

#### فَشُدُّ وَالْوَتَاقَ فِي فَاصَّا مَنَّا بَعُدُ

تو خوب مضبوط بانده لو مجراس كے بعد ياتو بلامعا وضر جمور وينا

یعنی ان دو ہاتوں میں ایک ہات کا افتیار ہے ہیں دونوں کو جمع نہ کیا جائے ہاں یہ جائز ہے کہ سرے سے چھوڈ اس نہ جائے بلکہ غلام بنالیا جائے یا آل کر دیا جائے اور حنفیہ کے فزد کے بیآ بیت سورہ براہ ق سے منسوخ ہے کیونکہ دو اس کے بعد نازل ہوئی اب چھوڈ ناکسی طرح جائز نہیں بہرحال اس آیت سے بعض ہوا پرستوں کا مسئلہ غلامی کے غلط ہونے پراستدلال کرنامحض باطل ہے کیونکہ اول آو بیآ بیت منسوخ ہے دوسرے اس کا بیہ مطلب کیونکر بجھ لیا گیا کہ چھوڈ نا معاوضہ لے کر یا بلامعاد خرصر وری ہے اور بیچا ورعور تیں آئل کے حکم سے مشنیٰ ہیں ان کا اس بالمعاد خرصر وری ہے اور جو تیں آئل کے حکم سے مشنیٰ ہیں ان کا اس با جائز ہے اور اس مقام کی تحقیق سورہ انفال میں طاحظ ہو۔

## وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَيْ

اوریامعاد ضرف کرچموز دیناجب تک کرائے والے (رشن) این ہتھیار ند کو یں اللہ اللہ میں کے لئے میں اللہ میں اللہ میں سے کی کو تبول ندکرے پس اگر قتل اور قیدے پہلے اسلام لے آویں یا

صلح کر کے دعیت بنیا قبول کریں تو اب نول جائز ہے اور نہ قید جائز ہے۔ رابط او پرمسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کا تھم تھا آ کے اس تھم کی تاکید اور اس کی تعکمت اور جہاد میں مسلمانوں کے تل ہونے کے متعلق بشارت اور جباد کی ترغیب اور کفار کی فدمت اور وعید وغیر و فدکور ہے۔ ذلک تا لامولی لھم

## ذُلِّكَ اللَّهُ لَا نُتُصَّرُمِنُهُمْ لَا نُتُصَّرُمِنُهُمْ لَا نُتُصَّرُمِنُهُمْ لَا نُتُصَّرُمِنُهُمْ

يكم (جهادكاجوندكورموا) بجالا نااوراكر القدح ابتاتوان سے (خودى) انتقام لے ليتا

یعنی ہم نے جوبعض صورتوں میں کفارے بدلہ لینے کا طریقہ جہاد کا مقررکیا ہاس میں حکمت ہورنداگر ہم چاہتے تو دوسر ےطریقہ ہے مثلاً زمین میں دھنسا کریا غرق کر کے یا زلزلہ بھیج کر پہلی امتوں کی طرح ان کوتباہ کردیتے کہتم کو جہاد وغیرہ نہ کرتا ہے۔

## وَلَكِنُ لِيَبُلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَغْضٍ

ليكن (تم كوجها وكاحكم السليديا) تا كتم من أيك كادمر كذريد سامتحان كر

مسلمانوں کا امتحان یہ ہے کہ تھم النی کو جان پر کون ترجیح و بتا ہے اور کفار کا امتحان یہ ہے کہ تھا النی کو جان پر کون ترجیح و بتا ہے اس کفار کا امتحان یہ ہے کہ اس سزا سے متنبہ ہو کر کون حق کو تبول کرتا ہے ہیں جہاد میں جیسے کفار کوئی کرنا جہاد میں یہ بھی حکمت ہے آ گے ہلاتے ہیں کہ جباد میں جیسے کفار کوئی کرنا کامیا لی ہے ای طرح خود مارا جانا بھی ناکا می نہیں

## وَالَّذِيْنَ قُتُلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَكَنْ يُضِلَّ

اور جولوگ الله کی راو میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہر کز ضائع

#### اعُمَالُهُمْ ۞

نہ کرے کا

جن میں وہ آس میں آس کیا جس کی بدولت وہ مارے گئے لینی جباد غرض ظاہر میں بیوہم ہوسکتا ہے کہ جب مارا گیا تو اس کے جہاد پرکوئی تیجہ مرتب نہیں ہواادراس کا جہاد ضائع گیا سووا تع میں وہ ضائع نہیں ہوا کیونکہ اس پردوسرا نتیجہ جو ظاہری نتیجہ سے بدر جہابڑ ھا ہوا ہے مرتب ہوا جس کا آگے بیان ہے۔

#### سيهدايهم

الله تعالى ان كو (منزل )مقصود تك بهنچاد ك

منز ل مقصود کا بیان آ کے آتا ہے۔

#### وَيُصْلِحُ بِالَهُمُ

اوران کی حالت درست ر محاکا

لیمن قبر میں اور قیامت میں اور بل مراط پر اور تمام مواقع آخرت میں کہیں کوئی خرابی اور نقصان نہ مینچ گا آ مے منزل مقصود تک رینچ کا بیان ہے۔

#### وَيُنْ خِلْعُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞

اوران کو جنت میں واقل کرے گا جس کی ان کو پیچان کراوے گا

خواہ خود بخود یا کسی فرشتہ کے ذربیعہ سے ہرجئتی کواپنے اپنے درجہ اور مکان کا ایساعلم ہوجاوے گا کہ بدون پہلے سے دیکھیے بھالے ہوئے وہاں رتکلف جا ہنجے گا۔

## يَايَّهُا الَّذِينَ أَمَنُوْآ إِنْ تَنْصُرُوا الله

اے ایمان والو امرتم اللہ (کے وین) کی مدد کرو مے تو وہ تہاری

#### ردو برود پنصرکم

مدد کرے گا

جس کا نتیجه دنیا میں بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کا کفار پر غالب آنا ہے خواہ شروع ہی میں یا آخر میں اور بعض مسلمانوں کا مارا جانا یا کسی معرک میں مسلمانوں کی جماعت کا مغلوب ہونا اس کے منافی نہیں۔

#### ويثنن أقدامكمن

اورای طرح تمبارے قدم جماوے کا

ای طرح کا مطلب ہے ہے کہ سارے مسلمان مجموی طور پرتمام کفار کے مقابلہ میں خواہ شروع ہی ہے یا آخر میں ٹابت قدم رہ کر کفار پرغالب آ جادیں گے چنانچے مشاہدے ریو مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا۔

#### وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ

اور جولوگ كافر بين ان كے لئے تباعى ہے اور آخرت من ان كے الحال كو

#### أغباكهم

خداتعالى كالحرم كرديكا

یعنی دنیا میں جب کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں مغلوب ہوں گے ای تفصیل کے موافق جواو پر مسلمانوں کے غالب آنے میں فہ کور ہوئی۔ غرض کفار دونوں جہان میں ناکام رہا دراو پر بھی اعمال کے کالعدم کرنے کا بیان ہوا ہے وہاں خودای کا بتلا نامقصود تھا اور یہاں اس حیثیت سے بیان کیا گیا ہے کہ دونوں جہان کے خسارہ کا دہ بھی ایک جزوبے۔

#### ذٰلِكَ بِٱنَّهُمْ كُرِهُوامَّا ٱنْزُلَ اللهُ

بياس سب سے بواكر انبول نے اللہ تعالى كا تار بوع احكام كو البندكيا

تعنی بہ تباہی اورا عمال کی ہر بادی اس لئے ہے کہ انہوں نے اعتقاداور عمل دونو ں طرح سے احکام الٰہی کو ناپسد کیا حاصل بیر کہ کفر کیا۔

فَأَخْبُطُ أَعْمَالُهُمْ ۞

سوالله تعالى في ان كاعمال كو ( ميلي ي س ) اكارت كرديا

کیونکہ گفر کا بہی اثر ہے جو کہ اعلیٰ درجہ کی بغاوت ہے اور بیہ مراد نہیں کہ وہ اعمال پہلے سیح سیم پھر ا کارت ہو گئے کیونکہ جب وہ اول ہی سے کا فر میں تو ان کے اعمال کسی وقت سیح ہوئے ہی نہیں اسی لئے ترجمہ میں لفظ '' پہلے ہی ہے' بڑھا دیا گیا۔

أَفَكُمْ يُسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

كيابيلوك ملك ميں چلے بحر نبيس اور انہوں نے ديكھانبيس كہ جو (كافر)

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الل

لوگ ان سے پہلے ہوگزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا کہ خدا تعالی نے

دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِمُ <sup>زَ</sup>

ان پرکیسی تبای ڈالی

یعنی بے لوگ جوان وعیدوں کے واقع ہونے کو بعید بیجھتے ہیں اس کا خشایہ ہے کہ بے لوگ کفر کاعنداللہ مبغوض (ونا کوار) ہوناتسلیم ہیں کرتے مگراس کا انکار کرنا آیک کھلی ہوئی بدیمی بات کا انکار ہے کیونکہ پہلے کفار کی تباہی کے آثاران کے دیارومکا نات سے نظر آرہے ہیں بیصاف دلیل ہے کفر کے برے ہونے پراور جب کفر کاعنداللہ مبغوض ہوتا ثابت ہوگیا تو ان کو بھی بے فکر رہنا اور عذاب کے واقع ہونے کو بعید بجھنا نہ جا ہے کیونکہ جب کفر دونوں میں مشترک ہے تو کے واقع ہونے کو بعید بجھنا نہ جا ہے کیونکہ جب کفر دونوں میں مشترک ہے تو کھا بیت میں موتا جا ہے کیونکہ جب کفر دونوں میں مشترک ہے تو کھا بہی دونوں کو بعید بھی ہونا جا ہے کیونکہ جب کفر دونوں میں مشترک ہے تو

وَلِلْكُفِرِيْنَ أَمْثَالُهَا ۞

ادران کا فروں کے لئے بھی ای تتم کے معاملات ہونے کو ہیں

ای تم سے مراد مطلق سزا ہے بالکل و کی بی سزا مراد نہیں چنانچے کفار کے کومسلمانوں کے ہاتھوں دنیا میں بھی سزا ہوئی قال تعالی فاتلو هم یعذبھم الله بایدیکم تم ان سے جہاد کروخدا تعالی تمہارے ہاتھوں

ے ان کوعذاب د بے گا اور آخرت میں تو ظاہر ہے۔

## ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِيْنَ امْنُوا

ياس سب سے كالله تعالى مسلمانوں كاكارساز ب

اس کئے دولوں جہاں میں ان کو کامیاب فریا تا ہے۔

#### وَأَنَّ الْكُفِرِيْنَ لَامُولَىٰ لَهُمْ أَنَّ

اور كافرول كاكوئى كارسازنبيس

جوخدا کے مقابلہ جس ان کے کام بنا سکے اس لئے دودونوں جہاں جس ناکام رہے جیں ہاں یمکن ہے کہ دنیا جس بھی مسلمانوں کو بظاہر تاکا ی ہو جاوے اور کفار کو بظاہر کامیا لی ہوجاوے کیکن اختبار حقیقت اورانجام کا ہے ہو اس کے اختبار ہے مسلمان ہمیشہ کامیا ہا اور کا فر ہمیشہ ناکام رہتا ہے اور لفظ مولی کے دومعنی جیں کارساز و مدوگار اور مالک پس حق تحالی پہلے معنے کے اختبار سے کفار کے مولی نہیں ہیں اور دوسرے معنے کے اختبار سے وہ ان کے بھی مولی جیں کیونکہ مالک تو وہ سب کے جیں پس دوسری جگہ جوفر مایا ہے ٹیم وہ اللہ مولا جم اللحق کہ چرسب کفار جی تعالی اپ مولی حقیقی رحواللی اللہ مولا جم اللحق کہ چرسب کفار جی تعالی اپ مولی حقیقی کی طرف لے جائمیں میں وہ ہاں کے معنے مالک کے جیں اور یہاں جوفر مایا ہے کی طرف لے جائمیں میں مولی نہیں یہاں مددگار اور کارساز کے معنی ہیں۔ ربط : او پر مسلمانوں کی کامیا بی اور کفار کی ناکامیا بی آخرے کے متعلق اجمالا نہ کورتھی آھے اس کی تفصیل ہے۔ ان اللہ ناامعاء ہم

إِنَّ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا

ب شك الله تعالى ان لوكول كوجوا يمان لائ اورانبول في المحد كام ك ( جنت

الصِّلِحْتِ جَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ

کے )ایسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیچے سے نبریر بہتی ہوں گی اور جو

وَالَّذِينَ كُفُرُوا يَتُمُّتُّعُونَ وَيَأْكُونَ كُمَّا

لوك كافر من وو(ونيام ) عيش كررب بين اوراس طرح (آخرت سے بے فكر ہو

تُأكُّلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًّى لَهُمُ <u>۞</u>

كر) كماتي يس جس طرح جو يائكماتي بس اورجبتم ان لوكول كافعكانا ب

کہ وہ یہ بیں سوچتے کہ ہم کو کیوں کھلایا پلایا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا کیاحق واجب ہے۔

آ مے فرماتے ہیں کہ جس عیش کا ذکر ہوا ہے آپ کے ان مخالفوں کو اس پر مغرور نہ ہونا جا ہے اور نہ ان کی اس غفلت پر جو کہ مخالفت کا سبب ہو منی ہے جی کہ آپ کو تنگ کر کے مکہ میں بھی نہ رہنے دیا اس پر آپ کو بہتر افسوس وغم نہ ہونا جا ہے۔

## وَكَايِّنُ مِّنْ قَرْيَةٍ هِي اَشَدُ قُوْلًا مِنْ

اوربہت ی بستیاں الی تھیں جو توت میں آپ کی اس بستی ہے برطی ہونی

## قَرْيَتِكَ الَّتِي ٓ اَخْرَجَتُكُ ۚ اَهْلَكُنْهُمْ فَلَا

معیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو کھرے ہے کھ کردیا کہ ہم نے ان و

#### نَاصِرَكَهُمُ۞

(عذاب سے ) ہلاک کردیا سوان کا کوئی مددگا رنہ ہوا

تویہ بے جارے تو کیا چیز ہیں ایس حالت میں ندان کو مغرور : و نا چاہئے کیونکہ ہم جب جا ہیں ان کی بھی صفائی کر کتے ہیں اور ندآ پ مملین ہوں کیونکہ ہم ان کوبھی وقت پر سزاو ہے والے ہیں۔

## أَفَكُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِّنْ رَّبِّهِ كُلُنْ

توجولوگ اینے پروردگار کے واضح راستہ پر ہوں کیاد وان فخصوں کی طرح ہو سکتے

#### زُين لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا الْمُواءَهُمْ ٠٠

جِي جِن كَي بِمُلَى ان كُوستحسن معلوم ہوتی ہواور جوا بی افسانی خواہشوں پر جلتے :و<sub>ا</sub>

لیعنی بیلوگ باطل پر میں تو آپ کے اور تمام اہل حق کے مقابلہ میں کی کر مزا کے قابل نہ ہو تھے جب کہ بیک فض کی راہ پر میں اور اہل حق خدا کی راہ پر میں تو جب اعمال میں تفاوت ہے انجام میں بھی تفاوت : وہ فدا کی راہ پر میں تو جب اعمال میں تفاوت ہے انجام میں بھی تفاوت : وہ پس جس طرح المی حق ثواب کے مستحق میں المی باطل عذاب کے میں این آگے آتا ہے۔

#### مَثَلُ الْجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿ فِيهَا

جس جنت کامتعیوں ہے وعد و کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں

ٱنْهُرُقِنْ مَّا أَعِيْرِالسِنِ

بہت ی نہری توایے پانی کی ہیں جس می ذراتغیر نہ ہوگا

نه بوي ندرتك من ندمزه مي

وَٱنْهُرُّمِّنُ لَبُنِ لَمْ يَتَغَيَّرُطُعُهُ ۗ وَٱنْهُرُّمِّنُ

اور بہت ی نہریں دود ھی ہیں جن کا ذراذ اکقہ نہ بدلا ہوا ہوگا اور بہت ی

خَهْرِلَةٌ وَ لِلشِّرِبِينَ ةَ وَٱنْهُرُمِّنْ عَسَلٍ

نهري شراب كي بين جو پينے والوں كوبہت لذيذ معلوم موں كي اور بہت ك

مُّصَفَّى ولَهُمْ فِيهَامِن كُلِّ التَّهَرُتِ

نہریں ہیں شہد کی جو بالکل (میل سے پاک) صاف ہوگا اوران کے لئے

وُمَغُفِرُةً مِنْ رَبِهِمْ اللهِ

وہاں ہرتم کے پھل ہوں مے اور ان کے رب کی طرف سے بخش

غرض یہ کہ جب ان کے اعمال میں تفاوت ہے تو انجام میں یہ تفاوت ہو گاجس کا اب بیان ہوا اور چونکہ دنیا کا پانی بھی رنگ بھی مزہ بھی ہو میں متغیر ہوجا تا ہے اس طرح دنیا کا دودھ بگڑ جا تا ہے اور دنیا کی شراب اکثر بدمزہ اور کڑوی ہوتی ہے صرف بعض منافع خاص کے خیال سے لی جاتی ہے پھر عادت پڑ جاتی ہے اس طرح دنیا کے شہد میں میل کچیل موم وغیرہ سے ل جا تا سے اس لئے وہاں کی نہروں میں ان باتوں کا نہ ہوتا بیان فرمادیا۔

كُنُ هُوَخَالِدٌ فِي التَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَبِيبًا

کیاا پیےلوگ ان جیے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں دہیں گےاور کھولتا ہوا

فَقَطْعُ أَمْعًاءَ هُمْ ۞ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ

پانی ان کو پینے کے لئے دیا جائے گا سووہ ان کی انتزیابوں کوئکڑے ٹکڑے کر مرویس

اليك

ڈالے گااور بعضے آ دی ایسے ہیں کہوہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں

اورول سے متوجہ بیں ہوتے

حَتَّى إِذَا خُرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْ اللَّذِينَ

یہاں تک کہ وہ اوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے الل علم

أُوتُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ انِفًا قَا

(محابه) سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیابات فرما کی تھی

كويا شارة بيتانا جائج بين كرجم ني آپ كارشادكوقا بل وينيس مجمار الله على قالو بهم أوليك الذي الذي على قالو بهم

یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مبرا لگا دی ہے

السلمايت سدور موكئ

وَاتَّبَعُوْآ اَهُواءَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ اهْتُكُوْا

اوريها چې نفساني خوابهشوں پر چلتے ہيں اور جولوگ راه پر ہيں الله تعالیٰ ان کو

زَادَهُمُ هُدُّى

زياده مرايت ديتاب

اس مس طبع الله النح كامقابله ب

وَاللَّهُمْ تَقُولِهُمْ ۞

اوران کوان کے تقویٰ کی تو نیق دیتا ہے

اوريه اتبعوا اهواهم كامقالجه

فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ

( سو کیا ہے لوگ بس ) تیا مت کے منتظر میں کدوہ ان پر دفعۃ آپڑے

اس سے مجاز أدھمكا نامقصود ہے۔

أَنْ تَأْتِيهُمْ بِغُتُهُ ۗ

سواس کی (متعدد )علامتیں تو آ چکی ہیں

چنانچ قرب قیامت کی علامت حضور کی پیدائش مجمی ہے۔

فَقَدُ جَاءَ أَشُرَاطُهَا ؟

توجب قیامت ان کے ماضے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو بھمنا کہاں میسر ہوگا لیے لیے لیے لیے کی تعلق ہے جب ابنیں سبجھنے کہ سبجھنے کا وقت ہے تو اس وقت کیا سبجھیں گے اور سبجھنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا۔

رلط: شروع سورت سے بہاں تک موسین اور کافرین اور منافقین کے احوال معدانجام کے ذکور ہوئے ہیں آ مے دوسروں کو سنانے کے لئے آپ کو دین پرمتنقم رہنے اور جن باتوں سے دین ناقص ہوتا ہے استغفار وغیرہ سے ان کی تلافی کرنے کا خطاب ہے اور آپ کو بظا ہرمخاطب بتانے کا یہ فائدہ ہے کے مبالغہ کے ساتھ اس تھم کامہتم بالشان ہونا معلوم ہو جائے کہ یہ فائدہ ہے کے مبالغہ کے ساتھ اس تھم کامہتم بالشان ہونا معلوم ہو جائے کہ

جب معصوم کو بھی اس کا تھم ہے تو دوسرے کس شار میں ہیں اور دوسروں کو سنانے کا قرید متقلبکم و منو تکم کی خمیر ہے کہ اس میں سب کوخطاب ہے اور ماقبل سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب دین کی جزااور کفرو تافر مانی کی سزائن کی تو سامعین کو چاہیے کہ دین وایمان پر قائم رہیں اور جو چیزیں کہ ایمان کو ناقص بھی کرتی ہوں چاہے ذاکل نے کریں جسے تمام کناہ اولا ان سے بھیں اورا کر بھی ہوجا کمیں تو فوراً استغفار ہے تلافی کریں فائلم انہ تاہوکم۔

## فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جُآءً تُهُمْ ذِكُرْ لَهُمْ ۞

تو آپ اس کا (کائل طورپر) یقین رکھے کہ بجز

#### فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّاللَّهُ

الله كاوركونى قاتل عبادت نبيس

یعنی جب تابعدار اور نافر مان کا انجام من چین پہلے کی طرح آئدہ

بھی خدا کی عبادت پراچھی طرح جے رہاس میں دین کے تمام ادکام
اصول وفروع آ محے کیونکہ علم سے علم کامل مراد ہا اور کامل علم کے لئے
تمام ادکام پھل کر نالازم ہا اور یہ عنوان اس لئے افتیار کیا گیا کہ تو حید
تمام احکام کی اصل بنیاد ہے حاصل یہ کہ تمام ادکام کی بجا آ وری پر مداورت
مکواور ہر چند کہ آپ میں بوجہ معصوم ہونے کے اس کے خلاف کا احمال
نہیں ہوسکا لیکن احکام سانا معصوم ہونے کے منافی نہیں معصوم کو بھی احکام
سنائے جاتے ہیں جس سے بھی محض ہلا نامقصود ہوتا ہے اور اگر آپ کو
سنائے جاتے ہیں جس سے بھی محض ہلا نامقصود ہوتا ہے اور اگر آپ کو
سیلے سے دو تھم معلوم ہوتو بغرض اہتمام دوسروں کو سنا نامقصود ہوتا ہے۔

وَاسْتَغُفِرُ لِذَ نَئِكَ

اورآپ اپی (ظاہری) خطاؤں پرمعانی ماتکتے رہے

سے سے سادر ہونے کے وقت وہ واقع میں خطا ہو جائے اگر چہ آپ سے صادر ہونے کے وقت وہ واقع میں خطا نہ ہوگی بلکہ جائز ہوگی بلکہ بعض اوقات کی درجہ میں عبادت ہوگی دوسرے بیجہ معموم ہونے کے وہ خطا اجتہاد سے ہوگی جوخودعبادت اور ثواب کا سبب ہے لیکن اس ائتبار سے کہ اس کام میں مشغول ہونے سے دوسرے افضل کام میں خلل آگیا اور افضل کو چھوڑ تا آپ کی شان رفع کے خلاف ہے اس لئے وہ صور ق خطا ہوگی اس تقریر سے معلوم ہوگیا کہ گناہ سے جان گئاہ مراد ہیں اور ایسے گناہ کی ایک مثال سور وعیس میں گئاہ سے جوازی گناہ مراد ہیں اور ایسے گناہ کی ایک مثال سور وعیس میں گئاہ سے تبیر کرکے معظوم کی ایک بی باتوں کو سور و انافتخا کے شروع میں گناہ سے تبیر کرکے مغفرت کی بٹارت وی گئی ہے خوب بجولو۔

#### وَلِلْهُؤْمِنِينَ وَالْهُؤُمِنْتِ

اورسب مسلمان مردوں اورسب عورتوں کے لئے بھی

لیمن الیم با تمن کمال دین میں خلل ڈالنے والی آپ کی امت ہے بھی صادر ہوسکتی ہیں اور ان کی خطا کمیں واقع ہیں بھی گناہ ہوسکتی ہیں اس لئے آپ امت کے واسطے بھی بخشش ما تکتے رہے تا کہ جو درجہ کمال دین کا آپ کی شان کے مناسب ہے اور جو ان کی شان کے مناسب ہے وہ محفوظ رہے اور جو ان کی شان کے مناسب ہے وہ محفوظ رہے اور جو چیزیں اس میں خلل پیدا کریں ان کا تدارک ہوتا رہے۔

#### والله يعلم متقلبكم ومتولكم ١

اوریہ یادر ہے کہ ) کانٹد تعالی تمہارے چلنے پھر نے اور ہے سہنے کی خبر رکھتا ہے

یعنی سب احوال واعمال کی اس کوا طلاع ہے۔

#### وَيُقُولُ الَّذِينَ امْنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتُ سُورَةً عَ

اور جولوگ ایمان والے میں وو( تو) کہتے رہے میں کہ کوئی ( نی ) سورت کیوں نبتازل ہوئی

یعنی اگر نازل ہوتو تمنا بوری ہو۔

#### فَادُ ٱأُنْزِلَتُ سُورَةً مُّحُكِّبَةً وَّذُكِرُ فِيهَا

سوجس وفت کو کی صاف (مضمون کی )سورت نازل ہوتی ہےاور (اتفاق ہے)

#### الْوِيَّالُ و رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مَّرَضٌ

اس میں جہاد کا بھی (صاف صاف ) ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں

## يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظُرُ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

یاری (نفاق کی ) ہے آپ ان لوگوں کود کمھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پرموت کی بے ہوشی طاری ہو

تعنی بھیا مک نگاہوں سے دیکھتے ہو۔

#### فَأُوْلَىٰ لَكُمْ ﴿

سوامل یہ ہے کہ عنقریب ان کی مبخی آنے والی ہے

خواود نیا میں ورندآ خرت میں تو ضرور ہے۔

#### ڟٵڲڎٷۊٷڶ*ڰۼ*ٷۏڡ

ان کی اطاعت اور بات چیت ( کی حقیقت ) معلوم ہے اگر چہ بیالوگ خوب خوشا مد کی باتیں بنایا کرتے ہیں۔ دلائل عقلیہ ہے بھی جیسے قر آن کا اعجاز اور نعلی دلائل ہے بھی جیسے پہلی کتابوں کی چیشین کوئی کیونکہ اکثر منافقین بہودی تھے۔

الشَّيْطُنُ سُوَّلُ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمُ ۞

شیطان نے ان کو چمہ دیا ہے اور ان کودورد ورکی سوجمائی ہے

کہ ایمان لانے سے فلاں فلا ک صلحتی فوت ہوجا کمیں گی بیتو دور کی ہجھائی اس لئے ایمان نہ لا تا ہی بہتر ہے بیہ پھمہ ہے حاصل بیہ ہوا کہ خور نہ کرنے کی وجہ عناد ہے۔

ذُلِكَ بِأَنَّاهُمُ

بیال سبب سے ہوا

یعنی ہدایت کارسته دیکھ کر چینے موڑ کراس لئے مث مجئے۔

قَالُوْالِلَّذِيْنَ كُرِهُوْ امَانَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمُ

کدان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ ضدا کے اتارے ہوئے احکام کو (حسد سے ) ناپسند کرتے ہیں

مراداس سے بہودیوں کے روساء ہیں جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے اور باد جودحق پہنچان لینے کے اتباع سے عار کرتے تھے

في بَعْضِ الْأَمْرِجِ

یہ کہا کہ بعضی باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان کیں کے

لیعنی تم جوہم کومحرصلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہے منع کرتے ہواس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ظاہر میں بھی اتباع نہ کریں دوسرے یہ کہ باطن میں اتباع نہ کریں سو بہلی صورت میں تو بوجہ مسلحت کے ہم تمہارا کہنا نہیں مان سکتے لیکن دوسری صورت میں مان لیس مے کیونکہ عقا کہ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں مطلب یہ ہے کرتی ہے پھرنے کا سبب قومی تعصب اوراند می تھلیہ ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارُهُمُ

اورالله تعالی ان کی خفیہ باتم کرنے کوخوب جانتا ہے

لین اگر چداس می با تیں یہ مناتقین خفیہ کرتے ہیں مگر ہم سب کو جانتے ہیں اور بعض امور پر وحی ہے آپ کومطلع کر دیتے ہیں آ مے وعید ہے کہ بدلوگ جوالی حرکتیں کر رہے ہیں انجام سے بے خبر ہیں۔

فَكَيْفُ إِذَا تُوَفِّتُهُمُ الْمُلَيِّكَةُ يُضُرِيُونَ

سوان کا کیا حال ہوگا جکہ فرشتے ان کی جان بن کرتے ہوں مے اوران کے مونہوں پر

فَإِذَا عَزُمُ الْأَمْرُ قَنْ فَكُوْصَدَ قُوا اللهَ لَكَانَ

مرجب سارا کام (لزائی کا) تیار ہوجاتا ہے تو اگریدلوگ اللہ سے سے

خَيْرًا لَهُمْ ﴿

ر مح توان کے لئے بہت بی بہتر موتا

اگرایمان کے مقتضار کمل کرتے۔

فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِنْ تُولَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُ وَإِن

سوا كرتم (جهاد سے ) كناروكش رموتو آياتم كويدا حمال بمى بكر اس

الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوۤاأَرْحَامُكُمْ

صورت میں )تم د نیامی فساد مجاد واور آ کہی میں قطع قرابت کر دویہ و ولوگ میں جن کو ضدانے اپنی رحت سے دور کر ویا

يس جباديس و نيوى فاكمه بحى بهت براساس ليّان كووفق عنبيس مولّى

أوللِّكِ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فَأَصَّبُّهُمْ

پھر ان کو ببرا کردیا اور ان کی (بالمنی) آجموں

واعلى أبصارهم

كواندها كرديا

کەراوح نبیس پیچان کتے

أفَلا يَتَدُبَّرُونَ الْقُرْانَ

تو کیا پیلوگ قرآن می*ن غورنبین کرتے* 

كدا نكارى پرتلے ديتے ہيں

أَمْ عَلَى قُلُونِ إِ قَفَالُهُا ۞

(یاغورکرتے ہیں مر) دلوں پر تقل لگ رہے ہیں

کے غور ہی نہیں کر کتھے۔

إِنَّ الَّذِينَ ارْتُكُواعَلَى أَدْبَارِهُمْ مِّنَ بَعْدِ

جو لوگ پشت مجیر کے ہٹ محے بعد اس کے کہ سیدھا رست

مَا تَبُيَّنَ لَهُمُ الْهُدُى كُ

ان كومهاف معلوم بوكيا

## وُجُوْهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ الَّبَعُوْا

اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں محاور پر (سزا) اس سب سے (ہوگ) کے جو طریقہ

#### مَا ٱسْخُطُ اللهَ وَكُرِهُ وَارِضُوانَهُ فَاحْبُطُ

خداکی نارامنی کاموجب تعابیای پر چلے ادراس کی رضا (کے کاموں) سے نفرت کیا

#### أعْمَالُهُمْ ﴿ أَمْرَحُسِبَ الَّذِينَ

کیاں کے اللہ تعالی نے ان کے سباعال (نیک اول بی ہے) کا اندم کردیے اس اس سزا کے ستحق ہو گئے اور اگر کسی کے پاس کوئی ممل مقبول ہوتو

اس کی برکت ہے کو تو سزامس کی ہوبھی جاتی ہے۔ و مقطو

#### فِي قَانُوبِهِمْ مَرَضٌ

جن لوگوں کے دلوں میں مرض ( نفاق ) ہے

اوروواس کو چمیانے کی کوشش کرتے ہیں۔

#### اَنْ لَنْ يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ۞

كيابيلوك خيال كرتے بين كمانلدتعالى بمى ان كى دكى عادتوں كوظا برندكريكا

یعنی ان کو بے اطمینان کیے ہو گیا جب کے حق تعالی کا عالم الغیب ہوتا ابت اور مسلم ہے اس میں واللہ یعلم اسرار ہم کی شرح ہوگئی۔

#### وكونشاء لارينكهم فكعرفتهم بسيلهم

اورجم (تو) اگر جا ہے تو آپ کوان کا پورا پہ ہتلاد ہے سوآب ان کوھلیہ سے پہچان لیتے

پورے پند کا میں مطلب ہے کہ ہرایک کا پورا حلیہ بتلا دیتے اور حلیہ کا مغبوم اگر چہ عام ہوتا ہے محرجس عام مغبوم کا مصداق ایک ہی شخص ہواس کا بتلا دینا بمزلداشارہ کے ہوتا ہے اس مخص کی طرف

#### وَلَتَعْرِفَتُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ الْمُولِ

اورآپان کوطرز کلام ہے(اب بھی) ضرور پہچان لیں مے

لیمن اگر چہ مسلحت کی وجہ ہے ہم نے اس طری نہیں ہتلایا لیکن طرز کلام ہے آپ ان کو پہچان لیس کے کیونکہ انکا کلام چائی ہے بیدانہیں ہوتا اور آپ کو حق تعالی نے نور فراست سے بچے اور جموث کی پہچان دی ہے کہ بچ کا اثر ول پر اور جموث کا اور جسیا کہ حدیث میں ہے الصدق طمانینہ والکذب ریدہ کہ بچ (کا اثر) الحمینان (ہوتا) ہے اور جموث (سے سنے والکذب ریدہ کہ بچ (کا اثر) الحمینان (ہوتا) ہے اور جموث (سے سنے

والے کول میں ) کھنگ ہوتی ہاور درمنٹور میں ابن عباس سے روایت ہے کہ چرخی تعالی نے حضور کومنافقین کا پہتہ تلا دیا پھر آ پ منافقین کا نام کہ بتلا دیا کرتے تھے سوید روایت آ یت کے منافی نہیں کیونکہ یہ پہتے طرز کلام ہے بھی چل سکتا ہاور روح میں حضر سانس سے بلاسند روایت ہے کہ حضور منافقین کو علامت سے بیجان لیتے تھے اگر یہ روایت ٹابت ہوتو بظاہر منافی ہے کین لونٹاء مامنی کے معنی میں ہاس سے آئندہ بتلاد سے کی نمی لازم نہیں آتی سومکن ہے مامنی کے معنی میں ہاس سے آئندہ بتلاد سے کی نمی لازم نہیں آتی سومکن ہواور حضر سے کہ اس آ یت کے بعد علامت کے ساتھ بھی بیجان بتلا دی گئی ہواور حضر سے مذیفہ کا منافقین کو بتلا دیتا جو بعض روایات سے مجما جاتا ہے اس میں آپ کی بیجان کے منافقین کو بتلا دیتا جو بعض روایات سے مجما جاتا ہے اس میں آپ کی بیجان کے منافقین کو بتلا دیتا جو بعض روایات سے مجما جاتا ہے اس میں آپ کی بیجان کے منافقین اور موضین سب کو خطاب ہے۔

#### وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ۞

اورالله تعالى تم سب كاعمال كوجاناب

پی مسلمانوں کوان کے اخلاص پر جزااور منافقین کوان کے نفاق اور۔ فریب پر سزاوے گااور آگے جہاد وغیرہ کی ایک حاکمانہ حکمت بیان ہوتی ہے جسیا کہ اوپر فلھل عسینم میں حکیمانہ حکمت بیان ہوئی تھی

## وَلَنَبُلُونَكُوْ حَتَّى نَعْلَمُ الْهُجْهِدِينَ مِنْكُوْ

ادر (وشوار کاموں ہے) ہم ضرورتم سب کی آ زمائش کریں مے تا کہ ہم ( ظاہری

#### وَالصِّيرِيْنَ لا وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُوْنَ

طور پر بھی )ان لوگوں کومعلوم کرلیں جوتم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ٹابت قدم رہنے والے ہیں اور تا کہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیس

فاہری طور پرجان لینے کا مطلب پارہ سیقول لنعلم من بنع الرسول کی تغییر میں گزر چکا ہے اور بیاس لئے بڑھاد یا تاکہ تھم جہاد کے علاوہ اور ادکام بھی داخل ہو جا کی اور علاوہ مجابدہ اور صبر کی حالت کے دوسرے حالات بھی داخل ہو جا دیں ربط او پر شروع سورت سے مسلمانوں کی تعریف اور کفار کی فرمت اور درمیان میں کفار سے جہاد کا تھم فدکور ہوا ہے آگے خاتمہ میں ان مضامین کا کچھ خلاصہ اور کچھ تمہاو کا تحم فرکور ہوا ہے آگے خاتمہ میں ان

## إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

بیکک جولوگ کا فرہوئے اور انہوں نے (اوروں کو بھی) اللہ کے رست ( لیعنی

## وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنَ ابْعُدِمَا تَبْدَّنَ لَهُمُ

وین ) ہےروکااوررسول کی مخالفت کی بعداس کے کیان کو( دین کا )رستہ نظر

#### الْهُلَاى لَانَ يَضُرُّوا اللهُ شَيْئًا اللهُ

آ چکا تعابیلوگ الله ( کے دین ) کو پکی نقصان نہ پنچا سکیں کے

بلكددين برحال من بورا بوكرر بكا چنانجي بوا

#### وكي وكالم وكالكوا وكالكوا وكالكوا

اورالله تعالى ان كى كوششول كومناد كى

جودین حق کے مٹانے کے لئے عمل میں لارہے ہیں۔

#### يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْآ اَطِيْعُوا اللهُ وَاطِيعُوا

اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی (بھی)

#### الرَّسُوْلَ

اطاعت كرو

کیونک رسول الله ملی الله علیه وسلم بھی الله بی کا تھم ہتلا تے ہیں خواہ وبی خاص تھم معلوم ہو گیا ہو کیا ہوگیا ہوجس سے خاص خاص واقعات کا تھم آپ نے خود سمجھ کر بیان فربادیا ہو۔

#### وَلا تُبْطِلُوْآ أَعْمَالُكُمْ ۞

کفاری طرح الله ورسول ی مخالفت کر کے اپنا اکال و بربادمت کرو
اگر وہ مخالفت اعتقاد کے درجہ میں ہوادر پہلے ہی ہے کافر ہے تب تو
اگرال کا برباد ہونا اس لئے ہے کہ کفر کے ساتھ مل سیح ہی نہیں ہوتا ادرا کر بعد
میں کافر ہوا تو اس لئے برباد ہوئے کہ مرتد ہونے سے اعمال اکارت ہوجاتے
میں اورا کری الفت اعتقاد میں نہیں بلکہ صرف عمل کے درجہ میں ہے جیسے گناہ گار
مسلمانوں کی مخالفت تب برباد ہونے کی بیصورت ہے کہ اس عمل کے میح
مونے یا باقی رہنے کی جوشرط ہے اس میں خلل ڈالا جائے اور چوککہ مخالفت خواہ
میں وجہ کی ہو بیکام اصل میں کافروں کا ہے اس لئے دھمکی کے موقعہ میں بیکنا
کے کہ فاد کی طرح مخالفت کر کے عمال کو برباد نہ کر وجیسا کہ ترجہ میں کہا گیا ہے
کے کہ فاد کی طرح مخالفت کر کے عمال کو برباد نہ کر وجیسا کہ ترجہ میں کہا گیا ہے

#### مع جائر چەسلمانوں كى خالات الى درجە كى ئېيى ہوتى ـ اِنَّ الَّيْ اِيْنَ كُفْرُوْا وَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ

بے شک جولوگ کا فرہوئے اور انہوں نے واقعی اللہ کے رستہ سے رو کا پھروہ

اللوثم ما مُوا وهُمُركُفًا رُ

كافرى رەكرمر( بمى) محصوخداتعالى ان كوبمى نە بخشے كا

مغفرت نہ ہونے کے لئے کفر کے ساتھ دوسروں کو بھی دین سے روکنا بلکہ موت تک صرف کا فرر ہے کا جی کا رہے گئی گئی ہے موت تک صرف کا فرر ہے گا بھی بی اثر ہے لیکن ذیادہ طامت کے لئے واقعی کی قید بڑھا دی ہے کیونکہ اس وقت کے بڑے بڑے کا فروں جس یہ بات بھی تھی کہ وہ دوسروں کو بھی روکنے تھے آگے موشین کی تعریف اور کفار کی برائی بیان فرماتے ہیں۔

## فَكُنُ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۞ فَلَا تَهِنُوْاوَتُلُ عُوْآ

تو (اے سلمانو) تم ہمت سے ہارو اور ملح کی طرف

## إِلَى السَّلْمِ مِنْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ مِنْ

مت بلاؤ اور تم بی غالب رہو مے

یعنی ہمت ہار کر ان سے ملح مت کرو وہ مغلوب ہوں کے کیونکہ تم محبوب ہواوروہ مبغوض ہیں ہیں اس جکہ ہرملح کی ممانعت نہیں بلکہ صرف وہ ملح جس کا منتا بہت ہمتی ہوممنوع ہے۔

#### وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يُتِرِّكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۞

اورالفتهارے ساتھ ہاور تبارے اعمال ( کے قواب ) میں ہر گز کی نے کر بگا

اورد نیادآ خرت میں کامیا لی عطافر مادے **گا**۔

#### إِنَّهَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُوْ اللَّهُ نَيَا لَعِبٌ وَّلَهُوْ اللَّهُ نَيَا لَعِبٌ وَّلَهُوْ ا

دنوی زندگی تو محض ایک لبو و لعب ہے

د نیا کی را حت بی کیااور **پ**رنداس کا پچونتیجه

#### وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَيَتَقُوا يُؤْتِكُمُ اجُورِكُمُ

اورا گرتم ایمان اورتفوی اختیار کروتو الله تم کوتمبارے اجرعطا کرےگا۔

غرض تم کوایے پاس سے نفع پہنچائے گا

#### وَلايسْئُلُكُمْ أَمُوالكُمْ

اورتم ہے تمہارے مال طلب نہ کرے گا کہ مجرانتہا درجہ تک تم سے طلب کرتار ہے

بطورامتحان کے

#### إِنْ يَسْئُلُكُوْهُا فَيْحُفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ

سرتم بعن اکثر ) بخل کرنے لکواور (اس وقت )اللہ تعالی تمہاری تا گواری

اَضْغَانُكُمْ ۞

فلا ہر کر دے

تا كەدل كى حالت كىل جائے

#### هَانْتُمُ هُؤُلِاءِتُدُ عَوْنَ

ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کوانٹہ کی راہ میں (تموڑ اسامال)

شربعت میں تمام مال دیناوا جب نبیس کیا ممیا

## لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ عَبِنُكُمْ مِنْ

خرج كرنے كے لئے بلايا جاتا ہے سو (اس پر بھی) بعضے تم میں سے وہ ہیں جو

#### يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّهَا يُبْخُلُ عَنْ

بن کرتے ہیں اور جو مخص (ایک جگے خرج کرنے ہے) بنل کرتا ہے تو وہ

#### نفسه

(درحقیقت) اینے سے بخل کرتا ہے

اگر چاہیے لوگ تموڑے سی مگراس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اگر سارا مال خرج کرنے کا حکم ہوتا تو جیسے اب تموڑے بخل کرتے ہیں اس وقت اکثر لوگ بخل کرتے جیسا کہ طبیعتوں کے انداز سے صاف طاہر ہے آگے تموڑ امال خرج کرنے میں بخل کی خدمت ہے۔

بعن این می کواس کے دائی نفع سے محروم رکھتا ہے۔

#### والله الغني

اورنبیں تو )اللہ تو کسی کامتاح نبیں

كداس كي فرركا حمال مو

#### وانتم الفقراء

اورتم سبعتاج ہو

تہاری بی ضرورت کی رعایت ہے تم کوخرج کرنے کا تھم کیا گیا ہے کیونکہ آخرت میں تم کوثواب کی حاجت ہوگی اور ثواب لینے کا طریقہ بھی اعمال ہیں اہتم اپنانفع نقصان دکھے لو۔

#### وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبُولُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَتُمَّ

اورا کرتم (مارے احکام ے) روگروانی کرو کے تو خدا تعالی تباری جگدد مری

وَيُكُونُوْ آامُتَالُكُمْ ﴿

توم پیدا کردے کا چروہ تم جے نہوں کے

یعنی اول تو ہمیں کسی کے مل ہی کی حاجت نہیں اور اگر بعض حکمتوں کی وجہ سے دنیا میں ایسے لوگوں کور کھنا ہی ہوگا جو نیک کام کریں تو ہم ایسی قوم پیدا کر دیں مے جونہایت فرمانبردار ہوں مے اور دین کا کام ان ہے لیا جادے کا اور اس طرح وہ حکست ہوری ہوگی اور بظاہراس ہوری آیة ے مخاطب مسلمان میں کیونکہ ان تعلوا کے متعلق ترندی کی ایک صدیث میں محابه كابيسوال مروى ب من هو لاء الذين اذا تولينا استبدلوابناب کون لوگ ہیں کہ اگر ہم بے رخی کرنے لگیس تو وہ ہماری جگہ پیدا کئے جائمیں مے آپ نے فرمایا کہ بیاوگ مسلمانان اہل فارس ہوں مے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان تتو لوایش مسلمانوں کوخطاب ہے اور ظاہر ہے کہ سب مميرون كامخاطب ايك بى مونا مناسب بيتو شروع آية مي بخل ك متعلق بھی مسلمانوں ہی کو مخاطب کہنا مناسب ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بخل کے متعلق منافقین سے خطاب ہے کیونکہ مسلمانوں سے بخل کا صادر ہونا بعید ہے مگراس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم بجز انبیا واور ملائکہ کے سی کومعصوم نہیں کہتے دوسرے بیرکیا ضرور ہے کہ مسلمانوں سے بخل صادر نہ ہوا ہوممکن ے کہ خرج کرنے میں انقباض اور دل تھی پیدا ہوئی ہواور یہ کوئی مناہ نہیں ہے اگراس کے معتضا برعمل نہ کیا جائے کیکن بیانتباض چونکہ کسی وقت بخل کا ذربعہ بھی بن جاتا ہے اس لئے اس برعماب ہوا ہو کہ اس کا زائل کرنا ضروری ہے اور یہ بات ت<u>ق</u>نی ہے کہ محابہ سے احکام النی میں بے رخی صادر نہیں ہوئی محراس ہے بیلاز مہیں آتا کہوہ دوسری قوم پیدانہ کی گئی ہوالبتہ یہ بھین ہے کہ ووصحابہ کی جگہ پیدائبیں ہوئی بس حدیث میں جواس توم کی تفسیر الل فارس سے آئی ہے جو کہ پیدا کئے گئے اس میں کوئی اشکال نہیں سور ف الفتح مدينة وايها تسع و عشرون كذافي البيضاوي ربط جبل سورت کے فتم میں اللہ کے راستہ میں جان و مال خرج کرنے کی تر غیب تھی اوراس تمام سورت میں اس کے چندمواقع ندکور بیں اور اس سورت میں چند واقعات کی طرف اشارہ ہے سہولت کے لئے ان کولکھ وینا مناسب ہے واقعه اول حضور نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن وامان کے ساتھ کے اور عرو کیا آپ نے بیخواب محابہ سے بیان فرمایا کر چہ آپ نے بدت کیعیمین ندفر مائی تھی مگرا کٹر وں کو بیہ خیال ہوا کہ ہم کوای سال عمر ہ میسر موكااوراتفاقاً آبكا تصديمي موكياتو آب مع در يره بزارمحاباورقربالى ك جانوروں کے مکرروانہوئے واقعہ آپ نے حدید میں قیام فر ماکر قاصد بمیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے عمرہ کرکے چلے جائیں مے جواب ند ملنے پر حضرت علان كو بميجاان كوقريش في روك ليا يهال دريموف في مشبور مو میا کہ عثمان قل ہو مجے تو آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹ کرمحابے جہادی بیعت لی قریش نے ڈرکر حضرت عثمان کووا پس جمیج دیاوا تعہ مکہ کے

چندروکساملی کی غرض سے حاضر ہوئے اور بعدا سے امور کے جن پر مسلمالوں
کو جوش آتا قا کر حضور کے علم کی وجہ سے نہ بول سکتے تصلی خامہ مرتب ہوا
جس میں ایک شرط بیتی کہ سال آئندہ آکر عمرہ کریں اور اس سال چلے
جا کیں اور یہ کے دس سال تک لڑائی نہ ہوگی چنانچہ آپ نے حد بیبی میں
قربانی کی اور مدینہ والیس ہوئے واقعہ مسلی سے قبل مکہ والوں کی ایک مسلی
جماعت حضور کی نبست بدارادہ کر کے خفیہ طور پر حدیبیا آئی جوگر فآر کر لی گئی
مرحضور نے ان کور ہافر ما دیا واقعہ کہ ملے روائی کے وقت لڑائی کے شبہ پر
دیہات والوں میں بھی حضور نے چلئے کا بھی دیا تھا گروہ بوجہ نفاق کے نبیل
آئے والیسی کے وقت میسور قبال کا کشر حصہ نازل ہوا واقعہ کے حدیبیہ سے
مرین کو والیسی کے وقت بیسور قبال کا کشر حصہ نازل ہوا واقعہ کے حدیبیہ سے
والیس تشریف لا کر خیبر فتح کیا جو یہود کا شہر تھا کہ یہنہ سے چار منزل پر اس میں
مدیبیہ والوں کے سواکوئی شریک نہ تھا واقعہ مسال آئندہ میں آپ نے امن
معاہدہ قریش نے تو ڈ دیا آپ نے مکہ پر چڑھائی کی اور اس کو فتح کیا۔
معاہدہ قریش نے تو ڈ دیا آپ نے مکہ پر چڑھائی کی اور اس کو فتح کیا۔

(٢٨) سُوْرَةُ الْفَتْحَ مِكَ زَنِيَةً اللهُ

سورهٔ فتح مدينه عن نازل جو كى اوراس مى انتيس آيتى اور جار ركوع جي

بسم الله الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جونها يت مهربان برسے رحم والے بيل

إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتُحَّامُّ بِيُنَّانُ

ب تنک ہم نے آپ کو (ملح مدیبے ہے) ایک ملم کلا فنح دی

يه ملح ي فتح كاسب بوكيا ـ

لِيَغُفِرُ لَكُ اللهُ مَا تَقَدُّ مَرَمِنَ ذَنْبِكَ

تا كەلىدىتدانى آپى سباكلى تىلى ( ظامرى) خطائى معاف فرمادے

يعني آپ کي تبلغ واشاعت کا نتيجه ظاهر هو\_

وَمَا تَاخُرُ وَيُتِمِّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ

اورآب پرالله تعالی این احسانات کی (اورزیاده) محمل کردے

کہ بہت ہے آ دمی آپ کے ہاتھ پرایمان لاویں۔

وَيَهُدِيكُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿

ادر آپ کو سیدھے رستہ پر لے چلے الیان کفارکومغلوب کر کے رکاوٹیس دورکردے۔

#### وَّينُصُرُكَ اللهُ نَصُرًّا عَزِيْزًا ۞

اورآپ کوالیاغلبدے جس مس عزت بی عزت ہو

اورآ پ کوجمی نددیتار س۔

## هُوَ الَّذِي آنْزُلَ السَّكِينَةَ

ووخدااییاہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں حل پیدا کیا

اور جوش كوفر وكيا\_

#### فِي قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُزْدَادُ وْآلِيْهَانًا

تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا

مَّعَ إِيْهَانِهِمْ ۗ

اليمان اورزياده بهو

كهموافق تحكم ورضائ رسول تغا

وَيِلْهِ جُنُودُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

اور آسان و زمن کا سب تفکر اللہ بل کا تفکر ہے

پس جہاد کے وقت کفار کی تعداد کا بھی خیال نہ کرنا

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْهًا حُكِيْمًا صَ

اورالله تعالى (مصلحون كا) براجانے والاحكمت والا ب

پس جو تھم دیا جائے اس کی تعمیل کرو

لِّيْدُ خِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ

تا كەلغەتغالى (اس اطاعت كى بدولت مسلمان مردوں اورمسلمان عورتون كو

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خُلِيايِنَ فِيْهَا

الى بېشو ل مى داخل كر يجن كے نيچ نبري جارى بول كى جن مي

وَيُكُفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ

ہمیشہ کور میں مے اور تا کہ (اطاعت بی کی بدولت )ان کے مناہ دور کروے

عِنْدَاللهِ فَوْزًا عَظِيْمًا فَ

اور یہ (جو کھے فرکور بوا) اللہ کے نزویک بڑی کا میابی ہے

سیمی ای سکینداور قل کا ثمرہ ہے کونکہ وہ سکینداطاعت کا سبب ہوا اور
اطاعت سبب ہے جنت میں جانے کا اور اس بشارت میں مورتوں کے شال کرنے پر بیشبدند کیا جائے کہ دو تو صدیبیہ میں شریک نقیس بات بیہ کہ فضیلت کا مداراطاعت پر ہے خواہ کی خاص کام میں ہویا دوسرے کا موں میں ہوتو اس میں مسلمان مورتی ہی شریک ہیں دوسرے اس کے برحادیے میں ہوتو اس میں مسلمان مورتی ہی شریک ہیں دوسرے اس کے برحادیے ان کو یہ خیال ہوتا کہ ہم ان فضائل ہے محروم ہیں اس لئے ہتا دیا کہ مدار اطاعت پر ہوتو تم بھی ان کو یہ خیال ہوتا کہ ہم ان فضائل ہے محروم ہیں اس لئے ہتا دیا کہ مدار ان کے سوتی ہوگی تیسرے یہ کہ مسلمانوں کے خاب سان کی مورتی ہی دل ان کے خوش ہوتی اور دیا کرتی تھیں تو دہ بھی اس ثواب میں شریک ہیں اور چونکہ اس جوش ہوتی اور دیا کرتی تھیں تو دہ بھی اس ثواب میں شریک ہیں اور چونکہ اس جو سیمنی خوالی کی کو اس کی اس آئے اس آ یت بیان فرماتے ہیں کہ کافروں کے دل پرسکینہ بالکل باز ل نہیں کیا گیا کہ کو کہ ان کو ایران کی بھی تو فتی نہ ہوئی اور وہ ایمان می کا خیجے تھا۔

## وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُثْرِكِينَ

اورتا كهالله تعانى منافق مردول اورمنافق عورتول اورمشرك مردول اورمشرك

## وَالْمُشْرِكُتِ الظَّالِّيْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ الْمُسْرِكُتِ الظَّالِيِّنَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ

عورتوں کو عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے ہیں ایم وعدہ کو جمونا ہم فرادر شرک کے عقا کہ اور رسول کی نبوت کا انکار اور غلب اسلام کے وعدہ کو جمونا ہم منا سب واقل ہاں میں کفار کمہ کی طرف بھی اشارہ ہے جنبوں نے اس واقعہ میں آ ب سے ضعہ باندھی اور منافقین مدینہ پر بھی اشارہ ہے کہ وہ بوجہ عدادت کے تمنا کرتے تھے کہ مسلمان نج کرند آ کیں اور غلب اسلام کے وعدہ کو جمونا ہم منا سب واقل ہاں میں کفار کمہ کی طرف بھی اشارہ ہے جنبوں نے اس واقعہ میں آ ب سے ضعہ باندھی اور منافقین مدینہ پر بھی اشارہ ہے کہ وہ بوجہ عدادت کے تمنا کرتے تھے کہ مسلمان نج کرند آ کیں اور غلب اسلام کی نسبت خدا کے وعدول کو غلط بچھتے تھے اور چونکہ عذاب کا مدار کفر پر ہے اس لئے منافق اور کا فر کے وعدول کو غلط بچھتے تھے اور چونکہ عذاب کا مدار کفر پر ہے اس لئے منافق اور کا فر کور تی گورتوں کو بھی شامل کر لیا نیز اس واقعہ میں بالخصوص آ پ کی مخالفت میں ہے ہور تیں ۔ بھی شریک نبیعی گودل ہی سے تھی آ گے ان سب کفار کے لئے وعید ہے۔

## عُكِيْهِمْ دُآيِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَكَيْهِمْ

ونیا میں ان پر برا وقت پڑنے والا ہے اور آخرت میں اللہ تعالی ان پر

#### وُلْعَنْهُمْ وَاعْدًا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَكَالَّا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ

غضبناک ہوگا اوران کورحت ہے دور کردے گا اوران کے لئے اس نے دوزخ

#### مَصِيْرًا ۞

تياركرر كمى باوروه بهت بى برانمكانه

چنانچہ مشرکین چند ہی روز میں قبل وقید ہوئے اور منافقین کی تمام عمر صرت اور پریشانی میں کئی کیونکہ اسلام بزمتا تھااور وہ گھنتے جاتے تھے۔

#### وَيِتْهِ جُنُودُ السَّاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ

اور آسان و زمن کا سب لککر الله بی کا ہے اور

#### اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

الله تعالى زبردست حكست والاب

سب کی صفائی کر دیتا کیونکہ بیاس کے متحق ہیں لیکن چونکہ وہ حکمت والا ہے اگر جا ہتا کی لئکن چونکہ وہ حکمت والا ہمی ہمی ہونک چونکہ وہ حکمت والا ہمی ہمی ہاس کے مسلمان کی مضافی کر دیتا کی ونکہ بیاس ہمی آچکا ہے گر وہاں مقصود بی تھا کہ ہم مسلمانوں کے غالب کرنے پر قادر ہیں جس میں آلی تھی اور یہاں مقصود بیر ہے کہ ہم کفار کے مقبور کرنے پر قادر ہیں جس میں وحمک ہے ای لئے یہاں حکیما کے ساتھ عزیز افر مایا جو قبر پر دلالت کرتا ہے وہاں بیر نہ تھا بس تکرار پچونہیں راجا او پر مسلمانوں پر انعامات کا ذکر تھا چونکہ وہ انعامات حق تعالیٰ کی طرف سے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ وہ انعامات حق تعالیٰ کی طرف سے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کے بیالا نے والوں کی فضیلت اور نہ میں اور رسول کے حقوق کا اور ان کے بجالا نے والوں کی فضیلت اور نہ مانے والوں کی فرمت کا بیان ہے۔ انا اور سلنگ تا اجر اُ عظیماً

#### اِتَّا ٱرْسُلْنُكُ شَاهِدًا وَمُبَتِّرًا وَّنْدِيْرًا فَ

ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ( مسلمانوں کو ) بشارت دینے والا اور کا فروں کوڈرانے والا کر کے بھیجا ہے

قیامت کے دن تمام امت کے اندال پر آپ کواہ ہوں گے آگے مسلمانوں کوخطاب ہے کہ ہم نے ان کواس واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ تم خداکی اطاعت کرو۔

## لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرُسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ

تاكمتم لوك الله يراوراس كے رسول برايمان الاؤاوراس كے دين

ۉٷؙۊٞۯۏٛٷٷڝٛڹؚڂۉڰ<sup>ٛ</sup>ٛٛڮڬۯۊٞۊٵٛڝؽڰ۞

کی مدد کرو اس کی تعقیم کرو اور مبع و شام اس کی تنبیع میں گئے رہو عقیدہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو کمالات کے ساتھ موصوف اور عیوب

سیدہ سے باک ہم الدعان و مالات سے ساتھ ہوتے سے پاک مجمود اور انتقال میں بھی اطاعت کرو۔

تنبیع کی تغییر نماز سے کی جاد ہے تو میج اور شام کی فرض نمازی مراد ہول کی ورنے مطلق ذکر اگر چے مستحب ہی ہومراد ہوگا۔

#### إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُوْنَكَ

جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں

یعنی مدیبیکون سات پر بیعت کر بھے ہیں کہ جہادے ہما کیں مے نہیں

#### اِتَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ وَ

تووه (واقع من )الله تعالى سے بیفت كرر بي

کونکرآ پ سے بیعت کرنے کا بی مقمود ہے کداللہ تعالی کے احکام

## يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ ٱيْدِيْهِمْ ۚ فَكُنَّ نَّكُتُ

خدا کا ہاتھان کے ہاتھ پر ہے چر (بعد بیعت کے ) جو محض عبد تو ڑے گاسو

## فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِهَا

اس كے عبد تو زنے كا و بال اى بر برے كا اور جو مخص اس بات كو بوراكر كا

#### عَهَدُ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيْؤُتِيهِ أَجْرًا عَظِيْمًا أَ

(جس پر (بیعت میں ) خداہے عہد کیا ہے تو منقریب خدااس پر بڑاا جرد سے گا

یہ پہلے ی مضمون کی تاکید ہے کیونکہ اس سے مرادیمی بیعت ہے۔
اس بیعت کا ذکر واقعہ میں گزر چکا ہے اور چونکہ الفاظ عام ہیں اس
لئے جس جہد کا پورا کر ناشر عا وا جب ہواس کے تو ڈیے پر بھی وعید ہے اور
پیری مریدی کی بیعت تو ڈیے کو یہ وعید شامل نہیں کیونکہ اگر ایک پیر سے
قطع تعلق کر دیا لیکن احکام اللی میں اعتقادی یا عملی خلل واقع نہیں کیا ذرہ
برابر کنا و نہیں البتہ بلاشری ضرورت کے ایسا کر نا بے برکتی کا سبب ضرور تا ہے اور شرکی ضرورت سے
ادر ممکن ہے کہ یہ بالواسط کنا ہ تک بھی پہنچا دے اور شرکی ضرورت سے
قطع تعلق وا جب ہے مثلاً کسی غیر متشرع سے بیعت ہوگیا ہوا وریدالغد کے
قطع تعلق وا جب ہے مثلاً کسی غیر متشرع سے بیعت ہوگیا ہوا وریدالغد کے
قطع تعلق وا جب ہے مثلاً کسی غیر متشرع سے بیعت ہوگیا ہوا وریدالغد کے
تقیق معنی قشابہات میں سے ہیں اس میں زیادہ تفتیش نہ کریں ربط اوپ

صدیبیوالوں کے مدائے تھے آ گےاس سے پیچےر ہے والوں کی فضائے ہیں جس کا قصدوا تعدیقیم میں ذکر ہو چکا ہے۔ سیفول لک تا رحیما

## سَيُقُولُ لَكَ الْبِحُكُفُونَ

جو (دیباتی صدیبیے چھےرو محے ووعنقریب

بعن جب کہ آپ مدین پہنچیں مے کیونکہ بیسورت راستہ میں نازل موئی ہے جبیا کہ او پرمعلوم ہواہے

#### مِنَ الْاعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَآهَلُوْنَا

آپ ہے(بات بناکر) کہیں مے کہم کو ہمارے مال اورعیال نے فرمت نہ لینے دی

سیعنی ہم جوآپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم ان کی ضروریات میں مشغول رہے ورنہ شرکت کا ارادہ تھا۔

#### فَاسْتَغُفِرْلَنَا ۚ يَقُولُونَ

سوجارے لئے (اس کوتاعی کی)معافی کی دعا کرد بیجئے

محیح عذر کے ہوتے ہوئے استغفار کی درخواست اگر غیر مخلص کر ہے تو وہ اخلاص میں ریاہ ہے اورا گر مخلص کر ہے تو اس کی بیوجہ ہوسکتی ہے کہ عذر کا عذر ہونا اکثر اپنی رائے ہے ہما جاتا ہے جس میں بعض اوقات نفس اور شیطان کے دھوکہ سے تامل میں یااس کے موافق عمل کرنے میں کوتا ہی ہو جاتی ہے لہذ ااستغفار کی حاجت ہوتی ہے آ مے حق تعالی ان کی تکذیب فرماتے ہیں۔

#### بِٱلْسِنَتِهِمْ مَّالَيْسَ فِي قُانُوبِهِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

يدلوگ ائن زبان سے دوباتن كتے بيں جوان كدل من نبيس بيں

مطلب یہ کدان کے عذر میں کی مضمون ہیں ایک یہ کہ بم کوفر صت نہ تھی دوسرے یہ کہ ہمارا ارادہ شریک ہونے کا تھا تیسرے ہم آپ کے استغفار کومفید بجھتے ہیں حالانکہ خودا پنے دل میں سیجھتے کیونکہ پہلی دو با تمیں تو واقع کے خلاف ہیں اور تیسری بات میں اس لئے جھوٹے ہیں کہ ان کونہوت کا اعتقاد نہیں آگے آپ کو جواب تعلیم فریاتے ہیں۔

## قُلْ فَهُنْ يَهْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ قَلْ فَهُنْ يَهْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ

آپ که دیجئے که مود وکون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لئے کی چیز کا ( کچھ

<u>ٱڒٳۮؠؚڴڡٚۻڗٞٳٲۏٳڒٳۮؠؚڴڡٚڹڡٛٚڠٵ</u>

مجى )اختيار ركمتا موااكر الله تعالى تم كوكوئى نقصان ياكوئى نفع بهنجانا جا ب

اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں اس سے ٹابت ہوا کہ کوئی عذر تعنا وقد رکو دفع نہیں کرسکتا ہی تم اپنے اہل وعیال ہیں رہ کرکسی تقدیری امر کو دفع نہیں کر سکتا ہی تم اپنے اہل وعیال ہیں رہ کرکسی تقدیری امر کو دفع نہیں کر سکتے ہے تو اگر یہ عذر تھے بھی ہوتا تب بھی قطعی تھم کے سامنے تھن ہے ہودہ ہے لئے واقعی ہے ہال بعض جگہ شریعت نے مصلحت بھے کرنفس کی سلی وغیرہ کے لئے واقعی عذر کو قبول کر کے اس پر سہولت اور رخصت کا مدار بھی رکھا ہے لیکن جہال شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور قطعی طور پر ایک تھم دے دیا جیسا کہ اس جگہ ہوا وہاں واقعی عذر بھی قبول نہیں ہوگا دوسرے یہ عذر خود واقعی بھی نہیں جسیا کہ آگے۔ ہوا وہال واقعی عذر بھی قبول نہیں ہوگا دوسرے یہ عذر خود واقعی بھی نہیں جسیا کہ آگے۔ تا ہے اور یہ مت بھینا کہ جھے کو اس عذر کی حقیقت کی خبر نہیں۔

## بُلْكًانَ اللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ بِكُانَ اللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ۞ بَلْ

بكدالله تعالى تهارے سب اعمال برمطلع ب بلكدامل وجديد ب كر)

#### ظَنْنَهُمُ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْهُوُّمِنُونَ

تم نے یوں مجما کے دسول اور (ہمرابی) مونین اپنے گھر والوں میں بھی

#### ٳڵٙٲۿڸؽڰؚؠٚٲڹڒۘٵ

لوث كرندآ ويں كے

اوراس نے بذریدوی کے جھے کو اطلاع کردی ہے کہ تمہارے پیچے رہے کہ دی ہے کہ تمہارے پیچے رہے کہ تمہارے پیچے رہے کہ کہ میں ہے۔ رہے کہ مغائی کردیں گے۔ لیک مشرکین سب کی صفائی کردیں گے۔

#### وَّزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوْبِكُمْ

اورید بات تبهارے دلوں میں اچھی بی معلوم ہوتی تقی

یعن بوجه عدادت کے تم کواس بات کی تمنا بھی تھی۔

## وَظُنُنْتُمْ ظُنَّ السَّوْءَ ﴿ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ۞

اورتم نے برے برے گمان کے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو مے

سیعن تم ان بڑے گنا ہوں کی وجہ سے جو کہ خیالات کفریہ میں عذاب استحق ہو گئے۔

## وَمَنْ تُمْ يُؤْمِنَ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ فَالِنَّا أَعْتَدُنَا

اور جو مخص الله پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ

## لِلْكُورِيْنَ سَعِيْرًا ۞ وَ لِللَّهِ مُلْكُ

لاوے کا سو ہم نے کافروں کے لئے دوزن تیار کر رکھی ہے

#### السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَغُفِرُلِمَنَ يَثُاءُ

اور تمام آسان و زمن کی سلطنت اللہ عی کی ہے

ويعتر بمن يشاء

ووجس کو جاہے بخش دے اور جس کو جاہے سز اوے

چنانچے مومن کے لئے مغفرت اور کافر کے لئے عذاب جا ہا اور ای طرح قانون تھبرادیا۔

#### وكان اللهُ غَفُورًا رَّحِيبًا ۞

اورالله تعالی ہز اغفور ورجیم ہے

کہ کافراگر چرسزا کا مستحق ہوتا ہے لیکن وہ بھی اگر ایمان لے آ و ہے اس کو بھی بخش دیتا ہے اور بعض تفاسیر میں ہے کہ ان منافقوں میں سے بہت سے تا بُب اور خلص ہو گئے تھے ربط او پر ان چیچے رہنے والوں سے واقعہ صدیبیہ کے متعلق ان سے نفتگو کا واردو واقعوں کے متعلق ان سے نفتگو کا محملفون تا الیما

#### سَيَقُوْلُ الْمُخَلِّفُوْنَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مُغَانِمُ

جولوگ بیچےرہ گئے تنے وہ عقریب جب تم (نیبر کی علیمتیں لینے چلو کے

مطلب یہ کہ جب خیبر فتح کرنے چلو مے جہاں نمنیمت ملنے والی ہے

یں وو کو یا غنیمت کے لئے جانا ہے

#### لِتَأْخُنُ وْهَا ذُرُوْنَا نُتَّبِعُكُمْ ۗ

کہیں گے کہ ہم کوبھی اجازت دو کہ ہم تمبارے ساتھ ( خیبر کو ) چلیں

اور وجداس درخواست کی نئیمت کا لا کچ تھا جس کے وہاں حاصل مونے کی قرائن سے ان کوامیدتھی بخلاف حدیدیے کے دوہاں رحمت بلا۔ ہلاکت کا ندیشہ تھا۔

## يُرِيْدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كُلْمُ اللهِ الله

وولوگ يوں چاہے ہيں كەخدا كے تم كو (جونيبر كے تعلق ہوا ہے) بدل ذاليس اور وہ تم يہ ہے كہ حد يبيدوالوں كے سوا خيبر اور كوئى نہ جائے بالخصوص يجي رہ جانے والے تو مسلمانوں سے اس كى درخواست كرنا كو يايد درخواست ہے كہ مسلمان خدا كے قلم كے خلاف كريں جوشر عاان كے لئے ممنوع ہوا وہ اس تبديلى كے واقع ہونے سے افعال وصفات خداوندى ميں كوئى نقص نبيس اس تبديلى كے واقع ہونے سے افعال وصفات خداوندى ميں كوئى نقص نبيس آتا كيونكہ وہ تم مشرى تماليكن مسلمانوں كا محناه كار بونالازم آتا ہے حاسل يہ

ہوا کہ وہ یوں جانچے ہیں کہ تم گناہ کے مرتکب ہوکر ہم کو بھی ساتھ لے چلو۔

قُلِ لَنْ تَنْبِعُوْنَا

آب كه د بي كم بركز مار ب ما تعنيس جل كت

لینی ہم اس درخواست کومنظور نہ کریں مجے اور تم کوساتھ لے جا کر گناہ مناسم سال

> گذارگر قال الله من قبل ع مدا تعالی نے پہلے علی میں فرما دیا ہے

لین یم مکم دے دیا ہے کہ اوروں کومت لے جاتا اور پہلے سے اس

لئے کہا کہ مدیبہ سے واپسی میں بیتم ہو کیا تھا۔ میر مرم و د جود مر مراد میر و ج

فَسَيَقُوْلُوْنَ بُلُ تَحْسُدُ وَنَنَا ﴿

تووه لوگ كميس كے بلكة تم لوگ حدد كرتے ہو

یہ بطور پیشین کوئی ان کے جواب کی اطلاع ہے۔

بُلُ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞

اک خود یہ لوگ بہت کم بات سجھتے ہیں۔ اس کے مسلمانوں کے جواب کو حسد پر محمول کرتے ہیں۔ ا

قُلُ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَغْرَابِ سَتُلْعُونَ

آب يتھے رہے والے ديماتوں سے (يہ محى) كمدد يجئے كه مقريب تم لوگ

إلى قَوْمِ أُولِي بَاسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ

ا سے لوگوں سے لڑنے ) کی مکرف بلائے جاؤ کے جو بخت لڑنے والے ہول

ٱۅ۫ؽۺڸؠٷن<sup>ۼ</sup>

مے کہ یا توان سے اڑتے رہویادہ مطبع (اسلام) ہوجائیں

مراد فارس وروم کےغز وات ہیں۔ لعدمہ است

يعنى مسلمان موجا كي ياجزيه ويتاقعول كرليس \_

فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجُرًا حَسَنًا ؟

سواس ونت اگرتم اطاعت کرو مے توتم کوانلد تعالی نیک موض ( بعنی جنت ) مرو و روی مرکزی دور مراس می مرکزی هروی در میکرد او و مرسور می و در

دے گا اورا گرتم (اس وقت) بھی روگروانی کرو کے جیسا کہ اس کے لل

#### عَدَابًا ٱلِيْبًا ۞

( عدیبید فیره) میں روگردانی کر میکے ہوتو وہ دردتاک عذاب کی سزادے گا

آ کے ارشاد ہے کہ جہاد سے معذورلوگ مشکیٰ بھی ہیں۔

كَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْأَعْرَج

نہ اند معے پر کوئی کناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی کناہ ہے اور نہ عار

حَرَجٌ وَّلاعَلَى الْهُرِيْضِ حَرَجٌ ا

پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیار پر کوئی گناہ ہے

آ مح فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ وعید ہر مطبع و نافر مان کے لئے عام ہے۔

وَمَنْ يُطِعُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ يُلْخِلُّهُ جُنَّتٍ تَجْرِي

اور کلیہ یہ ہے کہ ) جو مخص اللہ ورسول کا کہنا مانے گا اس کو ایک جنتوں میں وافعل کرے گا جس کے بیچ نہریں بہتی ہوں گی اور جو مخص (عم ہے)

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمُنْ يَتُولُ يُعَلِّينُهُ

روكرواني كرے كاس كودروناك عذاب كى مزادے كا۔ باتحتى اللہ تعالى

عَذَا ابًا الِيُمَّانَ لَقَدُرُضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

ان ملمالوں سے خوش مواجب لربياوك آپ سے در فت (سمره)ك

إذيبايِعُونك تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ

نے بیت کرر ہے تھے اور ان کے دلوں میں جو پکی تما اللہ کو و بھی معلوم تما

جہادیں ثابت قدم رہے پر بیعت کررہے تھے

مَا فِي قُلُوٰ بِهِمْ فَٱنْزَلَ السُّكِينَةَ عَكَيْهِمْ

اوراس وقت )الله تعالى في ان (ك قلب ) من المينان بيداكرويا

آ مے ظاہری نعتوں کا بیان ہے۔

وَأَثَابِهُمُ فَتُحًا قُرِيبًا ﴿ وَمَعَانِمُ كُثِيْرُةً

اوران کوایک لکتے ہاتھ رفتہ مجی دیدی اور (اس رفتے میں)بہت کا تعمیم بھی

يًا خُذُ وْنَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْبًا ۞

رویں) جن کوریلوگ لے دہے ہیں اور اللہ تعالی برداز بردست بردا حکمت والا ہے

کدانی قدرت اور حکمت ہے جس کو جا ہے اور جب مناسب ہو فتح دے دیتا ہے اور مراداس سے فتح خیبر ہے اور بیغزوہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد ہوا پس اگر بیآ یتی بھی رستہ ہی میں نازل ہوئی ہیں تب تو اس آیت میں پیشین کوئی ہے فتح کی جس کو مجاز آصیغہ ماضی کے ساتھ بیان

فرمایا اور اگر بیر آیش فتح خیبر کے بعد نازل ہوئی میں تو اس سورت کا

مدیبیے واپس مدینہ کے وقت نازل ہونا اکثر اجزاء کے اعتبارے ب چنانچ تمبید میں بذیل واقعہ ۱س طرف اشارہ محی کیا کیا ہے۔

وَعَدُكُمُ اللَّهُ مَعَانِمُ كُثِيْرَةً تَأْخُذُ وَنَهَا

الله نے تم سے (اور بھی ) بہت ی ظیموں کا وعدہ کرر کھا ہے جن کوتم لو مے اس میں جھنی صبحتیں بھی آیت کے نزول کے بعد حاصل ہوئیں سب واخل ہیں اوران میں اگر چہ فتح کمہ بھی داخل ہے مگر اس کا ذکر خاص طور پر واخری لم تقدروا میں کیا کیا کیونکہ وہ محابہ کوخصومیت کے ساتھ مطلوب محل تواس كاخاص استمام سے بيان موا

فَعَجَلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكُفَّ أَيْدِى التَّاسِ

سو مردست تم کو یہ دے دی ہے اور لوگوں کے باتھ تم سے

روك دياورتاكرير واقعدالل ايمان كے لئے ايك نمون بوجائے

یعنی خیبروالوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کہ ان کوزیادہ مقابلہ کی ہمت نہ ہوتی اور اس سے تمہارا دنیوی نفع بھی مقصود تھا تا کہ آ رام اور فراغت ہواورد نی نفع بھی مقصود تھا جس کا آ کے بیان ہے۔

دوسرے دعدوں کے سیے ہونے کا یعنی خدا کے دعدوں کے سیا ہونے راورزیاده پخته ایمان موجائے۔

اور تاکہ تم کو (ہر امر عن) ایک سیدمی سزک پر

سیدهی سزک سے مرادتو کل اور خدا پھر مجروسہ ہے بینی ہمیشہ اس واقعہ کوسوچ کرانڈ براعماد سے کام لیا کروپس اس میں دین مناقع دو ہوئے ایک اعتقادی که خدا کے وعدوں کو ہمیشہ سچاسمجھود وسراعملی وا خلاقی کہ ہمیشہ

فدا پر مجروسه رکھو۔

## ۊٞٲڂؙڒؽڵ*ۮ*ٮٞڡؙۛۑۯؙۏٚٳۘڠۘڵؽۿٳ

اورا کے فتح اور مجی (ہونے والی) ہے جو (اس وقت تک) تمبارے قابو من نبیس آئی

مراداس سے فتح کمہ ہے جس کا اب تک وقوع نہ ہوا تھا۔

#### قَنُ أَحَاظُ اللهُ بِهَا اللهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ إِنَّهُ اللهُ اللهُ إِنَّهُ الله

خداتعالیاس کوا حاطہ (قدرت) میں لیے ہوئے ہے

جب جاہے گاتم کوعطافر مادے گا۔

#### وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ١٠

اوراللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ای کی کیا تحصیص ہے چنانچہ جب مصلحت ہوئی مکہ بھی فتح ہوگیا جس کا ذکرواقعہ میں کھام کیا ہے۔ ربط اوپر مکہ کااس وقت تک فتح نہ ہوتا اور آئندہ فتح ہونے کا وعدہ ندکور ہے آ گے بتلاتے ہیں کہ اگر چے بعض باتمی اس کو مقتضی تعیں کہ مکہ ای وقت فتح ہوجا تا مگر بعض دوسری حکمتوں کی وجہ ہے ایبا نه مواچنا نجدان حکمتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ و لو قاتلو کم نا علیما

## وَلُوْقَتُلُكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا لُوْتُوا الْأَدْبِارَتُمْ

اور اگرتم ہے یہ کافر لڑتے تو ضرور چینے پھیر کر بھائے

#### لايجدون ولِتًا وَلانصِيران

بعرندان كوكوئي بإرملتااور نديد دكار

یعنی چونکہ کفار کےمغلوب ہونے کے اسباب موجود تھے جن کا آگ بیان ہوگااس لئے اگروہ مقابلہ کرتے مغلوب ہوجاتے ۔

#### سُنَّةَ اللهِ الَّذِي قُلُ خَلَتُ مِنْ قَبُلُ عَلَيْ مِنْ قَبُلُ عَلَيْ

الله تعالى نے كفار كے لئے ) يبى دستوركرركما بجو يملے سے چلاآ ١٦ ب

کہ مقابلہ کے وقت اہل حق غالب اور باطل والےمغلوب ہوئے ہے ہیں اور بھی کسی حکمت ہے اس میں تو قف ہوجا ناغلبہ کے منافی نبیں۔

اورآب خدا کے دستور میں (مسی مخص کی طرف) سے روو بدل نہ یا تمیں کے

کہ خداتعالیٰ کوئی کام کرنامجی جا ہے اور کوئی اس کو نہ ہونے دے۔

## وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

اورووالياب كداس في ان كي إتحام سے (لعن تبهار كيل سے)اور

#### عَنْهُمْ بِبُطْنِ مُكَنَّةً

تہارے ہاتھان (کے آل) سے بین کمہ (کے قرب) میں روک دیئے

یعن باوجود کدارائی می آم بی کوغلبہ ہوتا کین بعض حکمتوں بی ک وجہ ہے جن کا بیان آگے آتا ہے آم سے ارائی کوروک دیا اور قرب کمہ سے مراد صدیبہ ہے۔ جس کو غایۃ قرب کی وجہ سے طن کمہ بعنی عین کمہ فرمادیا اور اس سے بظاہر دغیہ کے قول کی تائیہ ہو سکتی ہے جو صدیبہ کا ایک حصہ حرم میں واضل مانے ہیں اور معکو فا ان یلغ محله سے جو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور اپنی اصلی موقعہ پرنہیں پنچے تھے کہ اصلی موقعہ سے مراد مطلق حرم نہیں کوئکہ صدیبہ اصلی موقعہ سے مراد مطلق حرم نہیں کوئکہ صدیبہ میں جانوروں کا پنچتا تھی ہے اور صدیبہ کا ایک حصہ دنفیہ کے نزد کے حرم ہے بھی جانوروں کا پنچتا تھی ہے اور صدیبہ کا ایک حصہ دنفیہ کے نزد کے حرم ہے بھی جان قربانی کرنے کی اکثر عادب ہے۔ بھی اس قربانی کرنے کی اکثر عادب ہے۔ بھی اس قربانی کرنے کی اکثر عادب ہے۔

#### مِنْ بَعْدِانُ أَظْفُرُكُمْ عُكَيْهِمْ طُ

بعداس کے کہم کوان پر قابودے دیا تھا

بیاشارہ ہے واقع آگی طرف کہ ایک مسلح جماعت خفید آگی تھی اور صحابہ نے ان کو پکڑ لیا تھا بعنی اس میں خدا کی طرف سے حکمت اور احسان تھا کفار کے ہاتھ روک دینے میں تو احسان ظاہر ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ روک دینے میں احسان بہ ہے کہ اگر ایسانہ ہوتا تو لڑائی شروع ہو جاتی اور جو حکمتیں لڑائی نہونے میں تعمیں ووفوت ہو جاتیں۔

#### وَكَانَ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۞

اورالله تعالى تمبارے كاموں كو (اس وقت ) و كيور باتعا

اوران کاموں کے اثر کو جانتا تھا اس لئے ایسا کامنیں ہونے ویا۔ جس سے لڑائی ہوجاوے آ مے کفار کے مغلوب ہونے کے اسباب بیان فرماتے ہیں

#### هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصُدَّ وَكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ

وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے (خدا کے ساتھ ) کفر کیا اور تم کو (عمرہ پور کرنے میں) مبجد حرام ہے روکا اور (نیز) قربانی کے جانور کو

الْحُرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغُ مَحِلَّهُ الْحُرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغُ مَحِلَّهُ ﴿

جو( حدیبیم س)رکاہوارہ کمیااس کے موقع ( خاص) میں پہنچنے ہے روکا

بیاشارہ ہے آپ کے حدید میں قیام کرنے کی طرف کہ قریش نے کہ میں داخل ہونے ہے اپ کوروک دیا تھا غرض ان باتوں کا مقتضا یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑوا کر کا فروں کو مغلوب کر دیا جا تالیکن بعض محکسیں اس سے مانع ہو گئیں جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس وقت وہاں بہت سے مسلمان تھے جو کفار کے ہاتھ میں قیدی اور مظلوم تھے تو لڑائی کا اثر ان تک بھی ضرور پہنچا جس سے ان کو ظاہری معزت اور لڑنے والے مسلمانوں کو باطنی معزت کی ایس لئے لڑائی نہوئی ای کا آگے بیان ہے۔

## وَكُوْلُارِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنْكُ

اورا کر ( کمدیس اس وقت ) بہت ہے مسلمان مرداور بہت مسلمان عور تمل

#### لَّمْ تَعْلَبُوْهُمُ اَنْ تَطُّؤُوْهُمُ فَتُصِيْبُكُمْ

نہ ہوتمی جن کی تم کوخبر بھی نہتی یعنی ان کے پس جانے کا احمال نہوتا جس

#### مِنْهُمْ مَّعَرَّةً ۗ

ران کی وجہ ہے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچا

مناہ بھی ہوتااور بی بھی براہوتا اگریشبہ ہوکہ بے خبری میں گناہ کیوں ہوتا جواب یہ ہے کہ جہال بے خبری دورکر نے پر قدرت ہواوراس میں کوشش نہ کی جائے تواس کا گناہ ہوگا اگر کہا جائے کہ صحابہ میں بیا حمال کب ہے کہ وہ کوشش میں کوتا بی کرتے جواب یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرف التفات نہیں ہوتا کہ ہم ہے کوتا بی ہوئی اور صحابہ سے بالتفاتی ہوجانے میں کوئی اشکال نہیں

#### بِغَيْرِعِلْمِ

تو بھی سب قصہ طے کردیا جاتا

تعنى أكريه بات نه موتى تو كفاركي شرارتون كالمقتضامية في كمما بعي فتح موجاتا

#### لِيُنْ خِلُ اللَّهُ فِي رُخْمُتِهِ مَنْ يَشَاءُ عَ

کین ایسان کے نبیس کیا گیا تا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحت میں جس کو چاہدا خل کردے چنا نجیہ ان مظلوم مسلمانوں کی جان بچالی اور تمہارا دین بچالیا۔

#### كُوْتُزَيِّكُوْ الْعُذَّ بْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ

اگر یہ مظلوم مسلمان کمہ سے کہیں) کمل کئے ہوتے

عَنَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تو ان میں جو کا فریتے ہم ان کو در د تاک سزا دیتے ۔ جبکہ ان کا فروں نے

## فِي قُلُوْ بِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

اینے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جالمیت کی

اس عارے مراد وہ ضد ہے جو بہم اللہ اور لفظ رسول اللہ لکھنے ہیں انہوں نے مسلمانوں سے کہ تھی اس کو جا ہیت کی عارفر مایا ورنہ ہر حمیت اور عار بری نہیں ہیں اس بے جا ضد کا بھی مقتمنا یہ تھا کہ مسلمان جوش ہیں آ کرلا ہے اورای وقت فیصلہ ہوجا تا۔

#### فَانْزَلَ اللهُ سُكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ

سوالله تعالى في اين رسول اورمونين كواليي طرف في علما كيا

جس سے انہوں نے جوش کو صبط کیا۔

#### وعكى المؤفرنين

اورالله تعانى في مسلمانون كوتقوى كى بات ير جمائ ركما

· اس سے مراد تو حیدور سالت کا اقر ارہے۔

#### وَٱلْزَمُهُمْ كَلِيهُ التَّقُوٰى

اوروواس کے زیادہ ستحق ہیں

كونكدان كوطلب حل ب-

## وكَانُوْآ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ

اور اس کے الل میں اور اللہ تعالی

#### بِگُلِّ شَیْءِ عَلِیْهًا <u>﴿</u>

مرچز کوخوب جاناے

اس لئے ان مکتوں کی وجہ ہے مسلمانوں کے دلوں می محل پیدا کردیا۔

#### لَقُدُ صَدُ قَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِّ عَ

ب شك الله تعالى في اسي رسول كوسيا خواب وكملايات جو (بالكل) مطابق

#### لتَنْخُلُنَّ الْبُسْجِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءً

امن وامان کے ساتھ کہتم میں کوئی سرمنڈ اتا ہوگا اور کوئی بال کتر اتا ہوگا

اس ہے مراد عمرہ کرتا ہے

#### لاتخافون ا

تم کوکسی طرح کااندیشه نه ہوگا

چنانچەسال آئندەاي طرح موا

#### فَعُلِمُ مَا لَمُ تَعُلَمُوْا

سوالندتعالي كوووبا تمس معلوم بين جوتم كومعلوم نبيس

يينى اس تا خير مي حكمتين فحيس

#### فَجَعَلُ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتُعًا قَرِيْبًا۞

علیموں کا وعدہ کیا ہے اس طرح و اخوی لم تقدد و اعلیہا میں جو لئے کہ کا وعدہ کیا ہے ان میں حد یبید والوں کے سواا ورصحابی شریک تے اس طرح اللی آیات میں و اللہ بن معه عام عنوان ہے جوسب محابہ پرصاد ت
آتا ہے اور چونکہ یہ سب نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت عطاموئی ہیں اس لئے اس پر فابت قدم رہنے کی تاکید کے لئے نیز سلم کے وقت لفظ رسول اللہ لکھنے پر کفار کی ضد سے رسالت کا انکار معلوم ہوتا ہے وقت لفظ رسول اللہ لکھنے پر کفار کی ضد سے رسالت کا انکار معلوم ہوتا ہے

اس کے روکرنے کے لئے رسالت محمدیہ کی حقانیت صاف طور پر بیان ا

عام ہوتا اس سے طاہر ہے کہ اور وعد کم الله مغانم النع میں جن

هُوَالَّذِي ٱرْسُلُ رُسُولُهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ السَّارِ الْمُورِينِ السَّارِ مِنْ الْمُعَالِينِ السَّارِ مِن

و والله ايها كماس في البيغ رسول كوبدايت دى اورسچادين (يعنى اسلام)

الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ

وے کر (دنیا میں) بھیجا ہے تا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے

جمت اورد کیل سے جمید اور شوکت وسلطنت الل اسلام سے ال شرط کے ماتھ کے ماتھ کے مسلمان اپنی حالت کو درست رکھیں اور چونکہ بیشر واصحابہ میں پائی جاتی تحی جیسا کہ آت عندہ آیات میں ان کی مرح سے معلوم ہوتا ہے اس لئے بیا یہ صحابہ کے عام فوج حات کی بشارت بھی ہوگئ چنانچے ایسانی واقع ہوا جیسا کتاریخ سے خلام ہے۔

و كفى بِاللهِ شَهِيْدًا ١٥

اورالله كانى كواوي

یعن بے جابل اوک جوآپ کی رسالت کے متحر ہیں آپ مغموم نہوں کے وکلہ اللہ تعالی آپ کی رسالت کی تھدیق کرتا ہے اور اس کا بے مطلب نہیں کہ دلائل کی ضرورت نہیں بلکہ مطلب بیے ہے کہ انکا انکار معزنہیں اور اللہ تعالیٰ کی گوائی ہی ہے کہ اس نے آپ کی رسالت پردیگر مجزات اور انگاز آن سے دلائل قائم فرمائے۔

مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ

محرالله كرسول ين

لعنی یہ بی ہات دلائل سے ابت ہوگی۔

وَالَّذِيْنَ مَعَةَ ٱشِدَّاءُ

اورجولوگ آپ کے محبت یافتہ ہیں

اس میں سب محابدہ مکے۔

عَلَى الْكُفَّارِ رُحًّاءُ بِينَهُمْ تَرْبَهُمْ زُكَّعًا

(عموماً)وه كافرول كم مقابله ص تيزي اورة لي شر مهرمان بي استعاطب وان كويك

سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلَّامِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا

كاكبى ركوع كرب بي مى مجده كرب بي الشقالي كفل اور ضامندى كي مبتر

سِيْهَاهُمْ فِي وُجُوْهِ هِمْ مِنْ أَثْرِالسَّجُوْدِ

مس کھے ہیںان (کی مبدیت) کا اربعینا ٹیرجدد کان کے چرول پرنمایاں ہیں

بيآ ثارخشوع وخضوع كانواري

ذُلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةِ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةِ ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي

ير جو )ان كاوساف ( فدكور موك ) توريت على جي اورانجيل على ان كايد مف

الْإِنْجِيْلِ شِكْزُرْعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَازُرُهُ

(خۇر) بىكى يىلى ئىلىنى ئالى جراس ناكى كىراس خاس كۆكى كىا جرووادر مولى بوكى

فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتُوى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزِّرَّاعَ

پراپ سے پرسیدهی کمزی مولی که (اپ نشو دنماسے) کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی

ای طرح محابه میں اول ضعف تھا پھر قوت بڑھتی گئی۔

لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امْتُوا

تا کدان (کی اس مالت) سے کا فروں کوجلاد سے انٹد تعالی نے ان صاحبوں سے جو

وَعَمِلُواالصّٰلِحْتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرةً وَّاجْرًاعظِيْمًا۞

كدايمان لائے ميں اورنيك كام كرد بي مغفرت اوراج معيم كاوعدوكرد كھا ب

اس میں سب محابددافل ہیں۔

سورة المحجرات مدنية وابها ثمانى عشرة كلافى البيضاوى
دليط: اوپرى سورت من جهاد ك ذريعه عالم كى اصلاح كابيان
جاس من ارشاد و بدايت ساصلاح نفس كابيان بهاور مجموع سورت من
حضرت سيدالمركين اورعام مونين ك حقوق كابيان ببسم الله الرحمن الرحيم يايها اللين تا رحيم

(٢٩) سُورَةُ الْجُجُراتِ عَرَاتِ الْجُارِي (٢٩)

سورهٔ حجرات مدینه بین نازل مولی اوراس بیس افعاره آیتی اوردورکو<sup>ر م</sup>یس

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جونہا یت مہریان بڑے رحم والے ہیں ایم وہ میں میں میں اللہ کے اللہ میں اللہ کا میں ا

يَا يُهَاالَّذِينَ الْمُنُوالِا ثُقَرِّمُوابِينَ يُدَي

اے ایمان والواللہ اوررسول (کی اجازت) سے پہلے (کسی قول یا تعل میں) تم سبقت مت کیا کرو

قصدان آ بنول کے نزول کا یہ ہے کدایک ہار بنوتمیم کے پیمولوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا میں آپ کے

سامنے باہم یے گفتگو ہوئی کہ ان لوگوں پر حاکم کس کو بنایا جائے حضرت ابو بکر
نے قعقاع بن معبد کی نسبت رائے وی اور حضرت عمر نے اقر ع بن حابس
کی نسبت رائے وی اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آ وازیں بلند ہو گئیں اس پر یہ
حکم نازل ہوا جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تک قوی قرائن سے یا صراحہ
مفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگومت کر وجیسا کہ اس موقعہ پرانظار چاہے تھا کہ
یا تو آپ خود کچھ فرماتے یا بو چھتے کیونکہ بدون انظار کے سبقت کرنے میں
اختمال تھا کہ شاید بیہ جلدی آپ کی مرضی کے خلاف ہوتو جائز نہ ہوگا۔

اللهِ وَمُ سُولِهِ وَاتَّقُوا الله وَاتَّقُوا الله وَاتَّالله

اور الله تعالیٰ ہے ورتے رہو بے شک الله

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ يَايُهُا الَّذِينَ الْمُنُورِ ٢٠

(تمبارے سب اقوال کو) سننے والا (اور تمبارے افعال کو)

تُرْفَعُوْآ اَصُوَاتُكُمْ فَوْقَ صُوْتِ النَّبِيّ

جانے والا ہے اے ایمان والوتم اپنی آوازیں بیفیبر کی آواز سے بلند

وَلا تَجْهَرُ وَاللَّهُ بِالْقَوْلِ

مت کیا کرواورندان ہے کھل کر بولا کرو

لعنی جب آپ کے سامنے آپس میں بات کرنا ہوتو بلند آ واز سے نہ بولواور جب خور آپ سے بات کرنا ہوتو برابر کی آ واز سے نہ بولو۔

كَجُهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطُ أَغَالُكُمْ

جے تم آپس میں کمل کرایک دوسرے سے بولا کرتے : وبھی تبارے اعمال

<u>وَانْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ۞</u>

بر با د ہوجا کیں اورتم کوخبر بھی نے: و

مطلب ہے کہ بعض اوقات آ واز بلند کرتا جو کہ بظاہر ہے باک ہے یا کھل کر بولنا کہ طبغا کستاخی ہے آپ کی نا کواری اور کلفت کا سبب ہوسکتا ہے کے ونکہ تم تابع ہواور حضور متبوع ہیں اور تابع کواوب کالحاظ رکھنا ضروری ہے اور اس میں ادب کا التزام چھوٹ جاتا ہے اور حضور کی کلفت سے اکمال برباد ہو جاتے ہیں اگر چہدوسرے کنا ہوں سے برباد نہیں ہوتے لیکن رسول کی شان بہت بڑی ہے ان کو تکلیف پہنچانے کا اثر یہی ہے بیس اس تقریر سے معتز لداور خوارج کوائے نہ بربی اس تقریر سے معتز لداور خوارج کوائے نہ بربی اور خوالی کی گھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی اس میں اور خوالی کی کھوٹ کی کھوٹ کی اس میں اور خوالی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی اس میں اور خوالی کی کھوٹ کی کھو

طرف ہے بہ تکلیف جواب دینے کی حاجت اور چونکہ بعض دفعہ متکلم کوسائی کی کلفت وغیرہ کاعلم نہیں ہوتا تو ممکن ہے کہ آپ کو تکلیف ہواور بات کرنے والے کو بھی گمان رہے کہ تکلیف نہیں ہوئی پس اعمال کے برباد ہونے کی خبر بھی نہ ہو لاتشعرون کے بھی معنی ہیں اسی وجہ سے مطلقا آ واز بلند کرنے اور محل کر بولنے کومنع فرمادیا آ کے بست آ واز سے کہنے کی ترغیب ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُواتُهُمْ عِنْدُرُسُولِ

بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے

اللهِ أُولَلِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُانُوبَهُمُ

بست رکھتے ہیں بیرہ ولوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالی نے تقوی کے لئے

لِلتَّقُوٰیُ

خالص كرويا ين

یعن ان کے قلوب میں تقویٰ کے سوا پر کھنیں مطلب یہ ہے کہ کامل مقل میں ان آینوں کے نزول کے بعد حضرت ابو بکرنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قتم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا کہ جیسے کوئی کان میں بات کیا کرتا ہے اور حضرت عمراس قدر آہتہ بولنے گئے کہ بعض دفعہ دوبارہ ہو چھنا پڑتا۔

لَهُمْ مَّغُوْرُةٌ وَّاجْرُعُظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

ان لوگوں کے لئے مغفرت اوراجر عظیم ب

يْنَادُونَكُ مِنْ وَرَآءِ الْحُجْرَتِ ٱكْثَرُهُمْ

جولوگ ججروں کے باہر سے آپ کو پکارتے میں ان میں اکثروں کو

لايغقِلُوٰنَ⊙

عقل نبیں ہے

ورنہ آپ کا اوب کرتے اورایسی جرات نہ کرتے۔

وَلُوْا نَهُمْ صَبُرُوْا حَتَّى تَخْرُجُ إِلَيْهِمُ لَكَانَ

اوراگریلوگ (زرا)مبر(اورانظار) کرتے یہاں تک کیآپ خود بابران کے پاس

خَيْرًا لَهُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

آ جائے تو یان کے لئے بہتر ہوتا ( کیونکہ ادب کی بات تھی )اوراللہ غنوررجم ب

اگریدلوگ اب مجمی توبه کرلیس تو ممناه معاف موجائے

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُثُوَّالِ جَاءِكُمْ فَاسِقُّ بِنَبَلِ

اے ایمان والوا گرکوئی شریرآ دی تمبارے یاس کوئی خبرلائے (جس میں کسی

فتبينوا

ک شکایت ہو) تو خوب محقیق کرلیا کرو

جیسا کہ حضور نے ولید بن عقبہ کی خبر پڑ**مل کرنے میں جلدی نہیں کی**۔

أَنْ تُصِيْبُوا قُوْمًا بِجَهَالَةٍ

مجمی کسی تو م کونا دانی ہے کوئی ضررنہ پنجاد و پھرا پنے کئے پر پچھتا نا پڑے

اس سےمعلوم ہوا کہ مطلب بینیں ہے کہ اس خبر کی ضرور محقیق کی جائے کیونکہ اس براجماع ہے کہ اگر ہم کسی کی برائی من کر بالکل النفات نہ كري توجائز ب بلكمقصودي ب كداس ير بالمحقيق عمل ندكياجائ بس عمل کرنے کے لئے محقیق ضروری ہے اور اگر عمل ہی نہ کرنا ہوتو محقیق ہمی ضروری نبیں اور بیمسئلمستقل ہے کہ حقیق کہاں واجب ہے کہاں جائز اور کہاں ممنوع اس میں اجمالی قول یہ ہے کہ جہاں محقیق نہ کرنے ہے کوئی واجب شرعی فوت ہوتا ہو وہاں واجب ہے اور جہال محقیق نہ کرنے سے واجب فوت نہ ہوتا ہواور محقیق کرنے ہے اس مخص کا بھی ضررنہیں ہوتا جس کی شکایت سی ہے وہاں جائز ہا اور جہاں محقیق نہ کرنے سے اپنا کوئی نقصان نہیں اور محقیق کرنے ہے اس دوسرے کو تا کواری ہوتو وہاں محقیق حرام ہے جیے سنا کہ فلال مخص خفیہ شراب بیتا ہے تو محقیق نہ کرنے سے اپنا تو کوئی نقصان نبیں اور محقیق کرنے سے دورسوا ہوتا ہے خوب سمج**ے ل**وربط اویر رسول الشملي الشدعليه وسلم كا ايك اوب بيه تهلا يا كميا ہے كەسمى امريس آپ کے حکم سے سبقت نہ کی جاوے اور بعض امور ایسے ہیں جود بی نہیں بلکہ و نیوی امور ہیں جیسے آپ نے حضرت زینب اور ان کے بھائی کوفر مایا تھا کہ زید بن حارثہ سے زمنب کا نکاح کر دیا جاوے تو ایسے امور میں بوجہ د نیوی ہونے کے پیشیہ ہوسکتا تھا کہان میں سبقت جائز ہواورا طاعت واجب ندہو بلکاس سے بڑھ کر بیمی خیال ہوسکتا ہے کہ بیاموردائے اور تدبیر کے متعلق ہیں ان میں خود حضور کو ہماری رائے کی موافقت مناسب ے آ کے اس کے متعلق ارشاد ہے۔ واعلموا تا حکیم

فَتُصْبِحُواعَلَى مَا فَعُلْتُمُ نَارِمِيْنَ ۞

اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ (تشریف فرما) ہیں

یالفاظ بظاہراس کا قریزہ ہیں کہ ایسے امر کا بیان کرنا تقصود ہے جو تعفور کی زندگی کے ساتھ مخصوص تھا اور وہ احقر کے نزدیک دنیوی امور میں اطاعت کرنا ہے کہ حضور کی زندگی میں دنیوی کام میں بھی آپ کی اطاعت کرنا چاہیے اور حیات کی تخصیص کی بیوجہ بیس کہ اگر آپ اپ بعد کے لئے ایسا احکام فرما جاتے تو اطاعت واجب نہ ہوتی بلکہ تخصیص کی بیوجہ ہے کہ ایسا احکام فرما جاتے تو اطاعت واجب نہ ہوتی بلکہ تخصیص کی بیوجہ ہوئی ہے وہ قانون کی کے طور پر عام احکام جیں اور آپ نے جوشر بعت جھوڑی ہے وہ تانون کی کے طور پر عام احکام جیں ان میں خاص خاص واقعات کے متعلق آپ نے صراحة احکام بیان نہیں فرمائے تو اب بعض احکام ایسے بھی ہیں آپ نے صراحة احکام بیان نہیں فرمائے تو اب بعض احکام ایسے بھی ہیں جن کوشر بعت نے ہماری رائے پر چھوڑ دیا ہے مثلاً بیکہ بین کا نکاح کی فیمی سے کیا جائے زید سے یا عمرو سے اس کو ہماری رائے پر چھوڑ دیا گیا البت عام تھم بیفر مادیا ہے کہ دین داری اور کفر ہونے کا خیال رکھا جائے۔

#### وَاعْلَهُوْآانٌ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لُويُطِيعُكُمْ

بہت ی باتم ایس ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس میں تبارا کہنا مانا کریں

فِيُ كَنِيْرِمِّنَ الْأَمْرِلَعَنِيمُمُ

توتم كوبزىمفرت بيني

کیونکہ بہت ی باتیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں

وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ

اورلیکن الله تعالی نے تم کو ایمان ( کامل ) کی محبت دی اور اس کوتمهار ب

فِي قَالُوْبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ

دلوں میں مرغوب کردیا اور کفراور فسق ( ممناہ کبیرہ) اور عصیان ( ممناہ صغیرہ )

والعضيان

ہے تم کونغرت دے دی

اس طرح رہم کومصیبت سے بچالیا۔

اُولَالِكَ هُمُ الرِّشِدُ وَنَ فَ فَصَّلًا مِنَ اللهِ

ایے لوگ خدا تعالی کے فغل اور انعام سے راو راست پر ہیں

وَنِعْمَةً ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حُكِيْمٌ ۞

اور الله تعالى جانے والا اور عكمت والا ہے

ان احکام کی مصالح کود و جانتا ہے۔

وَإِنْ طَا يِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوْا

اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لاز پزیں تو

فأصلحوا بينهبا

ان کے درمیان اصلاح کر دو

یعن وجهزاع کود ورکر کے لڑائی موقوف کرادو۔

فَإِنْ بَعَتُ إِحْدُ لَهُمَاعَكَى الْأُخُرِي

پھراگران میں کا ایک گروہ دوسرے پرزیادتی کرے

اورلژناموقوف نهکرے۔

فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبْغِيْ حَتَّى تَفِي ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ عَلَى اَمْرِ اللَّهِ عَلَى اَمْرِ اللَّهِ

تواس گروہ سے از وجوزیاوتی کرتاہے بہاں تک کروہ خدا کے عم کی طرف رجوع ہوجائے

تم خداے مرادار الی کابند کرتا ہے۔

فَإِنْ فَاءَتُ

مراكروه زيادتي كرف والا)رجوع بوجائ

اوراز ناموقوف کردے۔

فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

توان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کردو

یعن شری قوانین کے موافق معاملہ کو طے کر دو۔

واقسطوا

اورانساف كأخيال ركمو

<u>یعنی غرض نفسانی کو غالب نہ ہونے دو۔</u>

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ

بے گئک اللہ انسانی والوں کو پہند کرتا ہے مسلمان تو

إخوة

سب بعائی ہیں

دین میں منفق ہونے کی وجہ ہے

#### فَاصُلِحُوا بَيْنَ اَخُونِيُكُوْ<sup>عَ</sup>

سواہے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کردیا کر واور اللہ سے ڈرتے رہا کرو

ليعنى شرعي حدودكي رعايت ركها كرو

وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعُلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴿ يَأْيُّهُا الَّذِينَ

تاکہ تم پر رحمت کی جائے اے ایمان والو نہ تو مردوں کو

امْنُوالايسْخُرْقُومُ مِنْ قُومِ عُسْمَى أَنْ يُكُونُوا

مردوں پر ہنا چاہے کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنتے ہیں)

خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى

وہ ان (ہننے والوں) ہے( خدا کے نز دیک ) بہتر ہوں اور نہ کورتوں کومورتوں

ٲؽؙؾۘڴڹۜڂؽڒؖٳڡؚڹۿؖڹ

ر ہنسا جا ہے کیا مجب ہے کہ ووان سے بہتر ہوں

پر کس کے ایک دوسرے کی تحقیر کرتا ہے کیونکہ دوسر الحض اگر چائی وقت کیا ہی ہو گرخاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا اچھا ہوگا کس کا برا اس کئے ہرحال ہیں ممکن ہے کہ دوسراا ہے سے اچھا ہوا در شخروہ ہلی ہے جس سے دوسرے کی تحقیر اور ول آزاری ہو یہ حرام ہے اور جس سے دوسرے کا جی خوش ہودہ مزاح کہلاتا ہے وہ جائز ہے اوراگر مردعورت سے یا عورت مرد سے ہلی کرے اس کا بھی یہی تھم ہے گر شمنح چونکہ اکثر ہم جنسوں ہی میں ہوا کرتا ہے شاید اس کئے یہ صورت بیان نہ کی گئی :و دسرے اس کا تھم خود ای سے معلوم ہوسکتا ہے کیونکہ اس میں تمسنح کے دوسرے اس کا تھم خود ای سے معلوم ہوسکتا ہے کیونکہ اس میں تمسنح کے علاوہ بے غیر تی اور بے حیائی ہی ہے۔

وَلا تُلْبِزُوْآ انْفُسَكُمُ

اورندایک دوسرے کو برے لقب سے بکارو

کونکہ بیسب باتمی کناہ کی ہیں برے لقب سے ذکر کرنا اگر بدون کی میں برے لقب سے ذکر کرنا اگر بدون کی صحیح غرض کے ہے حرام ہے اور کوئی غرض میچ ہوجیے ایک فخص لنگز ا ہے اور اس لقب کے ذکر کرنے میں کوئی ممناہ نہیں۔

وَلاتَنَابُرُوا بِالْأَلْقَابِ

ایمان لانے کے بعد کناہ کا نام لکنا (بی) براہے

یعن بیمناو کر کے تمباری شان میں بیکہا جاسکے کہ فلاں مسلمان مناہ

لینی خداکی نافر مانی کرتا ہے نفرت کی بات ہے تواس سے بچو الإسم الفُسُوق بعد الإبيان ومن آ وي

مے تو وہ علم کرنے والے ہیں

یعنی بندوں کے حقوق منائع کرتے ہیں تو جوہزا طالموں کو <u>لمے گی</u> وي ان كوسلے كى يايھااللين امنوا تا رحيم.

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوااجْتَنِبُوْاكَتِيْرًا مِّنَ

اے ایمان والو بہت سے ممانوں سے بیا

الظِّنِّ أِنَّ بِغُضَ الظِّنِّ إِنَّ مِعْضَ الظِّنِّ إِنَّمْ

كرو كيونكه بعض مكان مناه موت بي

ظن اور گمان کی کئی قشمیں ہیں ایک واجب جیسے خدا کے ساتھ اچھا ممان رکمنا ایک حرام جیسے ذات وصفات خدااور نبوت میں بدون قطعی دلیل کے گمان کرنایا جس مخص میں فیق و فجور کی علامات تو می نہروں بلکہ طاہر میں نیکی کے آ ارنمودار ہوں اس کے ساتھ بدگمانی کرنا پیرام ہوادرا یک مباح ہے جیسے امور معاش میں گمان کرنایا سے مخص سے بدگمانی کرناجس میں فت کی علامتیں علانیہ یا کی جاتی ہوں جیسے کسی کا فاحشہ عورتوں کے مکانوں برآ 🗚 ورفت کرنااوراس کے متعلق فسق کا کمان ہوجا نامگریفین نہ کرے ای طرح جوبد کمانی بلاا فسیار پیدا ہو جائے اس مس مجمی کناہ نہیں بشرطیکہ تی الا مکان اس کودفع کرے چونکہ سب فتھیں ممان کی حرام نہیں اس لئے فر مایا کہ بہت ی برگمانیوں سے بیما کرو کیونکہ جن گمانوں میں لوگ زیادہ تر مبتلا ہیں وہ حرام ی جی اور یہ جومشہور ہے الخرم سو والنظن کہ ہوشیاری بدگمانی کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ آوی سے اپنی احتیاط رکھے باتی محض بر کمانی ہے اس کی تحقیروسفیص کرنااس کو ضرر پہنچا نابہ حرام ہے۔

اور (ممی کے عیب کا) سراغ مت لگاؤ

اوير ان جآء كم فاسق بنافتينواك تغيره بان مو چكا ك سی ہوئی بات کی تحقیق کہاں واجب ہے کہاں جائز اور کہاں حرام حیب کر باتمى سننايا اين كوسوتا ہوا بناكر باتمى من لينا بيسب بحسس مي وافل ب

البتة اكركسى مصفرت وبنيخ كااحمال مواورايل ياكسي مسلمان كي حفاظت كي غرض ہے اس محف کی تدبیروں اورارادوں کا بحس کر لے توبیہ جائز ہے۔

#### وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ يَعْضًا ﴿

اورکو فی کسی کی فیبت مجمی نه کیا کرے

نیبت یہ ہے کہ کی کے پیھےاس کی ایس برائی کرنا کہاس کے سامنے

## أيُحِبُّ أَحُدُّ كُمْرُ أَنْ يَا كُلُ لَحُمُ أَخِيْهِ

كياتم من على كولى الربات كويندكرتاب كداية مرب بوع بمالى كا

مَيْتًا فَكُرِهُ مُؤُوُّهُ ۗ

موشت کمائے اس کوتو تم نا کوار مجمتے ہو

پی نیست محی ای کے مشاہے کدوہ قبی ایذا مکاسب ہے

واتفواالله

اورالله ہے ڈرتے رہو

اور غيبت جيمور كردواورتو بهكرلو

#### إِنَّ اللَّهُ تُوَّابُ رَّحِيْمٌ ﴿ آيَايُهُا النَّاسُ إِنَّا

بِ فَكَ اللَّهُ بِرْ الوَّبِقُولَ كَرِنْ والما مهر بان بِ السُوكُوبِم نِهُمْ كُوا يك مرداورا يك مورت \_

پیدا کیا ہاورتم کوختلف قومس اور مختلف خاندان بنایا تا کیا یک درسرے کوشنا خت کرسکو

<u>مثلاً اگرایک</u> نام کے دوخص ہوں آو خاندان کے فرق سے امبیاز ہو سکتا ہے

وَّ قَبَا بِلَ لِتُعَارُفُوا ﴿ إِنَّ أَكُرُ مُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ

اللہ کے نزدیک تم سب میں بوا شریف وی ہے جو سب سے

زياده يربيز كارجو

اور بیانلہ بی جانبا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے پھر کسی کو تفاخر نبیس کرنا جا ہے۔

إنَّ اللهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۞

الله تعالى خوب جاننے والا پوراخبر دار بے

بس این کومقدس مت مجمور

ربط: او پرنسب پر تفاخر ہے منع فرہاتے ہوئے ان اکر مکم عندالله
الفکم میں تقدی کے دوی ہے منع کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے آگے ایک
الی بی خاص جماعت کی قباحت مذکور ہے جنہوں نے دکھا اوے کے طور پر
تقدی کا ظہاراوردوی کی اتفااور چونکہ وہ جموئے تھاس لئے زیادہ ندمت کی
مئی اور اس میں علاوہ ریا ء اور جموث ہونے کے حضور کے ساتھ سمتاخی بھی
ہے کی تکہان کا یہ دوی احسان جملانے کے طور پر تفالی اس آیت کوشروع
سورت سے بھی ربط ہے جس میں حضور ملی اللہ کے آداب خدکور ہیں اور
سورت کا آپ کے آداب سے شروع ہوتا اور ای پرختم ہونا آپ کی عظمت
شان کی طرف اشارہ ہے۔ قالت الاعراب تا بما تعملون

قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَا وَقُلْ لَهُمْ تُونُونُوا وَلَكِنَ

يكواركمت بي كربم ايمان لي آئ بفرماد يحيّ كرتم ايمان ونبيس لائ

قُوْلُوْآ أَسُلَمْنَا

لیکن یوں کہوکہ ہم ( مخالفت چپوڑ کر ) مطبع ہو گئے

آیعنی نی اسد کے بعض گوار آپ کے پاس آ کر جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں انہوں نے کی قباحتوں کا ارتکاب کیا ایک تو جموث کا کہ محض زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ایمان دل کی تقمد بق پرموقو ف ہے اور ان کے دل میں تقمد بی نہیں ہاں ان کو یہ کہنا چاہے کہ ہم خالفت جموڑ کرمطیع ہو مجے اورا طاعت ظاہری موافقت سے محمی تحقق ہوجاتی ہو اوراس جگہ ایمان واسلام کے لغوی معنی مراد ہیں شرکی معنی مراد ہیں گونکہ شرعاً دونوں ایک چیز ہیں۔

وَلَتَايِدُ خُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَإِنْ

اوراہمی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوااور اگرتم القداوراس کے

تُطِيْعُوا اللهَ وَرُسُولَهُ لَا يُلِتُكُثُرُمِّنَ

رسول كا (سب بالوں ميس) كہنا مان لوتو الله تعالى تمبارے اعمال ميں ہے

أغهالكم شيئاط

ذرامجي كم نهر كا

بعن اگر چاب تک تم ایمان نہیں لائے لیکن اب بھی اگر سب باتوں می خدااور رسول کا کہنا مان لوجس میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ دل سے

ایمان لے آؤتم کوسب اعمال کا پورا پورا ٹواب مے گااوراس وقت کے کفر اور جموٹ کی وجہ سے اس میں کی نہ کی جائے گی کیونکہ سچے ایمان سے پہلے محنا و معاف ہوجاتے ہیں۔

## اِتَّ اللهُ عَفُوْسُ رَّحِيْمُ۞

( كيونك )ب شك الله غفور ورجيم ب

آ مے ہلاتے ہیں کہ ہم ہے سنو کہ پورے مومن کون ہوتے ہیں تا کہ اگرتم کومومن بنتا ہے تو ویسے بنو۔

اِتَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا بِاللَّهِ

پورے مومن وہ بیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر

وَرُسُولِهِ تُمْ لَكُمْ يُرْتَا بُوْاوَجَاهَكُ وَا بِأَمُوالِهِمْ

ایمان لائے پھر (عمر بعر مجمی) شک نبیس یا

وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الْوَلَيْكِ هُمُ

اور اپنے مال اور جان سے خدا کے رستہ میں محنت انمائی

الصِّدِ قُونَ ۞

بہلوگ میں پورے سیج

اور یوں اگر صرف تقیدیق ہی ہو تب بھی ایمان ہو جائے گا اور تمہار ہے میں ایمان کا ادنیٰ درجہ بھی نہیں اور دعویٰ کرتے ہو کامل ایمان کا

قُلُ الْعُكِبُونِ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُما

آپ فر مادیجے کرکیا خداتعالی کواہے دین کی خبردیے ہوحالا کر ایکال

في السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْرُرْضِ

ہے کیونکہ )اللہ کوتو سب آسانوں اورز من کی سب چیز وں کی خبر ہے

اگرتمہارے دل میں واقعی ایمان ہوتا تو خدا کو ضروراس کی خبر ہوئی مگر حق تعالی جانے ہیں کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس کے خلاف تمبارا وی کی کرنا کو یا خدا تعالی کو ایک بات بتلانا ہے تو مجموث کے علاوہ یہ دوسرا جرم ہوا کہ خدا کو دھوکہ وینا جا ہے ہوآ کے تیسرا جرم بتلاتے ہیں۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكْ ءِعَلِيمٌ ﴿ يَهُنَّوُنَ عَلَيْكَ

اورالله تعالی سب چیزوں کا جانے والا ہے بیلوگ اپنے اسلام لانے کا آپ

#### أَنْ أَسْلَهُوْا

پراحیان د کھتے ہیں

کہ دیکھتے ہم لڑے نہ بھڑے اور مسلمان ہو گئے اور دوسرے لوگ ریثان کرکر کے مسلمان ہوئے ہیں۔

#### قُلْ لَا تَهُنَّوْا عَلَى إِسْلَامُكُمْ

آپ كهدد يجئ كه جمع برايخ اسلام لان كا حسان ندركمو

کونکہ اول تو یہ نہایت درجہ گتا فی ہے دوسرے اگرتم اس وعوے میں ہے ہوتے تو تمہارا ہی آخرت کا نقع ہوتا اور جموٹے ہونے میں بھی تمہارا ہی دنیا کا نفع ہے کہ آل وقید سے نئج گئے تمہارے اسلام لانے سے میراکیا نفع اور نہ لانے سے میراکیا ضرر ہوگیا جمھ پر احسان رکھنا محض حالت سے

#### بُلِ اللهُ يَهُنُّ عُلَيْكُمُ أَنْ هَلَا كُمُ لِلَّا يُهَالِ

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایان ایمان کی

#### اِن كُنْتُمْ طبرقِيْنَ ﴿

ہدایت دی بشرطیکے تم سیج ہو

یعن اگر بالفرض تمبارایددموی سچا ہوتو خدا کا احسان ماننا چاہئے کہ الی بری نعت عطافر مائی کیونکہ ایمان بدون خدا کی توفیق کے نصیب نہیں ہوتا کی محبوث اور فریب اور احسان جملانے سے باز آؤ۔

## إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ

بے شک اللہ تعالیٰ آسان اور زمین کی مخفی باتوں کو جانا ہے

وَاللَّهُ بَصِيْرٌ نِبِهَا تَعْمَلُونَ ﴿

اورتمبار برسباعال كوبعى جاناب

اوران می کے موافق تم کوج اوے کا مجرا سکے سامنے باتیں بتانے سے کیا فا کدہ۔

سورة فی مکیة و هی حمس و اربعون ایة
ربط کملی سورت کے فتم پر والله بصیر بما تعملون میں جزاوس ا واقع ہونے کی طرف اشارہ تھا اوراس سورت میں تمام تر بھی مضمون ہے کہ
قیامت کا امکان اوراس کا وقوع اوراس کے واقعات اوراس کے مناسب
مضاحین ذکور میں ہسم الله الرحمن الرحیم. فی تا لبس جدید

#### (٥٠) سُوُرُلَاُ وَتَنْ يُمِيكِنَ مُنْ الْمِهِمُ (٢٢)

سوروَقَ مكه مِن نازل بوكى اوراس مِن بينتاليس آيتي اور تمن ركوع مِن

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے نام سے جونهايت مبريان برے رحم والے بي

#### قَ مَهُ وَالْقُرُانِ الْهَجِيْدِ أَ

ف تم ہے قرآن مجید ک

کے ہم نے آپ کو قیامت کے عذاب سے ڈرانے کے لئے بھیجا ہے • محران لوگوں نے نہ مانا

#### بَلْ عِجِبُوْا أَنْ جَاءُ هُمُ مِّنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ

بلکدان کواس بات پر تعجب ہوا کدان کے پاس انہی ( کی جنس) میں سے ( کد بشر میں) ایک ڈرانے والا پیفمبر آ ممیا سو کافر لوگ کہنے لگے کہ

## الْكُفِرُونَ هَذَا شَيْءَ عَجِيْبٌ

(اول تو خود) یه (ایک) عجیب بات ہے

کہ انسان پینمبر ہو دوسرے بھر دعویٰ بھی عجیب بات کا کرے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔

## ءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞

( بھلاجب ہم مر مے اور ٹی ہو کئے تو کیادو باروزندہ ہوں کے دوبارہ (زندہ ہوتاامکان سے ) بہت ہی بعید بات ہے

اس دعویٰ محال ہے تو رسالت اور بھی غلط ہو کی جاتی ہے جن تعالیٰ
آ کے دوسری زندگی کاممکن ہونا ٹابت فرماتے ہیں کہ دوبارہ لندہ ہونا آخر
کس وجہ ہے دشوار اور بعید ہے کیا ہے وجہ ہے کہ جسم میں زندگی کی قابلیت
نبیں یہ تو مشاہرہ ہے باطل ہے کیونکہ جسم میں اس وقت خود حیات موجود
ہوتا یہ نامیا ہے اس میں قابلیت سے یا یہ بچھتے ہو کہ جسم کے ریزہ ریزہ
ہوجانے کے بعد معاذ اللہ خدا کو اس کے اجزاء کاعلم نبیں رہے گایا ان میں

غر**ف کرنے کی اس کوقدرت ن**ے ہو**گی تو ہارے عل**م کی شان س لو۔

## قَنْ عَلِيْنَامَا تَنْقَصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عَ

جم ان كان اجزاء كوجائے بين جن كوش ( كماتى اور ) مَ كرتى ہے اور كى جيس كه جم آج سے جائے ہيں بلكه جمارا علم قديم ہے جم نے عالم كے پيدا ہونے سے پہلے بى تمام چيزوں كے حالات ايك كتاب ميں جولوح محفوظ كہلاتى ہے لكھ ديئے تھے۔

#### وَعِنْدُنَا كِتْبُ حَفِيْظُ ۞

اوراب تک ہمارے پاس (وه) کتاب (یعنی اور محفوظ) موجود ہے جس میں ان ریزوں کی جگداور ہیئت وحالت سب کچھ ہے ہیں اگر علم قدیم کونبیں سمجھ سکتے تو یوں ہی سمجھ لیں کہ وہ دفتر جس میں سب پچھ ہے ہمارے سامنے حاضر ہے گریداوگ چربھی بلا وجہ تعجب ہی میں ہیں۔

#### بَلُكُذُ بُوُا بِالْحَقِّ لَتَاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِي اَصْرِ

بلکہ تی بات کوجبکہ و وان کو پہنچی ہے جبٹلاتے میں غرض یہ کہ و دا یک متزازل

#### مّريج ٥

حالت میں ہیں

کہ می تعب کرتے ہیں مجمی انکار آ مے قدرت کا بیان ہے۔

#### ٱفْكُمْ يَنْظُرُ وَآلِ السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كُيْفَ بَنَيْنَهَا

كيان لوكوں نے اپنے او بركی طرف آسان كوئيس و يكھا كه بم نے اس كوكيسا (اونجا

#### وزُيَّتْهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوْجٍ ۞

اور بردا) بنایااور (ستارول سے )اس کو آراستہ کیااوراس میں کوئی رخنہ تک نبیس

جیبا کہ اکثر ممارتوں میں زمانہ دراز کے بعد رخنہ پڑ جاتا ہے غرض

بہت محکم ہے اور دوسری آیت میں جو آسان کے در دازے آئے ہیں وہ
ر فنے نہیں ہیں اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسان نظر آتا ہے اور بیہ جو
مشہور ہے کہ یہ نیلا رنگ جونظر آتا ہے بیکر ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے
ر کگ میں آسان کا رنگ مجی ملا ہوا ہوا دراس کے اندر آسان بھی نظر آتا ہو
یہ تو خداکی قدرت آسان میں ہوئی۔

#### وَالْأَرْضَ مَدُدُنَّهَا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَا رُوَاسِي

اور زمین کو ہم نے کھیلا یااور اس میں پہاڑوں کو جما دیا

## وَٱنْبُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ بِهِيْجٍ ٥

اوراس میں ہر مم کی خوشما چیزیں اگائی جو ذریعہ ہے بینائی اور وانائی

#### تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِينِهِ

كا ہر رجوع ہونے والے بندے كے لئے

یعنی ایسے مخص کے لئے جوای غرض سے مخلوقات میں فکر کرے کہ ان کی طرف متوجہ ہونا عین خداکی طرف توجہ کرنا ہے۔

#### وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِمَاءً مُّلْزِكًا فَأَنْبُكُنَا

اورجم نے آسان سے برکت (یعن نفع )والا پانی برسایا مجراس سے بہت سے بائ

## بِهِ جَنْتٍ وَ حَبِّ الْحَصِيْدِ ﴿ وَالنَّخْلَ

ا گائے اور میتی کاغلہ اور لمبی لمبی مجور کے درخت جن کے سیجے خوب کوند مے ہوئے

#### ڵڛڡ۬۬ؾٟڷۿٵڟڵڠؙؾٚۻؽڴ؈ٚڒؚۯ۬ڡٞٵڷؚڵۼؠٵۮ<sup>ڒ</sup>

ہوتے ہیں بندوں کے درق دینے کے لئے اور ہم نے اس (بارش) کے ذریعہ

#### وَاحْيِيْنَا بِهِ بِلْدُهُ مَيْتًا ﴿كَذَٰ لِكَ الْخُرُوجُ ١٠

ےمردوز من کوزندہ کیا (پس ای طرح (سجھ لوکہمردوں کا) زمین سے نکالا ہوا

کیونکہ خدا کی ذاتی قدرت کے سامنے تو تمام چیزیں برابر ہیں مگر تمہاری نظر میں آسان وزمین بہت بڑے ہیں تو بڑی چیزوں پر قدرت ہونے سے جھوٹی چیزوں پر قدرت ہونا زیادہ ظاہر ہے پھر تعجب یا تکندیب کے کیامعنی آگے ان منکروں کے ڈرانے کی وعید ہے۔

#### كُذَّبْتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَبُ الرَّسِ

ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور فمود اور عاد اور

## وَتُهُوْدُ ﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَاخْوَانُ لُوطٍ ﴿

فرعون ادر قوم لوط ادر اصحاب ایک ادر قوم تن

## وَّاصْحَبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُرُبَّتِعٍ وَكُلُّ كُذَّبَ

( کھذیب کر چکے ) یعنی ) سب نے (اپنے اپنے ) پیفیبروں کو جھٹا ایا

#### الرُّسُلُ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿

سومیری وعید(ان پر)محقق ہو<u>گئ</u>

ان سب پرعذاب آیا ای طرح ان لوگوں پرعذاب آوے گاخواہ دنیا عمل بھی یا صرف آخرت عیل آھے پھر پہلے مضمون کی طرف دوسرے طور پر رجوع فرماتے ہیں۔

#### أَفْعَيِينَا بِالْخُلُقِ الْرُوَّلِ بُلُ هُمْ فِي لَبُسِ

كيابم بلى باركے پيداكرنے من تعك محك (كدووباره زنده ندكر كيس)

#### قِن خَلْقِ جَدِيْدِ فَ

بكه ياوك از سراو بداكرنے كى طرف سے (محض بدليل ) شبي ميں

کہ دوبارہ زندہ نہ کرسکس لینی ایک مانع بیجی ہوسکتا ہے کہ ہاوجود جسم کی قابلیت اورخدا کے علم وقدرت کے عارضی حکمن کی وجہ سے قدرت کو نافذ نہ کر سکے اس لئے اس کو بھی ہاطل کر دیا کہ تعب اور حکمن قدرت کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کامل قدرت والے جس اس کا اخمال نہیں ہوسکتا ہی دو بارہ زندہ ہوتا ولائل سے تابت ہوگیا اور بہلوگ جو الکار کر رہے ہیں ان کے یاس کوئی دلیل نہیں۔

جودلائل كسامنے كى طرح قابل النفات بيں ربط قيامت كا امكان ثابت ہو چكا آ كے اس كا وقوع بتلاتے بيں اور چوتكدو بارہ زندہ كرنے سے غرض جزاوسزادينا ہے اور بياس پرموقوف ہے كہ جزاوسزادينے والے كو اعمال كاعلم ہوا ورعمل كرنے والے پر قدرت اس لئے اول اس كا بيان ہے۔ولقد خلف تا للعبيد

## وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ

اورہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اوراس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم

#### بِهِ نَفْسُهُ عِ

ان کو بھی جانتے ہیں

تو جواعمال اس کی زبان اوراعضاً و سے صادر ہوں ان کوتو بدرجہ او تی جانتے ہیں بلکہ ہم کو اس کے احوال کا ایساعلم ہے کہ خود اس کو بھی اپنے احوال کا ویساعلم نہیں۔

## وَ نَكُنُ أَقُرُ اللَّهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿ إِذْ

اورہم (باعتبار علم کے )انسان کے اس قدر قریب ہیں کداس کی رگ گردن

يَتَلَقَّى الْمُتَكَقِّينِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ النَّمَالِ

ے بھی زیادہ جب وہ افذ کرنے والے فرشتے (اعمال کو) افذ کرتے ہیں جو

#### قَعِيلُ۞

#### كددائي اور بائي طرف بيضرح ت

جس کے کف جانے سے انسان مرجاتا ہے اوراس کی روح نکل جاتی
ہمطلب یہ ہوا کہ ہم علم کے اعتبار سے اس کی روح اور نفس سے ہمی
زیادہ فرد کی ہیں کہ جیساعلم انسان کو اپنے احوال کا ہے ہم کوخوداس سے
زیادہ علم ہے گرچونکہ جان نکا لئے کا طریقہ عادۃ کردن کا شخ سے ہاس
لئے بیعنوان افقیار کیا کیا اور گردن کی رگ سے وہ رگ مراد لینا مناسب
ہے جس کوروح میں زیادہ دخل ہواور وہ شریا نیں ہے جودل سے گئی ہوئی
ہے کونکہ اس میں روح عالب اور خون مغلوب ہے اور اس کی تائیداس
سے ہوتی ہے کہ سورہ حاقہ میں وقمین فرمایا ہے جودل کی رگ ہے آگ
ہوتی سے ہوتی ہے کہ سورہ حاقہ میں وقمین فرمایا ہے جودل کی رگ ہے آگ
ہتلاتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ وہ اعمال ہمار سے پاس فلا ہری طور پر بھی محفوظ
اور منظبط ہیں جوعادت کے موافق زیادہ واضح اور پختہ جست ہے۔

ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹمتا ہے تو وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور جب چلا ہے تو ایک فرشتہ آ گے اور ایک بیچے ہوجا تا ہے اور جب لیکنا ہے تو ایک سر ہانے ایک ہیروں کی طرف ہوتا ہیاور پاکٹانہ وغیرہ کے وقت جدا ہوجاتے ہیں محر خدانے ان کوا ممال کی کوئی الی بیچان دی ہے کہ اس وقت جوآ دی نے کام کئے ہیں ان کومعلوم کر لیتے ہیں۔

## مَايُلْفِظُ مِنْ قُوْلٍ إِلَّا لَهُ يُهِرُقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۞

یہاں تک کہ )وہ کوئی لفظ منہ ہے نہیں نکالنے پاتا مگراس ہے پاس سی ایک تاک لگانے والا تیار موجود ہوتا) ہے

اگروہ نیکی کی بات ہوئی تو داہنے والا اور بدی کی بات ہوئی تو بائیں والا لکمتاہے جب بات تک لکمی جاتی ہے جواور کاموں ہے آسان اور ہلی ہے تو بڑے کام کیوں نہ لکھے جائیں گے آھے اصل مقصود تو قیامت اور جزاو مزاک واقع ہونے کا ہلا ناہے مراول موت کو ہلاتے ہیں اگر چاس کا کسی کوا نکار نہیں مگرا کثر قیامت کا انکار موت ہی کے بھولنے ہے ہوتا ہے موت کا نصب العین مونا انسان کو فکر اور طلب حق کی طرف متوجہ کردیتا ہے جس کے بعد سے والل میں فور کر کے قیامت کا قائل ہوسکتا ہے ہیں ارشاد ہے کہ لوہوشیار ہوجاؤ۔

#### وَجَاءُ تُ سُكُرُةُ الْمُؤْتِ بِالْحَقِّ

اور موت کی سختی (قریب) آ پنجی

یعنی ہر مخص کی موت قریب ہے چنانچے ظاہر ہے۔

#### ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَجِيْدُ ۞

یه (موت) و و چزے جس سے توبد کتا تھا

بدکارتودنیا کی محبت کی وجہ ہے اور نیک آدمی طبعی خوف کی وجہ ہے ہاں طبعی خوف کی وجہ ہے ہاں طبعی خوف کی وجہ ہے اس اس طبعی خوف پر محمی شوق غالب ہوجاوے تو وہ عارضی بات ہے اور یہاں اس کا ذاتی اثر بیان کرنامقعمود ہے اب موت کے بیان کے بعد قیامت کے واقع ہونے کا بیان ہے جو کہ اصل مقعمود تھا۔

#### وَثُفِحٌ فِي الصُّورِ ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞

اور (قیامت کے دن دوبارہ) صور پھونکا جائیگا (توسب زندہ ہوجائیں گے ) بھی دن ہوگا و مید کا

جس سے لوگوں کوڈرایا جاتا تھا آ مے واقعات قیامت کا ذکر ہے۔

#### وَجَاءَ ثُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَايِقٌ وَشَهِيْدٌ ٠٠

اور برخض اس طرح (میدان قیامت میس) آ و سنگا کداس کے ساتھ (وفر شتے ہوں مے جن میں سے ایک اس کوایے ہمر لولا و سنگا اورا یک (اس کے عمال کا) کولو ہوگا

صدیث مرفوع میں ہے کہ یہ وہی دوفر شتے نیکیاں اور گناہ لکھنے والے بیں اگر میصد یہ قوی نہ ہوتو احتمال ہے کہ کوئی اور دوفر شتے ہوں جیسا کہ بعض ، قول ہاں وقت جو کا فر ہوگا اس سے کہا جاوے گا کہ (آگے ترجمہ)

#### لقَدُكُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ

تو اس ون سے بے خبر تما سو اب ہم نے تھے پر سے تیرا پردہ

#### غِطَاءَكَ فَبُصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۞

(غفلت كا) بناديا آج (تو) تيري نكاه بزي تيزب

کہ قیامت کے معائنہ سے کوئی چیز مانع نہیں کاش دنیا میں بھی تو غفلت کے پردہ کودور کردیتا تو تیرے دن بھلے ہوتے۔

## وَقَالَ قُرِيْنُهُ هٰذَا مَالَدُى عَتِيْدٌ ﴿

اوراس کے بعد فرشتہ جواس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ یہ ووروز نامچہ ) ہے جومیرے پاس تیار ہے

ابن جریج نے اس قرین کی تغییر میں فرشتہ اور آئندہ قرین کی تغییر میں شیطان کہا ہے رواہ فی الدر

#### ٱلْقِيَا فِي جُهُنَّمَ

( علم بوگا كه بر )الي فخص كوجنم من وال دو

جب کفارکومعلوم ہوگا کہ اب ہمیشہ کے لئے خسارہ میں پڑنے والے ہیں اس وقت اپنے اپنے بچاؤ کے لئے ممراہ کرنے والوں کے ذیر الزام رکمیں محرجن ہیں شیاطین بھی ہوں مے آ محےان کا جواب مذکورہے

## كُلُّ كُفَّارِعُنِيْدٍ ﴿ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ مُّرِيْدٍ ﴿

جو كفركرنے والا بولور (حق سے ) صدر كھا بولور نيك كام سےدوكتا بولور مدر عبديت)

#### إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِللَّا اخْرَفَا لُقِيلُهُ

ے باہر ہوجانے والا ہواور (دین میں )شب بداکرنے والا ہوجس نے ضدا کے ساتھ

#### فِ الْعُذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿ قَالَ قَرِيْنُهُ رُبُّنَا

ودر اسعبود بحويز كيابوسوا يفخص كوخت عذاب من ذال دواورد وشيطان جواس ك

#### مااطغيته

ساتور ہتا تھا کیکا کا مرے پروردگاری نے اس کو (جرآ) گراونیس کیا تھا

جیما کراس نے الزام رکھنے ہے مغہوم ہوتا ہے کیونکہ مگرائی بی اس کے فعل کو بالکل دخل نہ تھا حدیث مسلم میں ہے کہ برخض کے ساتھ دوقرین میں ایک فرشتہ ایک شیطان اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ فرشتہ نیک با تمیں ہتلاتا ہے اور شیطان بری باتمیں

#### وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلْلٍ بَعِيْدِ

لیکن بیخوددوروراز کی ممرای میں تعا

آگر چہ بہکایا میں نے بھی کیکن وہ مجبورتو نہ ہو گیا تھا اس کئے اس کی گمراہی کا اثر مجھ ہرنہ ہونا جا ہئے۔

#### قَالَ لَاتَّخْتُصِبُوْا

ارشاد ہوامیرے سامنے جھڑے کی باتمی مت کرو

کیونکہ جو کفر کرے گا جا ہے خود یا کسی کے بہکانے سے ای طرح جو کفر کا امر کرے گا خواہ جرے بلا جرکے سب کوجہنم کی سزادوں گا اگر چہ ہر ایک کا درجہ مختلف ہوگا۔

#### لَدُى وَقَدُ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ

( کہ بے سود میں )اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعیدیں بھیج چکا تھا کہتم سب دوزخ میں جمو کے جاؤ گے۔

## مَايُبُدُلُ الْقُولُ لَدُى وَمَا أَنَا بِظُلًا مِ لِلْعَبِيْدِ فَمَا أَنَا بِظُلًا مِ لِلْعَبِيْدِ فَ

میرے ہاں(وہ)بات(وعید نہ کور کی) نہیں بدلی جاوے گی اور میں (اس تجویز میں بندوں پڑھلم کرنے والانہیں ہوں

بلکہ بندوں نےخودایسے ناشائستہ کام کئے جن کی سزا آج بھکت رہے جیں فاکدوان آ بحول جس بہلی آیتیں مومن و کا فر دونوں جس مشترک ہیں اورا خیر کی آیتیں کا فرکے لئے خاص ہیں اس کے بعد جہنم کا بقید حال بیان کر کے از لفت المنع جس مومن کا ذکر ہے ہیں مجموعہ جس اجمال کے بعد تفصیل ہوگی یوم نقول تا مزید.

#### يؤمُ نَقُولُ لِجَهُنَّمُ هُلِ امْتَلَانِ وَتَقُولُ

جس دن کہم دوزخ ہے ( کفارکودافل کرنے کے بعد ) کہیں مے کہ تو بھر

#### **ۿڵڡؚڹؙڡٞڒؚؽ**ؠۅؚ۞

ہمی می اوروہ کے کی کہ چھاور بھی ہے

یہاں سے بقیہ واقعات کا بیان ہے اور جہنم سے بیسوال شاید کفار کے ڈرانے کے لئے ہو کہ جواب من کران کے دل میں دوزخ کی اور ہول پیدا ہوجائے کہ ہم کیے غضب کے **نمک**انے ہنچے ہیں ادراس جواب کے بعد صدیث میں ہے کہ حق تعالی اس براینا قدم رکھ دیں مے اور وہ دب جاوے کی اورسٹ جاوے کی اورعرض کرے کی کہ بس بس مجر گئی رواہ الشیخان اور بیشبہ نہ کیا جاوے کہ حق تعالی کا ارشاد ہے لاملنن جهنم من الجنة والناس اجمعين كرجبتم كوآ رميول اور جنات ے بعردوں گااور یہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعرے کی نہیں جواب یہ ے کہ اخیر میں تو بحرجادے کی اس بیدوعدہ انتہا کے اعتبارے ہے اگر چہ يبلے بہل نهرے اگريكها جائے كەپە بجرنا توقدم سے ہوگا آ دميوں اور جنوں سے نہ ہوگا جواب یہ ہے کہ مجرے کی آ دمیوں اور جنات ہی ہے قدم کا مرف تصرف ہوگا جیسے میلی مٹی کے برتن میں کنگر وغیرہ تعوڑے سے بھرے جاویں کہ وہ او جیمار ہے بھراس کو ہاتھ سے دبادیا جاوے کہ وہ ماروں طرف ہے دب د ہا کراندر ہے اتنارہ جادے کہ وہ کنگر منہ تک آ جاویں اور قدم کے معنی متشابہات میں ہے ہیں اس کی تفتیش نہ جا ہے ریتو دوزخ کابیان مواآ کے جنت کا بیان ہے۔

## وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرٌ بَعِيْدٍ ۞

اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کہ چھےدور ندر ہے گ

جنت کے قریب کرنے کی دوصور تمل ہوسکتی ہیں یا تو اس کی جگہ ہے نظل کر کے میدان قیامت ہیں ہے آ ویں اور اللہ کوسب قدرت ہے اس صورت ہیں ادخلو ہا کے معنی بینہیں کہ انجی چلے جاؤ بلکہ بشارت اور وعدہ ہے کہ تم بعد حساب و کتاب وغیرہ کے اس میں جانا دوسری صورت بیہ ہوسکتی ہے کہ تم بعد حساب سے فراغت کے بعد ان لوگوں کو جنت کے قریب پہنچا کر باہری ہے کہا جاوے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے دعدہ کیا جاتا تھا پھر اور قریب کہا جاوے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے دعدہ کیا جاتا تھا پھر اور قریب کرکے کہا جاوے گا کہ اس میں سمامتی کے ساتھ داخل ہو۔

#### هٰذَامَاتُوعُدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظِ هُمْنَ

اوران سے کہا جاوے گاکہ ) بیدہ چیز ہے جس کائم سے دعدہ کیا جاتا تھا کہ وہر ایسے خص کے لئے ہے جور جوع ہونے والا پابندی کرنے والا ہو جوفض خدا ہے

## خَتْى الرَّحْلُ بِالْغَيْبِ وَجَآءً بِقَلْبٍ مُنِيْبِ ﴿

بديمية رئاموكا وررجوع مونے والاول كرآ وسكا (سكوم موكاكم)

#### إِذْ خُلُوْهَا بِسَلْمِ ﴿ ذَٰلِكَ يُوْمُ الْخُلُودِ ﴿

اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤیون ہے ہمیشہ ہے کاان کو بہشت

#### لَهُمْ مِمَّا يَشًاءُ وْنَ فِيهَا وَلَكُ يَنَا مُزِنْيُّ ا

مس بر ملے کا جوجو جاہیں کے اور جارے پاس اور بھی زیادہ ( نعمت ) ب

کے دہاں تک جنتی کا ذہن بھی نہ پنچے گا ان میں سے ایک باری تعالی کی جا در بعض حوریں ہوں گی د میں نمز ید نعتوں میں ہے ہوں ربط چونکہ عذاب ہونا کفر کے مبغوش اور برا ہونے پرموتو ف ہے اور کفاراس کے بھی مکر تھے اس لئے آ مے کفر کی برائی پہلے کا فروں کے بذر بعد عذاب کے ہلاک ہونے سے ٹابت کرتے ہیں اور اس پر بھی ان لوگوں کا انکار چونکہ حضور کے لئے باعث رنج تھا اس لئے فاصر میں آ یہ کی تمل ہے۔

## وُكُمْ الْفُلْكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمُ الشُّدُ مِنْهُمْ

اورجم ان (الل مكر) ملے بہتى امتوں كو (ان كى كفرى شامت مے) ہلاك

<u>ؠٛڟۺؖٵڣۘڹؘڨۜڹٷٳڣۣٵڵؠؚڵٳڋ</u>

کر چکے ہیں جوتوت میں ان ہے ( کہیں ) زیادہ تھے اور تمام شہروں کو جانتے تھے ۔ یعنی قوت کے ساتھ اسباب معاش میں بھی بہت ترقی کی تھی ربط: اوپر قیامت کامکن ہونا کرزبیان کیا گیا تھا آ کے قیامت کے آنے کا تاکید کے لئے کرر ذکر ہے اور اس کے بعد پھر کررتسلی ہے اورتسلی پرسورت ختم ہے۔ واستمع نا وعید

## واستبع يؤمرينا دالمنادمن مكان قريب

اورس رکھوکہ جس دن ایک بکارنے والا (فرشتہ یعنی اسرافیل) پاس بی ہے بکارے کا . پاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ واز سب کو بے تکلف پنچے گی اور جیسے اکثر دور کی آ واز کسی کو پہنچ تی ہے کہ وہ آ ور کی آ واز کسی کو پہنچ تی ہے کہ کو نہیں پہنچتی ایسانہ ہوگا۔

#### يُوْمُ يُسْمُعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحُقِّ ذَٰ لِكَ يُوْمُ

جس روزاس چیخے کو بالیقین سب س لیں مے بیدن ہوگا ( قبروں سے نگلنے کا

## الْخُرُوْجِ ﴿ إِنَّانَحُنَّ نَكُم وَنُمِيْتُ وَالَّيْنَا

ہم بی (اب بھی) جلاتے ہیں اور ہم بی مارتے ہیں اور ہماری بی طرف بھر

الْهُولِيُرُخُ

لوٹ کرآنا ہے

اس میں بھی اشارہ کردیا کہ ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔

#### يُوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴿ ذَٰلِكَ

جس روز زمین ان (مردوں ) پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ (میدان قیامت

#### حَثْثُرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرُ ۞

ک طرف) دوڑتے ہوں گے یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لیمنا ہے غرض بار بار قیامت کاممکن ہونا اور واقع ہونا سب ٹابت ہو چکااس پر

بى جولوگ ندائيس تواب بحرام نديجيء انگون اعلم بها يقولون وما آنت عكيهم

جو کھے پہلوگ کہدرہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور آپ ان پر (منجانب اللہ ) جبر کرنے والے (کرکے ) نہیں (بیسجے گئے ) ہیں تو آپ قر آن کے

بِجَبًارِفُ فَنُكِرْ بِالْقُرْانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ

زریعہ سے ایسے مخص کو نصیحت کرتے رہے جو میری وعید سے ڈرتا ہو اس میں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ آپ اگر چہ نصیحت عام فرماتے میں جیسا کہ مشاہرہ ہے لیکن پھر بھی وعید سے ڈرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے

## هَلْمِنْ هِجِيْصٍ ﴿إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَذِكُ لَذِكُ لَا

کیکن جب ہاراعذاب نازل ہوا توان کو ) کہیں بھا گئے کی جگہ بھی نہلی۔اس

#### لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَنْقَى السَّمْعَ وَهُو

میں اس مختص کے لئے بزی عبرت ہے جس کے پاس دل ہویادہ ( کم از کم

شَهِيْدُ ۞

ول سے ) متوجہ موکر (بات کی طرف) کان بی لگادیتا ہو

اور سن کراجمالاً حقانیت کا معتقد ہوکر اہل فہم کا اتباع کر کے حق بات کو جول است کو تبول کر لیتا ہو ماس عبرت کا بیہ ہے کہ ان لوگوں کی ہلا کت سے فرکا عنداللہ مبغوض ہونا معلوم ہو گیا ہی عذاب کا انکار اس بناء پر تو باطل تفہرا جو کفار کا خیال ہے کہ کفر بری چیز نہیں اور اگر اس وجہ سے انکار ہے کہ خدا کو دو بارہ زندہ کرنے پر قاد رنبیں سمجھتے تو وہ باطل ہے کیونکہ قدرت کا حال بھی سی لو۔

#### وَلَقُلُ خَلَقُنَا السَّلُوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا

اور ہم نے آ سانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے

## فْ سِتَّةِ أَيَّا مِر اللهِ وَمَا مُسَنَامِن لَّغُوْبِ ﴿

اس سب و چھ دن میں پیدا کیا اور ہم کو تکان نے جھوا تک نہیں

بھرآ دمی کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے چونکہ قیامت کے امکان میں بہت شور وشغب تھااس لئے امکان کو دوبارہ تاکید کے لئے ثابت کر دیااور باد جودان قطعی جوابوں کے بیلوگ پھر بھی انکار پراڑے ہوئے ہیں

## فَاصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رُتِّكِ

سوان کی باتوں پرمبر سیجئے اورا ہے رب کی بیج و تحمید کرتے رہے (اوراس میں نماز بھی داخل

#### قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿

ے) آ فآب نکلنے سے پہلے (مثلاً من کی نماز) اور چینے سے پہلے (مثلاً ظبروعمر) اور ات

#### وُمِنَ الَّيْلِ فُسَيِّحُهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ۞

م م میں ان کا نبیج کیا سیجئے (اس میں مغرب وعشا آعمی )اور فرض نماز وں کے بعد بھی

اس میں نوافل اوراذ کار آھے حاصل یہ ہوا کہ ذکر اللہ میں اوراس کی فکر میں گئے رہے تا کہ ان کے اقوال کفریہ کی طرف توجہ نہ ہو۔

اس ابت ہوا کہ یہ آپ کے افتیار مین ہیں کہ سب تعیوت قبول کر لیں اجب آپ کے افتیار ہات کی افتیار ہا۔

سورة واللريت مكية وابها ستون كلافي البيضاوى ريط : اوپر كي سورت على قيامت كاذكر تماس سورت كازياده حميمي الكي مضمون على به چنانچاى سے سورت شروع بھى مولى ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات تا تنطقون الخ

(١٥) سَيُولَوُ الزَّالِينِيَا مُلِكِينًا (١٤)

سورو ذریت کمین نازل موئی اس کی سائحه آیتی اور تین رکوع میں

شروع كرتا مول الله كے نام سے جونها عت مبريان برے رحم والے ميں

وَالنَّرِيْتِ ذَرُوًا أَفَالُخْمِلْتِ وِقُرًّا ﴿

مسم ہان مواوس کی جو فیار و فیرواڑ اتی مول چرون بادلوں کی جو بوجو ( لیعنی

فَالْجُرِيْتِ يُسُرًّا ﴿ فَالْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا ﴿ وَالْمُقَسِّمْتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَ

بارش) کوافعاتے ہیں محران کشتیوں کی جونری سے ملتی ہیں محران فرشتوں کی جو

تُوعُنُ وْنَ لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ الدِّيْنَ لُوَاقِعٌ ﴿ وَالَّ الدِّيْنَ لُوَاقِعٌ ﴿

(عظم كيموافق الملاض من چزي تقيم كرتي بين تم يدس قيامت) كا وعده كيا ما تا عده مالكل في عاور (اعمال كى) جزا (ومزا) ضرور مون والى ب

مثلا جہاں جس قدر بارش کا تھم ہوتا ہے جورزق کا وسلہ ہے وہاں
بادلوں کے ذریعہ ہے اس کی قدر پہنچاتے ہیں اس طرح رقم بھی بچہ کی
صورت اڑکا یا لڑکی حق تعالی سے بچ چوکر بناتے ہیں جیسا کہ مدیث بھی
ہاوراطمینان اوررہ بھی تقسیم کرتے ہیں آ محصم کا جواب ہے۔
علاق کی تشم کھانے کی توجیہ سورہ والعباقات کے شروع بھی گزرچی
ہاوران تسموں بھی اشارہ ہے دلیل کی طرف یعنی یہ سب جیب تقرفات
قدرت خداد ندی سے ہوتے ہیں تو یہ خدا کی عظیم الشان قدرت کے ولائل
ہیں بھرالی بڑی قدرت والے کو قیامت کا لانا کیا مشکل ہے اور جیے
ہیں بھرالی بڑی قدرت والے کو قیامت کا لانا کیا مشکل ہے اور جیے
ہیاں آسان کی چیزوں کی تشم تھی اس طرح قیامت کے ایک مضمون کے
متعلق خود آسان کی حتم تھی۔

وَالتَّمَّاءِذَاتِ الْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ

سم ہے آ سان کی جس میں (فرشتوں کے ملنے کے )رہتے ہیں کہ تم (لینی

#### ه ديلفٍ لا مُختلِفٍ &

سب) لوگ ( قیامت کے بارے می مختلف تفکو میں ہو

کوئی تقدیق کرتا ہے کوئی جبٹلاتا ہے اور آسان کی تم سے شایداس طرف اشارہ ہوکہ جنت آسان میں ہے اور آسان میں رستہ بھی ہے مگر جو حق میں اختلاف کرے گاس کے لئے رستہ بند ہوجادے گا

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ أَ

اس سے وی چرتا ہے جس کو چرنا موتا ہے

لین قیامت کے آنے سے اور جز اوس اکے اعتقاد سے وہی گرتا ہے جو خیر اور سعادت سے بالکل گرتا ہے استا ہے مضمون ایسا ہے جیسا کہ صدیث میں آیا ہے من حو مہ فقد حوم المنعیو کلہ جوشب قدر سے محروم رہاوہ وہر بھلائی سے محروم رہا اور دوسری جماعت کا حال ای کے مقابلہ سے معلوم ہو گیا کہ وہ خیر وسعادت سے گھرے ہوئے نیس ہیں آگان کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقا

قُبِلُ الْخُرْصُونَ فَ

غارت ہوجائی بسندہا تم کرنے والے جوکہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں العرب العادلیل انکار کرتے ہیں اور بھولنے نے مراد

ا محتیاری مفلت ہے۔

الَّذِيْنَ هُمْ فِي غَبْرَةِ سَاهُوْنَ ﴿ يَنْ عُلُونَ اتَّانَ

اور وہ لوگ پوچے ہیں کہ روز جرا کب ہوگا (دہ اس دن ہوگا)

يُؤُمُّ النَّارِيُفِ شَيُوْمُ هُمُّ عَلَى النَّارِيُفَتَنُوْنَ ﴿

جس ون وہ لوگ آگ پر رکھے جائیں مے (اور کہا جائے گا)

دُوْقُوا فِتُنْتُكُمُ هَا الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ

اٹی اس سزا کا سزہ چکھو میں ہے جس کی تم

تَسْتَعْجِلُوْنَ۞

جلدى مجاياكرت تن

یہ جواب ایباہے جیسے کسی مجرم کو پھائسی کا تھم سنا دیا جائے مگر وہ امس محض اس وجہ ہے کہ اس کو تاریخ نہیں ہتلائی ممی مجتلائے ہی جائے اور کیے کہ اچھا وہ دن کب آ وے گاچونکہ بیسوال محض سرکھی کے طور پر ہے اس

کئے جواب میں بجائے تاریخ بتلانے کے بید کہنا مناسب ہوگا کہ وہ دن اس وقت آ وے گا جب تم چھانسی میں لاکا دیئے جاؤ گے آ گے دوسرے فریق کا ذکر ہے جو پھرنے والے نہیں ہیں۔

## إِنَّ الْكُتَّوِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ ﴿ الْجِنْدِينَ

بے شک متقی لوگ بیشتوں میں اور چشموں میں ہوں سے ( اور )ان کے رب

#### مَا اللهُمْ رَبُّهُمْ إِلَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ

نے ان کو جو ( تُواب ) عطا کیا ہوگاہ واس کو ( خوشی خوشی ) لئے رہے ہوں کے

#### مُحْسِنِينَ 👸

(اور کیوں نہ ہو) وہ لوگ اس کے بل ( دنیا میں ) نیکو کارتھے

ہے۔ ہیں حسب وعدہ ال جزاءالاحسان الاالاحسان نیکی کا بدلہ بھلائی کے سوائی جو بیس ان کے ساتھ اجھامعاملہ کیا گیا آھے کی قدران کے نیک کاموں کی تفصیل ہے۔

## كَانُوْا قَلِيُلَامِّنَ الَّيْلِ مَا يَهُجُعُوْنَ ۞

وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے

#### <u>ۅؙؠٳ۬ۯؙۺؗڮٳڔۿؠؙ۫ؽۺؾۼؙڣۯۏڹۘٙ؈</u>

اورا خیرشب می استغفار کیا کرتے تھے

سینی وہ لوگ فرائض و واجبات ہے ترقی کر کے نوافل کا بھی ایسا الترام کرتے تھے کہ رات کا زیادہ حصہ عبادت میں صرف کرتے تھے چرباوجوداس محنت و مشقت کے اپنی عبادت پر نظر نہ کرتے بلک اپ آپ کوعبات میں ناقص بجھ کرا خیر شب میں استعفار کرتے تھے اور ایک روایت میں اس کی تغییر بیآئی ہے کہ بدون عشاء پڑھے نہ ہوتے تھے تو مطلب یہ ہوگا کہ ساری رات نہیں سوتے رہے تھے جیسا کہ کفار سوتے میں پس اس تغییر پر تہجد مرادنہ ہوگا یہ تو جسم انی عبادت میں ان کی حالت تھی آھے مالی عبادت کی کیفیت ہے۔

#### وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّايِلِ وَالْمَحْرُومِ ١

اور ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی (سب) کا حق تھا لیے التزام ہے دیا کرتے تھے جیسے ان کے ذمہ کی کا پچھآتا ہو اور یہ مطلب نہیں کہ جنت کا ملنا ان نوافل پر موقوف ہے بلکہ یہاں بڑے در ہے والوں کا ذکر کیا گیا ہے اور چونکہ کفار قیامت کے ممکن ہونے کا انکار کرتے تھے اس لئے آگے اس کی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔

## وَفِي الْأَرْضِ الْنَّ لِلْمُوْقِنِيْنَ ﴿ وَفِيْ

اوریقین لانے کے لئے زمین (کی کا ئات) میں بہت ی نشانیاں ہیں اور

#### انفسكم أفلا تبصرون ٠

خودتمباری ذات میں بھی پس کیاتم کو (پچربھی) دکھلا کی نہیں دیتا

لین تمہارے ظاہری اور باطنی مختلف حالات اور اسی طرح تمام مالم کے احوال یقیناً قدرت کے تحت میں داخل ہیں ہیں بیان کے ممکن ہونے کی دلیل ہے اور چونکہ قیامت کے محال ہونے پرکوئی دلیل قائم نہیں اس لئے وہ بھی ممکنات سے ہاور حق تعالیٰ کی ذاتی قدرت کوتمام ممکنات کے ساتھ کیسال نبست ہے ہیں وہ بھی قدرت میں داخل ہے رہا یہ کہ اس کا خاص وقت نہ معلوم ہونے سے اس کے واقع نہ ہونے پر جواستدلال کیا جاتا ہے اس کی نبست آ گے ارشاد ہے۔

#### وَفِي السَّهَاءِ رِزُقُكُمُ وَمَا تُونَعُنُ وَنَ السَّهَاءِ رِزُقُكُمُ وَمَا تُونَعُنُ وَنَ ٠

اورتمبارارز ق اورجوتم سے (قیامت کے متعلق) وعدہ کیا جاتا ہے (ان)سب (کامعین وقت) آسان میں ہے

یعن لوح محفوظ میں درج ہاورز مین والوں کو کسی مسلحت ہے اس کا بھی علم ہیں دیا تھی اور کتنا علم ہیں درق کی مسلحت ہے اس کا بھی علم ہیں درق کی درق کب اور کتنا ملے گائیکن باوجود وقت معین نہ معلوم ہونے کے رزق کے وجود کا یقین ہے بھر وقت معین معلوم نہ ہونے سے قیامت کا نہ ہونا کسے لازم آ میااورای دلیل کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہاں رزق کا بیان بڑھا دیا میا ورنداس کا ذکر یہاں خود مقصود نہ تھا آ کے تیجہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے محال ہونے کی کوئی دلیل ہوجود ہے (آ می ترجمہ)

#### فُورَبِ السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُلَ

توقتم ہے آسان اورز من کے پروردگاری کدوہ (قیامت کادن ) برحق ب

#### مَآانَكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿

(اورابياليني جيهاتم باتيس كررب

کہ اس میں شک نہیں ہوتا اس طرح قیامت کونین سمجھوا دراس مثال میں ایک نکتہ بھی ہوتا اس طرح قیامت کونین کے ہا دراس سے ایک حرف کا پیدا ہونا انسان کی پہلی پیدائش کے مثل ہے اور اس حرف کا ختم ہو کرفنا ہو جانا موت انسانی کے مشابہ ہے پھر اس حرف کا دوبارہ بیدا ہوجانا انسان

کے دوبارہ زندہ ہونے کے مشابہ ہے ہیں اس میں قیامت کی ایک نظیر کی المرف اشارہ ہو گیا۔

ربط: اوپرکافروں کی خمت کے ساتھ مومنوں کی درج بھی تھی آگے ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ حق مانے والوں کو فلاح آخرت کے ساتھ و نعدی فلاح بھی عطاہ ہوتی ہے پھر کفار کے لئے سزا ثابت کرنے کے لئے ہیلی ہلاک شدہ امتوں کے چند قصے بیان فرماتے میں ہل الک شدہ امتوں کے چند قصے بیان فرماتے میں ہل الک تا قوم فلسفین.

هَلُ أَتُكُ حُدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمُ الْمُكْرَمِينَ ﴿

کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکامت آپ تک پینی ہے معزز یا تو اس لئے کہا کہ وہ ملائکہ تھے جن کی شان میں ہے بل

مرادی و اس سے بہا کہ وہ ما مد سے اس مان میں ہے ہی عادت کے موافق ان کا اگرام کیا عمادت کے موافق ان کا اگرام کیا تھا اور مہمان کہنا ظاہر کی بنایر ہے کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔

إذْ دَخُلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا ۗ قَالَ سَلْمٌ عَ

اوریقساس وقت می تعاجبده (مهمان)ان کے پاس آئے محران کوسام کیاابراہم

قَوْمٌ مُنكرُونَ ﴿ قَرَاعٌ إِلَّى اَهْلِهِ

نے بھی (جواب میں) کہاسلام اور کہنے گئے کہ) انجان اوگ (معلوم ہوتے) ہیں

بظاہریہ ہات دل میں کھی کیونکہ آ مے فرشتوں کا جواب مذکور نہیں اور بعید احتال یہ بھی ہے کہ وچھنے کے طور پر ان بی سے کہد دیا ہو کہ آ پ لوگوں کو پہچانا نہیں اور انہوں نے جواب نددیا ہواور ابراہیم علیہ السلام نے جواب کا انتظار نہ کیا ہو۔

فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَبِيْنِ ﴿ فَقُرَّبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ

مجرائے مرکی طرف جلے اورایک فربہ بچیزہ طاہوا) لائے اوراس کوان برم رور وجد و مر

اَلَاتًا كُلُونَ ۞

ك پاس (يعنى سائے )لاكر دكھا كہنے لگے كة بلوك كھاتے كو ل نبيس

چونکہ وہ فرشتے تھے کیوں کھاتے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کوشبہ ہوا کہ بیلوگ کہیں مخالف اور دشمن نہ ہوں ۔

#### فَاوْجُسَ مِنْهُمُ خِيفَةً ۚ قَالُوْ الْاَتَخَفْ أَ

توان سےدل میں خوف ز دو ہوئے انہوں نے کہاتم ڈرومت

كيونكه بم آ دى نبيل فرشتے ہيں \_

#### وبشروه يغلم عَلَيْدِ

اوران کوایک فرزند کی بشارت دی جوبراعالم موگا

کیونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو ہوتا ہے اور مراداس سے اسحاق علیہ السلام ہیں۔

## فَاقْبِكُتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهُهَا

آ مے میں ان کی بی بی بولتی بیارتی آئیں پر (بی فہرس کر تعب سے ) ماتھے پر

وقالت عجوزعقيم ا

ہاتھ مارااور کہنے لگیس کہ (اول تو) بڑھیا (پھر) بانجھ

اس دفت بچه بیدا ہونا بھی عجیب بات ہے۔

قَالُوْا كُذَٰلِكِ ۗ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّكَ هُوَالُحُكِيْمُ

فرفتے کہے گئے کہ (تعجب مت کرو) تمہارے پروردگارنے ایسائ فرمایا

العليمن

ہے کچھ شک نبیس کہ وہ بڑا حکمت والا بڑا جاننے والا ہے

لیمن کونی نفسہ یہ بات تعجب کی ہے گرتم تو خاندان نبوت میں ہو اورعلم وفہم سے مشرف ہوتم کو بیمعلوم کر کے کہ خدا کا ارشاد ہے جس کا علم وحکمت اور قدرت مسلم بھی ہے تعجب نہ رہنا جا ہے پھر ابراہیم کو نبوت کی فراست سے بیہی معلوم ہوا کہ بشارت کے علاوہ ان کے آنے سے پچھاور بھی مقمود ہے۔

الحديثه جبيسوس بإره كى تفسيرختم موئى



فَنَبُنُ نَهُمْ فِي الْيَمِّرِ وَهُوَ مُلِيْمٌ خُ وَفِي ہے ہم نے اس کواور اس کے لفکر کو بکڑ کر دریامیں بھینک دیا ( یعنی خرق کردیا )اور عَادِ إِذْ أَرْسُلْنَا عُلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعُقِيْمُ ﴿ اس نے کام بی ملامت کا کیا تھااور عاد کے قصہ میں بھی عبرت ہے جبکہ ہم نے ان مَا تُذَرُّمِنُ شَيْءً أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ ربامبارك أندهي بمبي جس چزير كزرتى (يعنى اشياه مس سے كه جن كى بلاكت كا كَالرَّمِيْمِ ﴿ وَفِي ثَنُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمُ تحكم تما) اس كواسيا كرچيوز تي تقي جيسے وئي چيزگل كرريز درير د ہوجاتي سے اور خمود تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ ۞ کے قصہ میں محم عبرت ہے جبکدان سے کہا گیااور تھوڑے دنوں چین کرلو لعنی کفرے بازمیں آؤ کے و چندون کے بعد ہلاک ہوجاؤ کے اور یہ کہنے والي بغيرصالح عليه السلام تضاور يهال جس جين وآرام كاذكركيا كياب بدوه مہیں ہے جس کے ساتھ تمن وان کی قید تھی تمعوا فی دار کم ثلثة ایام کیونکہ یہال معواکے بغد فعواعن امر دبھم بھی فرمایا ہے کہ صالح علیہ السلام کے ان كن كن كي بعدان لوكول في مركش كي اور تمتعوا في دار كم ثلثة ايام يقيناً سر کتی کے بعد کہا گیا ہے ہیں یہاں جس چین وآ رام کے لئے کہا گیا وہ سرنشی کے پہلے تھااوروہاں جس چین وآرام کے لئے کہا گیاوہ سرکشی کے بعدتھا۔ ربط: اوبرشروع سورت میں قیامت کی تحقیق اوراس کے ساتھ ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا وسزا اور تکذیب کی مناسبت ہے بہلی امتوں کا ذکر آ ممیا تھا آ مے تو حید ورسالت کی تحقیق ہے اور رسالت کے ساته كل كامضمون ٢-والسماء بنينها تا تنفع المومنين فَعُتُواعَنَ أَمْرِرُ بِهِمْ فَأَخَذَ تَهُمُ الصَّعِقَةُ سواس سے ڈرانے پر بھی ان لوگوں نے اپ رب کے حکم سے سرکشی کی سو وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ فَهَا اسْتَطَاعُوا مِنْ ان کوعذاب نے آلیااوروہ (اس عذاب کے آثارکو) کود کھےرہے تصونہ و قِيَامِرَوَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَقُوْمُ نُوْجٍ و کرے تی ہوسکے اور نہم سے بدلہ لے سکے اور ان سے پہلے تو م نو س کا

ابراہیم کئے گھے(کہ)اچھاتو(بیہتلاؤکہ)تم کوبری مہم کیادر پیش ہاہے قَالُوْا إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَّى قَوْمِ مُخْرِمِينَ ﴿ فرشتو <sub>۔ فر</sub>شتوں نے کہا کہ ہم ایک بحرم قوم ( یعنی قوم اوط ) کی طرف ہ<u>مبع مح</u>ے لَ عَلَيْهِمْ جِهَارَةً مِنْ طِيْنٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً ہیں تا کہ ہم ان پر مختر کے پھر برسائیں جن پر آپ کے رب پاس ( یعنی عالم عِنْدُ رُبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ غیب میں ) خاص نشانیاں مجی ہیں (اوروہ) مدے گزرنے والوں کے لئے فِيهَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَهَا وَجُدُنَا فِيهَا (ہیں)اورہم نے جتنے ایماندار تھےسب کووہاں سے نکال کرعلیحدہ کردیا سو بجز غَيْرَبَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ مسلمانوں کے ایک محرے اور کوئی محر مسلمانوں کا ہم نے ہیں یایا مطلب بيكه و بال كوكي مسلمان تعابي نبيس اكر بهوتا تو خدا كوضر ورمعلوم ہوتا جب خدا کے علم میں وہاں کوئی مسلمان ایک گھر کے سوانہ تھا تو واقع م م م كوئى نه تفافا حو جنا من كان فيها عن تعالى كاارشادشروع مواب فرشتول كاكلام فتم موكيا وَتُركُنَا فِيْهَا أَيْهُ لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ نے اس دا تعدیش (بمیشد کے داسطے ) سے اوگوں کے لئے ایک عبرت دہے الْأَلِيْمُ ﴿ وَفِي مُوْسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وی جودروناک عذاب سے ڈرتے ہیں اور موتی کے قصہ میں تھی عبرت ہے جب

بِسُلُطْنِ ثُمِينِنِ ۞ فَتُوتَى بِرُكُنِهٖ وَقَالَ

كهم نےان كورون كے باس ايك مكلى موكى دليل (يعنى مجزه) دے كر بھيجاسو

سُحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿ فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودُهُ

### مِن قَبُلُ إِنَّاهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فُسِقِينَ ﴿

یم حال ہو چکا تھا (لیعن )اس سب ہے کہ )وہ بڑے نافر مان لوگ تھے اور

### وَالسَّهَاءَ بَنَيْنُهَا بِأَيْدِ إِنَّا لَهُ وَسِعُونَ ۞

ہم نے آسانوں کو (اپنی) قدرت سے بنایا اورہم وسیع القدرت ہیں اورہم

### وَالْكِرْضَ قُرَشُنْهَا فَنِعْمَ الْمَهْدُونَ @

نے زمین کوفرش (کے طور پر) بنایا سوہم ( کیے ) اچھے بچھانے والے ہیں

یعن اس میں کیے کیے منافع رکھے ہیں

#### وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْجَيْنِ

اورہم نے ہر چیز کودودوسم بنایاہے

ظاہر ہے کہ ہر چیز ہیں کوئی نہ کوئی الیم صفت اعتبار کی جاتی ہے جس میں دوسری چیز اس کے مقابل شار کی جاتی ہے جیسے آسان وز بین گری سردی چھوٹی بڑی خوشما بدنما سفیدی سیائی روشنی تاریکی جو ہر وعرض یعنی مستقل اور غیر مستقل وغیرہ وغیرہ پس دو دوسم بنانے سے بہی مراد ہے کہ ہر چیزا کی دوسری کے مقابل ہے

#### لَعُلَّكُمْ تَنَاكُرُونَ ۞ فَفِيٌّ وَالِلَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تاكمتم (ان مصنوعات سے وحيدكو) مجمورة تم الله اى كل توحيدكى) طرف دورو

### ٳڹٞڵػؙۯڡؚڹؖڰؙڹڒؽڒٛڡؖؠؽؽٛ۞

ش تمهارے (سمجمانے کے لئے )اللہ کی المرف سے کھلا ڈرانے والا ہوکر آیا ہوں

یعن اول تو ان دلائل کی وجہ سے خود عقل بی تو حید کے اعتقاد کو ضرور کی ہتلارہی ہے مجراو پر سے میں سمجھانے کے واسطے آیا ہوں کہ تو حید سے الکار کرنے والے کو عذاب ہوگا ہی عذاب کے خوف سے تو حید کا اعتقاد اور مجمی ضرور کی ہوگیا۔

#### وَلا تَجْعَلُوا صَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرَا

اورخدا کے ساتھ کو کی اور معبود مت قرار دو

اوپر ففو و المی الله میں توحید کی طرف دوڑنے کا امر تھاجس سے شر کی ممانعت لازم آگئی اس آیت میں صراحة شرک کی ممانعت ہے اور چونکہ تو حید کاعنوان اس آیت میں بدل کیا اس لئے ڈرانے کا مضمون پھر تاکید کے واسطے لایا کیا

### اِنْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرُ مَّبِينَ ۞

میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا <del>ہوں</del>

آ مے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ داقع میں صاف صاف ڈرانے والے ہیں لیکن میر کالفین کیسے جامل ہیں کہ نعوذ باللہ بھی آپ کو جادو کر بھی مجنون بتلاتے ہیں سوآپ صبر سیجئے

### كَذَٰ لِكُ مَا آنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّن

ای طرح جو ( کافر ) لوگ ان سے پہلے ہوگزرے ہیں ان کے پاس کوئی

### رَّسُولٍ إِلَّاقَالُوا سَاحِرٌ ٱوْمَجْنُونٌ ﴿

پغیرابیانبیں آیا جس کو انہوں نے ساح یا مجنون نہ کہا ہو

یعنی ساری قوم نے یا بعض نے ایبا ضرور کہا اب بی هجہ جاتا رہا کہ
جن رسولوں کولوگوں نے جٹلایا ہے بعض نے ان کی تقیدیت بھی کی ہے پھر
قالوا میں سب کی طرف نبست کیسے کی گئی جواب ظاہر ہے آگے اس قول پر
تمام کفار کے متنق ہونے ہے تعجب دلاتے ہیں۔

#### أتواصوابه

كياس بات كى ايك دوسر ب كووميت كرتے علي آئے تھے

کینی یہ انفاق تو ایہا ہو گیا جیسے ایک دوسرے سے کہتے چلے آتے ہیں۔ کہ دیکھو جو رسول آ و ہے تم بھی ہماری طرح کہنا آ کے فرماتے ہیں کہ وصیت تونہیں کی کیونکہ بعضی قو میں بعض قو موں سے ملیں بھی نہیں۔

#### بَلْ هُمْ قُوْمٌ كَاغُوْنَ ﴿

بکد ( وجداس اجماع کی مید ہوئی کہ ) میرس کے سب سر کش لوگ ہیں گئی اس قول کا سب سر کشی ہے اور وہ چونکہ سب میں مشترک ہے اس کے سب با تیں بھی ایک می کرتے ہیں۔
لئے سب با تیں بھی ایک می کرتے ہیں۔

### فَتُولَّ عَنْهُمْ فَهُمَّ أَنْتَ بِمِلُوْمِ ﴿

سو آپ ان کی طرف النفات نه سیجئے
کے ونکہ جب پہلے اوگ بھی ایسے گزرے ہیں اور معلوم ہو گیا کہ اس کا
سبب ان ہی کی سرکشی ہے تو آپ ان کی محمذیب کی پروااور غم نہ سیجئے۔

#### وَّذُ كِرْ فَإِنَّ النِّهِ كُرْى

كونكرة ب ركسى طرح كالزام بيس اور سجمات ري

یعن اطمینان کے ساتھ اپنے منصبی کام میں لگے رہے۔

### تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

كونكمة مجمانا ايمان (لانے) والوں كو (محمى) نفع دے كا

لیونی مجمانے بیل عام فاکد ہاور حکمتیں سب کے اعتبار سے ہیں جن کی قسمت میں ایمان نہیں ان پر جمت تمام ہو جائے گی اور جن کی قسمت بیل ایمان ہوں ان کو بھی نفع ہوگا ایمان ہے وہ ایمان لے آئیں مجاور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی نفع ہوگا کہاں خدلانے کاغم نہ کیجئے ربط او پر زیادہ تر قیامت اور تو حید ورسالت اور بعض آیات بیل نیک کاموں کاذکر تھا اور بیسب اعتمادی اور عملی عبادات ہیں آ کے قسم سورت میں ایک جامع عنوان سے عبادت کا مطلوب ہونا بیان فر ماتے ہیں اور رغبت اور خوف دلا کراس کی تاکید فرماتے ہیں چر جوعبادت فرض ہے اس کوموکد ہونا تو ظاہر ہے اور جوفل ہے فرماتے ہیں چر جوعبادت فرض ہے اس کوموکد ہونا تو ظاہر ہے اور جوفل ہے اس کے شرعاً مقرر ہونے کا اعتماد واجب ہے و ما حلقت تا یو عدون.

### وَمَا خُلُقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّالِيعُبُدُ وْنِ۞

اور میں نے جن اور انسان کوای واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں اور جعاً عبادت کی تحمیل کے لئے جن وانسان کی پیدائش پر دوسرے منافع کا مرتب ہونا اس کے منافی نہیں اس طرح بعض جن وانسان کا عبادت نہ کرنا بھی اس کے منافی نہیں کیونکہ حق تعالی نے تو سب کواس کا مکلف بنادیا ہے اب آ کے وہ عبادت کریں یا نہ کریں بیان کا کام ہاور جن وانسان کی تحصیص اس لئے ہے کہ اس جگہ عبادت سے مرادوہ عبادت ہے دوافتیار کے ساتھ کی جائے اور اس سے آ زبائش مقصود ہواور ملا ککہ میں امتحان مقصود ہواور ملا ککہ میں امتحان مقصود ہواور ملا ککہ میں اختیار کے صافحہ کی جائے اور اس سے آ زبائش مقصود ہواور ملا ککہ میں امتحان مقصود ہواور ملا ککہ میں اختیار کی صفت نہیں۔

### مَآ ٱرِنِيُهُ مِنْهُمْ مِنْ رِزُقٍ

مں ان سے (محلوق کی )رز قررسانی کی درخواست نبیس کرتا ہوں

اگراس پریشہ ہوکہ اہل وعیال کورزق پہنچانا تو واجب کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب آیہ کا یہ ہے کہ ہم ان سے ایسارزق کموانانہیں چاہتے جوعبادت سے مانع ہو دوسرے یہ کہ اہل وعیال کے واسطے صرف کمانا اور خرج کرنا واجب ہے اور اس کورزق پہنچا نانہیں کہہ کے رازق پھر بھی اللہ تعالی ہے کیونکہ اگر کمانے سے رزق حاصل نہ ہواتو کیا کرسکتا ہے یا حصول کے بعد اگر پہنچانے پرقا درنہ ہوتو کیا کرسکتا ہے یا پہنچانے کے بعد غذا کا حلق سے اتر نایا پھراس سے قوت حاصل کرنا جو کہ رزق سے مقصود ہے یہ توکسی کی قدرت میں نہیں ہیں حقیقت میں بندہ کسی طرح رازق نہیں

اوراس کے کمانے اور خرج کرنے سے پچھ خداکا تو نفع نہیں نہ اس کو بچھ سہارالگتا ہے کہ اس نے اپنے ذمہ جو مخلوق کورز تی پہنچانا رکھا ہے بندہ کے خرج کرنے سے پچھ اس کو مدومل کئی ہو بلکہ اس کا نفع خود خرج کرنے والے کو ہوتا ہے کہ تو اب ملتا ہے اور ما ارید منہم من رزق سے مقصود میں ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کے کمانے اور خرج کرنے سے نفع نہیں پہنچتا۔

### وَّمَا الْرِيْدُ اَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللهُ هُوَالرَّزَّاقُ

اورند بدر خواست كرتابول كدوه مجھ كوكھلايا كريس الله خود عى سب كورز ق بنجانے وال

تو ہم کو اسکی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہم محلوقات کی روزی رسانی اسکے متعلق کرتے۔

#### ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۞

قوت والانهايت قوت والاب

اس میں بخزادر کمزوری اور کسی تسم کی احتیاج کا احتمال بھی نہیں تو اپنے آپ کو کھلانے کی درخواست کرتا تو ممکن ہی نہیں حاصل یہ کہ عبادت کے مقرر کرنے سے ہماری خود کوئی غرض نہیں بلکہ صرف بندوں ہی کا نفع ہے تو ان کواس میں پس و پیش نہ کرنا جا ہے یہ تو ترغیب ہوگئی آگے ڈراتے ہیں۔

### فَإِنَّ لِلَّذِينَ طُلَهُ وَا ذُنُوبًا مِثْلًا ذُنُونٍ أَصْحِبِهِمْ

توان طالموں کی سزا کی بھی باری (علم الٰہی میں )مقرر ہے جیسےان کے (گذشتہ )ہم مشریوں کی باری (مقرر ) تقی

لیعن وقت مقرر بران برجمی عذاب آنے والا بے خواہ و نیاش یاصرف آخرت میں

#### فَلايستَعْجِلُونِ۞

موجھے سے (عذاب) جلدی طلب نہ کریں

جیبا کہ ان کی عادت ہے کہ وعیدیں من کر جھٹلانے کے لئے تقاضا کرنے لگتے ہیں۔

### فُويْكُ لِلنَّذِيْنَ كُفُرُ وَامِنَ يُوْمِهُمُ الَّذِي

غرض ان كافرول كے لئے اس دن كة نے سے برى خرابى ہوكى جس كاان

يُوْعَدُونَ ﴿

ے وعدہ کیا جاتا ہے

جن میں سب سے تخت قیامت کا دن ہے اور سورت کوای وعدہ سے شروع بھی کیا گیا ہے انعا تو عدون لصادق اوراس سے سورت کے آغاز وانجام کی خولی ظاہر ہے۔

سورة الطور مكية وابها ثمان اوتسع واربعون ربط: پہلی سورت قیامت كی وعید پرختم ہوئی ہے اور بیسورت ای سے شروع ہوئی ہے پھر وعید كے بعد قرآن كی عادت كے موافق مونین كے لئے وعدہ فذكورہ ہے۔ ہسم اللہ الرحمن الرحیم والطور تا الرحیم

(٥٢) سُيُورَةُ الطِّؤْرِقِكِتُنَبُّ (٥٢)

سورهٔ طور پر مکه میں نازل ہوئی اوراس کی انبیاس آیتیں اورو درکوع ہیں

#### بِسُــمِ اللهِ الرِّحَلِي الرَّحِيْدِ مِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جونہا يت مهريان بوے رحم والے ہيں

### وَالطُّوْرِنِ وَكِتْبٍ مَّنْطُورٍ فَ فِي رَقِّ مَّنْشُورٍ فَ

تم ہے طور (بہاڑ) کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کا غذیم لکھی ہے۔ اس سے مراد نامہ اعمال ہے اور جس چیز میں وہ لکھا ہے اس کو کا غذ

ہے تثبیہ دے دی۔

#### وَالْبَيْتِ الْبَعْبُورِ ﴿

اور شم ہے بیت العمور کی

کے ساتویں آسان میں فرشتوں کی عبادت کا محرہ۔

### وَالسَّقُفِ الْمُرْفُوعِ فَ وَالْبَحْرِ الْمُسْجُورِ فَ

اور شم ہاو فی جہت کی (مراد آسان ہے)اور (قشم ہے)وریائے شور کی جو پانی سے پر ہے

اوران قسموں کی خصوصیت کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ قیامت کی اصل غرض جزا وسزا ہے اور جزا وسزا کی اصل احکام شرعیہ ہیں پس طور کی قسم کھانے ہیں اس طرف اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اوراحکام نازل کئے ہیں پھر جزا وسزااحکام کی مخالفت وموافقت پرموقوف ہے نامہ اعمال کی قسم سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ تمہارے سب کام محفوظ ہیں پھر جزاوسزااس پر بھی موقوف ہے کہ عبادت ضروری ہو بیت المعور کی قسم سے اشارہ ہو گیا کہ عبادت الی ضروری ہے کہ فرشتوں کو بھی اس سے چھوڑا بنیس گیا حالانکہ ان کے لئے جزاوسزا بھی نہیں پھر جزاوسزا کے دو نتیج ہیں اشیارہ ہو گیا کہ وہ بھی جنت اور دوزخ آسان کی قسم میں جنت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ بھی الی ہی بیند جگا وردریا ہے شور کی قسم میں دوزخ کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ بھی الی ہی باند جگہ ہے اور دریا ہے شور کی قسم میں دوزخ کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ بھی الی ہی بخوفناک چیز ہے۔

## إِنَّ عَنَابُ رَبِّكِ لُواقِعٌ فَ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿

كب شك آب كرب كاعذاب ضرور بوكرد جگاكوئى اس كونال نبيل سكا (اوربياس

يَّوْمُ تَبُوْرُ التَّمَاءُ مُوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا أَنْ

روز واقع ہوگا)جس روز آسان تم تم انے لکے گاور پہاڑ (اپی جکہ ہے)ہٹ جادیں کے

آسان کے تھرانے سے یا تو مشہور معنی مراد ہیں یا بھٹ جانا مراد ہے اور یبال پہاڑوں کا بننا ندکور ہے۔اور دوسری آیوں میں ریزہ ریزہ ہوکر اڑ جانا بھی آیا ہے اور مراداس سے قیامت کا دن ہے۔

### فُويْلٌ يُومُيِدٍ لِلْهُكُنِّ بِنِي اللهِكُنِّ بِنِي اللهِكُنِ بِنِي اللهِكُنِّ بِنِي هُمُ فِي

توجولوگ جھٹلانے والے ہیں (اور)جو ( یکذیب کے )مشغلہ میں بے ہود کی

خُوْضٍ يَلْعَبُونَ ۞ يُوْمُرِينَ عُوْنَ إِلَى نَا رِجَهَنَّمَ

کیساتھ لگ رہے ہیں ان کی اس روز کم بختی آئے گی جس روز کدان کوآتش دوزخ

ۮۜؖڠٞٵڞۿڹؚ؋ٳڵؾٵۯٳڴؽٙػؙؽٚؿؙؙؙؙؙؙٛٛۮؠؚۿٲؿػؖڹؚؖؽٷ<u>ؘؽ</u>۞

ک طرف د محکے دے کر لا ویں گے ہیدوہی دوز خ ہے جس کوتم جمثلا یا کرتے تھے

ٱفَسِحُرُّهٰنَ ٱمُ ٱنْتُمْلَا تُبْضِرُونَ ٥

تو کیا یہ بھی سحر ہے (دیکھ کر ہلاؤ) یا یہ کہتم کو (اب بھی) نظر نہیں آتا

یعن جن آیوں میں اس کی خبرتھی ان کوتم جھٹلاتے اور جادو بتاتے تھے خیروہ تو تمہارے نز دیک جادو تھا تو کیا اس کا بھی انکار کرو محے جیسا کہ دنیا میں نظر نہ آنے کی وجہ ہے منکر ہو مجئے تھے۔

### إصْلُوْهَا فَاصْبِرُوْا أَوْلاَ تَصْبِرُوْا "سُوّاءً"

اس میں داخل ہو پھرخواہ (اس کی )سہار کرنایاسہار نہ کرناتمہارے حق میں

عليكم

دونول برابرين

نہ یمی ہوگا کہ تمہارے ہائے داویلا سے نجات ہو جادے نہ یمی ہوگا کہ تمہارے ہائے داویلا سے نجات ہو جادے نہ یمی ہوگا کہ تمہارے فاموثی اوراطاعت پر دم کھا کرنکال دیا جائے بلکہ ہمیشاس میں رہناہوگا

ٳؖؾ۫ؠٵؿؙۼڒؘۏڹڡٵػؙڹ۫ؾؙؙۿڒؾۼؠڵۏۛڹ<u>ٙ</u>؈

جیاتم کرتے تھے دیساہی تم کو بدلا دیا جائے **گا** 

پستم کفر کیا کرتے تھے جو کہ سخت نافر مانی اور خدا تعالیٰ کے بے انتہا کمالات کی بے قدری ہے ہیں رہنا ہوگا جو کہ سخت اور ختم نہ ہونے میں رہنا ہوگا جو کہ سخت اور ختم نہ ہونے والی سزا ہے آگے ان کے مقابل لوگوں کا بیان ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَّنَعِيْمٍ ﴿ فَكُهِينَ

متلی لوگ بلاشبہ (بہشت کے ) باغوں اور سامان عیش میں ہوں کے اور ان کو

بِهِ ٱللهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَهُمْ رَبُّهُمْ عَدَابَ

جوچزیں ان کے پرورد کارنے دی ہوں کی اس سے خوش دل ہوں کے اور

الْجَحِيْمِ ۞ كُلُوا وَاللَّهُ رُبُوا هَنِيْكًا إِمَا كُنْهُمْ

ان کا پروردگاران کوعذاب دوزخ مے محفوظ رکھے گا خوب کھاؤاور پومزہ کے

تعباؤن آ تعباؤن آ

ساتھاہے ملوں کے بدلہ میں

وہ نیک عمل جود نیامیں کیا کرتے تھے

مُتَكِيدِنَ عَلَى سُرُرِيِّ صُفُوفَةٍ ۗ وَزُوَّجُنَّاهُمُ

تكيدلكائے موتے فخول پرجو برابر بچھائے موتے ہیں اور ہم ان كا كورى

<u>ې</u>څۇړ<u>ون</u>ين

موری بردی بردی آم محموں والیوں ( بعنی حوروں سے بیاہ کردیں مے

یہ تو عام مسلمانوں کا ذکر ہوا آ کے خاص ان مومنوں کا ذکر ہے جن کی اولاد بھی مومن تھی گرا تا ل میں وہ اپنے آ باء کے رتبہ کوئیں جہنچ جس کا قرنید یہ ہے کہ اس جگہ اولا د کے اعمال کا ذکر ٹیس اورا حادیث میں تو صراحظ یہ منظمون موجود ہے ہیں اگر چہ ان کے اعمال کم ہونے کا مقتضا یہ تھا کہ ان کا درجہ بھی کم ہوتا لیکن ان کے مسلمان آ باء کی خاطر ان کو بھی بلند ورجوں میں درجہ بھی کم ہوتا لیکن ان کے مسلمان آ باء کی خاطر ان کو بھی بلند ورجوں میں تابع مراد ہے جسے از واج احباب شاگر دمر یداور مجب کرنے والے کیونکہ حدیث میں اولا دکا ذکر ذریت کے بعد کیا گیا ہے باتی جو خص کسی درجہ میں دوسرے کا تابع ہو کر بی جاتے گا مجراس کے تابع ہو کر اور کوئی اس درجہ میں نہ جائے گا ورنہ لازم آ نے گا کہ سارے مسلمان ایک بی درجہ میں بھی نہ جائے گا ورنہ لازم آ نے گا کہ سارے مسلمان ایک بی درجہ میں بھی خود کوئی انتہائی نہ دے گی

### وَالَّذِينَ الْمُنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّ يَتَّهُمْ

اور جولوگ ایمان لائے اوران کے اولا دیے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا

بِإِيْهَانٍ ٱلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَّ ٱلْتُنْهُمُ

ہم ان کی اولا دکوہمی ( درجہ میں ) ان کے ساتھ شامل کردیں کے اوران کے

قِنْ عَمُلِهِمْ مِنْ شَيْ عِ

عمل میں ہے کوئی چز کمنہیں کریں مے

نعنی میصورت نہ ہوگی کہ بردوں کے پچھا عمال لے کرچھوٹوں کو دے کر دونوں کو برابر کردیں جس کا نتیجہ میہ ہو کہ بردے کواس کے درجہ سے پچھ نئی درجہ میں اور جھوٹے کو پچھوائی درجہ میں اور دونوں ایک درمیانی درجہ میں رکھے جا کیں بلکہ کریموں کی شان کے لائق میہ ہے کہ بردے اوگوں کوائی بالد درجوں میں بدستورر کھیں مے اور چھوٹوں کو وہاں پہنچادیا جائےگا۔

كُلُّ افْرِئً إِبِهَا كُسَبَ رَهِيْنُ ۞

مرفض این اعمال ( کفریه ) میں محبوس ( فی النار ) رہے گا

لیمنی کا فراولا وا پینے مسلمان ہاپ دادوں کے ساتھ نہیں رہ علی کیونکہ کفر سے بیات کا فراولا وا پینے مسلمان ہاپ دادوں کے ساتھ نہیں رہ علی کے دادوں سے ملانے کے سے بجات کی کوئی صورت نہیں اس لئے اولا دکو ہاپ دادوں سے ملانے کے لئے ایمان شرط ہے آگے مجرسب مسلمانوں اور جنتیوں کا بیان ہے۔

وَأَمْدُ دُنَاهُمْ بِفَا كِهَةٍ وَلَحْمِ مِّبَايَشْتَهُوْنَ ٠

اورہم ان کومیو ہےاور گوشت جس تشم کاان کومرغوب ہوروز افزوں دیتے رہیں مےاور وہاں آپس میں (بطورخوش طبعی) کے جام شراب میں چیمینا

يَتُنَازَعُونَ فِيُهَا كَأْسًا لَا لَغُوُّ فِيْهَا وَلَا

جھٹی بھی کریں گے اس میں نہ بک بک کھے گی کیونکہ نشہ نہ ہوگا اور نہ کو کی

تَأْثِيْرُ ﴿ وَيُطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ

بیہود وہات ہوگی ان کے پاس ایسے لڑ کے آویں جاویں مے جوخالص انہی

كَانَهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ ۞

كے لئے ہوں مے كويا حفاظت سےر كھے ہوئے موتى ہيں

کہ ان پر ذرا گرد وغبار نہیں ہوتا اور آب و تاب اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ آگے ان کی روحانی مسرت کا بیان ہے۔

### قُلْ تُرْبَصُوا فَإِنَّى مُعَكُمْ مِنَ الْمُتَرْتِصِينَ أَنَّهُ تُرْتِصِينَ ﴾

آپفر مادیجے کہ (بہتر)تم منظر موسومی می تبہارے ساتھ منظر موں

یعن تم میرا انجام دیکھو میں تمہارا انجام دیکتا ہوں اس میں اشار ہُ پیشین کوئی ہے کہ میرا انجام فلاح وکا میا بی ہاور تمہارا انجام خسارہ اور پیشین کوئی ہے اور تمہارا انجام خسارہ اور ناکای ہے اور یہ تقصود نہیں کہ تم مرو کے میں ندمروں گا بلکہ ان لوگوں کا جو اس سے مقصود تھا کہ ان کا دین چلے گانہیں بیدمرجا کیں گے اور دین مث جائے گااس کارد مقصود ہے چنانچہ یوں ہی ہوا۔

### امرتامرهم أحلامهم بهنآآمهم فرقوم

کیا ان کی مقلمی ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہے یا یہ ہے کہ یہ

#### طَاغُوْنَ 🗟

شرر یوگ ہیں

وولوگ خود بھی عقل کا دعوی رکھتے تھے چنانچ سورہ احقاف میں ان کا قول گزر چکا ہے لو کان حیر الماسبقو فا النے کداگر اسلام حق ہوتا تو یہ غریب مسلمان ہم سے پہلے اس پر سبقت نہ کر جاتے بلکہ ہم عی اول قبول کرتے کیونکہ ہم عاقل ہیں دوسر سر دار ان لوگوں میں بھی عقلاء مانے جاتے تھے یہاں ان کی عقل کی نارسائی دکھائی گئی ہے کہ پس ہی عقل ہے جوالی تعلیم نہیں تو فقا شرارت اور خبط ہے جوالی تعلیم دین ہے ادر اگر یہ عقل کی تعلیم نہیں تو فقا شرارت اور خبط ہے اور ظاہریہ ہے کہ یہ مضمون ان کے تینوں اقوال کارد ہے کا ہن اور مجنون اور شاعر کہنے کا پس ہر تول کا جدا جدا جواب بھی ہے اور عام جواب بھی ہے در عام جواب بھی ہے اور عام جواب بھی ہے۔

#### ٱمْرِيَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ عَ

الكياية (بمى) كتب بن كمانهول في اس قرآن كوخود كمرالياب

۔ سو تحقیق جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ ہات نہیں ہے بلکہ یہ ہات مرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیاوگ بوجہ عناد کے اس کی تقید میں نہیں کرتے۔

#### بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ <del>۞</del>

بلكه ياوك تعمد ين نبيس كرتي

اورقاعدہ ہے کہ جس چیز کی آ دمی تقعد بی نہیں کرتا ہزار وہ حق ہو مگروہ اس کی ہمیشنفی عی کیا کرتا ہے اور دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اچھا اگریہ ان کا بنایا ہوا ہے (آ محترجمہ)۔

#### وَٱقْبُلُ بَعْضُاهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُوْنَ

اوروہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر ہات چیت کریں مے یہ جمی کہیں مے

### قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي ٓالْهَلِنَا مُشْفِقِينَ ۞

كر ( بمائى ) بم واس بيليائي كمر ( يعنى دنيا بس انجام كار سے ) بہت

#### فَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَنَا السَّمُوْمِ

ڈراکرتے تھے موخدانے ہم پر بڑااحسان کیااور ہم کوعذاب دوزخ ہے بچا

#### إِنَّا كُنَّامِن قَبْلُ نَدُعُوهُ \*

لیابم اس سے پہلے (لین دنیامی) اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے

كربم كودوزخ سے بچاكر جنت ميس لےجاد سواللہ نے دعا قبول كرلى۔

#### إِنَّهُ هُوَالْبُرُّ الرَّحِيْمُ ﴿

واقعی و و برامحس اور مهریان ہے

ادراس مضمون سے خوشی ہونا ظاہر ہے اور چونکہ جنت میں پہنچانا دو حیثیت سے انعام تھا ایک توفی نفسہ عذاب کی مصیبت سے بچانا دوسر ہے ہم تاکاروں کی ناچیز دعا قبول کر لیناس لئے دوعنوانوں کو بیان کیا گیاربط او پر بحکذیب کی باخیز دعا قبول کر لیناس لئے دوعنوانوں کو بیان کیا گیاربط او پر بحکذیب کرتے تھے سزا نہ کورتی آ مے جمثلا نے والوں کارد ہاور جن امور کی وہ بحکذیب کرتے تھے ان میں امل تمن چزیں تھیں تو حید ورسالت اور دوبارہ قیامت میں زندہ ہونا ان میں امل تمن چزیں تھیں تو حید ورسالت اور دوبارہ قیامت میں زندہ ہونا ان تھوں میں تینوں کی بابت ان کے اعتقادات واقوال وخیالات کارد ہاور ختم سورت پرآپ کی لی ہابت ان کے اعتقادات واقوال وخیالات کارد ہادر ختم سورت پرآپ کی لئی ہے۔ فلہ کو تا ادہاد النجوم

# فَذُكِرُ فَهُمَّا أَنْتُ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا

لوآب مجماتے رہے كوكدآب بغضلبتعالى ناتو كابن بي اورند مجنون

### مَجْنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكُرَبُصُ

میں (جیسایہ شرکین کہتے ہیں) ہاں کیا یہ لوگ یوں ( بھی ) کہتے ہیں کہ یہ

#### به رئيب المنون ⊙

شاعر ہیں (اور )ہم ان کے بارے میں صادثہ موت کا نظار کررہے ہیں

جیبا کہ درمنٹور میں ہے کہ قریش دارالندوہ میں بختے ہوئے اور آپ کے بارہ میں یہ مشورہ قرار پایا کہ جیسے اور شعراء مرمرا مجئے آپ بھی ان بی میں سے ایک ہیں ای طرح آپ بھی ہلاک ہوجادیں مجے۔

### فَلْيَاتُوابِحُدِيْتٍ مِّتُلِهَ إِنْ كَانُواصْدِقِيْنَ ﴿

توپیلوگ اس طرح کاکوئی کلام بنا کرلے آئیں آگریے(اس دعویٰ میں) ہے ہیں

کیونکہ آخر میں بھی عربی دان اور بڑے قصیح و بلنغ اور زبان پر پورے قادر جیں تو اس دعویٰ کے بھی دو جواب ہو گئے ایک تحقیقی اور واقعی اور دوسرا الزامی اور میسب مضامین رسالت کے متعلق ہیں۔

### اَمْرُخُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَى ءِامْرُهُمُ الْخُلِقُونَ ﴿

(آ کے تو حیدے متعلق گفتگو ہے کہ) کیا بیلوگ بدوں کسی خالق کے خود بخو د

### أفرخكفواالسلوت والأرض

پیدا ہو گئے ہیں یا پیخودا ہے خالق ہیں یا نہوں نے آسان اورز مین کو پیدا کیا <u>حاصل یہ کہ تو حید کا انکار وہ مخص کرسکتا ہے جو خدا تعالیٰ کے تنہا خالق</u> ہونے یا اپنے محلوق ہونے کا منکر ہواور اس کی تمن صور تمیں ہیں ایک یہ کہ اين كوكس فالق كاحماج ند مجعير مورت ام خلفوا من غير شي ش فدور ہے دوسرے بدکرایے کو خالق کامختاج جانے مکر خالق ایے بی کو مانے یہ صورت المغم الحالقون من مركور بسيسر بيكدا بي كوخال كالحتاج للمجم محرحق تعانی کو تنبا خالق نہ مانے بلکہ کسی دوسرے کو بھی خالق ہونے میں شریک کرے خواہ اینے بی کو پاکسی اور کوایئے آپ کو خالق سجھنے کا رد ام خلقوا السموت من ہوگیا اور کسی دوسرے کوشریک مانے کا رو دوسری آ توں میں ندکور ہےاور چونکہ وہ اپنے خالق نہ ہونے کوجلد بی مان کیس کے اس لئے اس جگہ اس کارد کیا کما ہم جود کیل ان کے خود خالق نہ ہونے کی ہے وہی دوسروں کے خالق نہ ہونے کی ہےتو دوسروں کا خالق نہ ہوتا اس کے بعد آسانی ہے مجمد میں آ جائے گااور چونکدان تینوں صورتوں کا باطل ہونا ظاہر تھا اس کئے یہاں تغصیل کے ساتھ رونہیں کیا حمیا صرف استفہام انکاری براکتفا کیا میا چنانچے میلی صورت تواس لئے باطل ہے کہ تمام عالم مکن ہے جس میں خود بیلوگ بھی داخل ہیں اور ممکن کا وجود اور عدم برابر ہوتا ہے تو وجود کی ترجع کے لئے وہ یقینا کسی مرجح کامحتاج ہوگا اس لئے ہمخص خالق کا ضرورمحتاج ہاوردوسری صورت اس لئے باطل ہے کہ ایک بی چیز علت اورمعلول ای زات کے واسطے نبیں ہو علی اس لئے ہم مخص خود ہی خالق اور خود ہی محلوق نہیں ہوسکتا اور تیسری صورت اس لئے باطل ہے کہ صانع عالم کا متعدد ہوناعقلی ولاكل عال مو حكاب جنائجه باروسيقول أن في خلق السموات مس اس طرف اشاره کیا حمیا ہے اور دلائل کے علاوہ عرب والے ضدا تعالی کو تنہا خالق اوراینے کوخالق کامخاج مانے تھے۔لیکن غور نہ کرنے کی وجہ سے بیانہ

سمجمعتے تھے کہ اس اعتقاد ہے تو حیدلازم آئٹی اس کوہمی ماننا جائے۔

<u>بُلُ لَا يُوْقِنُونَ ۞</u>

بلكه بدلوك (بوجه جبل كوتو حيدكا) يفين نبيس لات

آ مے رسالت کے متعلق ان کے دوسرے خیالات کارد ہے۔

### أَمْعِنْلُاهُمْ خُزَايِنُ رَبِكَ

كياان لوكوں كے پاس تمبارے رب كے خزانے ميں

کہ جس کو جا ہیں خدا کی نعمت دے دیں۔

#### اَمُرهُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ٥

بایدلوگ (اس محکمہ نبوت کے ) ماکم میں

کہ جسے جا ہیں نبوت دلوادیں۔

### <u>ٱمْرَلَهُمْ سُلَّمٌ تَيْسَيِعُوْنَ فِيْهِ ۚ</u>

كياان كے پاس كوئى سير حى ب كداس پر ( چ وكرة سان كى ) باتمس س لياكرت بي

اور کوئی دلیل توان کے پاس بے بیس۔

### فَلْيَاتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْظِنٍ ثَمْبِيْنٍ ٥

توان میں جو (وہاں کی ) باتمی من آتا ہودہ (اس دعویٰ پر) کوئی صاف دلیل پیش کرے

جس سے ثابت ہو کہ میخف وحی ہے مشرف ہوا ہے

#### أَمْ لَكُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبُنُونَ ﴿

كيا خدا كے لئے بينياں اور تمبارے لئے بينے تجويز ہوئے ہيں

ای سے تہار خیالات کی حقیقت کمل کئ

### امْرتْسَالُهُمْ اجْرًافُهُمْ مِنْ مُغْرَمِرٌ مُنْقَلُونَ ﴿

كياة بان سے بحص عادف (تبلغ كا) ماتلتے بيل كدو تادان ان كورال معلوم بوء ب

سويه بات مجمى تبين

### اَمْ عِنْدُ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكْتُبُونَ أَنْ

کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کیا یہ لکھ لیا کرتے ہیں

ٱمْرُيْرِنِيُّ وْنَ كُنِيَّا الْفَالَّذِيْنَ كَفَرُواهُمُ

کیا پرلوگ کچھ برالی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سویہ کا فرخود بی (اس) برائی

اوران کے لئے خدا کی انقام کی جلدی نہ سیجئے جس کوآپ مسلمانوں کےغلبہ کے واسطے جا ہتے تھے۔

### فَاِتُّكَ بِأَغْيُنِنَا

كرآب مارى حفاظت من بين

پس اس خیال ہے بھی جلدی نہ سیجے کہ بدلوگ اس مہلت کی ت میں کوئی ضرر آپ کو پہنچادیں کے خدا آپ کا محافظ ہے پھر کا ہے کا ڈر۔

### وَسَبِّحُ بِحُمْدِرُ بِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فَ

اورا شمتے وقت (مجلس سے یاسونے سے )اپنے رب کی سنے و تمید کیا سیجے

### وُمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِذْ بَارَ النَّجُوْمِ ﴿

اوررات میں اس کی تبیع کیا سیجئے (مثلاً عشام) اور ستاروں نے بیچیے بھی

صاصل بیہ واکداگران کے تفرکاغم دل پرآ و۔ بتواس کاعلاج بیہ کہ این دل کوخدا کی طرف مشغول رکھنے پھر فکراورغم کاغلب نہ ، گاا دران اوقات کی خصیص اہتمام ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ ان اوقات میں زیادہ توجہ خداک طرف کی جائے مثلاً نماز پڑھی جائے اور مطلق ذکر بھی اس میں آ حمیا۔ طرف کی جائے مثلاً نماز پڑھی جائے اور مطلق ذکر بھی اس میں آ حمیا۔ سورة النجم مکیة و ایھا احدی او اثنتان و ستون ایة ربط : اویر کی سورت میں تو حیدور سالت وقیامت کا بیان تھا اس سورت میں

بحى يهى مضامين ميں۔ بسم الله الرحمن الرحيم و النجم تا الكبرى

(٥٢) سُوْلِغُ النَّجُمْرِ الْمُكِنِّمُ النَّحُمْرِ المُكَانِيُّةُ (٢٣)

سوروً جم مكه ميں نازل ہوئی اوراس ميں باسٹھآ ينتي اور تمن ركوع ہيں

#### بسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جونبایت مبریان برے رحم والے ہیں

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْي نُ

قتم ہے(مطلق ستارہ کی جب وہ غروب ہونے <u>لگے</u>

اس میم کوآئندہ مضمون سے بیرمناسبت ہے کہ جس طرح ستارہ طلوع سیغروب تک تمام مسافت میں اپنی با قاعدہ رفقار سے ادھرادھر نہیں ہوتا اس طرح آپ بھی عمر بحر کو گراہی سے محفوظ میں نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے ستارہ سے رستہ کا پیتہ چلا ہے ای طرح آپ سے بھی راہ حق کی ہدایت ہوتی ہوتی ہے جب کہ وہ افق سے ہدایت جسی ہوتی ہے جب کہ وہ افق سے بزدیک ہوکیونکہ بچ آسان میں ہونے کے وقت سمت کا پیتہ نہیں چلاا اور

### الْكِكِيْدُ وْنَ صَ

میں کر فتار ہوں کے

چنانچانبول نے حضور کی نسبت بدارادے کئے اور بدر می خودی مارے مجے۔

#### أَمْرُلُهُمْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ سَبَحْنَ اللَّهِ عَيَّا يُشْرِكُونَ ۞

کیاان کااللہ کے سواکوئی معبود ہے اللہ تعالی ان کے شرک ہے پاک ہے

آ مے محررسالت کے متعلق ایک کلام ہے۔

#### وَإِنْ يُرُوا كِسُفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا

اورا گروہ آسان کے لکڑے کو دیکھ لیس کے گرتا ہوا آر ہاہے تو یوں کہد یں کہ یہ

#### سَكَابٌ مُرْكُومٌ ﴿

توته بته جما موابادل ہے

حاصل یہ کہان کوعناد کی وجہ ہے کوئی بات حق تنظر نہیں آتی مجران کے فرمائشی معجزات ہر کیوں توجہ کی جائے۔

### فَنُ رُهُمْ حَتَّى يُلْقُوْ ايَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ

تو ان کورہے ویجے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ ہو

#### يُصْعَقُونَ ﴿ يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ

جس میں ان کے ہوش اڑ جا کیں مے جس دن ان کی تدبیریں ان کے پھے

#### كيثاهم شيئا

بھی کام نہ آ ویں کے

جود نیامی اپن کامیابی اوراسلام کی مخالفت کے بارہ میں کیا کرتے تھے۔

#### وَّلَاهُمْ يُنْصُرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

اورنہ ( کہیں ہے )ان کو مدد ملے کی اوران ظالموں کے لئے قبل اس (عذاب)

عَذَابًا دُوْنَ ذَٰ لِكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ هُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

کے بھی عذاب ہونے والا ہے (جیسے قبط وقل بدر ) نیکن ان میں اکثر کو معلوم

واصبز لِحُكْمِ رُبِّكِ

نبیں اور آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پرمبرے بیٹے رہے

افق کے قریب طلوع کے وقت بھی ہوتا ہے۔ لیکن غروب میں یہ بات زیادہ ہے کہ رستہ ڈھونٹر ہنے والے اس وقت اس کوئنیمت بجھتے ہیں کہ اگر رستہ معلوم کرنے میں ذرا تو قف کیا تو پھر غائب ہو جائے گا ادر طلوع کے وقت بے فکری ہوتی ہے ہیں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کیا کہ حضور مسلی اللہ علیہ سلم سے ہدایت حاصل کرنے کوئنیمت مجھوا در شوق سے دوڑ و

#### مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ

يتهارے(بمدوقت) ساتھ كرہے والے ندراه (حق)

تغیر جن کے تمام احوال و افعال تم کومعلوم میں جن سے بشرط انصاف ان کی حقانیت پراستدلال کر سکتے ہو

#### وَمَاغُوٰى جَ

ے بیکے اور نظارات ہولئے

منلال بیہ کہ بالکل رستہ بھول کر کھڑارہ جائے اورغوایت بیہ کہ غلاراستہ کوراستہ بجو کر چلتا رہے بیٹی جیے تم ان کو دعویٰ نبوت وغیرہ میں بےراہ بجھتے ہو یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ نبی برحق میں

#### وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿

اورندآب بل خواجش نفسانی ہے ہاتمی بنانے والے میں

جیاتم لوگ کتے ہوکہ قر آن خود کھڑ لیا ہے

#### <u>اِنْ هُوَالِّاوَحَىٰ يُوْلَىٰ ﴿</u>

ان کاارشاور ی وی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے

خواہ الفاظ وی کیے گئے ہوں جوقر آن کہلاتا ہے یا صرف معانی کی وی ہو جوست کہلاتا ہے یا صرف معانی کی وی ہو جوست کہلاتی ہے اور خواہ وی کئی ماص مسئلہ کی ہویا قاعدہ کلید کی ہوجس سے آپ دوسرے واقعات کے لئے اجتہاد کرتے ہوں ہی اس سے اجتہاد اور قیاس کی فی نہیں ہوتی خلاصہ یہ کہ خدا کی طرف فلط بات کی نسبت نہیں کرتے۔

#### عَلَّمُهُ شَرِيْدُ الْقُوٰى ﴿

ان کوا کے فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو برا اطاقت ور ہے پیدائش طاقتور ہے

مطلب یہ کہ یہ کام کسی شیطان کے واسط ہے آپ تک نہیں پنچا کہ کا بن ہو نے کا اختال ہو بلکہ فرشتہ کے ذریعے ہے آیا ہو اور فرشتہ بھی ایسا تو ی کہ شیطان کی مجال نہیں کہ اس کے پاس بھی پینک سکے اس لئے یہ احتال نہیں ہو سکتا کہ فرشتہ وحی لے کرچلا ہوا ور داستہ میں کوئی شیطانی تعرف ہو گیا ہوا ور داستہ میں کوئی شیطانی تعرف ہو گیا ہوا ور دان ل ہونے کے بعد حق تعالی نے وعدہ کرلیا ہے کہ آپ کی

زبان سے احید اداکرا دیں مے اور دل میں محفوظ کر دیں گے۔ ان علیا جمعه و قرانه اورایک روایت میں جرئیل علیالسلام نے اپنی طاقت کا بیان فرمایا کہ میں نے قوم لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر آسان کے قریب لے جاکر چھوڑ دیا آ مے اس شبر کا جواب ہے کہ دی لانے والے کا فرشت ہوتا اور جریل ہوتا اس وقت معلوم ہوسکتا ہے جب آب ان کو بہجانے ہوں اور پوری بہجان اصلی صورت میں دیکھنے پر موقوف ہے تو کیا آپ نے ان کو اسلی صورت میں دیکھنے پر موقوف ہے تو کیا آپ نے ان کو اسلی صورت میں دیکھنے پر موقوف ہے تو کیا آپ نے ان کو اسلی صورت میں دیکھنے پر موقوف ہے تو کیا آپ نے ان کو اسلی صورت میں دیکھنے پر موقوف ہے۔

### ذُوْمِرً كُوْ فَاسْتَوْى ﴿ وَهُوْ بِالْأُفْقِ الْأَغْلَى ﴿

مچروہ فرشتہ(اپل) اصل صورت پر آپ کے روبرو) نمودار ہواا کی حالت میں کہ وہ (آسان کے ) بلند کنارہ پر تھا

قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک بار حضور نے جریل علیہ السلام سے درخواست
کی کہ مجھ کو اپنی اصلی صورت دکھلا دو انہوں نے حراء کے پاس اور ایک
روایت میں ہے کہ جیاد میں وعدہ تغیرا آپ وہاں تشریف لے گئے تو
مشرقی جانب میں دیکھا کہ ان کے چھ سوباز وہیں اور اس قدر تھیلے ہوئے
ہیں کہ غربی جانب تک گھیررکھا ہے آپ بے ہوش ہوکر کر پڑے اس وقت
جبرئیل علیہ السلام بصورت بشریہ آپ کی سلی کے واسطے اتر آئے۔
جبرئیل علیہ السلام بصورت بشریہ آپ کی سلی کے واسطے اتر آئے۔

### ثُمْ دَنَا فَتَكَالَى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ

مجرو وفرشتہ (آپ کے ) نزدیک آیا مجراور بزدیک آیا سود و کمانوں کے برابر

#### آۇ آدنى 🗟

فامسله روميا بلكهاوربعيكم

یعنی بہت کم فاصلہ و کیا اور یہ واقعہ آپ کے بیبوش ہونے کے بعد : وا اور دو کمانوں کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب دوخض ہم عایت ورجہ کا انفاق کرنا چاہج تو دونوں اپنی اپنی کمانیں لے کران کے تانت کو ہم ملادیتے اور اس ملانے میں بھی بعض اجزاء کے اعتبار سے کچھ فصل ضرور ہی رہتا ہے اور چونکہ یہ محض ظاہری انفاق کی علامت تھی تو اگر روحانی اور تبلی انفاق کی علامت تھی تو اگر مدوحانی اور تبلی انفاق کی علامت تھی تو اگر مدوحانی اور تبلی اور تبلی اور تبلی کی خاصلہ ہوگا تو او ادنی کئے ماشارہ ہوگیا کہ ظاہری قرب کے علاوہ آپ میں اور جریل میں روحانی مناسبت بھی تھی غرض ان کی تبلی ہے۔ آپ کو تسکین ہوئی اور افاقہ ہوا۔

### قَاوْخَي إِلَى عَبْدِ لِهِ مَا آوْخِي أَ

پھراللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پروحی نازل فرمائی جو پچھٹازل فرمائی تھی

جس کی تعین خاص طور پر معلوم ہیں اور ند معلوم ہونے کی ضرورت اور شاید اس وقت وی نازل ہوتا اس لئے ہوتا کہ اس سے معرفت میں اور زیاد و توت ہو کی وجو جر مل علیہ السلام کی اور اوقت ہو کی وجو جر مل علیہ السلام کی اصلی صورت و کی ہے ہد ہوئی اور دوسرے اوقات کی وی کو جب کہ جبر کئل انسانی شکل میں آتے تھے ایک شان پر دیکھیں کے تو یقین میں اور جبر کئل انسانی شکل میں آتے تھے ایک شان پر دیکھیں کے تو یقین میں اور زیاد ہ تو ک کہ دونوں حالتوں میں وی لانے والا ایک ہی فض ہے نیاد ہم کی آدی کے لیجہ اور طرز کلام سے خوب آگاہ ہوں تو اگر وہ بھی صورت بدل کر بھی بول ہے۔ تو صاف پہلا تا ہے۔

#### مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى ٠

قلب نے دیمی ہوئی چنے مس کوئی ظلمی نہیں ک

#### اَفْتُلْرُونَهُ عَلَى مَا يَرْي ﴿

تو کیاان ( پغیر ) ہےان کی دیکھی ہوئی چز میں نزاع کرتے ہو

اورا کر شنا فت کے لئے مررد کھنے کی ضرورت ہوتو سنو۔

#### وَلَقُنُ رَانُهُ نَزُلُهُ أَخُرى ﴿عِنْكُ سِلُ رَقِ

اورانہوں نے ( یعنی پغیر نے )اس فرشتہ کوایک اور دفعہ می ( صورت اصلیہ

#### المُنْتَهَى

می )دیکما ہے سدرة النتنی کے پاس

بس اب تو وه وجم بحى زائل بوكيا\_

#### عِنْدُهَا جَنَّهُ الْمَأْوَى ١

اس كے قريب جنت الماوي ہے

یعن سدرة النتلی ایی متاز جکه ہے۔

### اِذْيَغُثَى السِّدُرَةَ مَا يَغْثَى ﴿

جب اس مدرة النتي كولپيٺ رى تمى جو چيزي لپيٺ رى تمين جوكه ملائكه تصرونے كے يروالوں كى صورت -

# مَازَاغُ الْبُصَرُ وَمَاطَغَى ۞ ثَارِنَا الْبُصَرُ وَمَاطَغَى ۞

بلكه نهايت مستقل دي \_

#### كَقُدُرَالى مِنَ الْيَتِرَبِّهِ الْكُبْرَى @

انبول نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کے بڑے بڑے گائبات دیکھے

مرآ پ کی وہی شان ری \_

### أَفْرَءُنِيمُ اللَّتَ وَالْعُزِّي ﴿ وَمُنُومٌ الثَّالِثَةَ

بعلاتم نے لات اور عزیٰ اور تیرے مناہ کے

الْأُخُرِي ٠

حال می*نور بھی کیاہے* 

كەدە قابل پرستش بى

### اَلُكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأِنْتُى ﴿

كياتهازے ليے و بيے (تبويز) موں اور خدا كے لئے بيٹياں

جن کوایے کئے تم پندنبیں کرتے

#### تِلْكَ إِذًا قِسْهَةٌ ضِيْزَى ﴿

اس حالت من توبيربت بإن متلى تقسيم مول

یے عرف کی بناہ پر فر مایا ور نہ خدا کے لئے بیٹا تبحویز کرنامجمی ایسا ہی ہے

#### ٳڹۿؚؽٳڒؖٳؙڵٵۺٵٷڛؾؽؾٷۉۿٲ

ير(معبودات فدكور) زعامى نام بي

تعنی خیالی ہاتم<u>یں ہیں</u>

### اَنْتُمْ وَالْبَاوُ كُمْ مَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِنَ

جن كوتم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تشہر الیا ہے خدا تعالی نے توان

سُلْطُنِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوى

(كمعبود مون ) كى كوئى دليل بميمي نبيس (بلك) يدلوك مرف بامل

الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مِّنَ رَّبِهِمُ

خیالات پراورائی فرائش کی خواہش پر چل رہے ہیں حالا تکان کے پاس ان

الهُلاي

كرب كى جانب سے (بواسطەرسول) بدايت آچكى ب

آ مے بت پری کی غایت کو باطل فرماتے ہیں

### أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَهَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ الْأَخِرَةُ الْأَخِرَةُ الْأَخِرَةُ الْأَخِرَةُ الْأَخِرَةُ

کیا انسان کو اس کی ہرتمنا مل جاتی ہے سوخدا بی کے اختیار میں ہے

ۉ**ٵڒٛٷڶ**ٛٛ

آ خرت اور دنیا

پس وه جس کوچا بیں پورافر مادیں۔

#### وُكُمْ مِنْ مُلَكِ فِي السَّلُوٰتِ لَا تُعُنِّيٰ

اور بہت سے فرشتے آسان میں موجود ہیں ان کی

شَفَاعُهُمْ شَيْعًا شَفَاعُهُمْ شَيْعًا

سفارش ذرابعی کامنبیس آسکی

بلکہ خود شفاعت ہی نہیں پائی جاسکتی اور آسان میں ہونے سے شاید ان کی بلندی شان کی طرف اشارہ کردیا۔

### الآمِنُ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ

مربعداس کے کدانڈ ی می جس کے لئے جا ہیں اجازے دیں اور (اس کے

ۇيرْضى ⊕

لئے شفاعت کرنے سے )رامنی ہوں

بیاس لئے برد مادیا کہ بعض دفعہ انسان بلارضا مندی کے بھی کسی دباؤ امسلحت سے اجازت دے دیا کرتا ہے سوخدا پرکسی کا دباؤنبیں۔

### إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ لَيْسَهُونَ

یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو (خدا کی)

الْهُلَيِّكُةُ تَسْمِيةُ الْأُنْثَى

بنی کے نام ہے نامزد کرتے ہیں

اوران کے کفر کے بیان میں آخرت کا ذکر شایداس کئے کیا حمیا ہو کہ یہ بہ مراہیاں آخرت کی اعتقاد براعتقاد

ر کھنے والے کواپی نجات کی ضرور فکر ہوتی ہے اور جب ملائکہ کو خدا کے ساتھ شریک مغمرانا کفر ہے تو بتوں کو بدرجہ اولی شریک مغمرانا کفر ہے ای لئے صرف اس پراکتفا کیا گیا آ مے اس عقیدہ کا بے دلیل ہونا بیان فرماتے ہیں۔

### وَمَالَهُمْ بِهِمِنْ عِلْمِ الْ يَتْبِعُونَ إِلَّا

حالا نکدان کے پاس اس پرکوئی ولیل بیس صرف بے اصل خیالات پر چل

الظنَّ

ر ہے ہیں

ریمضمون پہلے بھی آیا ہے محروونوں جگہ بیس فرق یہ ہے کہ او پر نقلی دلیل کا نہ ہونا بیان فر مایا تھا اور یہاں نقلی اور عقلی دونوں یا مقابلہ کی وجہ ہے صرف عقلی دلیل کا نہ ہونا مراد ہے پس تکرار نہ رہااور فرشتوں کا ذکر مکر راا نا شاید اس لئے ہوکہ ان کے مقبول ومقرب ہونے کی وجہ سے ان میں ضدا کا شریک اور سفارش کرنے والا ہونے کا احتمال زیادہ ہوسکتا ہے۔

### وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيًّا ﴿

اور مالنینا باصل خیالات امرحق ( کے اثبات ) میں ذرابھی مفید نہیں ہوت

### فَاغْرِضْ عَنْ مَّنْ تُولِّي لاعَنْ ذِكْرِنَا

توآب اليفخف سا بناخيال مثاليجة جو مارى تفيحت كاخيال ندكر اور

وَكُمْ يُرِدُ إِلَّالْحَيْوةَ الدُّنياقَ

بجزد نیوی زندگی کے اس کوکوئی (اخروی مطلب)مقصود نہو

اس آیت کے ترجمہ ہے معلوم ہو گیا کہ جولوگ قیاس ادراجتہاد شری کے باطل ہونے پراس ہے استدلال کرتے ہیں بالکل غلط ہے کیونکہ قیاس شری کو ہے اصل خیالات ہر گزنہیں کہہ سکتے اس کا ماخذ آیات واحادیث بوتی ہیں ربطاد پرتو حید درسالت کا اور کفار کے نہ مانے کا ذکر تھا آ گے اس مانے نہ مانے کی جزاومزاکا ذکر ہے اور چونکہ اس کے نہ مانے ہے حضور کورنج ہوتا تھا اس لئے تسلی سے اس مضمون کوشروع فرمایا ہے۔ فاعوض تا بعن اتقی

### ذٰلِكُ مُبْلَعُهُمُ مِنْ الْعِلْمِ

ان لوگوں کی قہم کی رسائی کی حدیس یہی (و نیوی زندگی ) ہے

کیونکہ او پر ان کا ہٹ دھرم ہونا معلوم ہو چکا کہ باو جود ہدایت اور قرآن آ جانے کے پھر بھی بیدا ہے گمان اور خواہش پر چلتے ہیں اور ہٹ

وحرم سے تبول حق کی امیر نہیں ہوتی۔

### اِنَّ رَبِّكُ هُواَعْكُمْ بِهِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ لا

تبارا پروردگارخوب جانتا ہے کہ کون اس کے راست سے بھٹا ہوا ہے جب کہ بے وقو فی اور بے فکری کی نوبت یہاں تک پیٹی ہے تو ان کی فکرنہ سیجے اوران کا معاملہ اللہ کے حوالہ سیجے ۔

### وَهُوَاعُلُمُ بِسُنِ اهْتُلْى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي

اوروی اس کو بھی خوب جانتا ہے جوراہ راست پر ہے اور جو پھی آسانوں اورز من میں

#### السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِينَ

ہدوسبانلہ ی کے افتیار میں ہانجام کاریہ ہے کہ برا کام کرنے والول کوان

### ٱسَاءُ وَابِهَا عَبِلُوْا وَيَجْزِى الَّذِينَ أَخْسَنُوْا

کے (برے) کام کے وہن میں (خاص طورکی) سزادے گا نیک کام کرنے والوں کو

### بِالْحُسْنَى ﴿ أَنَّوْيُنَ يَجْتَنِبُونَ كُبَيْرٍ

ان کے نیک کام کے موض میں جراد سے اوالوگ ایسے ہیں کہیرہ گنا ہوں سے اور

### الْإِثْمِ وَالْفُواحِشُ إِلَّا اللَّهُ مُ

ان میں) بدیائی کی باتوں ہے باضوص ذیادہ) بچے ہیں گر بلکے بلکے گناہ

ین اس جگہ جن نیک لوگوں کا محبوب ہونا ندکور ہوا ہے اس محبوبیت

کے لئے اور نیک کہلانے کے لئے بڑے گنا ہوں ہے بچا تو شرط ہے اور مسفیرہ گناہ اگر بھی بھوجا کمیں ان سے نیکی میں ظل نہیں آ تا البت ان پر اصرار نہ کرنا شرط ہے ہیں اس سے کوئی بید نہ مجھے کہ صفائر کی اجازت ہے اور نہ یہ بچھا جاوے کہ نیک کام پر تواب ملنا کبائر سے بچنے پر موقوف ہے کوئکہ کبیرہ گناہ کرنے والا بھی جو نیکی کرے گااس کی جزا یاوے گا بلکہ کہائر سے بچنا متی اور محبوب بنے کے لئے شرط ہے اور او پر کی آ بیت سے بدکاروں کو مایوی کا وہم ہوسکتا ہے جس سے ایمان اور تو بدی کی ہمت ہار دیں اور اس آ بہت سے نیک لوگوں کوا ہے ایجھے ہونے کا وہم ہوسکتا ہے دیں اور اس آ بہت سے نیک لوگوں کوا ہے ایجھے ہونے کا وہم ہوسکتا ہے دیں اور اس آ بہت سے نیک لوگوں کوا ہے ایجھے ہونے کا وہم ہوسکتا ہے دیں اور اس آ بہت سے نیک لوگوں کوا ہے ایجھے ہونے کا وہم ہوسکتا ہے دیں اور اس آ بہت سے نیک لوگوں کوا ہے ایجھے ہونے کا وہم ہوسکتا ہے دین ورنوں وہموں کو دور کرتے ہیں

### إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمُغُورَةِ \*

بلاشبة ب كرب كم مغفرت بزى وسيع ب

پس بدکاروں کوتو بدوغیرہ ہے ہمت نہ ہارنا جا ہے وہ اگر جا ہے تو شرک

و کفر کے سوا تمام کناہوں کو کفن کھنل سے معاف کرد ہے تو تو بہ سے تو کیوں نہ معاف کر دے گا ای طرح نیک لوگوں کو عجب نہ کرنا چاہئے کیونکہ نیک کاموں میں بعض دفعدا کی تفل آ میزش للس وغیرہ کی ہوجاتی ہے جس سے وہ قابل تبول نہیں رہے اور نیکی کا مدار تبول ہی پرتھا جب وہ تبول ہی نہ ہوئے گھرا ہے کو اچھا بھمنا کیسا اور اس آ میزش کی خبر بعض دفعہ کرنے والے کو نہیں ہوتی محرف اکو تو معلوم ہوا کو کئی بات کا معلوم نہ ہونا اور خدا کو معلوم ہونا کوئی عجب بات نہیں کونکہ پہلے سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے۔

### هُواعْلُمْ بِكُمْ إِذَانْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَانَهُمْ

و وتم كواوراحوال كو (اس وقت سے )خوب جانيا ہے جب تم كوز من سے

### أجِنَّهُ فِي بُطُونِ أُمَّهُ تِكُمْ

پیراکیا تھااور جبتم اپی اول کے پیٹ میں بچے تھے

اوران دونوں وتوں میں تم کواپنا علم بالکل بی ندتھا اور بم کوتھا ہیں ای طرح اب بھی کی حالت کوتہا را نہ جا نا اور ہمارا جا ننا عجیب نہیں اس پراگر یہ جب ہوکداس وقت تی ہم کوشعور نہ تھا اور اب شعور ہاس وقت کی حالت کو اس پر قیاس کرنا سیح نہیں جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے اعمشاف کے لئے۔ مرف شعور ہونا کانی نہیں بلا معلومات کے ساتھ شعور کامتعلق ہونا بھی شرط ہے اور ممکن ہے کہ کسی حالت کے ساتھ شعور متعلق نہ ہو چنا نچ بہت مرط ہے اور ممکن ہے کہ کسی حالت کے ساتھ شعور متعلق نہ ہو چنا نچ بہت خوالی کاعلم ذاتی ہونے کے سبب کامل اور ہر حالت میں برابر ہے اور تہبارا علم حادث ہونے کی وجہ سے تاتھ ہے اور کسی وقت نہیں بھی تھا ہی تخی خرایوں کا اعمال حدنہ ہونے کی وجہ سے تاتھ ہے اور کسی وقت نہیں بھی تھا ہی تخی محلوم نہیں اور اس مقام کی خرایوں کا اعمال حدنہ ہونے کی حالت معلوم نہیں اور اللہ کو معلوم ہے پر تجب کیوں کیا جائے اور ایک حدیث سے اس کی تا تیہ ہوتی ہے وہ یہ حضور کیوں کیا جائے اور ایک حدیث سے اس کی تا تیہ ہوتی ہے وہ یہ حضور کیوں کیا جائے اور ایک حدیث سے اس کی تا تیہ ہوتی ہے وہ یہ حضور کیف کے دو یہ کہ حضور کیا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے ہر خوص کو ماں کے بہت میں نیک کرت اور بہ بخت کر دیا ہے 'اس پر یہ آ جت نازل ہوئی۔

### فَلا تُزَكُّوا انْفُسكُمْ هُواعْكُمْ بِهِنِ اتَّفَى ﴿

توتم این کومقدی مت سمجما کروبس) تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے کہ کون متی ہے اور کون نہیں کو تقوی کے افعال ظاہر میں دونوں سے صادر ہوتے ہیں۔

ربط : اوپر بدكارول اور نيك كارول كالمجملا بيان تما چر نيك كارول

کی نیکی کی پچھ وضاحت تھی آ مے بدکاروں کی برائی کی پچھ وضاحت فرماتے ہیں اور شان نزول اس کا بدہے کہ کوئی مخص اسلام لے آیا تھاکسی نے اس کو ملامت کی اس نے کہا کہ میں عذاب سے ڈرتا ہوں تو وہ بولا کہ جھ کو چھودے دے میں تیری طرف سے عذاب این سرر کھوں گا چنانچہ کھ وے دیااس نے اور مانگا نہایت کشاکشی سے اس نے اور بھی پجمہ دیا اور بقیه کی دستاه یزمع گواموں کےلکھ دی اورروح المعانی وغیرہ میں اس مخص کا نام لکھا ہے کہ بیدولید بن مغیرہ تعااس کا کمی میلان اسلام کی طرف ہو جلاتھا اور فاہر ہے کہ جس کمی مخص کی الی مالت ہوآ یت سب کوشال ہے افريت الذي تا تشماري.

# أَفْرَءُ يُتَ الَّذِي تُولِّي ﴿ وَأَعْظَى قَلِيُلَّا

تو بھلاآ بنے ایسے فل کو کھی جھی اجس نے دین جن سے کردگر دانی کی اور تعوز لال دیاور

### وَّا كُذَى ﴿ اَعِنْدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿ وَالْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴿

مر بند کردیا کیاس مخص کے پاس ( کی سیح ذریعہ سے) علم غیب براس کود کھیر ہا ب لعنی جس نے اپنے مطلب کے واسلے مال دینے کا وعدہ کیا تھا وہ مجی اورانددیااورای سے مجھ لوکہ دوسرول کو نفع پہنچانے کے لئے تو وہ کیا خرج

كرے كا جبائے بى مطلب كے لئے يوراخرج نہكر سكا يس اس سے بن ندمت مقصود ہے۔جس سے بیمعلوم ہو کیا کہ فلاں مخص میری

طرف سے عذاب اپ سردهم لے گا۔

### اَمْلُمْ يُنْتَأْبِهَا فِي صُحُفِمُولَى ﴿

آیاس کواس مضمون کی خبر میسی مینجی جومول کے محفول میں ہے

ورمنثور کی روایت کے موافق بیدس محیفے تورا ق کے علاوہ ہیں۔

### <u>ۅؙٳڹڒڡ۪ؽؠؘٵڷڹؠ۬ؽۅؘڡۨٞ۞ؘٳۜ؇ٮؘڔٚۯؙۅٵڒؚۯٷؖ</u>

اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی اور و مضمون ہے ہے

#### رِوْزُرُ الْخَرْي ﴿

کہ کوئی مخص کسی کا محنا واپنے او پرنہیں لے سکتا

یعنے ایسے طور برنبیں لے سکتا کہ گناہ کرنے والا بالکل بری ہو جادے پر بیخص کیے سمجھ کیا کہ میرا سارا گناہ بید ملامت کرنے والا اپنے سرر کھ ال تقریر ہے معلوم ہو گیا کہ آیت کا یہ مطلب نبیں کہ مراہ کرنے والے کو گناہ نہ ہوگا ہلکہ مطلب سے ہے کہ وہ ممراہ کرنے کا عذاب بھکتے گا۔

### وَأَنْ لَكُيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿

اورید کدانسان کو (ایمان کے بارے میں ) مرف اپنی کمائی لے گی

یعنی کسی دوسرے کا ایمان اس کے کا <del>م نہ آ وے گا پس اگر ملامت</del> كرنے والے كے ياس ايمان ہوتا بھى جب بھى اس مخص كے كام ندآتا چہ جائیکہ وہاں بھی ندارد ہے اوراس تقریرے واضح ہوگیا کہ تواب پہنیانے ے تواب بہنچے کی اس آیت سے نفی ہیں ہوتی۔

### وَانَّ سَعْيَهُ سُوفَ يُرَى ﷺ وَانَّ سَعْيَهُ سُوفَ يُرَى ﴿ ثَمْ يُجُزِّبُهُ

اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی مجر اس کو بورا

الْجُزَّآءُ الْأُوفِي ﴿

مجر باوجوداس کے میخص اپنی فلاح سے کیے عاقل ہو گیا

### وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ

اور یہ کہ (سب کو) آپ کے پروردگار بی کے پاس پنجنا ہے

### أَضْحَكَ وَأَنِكُي ﴿ وَأَنَّهُ هُوَا مَّاتُ وَأَخِيا ﴾

اور یہ کہ دبی ہناتا ہے اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا ہے

وَأَنَّهُ خُلُقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكُرُ وَالْأُنْثَى ﴿

اورجلاتا ہے اور بیر کہ وہی دونوں متم یعنی نراور ماد و کونطفہ سے بناتا ہے جب

مِنُ نُطْفَةٍ إِذَا تُمُنَّى ﴿

(رقم میں) ذالا جاتا ہے تعنی تمام تصرفات کا مالک خدائی ہے پھروہ فخص کیے بچھ کیا کہ قیامت كروز مجه كوعذاب سے بياناكس دوسرے كے تبضه من ہوجادے كا

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ الْأَخْرِي ﴿

اور پیرکدد و باره پیدا کرنا (حسب وعده )اس کے ذمہ ہے

تعنی ایسا ضرور ہی ہونے والا ہے جیسے کسی کے ذمہ ہوتو اس مخص کے الدر مونے كى بيروج بحى ند مونا جائے كه قيامت ندآ وے كى

وَٱتَّهُ هُو ٱغُنَّى وَٱقُّنَّى ﴿ وَٱنَّهُ هُو رَبُّ

اور بیکہوئی غنی کرتا ہےاور سر مایی( وے کر محفوظ اور ) باتی رکھتا ہےاور بیکہ

#### الشِّغْرى ﴿

وى مالك بستاره شعرىٰ كالجمي

شایداس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جن چیزوں کواپنامعین و مددگار سجھتے ہیں جیسے مال اور وہ ستارے جن کی برسٹش لوگ کرتے ہیں ان کے مالک بھی ہم ہی ہیں پھر قیامت میں دوسر کے فض کوکیاا ختیار پہنچ سکتا ہے۔

### وَانَّهُ آهُلُكُ عَادَا إِلْاُولَى ﴿ وَانَّهُ وَلَهُ وَانَّهُ وَلَهُ وَانَّهُ وَلَهُ وَانَّهُ وَكُودًا

اوریہ کداس نے قدیم توم عاد کو (اس کے كفرى وجہ سے ) ملاك كيا اور شودكو

### فَهُمَّ أَبْقَى ﴿ وَقُوْمَ نُوْجٍ مِّنْ قَبْلٌ ۚ إِنَّهُمْ

بھی کہ (ان میں ہے) کسی کو ہاتی نہ چھوڑ ااوران ہے پہلے قوم نوخ کو ہلاک

#### كَانُوْاهُمُ أَظْلُمُ وَأَظْغَى ﴿

كياب تنك وهسب سيرده كرظالم اورشريت

کے ساڑھے نوسوبرس کی ہدایت جس مجی راہ پرندآئے

### وَالْمُؤْتَفِكَةَ آهُوٰى ﴿ فَعَشَّهَامَا غَثْمَ ﴿

ادرائى موئى ستيول كوبمى بجينك ماراتها بحران بستيول كوكميرلياجس چيز نے كھيرليا

یعن اوپر سے پھر برسنا شروع ہوئے ہیں پیخص اگر ان قصول میں غور
کرتا تو کفر کی مصیبت سے ڈرتا اور بے فکر نہ ہوتا آ سے بطور نتیجہ کے فرماتے
ہیں کہ اے انسان تجھ کوا سے ایسے مضامین ہے آگاہ کیا جاتا ہے جن میں سے
ہرمضمون ہدایت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ایک مستقل لعمت ہے۔ ربط اوپر
تو حید ورسالت و جز اوسر اکی تفصیل تھی آ مے خاتمہ میں بھی ہی ہی تینوں مضامین
اجمالی طور پر ملے جلے بیان فرمائے مکے ہیں حدا نا فیر تا و اعبدوا.

# فَبِآيِ الْآءِ رَبِكَ تَتَمَارَى ٥ هٰذَا نَذِيْرٌ

سوتواہے رب کی کون کون کی تعت میں شک (وا نکار) کرتار ہے گا یہ بیغبر بھی

### مِّنَ النُّنُ رِالْاُوْلَى ﴿ الْإِنْ الْاِزِفَةُ فَى النَّنُ اللَّارِفَةُ فَى

سلے پیفبروں کی طرح ایک پیفبر ہیں (ان کو مان لو کیونکہ) وہ جلدی آنے

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَاشِفَةً ﴿

والى چزقريب آئيني بكوكى غيرالله اس كابنان والأبيس

پس کسی کے بعروسہ پر بے فکری کی منجائش نہیں۔

### أَفَرِنَ هَٰذَا الْحَرِيْتِ تَعْجَبُونَ ﴿

سوکیا (الی خوف کی با تم*ی من کربھی*) تم لوگ اس کلام (الی ) ہے تعجب

### وتَضْعُكُونَ وَلا تَبْكُونَ ﴿ وَأَنْ تَمُ الْسِدُ وَلَ كَانَ مُ الْسِدُ وَلَ ٢٠٠٠

كرتے ہو اور ہنتے ہو اور (خوف عذاب سے) روتے نہيں ہو

#### فَاسْجُدُ وَالِتَّهِ وَاعْبُدُ وَالْشَجْ

اورتم تكبركرتے موسوالله كى اطاعت كرواور (اس كى بلاشركت) عبادت كرو

تاكمة كونجات بواور تيول مضامين كايهال فدكور بوناتر جمد عظاهر بسورة القمر مكية و ايها حمس و خمسون كذافي البيضاوى ربط : سورت سابقه كفتم پرازفت الازفة من قيامت كقريب بورخ كامضمون تفااى مضمون سے بيسورت شروع بوئى ہاس كے بعدش القركا ذكر ہے كہ قرب قيامت كا موكد ہاس كے ساتھ تكذيب كرنے والوں كى حالت برآپ كي سل اور قيامت كے واقعات سے مشرول كودهمكى والوں كى حالت برآپ كي سل اور قيامت كے واقعات سے مشرول كودهمكى حسر الله الرحمن الرحيم الحتربت الساعة تا يوم عسر

(٥٢) سُيُورَةُ الْفِكِرِ مَاكِينَةً الْمُ

سور وقمر کمه میں نازل ہوئی اوراس میں پچپن آیتیں ہیں اور تین رکوع ہیں

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جونهايت مبريان برد برحم والے بي

#### اِقْتُرْبَتِ السَّاعَةُ وَانْشُقَّ الْقَمْرُ ١

قیامت نزدیک آئیجی اور جاندش ہو میا جوکہ قیامت کے قرب ہونے کی تصدیق کرتا ہے کیونکہش القمررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامعجزہ ہے جس سے نبوت ٹابت ہوتی ہے اور نبی کا ہر قول سچا ہے بس آپ کا قیامت کے نزدیک آنے کی خبر دینا بھی مصحے ہے اس سے ڈرانے والی چیز کا پایا جانا بھی ہوگیا

### وَإِنْ يُرُواالِهُ يَغْرِضُوا وَيُقُولُوا سِحْرُمُ سَبِرُ ﴿

اور بیلوگ اگر کوئی معجز ور کھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیرجاد و ہے جوابھی ختم ہوا جاتا ہے

مطلب یہ ہے کہ یہ باطل ہے اس کا اثر باقی نہ رہے گا تو جس چیز پر

قیامت ہے ڈرنا موقوف ہے یعنی نبوت کا اعتقاد بیلوگ خوداس کی دلیل ی میں تامل نہیں کرتے اوراس کو باطل سجھتے ہیں پھر کیا ڈریں مے اورش القمر كامعجزه مونااورواقع موج كمناصحيين وغيره مي بهت محتلف طريقول ے بہت سے محابہ سے مروی ہے معیمین کی ایک روایت میں ہے کہ جاند و وکلا ہے ہوکرا یک کلزا بہاڑ برتھااورا یک اس سے ہٹا ہوا تھااور حضور نے بیہ مجمی فرمایا کہ گواہ ہوجاؤ اور بیلی کی روایت میں ہے کہ جاروں طرف کے آنے والے سافروں سے بوج ماانہوں نے ممی ایناد کمنابیان کیا اور بعض لوگوں نے بلادلیل محض وہم سے بعید سمجھ کراور تاریخ میں منقول نہ ہونے ک ہناہ براس میں تاویل کی ہے کہ قیامت میں ایسا ہو گالیکن معجزہ تو ہمیشہ عادت سے بعید ہوتا ہے اس سے مکان کی نفی تو نہیں ہوتی اور تواریخ میں منقول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض جگہ توا نتلاف مطالع کی وجہ ہے جاند عًا بب موكا اورتمورى ويركا قصدتما كوئي مخص مرونت ما ندكو تكانبيل كرتا اوراس وتت تاریخ کااس قدرا ہتمام بھی نہ تعار ہا بعید ہونا بہتو قیامت ہیں مجمی مشترک ہے مجروہاں مانتا یہاں نہ مانتاز بردی ہے اور صیغہ مامنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ش القمر ہو چکا اور اگل آیت اس کی تائید کرتی ہے۔وان بوواية يعرضوا النح كيونكه أكرقيامت بمن ثق القربوا تواس وقت كوئي اس کو جادونہ کے گااس وقت سب کوقد رت اللی کا بورایقین ہوگا۔

### وَكُنَّ بُوا وَاتَّبَعُواْ أَهُواْ ءَهُمُ

اوران لوگوں نے حبیثلایا اورائی نفسانی خواہشوں کی بیروی کی

لعنی ان کا انکار کسی حجے ولیل کی وجہ سے نہیں بلکداس کا سبب خواہش کا

اتباع اوربث دهری سے حق کا حجمالا تاہے

اور ہر بات کوقرار آ جاتا ہے

لعنی اگر چہتی اس وقت بھی متعین ہے مرکم قبموں کی سجھ میں اگراپ ہیں آ تاتو چنددنوں کے بعدان کو بھی معلوم ہوجائے گابشرطیکہ و غورے کام لیں كريشتم مونے والا جادو ہے يا ہاتى رہنے والاسجا طريقد ہے كيونكرةا عده ہےكہ کچیومہ کے بعد ہر بات کوائی اصلی حالت برآ کر قرار آ جا تا ہے اور حق کاحق مونااور باطل كاباطل موناعلامات وآثار سے عام طور بر متعین موجاتا ہے۔

### وَلَقُدُ جُاءَهُمُ مِنَ الْإِنْبَاءِمَافِيْهِ مُزْدَجَرُ ٥

اوران لوگوں کے یاس (توام ماضیدی بھی) خبریں آئ بینے جی میں کدان یں کانی عبرت ہو ( یعنی اعلی ورجہ کی دانشمندی حاصل ہو عتی ہے سوان کی

# حِلْمَةُ اللَّهُ الغَّةُ فَهَا تُغْنِ النُّذُارُ فَتُولَّ

يفيت يه ہے كه خوف دلانے والى چيزيں ان كو كھے فائد ونبيں ديتي تو آپ

ان کی المرف سے کھی خیال نہ سیجے

اس میں آپ کی تسلی ہے کہ جب ووونت قیامت اور عذاب کا آ وے کا جس سے ان کوڈرایا جاتا ہے اس وقت ان کوخودمعلوم ہوجادے گا آگے

يُوْمُرِيدُ عُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ تُكْثِرِ فَ خَشَعًا

جس روزايك بلانے والافرشت (ان كو)ايك نا كوار چيزى طرف بلاوے كاان

ٱيْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ

امیں مارے ذات کے جمل ہوں کی اور قبروں سے اس طرح نکار ب

كَانْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَقِيرٌ ۞ مُّهُطِعِينَ

ہوں سے جسے نڈی میل جاتی ہاور پرنکل کر ) باانے والے کی طرف

تعین میدان حساب کی طرف جہال جمع ہونے کیلئے بلانے والے نے یکا ہے۔

إلى التّاع ط

دوڑے ملے جارہے ہوں کے

ادرایکآ یت شمل مقنعی رؤسهم لایرتد الیهم طرفهم کهر جمكاتے ہوئے جائيں كے آئىس جھكى تاہوں كى بلكہ بينى كى بجنى رە جا کیں گی سودونوں میں مطابقت اس طرح ہے کہ وہاں مختلف حالتیں جوں کی بھی حیرت کے آٹار کا غلبہ ہوگا بھی ہیت اور ذلت کے آٹار کا غلبہ ہوگا۔ ر لبط: اویر بیان ہوا ہے کہ لوگوں کے یاس عبرت آ میز خبری آ چکی ہیں آ مے بعض عبرت کی خبروں کا بیان ہے کذبت قبلهم تا من مدکر

يَقُولُ الْكَفِي وَنَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ كُذَّبَتُ

كافركمت مول محكديدن بزاخت إن لوكول سے بہلے قوم نوح ف

قَبْلَهُمْ قَوْمُ ثُوْجٍ فَكُنَّ بُواعَبْدَنَا وَقَالُوا

تحذیب کی بعن مارے بندہ (خاص نوح) کی محذیب کی اور کہا کہ یہ مجنون

مُجنُونٌ وَازْدُجِرُ فَلَاعَارُبُّهُ أَنِّي مُغُلُوبٌ

باورنوح كودهمكى دى كى تونوخ نے البخ رب سے دعاكى كەيس ور ماندو

فانتصرن

مول سوآبان سے )انقام لے لیج

يعن من ان كامقابل نبيس كرسكا آب ان كوبلاك كرد يجي

فَفَتَحْنَا ٱبُوابَ التَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِدٍ ١

پس ہم نے کثرت سے برہے والے پانی سے آسان کے دروازے کھول

وَّفَجُرْنَا الْأِرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْهَاءُ عَلَى

دية اورزين سے چشم جاري كردية بحر (آسان اورزين كا پاني اس كام

ٱ**مُرِقَدُ قُدُر**َ

ک(پرراہونے کے) لئے ل کیا جو (علم النی میں) تجویز ہو چکا تما مراد اس کام سے کفار کی ہلاکت ہے بیٹنی دونوں یانی مل کر طوفان

برهاجس مي سبغرق ہو گئے۔

وَحَمَلُنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ فَيَجْرِي

ہم نے نوخ کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر جو کسہ ماری محرانی میں دواں تھی ( مع موسمین

بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿

ک (سوار کیا یہ سب مجمال محف کا بدلہ لینے کے لئے کیا جس کی بے قدری کی تھی

تا كه و ه اوران كے سائقى طوفان سے محفوظ رہيں

مرادنوح علیدالسلام بی اوررسول کی بے قدری نے خدا کے ساتھ بھی کفرلازم آھیا ہیں بیشہدندرہا کہ بیغرق کرنا کفر باللہ کے وض میں نہ ہوا تھا۔

وَلَقَنْ تُرَكِّنُهُا آيَةً فَهُلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

اور ہم نے اس واقعہ کو عبرت کے واسطے رہنے دیا

يعنى ركايات اور تذكرون من اس واقعدكو باقى ركما

فَكُيْفَ كَانَ عَنَا إِنْ وَنُنَّارِ ۞

كياكوني تفيحت حاصل كرنے والا ب جر ( ديكمو ) ميراعذاب ورميرا ڈرانا كيسا بوا

یعن جس چیز ہے ڈرایا تعاوہ کیسا پورا پورا ہو کررہا۔ ایک کیا کہ نیا القاد اور اللّٰ کی اللّٰ کی اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ

اورہم نے قرآن کو قسیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیاہے

اورلوگوں کے لئے بوجہ بیان واضح ہونے کے عمو آاور اہل عرب کے لئے بوجہ بان ہونے کے خصوصاً پیر آن آسان ہے بعض لوگوں کواس آیت پر سرسری نظر کرنے ہے جہتد بنے کی ہوں ہوئی لیکن عبرت ونصیحت کے لئے آسان کردینے سے بیلاز منہیں آیا کہ اس سے احکام کا استنباط کرنا مجمی آسان ہے اس کا توسید ھامطلب ہے کہ ترغیب وتر ہیب کے متعلق جومضا میں قر آن میں میں وہ نہایت واضح میں اور استنباط کے طریقوں کا وقتی ہوتا تو خود ظاہر ہے و کذبت عاد تا مدکو .

فَهُلِ مِنْ مُّدَّ كِرِ۞كُذُّ بَتْ عَادٌّ فَكَيْفَكَانَ

سوكياكوئي تعيحت حاصل كرنے والا بے عاد نے بھى اپنے پیغمبر كى تكذيب كى

عَدَّانِي وَنُدُرِ ﴿ إِنَّا ٱرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صُرْصً ا

سو(اس كا قصيسنوكه)ميراعذاب اورد رانا كيما مواهم في ان برايك تندموا

<u>ڣٛؠۏڡڔڹڂڛڞۺڔڐۣ</u>

بمیجی ایک دوا می نحوست کے دن می*ں* 

لعنی دہ زماندان کے تق میں ہمیشہ کے لئے اس لئے منحوں رہا کہ اس روز جوعذاب آیادہ عذاب قبرے متصل ہو گیا پھر کفار سے عذاب بھی منقطع نہ ہوگا اور یوم سے مراد مطلق زمانہ ہے ہی دوسری جگہ جوایام یعنی چنددن فدکور ہوئے بیں اس سے تعارض نہیں اور نحوست کی تحقیق سورہ صافات میں گزر چکی ہے۔

تَنْزِعُ التَّاسُ كَانَّهُمُ أَعْجَازُنَخُلٍ مُّنْقَعِرٍ ۞

وہ ہوالوگوں کواس طرح اکھاڑ اکھاڑ کرچھیٹاتی تھی کہ کو یادہ اکھڑی ہوئی مجوروں کے تے ہیں

اس تثبيه من ان كے طويل القامت وظيم الجيث ہونے كى طرف بحى اشار و ہے۔

فَكُيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَرُنَا

سود کھومیراعذاب اورڈ رانا کیسا ہولناک ہوااورہم نے قر آن کونفیحت

الْقُرُانَ لِلنِّ كُرِفُهُلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ فَهُلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ فَ

حاصل كرنے كے لئے آسان كرديا بسوكيا كوئى تعيمت حاصل كرنے والا

### كُذَّبِتُ تُمُوْدُ بِالنُّذُرِ ۞

ہے مودنے (بھی) پیغبروں کی تھذیب ک

كونكاك يغبرك كمذيب سيسب يغبرون كالمذيب لازم آلى ب

#### فَقَالُوْآا بَشَرًا مِّنَا وَاحِدًا تَنْتَبِعُهُ لا

اور كينے لكے كركيا بم ايسے فض كا اجاع كري محيور مارى منس كا آ دى باوراكيلا ب

یعنی یا تو فرشتہ ہوتا تو ہم دین میں اس کا اتباع کرتے یا حتم و ضدم والا ہوتا تو دندی اس کو بڑا بناتے لیکن جب کدوہ بشر ہاور حتم و ضدم سے اکیلا ہے تو ندو نعوی امور میں بڑا بننے کے قابل ہے ندد بنی امور میں اتناع کے قابل ہے ندد بنی امور میں اتناع کے قابل ہے۔

### إِنَّآ إِذًا لَفِي صَلْلٍ وَّسُعُرٍ ﴿ وَأُنْقِى الَّذِكُرُ

المعودت على بم بوى فلطى اور بلك جنون على يرم جائي كيابم سب على سے ( متحب

#### عَلَيْهِ مِنَ النِّينِا بَلْ هُوَكُذَّا ابُّ أَتُورُ

موكر) اى يدوى نازل مولى ب(بركز اييانيس) بلكديد براجمونا اوربرا يخى بازب

بیخی کے مارےالی ہا تھی بڑائی کی کرتا ہے کہ لوگ مجھ کوسر دار ہنالیس حق تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فر مایا کہتم ان کو بکنے دورنج مت کر د

#### سَيُعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ الْكُذَّابُ الْأَثِرُ ۞

ان کوعنقریب (مرتے بی)معلوم ہوجاوے کا کے جمونا شیخی باز کون تھا

کینی کی لوگ یخی ہاز تھے کہ نبوت کے انکار میں جموٹے تھے اور نبی کے اتباع سے بعد شخی کے عار کرتے تھے۔

### إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمْ فَارْتُوبُهُمْ

م او فن كونكا لنے والے بين ان كي آ ز مائش كے لئے سوان كود كھتے ہما لتے

#### وَاصْطِيرُ فَ وَنَيِّنُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً ٢

ر مناا ورمبرے بیٹے ر منااوران لوگوں کو بیتلا وینا کہ پانی ( کنویں کا )ان

بينهم

میں بانٹ دیا کیاہے

لینی جب او بنی پدا ہوتو ان سے یہ کہددیا جائے کہ تمہارے مواثی کی اوراؤٹن کی باری مقرر ہوگئ ہے

### كُلُّ شِرْبٍ مُّخْتَضَرُّ ۞ فَنَادُ وَاصَاحِبَهُمُ

برایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے گاسوانبوں نے اپنے رفی (قدار)

### فَتَعَاظَى فَعَقَرُ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي

كوبلاياسواس نے (افٹنى پر)واركيااور مارۋالاسو (ديمو) ميراعذاب اور

### وَنُنْ رِ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً

ارانا کیما ہواہم نے ان پرایک بی نعرہ (فرشته کا) مسلط کیا سودہ (اس سے)

#### فَكَانُوا كُهُشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ۞

ایے ہو مے جیے کانوں کی بگاڑ لگانے والے (کی باڑ) کا چورا

لیمن او تن این باری میں پائی ہوے اور مواثی آئی باری میں چنانچے او تن ہدا ہوئی اور مسالے علیہ السلام نے ای طرح فرما دیا یعنی کھیت یا مواثی وغیرہ کی حفاظت کے لئے جیسے کا نوں وغیرہ کی باڑلگا دیتے ہیں اور چندروز بعد سب چورا ہو جاتا ہے ای طرح وہ ہلاک اور تباہ ہو گئے عرب کے لوگ اس صورت کو رات دن دیکھتے تھے تو وہ اس تشبیہ کو خوب بھے تھے کہ بت فوم لوط مد کرہ

### وَلَقُدُ يَتُنُونَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِفَهُلُ مِنْ

اورہم نے قرآن کوفیعت عاصل کرنے کے لئے آسان کردیئے سوکیا کوئی

### مُّلَّا كِرِ۞كَنَّابَتْ قَوْمُرُلُوْطِ إِللْنُدُرِ ۞

تھیجت حاصل کرنے والا ہے تو م لوط نے (مجمی) پیغبروں کی بھذیب کی ہم

### إِنَّا ٱرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا الْكُوطِ ﴿

نے ان پر پھروں کا مینہ برسایا بجر متعلقین لوط کے ( یعنی بجر مومنین کے ) کہ

### نَجَيْنَهُمُ بِسَحَرٍ ﴿

ان كواخيرشب من بحاليا

ان کوعذاب سے پہلے ستی کے ہامر کردیا۔

### نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَكُذَالِكَ نَجْزِي مَنْ

ائی جانب سے فعنل کر کے جوشکر کرتا ہے ہم اسے ایسا ہی صل

شكرَ۞

د **یا**کرتے ہیں

لعنی ایمان والوں کو قبرسے بچالیتے ہیں۔

### وَلَقُنُ أَنْذُ رَهُمْ بَطْشَتُنَا فَتَهَارُوْا بِالنَّذُورِ فَعَلَمُ النَّذُورِ فَا إِلنَّذُورِ فَ

اور قبل عذاب آنے کے )لوط نے ان کو ہماری دارد کیرے ڈرایا تھا انہوں نے اس ڈرانے میں جھکڑے پیدا کئے

لعنی یقین ندلا ئے اور جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر کے اور جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر کے اور اس انتہایا۔ کے اور ان لوگوں کو سین لڑکوں کا آنامعلوم ہوا تو ان کی قوم نے برداسرا تھایا۔

#### وَلَقُنُ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ

اوران لوگوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو بارادہ بدلیما جا ہا

جس سے لوط علیہ السلام اول تھبرائے تمر فرشتوں نے تسلی کی کہ ہم آ دی نہیں ہیں خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔

#### فطبسنا أغينهم

سوہم نے ان کی آ ک**کمی**ں

یعن جریل علیه السلام نے اپنا پران کی آسکھوں پر پھیرد یا جس سے ندھے بعث ہو گئے۔

#### فَذُوْ فُوا عَذَا إِنْ وَنُذُرِ ۞

چو پٹ کردیں کہلومیرے عذاب اورڈ رانے کا مزہ چکھو

ہے اندھے ہونے کے عذاب پر بیکہا گیا ہے اور یہال ہلاکت کے عذاب پر بیکہا گیا ہے اور یہال ہلاکت کے عذاب پر پہل کر ارنبیں ہوا و لقد جاء تا عزیز مقتدر

#### وَلَقُلُ صَبَّحَهُمْ بَكُرُكُا عَنَا ابْ مُسْتَقِرُّ ﴿

(يوتواس وقت واقعه موا) اور (محر) مع سوير ان پر عذاب واكى

### فَنُ وَقُوا عَنَا إِنْ وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا

آپنچااورارشاد ہوا کہلومیرے عذاب اورڈ رانے کا مزہ چکھواورہم نے

### الْقُرُانَ لِلذِكْرِفُهُلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَلُ

قرآن کھیے ت حامل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے سوکیا کوئی تھیے ت حامل کرنے

جَاءَ الْ فِرْعَوْنَ النُّنُّارُ شَ

والا ہاور فرعون اور ) فرعون دالوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت ی چیزیں پہنچیں مرا دموی علیہ السلام کے اقو ال اور معجز ات ہیں

### كُنَّ بُوْا بِالْتِنَا كُلِّهَا فَاخَذُ نَهُمُ أَخْذُ عَزِيْزٍ

ان لوگوں نے ہاری (ان تمام نشانیوں کو جیٹلایا سوہم نے ان کوز بردست

#### مُّفتنبرٍ<u>ر</u>؈

قدرت كا بكزنا بكزا

لین ان سے جومقصود تھا موی علیہ السلام کی نبوت اور تو حید کو ہا بت کرنااس کو جھٹلا یا ورنہ وا قعات کے پائے جانے کی تکذیب تو ہوئیں سمتی زبر دست توت والے سے حق تعالی مراد ہیں بعنی جب ہم نے ان کو قبر سے پکڑا تو اس پکڑ کو کوئی نہیں دفع نہیں کر سکا ربط او پر عذاب سے ہلاک ہونے والوں کے قصے ندکور تھے آگے کفار مکہ کا ستحق عذاب ہونا ہتلاتے ہیں کیونکہ کفر جوعذاب کی علت ہاں میں بھی موجود تھا اورا خیر میں مقابلہ کے طور پر متقین کو بشارت بھی وی گئی ہے حاصل یہ کہ یہ قصے پہلے کفار کے اور کفر کی وجہ سے ان پر عذاب آنے کے تم نے من لئے اب جب کہ تم بھی اور کفر کی وجہ سے ان پر عذاب آنے کے تم نے من لئے اب جب کہ تم بھی اس جرم کفر میں جتا ہوتو تم پر عذاب نہ آنے کے تم نے کی کیا وجہ اس کھا تا مقتلار

### ٱكُفَّارُكُمْ خَيْرُضِ أُولَيْكُمْ أَمُ لَكُمْ بَرَاءًةً

کیاتم میں جو کافر ہیں ان میں ان ( نہ کور ) لوگوں سے پھوفضیات ہے یا

### فِ الزُّبُرِ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ نَحْنَ جَرِيعٌ مُّنْتُورُ ﴿

تہارے لئے (آسانی) کتابوں میں کوئی معافی ہے یابہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت ہے جوغالب ہی رہیں مے

جس کی وجہ ہے بہلوگ باو جود کفر کا جرم کرنے کے سزانہ پائیں

یعنی ان کے قول ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عذاب دفع کرنے کی کوئی

قوت ہے تو کیا عذاب ہے بچے رہنے کی سے علت ہے مگر پہلی دو باتوں کا غلط

ہونا تو ظاہر ہے اور تیسری بات اگر چہ ٹی نفسہ ممکن ہے مگر دلائل سے ٹابت ہے

کہ وہ یقینا مغلوب ہوں مے اور اس وقت ان کا جموٹا ہونا ظاہر ہوجاو ہے گا۔

#### سَيُهْزَمُ الْجَبْعُ وَيُوتُونَ التَّابُرُ ۞

عنقریب (ان کی) یہ جماعت فلست کھاوے گی اور پینے پھیر کر بھا گیس مے اور یہ پیشین کوئی غزوۂ بدر واحزاب وغیرہ میں واقع ہوئی اور یہی نہیں کہاس دنیوی عذاب پربس ہوکررہ جادےگا۔

### بَلِ السَّاعَةُ مُوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهَى

بلکه قیامت ان کا اصل وعدہ ہے اور قیامت بری عخت

#### وأمرو

اورنا کوار چیز ہے

اس کوکوئی بلکی چیزند مجمیس اور و وضرور واقع مونے والى ہے۔

### إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلْلٍ وَّسُعُرٍ ﴾

یہ مجرمین (بعنی کفار) بڑی تلطی اور بے عقلی میں ہیں

اورو فلطی عنقریب ان کو کملی آئموں طاہر ہوجادے گ۔

### يُؤُمُرُ يُسْحُبُونَ فِي التَّارِعَلَى وُجُوُّهِمْ التَّارِعَلَى وُجُوُّهِمْ التَّارِعَلَى وُجُوُّهِمْ

جس روز بیلوگ اپنے مونبوں کے بل جہنم میں تھینے جاویں نے (توان ہے

#### ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَ ۞

كباجاوے كاكددوزخ (كآك)كے لكنے كامزہ چكمو

اور اگران کواس سے شہد پیدا ہو کہ قیامت ابھی کیوں نہیں آ جاتی تواس کی وجد آ گے آتی ہے۔

### اِتَاكُلُّ شَيْءِ خَلَقُنْهُ بِقَدَرٍ ۞

ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے

جو ہمارے علم میں ہے بعنی ہر چیز کا وقت وغیر واپے علم میں مقرر کیا ہے ای طرح قیامت کے آنے کا بھی ایک وقت معین ہے ہیں اس وقت واقع نہ ہونا اس وجہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا اس سے یہ کیونکر سمجھ مھے کہ بھی نہ آ وے گی۔

### وَمَّا أَفُرُنَّا إِلَّا وَاحِدُاةٌ كُلُّحَ إِلْبَصُرِ ۞

اور جارا تھم کیبارگی آبیا ہو جائے گا جیسے آئھوں کا جمپکانا

اور اگر تمکویہ شبہ ہوکہ ہمارا طریقہ خداکو ناپسند نبیں ہے تو اگر قیامت آئی بھی تب بھی ہم کو ضرر نبیں اس کی بابت من رکھو۔

#### وُلَقُنُ الْمُلَكُنَّا الشِّياعُكُمْ

اورجم تمبارے جم طریقہ لوگوں کو بلاک کر چکے بیں

جواس طریقہ کے عنداللہ ناپند ہونے کی دلیل ہے اور وہی طریقہ تمہارا ہے۔ ہے اس مال خدا کو تمہارا اطریقہ ناپند ہے اورید دلیل بہت صاف ہے۔

#### فَهُلُ مِنْ مُدَّكِدٍ @

سوکیا کوئی نفیحت حاصل کرنے والا ہے

اوریہ بھی نبیں ہوسکتا کہ ان کے اعمال خدا کے علم سے غائب رہ جادیں۔ تاکہ باوجود کفر کے ناپند ہونے کے پھر بھی سزائے بچنے کا احتال ہو۔

### وَكُلُّ شَيْءٍ فَعُلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۞

اور جو کچر بھی بیلوگ کرتے ہیں سب افعالناموں میں مندرج ہے

اور حق تعالی کو بھی معلوم ہیں اعمال ناموں میں جست پوری کرنے کے لئے درج کئے گئے اور مینیس کدان میں پر کو کھیا گیا ہو پکھررہ گیا ہو بلکہ (آ کے ترجمہ )

### وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَظَرُ ۞

اور چیونی بوی بات (اس میس) لکسی بوئی ہے

پس ان پرعذاب واقع ہونے میں کوئی شبہ ندر ہایے تو کفار کا حال ہوا

### إِنَّ الْلُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّنَهُرٍ ﴿ فِي مَفْعَدِ

ر بیز گارلوگ باغوں میں اور نبروں میں ہوں کے ایک عمدہ مقام میں

### صِدُقِ عِنْدُ مَلِيْكِ مُقَتَّدِرِ فَ

قدرت والے بادشاہ کے پاس

لعنی جنت کے علاو وان کو قرب مجی ہوگا واللہ اعلم

سورة الرحمن مكية او مدنية او متبعضة وايها ست و سبعون كذافي البيضاوي

ربط: سورت گذشته می زیاده مضمون عذاب کا تھااور کھاول وآخر میں نعتوں کا مضمون بھی تھااوراس سورت میں زیاده مضمون نعتوں کا ہے کہ دنیوی اور کھا خروی اور درمیان میں کچھ مضمون عذاب کا بھی ہ اگر چداس حیثیت سے کہ وہ ہدایت کا سبب ہوجاتا ہے وہ بھی نعتوں میں داخل ہے ای وجہ سے نعتوں کی طرح اس کے بعد بھی فیای الاء دبکھا داخل ہے ای وجہ سے نعتوں کی طرح اس کے بعد بھی فیای الاء دبکھا تکذبان فرمایا ہے اور بیآ بیت اس سورت میں اکتیں جگد آئی ہے اور چونکہ ہرجگہ جدا جدافعتیں مراد ہیں اس لئے معنوی کھراز ہیں ہے صرف لفظی کرار معلوم ہوتا ہے اور فل ہری کھرار سے تاکید کا فائدہ بھی ہے اور اس شم کا تکرار جوکہ معلوم ہوتا ہے اور فل ہری کھرار سے تاکید کا فائدہ بھی ہے اور اس شم کا تکرار جوکہ شمل کی زیادہ شیریں ہے عرب وجم کے کلام نثر وقع میں بکٹر ت ہوئے تمام جوکہ قدام کردتے ہوئے تمام بلاانکار کے مستعمل ہے چنانچ اپنے انعامات کا تذکرہ کردتے ہوئے تمام بلاانکار کے مستعمل ہے چنانچ اپنے انعامات کا تذکرہ کردتے ہوئے تمام بلاانکار کے مستعمل ہے چنانچ اپنے انعامات کا تذکرہ کردتے ہوئے تمام بلاانکار کے مستعمل ہے چنانچ اپنے انعامات کا تذکرہ کردتے ہوئے تمام

(٥٥) سِيُورَقُ الْيَحَمُّ لِنَّ مِنْ مِنْ الْمَانِيَةُ مَا (٩٤)

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن تا كالاعلام

سورة رحمٰن مكه من نازل مولى اوراس من أفعمتر آيتس اور تمن ركوع مين

بِسُــمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْـمِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مهريان برے رحم والے بي

ٱلرَّحْمِنُ أَعَلَّمُ الْقُرُانَ أَ

رمن نے قرآن کی تعلیم دی

یعنی خدا کی بے شارنعتیں ہیں ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا کہ اس کے بندے اس پر ایمان لا کر اس کا علم حاصل کر کے اس ہے منتقع ہوں آمے ایک جسمانی نعمت کا ذکر ہے جس پریہ روحانی نعمت موقوف ہے۔

### خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَّمُهُ الْبِيَّانَ ۞

اس نے انسان کو پیدا کیا پھراس کو کو یائی سکھلائی

جس پر ہزاروں منافع مرتب ہوتے ہیں جن میں سے ایک قر آن کا دوسر ہے کی زبان ہے پنچنااور دوسرول کو پہنچانا بھی ہے آ گےا یک آفاتی نعمت کا ذکر ہے۔

# اَلشَّهُسُ وَالْقَهُرُ بِحُسْبَانٍ ﴿ وَالنَّجُمُ

سورج اور جا ندحساب كے ساتھ ( جلتے ) بيں اور بے تنے كے در فت اور

### وَالشَّجُرُيسُجُلُنِ۞

ہے دار در خت دونوں اللہ کے مطبع میں

سورج اور چاند کا چلنا تو اس کے نعمت ہے کہ اس پردات اور دن جاڑا اور کری اور دن جاڑا اور کری اور دنوں کی اطاعت کری اور دنوں کی اطاعت اس کے نعمت ہے کہ جن تعالی ان میں بہت سے منافع پیدا فرماتے ہیں اور وہ تابعد ارہو کر ان منافع کی پیدائش کو تبول کرتے ہیں پھروہ منافع استعال میں آئے ہیں اور درختوں کے بحدہ سے مراد بھی اطاعت اور تابعد اری ہے۔

#### والتكآء رفعها

اورای نے آسان کواونیا کیا

جس میں دوسرے منافع کے علاوہ جو کہ آسان سے متعلق میں بڑی منفعت یہ ہے کہ صانع عالم پراس سے استدلال ہوتا ہے۔

وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿ أَلَّا تُطْعُوا فِي الْمِيْزَانِ ﴿ وَصَعَ الْمِيْزَانِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مُعْدَالِ الْمِيْزَانِ ﴿

اورای نے دنیا میں) ترازہ رکہ دی تاکہ تم تو لئے میں کی بیشی نہ کرہ لیعنی جب بیا تی بڑی منفعت کے لئے مقرر کی تی ہے کہ حقوق کے ادا کرنے اور وصول کرنے کا ذریعہ ہے جس سے ہزاروں فلا ہری اور باطنی خرابیاں دفع ہوتی ہیں تو تم اس نعمت کا خاص طور پرشکر کرواورای شکریہ میں سے بیمی ہے کہ وزن کو تھیک رکھو۔

#### وَاقِيْهُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

اورانساف (اورحق رساني) كے ساتھ وزن كونميك ركھوا ورتول كونمنا وُمت

الْبِيْزَانَ ۞ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ نَ

اورای نے خلقت کے واسطے زمین کواس جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں

فِيْهَا فَاكِهَةً مِنْ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ٥

اور مجور كدر خت بي جن (كر ميل) برغلاف موتا باور (اس م)

وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿

غلے ہے جن میں بھوسا ( بھی ) ہوتا ہے اور اس میں غذا کی چیز بھی ہے

1100

الرحمنهه

جیے بہت ی ترکاریاں وغیرہ۔

#### فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّ بْنِ ۞

سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کی تعتوں کے مظر ہوجاؤ کے

یعنی باوجود نعتوں کی اس کثرت اور عظمت کے جن میں یا متیں بھی داخل ہیں منکر ہونا ہری ہث دھری ملکہ بدیمی اور حسی نعتوں کا انکار ہے۔

#### خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ شَ

ای نے انسان کی اصل اول یعن (آ دم ) کوالی مٹی سے جو مکیرے کی طرح

#### وَخَلَقَ الْجُآنَ مِنْ قَارِجٍ مِّنْ نَارٍ فَ

بجی تھی پیدا کیااور جنات کوخالص آخگ ہے پیدا کیا سوائے جن وانس

اور پھرد دنوں کی نسل تو الداور تناسل کے ذریعہ ہے چکی

### فَبِأَيِّ الْآءِرَ تِكْمَا تُكَذِّ لِنِ ۞ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

تم اینے رب کی کون کون سی نعتوں کے منکر ہو جاؤ کے

### وَرَبُ الْمُغْرِبَيْنِ الْمُغْرِبَيْنِ

وه دونول مشرق اور دولول مغرب کا

مراداس سے سورج اور چاند کے طلوع اور غروب کی جگہ ہے اس میں بھی نعمت کی وجہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے شروع اور ختم ہونے کے ساتھ بہت سے اغراض متعلق ہیں

### فَبِاَيّ الْآءِ رَبِّكُما تُكُذِّبنِ ٥ مَرَجَ الْبَخْرَيْنِ

ما لک ہے سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون ک نعتوں کے منکر ہو جاؤ محاس نے دودریاؤں کو ملادیا کہ ( ظاہر میں ) باہم ملے : وے ہیں اور هیقة

### يُلْتَقِينِ ﴿ يَنْهُمَا بُرْزَحْ لَا يَبْغِينِ ﴿

ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب (قدرتی ہے) کہ دونوں بر منبیں سکے

جس کی شرح سورہ فرقان کے قتم ہے پہلے گزر چکی ہے اور آب شور اور آب شریں کے منافع بھی ظاہر ہیں اور دونوں کے ملنے میں بیلات بھی ہے کہ اس سے خداکی قدرت پراستدلال ہوتا ہے

فَبِأَيِّ الْإِءِرَتِكِمُا لَكُذِّ بْنِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا

سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کون کی تعتوں کے منکر ہو جاؤ مے ان

#### التُّوُّلُوُّ وَالْبُرْجَانُ ﴿

دونول سے موتی اور مونگابر آمد بوتا ہے

موتی موتلے کے منافع اور ان کا نعمت ہونا ظاہر ہے اور جولوگ موتی موتلے کے نظنے کو دریائے شور کے ساتھ خاص کہتے ہیں ان کے نزدیک دونوں سے برآیہ ہونے کا بیہ مطلب ہوگا کہ دونوں کے مجموعہ سے برآیہ ہوتا ہے کیونکہ ل جانے کی وجہ سے وہ دونوں کو یاایک ہی ہوگئے

### فَبِأَيّ الْآءِرَتِكُما تُكُنِّانِ ﴿ وَلَهُ الْجُوارِ

سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ مے ای کے

#### الْمُنْشَعْتُ فِي الْبَحْرِكَالْأَعْلَامِر ﴿

(افتياراور ملك ميس) بين جهازجو بهار ون كي طرح او نج كمز فظرة تي

جن کی منفعت ظاہر بلکہ بہت ظاہر ہے ربط او پرد نیوی تعمقوں کا ذکر تھ جن کا مقتضا شکر واطاعت والیمان کا واجب اور ضروری ہونا ہے اور کفر و معصیت و سرکشی کا حرام ہونا اور اس مقضا پر بعضے عمل کرتے ہیں بعضے عمل نہیں کرتے اس کے آئے ووثوں فرقوں کا انجام کہ جہنم اور جنت ہے بیان فرماتے ہیں چنانچ لمن خاف تک عذاب کا اور اس کے بعد ختم سورت تک ثواب کا ذکر ہے فلا صدید کہ جتنی نعتیں تم لوگوں نے سی ہیں تم کوتو حید واطاعت بجالا کر ان کا شکر اوا کرنا چاہئے کیونکہ اس عالم کے فنا اور کن و معصیت سے ناشکری نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس عالم کے فنا ہونے کے بعد ایک و و مراعالم آنے والا ہے جہاں ایمان و کفر پر جز او مزاوا تع ہوگی جس کا بیان آیات آئندہ میں ہے گل من علیہا فان تا حمیم ان ہوگی جس کا بیان آیات آئندہ میں ہے گل من علیہا فان تا حمیم ان

### فَبِأَيِّ الْأَءِرَ تِكُمَا ثُكُنِّ لِنِ صَّكُلُّ مَنْ

سوا ہے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کے مشکر ہو جاؤ کے جتنے

عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيُنْفَى وَجُهُ رُبِّكِ ذُوالُجُلْلِ

#### والإكرام في

ك پروردگاركى ذات جوكم عظمت والى اوراحسان والى ب باقى رە جاد كى

آ مے خاص طور پرخل تعالیٰ کی عظمت کابیان ہے۔

فَبِأَيِّ الْآءِرَتِكُمُا ثُكُذِّ بْنِ ۞ يَسْعُلُهُ مُنْ فِي

رواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نفتوں کے منکر ہو جا دُ معے اس ہے

#### السهوت والأرض

(اپی اپی حاجتیں)سب آسان اور زمن والے ماتکتے ہیں

سباس کی رحمت کھتاج ہیں۔

### كُلُّ يُوْمِرُهُو فِي شَاٰنٍ ﴿

ووہروقت کی نکسی کام میں رہتاہے

یعن عالم کے جملہ تصرفات ای کے قبضہ میں ہیں۔

### فَبِايِ الْآءِرَبِكُمَا تُكُذِبنِ ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ

سواے جن دانس تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ سے آے جن و

أَيُّهُ النَّقَالِ ﴿

انس ہم عنقریب تبہارے (حساب کتاب کے ) لئے خالی موجاتے ہیں

یہ نہ جمنا کہ فنا ہوکر زندہ نہ ہوں مے بس حساب و کتاب سے نکا مکے ۔

### فَبِأَيِّ الْآءِرَتِكُمَا تُكَدِّبُنِ ﴿ يَهُعُثُمُ الْجِنِّ

سواے جن دانس تم اپنے رب کی کون کون کان کی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ <u>گےا</u>

#### وَالْإِنْسِ إِنِ السَّطَعُتُمْ أَنْ تَنْفُذُ وَامِنَ

مروہ جن دانس کے اگرتم کو بیقدرت ہے کہ آسان اورز مین کی صدود ہے

### اَقُطَارِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ قَانَفُنُّ وُالْكُرُ

کہیں باہرلکل جاؤ تو (ہم بھی دیکھیں) نکلو (مگر) بدوں زور کے نہیں نکل

### تَنْفُنُ وْنَ إِلَّا بِسُلْطْنٍ ﴿

سکتے (اورزورہے) نہیں پس نکلنے کا وقوع بھی محتمل نہیں

اور یمی حالت قیامت میں ہوگی بلکہ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ ضعف اور بچر ہوگا پس حساب و کتاب میں بیاحتمال نہیں ہوسکتا کہ کوئی کہیں نج کرنگل جائے پس اس سے حساب ہونے کی تاکید مقصود ہے اور یہ بات بتلادینا ہی ہدایت کا سبب اور نعمت عظمیٰ ہے

فَبِائِی الْآءِر بِکُما تُکُنِّ بنِ ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا مُكَنِّ بنِ ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا صَالِحَ الْمُعَا سواے جن وانس تم اپنے رب كا كون كونى العموں كے محر موجاد كے تم دووں پر

### شُواظْمِن تَارِه وَنُحَاسُ فَلا تَنْتَصِرْنِ ٥

(قیامت کے دوز) آگ کا شعلہ اور دھواں جھوڑ اجائے گا پھرتم (اس کو) ہٹانہ سکو کے

جیسا کداد پرحساب کے وقت عاجز ہونے کابیان ہے اوراس کا ہلانا ہمی بوجہ ذریعہ ہدایت ہونے کے ایک نعمت عظمیٰ ہے جب حساب کا ہونا اور بندوں کا اس وقت عاجز ہونا معلوم ہو گیا تو اس سے قیامت کے دن حساب و عذاب کا واقع ہونا ثابت ہوگیا فاذا انشد فت السماء میں اس کابیان ہے

### فَيِايِّ الْآءِرَبِكُمَا تُكَنِّ بْنِ ﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ

سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کے منگر ہوجاؤ محے غرض

#### السَّهُ السُّهُ وَرُدَةً كَاللَّهِ هَانِ ﴿

جب (قیامت آئے گ جس میں) آسان بہت جائے گا درایا سرخ ہو جائے گا جیے سرخ زی ( یعنی چڑا

یہ پھٹنا وہ ہے جو دوسری بارصور پھو تکنے کے بعد فرشتوں کے اتر نے کے لئے آسان کھلے گا اس وقت فرشتے اتریں گے اور بادل میں حق تعالی کی جملی ہوگی اور حساب و کتاب شروع ہوجاد ہے گا جس کا بیان سور و فرقان کی اس آیہ میں ہوا ہے۔ یوم نشقق السماء بالغمام النح شاید یہ رنگ اس واسلے ہوکہ یہ غصر کی علامت ہے کہ غصر میں چہرہ

شاید به رنگ ای داسطے ہو کہ بیغصه کی علامت ہے کہ غصه میں چہرہ سرخ ہوجا تا ہے اس روز آسان کی سرخی حق تعالی کے غضب کی علامت ہو گی اور بیذہردینا بھی نعمت ہے۔

### فَبِاَيّ الْآءِرَتِكُمَا تُكَذِّبْنِ ﴿ فَيُوْمَإِنِّ لَا

سواے جن دانس تم اپنے رب کی کون کونی نعتوں کے مشکر ہوجاؤ کے قواس روز (اللہ تعالی کے

يُسْعُلُ عَنْ دُنْئِهِ إِنْسٌ وَلاجَانٌ ﴿

معلم کرنے کے لئے )کی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ ہو چھاجائے گا

کیونکہ اللہ تعالیٰ کوسب معلوم ہے مطلب یہ ہے کہ حساب اس غرض سے نہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کومعلوم ہو بلکہ خود مخلوق کومعلوم کرانے اور جسّلانے کے لئے سوال اور حساب ہوگا اور بی خبر دینا بھی ایک نعمت ہے۔

فَبِأَيِّ الْآءِرَ تِكْمَا ثُكُذِّ بْنِ ۞ يُعُرَفُ

سوا ہے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کی نعتوں کے منکر ہوجاؤ مے بحرم

11+1

المجرِمُونَ بِسِيلَهُمْ

لوگ اپ طیدے (کر سیای چرہ اور نیکوں چشم ہے) پہچانے جا کیں مے لیعنی اللہ تعالیٰ کو تو مجرم لوگوں کی خبر ہے اس لئے ان کو تحقیق کی ضرورت نہ ہوگی کیکن فرشتوں کو مجرموں کا پہندان کے طید سے یعنی چرہ کی سیائی اور آئکھوں کی نیل گونی سے معلوم ہوگا۔

فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَ

(سوان کے )سر کے بال اور پاؤں پکڑ لئے جائیں مے

اوران کو تھیدے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گاکسی کا سر پکڑیں ہے کسی کی ٹاعک جیسے جس کے اعمال ہوں سے یا بھی ایک بی ٹاعک جیسے جس کے اعمال ہوں سے یا بھی ایک بی ٹاعک تاکہ فتم فتم کا عذاب دیا جائے اور اگر چہ اس کی بیچان محرموں کی تعیین موقوف نہیں مگر حق تعالیٰ کسی مصلحت ہے ایسا ہی کر دیں ہے اور یہ جرموں کی تعیین موقوف نہیں مگر حق تعالیٰ کسی مصلحت ہے ایسا ہی کر دیں ہے اور یہ جردینا بھی ہدایت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ایک نعمت ہے۔

فَبِايِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكُنِّ بْنِ ﴿ هٰذِ وَجُهَنَّمُ

سواہے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون ک نعمتوں کے منکر ہوجاؤ کے بیہ

الْكُرِي يُكُذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ يُطُوفُونَ ﴿ يَظُوفُونَ

ہوہ جہنم جس کو بحرم لوگ جمٹلاتے تھے وہ لوگ دوزخ کے اردگر د کھو لتے

بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيْمِ النِّي

ہوئے یانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں کے

اس میں اصلی عذاب بیان فرمادیا اگر چیشعلہ کا جھوڑ نا بھی ایک عذاب تھا بین بھی اس طرح اور یہ خبر دینا بھی نعمت ہے ربط اوپر کی تقریر ربط میں لکھ چکا ہوں اور ان آیتوں میں دو باغوں کا ذکر ولمن خاف سے شروع ہوا ہے اور مزید دو باغوں کا من دو نہما ہے اور بہلے دوباغ خاص مقربیں کے لئے ہیں اور پچھلے دوباغ عام مونین کے لئے اور اس تقسیم کے دلائل آ مے معلوم ہوجادیں کے غرض کہ بحرموں کا حال تو یہ اور اس تقسیم کے دلائل آ مے معلوم ہوجادیں کے غرض کہ بحرموں کا حال تو یہ تھا اور جنتیوں کا حال ہے ہے والمعن خاف تاو الا کو ام

فَبِائِ الْأَوْرِ رَبِكُهَا ثُكُلِّ بَنِ ﴿ وَلِهَنْ خَافَ مواعِ جَن وَالْسَمِّ الْخِرْبِ كَ كُون كُون كَ نَعْتُوں كَ مَكْر بوجادَ كَاور جو

#### مقامرته

اور ڈرکرشہوات اور گنا ہول سے بچتار ہتا ہومطلب یہ کہ خاص لوگوں میں ہو کیونکہ یہ شان خواص ہی کی ہے عوام پرتو بھی بھی خوف طاری ہو جاتا ہے اور ان سے گناہ بھی سرز دہوجاتے ہیں گوتو بہ کرلیں پس جنتیوں میں دو متم کے لوگ ہوئے خواص اورعوام ۔خواص کا حال اس جگہ بیان ہور ہاہے۔

جَنُّلُنِ جَنُّلُنِ

اس كے لئے دوباغ ہوں مے

یعن ہر مقی کے لئے دودو باغ ہو نگے اور غالبًا دودو ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ان کا اکرام ظاہر ہواور صاحب دولت ہونا معلوم ہو جسیا کہ دنیا میں دولت والوں کے پاس اکثر چیزیں ایک قتم کی کئی کئی ہوا کرتی ہیں۔

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُما تُكُنِّ بْنِ فَ ذَوَاتًا ٱفْنَانٍ فَ

سواے جن وانس تم اپنے رب کے کون کون کی تعمقوں کے منکر ہوجا ؤ گے (اور وہ) دونوں باغ کثیر شاخ والے ہوں مے

اس میں سایہ کی مخیانی اور مچلوں کی کثریت کی طرف اشارہ ہے

فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُما تُكُنِّ بنِ ﴿ فِيْهِمَا عَيْنِ

سواے جن دانس تم اپنے رب کی کون کوٹی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ مسکان دونوں باغوں

تَجْرِيْنِ ﴿ فَبِا يِ الْآءِ رَبِّكُمُا ثُكُذِّبْنِ ۞

میں دو چشمے ہوں مے کہ بہتے چلے جا کمیں تھے سواے جن وانس تم اپنے رب کَ کون

فِيُهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زُوْجُنِ ﴿

کنی نعتوں کے منکر ہوجاؤ محیان دونوں باغوں میں ہرمیوے کی دودوقتمیں :ول گ

اس میں زیادہ لذت حاصل ہوگی کہ بھی ایک تشم کامزہ لے لیا بھی دوسر ن شم کا۔

فَبِائِ الْأَءْرَ تِكُمُا تُكُذِّبنِ ﴿ مُتَكِينَ عَلَى

سواے جن دانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے وہ اوگ

فُرْشِ بُطَآيِبُهُ آمِنُ إِسْتُنْرُقِ

تکمیدلگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں مے جن کے استر دبیزریٹم کے ہوں گے

اور قاعدہ ہے کہ ابرہ برنسبت استر کے زیادہ نغیس ہوتا ہے ہیں جب استر دبیزریشم کا ہوگا تو ابرہ کیسا کچھ ہوگا

### وَجَنَا الْجُنَّتِينِ دَانٍ

اوران دولول باغون کا کھل بہت نز دیک ہوگا

كه كمز بين ليغ برطرح بلامشقت باتحة سكاب

### فَبِأَيِّ الْآءِرَ تِكْمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ فِيهِنَ قُورِتُ

سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون می نعتوں کے مظر

#### الطَّرُفِ لَهُ يُطْمِنُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجًانَ ﴿

ہو جاؤ کے ان میں نیمی نگاہ والیاں (لیعن حوریں) ہوں گی کہ ان (جنتی) لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے

بلكه برطرح محفوظ وغيرمستعمل مول كي -

### فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُما ثُكُذِّ بْنِ هَكَانَهُنَّ الْيَاقُونُ

سواے جن دانس تم اپنے رب کی کون کون کی تعتوں کے مشکر ہوجاؤ **گے ک**و یاوہ

#### <u>ۅۘٛ</u>ٳڵؠڒۼٳڽؙڿ

يا قوت اورمرجان بي

یعنی رکمت ان کی بہت صاف وشفاف ہوگی اور ممکن ہے کہ سرخی میں بھی تثبید دینامنظور ہواور چند تثبیبیں دیناغالبا اہتمام کے لئے ہے۔

### فَبِايِّ الْآءِرَ تِكُمُا تُكَذِّبْنِ ۞ هَلْ جَزَّاءُ

سوا ہے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ سے بھلا

#### الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿

غایت اطاعت) کابدلہ بجز غایت عنایت کے اور بھی کچھ ہوسکتا ہے

یہ مضمون سابق کی تاکید ہے کہ انہوں نے غایت درجہ اطاعت کی تو اس کے صلہ میں غایت درجہ مور دعنایت ہوئے اور اس کو بدلہ فر مانا اور استغبام کی صورت میں اس کے ضروری ہونے کی طرف اشارہ فر مانا یہ سب بطور فضل واحسان کے ہے ورنہ عقلا خدا کے ذمہ پچھووا جس نہیں یہ تو خاص لوگوں کے باغوں کا ذکر ہوا آئے عام مونین کے باغوں کا ذکر ہے۔

### فَبِأَيِّ الْآءِرَ تِكُمُا تُكُنِّ بْنِ ۞ وَمِنْ دُوْنِهِمَا

سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوئی نعتوں کے منکر ہوجاؤ مے اوران

جَنَتٰنِ۞

وونول باغول سے كم درجه بش دوباغ اور بيں

جوعام مسلمانوں کے لئے ہیں اور بیالی مخص کودودو ملیں مے۔

### فَبِايِّ الْآءِرَ تِكْمَا تُكَدِّبِنِ ﴿ مُدْهَامَّتُنِ ﴿ مُدُهَامَّتُنِ ﴿ فَبِايِ الْآَوَ الْمُعَامِّةُ فَ

سوا ہے جن دانس تم اپنے کی کون کون کی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے دود دنوں باغ ممبرے سزر مگ کے بیوں کے

یہاں ذوانا افنان نہیں قربایا جس سے اشارہ ہے کہ بید دونوں ہائے
اس صفت میں پہلے باغوں سے کم ہیں یعنی ان کا کھل اور سابیا تنانہ ہوگا اور
پہلے باغوں کی صفت میں گہرے سر سبز ندفر مانے سے بیدہ ہم نہ ہوتا چا ہے
کہ وہ کچھ کم سر سبز ہوں کے کیونکہ بیصفت قرنیہ مقام سے دونوں میں
مشترک ہے نیز دہاں ان باغ والوں کی صفت میں خوف ہم منی تقویٰ کا ال
اور جزائے احسان ہم عنی ا خلاص ذکر فربا نا اور یہاں کوئی صفت بیان ندفر مانا
مفت کی قید بڑھانے کی ضرورت نہیں۔
صفت کی قید بڑھانے کی ضرورت نہیں۔

### فَبِايّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبنِ ﴿ فِيهِمَا

سوا ہے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ سمے ان

عَيْنُنِ نَضًّا خَتْنِ ﴿

دونوں باغوں میں دوچشے ہوں کے کہ جوش مارتے ہوں کے

### فَبِآيِ الْآءِرَ تِكْمَا تُكُذِّبنِ ﴿ فِيهِمَا فَأَكِهَ الْمُ

سواے جن دانس تم اپنے رب کے کون کون کون کن مقتوں کے مظر ہوجاؤ مے ان

<u>وَّنَخُلُ وَّرُمَّانٌ ۚ</u>

دونوں باغوں میں میوے مجوریں اور اتار ہوں کے

یہاں مطلق میوہ کا ذکر ہے پھراس کی تفصیل میں مجور وا تار پراکتفافر مایا اور وہاں کل فاکھی کالفظ ہرتم کے میوہ کو صراحۃ شامل ہے پھر ذو جان فرمانے سے ہرمیوہ کی متعدد قسمیں ہوتا اور بھی زیادہ کثرت پر دلالت کرتا ہے یہ بھی اس کا قرنیہ ہے کہ پہلے باغ پچھلوں سے افضل واعلیٰ ہیں۔

### فَهِائِي الْآءِر تَرُكُهَا تُكُنِّ بْنِ ﴿ فِيهِنَّ خَيْرِتُ

سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون ک نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے ان میں خوب سیرت خوبصورت مور تمیں ہوں گی ( یعنی حوریں ) سوائے جن و

### حِسَانٌ ﴿ فَبِائِي الْآءِ رَبِّكُمُا تُكُذِّبنِ ﴿ حُورٌ

انس تم اینے رب کی کون کون کی نعتوں کے منکر ہو جاؤ کے و و عور تیں گوری

#### مَّقُصُورَتُ فِي الْخِيَامِ ﴿

رنگت کی ہوں کی اور خیموں میں محفوظ ہوں گ

وہاں یا توت ومرجان سے تشہید وینا جو کہ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے اور کہاں مرف خوبصورت کہنے پر اکتفا کرتا ہے بھی اس کا قرنیہ ہے کہ پہلی حوریں مکھلے وں سے افعال جیں اور جتنی باتی صفات یہاں فہ کور جیں وہ سب وہاں بھی صراحة یا اشارة فہ کور جیں مثلاً خوش سیرت ہونا قاصرات الطرف سے سمجھا جاتا ہے کیونکہ نجی نگاہ والی باحیا اور باعفت ہوگی جس کے لئے خوش سیرت ہونا لازم ہے اور مقصورات (خیمہ جس محفوظ) سے زیادہ قاصرات الطرف کا لفظ (نجی نگاہ والیاں) عفت اور حیا پر دلالت کرتا ہے کہ جوالی ہوگی وہ ضروری گھر جس رے گی اور حورہونا قرینہ مقام کرتا ہے کہ جوالی ہوگی وہ ضروری گھر جس رے گی اور حورہونا قرینہ مقام

# فَبِأَيِّ الْآءِرَ تِكْمُا ثُكُنِّ النِي ﴿ لَمْ يُطْمِنُهُنَّ

سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کی نعتوں کے منکر ہوجاؤ سے اوران

#### إِنْسُ قَبْلُهُمْ وَلَاجًانُ ﴿

رجنی) اوگوں ہے پہلے ان پرنے تو کئی آدی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ جن نے بظاہر ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن وائس دونوں جنت میں جا کیں گے اور حوری بھی دونوں کولیس کی اور لم بطمثهن کی تغییر بیہوگ کہ جوحوری انسان کے لئے خاص ہیں ان کوکسی انسان نے پہلے ہے نہیں چھوا اور جن کے چھونے کا تو احمال بی نہیں کیونکہ وہ انسان کے لئے خاص ہیں اور جوحوریں جنوں کے لئے خاص ہیں ان کوکسی جن نے پہلے ہے نہیں ہیں اور جوحوریں جنوں کے لئے خاص ہیں ان کوکسی جن نے پہلے ہے نہیں

مچموااورانسان کے چمونے کا حمال ہی نہیں۔

# فَإِيّ الْآءِرَبُلُما تُكُنِّ بنِ ٥ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرُفِ

سوا ہے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کی نعتوں کے منکر ہو جاؤ گیر ولوگ

### خُفُرٍ وَعُبْقُرِيٍّ حِسَانٍ ﴿

سنراور اليب خوبصورت كيرو و ( كفرشوں ) پر تكيدا كائے بيٹے ہوں كے

یہ می تال کے بعد پہلے جنتیوں کے فرش ہے کم درجہ معلم ہوتا ہے کونکہ وہاں رہیمی ہونے کی تصریح ہے اور پھر دو ہرا ہونے کی اور یہاں نہیں ہے یہ تو لفظی قرائن سے پہلے باغوں کے فضل ہونے کیاب دلاک لکمتا ہوں درمنثور علی ولمن خاف و من حونهما کی تعیر علی مرفوعاً روایت ہے قال صلی الله علیه وسلم جنتان من فعب للمقربین و جنتان من ورق لاصحاب الیمین کہ پہلے دوباغ سونے کے ہیں تقریبان کے لئے اور پہاء بن عازب سے مرقوفاً دوایت ہے قال العینان الملتان تجریان خیر من النضاختین کہ جن روایت ہے قال العینان الملتان تجریان خیر من النضاختین کہ جن باغوں کی صفت میں عینان تجریان ہے دواان سے بہتر ہیں جن کی صفت میں عینان تجریان ہے دواان سے بہتر ہیں جن کی صفت میں عینان نصافتین کہ تان نصافت ہیں عینان تجریان ہے دواان سے بہتر ہیں جن کی صفت میں عینان نصافت ہے۔

### فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمُا تُكُنِّ بْنِ ۞ تَبْرَكُ اسْمُ

سوائے جن دانس تم اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کے مشکر ہوجاؤ کے بڑا

#### رَبِكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ هَ

برکت والا ہے نام آپ کے رب کا جوعظمت والا اور احسان والا ہے

یعنی یہ بے شارتھتیں جواس سورت میں ندکور ہوئی حق تعالی کی عظمت اوراحسان کی دلیل ہیں اور نام سے مراد صفات ہیں جو کہ ذات کی غیر نہیں اور شاید نام کے بڑھانے سے مقصود مبالغہ ہو کہ وہ خود تو کیسا کچھ کالل اور بابر کت ہوگا اس کا تو نام ہی مبارک اور کامل ہے ہیں حاصل جملہ کا حق تعالیٰ کی ذات وصفات کے کامل ہونے کی ثناء ہے والتّداعلم

سورة الواقعه مكية و ايها تسع و تسعون كذافي البيضاوى البط: يرسوت باغتبار مضايمن كسورت مابقك كقريب قريب مثابتل بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة تا فزلهم يوم اللين

#### (٥٦) سُورَوْ الوَاقِعَ لَمْ الْمُواقِعَ لَمْ الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمِعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

سور و واقعہ کم میں نازل ہو کی اور اس کی چمیا تو ے آیتی اور تمن رکوع ہیں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْـمِ

شروع كرتابول الله كام سے جونها يت مهريان بوے دم والے بي

#### إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا

جب تیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی

ڰٳۮڹڰ۫۞

خلاف نبیں ہے

بلکاس کاوا قع ہونا بالکل مجمح اور برحق ہے۔

#### خَافِطَةٌ رَافِعَةٌ خُ

تووه (بعض کو) پست کردے کی اوربعض کو بلند کردے کی

یعنی اس دن کفار کی ذلت کا اورمونین کی رفعت کاظہور ہوگا۔

### ٳۮٚٳۯڿۜؾؚٳڵڒۯۻٛۯۼؖٳڿٚۊۜؠٛۺۜؾؚٳڵڿۑٵڷ

جبکه زمین کو سخت زلزله آوے گا اور بہاڑ بالکل ریزہ ریزہ

### بَسًّا ۞ فَكَانَتُ هَبًّا ۗ مُنْبِئًا ۞ وَّكُنْتُمْ

ہو جائیں کے پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں کے اور تم

#### أزُواجًا ثُلْثُهُ ٥

تمن من كي بوجاؤك

### قَاصَحْبُ الْمِيْمُنَةِ هُمَّا أَصْحَبُ الْمِيْمُنَةِ ٥

مو جودائ والے میں وہ دائے دالے کیے اجھے میں

اصحاب الیمین ہے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اکل واہنے ہاتھ ہیں دیئے جا کیں گے اور بیصفت اگر چہ مقربین ہیں بھی مشترک ہے لیکن ان کے ذکر ہیں صرف ای پر اکتفا کرتا اس طرف اشارہ ہے کہ اصحاب الیمین ہونے سے زیادہ ان ہیں اور کوئی صفت خاص قرب کی نہیں پائی جاتی اس لئے اس سے مرادعوام مونین ہوئے اور یہاں اجمالا ان کی حالت کا اچھا ہونا بتلادیا آ کے لھی صدر صحضو دے اور یہاں اجمالا ان کی حالت کا اچھا ہونا بتلادیا آ کے لھی صدر صحضو دے اس کی تفصیل کی گئے ہے۔

#### وَاصْحَبُ الْمُشْتَكِةِ فَمَا آصَحَبُ الْمُشْتَكِةِ ٥

اور جو بائي والے بيں وہ بائيں والے كيے برے بيں اس مرادوہ لوگ بيں جن كے نامہ الحال ان كے بائيں ہاتھ ميں

اس سے مرادوہ ہوت ہیں بن سے نامدا کمان ان سے بایں ہاتھ کی دریج جا کیں ہاتھ کا برا ہونا ہلایا دیے جا کی مالت کا برا ہونا ہلایا آگے جا کی مسموم سے اس کی تفصیل کی گئے ہے

### وَالسِّمُونَ السِّيقُونَ ﴿ وَلَلْكِ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ وَلَلْكِ الْمُقَرِّبُونَ ﴾

اور جواعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ بی درجے کے ہیں (اور)وہ خداتعالیٰ کے ساتھ )خاص قرب رکھنے والے ہیں

اس میں تمام اعلیٰ درجہ کے بندے داخل ہیں انبیاء اور اولیاء اور مدیقین اور کامل مقل اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کا عالی ہوتا بتلا دیا آ کے لی جنت النعیم سے اس کی تفصیل ہے۔

### فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ ثُلَّهُ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿

یہ (مقرب) لوگ آ رام کے باغوں میں ہوں کے ان کا ایک بڑا گروہ تو اسکلے

#### وَقَلِيْكُ مِنَ الْأَخِرِيْنَ أَنْ

لوگوں میں سے ہوگاا در تعوز سے بچھلے لوگوں میں سے ہول کے

الگول سے مراد آ دم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور مسلی اللہ علیہ وسلم تک اور پچھلوں سے مراد حضور کے وقت سے لے کر قیامت تک اور الگول میں مقربین کی کثر ت اور پچھلوں میں کمی کی بیدوجہ ہے کہ خواص برز مانہ میں کم ہوتے ہیں اور الگوں کا زمانہ امت محمد یہ کے زمانہ سے جو کہ قیامت کے قریب پیدا ہوئے ہیں زیادہ طویل ہے ہیں جس قدر خواص اس زمانہ دراز میں ہوئے ہیں جن میں لاکھ یا دو لاکھ یا کم وہیش انہیا مہمی ہیں اس تعوز سے میں ہوئے ہیں جن میں لاکھ یا دو لاکھ یا کم وہیش انہیا مہمی ہیں اس تعوز سے

زماند می عادة ان سے كم بى موں مے \_ آ محاس آ رام كى تغميل ہے \_

عَلَى مُرْرِمُّوْصُوْنَةٍ إِنْ مُتَّكِّكِينَ عَلَيْهَا

بیٹے ہوں گےان کے آس پاس ایسے لاکے جو ہمیشہ لاکے بی رہیں گے یہ چزیں لے کر آ مدور فعت کیا کریں گے

غلان کے بارہ میں راج تول جس کو خازن نے بی اور ختی طور پر حق کواس میں مخصر کیا ہے ہے ہے کہ وہ حور کی طرح ایک مستقل مخلوق ہے اور ولدان میں ولاوت کے معنی ماخوذ نہیں جس سے بیشبہ ہوکہ وہ بطور ولاوت کے پیدا ہوئے ہیں اور حکمت ان کے خادم بنانے میں محض فرحت ہے بلا شہوت کے۔

بِٱكْوَابِ وَٱبَارِيْقَ الْوَكَانِسِ مِّنَ مَعِيْنٍ ﴿

آ بخور ساورة فآب الدايها جام شراب جوبهتي بهوكي شراب عيجرا جاو سكاندان

لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴿ وَفَا لِهَةٍ

کواس سےدردس موگااور نباس سے عقل بی فقر موگااور میوے جن کوو و پہند کریں

مِّهَا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿ رُلَحْمِ طُلْرِقِهَا يَشْتَهُوْنَ ۞

کے اور پر ندوں کا کوشت جوان کومرغوب جو گا اوران کے لئے کوری کوری بری بری

وَحُوْرُعِيْنُ ﴿ كَامْتَالِ اللَّوْلُوَّ الْمَكْنُونِ ﴿

آ محمول والى عورتمى بوعى (مرادحوريي بير) بيسے (حفاظت سے) پوشيده ركھا بواہ

۔ تعنی ان کی رنگت ایس صاف شفاف ہوگی۔

جَزُآءً إِبِمَاكُانُوْا يَعْبُلُوْنَ ۞ لَا يَسْبُعُوْنَ فِيهَا

بدان کے امال کے صلہ میں ملے کا (اور) وہاں نہ بک بکسنیں مے

كَغُوًّا وَلَا تَأْتِيْبًا فَ

اورنه كوكى بيبوده يات

لعِيْ شراب بي كرياه يسي بحي بيه بالتمن عيش كومكدر كرنيوالي نه ياكي جائينكي\_

الرقير سلمًا سلمًا ١

بس (برطرف ے)سلام بی سلام کی آواز آوے کی

جیما که دوسری جگه ارشاد ب والملنکة ید خلون علیهم من کل باب سلام علیکم و قوله تعالیٰ تحبتهم فیها سلام اور بر طرف سے سلام کی آ واز آ نااکرام تعظیم کی دلیل بغرض روحانی جسمانی برطرح کی لذت و سرت اعلی ورجه کی موگی بیاتو مقربین کی جزا کا بیان کیا گیا آ مے اصحاب الیمین کی جزا کا بیان سے ۔

### وَاصْحَابُ الْيَهِيْنِ فُمَّا اصْحَابُ الْيَهِيْنِ ٥

اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے کیے اجھے ہیں ۔ بیاجمالی مضمون پہلے بھی آ چکا ہے چونکہ اس کو تعمل ہو کیا تھا اس لئے ۔ دوبارہ لایا کیا۔

### فِي سِدُ رِمَّخُفُودٍ ﴿ وَكُلَّجٍ مَّنْضُودٍ ﴿ وَظِلِّ

ووان باغوں میں ہوں کے جہاں بخار بیریاں ہوں کی اور تہ بتہ کیلے ہوں می دور در اللہ میں اور اللہ کا میں اور اللہ کے

ے اور اسبالسباسا بیہوگا اور چلا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہول کے

<u>ڒڡڡڟۅۼڎ۪</u>

جونہ تم ہوں کے

جیے دنیا کے میو نے قبل تمام ہونے سے تمام ہوجاتے ہیں۔

وَّلامَهْنُوْعَةٍ ﴿

اورندان کی روک ٹوک ہوگی

جیے دنیام باغ والے اس کی روک تھام کرتے ہیں۔

ۊۜڣۯۺؚڡٞۯٷٛۏ*ۼۊ۪*ۣڿ

اوراد نج او نج فرش ہوں کے

کیونکہ جن درجوں میں وہ بجھے ہوں گے دہ در ہے بلند ہوں گے اور چونکہ اس مقام پر عیش و آ رام کاذکر ہے اور عیش و آ رام بدون عورتوں کے کال نہیں ہوتا اس وجہ سے ان اسباب عیش کے ذکر ہے تورتوں کا دہاں ہوتا بھی معلوم ہوگیا ہیں آ مے بہتی عورتوں کی طرف خمیر راجع کر کے ان کاذکر فرمایا جاتا ہے۔

اِلَّا اَنْشَانُهُنَّ إِنْشَاءً ﴿

ہم نے (وہاں کی )ان عورتوں کو ضاص طور پر بنایا ہے

یے عام ہے حوروں کو بھی اور دنیا کی حورتوں کو بھی جیسا کہ ترفیدی وغیرہ میں مرفوعاً روایت ہے ان المنشات التی کن طبی النا عبحالن عمشاد مصا کہ خاص طور پر بنائی ہوئی عورتیں وہ بھی ہیں جو دنیا جس بوڑھی چوندھی بدصورت تھیں۔

#### فَجَعَلْنَهُنَّ أَبُكَارًا ﴿

يعنى بم نے ان كوابيا بتايا كدو وكواريال بي

يعنى بعد مجامعت كي كركنوارى موجائيس كى كذافى الدرعن الب معيد مرفوعاً-

عوريًا غريًا

محبوبهي

يعن حركات وشاكل وناز وانداز وحسن وجمال سب چيزيں ان كي وككش ہيں۔

ٱتُرَابًا ﴿ لِأَصْحٰبِ الْيَهِينِ ﴿ ثُلَّةً مِّنَ

ہم عربیں بیرے چزیں داہنے والوں کے لئے ہیں ان (امحاب الیمین ) كا

الْأُولِيْنَ ﴿ وَثُلَّةً مِّنَ الْأَخِرِيْنَ ﴿

ایک برداگر ده ای لوگوں میں ہوگا اورایک برداگر وہ پچیلے لوگوں

بلکہ پچیلوں میں اصحاب الیمین کی تعداداگلوں سے زیادہ ہوگی کیونکہ
احادیث میں تصریح ہے کہ اس امت کے مونین پہلی امتوں کے مجموعہ
مونین سے زیادہ ہوں محادراس کی بھی صورت ہے کہ اصحاب الیمین
اس امت میں ان سے زیادہ ہوں کیونکہ مقربین کا اگلوں میں زیادہ ہوتا تو
اور کی آیت سے معلوم ہو چکا ہے اور جب اصحاب الیمین مرتبہ میں
مقربین سے کم ہیں تو ان کی جزائجی کم ہوگی چنا نچے مقربین کی جزامی زیادہ
تر وہ سامان عیش بیان کیا گیا ہے جوشہر والوں کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے اور
اصحاب الیمین کی جزامی زیادہ تر وہ سامان عیش ذکور ہوا ہے جوگاؤں
والوں کو زیادہ مرغوب ہے لی اس طرف اشارہ ہوگیا کہ ان میں ایسا
تفادت ہوگا جیسا کہ شہر والوں اور دیہات والوں میں کذائی الروح آگے
کفار کا اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔

وَأَضْحُ النِّمَالِ لَمْ مَّا أَضْحُ النِّمَالِ أَنْ مَا أَضْحُ النِّمَالِ أَنْ فِي

میں ہوگا اور جو با کمیں والے میں وہ با کمیں والے کیے برے میں وہ لوگ

ڛٷٛڡۭۊؘػؠؽڝٟ۞ۊۜڟؚڷۣڡؚٞؽؾػٷڡٟڝؖڰٚڒٵڔۮٟ

آ کے بیں ہوں کے اور کھو لتے ہوئے یانی بیں اور سیاہ دھوئیں کے سامید میں

#### ٷڒڰڔڹ<u>ؠ</u>۞

جونه شندا موكا ادرنه فرحت بخش موكا

یعنی سایہ سے ایک تو جسمانی نفع ہوتا ہے راحت اور شخندک اور ایک روحانی نفع ہوتا ہے لذت و فرحت وہاں دونوں نہ ہوں گے آ گے اس عذاب کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْرَفِيْنَ ﴿ وَكَانُوا

و ولوگ ان کے بل ( یعنی و نیامی ) بڑی خوشحالی میں رہے تھے اور بڑے

يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيْمِ ﴿

بعاری گناہ (لینی شرک و کفر) پرامرار کیا کرتے تھے

یعنی اس خوشحالی کے غرومیں ایمان نہ لاتے تھے۔

وكَانُوْ ا يَقُولُونَ لَا أَيِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکئے اور ٹی بڑیاں (ہوکر)رہ محے تو کیا

وَّعِظَامًاء إِنَّا لَهُبُعُوْتُوْنَ ﴿ وَإِنَّا لُهُ الْمُؤْتُونَ ﴿ وَا إِلَا أُوا لَا أُوا لَا أُوا

(اس کے بعد ) ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں محاور کیا ہمارے اسکے باپ دادا

الْأَوَّلُونَ۞

ہمی (زندہ کئے جاویں گے )

غرض که قیامت کے انکارکو کفر میں زیادہ دخل تھا۔

ربط: اوپرعذاب کی علت بیان فرماتے ہوئے کفار کا شرک و کفراور انکار قیامت نقل فرمایا ہے آ کے خدا کے بعض تصرفات یاد دلا کراس کفرو انکار کواس طرح باطل فرماتے ہیں کہ دیکھویہ تصرفات نعمت بھی ہیں پھر شرک و کفر کیے کرتے ہواور قدرت کے دلائل بھی ہیں پھر قیامت کے ممکن ہونے کے کیے منکر ہوتے ہو نحن خلفنکہ تا ربک العظیم

قُلُ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْإِخِرِينَ ﴿ لَهُ خُنُوعُونَ الْمُحْمُوعُونَ الْمُحْمُوعُونَ الْمُحْمُوعُونَ الْم

آپ کہ دیجے کہ سب الکے اور پچیلے جمع کے جاویں کے

إِلَى مِنْقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُوْمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا

ایک معین تاریخ کے وقت پر (جمع ہونے کے بعد)

# اَمْتَالُكُمْ وَنُنْشِئِكُمْ فِي مَالِا تَعْلَبُون ٠

جیے آ دی پیدا کردیں اور تم کوالی صورت میں بنادیں جن کوتم جانے بھی نہیں اللہ میں مسلم کا گمان بھی کیا گھان بھی اللہ میں مسلم کردیں جس کا گمان بھی

نه ہوآ مے تغبیہ ہے کہ ان باتوں سے قدرت پراستدلال کرنا جا ہے

وَلَقُنْ عِلْنُهُمُ النَّشَاكَةُ الْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ 🕤

اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے پھر تم بیوں نبیس بھتے کے اور تم اس نعمت کا شکر کرو یعنی تو حید کو مانو اور قیامت پر بھی

استدلال کروآ مے ایک دوسری تنبیہ ہے۔

أَفْرَءُيْثُمُ مِنَا تَحْرُتُونَ ﴿ ءَ أَنْتُمُ تَزْرَعُونَهُ }

اچھا کھر یہ بتلاؤ کہ تم جو پچھ حخم وغیرہ) ہوتے ہو اس

اَمُرنَحُنُ الزُّرعُونَ ۞

كوتم اكاتي بويابم اكانے والے بيں

یعیٰ جے ڈالنے میں تو تم کو پچھ دخل ہے بھی لیکن اس کو زمین سے نکالنا یہ کس کا کام ہے آگے ہلاتے میں کہ جس طرح اس کا پیدا ہونا قدرت پر موتوف ہے اس مے منتقع ہونا بھی قدرت پرموتوف ہے۔

كُوْنَشَاءُلَجُعَلَنْهُ حُطَامًا

اورا گرجم چا ہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کرویں

لعنی دانہ کھےنہ پڑے تی خلک ہوکرریز وریز و موجائے۔

فَظُلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَهُغُرَمُونَ ۞

پرتم متعب ہوکررہ جاؤ کے کہ (اب کے تو) ہم پرتاوان ہی پڑ گیا

بعنی سرمایه <u>م</u>س نقصان آسمیا\_

بَلْ نَحْنُ مُحْرُوْمُوْنَ ﴿ اَقْرَءُ يُتَمُّ الْهَاءَ

بلکه بالکل بی محروم رو محتے (نینی سارا می سرمایہ ممیا گزرا)

الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ءَانْتُمُ ٱلْزَلْتُهُونَ اللَّهِ مَانْتُكُمُ ٱلْزَلْتُهُونَا

اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پائی کو تم چتے ہو اس کو

مِنَ الْمُزْنِ آمُر نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿

باول سے تم برساتے ہویا ہم برسانے والے ہیں

الطَّا لُوْنَ الْمُكَنِّ بُوْنَ ﴿ لَا كِلُوْنَ مِنْ

تم کو اے حمراہو جمثلانے والو درخت زقوم سے

شَجَرٍ مِنْ زَقُوْمٍ ﴿ فَهَالِئُونَ مِنْهَا

کمانا ہوگا پر اس سے پیٹ بحرنا ہوگا پر اس پر کمون

الْبُطُون ﴿ فَالْمِرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿

ہوا پانی چینا ہوگا بھر چینا بھی پیا ہے اونوں کا سا ( غرض ) ان لو کوں کی

فَشْرِبُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿ مَا نَازُلُهُمْ يُومُ

تیامت کے روزید دعوت ہوگی ہم نے تم کو (اول بار) پیدا کیا ہے

الرِّيْنِ ۞ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُوْلَا تُصَرِّقُوْنَ ۞

(جس کوتم بھی تتلیم کرتے ہو) پھرتم تقیدیق کیوں نہیں کرتے

یعنی اس کے نعمت ہونے کی وجہ سے تو حید کو کیوں نہیں مانے اور دلیل قدرت ہونے کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہونے کی کیوں نہیں تقیدیت کرتے۔

افرء يتمرمًا تُبنون ﴿ ءَانتُم تَخْلُقُونَهُ ۗ

اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو عورتوں کے رحم میں منی پنجاتے ،واس کو

اَمْرِنَحْنُ الْخُلِقُونَ ۞

تم أدى بنات ہويا ہم بنانے والے ہيں

اور ظاہرے کہ ہم بی بتاتے ہیں۔

نَحْنُ قُدُّرْنَا بَيْنَكُمُ الْبُوْتَ

ہم بی نے تہارے درمیان موت کو (معین وقت پر ) تفہرار کھا ہے

مطلب یدکه بنانا اور اس بنائے ہوئے کوایک خاص وقت تک باتی رکھنا یہ سب ہمارا بی کام ہے آگے یہ ہتلاتے ہیں کہ جس طرح ذات کا پیدا کرنا اور باتی رکھنا ہمارا کام ہے ای طرح تمباری صورت کا باتی رکھنا جس پر راحت و

بای رکھا ہمارا قام ہے ای سرح مباری سورے قابان رکھا ہی چراحت آ رام اور ذات سے منفعت حاصل کرنے کامدار ہے یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔

وَمَانَحُنُ بِبُسُبُوْقِيْنَ ﴿ عَلَى أَنْ ثَبُدِّلَ

اور ہم اس سے عاجز تہیں ہیں کہ تمباری جگہ اور تم

آ کے پھراس کی بابت بھی ہلاتے ہیں کہ اس سے منتقع ہونا بھی رت برموقوف ہے۔

### لُوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَكُوْلا تَشْكُرُونَ ۞

اگر ہم جاہیں اس کو کڑوا کر ڈالیس سوتم شکر کیوں نہیں کرتے

#### اَقْرَءُيْتُمُ النَّارَ الَّذِي تُؤْرُونَ ﴿ وَالنَّارَ الَّذِي تُؤْرُونَ ﴿ وَالنَّارَ الَّذِي تُؤْرُونَ ﴿ وَالنَّارَ النَّارَ الَّذِي تُؤْرُونَ ﴿ وَالنَّارَ النَّارُ الَّذِي تُؤْرُونَ ﴿ وَالنَّارُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّارُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّارُ اللَّهُ فَيْفُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

اچھا پھر یہ بتلاؤ جس آگ کو تم سلکاتے ہو اس کے

#### انشأتُمْ شَجَرتُهَا

درخت کوتم نے پیدا کیا ہے

جس میں سے بیجمرتی ہے جس کا بیان سورہ کی کے اخیر میں آ چکا ہے۔ اورای طرح جن ذرائع سے یہ پیدا ہوتی ہےان ذرائع کوس نے پیدا کیا ہے۔

#### اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ۞ نَحْنُ جَعَلَنْهَا

یا ہم پیدا کرنے والے میں ہم نے اس کو یاد دہانی

### تَنْ كِرُمَّ وَمُتَاعًا لِلْمُقُولِينَ ﴿

کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے

کہ اس سے دوزخ کی آگ کا نمونہ معلوم ہوتا ہے یہ دینی فا کدہ ہے اور سنر وغیرہ میں اس سے کام نکلتے ہیں بید د نیوی فا کدہ ہے اور مسافر کی تخصیص اس لئے کی کہ سفر میں آگ کمیاب ہونے سے بڑی عجیب چیز معلوم ہوتی ہے اور سفر میں اس کی بہت قدر ہوتی ہے۔

### فَسَبِّحُ بِاسْمِرُ بِكَ الْعَظِيْمِ ﴿ قَالَ الْعَظِيْمِ ﴿

سو آپ عظیم الثان پروردگار کے نام کی تنبیع سیجے

کونکہ ذات وصفات کا کائل ہونا اس کو مقتضی ہے کہ ایسا خدا حمد و شاکا ضرور سخت ہے اور یہ سب نعتیں تو حید کو بھی ٹابت کرتی ہیں اور قیا مت کے ممکن ہونے کے بھی ولائل ہیں۔ ربط او پر تو حید اور قیا مت پر دلائل عقلیہ بیان کئے گئے ہیں چونکہ ان لوگوں کو قرآن ہیں بھی کلام تھا جس میں یہ سب دلائل بیان ہوئے ہیں اس لئے آ گے قرآن کی تھا نیت ٹابت کرتے ہیں اس طرح عقلی دلائل کے بہاتھ تھی دلیل بھی قائم ہوجائے گی جس سے ہیں اس طرح عقلی دلائل کے بہاتھ تھی دلیل بھی قائم ہوجائے گی جس سے قیامت کا واقع ہونا ٹابت ہوتا ہے اس کے بعد پھر قیامت اور جزاو سزاکا واقع ہونا ٹابت ہوتا ہے اس کے بعد پھر قیامت اور جزاو سزاکا واقع ہونا ٹابت ہوتا ہے اس کے بعد پھر قیامت اور جزاو سزاکا واقع ہونا ٹابت ہوتا ہے اس کے بعد پھر قیامت اور جزاو سزاکا واقع ہونا ٹابت ہوتا ہے اس کے بعد پھر قیامت اور جزاو سے تو حید واقع ہونا اور کی قدراس کی مختفر تفصیل ارشاد ہے اور اس مضمون سے تو حید بھی ٹابت ہوتی ہے فلا افسیم تا دبک العظیم

# فَكُ ٱقْسِمُ بِهُوْقِعِ النَّجُوْمِ ﴿ وَإِنَّهُ

سو میں متم کھاتا ہوں ستاروں کے جیسنے کی مراہ مراہ مراہ مراہ وہ اس مراہ وہ کا لا

لقَسُمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴿

اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بردی مشم ہے

یہاں ستاروں کے چھپنے کی متم کھانا ویا بی ہے جیسے سور و والنجم کے شروع میں جس میں اشارہ ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما ہونے کی طرف جیسا کہ ستاروں سے راستہ معلوم کیا کرتے ہیں اور قسمیں جتنی قرآن میں ہیں بوجہ مقصور پر دلالت کرنے کے سب بی بڑی ہیں کی کہیں کہیں مقصور کے اہتمام کے لئے اور اس پر زیادہ تنبیہ کرنے کے واسطے بڑے ہونے کی تقریح مجمی کردی۔

### اِنَّهُ لَقُرُانٌ كُرِيْمٌ ﴿ فِي كِتَبٍ مَّكُنُونٍ ﴿ وَاللَّهِ مُكُنُونٍ ﴿

كه بيا يك كرم قرآن بجوايك محفوظ كتاب (بعني لوح محفوظ) مين درج

لَّا يَهُمُّ لَهُ الْهُطُهُّرُوْنَ ۗ

ہے کہ اس کو بجزیاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے یا تا

جب ہاتھ نہیں لگا سکتا تو اس کے مضامین پر مطلع ہونا تو کہاں ممکن ہے گھر،
وہاں سے یہاں خاص طور پر آ نافرشتہ ہی کے ذریعہ سے ہاور یکی ثبوت ہے
اورخاص طور پر کی قیداس لئے بڑھائی کہ لوح محفوظ پر بواسط کشف کے یافرشتے
کے خبر دینے کے ذریعہ مطلق اطلاع ہونے سے نبوت لازم نہیں آتی اگریہ سلیم
کرلیا جائے کہ نبی کے سواکس کے لئے ایسا ہو بھی سکتا ہے ورنہ اس قید ہی کی
ضرورت نہیں اورشیاطین لوح محفوظ کے مضامین کونہیں لا سکتے تا کہ کہانت وغیرہ
کا احتمال نبوت میں ہوسکے اس سے ثابت ہواکہ قرآن خداکی طرف سے ہے۔
کا احتمال نبوت میں ہوسکے اس سے ثابت ہواکہ قرآن خداکی طرف سے ہے۔

### تَنْزِيْلٌ مِّن رَّبِ الْعٰلَمِين ۞ أَفَيِهٰذُ الْحُدِيْثِ

یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے سو کیا تم لوگ

اَنْمُ مُن هِنُون ﴿

اس کلام کوسرسری بات سجعتے ہو

كداس كى تقىدىت كودا جب نبيس جائے۔

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتَّكُمْ ثُكُنِّ بُونَ ۞

اور تکذیب کو اپی غذا بنا رہے ہو

اس لئے توحید کا اور تیامت کے آنے کا بھی انکار کرتے ہو۔

فَكُوْ لِآ إِذَا لِلْعُتِ الْحُلْقُوْمُ ﴿ وَأَنْتُمْ حِينَينِ

سوجس وتت روح حلق تك م چيني باورتم اس وتت كاكرت مواور بم

تَنْظُرُونَ ﴿ وَنَحْنَ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ

(اس وقت) اس مرنے والے) مخص کے تم ہے بھی زیاد و ہزد کی ہوتے ہیں لیے فات ہوتے ہیں کی خات ہوتے ہیں کی خات ہوتے ہیں کی خات ہوتے ہیں کی خات ہوتے ہیں۔ خابری حالت دیکھتے ہواور ہم اس کی ہالمنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں۔

وَلٰكِنُ لِا تُبْعِرُونَ۞

ليكن تم سجحتے تبيس ہو

لین علم کا عبارے تم مارے زدیک ہونے کو بعد جبل اور تفریض بھے ہو۔ مرورت و مردورود مردم و و مر لا میرو و و مرات

فَكُوْلا إِنْ كُنْتُمُ غَيْرُمُ لِينِينَ ﴿ تُرْجِعُونَهُا

﴿ فَى الواقع ﴾ أكرتمها را حساب كتاب ہونے والانبيں بيتو تم اس روح كو (بدن كى طرف ) كيم كيوں نبيس لوثاتے ہو

جس کی اس وقت تم کوتمنا بھی ہوا کرتی ہے۔

اِن كُنْتُمُ صٰدِ قِيْنَ ۞

اگرتم یچے ہو

ماصل یہ کہ قرآن ہے ہوادر وہ قیامت کا آنا ہلاتا ہے ہی دلیل موجود ہاور مانع کوئی ہے ہیں تو قیامت کا آنا ہلات ہوگیا اور اس پر بھی تہمارا انکار کئے چلا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویاتم روح کواپ بس ہی بھتے ہوکہ اگر چہ خدا تعالی قیامت ہی وہ بارہ روح ڈالنا چاہیں گرہم نے ڈالئے ویں گے اور قیامت نہ ہونے دیں گے جب بی توا سے زور ہے انکار کرتے ہوور نے جواپ کو این کے جب بی توا سے زور کی بات کوں کہ سو اگرتم روح کواپ جانے وہ دلائل کے بعدا سے ذور کی بات کوں کہ سو اگرتم روح کواپ بس میں بھتے ہوتو ذرا اپناز ورای وقت دکھا دو جب کہ موت کے قریب مرنے والے وزندہ رہنے کی تم کوتمنا بھی ہوتی ہواور کھ کے کر دم بھی آتا ہے جب اس پر بس نیس کے روح کو نظنے ندو تو قیامت کے روک کے پر بھی تہمارا بس نیس جوروح کواندر سے باہر نکالنا ہے وہ ہا ہر ساندر کو تقریب کے وہ اور اس کی دوبارہ دامل کر سکتا ہے بھرا ہے بیہودہ دعو سے کوں کرتے ہواور اس تقریب سے چونکہ قدرت کا ثبوت بھی ہوگیا اس لئے قیامت کے ساتھ یہ تقریب سے جونکہ قدرت کا ثبوت بھی ہوگیا اس لئے قیامت کے ساتھ یہ تقریب سے تا میں دیل ہے آگے جزاومزا کی کیفیت ارشاد فرماتے ہیں۔

فَامِّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنِ ﴿ قُرُوحٌ

بھر (جب قیامت دا تع ہوگ تو) جو تخص مقربین میں سے ہوگااس کے لئے

وَّرُيْحَانُ الْ وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ ۞ وَامَّا إِنْ كَانَ

راحت ہےاور (فراغت کی )غذائیں ہیںاور آرام کی جنت ہےاور جو تحص

مِنُ أَصْحُبِ الْيَرِيْنِ فَ فَسَلَمُ لَكُ مِنْ

والبنوالول على عاموكا (تواس عاكما جائكا كرتير عالي امن والان ب

ٱصْحَابِ الْيَرِيْنِ ١٠٠٥

كدوائے والول ميں ہے ہے

اور یہ بات یا تو شروع بی جس کمی جاوے کی اگر نصل ورحمت یا توب کے سبب اول بی مففرت ہو جائے یا بعد جس کمی جائے گئی اگر سزا کے بعد مففرت ہواور یہاں راحت وآ رام کے ذکر ندفر مانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لئے راحت وآ رام ندہوگا بلکہ اشار واس طرف ہے کہ مقر بین سے ان باتوں جس یہ لوگ کم ہول گے۔

وَامَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْبُكُنِّ بِينَ الضَّالِينَ ﴿

اور جو مخص حمثلانے والول اور ممراہوں میں ہے :و کا

فَنْزُلٌ مِنْ حَبِيْمٍ ﴿ وَتَصْلِيهُ جَجِيْمٍ ﴿

تو کھو لتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا

إِنَّ هٰذَا لَهُو حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿ فَسَبِّحُ بِاسْمِ

ہوگا بے شک (جو یکھ نہ کور ہوا) تحقیقی بیٹنی بات ہے سوا ہے اس عظیم

رُبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿

الثان پروردگار کے نام کی تیج سیج

سورة الحديد مدنية الاصدرها الى قوله مستخلفين الأية فمكى كما فى الروح وهى تسع وعشرون اية ربط: سورت مابقه كفتم براوراس كثروع من بع به وال حكم تعااور بها في بيال فبر بادم تعموداس فبر ساور دومر سافعال وصفات كى فبر ساقوديم عبد لله تا بلات الصدور عابت كرنا به بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله تا بلات الصدور

#### (٥٤) سَيُورَقُ الْخَدِينِ عَلَيْدًا (٩٢)

سوره صديد مدينه شنازل موكى اوراس مى انتيس آيتى اور جارركوع بي

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحَهٰ إِن الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها عدم میں ان برے رحم والے بیں

#### سَبِّحَ يِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُو

الله كى ياكى بيان كرتے بيسب جو كركم آسالوں اورز من م بااوروه

#### الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞لَهُ مُلْكُ السَّهُوتِ

ز بردست اور حکمت والا ہے اس کی سلطنت ہے آسالوں اور زمین کی وہی

### وَالْأُرْضِ يُهِي وَيُمِينَ ۖ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

حیات دیا ہاور(وی)موت دیا ہاوروی ہر چز پرقادر ہے(سب

#### قَدِيْرُ۞ هُوَالْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ

محکوق سے )وی پہلے ہے اوروی پیمے

سین سب کفا کے بعدوی رہے گاناس پر پہلے عدم طاری ہوا جھے۔

الکوق پر طاری ہوا ہے اور نہ آئندہ اس پر عدم پہنچ سکتا ہے جیسا کہ عالم فتا ہونے

الکے وقت محلوق پر پہنچ گا اور نہ اس پر ظاہر میں عدم آسکتا ہے نہ ذات کے مرتبہ
میں جیسا کہ جنت اور دوزخ والے جنت اور دوزخ میں جانے کے بعد باوجود

میں جیسا کہ جنت اور دوزخ والے جنت اور دوزخ میں جانے کے بعد باوجود

میں مکن ہے خواووہ میں میں کیائے زندہ رہاور ممکن الی ذات کے درجہ میں وجود

میں مکن ہے خواووہ میں میں کیائے زندہ رہاور ممکن الی ذات کے درجہ میں وجود

میں مکن ہے خواووہ میں کیائے زندہ رہاور ممکن الی ذات کے درجہ میں وجود

المیں میں ہے اور جو کھوائی کی ذات کے لئے وجود ہمیں میں مزدری ہے کونکہ دوائی کا ذاتی ہوں۔

دیا ہوا ہے اور جق تعالی کی ذات کے لئے وجود ہمیں میں مزدری ہے کونکہ دوائی کا ذاتی وجود ہمیں میں ہے۔

ذاتی وجود ہے ہیں اس وجہ سے سے آخروں ہے۔

#### والظّاهِرُ

اوروبى فاجري

لعنی دلاکل سے اس کامطلق وجود بہت ظاہر ہے۔

#### والباطنء

اوروع مخل

لیمی حقیقت کے اعتبار نے نہایت پوشیدہ ہے کوئی اس کی ذات کا ادراکنبیں کرسکتا۔

#### وَهُوَ بِكُلِّ شَ<u>ىءَ عَلِيْرُ ۞</u>

اوروی ہر چنز کا خوب جانے والا ہے

یعی محلوق کوتو اس کاعلم کسی قدر ہے اور کسی قدر نبیس کیکن اس کومحلوق کا

### هُوَالَّذِي خُلُقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

وہ ایا ہے کہ جس نے آسان اور زمین کو چھ روز

أيَّامِ نَهُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ

(کی مقدار) میں پیدا کیا پھر تخت پر قائم ہوا

مراداحكام كانافذ كرناب

### يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

ووسب پکوجانا ہے جو چیزز مین کے اعدوافل ہوتی ہے (مثلاً بارش) کورجو چیزاس سے

### ومَا يُنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا \*

تکلتی ہے(مثلانباتات)اورجوچرا سان سارتی ہاورجوچیزاس میں جامتی ہے

مثلًا فرشتے ارتے کی ہے ہیں اور مثلًا احکام نازل ہوتے ہیں اور اعمال آسان کی طرف کی ہے ہیں اور جس طرح ان چیزوں کا اس کوعلم ہےای طرح تمہارے احوال کا بھی اس کوعلم ہے

#### وهومعكمراين ماكنتمر

وه تبارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو

تعن علم كاعتبار عدد متبار علام المعديم كى جكساس عربيس عقيد

### وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ

اورو وتبہارےسب اعمال کوہمی و یکتا ہے اس کی سلطنت ہے آسانوں اور

### السَّهُوْتِ وَالْأَرْضُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

زمین کی اور اللہ عی کی طرف سب امور لوث جائیں کے

یعنی قیامت میں سب چیں ہوجا کی سے اس میں تو حید کے ساتھ صمناً قیامت میں سب چیں ہو جا کی سے اس میں تو حید کے ساتھ صمناً قیامت کا فرکراو پراس بات کے ثابت کرنے کے لئے ہے کہ خدائی جلاتا اور مارتا ہے اور یہاں قیامت کے ثابت کرنے کے لئے ہے بس محرار نہیں ربط او پر تو حید کو ثابت کیا تھا آگے

توحید کے تبول کرنے کا تھم اوراس کے ساتھ رسول پر ایمان لانے کا تھم اے کیونکہ بدون اس کے رسول کی سننے والوں کو صرف توحید سے نجات نہیں ہوسکتی اوراس کے ساتھ اللہ کی راہ جس یعنی جہاد جس خرج کرنے کا بھی تھم ہے جو کہ کمال ایمان کی علامت ہے اوراشاعت اسلام میں معین ہے جو کہ جہاد سے اصل مقصود ہے ہی حال یہ ہوگا کہ خود بھی ایمان لاؤ اور دوسروں جہاد سے اصل مقصود ہے ہی حال یہ ہوگا کہ خود بھی ایمان لاؤ اور دوسروں کے ایمان لائے کے واسلے بھی کوشش کرو امنو ا باللہ تا اجر کر ہم

يُوْلِجُ النَّهَارِ فَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي

وى رات كودن مى دافل كرتاب (جس سدن برا موجاتاب )اوروى دن كورات

اليُلِ وَهُوعِلِيْمُ اللهُ الصُّدُورِ ۞

میں داخل کرتا ہے (جس سے دات بری ہوجاتی ہے )اور و درل کی باتو ان کے اک

امِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْفِقُوا مِنَّا

جانتا ہے تم لوگ الله پراوراس کے رسول پرایمان لاو (ایمان لاکر)جس مال میں تم

جعلكم مستخلفين فيه

کواس کے قائم مقام بتایا ہے اس میں سے (اس کی راہ میں) خرچ کرو

قائم مقام بنانے کے عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مال تم سے پہلے کی اور کے پاس تھا اور ای طرح تمہارے بعد اور کی کے ہاتھ میں چلا جائے گائیں جب سدار ہے والی چیز نہیں تو اس کو اس طرح جوڑ جوڑ کرر کھنا کے مضروری جگر بھی خرج نہ کیا جائے محض حماقت ہے

فَالَّذِينَ امْنُوامِنْكُمْ وَأَنْفَقُوالُهُمْ اَجْرٌ

سوجولوگتم میں سے ایمان لے آئیں اور خرج کریں ان کو برد اثو اب ہوگا

كَبِيْرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ

اورتمہارے لئے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے مالانکہ

يَدُ عُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَتِكُمْ وَقَدْا خَذَ

رسول تم کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر

مِيْتَا قُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُمُونُونِينَ ۞

ایمان لاؤ اورخود خدا نے تم سے عہد لیا اگرتم کو ایمان لاٹا ہو اور رسول الله علیہ وسلم کی رسالت ولاک سے ٹابت ہے ہی

ایمان لانے کا ایک تو ی دائی توبیہ موجود ہے۔

لیعن بیٹاق الست میں جس کا کسی قدرا اثر تمہاری فطرت میں اب بھی موجود ہے۔ ہادر سول نے اس کی یادو ہانی بھی کی جن کی جوزات سے تائید کی گئی ہے۔ تب تو بیا اسباب کافی ہیں ورنہ پھر ایمان لانے کے لئے کس دائی کا انتظار ہے آگے رسول کے بلانے کی اور شرح فرماتے ہیں۔

هُوَالَّذِي يُنَرِّلُ عَلَى عَبُدِهَ الْيَابِ بَيِّنْتِ

اور (رقيم) ايا ب كرائ بندے (فاص موملى الله ولم ) برمان رقي خرج كور من الظلمت إلى النور وات

مان آیتی بعیجاہے تا کہ وہم کو ( کفروجبل کی ) تاریکیوں ہے روشنی ک

الله بِكُمْ لِرُءُوْفٌ رِّحِيْمٌ ۞

طرف لاوے اور بے شک اللہ تعالی تمبارے حال پر بر اشفیق مہر بان ب

کہاس نے ایسارسول جہل کی تا کیوں سے نکا لنے والا اور علم وحقائق کی روشنی کی طرف لانے والا تمہارے پاس بھیجا اور اس مضمون میں تو ایمان نہلانے پرسوال تعا آ محضرج نہ کرنے پرسوال ہے۔

وَمَالَكُمْ الْاثَنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَيِتَّهِ

اورتمبارے لئے اس کا کون سب ہے کہتم اللہ کی راہ میں خرج نبیس کرتے

مِيْرَاتُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ

مالانكدسب آسان زمن اخير من الله بي كارو مائكا

جب کہ سب مالک مرجادی کے اور وہی رہ جادے گا ہی جب سب مال
ایک روز چھوٹر نا ہے تو خوثی سے کیوں ندویا جائے کہ تواب بھی ہواور آسان کا ذکر کرنا
ہاوجود کے کوئی محلوق اس کی مالک نہیں شاید یہ بتلا نے کے لئے ہو کہ جسے آسان بلا
کمی کی شرکت کے سی کی ملک ہا کی طرح زمین بھی بلاکسی کی شرکت کے اس کی ملک ہے آگے خرج کرنے والوں کے درجوں کا تفاوت بتلاتے ہیں کہ اگر چفر ت
کرنے کا سب کوثواب ملے گالیکن پھر بھی بعض وجوہ سے درجوں میں تفاوت ہے۔

لأيستوى مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ

جولوگ فقع مکہ سے پہلے (فی سبل اللہ )خرج کر چکے اور لڑ چکے اور جواس کے

الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولِيكَ أَعْظَمُ دُرَجَةً مِّنَ

بعدلز ہےاورخرج کیا( دونوں ) برابرنہیں وولوگ درجہ میں ان لوگوں ہے بزے

### الَّذِيْنَ ٱنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۗ وَكُلَّا

میں جنہوں نے فتح کم کے )بعد میں خرچ کیااورلا ہے اور (یوں) اللہ تعالٰی و کا اللہ بِما تَعِمَّلُون وَ کَا اللهِ الْعِمْلُون وَ اللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ

نے بھلائی (یعن تواب) کا وعدہ سب سے کرر ہا ہا وراللہ تعالی کوتمہارے

خَبِيْرٌ ۞

سب اعمال کی پوری خرب

اس لئے تو اب دونوں وقت کے کمل پردیں سے اور فتح کہ ہے پہلے
اور بعد میں خرچ کرنے میں تفاوت کی وجہ روح میں یہ کمی ہے کہ فتح کمہ
ہے پہلے جان و مال سے مدد کرنے کی زیادہ حاجت تھی کیونکہ مسلمان کم
سے اور دشمن زیادہ تھے اور غنیمت وغیرہ کی بھی امید نہیں اس لئے اس وقت
خرچ کرنا اور لڑنا زیادہ نافع اور نفس پر گرال بھی زیادہ تھا۔ فتح کمہ کے بعد
ان باتوں میں تفاوت ہو گیا آ گے ان لوگوں کو خرچ کرنے کی رغبت دلاتے
میں جن کو فتح سے بہلے خرچ کا موقع نہیں ملا۔

ربط: او پرایمان کا اور الله کی راه میں خرج کرنے کا تھم تھا آ گے ہتل کے ہیں کہ ایمان مطلوب ہے جو کا مل ہو یعنی اس میں اقرار کے ساتھ ول ہے بھی تقید ہتی ہواس لئے منافقین کی جن کو دل ہے ایمان نصیب نہ تفامح وی اور تا کا می کا ذکر کیا گیا اس کے بعد خشوع کے چھوڑ نے پرعماب ہے جس ہے اعمال میں کو تا ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایمان کا مل کی اور الله کی راه میں خرج کرنے کی فضیلت اور اس پر بشارت ذکر کرنامقصود ہے اگر چواو پر بھی اجمالاً اس کی فضیلت نہ کور ہے گر وہاں تھم کے مضبوط کرنے اگر چواو پر بھی اجمالاً اس کی فضیلت نہ کور ہے گر وہاں تھم کے مضبوط کرنے کے لئے تھی اور یہاں مستقل طور پر بھی مقصود ہے پھرعنوان بھی جدا ہے اس کے لئے تھی اور یہاں مستقل طور پر بھی مقصود ہے پھرعنوان بھی جدا ہے اس کے لئے تھی اور یہاں مستقل طور پر بھی مقصود ہے پھرعنوان بھی جدا ہے اس

### مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا

کوئ فض ہے جواللہ تعالیٰ کوانجی طرح قرض کے طور پردے پر خدا تعالیٰ مور کو اللہ ایک کا کہ کا کا کہ کا کہ

الْبُوَمِنِين وَالْبُوَمِنْ يَسْعَى نُورُهُمْ بِيْنَ كَاجِ بِنديه ، بِسُمِ دِن آبِ سَلَمَان مرود اور سَلَمَان عورون کو

#### أيْدِيْهِمُ وَبِأَيْهَانِهِمُ

دیکھیں سے کدان کا نوران کے آ مے اوران کی دائی طرف دوڑ تا ہوگا

ینور بل صراط سے گزرنے کے لئے مومن کے ساتھ ہوگا اورایک روایت میں ہے کہ بائیں طرف بھی ہوگا تو شاید دائی طرف کو خصوصیت کے ساتھ اس لئے بیان فر مایا ہو کہ اس طرف زیادہ قوی نور ہواور شاید بیہ علامت ہوان کے نامہ اعمال دا ہے ہاتھ میں دیئے جانے کی اور ساسے نور ہونا ایسے موقع پر عادت کے موافق ہے۔

### بشركم اليوم جنت تجري مِن تحتها

آج تم کو بٹارت ہے ایے باغوں کی جن کے نیچ سے نہریں اور داور اللہ دور کے ایک الفاد اللہ میں اللہ دور اللہ دور

جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ

العظيم

برى كاميابى ب

یا تویہ بات بھی ای وقت کمی جاوے یا اس وقت خبر دینے کے طور پر کمی جارہی ہے اور یہ بشارت دینے والے غالبًا فرشتے ہیں یاحق تعالیٰ اس خطاب سے مشرف فرمائیں۔

### يُوْمُ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ

اوریدہ وون ہوگا)جس روزمنافق مرداورمنافق عورتی مسلمانوں سے (بل مراملا) پر

ٳڡڹٛۅٳٳڹڟۯٷڹٵؽڠؾؠؚڛڡؚؽ۬ؠٚ**ۏڔڰؗۯ**۫

كبيل كرودرا) ماراانظار كرلوكه بم بعى تباري نورك كميروشي مامل كرليس

یاں وقت ہوگا کہ مسلمان آپ ایمان اورا عمال کی برکت ہے بہت آگے بڑھ جا کیں گے اور منافقین جو کہ بل صراط پر مسلمانوں کے ساتھ چھائے جاویں کے بوائی چھائے جاویں کے خواہ ان کے ہال پہلے بی ہونور نہ ہو یا ان کے ہال پہلے بی ہونور نہ ہو یا ان کے ہال بہلے بی سے نور نہ ہو یا ان کے ہال بہلے ایک نور نہ ہو یا ان کے ہال بھی کی قدر نور ہو جو پھر گل ہو جاد ہے گا۔ جیسا ایک روایت میں ہے اور شاید ان کونور دینے میں سے حکمت ہو کہ بیان کا نفاق اور فراس کیا پھر خلاف امید کم ہو گیا جیسا کہ وہ دنیا فریب کی سزا ہے کہ پہلے ان کونور ل کیا پھر خلاف امید کم ہو گیا جیسا کہ وہ دنیا میں نراب سے ایمان کا اقرار اور ظاہر میں پھھائوں سے تھم رف کو کہیں گے۔ چھپائے ہوئے تھے غرض کہ وہ مسلمانوں سے تھم رف کو کہیں گے۔

### قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرُآءً كُمْ فَالْتَبِسُوْا نُورًا \*

ان کوجواب دیاجائے گا کرتم اپنے بیجے اوٹ جاؤ پھر (وہاں سے )روشی حلاش کرو

یہ جواب دینے والے خواہ فرشتے ہول یا موسین ہوں اور پیچے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بل صراط پر چڑھنے کے وقت بوجہ خت اند جرے کے نور تقسیم ہوا تھا چنانچہ وہ ادھر جاویں گے اور جب وہاں بھی پرکھرنہ ملے گا پھرادھری آ ویں گے اور اب مسلمانوں کے پاس نہ پہنچ کیس گے۔

### فَضِرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِ اللَّهُ بَابُ الْطِنْهُ

مچران ( فریقین کے درمیان ش ایک دیوارقائم کردی جائے گی جس میں میں میں میں میں میں ایک دیوارقائم کردی جائے گی جس میں

#### فِيْهِ الرِّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ

ایک درواز وہمی ہوگا (جس کی کیفیت ہے کہ )اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا

یدد بوار اعراف ہے اور اندر کی جانب سے مرادمسلمانوں کی جانب ہے اور باہر کی جانب ہے اور رحمت سے مراد کافروں کی جانب ہے اور رحمت سے مراد جنت اور عذاب سے مراددوز خے اور شاید بیددرواز ہات چیت کے لئے ہویاای درواز ویس سے جنت میں جانے کارستہ ہو۔

#### ينادونهم المرنكن معكم

بیمنافق ان کو پکاریں مے کہ کیا (ونیا میں) ہم تمبارے ساتھ نہ تھے تھے تو کھیں اعمال اور طاعات میں تمبارے ساتھ شریک رہا کرتے تھے تو آج مجی رفاقت کرنا جا ہے۔

### قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمُ فَتَنْتُمُ أَنْفُسُكُمْ

ووسلمان) کہیں گے کر ہاں ) تھے قوسی لیکن تم نے اپنے کو کمرای میں پھنسار کھا تھا آھے اس ممرائی کا بیان ہے کہ تم رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے اور ان پر حوادث اور معمائب واقع ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے۔

### وَتُرْبَّضُتُمْ وَارْبَبْتُمْ وَغُرِّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ

اورتم خترر ہاکرتے تھاوراسلام کے تق می تم شک رکھتے تھاورتم کوتمباری

### حتى جاء افرالله

بینوه و تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کرتم پر خدا کا تھم آپنچا

ب ہودہ تمنائیں بیٹیس کہ اسلام مٹ جادے گا اور ہمارا فد ہب تن ہے اور نجات دینے والا ہے اور تھم خدا سے مرادموت ہے بیٹی تم عمر بحران می کفریات پر جے رہے تو ہے بھی نہ کی تو ایسا ساتھ ہونا کس کام کا کہ محض ظاہر میں ساتھ تھے اور باطنی حالت رہی ۔

#### وَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۞

اورتم کورموکردیے والے شیطان نے اللہ کے ساتھ دمو کے میں وال رکھا تھا کے کورموکردی کے حاصل ہے کوان کفریات کے حاصل ہے کوان کفریات کی دجہ سے تمہارا فلامر میں ہمارے ساتھ ہونا نجات کے لئے کافی نہیں۔

### فَالْيُوْمُ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِنْ يَهُ وَلَامِنَ

غرض آج نہ تم ہے کوئی معاونہ لیا جاوے کا الکن فیر قواط الکن فیر قواط

اور نہ کا فرول ہے

یعنی اول تو معاوضہ دینے کے واسطے تمہارے پاس کوئی چیز نبیس کیکن بالغرض اگر ہوتی بھی تو مقبول نہ ہوتی کیونکہ یہ جزا کامقام ہے کل کی جگر نبیس۔

### مَأُوْلِكُمُ النَّارُ ﴿ مِي مَوْلِكُمْ وَبِئُسَ الْبَصِيْرُ ۞

تم سب کا فعکا نددوز خ ہے دی تمبار ارفیق ہے اور (واقعی ) برا فعکا نا ہے

اس تمام بیان سے ٹابت ہو گیا کہ جس ایمان میں تصدیق نہ ہو وہ کا لعدم ہے آگے ہلاتے ہیں کہ جس ایمان میں تصدیق نہ ہو وہ کا لعدم ہم ہلاتے ہیں کہ جس ایمان میں ضروری طاعات کی کی ہو وہ اگر چہ کا لعدم نہیں لیکن کامل بھی نہیں اس لئے اس کی تحمیل کا تھم عما ہ کی صورت میں مسلمانوں کوفر ماتے ہیں۔

### اَكُمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ الْمُنْوَآانَ تَخْشَعَ قُلُونُهُمْ

كياايان والول كے لئے اس بات كاوقت نبيس آياكان كول خداكى نفيجت

### لِنِكْرِاللهِ وَمَانَزُكُ مِنَ الْحَقِّلا

کادرجودین حق منجانب الله ) تازل ہوا ہے اس کے سامنے جمک جادی لیعنی جو لوگ منروری طاعات میں کوتا تی کرتے ہیں جیسے گنہگار مسلمانوں کی حالت ہوتی ہے کیاان کے لئے ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا کہ دل سے منروری طاعات کی پابندی اور گنا ہوں کے چھوڑنے کا پختہ عزم کرلیں اور اس کو خشوع اس لئے کہا کہ اس حالت پر رہنا جو کہ اصلی حالت کے مشابہ ہے سکون ہے اور گنا ہوں کی طرف جانا حرکت کے مشابہ ہے۔

### وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ

اوران لوگوں کی طرح نہ ہوجادی جن کوان کے بل کتاب آسانی می تھی کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے خلاف شہوات اور گناہوں میں انہاک شروع کردیا۔

#### فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ

( بینی بیودونساری ) پر (ای مالت میں )ان پرز مانددراز کزر کیا اور توبه نه کی پران کے دل (خوب بی ) سخت ہو گئے

که ندامت اورامنطراری ملامت بھی دل میں پیدانہ ہوتی تھی۔

#### وَكُتِنِيْرُمِّتِنْهُمْ فَسِقُونَ ۞

اور بہت ہے آ دی ان ش کے (آج) کا فریں

کونکہ گناہوں سے قساوت پیداہوکر پھران کی عادت ہوجاتی ہے اوران
پرامرار کرنے سے پھران کواچھا بھے لگتے ہیں جس سے بن بات بول کرنے
سے عاراور نی ناصح سے عدادت پیدا ہوکر کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے آ کے
فرماتے ہیں کہ اگرتم لوگوں کے دلوں میں گناہوں سے کوئی فرانی کسی قدر پیدا
ہوئی ہوتواس وہم سے تو بہ سے ندکو کہ اب تو بہ سے کیاا ملاح ہوگی۔

### إعْلَنُوْآانَ اللهُ يُحِي الْأَرْضُ بِعُدُ مُوْتِهَا الْمُرْضُ بِعُدُ مُوْتِهَا الْمُرْضُ بِعُدُ مُوْتِهَا الْ

يه بات جان لو كدالله تعالى زين كواس ك خلك موئ ييمي زندوكردياب

جب اس کی الیم شان ہے تو اس طرح توبہ کرنے پرا پی رحمت ہے مردوں کوزند واور درست کرسکتا ہے ہیں مایوس نہ ہونا جا ہے۔

#### قَنْ بِيِّنَّا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَنَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

ہم نے تم ہے اس کے نظائر بیان کردیے ہیں تاکہ تم مجھو

موندہے مرادی زمین کا زندہ کرنا ہے اور شاید جمع کا صیغداس لئے

لایا گیا ہوکہ یے نظیر ہار بار پیش آئی رہتی ہے اس لئے بمزلد نظائر کی ہوگئ

آگے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی فضیلت ارشاد ہے۔

### إِنَّ الْمُصِّدِّ قِيْنَ وَالْمُصِّدِّ قَتِ وَٱقْرَضُوا

بلاشمدقدديدوالعرداورمدقدديدوالي مورتس اور (يمدقدديد

الله قَرْضًا حَسنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ

والے )اللہ كوخلوص كے ساتھ قرض و سے رہے ہيں ووصد قد ( باعتبار ثواب

### كَرِنْيُرْ ﴿ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ

کے )ان کے لئے بر حادیا جاوے گا اوران کے لئے اجر پہندیدہ ہے اور جو لوگ اللہ پراوراس کے رسولوں پرائمان رکھتے ہیں

جس کا ضروری ہو تا او پرمعلوم ہوا ہے کہ اس میں تقعد بی اور پابندی

طاعات کی کامل طریقه پر ہو

### اُولِيكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴿ وَالشَّهُ وَالسُّهُ الْمُ

ایے ی لوگ اپنے رب کے نزدیک مدیق و جرم مرس معالق

اورشهيد بي

لیعنی بیکمال کے مرتبے ایمان کامل بی کی بدولت حاصل ہوتے ہیں اور شہید کا مطلب سے ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستہ میں وے وے اگر چہ قمل ہونا اختیار سے باہر ہے۔

### لَهُمُ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كُفُرُوْا وَكُنَّ بُوا

۔ ان کے لئے (جنت میں )ان کا اجر (خاص )اور صراط پر )ان کا نور (خاص )

### بِالْتِنَا ٱولَلْكِ ٱصْحَالُ الْجَحِيْمِ ﴿

موكااور جولوك كافر موئ اور مارى آينون كوجمثلا يا يكى لوك دوزخى بي

اور بل صراط پر کافروں کا حال اس لئے نہیں بیان کیا کہ وہ ادخلو اابو اب جہنم کے طاہر معنی کے موافق بل صراط پرنہ چھیں مے بلکہ دروازہ سے داخل ہوں مے شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کی تصریح فرمائی ہاوردرمنٹور کے بعض تصریحات بھی اس مقام پران کے موید ہیں۔ ربط او پر آخرت کے عذاب و تواب کا ذکر تھا آ کے آخرت کا باتی ہونا اوراس کا اہتمام واجب ہونا اور دنیا کا تا قائل التفات اور فائی ہونا بتلاتے ہیں کہ ونیا کی مشغولی بی آخرت کے اہتمام سے روکتی ہے۔ اعملو اانما تا العظیم

### اِعْلَمُوْآانَّهَا الْحَيْوةُ الدُّنيالَعِبُ وَلَهُوُّ

تم خوب جان لوكه (آخرت كے مقابله من )ونيوى حيات محض لبوولعب اور

وَّ زِينَهُ وَ يَفَاخُرُ بِينَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ

(ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولا و

#### والأولاد

میں ایک دوسرے سے زیادہ بتلانا ہے

یعنی و نیا کے مقاصدیہ ہیں کہ بھین میں لہوداعب کا نظبر بتا ہے اور جوانی میں لہوداعب کا نظبر بتا ہے اور جوانی میں زینت اور نخر کا اور بڑھا ہے میں مال و دولت و اولاد کی شمار کا اور بیسب مقاصد فانی اور محض خواب و خیال ہیں جس کی آ گے ایک مثال بیان ہوتی ہے۔

# كَنْتُلِ غَيْثٍ أَعْجَبُ الْكُفَّارِنَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ

جسے مین (برستا) ہے کداس کی پیداوار (محیق) کاشتکاروں کواچی معلوم ہوتی

#### فَتَرْبِهُ مُصْفَرًّا ثُمَّرٌ يُكُونُ خُطَامًا ا

ہے مجروہ خشک ہوجاتی ہے مجراس کوتوزردد مکمآہ مجروہ چورا چورا ہوجاتی ہے

ای طرح دنیا چندروز و بهار ب مجرز وال اورفنا ب بیتو دنیاکی حالت موکئ۔

# <u>ۅؙڣۣٳڵٳڿڒۊۼڎٳۻۺڔؽؖڰڐۊۘٚڡۼ۫ڣؚڒۊؙڝٚ</u>

اورآ خرت ( کی کیفیت یہ ہے کداس میں عذاب شدید ہے اور بیضدا کی

# الله ورضواك وماالحيوة الدنيا إلامتاع

طرف مضغفرت اوررضا مندي ہاورد نيوي زندگاني محض دهو كے كا

# الْغُرُورِ۞ سَابِقُوْآ إِلَى مُغَفِرُةٍ مِّنَ رَبِكُمْ

اسباب ہے تم اپنے پرورد کار کی مغفرت کی طرف دوڑ واور (نیز )الی جنت

## وَجَنَّةٍ عُرْضُهَا كُعُرْضِ السَّمَاءِ وَالْرُرْضِ لا

ک طرف جن کی وسعت آسان اورز من کی وسعت کے برابر ہو وہ ان

# اعِدَّتُ لِلَّذِينَ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمُ ذَلِكَ

لوگوں کے داسلے تیاری می ہے جواللہ پراوراس کے رسولوں پرایمان رکھتے

#### فضلُاللهِ

یں بیاللہ کا فضل ہے

اس میں اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پر کوئی مغرور نہ ہوا در اپنے اعمال پر جنت کے استحقاق کا دعویٰ نہ کر ہے میصف فضل وانعام ہے جس کا مدار مشیت پر ہے گرحق تعالی نے اپنی رحمت ہے ان اعمال کے بجالا نے والوں کے ساتھ اپنی مشیت متعلق کر دی ہے اگر جا ہے نہ بھی کرتے کیونکہ قدرت دو

جانبوں کے ساتھ متعلق ہوا کرتی ہے۔ربط و نیا کی دوحالتیں ہیں راحت اور تکلیف اور یہ دونوں مختلف حیثیتوں ہے آخرت کی نگر سے مانع ہوجاتی ہیں او پر راحت و نعمت کا ذکر تھا کہ ان کے فنا کو ہیش رکھ کر آخرت سے ففلت نہ چاہئے آگے تکلیف اور مصیبت کا ذکر ہے کہ ان کے مقدر ہونے کو ہیش نظر رکھ کر آخرت سے برخی نہ کرنا چاہئے اور چونکہ نعمت سے فخر و بخل وغیر و برکی بری مفات پیدا ہو جاتی ہیں جن سے بھی حق سے اعراض کی نوبت آ بری بری مفات پیدا ہو جاتی ہیں جن سے بھی حق سے اعراض کی نوبت آ جاتی ہیں جاتی ہے اس لئے ان پروعید بھی فرماتے ہیں مااصاب نا الحدید

# يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللهُ ذُوالْفَضِلِ الْعَظِيْوِ

وہ اپنا فضل جس کو جاجی عنایت کریں اور اللہ بزے فضل والا ہے

### مَا أَصَابُ مِنْ مُصِيْبِةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيَ

کوئی مصیبت ندونیا میں آتی ہے اور ندخاص تمہاری جانوں میں مروہ ایک

# ٱنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتْبِ مِنْ قَبْلِ آنَ نَبْراَهَا ﴿

کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کمعی ہے لیل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں اور یہ مصریف

تعنی تمام مصبتیں ظاہری اور باطنی وہ سب مقدر ہیں۔

# رانَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ﴿

يالله كنزديك آسانكام ب

كدواقع بونے سے بہلے بى سب كوكور يا كونكراس كولم غيب حاصل ب

### تِكَيْلاَ تَأْسُوْا عَلَى مَا فَاتَّكُمْ

اورتا كه جو چیزتم كوعطافر مائی ہےاس پراتر اؤنبیں

اس کی نبست بھی بہی ہم جھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل ورحمت ہے ان چیزوں کا عطافر مانا ہمارے لئے تجویز کر دیا تعااورای نے ہم کودی کے پس اتر اوے وہ جس کا ذاتی استحقاق ہواور جب دوسرے کی مشیت اور تھم سے ایک چیز کی ہے اس پراتر انے کا کیا حق ہے۔

#### وَلا تَفْرَحُوْا بِمَا الْكُوْ

تمبيں يه بات اس داسطے متلادي تاكيو چيزتم سے جاتی رہے تم اس پر رنج (اتا) نه كرو

کہ آخرت کے کاموں اور خداکی رضا حامل کرنے سے مانع ہو جائے اور طبعی رنج کا مضا کقہ نہیں۔

# وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ إِلَّانِينَ

اورالله تعالی کی اترانے والے مینی باز کو پہند میں کرتا جوا ہے ہیں کہ (حب دنیا کی وجہ

### يَنْخُلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ

ے) خود می بال كرتے ميں اور دوسر اوكوں كومى بال كي تعليم كرتے ميں

یعیٰ جن حقوق بی صرف کرنا خداکو پسند ہے ان بیں صرف نہیں کرتے اگر چا بی شہوات اور گنا ہوں بیں کتنا ہی اسراف اور نفسول خر ہی کریں۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ وعیدان افعال کے مجموعہ کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ فلا ہر ہے کہ ان بیں سے ہریری عادت پر وعید ہے بلکہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ دنیا کی محبت ایکی چیز ہے جس سے اکثر بری عاد تی پیدا ہو جاتی ہیں کم کر اور افتار بھی اور بجل وغیر و بھی اور بھی محبت دنیا بھی حق سے برخی کرنے کا سبب ہو جاتی ہے جس پرآ مے وعید ہے۔

#### وَمَنْ يَتُولَ

اور جو مخص اعراض کرے گا( دین حق ہے)

جس کی ایک فرع اللہ کے راستہ می فرج کرنا بھی ہے۔

#### فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَبِيْلُ ۞

تو الله تعالی بے نیاز ہیں سراوار حمد ہیں

لینی خدا کا کوئی ضررتبیں کیونکہ وہ سب کی عبادت اور مال وغیرہ ہے بناز ہاورا پی ذات وصفات میں کامل ہاں گئے دوسروں کامختان ہوتا اس کی ذات کے لئے محال ہے۔ ربط او پر دنیا کا نا قابل التفات ہوتا اور آخرت کامہتم بالثان ہوتا ہتلایا ہے آ مے بھی آخرت کے مہتم بالثان ہونا ہتلایا ہے آ مے بھی آخرت کے مہتم بالثان ہونے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں ہم نے آخرت کے درست کرنے ہی کے لئے رسولوں کو بھیجا اور احکام مقرر کئے اور دین کی امداد کے لئے بالخصوص لوہ کو پیدا کیا اور ان چیز دل میں جما تمہارے دیوی منافع بھی رکھ دیئے کی اصل مقصود آخرت ہے اور دنیا جما مقصود

# لَقُدُامُ سُلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ وَٱنْزَلْنَا

ہم نے (ای اصلاح آخرت کے لئے )اپنے پینمبرول کو کھلے کھلے دکام وے کر

معهم الكثب

بمیجااورہم نے ان کے ساتھ کتاب کواور انصاف کرنے (کے حکم ) کونازل کیا

جس کاتعلق بندوں کے حقوق ہے ہے۔

# وَالْبِينَرَانَ لِيَقُوْمُ التَّاسُ بِالْقِسْطِ عَ

تا که لوگ (حقوق الله اور حقوق العباد میں) اعتدال پر قائم رہیں

یعنی خدا تعالیٰ اور بندوں کے حقوق میں کی نہ کریں نہ حد ہے بڑھیں۔ اس میں ساری شریعت آھئی جو کہ افراط وتفریط ہے یاک ہے۔

#### وَٱنْزُلْنَا الْحَدِيْدُ فِيْهِ

اورہم نے لو ہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے

تا کہاں کے ذریعہ سے عالم کا انتظام رہے کیونکہ ڈریے بہت ی بے انتظامیاں دور ہوجاتی ہیں۔

#### بُاسٌ شَوِيُكٌ وَمَنَا فِعُ لِلتَّاسِ

(اس کے علاوہ) لوگوں کوا درہمی طرح طرح کے فوائد

چنانچها کثر اوز اروں میں لوہے کا خرج ہے۔

## وَلِيعُلُمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ

اور(اس لئے بیداکیا) تا کداللہ جان لے کہ بدو کھے اس کی اوراس کے

#### بالغيب

رسولوں کی ( معنی وین کی ) کون مدوکر تاہے

كونكه لو بإجباد من بمي كام آتا بي توييمي آخرت كالفع موار

### إِنَّ اللَّهُ قُوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿

الله تعالى قوى اورز بردست ب

پی جہاد کا تھم اس لئے نہیں ہے کہ خدا کو اس کی احتیاج ہے بلکہ تہارے تو اب کے لئے ہے۔ ربط اوپر رسولوں کا مخلوق کی اصلاح کی غرض ہے بھیجنا اجمالاً ندکور تھا آ مے بعض خاص رسولوں کا امتوں کی اصلاح کے لئے بھیجنا اور ان امتوں میں ہے بعض کا اصلاح قبول کرنا اور بعض کا نہ کرنا بیان فرماتے ہیں اور ساتھ میں موجودہ آ دمیوں کو اصلاح قبول کرنے۔ کرنا بیان فرماتے ہیں اور ساتھ میں موجودہ آ دمیوں کو اصلاح قبول کرنے۔ کا کھم ہے۔ و لقد ارسان نوحا تا ذو الفضل العظیم.

## وَلَقَنُ ٱرْسُلْنَا نُوْجًا وَإِبْرُهِنِيمَ وَجَعَلْنَا فِي

اور ہم نے نوخ اور ابراہیم کو تیفیر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان

# ذُرِّيَتِهِمَا النَّبُوَّةُ وَالْكِتٰبَ

کی اولا دیس پیفیبری اور کتاب جاری رکمی

لینی اکی اولا دہیں بھی بعضے پیغبر اور ان میں بعضے میاحب کتاب بھی ہوئے۔

# فَيِنْهُمْ مُّهُمَّلًا وَكَتِيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ا

سوأن لوكول مل بعضة مدايت يافته موئ ادر بهت سان من نافر مان تع

اور یہ پغیر تو مستقل شریعت والے تھے خواہ وہ صاحب کتاب بھی ہوں جیسے موک علیہ السلام جو معزت نوح وابراہیم علیم السلام دونوں کی اولاد میں تھے یا صاحب کتاب نہ ہوں جیسے معزت ہود اور صالح علیما السلام کہ ان کی شریعت مستقل تھی مگران کا صاحب کتاب ہونا منقول نہیں اوراگر صاحب کتاب ہوں تب ہمی آیت کے خلاف نہیں غرض بہت سے اوراگر صاحب کتاب ہوں تب بھی آیت کے خلاف نہیں غرض بہت سے نی تومستقل شریعت والے بھیج۔

#### ثُمُّ قَفَّيْنَا عَلَى الْتَارِهِمْ بِرُسُلِنَا

پھران کے بعداوررسولوں کو (جو کے صاحب ٹریعت مستقلہ تنے ) کے بعدد گرے بیجے رہے

جے مول علیا اسلام کے بعداؤریت کے اتباع کر نعالے بہت سے پنبرا ئے

# وَقُفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مُرْيَمُ وَاتَّيْنَاهُ

اور ان کے بعد عینی ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو

<u> انجل دی</u>

اوران کی امت میں دوسم کے لوگ ہوئے ایک ان کا اتباع کرنے والے یعنی ان پرایمان لانے والے اور دوسرے انکار کرنے والے۔

# وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَفَةً

اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھاہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور

ورخية

ترحم پیدا کردیا

جو کہ اخلاق جمیدہ میں سے ہے جیسا کہ صحابہ کی شان میں فر مایا ہے د حداء مینھم آپس میں مہر مان ہیں اور شایداس وجہ سے کی میں علیہ السلام کی شریعت میں جہادنہ تھادوسری صفت اس کے مقابل یعنی کفار کے تق میں سخت ہوناذ کرنہیں فر مائی غرض کہ عالب ان لوگوں میں شفقت اور رحمت تھی

#### وَرَهُبَانِيَّةً إِبْتُكَاعُوْهَا

اورانبول نے رہانیت کوخودا یجاد کرلیا ہم نے ان پراس کو واجب نہ کیا تھا

بلکہ ہاری طرف ہے تو ان کومرف احکام کے اتباع کا تھم ہوا تھا لیکن ان جس ہے بعضوں نے اپنے وین کی حفاظت کے لئے رہبانیت خود افقیار کر لی اور رہبانیت کا حاصل یہ ہے میل جول نہ کرتا اور نکان اور لذات کا چھوڑ ویتا اور اس ایجاد کا سبب یہ ہوا تھا کہ عینی علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے احکام کو چھوڑ تا شروع کیا تو بعضے اہل حق بھی تھے۔ وہ حق ظاہر کرتے رہے تھے یہ بات دوسروں کو تا گوار ہوئی اور انہوں انہوں نے اپنے پادشاہوں سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ ہمارے ہم مشرب ہوکر رہیں جب ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں مانے کہ ہمارے ہم مشرب ہوکر رہیں جب ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں اور خوش نہ رکھیں اور آزادانہ زندگی بسر کریں خواہ گوشہیں جیٹھ کریا سنو و اور خوش نہ رکھیں اور آزادانہ زندگی بسر کریں خواہ گوشہیں جیٹھ کریا سنو و سیاحت میں جیٹھ کریا سنو و سیاحت میں جیٹھ کریا سنو و

# مَا كُتُبْنُهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللهِ

کین انہوں نے حق تعالی کی رضا کے واسطے اس کو افتیار کیا تھا

#### فهام عوهاحق رعايتها

سوانہوں نے اس رہانیت) کی پوری رعایت نہ کی

لینی جس غرض سے اس کو کیا تھا کہ خدا کی رضا مندی حاصل ہواس کا اہتمام نہ کیا چنا نچے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں ہتے ان کے لئے رہانیت کی پوری رعایت کی شرط یقی کہ حضور پرایمان لا ویں ہیں جو حضور پرایمان لا کے وہ تو رہا نیت کاحق اداکر نے والے تھے اور جوایمان نہیں لائے وہ اس کی پوری رعایت نہر نے والے تھے۔

## قَاتَيْنَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَامِنْهُمُ أَجُرُهُمْ

سو ان عمل سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر

# وكنِيْرُمِّنْهُمْ فَسِقُونَ ۞

(وموعود) ديااورزياده ان هي نافرمان جي

کرآپ پرائیان نبیس لائے اور چونکہ جوتھم اکثر کا ہوتا ہے وہی تھم کل کا ہوتا ہے وہی تھے جنہوں نے اس کی رعایت نبیس کی اس لئے عام طور پر الممار عو ها فرمادیا کہ انہوں نے اس کی پوری رعایت نبیس کی۔

# يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُثُوا الْتُقُوا اللهُ وَالْمِثُوا

لا وُاللَّه تَعَالَىٰتُم كُوا بِي رحمت ب ( ثواب كرو حصر ب كا

کونکہ جب کا فرمسلمان ہوتا ہے تو اس کی پہلی نیکیوں پر

وَيُجْعَلُ لَكُمْ نُوْرًا تَبْشُونَ بِهِ

اورتم کوابیانورعنایت کرے گا کہ تم اس کو لیے ہوئے چاتے ہوتے ہو مے

جو بل مراط تک ہروتت رفیق رے گا۔

# وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

اورتم کو بخش دے گااوراللہ مفوررجم ہے (اوربدولیس تم کواس لئے عنایت

لِّعَلَّا يَعُلَمُ اَهُلُ الْكِتْبِ الْآيَقُورُونَ

كركا) تاكرال كماب كويه بات معلوم موجائ كدان لوكول كوالله ك

عَلَىٰ شَى ءِمِنْ فَضِلِ اللهِ

لفنل کے سواکسی جز و پر بھی دسترس نہیں

اور بدون ایمان کے خدا کی رحمت کا کوئی حصدان کوئیں لسکا۔

وَأَنَّ الْفَضِّلِ بِيُواللَّهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَشَاءُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَن

اور یہ کہ تفتل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو جاہے وے دے م

وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

اور الله بڑے فضل والا ہے

چنانچاس نے بیفنل مسلمانوں کودینا جا ہاتوان کوعنایت فرمادیا۔

الحمدلله ستائيسوي بإره كي تغيير ختم مولى



سورة المجادلة مدينة و عن عطاء العشرالاول

مدنی و باقیہا مکی و هی نان و عشرون اید البط : موره سابقد کے فتم پر سالت کامضمون اوراس سورت کے شروع میں جن تعالیٰ کا تمام باتوں کوسنا جو کہ سائل تو حید ہے ہدکور ہاور نیز پہلی صورت کے فتم پر سلمانوں کے او پر فضل اخروی کا بیان تھا اوراس کے شروع میں دنیوی فضل واحسان کا ذکر ہے کہ مسئلہ ظہار میں جو پہلیخی تھی اس خودور کر دیا اورشان نزول اول کی آیت کا بیہ ہے کہ اوس بن الصامت نے مصر میں ایک بارا پی بی بی خولہ کو یوں کہد دیا انت علی تحظهر امی کہ میرے تی میں ایک بارا پی بی بی خولہ کو یوں کہد دیا انت علی تحظهر امی کہتو میرے تی میں ایک ہیں ہی ہو ہو ہوں کہد دیا انت علی تحظهر امی کہتو میرے تی میں ایک ہیں ہیں ہو ہوں کہد دیا انت علی تحظہر امی کہتو میرے تی میں ایک ہیں ہو ہو کی بیٹھ سے کہا تا سے بھی برخ اس کے خوار مسئلہ دریا فت کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ و کول کی اس قول کو قابل کی خیاں کرکے فرما دیا کہ میری را دیا کر رکھی ہوگائی ہو میری کر واویلا کرنے لگیس کہ مجرمیرا اور میری را دیا کہ میں تو حرام ہوگی وہ یہ مین کر واویلا کرنے لگیس کہ مجرمیرا اور میری را دیا کہ میں تو حرام ہوگی وہ یہ مین کر واویلا کرنے لگیس کہ میری را دیا کہ میں تو حرام ہوگی وہ یہ مین کر واویلا کرنے لگیں کہ کو میرا اور میری را دیا کہ میری را دیا کہ کو کہ کا کی کو کو کو کو کو کی کا کیا کہ کو کو کی کا کی کو کو کا کی کی کا کی کو کی کو کی کا کی کو کی کا کی کو کی کا کی کو کی کو کی کو کی کا کی کو کی ک

(٥٨) سُيُورَقُ الْفِيَّا لِلْكِنْ الْمُثَالِّيْ الْمُثَالِّيْ الْمُثَالِقِينَ (٥٠١)

سورهٔ مجاول مدینه شی نازل بهونی اوراس میں بائیس آیتیں اور تمن رکوع میں

#### بسُـمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جونها يت مهربان برے رحم والے بيں

## قَرُسِيعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

بے شک اللہ تعالی نے اس عورت کی بات من لی جوآ پ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھکڑتی تھی

ہسم الله الرحمن الرحيم قدسمع الله تا شهيد مثلاوه يه الم تحمير عثوبر في طلاق كالفظاتو استعال نبيس كيا كمر حرمت كيم موكى اور بات سن لينے سے مرادي ہے كہ خدان اس كى معيبت دوركردى ادراس كى تضرع وزارى كوقبول كرايا

#### وتشتكي إلى الله

الله تعالى عدد كايت كرتى تقى

مثلاً الله من يها قا اللهم انى اللكو البك الدين آب مثلاً اللهم انى اللهم انى اللهم اللهم

# وَاللَّهُ يُسْمَعُ تَحَاوُرُكُهُا ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ ا

اورالله تعالى تم دونو ل كى تفتكوس م إتما (اور )الله توسب كم يضف والاسب

بصيره

مجماد کھنے والا ہے

تواس کی بات کیے نہ سنتا آ مے ظہار کا تھم ہے جس میں اس شکایت کرنے والی کی تضرع وزاری کے قبول کرنے کا بیان ہے۔

# الَّذِيْنَ يُظْهِرُ وْنَ مِنْكُمْ مِنْ يَسْايِهِمْ

تم میں جولوگ پن بیبوں ے اظہار کرتے ہیں (مثلاً بوں کہدد ہے ہیں

# مَّاهُنَّ أُمُّهُ تِهِمْ ﴿ إِنْ أُمُّهُ تُعْمُ إِلَّا الَّئِ

انت علی کظیمرامی ) د وان کی مائیس نبیس ہیں ان کی مائیس تو بس و ہی ہیں

وكذنهم

جنہوں نے ان کو جناہے

اوران عورتوں کا ان کونہ جننا ظاہر ہے ہیں بیان کی ما کیں نہ ہو کی آ کہ ماں کی طرح ہیشہ کے لئے حرمت ٹابت ہواور کوئی سبب بھی ہمیشہ کوحرمت ٹابت ہواور کوئی سبب بھی ہمیشہ کوحرمت ٹابت کے خابت نہ ہوئی۔ سئلہ ظہار کے معنی میں اپنی بی بی کوکسی ایسی عورت کے (جواس محض پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجیے مال بہن بٹی وغیرہ) کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف بلا ضرورت نظر کرتا حرام ہے جیسے پیٹ پیٹے اور راان وغیرہ۔ مسئلہ کا فراور نابالغ کا ظہار معتبر نہیں۔ مسئلہ نسانہ م سے مراد منکوحہ یعیاں ہیں ہیں ہی باندی سے ظہار معتبر نہیں مسئلہ نسانہ م سے مراد منکوحہ یعیاں ہیں ہیں ہی باندی سے ظہار معتبر نہیں مسئلہ فلہار کرنے سے گنہگار ہوگا بلکہ بعض نے اس کو گناہ کہیرہ کہا ہے۔ مسئلہ بدون کفارہ اوا کے صحبت اور اس کے مقد مات جا تر نہیں ا

# وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا الْ

اوروه لوگ بلاشبا یک نامعقول اور (چونکه ) جموث بات کہتے ہیں اس لئے گناه غرور ہوگا

اوراگراس گناہ کا تدارک توبہ وغیرہ ہے کرلیا جائے تو وہ گناہ معانب

تجمی ہوجائے گا

# وَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ

اوریقیناً الله تعالی معاف کروینے والے بخش دینے والے ہیں اور جولوگ

# مِنْ نِسَابِهِمْ تُمْرِيعُودُونَ

ا پی بیٹوں سے ظہار کرتے ہیں پھرا پی بات کی طافی کرنی جا ہے ہیں یعنے ظہار کی وجہ سے محبت وغیرہ جوحرام ہوگئ ہے تو اب وہ اس سے سمع ہونا جا ہے ہیں۔

# لِهَاقَالُوْافَتَحْرِيْرُرَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ

توان کے ذمہ ایک غلام یالونڈی کا آزاد کرنا ہے بل اس کے کہ دونوں میاں مر مرکب مطال محمد کا خدم کا مرحب میں ماریک کے دونوں میاں

# يَتُهُا سَا ذَٰلِكُمُ تُوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِهَا

بوى باہم اختلاط كريں اس ہے تم كوهيحت كى جاتى ہا ورالله تعالى كو

### تعملون خبير

تبارے سب اٹال کی پوری خرب

کہ کفارہ کے متعلق احکامات کی پوری بجا آ وری کرتے ہو یانہیں ہی کفارہ میں دو تکسیس ہوئیں ایک محناہ کا معاف ہونا جس کی طرف لعفو عفور میں اشارہ ہے دوسرے آئندہ الی حرکت سے رک جانا جس کا بیان تو عظون میں ہے۔

#### فَهُنُ لُمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

پرجس کو (غلام لونڈی) میسر نہ ہوتو اس کے ذمہ پیا بے یعن لگا تار و مہینے

### مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتُكُاتُنَا فَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ

کروزے ہیں قبل اس کے کہ وولوں باہم اختلاط کریں پھرجس سے بیمی

#### سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ا

نہ ہوسکیں تواس کے ذمہ سائھ سکینوں کا کھانا کھلا تاہے

آ مے دوسرے احکام کی طرح اس تھم کی تقمدیق کا واجب ہونا اس لئے بیان فرماتے ہیں کہ اس میں جالمیت کی پرانی رسم کوتوڑا گیا ہے اس لئے اہتمام مناسب ہوا۔

# ذُلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ

یہ میں لئے (بیان کیا گیاہے) کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ

لیمنی علاوہ ان مسلحتوں کے حاصل کرنے کے جو کمل کے ساتھ متعلق
میں ان احکام میں خدا اور رسول کی تعمد بی بھی کروتا کہ جو مسلحتیں ایمان

کے متعلق ہیں وہ بھی حاصل ہوں۔

# وَتِلْكَ حُدُّ وَدُ اللهِ وَلِلْكُفِي نِنَ عَنَابُ

اور بیاللہ کی صدیں ( باندهی ہوئی ) میں اور کا فروں کے لئے بخت در دناک

النيم 🕝

عذاب ہوگا

کیونکہ دو ان احکام کی تقد ہی جیس کرتے اور تھوڑ ا بہت عذاب اس
حض کو بھی ہوسکتا ہے جو عمل میں کو تا ہی کر ہے مسئلہ اگر صحبت وغیرہ کا کی
وجہ ہے ارادہ نہ ہومشلا اس بی بی کو طلاق ہی دیدی یا دہ مرکئی تو اس گناہ کی
معافی کے لئے صرف تو بہ کا تی ہے کیونکہ کفارہ واجب ہونے کے لئے
صحبت وغیرہ کا ارادہ کر تا شرط ہے۔ مسئلہ اگر بدون صحبت کا رادہ کے بھی
کفارہ ادا کر دی تو کفارہ ادا ہو جائے گا اور صحبت طلال ہے البتہ بدون
ارادہ صحبت وغیرہ کے واجب نہیں ہوتا ہی قرآن میں شہ تعودون لما
قالموا کا مطلب یہ ہے کہ بدون کفارہ کے صحبت جائز نہیں یہ مطلب نہیں
دوزے رکھنے کے درمیان میں صحبت کر لی تو کفارہ پھرے ادا کرتا ہوگا اور
کر نے کے بیج میں صحبت کر لی تو کفارہ پھرے ادا کرتا ہوگا اور
کردیا ادر کرنے کے بیج میں صحبت کر لی تو کفارہ پھرے ادا کرتا ہوگا اور
کردیا اور صحبت کر لی پھر باتی آ دھا بعد میں آ زاد کردیا اور کھا نا کھلانے کے
کردیا اور صحبت کر لی تھر باتی آ دھا بعد میں آ زاد کردیا اور کھا نا کھلانے کے
کردیا اور صحبت کر لی تو صوب نے کہ بیلے آ دھا آ زاد

## إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّ وْنَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ كُبِتُوْا

جولوگ الله اوررسول کی مخالفت کرتے میں وہ (ونیا بھی بھی ) ایسے ذکیل

كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ

موں مے جیسےان سے پہلے لوگ ذکیل ہوئے

چنانچیکی غزوات میں اس کاظہور ہوا

وَقُدُا نُزُلُنَّا اللَّهِ بَيِّنْتٍ

اورہم نے کملے کھلے احکام نازل کئے ہیں

جن کا سیح ہونا قرآن کے اعجازے ثابت ہوتو ان کا انکار لامحالہ سزا کوموجب ہوگا اور بیتو سزاد نیایس ہوگی۔

وَلِلْكُفِرِيْنَ عَنَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يُوْمُ يَبْعُتُهُمُ

اور کا فروں کو ذلت کا عذاب ہو**گا** جس روز ان سب کوال**ند تعالی دوبار و زند** و

# الله جبيعًا فَينبِينُهُمْ بِهَا عَمِلُوا الْحُصْهُ

كركا بمران سبكاكيا مواان كوبتلاد كالكونك )الشتعالي في وو

#### الله ونسوه

محفوظ کرر کھاہے اور بیلوگ اس کو بھول کئے

یاوہ واقعی بحول گئے یا بے فکری اور بے التفاتی کے اعتبار ہے ہو۔ ربط اوپر ان اللذین بھادون عمل اللہ ورسول کے خلاف کر نے والوں کے لئے منافق اوپر کھلے کافروں کا بیان تھا آ کے منافقوں کی اور کھلے کافروں عمل منافق اوپر کھلے کافروں کا بیان تھا آ کے منافقوں کی اور کھلے کافروں عمل سے بھے۔ بہود اور سے بہود اور شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ بہود اور مسلمانوں عمل سطمانوں عمل کے ایک میں جوری جس مسلمان کو دیکھتے تو اس کے خیالات پریشان کرنے کوآ پس عمل کھس بھس کرنے گئے اور مسلمان بھتا کہ جھے کو ضرر پہنچانے کے لئے یہ باتھی ہوری جس حضور سلمان بھتا سرگوشیاں کیا کرتے تھے تیسرے یہود جب آ پ کی حضور عمل آتے تو سرگوشیاں کیا کرتے تھے تیسرے یہود جب آ پ کی حضور عمل آتے تو بھا کے السلام علیم کے اسام علیم کہتے جوموت کے معنے عمل ہو ادرمنافقین بھی ای طرح کہتے اور اس طرح سلام کرکے چیکے سے کہتے لو لا یعذ بنا اللہ بما نقول کے خداتھالی ہم کواس بات پرعذاب کون نیس کرتے۔

# وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ ﴿

اورالله برچز پرمطلع بيكياآب فياس پرنظرنبيس فرمال

مطلب دوسرول کوسنانا ہے جوممانعت کے بعد سر کوشی سے باز نیآتے تھے۔

# اَلُمْ تُرَانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا

کہ اللہ تعالیٰ سب کھے جانا ہے جو آ انوں میں ہے

#### فِي الْأَرْضِ

اور جوز من مس ہے

اورای میں ان کی سر کوئی بھی داخل ہے۔

مَا يُكُونُ مِن نَجُولى ثَلْتُهِ إِلَّاهُ وَرَابِعُهُمْ وَلَا

كوئى سركوشي تمن آ دميول كى الكنبيس بوتى جس كاچوتهاده (يعني الله )نهواوريانج

#### خَنْسَةٍ إِلَّاهُو سَادِسُهُمْ وَلا آدُنَى مِنْ ذَلِكَ

ک سر کوشی بیں ہوتی ہے جس میں چھٹادہ نہ ہواور نہ اس عددے کم میں ہوتی ہے

# وَلاَ ٱكْثَرُ إِلَّاهُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْاءَتُمَّ

جيدويا جاراً دميون من )اورنهاس سندياد وكروه (برحالت من )ان اوكور

# يُنَتِئُهُمْ بِمَاعَلُوا يَوْمُ الْقِيْمَةِ وَالْتَالَةُ لِكُلِّ

کے ساتھ ہوتا ہے (خواہ) و ولوگ کہیں تھی ہوں چمران (سب) کو قیامت کے دوز

#### شَىءِ عَلِيْمٌ ۞

ان کے کئے ہوئے کام ہلاد سکا میٹک اللہ تعالی کوہر بات کی پوری خرب

اس آیت کا عام مغمون اسکلے خاص خاص مضامین کی تمہید ہے ہے ۔ ناحق سرگوشی کرنے والے خدا سے ڈرتے نہیں کہ خدا کوسب خبر ہے اور وہ ان کوسزاد ہے گا۔

# ٱلمُرْتَرُ إِلَى الَّذِيْنَ نَهُوْا عَنِ النَّجُوٰى

کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فر مائی جن کوسر کوشی ہے منع کر دیا حمیات

تُمْ يَعُوْدُوْنَ لِهَا نَهُوْاعُنَهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْإِنْمِ

(مر) بر بنی )وووی کام کرتے ہیں جس سےان کومنع کیا میا تعاادر کناو

#### وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

اورزیاوتی اوررسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں

یعنی الیی سر کوشی کرتے ہیں جس میں بوجہ ممانعت کناہ بھی ہے اور بوجہ مسلمانوں کورنج پہنچانے کے عدوان یعنی ظلم اور زیادتی بھی ہے اور بوجہ اس کے کہ حضور منع فرمانچکے تھے رسول کی نافر مانی بھی ہے۔

# وَإِذَاجًاءُوكَ حَيُوكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِمِاللَّهُ اللَّهُ لا

اوروہ لوگ جب آپ کے پاس آتے بیں آپ کوایے لفظ سے سلام کہتے میں جس سے اللہ نے آپ کوسلام نہیں فرمایا

یعنے اللہ تعالی کے ویالفاظ ہیں۔ سلام علی الموسلین (رسولول پر سلام ہو)سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ (خداکے برگزیدہ بندول پر سلام ہو)صلو اعلیہ وسلموا تسلیما (رسول پر دروداورسلام بھیجا کرو) اوروہ کہتے ہیں السام علیک (جس کے معنی موت کے ہیں)

# وَيَقُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا

اورائ بی می (یائے آپی می) کہتے میں کہ (اگریہ پنجبر میں تو مرجود اوط مردو جو نفول حسیا کم

الله تعالی حارے اس کہنے پرسزا (فورا) کیوں نہیں دیتا

کونکہ اس میں سراسرآپ کے ساتھ ہے ادبی ہے آگے ان کے اس فعل پر وعید اور اس بات کا جواب ہے کہ بعض حکمتوں کے سبب جلدی عذاب نہ آئے۔ عذاب نہ ونالازم نہیں آتا۔

### جَهُنُمْ يَصُلُونَهُا ۚ فَبِئُسُ الْمُصِيْرُ ﴿

ان کے لئے جہنم کافی ہاں میں بدلوگ (ضرور) داخل ہوں مے سودہ برا تھ کانہ ہے

آ کے ایمان والوں کو خطاب فرما کر منافقین کے تھبہ سے ان کو بھی ممانعت ہے اور منافقین کو بھی ساتا منظور ہے کہتم تو ایمان کے مدعی ہو ہی ایمان کے مقتضا پر کیوں نہیں عمل کرتے۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّ إِذَا تُنَاجِيْتُمُ فَلَا تَتَنَا

اے ایمان والوجبتم ( کسی ضرورت ہے ) سر کوٹی کروتو ممناہ اور زیاد تی

## جُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُ وَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

اوررسول کی نافر مانی کی سرگوشیال مت کرواور نفع رسانی اور پر ہیز گاری کی مرسموں مرد در دیجہ در مراقب است کر داور نفع رسانی اور پر ہیز گاری کی

## وَتَنَاجُوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي ٓ

باتوں کی سرگوشیاں کرواور اللہ ہے ڈروجس کے پاس تم سب جمع کے

#### ٳؖڵؽؙڮؚؾؙٛڂۺٞۯۏڹ۞ٳٮۜٛؠٵاڵڹۧۼۅ۠ؽڡؚ<u>ۻ</u>ؘ

جاؤ مے اسی سر کوشی محض شیطان کی طرف سے (بعنی اس کے بہکانے سے)

#### الشَّيْطْنِ لِيَخْزُنَ الَّذِيْنَ امْنُوْا

ہے تاکہ سلمانوں کو رنج میں ڈالے

آ مے مسلمانوں کوسلی ہے کدان کی سرکوشیوں سے رنجیدہ نہ ہوا کریں

وَكَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى

اوروه شیطان بدوں خدا کےاراد ہےان کو پچم ضرر نبیں پہنچا سکتا ادرمسلمانوں

### اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

کو (برامر میس) الله على پرتو كل كرنا جا ہے

كونى ان كوضر رئيس بينجاسكا \_

## يَايُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفْسَحُوْا

اے ایمان والو جب تم سے کہا جاوے کہ مجلس میں جگہ کھول وو تو تم

فِي الْهَجْلِسِ

جكه كھول ديا كرو

یعی حضور فرمائیں یاد میرا کابر جس میں آنے والے کو بھی جگال جائے۔

#### فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

الله تم كو (جنت من ) كملى جكدد عكا ورجب كى ضرورت سے كما جائے كه

انشُرُوا فَانْشُرُوا

(مجلس سے اٹھ کھڑ ہے ہو) تو اٹھ کھڑ ہے ہوا کرو

ہاں آنے والے کو نہ چاہئے کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے (شیخین) بعنی اس تھم کے ماننے والے تمن شم کے لوگ ہیں ایک تو بے ایمان جیسے منافقین وغیرہ جو کسی د نیوی مصلحت سے مان لیس وہ اس وعدہ سے خارج ہیں دوسرے مسلمان بے علم ان کے لئے مطلقاً در ہے بلند ہونے کا وعدہ ہے تیسرے مسلمان اہل علم ان کے لئے زیادہ در جے بلند ہونے کا وعدہ ہے کیونکہ ان کو علم ومعرفت حاصل ہے وہ زیادہ خلوص اور زیادہ خوف سے تھم کو مانتے ہیں جس سے علم کا تو اب بڑھ جاتا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ اہل علم کو عام مسلمانوں کے بعد خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ دلیل ہے کہ اہل علم کو عام مسلمانوں کے بعد خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔

# يَرُفَع اللَّهُ الَّذِيْنَ الْمُنُو امِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ

الله تعالى اس تعلم كى (اطاعت سے) تم ميں ايمان والوں كے اور (ايمان والوں ميں) ان لوگوں كے جن كوئلم (وين) عطاموا ب (آخروى) در ج

# اُوْتُوا الْعِلْمُ دُرَجْتِ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ ا

بند کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کو تمبارے سب اعمال کی پوریٰ خبر ہے

کہ کس کا کمل ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کس میں ایمان نہیں پھر
مومنین میں کس کے عمل میں خلوص زیادہ ہے کس میں کم اس لئے ہرایک
کے ثواب میں تفاوت رکھا آ کے پھر سرگوش کے متعلق ایک تھم ہے شان

نزول اس کا یہ ہے کہ بعض امیر لوگ حضور میں حاضر ہو کر آپس میں بڑی دیے دریک سرکوشی کرتے جس سے غریبوں کو بات سننے کا موقع کم مل آپ کو ان لوگوں کا دریک سرکوشی کرنا نا گوارگزرتا اور ایک روایت میں بلاسندیہ ہے کہ منافقین اور میبود بلا ضرورت آپ سے سرگوشیاں کرتے مسلمانوں کو بینا گوارگزرتا اس پران کوشع کیا گیا جب بازند آئے تو بیتھم نازل ہوا۔

# يَا يُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَآ إِذَا نَاجِيْتُمُ الرَّسُولَ

اے ایمان والوجب تم رسول سے سر کوشی ( کرنے کا اراد و ) کیا کروتو اپنی

## فَقُدِّ مُوْابِيْنَ يِدَى نَجُوْلِكُمْ صَدَ قَالًا

ای سرگوشی سے پہلے (ساکین کو) کچھ خیرات دے دیا کرو جس کی مقدار معین نہیں اور ظاہر یہ ہے کہ پچھ معین بھی نہی مگر کوئی عقامت دفنہ

ول مقدار مسرورے۔

# ذلك خَنْرُلُكُمْ وَاطْهُرُ

# فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

م اگرتم کو (مدقہ دیے کی مقدور نہ ہو تو اللہ غفور رحیم ہے

اس مورت میں اس نے معاف کر دیا اور اس سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ بیصدقہ کا تھم واجب تھا جب بیتھم نازل ہوا تو بہت ہے آ دی مغروری بات کرنے ہے ہی رک گئے اس پراگلی آیت نازل ہوئی اگر چہ اس تھم میں ناداروں کے لئے اجازت تھی کہ بدون صدقہ دیئے سرگوشی کر لیس محربعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جونہ تو بالکل نادار ہوتے ہیں نہ پورے مساحب روت ہیں نہ پورے مساحب روت میں الباایسوں کو تکی آئی ہوگی کہ وسعت کم ہونے کی وجہ سے تو فرج کرنا گراں ہواور اپنے نادار ہونے میں مجمی شبہ ہوااس لئے نہ صدقہ

دیے تو بدون صدقہ دینے کے اپنے لئے اجازت بھی نہ بھے سکے اور آپ سے سرگوشی کرنا کوئی عبادت نہ تھی جس کے چھوڑنے پر ملامت ہو سکے اس لئے یہ دعنرات ضروری بات کرنے ہے بھی رک مجئے۔

# ءَاشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَرِّمُوْا بَيْنَ يَدَى نَجُوْلَكُمْ

كياتم الى سركوشى كے قبل خيرات دينے ہے ذر محظ سو (خير ) جبتم (اس

# صَدَقَتٍ فَاذَ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

کو) نہ کر سکے اور اللہ تعالی نے تمبارے حال پر عنایت فرمال کے کہا کہ کومنسوخ کر کے صدقہ معاف کردیا جس کی حکمت ظاہر

کدال علم کومنسوخ کر کے صدقہ معاف کر دیا جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت حاصل ہوگئی ہے کہ جس مصلحت حاصل ہوگئی کو نکہ مقصود سر کوشی کا دروازہ بند کرنا تھا یہ مصلحت صدقہ منسوخ ہوئے کے بعد بھی باتی رہی کیونکہ منافقین اور متکبرین اگر پھر سر کوشی کرتے تو ان پر تجبر اور بڑائی کا صرح اعتراض لازم آتا کہ جب تک صدقہ کا حکم تھا اس وقت تک تو کبھی سر کوشی نہ کی صدقہ دینے جس عاراور بخل کرتے رہے صدقہ معاف ہونے کے بعد پھر سر کوشیاں کرنے چلے اس وجہ سے آئدہ ان کو جرات نہ ہو کتی تھی۔

# فَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَأَطِيْعُوا

تَوَ مَ نَمَادُ کے پابند رہو اور زکوۃ دیا کرو اور اللہ و

#### الله ورسوله

رسول كاكبتاما تاكرو

مطلب بیکه بیصدقد منسوخ ہونے کے بعد تمہارے قرب اور مقبولیت اور نجات کے لئے باتی کام پر جمار ہناکائی ہے۔ ربط آ مے منافقین اور یہود اور دوسرے کفار کی ندمت ہے جس کو مسلمانوں کی مدح پرختم فر مایا ہے۔

# وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِيَالَّعُمُكُونَ ﴿ الْمُرْتَرِ إِلَى الَّذِينَ

اورالله کوتمبارے سب اعمال کی پوری خبر ہے کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر

# تُولُوْا قَوْمًا غَضِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ مِنْكُمْ

فرمائی جوایے لوگوں ہے دوئ کرتے ہیں جن پراللہ نے غضب کیا ہے یہ

#### ٷ*ڒڡؚ*ڹۿۿڒ

منافق لوگ نہ تو (پورے پورے )تم میں ہیں اور ندان عی میں ہیں

الم توتا هم المفلحون پہلے لوگوں سے مراد منافقین ہیں دوسرے لوگوں سے مراد منافقین ہیں دوسرے لوگوں سے مراد منافقین ہیں دوسرے لوگوں سے مراد یہودی تھاس لئے ان کی یہود سے دوتی اورای طرح کفار سے بھی تعلقات مشہور ومعلوم ہیں۔ بلکہ فلاہر میں تم سے ملے ہوئے ہیں اور دل سے اور عقیدہ سے کفار کے ماتھ ہیں۔

#### وَيَحْلِقُونَ عَلَى الْكَذِبِ

اورجمونی بات رقسمیں کماجاتے ہیں

اوروہ جمونی بات ہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں۔

#### وَهُمْ يَعْلَبُونَ ﴿ اعْدَاللَّهُ لَهُمْ عَدَا ابَّا شَدِيدًا اللهُ اللهُ لَهُمْ عَدَا ابَّا شَدِيدًا الله

اوروہ خور بھی جانتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لئے سخت عذاب مہیا

#### اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

كرركها ہے (كونكه ) بينك وه برے برے كام كيا كرتے تھے

چنانچ کفراورنفاق سے بدتر کون کام ہوگا اوران بی برے کاموں ہیں سے ایک برے کاموں ہیں سے ایک برے کاموں ہیں سے ایک برے کام کا آگے بیان ہے۔

# اِتَّخَنُّ وَآلِيْهَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ وَاعَنَ

انبوں نے ابی قسموں کو (اپن بچاؤ کے لئے سپر بنار کھا ہے بھر خدا کی راہ سببیل الله فالھ مرعد اب قبیدی (ان تعنی

ے روکتے رہے ہیں سو (اس وجہ سے )ان کے لئے ذلت کا عذاب ہونے

# عنهم أموالهم ولآ أولادهم من الله

والا ہان کے اموال اور اولا دانٹہ ( کے عذاب ) سے ان کوذرانہ بچاشیس

# شَيْعًا ﴿ أُولَيْكِ أَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

کے (اور) پہلوگ دوزخی ہیں وولوگ اس میں ہمیشہر ہے والے ہیں جس

# خْلِدُونَ ﴿ يُوْمُ يَبْعَتْهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا

روزاللدان سب كودوباره زنده كرے كاسوياس كروبروجى (جمونى)

# فَيُحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَخْلِفُونَ لَكُمْ

فتمیں کھا جادی مے جس طرح تمہارے سامنے تمیں کھا جاتے ہیں

جس سے مسلمان اکومسلمان مجورائی جان ومال سے بری طرح پیش ندآ کیں ۱۲

جیا کہ مشرکین کا قیامت کے دن جموثی شم کھانا اس آ بت میں ذکور ہے واللہ رہنا تا کنا مشرکین خدائے پروردگاری شم ہم مشرک نہ تھے۔

ويخسبون أنهم على شي عط

اور یوں خیال کریں گے کہ کسی انجھی حالت میں ہیں \* میں سیال کریں کے کہ کسی انجھی حالت میں ہیں

اس جمونی قسم کی بدولت نی جاویں گے۔

#### اَلا إِنَّهُمُ هُمُ الْكَانِ بُوْنَ۞

خوب من لو بدلوگ بڑے بی جموٹے میں

كه خدا كے سامنے بھى جموث بولنے سے نہ چوك آ مے ان حركوں

کی وجہ ہلاتے ہیں۔

## اِسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكْرَاللَّهُ

ان پرشیطان نے پورا پورا تبلط کرلیا ہے سواس نے ان کو خدا کی یاد

ٱولَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطُنِ ۗ ٱلاَّ إِنَّ حِزْبُ

بملا دی یہ لوگ شیطان کا محروہ ہے خوب سن لو کہ یہ شیطان کا

الشَّيْطِي هُمُ الْخُورُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ

كروه ضرور برباد ہونے والا ہے جولوگ الله اور اس كے رسول كى

يُحَادُّوْنَ اللهُ وَرُسُولُهُ أُولِلِكِ فِي الْأَذَكِ نِينَ۞

مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ سخت ذلیل لوگوں ہیں ہیں

جب بیاللہ ورسول کے خالف ہیں تو پھران کی بیرحالت کیوں نہ ہو ہے منرور ہر باد ہوں گے آخرت میں تو یقیناً اور بھی دنیا میں بھی آ مکے بتلاتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ان کے لئے ذلت تجویز کررکھی ہے اس طرح اطاعت کرنے والوں کے لئے عزت ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ و رسول کے تابعدار ہیں۔

#### كتب اللهُ لا غُلِبَتَ أَنَا وَرُسُلِي \*

اورالله تعالی نے بیہ بات (اپنے تھم از لی میں )لکھدی ہے کہ میں اور میرے پیمبر غالب رہیں مے

جوكة عزت كى حقيقت بهاور جبرسول عزت والے بين تو ان كا اتباع كرنے والے بين تو ان كا اتباع كرنے والے بين تو ان كا اتبان كرنا كرنا والے ہيں صاحب عزت بين اور مقصوداس جگدرسولوں كا غلب بيان كرنا بها وكوشرف كرنے كے لئے فرماديا اور غلب كے معنی

سوره ما كدة آيت الاان حزب الله هم الغلبون ميس كزر ع بير.

## اِنَّ اللهُ قُوِيُّ عَزِيْزُ ۞

بيكك الله توت والاغلبه والاب

اس لئے وہ جس کو جاہے غالب کر دے آ گے کفار کی دوتی کے بارہ میں منافقوں کےخلاف ہیچ مسلمانوں کی حالت بیان فریاتے ہیں۔

# لاتجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ

جولوگ الله پراور قیامت کے دن پر (پرراپررا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو کو گانوا کے والدہ ورسول کو کو گانوا

ند میکمیں مے کہ وہ ایسے مخصول سے دوتی رکھتے ہیں جواللہ درسول کے

#### الباء هُمْ أَوْ أَبْنَاء هُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ

برخلاف ہیں کووہ ان کے باپ و بنے یا بھائی یا کنبہ بی کیوں نہ ہوان لوگوں

#### عَشِيْرَتُهُمُ أُولَالِكَ كَتَبَ فِي قُلُونِهِمُ الْإِيْمَانَ

کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان ثبت کرویا اور ان ( قلوب ) کواپے فیض

### وايته همم برووج منه

ت توت دی منیض مرادنور مرایت ب

یعنی ہدایت کے مقتضا پر ظاہرا عمل کرتے ہیں اور دل میں سکون و اطمینان ہے۔ فہو علی نور من ربع میں بھی اس فیض کا ذکر ہے چونکہ اس سے باطنی حیات زیاوہ ہوتی ہے اس لئے اس کوروح فر مایا بیتو ان کو و نیا میں دولت ملی۔

# ويدخه ويد الما ويد والما ويد والما ويد والما وال

اور ان کو ایے باغوں میں داخل کرے کا جن کے نیچ سے نہریں خلابین ویھا طرحی الله عنهم ورضوا

جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشدر میں مے اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا اوروہ

عَنْهُ \* اوللَّهِ حِزْبُ اللَّهِ الآرانَ حِزْبُ

اللہ سے رامنی ہوں کے یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے خوب س لو کہ

### الله هم المفلحون

الله بى كالروه فلاح يانے والا ب

کفار ہے دوئی رکھنے کی تحقیق سورہ آل عمران آیت لایتخذالمومنین الخ ش گزرچی بے سورہ الحشر مدینه وایها اربع و عشرون كذافي البيضاوي ربطاويركي سورة كاخير حصمين زیاوہ تر منافقین کی ندمت اور ان کا یہود کے ساتھ دوتی رکھنا ندکور تھا اس سورت کے ابتدائی حصہ میں زیادہ تریہود کی سز ایعنی جلاوطنی کا اور منافقین کی روتی ان کے کام نہ آنے کا ذکر ہےاور جلاو طنی کی مناسبت ہے بعض ا حکام غنیمت کے بیان کر دیئے ہیں اور قصدان یہود کا بیہوا کہ جب حضور تعلی اللہ عليه وسلم مدينة طبيبه من تشريف لائة ويبود يصلح كامعامده بوكيا منجمله ان کے ایک قبیلہ بی نفیر تھاان ہے بھی صلح تھی اور پیلوگ مدینہ سے دومیل کے فاصلہ پردہتے تھے ایک مرتبہ عمرو بن امیضمریؓ کے ہاتھ سے دوخون ہو گئے اس میں آپ کوخون بہااوا کرنا تھا آپ بی نفیر کے پاس تشریف لے گئے اگریہلوگ بھی چندہ میں شریک ہونا جا ہے تو ہو جائیں انہوں نے آ یا و ایک جگہ بھلادیا کہ ہم اس کا انظام کئے دیتے ہیں اور آپس میں خفیہ مشورہ کر کے ایک مخص کواو نجے پر چڑھا دیا کہ وہاں سے چکی کا پھر آپ پر چھوڑ وے کہ معاذ اللہ آپ کا کام تمام ہو جائے آپ کوفوراً وحی ہے معلوم :و گیا آپ وہاں سے اٹھ آئے اور کہلا بھیجا کہ تم نے عبد تو ڑویا ہے دس روز کی تم کو مہلت ہاں مدت میں جہاں وا ہو چلے جاؤ۔ ورنہ جو تحص اس مدت کے بعدنظرآ وے گااس کی گردن ماردی جائے گی انہوں نے جانے کا اراد و کیا تو عبدالله بن الى منافق وغيرہ نے ان كے ياس كبلا بھيجا كەتم كہيں مت جاؤ میرے ساتھ دو ہزار آ دمی ہیں اپنی جان دے دیں گے اور تم بر آ چ نہ آ نے دیں مے وہ لوگ ان کے کہنے میں آ محتے اور آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم كہيں نبيں جاتے جوآب سے ہوسكے كر ليجئے۔آب فوج كولے كريلے وہ لوگ قلعہ میں بند ہو گئے اور منافقین منہ چھیا کر بیٹھ رے آپ نے قاعہ کا عاصرہ کرلیااوران کے باغوں کے درخت جلوا دیئے کثوا دیئے آخر تنگ آ کرانہوں نے نکل جانا منظور کیا آپ نے فرمایا کہ تھیاروں کے سواجتنا اسباب لے جاسکو لے جانے کی اجازت ہے غرض وہ لوگ کچھ شام کو کچھ خیبر کونکل محئے اور مارے حسد وحرص کےایے گھروں کی چوکھٹ باز وکڑیاں تنختے تک لاد لاد کر لے محنے اور یہ قصہ بدر کے بعد مجری میں ہوا امیر حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ان کومع دگیر یہود کے ملک شام کی طرف نکال دیاییدونوں جلاوطنی حشراول وحشر ثانی کہلاتی ہیں۔

## فَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ

سوان پر خدا ( کا عقاب ) اسی جگ ہے پہنچا کے ان کوخیال بھی نہ تھا اور ان

#### في قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ

کے دلوں میں رعب ڈ الّی دیا

کہاس رعب کی مجہ سے نکلنے کا قصد کیا۔

# <u>مُخْرِبُون بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِينَهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَ</u>

کا بے کھرول کوخودا ہے ہاتھوں سے اور سلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاز رہے تھے

لیعی خود ہی کڑی شختے نکالنے کے لئے اپنے مکانوں کو گرارہے شے اور مسلمان بھی ان کے قلب کو صدمہ پہنچانے کے لئے منہدم کرتے شے اور مسلمانوں کے منہدم کرنے کوان کی طرف اس لئے منسوب کیا کہ اس کا اصل مسلمانوں کے منہدم کرنے کوان کی طرف اس لئے منسوب کیا کہ اس کا اصل سبب ان کاعہدتوڑنا ہے جوخودان کا تعلق تعاتویہ صیبت انہوں نے خودا ہے سرلی

#### فَاعْتَبِرُوْا يَأُولِي الْأَبْصَارِ ۞

سواے دانشمند و ( اس حالت کود کچیکر ) عبرت حاصل کرو

كه خدادرسول كى مخالفت كا انجام بعض دفعه دنيا مين بھى بہت براہوتا ہے۔

### وَلُوْلِا آن كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءِ

أكر الله تعالى ان كي قسمت من جلاوطن مونا نه لكه يكتا تو ان كو

#### لَعُذَّ بَهُمْ فِي الثَّانِيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا

د نیای می ( المقل کی سزاد ی<del>ا</del> )

توجس طرحان کے بعد بی قریظ کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔

#### وَلَهُمْ فِي الْأَخِرُةِ عَنَ ابْ التَّارِ ۞

اوران کے لئے آ فرت میں دوزخ کاعذاب (تیار) ہے

اگر چہ دنیا میں قبل کے عذاب سے نج محنے آ مے دنیا میں جلا وطنی کی سزا اور آخرت میں جہنم کی سزاکی وجہ ہتلاتے ہیں۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَةُ اللهُ وَرُسُولُهُ عَوَمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَةُ اللهُ وَرُسُولُهُ عَوْمَنَ

یاسب سے ہے کدان لوگوں نے اللہ کی اوراس کے رسول کی مخالفت کی

يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهُ شَرِيدُ الْعِقَابِ ۞

ہاور جو خص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو سخت سزاد یے والا ہے

#### (٥٩) سُوْزَةُ الْجَيْنِيْلِ مَكَنْ يَنْتُمُ (١٠١)

سورهٔ حشر مدینه چس نازل ہوئی اوراس جس چوہیں ۱۲۳ ییش اور تین رکوع ہیں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كام ع جونهايت مهريان بردرم والي بي

#### سَبِّحَ بِتلهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْرَضِ

الله کی پاک بیان کرتے ہیں سب جو پچھ که آسانوں اورز من میں (محلوقات)

# وَهُوالْعَزِيْزَالْحَكِيْمُ ۞ هُوالَّذِيْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ

میں (خواہ زبان حال سے یا قال سے )اور وہ زبر دست (اور ) محکت والا

#### كَفَرُوْا مِنَ ٱهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِمْ

ہے وی ہے جس نے (ان) کفار اہل کتاب ( یعنی نی نفیر ) کوان کے

#### <u>لِاُوَّلِ الْحَشْرِ 4</u>

کمروں سے بہلی ہی بارا کشاکر کے نکال دیا

ہسم الله الرحمن الرحیم سبح لله تا سنجزی الفسقین کیونکہ بقول زہری کے اس سے پہلے ان پر بیمسیب واقع نہ ہوئی تھی جلاوٹنی کی مصیبت ان پراول تی بارآئی جوان کی بیہودہ حرکوں کا نتیجہ ہا اور اس میں لطیف اشارہ ہان کے دوبارہ جلاوٹن کئے جانے کی طرف چنانچہ دوبارہ حفرت عمر نے تمام یہودکو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔

# مَاظُننتُمْ أَن يَخْرُجُوا وُظُنُّوا أَنْهُمْ مَا نِعَتُهُمْ

تہارا گمان بھی نہتھا کہ دو (مجمی اپنے کھروں سے ) تکلیں کے اور (خود )

#### حُصُونِهُمُ مِنَ اللهِ

انہوں نے بیگان کررکھا تھا کہان کے قلع ان کواللہ سے بچالیں مے

یعنی ان کواپے قلعوں کی مغبوطی پر ایباناز تھا کہ غیبی انتقام کا خطرہ بھی ان کے دل میں نہ آتا تھا پس ان کی حالت ایسے خص کے مشابقی جس کا یہ گمان ہوکہ قلعے اللہ کے تہر ہے بچالیس کے مراد اس جگہ ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں نکالے مجے جن کی بے سروسا مانی پر نظر کر کے اس کا احتمال بھی نہ ہوتا تھا کہ یہ بے ساماں ان ساماں والوں کو نکال دیں مے۔ اوران پر غالب آجاویں ہے۔

بیخالفت دوطرح ہے ہوئی ایک عہدتو ڑنے ہے جس کی سزا جلاوطنی ہوئی دوسرے ایمان نہ لانے ہے جس ہے جہنم کا عذاب ہوگا آ مے یہود کے ایک طعن کا جواب ہے جب سلمانوں نے ان کے درخت کا ف دیئے اور جلا دیے تو انہوں نے کہا کہ بیفساد ہے اور فساد ہری چیز ہے اور بعض مسلمانوں نے کہا کہ بیفساد ہے درختوں کا چیوڑ دینا مسلمانوں نے بھی ہا وجودا جازت کے یہ جو کر کے کہ درختوں کا چیوڑ دینا بھی جائز ہے اور آخر میں یہ مسلمانوں تی کے کام آئیں مے تو ان کا رہنا بی بہتر ہے نہیں کا نے اور بعض نے یہ جو کر کہ یہود کا دل دیم گاکا ک

# مَا قَطْعُتُمْ مِن لِينَةٍ أَوْتَرُكُتُوْهَا قَايِمَةً

دیے جواب کے ساتھ ان دونو ل فعلوں کا درست ہونا بتلاتے ہیں۔۱۳

جو مجوروں کے در فت تم نے کاٹ ڈالے یاان کی جزوں پر کھزار ہے دیاسو

عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ اللهِ وَلِيُغُزِى الْفُسِقِينَ ۞

دونوں باتنس) خدائل کے محم (اوررضا) کے موافق میں اور تا کہ کا فروں کوؤلیل

وُمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَا آوْجَفْتُمْ

کرے اور جو پھھانٹ نے اپنے رسول کوان سے دلوایاتم نے اس پر نہ کھوڑے

عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهُ

دوڑائے اور نداونٹ کیکن اللہ تعالی کی عاوت ہے کہ اپنے رسولوں کوجس پر

يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ طُواللَّهُ عَلَى

عاب ( خاص طور بر ) مسلط فرمادیتا ہے اور الله تعالی کو ہر چز پر بوری قدرت

كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ مَاۤ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

ہے جو کچھاللہ تعالی (اس طور ) پراہیے رسول کود دسری بستیوں کے ( کا فر )

مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَيِتَّهِ وَلِلرَّسُولِ

لوگوں سے دلواد ہے (جمیے فدک اورا یک مصہ خیبر کا ) سووہ بھی اللہ کا حق ہے

يعنى الله تعالى في اس من ما لكانه تعرف كرف كا آب كوانتبارد عديا ب

وَلِنِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ

اور رسول کااور آپ کے قرابت داروں کااور تیبوں کااور مکینوں کااور

السَّبِيْلِ لا

مسافروں کا

یعنے بیسبای کے معرف ہیں جیسا کداور بھی معرف ہیں جن میں حضورا پی
رائے سے خرج کر دیا کریں گے اوران مصارف میں سے بتای اور مساکین اور
مسافروں میں آویہ مطلقا باتی ہاور حضور ملی انڈ علیہ اسلم کا حصیاور آپ کی قرابت کا
جو حصد آپ کی نصرت و حمایت کی وجہ سے تعاوہ بوجہ حضور مسلی انڈ علیہ اسم کی وفات کے
اب نہیں رہا۔البت اگران میں کوئی غریب مسکین ہواس کا حق بوجہ مسکنت کے:وگا۔

# كَىٰ لَا يُكُوْنَ دُوْلَةً اللِّينَ الْاَغْنِيّاءِ مِنْكُمْ الْمُ

تاکہ وہ (مال) تمبارے تو محروں کے تیفے میں نہ آ جائے

جیسا کہ جا لمیت میں لڑائی کی سب آمدنی اور نغیمت ہاا ختیار لوگ کھا جائے تھے اور فقراء بالکل محروم رہ جاتے تھے اس لئے حق تعالی نے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر رکھا اور اس کے مصارف بھی بتلا دیئے کہ آپ باد جود مالک ہونے کے چر بھی محتاجوں میں مصلحت عامہ کے موقعوں میں خری فر مادی سے معلوم ہو کمیا کہ حضور کی رائے پر ہونے میں حکمت ہے۔

# وُمَا اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَخُذُونًا فَ وَمَا نَهْكُمُ

اوردسول تم کوجو پچھد سدياكريں وه ليالي كرواورجس چيز كے لينے ) تے تم كوروك

عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۗ وَاتَّقُوااللّهُ وَإِنَّاللّٰهُ شَوِيْدُ

ويرتم رك جاياكرو(اور بالعموم الغاظ يري تحم بافعال اورادكام من بعي )اوراتند : رو

الْعِقَابِ ٥ لِلْفُقَرَاءِ الْهُهْجِرِينَ الَّذِينَ

مِيْك الله تعالى كالفت كرن بريخت مزاوين والاسهادر ماجتمند مباجرين كا (بالخصوس)

أُخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

حق بجوائے محرول ساورائے الول سے (جر افظاماً) جدا کرد ہے گئے

یعن کفار نے ان کواس قدر نگ کیا کہ گھریار چھوڑ کر بجرت کرنے پر مجبور: و گئے۔

يَبْتَعُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا

وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ هُمُ

اورو ہ انتداوراس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں (اور) یمی لوّ ۔

الصّْرِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوَّوُ اللَّهُ الدَّارَ

(ایمان) کے سیچ بیں اور نیز ان لوگوں کا ( بھی حق ہے) جودار الاسلام ( یعنی

## وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمُ

مین ) میں ان (مہابرین) کے (آنے کے ) بل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں اور اس صفت کو نصیلت میں وطل یہ ہے کہ اپنے وطن میں علوم و کمالات حاصل کرنا خصوصاً اطاعت اور تابعداری کرنا کمال کی بات ہے کہ وکا کہ وطن میں ان امور سے اکثر مواقع پیش آجاتے ہیں نیز اپنی ریاست اور وجاہت کی وجہ سے عار بھی آئی ہے۔

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُ وْنَ

جوان کے پاس بھرت کرے آتا ہاں سے بدوگ مجت کرتے ہی اور فی صد ور دور مرحاجے متا او توا و یورٹرون

مہاجرین کوجو کچھ ملتا ہے (اس سے میدانصار )اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں

عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَلُوْكَانَ بِهُمْ خَصَاصَةٌ فَهِ

پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ تی ہو

کیعنی خود بسااوقات فاقہ سے بیٹھر ہے اور مہاجرین کو کھلا دیے ہیں ۱۲

وَمَنْ يُونِقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَا ولَلْإِكَ هُمُ

اور داقعی جوخص اپی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جادے ایسے ہی لوگ

الْمُفْلِحُونَ ﴿

فلاح بانے والے ہیں

جیما کہ خدانے ان لوگوں کوح سے اور اس کے مقتضا پھل کرنے سے بچا رکھا ہے مسئلہ طبعی اور پیدائشی حص پر ملامت نہیں البت اس کے ناجا زُر مقتضا پھل کرنا ممناہ ہے۔ ناجا رُز مقتضا پھل کرنا ممناہ ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُ وُمِنَ بَعْدِهِمْ

اوران لوگوں كا بھى اس مال فے ميں حق ب ) جوان كے بعد آئے

تعنی مہاجرین وانسار کے بعداسلام میں یامہ بند میں یاد نیامی آئے یا آ وینگے۔

يَقُوْلُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

جو (ان نذکورین کے حق میں) دعا کرتے ہیں کداے ہمارے پرورد گارہم کو

سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا

بخش دے اور ہارے ان بھائیوں کو (مجمی) جوہم سے پہلے ایمان لا کیکے

#### غِلَّا لِلَّذِينَ الْمِنُوا

میں اور جارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینے نہونے ویے کئے

یدعااہے زمانہ والول کو بھی عام ہے حاصل میہوا کہ پہلے ہزرگول کی فضیلت کے معتقدر ہیں اوراہے معاصرین ہے بھی محبت رکھیں۔

رُبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ <u>أَ</u>

اے مارے دب آپ بڑے شغی رحیم میں

ہماری دعا قبول فرما لیجے اوران اوصاف کے بیان کرنے کا بیمطلب نہیں کہ جس کے میں سے مطلب نہیں کہ جس کے میں سے مطات نہ ہوں وہ مال فے کا حقد ارنہیں بلکہ مقصودان کے بیان سے محض رغبت دلانا ہے کہ بعد کے لوگول کو ایسا ہونا چا ہے کہ بدون اس کے کال متحق اور پورے مصرف نہیں ہول کے پس مجموعہ آیات وروایات سے ان اوگول کا مصارف ہونا اور فرج کا اختیار آپ کی رائے پر ہامکن کا اختیار آپ کی رائے پر ہامکن نہیں لہذا وفات نبوی سے بیاختیار خلفاء اسلام کو حاصل ہوا گرا تنافرق ہے کہ لیام کا الکان تصرف نہوگا بلکہ حاکمان اختیار قانون شرکی کی پابندی کے ساتھ حاصل ہوگا۔ الکان تصرف نہوگا بلکہ حاکمان اختیار قانون شرکی کی پابندی کے ساتھ حاصل ہوگا۔

اَكُمْ تُرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُولُونَ

کیا آپ نے ان منافقین ( تعنی عبداللہ بن ابی وغیرو کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے

لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوْامِنَ الْفِلِ الْكِتْبِ

(ہم ندہب) بھائیوں سے کے کفارالل کتاب ہیں (یعنی بی نضیرے) کہتے ہیں

الم ترالی تا جزاء الطلمین لین کہتے تھے کیونکہ نزول سورت کا واقعہ کے بعد ہوا ہے جیسا کہ خود اس کے الفاظ سے نیز روح المعانی میں الل سیرومحد ثین کا قول نقل کرنے ہے معلوم ہوتا ہے۔

لَيْنَ الْخُرِجْتُمْ لَنَخُرُجُنَّ مَعُكُمْ وَلَا

کہ واللہ اگر تم نکالے مجے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں مے

<u>نُطِيعُ فِيٰكُمْ أَحَدًا أَبُدًا لا</u>

اورتمبارے معاملہ میں مجمی کہنانہ مانیں مے

سیعتی ہم کوگوئی کیسا ہی سمجھائے کہ جلاوطنی یا لڑائی میں تمہارا ساتھ نہ دیں مگرہم نہ مانیں سے ۱ا۔

وَّإِنْ قُوْتِلْتُمْ لِنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشُهُدُ

اورا گرتم ہے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تہاری مدوکریں مجاوراللہ کواہ ہے

# اِنْهُمُلُكُنِ بُونَ ۞ لَيِنَ الْخُرِجُوالَا

کہ وہ بالکل جموٹے ہیں واللہ اگر اہل کتاب نکالے گئے تو یہ منافقین ) ان

## يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَيِنَ قُوْتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ

کے ساتھ نبیں تکلیں مے اور اگران سے لڑائی ہوئی تویہ ان کی مدونہ کریں

#### وَلَيِنَ نَصَرُ وُهُمُ لَيُولَنَّ الْأَذْبَارَ فَ ثُمَّ لَا

کے اور اگر (بفرض محال) ان کی مدد بھی کی تو چینے بھیر کر بھا کیس مے پھران

#### يُنْصُرُونَ 🕁

کی کوئی مدد نه ہوگی

کونکہ جو مددگار تھے جب وی بھاگ کے اور دوسراکوئی مدگار ہے نہیں ہیں لامحالہ مغلوب ہو تھے مطلب یہ کہ منافقین کی جوغرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں پرکوئی آفت نہ آنے دیں اس میں برطرح تاکامی رہے کی چنانچ ایسے بی ہوااور حق تعالی کے یہ فرماد ہے کہ بعد کہ وہ مدنہ کریں گے مدر کرنے کا حقال نہیں ہوسکنا مگر فرض محال کے طور پر اس صورت کا بھی ذکر فرماد یا تاکہ فرضی اور واقعی تمام صور توں پرمقصود ٹابت ہو جائے کہ منافقین کی طرح ان کے کا منہیں آ کے اگر اس سورت کا نزول واقعہ سے پہلے ہوا ہے جب تو ان آیوں پرکوئی اشکال بی نہیں اور اگر واقعہ کے بعد نزول ہوا ہے تو اس طرح کام فرمایا کہ اگر وہ نکالے جائیں مے تو منافقین ساتھ میں نہ تو اس طرح کام فرمایا کہ اگر وہ نکالے جائیں مے تو منافقین ساتھ میں نہ تو اس طرح کام فرمایا کہ اگر وہ نکالے جائیں مے تو منافقین ساتھ میں نہ نکلیں مے الح کہ گذشتہ صورت کو ذبین میں حاضر کرنے کے لئے ہے تاکہ ان کا وعدہ خلافی کر تا اور یہودکا ہے یار وعد دگار ہو جانا خوب پیش نظر ہو جائے۔

# لاَنْ تُمْ السُّلُّ رَهُبُهُ فِي صُلُّ وُرِهِمْ مِّنَ

ب شك تم لوگوں كا خوف ان (منافقين) كے داوں ميں الله سے

#### الله

تجمی زیادہ ہے

لیعنی ایمان کا دعوی کر کے جو بیا پنا خدا ہے ڈرنا بیان کرتے ہیں وہ تو فلط ہے ورندول میں کفر بی کیوں چھپاتے ہاں تمبارا واقعی خوف ہے ای وجہ سے بیلوگ بنی نفیر کا ساتھ نہیں دے سکتے کس خدا سے ند ڈرنے کا مطلب ایمان ندلا نا ہے اورای پر ملامت ہے ورنہ بیل طور پر مخلوق کا خوف خدا کے خوف سے زیادہ ہوتا محناہ کا سبب نہیں عقلی طور پر خدا کا خوف سب خدا کے خوف سے زیادہ ہوتا محناہ کا سبب نہیں عقلی طور پر خدا کا خوف سب سے زیادہ ہوتا میں اس سے زیادہ ہوتا میں اس سے نیادہ ہوتا ہے۔

# ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قُوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَا

اورید (ان کائم سے ڈرنا خداسے نہ ڈرنا)اس سب سے کہ وہ ایسے او گ

#### ؽڡٞٵؾؚڷۏ۬ؾڰۿڒڿؠؽڠٵ

میں کہ بھے نہیں یالوگ (ق)سبل کر بھی تم سے زازیں کے

الگ الگ تو تمبارے مقابلہ کا کیا حوصلہ کرتے

## ٳڗڔڣٛۊ۠ڒؽڡٞڂڞڹڎٟٳۏڡؚڹۘۊڒٳۘ۫ۥڿۘۮڔٟ

مرحفاعت والى بستيول من ياد يوار ( قلعه وشهريناه ) كي آ ز من

#### ؠؙؙ<del>ڡۿۯؠؽڹۿۉۺٙڔؽڰ</del>

ان کی لا ائی آپس عی میں بری تیز ہے

محرمسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی چیز نبیں ہیں ای طرح یہ اختال نہ
کیا جائے کہ اگر چہ مسلمانوں کے مقابلہ میں بیضعیف ہوں محر بہت ہے
کمزور ہوکر قوئی ہوجاتے ہیں تو شاید اس طرح یہ مسلمانوں سے بازی لے
جائیں آئے اس کا جواب ہے۔

# تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُلُوْ بُهُمْ شَتَّى اللَّهِ اللَّهِ مُرْشَتَّى اللَّهُ اللَّهُ مُرْشَتَّى ا

اے مخاطب توان کو ( ظاہر میں )متفق خیال کرتا ہے حالانکہ ان کے قلوب غیرمتنق ہیں

یعنی خودان میں عقائد کے اختلاف کی وجہ سے فرقہ بندی اور عداوت ہے ہیں وواحقال اجمائی قوت کا نہ رہااوراس احمال کا دفع کر نامحنس تاکید کے لئے ہے ورنہ جب حق تعالی کی مشیت میں انکامغلوب ہونا ہے تو اگر انفاق مجمی ہوتا تو کیا کام آتا آگے تا اتفاقی کی وجہ بتلاتے ہیں۔

# ذٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قُوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

اس دجہ سے کہ دوا یسے لوگ میں جو (دین کی )عقل نبیں رکھتے

اس لئے پریشان خیالات کا اتباع کرتے ہیں اور متغرق خیالات سے دلوں کا اختلاف لازمی ہے اور اس جگہ قاعدہ کلیہ بیان کرنامقعو زمیس بلکہ خاص ان میں جو نااتفاق تھی اس کا سبب ہتلا نامقعود ہے ہی بیشہ نہ کیا جائے کہ بے دینوں میں بسا اوقات قلبی اتفاق و یکھا جاتا ہے آ کے بونفیر کی اور ان منافقوں کی جنہوں نے احداد کا وعدہ کر کے ان کو دھوکہ میں ڈالا اور عین موقعہ پر دغادی مثال بیان فرماتے ہیں۔

# كَمُثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقَوُا

ان کی مثال ان او کول کی کی مثال ہے جوان ہے کھی پہلے ہوئے ہیں جود نیا شرک کی ) پنے

وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيْمُ فَ

كرداركامزه چكوچكے بير اورآ خرت من محل ان كے لئے درد تاك عذاب ہونے والا ب

مرادان لوگول سے ببود نی قینقاع ہیں جن کا قصدیہ ہوا کہ واقعہ بدر
کے بعد عجم ی میں انہوں نے عہد تو ڈکر آپ سے مقابلہ کیا پھر مغلوب
ہوئے اور قلعہ ہے آپ کے فیصلہ پر باہر لکلے اور سب کی مخکیس باندھی
مخکیس پھر عبداللہ بن الی کے الحاح سے اس شرط پر ان کی جان بخشی کی مئی
کہ مدینہ سے چلے جا کمیں چنانچہ وہ شام کی طرف نکل مجے اور ان کے اور ان کے امرال میں ننیمت کی طرح عمل ہوا۔

# كَمُثَلِ الشَّيْظِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ عَ

ان کی شیطان کی مثال ہے کہ (اول تو) انسان سے کہتا ہے کہ تو کا فرہوجا

فَكُتَّا كُفُرُ قَالَ إِنَّى بَرِئَ ءٌ مِّنْكَ إِنَّ آ

پر جب دو کا فر ہوجا تا ہے تو (اس وقت صاف) کمہ دیتا ہے کہ میرا تھے ہے

اَخَافُ اللهُ مَرَبُ الْعُلَمِيْنَ @فَكَانَ

كُوَلُ وَاسِطِنِينَ مِن وَاللهُ رِبِ العَالِمِينَ عَدَرَتَا مِولَ مِنَ خَرَى (انجامِ عَاقِبَهُمُ الْمُعَالِمُ مِن وَلَيْهِا طَالِمُ النَّارِخَالِدُ يُنِ فِيهَا طَ

دونوں کا پیہوا) کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہر میں گے (ایک محراہ

وَذٰلِكَ جَزُوا الظّلِمِينَ ٥

کرنے کی وجہ سے دوسرے ہونے کی وجہ سے )اور ظالموں کی کہی سزا ہے پس جس طرح شیطان اول انسان کو بہکا تا ہے پھر وقت پر ساتھ نہیں

دیااوردونوں خسارہ میں پڑتے ہیں ای طرح ان منافقوں نے اول کی نضیر کو برامشورہ دیا کہ تم کہیں مت جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر بین وقت پران کو دغادی اور دونوں بلا میں کھنے ہونضیر تو جلا ولمنی میں اور منافقین تا کا می میں۔
دغادی اور دونوں بلا میں کھنے ہونضیر تو جلا ولمنی میں اور منافقین تا کا می میں۔
د لبط : آ مے مسلمانوں کو کفار کے ایسے افعال سے نفرت اور خوف دلانے کی غرض ہے آخرت کی تیاری کرنے اور احکام البی کی مخالفت سے دلانے کی غرض ہے آخرت کی تیاری کرنے اور احکام البی کی مخالفت سے بہتے کا تھم فرماتے ہیں اور اس تھم کی مضبوطی کے لئے اپنے جلال و جمال کی صفات بیان فرماتے ہیں۔

# يَايُّهَا الَّانِينَ امْنُوااتُّقُوا الله

اے ایمان والواللہ ہے ڈرتے رہواور برفض دیجے بھال لے کے کل

وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قُدُّمْتُ لِغَيِ

(قیامت) کے واسلے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے

بایهاالذین امنواتقواالله تا هوالعزیز الحکیم للنے نیک اعمال میں کوشش کروجوکہ آ فرت کا ذخیرہ ہیں۔

# وَاتَّقُوااللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ كِهَاتَعُمَلُونَ ١

اورالله ہے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالی کوتمہارے اعمال کی سب خبر ہے

پس گناہوں کے ارتکاب سے عذاب کا اندیشہ ہے تو جس طرح نیک اعمال میں خداے ڈرنے کا تھم ہے گناہوں سے بچنے کے بارو میں بھی تقویٰ کا تھم ہے۔

وَلَاتُكُونُوا كَالَّذِينَ نُسُوا اللَّهُ فَانْسُهُمْ

اورتم ان لوگوں کی طرح مت بوجنہوں نے انٹہ کے احکام ) سے بے پروائی مرح و و مرح اللہ کے احکام کے بے پروائی اللہ کے احکام کے بے پروائی اللہ کے احکام کے بے پروائی مرح اللہ کے اللہ کا اللہ کے ا

كى سوالله تعالى في خودان كى جان سان كوب يرواه بناديا

یعنے ان لوگوں نے احکام پر عمل ترک کیا جس بات کا ان کو حکم دیا حمیا اس کو پورانہ کیا اور جس ہے منع کیا حمیا اس کا ارتکاب کیا تو ان کی عقل السی ماری منی کہ خودا ہے نفع کونہ سمجھے ندا سے حاصل کیا۔

## اُوللِكَ هُمُ الفسِقُون ٠

ىمى لوگ نافر مان <u>بى</u>

جواس نافر مانی کی سزا بھکتیں گے اور اوپر دوسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے متقبوں اور نافر مانوں کا ان میں ایک جنت دالے میں ایک دوزخ والے۔

# ريستوي أصحب التارواصحب الجنة

الل نار اور الل جنت باہم برابر نہیں جو جو الل جنت میں

#### أَصْحُبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِزُونَ ۞

وه کامیاب لوگ میں اور (اہل نار ناکام میں

پستم کو جنت والول میں سے ہونا وائے آ مے قرآن کی مرح ہے جس کے ذریعہ ہے تم کو بیمغید نصائح سالی جاتی ہیں۔

# نَوْ أَنْزُلْنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبُلِ

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے

اوراس میں بیجنے کا مادہ رکھ دیتے اور شہوت کا مادہ ندر کتے۔

### لرأيته خاشعا فتصباعا قرن خشية

تو (اے مخاطب) تو اس کو دیکتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور

#### اللوط

یعن قرآن نی نفسہ ایبا موڑ ہے مرانسان میں بیجہ شہوات غلبہ کے قابلیت خراب ہوگی جس کے سبب اثر نہیں ہوتا ہی انسان کو ما ہے کہ طاعت کی بجا آ وری اور کمناہوں کے جھوڑنے سے اپی شہوت کومغلوب کرے تا کہ قرآن کی نصائح ہے اس کو اثر بواور احکام میں پچھی اور استفامت اور ذکر وفکرنعیب ہوجس کا حکم او پر ہوا ہے۔

# وَتِلَكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلتَّاسِ

اور ان مضامن عجيب كو بم (ان لوكول كے) نفع كے) لئے بيان

#### لَعَالَهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞

کرتے ہیں تا کہ ووسوچیں

اور نفع حاصل کری آ مے حق کی صفات کمال بیان کئے جاتے ہیں جن سے حق تعالی کی عظمت ول رِنقش ہوکرا دکام بجالانے میں معین ہو۔

# هُوَاللَّهُ الَّذِي كُلَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَّمُ

وہ ایا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں

# الُغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحُهٰنُ

و جانے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور طاہر چیزوں کاوبی برا مبربان

#### الرَّحِيْمُ۞

اور چونکہ تو حید نہایت مہتم بالثان چیز ہے اس کئے تاکید کیلئے اس کو بار باربیان فرمایا۱۳

## هُوَاللَّهُ الَّذِي كُرَّ إِلٰهُ إِلَّاهُوعَ ٱلْمَلِكُ

وہ ایسامعبود ہے کہ اس کے سواکو کی معبود نبیس وہ بادشاہ ہے ( سب میروں

#### القتاوس

ے) پاک ہے تعنی زمانہ مامنی میں ہمیں کوئی عیب شہیں ہوا

#### الشلم

يعني آئنده بھی اس میں کسی عیب کا حمّال نہیں

#### الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

امن دینے والا مکہانی کرنے والا ہے

تعنی آفت آن بھی ہیں دیااور آئی ہوئی بلاکودور بھی کردیا ہے

# العَزِيْزُ الْجَبَّامُ الْمُتَكَيِّرُ الْجَبَّامُ الْمُتَكَيِّرُ الْمُبَعْنَ

ز بروست ہے خرابی کا درست کرد ہے والا ہے بزی عظمت والا ہے اللہ تعالٰ (جسر

# اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞هُوَاللهُ الْخَالِقُ

ک شان بیہ کہ لوگوں کے شرک ہے پاک ہو معبود (برحق) ہے پیدا کرنے

# الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْبَاءُ الْحُسْنَى الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْبَاءُ الْحُسْنَى الْمُ

والا بفیک فیک بتانے والا ہے صورت بتانے والا ہاس کا چھے نام بیں

جواجمی المجمی مفتوں پردلالت کرتے ہیں

# يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضِ عَ

۔ چزیں اس کی تنبیع کرتی ہیں جو آسان میں ہیں اور جو زمین میر

# وَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

میں اور وہی زبر دست حکمت والا ہے

السعظمت والفضدا كاحكام كابجالانا ضرورى اورنهايت ضرورى إا

(٢٠) سُوُلَوُ الْمُنْتَحِنَزِهَ الْمُنْتَحِنَزِهَ لِأَنْتَهُمُ (٥١)

سوره محمتد مديند عن نازل موئى اوراس عن تيره آيتي اوردوركوع بين

#### بِسُــواللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْدِ وِن

شروع كرتابون الله كے نام سے جونها يت مبريان برے رحم والے بي

آيَّتُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوالاِتَتَخِذُ وَاعَدُ وِي

اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اینے دشمنوں کو ووست

وَعَدُ وَكُمْ اَوْلِياءً تُلْقُونَ اللَّهِمْ بِالْهُودَةِ

مت بناؤ کہ ان ہے دوئی کرنے لگو

سورة الممتحنة مدنية و ايها ثلث عشر كذافي البيضاوي ربط: سورة مخذشته من منافقین کی میرد سے دوئی کرنے کی ندمت تھی اس سورت کے اول وآخر میں مسلمانوں کو کفارے دوتی کے تعلقات رکھنے اور بالخصوص مشرك عورتوں سے نكاح كرنے كى ممانعت ہے اور مشرك اور مومن عورتوں میں امریاز کے لئے صرف ظاہری امریاز بر کفایت کرنے کا حکم بسم الله الرحمن الرحيم ياايهاالذين امنوا الانتخلوا تا هم الظلمون اورية يتي ايك قصه كم تعلق بي وه يه كه جب آب نے فتح مكه كے لئے جہاد كاارادہ كيا تو حاطب بن الى بلتعه نے جوكه بدر والوں میں سے میں اور اصل میں یمن کے رہنے والے میں مکہ میں جارہے تھے اوران کے بھائی اور والدہ اور اہل وعیال اور مال باب بھی مکہ میں تھے مکہ والوں کے نام ایک خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم بر چر حالی کرنے والے ہیں اور بی خط ایک عورت کو دیدیا کہ مکہ والوں کو پہنچا دے آپ کو وحی ے یہ بات معلوم ہوگئی آپ نے حضرت علی اور چند محابہ کو حکم دیا کہ فلاں جكه ايك عورت ملح كى اس سے وہ خط لے آ و سير محتے تو وہ عورت كى اوران كدهمكانے ساس نے خطور يدياوہ خط كرآ ئوآب نے حاطب ہے یو جھاانہوں نے کہا کہ واقعی خط میرالکھا ہوا ہے لیکن خدانہ کرے میں نے اسلام کی خالفت کے سبب یہ خطنبیں لکھا بلکہ میں جانیا تھا کہ اسلام کوتو اس ہے کوئی ضرر نہیں کیونکہ اللہ تعالی ضروراس کوغالب کرنے والاہے آپ کوضرور فتح ہوگی اور میرا نفع ہو جاوے گا کہ مکہ والے اس کا احسان مان کر

میرے الل وعیال اور اموال کی حفاظت کریں گے اور انکو تکلیف یا ضرر نہ پہنچاویں کے کیونکہ ان ہے میری کوئی اور قرابت نہیں ہے جس سے وہ میری رعایت کرتے بلکہ میں بالکل اجنبی اور پردلی آ دمی ہوں اس پر حضرت عمر کو غصر آیا اور آپ صلی الله علیہ وسلم سے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ یہ بدر والوں جس سے جیں اور اللہ تعالی نے بدر والوں کے سب گناہ معاف فرماد ہے جیں اس پریہ آیتیں نازل ہوئیں۔

ایسی اگر چدول سے دوئی نہ ہو گھرا ہیا دوستانہ برتاؤ بھی مت کرو۔

## وَقُنْ كُفُرُوا بِمَاجَاءَ كُمْ مِنَ الْحَقّ

حالانکہ تمہارے پاس جودین آچکاہے وہ اس کے منکر ہیں

یہ بیان ہےان کے دشمن خدا ہونے کا۔

يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيّا كُمْرَانَ يُؤْمِنُوا بِإِللَّهِ

رسول کواورنم کواس بنا پر کرتم این پروردگارالله پرایمان لے آئے شہر بدر کر مرابعات کے شہر بدر کر مرابع

ڪي ٻي

یہ بیان ہے مسلمانوں کے ساتھ اور خدا اور رسول کے ساتھ ان کی دشمنی کا غرض ایسے لوگوں سے دوتی مت کرو۔

#### إِنْ كُنْتُمْ خُرُجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْلِي وَابْتِغَاءً

ا گرتم میرے داستہ پر جہاد کرنے کی غرض ہے اور میری دضا مندی ڈھونڈ ھے

مردضاري فط

ك غرض (افي كمرول سے ) لكلے ہو

کیونکہ کفار کی دوئی جس کا حاصل کفارکوراضی کرنے کی فکر کرنا ہے خدا کی رضا مندی طلب کرنے کے منافی ہے۔

تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْبُودَةِ فَيْ وَأَنَا اعْلَمْ بِمَا أَخْفَيْهُمْ

تم ان سے جیکے چیکے دوی کی باتی کرتے ہو حالانکہ جھے کوسب چیزوں کا

وُمَّا أَعْلَنْتُمْ وَمُنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ

خوب علم ہے تم جو بچے جمیا کرکرتے ہوا ورجو ظاہر کرتے ہوا ور (آ کے اس پر

سُوّاء السّبيل ٠

وعيدب) كه جو تحص تم من سابيا كرے كاد وراه راست سے بيكے كا

یعنی اول تو دوئ عی بری چیز ہے پھر خفیہ پیام بھیجنا جس سے خصوصیت اورزیادہ تعلق کا وہم ہواورزیادہ براہے۔

اور تمراہوں کا انجام معلوم بی ہے آھے کفار کی بخت دشمنی کا ذکر ہے۔

# إِنْ يَتْقَفُّوْكُمْ يَكُوْنُوْ الْكُمْ اعْدَاءً وَيَبْسُطُوْا

اگران کوتم پردسترس ہوجائے تو (فوراً) اظہار عدادت کرنے لگیس اور (وه) ظہار عداوت بیک کم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی

# النكم أيديهم والسنتهم بالتؤء وودوا

لرنے لکیں (یونوی اصرار ہے) اور (دی اصراریہ ہے) دواس بات

#### ڵۏٚؾؙۘڵڣؙۯؙۏٛڹٙڽؖ

کے متنی میں کرتم کا فر ( عی ) ہو جاؤ

پی ایسے لوگ کب دوئی کے قابل ہیں اور اگرتم کودوئی کا خیال اپنے عیال والل کی وجہ سے ہوتو خوب مجولو (آگے ترجمہ)

#### كَنْ تَنْفُعُكُمْ أَرْحًامُكُمْ وَالْآاوْلِادُكُمْ عَيُومُ

تمبارے دشتہ دارا دراولا وقیامت کے دن تمبارے کام نہ آ ویں مے خدا

### الْقِيْلُةِ عَي فُصِلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمُلُونَ

تهار فيدرمان فيملكر عكاورالله تعالى تمهار عسب اعال كوخوب

#### بَصِيْرُ

د کھتاہے

پی ہر ممل کا فیصلہ تھیک ہوجائے گا پی اگر تمہارے اعمال سزا کے قابل ہوں محتوات کا بی اگر تمہارے اعمال سزا کے قابل ہوں محتوات میں محتوات ہوں ہوئے ایک میں خدا کے قلم کے خلاف کرتا بہت بری بات ہا دراس سے اموال کا قابل رعایت نہ ہوتا جھی طرح خلام ہوگیا آ کے اس تھم پر ترغیب

کے لئے ابراہیم علیہ السلام کا قصدار شاد ہے۔

### قَلْكَانْتُ لَكُمْ السُوعَ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيْمُ

تمبارے لئے ابراہیم میں اوران لوگوں میں جو کہ ( ایمان واطاعت میں ان

وَالَّذِينَ مُعَهُ \*

كثريك مال تحاكي عمر ونمونب

یعنی اس بارہ میں کفار سے ایسا برتاؤ رکھنا جا ہے جیسا ابراہیم طیہ السلام اوران کے تبعین نے کیا۔

# إِذْ قَالُوْالِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٌ وَّا مِنْكُمْ وَمِتًا

جب کدان سب نے مختلف اوقات میں اپن قوم سے کہددیا کہ ہم تم ہے اور

# تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ

جن كوتم الله كسوامعبور بحق موان سے بيزار ميں

مختلف اوقات اس لئے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اول یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی اس وقت وہ بالکل تنہا تھے پھر جو جو آ ب کے ساتھ موتے گئے کفار سے قطع تعلق کرتے چلے گئے آ کے اس بیزاری کا بیان ہے۔

#### گفُرْنَا بِكُمْرَ

ہم تمبارے منکر ہیں

لین ہم تمبارے عقائد کے اور تمبارے معبودوں کی عبادت کے منگر میں بہتو عقیدہ کے اعتبار سے بیزاری ہوئی اور آ گے معاملہ اور برتاؤ کے اعتبار سے بیزاری کا بیان ہے۔

#### وَبِدَابِيْنَا وَبِيْنَكُمُ الْعَدَا وَهُ وَالْبِغُضَّاءُ أَيدًا

ادرہم میں اورتم میں ہمیشہ کے لئے عداوت اوربغض زیادہ ظاہر ہو گیا کیونکہ عبادت کی بناہ عقا کد کا اختلاف ہے اور اب اس کا خوب کھلم کھلااعلان ہو گیاتو عداوت بھی خوب ظاہر ہوگئی۔

# حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخُدُهُ

جب تک تم الله واحد پرایمان ندلاؤ

غرض ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبعین نے کفار سے صاف ہمی تعلق کردیا۔

# الدَّقُوْلُ اِبْرُهِ يُمَرِلِ بِيْهِ لاَسْتَغُفِرَتَ لَكَ

لیکن ابراہیم کی اتن بات تواہے باپ ہے ہوئی تھی کہ میں تمبارے لئے استغفار کروں گااس سے زیادہ) مجھ کوخدا کے آئے کسی بات کا اختیار نہیں

وَمُآاكُمُلِكُ لَكُ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ وَرُبَّنَا

اے ہمارے پروردگارہم آپ پرتو کل کرتے ہیں اور آپ عی کی طرف

# عَكَيْكَ تُوكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيْرُ۞ الْغَرِيُّ الْحَبِيدُ ﴿ وَالْفَالِ الْبَصِيْرُ

نیاز اور سرز اوار حمد ہے

پی اس میں بیا حتمال بی نہیں کد دوسروں کی عبادت ہے اس کا بچھ نفع ہو اور چونکہ پچھ ان کی عدادت س کرمسلمانوں کوفکر ہوسکتی تھی پچھ لطع قر ابت ہے طبعار نج ہوسکتا تھا اس لئے بطور خوشخبری کے ایک پیشین کوئی فرماتے ہیں اا

# عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بِينَكُمْ وَبُيْنَ الَّذِينَ

جن سے تمہاری عداوت ہے دوئی کردے

می بعض بی سے میں یعنی ان کومسلمان کرد ہے جس سے عداوت دوی کے ساتھ بدل جاوے ادراس کو پچھ بعید نہ مجھو11

#### وَاللَّهُ قَدِيرًا

اورالله كوبرى قدرت ب

چنانچ فتح مکہ کے دن بہت ہے آدی خوتی ہے مسلمان ہو گئے مطلب

یہ کہ اگر مکہ والوں نے قطع تعلق ہمیشہ کے لئے ہوتا تب ہمی بوجھم کے اس

پمل واجب تھا خاص کر جب کہ تھوڑی ہی مدت کے واسطے کرنا پڑے پھر

بعد میں ان کے ایمان لئے آنے ہے دوتی اور تعلق بدستورلوث آوے گا

آگے فرماتے ہیں کہ اب تک جوکس ہے اس تھم کے خلاف خطا ہوگئ ہو۔

جس ہے وہ اب تا ئب ہو چکا ہوتو اس کی خطا معاف کردی جائے گی۔

جس ہے وہ اب تا ئب ہو چکا ہوتو اس کی خطا معاف کردی جائے گی۔

#### والله عَفُورُ رَحِيمُ

اورالله تعالى غفوررجيم ب

یہاں تک تو دوستانہ تعلقات کی نسبت تھم فرمایا تھا کہ ان کا قطع تعلق کرنادا جب ہے آھے مسانہ تعلقات کے تھم کی تفصیل فرماتے ہیں۔

## لاينهكم الله عن الذين لم يقاتِلُوكم

الله تعالیٰ تم کوان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتا و کرنے ہے منع

فِ الرِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُو كُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ

نہیں کرتا جوتم ہے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور ام کوتمہارے کمروں

رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ ہے مطلق جس سے فاہر می تعلق کا وہم ہوسکتا ہے کوئکہ بعض لوگ اس سے مطلق استففاد کے دوسرے معنے ہیں ہے جا ہاں استففاد کے دوسرے معنے ہیں ہے جا ہاں دعا کرنا جس کی سب کوا جا زت ہے اور واقع میں ہدا ہے۔ کی دعا کرنا تعلق کے فلاف بھی نہیں اورائی استغفاد کی حقیق سورہ برات کے آخر میں گزری ہے۔ فلاف بھی نہیں اورائی استغفاد کی حقد اب ہے بچالوں یہ کفتگو تو ابراہم علیہ السلام کی اپنی قوم ہے ہوئی آ مے ان کی دعا کا مضمون ہے کہ انہوں نے کفار سے تعلق تو کہتے ہیں اس اعتقاد کی وجہ ہے ہم نے جو بچھ ہیزار کی وغیرہ فلاہر کی ہے کی سے اس میں کوئی و نیوی خرض نہیں ہے اور اسی سبب کوئی و نیوی خرض نہیں ہے اور اسی سبب میں کوئی و نیوی خرض نہیں ہے اور اسی سبب عمل خرض ہوں ہیں ہی تفاخر کے طور پر نہیں بلک عرض صال بخرض سوال ہے ا۔

#### رُبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتُنَكَّ لِلَّذِينَ كُفَرُوْا

اے ہارے پروردگارہم کو کا فروں کا تختہ مشق نہ ہنا

یعن اس بیزاری اور تطاح تعلق سے بیلوگ ہم پرظلم ندکرنے یاویں دور مرام مرسم است و میں اس مرد مرد و مرد و مرد و مرد و مرد مرد و مرد مرد و مرد و مرد و مرد و مرد و مرد و مرد م

واغفرلناربناع إنك أنت العزيز الحكيم ©

اورا عدار عبرور كارمار ع كناومواف كرويج عدك آب

اور ہرطرح کی قدرت آپ کو حاصل ہے آئے دوسرے عنوان سے اہتمام کی غرض سے ای ترغیب کی تاکید فرماتے ہیں

لَقُدُكُانَ

ب شك ان لوكون مي

بعنی ابراہیم علیہ السلام اوران کے مبعین میں

# لَكُمْ فِيْكُمْ أَسُوعٌ حَسَنَةٌ لِّبَنْ كَانَ يُرْجُوا اللَّهَ

تہارے کے بعن ایسے فعل کے لئے عمرہ نمونہ ہے جواللہ کے سامنے جانے)

الم در در الم در مرط میں کی گئے اس فیاری اللہ و مرک

کااور قیامت کے دن (کے آنے ) کااعتقادر کھتا ہواور جو مخص (اس تھم ہے )روگر دانی کرے گاسو (ای کاضرر ہوگا کیونکہ اللہ تعالی (تو ) بالکل ہے

#### تَبَرُّوُهُمُ

ے ہیں نکالا

مرادان ہے وہ کافر ہیں جوذی یا سلح کرنے والے ہوں کہ ان کے ساتھ احسان کا یہ برتاؤ جائز ہے اورائ کو منصفانہ برتاؤ فرمادیا پس انصاف ہے مراد فاص انصاف ہے کرنے کے اعتبار ہے انصاف کا مناف اللہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان ہے دریغ نہ کیا جائے ورنہ مطلق انصاف تو ہرکافر بلکہ جانور کے ساتھ ہمی واجب ہے آ کے اس برتاؤ کی ترغیب ہے۔

وَتُقْبِطُوۤ النَّاهِمُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞

الله تعالى انصاف كابرتاؤكرنے والول معبت ركھتے ہيں مرف ان لوكوں

إِنَّهَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتُلُوْكُمْ فِي

کے ساتھ دوی کرنے سے اللہ تعالی تم کوشع کرتا ہے جوتم ہے دین کے بارے

الدِّيْنِ وَأَخْرَجُولُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهُرُوا

مل ازے ہوں (خواہ بالفعل یا بالعزم )اورتم کوتمبارے کم وں سے نکالا ہواور

عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تُولُوهُمْ

(اگرنکالابھی نہ ہوئیکن) تمہارے نکالنے میں (نکالنے والوں کی ) مرد کی ہو

سین ان کے ساتھ ای وقت شریک ہوں یا آئد وارادہ ہوای ہیں سب حربی کا فرجن سے مصالحت نہ ہوداخل ہیں ان سے مسانہ برتا وکر نا جا ترخیل ہیں اس آیت ہیں دوئی کرنے سے مرادمسانہ برتا وکر نا جا سکودوئی کہنا میں میں کر ہے کہ یوشنی خریب ہیں ہے ہیں دوئی کا یک تو اصلی معنے ہیں دل سے محب والفت کرنا یہ تو ہر کا فرر سے نا جا کرنے اورا یک عدی مین ہیں یعنی دشمنی نہ کرنا یہ ان کا فروں سے جا کڑ ہے جوذی ہوں یا جن سے مصالحت ہواور حربی کا فروں سے دشمنی نہ کرنا مجمی جوزی ہوں یا جن سے مصالحت ہواور حربی کا فروں سے دشمنی نہ کرنا مجمی جوزی ہوں یا جن کے مطاق واجب ہے۔ مسلم الذین امنوا اذا جاء کہ المومنات تا غفور الرحیم ہیآ یہیں مسلم صدیبیہ کے متعلق ہیں مجملہ ان شرطوں کے جوسلمنا مہم کا می گئی تھیں ایک شرط یہ ہمی تھی کہ جو محض سلمانوں میں سے کا فروں کی طرف چلا آ و سے دو والی نہ دیا جاوے اور جو محض کا فروں میں سے مسلمانوں کی طرف چلا و سے جو ایس نہ دیا جاوے اور جو محض کا فروں میں سے مسلمانوں کی طرف چلا و سے جو ایس دے دیا جاوے اور جو محض کا فروں میں سے مسلمانوں کی طرف چلا و سے جاوے دو والی درخواست کی این یہ ہو گئی ہیں صدیبیتی میں نازل ہو کئی جس ش

عورتوں کے واپس کرنے کی ممانعت کی کئی پس سلح نامدکاہ ہا مضمون اس تلم ہونہ اوراس کی ساتھ کچھا دکام ایس عورتوں کے بابت مقرر ہوئ جو پہلے مسلمانوں کے نکاح میں تھیں گراسلام ندلا کی اور کمدی میں رہ گئیں اوراگر بیشبہ ہوکہ اس عام مضمون کو خاص کردینے سے معاہدہ کا تو ڑ نالازم آتا ہاور معاہدہ کا تو ڑنا جائز نہیں تو جواب بیہ ہے کہ معاہدہ کا تو ڑ ناعذر اور دھوکہ سے جائز نہیں اور بدون عذر کے خود صلح ہی کا تو ڑ ناجائز ہے اور کسی خاص دفحہ کا تو ڑ نا تو اس سے بھی آسان ہو اور فریق جائی کو اس میں مجبور نہیں کیا گیا وہ اگر ند مانے تو بہت سے بہت سلح باتی ندر ہتی پھراس میں کوئی خرابی لازم نہیں اگر ند مانے تو بہت سے بہت سلح باتی ندر ہتی پھراس میں کوئی خرابی لازم نہیں اگر ند مانے تو بہت سے بہت سلح باتی ندر ہتی پھراس میں کوئی خرابی لازم نہیں اور چونکہ ان احکام کا مدار آنے والی عورتوں کے مسلمان ہونے پر ہاس لئے طریقہ امتحان بھی ہتلایا گیا۔

طریقہ امتحان بھی ہتلایا گیا۔

# وَمَنْ يَتُولُكُمْ فَأُولِيكِ هُمُ الظَّلِبُونَ ﴿ يَالِيُّهُا الظَّلِبُونَ ۞ يَالِيُّهَا

اور جو خص ایسوں ہے دوئی کرے گاسووہ گئمگار ہوں گےا ہے ایمان والو

الناين امنوا إذا جاء كم المؤمنة مهجرت

جب تبارے پاس مسلمان مورتیں (دارالحرب سے ) بجرت كر كة كي

خواہ مدینہ میں آویں جو کہ دارالاسلام ہے یا صدیبیہ میں کیونکہ اسلام کے اسلام کے اسلام کے تکم میں ہے۔

#### <u>ڡٛ</u>ؘٵڡؗٛؾؘڿؚڹٛۅؗٛۿؙڽؖ

توتم ان كاامتحان كرليا كرو

جس کا طَریقہ آ مے آتا ہے اور اس امتحان میں ظاہری ایمان پر کفایت کیا کروزیادہ کھودکریدنہ کرو۔

#### اَللّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ<sup>ع</sup>َ

ان کے ایمان کو اللہ بی خوب جانا ہے

تم كو محقيق موى نبيس سكة ١٢١

## فَإِنْ عَلِيْتُهُوْهُنَّ مُؤْمِنْتٍ فَكُرْ تَرْجِعُوْهُنَّ

پس اگران کو (اس امتحان کی رو ہے )مسلمان مجموتو ان کو کفار کی طرف

إِلَى الْكُفَّارِ ﴿ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ

والس مت كروكيونكه ندتو و عورتمى ان كافرول كے لئے طال بي اور ندوه

#### م و در و يرا اجورهن

کود ہے دو

خواہ ادا کردویا اپنے ذیدلازم کرلومطلب سے کے مہرنکاح کے لئے لازم ہے بیمطلب نہیں کہ نکاح کا صحیح ہونا مہرادا کرنے پرموقوف ہے نکاح بدون مہرمقرر کئے بھی صحیح ہوسکتا ہے مگر لازم ہرصورت میں ہوگا۔

# <u>ۅٛۘۘ؆ تُمُسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِر</u>

اور (اےمسلمانو)تم کا فرعورتوں کے تعلقات کو باتی مت رکھو

یعن تمہاری جو بیبیاں دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ کئیں ان کا نکاح تم سے زائل ہو کمیاان کے تعلقات کا کوئی اثر باقی نہ مجمو

#### وُسْعُلُوْا مِنَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْعُلُوْا مَا آنْفَقُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَقُوا اللَّهُ النَّفَقُوا اللَّهُ النَّفَقُوا اللَّهُ النَّفَقُوا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور (اس صورت میں) جو پکھیتم نے خرچ کیا ہو (ان کا فروں ہے) ما بگ لو اور جو پکھان کا فرول نے خرچ کیا ہود ہتم ہے ما تک لیں

جیسا کداد پرارشاد ہوا ہے۔ اتو هم تا انفقو اکہ جومبر کافروں نے خرچ کیا ہے وہ ان کودیدواورشایددوبارہ اس کواس لئے بیان فرمایا ہوکہ جو حق دوسروں کاتمہارے ذمہ ہواس کوزیادہ ضروری سمجھو۔

## ذَلِكُمْ حَكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ

بالله كاحكم ب(اس كااتباع كرو) و وتهار ب درميان فيصله كرتا ب اورالله

### حُكِيْمُ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزُوا جِكُمْ

براعلم اور حكمت والا باورا كرتمبارى يبيول ميس كوئي لي لي كا فرول ميس

#### إلى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُمُّ

رہ جانے سے (بالکل بی )تمبارے ہاتھ نہ آئے مجر تمباری نوبت آئے

یعنی نہ وہ ملے اور نہ اس کا معاوضہ یعنی مبر ملے جوموافق چو تھے تھم کے کافرول پر تمہاراحق تھا۔ یعنی تیسر سے تھم کے موافق تمہار سے مدکسی کافر کا مبرادا کرناوا جب ہو۔

## فَاتُواالَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ مِّثُلُ

توجن کی بیبیاں ہاتھ سے نکل گئیں جتنا (مہر)انہوں نے (ان بیبیوں) پر

مَاۤانُفَقُوٰا ط

خرچ کیا تھااس کے برابران کودے دواور

#### *کھ*نگ<sup>ا</sup>

کا فران عورتوں کے لئے حلال ہیں

کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کا فرمرہ سے بالکل نہیں رہتا

#### وَاتُوهُمُ مِنَّا ٱنْفَقُواطُ

اوران کافرول نے جوخرج کیا ہووہ ان کوادا کردو

یعنی کا فرشو ہرنے اس مسلمان ہونے والی عورت کو جو پچھ مہر دیا ہو و ہ اس کوا دا کر دوخلا صہان احکام کا بیہے۔ا۔ جوعورت دارالحرب ہے مسلمان ہوکرآ وے اس کا نکاح کا فرشو ہرے ٹوٹ جائے گا اس طرح جس کا فرعورت کا شوہر مسلمان ہو جائے اس کا نکاح بھی فورا ٹوٹ جائے گا۲۔ جوعورت مسلمان ہوکرآ وے اس کا نکاح مسلمان مرد ہے جائز ہے اگر حاملہ ہے تو بچہ جننے کے بعد بالا تفاق اور اگر حاملہ نہیں ہے تو امام صاحب کے نزدیک بدون عدت کے اور صاحبین کے نزدیک عدت کے بعد اور جس کا فرعورت کا شو ہرمسلمان ہو جائے اس برکسی کے نز دیک عدت نہیں حتیٰ کہ شوہر کو فورا اس کی بہن وغیرہ ہے جن کا نکاح عدت وغیرہ میں جائز نہیں ہوتا نکاح کرنا جائز ہےاور پیچم اب ہمی یا تی ہے ۔ ۳ ۔ مسلمان ہونے والیعورت کو کا فرشو ہرنے جس قد رمہر و یا ہومسلمان وہ مہراس شوہر کو واپس کر دیں اگر کوئی خاص مخف نکاح کرے تو وہ واپس کرے ورنہ بیت المال سے واپس دیا جائے بیتکم صلح کی وجہ ہے ای وقت کے لئے خاص تھا تا کہ کا فروں کو اشتعال نہ ہو جس ہے صلح ٹوٹ جاوےاب ہے تھم باقی نہیں ہے۔ای طرح جس کا فر عورت کا شو ہرمسلمان ہو جائے تو کفاراس کا مہرمسلمان شو ہرکوا دا کریں به تھم بھی ای واقعہ کے ساتھ مخصوص تھا ۵۔ اگر کفارالی عورتوں کا مہران کےمسلمان شو ہروں کو واپس نہ کریں تو جومبر کفار کامسلمانوں کی طرف آتا ہو وہ ان کفار کی جگہ ان مسلمان شوہروں کو دیا جائے برابری کی صورت میں تو کچھ تکلیف ہی نہیں اور کمی بیشی کی صورت میں بیچکم تھا کہ جو کفار کا بے وہ کفار کو دے دیا جائے اور جواینا رہے اس کا مطالبہ ان ہے کیا جائے اور بیتھم بھی ای واقعہ کے لئے مخصوص تھا اور ان احکام کے اس واقعہ کے ساتھ مخصوص ہونے کی دلیل اجماع ہے دوسرے بیاکہ خود حضور صلی الله علیه وسلم نے اور جگه بیه برتا و نہیں کیا۔

وَالْجِنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَّا الْيَتَّهُوْهُنَّ

اورتم کوعورتوں سے نکاح کر لینے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جب کہ تم ان کے مبران

یعنی اگرتمہاری طرف کا فروں کا پچھ مبر آتا ہوتو وہ ان کومت دو بلکہ اس میں سے ان مسلمان شو ہروں کا مہرادا کر دوجن کی بیبیاں کفار کے پاس رومی ہیں اور کفار نے ان کا مہران مسلمانوں کوئیس دیا۔

#### وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي آنُتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٠

اللہ ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو

آ مے حضور کو خطاب فرما کرائیان کے امتحان کا طریقہ بتلاتے ہیں ا

# لَا يُهَا النَّبِيِّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْكُ يُبَايِعْنَكَ

اے پینبر جب مسلمان مورتیں آپ کے پاس (اس غرض سے) آویں کہ

عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقُنَ

آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کی شے کوشر یک نہ کریں

وَلا يُزْنِيْنَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا

گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بد کاری کریں گی اور ندا ہے بچوں گفل کریں

يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتُرِنْنَهُ بَيْنَ آيُرِيْهِنَ

گ اور نه بہتان کی اولا دلا ویں گی جس کوا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان

وَأَرْجُلِهِنَّ

نطفہ شوہرے جن ہوئی دعویٰ کرکے ) بنالیویں

جیا کہ جا ہیت میں بعض عورتوں کا دستورتھا کہ غیر کا بچا تھالا کی اور کا جیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ میرے خاوند کا ہے یا کسی سے بدکاری کی اور اس نطفہ حرام کو اپنے خاوند کا بتلا دیا کہ اس میں گناہ کے علاوہ ایسے خفس کے ساتھ بچہ کو لاحق کرنا ہے کہ جس کی دعید آئی ہے۔ لاحق کرنا ہے کہ جس کا وہ بچہ بیس ہے جس پر صدیث میں بھی دعید آئی ہے۔

# وَلا يَعْصِيْنَكُ فِي مَعْرُوْفٍ قَبَايِعُهُنَ

اورمشروع باتوں میں ووآپ کے خلاف ندکریں کی تو آپ ان کو بیعت کرلیا

واستغفر لهن الله

سيحيخ اوران كے لئے اللہ ہے مغفرت طلب كيا سيجئے

مطلب بیکه اگر شرطوں کو تبول کرلیں جن کا اعتقاد کرنا ایمان کی شرط ہے اور ممل کے التزام سے ایمان کامل ہوتا ہے تو آپ ان کومسلمان سجھے اور گذشتہ گنا ہوں کی مغفرت اگر چیاسلام بی سے ہوجاتی ہے مگر استغفار کا

تھم حضور کوفر مانا یا تو اس لئے ہے کہ مغفرت کے آٹار کامل طور پر مرتب ہوں یا مطلب اس کا میہ ہے کہ ان کے ایمان قبول ہونے کی دعا سیجئے جس برمغفرت موقوف ہے۔

ر لبط: اوپر مطلقا کفار ہے تعلقات رکھنے کا بیان تھا جس میں زیادہ مضامین مشرکوں کے متعلق تھے آگے یہودیوں سے تعلق رکھنے کے بارہ میں ارشاد ہے کہ وہ کہ بند میں بکثرت تھے۔

# إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ آيَاتُهَا الَّذِينَ

بے شک اللہ غنور رحیم ہے اے ایمان والو ان لوگوں سے ( بھی )

#### الْمُنُوالا تَتُولُوا قُومًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

دوی مت کرو) جن پر اللہ تعالی نے غضب فرمایا ہے کہ وہ

# قَلْ يَبِيسُوا مِنَ الْأَخِرُةِ كَمَا يَبِسُ الْكُفَّارُ

آخرت ( کے خیرونواب سے )ایسے ناامید ہو گئے ہیں جیسے کفار جوقم وال

مِن أصحبِ القَّبُورِ ﴿

مِن (مدنون) بین نامید بین

بابھاالذین امنوا تا اصحب القبور چونکرکافرکومرنے کے بعد
آ خرت کامعائدہ وجاتا ہے اس لئے دوحقیقت پریقین کے ساتھ مطلع ہوکر
جان لیتا ہے کہ اب میری ہرگز بخشش نہ ہوگی اور بہود چونکہ آپ کی نبوت کو
ای طرح مخالف رسول کے کافر ہونے اور نبحات نہ پانے کوخوب جانے
سے گوحسد اور ریا کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے جسیا کہ آیت بعو فونه
کہما یعوفون ابنآء هم میں نہ کور ہے اس لئے ان کو دل سے یقین تھا
کہ ہماری نبحات نہ ہوگی اگر چہ شیخی کے مارے بظاہر اس کے خلاف کہتے
تے تو جن کی گرائی الے مسلم ہے کہ وہ خود بھی دل سے اس کوشلیم کرتے
ہیں ایسے گراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضرور اور دوتی کا تعلق اگر چہ ہر کافر کے
ساتھ ناجائز ہے گواس درجہ کا گمراہ نہ ہوگر ایسوں کے ساتھ دوتی کرنا اور
ہمی بخت بات ہے اور یہود کی تخصیص اس جگہ شاید اس گئے ہو کہ وہ مہین ہے۔
میں زیادہ آباد تے دوسرے وہ مفسد بھی بہت تھے۔

مورة الصف مدنية وايها اربع عشر كذافي البيضاوى ريط: اوپرى سورت عن كفار عدوق ندر كفكاذ كرتمااس سورت عن كفار كاذكر تمااس سورت عن كفار كاذكر بيان بواب عن كفار كاذكر بيان بواب مسلم الله الرحمن الرحيم. سبح الله تا ظاهرين

(١٦) سُؤُولِغُ الصَّفْيَا عَكَنْهَ مَهُ الْحَالِقُ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقَ الْحَالِقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَلْقُ الْعُلْلُونُ الْعَلَيْعُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْع

سورهٔ صف مدینه می نازل جو کی اوراس میں چود و آیتی اور دورکوع ہیں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْـمِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جونها بت ميريان برے رحم والے بي

#### ستبح يله مافي السكوت ومافي الكرض

سب چزیں اللہ علی یا کی بیان کرتی ہیں ( قالا یا مالا ) جو بھے آ سانوں میں

#### وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ۞

میں اور جو کھے زمن من میں میں اور وی زبروست حکمت والا ہے

پی جوابیا باعظمت وشان ہواس کی اطاعت ہر تھم میں ضرور ہے جن
میں ہے ایک تھم جہاد کا ہے جواس سورت میں ندکور ہے جس کے نزول کا
سب موافق روایات در منثوریہ ہے کہ ایک بار بعض سلمانوں نے باہم
تذکرہ کیا کہ اگر ہم کوکوئی ایسا عمل معلوم ہو جوجی تعالی کے نزدیک نہایت
محبوب ہوتو ہم اس کو مل میں لاویں اور اس کے قبل جنگ احد میں بعضے جہاد
سے بھاگ چکے تے جس کا قصہ سورہ آل عمران میں ہے اور نیز وقت نزول
سے بھاگ چکے تے جس کا قصہ سورہ آل عمران میں ہے اور نیز وقت نزول

# يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُنُوْ الْمُتَقُوْلُوْنَ مَالَا

اے ایمان والو الی بات کوں کتے ہو جو کرتے نہیں ہو

#### تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

خدا کے نزدیک ہے بات بہت ناراضی کی ہے کہ

# تَقُوْلُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ

الى بات كموجوكرونبيس الله تعالى توان لوكون كو (خاص طورير ) پسند كرتا ب

الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ

جواس کے راستہ میں اس طرح مل کراڑتے ہیں کہ کو یاو والک مارت ہے کہ

#### <u>بُنْيَانُ مُّرْضُوْصُ ۞</u>

جس مسسد بالااكياب

لین ایس کارت مضبوط ہوتی ہے ای طرح وہ جاہدین دخمن کے مقابلہ سے ہنے نہیں مطلب یہ ہوا کرتم جو کہتے ہو کہ ہم کو خدا کے زویک جو کام محبوب ہووہ معلوم ہوجائے سوخدا کے زویک تو جہاد محبوب ہے پھراس کا حکم نازل ہونے کے وقت گرانی کیوں ہوئی تھی اورا حدیش کیوں ہوا گئے تھے نازل ہونے کے وقت گرانی کیوں ہوئی تھی اورا حدیش کیوں ہوا گئے تھے ان تمام باتوں کے پیش نظر ہوتے ہوئے ایسے دعویٰ کی باتیں کرنا نہایت نازیبا اور خدا کو ناپند ہیں ہی یہاں دعویٰ کرنے پر دھم کی ہا تی کرنا نہایت بازیبا اور خدا کو ناپند ہیں ہی یہاں دعویٰ کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بالمل کی ممانعت لازم نہیں آتی آگے بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد یہ اور مخالفت اور ایذ آکی وجہ سے کفار تل وقبال کے مستحق ہیں اور مالم کی محمد یہ اور مخالفات اور ایذ آکی وجہ سے کفار تی وقب ہیان فرماتے ہیں اور ایک مناسبت سے موئی علیہ السلام وغیری علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں اور ایک مناسبت سے موئی علیہ السلام وغیری علیہ السلام وغیری علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں الا

### وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَوْدُونَنِيْ

اور(ورخت قائل فرك) جب كدموى في الحقة م عفر ما كالم ميرى قوم محك

وَقَنْ تَعْلَمُوْنَ أَيِّنُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ا

کوں ایڈ اپنچاتے ہومالا کرتم کومعلوم ہے کہ می تہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں ووایڈ اسمیں مختلف طور بر تھیں جن میں سے بعض بعض قر آن مجید میں بھی

خصوص سور ہ بقر میں ندکور ہیں اور حاصل ان سب کا عصیان اور مخالفت ہے۔

# فَلَمَّازَاغُوْآازَاغُ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ

پھر جب اس فبمائش پر بھی) وہ لوگ ٹیڑھے بی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا

بعنی مخالفت اور نافر مانی کا مادہ اور زیادہ بڑھ کیا جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ کناہ کرنے سے روز انداطاعت سے بعد ہوتا جاتا ہے۔

#### وَاللَّهُ لَا يَهُرِى الْقَوْمَ الْفُرِقِينَ ۞

اورالله (کامعمول ہے) کرووا ہے نافر مانوں کو ہدایت (کی تو نیق) نہیں دیتا ای طرح یہ لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کوانواع مخالفت ہے ایڈ اکمیں پہنچاتے ہیں اس لئے یہ ان کا زینے اور فسق متزا کد ہوجاتا ہے کہ امید اصلاح نہیں رہی ہیں ان کے فساد مثانے کے لئے قبال کا تکم دینا مصلحت ہوا۔

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمُ لِبُنِي الْمُرَاءِيْلُ إِنِّي

اور ای طرح) وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے) جبکہ عین بن

# فَكُتَّا جَاءَهُمْ بِالْبِيِّنْتِ قَالُواهِبَ اسِحُرُّفْ بِيْنَ ۞

پھروہ جب ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو و ولوگ ( ان دلائل یعنی معجزات کی نسبت ) کہنے تکے بیصریح جادو ہے

اورجادہ بتا کر نبوت کی تکذیب کی اس طرح عینی علیدالسلام کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وکئے کے اس وقت کے کافروں نے آ ب کی مخالفت کی اور بیرز اظلم ہے پس اس ظلم کے دو کئے کے لئے جہاد کا تھم دینا مصلحت ہوا۔

# وَمَنَ أَظُكُمُ مِنْ افْتُرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

اور (واتعی )اس مخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جواللہ پر جموت یا ندھے

## وَهُو يُدُعَى إِلَى الْإِسْلَامِرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى

حالانک وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالم لوگوں

#### الْقَوْمُ الظُّلِينَ ۞

کو ہدایت( کی تو نیق ) نبیں دیا کرتا

الله برجموث باندهنای کونوت کوجمالیا کونکه تابت شده بات کینی کرتااور جوابت ندیواس کونا بت کرنادونول می ضدا برجموث باندهنا ہا اور و هویدعی اس لئے برهایا تا که زیادہ قباحت ظاہر ہوکہ نہ تو خود متنبہ ہواند دوسرے کی تنبیہ کرنے سے متنبہ ہوااور و الله لایهدی اس لئے برهایا کہ جس کواسلام کی خبر نہ ہواول اس کواسلام کی طرف دعوت کرنا جا ہے جب اس سے انکار کرے نہ ہواول اس کواسلام کی طرف دعوت کرنا جا ہے جب اس سے انکار کرے جو بظاہر ناامیدی کی علامت ہے جب جہاد جائز ہے آ مے جہاد کی ترخیب کے لئے نصرت اورغلب جن اور باطل کے مغلوب ہونے کا وعدہ ہے تا۔

## يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورُ اللهِ بِأَفُوا هِمْ

يلوگ جاہتے جي كدالله كنور(بعني دين اسلام) كوائي مندے ( بھو تك ماركر )

#### وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْرِ إِو كُوْكُرِكُ الْكُفِرُونَ ﴿ هُو

بجمادي حالانكه الندائية نوركوكمال تك پنجا كرر بيكا كوكافرلوك كيے تى ناخش بول

### اتَّذِي آرُسُلُ رَسُولَهُ بِالْهُلَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ

(چنانچه)ووالندایهای به جسن (اس تمامنور کے لئے) پندسول کو مدایت (کا

لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلُوْكُرِةَ الْمُتَّرِكُوْنَ ﴿

سامان يعني قرآن )اورسياوين (يعني اسلام) و يربعبجاب تاكداس (دين كوبقيه)

# رَسُوْلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكَيُّ

مريم نے فرمايا كدا سے فى اسرائيل مى تىبار سے پاس اللہ كا بھيجا ہوا آيا ہوں

### مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَارِي مِنْ

كر جمھ سے جو پہلے توراق آ چكل ہے جس اس كى تقىد يق كرنے والا بول اور مير سے بعد جوا كيك رسول آنے والا ہے جن كانام (مبارك) احمد ہوگا ميں

#### بغرى النمكة أحمل

ان کی بشارت دیے والا ہوں

احتر کے نزویک مطلب اس سے اپی شریعت کے احکام اور اس کے یاتی رہے کی مت ہلانا ہے بعنی میری شریعت تو توریت کے احکام ہیں بجز بعض احکام کے جومیسیٰ علیہ السلام کے آنے ہے منسوخ ہو محنے تھے جیسا ك واحل لكم بعض الذى حرم عليكم يمعلوم بوتا باور حضور کی بشارت دیے سے اپی شریعت کے بقاء کی غایت بتلا دی کہ جورسول میرے بعد آویں محان کے آنے تک میری شریعت رہے گی اور چونکہ دہ رسول مستقل بین جیسا که خود عیسی علیه السلام کی بشارت کے الغاظ سے معلوم ہوتا ہے اس کئے ان کا مہلی شریعتوں کومنسوخ کر دیتا بھی ضروری ہے اور مقصوداس کے ہلانے سے اپی امت کی ہدایت کمل کرنا ہے کہ بھی ایبانہ بوكهاس ونت مجمه برايمان لاكر إمراس رسول كاا نكاركر كے كافر موجاوي اور عيسى عليه السلام سے اس بشارت كامنقول مونا حديثوں ميں خود الل كتاب کے ایمان سے ثابت ہے ابو داؤد کی روایت میں نجاشی بادشاہ صبشہ کا قول ندکور ہے کہ واقعی آب بی بیں جن کی بشارت سیسی علیہ السلام نے دی میں ترفدی می عبدالله بن سلام کا قول آیا ہے جو کے علاء یہود سے منے کہ توریت میں حضور کی مفت لکھی ہے اور بید کے عیلیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون مو کے اور مولانا رحمت الله صاحب نے اظہار الحق میں خود توریت کے موجودہ ننخوں سے چند بشارتیں نقل کی ہیں ادر موجودہ انجیلوں میں ان مضامین کانہ ہونااس لئےمصرنہ ہوا کہ حققین کے نزد کیک انجیلوں کے نسخ محفوظ نبیں رہے تاہم جو کھے موجود ہیں ان میں بھی اس قتم کامضمون موجود ہے چنانچہ بوحنا کی اجیل مترجمہ عربی مطبوعہ لندن ۱۸۳۱ء و۱۸۳۳ء کے چود حویں باب میں ہے کہ تمہارے لئے میرا جانا بی بہتر ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤل توفار قليط تمبارے ياس نه آوے پس اگر ميں جاؤل تواس كوتمبارے یاں بھیج دوں گا فارقلیط احمد کا ترجمہ ہے بعنی بہت سرایا کیا یا بہت حمد کرنے والا \_ الل كماب كى عادت ب كدوه نامون كالجمي ترجمه كروية بن اور بعض عبرانی شخوں میں اب تک نام مبارک احمد موجود ہے۔

## يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوا كُوْنُوْ اَنْصَارُ اللهِ

اے ایمان والوتم اللہ کے (دین کے ) مدوکار ہوجاؤ

اس طریقے سے جو کہ تمبارے کئے مقرر ہے بعنی جہاد

#### كَمَا قَالَ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَمُ لِلْحَوَارِيِنَ

جیا کمین بن مریم نے (ان) حوارین سے فرمایا کہ اللہ کے

### مَنُ أَنْصَارِئَ إِلَى اللَّهِ

واسطے میراکون مددگار ہوتا ہے

اس وقت لوگ کثرت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دیمن اور مخالف تھے تو حوار بین اپنی شریعت کے طریقہ کے موافق دین کے حامی ہوئے۔

#### قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ

وہ حواری ہو لے ہم اللہ (کے دین) کے مدد گاریں

چنانچان حوار یوں نے دین کی سدد کی کهاس کی اشاعت میں کوشش کی۔

# اللهِ فَامَنْتُ طَايِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ

اس کوشش کے بعد بن اسرائیل میں سے مجمد لوگ ایمان لائے

#### وُكَفَرَتْ طَالِهَةً عَ

اور کھالوگ منکر ہوئے

پھر عیسائیوں میں باہم اختلاف نہ ہی سے عدادت اور خانہ جنگیاں ہوئیں یا نہ ہی گفتگو ہوئی۔

#### فَايَّنُ نَا الَّذِيْنَ الْمُنُواعَلَى عَنُ وِهِمْ

سوہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی

### فَأَصْبُحُوا ظِهِرِيْنَ ۞

مووه غالب ہو محتے

ای طرحتم دین محمدی کے لئے کوشش اور جہاد کرواور اگر ابتداان خانہ جنگیوں کی کفار کی طرف ہے ہوتو دین عیسوی میں جہاد کا ہوتالاز منہیں آتا۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْاهَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى تَجَارُةٍ

دینوں پرغالب کردے (کہ یکی اتمام ہے) کوشرک کیے بی ناخوش ہوں اے ایمان

# مُنْجِيْكُمْ مِنْ عَدَابٍ ٱلِيْمِ ۞ تُؤْمِنُونَ

والوكيا عمى تم كواكى سوداكرى بتلاؤل جؤتم كوايك دروناك عذاب سے بچالے اور وہ يدكه

# بِاللهِ وَرُسُولِم وَتَجَاهِدُ وَنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

تم لوگ الله پراوراس كدسول پرايمان لا د اورالله اى راوش اينال اورجان

### بِامُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَذَلِكُمْ خَيْرٌ تُكُمْ إِنْ

جہاد کرویتمبارے لئے بہت می بہتر ہے اگرتم کی مجمد کھتے ہوجب میا کرو کے تواللہ

#### كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُّونِكُمْ

تعالی تمبارے کناومعاف کرے گااور تم کو (جنت کے )ایسے باغوں میں داخل کرے گا

#### وَيُنْ خِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ

جن کے نیچنہری جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہے

# وُمُسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَنْ نِ ذَٰلِكَ الْفُوزُ

ك باغول من (بن) بول كيدين كامياني ب(اوراس مرواخرويه) كمااوه

#### الْعَظِيْمُ ﴿ وَالْخُرِى تُحِبُّونَهَا الْعَظِيمُ ﴿ وَالْخُرَى تُحِبُّونَهَا الْعَظِيمُ ﴿ وَالْخُرَى تُحِبُّونَهَا الْ

ایک اور شرود نبویہ ) بھی ہے کہتم ان کو بھی خاص طور پر پسند کرتے ہو

یعنی تد بیر مملی کے ساتھ منہ ہے بھی رودررواعتراض کی باتیں اس نمرض ہے کرتے ہیں کہ دین تق کو فروغ نہ ہوا در بعض اوقات تو لی شبہات موثر تر ہوتے ہیں یا جمشیل ہے کہ ان کی ایسی مثال ہے جیے کوئی منہ سے نورالہی کو بجمانا چاہتا ہو یعنی ایسے طریقہ ہے بجماوے جس نیس ناکام رہے اا۔

ادراسکا فاص طور پرمجوب ہونا سلئے ہے کہ انسان طبغا تمرہ عاجلہ بھی جا ہتا ہے۔

## نَصْرُصِ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

ر مین ) الله کی طرف سے مدداور جلدی فتح یا بی لهذا اے پیفیر سلی الله علیه وسلم آب موضین کو بشارت و سے دیجئے

چنانچد نخ ونفر کی پیشین کوئی کاظہور اظہر من انسس ہے آ مے اصحاب عیلی علیہ السلام کا قصد یا دولا کرنفرت دین کی ترغیب دیتے ہیں ۱۲ مند

سورة المجمعة مدینة و ایها احدی عشره كذافی البیضاوی ربط: اوپرگ سورت می توحید و رسالت كا اثبات اور كذبین كامستی عقوبت یعن آل بونا فدكور تماس سورت كاول می توحید و رسالت كا اثبات اور كا شبات اور كا شبات اور كا شبات اور كا شبات كا اثبات اور كا فربوت می فدگور بوت می كذبین می سے يبود كا جو بعنوان آوم مول اوپرگ سورت می فدكور بوت می مستی فدمت و وعید بونا فدكور باور چونك ان يبود كا اصل مرض حب و نیاتها اس الم مسلمانوں كواس سے بچانے كے لئے دوسر روئ می ضمن احكام جعد آخرت كو دنیا پرتر جی دینے كا امراور تكس سے نی ارشاد ہے ہی دونوں سورتوں كا فرت كو دنیا پرتر جی دینے كا امراور تكس سے نی ارشاد ہے ہی دونوں سورتوں كا فرت كو دنیا پرتر جی دینے كا امراور تكس سے نی ارشاد ہے ہی دونوں سورتوں كا فرت كو دنیا پرتر جی دینے كا امراور تكس سے نی ارشاد ہے ہیں دونوں سورتوں كا فرت كو دنیا پرتر جی دینے كا امراور تكس سے نی ارشاد ہے ہیں دونوں سورتوں كے فرم میں دنیو بیكا۔

(١١٠) سَيُوزَةُ الْجُهُ عَنِهَ لِيَنْتُهُمْ (١١٠)

سوره جمعه ندينه مين نازل ہوئی اوراس میں کمیار و آیتیں اور دورکوع ہیں ۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتابول الله كے نام سے جونها يت مبر بان برا ے دمم والے بيں

يُسِبِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّهُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمُلِكِ

ب چیزیں جو کچھ آسانوں میں میں اور جو کچھ زمین میں میں ( قالا یا حالا ) اللہ کی پاکی میان کرتی میں جو کہ بادشاہ ہے ( میبوں ) سے پاک ہے

الْقُدُّ وُسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۞ هُوَالَّذِي بَعَثَ

ز بردست حكمت والا بوى بجس في (عرب كے ناخواند ولوكوں ميں

فِي الْرُقِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الْيَهِ

ان ی (کی قوم) میں سے (معنی عرب میں سے ایک پیفیر بھیجا (جوان کواللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں اوران کو عقائد باطلہ واخلاق ذمیہ ہے)

ويُزكِيْهُمْ ويعلِمهم الكِتب والحِلمة

پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی کی باتیں

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله تا بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله تا بما كنتم تعملون بسم الم

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِينٍ ﴿

سکھلاتے ہیں اور بہلوگ (آپ کی بعثت ) کے پہلے سے کھلی گرائی میں تھے کہ وہ شرک و کفر ہے مراوا کثر ہیں کیونکہ جا بلیت میں بعضے موصد تھے گرتا ہم بھیل ہوایت کے وہ بھی ہتاج تھے۔

# وَّاخُرِيْنَ مِنْهُمُ لِتَايِلُحَقُّوْا بِهِمْ طُ

ووعلاو وان موجودین کے ) دوسروں کے لئے بھی ان میں ہے جو ہنوزان میں شامل نہیں ہوئے

خواہ بعبداس کے کہ موجود ہیں محراسلام نبیں لائے یا بعبداس کے کہ ایجی پیدائی نبیں ہوئے اس میں تمام امت قیامت تک عربی و بجمی سب آ مجے اور ان کو منہم باانتہار اسلام کے فرمایا کیونکہ مسلمان سب متحد ہیں کذائی الخازن ۱۲

## وَهُوَالْعُزِيْزَالْحُكِيمُ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

وہ زبردست حکمت والا ہے بید سول کے ذریعہ سے گمرای ہے نکل کر بدایت کی طرف

مَنْ يَشَاءُ واللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

آنا) خدا كافضل بو وضل جس كوجابتا بديتا بادرالله بزي فضل والدب

کوائی قدرت و حکمت ہے ایبانی بھیجا اور اوپران صفات کائی نفسہ حق تعالیٰ کے لئے ٹابت کرنامقصود تھا اور یہاں خاص رسول کے بھیجنے میں قدرت و حکمت کا ثابت کرنامقصود ہے ہیں تکرار ندر ہا ۲

اگرسب کوبھی عنایت کرے تو وسعت ہے مگر وہ اپنی حکمت ہے جس کو چاہاں کی تخصیص فرما تا ہے اور جس کو جا ہتا ہے بہر در کھتا ہے جسیا کہ اوپر امیین کے ایمان لانے سے اور آئندہ کی آیت میں علماء یہود کے ایمان نہلانے سے بیام رفام ہے آئے بعض کمذین رسالت کی تقیم کی ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُبِّلُوا التَّوْرِيةَ تُمَّرِّكُمْ يَخْمِلُوْهَا

جن لوگوں کو ورا ہ رفمل کرنے کا تھم ویا عمیا بھرانبوں نے اس رفمان بیس کیاان

كَمْتُلِ الْحِمَارِيكُولُ أَسْفَامُ الْمِبَارِيكُولُ أَسْفَامُ الْمِبَارِيكُولُ أَسْفَامُ الْمِبَالِ

کی حالت اس گدھے کی حالت ہے جو بہت کی کتابیں لادے بوئے ہے۔
مگر ان کتب کے نفع سے محروم رہے اسی طرح اصل مقصود اور نفع علم کا
عمل ہے جب بیدنہ ہوا تو صرف محصیل و حفظ علم میں تعب ہی تعب ہے تو
بالکل ایسی ہی مثال ہوگئی اور گدھے کی تخصیص اس لئے کی کہ وہ جانوروں
میں بے وقو ف مشہور ہے تو اس میں زیادہ تعفیر ہوگئی۔

مَثُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُذَّ بُوْا بِالْتِ اللهِ وَاللهُ

غرض ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جنا؛ یا (جیسے

## لايهبرى الْقُوْمُ الظُّلِمِينَ ۞

یبود میں)اورالقہ تعالی ایسے ظالموں کو (تو نیق) ہدا ہے۔ (کی) نہیں دیا کرتا
کیونکہ جان کرعناد کرتے رہے اور اگر ہدا ہے۔ ہوگی تو عناد چیوڑنے
کے بعد ہوگی اور تو رات پڑھل کرنے کے لئے آپ پرایمان لا نالازم ہے
جیسا کہ اس میں تھم ہے پس آپ پرایمان نہ لا نا تو رات پڑھل نہ کرنے کو
مسئلزم ہے آگے اس کا جواب ہے کہ وہ لوگ باوجود اس حالت کے بھی
اینے کو اللہ کے نزدیک مقبول بتلاتے ہیں۔

# قُلْ يَايَّهُا الَّذِيْنَ هَادُوْ إِنْ زَعَهُمُ أَنَّكُمُ أُوْلِيَاءُ

(اوراگریلوگ یکبیں کہم باوجوداس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہیں تو) آپان سے کہدد بیجے کداے بہود ہوا گرتمہارایددعویٰ ہے کہ تم بلاشر کت

#### يِلْهِ مِنْ دُونِ التَّاسِ فَتَهُنَّوُ الْهُوْتَ إِنْ

غیرے اللہ کے مقبول (ومجبوب) ہوتوتم (اس کی تصدیق کے لئے) موت

# كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۞ وَلايَتُمْنُونَكَ ٱبْدَائِما

کی تمنا کر ( کے دکھلاو و ) اگرتم (اس دعویٰ میں ) ہے ہواور وہ بھی اس کی تمنا نہ کریں گے بوجہ (خوف وسزا)ان اعمال ( کفریہ ) کے جوا پنے ہاتھوں سمیٹے

## قَدُّ مَتُ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِيِينَ ﴿

جیں اور اللہ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں (کے حال کی جب تاریخ مقدمہ کی آ وے گی فروقر ارداد جرم سنا کرمزا کا حکم کردیا جائے گا۔ ربط تمبید سورت میں گزر چکا اور سبب نزول ان آیات میں سے آخیر آیت کا یہ ہے کہ ایک بارآ پ جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے کہ مدید میں ایک قافلہ غلہ لے کر آیا اور اس کے ساتھ اعلان کے لئے دف بجا تھا بہت سے آ دمی خطبہ چھوڑ کر نا خور میں مراسل ابوداؤ دوغیرہ سے آس پرید آیت آئی کذائی الصحاح اور درمنٹو روغیرہ میں مراسل ابوداؤ دوغیرہ سے آئی کیا ہے کہ اس دفت خطبہ بعد اگر نہ ساجاد کر تا تھا لوگ یوں سمجھے کہ نماز اصل مقصود ہے دہ ہوئی چک ہے خطبہ اگر نہ ساجاد سے کہ وکرج نہیں اور اگر ثابت ہوجاد سے کہ خطبہ مقدم تھا تو یہ کہ سے جی کہ ان لوگوں کا ارادہ فوراوا ہی آ جانے کا ہوگا۔

# قُلُ إِنَّ الْبُوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ

آب (ان ے یہ بی) کہدیجے کہ جس موت ہے تم بھا گتے ہودہ (موت

# مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ ثُرَدُ وْنَ إِلَى غِلْمِ الْغَيْبِ

ا کے روز ) تم کوآ کچڑے کی چرتم پوشید واور ظاہر جانے والے (خداکے پاس

# وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْمُ تَعْمَاوُنَ ﴿

لے جائے جاؤ کے چروہ تم کوتمبارے سب کیے ہوئے کام بتلادے گااور (سزا

## يَايَّهُ النَّذِينَ الْمُنُوَّ الْدُانُوْدِي لِلصَّلُوقِ

مجى دےگا)اےايمان والوجب جعد كروزنماز (جعد) كے لئے اذان كيے

## مِنْ يُوْمِ الْجُهُعَةِ فَاسْعُوْا إِلَى زِدْكُرِ اللَّهِ

جایا کرے تو تم اللہ کی یاد ( یعنی نماز وخطبہ ) کی طرف ( فوراً ) جل پڑا کر واور

#### ۉۮؘۯ۠ۅٵٱڶؠؽۼ<sup>ڂ</sup>

خریدوفروخت (اورای طرح دوسرے مشاغل جو چلنے ہے مانع ہوں) چھوڑ دیا یاایھاالذین امنو اتا خیر الو از قین اور نیج کی تحصیص زیاد واہتمام کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے چھوڑ نے کوفع فوت ہونے کا سبب بچھتے ہیں۔

# ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا

کرویة تبارے لئے زیادہ بہتر ہے اگرتم کو چی بچھ ہو ( کیونکہ اس کا نفع باق

# قَضِيَتِ الصَّلُولَا فَانْتَشِرُ وَا فِي الْأَرْضِ

ہے)اور تع وغیرہ کافانی) پھر جب نماز جعد پوری ہو چکے تو (اس وقت تم کو

## وَابْتَغُوامِنْ فَصْلِ اللهِ

اجازت ہے کہ ) تم زمین پرچلو پھرواور خداکی روزی علاش کرو

سین اس وقت نماز ادا کر کے کا موں میں چلنا پھر تا جائز ہے اور اگر اس وقت خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا تو نماز پوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام متعلقات کے ساتھ پوری ہوجائے جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز اور خطبہ دونوں ہو چکیں۔

## وَاذْكُرُوا اللّهُ كُنِيْرًا

اور (اس میں ہمی) اللہ کو بکثرت یا دکرتے رہو

یعن دنیوی مشاغل می ایسے منبمک مت ہوجاؤ کداحکام اور منروری عبادات سے غافل ہوجاؤ۔ یابھاالمذین امنوا می خطاب ان لوگوں کو ہے

االدلد

من کر حضور صلی الله علیہ وسلم ہے جا کہی آپ نے ابن ابی اور اس کے رفقا وکو بلاکر پوچھاوہ صاف کر حمیاا ور تسمیس کھا حمیازید بن ارقم کو بڑارنج :وااس پر بیآ بیش نازل ہوئیں کذائی الصحاح اور جن لوگوں کو اس کا کہنا معلوم نفا انہوں نے اس نے کہا کہ تو جا کر حضرت کے سامنے تو بہ کر لے اس نے انکار کر دیا گذائی الدر المنو راور چونکہ مب منافقین اس قول کے پند کرنے میں شریک اور ہمرای تھے لہذا سب کی طرف نسبت کردی ۱۳

بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جآءك المنفقون تا لايعلمون

#### (٩٢) سُيُورَةُ الْمِنْفَقُونَ مَكَانِتَمُّ (٩٢)

سوره منافقون مدینه پین نازل هو کی اوراس میں کمیاره آیتیں اور دورکوع میں

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے نام سے جو براے مہرمان بي نهايت رحم والے

#### إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْانَتُهُدُ إِنَّكَ لَرُسُولُ

جب آپ کے پاس بیمنافقین آئے ہیں تو کہتے ہیں کہم ول سے کوائی دیتے ہیں کرآپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور بیتو اللہ کومعلوم ہے کرآپ

## اللهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عِلْمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ

الله کے رسول بیں اس میں تو ان کے قول کی تھذیب نبیس کی جاتی اور (باوجود

#### يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنِ بُوْنَ أَنَّ

اس کے )اللہ تعالی کوائل و پتاہے کہ بیمنافقین (اس کہنے میں ) جموٹ ہیں

كهم دل سے كواى ديے ميں كيونكسوه كواى كفن زبانى بول سے نبير

# اِتَّخَذُ وْآ أَيْهَانُهُمْ جُنَّةً فُصَدُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

ان لوگوں نے اپی قسموں کو اپنی جان و مال بچانے کے لئے سپر بنار کھا ہے کیونکہ اظہار کفر سے ان کی حالت بھی مثل دوسرے کفار کے جوتی کہ

بیونلہ اعتبار نفر ہے ان می حالت بی سی دوسرے تھار۔ جہاد کیا جا تا اور تل وغارت ہوتا۔

# إِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ۞ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ

مجریاوگ (دومروں کو بھی ) الشکی راہ ہے روکتے ہیں بے ٹک ان کے بیا المال برے ہیں (اور ہمارا یہ کہنا کیان کے اعمال بہت برے ہیں اس سبب ہے ہے

#### امنواتم كفروا

كريلوك (اول ظاہر ص ايمان لائے پھر (كلمات كفريد كمدكر) كافر : و كئے

جن پر جعدفرض ہے کیونکہ بعض پر بالا جماع جمدفرض نہیں اور سعی سے مراد
دوڑ نانہیں صرف چلنا مراد ہے مبالغداورا ہتمام کے لئے سعی فرمادیا اورا ذان
سے مراد وہ اذان ہے جو آیت نازل ہونے کے وقت تھی بعنی جوامام کے
سامنے ہوتی ہے کیونکہ مہلی اذان صحابہ کے اجماع ہے بعد میں مقرر ہوئی ہے
لیکن بج و غیرہ کے حرام ہونے میں اس کا تھم بھی دوسری اذان کے شل ہے
البتہ دوسری اذان میں بیاتھ مقطعی ہے اور پہلی اذان میں ظنی ہے اس سے تمام
علمی اشکالات رفع ہو مجے اور جو صحابہ اٹھ کر چلے مجے ان کی ابتدائی حالت تھی
پر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمانہ قحط اور بھوک کا تھا بھر بڑے صحابہ سے
اس کا صدور نہ ہوا تھا پر خططی اجتہادی تھی اس لئے اعتراض کی مجاتش نہیں۔
اس کا صدور نہ ہوا تھا پر خططی اجتہادی تھی اس لئے اعتراض کی مجاتش نہیں۔

# لَعُلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَا وَاتِجَارَةً اوْ

تا كرتم كوفلاح بواوربعضاوكون كايدهال بكر كوولوك جب كتجارت يامشغولي ك

# لَهُواْ إِنْفُضُّوْآ إِلَيْهَا وَتُرَكُوْكَ قَايِبًا ﴿ قُلْ

چیز کود کھتے ہیں آؤ دواس کی طرف دوڑنے کے لئے جمع جاتے ہیں اورا پ کو کھڑا ہوا

#### مَاعِنْدُ اللهِ خَيْرُقِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّجَارُةِ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارُةِ ا

جموز جاتے ہیں آپ فرماد یجئے کے وچز (ازمتم اواب دقرب) خداکے پاس ہوہ

## وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ أَن

اليه مشغل اور تجارت سے بدر جہا بہتر ہاوران شمب سے اچھاروزی بہنچانے والا ہے

یعن اگر تجارت وغیرہ سے رزق زیادہ ہونے کی جمع ہوتو سمجھ لوکہ خدا کی ضروری طاعات میں مشغول رہنے سے بیرزق مقدر بھی ماتا ہے پھراس کے احکام کو کیوں ترک کیا جائے۔

#### سورة المنفقين مدنية و ايها احدى عشر

ربط: اوپرگی سورت میں یبود کا ذکر تھا اس سورت میں منافقین کا ذکر ہے اور پہلی سورت میں آخرت کو دنیا پرتر جیج دینے کا تھم تھا وہی اس سورۃ کے اخیر میں ہے اور منافقین اپنے مال اور خدم دختم پر تھمنڈ کرتے تھے جیسا کہ آھے معلوم ہوگا اس لئے مال واولا دی ساتھ زیادہ دل لگانے ہے منع فرمایا ہے اور شان بزول ان آئنوں کا جن میں منافقین کا ذکر ہے ہیہ کہ کہی غزوہ میں انصار ومہا جرین میں تحرار ہوگیا اس پر عبداللہ بن الی بگڑا کہ تم غزان پر دیسیوں کوروٹیاں کھلا کھلا کر بگاڑ دیا اب کے مدید پہنچ کران کو کوں کو خرچ دینا بند کردہ خود تی چلے جا کمیں مے اور یہ بھی کہا کہ ہم عزت اور کے بیان ذلت والوں کو نکال دیں مے یہ بات زید بن ارقم صحائی نے والے ہیں ان ذلت والوں کو نکال دیں مے یہ بات زید بن ارقم صحائی نے

مطلب یہ کہ ہمارا یہ کہنا کہ ان کے اعمال بہت بی برے ہیں ان کے نفاق کے سبب سے ہے کہ وہ برترین اعمال میں سے ہے ا

# فَطْبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞

سوان کے دلوں پرمبرلگادی می توبید (حق بات کو )نبیں سیجھتے اور جب آپ

#### وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَأِنْ

ان کود کیمیں تو ) (شان وشوکت کی وجہ سے ) ان کے قد وقامت آپ کو

#### يَّقُوْلُوْا تَسْبَعُ لِقَوْلِهِمْ ا

خوشنمامعلوم ہوں اورا گریہ باتیس کرنے لگیس تو آپان کی باتیس س کیں

کونکہ طاہر میں بڑے چینے چیڑے اور باتوں میں بڑے تصبیح و بلغ میں کین اندر خاک بھی نہیں اس لئے آ مے طاہری قد وقامت کے ساتھ اندرے خالی ہونے میں ان کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔

#### رايور و و و و م مريار و رور ور ور مراكل كانهم خشب قسندا و اليحسبون كل

مویایدکزیاں ہیں جو(دیوار کے) سہارے ہے لگائی ہوئی (کمزی) ہیں کہ جشہ میں تو کمبی چوڑی موٹی موٹی مگر بے جان محض اور تیز بنابراس عادت کے کدا کثر جولکڑی کام میں فی الحال نہیں آتی وہ اس طرح رکھوی جاتی ہے ایک طرح یہ لوگ ظاہری و کھنے میں جاتی طرح یہ لوگ ظاہری و کھنے میں تو شاغدار کیکن اغدرز ہے محض ہے کار۔

# صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْدُ رُهُمْ

مرغل يكاركو (خواوكسى وجه سے مو) اپنا و پر پڑنے والى ) خيال كرنے لگتے ميں

کیونکہ ایمان واخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہروقت ان کواندیشہ رہتا ہے کہ جمی مسلمانوں کو ہمارے حال کی اطلاع قرینہ سے یا وجی کے ذریعہ سے نہ ہو جائے اور دوسرے کفار کی طرح ہم پر بھی جہاد وغیرہ نہ ہونے لگے اس کئے ہر ہر بات سے ڈرتے ہیں جب کوئی شورغل ہوتا ہے ہی سیجھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر ہی کوئی مصیبت نہ آنے والی ہو۔

#### قاتكهم الله

سی لوگ (تمہارے ہورے) وشن ہیں آپ ان سے ہوشیار رہے

يعن ان كى كسى بات پراعمادنه سيجيئ ـ

## اَنْ يُؤْفَكُوْنَ ۞

خداان کو غارت کریں (دین حق سے) کہاں چرے جاتے ہیں

لعنی روزانه دوری ہوتے جاتے ہیں۔

# وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا يُسْتَغُفِرُلُكُمْ رَسُولُ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (رسول اللہ کے پاس) آ وتمہارے لئے رسول اللہ استغفار کردیں تو وہ اپناسر مجھیر لیتے ہیں اور آپ ان کودیکھیں مے کہ وہ (اس

# اللهِ لَوَّوْارْءُ وْسَهُمُ وَرَايْتَهُمْ يَصُلُّوْنَ وُهُمْ

نعیحت اور خصیل استغفارے ) تکبر کرتے میں بدخی کرتے میں (جب ان

#### مُسْتَكْبِرُ وُنَ ۞ سُوَاء عُكَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمُ

ك تفركى بيره الت بي ان ك حق من دونون با تمي برابر بين خواه ان ك

#### امْرُكُمْ تَسْتَغُفِرْلُهُمْ لَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ

لئے آپ استغفار کریں یاان کے لئے استغفار نہ کریں اللہ تعالی مرکز نہ بخشے گا

مطلب بیک آگردہ آپ کے پاس آت بھی اور آپ ان کی ظاہری حالت کے اعتبار سے استعفار بھی فرماتے تب بھی ان کو پچونفع نہ ہوتا بیتو ان کی حالت زمانہ گذشتہ کے اعتبار سے ہوئی آئندہ حالت کے متعلق آگے ارشاد ہے ا۔

# اِنَ اللهَ لا يُهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ۞ هُمُّ

ب شک الله تعالی ایستافر مان لوگور کو ( تو فق ) مدایت ( کی ) نبیس و بتایده

#### الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ

جیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس (جمع ) ہیں ان

# رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا \* وَيِلْهِ خَزَّا إِنَّ

ر کوفری مت کرویبال تک کریآپ ی منتشر موجا کی محاور (ان کاید کبتا

## السَّهٰوْتِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا

جہل محض ہے کونکیہ )اللہ عی کے ہیں سب خزائے آسالوں کے اورز مین کے

# يَفْقُهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَإِنْ رَّجَعْنَا إِلَى

ولیکن منافقین بھیے نبیس ہیں(اور)یہ(لوگ) کہتے ہیں کدا گرہم اب مدینہ میں

# الْهُولِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ا

لوٹ کرجائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے **گا** 

یعن ہم ان مسافر پر دیسیوں کو نکال با ہر کریں گے

## وَيِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْهُؤُمِنِينَ وَلَكُنَّ

اور (بیکہنا جبل محض ہے بلکہ )اللہ ہی کی ہے عزت (بالذات )اوراس کے رسول کی (بواسط تعلق مع اللہ کے )اورمسلمانوں کی بواسط تعلق مع اللہ اور

الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

رسول کے ) کیکن منافقین جانے نہیں

كه عزت كأمدار مال اورخدام وحثم وغيره كو بجھتے ہیں جو كہ فائی چیزیں ہیں۔

## يَايِّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْا تُلْهِكُمْ امْوَالْكُمْ وَلاَّ

اے ایمان والوتم کوتمہارے مال اور اولا د ( مراداس سے مجموعہ دنیا ہے ) الله

#### أولادُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ ۚ

کی یاداوراطاعت ہے (مراداس مے مجموعددین ہے) نافل نہ کرنے یادیں

یابھاالذین امنوا تا خبیر ہما تعملون یعنی دنیا کس ایے سنمک مت ہوجاتا کہ دین کس خلل پڑنے گئے

# وُمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولَلِّكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞

اور جو ایا کرے کا ایسے لوگ ناکام رہے والے ہیں

كيونكه نفع د نيوي تو ختم موجاوے كااور ضرراخروي ممتد يادائم ره جاوے كا۔

## وَانْفِقُوا مِنْ مَّارْزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي

اور منجمله طاعت کے ایک طاعت مالیہ کا تھم کیا جاتا ہے کہ) ہم نے جو پھوتم کو ویا ہے اس میں سے (حقوق واجب) کے اس سے پہلے پہلے خرج کر لوکہ میں

# اَحَدُكُمُ الْهُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرَتَنِي ٓ إِلَّ

ے کی کی موت آ کھڑی ہو پھروہ (بطور تمناوحسرت) کئے گئے کہا ہے میرے پروردگار مجھ کواور تھوڑے دنوں کیوں مہلت نیدی کہ میں خیر خیرات

ٱجُرِل قَرِيْبٍ فَأَصَّدُ قَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ص

و مع لیتااور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تااور الله تعالی کسی مخص کوجبکه

# وكن يُؤخِّر اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ

اس کی میعاد (عمر کے تم ہونے پر ) آجاتی ہے ہر گزمہلت نبیں دیتااور الله تعالی

خَبِيْرُ بِهَا تَعْبَلُونَ أَنَ

کوتمبارے سب کاموں کی پوری خبر ہے (ویسی بی جزاء کے متحق ہومے )

مورہ تغابن مختلف فیھا وابھا ثمان عشرہ کذافی البضاوی
ربط: مورہ سابقہ کے اخیر میں آخرت کی ترغیب اور اس کے فکر نہ
کرنے سے ڈرایا تھااس سورت میں آخرت کی فکر کرنے والوں اور نہ کرنے
والوں کی جزاکی تفصیل ہے جس سے ترغیب اور تربیب دونوں کامل ہوگئیں

(١٢٨) سُيُوْرَقُ التَّغَابِينَ عَالَيْتَمُ (١٠٨)

سورهٔ تغابن مدینه میں نازل ہوئی اوراس میں اٹھارہ آپتیں اور دورکوع ہیں

#### يِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْدِ مِ

شروع كرتامون الله كے نام سے جو براے مہر مان نہايت رحم والے بين

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

سب چیزیں جو پچھآ سانوں میں ہیں اور جو پچھ کے زمین میں ہیں اللہ کی پا ک

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَّعَلَى

( قالاً یا حالاً ) بیان کرتی ہیں اس کی سلطنت ہے اور و بی تعریف کے لائق ہے

<u>ڴؚڷۺؽٵۣۊؘڔؽڒٛ۞</u>

اوروہ ہرشے پرقادر ہے

ہسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله تا العزيز الحكيم يه تمبيد بوئى الكلے بيان كى كه جب وہ الى صفات كمال كے ساتھ متصف ہے تواس كى اطاعت واجب اور معصيت فتيج ہے۔

هُوَالَّذِي خَلَقُكُمْ

وی ہے جس نے تم کو پیدا کیا

جو مقتضی اس کوتھا کہ سب ایمان لاتے۔

فَبِنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ

باوجوداس كيمى) تم من بعض كافريس اور بعض مومن اور الله تمهار \_

# بِهَا تَعْمَانُونَ بَصِيْرٌ ۞

اعمال (ایمانیه) و کفریدکود کیدر ہاہے

یس ہرایک کے مناسب جزادے گا۔

## خَكَقَ السَّلُوتِ وَالْرُرْضَ بِالْحَقِّ وَصُوَّرُكُمُ

ای نے آسانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا

#### ڤاخسن صُورُكُمْ<sup>ع</sup>

اورتمبها رانقشه بنايا سوعمه ونقشه بنايا

کیونکہ اعضا وانسانی کے برابر کسی حیوان کے اعضاء میں تناسب نہیں۔

#### وَإِلَيْهِ الْهُصِيْرُ ﴿ يَعُلَمُ مَا فِي السَّهُوتِ

اورای کے پاس (سب کو ) لوٹا ہے (اور ) ووسب چیز وں کو جانا ہے جو

#### وَالْأِرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُّونَ وَمَا

آ سانوں اورز من میں ہیں اورسب چیزوں کوجانا ہے جوتم پوشیدہ کرتے ہو

# تُعْلِنُونَ واللهُ عَلِيْمُ بِنَاتِ الصَّدُونِ وَاللهُ عَلِيمُ مِنْ التِ الصَّدُورِ ( )

اور جوعلانيكرتے مواور الله تعالی دلوں تک كی باتوں كا جانے والا ہے

اور بیتمام اموراس کو تقضی ہیں کہتم اس کی اطاعت کیا کرو

# اكم يأتِكُمُ نَبُؤُ النِّنِينَ كُفُرُ وَامِنَ

کیاتم کوان لوگوں کی خبرتبیں پنجی جنہوں نے (تم ہے) پہلے کفر کیا پھرانہوں

#### قَبْلُ فَذَا قُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمُ

نے اپنے (ان)ا مکال کا و بال ( دنیا مس بھی چکھااوراس کے علاوہ آخرت

#### عَنَابُ ٱلِيُمْ ۞

م بحی )ان کے لئے عذاب دروناک ہونے والا ہے

تویہ خبر پہنچا نامجی اطاعت کے لازم ہونے کو جا ہتا ہے۔

# ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تُأْرِيهِ مِرْرُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَٰتِ

یاں سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبردلاک واضحہ لے کرآئے توان لوگوں نے (ان رسولوں کی نسبت) کہا کہ کیا آ دمی ہم کو ہدایت کریں گے

یعنی بشرکہیں <del>ب</del>غمبر ہادی ہوسکتا ہے۔

# فَقَالُوْآابُشُرُ يَهُدُ وَنَنَا فَكُفُرُ وَا وَتُولُوْا

غرض انہوں نے کفر کیا اور خدانے (مجھی ان کی کھم) پرواہ نہ کی

# وَّاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ عَنِيٌّ حَبِيْلُ۞

اور الله سب سے بے نیاز ہے اور (ستودہ صفات ہے اس کونہ کسی کی معصیت سے ضرراور نہ کسی کی اطاعت سے نفع خود مطیع اور ضرر ہے۔ اور عاصی کا نفع اور ضرر ہے۔

# زَعُمُ الَّذِينَ كُفُرُوْآ أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ید کافر (مضمون عذاب آخرت کوئ کر) یدوی کرتے ہیں کدوہ ہر گز مرکز دوبارہ

قُلْ بَالِي وَرَبِيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوُنَّ بِهَا

زندہ نہ کئے جاویں محے آپ کہدد بیجئے کیول نہیں واللہ ضرور دوبارہ زندہ کئے

### عَبِلْتُمْ وَذَٰ لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ ۞

جادیں کے پھر جو جو پھیتم نے کیا ہے تم کوسب جنلا دیا جائے گا اور اس پرسزادی جادے کی ) اور یہ (بعث د جزاء) اللہ کو بالکل آسان ہے سو (تم کو جاہتے کہ ) اللہ

فَامِنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي

پراوراس کےرسول پراوراس اور پر (بعن قرآن پر) کہم نے نازل کیا ہے

ٱنْزُلْنَا وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞

ایمان لا و اورانند تمهار سے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے اور اس دن کو یاد کروکہ ) جس

يُوْمُ يَجْمُعُكُمْ لِيُوْمِ الْجَهْعِ ذَٰ لِكَ يُوْمُ التَّعَابُنِ

دن تم سب کوایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا بھی دن ہے سودوزیاں کا لیعنی مسلمانوں کو تفع اور کا فروں کا نقصان اس روز عملاً ظاہر ہوجائے گا ۱۴

وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكُفِّرُ

اور بیان اس کا یہ ہے کہ) جو مخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور

عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُدُخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ

نیک کام کرتا ہوگا اللہ تعالی اس کے گناہ دور کردے گا اور اس کو (جنت ک)

# تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ خَلِي يُنَ فِيْهَا ٱبْدَادُ لِكَ

یے باغوں میں داطل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن الْفُوْزُ الْعُظِيْمُ ۞ وَالَّذِينَ كُفَرُوا وَكُذَّ بُوَا

من ہمیشہ کے لئے رہیں گے یہ بہت بڑی کا میانی ہے اور جن او گوں نے كفر

ينا أوليك أصحب التارخلوين

کیا ہو گا اور ماری آ یوں کو جمثلایا ہو گا یہ لوگ دوزخی میں

فِيْهَا ﴿ وَبِئْسُ الْهُصِيْرُ أَ

اس من ہمیشدر میں محاورہ وبرا محاندے

اور جس طرح کفرآ خرت کی فلاح سے بالکل روکتا ہے ای طرح مصيبت ميں يرد كريااولا دواز واج كى محبت ميں مشغول ہوكر خدا كے احكام ميں کوتای کرنامجی آخرت کی فلاح ہے کسی قدرروکتا ہے پس سیلے معیبت کے لے ایک تعلیم فرماتے ہیں کراس مصیبت کے وقت مضمون کو تمجھ لینا ما ہے ا

مَا اصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ

كوكي مصيبت بدون علم خدا كنبيس آتى اور جوخص الله بر (يورا) ايمان ركمتا

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قُلْبُهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

ہاللہ تعالی اس کے قلب کو (مبرورضا کی )راہ دکھادیا ہے اوراللہ برچزکو

پس بیمچه کرمبر در ضاا نقبیار کرنا جا ہے۔ ا

کے کس نے مبرور ضاافتیار کیا کس نے نہیں کیا اور ہرایک کو حکمت کے موافق جزاد بتاہے۔

### وَٱطِيْعُوا اللهُ وَٱطِيْعُوا الرَّسُولَ عَفَانَ تُولَّيْتُمْ

اورخلامه کلام بدے کہ ہرامر میں جس میں مصائب بھی داخل ہیں )اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور اگرتم (اطاعت سے) اعراض کرو مے

فَإِنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۞

تو (یادرکھو) کہ جارے رسول کے ذمہ صاف چنجادیا ہے

جس کووه باحسن وجوه کر چکے پس ان کا تو کوئی ضرر نبیس تمبارا ہی ضرر ہوگا اور چونک الله کوضرر ہونے کا حمال ہی تہیں ہاس لئے اس کو یہاں بیان تہیں کیا۔

# ٲۺٚ*ۮ*ؙڒٙٳڵۮٳڒۿۅ۫ٷۼڶٵۺٚۅؚڡٙڵؽؾۘٷڴڒ

الله كے سواكوئي معبود بنے كے قابل نبيس) اور مسلمانوں كواللہ ي بر

الهؤمِنون ۞

(مصائب وغيره مين توكل ركمنا حاہز

بس ای کومعبود مجمنا ما ہے

### يَايِّهُا الَّذِينَ الْمُنُوْآ

اس میں ایمان کامضمون جواویر ندکورتھا اور جس کامضمون جو کہ بعد میں مذکور تھا دونوں آ گئے۔

إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ

تمباری بعض ببیاں اور اولا وتمبارے دین کی وشمن ہیں سوتم ان ہے ہوشیار

فاختاروهم

رہو(اوران کےالیےامریملمت کرو)

جیےمصیبت میںتم کومبر ورضا کا حکم کیا گیا ہے تا کہ ووآ فرت ہے مانع نہ ہوای طرح نعت کے بارہ میں تم کو تھم کیا جاتا ہے کہ اس میں منہمک نہ ہوتا کہ وہ مجمی آخرت ہے مائع نہ ہو ہی نعمت کے بارے میں آ گے ایک تضمون کی تعلیم کی جاتی ہے کہتم کو یوں سمجھنا جا ہے۔

### وُإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا

اورا گرتم معاف کردواور درگز رکر جاوُ اور بخش دو

جب کہ وہ اپنے نفع و نیوی کے واسطےتم کو ایسی بات کا امر کریں جو تمہارے کئے معزآ خرت ہوا۔

فَاتُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٠

توالله (تمبارے كناموں كا) بخشے والا اورتمبارے حال برحم كرنے والا ب لیعنی اگرم کوان کی فر مائٹوں برغ مسآجاد ہے تو تم اس وقت ان بریخی نہ کرنے لگواورده معذرت اورتو به کرنے لکیس آوان کی خطامعاف کر دو تعنی سزانہ دواور درگزر كرجاؤ يعنى زياده ملامت نه كروادر بخش دويعني اس كودل اورزبان سے بھلادو۔

# إِنَّهَا اَمُوالُكُمْ وَاوْلادُكُمْ فِتْنَكُّ م

تمبارے اموال اور اولا وبس تمبارے لئے ایک آ زمائش کی چیز ہے

اس میں ترغیب ہے عفو کی اور یہ بعض اوقات واجب ہے جب کہ عقوبت سے اختال غالب بے باک کا ہواور بعض اوقات مندوب ہے آھے اولا دے ساتھ اموال کے متعلق بھی اسی قسم کامضمون ہے۔

#### وَاللَّهُ عِنْدُهُ أَجُرُّ عَظِيْمٌ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا

اور جو خص ان مں پڑ کرانٹہ کو یا در کھے گا تو اللہ کے پاس اس کے لئے بڑا اجر

## استطعتم واستعوا واطيعوا وانفقوا

ہےتو جہاں تک ہوسکے اللہ ہے ڈرتے رہو (اوراس کے احکام کوسنواور مانو

#### خَيْرًا لِانْفُسِكُمْ ا

ادر (بالخصوص موا تع تعلم میں )خرچ بھی کیا کر دیے تبہارے لئے بہتر ہوگا کہ دیکھیں ان میں پڑ کر خدا کے احکام کو کون بھول جاتا ہے اور کون رکھتا ہے۔

# وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ف

اور جو خص نفسانی حرص مے محفوظ رہا ہے بی لوگ (آخرت میں ) فلاح پانے والے ہیں

عالبًا خرج کرنے کوخصومیت کے ساتھ اس لئے بیان کیا کہ ینٹس پر اوہ گراں ہے۔

## إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسنًا يُضعِفْهُ لَكُمْ

آورا گرتم الله کوا چیم طرح ( بعنی خلوص کے ساتھ ) قرض دو مے تو وہ اس کو تمہارے گئاہ بخش دے گا اور اللہ بردا

# وَيَغْفِرْلَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ فَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ فَ

قدردان ہے کہ مل صالح کو تبول فرماتا ہے اور بڑا برد بار ہے

آ مے اس کے بہتر ہونے اور موجب فلاح ہونے کابیان ہے ا۔

# عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

پوشید واور ظاہرا تمال کا جانے والا ہے (اور ) زبردست ہے اور ( حکمت والا ہے )

كە گناە كے كام پرفورا مواخذه نبيس فرما ١٣٢

سورة الطلاق مدنیة و ایها النتاعشوة کدافی البیضاوی

رابط: سورت سابقه کے اخیر جل بعض بیبیوں اور اولاد کا دیمن ہونا

فرکورتما چونکہ بعض وقعہ بیریشنی کا خیال ان کے واجب حقوق اوا کرنے بھی

مانع ہوجاتا ہے خصوصاً جب کہ طلاق وغیرہ سے ظاہراً جدائی بھی ہوجاو ہے

اس لئے اس سورت جی بعض احکام مطلقہ عورتوں اور شیرخوار بچوں کے

بیان کرنے ہے اس کی اصلاح ہوگئی کہ جب مفارقت جی بھی حقوق کی

رعایت واجب ہے تو موافقت جی بدرجہ اولی واجب ہوگی اور چونک ان

احکام کے درمیان جی جار جگہ تقوئی کا تھی اور ترغیب ہے اس لئے

دوسرے رکوع جی تقوئی کی تاکید ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ

وزوی معاطات جی بھی احکام شرعیہ کی رعایت واجب ہے بخلاف بعض

وزوی معاطات جی بھی احکام شرعیہ کی رعایت واجب ہے بخلاف بعض

والوں کے خیال کے کہ وہ و نیوی معاطلات کوشر بیعت سے خارج سمجھتے ہیں

جاہلوں کے خیال کے کہ وہ و نیوی معاطلات کوشر بیعت سے خارج سمجھتے ہیں

جاہلوں کے خیال کے کہ وہ و نیوی معاطلات کوشر بیعت سے خارج سمجھتے ہیں

#### (٢٥) سِيُورَقُ الطَّلَاقِ عَالَيْتَ مَنْ الْعَلَاقِ ١٩٩)

سورهٔ طلاق مدینه میں نازل ہو کی اوراس میں بار ہ آ بیتی اور دور کوع ہیں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جو برے مہریان نہایت رحم والے ہیں

#### يَايَّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ

اے پیغمبر(آپلوگوں سے کہدد یجئے) کہ جبتم لوگ اپن (مدخول بہا)

بسم الله الرحمن الرحيم بايهاالنبى تا يسراً الىعورتيل جن سے محبت يا تنهائى ہو چكى ہوكيونكہ تنهائى سے بعى عدت واجب ہوجاتى ہے جاہے صحبت ندكى ہو۔

#### النِسَاءَ فَطَلِقُوٰهُنَّ لِعِتَّ رَهِنَّ

عورتوں کوطلاق دیے لگوتوان کو (زمانہ )عدت ( نیعن حیض سے پہلے یعنی طبر میں )طلاق دو

اور بیا حادیث صحاح سے ثابت ہے کہ اس طہر میں صحبت نہ ہواور بیہ تغییر فد بہ خفی پر ہے کہ ان کے نز دیک عدت حیض سے ہے اور شافعیہ کے نز دیک عدت میں طلاق دویعنی طہر ہی کے نز دیک بیٹ میں طلاق دویعنی طہر ہی سے عدت میں طلاق دویعنی طہر ہی سے عدت ہے طہر ہی میں طلاق دو

#### وأخصواالعِتاة

اورتم عدت کو <u>یا</u> در کھو

سینی مردوعورت سب یا در تھیں خاص کر مردوں کواس لئے خطاب فر مایا کہ عورتوں میں غفلت زیادہ ہوتی ہے تو مردوں کو بھی اس کا اہتمام رکھنا جا ہے۔

#### وَاتَّفُوااللَّهُ رَبُّكُمْ عَ

اورالله عدد رت رموجوتمهارارب ب

کینی اس کے بارہ میں جواس کے احکام ہیں ان کے خلاف نہ کرومشلا تمن طلاق ایک دفعہ مت دوادر حیض میں طلاق مت دواور بعض احکام آ کے آتے ہیں۔

### <u>لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوْرِهِنَّ</u>

ان مورتوں کو ( ان کے رہنے کے ) گھروں ہے مت نکالو ( کیونکہ عنی مطلقہ کامثل منکو حہ کے )واجب ہے

کے نکدرات شوہر کے گر گزار نا می مرف عورت یا مرد کا حق نبیس ہے کداس کی رضامندی سے ساقط ہوجائے بلکہ شرعی حق ہے۔

## وَلايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ٩

اورندو وعورتم خود لکلس مر بال کوئی کملی موئی بے حیائی کریں تو اور بات ہے

مثلاً مرتکب بدکاری یا سرقه کی ہوں تو سزاکے لئے نکالی جادی یا بقول بعض ملامذبان درازی اور ہروفت کارنے و تحرار کمتی ہوں آو ان کونکال دیتا جائز ہے۔

# وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمُن يَتَعَدُّ حُدُودُ اللَّهِ

ادربیب فداک مقرر کے ہوئے احکام بیں اور جو خص احکام خداوندی سے

#### فَقُلُ ظُلُمُ نَفْسَهُ ﴿

تجاوز کرے (مثلا اس مورت کو کھرے نکال دے ق) اس نے اپی او برظلم کیا ۔ لیعنی گنہگار ہوا آ کے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں رجعی بہتر ہے۔

# لاتدرى لعك الله يُخْدِثُ بعُدَ ذَلِكَ

تھ کو خرنبیں شایداللہ بعداس (طلاق دیے) کے کوئی نی بات تیرے دل میں) پیدا

أَمْرًا ۞ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ

كرد ي (مثلاً) طلاق برندامت بواورجى بن الكالدارك بوسكات بمرجب دو

بِهُ عُرُوْفٍ آوْفَارِقُوْهُنَّ بِهُ عُرُوْفٍ وَّاشَّهِ كُوْا

(مطلقة ورتم الى عدت كزرنے كرتم يب ينج جائي آوتم كودوا ختيار بس يا توان كو

ذُونى عَنْ إِن مِنْكُمْر

قاعدے کے موافق نکاح عمل رہندویا قاعدے کے موافق ان کور ہائی دو

لیمی عدت فتم ہونے تک رجعت نہ کر ومطلب یہ کہ تبسری بات مت کر د کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہو گھر عدت بڑھانے کے لئے رجعت کرلو۔

#### واقينواالشهادة يتلوط

آپں میں دومعتبر فخصوں کو کواہ کرلو

بیمستحب ہے کذافی الہدایہ والعنایہ رجعت میں تواس کئے کہ بعدا قضائے عدت بھی تواس کئے کہ بعدا قضائے عدت بھی عورت اختلاف نہ کرنے گے اور مفارقت میں اس کئے کہ بھی اپنا نفس شرارت نہ کرنے گئے کہ جمونا دعویٰ کرلے کہ میں رجعت کر چکا تھا۔

# ذَلِكُمْ يُوْعَظْ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

اے گوا ہوا گر گوائی کی حاجت پڑنے تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے بلار و رعایت گواہی دواس مضمون سے اس فخص کونصیحت کی جاتی ہے جواللہ پراور

#### واليؤمرالأجرة

يوم قيامت پريفين ركمتا مو

مطلب یہ کہ ایما نداری نصائح ہے منفع ہوتے ہیں اور یوں تو نصائح سب کے لئے عام ہیں۔

# وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهُ يَجْعُلْ لَّهُ مُخْرَجًا ﴿ وَيُرْزِقُهُ

اور جھنف اللہ ہے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور

### مِنْ حَيْثُ لِا يُحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ

اس کوائی جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو خص

#### فهوحسه

الله برتوكل كرے كاتواللہ تعالى اس كى اصلاح مجمات ) كے كانى ب

آگر تقع اور نقصان اور رزق آخرت کا مراولیا جائے تب تو یہ عنی ہوں کے کہ عذاب سے نجات دے گا اور جنت کا رزق دے گا کہ اس تک کی کا گان بھی نہیں پنج سکنا اور آگر نفع نقصان اور رزق دنیا کا مراد ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک ظاہری جوا کثر ہوتی ہے کہ بلا میں ٹل جادیں اور رزق وغیرہ جمی فراغت ہوجائے دوسرے ماضی جو تقویٰ سے ہمیشہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کی گرفت سے کہ اس پر بلا مبر و رضا نصیب ہوجائے کہ یہ بھی اس کی گرفت سے نجات ہے اور تھوڑ ہے رزق پر قناعت ہوجائے کہ اس سے بھی اطمینان و سکون ویسائی ہوتا ہے جسیا کہ بہت رزق سے اور چونکہ نفس کے اطمینان کا طریقہ طعام رزق کی فراخی ہے تو قناعت سے سکون واطمینان بگاں ہوا طریقہ طعام رزق کی فراخی ہے تو قناعت سے سکون واطمینان بگاں ہوا

اس لئے من حیث لابعتسب اس کوہمی شامل ہے اا بعن اس کی شکلیس آسان کرنے میں اپنی کفایت کا خاص اثر فلا ہرفر ما تا

بورنه خداکی کفایت تو تمام عالم کے لئے ہو وسب بی کوکافی ہے۔

إِنَّ اللَّهُ بَالِعُ أَصْرِكُمْ قَدْجُعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ

الله تعالى اینا كام (جس طرح ما ب) بوراكر كر بتا ب الله تعالى في بر

**گ**نُارُان

فے کا انداز و (اپ علم میں) مقرر کرد کھاہے

اورای کے موافق اس کا واقع ہونامسلحت ہوتا ہے آ مے پراحکام کی

رف رجوع ہے۔

وَاتِّيْ يُسِنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَايِكُمْ إِنِ

(او پر عدت کا جمالاً ذکر تھا) اور تغصیل ہےکہ ) تہاری مطلقہ بیبوں علی جو عورتمی بوجر زیادت من کے ایمی آنے سے ناامید ہو چکی ہیں اگرتم کوان

ارْتَبْتُمُ فَعِدَّ تُهُنَّ

کی عدت کی تعین میں شبہو

جیا کدواقع می محابد کوشبہ ہوا تھا اورای لئے پو چھا تھا

تَلْتُهُ أَشْهُرٍ وَالْيُ لَمُ يَحِضُ اللَّهُ لَمُ يَحِضُ

توان کی عدت تمن مینے بیں اورای طرح جن مورتوں کو (اب تک بسب کم عمری کے ) مین نبیس آیا

ان کی عدت مجمی تمن مینے ہیں

وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ خُلُهُنَّ

اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا حمل کا پیدا ہو جاتا ہے

خواہ وہ کامل ہوں یا ناقص بشرطیکہ کوئی عضوبن گیا ہو کوایک انظی بی سی اور چونکہ تفوی کی خواہ ہو کا اس بی اور احکام فدکورہ میں جو کہ تعلق بمعا طلات دنیا جو نکہ تفوی معاطلات کا دین سے کی اتعلق ہیں عام طبائع میں خیال ہو سکتا ہے کہ ان دنیوی معاطلات کا دین سے کی اتعلق ہم جس طرح جا ہیں کرلیں اس لئے آھے پھر تفوی کا مضمون ہے۔

وَمُنْ يَتُقِ اللَّهُ يَجْعُلُ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا صَ

ورجونص الله عدد رے الله تعالى اس كے برايك كام من آسانى كردے كا

آفرت كيادنيا كى ظاہر مى يالمن مى آك مرادكام بجلانے كرا كا كر الله كا أَوْرَ لَكُ النَّهُ وَ هُو كُو كُونَ يَدُقِي فَ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

یه (جو کچھندکور ہوا) اللہ کا تھم ہے جواس نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور جو تحض

اللهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهٖ وَيُغْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۞

(ان معاملات می اوردوسرے امور میں ہمی )اللہ تعالی ہے ڈرے گاوہ اس کے گناہ دور کرے دے گا رہ اجردے گا

آ مے پھرمطلقات کے احکام کا بیان ہے بینے علاوہ کمر میں رکھنے کے اور عدت لمبی نہرنے کے ان کے اور بھی پھر حقوق ہیں۔

ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سُكُنْتُمْ مِنْ وَجُدِلِكُمْ

ان (مطلقه )عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہے کا مکان دوجہاں تم رہے ہو تعنی عدت میں سکنی بھی مطلقہ کا واجب ہے البتہ طلاق بائن میں ایک مکان میں خلوت کے ساتھ رہنا جائز نہیں بلکہ حائل ہونا ضرور ہے۔

<u>ۅٛڵٳٮڟؙۜڗ۠ۅؙۿڹڸؿؙڞؾؚۣڡؙٛۏٳۼڵؽڡۣؾؖ</u>

ان کونگ کرنے کے لئے (اس کے بارے میں) تکلیف مت پہنچاؤ ۔

مثلاً کوئی ایسی بات کرنے لگوجس سے وہ پریشان ہوکرنگل جائیں۔

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَٱنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ

اوراكره ومطلقة ورخى حمل واليال بول وحمل بدابون تك ان كو ( كمان يض كا) خرى دا

بخلاف غیر حمل والیوں کے کدان پرخرج کرنے میں انتہا تمین حیف یا تمین مینے ہیں غرض یہاں مقصود خرج کی غایت بتلانا ہے کہ حمل والیوں کا نفقہ حمل جنے تک واجب ہے گرخرج کرنے کا تھم بھی خاص طور پراس لئے کر دیا کہ مکن ہے شروع حمل میں طلاق دی ہوتو بچہ جننے تک کی مت تمین حیض یا غالبا تمین ماہ سے زیادہ ہوگی اور استے ونوں تک نفقہ دیتاننس پر کراں ہوتا ہے اس لئے اس کو صراحة فرما دیا اور طلاق والی عورتوں کے کئے مطلقاً نفقہ اور گھر عدت تک دینا یہ حنفیے کا فد ہب ہے اور بعض ائمہ کے نہ کھر دینا فرد یک جس کو طلاق بائن دی گئی ہوا وروہ حالمہ نہ ہواس کے لئے نہ گھر دینا واجب ہے نفقہ بیا دکام تو عدت کے متعلق تھے۔

حَتَّى يَضِعُن خُلُهُنَّ فَإِن ٱرضَعَن لَكُمْ فَاتُوهُنَّ

پر اگروہ (مطلقہ )عورتمی (جبکہ پہلے بی سے بچے والیاں ہوں یا بچہ بی پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہوئی ہے ) تمہارے لئے بچے کو (اجرت پر )

# اَجُورُهُنَّ وَأَتِبِرُوْا بِينَكُمْ بِبِعُرُوْفٍ

دودھ پلادیں تو تم ان کو (مقررہ) اجرت دواور ( اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پرمشورہ کرلیا کرو

بینی نہ تو عورت اس قدر زیادہ مانے کہ مرد کو دوسری آنا ذھونڈنی
پڑے اور نہ مرداس قدر کم دینا جا ہے کہ عورت اپنا کام نہ چلا سکے بلکہ حتی
الامکان دونوں اس کا خیال رکھیں کہ ماں ہی دورھ پلادے کہ بچہ کی اس
می زیادہ مسلحت ہے۔

## وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَكَ أَخْرَى ﴿

اورا گرتم کھکش کرو گےتو کوئی دوسری مورت دورھ پلاوے گی مودا کی خسر سرام سریعنی اور کسی اٹا کو تلاش کر لیا جاو پر نہ

مقعودا سنجر ہے امر ہے بینی اور کسی انا کو تلاش کرلیا جادے نہ مال کو جورکیا جادے نہ ہال کو جورکیا جادے نہ ہال کو جورکیا جادے نہ باپ کو اور صورة خبر جس بینکتہ ہے کہ مرد کو کم اجرت جویز کرنے پرعماب ہے کہ آخرکوئی اور پلاوے گی تو وہ بھی غالبًا بہت کم نہ لے گی ہور کی مال بی کے لئے کیوں تجویز کی جائے اور عورت کوزیادہ اجرت ما تکنے پرعماب ہے کہ تو نہ پلاوے گی تو اور کوئی میسر ہوجادے گی کیا دنیا جس ایک تو یہ جواس قدر کرال بنی ہے آگے بی کے نفقہ کے بارہ جس ارشاد ہے۔

# لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهُ وَمَنْ قُرِرَ عَلَيْهِ

آ گے بچے کے نطعے کے بارے میں ارشاد ہے کہ وسعت والے کوموافق اپنی وسعت کے بچے پرخرج کرنا جا ہے اور جس کی آیدنی کم ہواس کو جا ہے کہ

رِزْقُهُ فَلَيْنُفِقَ مِتَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ

الله نے بعنا اس کودیا ہے اس میں سے خرج کرے خداک فخص کواس سے میں ایک میں اللہ کا طرح کے اللہ کا طرح کا اللہ کا ط

زیادہ تکلیف نبیں دیتا جتنا اس کواللہ نے دیا

سیعن امیر آ دمی اپی حیثیت کے موافق خرج انفاد سے اور غریب آ دمی ابی حیثیت کے موافق ۔

اور تک دست آ دمی خرج کرتا ہوااس سے ندڈ رے کہ خرج کرنے سے الکل عی ندر ہے کا جیسا بعضے آ دمی اس خوف سے اولاد کوتل کرڈ التے تھے اا۔

سَيْجُعُلُ اللهُ بعْدُ عُنْمٍ يَسْرًا ﴿ وَكَايِنَ مِنْ

ہے خدا تعالی سی میں معد جلدی فراغت دے کا کو بقدر ضرورت دیا جت روائی سی

## قَرْبَةٍ عَتَتْعَنْ أَمْرِرَتِهَا وَرُسُلِهِ فَكَاسَبْنَهَا

اور بہت ی بستیاں تعیں جنہوں نے اپنے رب کے تکم ماننے سے اور اس کے اور اس کے تکم ماننے سے اور اس کے اور اس کے تا

حِسَابًاشَٰدِيْدًا<sup>لا</sup>

رسولوں سے سرتانی کی سوہم نے ان (کے اعمال کا) بخت حساب کیا مطلب یہ کہ ان کے اعمال کفریہ میں سے سی ممل کومعاف نہیں کیا بلکہ ب پرسز اتبحویز کی اور پرسش کے طور پر حساب مراد نہیں۔

وَّعَنَّ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ عَنَا لَهُ عَنَا اللهُ عَنَا لَهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللّهُ عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا اللّهُ عَنَا عَالِمُ عَاللّهُ عَنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

اورہم نے ان کو بڑی بھاری سر اوی ( کدوہ سر اہلاک بلعد اب ہے) غرض

أَفْرِهَا وَكَانَ عَاقِبُهُ أَفْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدُ

انبوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھااور ان کا انجام کارخسار وہی ہوایتو و نیایس ، وا اور آخرت میں اللہ تعالی نے ان کے لئے ایک شخت عذاب تیار کرر کھا ہے اور

اللهُ لَهُمْ عَدَا بَّاشَوِيدًا لا فَاتَّقُوا اللهَ

جب انجام تافر مانی کابہ ہے تواہے بحصد اروجو کہ ایمان لائے ہوتم خداہے ڈرو

کیونکہ ایمان بھی اس کو مقتضی ہے اور ڈرنا یہ کہ اطاعت کرو

يَالُولِي الْأَلْبَابِ عَيْ الَّذِينَ الْمُنُوافِ قَدُ انْزَلَ

فدانے تمبارے پاس ایک نفیحت نامہ بھیجااور و نفیحت نامہ دے کرایک

اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ رَّسُولًا يَتُكُوا عَلَيْكُمْ الْبِ

ايارسول (بميجا) جوتم كوالله كماف ماف احكام يزهكرسات بين اك

الله مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَعَبِلُوا

ا پسےلوگوں کو کہ جوایمان لا ویں اورا جھے مل کریں ( کفروجبل کی ) تاریکیوں

الصِّلِحْتِ مِنَ الطَّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ

ے (ایمان وعلم وعمل کے نورکی طرف لے آ ویں

مطلب پیرکہ جونصیحت اس رسول کے ذریعہ سے پہنچاں بڑمل کرنا بھی اطاعت ہے۔

وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُنْ خِلْهُ

اورآ گے ایمان وغیرہ طاعت پر دعدہ ہے کہ جو خص اللہ پر ایمان لاوے گا اورا تجھے عمل کرے گا خداس کو ( جنت کے )ایسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیجے

# جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيْهَا

ے نہری جاری ہیں ان می ہیشہ میشے گئے رہیں مے بالشک اللہ نے

## اَبُدُا وَنُدَاحُسَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ اللَّهُ الَّذِي

(ان کوبہت) اچھی روزی دی (آ محالت کا واجب الاطاعت موتابیان کیاجاتا ہے

# خَلَقَ سَبْعُ سَهُوْتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ

( یعن الله ایسا ہے جس نے سات آسان پیدا کے اوران بی کی طرح زمین مجی

یعنی زمیس بھی سات پیدا کیس جیسا تر ندی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک زمین کے ینچے دوسری زمین ہے اس کے ینچے تیسری زمین ہے اس کے منچے تیسری زمین ہے اس کے منظر آتی نہ ہوں اور اید میں احتال ہے کہ نظر آتی ہوں اور لوگ ان کوستار ہے بچھتے ہوں جیسا کہ مریخ کی نسبت بعض کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ اور نہریں اور آبادی ہے اور حدیث میں جوان زمینوں کا اس زمین کے ینچے ہونا وارد ہے مکن ہے کہ اور حدیث میں جوان زمینوں کا اس زمین کے ینچے ہونا وارد ہے مکن ہے کہ وہ بعض حالات کے اعتبار سے ہو کہ میں زمینیں اس سے او پر ہوجاتی ہوں۔

#### مِثْلَهُنَّ لِيَنْزُّلُ الْأَمْرُ

اوران سب من (الله تعالى كے )احكام نازل موت رہے ميں

ادکام نازل ہونے سے بیالان ہیں آتا کہ وہاں ہی انسان وغیرہ مطلقین آ باوہوں کیونکہ کو تی ادکام بدون مطلقین کے بھی نازل ہو سکتے ہیں چنانچہ آ سانوں میں فرشتوں پرادکام کا نازل ہونا فاہر ہے حالانکہ وہ مطلقہ نہیں ہیں اوراس کے متعلق گائب میں سے وہ صدیث ہے جس کودر منثور میں ابن عباس سے موقو فات میں بیان فرمائی ہے بیٹی نے اس کی سیحی منثور میں ابن عباس سے موقو فات میں بیان فرمائی ہے بیٹی نے اس کی سیحی کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ سبع اد صین فی کل الار ص نبی کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ سبع اد صین فی کل الار ص نبی کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ سبع اد صین فی کل الار ص کابر اھیم و احم کالد مکم و احر احمد کی مات زمینی ہیں اور ہر ذمن میں اللہ علیہ و کی طرح اور ابراہیم ہیں اور ہر ذمن میں اللہ علیہ و کی طرح اور ابراہیم ہیں ابراہیم کی طرح اور فاہر میں بیصد یہ مشکل ہے کر عام فرح اور خاہر میں بیصد یہ مشکل ہے کر عام فی اور مہل تغیر اس کی وہ ہے جوروح المعائی میں ہے کہ ہرز جن میں انسان آ دم طیے السام کی طرف لو نتے ہیں جیسا کہ میں در مین میں انسان آ دم طیے السام کی طرف لو نتے ہیں جیسا کہ کہ ہاری ذمینوں میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو دوسروں سے متاز ہیں کہ مار زمینوں میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو دوسروں سے متاز ہیں طرح ان زمینوں میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو دوسروں سے متاز ہیں طرح ان زمینوں میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو دوسروں سے متاز ہیں

جیسا کہ ہمارے اندرنوح وابراہیم وعینی علیم السلام وغیرہ ہیں چونکہ یہ حدیث ہمارے زمانہ میں شائع ہوگئ ہاس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے مناسب معلوم ہوا کہ اس کی سہل تغییر بھی تکھی جائے اس سے زیادہ کا عام لوگوں کی مقلیں خمل نہیں کر سکتیں اس لئے وہ اس بحث میں نہ پڑیں علاء پر بدز بانی و بدگمانی نہ کریں اور بعض نے اس حدیث کوموضوع بھی کہا ہے جیسا کہ دوح میں ابی حبان اور بعض نے اس حدیث کوموضوع بھی کہا ہے جیسا کہ دوح میں ابی حبان ہے اس حدیث کوموضوع بھی کہا ہے جیسا کہ دوح میں ابی حبان ہے اس حدیث کوموضوع بھی کہا ہے جیسا کہ دوح میں ابی حبان ہے اس حدیث کوموضوع بھی کہا ہے جیسا کہ دوح میں ابی حبان ہے اس حدیث کوموضوع بھی کہا ہے جیسا کہ دوح میں ابی حبان ہے ابید اعلاء بھی اس کے منوانے میں موام پرزور نہ دیں۔

## بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اوریاس کے بتلایا کیا ہے کتم کومعلوم ہوجائے کدانڈرتعالی ہرشے پر

قَرِيْرُهُ وَأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْمًا ﴿

قادرہے اور اللہ ہر شے کو اپنے احاط علمی میں گئے ہوئے ہ

اورای سے اللہ کا واجب الاطاعت موتا ظاہر ہے۔

سورة التحريم مدنية وايها اثنتاعشرة كذافي البيضاوي ر لط بچیلی سورة کی طرح اس میں ہمی عورتوں کے متعلق مضامین ہیں مکراس میں عام عورتوں کے متعلق تھے اس میں خاص از واج مطہرات کے متعلق اور وہاں طلاق کے احکام سے یہاں از واج مطہرات کو طلاق کی و هم کی ہے اور جیسااس سور ق کے اخیر میں اطاعت کی عام تا کید بھی اس طرح از واج مطبرات کوخطاب کرنے کے بعد عام طور پرسب کور جوع الی اللہ کی تا کید ہے اور سبب نزول اول کی آ توں کا حضرت عائشہ سے سیح بخاری وغيره من اس طرح منقول ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كامعمول شریف تھا کہ بعد عمر کھڑے کھڑے بیبیوں کے پاس تشریف لاتے ا یکبار حفرت زین کے یاس معمول سے زیاد و مخبر سے اور شہد بیا تو مجھ کو رشك آيا من نے عصم عصموروكيا كرمم من عي بى تشریف لائمیں وہ یوں کے کہ آب نے مغافیرنوش فرمایا ہے بیا یک کوند ے جوکہ بیکر بدالرائدے چنانجداسای مواآب نے فرمایا میں نے توشمد پاہان لی لی نے کہا کہ شاید کوئی مھی اس کے درخت پر بیٹے کئی ہوگی اور اس کاعرق چوس لیا ہوگا آب نے بقسم فر مایا کہ میں پھرشہدنہ ہوں گا اور اس خیال سے کہ حضرت زین کا جی برانہ ہواس کے اخفاکی تاکیدفر مائی مگر ان لی لی نے دوسری سے کہددیااوربعض روایات میں ہے کہ حضرت هصه شہد یلانے والی میں اور حضرت عائشہ اور حضرت سودہ اور حضرت صغیرہ ملاح کرنے والی ہیں اور بعض روایات میں اور طرح بھی قصد آیا ہے مکن ے کے کئی واقعے ہوں اور سب کے بعدید آپتیں نازل ہوئی ہوں اا

#### (٢٦) سُرُورَةُ الْقِرَحْ لَهُمْ الْمُؤْلِقَةُ أَلْقِهُمْ الْمُؤْلِقَةُ أَلْقَامُ (١٠٠)

سورهٔ تحریم مدینه میں نازل ہو کی اوراس میں بار ہ آیش اور دورکوع ہیں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ ٥

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرے مبريان نبايت رحم والے بيں

# يَايَّهُا النَّبِيُّ لِمُ تُحَرِّمُ مَّا أَحَلَّ اللهُ

اے بی جس چزکواللہ نے آپ کے لئے طال کیا ہے آپ ( تشم کھا کر )اس کو ( اپ

#### لك ، تُبْتَغِي مُرْضَاتَ أَزُوا جِكُ اللهِ

اور) کیون حرام فرماتے ہیں ( مجروہ بھی ) پی بیمیوں کی خوشنوری حاصل کرنے کے لئے

بسم الله الرحمن الرحيم. ياايهاالنبي تا ابكارا يعني كوكس مباح كاترك كردينامباح إدراس ترك كاموكد بالقسم كرلينا بهي كم مسلحت سعمباح بيكن تاجم خلاف اولى بخصوص جب كرسب بهي ضعيف بين بيبول كي خوشنودي السيام من كه جس مين ان كاراضي كرناضروري ندتها

## وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

اورالله تعالى بخشنے والامهريان ٢

کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور آپ ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوااس لئے یہ عمان نہیں بلکہ شفقۃ ورافۃ آپ ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک تمتع مباح کورک کر کے کیوں تکلیف اٹھائی اور چونکہ آپ نے متم کھائی تعمی اس لئے عام خطاب ہے تتم کا کفارہ دینے کی نسبت ارشاد فریاتے ہیں

## قَنْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَا نِكُمْ

الله تعالى في م لوكول ك المحتمهاري تم كا كمولنا ( يعيم م و ر في عداس ك كفاره كا

### وَاللَّهُ مُولِلْكُمْ ۗ وَهُوَالْعَلِيْمُ الْحُكِيْمُ ۞

طریقه)مقررفر مادیا ہے اور اللہ تہمارا کارساز ہے اوروہ برا جائے والا بڑی حکمت والا ہے

اس لئے وہ اپ علم و حکمت سے تمباری مصلحتوں اور ضرور توں کو جان کر تمباری بہت ی وشوار یوں کو آسان کر دینے کے طریقے مقرر فرما دیتا ہے چنانچے کفارہ سے پابندی قسم کی کلفت کا علاج کردیا

#### 

وہ بات بہی تھی کہ میں پھر شہدنہ پیوں گا گرکس سے کہنائبیں اور طال کوحرام کرنے کے اقسام اور ان کے احکام سورہ مائدہ میں گزر چکے ہیں اور آپ نے جو حلال کو اپنے او پرحرام فرمایا یہ تحریم ممنوئ نہ تھی بلکہ قتم تھی جو ایک زوجہ کی وجہ سے کی گئی تھی مگر خلاف اولی ہوئی جس سے حق تعالی نے قتم تو ڑنے کا تھم فرمایا اور پہلی صور توں میں یہ صورت خلاف اولی بھی نہ تھی جیسا کہ حضرت لیقو ب کا اپنے او پر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لینا تھا لین تنالو ا آینہ کی الطعام اونٹ کے گوشت کو حرام کر لینا تھا لین تنالو ا آینہ کی الطعام کان حلا النے میں گزر چکا ہے۔

## فَلَتَّانْبَّاتُ بِهِ وَٱظْهُرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ

پھر جب اس بی بی نے وہ بات (ووسری بی بی ) کو بتلادی اور پینمبر کو اللہ تعالیٰ نے (بندر بعدوحی ) اس کی خبر کردی تو پینمبر نے (اس ظاہر کردینے والی بی بی کو

### بعضة وأغرض عن بعض

تموڑی می بات تو جلا دی اور تموزی می بات کونال کئے

لین آپ کا کرم اس عایت تک ہے کہ اپنے تھم کے خلاف کرنے پر جو بی بی گ شکایت کرنے بیٹے تو شکایت کے وقت بھی پوری بات نہیں فر مائی کہ تم نے میری بیہ بات کہد دی اور بی بھی کہد دی کہ اس سے ان کو شرمندگی زیادہ ہوتی بلکہ پچھا جزاء کا ذکر فر مایا تا کہ ان کو بیگان ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم کو بس اتن ہی بات کہنے کی خبر ہوئی ہے زیادہ کی نہیں ہوئی تو شرمندگی کم ہو۔

#### فَلَتَانَبّا هَابِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكُ هٰذَا اللهِ

سو جب پیغمبرنے اس بی بی کووہ بات جسّلائی وہ کہنے گلی کیا پکواس کی کس نے خبر دی

#### قَالَ نَتَانِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞

آب فرمایا مجھ کوبزے جانے والے (خبرر کھنے والے (لینی خدا) فر کروی

یہ شایداس لئے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے راز پر مطلع ہونا سن کر آپ کے تحرم سے اپنی کارروائی پر زیادہ شرمندہ ہوں اور تو بہ کریں چنانچہ آ مے خود بیبیوں کوتو بہ وغیرہ کے لئے خطاب ہے۔

## إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتْ قُانُوبُكُما عَ

ے ( پیغیر کی دونوں بیمیو )اگرتم اللہ کے سامنے برکولو تمبارے دل ماکل ہورے بیں

کونکہ تم حضور کی دوسری بیبیوں سے ہٹا کر اپنا ہی بنالینا چاہتے ہو چونکہ اس کا منشا محبت رسول ہے اس لئے فی نفسہ یہ بات بری نہی مگر اس سے دوسروں کے حقوق کا ضائع کرنا اور ول تو ڑنالا زم آتا ہے اس وجہ سے بری ہے اور تو بہ کے لائق ہے۔

## وَإِنْ تَظْهُرًا عُلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُو مُولَلَّهُ

اورا کر (ای طرح) پینمبر کے مقابلہ میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں تو

# وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلَرِّكُةُ

(یادر کھوکہ ) پغیبر کارفی اللہ اور جبریل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے

### بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرُ۞

علاوہ فرشتے (آپ کے ) مددگار ہیں

مطلب یہ کہ تمہاری ان ساز شوں ہے آپ کا کوئی ضرر نہیں ہے بلکہ تمہارای ضرر ہے کیونکہ جس فحض کے ایسے حامی ہوں اس کے خلاف مزاح کارروائیوں کا انجام ظاہر ہے کہ برائی براہے اور چونکہ بعضے اسباب نزول میں حضرت عائشہ و حفصہ کے علاوہ اور بیبیاں بھی شریک تھیں جیسے حضرت صورہ وصفیہ اس لئے آ مے جمع سے عام خطاب فرماتے ہیں کہ تم یہ وسوسہ دل میں مت لانا کہ آخر تو مرد کو بیبیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم ہے بہتر عور تیں کہاں ہیں اس لئے ناچاران سے ہماری سب با تیں سی جاوی گا ا

## عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طُلَّقُكُنَّ أَنْ يُبْرِلُهُ

ا گر پیغیرتم عورتوں کوطلاق دے دیں تو ان کا پرورد کا ربہت جلد تبہارے

## ٱزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِلْتٍ مُؤْمِنْتٍ

بدلے ان کوئم سے انچھی بیبیال دے دے گا جو اسلام والیال ایمان

# فنيت ليبات عبات سيحت تيبت

والیاں فرما نبرداری کرنے والیاں توب کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں

#### و*ٚ*ٱڹڰٵڒۘٳ۞

عبادت كرنے والياں موں كى كچھ بيوه اور كچھ كنوارياں

بعض مصالح سے ہوہ بھی مرغوب ہوتی ہے جیسے تجربہ سلیقہ ہم عمری

وغیرہ اس لئے اس کوہمی اوصاف مرغوبہ میں فرمایا ۱۱ ف یہ جوفر مایا کہ تم

ہے اچھی بیبیاں دےگا اس سے بدلاز مہیں آتا کہ اس وقت ان بیبیوں

ہے بہتر کوئی بی بی موجود تھی بلکہ اگر حق تعالیٰ بدلنا چا ہے تو ان بیبیوں سے

ہہتر بنانے پر قادر تھے۔ اور ان المله هو مولاہ میں جوسب کور نیق فرمایا تو ہرا کیک کی رفاقت جدا ہے حق تعالیٰ تو حقیقی رفیق اور مددگار ہیں

اور جراکیل کی رفاقت یہ ہے کہ وہ فیوض و برکات میں واسطہ ہیں اور فرشتوں کی رفاقت یہ کہ وہ سکینہ اور دحمت نازل کرتے ہیں اور مومنین کی رفاقت یہ کہ وہ سکینہ اور دحمت نازل کرتے ہیں اور مومنین کی رفاقت یہ کہ وہ سکینہ اور دحمت نازل کرتے ہیں اور مومنین کی رفاقت یہ کہ وہ نیوش و برکات میں واسطہ ہیں اور فرشتوں کی رفاقت یہ کہ وہ سکینہ اور دحمت نازل کرتے ہیں اور مومنین کی رفاقت یہ کہ وہ علینہ اور دحمت نازل کرتے ہیں اور مومنین کی

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا قُوْاً انْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ

اے ایمان والوتم اپنے کواور اپنے کھر والوں کو ( دوز خ کی )اس آگ ہے

### نَاسًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

بچادُ جس کاایندهن اورسوخته ) آ دمی اور پ<u>تر بی</u>

## عَلَيْهَا مُلْيِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ

جس پرتندخوا درمضبوط فرشتے متعمین ہیں

یابھاللہ بن امنوا تا من القانتین کیونکہ جب رسول کی بیبوں کو بھی حمل اور طاعت سے چارہ ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم پرازواج مطہرات کونفیحت کرنا واجب ہے تو تم پر تو بدرجہ اولی اپنی اور اپنال و عیال کی اصلاح کا اہتمام واجب ہوگا اس لئے تم کو بھی تھم کیا جاتا ہے۔ میال کی اصلاح کا اہتمام واجب ہوگا اس لئے تم کو بھی تھم کیا جاتا ہے۔ اپنے کو بچانا اور خود اطاعت کرنا اور گھر والوں کو بچانا ان کو احکام الہیں سکھانا اور ان پڑمل کرانے کے لئے زبان سے ہاتھ سے بھتر رامکان کو شش کرنا ۱۲

کہ نہ وہ خو درحم کریں اور نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے بچ سکے

## رُيعُصُونَ اللهُ مَا آمُرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

جوخدا کی ( ذرا ) نافر مانی نہیں کرتے کسی بات میں جوان کو تھم دیتا ہے اور جو

مَايُؤُمُرُونَ۞

كي ان كو كلم وياجاتا ب( فورأ) بجالات بي

يهال عصيان سے مرادع صيان بالقلب ہے۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ كَفُرُوْالا تَعْتَذِرُوا الْيُوْمُ الْ

اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرتے وقت ان سے کہا جادے گا کہ (اے کا فرو آج تم عذر (و معذرت) مت کرو کہ بے سود ہے بس تم کو

## إِنْهَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

ای کی سرال ری ہے جو محمم ونیامی کیا کرتے تے

آ مے دوزخ سے بچنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔

یعنے دل میں معصیت پر پوری ندامت اور آئندہ کے لئے چھوڑ دینے

كأبخته اراده بموب

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُثُواتُوبُوْآ إِلَى اللهِ تَوْبُكً

اے ایمان والوتم اللہ کے آھے مجی توبر کرو (توب کا ٹمر وفر ماتے ہیں کہ )امید

#### نَصُوْحًا ﴿ عَلَى رَبُّكُمُ أَنُ يُكُوِّرُ عَنْكُمُ

(مینی وعدو) ہے کہ تمبارارب (اس آوب کی بدولت ) تمبارے کناومعاف کر

## سَيِّاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ

دے گااور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیجے نہریں

## تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ لِيُؤْمُرُ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيِّ

جارى مول كى (اورىياس روز موكا) جس دن كدالله تعالى (نى سلى الله عليه وسلم)

### وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا مَعَهُ عَ

کواور جومسلمان ()وین کی دوسے )ان کےساتھ بیںان کورسوانہ کرے گا

مقمودمرف مونين كاحال بيان كرتاب\_

## نۇرھۇرىسىلى بىن أيدىھ، وباينانھ،

ان كانوران كرا بخاورسائے دوڑ تا ہوگا اور يوں دعاكرتے ہوں مےك

## يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱتْبِمْ لِنَانُورُنَا وَاغْفِرْلُنَا عَ

اے ہارے دب ہمارے لئے اس نورکوا خیر تک رکھے یعنی و وکل نہ وجائے

ٳؖؾؙڰؖعڵؽڴڷۺؽ؞ٟڡٙڔؽڒ۞

اور ہاری مغفرت فرماد یکئے آپ ہرشے پرقادر میں

اورنور کے باقی رکھنے کی دعا اس لئے کریں ہے کہ بل صراط پر منافقوں کا نور بھے جاوے گا جس کا ذکر سورہ صدید جس گزرا ہے اس وقت مونین یہ دعا کریں ہے فرض رسوائی نہ ہونے کی طرح نور کا باتی رہنا بھی سب مونین کے لئے عام ہے اور اس سے گنبگار مسلمانوں کا جہنم جس داخل ہوتا لازم نہیں آتا کیونکہ ممکن ہے کہ باوجود اس نور کے باقی رہنے کے پھر گنا ہوں کی وجہ ہے آگ جس داخل ہوں رہا ہی کہ پھر نور کے باقی رہنا لازم ہوگا اور کو نور اصل جس ان کے ماتھ باقی رہنا لازم ہوگا اور ایمان کی صورت مثالیہ ہوجس کا ایمان کے ساتھ باقی رہنا لازم ہوگا اور یہ بیمی ممکن ہے کہ اس سے آئی کی مان کے سیمی ممکن ہے کہ اس سے آئی کی مان کے سیمی ممکن ہے کہ اس سے آئی کی مان کے مانے میں کا در وداور جہنی ہونے کی خبرد ہے ہیں۔

#### يَايَّهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِيْنَ

اے نی (ملی الله علیه وسلم) كفار ( سے بالستان ) اور منافقین سے (باللمان )

## واغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وْلَهُمْ جَهَنَّهُ وَوَلِيْسُ

جہاد سیجئے اوران پرمخی سیجئے (ونیامیں توبیاس کے ستحق ہیں)اورآ خرت

الْهُصِيْرُ۞

مس )ان كالمكانادوزخ باوروه برى جكه

اوپر قو اانفسکم و اهلیکم میں مردوں کواپنے اہل کی اصلات کا تھم ہوا ہے اس سے دو ہاتوں کا واجب ہونا معلوم ہوا ایک تو اہل کی اصلاح کا صاحب اہل (یعنی مردوں) پر واجب ہونا دوسر نے خود اہل رائی اصلاح کا وجوں۔

## ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا افْرَاتَ نُوْجِ

الله تعالى كافروں كے لئے نوح (عليه السلام) كى بى بى اور لوط عليه السلام كى

# وَّافُرَاتُ لُوْطٍ "كَانْتَاتَخْتَ عَبْدُيْنِ مِنْ

لی لی کا حال بیان فر ما تا ہے وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں مسلم

#### عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ

کے نکاح میں تعمیں سوان عورتوں نے ان دونوں بندوں کاحق ضاکت کیا

یعنی دین میں ان کی اطاعت نہ کی

فَخَانَتُهُمَا فَكُمْ يُغْنِياعَنُهُمَامِنَ اللَّهِ شَيْعًا

تووود ذول نیک بند سالله کے مقابلہ عمل ان کے ذرا کام نیآ سکے وران دونوں

وَّقِيْلَ ادْخُلُا التَّارُ مَعَ اللَّاخِلِيْنَ ۞ وَضَرَبَ

عورتوں کو (بوجہ کا فر ہونے کے حکم ہو گیااور جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوز خ میں

اللهُ مَتَلًا لِلَّذِينَ الْمُنُواا مُرَاتَ فِرْعُونَ

جاؤاورالله تعانی مسلمانوں (کی سلی) کے لئے فرعون کی بی بی حضرت آسیکا حال

إِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدُكَ بَيْتًا فِي

بیان کرتا ہے جبکدان کی بی لی نے دعا کی کدا ہے میرے پرورد گار میرے واسطے جنت

الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ

مں اپ قرب میں مکان بنائے اور جھ کوفر مون کے شرے اور اس کے مل ( کفر

وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ الْ

كے ضرراوراثر ) مے محفوظ ركھيا در جھے كوتمام طالم (يعنى كافر ) لوگوں سے محفوظ ركھيے

یعن کافروں کو کس نفع نہیں ہوسکتا یہ دعایا تو مطلق احوال میں کی تھی یا اس وقت جبکہ فرعون نے ان کے مومن ہونے کی خبر سن کر ان کو تکالیف پہنچا کمیں تو ان کو بہشت میں اپنا مکان نظر آھیا جس ہے وہ تکلیف خفیف ہوگئی۔

# وُمُرْيُمُ ابْنَتَ عِهُرْنَ الَّتِي آخْصَنْتُ فَرْجُهَا

اور نیزمسلمانوں کی تسلی کے لئے )عمران کی بیٹی ( حضرت )مریم (علیہاںلام ) کا حال بیان کرتا ہے جنہوں نے اپنے ناموس کو (حرام اور حلال دونوں

## فَنُفُخْنَا فِيُهِمِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمْتِ

ے) محفوظ رکھا سوہم نے ان کے جاک کریبان میں اپی روح پھو تک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی (جوان کو ملائک کے ذریعے پہنچے

رُ يِهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِتِينَ ﴿

تھے )ادراس کی کمآبوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت والوں بیس سے تعیس

یہ بیان ہے ان کے اٹلال کا اور اوپر ان کی نزاہت کا بیان ہو چکا ہے۔

الحمد لله المائيسوي بإره كي تفسير ختم مولى



مورة الملک مکیة و ایها للفون کذافی البیضاوی ربط: اوپرکی مورت میں رسالت کے حقوق کا بیان تھا اس سورت میں آو حید کے حقوق کا بیان ہے اوران کے پوراکرنے یانہ کرنے پر جزاد مزاکا بیان ہے۔ بسم الله الرحمن الرحیم تبزک الذی تا ہماء معین

(٦٤) سَيُوزَقُ الْمُلْكِ الْيِكِينِيُّ الْمُلْكِ الْمِيْكِينِيِّ (٢٤)

سوره ملک مکه یمن نازل مونی اس بین مین مین بیتی اور دور کوع مین

بِسُـمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتا موں الله كے نام ہے جو ہؤے مہریان ہیں نبایت رقم والے ہیں المباراتی السیاری ا

وو (خدا) برا عالیشان ہے جس کے بعنہ میں تمام سلطنت ہے

كُلِّ شَكْء قَدِيرُ ﴿ إِلَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ

اوروہ ہر چیز پرقادر ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تا کہ تمباری

وَالْحَيْوِةُ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَبُلًا اللهِ

آزمائش کرے کہ تم میں کون محف عمل میں زیادہ اچھا ہے

حسن عمل میں موت کا تو دخل یہ ہے کہ موت کے مشاہرہ سے انسان دنیا کو فانی اور بعث کے اعتقاد ہے آخرت کو باق سمجھ کر وہاں کے ثواب حاصل کرنے اور وہاں کے عقاب سے نہنے کے لئے مستعد ہوسکتا ہے اور حیات کا دخل یہ ہے کہ اگر حیات نہ ہوتو عمل کس دقت کرے

وهوالعريزالغفور المعفور

اوروه زيردست (اور) بخفي والاب

كها تلال غير حسنه پرعقاب اورا تلال حسنه پرمغفرت وژواب مرتب فرما تا ہے

الَّذِي خُلَقَ سَنْعَ سَلُوْتٍ طِبَاقًا <sup>ۗ</sup>

جس نے سات آسان او پرتلے پیدا کئے

جے حدیث میں ہے کہ ایک آسان سے اوپر بفاصلہ دراز دوسرا آسان ہے پھرای طرح اس سے اوپر تیسراوکلی ہذا۔

مَاتُزَى فِي خُلْقِ الرَّحْلِي مِنْ تَفْوُتٍ المَّحْلِي مِنْ تَفْوُتٍ الرَّحْلِي مِنْ تَفْوُتٍ

توخداك الرصنعت مسكوئي ظل ندويكي كاسوتو (اب كى بار) مجرنكاه وال

فَارْجِعِ الْبُصُرُ لَهُلُ تَرْى مِنْ فُطُوْسٍ ۞ ثُمَّ

ارْجِعِ الْبُصَرِكُرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبُصَرُ

موگااب كى بارتال سەنگا وكر) كمربار بارنگاه ۋال كرد كيو( آخركار ) نگاه

خَاسِمًا وَهُوكسِيْرٌ۞

ذ کیل اور در مانده ہوکر تیری طرف لوٹ آ وے گی

ادر کوئی رخنہ نظرنہ آ و سے گا یعنی وہ جس چیز کو جیسا جا ہے بنا سکتا ہے چنانچہ آ سان کو مضبوط بنانا چاہا تو کیسا بنایا کہ باو جودا تنا دراز زمانہ گزر نے کے اس میں کوئی خلل نہیں آیا غرض اس کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔

وَلَقَدُزُيَّنَّا السَّهَاءَ الدُّنْيَا بِهُ صَابِيْحَ

اورہم نے قریب کے آسان کو چراخوں ( بعنی ستاروں ) ہے آراستہ کرر کھا ب اورہم نے ان (ستاروں ) کوشیطانوں کے مار نے کاذر بعد بھی بناویا ہے اورہم

وجعلنها رجومًا لِلشَّيطِينِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ

نے ان (شیاطین) کے لئے (آخرت میں بعبدان کے کفر کے ) دوزخ کا

عَنَابُ السَّعِيْرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كُفُرُوا

عذاب ( بھی) تیار کرر کھا ہے اور جولوگ اپنے رب ( کی تو حید ) کا انکار کر ۔

بِرَتِهِمْ عَنَابُ جَهُنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْبَصِيْرُ ۞

میں ان کے لئے دوز نے کا عذاب ہاوروہ بری جگہ ہے جب بیلوگ اس میں

إِذًا ٱلْقُوٰ إِفِيْهَا سَبِعُوْ الْهَاشَهِيْقًا وَهِي

ڈالے جائیں مے تواس کی ایک بوی زور کی آواز سیس مے اور وہ اس طرح جوش

تَفُورُ ﴿ تُكَادُ تُهُيِّرُ مِنَ الْغَيْظِ

مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ (ابھی) غصر کے مارے بھٹ پڑے گ

یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک اور غصہ پیدا کر دے گا کہ مبغوضین جن پر اس کو بھی غیظ آ وے گا اور یا مقصود حمثیل ہے بعنے جیسے کوئی غصہ سے جوش میں آتا ہے ای طرح وہ شدت اشتعال سے جوش میں آ وے گ

## عُلَّمًا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَالُهُمْ خَزَنَتُهُا

اور جب اس مس كوئي كروه ( كافرول كا) دُالا جائے كاتو اس كے محافظ ان لوگوں

#### المرياتكم نكويرك

ے پوچیس کے کہ کیا تمبارے پاس کوئی ڈرانے والا (پیفمبر) نہیں آیا تھا

جس نے تم کواس عذاب سے ڈرایا ہوجس کا مقضاً یہ تھا کہ اس سے ڈرایا ہوجس کا مقضاً یہ تھا کہ اس سے ڈر نے اور نے کا مامان کرتے یہ سوال بطور تو بح لیعنی دھمکی کے ہے بعنی پیغیبر تو آئے تصاور یہ سوال ہر نے جانے والے کروہ سے ہوگا کیونکہ دوزخ میں حسب تفاوت مراتب کفرسب فرقے کفار کے یکے بعدد گیرے جاویں مے

## قَالُوا بَلَى قَدُ جَاءَ نَا نَذِيْرٌ لَا فَكُذَّ نِنَا

وہ کافر (بطور اعتراف کے) کہیں مے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے

#### وَ قُلْنَامَا نَزُّلُ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنْ

والا پیغبرآیا تھاسو(یہ ماری شامت تھی کہ)ہم نے (اس کو) جمٹلایا اور کہد یا کہ خدا

# ٱنْتُمُ إِلَّا فِي ضَلْلٍ كَبِيْرٍ ۞

تعالی نے (از قبیل احکام و کتب ) کچماز لنیس کیا (اور) تم بڑی فلطی میں پڑے ہو

بعن ہماری تمام جماعتوں نے تمام انبیاءادر رسولوں کو یوں کہددیا جس کا حاصل ہے ہے کہ ہر ہر جماعت نے اپنے اپنے رسول سے یوں کہا

## وَقَالُوا لُوكُنَّا نَسْبُعُ اَوْنَعُقِلُ

اور ( کافرفرشتوں سے میمی کہیں گے کہم اگر سنتے یا سجھتے

یعن پنمبروں کے کہنے کو تبول کرتے اور مانتے

## مَاكُنَّا فِي آصُحْبِ السَّعِيْرِ ۞ فَاعْتَرُفُوا

تو ہم اہل دوزخ میں (شامل) نہ ہوتے غرض این جرم کا

بِنَ نُكِمُ عَقَدُمُ قَالُحُقًا لِآصَحْبِ السَّعِيْرِ ٠٠

اقرار کریں مے سو الل دوزخ پر لعنت ہے بینک جو لوگ

اِنَّالَّانِيْنَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ

اپنے پروردگار سے بے دیکھیے ڈرتے ہیں اورایمان واطاعت اختیار کرتے ہیں

# ڵۿؗۿڡٚۼؙڣؚڒڰ۫ۊۜٲڿڒڮڽؚؽڒ<u>۞ۅٲڛڗ</u>ؖٷٳ

ان کے لئے مغفرت اورا جرعظیم (مقرر) ہے اورتم لوگ خواہ چیپا کر بات کہو

قَوْلُكُمْ الواجْهَرُوابِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمُ ابِذَاتِ

یا پارکر کہو (اس کوسب خبر ہے کیونکہ )وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب

الصُّلُوْدِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقً الْ

واقف ہے (اور بھلا) کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ﴿

اوروہ باریک بین (اور) بوراباخبرہے

حاصل استدلال کا بہ ہے کہ وہ ہر شے کا خالق مختار ہے ہی تمہارے
انعال احوال واقوال کا بھی خالق ہے اور اختیار سے پیدا کرناعلم کے بعد
ہی ہوسکتا ہے بس خدا کا عالم ہونا ضروری ہوااوراقوال کی پچھے خصیص مقصور
نہیں بلکہ اس کاعلم ہر چیز کو عام ہے اور شاید اقوال کا ذکر خصوصیت کے
ساتھ اس لئے کیا گیا ہو کہ باتیں کثرت سے واقع ہوتی ہیں غرض اس کو
سب کاعلم ہے وہ ہرا یک کومناسب جزادےگا۔

## هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ الْأَرْضَ ذَلُوْلَّا فَا

ووالیا (منعم) ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مخر کردیا سوتم اس کے راستوں

مُشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنَ رِّرْقِهِ ا

میں چلو ( پھرو ) اور خداکی روزی میں سے (جوز مین میں پیداکی ہے ) کھاؤ

وَالِيهِ النَّشُورُ ۞

(پو)اور کھالی کراس کو بھی یا در کھنا کہ )ای کے پاس دو بارہ زندہ ہوکر جاتا ہے

کہ وہ تمام تصرفات کی قابلیت رکھتی ہے اس میں بھیتی کرنا چلنا پھرنا عمارت بناناسب آسان ہے۔

بس اس کا مقتضایہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کروجس کا طریقہ ایمان

واطاعت ہے۔

ءَ امِنْتُمُ مِنْ فِي السَّهَاءِ أَنْ يَخْسِفُ بِكُمْ

كياتم لوگ اس سے بخوف ہو مكئے ہوجبكہ وہ آسان من (بمی اپناتھم وتعرف

# الْأَرْضُ فَإِذَاهِي تَهُوْرُ ﴿

رکھتا) ہے کہ وہم کوزین میں دھنسادے چروہ زیمن تحر تحراکرالٹ بلٹ ہونے لکے

جس ہے تم نیچے ہوجاؤ اورز مین کے اجز اہمہارے او پرآ کرمل جاویں

## أَمُ أَمِنْتُمُ مِنْ فِي السَّهَاءِ أَنْ يُرْسِلَ

ياتم لوگ اس سے بنوف ہو محكے ہو جوكة سان من ( بحى اپناحكم وتصرف ركها)

#### عُلَيْكُمْ حَاصِبًا ا

ے کہ وہتم پر (مثل عاد کے )ایک تند ہوا بھیج دے (جس ہے تم ہلاک ہوجاد)

تعنی مقتضاتمہارے کفر کا بی ہے

#### فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَانِيْرِ ۞

سوعنقریب (مرتے ی) تم کومعلوم ہوجاد سکا کے میراڈرنا (عذاب سے ) کیسا (ملیح ) تھا

یعن اگر کسی مصلحت سے فوری عذاب تم پرنہیں آیا تو کیا ہوا مرتے ہی معلوم ہو جائے گا آ مے فرماتے ہیں کدا گرفوری عذاب کے بدون کفر کا برا ہوناان کی سجھ میں نے آوے تواس کا نمونہ بھی موجود ہے

# وُلُقُلُ كُذَّبُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَكُيْفَ

اوران سے پہلے جولوگ ہوگز رے ہیں انہوں نے جنالا یا تماسو( و کم اوان

### كان نكينر ۞

ر )میراعذاب کیساوا تع بوا

جس سے صاف معلوم ہوا کہ تفرمبغوض ہے ہیں آئر کی مستحت سے ہماں عذاب فل حمیا تو دوسرے عالم میں حسب وعید ضرور ۱ تع ہوگا

# أَوْلَهُ يَكُونُ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَفَّتٍ

کیاان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نبیس کی کہ پر پھیلائے (اڑتے

وَيُقْبِضُنَ مُ مَا يُهْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْلِنُ \*

مرت) بی اور (مجمی ای حالت می ) رسمیت لیتے میں بر ( ضائے ) رحمٰن

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ۞ أَمَّنْ هَٰذَا

کان کوکوئی تھاہے ہوئے بیس ہے بیشک وہ ہر چیز کود کھے رہا ہے (اور جس طرح

## الَّذِي هُو جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُوْنِ

جاب)اس مل تعرف كررباب) بال رحمن كيسواده كون بكده وتمبار المشفر بنر

# الرِّحْلُونُ إِنِ الْكُفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿

(آ فات سے) تمباری حفاظت کرے (اور) کا فرجوا ہے معبود وں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں) تو (وہ) نرے دھوکے میں ہیں اور بال (یابھی بتلاؤ کہ) وہ کون

## أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يُرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ

بجوتم كوروزى پہنچاد ے اگراللہ تعالی اپنی روزی بند كرد مے مريلوگ اس ت

# ڔۯ۬قك ٤٤٤ بَلُ لَجُّوْا فِي عُنُّوٍ ۗ وَنُفُوْسِ ۞

بھی متاثر نہیں ہوتے ) بلکہ بیلوگ سرکشی اور نفرت (عن الحق) پر جم رہے ہیں

خلاصہ بیر کہ تمہارے معبودان باطلہ نہ وقع مضار پر قادر ہیں اور نہ ایصال منافع پر قادر ہیں بھران کی عبادت محض سفاجت ہے۔

# ٱفْكَنْ يَهْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهَ ٱهْ لَآى

سو (جس کا فر کا حال او پر سنا ہے اس کوین کرسوچو ) کد کیا جو محص منہ کے بل

## أَمَّنُ يَهُشِي سُوِيًا عَلَى صِرَاطٍ

مرتا مواچل رياموو ومنزل مقصود پرزياده پنجنے والا موگا ) ياو و جوسيدها :موار

#### مُُسْتَقِيْمٍ ۞

سرك برجياا جاربابو

یمی حال ہے مومن و کا فرکا کہ مومن کے چلنے کا رستہ یمی دین متنقم ہے اور چلنا بھی ہے وہ سیدھا ہو کر اور افراط و تفریط سے نیج کر اور کا فرکے چلنے کا رستہ بھی نے وہ سیدھا ہو کر اور افراط و تفریط سے نیج کر اور کا فرکے چلنے کا رستہ بھی نے وضلا لت ہے اور چلنے میں بھی ہر وقت مہا لک و نحاد ف میں گرتا جاتا ہے ہیں ایس حالت میں کیا منزل مقصود تک پہنچ گا اور یہ دااکل تو حید متعلق آفاق کے تھے آئے متعلق النفس کے ارشاد ہیں۔

# قُلُهُ وَالَّذِي أَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ

آب (ان سے) کہنے کہ وی (ایبا قادرومنعم) ہے جس نے تم کو پیدا کیااورتم

السَّنعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْيِدَةً مُ قَلِيلًا

کوکان اور آئیمیں اور دل دیئے گرتم لوگ بہت کم شکر کرتے ہوا ور آ پ یہ

# مُعِي ٱوْرَحِهِنَا لَافَهُنْ يَجِيْرُ الْكَفِي يُن

(موافق تمباری تمناکے) ہلاک کردے یا (موافق ہماری امیدواراہے وعدہ

## مِنْ عَذَابٍ ٱلِيُمِرِ ۞

کے )ہم پر رحمت فر مادے تو کا فرول کودرد تاک عذاب ہے کون بچالے گا

سین ہماری تو جو حالت ہوگی دنیا میں ہوگی اور انجام اس کا ہر حال میں اچھا ہے مگرا پی کہوکہ تم پر جومصیبت عظیم آنے والی ہے اس کو کون رو کے گا اور ہمارے دنیوی حوادث سے تمہاری وہ مصیبت کیے تل جاوے گی تو اپنی فکرچھوڑ کر ہمارے حوادث کا انتظارا یک فضول حرکت ہے۔

## قُلْ هُوَالرَّحْمٰنُ امْنَابِهِ وَعَلَيْهِ تُوَكَّلُنَاء

اورآپان سے بیمی) کہے کہ وہ بڑامہر بان ہے ہم اس پرایمان لائے اور ہم اس پرتو کل کرتے ہیں

بس ایمان کی برکت ہے تو وہ ہم کوعذاب آخرت ہے محفوظ رکھے گا اور تو کل کی برکت ہے جوادث دنیو بیکود فع پاسہل کرد ہے گا

# فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ۞

سوعنقریبتم کومعلوم ہو جائے گا کے صریح مگراہی بیں کون ہے (بعنی تم جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا ہم جیسا کے تم کہتے ہو

آ گے اوپر کے مضامین کی تاکید ہے بعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ تم کو در دناک عذاب ہے کوئی نہیں بچاسکتا تو اگر ان کواپنے باطل معبودوں پر محمنڈ ہو کہ وہ بچالیں محتواس گمان کے باطل کرنے کے لئے آ محاس

## قُلْ ارْءُيْتُمْ إِنْ أَصْبَحُ مَا وَكُمْ غُورًا فَهُنْ

آپ یہ بھی کہدد ہیجئے کدا حجھا یہ بتلاؤ کدا گرتمبارا پانی جو کنوؤں میں ہے ) نیچے کواٹر کرغائب ہوجائے ) سووہ کون ہے جو تمبارے پاس سوت کا پانی لے

# يًا رَيْكُمْ بِهَاءِ مَعِيْنٍ جَ

آئے ( یعنی کنو کمیں کی سوت کو جاری کردے

اورا عماق ارض بعن ہے میں ہے او پر لے آئے آورا کر کمی کو کھود لینے پر ناز ہوتو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو اور نیچے غائب کردے وعلیٰ ہذا ہی جب خدا کے مقابلہ میں کسی کو اتن بھی قدرت نہیں کہ معمولی طبعی واقعات

## مَّاتَشُكُرُونَ ۞ قُلُ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمُ

بھی کہے کہ وی ہے جس نے تم کوروئے زمین پر پھیلا یا اورتم ای کے پاس

# فِي الْأَرْضِ وَالِيهِ تُحْتَّرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ

( تیامت کے روز ) اکٹھے کئے جاؤ گے اور بیلوگ (جب تیامت کا ذکر نئے

#### متى هذا الوعد

مِي تو) كہتے ميں كەيەدىدەكب بوگااگرتم

یعنی پنمبرسلی الله علیه وسلم اور آپ کے اتباع موسین

## إِنْ كُنْتُمُ طُولِةِينَ ۞ قُلُ إِنَّهَا الْعِلْمُ

سے ہوتو بتلاؤ) آپ (جواب میں) کہدو یکئے کد (یعیمین کا)علم تو خدائی کو ہے اور میں تو محض (علی الاجمال مکر) صاف صاف ڈرانے والا ہوں

## عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّهُمَّ أَنَا نَذِيْرُهُ مِنْكُنَّ صَ

پر جب اس (عذاب موعود) کو پاس آتا ہوا دیکھیں کے

پاس آ تا ہواد مکھنا یہ کہ اعمال کا محاسبہ ہوگا دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا جس سے معیقن ہوجادے گا کہ اب عذاب سر پر آیا

# فَلَتَارَاوُهُ زُلِفَةً سِيْتُ وُجُوْهُ الَّذِينَ

اس وقت مارے غم کے) کافروں کے منہ مجر جاویں مے

# كَفُرُ وَا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمُ

اور (ان سے) کہا جاوے گا میں ہے وہ جس کوتم مانگا کرتے

#### بِهِ تُتَّاعُونَ۞

تص (عذاب لا وُعذاب لا وُ)

اور کفاریہ سپچ مضامین تو حیداور قیامت کے من کر کہتے تھے کہ پیشاعر ہیں ہم ان پر حادثہ موت کا انتظار کررہے ہیں مرتے ہی سب با تمین ختم ہو جاویں گی جن کا حاصل آپ کی موت کا انتظار اور نعوذ باللہ آپ کو گراہی کی طرف منسوب کرنا تھا آگے اس کا جواب ہتلاتے ہیں جس میں کفار کے عذاب کو ٹابت کرتے ہوئے دوسرے مضامین سے اس کھمل کردیاہے

## قَالُ ارْءُيْتُمْ إِنْ اَهْلَكُنِي اللهُ وَمَنْ

آپ (ان ہے) کہیے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالی مجھ کواور میرے ساتھ والوں کو

می تفرف کر سکے تو عذاب آخرت سے بچانے کی تو کیا قدرت ہوگ۔

ف ظاہر ماتری فی خلق الموحمٰ الی فوله حسیر سے معلوم ہوتا

ہے کہ آسان بلاجہت یا اس سقف نیلکون کے تجاب میں سے اس طرح نظر آتا ہے کہ اگراس میں کوئی عیب وظل ہوتا تو نظر آتا اور اگر شبہ ہو کہ درواز سے اسے براس شرہو کہ درواز سے اسے براس نظر آبیں آتے تو ممکن ہے کہ درواز سے اسے براس نظر آبیں اور اگر شبہ ہو کہ شاید وہ شقوق و شگاف بھی چھوٹے ہوں تو جواب یہ ہے کہ عاد آبری محارت میں شگاف بھی بڑا پڑتا ہے ہمروہ دوزانہ برما کرتا ہے آخراس قدرز ماند درازگر رنے پر تواس میں ہے گروہ دروا آتے ہوتا جو مرکی بنے اور دکھائی دینے کے قائل ہوتا۔

سور ق ن مکبة وابنها النتان و خصون کذافی البیضاوی سور ق ن مکبة وابنها النتان و خصون کذافی البیضاوی اس مور ق ن مکبة وابنها النتان و خصون کذافی البیضاوی اس سور ق ن مکبة وابنها النتان کو خصون کذافی البیضاوی اس سور ق ن مکبة وابنها النتان کو خصون کذافی البیضاوی اس سور ق ن مکبة وابنها النتان کو خصون کذافی البیضاوی اس سور ق ن مکبة وابنها النتان کو خصون کذافی البیضاوی اس سور ت میں نبوت میں طعن کرنے والوں کی طرف زیادہ دو یوئی سزا کا بھی اور چونکہ نبوت کا انکار کفر ہے اس لئے کفار کی اخروی اور دنوی سزا کا بھی النہ کو معن الرحیم. ت اس کے معن اللہ وحمن الرحیم. ت اس کے معن اللہ کو معن الرحیم. ت اس کے معن اللہ کو میں والفلم تا ذکر للعلمین

(١٨) يُؤَوَّوُ الْقَيِّلْكِيْرَكِيَّةً مَّا (٢)

سوروُقلم مكه مين نازل موئى اس مين باون آيتي اور دوركوع بين

بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ و

شروع كرتا مول الله كے نام سے جوبرے ممريان نہايت رحم والے بي

ن وَالْقَلَمِ

<u>ن سم بھم ک</u>

جس مقاد رخلق لوح محفوظ پر لکھے گئے

وَمَا يُسْطُرُونَ لَ مَا آنْتَ بِنِعْمَةِ

اور متم ہان (فرشتوں) کے لکھنے کی (جو کا تب الاعمال بیں کہ آ ب اپنی

مُ إِلَى بِمُجْنُونٍ ﴿

رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں (جیسامنکرین نبوت کہتے ہیں)

مطلب یہ کہ آپ نمی برحق ہیں اور یہ تشمیں اس ما کے نہایت مناسب ہیں کیونکہ منجملہ مقادیر کے نزول قر آن بھی ہے پس اس میں اشارہ ہے کہ نبوت آپ کی علم اللی میں پہلے ہی ہے مقتق وموکد ہے پس ثبوت اس

کامتیقن ہوا اور کا تبان اعمال آپ کے مصدقین ومنکرین کے اعمال کولکھ رہے ہیں پس انکارنبوت پرسزاہوگی اس سے ڈرکرایمان لا ناواجب ہے۔

#### رے ہیں ہیں انکار نبوت پر سزاہوگی اس نے ڈرکر ایمان لاناوا جب ہے۔ ورات لک لاجراغیر مہنون ج

اور بے شک آپ کیلئے (اس تبلیغ ادکام پر )ابیاا جر ہے جو بھی ختم ہونے والانہیں اس میں بھی مطاعن کو دفع کر کے نبوت کو ٹابت کیا اور اس میں تسلی بھی

اں یں ماطال ووں رہے ہوت وہ بت ہیا اوران پر ہے کہ آپ چندروز برداشت کر لیجئے کہ اس کا انجام اجرعظیم ہے۔

## وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۞

اورب شک آپ اخلاق (حسنه ) کے اعلیٰ بیانه پر میں

یعن آپ کا ہر تعل اعتدال کے ساتھ موصوف اور حق تعالیٰ کی رضائے موافق ہے اور مجنون میں اخلاق کا کمال کہاں ہوتا ہے اور یہ بھی طعن مذکور کا جواب ہے آگے سلی ہے

#### ابے اے ہے فستبور ویبورون فرانینگوالیفنون و

موان کے خلاف کاغم نہ سیجئے کیونکہ عنقریب آپ بھی دیکھ لیس سے اور بیلوگ بھی دیکھ لیس سے کہتم میں کس کوجنون تھا

کونکہ جنون کی حقیقت ہے عقل کا زائل ہونااور عقل کی غایت ہے نفع نقصان کا سمجھنا اور نفع نقصان زیادہ معتبر وہ ہے جو ہمیشہ کے لئے ہو لیس قیامت میں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقل اہل حق تھے جنہوں نے دوای نفع کوا ختیار کیا اور پاگل یہ خود تھے کہ اس نفع ہے محروم رہ کر ہمیشہ کے گئے نقصان میں مبتلا ہوئے۔

## إِنَّ رُبِّكَ هُوَا عُلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

آپ کا پروردگار اس محض کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ ہے بھڑکا

## سَبِيْلِهٖ ٥ وَهُوَاعُلَمُ بِالْهُهُتَالِينَ ۞

ہوا ہے اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے

اس لئے ہرایک کواس کے مناسب جزاوسزادے گااوراس جزاوسزا کے مناسب ہونے کو بیہ منکرین بھی بوجہ انکشاف دفیمین عاقل ومجنون کے سمجھ لیس محے آھے ذم منکرین کامضمون ہے۔

# فَلَا تُطِعِ الْمُكَنِّ بِيْنَ ۞ وَدُّوْا لُوْتُنْ هِنَ

تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کہنا نہ مائے (جیسااب تک بھی نہیں مانا)

## قَيْدُ هِنُونَ ۞

یاوگ چاہے ہیں کہ آپ اپنے منعبی کام یعنی بلنغ میں ذھیلے ہو جا کیں آپ کا ڈھیلا ہوتا یہ کہ بت پرئی کی خدمت نہ کریں اور ان کا ڈھیلا ہوتا یہ کہ آپ کی مخالفت نہ کریں کمافی الدرر۔

## وَلا تُطِغُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ لَ

توبه )لوگ بھی ( صلے ہوجا کیں اور آپ ( بالخصوص ) کسی الی گفت کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہے

ا كثرجمونة آ دى تسميل بهت كمايا كرتے ہيں۔

# هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ مِنهِيمٍ ﴿ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ

بدوت طعند ين والا مو چغليال لكاتا محرتا مونيك كام سروك والا موصد (اعتدال)

## مُعْتَدِاً ثِيْمِ ﴿ عُتُلِ بَعْدُ ذَٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴿

ے گزرنے والا ہو بخت مزاح ہو (اور )ان (سب) کے علاوہ حرام زادہ ( بھی ) ہو

مرادحرام زادہ سے بیہ کداورا خلاق افعال بھی اس کے ضبیث ہوں چونکہ غالبًا حرام زادہ کے اخلاق وافعال اجھے نہیں ہوتے اس لئے مجاز آ
اس سے بیمرادلیا کیا خلاصہ یہ کداول تو مطلقا کمذبین کا پھرخصوص جب کہ وہ کمذبین ان ذمائم کے ساتھ بھی متصف ہوں جیسا کہ آپ کے کہ ذبین میں سے بعض بڑے بڑے ایسے ہی تھے اور اس درخواست میں شریک بلکداس کے بانی تھے غرض آپ ایسے تھی اور اس درخواست میں شریک بلکداس کے بانی تھے غرض آپ ایسے تھی کا کہنا نہ مانے۔

# اَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبُنِيْنَ شَ

اس سبب سے كدوه مال واولا دوالا مو

لیعنی دنیا میں وجاہت رکھتا ہوسوتھ اس وجہ سے اس کا کہنا نہ مانیے آ محے اس مخص کی خبیث عادت کا بیان ہے جس کی وجہ سے اس کی اطاعت سے منع کیا جاتا ہے۔

# إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ النُّنَّاقَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ۞

جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند ہاتمیں ہیں جواگلوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں

مطلب بیک آیات کی تحمد بیب کرتا اور ان کو جمثلا تا ہے اور اصل وجدان کی اطاعت سے منع کرنے کی میں ہے گھر تھذیب کرنے والوں میں سے

بعض میں اور بھی بری خصلتیں تھیں ان کی اطاعت سے فاص طور پرمنع فرمایا کیونکہ ظاہر ہے کہ جس میں آیات اللی کو جمٹلانے کے ساتھ اور بھی قبائح ہوں اس کی اطاعت اور زیادہ سخت منوع ہوگی لیکن اصل اطاعت سے منع کرنے کی وجہ تکذیب ہی ہے آھے ایسے فعم کی سزا کا بیان ہے۔

#### سنسكه

ہم عنقریب ان کی ناک پرداغ لگادیں مے

لیمن قیامت میں اس کے چہرہ اور ناک پر اس کے تفرکی وجہ ہے کوئی علامت ذلت اور پہچان کی لگادیں گے جس سے وہ خوب رسوا ہوگا کذاروی مرفوعانی الدرالمنٹو رربط آ کے اہل کمدکوایک قصہ سنا کران کے کفر کے وبال سے ڈراتے ہیں (آ گے ترجمہ)

#### عَلَى الْخُرُطُوْمِرِ۞

ہم نے ان کی آ زمائش کرد کی ہے

یعن ہم نے جوان مکہ والوں کوعیش کا سامان دے رکھا ہے جس پریہ مغرور ہور ہے جیں بیآ زمائش کے طور پر ہے کہ دیکھیں بیلوگ نعتوں کے شکر میں ایمان لاتے ہیں یا ناشکری اور بے قدری کرکے کفر کرتے ہیں۔

#### ٳٮۧٵؠۘۘٷڶۿؙۿؙڴؠٵؠڷۅؙؽٙٲ

جیاہم نے (ان سے پہلے) ایک باغ والوں کی آ زمائش کی تعی

یہ باغ بقول ابن عبائ حبشہ میں تھا اور بقول سعید بن جبیر جمین میں تھا
کذائی الدرااور یہ قصہ الل کہ میں معلوم تھا اور جن ہاغ والوں کا یہ قصہ ہے
ان کے باپ کا اپنے وقت میں معمول تھا کہ ایک بڑا حصہ اس باغ کے پھل کا
مساکین میں صرف کیا کرتا تھا جب وہ مرکبا تو ان لوگوں نے بعن بعض نے
کہا کہ ہمارا باپ احمق تھا کہ اس قدر آ مہ فی مسکینوں کودید بتا تھا اگر یہ سبگر
آ وے کس قدر قرا غت ہو چنانچہ ان آ بتوں میں ان کا بقیہ قصہ ندکور ہے۔

## اصحب الْجَنَّةِ وَإِذْ اَقْسَهُوا لَيُصْرِفُنُهَا

جبكدان لوكوں نے ( یعنی اكثریا بعض نے )متم كھائى كداس (باغ) كا پھل منرور

## مُصْبِحِيْنَ ﴿ وَلايستَتْنُونَ ۞ فَطافَ

## عَلَيْهَا كُلَّايِفٌ مِّنْ رَبِكَ

اس باغ پرآپ کے رب کی طرف سے ایک چرنے والا عذاب پھر کیا

اوروه ایک آگ تھی خواہ خالص ہو یا ہوامیں ملی ہوجیے لو

وَهُمْ نَابِهُون ۞ فَأَصْبَحَتُ كَالْصَرِيْمِ ﴿

اور وہ سو رہے تھے پھر منع کو وہ بالح ایسا رہ کیا جیسا کنا ہوا کھیت

کے خالی زمین رہ جاتی ہے اور بعض جگہ کاٹ کر جلا بھی دیا جاتا ہے مگر ان کواس کی پچی خبرنہیں ہوئی۔

فَتَنَاذُ وَامُصْبِحِيْنَ ﴿ آنِ اغْدُ وَاعْلَى

كه فالى زمين روجاتى ہے) سومج كے وقت (سوكر جوا تفحة و) ايك دوسرے

رو برود حرتبكم

کوپکارنے ملے کدا ہے کھیت

میت یا تو مجاز آ کهددیا ہویاس میں ایس چیزیں بھی ہوں جو تنددار نبیں ہوتمی جیے انگوروغیرہ یا کہ اس باغ کے متعلق کھیے بھی ہو۔

اِنْ كُنْ تُمُ طرمِيْنَ ۞

پرسورے چلواگرتم کو پھل تو ڑتا ہے

کر کے آویں مے اور کسی کو نہ دیں مے کذافی الدرعن ابن عباس رضی الله عنبما۔

فَانْطُلُقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ أَنْ لَا يَدُخُلُنَّهُا

اروولوگ آپس میں جیکے جیکے باتمی کرتے چلے کہ آئ تم تک کو لی عاج نہ

الْيُوْمُ عُلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ ﴿ وَعَدَوْا عَلَى

آنے پائے اور (برعم خود) اپنے کواس کے ندویے پر قادر سمجو کر جلے پھر

حَرْدٍ قُدِرِيْنَ۞ فَكُتَّارَا وْهَا قَانُوْآ إِنَّا

جب (و إل منتج اور )اس باغ كو (اس حالت من ) ديكما تو كينے لكے كه

لَضَا لُونَ ۞

بيك بم رستهول مح

اور کہیں نکل آئے کیونکہ یہال تو باغ واغ کچھ بھی نہیں چھر جب موقع و صدودکود کی کریفین کیا کہ وہی جگہ ہے تو اس وقت کہنے نگے کہ ہم بھولے نیس ۔ اس و سر د ق سر و ہ و ہ د سر کی دم جو رہ ہو اور

بُلُ نَحْنُ مَحْرُ وُمُونَ ﴿ قَالَ أَوْسُطُهُمْ

بلك ( جكدتووى ب) ليكن مارى قسمت بن پيوث كن ( كه باغ كايدهال بوكيا)

## المُراقُلُ لَكُمْ

ان میں جو (ممی قدر )اچھا آ دی تھاوہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو کہانہ تعا

کرایی نیت مت کرومساکین کے دینے سے برکت ہوتی ہا کا کے اس مخف کو اللہ تقالی نے اچھا کہا اور عملاً میخف بھی باو جود کراہت قلب کے اس مخف کو اللہ تقالی کے احتر نے ترجمہ لفظ کی مسب کے لحاظ سے شریک حال ہوگیا تھا ای لئے احتر نے ترجمہ لفظ کی قدر برد حادیا پھروہ پہلی بات یاد دلا کراس مخف نے کہا اپنی شامت اندال تو بھکت لی مگر (آمے ترجمہ)۔

## <u></u>ڵٷڵٲؙۺؠؚٞڂ۠ۏؽ۞

اب( توباور ہوا) تبیع کیوں نبیں کرتے

تاكدوه كناه معاف بواوراس سے زیادہ وبال نہ آجائے۔

قَالُوْا سُبُحٰنَ رُبِّنَآ

ب (توبه) کے طور پر کہنے گئے کہ ہمارا پر وردگار پاک ہے

بیضدا کی تنزیداورتعریف ب جواستغفار کی تعلیم ب۔

إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

بُعُضٍ

باہم الزام دیے لکے

جیسا کام بڑنے کے وقت اکثر عادت ہے کہ برفخص دوس کو غلط رائے کا بانی بتلایا کرتا ہے کہ بیرائے تونے دی تھی۔

يَّتَلَا وَمُوْنَ ۞ قَالُوْا يُويُلُنَّا إِنَّاكُنَّا

( پر سب متنق ہوکر ) کہنے لکے بیٹک ہم صدے نگلنے والے تھے (سبال

طغِين 🕝

كرتوبكرلو) ثايد (توبكى بركت سے)

مسی ایک کی خطانہ تھی ایک دوسرے پر الزام فضول ہے۔

عَلَى رَبُّنَّا أَن يُبُولِنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا

ہارار وردگارہم کواس سے اچھابا فی بدلہ میں دے دے (اب) ہم اپنے

## الى رُتِيال غِبُوْن ۞

رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں

لعنی توبہ کرتے ہیں اور بدلہ ملنا عام ہے خواہ ونیا میں تھم البدل مل جائے خواہ آخرت میں اور فلا ہرا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ مومن تھے مرتکب معصیت ہوئے تھے اور بسند بیامر نظر سے نہیں گزرا کہ آیا اس باغ کے عوض ان کو دنیا میں کوئی باغ ملایا نہیں البتہ بلا سند روح المعانی میں ابن مسعود کا قول کھا ہے کہ اس سے اجمعا باغ ان کوعطا کیا گیا تھا واللہ اعلم

## كَنْ لِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبُرُم

اس طرح عذاب مواكرتا باورة خرت كاعذاب اس (دغوى عذاب) يجى

كُوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿

بر مر بر کیا خوب ہوتا کہ یاوگ (اس بات کو) جان لیتے (تاکدایمان لے آتے

یسب ہواکرتا ہے بعنی اے الل مکتم بھی ایسے بی عذاب کے ستحق ہو بلکہ اس سے بھی ذیادہ کے کونکہ عذاب فرکورتو محض معصیت پر تھااورتم تو کفر کرتے ہو

# ٳڽۜڸڵؠؙؾٞڡؚٙؽؽؘ؏ڹ۫ۮ؆ؠؚؚڡؚۿڔڿڵٚؾ

بیک پربیزگاروں کے لئے ان کے رب کے نزدیک آسائش

التُعِيْمِ،

ک جنتی ہیں

آ کے ان سزاؤں کو پختہ کرنے کے لئے کفار کا یہ کمان باطل کرتے میں جود و کہتے تنے کہ اگر قیامت آئی جب بھی ہم آ رام میں رہیں گے۔

# أَفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَ

کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں کے بیعنی جنت میں جانے کا سبب تقویٰ ہے اور کفاراس سے خالی ہیں تو انہیں جنت کیسے ل جاوے گی۔

# مَالُكُوْرُونَهُ كَيْفُ يَحْكُمُونَ ﴾

تم کو کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو

لینی اگر کافروں کو نجات ہوتو فرما نبرداروں کو نافرمانوں پر نجات میں فضیلت نہ ہوگی حالانکہ بیفضیلت ثابت ہے۔

## امُلكُمْ كِتْبُ فِيهِ تَكُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ

كياتمبارے پاس كوئى (آسانى) كتاب بجس ميں پڑھتے ہوكداس ميں

فِيُولَهُا تَخَيَّرُونَ ﴿

تہارے لئے وہ چیز (لکھی) ہے جس کوتم پیند کرتے ہو تعنیٰ اس میں لکھا ہے کہ تم کو آخرت میں جنت کے گی۔

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَهُ إِلَى يَوْمِ

کیا ہارے ذمہ کو تسمیں چرمی ہوئی ہیں جو تمباری فاطرے کھا لی گئی ہوں

الْقِيْهُةِ لَا إِنَّ لَكُمْ لَهَا تَحُكُمُونَ ﴿

اورتسيس قيامت تك باتى ريخوالى مون (جن كامضمون يمو) كرتم كووه

سَلُهُمُ أَيُّهُمْ بِذَٰ لِكَ زَعِيْمٌ ﴿ أَمْلُهُمْ

چزیں ملیں گی جوتم فیصلہ کررہے ہو الیعنی تواب و جنت )ان سے ہو چھے کدان

شُركاءُڠ

مساس کاکون ذ مددار بے کیاان کے ممبرائے ہوئے کچوشر یک (خدائی) ہیں

کہ انہوں نے ان کوٹو اب دینے کا ذ مدلیا ہے۔

فَلْيَاتُوا بِشُرَكَا بِهِمْ إِنْ كَانُوْا صِدِقِيْنَ ۞

سوان کو جاہے کہ یہ اپ ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سے ہیں

غرض جب یہ مضمون کسی آسانی کتاب میں نہیں ہو یہ بلا کتاب دوسرے کسی طریق وجی ہے ہماراوعد ونہیں جوشل جم کے ہوتا ہے پھرالی حالت میں کوئی فخص ان میں سے یا ان کے شرکاء میں سے اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے ہرگز نہیں پھر دعویٰ کس بناء پر ہے آگے ان لوگوں کی قیامت کی رسوائی کا ذکر ہے۔

يُوْمُ يُكْشُفُ عَنْ سَاقِ وَ يُدُعُونَ

ووون یاوکرنے کے قابل ہے)جس دن کرساق کی جمل فرمائی جائے گی اور

إِلَى الشَّجُوْدِ

سجدہ کی طرف لوگوں کو بلایا جادے گا

اس کا قصہ مدیث شخین میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالی

قیامت کے میدان جی اپنی ساق ظاہر فرمادیکا ساق کیتے ہیں پنڈلی کواور یہ کوئی فاص صفت ہے جس کوکسی مناسبت سے ساق فرمایی جیسا قرآن جی ہاتھ آیا ہے اورا سے مفہومات متشابہات جی سے کہلاتے ہیں اورای صدیث میں ہے کہاں جی کود کھ کرتمام موغین ومومنات بحدہ جی گر بڑیں گر گر جو مختص ریا ہے بحدہ کر تمام کی کمر تختہ سارہ جادے کی ہذا بافی الحدیث اور سجدہ کی طرف بلائے جانے سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ وہ تو دارالت کلیف نہیں ہے کوئکہ بلائے جانے سے مرادامر بالحج ونہیں ہے بلکداں جی جی جی ہی بالا ضطرار بحدہ کرنا جائیں گے جن جی موس اس پرقادر ہول کے اور کیا ریا ورفاق قادر نہ ہول گے اور کھارکا قادر نہ ہونا اس سے بدرجہ اولی مفہوم الی ریا ونفاق قادر نہ ہول گے اور کھارکا قادر نہ ہونا اس سے بدرجہ اولی مفہوم ہوتا ہے جس کا آگو کہ کر ہے بعنی کھار بھی بحدہ کرنا جا ہیں گے۔

# فَلَا يُسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ

سویه ( کافر )لوگ مجدہ نہ کر مکیس مے (اور )ان کی آئیمیس (مارے شرمند کی ا

# تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ ۗ وَقُدُ كَانُوا يُدُعُونَ

ك )جىكى بول كى (اور) د جاس كى يەب كە ) يالوگ (د نيام ) ىجدوكى

## إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ۞

طرف بلائے جایا کرتے تھے اور وہ سمجے سالم تھے ( یعنی اس پر قادر تھے

چنانچہ ظاہر ہے کہ یہاں جود تعلی اختیاری ہے ہیں دنیا ہیں اختال امر نہ کرنے ہے آج ان کو بید سوائی و ذلت ہوئی اور دوسری آیت ہیں جونگاہ کا او پر اشار ہنا آیا ہے وہ اس کے معارض نہیں کیونکہ گا ہے غلبہ حیرت سے ویا ہوگا اور گاہ غلبہ ندامت سے ایسا ہوگا۔ ربط آگے کفار کے اس خیال کی تر دید ہے کہ وہ عذاب میں ڈھیل ہونے کو اپنے مقبول ہونے کی دلیل بجھتے مقاوراس کے حمن میں آپ کی تسلی ہی ہے۔

# فَنُ رَنِّي وَمَنْ يُكُنِّ بُ بِهٰذَا الْحُدِيْثِ

تو جھ کواور جواس کام کوجمٹلاتے ہیں ان کو (اس حال موجود پر)رہے و بچے

لیمی عذاب کے تو قف ہے رنج نہ سیجئے اور خدا پر بھروسہ کر کے اس پر سب کام چھوڑ و بیجئے کیونکہ جو تفص کسی کوکسی کام کے لئے کافی سجھتا ہے وہ اس کام کواس پر چھوڑ و بتا ہے میر حاصل ہے ذرنی کا۔

## سنستدرجهم مِن حيث لايعلون ﴿

ہم ان کو بقدری (جنم) کی طرف لئے جارہے ہیں اس طور پر کہ (ان کو خبر میں اور (ونیا میں عذاب کرڈالنے ہے )ان کومبلت دیتا ہوں بیٹک

# وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مُتِينٌ ﴿ اَمْ

میری مدبیر بری مضبوط ہے کیا آپ ان سے پکھ معاوضہ ما تکتے ہیں کہ و واس

## تَسْالُهُمُ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مُغْرَمِمُ مُنْ عُلُونَ ﴿

تاوان سے دبے جاتے ہیں (اس لئے آپ کی طاعت سے نفرت ب ) یا

### أَمْعِنْكُ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞

ان کے پاس غیب (کا علم) ہے کہ (اس کو) لکھ لیا کرتے ہیں

لیعنی کیاان کواحکام خداوندی کسی طریقہ ہے معلوم ہو جاتے ہیں جس سے وہ اتباع صاحب وحی ہے مستغنی ہیں اور ظاہر ہے کہ دونوں امر منفی ہیں پھرانکار نبوت عجیب ہے آ گے آپ کی سلی ہے۔

## قَاصْبِرْ لِحُكْمِ رُتِكَ وَلَا تُكُنُ كُصَاحِبِ

توآپاپ رب کاس تجویز پرمبرے بیٹے رہے اور (عکدلی میں) مجمل دو و م

الخؤت

(كے پيد من جانے)والے (پفير يونن) كى طرح ند ہو جن

کہ وہ عذاب نازل نہ ہونے سے تعکدل ہوئے اور کہیں چلے گئے جس کا قصہ تعور اتھور ا

# اِذْنَادَى وَهُومَكُظُوْمُ اللَّهِ لَوُ لَا آنَ تَارَكَهُ

جبكه يونس نے دعاكى اورووغم كمدرب تصاكر ضداوندى احسان ان كى

# نِعْمَةُ مِنْ رَّتِهِ لَنُ بِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ

ر تکیری نہ کرتا تو وو (جس)میدان (میں مجمل کے پیٹ سے نکال کرزالے

مَنْ مُؤمُّ ۞

مکئے تھے ای میں بدحالی کے ساتھ

یم مجوی تھائی عموں کا ایک قوم کے ایمان ندلانے کا ایک عذاب کے ل جانے کا ایک بلااذن مرح حق تعالی کے وہاں سے چلے آنے کا ایک مجھل کے پیٹ میں محبوس ہوجانے کا اور وہ دعایہ ہے۔ لاالله الاانت سے خنک انی سخت من الظلمین جس سے مقصوداستغفار اور طلب نجات عن احسب ہے چنانچیاس پر اللہ تعالی کافعنل ہوا اور مجھل کے پیٹ سے نجات ہوئی۔ اور بدحالی سے مرادیہ ہے کہ ان کی اجتہادی غلطی پر خداکی طرف سے

طامت ہوئی عاصل یہ ہے کہ اگر وہ تو بہ واستغفار نہ کرتے تب تو مجھل کے پیٹ سے نجات نہ ہوتی جیسا کہ دوسری آ بت میں ہے فلو لااند کان من المسبحین للبث فی بطند الیٰ یوم یعدون اور اگر تو بہ واستغفار کرتے مگر اللہ تعالی تحول نہ فرما تا تو اس تو بہ واستغفار سے آئی دندی برکت تو ہوتی کہ مجھل کے پیٹ سے نجات ہو جاتی لیکن اب مقبول ہو کر نجات ہو جاتی لیکن اب مقبول ہو کر نجات ہو الی لیکن اب مقبول ہو تی اور اس وقت بدون مقبول ہوئے اور اس

## فَاجْتَلْمُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

ڈالے جاتے ( دیکیری ہے مراد تیول توبہ ہے ) پھران کے رب نے ان کو (اور زیادہ) برگزیدہ کرلیااوران کو صالحین میں ہے کردیا

شایدات تمیم قصد سے بیجی مقصود ہوکدا ہے اجتہاد پر کمل کرناان کوکیما معنر ہوتا اور تو کل کیما نافع ہوا ای طرح عذاب کے بارہ میں آپ بھی اپنی رائے سے استعبال نہ کیجے بلکہ اللہ پر تو کل کیجئے کہ انجام بہتر ہوگا اور آگے آپ کی شان میں کفار کے اس قول کا بطلان جس کا بطلان شروع سورت میں جینی مجنون کہنے کا بطلان دوسرے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔

# وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كُفَّ وَالْيُزْلِقُوْنَكَ

اور یکافر جب قرآن سنتے میں تو (شدت عداوت سے )ا سےمعلوم ہوتے

# بِأَيْصَارِهِمْ لَمَّاسِيعُوا الذِّكْرَ

میں کہ گویا آپ کوائی نگا ہوں سے پھسلا کر گرادیں کے

یدایک محاورہ ہے جیسے ہولتے ہیں کہ فلال مخص اس طرح و کھتا ہے جیسے کھا جائے گا کمانی روح المعانی من قولهم نظر المی نظراً یکاد بصر منی او یکادیا کلنی مطلب یہ کہ شدت عدادت سے آپ کوبری بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں۔

# وَيُقُولُونَ إِنَّهُ لَهُجُنُونٌ ﴿ وَمَاهُو إِلَّا

اورای عداوت ہے آپ کی نسبت ) کتے ہیں کہ بیمجنون ہیں حالانکہ بیقر آن

# ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿

(جس كساته آپ كلم فرماتے بيس) تمام جهان كرداسط نفيحت ب اور مجنون آدى كے متعلق اليسے امور اصلاح عام نبيس ہو سكتے اس بيس تو جواب طعن جنون ظاہر ہے اور بيان عداوت سے بھی اس طعن كى تزييف

ہوگی کونکہ جس تول کا خشاشدت عداوت ہووہ قابل التفات نہیں۔
سورۃ الحاقۃ مکیۃ و ایٹھا احدی و خصون کلافی البیضاوی
ربطاوپر کی سورت میں اثبات رسالت کے ساتھ کفار کے مجازات کا بیان تھا
اس سورت میں مجازاۃ کی تحقیق اور اس کا وقت اور واقعات فرکور میں اور ختم پر
حقانیت قرآن کا بیان ہے جس سے مجازاۃ کی بھی تقریرہ تحقیق ہے کیونکہ قرآن
اس پر بھی وال ہے اور صدق دلیل سے صدق مدلول لازم ہے و نیز سورت گذشتہ
کے ضمون رسالت سے بھی مناسب ہے۔ بسم اللہ الوحمن الوحیم

#### (٢٩) سِيُورَةُ الْحَاقَ بَلِ عَلَيْتُهُ (٢٩)

سوروًا لحاقه مكه عن نازل مولى اس عن بادن آيتي اور دوركوع مي

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتا بون الله كيام مع جويز ميريان بين نهايت رخم والعين المحاقة في وما المحاقة في ا

وہ ہونے والی چزکسی کھ ہے وہ ہونے والی چز اوران کو کھ خرے کے کسی

مَا الْحَاقَةُ شَ

م کھے ہو وہ مونے والی چیز

مقصوداس سے قیامت کی شان کا براطا ہر کرتا ہے کدو بخت ہولتاک چیز ہے۔

كُنَّابَتُ تُمُودُ وَعَادَّ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَامَّا

محوداورعادنے اس کھڑ کھڑانے والی چیز (یعنی قیامت کی) محمدیب کی سو

تُمُوْدُ فَأُهْلِكُوْ إِللَّطَاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا

قمودا کیک زورکی آواز سے ہلاک کرد ہے مجئے اور عاد جو تھے وہ ایک تیز وتند

عَادٌ فَاهْلِكُوْ ابِرِيْجِ صُرْصِرِ عَاتِيَةٍ ﴿

ہوا سے ہلاک کے محے جس کواللہ تعالی نے ان پرسات رات اور آ تھوون

سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَّتَهْنِيكَ

متواتر مسلط كرديا تفاسو (اے مخاطب اگر ) تو (اس وقت و ہال موجود ہوتا

أَيَّامِلًا حُسُوْمًا لافترى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى لا

تو)اس قوم کواس طرح گرا ہواد کھتا کہ کو یاوہ کری ہوئی مجوروں کے تنے

## اَنَّهُمْ أَعْجَازُنَخُلِّ خَاوِيةٍ أَ

(بڑے) میں سوکیا تھے کوان میں کوئی بھا ہوا نظر آتا ہے ( تعنی بالکل استیصال

## فَهَلُ تُرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيةٍ ۞

ہو کیااورای طرح فرعون نے اوراس سے پہلے لوگوں نے اور ( قوم لوط کی )

## وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ

کی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے بڑے قصور کئے ( بعنی *کفر*وشرک اس پران کے

## بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصُوْا رَسُولَ رَبِهِمْ

پاس رسول بھیج محے سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا

اور كغروشرك سے بازندآئے جس ميں مكف يب قيامت بھي داخل ہے

#### فَأَخُذُهُمُ أَخُذُكُا لا يَاكُا اللهُ الله

تو ان کو اللہ نے بہت سخت بکڑا

بحس میں سے عاد وضود کا قصہ تو ابھی آ چکا ہے اور قوم لوط کی سزا کی طرف بھی موتف کا ت کے افتظ میں اشارہ ہے کہ ان کی بستیاں الث دی گئیں اور فرعون کی سزا بہت کی آئی ہے اور قوم نوح کی سزا کے ایک احسان کے حمن میں فہ کور ہے۔

#### إِنَّالُبَّاطُغَا الْهَاءُ

يعنى بم نے جب كور ح كورت على المغيانى بوئى تم كو

لعنى تمهارے بزرگوں كو جوكه مومن تصاوران كانجات پاناتمبارے

وجود کا سبب ہوا.

## حَمُلْنَكُمْ فِي الْجَارِيةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ

تشتی میں سوار کیا (اور باقیوں کوغرق کرویا) تا کہ ہم اس کے معاملہ کو تمبیارے

## تَنْكِرُةً وَّتَعِيهَا أَذُنَّ وَّاعِيهٌ ﴿

لتے یادگار (اور مبرت) بنائی اور یا در کھنے والے کان اس کو یا در کھیں

کان کویاور کھنے والا مجازا کہدہ یا صاصل یہ کہاس کویادر کھ کرموجبات معتوبت سے بھیں یہ تصفیق کم میں است محتوبت ہے۔ بھیں یہ تصفیق کم خوال کا بیان ہے۔

فَاذَا نُفِحٌ فِي الصَّوْرِ نَفْخَهُ وَّاحِدَةً ﴿ فَا الصَّوْرِ نَفْخَهُ وَّاحِدَةً ﴿ فَا الصَّوْرِ نَفْخَهُ وَاحِدَةً ﴿ فَا الْحَدِينَ لَيْ اللَّهُ وَكَ الرَّالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا

وَّحُيلَتِ الْأَمْنُ وَالْجِبَالُ فَالْكَتَا

(اس وقت )زمن اور پہاڑ (اپن جکہ ہے )انھائے جاویں کے پھر دونوں

# دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿فَيُوْمَبِنِ وَّقَعَتِ

ا کے بی دفعہ میں ریز وریز وکرد ہے جاویں مے تواس روز ہونے والی چیز :و

### الْوَاقِعَةُ ﴿وَانْشَقَّتِ

پزے کی اور آسان بہٹ جاوے گا

چنانچہ پھٹ جانا خود بودے ہونے کی دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ جسیا اس وقت وہ مضبوط ہے اوراس میں کہیں سوراخ اور شکاف نبیں اس روز اس میں یہ بات ندر ہے کی بلکہ کمزور ہوکر بھٹ جاوے گا۔

# السَّهَاءُ فَ هِيَ يُوْمَيِنٍ وَّاهِيَهٌ ﴿

(اورووآ سان)اس روز بالكل بودا بوگااور فرشتے جوآ سان پر تھیلے ہوئ

## وَّالْهُكُكُ عُلَى أَرْجَابِهَا وَيَخْمِلُ عُرْشَ

میں اس کے کناروں پر آجاویں کے اور آپ ک

# رُبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنَّهُ إِنَّهُ فَيْ

پروردگار کے عرش کواس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں کے

اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آسان بچ سے بھٹ کر چاروں طرف سمٹنا شروع ہوگا اس لئے فرشتے بھی بچ ہیں سے کناروں پر آ کرر ہیں گ پھران پر بھی موت مسلط ہو جاوے گی اور بیسب واقعات تو پہلی بارسور پھو تکنے کے واقعات ہیں اگر چہ بظاہر آ یت کے الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے واقعات بھی نخہ اولی کے وقت ہوں گئے کہ الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے واقعات بھی نخہ اولی کے وقت ہوں گے گر بات یہ ہے کہ قیامت ایک وسیع وقت ہے اوراس کے سب اوقات مجموعی طور پر ایک ہی وقت کے تھم میں ہیں اس لئے دوسر نے نئے گئے کے واقعات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سب قیامت بی واقعات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سب قیامت بی کے واقعات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سب قیامت بی کے واقعات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سب قیامت بی کے واقعات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سب قیامت بی کے واقعات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ سب قیامت بی کے واقعات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جاوے گ

# يۇمَبٍنٍ تُعْرَضُونَ لَا يَخْفَى مِنْكُمْرْخَافِيةٌ ﴿

جس روز خدا کے روبر و (حساب کے داسطے تم پیش کئے جاؤ کے اور تمبار ی کوئی بات (اللہ تعالی ہے) پوشید و نہ ہوگی پھر (نامدا عمال) ہاتھ میں دیئے

فَاقَامَنَ أُوْ تِي كِتْبُهُ بِيبِينِهِ لَا

جائمیں محتو) جس مخص کا نامدا ممال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گاوہ

فَيُقُولُ هَاؤُمُ اقْرُءُ وَاكِتْبِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تو خوشی کے مارے آس پاس والوں سے ) کیے گا کہلومیرا نامدا عمال پرمعو

ظَنَنْتُ أَنِيْ مُلْقٍ حِسَابِيهُ ﴿

میراتو پہلے بی سے اعتقادتما کہ محصومیرا حساب پیش آنے والا ہے

صدیث میں ہے کہ اب عرش کو جار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے روز آٹھ فرشتے اٹھاویں کے غرض غرض آٹھ فرشتے عرش کو اٹھا کر میدان قیامت میں لاویں کے اور حساب شروع ہوگا جس کا آگے بیان ہے۔ لیمنی قیامت و حساب و کتاب کا معتقد تھا مطلب یہ کہ میں ایمان و

تعمدیق رکھتا تھا خدا تعالی نے اس کی برکت سے آج مجھ کونوازا۔

فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ

غرض د و خص پندید و پیش یعنی ببشت بریں میں ہوگا جس کے میوے (اس

عَالِيَةٍ ﴿ قُطُوفُهُا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا

قدر) جھے ہوں مے (کہ جس حالت میں جا ہیں مے لیس مے اور حکم ہوگا

وَاشْرَبُوْا هَنِيْنًا إِبِمَّا ٱسْكُفْتُهُمْ فِي الْأَيَّامِ

كه ) كماؤادر پومزوك ساتهان كاللال صله من جوتم في كذشة ايام

الْخَالِيَةِ ﴿ وَامَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبُهُ

( معن زمانة قيام (ونيا) من كئ بين اورجس كانامدا عمال اس ك باكين

بِشِمَالِهِ لَا فَيَقُوْلُ لِلَيْ تَنِي لَمُ أُوْتَ

ہاتھ میں دیا جائے گا سودہ (نہایت صرت سے ) کیے گا کدا چھا ہوتا کہ جھاکو

كِتْبِيكُ فَ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيكُ فَ

میرانامهٔ لمی نه ملااه رمجه کویه معی خبرنه بونی که میراحساب کیا ہے کیاا جما

لِلنِّتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ ﴿

ہوتا کہ موت (اولی) علی خاتمہ کر چکتی

اوردد باروزنده نهوتاجس سے اسائل طفاور حساب ہونے کی فوبت آئی۔

مُّ ٱغُنَى عَنِی مَالِیهُ ﴿

افسوس میرامال میرے کچھکام ندآ یامیر امجاه ( مجی) جھے کیا گزرا

یعنی مال و جاه سب بےسود تغمبرا

هَلَكَ عَنَّى سُلْطُنِيهُ ﴿ خُذُ وَمُ فَعُلُومُ ﴿

ایسے مخص کے لئے فرشتوں کو حکم ہو گا کہ) اس مخص کو پکڑو

تُمُّ الْجَحِيْمُ صَلُّوْلًا ﴿ ثُمَّرِ فَى سِلْسِلَةٍ

اور اس کو طوق پہنا دو پھر دوزخ میں اس کو وافل کرو

ذُرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿

مر ایک ایک زنجر می جس کی پیائش سر مز ہے اس کو جکز وو

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿

یہ فخص خدا ئے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا

اس گزی مقدار خدا کومعلوم ہے کیونکہ بیرگز وہاں کا ہوگا آ مے اس عذاب کی وجہ بتلاتے ہیں۔ یعنی جس طرح ایمان لانا حسب تعظیم انبیاء ضروری تعادہ ایمان ندر کھتا تھا۔

وَلا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿

اور (خودتو کسی کوکیادیتااوروں کو بھی )غریب آ دی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیا تھا (اس لئے مستحق عذاب ہوا)

یہاں کھانا کھلوانے اور ترغیب دیے سے مراد وہ مرتبہ ہے جو کہ واجب ہے اور اس کے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان نہ لانے کے سبب ان کو واجب بھی نہ بھتا تھا حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور محلوق کی شفقت جو کہ ان عبادات میں اصل ہیں جن کا تعلق خدا اور بندوں کے ساتھ ہے یہان دونوں کوچھوڑنے والا اور انکار کرنے والا تھا۔

فَكُيْسُ لَهُ الْيُوْمُ هُهُنَا حَبِيمٌ ﴿ وَلَاطَعَامُ

سوآج ای مخص کانہ کوئی دوست دار ہے اور نداس کوکوئی کھانے کی چنے

ٳڗؙۯڡؚڹۼٮ۫ڸڹڹۣڂ

نصیب ہے بجز زخموں کے دھودن کے

یعنی ایسی چیز دی جادے گی جوکراہت اور صورت میں دھوؤں کی طرح ہوگی اور مقصود نہیں کے دھوؤں کے اور مقصود نہیں کے دھوؤں کے اور مقصود نہیں کے دھوؤں کے سوا کچھند ملے گا کیونکہ زقوم وغیرہ کا لمناخود آبات سے تابت ہے۔

#### ڒؠؙڰؙڰ

جس کو بجز برائے گنہگاروں کے کوئی نہ کھا ہے گا

آ ۔ محقر آن کی حقانیت بیان کی جاتی ہے جوان سزاؤں کو بیان کرتا ہےاوراس کی محذیب بھی عذاب کا سب ہے۔

## إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿ فَلا أَقْسِمُ بِمَا

پر (بعد بان مضمون مجازاة کے ) من متم کھا تا ہوں ان چیز وں کی بھی جن کو

### تُبْصِرُون ﴿ وَمَالَا تُبْصِرُونَ ﴿

تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم نبیں دیکھتے کیونکہ بعض مخلوقات اس وقت آ تکھوں سے نظر آئی ہیں یا نظر آئے کے قابل ہیں اوربعض مخلوقات اس وقت نظر نہیں آ جی اور بعض مخلوقات اس وقت نظر نہیں آ جی اور اس قسم کومقعمود سے ایک خاص مناسبت ہے کیونکہ قر آن مجید کالا نے والا (فرشتہ ) تو نظر نہ آتا تھا اور جن پر قر آن آتا تھا (یعن حضور

ملى الله عليه وسلم ) و انظرا تے تھے مطلب بيك تمام محلوقات كا تم ہے۔ الله كفول رسول كريير ﴿ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُو اللّ

ك يقرآن (الشكا) كلام باكم معزز فرشتكالا يابوا (بس جس برآياه ونرور مول ب)

بِقَوْلِ شَاعِرٍ \* قَلِيُلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞

اور کی شاعر کا کلام میں ہے (جیسا کہ کفارہ پ کوشاعر کہتے تھے گرتم بہت کم ایمان لاتے

ۉۘڒؠؚڡٞٷڸڰٳڡٟ<sup>؞</sup>ٷڸؽؙؖڒڟٵؾؙۮؙػؖۯ۠ۏؽؖؖ

ہولورنہ یک کابن کا کلام ہے (جیسابعض کفارآ پ کو کہتے ہیں )تم بہت کم بجھتے ہو کو میں اسامہ کے اسامہ کا اسام

یباں بھی اور پہلے بھی کی ہے مراد بالکل نہ ہونا ہے بینی نہم کوایمان ہے نہ بھے غرض بیقر آن نہ شعرہے نہ کہانت۔

تَنْزِنِكُ مِنَ رَبِّ الْعَلَمِينَ @

( بلکہ )رب العالمین کی طرف ہے بھیجا ہوا کلام ہے آ مے قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ارشاد فریاتے ہیں۔

# وَكُوْ تُقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ ﴿

اور اگر یہ (پینبر) امارے ذمہ کھے (جمونی) باتمی لگا دیے

یعنی جو کلام ہمارانہ ہوتااس کو ہمارا کلام کہتے اور جمونا دعویٰ نبوت کا کرتے۔

# لَكَخُذُنَامِنُهُ بِالْيَهِيْنِ فَيْ تُكْرَ لَقَطَعْنَا

تو ہم ان کا وابنا ہاتھ کرتے پر ہم ان ک

# مِنْهُ الْوَرِيْنَ ﴿ فَهَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ

رگ ول کاٹ ڈالتے مجرتم عمل کوئی ان کا اس سزا ہے

#### عَنْهُ لَحِرِيْنَ ۞

بچانے والا بھی نہ ہوتا

ول کی رک کاشنے ہے آ دمی مرجاتا ہے تو یہ کنایہ ہے آل ہے اور قاعد و
ہے کو آل کے وقت جلاد ایک ہاتھ ہے جمرم کا ہاتھ بکڑتا ہے اور دوسر ہے
ہاتھ سے گردن پر مارتا ہے اور چونکہ دا ہنے ہاتھ سے آل کرتا ہے تو بجرم کا
ہاتھ با کیں ہاتھ سے بکڑ ہے گا اور اس کے با کیں ہاتھ کے مقابل مجرم کا
داہنا ہاتھ ہوگا تو وہی مراد ہوگا اور داہنا ہاتھ بکڑ نے اور رگ دل کا نے ہے
فنا کرنا مراد ہے خواہ جان کا یا ججت اور دلیل کا بس مطلب یہ ہے کہ جھوٹے
مدگی نبوت کی تا کید ججت سے نہیں ہوتی بلکہ یا ہا کہ ہوتا ہے یا جموث ظاہر
مدگی نبوت کی تا کید ججت سے نہیں ہوتی بلکہ یا ہا کہ ہوتا ہے یا جموث ظاہر
موجانے سے رسوا اور ذکیل ہوکر ایسا ہوجاتا ہے جسے دل کی رگ کا ٹ دئ

## وَإِنَّهُ لَتُذْكِرَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ

اور بینک بیقر آن متعیوں کے لئے نصیحت ہاور ہم کومعلوم ہے کہ تم میں

## اَنَّ مِنْكُمْ مُّكُنِّ بِيْنَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُمْمُ قُكْرِ إِنِّكُ الْحُسْرَةُ }

بعضے کھذیب کرنے والے بھی ہیں (پس ہم ان کواس کی سزادیں مے )اور

## عَلَى الْكَلِفِي يْنَ۞

اس انتبارے) یقر آن کا فروں کے حق میں موجب صرت ہے کیونکہ ان کے لئے تکمذیب کی وجہ سے عذاب کا سبب ہ و گیا۔

سورة المعارج مكية و ايشها ادبع و ادبعون دلط: اس م م بحى مثل سورة حاقه كے جزاوسزا كا اوربعض اعمال كا جو كـ مزاوجزا كاموجب ميں بيان ہے۔

## وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيُقِينِ ﴿ فَسُبِّحُ بِالسِّمِ

ادریةر آن فخفق بات بر (جس کایکلام به اب (اس) عقیم الثان ریک العظیم (۱۹)

يرورد كاركة ام كالنبع تيجة

بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل تا يوعدون

(4) يَوْزَوْ الْلُعَّ إِلَيْ مِنْكِينَةً الْمُ

سورهٔ معارج مکه میں نازل ہوئی اس میں چوالیس آیتیں اور دورکوع ہیں

بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبر مرمان نہا بات رحم والے ميں

سَالَ سَايِكُ بِعَدَابٍ وَاقِع اللهِ

ایک درخواست کرنے والا (براوا نگار) اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کا فروں پرواقع ہونے والا ہے (اور) جس کا کوئی درفع کرنے والانہیں

لِلْكَافِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِنَ

(اور)جوالله كى طرف سے واقع ہوگا جو كەسىر ميون كا ( يعني آسان كا ) مالك

اللهِ ذِى الْمُعَارِجِ ﴿ تَعُمُّ جُ الْمُلْكِكَةُ

ب(جن سرمیوں سے )فرشتے اور (الل ایمان کی )رومیں اس کے پاس

والرُّوْحُ إِلَيْهِ

يز ھرکر جاتی ہیں

ضداکے پاس ہے مراد دوموقع ہے جوعالم بالا بی ان کے کڑھنے کا منتبا قرار دیا گیاہے اور چونکہ اس کڑھنے کا راستہ آسان ہیں اس لئے ان کوسٹر صیال فرما دیا۔

فِي يُوْمِ كَانَ مِقْدُ ارْهُ خَنْسِيْنَ ٱلْفَ

ر (اوروہ عذاب)ایسےدن میں ہوگا جس کی مقدار (دنیا کے بچاس ہزارسال

سنةٍ ۞

(کیرابر)ہے

مرادقیامت کادن ہے کہ اپنی درازی اور تختی ہے کفارکوا تنالمبامحسوس ہوگا اور چونکہ کفر کے مراتب میں تفاوت ہونے کی وجہ ہے اس دن کی تختی میں بھی تفاوت ہوگا اس لئے ایک آیہ میں ہزار سال کی برابر فرمایا تو بعض کا فروں کو ہزار سال کی برابر معلوم ہوگا اور کا فروں کی تخصیص اس لئے ہے کہ صدیث میں آیا ہے کہ وکن کو دودن ا تنا ہلکا معلوم ہوگا جسے فرض نماز پڑھ لیتا ہے۔

#### فَاصْبِرُصَبُرًا جَبِيْلًا ۞

توآپ (ان كى خاللت رمبر كيجة (اورمبر محى ايساجس من شكايت كانام نه مو

۔ بعنی ان کے خلاف ہے ایسے تنگ نہ ہو جائے کہ شکایت حکایت زبان پر آجادے بلکہ سیمچھ کر حل سیجئے کہ ان کوسز اہونے والی ہے۔

## اِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ بَعِيْدًا ﴿ وَنَرْبُهُ قُرِيْبًا ﴿

بیلوگ اس دن کو (بوجہ اعتقاد نمی کے وقوع سے ) بعید و کمیر ہے ہیں اور ہم اس کو (وقوع سے ) قریب د کمیر ہے ہیں (ووعذ اب اس دن واقع ہوگا)

يُوْمُ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ ﴿

جس دن (که) آسان رنگ میں) تیل کی تلجسٹ کی طرح ہوجاوے گا

اورایک آیت میں کالدھان آیا ہے جس کی تغییر سرخ نری ہے کی گئی ہے تو دونوں اس طرح جمع ہو کتے ہیں کہ شخت سرخی ہے سیائی کی جملک ہیدا ہوجاتی ہے ہیں کہ شخت سرخی ہے سیائی کی جملک ہیدا ہوجاتی ہے ہیں سرخ اور سیاہ دونوں کہنا تھے ہے یا یہ کداول ایک رنگ ہو پھر دوسرا بدل جادے جسیا کہ ابن کثیر نے سورہ رحمان میں حسن سے قبل کیا ہے غرض آسان سیاہ ہوجادے گا اور مجست بھی جادے گا۔

وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْئَلُ

اور (اس روز ) پہاڑ رنگین اون کی طرح (جو کے دھنی ہوئی ہو ہو جاویں گے

کبیر کبیدا <u>است</u>

(لیعن دوژتے پھریں کے

اور ممن اون تشبياس كے دى كى كە بہار بھى مختلف ركوں كے موتے ہيں۔

يَّبُصَّرُونَهُمْ يُودٌ الْبُجْرِمُ

اوراس روزکوئی دوست کی دوست کونه پو جھے گا باوجود یکه ایک دوسرے کودکھا بھی دیا جائے گا

یعنی باوجود یکهایک دوسر کے کودیکھیں مے مگر کوئی کسی کی ہمدردی نہ کریگا۔

كُوْيَفْتُونِي مِنْ عَنَابِ يَوْمِينٍ بِبَنِيْهِ اللهِ اللهِ يَوْمِينٍ بِبَنِيْهِ اللهِ

اوراس روز مجرم ( یعنی کافر )اس بات کی تمنا کرے گا کداس روز کے غذاب ہے

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ﴿ وَفَصِيْلَتِهِ الَّذِي

چھوٹے کے لئے اپنے بیٹو ل کواور بیوی کواور بھائی کواور کنبر کوجن میں وہ رہتا تھااور تمام

تُنُويْهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْأَمْنِ صَحِيْعًالا

الل زمین کواپ فدید می دید به بهری (فدیدیدیا) ای و مذاب به بها اور
ایمی نفسانقسی موگی که مرفض کواپی نگر پر جاد سے گی اور
جن پر جان دیتا تقاان کواپ عوض می سپر دکر دینے کواگر اس کے قابو کی
بات موگوارا کر لے گا۔

تَعْرِينُجِيْهِ ﴿كُلَّا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہے برگز نہ ہوگا

یغیٰ عذاب ہے مطلق نجات نہ ہوگی ۔

اِنَّهَا لَظَى ﴿ نَرُّاعُهُ لِلشَّوٰى ﴿ ثَدُّعُوٰا اللَّهُ وَيَ الْكُولِ الْمُعَوْا الْمُؤْلِ

(بلک) و و آگ ایس شعله زن ہے جو ( کھال) تک ) اتاردے گی (اور) و اس فخص کو (خود) بلاوے گی جس نے (دنیا میں جن سے) پینے پھیری ہوگی

مَنْ أَذْبُرُ وَتُولِّي فَى

اور (اطاعت ے) بیرخی کی ہوگی اور (مال جمع کیا ہوگا

خواہ دوسروں کاحق مار مارکر یامحض حرص کی وجہ ہے۔

وَجَبَعَ فَأُوعَى ۞

بمراس كواشاا شاركما موكا

مطلب یہ کہ خدا کے اور بندوں کے حقوق کو ملف کیا ہوگا یا اشارہ ہے عقا کداوراخلاق کے خراب ہونے کی طرف اور جہنم کا بلا ناحقیق معنے پرمحمول ہوسکتا ہے خلاصہ یہ کہ الی صفات جہنم میں لے جانے والی جیں اور اس کا فر میں یہ صفات پائے جاتے تھے بجرعذاب سے نجات کیونکر ہوسکتی ہے آگے دوسرے برے افعال کا جوعذاب کا سبب جیں بیان ہے اور اہل ایمان کو ان سے مشکی کر کے ان کا ثواب بتلاتے ہیں۔

## إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿

انسان كم بمت بيدا مواب

آئندہ اسٹناء کے طانے کے بعداس جگدانسان سے کافر مراد ہاور پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پیدائش کے وقت سے وہ ایبا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت پر پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقت پر پہنچ کر کم ہمت ہو جا ہا ہے اور چونکہ اس کم ہمتی میں اس کے اختیار کو بھی وظل ہے اس لئے اس پر مواخذہ ہوگا پس طبعی کم ہمتی مراذ ہیں ہے۔ بلکہ جو ہرے آٹاراس کے اختیار سے کم ہمتی پرمرتب ہوتے ہیں وہ مراد ہیں جن کو آ مے بیان فرماتے ہیں۔

إِذَا مُسَّهُ الشُّرُّجُزُوْعًا ﴿ وَإِذَا مُسَّهُ

( یعنی ) جب اس کو تکلیف مینیجی ہے تو ( صداباحت سے زیادہ ) جزع فزت کرنے لگتا ہے اور جب اس کوفار نُ البالی ہوتی ہے تو ( حقوق ضروریہ سے )

الْخَيْرُمَنُّوْعًا ﴿

بنل كرنے لگتاب

اور ظاہر ہے کہ یہ آثار انسان کے اختیار سے پیدا ہوتے ہیں آئر چہ کسی قدر کم ہمتی کو بھی اس میں وخل ہے۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

مر وه نمازی (یعنی مومن) جو اپنی نماز پر برابر توجه رکھتے ہیں

دَايِهُون ﴿ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ اللَّهِ مَقَّ المُوالِهِمْ حَقٌّ

(اور) ظاہرا یا باطنا دوسری طرف توجہ نہیں کرتے) اور جن کے

مَعْ لُوْمٌ ﴿ لِلسَّا بِلِ وَالْبَحْرُ وُمِ ﴿ لَّالَّهُ الْبَحْرُ وُمِ ﴿

مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کا حق ہے

اس کے متعلق سورؤ ذاریات میں ایک مضمون گزر چکا ہے۔

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ صَ

اور ہو قیامت کے دن 8 افتقاد رکتے ہیں ور

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَدَابِ رَبِّهِمْ

جو ایخ پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے یں

عن البيدن وعن الشمال عزين المراق الم

الیمنی جاہئے تو یہ تھا کہ ان مضامین کی تقد بی کرتے لیکن یہ لوگ متفق ہوکر آ ب کے پاس اس غرض ہے آتے ہیں کہ ان مضامین کی تقد یب اور ان کے ساتھ استہزاء کریں جیسا کہ کفار عرب نبوت کی خبریں سن کرای غرض ہے آتے تھے اور اسلام کو باطل سمجھنے کے ساتھ اپنے کوئی پر سمجھتے تھے اور خن پر ہونے کا ٹمرہ جنت میں جانا ہے پس اس بناء پر وہ اپنے کوشتی جنت بھی سمجھتے تھے اس لئے اس کے متعلق بطورا نکار کے فرماتے ہیں۔

أيُظْمَعُ كُلُّ اصْرِئَ مِنْهُمْ أَنْ يُنْ خَلَ

کیا ان میں ہر شخص اس کی ہوس رکھتا ہے کہ وہ آ سائش کی

جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿ كُلَّا ا

جنت میں داخل کرلیا جاوے گایہ برگز نہ ہوگا

کیونکہ موجب دوزخ کے ہوتے ہوئے جنت کیسے ل جاوے گی اوران مضامین کی تکذیب میں نفس قیامت کی بھی تکذیب کرتے اوراس کو ستحیل سجھتے تھے آ مے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ان کا بیاستبعاد جہالت محض ہے۔

إِنَّا خَلَقُنْهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۞

ہم نے ان کوالی چیز ہے پیدا کیا ہے جس کی ان کوخبر ہے

پس جب ان کومعلوم ہے کہ نطفہ ہے آ دمی کو بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ نطفہ سے جس میں ابھی تک حیات نہیں آئی آ دمی تک جتنا بعد ہے اس قدر اجزاء میت سے کہ جن میں ایک بار حیات آ چکی ہے دوسری بار آ دمی بنے تک بعد نہیں ہے تو اس کو متحیل مجھنا ان کی سفا ہت ہے۔

قُلا أَقْسِمُ بِرَبِ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ

م پر دوسری طور پر وقوع قیامت کے لئے قتم کھا تا ہوں مشرقوں اور مغربوں

اِتَالَقْدِرُونَ ﴿ عَلَى آنَ نُبُدِّلَ خَيْرًا

ك مالك كى كربم اس برقادر بيس كد (ونيابي ميس )ان كى جگدان سے بہتر

مِّنْهُمْ الْ وَمَانَحُنْ بِمُسْبُوُ وَيْنَ ۞

لوگ لے آئیں (یعنی پیدا کردیں)اورہم اس سے عاجز نہیں ہیں

مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَدَابَ رَبِّهِمْ غَيْرٌ

اور واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی

مَا مُونٍ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

چیز نبیں (یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے) اور جو اپی شرمگاہوں

خُفِظُوْنَ ﴿ إِلَّا عَلَى ٓ أَزُواجِهُمْ أَوْمَا

کو (حرام سے) محفوظ رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیبول سے یا

ملكت أينا نَهُمْ فَانَهُمْ عَيْرُمُ لُوْمِينَ ﴿

ا بی (شری) لونڈ یوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ ان

فَهُنِ الْبَتَغَى وَمُ آءَذَ لِكَ فَأُولَيِكَ

پر (اس میں ) کوئی الزام نہیں ہاں جواس کےعلاوہ (اور جگہ شہوت رانی کا )

هُمُ الْعَلَّ وَنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ إِلَا مُنْتِهِمُ

طلب گار ہوا ہے بی لوگ مد (شرق) سے نکلنے والے ہیں اور جو اپن

وَعَهُرِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ

(سررگی میں لی ہوئی) امانوں اور اپنے عبد کا خیال رکھنے والے ہیں

بِشَهْلُ رَهِمْ قُالِبُونَ ﴿

اورجوا فی گوابیول کو تھیک اوا کرتے ہیں

یعنی ان میں کی بیشی نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَالِهِ مُرْيُحَافِظُونَ ﴿

اور جو اپنی (فرض) نمازوں کی پابندی کرتے ہیں (بس)

أُولَيِكُ فِي جَنْتِ مُّكُرُمُونَ ﴿

ایے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہوں کے

آ مے کفار کی حالت کا تجیب ہونا اور قیامت کے وقوع کا بعید نہ ہونا بیان فرماتے ہیں

فَهَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِقِبَلَكَ مُهُطِعِيْنَ ﴿

تو كافروں كوكيا مواكه (ان مضامين كى محكذيب كرنے كے لئے ) آپ كى

پس جب نی مخلوق اوروه ایسی که جس میں صفات کمال زیاده ہوں جن میں زیادہ اشیاء پیدا کرنی پڑی ہم کو پیدا کرنا آسان ہے تو ہم کو دوبارہ پیدا کرنا کون مشکل ہے۔ سور ہ نوح علیه المسلام مکیة و ایشها تسع او شمان و عشرون گذافی المبیضاوی ربط سورة سابقہ میں عذاب کے اسباب کا بیان تھا ان میں سے ایک رسول کا جھٹا نا ہے اس سورت میں نوح علیہ السلام کے قصہ کے شمن میں اس کا بیان ہو اور نیز افروی عذاب کے ساتھ جس کا ذکر پہلی سورت میں ہوا ہے اس سورت میں کفری وجہ سے دنوی عذاب کا استحقاق ہمی ٹابت کیا ہے نیز اس میں حضور کی تسلی بھی کی می و نیوی عذاب کا استحقاق ہمی ٹابت کیا ہے نیز اس میں حضور کی تسلی بھی کی می و نیوی عذاب کا استحقاق ہمی ٹابت کیا ہے نیز اس میں حضور کی تسلی بھی کی می دنوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسول کو جھٹا ایا تھا۔

فَنُ رَهُمْ يَخُوضُوا وَيُلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا

توآپان کوای مخطل اور تفریح میں رہے دیجئے یہاں تک کران کواپے اس مردم و و رہم و و مرم لا مردم و و و و در یومھم اگرنی یوعل ون سے یوم ریخر جون

دن سے سابقہ واقع ہوجس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن پہتروں سے

مِنَ الْأَجْدُ اتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى

نکل کراس طرح دوڑیں ہے جیسے کسی پرستش گاہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں

نصبٍ يُوْفِضُون ﴿ خَاشِعَهُ ۗ ٱبْصَارُهُمْ

اوران کی آئمیں (مارے شرمندگی کے ) نیچ وجھی ہوں گی (اور)ان پر

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ ۗ ذَلِكَ الْيُؤْمُ الَّذِي

ذلت جمالی ہوگی (بس) یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا

ڪَانُوْايُوْعَلُ <u>وَنَ</u>

جاتا ہے (جو کہ اب واقع ہوا )

بسم الله الرحمن الرحيم. انا ارسلنا تا تبارا (۱) سِيُوْرَقُ بُوْجَ مَ كَرِيْتِ الله الراع) سورة نوح كيش نازل بوئي اوراس مِن الله أيمن آيتن اوردوركون بين

<u>بِسُـمِ اللهِ الرِّحُمٰنِ الرَّحِبُ مِ اللهِ الرَّحِبُ مِ ٥</u>

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں

إِنَّا ٱرْسُلْنَا نُوْجًا إِلَى قُوْمِهِ ٱنْ ٱنْذِرْ

ہم نے نوح کوان کی قوم کے پاس ( پیفیسر بنا کر ) بھیجا تھا کہتم اپی قوم َو

قَوْمُكُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيهُمْ عَذَا الْبُأَلِيْمُ ۞

(وبال كفر سے) وراؤ قبل اس كے كه ان ير دردناك عذاب آئے

یعنی ان ہے کہو کہ اگر ایمان نہ لاؤ سے تو تم پر عذاب الیم آوے گاخواہ و نیوی یعنی طوفان یا اخروی یعنی دوز خ۔

قَالَ يَقُوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِي يُرْمِّبِينٌ ﴿ أَنِ

انبوں نے (اپن توم) ہے کہا کہ اے میری قوم میں تمبارے لئے صاف

اغبُدُ والله وَاتَّقُونُ وَاطِيْعُونِ فَ

صاف ڈرانے والا ہوں (اور کہتا ہوں) کہ اللہ کی عبادت ( یعنی تو حید اختیار

ؽۼ۫ڣؚؠٚڵڰۿڡؚؚٞڹڎؙڹٷٛٮؚؚڰۿڔۅؽٷٙڿؚۯڰۿ

کرو)اوراس سے ڈرواور میرا کہنا مانواور وہتمہارے گناہ معاف کردے گا

ٳڷٙٲؙؙؙؙؙؙؙؙؙۘۘۘڋڸۣڡؙٞڛؠۜٞؽ

اورتم كووتت مقرره (بعني وتت موت) تك (بلاعقوبت) مهلت دے گا

یعنی ایمان نہ لانے پر جس عذاب کا آنے سے پہلے وعدہ کیا جاتا ہے اگرایمان لے آئے تووہ عذاب نہ آوے گا۔

إِنَّ أَجُلُ اللَّهِ إِذَا جُآءً لَا يُؤَخَّرُ مُ

(باتی موت کے لئے جو)اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت (ہے) جب (وو) آجاوے گا تو لئے گانبیں

تعنی موت تو آ نا ہر حال میں ضر اری ہے ایمان میں بھی کفر میں بھی کیکن دونوں حالتوں میں اتنافرق ہے کہ ایک حالت میں علاوہ عذاب آجل اخروی

کے عذاب عاجل دنیوی بھی ہوگا اور ایک حالت میں مثل عذاب آجل کے عذاب عاجل دنیوی بھی ہوگا اور ایک حالت میں مثل عذاب عاجل میں ہے گئے ہے عذاب عاجل سے بھی محفوظ رہو ہے اور خصیص نفی عذاب عاجل میں ہے گئے ہے کہ ایمان پر عذاب آجل سے محفوظ رہتا ہی ہے گربعض اوقات باو جو و ایمان کے بھی دنیوی کلفتیں پیش آجاتی ہیں ہیں اس کی نفی سے ایمان لانے پر مزید فضل کا وعدہ ہوگیا اور ان اجل الله المنے پر باو جو داس کے ظاہر ہونے کے متنبہ کرنے سے یہ بتلانا ہے کہ موت کے اشتراک سے ان وونوں کے ثمرات متنبہ کرنے سے یہ بتلانا ہے کہ موت کے اشتراک سے ان وونوں کے ثمرات کے سال ہونے کا شہدنہ کیا جائے کیونکہ موت تو بمقطعا کے بشریت ضروری چیز ہے اس کا ٹمنا شمرات ایمان سے نہیں ہیں اس کا تر تب ضروری ہے البتہ عقاب کا ارتفاع شمرات ایمان سے ہوں اس کا تر تب بھی ضروری ہے البتہ عقاب کا ارتفاع شمرات ایمان سے ہوں اس کا تر تب بھی ضروری ہے۔

كُوْكُنْتُمْ تِعْلَمُونَ ۞ قَالَ مَ بِ

كياخوب ہوتا اگرتم (ان باتوں كو) سجھتے ہوتے (جب مرتبائے دراز تك ان

اِنَّهُ دُعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّنَهَا سَّالً

نصائح کا اثر توم پرنہ ہواتو) نوح نے دعاکی کہ)اے میرے پروردگاریس نے

فَكُمْ يُزِدُهُمْ دُعَاءِئَ إِلَّا فِرَارًا ۞

ا پی قوم کورات کو بھی اور (ون کو بھی) دین حق کی طرف) بلایا سومبرے بلانے پر (وین سے ) اور زیادہ بھا محتے رہے اور میں نے جب بھی ان کو (وین حق کی

وَإِنَّ كُلَّهَا دَعُوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ

طرف) بلایا تا که (ان کے ایمان کے سبب) آپ ان کو بخش دیں تو ان لوگوں

جَعَكُ وَآاصابِعَهُمُ فِي ٓاذَانِهُمُ وَاسْتَغَثُوا

نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں (تا کہ حق بات کو نیس بھی نہیں ) اور

رنیابهم انگابهم

(نیززیادتی کراہت ہے)اپنے کپڑے(اپناوپر)لپیٹ لیے

تاكدين بات كمنے والے كود يكھيں بھى نہيں اور كہنے والا بھى ان كونہ و كمھے

وَاصرُوا وَاسْتُكْبِرُوا اسْتِكْبَارًا حَ تُعْرَانَى

اور كفر پرامراركيااور (ميرى طاعت ے) غايت ورجدكا كبركيا كمر (بمى)

دَعُوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿

مِس نے ان کوبا واز بلند بلایا

بروردگارے گناہ بخشواؤ

یعنی جتنے طریقوں سے نقع کا حمّال تھاسب ہی طرح سمجھایا بینی ایمان لاؤ تا کہ گناہ بخشے جائیں۔

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَنَّ

بِشك وه برزا بخشنے والا ہے

اگرتم ایمان لے آ وُ محی تو علاوہ اخروی نعمت کے کہ مغفرت ہے دینوی نعمتیں بھی تم کوعطا کر ہے گا۔

يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا شَ

كثرت سے تم پر بارش بيميع كا اور تمبارے مال اور اولاد

وَّيُهُدِدُكُمُ بِأَمُوالِ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ

می ترقی دے کا اور تہارے لئے باغ لگا دے گا

تُكُمْ جَنَّتٍ وَّيَجْعَلَ لَّكُمْ أَنْهَرَّا فَهُرَّا فَهُرَّا فَهُرَّا فَهُرَّا فَهُرَّا فَيْ

 بجائے چلنے کے دھنسا کرتے یہ تمام کام وہ ہے جو حضرت نوخ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اس کے بعد وہ کام ہے جو حضرت نوخ نے فریاد کے طور پرحق تعالیٰ سے عرض کیا۔

# فِجَاجًا أَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصُوْ نِي

(اوربیسب دکایات عرض کرکے ) نوخ نے (یه ) کہا کدا سے میریب پر دردگار

# وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يُزِدُهُ مَالُهُ وَوُلُكُهُ

ان لوگوں نے میرا کہنائبیں ما نااورا کیسے مخصوں کی پیروی کی کہ جن کے بال

#### ٳڒڿڛٵڒٵ؈ۧ

اوراولاد نان كونقصان بي زياده ببنيايا

ان مخصوں ہے مراد رؤسا ہیں جن کا عام لوگ اتبات کیا کرتے ہیں اور مال داولا د کاان رؤسا کونقصان پہنچا نااس طرح ہے کہ مال داولا دزیادہ سرکشی کا سبب ہوگیا۔

## وَمُكُرُوْا مُكُرًّا كُبُّارًا ﴿ وَمُكَرُّوْا مُكُرًّا كُبُّارًا ﴿ وَقَالُوْا لَا

اورانبوں نے جن کا اتباع کیا ہے وہ ایسے ہیں کہ )جنہوں نے (حق میں )بزی

## تَذَرُنَ الْهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا

بزی مدہیریں کیں اور جنبوں نے (اپنے تابعین سے) کبا کہ تم اپنے معبودوں کو

### سُواعًا لا قُلا يَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا

**برگزنه چهوژنااه رنه (بالخصوص دد کواورنه سواع کواور نه یغوث کوادر بعوق کوادرنسر کوچیوز نا** 

خصوصیت ان کے ذکر کی ہے ہے کہ یہ بت زیاد ومشہور تھے۔

# وَقُدْ أَضَلُّوا كَثِيْرًا مَّ وَلا تَزِد

اوران (رئیس) لوگوں نے بہتوں کو (بہکا بہکا کر) گمراہ کردیااور (اب

## الظّلِمِينَ إلّاضَللًا ۞

آپ)ان ظالموں کی تمرابی اور بڑھاد ہےئے

چونکہ نوح علیہ السلام کوئی تعالیٰ کے ارشاد لن یومن من فومک الامن قدامن سے معلوم ہوگیا تھا کہ بیاب ایمان نہ لاویں کے اس لئے یہ دنیا کی کہ ان کی محرابی اور بردھا دیجئے جس سے حقیقت میں محرابی کی دعا کرنا

بى كىنيات مامل كرنائة كنوع ملياللام كى كلام التيب -ما لك مركز ترجون بله وقاراً الله عنا المساهدة الم

زمین نے ان سے یہ بھی کہا کہ) تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ

## وَقَدُ خَلَقَكُمُ أَظُوارًا ۞ اَكُمْ تُرُوا

کی عظمت کے معتقد نہیں ہو (ورنہ شرک نہ کرتے) حالانکہ

## كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَهُوْتٍ طِبَاقًا ﴿

اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا کیا تم کو معلوم نہیں

### وَّجَعَلَ الْقَهُرُ فِيْهِنَّ نُوْسًا وَّجَعَلَ

كەلللەنے كس طرح سات آسان اوپر تلے پيدائے اوران ميں جاندكونور

## الشَّهُسُ سِرَاجًا ۞ وَاللَّهُ أَنْكِتُكُمْ مِنْ

( کی چیز ) بنایا اور سورج کو (مثل) چراغ (روشن کے ) بنایا اور اللہ نے تم کو

## الْأَمْ ضِ نَبَاتًا فَ

زمن سے ایک فاص طور پر بیدا کیا

چنانچ نطفہ سے پہلے پائی اور مٹی وغیرہ کا درجہ ہے پھر غذا کا مرتبہ ہے اس سے نطفہ پیدا ہوتا ہے اور نطفہ کے بعد جما ہوا خون پھر گوشت کی بوٹی بنتا ہے بیتو انسان کی ذات میں دلیل ہے آ گے آفاق عالم سے دلیل بیان فرماتے ہیں۔ یا تو اس طرح کہ حضرت آ دم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور یا اس طرح کہ انسان نطفہ سے بنا اور نطفہ غذا سے اور غذا عناصر سے بنی اور عناصر میں سے غالب زمین کے اجزاء ہیں۔

# تُمْ يُعِيْدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ

پرتم کو (بعدمرگ)زمن بی میں لے جادے گااور ( تیا مت میں بھرای

## اِخْرَاجًا ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

زمن ے) تم كو باہر كے آوے كا اور اللہ تعالى نے تبارے لئے زمين كو

بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا

(مثل) فرش (کے ) بنایا تا کہتم کھلے رستوں میں چلو

۔۔۔ کیونکہ زمین میں چلنا اس پرموتوف ہے کہ اس پر قدم جم سکیس ورنہ

مقصودنبیں بلکدان کی ہلاکت کی بددعامقصود ہے کہ محرابی زیادہ ہونے سے جلدی ہلاکت کے بیان میں نفع جلدی ہلاکت کے بین نفع جلدی ہلاکت کے سختی ہوجا کمیں گئے کیونکہ اب ان کے باتی رہنے میں نفع کے جنہیں بلکہ نقصان کا ندیشہ ہاوراس دعا کی تحقیق سورہ پونس میں گزر چکی۔

## مِتَّا خَطِيَّ عُرِهُمُ أُغُرِقُوا فَأُدْخِلُوانَارًا لا

(ان اوگوں کا انجام یہ ہوا کہ )انہی گنا ہوں کے سبب و وغرق کئے مجے پھر

## فَكُمْ يَجِدُ وَالْهُمُ مِّنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا @

(بعدغرق) دوزخ میں داخل کئے محئے اور خدا کے سواان کوکوئی جمایتی بھی

## وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى الْإِرْضِ

میسر نہ ہوئے اورنو تے نے ( پہلی ) کہا کہا ہے میرے پروردگاران میں ہے

### مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ

زمین برایک باشنده بھی مت جھوڑ (بلک سب کو ہلاک کردے کیونکہ) اگر

## تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَـلِدُ وَآ

آ بان کوروئے زمین پررہے دیں محتو آ پ کے بندوں کو کمراہ کردیں

## ٳڒۮڣؘٳڿڒٵػڣٞٵڒٵ۞

مے اور (آ مے بھی )ان کے حض فاجراور کا فربی، ولا دبیدا ہوگی

دعاؤں کے بچ میں ان کے غرق کا حال بیان فرمانا شایداس لئے ہو کہ جلدی اس دعا کا قبول ہونا معلوم ہوجائے یاان خطاؤں کا عذاب کے لئے سبب ہوجا نامعلوم ہوجائے اور کا فروں کے لئے بددعا کرنے کے بعد مونین کے لئے دعافر مائی۔

# رُبِّاغُفِرْ لِيُ وَلِوَالِدَى وَلِمَانَ دَخَلَ

ا مرسدب محد کواور میرے مال باپ کواور جومومن ہونے کی حالت میں میرے

## بَيْرِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنَاتِ اللهَوْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ا

محرين داخل بين ان كو ( يعني المل وعيال باستثنا مزوجه و كنعان ) اورتمام مسلمان

# وَلا تَزِدِ الظّٰلِينَ الرُّ تَبَامًا ١٥

مردوں اورمسلمان عورتوں کو بخش دے اوران طالموں کی ہلا کت اور بڑھا ہے

اور چونکہ مقصود مقام میں بدد عاہے کافروں کے لئے اور موضین کے لئے دعامحض مقابلسک مناسبت ہے ہوئی تھی اس لئے پھر صعمون مقصود بددعا کی طرف مود ہے۔ یعنی ان کی نجات کی کوئی صورت ندر ہے ہلاک ہی ہوجا کمیں اور یہی مقصور تھا دعاء صلال سے اور ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نوٹے کے والدین مومن تھے اور اگر اس کےخلاف ٹابت ہوجائے تو والدین سے آباوامہات بعیدہ لیس محاور آباو امبات بعيده من مونين كالحقق ليمني بهد مورة الجن مكية و اينها ثمان و عشرون کذافی البیضاوی ربط سورت سابقہ میں قوم نورح کے کفر اور عذاب کے قصہ سے اس وقت کے کا فروں کو ایمان ندلانے برڈرایا تھا اور اس سورت میں جنات کے ایمان لانے اور تو حیدورسالت وقیامت کے متعلق تقریر كرنے كے قصہ سے ان كافروں كوايمان كى رغبت دلاتے ہيں كہ جنات جو آ گ ہے ہے ہوئے ہیں وہ تو باوجود تکبروغیرہ کے ایمان لائے توانسان جوشی سے بناہے یہ باوجودا نی پستی اور عاجزی کے کیول نہیں ایمان لا تا اور تغییر آیات ے سلے چندواقعات جانے کے قابل میں جن کی آ مے ضرورت ہوگی۔ واقعه اول بعثت محمريه سے يہلے شياطين آسان تک چہنے كر فرشتوں كى باتنیں سنتے تھے بعد بعثت کے ان کوشعلوں کی مار سے روک دیا گیااورای حادثہ كَ تَحْمِينَ كُمْ مِن مِن بِهِ جِنات آب مِن مِنجِ جبيها سور وَاحْقاف مِن كُرْرا\_ واقعه ثانی جاہلیت میں عادت تھی کہ جب سی وادی میں مقام کرتے تو

واقعہ ٹائی جا ہمیت میں عادت می کہ جب کی وادی میں مقام کرتے تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں یوں کہتے اعوفہ بعزیز ھذا الوادی من شر سفھاء قومه بعنی میں اس جنگل کے سردار سے اس کی تو م کے بیوتو فوں سے پناہ ما نگما ہوں۔ واقعہ ٹالٹ کہ میں آپ کی بددعاء سے قطنمودار ہوا تھااور کی سال تک رہا۔

واقعہ ثالث کمہ میں آپ کی بددعاء سے قحط نمودار ہوا تھااور کی سمال تک رہا۔ واقعہ رابع جب آپ نے وعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا مسلمانوں پر ہجوم اور نرغہ ہوا۔

بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحى الى تا عددا

#### (٢٠) سُيُورَوُ الْهَجِرِيٰ مُرِكِينَةً أَلَا (٢٠)

سوره جن مکه میں نازل ہوئی اوراس میں اٹھائیس آیتیں اور دورکوع ہیں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابون الله كے نام سے جوبرو بے مبریان نہایت رحم والے ہیں

## قُلُ أُوْرِي إِلَى أَنَّهُ السَّبُعُ نَفُرُمِنَ الْجِنِّ

آ پ (ان لوگوں سے ) کہیئے کرمیرے پاس اس بات کی دحی آئی کہ جنات میں سے

فَقَالُوْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عُجَّبًا لَى يَهْدِي إِلَى

ایک جماعت نے قرآن سنا پھر (اپی توم میں داپس جاکر) انہوں نے کہا کہ ہم نے

## الرُّشُٰلِ فَا مَنَّالِهِ طَ

ایک بجیب قرآن سنانا ہے جوراہ راست بتلاتا ہے سوہم تواس پرایمان لے آئے ۔ قرآن ہونا تو اس کے مضمون سے معلوم ہوااور بجیب ہونااس سے کہ

مشابکلام بشر کے نہیں۔

## وَكُنْ تُشْرِكَ بِرَتِنِا آحُدًا ﴿ وَاتَّهُ تَعْلَى

اورہم (اب) اینے رب کے ساتھ کی کوٹر یک نہ بنا کیں مے اور انہوں نے

جَدُّ مُ إِنَامَا اتَّخَذَكُ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَكُا اللهُ

یہ میں بیان کیا کہ ) ہارے پروردگار کی بڑی شان ہاس نے نہ کسی کو بیوی

وَّٱنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ

بنایا اور نداولا داور ہم میں جواحمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں صدیے برحمی

شططاح

ہوئی ہاتیں کہتے تھے

مراداس سے گفریے کلمات ہیں جیسے خداکی بیوی اوراولا دہوتاو غیرہ

## وَّا نَّاظَنَتَ آنُ لَنُ تَقُولُ الْإِنْسُ

اور ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات

وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَ

خدا کی شان می جموث نبیں کہیں سے

کیونکہ بڑی ہے باکی کی بات ہے اس میں وجدا ہے مشرک ہونے کی بیان کی کہ چونکہ اکثر جن وانس شرک کرتے تھے ہم سمجھے کہ خدا کی شان میں استے لوگوں نے جھوٹ پراتفاق نہ کیا ہوگا بس ہم نے بھی ای طریقہ کو اختیار کرلیا حالا نکہ نہ مطلق اتفاق جمت ہے اور نہ ہراتفاق کا اتباع عذر ہے اور یہ شرک خاص تھا بعضے آ دمیوں کے ماتھ جس سے جنات کا کفراور بڑھ گیا تھا۔

وَّاتُهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يُعُوْدُونَ

اور بہت ہےلوگ آ ومیوں میں سے ایسے تھے کہوہ جنات میں سے بعضے لوگوں

بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ قُزَادُوْهُمُ رَهَقًا ﴿

کی پناہ لیا کرتے تھے سوان آ دمیوں نے ان جنات کی بدد ماغی اور برد هادی

کہ دہ اس وہم میں جتلا ہو گئے کہ ہم جنات کے سردارتو پہلے سے تھاب آدمی بھی ہم کوابیا ہرا سیجھتے ہیں ہی اس سے بدد ماغی بڑھی اور کفر وعناد پراورزیادہ مصر ہو گئے یہاں تک مضمون متعلق تو حید کے تھااور آگے بعث کے متعلق ہے۔

# وَّأَنَّهُمْ ظُنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ

اورجیساتم نے خیال کرر کھا تھاویا ہی آ دمیوں نے بھی خیال کرر کھا تھا کہ اللہ

يَبْعَثَاللّهُ أَحُدًا فَ وَآنًا لَهُ سَنَا السَّهَاءَ

تعالی کی کودوبارہ زندہ نہ کرے گااور ہم نے آسان (ک خبروں) کی تلاشی

فُوجُهُ نَهَا مُلِئُتُ حَرَسًا شَوِيْدًا

(موافق عادت سابقد کے )لینا جابی سوہم نے اس کو بخت پیرواں ( تعنی

وَّ شُهُبًا ﴿

محافظ فرشتوں )اور شعلوں سے بھرا ہوا یا یا

یعن اب پہرہ ہوگیا ہے کہ کوئی جن آسانی خبرنہ لے جانے پائے اور جو جادے شہاب ٹاقب سے مارا جاوے اور شہاب ٹاقب طبعی اسباب ک وجہ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ٹو شے تھے گر فرشتوں کے ذریعہ سے ہونا اور اس میں یہ خاص اثر یعنی شیاطین کو مارنا یہ حضور کی بعثت کے بعد ہوا ہے۔

## وَّٱنَّا كُنَّا نَفُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّنِعِ لَ

اوراس کے قبل)ہم اس آسان کی خبر سننے ) کے موقعوں میں (خبر ) سننے کے لئے جا بیٹھا کرتے تھے

اور بیمواقع خواہ آسان کے اندر ہوں یا ہوا و نار وغیرہ کے کرہ میں آسان کے قریب ہوں اور جنات اپنی لطافت کی وجہ سے اس پر کھم سکتے ہوں جسے بعض پرندے ہوا میں جلتے پھرتے تھم جاتے ہیں۔

# فَهُنْ يُسْتَبِعِ الْأِنَ يُجِدُ لَهُ شِهَابًا

سو جو کوئی اب سننا جاہتا ہے تو اپنے لئے ایک تیار شعلہ

الله الله الله

باتاب

مطلب یہ کہ حضور گوانڈ تعالی نے رسالت دی ہے اور شبہ دور کرنے کے لئے کہانت کا دروازہ بند کردیا ہے تاکہ کوئی جن آسان ہے قر آن کی آ یوں کوئ

کرکا ہنوں تک نہ پہنچادے پھروہ قر آن کے مقابلہ میں اس کو پیش کردیں اور اس دروازہ کا بند ہونا بی سبب ہواان جنات کے پہنچنے کا آپ کی خدمت میں۔

# وَّ ٱتَّالَانَدُرِيُ ٱشَرُّ أُرِيْدُ بِمَنْ فِي

اور ہم نہیں جانتے کہ (ان جدید پیغمبر کے مبعوث فرمانے ہے )زمین والوں کوکوئی

# الْأَرْضِ أَمْراً رَادُ بِهِمْ رَبُّهُمْ رُشَّالً

تکلیف پنچانا مقعود ہے یاان کرب نے ان کو ہدایت کرنے کا قصد فر ہایا ہے

یعنی رسول ہے ہے شرعاً تو ہدایت ہی مقصود ہے کیونکہ رسول کے
اتباع سے فلاح وہدایت ہوتی ہے اور مخالفت سے مضرت اور عذاب۔ اور
ہم کو معلوم نہیں کہ لوگ آ کندہ کیاا ختیار کریں گے۔ پس اس کی تعیمن بھی ہم
کو معلوم نہیں کہ رسول کے آ نے سے ہدایت ہوگی یا بعجہ مخالفت کے مخلوق
پر عذاب نازل ہوگا۔ شاید اس سے مقصود اپنی قوم کو ڈرانا ہو کہ ایمان نہ
لانے سے عذاب کے متحق ہوجاؤگے۔

## وَّا نَّا مِنَّا الصِّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اللَّهِ الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اللَّهِ

اورہم سے ( پہلے سے بھی ) بعضے نیک ( ہوتے آئے ) ہیں اور بعضے اور طرح

# كُنَّا طُرُآيِقَ قِدَدًا إِنَّ

کے (ہوتے آئے) ہیں ہم مختلف طریقوں پرتھے

ای طرح ان نبی خبرین کراب بھی ہم میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں۔

# وَّٱتَّاظَنَتَّٱنَ لَّنَ نُّعُجِزَاللَّهُ فِي

اور اداراطر یقة توبیب که ) ہم نے مجھ لیا ہے ہم زمین (کے کسی حصر ) میں

## الْأَمْنِ فِكُنُ تُعْجِزُهُ هُرَبًا اللهِ

(جاکر)اللہ تعالی کو ہرانہیں کتے اور نہ (اور کہیں) بھاگ کراس کو ہرا کتے ہیں لیے فی زمین کے سوا بھی اور کہیں پناہ نہیں اور شاید اس سے مقصود بھی ڈرانا ہے کہ اگر کفر کریں گے تو خدا کے عذاب سے نی نہیں سکتے اور اپنے ہو گذرانا ہے کہ اگر کفر کریں گے تو خدا کے عذاب سے نی نہیں سکتے اور اپنے کہا مختلف طریقوں کے بیان کرنے سے شاید یہ مقصود ہو کہ دی واضح ہو جانے کے بعد بعض کا ایمان نہ لا ناحق کے حق ہونے میں شہبیں ڈال سکتا کے وکھ ریتو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔

# وَّانَّالْهَا سَمِعْنَا الْهُلْآى الْمُنَّابِهِ \* فَكُنْ

اورجم نے جب مدایت کی بات س لی تو ہم نے تواس کا یقین کرلیا سو (ہماری طرح)

# يُّؤُمِنُ بِرَبِهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿

جو خص اے رب پرایمان لے آ وے گاتواس کونے کسی کا ندیشہ ہوگااور نیزیادتی کا

نی یہ کہ اس کی کوئی نیکی لکھنے ہےرہ جائے اور زیادتی بید کہ کوئی مناہ زیادہ لکھ لیا جادے شاید مقصوداس سے ترغیب ہو۔

# وَّأَنَّا مِنَّا الْهُوْلِهُ وَنَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ

اور ہم میں بعضے تو مسلمان (ہو گئے) ہیں اور بعضے

## فَكُنُ ٱسْلَمُ فَأُولَلِكَ تَحَرَّوْارَشُدًا ﴿

ہم میں (بدستور سابق) بے راہ ہیں سو جو

## وَامَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ

فخص مسلمان ہو گیاانہوں نے تو بھلائی کارستہ ڈھونڈ لیااور جو ہےراہ ہیں

حَطْبًا فَ

دوزخ کےایندھن ہیں

یہاں تک جنات کا کلام ختم ہو گیا آ مے دوسرے مضامین ہیں جن کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔

## وَّأَنْ تُواسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيْقَةِ

اور (مجھ کو ان مضامین کی بھی وحی ہوئی کہ) کہ اگر بیہ ( مکہ والے) لوگ (سیدھے) رستہ پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو فراغت کے یانی ہے

## الكَسْقَيْنَهُمْ مِنَاءً عَكَاقًا اللهُ

سراب کرتے تا کہ ہم اس میں ان کا امتحال کریں

کونعت کاشکراداکرتے ہیں یا ناشکری و نافر مانی کرتے ہیں بیانا یہ لفت ہم میں قید واقعی ہے کیونکہ ہر نعمت پر بیہ حکمت مرتب ہوتی ہے مطلب بید کہ اگر اہل مکہ شرک نہ کرتے جس کی فدمت او پر ہضمن کلام جنات آ چکی ہے تو ان پر قحط مسلط نہ ہوتا جیسا واقعہ ٹالٹ میں فدکور ہے گر انہوں نے بجائے ایمان کے اعراض کیا اس لئے جتلائے قحط ہوئے۔

# لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يَعُرِضُ عَنْ

اور جوخص اہنے پر وردگار کی یا د ( یعنی ایمان واطاعت ) ہے روگرانی کرے گااللہ

# ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًاصَعَدًا فَ

تعالى الكونخت عذاب من داخل كركا اور (ان وقى شده مضامن سايك يه و الله الله عند الله عند الله و الله

ہے کہ ) متے جدے میں ووسب اللہ کاحق میں مواللہ کے ساتھ کی کی عبادت

أَحَدًا ﴿ وَآتُهُ لَتَا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ

مت كرواور جب خدا كا خاص بنده (مراورسول الله بيس ) خداكى عبادت كرنے

يَ لُ عُوْهُ كَا دُوْايَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاثَ

كمرًا بوتا ہے تو يه ( كافر) لوگ اس بنده پر جميز لكائے كوجمع :و جاتے ہيں

مین به جائز شبیس که کوئی مجدہ اللہ کو کیا جائے اور کوئی مجدہ غیر اللہ کو جیسا مشرکین کرتے ہتھے۔

یعنی تعجب وعدادت سے مرفض اس طرح دیکتا ہے جیےاب حملہ کرنے کے لئے بھیڑ نگا جا ہی ہے۔ کہ کا کے بھی آخر میں ہے سے مشرکین کی کہ تو حید سے ان کوعدادت اور نفرت ہے آگاس تعجب اور عدادت کے مشرکین کی کہ تو حید سے ان کوعدادت اور نفرت ہے آگاس تعجب اور عدادت کے متعلق جواب دینے کے لئے آپ کوارشاد ہے۔

قُلُ إِنَّهُ ٱذْعُوا مَرَبِّنَ وَلَا ٱشْرِكَ بِهَ

آب ان سے یہ کمدو بیجئے کہ میں تو صرف اپنے پرور دگار کی عبادت کرتا ہوں

اوراس کے ساتھ کسی کوشر کے نہیں کرتا)

سویہ کوئی تعجب وعداوت کی بات نہیں میصنمون متعلق تو حید تھا آ سے رسالت کے متعلق مضمون ہے۔

قُلْ إِنِّي لا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا مَشَدًّا ۞

آپ يې كېدو يى كى مىل و تىبار ئىدكى خرركانقىيار كى اورنكى بىللى كا

لیمی تم جوائی فرمائش کرتے ہو کہ اگر آپ دسول ہیں تو ہم پر عذاب کے او جواب یہ ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں اورای طرح جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرح ہم آپ کو رسول مان لیس کہ آپ مضامی تاقو حدید قرآن میں چھوتغیر و تبدل کردیں۔

قُلُ إِنَّ لَنْ يُجِيْرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحُدُّ اللَّهِ أَحُدُّ اللَّهِ أَحُدُّ اللَّهِ أَحُدُّ اللَّهِ

آپ کهدد یجئے که (اگر فعدانخواسته میں ایسا کروں تو) مجھے کو نعدا ( کے خضب )

# وَّكُنْ أَجِدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا فَ

ے کوئی نبیں بچاسکا اور نہیں اس سے سواکوئی پناہ ( کی جگه ) پاسکتا ہوں

مطلب یہ کہ نہ تو کوئی میرا بچانے والا ہوگا اور نہ میری تلاش ہے و لَ پناہ دیا ہے او لَ مطلب یہ کہ نہ تو کوئی میرا بچانے والا ہوگا اور نہ میری تلاش ہے والا لیے قوال استعباب عذاب واستبدال قرآن و دین کے قرآن میں جا بجا فہ کور جیں اور او پر الا الملک لکم صوراً و الا الشدا میں نفی اختیار نفع وضرر کی فرمائی آ کے اثبات منصب رسالت کا فرماتے ہیں۔

## إلابلغًا مِنَ اللهِ وَرِسْلَتِهُ

لیکن خداکی طرف ہے پہنچانا اوراس کے پیغاموں کا اداکر نابیمیرا کام ب

باقی نفع اور ضررمیرے قبضہ میں نہیں نہ یہ نبوت کے واسطے الزم ب اور بلاغ اور رسالت میں فرق یہ ہے کہ بلاغ کسی ایک تھم کے عام طور پر پہنچانے کو بولتے میں اور سالت تمام احکام کے متعلق پہنچانے کو گئے ہیں چاہے خاص خاص لوگوں کو ہی پہنچا و یا جائے اس لئے دونوں کو جمع کر دیا کہ نبی کے ذمہ تمام احکام کو عام طور پر پہنچانا واجب ہے آگے تو حید و رسالت دونوں کے متعلق مضمون ہے۔

## وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرُسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ

اور جولوگ الشاوراس کے دسول کا کہنائیس مانے تو یقیناً ان لوگوں کے لئے آتش و

جَهُنُّمُ خُلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبُدًا ﴿ حُتَّى

ووزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (کیکن یے کفاراس حالت ہے بازنہ

إذَا رَأُ وَا مَا يُوْعَدُ وَنَ قَسَيْغَلَبُونَ

آویں کے ) سبال تک کہ جب اس چیز کود کھ کس سے جس کاان سے وعد و ایاب تا

مُن أَضْعَفُ نَاصِرًا وَ أَقَالُ عَدَا اللهِ

ہے اس وقت جانیں مے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ب

یعنی کا فری ایسے ہوں مے جن کے کوئی کام نہ آ وےگا۔

قُلُ إِنَ أَذْمِ ا فِي آفَرِيْكِ مَّا تُوْعَدُ وَنَ

آپ (ان سے ) کہد دیجئے کہ جھے کومعلوم نبیں کہ جس چیز کاتم سے وعد و کیا جاتا ہے آیا و ویز دیک (آنے والی) ہے یامیر سے پروردگارنے اس ک

## اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِينَ آمَدًا ۞

لے کوئی مت درازمقرر کرر کھی ہے

کین ہرحال میں وہ آ وے گی ضرورر ہاعلم عیمین کا سووہ محض غیب ہے۔

# عٰلِمُالْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ ٱحَدًا الله

اورغیب کا جاننے والا وی ہے سود واپنے غیب پر کمی کومطلع نہیں کرتا (جبکہ اس میں مصلحت نہ ہو) ہاں مگراہیے کسی برگزید ہ پیفیبر

اورعلم تعین قیامت ایا بی ہے کہ اس پر کسی کومطلع کرنے میں کوئی مصلحت نہیں کیونکہ وہ علوم متعلقہ بالدو ہ سے نہیں جن کوقر ب البی میں دخل ہوتا ہے ہیں ایسے غیب برکسی کومطلع نہیں کرتا۔

## اِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنْ سَّ سُولٍ

کو(اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ)اس پنیمرے آگے اور پیچے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے اگر کسی ایسے علم پرمطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت سے ہوخواہ شبت

نبوت ہوجیسے پیشینگو ئیال خوا ہ فر دع نبوت سے ہوجیسے علم احکام۔

فَانَّهُ يُسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكُيْهِ وَمِنْ

اوریہ انظام اس کئے کیا جاتا ہے (تاکہ ظاہری طور پر) اللہ تعالیٰ کو

خُلْفِهِ رَصَدًا ﴾ لِيعُلَمُ أَنْ قُدُ أَنْ قُدُ أَبُلُغُوْا

معلوم ہوجائے کہان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام (رسول تک

رِسْلُتِ رَبِّهِمُ

بحفاظت ) پہنچادیے

اوراس میں کسی اور کا دخل اور تصرف تبیس ہوا اور پہنچانے والا تو صرف وقی کا فرشتہ ہے لیکن ساتھ ہونے کی وجہ ہے دوسروں کو بھی پہنچانے والا کہددیا

وأحاظ بهالك يجم

اورالله تعالی ان (پېره دارول کے تمام احوال کاا حاط کئے ہوئے ہے

ال لئے ہرہ دارا ہے مقرر کئے گئے جواس کام کے پرے پورے الل ہیں۔ واکن شکی عِ عَلَا اللہ عَلَی عَلَی اللہ عَلَی

اور اس کو ہر چیز کی گفتی معلوم ہے

پی وی کے سب اجزاء ایک ایک کر کے اس کو معلوم ہیں اور وہ سب کی حفاظت کرتا ہے ملائکہ اور انہیاء کے اذہان ہیں اس کو جمادیتا ہے حاصل یہ کہ قیامت کاعلم نبوت کے علوم ہیں ہے ہیں اس لئے اس کاعلم نہ ہونے ہے نبوت پر اعتراض یا قیامت کا نہ آٹالازم نبیں آٹالبتہ رسول کو نبوت کے علوم عطاکئے جاتے ہیں اور وہی مقصود بھی ہیں اور ان میں خطاکا احتمال نبیں ہوتا تو ایسے علوم سے فاکہ ہ حاصل کر واور زاکہ باتوں کی تحقیق جھوڑ دو۔

سورة المزمل مكية واينها تسع عشرة او عشرون كذالى البيضاوى البطاوى البطادة ويامت پرايمان لان كرفير حيدور مالت وقيامت پرايمان لان كرفير تقى ال سورت عن ان كايمان ندلان پرحضوصلى الله عليدو كم تسلى المرفي الله عليدو كم ترت ذكراور دات عن نماز پرهن كا تها و رئيل كو پخت كرن كرن كرن كرن اور دات عن نماز پرهن كا تم من اور بيسب مضمون اول كرة يتول كا بهاورا خيركى ايك لمى آيت عن جوكداول كرة يتول ساك بعد نازل بهوئى تبجدكى فرضيت كومنسوخ فرما و ياخواه صرف امت كرد مد يا دا و الله الدعم كرد مد يا ديا كروره امراه عن و من الليل فته جديد كي تغيير عن كرر چكا ب جسم الله الرحمن الوحيم . يا ايها المعزمل تا غفود الرحيم

سوره مزل مکه مین نازل بولی اوراس مین بیس آیتی اوردور کوع بین

بِسُـمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے تام سے جوبر سے ممریان نہایت رحم والے ہیں

يَايُّهُا الْمُزَّمِّلُ لِ

اے کپڑوں میں کینے والے

وجاس عنوان سے خطاب کرنے کی ہے ہے کہ ابتداء نبوت میں قریش نے دارالندوہ میں جمع ہوکرآپ کے بارہ میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کیا جائے کہ اس پرسب متعق رہیں گسی نے کہا کہ کا بمن ہیں پھر رائے قرار پائی کہ کا بمن نہیں ہیں کسی نے مجنون کہا پھر اس کو بھی سب نے غلط قرار دیا پھر ساحر کہا پھر بعض نے اس کو بھی رد کیا لیکن پھر کہنے لگے کہ ساحراس لئے ہیں کہ صبیب کو صبیب سے جدا کر دیے ہیں آپ کو یہ خبر من کر رنج ہوا اور رنج کی حالت میں کپڑوں ہیں لیٹ مجئے

جیہا اکثر سوچ اور رنج میں مغموم آ دمی اس طرح کر لیتا ہے ہیں تا نیس و ملاطفت کے لئے اس عنوان سے خطاب فرمایا۔

# قُوِالَيْلُ إِلَاقَلِيْلًا ﴿ نِضْفَهُ آوِانْقُصُ

رات کو ( نماز می ) کمزے ماکر و مرتموزی می رات یعن نصف رات که اس

## مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿

من قیام ندکرو بلکرآ رام کرو) یااس نصف سے کی قدر کم کردو

یعنی نصف ہے کم قیام کرو اور نصف سے زیادہ آ رام کرو اور اس نصف سے کم کا مصداق ایک تہائی ہے کیونکہ آئندہ حق تعالی نے فُلَفَه فرمایا ہے بعنی تہائی رات۔

#### آؤزِدْ عَلَيْهِ

بانصف سے مجمد برحادو

تعنی نصف سے زیادہ قیام کرواور اس نصف سے زیادہ کا مصدات قریب دو کمٹ کے ہے بقریز تول تعالی فیصابعد ادنی من ثلثی اللیل غرض قیام لیل تو امر وجو بی سے فرض ہوا مگر مقدار وقت قیام میں تمن صورتوں میں تخیر ہے نصف شب تلثین شب کمٹ شب۔

## وُرُيِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا ﴿

اورقر آن كوخوب صاف صاف پرها كرو (كرايك ايك ترف الگ الگ مو

يى محكم غير ملوة من بحى إور محصيص مقام كى وجه سے ب

# اِتَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞

جم تم پر ایک بماری کلام زالنے کو بیں مراد قرآن مجید ہے زول کے وقت بھی آپ کی حالت کو متغیر کر دیتا تھا جیسا صدیوں میں ہے کہ ایک بارآپ کی ران زید بن تابت کی ران پر کی تھی اس وقت وی نازل ہوئی تو زید بن ثابت کی ران پیضنے گے اور جب آپ نزول وی کے وقت ناقہ پر سوار ہوتے تو گردن ڈال دی اور حرکت نہ کر سکتی رواہ ئی الدر عن احمد وغیرہ اور شدت کے جاڑوں میں آپ عرق عرق ہوجاتے رواہ الحیان عن عاکث پہنچانے میں المسیان عن عاکث پہنچانے میں المسیان کر ما اور دوسروں تک پہنچانے میں کہ مناز دوسروں تک پہنچانے میں کہ مناز دوسروں تک پہنچانے میں فرضیت کی علمت بیان کر نا اور اس میں تبجد کی فرضیت کی علمت بیان کر نا اور اس کو آسان کر کے بتانا مقصود ہے آسان کر نا تو اس طرح ہے کے درات کے اٹھے کئے گراں نہ بھی لوہم تو اس سے بھاری بھاری کام

تم سے لینے والے ہیں۔ اور علت یہ بیان کی کردات کے اٹھنے کا حکم اس لئے کرتے ہیں کہ آپ ریاضت کے عادی ہوجاوی جس سے نفس کی استعداد کا اللہ اور مضبوط ہوجاوے کیونکہ ہم آپ پر جماری کلام نازل کرنے والے ہیں تو اس کے لئے اپنی استعداد کا تو ی کرنا ضرور ہے آگے تہد کی دوسری علت ارشاد ہے۔

# اِنَّ نَاشِئَةَ الْيُلِهِي أَشَدُّ وَظَا قَا قُومُ

مرادقر آن مجید ہے) بے شک رات کواشنے میں دل اورزبان کا خوب میل

### قِيْلًاڻ

ہوتا ہے اور دعا ہو یا قراکت پر بات خوب لگلتی ہے

ظاہراً تواس طرح کی فرصت کا وقت ہوتا ہے الفاظ دعاء وقر اُت کے خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اور باطنا اس طرح کہ جی خوب الگتا ہے اور موافقت ول وزبان کا بھی مطلب ہے اور اس کا علت ہونا ظاہر ہے آ مے ایک تیسری تعلیل ہے جس میں تخصیص شب کی تعکمت کا بیان ہے۔

# إِنَّ لَكُ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طُويْلًا ﴿

بے شک تم کودن میں بہت کامر ہتا ہے (دنیوی) بھی اورونی بھی

و نیوی بھی جیسی تد بیر مہمات خانہ داری اور دین بھی جیسے بلیغ اس لئے ان کاموں کے لئے رات جو یزکی گئی۔

## وَاذْكُرِاسُمَرُ بِكُ وَتُبَتُّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا قُ

اوراپےرب کانام یادکرتے رہواورسب سے طع کر کے ای کی طرف متوجہ ر: و

لیمنی ذکر اور قطع تعلقات یہ ہر وقت کا فرض ہے اور قطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تعلق اور تعلقات پر غالب رہے آگے تو حید کے ساتھ اس مضمون کی تا کیداور تصریح ہے۔

# رَبُ الْهَشْرِقِ وَالْهَغْرِبِ لِآلِالْهُ إِلَّا

و ومشرق ومغرب كا ما لك ہاس كے سواكوئى قابل عبادت نبيس تو اس كو

## هُوَ فَاتَّخِنُهُ وَكِيْلًا۞وَاصْبِرْعَلَىمَا

اب كام يروكردين كے لئے قرارو بے رہواور بدلوگ جو باتي كرتے ہي

#### ؠۣڡؙٞۏڷۅٛڹ

ان برصر كرواورخوبصورتى كساتهدان سے الگ بوجاؤ

الگ ہونا یہ کہ کوئی تعلق ندر کھواور خوبصورتی یہ کدان کی شکایت وانقام کی فکر میں مت پر وادر آ مے ان کے عذاب کی خبروے کر آپ کی تعلق میت کرتے ہیں۔

ۉٳۿۼؖۯۿؙۿۿۼؖڒٳڿؠڹۣڰ۞ۏۮۯڹ<u>ڹ</u>

اور مجھے کواوران جمٹلانے والوں اور ناز ولیت میں رہنے والوں کو ( حالت

وَالْمُكُذِّبِينَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمُقِلْهُمْ

موجود و پر ) مچموڑ دو ( تعنیٰ رہے دو ) اوران لوگوں کوتموڑے دنو ں اور مہلت

قَلِيُلا ۞

ر سےرو

ید کنایہ ہے مبروا تظارے یعنی چندون اور مبر کر لیج عنقریب ان کو سزاہونے والی ہے

ٳڹٞڶڒؽؙٵٛڹؙڰٳڒۊؘڿڿؚؽؠٵ؈ٚۊڟۼٲڡٞٵ

مارے بہاں بیر یاں بیں اوردوز خے اور ملے میں میس جانے والا

ذَاغُصَّةٍ وَّعَدَابًا أَلِيْمًا ﴿ يُوْمُ تَرْجُفُ

( کماناہے)اوروروناک عذاب ہے (اور بیمزااس دن ہوگی) جس روز کہ

الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا

زمن اور پباڑ ملے لگیں مے اور پباڑر یز وریز و ہوکر )ریک رواں ہوجا کیں

مَّهِيْلًا ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا لَا

مے (پراڑے پریں مے ) بیٹک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا

شاهِدًاعَكَيْكُمْ

ہے جوتم پر (قیامت کے روز) کوائی دیں کے

کەان لوگوں نے تبلیغ کے بعد کیابر تاؤ کیا۔

كَمَّا ٱرْسُلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَسُولًا ﴿ فَعَطَى

جیسا کہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجاتھا چرفرعون نے اس رسول

فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُ نَهُ أَخُذًا

کا کہنانہ مانا تو ہم نے اس کو بخت پکڑنا پڑا سوا گرتم ( مجمی بعد بھیجے رسول کے

ٷؠڹ<u>ؚ</u>ڒۘ؈

نافرمانی اور ) *کفر کرو* شے تو

ای طرح ایک دوزم کوبھی معیت جمیلنا رد کی چنانچدو معیبت کادن آنعالا ہے۔

فَكَيْفَ تُتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا

اس دن ہے کیے بچوکے جو (غایت درجہ

يَجْعَلُ الْوِلْدُانَ شِيْبَا اللهِ

اشدادوامتدادے) بچل کو بوڑ ماکردے گا

ید کنایہ ب شدت سے مقمود یہ ہے کہ و ودن بہت سخت ہوگا

إِلسَّهَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴿ كَانَ وَعُدُهُ

جس میں آسان بہت جائے گا بے شک اس کا وعدو ضرور

مَفْعُوْلًا ۞

يوكرر ب

یں بیاحمال ہمی نہیں کہ دو دفت مل جادے۔

إِنَّ هَٰ إِنَّ كُذُلَّا اللَّهُ اللَّهُ

(بيتمام صمون)ايك (بلغ) نفيحت بسوجس كاجي جا بايخ پروردگار

ٳڵۯؾؚ؋ڛۜؠؚؽڰؙ

<u> \_</u> کی طرف راسته افتیار کرے

بعن اس تک بہنچنے کے لئے دین کا رستہ قبول کر کے آھے اس قیام لیل کی فرضیت کا ننخ ہے جواول سورت میں مذکور تھا۔

إِنَّ رُبُّكَ يُعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَذَنَ

آپ کےرب کومعلوم ہے کہ آپ اوراس کے ساتھ رہنے والوں میں سے

مِنْ تُكُثِّي الْيُلِ وَنِصْفَهُ وَتُلْتُهُ

بعضة دى (مجمى) دوتها كى رات كقريب اور (مجمى) آ دهى رات اور مجمى)

وَطَايِفَةٌ مِنَ الذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ

تبالی رات (نمازیس) کمزے رہے ہیں اور رات اور ون کا

# يُقَدِّرُ النَّيْلُ وَالنَّهَارُ عُلِمَ أَنْ لَنْ

نہیں کر کتے

اوراس وجہ ہے تم کو سخت مشقت لاحق ہوتی ہے کیونکہ اندازہ ہے تخید کرنے میں شہر ہتا ہے کی کا اور انداز ہے زیادہ کرنے میں تمام رات کے قریب مرف ہوجاتا ہے تا کہ وقت مقرریقیناً پورا ہوجائے اور ان ونوں امر میں مشقت شدید ہے روحانی یا جسمانی اور آلات معرفت اوقات موجود نہ تھے۔

### فتابعكيكم

تو (ان وجووے)اس نے تمبارے حال پرعنایت کی

اوراس بملحكم كومنسوخ كرديا\_

# فَاقُرُءُوْا مَا تَيْسُرُمِنَ الْقُرْانِ ط

سو (اب) تم لوگ جتنا قر آن آسانی سے پڑھاجا سکے پڑھالیا کرو

مراداس قرآن پڑھنے سے تہجد پڑھنا ہے کداس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور بدامرندب کے لئے ہے مطلب بدکہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہوگئ اب جس قدرونت آسان ہوبطور مستحب کے اگر جا ہو پڑھ لیا کرو۔

# عَلِمُ أَنْ سَيكُونَ مِنْكُمُ مُرْضَى لا

اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعنے آدی تم میں عار ہوں کے وائدون کے معلوم ہے کہ بعنے آدی تم میں عار ہوں کے وائدون کے

اور بعضے تلاش معاش کے لئے ملک میں سز کریں کے

مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاخْرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ

فى سبيل الله والله

جہاد کریں کے

اس کے بھی اس علم کومنسوخ کردیا کیونکہ ان حالتوں میں پابندی تہجد کی اور اوقات کی طرح مشکل تھی

#### فَاقُرُءُ وَا مَا تَكِيتُكُونِهُ لا

سو(اس لئے بھی)تم کواجازت ہے کہ(اب)تم لوگ جتنا قرآن آسانی ہے پڑھاجا سکے پڑھالیا کرو

اس کی تغییر ابھی گزری ہے اور اس حکم کو ہر علت پر چونکہ مستقل طور پر مرتب کیا ہے اس لئے تکرار ندر ہی آ کے بتلاتے ہیں کہ تہجد کی فرضیت کو منسوخ ہوگئی مگریدا حکام جوآ گے آتے ہیں اب بھی باتی ہیں۔

# وَأَقِينُ وَالصَّلُوةَ وَاتُوا الزُّكُوةَ

ادر نماز (فرض) کی پابندی رکھو اور زکو 🕫 دیے رو

## وَ اقْرِضُوا اللهَ قُرْضًا حَسنًا ﴿ وَمَا

اور الله كو المجيى رطح (يعني اخلاص سے) قرض دو اور جو نيك

# تُقَرِّمُوْا لِانْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ

عمل اینے لئے آگے (ذخیرہ آفرت بنا کر) بھیج 🕠

# تَجِكُ وَهُ عِنْكَ اللهِ هُوَ خَيْرًا

اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور

### وَّاعْظَمَ أَجْرًا ا

۔ ثواب میں بڑایاؤ کے

لیتن و نیوی اغراض می خرج کرنے سے جوعوض اور نفع حاصل ہوتا ہے نیک کا موں می خرج کرنے سے اس سے بہتر اور برد انفع ملے گا۔

## وَاسْتَغْفِرُ وَاللهَ وَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ

اور اللہ سے مخناہ معاف کراتے رہو بے شک اللہ تعالی خفور

رِّحِيْمُ 🕁

رحیم ہے

استغفار مجی انہی باتی احکام میں سے ہاور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تبجد کی فرضیت عام تھی اور ننخ بھی ظاہر اعام معلوم ہوتا ہے۔حضور کے واسطے بھی اور بظاہر نصف اور تہائی اور دو تہائی رات میں اول اور آخر شب دونوں میں افتیار تعاالبتہ ناشنہ اللیل ہے آخر شب کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

(٢٠) سُوُولُو الْمُذَرِّةُ الْمُذَرِّةُ الْمُذَرِّةُ الْمُذَرِّةُ الْمُذَرِّةُ الْمُذَرِّةُ الْمُدَرِّةُ الْمُذَرِّةُ الْمُدَرِّةُ الْمُعْرِقُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُعِلِقِيلِقِ الْمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِيلِي الْمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِلْمُعْلِقِ لِلْمُعْلِقِ لِلْمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِلْمُعْلِقِ لِلْمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِعِلْمُ لِلْمُعِلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِلْمُعِلِقِ لِمِيلِقِ لَمْ لِمُعِلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِمِيلِقِ لَمْعِلْمُ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِعْلِقِلْمُ لِمِنْ الْمُعْلِقِ لِلْمُعِلِقِ لِمِنْ لْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِلْمُعِلِقِلْمِ لِمِنْ لْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِن

سوره مد ترکمه میں نازل ہوئی اوراس میں چھین آتیں اور دورکوع ہیں

شروع کرتابوں اللہ کے نام ہے جو ہڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں مروع کرتابوں اللہ کے نام ہے جو ہڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں

يَايَّهُا الْهُدَّيِّرُ فَهُمُ فَانْدِرُ قُ

اے کٹرے میں لینے والے اٹھو (لعنی اپنی جگہ سے اٹھو) یا یہ کہ مستعدرہو)
پر کافروں کوڈراؤ

جوکہ نبوت کا فرض منصی ہے اور یہاں بشارت دینے کواس کئے نہیں فر مایا کہ میآیت بالکل شروع زمانہ نبوت کی ہے اس وقت بجز ایک دو کے کوئی مسلمان نہ تھا تو ڈرانا بی زیادہ مناسب ہے۔

# وَرَبِّكَ فُكِبِّرُ صُ

اورا ہے رب کی بڑائیاں بیان کرو

کہ اول چیز تو حید کی تبلیغ ہے اور آ مے بعض ضروری اعمال وعقا کہ اور ا اخلاق کی تعلیم ہے جس پر خود بھی عامل رہنا جا ہے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنی تہذیب بھی ضروری ہے۔

## وَثِيَابُكَ فَطَهِّرُ ﴿

اوراہے کپڑوں کو پاک رکھے

یا عمال میں سے ہاور چونکہ بالکل ابتدا میں نماز نہتی اس لئے اس کا حکم نہیں ہوا۔

### وَالرُّجُزُ فَاهُجُرُ صُ

اوربتوں سے الگ رہو (جس طرح کداب تک الگ ہو)

بیعقا کدی سے ہے بعنی بدستورسابق تو حید پر دوام رکھواور باوجود دوسری شق کے احتمال ندہونے کے سیام فر ماناار شاد ہے اہتمام شان تو حید کی طرف کد ایسی مضروری چیز ہے کہ معصوم کو بھی باوجود احتیاج نہ ہونے کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے تو غیر معصوم تو بدرجہاولی اس کا مکلف ہوگا۔

## ٷڒػڹڽؙٛؾۺػڵڗ۠<sup>؈</sup>

اور کسی کواس غرض ہے مت دو کہ ( دوسرے وقت ) زیاد و معاوضہ جا ہو

مواوروں کے لئے بیام جائز ہے آگر چہ ظاف اوٹی ہے لیکن حضور کی شان چونکہ ارفع ہے اس لئے آپ کو اس کی ممانعت کی گئی کمانی الروح والاصح ان النبی للتحریم واند من خواصہ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام

# وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَ فَإِذَا نُقِرَ فِي التَّاقُوْرِ فَ

اور پھرایذ امیں جواید اچیں آئے اس پراپ رب کی خوشنودی کے واسطے صبر سیجئے

قَدْلِكَ يَوْمَبِنِ يَوْمُرْعَسِيْرٌ ﴿ عَلَى

مجرجس وقت مسور پیمونکا جادےگا سودہ وقت بعنی و درن کا فروں پرا یک سخت دن

# الكفرين عَيْرُيسِيْرِ۞دُرْنِ

ہوگا (جس میں ذرا آسانی نہوگی ) (آ کے بعض خاص کفار کاذکر ہے بیعنی ) جھے کو

## وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا أَنْ

ادراس فف كو (ايناي الي اربندوجس كوي في اكيلا بيداكيا

جیما کہ پیدا ہونے کے وقت آ دمی کے پاس نہ مال ہوتا ہے اور نہ اول داور مراداس سے ولیدہے جس کا قصدوا تعدثانی میں فدکور ہوا ہے۔

## وَّجَعُلْتُ لَهُ مَالًا مُّهُدُّ وُدًّا ﴿ وَبُنِيْنَ

اور اس کو کثرت سے بال دیا اور پاس رہے والے بیے

## شُهُوْدًا ﴿ وَمَهَّلْ ثُلُكُ تَهُولُكُ اللَّهِ مُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

(دیے) اور سب طرح کا سامان اس کے لئے مبیا کر دیا

# تُمْ يَظِيعُ أَنَ أَزِنِي ﴿ كُلَّا اللَّهُ كُلَّا اللَّهُ كَالْ اللَّهُ كَالَ

مرجی اس بات کی موس رکھتا ہے کداس کو )اور زیادہ دوں ۔ برگز (وہ زیادہ

## <u>لأين</u>تناعنينگاڻ

دیے کے قابل نہیں) کیونکہ وہ ہماری آ بھوں کا مخالف ہے

آور مخالفت کے ساتھ نا قابل عنو ہونا ظاہر ہے کو ڈھیل کے طور پر مہلت دے دی جائے کین اتفا قاس آیت کے نازل ہونے کے دن سے اس مخص کی ترقی ظاہرا بھی بند ہوگئ پھرنہ کوئی اولا دہوئی نہ پچھ مال بڑھا۔

### سَأْرُهِقُهُ صَعُودًا ٥

اس کوعنقریب ( یعن مرنے کے بعد ) دوزخ کے بہاڑ پر چڑ ماؤں گا

حدیث ترفدی میں مرفوعا ہے کے صعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے ستریری میں اس کی چوٹی پر ہنچ کا بھر دہاں ہے کر پڑے گا ای طرح ہمیشہ پڑھے گا اور کرے گا اور وب اس سزاکی وہی عزاد ہے جواو پر خدکور ہوا ہے اور آھے بھی اس کی پچھنصیل ہے۔

# اِتَّهُ فَكُرُو قَدَّرُ ﴿ فَقُتِلَ كُيْفَ

اس مخص نے سوچا پھر ایک بات تجویز کی سواس پر خدا کی مار ہوکیسی

<u>قَتُّارُ وُّ</u>

بات تجويز کی

یعنی کیسی ہے جوڑ بات تجویز کی جس کا اختال ہی نہیں ہوسکتا کو تکہ محر امور عادیہ میں ہے ہوار ایک حد تک اس کی توت ہے اور اس میں اتن قوت ہے اور اس میں اتن قوت ہیں ہے ہوار ایک حد تک اس کی توت ہے اور اس میں اتن قوت نہیں کہ جمعے عائبین پر بھی موثر ہو جاوے اور پہلوں اور پچپلوں پر بھی اثر کر جاوں اثر کر جاوں کے کلام میں ہے کوئی اس کامٹل چیش نہ کر سکھاور پچپلوں کی نسبت بھی دعویٰ کیا جائے کہ کوئی اس کے مثل نہیں بنا سکتا اور کا فرب کوا سے دعویٰ کی او لا تو جرات کہاں پھر آئندہ چل کر بہت جلداس کی سکتہ بیب ہوجاتی ہے خرض نہایت مہمل بات تجویز کی۔

## تُكُمُّ قُتُلِ كُيْفُ قَدَّى ﴿ ثُكُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور پھر ( کرر )اس برخداک مار ہوکسی بات تجویز کی پھر ( ماضرین کے

نظري

چېرول کود يکسا)

كدوه تجويز كى موئى بات ان كمول ـ

## تُوعَبُسُ وَبُسُرُ ﴿ ثُمُّ أَذُبُرُ

مجرمند بنایا (تا کدد کھنے والے مجمیل کدان کوقر آن سے بہت کراہیت

وَاسْتُكْبُرُ خُ

ہے)اورزیادہ منہ بنایا پھرمنہ پھیرااور تکمبر ظاہر کیا

جیماعادت ہے کہ جس چیز کو قابل اعتراض سجھتے ہیں اس **کا مذکرہ** کرتے ہوئے بھی گردن پھیر لیتے ہیں۔

# فَقَالَ إِنْ هَانَ آلِرُ سِحُرُّ يُؤْثُرُ فَ

پر بولا کربی یہ جادد ہے (جوادروں ہے) منقول (ہے) بس یہ آدی کا کلام ہے مطلب یہ کہ اللہ کا کلام ہیں بلکہ بشر کا کلام ہے جس کو آپ کسی جادو کر سے نقل کر دیتے ہیں یا آپ خود مصنف ہیں لیکن مضامین مدعیان نبوت سابقین ہے منقول ہیں ادراسلوب عبارت نعوذ باللہ آپ کے حرکا اثر ہے آگے اس عناد کی سز اتفصیلاً فر ماتے ہیں۔

# إِنْ هٰذَا إِلَّا قُوْلُ الْبَشَرِ قُ

میں اس کوجلدی دوز خ میں داخل کروں گا اور تم کو پچے خربھی ہے کہ دوزخ کیسی

سَأُصُلِيْهِ سَقَرُ ۞ وَمَا ٱذْمُ لِكُ مَا

ب (مقصوداس سے تبویل ہے دوالی ہے کہ) نو باتی رہے دے کی اور نہ

# سَقَرُ إِن ثُنِقِي وَلاتَذَرُ إِنَّ لَوْاحَةٌ

مچوڑے گی (اور)وو (جلاکر)بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی (اور)اس پر

# رِلْبُشَرِ ﴿ عَلَيْهَا رِسْعَهُ عَشَرُ ﴾

انیس فرشتے (جواس کے خازن ہیں جن میں ایک مالک ہے مقرر ہوں مے

یعنی نہ تو داخل ہونے والوں کی کوئی چیز جلانے سے ہاتی رہے دے گی اور جو کے خوال وقت ہاہر ہوں کے نہان میں سے کسی کو بے اپنے اندر لئے ہوئے چھوڑے کی۔ جو کافروں کو طرح طرح کے عذاب دیں کے حاصل یہ کہ فرشتے جن کی تو ت معلوم ہے باوجود یکہ ان میں کا ایک بھی تمام اہل جہنم کی تعذیب کے لئے بس ہے پھر انیس فرشتوں کے مقرر ہونے سے ظاہر ہے کہ عذاب کا بہت ہی اہتمام ہوگا اور نکتہ خاص انیس کے عدد میں اللہ کومعلوم ہے۔

## وَمَا جَعُلْنَّا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مُلْكِكُةً ص

اورہم نے دوزخ کے کارکن (آ دی نبیں بلکہ ) صرف فرشتے منائے ہیں

## كُفُرُوْا لِيسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْب

اورہم نے جوان کی تعداد (ذکرو حکایت میں) صرف الی رکھی ہے جو

## وَيُزُدُادُ الَّذِينَ الْمُنُوْآ إِيْمَانًا وَلَا

كافرول كى كمراى كاذر بعيه دوتواس كئة تاكدال كتاب ( سننے كے ساتھ )

# يُرْتَابُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ وَالْبُؤْمِنُونَ لا

یقین کرلیس اورایمان والوس کا بمان اور بره حائے اور اہل کتاب اور

# وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَّكُوثُ

مومنین شک ندکریں اور تا کہ جن لوگوں کے داوں میں (رشک کا)مرض ہے

## وَّالْكُلْفِرُوْنَ مَاذً آارُادَ اللهُ

ووادر کافرلوگ کے کئیں کہ اس عجب مضمون سے اللہ تعالی کا کیا مقصود ہے جن میں سے ایک ایک فرشتے میں تمام جن وائس کے برابر قوت ہے کذائی الدرمرفوعاً۔

الل كتاب كے يقين كى دوتو جيہ بوسكى بيں ايك يد َ مان كى كتاب بيس بھى يەعدد كھما بوتو دوفور أمان ليس محادر أكر أن كى كتى بول بي يەعدد ند بوتو مكن ہے كه كتابول كے ضائع بونے سے ضائع : و كيا بواور دوسرى تو جيديد

ہوستی ہے کہ عددان کی کتاب میں نہ ہولیکن وہ فرشتوں کی توت کے قائل سے دوسرے بہت ی با تمی جن کی حکمت خدای کومعلوم ہان کی کتابوں میں بھی موجود تھیں تو ان کے باس کوئی وجہ انکار کی نہیں اور الل ایمان کے ایمان پڑھنے کی بھی دو تو جہ ہوسکتی ہیں ایک یہ کہ الل کتاب کے مان لینے کو دکھ کر ان کا ایمان تو می ہو کہ آ ب باوجود الل کتاب سے نہ طنے کی پہلی وی کے مطابق خبر دیتے ہیں تو ضرور نی برحق ہیں دوسرے یہ کہ جب کوئی نیا مضمون نازل ہوتا تھا مسلمان اس پر ایمان لاتے تھے تو ایک مضمون ایمان میں اور بڑھ گیا ہی ایمان کی مقدار اور بڑھ گیا۔

# بِهِنَا مُثَلًا ﴿ كُذَٰ لِكَ يُضِ لَ اللَّهُ مَنْ

اورجس طرح اس خاص باب می الله تعالی نے کا فروں کو گراہ کیا ) ای طرح الله جس کوچا ہتا ہے مراہ کردیتا ہے اور جس کوچا ہتا ہے مداے کردیتا ہے اور

## يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْكُمُ

(بیانیں فرشتوں کامقرر ہوناکس حکمت ہے ہورنہ )تمہارے دب کے

## جُنُوْدُ رَبِكَ إِلَّاهُوا لَ

لککروں یعنی فرشتوں کی تعداد کو ) بجزرب کے کوئی نبیں جانا

اگر وہ چاہتے تو ہے انہا فرشتوں کو خازن بنا دیتے اور اب بھی کو خازن بنا دیتے اور اب بھی کو خازن انہیں ہیں گران کے اعوان وانصار بہت کثرت سے ہیں چنانچہ صدیث مسلم میں ہے کہ جہنم اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوں گے۔ ہزار باکسی ہوں گی اور ہر باگ کوستر ہزار فرشتے پکڑے ہوں گے۔

# وَمَا هِي إِلَا ذِكُرِي لِلْبَشِرِ فَ

اوردوزخ ( کا مال بیان کرنا) مرف آدمیوں کی تعیمت کے لئے ہے

تاکہ وہاں کے عذاب کوئ کرڈریں اور ایمان لاویں اور بیمقصود کسی خاص خصوصیت پر موقوف نہیں پس مقتضا وعقل کا بھی بھی ہے کہ اصل مقصود کو لمح ظران بالائی امور کے دریے نہوں آھے جہنم کی عقوبت کا کسی قدر بیان ہے۔

# كُلُّوالْقَهُرِ ﴿ وَالْيُلِ إِذْا دُبُرُ ﴿

بالتحقق متم ہے جاندی اور رات کی جب جائے گی اور مع کی جب وش ہو

وَالصُّبْحِ إِذْ آأَسْفُرُ ﴿ إِنَّهَا لَإِخْدُى

مائے کہ وہ دوزخ بری بھاری چز ہے جو انسان کے لئے برا

HAA

# وَكُنَّا ثُكُذِّ بُ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ حَتَّى ٱتْنَا

رہے والوں کے ساتھ ہم بھی (اس) مشغلہ میں رہا کرتے تھے اور قیامت

#### الْيُولِينُ ﴿

کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے بہال تک کہ (ای حالت میں) ہم کوموت آمنی

اورہم ان حرکات سے بازنہ آئے یعنی خاتمہ ای نافر مانی پر ہوااس وجہ سے ہم دوزخ میں آئے اوراس سے بیلازم ہیں آتا کہ کفار فر وگی احکام یعنی نمازروزو وغیرہ کے بھی مکلف ہوں کیونکہ جہنم میں دو چیزیں ہیں ایک مطلق عذاب ایک اس کی زیادتی تو ہم یہ کہ سے ہیں کہ کفار کونماز روز و وغیرہ جیموڑنے پر مشقل عذاب نہ وگا بلکہ مشقل عذاب تو کفر کی وجہ سے ہوگا اوران میں زیادتی ان فروقی احکام کے جیموڑنے سے ہوجائے گی کیونکہ اصول کے خمن میں دہ اخران فروق کے بھی مکلف ہیں احکام کے جیموڑ دیے ہوجائے گی کیونکہ اصول کے خمی مکلف ہیں اور مسلمان چونکہ مشقل طور پر فر دعات کے بھی مکلف ہیں ان ویکھن ان کے جیموڑ دیے سے بھی عذاب مشتقل طور پر ہوسکتا ہے۔

#### فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَهُ الشَّفِعِينَ ﴿ فَهَا الشَّفِعِينَ ﴿ فَهَا الشَّفِعِينَ ﴿ فَهَا

سواس حالت میں )ان کوسفارش کرنے والوں کی ۔ غارش نفع نندے کی (اور جب مفرو

#### لَهُمْ عَنِ التَّذَكُرُةِ مُغْرِضِيْنَ ﴿ كَانَّهُمُ

اعراض کی بدولت ان کی میرکت بنتی ہے توان کوئیا ہوا کہ اس نصیحت (قرآنی) سے مو

#### حُهُرٌ مُسْتَنْفِرةً ﴿ فَرَتْ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿ حُهُرٌ مُسْتَنْفِرةً ﴿ فَرَتْ مِنْ قَسُورَةٍ ﴿

گردانی کرتے بیں کہ کویا وہ وحش گدھے بیں جو شیرے بھامے جارہے ہیں

اس تشبید میں کئی امری رعایت ہادل تو کد حابا دت وحماقت میں مشہور ہے دوسرے اس کو وحثی فرض کیا جس کو گور نر کہتے ہیں کہ وہ بعضی غیر مخوف چیز دس ہے بھی طبغا بدکتا بھا گتا ہے تیسر ہے شیر ہے اس کا ڈرناا فرض کیا کہ اس صورت میں اس کا بھا گنا انتہا درجہ کا بوگا۔ اور اس بھا گئے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیلوگ اس قر آن کو برغم خود جحت میں کانی نہیں ہے تھے۔

## بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ الْمُرِيُّ مِنْهُمْ أَنْ

بلکه ان میں برخض بیاجا ہے کہ اس کو تھلے ہوئے ( آسانی ) نوشتے دیے

يُؤنَّىٰ

بالخمي

# الْكُبُرِ فَ نَوْيُرًا لِلْبُشَرِ فَإِلِكُ شَاءً

ڈرادا بے بعنی تم می جوآ مے (کی طرف) کو برمے ان کے لئے بھی

#### مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدُّ مُ أَوْ يَتَأَخَّرُ فَ

یا جو (تیرے) یکھے کو ہے اس کے لئے بھی

لیعن تمام انسان اور جنول کے لئے بڑرانے والا ہے اور چونکہ اس فررانے کا بتیجہ قیامت میں ظاہر ہوگا اس لئے شم ایسی چیزوں کی کھائی گئی جو قیامت کے بہت ہی مناسب ہے چنانچہ چاند کا اول بر منا پھر گھٹنا نمونہ ہے اس عالم کے نشو ونما کا اور پھر کمزوری اور فنا کا یہاں تک کہ چاند کے مٹنے کی طرح یہ بھی بالکل فنا ہوجائے گا ای طرح دنیا کو آخرت کے ساتھ حقائق کے پوشیدہ اور ظاہر ہونے میں ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ بیس اس عالم کا ختم ہونا رات گزرنے کے مشابہ رات کو دن کے ساتھ بیس اس عالم کا ختم ہونا رات گزرنے کے مشابہ ہے۔

# كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كُسَبَتُ رَهِيْنَكُ كُولِنَكُ فَيْ إِلَّا

ہر مخص این اعمال (کفریہ) کے بدلے میں (دوزخ میں)

#### ٱصْحٰبَ الْيَهِيْنِ اللهِ

محبوس ہوگا مردا ہے والے

مہاں یہ باکمیں والوں یعنی کا فروں کے مقابلہ میں کہا گیا ہے تو مقربین بھی اس میں شامل ہیں حاصل یہ کہ مونین اس قیدے متنیٰ رہیں گے۔

# فِي جُنْتٍ تَثَيِّتُمَاءُ لُونَ ﴿عُنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿

کہ وہ بیشتوں میں ہوں مے (اور ) مجرموں (بعنی کفار ) کا حال (خود )ان

#### مَاسَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُوْا لَمْ نَكُ

كفارى سے ) يو جھتے ہوں مے (يعنى مومن كفارے يو چھيں مے ) كرتم كو

#### مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَكُمْ نَكُ نُطْعِمُ

ووزخ میں کس بات نے داخل کیا وہ کہیں مے ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے

الْبِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّانَخُوْثُ مَعَ الْخَايِضِيْنَ ﴿

اورنه غریب کو (جس کاحق واجب تھا) کھا نا کھلا یا کرتے تھے اور مشغلہ میں

جیدا کدرمنتور میں قاوہ سے مروی ہے کہ بعضے کفار نے آپ سے کہا کدا کرآ پ چاہے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں تو خاص بھارے نام ایسے اور شخ آ ویں جن میں آپ کے اتباع کا حکم لکھا ہوا ہواور و بدا کھولہ تعالیٰ حتیٰ تنزل علینا کتبا نفر ؤہ اور منشر ہ کا بڑھا نا توضیح مقسود کے لئے ہے بین جیے خطوط ہوتے ہیں کہ کھولے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں اور ہے ہور ہے ہ

## صُحُفًا مُّنَشِّرَةً ﴿ كُلَّا اللَّهُ مَا كُلًّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آ مے اس بیبود و درخواست کارد ہے

کیونکہاس کی ضرورت نہ لوگوں کواس کی لیافت اور درخواست کا سبب نہیں ہے کہ دل میں ان کا اراد ہ ہو کہ اگر ایسا ہوگا تو اتباع کرلیں گے۔

### بُلُ لِا يَحَافُونَ الْأَخِرَةُ ﴿

بلکہ یاوگ آخرت (کےعذاب) سے نبیں ڈرتے

اس کئے حق کی طلب ہی نہیں ہے اور یہ درخوات میں محض تعنت و عناد ہے ہیں حتیٰ کہا گرید درخوات میں بالفرض بوری بھی ہوجاویں تب بھی یہ لوگ تاع نہ کریں۔

# كُلَّ إِنَّهُ تَنْ كِرَةً ﴿ فَهَنْ شَاءً

یں یہ (برگزنبیں ہوسکتا بلکہ ) قرآن ( بی ) قیعت ( کے لئے کافی ہے سو

## ذكرة ﴿ وَمَا يَنْ كُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

جس کا بی جاہے اس نصیحت سے نصیحت حاصل کرو اور بدون خدا کے

#### الله

عاے بیلوگ نصیحت قبول نہیں کریں مے

ادراس نہ جا ہے میں بعض حکمتیں ہیں لیکن قر آن فی نفسہ تذکر ہ ضرور ہے ہیں اس سے تذکر حاصل کر دا در خدا کی اطاعت کر و

## مُو المُ لُ التَّقُوٰى وَاهْلُ الْمُغُفِرُةِ ﴿

وی ہے جس (نے عذاب) ہے ارتاجا ہے اور (وہی ہے) جو (بندوں کے گناو) معاف کرتا ہے

سورة القیمة مکیة و ایتها تسع و تلئون کذافی البیصاوی

ربط: سورة سابقہ کے ختم پرارشاد ہے کہ بیاوگ آخرت ہے نیس

فرتے اور اس سے پہلے کچے احوال آخرت کے ندکور بھی ہوئے اس

سورت میں آخرت کے احوال کی تفصیل ہے اور حیفا موت کے وقت کا

حال بھی ندکور ہے جوکہ آخرت کا مقدمہ ہے اور و بار و زندہ ہونے کو ذہن

میں قریب کرنے کے لئے ابتدائے پیدائش کا حال بھی بیان کیا ہے اور

یخ الانسان سے چونکہ حق تعالی کا انسان کے احوال و اعمال کو محفوظ رکھنا

باوجود انسان کے یاد نہ رکھنے کے ثابت ہوتا ہے اس کی مناسبت سے

باوجود انسان کے یاد نہ رکھنے کے ثابت ہوتا ہے اس کی مناسبت سے

باوجود انسان کے یاد نہ رکھنے کے ثابت ہوتا ہے اس کی مناسبت سے

گر میں نہ پڑیں اور بیار تباطعلم وہی ہے دل میں محفوظ کرویں گے آپ اس

منع فر مایا کہ ہم اس وتی کو آپ کے دل میں محفوظ کرویں گے آپ اس

منگر میں نہ پڑیں اور بیار تباطعلم وہی ہے جس کا بیان ترجمہ میں آوےگا

بسم اللہ الو حص الو حیم لاافسم بیوم القیمة تا یحیی المونی

#### (٥٥) سَيُورَةُ إلْقِينِ مِنْ كِينَةً إِنْ (٣١)

سورةَ قيمه مكه مِين مازل بيونَي اس مِين جاليس آيتي اور دوركوع بين

#### بِسْ مِاللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْ مِن

شروع كرتابول الله كے تام سے جوبرے مبر بان نہايت رحم والے ين

#### لاَ أُقْسِمُ بِيُوْمِ الْقِيلِكَةِ أَوْلاَ أُقْسِمُ

میں فتم کماتا ہوں قیامت کے دن کی اور فتم کماتا ہوں ایسے

#### بِالنَّفْسِ النَّوَّامُةِ أَ

نفس کی جوابے او پر ملامت کرے

لین نیکی کر کے یہ کہے کہ میں نے کیا کیا ہے اس میں اظامی نہ تھا اس میں فلائی خرابی رہ گئی تھی اور گناہ ہو جاوے تو بہت ہی نادم ہو گذافی الدرالمخور عن ابن عباس والحسن بس اس معنی کے اعتبار سے یہ فلس مطمئة کو ہمی شامل ہے اور تسم محذوف ہے لیمن تم ضرور دو ہارہ زندہ ہو گے اور ان دونوں قسموں کا اس مقام کے مناسب ہونا ظاہر ہے قیامت کا تو اس لئے کہ ایسانفس کے دوہ دو بارہ زندہ ہونے کا وقت ہے اور نفس لوامہ کا اس لئے کہ ایسانفس قیامت کی تقید میں کرتا ہے آگے قیامت کے مشکروں پردد ہے۔

# اَيْحُسُبُ الْإِنْسَانُ النَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴿

آ مے منکرین بعث پردد ہے یعنی ) کیاانسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس ک بٹریاں ہرگزندجع کریں مے انسان سے مراد کا فراور بڑیوں کو خاص اس لئے بیان کہ بدن کی اصلی | رکھنے کے اس کا حال دیکھنے کا زیادہ استمام تھا۔ فوت انکی برے آھے اس انکار کا جواب ہے۔

## بَلَّى قَدِرِيْنَ عَلَى أَنْ تَسُوِّى بَنَانَهُ ۞

ہم ضرورجع کریں مے (اور پین کرنا کچید ثوار نبیں کیونکہ )ہم اس بر قادر میں کداس کی الکیوں کی بور یوں تک درست کردیں

بورووں کی تحصیص ذکر میں دووجہ ہے ہے ایک یہ کہ وہ بدن کے تمام اطراف من تعلیے ہوئے ہیں اور برشے کا کائل طور پر بنا اطراف ی سے ہوتا ہے چانچہ ا ہارے محادرہ میں بھی ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ میرے پور پور میں درد ہے یعنی تمام بدن میں دوسرے بیا کہ بورول میں باوجود جھوٹے ہونے کے صنعت کی رعايت زياده باوريه عادة زياده دخوار بو جواس برقادر موكا وه آسان پر بدرجه اولی قادر ہوگالیکن پر بھی بعض آ دی خداکی قدرت میں غور نبیس کرتے۔

بكر بعض آدى (قيامت كامتربوكر) يون جابتا بكرايي أئدوزندكي من بھی (بےخوف وخطر ہوکر)فتق و فجو رکرتار ہے (اس لئے بطورا نکار کے )

#### نُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلِهُ قِي

بوچمتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا

یعنی چونکہ اپنی تمام عمر معاصی وشہوات میں گزار نے کا عازم ہے اس لئے اس کوطلب حق کی نوبت عی نہیں آتی کہ تیامت کا آناس کو ثابت ہو اس کے انکار پرمعرے اور انکار آبو چمتا ہے کہ کب آئے گی۔

#### فإذا برق البضرى

سوجس وقت (مارے جبرت کے ) آئیمیں خبر و ہو جا کیں گی

اوروجداس خیرہ ہونے کی میہوگی کہ جن امور کی تکذیب کیا کرتا تعادہ دفعة نظرة جاوي مح كذاني الجلالين

# وَخَسَفُ الْقَبَرُ ﴿ وَجُعِعُ الشَّهُو

اور جاند بنور ہوجائے گااور (جاند کی کیا تحصیص ہے بلکہ ) سورج اور جاند

دونوں)ایک مالت کے ( یعنی بےنور ) ہوجا کمی مے

اور جا ندکو جدا بیان کرنا شایداس لئے ہوکہ عرب کو بیجہ قمری حساب

# يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيِنٍ أَيْنَ الْهَفَرُّ شَ

اس روزانسان کے گا کہ اب کدھر بھا گوں (ارشاد ہوتا ہے) ہرگز ( بھا گنا

## كَلَّا لَا وَزُرَ شَ إِنَّى رُبِّكَ يُؤْمَهِ لِإِ

ممکن)نہیں( کیونکہ ) کہیں پناہ کی جگہنیں اس دن صرف آپ ہی کے رب

# إِلْمُسْتَقَرُّ أَي يُنَبُّؤُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِلَّهُ

کے پاس ممکانا (جانے کا) ہے اس روز انسان کواس کا سب اگلا پچیلا کیا ہوا

#### بِهَا قُكَّمُ وَٱخْرُ شَّ بَلِ الْإِنْسَانُ

جلّاديا جائك كا (اور) بلكه انسان خود (مجمى) الى حالت برخوب مطلع موكا كو

## عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴿

(باتضائے طبیعت اس وقت بھی (اپنے) میلے (حوالے) پیش لاوے

جے کفارکہیں کے واللہ رہنا ماکنا مشرکین کہ خدا کی خم ہے ہم مشرک نہ تھے مگر دل میں خود بھی جانیں مے کہ ہم جھوٹے ہیں۔غرض انسان ایے سب حال کوخوب جانا ہے اس لئے جالا نا خبرد یے کے واسلے نہوگا بلکہ دھمکانے اور جحت تمام کرنے اور جواب قطع کرنے کے لئے ہوگا اور ان دونوں آیوں سے دومضمون حاصل ہوئے ایک سے کہ اللہ تعالی تمام اشیاء کے جانے والے میں اور سب کومحیط میں چنانچہ قیامت میں انسان کواس کے کئے ہوئے سب کام بتلاویں مے دوسرے بیر کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب حكمت كا تقاضه بوتا ہے تو بہت سے غائب علوم كو حكوق كے ذبن من ما مركر دیتا ہے اگر چدان غائب باتوں کا حاضر ہوجانا عادت طبعی کے خلاف ہو چنانچه قیامت میں اس کاظہور بھی ہوگا کہ جن باتوں کوانسان بعول کمیا ہوگاوہ تجمی اس کواس دن یاد آ جادیں کی جب بیہ بات ہے تو آ مے حضور ملی اللہ علیہ ' وملم کو خطاب ہے کہ وحی نازل ہونے کے وقت جیسا کہ اب تک آپ کی عادت ہے اس قدر مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ سنتے بھی ہیں یر صح بھی میں دھیان بھی رکھتے ہیں محض اس احتمال سے کہ شاید بچر مضمون میرے ذہن سے نکل جائے کیونکہ جب ہم نے آپ کو نبی ہنایا ہے اور آپ ے جواحکام بنجانے کا کام لینا ہے تو حکست کا نقاضہ یہ ہے کہ وہ مضاین آب کے ذہن میں حاضرر کھے جائمیں اور ہمارا سب چیزوں کامحفوظ رکھنا طاہر باس کے آب مشقت برداشت نہ کیا سیجے۔

## وَّلُوْ ٱلْقَى مَعَاذِيْرُهُ ۞ لَا تُحَرِّكُ

اورائے پیغبرآپ (قبل دی کے نتم ہو چکنے کے ) قرآن پرا پی زبان نہ چلایا سیجئے تا کہ آپ اس کوجلدی یا دکرلیں ( کیونکہ ) ہمارے ذمہ ( آپ کے

## بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا

قلب میں )اس کا جمع کردینااور (آپ کی زبان سے )اس کا پڑھوادینا ہے

#### جَهْعَهُ وَقُرُانَهُ ﴿ قَارُانَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(ببيهارے دمے) تو جب بم اس كو ير صن لكاكري (ليني مارا

#### فَاثْبِعُ قُرُانَهُ ﴿

فرشته پڑھنے لگا کرے ) تو آپ اس کے تابع ہوجایا کیجئے

تعنی ادھر ہی متوجہ ہو جایا سیجئے اور اس کے دہرانے میں مشغول نہ ہوا سیجئے۔

#### ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنَّ

مجراس كابيان كروادينا بحي جاراذ مه

سیخی آپ کو یاد کرادینا اور آپ کی زبان پر جاری کرادینا پھر بلنے کے وقت بھی اس کا یادر کھوانا اور لوگوں کے سامنے پڑھوادینا بیسب ہمارے استعمر دادا آگیا آگے پھرمنکرین کوخطاب ہے۔

## كُلُّ بُلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَة فَ

ے منکر و (قیامت کی بابت جیساتم سمجور ہے ہو ) ہرگز ایسانبیں بلکہ (میرف

#### وَتُذَرُونَ الْأَخِرَةُ أَنَّ

بات يه ب كرتم د نيات مبت ركمة بواورة خرت كوچموز بينے بو

پی تمباری قیامت کا نکار کرنے کی بنامحض فاسد ہے سوقیامت منرور ہوگی اور ہرا کیکواس کے عمال پرمطلع کر کے ان اعمال کی مناسب جزاملے گی۔

## وُجُوْهٌ يُوْمَبِنِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا

بہت سے چرے تواس روز بارونق ہوں کے اپنے پرورد کار کی طرف دیکھتے

نَاظِرَةٌ ﴿

ہوں کے

جیما کہ بہت ی احاد بث محج میں دیدار النی ہونے کا بیان مراحة

وارد ہے بہتو موشین کا حال ہوا۔

# <u>ٷٷٛۼٛٷ؆ؽٷڡؠٟڔؠٙٵڛڗۊؙؖڿٷڟڽ</u>ٛ

(یو موسین کا حال ہے) لیکن بہت ہے چہرے اس روز بدرونق ہوں کے (اورو واوگ) خیال کررہے ہوں گے کہان کے ساتھ کمرتو ڑویے والا

#### أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ٥

معالمه كيا جائ كالعنى ان كوعذاب شديد موكا)

آ کے دنیا کی محبت پر دھمکی ہے کہ تم جو دنیا کو محبوب اور آخرت کو چھوڑنے کے قابل مجھ رہے ہو یہ غلط ہے کیونک نیا سے ایک دن جاتا ہے اور اخر کو آخرت میں پنچنا ہے۔ اور اخر کو آخرت میں پنچنا ہے۔

#### كُلَّ إِذَا بِلَغَتِ الثَّرَاقِي ﴿ وَقِيلَ

برگز ایبانبیں جب جان الملی تک پہنچ جاتی ہے اور (نہایت صرت

## مَنْ عَنْ رَاقٍ ﴿ وَظُنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ مَنْ عَنْ رَاقٌ ﴿

ے اس وقت) کہا جاتا ہے کہ کوئی جماڑنے والا بھی ہے

مراد مطلق معالج ہے چونکہ عرب میں جھاڑ پھونک کا زیادہ چرچا تھا۔ اس لئے راقی سے تغیر کیا

#### وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ فَ

اور (اس وقت)وو (مرده) یقین کرلیتا ہے کہ بید مفارقت ( دنیا ) کا وقت ہے اور شدت سکرات موت ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لیٹ جاتی ہے

مراداس ہے موت کی تختی کے آٹار کا ظاہر ہوتا ہے کچھ پنڈلی کا لیٹنای مقصود نبیس اس کا بیان محض مثال کے طور پر ہے

# الى مرتك يۇمىد الكساق چ

اور اس روز تیرے رب کی طرف جاتا ہوتا ہے

پس اس حالت میں دنیا کی محبت اور آخرت سے عفلت کس قدر تا دانی ہے بھر خدا کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ کا فرہے تو اس کا برا حال ہوگا۔

# فَلاصَدُّقُ وَلاصِلِي ﴿ وَلَكِنْ كُذَّب

تواس نے نتو (خدادرسول کی) تقمد این کی می اور ندنماز پڑھی تھی اور (لیکن خداد

وَتُولَى ﴿ ثُمُّ ذُهُبُ إِلَّى أَهْلِهِ يَتُهُ فَلَى ﴿

رسول) کی تحذیب کی تعی اور (ادکام مے منے موزاتھ الجر باز کرتا ہوا ہے گھر چل دیا تھا مطلب یہ کداول تو کفر وعصیان پھر اس پر ندامت نہیں بلکہ اور النافخر کرتا تھا کہ ہم نے اس طرح حق کور دکیا اور باطل پر ۔ جےر ہے اور پھر اس کے بعد طلب حق نہیں بلکہ خدم وحثم میں جا کر اور زیادہ مغرور اور غافل ہو جا تا تھا آ مے اس کا فرکی بدھالی کا بیان ہے

#### آۇلىك فاۇلى خ

تیری مبخی پر مبخی آئے والی ہے

اور چونک و عجز او ندکورم و وف بدوامر پرایک انسان کا مکلف بونا دوسر ساس کامبعوث بونا جس کے امکان میں ان وکام تھاس کئے آھے د مضمون ہیں۔

#### تُكْرُ أُوْلَىٰ لَكِ فَإَوْلَىٰ ﴿ أَيُحْسَبُ

مچر( مررس لے ) کہ تیری مبخق پر مبخق آنے والی ہے کیاانسان پیر خیال

الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى ﴿ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى ﴿ الْمُ

كرتا ہے كہ يونني مهمل چپوڑ ديا جائے گا كيا پيخص ( ابتدا ميں محض ) ايك

يَكُ نُطْفَهُ مِنْ مَسْنِيِّيْهُنِّي ﴿

قطرومنی نہ تھا جو (عورت کے رقم میں ) نیکا یا کمیا تھا پھر وہ خون کا لوتھڑ ا ہو

ثُمَّرٌ كَانَ عَلَقَهُ أَفَخَلَقَ فَسُوِّى ﴿

میا مجراللہ تعالی نے (اس کوانسان) بنایا مجراعضا ودرست کئے مجراس

#### فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ

ی دوتشمیں کردیں مروا ورعورت (تو) کیا (جس نے ابتدا میں اپنی

وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقُدِدٍ عَلَى أَنْ

قدرت سب کھ کیا )اس بات پرقدرت نبیس رکمتا (کہ قیامت

يُحِي الْهُوْتَى ﴿

میں مردوں کوزند ہ کردے

نداس پرامرونی متوجہ ہوگا اور نداس سے حساب و کتاب ہوگا بلکہ مکلف ہونا بھی یقین ہے اور اس پر باز پرس ہونا بھی یقینی اور یہ جو بعث کو

متحیل مجمتا ہے بیمی اس کی حماقت ہے۔

طالانکہ دوبارہ زندہ کرنا بہ نبعت بہلی پیدائش کے عام طور پر بھی آسان ہے اور خدا کے نزدیک تو دونوں برابر ہیں پس ان ولائل سے قیامت اور جزاوسزا کا ثبوت ہوگیا۔

سورة الانسان مكية و ايتها احدى و ثلثون كذافى البيضاوى ربط: سورت كذشته من جزاد مزاكاز ياده بيان تعاادر بحماس كالفعيل تحى اس سورت من زياده تراى جزاومزاك تفعيل بجس من ثياده ترائي جزاك بيان كي تفعيل بحب من ثياده بيان ايمان كى جزاكا باور چونكه كفار كالكام قيامت سے آپ كورنج بوتا تعااس لئے درميان من آپ كوتلى بهد بسم الله الوحمن الوحيم. هل اتى على الانسان تا على الم

(٧١) سُورَةُ الْرَهِمِ مُعَالَنَتُهُمْ (٥٨)

سوره دېر مکه مين نازل بو کې اوراس مين اکتيس آيتي اور دور کو**ع بي** 

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ و

شروع كرتا بول الله ك نام سے جو بڑے مبر بان نبایت رخم والے ہیں

هَلُ أَيْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ اللهُ هُرِ

بے شک انبان پر زمانہ میں ایک ایبا وقت بھی آ چا ہے

كُمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذُكُوْرًا ۞ إِنَّا خُلُقْنَا

جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا ( یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا)

الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ ٱمْشَاجٍ مَا

بم نے اس کو محکوط نطف سے پیدا کیا

لیمن مرداور عورت دونوں کے نطفہ سے کیونکہ عورت کی منی بھی اندری اندر عورت کی منی بھی اندر عی اندر عورت کے حرام میں گرتی ہے جو بھی اندر عورت کے حرام میں گرتی ہے جو بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ایم اندر رہ جاتی ہے اور مخلوط کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اجزائے مخلفہ سے جانو ہی کہ اجزائے مخلفہ سے خلام کے عراب کے خرض ہم نے اس کوالیے نطفہ سے پیدا کیا

تَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۞

ال اور پرک ہم ال کو کلف بنا میں و (ای داسمے) ہم نے اس کو ختاد کھی ( مجمعا) مثل

ادر چونکہ محاورہ میں سمیح وبصیراستعال مخصوص ہے عاقل کے ساتھ اس کے معلی دیے معلا ہے معلا استعالی کے معلا استعال دیے کہ محالات معلاب سے کہ ہم

نے اکی بیئت وصفات کے ساتھ پیدا کیا کہ اس میں مکلف بنے کی قابلیت ہو۔

## إِنَّاهُ كَيْنُهُ السَّبِيلُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا

مم نے اس کو ( بھلائی برائی برمطلع کر کے )رستہ بتلایا ( لینن احکام کا مخاطب

بنایا پھر ) یا تو و وشکر گزار (اورمومن ہو کمیایا ناشکر (اور ) کا فر ) ہو گیا

یعنی جس راسته پر چلنے کواس کو کہا گیا تھا جواس پر چلا و <u>ومومن ہو گیا</u> جو بالكل نه چلاوه كا فر ہو گيا آ مے فریقین کی جزا كا ذكر ہے۔

# اِنَّا اَعْتُدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَلْسِلاً وَاعْلَا وَسَعِيْرًا ۞

ہم نے کا فروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار کرر تھی ہے (اور )جو

#### اِنَ الْأَبْرَارَيَتُهُمُ بُوْنَ مِنْ كَانْسٍ كَانَ

نیک (لوگ) میں دوا سے جام شراب ہے (شرامیں) ہویں مے جس میں کافور کی

## مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿عَيْنًا يَشُرُبُ بِهَا عِبَادُ

آمیزش ہوگی تعنی ایسے چشمہ ہے( ہویں مے )جس سے خدا کے فاص بندے

#### اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞

پیس کے (اور ) جس کووو( خاص بندے جہاں جا ہیں گے ) بہا کر لے جا کیں گے ادر یہ ہشتیوں کی آیک کرامت ہوگی کہ جنت کی نبر سان کی تابع ہوں گی ہیںا درمنثور میں ابن شوذب ہے مروی ہے کہ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی نپٹریاں ہوں گی وہ چھڑیوں ہے جس طرف اشارہ کردیں محےنبریں اس طرف <u> ملنے لکیس کی اور یہ کا فورونیا کا کا فورنیس ہے بلکہ جنت کا کا فور ہے جو کہ سفیدی </u> اور حنلی اور تفریح و تقویت دل و د ماغ میں اس کا مشارک ہے شراب میں خاص كيفات حاصل كرنے كے لئے عادت بيعض مناسب چيزوں كے ملانے کی پس دہاں اس کاس میں کا نور ملایا جائے گا اوروہ جام شراب ایسے چیشے ہے بھرا مادے کا جس ہے مقرب بندے پئیں گےتو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کا ہوگا سو سابرار کی بشارت می تقویت مونی آ محان ابرار کی صفات خدکور ہیں۔

## يُوْفُونَ بِالنَّنَ رِوَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ

وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اورایے دن سے ڈرتے ہیں

تُنترُّهُ مُستطِيرًا ۞

جس کی تختی عام ہوگی

اخلاص کابیان ہے کہ مال خرج کرنے میں اکثر خلوص کم ہوتا ہے اورد میرد نیوی اغراض

#### زیاده بوتی بین مروه ایسے خلص بین کهاس مس بھی کمال درجہ کا اخلاص دکھتے ہیں۔ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا

لیعنی سب بر کم وجیش اس کی مختی کا اثر ہوگا۔الا ماشاہ القداور اس جی ان کے

اور وہ لوگ (محض) خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو

#### بِيْبًا وَاسِيْرًا ۞ إِنَّهَا نُطْعِبُكُمْ لِوَجُهِ

کھانا کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم تم کو محض خدا کی رضامندی

#### الله لا نُرِيْلُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا ۞

کے لئے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم ہے (اس کاعملی) بدلہ جا ہیں اور نہ (اس کا

#### إِنَّا نَحَافُ مِنْ رَّبِّنَا يُوْمًا عَبُوْسًا

قولی ) شکرید (جا میں ) ہم اپنے رب کی طرف سے ایک بخت اور تکی ون کا

#### قَهُظرِ يُرَّانَ

انديشدر كمتة بي

تو امیدر کھتے ہیں کہان اعمال کی بدولت جن میں خلوص ملا ہوا ہے اس دن کی بختی اور کمخی ہے محفوظ رہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ خوف آخرت ہے کوئی کام کرناا خلاص اور طلب رضا کے خلاف نبیں ہے۔

#### فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّدُ لِكَ الْيُومِ وَلَقَّهُمُ

سوالقہ تعالی ان کو ( اس اطاعت اورا خلاص کی برکت ہے اس دن کی تختی ہے محفوظ رکھے گا اوران کو تازگی اور خوشی عطا فریاو ہے گا ( یعنی چیروں پر تازگی اور

#### نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزْبِهُمْ بِمَاصَبُرُوا

تلوب من خوشی دے گا اوران کی پیشکی (یعنی استقامت فی الدارین) کے بدله میں ان کو جنت اور رئیمی لباس و ہے گاس حالت میں کہ وہ وہاں ( جنت

مس اسم ہوں پر آ رام وعزت سے کمیدلگائے ہوں نہ وہاں پش (اور کری)

#### ڒؚؽڒۏڹۏؽۿٳۺؙؠ۫ڰٲۊؙڒۯؙڡۿڔؽڗٞٳڿٙٛۏۮٳڹؽؖڠؙ

یاویں مےاور نہ جازا( بلکہ فرحت بخشاعتدال ہوگا )اور بیرحالت ہوگی کہ

## عَكَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَدُلِّكُ قُطُوفُهَا تَذُلِيُلا ۞

اوہاں کے لیمی جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھے ہوں مے لیمی قریب ہوں گے اورسایہ میں اسباب بیش میں سے ہاوراس کا قریب ہونا زیادہ راحت و بیش کا سبب ہے اور سایہ سے وہاں آ فآب کا ہونالازم نہیں آتا کونکہ دوسری روشن چیزوں سے بھی سایہ پیدا ہوسکتا ہے اور غالبًا سایہ کا فائدہ وہاں یہ ہوگا کہ مختلف سامان بیش کے موجود رہیں کیونکہ ہرشے میں جدالفت ہے ورنہ کی ضرورت سامی وہاں نہ ہوگا۔

## وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِإِنِيةٍ مِنْ فِضَةٍ وَّا كُوابٍ

اوران کے مع سان کا فقیار کی ہول مے (کہ ہروقت ہر لمرح با مشقت لے عیس

### كَانَتْ قُوْآرِيْراْ ﴿ قُوآرِيْراْ مِنْ فِضَّةٍ

مے اوران کے پاس جا ندی کے برتن لائے جا کمی محاورة بخورے جوشیشے ہول

#### قَنَّ رُوْهَا تَقُٰدِيْرًا ۞

کر اور ) و شخت ما ندل کے مول مے جن کو بحر نے دالوں نے مناسب اندازے بحراموگا

لین ان میں مشروب ایسے انداز ہے ہمرا ہوگا کہ اس وقت کی خواہش میں کی رہے اور نداس سے بچے کے دونوں میں بے لطفی ہوتی ہے اور چاندی کے شعشے کے میمنی ہیں کہ سغیدی تو چاندی کی ہوگی اور شغانی شعشے کی ک ہوگی اور دنیا کی چاندی میں آر پار نظر نہیں آتا اور شعشے میں یہاں الی سفیدی نہیں ہوتی ہیں بیا کی جیب چیز ہوگی۔

## وَيْسَقُونَ فِيهَا كَأْسًاكَانَ مِزَاجُهَازَنْجَبِيْلًا فَ

اوروہاں ان کو (علاوہ جام شراب نہ کور کے ) ایسا جام شراب پلایا جاد ےگا جس میں سونھے کی آمیزش ہوگی

کے مجنی حرارت کے بڑھانے اور منہ کا مزہ بدلنے کے لئے شراب میں اس کو طاتے ہیں۔ اس کو طاتے ہیں۔

## عَيْنًا وَيُهَا تُسَمَّى سُلْسِبِيْلًا

یعن ایسے چشمہ سے (ان کو پلایا جاد ہے گا) جود ہاں ہوگا جس کا نام (وہاں) سلسبیل (مشہور) ہوگا

او پر کے مقام اور اس مقام کے ملانے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے چشمہ کی شراب کے ساتھ کا فور ملایا جاوے گا اور اس چشمہ کی شراب میں سونھ کی آمیزش ہوگی۔

#### وَيُطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخُلَّدُ وَنَ

اوران کے پاس (یہ چزیں لے کر) ایسے لڑے آمد ورفت کریں مے جو

#### إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤُلُوًّا مَّنْتُوْسًا ۞

ہیشار کے بی رہیں مے اور اس قدر حسین ہیں اے ناطب اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بھمر سے ہیں

موتی سے تشبید صفائی اور اشراق میں اور بگھرے ہوئے کا وصف ان کے چلنے پھرنے کے لحاظ سے جیسے بگھرے ہوئے موتی منتشر ہو کہ کوئی ادھرجار ہاہے کوئی ادھرجار ہاہے اور بیاعلی ورجہ کی تشبیہ ہے۔

#### وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَآيُتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا

اورائ مخاطب اكرتواس جكه كود يكهيتو تجهكو بزى نعت اور بزى سلطنت وكمالى

#### كَبِيْرًا ۞ عٰلِيَهُمُ رَبْيًا بُ سُنْهُ سِ

وے اوران جنتیوں پر باریک ریٹم کے کپڑے : ول گے اور دیزریٹم کے

#### خُضُرٌ وَّ اِسْتَبْرُقُ ۚ وَحُلُّوْاۤ اَسَاوِرَ مِنْ

كيرے بھى ( كيونكد ہرلباس مل جدالطف ہے )اوران كوچا ندى كے كتكن

#### ۏڞٚۊ۪ٙٵ

یہنائے جائیں مے

اس سورت میں تمین جگہ جاندی کے سامان کا ذکر آیا ہے اور دوسری آیات میں سونے کا مگر دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ دونوں طرح کا اسامان ہوگا اور حکمت اس کی وہی تفنن طبائع و تنعمات کا ہے اور بیشبہ کہ مردوں کوزیور معیوب ہے اس لئے مند فع ہے کہ ہر مقام کا مقتضا جدا ہے بہال عیب ہونا وہاں عیب ہونے کوسٹز منیں

## وَسَقَهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْسًا ا

اوران کارب ان کو پا کیز وشراب منے کود مےگا (جس میں نہ نجاست ہوگی نہ کدورت

اور تمن جگہ جواس سورت جس شراب کا ذکر آیا ہے ہر جگہ غرض جدا ہے چانچ اول جس فرمایا یہ سربون کہ وہ خود پیس کے دوسری جگہ فرمایا یہ سقون کہ پلائے جائیں گے جوزیادہ تعظیم واکرام پر دلالت کرتا ہے تیسری جگہ فرمایا سقاھم ربھم کہتی تعالی ان کوشراب دےگا جس جس نہایت درج تشریف و تکریم ہے ہیں تکرار کا شائر بھی ندر ہا۔

## تَ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَّآءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ

(اوران ہے کہا جاوے گا کہ ) یہ تمبارا صلہ ہےاور تمباری کوشش (جود نیا میں مرد مرمدہ ورمہ ع

#### مِّشُكُوْرًا ﴿

کرتے تھے)مقبول ہوئی

اس سے ان کی روحانی مسرت اور بڑھ جائے گی آ کے فریقین کی جزا کا ذکر کرنے کے بعد آپ کی آ کے فریقین کی جزا آپ نے من کا ذکر کرنے کے بعد آپ کی تعلق سے خم نہ سیجے اور اپنی طاعات میں لگے رہے کہ کالاقت ہے دل کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ علاوہ طاعت ہونے کے ان سے دل کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے

## إِنَّا نَحْنُ نُرُّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ تَنْزِيْلًا ﴿

ہم نے آپ پر قرآن تعوزا تعوزا کر کے اتارا ہے تا کہ تھوڑ اتھوڑ الوگوں کو پہنچاتے رہیں اور ان کو اہتدا میں آسانی ہو

#### فَاصْبِرْ لِحُكْمِرُ تَلِكُ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ الْبِهَا

سوآ پاپ پروردگار کے تھم پر ( کداس ہیں تبلغ بھی داخل ہے) مشقل مر مرار دی مرار ہیں ہیں ہیں۔

ٳٷػڡؙٷڙ<u>ٳڿ</u>

ر سے اور ان میں ہے کی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آ ہے

# وَاذْكُرِاسُمُ رُبِّكَ بُكُرُةً وَّأَصِيْلًا ﴿ وَأَصِيلًا ﴿ وَأَصِيلًا ﴿ وَأَصِيلًا فَأَوْمِنَ

اورآ کے عبادت لاز سکاا مرب یعن )اپنے پروردگار ( کامنے مثام نام لیا سیجئے اور کس

#### اتَيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاَ طُويْلا ۞

قدررات کے مصدیمی بھی اس کو بحدہ کیا سیجئے (لیعنی نماز فرض پڑھا سیجئے) اور دات کے بڑے مصدیمی اس کی تبیع کیا سیجئے (مراداس سے تبجر) ہے ملاوہ فرائض کے اور آگے تقویت تسلیہ کے لئے ایک اور مضمون ہے جس میس کفار کی

نمت بی ہے یعن ان لوگوں کی خالفت کی اصل بجد آپ کے ساتھ ہے۔ اِن هُوُلاءِ یحیوں العاجات ویک رون

#### <u>ۅۘڒٳٷۿؗۄؗؽۏؗڡٞٵؾؙڡۣؽ</u>ڰ؈

ایک بھاری دن کوچموز بیٹے ہیں

پس حب د نیانے اندھا کرر کھاہے اس کئے حق کہنے والے سے بغض رکھتے ہیں اور یوم تعلل کا ذکر سن کر چونکہ احتمال ان کے انکار تھا اس لئے آگے اس یوم تقل کے استبعاد کو د فع فرماتے ہیں۔

#### نَحْنُ خُلُفُنَاهُمُ وَشَكَدُنَّا ٱسْرَهُمْ وَإِذَا

ممی نے ان کو پیدا کیا ہاورہم بی نے ان کوجوڑ بند معنبوط کے (اور

#### شِئْنَا بَدُنْنَآ اَمْتَالُهُمْ تَبْدِيلًا ۞

(نیز)جب (ہم چاہیں ان بی جے لوگ ان کی جگہ بدل دیں

اورامراول تو مشاہد ہےاور دوسراا دنی تنبیہ ہے معلوم ہوسکتا ہے ہیں دونوں امروں سے قدرت الّبی ظاہر ہے پھر بعث بی میں کون ہات زیادہ دشوارے کہاس پر قدرت نہ ہو۔

## إِنَّ هَنِّهِ تَنْكِرُةٌ ۗ فَهُنْ شَاءَاتَّخُنَّ

يسب جو كه فدكور بوا (كانى) تعيمت بسوجونف جا باي ربك

#### ٳڶؙۯڗؚؠڛؘؽؚڵؙٳ؈

طرف ہے رستہ افتیار کرے

قرآن کے تذکرہ ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ بعض کواس سے تذکرونیں ہوتابات بیہ کے قرآن فی نفسہ تذکرہ کافی ہے کین (آ مے ترجمہ)

#### وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللهُ

بدول خدا کے جاہے تم لوگ کوئی بات جاہیں سکتے (ادر بعض لوگوں کے لئے خدا

## كَانَ عَلِيْهًا حُكِيْهًا ﴿ يَنْ خِلُ مَنْ يَشَاءُ

كنه جائب من بعض حكسيس بوتي بين كونكه خداتعالي بزاهم والابزاحكست والا

## فِي رَخْمَتِهِ ﴿ وَالظُّلِينَ أَعَدُّ لَهُمْ

بده جس کوچا ہا بی رحت میں داخل کردیتا ہاور (جس کوچا ہے كفراورظلم

عَنَا إِلَا لِيُمَّا ﴿

میں جتا رکھتا ہے چر) طالموں کے لئے اس نے دروناک عذاب تیار کرد کھا ہے

إِنَّهَا تُوْعَدُ وَنَ لُوا قِعٌ خَ

کہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے ( مراد قیامت ہے اور یہ سب قیامت ہے اور یہ سب قیامت کے نہایت مناسب بیں کیونکہ پہل بار صور کینے کے بعد جو فتا ہوگا وہ سخت ہوا کے مشابہ ہے اور دوسری بار صور کینے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ ہوائے نافع کے مشابہ ہے آگے قیامت کے واقعہ ہونے پر جونتائج مرتب ہوں گے۔ان کا بیان ہے۔

قَادُا النُّجُوْمُ طُهِسَتْ ﴿ وَإِذَا السَّهَاءُ

سوجب ستارے بےنور ہوجا کیم*ی مح*اور جب آسان بچٹ جاد ہ**گا**اور جب

فُرِجَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ۞

بہاڈاڑتے پھریں کے اور جب سب پنیمبروقت معین پرجمع کے جاویں مے

اس وقت سب كافيصله موكا آحياس ون كے بول اور جيب كابيان ہے۔

وَإِذَ الرُّسُلُ أُوِّتَتُ ﴿ إِنَّ يَوْمِ الْجِّلَتُ ﴿ وَإِذَ الرُّسُلُ أُوِّتَتُ ﴿ إِنَّ الرَّالِ الرَّال

( پچے معلوم ہے کہ ) کس دن کے لئے بیفمبروں کا معاملہ متوی ( کیا حما

لِيُوْمِ الْفُصٰلِ الْمُصْلِ

ہے) آ مے جواب ہے کہ ) فیصلہ کے (ون کے لئے (ملتوی رکھا گیاہے

مطلب اس سوال و جواب کا بیمعلوم ہوتا ہے کہ کفار جورسولوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں اور اب بھی اس امت کے فار رسول النمسلی الله علیہ وکلم کی تکذیب کرتے ہیں اور جب اس تکذیب برعذاب آخرت سے فررائے جاتے ہیں تو آخرت کی بھی تکذیب کرتے ہیں اس وقت بیت کذیب فی نفسہ مقتضی اس کو ہے کہ رسولوں کا جوقصہ کفار ہے ہیں آر ہا ہے اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے اور اس تاخیر سے کفار تقاضے کے طور پر انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی تقاضا ہوتا ہے اس آیت ہیں اس تقاضے کا جواب ہے کہ مسلمانوں کو بھی تقاضا ہوتا ہے اس کو موخر کررکھا ہے لیکن واقع ضرور ہوگا۔

حق تعالی نے بعض حکمتوں سے اس کو موخر کررکھا ہے لیکن واقع ضرور ہوگا۔

وُمَا آذريكَ مَا يُؤمُ الْفَصْلِ أَ وَيُلُّ

يَّوْمَيِنٍ لِلْمُكُنِّ بِيْنَ۞ٱلمُ نُهُلِكِ

عذاب کی تذکیر ہے لین ) کیا ہم اس کے کافراد کوں کوعذاب سے ) بلاک نبیس کر چکے پھر

سورة المرسلت مكية و اينها خمسون كذالى البيضاوى ريط: سوره سابقه من قيامت كا وقوع اوراس كاسباب كي تفصيل اور جزاوس اك كيفيت خكورهى ال سورت من يم مضمون باتنافرق به كروال ريفيت خكورهى ال سورت من يم مضمون باوراى كيفيت فكورهى ال سورت من يم مضمون باوراى به كروال غيب كامضمون زياده تما يبال وراف والم من وس جكد ويل يو منذ للمكذبين مررا فى باور چونكه مخلف كذيول برية يت لائى مى باس كيمن يه كراريس اور فا برى محراريمى تاكيدكومفيد ب جيسا كرسورة رحمان كى تمبيد من مفسلاً خكور بوا به بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلت عرفاً تا يؤمنون

(٤٤) يُؤوَاعُ الْمُرْسِيِّلْتِ عِلَيْقِيًّا (٢٢)

سورة مرسلت كمه من نازل مولى اوراس من بجاس تيس اوردوركوع بي

بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے تام ہے جو برد عمر بان نہايت رحم والے بي

وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا فَالْعُصِفْتِ عَضْفًا فَ

قتم ہےان ہواؤں کی جونفع پہنچانے کے لئے بھیجی جاتی ہیں پھران ہواؤں کی جوتندی ہے چلتی ہے (جس سے خطرات کا احتمال ہوتا ہے اوران ہواؤں

وَّالنَّشِرْتِ نَشُرًا لِ

کی جو بادلوں کواشاکر ) پھیلاتی ہیں

جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے۔

فَالْفُرِقْتِ فَرُقًا ﴿ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا ﴿

مران ہواؤں کی جو بادلوں کومتفرق کرد تی میں (جیسابارش کے بعد ہوتا ہے)

عُذُرًا أَوْنُدُرًا ۞

مران بواؤں کی جودل میں )الشکی یادیعیٰ قوب کا یا ڈرانے کا ا<del>لقا کرتی ہیں</del>

لیحتی ہے ہوا کی خدکورہ بیجہ دال علی القدرۃ ہونے کے صافع کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ہو جاتی ہیں اور وہ توجہ دوطرح سے ہوتی ہے ایک خوف سے جب کہ ہواؤں ہے آٹارخوف کے نمایاں ہوں اور دوسرا تو ہو معذرت سے اور یہ دونوں صورتوں میں ہوسکتا ہے آگر ہوا کمی نفع بخش ہوں جب تو خدا کی نفت وں کو یا دکر کے اس کا شکریہ اور اپنی تقصیروں سے عذر کرتے ہیں اور اگر وہ ہوا کمی خوفناک ہوں تو خدا کی قمت سے ڈرکرا پنے معاصی سے تو ہرکرتے ہیں آگے جواب تسم ہے۔

## الْأُوّْلِينَ ﴿ ثُمَّ نُتُبِعُهُمُ الْأُخِرِينَ ۞

پچپلوں کو بھی (عذاب) میں ان (پبلوں) علی کے ساتھ ساتھ کر دیں مے لیعنی آپ کی امت کے کفار پر بھی و بال ہولناک نازل کریں مے جیسا موغمہ دغنوا۔۔ میں ہوا

## كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَيُلُّ

ہم جرموں کے ساتھ ایسائی کیا کرتے ہیں ( لینی ان کے تفریر سر ادیتے ہیں )اس

#### يُّوْمَيِذٍ لِلْهُكُذِّبِيْنَ ۞ اَكُمْ نَخْلُقُكُمْ

روز (حن کے) جمٹلانے والوں کی بری خرابی ہوگی (آ مے قدرت علی البعث کی

## مِّنُ مَّاءٍ مَهِيْنٍ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَادٍ

تقریر بے بعن) کیاہم نے تم کوایک بوقدر پانی (لینی نطف سے) نہیں بنایا پھرہم

## مُكِيْنٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَيِهِ مُعَنُّوُمٍ ﴿

نے اس کوایک وقت مقررتک ایک محفوظ جگه (لینی عورت کے رقم ) میں رکھاغرض ہم

#### فَقَدُرُنَا ﴿ فَنِعُمُ الْقُرِرُونَ ۞

نے (ان تصرفات کا) ایک انداز و کفیرایا سوہم کسے اجھے انداز و کفیرانے والے میں

۔ اوراس سے دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت ثابت ہوگئی پھر بھی جولوگ اس کو جھٹلاتے ہیں وہ اپناانجام سوچ رکھیں

#### وَيْلُ يُوْمَيِنِ لِلْمُكُنِّ بِنِي ﴿ الْمُنجُعَلِ

اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آھے اپنی بعض نعمیں

#### الْأَرْضَ كِفَاتًا فَ

بیان فرماتے ہیں ) کیا ہم نے زمین کو زندہ اور مردوں کی تمینے والی نہیں بنایا کے زندی اور مرکر بعد وفن کے یاغرق ہونے کے بعد یا جل جانے ہیں اور بعد یا جل جانے ہیں اور موت کے بعد کی حالت اس لئے نعمت ہے کہ اگر مردے خاک نہ ہو جایا کرتے تو زندے پریشان ہوکر مردوں سے بدتر ہو جاتے۔

#### أَخْيَاءً وَّ أَمْوَاتًا ﴿ وَجُعَلْنَا فِيْهَا

اور ہم نے اس (زمین) میں اونچے انتجے پہاڑ بنائے ہیں

# مَ وَاسِى شَبِخْتٍ وَٱسْقَيْنَكُمْ مّاءً

(جن سے بہت سے منافع متعلق ہیں) اور ہم نے تم کو

فُرُاتًا أَنَّ

مينهما ياني بلايا

اس نعت کوخواہ مستقل کہا جائے یا زمین ہی کے متعلق کہا جائے کیونکہ متعقر پانی کا بہی زمین ہی ہے اور ان نعتوں کا مقتضاء وجوب تو حید ہے ، پس جولوگ اس امرحق یعنی وجوب تو حید کوجمثلا رہے ہیں سجھ رکھیں۔

<u>ۅؙؽڷؾۜۅؙڡؠٟۮؚؚٳڵؠؗڰڹۜؠؚؽؗ۞ٳڹٛڟڸؚڨؙۏٛٳٙ</u>

اس روز (حق) کے جیٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی اس روز کفارے کہا

إلى مَا كُنْتُمْ بِهِ ثُكُدِّ بُوْنَ ﴿ إِنْطُلِقُوْا

جائے گاتم اس عذاب کی طرف چلوجس کو جمثلایا کرتے تھے ایک

ٳڵؖؽڟؚڷٟۜڋؽؾؙڵؿؚۺؙۼؠٟ۞ٚڗۜڟؚڶؽڸؚ

سائبان کی طرف چلوجس کی تمن شاخیس ہیں جس میں نہ ( معندا)

وَّلَا يُعْنِي مِنَ النَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي

سایہ ہے اور نہ وہ گرمی ہے بچاتا ہے وہ انگارے برساوے گا جیے بڑے

بِشُرَيِ كَالْقَصْرِ ﴿

برا محل بلكه جيسے كالے كالے اونث

مراداس سائبان سے ایک دھواں ہے جوجہتم سے نگے گااور چونکہ کثرت سے ہوگا اس لئے بلند ہوکر بھٹ کر کئ گلڑ ہے ہوجادے گا حساب سے فارغ ہونے تک کفارای دھویں کے اصاطہ میں رہیں ہے جس طرح مقبولین ظل عرش میں ہوں گے کذافی الخاز ن آ گے اس دھویں کا اور حال ندکور ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب چنگاری آگ ہے جھڑتی ہے تو بڑی ہوتی ہے پھر بہت سے جھوٹے جھوٹے کھڑے ہوکر زمین پر گرتی ہے پس پہلی تشبیہ ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہے اور دوسری تشبیہ انتہائی حالت کے اعتبار سے کذافی الروح۔

كَانَّهُ جِلْكُ صُفْرٌ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَيِنِّ

اس روز (حق کے) جمٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہو گی ہے وہ

لِلْنُكُذِينِ ۞كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا

والول کی بڑی خرابی ہوگی (اے کا فرو)تم ( دنیا بیس ) تھوڑے دنوں اور کھالو

اِنْكُمُ مُجُرِمُونَ ۞

برت او (عنقر يب مبخى آنے والى بے كونكد ) تم بے شك مجرم ہو

اور مجرم کا یمی حال ہونے والا ہے اور جولوگ سزائے جرم کو جھٹلاتے ا بیں مجھر کھیں کہ (آ گے ترجمہ)

<u>ٷؽڷؾۉڡؠٟڎٟڒڷؠڰػڐؚؠۺ۞ۅؙٳڎٳ</u>

اس روز (حق کے ) جمٹلانے والے کی بڑی خرابی ہوگی اور (ان کا فروں کی سر مثی

قِيْلَ لَهُمُ ازْكُعُوْا

اورجرم کی بیات ہے کہ )جبان ہے کہاجاتا ہے کہ (فداکی طرف) جمکو

لعنى ايمان اورعبديت اختيار كرو

ڒؠڒػڠۏؽ۞

تونبين جفكته

ادراس سے زیادہ کیا جرم ہوگا اور بیلوگ اس کے جرم ہونے کو بھی جمثلاتے ہیں سو بجھ رکھیں کہ (آ گے ترجمہ)

وَيْلُ يُوْمَيِدٍ لِلْهُكُذِينِينَ ﴿ فَبِأَيِّ

اسروز (حق کے) جمثلانے والوں کی بری خرابی ہوگی تو پراس (قرآن

حَدِيْثِ بِعُدَاهُ يُؤْمِنُونَ ﴿

بلیغ الالفاظ والانذار) کے بعداور پھر کونسی بات پرایمان لاویں کے

یعنی قرآن کوان دھمکیوں کا مقتنایہ تھا کہ ختے بی ڈرکرایمان لے
آتے مگر جب اس پر بھی ان کواڑ نبیں ہوتا تو کوئی تھیعت ان کوکارٹیل ہو
سکتی اس میں کفار پر ڈانٹ ہے اوران کے ایمان سے حضور صلی اللہ طلیہ
وسلم کو مایوس کرنا ہے۔

لِلْمُكَنِّرِينَ ﴿ مِنْ ايُومُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ لِلْمُكَنِّرِينَ طِقُونَ ﴿ لِلْمُكَنِّرِينَ طِقُونَ

ون ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول عیس سے اور نہ ان کو اجازت

وَلا يُؤْذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِو رُوْنَ 🕤

(عذرک) ہوگی سو عذر عی نہ کر عیس مے

کونکہ واقع میں کوئی عذر نہ ہوگا اور جولوگ اس واقعہ حقد کو بھی جمثلا بے میں بجھ رکھیں (آ گے ترجمہ)

<u>وُيْلُ يَّوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ۞هٰذَا يَوْمُ</u>

اس موز (حق کے) جمٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (ان لوکوں سے کہا جاد سے

الفصل جَمْعُنْكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ۞

كر)يب فيصليكاون (جس كي تم تكذيب كياكرت تن )جم في آج تم كواور

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُ وَنِ ۞

گوں کو ( فیملہ کے لئے ) جمع کرلیا سوا گرتمبارے ہاں (آج کے فیملہ سے بیخے کی )

وُيْلُ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ حَ

كوكى مدير موقو مدير جلاؤاس روز (حق كے) جمثلانے والوں كى برى خرابى بوكى

آ مے کفار کے مقابلہ می الل ایمان کی موبت کا بیان بیعن (آ مے ترجمہ)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلٍ وَّعُيُونٍ ﴿

پر بیز گارلوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں بول کے

وَّفُواكِهُ مِتَايَشَتَهُوْنَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا

(اوران سے کہا جاوے گاکہ )اپنے اعمال کے (نیک )صلیمی خوب مزے

هَنِيْئًا 'بِهَا كُنْتُمْ تَعْهَكُوْنَ ۞ إِنَّا كَنْ لِكَ

ے کھاؤ پوہم نیک لوگوں کواپیای صلد دیا کرتے ہیں (اور پیکفار نعماء جنت

نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَيِنٍ

ک بھی کھذیب کرتے تھے سیجے رکھیں کہ )اس روز (حق کے ) جمثلانے

الحمدلله انتيسوي بإره كى تغيير ختم موكى

سورة النباء مكية واينها اربعون كلافي البيضاوي ربط: اس مس بعي پهلي سورت كي طرح قيامت كاممكن هونا اوروا تع مونا اور جزاد سزاك واقعات مذكور ميل -

بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساء لون تا كنت ترابا

(٨٠) سُوْرَةُ النَّبُ إِمَاكِينَةُ أَنْ (٨٠)

سورهٔ نبا مکه من نازل مولی اوراس می جالیس آیتی اور دورکوع میں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْدِ هِ٥

شروع كرتا مول الله كے تام سے جو برے مہر مان نہا يت رخم والے بيں

عَمْ يَتُسَاءَ لُوْنَ ﴿ عَنِ النَّبَا

یر قیامت کا انکارکرنے والے )لوگ کس چنر کا حال دریافت کرتے ہیں اس بو ساتھ

الْعَظِيْمِ أَالَّذِي هُمُّ فِيُهِ مُخْتَلِقُونَ ﴿

كامال دريانت كرتے بي جس مى ياوك (الل فق كماتھ )اختلاف كرد بي

مراد قیامت ہاور دریافت کرنے ہے مرادیہ ہے کہ انکار کے طور پر دریافت کرتے ہیں اور اس سوال و جواب سے اذہان کا ادھر متوجہ کرنا مقصود ہے اور اجمال کے بعد تفصیل کر کے اس کامہتم بالشان ہونا جبلاتے ہیں آ گے ان کے اختلاف کی کمزوری ظاہر کر کے اس کو باطل کرتے ہیں کہ جیرا یہ لوگ بچھتے ہیں کہ قیامت نہ آ وے گی یہ غلط ہے

كُلُّ سَيْعُلُمُوْنَ ﴿

برگزایانبیں (بلکہ قیامت آ و کے اور )ان کوابھی معلوم ہوا جاتا ہے

لیمنی جب بعد فراق دنیا کے ان پرعذاب داقع ہوگا تب ان پرحقیقت قیامت کی منکشف ہو جائے گی اور ہم ( آ مے ترجمہ )

تُحْرِّكُلُّو سَيْعُلُوْنَ۞

پھر( کرر کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ جو بچھتے ہیں )ہرگز ایسانہیں ( بلکہ آ وے گی )ان کوابھی معلوم ہوا جا تا ہے

اور چونکہ وہ لوگ قیامت کو محال یاد شوار سیجھتے تھے آ گے اس کاممکن ہوتا ابت کرتے ہیں کہ اس کو محال سیجھنے ہے ہماری قدرت کا انکار لازم آتا ہے اور ہماری قدرت کا انکار نہایت عجیب ہے۔

اَلُمْ بَحُعٰلِ الْأَرْضِ مِهْنَّا ﴿ وَالْجِبَالَ

ٱۏٝؾؙٲڎٲڿ

ميخس نبيس بنايا

لیمن مثل میخوں کے بنایا کہ جسیا کسی چیز میں میخیں لگا دیے ہے وہ چیزیں اپنی جگہ سے بیس ہتی ای طرح زمین کو بہاڑ وں سے متعقر کردیا

وَّخُلُقُنْكُمْ اَزُواجًا ﴿ وَجُعَلْنَا نَوْمُكُمْ

(اوراس كےعلاوہ بم نے اور بھی قدرت الی ظاہر فرمائی چنانچہ) ہم بی نے تم كو

سُبَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا

جوڑا جوڑا (لعنی مردوعورت) بنایا اور ہم بی نے تبہارے سونے کوراحت کی چیز

النَّهَارَمَعَاشًا ﴿ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا

بنایااورجم بی نے رات کو پر دو کی چیز بنایااورجم بی نے دن کوسواش کا وقت بنایا

شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ فَ

اورہم بی نے تمہار ساو پرسات مضبوط آسان بنائے اور ہم بی نے (آسان

وَّٱنْزَلْنَامِنَ الْمُعْمِرْتِ مَاءً تُجَاجًا ﴿

می )ایک روش چراغ بتایا (مرادآ فآب ہے )اور ہم بی نے پانی بحرے بادلوں

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَّنَبَاتًا فَ وَجُنْتٍ

ے کثرت سے پانی برسایا تا کہ ہم اس پانی کے در بعد سے غلد اور سبری اور مخبان

ٱلْفَاقًا أَنْ

باغ پیدا کریں

اوران سب سے ہمارا کمال قدرت ظاہر ہے پھر قیامت پر ہمارے قاور ہونے کا کیوں انکار کیا جاتا ہے بیریان تھاامکان کا آگے وقوع کا ذکر ہے۔

اِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِنْقَاتًا ﴿ يَوْمُ

بینک فیملہ کا دن ایک معین وتت ہے تعنی جس دن صور پھونکا جادے

يُنْفَخُ فِي الصُّورِفَتُ أَتُونَ اَفُواجًا ﴿

کا پیم تم لوگ کرده کرده برد کر آؤ کے

يعنى برامت جدا جدا بوكى مجرمومن جدا كافر جدا بجرابرار جدااشرار جدا

ب ایک دوسرے ہے متاز ہوکرمیدان قیامت میں عاضر ہوں گے۔ سرچے میں میں میں میں میں میں جات ہے۔

وَّفُتِحَتِ السَّهَاءُ فَكَانَتُ ٱبُوابًا ﴿

اورآ سان عمل جادے کا بھراس میں دروازے بی دروازے ہوجائیں گے لیعنی اس قدر بہت ساکھل جادے کا جیسے بہت سے دروازے ملاکر بہت ی جگہ کملی ہوتی ہے بہت کام می ہے تشبید پراب بیشنہ بیس ہوسکتا کہ دروازے تو آ سان میں اب بھی ہیں پھراس دن دروازے ہونے کا کیا معنی اور یہ کملنا نزول ملائکہ کے لئے ہوگا۔

وَّسُيِّرُتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿

اور پہاڑ (اپنی جگہ ہے) ہٹادیے جائیں کے سودہ ریت کی طرح ہوجادیں کے البتہ اور یہ واقعات فئے گانیہ دوسری بارصور پھو نکنے کے دقت ہوں گے البتہ پہاڑوں کا ہٹانا یہاں بھی اور جہاں کہیں بھی واقع ہوا ہے اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یا تو فخہ ٹانیہ کے بعد ہو کہ اس سے ساراعالم اپنی ہیئت پرلوٹ آ دےگا اور جب حساب کا وقت آ ئے گا پہاڑوں کوز مین کے برابر کردیا جائے گا تا کہ زمین پرکوئی آ ڈپہاڑ کی ندر ہے سب آ دی ایک بی میدان میں نظر آ ویں کہ اس کو ہیب میں زیادہ وخل ہے اور یا فخہ اولی ( لعنی پہلی بارصور پھو تکنے ) کے وقت ہوگا جس سے خودفنا کر ویتا بی مقصود ہوگا بھراس تقدیر پر قیامت کے دن میں ہوگا جس سے خودفنا کر ویتا بی مقصود ہوگا بھراس تقدیر پر قیامت کے دن میں ان سب واقعات کو ہتلا تا اس بناء پر ہوگا کے فخہ اولی سے فخہ ٹانیہ تک کا مجموعہ ایک ون قرار دے لیا گیا والنداعلم آ کے اس دن کے فیصلہ کا بیان ہے۔

اِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا شُ

(آ مے اس بوم الفصل میں جو فیصلہ ہوگا اس کا بیان ہے یعنی) بیشک دوزخ ایک گھات کی جکہ ہے

یعنی عذاب کے فرشتے انظاراور تاک میں ہیں کہ کا فرآ ویں توان کو پکڑتے ہی عذاب کرنے لگیس۔

لِلطَّغِيْنَ مَا بًا ﴿ لَٰبِثِيْنَ فِيْهَا

سرکشوں کا ٹھکا نا(ہے)جس میں وہ ہےا نتباز مانوں تک(بڑے)رہیں

أَحْقَابًا ﴿ لَا يَنْ وُقُونَ فِيهَا

مے (اور)اں میں نہ تو وہ کسی شندک (یعنی راحت) کا مزہ چکھیں مے اس سے زمبر ریعنی سخت سردی کے عذاب کی تفی نہیں ہوئی لیکن اس ہے بھی کچھ راحت نہ ملے گی۔

# بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا صِّ إِلَّا حَبِيْهًا وَّغَسَّاقًا صَ

اورنہ بینے کی چیز کا (جو کرمسکن عطش ہو) بجر گرم پانی اور بیب کے بیر ان کو ) بورا بورا

جَزَآءً وِقَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْالاَ

بدله طے گا (اوروہ اعمال جن کا بید بدلہ ہے بیہ بیں کہ )وولوگ حساب (قیامت) کا

يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُنَّ بُوْا بِالْتِنَا

اندیشه ندر کھتے تنے اور ہماری آیتوں کوخوب جیٹلاتے تنے اور ہم نے (ان کے اعمال

كِنَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءً أَخْصَيْنَهُ كِتْبًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءً أَخْصَيْنَهُ كِتْبًا ﴿

على سے )ہر چے كو (ان كاما عال على ) لكه كر ضبط كر ركھا ب و (ان سے كبا

فَنُ وَقُوا فَكُنَّ تَرِيْدُكُمُ إِلَّا عَنَابًا خَ

جائے گا کہ اب ان اعمال کا مزہ چکھو کہ ہم تم کوسزا بی بڑھاتے جادیں مے

یتو کا فروں کا فیصلہ ہوا آ محے اہل ایمان کا فیصلہ مذکور ہے۔

اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًّا ﴿ حَدَّانِقَ

خداے ڈرنے والوں کے لئے بیٹک کامیابی ہے یعنی ( کھانے اور سرکو) باغ (جن میں طرح طرح کے میوے ہوں مے) اورانگوراور ( دل بہلانے کو ) نو

وَأَعْنَا بًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثُرًا بًا ﴿ وَكُواعِبَ أَثُرًا بًا ﴿ وَكُاسًا

خواسة ہم عمر عورتیں اور (پینے کو) لبالب بھرے ہوئے جام شراب (اور) وہاں

دِهَا قًا ﴿ لِيَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا وَّلَا

نہ کوئی بیہودہ بات سنیں مے اور نہ جھوٹ ( کیونکہ یہ باتیں وہاں محض معدوم میں ) یہ (ان کوان کی نیکیوں کا ) بدلہ ملے گاجو کہ کافی انعام ہوگان کے رب کی

كِذَّ بَا ﴿ جَزُاءً مِن رَّ تِكِ عَطَاءً حِسَابًا ﴿

طرف ہے جو مالک ہے آ سانوں کا اور زمین کا اوران چیز وں کا جودونوں کے

رَّبِ السَّلُوبِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

درمیان میں ہیں (اور جو) رخمٰن ہے (اور) کسی کو اس کی طرف ہے

الرَّحُلْنِ لَا يَهْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿

(متنقل) اختیار نه ہو گا که (اس کے سامنے) عرض معروض کر سکے

یبال کی مفتی ارشاد ہوئی ہیں۔ ا۔ آسان وزین وغیرہ کا مالک ہوناس سے قیامت کے دن کے واقعات اور تقرفات پرقادر اور مالک ہونا معلوم ہوا۔ ا۔ رخمن یہ صفت مونین کی جزائے مناسب ہے کہ ان پر رحمت کی جائے گی اسکی کو مشقل افتیار نہونا یعنی کفار کوخوف دلانے کے لئے مناسب ہاور مشقل کی قید کے لئے آسکہ بیاں آتی ہے کہ جن کو اجازت ہو لئے کہ بھی ہوگی اور وہ محدود ہوگی۔

# يُوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْهُلَيِّكَةُ صُفًّا إِنَّ

جس روز ذی ارواح اور فرشتے (خدا کے روبرو) صف بستہ (خشوع وخضوع

#### لَا يَتَكُلَّهُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ

ك ساتھ ) كمڑے ہوں مے (اس روز )كوئى نه بول سكے كا بجراس كے جس

#### وَقَالَ صَوَا بًا ۞

کورخن (بولنے کی )ا جازت دیدے اور وہ مخص بات بھی ٹھیک کیے

نھیک بات سے مراد وہ بات ہے جس کی اجازت دی گئی ہے بینی بولنا بھی محدود ومقید ہوگا یہ نبیس کہ جو جا ہے بولنے لگے اور مستقل اختیار سے اویر یہی مراد ہے آگے اویر کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے

## ذُلِكَ الْيُؤُمُّ الْحُقُّ عَنَى شَاءً التَّخَذَ

یہ (جس کا او پر ذکر ہوا ) بیٹینی دن ہے سوجس کا جی جا ہے (اس کے صالات

#### إلى رُبِّهِ مَا بًا۞

س كر)ات رب كى ياس (اينا) فعكانا بنار كم

ینی نیک مل کرے تا کہ وہاں اچھا محکانا کے آئے جت پوری کرنے

کے لئے سب لوگوں کو خطاب ہے<u>۔</u>

# إِنَّا ٱنْدُرْنُكُمْ عَدُابًا قَرِيْبًا ﴿ يَوْمَ

ہم نے تم کوایک زدیک آنے والے عذاب سے ڈرادیا ہے (جو کدا سے دن

## يَنْظُرُ الْمُرْءُمَا قَدَّ مَتْ يَلَاهُ وَيَقُولُ

میں دا تع ہونے والا ہے) جس دن برخض ان اعمال کو ( اپنے سامنے حاضر ) دیکھ لے گاجواس نے اپنے ہاتھوں سے کئے ہوں مے اور کا فر

الْكُورُ لِكَيْتَنِي كُنْتُ تُرْبًا خَ

(صرت ے) کے گاکاش میں می ہوجاتا (تاکہ عذاب سے بچا)

اور بیاس وقت کیم گاجب جانور مٹی کروئے جائیں مے در منثور ہیں ابو ہر ریڑ سے یہی روایت ہے۔

مورة النزعت مكية و اينها خمس اوست و اربعون كلافي البيضاوى ربط : اس من بحى سورت سابقه ك طرح قيامت كواقعات اوراس كا ممكن بونا اور هل اتنك من جمثلات والول كوهم كل اور حضور سلى الله عليه والمركوم كل اور حضور سلى الله عليه والمرحمة والنزعت تا او ضعفها كوسلى دى من بسه الله الرحمن الرحيم. والنزعت تا او ضعفها

#### (٩٩) سُيُورَةُ النِّزعْتِ مُكَنِّيمًا (٨١)

سورهٔ نازغست مكه بين نازل مونى اوراس بين جمياليس آيتس اوردوركوع ميس

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحَلُنِ الرَّحِنِيمِ ٥

شروع كرتا مول الله كے اس بے جو بڑے مہر مان نہا ہے۔ رحم والے میں

#### وَالنَّزِعْتِ عَرْقًا لَّ وَالنَّفِظتِ

قتم ہان فرشتوں کی جو ( کا فروں کی ) جان تخی سے نکالتے ہیں:ورجو

## نَشُطًا ﴿ وَالسِّيحٰتِ سَبُعًا ﴿ وَالسِّيحُاتِ سَبُعًا ﴿

(مسلمانوں کی) آسانی سے نکالتے ہیں کو یا (ان کا) بند کھول دیتے ہیں اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں

یعنی روحوں کو لے کرز من ہے آسان کی طرف اس طرح تیزی اور

آسائی سے طلتے میں جسے تیرر ہے ہوں

#### قَالسَّيِفْتِ سَبُقًا ﴿

مجرتيزي كے ساتھ دوڑتے ہيں

لینی جب روحوں کو لے کر بینچتے ہیں تو ان کے بارہ میں جو خدا کا حکم ہوتا ہےاس کی بجا آ وری کے لئے جلدی کرتے ہیں۔

#### فَالْمُدُ بِرْتِ أَمْرًا ٥

مجر برامر کی مدبیر کرتے ہیں۔

یعنیان روحوں کے متعلق اواب کا حکم ہویاعذاب کا اس کو انجام دیتے ہیں۔ مرد مرسم دوروں کے متعلق اواب کا حکم ہویاعذاب کا اس کو انجام دیتے ہیں۔

## يُوْمُ تُرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿ تُتُبِعُهَا

(ان سب کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ (قیامت ضرور آوے کی جس روز ہلاؤینے والی چیز ہلا ڈالے کی (مراد فخہ اولی ہے) جس کے بعد ایک چیچے

## الرَّادِفَةُ فَ قُلُوْبٌ يَوْمَبِنٍ وَّاجِفَةً ﴿

آنے والی چیز آوے گی (مراد فحہ ثانیہ ہے) بہت ہے دل اس روز دھڑک

#### ٱبْصَارُهَا خَاشِعَةً ۞

رہے ہوں مےان کی آ تھیں (مارے ندامت کے ) جمک ربی ہوں گی

مريدلوك قيامت كاا نكاركرتي بين

#### يَقُولُونَ ءَانَّا لَهُرُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ فَ

كتے بيں كدكيا بم مملى حالت من محروابس مول كے (مبلى حالت عمراد

#### ءَ إِذَا كُنَّاعِظَامًا نَّخِرَةً ١

حیات لیل ازموت ہے) کیاجب ہم بوسیدہ بڈیاں ہوجاویں کے پھر (حیات کی طرف)واپس ہوں کے

مہل حالت سے مرادموت سے پہلے کی زندگی ہے بعنی موت کے بعد پھردو بارہ زندگی ہوگی مقصور تعجب اورا ستبعاد ہے

#### قَالُوْا تِلُكَ إِذَّا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞

(اگراییا ہواتو) اس مورت میں بدواہی (ہمارے لئے) بزے خسارہ کی ہوگی

کیونکہ ہم نے تو اس کے لئے پچے سامان کیا نہیں مقصود اہل جن کے اس عقیدہ کے ساتھ شخر تھا یعنی ان کے عقیدہ پر ہم بڑے خسارہ میں ہوں سے جھے کوئی فخص کسی کو خیر خواتی ہے ڈرائے کہ اس راستہ کو مت جانا شیر ملے گا اور مخاطب اس کو جھٹلا نے کیلئے کسی ہے کہ کہ بھائی ادھر مت جانا شیر کھا جائے گا مطلب سے کہ وہاں شیر ور پچے بھی نہیں ہے آ گے اس تعجب کا رد ہے جائے گا مطلب سے کہ وہواں شیر ور پچے بھی نہیں ہے آ گے اس تعجب کا رد ہے کہ یہ لوگ جو تیا مت کو دشوار سجھتے ہیں ہے جور کھیں کہ ہم کو پچھ مشکل نہیں

# فَانَّهَا هِي زُجْرَةٌ وَّاحِدُةٌ ﴿ فَإِذَا هُمْ

( تو يېجور کھيں کہ ہم کو پچومشکل نبيں بلکه ) بس و وايک بخت آ واز ہو گي جس

#### بِالسَّاهِرَةِ أَ

ے لوگ فورائی میدان می آموجود بول کے

آ مے مکذین کی تخویف اور تکذیب پرآب کے تسلیہ کے لئے موی طیدالسلام کا قصد فرعون کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

#### هَلْ اللَّكَ حُرِيتُ مُوْسَى ﴿ إِذْ نَادْتُهُ

كياة كوموى طيالسلام) كاقصر النجاب جب كان كوان كروردگار في ايك

## رَيُّهُ بِالْوَادِ الْهُقَدَّسِ طُوَّى ﴿ اِذْهُبُ

پاک میدان معن الوی می (بیاس کانام ب) پارا کم فرمون کے پاس جاوس نے

# الى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْى ﴿ فَا فَكُلُّ هَالُ

برى شرارت افتيارى بسواس سے (جاكر)كبوكة تھوكواس بات كى خوابش بكرتو

# لك إلى أَنْ تَزَكَّى ﴿ وَآهُ بِيكِ إِلَّى

درست ہوجائے اور (تیری دری کی غرض سے ) می تھے کو تیرے دب کی طرف (ات

#### رُ بِكَ فَتَخْشَى أَ

وصفات کی )رہنمائی کروں آو ( توبین کر (اس سے ) ڈرنے لگے بھر

اوراس ڈرے درئی ہوجادے غرض بیتھم من کرموی علیہ السلام اس کے پاس مجے اور پیغام ادا کیا۔

#### فَارْمُ الْآيةَ الْكُبْرِي ﴿

(جباس نے دلیل نبوت طلب کی قو)اس کو بڑی نشانی ( نبوت کی ) د کھلا کی

## فَكُنَّ بُ وَعُطَى ﴿ ثُمَّ أَدُبُرُ يَسْعَى ﴿ فَكُنَّ بُ وَعُطَى ﴿ فَكُنَّ بُرِيسَعَى ﴿ فَالْمُعْلَى الْمُعْلَ

تواس (فرعون)نے (ان کو) حبثلا یا اور (ان کا) کہنا نہ مانا پھر (مویٰ ہے)

## فَحَثَرُ فَنَادَى ﴿ فَالَا أَنَا رَبُّكُمْ

جدابوكر(ان كے خلاف) كوشش كرنے ايكااور (لوگوںكو) جمع كيا پھران

#### الزعلى ﴿

ے سامنے با واز بلند تقریر کی اور ) کہا کہ میں تمبار ارب اعلیٰ ہوں

اس قید سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ اپنے سواکس اور کو بھی چھونا معبود سجھتا ہو بلکہ اس کا مقصود بیتھا کہ بیس ہی تمبارار ب ہوں اور اعلیٰ کی قید محض اپنی مدح کے لئے برد ھادی ہیں بیقید واقعی تھی احتر ازی نتھی ۔

# فَاخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولَى فَ

سو الله تعالى نے اس كو آخرت كے اور دنيا كے عذاب مي بكرا

د نیوی عذاب تو غرق ہے اور اخروی عذاب حرق ہے۔

#### ٳڽۜ؋ۣ۬ۮ۬ڸڮؘڵۼؚڹڔۘٷۜٙڷؠڹؾڿۺؽ<sub>۞</sub>

بیکاس (واقعہ) میں ایے مخص کے لئے بری عبرت ہجوانڈ تعالی ہے) ڈرے اس قصد کی ابتداء ھل النگ ہے آسلی مقصود ہے اور اخیر میں کفار کو دھمکی ہے اور اوپر جو کفار کا قیامت کو دشوار اور مستبعد سجھنا نہ کور تھا اس کا نعلی

جواب بیان کر کے آ مے عقلی جواب دیتے ہیں۔

#### ءَانْتُمُ أَشَلُّ خَلُقًا آمِ السَّهَا عُطْ

بملاتبهارا (ووسرى بار ) پيداكرنا (ني نفسه ) زياده بخت بيآ سان كا

اور ظاہر ہے کہ آسان عی کا پیدا کرنا زیادہ بخت ہے گھر جب اس کو پیدا کردیا تو تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور نی نفسہ کی قیداس لئے بڑھا وی کہ قدرت کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں آگے آسانوں کے پیدا کرنے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں۔

## بَنْهَا ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله نے اس کو بنایا (اس طرح ہے کہ )اس کی سقف کو بلند کیا اوراس کو ورست بنایا ( کہیں

#### وَأَغْطُشُ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ صُحْمَها ٥

اس می فطوروشتون بیس )اوراس کی رات کوتار یک بتایااوراس کے دن کوظا ہر کیا

رات اور دن کوآسان کی طرف اس کئے منسوب کیا کہ رات اور دن

آ نآب كىطلوع اورغروب ہے ہوتے ہيں اور آ نآب آ مان بن ہے۔ والارض بعث ذلك كا حكا ش الحراج الحرج

اوراس کے بعد زمین کو بچھایا (اور بچھا کر) اس سے اس کا

مِنْهَا مَاءَهَا وَمُرْعَهَا صُوالْجِبَالَ أَرْسُهَا صُ

پانی اور جارہ نکالا اور پہاڑوں کو (اس پر) قائم کر دیا تمہارے

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ قَ

اور تمہارے مویشیوں کے فائدہ پہنچانے کے لئے ترتیب خلق سلوات وارض کی سورہ بقرہ کے رکوع سوم آیت

ھواللہ کی حلفکم الن کے ذیل میں گزر چکی ہے اور کوللس استدلال خلق ساء سے تعامرز مین کا ذکر شاید اس لئے کر دیا کہ اس کے احوال ہر وقت چین نظر ہیں اور کوساء کے ہرابر نہ سمی لیکن فی نفسہ انسان کے خلق سے اس کی خلقت بھی اشد ہے ہیں حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ جب الی الی چیزیں ہم نے بنادیں تو تمہار ابعث کیا مشکل ہے آ کے بعث کے جو واقعات مجازا ق کے متعلق ہوں مے ان کی تفصیل ہے۔

## فَاذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِي ﴿ يَوْمُ

سوجب وہ بڑا ہنگامہ آ وے گا یعنی جس دن انسان اپنے کئے کو یا د کر ہے

يَتُنَ كُرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى ﴿ وَبُرِّرَىٰ تِ

کا ورد کھنے والول کے سامنے دوزخ کا ہرکی جاوے گی تو (اس روزیہ

الْجَحِيْمُ لِهِنْ يَرْى ۞ فَأَمَّا مَنْ طَعَى ﴿

عالت ہوگی کہ )جس مخص نے (حق سے ) سر کشی کی ہوگی اور (آخرت کا

وَاثْرُ الْحَيْوِةُ اللَّهُ نَيَا ﴿ فَانَّ الْجَحِيْمَ

منر ہوکر) دندی زندگی کو ترجع دی ہوگی سو دوزخ

هِيَ الْهَا وَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ

اس کا ٹھکا نا ہوگا اور جو فض ( و نیا میں ) اپنے رب کے سامنے کھڑا

رُبِّهُ وَنَهُ النَّفْسُ عَنِ الْهَوٰى فَ

ہونے ہے ڈرا ہوگاا ورنٹس کو (حرام ) خواہش ہے روکا ہوگا

لعنی اعتقاد کے ساتھ مل بھی صالح ہوگا

فَاِنَّ الْجُنَّةَ هِيَ الْمَاوِي ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ

سو جنت اس کا ٹھکانہ ہو گا یہ لوگ آپ سے قیامت کے

السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا ﴿ فِيْمُ أَنْتَ

متعلق پوچھتے ہیں اس کا وقوع کب ہوگا (سواس کے بیان کرنے

مِنْ ذِكْرَاهَا ﴿

ے آپ کا کیاتعلق

اور مل پر جنت میں جانام قوف نہیں میں مرف آیک وسیلہ اور ذریعہ ہے اور چونکہ کفارا نکار کے طریقہ پر قیامت کا وقت ہو چھا کرتے ہے آگاں کا جواب ہے۔
کفارا نکار کے طریقہ پر قیامت کا وقت ہے اور آپ کو اس کے وقت کا علم ہے نہیں سوآپ کو کر بیان کر علتے ہیں۔

#### یں واب یومریان رہے ہیں۔ الی رُبِّكِ مُنتَهِ هَا شِي إِنَّهَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُمُنَ

اس ( كى ملم كى تعيين ) كامدار مرف آپ كرب كى طرف ب (اور ) آپ تو صرف ( اخبار اجمالى سے ) ایسے فض كو ڈرانے والے بيں جواس سے ڈرتا

## يَخْشُهَا ﴿ كَانَّهُمْ يُوْمُ يُرُوْنُهَا لَمْ يَلْبُنُّوْآ

ہوجس روزیاس کودیکسیں محیو (ان کو)ایسامعلوم ہوگا کہ کو یا( و نیامیں )

#### الْاعْشِيَّةُ ٱوْضُحْهَا ﴿

مرف ایک دن کے آخری معدیل یاس کے اول معدیل رہے ہیں گینی اس وقت دنیا کی مدت دراز بہت کم معلوم ہوگی اور بول ہجھیں کے کہ عذاب بہت جلدی آگیا جس کی بید دخواست کرتے ہیں تو حاصل بہت کہ جلدی کیوں مچاتے ہو جب عذاب آئے گااس وقت تم اس کوجلدی ہی مجھو کے اور جس در کواب در سجھ رہے ہوید در معلوم نہ ہوگی اور والنز عنت اور والنز عنت میں جو کفار کی جان کا تختی سے اور مسلمانوں کی آسانی سے لکور والنظ معلوم ہوا ہے اس پریشبرنہ کیا جائے کہ بعض اوقات کفار کا نزع آسان اور مونین کا سخت دیکھا جاتا ہے تو اصل بہے کہ بیختی اور سہولت جسمانی اور فاہری ہوتی ہوار آسانی روحانی مراد ہے۔

تے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام کمتوم نابینا صحابی حاضر ہوئے اور کچھ ہو چھا یہ قطع کلام آپ کو نا گوار ہوا اور آپ نے ان کی طرف الثفات نہیں کیا اور بعض روایات میں بعضوں کے نام بھی آئے ہیں ابوجبل بن ہشام وعتب بن ربعیہ والی بن خلف وامیہ بن خلف وشیبہ اور نا گواری کی وجہ ہے آپ چین بحبیں ہوئے جب اس مجلس سے اٹھ کر آپ کھر جانے گئے تو آ ٹاروتی نمودار ہوئے اور بیر آ یات عبس و تو لی النے نازل ہوئیں اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آئے آپ بڑی خاطر کرتے۔

#### (٨٠) سُيُورَةُ عَبَسِنَ مُكِيِّنَهُ (٨٠)

سور و تبس مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں بیالیس آیتیں بیں اور ایک رکوٹ ہادر آخر تک سور توں میں ایک ایک رکوٹ ہے

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحٰلِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے تام سے جوبرے مبریان نہایت رحم والے میں

#### عَبُسُ وَتُولِيْ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى ﴿

یہاں تو غائبانہ کلام فرمایا جس ہے متعلم کی غایت حیاء اور کرم اور مخاطب کی غایت حیاء اور کرم اور مخاطب کی غایت مزت وکرامت معلوم ہوتی ہے کہ رودر رواس امرکی نبست نبیں فرمائی آئے خطاب فرمایا تا کہ اعراض کا شبہ نہ ہو

# وَمَا يُدُرِنِكَ لَعَكَ الْمَا يُزَكِّي ﴿ آوُيذٌ كُرُ

اورآ پوکيا خرتمي كرينا منا (آپ كي تعليم سے پورے طور پر) سنور جا تايا (كى

#### فَتَنْفَعَهُ الذِّكُرٰى أَ

غاص امر میں )نفیحت تبول کرتا سواس کونفیحت کرنا ( پکھونہ بکھ )فا کدہ بہنچا تا

مطلب بیکداس کی پوری اصلاح ہوتی یا پجھاصلاح ہوتی بہر حال نفع بی ہوتا اور شاید کا لفظ مبالغہ کے لئے ہے کداگر اس صحابی کی حالت کے سنور نے یا تھیے حت قبول کرنے کا گمان یا احتال بھی ہوتا تب بھی اس سے بہتو جہی نہ جا ہے تھی چہ جائیکہ نفع بھینی ہواور (نابینا) سے تعبیر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ دوا تدها ہونے کی وجہ سے قابل توجہ اور لائق رحم تھا

## اَمَّامُنِ السَّغَنَى ﴿ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿

توجس مخص (وین سے) بے بروائی کرتا ہے آ باس کی تو فکر میں پڑتے

## وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَزَّكُنَّ فِي وَ اَمَّا مَنْ

میں حالانکہ آپ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے اور جو خص آپ کے پاس

#### جَاءِكَ يُسْعَى ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴿ فَانْتَ

دین کے شوق می ) دور تاہوا آ تا ہاوروہ ( فداے ) ڈرتا ہے آ پاس

#### عَنْهُ تَلَهِّي ﴿

ے باتنائی کرتے ہیں

ان آیات بی آپ کی اجتهادی لفزش پرآپ کومطلع کیا گیا ہے مشا اس اجتهاد کا یہ تھا کہ یہ بات بینی طور پر ثابت ہے کہ مہتم بالثان کام مقدم ہوتا ہے آپ نے کفر کے علاج کوزیادہ مہتم بالثان سمجھا کونکہ کفر تخت مرض ہوتا ہے آپ نے کفر کے علاج کو بہینہ ہواور دوسرے کوزکام تو بہینہ والے کا علاج مقدم ہوگا اور اللہ تعالی کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ تخت مرض کا علاج اس وقت مقدم ہے جبکہ مریض علاج کا مخالف نہ ہو ورنہ جو مریض طالب علاج ہوا کر چہاس کو خفیف مرض ہووہ اس مریض ہے مقدم ہوگا جو علاج ہی نہ جا ہم چہا۔ الٹاعلاج کا مخالف ہوگوہ وہ خت مرض بھی جتلا ہو

## كُلْ إِنْهَا تَذْكِرُةً ﴿ فَهَنْ شَاءَ ذَكُرُهُ ﴿

آپ(آ کنده) برگزایبان کیجئ قرآن (محض ایک) نعیحت کی چزے جس کا جی جاس کو قبول کرلے

اور جو تبول ندکر نے دہ خود جانے آپ کا کوئی منر تبیں آپ کے ذمہ مرف ہنچانا ہے چرآپ اس قدر اہتمام کیوں فرماتے ہیں آگے قرآن کے اوصاف ذکور ہیں۔

#### فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةٍ ﴿

وو (قرآن لوح محفوظ کے )ایسے محفول میں (مبت) ہے جو (عنداللہ) مرم میں

يعنى پينديد واور مقبول ہيں

#### مرفوعةٍ

د فع المكان بي

تعنی بلند جگ میں ہیں کو نکہ لوح محفوظ عرش کے نیچے ہے کذافی الدرائمنٹور۔

مُّطَهَّرَةِ ﴿

مقدس ہیں

#### شیاطین خبیشک و ہاں تک رسائی نہیں۔

# بِأَيْدِيْ سُفَرَةٍ ﴿ كِرَامِم بَرُرَةٍ ﴿

جوابے کھے والوں (مینی فرشتوں) کے ہاتھوں میں (رہے) ہیں کہ وہم (اور) نیک ہیں ۔

یہ سب صفات اس کے منجا نب اللہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور ان فرشتوں کو کا تب اس لئے کہا کہ وہ لوح محفوظ ہے بھکم النی نقل کرنے والے ہیں حاصل یہ ہوا کہ قرآن منجا نب اللہ تھیجت کے لئے ہے آپ نفیجت کرکے اپنے فرض ہے اوا ہو جاویں مجے خواہ کوئی ایمان لائے یانہ لائے ہیں اس می مرورت نہیں یہاں تک تھیجت کرنے کے اس کا منہ ورت نہیں یہاں تک تھیجت کرنے کے آپ آ داب ندکور ہوئے آگے ہے۔ تبول ندکر نے پر کفار کی فرمت ہے۔

## قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱكْفَرُهُ ٥

آدى پر (جواليے ذکر - عد کره حاصل نے کرے ) ماروه ماشکر ہے

جسے ابوجہل وغیرہ جن کوآپ سمجماتے تے اور وہبیں سمجے۔

#### مِنُ أَيِّ شَيْءٍ خُلَقَهُ ﴿ مِنْ نَطْفُةٍ ﴿

(وود کِمَانِیس که )انفدتعالی نے اس کیسی (حقیر) چیز سے پیدا کیا (آ کے جواب

#### خَلَقَهُ فَقَدُرُهُ ﴿ ثُمُّ السَّبِيلُ يَسَّرُهُ ﴿

یے کہ) نطفے (پیداکیا آ میس کی کیفیت فرکورہے) اس کی صورت بنائی مجر اس (کے اعضاء) کو انداز سے بنایا مجراس کو ( نکلنے کا) راستہ آسان کر دیا

چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے تنگ موقع سے اجھے خاصے تومند بچہ کا لکلنا ماف دلیل ہے اللہ تعالی کے قادرادرعبد کے مقدور ہونے کی۔

#### ثُمِّ أَمَاتُكُ فَأَقْبُرُهُ ﴿

پر (بعد عرضم ہونے کے )اس کوموت دی پھراس کوقبر عل لے میا

خواواول بی سے فاک میں رکھ یا جائے یا مجھانوں کے بعد فاک میں لی جائے۔

#### ثُمِّ إِذَا شَاءً أَنْشُرُهُ ﴿

مرجب الله على كاس كودوباره زنده كردك

مطلب ید که بیسب تعرفات دلیل بین انسان کدافل قدرت البیهونی کی اور بهت ی فعتین دی بین بعضی حسی اور بعضی معنوی جس کامفتضی قماو جوب اطاعت دایمان ـ

## كُلُا لَبَّايَقُضِ مَا آمُرَهُ ﴿ فَلْيَنْظُرِ

برگز (همر) نبیں ادا کیا (اور) اس کو جو تھم کیا تھا اس کو بجانہیں

التكويراء مُسْتَنْشِرَةً ﴿ وَوَجُوْهُ يَوْمَيِنٍ عَلَيْهَ بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے روشن (اور مسرت سے ) خندال شادان عَبُرَةً ﴾ تَرْهَ قُهَا قَتَرَةً ﴿ أُولَٰ إِكَ هُمُ بول مے اور بہت سے چبروں پراس روز ( کفر کی وجہ سے ) فلمت ہوگی (اورا<sup>س</sup> الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ ظلمت كے ساتھ )ان بر (غم كى) كدورت جيمائى بوكى يبى لوگ كافر فاجر بي كافر عضاد عقائد كي طرف اشاره بادرفاج سيفسادا عمال كي طرف. سورة التكوير مكية و ايها تسع و عشرون كذافي البيضاوي ر بط : ای میں بھی گذشتہ اور آئندہ سورتوں کی طرح واقعات قیامت کا بیان کرنامقصود ہے اوراس کی تقویت کے لئے آخر میں قرآن کی حقانیت ندکور ہے کہ قیامت کے لئے اس برعمل کر کے مستعد ہو جاكس بسم الله الرحمن الرحيم الشمس تا رب العلمين (٨١) سُوُرَةُ التِّكُوٰيُرِطُكُنَتُمُ (٤) سورؤ تكوير كمه من نازل موكى اوراس من انتيس آيتي مي بسُــمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ مِ شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرات مبريان نهايت رحم والے بيل إِذَا الشَّبْسُ كُوِّرَتُ ﴿ وَإِذَا النَّاجُوُمُ جب آ فآب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے نوٹ نوٹ انْكُدُرُتُ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرُتُ ﴿ کر گر پڑیں کے اور جب پہاڑ چلائے جاویں کے اور جب وإذا العشارع ظلت ﴿ وس مہینے کی کا بھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گ بیانے کے قریب او منی بہت عزیز ہوتی ہے بیچے کی توقع سے اور دور ھ وإذا الوُحُوشُ حُتِيرَتُ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ

ب دمشی جانور( مارے محبراہٹ کے )سب جمع ہوجاویں مےاور جہ

الإنسانُ إلى طَعَامِةٍ ﴿ أَنَّا صَيَبْنَا لایا سو انسان کو جاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے لُبِياءَ صَيَّاهُ ثُمُّ شَقَقُنَا الْأَرْضُ شَقًا لِمُ کہ ہم نے عجیب طور پر پائی برسایا پھر عجیب طور پر زمین کو بھاڑا فَٱنْكِتُنَافِيْهَا حَبًّا ﴿ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ﴿ مجر ہم نے اس میں غلہ اور اگور اور ترکاری اور زجون وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخُلًا فَيُخَلَّا فَيَخُلُا فَيَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَيًا فَيَ اور مجور اور منجان بافح اور موے اور حارا پیدا کیا (لینی بعضی چزیں وَّفَاكِهُهُ وَأَبَّالُهُ مِّتَاعًالُكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ الْ تہارے اور (بعضی چزیں) تمہارے مواثی کے فائدے کے لئے اور پیسب بھی نعت اور دلیل قدرت ہیں اوراس مجموعہ میں ہر ہر جز و ایمان اورشکر کے واجب ہونے کو مقتضی ہے یہاں تک نصیحت قبول کرنے یر خدمت تھی آ مے اُس کی سزااور نفیحت قبول کرنے کا تواب ندکور ہے۔ فَإِذَا كِآءَتِ الصَّاخَّةُ أَي (اب تویناشکری اور کفرکرتے ہیں) مجرجس وقت کانوں کا بہر و کردیے والا شور بر پاہوگا اس وقت ساری ناشکری کامز و معلوم موجائے گا آ کے اس دن کا بیان ہے۔ يَوْمُ يَفِرُّ الْهُزُءُ مِنْ أَخِيْهِ ﴿ وَأُمِّهُ بس روزاییا آ دی (جس کااو پر بیان ہوا )اینے **بمائی** سے ادرا بنی مال سے اورا پنے ٳؘؠؽۄ۞ؘۅؘڞٳڿؠڗ؋ۅؘؠڹؽۄ۞ؚڸػؙڷ باپ سادرائی بیوی سادرائی اولادے بعاص کا ( یعن کوئی سی کی مدردی نه امْرِيُّ مِّنْهُمْ يُوْمَيِنٍ شَأْنٌ يُّغُنِيْهِ حُ ۇجُۇگ<sub>ا</sub> يُومَيِنٍ مُسْفِرَةٌ ﴿ضَاحِكَةٌ ہونے دےگا(یا کفارکا حال ہوا آ مے مجموعہ مونین دکفار کی تفصیل ہے کہ)

#### <u> سَجِّرت هُولا</u> سُجِّرت ﴿

دریا بحز کائے جاویں کے

یے چودا تعات تو بخداولی کے وقت ہوں گے جب کددنیا آبادہوگا اور
اس بخد سے یہ تغیرات و تبدلات ہوں گے اوراس وقت اونٹنیاں وغیرو بھی
اپنیا پی حالت پرہوں گی جن میں بعضی وضع حمل کے قریب ہوں گی جو کہ
عرب کے نزدیک اعزاموال ہیں مگراس وقت بل چل میں کسی کو کہیں کا
ہوش ندر ہے گا اور وحوش بھی مارے مجبرا مث کے سب گڈ ٹم ہوجا کیں گے
اور دریاوک میں اول طغیانی پیا ہوگی اور زمین میں شقوق واقع ہوجا کیں
گے جس سے سب شیریں اور شور دریا ایک ہوجا ویں مے جس کا ذکر آئندہ
سورت میں وا ذاالب حار فحرت میں فرمایا ہے پھر شدت حرارت سے
سورت میں وا ذاالب حار فحرت میں فرمایا ہے پھر شدت حرارت سے
سورت میں وا ذاالب حار فحرت میں فرمایا ہے پھر شدت حرارت سے
سورت میں وا ذاالب حار فحو ت میں فرمایا ہے پھر شدت حرارت سے
سورت میں وا ذاالب حار فحو ت میں فرمایا ہو جا و ہو جا و سے پھر ہوا

#### وَإِذَا النَّفُونُ شُرُوِّجُتُ ﴾

اور جب ایک ایک تم کے لوگ اکٹھے کئے جاویں مے

کافرالگ مسلمان الگ مجران میں ایک ایک طریقہ کے الگ الگ ہو جاویں گے ایک الگ ہو جاویں گے یہ می چھوا تعات ہیں جا

# وَإِذَا الْهُوْءُ دُمُّ سُيِلَتُ ﴿ إِلَى ذُنْكِ

اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑی سے بوجھا جائے گا کہ وہ کس مناہ

فُتِلَتُ

برنت کامی می

مقعوداس ہو جھنے سے زندہ در کور کرنے والے ظالموں کا اظہار جرم ہے

#### وَإِذَا الصَّحْفُ نُتِرَتُ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ

اور جب نامدا ممال کھولے جاویں گے (تا کہ سب اپنے اپ عمل و کھے لیں ) اور جب آسان کھل جاوے گا (اوراس کے کھلنے ہے آسان کی او پر کی چیزیں

كُثِطَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴿ كُثِطُتُ الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ ﴿

نظر آنے لگیں مے )اور جب دوزخ (اورزیادہ) د بکائی جادے گی اور جب جنت نز دیک کردی جائے گی تو (اس وقت ) ہم خص ان اعمال کو جان لے گا جو

## وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ

كرآياب(اورجباياواقعم اكله بون والاب) توم مما تا بول

#### مَّا ٱخْضَرَتُ ﴿ فَكُلَّ ٱقْسِمُ بِالْخُنْسِ ﴿ وَالْخُنْسِ ﴿ وَالْخُنْسِ ﴿ وَالْخُنْسِ ﴿ وَالْخُنْسِ

ان ستاروں کی جو (سید ھے چلتے چلتے ) چیچے کو ہنے لگتے ہیں (اور پھر چیچے ہی

#### الْجُوارِ الْكُنْسِ اللَّهِ

کو) چلتے رہے ہیں (اوراپے مطالع میں) جا پہنچتے ہیں

ایباامر پانج سیاروں کو پیش آتا ہے کہ بھی سید سے چلتے ہیں بھی ہیجھے کو چلتے ہیں اور ان کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں(۱)زطل(۲)مشتری (۳)عطارو(۲)مریخ (۵)زہرہ

#### وَالْيُلِ إِذَاعَنْعُسَ فَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَكُّسُ فَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَكُّسُ فَ

اورسم برات کی جب وہ جانے معلے اورسم معنی کی جب وہ آنے لگے

اوریتمیں مقصود مقام کے نہایت مناسب ہیں چنانچے ستاروں کاسید ما چانا اور اور انہاں اور اور انہاں اور اور انہاں اور اور انہاں اور عالم ملکوت میں جا جینے کے اور رات کا گزرنا اور منح کا آنا مشاب ہے قرآن کے سبب سے ظلمت کفر رفع ہوجانے اور نور مدایت ظاہر ہونے کے فلا صدید کہ میں قیامت کی حقیقت ہلاتا ہوں اور مانے والوں کواس پرآماد و کرتا ہوں اور یہ دونوں با تیں قرآن کی تعمد بی اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں کہ اس میں قیامت کا اثبات اور نجات کا طریقة ندکور ہے۔

# ٳڹۜٞڬڶؘڡٞۏڷڒڛٛۏڸٟػڔؽڝٟ<u>۞۬ۮؚؽؗٷۜۊ</u>ۜۊٟ

(آ مے جواب مے ہے) کہ یقر آن (اللہ کا) کلام ہے ایک معزز فرشتہ (لیعنی جبرئل علیہ السلام) کالایا ہوا) جو توت والا ہے (اور) مالک عرش کے نزدیک

# عِنْدَ ذِى الْعُرْشِ مُكِيْنٍ خُمْطًاعِ ثُمَّ

ذی رتبہ ہے (اور) وہاں (لینی آسانوں میں) اس کا کہنا مانا جاتا ہے

لیمی فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں جیسا کہ حدیث معراج ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہان کے کہنے سے فرشتوں نے بھی آسان کے دروازے کھول دیے

#### أمِيْنٍ ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ

لانتدار بي (كدى كوميم مينوديتي بنوريتهاريساتهدينواك (موسلم)

جن کا حال تم کو بخو بی معلوم ہے

ؘؠؚؠؙڿؙٷٛڹٟ۞

مجنون نبيل ميں

جیبا ک<sup>منکرین نبوت کہتے تھے</sup>

## وَلَقُدُ رَاكُ بِالْأُفْقِ الْبُينِينِ

انہوں نے اس فرشتے کو (اصلی صورت میں آسان کے )صاف کنارہ پردیکھا بھی ہے

صاف کنارہ سے مراد بلند کنارہ ہے کہ صاف نظر آتا ہے

#### وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿

اوریہ پیفیر خفی (ہلائی ہوئی وی کی) ہاتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں جسیا کا ہنوں کی عادت تھی کے رقم لے کرکوئی بات ہلاتے تھاس سے نفی کہانت اور نفی اجر کی بھی ہوگئ

## وَمَاهُو بِقُولِ شَيْطُنِ رَّجِيْمٍ فَ

اور یقر آن سیطان مردود کی کمی ہوئی بات نبیں ہے

اس سے نفی کہانت کی اور تاکید ہوگئی حاصل سے کہ نہ آپ مجنون ہیں نہ
کا بمن نہ صاحب غرض اور وحی لانے والے کو پہچائے بھی ہیں اور وحی
لانے والا ایسا ایسا ہے ہیں لامحالہ سے اللّٰہ کا کلام اور آپ اللّٰہ کے رسول ہیں
اور بہتمیں مطلوب مقام کے نہایت مناسب ہیں جنانچہ ستاروں کا سیدھا
چلنا اور لوٹنا اور جھپ جاتا مشابہ ہے فرشتہ کے آنے اور واپس جانے اور
عالم ملکوت ہیں جا چھپنے اور رات کا گزر نا اور مبح کا آنامشا ہے قرآن کے
عالم ملکوت ہیں جا چھپنے اور رات کا گزر نا اور مبح کا آنامشا ہے قرآن کے
حب ظلبت کفر کے رفع ہوجانے اور نور ہدایت کے ظاہر ہوجانے کے۔

#### فَايْنَ تَنْ هَبُوْنَ شَ

(جب به بات ابت ب) توتم لوگ (ال بارے میں ) كدهركو مطلح جارے مو

كەنبوت كے منكر ہور ہے ہو.

#### اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعُلَمِينَ ﴾ لِبَنْ شَآءَ

بس بیتو (بالعوم دنیا جبان والول کے لئے ایک برانفیحت نامہ ہے ۔ دیمہ و میں و میرو میں دیمہ طرح کے ایک برانفیحت نامہ ہے

مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمُ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ

(اور باکفوم) ایسے مخص کے لئے جوتم میں سے سیدها چلنا جاہے

#### الْآنُ يَشَاءُ اللَّهُ مُ بُ الْعَلَمِينَ ﴿

ادرتم بدون فدائے رب العالمین کے جائے چھ نہیں جاہ کتے اسے کھی نہیں جاہ کتے ہوئے بعض کے لئے نصیحت نامہ ہونے میں شبہ نہ کیا جائے کیونکہ قرآن فی نفسہ تو نصیحت ہے لیکن اس کی تا شیر مشیت پر موقوف ہے جو بعض لوگوں کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے کسی تکمت ہے متعلق نہیں ہوتی ۔

سورة الانفطار مكية و ايها تسعة عشر كذافي البيضاوي ربط اس سورت مين بهي اور پچيلي سورتوں كي طرح قيامت اور جزا وسزا كابيان ہے اور درميان مين غفلت پر دهمكي ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم. اذاالسماء انفطرت تا يومنذ لله

(٨٢) سَيُورَةُ الْإِنْفِظَالِ عَكِينَةً الْمُراهِدِينَةً (٨٢)

سور وَ انفطار مکه مِن تازل مِونَی اوراس مِ<u>ن انیس آیتی مِن</u>

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ ٥٠

شروع كرتابون الله كام عجوبات مهربان نهايت رحم والعي

#### إذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ نَّ وَإِذَا الْكُواكِبُ

جب آسان محمد جاوے گااور جب ستارے (ٹوٹ کر) جمز پڑیں سے اور

انْتَثَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴿

جب سب دریا (شور اور شری) به برس مے

#### وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْتِرَتْ حَعِلْمُتْ نَفْسٌ مَّا قُدَّمَتْ

اور جب قبریں اکھاڑ دی جاویں گی (یعنی ان میں کے مردے نکل کھڑ ہے: وں

وَاخْرَتُ فِي إِنَّهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرُكَ بِرُبِّكَ

م اسوقت ) برخص اپنے اسکے اور پچھلے اعمال کو جان کے گا سانسان تجھ وکس

الْكُرِيْمِ فَ الَّذِي خُلَقَكَ فَسُولَكَ

چزنے تیرےا ہے دب کریم کے ساتھ بھول میں ذال رکھا ہے جس نے جھوکو

فَعُكَالُكُ فَ

(انسان) بنایا پھر تیرے اعضا مکودرست کیا پھر تجھ کو (مناسب) اعتدال بر بنایا

اس لئے آئے خواب غفلت پر تقریع ہے۔ لعني اعضاومين تناسب ركما

#### فِي أَيّ صُوْرَةٍ مَّاشًاءً رُكَّبَكُ ٥

(اور)جسمورت من جابا تحدكوتر كيب ديديا

يعني بيدا كرنا اور انسان بنانا اور اعضاء مين اعتدال ركمنا توسب انسانوں میں مشترک ہے اس کے بعد پھر ہرا یک کی صورت الگ الگ طور یر بنائی اور ماغو کے سے پہلے انجام کا ذکر ہے اور اس کے بعد ابتدا مکا ذکر ا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ غفلت سے رو کنے والی دوحالتیں موجود میں پھر بھی غفلت ہے بازنبیں آتااور کریم کی مغت اس لئے بڑھائی کہاں كاكريم موناس كومعتفى بكراس كى المرف زياد وتوجدك جائ\_

## ) ثُكُذِبُونَ بِالدِّيْنِ ﴿ وَإِنَّ

(ادران امور کا معتمنایہ ہے کہ تم کو) ہر گز (مغرور )نبیں (ہونا جا ہے مگر تم بازنیس آتے) بلکہ تم (اس وجہ ے دحوکہ میں پڑ گئے ہوکہ

تم)جزاوسزا (عل) كوجمثلات مو

مالانکہ جزادمزا کا یادکرناغ فلت سے مانع تعامرتمبارا یے مثلا ناخالی نہ جادیگا۔

## كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعُلُونَ صَا تَفْعُلُونَ ﴿

اورتم پر (تمہارےسب الحال) یا در کھنے والے معزز لکھنے والے مقررين جوتمهار بسافعال كوجائع بي

اور الكيمة بي پس قيامت من بيسب اعمال بيش بول مح جس من تبهارا حمثلانا بمی داخل ہاورسب برمناسب سزا ملے گی اوراس آیة سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کفر شتے دل کی ہاتوں کو بھی جانتے ہیں کونکہ بظاہر ماتفعلون اس کو بھی عام ہے مرایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض نیک کام جودل ہے ہوتے ہیں کراما کاتبین ہے مختل رہے ہیں تن تعالیٰ بی کواس کاعلم ہے جنانح مس حمین کے حواثی میں مرقاۃ کے حوالے سے مفرت عائشہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو اعمال لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سنتے ستر درجہ فضیلت میں زیادہ ہے مگر اس سے بیانہ سمجما صادے کے فرشتوں کو دل کے افعال کی مطلقاً خبرہیں ہوتی کیونکہ احادیث میں تمرح بك نيك كام كاراده براواب كلعاجاتا بابينعيل باتى رى ك

اوران واتعات کا مقتفنا یہ تھا کہ انسان خواب غفلت ہے بیدار ہوتا 📗 سستم کے کاموں کی ان کواطلاع ہوتی ہے اور سسم کے کاموں کی نبیس ہوتی سویہ بات میری نظر ہے نہیں گزری اور بیسب تقریراس مدیث کے مجھے مونے کی صورت پر ہے در نہ اسٹناء کی ضرورت نہیں ہے۔

## إِنَّ الْأَبْرَارُلُفِي نَعِيْمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارُ

نیک اوگ بیشک آسائش میں ہوں سے اور بدکار ( یعنی کافر ) لوگ بیشک

لَفِي جَحِيْمٍ ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمُ الرِّيْنِ ﴿

دوزخ میں ہوں کے روز جزا (وسزا) کواس میں دافل ہوں کے اور (پھر

واظل بوكر)اس سے باہر نہوں مے (بلك اس مس ظود بوكا) اور آ بوكيا

مَا يَوْمُ الرِّيْنِ فَي ثُمَّ مَا ٱذْ رَبِكَ مَا

م کوخرے کہ دوروز جزاکیا ہے (اورہم) مجر (مکرر کہتے ہیں کہ) آپ کو

يؤمر الرين ﴿

کھ خبرے کہ وہ روز جزا کیساہے

بار بارسوال کرنے سے مقصوداس دن کی ہیبت اور ہول کو ظاہر کرنا ہے۔

ووایبادن ہے جس میں سی مخص کا کسی مخص کے نفع کے لئے پھربس نہ ملے گا

ۉٵڵؙۯؘڡؙۯؽۏڡٙؠۣڹۣڗؿڡ<u>؈</u>

اورتمام ترحکومت اس روز الله بی کی ہوگی

سورة التطفيف محلف فيها وايها ست و ثلغون كذافي البيضاوى والاقرب كون بعضها مكية و بعضها ملنية ربط: اس میں ہمی اگلی بچھلی سورتوں کی طرح اعمال کی جزا وسزا کا بیان ہےاور چونکہ بےمقام عدل کے بیان کا ہےاس مناسبت سے بعض ان ا ممال پر جو کہ حقوق العباد ہے تعلق رکھتے ہیں ادرعدل کے خلاف ہیں جیسے ناپتول میں کی کرنااس برخصوصیت کے ساتھ وعید مذکور ہے۔ كُلُآ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّيْنٍ ٥

برگز (ایبا) نبیس ہوگا بدکار (یعنی کافر) لوگوں کا نامہ مل تحیین میں رہے کا

بلکہ جزا وسزا منرور ہوگی اور جن اعمال پر جزا وسزا ہوگی وہ بھی سب
منضبط اور محفوظ ہیں آ کے اس مجموعہ کا بیان ہے۔ وہ ایک مقام ہے ساتویں
زمین میں جہاں کفار کی روصیں رہتی ہیں اور کفار کے نامہ اعمال کا اس مقام
پرر ہنا بھی مجاہد وعبد اللہ بن عمر سے درمنٹور میں نقل کیا ہے۔

وُمُّ آدُرلك مَا سِجِينٌ ﴿ كِتُبُ مُرْقُوْمٌ ﴿

اورآ مے تہویل کے لئے سوال ہے کہ ) آپ کو پھی معلوم ہے کہ تحیین میں رکھا ہوا نامدا ممال کیا چیز ہے ووا یک نشان کیا ہوا دفتر ہے

نشان سے مرادم ہر ہے جیسا کہ درمنٹور میں کعب احبار سے مروی ہے۔ پس مقصود یہ ہوگا کہ اس میں تغیر و تبدل کا پچھا حمال نہیں حاصل یہ کہ سب اعمال محفوظ و منضبط ہیں جس سے جزاوسزا کا انصاف کے ساتھ ہونا ٹابت ہوا آ مے ان اعمال کی جزا کا بیان ہے۔

وَيْلُ يُوْمَيِنِ لِلْمُكُذِّبِيْنَ أَلَا الَّذِينَ

اس روز ( یعنی قیامت کے روز ) حجمثلانے والوں کی بردی خرابی ہوگی جوروز

يُكُذِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الرِّيْنِ ﴿ وَمَا

جزا كو حمثلات بين اور اس (روز جزا) كوتو و بى مخف حمثلاتا ب جو صد

يُكَذِّبُ بِهَ الْأَكْلُ مُعْتَدِاً ثِيْمِ فَ

(عبودیت) سے مرزنے والا ہو (اور) مجرم ہو (اور) جب

إِذَا تُتُلَى عَكَيْهِ الْمِتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ

اس كے سامنے مارى آيتى پر حى جاوي تو يوں كبدد عابوك بسند باتم

الْأَوَّلِينَ أَ

میں اگلوں سے منقول چلی آتی میں

مقصودیہ بتلانا ہے کہ جو تفی تیامت کامکر ہے وہ بندگی سے گزرنے والا اور مجرم اور قرآن کو جمثلانے والا ہے آئے قیامت کی تکذیب پر دھم کی ہے۔

كُلَّا بُلْ سَنَرَانَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ مَّا كَانُوْا

مرکز ایسانبیں بلکہ (املی وجدان کی تحذیب کی یہ ہے کہ )ان کے دلوں پران کے

بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين تا ماكانوا يفعلون

(٨٢) سَيُوزَةُ الْمُطَلِّقِينِ صَاكِيَّةً الْمُطَلِّقِينِ (٨٢)

سورة مطلقين مكه من نازل موئي اوراس من چيتيس آيتي جي

يسورالله الرّحلن الرّحيه و

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبر اميريان نہايت رحم والے بي

وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا الْمُتَالُوا عَلَى

بوی خرابی ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کی کہ

التَّاسِ يُسْتُوفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمُ اَوْ

جب لوگوں سے (اپنا حق) ناپ کر لیں تو ہورا لیس

وَزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿

اور جب ان کوناپ کریا تول کردین تو مکنا کردین

لوگوں ہے اپنا حق پور الیما اگر چہ برانہیں گر یبال اس کے بیان
کرنے سے خوداس کی خدمت کر نامقعود نہیں بلکہ کم دینا گر چہ ٹی فدمت تاکید
کے ساتھ بیان کر تامقعود ہے مطلب یہ ہے کہ کم دینا اگر چہ ٹی نفسہ برا ہے
لیکن اس کے ساتھ اگر دسروں کو ذرا بھی رعایت نہ کی جائے تو یہ بہت
زیادہ خدموم ہے بخلاف اس مخص کے جودوسروں کے ساتھ رعایت بھی کرتا
ہے کہ اس میں اگر ایک عیب ہے تو ایک ہنر بھی ہے اس لئے پہلے مخص کا عیب بہت خت ہے آگے تاب تول میں کی کرنے والوں کو دھمکی دیے ہیں
عیب بہت خت ہے آگے تاب تول میں کی کرنے والوں کو دھمکی دیے ہیں

ٱلاَيْظَنُ أُولَلِكَ أَنْهُمْ مَنْعُوْتُونَ ﴿ لِيَوْمِ

(آ مے مطفقین کوتهدید ہے که) کیاان لوگوں کواس کا یقین نبیس ہے کہ وہ

عَظِيْمٍ ﴿ يُوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ

ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے افعائے جاویں مے جس دن تمام رب

الْعُلَمِينَ 🕁

العالمين كے مامنے كمڑے ہوں كے

لینی اس روز سے ڈرنا جاہئے اور کم دینے سے تو بہ کرنا جاہئے اس بعث وجزا کوئ کر جومومن تنے وہ ڈر گئے اور جو کا فر تنے وہ انکار کرنے لگے اس لئے آھے انکار پر دوفر ما کر فریقین کی جزا کی تفصیل بیان فرماتے ہیں پس ارشاد ہے کہ جیسا کفارلوگ جزاومزا کے منکر ہیں (آگے ترجمہ)

يكسِبُون ۞كُلْآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَيِنٍ

اعال (بد) کازنگ بین کیا ہے ہرگزایانہیں یادگ اس روز (ایک تو) اپنے

لْكَخْجُوْبُوْنَ أَنْ قُرُانَّهُمْ لَصَالُوا

رب( کادیدارد کیمنے)۔دوک دئے جادیں مے مجر( صرف ای پراکتفانہو

الْجَحِيْمِ ﴿ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ

كا)يدوزخ من داخل موسل مر (ان س) كهاجاد كاكديم بي بجس كوتم

بِهِ تُكُذِّ بُوْنَ ۞ كُلَّا

حبنلایا کرتے تھے(یہ جومونین کے اجروثواب کے منکر میں) ہر کز ایسانہیں

جیا کہ بیلوگ قیامت کوغلط مجھ رہے ہیں بلکہ دہ ضرور داقع ہوگی اور کسی کو بیشنہ ہوکہ بیلاگ کے پاس کوئی دیا ہوگی ہوگی اور کسی کوئی دیل ہوگی جس سے بیاستدلال کرتے ہوں مے ہرگز نہیں۔

جسے حق بات تبول کرنے کی استعداد خراب ہوگئی پس محض عناد کی وجہ ہے انکار کرنے گئے آھے پھراس انکار پر دھمکی ہے۔

بلکہ ان کا اجر وٹواب ضرور ہونے والا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ (آ مے ترجمہ دیکھو)۔

اِنَّ كِتْبُ الْأَبْرَادِ لَفِيْ عِلِيِّيْنَ ﴿

نیک لوگوں کا نامہ عمل علیمین میں رہے گا

یه ایک مقام ساتوی آسان میں ارواح مونین کا متعقر ہے کذافی تغییرا بن کثیرعن کعب۔

وَمُآ اَدُرْ لِكُ مَا عِلْيُونَ ﴿ كِتُبُ مُرْقَوُمٌ ﴿ فَا عِلْيُونَ مُ كِتَبُ مُرْقَوُمٌ ﴿

اور (آ م محتم ك لئرسوال بك) آب كو بحد معلوم ب كمليين على ركها موا

يَّشُهُلُونُ الْمُقَرِّبُونُ شَ

امر مل کیا چزے وہ ایک شان کیا ہواد خرے جس کو مقرب فرشے (شوق ہے) دیمے ہیں اور یہ مومن کے لئے بردی عزت کی بات ہو وح المعانی میں حضرت کعب سے روایت ہے کہ جب ملائکہ مومن کی روح کو قبض کر کے لئے جاتے ہیں تو ہر آسان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتو ہوتے جاتے ہیں کیمان تو ہی آسان پر پہنچ کر اس روح کور کھ دیتے ہیں پھر فرشتے میں کہ ماتو ہی آسان پر پہنچ کر اس روح کور کھ دیتے ہیں پھر فرشتے میں کہ ہم اس کا نامہ اعمال و کھنا جا ہے ہیں جو ان کو کھول کر

وكھلا ياجا تا ہے اور آ محان كى جزار آخرت كابيان ہے۔

# إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ ﴿ عَلَى

(آ کے ان کی جزائے آخرت کا بیان ہے کہ) نیک لوگ بڑی

# الْارَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي

آ سائش میں ہوں مے مسریوں پر (بینے بہشت کے عائبات)

## وُجُوْهِ هِمْ نَضْرَةً النَّعِيْمِ ﴿ يُسْقُونَ

د مکھتے ہوں گے اے مخاطب تو ان کے چبروں میں آسائش کی بشاشت

#### مِنْ رِّحِيْقِ مَّخْتُوْمِ ﴿ خِتْلُهُ مِسْكُ الْ

بچانے گا(اور)ان کے پینے کے لئے شراب خالص سر بمبرجس پرماتک کی

#### وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتُنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ٥

مبر ہوگی لے گی اور حص کرنے والوں کو الیی چزکی حص کرنا جاہے

کرص کے لائق یہ ہے خواہ صرف شراب مراد لی جائے خواہ کل نعماء جنت بعنی لائق تحصیل یہ نعمتیں ہیں نہ کہ نعماء دنیا اور ان کی تحصیل کا طریقہ نیک اعمال ہیں پس اس میں کوشش کرنا جا ہے۔

#### وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِينُونَ

اوراس (شراب) کی آمیزش شنیم (کے پانی) کی ہوگی

قاعدہ ہے کہ شراب میں پانی ملا کر پیتے ہیں تو اس شراب کی آ میزش کے لئے تنیم کا پانی ہوگا آ مے تنیم کی شرح ہے

## عَيْنًا يَشَرُبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٥

یعن ایک ایبا چشمہ جس ہے مقرب بندے پیس مے

الیمین کواس کا پانی دوسری شراب میں طاکر طے گا ( کذانی الدر )اور بیم ہر الیمین کواس کا پانی دوسری شراب میں طاکر طے گا ( کذانی الدر )اور بیم ہر الگنا اکرام و تعظیم کی علامت ہے ورنہ وہاں حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں اور مشک کی مہر کا بیمطلب ہے کہ جس طرح قاعدہ ہے کہ لا کھو فیمرہ لگا کر اس پر مہر کیا کر تے ہیں وہاں شراب کے برتن کے منہ پر مشک لگا کراس پر مہرکردی جاوے کی یہاں تک فریقین کی جزاو آخرت کا الگ الگ بیان تھا آگے دونوں کا مجموعی حال و نیاو آخرت کا فدکور ہے۔

## هَلْ تُوِّبُ الْكُفَّارُمَا كَانُوْ ايَفْعَلُونَ ٥

د کھے رہے ہوں گی واقعی کا فرول کو ان کے کئے کا خوب بدلہ سے کا

سورة الانشقاق مكية وايها خمس و عشرون ربط: اس من بمى سورت سابقدكي طرح بزاوسزاكي تفصيل ب اذاالسماء انشقت تا غير معنون

(٨٢) سُورَوُ الْإِنشِقَا وَصَالِيَتُهُ (٨٢)

سورة انشكاق مكه مين نازل بوئي اوراس مي پچيس آيتي مي

بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرے مبریان نہایت رحم والے یں

إِذَا السَّهَاءُ انْشَقَّتُ لَّ

جب ( الخد ثاني كونت ) آسان بهد جاوكا

تاكداس من سے ايك بادل كا اور فرشتوں كا نزول ہوجس كا ذكر انيسويں پاره آية يوم تشقق السمآء بالغمام من آيا ہے۔

#### وَأَذِنْتُ لِرُبِّهَا

تاكداس بس سے فلام اور للا نكدكانز ول بو) اورائے رب كا حكم من كے كا يہاں حكم سے حكم في حكم مراد ہے يعنى اس كوجو بھنے كا حكم بوگا تو دواس كو مان سے كاسنے سے مراد حكم مانتا ہے

وَحُقَّتُ ﴿

اوروه (آسان)ای لائق ہے

کہ جس امر کی مشیت اس کے متعلق ہواس کا وقوع ضرور ہو جائے

وَإِذَا الْأُرْضُ مُدَّتُ خُ

اور جب ز من من من کر بر حادی جائے گ

جس طرح چمڑا یا ربڑ کھینچا جاتا ہے بس اس وقت کی مقدار ہے اس وقت مقدارزیاد ہ ہوجاوے گی تا کہ سب اولین وآخرین اس میں ساجاویں جیسا در منثور میں بسند جید حاکم کی روایت سے مرفو عاوار د ہے۔

وَٱلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَ أَذِنَتُ

اوروہ زمین اپنے اندر کی چیز وں کو ( یعنی مردوں کو باہر )اگل دے گی اور خالی

## إِنَّ الَّذِيْنَ ٱجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ

(آ مے مجمور فریقین کا مجمور مال دنیاد آخرت ندکور بیعنی) جولوگ مجرم تنے (یعنی کافر) دوایمان والوں ہے (دنیا میں تحقیر ا) ہنا کرتے تھے اور بیا

امنوا يضحكون ﴿ وَإِذَا مُرُّوا بِهِمْ

(ایمان دالے) جب ان ( کافروں ) کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو

يتعامزون المنافق

آپس میں آم محمول سے اشار وکرتے تھے

مطلب یہ کہان کے ساتھ استہزا و دختیرے بیش آتے تھے۔

وَإِذَا انْقُلَبُوْآ إِلَّى أَهْلِهِمُ انْقُلَبُوْا

اور جب اینے کمروں کو جاتے تو (وہاں بھی ان کا تذکرہ کر کے)

فَكِهِيْنَ ﴿

ول لكيان كرت

مطلب بیر که نمیبت و حضور ہر حالت ہیں ان کی تحقیر واستہزا و کا مشغلہ بتاالبتہ حضور ہیں اشارے چلا کرتے اور نمیبت ہیں صراحة تذکر وکرتے۔

وَإِذَا مَ أَوْهُمْ قَالُوْآ إِنَّ هَوُّكُاء

اور جبان کود مکھتے تو یوں کہا کرتے کہ پہلوگ یقیا نلطی میں ہیں ( کیونکہ

كَضَانُون ﴿ وَمُا أُرْسِلُوا عَكَيْهِمُ خَفِظِينَ ﴿

کفاراسلام کو ملطی سیجھتے تھے) حالانکہ بیر کافر)ان (مسلمانوں) پرتگرانی کے دریے والے کر کے نہیں بیسجے سیجے سیجے

لینی ان کو اپنا فکرنا جا ہے تھا ان کے چھے کیوں پڑھکے ہیں ان سے دوغلطیاں ہو کی اول اہل حق کے ساتھ استہزاء پھر اپنی اصلاح سے دوغلطیاں ہو کی اول اہل حق کے ساتھ استہزاء پھر اپنی اصلاح سے بے فکری۔

فَالْيُوْمُ الَّذِيْنَ الْمُنَّوَّا مِنَ الْكُفَّارِ

سو آج (آیامت کے دن) ایمان والے کافروں پر

ئَضِعُكُوْنَ شَعِّكُ الْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ <u>هُ</u>

ہنتے ہوں کے ۔ مسمریوں پر (بینے ان کا مال)

#### لِرَبِهَا وَحُقَّتُ ۞

ہوجادے گی ادرائے رب کا تھم تن لے گی اور وہ اسی لائق ہے پس اس وقت انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا جیسا آ کے ارشاد ہے کہ آ گے ترجمہ )

#### يَايَهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ

اے انسان تو اپ رب کے پاس پہنچے تک ( بعنی مرنے کے وقت تک ) کام میں کوشش کررہا ہے

كركونى نيك كام عن لكاموا بكونى برے كام عن-

#### كُنْ كًا فَهُلْقِيْهِ ﴿ فَالْقَامَنُ أُوْلِي

مر (قیامت مل) اس (کام کی جزا) سے جالے گاتو (اس روز)

#### كِتْبُهُ بِيَرِيْنِهِ ﴿ فَسُوْفَ يُحَاسُبُ

جس مخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں لے گا سوائ سے

#### حِسَابًا يَسِيْرًا ﴿ وَيُنْقَلِبُ إِلَّى ٱهْلِهِ

آ سان حساب لیاجاوے کا اور وو (اس سے فارغ ہوکر) اپنے متعلقین کے

#### مُسْرُ وُرًا ٥

ياس خوش خوش آئے گا

آ سان حساب كم اتب مختلف بي ايك يدكم ملاس پرعذاب مرتب نه وبعض كان حساب كم اتب مختلف بي ايك يدكم ملاس پرعذاب مرتب نه و بلى صورت بين على معذبين كي لئة بوكي اور يدوم كي عام مؤنين كي لئة اور مطلق عذاب س كے منافى نبيس ـ

## وَأَمَّا مَنْ أَوْرِي كِتْبُكُ وَرُآءً ظَهْرِهِ فَ

ادرجس فض كانامدا مال (اس كے بائي ہاتھ مي ) اس كى چنے كے يہے سے كا

مراداس سے کفار ہیں اور پشت کی طرف سے ملنے کی دوصور تیں ہیں ایک ہے کداس کی مخکیس کی ہوئی ہوں گی تو بایاں ہاتھ بھی پشت کی طرف ہو گا دوسری صورت مجاہد کا قول ہے کہ اس کا ہاتھ پشت کی طرف نکال دیا صادے گا کذانی الدرمنثور۔

#### فَسُوْفَ يُدُعُوا تُبُونُ اللهِ

سو وو سوت کو پکارے گا

جیا کرمیبت کے وقت موت کو بکارنے کی عام عاوت ہے۔ وَ یَصْلَی سَعِیْرًا شِ اِنَّهُ کُانَ فِی آهُلِهِ

اور جبنم میں داخل ہو کا یہ مخص (دنیا میں) اے متعلقین میں خوش

مُسْرُوْرًا ﴿

خوش ر با كرتاتها

یباں تک کہ فرط خوشی میں آخرت کی تکذیب کرنے لگا تھا جیسا کہ آ مے ارشاد ہے۔

اِنَّهُ ظُنَّ اَنْ لَّنْ يَكُوْرُ ﴿ بَلِي اللَّهُ اِنَّ

(ہماں تک کے فرط فوٹی میں آخرت کی تحذیب کرتا تھا)اس نے خیال کرر کھا تھا کہ اے خدا کی طرف ہے لوٹائیس ہے (آگےرد ہے اس خیال کا کہ

رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ﴿

لوثا) کیوں نہ ہوتا اس کارب اس کوخوب دیکمتا تھا

اورا سکے علل پر جزاد یے کا اراد وکر چکا تھا ہی جزاوسزا کا ہونا ضروری تھا۔

قُلاَّ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالْمَيْلِ وَمَا

سو(اس بتاپر) میں تسم کھا کر کہتا ہوں شغق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی

وَسَقُ اللهِ

جن کورات سیٹ ( کرجع کر ) لتی ہے

مرادووسب جاندار ہیں جورات کوآ رام کرنے کیلئے اپ فعکانے آ جاتے ہیں۔

وَالْقَهُرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ لَتُزَّكُبُنَّ طُبُقًا عَنْ

اور چاند کی جب و و پورا ہوجاوے کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد

طبقٍ الله

دوسری حالت پر پہنچنا ہے

یفصیل ہے اس مضمون کی جس کو او پر اس عنوان سے بیان فر مایا تھا کہ
اسانسان تو اپ رب کے پاس جنچنے تک کام میں لگا ہوا ہے پھر قیامت میں
اس کی جز اسے جا ملے گاو ماں جزاء کمل سے ملنے کوا جمالاً بیان فر مایا تھا یہاں اس
کی تفصیل ہے اور وہ حالتیں چند ہیں ایک تو موت ہے اس کے بعد برزخ کے
احوال پھر قیامت کے احوال پھر ان میں بھی ہر حالت کے ساتھ متعدد حالتیں

ہوں گی اوران قسموں کواس مقام سے بیمناسبت ہے کہ رات کو مختلف حالتیں ہوتی ہیں کہ اول شغق نمودار ہوتی ہے گرزیادہ رات آ جاتی ہے گرلوگ سور ہے ہیں یہ اول شغق نمودار ہوتی ہے گرزیادہ رات آ جاتی ہے کیونکہ موت سے عالم آ خرت شروع ہوتا ہے جیے شغق سے رات شروع ہوتی ہے پھر برزخ (بعنی قبر شمی رہنا مشابہ ہے لوگوں کے سور ہے کے اور جاند کا کی کے بعد پورا ہونا مشابہ ہے نا وعالم کے بعد پورا ہونا مشابہ ہے ننا وعالم کے بعد قیامت میں دو بارہ حیات ہونے کے۔

#### فَهَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ

سو(باوجووان مقتصیات خوف اورایمان کے اجماع کے ) ان لوگوں کوکیا ہوا کہ ایمان نبیس لاتے

اورخود آو ایمان کیا لاتے حق کی تلاش کیا کرتے ان کی عناد کی تو یہ طالت ہے کہ دوسروں کے کہنے کو جس مانتے۔

# وَإِذَا قَرِئَ عَكَيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُلُونَ أَنَّ الْ

اور(ان کے عناوی بیمالت ہے کہ )جبان کے روبروقر آن پڑھاجاتا ہے تو (اس وقت بھی خداکی طرف) نیس جھکتے بلکہ یکا فر (اورالی ) محلایب

## بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكُذِّ بُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كرتے ميں اورالله كوسب خبرہے جو كچھ بيلوگ (اعمال بدكاذ خيرہ) جمع كر

# ٱۼٛڵؙۿؙڔؠؠٵؽٷٷؽ<sup>ڝ</sup>ٛڣۘڹۺؚٞۯۿؙۿڔؠؚۼڎٵبٟ

رہے ہیں سو(ان اعمال كفريه كےسب) آپ ان لوگوں كوا يك اور در د تاك

## ٱلِيْمِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا

عذاب كي خرديد يحيّ ليكن جولوك إيمان لائة اورانبول في الجمع عمل كئ

## الصِّلِحٰتِ لَهُمُ أَجُرُّعُيْرُ مَنْنُونٍ ۞

ان کے لئے (آخرت میں) ایا اجر ہے جو بھی موتوف ہونے والانہیں کمل صافح کی قید شرط کے طور پر نہیں ہے کیونکہ موئن آگر گنہگار بھی ہو اس کو بھی ایسانی اجر ملے گا جو بھی منقطع نہ ہوئینی جنت بلکہ سبب کے طور پر ہے کہ نیک کا موں کی بدولت بیٹو اب جلدی مل جاوے گا ور نہ تھوڑ اسا عذاب بھکتنا پڑے گاہاں خدا تعالی معاف کردیں تو اور بات ہے۔

مورة البروج مكية و ايها النتان و عشرون ربط: اوپر كي سورتول من كفارومونين كى جزاوس اكابيان تعاسسورت من كفار ك نالفائد معاملات من مسلمانوں تسلى اوراس كے بعد كفاركوعذاب

کرم کی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والسمآء تا لوح محفوظ (۲۷) سُرُورَةُ الْبُرُقِ مُرِكَتَّامٌ (۲۷)

سورؤ بروج مكه عن نازل موكى اوراس عن بائيس (٢٢) آيتي ميں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْـمِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبزے مہر مان نہايت رحم والے بي

### وَالسَّهُاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ نُ وَالْيَوْمِ

قتم ہے برجوں والے آسان کی (مراد برجوں سے بڑے بڑے ستارے

#### الْهُوْعُوْدِ ﴿

میں)اور(مم ہے)وعدے کئے ہوئے وان کی

اس سورت میں ایک قصہ کا اجمالاً ذکر ہے جو سیح مسلم میں نہ کور ہے۔ ظامراس کا یہ ہے کہ کوئی بادشاہ کا فرتھااس کے پاس ایک کا بمن تھااس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کوکوئی ہوشیارلز کا دیا جائے تو اس کوا پناعلم سکھا دوں چنانچہ ایک لاکا تجویز کیا گیاس کے رائے میں ایک راہب رہتا تھا کہ دین حق اس وقت میسوی تعاوہ لڑکاس کے یاس بھی آنے جانے لگا اور خفیہ مسلمان ہو گیا ایک باراز کے نے و یکھا کہ شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور خلقت پریشان ہے اس نے ایک پھر ہاتھ میں لے کروعا کی کہا ہاللہ اگر راہب کا دین سیا ہے تو بہ جانورمیرے پھر سے مارا جائے اور یہ کہہ کر وہ پھر مارا تو شیر کے لگا اور وہ ہلاک ہو گیا لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑ کے کو کوئی عجیب علم آتا ہے سی اندھے نے سنا آ کرورخواست کی کدمیری آ تکھیں اچھی ہوجا نمی اڑ کے نے کہا کہ بشر طیکہ تو مسلمان ہوجاوے چنانجہاس نے قبول کیالڑ کے نے دعاکی وہ احیما ہو کیا اورمسلمان ہو کیا ہادشاہ کو پی خبریں بہنچیں تو اس راہب کو اورلز کے کو اوراس اند مے کو کرفتار کر کے بلایارا ہب اور اند مے کوتو کتل کر دیا اور لاک کے کئے حکم دیا کہ بہاڑیرے گرا دیا جائے جب یہ بہاڑیر لے جایا گیا تو جولوگ اس كو في محيّ ووخود ملاك بو محيّ اورار كالمحيح وسالم جلاآ يا بمربادشاه في سمندر من غرق کرنے کا حکم کیااوراس ہے بھی نے کیااور جولوگ اس کو لے مکئے تھے وہ سب ڈوب مجئے مجرخورلڑ کے نے بادشاہ سے کہا کہ بسم اللہ کہد کرمیرے تیر مارو تو مرجاؤں کا چنانچے ایسای کیا کمیا اورلز کا مرکمیا کس اس واقعہ عجیبہ کود کھے کریک لخت عام لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ برایمان لاتے ہیں بادشاہ بڑا ہر بیان موااورار کانسلطنت کے مصورہ سے بڑی بڑی خندقیں آگ ے بر کراشتہار دیا کہ جو تفس اسلام ہے نہ بھرے گااس کو آگ میں جلادی مے چانے بہت آ دی جلائے مئے ہی اس سورت میں اس کے مغضوب ہونے

بے خطاان بر علم کیااس لئے وولوگ ملعون ہوئے۔

## وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾

اورة مے فالموں کے لئے عام وعید ہاورمظلوموں کے لئے

عام وعدہ ہے) اللہ ہر چز سے خوب واقف ہے مظلوم کی مظلومیت سے بھی کس اس کی مدد کرے گا اور خالم کی ظالمیت ہے بھی پس اس کوسز ادے کا خواہ یہاں خواہ دیاں۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ

جنہوں نے مسلمان مردول اور مسلمان مورتوں کو تکلیف پنجائی

#### تُمَّرُّلُمُ يَتُوْبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَا

پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لئے جنم کا عذاب ہے اور

#### وَلَهُمْ عَذَا الْحُرِيْقِ أَنَّ

(جہم میں بالخموص)ان کے لئے جلنے کاعذاب ہے

عذاب میں ہرطرح کی تکلیف داخل ہے سانپ بچھو طوق زنجیریں ترم بائی لہو ہیپ پینا وغیرہ اور ان سب میں <u>جلنے کا عذاب سخت ہے</u>اس لئے اس کوخصومیت سے بیان فرمایا بیتو ظالم کے حق میں وعید تھی آ مے مونین کے لئے جس میں مظلوم بھی آھئے وعد وارشاد ہے

#### إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَلُّوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ

(آ مے موسین کے فق میں جن میں مظلومین بھی آ مکے ارشاد ہے کہ ) بیکک

## جَنَّتُ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿ ذَٰ لِكَ

جولوً ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے (بہشت

#### الْفَوْزُ الْكَبِيرُ شَ

ك ) باغ يس جن ك ينج نهر ي جارى موسكى (اور) يد برى كامياني ب

اویردومضمون تھے کفار کے لئے جہنم ہونااورمومنین کے لئے جنت ہونا آ مے ان کے مناسب اینے بعض احوال وصفات ان دونوں مضمونوں کی تقریرے کے ارشادفر اتے ہیں کہ (آ مے ترجمہ)

#### إِنَّ بُطْشُ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿ إِنَّ لُطُولُ

آب كرب ك دارو كيربزى بخت ب(يس كفار برمزائ شد يدوا قع موما ستبدنبیں اور نیز )وی کہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اوروی دوبارو (قیامت

تم سے بیان فرماتے ہیں کہ (آ کے زجمہ)۔ مراد قیامت کا دن ہے۔

#### ۇشاھىي ۋەشھۇد<sub>ۇ</sub> 💍

اور ما ضر ہونے والے کی اور (تشم ہے )اس (دن) کی جس میں (لوگوں کی) ماضری ہوتی ہے

صدیث ترفدی میں مرفوعاً ہے کہ ہوم موعود قیامت کا ون ہے اور شاہد جعد کا دن ہے اور مشہود عرف کا دن ہے اور ایک دن کوشا ہدا ور دوسرے دن کو مشہودشاہداس کے فرمایا کہ جعد کے دن توسب ای ای جکبر ہے ہیں تو مویاوہ دن خور آتا ہا در عرفہ کے دن حجاج اینے اپنے مقامات سے سفر کر کے عرفہ میں اس روز کے قصد سے جمع ہوتے ہیں تو تکویا وہ دن مقصود اوردوس اوگ حاضری کا تعد کرنے والے بین آ مے جواب سم ہے

#### قَتُلُ أَصْحُبُ الْأُخُدُ وَدِي ﴿ النَّاسِ

کہ خدق والے لین بہت سے ایدمن کی آگ والے

## ذَاتِ الْوَقُوْدِ فِإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ فِي

ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس (آگ) کے

## ۊۜۿؙ*ۿ؏ٚڴ*ڶڡٵؽڡٛ۬ۼڷۏ۫ؽؠؚٳڶؠ۠ۊؙڡؚڔ۬ؽؽ

آس پاس بیٹے ہوئے تھے اور وہ جو پچیمسلمانوں کے ساتھ (ظلم وسم) کر

#### <u> وور</u>و، ط شهود 💍

رے تھاس کود کھرے تھے

ان کے ملعون ہونے کی خبر دینے سے مونین کی تسلی طاہر ہے کہ ای طرح جو کا فرمسلمانوں پرظلم کررہے ہیں وہ بھی گرفقارلعنت ہوں ہے۔

## وَمَانَقُهُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

اور ان کافروں نے مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا بجز اس کے کہ

#### الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلُكُ

وه خدا پرایمان لے آئے تھے جوز بروست اور مزاوار حمد بے۔ابیا کہاس کی

#### السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ

سلطنت ہے آسانوں اورز من کی

یعنی ایمان لے آنے پر بیدمعالمہ کیا اور ایمان لانا کوئی خطانہیں ہیں

## يُبْرِئُ وَيُعِينُا ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿

م م م م م بدا) كر ع كااورونى برا بخشف والا باور برى محبت كرنے والا

#### ذُوالْعُرْشِ الْهَجِيْدُ فَ

(اور) عرش كاما لك (اور)عظمت والاب

پس ایمان والوں کے گناہ معاف کردے گااوران کواپنا محبوب بنالے گا۔

#### فَعَالٌ لِهَا يُرِيدُهُ اللهِ

وه جوچاہے سب کھ کر کزرتا ہے

آ مے مونین کی تعلی اور کفار کی مزید سرزنش کے لئے بعض خاص

تغضوباین کا حال بیان فر ماتے ہیں۔

## هَلُ ٱتلكَ حَرِيْتُ الْجُنُودِ فَ فِرْعُونَ

کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے لینی فرعون

وتبود 🗞

اورخمودكا

کے کس طرح کفر کیا اور کیونکہ کرفتار عذاب ہوئے اس ہے مونین کونسلی عاصل کرنا جاہے اور کفار کوڈرنا جاہئے مگر کفار عذاب سے بالکل نہیں ڈرتے۔

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوْا فِي تُكُذِيْبٍ ﴿ وَاللَّهُ

بلکه پیکافر(خودقر آن کی) تکذیب میں ( مگلے ) ہیں اور ( انجام کاراس ک

مِنْ وَرَابِهِمْ مُنْحِيطًا مَ

سزا بھکتیں مے کیونکہ )اللہ ان کوادھرادھرے گیرے ہوئے ہے

اس کے بصد قدرت اور عذاب سے جی تہیں سکتے اوران کا قرآن کو حیثلا نامحض حماقت ہے ف اوران قدموں کواس مقام سے یہ مناسبت ہے کہ ان سے اللّٰہ تعالیٰ کا تمام مکان وزیان کا مالک ہونا ظاہر ہے اورالیے مالک الملک کی مخالفت کرنے والا یقیناً لعنت کاستحق ہے۔

## بَلُ هُوَ قُرُانٌ مَّجِيدٌ ﴿ فِي لَوْجٍ

(قرآن ایس چیز نبیس جوجمثلانے کے قابل مو) بلکہ دوایک باعظمت قرآن

مُحفوظٍ ﴿

ہے جولوح محفوظ میں ( لکھا ہوا ) ب

جس میں کوئی تغیر و تبدل کا احتمال نہیں وہاں سے نہایت حفاظت کے ساتھ صاحب وی کے پاس پہنچایا جاتا ہے پس ایس حالت میں تکذیب قرآن کی بلاشک جہالت وموجب عقوبت ہے۔

سورۃ الطارق مکیۃ و ایھا سبع عشرۃ
ربط او پرمونین کی تسلی کے ساتھ کفار کو دعید بھی تھی اس سورت میں
وعید کو ثابت کرنے کے لئے بندوں کے اعمال کامحفوظ رہنا اور بعث کاممکن
مونا اور واقع ہونا اور قیامت کی دلیل یعنی قرآن کاحق ہونا ذکور ہے اور
مجھلی سورت کے اخیر میں بھی حقانیت قرآن کامضمون تھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم. والسماء والطارق تا رويدا

(٨١) سَيُوزَةُ الطَّارِقِ مَكِنَيْثُ (٢٦)

سورهٔ طارق مکه میں نازل ہوئی اوراس میں ستر ہ آپیتیں ہیں

بِسُـمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبر مربان نہايت رحم والے بير

وَالسَّهُاءِ وَالطَّارِقِ نُ وَمَا آدُلُ اللَّا

لتم ہے آسان کی اوراس چیز کی جورات کونمودار ہونے والی ہاور آپ کو

مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّجُمُ النَّاقِبُ ﴿ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّاجُمُ النَّاقِبُ ﴿

کچے معلوم ہے کہ رات کو تمودار ہونے والی چیز کیا ہے وہ روشن ستارہ ہے

کوئی ستارہ ہوآ ہے جواب سم ہے۔

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ ثَبَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿

كوئي خص اييانېيى جس پر (اعمال كا) كوئى يا در كھنے والا ( فرشتہ ) مقرر نه ہو

مطلب یہ کہ ان اعمال پر محاسبہ ہونے والا ہے اور فرشتے ان کو لکھتے رہے۔ جیں اور اس مشم کو مقصود سے بیمنا سبت ہے کہ جیسے آسان پرستار سے ہر وقت محفوظ رہتے جیں مگر ان کا ظہور خاص رات کے وقت ہوا کرتا ہے اس طرح سب کام نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور خاص قیامت کا دن ہوگا۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمْخُلِقً خُلِقً

(جب یہ بات ہے) تو انسان کو (قیامت کی فکر چاہئے اور ) ویکھنا چاہئے کہ

مِنْ مَّاءِ دَافِقٍ ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ

ووكس چيزے بيداكيا حيا ہو والك الصلة بانى سے بيداكيا كيا ؟ و

## الصُّلْبِ وَالثَّرُ آبِبِ ٥

پشت اورسید (معنی تمام بدن ) کے درمیان سے لکتا ہے

مراداس سے پانی ہے نمی ہے خواہ صرف مرد کی یا دمر دو خورت دونوں
کی اور خورت کی منی میں گوا چھلنے کی صفت مرد کی برابر نہیں ہوتی لیکن پچھ
اند فاق ضرور ہوتا ہے اور سینہ و پشت چونکہ بدن کی دوطر فیس ہیں اس لئے
یہ ہوسکتا ہے کہ ان دونوں کو بیان کر کے تمام بدن مرادلیا گیا ہواور بیاس
لئے کہا گیا کہ منی تمام بدن میں پیدا ہوکر پھر جدا ہوتی ہے اور اس میں
پشت اور سینہ کی تخصیص اس لئے ہوسکتی ہے کہ مادہ منویہ کے پیدا ہونے
میں اعضا در کیسہ کو خاص وظل ہے حاصل یہ کہ نظفہ سے انسان بنادینازیادہ
عجیب ہے بنسبت دوبارہ پیدا کرنے کے۔

#### اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِمٌ ﴿ يَوْمَ

تواس سے ثابت ہوا کہ ) (وواس کے دوبار و پیدا کرنے پر ضرور تا در ہے

#### تُبُلَى السَرَآيِرُ ﴿

(اوربیدو باره پیدا کرنااس روز ہوگا) جس روزسب کی قلعی کمل جاوے گ

لینی سب مخفی با تیں از قبیل عقائد باطلہ دنیات فاسدہ نظاہر ہوجائیں گی اور دنیا میں جس طرح موقعہ پر جرم سے مکر جاتے ہیں اور اس کو چمپا لیتے ہیں یہ بات وہال ممکن نہ ہوگی۔

## فَهَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلانَاصِرِ أَوْ وَالسَّهَاءِ

پراس انسان کونتو خود (مدافعت کی) قوت ہوگی اور نداس کا کوئی حمایتی ہوگا

#### ذَاتِ الرَّجْعِ فُ وَالْأَرْضِ ذَاتِ

سم ہے آسان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو (ج نطلے وقت) محمد جاتی ہے (آ مے جواب سم ہے) کہ بیقر آن (حق وباطل میں ایک

#### الصَّدْع ﴿ إِنَّهُ لَقُوٰلٌ فَصُلُّ ﴿

نیملہ کر دینے والا کلام ہے کوئی لغو چیز نہیں ہے اور جس طرح وہ اپنی دلالت سے واقعی اور غیر واقعی ہاتوں میں فیصلہ کرنے والا ہے ای طرح اپنی صفت اعجاز سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ منجانب اللہ ہے جب قرآن کی حقانیت ٹابت ہوگئی اور اس میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے تو اس سے اس کی واقع ہونے کا ذکر ہے تو اس سے اس کی واقع ہونے کا ذکر ہے تو اس سے اس کی واقع ہونے کا ذکر ہے تو اس سے اس کی واقعیت بھی ٹابت ہوگئ

#### وَّمَاهُوَ بِالْهُزْلِ شَ إِنَّهُمْ يُكِيْدُونَ

(ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ) یہ لوگ ( نفی حق کے لئے ) طرح طرح کی تدبیریں کررہے ہیں اور میں بھی (ان کی نا کا می اور عقوبت کے لئے ) طرح

كَيْدًا فَ

طرح کی تدبیر می کرد ماہوں

ادر ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آ و کی اور جب میرا تدبیر کرنائ لیا (آ عرز بر)

#### وَّ ٱحِيدُ كَيْدًا ﴿ فَكُمِّهِ لِ الْحَافِرِينَ

تو آپ ان کا فروں (کی مخالفت) کو یونمی رہنے دیجئے (اورزیاد و نہیں بلکہ )

#### اَمْهِ أَهُمْ رُونِدًا خَ

۔ تعوڑے بی دنوں رہنے دیجئے

مجرم من ان پرعتوبت نازل کرول کا خواه قبل الموت یا بعد الموت سورة الاعلیٰ مکیة و ایها نسبع عشرة

سورہ الاعلی محید و ایھا نسط عشرہ المرہ البطان سورہ کدشتہ میں بھی السط عشرہ البطان سورہ کدشتہ میں بھی البطان سورت میں بھی البطان مقصود فلاح آخرت کا ذکر تقااس سورت میں بھی البل مقصود فلاح آخرت کا مقصود فلاح آخرت کا طریقہ بتلانا ہے جو کہ بیجے اور نماز اور کے لئے دخور کو تابت کرنے کے لئے دنیا کا فانی اور مضمحل ہونا اور طریق فلاح بتلانے کے لئے حضور کو قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کی تھیدے کا تھم ہونا فہ کور ہے اور قریب قریب ای غرض سے ذریعہ سے لوگوں کی تھیدے کا تھم ہونا فہ کور ہے اور قریب قریب ای غرض سے

الرحيم سبح اسم ربك الاعلى تاصحف ابراهيم و موسي (٨٤) سِيُوْرَةُ الْإَعْلَىٰ يَقْلَكَتَ مِنْ (٨)

میل سورت میں بھی قرآن کی حقانیت بیان کی گئی تھی۔ ہسنہ الله الرحمن

سور وُ اعلیٰ مکه میں نازل ہو کی اوراس میں انیس آپیتیں ہیں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْـمِ ٥

شروع كرتابول الله كام عجوبوع مبريان نهايت رحم والع بي

# سَبِيحِ السُرَرَيِكَ الْاَعْلَى ﴿ الَّذِي خَلَقَ

(اے پیمبر ملی الله علیه وسلم) آپ (اور جوموکن آپ کے ساتھ جیں) اپنے پروردگار میں میں میں فیدہ کی کہاں

عالیشان کے نام کی تنبیع سیجے جس نے (برشے کو) بنایا میراس کو فعیک بنایا

عنی ہر شے کومنا سب طور پر بنایا

#### وَالَّذِي قَلَّارُ فَهَالَى ۞

اورجس نے تجویز کیا مجرراہ بتلائی

سینی جانداروں کے لئے مناسب چیزیں تجویز کیس پھر جانداروں کوان چیزوں کی طرف راہ بتلائی یعنی ان کی طبیعتوں میں ان چیزوں کا تقاضا پیدا کیا۔

#### وَالَّذِي آخُرَجَ الْمَرْعَى ﴿

اورجس نے (زمن سے) جارا نکالا مجراس کوسیاه کوز اکردیا

اول عام تفرفات فد كور بين پر حيوانات كے متعلق پر نباتات كے متعلق اور مطلب يہ ہے كہ طاعات ہے آخرت كا تهيہ جال جزاو مراہونے والی ہے اور اى طاعت كا طريقہ بتلائے كے لئے قرآن نازل مواہوا والى كے لئے قرآن نازل مواہوا والى كے تبلغ كا امركيا كيا ہے۔

#### فَجَعَلَهُ غُتَّاءً أَخُوى ﴿ سُنْقُرِئُكَ فَلا تَنْكَى ﴿ فَالْكَنَّكَ فَلَا تَنْكَى ﴿

(اس قرآن کی نسبت ہم وعد و کرتے ہیں کہ ) ہم ( جتنا ) قرآن ( نازل کرتے جاویں ) آپ کو پڑھادیا کریں مے ( یعنی یاد کرادیا کریں مے ) پھر

#### اِرِّا مَا شَاءَ اللهُ اللهُ النَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرُ وَمَا

آپ (اس مس سے کوئی جز) نبیس بھولیں مے مرجس قدر ( بھلانا) اللہ کو

#### يَخْفَى ﴿

منظور ہوکہ شنخ کا ایک طریقہ یہ ہی ہے وہ ظاہرا ورخفی کو جانتا ہے

پی اس ہے کسی چیز کی مصلحت پوشید وہیں جب محفوظ رکھنا مصلحت : وتا محفوظ رکھتے ہیں جب بھلادینے میں مصلحت ہوتی ہے بھلادیتے ہیں۔

#### ونيترك لِلْيسْرَى ﴿ فَلَا إِنْ نَفْعَتِ الذِّكْرِي ﴿

اور (ای طرح) ہم اس آسان شریعت کے لئے آپ کو سبولت دیں کے ( اینی سجعنا بھی آسان ہوگااور مل بھی آسان ہوگا) تو آپ ھیجت کیا کیجئے اگر نصیحت کی مفید : وتا : و

محرظاہراورمعلوم ہے کہ تھیجت فی نفسہ مغید ہی ہوتی ہے ہیں حاصل یہ ہوا کہ چونکہ تھیجت نفع کی چیز ہے اس لئے آپ تھیجت کیا سیجنے مگر باوجود فی نفسہ نافع ہونے کے یہ نسجھتے کہ سب کومغید ہوتی ہے اور سب ہی مان لیس مے۔

سَيْدُكُرُ مَنْ يَخْشَى ﴿ وَيَتَجَنَّبُهُا الْأَشْقَى ﴿ وَيَتَجَنَّبُهُا الْأَشْقَى ﴾

وی مخص تھیجت مانتا ہے جو (ضدا سے ) ڈرتا ہے اور جو مخص بدنصیب ہووواس

## الَّذِي يَضِلَى التَّارَ الْكُبْرِي ﴿ تُحْرَلُو يَهُونَ مُ

ے کریز کرتاہے جو (آخرکار) ہزی آٹ میں (یعنی آتش دوزخ میں)

#### <u>ڣ</u>ؽۿٵۘۅؙڒؽڂؽ۬ؿؙ

داخل ہوگا پھرنداس میں مربی جاوے گااور نہ (آرام کی زندگی) جنے گا

صاصل بیر کہ نصیحت فی نفسہ نافع چیز ہے اور و جوب کے لئے یہی کا فی ہے کہ بعض جگہ کسی شرط کے نہ پائے جانے ہے اس کا اثر ظاہر نہ ہوئی اول سورت سے میبال تک کا خلاصہ بیہ ہوا کہ آپ اپنی بھی تکمیل سیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ سیجئے آ مے نصیحت مانے والوں کی حالت قدرتے نفصیل سے ذکورہے۔

## قَنْ اَفْلَحُ مَنْ تُزَكِّي ﴿ وَذَكُرُ الْمُم رَبِّهِ

## فَصَلَّى إِنَّ الْمُنْكِانِ الْمُؤْثِرُ وْنَ الْمُنْوَانَ الْمُنْكِانَ الْمُنْكِانَ الْمُنْكِانَ الْمُنْكِانَ

و غوى زندكى ومتهم رئت بوطال كلية خرت (ونياسه) بدر جباببتراور بائدارب

# وَالْإِخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَى أَنِ إِنَّ هٰذَالَفِي

(اور یه ننمون صرف قرآن کا بی وعوی نبیس بلکه ) پیضمون الکی صحیفوں میں بھی ب

#### الصَّحْفِ الْرُولِي الْصُحُفِ إِبْرَهِمْ كُومُولِي الْصَحُفِ الْرَهِمْ كُومُولِي الْمُ

بعن أبراميم أورموي (عليها السلام) كصحيفول عن (يس زياده ترمؤ كد بوا)

روح المعانی میں حدیث مرفوع ندکورہے کدابراہیم علیہ السلام پردس تعیف نازل ہوئے اورموی علیہ السلام پر بھی تورات سے پہلے دس نازل ہو۔

سورة الغاشية مكية و ايها ست و عشرون

ربط: اوپرک سورة میں آخرت کی تیاری کرنے والے اور نہ کرنے والے کی جزاو سزا کامقصود أذکر ہے اور قیامت کے ٹابت کرنے کے لئے قدرت کا بیان ہے اور کفار اس کا انکار کرتے تھے جس سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کورنے ہوتا تھا اس پر آپ کوسلی وی گئی ہے۔ بسم الله الرحمن المرحیم هل اتک تا ایابھم

#### (٨٨) سُوُرَةِ الْغَاشِئَيْنِ مُكِنَيْتُمُ (٨٨)

سوروً غاشيه مكه مين نازل ہوئي اوراس ميں چيبيس آيتيں ہيں

#### 

شروع كرتابول الله كے نام سے جو بڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں ا

#### هَلُ أَتُلُكُ حُدِيْتُ الْغَاشِيَةِ أَنَّ

آ پ کواس محیط عام واقعہ کی مجمو خبر میچی ہے (مراداس واقعہ ہے تیامت ہے)

کہ تمام عالم کواس کا اثر محیط ہوگا اوراستفہام سے مقصود شوق ولا ناہے آ مے جواب کی مورت میں اس خبر کی تغصیل ہے۔

#### ۇجۇۋە يۇمېدخاشعە *(*كاغام

بہت سے چبر ساس روز وکیل (اور)مصیبت جمیلتے اور (مصیبت جمیلنے سے

#### ڵؽٵڒٳۘٵڡؚؽۊٞڿؖڗؙۺڠؽڡؚڹؙۼؽڹ

ختہ ہو تکے (اورآ تش سوزاں ہیں داخل ہوں مے (اور) کھو لتے ہوئے جشمے ہے

#### ؙڹؽةؚؚ۞ؙؽڛٛۘڷۿؙۄٛڟۼٵڡٞڒٳڒۜٙڡؚڹؙڞڔؽۼ<sub>۞</sub>

پائی پائے جائیں کے (اور )ان کو بجزایک خاروارجماڑ کے کوئی کھانا نصیب نہوگا جو

## لاَيُسُونُ وَلاَيُغَنِيُ مِنْ جُوْعٍ ٥

نة ( كمانے دالوں كو ) فربركرے كا درنہ (ان كى ) بھوك كود فع كرے كا

لعنی اس میں نہ غذا ئیت ہے نہ بھوک کا دفعیہ اور مصیبت جمیلنے سے مرادحشر میں پریشان پھرنااور دوزخ میں سلاسل واغلال کالا دناووزخ کے یہاڑوں پر جڑ مینا ہے اس کے اثر سے مختلی ظاہر ہے بیتو دوز نیوں کا حال موا آ کے الل جنت کا حال ہے۔ (آ کے ترجمہ)

بہت سے چہرے اس روز بارونق (اور) اپنے (نیک) کاموں

کی بدولت خوش ہوں کے (اور) بہشت بریں میں ہو گئے

میں کوئی لغو بات نہ سنیں محےاس بہشت میں بہتنے ہوئے چیٹھے ہو تکھ

# فِيْهَا سُرُرٌ مِّرْفُوْعَهُ ﴿ وَا كُوابُ

اس(بہشت)میں اونچے اونچے تخت (بجھے) ہیں اور کھے ہوئے آبخورے

مَّوْضُوْعَهُ ﴿

(موجود) میں

لعنی بیرسامان ان کے سامنے ہی موجود ہوگا تا کہ جب یہنے کو جی

وَّنْهَارِقُ مَصْفُوْفَةً ﴿ وَزَرَابِيٌ مُبْتُوْنَةً ﴿

ررار مکے بوئے کدے کیے ) ہیں اور سبطرف قالین (ی قالین) سمیلے پڑے ہیں

کہ جہاں جا ہیں آ رام کر لیس ایک جگہ ہے دوسری جگہ جانا بھی نہ یڑے پینفصیل ہوگئی جزا کی اوران مضامین کوئن کربعضے لوگ قیامت کا انکارکرتے ہیں جس میں بیسب واقعات ہوں مے (آ مے ترجمہ)

#### ْفَلَا يُنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كُيْفَ

تو (ان کی ملطی ہے کیونکہ ) کیا و ولوگ اونٹ کوئیں و کیمتے کہ س طرح

عُلِقَاتُ ٥٠٠ وَمَنَةَ خُلِقَتُ ١٠٠

( عجب طور پر ) پیدا کیا گیا ہے

که دیئت اور خاصیت دونوں اور جانو رول کی نسبت اس میں عجیب ہیں ،

#### إِلَى التَّمَاءِ كَيْفُ رُفِعَتُ ﴿ وَلَا إِلَى الْجِبَالِ

اورآ سان کو( نبیں و کیھتے ) کہ س طرح بلند کیا گیا ہےاور پہاڑ وں کو( نبیر

لَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَالْمُونِ كَالْمُونِ كَالْمُونِ كَالْمُونِ كَالْمُونِ كَالْمُونِ

یکھتے) کے کس طرح کھڑے کئے جی اورز مین کو (نبیں دیکھتے) کہ کس

مطحت ص

طرح بچمائی من ہے

یعنی ان چیز وں کود کھے کر قدرت الہیہ براستدلال نہیں کرتے تا کہا*س* كابعث يرقادر بوناسجه ليت اور خصيص ان جار چيزوں كى اس لئے ہے ك عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے مجرتے رہتے تھے اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور اوپر آسان اور نیجے زمین اور اطراف میں یباز اس لئے ان ملامات میںغور کرنے کے لئے ارشادفر مایا حمیا اور جب

یہ لوگ باوجود قیام دلائل کے ٹورنبیں کرتے (آگے تر جمہ دیکھو) مرمریوں کر سے مرد مرمری مرموس ماریس

فَنُ كِرُهُ إِنَّهَا أَنْتُ مُنَاكِرٌ ﴿ لَا شَكَ

توآپ ( بھی ان کی فکر میں نہ پڑ بے بلک مرف ) نعیجت کردیا سیجے کیونک

عَكَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرٍ ﴿ إِلَّا مَنْ تُولِّي

آپ تو مرف نفیحت کرنے والے ہیں (اور ) آپ ان پر مسلط نہیں ہیں

وَكَفُرُ فَيُعَرِّبُهُ اللهُ الْعُدَابَ

(جوزیاد و فکر میں بڑیں ) مگر ہاں جوروگر دانی اور کفر کرے گا تو خدااس کو

الْأَكْبُرُ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُمْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ اللَّهُمْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ

۔ (آخرت میں )بری سرادے گا ( کیونکہ) ہارے بی پاس ان کا آ ناہوگا

عُلَيْنَا حِسَابُهُمْ ﴿

مجر ہارای کام ان سے حساب لینا ہے (آپ زیادہ غم میں نہ پڑیے)

سورة الفجر مكية وايها تسع و عشرون

ربط سور قسابقہ میں جزاو سزا کا بیان تھااس سور قامیں بزام تعمود موشین کے ان اعمال کو بیان کرنا ہے جوثواب کے باعث ہیں اور شروع میں بعض ہلاک شدوامتوں کا ذکر ہے جن کے اعمال موجب سزاتھ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر تا جنتي

(٨٩) سُيُورَةُ الفِجِرِمُكِيَّةُ ﴿ ١٠)

سورهٔ فجر مکه من نازل مولی اوراس می تمین آیتی مین

بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْدِ مِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو یز ہے مہریان نہایت رحم والے ہیں

وَالْفَجْرِ ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرِ ﴿

متم ہے فجر (کے وقت) کی اور (زی الحجہ کی) دس راتوں کی

لعنى دس تاریخوں کی کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں

وَّالشَّفْعِ وَالْوَثْرِخِ

اور جفت کی اور طاق کی

جفت مرادوسوي تاريخ ذى الحبك اورطاق نوي تاريخ بكذافى

الحدیث اور ایک صدیث میں ہے کہ اس سے نماز مراد ہے کہ کسی طاق رکعتیں ہیں کہیں کی بنات کردوں ہے کہ اس کے کہاہے کذافی الروح۔

## وَالَّيْلِ إِذَا يَسُرِ ﴿ هَلُ فِي ذَٰ لِكَ قَسَمُ

اور(متم ہے)رات کی جبوہ چلنے لکے (یعنی گذرنے لکے) کیوںاس

<u>تِنِيٰیُ حِجْرٍ ٥</u>

( تتم ذکور ) من محمّند کواسطے کافی قسم بھی ہے

یاستفہام تاکید کے لئے ہے بعنی ان قسموں میں سے ہر ہرقتم تاکید کام کے لئے ہے بعنی ان قسموں میں سے ہر ہرقتم تاکید کام کے لئے ان کا کافی ہوتا صراحة بھی بیان فرماد یا اور جواب قسم مقدر ہے کہ منکروں کو ضرور سزاہوگ جس براگلا کلام قرید ہے جس میں پہلے زمانہ کے کافروں کی سزا کا ذکر ہے۔

## ٱلمُرْتُرُكُيْفُ فَعُلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِرَمُ

کیا آپ کومعلوم نبیس که آپ کے پروردگار نے قوم عاد (یعنی قوم ارم) ت

ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿ الَّذِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا

کیامعالمہ کیاجن کے قد وقامت ستونوں جیسے (وراز) تھے (اور)جن ک

فِي الْبِلَادِ ﴿

برابرز وروتوت میں (ونیا بحرکے )شہروں میں کوئی مخص نبیں پیدا کیا حمیا

اس قوم کے دولقب ہیں عاداور ارم کیونکہ عاد بیٹا ہے عاص کا ادر وہ ارم کا اور وہ مام بن نوح علیہ السلام کا پس بھی ان کو عاد کہتے ہیں باپ کے نام پراور بھی ارم دادا کے نام پراور اس ارم کا ایک بیٹا عابر ہے اور عابر کا بیٹا میں وہ جہ میں ماداور خمود دونوں ارم میں جا محمود جس کے نام سے ایک قوم مشہور ہے پس عاداور خمود دونوں ارم میں جا ملتے ہیں عاد بواسط عاص کے اور خمود بواسط عابر کے اور یہاں لفظ ارم اس لئے بردھا دیا کہ اس قوم عاد میں دو طبقے ہیں متقد میں جن کو عاداولی کہتے ہیں اور متاخرین جن کو عاداولی کہتے ہیں اور ذات ارم بردھا دینے سے اشار وہ وگیا کہ عاداولی مراد ہے کذائی الروح۔

## وَتُهُوْدُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ أَنَّ

اور (آپ کومعلوم ہے کہ ) قوم شمود کے ساتھ (کیا معالمہ کیا گیا) جودادی قری میں (پہاڑ کے ) پھروں کور اشاکرتے تھے (اور مکانات بنایا کرتے تھے

وادی القری ان کے شہروں کا نام ہے جسیا کہ ایک نام جر ہے ادریہ

سب حجاز وشام کے درمیان میں ہیں اورسب میں ممودر ہے تھے۔

#### وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ صَلَا

اورمیخوں والے فرعون کے ساتھ

درمنثور جی ابن مسعود وحسن وغیرہ سے اس کی تغییر جی بیمنعول ہے کہ وہ جس کو مزادیتا تھا اس کے چاروں ہاتھوں پیروں کو چارمیخوں سے ہاندھ کر مزادیا کرتا تھا آ محسب کا فروں کی مشترک حالت ندکور ہے۔

#### الَّذِينَ طُغُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ فَاكْتُرُوا

جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور ان میں بہت

#### فِيْهَا الْفَسَادُ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ

فساد می رکھا تھا سو آپ کے رب نے

#### مَ يُكَ سَوْطَ عَنَ ابِ عَلَا

ان برعذاب كاكوژ ابرسايا

یعنی عذاب نازل کیا ہی عذاب کو کووڑے سے اوراس کے نازل کرنے کو برسانے سے تعبیر فرمایا آ مے اس عذاب کی علت اور موجودین کی عبرت کے لئے ارشاد ہے کہ (آ محر جمہ)

#### إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْبِرْصَادِ أَ

بیک آپ کارب (نافر مانوں کی ) کمات میں ہے

جن من سے خدکورین کوتو ہلاک کردیااورموجودین کوعذاب کرنےوالا ہے۔

#### فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْهُ رَبُّهُ

سوآ دمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے لیمنی اس کو (ظاہراً)

#### فَاكْرُمُهُ وَنَعْبُهُ لا

انعام واكرام ديتاب

اس کا مقتضایہ تھا کہ کفار موجودین عبرت پکڑتے اوران اعمال سے جوموجب عذاب میں بچتے لیکن (آھے ترجمہ)۔مثل مال و جاہ وغیرہ جس سے مقصوداس کی شکر گزاری کاو کھنا ہوتا ہے اورای وجہ سے اس کوآ زمانے سے تعبیر فرمایا۔

## فَيُقُولُ رُبِينَ ٱكْرُمُنِ أَي وَأَمَّا إِذَا مَا

تووہ (بطور فخریہ) کہتا ہے کے میرے رب نے میری قدر بر هادی اور جب

#### ابْتَلْلهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِنْ قَهُ لا

اس کو (دوسری طرح) آزماتا ہے بعنی اس کی روزی اس پر تک کردیتا ہے

یعنی میں اس کا مقبول ہوں کہ جھے کوالی الی تعتیں دیں۔

جس مقصوداس کے مبرور ضاکاد کمناہوتا ہے اور ای وجہ سے اس وآ زبانے سے تعبیر فرمایا۔

## فَيُقُولُ رَبِّنَ آهَانَنِ اَ

تووہ (شکلیة ) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر کھٹاوی

یعن مجھ کو باوجود استحقاق اکرام کے اپی نظر ہے آج کل گرار کھا ہے کہ دنیوی نعتیں کم ہوگئیں مطلب یہ کہ کافر دنیا بی کو مقصود بالذات ہجستا ہے کہ اس کی فراخی کو دلیل مقبولیت اور اپنے کو اس کا مستحق اور تھی کو دلیل عدم مقبولیت اور اپنے کواس کا غیر مستحق سمجھتا ہے آگے اس پر سرزنش ہے۔

#### كُلُّ بِكُلُّ لِأُ تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمُ فَيْ

ہرگز ایبانہیں بلکہتم ( میں اور اعمال ہمی موجب عذاب ہیں چتانچہتم ) لوگ بیمیوں کی ( کچھ ) قدر ( و خاطر ) نہیں کرتے ہو

کینی نہ تو و نیا مقصود بالذات ہے اور نہ اس کا ہونا نہ ہونا دلیل مقبولیت وعدم مقبولیت ہے اور نہ کوئی صبر وشکر کے وعدم مقبولیت ہے اور نہ کوئی صبر وشکر کے وجوب سے مشنی ہے آ مے بطور التفات کے فرماتے ہیں کہتم لوگوں میں صرف یہی اعمال موجب عذاب نہیں ہیں (آمے ترجمہ)۔

مطلب بدکہ بتیم کی اہانت اوراس برظلم کرتے ہوکداس کا مال کھاجاتے ہو۔

#### وَلاتَحْضُوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿

اورد وسروں کو بھی مسکین کو کھا ناد نینے کی ترغیب نہیں دیتے اور (تم)میراث کا

#### وَتَا كُلُوْنَ التُّرَاكَ ٱ كُلَّا لَيْهًا فَ

مال (سارا) سمیٹ کر کھا جاتے ہو (لینی دوسروں کاحق کھا جاتے ہو

میراث بنفصیل موجود کو مکہ میں مشروع نیمی مرتفس میراث شرع ابراہی واساعیل سے متوارث چلی آتی تھی چنانچہ جالمیت میں بچوں اور لڑکیوں کو میراث کاستحق نہ جانااس کی دلیل ہے کہ میراث کا تھم پہلے سے بھی تھا۔

#### وَّ تُحِبُّوْنَ الْهَالُ خُبًّا جَمَّانُ صُكَّلًا

اور مال سے (تم لوگ) بہت ہی محبت رکھتے ہو (آ کے ان افعال کے موجب العذ اب نہ بیجھنے پر سرزنش ہے کہ ) ہرگز ایسانیس (جیساتم بیجھتے ہو) جس

# إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا ﴿ وَجُاءَ

وقت زين كوتو زتو زكرريز وريز وكرويا جاو عكااورآب كابر وردكاراورجوق

#### مَ يُكِكُ وَالْهِكُكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا

در جوق فرفیتے (میدان حشر میں) آویں کے

کہ ان اٹلال پرعذاب نہ ہوگا ضرور ہوگا آئے مجازا ہ کا وقت بتلاتے ہیں جس میں ان کوعذاب اوراہل طاعت کواجر وٹو اب بوگا۔

ید حساب کے وقت ہوگا اور اللہ تعالی کا آٹا تا مشاببات میں ہے ہے۔

#### وَجِائَءُ يُوْمَيِنِ بِجَهَنَّمُ لَا يُوْمَيِنِ

اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا (اور) اس روز انسان کو

## يَّتُنَّ كُرُّ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرِي صَ

سمجھ آوے کی اور اب سمجھ آنے کا موتع کبال رہا لیعنی اب کیا فائدہ ہوسکتا ہے کیونکہ وہ دارالجزا ہے اور دارالعمل نہیں

اب ایا فا مرہ ہوسما ہے یوندوہ دارا برا ہے اور دارا من بیل آگے ہور دارا من بیل آگے ہوئی۔ اور دارا من بیل آگے ہو

#### يَقُوْلُ لِليُتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَالِي شَ

كے كاكاش ميں اس زندگی (افروی) كے لئے كوئی عمل (نيك) آ مے بھيج

#### فَيُوْمَبِنٍ لَا يُعَذِّبُ عَنَابَةَ أَحُلُّ ﴿

لیتا پس اس رور نہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا ن**کلے گا**اور

#### وَّ لَا يُوْثِقُ وَثَاقَةَ آحَكُ ﴿

نداس کے جکڑنے کے برابرکوئی جکزنے والا نکلے کا

یعنی ایس بخت سز ااور قید کرے گاکدونیا میں جمعی کس نے کسی کوندا تی بخت سزادی ہوگی نے ایسی بخت قید کی ہوگی میسز اتو بدا تلالی اور نافر مانی کرنے والوں کو ہوگی اور جواللہ کے فرما نبردار تھے ان کوارشاد ہوگا کہ (آگے ترجمہ)

## يَايَتُهَا النَّفْسُ الْمُظْمَيِنَةُ ﴿

(اورجوالله كفر ما نبردار تضان كوارشاد بوگا) كها مينان والى روح ليعنى جس كوا مرحق من كامل يقين تعااوركس طرح كاشك وا نكار نه تعااورتسي طرح كاشك وا نكار نه تعااورتسير روح سے باعتبار جزواشرف كے ہے۔

## ارْجِعِي إلى مُ بِكِرَاضِيهُ مَّرُضِيَّهُ ﴿

تواہے پروردگار ( کے جوار رحمت ) کی طرف چل اس طرح ہے کہ تواس

#### فَادْخُلِلْ فِي عِلْدِيْ ﴿ وَادْخُلِلْ فَا وَحُلِلْ

ے خوش اور وہ تچھ ہے خوش پھر ( ادھر چل کر ) تو میرے خاص بندوں میں

#### ۻۜؿؽؖڿ

شامل ہوجا ( کے بیمی نعت روحانی ب )اورمبری جنت میں داخل ہوب

#### سورة البلد مكية و ايها عشرون

ربط: سورت سابقه من جزاوسزا والے کاموں کا بیان تھا اس سورت میں بھی ایسے بی اعمال کا بیان ہے محروہاں اعمال شرکازیادہ ذکر تھا یہاں اعمال خیر کا زیادہ ذکر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحیم الااقسم تا نادمؤ صدہ

#### (٩٠) سُيُورَةُ الْبُنَاكِينَ مُنْكِينَةً مَا (٩٠)

سورهٔ بلد مکه میں نازل ہوئی اوراس میں بیس آیتیں ہیں

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كام عجوبر عمربان نهايت رحم والعين

## لا أَقْسِمُ بِهِذَا الْبِكُونِ وَأَنْتَ حِلَّ إِنْهُا

من مماتا:وں اس شہر ( کمه ) کی اور (بطور جملہ معترضہ لی کے لئے پیشینگوئی

#### الْبُلُوِڻُ

فرماتے میں که ) آپ کواس شہر میں لا الی حلال ہونے والی ہے

چنانچ فتح کمد کے روز آپ کے لئے احکام حرم با ق نہیں رہے تھے۔

#### وَوَالِيٍ وَمَا وَلَنَ خُ

اورمتم ہے باپ کی اور اولاد کی

ساری اولاد کے باپ آ دم علیہ السلام ہیں بس آ دم اور بنی آ دم سب کی تشم ہوئی آ مے جواب تشم ہے۔

#### لَقُدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِرَ أَ

كهم في انسان كوبرى مشقت من بيداكياب

چنانچ عمر مجر کہیں مرض میں کہیں رنج میں کہیں فکر میں اکثر اوقات متال عی رہتا ہے اور اس کا مقتضایہ تھا کہ اس میں مجز و در ماندگی پیدا ہوتی لیکن كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَتُواصُوا بِالصَّبْرِ انسان کافری پیمالت ہے کہ وہ مجول میں پڑا ہے تو (آ کے ترجمہ)

أَيْحُسُبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدُى

کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ بطے گا

تعنی کیاا ہے کوالٹد کی قدرت سے خارج سجمتا ہے جواس قدر بھول میں پڑا ہے

يَقُولُ آهْلُكُتُ مَالاً ثُبُدًا ۞ أَيُحْسَبُ أَنْ

(اور) كہتا ہے كەملى نے اتناوافر مال خرج كر ۋالاكياد ويدخيال كرتا ہے ك

المريرة أحدث

اس کوکس نے دیکھانہیں

لعنی ایک تو شخی بعدارتا ہے محرعداوت رسول وخالفت اسلام ومعاصی میں خرج كرنے كو منر بجستا ہے برجموت بھى بولتا ہے كداس كو مال كثير بتلا تا ہے لعنی الله تعالی نے تو دیکھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ گناہ میں خرج کیا ہے پس اس برسزاد ے **کا نیز اس نے مقدار بھی** دیکھی ہے جواس قدرنہیں ہے جس قدروہ لوگوں کو یقین دلانا جا ہتا ہے بیرحال مطلق کا فرکا ہے کہ بیخض نه معائب سے متاثر ہوتا ہے اور نامتوں سے جن کا آ مے بیان ہے۔

ٱڵۯؙڹؙۼۼڶڷؖۿۼؽڹؽڹ۞ؖۅؙڸؚٵڹؖٵۊۜۺؘۘڣؘؾؙڹؚ۞

کیا ہم نے اس کودوآ تکھیں اور زبان اور دوہونٹ نبیں دیاور (پھر)ہم نے اس کودونوں رہے (خمروشر ) کے ہلاد یے (وہ یہ کہ طریق معنرے بچاور

وُهُدُينَهُ النَّجُدُينِ فَالْأَعْمُ النَّجُدُينِ فَالْأَاقَتُحُمُ الْعُقْبَةُ 6

نافع بر یطے) سو وہ مخص (دین کی) کماٹی میں سے بو کرنہ لکلا

دین کے کاموں کواس کئے کھائی کہا کہ فس پرشاق ہیں۔ وَمَا آدُرلِكُ مَا الْعَقَبَةُ ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴿ أَوْ

ادرآ پ کومعلوم ہے کہ کمانی ( ہے ) کیا ( مراد ہے ) ووکس ( کی ) کردن کا غلامی ہے

اِطْعُمْ فِي يُوْمِ ذِي مُسْعَبَةٍ ﴿ يُرَبِّينًا

تھڑاد بتاہے یا کھا نا کھلا نافاقہ کے دن میں کی رشتہ دار میٹیم کو یا کسی خاک نشین متاج

ذَامَقُرُبَةٍ فَإِنَّ أُوْمِسْكِيْنًا ذَا مَثَّرُبُةٍ فَيْ ثُمُّ

و( مین ان ادکام البیکو بجالا تا جائے تھا) پر (سب سے بڑھ کرید کہ )ان اوگوں

مس سے نہ جواجوا یمان لاے اورا یک دوسرے و (ایمان کی) پابندی کی فیمائش کی

ایمان تو سب سے مقدم ہے پھر ایمان پر جمنے کا حکم کرنا اور کاموں ے افضل ہے پھرظلم اور ضرر رسانی کا جھوڑ نا باقی کاموں ہے اہم ہے پھر ان اعمال کار تبہ ہے جوان ہے پہلے بیان ہوئے ہیں ہی پہلے ماح م کے لئے ہےمطلب یہ کہتمام اصول اور فروع میں اطاعت کرنا جا ہے تھی آ کے الی ایمان کی جزا کا بیان ہے۔

## وتواصوا بِالْهُرْحَهُ فِي أُولِلِكَ أَصْحَبُ

اورا یک دوسرے کورحم (علی انخلق) کی (یع<u>نی ترک ظلم کی) فہمائش کی یمی</u>

الْمِيْسُةِ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُ وَا بِالْتِنَاهُمُ أَصْحُبُ

لوگ داہنے والے میں اور جولوگ ہماری آیوں کے منکر میں وولوگ بائیں

الْهُشَّهُ وَهُ عَلَيْهِمْ نَارُهُ وَصَلَاقًا ﴿

والے بیں ان پرآ گ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا

یعنی دوز خیوں کو دوزخ میں بھر کر آ مے سے درواز سے بند کر دیں مے کیونکہ خلود کی وجہ ہے لکلنا تو لیے ہی گانہیں اورتشم و جواب تشم میں مناسبت یہ ہے کہ مکہ میں اس وقت سمبترین محلوق سیدنا رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں تھے جس کے زائل ہونے کی بشارت اس جملہ میں دی گئی ہے که آپ کواس شهر می لژائی حلال ہوگی پس دوسروں کی مشقت بدرجه اولی ثابت ہوگئی اور باپ اوراولا دتو خود ہی مشقت کامحل ہیں ان کا حال مشاہدہ کرلینامقصود کی کافی دلیل ہے۔

سورة الشمس مكية و ايها خمس عشرة

ربط: سورت سابقہ میں اعمال ایمانیہ و کفریہ کی جزائے اخروی کا ذکرتھااس سورت میں اصل مقصود یہ بتلا تا ہے کدا عمال کفریہ برسزا دنیا کا مجمى احمال ہے جبیبا كەفمود برعذاب نازل ہوااوراس كے همن ميں اعمال ک تقشیم کفروایمان کی طرف اور دونوں کی سزاد جزا کا اجمالی ذکر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تا ولايخاف عقبها.

#### (٩١) سُوْوَلُوْ الْجَيْمِ شِيْطَاكِيَّتُهُمْ (٩١)

سور وَمْش مكه مِن نازل ہو كَى اوراس مِن پندر و آيت<u>ن بي</u>

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْـ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبزے مهر بان نہايت رحم والے بي

#### وَالشَّهُسِ وَضُحْهَا ﴿ وَالْقَهُرِ إِذَا

تم ہے سورج کی اور اس کی روشن کی اور جاند کی جب سورت ( کے غروب ) مر ا سر برصالا

تَلْىهَارُ

ہے بچھے آوے

مراداس سے وسط ماہ کی بعض راتوں کا جاند ہے کہ وہ مورج چھپنے کے بعد طلوع ہوجاتا ہے اور یہ قیدشایداس لئے بڑھائی ہوکہ وہ وقت کمال نور کا ہوتا ہے باس وقت قدرت کی دونشانیاں آھے چھپے مصل طور پر ظاہر ہوتی ہیںا کی آفا ہے کا غروب دوسرے جاند کا طلوع۔

#### وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْمُهَا صَّ

اور ( قتم ہے ) دن کی جب وہ اس ( سورج ) کوخوب روش کرے درامل آفاب دن کوروش کرتا ہے مگر مجاز آدن کی طرف اسنا دکر دی گئی۔

وَالَّيْلِ إِذَا يُغَشِّهَا صَ

اور ( شم ہے )رات کی جب ووسورے کو چمپائے

سینی خوب رات ہوجاوے کہ دن کی روشن کا بچھ اثر نہ رہے اور یہ بھی اساد مجازی ہے اور چاروں قسموں میں جوقیدیں بڑھائی مئی ہیں بیان کی حالت کمال کے اعتبار ہے ہیں۔

#### والسَّهَاء وما بنها ٥

( میں خوب رات ہوجائے اور یہ بھی ا سناد مجازی ہے ) اور ( متم ہے ) آسان کی اور اس ( ذات ) کی جس نے اس کو بنایا

مراداللہ تعالی ہائی طرح ماطحها اور ماسونها بیں ہمی خداکی ذات مراد ہاور محلوق کی محم کوخالت کی معم پر مقدم کرنااس لئے ہے کہ اس میں محلوق سے خالت کی طرف ذہن کا ختال کرنامقصود ہے کیونکہ مصنوعات صانع پر دلیل ہوتی ہیں اور دلیل سے مدلول کی طرف انقال ہوا کرتا ہے ہیں اس میں تو حید پر استدلال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔

## وَالْأَرْضِ وَمَاطَحْهَا ﴿ وَتَفْسِ وَمَا

اورز من کی اوراس (ذات) کی جس نے اس کو بچھایا اور (قسم ہے) انسان

# سَوْمِهَا ۞ فَالْهِهُ هَا فَجُوْرُهَا وَتَقُولُهَا ۞

کی جان کی اوراس ( ذات ) کی جس نے اس کو درست بنایا پھراس کی بدکاری اور پر ہیز گاری ( دونوں باتوں کا )اس کوالقا کیا

مطلب یہ ہے کہ دل میں جو نیکی کا روعان ہوتا ہے یا بدی کی طرف میلان دونوں کا خالق اللہ تعالی ہے کو پہلے کا القاء فرشتہ کے واسطہ ہے ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے واسطہ ہے چھروہ رجیان اور میلان بھی عزم کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے جو کہ قصدا در اختیار ہے صادر ہوجاتا ہے اور بھی عزم تک نہیں پہنچا آ کے اہل فیور واہل تقوی کی کا انجام ہتلاتے ہیں۔

# قَنُ أَفْلَحُ مَنْ زُكُنَّهَا ﴿

یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس (جان ) کو پاک کرلیا

یعن نفس کو فجورے روک کراس پر آفتوی کوسد ور میں ترجیح دی

#### وَقُدُخُابُ مَنْ دَشْهَا قُ

اور نامران واجس ناس كو (فجور ميس) دباديا

آور فجور ہے مغلوب کر دیائی کے بعد جواب سم مقدر ہے یعنی اے کفار کے اللہ فجور ہوتم ضرور جتلائے خضب دہلاک ہو گے جیسا تو م خموداس فجور کی وجہ ہے۔ وجہ ہے جن کا قصدیہ ہے کہ (آ کے ترجمہ )۔

# كُنَّبِتُ تُهُودُ بِطَغُولِهَا ﴿ إِذِ انْبُعَتَ

قوم شمود نے اپنی شرارت کے سبب (ممالح علیه السلام کی) تکذیب کی (اور بیاس زمانه کا قصد ہے) جبکہ اس قوم میں جوسب سے زیادہ بدبخت تعادہ

#### أشَفْها ﴿ فَقَالَ لَهُمْ

اؤمنی کے ل کرنے کیلئے )اٹھ کھڑا ہوا

یعنی آ ماد ہ ہو کیاا وراس کے ساتھ اورلوگ بھی شریک تھے۔ جب کہان کواس ملزم کی اطلاع ہوئی کذانی انخاز ن۔

## رُسُوْلُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وُسُفِيها ﴿

توان لوگوں سے اللہ کے پینمبر (صالح ) نے فر مایا کہ اللہ کی اس او نمنی اور اس کے یانی ہنے سے خبر دار رہنا

یعنی اس کولل مت کرنا چونکه اراده کل کا اصل سبب یمی پانی کی باری تقی اس لئے اس کی تصریح فر مائی اوراللہ کی اونٹنی اس لئے کہا کہ خدا تعالیٰ نے اس کودلیل نبوت بنادیا تھااوراس کے احتر ام کوواجب فر مایا۔

# فَكُنَّ بُوْهُ فَعَقَرُوْهَا مِنْ فَنَ مُنَّا مُرَعَكِيْهِمُ رَبَّهُمْ

سوانبوں نے پیٹیبرکوجیٹلایا پھراس اوٹمنی کو مارڈ الاتو ان کے پر وردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فر ماکی پھراس (ہلاکت) کوتمام تو م

## بِنَ نَبِهُمْ فَسُوْلِهَا صُولايِخَافٌ عُقْبِلَهَا صَ

کے لئے عام فر مایا اور اللہ تعالی کواس ہلا کت کے اخیر میں کسی خرابی (کے نکلنے) کا (کسی ہے) اندیشنہیں ہوا

جیے شاہان دنیا کوبعض اوقات کسی قوم کوسزادیے کے بعد احمال ہوتا ہے کہ اس پرکوئی شورش وظل مکی مرتب نہ ہو۔

سورة الليل مكية و ايها احدى و عشرون ربط: سورت سابقه من اعمال اور جزا كالمختلف مونا خكور تما اس سورت من بحى بجي مضمون ہے۔

#### (٩٢) سُيُورُو النَّيْ النَّيْ اللَّهُ عَلَيْتُ مُنَّا (٩١) .

سورة ليل مكه بن نازل هو كي اوراس بي اكيس آيتي بي

#### بِسُـــمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْــمِ

شروع كرتابول الله كام ع جوبر عمريان نهايت رحم والعبي

# وَاتَيْلِ إِذَا يَغُشَّى ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿

سم بدات كى جب وه (آ فاب كواوردن كو) چمپا فياور (متم ب) دن كى

# وَمَاخَلُقَ الذُّكُرُ وَالْأُنْثَى ﴿

جبكه روش بوجائ اور (قتم م)اس (ذات) كى جس فيزاور ماده كو پيداكيا

مرادالله تعالی ہے آئے جواب مم ہے۔

## اِنَّ سَعْيِكُمْ لَشَتَّى ﴿

كه بيتك تنهارى كوشش (يعني اعمال) مختلف بي

اورای طرح ان کے ثمرات بھی مختلف ہیں۔

# فَاصَّا مَنْ أَعْظَى وَاتَّكُمَّى ﴿ وَصَدَّ قَ

وجس نے اللہ کی راومی (مال )ویا اور اللہ سے ڈرااور الحیمی بات ( تعنی

## بِالْحُسْنَى <u>﴿</u>

لمت اسلام ) كوسي سمجما

تعنی اسلام کواختیار کیا۔

# <u>فْسَنُيْسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۚ</u>

توہم اس کوراحت کی چیز کے لئے سامان دے دیں کے

راحت کی چیز سے نیک عمل اور بواسط نیک عمل کے جنت مراد ہے کہ بسر کا سبب وکل ہے ای لئے بسریٰ کہدیا گیاورنہ بسری کے معنی ہیں آسان چیز۔

#### وَأَمَّامُنَّ بَخِلَ وَاسْتَعْنَى ﴿

اورجس نے (حقوق واجبے) بل كيااور ( يجائے خدا سے ذرنے كے خدا

## وَكُنَّابَ بِالْحُسْنَى ﴿

ے) بروالی افتیاری اوراجی بات ( یعنی اسلام ) کوجمثلایا

يعنی اسلام قبول نه کیا۔

#### فسنيسره للعسري

توہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے سامان دیدیں مے

تنکیف کی چیز بدگل اور بواسطہ بدھمل کے دوزخ مراد ہے کہ عمر کا
سبب اور کل ہے اس لئے اس کوعسری کہدد یا حمیا اور سامان دینے ہے مراد
دونوں جگہ یہ ہے کہ اجھے یا برے کام اس سے بے لکلف سرز د ہوں گے
اورا یہے بی اسباب جمع ہو جا کیں گے اور پھر نیک انمال کا سامان جنت
ہونا اور جدا تمال کا سامان دوزخ ہونا فلا ہری ہے۔

## وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَدَّى شَ

اوراس کامال اس کے کھیکام نہ و بی جب وہ برباد ہونے لکے گا (بربادی

#### اِنَّ عَلَيْنَالُهُمُّلِى اللهُّلِي اللهُّلِي اللهُّلِي اللهُّلِي اللهُّلِي اللهُّلِي اللهُّلِي اللهُ

ہے مرادجہنم میں جانا ہے ) واقعی ہمارے ذمہ راہ کا ہلا دیتا ہے

جس کا ہلا نامحض تصل واحسان ہے اپنے ذمدر کھ لیا ہے سووہ ہم نے ۔ پورے طور سے ہٹلادیا ہے پھر کسی نے ایمان واطاعت کا راستہ اختیار کیا اور کسی نے کغرومعصیت کا راستہ اختیار کر لیا اور جیسار استہ کوئی اختیار کرے گا ویسائی ثمر واس کودیں گے۔

# وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةً وَالْأُولَى ﴿ فَانْذُرْتُكُمْ

اور (جیسی کوئی مخص راہ اختیار کرے گادیائی ثمرہ اس کودینے کیونکہ) ہمارے تبعند میں ہے آخرت اور دنیا (آمے بطور توضیح کے ارشاد ہے کہ) تو میں تم کو

# نَاسًا تُكَفِّى ﴿ يَصْلُهُ آ إِلَّا الْأَشْعَى ﴿ فَالَّمَّا الْكُشَّعَى ﴿

ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراچکا ہوں اس میں (بیشے کئے)وی بد بخت داخل ہوگا جس نے (وین حق کو) جمٹلایا اور (اس سے) روگردانی کی

# الَّذِي كُنَّ بَ وَتُولِّى ﴿ وَسَيْجَنَّبُهَا

اور (اس سے )ایا مخص دورر کما جائے گا جو ہزار بیز کار ہے اور جوا پنامال

## الْأَتْفَى إِلَّالِهِ يُؤْتِي مَالَهُ يُتَزِّكُ فَى اللَّهِ يَتَزَّكُ فَى

(محض) اس غرض سے دیتا ہے کہ (ممناہوں سے) پاک ہو جائے العینی دونوں میں ہماری ہی حکومت ہے اس لئے دنیا میں ہم نے احکام مقرر کئے ادر آخرت میں ان کی مخالفت وموافقت پرسزاو جزادیں مجے۔ یعنی محض رضائے حق اس کا مطلوب ہے۔

# وَمَا لِاحَدِ عِنْدُهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿

اور بجزا ہے عالیشان پرورد کارکی رضا جوئی کے کہ ( یہی اس کامقعود ہے )اس

## إِلَّا الْبَعْنَاءُ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ

كذمكى كاحسان ندقاك (اس دينے سے )اس كابدل اتارا (مقمود) بو

اس میں نہایت ہی مبالغہ کے ساتھ اخلاص کا بیان ہے کو کہ کسی کے
احسان کا بدلدا تارنا بھی فی نفسہ تو اب اور مطلوب ہے گرفشیلت میں اس
احسان کی برابرنہیں جو کہ ابتداء ہو ہی جب اس فخص کا خرج کر نااس سے
بھی پاک ہے تو ریا وغیرہ کی آمیزش ہے تو بدرجہ اولی پاک ہوگا اور بیکال
اخلاص ہے او پر ایسے فخص کیلئے صرف جہنم سے بچنا ندکور : وا تھا آھے نعماء
آخرت کا حاصل ہونا بھی مثلاتے ہیں۔
مرمرہ یو مرہ یا

#### وَلَسُوْفَ يُرْضَى أَ

اور مخص عقريب خوش موجاد عكا (لعني آخرت مي الي الي تعتيل ملس كي)

ہر چند کہ الفاظ آیت کے عام ہیں مگر اس کے نزول کا سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں ئے حضرت بلال وغیرہ کو

كافرول سے خرید كرلوجه الله آ زاد كرويا تھا كذا في الدراكمنثور

سورة والضحي مكية وايها احدى عشرة

رابط: اورسورهٔ والليل كي آيت فاما من اعطى سے للعسرى تك هِن تمام ضروري اصول وفروع كا اجمالي بيان اوران كي تصديق و بجا آوري يا تحلفه یب وخلل اندازی بر دعد واور وعید ند کور ہے جو کہ ماقبل کی سورتوں بلکہ تمام قر آن مجید کے لئے بمنزلہ خلاصہ کے ہےاب سورہ والفتیٰ ہے سورہُ ناس تک ان ضروری اصول کی بعض جزئیات اوران کے مناسب مضامین ندکور ہیں تو محويا بيتمام سورتيس سورؤ والليل ندكور كركمي قد تفصيل ميں چنانجيان مضامين ممد میں ہے ایک مسئلہ رسالت کا مجی ہے جس کا بیان مع دوسرے مضامین كاس سورت من مواب جي رسول التصلي الله عليه وسلم يربعض انعامات كا فانض فرمانا اوران ك شكريه من آب كواحكام كامخاطب فرمانا وغيره وغيره اس تقریرے آئندہ تمام سورتوں کا باہمی ربط اور ماتبل کے ساتھ تعلق واضح ہو گیا اب جدا جدا ہر سورت کے لئے ربط بیان کرنے کی ضرورت نبیس بلکہ ای تقریر کی طرف اشاره کردینا کافی ہوگا۔ کو باہم سب سورتوں میں مستقل ربط بھی ادنیٰ تامل ہے معلوم ہوسکتا ہے سورۃ والفتیٰ کا شان نزول بیہ ہے کہ آ ب ایک بار کسی بیاری کی وجہ سے دو تمن رات تہجد میں ندا محے ایک کا فرعورت نے کہا كمعلوم موتا بكرتمبار عشيطان في تم كوجمور ويا اور القال س وى آنے میں بھی در ہوگئ می جس بردوسرے شرکین نے بھی کہا کہان کے خدا نے ان کو چموڑ ویا اس پر بیرسورت نازل ہوئی۔ بسم الله الرحمن الرحيم والضخي تا فحدث.

#### (٩٢) سِيُورَةُ الْفِينِينِ الْمُكِينِينِ (١١)

سوروَ من کار کا مولی اوراس میں کمیار و آیتیں ہیں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ وِن

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبر مرمربان نمایت رحم والے میں

# وَالصَّلَىٰ إِذَا سَجَى ﴿

فتم ہےدن کی روشن کی اور رات کی جبکہ و وقر ار پکڑے

قرار پکڑنے کے دومعنی ہو سکتے ہیں ایک تقیق کہ اس کی تاریکی کامل ہوجادے دوسرے مجازی کہ جاندارلوگ اس میں سوجا ئیں اور چلئے پھرنے اور ہولنے جالنے کی آوازیں ساکن ہوجائیں۔

#### مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿

آ مے جواب تم ب) كما كے بروردگارنے نما كوچھوڑ ااورنا ب سے )وشنى كى

رہم کے ونکہ اول آق آپ ہے کوئی الی بات ہوئی نہیں دومرے دعنرات انبیا ہلیم السلام کے واسطے بیامرعاد ۃ اللہ میں عال ہے پس آپ کفار کی لغویات سے ممکن نہوں آپ کے واسطے بیامرعاد ۃ اللہ میں عال ہے پس آپ کفار کی لغویات سے ممکن نہوں آپ

برابروی کی نعت ہے مشرف دہیں محاور بیشرف تو آپ کے لئے دنیا میں ہے۔

#### وَلَلْاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴿

اور آخرت آپ کے لئے دنیا ہے بدر جہا بہتر ہے (پس وہاں آپ کو اس سے زیاد ونعتیں ملیں گی )اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو

#### وَلَسُوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿

(آخرت می بکشرت نعتیں) دے گاسوآپ خوش ہوجادیں کے

اوران قسموں کواس مقام ہے مناسبت ہے کہ دحی کا آنا اور بند ہو جاتا رات اور دن کے بدلنے ہے مشابہ ہے اور دونوں میں حکمتیں ہیں

#### ٱلمُريَجِنُكُ يَتِينًا فَاوَى صَ

كيا الله تعالى في بكويتيم بين پايا پر (أبكو) فعكاناديا

چنانچہ آپشکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد کی وفات ہوگئی اللہ تعالٰ نے وارا ہے ہوئی اللہ تعالٰ نے وارا ہے ہوئی۔ وارا ہے ہمی وفات ہوگئی۔

#### وَوَجَدُكَ ضَآرٌ قَهَدَى ٥

اورالله تعالی نے آ بکو (شریعت سے )بخبر پایاسو (آ بکوشر بعت کارسته) تلادیا

اوروی سے پہلے نی کوشر بعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کو کی تفص نہیں۔

## وَوَجُدُكُ عَآبِلاً فَأَغْنَى ٥

اورالله تعالى في آپ كونادار پاياسومالدار بناديا

كه حفزت فد يجه كے مال من آب مغمارب ہوئے اور آپ كو حصه ملا

## فَاعَا الْيَتِيْمُ فَلَا تَفْهَرُ ﴿ وَآمَّا السَّآيِلَ

تو آپ (اس كشكريدهم) يتيم رختي نه يجيئ اورسائل كومت جمز كيے (يوتو

#### فَلَا تَنْهُرُ إِنَّ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

شرفعلی ہے) اورائے رب کے انعامات ( مذکورہ ) کا مذکرہ کر تے رہا سمجے

#### <u>ڞؙ</u>ڂ۫ۑۜڂۊ۬

(مین زبان نے ولی شکر بھی سیجے

تعنی زبان ہے قول شکر بھی کیا سیجے۔

#### (٩٢) سُيُوزَةُ الْإِنْشِكَاخِ مُكِلِّيَّةً الْإِنْشِكَاخِ مُكِلِّيَةً الْإِنْشِكَاخِ مُكِلِّيَةً الْإِنْسِ

سورة الم نشرح مكه مين نازل موئي اوراس مين آخو آيتي بين

#### بِسُ مِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبر مربان نمايت رحم والے بي

# ٱلمُنشَرَحُ لَكَ صَدُركَ نُ

کیاہم نے آپ کی فاطر آپ کا سینے (علم وحلم سے ) کشادہ ہیں کردیا یعنی وسیع علم اور حمل عطافر مایا۔

# وَوَضَعْنَاعُنُكَ وِنُ رَكَ ﴿ الَّذِي

اور بم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے

# اَنْقَضَ ظَهُرُكَ ﴿

آپ کی کرتو ژرکی تھی

وزد سے مرادامور مباح ہی جواحیانا کسی حکمت کی وجدے آپ سے صادر ہوتے تھے اور بعد میں ان کا خلاف اولی ہونا ٹابت ہوتا تھا تو علومرتبہ کی وجدے آپ کونہایت صدمہ ہوتا تھا اس میں بٹارت ہے مواخذ و نفر مانے کی۔

#### وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكُ صُ

اورہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز و بلند کیا

تعنی اکثر جگہ شریعت میں خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام ملایا حمیا جیسے خطبہ تشہداذان اقامت وغیرہ میں۔

#### فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيْسُرًا ﴿

سوبے شک موجود ہ مشکلات کے ساتھ آسانی (ہونے والی ب

چونکان مشکلات کی اقسام اور شار بهت تھی اس لئے اس وعد و کو کروفر مایا۔

#### اِنَّ مِعَ الْعُسْرِيُسُرًا ﴿

بيثك موجود ومشكلات كساتهة ساني (موفي والى)

چنانچہ وہ مشکلات ایک ایک کر کے سب دور ہو گئیں جیسا کہ روایات احادیث وسیر وتواریخ متواتر واس پرمتنق ہیں اور اس تغییر پریہ شبداس آیت پرنہیں ہوسکتا کہ بعض مشکلات کے بعد تو آسانی نہیں ہوتی کیونکہ آیت میں وہ خاص مشکلات مراد ہیں جوحضور کو در پیش تھیں۔

# فَإِذَا قُرُغْتَ فَانْصُبُ 💍

ترآب بب(تبلغ احکام ہے)فارغ ہوجایا کریں تو (دوسرى عبادت) متعلقه بذات فاص من امحت كيا تيجة

مراوکٹرت عبادت ہے کہ آپ کی شان کے بہی مناسب ہے۔

## وَ إِلَّىٰ مَ يَلِكَ فَارْغَبُ ﴿

اور (جو کھ مانگنا ہواس میں ) (اپنے رب بی کی طرف توجد کھے لعنی اس میں اس سے مانگئے اور اس میں بھی ایک طرح پر دشواری دور ہونے کی بشارت ہے کیونکہ سوال کا حکم فرمانا قبولیت کا وعدہ ہے۔ سورة التين مكية و ايها ثمان و هوالراجح من القولين كذافي البيضاوي

ربط: منجله ضروریات دین کے انسان کا مبداء و معاد ہے اس مورت می ای کابیان ہے۔ والتین تا احکم الحاکمین

#### (٩٥) مُؤُولُو البِينِينُ مُكِنِينَةُ (٢٨)

سورهٔ تمن كمه من نازل موكى اوراس من آخرة يتى مي

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِهِ ٥

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برد مرم بان نها يت رحم والے بي

## وَالرِّيْنِ وَالرِّيْثُونِ ﴿ وَظُوْرِسِيْنِينَ ﴿ وَهُذَا

قتم ہے انجر ( کے در احت ) کی اور زیون ( کے در خت ) کی اور طور سینین کی اوراس امن والےشمر ( یعنی کم معظم ک انسان کو بہت

## الْبُلُوالْرَمِيْنِ فَ لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَ

خوبصورت سانح می د هالا ہے چر (ان میں جو بوز هاموجا تا ہے) ہم اس ٱڂڛؙۜؾڠٞۅۣؽؠٟ۞ٛڗؙڴڒۮۮڹۿٲڛٛڡؙڶڛڣڸؽ۞

کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست ر کر دیتے ہیں لعنی و وخوبصورتی اورقوت مبدل به فتح ہو جاتی ہے اور بڑے ہے بڑا ہو جاتا ہے مقصود اس سے بیان کرنا کمال بھی کا ہے جس سے قدرت علی الاعادة يركافي استدلال ہوتا ہے اورغور كرنے كے بعد اس سورت سے قیامت براستدلال کرنامقصودمعلوم ہوتا ہے چنانچہ فیما یکذبک کو اس برمتغرع فرمایاس کا قرینہ ہے کرچونکہ ددناہ اسفل سافلین کے

فلاہری الغاظ مطلق ہونے سے بیشبہوتا ہے کہ بوڑ ھے اور کمزورلوگ ہر حیثیت سے ردی ہیں جس سے آخرت میں بھی ردی ہونے کا وہم ہوسکتا ہاں گئے اس وہم کوآ مے دفع فرماتے ہیں۔

# إلا الّذِينَ الْمُنَّوّ الْوَعْمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ

ليكن جو لوگ ايمان لائے اور اجمع كام كئے تو

اَجْرُّغَيْرُمُنْوُنٍ ﴿ فَهَا يُكُنِّ بُكُ بِعُدُ

ان کے لئے اس قدر رواب ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا پھر کون چر تھے کو آیا مت

ؠٵڵڋؠؘڹۣ۞

کے بارے میں محر بنار بی ہے

یعنی وہ کوئی دلیل ہے جس کی بناہ برتو ان دلائل کے ہوتے ہوئے

# اكيس الله بِأَخْكُمِ الْخَكِمِ أَنْ ﴿

کیااللہ تعالی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نبیں ہے

د نوی تصرفات میں بھی جن میں ہے انسان کا پیدا کرنا اور پھر پستی کی طرف لوٹاوینا بھی ہاوراخروی تصرفات میں بھی جن میں سے قیامت میں دوبارہ زندہ کرنا ورجز اوسزادینا بھی ہے ف شروع سورت میں جار چیزوں کی مستم كمانى منى بدوورخت جوكثر العفع مين (يعنى بهت نفع دين وال )اور ووزمینیں بہت برکت والی ہیں کہ ایک مقام ہموی سے خدا کے ہم کلام مونے کا اور دوسرا آپ کامسکن اور ولا دے گاہ اور وحی نازل ہونے کی جگہ ہے سودر نتوں کی معمود سے مناسبت طاہر ہے کہ درخت کو بھی ای طرت (یعنی انسان کے مانند ) نشو ونما ہوتا ہے پھر سو کھ کر کٹنے کے قابل ہو جاتا ہے اور چونکه یهاں اشرف المخلوقات (انسان ) کا ذکر تعااس لئے تسم بھی اشرف الاشجار كي مناسب موكى اوركوه طوراور مكه معظمه دونوں وي كي حكه بين تو آخرت کی جزا ہےان کوزیادہ مناسبت ہوئی کیونکہ وحی ہے آخرت کی جزا کاعلم ہوتا ہے اوراس طور سینین کوقر آن میں دوسری جکے طور سیناء کہا گیا ہے۔

سورة العلق مكية و ايها تسع عشرة

ربط مجمله مهمات شریعت کے ایک عطائی نبوت اور وحی کی تعلیم ہے جو بعدتوحید کے تمام مہمات کامنی ہے اور اس کے مناسب بیضمون بھی ہے کہ صاحب وحی کے مخالف کی ندمت بیان کی جاوے اور اس کو دھرکایا جائے اس سورت میں اس مضمون کا بیان ہے۔

ہے تو ہم دوسرے ذریعہ ہے آپ کو بڑھنے پر اور علوم وی کے محفوظ رکھنے پر قدرت وے دیں مے چنانچہ ایسائی ہواف ابتدا ونزول وی کا قصد صدیث مسحین میںاس طرح ہے کہ نبوت کے قریب زمانہ میں آپ کواز خود خلوت پند ہو گئی آب غار حراء میں جا کر کئی کئی رات رہے تھے ایک روز وفعة جرائل شریف لائے اور آب ہے کہاا قرار یعنی بڑھے آب نے فرمایا ما انا بقاری لین میں کھے پر ما ہوانہیں ہوں انہوں نے آپ کوخوب زورے د بایا پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھئے آب نے پھروہی جواب دیا اس طرح تمن یارہوا پھرآ خریس دیائے کے بعدچھوڑ کرکہا اقر آہاسم رہک الذی خلق تا مالم يعلم تك اور جرائل كئ بار افرء كني سي يقعودن تماك جو يلے سے ياد ہووہ يزھے بلك مطلب بيتماكہ جوآ كنده كو تظايا جائے كاس كو یر مے جیسا کہ علم حعلم سے الف باشروع کرانے کے وقت کہتا ہے کہ ہاں بر حوادر آپ کا عذر فرمانا یا تواس وجہ ہے تھا کہ آپ کواس بات کے عنی متعین ا نہ ہوئے ہوں اور بیامرکوئی خلاف شان نہیں ہے یا بیکہ بڑھنے کا استعال اکثر لکمی ہوئی چیز کے بڑھنے میں آیا کرتا ہے تو آپ نے بوجہ حروف نہ بیجانے کے عذر فرمایا (بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ بدوی جرائیل علیہ السلام جنت کے ایک رئیمی کیڑے میں تکھی ہوئی لائے تھے اور اس کو آب كي سائے كر كے كہاك برجة ١ الخص ) اور جرئيل عليه السلام كا دبانا نظن غالب یہ ہے کہ وحی کے حمل کی استعداد پہنچانے کے لئے تھا واللہ اعلم بحقیقة الحال اوراس وقت آپ کوملم ضروری بدیمی سےمعلوم ہوگیا کہ بیقر آن اورومی ہاور صدیثوں میں جوآب کا ڈرجانا اورورقہ سے بیان کرنا آیا ہوہ شبر کی وجہ سے نہ تھا بلکہ خوف تو وحی کی عظمت و ہیبت سے اضطراری طور برتھا اور ورقہ سے بیان کرنا مزید اظمینان کے لئے تعااور چونکم ما حب نبوت کی ا خاللت عایت درجہ جبیج ہے اس لئے آئندہ آ بنوں میں جن کا نزول مہلی

# كُلِّرَانَ الْإِنْسَانَ لَيُطْعَى ﴿ أَنْ رَاهُ السَّغُنَى ﴿ كَلِّرَانَ الْإِنْسَانَ لَيُطْعَى ﴿ إِنْ الْهُ السَّغُنَى ﴿

آیت سے ایک مت بعد ہوا ہے آ یہ کے ایک فاص مخالف یعنی ابوجہل کی

ندمت عام الفاظ کے ساتھ ندکور ہے تا کہ بیدوعید ہرمخالف کوشامل ہوجادے۔

یج کی بینک (کافر) آ دی مد (آ دمیت) سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اینے آپ کو (اہنا وہن سے) مستغنی دیکھتا ہے

یعنی مالدار ہونے کی وجہ سے اتر اتا ہے

ٳڽۜٳڶؙۯؾؚڮٵڵڗ۠<del>ؙ</del>ۼۼ۞

اے ناطب (عام) تیرے رب بی کی طرف سب کولوننا ہوگا اوراس وقت بھی مثل حالت حیات کے اس کی قدرت کے احاطہ میں کمر اہوگا

#### (٩٢) يُؤرَوُ الْعَكِقَ يُتِكِينَ أَلَا )

سور وَعلق مكه مِين نازل مولَى اوراس مِين انيس آيتي مِين

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو يو ميم مان نهايت رحم والے بي

# اِقُرُا بِاسْمِرُ تَلِكَ الَّذِي خُلَقَ أَ

(اے پیمبر ملی اللہ علیہ وسلم آپ پر جوقر آن نازل ہوا کرے گا) اپنے رب کا نام لے کریڑھا کیجئے

يعتى جب يڑھے بسم الله الوحمن الوحيم كه كر يڑھے

## خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿

(يعنى جب روع بسم الله الحمن الرحم كمدكر روحا يجيئ) جس في الوقات كو بداكيا

اور پیسب نعتوں میں مہلی قعت ہے

#### إقرأورتبك

جس نے انسان کوخون کے لوقع رہے ہیدا کیا آپ قر آن پڑھا ہے جے
اور جماد محض ہے کس درجہ تک ترقی دی پس انسان کو زیادہ شکر اور ذکر کرتا

چاہئے۔ یہ کرراس لئے فرمایا تا کہ سلے تھم ہے یہ شہدنہ کیا جائے کہ قراء ترآن
خود مقمود نہیں بلکہ مقمود یہ ہے کہ جب بھی اس کو پڑھوتو خدا کے نام ہے شروع کرو۔

# الْأَكْرُمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمُ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمُ الْإِنْسَانَ

اورآ پ کارب بڑا کریم ہے (جوجا ہتا ہے مطافر ماتا ہے) جس نے ( کھے پڑھوں کو) قلم سے تعلیم دی اور عمو ماً ) انسان کو ( دوسرے ذرائع سے ان

#### مَالُورُ يَعْكُونُ

چزول کی تعلیم دی جن کووه نه جانا تما

ان آ بنول میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ایک عذر کا جواب ہوہ یہ جدب جرمیل اول مرتبہ آپ کے پاس وی لے کرآئے اور وہ ہی آ یہ یں جی اقراء سے کہایہ پڑھے جی اقراء سے لیا کہ مالم یعلم تک تو جرائیل نے آپ سے کہایہ پڑھے آپ نے فر مایا میں تو پڑھا ہوائیس ہوں جواب کا حاصل یہ ہے کہ اول تو تعلیم کی تعلیم ہو تعلیم ہیں بھراسباب نے ورمور حقیق نہیں جی بلک در حقیقت علوم عطا کرنے والے ہم جی لیا کہ رحقیق نہیں جی بلک در حقیقت علوم عطا کرنے والے ہم جی لیا کہ کہ اس کو آپ کو پڑھنے کا تھم کیا

# أرْءَيْتُ الَّذِي يَنْهَى ﴿ عُبْدًا إِذَا صَلَّى اللَّهِ الْمَاكِلُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

اے مخاطب (عام) بھلااس مخص کا حال تو ہتلا جو (ہمارے ) ایک (خاص) بندہ کومنع کرتا ہے جب وہ (بندہ) نماز پڑھتا ہے

آ محابوجهل كفاز بروكني رفدمت آميزاستنهام ب

#### اَرْءُيْتُ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلَّى ﴿ الْوُلْمَالَ الْوُلْمَالُ

(اوراے مخاطب) بھلایتو بتلا کہ اگروہ بندہ ہدایت پر ہو( جو کہ کمال لازمی

#### بِالتَّقُوٰى شَ

ہے)یاوو(ووسروں کو بھی) تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو

شاید کلمہ تر دیدلانے ہے اس طرف اشارہ ہوکہ اگران میں ہے ایک مفت ہمی ہوتی تب بھی روکنے والے کی فدمت کے لئے کا فی تھی چہ جائے کے دونوں جمع ہوں اور بیتر دید بطور منع خلو کے ہے۔

#### أرَءُ يُتَ إِنْ كُذَّبَ وَتُوتَى ﴿

اے خاطب بھلایہ تو ہتلا کہ اگروہ فخص (ناحق دین کو) جمثلا تا ہو اور (حق سے)روگردانی کرتا ہو

<u> يعنى نەعقىدە ركمتا ہوا درنىمل ـ</u>

## اَلُمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهُ يُرَى ﴿

کیاا سفخص کویے خرمبیں کہ اللہ تعالیٰ (اس کے طغیان وغیرہ کو) دیکھ رہاہے

اوراس پرسزادےگا۔

# كُلُّ لَيِن لَمْ يَنْتُهِ لَا لَنُسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ فَ

برگز ایسانبیں کرنا چاہیے اور )اگر میخص بازندآ دے گاتو ہم اس کو شھے پکڑ

#### نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿

كرجوكدروغ اورخطامي آلوده بشع بي (جبنم كي طرف عسيني ع

اوراس کو جوابے مجمع پر محمند ہاور مارے بیفبر کو دھمکا تا ہے۔

## فَلْيُدُعُ نَادِيهُ فَ سَنَدُعُ الزَّبَانِيةَ فَى

سویدا ہے ہم جلسالوگوں کو بلا لے (اگراس نے ایسا کیا تو) ہم بھی دوز خ کے پیادوں کو باالیں کے

یہ بلانااس کے بلانے پرمشروط تھا۔

#### كُلَّا ﴿ لَا تُطِعُهُ وَاسْجُذَ

(آ کے پُررزنش ب کاسکو) برگز (ایا) نبی (کرنا چاہے مُر) آپا۔ کا کبنانہ ایک جیسا کہ اب تک بھی نبیس مانا۔

## <u>ۉٵڡٛٛٚؾۜڔڹؖ؈</u>

اور بدستورنماز پڑھتے رہےاور خدا کا قرب حاصل کرتے رہے

اس میں ایک لطیف وعدہ ہے کہن تعالی آ پکوان کے شررے محفوظ رکھے کا۔

(٩٤) سُحُورَةُ الْقَكْرُالِمُ كِنَيْتُمْ (٩٤)

سوروً تدر كمه ين نازل مولى اوراس من ياني آيتي مين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتا موں الله كے نام سے جو براے مبريان نہايت رحم والے بيں

إِنَّا ٱنْزَلْنُهُ فِي لَيْلُةِ الْقَدْرِ أَنَّ

مِينك بم فقرآن كوشب قدر من الاراب

پس و وحق بھی ہے کہ ہمارا ہوا ہے اور خارجی اسباب سے بھی اس میں

عظمت ہے کہ محترم زمانہ میں اتاراہے۔

## وَمَّآ أَذُرْبِكُ مَا لَيْلُهُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلُهُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلُهُ

اور (شوق برهانے کے لئے فرماتے ہیں که ) آپ کو پھر معلوم ہے کہ شب

الْقَدُرِهُ خَيْرٌمِّنُ ٱلْفِسَهُرِ ﴿

قدركيسي چزے (آ مے جواب ب) كەشب قدر بزارمينے سے بہتر ب

لعنى بزارميني كى عبادت كوّاب س شب قدركى عبادت كالوّاب بزها وائد

# تَنَزُّلُ الْهُلَّإِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ عَ

(اوروہ شب قدرالی ہے کہ )اس رات میں فرشتے اورروح القدس (مینی جرکیل علیہ السلام) اپنے ہروردگار کے تھم سے ہرامر خیرکو لے کر (زمین ک

#### مِن كُلِّ ٱمْرِرَ ﴿ سُلْمُ قَفَ

· طرف) اترتے ہیں (اور وہ شب) سرایا سلام ہے

جیما حدیث بہلی میں حضرت انسؓ ہے مردی ہے کہ شب قدر میں جرئیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گردہ میں آتے ہیں اور جس شخص کو قیام وقعود اور ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لئے دعا ،رحمت کرتے ہیں اور

فازن نے ابن الجوزی سے ای روایت می بسلمون بر حایا ہے یعنی سلامتی کی دعا وکرتے ہیں ای کوقر آن میں سلام فر مایا ہے اور امر خیر ہے

مرادیمی ہے نیز بعض روایات ہے اس میں توبہ کا قبول ہونا آسانوں کے دروازے کھلنااور ہرمومن برفرشتوں کا سلام کرنا آیا ہے کذافی الدراوران

کاموں کا فرشتوں کے ذریعہ سے ہونااور سلامتی کا سبب ہونا ظاہر ہے۔

ووشب (ای صفت و برکت کے ساتھ ) طلوع فجر تک رہتی ہے

ینبیں کہاں کے کی خاص حصہ میں برکت ہواور کسی میں نہ ہوقدر کے معن تعظیم کے بیں چونکیاس رات می عظمت اور شرف ہاس لئے اس کوشب قدر کہتے ہیں اور ہزارمبیوں کی تعصیص کی بیوجہ موسکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل ك بعض عابدون كاذكركيا تما جنبول في بزار ميني ياليك روايت من اى برس عبادت كأتعى محابه كوتعجب موااس يربيه مورت نازل مهوئي كغرافي الدرراوراي برس كسر كوحذ ف كر کے تقریباً بزار مبینے بی ہوتے ہیں اور بیاشکال نہ کیا جائے کہ اختلاف مطالع کے وجہ ے شب قدر کا بر جگہ جدا ہونالازم آتا ہے جواب سے کداس میں کوئی اشکال نہیں کہ یہ رئتیں کسی کوئسی وقت میں کمیں اور کسی کودوسر ہے وقت میں ای طرح ملائکہ کا نزول ہر جگہ مختلف دنت میں ہو کیونکہ خدائے خزانہ میں رحمت اور برکت کی کیا کی ہے۔

سورة البينة مختلف فيها و ايها ثمان

ربط : منجملہ مہمات شرعیہ کے رسالت کا مسئلہ اور اس کے ماننے والوں اور جھٹلانے والوں کی جزا وسزا کا ہتلاتا ہے اس سورت میں اس کا بان ہے۔ لم یکن الذین کفروا تا حشی ربه

(٩٨) يُؤْرُقُ الْبُيْنَيْرِا مَكَنْظِيَّرًا (١٠٠)

سورهٔ بیند دیند می نازل بوئی اوراس می آثھ آیتی ہیں

#### بِسُـــمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْــمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جو بڑے مہر بان نہایت رحم والے ہیں

## لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَلْمِ

جولوگ الل كتاب اورمشركوں ميں سے (قبل بعثت نبويه ) كافر تھے وہ

وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفُكِيْنَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ لِ

(ایے کفرے ہرگز) بازآنے والے نہ تھے جب تک کدان کے پاس واضح

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوْاصُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿

ولیل ندآتی ( یعنی ) ایک الله کارسول جو ( ان کو ) یاک صحیفے بر هر سناوے

#### وِيُهَا كُنُبُ قَيِّهَا كُنُبُ فَيِّهِا كُنُبُ

جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہوں

مرادقر آن بمطلب به ب كان كفار كا كفرايباشد يد تعااورا ي جهل میں مبتلا تھے کہ بدوں رسول عظیم اور وحی عظیم کے ان کے راہ بر آنے کی کوئی توقع نقى اس كے اللہ ياك نے آپ كوقر آن دے كرمبعوث فرمايا

#### وَمَا تَفُرُقُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّامِنَ

اور جولوگ اہل كتاب تھے (اور غيرالل كتاب توبدرجداولي )وواس واضح

#### بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿

دلیل کے آنے ی کے بعد (دین میں) مختف ہو محے

یعنی دین حق ہے بھی اختلاف کیا جو ہا <mark>ہمی اختلافات میلے ہے تھے</mark> ان کوبھی دین حق کا اتباع کر کے دور نہ کیا اور مشرکین کو بدرجہاو لی اس لئے کہا کہان کے باس تو پہلے ہے بھی کوئی دین ساوی نہ تھا۔

#### وَمَا أُمِرُ وَآ اللهِ لِيعَبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ

ما لا نکه ان لوگوں کو ( کتب سابقه میں ) یکی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت كريں كه عبادت اى كے لئے

#### لَهُ الرِّينَ لَا خُنَفًاءُ وَيُقِينُوا الصَّلُوةُ

فالص رحيس (اديان باطله شركيه ع) كيسوبوكراورنمازي يابندي ركيس

#### وَيُؤْتُوا الزُّكُوةَ وَذَٰ لِكَ دِينُ الْقَيِمَةِ ٥

اورز كوة وياكرين اور ببي طريقه بان درست مضامين (خكوره) كا (بتلاياموا)

حاصل تقریر کا بیہوا کہ ان اہل کتاب کو مہلی کتابوں میں بیٹھم ہوا تھا كە میادت خدا کے لئے خالص كريں اور شرك وكفر ہے علیحد و رہیں جس میں قرآن پر اور رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ایمان لا نامجی داخل ہے چانچ دوسری آیت میں اس کی تصریح ہے۔ لقد اخذالله میثاق بنی اسرائيل اني معكم كن اقمتم الصلوة واتيتم الزكوة و امنتم اور يركعليم عقر آن كى جس كوآيت من كتب فيمه (درست مضامن ) تعبر کیا کیا ہے ہی قرآن کے ندمانے سے خودا فی کتابوں ک بھی مخالفت لازم آتی ہے بیالزام تو اہل کتاب کو ہوا اور مشرکین کو بہلی کتابوں کو نہ مانتے تھے کر ابراہیم کا شرک وغیرہ سے یاک ہونا اوران کے طریقه کاسیح مونان کے نزدیک مسلم تعااور قرآن کااس طریقه کے موافق

ہونا ظاہر ہے اس لئے ان پر بھی یہ جمت قائم ہے اور ان اختلاف کرنے والوں سے مراد بعض وہ کفار ہیں جو ایمان نہ لائے تصاور اس سے بطور مقابلہ کے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے اختلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان ہیں آ محتصر بیما کفارومشرکین اورموشین کی جزاوس اکابیان ہے۔

## إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُ وَامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ

بینک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے

#### وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي تَارِجَهَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيهَا ﴿

وہ آتش دوزخ میں جاوی کے جہاں ہیشہ بیشہ رہیں کے

# اُولَلِكَ هُمْ شَكُّوالْبُرِيَّةِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا

(اور) یه لوگ بدترین خلائق میں بیشک جو لوگ ایمان لائے

## وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ الْوللِّكَ هُمْ خَيْرُ الْبُرِيَّةِ ٥

اور انہوں نے اچھے کام کئے وہ لوگ بہترین خلائل ہیں

بہترین خلائق اور برترین خلائق کی تغییر میں ہل بات یہ ہے کہ اکثر مخلوق ہے بہتر اور برترین خلائق کی تغییر میں ہل بات یہ ہے کہ اکثر میں کامل ہے بہتر اور کفار برتر ہونے میں کامل ہیں ہیں اس تقریر کے بعدان کفار کا ابلیس سے بدتر ہونایا تمام مسلمانوں کافرشتوں سے افضل ہونالاز منہیں آٹا

# جَزَا وَ هُمْ عِنْكُ رَبِهِمْ جَنْتُ عَدْنِ جَيْرِي مِنْ

ان کاصلاان کے پروردگار کے فزو کی جمیشدر ہے کی بیشتیں ہیں جن کے

## تُخْتِهَا الْأَنْهُرُخُلِدِيْنَ فِيْهَا أَبُدًا ﴿ رَضِيَ اللَّهُ

نے نہریں جاری موں کی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں کے (اور) اللہ تعالی ان

#### عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ \*

ے خوش رہے گا اور و واللہ سے خوش رہیں کے

یعنی ندان سے کوئی معصیت ہوگی اور ندان کوکوئی امر کروہ پیش آئے گاجس سے احبال عدم رضا کا جانبین سے ہو۔

## ذٰلِكُ لِمَنْ خَشِي رُبُّهُ ۞

یر (جنداوررضا) اس مخص کے لئے ہے جوائے رب ہے ڈرتا ہے جس کے اویرایمان ومل مالے مرتب ہوتا ہے جو کہ مدار ہے جنت

میں داخل ہونے اور رضائے الٰہی حاصل ہونے کا۔

سورة الزلزلة مختلف فيها وايها تسع كذافى البيضاوى ربط: منجله مهمات شرعيه كے قيامت اور جزا وسزا واقع ہونے كا اعتقادیمی ہے اس سورت میں اس كابيان ہے۔ اذاذ لزلت تا شوايوه

#### (٩٩) سِيُورَةُ النِّلِزُ إِلَى مَا يَنْتِينًا (٩٣)

سورهٔ زلزال مدینه میں نازل ہوء یا دراس میں آئھ آیتیں ہیں

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے نام سے جو بزے مهر بان نهايت رخم والے بيں وير ويو وير وير وير وير وير مرم الا سرم وير مر

## إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا ﴿ وَٱخْرَجُتِ

جب زمین اپی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی اور زمین

#### الْأَرْضُ ٱثْقَالُهَا لَ

اہے بوجہ باہرنکال سینکے کی

مراد ہوجھ سے فینے اور مرد سے ہیں اور کو بعض روایات سے بل قیامت بھی دفینوں
کا زیمن سے باہر آ جا نامعلوم ہوتا ہے لیکن ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے دفینے بھی باہ
نکل آئے تھے پھرمروز زمان سے ان پرٹی آگئ ہوا دروہ قیامت میں پھرتکلیں اور یہاں
زلولہ نے قد ٹانیہ کے وقت کا زلولہ مراد ہاں زلولہ سے پہاڑ وغیرہ سے کر کرز مین کے
برابر ہوجادیں گے تاکہ میدان محشر بالکل ہموار وصاف ہوجاد سے اور دفائن کے باہر نکل
آنے میں شایدیہ حکمت ہوکہ ان کی مجت رکھنے والے ان کا برکار ہوتا و کھے لیں۔

#### وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا حَ

اور (اس مالت کود کھے کر کافر) آ دی کے گا کداس کو کیا ہوا

یے فلاف عادت وظاف کمان زمین کے دفینے کیے نکلنے لگے وجداس کہنے کی یہ ہے کہ قیامت کا اور اس کے واقعات کا پہلے سے منکر تھا اب ان واقعات کود کی کر چرت کرنے لگا۔

# يَوْمَيِدٍ تُحَكِّرَتُ أَخْبَارُهَا ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ

اس روزز من الى سب (الحمى برى) خبريں بيان كرنے كيكى اس سبب

**اُؤْخَى لَهَا** 

ے کہ آپ کے رب کا اس کو بھی علم ہوگا

ترندی وغیرہ میں اس کی تغییر میں صدیث مرفوع آئی ہے کہ جس مخص نے روی زمین پرجیماعل کیا ہوگا ہملایا براز مین سب کہددے کی بطور شہادت عنداللہ کے۔

# يؤمَين يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لَا

اس دوزلوگ مختلف جماعتیں ہوکر (موقف حساب سے) داپس ہوں کے لیعنی وہاں کے حساب سے فارغ ہوکر جولوٹیس کے تو پچھے جماعتیں جنتی اور پچھے دوزخ کی طرف چلے جاویں گے (آگے ترجمہ)

# لِيُرُوْااَعُهَالَهُمْ ﴿ فَهُنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ

تا کراہے اٹلال (کے شمرات) کودیکے لیں سوجو فنص (ونیا میں ذرہ برابر نیک

#### ذَرُّةٍ خَيْرًايَّرَهُ ٥

كرے كاوو (وہاں)اس كود كھے لے كا

بشرطیکداس وقت وہ خیراورشر باتی رہی ہوورندا کر کفر سے وہ چیز فتا ہو چکی یا تو بدایمان سے وہ شرزائل ہو چکا ہوتو وہ اس میں واخل ہی نہیں کیونکہ وہ خیر خیر ندر ہی اور وہ شرشر ندر ہاجب مدار تھم ندر ہاتو تھم بھی ٹابت نہ ہوگا۔

#### وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرًّا يُكُرُهُ ﴿

اور جو مخض ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دکھے لے گا

مورة العليت مخطف فيها و ايها احدى عشرة كفافى البيضاوى ربط مجمله مهمات شرعيد كريا عمال سے بچنا بھى ہاس سورت شمان كى خدمت اوران پرسز اہونے كابيان ہے۔ والعديث تا لخبير

(١٠٠) سَيُورَةُ الْعَدِينِ عَلِيْتُ مَكِينَةً (١٠٠)

سور وَعُد يُمع مكه عن نازل مو في اوراس من حميار و آيتي بي

#### بِسُمِ اللهِ الرِّحَلْنِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّ

شروع كرتابول القدك نام سے جو برے ميران نهايت رحم والے بي

## وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْعًا نَ فَالْمُؤْرِلِيتِ قَلْحًا نَ

فتم ہاں محور وں کی جو ہانیتے ہوئے دوڑتے ہیں پر ( پھر پر ) ٹاپ مار کر

## <u>ڡۜٵٛڵؠۼؽڒؾؚڞڹڴٵڂۣٚڡؘٵؿۯؽؠؚ؋ٮؘڨؙڰٵڿ</u>

آ گ جماڑتے ہیں پھرمبح کے وقت تا فت و تاراج کرتے ہیں پھراس وقت

قُوسُطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿

غبارا (ات میں پھراس وقت (وشمنوں کی) جماعت میں جا کھتے ہیں مراداس سے لڑائی کے کھوڑے ہیں جہاد ہویا غیر جہاد اور عرب چونکہ الل رزم تھے

لہذاان کوان قسموں سے نہایت مناسبت ہے ہانچا دوڑ نے کے وقت فاہر ہے اور نعل
آئی پھر کی زمن پر کلنے ہے آگ کا جمز تا بھی فاہر ہے اور عرب میں اکثر عادت
دشمنوں پرمبع کے ساتھ تا خت کرنے کی تھی تا کہ دات کے وقت جانے میں دشمن کو خبر نہ ہو
صبح کو دفعۃ جاپڑیں اور دات کے وقت جملہ نہ کرنے میں ظہار شجا عت بھے تھے اور غبار کا
اڑ ناہر چند کہ ہروقت بوتا ہے مگر اسکم تعید کرتا میج کے ساتھ اشارہ ہے شدت دوڑی طرف
کر شمنڈ ہے وقت کردو غبار د باہوا ہوتا ہے اسکے دوڑ نے ساس وقت بھی غبار اڑتا ہے۔
کر شمنڈ ہے وقت کردو غبار د باہوا ہوتا ہے اسکے دوڑ نے ساس وقت بھی غبار اڑتا ہے۔

# اِنَ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى

میشک (کافر) آ دی این پروردگارکابرا ناشکر ہادراس کوخود بھی اس کی خبر

## ذُلِكَ لَتُهِيدٌ ٥ وَإِنَّهُ لِحُتِ الْخَيْرِلَتُويُدُ ٥

ہے (مجمعی اول وہلہ میں بھی بعد تامل ) اور وہ مال کی مجت میں بڑا مضبوط ہے

ماں کی محبت کو یا اس ناشکری کی علمت ہے اور ان قسموں کو مقصود ہے۔ بیمنا سبت ہے کہ جنگ د جدال کا سبب ایک فریق کی ناشکری ہوتی ہے خواہ عمر اُ ہو یا خطاء آ گے اس ناشکری اور محبت مال پر دعید ہے۔

# أَفُلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْتِرُمَا فِي الْقُبُورِ فَوَحِلَ

کیااس کو وقت معلوم نبیں کہ جب زندہ کئے جاویں مے جتنے مروے قبروں

## مَافِى الصُّدُوْرِ ﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَيِنٍ

مس میں اور آ شکارا ہو جاد ے گا جو بچھ دلوں میں ہے بیشک ان کا پر ورد گاران

لَخَبِيْرُ ﴿

كے حال سے اس روز پورا آگاہ ب

اور مناسب جزادے کا حاصل یہ کہ اگر اس وقت کی پوری خبر ہوتی جب کہ تاشکری اور مجت مال پر جزا ملے گی تواہی قبائے سے باز آجا تا۔
سور ق القارعة مكية و ايها عشر ق كذا في البيضاوی ديلا : مہمات شرعيہ ميں سے جزاوسزا كا اعتقاد بھی ہے اس سورت ميں اس كابيان ہے القارعة تانا رحامية

(١٠١) سُيُورَقُ الْقَالِعَيِّمُ كَيِّيْتُهُ (٢٠٠)

سورهٔ قارعه مکه میں نازل ہوئی اوراس میں ممیار و آپیتی ہیں

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كام سے جوبزے مهربان نبایت رحم والے میں

## اَلْقَارِعَةُ أَمْا الْقَارِعَةُ أَنْ مَا الْقَارِعَةُ أَنْ

وہ کھڑ کھڑانے والی چیز کسی بچھ ہےوہ کھڑ کھڑانے والی چیز

مراد قیامت ہے کہ قلوب کو تھبراہٹ سے اور کا نوں کو یخت آ واز سے کھڑ کھڑاو ہے گی اوراس کا کھڑ کھڑا نااس روز ہوگا ( آ گے ترجمہ )

## وَمُا آدُمْ مِلْكُ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يُوْمُ يَكُونُ

اورآپ کومعلوم ہے کہیں کچھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز جس روز آ دی

#### التَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُنْثُونِ ﴿

پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں سے

کزوری اور کٹرت سے بہتالی میں بیتشید دی گئی ہے اور بیتالی گر چہ بعض کونہ ہوگی مرضعف اور کٹرت سب کے لئے عام ہے۔

#### وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُونِينَ ﴿

اور پہاڑ دھنگی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجائیں کے (وجہ تشبیہ متفرق ہوکراڑ

فَامَّا مَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِيْنُهُ ﴿

جاناہے) پھر(وزن اعمال کے بعد )جس مخفس کا پلہ(ایمان کا) بھاری ہوگا

یعنی ووم و من ہوگا اور پلہ بھاری اور ہلکا ہونیکی تحقیق سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔

#### فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ وَالْمَامَنَ

تووه خاطرخواه آرام میں ہوگا ( یعنی ناجی ہوگا )اورجس فخص کا پلہ ( ایمان کا )

## خَفْتُ مُوَازِينُكُ فَأُمُّكُ هَاوِيكٌ ﴿

بلكابوكا (يعن ووكافر بوكا) تواس كالمكان باوييبوكا ادرة بوكيممعلوم ب

#### وَمُآادُهُ مُكَ مَاهِيهُ أَنُ ارْحَامِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

کہ وہ (ہاویہ) کیا چیز ہے (وہ) ایک رکمتی ہوئی آگ ہے

سورة التكاثر مختلف فيها وايها ثمان كذافي البيضاوي ربط: مهمات شرعيه من آ فرت سے غفلت ندكرنا بحى ہے اس سورت من اى كابيان ہے۔ الهاكم التكاثر تا عن النعيم

(۱۰۲) بِيُوْزِعُ التَّكَاثِرُمِّكِتِيِّرٌ (۱۲۱)

سورهٔ تكاثر كمه من نازل جوكى اوراس مين آئه آيتي مين

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبرو مربان نبایت رحم والے بیں

# ٱڵۿڮؙۯؙٳڵؾۜڰٲؿۯ<sub>۞</sub>ڂڴٙۯؙڗؙۿٳڵڽڡۜٙٳؠؚۯڽ

(دنیادی سازوسامان پر) فخر کرنا (جو که علامت ہے محبت وطلب کی )تم کو ( آخرت سے ) غافل کئے رکھتا ہے میبال تک کہتم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہر گزنبیں

یعنی مرجاتے ہو کذائی تغییر ابن کثیر مرفوعاً یعنی یہ چیزیں قابل فخر و توجہ کے نبیں اور آخرت قابل غفلت وا نکار کے نبیں۔

# ڪَرُّ سُوْفَ تَعْلَبُوْنَ ﴿ ثُمُّ كُلُّا سُوْفَ

تم کو بہت جلد ( قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی )معلوم ہو جاوے گا پھر ( دو بارہ تم کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ) ہر گز ( تمہاری بیصالت ٹھیک ) نہیں بہت

## تَعْلَبُوْنَ حَكَّلًا لُوْتَعْلَبُوْنَ عِلْمَ

جلد معلوم ہوجاوے کا ہر گزنبیں (اور )اگرتم تھین طور پر (ولائل صحیحہ سےاس

الْيُقِيْنِ ٥

بات کو) جان کیتے

جیما کہ بمی یقین تم کو بعد مرگ اور بعد حشر حاصل ہوگا تو بھی اس فخر و غفلت میں نہ پڑتے آ کے اس وعید کی تاکید اور تہدید کی تشدید ہے کہ (آ کے ترجمہ)

# لَتُرُونَ الْجَحِيْمُ ﴿ ثُمُّ لَتُرُونُهَا عَيْنَ

والله تم لوگ ضروردوزخ كود يكمو مح چر ( كررتاكيد كے لئے كہا جاتا ہے كه )

#### الْيَقِيْنِ اللهِ

والله تم لوگ اس كوابياد كيمناد يكمو مے جوكه خوديقين ب

یعنی وہ و کھنا مشاہرہ سے ہوگا جس پریقین فورا مرتب ہو جاتا ب استدلالی نہ ہوگا جس پریقین بھی دریمیں مرتب ہوتا ہے نیز مشاہرہ میں ب نبعت استدلال اور بدا ہت عقل کے اعمشاف بھی زیادہ ہوتا ہے اس کئے خودد کیمنے ہی کویقین فرمادیا باوجود کی۔وہیقین کا سبب ہے۔

# ثُمْ لَشَّكُلُّ يُوْمَيِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿

پر (اور بات سنوکه )اس روزتم سب سے نعتوں کی ہو چھ ہوگی

کہ نعتوں کاحق ایمان و طاعت بجالائے یانہیں اور پہلے خطابات

فاص کفار کے ساتھ ہیں اور است لن میں خطاب عام ہے۔

مورة العصر مكية او مدنية و ابها للث ربط: والعنى كى تمبيد مل جن مهمات كاذكر موائم تجمله ان كائي عمر كاتفني سے بچانا اور اس كوائمال وطاعات ميں صرف كرنا ہے اس مورت ميں اس كابيان ہے۔ والعصو تا بالصبر

(١٠٢) سِيُوْزَقُ إِلَيْجَصِينَ إِمْكِينَةً ﴿ (١٣)

سورهٔ عصر مکه میں نازل ہو کی اوراس کی تین آیتیں ہیں

بِسُــِ مِ اللهِ الرَّحُمٰ فِ الرَّحِيْدِ مِ

شروع كرتابون الله كے نام سے جو بڑے مہر مان تبایت رحم والے ہیں

وَالْعَصْرِ أِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُنْيٍ فَ

إلاالَّذِيْنَ الْمُنُوَّاوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

(كديكمال ب)اورايك دوسركو (اعتقاداً) حق (برة مُمريخ) كي فبماكش

وَتُواصُوا بِالْحَقِّ لا وَتُواصُوا بِالْصَبْرِ خَ

کرتے رہاوراورایک دہرے کو (اعمال کی ) پابندی کی فہمائش کرتے رہے سیکی اساس نام نافقہ شدہ فتہ

کہ یہ محمل ہے اس یہ لوگ البتہ نفع میں ہیں متم اور جواب میں مناسبت خود صفت عصر سے ظاہر ہے۔

سورة الهمزة مكية وايها تسع كذافى البيضاوى ربط: مهمات شرعيه مل سائخ وعذاب كى خصلتول سے بچانا بھى اب اس مورت مل اس كابيان ہے۔ ويل لكل همزة تا عمد ممده

(١٠٢) سِيُورَةُ الْهُمِزَةِ مُكِنَّةً (٢٢)

سورهٔ ہمز و مکہ میں نازل ہوئی اوراس کی لو آیتیں ہیں

بِسُــمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كام يجوبز عمريان نهايت رحم والي مي

<u>ۅٛؽڷؙ تؚڴڸؖۿؙؠۯؘۊؚٙڷؠؙۯؘۊٙڽٝٳؾۜڹؽؙڿۼؘ</u>

بری خرابی ب برا سے مخص کے لئے جو پس پشت عیب نکا لئے والا ہو (اور ) طعنہ

# مَالُو وَعَنَّا دُهُ ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالُهُ }

وية والا موجو ( عايت حص ع ) مال جع كرتا مواور ( عايت حب وفرح سے )

اَخُلُلُاكُا ﴿

اس کوبار بارگنآمود وخیال کرر ہاہے کاس کامال اس کے پاس سدار ہےگا

یعنی مال میں اس درجہ منہمک اور مشغول ومتغرق رہتا ہے جیسے وہ مخفس رہا کرتا ہے جسے وہ مخفس رہا کرتا ہے جس کو ہمیشہ زندہ رہنے کا اعتقاد ہوا وران صفات وافعال پریہ خاص وعید اس صورت میں ہے کہ ان کا منشا کفر ہوا گر چہ کی قدر عذاب ہونا مسلمانوں کے لئے بھی صفات ندکورہ پراحادیث وغیرہ میں وارد ہے آ کے ہمیشہ رہنے کے کمان پر دھمکی ہے۔

كُلُّ لَيُنْبُدُنَّ فِي الْحُطَهُ فَي وَمَا اَدْرِيكَ

مرگزنبیں رہے گا ( پھر آ مے اس ویل کی تغییر ہے کہ ) واللہ دو فض ایس آ ک میں ڈ الا جائے گا جس میں جو کچھ بڑے وہ اس کوتو زپھوڑ دے اور آ پ کو کچھ

مَا الْحُطْبَةُ فَ نَارُ اللَّهِ الْمُؤْقِدُ اللَّهِ الْمُؤْقِدُ اللَّهِ الْمُؤْقِدُ اللَّهِ الْمُؤْقِدُ اللَّهِ

معلوم ب كدووتو ز بعوز نے والى آمكيس ب (وو) الله كى آك ب جو

تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْدِدَةِ قَ

(الله ك علم ع) سلكائي في بجو (كه بدن كو تكته بي) دلول تك جا بنج كي

چونکہ وہ آگ بدن میں بہت جلد سرایت اور نفوذ کرنے والی ہے اور کا فرکوجہنم میں موت آ وے گی نہیں اس لئے یہ حالت ہوگی کہ بدن کے ساتھ بی دل کو جہنم میں موت آ وے گی نہیں اس لئے یہ حالت ہوگی کہ بدن کے ساتھ بی دل کو جانو ہی اور اگر دیر میں بھی سرایت کرے تب بھی یہ بات ہے کہ دل تک اس کو چہنچ کی تکلیف جہنمی کو محسوں ہوگی کیونکہ وہاں موت نہیں ہے بخلاف دنیا کی آگ کے کہ بدن سے دل تک چہنچ جہنچ بہت دیر گئی ہے جی کہ اس سے پہلے بی روح نکل جاتی ہے اور دل تک چہنچ کی دیر ہی ہوگی ہے اور دل تک چہنچ کی تکلیف محسوں ہونے کی نوبت نہیں آتی۔

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَلَ لَا ﴿ فِي عَهُدٍ مُّهُدَّدُةٍ ﴿

(اور)وہ (آگ)ان پر بند کردی جاوے گی (اس طرح کہ وہ لوگ آگ کے )بڑے لیے لیے ستونوں میں ( گھرے ہوں گے )

لیعنی آگ کے اسنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون اور وہ لوگ اس آگ میں مقید ہوں گے۔

سورة الفيل مكية و ايها خمس كذافي البيضاوي ربط: مجملہ مہمات شرعیہ کے ربھی ہے کدا حکام الی کی بے حرمتی کرنے پر عذاب اللی سے ڈرتا رہے اس سورت میں بیت اللہ کے ترک احر ام کے وبال ے اس براستدلال کیا کیا ہے۔قصداس واقعہ کا ذکر ابن کثیر دروح میں ملخصابیہ ہے کہ بادشاہ صشد کی طرف سے یمن میں ایک عالم تھا ابر بداس نے ایک کنید بنا رکھاتھا کیونکہ بدلوگ نعرانی تصاوراس نے بدجایا کدکعب کا جج کرنے والے بہاں آیا کریں اوراس کا اعلان کردیا عرب کوخصوصاً قریش کو بیامر بہت نا گوار ہوااور کسی مخص نے رات کواس میں جا کر یا کانہ مجرد یا اور مقاتل نے کہا کہ بعض عرب نے و ہاں آئٹ کے جلائی تھی ہوا ہے اس میں آئٹ جا کئی اور وہ سب جل کیاا ہر ہر کوغصہ آیا اور فکر عظیم لے کرجس میں ہاتھی مجھی تھے خان کعبہ کومنہدم کرنے چلا جب مس میں بہنجا جو کہ طائف کے داستہ میں ہے تو عبدالمطلب رئیس کمدے باس آ دمی بھیجا کہ مں ازنے نہیں آیا ہوں مرف کعبہ کومنہ دم کرنے آیا ہوں اگر کوئی اس کی حمایت كرے كاس سے البتاروں كاعبدالمطلب نے جواب دیا كريد كمر ميرانبيں ہے جس كايكر بوه آب حفاظت كرام كالمجرعبد المطلب ال كے بلائے ہوئے خود بھی اس کے یاس مے اور می تعظور بانی موئی وہاں سے وائی آ کروہ سب قریش کو لے کر بہاڑوں میں جامیمیے تا کہ لکٹکر کے شریبے محفوظ رہیں اور دعا میں مشغول ہوئے ابر ہدوہاں سے مکسکی طرف جلا جب دادی محسر میں جو کد مزدلفہ کے قریب ہے پہنجاتو سمندر کی طرف سے مجو مبزاور ذردر تک کے برندے کور سے م جم جموٹے آئے اور ان کے بیوں اور چونچوں میں مسور اور ینے کے برابر ككريان تمين جوافتكر برجيور ناشروع كيس الله تعالى كى قدرت سے دو كولى كى طرح لکتی اور ہلاک کرد ہی تھی بعض آواس عذاب سے ہلاک ہوئے اور بعضے بھاگ مے وہ دومری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مر مے اور ابر ہدے بدن کا کوشت اور ول مجت کیادہ راستہ ہی مرکبا۔ بدواقعہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی دلادت شریف سے بياس روز بل موا آب رئع الاول من پياموئ اوريدا تعديم كة خرص موا الم تركيف فعل ربك تا كعصف مأكول

(١٠٥) سُ وُرَوْ الْفِيْ الْفِيْ الْمُكْتِدَةُ (١٩)

سورة فيل مكه من نازل بوكى اوراس من بانح آيتي بي

بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ مِن

شروع كرتابون الله كيام عجويز عمريان نهايت رقم والع بين الحركر كيف فعل ريك ياصحب

كيا آپ كومعلوم نبيل كه آپ كے رب نے باتمى والول كے ساتھ

الفيل المعالمة المعا

صاصل یہ کدا حکام الہید کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عقاب سے دنیا میں ہو اور کی ہے والوں کی ایسے عقاب ہے دنیا میں ہو ڈرتا جا ہے والوں پر کنگر یوں کا نہ پڑتا تا ہت ہوتو یہ ضمون اکثر کے اعتبار سے ہوگا۔

طرح (یامال) کردیا

سورة القريش مكية و آيها كلافي البيضاوي ربط: منجله مبمات شرعيه كانت البيه كشكريه على عبادت يجالانا بهس سورت على اس كا بيان ب- بسم الله الوحمن الوحيم لايلف قريش تا من خوف

(١٠٦) سِيُوْرَقُ قِرُلِيْشِنَ مَكِينِّمُ (٢٩)

سورهٔ قریش کمه میں نازل ہوئی اوراس میں جارآ بیتی ہیں

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلْمِلْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّهِ وَاللَّالِي الللَّالِي الللَّهِ وَاللَّالِي الللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

شروع كرتابول الله كے تام سے جو براے ممر مان نبایت رحم والے ہیں

الْإِيْلُفِ قُرَيْشٍ ﴿ الْفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَّاءِ

چونکہ قریش فوگر ہو گئے ہیں لیعنی جاڑے اور گری کے سنر کے

وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُدُ وَارْبُ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿

فوكر ہو محتے ميں تو (اس لعت كے شكريه ميس) ان كو جائے

الَّذِي ٱطْعَبُهُ مُرِن جُوْعٍ لَا وَامْنَهُمْ مِنْ

لداس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھائے

# خُوْفٍ ۞

کودیا اورخوف سےان کوامن دیا

حاصل ید کد جمی غلو غیر و پیدائیس بوتاس کے قریش کی عادت تھی کہ مال

اور گری جم تجارت کے لئے دوسنو کرتے جاڑوں جس کین کی طرف کدوہ ملک گرم ہے

اور گری جم شام کی طرف کدوہ ملک سرو ہاورلوگ ان کوائل جرم اورخادم بیت اللہ

مجھ کران کی عزت کرتے اور ان کے مال وجان سے کوئی تعرض نہ کرتا اور خاطر خواہ

ان کونغ ہوتا کہ گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے اس سورت جس اس واقعہ کا ذکر ہے۔

مسورة المعاعون مختلف فیہا و ایہا سبع کذافی البیضاوی

رابط: مجملہ مہمات شرعیہ کے مغرونغات سے بچنا ہے اس سورت جس

اس کا بیان ہے۔ ارایت اللی تا المعاعون

#### (١٠٤) يُرُولُو الْمُأْمُونِ مُكِنَّتُهُ (١٠٤)

سورهٔ ماعون مکه پس تازل مولی اوراس بیس سات آیتی ہیں

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْـمِ

شروع كرتابون الله كے تام سے جوبوے مهر بان نهايت رحم والے بي

#### ٱرْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ أَفَذَٰ لِكَ

كياآپ نے اس مخص كوبيس ديكھا ہے جوروز جز اكو جمثلا تا ہے سو (اكرآپ

## الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ ﴿ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ

المحف كا مال سناما بي توسينيك ) وه و محف ب جويتيم كود عكد يتاب

## الْمِسْكِيْنِ۞

اورمحاج كوكها نادينے كى (دوسرول كوبھى) ترغيب نبيس ديتا

لینی و و ایبا سنگدل ہے کہ نہ خود احسان کرے اور نہ دوسرے کو احسان پر آماد و کرے جب بند و کاحق ضائع کرنا ایبا براہے تو خالق کے حق کو ضائع کرنا اور زیاد و براہے۔

# فُويْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

سو(اس عابد ہواکہ )ایے نماز ہوں کے لئے بوی فرانی ہے جوائی

سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ﴿ وَيَهْنَعُوْنَ

نمازکو بھلا مٹھے میں (معن ترک کردیے میں)جوایے میں کر جبنماز

#### الْهَاعُونَ عَ

پر منے ہیں تو )ریا کاری کرتے ہیں اورز کو ہالکل نہیں ویے

کونکداس میں طاہر کرنے کا حکم نیں اس لئے اس کوبالکل بی ترک کر دیے ہیں بخلاف نماز کے کہ اس میں طاہر کرنے کا حکم ہاس لئے گاہ گاہ فاہ ہر کرنے کا حکم ہاس لئے گاہ گاہ فاہ ہر کرنے کے گئے ہیں اور جب نگاہ بھی ٹیے ہیں اور جب نگاہ بھی ٹیے ہیں اور جب نگاہ بھی ٹی محمور دیے ہیں ف بہاں ان افعال کی خدمت ہے جن کا منشا دین کی حکمذیب ہوخواہ کفر سے خواہ انفال کا خواہ انفال کا سے اور اگر بلا حکمذیب ہوتو اگر چہ اس وقت بھی ان افعال کا ارتکاب خدموم ہے حکم اس سے دوسرے درجہ بی ہے اور یہاں حقوق الله سے حقوق العباد کو اس لئے مقدم کیا کہ وہ زیادہ لازم ہیں کونکہ بندہ جات ہو اور بیاں حقوق الله ہے وہ اپنے حقوق الله کا مرتبہ بڑا ہے اور حقوق الله کا مرتبہ بڑا ہے اور حقوق العباد کو الله ہی کے حقوق الله کا مرتبہ بڑا ہے اور حقوق العباد کھی الله بی کے حقوق العباد کو جی ہے۔ حقوق العباد کھی الله بی کے حقوق العباد کی الله بی کے حقوق العباد کھی الله بی کے حقوق العباد کھی الله بی کے حقوق بیں کہا ہی کے حکم سے مقرد ہوئے ہیں۔

سورة المكوثر مكبة و ابها للث كذافى البيضاوى

ربط: مهمات شرعيه من سے حضور سلى الله عليه وسلم كے ساتھ عقيدت و
مجبت اور آپ كے خالف كے ساتھ بغض وعداوت ركھنا بحى ہے اس سورت كاول و آخر كى آخول ميں اس كے اسباب كا بيان ہے اور درميان كى آيت ميں حضور كونعتوں كا شكر اواكرنے كا حكم ہوا ہے سبب نزول اس سورت كا يہ كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اولاد ميں سب سے بڑے مؤرت قاسم تھان كا مكہ ميں انقال ہوكيا تو عاص بن واكل مبى نے اور اس كے ساتھ دوسرے مشركين نے يہا كہ آپ كى سلم منقطع ہوكى ہيں اور اس كے ساتھ دوسرے مشركين نے يہا كہ آپ كى سلم منقطع ہوكى ہيں اور اس كے ساتھ دوسرے مشركين نے يہا كہ آپ كى سلم منقطع ہوكى ہيں اور اس كے ساتھ دوسرے مشركين نے يہا كہ آپ كى سلم منقطع ہوكى ہيں دونرہ ہے ہي ہريہ سب قصہ پاك ہوجا وے گا اس پر آپ كى سل كے لئے يہ سورة نازل ہوئى كذائى الدر انا اعطين كى الكو ثير تا الا ہو

(١٠٨) سَيُورَا إِلْكُونَ مِنْ مُتَكِينَةً أَلِكُونَ مِنْ مُتَكِينَةً أَلِكُونَ مِنْ مُتَكِينَةً أَل

سورهٔ کوژ کمد می نازل مولی اوراس می تمن آیش میں

#### يسمرالله الرّخلن الرّحيه م

شروع كرتابول الله كے نام سے جوبزے ممريان نهايت رحم والے بي

#### إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثُرَ أَ

بینک ہم نے آپ کوکوڑ (ایک حوض کا نام ہے اور ہر خیر کثیر بھی اس میں دافل ہے) عطافر مائی ہے

یاکے حوض کا نام بھی ہا ور ہر خیر کثیر بھی اس میں وافل ہے محاح میں یہ وافول تغییر میں وافل ہوتا آیا ہے اور بعض وفول تغییر میں وافل ہوتا آیا ہے اور بعض حدیثوں سے اس نہر کا جنت میں ہوتا اور بعض سے میدان حشر میں ہوتا معلوم

ہوتا ہودنوں میں یقطیق ہو کتی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہواوراس کی ایک شاخ میدان حشر میں باذن النی آ جاد ہے کی دونوں کوکوٹر کہددیا گیا حاصل ہے کہ ہم نے آ پ کودنیا کی خیر بھی دی ہے کہ آ پ کادین باتی رہے گا اسلام کوٹر تی ہوگی اور آ خرت کی خیر بھی دی ہے کہ ملند مراتب اور درجات مالیہ لیس کے پھرا گرایک

فَصِلِ لِرُبِكُ وَانْحُرْ ﴿ إِنَّ شَانِئُكُ هُوَالْا بُتُرْ ﴿

بیٹا فوت ہو کیااوراس پر مخالفین خوشیاں مناتے ہیںاس ہے م نہ سیجئے۔

سو(ان نعتوں کے شکریدی ) آپ اپ پروردگاری نماز پڑھیا ورقر بانی سیجئے بالیقین آپ کارشمن عل ہے تام ونشان ہے

مالیہ ہے جبیہا کہ جابجا قرآن میں نماز کے ساتھ زکو ق کا ذکر ہوا ہے کہ وہ

نماز عبادات بدنیه می سب سے زیادہ عبادت ہے اور قرباتی عبادت

سورہ الحقوق معید و ایھالت کدافی البیطاوی ربط المرکزا ربط المجملہ مہمات شرعیہ کے مسئلتو حیداورشرک سے بیزاری طاہر کرنا مجمی ہے اس سورت میں اس کا بیان ہے سبب نزول اس سورت کا یہ ہے کہ ایک بار چندرؤساء کفار نے آپ سے عرض کیا کہ آ ہے ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کیا سیجئے اور آپ کے معبود کی ہم عبادت کیا کریں جس میں ہم اور آپ طریق دین میں شریک رہیں جونسا طریقہ تھیک ہوگا اس سے سب کو ہجر کچے حصال جاوے گااس بربی آیت نازل ہوئی کذائی الدر

(١٠٩) سُيُورَةُ الْكِفِرُونَ مِنْ مِنْ الْمِنْ (١٨)

سورهٔ كافرون مكه بش نازل مولى اوراس من جيرآ يتس ميں

بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْـمِ ٥

شروع كرتابول الله كے نام سے جو براے ممر بان نہایت رحم والے میں

قُلْ يَا يُهَا الْكُفِرُ وَنَ ﴿ لِآ أَغُبُكُ

آپ (ان کافروں ہے کہ دیجے کواے کافرو (میرااور تمباراطریقہ متحد بیں ہو

مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ

سكااور)نه (تونی الحال) می تمهار معبودوں كى پرستش كرتا موں اورنهم

# مَا آغَبُدُ ﴿ وَلا آنَا عَابِدٌ مَّا عَبُدُ تُكُمْ ﴿

میرے معبود کی پرسٹش کرتے ہواور نہ (آئندہ استقبال میں) میں تمبارے

وَلا آنْتُمْ عٰبِدُونَ مَّا اعْبُدُ قَ

معبودوں کی پرسٹش کروں گااور نہتم میرے معبود کی پرسٹش کرو مے

مطلب احقر کے زویک ہے ہے کہ میں موحد ہوکر شرک نہیں کرسکتان اب آئندہ اور تم مشرک رہ کرموحد نہیں قرار دیئے جاسکتے نداب ندآئندہ یعنی تو حید وشرک جمع نہیں ہوسکتے آگے تو حید وشرک کا انجام ارشاد ہے (آگے ترجمہ)

تم كوتمبارا بدله ملے كااور مجھ كوميرا بدله ملے كا

اس می ان کے شرک پرومید بھی سادی پی سورت شمل ہا ظہار ظاف اورومید پر۔
سورة النصر مدنیة و ایہا ثلث کذافی البیضاوی
ربط: مہمات شرعیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا شکر کیا بائے
بالخصوص فیض کا مل ہوجانے کی نعمت کا اس سورت میں اس کا بیان ہے جس
کا خطاب جناب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور اس کے شمن میں
آپ کی نبوت کو بھی ٹابت کیا گیا ہے۔ اذا جاء تا تو ابا

(١١٠) سُيُورَةُ النِّصَرِينَ مَا يَنْتَيْنُ (١١٢)

سورؤ نفره يندهل نازل مولى اوراس مِس تمن آيت بي

بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيُـمِ

شروع كرتابول الله كے نام سے جو برو مرم بان نبایت رحم والے بیں

إِذَاجًاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ لَ

(اے محم ملی الله عليه وسلم) جب خداکی مدو (اور مکسکی) فتح (مع اینے آثار کے ) آ بہنے

اوران پرجوآ ٹارمتفرع ہونوالے ہیں وہ طاہر ہوجائیں جن کا آ مے بیان ب\_

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ

( تعنی دا قع موجائے )اورآ ٹارجواس پرمتفرع ہونے دالے ہیں یہ بیں کہ )

اللهِ أَفُواجًا ﴿

آ پلوگوں کو اللہ کے دین (معنی اسلام) میں جوق جوق داخل ہوتا د کھ لیس تو

اس دنت مجھ لیجئے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور بعث کا کہ محیل دین ب ختم ہوا

اوراس وجد سسفرة فرت كاقريب بيساس كے لئے تيارى كيج اور (آئے زمر)

## فسيخ بِحَدْلِ رَبِكَ وَاسْتَغُورُهُ مَ

ا ہے رب کی بیج وتحمید سیجئے اوراس سے استغفار کی ورخواست سیجئے

لیعنی ایسے امور سے جو خلاف اولی واقع ہو گئے ہیں جن کی تحقیق سور وَ محمد میں گزرچی ہے۔

# اِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا ﴿

و و برا تو یہ قبول کرنے والا ہے

احادیث کیرہ میں اس سورت کی تغییر آئی ہے کہ اس میں قرب وفات کی خبر ہے اورلوگوں کو جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کو فتح کمہ کے آثار میں ہے اس لئے کہا گیا کہ عام اہل عرب فتح کمہ کے فتظر تنے اور اب تک ایک دود و مسلمان ہوتے تنے فتح کمہ کے بعد قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے اور رح میں سند کے ساتھ قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف دوسال بعد واقع ہوئی اور صحاح میں ندکور سے کہ آ ہے گا ہوئی اور صحاح میں ندکور کے آ ہے آ فر عمر میں تبیع و تھے دوسال بعد واقع ہوئی اور صحاح میں ندکور کے آ ہے آ فر عمر میں تبیع و تھے دوسال بعد واقع ہوئی اور صحاح میں ندکور ہے گیا ہے گا ہے گا ہے گا ہے کہ اس سورت کے تنے۔

#### (١١١) سُحُورَةُ اللَّهَا بَالْمَكَاتِّمُ (٢)

سورۇلىب كمەيلى نازل موكى اوراس يىلى بانچ آيىتى بى

#### بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ مِ

شروع كرتا مول الله كام سے جو يو ممريان نہايت رحم والے بي

# تُبَّتُ يِكُا آبِي لَهُبٍ وَّتُبُّنَّ

ابولہب کے ہاتھ توٹ جا کیں اور وہ برباد ہوجائے

چنانچہ واقعہ بدر کے سات روز بعداس کے طاعون کا دانہ جس کوعدسہ کہتے جیں لکلا اور مرض لگ جانے کے خوف سے گھر والوں نے اس کوالگ ڈال دیا مرکیا اور تمن روز تک لاش پڑی رہی جب سرزنے گئی تو مزدوروں سے اٹھواکرا کے گڑھے میں دھکیل دیا گیا او پر سے پھر بھر دیے گئے۔

# مَّا أَغْنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كُسَبُ قَ

نہ اس کا مال اسکے کام آیا اور نہ اس کی کمائی مال سے مرادسرمایہ ہے اور کمائی سے مراداس سرماییکا نفع۔

**~**]|,

# سَيْضَلَى نَارًا ذَاتَ لَهُ إِلَى الْمُؤْوَا فُرَاتُهُ الْمُ

(مال سے مرادسر ماییا درکسب سے مراداس کا نفع اور آخرت میں )وہ عنقریب (مرنے کے متصل )ایک شعلہ زن آمک میں دافل ہوگا و بھی

حَبًّا لَهُ الْحَطْبِ جَ

اوراس کی بیوی بھی جولکڑیاں لا دکرلاتی ہے

مراد خار دارلکڑیاں ہیں جوحضور کے راستہ میں بچھایا کرتی تھی۔

ڣؙڿؚؽڔۿٵڂڹٛ<u>ڷٷڽڽڞؖؠۅٛ</u>

( مراد خار دارلکڑیاں ہیں جن کا شان نزول میں ذکر ہے اور دوزخ میں پہنچ کر )اس کے مللے میں ایک ری ہوگی خوب بٹی ہوئی

مراددوزخ کی زنجیراورطوق ہیں۔

(١١٢) سِيُورَةُ الْإِخْلَاضِ عَكِينَةً الْمُ

سورهٔ اخلاص مکه بین تازل ہو کی اوراس بیس جارآ بیتیں ہیں

بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ و

شروع كرتابول الله كے نام سے جو برے ميريان نہايت رحم والے يي

قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ أَ

آپ (ان او گوں ہے) کر دیجے کے دولین اللہ (اپنے کمال ذات وصفات میں )ایک ہے

یعیٰ ذات وصفات کے کمال میں کھل ہے۔

الله الصَّمَكُ وَلَمْ يَكِلُهُ وَلَمْ يُؤْلُدُ قَ

الله(ابیا) بے نیاز ہے ( کہوہ کسی کامتاج نبیں اور اس کے سبعتاج ہیں )

وَلَمْ يَكُنُّ لَّهُ كُفُوًّا أَحَدُّ خُ

اس کے اولا ونبیں اور نہ و کسی کی اولا د ہے اور نہ کو گی اس کے برابر کا ہے

(١١٢) سُيُولَوُ الْفِلَقِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

سورو كلق مديند من نازل مولى اوراس من باغي آيتي مي

## بِسُــمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ٥

شروع كرتا مون الله بك نام سے جو برد مر بان نهايت رحم والے بين

#### قُلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَكْقِ لِمِنْ شَرِ

آپ (اپناستعاذ و کے لئے ) کہیے کہ مسمع کے مالک کی پناولیتا ہوں تمام کلوقات

## مَاخَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّعَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ مَاخَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّعَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿

کشرے اور (بالخصوص) الد میری رات کے شرے جب وہ رات آ جاوے اور شہر میں شرور کا اختال طاہر ہاور شایداس کی تحصیص کی یہ بھی وجہ ہو کہ بحر کی ترکیب و ترتیب اکثر رات کو کی جاتی ہاور شان نزول ان دونوں سورتوں کا یہ ہے کہ حضور پرلبید یہودی اور اس کی بیٹی نے بحر کیا تھا جس سے آپ کو مرض کی سی صالت عارض ہوگئ آپ نے دعا کی تو یہور تیں نازل ہوئیں اور بحر باطل ہوگیا۔

# وَمِنْ شَرِّ النَّقْتُتِ فِي الْعُقَدِ خُ

(اورشب میں شرور کا اختال ظاہر ہے)اور (بالخصوص) گنڈے ک محربوں پر بڑھ پڑھ کر بھو تکنے والیوں کے شرہے

محندہ پر دم کرنے والی عورتوں کی مناسبت اس جگہ ظاہر ہے کیونکہ یہ سے اس جگہ ظاہر ہے کیونکہ یہ سے سے محاس طرح ہوا تھا خواہ مرد نے کیا ہو یا عورت نے ۔

# وَمِنْ شُرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فَ

اور حدد کرنے والے کے شر سے جب وہ حدد کرنے لگے
حداس محرکا اصل خشاتھا ہیں محرکے متعلق سب چیزوں سے بناو ما تی گئی اور بقید
شرور کی تعمیل کے لئے من شو ماخلق فرمادیا اور شاید منح کی تحصیص رات کے مقابلہ
میں کی می جواوراس طرف شارہ ہوکہ جس طرح حق تعمالی رات کوئیج کے ذریعہ سے ذاکل
میں کردیتے ہیں ای طرح رات کی اثر یعن محرکو بھی ذاکل کر سے ہیں۔ والنداعلم۔ صورة

الناس و فیها مامرفی الفلق قل اعوذ برب الناس ۲ من الجنة والناس

(١١٢) سِيُورَوْ النَّاسِ الْمَكِيِّةُ النَّاسِ المُكِيِّةُ (٢١)

سوروُناس مدينه هي نازل مولي اوراس مِن جيرة يتس مِن

#### بِسُـمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْدِ مِ

شروع كرتابون الله كام عجوبر عمربان نبايت رحم والعي

# قُلُ أَعُوٰذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ

آپ کہیے (جس طرح کے فلق میں گزرا) کہ میں آ دمیوں کے

#### التَّاسِ ﴿ الْمِالتَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّ

ما لک آ دمیوں کے بادشاہ آ دمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے

#### الوسواس لا النكتاس

میجیے بہت جانے والے (شیطان) کے شرے

پیچے ہے کا مطلب یہ کرحدیث میں ہے کہ اللہ کانام لینے سے دوہ ب جاتا ہاور یہ امر شیطان جن میں تو ظاہر ہاور شیطان الانس میں حسب تقریر کیراس طرح سے ہے کہ موسوں اپنے کو تاضح مشفق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے لیکن اگر اس کوز جرکر دیا جائے تو مجر وسوسہ سے باز آ جاتا ہے اور اگر تبول کر لیا جائے تو اور مبالغہ کرتا ہے آ مے دسواس کی تقریر کے لئے صفت ہے یعنی (آ مے ترجمہ دیکھو)

#### الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ ﴿

جو لوگوں کے دلوں عمل وسوسہ ڈالنا ہے خواو

#### مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

وه (وسوسه و النے والا) جن بو يا آ دمي بو

یعی شیاطین الائس ہے ہی ہاہ انگرا ہوں اور شیاطین الجن ہے ہی اور وسوسہ ہمرادو ووسوسہ ہے جوگناہ کی طرف مقطعی ہوجادے۔ اور اس کادبی معنرہ ہوتا ہا ہر ہا اور ایک بجیب لطیفہ اس سورت میں جس سے قرآن کا حسن آغاز وانجام بھی ظاہر ہوتا ہے ہے ہے کہ اس کے مضامین اور سورہ فاتحہ کے مضامین بہت ہی قریب قریب ہیں کہ دونوں کو یا ایک ہی ہیں چنانچہ رب النامی کے مضامین ہمت ہی قریب قریب ہیں کہ دونوں کو یا ایک ہی ہیں چنانچہ رب النامی کے مناسب وہاں دب العلمین ہاور ملک الناس کے مناسب ایاک الندی کے مناسب ایاک الندی طرف منمیر منصوب ہاور پناہ مانگنے کے مناسب ایاک نستھین ہے اور الله النامی کے مناسب الله سو اس النحنامی کے مناسب الله بیالی کے مناسب الله سو اس النحنامی کے مناسب الله بی کے مناسب الله بیاں کے مناسب الله بین کے مناسب الله بی کے مناسب الله بی کے مناسب الله بی کو مناسب الله بی کے مناسب الله بیاں کے مناسب الله بی کے مناسب کے مناسب کے مناسب کی کے مناسب کے مناسب کی کے مناسب کی کے مناسب کی کے مناسب کے مناسب کی کے کے مناسب کی کے من

## الحمدلله تيسوس بإره كي تفسير ختم موكى

فاللهم بحرمة فاتحة القرآن و خاتمته اهدنا الصراط السيقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين واعفنا من حميع الشروروالفش ماظهر منها ومابطن واجعل فاتحتنا وخاتمت مقرونة بكل خير و مصونة عن كل ضير وقدتمت والحمد لله خلاصة تفسير بيان القرآن فيهل العشاء ليلة الجمعة ليلة الثاني والعشرين من ذي القعدة الحرام سنه 133 هـ اللهم ما اصبح بنا من نعمة اوباحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فاقول شاكراً النعمته راجيا لرحمته عائلامن نقمته.